

أَصَحُّ الْكُتُب بَعْدَ كِتَابِ اللهِ مُتَرَجِّمُ، مَوْلَانَاعَبدالرَّزاق ديوبَندِي مفصّل حَواشى، مَمْ فَوَ لَانْ الْكِيْرِ فَهُ اللّهِ اللّهِ النَّهِ إِنَّ فَالْ الْمُعْرَفِيلًا وَر جلداول

يغز نىسىشرىيىڭ . اُردُو بازار ـ لا بهور

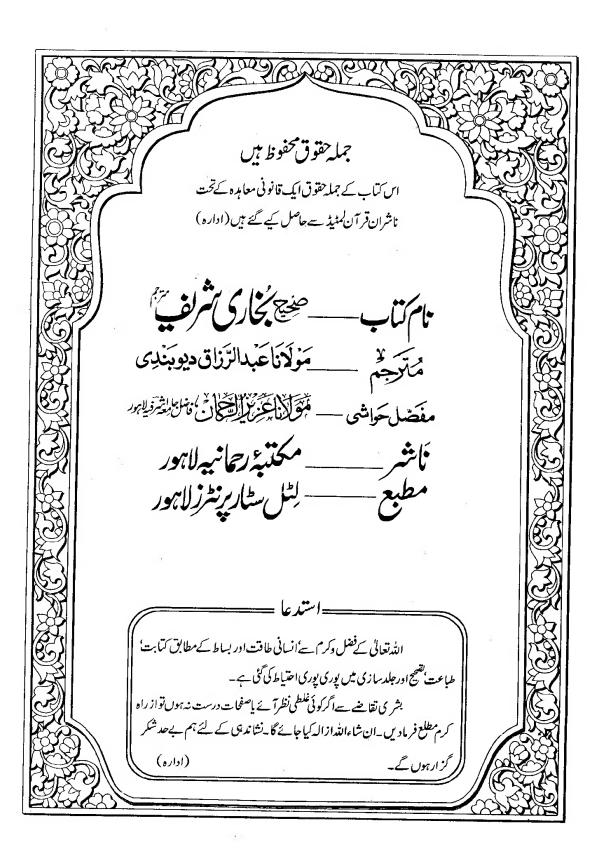

دین مدارس میں دورہ کو بیث کے طلبہ اور عام قارئین کے لئے بخاری شریف کے مطالعہ وقد رئیس کو مہل بنانے والا بے مثال ایڈیشن

## اشياري قصوصيات

ایک طرف کالم میں عربی متن مع اعراب سامنے کے کالم میں با محاورہ اردوتر جمہ: ازمولا ناعبدالرزاق ویوبندی نیچے حواشی از:مولانا عزیز الرحمٰن فاصل جامعہ اشرفیہ لا ہور۔

#### اس کتاب کے آغاز میں:

- (۱) شیخ الحدیث حافظ مولانا احمعلی سہار نپورؓ کے دیباچہ کاار دوتر جمہ
  - (۲) حضرت شاہ ولی اللہ دھلوگی کے رسالہ شرح تراجم کا اردوتر جمہ
- (٣) شيخ الهندمولا نامحود حسنٌ كارساله تراجم الا بواب مع ديباچه ازمولا ناحسين احدمد ني ٌ وتكمله ازمولا نامحدميال صديقي شامل بين \_

توضیح مطالب ومفاہیم کے لئے متن سے پہلے مولا ناعبدالما لک کا ندھلو کی شیخ الحدیث جامعہ اشر فیہلا ہور کے مرتبہ فوا کہ سیح بخاری کی صورت میں مجمل اشارات درج ہیں اور آخرت میں مفصل و متندشرح مسیٰ بہ''ایضاح ابنحاری''شامل ہے جو فاضل دوراں عالم بے بدل مولا ناسید فخر الدین احم'شیخ الحدیث ٔ دارالعلوم دیو بندنے برسوں کی کاوش کے بعدرقم کی ہے۔

> مكنىڭ رحايىپ اقرآسنىزىنىسىرىك- اردُوبازار-لابور

| The same   | مصناین                                                                                                                                   | ياب تمبر | مغح        | مضاين                                                                                                    | باب نمبر |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| M          | امام مانک شنے موالد زید من آئم اعطامہ بن لیار ، ایوسید خدری ش                                                                            | باب      | 4          | مغرت ديول الدُّمل الرَّعليدَّلم پِروحي كا اَ خَارْ                                                       | باب      |
|            | روایت کی ہے کدرسول الرصل الد طبیع می فروانے میں کرجب کون<br>شخص وسلام میں واحل مد با رہے ۔                                               |          |            | نفعيل غوا نات                                                                                            | •        |
| 44         | الله عزوم كروين كه وركوم بهت ليندين جنهين عيشه الحاك                                                                                     | ا بات    |            | كتاب الايمان ايان كابيان                                                                                 |          |
|            | وباحاث -                                                                                                                                 |          | ۳۳         | الم تحضرت ملى الدُه معرفهم كافران كراسلام كى بنيا ديارخ بالون يربيع                                      | اب       |
| "          | كى وزيا دن اين ي كا بعاين -                                                                                                              | بالظي    | ro         | اییان کے کاموں کا بنان                                                                                   | ت ا      |
| 44         | رُكُوْةُ دِينَا اللهِ بِينِ دَاخُلُ جِيء                                                                                                 | بالك     | 74         | مسلمان ده بيعب كازبان ورباند سعملمان كى جان محفوظ رہے -                                                  | ب<br>ب   |
| 4          | جنازے کیسائے جانا ایان میں داخل ہے ۔<br>رین درک میں مدار کی ایک میں ایک                                                                  | بالط     | "          | ستونه اللام منايع.                                                                                       | اب       |
| لەم        | هرس کا خوت کرکس مے خبری میں اس کا عمل دائے ان وجلا مائے<br>و مرام ال ند جل ان علا سلم اللہ علا سلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال | الأنبع   | 74         | بھو کے کو فعلا تا اسرم کی خصدت ہے                                                                        | ات       |
| 4          | جرمين كانبى مل الدُّعِيرِيم سنة ايان السلم: إمسا ن الدُّ<br>علم المساعد كم منعل يوجين اوري شي الشرعليدة سنم                              | ابات     | ri<br>     | جواپنے لیے لپندکرے دی اپنے مبال کے بے لپندکریے۔<br>اکا عسرت مل الدُّعیریم ہے مہت رکھنا ہین کا ایک جزوجے۔ | اب<br>اب |
|            | الم المورد المؤلفة المالية المالية                                                                                                       |          | //<br>YA   | الميان كالمطياس                                                                                          | نارق     |
| ۲۸         | بيع بابت متعلق                                                                                                                           | ابت      | ,,,        | انصارى مىت ركى ايان دنشانى ہے۔                                                                           | برق<br>ب |
| #          | منے دین کو بیا کرد کھنے کے لیے کن وسے دور رہا                                                                                            | باف      | "          | امام نخاری نے اس باب کا عموان تہیں کھیا۔                                                                 | ب        |
| ۲۳         | مال خشرت كايا بخوال حصدا واكرنا ابان كا حزوم -                                                                                           | ابنت     | , ,        | فتنول سے الگار بناد نیداری ہے                                                                            | ر ۱۲     |
| ۵٠         | تهام اعلى كاجرائية وعلوم جرموتون هي                                                                                                      | أيان     | 19         | آ فيضرت صلى التُرطير والم كارت دب كرم ترسب عد زياده                                                      |          |
| Or         | نی ملی الدهدرهم کافران دین نام ید الشداس کے رسول                                                                                         | ابت      |            | التُدك ماست والابول وادرالد كوبان مين ول كافل ب-                                                         |          |
|            | ا أيُرْمسلين اور تمام مسل أول كي حق مي طوم و كفف كا-                                                                                     |          | ۳۰.        | كفريس دائي مان كواك بن عفك برابر سمعة والا                                                               | ب        |
|            | كتاك العلع                                                                                                                               |          | "          | اللالمان كا اعلى كارد عدايد دومرك يرانسا بمرن .                                                          | ب        |
| 04         | کہ اب العصاد کے بیان ہیں                                                                                                                 |          | 1 171      | مياوشرم جزوايان جه .<br>ارف داين باكره تربكرين مناز قالم ين دركارة اداكم ين توانكا                       | يات ا    |
|            | 0:0::2                                                                                                                                   |          | <u>"</u> " | راسته تيوردو رين من مروع مير ارده اد مين والما<br>راسته تيوردو رين من مروع                               | 114      |
| 24         | هم كي فقيدت مح منعاق النُداعان ع رشاد                                                                                                    | ١٣٠      | ,,         | اس شعص كالبيدي جوكنات ايان حودايك على ي-                                                                 | 10       |
| ۵۵         | سب سيكوني بات على وربانت كي جائدة اوروه كمي ادربات                                                                                       | نات      | س س        | جب اسلام حتیق مزمو عکرظامری تا بعداری اور تنل کے خوف                                                     | باف      |
|            | ين معروف جونوايي انت ممل كريك ما أن كا حواب دي-                                                                                          | 4        |            | ے ان بیائ۔                                                                                               |          |
| "          | علم كى بات بلند آداف سے بدیان كرنا                                                                                                       | ابث      | المالم ا   | سوم كايميدل ايملام كاصرت بهد.                                                                            | بابت     |
| 04         | لفظ مدنيا، اخري، نبانا ، كن                                                                                                              | مات      | "          | شوم این انگری کیمشعلی از رو رو رو رو                                                                     | باساب    |
| ٥١         | ا مام کا اپنے معالقیوں کا علمی امتمان لیبنا ۔<br>شریع میں میں میں میں میں اسلام                                                          | ري ري    | ro         | الله ، زانه مام ت كى بريا دار كى مك تركب كركافر زكه                                                      | باعث     |
| <i>o</i> ^ | مدیث پر مناور ا شاوک سامنے پش کرنا -<br>ما دار کا بیال اور ال عالم علی آبی کلکر دومرے شہروا                                              | الم      |            | جائے بان اکرشرک کرے تو کا فر جو جائے گا۔ الخ<br>اطالم کے درجات کوئی ٹراکری حجدجا                         | بالإ     |
| 41         | من جينيا-                                                                                                                                | ا بوج    | μς         | ما فق كي نشاني                                                                                           | ريون     |
| w.w        | ری بیجیا۔<br>بولوگ بیس کے آخری مصتریں مٹید جایش دوروہ آدی جمعی س کے                                                                      | باث      | رس ا       | تيام ليتهالقدر ارشب تدري أوائل دغيره هادت كرنا)                                                          | فع       |
| "          | در یای بین مجکر ہے۔                                                                                                                      | •        |            | ايان ين وافل ہے۔                                                                                         | •        |
| ,,         | فران نوں کرمیا اوقات وہ شمص جعے حدیث بیٹیا تی جاتی ہے                                                                                    | الم      | ۳۸         | جاد جزوایان ہے ۔                                                                                         | 24       |
|            | سن دالے سے زیادہ اور کھنا ہے ،                                                                                                           |          | rg         | رمضان کی دانول ہے۔ نقل مِرْت ایمان میں داخل ہے۔                                                          | ب        |
| ابولا      | على ورقول سے بيلے ملا                                                                                                                    | ي د      | 4          | ومذان موردر برنبین حسرل دخائے الی داخل ایال م                                                            | ب        |
| 40         | مادر وورسي بيد من موقع العلم الوكون كونسيت ارتك أن أده                                                                                   | نت       | "          | دین آسان ہے بی سل الله طرح مضفراط الله تقال مکنزد کی سب                                                  |          |
|            | اکن دھوئیں                                                                                                                               | ا م م    |            | سے میرب وین میزف ہے مربہت سمل اور آسان ہے۔                                                               | بال      |
| 44         | وه ادورس في لاب عمون كه يد وفول كا تعين كرديا                                                                                            | أبات     | h.         | أناز أيان بن وافل مهم- الع                                                                               | إسبها    |

(\*

| ابواب)   | ياره ادل (درست                                                                         |            | 9      | ماول <i>جلداؤل</i>                                                                               | مفحح بحارى مل |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| صغر      | مضايين                                                                                 | باب تمبر   | صنحه   | مناین                                                                                            | باپ نمبر      |
|          | ہے ترکے اللہ بہتر جا نما ہے ·<br>دہ شمص جر کھڑے کھڑے کم شیٹے ہوئے عالم سے کو اُہ مشاہر | .04        | 77     | الله صري تد معلالي كرنا جابتا ب اسس كودين كاسجد                                                  | باب           |
| 7,4      | ورمان كريد.                                                                            | ا بائث     | 44     | وينا ہے۔<br>ادراک علم                                                                            | ب ب           |
| "        | ری جارکے وال مرسی وریاف کرنا اور جاب ویا۔                                              | ابث        | , u    | بوطات م<br>علم ا ودحکمت بن دشک کرنار                                                             | ب             |
| 44       | براكات ( وما اد ميم من العلم ولا قليلا ) تميين لبت اي                                  | ابت ا      | 44     | حفرت مرس على السلام كاحضرت محصرك ياس ماني                                                        | ومر           |
|          | تقورًا عم وطاكيا كما-                                                                  |            | 79     | است نعاتوا كر فران علم علاكراً تحضرت سل الشدعيرولم                                               | ا بده<br>نف   |
| ,        | مجعني وجيل بات كواس ورس حجيد زناكهين السمجه لوك اس كو                                  | باب        |        | ک دیما۔                                                                                          |               |
|          | نرمجسین ادر بنسب نرک کرنے کے زیادہ شدیدگناہ یا                                         |            | "      | حيوني عروا المح كاستناكب ميح موناء                                                               | بائيق         |
|          | اختلات وحسبت مين پشر عاميش -                                                           |            | 4.     | الماريم كم يد كري البرجانا -                                                                     | بالب          |
| 91       | البعني علم كى ما تس تميد ركون كونها نا مجملة روكون كواس ميال سنة                       | ابرق       | 41     | خود پڑھنے اوردوسروں کے بڑھانے کے دنیا کی۔                                                        | بات           |
|          | كران كي مجد من شرا مين كي مزتبان والنو                                                 | 42         | 44     | علم كوى بيد موحانا اورجهات تبيل مانا -                                                           | ا يات         |
| 99       | منعلیم حامل کرنے میں شرونا                                                             | ابا        | ۳      | علم كي نفسيت                                                                                     | 150           |
| (+)      | جۇتىمىن خەدكوئى مسئلەنچە <b>مىجنەسە شرائت</b> ادىلايىرىم                               | بات        | "      | سواری ایمی اویی کار برمشید کرهمی مسال مشایعاتری                                                  | بات ا         |
|          | كو پر چينه كياية كيم -<br>مسرير علم كاو تي كرنا افتران دنيا -                          | باسق       | "      | مریا باته کے اشارہ سے استعقاء کا جواب دینا۔<br>میں نہ میں مار کی اس سال میں انتقام کا جواب دینا۔ | ابع<br>اعب    |
| "        | معمرین مره بی رساستی دیا .<br>و صفح واله کواس کے سوال سے زبادہ بنا نا                  |            | (0     | ام فضرت على الدعليموسلم كانسيله عبدالقيس كه لوگون<br>كى رورون على منامات كانتا غير و رو          | بب            |
| 1.6      | پرچچور کا                                          | باع        | ,,     | کوابیان اورعلم کی حفاظت کا ترخیب دینا -<br>درمیش مدائل کے بیے سفر کرنا -                         | باب           |
| 1.4      | كنائبالۇننىوع                                                                          |            | 44     | رون ما مان مان به سر طرفه<br>عصول علم ایر باری اور ترشیب<br>رر                                   | باز.          |
| 1.5      |                                                                                        | 1          | ,      | وعظ وتصييت اور تعليم ك دوران كوق البندبات وكم                                                    | بات           |
| <b> </b> | كناب وصوكح بيان مي                                                                     |            |        | غضب ألود بونا                                                                                    |               |
| 13       | أكبت ودا قمت الى الدسوية فاغسلوا وجو كم                                                | ا بالله    | 44     | امام یا متحدث کے سامنے دوزانو موکر میتھنا جا ہیتے .                                              | باك           |
|          | والبديك سدالى المرافق والمسعوالبرعوسكعو                                                |            | ۸٠.    | ا کے۔ اُٹ کونوب سمجھانے کے لیے کمن ارکستا۔                                                       | باب           |
|          | واله جلكيرالي الكعببين                                                                 |            | "      | آدى كا اين يوندى اورگھر واليل كونسيم زيا -                                                       | ما سين        |
| 1.4      | ناز بنبروصوارر فهارت کے جائٹراور معبول نہیں ۔                                          | باب        | Al     | ا مام کا غورتوں کونصیحت اورتعلیم ریا ۔                                                           | بالث          |
| "        | وضوى مُنْسَبِات وضو كه نشائات كي وجرس فرداني                                           | بث         | ~~     | ا ماديث سنة مي حرص كرنا                                                                          | ن ر<br>ناب    |
|          | جهره اورنوران انته بادُن والحالوك .<br>. ز                                             | 44.        | "      | علم کیے اٹھالیا جائیگا                                                                           | باب           |
| 1.4      | شك سے وضربتين أوفها جب ك وضو الوشنے كاليقين                                            | ابوف       | ^p"    | عوزون کاتعبیم کیلیم عمده دن مقرر کرنا                                                            | ابت           |
|          | نه نوه                                                                                 | 100,1      | 1 1 pr | وه شخص حوبات سن كرنسمجد اور دوبار و وريانت كري                                                   | بب            |
| 1.4      | وضوکوکرکن<br>وضوہ داکرنے کا جان                                                        | ان<br>ارون |        | بیان کمر کرسمجد ہے۔<br>جولوگ موج دیوں حیرِ حاضر لوگوان کک عوم بہنیا نا ان کا                     | ,49,          |
| 1.0      | و مرود الله المامين<br>ايك بالخفاسي في كا جلو ايكر درنون بالخدسة                       | باز:       | "      | بوون و بود بون بيره مروون به دا پيچا ١١٥ ه<br>فريفيه بيد.                                        | باب           |
| (-9      | ا بيدا في علاقت بياما ما بيلو يرشدون ما علاقت<br>المنه وحوزما                          |            | 1      | مربيعة<br>م نحض صلى البّدعيرولم ميربتيان و درحبوط بوليف كا                                       | بب            |
| "        | مرطال مي من كربوتت جماع ومهبت مي اسم الله                                              | بات ا      | ]      | كتاه                                                                                             |               |
|          | الم حداد                                                                               | 1200       | 144    | علم كابيّن فكمشا                                                                                 | بب            |
| 11.      | یا خانے میں جاتے وقت کرا کھے۔                                                          | ماست ا     | 9.     | ران مین علم اور نصیت کرا                                                                         | ابان          |
| /        | یا خانه کرتے وقت یال رکھا                                                              | أنث        | "      | رات کوهنم کی ایمل کون                                                                            | 100           |
| "        | ا پیشاب یا یا خانے بیں قبلے کا طرف منه ذکرے گر                                         | أنينا      | 91     | عهم كرحفظ لحمرن                                                                                  | أبت           |
|          | خبر كوفي عارت المرم موجيع وأيوار وغيره                                                 |            | 9,0    | على عرك بات فف كے ليے فاموش بيٹينا                                                               | 201           |
| in .     | دوا منسور مير مبليك كربه بإخا شكرنا                                                    | ين ا       | 90     | جب كى عالم سے بر روچها جائے كرسب سے برا عالم كون                                                 | أبابث         |
| IL       |                                                                                        |            |        | COPO .                                                                                           |               |

| البدائر المراق الموت كري البرائر المناق الموت كري الموت كري البرائر المناق الموت كري المناق الموت كري المناق الموت كري البرائر المناق  | زست الواب | *)                                                        |                  |        | - U                                                          | -3.210                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صغم       | مضابين                                                    | باب نمبر         | صفحه   | مضابين                                                       | ابابنبر                |
| المنافع المنا | 194       | مکن اور بیالے میں اور کوٹ ی اور تھر کے برتن میں سے مسل    | المش             | 9 114  | عورتوں کا رفع حاجت کے بیے امرجانا۔                           | باث.                   |
| اسلام المناس ال | [         |                                                           |                  | 111    | محرون میں باخانے مجبرنا                                      | ابات                   |
| اسلام المرات كه ليه بالأول عن المرات كه المواق عن المرات المواق عن وكرك الا بيان المراق عن المراق المواق عن المراق المواق عن المراق المواق ال | 144       | طشنت سے وطوکرنے کا بیان                                   | ابسب             | "      | يا في سے اشتغا كرف ما بيان                                   | ابن                    |
| است است که به نظام به نظام است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ایک مدیانی سے وضو کرنے کا بیان                            | ا سين            | 1100   | الحيارت كمه بليديان ما تغرمه جانا                            |                        |
| است المستحد ا | ]         | موزدن پرُ ع کمرنے کر بیان                                 |                  | v      |                                                              | 201                    |
| است المستحد ا | 1         | همدا د ان کو با وحنو مهینا                                |                  | ,,     | داجفے التح سے استفاکرنے کی ما نعت                            | اباسا                  |
| است المستود ا | 1         | کیری کے گزشت اورستو کھانے سے وضو نہ کرن                   |                  | 110    | يت ب كرف وتت بيشاب كام كودائي باعقد عد مكريد                 | 115 L                  |
| است و و و من ایک با که با از است و این ایک و و و من ایک و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | سنو کھا کر کمی کی جائے نشے وضول ضرورت نہیں                |                  | "      | M 7 2 24 2.                                                  | ا بات                  |
| است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160.      | دوره يعين ك بعد كل كرنا جاسيني .                          | بات              | 114    | گوم. سے ا <sup>ت</sup> بالمرکے کی مرا تعت                    | ا بالب                 |
| اسط الموسون ووروبار العقاء كاوهون المعلم الموسون المو | "         | نیند کے بعد و عنو کرنے کا بان اور حس شخص نے ایک ودبار     | ابات             | "      | ومنويس ابك ابك إراعضاءكم وحونا                               |                        |
| است المواقع ا | i         | او کھنے سے یا ایک او دہ حمو نکا یہ سے وضو لازم نہیں سمجھا |                  | "      | ومنهيل دود دبار اعضاء كا وهوثا                               | الإرك                  |
| است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141       |                                                           |                  | ,      | ومنوعبن غمين عبرنا عضاء كما وهونا                            | ا باب                  |
| اسلام المسلام المسلام المان عدد الله المان عدد الله المسلام ا |           | يبشار ، سے امنیا ط نہ کونا کبسرہ گن ، ہے ۔                |                  | 114    | 1                                                            | بات ا                  |
| است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1       | پیشاب کودهو ناجا مینے۔                                    | أينب             | 110    | وصيون يتصرف سعامتنياكرنا مان عدد                             | ابال                   |
| است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | נאים      | ابب                                                       | وشبي             | l)     | T                                                            | ا باب                  |
| است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "         |                                                           |                  | - //   |                                                              | بات                    |
| است المستور ا | •         | پیشاب کرنے مکا تھا ہیاں تک کر بیٹیا ب کرنے سے : رمع ہ     |                  | 114    |                                                              |                        |
| اجها المن کور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ומאו      | معجدين يشاب پربان وال ديا-                                | بالبث            | "      | جوك بيم بون لو (آماركه) يأون دهونا ادرجوكوري                 | ا باب                  |
| اجن از کون کے اور دو اور ان کا ملاحور کا اور دو اور ان کا ملاحور کا کون کے اور دو اور کا کوٹ کا کوٹ کوٹ کے اور دو اور کا کوٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "         |                                                           | بالبية           |        |                                                              | 194                    |
| اجن از کون کے اور دو اور ان کا ملاحور کا اور دو اور ان کا ملاحور کا کون کے اور دو اور کا کوٹ کا کوٹ کوٹ کے اور دو اور کا کوٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144       |                                                           | باث              | IV.    | و صواور حسل میں دائمی طرف سے شروع کر ٹا<br>• بیر سند بیر سند |                        |
| الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144       | ا پنے ساتھی کیساتھ بیشاب کرنا اور د بوار کی اولے کر       | بالثقا           | 141    |                                                              |                        |
| بات وصواسی صدت سے لازم کا نے جو دولوں داہوں  المجان المجا |           |                                                           |                  | 144    |                                                              |                        |
| است المستحدا المستحد | \n        |                                                           | بات ا            | "      |                                                              | -                      |
| است جو تری گل جائے ہیں کا دھوکوائے است کے کا است کے کی جوے دھوی اوراس کا دھیر نہ چھوٹنا است کی کی جوے دھوی اوراس کا دھیر نہ چھوٹنا است کی این میں گری جو اے اور کری کے جیاب اوران کی رہنے است کی این میں گری جو اے اور کری کے جیاب اوران کی رہنے است کی این میں گری ہو اے اور کری کے جیاب اوران کی رہنے است کی این میں گری ہو اے اور کری کے جیاب اوران کی رہنے است کی این میں گری ہو اے اور کری کے جیاب اور ان کی رہنے است کی این میں گری ہو است کی این میں گری ہو اے اور کری کے جیاب اور ان کی رہنے اور کی میں میں کری ہو است کی این میں گری ہو است کی این میں گری ہو است کی این میں گری ہو ہو کہ اور کری کے جیاب اور کری کے میں کا میں کری ہو کی میں کری ہو گئی کری ہو کی کری ہو کے اور کری کری ہو گئی کری ہو کری کری ہو گئی کری ہو کری کری گئی کری ہو کری گئی کری ہو کری کری گئی کری کری گئی کری کری کری گئی کری کری کری گئی کری کری گئی کری کری کری گئی کری کری کری گئی کری کری کری کری کری کری کری کری کری کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "         |                                                           |                  | Ire    |                                                              | باب                    |
| است است دا ست و با ن کور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1         |                                                           | ابات             |        |                                                              | (r) .                  |
| است المستعدا المستعد | 1         |                                                           |                  | 11     |                                                              | با <i>ت</i><br>. نویون |
| امن دونوں پاؤں مُمنوں کا دونوں پاؤں کے معلق پورے سرکا الام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , .       |                                                           |                  | 11     |                                                              | المات                  |
| اها الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (NA       | اونک دکیر چوہات اور بمری کے بتیاب افدان ک رہے             | بج               | IVA    | اس مماء ممول بہوئی میں اس ماء ممول بہرائی رہے کے فاش         | ابت                    |
| اها الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | ليستان را                                                 | 1907             |        | Vac viil as I for the company                                | , y w.                 |
| باشیا دونوں باور کمنون کا درون اور کمنون کا درون باور کی کا بیان کی بینی پر بلیدی یا مُردار ڈال دیاجا دے اس اس اس اس کی بینی پر بلیدی یا مُردار ڈال دیاجا دے اس اس اس کی بینی پر بلیدی یا مُردار ڈال دیاجا دے اس اس کا بین کا کا بین کا کا بین کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.       |                                                           | اب               | ودا ا  | 1 7                                                          | بب                     |
| است الله المورس مين الدون كري و المورس كو و المورس كو و المورس كو المورس كو المورس و المورس و المورس كو ا | 101       | ایک جرندبانی بن بیشاب کرنا                                | بت               |        |                                                              | Jean.                  |
| بائل بنوک دینے و کی دیا ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104       |                                                           | بات              | ľ      | 7 . 2                                                        | 1771                   |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                           | 144              | 11     | 1                                                            |                        |
| باث سرکاس ایک بار کرنا اور حورت کے دخل ایک ایٹ ایٹ بات کے مند سے خون دھون ا<br>باث شوم کا ہوی کمینا مند و ضوکرنا اور حورت کے دخل بان اس ایک ایٹ ایٹ سواک کرنے کا بیان اس کا استعمال کرنا ۔<br>سے جو بان نیچ رہے اس کا استعمال کرنا ۔<br>ایک کرن کرن کرن کرن کرن کرن کرن کرن کرن کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11</b> |                                                           | ابر ا            | 44     | 1 se se de 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10      |                        |
| ا بنا منوم کا بوی کمینا مخف و صوکر نا اور حورت کے وضر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11        |                                                           | <i>باب</i><br>ند | N .    |                                                              |                        |
| مصحر بان تی رہے اس کا استعمال کرنا۔<br>ان از از ان رہ مذہب رہ در دان میں اور ان است اور ان استعمال کرنا۔ ان ایک اپنے است کومسواک میٹن کرنا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | }}        |                                                           |                  | ))     |                                                              |                        |
| الله الإراد من الدين النب في الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100       | ļ                                                         |                  | Irr    |                                                              |                        |
| بعب المصل الورد الما يون الما يون الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104       |                                                           |                  | , www. |                                                              | 100                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 184       | باد صورت مقدمها ال ر                                      | £5.              |        | 007,000 2,00,00                                              |                        |

# بملاحِس، مقدمات مفیده م متن مترج و محتیا ار دورجرد ساحی کی ارک

ازشیخ الحدیث حفرت حافظ مولانا مولوی احمد علی سهار نیوی میسید نمام نعریفیس اس فرانت سکے بیے زیبا ہیں جس نے انحصرت میں اللہ علیہ والہ وسلم کے نوال واحوال کی خدمت کے لیے توفق نجنٹی ہے۔

مُولَف كناب كے عالات كے متعلق عوفن حدیث میں وبیا كا امام بنے شیخ الاسلام ابر عبداللہ فحدین اسلیل بن ابراہیم بن مغیرو بن بر وزبر - بروزبر كے بالبرزبرسے رآء ساكن سے وال پرزبرسے زآء ساكن سہے، بہ فارسی لفظ ہے اس كے منی ہیں كسان - بروز برخوسی نظاا وراسی مذہب میں اس پرموت واقع ہوئی تھی - اس كا بٹیا مغیرہ تھا ہو بیدان بخاری عفی والی منجادا كے وسن بن پرمنزف، بداسلام ہوا تھا -

اور بعدان وہی ہے جسے ابوعبداللد بن محد بن جعفر پیان مستدی کسنے ہیں ہیں امام نجاری کا بیشنے بعنی اسا ذہبے بخاری کو تینے بنی اسا ذہبے بخاری کو تینے بنی کہ امام نجاری کے والداوروا واجعفی کہ است میں کہ اسلامی و وست ہیں البینی ایام بخاری کے والداوروا واجعفی کہ است سنتے اس بلیے امام صاحب بھی جعنی کہ لائے ۔ ان سکے واوا چونکہ بمان جعنی کے کہنے تسننے پرمسلمان ہوئے سنتے اس بلیے امام صاحب بھی جعنی کہ لائے ۔ ان سکے واوا چونکہ بمان جعنی کے کہنے تسننے پرمسلمان ہوئے سنتے است کے کہنے تسننے پرمسلمان ہوئے سنتے است کہ کہنے تسننے پرمسلمان ہوئے سنتے است کے کہنے تسننے پرمسلمان ہوئے سنتے اس بلیے امام صاحب بھی جعنی کہنے تسننے پرمسلمان ہوئے سنتے ہوئے تھی کہنے تسننے پرمسلمان ہوئے سنتے است کے دورا ہوئے تسنانے کہنے تسنی کہنے تسنی کہنے تسنی کہنے تسلم کے دورا ہوئے تسنی کہنے تسنی کہنے کہنے تسنی کہنے تسنی کہنے تسلم کے دورا ہوئے تسلم کے دورا ہوئے تسنی کہنے تسلم کے دورا ہوئے تسنی کہنے کہنے تسلم کے دورا ہوئے تھی کے دورا ہوئے تسلم کے دورا ہوئے تاریخ کے دورا ہوئے تسلم ک

صحيح بخارى مبدادل

ووماجرا

بربروارد به به به بسال من وراح من بمك مان ملاها داب ان بيط بيرك مرسارتها كلا سنف مطلبه برمبت احسان كرست منظ بود وكرم بن يدطولي حاصل تها م

سب کاس بات برانفاق ہے کہ آپ کی ولادت نما زجو ہے بعد ہو ٹی تفی تا برخ نیرونفوال سمال میں نے بنرونفوال سمال میں نئیر اس بات برسی نمام کا آتھا ہے ہوں کے بعد ون کوعیالفطر اس بات برسی نمام کا آتھا ہیں ہے کہ آپ کا وصال ہفتہ کی رات نماز عشا کے وفت ہوا نقا ،جس کے بعد ون کوعیالفطر مقلی ۔ آپ کی تدفین عبدالفطر کے ون بعد نماز ظهر ہوئی برسی ہے تھا۔ آپ کی عمر مبادک تیروون کم باسٹھ رسال ہوئی آپ کا مراد مبادک خرینگ نام کا دون میں ہے جو سم فضر سے دو فرسخ کے فاصلہ پرسیدے۔ آپ نے کوئی فر بنداولا و نمبیں جھوٹری جب آپ برنماز جبازہ ہوئی اور قبر مبادک میں وفن کیے گئے تو آپ کی فرمبادک سے مشک کی طق خوشو کی بٹیس جھوٹری جب آپ برنماز جبازہ ورہادک جب مشک کی طق خوشو کی بٹیس نکلنا نشروع ہوگئیں عوصة کا وگ قبر مبادک سے مٹی سے جانے رہے اور اس وافعہ پر متعجب رہے۔ کہس نے نیفنا خوب کہا ہے ہے۔

بحال بنمنشيس ورمن أزكرو وگرينه من بهان خاكم كرب تنم

إذا مات ذوعلم و فتوی فقد و قعت من الاسلام تلمه قلمه الرحیه می عالم بامنی کا انتقال بر تاب رقب تنک عالم اسلام کونقصان بین تاب ایک میاحی سف ایک میاحی سف آپ کی تاریخ ولادت مدت چات و و فات شعری بیان کی سے سع کان البخاری حافظا و محد ثا جمع الصحیح مکتل البخری و میلاد و صدق و مدة عمر و فیها حمید و انقضای فی نو د

جان کی موت سے کسی سے کیا ہی اچھا کہا ہے! سے

ترجمهما: المم بخارى ما فظ مديث اور محدث منف -آب سف مح اما ديث كومكل طور رجم كياسي رجس كانام

^

صبح بخاری ہیے، آب سکے من ولادت کے عدو س<mark>ے اب</mark>ھ صلہ فی بنتے ہیں ۔عرصۂ جیات کے حملہ رسوں کی تعام 44 سال حبید نبتی سے ، سن وفات کے عدو مراسط نو دیں جع بس -فرمرى كمنفرين بين سف تواب بين امام نجارى كرد بكيفا كرآب آتحضرت عتى رسبے ہیں جہاں حیاں سے انحفرین صلی اللّٰدعلیہ و کم فدم مبارک اٹھانے جار سے ہیں امام نجار کی وہیں وہیں رکھنے جار سے ہیں محمدین حمد و بیرسے مروی سبے وہ کہنے ہیں میں سنے امام نجاری کو یہ فرانے ہوئے کشنا ''مجھے ایک کھ عيجيح اوروولا كمدغير جيح حدميث بإوسيع بموحدين بشارجوا ام نجارتي اورامام سلم كسك إنساؤين كيضيين ونبايين حافظ بادموكين دي مين ابوزرعم، بيسا بودين سلم بن حجاج ، سمر فندين عبدالله بن عبدالركن وارفى ، بخارا مين محدين المبيلاً -على بن حجر كينفي بي مسزيين خواسان سفينين نامور مبدا كيمييس - ديسه مين ابوزرعه، بحيارا بين محديث أيل مسعب قفند میں دارمی رنیز کھنے ہیں کہ ان بمینوں میں بھی امام نجارتی زبا وہ عالجہ زیا وہ صاحب بصبرت وصاحب ا مام احمد بن عنبل کتے ہیں خواسان نے محدین اسمعیل ؓ زامام نیاری ہجیسا کوئی فرز ندمبدانہیں کیا ۔اسحاق ﴿ بن راصوبه کتنے سکتے اسے گروہ محذنین اس جوان کو دیکھوا وراس سے نقل احادیث کو لو اگر برجوان حسن بھری کے زمانہیں ہونا توحدمیث کی بیجان اور سمجھ کے معاملہ میں وہ بھی اس کی خرورت محسوس کرستے۔ الوعيسى ترمذي كينغ مين بنيسف عوا ف اورخراسان بين إسنا وحدميث كي شناخت اوربيجان ببزعلل وليلخ حدین کے مجھنے کے اغتبار سے امام بخاری سے زبادہ عالم کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ا مام سلم من حجاج سے مروی سبے کرانھوں نے امام نجادی سے کہا آ بیہ سے وشمنی سوائے حاب رکے اور و فی شخص نبیس رکھ سکتیا ا ورمیس گواہی ونیا ہوں کہ آ ہے کی مانند ونیا میں کو فی شخص نہیں ۔ ها کم ابوعبداللد شفت تاریخ نیسا پورمین اسینے اشا دست احمد بن حمد وان سے روابیت کی سے وہ کنتے ہیں ما مام سلم بن جاج امام بجاری کے پاس استے آب کی وونوں آنکھوں کے درمیان بوسروا اور کھا اسے استا ذول کے استا ذیحد نین کے سروار اور مدسریث کی بیجاریوں کے طبیب المجھے اجاز نب دیجیے کرمبری آہے دونوں بائول کوجھی پوسسہ دوں ۔ ا مام محدین اسحانی بن خزیمیر کیننے ہیں میں سنے آسمان کے بیچیے ، حدیثِ رسول مستی اللّٰرعلیہ وسلّم كاعالم الم م بخادي سع بطه كركو في نهبس وبيها - حافظ ابوانفضل محد بن طا برمقدسي كينته بي نس بي دمندره بإلا قول إمام الائمُدا بن حزیمِر کا کی سے جومنٹرق ومغرب کے تمام ائمرا ودمشائخ کی ملا قات کرچیکے شخصے راورا ن کی

علمى حينيت سے وافعت شفى النه فديب زامى كناب، بي سے كرحاكم الوعبدالله ف تاريخ بيشا بورمين ال حضات کے نام درج کیے ہیں جن سے امام بخاری نے احا و بیٹ سماعت کیں ۔ و ہ بیس : صکّر میں ابوالولبدا حمیر بن محمدار زفی اورعبدالنّدین بیزبد المنفری اوراسلمبل بن سالم انصائنے اورابویکر بعبدالنّدین الزبسرالحبیدی اوران م معاصرين مدهد ببنه مين ايراسيم بن منذر الخزامي اورمطرت بن عبدالتّذا ورابراسيم بن حمزه اورابونا بن محمد بن عُبَبِدالله اور عبدالعزبز بن عبدالله الأولسي اوران كيممعا حرين -منشاهم میں محمد بن پوسفت الفریا فی اورا بوالنصراسحاق بن ا برآمبیم اورآ وم بن ا بی ایاس اورا بوالیمان انحکم بن نا فع اورهبوه بن نشر بهج اوران کےمعاصر من ۔ پخیاد آ بیس محدین سلام سکیتدی اورعیدالتُّدین محمدا بن المسندی اور یادون بن انتعت اوران سکے ونگرِ دفقا ، مَدُودٌ میں علی بن حسن بن شفیق اور عبلان اور محدبن متفائل اوران سے معاصر بن ۔ ملح میں مکی بن ابراہیجم اور بجیلی بن نبشراو رمحمد بن اہان اورحسن بن شعیاع اور بھیٹی بن موسلی اور فنبسیداورا ن کے معا حرین - آب نے لیخ میں کثرت سے احادیث سماعت کیں ۔ و اسبي أحمدين ايوالوليونفي -بينسا بدو دمير كيلي بن كيلي اور نبشرين حكم اوراسحاق بن را صوبيا ورمحد بن رافع اورمحد بن كيلي وصلى اور ان کےمعاصرین -كيده مين ابرابيم بن موسى ـ بعله [ د میں محمد بن عبسلی انطباع اور محدین سابق اور سُریج ابن نعمان اور احمد بن حنبیل اوران کے دیگر و اسبط میں حسان من حسان اور حسان بن عبد النّدا ورسعبد من سبعان اوران کے وبگر معاصریں ۔ بمصهره مبری ابوعاصم نبیل *و دهنفوان بن عبیلی اوربدل بن محبّر او دحرّ می بن عمّاره ا ورعفان بن مسلم ا* ور محمد بن عُرْ عرَ ٨ اورسلیما ن بن حرب ا درا بوالوبید طبیانسی اور عادم اور محمد بن سنان ا وران کے معاصرین -كو ف من يم عُبِيدِ السُّدينِ مُوسِكُ اورا بوكت بِها وراحمد بن بعِقوبِ اوراسهُ بيل بن ابن اورهن بن ربيع اورخاله بن مخلد اورسعد بن عفس اور طلن بن نخنام اورغمر بن عفض اور فروه او رقببیصه بن عَقبه اورا بوعنسان اور ان سکے معاص هِصد ببرع تمان ابن صالح اور سعيد بن ابى مرعيم اور عبد الله بن صالح اوراحمد بن شبيب اوراصيغ بن الفرج اورسيدين عبسلى اورسعيدين كنيربن غضيراور بجبلى بن عبدالندبن كبيراوران كے معاصرين ـ حين بسري ميں احمد بن عبدالملك الحواتی اور احمد بن بزیدالحواتی اورغم بن خلعت اور سمبیل بن عبدالله

حاکم ابوعبدالترکینے ہیں امام بخاری دہمتر الترعلبہ سنے علم حدیث حاصل کرسنے کی عوض سے مذکورہ بالا

شہروں کا سفراختیار کیا اوران میں سے ہرایک شہر ہیں وہاں کے مشائخ تے باس قیام کیا ۔ کہتے ہیں میں نے سرشر کھے۔ منام میں اور اس سے ہرایک شہر ہیں وہاں کے مشائخ تے باس قیام کیا ۔ کہتے ہیں میں نے سرشر کھے۔

صف ان مشائع کا نام درج کیاہیے جومنفذ میں میں نتمار ہوستے بن ناکہ امام نجاری کے بلند مرتبہ اسناد کا اندازہ کیا ریک رینگر میں میں تاریخ نوزن نو

جاسكے اور الله بهی سے تمام تو بن نصبیب مونی ہے .

بهم في خطبيب بغدادى رحمة التدعليدسي روايت كى سے كرا مام بخادى دحمنة التدعليد في ان نمام شهرول كے

معذنین کی طوت سفراختیار کیا اورخراسان، جبال، عواف کے تمام شهرول، حجاز، شام اورمصر میں آپ نے احا ویت

کومپر وَخِلم فرایا - بغدا دمیں آ ہے کئی مزنید نشریف سے سکتے ۔ ہم نے منتلف جہات سیے عفر بن محرفطان سے

روابیت کی میں وہ کتنے ہیں میں نے امام بخاری کو بیر کتنے ہوئے شار ایک ہزار سے زائد علیاء اساندہ سے

میں نے احا دمیٹ تنحریر کی ہیں اورمبرسے پاس کوئی اسپی حدمیث نہیں حبن کا اسنا دمیں نے ذکرنہ کیا ہو '' امام مخاری کے شاگردول کی تعداد شکارسے باہر سے اور سے ارسے ذکر کرنے کی جینداں ضرورت نہیں کہ وہلے

۱۷۴ م بادی می ماردون می معدو بارمی بهرب دور به رست و مرسوست می پیدن مرورت بین مرود بهی مشهود مین - هم ننه فرری سے روابیت کی سبے وہ کتنے ہیں امام بخاری سے نوے ہزارانسا فوں نے صحیح نجار

شتی ہے اوراس زبانے مائی مبرے سوااور کونی ان کا دا وی زندہ نہبس ۔ نبیز موصوفت سے اس کے علاوہ مبھی ٹر

خلقت بہنے رواین کی سے بیجن لوگوں نے امام صاحب رحمتہ الله علیہ سے روابین کی سے ان میں بیر خارت

خاص طوربة فابل ذكري : ابوالحسين سلم بن حجاج صيح مسلم كي مُوتف ، ابوعيسلي تريزي ، ابوعب الرحن نسائي ،

ابوحاتم ابوزرعه رازبان ،ا بواسحاق ابرابهيم بن اسحاق حربي ا مام ، صالح بن محدين جزره حافظ ، ابو بكربن حزميم

بجلى بن محمد من عداور محد بن عيد التدمطين اوربيسب إثمر حفّا ظ تف ان كي علا و وحفّا ظ وغير و بي م

تیسیرین مکھا ہے کرام مخاری کیتے ہیں میں نے تقسریاً چھ لاکھ احادیث میں سے منتخب کرکے

صبح بخادى بين احاويث كوورج كياب اوركو ألى اسبى حديث ورج نبيس كى سع قبل دوركعت نفل نربط

موں - آپ جب بغدا دمیں تشریف لائے تومیز نبین جمع ہوگئے اور انصوں نے آپ کا امنحان لینے کا ارادہ کیا

پیس سواحاد بیث ایمفوں سنے تغیبن کرلیس جن کے نتن اورام سنا دروویدل کرد سے اوروس آدمیوں بین نفسیم کومیں از رینند

ان سے یہ طے کیا کہ ہرخص روس دس مرینیں ،امام مجاری کے سامنے برطیعے ،ایک شخص آیا اس نے ایک مدیث

المم صاحب كم سامنے برطفي اور دريا فن كيا آب سے جواب دبا مجھے اس حديث كاعلم نبيس واس نے ووسرى

فارغ ہو گیا اور وس کی وس حدیثیوں سے بارہے ہیں آپ کا ایک ہی جواب نظا یے مجھے اس حدیث کا علم نہیں''

است زائداً ب نے کوئی سند نہ کہا ۔ امام صاحب کے جواب کوعالم ٹوخوب مجھنے تھے کم بدورست زما دہے ہیں کہ افعی امام صاحب کے جواب کوعالم ٹوخوب مجھنے تھے کم بدورست زما دہے ہیں کہ افعی امام صاحب کا ہیں عالمانہ جواب ہو ناچاہیے۔ البتہ علماء کے علاوہ باقی حاضر بن امام صاحب کا ہیں عالمانہ جواب ہی نئر کمک نہ بہتے سکے رہنا نجہ صب وہ ماہ وس آومی ابنی سواحا و بیٹ کے امنخان سے فادغ ہوئے تو آب نے پہلے شخص کی طر مخاطب سوکر فرما یا نیری ہمانی حدیث اصل میں اس طرح ہے راس کا استفاد دینوں مجھے ساویا ) لو دو رسری حدیث وہ اس مخاطب سوکر فرما یا نیری ہوئی نواشخاص سے بیس اس طرح سبے نر نبیب وارد س حدیثیں سنویں ہرایک کا اصل بنن اور اعلی اسنا و بیان کر دیا چھر باتی نواشخاص سے بیس اس طرح میں طرح مناطب ہوکر نر تبیب واراحا دینٹ کو درست کر کے بہتی کر وہا ۔ لوگ مان گئے کرا ہے کا حافظ واقعی نہا ۔ مسمی کے سے اور آب کے علم وفقل کا انفیس نجنہ نبین ہوگیا ۔

الم م نجاری کی تصنیفات میجیج نجاری کے علاوہ دوسری بھی ہیں مثلاً ۱ - الاوپ المفرو - ۲ - دفع البدین فی السلوۃ - سوقراءت تحلف الالم مرم - برا لوالدین - ۵ - تا دیج کبیر - ۱۹ - اوسط - ۷ - صغیر - ۸ حفلق افعال العباد - ۹ - کتاب الفنعا د - ۱۱ - سام محبیر - ۱۱ - کتاب الا شربر - ۱۱۱ - کتاب البید - ۱۸ - اسامی العباد - ۹ - کتاب الفنعا د - ۱۱ - سام محبور الاشربر - ۱۱۱ - کتاب البید کی سے کروہ کینے ماری سے کروہ کینے ہیں بیں سنے الوحدان - ۱۷ - کتاب المبسوط و غیرہ - امام صاحب سے یہ بھی مروی سے کروہ کینے ہیں بیں سنے الحق المبند کی ہے اور امام صاحب سے معلوق کی بطری تعداد نے دوا بیت کی ہے اور امام صاحب کے میدت کا معمولی ساؤ کر ہوا۔

تهذیب بین فوه نمی گنتے ہیں امام بخاری کے منا قب کا شما دنہیں کیا جاسکنا آپ کے خصال جمید ہ کواس طرح معنون کیا جاسکتا ہے حفظ، درا بیت، اجتما وارد ابیت، عیاوت، ضدمت خلق اورفائد ہ رساتی ، پرمبر گادی ، زہد، تحقیق ، اتفان ، عوفان ، حالات اور کرایات وغیرہ بلند مر نبہ نویبیاں - الله ان سے داختی ہواور الفیس داختی کرسے اور مجھ ، اتفان ، عوفان نے امام احباب کو الله تنعالی ان کی جنت بین جمع کرسے ، ساخت ہی امام صاحب کے مداحین کو مجمی جنت ایس ان کے باس جمع کرسے ۔ اوراللہ تعالی میری طون سے اور بافی تمام مسلما نوں کی طرف سے جزائے کا ان زین ہے اور اللہ تعالی میری طون سے اور بافی تمام مسلما نوں کی طرف سے جزائے کا ان زین ہے اور اللہ تعالی این میں ان ایک میری طون سے اور بافی تمام مسلما نوں کی طرف سے جزائے کا ان زین ہے اور اللہ تعالی انہوں انہا خصوصی فضل وانعام عطا کرسے ۔

#### فصل دوم صبحيح بجاري

اس کتاب کام مو تفت دیمنزالله علیه سند الجامع المسند الصبیح المدخنص مورد سول الله و سند است الم کتاب کام مورد سول الله و سند و سند و اتباه مورد سول الله و سند و سند و اتباه مرد د کفایت به باعتبار زمانهٔ و توع کے برکتاب بهنی تصنیف بند و جو خال سند و ایس می تفیق بند و تفیق می تفی

وا فا وبین کے صیحے بنجاری کا متفام ملندہے ۔ جا قطا بوعلیٰ بیشا پوری اور بلا داسلامیہ کے مغربی حصہ کے چند علما ، نے کہا ہے کرمیحتم سلم زیا دہ بیجے ہیں۔ علما ء نے اس فول کا انکارکیا ہیں۔ درست رہی ہے کہ میسمع بخاری کو بیج حاصل ہیں۔ نسا فی کینٹے ہیں کننب حدیث ہیں عمدہ زین کتا ہے بنجاری ہے، امنت کا ان دونوں کتا بوں کے مبجھ ہمونے پراتفاق ہے۔اورائفا ق ہے کران دونوں کنا ہوں کی اجا دبیٹ پڑمل کرنا داجب ہے۔ سبب تصنیف و الیف کے بادھ میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کھنے ہیں میں اسحاق بن راھویہ کے پاس نظا ہمادے کسی سائقی نے کہا بہنر ہونا اگریم سنن دسول التّدصلی التّرملیہ وسلم مِشْتل ایک صحیح مختصر کتاب تا لبیٹ کر لينة إلى ميرك وليس بربات وافع مونى اورمين اس كتاب كى جمع والبيت بين منتغول موكباء مخنلف جہات سسے امام نجاری سے مروی سے کینے ہیں میں نے بر کنا ب سولد برس میں نیا رکی ۔ چھ لاکھ ا حاویث کے وخیرہ سے چھانٹ کر موجودہ کتا ہے تدوین کی اوراسے ابینے بلیے خدانعا کی کے ساھنے ذریعیُ نجات کے طور پرپینی کروں کا ۱۰م صاحب سے بیریمی روابیت ہے کینے ہیں نے آنحفرت صلّی اللّه علیہ وقم کوخواب ہیں و کیھا۔ میں آب کے سائفتے کھڑا ۔ ہوں میرے با تفومیں نیکھا سے جسے میں ہلار یا ہوں - میں نے اس خواج کی تعبیرکسی مُعتبرسے دریافت کی اس نے کما آ بیہ آنحضرن حتی النّدعلیہ وستم سے ان کی طرفت علط منسوب شده روایا ت کوشار سعیس جنانچه اس وافعه سفه مجھے اس نناب سجیم بخاری کے لکھنے برآیادہ کیا رہے گئے مروی ہے کہنے ہیں مکیں سنے اسسس تا ب میں سواسئے جیجے احاد مین کے اورکو فی حدیبیث نهبین ننامل کی اور بہت سی میجیجے احادیث ننامل کرنے سے حیورٌ ویں کہو کماس طرح کتا ب کے طویل ہونے کا خطرہ تھا۔ فر بری سے مروی سیے کہ آیا م بنجاری نے کہامیں نے اس کتاب میں کوئی آئیبی حدیث ورتے نہیں کی ج*س سے پہلے غسل اور دورکعت نفل نے بڑھے بیوں یعب*الفدوس بن بہام سے مردی سے انھوں سنے کہا ہی كئي مشامخ سے سنا ہے جو بیر کمنے تنفیے کرا مام بخارئ نے نزاجم کتاب آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ و کم کی خرمبارک اور منبرمہارک کے درمیان مقدّس مفام میں بیٹھ کرورج کیے ۔اور ہزنر جمہ سے قبل دودکعرت نفل بڑھنے ۔ چند دور روں نے بیان کیاجن ہیں ابوالفضل محدین طاہر منفدسی مھی ہیں کہ امام صاحب نے اس کتا ب کو بخا را بین نصنیوت کیا ۔ ایک نول سے کر مکہ کر رہ من نصنیوٹ کیا ۔ پر بھی کھا گیا ہے کہ تصرومین تصنییوت کیا ۔ بیز تمام اننی مبجه میں مطلب برسبے کران تمام ننہروں میں سے نبرا کہت تہرمیں مکھنے رہے ہیں کیو کہ و د برس کی مدت میں فیصنیوف جاری دی۔ حاکم کینے ہیں ہم سے اوع راسمعیل سے بیان کیا ان سے ابر عبدالند فحدن علی نے بیان کیا انھول نے کما میں نے امام بخاری مسے سناوہ کہتے سنھے ہیں نے بھرہ میں پانچ سال نیام کیا میرے ساتھ میری کتا ہیں ہی تغیبی میں نصنیفت کر ماریا اور سرسال مجے کرتا نفا۔ مجے کرکے مکہ سے بھرہ و البیل جیلاجا یا ۔ امام بخاری کینے نئے

12

شِیْصاً تمبیر ہے اللہ نعالیٰ ان نمام نصا نبھن سے مسلمانوں کوفائدہ اٹھانے کاموفعہ وہی سگے۔ صیحے بخاری میں تمام بااسنا واحا وبی*ث بہتنر سو تجیبتر ہی*ں انہی میں وہ *حدیثییں بھی نشا*ل میں جوکئی بارو ہرا گئ ئى ہیں ۔اگران مکرران کوحذف کر دیا جائے تو نفز ہیاً چا رہزار احا دبیث رہ جاتی ہیں۔ نو وی نے بھی التنذمیب میں یوننی بیان کیاسیے ، اور حافظ ابن حجر نے کھی مفدم فتح الباری میں دی مکھا ہے ۔ حافظ ابن تحرف مفدمه فنخ الباري كى دوسرى فصل من كهاسي كماما فظ الوالفضل بن طا ہرنے بيان كيا بيس نفة ابوالفرح بن حما وسع علم حديث حاصل كيا ران سے برهي مذكورسے كر يونس بن ابرا سيم ابن عبدالفوى نے الوالفرح كوبحواله الوالحسن بن منظيري أزالو المعتمم مارك تقل كركي بست باكرامام مخاري كي بيرش طسيع كمامي مدسيت کو وہ اپنی کتیا ہے ہیں لاتھے ہیں عیں کے شعلی ٹیرا تفاق ہو کراس کے ناقل ننفذ ہیں اور وہ صحافی مشہوز کہ اپنا اسا بیان کرنے ہیں دران 'تنفا نِ اتبات اِتا بیت القول نفہ حضات ہے ورمیا ن بھی کو بی اختیاف نہونیز بیر کہ اس كاسنا دمنتصل موميني غيرمقطوع مو رسلسله مي كهين كوني راوى حبوط مركبا مهو) المرجر ووراوي مول تو وه حدیث حسن سبے ۔اگراییا نہ ہوا ورسوائے ایک را وی کے دوسراکوئی نہ ہونیزطرانی اسا و مبجی ہوتو بربھی کا فی سبے ۔کتنے ہیں بہجوحاکم ا بوعبداللّٰدینے وعویٰ کیا ہے کرنجاری وسلم کی ننرط بہسپے کٹرصحا بی سنے روا بین کرنیو<del>ا ک</del>ے وویا زیاده سول پیرتابعی شهررسے بھی دو تنفرر وابیت کرنے والے موں وغیرہ وغیرہ لیس بردعویٰ غلطہ ہے کیونکهان دونوں حضانت (امام نجاری وامام مسلمہ) نے معابر کرام کی ایک خاصی تندا وسسے اما دبیث کورولینتہ کیا ہے جن سے صرف ایک ابکسنخص نے روابیت کیا ہے وہ نٹرط ہس کا حاکم نے وکر کیا ہے اگر جبر معض ان صحابر کے حق بیں خلاف حفیقت ہے جن کی احا دیبٹ کو کتا ہیں نتا مل کیا گیاسے گرصی ہرکرام کے بعد کے حفر م*یں پرشرط* وافعن*ڈ صبحے سے کیو نکر کتاب ہیں کو* ئی ایس*ی حدیث موجو دندیں کرھیں کا صرف ایک داوی ہو ربعنی ابعین* نتبع نا بعین کے حق میں بیرنٹرط وافعنۃ امام نجاری نے ملحوظ خاطر دکھی ہیے میکن صحابہ کرام کے حق میں بیرنٹرط نہیں ہ حا فط الونكر حازمي رحمة النيونعا كي نه كها كه حاكم كي يه بات بالكل استخص عبسي سيحس كي مجع مجادي كمع مخفي مطا تك رسا في نهو في موكبونكراكرها كم غورسع نجارى كامطا لعركرن توابين اس وعوى مندرجه بالا كعفل م

ابر بکرحازمی نے پیر وکھ اسے جس کاخلاصہ بہ سبے کہ صیحے بخاری کی شرط بہ سبے کراس کا اسنا و منھیل ہو،
اس کا داوی سلم صادق ہو، غیر مرتس (فربیب نروینے والا) ہوخلط ملط (اسنا و ومنٹن ہیں) کرنے والا نہ ہو، صفات عدالت سنے موصوف ہو، اس کا ضبط و تعفظ صیحے ہو، سلیم الذہین، قلیل الوہم اور سلیم الاغتقاد ہو۔ حافظ ابو کمر نے مزید کہا کراش خص کا ندم ہیں دمسلک ) جو صیحے کی نعر بھٹ بیں یہ نشرط خارج کرتا ہے کہ داوی کا حال اس کے

مشائخ عدول كےمعلطين معنبر ہوجنانچهان سبين معش كى حديث نابت مبيح ہوتی سبے اور معض كى حديث مذخول ہوتی ہے ۔ حافظ موصوف کننے میں اس باب میں بار بکیاں ہیں اوراس کی وضاحت کا طریقہ برسے کر داویوں سکے طنفات کی پیجان راوی اصل سے ہونی جاہیے اوران کے درجات کے ماہنب معلوم بونا چاہئیں۔ سی اسے ہم ایک مثال سے واضح کرتے ہیں یہ فرمعام سے کدز سری کے اصحابے یا نئے طبقے ہی اوراس کے سرطیفے کے ساتھ دوسرا طبقہ مزیدیے جواسكېنضل ہے يې جوفيقا والى ميں را وى بي وَهُ انتها ئى قبيحتى بي اورا مام نجارى كامنفسد سى اَسْ طبغه كى روابين لا ماسے مو طبنقة مثبت ميني ثابت القول مونع اورنجتكي كع محاط مع يبلي طبقه كصرا تقرنر كبيت عرف يدكر يبله لمبنع من حفظ والنفان وا چیز بی تبعی موثی میں نیزان کی رہری سے طویل ملآفات نابت ہو تی سے حتی کیبضل ن بب سے وہ بھی ہیں جوسفروحضر مدل کا ارسرنگی سائفہ رہے ہیں البننہ دوسرے تطبقے کے راوی زہری کے ساتھ زیادہ عرصے ٹک نہیں رہے بلکہ عفور کی ندت بہد اس بیسے وہ ان کی حدیث میں ممارست پردانہ کرسکے گویا وہ انقان میں پہلے طبقے سے کم میں البنتہ وہ اہام مسلمہ کی شرط پر پورے اتر تنے ہیں۔ طبقه اولی کے راویوں کی مثال میں بربوگ آنے ہیں بونس بن بیزید عقیل بن خالدا ہی ، مال*ک بن*انس،سفیان بن عبیبنداوشعیب بن ابی حمز و - دوسرے طبقے کے راد بوں کی مثال اوزاعی ، لیٹ ب<sup>ر میع</sup> ا در عبدالرحمٰن بن خالد بن مسافرا در ابن ابی ذمب تیبسرے طبیقے کے راویوں کی مثنال معفرین مروان سفیان بن بن اوراسحا قابن کیلی میچر تنفے طبقے کے راوپوں کی مثال زمعہ بن صالح معاویہ بن کیلی صد فی اور مثنیٰ بن صباح بانجوين طبقے كيے را وبول كى مثال عبدالفندوس بن حبيب حكم بن عبدالندا بلى اور محد بن سيرمصلوب بس طبقداولی کے راوی ہی امام بخاری کی شرط کے مطابق ہیں ۔ البند کا سے کا سے و ، طبقہ تا نبیر کے را و بون کی حدیث معی شامل کیا ب کر بینے ہیں جس برانفیس اعتماد ہو مگراس میں وہ استبیعا ب رواہنیں رکھنے البتتها مام مسلم وونول طبيقول كئ تمام احادبيث كوبا لامننيعاب ورج كماب كرنے ہيں ملكہ طبیقه نالبشر كي حد مبيث يقي كاب كاب شامل كربية بي حب طرح المم مخارى وومرس طبق كى احادبيث تهمي تشامل كريية بي -ربا چونفااور بانچوال طبقة تووه دونول المول كى شرط يرنيين أرتق -میں کتا ہوں کہ امام تخاری اکثر ووسرے طبقے کی حدیث تعلیقا شامل کرنے ہیں اور بخفوری احا وبیث تبسر سے طبقے کی بھی شامل کرنے ہیں اور بہمٹال عب کا اوپر ذکر سواہے میمکٹرین رحبُھیں سنے بہت اما دبیث ر دا بیت کیں ) کے حق میں ہے اوراس پر نیاس سے اصحاب افع اصحاب اعش اور اصحاب قیادہ وغیر و کا بیکن جر غیر مکتر رجن کی رو اُتیس بہت زیا وہنیں) ہیں توان کے بارسے ہیں دونوں اماموں کا اعتماد ہے اوران کی ا حا دَمِيثُ نَفْهُ ، عدالت اور فلمن خطا كى بنابر وونول حضرات شامل كرنتے ہیں ان میں تھی بعبس نوی الاعتماد ہیں جیسے کی بن سبیدانصاری که اگروه سی حدمیت کونها بھی روابیت کرنے ہیں نوان کی روابیت بھی دو نوں امام فبول

#### فصل سيرتراجم

تراجم بینی اواب کے عنوانوں سے بیمعلوم ہواہے کہ بخادی کے نسخے بہت ہیں عبدالرزائی بخادی نے روا کہا وہ کتے ہیں ہیں سنے امام بخاری سے کہا کجس فدراحا دیٹ آب اپنی نعینیفات ہیں لکھ جکے ہیں کیا وہ آپ کو یا دہیں ، نوائضوں نے فر مایا مجھ بران ہیں سے کوئی جیز اوصل او رفنفی نئیں کبو کم ہیں ہین مزنبہ فعینیفت کرجیکا ہوں گریا ان کا منشا کراد سے بیاض نظامینی بیاض کئی شخصا و رمیجے بخادی کے نسخوں کی بہتات کی ہی وجہ سے ، پرجو روایت کو مام مصاحب نے کتا ہے کے زاجم روضہ شریفہ کے پاس لکھ ہیں اس سے مراد نہی سے کہ وہی ممول کیا مسودہ تھا جو بیاض سے نشقل کیا ۔ اس روایت کا بی مفہوم لیا گیا ہے ۔ اس روایت کو مقیقت پر بھی محمول کیا حاسکتا ہے ۔

بننے محی الدین کہتے ہیں امام نجارگی کامنف واحا دیٹ کا اختصار نہیں بلکدان کامنف دان احا دیش سے مسائل کا استفادی کہتے ہیں امام نجارگی کامنف واحا دیش کا اختصار نہیں بلکدان کامنف وجہسے بہت مسائل کا استفاد اوران ابواب کے لیے استدلال کرنا ہے بن کا انفوں سفادا ورکیا اسی وجہسے بہت ابواب کو عدیث کے اسناد سے خالی دکھا اوراس میں اختصار کیا صرف یہ کہر کرفیدں فلان عن المنبی الله علی الله علیہ دستھ بیان کردیتے ہیں اور کہمی میلورہ اشیم کے بیان کردیتے ہیں اور کہمی میلورہ اشیم کے بیان کردیتے ہیں۔ بیرص ن اس بلے کہ ان کامفورہ اس مسئلہ کے بیان کردیتے ہیں۔ بیرص ن اس بلے کہ ان کامفورہ اس مسئلہ کے بیان کردیتے ہیں۔ بیرص ن اس بلے کہ ان کامفورہ اس مسئلہ کے بیان کردیتے ہیں۔ بیرص ن اس بلے کہ ان کامفورہ اس مسئلہ کے بیان کردیتے ہیں۔ بیرص ن اس بلے کہ ان کامفورہ اس مسئلہ کے بیان کردیتے ہیں۔

٦.

کے بیے وہ عنوان کائم کرتے ہیں اور کسی حدیث کی طون اشارہ کرتے ہیں کبونکہ وہ معلوم ہوئی ہے ( کاری کہ )۔

بعض او قات وہ حدیث بیسے آجی ہوتی سے بسااہ قات تو بالکل قریب اس کا ڈکر ہو اسے ۔ بہت سے بواب
ہیں بہت سے احادیث واقع ہوتی ہیں بعض ہیں حرف ایک حدیث ہوتی ہے ۔ بعض میں حرف ایک آیت قرآئی
ہیں بہت سے بیسٹی ہی کچھ بھی نہیں ہوتا ۔ بیش بولی سے کہ اہم صاحب نے ایسا قصداً کیا ہے اوران کی خوش
اسی سے بیہوئی ہے کہ وہ بیرواضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان سے کہ اہم صاحب نے ایسا قصداً کیا ہے اوران کی خوش
اس سے بیہوئی ہوئی تھی نہیں ہوتا ۔ بیسے ہیں کہ ان سے ہاں ان کی شرط کی کوئی حدیث نہیں ہوتا تو کتاب و سیکھتے
کے بیرے ایس کوئی حدیث نہیں ہلاکو رہوئی بعض اسی حدیثیں آجاتی ہیں جن کا باب کوئی نہیں ہوتا تو کتاب و سیکھتے
کے بیں جن میں کوئی حدیث نہیں ہلاکو رہوئی بعض اسی حدیثیں آجاتی ہیں جن کا باب کوئی نہیں ہوتا تو کتاب و سیکھتے
مارے سے بیلے مجھنا ٹرا مشکل ہوجا اسے ۔ اہم ابوالولید باجی الی نے اپنی کتا ہے کہ مقدوم میں اسماء رحال البخاری
کے بیان میں اس کا ہب واضح کیا ہیں ہے اسی میسے بخاری کو تو دا مام بخاری کی اصل کتاب سے نقل کیا ہے وفظ
ایواسے اورائی ہی ہی ہی ہی جن کہ اسی کہ بیاس تھی ہی ہی ہی جن اسی میں ہی جن کی اسی کی بین ہی ہی جن کی اسی ہیں ہی کا ترجمہ تا کی اسی میں ہی جن کی اسی کی بیس جن کا ترجمہ تا کہ بی بین جن کے باس تھی ان میں میں ہی ہی بی جن کے باس تھی کی ایس بیاری کی امان میں بیاری ہی ہی جن کی اسی کی بیں جن کے بیس تھی کو بیش سے مادیا ۔

مادی ہی جن کی ہی جن کے بیاری خوش سے مادیا ۔

مذارہ میسی ہیں جن کے بیارہ کو بی کوش سے مادیا ۔

ابرالولیدبایی کفت بین اس فول کی صحت کے دلائن بین سے ایک بیکی دلیل ہے کہ ابراسحاق مسملی اور
ابر محدر خوی اور ابرالہ بینم کشمیستی اور ابرزیدمروزی کی روائینیں تقدیم و ناخیر کی وجہ سے ختلف بین حالا کہ سرنے
ابک بی اسل سے نقل کیا ہے اور اس کی عرف بیر وجہ ہے کہ الفوں نے کا ب کے مختلف کم طوں اور برچرات
ابنی قدرت کے مطابق حاصل کیا و ڈکھ لے اور برچے آئیس بین ملے شجلے اور تنقی منظان کو انگ کر کے پھر ملا با
ابنی وجہ ہے کہ بین سے ووز ہے اور اس سے زیا و وہ می متعمل ہوئے بین جن میں حدیثیں شہیں ہوئیں ۔

باخی کفتے ہیں یہ بات میں نے اس لیے واضح کی ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ ترجہ اور
اس کے ساتھ والی حدیث کو جمع کرنے اور ربط و بینے ہیں کوئی نرکوئی معنی تلاش کرتے ہیں اور شکل اور لیا ہیں۔
اس کے ساتھ والی حدیث کو جمع کرنے اور ربط و بینے ہیں کوئی نرکوئی معنی تلاش کرتے ہیں اور شکل اور لیا ہیں۔

ا من مصف مطوری خدمیت تو مع نرمیے در ربط ویسے میں تو ی نه تو ی منتی ملامی کرھے ہیں اور میں مادیر نعوا ہ مخمرا ہ تکلف کرنے ہیں ۔

بین کتا ہوں یہ بہتر قاعدہ سبے بی کی طرف وہاں رغبت کرنا چاہیئے۔۔جہاں جی بین الترحم، والحدیث مشکل ہوجائے اورایسے مقلات حقیقت بیں ببت کفوٹر سے ہیں۔ بھر پیقیفن بھی مجھ پر عباں ہوئی کم امام بخاری با وجود بکہ تراجم ابواب لاتے ہیں۔اگر کوئی صدیث اس باب کے مناسب ویکھنے ہیں خواہ وہ پوسٹ پدہ نسبت اور دجہسے ہواور وہ امام صاحب کی شرط کے مطابق ہوتوا سے اپنے اصطلاحی مسینداور لفظ کے ساتھ

صرودشا مل کرستے ہیں جیسے ایخوں سنے اپنی کتا ہے کے موضوع سکے بیے مفرد کیا سہتے بہ لفظ حد تدنا سہتے یا اس طر کے ووںرے الفاظ ہیں۔اورعنعنہ کی جونشرط امام صاحب کے نز ویک سے اگرچہا س طرح کی حرف ایک مربیثا جوامام صاحب کی *نشرط سکے مطا*بق نرہو مگر حجنت بغنے کی اس میں صلاحیت ہو توامام صِیا حہ کرنتے ہیں مگراس کے بیسے وہ صبیعہ یا لفظ نہیں ہوتا جوان کی تغرط کے مہلایں حدیث صبیعے ہوا سے ۔اسی وحبہ امام صاحب کوتعلیق لاسفے کی خرورت بڑتی ہے کسی باب ہی امام صاحب کواگرا پنی اور بجبروں کی تشرط کے مطابق صحح صدبیث نه سلے مگروہ صربیٹ محت<sup>ن</sup>ین *کے نز* ویک ما نوسیسٹ کا درجر رکھنی ہواور محت<sup>ن</sup>ین اسسے قیامسس بمن ببش کرتنے ہوں توا مام صاحب اس حدیث کےالفاظ بالمعنی کو زحمہ باب بنا کر درج کر دبنتے ہیں بھراس کے بعد یا توکو ٹی آبیت فرآ تی یا کو ٹی صدیت ہے آنے ہیں جواس زرجہ باب کی شہادت دہنی یا ٹائید کرتی ہوہم ایک قاعدہ باین کرتے ہیں جونزا جم ابواب کے افسام برشنمل سے اس کی دو مہیں ہیں۔ ۱۔ ظاہر ۔ م نی ختی ربیں بھو ظاہدہیں ہم اس کے بارسے بیں و کرکرنا نہیں جا سٹنے ، ظاہد سے مراوبیہ ہے کہ زرجہ ولا انت کرنے والا بنو اسے اسمضمون برجماس کے بعد آناسے ،اس کافائدہ برہونا سے کہ اس بای کیشتملات کا اخلار ہوا سے فائدہ کی مفعلا رتبائے بغیر چیلیے مستنقت کتنا ہے کہ اس باب ہیں بیربیان سیے با آنا بیان سے بافلاں حکم پر دسیل بان کرنے با ب سبے تیجی **نونرم**یہ رعنوان )اس عبارت کے مانقرا کا سبے جو مبعد کی احا دسٹ مین کیے گاہے ان انفاظ کا کچھے عنوا ن میں آباہے اور میھی صرف اس عبار سر کامفہ وم ہو اسسے معبارت کامفہوم اکٹراس وفت عنوان میں ویا م یمعنی واصرسے را وہ کا اخما ل مبو تومعتنعت حرون <sub>ایک</sub> اخما ل *کابقین کویت*ا سے معی*ض مرنباس کے برعکس منولیے* وہ اس طرح گھریٹ میں تواختال ہوتا ہے لیکن ترحمہ میں تعین ہوتا ہے اس صورت میں ترحمہ اس حدیث کی نا ومل کی وصًا حست أوربا ين كاكام ديباسي كوياوه فقيه كول كافائم مقام مؤاسيد مثلاً بهكراس عام حديث سع مرار خاص ہے یااس خاص حدیث سے مراوعام سے فیاس سے معلوم کرتے ہوئے کہو کہ علّت جامعہ یا فی جا نی ہے بیا ہے کہ اس خاص سے مرا و عام ہے کمیونکہ اس کا جا ہر بطراق اعلیٰ یا او نی میں ولا لت کر ٹا ہے : رحم مطلبن اور خفر ل مثال بھی وہی سبے جوہیم عام اورضا ص کے منعلق بیا ن کریکھتے۔ بہی مثال سے شکل کی شرح اور غامس کی تفسیر کی اورظا ہرکی ناویل اوممل گی تفصیل کی اور میمنقام مشکل مقامات میں سبت بڑا نصر رکیا جا کا ہے اسی بلیے فصلاء کی ایک جاعت کیابیرتو آمشہ ورہیے کہ امام نجاری کی فقداس کے تراجم ہیں ہے اوراکٹرا مام نجاری ایسانس وقت کرنے ہیں حب و ہرکسی حدمیث کواپنی نشرط سکے مطابق باب میں طاہرمعنی والانہیں پاتے معنی و معنی حس کے بیے وہ زحمہ قائم كرتے ہيں۔ بس وہ اس سے فقی استنباط كرتے ہيں گا سے وہ ذہنوں كوما ت كرنے كى غرض سے ابيا كرتے ہيں تاكم اس طرح ابين مضم إور پوسنبيده مطلب كا اظهار كرسكيس واكثربيرة خرى شكل اس طرح بوتى بيد كم المم صاحب

میمی بعدمیں آ پاسپے گویا <sub>ا</sub>ما مرصاحب حوالہ وسینے ہیں اور دمز وانٹارہ سسے کام لیبنے ہیں بعیض او فائٹ **سنتفہا م** کے لفظ سے ترجہ قائم کرتے ہیں جیسے باب حل یکون کدا (کیا ایسا ہوتا ہے و) یامن فال کدا رجس نے ید کما ) با اس طرح کے دوسرے فقرسے بیراسی صورت میں ہوتا سے جہان مستنف کو دواختا لوں میں سے کسی ایک پر کامل بغین نبیں ہوتا ۔اورمصنّفت کی غرض اس سے بیرہو تی ہے کم آبا یہ حکم تنابت ہوا یانییں ؟ تو ترحم حکم برز فائم کرنے ہیں اور اس سے مرادوہ سونی سے جو بعد میں انبات بانفی کی شکل میں معلوم ہونی سے بابیکر دونوں کا احتمال ہو اسے ' ، بسااه فائن ایک احکال زیاد ه ظاہر موتاہے اور یخ ض مصنعت بہ ہوتی ہے کم نظروفکر کاموقع باقی دہیے اوراس بات پر متنبه کرتے ہی کربیاں یا نواحتال سے یا نعارمن سے جس کا نقا ضابہ سے کر توفقت کیاجائے اس طرح کراس کے بارسے میں بہ دائے تائم کی جائے کماس س اجال ہے یا بی کر اوراک کرنے والے اپینے اوراک کیے ہوئے معا فی میں اختلات ر کھنتے ہیں۔ بسا او کانت ترجہ توبغا تبخنفرشکل ہیں ہونا ہے لیکن جیب اس میں غورکیا جا اسے تواس میں بہت زیا وہ *معا نی پنیاں ہوتے ہیں جیسے بہ عبارت* باب قول المرجل ماصلین*ا کواس میں انٹار ہستے ان ہوگوں کار دکرتا جواس* نماز كو مكروه و نايسنتم يحض به بروراسي طرح بيرعبارت باب قول الرجل فا تتنا الصلوة اسسے اشاره سب رواس طبنفى كالزابيواس لفظ كمه منعمال كرنے كو البيند كريتے ہوئ معض او قائت كسى خاص وا فعد سے ساخفة زجمہ قائم كرنے س جو دِظا برمعدوم نبین ہونا رکم وہ کوئی واقعہ ہے جیسے باب استیالتی الاما م بحضوۃ رعبیت کی موجودگی میں امام کامسواک کرنا ہمسواک کرنا عام طور پڑممو لی اور پلیے کامو*ں بن شمار کیا جا* اسسے اورشا پرکو ئی شخیص بہ خیال کرسے اراس کا جیہا استرسے سندیب کے اعاط سے ایس جیب صدیت میں یہ آگیا کہ تحضرت مسلّی اللّٰدعلیہ و کمہ سے لوگوں کی موج رگی میرم سواک کیا ہے تواس باب کامفہوم بیز لکلا کرسامنے مسواک کرنا اچھے اور عمدہ کاموں میں سے ہے نرکر بنگس بعيب ابن دفيق العيد سفينيش كيا يعبض اوفات مصنفت كمسى تفظ سن اس حديث كيم مني كي ط ف انتاره كرنته مهم .حو معنعت کی نشرط کےمطابق نہ ہویا نرحمہ میں صراحتاً اس مدمین کے الفا طہ لانتے ہیں جوان کی نشرط کے مہا بق نہ ہوا ور باب میں ایسی حیثیں پہن کرتے میں جوکھبی توصلی کھیلااس کے معتی ومفہوم کے مطابق سونی ہر کمبھی پوکشیدہ طریفتے سسے اس كى مثلل بيرسے با ب إلا صواء من فديين اوربياس مديث كى عبارت سے جومنرت عى منى الله عندسے مرو<sup>مى</sup> ہے اور امام نجاری کی تشرط کے مطابق نہیں ہے اوراس باب ہیں صدیت یہ ہے لا بیزال وال میں قربیتی ۔ دوسر<sup>ی</sup> مثال باب اتنان فعا فوفهما جماعة بيعدين الوموسى اشعرى رشى التيونه سيمردي سي اورام منجاري كي *ٹڑط کے مطابق نیں سے اوراس ترمبر کے مانحنت حدیث جو لائے تو اس بی الفاظیں* فاخ نا و اقبیدا ولیگُومکما احد کما بسا او قات نرم کی عبارت براکتفا کرنے ہی اوراس کے ساتھ کو ٹی اٹریا آبیت نا مل کر رہنے ہیں ا

14

گوبامستن کامقصدیه بوتاسے میری نشرط سے مطابق اس باب بین کوئی صدیث نبین ملی۔ انہی مفاصد و مطالب سے الاعلی کی بنابہ وہ لوگری نظر نبیس رکھنے وہ کر دینے ہیں کرمستنفٹ نے کیا ب کو بیاں بنیر بیاض کے جمپوڑ وہا بوگا حالانکہ جوخو ب غور ذکر کرتا ہے تو وہ کامیا ب ہوتا ہے اور حرکوشش کرتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔

یبان تک خلاصہ سے مقدمنۃ الفتح کا -اب مناسب ہے کہ شبنے اجل بینبوائے محدثین نشا ہ ولی اللّذین عبداتیم کامقدمہ جو زاجم البخاری کی ٹیرح میں ہیں اس ہیں سے درج کیاجائے راس کامقہوم بہرہیںے ۔

تام زاحم ابواب کی فیمیں ہیں۔

ا - حدیث مرفوع جوامام نجادی کی نشرط کے مطابق نرہو گرباب ہیں جو حدیث شا برمہو و واس کی نشرط کے مطابق میں اسلام ۲ - حدمیث مرفوع جو شرط کے مطابق نرہو کیکن اس سے کسی مسئلہ کا استباط مقصو دہواس کی نص یا اشارہ یا م عمی یا ایما ، یا فحوی کے سے ۔

۳ - ترج کسی سابق کے مذہب کے مانند ہوا ور باب ہیں ابسی احا دیث کا ذکر کیا جائے جس میں کسی قسم کی ولا است ہویا بعینہ اس کا شاہد ہوا وراس مذہب کی ترجع ظاہر کرسے ۔ جیسے باب من خال کے فارک ا

ہم۔ ایسے مسئلہ کوز حمۃ اباب میں لا ناجس میں احادیث کا اختلاف ہوجیانچدان احادیث کوان کے اختلاف کے باوجودلایا جائے تاکراس طرح فلیہ کے بیے ان احادیث کی خینفت تک مینیا اسان ہوجائے شلاً

باب خدوج النساء الى البوا ذاس باب مين دومخنيت صديثون كا ذكر كياسي من

۵ - ولأل كانعاد من بواودا مام مجادى كن ويك ان يقى كو وتبطيق بويس بر برحديث كوهمول كرسكيس، نيانجه اسم محل رض برجمول كرسكيس، نيانجه اسم محل رض برجمول كياجاسته كو زميته الباب بنا أاور يُنطبين كى طون اثناره بواسيم به مثلاً ما ب خووت المعومة ان يجبط ععمل و ها يحذومن الاصوار على انتقاتل و العصيان اس بين به صديث بيان كل ميم سباب المسلم فهوق و قتال مكف .

ے الا کرعنم کا ذکر نہیں لیکن اس حدمیث سے بہ تبایا کہ باب بیں شامل ہو کر ایک دو سرا فائدہ سبے ساتھ ہی عنم کی تعربیت بھی سبے ۔

اسادستین وبدناالاسنادی عگرباب بوناسد، بروبان بوناسی مان وصینین ایک اسادستینی فی بومنلا باب ذکوالدلا مکم اس برمسنت فی بومنلا باب ذکوالدلا مکم اس برمسنت فی بومنلا باب ذکوالدلا مکم اس برمسنت فی فی بومنلا باب ذکوالدلا مکم اس برمسنت فی فوطویی کلام کیا ہے حتی کر دو مری صریت لائے المدلا مکمت بنتا قبون ملا مک قباللیل و ملا مک بالنہ بار این تغیب عن ابی الاناوج عن ابی برره بحرائے مکھ ویا باب ا ذاق ل احد می المین والدلا مک قبالد می دنبه المین فی افقت احد که ماالاخدی غفی لد مانقدم من دنبه بهر مدیث لائے ان المدلا مک قد لائد حل بننا فید صورة آخر تک جس بی این کا ذکنیس البت بست و در مری حدیثوں کے بعد آنا ہے ۔ المعیلی نے باب کی مگرو بہذا الاسناد کا فیظ کھا ہے کویا وہ ایشارہ در مری حدیثوں کے بعد آنا ہے ۔ المعیلی نے باب کی مگرو بہذا الاسناد کا فیظ کھا ہے کویا وہ ایشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ نفظ باب سے مراد و بہذا الاسناد ہے ۔

۸ ۔ معدنوٹے کسی کے ندہب رمسلک، کو ترجہ بنا دیستے ہیں پاکسی کے اختمال وا مکان کو ترجمہ بنا دیستے ہیں پالیسی حدیث کومطورز حمیثین کرنے ہیں۔جوان کے نرویک کابت نہ ہو پھرلیسی صدیث لانتے ہیں جس سے فردیعیا می ندہیہ اور صدیث کے خلاف استغلال کرنے ہیں نیوا وعموم کے ساتھ مو پا اس کے علاوہ کوئی ٹشکل ہو۔

و مصنف رحمة الله علیدا پنے بهت سے زاج بی الی میرکے طریقے کے مطابان چلتے ہیں جس طرح و و و افعات و احوال کی خصوصیات طریق حدیث کے اثبارات سے مستبط کرتے ہیں ،عوالی ہے اس و تفقیمت عب ہوا ہے کہ کہ کہ سے اس فن رفن سرت ، کی دہارت نہیں ہوتی گئیں الی میرکوان صوصیات کے بچانے ہیں بہت و ، دو صلا ہوتی الی میرکوان صوصیات کے بچانے ہیں بہت و ، دو صلا ہوتی الی میرکوان صوصیات کے بچانے ہیں بہت و ، دو صلا ہوتی کی طوف ملا بہت کی رسنائی کرنا مقصو و ہوتا ہے ۔ مثلاً باب ذکر الصواغ باب ذکو الحنیا ط۔ کی طوف ملا اب حدیث کی رسنائی کرنا مقصو و ہوتا ہے ۔ مثلاً باب ذکر الصواغ باب ذکر الحقوام باب کی طوف میں بہت سے علوم بیان کیے ہیں ۔ ا ۔ قرآن کریم کے عجیب عجیب نکات کی مشرح ۔ ۱ ۔ قرآن کریم کے عجیب عجیب نکات کی مشرح ۔ ۱ ۔ آئات کریم کے عجیب عجیب نکات کی مشرح ۔ ۱ ۔ آئات کریم کے عجیب عجیب نکات کی مدیث کی ذکر ہوتا ہے جو بذات خود میں بیش کرتے ہیں بیش طریق اشارۃ ولا است کرتے ہیں یا عمواً ۔ اس مدیث کے ذکر اس بی اشارہ ہوتا ہے ۔ مگر مدیث کی ذکر ہوتا ہے ۔ مگر مدیث کے ذکات سے حرف یا ہرین حدیث ہی تقع عاصل کرتے ہیں بہت سی حکیموں میں بظا ہر ترج فیلیا نتقع موسی کی سے دیک سے دیا میں بظا ہر ترج فیلیا نتقع موسی کی سے دیک سے دیا اس طرح کے ذکات سے حرف یا ہرین حدیث ہی تقع عاصل کرتے ہیں مبت سی حکیموں میں بظا ہر ترج فیلیا نتقع ماصل کرتے ہیں بیت سی حکیموں میں بظا ہر ترج فیلیا نتقع ماصل مونا کراس میں انکارہ عب الرزا تی اورابی ان جب میں بیت نقع عاصل ہونا ہوں کہ الرزا تی اورابی ان جب المحدیث کراس میں انکارہ عب الرزا تی اورابی ان جب المحدیث کو اس کی کروں کی کیا ہوں پر اکثر عبدالرزاتی اورابی ان جب المحدیث کو اس کی کراس میں انکارہ عبدالرزاتی اورابی ان جب المحدیث کیا میں کراس میں انکارہ عبدالرزاتی اورابی ان جب المحدیث کی میں کراس میں انکارہ عبدالرزاتی اورابی ان جب المحدیث کی میں کراس میں انکارہ عبدالرزاتی اورابی ان جب المحدیث کی میں کراس م

ř

کے تراجم پلاعذاض کے بیلے آئا ہے جوالفول سنے اپنی تھنینفوں ہیں قائم ہیںے ہیں یا شوا ہدا لا ٹار پراغزاض کرنا م منصور ہونا سبے جوان دونوں نے صحابا ورتا بعبن سے اپنی تصنیفوں میں روایت کیا ہے ۔ اس طرح کی چیزوں سے دہی خص قائدہ اٹھا سکتا ہے جوان دونوں کی کتا ہوں کا بغور مطالعہ کر جیکا ہو۔

بیااوقات کتاب وسنت کے نول سے آواب مفہومہ کا استخراج کرتے ہیں جیسے آنحقرت صلی اللہ علیہ و کم کے زمانہ مبادک میں استدلال اور عاوات اس طرح کی خوبیوں سے وہی فائدہ حاصل کرسکتا ہے جو کہ نتی آ وا یہ کا امر ہوا ورا بنی قوم کے آ واب کے میدان میں اپنی عقل کو دوڑائے پھراس کی اصل و بنیا وسنت نبی کرم صلی اللہ علیہ و تلم سے حاصل کرنا چاہیے بیعن اوفات امام صاحب حدیث کے شوا بدآیات سے لاتے ہیں بیض اوفات آئید کا مونا ہوتا ہے یا تعقی اختما لات کی نیجین اوردو کر آئید کا مونا ہوتا ہے یا تعقی اختما لات کی نیجین اوردو کر است می تواند کا رک مونا ہوتا ہے اوراس طرح کی احتمالات کا ترک مونا ہوتا و رفان مام سے خصوص یا خاص سے عموم مرا د بیا جا اسے اوراس طرح کی جیرز وں سے فہم ثاقب اور قلب حاصر ہی استفادہ کرسکتا ہے ۔

#### فصل سُرنسخوں کی علامات

فریری کے بیے علامات ف ہے رہ کشمیہ نی کے بیے ھ پر حدوی کے بیے حد پ مستعلی کے لیے سم نہ ابن عساکو کے بیے عسم نہ کو بیم بنت اتمد بن محمد بن مائم مردزی کے بیے مد ب سرخسی کے بیے خسم نہ امبیلی کے بیے ضم نہ قاسمی کے بیے فا نہ عروزی کے بیے مو ہ ابوالو فت کے بیے فت نہ نسفی کے بیے سف نہ صغانی کے بیے صغم نہ اکم نئر کی علامت گ نہ ابوالسکن کے بیے کن نہ ابواحمد جرجانی کے بیے جا نہ ابن شعو بیم کے بیے جا نہ ابن شعو بیم کے بیے بو پ

#### فصل عصدائنا احبرنا انبأنا وغيره كابيان

عینی فی جوشرت میم بخاری کی کی سے اس میں مکھا ہے کہ فاضی عیاض کتے ہیں اس میں کوئی خلاف نہیں کہ فیشنے کے انفاظ سن کرسامے کے حدثنا یا اخبرنا یا انبانا یا سمعت بیقول یا قال نافلان یا ذکر نافلا فوی کتے ہیں مسلم کے طریقے میں حدثنا اور اخبرنا میں فرق ہے ۔ حدثنا صرت اُس کے بلے جائز ہے جو سنتے کے انفاظ شنے وا خبرنا اس و قت کہ اجا اسے حب سنتے کے سامنے پڑھا جاسے ، اور ام شافعی اور اس کے انفاظ شنے وا خبرنا اس و قت کہ اجا اسے حب سنتے کے سامنے پڑھا جاسے ، اور ام شافعی اور اس کے انفاظ شنے وار مشرق کے حمدین میں محدی کتے ہیں کہ سی مسلک سے ۔ محمدین حسن جو سری معری کتے ہیں کہ سی مسلک

اکثراصحاب حدبث کابن کانشارکو تی نبیس کرسکنا و دمی مسلک ابن جریج ، اوزاعی ، ابن و بهب سے منفول سے
اور بیں دمولا نا احمد علی سہار نبوری کی کشاہوں نسانی کابھی ہیں مسلک سے اورائل حدبیث زمیذ ہیں ، کا ہیں مشہور مسلک جند جاعتوں کا بین شہری کہ گئی نین نے کے سامنے پڑھا جائے تواس کے بیے بھی حدث ندنا اور اخبونا کر
سکتے ہیں ، ہیں مسلک زہری ، مالک ، سفیان بن عبید نہ بجہی بن سعید فطان اور آخری منفقد مین اورام مجادی اور
محذبین کی ایک جاعت کا سبے اور حجازیوں اور کوفیوں کی بڑی جاعیت کا سبے ۔

ایک گروه کی بررائے ہے کہ حد ننا اختبونا کا اطلاق قرات بیں جائز نبیں راگر شنخ کے سامنے فاگر دیوے سے تو بردولفظ استعمال نہیں کرسکتا ہی مسلک ابن مبارک بجی بن مجی ، احمد بن حنبل کا سے اور نسائی سے میں مشہور ہے ۔ واللہ اعلم ،

نووی نے کسی دورسے مقام پر کہا ہے کر حد ننا اور اخبونا کی رمز اختصار کے بیے عادت بن حکی ہے اور شروع زمانہ سے براصطلاح مقرر ہو چکی ہیں ۔ ہمارے زمانے تک بی وستور ہے اور بر آنامشہور ہے کہ اس میں کوئی شبہ اورخفاء نہیں نیس حد ننا سے تنا ہی مکھ دینے ہیں ، بسا او قات ننا کا حرف بھی حذف کر دینے ہیں رحرف نارہ جا تا ہے ) اور اخبونا سے انا مکھ دینے ہیں اوراس میں نا سے پہلے با

كاحرف اجِهانبين ريعني بنا لكهمنا شيك نبين -

فلات اورجب الموقد قاری برطسے قوی علی فلات تعبل لے احبرت فلات اورجب کوئی کلمه مررا جائے جیسے حد تناصالح قال وقاری کے قدی علی فلات اخبرنا فلات اورجب کوئی کلمه مررا جائے جیسے حد تناصالح قال فال الشعبی قر فکھنے میں ایک قال کو جذف کرویں سے دیکن قاری کوچا ہیں کہ وہ دو نوں پرطسے دیں اگر قائری فال کا نفظ مام جا جہو درجائے تو بیشک اس نے خطاکی البتہ سماع صیح سمجھاجائے گاکبو کم علم می تفسود ہے اوردہ فال کا نفظ مام جا جہو درجائے تا ہے کہ اس پر ولالت مال ہورہی ہے۔ نووی نے ایک دوسری حکم کما ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے اس کے اس کے اس کے کہ اس کے کہ اس کے اس کے کہ اس کی کھونے میں کھی المت کے ساتھ دی کھونے کا کہ کو کہ کو کو کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

فصل يك إسادمعنعن

بعض محذبین نے کوئی شرط نبیں دوا رکھی ہیں مسلک امام کم کاسے یعفی نے صرف المان کی شرط رکھی سے بیسلک ہے علی بن مدینی ،امام بخاری ،او مکر بن میرفی شافعی اور مقفین کا اور ہی میجے مسلک سے یعفی سنے طول صحبت کی شرط دکائی سے کہ اس سے رواہ بن مطول صحبت کی شرط دکائی سے کہ اس سے رواہ بن کا معلوم ہویہ قول ایوعمر ومقری کا سے یہ بیکن جب کے حد تنا المن ھری ان ابن المسبب قال کن ایا حل مکر ایا حل مکر ایا فعل یا ذکر یا دوی یا اس سے مکا در کوئی نفط ہوتو امام احمد بن حنبل اور ایک جا عت کسی ہے کہ وہ صربی عن کے سائڈ نہیں لاحق ہوگی جب کے کہ اس سے سماع "یا بنت نہ ہو ۔ گرجم مورع ماء کہتے ہیں صربیت عن کے سائڈ نہیں لاحق ہوگی جب کے کہ اس سے سماع "یا بنت نہ ہو ۔ گرجم مورع ماء کہتے ہیں دو ہمی عن کی طرح متصور ہوگی اسے سماع پر محمول کیا جاسے کا صرف مندرج بالا شرط ہوئی چاہیے اور ہی مسبح مسلک سے ۔

#### فصل مے بخاری کے داویوں کے طبغا

وه تمام حفارت جن سے امام بخاری نے مدیث بیان کی سے بانے فتم کے بی ریانی طبقے ہیں ،

ا۔ وہ داوی حضارت جن کی حدیث اسی طرح وافع ہوئی ہوس طرنی سے امام بخادی سے ان داوہ ن کسے اللہ انسان کی دا کھ محدین عبداللہ انسان کے دائش سے حبید سے انسان کے دائش سے

رد) مکی بن ابراہیم اورا بوعاصم نبیل ان سے امام نجادگ نے حدیث بیان کی انھوں نے پربد بن افی عبید سے اسے اس نے سے اس نے سلمہ بن اکوع سے -

رم) عبدالند بن موسی سے امام نجارتی نے حدیث بیان کی اس نے معروف سے اس نے ابوالطفیل سے ، اس نے علی سیے اس طرح عبیدالند بن موسلی سے امام نجارتی نے حدیث بیان کی اس نے ہشتام بن ووہ اوراسملیول بن ابی خالد سے اور بیروونون نا بھی ہیں ۔

رم ) اونمیم سے امام بخاری سفے حدیث بیان کی اس سے اعش تا ہی ہے۔

ده) علی بن جیاش سے امام بخارتی نے حدیث بیان کی اس نے جربرب غُمان سے اس نے عبداللّٰدین نبرِ صحافی مندرجہ بالاحفران اوران کے مشابہ پیلا له بقر ہنے ۔ امام نجارتی نے مالک توری اورشعبہ دغیروسے سناسے مغربہ بالاحفران اوران کے مشابہ پیلا له برکہ طبقہ سرورین میں ان کی

المفول من ممين مندرج بالاحفارت ادران كے طبیقے مصص دبیت بیان كی ۔

۱ - امام نخارتی کے مشاتع بیں سے ایک گروہ ہے جس نے اکرسے دوابیت کی انھوں سنے تابعین سے ، برگروہ امام نخاری کے مشاتع بیں سے ایک گروہ ہے جس نے اکر سے دوابیت کی ان نیوخ نے ابن جریح والک امام نخاری کے مشاور کی سے انھوں سے دان اور ناک والک والی وابن عیبند سے حجاز بیں روابیت کی - اور شعیب واوزاعی اوران وونوں کے طبقے سے شام بیں روابیت کی - اور ثوری وشعیہ وحما و وابی عوانہ و صمام سے عوان بیں روابیت کی - اور لیت و مفوی بین کور شد و فرادانی ہے ۔

سو - ایک گروه بعضیول ف ابسه گروه بست روایت کی کران کا زمانه توایک بست اور ملافات کا امکان هی بعد بیکن ان سے شن ندسکے جیسے برزیدن صارون اور عبدالرزات -

م - ایک گرده سیع سی ام معاصب نے مدیث بیان کی اور الم بحث ارکی کشاکے سے بیان کی عیب اور الم بحث ارکی کشاکے سے بیان کی عیب ابو ما فی محدین اور اس برازی کم اس سے امام بخارتی نے اپنی مبیح بیں صدیث بیان کی اور اسے بجئی بن صالح سے منسوب نرکیا۔

۵ - آیک گروه سے عس سے امام صاحبے نے حدیث بیان کی حالانکہ وہ امام صاحبہ سے اسمناو، عمر، وفات اورعلم مي حجوست بي جيب عبداللدين حادا ملي اورسين فياني وغيره -ان پانچوں طبقانت سے وانفیبنت خرودی سہے کیونکر جسے بیعلم نہیں وہ امام نجادی کے اسسنا دہیں داوی كه سا فط مون كا كمان كرسك كا مثلاً ايك عيمه الم مخارى كنتيب عن حكى عن بيزيل من ابى عبيد عن سلمة دوسرى حكركيت بي عن ميكوبن مفرعن عبروبن الحادث عن بكيرين عبل الله بت الا متبع عن بيزميد ابن ابي عبيل عن سلمن - ان دونو*ن اسنادون بي بيلاحيول اسناوسي* اور دومرالبا ۔ دونوں کے آخریس سلمیں سے گویا پہلے اسار میں سے کسی راوی کے ساقط ہونے کا گمان ہوگا بعض عیکه امام صاحب جن راو بور کی زنبیب دبیقے ہیں دوسری حیکہ اس کے برعکس زنبیب موتی سبع ۔ بنا نجربت سے مقالت ہیں ہے عن رجل عن مالك اوركسى جگر سے عن عبد الله بن محتر ا المسندى عن معاويه بن عمر و عن ابى اسماق فزا رى عن مالك - اوركمُ وكُرِمقالت بیں *سے عین بر*جل عن شعبہ اور میض دوسری جگہ رہیں بینوں سے رواب*ین کرتے ہیں* اورو ہ شعبہ سے ۔ اسى فسم كى ايك مديث مي عن حادب حميله عن عليد الله بن معاذعن البيه عن شعبة كهي عن والعامن المنودي المردومرى حبدتنيول سندروابيت كرسته بي اوروه واس سندبس حديث بيان كرسته بي عن احمد بن عمر عن إبي النص عن عبيل الله الاستجعى عن الثوري ال مام باتون برغيب زبات ببرهب كرعبيدا نتدبن مبارك حجبولا ابيه مالك اورسفيان اورشعبه ستعاور بعبي انتفال كرناسي اورامام صاحب عجالتا بن مبارک کے سانفیوں سے صربت روابت کر رہے ہیں حالا کمان کی وفات بھی امام صاحب کے بعد سوئی ہے بير مدست بان كى عن سعيد بن مروان عن محمد بن عبد العزيز ابى من من عن ابى صالح سلموية،عن عبد الله بن مبارك - اس بردوس واقعات كاقياس كربنا باسي -امام نجارتی نے ابیسے لوگوں سے کبی روابیت کی جومبیح کی نشرط سے خارج میں اورا نہی میں سسے ایک ۔ شخص سے ملیج میں روابیت کی جیسے احمد بن منبع اور داؤ دین رستبید ۔اورمیض لوگوں سے صحیح میں روابیت کی اود میش د ومرول سنے دوابیت کی کہ وہ ان سے دوابیت کر رہے ہیں - جیسے ابونعیم اورا ہو عاصمہ دانھاری و احمد بن صالحے واحمد بن حنب کل و کیئی بن عبین ۔ نوجب اس طرح کے اُسّا وہ جائیں تواس کا اصلی سیٹ وہی ہیسے جوہم سنے بیان کیا۔

ا ما م بخاری سے بہلی مردی سے کہ محدیث اس وفت کے محدیث نہیں ہو مکنا جیب کے لینے برطے ابینے برابرا بینے سے تھجوسٹے سے روا بہت نہ فکھے ۔ بہ نمام نفر برعبنی کی سے ۔

### فصلء مراويوں برطعن كا اجمالي حواب

عافطابی بحرکت بین منصف کے بیے ماسب ہے کہ وہ جان سے کہ ام صاحب نے جس رادی کی روا بہت شامل کتا ہے کہ ام صاحب نے جس رادی کی روا بہت شامل کتا ہے کہ ہے اس میں عدالت سمجھ کراوراس کی صحت، ضبط اور عدم عفلات کو جان کر ہی شامل کیا ہے اور خاص طور پریہ بات مدنظر دکھے کے مہور انگر نے ان دونوں (بخاری مسلم) کو مجیجین کا ام کمیوں وہا ہے ؟ بہلقب ان دوکت بور سم علاوہ اورکسی کتا ہے کو نہیں ملا ۔ ان دونوں کتا بول ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے جمہور علماء ان کے عاول ہونے پرتشفی ہیں ۔

براغقاداس کتاب کے بیے اصول ہیں ہے البتہ اگر تما بعات ، شوا ہداور تعالیق میں را ویوں برنجن ہونو
ان کے باہمی مختلف ورجات ہیں ضبط وغیر و اوصاف کے بحاظ سے ، لیکن سب کے بیے صدق کی صفت حاصل جو ایک میں میں بھتے ہیں ) اب ہم کسی کوان را ویوں ہیں سے کسی بطعن کرنا و کیوییں گے توبیط عن وراصل اس امام کے تعدیر رعاول فرار دبینے ) کے معیما رکے مفا بلر ہیں ہوگا لدا واضح سبب کے بغیراسے فبول نہ کیا جائے گا ۔ حقیقی فی جر معلوم کرنے کی حاجت ہوگی کہ ردوقد ہے ذات راوی کے عادل وضا بط ہو سے بیں سے باس حدسین وروایت میں رو قدرے ہورہی ہے کیونکہ براسیا ب جوائمہ کو برج پر آباد ہ کرنے ہیں متفرق ہیں ان میں معجم قابل قد میں رو قدرے ہورہ میں ان میں معجم قابل قد

بین معفن فابنِ فارح نمیں۔ بین معفن فابنِ فارح نمیں استخص کے متعلق میں کی دوابیت صحیح بخاری میں اگئی کیننے نفے کم نیٹے مس کیا سے گزر گیاان کا مطلب یہ ہوا نفاکہ اب چو کجھواس کے متعلق اعتراض ہوگا اس پر دھیان نہ دینا چاہیے۔

شخ ابدانفتخ قشیری اپنی مختصر (نامی کتاب، میں لکھتے ہیں '' ہی ہمارا اعتقاد واعتماد ہے اوراس سے خادج ہونا حجت ظاہر و اور بیان ننافی کے بغیر میں نابی بیان ننافی ہوجو ہماد سے بین سے زیادہ جندیت رکھتا ہو، ہم بیان کر چکے ہیں کہ تمام موگوں نے نیجین کی کتابوں کو سحیج بن قرار و یا ہے اوران کی لازمی نسرط بہ سے کم ان کے راوی عاول ہم ''

میں کتا ہوں ان کے راوبوں میں سے سی برطعن قبول نہیں کیا جائے گا بغیر کسی واضع قادح کے کیو کمتر ح کے اسباب مختلف میں اوران کا مراد پانچ چیزوں پرسے - ا۔ بدعت - ۱ - مخالفن سا فلط یہ جمالت حال - وعوی انقطاع فی اسند اس طرح کر رادی کے منتلق یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ فریب کرتا تھا پاسلسلر راوی حصوط و آفتا ۔

ر - جمان نک جهالت حال كانعلق ب قرمعلوم بوزا چاہيے كرمير بخارى بي چنے بھى راوى درج بي

۲ - دا خلط کا اعتراض تو تمین را وی سے زیا وہ مونا سے تمین تقور اپس جب وہ کنیر الغلط منصور موکا تو ہم روابت کو دیکھیں سے اگر وہ امام صاحب یا باتی مختین کے راویوں ہیں سے موصوف بالغلط کے علاوہ سے بھی روابت ہوئی ہونو سمجھا جائے گا کہ معتبر جیز وہ صریب سے ، کراس طریق اسناد کی خصوصیت نہیں ریکن اگر سوائے اس طریق اسنا و کے اور کہیں وہ روابیت بنیں یا گی تو بر ابسا قا دح ہے جواس کی صحت کے شعلی قطبی فیصلہ کرنے سے روکتا ہے ، المحمد للد مبح بح نجاری میں اس تم کی کوئی روابیت باروی صحت کے شعلی قطبی فیصلہ کرنے سے روکتا ہے ، المحمد للد مبح بح نجاری میں اس تم کی کوئی روابیت باروی منیں ۔ اور جہاں فلت غلط سے موسوف کیا جا آ سے جیسے کہا جا تا ہے ایس سینی الحفظ یا بیر کراس سے آو ہا آ

تا برت ہیں یا مناکبر رمنگر کی جم و فیرہ تواس کے شعلی صحیح بیلے جیسا سے الیت بیات سے کراس سے کراس سے کراس سے کراس سے کراس کی روائیس متا بعد الیت بیات سے کراس کی کی روائیس متا بعد الیت بیات سے کراس کی دوائیس متا بعد الیت بیات سے کراس کے میں ۔

س مخالفت اس سے نشاؤ ہونا اوراجینبی ہونا ہیرا ہوتا ہے، ہیں جیب ضابط یا صدوق روایت کرسے پھر کوئی اس کے خلات زیا وہ حافظہ والار وابیت کرسے یا زیا وہ تعدا دہیں روایتیں محافظہ وہوں اس طرح کم محذ بین کے قاعدے کے مطابق دونوں محمل کی متفیا دروا بنوں بین طبیق وہم مشکل ہوتو بہ نشاؤ ہوئی مخالفت دوا بیت بر کہ بھی مخالفت دوا بیت بر کہ بھی مخالفت دوا بیت بر محمد مناز میں مخالفت دوا بیت بر محمد دباجیا سے تعادی میں سوائے بہت تھوڑی مناز کے محمد اللہ نہیں سوائے بہت تھوڑی مقدار کے محمد اللہ نہیں ۔

م - دعوی انقطاع امام نجاری تے جن سے دوایت کی سے ان سے بھی بعید ہے ،اس بے کہ ام صافعی کی شرط معلوم ہے ، اس بے کہ امام صافعی کی شرط معلوم ہے ، اوراس کے با وجود امام صاحب کے رجال ہیں سے جن کو تدلیس یا ارسال کے ساتھ مسلوب کی شرط معلوم ہے ، اوراس کی موجودہ مدنتیں امام معاصب کے نزدیک عنعنہ کے ذریعے مروی ہیں قود کھفنا ہے ہی تصربی کے تندیک فرریعے مروی ہیں قود کھفنا ہے ۔ آیا سماع کی تصربی ہے واگر سے فوکوئی اعتراض نہیں دہتا ۔

بدعت اس کاموسوف یا تو کافس قرار دیا گیا ہو گایا فاسق ۔بس کافر قرار دیے ہوئے کے بلے فروری ہے کو محفیرتمام ائمر کے فواعد کے مطابق متفق علیہ سوچیسے کم غالی دافشی کمان میں سے بیض کا دعویٰ سبے کم التدنعالي نصفرت على دنبي الترعنه مين حلول تميا بانسي اوتخض مين حلول كميايا بيعفيعه وكرحضرت على فيامن سے قبل دوبارہ ونیامیں نشریف لائیں گئے یا اس کے علاوہ ارکفریات کاعقیدہ۔ نوضیح بخاری ہیں اسم کے لوگوں کی فطعاً کوئی روابیت نہیں ۔اور حرفاسنی فرار دہیے گئے ہیں جیبسے خارجی ادر رافضی بن ہیں مذکورہ غلونيس بان كے علاوہ علانبہ مخالفین اصول سنت طبیقے لين بينالفت ظاہرى اول كس بونوان كے متعلق اہل سنٹ کا اختلات سے کرامن ہم کے را وی کی عدست فیول کر لی جائے گی یا نہ۔اگرہ وجبو<sup>ٹ</sup> سے پرمبز کرسنے میں مشہور ومعروف سے ، مرون شکنی سے بحا ہوا مشہورہے ، دیانت وعیاوت سے موجو ہے توالک فول سے اس کی دوابیت مطلقاً قبول کی جائے گی اور ایک فول ہے کر ہرطال ہیں رو کی جائی ا دزنيبرا قول بير سے كم ويكھا جائے گا أياس كى روابيت برعن كى طرف دعوت دبينے والى سے يانہيں ۽ اگرىغىرداعبەللىدىمەسىيە توقبول كى حائے گى اگر داعبەللىدىمەسىيە تورُوكى جائے گى ، بىي مىلىك زيادە انفياً مَنَ والاسب ، اسي كى طرف ائم سكے طبیقے مائل ہوستے ہیں - ابن حبا ن سنے اہل نقل كا اس براجماع و اتفاق كادعوى كياب يع كين اس كا دعوى محلّ نظرت - بيراس نفسل بي تفي اختلات سب بعبنو ب مطلق دکھاسے معفوں نے نفعیبل میں اصا فرکیا ہے لیں کہاسے اگراہبی روایت ہوجو رجعت کونجینہ کرنے کی وعونت تونروسے دیکن برعت کوزینیت وسن وسے تو و و فیول نرکی جائے گی ،اگرزینت وحسن بھی نہ وسے **نو نبول کر بی جائے گ**ی ۔ واعبیہ کے حق میں معیق نے اس تفصیل کے بالکل مِنکس کہا ہے ہیں کماسے اگراس کی روابیت اس کی برعست کار دکرے توقیول کی جائے گی ورز منیں -اسی طرح اگر برعنی کی روامیت خواه وه واعیه بهریا نه بهواگراس روابیت بین رادی می برعت ستینین

نہیں تو آیامطلقاً فبول کی جائے گی یامطلقاً روکی جائے گی ؟

ا بوانفتح فنتیری اس سی ایک او تفصیل بیدا کرنتے ہیں و ہ کتنے ہیں اس کے علاوہ کوئی اوراس کے موافق ہے تو بیعنی راوی کی طَون انتفات زکیا جائے گا اس کی برعت کو بھیائے اوراس کی آگ تھنڈی کرنے کے لیے ربینی و و مرسے را دی کا اعتبار کر اپنا کا تی ہے ہاگراس کے موافق کوئی و ومرانہ ہوا وروہ صربت سو اکے اس ادرکسس نہائی جائے معان ادمیافت کے جرہم نے گنا سُے ہیں کرسچائی ہو جھوٹ سے پرمبز ہو، تدین کے مگا

مشہور ہواوراس کی اس مدین کا بدعت سے کوئی تعلیٰ نرہو تو مناسب ہے کراس مدیث کو سامنے لانے کی ملحنت اوراس *سننت کے نیز کرنے* کی <sup>مصلح</sup>ت کو مقدم سمجھا جائے ہجائے اس کی ایا نت اوراس کی ب<sup>یرن</sup>

کُ خَالفَت کے دیبی خدمت حدیث کورا وی کی مخالفت پرمقدم سمجھاجائے) والنّداعلم -

اورجا نیا چاہیے کم ایک جماعت دوسری جماعت پرطعن، عقائدیں اختلات کے سبٹ سے بھی کرتی ہے۔ ابدا اس حقیقت سے وافقیت اور تنویر ضروری سے اوراس اختلات کوسوائے تن کے خاطریس نرلانا ہوا ہیں۔

اسی طرح برسیز گارون نسکوں کی جماعت اگراس جماعت کے لوگوں برطعن کرسے جو دنیا کے معاملات میں پڑسکئے اورائنبیں ضعید عند سمجھنے ملکئے ورخفیفنت بینعید سمجھنا ہے معنی و بسے انٹرہے جب کران میں اوصا ب صدنی وضبط

موجروبول - والسدا لموفق

ان تمام نفیعیفوں (دوسرے کو میعیف فراد دینا) میں بعید زبن استخص کی نفیعیف ہے ہوکسی داوی کو است امرکی وجہ سے ضعیفت فراد وسے جوکسی دوسرے پرمحمول ہوداس کا ذانی قصور زہری یا وہ نستعیف ہے ہوہم زمانہ وگوں کی باہمی نفیعیفت ہے (کراس بیں ان کی اہمی اختلات کی کوئی نیماں وجیمھی جاسکتی ہیںے

الیننه شدید ترین تفعیف ده سے کف عبیف قرار دیا ہوا معتمداً ورزیا ده تفریب ضعیف قرار و بینے والے سے یا مربین بین ریا دہ معروت بنی سے الم این تفعیف غیر معتبر ہوگی۔

ر بہت موسلے ہیں ہے بالدین این دو ہوتھ سروٹ میں جہدایے تسلیف بیر سبر اول آ پر بیان ہے حافظ ابن مجری مفدمہ فتح الباری بین قصل ناسع کے شروع میں بیمراس نے وہ نام بیش کیے بعد بن مرسم مارسال میں میں میں الباری بین قصل کا سع کے شروع میں بیمراس نے وہ نام بیش کیے

مرت بطور مثلبل کے قیمی بخاری سکے فجروح راوبوں کا ذکر کریں را ورزیادہ طولت نہ کریں ، اعمران بن عطان ۔ ۲- مروان بن الحکمیم سم من کے متعلق آنا ہی تقل کرنے ہیں حنبنا حافظ سفان برا بحتراض کے طور پر مکھاہے

اور حواس کا جواب دیاسی اسی معمل ن بن حوان الدر و سی نناع نیما اور شهور کها کم وه نوارج والی راست رکفنات ابران کاخطیب اور شاع کتاب کام نند

ربیان ابوالعباس مبرد)

·

عائش دهی التدعنها سے عدیت بیان کی سبے اوراق مماع ظاہر نہیں کیا یمی کتا ہوں امام نجاری اس سے موا ایک صریب کے جویجی بن ابی کنیر کی روایت سے سبے اور کوئی نہیں لائے۔ قال سالت عائش عن الحرید قفال ائمت ابن عباسی فسا کہ کہ فقالت ائت ابن عمر فسا کہ فقال حداثی ابوحف ان دسول سالت علی الملاق الملاق

مدووان بن الحسكم بن الی العاص بن امید ابن عمان بن عفان بن عفان بن کفتلن دو بت دسول الله علیه و م مذکور به بن الحسکم بن الی العاص بن امید ابن عمان بن عفان بن کوشندن دو بن الفرائس کا الله علیه و م مذکور به بن آگر نابت بوجائے نواعز اض کرنے والے کو وقعت نه دی جائے گی ۔ عوم ہ بن زبیر نے کہا کر مروان تنہم فی الحد بیث نہیں ۔ اور بن نکسا اس کی سیائی براعتماد کرتے ہوئے دوابیت کی ہے ۔ اور وہ حرمت اس کوسیلے سمل بن سعدالسا عدی صحابی نے بھی کا اور فیل کیا پھر کوار طلب خلافت بیں بلند کی حتی کرجو وا فعات دو نماہو کے دو ہوئے کہ اس منے حقرت طلاق کی کرجو وا فعات دو نماہو کہ وہوئے کہ اس منے حقورہ نے نابت کیا ہے علاوہ اذبی اس سے موادی کے اس میں میں موادی کی احاد بن امام مجادی نفت کی سے حقی ہوئی کے اس مدینہ بی اس مدینہ بی امیر تھا اور ابن ذبر سے مخالفت اس سے طاہر نمیس ہوئی تھی ۔ والند اعلم ۔ مالک نے اس کی حدیث اور دائے براعتماد کیا ہے اور باقیوں نے بھی اعتما و نمیس موائے سے اور باقیوں نے بھی اعتما و کہا ہے موائے کے امام میں کی تفریر جمتم ہوئی ۔

ابن عبد البرطي كماكم اس سعة (مروان سعة) العبين كي ايم جماعت في روابيت كي سبع، او دصما به مين سي سن سع روابيت كي جس سن مذكور و سالح بن كيسان وعبد الرحن بن اسحاق عن ابن شماب عن سل بن سعة من مروان عن زبرا بن تا بت في فول الشرع وجل لا بسنوى القاعل ون من المدون بين الآبية

معج نماری جلدادل

اورروابین کیا است عمر سے قبیعیہ بن ذو میب سے اس سنے ذیدین نابت سے راور العبیٰ ہیں سے جن لوگوں سفے اس سے روابیت کی سے ان میں عروہ بن زمبراور علی جن میں میں سے ۔عود ہ نے کہا مروان متهم فی الحدیث نیس تھا۔

#### فصل ه نامون كاانفياط

ایسے اوں کا منفسط کرنا جوبار باراکئے (اور کھنے ہیں ہم شکل ہیں) اور مجھے بخادی مسلم میں مختلف ہیں۔ اُکی سب کے بہن کا کابیش ہے با کا زبرہے یا مشتر وہے۔ ابی اللحم وور الفظ سے اس کا ہمزہ مدوالا ہے۔ پھر با مکسورہ سے بیریا مخفف سے بہنام اس بیے اس کامشہور نفاکہ وہ گوشت نہ کھا یا تھا ایک قول بہتے کربت سکے نام پر جوز رکح کیاجا ناوہ نہ کھا تا۔

اَلْبُواْء سب کی مرافعنف سے راس پرشنبین صرف ابده معشو البرا اور ابوالعالبیل لبراء مشد دہے نیزسب مدسے ہیں بریمی کماگیاہے کہ مخفف کا قفر ما رُزسے ربعنی معمولی مدی اسے نووی سف بیان کیا۔ اور بداء وہ سے بولمبنگوں کا علاج کرنے شفے۔

ید در گسب بالسے ہیں فرف بین موسی کی بوید بن عبداللہ بن ابی برده دوایت کرتاہے غالباً او برده ما بیا او برده می اللہ در است ما بیا اور کہ ایک اللہ در است ما بیا بیرس اے دونوں پرزیہ اور کہا گیا ہے کہ دونوں کا ذریع ہے ۔ بھرنون ہے تیسراعلی بن ہائٹم بن البودیہ جا پر زبر بھرس اء مکسودہ ہے بھریا ہے۔

بسارسب کی بیا ہے اور سین ہے البتہ محسّد بن بشار ہوا ام مخاری وسلم کا کینے ہے ہیں بشار میں باہے بیر بشار میں باہے بیر بشار میں باہے بیر بشار میں باہے بیر نیران دونوں کا بوں ہیں ایک سیاد بین سلامة اور سیاد بن ابی بیاد ہے ۔ بنتوسب کے سب باسے اور شین سے آئے ہیں۔ صوت جاد ہیں ہو باکے بیش سے بی اور سین سے بی دوہ ہی حدید الله حضومی ۔ بسویوں عبید الله حضومی ۔ بسویوں عبید الله حضومی ۔ بسویوں عبد الله حضومی ۔ بسویوں عبید الله حضومی ۔ بسویوں عبید الله حضومی ۔ بسویوں عبید الله حضومی ۔ بسویوں ایک قرال یہ می ہے کہ بریادوں کی شین سے آئے ہیں پیلے لفظ کی طرح صرف ایواب کا فرق ہے ۔

بننیوسب کے سب باکی فتح سے شین کی زیرسے آئے ہی البتہ دوستنگی ہیں ان کی با پر بیش ہے اور شین کی ذریعے وہ ہیں بنظیر بن کیسا در ایک بیسرالام سے یا کا پینی سین کا ذریعے وہ ہیں بنظیر بن کسیا ور کہنئی ہی کہا گیا ہے۔ پر تھا نام نون کی بینی سبین کی فتح قطن بن نگستر و

حاس تُن سب كسب حا اور تاكر سائق أكر البته جاريد بن قد احد اوريزيد في

جار بیداوربین ان میں جیم اور باسمے - ابن صلاح سے ان دو کے علاو کسی اور کا فرنیس کیا بربیانی سے عمرو بن ایں سفیان بن اسیدبن جاس بیدنفقی حلیفت بنی زمرہ کانام بھی لیاہے ، اس نے کماسے کو اس کی حدیث سجیس میں آئی ہے اور آئی ہے اور اسود بن العلاء بن جاس میں کی حدیث مسلم میں ہے ۔

جويدرسب كسر، جيم اورس إعسار كي البنه حم يذبن عنمان اورابوريزين عبدالله بالحسين الراوى عن عكرماورسي اس كا ول حاسب اورا خرس اعسب بيلا حادر مراح السب يرعمان كا والدسب اور والدسب زيا و اورزيد كار

حاس م سب کے سب حاکے سانھ آئے ہیں صرف ابومعا و بدخے دبن خاذم منٹنی ہے جس کا بیلاحرف خاء سے - ابن صلاح سنے اس برہی اکتفاکیا ہے اور نوری نے بھی ان کا اتباع کیا ہے - ان دونوں نے بشیرین ابی خاذم امام واسطی کا وکرنیس کیا صالا کہ بخاری مسلم نے اس کی احا دیت کا اخراج کئی کیا ہے اور محد بن دیٹرانعبدی کی کنیت دونوں حفرات نے ابوحازم حاکے سانھ کلھی ہے

ابوعلی جیانی کننے ہیں کم مفوظ بات ہی ہے کہ خدا کے ساتھ ہے ، ہی کنیت اس کی ابواسا مسنے اپنی ایک روابیت ہیں بیان کی سے جواس سے مروی ہے بیروار مطنی نے کہا ہے۔

حبیب سب فتی حاکے سائھ آئے ہیں مروئ تنتی ہے تُحبیب بن عدی اور خبیب بن عبد الرحمٰن جو خبیب سب فقی حالے مائے این الرحمٰن جو خبیب ہے عند نسوب ہے حفق بن عاصم سے اور رووسل فی میب رجس کی کنیت ہے ابن ندہی وہ بھی خدا کے ساتھ ہے۔

حیان سب زرے ساتھ آئے اور باکے ساتھ آئے گرمندرجروی منتئی ہیں:-

حبان بن منقذ والدست واسع بن حبان كا وروادا سي فحد بن حيلي بن حبان كا اور داواسب حبان بن واسع بن حبان كا - نيرمسننني سب حبان بن بلال منسوب سب اورغير نسوب سي شعبداور وبريب اورهمام وغيره سع لن سب مير باسب اور حاكا زرست و نيرمسننني سب حبان بن عوفه اور جبان بن عطيداور بان بن موسى بنسوب سبع اورغير منسوب سبع ، عيدالندابن مبارك سع، ان مين حاكا زيرست اور باسب -

بیت بیاتی اور مین است بین اسدین جهان بھی ایک نام ذکر کیا ہے ، بخاری نے اسے سیج کے بیان میں روا کیا ہے اور سلم نے فضائل کے بیان میں روایت کیا ہے ۔ ابن صلاح اور نو دی نے معلد مکھا ہے ۔

خواش خاکے ساتھ سے مگر حراش والدر میں کا حاکے ساتھ سے۔

حزام زاء كے سائقسے قریش بیں اورس اء كے سائقسے انسار میں - اور ابن حبيب كى ركتاب، المخنف والمؤلمون ميں قبليہ جذام میں حرام بن حنوام سے اور قبلیہ تنبیع بن حرام بن كعب سے -

۱۹۷۷) ۱۹۷۰ میں ۱۹۷۰) ۱۹۷۰) ۱۹۷۰) ۱۹۷۰) ۱۹۷۰) ۱۹۷۰) ۱۹۷۰) ۱۹۵۰) ۱۹۵۰) ۱۹۵۰) ۱۹۵۰) ۱۹۵۰) ۱۹۵۰) ۱۹۵۰) ۱۹۵۰) ۱۹۵۰ اورخترز اعد بیں حرام بن حبیثید بن کعب بن سلول بن کعب ہے اور عدن میں علی حرام بن صند بیکن حزام فرائے ساتھ کئی لوگ ہیں فریشن کے علاوہ کسی اور فوم ہیں ، انسی ہیں سے حزام بن ہشام خزاعی اور حزام بن رہیمہ شاعرے اور عودہ بن حزام شاع عدوی ہے ۔

محصین حاکی بیش صادکی فتحری ،سوائے ابوکسین عمان بن عاصم کے اس بر ارزبر بیرے صاد کا زبر بیدے صاد کا زبر بیدے صاد کا زبر بیدے ۔

حَكَيْمُ حَايِر زَبِهِ كَافَ كَازِيرِهِ يُحْكِيم بن عبرالله اوررزين بن حُكيمُ ان وونوں پين ا اورك يرزبهد-

م باس سب کے مب دواہت اس کے ساتھ آئے ہیں مگرزیا وہن س بیاسے عن ابی ہر برہ ہاب اسراط السا میں بیا کے ساتھ آبا ہے ، اکثر توگوں کی ہیں دائے ہے ۔ امام بخاری نے وونوں طرح استعمال کیا ہے جا اور باکے تقد ابوعلی جبابی نے ذکر کیا ہے محمد بن ابی مکر بن عوف بن س بیاسے نفقی نے انس سے ستا اور اس رافس میں سے مالک فی جبابی روابیت کیا وونوں اس نام کوروابیت بیں لائے ۔ رباح بن عبیدہ عربن عیدا وصاب رباحی کی اولاؤیں ہے اسعمسلم نے روابیت کیا ہے ۔ رباح عمربن خطا ب رضی التدعنہ کے نسب میں ہے ۔ ایک قول بر کھی ہے کہ ما کے ساعة ہے ۔

> تى بىيك ئى ا وكاضمى مى برائ مادت سى مى بىن اى مام كى منتابدا دركوئى نبير -مى كىدىكى بن الصلت دونول ياء كے ساخف وہ موطائيں ہے .

ش ببیر نس اء کا ضمد سے ۔ گرعیدالرحمان بن نس ببیر انٹنھ سے میں نے رفاعہ کی بوبی سے نشاوی کی دہ زر کے ساتف سے ۔ با کا زیر سے ۔

س باد سب مگر با کے ساتھ ہے گرالوالزفاد نون کے ساتھ سے۔

سا لم مب مُرًد المت *كيما نفسيد - البنته سلم بن زربرا ورسلم بن فنبيدا ورسلم بن المالذ بال اورسلم* بن عيدالرحمٰن ميں الف نهبیں -

سلیم سب مرسین کابیش سے مسلم ابن حیان بی سین کا فتحرہے۔

تندیم مرکیشین کے ساتھ سے مگر سریج ابن ایش سریج ابن میں اس می سریج ابن نمان اور احمد بن ابی سریج میں اسپون سے اور اخریس حبمہ ۔

سلم، فتح لام کے ساتھ البتہ عروبن سیلمہ ، جوابی فوم کا سردار سے اور مبو سلمہ ، جوانعار کا ایک قبیلہ سے وہ زبر سے ساتھ سہے اور عبدانی فی بن سلمہ ہیں دو نوں طرح آبا ہے ۔

سیبہان تمام مگر بیا نگرسلمان فارسی اور ابن عامراور اغراد رعبدالرحمٰن بن سالم میں بیا محذوف ہے اور ابو حازم اشتجی اور ابورجاء مولی ابی فلابر وونوں کنا برن میں سلمان بغیر بیا کھے سے البینہ کئیت کے ساتھ سندل الم استحی اور ابورجاء مولی ابی فلابر وونوں کنا برن میں سلمان بغیر بیا کھے سے البینہ کئیت کے ساتھ سندل میں سلام ہر میگہ لام مشتر و سبے البینہ عبدالعد بن سلام کے لام کو مشتر دکتا ہے۔ میا حب المطالع نے کہا کہ اکثر نہیں۔ ایک جماعت نے بناری کے نینے محد بن سلام میں میں جے حالانکہ وہ فلطی برسے البینہ مشتر د ہے محمد بن سلام میں سینے میں اور د وہ اس کے بہت مول میں سے ہے۔ رمشائع بیس سے نہیں میں جی بین کے علاوہ ایک جماعت نے نخفیف بینی صرف زیر کے ساتھ استعمال میں سے ہے۔ رمشائع بیس سے نہیں میں جی بین کے علاوہ ایک جماعت نے نخفیف بینی صرف زیر کے ساتھ استعمال میں ہے۔ رمشائع بیس سے نہیں سے نہیں کے علاوہ ایک جماعت نے نخفیف بینی صرف زیر کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ رمغیر نشد بیر کے۔

نشیبان برمگرشین اور پاکے ماتھ آیا ہے پھر بلہے اوراس کے مقارب سنان ابی سنان اوراب رہیں اوراب کے معان اوراب رہیں اور ایک ماتھ آیا ہے۔ رہیں اور ام میں اور نمان کے ماتھ آیا ہے۔ عباد میں عباد میں بریئی ہے اور باغیر مشدو ہے۔ عباد میں عباد میں میں بریئی ہے اور باغیر مشدو ہے۔ عباد میں اور باغیر مشدو ہے۔ عباد میں اور باغیر مشروب عباد میں اور باغیر مشدو ہے۔ عباد میں مرکم میں عباد میں عباد میں دیر کے ساتھ ہے۔

عبنه برطبهٔ باساکن سے مگر عامر بن عبده و بجاله بن عبده ان بی با بر زبراه دحزم و و نوں روا ہیں -مگر زبرزیا وہ شهورہ مسلم کے کسی راوی کے نز دیک عامر بن عبد بغیر ھا کے ہے یہ درست نبیں -میں میں میں میں میں استان میں اور میں ہوتا ہے۔

عُبيل برحكمين كابيشسه.

تعبید د برگید بر سی ترسی ای اورای سفیان اوراین میداور عام بن عبیده پرزبری -جیانی سف عام بن عبیده و کرکیا سے -عام بن عبیده قامنی بهره کا ذکرکیا سے واسے امام نجاری شف کتاب الاحکام میں وکرکیا ہے -

عَفْبِل سرط زبر محسائد آیا مگر عقبل بن ما لدا بلی بین عین کامین میداورز سری سے اکثر غیر نسوب آیا بے بی بی بی بی مقبل اور بنی عقبل فبیله می بیش کے ساتھ ہے۔ حکما رہ ہر مگر عین کا ضمہ ہے۔

واقد برمكة قات كماندة ياسه.

بیشی با کی زبرسے اور بین سے یہ کبیرہ بن سفوان شیخ البخاری ہے ۔ سکین کبیرہ بنت صفوان کا میں در میں اس کا میں میں میں اس کا میں میں کا میں کا میں میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا کا میں کا

انساب ابیلی الفت کی زرسے بیا ساکن سے مصرکے ایک گاؤں ابیلس کی طرف منسوب سے اور شیبان بن فروخ ابیک گاؤں ابیلس کی طرف منسوب سے اور شیبان بن فروخ ابیک گاؤں ابیلس کی طرف منسوب سے اور است شمر کورد جاری کی کیا جا گاست یومر مدی اور آبا و شهر بھرہ فام ہونے سے بیلے نفا۔ ہونے سے بیلے نفا۔

البصوى برحيكه باك زباورزبر دونول طرح س نسبت سي بعره كى طون دباء يرتمام حركات زبرزير

پیش رواہے۔ مگرمالک بن اوس بن حذان نصوی اور عبدالواصرنصدی اور سالم مولی نصوبیب نون کے ۔ ساتھ ہیں ۔

بزا دونوں زاء ہیں بہمحد بن صباح وغیرہ ہے، مگرخلفت بن ہشام بزارا ورحسن بن صباح ان کے اسکے اسکے اسکے اسکے اسکے سے سان دونوں کا ذکرا بن صلاح سنے کہا ہے۔

بھیلی بن محمل بن سکن بن حبیب اوردبنوبن تابت قمل لکھلہے توان کا بھی آخری حرف سل عہوا یہ محملہ کا محملہ کا ان کا بھی آخری حرف سل عہوا پیلے تفق کی سے امام نجاری نے معدفنز الفطراوروعوات کے بیان ہیں مدین نقل کی سے اوروومرسے کومسلوا قالح بمدیس بطورننا پرلائے ہیں۔

الشودی ہرمگر تاکے ساخداً باہے مگرا بولیلی محدین صلت نوّزی تاکے منخداوروا و کے شدکے ساخدا ہے : نیسل حرمت زاء ہے اس کا ذکر نجاری نے کیا ہے۔

الحجوب ی جبیم کے بہتر میں اوکے زبرہے مگر کہلی بن بیٹر الحربری دونوں کا شیخے ہے اس بیں حابے اس طرح ابن صلاح نے ذکر کیا ہے ۔ اور مربی نے کچھٹیں تبایا مگر فقط مسلم کی علامت اس بیں حامقتو درہے ابن صلاح نے بینوں کم مہلی قسم ہی نتماد کیا ہے بھر وکھا ہے ان ہیں جبہ مقیم وم ہے ، اور ہو تھے نام کو مملہ کہا ہے وہ ہے عباس بن فروخ اس کی روابیت مسلم نے استعمالی ورج کی ہے اور بانچوا ت تحص ابان بن نغلب اس کی روابیت بھی مسلم میں ہے ۔

ا کھاس نی ہرمیگہ حاء کے ساتھ سبے اور تاکے ساتھ ، اس کے مشابہ سودالمجادی سبے قبم کے ساتھ اور راء کے بعد بیاء مشتہ دہ سبے ، نسیسنت سبے ندی کی طرف بوساحل مدینیہ ہیں کشتیوں کا کھابٹ نفا۔

الحذامي سرعبكه جاء اورزاء كم ما نقر بيد، اس كا قول صحيح مسلم بيس بها إداليسر كى مديث مين

كان لى علي فلان الحرامي ميران فلان والمي روض تفاء

ذاء كے سائف بھى كها كياہتے اور داء كے سائف بھى اور ايک قول ہے جيد امى جيم اور ذال كے سائق۔ الحدامى حا اور داء كے سائف، دونوں تا بور ہيں ہے ، يہ ايك جماعت ہے جس ميں سے جابر بن عبداللہ ہے ۔

السلمى انصاريس بيد، لام كى زيراورزير دونون طرح آيا بها درين تبليم والي بين ضمر بين كاور الم كازبر بيد .

الهمك إنى تمام مقامات برميم ساكن اوروال كساتقة ياب رجياني كت بي الواحمد بن المرازين

ر ۱ الهمذا فی حبیمه کی زیراور خه (ک کے ساتھ آیا سے مکاجا تاہے کرا ہام نجادی کے نئروط سے بیان ہیں اس سے مدیث نقل کی ہے مندرجہ بالافصل کی تمام تقریعیتی سے لی گئی ہے۔

## فعل عظام تجاري كيعض ثبوخ كانسب

جانا جاہیے جہاں کہیں بخاری شریف میں ا ما محتد ا نا عبد الله آیاہے وہ ابن مقائل مروزی عن ابن المبارک سے جہاں کہیں بخاری شریف میں ا ما محتد ا نا عبد الدر عبدہ اور بربر برب ہارون اور فراری تو اس سے مراوابن سلام ببکندی سے اور جہاں عبداللہ غیر نسوب سے وہ عبداللہ بن محتوج فی مسندی مولی محقد بن ملیل البخاری ہے جب عبداللہ بن محتوج فی مسندی مولی محقد بن ملیل البخاری ہے جب عبداللہ بن محتوج فی مسندی مولی محقد بن ملیل البخاری ہے جب عبداللہ بن محتوج بنا البخاری ہے جب عبداللہ بنا البخاری ہے جب عبداللہ بنا البخاری ہے جب محتوج بنا ہے وہ ابن موسے بنی سبے اور اسحانی غیر نسوب وہ ابن داصوبہ بنی بین ملیل بنا البخاری ہے۔

## فسل الداوى كفام كعبولفظهو بالعنى تفكافائه

نووی نے میجیمسلم کی تفرح کے مقدمہیں کماہے کر داوی کے بیے یہ جائز نہیں کہ ابیٹے بیٹنے کے بیان کردہ سب اورصفت سے دائد اپنی طوف سے کوئی لفظ لکھ و سے کیونکہ اس طرح گویا وہ بیٹنے پر حبوط پولنے کا مرکب ہوگا اگر اپنی طوف سے کسٹی خص کا تعارف یا وضاحت داوی جاہے یاکسی مشابہت کا از ارجاہے تواس کا مہتر طریقہ بہت کر ہوں کے قال حد تنی فلان بینی ابن فلان یا الفلائ یا ہو ابن فلان یا اور الفا ظام فسم کے ، برجائز ہے بہترہے اُئمہ نے استعمال کیا ہے ، بخاری اورسلم نے اس طرح اکثر استعمال کیا ہے ۔ بیفسل بہتے عمدہ ہے اس سے عظیم فائدہ ہوگا کیونکہ چیمنے ماس فن کوئیس سمجھا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ بعنی یا ہو مریکار آیا اس کی ضرورت نریقی ، اسے صدف کرنا بہتر تھا۔ حالا نکہ بربست بطری جمالت ہے ۔ والمثلہ اعلمہ فیصل مام ہوئی۔

### فصل <u>ع<sup>لا</sup> ا</u>سنا ومنصله

اس بات کابیان کرہمادسے زمانہ بیں اساومنعسلہ سے مقعدد وابیت کا اتبات بہیں۔ نوق کے بین کرشنے ایوع دوع تمان بن بھل دھند اللہ نے کما اسمعلوم ہو ناچا ہیے کر دوابیت بالا سانید المنتعلیہ ہمادے زمانہ بیں کرشنے ایوع دوع تمان بن بھل دھند اللہ سے بیلے مبت سے زمانوں بیں اس بیے خرورت بھی کہ اس کے فریع بھادے زمانہ بی نہ اس بیے مرورت بھی کہ اس کے فریع دوایت کا اثبات کیا جا اسکے کم دوایت کی نہ معسند نے کا ایسا جا بھی کہ مقدود موت نے براس براعتماد کیا جا سکے بکہ مقدود موت نے کتا بست ہوجانے براس براعتماد کیا جا سکے بکہ مقدود موت

~~~

س سلسلہ استاد کا انتقاء ہے جس کے لیے صرف پیرامن مخصوص سبے داورٹسی امت بین کسلے اسار اساونہیں ، المتدنغا للي اس امت برمه ط ني زيا وه كرسے چيپ خفيفت بيسے توانشخص كے ليے چو پوسلم يامنسم كي اور كما بر ں بين سعيكسي حديث مع حجت ماصل كرنابيا شاسبه اوركو في راستنهي كروه اس اعل سيفقل كري جوان دونون برزرگوں رامام بخاری وامام سلم) کے مذنظر سے ان بزرگوں سے منعد وہبیج اصولوں سے جو سمقیم کی روایات سے مروی میں اخذکیاسے ،اس طریقے سے مع ان کتا ہوں کی شہرت کے اور نبدیل وتحریف سے بعید ہونے کے قادی کوان چیزوں کی صحست کا اعتمادحاصل ہوگا جن بروہ اصول ثنفق ہوں گے رکمیزنک پیشکب براصول مقابل کتیرہوچیکے ہیں اوزنوا تروشہر کی حذبک سنج چکے ہیں۔

يه کلام سبّے شیخ کا دریہ جو کھیے کہا ہے استحباب فی الاستنظہار زنائید واملاء کی بیند بدگی رفیمول ہے ور نہ تعدا دامسول وروايات شرط نهيس كبونكه قابل اعتما داصل صبح رفابل اغتماد صبح فاعده كافي سيصاوراس كامقا بلهر مينيا کا فی سیسے ۔

## قصل <u>سلا</u>صحابی اور نابعی کی بیجان

اس فصل کوسمجھناسخت خروری سیسے اوراس فصل کی خرورت بڑتی ہتی سیسے ، اسی سیے تصل اورمرسل ہیں انتہا ز معلوم ہوتا ہے۔ بہصحا بی کی نولیون ہیں ہروہ سلمان سے جس نے انحفرنت صلی النّدعلبہ و کم کود کیھا اگریہ لمحرم کے لیج رعالم سبداری میں ، تعربیت کے اعتبار سے برمبیح سے بہی مسلک سبے احمد بن حنبل کا اورا برعبداللہ بخاری کا جوالفول ا بنی صبحے ابخاری نشریقت میں استعمال کیاسہے اور سی مسلک سے تمام محدثین کا۔

اكثر فتهاءا ورفن امسول والول كانبيال سيح كرحس كي انحضرت مسلى التدعليه وتلم سيصحبت طويل رمي بهو و وصحابي سبے ۔ قاصی المم ابر کرین طبیب با فلا نی کہتے ہیں کرا ہل اعنت کا اس میں اختلات نہیں کہ صحابی شتن سیے محبت سسے ، ہرا*ں شخص بر*اطلاق ہوتا ہے جوکسی دومرے کی صحبت میں رہا ہومیحبت کم ہویازبادہ، کہا آبا کا ہے صحبتہ شہراً اُ وبَوِمًا اوساعد بين اس *سك ما نف*اي*ك هبينه إايك دن باايك گفرل*ي دلا، فاصي سف كما حكم لغنت كي دوست يه ضروري سبے كم اس بريھى به فاعدہ اطلاق كيا جاسئے جماً تحفرت صلى الله عليہ وسلم كى معبست بيں دہا تواہ وہ ايک گھڑى المحدىم موبراصل بنا صطلاح مبحابي كي تواصى كيتي بي اس كے با وجود امت بلي عرف بيي سيد كروه صحابي كا تفتط استعمال نبيس كريت كمرص التنخص كي بيع ب كي صحبت كثير مواور ملاّ فانت متصل مواوربه اصطلاح أمسس شخص کے بلیے نہیں عب نے کسی شخص کو گھرط می بھر کے بلیے دیکھا اور اس کے ساننے کمچیز فدم چلااور اس سے کو ٹی *مدیث* سنی، اسی طرح ضروری سے کہ اس نفط کا استمال جاری نرکیا جائے گرمرف اس کے بلے جس کا بیمال ہو رجوبیان 'رچکے کٹرت صحبت ) یہ کلام سے فاصلی کاچن کے اہم بھونے اور پلیل ا لمرتبہ ہوسنے ہرا جا عہدے۔

اس میں وونوں سلکوں کا اثنابات سب اور مذہب می ذہن کی نرجے براستدلال ہے کیؤکم امام موصوف سفے اہل مغت سے نظر کہا ہے کہ نظر کی اس موسوف سفے اہل مغت سے نظر کہا ہے کہ دیا ہے اطلاق ہوگی ۔ نظر کہا ہے کریہ ناس اور اصطلاح ابک گھوٹی کی صحبت اور زیادہ صحبت وونوں کے لیے اطلاق ہوگی ۔ فن مدین والوں نے نغریعبت اورع مت میں لغت کے مطابق استعال نفل کیا ہے لہذا اسی طرف ہیں دجرع

كزا چاسىيدوالله اعلم

تنا تبعی اور تابع بھی کہاجا ہے۔ اس سے مراد و شخص ہے جس نے صحابی کی ملاقات کی ، یہ قول بھی کی جو صحابی کی ماہ قات کی ، یہ قول بھی کی جو صحابی کی تعریف بیں ہے۔ بیکن تابعی کی تعریف بیں معلم ہوا ہے۔ نووی تعریف بیں اسی طرح ہے۔ بیں اسی طرح ہے۔ بیں اسی طرح ہے۔

فصل بهلا حديث كى بيجيان اورا فسام

ووبازیاد ، آفته راوی بول مجروه حدبیت تیج ابعین میں سے مافظ منفن اور اس شرط کےساتھ مشہور شخص

روایت کرے بھر نہی سلسلم آ مگے بچلے ۔ حاکم کنتے ہیں اس نشرط پر اپر ری انز نے والی احاد بین کی تعدا دوس ہزات ک

د و سوی قسس می پهلی سم کی طرح سے الا برکراس کی روابین کے بے صحابیں سے حرف ایک ہو۔ سری فسسم مجی سیافتهم کی طرح سے الا بر کماس کی روایت کے بینے نابعین میں صرف ایک ہو۔ جو تھی قسسہ میں احادیث افراداورغربی حدیثیں شامل بین نقات عادلوں نے دوایت کیا ہو۔ بانجوبي قسيم حماعين ائمه كي احادبث حروه اييني آباء ابيني احدا وسے روايت كربي اور روابيت ان كيے آبا ان کے احداد سے متوازنہ ہو مگر خود اوپول سے ہو۔ عبیے صحیف عدم وبن شعیب عن ابید عد اور اباس بن معاثبه بن فره عن إيسه عن جيده ان كاحداد صعافي بس اوران كے پونے نفر ہن حاکم کینے ہیں یہ پانچے افسام ارکمہ کی کنابر ں بیں احراج کی گئی ہیں ان سے حبت لی جا تی ہے۔ اور مسم اوّل کے سو معجعين مل كوني حديث نبيس لاني كني ـ

حاكم كينته بي مختلف فيه يا نچ قسميں برہيں:

۲ - مدلسین کی احادیث جیب وه ایناسماع ذکرنه کریں -

س - وه احا دبیث بیسے بیند ثفة حفرات نے اسفاد کیا ہوئیکن ثفان کی ایک جماعت نے مرسل کیا ہو۔

م رحفاظ عارفس کے علاوہ تفات کی روایات ۔

۵ - مبتدعه کی روا بات بشرطیکه وه صادف سول - کلام ما کم خنم بهوا -

الوعلى عسّا في جيا في كفته بن اقلين كمات وسع بن ، نين مقبول بن نين منووك بي اورسانوان مختلف فيدس - بيس يهلا درجيه المرحديث اورحفاظ صرب بيلاد و مخالفين رجيت بي ان كي انفراري *مدیبٹ بھی مقبول ہوگی ۔ دوسو ( درجہ مربیلے حفارت سے حفظ وضبط بیں کم درجہ موں کسی روایت ہیں* المفيس ويم وغلط لاحق هوا بهو، غالب حقته ان كى حديث كاصحت والابهو يتبس ميلى روابيت بي الخبير، وهم بهوا اس کی تعیم کروی مائے اورووان سے لاحق ہوئے ہوں ۔

تببسب [ درجیر، نفسانی خوابشات و النے دابل بدعات، فرقول کی طرف ماکل ہوں ، نه غالی ہون وعوتِ فرقه دبینے واسے ہوں -ان کی حدیث میسے ہواور ان کی سجا ٹی ٹابت ہو، ان کا وہم بھی فلبل ہو۔ لبس بہ ورجے ہیں من سے دوابیت کرنا اہل حدبیث (محدثین ) نے بروانشنٹ کیا سے اورانمی ورمانت پرنقل حد بیث جل رہی سے۔

تین درجے ہی خیصیں اہل معرفت نے دعلم صدیث کی تحقیق رکھنے والوں نے ہما قط کیا ہے بہلا درجہ م - وہ را وی جن پرچھوٹ بولنے اور صدیریث گھڑنے کا عیبب لگ جہکا ہو۔ دوسو ( درجہ م - جن پر دہم وغلط کا عادضہ غالب ہو۔

نیسر آ درجی - وه گروه جربرعت بین غالی بون اور برعت کی دعوت ویں - روایات کی تحریف کریں اوران بین زیاوتی کریں تاکر لوگ ان سے حبت حاصل کریں -

MÎ Ì

ابوعیسی نرمذی نے کماحس دہ سے جس کے استاومیں کوئی منتخص نہ ہواور نشاؤ ہوا ور روابیت کیاجائے وٹی غیر وجلے اراکیس سے زیا وہ سندوں سے بننیخ ابوعمرو بن الصلاح ۔ فیے حکست کا ضا بطرمنفر کیا ۔ سمبر کہا کرشس کی رومنہ بس بس ایک وہنمیں ہیں وہ بیا وہ خطا کرنے والا بھی نہ ہو، نہائی نہ ہو، ابنی روابیت بیس وہ ریا وہ خطا کرنے والا بھی نہ ہو، نہائی نہ ہو، نہائی خوس ایس میں میں ہوجو فاستی نابت کرسے اور حدیث کا منت ابیا معروف ہو کہاں طرح روابیت کیا جائے ۔ روابیت کیاجائے ۔

گوسودی قسیم بهبه کراس کاراوی مشهورین بالصدی والاما سفامین سعه بواد و میسی که رجال کے درج کومرف اس واسطے نهنجنیا بوکر ان سعی حفظ وا تفان میں کوتا و بر مگراس حالت سعے بلند بوحس حالت بین کسی کا تفرو زنندا بونا) منکر فراد دیا جا تا ہیں۔ ابوعمرو بن الصلاح کھنے ہیں بہتی قسم کے مطابق ترمذی کا کلام سبعہ و درسری قسم مطابق خطابی کا کلام سبع لیں ان دونوں ہیں سعے برایک رنے ایسی قسم پر اختصار کیا سبع جشیف فی دیکھا ہے۔ دونوں میں بین شذوذ وعلت سعے بچا ہوا ہونا فروری سے رودسری بات برسے کرحسین اگرم جبیح سے کم سے مگرو وجوا فراخیا کے میں صحبے کے مائد نسبے ۔ واللہ اعلم ۔

ضعیف وه بیت بین نرشر وطصحت بائی جائیں نرشر وطصن -اس کی میں بست بیں ان میں موضوع مشاخ منتصور کی صدود و احکام ہیں اور تفریعات معروفہ ہیں -

#### فصل هيأ اصطلاحات

ان اصطلاحی الغاظ کا بیان شیسے اہل حدیث دمحدثین کوام ، اکتفال کرتے ہیں۔ حدفوع جودا ہ داست آتحفرت صلی اللّہ علیہ دستم ک*ک بینچے ، انحفریت صلی* اللّہ علیہ وقم کے علاوہ کسی ادر تنخص پر پونوفٹ نرہوجا سئے نوا ہ وہ تعمل ہو یا منقطع ہ

هو قدو هن وه مدست سیسے حوصحا بی نامک تو لاً یا فعلاً یا تفریراً بہنجا ئی جائے ۔خواہ وہ تعمل ہویا منقطع ۔ اور غیر محیا بی میں مقیداستعمال کی جاتی سیسے شلاً 'ربیر مدین سیسے جیسے فلاں شخص سنے عطاء بر مونوف کیا '' خصطہ ع وہ مدیث سیسے حرابعی مرمو تو ہنہ موسومائے یہ برمدین تو لی ہو یا فعلی منتقبل مو یا منقطع یہ

ے: حفظوع وہ *مدیث ہے جز تابعی پرموقوف ہوجائے ۔ بیرحدیث قو*لی ہویا فعلیٰ ہمنتصل ہویا منقطع ۔ منتب

منقطع وه مدبیت سیص کاسناوت قبل نه بور تواه بر انقطاع کی دجرسے بهو ماگر برسانط رواسطی و توفس با زیاده بهو آنواس صدیت کانام معضل سے م

صر بسل حدبیث نقهاء ، امسحاب امسول خطبیب حافظایر کریندادی اور محدثین کی ایک جماعت کے نزویک

وویس ونی سے ۔

وہ ہے جس کا اسنا ومنقطع ہو، خوا و پرا نقطاع کسی وجہست ہو، گو باان کے نز دیک منقطع کا مجمعنیٰ ہے ۔ میکن محدثین کی وومری بست سی جاعتوں نے باکٹر محدثین کستے ہیں کراس صریت کا مام مرسل نہ ہوگا، صرف اس کا نام مرسل ہوگا حِس میں مابعی آنحضرت معلی الله علیہ وکم سے خبر دِسے زروا بیت کرہے ، بعدازاں امام شافعی و محدثین باحمہور می ڈین اورفقها عمى أيك جماعت كامسلكت بيرس مديث توحجت نهيس نبابا جاستنا رام مألك امام عظم ام احمد بي نبل اوراكثر فقالًا کامسلک بیرہے کومرسل مدیث کو تحبت نیا باجائے یا درامام شافعی کامسلک بر ہے جب مرسل حدیث کے ساتھ کوئی ج جواسے تقویب وسے مل جائے نواسے امرسل کو حجت بنایا جائے ، اس کی نشر سے بہ سے کہ حدیث مرسل کی روابیت دوسری جگرمسند با مرسل بطراق دگری جائے بایر کسی محابی با اکثر علماء کاعمل اس مدبت برا ابت مو . صوبسل المصيحاتي كوفئ صحافي أتحضرت صلى الته عليه وستم سحة تول يأفعل وغيره كى روابيت كرسے ورا نحابيك جس قول یافعل وغیره کاوه حوالد دہے رہاسہے وہ اس کے سامنے زہوا ہوجیسے حفرنت عائشتہ رہنی اللہ عنها کا قول ي اول مابدى بمرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الروبا الصالحة نرجمه: المنحفرة صلى الترعليه ولم برسيسي يسل بروحي أتى نفي وه رويائي صالحه كي شكل بيس تقير. پیں مسلک شامغی قیم ہورعلائے ومی ڈیمن وغیرہ بیسیے کہ حبت بنا باجائے ۔استنا ڈا مام ابواسی بی اسفرائنی نٹافعی کیتے ہیں کہ حجت ند بنایا جائے الا ہر کہ وہ کہے کر وہ مرف مهجا بی سے روابیت کھٹے اِن ونون ورسن پر اس سے

حِسەمعالیٰ کھے رہم کہنے تھے" یا مکرنے تھے" یاوہ کہتے تھے" یادہ کرتے تھے" یا ہم حرج نیب سمجھتے تنے بإسوه اس بین کوئی حرج نرشیمصنته تنفیه تواس مین اختلاف سید -امام ابو بکراسمیسلی کیتے ہیں بیرحد بیٹ مرفوع نہیں ملک موفوهنسپے يحبور هينيُنَّ، فغهاً اوراصولينُّ کينته بي اگر رسول التُّرصلي انتُرعليه و لم كے زمانہ مبادكة بك نرمينجاستے نوو و مرفوع نبیں میکہ مرقوب سیسے ۔اگرمینجاسے (منسوب کرسے ) ورکھے ہم آنحفرت مسلی التّرعلیہ وسمہ کی جیانت مبادکہ یا وقت مبارک یا آئیے کی موجودگی میں کرتے سفتے تو و و مرفوع سبے،اور ہی مبجیح مذہب ومسلک ہے ، کیونکہ جب آنحفرت مسلی انتُدعلیه و کم کے زمانهٔ مبادکرمیں کیا نوظا ہرہے کرآنحفرت ستی النُّدعلیہ کہ تمہاس پیطلع سنھے یا آ ب اس کوور ت قرار دے دہے تھے اور بی قرم نوع کامطلب سے ۔ دو مرے حضرات کنتے ہیں اگر و فعل غالب کمن کی روسے خفی نه نفا توحد بیث مرقوع که لاک گی ورنه موفوف بهی فیصله سین اداسیان شیرازی شافعی کاسید - والله اعلم -جب معانی برکے "بماس طرح کا حکم دیئے گئے" یا "بہیں اس کام سے دو کا گیا" یا سنت ہیں سے بیر بات سبے " نویہ حد فع سے کہلائے گی ہو جب مسلک صحیح نقول جمہور اصحاب فنوی" برھی کھاگیا ہے کہ حوقوت

میری بخاری میداول بوگی ۔ سَبن حبب ابعی بیکے ' سنست میں یونس ہے '' نوورس*ت بیسیے کہ* اسے عدد فو ف وَام راجا سیّے کا ساور بین اسماب شافعين كتفيين كرس كالممم وفوع مرسل س جب صحابی می و کرکے و قت برکها جائے کر "وہ مرفوع کرتے ہیں " یا <sup>در</sup> اونجا ہے جاتے ہیں " را اماء کرتے بیں› یا مبنیجا نے ہیں" یا ''روابی*ت کرنے ہیں" نوب*تمام انسام بلااختلا*ت مرفوع منسل کی ہیں۔* جیٹ نابعی بوں کیے ''وہ *کرتنے تنفے''* نواس کا بیمطلب نہیں کر نمام امت کا و فیسل ہیے مکیمین کا ہے ، نورچمیت نہیں ج*یت تک کراہل اجماع سے مراحنہ ُ* نقل نرکرے نواس وقت بقل الاجماع ہوگا ،اوربہ چپز کراس سکے نبوت میں خبروا صلحفی لائی جا کے ،اس میں اختلاف سیے، نو وی میں اسی طرح ورج ۔۔۔ *فصل یکه* اعتبار ٔ منابعت اور شاهد کافر ق

المام نجارتمى في منابعت كا ذكر بهت كياست بي حب حما وحد بين بيان كرسي منعن ايوب عن اين سيرين عن ا نی ہر بیرہ عن النبی صلی اللّه علبہ و تھی " نوبمہ ریکجییں گئے ا باس کی رحماد کی بمنا بعث کسی اور نفتر سے کی سبعے ہوا بوب سے دوایت کرے، اگر کوئی متا کی نہ سٹے نو دیکیییں گئے ؟ با ابوب سے علادہ کوئی اور نفتراوی سے جو ا بن سیر ن سے روا بین کرسے اگر بہا ں بھی کو بی مثا بعدیث کرسنے والانہیں طانو ہم دکیھیں گے کہا ابن سیری سیکے علاوه کونئ اورنفته راوی حضریت الوسر مرده ومنی الله عندسیسے د وامیت کر رہاسیے اگر بہا ں بھی متنابع نہ سعلے تو تہم وکیھیلے حضرنت ابوب بره منی التدعنه کے ملاد کوئی اورصحائی استحفرن صلی التعلیہ و کم سے روابیت کردہا ہے و توان مّام واسعوں میں کوئی بھی مشاہدست کرنے والائل جائے تومعلوم ہوگا کراس کی کوئی اصل ہیں جس کی طرف دجوع كردىسى سى ورزمىلوم موكى كرابيانىيس بىي وكييسنا بهان احتنبار كدلا اب-

متا بعت اگراس مدبث کی روابیت حماو کے علاوہ کوئی اور سی ایوب سے کررہا ہو، اورا یوب کے علاوہ کو ٹی ا درجھی ابن سپریٹ سے روابیٹ کررہ ہا ہو، اورا بن سپرین کے علاو وحشریت او ہرمہ ہ دخی النّدعنہ سے کوئی اور مبی قرابت كرم نهويا هفرت الومريمة وشى النُّدعنه كے علاوہ كوئى اور صحابى حبى النصرت سے رقوایت كرم نو تو بير تم قبميب متابعت كميلا تي بيس شاھد کا مطلب بہرہے کم کوئی ووسری صدمیث ہم منی ل جائے۔ لہذامتاب من کوشا ہد کہ سکتے ہیں، شاہد کو منا بع نہبس ک*ے سکتے ۔اگر بوں کہ اجا سے کم*اس روابیت ہیں ابو ہر رہے وہنی النّدعنہ نے تفر دکیا ہیں ( وہنمار وابیت کرتھے ہیں) یا ابن سبرین نے یا ابویب سنے یا حما ونے تو پرظا ہرکرسے گا کہ اس کی حشا بعین کرنے والا کو ٹی نہیں آ

منابعن اور مشاهد *بین کسی ضعیف کی روایت بھی شامل سے*۔

جيح بخاري منابعات اورشوا برمي كجير تعدا و مذكور سعه اوراس كابيت برايك ضعيف كالفظ صلاحيت

نىيى ركھا ـ اسى بليے وارفطى وغيروكت بى فلان عنبرسے فلان معتبرنيس ـ

منا بعاور شابد كي شاله حديث - السفيان بن عيدبنه عن عمر و بن دينارعن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنها انه عليه السلام قال لو اخذوا اها بعا فد بغوه فانتفعو به ٢٠- ورواة ابن جريج عن عمر وعن عطاء بدون الدباغ تابع عمل اسامته بن زبيد فو والاعن عطاء عن ابن عباس انه عليه السّلام قال الانزع تحر جله ها فد بغنوه فانتفعتم بيه در يدوسري روايت منابعت تقي بيلي دوايت كيه

اس کی نشا ہدیے درہیت ہے: عید الرحمٰن بن وعدہ عن ابن عباس دفعہ اربدا اہاب دبغ فقد طهر پس ام م بخاری کہ بھی تومتا بعث نظا ہراً ہے آتے ہیں جیسے اس طرح کی روا بت بیں ان کا قول ہے ما بعد مالک عن ابوب مالک نے متابعت کی حماد کی ، بس روابیت کیا ایوب سے حس طرح حماد نے روابیت کیا۔ ما بعد میں ضمیر ہ تھی ادکی طوت توشی ہے کہ بھی امام صاحب یوں کہ دبینے ہیں تابعہ مالک اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں کھنے غو ضبکہ راویوں کے طبقات اور مراتب کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ بہی بینی ہیں ہے۔

### فصل 14 مثله اور نحوه كاببان

له احقرے کہیں دیکھاہے کہ حذلہ سے پردی مشاہدت ہمیں جاتی ہے تھوہ میں ضروری نہیں کہ مماثلت نام ہو اس بیے کی بن معین کامطلب غالباً ہی ہے کہ بخوہ والی صدبیت کے انفاظ اور ہوں گے پامعنی کی کمی بیشی شامل ہوگی - والنداعلم - محد عبدالرزاق عفرلۂ دہی ہے اور کپروسی منن مبینہ رلفظ بلفظ سے آنے ہی خطیب نے اس طریقہ کو پہند کیا ہے اور واقعی اس کی خوبی میں شاک نہیں۔ میں شاک نہیں۔

الم مخارى في اساد كے بغير بوشائل كاب كيا ہدا بري كابيان

- عینی گفتے ہیں الم منجاری ایسی احادیث اور لیسے

### فصل براكنابیات

ان آباد و کابان جن سعید سفی بخاری شریف کے حل مطالب وکشف آرب سے بینے فائدہ اُٹھا یا۔ بخاری آلینی کی نشروے ہیں سے ان فقاری از اور محمد بن البادی از مافظا بن جوعقل فی سام عمدة القاری از ابی محمد بن المحمد بن المحمد بن البادی الدراری از کرانی - ۱ - الجنبرالحجاری از شیخ ببنقوب بمبانی المحمد بن سام عبد استاد الساری از شیخ ببنقوب بمبانی الدراری از کرانی - ۱ - الفتحانی - ۱ - التوشیح از شیخ جلال الدین سیوطی - ۹ - الفتحانی - ۱ - التوشیح از شیخ جلال الدین سیوطی - ۹ - الفتحانی - ۱ - فیض البادی - التوشیح جانتا جا مبیح کر منفول عندیں واشی و کیکھے گئے ہیں جن کے آخر ہیں ۵ ہوتا سیسے وہ بہاں میں تفال کر و پیلے جہاں خرورت سمجھ گئی ، میرسے خیال ہیں ۵ سسے مراد ہے واؤوی از نشادح واؤوی -

شروح مسلم میں سے ۱۱- نووی پشروح مشکوۃ میں سے ۱۱- کا شعن عن حفائق السنن از طیبی - ۱۱۵- المرقاق از علی خاری - ۱۸ المرقاق از مین عیدالحق وہوی - ۱۸ النعتر اللمعات از مین عیدالحق وہوی - ۱۷- حاشبہ میں مدت ب

کنتی مدین بین سے ۱۷ رجامع الاصول ۱۸ رتبیر الوصول ۱۹ - صیح مسلم ۱۰ برزنری ۱۷ - ابوداؤو ۱۷ مسلی مدین بین سے ۱۷ موطام کا ۱۷ مسلی ۱۷ مسلی ۱۷ مسلی ۱۷ مسلی ۱۷ مسلی مدین اس کی تعری

از قاری ۲۸- كماب الاشار ۲۹-معانی الاناد از طاوی . ۱۰ مشكل الأنار از طحاوی -

نفات صدیث بیں سے اس مجمع البحار اذمیشن محد طا ہرا تفطنی باوجود کیر بر کتاب لغنت سے گرصحاح سنندونعیر کی نفرح وافی ہے - ۱۹۷۷ - النمایہ از ابن ابنیر - ۱۳۷۷ - الدر النتیر ازمبوطی - ۱۹۷۷ - المشاری از فاضی عیاض کتب لغنت میں ۵۷۷ - انقاموس - ۱۷۷۷ - الصراح -

کتنب اسعاءالرجال میں سے یہ اوا نتقریب - ۸سر تهذیب الاسعاءاز نووی - ۳۹ - ارکاشف از ذھبی یہ - المغنی فی ضبط حرکاتِ الاسعاء -

كمتب اصول الحديث يس سے الم - ترج النخبه - الم - جوابرالامول وغيره

كنت فقري سے سهم - الد رالمختار رمهم - اس كى شروح - هم والدرابر - هم و نقع القديراز بين ابن ما) كهم - الكفايد - مرم - شرح الوقايد - ۱۹ - الكنو - ۱۵ - الكافى - ۱۵ - البحرالائن - ۱۵ - الاشباه والنظائر -كتب المول فقريس سے ۲۵ - الشاشنى - ۲۵ ه حمامى - ۵۵ - تونيع -

> 'نفاسیریں سے ۵۹۔ بیفیلوی - ۵۷۔ جلالین - ۵۸ - معالم انٹنزیل - ۹۵ - منظری - 🛫 کمتب نحییں سے ۷۰ - الکافیہ - ۷۱ - ثرح الکافیہ از ملاعبدالرحل جامی

کمنٹ سیر میں سے ۱۴ ۔ سیر و الحلی ۔ ۱۲ سالا ۔ الاستبعاب ۔ ۲۸ الزنخ ابن حبال وغیرہ ۔ جن کتابوں سے ہم نے حوالے زبادہ و بیے ہیں ان کی علامات : ۔

فتح الباری کے بیکے عن یا فتع چمدۃ القاری کے بیے ع یا عینی پر الارشا والساری از تسطلانی کے بیے قس یا فسطلانی نہ الکواکب الداری کے بیے لئے یا کومانی پر الخیرالجاری کے بیاہ نے یا خیر پر التنقیح کے بیے نن پر ترمینیے کے بیے تو پ

جهاں دوعلامتیں بابہت سی علامتیں دی ہوئی ہوں وہاں اشار و ہوتا ہے کم و افعلینی رحاشید ، علامت وی ہوئی ہر تناب سے موٹی ہر تناب سے ماخو ذہیں۔ باکچھ حاست بر کمی کتاب سے سے کچھ کسی سے ۔

بهاں برہوکٹ افی الفلائی تومطلب برہ وگا کہ عبارت بعینہ وہنیں جو حوالہ دی ہوئی فلاں ت بیں ہے۔ بلداس بیں بہزنعرف ہوا بعنی حذف یا اختصار یا تقدیم یا تا خیروغیرہ۔

منتن کے اشاکرات کی ٹرح بیہ ہے: بن کلمات برخصت ہوگا توسمحاجا کے کہ بد نفط یہاں مخفف ہے، مشدو نہیں ۔ میض میکہ جاریا ظرف پر صد کی شکل ہے اوراس سے پہلے نفظ برکھی بین شکل ہوتی ہے تواس کا مطلب بیہ کہ بیلااور بچھلا ووفوں کلمے موصول ہیں ۔ میف کلمات پر عط کی نشافی ہے اوراس سے ما قبل کلمہ پر بھی بہی نشافی ہوتی ہے قواس کامطلب برہے کہ وور الکلمہ بیلے کلمہ پرمعطوف ہے بعض جگہ صح کی شکل ہوگی جودوکلموں کے

یریم اس بیلے سکھنے ہیں کرھبن ننفص کو وہ نسنحہ ملا ہوگا جربا فی نسنوں کے خلاف ہے یا جس نے منرحیں نہیں ونکیمییں وہ یہ وسم نرکرسے کم اس عبگہ کوئی کلمہ سا قطاسے یا زیا وہ۔

### فصل المسلم حروث كافرق

ان اصطلاحات کا بیان جسے وہ نا موں کو مبیح پر کیسطنے کے بیسے استعال کرنے ہیں۔ صاحبے مننی مقدم دمنی میں کہنے ہیں کرمعلوم ہونا چا جسے۔

باكيه موحده ، تاكيه متناة فوق - ياكيه متناة تحتِ يا تحيت

حروت کے بیے معجمہ ا وریح

تُاكم لِيهِ مُنكثر بدخاء ذال شين ضاد غين

نغطوں سے نمالی ہوں ایفیں حہدلی کی تعبیریں مقردہیں ۔ باقی حروت سے بلے ان کی صونیں تکھی جاتی ہیں -

راء کے بیے ہمرہ بعد الالف وزای کے بیے معجمہ بمثنا فانحت بعد ہم وقا پہ

بانبول كانام بولاجا ماسے-

خفت سے مراوبونا سے شد مدبونا ساکن بونامرا وہنیں بونا اسکان اور تشدید کوسکون اور شدت بھی کیتے ہیں۔

حب لفظ ذبید کے بلے برکماجائے بزای فیاء فدال بین دکے ساتھ باء اور دال آسے تواس کامطلب ہونا ہے کہ ذکے بعد منصلای اور دہیں حس کانجورہ بنا ذبید ران بین فاصلہ نہیں ،

نیکن اگرکسی نفظ کے حروف و کے سانف نام بلیے جائیں نو وہ عام ہو تا ہیے بینی ہوسکنا ہے کہ وہ حروف سانھ ساتق سلے ہوئے ہوں یا مقدم موخریا فاصلہ سے ہوں روہاں حرفت حروف کومعین کرنامقصو وہو اسے ۔ دبطاور ترتیب مقصو و نہیں ہوئے بخلاف ف کے کہ اس سے مرادیہ ہوتی ہے کریہ لفظ نز تیب وادیں جیسے زید کو زای فیاء فدال

كباچاستےگا ۽

اگرکهاجائے بفتے لام ویمبہ اوشدہ میم تواس کامطلب مندرجبالانہیں ہوا۔ ( بیکہ بفتے لام ویم سے مفصود بہ ہونا سے کر لام کا زبر سے اور یم ہے ، گویا میم کی حکمت وغیرہ کے تعلق کچھے۔ نہیں نِٹایا گیا، اسی طرح بفتے لام وشد نہ حیم سے مراد سے لام کا زبراور یم کاشکہ ۔ ترتیب وادشال دی جاتی سے ۔ بفتے لام وحیم کامصداق ہے ۔ لکھ ، بفتے لام و بھیم کامصداق ہے لکھ ، بفتے لام ولبشد فامیم کامصدان ہے لکھ یا کہتے یا کسٹ ، آخری فقرہیں میم کی شکری ظاہر کرنا ہے میم کی زبرز ربین کا بھی فرنیس )

#### فصل <u>۲۲</u> مبادی

على حدمین کے موضوع اس کے مباوی اوراس کے مسأل کے بیان ہیں مقدمہ نرح بخاری بہی عینی کہنے
ہیں کہ ہرعلم کا کوئی اے موضوع ہو اسے مباوی اور مسأئل ہونے ہیں۔ صوضوع سے مراواس علم کے اعراض فاتیہ
ہر مباوی جن چربزوں پر اس علم کی بنیا و برطنی ہیں ہیں جواس کی وقسیس ہیں۔ استصورات یا ہو۔ تصدیقات ۔
تصویر این ۔ جن جربزوں کو اس علم میں استعمال کیا جا ماہے ان کی حدیب اور تعریفیں ۔
تصدیبقات ۔ وہ مقدمات ہیں جن سے اس علم کے قیاسات کو تابیف کیا جا اسے ۔
سامل سے مراد وہ چیزیں ہیں جن بروہ علم شمل ہے۔

بس علم حدیث کا موضوع اَ تَحْصُرت ملی اللّه علیہ هولم کی فاتِ اقدس سے بدیں حینتیت کہ آپ اللّه تعالیٰ کے پیغمبر ہیں - رصلی اللّه علیہ وسلّم )

علم حدیث کے مبادی وہ جیز ب ہیں من براس علم میں جنیں کی مانی ہیں اور وہ ہیں مدیث کے حالات اور

علم حدیث کے مسائل وہ استبیاء ہیں جو اِس علم سے مقصو دہیں ۔ کہا گیاہے کر مقد مات اور مبادی میں کوئی فرق نیس اور کما گیاہے کر مقد مات اور مبادی میں کوئی فرق نیس اور کما گیاہے کر مقدمات عام ہیں مبادی سے ، کیونکہ مبادی وہ ہیں جن پر مسائل کے دلائل بلاوا موقوت ہیں اور مقد مس وہ ہوتا ہے حس پر مسائل یامیا وی با تواسطہ یا بلا واسط موقوت ہوتے ہیں ۔ نیز کما گیاہے مبادی وہ استیا ہیں جن ہر بان بیاجا تاہے ۔ مبادی وہ استیا ہیں جن ہیں جن پر بریان بیاجا تاہے۔ جا تاہے ۔ اور موضوعات وہ ہیں جن ہر بان بیاجا تاہے۔

ئیں رموللنا احمد علی سهارنپوری رحمنز الله علیه م) کتبا ہوں وجیر صربہ سے کھیں علم کے بیائے بھرچیزیں ضروری ہیں اگر وہ مفصور ہیں راس علم سنے کو وہ کہلاتے ہیں حسیائیل۔

ا گرغیمقصود بین تواس کی دوسیس بی -

اگروه مسائل کے متعلق بیں تو موضوع نام ہوگا۔ورنراس کا نام مبادی ہوگا۔ مبادی بیں اس علم کی بین علم مدیث کی تعریف فائد ہ اور استعداد شامل ہیں۔

تعربیت باحد علم صدیت و وعلم سے میں کے دربیت انحفرت سلی الله علبہ و کم کے افوال افعال اوراحوال معلوم کیے جاتے ہیں ۔

فائل لا وونو الجهانول كى عولائي سے كامباب موار

استهداد اس علم مین آنفرت ملی الله علیه وسلم کے افرال اور احوال سے مدوحاصل کی جاتی ہے۔ آپ کے اقوال کلام عوبی بیں بین بین توقیق کلام عوبی مختلف حیث بنیوں اور طریقوں سے نہیں جاتا وہ اس علم سے بہت وورسے مختلف حیث بیت وورسے مختلف مطلق مقبد محذوف مفہوم اقتضاء اشارہ عبارة دلالت تنبید ایماء وغیرو ہیں۔

ورا نخالبکرعدبی صوف و نخوج نحویوں نے مغسل بیان کیا اور لغات عدبی کاعلم ہو۔ آنحفرت معلی اللّذعلیہ و لم کمے افعال وہ کام ہیں جوآب کی وانن افدس سے صاور ہوئے جن کی انباع کا آب نے حکم وہا اورآپ کے افعال طبعاً یا خاصنۂ نہ سول ربینی استحفرت میں اللّزعلیہ وسلم کے طبعی یا جورون آپ کی فات سے مخصوص ہیں ان کی اتباع مستقنی ہے مثلاً تعد وازواج

## فصل سلط حديث بالمعنى كي رواببت

ں جیب راومی حدیث بالمعنی کی روابیت کا ارادہ کرسے نواگروہ الفاظ اوران کے مقاصد سے وافقت نہیں اور جن چرو سے معافی میں خلل آجا باسے ان سے واقت نہیں نواس کے بلیے روابیت بالمعنی کرنا جائر بنہیں ۔اس ہیں علما رکا کرنی گا اختلات نہیں کیکہ راوی کوجاہیے کہ الفاظ متعین کرہے ۔

میکن اگران با توں سے واقعت ہے (بینی الفاظ اوران کے مقاصدا وخلل والنے والی چیزوں سے) تو ایک گردہ مینٹرن فقہ آئے اصولیائی کے مزویک بائک جائر نہیں اور بعض نے صدبیت نبوی کے علاوہ جائر قرار وبا سے لیکن معدبیت نبوی کے علاوہ جائر قرار وباسے لیکن معدبیت نبوی کے سبالے ایمنوں نے بھی جائر قرار نہیں دیا۔

ا ورحمبورسلفت وخلف مذکورہ گروہوں کے ، تمام حالنوں میں جائر ز فرار دبینے ہیں بشر لمبکہ استے بقین ہر کہ است

استہ جب نو دروابیت بیس فانسنیف بین غلط آگیا ہوا وراس بین نشک نہ ہوتو میسی بات وہی ہے جو حمہور نے کہی ہے کہ اسے درست طریقے سے روابیت کر وے اور کتا ب بین نغیر و تبدل نرکرسے ملکہ روابیت کے عال پر متنبہ کر دے اور کتاب کے حاست بیریں لکھ وے ۔

ماس طرح وافع ہواہے اور ورست اس طرح سے "

## فصل مهم بعض منن دوسرے برمفدم سے

نووی کھتے ہیں جب ایک منن دو رہے من پر منقدم ہو تواس کے جواز میں اضلات سے جیسے دوابیت بالمعنی میں اختلات سے بہر اگر وہ جا گزیت تو یع بی جا گزیت ورز نہیں اور مناسب یہ سے کراس کے جواز کہا نفین کیا جا اس صورت میں جب مقدم اور موجر میں ربط نہ ہو لیکن اگر متن اسنا وسے مقدم آئے یا منن کا ذکر کیا جائے اور کچھ اسنا و پھر یا تی اسنا و مند منا و مند منا و موجد مند تر منا و معید تر منا و معید تر منا و معید تر اور کیا جائے گئے کہ است اس کے ساتھ ملا در سے جس سے شروع کیا تو وہ معین مناسل کہ ملائے گی اوراس کا سماع جمیح فراد دیا جائے گئے ۔ ایس اگر ساج ہر جہا ہے کہ پر رہے اسنا و کو منقد م کر وسے تو در تر اس میں جمی ہونے ہوئے و اور کہا گیا ہے کہ اس میں جمید و اس کے جواز کیا بنجا ہے ۔ اور کہا گیا ہے کہ اس میں جمی اس میں جمید اس میں جمید میں اختلاف ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ اس میں جمید اس میں جمید اس میں جمید میں اختلاف ہے۔

#### فصل جير

من رسول الدمسلی الشعلبه وسلم کے بجائے عن البنی صلی الشعلبہ وسلم کے نفظ سے دوایت کرنا اور سے بھکس فردی کہتے ہیں جب اس کے سنتے ہیں عن دسول ادلیٰ صلی الندی علیہ وسلم کا نفظ آ با اور الاوہ کیا کہ عن المبنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفظ آ با اور الاوہ کیا کہ عن المبنی صلی اللہ علیہ معنی ہیں جب اس کے بیش خوات ہوئے جب ہم المبنی اللہ المبنی اللہ میں کہ باک ہوئے کہ اس کے برخان ہوئے کے دوا بیت بالمعنی باکر جب اوجو دن نظامت ہونے کے دوا بیت بالمعنی باکر جب اوجو دن نظامت ہونے کے دوا بیت بالمعنی باکر جب اور دن نظامت ہونے کے دوا بیت بالمعنی باکر جب اور دن نظامت ہونے کے دوا بیت بالمعنی باکر جب اور دن نظامت ہونے کے دوا بیت بالمعنی باکر جب اور دن نظامت اور نفظ دسول مختلفت ہیں، بیاں تو کوئی اختلاف اور شک و شہر بین دائل اللہ کا داکہ اللہ اللہ کا داکہ اللہ اللہ کا داکہ اللہ اللہ کا داکہ اللہ کا داکہ کا دوا تعلی ہوئے دوا داکہ کا دوا تعلی ہوئے دوا داکہ کے دوا بیت کا دوا تعلی ہوئے دوا داکہ کا دوا تعلی ہوئے دوا دوا تعلی دوا تعلی دوا توا تعلی دوا تعل

سننیخ فصل ملط کاتب کے آواب

نووی کستے بین کرکانت کے بینے بہترہے کہ جب اللہ عزوج بل کا نام آئے تو ارع وجل یا ۱ ۔ تعالیٰ یا ۱ رسبانہ وتعالیٰ یا ۱ ۔ تبادک اسرکہ بالا کے مشاہ کوئی لفظ کھے۔ اسی طرح آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم بورسے کا پورا لکھے ، کوئی لفظ کھے۔ اسی طرح آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم بورسے کا پورا لکھے ، مرز فکھ اورز دو فول بیں سے داللہ تعالیٰ اوراس کے دسول میں اللہ علیہ وسلم کے آواب بیں سے کا مواسی کو محتقر ملکے ، اسی طرح صحابی کے نام کے ساتھ رفتی اللہ عتبہ اوراس کے دسول میں اللہ علیہ اوراس کے مواس کے اور سے اوراس کے باری وقت وہ موابی کے باری دو اللہ کا افراس کے اور اور کا میں موابی کے باری کے بلے بھی مناسب سے کران ناموں کو پول صفتے وقت وہ دو ایرت بیں نامل نہیں بہتر و وظا کے انفاظ بیں اور فاری کے بلے بھی مناسب سے کران ناموں کو پول صفتے وقت وہ الفاظ ذبان سے کے جو بھی بیان کر جی اس کے نامل کیا ہے بی موابی ہو اوران کو بار بار دو کھنے اور پول صفت سے اک اسل جو میں انسان میں دو ہو ہو اور کی سے محروم و فا صور ہا۔ وکھنے اور پول صفت سے اک اس طرح سوس نافل دیا و و نیر عظیم اور فقل جبیم سے محروم و فا صور ہا۔ وکھنے اور پول صفت سے اک اس طرح میں نامل کیا ہے اوران کو بار بار

فصيل عير

الانصاری سے ، کہابیں نے پڑھا بیشنے مافطا ہوالفضل شہاب الدبن احد بن علی بن حج عقال نی کے سامنے ، اھو۔
سے ابراہیم بن احمد تنوخی سے ، انھوں نے ابوالدیا سس احمد بن ابی طالب الحجاز سے ، اکھوں نے السراج الحسیس بن المبادک زبیدی سے ، اکھوں نے ابوالوفت عیدالا ول بن عیسلی بن شبیب السیخ ہی العروی سے ،
انھوں نے بین خ ابوالحسن عبدالرحل بن منظفر الداؤوی سے ، انھوں نے ابومحد عبداللہ بن احمد منرسی سے ،
انھوں نے ابوعبداللہ محمد بن بوسعت بن مطرین صالح مبتر فریری سے ، آنھوں نے مولعن کنا ب امبرالمومنین النہ نے ابوعبداللہ محد بن بوسعت بن مطرین صالح مبتر فریری سے ، آنھوں نے مولعن کنا ب امبرالمومنین فی الحدیث البین عبداللہ محد بن اسلیبل بن ابراہیم البخاری دی مداللہ تقالی سے ۔

اللهم اغفر بكا شبه ولمن سعى ميه واهتم بطبعه -

|     |   | · | · |   |
|-----|---|---|---|---|
|     |   |   |   |   |
| · · |   |   |   |   |
| •   | · |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   | • |   |   |
|     |   |   |   |   |
|     |   |   |   | • |
|     |   |   |   |   |

الزرح

متصح بخارى جاراق

# منرح نراحم يعنی صحیح البخاری متاللید رساله منرح نراحم الوائب منح البخاری متاللید

للعارف الرباقي الجامع ببن الشريعة والطريق احمد المعروف بمولننا شاه ولي شرف الفقيد المدرف المدروف العربز المدروف المدر

الحمدالله وصلى اللهعلى سيدنا محمد والم وصحبم اجمعبى

نظر نیسی آتا ۔ مزیر برآن انفول سنے احادیث کوابواب میں حدام اسان کیا اور تراجم ابواب میں سِرّ انتباط و و بیت کیا نمام نراجم ابواب مختلف افسام پر ہیں ، ایک نویہ کم ترجم میں ابسی صربیٹ مرفوع ۱-نے 'یں جوان کی ترطوں پر

صحع بخارى *چنداول* غلط بهوتی اور باب پس اینی نشرط کے مطابق حدیث بطورنشا بدلانے ہیں ۔ **ىرى قسىمە بەكە نەچ**ىكسى ايىسى ئىش*ىلىغ كاپىش كرسنى بېس جەحدىن سىيەستنبىط بېوا بود ا* ا نثارہ باعملوم ہا ایماء یا فحوائے حدیث سیسے ہوا ہو ۔ ببسيرى فسحه ببرمع كمترج كمسى اليسع مسلك كابيش كرنته بين جوآب سنت بيليموجود موادر باب بين كوتئ ابسى چراشامل كرتے بيں جواس برولالت كرسے بطور شاہد كا الجار في الجمله مؤاسب . اس مسلك كى ترجيح كافيسل بيى بين بيواءس كى شال سے باب من قال كذا۔ . غی قسیمه به سبه کرهس مسئله بس ا حا دمیت کا نشلات مواس کا زهمه قائم کرسته بیب ا در تمام اخلا فی احاد کواس اب میں لاتے ہیں تاکرفقیہ ومجنند کے بیے ان اما دبیث کی فلیقن قربیب فربیب واضح ہو جابية مثلاً باب خروج النساء إلى البوا ذ- اس من ومختلف صريتس بس-وکی فسیحہ بیسیے کہ ولائل ایک دورسے سے متعارض ہوں اور مخاری رحمنہ النٹر کے نزدیک ان میں وجہ ببيق مولجروبوكر برحدببث اسمحل برقحول كى جاسكنى بورچينانچرىجارى ومنزالتداس محمل كاترحمه فائم تّے ہیں اربوان کے زورکے صحیح ہز اسے ،گویا اس طرح و خیطبین کا اشارہ کرویتے ہیں جیسے با ب خوف الموص إن يجيط عمله ما يجذرون الاصوار على النقائل والعصيان ١١٠ باب بین سباب السلم فسوق وفنالد کف کی مدیث لائے۔ جھٹی قسم بہرہے کہ ایک باب ہیں سبت سی حدیثیں تبع کردیتے ہیں ہر *حدیث نرجہ پر*ولالت کرتی ہے ۔ پھرا کیس *عدمیث میں ایک دوسرا فا* کہ وہی بیا ن کر و بینتے ہ*یں جرعنوان میں مذکورنییں ہون*ااورا*س حدیث کو علام*ت آ کے ساتھ لاستے ہیں امستقل اب بنا کر ہ حالا نکہ اُن کی غرض بینیں ہوتی کہ ببلا باب ختم ہو دیکا اور یہ وور ا إب الكيالكم إب سے مراء وہاں صرف بيريونى سے شھے الم علم مندبيرى يا فائدہ يا فعن كا مام فينے بس جب كوئى خاص فائده بيان كريامقصوو مورجيب كتاب مباء الخلق مين ماب قول الله تعالى وبث فيهامن كل دابته مجر فيرسطون كيبد تكهاس باب خيرمال المسلم غنمر بنبعم شعف الجمال وراس مدبب كواس كى سندكے ساتھ باين كيا۔ بجر مديث بيان كى والفخر والخيلاء في ا هل الخيل آخر بكت بس عنه كا وكرنيس كوبا الم م بخارى دحمة الله ن به نبا ياكم باب من اس مدست کولانے سے ایک دوسرا فائدہ سے اور عظم کی نعریف سے ۔ سا توس فشمه برب كم تول محذين كى علمه ماب كالفظ لكه وينت بي با وبهذا الاسساد كى عكه باب لكم وبینے ہیں ابراس طرح سے کہ ووحد ثبیں ایک اسناوسے لانے ہیں جیلیے مکھ وبیتے ہیں رہے برجب ایک

مدیث دوانا دوں سے آئی ہواس کی مثال یہ بے باب ذکر الملائکتا آس میں کلام طویل کیا ہے اس کے کہ المیان کی مثال یہ ہے باب ذکر الملائکت اس کی مثال یہ ہے ہوں ملائکت با لنہا دیوں شکہ باللیل و ملائکت بالنہا دیوں شعیب عن ابی المرب عن ابی هریرہ پولائ باب اذا قال احد کھرا مین والملائکت فی السماء آمین فوافقت احداها الاخری عفی لی مانقدم من ذنب بہم ایک مدین المیل کرنیں ایک مدین المیل کرنیں المیل کے بعد کا المیل کرنیں المیل کے بعد کا استاد کے بعد کا ایک مدین المین کا فرکنیں کرنیں المین کے بعد کا استام دیت کے بعد کا استاد کی بعد کا المیان کے بعد کا استاد کی بعد کی بعد کا استاد کی بعد کی بعد کا استاد کی بعد کا المیان کی بعد کا بعد کا المیان کی بعد کا المیان کی بعد کا المیان کی بعد کا بعد کا المیان کی بعد کا المیان کی بعد کا بی بعد کا بعد کا بعد کا بعد کا بعد کا بعد کا بیان کا بعد کا

اسماعیلی نے باب کی مگر و به ذ الاسنا دکا سے گویا کر وہ انسارہ کر رہے ہیں کر باب کا لفظ علات سے وبھذا الاسنا دکی ۔

' مخصوبی تھم بیہ سے کم امام بنجاری دیمنہ الندکسی کے مسلک کو ترجمہ بناتے ہیں اور جس کے متعلق امکان ہو کم وکہ کی مسلک بن سکتا ہے اس کو ترجمہ بناتے ہیں یا جو حدیث ان کے نزویک ثابت نہ ہواس کا ترجمہ قائم کرنے بیں پھرایک مدیث ایسی لاتے ہیں جواس مسلک اور مدیث کے خلاف بطورا ستدلال کے ہوتی ہے ۔ خوا و عموم کے ساتھ ہویا اس کے علاوہ کوئی شکل ہو۔

نوین میم به سه کربت سے نراحم اہل بیئر کے طریقہ کے مطابق قائم کرتے ہیں جیسے وہ واقعات واحوال کی خصوصیات طریق مدبث کے اشارات سے مستبط کرتے ہیں عموماً اس رونش سے فقیہ متعجب ہو اپنے کیونکہ اسے اس فن کی مهارت نہیں ہونی لیکن اہلِ سیرکوان خصوصیات کے پیچا نسے میں مبت عہارت و صلاحیت ہونی سیے ہے۔

وسوی صحب پر سے کم مسئد مطلوبہ کے مطابی حدیث ذکر کرنے سے مشن پرا کرنامتعسود ہوتا ہے تا کہ طالب اللہ حدیث کواس تھ کی احاد بہت کی طوف دہنا تی ہوسے مثلاً باب ذکو العبواغ باب ذکو الحناط ۔

امام بخاری نے تراجم الواب ہیں بہت سے علوم بیان ئیے ہیں ۔ ا۔ وان کریم کے عجبیب مجیب کات کی مشرح ۔ ۲ ۔ اس تارمی ابر کی فرکر ہوتا ہے جو نیات نوٹ مشرح ۔ ۲ ۔ اس تارمی ابر کی فرکر ہوتا ہے جو نیات نوٹ مترجہ پرولائنت نہیں کرتی لیکن اس کے کئی طربی ہوتے ہیں یعیش طربی اشارہ ولائت کرتے ہیں یا عموماً اس حدیث کے ذکر سے بیداشارہ ہوتا ہے کہ اس میں امین مجھے ہے اور اس کے ذریعے وہ طربی متاکد ہوجا آ ہے مگر اس طرح کے نکات سے حوف ما ہرین مدمیث ہی نفع حاصل کرتے ہیں یہت سی جگہوں میں بظاہر ترجم فلیال نف ہوتا ہے مگر اس طرح کے نکات سے حوف ما ہرین مدمیث ہی نفع حاصل ہوتا ہے ۔ مثلاً باب فول الوجل ہوتا ہے میں میں بہت نفع حاصل ہوتا ہے ۔ مثلاً باب فول الوجل ما صلینا کہ اس میں امین میں کرد کی دیوں کی بین کتا ہوں براکٹر عبدالزات اور ابن آئی ما

مى ئىلىرى مىلداقىل ئىل سىرى ئىلىرى مىلداقىل ئىلىرى ئىلى

وع ا میرے نزدیک اس کامطلب بیسے کہ یہ وحی مندی مفوظ بینی اور کی افران اپنی عبارت کے ساندا در دری غیر مادینی حدیث جوکومسانوں

**5** E

سے حاصل کیا، آپ سے جبریل علیہ اسلام سے انھوں سنے اللہ نعالیٰ سے ۔ غرضبکہ ان دو وجبوں اور طربقوں سعه وه تمام اعترافیات حل ہونیا نے ہیں جوبیاں وار و کیسے جانے ہیں کیونکہ باب کی بہت سی احا دیث میں برءوحی کی کیفینن کا اثبات نبیس سے ملکه اصل وی کا ذکر سے اور وہ رکیفین ، صرف ایک حدیث میں ہے پس نوب یا دکر پیجے تولہ صلصلہ الجرس رجاتا جا ہیے کہ شخص کے حواس میں سے ایک حاس معطل بوجائے نواس کے بیے اس ماسے میں ایس جیزی طاہرموں گی بن میں تمبیز وانبیاز نہ موسکے گی مثلاً جس نشخص كاحا سنبينيا فيمعلل واكئة توميت سيع فاعت رنك وتبيط كاجر شخص كاحاسه سماعت مقل موجائ ووبهت مبي المي مختلف آوازي شف كاجن بي امتبازنه موكا يس صلصلة الجدس كامفهوم ب حاسه سماعت كا مسهوعات عالم شهادت سيمعظل بوجا ناتا كرجوكيها تخفرن صتى الترعبيه وتم كى طرف وحى كى جائے ا معفدظ كرف كے بية بر بم تن فارغ بوجاً بي اوراسه كماحقر باوركوسكيں - اسے اجھي طرح سمجو يعيه -توله بعالج من التنزبل شديًا الخ علاج كنتے ميں إنه يأكسى ووس سے عفوسے حيونے كے بعد اموی زمی مایختی باگرمی با سروی محسوس کرسے - بھرطنت محسوس کرنے کو علاج کماجا سنے لگا تواس کا مطلب یہ واکم آپ وقی ازنے کی سختی محسوس کرتے تھے ۔ قولہ و کان معا بجد کے بہاں مِن رجو تما ہیں ہے اُدبّ کے معنی میں ہے اور بیرع ب لوگ اکٹر امنتمال کرنے ہیں۔ بیھبی انتمال سے کرمین سبتہ مو اورما مسدر ببر مواور ﴾ صنمبر علاج کے بیے مو۔ نولہ ماد فیہاً الح مّدت امل میں زمانہ کر کہتے ہیں بھرخاص اس وقت وزمانہ کے بلیے مشعل ہونے لگا جود و فیقوں ہیں صلح کے بیے واقع ہوا وربہاں بطورمجا زصریت صلح کے بیے امنتعال ہوا ۔ قولہ

# كتاب الايبان

اوسِمْل کی جمع تھی ورست سے مینی ڈول کے ، جیسے رحل اور رحال -

الحرب بيننا وبيبني مبيال الخ سجال سجل شيه مدرجي موسكة استيميني مساجله بيني مناوبت دبادماته كا

ایمان کے بارسے بیں قدم محدثین کے مفصد کوبیان کرنے بیں نسار مین کا کلام مضطرب سے یہ اس بلے کم ایک طبقہ محدثین نے وہ سے یہ اس بلے کم ایک طبقہ محدثین نے ہوئیں ایک مفصد کوبیان کرنے اور فران سے افراد کر سے اور عمل اللہ کا کہ کہ معرف نہیں ہے ہوئیں کہ ایک مفیس برانسکال نظراً بالمکل فررے نووہ مومن سے، اور وومر سے محدثین کہتے ہیں کہ اعمال نشال بیں ایمان میں انفیار فقط اس پر منفرق بغیر جزء کے نہیں پایا جاتا ۔ میرے نزویک می بہ سے کراہیان وو ہیں ایک سے ایمان انقیاد فقط اس پر منفرق اللہ کا محام ونیا مرتب ہوتے ہیں سے متعمل امام بخاری دیمۃ اللہ سے باب افرالحد کے ن الاسلام علی الحقیقة

ے مامع کما لات انسانیہ کے بیے بغرفی زے سینعاک ہونا سے اوراسی طرح جس نے نصدیق وا فرار سے ساتھ عمل صابح کو تھی جمع کیا اسے بھی بغ درا*س کاعکس خروری نبیب رخروری نبیب که سرایک کی* اولاد سور نسائی کی روابیت بین حشریت انس رضی التُدعته سے والد تی کا تفظ مقدم سبے اس بی مزیرتفقت کا مبیوسے حفرت ابو ہر برہ دفنی التّدعنه کی حدیث میں اختلات روایات ثہبی را یک ہی انفاظ ہرکتا ہے میں موجود ہیں ہ بصحضورتسلی النّدعلبه و تمرکے اعتباً د محضرت صلى النُّرعليه وسلم والدك ورسيح مي ميس -ا بیان کی حلاوت ٔ سے ملاعتوں سسے لذت حاصل کرنا ۱۱ و ر دین می*ں شفتیں پر دانشٹ کرنا ۔* | نقباً عجم سبع نقبب كى مينى قوم اوران ك كام ماب قولم وهواحدالنقه كانا ظر رنگران معلوم بهونا جاببیے كه انحضرت ں ہرموسم میں قیائل میں حاستے ۔ایک وقعہ کا واقعہ سے کرا ایپ خزرج کے ایک وفا علے آپ سنے فرایا تم ذرابسیقیتے نہیں کچیزیم سسے باتیں کروں! اکفوں سنے کہا کہو لہیں ب سنے انفیس انٹریو وجل (کھے دیں ) کی دعوت وی اور اسلام پیش کیا اور ٹلاون تو آن کی ، » وه احینے ایپنے نشہ وں میں کوٹ گئے اوراپتی قوم سے انحفرنے صلی النّدعلیہ وسلم تضویسلی الندعلیه کوسلم کا دین تھیل گیا ، آئند و سال اس توسم میں بارہ انتخاص آ ہے جوالصار كاوه ين صاً مست رضى التُرعتهم المخفرن مسلى التُرعليه ولمرسي عقيه مس اكفول مِنْ ملاّ قائت کی اِسے بعیت عقبہ اولی کھنے ہیں، انھوں سے انھونت صلی النّرعلیہ وسلم سے بعین کی بھروایس چل کئے ،اس سے انگلے مال منرا ومی انصار کے جج کے بیے اسکے ،انحفرت نے عقیہ کے مقام پرایام نشریق کے أنياءمين وعدوليا اس ملاقا ت مين أنحضرت صلى التُدعليب وللم كيرسا نفداَتِ كي ججاحفرت عباسٌ نتامل سفة اورکونی نه کفا ایب نے انحفرت ملی الله علیہ وسم کے دین کی وعوت دی،اسلام کی نرعیب دی، قرآن کی نلام کی ریرانھاری کینے ہیں، ہم سنے آپ کے ندم بیا کونسلیم کیا ۔ ہم سنے کہا آپ ابنا ہا تھ مبارک رطوحاً سینے ک

4

اس پرمهم آپ سے ببیت کریں آپ نے فرایا میر سے سیے اپنے آدمیوں میں سے بادہ نقیب نکالوہم نے ہر گروہ سے ایک نقیب مقرر کیا ،حفرت عبادہ بنی عوف کے نقیب سقے، اسے ببعت عقبہ ثانیہ کہا جا اسے ۔ تولہ فلا نقت کو ااولاد کے درالخ مل اولادہ خاص طور پر ذرکیا کیؤ کماس میں کی تفاظم جی بھی ثنا ل ہے تیزائیے کہ ان میں بدعام جرم نقا۔ قولہ فعدی منہ کے دانج ببنی جرابئ ببیت پر تابت قدم دباو فی فاکی خالی زیراور شدز بر دونوں طرح سے متعل ہے۔ قولہ فعدوالی اللہ بینی اس کا حکم از قسم معانی اور خرا اللہ تعالیٰ کو میرو سے۔

باب من الدين كالفوارمن الفنل من الدين كما من الايمان نيس كما عالا كمربان باب من الدين كما من الفرار من الف

نزویک دین اور ایدان ایک بئی عنی بی آیا ہے جس طرح اسلام اورایان ان کے نزدیک ایک سے طینی کھتے ہیں ہا مارایان ان کے نزدیک ایک سے طینی کھتے ہیں ہا اورائیان ان کے نزدیک ایک سے طینی کھتے ہیں ہاں اسلام اورائیان اسلام اورائی ورسے کامعنی وبینے ہیں ) اورائی کہتے ہیں ہاں اسلام اورائی کا معنی وبینے ہیں ) اورائی کھتے ہیں ۔ قول عن ابی سعیدا الحداد میں سال سے خدادہ کی طون منسوب سے جواس سے اجداد میں گزراہے یا دادیوں میں سے کوئی تفی ، یہ زایوسعید خدری انسادی نف ۔ قول حواقع القطو الخ نہاں اور مسحل۔

بأب فول النبي ملى الله عليه وسلم انا اعلم بالله الإعلام الماعدة الرياعزان

به تاب امان بل راسه اس زعمه کاایان سے کیا تعلق سے ؟

کیں کتا ہوں علم باللہ اور معرفت ہی نام ہے اس کی نصد بن اور اس کے سابھ ابدان کا ر پین فقط تصدیق یا تصدبی مع العمل نومقصد بہ ظاہر کرناہیے کہ تحفرت صلی النّدعلبہ کو کم ان رصحابہ وغیرہ سے

بین مستعدی بی معدب می ادر به ما و مستدبه می هرونه می مرا مستری می الله مید و میم آن رسما به و عیره م سطح ایمان ایمان کے لحاظ سے بست قومی میں ادر به ملا مرکز المنفعود سے کرایمان و و رکا ملاً یہ یا اس کا حصتہ قلیب کا کام سب

ا*س طرح کرامیه رفرقه، پرروکرتاسید - تو*له فیبغضب حتی بعرف الغضب الزمینغهمضارع لاگراهنی کا واقتهان بر داد:

کرنامقصودسے اوراس واقع ہوسنے والی صورت کا جا نفرین کے دہنوں ہیں ہوجودکرناہے ربیض نسنوں ہیں فعضب صدیعہ ماضی کاسے ہ

باب من كرة ال يعود في الكفو الكفو المناب من كرة مبتدات اورخرص الابنا

ہے۔معنی ہوگا جشنعس سنالسند کیا اس کی یہ نا بسندید گی ایمان میں شامل ہے۔

تمتع بخا رى جلدا وّل باب تفاضل اهل الايمان في الرعمال ال ماصل سے فی تغلیل کے بیے سے اعلت اورسب کے بیے سے ) فولہ فال و ھیب الخ وھیب نے اس مدیث کی ردايت ميں حالك سے موافقت كى ہے ليكن لفظ فى الحياة ميں بقين كيا ہے اور حالك كى طرح اس ميں تنك نہیں کیااور من الابیدان کی میگرمن خبوسے ۔ تولیحد ثنا اسساعیل الخ یہ ابن ابی اولیں بن عامر امیمی سے مشہورسے اوربیامام مالک بن النظم ما بھا نجاسے ۔ قولرصفوا ء الخ زر دی خشبوداد تھولوں سے زگوں میں سیے خرىعبودت نزين سبے اسى بيلى وتبيھنے والوں كورجالا معلوم ہونا ہے زنولہ صلنوب منعطف منقلب دليميا ہوا ، ب مھی خوست و وار میولول کے شن میں اصا فرکز اسے ۔ بعنى حبا أومى كواز كاب معاصى سعير وكتى سبع جلسي ابيان رو ا ہے، بیں مجازی طور پراُسے اہان کہاگیا یہ اس صم کا انتعمال ہے کمی چرکواس کے نائم مفام کے نام سے موسوم کرنا۔ باب فان مابوا الم المين أكر شرك ست وابرس اس طرح منى كرف سع وه صديب موافق بوجاً كى *جواس میں وار دسہے اوروہ قول ہے۔* تتی بیشہد واان لا إلى الا امّل*ا مّله قول*ه وحسابه حد على الله ان كے رازوں كے معاملات الله كے سيرويس مم زاس كے طابر روحكم ويسكے ـ مرا دعمل سے بیان عمل نسان وقلیب وجوارح کامحبوعہ سے اوراس پراشندلال آیات و ياب من قال إن إلا يمان هو العمل اما دسٹ کے محموعہ سے سے یا قرآن دسنت ہیں سے ہرایک وعوی کے کسی حقتہ پر دلالت کر تاسیے عب طرح کل ولال*ت کرنا سیمشل بذایعنی فرزعظیم هلیعل ا*لعاملون *لینی جا بیتیه که کافرای*ان لائبر بسرعمل کاا طلاق کرمی<u>ه ایمان دیا ج</u> ا نور آبید المنافق ثلا خالج تواگر کے کرنیماتیں تومسلم میں ایک جانی بیں بیں جواب دتیا ہوں کہ بیاں مراد عمل *کا نفا ق ہیے۔ '*تفافی كفرم ادنيين حس طرح إبيان كاطلاق عمل بريمي مؤياس -باب تطوع قيام سرمضان من الايد معتی ہے فیا مًا تطوعًا۔ اسی طرح صام س مضان ایمانا اورقام لیلت الفلاس ایمانا بیاں دونوں لفظ ایمان سے صوم فیام کافیے یعین صوم معبی ایمان سے اور فیام تھی امان ہے، یہ مفعول مطلق ہے کیونکہ ان دونوں کے معنی میں استعمال ہو تاہے، اگرجہ

مفهوم میں مخالف سے بس مدین ترحمبر کے مطابق سے ۔

، قولہ فادلوا وا بیشرو ۱۱ بینی ا*سعل کواختیاد کروجر طاقت کے فریب* ا بشووا خرسخبری ماصل کروعمل برنواب کی اگرچیلیل ہو۔ تولہ ولن مشاد الدين الخ بينى زم واسان كام حيول كسفتى كرا القدوين كركام اختياد كرا . قوله فاستعبنو إمالغدويا والروحة وشيم من الدلجة الخاوة ون كي يك صدين مين المروح زوال ك بديا ي الدلجة دات كمرة فرى مستدين مينا - استعينوا كمعنى واظبوا على الطاعات في هذه الاوقا

بعنی ان اوقات بیس عباوت کرسنے پر مشکی اختیار کرنا ۔ قول الله عن وجل وماكان الله ليضبع إبمانك ا بما نكمه سے مراوصلوا نكرر ببت المقدس كي <del>م</del>

باب الصنوة من الإيمان

منه كركے ئما ذیشروع ہونے سے پہلے انحفرن صلی النّد علیہ سلم کے صحابہ کام جونمازیں ببیت اللّٰه نشریف ہیں پرلیصتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نمائع نہیں *کریں گے* 

## كتاب العلم

باب من سئل علما وهومشتغل في حديث بنبنغ دحمته الندسيماستنفا ووكبا برسي كرحد ميث يوري كرسف كى دجه سي سوال كاجواب وبيضين تا خركر ا كتمان العلم كضمن بس تنبس ألاور أنحفرت ميلى الته عليه ولم كاس قول من كسنه العلم لجبه بلجيام من نامروج فعلم جيئياً است اك كى تكام والى جائے كى ميں واحل نس ب ملك كنتان كامفهوم سے مطابقاً جواب

ونا یا جواب میں اتنی انجر کرنا کر وقت گزر ماکے ۔ باب منس فع صوت، بالعلم

نه موسف سے مُولِّف يَ يَمْقص السِت مِن كداس سے لهو ولعب

والى بلنداً وازكى نفى سبع ركماً ب سبكا ركو ثى كام باكونى اً وازنه تكلينته ،جها ن تك علم واحكام كانعلق سب اس من واز لبند نكاك في في ننس -

باب طرح الامام المسئلة على اصحاب ١٤ است فقود مُولَّفَ جيب كرم ن

استفاد دکیابیسے کہ انحفرت صلی النزعلبہ وکم نے اعلوطات بینی بے مطلب کلام سے روکا \_\_\_\_کسس سے روسنے کا منشائخ صوص ہے اس موقعے کے سبے جہاں کوئی علمی غرض نہ ہولیکن حبیب عالم اپنے مخاطبین کی سمجھ كامتخان لينا چاہد كرم ابك سے اس كى مجھ كى مقداد كے مطابق كلام كرے تواس ميں كو كى توج نہيں۔ باب ما بذكر فى المناولة التجريب ووام ندكور بوك المناولداور ٢- عالم كادوسرك المناولة المركز المناولة المركز دونوں صربنیوں سے امزیا فی نابت کیا تو امراة ل بعنی مناوله آبل بن اولی ثابت ہوا۔ بس مجھ لیجیے۔

باب من قعد حيث بنتهى به المجلس الخ الولاقات كارتال كارتال

کم اس نے لوگوں سے اوپراوران کی گرونوں سے گز دیفے سے ٹرم کی توالٹہ نعالیٰ نے اس سے حیاکی اوراس کے

یا ۲ - وم سے کراس نے کماحقہ علم حاصل کرنے سے جیاکی توالٹر تعالی نے اسے محومی کی تسکل میں

باب المحضرت صلی الله علیه و لم کا فرمان مسااهٔ فات براهِ راست سننے والے سے وقوعص زیادہ یا دوات

ا رکھنا سے جھے مننے والے نے تایا ؟

توله حوام كسمة يومك مهذايس اكرتوك كورت سے مراوياتو وه سے جولت كم مقابل ب يني حرام بونا توكف من بومك هذا صحح نبيس ركه يوم عوز حرام نبيس) اگراس كيممني الم تت كي نقابل ميني ع تت کے کیے جائیں تو ان دمانک حد حوام انتحاد سے خون موز دو مخترم ہیں مناسب نہیں۔ تومیرا جواب سے کواگرمعنی حرام ہونے کے ہیں تواس کامطلب مے کرجیسے قبعے چیزی تمعادے نزویک اس دن حرام ہیں رہ كحرمنه بومك هذا كامطلب بوا) أكردوس معنى بين عرست تواس ران د مائك معرام كامطلب ب كرندرسوا في جائز ب نزياه في توبه عودت مراوس ـ

باب ماكان النبط بتخولهم بالموعظين والعلم كبلا الهيس وعظ كرتے ليكن روزانهيں - وقولہ كيلا بنف وامتى نن سے تعول كا - يېفهوم كا خرى تجزء ہے

باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحرالي آخرة الما منه على المارية على المارية على المارية على المارية على المارية المارية على الم

صحاریس بھی آتا سے کہ ابن عبای فی فوعراور فریب البلوغ سکھے۔ اعتباراس کا ہی ہے جوبڑے بڑے صحابہ کرام سے سمحارتنی اللہ عنہم انجیس ۔

بابحفظ العلم

قوله قال ان الناس بقولون الخ بينى بطورتوب واستبعا دكے كيتے ہيں كيؤكر عنرت الوہررو كازمان معبت ينسبت وورش كے تفوظ اسے - قول بشبع

بطندا الا اس بی دو وجوں کا اختال ہے او و مفتوم ہوسکتے ہیں ) ایک برکہ دو چرر حاصل کرتے جوان کے برٹ کو فقت اورخوراک سے سیرکر دسے ۔ اس سیے کہ ان کے پاس نہ تو مال نظاجی سے کا دوبار کرتے زکھیتی بافئی تقی جس میں محمد سے کا دوبار کرتے زکھیتی بافئی تقی جس میں محمد سے اوراس سے کھاتے ہذا وہ او اعنت کے ساتھ جعنور صلی اللہ علیہ ہو کھی حاصل کوتے دہیں ۔ دوسرام طلب پر ہیے پیشبع بطند کا کہ فہنی مرفقت رہنے ۔ دوسرام طلب پر ہیے پیشبع بطند کا کہ فہنی متن کا ادا وہ کرتے آنحفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ضومت ہیں دہتے اور آپ کی مجلس سے اس وفت تک نہ المنظیۃ جدیت کہ کا ادا وہ کرتے آنحفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ضومت ہیں دہتے اور آپ کی مجلس سے اس وفت تک نہ بطند المنظیۃ جدیت کہ کہ اپنا حصر آپ سے مکمل حاصل نہ کہ لیستے جدیسے کہ محاورہ سے فلان بجد د شدع بطند اللہ علی خور بابنی کرنا اور ہوتے ہیں )

قولہ وا ما الآنخرخلوب شند تنه الخ علما دیکے اقوال میں سے جومیح قول ہے اس کی کو سے اس سے مراد ہے الفتنوں اور واقعات کا علم جوآنحفرت میں اللہ علیہ کو لم کے وصال کے بعد دونیا ہونے والے تھے مثلاً عفرت عمان اور الم علیہ السلام کی شماوت و غیرہ اوران انوں کے افشاء کرنے اوران واقعات کے ساتھ منسوب لوگوں بینی بی ام بہ کے لوگوں اور جوانوں کے نام متنین کرنے سے خاموش دہنتے۔

قوله لا توجعوبعدى كفال يمطلب بمي بوسكاس كركفاد والى تصلتون كوافتيار نركيناس مورسي بضوب يعضك

باب الانصاب للعلماء

اکس کابیان اوروضاصت کرف والافقروبن جائے کا ۔ اور پیملای بھی ہوسکتا ہے کرمزند ندہوجانا، اس صورت میں بفتوب الخ کامفوم ہوگا اس نداد کھ دفتھا الر ندہونا) اور پیکنم اس صفت کے ساتھ اسی طرح ہو جاؤگے جیسے ایام جا بلیت کی فریس سے ۔ جاؤگے جیسے ایام جا بلیت کی فریس سے ۔

قولرمن النصب حنی جاوز المیکان الا حفرت موسی عبیالسلام کے نتھ کا دیٹ اس میگہ تک محسوس نرکی۔ درا نحالبیکہ عنابیت اللی جو

باب ما يستحب للعالم الخ

ان کی تنذیب و ترمیت کے بیے نا زل ہورہی تقی اس میں آ بیٹ نول منفے حب آب وہاں سے گزر سکے تر ا اس کے آثار منقطع ہوگئے ۔اور آپ نے تھ کا وہط محسوس کی۔ توله معاذى ديفدالخ مملرماليرس عال سعمقدم باب من ترك بعض الاختباراة

ا ہے۔ قال اذا بنکلوا اس *راعتراض کا گیاہے ک* 

آنحضرت ملّى الله عليه وكم ف اس تول كه اجينے قول هرم الله على الناس كے ساتھ مقيد نبير كيا 10 مورت میں تحریم کا فائدہ وسے کا ریز فقرہ یا گرجیہ عذاب سے بعدا مان سہیٰ لمذا آنکال کا نویت باتی زرہا بیں جرایب وتیا ہوں کم انخصرت متی اللہ علیہ سِتم فران کی تبلیغ کے لیے مامور (حن اللہ ) سخفے اسی طرح حدیث کی تبلیغ کے بلے مبی امور سنفے جراب کی مارین وحی کی جاتی ار وحی حقی اوحی جر کھیے ہموتی راس کی تبلیغ کے بلیے مامور اس میں کوئی نیندیا اطلاق و فینٹوز خود میکھاوراگراس فقرہ سے مراد سی سے نوجواطلا ف اس سے ظاہر ہورہا ہے اس کے لحاط سے آلکال کا خوف باقی رہے گا۔

باب الحياء في العلم | تور الجباء في العلم وقال مجاهد لا بتعلم العلم الخ مرت أب سے علم میں شرم محسوس زکرنا اس بوا اوراس کی خوتی محیقی مراق ن

*حدیث میں ٹا بنت ہے کہ امہات ا* لمومنین سف اس سوال کی وجہ سے ام کیٹھ پرعیب لکا یا تو آنجھ بنصتی التّکد عليه وسلم سفاعفيس روكا -

باب من استعی فا مرغیری بالسوال الخ کے بینی برجارُ سے کوروا فت کرنے کے جاتا ہے۔ باب من استعی فا مرغیری بالسوال الخ

## كتاب الوضوء

توله ماجاء فی الوضوء وفی قول الله الخ بینی جر کیم اس کی تفسیری*ی واقع بواسے - امام کیادگی*نے حدیث معنن کی نشریح اس صدیث کے ساتھ کی ہے جواللہ تعالیٰ کے اس قول فاعسدوا کے بیے واروہوئی کاس مراوایک باروصوناسیے۔

دبغيروضونما زقبول نبير بوثى وللفساء وضراط حفرت ابوہرئر وان دولفظوں کو متعراضا فی کے طور ہر

لاسے ہیں دوسری چیزوں کے اغتبارسے یہ دوخاص کیے گئے ، تینی سائل کے کھنے کی نسبت سے ریہ دو چزین خصوصیت سے بیان کیں ،

ان دونفظوں کوحدمیث میں واحل کرنا توحم کر وہم سے اس وونخ جول سے کسی چیز کا تکلنا اور فساء وضیّ

اس باب میں ہے بینی جیب جماع سے قبل بسیم اللہ کچر صنامت عب سے حالانکہ دہ ذکراللی سے بعید ترین وقت میں۔ میں نو بنوسے فبل سبم اللہ بڑھنا نوبطرین اولی سنت ہونا چاہیے۔ ن کا توہم دودکیا جائنگے جواس دوابیت کوفرد کی روایت سمجنتا ہو۔

فوله حدثنا ابونعيم حدثنا زهيرعن ابى اسحاق الخرندي

نے بجارتی برحن مقا ات پاعتراضات کیے ہیں ان میں ایک یہ

مقام بھی سے اور بیاس طرح سے کرنجاری روایت کرتے ہیں عین ابی نعید عن زھیرعن ابی اسحاق قال بننی قال ابواسعای السبیعی لبیس ابوحبید « ذکر » *بینی ابرعبی وین عبدالڈین مسودسنے ذکرش*ر کیا بیکہ عبدالرحمٰن سفے ۔اس طرح برحد برث متعمل ہوجا سئے گی اورنشبہ انقطاع با فی زوسیے گا ۔یہاس سیے کہ ابوعببيده كى روابيت ابيف والدسع بلاواسطة ابست نيس بيه كلام بخارى كاخلاصدسب ـ اورزمذي سك يخركن کا حاصل بیسیے کہ اسرائل جوابر اسحاق کے ساتھیوں میں سیے شہور نرسیسے اوران میں زیادہ تفرسیدے، اس نے بیرحدمیث الواسحاً ق عن اپی عبیدہ سے روایت کی سے اوراس کی روابیت زمبر کی روابیت سسے زباده داج سے توبیرمدسٹ بخاری کی شرط برنہ ہوئی کیو بکد پرنظام سے ۔

ميركتابون كراس كيقول فالديس ابوعبيده ذكود كامتني يرسي كراسيرم البعير سی فکرنہیں کیا بلک عبدالرحلٰ بن اسو دسنے بھی وکرکیاسہے ،پس حد بیٹ اگرچہ ابوعبیدہ سکے طرکق سسے منقطع نیکن عبدالرحمان کے طریق سیے تنعمل ہے تو زحیرا دراسرائیل کی روائیوں میں "تناقص نہ رہے گااور نہ ترمذی والا اعتراض رہسے گا۔ نیز میں کتناہوں کم قبال کی منمبرز صبر کی طرف بھی راجع کرنا جائز سیے بعنی خال ذھیں رزميرسنے كما ) كدا بواسحا ق شنے ابوعيبيره كا وكرنہيں كيا بككہ اَبوتعبدالرحمٰن بن اسودكا وُكركبيا اور في الواقع ابواسحاق سندان دونوں سے مشاہوگا۔ نواس صورت میں بھی اعتراض نرد سے گاکیونکہ اسرائیل ابواسحاق کے مانغیبوں میں زبا ده شهررا ور تفقیس اوراس سے رواتیس می زیاوی فی بین تاہم بیضروری نبیں کم اس کی تمام مروبات غيرول كى مرويات سے راج ہوں۔ ذراغور كركيجيے ۔

باب الوضوء ثلاثا ثلاثا إقولم لولا اليترماحد تتكموة الإياس يحاض ب کہا کہ انفیس نتوف نفا کراگر لوگوں نے اس شارت کی طرح کی جرا

من لبی توگنا ہوں برجبا دے کرنے لگ جائیں گے اور بہ کرد یا کری گے کرالٹہ تعالیٰ ہمیں اس معولی کام کے عوض مجش دسے كا اوربهم جو جا ہيں كرتے بيرس - امام مالك عفرت عثمان كے اس نول كى توجيد بيرز ماتے ہى - كمد مصرت عثما کُٹ کوبرا ندہشے تفاکر ثنا بدلوگ اس اِت کومبیر معجمعیں گے اور قبول نہرس گے اور اُلکار کرس گے اور دوا حدمیث میں عثمالیٰ کی نکذمیب کرسکے گندگار ہوں سکے نسکین جوآ بیت عووہ نے پڑھی ہے وہ اس نوجید کے مالا چیپا رہیں ہونی کمیکہ جرآ بین حفرت عثمان کے سے اس توجیہ پرپیش کی سیے ان انحسنات بیذ ھبن السببات

روه ای کے موزوں ہے ، غرفیکہ عدمین کی نائیدنف قرآنی بھی کردہی ہے لیدا تعمادے لیے اس کا انکار ممکن ند دیا اگر چہتم اسے مجھ سے بعید ومحال سمجھو گئے۔ اگریہ آیت نہونی تو میں اس بلے بیان ندکتا کہ تم وین میں طعن کر و گئے اور عدمیث کا انکا دکرو گئے۔ یہ مقام قابل غور ہے اس میں شارعین نے لغزیش کی ہے اور بہت خبط واقع ہوا ہے ۔ اللہ می ہا وی اور منبع رشد ہے ۔

ا بیلے باب سے مقصور یہ تھا کہ جوباؤں کے لیے مسے کے قائل ہیں ا محد نے کے نہیں ان کاد دکرا تھا ۔اس باب سے اعضاء

باب غسل الاعقاب الخ

باب غسل المهجلين في النعلين الخ اورائنيس وصوبيا جائے جرا آ ارسے بغير يواس صورت بيس جائد سے حب پري طرح يا في دونوں قدموں كو پنج

بارکونی مگذشک ندرسے) و در امعنی بر سبے کہ طوحت مستقر سمجھاجائے بعنی یا وُں کا مسے اس و قت مصیک نہیں جب وہ جو توں میں ہول جس طرح موز وں میں ہونے کی مالت میں مسے کیا جا تا ہے ملکہ حوتوں میں یا وُں رہنے کی حالت میں پا وُں وصوئے جائیں گے ، میجے منہوم ہی دوسر اسسے جیسے کرحفرت ابن عرام

كاواتوشابرسے-

ر ومنوا در شل بیں وائیں طرف سے شروع کرنا) با ہے۔ کی دو مدنٹوں میں سے کہلی بیڈ نا بنت کرتی سے کو غسل

میت بین بمن روائیس طرف سے شروع کرنا ، بھا ہیں اور عشل میت بھی زندہ کے عشل کے مشابر سے باعتباد صفائی اور نظافت کے نیز برکر آخر بھی اول کی طرح سے نوزندہ کے عشل بین بمن بطرانی اولی ٹابت بواکیونکہ وہ اصل ہے ۔خوب سمجولیں ۔

رومنوكا يا فى الماش كرنا) اس مقام بى كاكبا سى كى مديث كومُولَكُنَّ سفاس باب بى بيان كياس اس كا ترجمة الباب سع معنبوط تعلق

باب التماس الوضوء الخ

باب التيمن في الوضوء والغ

نبیں ملکہ وہ انحفرت ملتی النّد علیہ و تم کے معجز انت کے باب سے تعلق رفسی ہے، اگر چرا ام بخاری کامسلک اس مسئلہ میں ام شاخی کے مسلک کے مطابق ہے کر پانی تلاش کرنا وضور کے علاوہ وو مرا واجب سہے

نواس شکل میں مطلب کا اثبات اس حدمیث سے بعید نزموگا ۔ نیزاس بیلے کہ بیروا فعہ آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وستَّے کے خوا سے تعلق رکھنٹا سیسے اس ہیں ٹائش کرنے کا حکم شیس دا وی نے کہا کراہنوں نے یا نی ٹلاش کیا ۔ میر سے نز دیک امام نجاری کامفصد پر سے معابہ کرام ملکی عادت مبارکہ ہی تھی وہ یا نی کی کلاش کرنے ستھے۔ اس کی مبکہیں کو صوند سفتے سفتے اور یا تی کی عدم موجود گی ہی سے جواز تیمم براکتفا نہر تے سفتے - اظہار معجز ہ معى اس بيد مبواكرياني زبا د وسوجائ يدمي يانى حاصل كرف بى كايك وربعه نفا اوراس كى تلاش كفتمن یس نفا، اگریا نی کی عدم موجود گی رجواز تبیم کے بیلے کا فی ہونی تو **و**گ رصحا بہ کرام ") تلانش آب دضو کا اشمام نه فرمات اوراً تحضرت صلَّى الله عليه وسلَّم بهي وه معجز ه بيش نه فرمانے کبونکه بإ نی کی ضرورت سی نہيں کھنی رسم جو ہوسکنا تھا )اس بر خوب غور فرمالیں ۔ باب الماء الذى يغسل بهشم مام ابرمنیفوشکے مسلک جیساہے کہ ومی کابال پاک سیصا درحس یا فی میں بال وصوئے جا میں وہ بھی پاک سے ،مغلات امام شافعی کے ۔ باپ کی دونوں حدیثیون سے بہ چیز بعلور ولالت النزامبہ کے نابت کی نول کان عطاء نیزاس باٹ کا نارہ وزیا ہے ا و*زرجر سانفر پرعطف کیاسے۔ قولہ* وسوس ایکلاب و مہر ھافی المسیجد الخ بینی باب سورا نکلاب اس مسئلہ ہیں امام نجادی کامسیلک امام مال*ک سے مسلک کی طرح سبے کہ سود کلاپ (کتو*ل *کا حقیو*ٹا) پیرپہیر ا ورا تحضرت ملی انٹر علیہ وسیم سنے ولوغ کلی کے بعدسان با ربزنن دھوسنے اور یا تی بہاسنے کا جو حکمہ دیا ہے۔ پرمحمول سے کمبو کمراحا دسٹ سے سورکلاپ کی عدم نجاست نا بن ہورہی سے طربق جمع پرسے کہ سان بار وصوسنے کاحکم تعبدی سے ۔ باب کامفصد دوجرزوں سے مرکب سے باب من لمريدالوضوء الامن المتحرجين بيلايه كردومخ جول سع جوجيز نكلے اس بعد دضو واحب سبيے خوا و تنگلنے والی حيز عادت ہويا غيرعا دت ريمني بول دېراز جوعا دت سے با خون پانی د غیره جوغیرعادت سے) بیزوّانی نف سے نابت سے اور حدیث سے مزید نابت ہے ۔ دو مرا منفصد بیہ ہے لرومنوان دوجیروں سسے وا جبیب نہیں جوخادج ہوسنے والی نرہوں ۔لبرنعف احا دبیٹ سسے بیلامفصد <sup>ت</sup>ابت لیا تیف ا ما دبیٹ سے دومرامقصد۔ شارعین اس مقام ہیں مُولّدیؓ کے مذہب کو مذہب شافعیؓ کے ساتھ طبیق *دسیتے ہیں ادرکہتے ہیں کم ترحمۃ الباب کامعنی بیسسے* حن لعد بوالوضوء حن المخاس ہے الابعا حر<sup>ہم</sup>

من المعنوجين على كر مس ذكر اور مس نساء جراام شافى كونزديك اقض وضويي وه مولفت كرك نزديك با قض وضويي وه مولفت كر نزديك مى ناقض بين يمين قيقى بات برسي كراس مسكوبين مام نجادي كامسلك إمام شافي كر مسلك كرمواه و اوراس كاكلام ظاهر برمحمول بوگا ديني بعيد عنوان باب كى عبادت سے طاہر سے، پس نجاري كونو ديك مس فه كوا ور كمنسي نسأيون من و بهوگا اس پراس كابر قول ولالت كر اس و قال جابوب عبد الله افراض حدال بي سوچ ليجي باب كى تعليقون مين جما تاريبان كي اس سے دور امقصد ثابت كيا - قول فقال دجل المجمعى الم اس سے نابت بي تو الكور و ساء يا ضوا طير دونوں كيم من بي شامل كي كوكوري من عبر عاد تاب كي تعليقون من من ابت بوتى بيل و قال عطاء بين وه باب كي تعليق سے نابت بوتى بين و قال عطاء

تولدینوضاکهاینوضاء للصلوی پرمسکه معابر کرام بیم مختلف فیدنها بعض اکسال دوخول بغیرانزال ، بیم میسل کوواجب سیمصند سنفے ادربعن وضوکو واحب سیمحضنے پرحفرت عثمانی کامسلک ہے جمہود مقدا رکھنے ہیں کہ مدیبہ جسم منسوخ سننے کہا کہ مدیبہ جسم منسوخ سننے اکسال میں عسل واجب سے۔

قوله حد ثنا شعب ولمدينقل عندر و يجاعن شعبن الوضوء الخ اور فعليك فقط ك نقط براكفا كيا يراشاره سي كروه نسوخ سي -

باب قراءة القرآن يعد الحديث الخ الموتع كاستدلال حديث باب سع بع ومنور

آنحفرت منتی النّدعلیہ ولم کمی نیند سکے بعد مبدا دہوئے اور آپ پرطویل وفٹ گز دا تواکنڑ وہیٹیٹراننے طویل وفٹ میں دیج واقع ہوجا نی سبے زنو آپ ہے دخسو ہوں گے) ۔ پنفغن نوم کا سنندلال نہیں جیسے کہ دہم ہوسکنا سبے سمجے لیجیے۔

ر پورے سر کامسے کرنا) سر کا تصاب بہتے کہ پورے سر کامسے کیا مائے۔ جیسے کہ مالک کامسلک ہے۔ نول لقولہ ، تعالیٰ ان کما کراکس

اب مسع المراس كلمالخ

آیت کا ظاہر ورسے سرکے مسے پزشا ندمی کرہاہے۔ تولہ بیسے علی اسہاہ بیض س اسہاکا تفط نہیں مالا کھ یہ مقام فرائف کے بیان کامفام سے اورا بن مسیب کے تول کا باسے تعلق نقط ذکر مسے کی وجہ سے ہے ، ترجمہ کے خصوص سے اس کا تعلق نہیں مجاری کی تعلیقوں ہیں اس طرح بہت آتا ہے۔

باب اذ ا دخل رجلید و هماطاه رتان حب وزم پین تو کمل و منوکر مے بین پاؤں و موکر

بين اب حبب وضوكر مع كاتوبا وس برمسح كرس كار

باب من لمدینتوضاً من لحند الشان الا الا الرودیث مُرَقَّتُ نے اس باب میں درج کی ہے وہ موت معمومہ معموم یظاہر کرتی ہے کہ بری کا گوشت کھانے سے بعد وضوکرنے کی حرورت نہیں۔اوراس باب کو باب عدم الدونی مدا مست مالنار کے سائفاس حدیث کی وجہسے قائم نیں کیا چیسے کرامام مالک و غیرہ محدثین کرام نے کہا ہے کہ المار ہوں کہ النونی بعد اکل محم الابل واخل نہیں اور حدیث اس پرولالت نہیں کرتی بلکہ ایک اور حدیث سے ثابت ہے جو حفرت جا بر سے ہے کہ آخرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم وبا۔اس ہی مکمت بہتی کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو لازم ہونا کچھ عرص تک باتی دکھا جائے کے بعد وضو کرنے کا کردیا جائے جو میں اس بات کی عادی ہو جی تقدید ہاں ہی سے بیا تھا اوراسی نیال پرتا کم سے ان کی طبیبتیں اس بات کی عادی ہو جی تقدید ، ان میں اللہ علیہ و کم سے اونٹ کا گوشت کھانے کا حکم ویا۔اور طبیبتیں اس بات کی عادی ہو جی تقدید ، ان میں اللہ علیہ و کم سے اونٹ کا گوشت کھانے کا حکم ویا۔اور ایک عرص تک کھانے کے بعد وضو کا حکم باقی دکھا۔انہیں مانوس کرنا اور وشت اور گھر ابسٹ و ورکرنا مقصود تھا ایک ہو بستہ ایک مقانے کے بعد وضو کا حکم باقی دکھا۔انہیں مانوس کرنا اور وشت اور گھر ابسٹ و ورکرنا مقصود تھا تاکہ بستہ احکام فبول کرنے لگ جائین ۔

میر باب سے باب فی الباب کی قسم سے ، کیونکہ باب مابن کے استقلات ہی پرنشامل سے بعدم دیر فائدہ کے بہاں ہی بات

باب من مضمض من السويق الخ

ہے کہ اس بات ستو کھانے کے بعد عدم اوشی ٹابت ہوتا ہے۔ وہ عدم اوشی حس کے بیار کرشند باب فائم کیا گیا لیکن یمال کتی کاستخب ہونا اور وہ یہ کہ وضو جستویا آگ سے پلی ہوئی چرو یمال کتی کاستخب ہونا نابت ہوتا ہے جس سے دوسرا فائدہ معلوم ہوا اور وہ یہ کہ وضو جستویا آگ سے پلی ہوئی چرو کے بعد سمجھا گیا وہ عرف منہ افقہ دھونے پر بول دبا گیا ہے اربینی یا تقد منہ دھونے کو وضو کئر دیا گیا مجازاً) بہ تقریبی خوب یا دکر لیس بیر بخاری کے کئی مقامات پر فائدہ وسے کی اکثر شارمین اس جیسے مقامات پر پریشان ہوئے ہیں۔ اور ایس بر بخاری کے کئی مقامات پر فائدہ وسے کی اکثر شارمین اس جیسے مقامات پر پریشان ہوئے ہیں۔

ب الوضوء من النوم في مُولِقَّ مَنْ عَلَا برمد بيث سع استدلال كيا سي كرا تحفرت على التُّدعلية ومُ ب الوضوء من النوم في خب است قول فلي وقد كواين قول فان إحد محد كے ساتھ

تعلیل کیا سبے با دجود کیہ ذہنی طور برینعلیالات بہت جریب ہیں کہ سوئے ہوئے کویے ومنوسمحا جائے تواس نعلیل بوی سے معلوم ہوا کہ حدث رہے وضوہونا ) اونگھ سے واقع نر ہوجائے گا ور نرکوئی تعلیل انحفرت متی اللّه علیہ وسلّم بہاں (اونگھ کے بیے بھی بیان کرنازک نرکرتے جو کہ قریب ترب ہے رفہن کے) اور جے استلالات مؤتف نے بہت بیش ایک موقع برنعلیلاً بیان بھی کر جیکے دہعنی ارخاء مفاصل ) اوراس طرح کے استلالات مؤتف نے بہت بیش

کیے ہیں اسے یادکرلیجیے آپ کو نقع وسے کا قولہ خاخ انعس احدکھ الخ برولالت کرنا سبے کرمین نماز میں اونگھ آگے۔ امرا تخضرت متی اللہ علیہ وقم نے نماز فاسد ہونے کا فنو ٹی نہ دیا نیند کا حکم دیااور وجہ دوسری تبائی رکم استفارا در کالی ہیں انتیاز نہ کرسکے گا ،

باب الموضوء من غير حدث من بغير عدث ك وضواستما في بورًا واجب م بورًا اسمفهم كو

76

تەنىظرىكىنىغى بوسے ترجمہ باب سے حدیثیوں کی مطابقیت قائم ہوگی ، اگروضو کا وجرب مدتظرد کھاجاسے تو باپ کی دوسری حدمیث سے مناسبت ظاہر سے غور کرمیس ۔

ینی پنیاب کے قطروں سے بدن اور باس کو محفوظ شیں دکھنا ( تورید کبیرو گنا ہوں سے )

## باب من الكيائران لا يسنترمن البول

سی باب کوئناب الونسوء بیں واردکرنے کی مناسبت برسے کر بول وضو کی موجبات رواجب کرنے والوں بیں ہے ۔ سے اورجب مُولّف نے ضمناً تمام منعلقہ مسائل کتا ب الوضود ہیں درج کر دسیئے تواس مسئلے کے بلے علیحدہ باب قائم نیں کا تولد و مابعذ بان فی کبیر نشعہ قال بلی الخ اس کلام کے نین معانی ہیں۔

۱- کسی بڑسے گناہ کی وجہ سے متبلائے عذاب نیس بھرآ ب پروحی ہوئی گر قطارت بیشاب سے دور رہنابھن انتخاص کے بیٹ شکل سپے تنصر قال بلی نجاست پیشاب سے بجنیا جرب فن کے لیٹے شکل سپے اس کی وجہ سے یہ عذاب دیسے موارسے ہیں -

٧- پيشاب سے بيناكونى مشكل فائم بين جي ك وحد سعار عذاب ديتے ما رسية بين - شد قال بلي بيني راست ما كناويس كناويس كناويس كناويس كناويس كناويس كناويس كناويس كرفياري و زنجاست سع عدم رميز برا الناويس

ا ۔ کسی بڑے گنا میں معذب بنیں، پھرولی ہوئی آپ کی طوف کر دو بڑا گنا ہسے تو آپ نے فراباکیوں نیس اور دو افغان میں معذب بنیں، پھرولی ہوئی آپ کی طوف رجان سے اور مابعذ بان فی کبیر بیں جو لفظ کبیر سے اس کسی احتا لات بیں ایکن مؤلف کا مقصد مدّ نظر رکھنے ہوئے دو سرام منی معین کیا جاسکتا ہے ۔ کیو کمہ مولف کی احتا لات بیں ایکن مؤلف کا مقصد مدّ نظر رکھنے ہوئے دو سرام منی معین کیا جاسکتا ہے ۔ کیو کمہ مولف کا مقصد بین تا بن کرنا ہے کہ مؤلف سے بر مرز نرکز اگنا و کمیرہ ہے ۔

یعنی انسان کے بیٹباب کے بیے حکم، وهونا سے کبونکہ وہ تجس سبے اور اس مسلوبیں امام بخاری کامسلک امام شافعی کے مسلک کی طرح ہے کم اس مسلوبیں امام بخاری کامسلک امام شافعی کے مسلک کی طرح ہے کم

## باب ماجاء في غسل البول

بھی ہوتا دستا ہے تواس عموم کو مدنظر رکھتے ہوئے مجاری گنے حدیث کے ذربیعے عسل من البول اُ ابت کیا اور اس طرح کے ربالواسطہ) استندلالات امام نجاری کے نز ویک بہنت زبا وہ تعدا وہیں ہیں مجیسے ہم آپ کو پہلے بھی باریا آگاہ *کرچکے*ہیں ۔

باب نوك النبي صلى الله عليه وسلموالناس الاعلى الإ

ہوں جن میں خرابی ہو توان میں نسبتہ معمولی اور کم کوا ختبار کر لیا جائے ، اعرابی کے بیشا ب کرنے بین خرابی تفی کم مسجد بلیبد موجائے گی اور اسے بیشاب کرتے ہوئے روکنے میں پیشاب رکنے کی بھاری اور تکلیف ہوجانے کا خطره تقا تومعمو لی خرابی برهنی کراسے اس حالت ہیں رہینیا ب کی حالت ہیں،حبورٌ وہاجائے تاکہ وہ فارغ ہو

جا کے کیونکہ سحد کا بلبید ہوجانا تو واقع ہوہی چیکا تھا اب دو کنے سے فائدہ نرتھا البتہ دو کینے سے اعوا بی کونقصا وہلاکت کاضرورسامناکرنا پڑتا ۔

باب صب الماء على البول في المسجد الخ المائي يؤنن المارت كا أنبات سعيا

تومسجدمین بینتاب بربانی دال وا جائے جیسے کرام ننافعی کا ندمیب ومسلک ہے اورمسجد کے دش کھو د سفو اورمتی با ہر کھینگنے کی خرورت نہیں ، یا بافی بها دیا جائے حبیب ز فرنش ریکا ہو ) اورزمین میں زمی اورجا ذہبیت نر ہوجیبیا المم الوحنيفر كامسلك سے -

باب بول الصبيان البجون كابينباب، مُولِّفُ كى غرض يه سے كريجوں كے بينياب كوباك كرنايا في سے بيا \_إِيچِصِينطِ و ال وبينے سے حاصل ہوجاً باسے، وھوسنے *دگوسنے کی خرو*رت ہمیں <u>جیسے</u>

المم شافعي كالملك سبعه.

ر کھڑے ہوکرا دربیٹھ کرمیٹیا ہے کرنا ) بینی برجائز سے وکھڑے ہوئے ا در نتیجے ہوئے بیشا ب کرنا سبی چیز کوحد بہت سے اور دومری چیز کو

باب البول فالساوقاعداً بطراق اولی ثابت کیا،شارحین شفیجی پی تابت کیاسے اور میرے نز دیک مُولّدی کی غوض باب باند مصفے سے سوانئے اس کے اور کوئی نہیں کہ کھوٹے ہو کرمیٹا ب کرنے کا جواز ثابت کرنا سے گویا کہ وہ کئہ رہیے ہیں کہ کھڑے

مورمجی بیشاب ک<sup>ز</sup>ا جائمز سبے اور *عرف میٹھ کرکر نے میں جو*از کا انحصار نہیں -

اس باب كو فائم كرسف سع غوض برسب كرجو كجيداً تحفرت مسلي التذ علبہ وستم سے منفول ہے وہ بیرہے کرجب باغانہ کرنا ہو تو وور کل جائو

بیٹھ جائے اور سائقی بیمچھے کی جانب ہو۔ باب البول عند سیاطت فوم (کوٹراکرکٹ کی مگریشاب کرنا) مُولّف نے بہ تابت کرنے باب البول عند سیاطت فوم

کیونکردونوں جا نبوں سے ننگا ہونا برط "ا سے ولکین بیشاب کرنے سکے وقت پرجا کز سعے کر دیوادی طرف مندکر سکے

ب ب البون سان سب می اور است کرکٹ کا دادہ کیا ہے کہ لوگوں کے شباطی ارکوڑسے کرکٹ کا ڈھیر جسے گھوری کہتے ہیں۔) کے پاس پیشیا ب کرنے کے بیے اجازت حاصل کرنے کی خودت نہیں کیونکہ مشباطہ عاد طور پر میں تن میں طرب می ارزیجا اس می کہ لینے کہ لیے ہس اس انفیس دلاگوں کو رام سے صور فریونکی ہے۔

عام طور بربهوتی بی پلیدی اور نجاست و اساف کے بلے سے ، پس اخیس روگوں کو، اس سے مردنہ ہوگا۔ ماب عنسل اللم ارخون دھونا، قولہ قال ای هشام قال ای ای عموہ نسد تو ضی ۔ یہ مجلہ

ب ب مسلم المعلق العلى المال (تابعي حيومنه) كا احتمال دكفتا سبع اس طرح كرى وه آنخفرت صتى الله عليدو تم سع دوابين كرسع اورانصال كامعى احتمال مبع، اس طرح كر حضرت عائشته مع واسطرسع

المنحفرنت منتى التدعليه وتتم سے دوابہت ہو۔

محدبن سن سبع اوراس میں جریجت سب و و بر مال سبع - قولہ فال الجوفلاب الم کما کر براس وقت سبع جب حفرت عرب الم کما کر براس وقت سبع جب حفرت عرب المور کر بر سنان سع مشوره حاصل کیا قسامہ کے بعد قصاص کے بار سے بس کر آیا وہ جا کر سبع ہست معنوں نے کہا کر نہیں ۔ و میل میں صدیب لا یحل دم اصری مسلم الا باحدی تلا شال سنان میں بعض حفرا نے کما جا کر سبع اس صدیب کی دوست ، ابوقلا بر سنے اس آخری لائے کا دو کیا سبع اور کہا یکن میں سبع بہال کھی ایک معرورت موجود سبع دلدا جا کر بنیں ) پولواقد باب القدام میں آئے گا۔

باب ها بنقع من النجاست فی المهاء والسدی الخ با فی دو تعلق کی مقدار موترده نجاست گرف سے بلیدنه ہوگا، بان اگر ذاکفة اور توبدل جائے تولید ہو جائے کا مانک کا ہی مذہب مشہور ہے نعلیتی باب ہیں اس کا قول قال حماد لا باس بولیتی المدین یقی اگر بافی ہی مُروب کا بال گر جائے تو وہ با فی کو پلید ذکر سے گا، یہ بات امام ابو ضیف تھے مذہب کے مطابق نسے کیونکہ بال ترک کے مکم مین نیس اور ممولی سوج بجار سے یہ بات معلوم ہو جاتی کہ بافی کی طمادت کا مدار ذاکفة اور توکے نہ برلنے برسے ، اس لیے کہ حب وہ فیصلہ ویتے ہیں کم مروسے سے جزویہ فی بال کے گرسنے سے یا فی بلید نہیں ہو تا

ور النحاليك مرده بييرس . تومعلوم مواكراس كا مار وأكفه اور بوبرسه . تولدى ف مسلك الخ ترجم باست

عیدو تم کی عادتِ مبارکہ تقی کہ جب کوئی معمولی جزیبی کی جانی تو دو آپ حافزین میں کم عرکووسے وہتے اورجب کو بینے اورجب کوئی طاہری اورجب کوئی طاہری اورجب کوئی طاہری کی عظیم انشان ہدید باتھ خور سے کھا جائے کا دراسے کہ گیا توان ہیں سے بڑے کو دسے وسے نواس سے مسول طور پر فط شفقت کرتے ہوئے حجو سے کواوراسے کہ گیا توان ہیں سے بڑے کو دسے وسے نواس سے مسول کی ففیلٹ سے جو گئی اور بیکم اللہ نعالی کے نزویک وہ عظیم انشان سنتے ہے۔ قولہ دی قال عفان یہ بطور تعلیق کے دارد کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ مُولِق کی جی عقان سے بہت سے دادی دوایت کرتے ہیں ہی اعتما و

کرتے ہوسے تعلیق لاکنے ۔ قولہ قال ابو عبداللہ انتصوہ الذ مُولّف کی غرض اس سے یہ ہے کہ جو کھی تعیم کی روایت میں نقط اس انی سا قط سے وہ اس نیا پڑنہیں کہ وہ نیندسے خارج نفے بلکہ اختصاد کرنے ہوئے یہ لفظ اس انی سا قط کر دیا گیا ہے ۔

ا فولہ قال لا الم المحفرت متی اللّٰه علیہ و تم سنے یہ اس کیے | فربایا کماس میں انتازہ ہے کہ دعاء کے الفاظ میں اس کی اس منزوں کے سامند الشرائی کی سائٹ کی سائٹ کی ہے۔

باب فضل من بات على الوضوء

خصوصیات کی مراعات ر رعایت ، ضروری سے اور ایک لفظ کے بدلے دوسرالفظ تبدیل نرکیا جائے ۔ اگر جبہ دوسم منی اور مساوی سون - اس میں براسے راز بین بیال بیان کرنے کا موقع نمیں -

مینی بیجائر: سے ابعضوں نے اس میں اختلاف کیا ہے -

بابغسل الهجل معامرات

باب الغسل بالصاع و نحوی اس نیسری مدیث بیں صاع کی مقدار بیان نیس کی گئی اور اسا الغسل بالصاع و نحوی استاد

سے اس کا ذکر ہونا ٹابت ہوچکا سے ۔ قولہ العنسل فیدی صرفہ بینی یہ جائز سے ٹابت ہے ، اور حدیث باسے استدلال ظاہر رپزنطرکرتے ہوئے ہوا ہے ، اس بیے کہ داوی نے جب بہ کہ کہ افاضی علی جسدہ ربدن پر سایا ، اور نبن یا اس کے علاوہ کی کوئی فیدنہ بیں لگائی توظاہر عبارت سے معلوم ہواکرایک بارہی یاتی بہا یا ہوگا اِس طرح کے استدلالات بخای کے بہت ہیں اور مشہورہیں ۔

ماب صن بلء ما لحدلاب الخ بیجوں کونچوٹو کرنکالا ہواء ب لوگ بیجوں کانچوٹا کرنکالا ہواء ب لوگ بیش محلوب فی البذور مینی عنسل سے بیلے خوشبو کی طرح استعمال کرتے ہفتے ۔ مُولَّفُ کامیلا ن بھی اسی معنی کی طرف سے کیونکہ وہ ساتھ ہی اوالطیب البید کالفظ لارہے ہیں۔ وومرامعنی رحلاب کا) وہ برتن ہے جس میں اوٹلنی کا دووہ دو ہاجا اسبے حدیث ہاب سے بعضوں نے بیدو ورسے معنی ہی ہے ہیں معنی یہ ہوں کے کوئٹ ملاب کے قسم کی کوئی چیز مشکوائی " ۔ ن عکم دیا کر بان سے بھراہوا و و برتن عشل کی خاطر قرمیب کیا جائے '' بعض حطرات کہتے ہیں کہ ید نفظ جیم سے جلاب ہے گلاب کا باتی ، عسل سے پہلے عرب خوشبوا ور گلاب کا پاتی استعال کرتے ہیں اوراس کا اثر عسل سے بعد تک بھی بد پر رہنا ہے، یرمغہوم بھی مکن ہے۔

ر کلی کرنا ناک میں پانی طالنا )مینی نئر بعت میں یہ وونوں (کلی کرنا ، ناک میں پانی طالنا )مطلوب ہیں نھاہ بطریق احبیکے

باب المضمض والاستنشاف

بإبطورسنىت كے۔

باب هل يدخل الجنب يد ١٤ الخ كناس منى اين الخوار المجنب يد ١٤ الخ

کرسکتا ہے، بشرطکیہ ہاتھ ریجنا بن سکے علاوہ کوئی اورگندگی نہ ہواگرچہ ہاتھ دصولینا سنت ہے۔ اس بیے کہ پہلی صدیت اس سے کہ پہلی صدیت ہے اس بیے کہ پہلی صدیت ہے وہونا حدیث باب سے بطور ولا است غسل سے پہلے ہاتھ والنے کا جواز مابت ہورہا ہے اورووسری حدیث سے دھونا ظاہر ہورہا ہے توجمع بین الحدثین کی صورت بر سے کہ پلی کوجواز برجمول کیا جائے اورووسری کومسنون ہونے پر محمول کیا جائے۔

البنزغسل سے بیلے ہانھ ڈالنے کا بوت بطور ولالت کے ہے۔ اس لیے کرحفرت عائشہ کا قرائہ کا ا ہانھ ہاری بادی سے آتے جانے منے " یہ ولالت کرد ہے کہ دھلائو تے معنو کے قطرات برتی ہی گرفتا دریا ہی گربی اوجی منبی کے وصلے ہوئے ہانھ کے فطر سے گرنے سے بانی لبید نہیں ہوتا اوراس سے بچاؤ نہیں کیا گیا توظا ہر ہوا کوغسل سے قبل مھی ہاتھ ڈالنے سے بچاؤ کرنا طروری نہیں ٹمیونکہ سوائے جنا بت کے ہائھ میں کوئی اور چیر ز وغسل سے پیلے نہیں ہوتی یخودکو لیجھے۔

باب تفی بی المغسل

ار است می المغسل

ار است المورد المارد المورد المارد المورد المارد المورد المورد

82

ورمیان وضوکیا جائے اور یہ بات ووسری احادیث سے کا بت ہوتی ہے -(مدى كا دهونا) باب كى غرض عبيس كرعض علاء كاخيال سعيرس منی در گواسف سے پاک بوجاتی سے اور در گوامرت منی کے ساتھ مخصوص ہے اور مذی کے بیے وصونا صروری ہے نیز مذی آنے سے غسل کرنا صروری نیس ملک صوف وصو کر ا خروری سے ، يهجي انتمال سيے كم باب كى عرض بير ہو كەنتچھ كوں ا در دھىبلوں كے استىمال پراكتىفا كرنے كا جواز مرف خارج متناد بنی بیشای اور یا نخان کے بیے ہے اوران کے علاوہ رمذی منی ) کے بیے یا ٹی کا استعال اُورد حونا **خروری ہ**ے رخ سُبِولگان بِعِمَ ل كيا ، مُولَّقتُ كي عَمْقِ إب سَبِيرِ بِي الرغسل کے وفت برن ملنے میں مبالغرنرکرسے حتی کاس خرشوكا از تمي زائل زبوبلكه إقى روما كے حس كواس في خسات يلے استعال كيا نفا تواس مى كو كى حرج منبى -بکریہ جائز سہے اوراس کی اس نابن سے۔ باب کی غوض بہرہے کر قمل باب من توما في الجنابة ثمرغسل س کے بعدے وضورکے نمام لعضا باب إذ إذكر في المسجد إن د جنب الخ باپ کی غوض برسے کرمسجد میں نے کے بیے وہاں سے نکلنے کے ارا وقسے ہم کرنا فروری نبیں مکہ ضروری صرف نکلنا سہے۔ ینی برجار سے اورمبرسے نز دیک اس باب سے غرض مُوتَّفِيٌّ عَسالِه رغنل كالمستعل إني كا إك بوا شابت کرناہے،اس بیے کہ یا نی حفاظ نااس سے خالی نہیں کہ بدن سے چھینٹے پڑی گئے ۔ تامل کریس ۔ مینی و و جائز سب (ننگے ہو کرنیا کا) اور مبتر پیرہے کراس و قت بھی برُّ اكزا جاہب رستروها نينا جاہيے) قولہ الله اُحَقَّ آن ميستى هِ نُهُمَّ الح است مطلقاً خلوت رقجمول كرسكنة بين خواه اس بي منزكھ لنے كى خرورت ہوجيسے خسل بيں ہوتا سہت یا خرورت زبو -بهمی ممکن سے کراسے اس حالت برمحمول کرس جس میں متر کھوسنے کی ضرورت نہ ہو تواس

JOGO DO CONTROLO DO CONTROLO DE CONTROLO D

صورت میں کبرط البینے دکھنا یانہ پینے رکھنا خلوت میں مسا وی سے ایک کو دوسری برترجیج نہیں ۔ مُولّف کا

مبلان ہیل قسم کی طرب سے ۔ بس خوب سمجھیں -

بغارى جلداقرل رغسل میں لوگوں سے بروہ کرنا) مینی برضرور ی سے ۔ ماب التنترفي الغس باب إذ الحتلبت المعرمة إلى بعن جب عورت كواخلام بواورياني خارج بوزاس يرغسل كا باب عن فالجنب إ قوار قال سِيمان الله ان المومن لا ينتجس ال عليم كلام سهماه ابل زبان کے عرف میں برموتی ہے کہ خالی خیابت سے مومن اس طرح پلید نهيس متحاكماس كصبيعه لوگوں كے إس الفنا بلبضا ا درمل جول اور با نفرنگا ما ادراس كالب بينه لكنا ممنوع سوملك حبيب كك اس كع بدن سے نجاست حقیقیہ زنگے اس كے بیے رچری منوع نبیں دیعی معاجز ملاستی غیر حدیث ا ب سے بنبی کے بسیعے کی مہارت بھی معلیم ہوتی ہے اس بیے کرآ تخفرین مسلی اللّٰدعلیہ کو کمے سفے وابا کر مومن نرببرد مونا مہتے اور زمینی سے ملاقات ومصافحہ کرنے سے احتیاب کیا اورغالب پرسہے کہ انسان آسپینے بدن کے پینینے سے فالینیں تواس سے معلوم ہوا کرآنحفرت ملی النّدعلیہ و تم پینے کے پاک ہونے کا فیصلہ <del>و کرہے ہی</del> اس طرح سمے استدلال نجاری میں میسٹ ہیں جیسیے کر ایک سے زائد بارگز دھیکا ما التقى الخنا نان [ رمرواور عورت كى تركم بين جيب بيس اجهاوكى روس زياده احتباط اسى مس سيعكر ابيلسع موقعه برغسل كرنا جاسع بمولعً کا ندمب بھی اس مسلومیں ہے جیسے کر تصریح آتی ہے۔ ر بعتی اکسال روخول بغیرانزال) اورمنی کے باب غسل مايصيب من فرج المرأة خارج نہ ہونے کی مورٹ میں وہ لازم ہے یہ باب فائم کیا ہے با وجود کمیمبن وگوں کوانعیں ہشلات سے - قولہ و بیعسیل ذکھری رؤکرکودھوسے ) صحابرکرا بیں باہمی اس مسکویں انتقالات نفا کربعبورت اکسال آیا غشل واجب سے باومنو پھراجماع دجرب غسل پردافع بوااودا*س مدبث كومنسوخ قرار وپاگیا*- توله فیساگیت عن خلا*ث اخ برزیدبن خالد بنی کاففره سیص*قوله و خلاصه مینی مُولّدتُ کے زویک متناط حکم عُسُل کرناہی ہیے *ب کے بیے گزشتہ* باب منعقد کیا گیا اور بیریا ہے عش تمام ہیکو و کے احاطر کے بیات یا سے بعدازاں راج کوزیجے وینا تا بست ہوتا ہے۔

# كابالحيض

باب كبعت كان مدء المحيض الخ الرحيف كي انبداليسه موتي عيض وه بيز سه يست التدنيالي سنع عود نوں کے بلیے خروری مقرد کردیا ہیں وہ ان کے میٹ

میں بچوں کے بیے غذا کا کام دنیا ہے مبضوں کواس سے اختلاف سے وہ کھتے ہیں سب سے پہلے بنی اسرائیل کی عودتوں يرمين مقرر ہوا ناكم بغيس التختيوں سيعة ذا إجائے جوان كے نز دكستين كى مالىت بينظيں ۔

توَّيه اكْنُويْعِني زياوه تُنامل بإزياوه توت ميں يازياوه روايت ميں ماز يا دوحيِق واقع ہوسنے ميں -

| یعنی سوائے ملوات کے مناسک جج کاتکم ونا رقولہ

باب الامربالنفساء إذ انفس

لانوى الا الجع الخ بين بماداكمان يرسي كريه سوات ج کے اور شے نہیں۔ اور وہ گمان کرنے تھے اس بلے کر زمانہ جا ہمیت میں لوگ ج کے ہینوں میں عمر ہ کرنا جائز نہیں سجعن سنفے بیں جب آنحفرن متی الته علیہ و تم سنے اس کے بعد ج نہیں کیا توان کے بلیے یہ واضح نہ ہوسکا کر ج كے مبینوں میں عمرہ جائزسہے بھربداذاں ان پر ظاہر ہوگیا كر جے كے مبینوں میں عمرہ جائز ہے۔

اوراس میں وبیل سے کربعض میکوں ہیں استفہا ب را بکیت مال کو دیکھ کر دومرسے کوفیاس کرنا ) سسے بھی

رمسائل كل) اخذكرىينا جاسي -

باب من سبى النفاس حبضا الم مخارى كامامل است يرس كرحين كاطلاف نفاس ير اورنفاس كاحيض برعوبول ميمشهورسي بسي جواحكام هيفن

کے بیا ابت ہیں وہی نفاس کے بیے ہیں بی شارح نے نفاس میں تفصیل کی مراحت نہیں کی -اس واقعرسے مؤتفت کی بی غومل سے ۔خوب غور وفکرا ورشکو کھتے۔

باب مباشوة إلحاكض المانفي عورت سي مباشرت كنا يني شلوادور بندوغيره اككاويرك حقته کے ذریعے ماکز سے ،اس حقتهٔ بدن سے جوشلوار و غیرہ سے وصابیا

بواسیسے مبانشر*ن کریاجا ئزنییں ۔اس میں کھی تب*ض علما ءکا اختلاٹ *سپنے ک*دازاد واسلے حقتہُ برن سسے مباکثرنت کو مھی بدین شرط جائز سیمصتے ہیں کم شرم گاہ اور نون کی عگرسے اختناب کیا جائے۔ تولد و ایک میدلک اسبه الخ اس کلام سے ظاہر فہوم برسے کرحفرن عائشہ کا مسلک برسے کرمبا نٹرنٹ مکروہ سے کہوکم اسے نفس پر

نه مجھی ۔

اً ہے قسطلانی کی اس یا وبل پر دھیان نہ ویں کیونکہ بیاصول ترک صوم میں غلط ہوجائے گا۔ رویاں یا وجو د ترک کے بعد میں فضائے موم لازم آتی ہیے) غود کرسیجیے ۔ فولم انجنزی احدانا الح کا گیا کیا ہم میں سے کوئی عودست

ا با ا بعنی اس کاحکم برسیے کرنماز مغیر وضو، بغیر ہم سے پرمھے اورا عادهٔ نما زندُرسے بی مُولِّقتٌ کا مذہب سے ، اسے طاہر حدیث سے نابت کیا ، اس بیاے کہ انحفیرت صلّی اللّه عليدوستم كے پاس لوگوں نے جب اس تكليف كا اظهاركيا أو آب نے نماز دمرانے كا حكم ندويا . مكر بيزن سبے کمان لوگوں کوفقدان تراب بعنی مٹی نہ ملنآ تھکمی نھا بریں دجہ تشمیم بھی ان کے بیے مشروع و مفرر نرکیا گیا۔ اود یماں را جھل ، فقدان قیقی سے اور پر ہمتی تھی کے دائر ہیں شار ہو گالینی نماز جائز ہوجائے گی ورعادہ لاز کر نہو کا مجھ بھے

رکیا اعتوں میں بھونک لگائے وربینی بستحب سے جب اعضاء پر مٹی مبست مگی ہوئی ہو تاکشکل گڑی ہوئی نرمعلوم ہو۔

للوحد و الكفين | رحير المنون كانيمم) مُولَّفَتُ كانتبي اس مسلم بین ویس سے جرامعاب طوابرا در مفن محتبدین کا سے کتیم

مرف چېره اور يا تفول کا ہوا درکمنيون کک کې ټيرنييں رملکه کلا ئې نکس ،حالا کړتمبوراس کے خلاف ہيں اور وہ کہتے ہي انعا یکفید ۱۴ صرمت حعراضا فی سیمے س سے نمرغ دمٹی میں توشنے کی نفی کی گئی سیے اس کامعی ضویع واحداً (ایک بادیا تھادنا )اورصرف بالقول *کامسے نتیں جہور* کی ولیل وہ *حدمیث مرفوع سبے کہ انحضرت* میتی التّدعل*ب* مو نے وو دفعہ با نقہ مارسے ، ایک بار تہرہ مبارک پر بھرا اورووسری بارکمنیوں تمبیت رمثل وضو<sub>،</sub> با نفوں پر بھرا۔ ر پاک مٹی) مؤلف کی غرض اس باب سے بہ ابت کرنا ہے کرمٹی بھی پانی

وحكمين بوجانى سيصحب يانى موجود نهوا توحب تيمم كرس

تواس سے جرمیا سے پرٹیسھے فرمش نفل جیپ بک کر مدیث مذہو عائے ، جنیسے یا فی کے ومنوسے ہرنما ز برکو ھی جا سکنی سبعے بہی مذمهب امام ابر طبیعة مماسے اور برام شافعی اور دومرسے ائر کے خلاف سبے -اور کم باب كى مديث ميں برسے فوارصلى الله عليه وسل عليك بالعبيد فائه يكفيك اس بيے كركفا ببت،

باکل وافیح مفهوم بیرہے کرمٹی تھی یانی کے حکم میں ہے درنہ کفایت نا قص ہوگی کیونکہ مطلق کی آوبل کا مصمو قر

صلّی النّدعلبه دستم ان کی صورتول کی تعقیبلات بین انتیاز نرکرستے ، اس میں نمیتذ برسے کمرفر ربیب ا دم کو دبکیمنا اجمالی دیکیسنا نھا ۔ اوراجمال کومنکشف کرسنے کا تن بھی ہی سے کراسے اجمالی طور پرظاہرکیا جائے ۔ ریر نہیں كرويكعنا اجمالي بواوربيان كرنانعبيلي بور *رکطرون مین نماز کا داجب ہونا )* قولمه و مهر .

بأب وجوب السلوة في الثياب

صلى ملتحفا الزاسس اس مديث كي طرف الثاره

كمرنامنفصو وسبصكرا بكيب كيرمسيصيب نما زبرط هناامراستحبابي سبيم ركببونكدوه ولالت كرفتي سبصه كراصل صلوة كالأحبيب رضرورى ، بونامسلم سے اورشرع میں ثابت سے كداوركوني اعتراض ونعرض نبيس كيا كيا بيكم انتالت وانتقال اور توتیج راوژمنا،لپیٹنا ،فومنگ سے کپڑا بہننا ) دغیرہ کیفیتوں کا بیان کیا گیا ہے۔اس پر فیاس سیجیے

قولم وملكمعن سلبدين الاكوع الخ

قولردهن صلى فى النوب الذى الخ اس باب مين اس خاص مم كانندلال كے بلے مختلفت . پُوپنیه ابیا بات واشادات سے کام بیا گیاسہے اس بینے اس میں کوئی ایسی نفس وار دنہیں ہو ٹی جواس پر ولالت

باب إذاصلي في الثوب الواحد فلبجعل على عالقه اليتي يمسخب سه قوله فلخالف ببن طرفس

بس اگرا ب كهیں كم اس حدیث كی زحمه باب سے كيامنا سدت سے ، زمیں كهوں كا كم زحمه براس كی ولا لہت پوں سبے کم کمبرطسے سکے دونوں کنا روں سکے درمیان ایک د وسرسے سکے خلاف سمت ہونا سبب ہے کم کون<sup>ا</sup>

كنار واس مكمونيس يرفرود والاجاسك كا -باباذ اكان الشوب ضيقًا | رجب كراتك بوينى مناسب سے كواسے بندكى شكل يس

باندهد مصاور ليبيينه بس اس سيكراندام نهاتي كخطا بربهون

سبسيدن جاسئے كاڭواپيانهي مونونمازي كاپركام ديبني آتھنے بليجھنے لپيٹنا) نازميں حائل ہوگا ۔اوراسطيح یر بھی مائن سے کہ اگرون کے ساتھ اندھ ویا جاسکے -

ل رقمیص میں نما زبڑھنا ) ان کیڑوں میں سے ایک کیڑسے میں نماز جائزسیسے دنشر کمکی کمبی مبھی میٹنوں سے بنیجے تکب) ہتر یہ

باب الصلوة في القبيص

سبے کم وونوں کیڑے ہیں کرنماز پڑھے جسے خدانے نونین اور حیثیت دی ہے۔ بگڑے ساتھ نماز بڑ صناحر ف ا مام مالک کے مذمب کے موافق سے او درسرے مذاہب میں نہیں) اس سیے کہ زکر اوھی دان وصانیتی ہے پ*ری تیں - قولم حد تناعاصم بن علی قال حد تناابن ا*بی ذئیب الخ ا*س مدیث کی زجہ سے متا* 

بوں سے کمان سلے کیرطوں میں نماز جائر تا ٹی گئی ہے با وجود بکیسلے ہوئے کیڑے موجو دہوں ۔ باب الصلوة بغيردد اع البغيرط ورك نمان

ہوجائیں گے۔

باب مايذكرفي الفخذهل هوعورة أمرلا اران كرستريس شاركيا ماستياني

والمم البيطنيفة كي زويك كانتريه الحااخيّات كلفي اورناف في ألّم للك ك زويّ الصنرهين احاديث أم

میں ایکے وسے کے خلاف ہیں۔ یہاں بھینیت روابیت کے فوت اس مسلک کی سیے جوالعم مالک سنے اختیار کیا مہے میں کتا ہوں ان مدینیوں میں جمع کرنے کا طریقہ سے کہ دان ان کیلئے سترنبیں جمسی شخص سکے خاص لوگ ہوں ا وراس سکے

محم اسرار ہوں مینی اس کے پاس اکثرات جانے ہوں الیکن جرعام لوگ ہوں اوراس کو ایکن حبیر کر کردو سرے

ون ملتے ہوں توان کے لیے دان بھی سرسے ۔ اس کی وہیل وہ حدیث ہے کرحفرت عثمان اسمحفرت کے پاس کئے

اور ایب نے اپنی ران ڈھانپ لی حالا کم حضرت ابو کرٹ و عمر کی موجود گی میں آپ ران کھو سے ہوئے ستھے۔

اور بوایام ما *ناکش ب*خامسلک ہیے کہ کام کرنے وا بول رمز ووروں ،کسانوں :فلیموں کارخا نہ کے مزدورو اور شربانوں (اور ربطی بانوں، کوچوانوں وغیرہ ہجیسے لوگوں سے بلیے نما زمیں ران سے بنیجے والاحقتہ کھلا

دمناجا رُنہ ہے، اِس مذمب کی صحت میں شبہ نہیں ،اس سیے کہ بہت سے اسسادوں سے بہروا بہت بہنجی ہے حتّى كرعلم خرورى حاصل موكيا سبعه كم آنحفرت صلى التّدعيب وسلم سنه ان لوكول (مز دودول، شنر إنول وغيّره ،

اداس بان كى تكليف نهيس وى كه وه نمازمين كمثنون بك دان جيميائيس -

یهاں سے ایکب فاعدہ نکلیا ہے اوروہ برکم انحفرت مسلی الندعلیہ و تم سنے ماز کے سیسے وصوی م بیان کی بی<u>ں ایک محسنین کی نما زاور دوسری عام مسلما نم</u>ال کی نماز ، مبسنه سی ابسیی *جیز <sup>ا</sup>س بی*ں جو د وسری صورت میں جا رُزہیں ربینی عام مسلمانوں کی نماز میں اسکی سیام صورت رفحسنین کی نماز میں جا رُزمنیں ، جب آ ہیں۔ اس ناعده کویاوکریس سگے تو باہسیو ہ کے بہت سے متناقض را یک دومرسے سے خلاف ہوا تع آسان

قوله وفال ذبيد بن ثابت الخ اس مين اعتراض سيم كمراس مين بيرولالت نهيس كه أنحفرت معتی النّدعلیه و کمم کی دان کھلی ہوئی تھی ،اگر نیب ایم کربیا جائے کہ کھلی ہوئی تفی توہم لی*ٹ بیم نیب کرستے* 

رابسا آب کے اختیارسے ہوا اوراس واقعہ کوران کھولنے سے جواز کے بیے ذبیل نیا بیا جائے۔ إِنْ بِي اتنى بات كهى جاسكنى س*ى كەمصن*ىق*ت قىلى خالىرمال براغتا دكيا اوراس بركرا كخضرت صلى لل*ا

لميه وكم نبئ تنفي المفاوروه حالنت اختيار وعدم اختيارى براس جير سند فمفوظ ومعسون تنقيحس كااطلاق کرنا آ کپ کی وات پر منا سعی نبین اگر بیسلیم تھی کرایا جائے رکہ آتی کے اختیا رسے ایسا ہوا ) تومنا سب پر تھا راس سالت کے بعد آگا وکیا جاتا ، جیسے کر ایک بار واتع ہونے کے بعد آگا و کیا جاتا کے درکسی -

قولد فلعا دخل الغربين الخ اس مدسيت مين تفريم والخيرسي اس سيك كرحفود ملى السعليد وسلم كالبنى ببس واحل ببونا إورفوم كالبين كامول كى طرت نكلنا اس وفت تصاحب انحفرت بسلى الشرعبيد وسلم كى سوارئ ككا كويول من نرا في تفي -

باب في كدتصلى المرأة من

ركفت كيرون مين عورت مازريسه اس باب كواس عنوان سے امسارم کی حدیث کی وجرسے منعفد کیاہیے

جماس با ب بیں سبے کرامفوں سنے کہا کہ عورت نما زیٹ سے اور صنی اور میم میں رسبوس ہوکر ، اورانشارہ کیا رکو تھن<sup>ی</sup> ، ہے اس قول سے و قال سے حکومہ الح کومطلوب اورتفعود بالذات عورت کے کیروں سے مرت پہتے المتام برن كوروهانب بيا جائے ماسوا سئے چیرے اوروونوں یا وس كے را ورام سلم كا فول تصلى فى خمادو قسيص عرف اس بيے سے كربردونوں كيارے عورت كے تمام برن وهانب دبنے بى اگر بروها بينا اور یروہ یونٹی مرف ایک کرطسے سے حاصل ہوجائے تو وہ بھی کا فی سے -

باب دا صلی فی توب له اعلامه الح ارض کبرب مین مفیدون کی صورت بانقش و نگار بون اس میں نماز 💎 ہینی نیاز فاسد توز ہوگی لین کسے

ركم إس كو جيور نا ورترك كرنا بهتر سے۔

باب ان صلی فی توب مصلب اوفید تصاویرهل نفسد صلوت اراگرایس

یوہین کرنماز پڑھے میں بصلیب کی شکل ہو یا تصویریں ہوں توکیانیازٹوٹ جائے گئے ، بینی نماز فاسد توزہو کی

ر چشخص نتیمی استبینوں والے بینے میں نماز برطسطے کہ! گیا ج رسب سے پہلے اسے زعون نے بینا تھا۔ قولس

نشعہ منزعہ ہم اپنے بینی ا*س کی نما ز فاسدنہ ہوگی لیکن مکروہ سبے اس بیلے کر آنحفرنت ص*لّی السُّدعلبہ وسلّم سنے نماذ كا اعاده نبيس كياليكن نالسنديره اور مكرو وسيحدكم اسعة ناربيا ، بهي چيز كراميت أنابت كرتى سه -

باب العلوة في الثوب الاحس الخ الرخ كيرست من أن يد بلاراميت ما زسه الر ىرخ دىگ زعفرانى رنگ كانهو-

ماب الصلوة في السطوح والعنبو المصمور المراد منررتنا زيوهنا بي إب بانه صفي الماب المنطق المابية الماب المنطق الم كى نوض يرسع كريه جرمديث بين إياس ي جعلت لى الأر

مسجد اوطهودا اس کا فضائس سی منیس کرزمین بی بدنیا ز ضروری برد بلکداس کے علاوہ منبر، تکرسی اور حمیتوں پر تھی جائز سیے بشر طبیکہ وہ پاک ہوں ۔ رنما زی کے کیرے ہے باب إذا اصاب توب البصلي إمرءت دادا ، سجد بیوی کا بدن لگ جائے حبیب نمازی سیجیمیں ہو) معبیٰ اس میں حرج نہیں ، نہی اسے لیسی نسیاء سمجھا میائے *گا ک*راس کی نماز ٹوٹ جآ ر ملکہ نہیں ٹوسٹے گی ب رخیا ئی برنماز پڑھنا) مینی نمازجائز ہے اوز میلین باب کی زرممہ کے بابالصلوة على الخصيرالخ سانخدمناسبت اس عنبارسیے سے کرچیا فی پرنما زجائز ابن *کرنے سے مٹی پر*نما زکو ضروری مجھنے کی نفی ہیے ،کیونکہ پیڑمکن نفاکرا نخفرت صلّی التّدعلیہ وسلّمہ کے امکیّ ل جعلت لى الاس من مسجد اوطهودا اورعفر وجهك رابنا *چروغباداً لووكر) ترّب رغباراً لووكر) س* متى سى يرنناز يوسنا خرورى ممعاجاتا - اوراس يرتياس كيجيه - فولم باب إلصلوة على الخعرة لفظ خسرة ربيانامسلى ،اس بيه لاباكياكم ووحد بين بي واقع مواسه اوراس برقياس بيجية نولمه باب الصلوة على ر کیرسے برسحید و کرنا ہینی وہ جائرز سے اور حدیث با ب کامفہوم امام باب السجودعلى التوب شاقعی کے نز دیک بہ سے کر جرکیٹرا نما زی سے میدا ہو، یا ہو تو منتصل مگر نمازی کے سلنے سے وہ حرکت بیں نہ آئے کہو کمان کے نز دبیب اس کیرے پر جومتعیل ہوا ور نمازی سے سلنے کے ساتھ میں تھ ملتیا ہونما زجا کو نہیں۔ اور احناف کے نز دیک کراہت کے ساتھ جا کر سے ۔ بیر چوفسطلانی سنے کہ اسے کر گیڑی کے بیج برا مانتے والی مگر، سجدہ کرنا حنفیہ کے زویک بغیرکرا ہت جائز سے ۔ برانعول سنے اس بیے کہاسے کرامام ابوحنیفہ کے مسلک کوامام مالک کے مسلک کے بالمقابل بیش کیا ہے۔ اور امام مالک کے نزو کیب کورعمامہ رنگیل کی سکے بھی پر سحد ہ کرنے میں کراہت سے نگر درحقیقت قسطلا فی نے رصنبید رکھتائی ملهب نقل كرسفيس غلط كماسيد اس بيدكر حنفيد سكه نز ديك بعي كودعما مريرسيره كرسف بي كراست بلا شک*ے وشی*ر ابت سبے ارجیسے امام مالک کے نز دی*ک سے ہ* | دموذسے بین کرنماز پڑھنا) موذسے بین کرنماز کو جائر نما بت کرنے ناب الصلوة في الخفاف سے مُولَفُ كى غُرض اس خيال اور استبعاد كو دفع كرنا سے كرشايد

موزوں بیں نما زجائر بنیس کرموزے بھی جو**توں کی طرح ہوستے ہیں اوروہ بین کر ب**ا زاروں اور راستوں برجیتے ہیں

کا وہم وگمان ممکن، پنظا رکیونکہ سے بعباوت کے بیے بنا نئ جاتی ہیں اورسے دمیں ونیا وی گفتگو کرنے کی حدیث میں ممانعت بھی آئی ہیں راس بیے بروہم وگمان متوقع تھا ،اس کے روکے بیلے یہ اب قائم کیاگیا ،

باب د ا دخل بدت ابصلی حدث شاء ا رحب سی گھیں واقل ہو توجاں جا ہے نما زیر مرکتا سے بینی داخل ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے بع

اسے اختیار سے کہ وہیں مگرچاہے نماز پڑھ سکتا ہے یاجہاں کے بیے اسے کہا جائے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے۔ سکین مناسب سیے کراس میگر کے پاس نہ ہوجیں کی نلاش دستجوسے ممانعت کی گئی ہو ۔

قولم حد تناعيد الله بن مسلمته الخ كما كياس كراس حديث كامقتضا بهنيس كرجال جاسيما پڑھے بلکداس فانعا ضاہدے کو ہماں کے بلیے اسے کماجائے وال نماز برطھے، میں کتا ہوں کر حدیث کے تعفی اسنا دوں میں اشارہ ہے کرعتبان نے تخصرت صلی الله علیہ وسلم کو اختبار دیا کم آب س مگر کو حاہم مخصوص ریں، آپ جہاں جاہتے نماز پر احسکتے تنفے اور پرجائز تھا لیکن آپ نے اسے رعنبان کو، انعتبار واپس وبا <del>م</del>ن

یعنی بیرجارو سبے ،اوراگر گورسنیان میں نماز برطھ سے نونماز مکروہ سے ، اعاوہ کرناہنیں<sup>۔</sup> سے مُوتھٹ کی غوض استعض کاوسم وورکز البے

باب مل تنبش قبوس مشركي الحاهلينه

باب من صلى وقد امه تنوس ال

جوكتنا بسي كزننوركي مفال نمازعاً رنبيس كمراس طرح مجس سے مشابست ہوجاتی ہے معتقب کے استدلال میں واقعی ایک فیسے کا خِفا رہے۔ اس کی فرجیہ بیر سے کہ اگرا گ ى نمازى كے سامنے ہونا خدا كونا بيند ہوتاا ورا بييا ہونامفسد صلونة ہوتا توانند تعالى الخصرت ملى الته عليه وستم ج حبيبيب نعدا ادراس كح نبى بس كع حن مبي اسب جائز نهيم حقت اورالترنعالي اسب اسينے نبی عليه العملوة والسلام ك

سامنے ماخرز کرننے ۔

باب نوم المسرَّة في المستجد العورت كالمسعدين سونا بين برجارُ سبع الرحيم أسف كا اخمال مو، بیکن مسُله می سه کرعورت جیب مسیویی حائفته موجاً

تووالس بابرهای جائے اور ما تعند ہونے سے قبل عورت کے بلے سیدیس سونا حرام نہیں -باب نوم المرجال في المسحد | رمسجين مردون كاسونا ) بين يرجازي باوجرد بكرهلا

باب ذكم البيع والننداء على المنبر الأنكى غرض مسجدين بين كے بيے ايجاب تبول كى المب ذكر الب ورا نحاليكر سودا المسجد

میں ، موحوونہ ہو ،کیونکہ بیکفنگوممی باقی مباح کلمات کی طرح سے جن کی مسجدوں ہیں اجازت سہے ، نیکن با ب کی حدیث سے دلالت میں ایک فیسم کا نفاد مہے اس لیے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مسید میں بیع وشراء کا ذکر حکم بنٹر عی کا فائد ہ کپنجانے زفیلم وسینے ،کے بیے فرایا و وایک علمی فائد ہسیے اس میں وہ صورت نہیں جن

ہم برط الکئے ۔ مُولَعتُ سُنْے بیع ونٹراء کے خالی وکر سے ہو آ نخفرت مثلی اللّٰدعلبہ و کم کی وات اقدس سے ما و ا ہوانخفیص ٹابن کی سیے حالا نکہ ایما ب قبول بلاموجو وگی سو دسے کے سوائے خریدو فروخت کے نذکرسے

کے اور کیاسختیفت رکھنے ہیں ،اور بیع وشراء کا ذکر توجا کر سے دایجا ب وفیول نہیں ،اورڈکرکرنادیع وشراء کا میں ایک میں ایک رکھنے ہیں ،اور بیع وشراء کا ذکر توجا کر سے دایجا ب وفیول نہیں )اورڈکرکرنادیع وشراء کا

آنخفرت صلی النّدعابیرد کم سے ایک وجہ سے ہوا اور مُولّفُ ؓ دو سری وجہسے ذکر بیع وشرا رکرر ہے ہیں ۔ رین میں ملک اللّه علیہ وسلم سے ایک وجہ سے ہوا اور مُولّفُ ؓ دو سری وجہسے ذکر بیع وشرا رکرر ہے ہیں ۔

بخاری میں اس طرح کے استدلالات بہت ہیں ایک سے زائد مرنبہ آجکے ہیں ۔ معادی میں اس طرح کے استدلالات بہت ہیں ایک سے زائد مرنبہ آجکے ہیں ۔

باب تحديد نجامة الخدوفي المسجد المسجد المسحدين شراب كي تجارت كي حرمت المسجد

برائی اورخرابی رکھناہے۔ اور آنحفرن مسلّی اللّٰدعلبدو کم سے شراب کی تجارت کو حرمت میں سود کا شر کیے میں کیا اسی سیا میں دری ۔ کیا اسی سیلے مذکورہ آیات کی قرأت تجارت خمر کی حرمت کے بعد منصلا کردی ۔

مسئن فقی بیجواس باب سے مولف استے استباط کیا ہے وہ سعیمیں بین و شراء کے ذکر کو جائز کرنا ہے۔ جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

ر قیدی اور مقروض کومسجد میں باندھے رکھنا کا حدیث باب کی ولالت اس کے جواز میں

باب الاسبروالغربيرنبربط في السجد الإ

ظا ہر سے اور جو حدیث دوسرے باب بی آم می سے وواس امریسی اس حدیث سے زیارہ واضح سے لیذا یہ کہنا

کے بیے منع زیمجھی جائے ۔

باب العدلوة في عسي د العدوق المراد الماسوق المرد الماسوق المرد الماسوق المرد الماسوق المرد المرد المرد المرد المرد المرد الماسوق المرد ال

باب سنتوقة المصام المسترس فادغ بوت توسّن المستحدين مُولَّق مُولِع مُولَّق مُولِع مُؤلِع مُولِع مُولِ

غرض يرباب قائم كرسف سے برسے كرام كاستر و نمام مقتر بول كے بليے كا فى تب يس اگرا مام كاشنر و موجود مواود كى مقتر بول اللہ كاشنر و موجود مواود كى مقتر بول كا . مواود كو كى مقتر بول كا .

اشاره اس طرفت جید ام شافعی سنے بیان کیاہے کہ ابن عباس کا قول یصلی بالناس بعنی الی غیر حبد اس میں غیر حبد اس سے مراد غیر سندی امام شافعی کی بہتا ویل مناسب نہیں۔ کمکہ اسس کا ابن عباس کا) مفہوم یہ ہدے غیر حبد اس سے کہ دوار نرتی جرسترہ بن سکے اگر چہ عَنْ ذی رسادہ و نرا) اور عکا ذی رسول والا و ندا ایک بہتا ہوا تھا اور ہی سنرہ ہوتا تھا۔ اس بیدے کہ انخر ن صلی اللہ علیہ وسلم کے حالا کی پوری تحقیق سے یہ بات تابت سے کہ جونما ز آپ کو صحراء بیں آجا نی اس بیری می آپ کے ساحقے عنزی رونل

بطور شنزو کے ہوتا تھا اِس بیلے حضرت ابن عبائ کے استدلال میں انسکال بیدا ہوگیا ہے ۔ وجربيرسے كەكستىخص نے انكارنىبى كيا بىر بات اس چيز كوجائىز اورمېجىج ئابت كرتى ہے كم انخضرت مالة ہر سکم کی نما ذشنئرہ کے سامنے ہوتی تنی اور قوم کا شنرہ نبس دہی ہوتا ہے جواللم کا منزم ہو۔ میکہ یہ توظاہر سے۔ اسے سمجوں ۔ بریمی ممکن سے کوشافغی کے قول کی توجیہ الی غیبوستوۃ سے الی غیبوستوۃ جدا ہ هویتی و بواد کاسنره نه نشا اور طلق سنره کی نفی نه هرو ، تو بریرا ام شا فعی گیریمفهوم اور دومرسے حفرات سکے مفہوم میں کو فی اختلات ہی نبیں رہنا۔

باب قدركم ينبغى إن يكون بين يدى المصلى الإ

نمازی اس مقدادسے نجاوز نہ کرہے اکہ لوگوں ہر داسسنے کوئنگ کرہنے کی نوبیت ندآسئے اورنہ وہ مگیرننگ ہوج قدم سے بیشانی رکھنے کی مگہ تک سبے اور میز ابت ہوجیکا ہے کہ آنحضرت متلی التّدعِلبہ و کم کے تھیرنے کی مگہ اور و پوار کے درمیاً نیکن باغفرکا فاصله نفالسِ حبیب آنیا فاصله بهوتومنگسکے (نما زیر صفے کی حبکہ ہینی سحیرہ کی حبکہ اور و پواد سکے ورمیان بکری گر*درنے کا دامس*ته ماقی رہتاہے۔

باب السنتوية بمك، إرمكين مُسْرود كھنے كابيان ، يه بابعض لوگوں كماس خيال كودوكرسنے کے بیے مُولَقَبُ نے باندھاہے کمسجد حامین نماز برصف کے بیے منزو کی اس بیے خرورت نبیں کہ توگوں کوننگی محسوس زہوج کہ وہاں سب عبا دات میں شنول ہونتے ہیں کوئی نما زمیل صدیا

ہوتا سے کوئی طواف وغیرہ کردا ہواسے (مگرمُوتف شفر دبری اور کمیں بھی منروکی ضرورت بیان کی)

باب السلوة بين السوري في غيرجاعت المهوسون كورميان بي تا دما عت سے ماز نربط صدرا مو بكر السلام

یعیٰ وہ *با گزسے اور کرامین حرف جماعیت* کی مالت بی*رسنتونوں سکے ورمیان نماز پراٹھنے کی ہے*۔

باب حد ثنا ابواهيم بن المنذوال الراب كارتم نيرب بياب ك نعل كلي سمجها جائے، اس میں برفل سرکیا گیاہے کر مضور

صلی النّدعلبہ وسلمہ ووسنونوں سکے ورمیان کھوٹے ہ ہوئے ، اس بیے کہ اس سے سمجھا جا تا ہیے کہ آنحضرت صلّی النّدعلیہ و نے دوستونوں کئے ورمیان نما زبوھی۔ اور آ پ کے اوراس وبدار کے درمیان جس کی طرمت آب نے نما زمے بیے رُخ کیا

تفزيباً بنن بالقركا فاصله تھا۔ باب الصلوة إلى السرير إرجادبائ باتخت ك طرت منه كرك نما زير منا) خولس قالت إعد بشونا ال

102

مُوَلَّفَ کَی عُرْصَ حَدیث کی نوجبہ کی طرف اشارہ کرنا ہے اور ظاہر سے نوجہ ہٹانا ہے ، بینی آنحفرت معلی اللّه علیہ وسلم کا بنیر عذر کے حفر رحالت فیام وطن ہمیں جمع کرنا روو نما زیں قربیب قربیب پڑھنا ، اس طرح نھا کہ آنحفرت متی اللّه علیہ وسلم سنے مرف صور آء ظہر کو مُوخر کیا عصر کے وقت نک، آپ سنے ظہراواہی کی تنفی رفضا نہیں ، اس کے آخر و قت میں جس کے بالکل تقوش کی دیر بعد عصر کا اوّل وقت شروع ہوگیا۔

یں بی سب میں وقی کے پید سول اور بات مسلی جا لعد بنت بردادی کا دسم سبے ،اس بلے کماس نے دوابیت اور مانیا چاہیے کہ جو مدبیث ہیں آیا سبے مسلی جا لعد بنت بردادی کا دسم سبے ،اس بلے کماس نے دوابیت کیا ہے کہ بروان کی بردادی کا سبے ،اور داوی نے اس قصتہ کے بیان میں کما ہے کہ تخصرت مستی اللّٰدعلبہ و کم سنے بنیس فرجی کر بین انصافی میں کیا ہے ہوئے المغنی دوابیت کیا ہے قربہ دادی ہی کا قول سے بینی فی حضر بیس دو مرسے داویوں نے اس حد میت کو بالمغنی دوابیت کیا ہے قربہ دادی ہی کا قول سے بینی فی حضر

اوراس سے مرادا مفوں سنے لی سے بالمد بین، ورنر یہ واقعہ سفرس ہوا تھا۔ یا در کھیے۔

مبض فاضلوں سنے اس توجید براعتراض کیا ہے کہ جامع ترمذی کی عبارت اس کے خلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ عبب ابن عباس سے اس کے خلاف ہے اور وہ یہ ہے کہ عبب ابن عباس سے اس کے خلاف ہو یا گیا تو الفول سنے فرایا اس ا د ان لا یحرج احتمام کا تحفرت صلی الند علیہ وسلم کا منشایہ نقا کم آب کی آمنٹ پر ننگی واقع نہ ہوتواس سے عراحة یہ ولالت ہوتی سیے کہ اس منال سے منقصد حکرج وورند وفع جراج کا مفہوم کے مصدح مودرند وفع جراج کا مفہوم کے میں رہتا ۔
منیں دہتا ۔

عصرکی نما زاس دفت برسط حبیب که صرف ایک دکعت بو دب سے بیلے اوا سوحائے اور و و سری دکعت بعد عواہد

اوا ہو نواس کی نما ہائر ہوجائے گی، اور فضا کرنے کی خرورت نہ دہے گی ۔اس کے اہمنام کا سبب وہ سے ہم۔ شافعی کے نزویک اوفات عصر کی تقسیم کا نفر بہواہی دینی جارو فٹ ہیں ۔ ا ۔ وفت مستحب بعدروال کسی حیز کا اصل سابیسے ایک مثل مزید ہوجائے ۔۲۔ وفٹ جوازم قدرسے فضیلنٹ سکے دومثل کک -۳- وقٹ جواز مجرِد ومثل سے زروی آندا ب کے ۔ ہم ۔ وقت خرورت زروی اُ فنا ب کے بعد۔ وقت خرورت کی صورت

میں نمازی اخیرنماز کی وجہسے گنگاد ہو گا۔

مُولَفَتُ سنے بیمفصد نیا باسے کمنما زی اگروفت ضرورت میں تجید نمازاداکرسے نوفر بیند نمازسے وہ فارغ ہو جائے کا داوراسے قضا کی خرورت نردہے گی براوربات سے کم وہ تاخیر کی وجہسے گنگار ہوگا۔

قوله إنعا بقاء كحد فعما سلف قبلك حرايخ بيان يراشكال واقع سواس كراس امت كي نقاء خارج کیےمطابق نیسدین ان امنوں کی نفاء کے زیا و ہ سے تو پیرمٹنا ل کیسے میا دیں آئے گی ، کیپونکہ اس عبارت کامقتضلی نوب<sup>رعی</sup>س ہے ۔ جواب بر ہے کرہیاں ونٹ کا ذکر نقط معیار واندا زہ تبانے کے تیے ہے ک<sup>و</sup> دسری ہتوں کی نسبت یامت اس طرح سے، باوتور بکران کارامت محدید کا علم زیاد وسعے -

ا رمغرب كا وقائت ، قول ما قال عطاء الخ ترجمهُ باب سي تعليق كي مناسبت اس اعتبارسے ہے کہمغرب کا آخروقت وفنت عشارسے

منصل ہے، اس بیے کرحفر روملن میں مینی سفر کی ضد، میں جمع مین الصلاتین ردونمازوں کا اکٹھا کرنا) مؤلّف کے نز دیکے جمع صوری ( دیکھنے ہیں ثمع ، ورنہ در مقبقت ہرایک نما زاپنے اپنے دفت برا داہو بی ' برجمول سے اگرجیمرض کا عذر تھی تھا ۔

(مغرب كوعشا دكينے كى كراست) أنحضرت متني التدعلييه وللم كمصمنع ذماني

باب من كرة ان يقال للمغرب العشاء

كى حكمت برسبے كم مفهوم فرآن ہيں فسا داور خىلل نہ دا قع ہوجي حبيثيبت سے عشا ، كالفظ قرآن ہيں آيا ہے اگروہ منزا كمعنى بي استعال كبا مباسئ ادرادگون بيب بيفهوم ومعنى بهيل جائك نونزان كالفظ عشاء خلط لمط به جائيالورو بم مغرب كابوكا، اس طرح شدبدفسا وبيدا موكا كيا ويجعن نييل إكرا كرظهر وعصرس ست مرلفظ دومرس لفظ كي عبرامتعال كيا جائے توجیکسی عبارت بین ظرکا ذکر کیا جائے اوراس کے متعلق کرئی حکم دیا جائے تو اس کلام میں فساد و اقع ہو جائے گا -اگرنیہ کھیروصے سے بعد ہی ہو۔

تولى صلى الله عليه وسلم سبعاجه بيعًا الإيه ني زولان كتاب كم مغرب كاتروقت منعل م إقل وفت عشاء كاس بيك كره وصلى الشرعليه ولم كافعل حضري بوا اوراس كازبنرب قول سے صلى نما بياجم عبا

بمبخ كمتغرب المخضرت مستى المدعليه وتلم كاكثر معول بيهوا تعاكز لمهروع عركى جاد دكعات ادا فرماست ان بس ست برماه دودورکست بونی متی ،اوربیجائزنیس که تمع تقیمی رکه واقعی ایک نماز کے وفت بیں دونمازی اداکیں ،مرادلی مل أس بيه كما بل سنت والجماعت مي سي كسي سف ايمانين كم اكر بغير عذر سك حفريس وونمازي ايك وقت ميں جمع كى جائيں -

ماب فضل العشاء ارعشاء كفيلت نوليه من اهل الارض غيركيمه اس نقره مصطلم سهے كه مراد المحضرت على الله عليه وتم كى بيرسے كه اس دفت بيں نما زخاص لمورير

اسى است بي سبع اوربه هي احتمال سب كر سي آيكامطلب بديوكم اس انتظاد ك بي نم رساب كرام مخصوص جوءاس بیسکریداول اسلام کا دورتھا اورنمازموٹ گننی کی چند حکموں میں پڑھی مانی متی اور وہ تنفی فائب ہونے سے بعد ادّ ل وقت بي بوني تني -

لیکن زیادہ مناسب منی ترحمہ باب کے بلیے وہ ہیلائی سے *رصاحب لمبی سبرے یہ* بات بخفی ہنیں ۔

باب من لعربيرة الصلوة الابعد العصر المعرك بديم ونيس بني وقت استواء

ونفسف نياس (سورج مرربو) مازيرمنا جائز سے -اورعدم جواز مرف طلوع وغودب سے قبل مازير سف بیں ہے اورکسی وقت نبیں -اس کی دیمنی استوا دمیں نماز بڑھنے کی ،امسل موجہ و سے ،بیی امام الک کا ندسب جےمطلعاً رمین بزفت استواء بھیشدماز برطر مسکتے ہیں) ام شافع جمعد کے دن بزفت اسنواء نماز برط صفے کے

ماب ما يصلى بعد العصر | وعمر كم بدنماز را منا) يرباب باندهنے سے الم بخاری كی و انناده كرنا بصحفرت عائشته كى روايت كى نوجب كى طرمت ان كى

دوامين بهاكرة نحفرت مسلى الشدعلبه كوسكم عفر كمه بعد ووكعتبن نبين حبي واستفسفت وجربرسي كروه ظهركي نست تضابونی ننی دمنرت یائشتهٔ کامغوم برهای کاتپ سهاسی مشیون سمچه کرتیبواز ز دبیتے تنے جکے جب آپ کی ظهر ك سنّسند قوت بومًا في إكسى دوسرى ما ذكى تواست عصر ك بعدا دا فرايسنة وسكن ير توجيد باب كى آخرى مدّيول بى كام نىيى دىتى يغوركرلىس ـ

ماب من نسبی صلوی ا رجوتنم*س ماز را صنائمول گیا) باب کامقصد سے کر ترب* واحب

نهبس دفتی ذخنوں اور فونت شدہ فرضوں میں ۔مگرا مام ابرحنییفتی کواس سے اختلامت سے دوہ صاحب ترتیب سے ميە تىتىب كەنالىس

ا رعثًا م ك بعد باتي كرنا ، قول م الساعومي المسهد الإسني سام شنق سيت سمرس ، بيراشاره

ماب مامكره من السهر بعد العشاء

سے کہ قرآن میں برلفظ اس معنی میں آباسے ۔

رمهان اور گھروالوں سے معدنما زعشا بانبي كرنا )اس حديث مين تقديم و اخير

باب السهمع الضيف والاهل

مصريونكهان كاكفاليناا وتسم ترويناء بروكر فشبعوا وصارت إكثرا ورتعشى ابومكر عند النبى صلى الله عليه وسلم سن يعطم ونا جامية تفا ـ كويا نفزير كلام يرسه كه كها جائد كراوى كا قول تعد لبث حتى صليب العشاء نفيل سهاس كرشته قول تعشى البويكرة كى -

## كابالاذان

توآ ہے سنے فرہایا پرنساری کاطابقہ سے وکہ وہ یا توس بحاستے ہیں عباوت کے بیسے بلاسنے کیے وقت ، صحالیًا نے کہ بوق دِسنکھی کا استعمال اختیار کرنا چاہسے تو فرایا آپ نے یہ بہود کے نزویک استعمال ہوتا ہے ، ایھول نے کہا اچھا آگ جلا تی جاسیے آپ سے فرمایا یہ مجرسی کامٹ ہو ، سرسے ۔ چنانچہ عبداللّٰہ بن زید کو رضا کی طرفت ا ذان کاطریقه نجراب میں و کھایا گیاا درا تھوں نے حصنور مسلی النّد علبہ کسلم کی صدمت بیں عرض کیا ، نوآ پّ سنے حضرت بلال مُم كوازان كينے كامكم ديا ۔

راذان ويين كى فضيلت ، قول ادبولشيطان لم ضواط الخ شیطان کے بھاگنے میں کروہ اوان کے وف*ت بھاگنا ہے نماز کے وفت* 

ماب فضل التاذبين

نهبي حكمت بهرميمه كمرا ذان البياشعار اسلامي سيع بي الترك ذكر كومبنداً وازمين كهاجاً ماسه اوراس آبادی اسلام کی آبادی بن جاتی سے ۔ را ذان میں گفتگو کرنا ) بعنی بات جیت ا ذان کومنیں توٹر تی حیاج باب الكلام في الاذات که وه نمازکوتور وینی سب که اگراس را دان به که اثنا بیس کلام دا تع ہوجائے توا ذان کا اعادہ نرکیاجائے۔ رسفر میں کبی ا وان دی جا باکرسے ، فی السفر کی تیدانفا فی سبے ، غوض مؤتفت اس باب کو باند صفے

سے داذان میں نقی لزوم اختماع موزہیں سسے جیسے وہ اہل حرمین کامعمول سے -

ان کی غرض ا**س اِن کا** ثابت کرناہے باب هل يتبتع الموذن فالاههناوههناالا وان احکام کے اعتبارسے نمازسے

ملحق نهیں اوراس میں قبلہ رخ ہونا نشرط نہیں اوراسی سے زحما وراس ہیں وارو ہونے والے آٹار- *ر*ا فوالِ<sup>ما</sup>

باب متى بقوم الناس ا ذارا و االا اس زمیری تا و ملات بیان کی گئی ہیں '

ا خیل و االامام جواب سے ان دگوں کا جوکتے ہیں کہ مقتدی اس دفتت کھوسے ہوں جیب امام کو المدن را قامت ) کے وقت و کھولیں۔

بابهل يخرج من السجدلعلة شاید مولف کی غوض بداشاره کرنا ہے کہ

ا ذان کے بعدسی سے نیکنے کی مما نعت سے یوقنت خردرنٹ دکلٹامستننی سے ۔ باب دا قال الامام مكانكم حتى اسجع الإ ارج

كراس كانتظاركري اوراس كى حكر دور المام نه كه ط اكروي اورايني مگرسه كسي جلے تھى نجائيں -

باب قول الهجل النبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا

عبیہ وسلم سے ہم سنے نما زنہیں پڑھی )اس کڑنا بنت کرنے کی کوشنش اس بیے سبے کہ نفول بیکش علما فاتنت الصلوة يا ماصليناكنا مكروه سي حمل كالبيك ذكركزر جكاس يكن أكر صلى التُرعلير التُرعليه وسلم کے فول ماصلیننہا سے اک ندلال کیا جائے ٹوزیا دو مناسب سے ریعنی معض علما مرکا یہ مسلک

نبیں جوکابہت کے قائل ہیں) اس بیے کہ انحفرت صلی الله علیہ و تم نے نو و بدلفظ استعمال فرمائے ماصلیت اور صرت مرا کے کہنے کامقصد کھی ہی تھا رغوضیکہ بیدالفاظ کمنا مکرو نہیں ۔) باب وجوب صلوة الجهاعن النازاجاعت كا واجب بونا منهب شافعي اس باب میں پرہے کرحماعت وض کفایہ سہے اور سخص کے سیاست موکدہ سے یکھی اختال سے کہ باب کامقصودہی ہو حضرت من کے قول کے ساتھ وجرب جماعت براستدلال کیا گیاہیے ،کبونکہ انھوں نے ماں کی اطاعت جبوٹرنے کاحکم دیا جب ماں ترکہ جماعت کاحکم وسے رحالا کرماں کی اطاعت واجب سیے حبیب و گنا ہ کے بیسے زکنے۔تومعلوم ہوا ترک جماعت گنا و ہے،اس معاملہ میں ماں کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ باب فضل صلوة الفجر في الجماعت الرباجاء تناز فجر كي نفيلت ، يه باب، باب اب فضل صلوة الفجر في الجماعت المربط وربط تر حمر سے سے وہشکل نہیں ۔خوب سوچ لے ۔ ا رمیج کومسحد کی طرفت حانبے کی ففیلنت ) باب فقل من غدا الى السيحد فلاصلوة الاالمعكنويه انتاره بيءاس بات کے دو کی طرف ہو حفیسہ کامسلک سے کم سنت فجر کووہ اس سے سنٹنی سمجھتے ہیں ۔ باب جيل المربض ان يشهد المحماعة المريض جاعت بين ما صربواس ك نفیلت، جد بهان بندت سے سے بینی فغیبلت سیے اگرمریف جاعت کے بیلے نکلیعت کرسے ، وومری مدیبیٹ کی با ب اود ترجم مناسبت باعتبار پورسے واقعے کے سے جودومری حبکہوں میں آیا ہے۔ ركيا امام حاضرين كي جماعت كراشت مقصود به باب هل يصلى الامام بس حضرا ا ہے کہ جا عت اور خطبہ بارش کے عدر کے سبت حمِيورٌ وسے باج اعن كرائے اورخطيہ دسے نوا ہوہ مفترى تھوڑسے ہوں ۔ قولس نا عن من الخ ب فول وومعنوں کا حتمال رکھنا*س*ے ۔ ا- برُحكم بنت سب اس كا تحضرت صلى التدعليه وستم سفي حكم وياسب . ٧ - جمعه عزمه سے بینی واجب ہے، لوگ اس میں آئیں اورخطر کے میں نکلیں حبت یک کمراعفیں العلوة في الرحال زفيام كابور بين ماز بطه لو) كدكر دخعست نه وي ماسئه ر

باباد احضرالطعام واقيمت الصلوة اس باب میں حدیثیں منتعارض ہیں ان کے ورمیان طبنن پرسنے کراگر کھا ماخراب ہونے کا ایلینیہ ہویا بھوک کی وجہسے زیا وہ سے حینی وغیرہ کا اندینیہ ہوزیلے کھا ہے۔ اگرانسی کوئی بات نہ ہوتونما زیبلے پڑھ دینا ہتر سے ۔ ہیں ہر حدیث اورانز اپنے موقع وقعل برمحمول سہے اور مُولَّقتُ سفے بھی باب وار دکرسفے سسے بھی اشار ہ کیا ہے ، اوراس باب بیں دلائل کے تعارض اور طراق جمع کی رو سے وسی لاکن سیے جوسم ایھی باین کراسے ہیں ۔ ر جولوگوں کونما ذرائے ہوائے اصرف الفیس سکھانے بابمن صلى بالناس وهولا يربيه الاان يعلمه کی عز ض سے )اس باسے مقصو دیہ ہے کہ بنہ ماز وکھا و ہے کی شمجھی جائے گی ملکاس میں نیازی کو نما ز كا تُواب كھى ملے كا ورتعليم دبينے كا كھى ۔ باب اهل العلم والفضل احق بالامامة حقدارست قوله مرواابالكوا مُولَّفتُ فے حفرت ابو کر<sup>رم</sup> کی امامت سے ان کی فغیبلٹ پراستِدلال کباہے ۔ حاصِل استدلال برہیے کرحفر ابوكريم كف بلت تمين فطعى طور براحا ديث منوازه بالمعنى كى روسية معلوم بوحكى سبع -اسى سي مهم ف يرامن كامسئله محقاسيه بعض حضرات نے كها سب كريدا امن حضرت ابو كُرُطُ كى افضليت بيرولالٽ أ كرنى سبے اور ببرظا ہرسے كراس طرح استدلال ميں وور را يك چيز كا دوسرى رينحصر بونا ، لازم آئے كا-راور وومحال سيع بعبني امامت كي وجه سيعه افضلبت نرانيس ورنه دور لازم آئے كابس بير بيح سبع كم أفضليت كومنفدم متمجهين اورأ فضليت كي وجرست الممت مانين } رکسی وجہسے ام سکے ببلومس کھرا ہوا) باب من قام الى جنب الإمام لعلت الخ يتني سي وجهس جائز سب، مثلاً يه كلما

کمزود ہولوگ اس کی آ واز دُورسے نرسُن سکتے ہوں نوا پیشخص اس کے ہبلو ہیں گھڑا ہوا ور لوگوں کو امام کی ج

لونى شخص كهرط الهواسي نفأ

مر پیلاا مام آگیا ) بعنی وه امام آگیاجس کا بیزما ئیب بن کرنماز پشرصار با تصابه پیرسیلا بینچھے ہدھے گیا بعنی جوآ غاز نماز

باب ا تعمین مع د اسه قبل الامام ربرتین امسے پیا سراٹھائے ،

قول، حدونه صودة حاديه وعيد سے اوراس سے بنظام به قاسے که و بيا بي گدسے کی صورت مو سکنی سے اورائن کل کا خارج بين نابت نه مواجي اس فول کے منا في نبيس کيو که اس کلام کامنی به سے کہا سے ابيا کام کيا سے جواس رسز ان کا سنوجب سے اس کے ہونے موٹ اگر به رسوائی فاعل پر فيفنل خداوا فع نه موزوان بنجاب رسزا کے استحقاق ، بين تو کوئی نقصان نبيس آنا - رکيو نکر سزااس کی بير سے ، دے نه دسے حدا کی مرضی )

باب اما متن العبد الخ اسی چیز کے فال ہیں، امام ابوخبیفہ کے نزدیک مکروہ سے، دومری

ان یه که امام اگر قرآن پڑھرکر فراُت کرے ریجالت نماز ، فریفعل منسولاۃ رنماز توڑ ناہیے ، ام ابو منبیغتر کے نزدیک بشا فعیہ کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں حضرت عائشتر کی روایت بعلی سے طاہراً "ائبد نتا معیم کی ہونی ہے حنفیداس ملین کی تاویل کرتے ہیں کہ بو مہامن المصحص کامعنی برہے مرصحت

میں دیکھتے سفے اور مع ام المؤنین نماز پر سطتے سفے اور نقصان نوامام کی نماز میں واقع ہوتا ہے۔ ریدمنفرو نماز پر صفے کی سالت ہوگی ،

باباد الحدينو الاصام ان يؤم الخ المار الم الرائل من كين نركر ما ويرب كم المار المار الماري ا

نہیں کراس سے نما زسے پیلے امامت کی نیت بھی کی ہو۔ ' را دررا درا مارال را درا در ایر ایرام اگرنماز کو لمبا کرنسے ، مرا دِ مُولّف پرسپے کرام کی افتداء

باب اداطول الاهام الخ شروع كرن ك وجرسه لازم نيس بوجاتي بكر الساخيار

سے کہ افتدام میوا کر اکیلے نماز پڑھ سے۔

باب تخفیف الامام فی القبام مؤلف نے تاول باری طرف انتارہ کیا ہے۔ مؤلف نے تاول باری طرف انتارہ کیا ہے۔

قول، فلینجوز بین جاسی کر قران بی اختصاد کرسے، آودا دا ذکار بیمی تعداد بی اختصاد کرت، دکوع و جو دکر اچی طرح ادا کرسے ، دو سرسے باب بی بی آر ہاہے کر آنحفرت ملی اللہ علیہ و کم نمام نماز میں نمایت تخفیف کرتے سنفے ربعتی مجالبت جماعت کرتے سنفے،

ی با بیب با بی ترک کا سے ، و | رچوشخص ا پیضامام کی شکا بیٹ کرسے ،

بعنی برغیبت اور عارتفتور مزکی ملئے گی۔

باب من شكا اما مرام

باب الرجل بإنتربا لامام وباتمراناس بالماموم ال

انحودکسی امام

کا متعتبری ہواورلوگ اس مقتدی کی افتدا کریں ) اس کے وومطلب ہوسکتے ہیں : -

۱- امام کی افتدا دکرسے اور لوگ اس منعقدی کی افتدار کریں ، اس کامطلب برسیے کم لوگ اس منفندی " بمبسر کی آواز سنیں الم حقیقت میں سب کے بیلے ایک سی عور

٧- لوگ اس مقتذى كى في الحقيقت أفتداكرس -

مولقتً وونوں اختالوں کے فاکل ہیں کم آنحفرنت صلی الدّعببہ دسلم حفرنت ابوکر سکے اام سینے ا و د حضرت ابوبرش باقی منفتد بوں کے امام بینے ۔اورجو بات احمد بن عنبل ؓ فرماتے ہیں وہ تبییرااحتمال ہے جس ك مُولَّقْتُ فَأَمْلَ بِينِ م

باب إذ اقام الرجل عن يسار الامام الإراب كوني شخص الم كه بأيس طرف

صلى الله عليه وسلعدذ ات ليلت فقست عن بساره الزاس مديث كومُولَّفُّ مُع مَنَّى مَكِيول مِن انحراج كيا سبع إوربركيداس سعاس موقع كم مطابق احكام وندركا اشنياط كرتيبس -اس طرح كا

عمل امام بخاری کی اس کتا ہے میں مبت زیادہ ہے ۔ یسی مات مولّفت کی قوت اخبہا ویر ولالت کرنی ہے

كما تفول منفرجز في مسلم حديث تبي سے تكالاسے إكر جو منجع حديث كى تعدا وكم ہے .

اس مقام کامطلب جاعت کے مسلے سے متعلق سے کر تیام کی سنٹ اس حالت میں جب ک مقتدی ایشفیسے ام کی دائیں جانب کھڑا ہوئین اس کے باوجوداگروہ بائیں طرف بھی کھڑا ہوجائے تو اس کی نماز فاسدنہوگی ۔

ردات کی ناز ۱ س باب کا وکربیا ن صلونه الملیل کی حیثبیت سے نیس اسکیے کراس کی حکداس حکد کے علاوہ سے بیاں اب ورباب کی مسعوا قع ہوا

مصے كيونك يماعت كى كيفيت صلوة الليل مس بطوراك مر بيسك كي مذكورس واوروسى بيان ايت كا اتفا كرحماعت كى كيفيت كياكيا بوسكنى سے تواس شمنى مسكة كوبيان كرنے كے سيے صلوی ليل كاوا نعربيان

كزماييزان

مبرے رشاہ ولی الدر کے نزو کے مؤلف سے برباب اس موقع پر نوافل میں جواز جماعیت کا مسئلہ تبا نے کے بیے وار در کیا سے مس کے احنا ف خلاف ہیں اورا ام بخاری نے بیاس طرح جواز آیت

لباسي كدنمازتا و مي بيونك اس دفت موكدات مين سينهي نقى ليكه باقى نوافل وسنن كى طرح اس كى حيثيت نقى نو جب انحضرت ملی النه علیہ و کم نقل ترا و برمح کی جماعت کو جائز کر دہے ہیں نومعلوم ہوا جماعت ہ<sup>ر</sup>تعل کے بلے کی جاسکتی سے -اگر پر بہتر ہی سے کم ریا و کے شب سے بھینے کے بلے نفل گھریں اکیلے ہی اواکر بلیے جائیں ۔ [ تىكىسىيىنى اللَّهُ اكبركهنا واجب سهي مُولَّفَتُ بِهال سے صفت صلاح تروُّح درسے ہیں،اس باب کی سلی حدیث جومؤلفاتے لائے اسمعیا گی سنے اس بردو وجهوں سے انسکال میش کیا ہیے ، - ۱ - اس میں النتاکبر کھیے کا ذکر نہیں ۔ ۲ یعض طرق صدیث میر حفو صلّی النّه علیه و تم می یه تول و اخه اکبو فکیو دا میمی اس بات پر دلالت نبیس کرّا که نکبیرافتیاح زنگیسرتج بیه، نما زکے ادکان میں سے ایک ہے، حالانکاس باب کے منعقد کرنے سے ہی ایک منقصود ہے۔ بیس کتا ہوں میلی وجه انسكال كاجواب برسے كمئوتف يُن يه باب فائم كرسے اسى طرف انشاره كياسے كم اذ اكبوفكبو واكا نقط سأ قطائرنا يدايك وبهم سهدا ورهبيح ووسهد جود ومرسد را وبوب نسي حضرت انس سيدروابيت كباسه حس مس بير نفظ سے واذ الكبر فكبروا ومرى وجانسكال كا جواب بيست كرا ذاكبر فكبروا اگرديرا پني ماضح گفتگوکی روست وجرب مکبیر بوقت تکبیراً ام برولالت نبیس کر تا میکن تطریق افتضایه ولالت توسیسے کرنماز کی معقت ہی جسے ، لین کمبری مطلوبت کے لیے انی شہادت کا فی سے ۔ بعدا زاں دوسری اما دیت سے تكبيرا فتسأح أور وكميز كمبسرول كي تفيسل بيان كردى بسي تعفن كومستحيب ادبيض كووا جب كاورجه ديا نواس ست یه وارونبیس موگا کرنگبیرات کا واجب موزاً نشایم رسلامی کی نفی بر دلانت کرنا سے حالا تکماس کی رسلام کی ) نفی کا کو ٹی قال نہیں ۔ نامل کر کیسیے ۔

باب رفع البدين في التكبيرة الاولى الإلى يني تنبيرك وتت دونون إنقالها المانا) يعنى سنت بي سے كر تكبرانتاج كے

ساتھ دونوں إیمدابک وفت اٹھائے جائیں، بکے بعد و کرسے نہیں ۔

باب رفع البيلين إذ اكبرواذ ارفع الخي الجيت تكبير كي تردونون الخطائطانا) به البياب رفع وه مين من ومين الم شافعي شي

کی ہسے ۔امعاب ثنافتی نے بہان کی دصیت کی حفاظت کی سہے اور حبیب انھیس بیر حدیث بہنچائی گئی تو وہ اسی بات سکے قائل ہوگئے۔

(امام کی طرف انکوا مطاکر دیکیضا) یہ باب اس بلے فائم کیا سے کہ یہ واضح ہوئیکا کہ جنزیسی سے کہ نما زی نماز

باب رفع البصر إلى الامام ال

کی حالت بیں سیدہ کی حکہ کو دبیضائیہے ،اس سے با وجہ داگر وہ امام کو ویکھے اور سیجد سے کی حکہ کونہ و سیکھے تواس کی نماز فاسدنہ ہوگی - اور حدیث علن کی نرجمہ با ب سے مناسبت اس اغلیار سے سیے کہ وہ ولالت کرتی ہے ۔ کہ ان محضرت صلی الشعلیہ وسلم سنے بحالت نماز اپنے سامنے کی طرت دیکھا اور سیسے کی حکمہ پرنہ و کیھا تو اس پر منقتدی کوفیاس کیا جائے گا جیب امام کو دیکھے زاور امام تقریباً سامنے کی طرف ہوتا ہے )

یہ بات ایک سے زائد بازگرزمیگی ہے کہ امام مجاری عام جبر میں سے امر خاص کے بیے ترجمہ قائم کرنے

ہیں سائقہ سائقہ ان کی ما و اس عامہ کو ٹابت کرنا ہو تا سہے اوران کا بہا قدام اس امر کی احتمالی مورتوں ہیں سے ایک صورت کومتعین کرنے کی وجہ سے ہو تا ہے جیسے ہم بیان کرچکے ہیں کرام منجاری کی مراد سجد سے کی حبکہ دیکھیے ریک صورت کومتعین کرنے کی وجہ سے ہو تا ہے جیسے ہم بیان کرچکے ہیں کرام منجاری کی مراد سجد سے کی حبکہ دیکھیے

کے لزوم کی نفی کرنا ہے یہ ایک عام جیر سے اوراس کی اختمالی صور توں سے ایک نام صورت کو اختیار کیا

وه خاص صورت سبعے حالمة نظر إلى الآمام امام نياري اس كوتا بت كرينے كيے وربيے ہوئے ساتھ ساتھ مقصد سبے امرِ عام كوثا بت كرنا رنفى لن وم نظر الى موضع السيجود) بيس اس تحفيق كوبا وكرسے يرتحفيق اس

كاب كے كئي مقامات يرنقع دے گي ۔ والله اعلى مالصواب ۔

نولس افی دایت الجنت الخ اس مدیث بین دفع البصوالی الامام کا بالل ذکرنیس توتر مجهسه اس کی مناسبت با عتباد آپ کے نول لقد را بیت کے سے جود لالت کرتا ہے کہ انخوت سی الله علیہ وقم کے نول لقد را بیت کے سے جود لالت کرتا ہے کہ انخوت سی الله علیہ وقم سے نواس عباد سے کرتر مجہ کے مقسو و مناس مین سامنے دیکھا، لدنا اس پرتفتری کومی نبیاس کیا جا سے گا۔ اوراس اعتباد سے کرتر مجہ کے مقسو و وجوب النظل الی موضع السعبود کی نفی ہے تو وہ ماصل ہوگئی ہے۔ اور تخصیص دفع الی الاما کی ہے۔ اور تخصیص دفع الی الاما کی ہے۔ اور تخصیص دفع الی الاما کی ہے۔

یاب رفع البصح الی السهاء الخ یاب رفع البصح الی السهاء الخ کمینه ازیس مکر ده سبے -اتنفات کی تین سبی ہیں

آئکھ کے مُوقَرحقدسے دیکھناا دروہ پر کرآئکھ کو گھائے اوراس کے مُوقرحقدسے دیکھے اور واُمیں بائیں جا نہیں ہے۔ مؤترحقدسے دیکھے اور واُمیں بائیں جا نب سے آئکھ کو بچائے بغیراس کے کہ گا اول کو ہلائے باگرون کو موڑے ۔ دومری قسم بہ کہ رخسار رگال) بلائے اور گرون نہ موڈسے اور آخری قسم بہ کہ گرون بھروسے۔ ایبلی صورت میں کو فی حرج نہیں ۔ ہا۔ دومری صورت میں کو فی حرج نہیں ۔ ہا۔ دومری صورت میں کا زنوٹ جائے گی ۔ یا در کھیے ۔

باب وجوب القرأة الامام والماموم الإلامام والماموم الإلى قول، وما يجهد فيها الإينى جرى

اورسر ى نمازوں بىن قرأت واجب سے، اس بىر يىفى مىجائيم كا اختلات سے، اننى بىن سے ابن عبار مَعْ بىلى بىن

ان سے بعض دوایات بیں ہے کہ سری نمازوں ز طهروعصر ) میں منفقہ ی پرفراً ت نہیں ۔ ملکہ خامونٹی سے کھڑائے۔ ماب جہر الاصام والتاسی بالتامین اجائے میں کرمدیث باب میں جرآیا ہے وا ذامال

الانتمن الخ یزجم باب برظا ہرا ولالت نہیں کر آا وراسی واسطے اس نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ جو کہتا ہے کہ آئین متعدّی کے امام نہ کیے ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کامعتی ہے کرمیں امام پر لفظ کے توقع آئین کولیں امام کیمی آئین کے گا اور تھا رہے ہیے پر بہتر ہے کہ اسی گھڑی ہیں موافقت کر وہی ہیں امام کیے۔ مُولَّدُتُ شَنْے ترجمہ قائم کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ صدبیث اس عنی پرممول ہے اوراس طرح کے اشارے امام مخاری کے لیے سئے نہیں ۔

اتمام سے مراولانا اورا واکرنا ہے۔ حدوث کرنا اور حجور زائبیں۔

باب اتمام التحبير فى الركوع

جیسے بنی امتبہ کے زمانہ امارت میں بہطر بقہ کھیل گیا تھا۔ مؤتقت کی اس کوشنش کا کہ وہ رکوع وسجو دا درحبسہ کی ایک تکبیرات پوری کرنے کے ابواب قائم کررسیے ہیں سبیب یہ سے کہ بنوامینہ نے اس معاملہ ہیں سخت سنسسنی اور بنہ رہ

بےپرداہی برتی تتی ۔جیسے کرا*س پرتا دیج شاہرہے*۔ پاہیہ وضع الاکھت علی الس کیپ

رگھٹنول پڑتھ بلی دکھنا) بنی اس کے بیان کی کیفیت، مولقت کی غض اس سے بر ہے کہ دونوں ہاتھوں کو

۔ ملانہ ویا جائے اور دونوں را نوں میں نہ رکھ ویا جائے جیسے نروع میں مضامی سے بہ سے کہ دونوں کا کھوں ا

ردوع پرداکرنے کی صرب قولہ وکان دکوع النبی صلی الله علیہ علیہ وسمبودہ الخ ارکان مازیس می سے کی

باب حدانهام الهكوع

حفرت عبدالتدين ستوه بي -

امام شافتی کے نز دیک نین تعمیں ہیں ۔ اے قیام اور قعدہ میں تھیزنا۔اور یہ مناسب حذ تک طویل ہونا جا ہیںے کہ زنمازی کو د کی<u>ے ک</u> کہا جاس*تے کم کسٹیا* م

چربی مصروف ہے۔

۲ - رکوع و مجود میں تغیرنا، یہ بینی سم سے کم ہونا جاہیے حرف نمتقل ہونے کی حالت بھی نہو ملکہ نوفف معلوم ہو۔ ۳ - تومساور دوسجدوں میں تغیرنا بہ دکا سونا جاہیے بس ایسے کم منتقل ہونے کی مالت سمجھی جائے ۔ اس حدیث کامعنی اس بیان کے قریب سے ۔ ميح بخاري جلداول

رفنون کابیان) یہ باب اکٹرنسنوں میں غیرمترجم پایا گیاسے داس کا زجرنا کم نہیں کیا گیا ) معفرنستوں میں با ب انفنوت اکھا ہواہیں۔ وونوں مورنوں میں اس کی مناہنا

ماسبق سے اس اغتیار سے سے کرچر حدیث میں بیان کیا گیاہے وہ سمع الله لمن حمدہ کے بعد فرار ت قِنوت پر دلالت کرناسیے ، بیں ان شخوں میں وہ کئی رکوع کے بعد آنا سیے جیسے کر سمع اللہ المن حمد ہ ان تسخول مس دكوع كے بعد مذكورسے -

رسراتهائے اطبینان سے فولس فال

باب الطمانينة حين يرقع رأسه الخ

ابوحبيد الخ ايك طويل حديث بيرج بين عنوصلى التّرعليه ولمم كى نما ذكا ذكرس استعليق كى ترجمه ك سا نفینا سبسنت استواء حاصل ہونے کے اغتبار سے سہے اس طرح کہ ہریوڈاپنی اپنی حگر پر آجا ہے اگرجہ سمیرہ کے بعد ہو۔اوربہاس بیے کرجلسہ میں السیجد نبین (دوسجدوں کے درمیان بنٹھنا اور قومہ درکوع کے بع كمطاهونا ) اكثراحكام بين ملته ملته بي

(مکبیدینی النداکبرکیننے ہوئے تھیے<sub>) ا</sub>س باپ یا ندھنے سے ٹوکٹ

باب يهوى بالتكيسوالخ

كى بؤض پرسے كەنكېر چىكئے كے سائقە سائىز ہوتىڧدىم ۋ ياخىر نە ہو قول، وقال مَا فع كان إبن عبر الخ تزجيه سيّان تعليق كي متأسِّيت اس اغتياد سي سبِّ تم و *و كيَّ سُح*ده می*ں عامتے کی دوسری کیفینوں میں سے ایک کیفیت تابت کر*تی سے ۔ قولہ قال سفیان جاءب معم هکذ ۱۱ ۶ بینی مفیان نے اپنے شاگر دعلی بن عبراللہ سے کماکیا معدمین الزهری نے جوروابیت مجھے منائی ہے وہ اسی طرح سے پس طرح میں نے شکھے نیا فی سے مینی وہلائے الحدید واؤ کے ساتھ ہ توعلی سنے کہا ہاں ۔ پوسفیان نے کہا معرفے زہری کی روابیت کویا در کھااوراسے اس صدیب میں وہم واقع نہیں ہوا جیسے کہ معض راويول كى زبرى سے للك الحمد بغيروا وُنقل كرنے بين بوا ، حالا كم زحرى نے ولك الحمد واؤكسي سائقها رادر مفيان كاقول وحفظت من شفه إلا بين فلها خرجنا من عند النهركي ا شارہ کرتا سے کہ ابن جریج کو فخسٹ ساقہ الا بعن کی دوابت میں وہم ہوا ہے - برمقام سمجولو پر

لغزش والصمقامات بيس سے ـ الركويم الإ رحب دكوع بورانه كرسه بعني اطبيتان سه زكيا تواس كي ثماز الركويم الم المان الما المم الرحنيفر كن زويك ترك واجيب كى وجهس ناقص موكى -

بفعد فی الثالث الخ حبسه استراحت کی طون اشاده سے مجتب امام ثنافعی شف سنت که سب اور بیرچار رکعت والی نما زمیں ہوتا ہے ، دوسری اور چوکفی رکعت کے بیا گفتے وفنت بینی دوسری اور چوکفی رکعت کے نثروع ہوستے سے پیلے اور فی الثالث سے مراق ہمیری رکعت کے آخریں گریا دونوں لفظوں سے مراوا یک ہی معتی سے اور مفہوم ہیں اختلات نہیں ۔ با ب صن | سنوی قاعل | الخ | رجو شیک طرح بیجے جائے ، اس باب سے اصل مقصد و

حبسئہ استراحت کوٹا بن کرنا ہے ۔اور یصورت طا ف میں ہونی ہے بینی پہلی دکھت کے بعد یا نبیسری کے بعد۔ ر زمین بر کیسے سیارا لگائیں ؛ امام نشافعی کے نزدیک سنت برسبے كىر كھرا ہوتے وفت بالقدر بين بر

باب كيفت يعتمل على الانرض

شکے نخلات حنفیہ کے روہ بانھ ٹیکٹے کے قائل نہیں )

باب فوض الجمعي الخ

### كأب الجمعية

ا رح بعر کا فرض ، حمیعه کی وضییت آیت سیسے بطریق ایماء نابیت کی<sup>س</sup> قولس فهكه اناالله لله اكزاس كي توجيه كى بابنت ثارجين جيكت

بی سوکت بین میرے نزدیک قرات بیں صیح چیز کو دیکھتے ہوئے ک<sup>یس</sup> پیچر کا دن ان پرمنفر نشان کا مطلب برنہیں ک انھوں نے اس کی شمیت میں علمظی کی ، اور بہود سنے سنیچرا ورنصاری نے انواز کوئیں کیا بلکہ اس کامطلب بیرہے

کرالتٰد تعالیٰ نے اپنے نبدوں کے بلے بیمنفررکیا تفائم ہر سفتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیادت کے بلیے ایک دن سطے ہوتا جیا ہیں ۔ بہ و ن محبّل نشامعتین نہیں تھا ۔ اس دن کی تعیین النّدنغالیٰ کی عنایت میں ان کے استعدادی

علوم اورطبعی استعداد وں کے توالے کی گئی تنی بیں جیب کرمیو دینچر کی تعظیم کرنے کے عادی تنظیا وراسی وست

انوس شفے اوران کورہبی معلوم نفا کر اللّٰدنغالی نے اپنی مخلوق کی انبدا ءاسی ون کی سہے، چنانچہ بیرعقبدہ اور حیال ان کے عوام وخواص کے وبول میں بوری طرح سراییت کرجیکا تفا توریمل ون ان کے حق میں نیچر کی شکل میں

منتیین ہوگیا ۔اوران برہبی فرض ہوگیا۔اسی طرح تصاری کے منتعلق بیان سے رکران کی معلومات کے مطابق آنوار كاون قال تعظيم بقا توان كے بليد اتوار مفرر بوگيا >

امت فخرصتی الله علبه و سلمه نے ہوم حبومتنعین کرنے میں صبحے راہ حاصل کی بہبی وہ ون ہے کہ اللہ نعالیٰ سف ابیشے بندوں کوعیا دن کے بلیے پیدا کیا ہیں اس اُمّت سنے وہ فضیلت ماصل کی ہیے کرمبود و نصاری ماصل نہیں کرسکے ہیں ہیود ولفعار ٹی پر ملامت اسی طرح کی ہے جس طرح عورت کواس کے حیفن کی وجہ سے یہ ملامت دی جائے کہ اس کی دبنی لحاظ سے کمزوری ہے ۔ ربعنی ان ونوں وہ نماز، لاون وغیرہ عبا وان بنیس کرسکتی ر

دوز سے نبی*ں رکھ سکنتی اگرچہ بیرعورت کا*اپناعمل اورکسب نبیں زیبہ اضطراری چیز سے اختیاری نبیس، ملکاس فح طبعی استنعدادسے واقع ہوا رتو درخفیفندوہ فابل ملامن نبیں صرف ظاہری طور برفابل ملامن سے

بس اس محقیق سے قرات کی روابیت سے حدیث موانی ہوجانی سے ۔غور کرمیں ۔

مال: ارجمعیکے ون عسل کی نضیلت ، حدیث باب کی مالت ترجمہ پرحفرت عرض کے انکارسسے ہو رہی ہے

ماب فصل العسل يوم المجمع ما الح الله المعروب العسل كمة الكرسخة من الأكار تعويم كاكراً

کم آپ نے جمعہ کے دن غسل کئے ٹارک پرسخنت انکار ڈھجیب کیا کیونکہ اگراس (غسل ہوم المجمعہ) کی فسیلست نہ ہونی نواس طرح سخنت انکار دہنجیہ بہرا ظہار زکر نے ۔

قول عسل بوم الجمعت واجب الخ اس تفطست زجم كاجزونانى ابن بور اسبع بين بي پرجمع فرض نيس جمعه كى فرضيت كيسائق غسل كالزوم سے جب جمعه كى فرضيت كاموقع ومسداق وه رعورنيں اور نيجتے نهيں توعورتوں اور تجول پرغسل بھى واجب نہيں -

ماب بلبس احسن ما یجنگ الخ کون (جوبیسر بوده پینے) مدیث کی ولالت زجمرر

اس طرح سے کرجیہ انحضرت میں اللہ علبہ و تم سے حضرت عرش نے عوض کیا کہ آپ بینٹر بدلین تا کر جمبعہ سکتے ۔ ون پہنا کریں الخ نوآ بٹ نے اس کا انکارنیس بلک تقریر کی ریعنی خاموش رسسے) اور اسے نوخربیرنے کی دوس حساں فراد کی سے نیشر ریز ہ

وجربيان فرماني كمه وه رنشيم كانفا

سیواء مکیروارتبرا اس اوردشم کا مؤاسید، غیراء - پیلے لفظ اسراء کا بہاحون زیر والا سید اور و مرسے لفظ اخیراء کا بہاح ون زیر والا سید اور و مرسے لفظ اخیراء کا بہلاح ون زیر والا سید ، البتہ عین کامرینی یا پر دوفوں صور توں میں زبر سید عین کلمہ کی زیراس وزن بیں صرف ان دولفظوں میں واقع ہوا سید اور کہیں بنیں ایسا ہوتا کہ فعلاء کی عین منحرک ہو یک بی بیشرساکن ہوتی ہے ۔

باب الجمعة في القرى او المدن المسيول الشهرون بين جعرى بدامام ثنافي كا منهد المجمعة في القرى المال المسيد ال

پڑھاجائے جب وہاں چاہیں مردر سنے ہوں مجلات تنفید کے کران کے نزدیک ننگر خرط سیے جس میں قاضی اورامیر ہوج حدود قائم کرتا ہو۔ حدیث کی وجہ دلالت اس طرح سبے کہ جواتی محرب کے علاقہ میں ایک گاؤں نقا۔

قولمه حد تنی بشوین محمد ال مُولّف سنه اس مدبب الامام داع ومسول عن دعیند، سے یہ استنباط کیاہے کہ امیراپنی دعبت کے سائٹ جمعہ پڑسھ خواہ وہ ایک کا دُن بس گئے بچنے لوگ ہوں اس بے کرجیعہ قائم کرنا اللہ تنعالیٰ کی طرف سے امام اورامت پرسن اور ضروری سبے ۔ اگر جمعة مائم زکیا تو میرسنش ہوگی - ۱ بیلس شهر کے ایک طرن ہے، زراتی کاسوال جمعہ قائم کرنے گئے بادسے میں تفایقبکہ وہ میشیوں کی ایک جھیو تی سی جماعت کے ساتھ ابلہ کی سبتیوں ہیں سے کسی بستی ہیں تھیرسے ہوئے تھے تعالم خرحری نے بھے بھیجا کم ان از دائق ، برحمیعہ قائم کرنا لازم ہیے ۔

باب هل على من لريشهد الجمعتى غسل على من لريسهد الجمعتى غسل

علماء نے عسل بوم الجمعى كبارسے بى اخلاف كيا ہے كہ آبا به نماز كے بليے ہے يا ون كے بليے ہے اور اسى اختلاف سے كئي ووعى مسائل كتنے ہيں ، بنقركي كتابوں سے طاہر ہوتا ہے۔

اس مسلمی اصادیت کادونوں احتمالوں کی طرت دخست اس بے کابن بر کی تعلیق اور باب کی صبب اقال مراحت کرتی تعلیق اور باب کی صبب اقتل مراحت کرتی بین کم فسل نماز کی وجہ سے ضروری ہے اور دوسری احادیث کامبلویہ ہے کہ ون کی وجہ سے منسل ہے ۔ شافع کی شاہرے کو عنسل کا مسنون ہوناون کی وجہ سے سے ۔ لیکن مناسب ہے کہ نماز سے تخسل ہے ۔ شافع کی تمام واد د قریب عنسل کیا جا سے اور نماز اسی عنسل کے ذریعے ہو ورمیان ہیں صدیث واقع نہ ہوتو باب کی تمام واد د احادیث برعمل ہوجائے گا۔

باب من این نونی الجمعت الخ ف قصره إحیانًا الج بعنی کا ہے بھرے کی طوت آتے اور جمعر بڑھتے اور کا سے نرآتے اور جمعہ نہ بڑھتے اور پر مراحت کر کا سے کہ اس قدر دوری بیں رجمعہ )

باب وقت الجمعه إذ إنه الت الشمس ارزوال أفاب ونت جمعه سع

بخلاف احمد مین اقوال کے کموہ قبل زوال جمعة قائم کرنے کی اجازت وبیتے ہیں اور صدیب کی دلالت رہدزوال کے بلیدی اس طرح سے کردو اس کامعنی سے زوال کے بعد جانا ۔

ربیدزوال کے بلے) اس طرح سے کر رواح کامعنی ہے زوال کے بعدجانا۔ باپ لا بیفی فی بین انٹین یوم الجمعنی اللہ میں میں الانٹین میں الانٹین میں الانٹین

کی دوتعبیری کی گئی ہیں۔

ا ۔ ووگر ونوں کے درمیان سے نکل جانا ربھاندنا، ۲۱) ووا ومیوں کے درمیان بیٹھ جانا وہ دوا ومی خواہ بھائی ہوں با دوست کماس طرح ان بین فدرسے وحشت ادر گھراہیٹ واقع ہوگی ۔

فخطبه کمکل کربیاا درسی دست نشریین سے کئے نونما زکے بیائی ہی حکم متعتور ہوا ۔ اور توکو اے قائدا سے قبام فی الصّلوة مرا دلیاجاسے نواشکال نہیں رہتا ۔ برحدیث امام شافعی برحبت سے وہ جومنعفد کرنے کے سبیے بپالبس مردوں کی نشرط لکا نے ہیں اور بہیں سے امام مالکٹ نے بارہ مردوں کی مرحود کی کی شرط لگا کی سبے سیم میں باب الصلوة بعد الجمعة وفيلها البيدم عدادة فراعبرنا مالك الخير ين يوسف قال إغبرنا مالك الخير ين يوسف قال العبرنا مالك الخير ين يوسف قال العبرنا مالك الخير ين يوسف قال المعربة المنت

" قبل *حمعه كوثنا مبن كرمنے سے خاموش سبے*اور فسطلانی كيتے ہ*س منت فيل الحبعه كا*وجو وحدیث باب سے *ثابت ہو*تا سے بعنی مندن ظهر مرفعاس کرسمے ۔ مُولِّق شے حدیث باب پراکٹفا کیاسہے اس بیے کہ نما زسنت قبل المجمعہ کی سے مسنونین پہلے عراحت سے حفرت جاگڑ کی حدیث سے گزرجگی ہے کہ جمعہ کے دن ایک اومی واحل ہوا اور اع صلى التدعلبيدوس كمخطب إرنشا وفرمارسيم تنفحه رالخ

# كأب صلوة الخوف وقول لله تعالى اذا ضربته

حنفيد في سي ابت كوسفر برجمول كياسي ، خوف كي فيد أنفا في سب ، شافعي في خام برجمول كياسي مُولَّفُ فے میں ہی را ہ افتبار کی سے اس کے سبانی کلام سے می ظاہرے۔

باب الصلوة الخوف رجالا وركبانا | ربييل اورسوار بوكر صلوة الخوف قولم قال حدثني ابى قال حد ننا إبن جريج الخ معلوم موكم ابن جرائ

ابنی کیاب میں موسیٰ بن عنبہ عن نافع عن ابن عمرسے حدمیث بیان کی سے ، پیر قول مجا بدلاکرابن عمر کی حدمیث اس بر حائل کر دی۔ محدثین کے نز دیک محتاط طریقہ وہی سیسے سطرح مُولّقت کے روابیت کیاسیے نہ یہ کہ یوں کہیں عن ابن عس كذا اس بليه كرافتال سيه كرمبايدكي اوراين عمركي روابيت بين تفاوت تفظى بهو-اورمعني إذا اختلطوا كااختلطوافى الحرب سے كماكيا سے قيا ماكالفظ كارى كے راديوں سے سوا واقع موا - ورنہ ابن عرام كى حديث مين سهت إذ اختلطوا فانعا الصلوة بالايعاء سيى جب اختلاط كربي رجنگ بين مدّ بجير مو افواس طرح کریں مکلام بیال مختصر ہے۔

رایک دوسرے کوبیرہ دینا چاہیے) بیصورت اس و فت باب يحوس بعضهم بعضائ کے لیمخصوص سے جب دشمن فیلہ کی حانب ہو۔

باب الصلوة عندمناهفتد الحصون الخ

حب رکوع و تو و کی نما زیر خا در زبیوسکیس

· فقط نکبیبیتی الله اکبر<u>کینے ب</u>ماکنفانه کریں <sup>دی</sup>ین اگراشاد مم پچی فا درنه مو**ں ت**ونماز موخرا و رفضا کردیں ۔ (نکبیبر م<sub>ما</sub>یکتفانه کر*پ* تولمه فال إنس الخ انس كے تولىي دوصورني بي را) الفيس اس نمازسے بسن نوشى حاصل مو فى جود كے بعد پڑھى كئى، خوشى اس بلے كرابك دوسرى الله واعظم ضبيلن بنى جها دكى سعادت حاصل ہونى اور بيا ففیبلت نماز فوت ہونے سے حاصل ہوئی ۔ (۲) انلہار اسعت کے بینے کہا کہ اس نماز کے منعا لیمس جزفو ہوگئی مجھے دنیا وہا فیہا نوش نئیں کرسکتی ۔

[ رشمن کانعا قب کرنے والے اور ڈمن بحنے کے لیے دوڑنے حصینے والے کی نماز

باب صلوة الطالب والمطلوب الخ

بعنى بخفص شمن كى ملاش كرسے اوراس كے بیجھے دورسے باحس كى تشمن طاش كر د ہا سے اور نبچھے آ رہا ہے اگراسے نماز کا وقت اگیا تووہ اشادے سے نماز پڑھھے بنٹرطبیہ وہ دکوع وسجو و برفا درنہ ہوارتیمن کے خطرے

باب التبكير والغلس بالصبح الخ الصيح كونت جلرى اوراندهرسي نماز ا پڑھنا) بہاس صورت میں سے حب مسلمانوں کے اختیاری ہوکہ وہ جنگ شروع کریں تا کہ حنگ کی دجہ سے نماز فوت نہ ہوجائے۔ اِم محبوری دو نوں طرح نما ذیو صنابرابرسے ۔

### كناب العيدين

باب الحلب والدس ق يوم الجمعس المبيريون اكسرت وشق كى غرض سے)

اس حدمین کی روسے عبدسکے ون بر دو نوں کھیل مباح ہیں ، بعض علماء نے بطورا طهارنشوکت وفون مسلمین اسے نبظر سنعسان و مکھا سے ۔ آلات حرب کی تیاری میں شغول ہونے کی غرض سے بھی علما نے وجیاسمجھا ہے ۔ بین کسی قصیبے بین نھا ، اس قصیبے کا سر دا دعید سکے دن نکلا ، اس کے نسب وار سنتے انھو ل تیراور مبند ذفیں چلائیں، میں سنے بسن بہند کیا ہیں سنے کہا یہ اس وجہ سے سنحب سیے جو پہلے بیا ن کرجیکا

بوں رحیاو کی حراکت ادر جوانمروی دہیا دری ہیدا ہوتی ہے ، فولس سنت العبید بین الح سنت معنی استنان مطلب بربواابل اسلام كي بي عيدبن كاطريفرجادى بونا اوروه جرس عوان ونون ميس مباح بين اورباقى ايام مين منوع بين -( رعبیر فربانی کے ون کھانے کا بیان ) حدیث کی دلانت باب بر اس اعتبارسے سے رحم اعادہ قربانی اس بات سے جائز وملال مخینہ کا نبوت ہے کرقبل نما زیجا کر کھا سکتے ہیں۔ لوگ عیدسے پہلے کھا ناحاً نرنبیں سمجھتے تھے نا اس کہ آیٹ نے حکم اعاد قرمانی دیا۔ رقبل نماز کھانے کی ممانعت بنیں کی مغرضیکہ آت سنے جاز تا بت کرلے قول مدادس کا اس کام كاظا بريي و كرى زمتى ملكه وه ليلاتفا اوريك ساله بكرى زحذعه سع كم عمر نفا ، حذعه اس واسط كماكيا كه اس کابران مولماتھا تومطلب بربواکر کم عمرتها اوراس کابدن جدی عس کے بدن کی طرح تفا اوراسی ملو ی آگے دیث آری جرمیں ہے تعنا قالنا جد عد ہمارسے یاس ببلا سبے مگروہ ہمارے بیے مکری کی طرح سے ا ربغیرمنبرکے عید کا وکی طرت نکانا) مینی باب الخروج الى المصلى بعبومنبر تحضرت معلى الترعليه وسلمم كح زمانه میں جو دستور نشاوہ برن*ھا کہ عیدگا ہیں منبرنہیں* لاتھے سنھے ۔ جوحیز بنوامیّہ کے زمانہیں رائج ہوئی ہے کہ الممول کے بلیے منبر عبر گاہ ہیں اٹھا لیے جاتے تنفے ہم بدعت سنے، مُوَلِّفٌ نے ظاہر نفظ صدیث سے اِسْدا بياسي بينى شمينصوف فيقوم مقابل الناس اس بيه كاروبال منبر سواتو بر تفظيمون فكرتوت المسنبوسا تحريمى معبق اسنا دول مين يريمي واردم واسبع كم المخضرت صتى الله عليه وستم عبد كے دن اينے دونوں پاؤں مبارک پر رکھ طیسے ہوکر بخطبہ ویننے *سنقے ، نوشاید وہ حدیث مُو*لّف<sup>ین</sup> کی شرط پر بوری نماتزی اس بيماس اسنادوالى حديث كووارونيس كيااورظا برحديث براكتفاكيا دينى فيقوم مقابل الناس ظاہرہدیث ہے) رعبرگاہ کی طوت دنمازعید کے بیسے) پیدل یا ماب المشى والركوب إلى العبيل الخ احادیث باب سیسے سوار موسنے کا جواز تا بہت کر نامشکل ہوگیا ، نٹا پر بعض روایات میں دکو یہ کا

احادیث باب سے سوارمونے کا جواز کا بنت کر نامشکل ہوگیا ، نشا پر بعض دوایات میں دکو ب کا لفظ ہوگا ورز حدیث باب سے اسے نابت کرنے کی خرورت نرمتی نثارح فسطلانی شف بواز دکو ب لفظ ہوگا ورز حدیث باب سے اسے نابت کرنے کی خرورت نرمتی نثارح فسطلانی شف بواز دکو ب بعد دیا اس کے بیاں کی سبے ان کا استدلال وہ وبیت کا یعلی بلال ر بلال سے سمارا لفکائے ہوئے سنتے ہیں ۔ مگر پر بعبداز قیاس ہے جے سرکوب کے تعلق اسس توجہ سے آگا ہی حاصل ا

a

طاعت خاص کا کچھ حصة ملیت موجائے اسی بہآنے والی حدیث کے سائق استندلال کرنے کو قباس کر تیجیے کہ فانہا ایام عبد اس بس کوئی فید رجال یا مصلین بالجعاعت کی نیس پر مجاس بات پر ولالت کرتا ہے اور پر مجمی معلوم ہوتا ہے کہ عید منا نا اس ون کاحق ہے ، جو مجمی اس ون موجو دہیں رزندہ سے ، خواہ وہ جورت ہو، بحرہ برد میں ہو اجبے کہ عید منا نا س ون کاحق ہو ، بجہ برد کھی اور مجھ حیران ہوگئی ہو ، بدوی ہویا و بہاتی عید منا ہے ۔ غور کیجیے کہ بیاں شارصین انسکال میں پڑے گئے اور مجھ حیران ہوگئی و ہم برط کی اور محمد حیران ہوگئی و ہم برط کیا ۔ واللہ ہو المعن بنیا لعلام

### كتاب ماجاء في الوتر

رمزر کے اوقات ) کما گیاہے کراس کا وفت اوّل شب سیماس کے بینے جسے عذر ہو جیسے حضرت ابوہر رہے کہ وہ حفظ احادیث

باب ساعات الوترالخ

بين شنول رست منفر، رأت كا ترى حدة طلوع في كسم ونركا وقت سب واور ورور البي باب بين حفرت عائشة الما الليل اونوا الإسباس في تفرير وطرح سع سبع.

ا - ایک نوجیدیہ ہے کہ اس کامعنی ہے انتہی و تو دینی او نوفی آخو عسر کا و قت السحر الم اس فری عمری و ترسی کے وقت بڑھتے تھے اور اسی بربیشگی کی بیال تک کہ عالم فدس بین تشریف ہے کے اور یہ آپ کا انوری فعل نفا -اس سے بہلے آپ کا وتر تمام رات کے اوقات میں آٹا جا ارہنا نفا اور وہ نواوقات ہی جیسے کہ تابت ہوجیکا -

۲ - دوسری نوجیہ برسے کر وزرپل صفے کے وقت کی صدیح نک سبے اس سے نجا وز نہیں کرتا ۔ پس غود کر باب الونز علی الداب ن ایر سواری پر وزاد اکرنا ، جانور پر وزر پڑھنا جائز سے نجلات اس

استخص کے جواس کے وجرب کا فائل ہے اس کے نز ویک جانور انگل زوفا میں سک بعد رہ عام رہزا ہے اور ان مار دار اور است

پر وتربر هناجائز نبیس کرجانور پر فرف نوافل ا دا هوسکتے ہیں ۔ ابن عمر کا فول وِ نسوعلی الد ابس کے جواز میں ایکل داخیجہ سیر

اور برجومحدی این عمر این بین اسب سے وجوب و تربرات ندلال کیاہے کر ابن عمر اسواری سے اتر کر اوائے و ترکرتے مسلفے اور بی ولیلِ وجرب سے کبود کم اگر و نزوا جیب نہ ہو تا توسواری سے انریے نہیں ملکہ سواری ہی پرا واکرتے چیسے دو مرسے نواقل اوا کے جاسنے ہیں ، نواس ہیں مجدن سے کریہ استندلال توا عد اصول اور عرف عام کی دوسے میں صحیح نہیں اس بیے کر ابن عرض کا فعل و حرب پر بالکل ولالت نہیں کرنا۔ رجب داست منقطع بوجائیں فردعاء کرا) بین جیسے باکسش کے لئے جواللہ کی جمت

باب الدعاء اذاانقطعت السبل الإ

ہے ہوتت فعط دعاکزا مشروع سے اسی طرح جب بارش بہت ہونے سگے اورطنیان وسیلاب کی صورت اختیاد کرجائے توبندوں سے اس کی مفرت و کورکرنے کے یہے رہارش بند کرنے کی دعا بھی مشروع ہے۔ باپ صاقبیل ان النبی علیب السلام لحریجیول رد ایک فی الاستسنفاء

ربرجوكماً كباسب كرآنح ضرن صلى التدعليدو تم في إبنى جاوراللى نهيس كى العنى اس كى معى اصل سب جاورالتنا نالتنا دونون آنح ضرت صلى التدعليه وسلم سن ابن بين -

ر رہیب مشرک وگرمسلمانوں سے اوعا کرنے کی سفادش کرس نو

باب اذااستشفع المشركون بالمسلمين الإ

مُسلمان و عاكرین) بعنی سلمان ان كی بربات این اوران كے بلے و عاكرین جیسے كرحد بین باب بین واقع بهوا۔
فلد عارسول الله صلّی الله علید، وسلّم ریم گرم كاوا توسی بین مزید پیمارت فسقو الغیث
فاطبقت علیمهم سبعا و شكا الناس كنزة المطر خوب بارش بوئی سان ون كه مسلسل اور وگون نه
کثر ن بادان كی ترکایت كی اس مدین بین بی بابت نیس به ایر مدین قد درسر خطرات سے بی آئی ہے اس میں بیر
عبارت ہے فلد عارسول الله صلی الله علید، وسلمہ فا مطر وا، می خلافت وافئ مدینه كے جو مفر
ان کے طریق سے مردی سے قودہ بورسے كا بورا وافعه كرى طریقوں راسنا دول ، سے نا بت ہے جو مفریب
اس كنا ب بین بھی آئے گار گویا اس اسناویین و سم و خلط وافع بوگیا ہے۔

ر رحب بارش سبت برسے تو دعاکر ا ربندش بالال کی)) ا کو باغض مولفہ برسے کر کنزت باراں کے وقت بان

باب الدعاء إذ اكثوالمطر

حیسے الفاظ سے وعاکوتھر کرنا جا ہیں، اس یے کربارش اللہ نعالی کی رحمت ہے، اس لیے بارش کومطانفا روکنے کی عا کرنا منا سیب نہیں بلکہ منا سب ہی ہے کہ اس کے منافع حاصل کرنے کے بیے اور خررونفضان وور کرنے کے لیے وعاہو۔ ببی معنی ہیں آئخضرت مسلی اللہ علبہ وسلم کے الفاظ مبارک کے اللہ ہے حو البینا ولا علینا اسے اللہ اب ہم پرنیس بلکہ ہمادے او موراً وحر برسا رگو یا مطلقاً کئیدش کی وعانہیں)

رنمازباران بي امام ابين إنها تمات ) باب رفع الاماميده في الاستسقاء اس زحمسے مقصوواں بات کوٹا بن

كرناسية كم كهال مكسب المم ابين لإنفارها شق با كرنشته نرحم سع مطلقاً لإنقرا عُما تع دوعاكرت كي امل كا کرنا تھا۔ لہذا بہ تکرار نہ ہوا ووالگ الگ منفصد ہوئے ۔ فول یہ حن دعاء الن اس کامعتی ہے کہ اس طریفے سے بإنه زائهائ مطلقاً المعان كي مانعت نبير -

ربادش میں ا پینے عہم کو تھگوٹا رنسانا › ) معنی بادش کو ا بینے بدن پیہ الگانا ، امام شافعتی کے نزدیک پرسنت سے یعض کہتے ہیں کہ پیر

باب من تسطوفي السطوالخ

بهلی بیلی بارش بین کر اییاسیے -

/ احبی آندهی آئے ، مننت برسے کوآ دمی بر یونسکے آثار فروار ہوں ادریناہ مانگنے می*ں عبلہ ی کرسے کہ کمین مذا*ب واقع زم وجاتے

باباد اهبت الريج الخ

حتى كريستعاذه باكتش تروع بون كاسب إسى طرح أنحضرت صلى التدعليه وسلم بادل ومكيوكركياكرت الخف -رزر بے معنی تھونچال کے متعلق جرکہا گیا ، حتی بکا وفیکھ

ماب ما قبل فى الن لاذك الخ

نیام قیامت کی دوسری غایت ہے۔ اس میں حرف عطفت واؤ مجھوڑ دیا گیا ہے براشارہ سے کہ دورك يمي ايك مستقل غايت بين رفيامت كي )

### كأب سجود الفران

باب ماجاء فی سجود القرآن وسننها اززآن کے سجدے اوراس کے مسنون ہوسنے ہیں ، قرآن کاسجاف تمام مکے نز دیکے مسنون سہے ، مگرام ابومنیفہ کے نز دیک واحیق ۔ مگریہ کرمام شافع دیجے نز دیک سورہ ج میں ایک رواجب اس اورسورہ ص میں ایک (واجب بے اورامام مالک سے زویک فی حودہ ا سجدے ہیں ۔ امام مالک مے نزویک تین سجد کے جومفصل رسورتوں کی قسم ، میں ہیں غیر مؤکدہ ہیں اور باقی مؤكده بي ،اسى واسط مشهورسے كرام ما لكت ك نز د كي كياره سيد كيب - المندكن بي كم قرآن بي

قولد قرا کنبی صلی الله علیه و وسلیم النجی حب تنه الخ مقسری سنی اس واقعی بیان الله کا تحقی کا

التُرْنَالَى نِ عَامَ بِيكُ لُكُوں كُونَ مِينَ تَوْفِها ان عيادى ليس للشَّعليهم سلطان ميرك بندوں پرتيرافلية نبي راست سيطان ، تو تام وجوه سے نفی ک گئ ہے۔ قو آ ب كاكيانيال ہے سيد البشو نسفيع و مشفع ليوم المحشوصلي الله عليد وسلم كمتعلق جن كي عمر كي الله تعالىٰ سيد البشو نسفيع و مشفع ليوم المحشوصلي الله عليد، وسلم كمتعلق جن كي عمر كي الله تعالىٰ سيد

نے قسم کھائی اور فرمایا لعب لگ یا حبیبی اسے میرے بیادسے نیری تمرکی قسم ۔ نے قسم کھائی اور فرمایا لعب لگ یا حبیبی اسے میرسے بیادسے نیری تمرکی قسم ۔ کتی بیرسے کی مشکرین سنے انخفریت صلی النّدعابہ ویلم کاجلال و تبرقِت و بکھ کرسمیرہ کیا اور قرآن کے مواعظ

ن پر ہے ہوں ہوری سے استرین سے اسطرے سی اسلامبہوم کا جمال و بہرے و بیھے کر محیرہ نیا اور وران سے توقع عقبیہ سے تنا تر ہوکر مجبوراً سحیرہ کیا ان سکے ہاتھوں ہیں اختیاد باقی نہیں دہا اور برکوئی بعیدا زعقل بات نہیں -الٹرنعالی فرا تے ہیں کلما اضاء لہم حنشوا فیہ سرجیب وہ روشنی کرتا ہے تواس ہیں جل برلسنے ہیں ۔ اور فراتے ہیں وجھ دولیھا واستیں قذتہ ہا انفسہ حدظ لمہا و علوا ۔ ظلم اور بڑائی کی وجہ سے آیات کا انکار تو کرنے دیس لیکن ورحقیقت ان کی جانول کو صدافت آیات کا بقین حاصل ہے ۔

رمسلمانوں کے ماتھ مشرکین کا سجدہ کڑا ) فول، وسجد معد، المسلمون

باب سجود المشركين مع المسلمين

والمنشوكون والجن والانس - مؤلّف تناس سع سجدهُ الما دت كے بلے دختوكی عدم مشروطیت كا استدلال كبا سبع كبيونكه وہ سب دختوسنظ اوراً تحفرت سى الله عليه وسلم سنے انفيس بے وخوسى مركز نے سعد دوكا نہيں سجدہ كے بليے دختوكى مشروطیت كا جواز واقعی شكل سبے ليكن المخفرت ملى الله عليه دستم في بن وخو سجدہ كرنے سے اس بليے نہيں دوكاكم وہ مخالف نظے فرا نبرواد نہ سننے توجيب آب انفيس وضوكا حكم وسينے تو 44

فتختع بخارى علداقيل

باب من سجد سجود القارى الخ المسكود القارى الخ المسكري المسكري

باب من رای ان الله تعالی لم بوجب السجود کراستوالات

سجده کنا واجب بنیس کیا) قولی مالهذا غدونا الح اس کی وضاحت بیہ ہے کہ ورسائن ایک قصد گو کے پاس سے گردسے وہ ووران قصته این سجده تلاوت کر بیٹیا توحفرت سلمائن نے سجدہ نرکیان سے اس کے بارے میں کہ گارے برائی ہے بارے بی کہ ان است اس کے بارے بین کہ سنے میں اس آ بیت کے سننے کا اداو نہیں کیا گائی ہم برسجد الذم ہو بھی تو گزرم ہے سنے کہ این سجدہ ہما دسے کا فرن میں اتفاقاً پڑگئی اوراس صورت میں سجدہ نہیں کرنا پڑتا ۔ بہی ان کامسلک تھا۔ اس میلی کی ترجمہ باب سے مناسبت بیشک کی دورہے۔ بیرام سیال نہیں۔

### كأب التقصير للصلوة

باب ما جاء في النقصير وكه يفتي بقصوالا التفرياز يلطفه

ببان، سے دوں است سے مربی خام کرنے سے تصریح خاری ہے ، معلوم ہوا کرمسا فرحب کسی شہر یا گاؤں ہیں وار و ہوتھا ہی بات کا اینیس سے کم باتو وہ وہ ہاں کھیرنے کی نیت کرسے کا باندیں اگر پھرنے کی نیت کرسے توشا فعی کہتے ہیں کہ چادون کا فیام کرنے کی نیت کرسے کو بوری بڑرہ وال کھیرے کی نیت کرسے تو بوری بڑرہ منا میرے سے ، اگراس سے کم کھیرنے کی نیت کرسے تو قوری بڑرہ منا میرے سے ، اگراس سے کم کھیرنے کی نیت کرسے تو قعر کرسے وحفرت ابن عباس کا قول کر آنحفر ملی اللہ علیہ و کم سے انہیں ون قیام فرمایا اور قعر برط سے رسیے بروافعہ عام فتح رفتے کہ کی سال مرکا ہے ۔

- معلوم ہو کہ باستندگان کر کے لیے ملی اللہ علیہ کا ورا تحضرت ملی دھیں وابی بلد و عمر الا معلوم ہو کہ باستندگان کر کے لیے مٹی میں قدر پڑھنا نہیں ،اورا تحضرت ملی اللہ علیہ و کم اورا بو کمروع رضی اللہ عنها نے اور عثمان نے اپنی خلافت کے شروع میں جرفصر نما زیڑھی وہ اس لیے کہ بیرمسافر منصے ربحالت سفر کئے تنفے ،

باستنداكان تدنيس تق .

172

عمل بالجائز کیا تھاعمل بالا دلی تمک کیا امن خرا ہی سے بیجنے سے بلے جرتح بیٹ دین پڑنتے ہوتی ہے تاکہ لوگ تحرییت وین نه کر منے مگیں رعیبیہ ،اعوا فی اوراس کی فوم نے علط فہمی سے نشروع کر دی تھی ،اور حفرت عثما کی نے بربرا کیا ۔ کیسنے اس بلیے کہ کما گیا سیے خیرکنٹر کونٹر کلیل کی وجہ سے حجود انھی خیرکٹیر سے ۔ رہ) دومری وجہ بہ سے کہ حفرت عثمان کا ندسب سے کہ وی جیسے ختلف علموں میں شادی رجائے نوان مگہوں میں نماز پوری برط صاکر ہے، آب نے مکر میں مكانات حاصل كيداوروبان شاوى عيى كى اسى وانسط منى من بدرى نماز مرضي سنق مدوالله اعلمد باب الصلوة التطوع على الحمار (كرم يرض) صلوة التطوع على الداب

كے بعدرہ اب فائم كيايا تو

۱ - اس با ب میں وارو نشد ہ حدمیث کے اسانید منکرہ کو بیان کرنے کے بیے ایساکیا اوراسی واسطے ترجم میں لفظ حماركولائے كبونكه وه صديبت بيس وار وسے اور مُولَّقتُ كاس كمّا بسيس بيي دسنو رہے اور يا

۷ - اس کوشنش میں اہتمام واضا فرسے ہیے کیا کر چونکہ گدھا دحمت سے بعیداد زشیطان سے قریب ہوناہیے ۔ ممكن نفاكه بهومهم كياجآ باكراس بيفل ادائنبس كييه جامنكفة واس بيحاس وتهم كودُود كرسف كم كيومستقل باب صلوة التطوع على الحاد فانعركيا >

ں کین اس استدلال میں اعتراض سیصاس بلیے کہ حضریت انس اورساً مل کے درمیان مذاکرہ فقط استفہّالی تعلیہ کے موضوع پر ہوا توحفرت انس کے اس کے جواب میں فرما یا" بیں نے حضور مسلی النّد علیہ و کم کہ و کمچھا کہ انحفوں نے قبله کے علاوہ سمت کی طرف مجالبت سوار ہونے کے نفل براستے ۔ اوراس مذاکرہ میں کو فی ایسی بات مذکور تهیں جو واضح طور برنبائے کو حضرت انس مواز نافلہ علی الحمار رگدھے پر نفل پڑھنے کا جواز) کی خبروے رہے ہیں تا کم پیسُلیمعلوم اور تابیت ہوجائے۔ نگر بیکها جاسکتا ہے کہ حضرت انسُّ کا بیرفر ما الولا ابی رائیت دسول صلى الله عليس وسلع فعلى لحد إفعل بطابق ظاهر تقوم كان تمام خصوصيات مثلاً والمعلوة على لحاد رم) وعدم استقبال وغیره کی طوت اشاره کریاسید، اوراس طرح کے استیدلال اس کتا ب میں بہت ہیں توبیکونی نى بات نبيس - تولى لولا انى دأيت الخ اسماعيلى في التي شخط كيا اوركما مديث بي ايسى كو في مات تنبی جودلالن کرے کم انحفرت نے گدھے پرنماز بڑھی ۔ میں رشاہ ولی اللہ کتا ہول مفرت الس نے گدھے يرنازيرهي بيم فرايا: لولا إنى سأبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم لمد افعله تزلازي بأت سب كم حضرت انس في الخضرت الوكدس يرنما زير صف ديمها بوكا باكرس ك علاوه كسي اورابيه ما فدد پر پرطِسے ویکھا ہو گاجس کے درمیان اورگدسے سے درمیان حفرت انس کے خیال میں فر نی نہیں ۔ بہرصورت گھے

يرنما زيڑھنے كى صحن حفرت الن شمعے نابنت ہے والتّداعلم ۔

# كناب التهجد

باب توكي الغبيام للمريض المرين كوين كي الجازت و حد تناال الإنهم كل المانت وحد تناال الإنهم كل المرين المري

پراختلات کیا ہے اورابونعیماس سے روابیت کردہا ہے کہ آنخطرت مربین ہوئے اورایک دوراتیں قیام نہ زمانکے توقریش کی ایک عورت منے کہا ایطاً علیہ مالخ شیطان نے تا جبری رمعاذ اللہ محدین کشرسے بیعبارت

مروی نہیں کو اس تحصرت بہار ہوئے اورا کیب رورانیں قیام نہ فرماسکے " حالا نکہ بیمز پرعبارت اس واقعہیں

دا خل ہے ، اوراگر محدین کنٹر کی دوابیت کو بھی اس پیچھول کریں تواس سے است دلال جیمے ہیں ۔ تدیرا و ر "امل کر ایسے ۔

باب من نام عند السيح للمؤتف مؤتف ترجم باب رحفرت عائشه رضي الترعنهاك

قول سے استدلال کیا ہے۔ یہ استدلال اس قول کے چند مختملات بین سے آیک سے ہوا ہے اور پر کو آھے۔ کا دستورہ ہے جواس تناب ہیں بہت واقع ہواہے۔ وہ ایک ختمل بہ سے کہ مرفا اولا اُ دھی دانت کوازوان وزیاہے بھر جو بھائی کان باقی ہونے پر تبیسری بارطلوع صبح کے وقت بہاں تبیسرے اختمال کو مدفظر رکھا جیبیے بیلے احتمال سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ بدلالت کرتا ہے کہ اُنحفرت صلی اللہ علیہ وسلم صلوق اللبیل سے فارغ ہوکر سومایا کرتے سنے۔

ایک دائے بیمی سے کہ عام طور برجر مرغول کا شورو آواز شروع ہونا سے استدلال کیا ہے اوروہ میں آخروفت بیں ہونا ہے -

باب بيام التبى صلى الله عليه وسلّم باللّبل في رصفان المُفرت ملى اللّعليه ولمّم اللّب اللّه اللّه عليه وسلّم اللّب في رصفان كارمضان كارزن من فياً)

میں سے ایک روایت سے ان کاسی مرسب تا بیت ہوتا ہے۔

قولم شولی ادبعا الم اس کامعنی به سین کرآب و وسلامول سے چاردکعتیں براسے شفا در جاراس وا کہا کران کی پہلی دورکعت کے بعد آرام نہ فرمانے منفے بلکہ دوسری دورکعتیں بہلی دورکعتوں سے تنصل ہوتی تنیس ۔ اگر آپ پہلے دوشفوں ردو دوگانوں ) کے درمیان کچھ دیر آرام فرما بیٹنے پرد ظیمار شفعہ ردونفل ، شروع کر سف تواس حدیث اورعنفریب آنے والی حدیث رسوں میں اللہ علیہ وسلم صلوق اللیل منفی منفی رات کی نماز دودوروس ہونی جا بیٹیلی بنافاق رفح الفت ، نہیں رہے گی ۔

ردات کے وقت تحیۃ الومنور پرصفے کفی است عوالہ فانی سمعت الح زمان طالعلی میں

#### باب فضل الصلوة عندالطهور بالليل

اس حدیث ہیں ہم پراعترامن کیا گیا اورانسکال بین آیا جس طرح اسلان کوئین آیا کر محضور کی الّدعلیہ و کم سسے بلال کا 'آگے آگے جیلئے'' کا کیامعنی سے حالانکہ آنخفرت صلّی الّدعلیہ و کم افضل الانبیاءاورافضل المخلائق کلهم انجمین ہیں بہ توورسٹ نہیں کرکستی سم کی فضیلٹ کے اعتبارسے کو ٹی شخص آ بی سے افضل ہو۔

میں نے جواب و یا کر میند صورت خیالیہ کے متمثل ہونے کا نام سے بینی مختلف صور نوں ہیں سے ایک صورت جوجی شد وانسانی خیالات ہیں ہے۔ ان ہیں ہے کسی ایک صورت کے متمثل قصد آ اور بالذات توجر کرسے تو دو مرکم صورت کے متمثل قصد آ اور بالذات توجر کرسے تو دو مرکم صورتی خور کو جائیں اگر ہے ہو معربی ہو جو جائیں اگر ہے ہو کہ تو با وشا و سے عوش پر مجھا ہے تیر سے سریج ان جائے ہیں اور تاریخ بالی میں اگر ہے ہو کہ تو با وشاہ سے عوش پر مجھا ہے تیر سے سریج ان ایک معلوم و ان توجہ نیس کو موجود ہیں اور ترسے با تھ میں تو باد و بار ہے اور تاریخ بالی میں نے معربی میں بالی نے معلوم ہو تک کا اور جن نے الات موجود ہیں ہے کہ میں ہو جاتی ہیں۔ برائر ہو جائے گا اور جن نے الات کے اُنا ہیں) و جدان کی طوف دجوے کرنے سے معلوم ہو مکتی ہیں۔ جاتی ہیں اس میں ہو جاتی ہیں۔ جب یہ ترجم کہتے ہیں واس موریٹ کے اور یہ تمام چرزیں وجوان کی طوف دجوے کرنے سے معلوم ہو مکتی ہیں۔ جب یہ ترجم کہتے ہیں واس موریٹ کے اور یہ تمام چرزیں وجوان کی طوف دجوے کرنے سے معلوم ہو مکتی ہیں۔ معدر کو اس خواب ہیں عام مومنوں ہی ہیں۔ سے ایک تعدور کرایس اللہ علیہ و کم نے اس موریٹ کے تعدور کرایس کے کہا کہ کے خواب ہیں عام مومنوں ہی موریک کی طوف است اس خواب ہی صورت کی طوف است کی مورث خواب ہیں معنوق سے انفل ہیں اور نسل کی صورت خواب ہیں اور نسل می صورت خواب ہیں کہا کہ خواب ہیں کہ کے خواب ہیں کہا کہ کو حد سے انفل ہیں اور خواب ہیں کہا کہ کو جہ سے انفل ہیں اور خواب ہیں کی کی ہو کہا کہا کہ کو خواب ہیں کی کہا کہ کو خواب ہیں کہ کو خواب ہیں کہا کہ کو خواب ہیں کہا کے خواب ہیں کی کی کی کی کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کو کو کو کو کو کو کہا کہ کو کہ کو کہا کو کو کو کو کو کو کو کو کو

قولم كان اتنين اتياني الوحفرت

#### باب فضل من عظم من الليل قصلي الرئات كوجوبيار بوقاز برط صاس كفنيك

ا بن عُمر نے خواب میں ایک بار استنبوق راستیم کی قسم کا) کیوا و مکھا۔ ایک باراب نے دوفرشنے ویکھے۔ یہاں و**نوں ولنعے ب**ن کر دہیے گئے۔ خداتھ دیر دھم کرسے ان تحضریت متی الشہ علیہ وسلم سنے ابن عمر کے خواب سے پرانتنباط فوال ادائيجى كے بیے كوشش اور رغبت كریں -آنحفرت ملى الله عليه وم كرصلوة اللبل مين مصروفيت اور

كى وحبراستنباط وومرسے خواب سيے ظا ہرہے ہيان سے شخص سے كمرائيس اس خواب بين حوف وباگيا اور پر في الجملاس بات پر دلالت کر ناسپے کران میں عبادت کی نسبت سے کمی ہے اور وہ صلوۃ اللبیل میں مسا ہلت ہوسکتی ہے کمیونکھ وہ اس کے علاوہ فرض وسنت اورسنحب کو ئی تھی نرحجبوٹر نئے سکتے آنحضرے میں الٹرعلبہ و تم ان کے حالات سیے مطلع وبإخريمي تقي \_

پیلے خواب کی ولالت کی وجہ جیسے کہ ہم بان کرچک ہے کرائم کے دیلے اڑنا اس مگر کی طرف جس کی حبنت میں وہ خواہش ریکھنے محقے ولالت کرتی ہی*ے کہ عبا* وت میں ایک قسیم کی کوٹا ہی ہے *کرجن*نت کے اس حقتہ کک استبرق کی ا عانت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے ۔

فولس في الليست السيا بعين الخ اگريركها جائے كه بيرآ نحفرت منلي النَّدعليه وَتَمْ كِي اس قول إدى دوماكت قد تواطئت في العشوالا واخر كمطابق نهين اسبيك كما كفون في ماتوي رات بين و يكفانومناسي تفاكريون فرات إدى روياكم قد تواطئت في إنسابعت فمن كان منجريها فليتحرها في إنسابعة يس ومكفنا مور كمتماد ي خواب سانوس ات مين موافق بي جواست البلت القلد دكو الت كرا چاسية وه است ساتوی دان میں ویکھے را خرعشرہ کی ہم کہتے ہیں رجواب میں ، کراس وا قعیمی اختصا رہیے ورنہ توقیقی صحابر کرام نے پہلے عشر ہیں اور دوں سے عشرہ میں تھی د کیھا ، سا تویں را ت سکے علاو ہ ، اس صورت میں اٹر کا ل نہیں رہے گا ، رنفل رودوركعت كركے رُصنا) باب ماجاء في التطوع متني مثني الخ

ام شافعی کے نزدیک دانت

ون میں دو دورکھنٹ کرکےنفل بڑ جناسزن سے ،ا مام ابو خنیفر مکے نز دیک دات و ن میں چار یار رکھن کرے نفل بوط صناسنت سے صاحبین جمالت کے نز و بیک دات میں و و وو دکعت کرکے اور و ن میں بیار جیار رکعت کر کے نفل پڑھناسنت ہے۔

مؤلفت فنعلین إب وارد کی کرون میں دو دورکعت کر کے نفل پر صفا سنت سے ۔اس بیے کر رات کی نفل تووو ووركع*ت كرسك بري صناحضو وصلى الشرعليه وسلم كه اس قول ص*لوة اللبيل مثنى منهي سيمعلوم موكميار

قولى قال صلبت مع رسول الله صلى اللهعليد وسلحرتماناجميعا الخ

#### باب من لمربطوع بعد المكتوب

اس مديث كى پهلنخفيق گزر كى سه، اعاد وكى خرورت نهيس -

ركمة كرمرمين مازيرط صف كي ففيلت، فولس لاتشداله الاالى تلخت مساجد الخ

#### باب فضل الصلوة في مسجد مكته

الم مغرالي في استناء كي سخت كي من الى مسجد كالفط مفترداً البيم من التشد الم حال الى مسجد إلا إلى تلث نمنونیینی تنبی مساحد کے علاوہ ادرکسی مسجد کی طرف بغرض خصیصبیت ثواب اور بغرض اصافر تواب مقر

نه ختیادکه اطستے ۔

اس الحي صبيحيد كومقدّر مانينے سے زيادت قبور كے متعلق استنشاد خاموش دہيے كا۔ اور نسى مس قبود داخل نه موگی ح<u>مج</u>صا مام غزالی کی امن ناویل پراعتراص سے اس لیے کہ آنحفرت مسلی النّدع لیہ وسلّم کی شدال<sup>ح</sup>ال د تفظی منی کیا وسے با ندصتا وا وسفرا نعتبارگرنا ) سے نبی کرنا انسدا دِ وَربید کے بیے تفی تاکہ لوگ ہرسیدا ورہرمکا ن بی<del>ز</del> متبرك اورنا بالتعظيم اس طرح نسبحضنه لأك جائبين عس طرح مسجد حرام اورسيونيوي او رسبيت المقدس كيغظيم كمرني حابيبه جیسے زمانہ *کی ہلبت میں ہرمکان کومتبر*کا ورقا بل تعظیم سمجینا رائج نظاریعنی جرابنی تھاہش اور نیال میں مگریسپندا کی اسے متبرک اورمعظم سیصف لگ جاننے ہے تو بینفصدخاص سنتنی منہ رالی ہسیجد ، کومفتر ر پوشید ہ بہلسفے سے حاصل نہیں ہونا بلكه خرورى بهي كم كلام كواپين عموم برجهور ا جائے اور صحب استثنا ا بینے عموم سے بھی ممکن سب مدیں ا عتبار كر كها جائے لاتشداله حال الى مكان من الاصكنة المعظمة بين النّاس من المقابر والمساجد الاالى هذه الثلاثة المعنطنة، لوكول تحسيم تندة قابل مظيم عكمون مي سيكسي حكم كي طرف سفاختبار كرناورست تهبي مگران ننن قابل منظيم مگيوں كى طرف سفركريا درسن سمے -اس كن كونوپسمجوليں -اورا نحفرت مسلى التّرعبيروم كالمسيد قيارمين برسفتية أناانصاركي ملآفات كيبيه بنوباتها جووبان رستنه تقصراس بيه كه ووحضورصلي الشعلبيهومم سعددور شف ووبرون آب مح باس نماز برصف مح ليه ندات مظ ماور مفوصلي الله عليه وسلم كالمسجوري البيخونان میں سے ہرا کیب کی ملا قان کے لیے ہوتا تھا۔

اورابن عمركا تباع كرناحضورصلى التدعليه وسلم كياس فعل مساس واسط تفاكصحابركرام كامشهوروسنور رتفا كموه سنن زوا رئين مهي اتباع كرت تقدراس واسط نيين كمر ووان مسجد كين عظيملن بنن مساحد كي طرح كرت تقريم باب فضل ما بين القبر والمنبو حديث سي بيت برى ادرم برك درميان والي مبرك درميان والي مبرك درميان والي مبرك

فضیلت نابت ہورہی ہیں اس لیے کہ انخفرت میں الدعلیہ دستم اپنے گھرمارک بیں مدفون ہیں داس کیے بہت کوفر کما گیا ) قولس ما بین بہتے وصدی الح اس کلام کامعنی یہ ہے کہ اعمال وطاعات اس حکررا ننے افضل وا کمل ہیں کہ باغا تیے جنت ہیں سے کسی باغ یہ کہ لے جائیں گے ۔ا در ہیں منی ہیں اس قول کے و حذبوی علی حوضی میلمنبر میرسے سوخن پر سبے میریمی کہا گیا ہے کہ ظاہم عنی ومفوم پر کلام کو محول کیا جائے ،امام مالک کا زرہب ہی سے لیکن میرام سلک بہتر سبے ۔

باب من سبى قوما وسلى فى الصلوة الإسلى منا النام كرنا الني بحالت ما دكس في الصلوة الم

کے دوبروہونے پراس کا نام ہے کرسلام کرنا نمازکونوٹر و تیاہے لیکن حبیہ سامنے نہ ہوجیئیے الصلوۃ والسسلام عکیکے امہا النبی توبیرنماز کونہیں توڑتا ۔

باب اذا فنبل للمصلی نقل هم الم شاره بن که نزدیک انتباط شاره بن که نزدیک انتباط سواکه اس بی احتمال سے کہ نماز شروع کرنے سے بیلے عورتی نمازی کو بہتی ہوں گی کرا گے بڑھ وجیب کہ وہ نماز کی حالت میں ہو۔

میرے نزدیک اس کامل بیہ سے کہ امام کبادی کا طریقہ ہے کہ وہ دونوں احتما یوں سے حکم پراستندلال کر بیتے ہیں ان کی کتاب ہیں ایسا بہت واقع ہوا ہے ادر پر بھی اُسی طرح کا استدلال ہے ۔

ا دریرا مام شافتی وغیروائمه کا فول سے کنلاف ابرهنیفی کے۔ امام ابرهنیفی م<sup>ح</sup>کا

باب من لمنتشد في سجد تي السهوالخ

مذہب برہے کر گفتگو مفسد نمازہے خوا دھول کرہو حفیتہ کہتے ہیں کہ آنحفرت ملی النہ علیہ و تم کا پرفر ان اِتَ فی الصلوۃ الشغلاً ناسخ ہے ذو البدین کی حدیث کے لیے ۔اوداس پراعتراض کیا گیا ہے کہ فول دسول اللہ اصلی اللہ علیہ وسلمہ ات فی الصلوۃ الشغلاء کہ میں بھا اور ذو البدین کا واقعہ مدنی ہے توسکے والی حدیث ناسخ کیسے ہوئی ہ طحا وی نے ذو البدین کے متعلق کہا ہے کہ وصحا بی ہے اس کا ام خرباق ہے بدر میں شہید ہوا تو یہ دو البدین ہے متعلق کہا ہے کہ وصحا بی ہے اس کا نام خرباق ہے بدر میں شہید ہوا تو یہ دو الشابین یہ واقعہ مدنی نہیں ،اس کا جواب برد باگیا ہے کہ جس معص کا نام خوا میں شہید میوا ہے اس کا لفتی ذوالتا لین سے اور اس کا ام خوا البدین سمجھ نا یہ ابن شہاب کا وہم ہے ۔

# كأاسالجنائر

قولس قبيل لوهب الخ اس فول كاقائل مسبب ارجاء كي طرف مأس تفا نواست ومهب بن منبد في جرار وباكم اعمال واخلِ ايمان بسي ياس كے بيے شرط بس اور محن لا المد الا الله بغيم ل كے مفيد نهيں رحد بيث اب سے یدولل نہیں کی جاسکتی کہ اسے اس منی مجمول کریں کہسی نے آخرز مانہیں اللّٰد تعالیٰ کے ساتھ نشر کیپ نہ تھے ایا ۔ ر شرک زربیا ) اور کها لا الب الا الله بهر مقورس عرص کے بعد مرکیا۔

ما الدخول على المست الم الجرم علم بيت موويان جانا) قولمه فطام ناعمان بن مطعون إلخ بعنى حصيب طي مواكه و وبحارب مركان مي

تخفرے كار قول والمتن اورى وا نادسول الله مابغ على بى الح آنحفرت صلى الله عليه وسلم كاير قول لیغف کے اللہ الآبیں کے نازل ہونے سے قبل کاسے میا بیر کہ ما یفعل بی سے درجات دمرانب جنت کا نفين مرا دليا باكر نظمي فيصد معلوم نبيس كريس ورجيس مول كا-

قولم حداثنا إسمعيل الأترحمهاب

باب الرجل ينعى الى ابل المبيت الخ | رميت كورْنااوررْتسّه واروي كووْنات كَ خِرْنِيا

میں اس *حدمیث کی مناسب*یت اس اعتبار*سے ہے کہ*اہل سے مراد مطلقا انوان ربھیا تی ہمیں باکہا جائے اہل کا ذکر فقط قابل ذكرصورت بيش كرف كيب به مقصدا ثبات جواز منى سه، اور جيمانعت واروسه وه صرف المنى ر لوگوں کومتیت کی خبروینا ) برمحول سے جوعاوت جالمبیت کے مطابق ہو ۔

ا کفو هن جس کی دونوں طرفیس سلائی سے ملاوی جائیں راج غرض ان دونوں سے تکھیں کی اجا زت ٹابٹ کرناسیے۔

#### باب الكفن في القبيص الخ

قول انابين خيوتين الخ يرتول شكل محماكيا سي اس بيه كر قول تعالى ان نستغفر لمهمد سبعين موة خلق بغفر اللّٰله له حداستغفاد سے منع کرنے میں صریح سے اور بڑی تاکیداور وضاعت سے مما نعنت سے احدامیا معانی قرآن کے سیسے بڑے عالم ہیں تو ا نابین خیونین فران نبوی کے کیامعنی ہوئے و میرے نزومک اس ک حل بين تحقيق بيرمهي كراً نحفرت مستى الله عليه وسلم كاية نول مُلقى الدينحاطب المستكلم بغيرُما الأؤوَّي اصطلاح مين أنا ہے لاس کا مطلب ہے کم مشکلم کے منشا کے علاوہ مخاطب مفہوم انڈکرے اس بیے کہ وہ مفص مخاطب کو

شرح تراقم مرغوب وبسندبده موا دراسه به المبديهي موكمت كلم الس مقعد كوفبول كرسه كا -منعنوں میں سے ہے اور کلام میں اپنی حکمہ تابت شدہ ہے ۔ ندبر کریس ۔ ا رزیا دن فبور کا بیان) اس مسئلے میں اختلاف ہے بعض علماء کہنے ہیں کہ جو بابزيارة القور مماندت کے بعدآ ٹی ہے وہ عور نوں مرووں ووٹون کو شامل ہے بعض کیننے ہیں صرف مردول کے بیٹے نتش ہے او رعور توں کے بیے زیارٹ قبور جا نُر نہیں۔ بخارم کا رحجان معنیا ول کی طرف سہتے باہتے غوض میر سے کرعور زوں کے بلیے تھی زباد نِٹ فبور کے جواز کی ولیل وار و کی جائے اوربیاس داسطے کنبی متی الله علیه وسلم نے مہیں دو نے سے منع کیا ہے ، فروں کے پاس آنے سے نومنع ننبس کیا۔ والتداعكم مجفائن الأمور باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعذب المبيت ببكاء إهله رِ آنحفرت مسلی الشّدعلبه دسلم کابرومانا 💎 که مُرده اینے گھروالوں کے روسنے کی وجہ سے غداب وہاجاناً موتلفت كيغرض اس باب سے حضرت عمر بن خطاب اورابن عمر کی روابیت اورحضرت عاکنند مشرکی مخالفت روابیت کے درمیان طبین وجمع کر اسے مطابق اس وجہ مجمع کے جوح صرت شافعی سے بیان کی جاتی ہے۔ قول م فقال ابن عباس قد كان عمر يقول الخاس فول سهاس بات كى طرف اشاره سه كرابن عرش كى علی الاطلاق دمطلقاًً، روابنت حفرت میرشکی روابت کے مخالف ہے اس بیے کمان سے لفظ معبش مروی ہے ر جرمصبیت کے وفت بعضا الی باب من جلس عند المصيب نه الخ باب حمل الرجال الجنازي الزارم وجنازه المناتين اس تقط صربيت وآحتناها المهاجال كي ولالت ترحمه بيزلما برنبيس كيونكا سكاجوازية رحال کا ذکرا دائے مقصد کے بیے بطریق نصو برصورت صالحہ زموزوں کیفیت، ہنو، مفضہ توٹیروے کی نیکی ہم کا بیان *کرناہے کا*ں جو کچھے گربٹ نتہ ابواب میں گزرا ہے کہ عور نوں کوجناز وں کے بیجھے نہ حاپنا جاہیے ا**م**ں برولالت ظ ہر ہین کرنا ہے ، مُؤلّف ہے اس باب ہیں اس گرسٹ نندمفوم کومترنظرد کھا کہے ۔ | رنماز دنباز و کا طریقه ، حب نما د دنباز و کے بلیے باب سنة الصلوة على الجنازة الز وفعوكرنا وسورة فانحريط هنا وغيره ابسي كويئ مشرط جونما زكى شرطوں میں سے ہونی ہے تص طاہر میں موجر دندیں تومو آفٹ نے ان قران جیں جن کا ذکر المفول کے

فولس وقال حبید بن هلال الخ اس کامنی برہے کہم اس اجازت عام سے بالل واقعت نہ ہوسکے بس کے لوگ واقعت نہ ہوسکے بس کے لوگ واقعت بہر ہوسکے بس کے لوگ واقعت بہر اور وہ بر کم مروے کے کسی ولی وادث سے اجازت حاصل کیے بنیروہاں سے نبیں جانے

المنحفرة منكى الترعليه و ملم اور صحاب كرائم سعاس كى كوئى اصل منين ملتى -

باب من احب الدن في الارض المقدست اونحوم التيمين

مقدّس دغیروسی تدفین کوبیند کرے اس باب سے غوض مُولّت پرہے کہ ایک عبد دوسری عبد مرک کو منتقل کرنامطلقا بہائز نہیں ، مگراس وقت اجازت ہے جیب ارامنی مقدسہ (مقابات مقدسہ میں سے کسی مقامین دفن کرنے کا ادا وہ ہو۔ اضاف کے نزویک مطلقاً جائز ہے فول ارسل حلک الموت الی حوسلی الخ اس حدیث میں انتکال پدا ہواہے کہ موسلی علیات الم نے کیوں مرکا لگا باحالا نکر عدیث میں با بسے جواللہ تنائی سے منائی سے منائی سے منائی ہو ہے کہ موسلی علیات اس کے دوار ویا گیا ہے کہ موسلی علیالسلام نمیں جانتے مفے کہ وہ فوٹ نہ ہے اور برجواب میں جانے ہوئے کہ وہ فوٹ نہ سے اور برجواب میں جانے ہوئے کہ وہ فوٹ نہ سے ایساکیا اور پرواقع صورت مثالیہ ہے اسباب موت سے توف کی نبا پڑیس اللہ تعالی سے مہدت طلب کی کہ فرخ میت المقدین تک رموت نہ المقدین تک رموت نہ کراموت کی نبا پڑیس اللہ تعالی سے مہدت طلب کی کہ فرخ میت المقدین تک رموت نہ دائے ہوئے کہ اور برموت سے کواموت کی نبا پڑیس اللہ تعالی سے مہدت طلب کی کہ فرخ

باب الصلوة على المتنهبيك مي تشيد رنماز جنازه ، س بن فقهاء كانتلات سبي ، ننافعي كقر بياب الصلوة على المتنهبيك من تشيد رنماز جنازه نبيس براهنا جاسي نجلات ابرهنيف يشك.

اور بینیک مولفت نے باب قائم کرکے اس طرف اشار ہر کہا ہے کہ اس با بین ولا کی متعارض ہی تعین منبت ہیں رنما زجناز و پڑھنا چا ہیں بعض منافی ہیں رند بڑھ صناچا ہیں اور مؤلفت کے طریقے میں یہ بات نتا مل ہے کہ ولا کل مسلم کی طرف بھی اشارہ کر دہیتے ہیں، یہ باب فقط اس مقصد کے بلے قائم کیا ہے، جیسے کرتماب کی کماحقہ مبنجو کرنے والے پر محفی نہیں ۔

باب ماجاء في عذاب الفبرالخ النبي مني الله عليه وسلّم الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الله

بوصفرت عائشه المواقع بواكم الخفرن ملى الله عليه وللم كاخطاب مردول سے كيسے صبح به حالانكه الله نغالى نے فرمايا: اتلك لانسم الدوني (تومُردول كونيي سنامكنا) اور يي بعض علما ركا ذهب سبع -

^^

ا رمسلمانوں کی اولاوئی بابت ہو کہاجا باسے ) افتول کی لید دیدلغواللحدنث الح نینی وہ

باب مايقال فى اولاد السلمين

جنت بین بین بین بین بین بین بین فولم لده بیلغ الحنت بینی المذنب ولالت کرناست کر چیوت بچر کی بوده و منت بین وه گنا دنیس اور حب ان کاکونی گنا دنین نو وه آگ مین داخل نرمیوں گے نوه دخیت بین موں گے ، اس بیر بین اور جنت اور جن درمیان موحیب صیح مسلک کے اور کوئی مقام نیس را ورجوا ولادِمشرکین کے تعلق کما گیاہے اور اس باب کی احادیث بین وار دسے وہ ولالت کرتا ہے کہ ان کے متعلق نوقف کیا جائے بعض علما ، کا دین مذہب ہے ۔

موت الفجاء في الما المنها الما المنها المنه

باب ماجاء في فبوالنّبي صلى الله عليه، وسلّعد المُعْمَرِ مِنْ النَّهِ عليه، وسلّعد المُعْمَرِ النَّعْمَ النَّعْمَرِ اللّه عليه، وسلّعد المع في فيرمارك

قول مکنانی عمر و ۱۶ اس کے بیان کرنے سے غوض بڑا بن کرنا ہے کہ ہلال کی عودہ سے ملاقات ہوئی ۔ خول مدلا از کی ب ۱۷ ہم بینی یہ مناسب نہیں کہ ہوگ انحفرت صلی اللّه علیہ وسلم کے ساتھ بیرے مدفون ہونے کی وجہ سے مجھے میرے بعد فیکٹ پلک کمیں اور باقی ازواج مطرات سے مجھے اس صفت کی وجہ سے ہماز سمجھیں اس بیے کہ یہ خواہش عجیب دخود بیندی بڑائی میک بینجا تی ہے ۔ بینیک ام المومین شنے یہ صوف اپنی نفس کنٹی کی بنا پر کہا۔

# كتاب الزكوة

باب وجوب الزكون اس بات پراستدلال کیا سے کرکفاد فردعات بین کلف نہیں ، اس بیے کہ کفاد فردعات بین کلف نہیں ، اس بیے کہ آگان کی شہادیتن رشہادت نوجیدورسالت ہے کھتائی کم آنحفرت میلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معان وغیرہ فردع کا حکم دیں ۔اورجواب بید دیا گیا ہے کہ بیز تنیب فقط الماعت کریں تواس کے بعد وہ الخبین مماز وغیرہ فردع کا حکم دیں ۔اورجواب بید دیا گیا ہے کہ بیز تنیب فقط بیٹ کریں تواس کے بعد وہ الخبین مماز وغیرہ فردع کا حکم دیں ۔اورجواب بید دیا گیا ہے کہ بیز تنیب فقط بیٹ کی تعدیم ایم بیان کرنے بی گئی اگر ترتیب کا مقصد وہ بہتا جو الفول نے سمجھا

سبى در حنفيد نے سمجھ اسب، تو بچرنماز کے بعد زکوا و کا حکم تھا اور جب نک نمازی فرصنیت فبول داکرین تو زکوا و کے بھی وہ پابند و مرکبات میں ان اور کی منیں کہنا ۔ قول مال مال مال بعنی بدوا تعدا ثنائے سفر بیس انحفر

اس کی اصل بیرسے کم اکھوں نے بیراس وقت کہا جیسے طرت ابو بکرصد این کے اس قوم سے جوز کو ، نہیں وہے دسے مقطے اور دوک رسے مقطے اور دوک اسے مقالے اور بیرجوز کو قاکو کو کا اور میرجوز کو قاکو کو کا اور میرجوز کو قاکو کو کا اور میرجوز کو قالی کا ملاح خرمنیت کا اور کا ملاح مقطے اور مرتد ہوئے کی وجہ سے کا فریقے ، ان کا علاج مقلی بھارت میں تقارف میں مقط تا وہ بیری کر رہے مقطے ، اکھیں قبل کرنے کے جواز میں کوئی عذر نرد ما تھا۔

. پیمسُل حضرت ابوذراً اورد گرصحاب کرام میں مختلّفت فیہ نھا۔ حفرت ابوذراُس آپیت والذیبت بکنوون الذهب وا لفضت کا بخ سے ہی شجیتے

باب ماادى زكوت الإ

تفے کرتمام مال خرچ کرنا خروری سے اور جو نفوٹری مفدار کھی جمع کرت وہ و عید بیس واخل سے ۔ تجلات دیگیر صحابہ کرام کے
ان کا مذہب پر نفا کہ مقدالوا حب خرج کرنے کے بعد بعنی سونے اور جاندی ہیں چالیسواں حقدا واکرنے کے بعد اگر
با فی مال جمع کیا تو وہ کزیں شارنہ ہوگا کہ حس کے بلے وعدہ عقاب آ باسے ، اور جس کے بیے عذاب کی خبرا تی سے
رفیدند ہے۔ دعید اب آلسیدی اور ہی تی سہے میں پراجماع واقع ہوا ہے ۔ سیکن جو خیال حضرت ابو ور کما ہے وہ اسل
میں مشربہ ہے جواللہ تعالی کے قول کو انفاقی کل پرممول کرنے سے ببیا ہوا ہے۔

قول، لبیس فیسا دون خمست (واق اع یه تول دلالت کراہے کماس فدرال میں سے زکوۃ واجیب نبیس اور ترجم کے ساخط اس کی مناسبت ظاہر ہے۔

قول ما نامان عمر من كنزها الله سين باقى مانده چيز پرمحمول سي اس بيكرزول ذكرة والذبن مكنزون الخ سي پيلي الاتا جيب كرتفاسيرك منورمطالع دسي به دا منع ارتاست م

باب فضل صد قن الشحيح الصحبح الم المنت المناس المناس

لم عام كابوريس كوهها لكعاب عالانكريلفظ اصل نجاري من كنزها فلم يووزكون فويل لدب-

141

یمے تول وا حاخالد الخ سے مُوتعتُ کا شرلال استدلال کبیعنی الهی تبدلات رکئی اخمالات میں سے

نسی ایک سے استدلال کرنا ہے ، بایں طور کہ کہ اجا ئے اس کا معنی بیرسے کرا تھوں نے مالِ ذکوتہ سے زرمیں اور غلام خربد ليدي بالتذنعا لى كے راستے ميں وقعت كرديا و راس طرح ندكو ة سا قط ہوگئى ليكن اگر دوسرے منوں بركلام أ محول كيا جائے تو ترجه يرو لالت نبيس كرسے كا -

راگر مداحدامقامات بريال مواور خوا و مالک و يک مهري ملكيت

باب لا بجمع بين منف ق الإ الم شافي كاندبب برسي كرمدة تينون حسون يرموكا -كاعتبارنيين والم ابوضيفه كينة بي ملكيت كاعبار سينتي عسول كاعتبارنيس اليني نتن مكر جاليس جاليس كمريان

اكسسويس نبيل كى ان سے ايك برى زكاۃ آئے كى كيونكرالك ايك ہے، تولاد يجيم بين حتفى ق الخ كا مفهوم ننافئی کے نزدیک بر**ہے ک**ندُوٰۃ لینے والامتفرق مال کونصاب پوراکرنے کے بیے اکٹھا نہ کرسے اوران سے زکاۃ زمے دمثلاً بیں میس بمرباں ووا ومیوں کی نہ ملاہے اوراکشھ مال کواس بھے جدا نہ کرسے تاکم ہارباوزکوٰ ۃ ومول کرسے ، شالاً اگراسی کریاں بک جاہیں نوان سے ایک بری سے ادرانسیں آ دھا آ دھا کرکے مرحالیس کے حساسے کل دوکر اں ومول نہ کر لے۔ احناف کے نزدیک لا پیمع بین متفی تی الخ کامفہوم بیر سے کہ وض کیجیے وشخصوں کی کمریاں میں ہرا کی۔ کی کمریاں نصاب سے کمبنی ہیں مثلانیس نیس ہیں اور طاکر مجموعہ سے نصاب نیتا ہے ریلکہ نصاب سے بھی زائد، توزکوا تا بینے والاان دونوں تخصوں کی بکر بوں کواکٹھا کرکے ڈکو تا وصول نرکرسے بلکرچیوٹروسے ولایفری قیالہ صلی بین مجننع بنی جب کسی تنجص کے مثلاً اسی بکریاں ہوجاتی ہیں جالیس ایک عگیریں اورجالیس دوسری حگرمیں نواتھیں دونصا بنصوّرنہ کیا جائے گا اوران سے زکوا ہے بینے والا دو بكرياں ندنے كا لميكه ايك بكرى سے كائميو كم ملين اكب ہے ۔

باب زكوة الابل الاونك كالأق

قولم من وراء البجار الج بيني من وراء البلاد شرون كم ياد، بحر

باب من بلغت عند وضد فتربنت مخاص ارس كازكوة سنت مخاص بيني ا تولى إن إنساً حدثر الخ

ا می باب کاظاہراس کے موافق سے بچا ام ابونبیٹ کھاسے کرزگا ۃ کے نصاب پیں اسی سے اندلال کرنا جا ُنز *ىپ اورامام بوغنىيفەڭنے حىزت ابوكراڭ كا قو*ل ويجعل معها شان يانى استىسى تالىد كوقمى*ت يۇمول كياب* بخلامت ننافعی کے وہ اسے تفویم رقبیت ، پرمحول نیس کرنے بکے ذراتے ہی حب مال میں مقررہ نصاب اسے نہ ال سکے توجو مدیث میں خصوصبت بیان کی گئی ہے، اسی طرح واجیب سے ربعنی دو کریاں پابیس درہم)

حمہود کا نرمیپ اس باب ہی برسے باب اخذ العناق في الصدق

باب سے عنا ف دینے کا جواز مجھی استباط کیا ہے اور اس میں جوانسکال سے وہ ظاہرہے۔

ا رهجود کا نداره کرنا) امام شافعی کے نزوبک پیمائن سے میز کھ اندانسے برزكوة لى كى - كنلام الومنيفة ك قول هجرهم الجنين

جمال وحزيه إس ملاقير مقردكيا يه

ر بارا نی زمین میں عشر سے عال ابوعیلا باب العشرفيها لسفي من ماء السهاء الخ هذاتفسيرالدول اسين تقدم

بولكصف والوس سے واقع موكئي سے مجمع برسے كم قال صحيد الله آنے واسے باب بني لبيس فيعادون خمست اوسق صدقت کے جزء کے موافق سے اوراس کا قول بزاس اب کی مدیث کی طرف اشارہ سے بعنى الوسعيدكي حديث كي طرت -

ریا یج اوستی سے کم میں زکوہ میں باب ليس فبهادون خمستن اوسق منفيد كتفيس بإنج ادسنس

كم ميں بھي ذكوة واجب سب الفوں نے بارا تی سپاہ بنندہ زمینوں میں عموم كومدنظر دکھنے ہوئے بہسئلہ زكا لاسبے ۔ المم تخادي اس كاروكررسيديي -

باب من باع نماره الخ ان كاعشر بيا جائد الم الم الكاري الم الم عشر بيا جائد كار الماديث إب كي ولالت اس بياس اعتبار سي

كم انحفرت ملى الدعليه ولم نے بيلوں كي خبكى طا ہر ہونے سے بعدان كى بيع كى اجازت دى إوراكراس كے عشريسے ذکارۃ لبناجائر ندمونا توا ہے اس کی احازت نہ دبنتے اوراس کی بیع کومائر فرار نہ وبینے کراس سے دکارۃ بى جاسكے اس بليے كماس صودت بيں زكوة تيمي ضائع ہوجاتى -

# كتاب المج رج كابيان)

باب فول الله عن وجل با تولى رجالا الخ انضيت كاستدلال كياسه اس بيك الله عن وجل با تولى رجالا الخ انضيت كاستدلال كياسه اس بيك الله تعالى نع يا توك رجالا يك كم ين كي غرض باب بن اس مديث كو وار وكرف كم قريب سع والخفر

القد معاتی کے باتوک دجالا پہلے کہ ہے موقف نی عوص ہاہیہ ہیں اس مدیت و وارو کرتے کے قریبے سے جواحفر مسلی التدعلیہ وسم کے سوار ہوئے پر دلالت کرنی ہے اس بات کی طرف اشارہ سے جوجہ ورکا مذہب ہے کہ پیدل جانا اورسوار ہوکر جانا برابر ہے اور بانوک دجا لاسے مراو برہے کم اے ابراہیم اگر توگوں کوسواری میتسر نہو سکے کی فوالتہ تعالی سے کیا ہوا اپنا وعدہ نبھانے کے بیے تبرید پاس بیدل نبی آئیں گے۔

ا غُرْض مُولَقتُ كَاوَتِ مِلْ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ الْمُعْلِيةِ مُلَاتِ مِلَالِمُ عَلَى الْمُعْلِيةِ مُلَ

اس طریقے کے علاوہ اور بھی ووطریقے ہیں اوروہ آ جگل عمول ہیں اوروہ ببنگ پالکی ہیں ہیں بیر دونوں مجی جائز میں نسکین کھاوہ اولی ہے۔

باب قفل الج السبرور باب قفل الج السبرور وایسال کے مبرودین دہ کام ہے جس کے ذریعے نی ماسل ک مائے کرنہ رفت کرے شفت ۔

بابدات عن قلاهل العلق اوركوفريس اورمراوان دونون كى مكرفت كزاس الم

ربعروادرکوفر قدیمی شهرون میں سے نہیں ملکہ فتح کے بعد شہر پنے ہیں اور بیاں قدیمی شہروں میں سے ملائن تھا۔ " منت اور ان میں میں مار در انتہاں اور انتہاں کے اسلامی میں انتہاں تا ہے اور انتہاں تا ہے اور انتہاں کے خات سے

باب قول النبي صلى الله عليه وسلّم العقيق وادميارك المعموت م

کافرما نا کھتین وادی مبارک سے ۔ قول مور فیل عمر فی جیت اس کامنی اهل بھالی بن النسکین میں ان دونوں مناسک کے احرام باندھ مخلامت اہل جالبیت کی عادت کے کروہ جے کے مینوں میں عمرہ کرا جائز نہیں سیمھتے سنفے اور یہ می کماگیا ہے کہ اس کا معنی ہے کواس وادی میں نماز پڑھنے کا نواب جے وعمرہ کے جائز نہیں سیمھتے سنفے اور یہ می کماگیا ہے کہ اس کا معنی ہے کواس وادی میں نماز پڑھنے کا نواب جے وعمرہ کے

باب اللبين إذ انحد دفي الوادى الجب وادى بي اترسه اس ونت ليبيركزا، تعولم اماصوسلى الخ واقعم تضرب اوريوا

وافعه برسیے کو انحفرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں نے موسی علیہ لسلام کوخواب میں ویکھا سیے نوگویا انہیں ا میں و*یکید ریا ہوں جب* وہ واوی میں اتر *تب*یع ہیں تلیبہ کر *سیدیں* رئیبیاے اللہم لیبیائے کئر رہے ہیں اور اب*ن عبا*س

في برسنا ماسواك إول فقره ك ربيني كمتوب بين عينيب كافر

باب اذاحاضت المرأة بعد ما اقاضت منى كالمسدد قلت لا الجاس كا

کے بلی روایت کیاہے -اورروائیتراورورائیتر اعفل ونفل کے اعتبارسے ور صبح ہے -

بربيروسي قول وهوقائل السفا

باب واذاصاد الحلال فاهدى للمحرم ارحب غيرمم شكاركر اورم كوبطور

كهاكياسي كماس كامعنى بيرسے كرغفادى نے كها افصد والسقبا دمقام شنقباكى طرف قصد كر دہينى جاؤى اس عثبا سے خاکل قول سے شنن مورکا رفیلولہ سے نہیں، دوسرے منی یہی کرآ ب مقام سقیار نما زرد صنے کاداوہ

ا رموم كالتحيارة النا) قول الايدخل مكت سلاحا امام مخاری نے اس مدسیث

باب لبس السلاح للمحرم

سعے اتنباط کیا ہے کہ بخوبا دمیننا دیکتیں ،جائنہ ہے اس بیے کہ اگر زہیننا احرام کے حکم میں شامل ہو یا تو برشرط لگانے کی ضرورت نرتھی ربعنی داخلہ کرکے وقت سنھار کی ممانعت سرکرتے

#### كتاب الصوم

باب فضل الصوم لردوزے كى فسيلت، قول، ولا بجهل البه جمالت علم كى ضديج باب فضل الصوم جيسے كماكٹرك زديك ده علم كى نسرہے -

ردروازہ ربان روزہ واردن کے لیے ہوگا، تولس من ابواب بین الم بین حنیت کے دروازوں ہیں سے ایک دروازہ ربان سے جیسے

باب الربان للصائمين

اسى مديث ميں أسكة أركم سب على من حرى من تلك الدابواب إوراس كامنتى سكان دروازو ميں سنے اك دروازے سے بلايام ائے گا۔

(ایام بفی نینی چاند کی نیره چوده بندره نادیخ کے دوزے) حدیث ترجم سنن مین نابت ہوئی ۔اور مخاری کی ننرط کے مطابق نہیں سی اس

باب صبام ايام البيف

کے بلیے اسی عدمیث استخراج کی جوان کی شمرط پرشا ہدہو، درکشی نے بوٹی کہ اسے ۔

#### كتاب البيوع

باب شواء الابل المهبيم أو الاجرب الخيل المست بإسااونك ومن كا وجسه الخالي المنافق المنا

مول و کیلی ابن عمر الم اس حدیث میں نقها عرک مدیم کے ملائی وجربیہ ہی وسل کو عیب کی وجرسے اس اونٹ کو میں الم اس حدیث میں نقها عرک مدیم کے مطابق وجربیہ ہے کا اورا و نش کی ہماری معمولی اس اونٹ کو والیس کرنے کا حق تقااور پاس دکھنے کا بھی حق تقالیں اس معاملہ میں ناور کی اور اور کی اور کی معاملہ کی میں کی میں کہ اور کی اور کی کا موجد کا موجم کیا چھوت کا خطرہ پیدا ہوا تو بوجر جھوت کے والیس کرنے کا عوجم کیا چھر صدیت یا وا کی لاعد و کی اس مینے ویا کا موجم کیا جی رہنیں اور والی اس میں ایس میں اور کی ایس میں ایس کی ایس میں کی ایس کی ایس کی کی کا موجم کا موجم کا موجم کی کا موجم کی کا موجم کی کا موجم کا موجم کی کا موجم کا کا موجم کی کا موجم کی

ں | رحن چیروں کا پہننا مرووں اورعور نو | | کے بیے مکرو دسیصان کی تجارت ہ

باب التجارة فيما بكره لسه للرجال والنساء

بینی جوچیز مرووں اورعور نوں وونوں کے بیے حرام ہو تواس کی تجاریت حرام سے بخلاف رئشیم کے کم بر مرفت مرووں پر حرام سے اور ان اصحاب الصور میعذ بون کی حدمیث سے استدلال کیا ، کیونکہ جس چیز کی حُرمت عام ہواس کا تیاد کرنا نیزاس کی تجارت حرام ہے۔

کھانے کوروکنا اوراحتکار ( وُجیروا ندوزی برائے گرانی کرنا۔ اگر توکے کر حدسیث

بابما يذكر في منع الطعام والحكرة

باب بیں حکم ہ کا ذکر نہیں ہے ۔ بیں کہوں گا کہ منع طعام میں سوائے علن خارجیے کے اور کوئی وجہ نہیں اور وہ علت نجاج یہ سبے فیض نرمینیا نا ۔ حکم ہ را ختکار) میں بھی ہی بان سبے اگو یا مُولَّفُ کہنا چاہتے ہیں بیع طعاً

كافكراورُحكره وغيره وطعم كوروكة بين ال كافكرر

ياب ببيع المهر إيك المنطاعين الماعيلى كنة بين كراس صديث مين مرايده كي قسم كى كوئى چيز

براستدلال کیاسے، گویا وہ کنتے ہیں کرمشخص نے غلام کو مد تر بنایا تھا وہ فلس تھا اور فلسوں کی بیع عرف نیامی سے ہوتی سے، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب و کمیھا کہ وہ اپنے معاملہ کونہیں سلجھا سکتا تو آپ شو داس کی جانب بیع کے ولی بینے جیسے ولی رسر رپست بخپوں کے معاملات کا ولی بنتا ہے ۔ یس اگرا یک ربولی وینے والے ہے رپر کر سے میں اور در رپست بخپوں کے معاملات کا ولی بنتا ہے ۔ اس اگرا یک ربولی وینے والے ہے۔

کوئی ردوسرا برط حانا رنو غبطه ارتبک اظاہر تھا رمگرابیا نہوا عُون آنحضرت علی اللہ علیہ تو کم سے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے اسے قرار دما۔

باب العبد النهايي الزاني غلام، قول اذا زنت ولم و تحصن اورخطابي كيتي بيل حصا باب العبد النه الى الخراس مين تقيناً غريب شكل سع يين كها بون حاصل سوال برسي كم

التُّرْتَعَالَىٰ نِے پاکدامن باندیوں کا اپنے اس تول میں وُکر کیا ہے خاذ الحصن خان ابّین بفاحشُنْ فعلیہ ن نصعت ماعلی المحصنیات من العذاب اورغیر محصنہ باندیوں کا حکم باقی روگیا اور بیغیرواضح ہے کہاں کے متعلق کیا حکم ہے ہاتوا نحفرت نے بیان فرایا کراٹھیں کوٹرے لگائے جائیں سگے اور احصان (محصن ہونے) کا ذکر خزاز نہیں جیسے قصر سفر ہیں بیان ہوجے کا کرنفط خوجت شرط احترازی نہیں ۔

باب النهى عن ملقى المركبات الرسوادون كواكة ماكرمنا بينى شهرسے بابرماكريين كرنے كى مانعت، ولب النهى عن ملقى المركبات الولس عياس بن وليدانخ اس باب بي اس مديث كوايك

مسك حدیثیب كی طوف اشاره كرنے كے بيك لائے ، وه مسئل حفرت ابن عباس كى ايك گرست محد مين بيس آبا ہے اور وه برہے كماس حدیث بیں معریر اختلات كياكيا ہے ۔ توعبدالواحد عن معمر وكركر اسے لا تلفوا المركبان اور عبدالاعلیٰ عن معمراس كا وكر نہيں كرتا رہيں جان ہے كمان كا وكر محدثين كے شكل مسأل بيں سے ہور بخاری ان باتوں سے اس كاری ان باتوں ہے ہوں ان باتوں سے اس كاری دم نے دم معدد حاصل كرتے ہيں ۔

باب بيع العبد والحبوان بالحبوان الخالف فصارت الى دحية الكلبى تعصارت الى النبى ملى الله عليه وسلور مسلم كي دوايت

کی طرف اشارہ کیا گیاہیے کر ام المومنین حضرت صفیر وحیہ کلبی کے عصفے میں واقع ہوئی ہیں اسے انحفرت سنے سات غلاموں یا لونڈیوں کے عوض خرید لیا۔

باب السُد تبر ارمرتر كابان، يربيع بابين وافل سه

باب من ماع مال المفلس اوالمعدم التابع ويجاب كراس يرومن تفاقوات م

## كناب الشروط

رطلاق میں نشرطیس) بیاس سے عام ہے کرطلاق ایک چیز سے مشروط ہے، تو ترجم سے مشروط ہے، تو ترجم سے

باب الشروط في الطلاق الخ اثرومديث كى مطابقت ميح برگئي ـ

لكائى تيسراسال اسبي شطين تمكرن كاعمداً اداده كيا ـ

#### كتاب الجهاد

باب ها فیل فی قال المروم اس بیش نافی بین سے ایک یک کار براہ و مرداد تھا جیسے کہ تاریخ شاہر سے یا در میری بیسے کاس صربیت شابیت بابت اس بیش اوتی ۔ گلاس غورہ سے بیلے اس کے جوگنا ہ منفے دہ بختے گئے ۔ اس لیے کرجہا دکفارات بین سے ب، اور کفارات نہیں ہوتی ۔ گلاس غورہ سے بیلے اس کے جوگنا ہ منفے دہ بختے گئے ۔ اس لیے کرجہا دکفارات بین سے ہے ، اور کفارات کی شان پر ہے کرمانقد گناہوں کا ادارہ ہو اسے باس کے بعد آنے والے گناہوں کا ازاد نہیں ہوتا ۔ باں اگراس کلام کے ساتھ پر ہوتا معفود کر سرائی پیوم الفیدا ہم تو بولالت کرتا ۔ اور حب برنہیں تو وہ نجات کی ضمانت کو بھی نہیں بلکراس کام ما لماللہ تعالی کے بر دسے کواس نے اس غورہ ہو اس کو بعد قبل کے کار درکا ہے وہ در اللہ تعالی ) اگر چاہے معاف کر دے ، اور اگر چاہے تو عذاب دے بیے کر دیگر گنگادوں کے حق میں معاملہ ہے ۔ اس بیاے کو عقرت مل ہرہ شکے ساتھ استخفاف کرنے والے ، اور درم میں ہے و بینی کرنے وا اور سنت کو تبدیل کرنے والے کے صال ہیں احادیث واردہ اس عوم کو جے بالفرض تمام گناہوں کی معافی کے بیے کہا گیا جم | فول، كان يحيى يقول وإنا اسمع ١٤١س كلام كامنى برسيد كم محد بن في الماس كلام كامنى برسيد كم محد بن في الماكيني في الماكيني في الماكيني في الماكيني في الماكيني في الماكيني أن الماكيني أن

بابالسيروحده

وجهرئی مسئل اساصه بن زمید و انا اسمع مجدسه دانا اسمع کا نقط ساقط ہوگیا میں اپنی اسل کتاب ہیں

كثاب البناقب

عبرضعيف كواس كمصحصف كى زفيق تصبيب بوئى سيك وه يرسي كربخارى فيان واقعات كوبيان كرسف كا قصدكباسي جن کے متعلق محدا بن اسحاق نے اپنی سیرت میں طویل کلام کیا ہے ،ان میں سنے ایک کیلئے ان اخاویر شصیح بحدیب سے شا ہر بنیں کیا جو اُک کی شرط پر پوری اُنر فی تھیں ۔ چنانچاب اسحاف نے وافعہ میں جگرسے وکر کیا ہے امام بخادگی اس کا شا بدلا سُےاود وہ سےصیح حدیث بیں وکرفحطان اور وکرصلیب الفضول وغیرہان کی باہمی وشمنییاں ۔ تواہام مخادی ؓ فے اپینے قول باب النہی من دعوی الجا ہلبن سے اس کی طرف اشارہ کر دباہے اور مکہ مکرمہ برخ اعرکے تسلط کا وافعہ پرتسلط ان کے نکا سے جانے کے بعد ہوا ۔امام مجادگی اس وافعہ کا شا بدمجی لائے اوروہ ارشا بد سیے عمروی کی کا فرکرا وراس کا نبول کے تام پر سانڈھ جھوڑ نے کا واقعہ ۔اورعبدالمطلب کے زمزم کھو ونے کا فرکراس کا شاہر سے ابوذر كحه اسلام والى حدميث أودان كازمزم سے پائى بيليغ كاوا فعه وه ولالت كرئاسى كەزمزم آنحضرت صلى الترعبيسولم کے آغاز بعثت میں موجو و نظارا وروار می نے بعثت نبی سلی اللہ علیہ و تم سے پہلے عوب کی جہا لت کا وکرکیا ہے نیز اسس مشخص کا دانغینقل کباہے عب نے آنحضرت ملی الم*تدعلیہ و کم کی بازگا ڈییں ذکر کیا کماس نے زمانۂ جابلیت میں* اپنے دو بیٹے قتل کیے تنے تونجادگاس کاشا ہریہ آبین لائے خدا حسو الذین قتلوا اولاد هدر اوراین اسحاق نے انحفرت کانسىيەسىيدنااسىمبىل ئىگ بىيان كياسىھا درامام مالىك سىھەردابىن كى سىھەكدا نھوں نےاسلام سىھ بالاترنسىب لىے جا كو مكروه سمجهاسين نوامام بخارئ ابن اسحاق كى تائيدكررسي بير - ابن اسحاق في ميلا دىنبى سى التّدعليد و تم مبي وافعه فيل اوراستبيلاء حدث علالميوكا ذكركياب - سناري كواس كاشابرنيس طافراً يت بيش كي المدر تركيمت فعل دبك باصحاب الفيل ا ورصديت مين حبشك وافعرسان كروبانيز أنحضن صلى الترعبيه وللم في بني ارفده سع جوخطاب كيا ﴿ إِلْهُم بِالْبَغِي ٱسُ خِدة المحديث ﴾ وولهي بيان كروبا - يرسب جرمجيے ظاہر ہوا حِقيقي علم توانتُرنغا ليكے پاس ہے -

باب منافب أبي بن كعب الهي كعب المان كعب المان تولى حدثنا شعبه الاس حدیث کی بابت الله تعالیٰ نے مجھے الهام کیا کہ اُبی سے سامنے پڑھنے

كى تحصيص كى وجربيب كمالتُدتعا لى نے اپنے سابق علم من مفركيا نفاكمُ ابى سبّىدالقرّ اء بيف كا اور قرأت كے معاملين سلسلہ اسی برختم ہوگا تو اللّٰہ تنعالی نے آنح خرت متی اللّٰہ علیہ وسلّم کو حکمہ دیاکر اس راُ بی ، کے سلمنے بڑھیس تاکر وہ ابی التمخفرت صلّی اللّه علیه وسلّم کی فرات کے طریقے کوعمدہ طریقے سے جا ن بھان ہے ۔ اور سور و لمحہ بیک ی کخفسیس کی وجراس بليے سے كراس ميں أيك جامع آيت سبے مس سے است حنيفيد كے نمام احكام كا استنباط ممكن سبے اوروہ آبت ب وما امر والالبعبد واالله مخلصين له الدبن حنفاء الابيري برأبيت اشاره كرتى به كم أنحفرت المت حنییفیدکوفائم کرنے کے بیے مبعوث ہوئے ہیں المنت جنیفیدکی مخالفنت انحفرت ملّی اللّٰدعلیہ وسلّم نہیں کرنے مگران امورمیں رمخالفنٹ / کرتے ہیں جوان کی نحریفات میں سے میں مثلاً نٹرک اور نماز وزکوٰ و حجیورُز ہا۔اور یہ آبیت آج التخص كے بيے كافى سے جو المت عنيفيد كا عالم سے كروه اكثر احكام كومعلوم كرسكتا ہے - واللّٰداعلم -

#### كتاب التفسير

قولم وقیلم یاس با از اس کامنی رب قیل الرسول یاس ب لی واؤ وہ سے جرمعنی رُبِّ آتی سے - اور بیال معطوف علید کی ضرورت بنین

# كابالتكاح

باب التزغيب في النكاح بقول الله عن وجل فانكحوا الإ السرار الما الله عن وجل فانكحوا الإ

ا مرا با حسنت کاس ، نوامام بخادی زغیب کمال سے سمجھ کئے میں کتا ہوں ام م بخاد کی نے سیاق کلام سے زغیب سمجعی ہے،ان کا بیان ہیے کہالٹر تعالیٰ نے نکاح نسا رکے بیےصورت عدل کا اشارہ کیاہیے،اورپوقت عُرم عدل را ندلینیئے سے انعافی ) ایک بیوی کے نکاح یا باندی کے بلے زبایا گیا، نواس سے معلوم ہواکہ نکاح امرِ مَهم دامرِ ذى شان سى كىكى عدل كى صورت بيان كى كى سے ـ باب قول النبي صلى الله عليه وسلمه من استطاع الباءة المجارية

باء کامنی جماع ہے، اور عدم شرط عدم حکم کا فاکدہ ونیا ہے، چنانچر شخص میں باء ہ رطاقت جماع ) نہیں وہ شا دی ذکر ہے، اور اسی بنا پراس قول کامفہوم ہے فعن لمد سیننطع فعلیت، بالصوم اس کامعنی برسے جو شاوی کرنے کی جیٹریت میں نہور وہ روز ہے رکھے )

باب البناء بالنهام بغير مركب ولا نبران المابيت ولن كم سامخ آك

كتاب الطلاق

باب الشقاق وهل ببشبر بالمخلع الم المنتاق المنتقاق الم المنافي في المناب البخاري من المنتاق المنافي المنابع المنتاق الم

طلا قابی توقف کیا ہے اور کہا ہے کہ میں حدیث کوا مام مجارگی نے وار وکیا ہے اس بیں باب کے مطابق ذکر تنیں ۔
میں کہتا ہوں مؤلف کی عوض یہ ہے کرمبال ہوی کی مخالفت وور کرنا ، مند رجرُ فریل نین طریقوں سے خروری ہے یا نوصلے کے فرریعے سیسے سود کا گئے واقعے میں باخلے کے فرریعے جیسے اس عورت کے واقعے میں ہے ہوبا کنہ (طلاق باکنہ کے فرریعے جیسے اس عورت کے واقعے میں ہے ، قو جدا) ہوگئی بامر دکواس چیزسے دوک دسینے کے فرریعے جو بیوی کو تکلیف و سے جیسے حفرت علی شکے واقعہ میں ہے ، قو بیال امام مجاری گئے واقعہ میں ہے کہ فرریعے جو بیوی کو تکلیف و سے جیسے حفرت علی شکے واقعہ میں ہے ۔
میال امام مجاری گئے یہ بیان کیا ہے کہ حفرت عاکمت کے فرائد ہے ہو بین کوئی وج نہیں ۔
میاک المام مجاری کے ایک میں بیان کی اسے باندی کو اختیار دبیتے میں کوئی وج نہیں ۔

#### كتاب اللباس

154

التونغالیٰ کی طرف سے خبر ہو کمراس نے بعث کی فلاں فلاں بر۔ وٹوٹسرایہ کم انحفرن صلی اللّه علیہ وسلّم کی طرف سے اس فعل کے مزکمپ کے بلیے بروعا ہو۔ بس نفسیرمعنیٰ اخبروہیں ہی کمل ہے۔ یہ دلگ سے مزکمپ کے بلیے بروعا ہو۔ بس نفسیرمعنیٰ اخبروہیں ہی کمل ہے۔

باب الانبساط الى الناس الخ أَ رَوْكُون سَعِنْ عَنْ مَلْ بَيْ عِنْ أَنْ اللهِ عَنْ عَالَمْتُمْ عَنْ عَالَمْتُمْ قالت كنت العب بالبنات الخ تسطلاني كتة بس حفرت عناسة

عائنده کی حدیث سیس کر ایوں کے ساتھ کھیلتی تھی "اس سے گڑیاں بنا نے کے جوار براستدلالی کیا گیاہے اس مائندہ کی حدیث کی حدیث سیسے کر اس سے کر بیاں بنا نے کے جوار براستدلالی کیا گیاہے اس وجہ سے کہ ان سے او کھیلا جا کر سے تصویر بنانے کی عام ممانعت سے مرت بھی دگڑ یاں بنانا ، مستنی اور مام کیا گیا ہے اس کے برینانا جا کر سے تا کا مولیوں کی کی پی بخترا کے سے اور کم ہورسے نقل کیاہے ، اورا کھوں نے گڑیوں کی خریدو فروخت کی اجازت دی ہے تا کہ لوگیوں کو ان کے بہن بیں ان کی گھر بوزندگی اورا ولاد کے امور میں ترمیت مال مورد نمام شد، اس کی ترویر میں بعض نے نکلفت کیا ہے لیے بہری کہ بناخت سے مراد آ دم ناد بخاری دولیا کی اور کہا گیاہے کہ وہ یہ جناح آ باہے ربینی پروں والا گھوڑ ا) اور کہا گیاہے کہ وہ بوئکہ درخت کی صورت بھی اور وہ اس دوا بہت کی وجہ سے فابل روسے اور مبح جربہ سے کہ بنات رکڑ ہاں ، حرام نہیں ۔ جیسے قابلی وجہ سے فابل روسے اور مبح جربہ کہ بنات رکڑ ہاں ، حرام نہیں ۔ جیسے قامنی عیاض شنے کہا ہے ۔

ر حب فی البتد کی علامت، زرکشی کستے ہیں باب علامت الحب فی الله کی احادیث کی ایسے باب کے ساتھ مطابقت منابع میں میں میں میں اور میں کی ایسے باب کے ساتھ مطابقت

بابعلامته الحبفي اللهايخ

ب العب کا الله میں کتا ہوں کر پر ترجم بعد بیٹ کی تفسیر کی حیث کی اللہ کا اوجٹ کی اچھے ہاب سے مناطقہ مطابقت ظاہر نہیں ۔ میں کتا ہوں کر پر ترجم بعد بیٹ کی تفسیبر کی حیث بیٹ اللہ کی علامت بموجیب فرا بن خدا و ندی اتباع سے وسلّم ا تباع سے بہجا فی جانی سے گویا وہ کہ رہے ہیں تحیب فی اللہ کی علامت بموجیب فرا بن خدا و ندی اتباع سے ۔

## كتاب المرقاق

س خاق جمع سے سر قبق کی مین جس بیں رقت ہو۔ رقت سختی کی ضریبے ۔ ان احادیث کو رقاق کا نام دیا گیا ہے۔ دیا گیا ہے۔ دیا گیا ہے۔ اس احادی بین معظ ونصبیحت کی ایسی جیزی ہیں جو دل میں دقت اور نرمی بیدیا کرتی ہیں ۔

## كابالأيبان

باب اذ احنث ناسیگافی الا بسان الخاری اس بارسی ایسی اما دیث جم کی بین کردن بی سے

کچھ اس بان پر ولالت کر تی ہیں کر بھولنے والے اور بے سمجھ سے ان کے افعال کا موا غذہ نہ ہوگا ،اس کا تقا ضابیہ ب كركفاره واحبب نه بوگا -ا ومعقن احادیث ولالت كرتی بین كه ناسی وجایل (معبولنے والا اوربیسیجھ) اینے معق كاموں كى بنا پر گرفت ومواخذ وميں آئيں كے ،اس فسم كى حديث ميلى بسے كيو كم حالم دبعدل كامفوم برہے کہ اپنے عمل سے نمجاوز نہ کرے گا رانجام ونتیجہ حاصل کرے گا ) اوراسی سم کی حدمیث آخری بھی ہے جس میں سے که جابل ارب سمجھ معندور تنہیں ۔

باب ان حلف ان لايشرب نبيذا مولات حدثناعلى الإيشرب نبيذ الم تقيقت يرسي ولالت المرتى بين كرنسيد كي حقيقت يرسي كرم إلى

میں تھیگویا جائے تومشراب وغیرہ اس کے مثل چیز جن کو تھیگو یا جائے رتھیگوئے اور نجوڑسے جانبے سے منتشنی نہ موں) نووہ نیسان کہلائے کی ۔

## كابالتعبير

ر خیموں کے تھیے اینے نکیہ کے بنیجے )اس ترقم سے اس مدمث کی طرف اشارہ کیا جھے احمد

باب عبود الفسطالة تحت وسادته

صیحے سند کے ساتھ عن ابی الدردا ، عن النبی سلی السّعلیہ وسلم اخراج کیا ہے کم معجب میں سواد تھا توہی سے بیلو كالحمباديكها جومير بصمر كحه ينيجه سعالها بالبابي است ويكض لأسركيا وكمكهان مآياسيه تووه علافرنشام بكب دراز ہوگیا ۔ نشا پراس کی تا مربی برسیے کہ خلافت نبوت کے نتم ہونے کے بعد نشام میں با دنیا ہست فائم ہوگی والشمانم

#### كأبالفتن

ننبربهي موگل اس اطلاق مس حجاج

بابلايا فخأزمان الاالذى بعده نشرمذ

کے زبانہ کے بعد حضرنت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے اشکال مبین آباسے (کمبونکہ اس میں توخیر نفی شرنہ نفا ) تو جواب وباگیا که برفول اکترا غلب برعمول کیا جائے دمینی اللا کنوحکم الکل) یا محبوعی زمانے کی تفصیل رجمول کیا جائے اور حجاج کے زمانے میں صحابہ کرام موجود شفے اور عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ان کا زمانہ حتم ہوگیا۔ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفنت من قبل المشوف الراية تخفرت

کے بعدا بل نجد کے مرتد ہونے کی طوف اشارہ ہے پھران واقعات کی طرف اشارہ سے جوحضرت علی لُور آپ کے بعد اہل علاق کی جائب سے ظاہر ہوئے۔

كناب الأحكام

باب الامراء من قربيتى توليد لايزال هذا الامر فى قربيش ما بقى منهم إثنان اتمال بياب الامراء من قربيتى الريب المرادية ويش مين الارت اظلافت ، إلى رسم كى ، الرجر معف

طرفوں رحصوں، میں ہی میں میں بیٹر مین شمروں کمیں حضرت حسن کی اولا دمیں سے ایک گردہ دیا اور وہاں اب کک سے اور میم بی اختمال سے کمریہ خیرمینی امر ہر یعنی واحب ہے کہ وہ اپنے امرکی تولیت قریش کے کسی آدمی کوسپر دکر ویں -

كاب الرحلي الجهب الخرجبية كارد وعلى الله وعيذ دكم الله الله المعالمة وكالمسائع المعرف المالية المعالمة والمعالمة وال

باب قول النبي صلى لله عليه ولم لا تنكف اغير صن الله المنعى الله المنعى الله الله عليه ولم المنعى الله

بخاری نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کرنقس شخص اور احد نینوں ہم معنی ہیں۔ ایک ہی معنی کمیں آئے ہیں۔ ب

باب قول الله كل بوم هو في شان الخ الزآن كوم دثيث دينى نوبه نواور مبريه بونا، كي سانق موسون ألب قول الله كل الم

الله تعالی نے مومون کیا کل ہوم ہو فی شان اوراللہ کا صدت رنیا تازہ ہونا ، مخلوق کے حدث (فنا اور نا پید ہونا ) ک مشابہ ہیں ۔ قولہ، وان حد شہ لاہشبہ 10 ہے مینی احکام کے حادث ہونے سے اس کی فات اورصفات حقیقہ بنتی

نہیں ہوئیں۔ باب فول الملام عزوجل لا نخراع بعد لیسا ناک الخ کواس کے بیے عبدی حرکت ندوسے ہیں وان راس سے وقت آب کے ہونٹ مبارک بلتے ہیں اوراس کی تاویل آنحفرت م کے قول کی تاویل کی طرح سے میں حیظرے آومی کے ہونٹ بلنے کے وقت الٹرنقالی کو حدوث منیں ہوا ، اسی طرح قرآن سے دوہ ہی حاوث منیں ہوتا ) البن قرآن كولمبندآ واز

#### باب قول الله تعالى واسروا قولكم اواجهرواب، ١

ا برطها جا اید ، یه فرات کی صفات میں سے ہیں ۔

اب قول النبي صلى شعليه ولم رجل اتاه الله القرآن فهويقوم بم رجه فالنه قراك وباس وه است فيام مي رطيط ع قولم الافي النين رجل إمّاه الله الفرآن فهو يبلوه الخ بين فرآن وہ چیز ہے جوالندتعا لی ابینے نبدسے کو و تیا ہے اوروہ پول ھا جا آ اسے نبدہ اس کو پڑھھنے ہوئے نیا م کڑا ہے و تعجدوغیرہ میں باب قول الله تعالى بايها الرسول ملغ ما انزل البلك الاستنالي الرسول ملغ ما انزل البلك الح

جوتیری طرف نازل کیاگیااس کی تبلیغ کر ہنچا میں الٹرملیہ و کم نے اپنی زبان مبارک کے ذریعے قرآن بینجایا ۔

باب قول الله قل فاتو ابسورة الخ الشنال كايرول كريج استبى ريم المكازوا لاكواس قرآن كىكسى صورت كيدمقا بدبيس كوفى سون

قول تحداوتي توالق آن فعمل توبى الخرب الدُّقالي ك كلام برعل كياجاً اسدة الاوت كياجاً اسد، اوراعمال میں سے تلاوت بھی آبک عمل سے ر

باب ذكرالنبى ملى الله عليه وستموروا بينه عن رب عن ربس الخ الكرتعا

كاكلام أنحفرت على الشعليدو لم كى زبان مبارك كے ذربعدروابيت كيارًا بيان كياكيا \_

قولم قل فرجع فبها الإيس وأت مين ترجيع ربار دبرانا وافل اورياس كى صفات بيس سي بابمايجوز من نفسيرالنوران الخ النه ما النه عارجهان تعدعا بكاب

النبى صتى الله عليد وسله الخيس كلام مفتر

منزجم سے ۔ وترجم وتفسیر بھی صفات میں نتایل ہیں ،

باب قول النبى صلى الله عليه وسم الماهر بالقرآن مع الكرم لبرزة وربنوا لقرآن باص

قولس بيني فرآن كوعمده آوازس ببندا وازسي برط صاحات، سي قرآن برصيف مين آواز نكالى جاتى بداوني اولي سے ربان سے ملاوت کیا جا اسے۔

متحصح سنجاري حلدادل

ما ما تسرمن القران على المناد ولا ما تسرمن القران كم منتف موسلة المناد والمناد وال

باب قول الله عزوجل بهوقران هجيد في لموح محسفوظ والسطور قاده نه كه بين كلف والعسط وخط (كلمائي) كرت بي - اورات ليال كالمام وكما مصطور الكمة

باب قول الله والله خاقكم ومالعملون و اعمار المال المال المعنى في الله والله خاقكم ومالعملون و المال ا

کرخانی مندول کی ظرف معنوب سے آور تواب یہ سبے کر ایک مغنیٰ کے تھا تا سے ان کی طرف معنوب ہے آ وہ سرے معنی کے لیا ظریسے ان کی طرف معنوب نہیں ہے۔ جیسے آنحصرت صلی تشکیر دسلم کا قول آ

م ما ناجملتك ويراكب كارشاد كهان ركامنون ك بايدين كسوالبنى ده كور في يناس

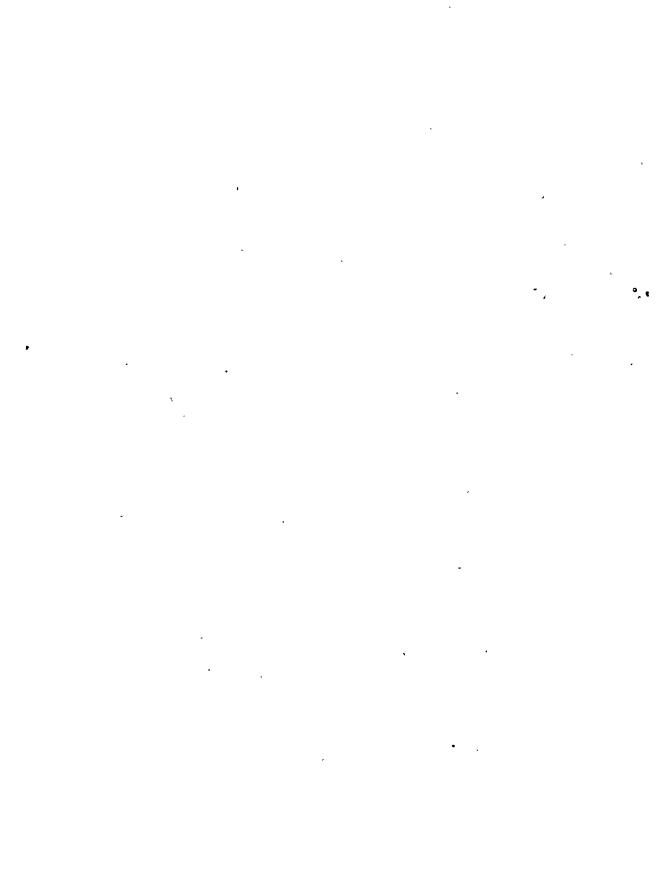

إبشع الله الترحين النتوجيع تعاجب كملألأ بواب ازحضرت شخ الهندمولا نامحمووس مة ميدة الوال منتقرلاناصين احمد في ديمة زيونا محرمان يقي

عَامِدًا وَمُصِـــ

قطب العالم مصنرت سشبخ المنتد فدس سرة العزيز بجرم حق گوئی مبيث الحرام سے سنگبنوں کے سارپس لاکر مالٹ کے للع نظر بند کے گئے اور خم خفیق نے تیب پرانعامات کی بارش کی اوران آٹھموں پرجوالا بیصرون بہاکی مصداق نہبرا وران فلوب پرجوالا یفقہون بہاسے مومون نهبي روشن كروبا كسحن مالم سعن بوسف عن سينا وعليلصلوة والسلام كانمونه بيد اس طوبل زمانه نظربندى ، آفارب واحباب، ابل وعيال ست دُور افعاً دگی میرس ثبات والعقل کانمونه آیی ذات نے خص لینے خدام کے سامنے بلا کب عالم سے المنے بٹنی کو یا اس کو پھیسلام الحجابی کے تباقی انتھا تعجیب نرما مصائب والام کے اس بارش کے زمانہ میں کربڑے بڑے تھیے القلب کھروا ٹھٹے ہیں آیئے حکم الحاکمین کی زجانی کاحتی اواکبا بعنی اس انہ ہال میں وی الی کا وہ ترجیمل کردیا حبکو بڑمانہ تعیام مبنوستان شروع کردیا تقااس اہم ذمہ داری سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اصح الکشپ برکمیآب اللّٰہ كغنراجم كيمتعلق ايك باود است نحرير فروا أن اس وقت كآب اس باد داشت كوتحرير فرماي تقريب كي باس بخارى شراي كا ابك نسخه خفااوروه مجي مطبوع مصرحس برنزحاشيه ذحل نغات- إسى طمرح شايدايك دوكتابب نزمذى نشريف وغيره اورتعب ان سطوركو بكوآج ابل علم ناظرين الماحنل فوافينكك حضرت شيخ الند قدس سرؤ نع متفرق اوقات مي تحرير فرمايا تفاآب اس فرض الم كصتفتى لدرى سبكدوشى حاصل مذكر في بإثب تنفي بسنا جسقار آپ تحرير فرمانا چا چتے تھے وہ حذکميل كوند بينچا تھا كرآپ اس جرم ميكنا ہى سے آزاد كئے كئے اور مبند ديننان نشريفِ لائے مبندوستان ميں آپ كا خيام مهم أ كيا بعواصرف يابخ ماه اور باشيس ايم - جن مي نصف سے زماره زمانه اشداد مرض كے حصد ميں آبايصف سے كم طوبل طوبل سفرول اورشتا كان قارم بوسى كيا تمناؤل كويدا كرفي مي كذراس نتره سوأت ليس مجرى كى المحارموي ربيع الاول كوغلبشوق ديدار خان مي خدام سعد مفارقت احتيارى اس مفارقت كا صدیم سلمانوں ہیں سے تو ہر حیو ٹے بڑے ہینے نا ہمالادی نفا ، مردم مشنا س غیرسلموں کوبھی اس دفات نے خون کے انسو دلاد بیٹے ، باتی رہی ہے مات کہ میں کس حالت میں موں اس کے لیے فقط استدر کانی ہے کہ ۔۔

اولبيرگم كرده لودومن بيررگم كر ده ام حال من در بخرحضرت كمتراز بعقو بنسيت حضرت بين المندقدس سرؤك آخرى تمريز مراجم بمارى كفنعل تفي حبكواس خال سعكرا يكافيض على اقيامت جارى رسي تشاكع كيا جانات عدم مساعدت مشیبت ایزدی کی وج سے اگریچ حضرت شیخ الند قدس سیرہ ان تمام علی لاکی وجام کرکے کاغذکی سطح ہرٹ دکھ سکے ہوں جبکا آیئے ادادہ کردیا تھا، لیکن بمالن موده می بیخبیژگرانایه سرآنکصوں پرکھنے کے قابل ہے ارباب نظرا وراصی بھم اس محتقرسی تحر میسے جو نوا ندحاصل کمرینگے ان سیخود ہی وافٹ ہوجا ویشکے دعاب كنفداو ندعالم اس تحرمر كومفروبيت عامه عطافر وادس

مولانا ستبدحسيين احتكه مهاجرمدني

#### هوالملهم

اعليم المؤلف رحمه الله موة بيمرح بالترجمة لكن عرضه لا بكون ظاهر المعادة بل ما يثبت بالالتزام ادبالا شارة جليا كان او حفياً بظهر مقصودة بعد التامل في احاديث الباب فن نمن لحديثامل و قنع على الظاهر يقع في التكلف والتخبط مشلاتال رحمه الله بأب من ادرك ركعة من العصر قبل الغروب و ذكر في محد يث استيجار العلى الكتابين واستيجار هذه الرصة فا شكل انتظبيت على الشراح و تكلفوا فيه والتحقيق ان غرض المولف من هده الترجمة بيان اخر و قت العصر فظهر التطبيق فافهم ولموقال باب ناخير العصرالى الغرب التحديدة و هكذا قال بعد و رقة باب من ادرك من الفير ركعة فا لمقصور منه ابين آخر وقت النعم و الشراع من الفير ركعة فا لمقصور منه ابين آخر وقت الفير و التراك المن الفير و التحديدة و هكذا قال بعد و و قال ما بعد و و قال ما بالمن المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة و هذه المناهدة المناهدة و قال المناهدة المناهدة

هكذ إذال فى محل آنصر باشت ما بيتول بعد التنكبير وارخل نيه حد بيث الكسون ابيضا فاشكل التوفيق فت كلفوا والوجه عند ناان بعد التأمل فى احاديث الباب يفه حدان غرض المولف من هذا الباب اثبات التوسيع فى دعا الافتراح وتركده لاسا وعدم تعيين المدعاء المخصوص لمؤوما وان الدعاء ثابت بعد التكبير متصلا ومنفصلا فحينت بنطق جميع الاحاديث المذكورة فى الماب فا فه حدوالله اعلمه وليس غرضه من هذا الباب تعيين الدعاء .

وتارة بذكرالبات بلا ترجهة وبذكرنيه حديثا فالشراح رحمه حرالله بذكرون فى مشل هذا لمقام احتمالات اكترها بعيدة عن شات المولف كلبه ماكمالا يَخفى على المهرة واحسن اعذاره حدائه كالفصل من الباب السابق لكن هذا العن رايضاً لا يتنمشى فى بعض المسواضع مثلا قال فى الابواب المنعلف بالاحكام البول باب من الكبائران لاييتنزمن بولم وذكر فب

حديث انسانين بعذيان في نشورهما شهريده قال ماب ماجاء في غسل السول و ذكر في الترجيه هذا لحديث شعبعد ذلك انباب فال باب ملا ترجعة وذكو نبيد هذاا لحديث ابضًا فكسف نقال وندكالفصل من الباب انسابق كان هذا ينكن ا ذا مكيون الثاني منا توليلاول بوجه وههنالا تغامراصلا فافعسع وعندنا لابدان يغال ان المولف احيانا يتوك التوجية عمداً ومين كسر حديثاً ومقصو دلاا في اخرعت من هذا الحديث حكماً او إحكاما فينه في إن نخر وطرمنيه حكما غير ذلك بيشرط ان بكوت مناسيا لتلك الايواب ويفيعك هكذا تشحدذالاذهان وتنبيها و ايفاظا الناظرين كما حووابة في اموركيترة فعندناوالله اعدم هذا الاحتمال افوى والبيق وانغع مهما امكن نعيما فامكبون مانع مندنى موضع ما فلابدان بتوجه والي الاحتمال الآنحسس يناسب ذلك المنفام فعلى هذا بنفال ههنا مثلا ينبغي إن بكون النزحيد كون البول موجيا لعذاب القلاومايما تلها والله أعلم الايتال ان في البواب القلايقول بإب عذاب القلامن الغيبة والبول بيتكررا لنزجمة لا نانفتول المقصودهناك سيأن حكم القيروههنا المقصور ذكرحكم البول فاين السكرار ونظائر وكشبرة عند المولف لا يخفى على الناظرين مثلا قال فى جواب الابيمان اداء الخمس من الابيمان شمقال في الواب الخمس اداء الخمس من الدين وهكذا قال المولف رحهه الله في آخرالواب التيميم باصنع لا توجهه تسعدكوجه بيث عسل ن بن مصين إن رسول الله صلى الله عليه وسلمراي رجلا معتزلا لبديصل في الفترم فيقال يا فلان مامنعك ان تصلى في القوم فنفال بارسول الله اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك فعلى ما ذكرنا سابقًا يفهد من التراحيد المذكورة في هذ ١١ الايواب ١١ الترجمة همناينبغي إن مكون إذاليد بحيدا لحنب ماء تنهيم ولاحاجية الى سهوالناسخين اوعدم توفيق المولف رحمه الله -

وتارة يذكر بابا مع الترحمة لكن لا يذكر حديثا عكس الصورة الاولى وفيه وجهان مرة يذكر تحت للنزجمه - آية اوحديثا اوتولاً من الصحابة والتابعين والاعلى الترجمه وهسو كثير ومرة لا يذكر الترجمة نقط فيحمله الشيراح على سهوالنا سخين او فسهوا لمؤلف اوعدم تسرا لا وته بوجه من الوجوة ولا بخفى استبعارة والتحقيق عند نافى هذه المواضع التفصيل ما الصورة الاولى فظا هسران النزجمة مدلل بالابية اوالحديث اوغير هما المن كورتى ذيل الترجمة فالنزجمة تبتت ما توكما غير

ثابتة واكتفى المولف على هذا الفد رلوجه ما امالان حديثا على شرط المؤلف ليس عنده الموافق على هذا الفد رلوجه ما امالان حديثا على شرط المؤلف ليس عنده المؤلف المتحد التحديث وامالصورة الثانب فلا يختارها المؤلف لا فى موضع مكون ولي التزهيدة من كورا قبلها فى الباب السابق اوبعد ها مع ان هذا الصورة قليلة جدا فلا يكون الترجمة غير ثابت المناكور فى الكتاب وان لحديث كرمع النرجمة لقصد التحريث والتبيه وغيرها من الاسباب نعد وجدنا فى جملة الكتاب بابا اوبا بين جعل رحده الله الابية فيه ترجمة واكتفى على الدولة نهذ لا المنافي ومديد الكتاب بابا اوبا بين جعل رحده الله القرن وحودلي فوق جبيع الدولة نهذ لا المنافز والا المنافز والا الدولة أو اللاحدة واللاحدة والانصاف اللائق فان كان حقا ف من العن عزالر حبيد والافعنى ومن الشيطان الرجيم.

بشرح الله الرَّحْلَنِ الرَّحِيْمِ

اللهم الإسهل الأماجعلنه سهلاً وانت تجعل الحزن اذا شبّت سهلا و كلا حول ولا قوق الابلاد العلى العظيم - وصلى الله على سبدنا وموللنا عمد وعلى المه وسعبه سلم م وفت آن شبرين فلندر نؤس كه ذراطوار سبر وكرنب بح ملك درحلقه و زنار داشت

#### اصول

ا ما كبعىل : بنده ظلوم وحبول ارماب فهم وانصاف كى خدمت مير ملتس سے محيوع صدسے رغبت فلبى اور بعض مكر مخلصا كاارشا دمتقاصى نفاكر تراح إصح الكننب بدركتاب التدان فليم كيمتعلق بنام نعدا خامد فرساق ا درنفذ بيراً ذماق كردن يجدسلفاً ا ورنعلقاً معكم ور ا فكارا ورمى انظارا كا برعلياء رسيد بين اورانبين نراجم كوامبرالمونبين في الحديث كى نمام عمركي كما في اوراضح الكننب كاابك براركن نبلا بإجها آ ہے اس مبارک اور منفدس کناب کی جو مبسوطا ور مختصر اور متوسط شروع تھی گئی بیں اس میں شک نسیں کہ ان کی نظیر نایاب سے اور الهاسلام كمصحف مبس ماثه افتخار حزابهم الشدعنه الحزاء وافعنل الجزا ونكر بجوم نحفيفات علمينفسبروح ثميث وفقة وكلام واسماءالرحال يؤت وغره مي حضرات اكابركواتنى كنواتش نعب لى كونراجم كاتحقيق مين زماجه أوجها ورغور فرا وي اور بالاستقلال اس خدمت كوانجام دستكبس ا یے حضرات اکابرنے فدر صرورت پراکشفا غالبً مناسب مجھا وراگر کسی نے ابساکیا ہوتو ہم اسس وقت کک اس سے محروم رہے ، بالجب، شروح موجوده میں جو نراحم کے متعلق نحر مریفر مایا ہے وہ ہم لوگوں کو کافی نہیں بیشک اس کی حاجت سے کہ کوئی ابسیا سخف جواس خدمت كوانجام دليكے غور كامل اورجد وجدتام سے اس كو بالاستقلال انجام دينے ميں كوشش كرسے اور محققين اكا بركی مشروح موجودہ ميں غور کرکے جوبات ا ترب ا وراحتی بالقبول اس کو اختیا ر کرے مبکن ابنی حالت جوسب کومعلوم ہے وہ مرکز اس فابل نہیں کہ اس منتمابشا خدمت کے کسی اونی ورج میں ممی کا میاب موسکے عض شوق قلبی سے کیا کام حیاتاہے اس لیے اس وقت تک بجر تحروترود کھیدنہ موسکا، حسن انفان سے مجذ الشّٰد مل العالمين حضرت شاہ ولى النّٰدالدبلوى دحمة النّٰدعليد كا أيك سنفل مختصر رسالہ اس كے متعلق حيدر آباد سينسائع مواس كود كمجكراميد مرده بب جان مسوس بونے كى اور سودا سے خام كينا شروع بوا اس كے مطالعہ سے بربات نوخوب دلنشين بوگئ كمثولف دحمه التُذكح مبرت عصے خبايا اس وفٹ تك زوا يا لميں مخفى ہيں رسالہ نها بت عجبيب نبيے كمر لوج ايجال واختصارا مسسس يورا نفع اتحانا وشوا رضرورسے گرشوق ديرينه نے سب دشواريوں سنفطع نظب کركے اس كام كانتهي كرا ديا ككرا بي درماندگي اور بعاركى چونكه اليى نىيى كه اس سے نطح نظر موسكاس ليع مجوراً يه صورت نكالى كرچندا بل علم فسيم ولالّى كو نتخب كركے أن كى نمركت سے یہ ضمت میں الواسع بوری کی جاوے حسبنا الله ونعم الوكسيل، اب سم جوكمچيد كرنيگ و وحفرات اكابري كانحقبقات معصمتبنط

ہوگا البتہ حسب الموقع جوامرحدید یا زائد سمجھ بن آئیگا وہ بھی صرورع ض کیا جادیگا ،اگر اس بین خطا ہوتو اس کی وجب بتلانے کی ہرگرز ضرورت نہیں ، ہم خود اس کی وجہ موجود بیں جس کا جی چاہیے د کمجھ لے اوراگر صواب ہوتو اللّٰہ المونت فضل اور حضات اکا بررحمم اللّٰہ کی برکت ہے ۔ ونی احسوا لیھے حدی دلسا کی و المحس وم واللّٰہ المونت والم عین ۔

سب سے اول ہم ان اصول کو بیان کرنا بچا ہتے ہیں جن کی رعا ببت مُولف رحمہ اللّٰہ نے تراحم میں ملحظ رکھی ہے اور حزنیات کتاب میں و ہی کا آمکہ ہیں۔

بیزیکه برام معلوم سے کر حضرت مؤلف نے اُن اصول کو بالاستقلال ضبط فراکرکسی کونہیں دیا بکہ محقیقین علمائے خود تراجم سے علی انتخار النور یا بعد النور استنباط فرایا ہے اوراس ہے وہ اصول ہمیشہ لیکن" ہرآ ککہ یا فت مزیدی برآں نموڈ کا مصال ارجم سے علی النور یا بعد النور استنباط فرایا ہے اوراس ہے وہ اصول ہمیشہ لیکن " ہرآ ککہ یا فت مزید موسل میں البی بڑھا وسے بوتو طبیق وغیرہ اغراض مؤلف میں البی بڑھا وسے بوتو وہ بات مستم اور لائق قدر ہوگی، قابل انکار مرکز مذہوگی ولا تنظر دو الی حت قال فنقول دیدہ نست عین ۔

#### اصول

ل مؤلف رجمہ اللہ بسااونات جلہ مذکورہ فی الحدیث کو یا کسی قول اور عبارت کو رجمہ اللہ بسا کراس کا مدلول صریمی مطابق منفی مفسود نہیں ہوتا بلہ اس کا مدلول النزامی اور ثابت بالا شارہ مؤلف کو مفصود ہوتا ہے اس لیے جود لیل بیان کرنگا اس عرض منفی کے مطابق ہوگی ظاہر ترجمہ کے مطابق ہوتا کچھے لیجئے مؤلف نے شروع کتاب ہی ہیں باب ھے بیف کا ن جد ء المحدی الی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنسد ما الدوجی الی دسول اللہ علیہ وسلم فنسد ما الدوجی الی دسول اللہ علیہ وکر فرا لی سلم فنسر اللہ علیہ وکر فرا لی لی مون ایک موری کا بھی فکر فرا لی لیون کے بعد عجد مدینی اس باب میں وکر فرا لی لیون کے موان نے توصاف فروا دیا ان کشیراً من احادیث الباب الاین علق الا بالدوجی الا بسب عالوجی فکہ بعض حضات نے توصاف فروا دیا ان کشیراً من احادیث الباب الاین علق الا بالدوجی الا بسب عرف ریزی کی جو شروح حضات نے توصاف فروا دیا ۔ اوراکٹر حضرات نے تاویلات مختلفہ فرواکر مطالقت بیس عرف ریزی کی جو شروح میں بالسف کے موافق نظر نہیں آتا ، میں بالتف بیس موجود ہیں، مگرانسان میں بار مواجہ کے مطابق بونا د انتشین موجود میں مرفوع ہی الیساجے تو آشندہ کی ہوئی ورجہ سے تمام احادیث کا جس سے ترجمہ کے مطابق بونا د انتشین موجود میں میں ادرائی کا جس سے ترجمہ کے مطابق بونا د انتشین موجود میں مرفوع ہی الیساجے تو آشندہ کی ہوئی ورجہ سے تمام احادیث کا جس سے ترجمہ کے مطابق بونا د انتشین ہوجا و سے جب مشروع ہی الیساجے تو آشندہ کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کے حدیث کا جس

گرا ما دین مذکور ه فی الباب میں عور کرنے سے اور حضرت شا ہ صاحب وغیرہ کے لبصل ارشا دات سے بیرمعلوم ہوا کہ

مُولف کی غرض اصلی بدء وحی کا بیان کرنا نہیں بلکہ وحی کی غطمت اوراس کا نحطا و غلط وسہوسے منرہ ہونا اور واجب الا تباع اور مروری انتسلیم ہزا، بتلانا منظور ہے جو ابندا ءکتاب ہمیں مفید اور مناسب ہے اور وحی منلو اور غیرمنلو دونوں کو شامل ہے اور مبداء بھی عام ہے زمانہ ہویا مکان اخلاق ہوں یا حالات غرض وحی کی حملہ مبادی مراد ہیں ،اب اس کے بسد حملہ احادیث اور ترجمہ نیں مطالبات بلا سکلف نظراً تی ہے جب اس کا موقع اٹریکا انشا اللہ بالتفصیل بھی عرض کردینگے۔ بالجملہ غرض ٹولف کا سمجھنا ہم اور ضروری ہے مہت مواقع ہمیں مفید و کا را مدہے۔

الم - یدامرستم ہے کہ مولف رحمہ اللہ اپنی کتاب میں مزحدیث کور لائیگان ترجہ اور اگرالیا ہوگاتو وہ سہوسمجھا جائیگا ، گھر

ترجہ کی کرار کے یہ منے ہیں کہ مطلوب اورغ من وونوں جگہ ایک ہو یہ مطلاب شیں کہ الفاظ ایک ہوں ، و کھھے کتاب العسلم ہیں

بالب فضل العلم دو جگہ موجود ہے اس کے متعلیٰ جلہ حضرات اکا ہر ہی فسر ماتے ہیں کہ فضل سے ایک جگہ جوم او ہے

دومری جگہ وہ مراو نہیں اس لیے کو ار نہیں ہوا ، لیکن ہے ہے تو بھیر ہم بھی ما ننا پڑیگا کہ جہاں غرض ایک ہوگ وہاں ایک دولفظ

کے بدل جانے سے کرار زائل نہ ہوگا تا وقتیکہ مطلوب دومرانہ ہوگا اعتراض کرار باتی رہیکا صرف لفظوں کا تغیر مغید نہوگا،

مثلاً مشروع کتاب میں جاب کہیف کان دیں عالموجی الی دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کتاب

فضائی قرآن میں جاکہ باب کہیف کان دیں عالموجی واول حاضول فرمایا توصرف بعض الفاظ کے نغیر سے کھے نہ ہوگا، بلکہ

مغرور ہے کہ مہرایک ترجم کی غرض اور مقصود کو حوا حوا کرکے تبلایا میا وے ۔

المار مین مؤلف نے جو ترجہ میں الماری تفصیل ایسی بڑھا دی ہے جس کا حدیث باب میں بہتہ نہیں توویاں عدم تعلیق کا خلبان مرور دفت میں ڈا تناہے کہ اس کے کہ ترجہ میں کوئ قبد یا کسی امرکی تفصیل ایسی بڑھا دی ہے جس کا حدیث باب میں بہتہ نہیں توویاں عدم تعلیق کا خلبان مرور دفت میں ڈا تناہے کہ اس کے کہ مؤلف برعدم مرور دفت میں ڈا تناہے کہ اس کے کہ مؤلف برعدم الطبیق کا اعراض کیا جاوے یا تکلف کرکے لاجار کہ فی تاویل تلاش کی جاوے اور کیا ہوسکناہے ، جینانچ بشروح میں اس کی مفصل مدعا کیسے تابت ہوگیا ہجر اس کے کہ مؤلف برعداس کی اعلام میں اور کی تعلیم میں کہ ان فروایا ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ کے جا تراجم اس میں مخصر نہیں کہ دور میں ہو سکتا ہے دلیل ہو مکہ برجم میں تراجم الیے بھی میں کہ ان کو حدیث باب کے لیے شرح اور بیان کہ ناجا ہے جو تکہ صدیث فرکور میں کوئ اجال یا اطلاق کو ترجم میں ذاکل دورائ کو دائد دورائ ، شلا الباب الحیض منعقد فرد سے مناب الصفر فی خدید اللہ دورائ کی خدید کے اس کہ ان کور احداد کی خدید اللہ دورائ کی خدید اللہ دورائی دورائی مندی خدید اللہ دورائی کو دورائی دورائی مولف نے اورائی دورائی مناب الورائی ورائی دورائی دورائی دورائی مولف نے اورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی مولف نے اورائی دورائی میں دورائی دورائی دورائی دورائی مولف نے اورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی مولالہ میں دورائی میں دورائی مولالہ کو دورائی میں مولف نے دورائی دو

درە تىمىشەدرۇ-

ر بسادوقات ترج کے بید ایک معنی ظاہر ہوتے ہیں اور دوسرے معنی غیر ظاہر ابسے مواقع میں اکثر صفرات ناظرین مجر دنظر سنی خطاہری شعبین فرایستے ہیں اور تولف رحم اللہ کی مراد دوسرے معنی ہیں اس سید احادیث باب کا انطباق دشوار ہوجا اہمے جس کا متبع وہی ہوتا ہے جو او پر مذکور موا اکثر تومولف پر عدم انطباق کا مشید کرتے ہیں اور بعین ناویلات بعیدہ سد نظابی ہیں صور میں فراتے ہیں شلا باب ما یہ ول بعد م السک سیر منعقد فراکر تعین حدیثیں بیاں فرائیں جن میں ایک روایت صلوق کسوف کی محققین نے اور تا ویلات سعہ مطابقت ہیں سعی فرائی اور لیمن محققین نے اون ناویلات کور دکر دیا اور قابل قبول نمبین مجھا، لیکن اس دشواری کا منشاصرت پر امرید کرتر جمہ کے مواق اور موجہ بین ناویلات سے معلوم ہوتا ہے کہ موافق میں اس محققین نے اون ناویل نے کو موجہ کی موافق میں اور بیا کہ موجہ کی موافق کے موجہ کی موجہ کی

مونع پرانشاالتُد ظاہر ہوجادیگا -

الم البعض مواقع بن مؤلف د حمالته حدیث وکرکرتا ہے جس بی ترجہ کی نسبت کچھ مذکور نہیں مونا مگرکسی و دسرے باب میں جاکر جواسی حدیث کو لاتا ہے اس میں تھرنجا کی ایسا لفظ موج و مونا ہے جوسالق الذکر ترجہ کے مطالبق ہونا ہے جواسی سے بے خبر ہونا ہے اس کو مجبوری تکلفات بار دہ کی نوبت آتی ہے اواکل کتاب میں مولف نے باب السمس نی العلم کی وہل میں حضرت ابن عباس کی روایت بست نی ہیئت خالتی مجبون ہ النو نفل فرائ اس مبر سمرکا ذکر نہیں تراح رحمہ اللہ نے مجبور ہوکر تا وہات کی العلم کی وہارت اس میں مرکا دکر نہیں تراح رحمہ اللہ نے مجبور ہوکر تا وہات کی البعد عبور ہوکر تا وہات کی الدی میں ایک روایت اس کی میں موجود ہو دائی میں اللہ علیہ وسلے مع اعلم ساعدہ شعد دور جاکر کہ آب التفنیر میں ایک روایت اس کی اللہ حسل اللہ علیہ والمحد مع اعلم ساعدہ شعد دند، صاف موجود ہے والمحد میں اللہ علیہ والمحد میں اللہ میں اللہ علیہ والمحد میں اللہ علیہ والمحد میں اللہ میں اللہ علیہ والمحد میں اللہ میں اللہ علیہ والمحد میں اللہ میں اللہ والمحد والمحد میں اللہ والمحد میں اللہ والمحد میں اللہ والمحد میں المحد میں اللہ والمحد میں اللہ والمحد میں اللہ والمحد میں اللہ وال

لله وجزاه حبيرا.

اور کھی یہ ہوتا ہے کہ جس حدیث ہیں افظ مطابق ترجہ مذکورہے وہ مؤلف رحمالتّہ کی شرائط کے مطابق نہیں کو صبح اور اور ختر نہ نہ اس کے تولف تام کتاب ہیں اس کا ذکر نہیں کرتا اس کا بیتہ وہی جلا سکتا ہے جو کتب حدیث کا تتبع کرے اور طلقہ تاویل سے جو بظا ہر سہل اور مختر نظر آتا ہے اس سے بچنے ہیں کوشش کرے، ہماری تمام معروضات سے جوہم نے بیال اسک عرض کے اور ایکے علاوہ امور کثیرہ سے جگر مگر بالبداینہ معلوم ہوتا ہے کہ امرائوئین فی الحدیث رضی اللہ عنہ کا مطمئے نظریہ کہ جسے بئیں نے اس کی تالبد عنہ کا مطمئے نظریہ کہ جسے بئیں نے اس کی تالبد اور تقدیم میں سالماسال جدوجہ دکی ہے اور علما بھی اپنی اپنی وسعت کے موافق اس کے سجھے اور باوجود ملک کریں انہیں وجوہ سے علما نے فرمایا کہ نتواص کے لیے صبح بناری سب سے انفع ہے اور باوجود طوالت ومشکلات اکا برعلما نے حس فلد توجہ اس مبارک کتاب کی خدمت کی طرف مصروف فرما تی وہ بے نظیر ہے فیجن ذاکا اللہ کا برعلما نے حسن المحسن الم

کے ۔ موثف رحمہ النّداکٹر مواقع میں نرحمۃ الباب کے ساتھ آثار صحابہ اور اقوال تا بعین بھی قبل ذکرا لی بیٹ نعل کر دتیا ہے سواس کی دوصور میں ہیں آبار دلیل تو نعیس ہیں گر مسواس کی دوصور میں ہیں آبار دلیل تو نعیس ہیں گر صواس کی دوصور میں ایک تو بیک تو ہیں ہیں ہیں گر میں موسول میں میں موسول موسول میں موسول موسول میں موسول میں موسول میں موسول میں موسول میں موسول میں موسول موسول میں موسول میں موسول موسول موسول میں موسول موسول میں موسول میں موسول میں موسول موسول میں موسول میں موسول میں موسول میں موسول موسول میں موسول موسول میں موسول موسول موسول میں موسول موسول موسول موسول میں موسول میں موسول موسول میں موسول میں موسول موسول موسول میں موسول مو

دوباتوں کا کماظ ضروری ہے اول ہیکر ٹولف نے اس حدیث سے جو حکم یا اسکام نکائے ہوں اُن کے ما سوا ہونا چاہیے دوسرے جن الواب کے ذیل میں یہ باب بلا ترجم مذکور ہے انہیں کے شاسب کوئی ترجمہ استخراج کیا جا وسے بچ نکہ ہے امر مؤلف کی

شان اورطرز دو نوں کے مناسب ہے اس میے مہکو بھی جا ہیئے کرجب کوئی باب بلاتر جمبہ دیکھیں تو اول دیکھیے لیں کر باب سابق کمیسا نظے اس کو کسی تو مرد وفیہ میں اگر ہے تو فہا ترجمہ سابق اس کے ملیے کافی ہے اور اگر مرابع طائنیں تو مرد وفیہ د

ندگورهٔ بالاکویپش نظست رکه کر نرجمه جدید کی فکر خرور یے اختالات محضد بعیدہ سے برام رہمہ وجوہ مناسب او دمفید ہے
حس ندرا بواب بلاتر جم بولف نے ذکر فرائے ہیں باوجو دکٹرت سرب انھیں دو صور توں معروضہ ہیں منحصر علوم ہوتے ہیں، لیکن
بعض مواقع ہیں تابل صادن کی حاجت ضرور ہے تقدیر سے اگر ایک دوباب تام کتاب ہیں ایسانظر آوے کرکسی صورت ہیں
واخل نہ ہوسکے تومنع تعانے فیم وانعیاف یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے قصور فیم پر محمول فراکر تمام کتاب ہیں دوبا جار بھگہ اینا ول
خوش کرلیں جودفعیہ حیثم بد کے لیے بھی مناسب ہے ، بالجملہ حالت مجبوری کومستنتے کر کے الیے الواب کو انسیں دوصور توں میں
دور کی

تبعن الواب السيم مي بين كه وہاں دونوں اضال مجتمع معلوم ہونے بين لينى باب سابق سے بھى ربط ہے اور جديد ترجم بى ا ہے تكلف مناسب ہے با تراجم جديد ہ منتعددہ وہاں جسبياں معلوم ہونے ہيں سوا ليسے مواقع كے دكھينے سے ببى امر راج معلوم ہونا ہے كہ مؤلف علام كو كليشر نوا مُدبجى ترك نوجمہ بېر باعث ہوتى ہيں اور نجد بد فائدہ كے اندلسينہ سے كوئى ترجم معين نهد : ت

مشا مبت اور مناسبت سے بھی اینا مدعا تابت کرنے سے در اپنے نہیں کرتا ۔

مسمی باپ سابق یا ابواب سابفہ میں کوئٹ خلجان یا آسکال ہوتا ہیے اس کے اذالہ کے لیے باپ بلانرجہ ذکر کرکے اسی صدیث بیان کرنا ہے حس سے خلجان مذکور دفع ہوجاتا ہے بعض جگہ کس اختیاط باکسی اندلیٹنہ کی وجہ سے نرجہ کی نصر رح شاہ نعد سیمت ہے۔

م محروہ محضد میں توجونکہ آئیت یا حدیث یا قول مسند قابل احتجاج کو ترجم کمیسا تھ ذکر کیا ہے جو کہ اثبات دعوے کے لیے بالکل کانی مجروہ محضد میں توجونکہ آئیات دعوے کے لیے بالکل کانی خیر نو خلام ہے کھولف کے نبوت دعوے میں کوئی حالت منتظرہ باتی نہیں جس کی وجہ سے کسی دوسری دلیل کا لانا عمور مرحب محصد مصور میں گھر خود ترجمہ چونکہ آئیت قرآنی ہے جو کہ دلیل فوق جمیع الاولہ ہے قوظا ہم کے میں اگر جبہ ظاہر میں ترجمہ کے ساتھ کوئی دلیل مذکورہ میں ملک ما جو ترجمہ چونکہ آئیت قرآنی ہے جو کہ دلیل فوق جمیع الاولہ ہے قوظا ہم کے اس کو ایس اس کے ساتھ کوئی دلیل ما موسل کی ماجمت نہیں طام رنظر میں محض ترجم نظر آئا ہے اور حقیقت میں وہ وعوے دلیلانفسوا کی سے اس کو اپنے تبونسم اول کا مذکور ہوا ان دونوں کی مسلمات ہے اس کیے اس کیے اس کے اس کے اس کے اس کے دعوے کو بلادلیل خوال کرنا مخالف دلیل ہے ۔

باتی بدامرکدان دونوں تسمول بیں مولف حدیث مسند حسب عا دت مستمرہ کبوں نہیں لایا صرف آیت وغیرہ بزنسا عت کی کیوں کہ اس کے مطابق کو قدیر سلامتع کی میں موجود سے مگر چوککہ دومرسلامتع کی میں مذکور ہے ۔ بیں مذکور ہے اس لیے بوج ہزدم کمرار میاں ذکر نہیں کرنا یا تمرین ونشسی فرمنطور ہے ۔

اب باتی رہ گئی تنبیری صورت بینی تراجم محفہ حقیقیہ کرن ان کے ساتھ کوئی دلیل مذکورہے اور نہ وہ تو دھ جن اور دلیل شمار کے مسلمتی ہیں اور اس بیے دہ محف دعوے بلا دلیل فظر آتے ہیں سوائ کے متعلق ہیں من ہے کہ مکہ روز ق گرد انی کے بدیجی ایسے تراجم ہم کو مبت کم ملے جن کا عدد دس تک بھی منیں مینی اور ہما رے قصور نظر کے احتمال اور اختلاف نسخ کی بنا پر نمایۃ مانی الباب اسس عدد میں فذر سے نہ نہ میں مکن ہے سوان تراجم الملید میں اکثر تو ایسے ہیں کہ باب مالی میں بالاحق میں ان کے آس پاس کے الواب میں بھی حدیث مطابق میں بالاحق میں ان کے مطابق صریح حدیث مسئد مذکورہے کل دویا تین باب ایسے ہیں کہ کو ان کے آس پاس کے الواب میں بھی حدیث موجو دہے ان سبب باتوں پر نظر والے کے لید راج میں معلوم ہوتا ہے کہ مولف نے ان موافع میں بھی تراجم محصد پر بالقصد قدا عت کی ہے اور لوج احتر ازعن التکوار بالغرض نشی پر القصد قدا عت کی ہے اور لوج احتر ازعن التکوار بالغرض نشی پر القصد قدا عت کی ہے اور لوج احتر ازعن التکوار بالغرض نشی پر القصد قدا عت کی ہے اور لوج احتر ازعن التکوار بالغرض نشی پر القصد قدا عت کی ہے موابواب متصلہ بالبیر و مذکور میں حدث الماعند ما من الشف صبل واللہ اعلی اللہ مقسلہ بالبید و مذکور میں حدث الماعند ما من الشف صبل واللہ اعلی مقسل میں الموراب و مسرماد العباد۔

• 1 - بعض مواقع میں مولف رجمالندا کیک مدعاکو کمرز تراجم اور الواب میں ثابت فرما ناہے اور اس کی مختف صور تب ہیں شلا اللہ ورک ان میں اسلام ان میں اجمال ہوتا ہے ، دوسسرے باب میں تشریح کر دنیا ہے کھی اول میں حدیث مسند کے ماسوا کسی دلیل سے تا بت کر جا تا ہے دوس اب میں مند سے ثابت کر جا تا ہے دوس اب میں مدین مسند سے ثابت کر دنیا ہے کہ ترجمہ کے اللہ جو مدیث لا ناہے اس سے نبوت مدین تو تا ہے اس سے لیے جو مدیث لا ناہے اس سے نبوت مدعا میں کوئ کوتا ہی ایک نظرات سے اس کے لبد دوسرے باب میں جو مدیث لا ناہے اس سے کوتا ہی اور کی سابق کی بھی ممکا فات ہو جات ہے کہی ایک ترجمہ کے اثبات کے لیے حدیث مسند بیان کرتا ہے جس سے اس ترجمہ کے اثبات کے لیے حدیث مسند بیان کرتا ہے جس سے اس ترجمہ کوتا ہی دوسرا ترجمہ ساسب مقام بھی ثابت ہو تا تو اس کے لبدا س دوسرے ترجمہ کومند قد فرما کر عدیث نہیں ذکر کرتا ہیل عدیث تعدید و مدین میں دوسرے مدیث نہیں دکر کرتا ہیل عدیث تو میں میں دوسرے مدیث نہیں دکر کرتا ہیل عدیث میں مدین میں دوسرے میں دوسرے مدین دوسرے مدین میں دوسرے مدین میں دوسرے مدین میں دوسرے مدین دوسرے مدین دوسرے مدین میں دوسرے مدین دوسرے مدین میں دوسرے مدین دوسرے مدین میں دوسرے مدین دوسرے مدین میں دوسرے میں میں دوسرے مدین میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے مدین میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے مدین میں دوسرے میں دوسرے مدین میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے مدین میں دوسرے مدین میں دوسرے میں دوسرے مدین میں دوسرے میں دوسرے مدین میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے مدین میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے میں دوسرے مدین میں دوسرے میں دو

 $\mathcal{O}_{\mathcal{O}}$ 

، پرنس کرتا ہے جوعذر نہیں کرتا دہ کتنا ہے کہ امام بخاری رحمہ الٹدکسی وجسے حدیث نہیں لاسکا حالانکہ بخاری رحمہ الٹر پیلے ہی فائع مجموع کیا ہے کے سافضلنا کا فی استوا جسعد المحیرے وی ۔

محمی ترجم میں چندامور مذکور مونے ہیں گر حدیث میں صرف بعض کا ذکر ہوتا ہے تواہی حالت میں کسیں تو ترجم کے ذیل میں آثار وا توال سے اس کی مکا فات کرمیا تا ہے اور کسی ہوں معلوم ہوتا ہے کہ قیاس برحوالہ منظور ہوتا ہے۔

ببت مواقع میں ترجمہ ایک لفظ مجل دمہم الیبا لا تا سے کہ شراح مجی اس کی تعیین وتفصیل میں مختلف مہرجا تے ہیں اسی صورت میں وہ احتمال را رخح ہونا چا جیئے حجہ منا سب منعام زیادہ ہوا در حبس میں مولف برکو ٹی خدشہ عائدنہ ہو، اگر دونوں مساوی ہوں تو ہم سمجھیں گئے کہ مولف کی مراو دونوں میں اور اسی لیجے ایسا لفظ اختیار کیا ہے۔

ال سه بهت مگر الیے ترجے نظر داتنے ہیں کہ جن کے بیان کرنے کی حا جت معلوم نہیں ہوتی سواس کی چند وجہیں ایک ہے کہ محمدی نول تا کُل کے روک طرف اشارہ ہوتا ہے جیسا کہ حضرت شاہ ول الکہ رحمدا لٹر فرواتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہا ورصنف عبدالرزان کے کسی قول کی تردید کی طرف مولف نے مبت مگر اشارہ کیا ہے حس کا پتر ان کنا بوں کے تفحص سے معلوم ہوسکنا ہے ، ورم سے یہ کہ بوش کو اور تفاد کی طرف وہم جاتا ہے اس کے انسداد کی موسف موافع میں کمن خدشہ کا اضال ہوتا ہے یا کسی روایت کے نخالف اور تفاد کی طرف وہم جاتا ہے اس کے انسداد کے لیے مولف الیساکرتا ہے ، تعییرے یہ کم جواز و اباحت کے بیان کر نے کہ گو حا جت مذہو گھرسندیت و استحباب کا اثبات منظور کی جوج تول وفعل شارع پرموقوف ہے اور اہم ہے ۔ اور حس موسل کہ منصوص کر وینا و کھیے کہنا انفع اورا ہم ہے ۔ اور حس موسل کہ منصوص کر دینا و کھیے کہنا انفع اورا ہم ہے ۔ اور حس موسل کو مقصود ہے گر روایات میں بعینہ اس کی دلس نہیں ماتی یا دلیل اور ایس کی مقامود ہے گر روایات میں بعینہ اس کی دلس نہیں ماتی یا دلیل اللہ کا دلیل نہیں ماتی یا دلیل اور کا میں دلیل ایس میں بعینہ اس کی دلیل نہیں ماتی یا دلیل کے دلیل کہ کے دلیل نہیں ماتی یا دلیل کی دلیل نہیں ماتی یا دلیل کہ کے دلیل کی دلیل نہیں ماتی یا دلیل کہ دلیل کہ دلیل کو میں کا دلیل کی دلیل کی دلیل نہیں میں دلیل کو دلیل کی دلیل کو میال کا دلیل کی دلیل کی کر دلیل کی د

الم استمیں مولف رحمہ النّدا بک ترج منعقد کرنا ہے جو اس کو مقصود سے گر روابات میں بعینہ اس کی دلیل نہیں ملتی یا دلیس ا میں قلت اور ننگ مے یاکو ٹی ضمان سے اس لیے ترجہ کے بعد اس کے مناسب دوسدا ترجم بیان کر دیتا ہے جس کے دلائل بعینہ مربح موجود بیں اور ترجم ثانی کے مطابق دوا بت ذکر کرتا ہے اور مقصود اس دوایت سے ترجم اولی کا اثبات موقاہے جو مقصود ہے ترجمہ فی فانی صرف استندلال میں وسعت اور سہولت پریدا کرنے کو لاتا ہے ۔

کے ل۔ اکثر بواقع بن ترجہ کا عکم خرکورنسیں ہوتا ترجہ کومطلق ذکر کربا ہے سواکٹر تراج ہیں تو اس کا بے تکلف ناظرین سمجہ لینتے ہیں گر لیعن مواقع کے پی علما میں خلاف پیش آجا ناہے کہی اس کی وج سے تولف بڑھ م تطابق حدیث کے الزام کی فوبت آتی ہے، الیی صورت میں مناصب ہیں ہے کہ روایا گیا۔ پی میں غود کرنے کے مبعد ترجم میں اطلاق با نقیب پرجواول ہواس کوقائم رکھا جاؤسے اور تعیین قید میں بھی موافقت اصادیث ملحوظ رہے۔

#### يندالله الترخلين الترجيم الم مست كلبخر در گنج حكيم

بسمالله افتنفت وعليه توكلت اللهم انى استلك رحمة من عندك تهدم بها قلبى وتعمم بها امرى وتلم بها شعنى وصلى الله على سيرنا ومولانا معمد وعلى الدوم معمد وسلمه

بدردوصاف تربیم نسیست وم درکش که مرب ساتی مارنیت عین الطاف است اصول کلید کے بد تراجم جز تیر کے تنلق بتفصیل عرض کیاجا تا ہے مگر جو تراجم کہ ظامر ہیں ان ہیں کو ق دشواری نہیں ان کے ذکر کی بچ حاجت نہیں - الملھ حدا لے منی وشش ہے واعث نی من شونفشی -

ماب كيف كان بدء الوى الى دسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل وكويدا نا وحسب الله عليه وسلم وقول الله جل وكويدا نا وحسب المائد كما او حينا الى نوح والنبيتين من بعدى -

بہ اول باب ہے اورمولف رحمہ اللہ اور ناظرین علماء کی نظروں ہیں ہمیشہ سے مہتم یا نشان میلا آنا ہے شراح محققین نے اس کے منعلق مبر مبرامرلسِط سے نوریفرط یا ہے کر میم صرف اس کے لبد احادیث مندر بربالاک تطبیق ترجمہ کیساتھ بیان کر بھگے جو ہمکو اس تا لیعٹ سے مقصود ہے ۔ واٹٹری البھا دی ۔

شروع اصول بین بهم عرض کریچ بین کربسا او فات نرجم الب کا مدلول مطالبی مولف کومطلوب نمین بوتا بلکه اس سے کمی خاص فرض کی طرف اشارہ ہوتا ہے اسی کو احادیث با ب سے نابت کرنا منظور ہوتا ہے سو بیاں ہی صورت ہے اول تو ملا حظہ فرما بیٹے کمی واقع نے کمات کو اپنے موافت نے کمات کو باب وی سے شروع کیوں فرما با اس کی کیا وجہ حالانکہ دیگر کمت احادیث کے ہوا فق الواب فضا تل قسرات کو اپنے ہوا تع پر بیان کیا ہے اور متعدد الواب نزول وجی کے متعلق وہاں خدکور بین بیال ہمرف اس ایک باب کے متعدم لا نے جب کہا یہ بی کیا عرف اس جدت کی کیا وجہ سواد فی تو جہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کی نبوت اور تمام اصول وفر درع اسلامی کی صحت چونکہ وجی بر موقوف ہے اس جواج نی تو جہ سے بیان اور علم سے بھی اول وجی کا ذکر مناسب ہوا چنا نی بشراح محققین صحت ہونکہ وہ کی برجو نکہ حجا اموار سائی میں ارشاد فرماتے ہیں سواس سے معلوم ہوگی کہ مؤلف رحمہ اللّٰہ کی غرض اس موقع میں یہ ہے کہ وجی پر چونکہ حجا اموار سائی کی مامار سے اور میں ایک ایسی ولی کا دی انسید الباطل من کی موال میں جدیدہ ولامن خلف اور ہی بندہ پر مفترض الطاحة ہے ان الی کے حدالا نش<sup>ی</sup>

كاحتى وصواب بونا ضرورى بيد اليدي بى اس كے خلاف كما باطل اور تنو مونا يقينى بيد عقائد مون يا بمال، اصول مون يا فروح اعما كل عبا دات ہوں یاسما ملات ، اخلاق با احوال سب کے حسن د نبیح کا منشاء اور حجبت فاطعدو حی کے ہوتے کوئی دلیل کوئی حجبت نسابل التفات میں نہیں اس بیے مولف اپنی کمتاب میں اول وحی کی عظمت اورعصمت اورصدا ننٹ کوبیان فرما کر اس کے ببدا درجیزوں کو ذكركر يكاسب انوذمن الوى بوكا حتى كددى كے متعلق بھى جو احوال بيان كر لكا وہ بمى دحى سے ہى ما خوذ بوگے كيونكه ت بل اعمّاد اگرہے نووی ہے اس کے بعد احادیث مستہ مذکورہ نی الباب ہیں بھی غورکرناصروری ہے کہ ظام رّزحمہ کے موافق ایک روایت ہے وہب رحب سے بہرولت بسمجے میں آناسے کہ ظامر ہی ہے کہ ترجہ کا بیان کرنا مفصود نہیں مولف کی غرفن کمجیا ورسے سواس غرض م لف کے دریافت کرنیکا طب رلینداس سے مبتر اور سهل اور قابل اغتبار کوئی نهیں بوسک کو انہیں ا حا دیث میں فورکر بیکے ببدامرمشترک مناسب مقام متعین کرکے مفضود ترجم طھرا یا جاوے کہ حجا احا دیبٹ مذکورہ نی الباب فمیسپہولت اس پرمنطبق ہو جاویں اورمولف کا مقصور بھی محقق اور ثابت ہوجا وے سواحا دبیث مذکورہ میں تا مل کرنے سے بی سمجے میں آتاہے کہ غرض مولف بيأن غطمئت وعصمت وحكبص كمعا لانجيغى عككى المتأمل المشفطن بالجله برود امرم ووضه بالاعص يحرب دننشين نهزا سه كرنزجة الباب سے مولف كى عرض اثبات عظمت د صداقت وى سے اب اس برحب صاحب فهم كا دل چاہے احاد بيث باب كومنطبق كمدى انشا الله كسى روايت كى تطبيق مين تا ويل كى حاجت مذ بوگى استحماناً " تناسم اور مجى عرض كه ويني بين كه بڈ الوحی میں مولعث نے مبدا کوعام رکھاہے اس لیے اس کو اپنی طرف سے زمان پامکان کبیسا تقرمنفیدکرلیٹا مہرگز تھیک نہیں ، مبکر زمان ومكان دونوں سے عام ہے كمدا ينطھس من الاحا دىبت نيزوى مبى مثلوا ورغېرمثلو دونوں كوشامل ہے كماصرے برانشا ه دلي التُّدتُّدس سرة بكه مولف كا مفصوداعظم وى غيرتلوب اوراس موقع برخاص وى متومرا دلينے سے حرف تطبيق ہى لمين خلل نہيں پڑنا مولف رحمہ المندی جو اس نرجہ سے عرض اصل ہے وہ نوت ہوجاتی ہے خاا لحدن دا لحدن د خلاصہ بہرہے کہ یہ باب مقدمة أُ الكناب سے اس كے ليدمفا صديس -

ترجرک بدمولف رحمه الله نے وقسول الله جل ذکو ۱ انا وحینا البلظ کمها او حینا الی نسوح و انبیس من بعد ۱ بان کیا اگر جو افرب اور ظامر یہ ہے کہ لفظ قول کو مرفوع بتقدیر الخرکها جائے ہی و فید افسول الله خلی ذکو ۱ نگر الله ن سے برامر فا بل نزاع نہیں ہم کومولف رحمه الله کے مدعا سے مطلب ہے سومولف ک عرض بہہے کہ قول سجانہ وقعال سے اپنے ترجم پراستدلال لائے قول کوچاہے مرفوع پراحوچا ہو مجرور ، مولف اکثر تراجم کے ساتھ آبات قرآنی کو فرض استدلال و کرکرتا ہے گرکہی عنوان استدلال کا ہوتا ہے اور کھی عطف سے ذکر کرجا آبامے اسے لبدعوش ہے کہ اس سے پہلے دکوع میں بیسٹلے ۱ ھل الکتاب ان تفول علیجہ حدکتاباً میں السماء فره کراہم ایک بعد عنوان اور مینا الیک سے ان کے سوال کا تحقیق اور گرمیت الوامات کا اور وعید کا تمام دکوع میں بلکہ اخیر سورہ تک وی کی عظمت اور صدافت اور اس کی شابعت کی فرضیت القامات کا اور وعید کا تمام دکوع میں بلکہ اخیر سورہ تک وی کی عظمت اور صدافت اور اس کی شابعت کی فرضیت القامات اور اس کی شابعت کی فرضیت القامات اور اس کی متابعت کی فرضیت التا مات اس کے ایک اور صدافت اور اس کی شابعت کی فرضیت التا مات کا اور اس کی اس کے دو کی عظمت اور صدافت اور اس کی شابعت کی فرضیت التا مات بی برا براجاتا ہے اور اس دور وی کی عظمت اور صدافت اور اس کی متابعت کی فرضیت التا میں بیات کا دور ویک کا تھا میں بلکہ اخیر سورہ اس کے دول کی عظمت اور اس کی متابعت کی فرضیت کی متابعت کی فرضیت القامات کا اور ویک کا تعلید دول کا تعلید کی متابعت کی فرضیت کے دول کا تعلید کی متابعت کی فرص کی خوال کا تعلید کا تعلید کی تعلید کا تعلید کی متابعت کی فرص کی خوال کی تعلید کا تعلید کا تعلید کی خوال کی تعلید کا تعلید کی تعلید کی تعلید کی کا تعلید کی کا کر تعلید کی کا کی تعلید کی تعلید کا تعلید کی تعلید کا تعلید کی کا کر تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کی کا کر تعلید کی تعلید ک

اور وی منزل علی رسولنا اکریم علیلت صلحاتا کی فضیلت اورا تنباز کا اس تفصیل سے ارشا و ہے حب کی نظیر قرآن مبید میں دو مری ہم کونمیں متی اس سے دو با نبیسمجے میں آتی میں اول یوکہ مولف دیم السّد کی غرض اس باب سے مشکک ثبوت عمرت وصدافت وی سینے کما مرصاف معلی بیت اور مدید میں سے ان میں آیات کو اپنے ثبوت مدعا کے لیے وافی ونشانی سمجھ انتخاب کیا دومرے نے کہ صرف اس مصر آئین سے جو کہ ترجہ میں خدکور ہے استدلال لانا منظور نہیں ملکہ اسس کے ساتھ حجلہ الی آ شعب ذکور المب می ایسان میں اور مولف نے ساتھ حجلہ الی آ شعب ذکوالسو می ممون کا ہم سکتے ہیں کربطا میر ترجہ الب گو ایک حجار ہے گرمولف کو طوف خام رکوع ملکہ دونوں متعدد مواقع میں ایساکیا ہے اس لیے ہم کہ سکتے ہیں کربطا میر ترجہ الب گو ایک حجار ہے گرمولف کو طوف خام رکوع ملکہ دونوں رکوع میں جب سے مولف کا مدعا اس فارم شکم معلوم ہوتا ہے کہ بیاڑ کا استحکام بھر ہیں نظر آتا ہے۔

مطلب کی بانوں سے فارغ ہوکر سم جا ہنتے ہیں کہ آیہ کربر میں جوقید من بعث نا مذکورہے اس کے شعل بھی بالاختصار کیحه عرض کر دیا جاوم مرحید بهاری غرض اصل میں اس کو دخل نسیں مگر اول نو ننتی سے خال نسیں دوسرے حضرات معسر میں او شراح مدمیث نے عامدہ اس جیو ٹی سی بات کو قابل لحاظ غالباً نہیں سمجھا اس لیے اس سے بحث نہیں کی افریہارا مبلخ او ختنیٰ اس تسم كى باتين بين اس ليے عرض مع كديہ بات توظام رہے كه اگر هن بعد على فيد نموة توجي كم النبيين مين عام انبي عليهم الصلوة والسلام واخلين توجله انبياءكى وحى مشب بهي ضرور شمار موتى اب اس فيد لبدية سع جوانبياء حضرت نوح سع مقدم بیں ان کی دحی مشبہ برسے خارج رہی سواس کے اخراج کی کیا وجہ لنظا مرتعمیم جیسیاں معلوم ہوتی سے سواس کی وجرمدیث صیح اورارشاد بعض محققتین سے بہمجہ مب آتی ہے کہ سب سے اول احکام خدادندی جونیدوں کی طرف لیکرآئے اورا حکام تربیبت كى سبكومنجان الله: تكليف دى وه حفرت نورج عليالسلام بين اسى ليه احاديث صحيح مين أن كي حق مين اول وسول بعشه الله اور اول الرسل الى وهل الادف وغيره ارشادات موجودين اوراس ليه أن كى مخالفت ير عذاب اول آيا اورحضرت نوح سے بيلے جوانبياء ہوئے ان كى تعليم اور مدايت اپنى اولا د اوراپنى قوم كواليسى محبنى جاجيے ، جيبے باپ كى ترببت اولاد کو اور بزرگوں کی نصیحت ابنے انباع کو نیز حضرات اکا برکے ارشاد سے بیمی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علالسلام ليكر مصرت نوح عليانسلام بكك كازمانه عالم اورشخص أكبركي لمغولبيت كازمانه تتحاحضرت نوح عليانسلام كيه وفت مصيبوغ ادر بحلیین کا زا ں نخفا ،حضرت نوح علیہ سلام کے وفت سے بوغ ا وزنکلیین کا زمانہ شروع ہوا اس لیے ابتدا کی زمانہ میں نوامور منغلعة مسيثت مشغول فرامكريرى اس كاضرورت نغى اوراس كى مامورىمى نتى اس كے سانغهساننے لقدر ضرورت تربهت أبهترت ا حکام می بوتی رمی حب زمانه تعلیف کی نوبت آق تو تھیرا یک صاحب نشر لیبت کورسولِ نعلاوندی مقرر کرکے ان کی طرف بھیما کیپ اوراس کی متا بعت کا امر ہواجس نے ان کے حکموں کو قبول کہا جو در حفیقت احکام خلاوندی تھے وہ فائز ہوا اور حس سے ان کی نمالفت کی جو درحتیقت می لفت احکام اللی تنی وه بلاک اور غارت ہوئے تواب من بعد، لا کے ارشادسے بلا کامل یمیں آنا ہے کہ آپر کمریمہ کامطلب یہ ہے کہ اسے نبی الانبیاء مہم نے حج تم پر دحی ہیجی تو

سے نیکر حضرت عیسی تلک بھیجی گئی تھی میہ وہ وحی نہیں جوا تبدا ہیں حضرت نورج سے پیلے بھیجی حباقی تھی اس دحی کی منا بھت کا دہی نتیجہ ہے ۔ جو حضرت نورج اور حضرت مہود اور مصرت صالح اور حضرت موشیٰ دغیرہ علیہم الصادۃ والسلام کی امتوں پر گذر حبکا ،حب سے ۔

امس وحی کی غطمت اور دا جب النسلیم مونے بیس مبت ترقی ہوگئی اور اسکی مخالفت پرتنجیبه اور نهدیدیمی لوری ہوگئی - وهدد

اس کے بعد سے ضرورت نہیں معلوم ہوتی کہ اب ہر میر حدیث کی تطبیق مفصل عوض کی جا وسے انشا اللہ تمام معروضات کے الل الاحظہ کے لبعد ہرفہیم منصف بنے کلف تطبیق و لیسکتا ہے البتہ بنظر احتیاط آننامنا سب معلوم ہوتا سبے کہ ہرایک حدیث کے متعلق مجی مختصر طور پر کھرچہ کچھ عرض کر دیا جافئے ۔ مختصر طور پر کھرچہ کچھ عرض کر دیا جافئے ۔

سوسنیے ترجم کیسا تف ہو آیڈ مذکورہے اس سے نویہ معلوم ہوا کہ وجی کا مدباً ذات تعالیٰ وتعدّس ہے یہ نیا ص اس کا پیام اور اسی کے احکام ہیں جواس نے اپنے نبی پر نازل فرائے فرسٹ نہ یا نبی دغیرہ کسی کا کلام نمیں اور آخر مضمون وحی ملک غورسے د کھے لوکسفدرا ہتمام اور تاکیدات کے ساتھ وحی کی شان ارشا و فرائی گئی ہے بالجلدان آبایت سے محقق ہوگیا کہ وحی کا بھیجنے والاحق تعالیٰ شانہ ہے اور یہ وجی نبی کے سوا اورکسی کی طرف نہیں بھیجی جاتی ۔

اس کے بعد مولف نے اول حدیث ا ضمالا عدال بالدنیات وانعامک احدہ هائدی انخ کو دُکر کیا جس سے مات و انعامک احدہ هائدی انخ کو دُکر کیا جس سے مات معلوم ہوتا ہے کہ ندیت اعلال کے لیے مبدآ اور فشاء ہے ندیت اصل ہے اوراعمال اس کی فرع توجین شخص سے اعلی درجہ کے اعمال ظاہر ہونگے ہم خرور ہیں جو جبا ویگے کہ اس کی نبیت اعلی ہے بلہ یوں کد لیے کہ حق سبحان اپنے جس بندہ سے جو معالم فروا نہے اوراس سے حب درجہ کا کام لینا منظور ہوتا ہے اول ضرور ہے کہ اس کی نبیت ہی اس درجہ کی ہوجیا نجہ مشخص واود کہ بر رضی الدّتعالی عند این کتاب عیون المقاتی ہیں اس کی تعنیر بیں فرماتے ہیں ، علی قدی داد تنقاء حمد ملے نی نبیت کے میکون الدّتقاء و درجہ کے عند عالم سردید تک۔

تواب حدیث انماالاعمال بالنیات سے معلوم ہوگیا کہ وی اللی جس پر نازل ہوتی ہے لینی کار بنوت جس سے لینا منظور ہوتا

ہے ضرور ہے کہ اول اس کی نیت بھی اس درجہ کی ہوجس سے خاتم النیسین کی نیت کا خاتم النیاست ہوتا بالد ہاہت معلوم ہوگیا۔

اس کے بعد دوسری روایت حضرت عائشہ ہوگی مذکور ہے جس بیں کیف یا تبیا ہوچکا تھا کہ مرسل حق تعالیٰ اور رسل الیہ حدیث سے دوا مرظا ہر ہوتے بیں اول یکر آپ کے پاس وحی لیکر ملک آتا ہے یہ پیطمعلوم ہوچکا تھا کہ مرسل حق تعالیٰ اور رسل الیہ نبی علیالسلام بیں اب معلوم ہوگی کر رسول لینی لانبوالا ملک ہے نزول وی کے بیے بی مبادی نیاف ضروری بیں ، دوسری بات اس حدیث سے بیمنوم ہوگی کر نزول وی کے وقت آپ پر بہت شدت ہوتی تئی اس کی تاثید کے بلے اس حدیث کے آخر میں حضرت عائشہ کا فول مذکور ہے کہ بیں نے خود د کیما کہ برد شدید بیں آت پر جب وی نازل ہوتی تو بیشانی مبارک سے عرق بینے گئی تھی ، اس سے بی وی کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور وی کامن اللہ ہونا سمجھ بیں آتا ہے ۔

اس کے لبہ تسیری روایت حضرت صدّلیقہ کے غار حراء کے نصبہ کے متعلق مفصل مذکور میں حسن میں غار حراءسے بہے اور غار حواء کی حالت مندر ج ہے ، تام ماب بدء الوحی میں میں ایک حدیث ہے جو صراحة ترجم کے مطابق ہے اس کے نطابق میں کسی موتا دیل کی یا مراف رحدالله براعتراض کرنے کی نوبت نعب آئی ،اس بلیراس کی مطالعت بیس میم کو کھیے وض کرنے کی حا حبت مذیقی مگرحب مم دمجیتے میں کرعبادات شروح سے بظا مربیم علوم ہمتا ہے کہ شاید وج مطالبقت میں ہے کہ غار مواءسے ابتداء مذکور کوکو ت فا من تعلق می نهیں معلوم ہوتا جو کہ اس موقع میں مولف کومقصود ہے اس وجرسے برع ض ہے کہ تا مل سے بسیجد میں آناہے کہ مولف رحم الدُکواس منعسل دوایت کے بیان فرمانے سے چند مبادی نزول وحی مثلانی منظور ہیں جن سے عظمت وصداقت وحی دننشین تی مِع دَيْجُ إِنْكَ لَنْصَلَ الرحد ونَعْمل إلكل وتكسب المعدوم وَلَقَرَى الضيف وَتَعين على نُواسُ الحق في سع صاف معلوم بوتا ہے کم آپ خلقةً جامع ملكات فا ضله اورانعلاق جمله اورخائز افعال صنداور تحصال حميدہ تنع بوكرميداء ونستًا نبوت بي اوركمات النفسيرين ونصدق الحديث مجى اس روايت بي موجود مع معروب وى كا وفت آبا توشروع وى رويات ما له صادنه سے بوا بھرآب كوخلوت اورسب سے كيسو أن ليند بوق توغار حل د بي آب كمي عرصم عبادت وريا منت یں برابرمشندل رہے ان تمام مراحل کے ببد وحی فرنشتہ لیکرآیا تو وہ آپکواربا ز امرکرتاہے ۱ قرا م آپ عذر کرتے ہیں، کہ حاانا بقادی دین پڑھ نیں سکتے فرمشتہ نے مبت قوت سے تین باراتپ کو دبا یا اس کے بدحیٰد آیات اقراء کے ش*روع کی پڑھا*گی جن میں صرف قرا ہ کا آپ کو حکم ہے باتی منی تعالیٰ کی قدرت کا ملہ ا ورا نعام علمی کا جوخا مص انسان پر فروایا گباہیے خدکورہے جس سے ہِّي كى نسكىبن وتقويت منزشح ہوق ہے نماز ياروزہ وغيرہ كس كام كى تكليف آپ كونىب وى گئى تقى ككر اس پريمي آپ كے تلب مطهر ا ورصم مبارک پرلزرہ تھا اس مالت میں کھرتشرلین لائے اور ڈیرٹلک کھڑے میں لیٹے لیٹے رہے حب وہ کیفین فرو ہو اُن آؤاکپ نے معربت خدیجیے سے فرمایا کر مجھکو مبان کما غوٹ ہوتا ہے انہوں نے زورسے اس اندلینٹ کا انکار کیا اور آپ کی مدال نسکین کی اور ورفة جوانجيل كا عالم اور حالات انبياء سے واقف تھا اس كے ياس آپ كوكى كيل اس نے سنكر آپ كى نبوت كى تصديق كى اور تقویت دلاق، اب دیمید پیمی اس مدین میں ول سے آخر کلک مبادی وی موجودین تمام اخلاق واعمال واقوال وحالات کی کیفیبت معلوم ہوگئ اور عباوات وریا ضات وشدا ندکا مال معلوم ہوگیا ان کو ملا عظر کرکے دح کی عظرت اوراس کی صدانت كوسمجه ليوبي جومولف كومقعودسے -

چوتی دوایت حضرت ابن عباس کی ہے حس میں آبت کوئی۔ لا نخس کے بد لسا نلٹ کنفیل جد کی تفسیر ہے اس سے میں چند امور مناسب منفام کا امر میں ، حضرت جریل علیالسلام کا آپ ہردحی لانا اور نزول وی کے وقت آپ ہرشدت ہوئی اور ملاوہ اس شدت کے جو حدیث سابق میں گذر عی ایک شدت ہوئی میں کو ق متی کر اس شدت کی حالت ہیں آپ وی مسئکر حضرت جریل کے ساتھ ساتھ خود بی پرشنے نئے اور ضبط وی میں جدوجد فرماتے تھے جس کی نسبت میں تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تک غیل فرمایا اور ان علینا حب معد و قدی اور اس و شواری کوسمل کر دیا اور سہو و خطا کے خوف سے آپ کو پر واصلی تک کر دیا گیا اور اس و میں میں حدوجہ و دور وہ وہ وہ دور وہ دین اور میں کر دیا دور ساتھ دی دور وہ دیں وہ دور وہ دی دور وہ دور وہ

معلوم ہوگیا جو ذات افدس وجی کا مبدا ور مرسل ہے وہی حفاظت کی مثلفل ہے جس سے دسول کریم کے سرونسیان کے احتمال کی معی کئیائش مذرہی اور وی پراحتماد کائل مجرکیا۔

پا نچویں روامیت بھی ابن عباس کی ہے حس میں رمضان شرلیف کی ہررات میں مضرت جبریل کا آپ کے ساتھ قرآن مجید کا ملارسہ کرنا فدکو ہے اور بیرکہ اس زمانہ میں آپ کا اجو دبا گئیر ہونا اور یمی ہے حد بڑھ حاتا تھا۔

اس سے وی کا مؤید افتصاص ماہ رکھنان کے ساتھ بالبولہت سمجھ میں آتا ہے جوکہ افضل مشہورہے اور مشہور مصفح ان وصفحات الذی اخزل نبیہ الفر آن کے مؤید، اس حدیث سے وی بارزمانی کی طرف اتثارہ معلوم ہے جواب روایات میں میں مصرے خدکورہے مگردہ روایات شروط مؤلف کے موافق نہیں نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ نزول دی سے آب کے کا لات میں مہمت ترقی ہوتی تنی جس کا نقع اوروں کو بھی بہنی تنی اس جدا مورسے بھی عظمت وبرکت و جی عیاں سے اس کے بعد حیلی روایات میں بہت ترقی میں کا طویل تھے مذکورہے ہوتی گیا روسے بھی عظمت وبرکت و جی عیاں سے اس کے بعد حیلی روایات میں اس علی کا دوس سے کئے اور سب کے جواب سنگراس نے کہ قان کا حاص اقتصل حتا فسیملے حوصہ جا تنبی الی آخر مقالمت اس سے آپ کی مبادی وی بہت سیمعلوم ہوتی میں اور الوسفیان اس وقت تک مشرف باسلام من مؤتے تنے نودالوسفیان کا قول مصرے موجود میں دوایت میں اور الوسفیان اس وقت تک مشرف باسلام من مؤتے تنے نودالوسفیان کا قول مصرے موجود ہو دی بہت سیمعلوم ہوتی میں اور الوسفیان اس وقت تک مشرف باسلام من مؤتے تنے نودالوسفیان کا قول مصرے موجود ہو دی بہت سیمعلوم ہوتی میں اور الوسفیل ما شہد مت بدہ الا عدر اء اور ان وس گیارہ باتوں کے میوا اور بھر جودی نازل ہو تی اس کے موادوال منتلق کیا ہیں ان کو دکھنا جا جئے اور مقصود اس سے سی ہے کوحی کی صدات موراپ کی نوت ورسالت ایک الیا مفتق اور سیا امر ہو دکھنا کے بدرکو ترفین کے بدرکو تی منصف اس کے واجب التسلیم وراپ میں ترد نہیں کردسکا مسلم ہو یا کا ذر

ان ما لاٹ کو دکھیکر کھانن وسمروشا عری جو کھار کے حیالات نفے وہ بی باطل ہو گئے اور ظاہر ہوگہا کہ وہ کے مقابہ ہیں کسی کی عقل یا قول مفہول نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ حکم احکم الی کمیس سے جو نمایت موثق ڈرلیے سے نبی معصوم پر ٹازل ہوا جس میں کسی جست سے علی یا خطا یا نسیان کا احتمال نہیں ننر و کہیٹ وصل الینا بٹلانا مجی خرور پی منظور سے کہا صوح الشاہ ولی اللّٰہ النو اس کا جواب ذکر اسٹا دسے اب اس سے فارغ ہوکر مولف رحمہ النّداول ایمان واسلام کو بیان کرتا ہے اس کے بدر حملہ اموطلوہ ایمان اورا دیکام اسلام کو بیان کر کیگا عقا تُد ہویا اعمال ، عبا وات ہم ل یا معاملات الی ضخم الکتآب اور جو کھیے بیان کر کیگا وہ مافوڈ

## كتاب الايسان

ماب تنول النبى صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على عسى وهو قول ونعل ويزيد وينقص-

اس کتاب میں بنتنے تراجم مذکور میں ان کا نطابق ا حادیث باب کے ساتھ ظاہر ہے گرمفصود مولف اورمطلب ترغم میں بعین ابواب میں البتہ خفا ہے مواتع میں کچھ عوض کر دنیا مناسب ہے ۔

باب اول میں تنین نرحمہ بیان کئے جن میں اول لعبینرحبلہ مٰدکور ہ نی مدین الباب ہے اور مبیٰوں ترحموں میں ہاہم امسنلزام ہے ہرانبل البدكومننلزم ہے اورمقصود مولف یہ ہے كہ اعمال ايمان ميں داخل پيرے جس كى وحبسے ايما ن كا زائداور ناقص ہوناصا معلوم موتابے اور ریسب باتیں ائسی ظاہریں کہمسی دلیل کی خماج نہیں النبہ قابل غوریدا مربے کے مولف رحمہ الٹدکوکس کاخلاف کرنا خنطور نظریے ، گھرا ول آنا عرض کردینا خاصیب ہے کہ معدا ق ایان میں اعمال کوداخل کرنے میں تمین غزمہب ہیں ایک یہ کہ اعمال حقیقت ایان شرعی کے بیے جزحتیقی میں وا ذافات الحینء فائٹ اسکل دومرے یہ کہ اعمال ایمان سے باسکل خارج میں حتیٰ کم مصدات ایبان سے بی مجے تعلق میں الابیدات نول ملا عدل ان کامغولہ ہے ، تنبیرے یہ کم نشیقت ا بیانی سے توخارے گھرا کیان کے جلیمتنم اور مکمل خرور بیں جیسے اعضا ہے انسانی خفیقت انسانی سے خارج بین مگر کمال انسانی کے بیپے موفوٹ علیہ خلاصہ پر کاعمل حقیقت ایانی سے نوخارچ گرکال ایمانی کے جزءاوراس میں داخل ہیں یہ نسپر مذہب المسنٹ کا ہے اور پہلا خوارج ومتنزلہ کا دومرا مربش کا اور البسنت ہیں بواس مسٹلہ ہیں خلاف منقول سے اس کے تقظی ہونے ہیں وہی سک کرسکتا ہے جوالفاظ معان تلک منیں بینے سکتا کا صرح برعما والفریقین تواب ظام راور اقرب برہے کمولف کو اس باب میں مرحبہ کی تردید مقصود م انعلّاف ابل منى كے متعلق كمى براعتراض كرنا مركز مفصود نمبيں ورن مولف كونز اع لفظى كامرَكب بوناتسليم كرنا يركيًا بوك شان مفقین سے مباین بکھ واب محصلین سے بھی بعید ہے اور نزاع حقیقی بنانے ہیں یافقہاء کومرحبہ میں شمارکرنا مرک یا مد تین کوخوارے ومعزلہ میں بعد ذ باللہ اوراسی برنس نہ ہوگ ملكر ميت سے خليان مولف كے بيان ميں بيدا مونگے اور مكم تاویل کی ماجت ہوگ اول بی ترجم جو منی الاسلام علی خسمس ہے اس میں ایان م ذکر نہیں على ہذا اسباب میں جو حدیث اً تی ہے اس میں بی اعمال کا جزءاسلام ہونا ٹا بنٹ سے نہ جزء ایا ن جن سے اسلام کا بیڈیدونیقصن میونامسلم ہوگا نہ ایب ان کا ا وراس میں المسنٹ کا خلاف نمیں اور و کیلئے ترجم کبیا غفر جواکیات و آثار منتقول میں ان میں سے بعض بر بایت مذکور ہے بعض میں تقولی بعض میں دین ملک معض میں شرعہ اور منہاج توان کو دیمچکر حیرانی ہوتی ہے کہ ان سے ابیان کا زائد ونانص ہونا کیسے

مرحة نے بیم کماہے کما کیاں کے لیے کسی طاعت کی صرورت نہیں اور کوئی معصیت ایان کومفر نہیں سومولف رحماللہ فی جا ب نے باب حلاوتا الا بسان اور باب علاصة الا بیان حب الا نصار منفذ فرہ کر حدیث نلث من کن فیب وجہ حلاوتا الا بسان انو اور حدیث آب الا بیان حب الانعار وآبة النفان بعض الانصار ذکر کی میں اسلام انواز بعض الانصار ذکر کی میں سے منات کی ایمان کے لید باب بلاتر جم الایا اور منت مناس کے اید باب بلاتر جم الایا اور منت مناور کے بعد باب بلاتر جم الایا اور منت کی ایمان کے لید باب بلاتر جم الایا اور منت کی ایمان کے لید مناس کے بعد باب بلاتر جم الایا اور منت مناور کے ایک من کے لید باب بلاتر جم الایا اور منت کی ایمان کا ایمان کے بعد باب بلاتر جم الایا اور منت کی ایمان کے لید باب بلاتر جم الایا اور منت کی ایمان کے لید من کے ایکان کا منت کی مناز کی الایا اور منت مناز کے اور کی منت کی من کا کا کا منت کی منت ک

ترعمدا ورحدیث باب بین تومطالفتت مدبی سے قابل غورصرف برا مرسیے کہ نرجمہ کوکتاب الایمان سے کیا تعلق ہے اور ا مولف دحمۃ الدّٰد کا مقصود اس ترجم سے کیا ہے سواس کے متعلق محققین شراح نے اپنی اپنی دائے اور پذائ کے موافق محتلف تقریم یں ادشاد فرما ٹی ہیں ، ہما رسے خیال میں سب کو دکھے کر ہر امراج نظراً تا ہے کہ ترجم سے فعل فلب میں کی زیادتی شاہت کو امیان ظبی لینی تصدیق میں تفاضل اور قوت وصعف کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے چنا نمچ وان المعرف نے فعل الفلب الخ واکر اس مطلب کونطام کرکہ دما ۔

باب اول میں ابیان کامل میں زیادت ونقصان نابت کیا تفااب نفس وفقیقت ایمان میں نفاوت نابت کر دیا اور فالباً متوہمین کی توہمات کے اندلیشرسے اور نیزاس وجرسے کوسلف صالحین نے نکا مرنصوص کی متا احت کی ہے مباحث کلامیہ منا خرین کے پیمیے نہیں بڑے تصری کو اختیار نہیں کیا اورا حتیاطاً اشارہ پر کفایت کی مما کھودا بدتا نی ا مشال کھ ک ا

ماب من كولا ان يعود في الكفتر كما مكولا ان يلقى في النار من الابيان -

مأب نفاضل إهل الايبان في الاعبال-

اس باب سے مطلوب بر سے کواہل ایمان میں بوجر تفاوت نی الاعمال باہم نفاضل سلم ہے جیساکہ ہر دو صدیث مذکورہ فی الباب سے معلوب و معلوب و منفصود مونا نوب طاہر بوگیا اور دیگر کا بطلان می سمجھ میں آگیا۔ فی الباب سے معلوم ہوتا ہے جس سے اعمال خرکا مطلوب و منفصود مونا نوب طاہر بوگیا اور دیگر کا بطلان می سمجھ میں آگیا۔ ما ب فان تالبوا و اتنا مسسواالصلوق وانوا الذکولة نے لوا مسبسلہ عدد

اس آتیت سے اور مدبیث ابن عمرسے جواس باب ہیں خدکور سپے اقامرت صلوٰۃ اورایتاء ذکوٰۃ کی فرصنیت ا ورا ہمیں ن کے لیے اعمال کی صرورت ثابت ہوگئ اور ہر بھی معلوم ہوگیا کہ صفط وم اور عصرست مال بدون آفامت صلوٰۃ وا وا ءُدکوٰۃ سیر نغیس موگا ۔

باب من قال ان الابهان عوالعمل لقول الله تعالى و لله الجنة التى اور فه مدها بها كنتم و معانيا كنتم و معانيا كنتم و من اعل العلم في قول في نعالى فود با كنت في المناطق المعانيا العلم المناطق عن فول لا الدالا الله كن وقال كمثل هذا فليعمل العاملون .

مشروع کمتاب الا یمان میں مولّف نے بیڑا بن کیا تھا کہ اعمال حزوا کیان ہیں اورا کیان شرعی میں واخل ہیں اب ابیان کاعمل ہونا بیان کرتا ہے حب سے اعمال کا ابیان ہونا اورا کیان کاعمل ہونا معلوم ہوگیا اور نیجا بین ایمان واعمال حانبین سے تعلق اورار نیا طاقوی مفقق مچوکی اورا طلاف کل واحد منہا علی الآخر کی صحت میں مھی کوئی خلیان ذریا۔

اس سے ادل تو فرعوم مرحبہ کا نوف لبلان ہوگی دوسرے چونکہ آبات متعددہ میں عمل کاعطف ایمان پر تو ہودہ ہوئکہ آبات متعددہ میں عمل کا والمیان پر تو ہودہ ہوئکہ سب سے فیما بین ایمان وعمل مفاترت ظاہر ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ اُن ایات سے عدم اطلاق عمل طل الا بیان بر کوئی حجت پیش کرسے جو نصوص کمآب اللہ اور استعمالات سلف کے ممالت سے کما حرج بر العلامة السندمی رحمۃ اللہ ایف ایس سے اس کو علف ایمان کوئی شامل ہے تواب کمآب اللہ میں جوعمل کا عطف ایمان کوئی شامل ہے تواب کمآب اللہ میں جوعمل کا عطف ایمان کوئی شامل ہے تواب کمآب اللہ میں معرف الموابق کمامر کا العلامة السندھی ما عمل سے خاص جوارہ مرابع کے بیاب بین جومشور اور ظاہر ہیں۔

ایس جومشور اور ظاہر ہیں۔

اسد الال میں جو آیت وظلے المحند التی اور تنہو کا بما کنت منعلوں کو ذکر کیا ہے تعریاستدالال میں اختا نہ ہو تا ہے تعدوں کے معنی بما کنت مذاو کے معنی بما کنت مذاو کے معنی بما کنت مذاو کے معنی ہم کر علامہ سندھی اس کو بعد فروا کر ہے گئے میں کہ بسا کنت مندہ ایمان سندے نو مداون میں اس کا واخل ہونا ضرور کا بعید فروا کر ہے گئے میں کہ واضا ہونا ضرور کا ہے جب میں سے ایان کاعمل ہونا معلوم ہوتا ہے ایسے ہی فرواتے ہیں کہ عدة اہل ملم کے ارتباد کا پر مطلب ہے کہ قول آلا الدالا اللہ میں کہ اور عمل سے ایمان مراد سیک ہوتا ہے ایمان مراد سیک مرحتی عن قدل لا المحالا الله میں کہ ایمان مراد سیک المحال المحال کی قید لگا لو، اس طرح مثل ھن ا فلیعمل العا ملون میں بعض شراح عمل سے ایمان مراد سیک مرد ہوتا ہے۔

استدلال فرماتے میں اورعلام موصوف لقرینه مقام ایمیان کوعمل میں واخل مانتے میں اور فرماتے میں چو نکر ایمان اورعمل وونوں کے وکر کا موفعہ ہے اس لیے عنرور ہے کہ عمل ایمان کوعمی شامل ہو۔

انس کے لبدی صربیت الوم رمیرہ بیان کی اس میں اطلاق عمل علی الا یان صاف موجود سے ان سب امورسے بربات مجی ظام ربوکٹی کرا بیان ممض عمل سیے غیرعمل اکیان میں کچھے نہیں عمل قلبی ہو یاعمل جوارح والٹداعلم یے

مان اذال حيك الأسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام او الخوف من القل لقول و تعالى الت الاعل ب ومناقل سعت ومنوا ولكن تولوا اسلمنا، فا ذا كان على الحقيقة فهوعلى قوله

حل ذكرة ان الد بن عند الله الاسلام ومن بتبع غير الاسلام دينا فلن بقبل منه-

ا بین العلما ء اس بات بین اختلاف بوا ہے کہ ایجان واسلام بین باہم کیا تعلق ہے اور کیا نسبت ہے بعض تراوٹ اور اتحاد کو نیند کرنے ہیں اکٹر نے مساوات کو ترجیح دی ہے بعض حضرات عام اور خاص فوا نے بین آویات قرآنی اور احادیث بھی مختلف الظام رموجو دہیں جن کو حمد نین اور شکلمین نے نقل فراباہے اور موقع استدلال بیں بیش کیا ہے اس لیے مولف رحمہ اللہ نے اسلام کے وو صفے نقل فرائے ایک استسلام و القیاد ظام ری جو لطمع مال غیرت یا بخوت قبل و اسر ظام رکیا جا وصح بھی مندفع ہوگیا اور خلاف مجاز شرعی بھی کتے ہیں دور ری حقیقة شرعی لینی تنام امور دبینے کا مجوعہ حب سے اختلاف نصوص بھی مندفع ہوگیا اور خلاف مجاز شرعی بھی کتے ہیں دور ری حقیقة شرعی لینی تنام الد حدار ہے اکا مجاز شرعی بھی کتے ہیں دور ری حقیقة شرعی لینی تنام الدے الاحدار ہے اکا میں نظاف نصوص بھی مندفع ہوگیا اور خلاف اللہ علی نزاع تفتی ہوگیا نیز آبایت وحد بیث شل قالمت الاحدار ہے اکا ان اور اسلام میں مخابرت اسلام سے مغایرت اسلام میں مخابرت اسلام سے مغایرت اسلام سے مغایرت اسلام میں مخابرت اسلام سے مغایرت اسلام کے باب سے اس سے اس سے ان الدی تو بی ہوگیا۔

باب كفس ان العشبيووكفس دون كفس

ترجه کوکتاب الا بیان سے مناسبت نہیں معلوم ہوتی مولف رحمالتٰدنے اس کے ساتھ کفسر دون کھنس فراکر ترحمیہ سے غرض اورکناب الا بیان سے ترجہ کی منا سبت دونوں کی طرف انشارہ کر دیا ۔

مولف رجم الله كومناسب مقام دوبانين بيش نظرمعلوم بوتى بين ايك يركدكغ بين نشكيك ما بت كركم اس كا ضديني ايران مين نشكيك بالأن منظوره لان التشكيك في النشق نششكيك في ضد كا

دورے یہ کہ معاصی کفر کے نحت اور کفزیب داخل ہیں جیسے اعمال صالح المیان میں داخل ہیں چنا نحیہ آندہ باب میں اس کو کس فذرنصر سے بیان کر بگا۔

گفرین نشکیک ا درموامی کے کفرین داخل ہونے سے بریمی معلوم ہوگیا کرلیفن اعمال کے ترک پر جونصوص بین کفر کااطلاق موہو دہے جیبے ترک صلوٰۃ ا ور ترک صبح پروہ اطلاق حقیق ہیے اس بین ناوبل کرکے اس کو مہازی بنا نا تکلف ہے کیونکہ کل شسکک کااطلاق اپنی جمیع ۱ فراد میر قوی موں یا ضعیف اطلاق حقیق ہونا ہیے نر مجازی نیز حبب کفرین نشکیک ہے تو مہی نشکیک سلی

ا ابان میں واجب التسليم سے حس سے روابات كمتره میں تاويلات سے نجات ہوگئی۔

مأب المعاصى من امرالجا عليه ولا بكفر صاحبها بالأنكابها الا بالشرك لقول السي صلى ﴿ ﴾ الله عليدوسل حانات امرة فيات جا علية ونول الله نعالي ان الله لا يفضوان لبشرك بدوليف ﴿ مَا دُونِ زَلِكَ مِن لِيشَاعِ.

اس باب ہیں دونرجہ مذکور ہیں مگرمقصودا ول ترجہ ہے دوسرے ترجہ کو دفع دخل پچھٹے مگڑمطلب بہ سیے کھیں طسرح ﴾ خبرامورابیانید ۱ درا بان میں داخل میں کماظهرمن الابواب السالبقہ اسی طرح برسعاصی احرحا بلیتہ لینی امورشرکیہ میں نشمار ہونے ﴿ ﴾ بن اورالواب سالغه سے اعمال خبرکی ضرورت اور حاجت محقق ہوئی تنی اب اس باب سے معاصی کی فباحت اورمضرت حوب ﴾ نابت ہوگئ جن کے ملنے سے مرحِتُہ کا نول نوا یک حرف غلط ہوگیا مگریہ اندلیشہ ہے کہ اس نرحمہ سے نوارج بامغنزلہ کم مع خام پکا نے ے کو نیار ہو جا دیں اس بیے مولف عقق نے اس کے بعد ولا مکیفسر صاحبہا بار نکا بھا فر*اکر اس طمع کور د کر* دیا اور بقرا النبي الخ اول كيبائي منعن سع اور فول الند تعالى الخ دوسرك كي دليل مع اس كے لعد حدميث الوذركو ذكركي جو بالبدا سة ترميكي اصلی کسیا تقدم لوط اور مطابق نظراً تی سے مگرجب بر خیال کرنے ہیں کہ اس وافعہ سے حفرت الوذر کے کال ایرانی میں کسی بے وقوت ﴾ کوبھی چوں وچراکرنے کی گنی تُنش نہیں نوبھرا مرتا نی کی مطالعتت بھی اوری معلوم ہوتی سیصا وراس باب سے مرحثہ اورخوارج ومعنزل ﴿ سب کا بطلان ہوگیا۔ بانی یہ امر کررع ض کردکیا ہوں کہ مولف دحمہ الٹہ جبیبالغرض تنزین وُنشیمہ دیفض مواقع میں نصریح نہیں اُ کرنا ،الیسا ہی جہاں کسی وحرسے تصریح کوخلاف اختیاط سمجٹ اسے وہاں بھی اشاروں شعے کام بیتا ہے۔

ماب وإن طائفتان ص المومنين أفنتلوا فاصلحوا بينهما فسمّا هد المومنين.

۔ ''حملہ فسستہاہ۔۔۔ المبوحن بین سے ظام*ر ہوگیا کہ مولف رحم*الٹٰدکوا*س باب سے بھی ہیں ہی ب*اٹ کو ثابت کرنا منظ*ر* يُّ بيه بيني باب سابق مين جوخوارج ومعتزله كي نزويد كي غرض سے حمد ولا بك خبر صاحبها بار نكابها الا بالشولي زائد كيا مضا اسی کو اس با ب میں دیگرنصوص سے نابت کرنا ہے چنا نچہ آبیت جسکو نرجہ بنایا ہے اس میں باہم منفائلہ کرنے والوں کو مومن فرمايا ب حالانكريه مقاتله معصيت كبيره سبع اليها بهى دوا ببت البركبره إ ذا الشفى المسلمات بسيفيه ما الخرجواس ما مين لاباسيه اس مين قاتل دمقتول كافي النار بونامجي صاف مذكورية إوراس بيران كوسلم مجي فرما يا كيا ان سب عصم عنزل و اور خواری کی تردید طاہرہے۔

ماب ظلم دون ظلم

إس باب بين مديث ابن مسود حين بين ايتكال حديثال عرفضه فا خزال الله ان المبتوك لظلم عظيم فكوراً ع بین کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کے طلع علیم توشرک ہے باتی جلد معاصی ما دون میں داخل ہیں توبیعے دوبابوں میں جومولف تحرالت نے کفتی دون کفتی اور المعاصی من اصرالی صلیت فرا یا تصان کی تا تیداور نحقیق کسی قدر وضاحت سے معلوم ہوگئی درائی

الما مربوكياكم معاصى شرك اوركفر بس داخل بين مگر اشا د مولف لا يكفن صاحبها باد تكابها الا بالشرك كومضيولم سي كيرك رہے وزنز كي بربادگن و لازم كاممل به عاجز نه بوكا مولف رحمه الله كويمي اے روشنی طبع تو بپرمن بلا شدى كامصداق بننائير كيا ابنيں خطات سے مولف رحمه الله نے صاف نبيں فرما يا بكہ عنوان مدل بدل كرمتعدد الواب ميں ارشادات سے اپنا مدى طامر كيا ہے واللہ تعانی اعلى عد

م ب علامات المنافق

بأب تطوع تيام رمضان من الديبان

عَلَماتُ مَعْرَثِين وغیرہ نے جواعمال کوابیان میں واض رکھا ہے اُن ہیں دوجاعتیں ہیں ایک جماعت کا قول ہے کہ فرائض ابیان میں داخل ہیں دوسری جماعت فرائصن وٹوافل حجہ اعمال کو داخل فروا تے ہیں غالبًا اُس لیے مولف رحمہ اللّٰہ نے اس ترجہ ہیں لفظ تطوع زائدً فرواکر قول تّان کی رجان کی طرف اشار ہ فروادیا۔ واللّٰہ اعلیہ

باب الدين كبيرونول النبى صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله الحنيفية

ترجم الباب اور مدمین کامطلب اورباہم توانق بالکل ظاہر ہے مگرظام مطلب کیسا تھ اعمال کے واضل فی الایا ہونیکی طرف اشارہ ضرور معلوم میونا ہے جسبا کہ الواب سابقہ اور لاحقہ سے بھی سجھا جاتا ہے نیزم تزلواور خوارج کے نشدہ کی طرف بھی تعرض سے وامنڈی اعلیہ۔

ماب الصلولة من الابيان وقول الله نعالى وماكات الله ليضيع ابيا ككسع بعنى صلو تكسيم

اس بب انی بات قابل وکر ہے کہ عند البیت کی قبد میں چونکہ نمایان ہے اس بیے بعض تمراج اسکوتصحیف پرحمل فرماتے میں اور بعض ابل تحقیق اس کی تا ویل کرتے میں جو تعلف سے خالی نمیں ہماری را شے بیں بہتر ہے کہ کو تا تاویل نرکی جادئے اور صب نا ہر ظاف کو صلوا تھی کے متعلق رکھا جا و ئے لین صلوا کہ حدالی البیت المقد س عند البیت اگر الی البیت المر البیت اللہ البیت اللہ البیت اللہ البیت نمیں اور صب کہتے تو تا ویل کی ضرورت ہوتی یا مجوراً تصحیف مانی جاتی خرب میں نعلیان کی گنباتش نمیں البتہ اتنا اور کدن ہوگا کہ تبل ہجرب المحال البیت نہ ہوئی تو بالفیرور الی البیت المقد س میں ہوئی جرب میں نعلیان کی گنباتش نمیں البتہ اتنا اور کدن ہوگا کہ تبل ہجرب عند البیت المقد س کی طرف پڑھی گئیں کہ ذوہ ہو ای البیت المقد س کی طرف پڑھی گئیں کہ ذوہ اللہ نمازوں کی تصریح مناصب اور مفید ہوئی ، نمالاف ان نماروں کے جو بعد ہجرت بیت المقد س کی طرف پڑھی گئیں نمیر شان نزول سے بھی ذیارہ موافق اور مرابط ہے تھا مل ولا نعیل اس کثرت سے ہیں اور نہ سمید حرام میں بڑھی گئیں نمیر شان نزول سے بھی ذیارہ موافق اور مرابط ہے تھا مل ولا نعیل واللہ کا میں البیا ہے۔

ماب زيادة الايمان ونقصانه وقول الله الخ

مولف دیمالند کتب الایان بی نرجر اول بین بوندی و «پنفتهی بیان کردیکاید اس کے لید متعدد تراجی بین ایمان کے لیے تفا وت مراتب ممتلف عنوان ت سے تبلا بچاہے بن کے متعلق ان مواقع بین ہی بون کر کیے بین اب اس باب بین بجسر زیادت ونقصان فی الا کیان کوتر جمہ بنا یا ہے جس کا مطلب وہی ہے جوتر جمہ اولی کا نضا عنوان مقلفی نمیر کیا حس سے ترجم کی گرار کا تعلی ن ہوتا ہے اس بین عوض ہے کہ ابواب سالغ بین بی برون موروض میو چکا ہے کہ باب اول میں مولف نے ایمان کا مل مین مجرعہ تصدیق واعلی میں زیادت ونقصان تا بت کیا ہے اب اس میں تامل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تراقع اوراد کا م بین مومن مرک زیادتی اور کی سے ابھان میں زیادتی اور کی تا بت کرتا ہے آبیات وا حادیث مذکورہ فی الباب میں عور کرنے سے بھاری عوض کی انشا الند تصدیق ہوسکتی ہے الماصل ففس ایمان ، اعمال دونوں کا مجموعہ ، مومن ہر ، ان حجلہ وجوہ سے ابسان میں موض کی انشا الند تصدیق ہوسکتی ہے ۔ الماصل ففس ایمان میں نصوص صحیحہ سے تابت کردیا اور اضیا ط اور اتباع سلف کو معمول کا کھکے واللہ ندی کی اعلی عدالت دے الواب ممتلقہ ہیں نصوص صحیحہ سے تابت کردیا اور اضیا ط اور اتباع سلف کو معمول کی دولان کا مکھکے والذی ندی کی اعلی عدالت دولوں کا مجمول کی دولوں کا محمول کا معمول کی دولوں کا محمول کی دولوں کو معمول کی دولوں کی دولوں کا محمول کی دولوں کے دولوں کا محمول کی دولوں کا محمول کی دولوں کا محمول کی دولوں کی دولوں کو معمول کی دولوں کا محمول کی دولوں کے دولوں کو معمول کی دولوں کو دولوں کا محمول کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کو

والعصان من غدر توبة لغول الله تعالى ولسعه بصروا على ما فعلوا وهسعه بعيدلون.
اس باب بين و فزجم بين اول ترجم كا نتبات كے ليے ا برا بهيم نيى وغيره تا بعين كے افوال فذكور بين اور دوسرے ترجم كيساتة أين قرآنى كولايا اس كے بعد دو روانيني وار دكيں حن كا صربح نعن ترجم نانى سے مقصور صربح توليف فالب ترجم اول سے برغوض ہے كمومن كونفاق سے خالف رہنا چاہيے اور نزجم نانى سے مقصور صربح توليف عن المعاص ہے المحاصل ضرورت اور كيمكات ايمان سے فارخ بوكرمفسدات ومضرات ايمان كوبتلانا منظور ہے جو دو بحين بين اول نفاق دوسر شے معاص مع الاصرار بلاتوب اورا حرار بخري برخي كم روايات باب بين مذكور نبين تحال مذكور بيات كي اثبات كے بيے ترجم كيسا تھ آئيت كوبيان كر ديا اورم بحثه كا البطال عبى بوگريا چنانچ روايت اولى بين مرزى مذكور ہے ،

سه بهات مع به را بر مین ما داری و بین روی اور را مهره اجل کی بو باین چروی به اوی بی سرح مدور به م باقی ابن ابی ملیکه کایدار شاو ما صفه هر احد ببغتول اندی علی ایمان جبرشیل و میکا مثیل اس کامطلب بی مهم گرسلف سے کرسلف سے الیے کلمات منقول نعیں اور مغالله کا بجی اندلیثیہ ہے ان سے احتراز مناسب ہے جنائج امام الرحنیف فی جب کو نام ترقیق میں مناز میں انداز کر ایک سے کر انداز الترون کی مصروب کا بیاد نیز الدور انداز کر اور کی منطق

بذيل تحقيق مسئله ايمانى ايبانى كابيان جبوئيل فراياتواس كم بدولا انول ابمانى شل ايمان جبرئيل بارها كم خلام أ انسدا وكر ديا وام محدف لوگوركى حالت وكميى انهور في فرايا لا اقول ايمانى كابيان جبرئيل بل اقول آمنت أ

بها آمن به جبرتیل اورامتیا طرمین کوئی و تیقد نه چپورا آجواس پریمی نتیجه اس سے خداسیمے آدمی کے بس سے یہ باہر آؤ کی کریٹ نسب نسب میں میں اور اس کا ایک ک

ہے دکھیے خود امام بخاری جیسے مقدس متباط کوشلہ خلق قرآن میں باوجود احتیاط کامل کیا کیا بیش آیا قرآن مجید کی منقبت ا میں چہ دھندل دے کشد اور دھیدی جے کشورا فرامالہ میں اس منقدیت میں میں کار کر بھی جداد کی مروکت جربیہ میہ سے اگ

می جوین به کتایر او بهدی به کتیرا فرایا ہے اس منقبت بین سے اکا برکوبی صادی بروات مصر منت ا ، بد

ما ب سوال جبرتيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايدان والاسلام والاحسان وعلم الساعة وباين النبي صلى الله عليه وسلسدله نشعة قال جاء جبرتيل عليه السلام بيلمكم وينكم نحيمل في الله كله وينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلسدلون عبد القبيس من الابيان وقوله نعالى ومن ولك كله وينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلسدلون عبد القبيس من الابيان وقوله نعالى ومن

یتبغ غیر الاسلام دینا نمن بقبل منه مولف رحم الدنے ترجم بین تین باتیں ذکر فرایش اول سوال جبڑیل جوانوں نے چارسوال حا الاثیمان اور عاالاً سلام اور حا الاحسان اور حتی انساعت آپ نے چاروں کے جواب بیان فروائے تھے دوسرے وف موجوات میں کوجوات نے احر بالایکان فروائے تھے دوسرے وف موجوات میں کہ موجوات نے احر بالایکان فروائے تھا اور ایمان کی تشریح بیان فروائی تھی، تسیرے قول سجانہ وتعال وحن بتبغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل صند، امر اول سے جمولف کومقعود ہے نجعل ذلک کلا دینا کہ کر اس کو فلم کروہائے تھی اصول وفروع حقائدوا عمال ایمان واسلام ، انحلام واخلاق سب دین میں داخل بیں اور تنیوں ترجموں میں سے اول ترجم مولف کومقعود ہے حوام والیواب سالبتم متغرقہ اول ترجم مولف نے جوام و را ہواب سالبتم متغرقہ ا

میں بیان کئے نصے وہ اس ایک باب میں مع نشئ زائد ہ گئے اوراس حدیث میں ابیان سے تعدیق قلبی مراد ہے اوران تعید ا ﴿ الله سے مرا وَتُوحِيد باللسا ن سِيع حب بين كلم شهادت بھى واخل ميے كما صوح العظ حنة السند ھى حديث عبدالنيس في انسیں امورکو ایان فرمایا اورا میکر بمبر میں اسلام کو دین فرمایا سوان نصوص سے اسلام، ایمان، دین میں ایک کا اطلاق دوسر سے پر أصجح مواا ورسلف اطلاقات وارده فى النفوص كما اتباع بيند كرتے تھے مباحث كلاميرمتخ ح, مثاخرين كى طرف راغب ، موتے ي نفے کہ احسرے بدہ النشار حون اورمولف کے اس باب سے نمام الواب سالقہ کی صحبت معلوم ہوگئ حن ہیں اس قسم کی الملکی في موجودين والله اعلى على عدر

ما ب اس کے بعد مولف نے باب بلا ترجمہ ذکر کیا اور حدمیث مرفل جدید الوی میں مطول گذر بھی ہے اس کا مختر حصر اس بي بيان كيا سالتك هل يزيد ون ام بيقعون فزعمت انه حديزيد ون وكذ لك الابيان حتى يتم وسألتك عل يرتداحد منهم مخطة لدينه بعد الديد عل فيه فزعمت ال لا وكذلك الابيان حين تخالط بشا سند القلوب لابيخطد احد حضرت تنارحيين ني اس كم متلق مخلف في الات ظامرف ما ع بی ج شروح میں موجود بیں بھاری دائے میں مناسب اورمفید ہے سے کرعنقریب مولف رحمہ الله باہب خوف المدومن میں نفآن ا ورخبط سے سب کوڈرا حبکا ہے حتیٰ کر اپنے اہیان پراعتما دکرنے کوعلامۃ نفاق نفل کریچکا ہے اب اس کی مکافاً فج میں یہ بنلا ناچا ہتا ہے کرجن کے قلوب میں ایمیان ایک دفعہ واسنے مہوکیا اور شرح صدر مہو جبکا ان کو مامون العا فبت سمجھنا جا ہتے ان کے ایمان میں خیل اور زوال نہیں آنا اور مرتدوہی ہوتا ہے حس کا ایمان دل میں داخل نہوا تھا شرح صدر کے بعد ا ارتداد سے بھی باذن النّد محفوظ رہتا ہے مگر غالباً بوجہ احتیاط واندلینہ غلط فہمی مصرح کہنا نہیں جا متااور رہم بعیرنہ بس که نبرض نشیند داختیاطا ایساکیا مو تواب اگرییاں ترحمہ جدید نکالا مبائے جبیباکہ اصول میں بذیلی ابواب ملا نزاجم معروض مو كا بي توبيريه به كرايت فمن يردالله ان بهده به يشرح صدره الاسلام يا ارتباد ومن بهدى الله فعالمه من مضل کوتر جمبنایا جا وسے کم مقام اور مولف کے طرز دونوں کے مناسب ہے اس کیساتھ بریمی ہے کہ مرفل فی ك كلام بن لفظ وكن المث الا بيان دو حكم موجود ب اول سے مراد دين اور دومرے سے تصديق على مراد ب تو مولف نے جو مدعی اس سے پیلے باب میں ثابت کیا تھا اسی کے موید قول مرقل بھی ہے تواب اس باب کو بیلے باب کے متعلقات میں بھی شار کر سکتے ہیں اس لیے مکن ہے کہمولف کے خیال میں بیمی ہوا ور تعدد فوائد بھی موجب ترک ترجم مِوا بِرِهِ، والله تعالى اعلى م

ما س فضل من استسراك نبيه

بيك ا حرارعى المعاص سے ڈراجيکا ہے اب اس بي ترتى كوكر به بثلا تاہے كددين كى حفاظت اورصفا تى كے ليے امور ﴿ 

منهونا جابيد والله نعالى اعلى

مأب اداءالخمس من الابيان.

الب الباب بغرات اورمنتف مواقع میں ندکور ہو بیکے ہیں بظام راس باب میں کوئ امرحدید نہیں معلوم ہوتا غابت ما ن الباب لفظ ا دا میں اس طسرف اشارہ ہوکہ الصلوۃ من الایمان اور الزکوۃ من الاسلام دغیرہ الواب جوگذر بیکے ان میں بی اس کے مثل مناسب مقام کوئ لفظ بڑھا ہی جاوے چنا نج حدیث عبدالقیس جو املاباب میں مذکور ہے اس میں افام العسلوۃ وابنا عاد ذکوۃ وصیام مدھ منان صریح موجود ہے واللہ نعالی اعلی علی علی علی م

والصلوة والزكوة والج والصوم والاحكام الخ

مولف رحمه الله ایمان اورا عمال اوراجتناب معاصی حبدامود تنعلقه بالایمان سے فارخ بوکر سب سے اخیر پین دوباب بیان کرتا ہے اول باب سے برغ من معلم مجدی ہے کہ حبلہ اعمال خبر فذکور ہ سالقہ جن بیں ایمان بھی وافل ہے ان کا ملا راور فسات خالص لوجر الله بہت ایسا ہی معاصی سے اختناب اور ترک وہی مطلوب ہے جس کا ابتناء وجرالتٰد مجو بدون نربت صادفہ کوئ عمل خیر صفید شہر اور نہ وہ طاعت بیں شار ہوسکتا ہے اس لیے اس کا امہتام سسب سے اہم امرہ والله اعلی معلوب ہو الله الله الله علیہ وسل حدال دبن النصیحة والله ولرسول و ولائت المسلمین و عامت حدوث ولدہ تعالی افرائدہ ورسول ہ و

اس باب بین جریرین عبرالدسے دوروایتیں منقل بیں ایک بیں الدہ بین النصیحة لله ولموسوله ولاشمة المسلمین وعا منتحد وار دہ و دوروایتی منقل والنصع دکل مسلم موج دہے گرروایت اول شوط مولف کے مطابق نہیں اس کیے مولف نے صب عا دت اول کو ترجم بنایا اور دوسری روایت کومن ملاً نفل کیا اور اسس میں جوکی حتی اس کو آیت سے لیورا کر دیا اور اسس محل میں مفصود اصلی مولف کو غالباً والنصو کی صسلہ دکا مسلم دیان کرنا ہے جو دونوں روایتوں میں مذکورہ نی الباب میں مروی سے مقصود ریرکم سمانوں کیبا خذنع اور اضلاص کرنا جا اسلام اور دین میں واضل ہے اور ترک نصع موجب خلل ونقصان ہے جس سے ختی و خداع مع السلم کی مضرت خوب ظاہر المرکم نا ور عباد مومنین سے معاملہ صبح کرنا کیال ایجانی سے ۔ واللہ الموفی، واللہ نعالی اعلم ۔

## كماميلعلم

باب فضل لعلم تول الله تعالى يرنع الله الله إنه الله المن آمنوا منكعدوالذب اونوا العلم درجات والله بما نعملون عبير وقوله عن وجل وقل دب زوى علماء

اس باب میں مدمیث مسند بیان نہیں کی دوآ تیمیں جو ترجہ کسیا تھ مذکور بیں اور انبات نرجہ کے لیے مہرا کی آ بیت کافی ہے ان پر اکتفاکیا کسیا سرنی الاصول علاوہ ازیں کتاب انعلم میں حکمہ بھکا اماد بیٹ مسندہ وال آپی فیضل العلم کنڑت سے موجود ہیں -

ياب من سل علما وهو مشتعل في حديثه فا تحالحديث ثم اجاب السائل -

مطلب بیر بیری کرعلی الفور حواب دینا صرور نهیس ملکه صرورت لاحقہ سے فارغ بروکر باطمینیان جواب دے سکتا ہے ۔ مسلسب بیر بیری کرمالی الفور حواب دینا صرور نہ میں میں میں میں المعالی المعالی المعالی المعالی میں المعالی میں

مع ہذا لبعض ردایات ہیں اہم ممبس کی بان کو قطع کرنے کی حما نوت آئی ہے کسانی البخادی عن عباس سواس بابسے معلوم ہوگیا کہ وہ مما نعت وہیں ہے جہاں اہل تمبس کا حرج ہوا اور ملال کا احتمال ہو اور حا جت کی وجہسے کلام مختصر ک امبازت ہے آپ کی تقریریینی سکوت سے یہ اجازت تا بت ہوگئی وانڈی اعلى۔

من رنع صوته بالعلم العالم

بجر مفرط داکپ کی شان کے مناصب ہے ہ علم دین کے مگر حدیث باب سے معلوم ہوگیا کہ اِفت ضرورت رفع صوت حباح بلکم منتحس ہے البتہ بسبب تلت مبالات یا لہر جزنجر فرکر مذموم ہے -

باب طرح الامام المستله على اصحابه ليختبر ماعند صحص العله-

اس سے علم کی طرف اعتباء اوراس کا استمام معوم ہوتا ہے اورعلم کی طرف ترغیب اور تحربیس ظاہر ہوتی ہے اس کے سوا خہی عدن الا غلوطانت حروی ہے اس سے مما نعت اشمان کی طرف وہم حا سکتا ہے اس کا بھی وفعیہ ہوگیا ۔

ماب ماجاء فى العلم وقول الله تعالى وقل رب زدنى علماء

اگراس باب کوفائم رکھا جائے تو غالباً اس باب سے دختیاج اورضرورت الی العلم اور طلب علم کا اثنات منظور ہے۔ کیونکہ فضل العلم ٹوگذر جیکا ہے والٹداعلم ۔

وإب ما يذكون المناولة وكتآب الهل العلى البلدان الخ

فرا ہ و عرض کے بید مناولہ اصلاحی کا اثبات مقصود ہے جو نکہ اس کے انبات میں امادیث سے تنگی نظراتی تمی ا

اس بیے مولف نے اس میں وسعت اور سہولت ظامر کر نیکی غرض سے اس کے مناسب اور مشابہ دوسرا ترجمہ دکتاب اصل

العلم بالعلم الى البلال ك منعقد كركيم منده ديشين وكرفوا ئين جوترج بنانى برصريح وال بين مكر تعصود اصلى ال سب ا سعة ترجها ولى كا اثنبات سبع اورمتعد وموافع بين مولعث نے الساكيا سبع كسا ذكر نانى الاصول ترجم ثانى ميں كاب بحاري اورا شاله كاستمول عبى مكن سبع -

باب من نعد حبث منتهى به المجلس دمن رائ فرجة فى الحلقة فعلس نبها -اس باب بين جلقه علم مين بينين كى صوربين بيان كرنامنطور ب خلاصه بى به كرملفة بين بيني ان افضل ب اور ملق سے خارج بيني اس كے ليد ب -

حدیث میں جو مذکور ہے واما الآخس فاستھیا شراح دعمع اللہ نے اس کو دومنی تحریر فروائے میں امکیہ ہے کہ اس کا ادا دہ شرکن مجلس کانہ تھا لوجہ حیانشر کیب موگیا لعف روایات بھی اس کی موٹیر ہیں، دوسرے یہ کہ اہل محبس سے حیاکر کے اُن کی مزاحمت نہ کی اور چھے ببٹیے گیا، سومعلوم موگیا کہ صورت اولی ان دونوں صورتوں سے افضل اور شخسن ہے۔

باب تنول النبي صلى الله عليه وسلحدب مبلغ اوعى من سامع

اوی کے معنی احفظ اور افعم دونوں ہیں اس لیے تبلیغ علم میں دوفائدے ہیں الیے ہی عدم نبلیغ میں دونقف ان ہموں کے سواس سے نبلیغ علم کی ضرورت اور منفعت اور عدم نبلیغ کی مضرت نوب منفق ہوگئی۔

مأب العلم قبل العول العل

اس باب میں بذیل نرج برجد آیات اور احادیث اور اقوال صحابه ندکور بیں انہیں براکتفاکیا حدیث مسند نہیں لایا جن سے علم اور نمایم ونبیغ کی فضیلت اور تاکید ظاہر ہوتی ہے وانحا العلم بالتعلیم برجمد بیچ میں مولف نے برحا دیا کہ جیسے تول اور عمل کا مدار علم برج ایسا ہی علم نمایم پرموتوف ہے اس لیے تحصیل علم میں جدوج دحزوری ہے اس میں بھی گفت گوہ کہ ترج میں تبلیت سے مراد تحقیم نمائی ہے جیسا کہ نصوص وا توال ترج میں تبلیت سے مراد تحقیم نوا ہے ایجا ہے ہے کہ قبلیت مذکور ہ کو دونوں سے عام رکھا جا وے خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم اور عمس دونوں سے تعلم اسم واقدم ہے واللہ تعالی اعلم ا

اس کے لبد دوباب مرکور میں اول کا ترجم ما کان النبی صلی اللہ علید وسلم بنخوله مربالموعظة والعلم کیلا بنفر وا دومرے باب کا ترجم من حبل لا هل العلم ابا ما معلومذ ذکر کیا ہے عرض دونوں سے ایک سے اور دونوں میں روایت این مسعود کان النبی صلی اللہ علید وسلم بنخولنا بالموعظ تومنعول نے -

ما ب من يردالله به غيرانيقهه في الدين

ما ب الفهد عن العلم

به دونوں باب متصل مذکور ہیں اول کما ترجہ فقہ نی الدبن سمجھے دوسرے باب کا ترجہ فہم نی العلم ہے دونوں کا مطلب فریب فزیب ترجہ اولی سے جو کہ بعینہ مدیث کا حجلہ ہے اور نیز مدیث مفصل سے جوباب میں مذکورہے دوامر ظاہر ہوتے ہیں ایک بیک فقہ نی الدین خیر تخطیم ہے دوسرے فقہ نی الدین محض عطائے خداوندی ہے حتی کہ نبی کریم علیا لصلوۃ والتسلیم بھی وائما انا قاسمٌ فراکرانیا عذر ظام فرواتے ہیں حس سے فقہ نی الدین کی خلمت اور فضلیت ظامر ہوتی ہے۔

دوراً ترجم الغم فی العلم اس کے بیے حدیث ابن عمر ان من استعبر سنتیس از النح جو فید باب بیلے می مذکور مرجی استعبر سنتیس از الن محقال الله علی مذکور مرجی استعبر سنتیس الله محقاتی نے اعتراض کیا ہے کہ حدیث بیں کو ٹی لفظ دال علی الفضل موجود نعیں مگریہ اعتراض صحیح نمیں معلوم ہوتا کیونکہ مولف نے قریب بعید حدیث ابن عمر کو منتقت الواب میں ذکر کیا ہے سولفظ دال علی الفضل فهم منعد دروایات بین موجود ہے حفق بیب کتاب العلم کے اخبر بی ریس موجود ہے حفق بیب کتاب العلم کے اخبر بی الفضل مذکور ہے اور مولف رحمرال الله کے اخبر بی السامی المین موجود ہے دور سے اور مولف رحمرال کرنے مختلف الواب میں السامی المین المین الله موجود ہے تو یہ کانی سمجیا جاتا ہے کہا حدی الاصول اس بی الفیس دور سے موقع میں اسی حدیث میں چونکہ وہ لفظ موجود ہے تو یہ کانی سمجیا جاتا ہے کہا حدی الاصول اس بی الفیس میں موجود سے الفیس میں مان ہوتی اور اصفرالقوم کے سمجھ بینے اور کبار فی العلم کے نام ہری من ترک کرکے منی خرظ مرکی طرف توجو کرنی حاجت نمیں معلوم ہوتی اور اصفرالقوم کے سمجھ بینے اور کبار فی العلم کے نام ہری مدن ترک کرکے منی خرظ مرکی طرف توجود کہ تو ہوت نمیں معلوم ہوتی اور اصفرالقوم کے سمجھ بینے اور کبار والله تو در الله تا دال علی الترام دولات المی کہ تائید میں معلوم ہوتی اور اسٹرالقوم کے سمجھ بینے اور کبار دولائ دولائ دولائ دولائ دولائ دولائ دولائ دولائ دولائ دولائی دولائ

ياب الاعتباط في العلموا لحكمة وقال عمر رضى الله عند تفقه وا فيل ان نستودوا ، وقد تعلم المعماب التي صلى الله عليه وسلم في كبرسنتهم -

نزجرسے تحریص اور تحریض علی العلم مقعوو سے ان کی نا تید کی غرض سے حضرت عمر کا ارشاد بیان کیا جس کا مطلبہ یہ سے کہ سیادت وریاضنت اور بڑا اُل سے بہلے علم ماصل کرلوکیونکہ کسی فسم کی سیادت اور بڑا اُل کے بعد آومی کو وضرور مشاغل بیش ا جاتے ہیں جن کی وجرسے تعییل علم کی فرصت و فراغت میں ننگی ام جاتی ہے اور جیاوشرم بھی بسااوقات مانع ہوجا تی ہے اور بڑے ہوکہ کو اُل ندگ سیادت عاد تا سر پڑ ہی جاتی ہے کم سے کم اپنے اہل وادلاد ہی کی سہی اس کے بعد مولف رحم اللہ نے بنظر احتیاط و ذخذ اتعلم النو اپنی طرف سے فراکر مطلب کو ظام کر دیا تینی صفرت عمر کا مطلب ہے ہے کہ

نبل البیادة علم حاصل کرنے بیرسی فروری ہے بیغرض نہیں کہ اگر کوئ تبل سیادت تحصیل علم سے محوم رہا تو وہ بعد سیادت تحصیل ذکرے دیمیے لوخود حضرت عمراورعل العموم حضرات صحائی نے بڑے موکر علم حاصل کیا ۔

ما ي ما ذكرنى دهاب موسى فى البحرالى الخضر عليها السلام وقوله تعالى على ابتعاف على النائدة -

برامریمی قابل فکرسے کہ ذھاب موسلی فی البحر الی المخصر مشور ومنقول کے خلاف ہے حضرت موسی نشکی میں سفر کو کر حضرت خصرت موسی نشکی میں سفر کو کر حضرت خصرت موسی نشارے محققین نے اس کی متعدد تا ویدی فرماتی ہیں فتلا الی الفضرییں الی کو بمنی مع فرمایا ہے یا بحرسے ناحیہ البحر اور طرف البحر مرادیا ہے مگر سہل یہ ہے کہ الی اور مجر کواپنے ظامر رچھیوڑ کرریکا جادے کہ الی الخفر سے بیاہ وادع طف کو ذکر نہیں کرتے ۔

مَابَ تول النبي صلى الله عليه وسلم ألابن عباس الله حد علمه الكناب

سجار نبالی کاخاص العام اورعلیا ہے جیسا کہ باب من جدواللہ خید البفظ ہدی الدین میں انجی مذکور ہو جیکا تو اسرمی کسیا ہی ذہین وفہیم ہواا ورتعلیم علم میں کتنی ہی حدوجہد کرے مرکز قابل اعتماد نہیں ملکہ توجہ اورالتجالی الشرسجان ضرور ہے بدون اس کے الادہ خیر کی پرنعمت میسر نہیں ہوسکتی لینی ضرور لیت تعلیم میں دعا التجابی الشریم ہے اس لیے فہم اورسسی کسیا تقد ساتھ اس کی تھی اشد حاجت ہے۔

ماب من بعدم سماع الصغير

یہ امرظام ہے کہ سماع سے تمل مراویدے مولف نے دووا قد حزق بیان کئے ہیں کوئی امر دال علی تحدید ندکورنہیں ، مگر دونوں روانیوں کے ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصود ہے ہے کہ صحت تمل وسماع کے لیے کوئی صرحیین نہیں ملکم طلق سن تمیز وتعقل سن صحت سماع ہے حکمٰ ۱ خال العدلا صة السند، ھی وغیرہ

ياب فغلل من علم وعلم

خیدباب مالم ولم دلیم کے متعلق بیان کرکے اب جیند باب تعلم کے تعلق ببان کرنا ہے نرجہ کا مطلب مجوعہ امرین کی فضلیت ہے نہ ہرواحد کی لینی علم نم علم سیمطلب نہیں کہ فضل من علم دنیضل من علم جبیبا کہ روابت باب سے نلام ہر ہوناہے۔

ما ب رفع العلى وظهور الحيهل وفال دسيعة لا ينبغى لاحد عند لا شبئ من العلم أُولِي المناسطة المناسطة المناسطة الم ان يضيع نفسه -

مولت کی غرض یہ ہے کہ رفع علم اوز طہور جبل علامت فیا بہت ہیے جیسا کہ حدیثین مذکورین نی الباب میں مصرح موجود ہے اور شراکط ساعت کا انسداد اوران سے احتراز خروری ہے سور فع علم اور طہور جبل کے انسداد اوران سے احتراز خروری ہے سور فع علم اور طہور جبل کے انسداد اوران سے احتراز کی ہی صورت ہے کہ تبلیغ واشاعت علم ہیں سی کی جاوسے کیؤنکہ ظہور جبل کی ہی صورت ہوگی کہ اہل علم ختم ہوجاد بر اور جبال باتی رہ مباویں کسما ولد دنی الحد بیث اورامی کا تدارک بجز اشاعت علم اور کمچھے نہیں ۔ الیا صل مولف کی غرض نزجہ سے تعلیم د تبلیغ ہے جس کو تول رہ چہ بیان کرکے واضح کر دبا ، اضاعت نفس سے مراد کتمان علم اور عدم تبلیغ ہے وا مذی اعلی علم اور عدم تبلیغ ہے وا مذی اعلی اعلی حد

بإب نفلء العلم

یہ نرجر بعینہ شروع کمآب العلم میں گذر دیجاہے اس لیے شارعین رحیم اللہ نے فرط پاکرفضل کے ودمعنی ہیں ، فضلیت اور فاضل عن الحاجۃ اور اول میں اول معنی اور ثانی میں ثانی مرا وہیں حس سے خدشہ ٹکرا رسہولت زائل ہوگیا مگر مقصور نرجہ میں اور مدمیث شدر عطبیت فضلی عدس میں الخطاب جواس باب میں مذکور ہے اس کی تطبیق میں علما کے کلمات مختلف ہیں ہمارے نز دیک راجے اور اقرب ہے ہے کہ نرجیہ سے مولف کی غرض یہ سے کہ معمدہ م جوعلم کمی کی حا جت اور خرورت سے زائد ہواس کا کیا سم ہے شلا کوئی مفلس و معذور وضعیف و مجبورالیا ہے کہ اسس کو علم ایس کی حاوات میں زکوۃ وچے وجا دکے اداکر کی نہ استطاعت نہ تذریت بلکہ ایندہ کوجی بالکل مالیس یا عاد ہ گالیس ہے یا معاملات میں مزارعت ومساقات مضاربت و تبارت ودین واجارہ کی نہ حا حبت رزنوقع نہ خیال تو المیشخص کوان عبادات و معاملات کا تعلم کیسا ہے اوران کی تعلیم کے لیے اپنے اوقات کوھوٹ کرنا اوران کے لیے سفر کرنا عبادت ہیں ہیں شار ہوگا اوران کے لیے سفر کرنا عبادت ہیں ہیں شار ہوگا اور تعلیم کی حوفضلیت و تاکید گذری ہراس میں داخل ہے یا اس سے ستنتی ہے ، حدیث خدکورہ فی الباب سے بچاس علم زائد اور قاضل عن المیاح کی احکم وہ ہر ہے کہ علم معلمقاً مفیدا و رمطلوب ہے غایز ما فی الباب ہو علم اس خاص می شخص کے حتی میں ضروری اور کا راکہ نہیں وہ اوروں کو بہنی دستنی علم میں خطط عمل ہی مقصود نہیں تبلیغ و تعلم سے فقط عمل ہی مقصود نہیں تبلیغ و تعلم سے ان الباب جا میں خاص و بیے جیسا کرنی مقصود ہے جیسا کہ انہ معتصود ہے ، خلاصہ ہر ہوتا ہے واللہ نے ایک اس ما سے نبلیغ و تعلیم کی اسم منتصود ہے ، خلاصہ ہر ہوتا ہے واللہ نے ایک اعلی اعلی

بإب الفتياره وواقف على الدابة وغيرها-

تنفنا وتعلم وافناً موغيره المورمتعلقة بالمعلم كالمقتضى يؤنكه سكون واطبينان وهن اوب سبع اورحفرت امام مالك وغيره ائمه دبن سع جى اليساسي منقول ميع توغيراطمينانى حالت مش ركوب و نيام وسيرييس انتباء وغيره كي كوام ست كي طرف خيال جاسكتا مين غالباً ترجمة الباب مين اس كى مدافعت ملموط ميع -

بإب من اجاب الفتيا باشارة البين والرأس

، ما دبیث سے نابت ہوتا ہے کرخاب دسول کریم علیالصلون و دانسلیم موقع تعلیم میں کس فدرمبالنہ ا ورتاکریدا ولیصریح سے کام لیتے تنے صحابہ دصوان الٹرعلیم کو لیدت ہ سکست کہنے کی نوبہت ہّ جاتی نئی اشار ہ سے جواب دینا اسکے خلاف معلیم ہولیے اس بیے مولف نے اشارہ کی ابا حست نلام کرکے نبلا دیاکہ" مرسخی وفقے و میزکمتہ مکانے دار دیّ

ماب تعريف النبي صلى الله عليه وسلم وفده عبد القيس على ان مجفظ واللايبان والعلمو

.. بسیست به بسیست می تبلیخ تعلیم کی تاکیدمقصو د جه او نسلیم دنبلیغ بدون حفظ مکن نهیں اس لیے حفظ کی مجی تاکید فرط وی اور معلم موکیا که ایل علم کوچیا بیشے کرمتعلم کوخفظ و تبلیغ کی تاکید کریں ۔ واللہ اعلىد -

وإب الرحلة في المشلة الناذلة وتعليم اهله -

مطلب بیر بی کراگرکسی مستله کی فرورت بیش آگئی اورعکم معلوم نهیں نو ضرور سے کرسفر کرکے عالم سے جاکر مسلوم کرے اورا بنی اہل کو بھی تعلیم کرے بینمیں کرسکوت کرکے جٹیھ رہیے اس سے بھی تعلیم و تعلم کی تاکید و فرورت ثابت ہو تی ۔ واللہ نعانی اعلید

ماب التناوب في العلم.

مُقْصَد یہ ہے کہ بوجہ مشاغل خروری اگر فرصت تحصیل علم نہ ہوتو لطرانتی تنا دب علم سکیھنا جا ہیں اور علم کی خدمت رہ تکے توکسی منتمد کے ذرایہ سے اس سے علم حاصل کرے۔ واللہ کتعالیٰ اعلم ۔

ماب الغضب فالموعظة والتعليم اذرأى ما مكره

امادیث میں منصرص سے کہ موقع تعلیم و توعیط میں آپ نے رفق وملائمیت کولیند فروایاہے اورخشونت وشدت سے اسے معسویت کی اعرابی نے معبوبین میں اسے تعلق معسویت کی اعرابی نے معبوبین میں اسلامی نسبت بھی آپ نے اشدا بعثتم حدسر بین ولسعة تعبع نتوا معسویت کو ایں اس موجمہ سے مفصود یہ ہے کہ امر بالرفق کا مطلب بہنیں کہ اس کا خلات کہیں جائز نہ ہو ملکہ لبض موافع برغضت فرایا ہے اس موجمہ سے مفصود یہ ہے کہ امر بالرفق کا مطلب بہنیں کہ اس کا خلات کہیں جائز نہ ہو ملکہ لبض موافع برغضت اور شدت مستمن ہے واللہ اعلمہ ۔

اب من اعادا لحديث ثلاثًا ليفهم عنه الخ

مطلب بہ ہے کہ جن مواقع میں اعادہ کی صاحبت ہوتی ان میں اعادہ فرما نے درند بعض مواقع میں فقط اشارہ مجی نابت ہے کما مرسالِقاً اس سے بھی تعلیم ونبلیغ میں امہمام کی طرف اشارہ مفہوم ہوتا ہے معلم کومیا ہے کہ مقامات مہم کو کررسہ کور اعادہ کرے کہ سامعین کے فتم میں قصور نہ رہے۔

اس کے بعد باب نعلیم الرحل امت وا هله اور باب عظمة الا مام الشاء و تعلیم هن کیے بعد دگریک فی بیان کئے مین کے اندر کوئ اشکال وا بہام نہیں وہی غرض سابق بینی ضرورت نعلیم اور نعمیم نعلیم مقصود ہے اسی لیے ترجمہ اول میں اصله بڑھا دیا حالا نکہ عدیث میں صرف امت ہ فرکور ہے -

باب الحرص على الحديث -

لینی حرص علی العدمیث کی فضیلیت اورتحسین بیان کونی منطور سبے اور حدمیث سے حدمیث رسول علیالصلوۃ والسلام مراد ہے الواب سالقہ اورا حا دبیث ما فنیہ میں مطلق علم کا ذکر نفیا اب حدبیث کی تصریح اور تخصیص مقصود معلوم ہوتی ہے ، ماری ناری دعلہ

باب كيف يفيض العلم، وكنت عمرين عبد العن بيزالى ابى مكر ابن حزم انظرماكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتيد فانى خفت دروس العلم و ذهاب العلماء ولا يقبل لاحديث النبى صلى الله عليه وسلم وليبنشوا العلم وليجيسوا خلى بيلم من لا بعلم فان العلم

﴾ لايهلك هنى كيون سراء

سلسا تعلیم واشا عنت برا بر ماری ربیع نوبرنویت کیسے آئے کیما حربی باب رفع العلہ۔

سلسله علیم واشا توت برا بر جاری رہیے توبیر توبیت جیسے اسے تعام کی ناکیدا ورتعہیم ہے غمر بن عبدالعز بزکے ارشاد سے نرجہ کی غرض المجملہ مولف کی غرض بلکہ حدیث کا مشا اشا حت علم کی ناکیدا ورتعہیم ہے غمر بن عبدالعز بزکے ارشاد سے نرجہ کی غرض حما من فائم ہوگئ اور نزجہ سابق کی مجمی تشتری جو گئی اول باب کی تکمیل دوسرے باب میں مولف کی عادت ہے کہ ما مر اور ارشاد مذکور سے رہی ظاہر ہوگیا کہ اشا حت علم کے بلیے علما عمو علانیہ مجالس علمی قائم کرنا خرورہ اس میں متعلمین کوسمولت اور قبلیم کے بلیا سے ما لیسا تھے تعلیم کرنے میں بھی علم کی بلاکت ہے خالیج سن در المحد ندر وسوت تر عزیب و تحریص ہے تحصیصات اور تقلیدات کیسا تھے تعلیم کرنے میں بھی علم کی بلاکت ہے خالیج سن در المحد ندر د

بإب على يجعل للنساء بوماعلى حدية في العد -

بینی جواشخاص مباکس عامرعلمیہ کی شرکت سے معذور ہوں جیسے نساء ان کی تعلیم فہلینے کا بھی کی اظ رکھنا میا جیتے ان ک حالت کے مناسب خاص اوقات ہیں علمی بانئی ان کو بہنچائی حائیں تعمیم تعلیم چ نکہ حزوری امرہبے عام خاص خوا ندہ خواندہ مروعورت سب ہی کوحصد مپنچانا جا جیجے ۔ واللّٰہ اعلم ۔

مإب من سمع شيًا فرجع حتى يعم فه -

ظاہر ہے سمجھنے کی غرض سے جو مراحدت ہواس کی فضیلت بیان کرنی منظور ہے یا پیمطلب ہے کہ مراحدت میں عالم کی سورا دبی اورمتعلم کی تحقیر نہیں اس لیے نہ عالم کو ناگوار ہوناچا ہتے ندمنعلم کو حیاکرنامنا سب ہے داللہ اعلم۔

بأب ليبلغ العلم الشاهد الغائب الخ

اس میں نبلیغ علم کی صریخ تاکیداورتعمیم ہے جومبلس علم میں حاصر بواس کو جا ہیئے کہ جواحکام سے وہ غائبین کوسنا سے اہل علم برتبیغ با لاستفلال لازم ہے حب میں سوال سائل پاکسی حاجت و صرورت کا بھی انتظار نہیں اور قلبل پاکٹیر خینا معلوم ہو اشنے ہی کی نبلیغ کا ذمہ وار ہے -

ماب اشد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم -

ابواب متعدده سالقه سے تبلیغ وتعلیم وتعمیم ونکثیر معلوم ہوتی ا دراس میں خطرہ کذب ضرورہے بالا را دہ ہو خواہ بلا ارا دہ اس کیے بی ترجمہ بیان کرکے نتنب کر دیا کہ تبلیغ و تقلیم ہیں نیا بیت احتیاط و امتمام لازم ہے تنمین و حیاز فت سے کام ما

نزلیا جاویے۔ واللہ اعلم

می اور الفاء علم اور انساعت و نبیلغ علم کے لیے کتا بت بھی خروری اور سل اور انفع ور لیے ہے اس لیے باب کتا بت العلم منعقد کر کے کتا بت علم کا استسان اورامور علمیہ کالغرض لبّا و حفاظت آپ کے ارشاد سے لکھا ما نا ثابت کردیا

بكه اشارةً علما م كوترغيب الى الكنابت بمى مفهوم بونى سبع -

**باب ا**لعلم والعظمة بالليل -

ورشاوا بيمسود يتغولنا بالموعظن في الايام كواهت الساحة عليناا ورمدسيث ببسروا ولاتنعسر رؤاور ارشادابن عباس لانمل الناس هذا الفنرآن الغريس ظام رميج كة ندكير فيعليم بب نشاط سامعين كالحاظ صرور ہے ، و رأث پونکہ نوم اوررا حن کے لیے ہے اس سے رات میں تعلیم قندگیر کی کراہمیت کا خیال ہزنا ہے سومرنف نے باب العاسمة والعظنة منعقد فراكرانسي دوابيت بيان فرمائئ كرحس سے صاف معلوم بوگيا كه عندالفرورت سونوں كوجيگا كريمي تعليم و تذكير

اس کا مطلب بھی ہیں ہے کہ شمر بعدا بعشاکی روایات میں مما نعت موجود ہے گر صرب حا بجت خیاسب اوقات سمر فى العلم ثابت اورسم اور ممانعت مذكوره سے خارج سے :

اس باب میں و دحدیثیں مذکور میں اول حدیث کی مطالبتت ترجمہ سے طام رہے مگر حدیث ثانی عد، مین عب سے تال بت فى بييت نعالتى ميدوخة بئت المحادث الخ ميم كوق مناسبت معلوم نهيم بوق ثرار نع مختلف تاويس بیان فرما نتین مگرمحقق حافظ ابن حجر رحمه الله نے غور ونلاش کے بعد کمآب التفییر میں ایک روابت اسی کے متعلق نکالی حس میں فتى ت مع اعده ساعة صريح موج دب ابسب تادييس بيكاريس كماذكوناني الاصول -

ینی تعلیم کے اجد حفظ اور عدم نسیان میں ھی سی لازم سے نظا مربے کہ تھبلا دینے میں اول نوکفران نعمت سے ، وومرس تعليم ذبليغ دعمل مجلرامور ضرور ببرحفظ ببرموتوف ببب اورروا ببت اول سع معلوم پوگيا كه حبنفدر علم ميں اشتقال كريكا اسی قدر حفظ میں قوت و مد و ہو کی ووسری روایت سے تا بت ہوتا ہے کہ حا فنظر کا توی ہونا بھی مطلوب وصفید ہے ا ورم رحنید سے ا کی خلق امرے مگراس کے لیے مو ملات ومضرات صرور ہیں ان کی رعابی منتحس مے مشعر فاوصاني إلى توك المعاصى

شكوت إلى وكبع سو دحفظى

مأب الانصات للعلماء ـ

حضرت ابن عباس كے ارشاد ولا الفيناك تاتى الغوم وهدن حديث من حديث من من منتهم نتقص عليه م فتقطع عليه حديد ببنه حرفته لمهد وغبراء الخ سفطع مدين كم مانعت ظامر بوتى م اورانصات للعلماء اس کے منالف ہے اس لیے مولف نے نابن کردیا کر تعلیم ونبلیغ کی خرورت سے او فات نعاصہ میں یہ استنصات مباح اور شمن فی

ما يستنحب للعالم ا واشل اى الناس اعلم ديكيل العلم الى الله

بینی عالم سے جب ای الناس اعلم کا سوال کیا جا وے تو انا اعلے کنالیندید ہنیں اگرچراس وفت میں اعلم الناس ہونام تق اعلم الناس ہونام تقتی ہو بلکھ ستخب یہ ہے کہ اس کے جواب میں الله اعلم کے چنانچر حدیث باب سے یہ امر وشن ہے۔ اس سے مولف کامقصد ہیں معلوم ہوتا ہے کہ علماء کو بالخصوص دربارہ علم ہرجالت میں تواضع پیش نظر رہنی جا ہیں اور ت نقصان اور حق سیاں کے کمال کا تیاں رکھنا مناسب ہے نیز بڑائی اور عجب کے اسباب چونکہ علماء کو زبادہ میسر میں اس لیم بھی علماء کو اس میں بوری احتیاط لائت ہے واللہ اعلم

**باب** من سأل وهو ثاثم عالمها جالسا-

پیلے باب من درک علی دکہتیدہ عندہ الامام اوالمحدث گذرچکا ہے اس سے معلوم ہوا تھاکہ محدث کے ساخت تواضع اورا دب اوراطبینان سے بیٹھنامناسب ہے اب بہ تبکانا ہے کہ عندالحاجت تا ٹما بھی سوال کرسکتا ہے جلوس و بروک امسر مزوری نہیں۔

ما ب السوال والغتباعند دمى الجماد-

قلام ہے وہ وفت مناسک ج کی شنولی کا ہے مومعلوم مہوکیا کہ عندانصرور ۃ البیے شاغل کی حالبت میں بھی سوال دجوا۔ میں کو ٹی حرج نہیں ،اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوگیا کہ سوال وجواب قائما میں بھی کو ٹی "نگ نہیں ۔

ماب تول الله تعالى ومااوتيتم من العلمالا قلبلا

خب سب کاعلم فلیل ہے تو ہرواحد کے علم کی قلت وخفارت کو اس سے سمجھ کیجئے، حکماء نے کہا کہ کتنا ہی بڑاعالم مو کمر بالبداست اس کا جس علم سے ہمیشہ بڑھا ہوا ہوتا ہے بین آوی کا علم تنا ہی اور حبل غیر تنا ہی ہے غرض ہی ہے کہ علماء کو اپنے علم کی قلبت اور حقارت محفظ رکھنی جا جیٹے اور خلاف نواضع سے احتراز لازم۔

با ب من توك بعض الانعتباد منا فقه ان يقصوفه على اناس عنه فيقعدا في الله منه الله من توك بعض الناس عنه فيقعدا في الله منه ليني المرمخارك المهارمين اكراس بات كااندليثه موكه قاصرا لفهم البي فواق بين منبلا موجا وبنيك جوام مختار كم توك سع فراه بين المرمخة والم كارها يت فراه بين عوام على المرمخة والم كارها يت فراه بين المرمخة والم كارها يت المرمخة والم كارها عبن صواب سع -

باب من خص بالعلم قوما دون قوم كوا هيذان لا يفهموا وقال على عدتوان سبا بيرنون التعمون من نكس بالعلم قوما دون قوم كوا هيذان لا يفهموا وقال على عدتوان سبا البرنون التعمون من بكذب الله عند التعمون التع

تزجه کی عند من ظاهر میم که علما می تعلیم ونب لین عی جا جدین کی رعابیت طموطارید ایسی بات که حس کا تمسل من طب کا فعم نکر سکے برگزند کهنی بیا جیئے حس درجه کا من طب مواس درحه کی بات کهنی جا جیئے ارشا و مرتضوئی اس برر

**با ب** الحباء فى العلم، وقال مجاهد لا بنعلم العلم مستحى ولا مستكبر وتالت عالمَشَة نعم النساء نساء الانصارلم يمنعهن العباء ان ينفقهن في الدين -

مولف نے ترجم کومطلی جھوڑا عدم استحباب دغیرہ کیجے نہیں فرمایا بظام معلوم ہوتا ہے کہ عدم استحباب مقصود ہے کسا صرح بدالاعلام اور قول مجابد اور قول صدلقه سے تھی ہی موردا سے گردید نامل بمعلوم ہونا سے کہمولف کے ذمین میں ہم كم منعلق كجيففسيل مع اس كواشارات سے نبلانا جا ہما مع اسى بينے نرحم كبيا تقط عكم كى تصريح نهيں فرما أن ارشاد الدالله لالسنخى من الحنى سراسرخى اورسلم ب مكرمولف كامقصود برب كراس كيمنى بر كبير كربوج حباعلم اورتفقه سيمروم نررہ ماوے بیمطلب نہیں کر حیار کرے اور تعلم اور تعقہ کے وفت حیاکو باس مزائے دے جو محید کہنا ہوہے نامل کیے ، خلاصه بركز نرحم الباب الحبباء فی العِلم میں دوباتیں قابل لحاظ ہیں اصل بركہ بوجہ حیاطلم وتعلم سے محروم نرسے ادر د اس میں کسی کوتا مل نمیں ہوسکتا اس کی تا ٹید کے لیے مولف نے ترحمہ کے ذہل میں اثر مجاہدا در اثر مضرت صدلیۃ بیان کرکے اس پر تنا عنت کی دومرے میر کرتعلیم وتعلم میں بھی حتی الوسع حیا کرنامتحن ہے لینی مواقع حیا میں بہ تو م *مرگز نہ کریے ک*ھلم ہی سے محروم ره جاوے مگر محروی سے بھیرعب قدر حیا کرے متمن سے الحیاء من الابیان والحیاء حیر کلد اس جزومی ۔ قدرے خفاہے اور مولف کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصو د اصلی اسی حزو کا بیان کرنا ہے اوراس باب بیں حود صنی أ بیا ن کمیں وہ دونوں اسی حزد کی دلیل ہیں اول حدیث میں جونفسہ ام سلیم مذکورہے اس سے نوبالبدا میز نبوت حیا کمرر اور سہ كرر بورباہے دكھيے امسيم نے حاض بوكر فبل السوال جوعرض كياہيے ، يا رسول الله ان الله لا بيننحى من المحتى يرحياني نوكيا ہے حفرت ام سلم كانسبت ہے فغطن ام سلمد وجہ ہا آپ نے فرمایا توبت یبینك فبم لیشبعہادلہ عالج ارشاد تومبت یسینگ سے بیاءنبوی کی نمایت مطبیف نوشیومیک رہی ہے گر اسی حالت حیامیں تعلیم و نعلم کے فرض کو جس طرح ہوسکا اوا فرایا اورمقصو دکو فوٹ نہیں ہونے دیا اور بھاری معروضات کے مؤید ایک قوی قرینے بریمی ہے کہ اس م*اب كے بعد دومرا باب* من استعبا فا موغیر بالسشوال منعق*د فرفاكر دوایت حفرت علیمة* كسنت دجلاف ۱ء الخ بسیان كى حب مع معلوم ہوكيا كه لوج حيا ترك سوال ميں بھي كھيے حرج نہيں البتہ يہ چا مينے كه دوسرے كے واسطے سے مكم مترعى سے وافف ہوجاوے علم سے محروم مذرہ جادے۔

، ب باتی رہی دوابیت تانی لینی دوابیت ابن عمرجو ابواب العلم میں کمرر گذر یکی سے ان دسول اللہ صلی اللّٰہ علیدہ وسلم قال ان من استجو شجونًا النح اس كى مطالقت بيں شايد كسى كوتزود بوگرمعرونما ت سالقركے مطابق ببي سمجھ میں آنا ہے کہ مولف رحمہ التٰدی عزض ہی ہے کہ ابن عمر نے جو لوجر حیاسکوت فرطایا اور جواب نہیں دیا بیر حیا بھی تنفسن ہے بہوہ سمیانہیں جو الٹولا بیسننی من المحق بالایتعم العلم مستمی ولا مستکبرکے نمالف ہواس کے نمالف صرف وہ ہے جو لوجہ حیا علم کوترک کر دے کسی سے سوال نم کرے اور علم سے محروم رہ میا وے حضرت ابن عمر کے سکوت میں اس کا احتمال بھی نہیں

اس كوم رِحال ميں آپ ارتشاد فرد و ديگے جوسب كومعلوم بو مباو بگاً ، باتی حفرن عمر كاارتشاد صرف اپنی مسرت قلبی كا اظهار فروانے ہیں اس سے سكوت ابن عمر كى كوام بربت اور وہ بھی مترعی تجنی مستعبد ہے كہا قال بعض الاعلام واللّٰہ اعلم ۔

ماب ذكر العلم والفنيا في المسجد.

ا فنا مینیلیم وقضا نی المسعد میں ننگی وکرامیت کا مغلنہ ہے تعین اکا برکے اقوال بھی ننگی کی طرف مشیر ہیں مولف دھالٹاڈ کے نزدیک ان امور میں تومیع مستحسن ہے اس ہیے بیاں مہی اورالواب قضاء میں نوسع کی واللہ اعلىحہ

باب من اجاب السائل باكثر مماسأله

افنوسس که به مناع گرانا به اسی مگرفتم کرنی پلری کیونکه حفرت شیخ المند فدس سرهٔ کے مسودات بیں اسی مفام کک نخر مربع -

مولانا مسيرسين احمد مدني

کتاب انعلم کے آخر کک الواب بنماری کاحل حضرت مشیخ المند مولانا عمود الحن دلو بندی فد*س مرؤ کا ہے۔* کتاب الوضور سے الواب بنماری کاحل ناچیز امرا یاتقصیر محمد میال صدلیتی ابن مولا نا الماج محمدا دلیس کاندھلوی کھینے کی جرآت و اسامیر

صرف الذك بروس براس فدرت كا أغاز كيا ب ١٠س كاكرم اور بعلف عنايت ، كميل كا توفيق عطاكر في والاب - وهو حسبى و نعم الوكيل

ر ناچز محدمان صدلتي ربيع الاول ١ و١١٥ ه)

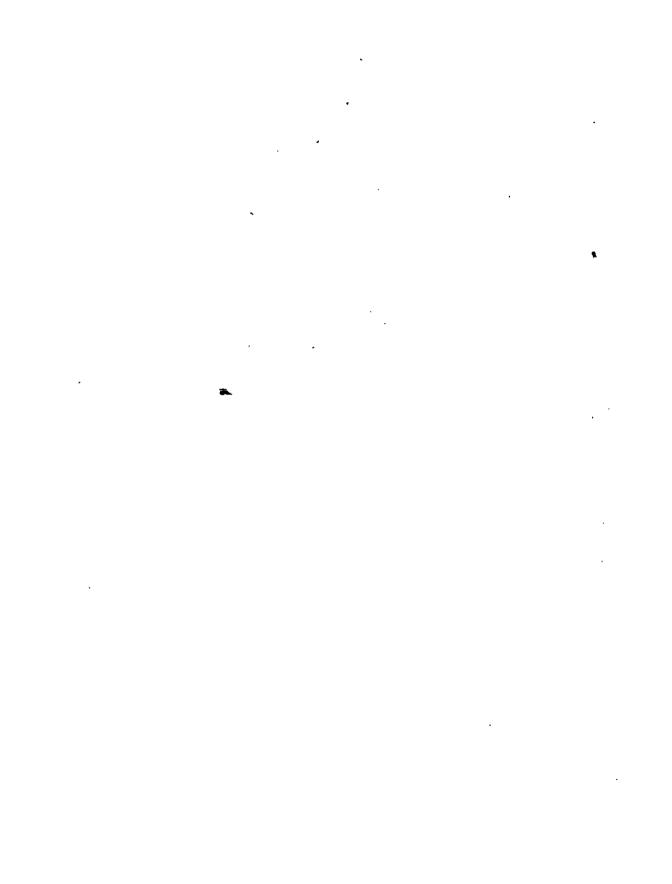

فوائد محمح معارى شخ الحديث مولانا محمر مالك كاندهلوى منطلاً العالي

1. 1' 1

مأب كبف كان بدء الوحى:

یسب سے بہلاباب ہے جس سے مام بخار کی تم السنتینے اپنی کتاب کا آغاز فرا یا۔ بانعوم محذین ابنی کتابس کتاب الایمان یا کتاب الطہارۃ سے نمر ت کرنے بہر بیکن اس نباء برکہ ایمان اور حبلہ طاعات وعبادات کی اصل وجی المی ہے بخاری نے بدء الوی سے کتاب کی

ا دراً س درجہ سے کہ انحضرت صلی المتدعلیہ وہلم نے جس قدر خطوطا درنا جہائے مبارک سلاطبین کے نام لکھوا ئے ان کی ابنداء صرف لبسم المتدالرحمٰن الرحمٰم ہی سے تفی ۔ امام نجاری نے اپنی کتاب بھی سبم السّدالرحمٰن الرحمٰ الرحمٰن الرحمٰم ہی سے

روا بات اور المعمال وخره روا بات اور المعمال ورميار المعمال ورميار المعمول ورميار المعمول ورميار المعمول ورميار المعمول ورميار المعمول من المعمول من المعمول من المعمول كابيان المعمول من المعمول كابيان

فرانا اسی کی طرف رمز و اشاره میم کرتصنیف او تعلیم تعلیم میں نبیت کی باکی اورا خلاص مدار قبولیت اور موجب خبر و برکت ہے۔ امام احمد بن جنسل بینتی اس کو دین کا بوتھائی محصہ فرانے ہیں۔ امام شافعی نے اس کو نصف علم فرایا کی محاصل یہ کہ بند ہ کے نمام اعمال اختیار یہ اس کی نمیت بر وقو ف بیں۔ اگر نمیت خیراور صالح ہے توعمل بھی عندالتہ و قابل بھو کا اور اگر نمیت خاسد و قبل بھی کو اور اگر نمیت خاسد و تعلق کے درباو و کا بلکہ موجب عقاب ہے۔

٣-١٧- اس صديب بن مبادي وجي ادرمنصب

کرلیتا ہوں۔

دہ علوم سکھائے ہو دہ نہیں جاننا تھا۔ تواس ساشارہ کی ایک کہ در لیج علوم نتقل کی در لیج علوم نتقل کرنے ہوں کا اس کرنی ہے دہ اس برخا درنہیں ہوگی کور دح الامن تجبر بل کے ذرایع علوم الہبہ اوراس رار ربانیہ سے آب کو الگاہ کردے ۔ کردے ۔

روع ببنون در شنه کی عظت دہمیت اور اور کی اللی کے ماریس تھا۔ کل مم اللی کی عظمت کا حال کی اللی کی عظمت کا حال کی تو یہ ہے کہ اگر بہ قرآن بہا طریرانا راجا ما تو دہ بھی اللہ کی خوف سے پارہ بارہ ہوجاتا۔

النصل الموحم أب صدر حي كرني بس-و تنجيمكُ الكلُّ اورنالُوال كالوجهُ الله النيس. ونكسب المعدد وم اورناداركوكما كردبني بر-غرض ان اوصاف كوبيان كرك مصفرت خديج رحنى النهنها فينستى دى كريفيناً فدا تعالى كبعي أب كوناكام وزنمسا نهبل كريكا كبونكسياني ورصله رحى، اعانت وفدمت خلق اورسمدردی ومواسات برابسا وصاحب بر ۱ نسان ان کی بدولت عربت و کامیایی ماس کرماسیے۔ ورفة بن نوفل حضت فدري كي كي عازاد معالى تق بوزمانة جابليت ميرث برسنى مصيزار وتتنفر بهوكر عيساتي مرسب اختياركر عيك تف اورانجل كاترجب سربانى زبان سيعبرانى مين كررسيد منف بادورس ایک نسخه نخاری کی دوسیے ع بی بی ترجم کررہے تھے گئے تو ونكرير الخبل كے عالم اور انبياء كے اوصاف سسے وانف كفي اس وجر سي حضرت خديج الخضرت ملاته

علبہ ولم کوان کے یاس لیکرگشر جہنوں نے نمام حوال

فی رسالت عطامونے کے انبدائی احوال سیان فرمائے کئے كى يىكے كچەروسىزىك مبارك اورسىھىخواب آي كونظر كنے أرسيرجن كالحنيفت مبح صادق كى طرح نظرول كم سأمن وروش موكراتى بعرضات نشين أب كومبوب موتى بها إِنَّ كُكُ لَا بِ تَعَلَىٰ مِعَ اللَّهِ كَيْ عَاظِمْ عَلُونَ سِيَّمَتِيلِ أُورِ ﴿ الفَّطاع احْدَ بِارْكِرْتِي بُوبُ عَارِحُوا مِن جِاكُر ذكروْ فكر ورعبادت خداوندى مين دفت گذارت رسيم اور به عادت ملت ابرام ممدكة تاروباتي مانده نشافات محيك أغار حرائمة كمرير سينبئ بل كامسانت برابك بهاطب ا على النوركها جا أب اس كابي في بري عارسي جاءة الحق ابن سعد نے طبقات بس لکھا أبيه كه غارس ابن فرسنتنى آمدد ونشنبه ٤ ارضال لمبارك ﴾ كومو في حبكه أب كي عمر مبارك حياليس مرس كي تفي ا وراس سيخبل رويا صالح مبارك ادر سيحنوالول كازما منجه ماه تفا ـ واثلتة بن الاستفع كي روابت مين سيه كه صحف ابرامهم دمضان كى بيلى دات بين نازل كيد كمة - توراة م در مصنان ، الجنيل ۱۳ دمضان ، دبور ۸ إرمضان كوا ور قرآن كريم منى تعالى ف اس دفت ما زل فرا بإجب كم چ رمضان کے پوہیں روزگذر <u>ھ</u>کے نفے یہ

فغطنی که تبریل این نے مجد کو دبایا - اس دبلنے پس بطا ہر رہمکت تفی کدر وحانی فیف اور قوائے ملکبہ کی نا نیر آب کے قلب مبارک بس سرارت کرجائے اور آب کی استعدا دلبشری کلام ربانی اور دحی اللی کی منحل موسکے ۔

عَلَّم بالقلم كُهُ فلم ك ذريب اللَّه ف انسان كو

۳

مُّنُ كُرْنَصَدِبِنَ كَى اورَنَمَنَّ كَى كُمُ كُاشْ مَيرِى زَنَدَكَى اگراً س وقت تك با فى رسبى جبكرا چ كى قوم آپ سے دشمى وقت تك با فى رسبى جبكرا چ كى قوم آپ سے دشمى كركة اچكومكر كسة نسكلفى برجمبور كرسة كى قوم آپ سے سفا دن محض ما لى عطا اور كشش كو كما جانا ہے پورى پورى مدد كرنا -پورى پورى مدد كرنا -ورفد اس كے كچير سى زمان لجدانتھال كركھ 1 ور بيس - نيز به كربود اس انعام كو كھنے ہم جس بيس كوئى غوش

ورفراس سے جی بار الد بارات الله الله الله الله بارات ا

اس بربه آست کرنے اور جربل کے ساتھ سائے زبان مشقق بردانست کرنے اور جربل کے ساتھ سائے زبان مشقق بردانست کرنے اور جربل کے ساتھ سائے زبان مبارک سے وہ کلمات پڑھنے جانے بونط مبارک سے وہ کلمات پڑھنے جانے بونط ہلاکر تبایا کہ اس بربه آست لا تحقیق بلاکر تبایا کہ اس طرح ہو فول کو حرکت دینے کئے۔ اس مطرح ہو فول کو حرکت دینے کئے۔ اس کی خصوصیات بیں سے بہ ہے کہ سعیب بن کو مبارک کی حرکت دینے کی بربہ بنت سے دوا بت کرنے والے مبارک کی حرکت دینے کی بربہ بنت سلس نقل ہونی رہی گئے ۔ اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحی برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحی برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحی برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحی برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحی برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحی برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحی برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحی برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحد برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحد برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحد برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بی برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحد برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحد برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحد برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحد برخران والے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کہ بحد برخور کے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کی برخران والے کھرائی کھرائی کے اور کھرام م بخاری کے بعد سے آج کی بیاب کی بیاب کی بعد برخران والے کھرائی کھرائی کے بعد سے آج کی بعد برخران والے کھرائی کے بعد سے آج کی بیاب کی بعد برخران والے کھرائی کے کھرائی کے بعد برخران والے کھرائی کے کھرائی کے بعد برخران والے کھرائی کے کھرائی کے کھرائ

دُور مِيں بنه بنت بنوی نفل بهونی رہی 
ص- ۵ - احدود اور سفا وت کے عفوم میں قدر سے

فرق ہے سفا دت محف مالی عطا اور بخش کو کما جا الم بنے

بر نظا دن بود کے کہ وہ ہر نور ع کے انعام وکرم کو کتنے

بہی - بیز بہ کہ بوداس انعام کو کھنے ہی جی بن کوئی غرض

منہ و- برخلا دن سفا وت کے سخی کی کمی غرض کے باوجود

میں سفا دت ہمونی ہے ہی دج ہے کہ المندر ب العر ت

کے اسماء حسنی بی جو ادکا در جر سفا وت سے نہا بن با بند

غرض اس لحاظ سے بود کا در جر سفا وت سے نہا بن باند

ادر عالی مہوا۔

فی دصفهان درمضان کامهید انوار دبرکات کازانه است بهرجر بل ایس پگرر و حافیت اور دوح الایس پی اس کے بھرجر بل ایس بی برح و حافی اللہ کے انوار و تجلیبات کا معلوب سے دوحا فی انوات کا اختماع اور سمجوم آب کے قلب مبارک بیں جود و کرم کی موجن فی خیس بہال مک کم آب کا بحود و کرم آندھی سے زبادہ نیز منو ما نشا ۔

ے ۔ ۱ یست عقد بی صلح حدید پرکے بعد آنخصرت مسی اللہ تعلیہ و کم نے سلاطین عالم کے نام نامهائے مبارک روانہ فرائے تھے جن بی ان سلاطین کو دست و قلاح کی دعوت و گئی۔ قبصر وکسر کی کے نام بھی دعوت اسلام کا بربینجام روانہ کیا گیا۔ ہرفل شاہ دوم کے پس دحیہ مرفل دی کھیے وزراء ومصاحبین کے ساتھ سبت المنفدس میں ابنی وہ نذر پوری کرنے آیا ہوا تھا ہوا سے فادس نے فادس

(امران) رفت وغليه كے بليم افي تفي - ادھرالوسفيان جواس

طرح تبدريج بيسينا سي بهان مك كأنوس فوج درفوج اس بن داخل سونے لگنی ہے۔

كن لك الايمان بين ايان كاربك بي سكريي موالب كدوب اس كابشاشت داورا ورطها نبت وكلينت فلب كى كرائيون ميرمرات كرجانى سعة توجروة تخف كمي بھی اس دین تق سے نا راض موکر داین نہیں اوسا خواہ

اس بر کتنے ہی شدا مُدَ دمصائب وا قع ہوں ۔ عظیم الووم آپ نے نامہ مبارک بی طیم روم

كاعنوان اختيار فرايا ملك ربادشاه كانهبس كيونكرجب المكرفي إب كومبعوت فرماديا تو آپ كى بنوت درسالت في

کے بعداب درماکے بادشاہوں کی بادشا ہی ختم موحی ۔ اس بناء پر آب نے اس کوعظیم روم بینی روم کا ایک براسخف لكهوايا

سلام على من انبع المسلى كآب كايز المرمبارك شان نبوت كى عظمت ومهيبت كاابك يمريض يجس كا پیلابدلفظ ہی استغناء وسے نیازی کی آبکہ عجیب شا<sup>ل</sup> ظاہرکردیا تھا۔ بھراکسُلمُ ننسنِکُمْرکہ نومسلمان سوا ِ سالم ومحفوظ رہے گا۔ایک نوع سے نہ ریڈ

دهمی ہے کہ اگراسلام نبول نہ کیا کہ سمجھ ہے کہ نونناہ وا بر با د بوگا - بینوان دلائل نبوت بس سے ایک عظيم الشان دس سے كيونكه دنيا كى ايكے ظيم سلطنت أ

کے فرما نرواکوکو ٹی بھی جرأت نہیں کرسکتا کہ آیسے

تهديد آميزخطاب سيمخاطب كرمے ديرشان مرف

فدا کے پیغبرسی کی ہوسکتی ہے کیونکوہ کس خدا وند 🚆

قدوس کا نائب ہے جس کے فبضییں آسمانوں اور 👸

ونت كم منفرف باسلام نهيل موت تجارتي سلسلة مفريل وشام كے علافه بن نصے الوسفيان كونجفتى مال كے ليے دربار على الله كباكيا برفل في كباره سوالات كيداورسراكي

كالبحاب شكراً تحصرت صلى الته عليه ولم كي نبوت كوسجاما

إوراس كى حفاينت كا أقرارهي كيا ـ رحس كي نفصيل اسس وسلطنت كي الحيب كم ملك وسلطنت كي الحيب

اس بنی اور بداین کوفیول کرنے سے محروم رہا ہواس نے كياره دلائل سيروزروش كىطرح بهجان لى مفي -

د ونسب که وه مهارے بس برے او بخ نسب

والعاورمعززخاندان كابك فرديس اس كوسنكر مزمل نے اعزاف کیا واقعی اللہ کے رسول مینند اپنے

دور کے معزز ترین خاندان ہی سے مبوث ہوتے جلے

انشواف الناس سے مرا دقوم کے روسا سر آروز اور دولت مندا فرادم را دونعفلت سينغ بارمساكين اورابل تواضع میں۔ایسے ہی لوگ اللہ کے دین کے پہلے متبع موشے بن تاکہ اللہ کے دبن کی حقالیت دنیا کے سامنے روش موجائے اور ماینے میں کسی کور کینے کی گنجا کُن ندر مع كدير دين اس وجرس مفيول مواكد دولت مند اورٹرے دگوں نے تبول کرلیا تھا آدان کی ٹوشا مرا درسے انباع بس ہوگ ان کے پیچھے موگئے۔

انهم يزيل ون كدابل اسلام كاعدوروز بروز برصنا جارات اس بات سے بھی مرقل نے اسلام على حقانيت يراستدلال كيا اوركها كدالله كالمهادين اس

چا ہتا تھا کہ تم ا پنے دین بہس قدرمفبوط مور بینکر الدین سلطنت اس سے نوش مو کٹے اور اس کے سامنے مسجوج مہدکٹے ر

## كناب الابيان

برء الرحى كاباب بطور تقديم الكتاب مقدم وكها گبار اس كے بعد بخارى نے اپنى كتاب ابواب الايمان سے شروع كى - كبو كم المبان ہى دبن اور حجله احكام دبن كا مدار سبے -

ایمان ازروئے بعن مطاق تعدین کو کھنے ہیں۔ اصطلاح نتر بعیت بیں ان تمام چیزوں کی تصدیق اور این کو کما جاتا ہے جورسول النہ صلی النہ علیہ کے لم سے اس کے کورپہنچیں بینی جو چیزالنہ کا انداکی طرف سے میکرائے کورپہنچیں بینی جو چیزالنہ کا انداکی حاص میک تصدیق بیغمر کے اعتماد اور بھروسہ برصد ق دل سے اس کی تصدیق کرنا ددل سے سیا جانیا اور مانیا ) اور زبان سے اقرار کرنا

ان چیزو میں سے جنکا نبوت فطعی لیفینی اورطراتی متوا ترسے موجیکا موجیکا مواحیا لا معادم موث ان کواحجا لا ما ندا اور ان موجیکا موجد ان کونفیسلا ماندا۔

اننے کے سفیقت جانے سے مختلف ہے اس وج سے محض معرفت اور بھنیں کو ایمان نہیں کہ سکتے۔ ایمان اسی دقت ہوسکتا ہے جب انسان اطاعت فوانبراری کے لیے آمادہ سوحائے۔

ماب فول النبی امام نجاری کا مفصداس مرحبه الباب اوراس مین ذکرکرده آبات فرآنیرا ورا تاردا وال سے بہ ہے کہ ایمان میں زیادہ اور کی بہوتی ہے بشکلین اور امام ابوصنیف دحم اللہ کی تحقیق بہ سے کہ اصل ماہریت زین کی سلطنت ہے۔ وہ کا تنات کے خاتی و مالک نائب

ہے اس لیے اس کے سامنے ابک روم تو کیا ہزار ملک روم

کے سلطنتوں کے بادشا مہوں کی جی کوئی جفیفت نہیں۔

ابن المناطور ہزفل کی طرف سے ابلیاً رہبت

ابن المناطور ہزفل کی خاص مصاحب تھے۔

ابن المناطور ہوئی کے خاص مصاحب تھے۔

ابن المناطور ہوئی کی طرف سے ابلیاً کی میں ملاقات کی تھی اور

اس حدیث کا باتی ماندہ محصد مصفون زہری نے براہ

راست انہی سے سنا۔

و کان هوفل حذاء بعنی برقل شارون کے علم الم الم بخا اس علویین سناروں کے برج عفرب میں قران کا ماہر تھا۔ اس علویین سناروں کے بیش نظر کداب موجود ہ سلطمنت کا زوال ہو کراہی عرب کا غلبہ مونے والا ہے املین سلطنت سے کہا کہ بیمعلوم کرلواس وقت کونسی قوم فتنہ کرتی ہے تین براس کومعلوم ہوا کہ ہی خوب کا میں فتنہ کارواج ہے۔

دعا فی کھری تفسرامیاں سے کی گئی۔ سورہ ذوان کی اس ابندکا مفہوم ہے میں تفاظ فرماتے ہیں المد کو منہاری کو تا اللہ کا مفہوم ہے میں تفاظ فرماتے ہیں المد کو منہاری کو تم ارے ملاک و تباہ کر بیٹر ہا منہاری کو تم ارے ملاک و تباہ کر بیٹر کے باعث تم عذاب نعدا و ندی سے محفوظ مور سے انکی ایسی ممارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو با بنی منونوں ہے ایک ایسی ممارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو با بنی منونوں میں ایک دعام ستوں ممنز لہ بنیا دکے ہے وہ توحید و رسالت کی گواہی۔ بانی جا راز کان اسلام وہ توحید و رسالت کی گواہی۔ بانی جا راز کان اسلام میں تبایل ایسی میں میں ایک درمیا فی طنا برا و رحیار دل سمت کے رستوں سے فائم میں ایک میں جو ایک درمیا فی طنا برا و رحیار دل سمت کے رستوں سے فائم میں ایک میں جو ایک اسلام کا نیمہ قائم ہے۔ اسلام کا نیمہ قائم ہے۔

باب اموراً لا بیبان ربخاری نے اس ترحم البا بیس آبند بیس المبر ذکر کرکے بہ طاہر خرا باکہ ایمان کے بدت سے شعبے بہر جن بین عبادات بدینہ اور مالبہ اور حقوق الشاد وحقوق العباد کوسی تعالیٰ نے جع فرابا بیس کی تفصیل یہ ہیت کررہی ہے۔ اسی مناسبت سے اس باب بین حدیث شعب الایمان کوبیان فرایا۔ کہ ایمان کی سابھ اور کھی شاخیں اور بین اور حیا ایمان کی سابھ اور کھی شاخیں اور بین اور حیا ایمان

کا ایک خاص عظیم الشنان شعبر ہے ۔ جنید لغدا دی سے منقول ہے ایک نگاہ سے نسان کا اللہ کے انعامات کو دیکھ نااور دومری نگاہ سے بنی تقویر ت کوان سے علب میں ہوکیفیت پیدا ہو اس کانام حیاہے ۔ ایمان بین نوکی اور زیاد فی منیس المبترا وصاف اور کما لات ایمان میں کمی اور زیاد فی ہونی ہے جس طرح اصل انسانیت میں نمام و نبیا کے انسان برا بر میں لیکن کمالات انسانیت میں اور عظیم تفاوت ہے اس طرح اہل ایمان اوصاف اور کمالات ایمانیر میں ٹراتفاوت رکھنے میں۔

وها زادهه مرالابها نا ونسلها ان سب ایت سے ۱۱ مرخاری نے پر استدلال فرمایا کرایان بر زیادتی ہوتی ہے۔ اور حب زیادتی کا نبوت ہوا تو لامحالہ کی بھی نابت ہوگی لیکن ان تمام آبات سے صاف ظاہر سے کہ ان بس اہل ایان کے ایمان میں زیادتی کا ذکر ہے۔ جو لیقنیاً اوصاف اور کمالات ایما نیہ کی زیادتی ہے نہ کہ اصل ایمان کی۔

لابيلغ العبد، مراديه مهدي انسان تقولي كانسان تقولي كالمعبدة العبد مراديه مهدي انسان تقولي كالمعبدة المعبدة ال

فال مجاهد بنفسدیه به الدک نمام انبیا اصول دین بین تخدر به بین اس وج سے انخفرت صلی الد علیه و هم کو دوبن و نفرلوبت عطاکیا وه بنبادی احول کے لحاظ سے وہی بھے جس کی ہدائیت متضرت نوش و دیگر انبیاء کو کی گئی۔ البتہ فروع دین اورتفییلی اسحکام بین فرق

شی عذه وهنها جاربین نرلیب اور احکام دبن کامحموعة س کودسنوراللی کهنا چاہیٹے اور منهاج کا مفهوم اس برمل کاطر لفنہ بعنی دسنوراللی اوراس پر طریق عمل پرسر کیجھالٹدکی طرف سے منعبن کردیا گیا۔

**CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF** 

لذبذبيرس

ج - بم آ - حلاوته الابیمان کی مرادیہ بے کر انسان اس تقام بر پہنچ جائے کہ طاعات وعبادات بیں لڈت محسوں ہونے لگے اور دین کی راہ بیں برسم کی مشقت و تکلیف برداشت کرناصرف بی نہیں کہ آسان بلکہ لذیذہ مرغوب بھی سوجائے ۔

ح - ۱۵ - حب الانصاد - انصار کی مجبت ابیان کی علامت اس دحب فرار دی گئی که انصار دین کے معادل مددگارا ورآ نخفرت صلی الشعلیہ سلم کے جانث راصحاب بیں مبنوں نے دین کی انشاعت ادرائٹ کے کلم کو بلند کرنے کے لیے اس طرح عہد دہمیان کیا کہ اگر میم کو اس کی فراط ساری دنیا سے مقابلہ کرنا چڑے توہم اس کے داسطے نیا دہیں ۔ فلا ہر ہے جس کسی کے قلب ہیں ایمان کا فور مرح گا ۔ وہ ان حضرات سے صرور محبت کرے گا ۔

۳-۱۹- لیدلت العقبلة بهرت سے قبل الخفرت کی جاہد نے المحام کی خدمت میں به مصفرات انسام کی جاہدت نے حاصر میں کی جاہوت نے حاصر میں کی جاہوت نے حاصر میں کی جاہوت نے حاصر میں کا عہد وہمیان کیا تھا بن برآپ نے بارہ محفرات کونقیب زگران و ذمہ دار) بنا دیا تھا ان کی میں سے ایک عبادہ بن العمامت رضی الشد عذہ بی سے ایک عبادہ بن العمامت رضی الشد عذہ بی سے ایک عبادہ بن العمام میں بھیلے ہوئے نے تھے آپ نے بدویت میں انسی کا ضاص طور پر ذکر کرکے فرایا ہے مدکر و آئندہ بر با تین نہیں کی جائیں گی کہ نا شرک کروگے ۔ نا بچوری نا زنا نا فت ل کی جائیں گی کہ نا شرک کروگے ۔ نا بچوری نا زنا نا فت ل کی جائیں گی کہ نا شرک کروگے ۔ نا بچوری نا زنا نا فت ل کے دور کا داور نا افتران پر دانوی الغرض الشدے کسی کھی حکم ادار دہ افتران پر دانوی الغرض الشدے کسی کھی حکم ادار در نا افتران پر دانوی الغرض الشدے کسی کھی حکم ا

ح- ۱۵ - هن سلح المسلمون هن لسانه ويل مقصد به به که اسلام کافهوم سلامتی پرتنقل ہے لہذا و بیت مقصد به به که اسلام کافهوم سلامتی پرتنقل ہے لہذا و بیت بیت کہ اسلام کے اوصا ف و کما لات اسی وقت بائے جائیں گے جب اس بیں وصف سلامتی موجود ہے کہ اس کا طرف سے سلانوں کو کسی طرح کی کوئی ایدانہ پہنچ کہ اس کی طرف سے اور نہ اس کے ہاتھ لینی عمل سے ۔ اور ماطعا حرطعام الخریبی کھانا کھلانا ۔ اور مرایک سلمان کوسلام کرنا خواہ اس کو پہنچا تنا ہو مانہ بہتا ہے اور سے اور میں انہم ترین شجعی ہیں ۔ ویکھوں میں اہم ترین شجعی ہیں ۔

و مرا - مرا - حنى يجب لاخيه ديد كمال بمان كامباً إبيان فرايا كيا كم شركان كه ساتوا فلاص ويمدروى كا يب جذب موكبو حير انسان اجنف واسط بندكرا ب وه اچنه مسلمان بهائى كے بلے پندكرے -

حب الموسول من اله جمان دین ایمان کی مقتضیات میں سے حب رسول صلی السّدعلیہ ولم ہے عارفین نے سبان کیا ہے جبت کی تین جمین ہیں ۔ محبت ، ولاد کے قلب میں باب کی محبت ۔ ولاد کے قلب میں اولاد کی محبت ۔ ولیت استعمال بین کسی جریکے لذیدا ولین دیئر محبت ۔ وی محبت استعمال بین کسی جریکے لذیدا ولین دیئر ولین دیئر وسی میں جریح دیمی استان کا کمال اسی بر موقوف فوف قرار دیا گیا کہ موس کے قلب میں اولاد می موسی کے اللہ موسی کے قلب میں اولاد میا کہ موسی کے قلب میں اولاد میا گیا کہ موس کے قلب میں اولاد واس کا دسول سب سے زائد محبوب میں موضی کہ اس باب اول و دولت اور دنیا کی ہرمرغوب و

COURT DO COURT COU

ہ بن زحبد میں شفاعت کی دہم سے جنم کے عذائیے خلاصی

ماصل کریس گے۔

اس مدین سے ایک طرف نو خرم بیٹ کار دہ ہوا بین کافول برہے کہ سلمان کے لیے گنا ہ کوئی مضر نہیں۔ معلوم ہوگیا کدگنا ہوں کی بد دلت عذاب جہنم بیں مبت لا ہونا پڑے گا۔ دو مری طرف معتز لدا در خوارج کا بھی ر د ہوگیا ہویہ کہتے ہیں کدکسا مرکے از سکاب سے انسان سلام سے خابیج ہونا ہے اور نہ کفر میں داخل ہونا ہے اس لیے کہ اگروہ کا فرہوجا تا تو پھراس کو غذاب جہنم سے نجات کسہ ملتی

ح۔ ۱۹۷۰ فاخ افعلوا۔ معلوم ہواکہ بندہ پر شرکعیت کی طرف سے ذفیم کے حقوق عائد ہیں ایک جانی اور دوس مالی۔ آفامنه المصلودة اور اتباء الزکودة - بندہ ان دونوں طرح کے صفوتی سلیم کرے گاتو اس کو دونوں طح کا بعنی جان ومال کا تخفظ بھی الشدا وراس کے رسول کی طرف سے حاصل ہوجائے گا۔

ے۔ ہم ۲۰۱۱ کا لعم ل افضل رسب سے افضل میں عمل انسان کی زندگی میں خدا پر ایمان لانا ہے اس دیجھے اس کی خدا پر ایمان لانا ہے اس دیجھے اس کی تعدد درج جہاد نی سبیل المنڈ ا در کچرج ممبرود میں السیا جے مجس میں انسان فسنی و نحج ر ا در میم و دہ با نول سے ہرم نرکرے ۔ ا در میم و دہ با نول سے ہرم نرکرے ۔

ح- ۱۰ م- ۱۰ و مسلماً - انس موقد برمرتبراسلام کی فوقیت و برتری مرتبر ایمان پراسس کی فوست فرائی کئی کم محف تصدیق فلی بوکد ایمان کی حقیقت و ما میت میت خطا مربع که اسی کا تقاضا الله کے اسکام کی

کا نافر مانی مذہوگی۔ آب نے اس خطبہ میں بیر بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر کو ٹی شخص ان جرائم کا ترکمب ہوا ا دراسس بر مشرکی مقرر کردہ صدود و در زئیس جاری کردی گئیس کے داسطے کفارہ ہموجائے گی۔ مرادیہ ہے کہ یہ د میؤی کہ نام میں کا آخرت کے عذاب سے کہا تا تو یہ واستعفار براو فوف ہے کیو نکہ فران کی کے فراب سے جہاں اس فوع کی مزاوں کا ذکر فرما با اس میں نصر سے کی کردی ہے ذاک کہم خوی فی الد نبیا و له حد فی الا خورہ عذاب محم خوی فی الد نبیا و له حد فی الا خورہ عذاب محم خوی فی الد نبیا و له حد فی الا خورہ عذاب عظیم رمائدہ ) کہ برسب مجھ ان کے واسطے دنیا میں ذات ورسوائی معے ادر آخرت میں اُن

ح- ۱۹ بفروبل بینه مراد به به که ایک از فتنون کی کرخت کا ابساآت گاکه انسان کواپنے دین کی حفاظت مشکل تربین امر بہوگی حتیٰ که وہ اس وعافیت حال کرنے کے لیے پہاڑوں اوربیا بانوں کی طرف بھاگتا بہوگا۔

ح- ۱۹ - حلاوتی الابیمان بینی میں وقت مومن کو بہت ما ماصل بہت کہ المشراوراس کا رسول دنیا کی بہت اس کو زائد محبوب بہوا ورکفر کی کسی سے مجت بہوالشر ہی کے علاقہ سے بہوا ورکفر کی طرف وشنا اس قدر ناگوار ہم جیسے انسان کو آگ بین طرف وشنا اس قدر ناگوار ہم جیسے انسان کو آگ بین ایمان کی ملاوت ولذت مومن کو مسوس ہونے لگے گی۔

ایمان کی ملاوت ولذت مومن کو مسوس ہونے لگے گی۔
کہ لفظ الحیا اورا لحیا او الحیا ق درائی کا تردد ہے کہ کہ نفظ حیا اورا لحیا تا ورائی کا تردد ہے کہ کہ نفظ الحیا اورا لحیا قار دل کو دالا جا آگا ہو

ہی ہے توآ تخضرت صلی الله علیہ و لم نے وضاحت فرما تی کر اسطلم سیعملی زیادتی مراد نهیس بلکه رنترک مرادست اور مفصداً ببن ببسبے کہ ایمان کونٹرک کی امیز منس سے بجائے ركهناامن اورمدابت كاصامن سوكا-ح- اللا- نفاق كي تصلنبي اورءلامات بيان فرا تُكِيِّي كرجب بات كرس يوجعوط بوك وعده كرس توفلان ورزی کرے۔ اور ا مانت رکھی جائے توخیانت کرے۔ ان خصلتوں کو نفات عملی کے درج میں بیان فرما یا گیا۔ مراد يدسع كريو تخض نفاق كى اعتقادى كندكى بي متبلا بوكا اس مِن يتملى لفاتص اورگندگيان صروريا تي جائين گا-ح- مهم ١ نتلب الله عزّوجلّ يُعنى تعالى شانه ابسي شخص كاضامن ومحافظ اوراس كواجرو أواب ملاازملددين والاسع جواللدكى راه من جمادك ي بحليص كوصرف إيمان اورمننون جهادسي نء ككوسن مكاله توحى لعالى فرمانتي بين تومي صرور بالصروراس كو احبسوه تواب یا مال عنمت کے ساتھ گھروٹا وُں گا۔ با اس کو سنهادت كامقام عطاكر كيحست يسبينيا دول-ح - ١٤٧ - ان السريب بسم مراد مريم كدويل الم

اطاعت وفرانبرداری سے اوراسلام کامفوم گردن بطاعت نهادن که احکام خداوندی کے سامنے اطات وفران برداری کے لیے گردن جبکادے۔ ہے اس بنا کی برآ ب نے سعد کے درجہ اور مرتبہ کو اپنے قلب ہیں بہت و فیع اور بلند ترفر فایا کہ وہ صرف اسی حدّمک نہیں کہ وقیع اور بلند ترفر فایا کہ وہ صرف اسی حدّمک نہیں کہ وقیع اور بلند ترفر فایا کہ وہ صرف اسی حدّمک نہیں کہ ان کی زندگی میں رجا بہوا ہے۔

ان کی زندگی میں رجا بہوا ہے۔

عنوان اختبار فرفایا گیا ۔ اس وجسے کہ اللہ دب لفرت کے لیے کو اوانہ کرنا کو باللہ میں کہ افرانی کا فرفانی کا ایک سنویہ ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کے ورتوں کی نافر فانی کا ایک سنویہ ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کے ورتوں کی نافر فانی کا ایک سنویہ ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کے ورتوں کی یخصلت کہ اس کو با عدت کے مذاب اس حدیث سے معلوم ہوا کے ورتوں کی پیخصلت کہ اس کا باعث ہے۔

ح- ۱۹۸- القائل ولمقنول في النار- آبس مين دو
مسلما نول كافنل ونونريزي برآماده بهوما قائل ومقتول
دونول كے ليے عذاب جبنم كا سبب ہے - قائل لوقائل
مورت حال بين وہ بھي حريص نفاه دركوشاں نفاكه اپنے
معورت حال بين وہ بھي حريص نفاه دركوشاں نفاكه اپنے
سائقى كوفنل كرد ب بولقينا اس كا بدترين جرم ہے سائقى كوفنل كرد ب بولقينا اس كا بدترين جرم ہے سائقى كوفنل كرد ب بولقينا اس كا بدترين جرم ہے برحضرات صى برگھرا گئے - كيونكه لظا براس كامقهوم انهوں
برحضرات صى برگھرا گئے - كيونكه لظا براس كامقهوم انهوں
بوليمان كے سائق كسى طرح كاكو في ظلم نه كرين اور ظا بر
ہوا بمان كے سائق كسى طرح كاكو في ظلم نه كرين اور ظا بر

1.

ح- ۱۰۹- اذااحسونا - ۱۰۰ ارمه لینی 🚉 جوشخص مهدت دا ، یے ۱۰ اعتبا سالام لاحیکا نوا<sup>ر ای</sup>س کی نیکیوں کے اجرو تواب کا بیڑے ارسو کا کہ سرند کی کا تُوا ، دس كُنَّ مر سرمات موكَّزا تكرما ديا جائے -مبسبا بھی اس عامل کے اضلاص ونفوی کا دربر میور ح-٤٧٨- لانخذ فأذلاه البيئ آبيت الميوم ٱكْمَالَ بَيْ أَنْ وَكُنْكُانُ لِيكِ بِارِه مِينَ أَيِّ بِيهِود يَعْمِرُ فِي فاروق رصى السُّرِعَنر - سے كِينِ سُكَ كُو اكرايسي كو في ابت اورلشارت باره ركتاب مين الزابيوني توسماس ك كوليم عميه مرمنا لينفه عرفارون فنضيجا بهرمي فزايا بهأية ، توكيطي يوم عرفه أورتبسك دن ازل وقي كو با ده دن بيلے ہى سے ايك نبيس بلكه دوعبيرس ففا إ ح بهم - البواط - ایک درسم کے ارد قراط ہونے ہیں۔ نبکن بزنیاط دبینوی اوزان کے لواظ سے ہے۔ ﴿ ا خرت کے اجر ذنواب کا ایک نیراط اُ صدید اطرکے بربر موتا سے راس حدیث بین میدردی اور مواسات ك اصول كي نعليم سي كرمسلمان كوا بيغم المان كياتي کے ساتھ اس درج ممرر دی اور تعلق مونا جا بیلیے کم وہ ا اس کے انتقال برحنبازہ میں نفر کیب ہو۔ اگر نماز اور 🛃 د فن میں تمرکت کی اجر و لواب کے دو قیراط صافع ل ہونگے ادرا گرصرت نماز ہی بیٹر ھی توا بک قبراط-ح-۷۵ - الدرحيث - يه وه فرقه سع جس كے نزديك اعمال كوالمان سي كوئي تعلق منبس حِتىٰ كوكناه اور

فسن وفجورس مومن كوكوتى نقصان نبيل مينيذا بيرا

اعتقاد ظاهريم كانصوص قرآن وحديث وراحيول

حر ١١٨ - صلى قبل بديت المقدس يجرت كے بيد ﴾ مدینهمنوره ننترلف لا نے کے بعد الخضرت صلی الله علیہ وسلم سوله بإستَره ما ة نك بيت المقدمس كي طرف رُخ كركے نما زيں وا فرمانے رہے ليكن آپ كوطبعي طور مير وي معوب عما ككتبه تماز مريث التدموج التي كيونكه وه آپ 👺 كے حدا مجد حضرت ابرامهم واسما عبل عليهما السلام كے المنفون تعمير مواتها . توآپ نے سب سے پہلے عصر كى نما زكعبنه التندى طرف من كرك يرصى - آياك ما خر گذرے دہاں ہونکہ ایمی اس کی اطلاع سرمونی کنتی ، ا وكر سد باسابي مجدانه كي طف رُخ كر كه نساز إ بره ريه ينفي ان سحاب في وازلدنداعلان كبار ئیں گواہی دنیا ہوں اس بات کی کئیں آمخضرت صلح للّہ علبہ وسلم کے مانی مکہ مکرمہ کی طرن منا زمر مدر آیا ہوا۔ وه لوگ السي حالت مين كه مكن ركي طرف رخ بدل كم الم في المربطة لك اسى وجهد سداس مسجد كا ما مسجد القبلتين مركبا كيونكهاس مين لما زكا كجية حسم مجاتعلي کی طرف اور کھے سبب اللہ کی طرف ادا ہوا سے ۔ عصص مصصص خصص مصصص مصصص مصصص

منزلدیت کے قطعاً منافی ہے۔ امام نخاری نے کتاب لا میان میں منعددالواب اس فرقد کے رد کے بیے منعقد فر مائے۔ ح- ۱۸۷ - فقال ، الابعان معنین کے نزدیک یہ مدین جس میں ایمان کے نبیادی اصول ساین کیے گئے ام السنه کے نام عصمعروف ہے گویا اس صدیث کا در وْخيرة ا حاديث بين دسي مصح جوفران كريم من سور فانحر كا - اس حدیث كوا مام بخارى فيمنعگر دموا قع میں ذكر فرایا ہے۔ بیاں اس کو اختصار کے ساتھ سای فرمایا دیگرموا فع میں بوری فصبل کے سا نفر مدیث بیان فرائی ہے ۔اس صدمت بین نمام دبن کاخلاصدا ورشرلجبت كالب لبأب ورحمانعيات اللبير حتى كونتراوب وطرافيت كى لمخيص سبى اس وجرست به دا نديعيى جبرى ايين كالمد كاآب كى حيات مباركه كى بالكل اخير صفته من ميش آيا، جبكما يحجذا وداع رسي والس نشرك لالفيك تففياس حدیث میں جن نین نبیا دی چیزوں کا ذکریسے وہ برس ا ہاں - اسلام - احسان - حاصل بركھسكسى شف

ان مینوں کی تکہبل کر بی وہ ایک مکمل انسان اور کا مل

مومن اورصفات ملكوتى كے سائف منصف ومزين موكيا

ا ور خلين انساني سيبوغ ض عبوديت وبندگي مني وه

ح- ٧٩ - الحلال بين والحوام بين يين شريدي

فحجن بيروى كوحلال وجأ مزخرار دبإ وهجى واضح اور

فلامريس أورحن كوحرام فراردبا وه مجى داصح اورتنعين بب

احتيباطا ورنفولي كانفاضا يرسع كدانسان سبهات

اس نے حاصل کر بی ۔

سے بھی مرام نرکر ہے۔

الادهى القلب، - فلب انسان كي عملي زندگي كا ملارسے رحکہ ا نے لکھا سے کہ السب بمنز درسلطان سے۔ اوزنرام اعضاء بدنسهمبز لدرعا يابهن-اس بنيا يريبعيار عملى زند كى ماعقلاً وطبعاً معلوم متواكه اگر زلب ورست في بے نو انسانی تالب بھی درست ہوگا اور اگروہ فاصر اُُُ سيد نوسارا قالب بهي فاسدسو اليسرا ينجرسي سيد كم ابسے شخص ما سرعمل خواہ وہ اس کے باتھ یا و ک سے تعلق ا سویا کا نکھ ناک اور زبان سے۔ ح-٥٠- موحبًا بالقوم - به وفدعبرالفنس آپ كى فدرت بين سرف باسلام موكراً يا عقاد انهون في احكام دين اوراصول اسلام دريافت كيه الخضرت صلی التُرعلیہ دسلم نے ان لوگوں کو اُن ب**زینوں کے اس**تعال سعيمنع فرما يابواس فومين شراب كه يداننعال کیے جانے تھے رَحْنَدُةً سبزروعن والے ملی کے مكرات د یا بوئی کاسُوکھا ہوا نول ۔ مزفت دہ مٹی کے برنن جن برروش فاركبا مهوامو - نفير كلمجور مأ مارُ کے درخت کی مجروں سے کھرے مہوئے برتن ۔ ح- 10- صريث انسا الاعمال بالذبات باب بدء الوحی میں گذر کی ۔اس حبگراس حدیث کواما منحاری نے اعمال شرعد میں میت کی خرورت فابت کرنے کیلئے ذکر فرایا ح ـ س ۵- النصح كل مسلم يعني برسلان ك بیے اخلاص دسمدردی اسلام کے بنیبا دی انسول میں ا ياس كى بغيرسلمان كالمان نافص ونالمام ب ـ المنخضرت صلى الشرعلية والم ك ارتشادات مباركيس بدابك <sup>جا</sup>مغ مربب عکم ہے جزم اس محقوق السّراد برُفوق العباد مِرْشَمْل ہے

## الماب العلم

عقیده که وضویی با ؤ ن کا صرف سیح کرنا سے رنکه دھونا صربے لصوص اور فرمان نبوی کے خلاف ہے۔ حسم و موئن شخص کے سا کفر نشبیہ لبطا ہراس بنا برسیے کہ کھجور کے درخت کا منا فع کسی زماندا ور دفت بین منقطع ہیں ہونا اور نداس کا کوئی جزب کیا رہے حتی کہ اس کی تھی گئی نواسی طرح موئن کی خیرو مرکت بھی کسی آن اور مرحلہ بہنقطع تہیں ہونیں۔

سر المحفر الشرعلية والقوان ربض وكرن في سنى المنافي القوان ربض وكرن اور في المنافي القوان ربض وكرن اور في المنافي المن

کیے جن کی اس حدیث میں تفصیل ہے۔

## بابقضلالعسلم

امام مخاري في فضبيلت علم كم باره مين دوايا و كرفرائيس أيب آبت بوقع الله والله الذي بي ا منوا منكم کر الشرنعالی تم میں سے ایمان لانے والوں کے درجات 🕏 بلند فرهٔ نا ہے اوران لوگوں کے بن کوعلم عطا کیا گیا ۔ لو معلوم موا کاعلم ایک ایسی دولت سیحی کا ذکر آن کرم أً مين اليان كے بعد كيا كيا - اور دوسرى آينه كرب إزدني عِلمُ احس من تخضرت صلى الله عليه وسلم كواس وعاكى تعليم دى كى اسا الله أو تحصيم أور رائد عطافها جس سے طاہر مواکرعلم ایسی نعمت سیے جس کی برکت ا در <sup>ا</sup> في ح-٥٩- اذا ضبعت الامانة بين امانت كا إصباع علامات فيامت يسسه بهدا ورعلم دين الله كى الكعظيما ما نت سبع يجب بنه صب ما المون كيحواله كردياجاشے كأنولا محاله اما نت كا ضائع كرديبا

ج - 2 2 و د بل للاعتفاب من النا در برسبه فرما فی کئی ان لوگوں کو مجد د صنو کرنے میں لا بردا فی برت رہے مسے اوران کی المر مایں خشک رہ گئی تھیں ۔ تو آپ نے فرما با بلاکت مہوات المر لوں کی عذا ب نار سے ۔ اس فرما با بلاکت مہوات المر لوں کی عذا ب نار سے ۔ اس فرما با بلاکت مہوات المر وسن مہوکئی کو فرقد را فضیر کا بہ

وعده کی کمیل فروادی بورسول النه صلی النه علیه و لم نے

مسلما نوں کوغز و احزاب کے زمان میں سنا دی تھی ۔

صد عدم کی مجابس کا بیان ہے کو مجلس میں آنے والوں کو

مسلم کے اداب اور سلیقہ کے ساتھ مجلس میں بیٹے میا ہے ۔

مسلم کے میں ہے میں کو با مجابس علم کے اداب بسیان کر

دیئے گئے ہیں ۔

صد یا ہے ۔ یہ ہے۔ یہ خولنا مہا کم وعظ نہیں فرما یا کرتے تھے ،

صد النه علیہ دسلم روزانہ وعظ نہیں فرما یا کرتے تھے ،

صد النه علیہ دسلم روزانہ وعظ نہیں فرما یا کرتے تھے ،

بلكه كجير دن درميان ميضل فرايا كرتے تاكہ لوگ اكتا

ىنەجانتى ب ح۔ ۹۸- بیسپر وا ولانعیش وا-مرد برے کہ تغليم دبن اوزمبلينغ مين علما ورمبلنغ كوآسا فحاور سلوت كالحاظ ركهن جابيئے - دننسوارى اور سخنى كا طرلقه إختيا كرنادين اورعلم سے كو ما لوگوں ومنتفر بنا ناسے -ح - ٥ ٤ - من بردالله به نعبراً- ماصل به كم التُّرْنَعَ لِيْحِرِكُسى كَمْ بِيهِ خَبِرِكَ الأِدِهِ فَرَأَنَا سِي اسكَو علم دين اورفقه ربيني احكام دين كى حقيقت اورغرض وا نفبت عطا فرادتباس بي تفقه في المدين كي شان اورفهم دبن كى صلاحيت الله لفالى في بدرج الم امام الوصنيفية، امام مالك ، أمام شافعي، امام احدين حنبل اورد مگرامُر مجتهدين كوعطا فرما تي . لقينيًّا ان محضرات کا علم اورفهم الله اوراس کے رسول کی مراد کی صیح ترجانی کرسکتا ہے منسبت اس کے کوان المرو فقهاكى ترحبانى كوتھكوا كرخودا بينے لفن كامف لكه

باب مايان كوفى المناولة يمي شيخ كا لینے شاگرد کواپنی دستا دیز رر دایات کا مجموعه) بیکمیکر ويديناكيين فخ كوان روايات كيبيان كرف كي جاز ةً دى ـ مناخرين مين بيطرلقه زا مُدمردج سبوا – ح- ١١٠ عظيم العربن - الخضرت صلى الله علبه وسلم فيجس طرح بزفل رقيضرروم )كے نام نامه مارک روانہ فرمایا تھا اسی طرح کسرلی نشاہ ایران کے نام بھی نا مرمبارک ارسال فرما با جوعبدا لٹدبن حذا فہ کے ذرابع میں اتھا کسری نامرمبارک کو دکیتے ہی برا فروخته بردا اورانتها تی مزنمیزی اورگستاخی کے ساتھ نا مترمبارك جاك كرودالا-آب كويب اس كاعلم موانو صدمه ميوا اور دعا فرماتي است الله توان لوگول كويمي اسی طرح بارہ یارہ کردے جیسے انہوں نے میرافط ﴿ جَاكِ كِبِا يَبِنُدَهِى وَنَ كُذَرَفَى بِإِسْرَى كَعَلَى كَهُ اسْ كَحَ بييط شبروير في فوداس كوفتل كروالا - اوزفدرت خدا دندى كاكرشمه ببكه شيرور ينحودا بينح بالحقول بلاك میواکیونکه کسری نے اپنے خاص خزا نزمیں ایک نها." مهلک زمری شینی بیربه لکه کرد که دیا"مقوی جماع" جس کا بیرمبن می داراده تفا- باپ کاخزانه اور ا لمارى كھولنے يريشينى نظر طريى بس كويٹرے شون سے کھا یا اور کھا نے ہی مرگیا۔ بھراسی طرح اس حکومت برآنار نخوست مسلط رسع ببال مك كه فارد ف اعظم أى دورخلافت برجب سعدين ابى وفاص فعران كى جانب نوج كننى كى نوالله شف كسرى كى بورى سلطنت مسلمانوں کے ماکھول میں دیدی اوراس ستارت و م

ے۔ ۷ کے اللہ م علقہ الکتاب اس دعائی دکت عنی کہ ابن عباس کو الشدنے ایسے علوم عطا کیے ہواُن سے زائد معمراو د مزرگوں کو پھی نہیں عطا ہوئے ۔ اور

امام المفسرين اورخبرالامنرك لقب سيمنهورسوت المحدد عن الاختلام الم

ا بن عباس بيان كرتے ہيں ئيں اس زما ندميں فريب لبلوغ

نفا - بخارئ كامفصداس باب بين اس جديث كو بيان كرف سه برسع كر ايسه صغيرا وزما بالغ كيركاسماع

مدين معتبر سے جو سمجھ دارا در قربب البلوغ ہو۔

ح - 22 - خالد بن خلى جمس شام ك علاقه بيل كي

منٹہ درنٹہ رہے بیاس کے قاضی کھے۔ منٹہ درنٹہ رہے بیاس کے قاضی کھے۔

ھل نعلمہ احلاا موسی علیائس ام کا اس کے ہواب میں یہ فرمانا کہ ہیں اس وفت سب سے زائد علم اللہ اللہ اللہ اللہ کا اس کے ہوں اس بنا پر کھا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ اس بنا بی میں میں سب سے زائر علم عطا فرمانا ہے اس میں سب سے زائر علم عطا فرمانا ہے اس میں سب سے زائر علم عطا فرمانا ہے اس میں سب سے زائر علم عطا فرمانا ہے اس میں سب سے زائر علم عطا فرمانا ہے اس میں سب سے زائر علم عطا فرمانا ہے اس میں سب سے زائر علم عطا فرمانا ہے اس میں سب سے زائر علم عطا فرمانا ہے اس میں سب سے زائر علم عطا فرمانا ہے اس میں سب سے زائر علم عطا فرمانا ہے اس میں سب سے زائر علم عطا فرمانا ہے اس میں سب سے زائر علم علی اللہ اللہ اللہ علم علی اللہ علم علی اللہ علم علی اللہ علم علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

دبکن حضرت موسی کاعلم احکام نمر بعیت کا تھے ۔ اللہ نے ایک ، اورعلم جونکو سی اسسار کے منعلق سے صرت

خضر کو دبا بھا اس دجہ سے حکم ہوا کہ تم ممارے ایک

بندے كوجيد ايك فاص علم عطاكيا كيا سي جو أسب

نهبس دباكيا ملور فصّرى تفصيل سوره كمف كي آبات مي ديكهيس -

ر بیبان واقعه کے صنمن میں بربات معلوم ہوئی کہ صب طرح ا بن جائے اور یہ گهان کرنے لگے کافران وحدیث کی مراد اور ان اکا مرا کمر نے بسان کی وہ تومعنر نہیں کی خود ہج کچھ بھوں کا وہ بچے ہے۔ یقیناً الساشخص مری بہتنت انعلی میں منبلا ہے۔

ح - 11 - بُخمار کھجور کے کیتے کوجار کھا جاتا ہے جب کا کھرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشبیہ کودر فیات وسلم نے اس نشبیہ کودر فیات وسلم نے اس نشبیہ کودر فیات میں میں بات آگئی تھی سکن اسی صغر مسئی وجر سے شروا کر فاموش رہے عمر فار وق نے بعد و بیا اس بات پر بہت افسوس کیاا ور فرما یا اگر تو ہے کہ دبیا ور فرما یا اگر تو ہی کہ دبیا ور فرما نے کو اس بات کو سنکر لفین اگر سول المنظر صلی اللہ علیہ و کم فوش میں میں تنے اور لیسند فرما نے م

ح - ۲۷- لاحسل - اس حدیث میں صدیعے مراد اس صدیث میں صدیعے مراد اس میں اور رشک ہے میں دنیا میں کو ٹی نعمت السی نہیں اس میں دنیا میں کو تی نعمت السی نہیں اس میں دنیا کہ ان کا دوباتوں کے .

ص - سائے یون کا فام طبری نے مثبیا بن کدکان بیان کیا سائے یون کا فام طبری نے مثبیا بن کدکان بیان کیا جے بین حن موسی علیا لسلام دالے ہیں جن کے سائے حضرت موسی علیا لسلام رہے اور وہ بین واقعات بیش آئے جن کا ذکر قرآن کریم ہیں ہے ۔ ان کے بار جمیں اختلاف ہے کہ یہ دلی تھے یا نبی فیشیری فیضا ورنبوت کے احتمال کی تردید کی ۔ ابن الجوزی نے اس کے بالمقابل ان کی شوت کا قول اختیا رکیا۔ والسرا علم یعض حضرات

واند

٣- ١٩٨٠ يحتى الجنن والنار بيسلوة الكسون بعنى سورج گرمن كى نماز كاوا فع به جس بن تن نعالی ف آب نو برب محمد به وحی كی گئی به که اے لوگو آب نے بربھی فرایا مجھے بروحی كی گئی بهے كه اے لوگو تم فروں میں ایسے ہی آزمائی بو بعنی فرکی آزمائی بھی د حال كے نتنه كی آزمائین بهو بعنی فرکی آزمائین بھی نهابت شد بد به ركی ۔

ح-۸۵- وفل عبد القبس كا نصر المم المرى و الله المرى القب المرى المركز ال

ح - ۸۷۱ - عفیف بن الحادث کاید ایک فقتر به جبکه انهول نے الوا ہا ب کی بیٹی سے مکاح کیا تو ایک عورت نے آگریہ تبایا کہ میں نے عقبرا ور الوا ہا ب کی بیٹی کو دو دھ بلا یا سے جس کی وجر سے یہ دونوں مفاعی بھائی بہن مہوئے مسئلہ کی تفقیل کی الم لائل کے لئ کاح

بس آئے گی۔ ح۔ ۸۷۔ ف فرل صاحبی الانصدادی عمرفارہ رمنی المدّعنه اور ان کے انصدارسائنی نے ایک ایک روز کی نومت مقرر کرد کھی تھی۔ ہرایک شخص نوبت بنوب آکفرت صلی الشّرعلیہ وسلم کی مجلس میں صاصررہ کرآپ کے ارتشا دات سنے کا اور دوسرا ا بنے کام بین شنول رہے کا بیم کولعد میں وہ تمام ارتشا دات سنا دے گا تواس صدیت میں دہ وا تعدد کر فرایا گیا ہوا کھفرت مسلی آ اکونیا امور میں بہت راز پہاں ہونے ہیں جن کو دہی لوگ اللہ نے بھیرت عطا فرا ئی۔ اس طرح من رائی اللہ نے بھیرت عطا فرا ئی۔ اس طرح من رائی اللہ نے بھی اس اللہ تے بہیں جن کو کہر اللہ اس تک دسائی حضرات آئمہ میں نہیں اور فقہ ایس کی ہوسکتی ہے۔ اس کو امام نہر مذک فراتے ہیں المفقع اوھم اعلم بمعا فی الحد مین کے معانی سمجھتے ہیں۔

حد ۸۵- برفع العلم علامات فیامت سے یہ پیزفرا فی گئی کہ ونیاسے علم اُٹھنا چلاجا ہے گا- اور چین فی کی اسے بی جانے گا۔ اور چین بی کی اور خور بین اس فدر زائد سوجا بین گی - ایک مردیب س

ح- ۱۸۱ وقف فی حجة الوداع یس وفت الخضرت ملی این مسلی المند علیه وسلم حجة الوداع بین مفام منی میں اپنی سواری مرکفظیے مقتے لوگ آکر سوال کر رہے تھے اور آپ ان کوری قبرہ فرنے اور طلق کے مسائل تبالیے فیصلے یعبی سے امام بجاری بہز مابت فرار سے بین کوانسان کی کا ایسی حالت بین مسائل دین بہان کرنا یا فتولی دین اللہ علی سواری پرسوار ہو۔

ح سر ۱۸ ۱ د الهنوج - آب نے علامات فیامت میں المجب یہ بیان فرایا کہ هو ج کی کنزت ہوگ تولوگوں نے عرض کیا یا رسول الله برج کیا ہے ؟ آپ نے کا تھ کے اشارہ فرایا کے اشارہ فرایا کو دنیا بین قتل وخونریزی کی طرف اشارہ فرایا کی دنیا بین قتل وخونریزی نوب ہوگا۔

ارشاد فرایاگیاکی بین شخص ا بسے بین جنکود دگنا ابر د تو اب سے بین جنکود دگنا ابر د تو اب سے بین جنکود دگنا ابر د تو اب سے سے کا ۔ ایک دہ کتا بی شخص اب سے کا ۔ ایک دہ نظام بھوالمد کی طاعت دنبدگ کے ساتھ لینے اور سے تعلق کا کہ ساتھ اپنے اللہ کے بھی حقوق ا داکر تا ہے تیمسرا وہ شخص بچوا بنی باندگی کے متا دی کرنے ۔ اجرد تو اب کی زیاد تی کہ سے تنا دی کرنے ۔ اجرد تو اب کی زیاد تی محنت وشقت ا در ملا فع دور کرکے اللہ کے احکام بجالا نے بر مو تو و ن بہے اس بنا ویران لوگول کود و کئے کے اللہ کے احکام بجا

اجرکامنتی فرا باگبار ۲- ۹۹- اسعد الناس بشفاعتی را بو بریروشی الدعنه فیجب برسوال کبار بارسول الدرسب سے ذائد کون شخص الساسعاد نمند بوکا کر آپ کی شفاعت حاصل کرے را ب فی ماند لوا لا الله الله کا کلم بردها یعنی ادرا خلاص کے ساتھ لوا لا الله الله کا کلم بردها یعنی سیامسلمان بوار

#### باب كيف يقبض العلم

اس نرجزالباب بین عمرین عبدالعزیز کے اس نول لانقبل الاحادیث المبعی صلی التّرعلیه وسلم کا پیطلب سجعنا کر حضرات صحابه اور نا بعین کے اقوال حجت نہیں، غلط مے - اگر صحابہ کے اقوال حجت نہ مہوں تو کھر دین سمجھ نے والاکون مہوگا - بلکہ مطلب بہ سے کہ حدیث کے خلاف کو ٹی چیز قابل نبول نہیں -

ح- ٩ ٩ - لانفيض العلم يعني الترتفالي دنيا سے علم اس طرح نيس الله أن كاكد لوكوں كے سينوں سے

ا ۱ م کی شکایت کی که وه حد شون سے بست دا مدکول فرات و الماسي مس كے اعث بين جاعت سے محروم رہ جاتا ہوں اس بر آپ نے اس ام کوٹری اگوادی کے ساتھ تنبیر فرائی۔ اور فرمایا برطرز لوگو ما لوگوں کونما زسے متنفر بنا ماہے ۔ لو 🗟 معلوم میوا کدامام کونمازیس اس فدرطویل فرأت رد کرنی چا جینے کہ لوگ اکتا جائیں اوراس کو برداشت ند کرسکیں۔ الله بن حد الله و عند الله و الله و الله عند الله و عنانى - الخفرت صلى الدعلية ولم في ابك وفعه به فی فرایا اے لوگو اجب مک میں متمارے در میان موں مجھ سے ةً وحدود حيا موتاكم دين كي كوتي بات اكر كوتي شخص دريافت 🕏 كُرْماً جا سَعِ لْوْدرِ بِا فَتْ كُركِ ا ورلبِدِينِ اس كوبر مل ل وم ماسف نرريع كمين بربات مراوج وسكا ران لفظول كي و الله المرك كنانش مع عبد المرب عدا في في برسوال كروال كم تبابیے بارسول المندم میرے باپ کون میں کیو کا محر لوگ و ان كى نسب بين نرد دا درطعن كرتے تھے - الخفرت نے ر اللي سے اس وقت توجواب ارث وفراد با كر ترك باب حسندلیفریس لیکن آپ کوائنسم کے سوال برگرانی مونی یس کوعمرفاروق نے سمجد کر سکلمات کیے شروع كيه رضينا بالله رما وبالاسلام دينا و مجمل على الله علبه وسلم نبتاً ـ المحرون اس مريث يس

على الله كوليا جائه ونبيا سيعلم كالطناعلاء كادنيا بات تكانا بدترين جرم اورغطيم المعلى على الله المنظم المعلى المنظم المن

ج- اوا- هن حوسب فيفل عذب كرمشخس سحساب لياكبا وه عذاب بين مبنلا بهوا- آلخفرت صلى الشّرعليد وسلم سع بدبات سنى توصفرت عائشة رضى لشّرعنا دريافت كرنے لكيس كم بارسول الشّد قرآن كريم مين توبي ب فسوف بعاسب حسابً بسببراكم ابن ايمان سعصاب أسان لباجائے كاء توآب، نے فرا يا بہ تو عُوضٌ يعنی حساب كى مرسرى بيتى ہے جن شخص سے محاسبہ ومنا قشر بونے لگا تو وہ عذاب سے نبین رئے سكے كا۔

ح - الم الك فليسكغ الشاهد الغامث به به الودا بس اد شاد فروائ موت خطبه كا ايك حصر به به الخضرت الخضرت الم في ما مع اصول مرايات اد شا د فروا في كه بعد فروايا عق - الله الله موجا و موضى ميال ها صرب وه فا شب كومير بسال ها صرب وه فا شب كومير بسيخيا والت به مني ون با

ح-١٠٥- من تعمّد على كذبار تخصرت ميرهوث

بات دکانابدترین جرم اور عظیم معصیت ہے جب بر آپ نے یہ وعید بیان فرمائی کہ ایسانتھ ابنا تھ کا ناجم میں بنا ہے۔
ح۔ کہ ا- من رائی فی الممنام یصور صلی اللہ علیہ کہ ملی تھا ،
بیں دراصل صفور ہی کی زبارت ہے ۔ آپ نے ارشاد فرما یا کہ منعطان کو یہ تقدرت نہیں کہ وہ میری تسکل بین مشکل میو کر کسی مومن کے خواب میں آسکے ۔

ح - 1.9 - فیجا ع دجل - میشخص او شاه سے سامخفرت ملی الله علیه وسلم نے جم الوداع میں ہوخطبہ ارت ا دفر ما یا تھا ا دراس میں دین کے اصول ا دراسم احکام ا درانسانوں کے بنیا دی حفوق میان فرمائے تو ان کو بہ خطبہ ہے حدلی ند کا با اور حض کیا یا دسول الله رہ خطبہ مجھے اکھوا دیجئے ۔ تو آ ب نے اس کی اجا زت دے دی ۔

ح- ۱۱۰ فا فه کان بکت - الدسری و هنی الشرعنی استره الله عند اید فرایا کوجه سے زائد کو تی ادر شخص رسول الشرصلی الله علیه وسلم سے ربح عبدالله بن عرو کی کیونکہ دہ آ ب کے جمدار شا دات علم بند کر لینے تھے۔ طبقہ صحابہ میں بیشک عبداللہ بن عمرو کی بیان کر دہ ترایا کی دوایات بعد کے قردن میں زائد نقل موجدہ ذخیرہ احادیث میں الدہریہ کی احادیث زائد میں آپ می دوایات دورہ بی اکس لیے میں الدہریہ کی احادیث زائد میں الدہریہ کی احادیث زائد میں آپ کی دوایا تھا کہ میرے باس تم کو تی جیز تکھنے لی لے آٹ ارتبا دفرہ یا تھا کہ میرے باس تم کو تی جیز تکھنے لی لے آٹ ارتبا دفرہ یا تھا کہ میرے باس تم کو تی جیز تکھنے لی لے آٹ و تاکہ میں تم کو ایک البسا نوش نہ تکھا دول کرتم لیا حدل کرتم لیا تھا کہ میرے باس تم کو تی جیز تکھنے لیا کہ میرے باس تم کو تی جیز تکھنے لیا کہ میرے باس تم کو تی جیز تکھنے لیا کہ میرے باس تم کو تی جیز تکھنے لیا کہ تا کہ دیا تھا کہ میرے باس تم کو تی جیز تکھنے لیا کہ تا کہ دیا تھا کہ میرے باس تم کو تی جیز تکھنے لیا کہ تا کہ دیا تھا کہ دول کرتم لیا تھا کہ دول کرتم لیا تھا کہ دول کرتم لیا تھا کہ میرے باس تم کو تی جیز تکھنے لیا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا تھا کہ تا کہ

" كليف كخيال سے اوريسو چيتے موتے كم الله ف

۱۹۶۶ کون ۱۹۶۵ کون ۱۹۶۵ کون ایسی می جزائی سے ۱۹۰۰ کون ۱۹۰۰ کون داء ملک داد ہر مردہ رہ بیدا ماد کا

سنکر کھول جا یا کرنے تھے۔ اُل محضرت سے عرض کیا تواپ نے فرط یا اپنی چا در مجیا و۔ اس پر مجید کلمات بڑھ کر اور ا بنے ہا تھوں سے جیسے اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہو اس طرح ڈالا اوراس کے لبد کہا کہ اس کو اپنے سبنہ

سے نگا لوریس نے ایسا ہی کیا تواس کے بعد سے پھر کوئی چیز میں نہیں بھولا۔

۳-۱۱۸- لانوجعوالعدی - مراد به سے که سلمانوں کا باسی قتل و قبال به معصبت اورفعل کفریدے آپ فی نفیدی میرے بعد فی میرے بعد معصبت اور گرامی کی بر درسش اختیار کراو۔

ے-119- کن ب عد والله دابن عبار سُکُما نوت اِ بحالی کے بارہ میں عدواللہ کہنا محض زجراد رُتبدیر کے طور آ بریف ورنہ وہ سلمان شخص نظے۔

ماء الحبلونة ويد الكيت فيم خفاصخرة رطبنان كي نيج و يه با في اس مجهلي بر براج حسسه وه مكل كردريا بير كلس كئي و اورالله ف ابني قدرت سه اس حبكه ايك طاق جبسا فشان كرديا توصفرت موسى في حبب البينه خادم سه ماشند طلب كبا اوروه مجهلي كم با في كئي توفران يكي،

هم بهی چامینے نفے کیونکہ حضرت خضری ملآفات کی جگہ وہی نبّا ٹی گئی تھی۔ نو فا رتبّ اعلیٰ اُ خارھا قصصا واپس نوٹے پیچھے کی طرف وہ نشا ٹات تلاش کرنے

ہوئے۔ بینامخیراسی حگہ خصر سے ملاقات ہوگئی۔ اِتّاکے کُنْ نَشُزُ خِطیع کہ اے موسی تم میرے سانظ میر ﴿

فی خوت و شفقت کے باعث مکھا ما چاہتے ہیں جھے آپ پہلے فرما چکے ہونے کے اور ایسی عورت بن کیوں آب کوشفت میں ڈالاجائے۔ کہ دیا حسبنا کہ آب الله آنخفرت فیجی خود لبد میں اس کو اختبار فرما با بربکہ لبف دوسرے خوابا اس جھوڑ و اسی حالت بن جس میں ہوں ہی بہتر فرما اس جھوڑ و اسی حالت بن جس میں ہوں ہی بہتر فرطا مربعے کہ دین کے کسی ضروری امرکو آب کیونکر فرطا مربعے کہ دین کے کسی ضروری امرکو آب کیونکر فرط انداز کرد بنے اور برممکن نہیں سے کو مینیم برخدالی کے کہنے سے دین کی کوئی بات نظر انداز کرڈوالیں اور آپ اس واقعہ کے لبعد چارر وزھیات رہے۔ اور

ح - 111 ما ذا اخزل - اس رات بین آپ کو دنیا بین بین آن والے فتنے دکھلائے گئے اور وہ وستعطارات کی میں ایک استدی طرف سے عطارات کا فیبھا کہا گیا آپ کھبرائے ہوئے اُسٹھا ور فرمانے کئے ہے کوئی ہو تجرول والیوں کو بعنی از واج مطہرات کو بیار کر دیے ناکہ وہ اس نماص ساعت بین عبارت اور ذکر و دعا بین معروف ہو جائیں اور آپ نے فرمایا گرت کا سرب نے الا مہت سی عورتیں الیبی میں ہو دنیا

میں اگر جر کیڑے پہنے ہوئے ہیں سبکن آخرت یں وہ

بر بهنه میں اس لیے کہ آخرت کا لبائس تفو لے اور

﴿ وصالح بير -

﴿ عرصه مِين بِيرِكِهِي اس كاكونَي ذكر نهبين فعر ما يا بـ

annation and a continue of the continue of the

فیاء عصدفور - ابک جڑیا گیا ورکنتی کے کن رہ پر بیٹی ہوئے اس نے سمندر کی سطح برج پنے ماری نیختراس نے سمندر کی سطح برج پنے موسی ماری نیختراس نظر کو دکھاتے ہو۔ آبے ہو۔ آبے ہو۔ آبے ہو اس نے ماری نیختراس منظر کو دکھاتے ہو۔ آبے اور میراعلم جامرار کو بنی سے منعلق ہے دونوں علم مل کر بھی الشرکے علوم معادف کے خز انوں بیں اتنی بھی کی نہیں کرسکتے جننا کہ اس بیٹر یا کی بچو نیج میں اپنے ہوئے یا فی نے سمندر کے بافی علوم ملاکر بھی الشد کے علم کے سا منے وہ نسبت نہیں رکھتے ہو بیٹر یا کی جو بنے میں آیا ہوا یا فی سمندر کے سامنے رکھتے ہو بیٹر یا کی جو بنے میں آیا ہوا یا فی سمندر کے سامنے مندن کو آب سرم

٣- ١٢١٤ - ١٤ ١٥ نوهك يعصرت عاتث ريم المارت المارة المارة

ادرهليم كاحصدها رج كرديار

ہارون الرشید کے زمانہ میں یہ بات زیر بحث آئی کھی کرعبد اللہ بن زبیر کا اقدام عین فرمان نبوی کے مطابق کھی کہوں نہ ایساکیا جائے کہ بھر برت اللہ کو اسی طرح نباد باقو امام مالک نے احبازت بہیں دی اور فرما یا کہ بیں پند نہیں کرنا کہ بیب اللہ کے باحقوں میں ایک کھیل کی میں حائے۔

المرائد المیان اور توحید و رسالت کے عقیدہ ہر مرنے کائڈ المیان اور توحید و رسالت کے عقیدہ ہر مرنے والے سلمان کے بیے بشارت فرما ٹی گئی کہ وہ صرور بالصرور حبنہ موام فرما دسے گا۔ اور النڈ تعالے اس بر الرکشی مومن کی علی زندگی اسی کے مطابق ہوا در مرکنا اگر کسی مومن کی علی زندگی اسی کے مطابق ہوا در مرکنا و معصیت سے بر مہر کرتا ہو تو اس برصغم کی حرمت کا وطا ہرہے۔ بیکن اگر کسی نے گئا ہوں کا ازبکا ہ کیا ، اور الدوس مراز ابدی کا اور شاہ ہوا او ہوسکا میں مخفرت ہو موجوب کے در ایوا س کی مخفرت ہو موجوب کے در ایوا س کی مخفرت ہو کی خورت سے مراد ابدی عذاب سے جو اس محفوض ہے محفوظ رہنا ہے۔ یا مورت سے مراد ابدی عذاب سے جو اس کی واسط مخصوص ہے محفوظ رہنا ہے۔ یا مورت سے مراد ابدی عذاب سے جو اس کی واسط مخصوص ہے محفوظ رہنا ہے۔ یا اس کی واسط مخصوص ہے محفوظ رہنا ہے۔

أُ بشارت على الماعلان لوكور كوسنا دىجا ئے تو آپ نے خرا باكہ

ابسى صورت بى اوگ اس نېشا رت پر پھروسە كر كے عمل بىرست

ا ورلا بر وا موماً میں گے اس لیے ان کی حالت بیھوڑر دو۔

مضرت معا ذني لينه انتقال كي قريب بعض فواص كوجم كرك برحديث سنادى اس خبال سے كركسين ايسا زموك في بعلم برك ببنيس ره جائة اورس دنيا سه كدرجاؤل -حد ١٢٤ متوبت يمينك تيرادايان بالفاكألود مو-ابل عرب اس كلم كوا بسه وقد يراستعال كرن نق جها ن حفل كى ساكوكسى بات برنبلني فصود مو-آب نے فرما با عورٹ کا نطقہ مونے ہی کی من پر بساا ذفات بجهال كحت بهدين اسيحا ورنطفه مونا اس بات كوستدرم موكر عورت كوهي مردول كى طرح اخلام منونام ازواج مطرات كوش تعاف فف ان کی کرامت کے باعث اختلام سے محفوظ رکھا تھا بظا براسى دح, سے امسلمہ دخ کونعجب میوا اور ورما كباكدكباعورت كوهى اختلام موقاس ـ ح- ١٢٩- فاموت المقداد يحفرت على نود آ تخفرت صلى السُّرعليه ولم سے به دريافت كرتے ہو گے شرائے تھے کہ مذی کے سکنے کا کمیا مکم سے تو مذرایو مقداداً الم مشله كو درماً فت كرفيا -ح- ١١٨ - قام في المسجد - يه حديث اس باب مين ل كركے بخاری پژنابت كرناچا بننے ہیں كەسجەييں سلسا تعلیم و تعلم درست سے۔ ح- الهوار حايلبس المحم رسوال كي والح في توريجيهم كروم كياكيا بيض ميكن آب فيجواب مين ممنوع جرول كوميا فرما کر مطار مرفرادیا کدان کے علا وہ یا فی تمام چیزی اورکٹرے استعال كرسكتاب عزض سلابهوا كبراز بين فوقي مذاوره

عمامرنه باندص اوربنسي موزع بين بد

## كناب الوضؤ

یرسئلداجاعی ہے کہ نبی کریم می التّد ملیر سولی کا نوم (سونا) ناقض وضونہ تھا کبونکہ آپ کی صرف آنکھیں سوتی تھیں اور فلب بدیار رہتا تھا جیسا کہ حدیث میں تصریح فواق گئی نیز اس وجرسے بھی انبیاء کا خواب وجی ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم علیالسلام کے واقعہ میں ہے کہ خواب میں دیکھے ہوئے منظر کو صفرت اسماعیل نے امر خواد ندی کہا اور حواب ویا یا اکبت یا فعل ما تدوسر تو اگر انبیاء کا قلب بحالت فوم بدیار نہ ہو تو ان کے خواب میں النّد کی وجی اور اوامر کا وہ کیسے اور اک کرسکیں گے۔

ح مفهعن و استنشق بمضحضد اوراسنشا بین کی کرنا ورناک میں پانی دینا شافعیہ کے نزدیک ایک ملی پانی سے مہتر ہے اور صنفیہ کے نزد کی

ح - ١٣٨ - أفرا اتن الهدلة - بمارى اس مديث كفريم د صور برسم الله كايرضا ثابت فوارسي بي -

ص ١٨٠٠ فوضعت له وضوء ابن عباس نه الخفرت صلى الشرعلية وسم كم لي وضوع ابن عباس نه الخفرت صلى الشرعية وسم كم لي وضوع ابن وهوي المجتمدة والبي يرا يكوريد ويحد كوشى موق الوراس سليقه اورجد بُر فومت كم باعث آب نے وعادى الله حد فيقه في الدين، اے اللّٰد تواس كودين كى سمجه عطا فرط - اسى دعاكى بركت سے ابن عباس طبقة صحاب بيس مسل سے زائد فقيہ اور امام المفسرين موت -

ایان شرایت کامدار سے اور تمام احکام دین کاملاً
علم برموقوف ہے اس وجہ سے بخاری نے کتاب الایمان اور
کتاب العلم کے بعد سلسدہ احکام شروع فرما یا اور احکام دین
بیں سب سے مقدم طہارت ہے اور وہ میں بیلا وہ مکم ہے
جو قرآن کریم میں نازل ہوا، اس بناء پر کتاب الوضوء سے الواب
الطہارت کی ابتدا فرمائی۔

وضوء كاحكم آية الله عادية المألكذيك آمنوا في المسلك المسلم الميت المرابي المياكية على المياكية المياك

ح-۱۳۷ و لائقبل صلوقا - طارت نماز کے بیے شرط ہے اس کو مدیث بیان کررہی ہے کوئی نماز لبنیر مالی کے تبول نیس کی جاتی ۔

ح- ۱۳۷۱ - عُنَرًا مُحَجَّلِنَ - بدوضوی تاثیر بیان فرائی گئی، درشا دمبارک ہے - "اے میری امت تم قیامت کے دوزاس طرح اعضائے جادگے کہ تمہاری پیشا نیاں اور قوم سفید وروشن ہونگے، وضو کے آثار سے "

ح ۱۳۵ - فنام حنی نفخ - ابن عباس اس روایت میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی صلوۃ اللیل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمانے میں مجھے دیر نگ آپ نماز نٹر ہفتے رہیے بھراپ لیبط کئے اور سوکئے حتی کہ خرائے کی اواز بھی سننے لگا اس کیے لبدائی اُسطے اور نماز پڑھی اور دضو نمیں فرمایا۔

 $\mathbf{z}$   $\mathbf{z}$ 

🥞 ح-اس اذااتی احد کسدالغانط مضرات حفیه 🐉 كے نزديك قضا حاجت اور ميشيا ب كے وقت قبله التقال 💎 يا في ميں سانس نہ ہے۔ ا وراليشت كرناممنوع سے نحوا ه عمارت ميں جو بابيابان مي -المعدد المناه المناه الما الما الما الما الما المناصع اس زمانہ میں قوم عرب کا رواج اور مزاج پینتھا کہ قصف ماجت کے لیے باہر بیابان میں جاتے تھے تو از داج مطرا ﴾ كا با مهرجانا عمرفاروق كولييند منتصا وه ان كولو كاكرته ، ا بك روز حضرت سوده رضى التَّدعنها نكلين توعمر فاروق نيخ 🖁 ان کو بیمان لیا کیونکه ده طویل القامته تھیں اور فرمایا ا ہے سوده بم نے تم کو بیجان لیا مقصد یہ تھا کہ بابر کسی حالت مِي مِي مَ نَكلينِ تُواسَ بِرِ التَّد نَعَالُ فِي النِّهِ حَاب نازل ﴾ زمانی مجس میں وہ آداب اور طریقے مقرر کر دیئے گئے اگر . ر بین میرورت دمجبوری نکلیس توان کی با بندی کریں وہ ایتر سورہ احزابُ بُد نِبُنَ عَلَيْهِيَّ من جلابيهن كراين چادرین لطکا کر اوربایر ده بوکر با مرحایا کرین بهی وه خروج كى اجازت سے حبن كا أنده حديث مين ذكر بعد ح-١٥٧٨ داوي من ماء معلم بواكه أنحضرت صلالله مليرسم يان سيمى استنباء فرمات سے،اسى كوفقهاء نے مسنحب اورافضل فرمايا بي كرد هيلي سي استنبح كے بعد ﴾ پانی سے بھی طہارت کی جائے ، اہل قبا اسی طرح طہارت کیا كرتے تف ان كى ياكى كى قرآن كريم نے تعرايف كى، في يه الله يَعِبُنُونَ أَنُ يَبِطَهُرُوا - والله يعسب

٥- ١٥٠- ولا يتسم بيبينيد معوم بوكم والميلكة

سے استنیا اور طہارت نالیندیدہ اور مکروہ ہے۔

ح - ١٥٢- ولا يننفس - يعنى برتن مو تجيم ط الے بوئ ح-١٥٦- فاحوني ان آينه بنتلفة الحجارة ابن سورُهُ إِلَيْ بیان کرتے میں کہ آنحضرت مل التدعلیہ قیلم نے مجھ کوئین پیھر 👸 د دهید، لانے کے لیے فروایا، نین وصیوں کا اس روایت میں بيزدوىري احادبث بين ذكرصرف اس بناء بيسينے كه نطافت اور ﴿ صفاقی تین میں عموماً حاصل موحاتی مے ندید کریہ عدد مسنون سے كيونكهمنون اورغيرمسنون كاتعلق بابرعيا دات ا ورفربات سيعرفخ ہے اور ستنما محض ابک عبادت اور صفاق کاعمل ہے لہٰذا 🔮 تبن كا ذكراس منى يرممول كيا جائے كا . ح- ١٥٥٠ فا ضرغ - باب وضويي حضرت عثمان حضرت على أفي اورعبدا لتُدبن زيدعاصم كى روابات خاص اليمييت ركھتى ہيں كالحضرن صلى التُدعليه وسلم كي وضوكي روايات مين راولوں كي بيسب إ صورتیں ذکر کی ہیں، نین نین بار، دو دوبار، ایک ایک بار اعضاكا دصونا اوربيجي ايك ببي وتنويب ان تمام صورتون كوجيح كربينا كدمبض اعضاء نثيلاً جهره نبن بارا ورلعبض مثلاً ا تق کمنیون تک دو دوبارا ورباؤن ایک ایک صحیت نابت سے لیکن افضل ترین طرافقہ سی سے کرتنین ننین وصوبا حائے اسی کا نام ہمباغ ا ور اکمال دمنوسے۔ ح- ، ١٥- فليغسل بدي لين برتن مي بأتقر والفس بيك ننين مزنم باخف دصولي، به مكم احنباط اور فطافت يرميني مع اوراسی صورت میں سےجبکہ باتھ کا گندگی میں موث

ح-١٥٩-لا بحِدت فيهها- تحية الوضوم كي فضليت إليَّ

كا بباين ہے مراد بيرسے كداعلى اوركا مل وضو كح لب جو

ہونے کا احتمال مو۔

عانی راس فرماکراپنے بال صحابہ مرینفسیم کرا دیثے تھے اور حبس نے سب سے بیلے موئے مبارک کا 'نبرک حاصل کیس وہ حضرت طابعہ تھے۔

س- به ۱۱- اخد انتشارب الكلب امام شافعی گئردیک کتے کے برتن میں مند فوالئے سے برتن سات مرتبہ دھونا فرور سے ۱۱۰ م ابو منیفہ رحمتہ التیکئے نز دیک تمین مرتبہ کافی ہے اور برتنداد محف احتیا طاور نظافت کے کمانط سے بیان فرط ہ گئی اوراس وج سے بمی کہ کتے کے لعاب میں زم رہے اثرات ہوتے ہیں ، اس بنا د پر روایات ہیں مٹی سے رگڑ کر دھونا بھی آیا اس لیے بسمجھنا صبح نہیں ہے کہ سات مرتبہ کا عدد ذکر کیا جانا کتے کے جھوٹے سے پاک مونے کی دلیل ہے ، امام مالک سے جو برقول نعال کیا گیا وہ مجمل اور ناتمام ہے ، قاریمین کرام فقہ ماکل سے اس کی تفصیل معلوم کریں ،

ح- ۱۹۸- فشکوالله سعید : خلانعالی نے اس کوشش کوسرا با اور تبول فروایا معلوم ہواکہ حیوانات و عجائم کو بھی ماحت بہنچا نے بسی احروثواب ہے۔

او جاء احدن کسعد سورهٔ ما کده کی اس آیت میں او جاء احدن کسعد سورهٔ ما کده کی اس آیت میں اوقسم کے حدث کا بیان ہے حدث اصغر جس سے وضووا جبہ ہودہ بیٹیاب باخان خروج ریح اوراس کے ساتھ ملی بہ چیز کہ بدن کے کسی حصہ سے نہاست کا تکان کیونکہ بیٹیاب دبان انقن وضواسی وجرسے ہے وہ نماست ہے لہٰذا جبی ناقش وضواسی وجرسے ہے وہ نماست ہے لہٰذا جبی جا تیم ناقش وضواسی وجرسے ہے وہ نماست ہوا کرنے وی انتظار ہے جہ دورا و لا دین ال العبد مسلوم ہوا کرنے ذکے انتظار جبی جب میں جست قدر دفت مسید میں گذارا جائے گاوہ عندالہ نمازی جبی جب میں جست قدر دفت مسید میں گذارا جائے گاوہ عندالہ نمازی جبی جب حدورات اس کے اس حدورات کی و عندالہ نمازی جبی جب حدورات کی دورات مسید میں گذارا جائے گاوہ عندالہ نمازی جبی حدورات کی دورات مسید میں گذارا جائے گاوہ عندالہ نمازی جبی حدورات کی دورات مسید میں گذارا جائے گاوہ عندالہ نمازی جبی حدورات کی دورات مسید میں گذارا جائے گاوہ عندالہ نمازی کی دورات کی دورات مسید میں گذارا جائے گاوہ عندالہٰ نمازی کی دورات کی دورات

اسی دورکعتیں پڑھے جن میں وہ اپنے دل کے ساتھ باتیں منکرتا ہوتو اس کی زندگی کے پچلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے ، دل کی باتوں سے مرادخود اپنے ارادہ اور توجہ سے خیالات میں ملک جانا ہے غیر انتظیاری پیدا ہونے والے خیال اس میں داخل نہیں میں ۔

ح- 141- النعال السبتدية - اليه ونون كوك جاتا مع جن بربال ندمور بيني وباغت شده جيرك سے بنا تھ جائيں، جيسے بالعموم آج كل مردج بين-

ح - ۱۹۱۳ - ابندا یا بیمین دین دائین جانب سے نشر دُر کرنا مستخب ہے، امام شافی سے سے نفول ہے کہ جو چزیں عبات وفریت سے یا زینت سے نعاق رکھنی ہیں ان ہیں دائیں جانب سے ابتدا کی بندیدہ ہے ، شلا وضو اور دنول سجد عباوت ہے تو اس میں دائیں طرف سے ابتدا اور دایاں قدم پیلے رکھنا مسنون ہوا اور لباس بیننا زینت ہے تو انخفرت صل التر علیہ ولم سے الیبا ہی تا بتوا۔

م-۱۹۴۰ فیان صلولا العصر فی انعصر کا وقت قریب نقا، وضو کے بیے بانی تلاش کیا گیا تو نمیں ملا تو تھوڑا سا بانی تھا انحفرت می الشرعلیہ وسلم نے اس میں انگشتا ن مبارک رکھیں تو یانی معرزانه طور براتب کی انگلیوں میں سے اس طرح ابلنے لگا، جیبے کسی حیثمہ سے بہتا ہو۔ اس طرح ابلنے لگا، جیبے کسی حیثمہ سے بہتا ہو۔

م - 148 - فلت لِحَبِيْنَ فَ - ابن سيرين فرمات بين مين ف جبيده سے بركه كر بها دے الخضرت صلى الله عليہ سلم كاموئ مبارك ہے جو بھيں انس بن ما لكٹ سے ملا ہے بير سنكر عبيده كئے گے كاش اگر بھارے باس بھى كو فى ابك بال ہونا توم اسكودنيا دما فيها سے بڑھكو سجفے الخضرت صلى الله عليہ سلم فى جَدَّ الوُلَعِيْرِ

کے میں شمار ہوگا۔

م ی باد برد محد المعدم بواکر محف شک سے فار نہیں توڑنی یا بیٹے جب تک خروج ریے کا بقین نہ

موجانے اس کو سمجھنا جا ہئے کہ وہ طہارت برہے۔

ح-۱۷۳- ا ذا جا مع ابتدا اسلام میں بریم تفاکزتر ا اور دخول کی صورت بیں بغیر خروج منی خسل لازم نہیں ہو آ تفالیدیں بریم منسوخ کر کے مباثرت فاحشہ ہی پروموب غسل کا مکم متعین فرادیا نفا۔

ح - ۱۶۰- نسع فنوع العشو الآبات اس دات حفرت عدد الله بابت اس دات حفرت عدد الله بابت اس دات حفرت عدد الله بابن عباس ابنی خاله میموند کے بیاں رہبے تاکہ انحفرت مل الله علیہ وقت الله علیہ وقت الله علیہ الله عمران کی آخری وس آیات تلاوت فرائیں اعراض کے بعدوضو فرایا ،اسی کے بیش نظر بخاری نے یہ فروبا کہ حالت حدث میں فرآن کریم کی تلاوت کی حاسکتی ہے۔

م م ۱۰۸- فی قلمت هنگی تنجلانی العنتی بیصلون الکسدند کا واقعه ہے سور رج کھن کے وقت اکفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بر نمار پڑھائی اس وقت ہیں ہت اور گھرام ہٹ کا بیعالم تھا کہ تجھ پر غشی طاری مور ہی تئی بیان کک عشی کے آثار دور کرنے کیے لیے کمیں سر ریا پی فی التی تمی، امام بخاری نے اسی جیز کیشش نظر پر باب فائم کیا کرفش سے وضو نہیں ٹوشا، کیکن بیغش عبس سے

د منونىبى توشا محض معمول ساميكرسى اگرابسى غشى بوكر مدېرشى كا كاعالم طارى بوجائت توامام الومنىيى دى نزدىك وضو توت حائے كا -

م - 129 فسسے براً سب اس سے مدوم ہوا کہ مرکا مسے میں نکراراور نین مرتبسنت میں سی میں نکراراور نین مرتبسنت نہیں سیے جیسے میں نکراراور نین مرتبسنت میں میں سیے جیسے النا میں ۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے دخو کے فطرات اور ستمیں بانی لینے کے لیے صحابہ کا بہوم تھا اور مراکب کی کوشش تھی کہ اس کو بیمتبرک قطرات حاصل ہوجا میں حتی کہ اس کی حدوجہ دمیں استفدر مزاحمت تھی کہ اس کو قت ال اور مجاری میں معرم ہوا کہ نترک باترا اصالی میں امرتابت سے اور آنحضرت میں استعمار اس صدیم سے معرم ہوا کہ نترک باترا الصالی میں امرتابت سے اور آنحضرت میں التہ علیہ وسلم رو گرواس واقعہ کا بونا اس کے جواز اور میں التہ علیہ وسلم رو گرواس واقعہ کا بونا اس کے جواز اور

درسان کورترکے انڈے کی طرح باالیں تی جیسے زوالیحبلہ بینی درمیان کورترکے انڈے کی طرح باالیں تی جیسے زوالیحبلہ بینی میں بینے بندکی گھنڈ باب ، آو ضا عدس دضی اللہ عند سے وضو کیا ، ان دولوں بالکے جیم بینی عرب ردف رضی اللہ عند نے گرم بابی سے وضو کیا ، ان دولوں اور ایک نصافی میز باری کا بیان کرنا بظا ہر آگ پر کی ہوئی جیز ناقض وضو نہیں ، ووسل مسئلہ یہ بیان کرنا ہوگا کہ اب کتاب کے برتنوں کا بابی استعمال کیا جا سکتا ہے اور بوسکتا ہے کہ وہ بانی استعمال کیا جا سکتا ہے اور بوسکتا ہے کہ وہ بانی اس کا حجوظ ہو آومعادم ہوا کہ نصران کا حجوظ ابو آومعادم ہوا کہ نصران کیا جوالے کا بیا کہ نصران کا حجوظ ابو آومعادم ہوا کہ نصران کیا کہ نصران کیا کہ نواز کیا گورگ کے کہ نواز کیا کہ کا کہ کوران کیا گاگ کیا کہ کوران کیا گاگا کے کہ نواز کیا کہ کا کہ کیا کہ کوران کیا کہ کا کہ کوران کیا کہ کا کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کیا کیا کہ کوران کیا کرنے کیا کوران کیا کہ کوران کیا کہ کوران کی کوران کیا

ح-۱۸۹۰ پنوضون لین مرداورعورتیں ایک برین کے

**CONTROPORTO DO COMO D** 

م به ۱۹۲۰ یغتسل بالصاع آب کے فسل کے بان مقدا ایک صاع اور وضو کے لیے مقدار ایک مدبیان کی گئی، ایک صاع چار مرکم ہوتا ہے اور مدک مقدار امام الوسنیفد کے نزدیک دومل لینی ایک سیرتواس لعاظ ایک صاع تقریباً عارسیرکا ہوا -

باب المسح على الخفين

بینی موزوں برسے کرنا، احادیث متواترہ سے نابت ہے،
شیخ ابن ہمام فرانے بیں، امام ابوطنیف کا تول سے کہ بیں
مسے علی الخفین کا اس وفت تک فائل نہ بی اجب کک سوسے
کی طرح مرے سامنے اس کی روایات و تبوت روشن نہیں
بوکیا، حسن بھری نے فرطیا، میں نے سنز حفرات صحابہ کو
بایا ہے جوسے علی الخفین کی روایات کے راوی تقے، طرق و
تبوک جو فیج کمہ کے بعد پیش آنے والا غروہ ہے اس کے
دوران سفرمغیرہ بن مشعبہ نے انخفرت صلی الشرطیروسلم کا
موزوں برمسے کرنا بیان کیا ہے، للذا فرقہ شیبہ کا ہی کسن

ح - ۱۹۹ - بیسیم علی عمامته حضات شافعیه و الکیه اس کے فائل بین کرعامه کا مسع سرکے مسم کے ساتھ کیاجا سکتا ہے لکن جنفیہ عامہ برمسم کے فائل نہیں -

ح۔ ۱۰۰۰-اکل کتف شا ہ کر آنفرت علی الشرعبہ وسلم نے کبری کے شانہ کا گوشت تناول فرایا، در میپروضو کئے بغیر ناز ٹرعی معلوم ہوا کہ آگ برکی ہوئی چنر کا استعمال ناقض

ح - ۲۰۲۰ مشرب لبذا ووص نوش زمانے محامد کل کی

یانی سے انخضر نند سلی اللہ علیہ تولم کے زمانہ میں وضو کر بیا کرتے غنے اور آپ کے زمانہ میں اس چیز کا ہونا اس کے جواز کی دبیل ہے ۔

ح۔ ١٨١٠ كلالد اسميت كوك جاتا ہے مس كے مرف كے بعداس کے اصول د فردع میں کوئی اس کا دارت منہو، ح مديد فصنخر المخضب بخفيب محيرتي مرتن و كوكها حامًا بي نواه وه لور ترك شكل مين بوياكس نبلى كى صورت میں سیلے رمانہ میں اس کرج کے برتن یا بیائے ستھرادر کرا م کھدد کر بنا بلیے جانے تھے اس وا فعر کے ضمن میں ایک معزه ظامر بواكراس فدر جيوالي برتن كے بان سے جس ميں ﴾ ٱنخفرَت كے انكشتان مبارك تھے يا آپ نے <sub>ا</sub>س ميں كل فوا دى عنى جيس كرائنده مديث بي ذكرم تواس فدر ملبل یانی سے اسی سے زبادہ لوگوں نے وضو کرلیا اور ایک روائی یں ہے کہ آپ کی انگشتان مبارک کے درمبان سے یا نی إس طرح ابل ريا خفا جيسے جيشمسسے إنى ابنا مو-مع- ١٩١٠ يستاذن انواجه الخضرت صلى الترعليهم مرضِ الدفات كا زمام حضرت ما كنش كيهياك كذار نا جاميت تحے كيونكر تيمار دارى ووبانوں يرمونون ميے ايك سليف وہم دوسرے مربین کے ساتھ تعنق اوران دونوں بانوں میں حفر

عائشہ کے بیاں گذاریں اس واقعہ میں لگن باطنشٹ وغیرہ سے وضو کا فرکر ہے تر بنوں سے دونو کا فرکر میں اس منام پرالیسے برنموں سے دونو کا فرکر نام منت سی م

عالمتشرط تمام ارواج مين فونديت ومرترى ركهتي تحيين، تواكي

دربافت فرمات كرمين كل كهان مول كا-اسع حضرات

ازواج نے منف رسم محد کرع ص کیا بارسول اللہ آپ ہے دن

وضونہیں سیے ۔

بیشیاب کر دیا اور پانی طلب فرماکر اس پرسے اسکو مها دیا کیؤنکر وه بچهشیرخوار نف اور نوراً همی کیڑے میں حذب مجمی نهیں ہونا

تواس طرح بانی کا بها دیناکانی ہوا۔

مے داا ۲- الی سباط کے کچرا ڈالنے کی جگر کور باطر کس جانا

مے توآب وہاں آئے اور کھڑے ہوکر بیٹیاب کیا، آنحضرت

مال الدُّعلیہ وہم کا معمول بیٹھے کر بیٹیاب کرنا تھا، اس کو حضرت

عالمتندہ خواتی ہیں آب ہمیشہ بیٹھ کر ہی استنجا فرماتے تھے اور

اگر کو آب کے کدائب کھڑے ہوکر کرتے تواس کی ہرگز تصدیق

مرکز و رجاح ترمذی ) تواسل معمول تو بی تھا، سین اسس عگر

مرکز کے کہ مزہونا، لیکن حفیہ قات برہے کدآب کے گھٹنے کے

میٹھنے کی عگر مزہونا، لیکن حفیہ قات برہے کدآب کے گھٹنے کے

میٹیے اس زمانہ ہیں ایک بھوڑا تھا جس کی وجہ سے گھٹنا ڈھرا

منبیں ہوسکتا، جیسے کہ نسان کی روایت میں نصر بی سے اسرائیل بنی

میٹے سے دارا دا احداب توب بنی اسرائیل بنی

اسرائیل مجواحکام شاقر مقرر تھے ان میں بیمبی ایک عکم تھا کدان کیڑے پراگر بیٹیاب یا نباست لگ جائے نو اس کو کاط دیا عبائے ،حتیٰ کہ دہ پرستیں اور حمر طب کے کیڑے جو دہ لوگ استعمال کرتے تھے انکے بارہ میں ہمی میں امر نظا مبت ہی دفنا مرک دیر میں بحق تداراتیں دون سے لیرسدا ا

وننواری کی موحیب نقی ،حق نعال آمس امنت کے لیے سہل اور آسان ا حکام مفرر فرائے کہ دھودینے سے کیٹرا باک ہو جاتا ہے ۔

لفظ سے تعبیر کباک ۔

اور فرمایا که اس میں ایک طرح کی سیکن ہسٹ اور بُو ہوتی ہے۔

ح-۷۰۵- اخدا نعنس نی الصلونا - نمازکی مالت بین او گھ اور میندسے وضونهیں ٹوشاہیے، نیٹر ملیکہ دہ نماز اپنی مالتو پر بر قرار دہیے جو سنویز ہمبہت ہیں -

می - ۲۰۹ - بینو صا انس بن مالک نے اکفرت می الدُعلیہ وسلم کا بیمعول نفل کیا کہ آب ہر نماز کے لیے بالیموم نازہ وصو فرمایا کرتے تھے، نضیلت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے درآب کوحن نعال نے اس پر ہمت عطاک نفی ، برضلاف حفرات معما بر کے کہ وہ ایک ومنو سے متعدد منازیں ہی ٹیرھ لیستہ تھے ۔

مطلع کیاگیا جوابنی قرون میں عذاب دینے جارہے تھے،
مطلع کیاگیا جوابنی قرون میں عذاب دینے جارہے تھے،
آپ نے فرمایا ایک کا عذاب اس دج سے بے کہ وہ جغلوری
کوتا تھا اور دوسرے کا عذاب اس بناء برہے کہوہ بیشا بریدہ اور احتیاط نمیں کرنا تھا آو آ کھڑت کی دعا کی برت
سے ایک محدود وقت بین ان کا عذاب کم کر دیاگیا۔
م - فنقام اعوابی یہ ایک دبیاق شخص تھا احکام دین
اور آواب سے ما وا تفییت کی وج سے مسجد میں کھڑے ہوکر
پیشاب کرنے لگا ہوگوں نے روکنا چا با تواپ نے اس کی
نکلیف کا خیال فرماتے ہوئے فرمایا، اب جیور طوکر نے دولین
درمیان میں بیشاب مردکن موجب ضرب ہوسکتا ہے اور فرمایا
دین بین تمہیں سہولت اور آسان کرنے والا بناکر میجا گیا۔

ا ح - ۱۱۲ - فعال على ثويه اس بيرني آپ كے كيڑے ير

ہے سچرایک ڈول یانی مہادیا۔

مع - ۱۲۱ - وان لبقع المهاء فی نوب حضرت عائشه فرماتی به کریس بری کریم علی الله علیه هم کے کرارے سے جنابت کما اثر لینی منی وصو یا کرتی تھی اور آپ اس حالت بین کم یا فی کی تشریف بیا بیا کرتے تقداس سے معلوم ہوا کہ منی ناباک ہے ہیں حمب ور فقاء کا مسلک ہے اور طبی و فطری کی اظ سے بھی بی بات ورست معلوم ہوتی ہے ۔

م - ۱۷۷۷- النفوها و ما لها بین اگریوپا کھی میں گر جائے تو فرطیا اس کو نکال کر پھینک دواور اس کے اطراف میں جو کھی تھا اسے بھی پھینک دواور باتی گھی استعمال کرنے کی اجازت دی ، یہ اس صورت میں المئے جبکہ منجد مہوا اگرسیال موتو پھر جب نک کھی پرسے نین بارپانی نہ نتھا لا مبائے تو

اس کے پاک ہونے کی کوئی صورت نہیں جس کی شکل نیے موکر کھی گئی۔ پانی میں ڈوال لیا حبات اور بھراس سے پانی علیدہ کر لیا حیا ہے تو تین باریٹمل کیا حبات ۔

ح-٧٤٩ - كل كله هربيك هاين مروة رخم جوالله كي راه میں لگے نو قیامت کے روز مجا بدکے بدن پر بیزرخم اس طسرے ہو گاجس طرح کا لگا تھا بیرخم مبدرہا ہوگا، رنگ نوخون کا ہوگا مگرخوشبو اور مہک مشک کی ہوگی، برحدمیث بخاری نے فج اس مناسبت کی وجه بیان فرما تی ،مشک کی اصل اگر حیر شی غبر سے لين جب اس كى حقيقت بدل كئي تواب وه پاك بيے نواس أ طرح جب پانی اگرچیروه ابنی اصل سے پاک میے لیکن جب كسى چنركے كر جانے مسے متغربوگا تو دہ مایاك بوكا -ح-٢٣١- وكان بصلى عند البيت يركى زندى كا ابك واقعرب كرانحفرت على التدعليرولم بيت التدكيسا هي نماز ٹرھ رہے تھے کہ ابوجیل اوراس کے ساتھیوں نے اسس ببوده حركت كے ليمشوره كياكمات جب سيده ميں مائيں تو فريب محدمين ذرع شده اونث كا او حجه اور غلاظت كا انبار ا لاكرآب كى كيشت مبارك برڈال دبا حائے ان ميں ايك بد كخنت ترين السان عنبته بن ابي معيط الحط اورغلاظت كالبير ا نبار لاکرآپ کی کیتن بیر دال دبار اور میرسمب او باش اور ا

عَدَّ حُوبِ مِنْتَ لِكُ حَتَّى كُوايكِ دوس يركوا ما ما حا

اً تحضرت منى التُدعليه ولم نے نماز كے لبعد حب ان برنجتوں كے ا

حن میں مدوعا فرمانی شروع کی اے اللہ تم اپنی گرفت میں لے

ہے ابوحیل بن مشام کواور گرفت میں مے نے عنیہ اور شبیبہ کو 🗧

توبرادگ كھراكئ كيونكر دل سے سجتے تھے كرآپ اللہ كے بیعے

عيدالنُّدين سعُّود بان كرت بين خداكن شم بيك ان تمام توكول كو ٣٠٠ - ١٣١٠ - بيشوص فا لا با بن كاآب نے نام ليكر بد وعافرا في تقى بدر كنوبي ميں مردار بونے نومسواک سے اپنے مذیبی دانتوں كورگڑتے . جبیفوں **کی طرح ان کی لامنٹوں کو د کھی** جوام کنوبر میرٹ وال انس مسنونمیٹ وشو کے ساتھ ہے ، لکین اس ک دی گئی تعیں - بطا ہربخاری اس واقعہ سے بہٹا بٹ کرنا چاہنے ۔ اورموا نع پرسی مسواک مستجب ہے نبیندسے بیدار مہوکر اور یں کہ نمازی کے بدن برنجاست لگ جانے سے نما زفاسد طویل سکوت یا فرآن کریم کی تلاوٹ کے وقت بھی ہے اور نہیں جونی، بیکن امام الوصنیف امام شافعی اورامام مالک نیز حمور امام شافعی کے نزد کیک نماز نشروع کرنے دفت مجی فقماء كايمسلك نبيس بعبلك نماز فاسد بوجاتى ب- دِهِ لَهُ اللَّهِ الْمَارِيَّةِ مِنْ الرَّارِيِّةِ مِنْ الْمَارِيِّةِ مِنْ الْمَارِيِّةِ مِنْ الْمَارِيِّةِ ال محمد معارى بهم الماره

#### إستعداللفالة خلن الرجيكير

قَالَ الشَّيَخُ الْمِ مَامُرُ الْمَافِظُ اَبُوعَهُ لِاللَّهِ عُمَّدُ مُن السَّمِعِيلَ مُن إِنَّ الْمَعِيلُ مَن المُعَيْرَةَ الْمَعَلَى اللَّهُ عَمَّ اللَّهُ تَعَالَ المُعَلِّ الْمِن اللَّهِ عَمْدَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَمْدَ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# عتاب لوحی (دحی کابیان)

اما بخاری نے بکم اِفْرَا مُیاسِی دَیِک سِم الله سے بن قد کی کماب کا آغاد کی است میں اللہ علیہ ولم خطوط و مکتوبات صرف بسم اللہ الرحمٰن المادیم کے بیار کام حدود کرسے شروع کیا جارئے ہم اللہ کے بیجھے سے اِن احداد بیٹ بر ترکم عمل ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ عدیث بین اس بات کی یا بندی کا نوعم نہیں کہ لیکھے بی صرور جا کیں۔ الفاظ حماد ذکر حدیث کی دوسے صرف پرطولین انھی کا فی ہے۔

امام بخادی ج نے افت نتاحی مضمون وحی سے شروع کیا۔ کیونکہ بندے کادمشند خداسے بندریعہ وحی قائم ہوتاہے

س لئے وحی کی حفیفنت ،اہمیت ،عظمیت ا ورصرورت کا سمھھنا مقدم ہے بھرحو نکہ بیرد ششتہ وتعلق بندے سے اعمال کا طالب ہے اوراعمال کے نئے علم کی حرودت ہے ، لہزاامام صاحبے نے وح کے بعد علم اور کھیرعمل کی بحث چھیڑی ۔ تھجہ۔۔ اعمال يرجس عمل كى البيت بي اسى نرتيب سے اعمال كابيان كيا۔

ترجمه يني عنوان باب كمتعلق محققتن كي دلئ برب كه وه بسن ا وفات احاديث كيصرف كسي جزوي مفهوم سيهي فائم ی کیاجا ناہے۔ اس لئے صروری نہیں کہ تمام احادیث اس مقہوم کے مطابق ہوں۔ بلکہ ایک آ دھ حدایث ہی اس نرجمہ کے مطابق ہوتی ہے۔ عام طور برام ایک کوئی ایک مزیح روابیت لاتے ہیں اورباب کی دوسری روایانت اس ایک حدیث سے منعلقات بیان کرتی ہیں بہرمال روایات کا خلاصہ اس باب سے ضرور نعلق رکھنا ہے۔ مثلًا پیلا باب ہے ' کاب کیے فت كَانَ بَدُءُ الْوَحْيِ إِنْ دَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَنُسْكَمَ " نظام ربيعلق بهونا بِكَتَمَا ما تحت اما ديث بيربيبا الملككاك التحصرت صلى الترعيب ولم يروى كة عاركى كيونيت كما يتقى ؟ ليكن نمام اما ديث بي السائبيس بنايا كيا محفقين كى دلئ سيح المرمجموع بر روایات سے جی مفسد تابت موجائے تو اسے تانی سمجھا جائے گا۔ اور باب کے اہم مبلوکے سامق اگرروایات ویل کا تعلق ہے توكانى سے جنابخراس بابيس تخصرت ملى للرعليد ولم بر وي كا ذكر ہے -

حصْرَتُ شَاه ولي النَّرْمُ بدء الوحي مين اصَافَت بيا نبه مانت ببن ليني كَبُفُ كانَ بُـدُء وُهُو الْوَحي الصعورت میں مدءا وروح کے ایک معنی ہوجا کیننگے۔ بعنی عبارت یہ ہوئی کیکٹ گاٹ ا ٹوٹٹی الخ غرضیکے دین ا ورنبوت کی ابتدار وحی <u>س</u> موتی ہے۔اس کے وی کو مدم (مدایت) سے تعبیر کیا گیا۔

علآمه سندهی اس عبالهت میں وحی سے مرا د عدمیث بینے ہیں ا وّبدہ سے مرا د مبدأ نینی **دات باری لتعالیٰ ، گ**ویا ا ن سجے مان ترجمه به مهواکه اسخصرت میلی الله علیه وسلم کی اها دبیث مبدر وحی معنی باربتعالی سے س طرح چل کریم نک چنجیس وینا نجه وایات فے بنادیاکہ بنیم ملی الترعلیہ وسلم کی احادیث فرشنہ وی کے ذریع سیم میک بہنجیں۔

علآم کشمیری کے نزدیک بیماں بدریا مُدُو کا بغظ نہایت واننہا کے مفاہلیں نہیں بلکھرف وجود وظہور کے معنی میں ے چذبخرامام بخاری نے کیف کان بِدُءُ الا کان ، کیف کان بَدُءُ الا کان مِن کیف کان بَدُءُ الْحَالَق مِن صدرت ا ذان باحيض باخلق كے صرف ابتدائى مالات كا ذكر تنہيں كيا - بلكه ان مضامين كومفعىل بيان كياہے - حياني اس باب كامطلب بهمواكه وحي كأظهور كيسي ببوار

حَضَرتُ شِيحَ الهندكِ نز ديك كيفَ ، مبكّر ، وتتى تينول الفاظ عمومي من مين بير وكيفُ سے زمان ومكان كيفيت أ جهدء (بدایت) سے زمانی مکانی آغاز۔ و<del>ت</del>ی سے متلوا ورغیر متلو دونون قسم کی وی مرادیج -اس معورت بیں اعاد میث زیل میں مرطرح کامفہوم تابت ہے اوراعتراض نہیں رستا۔

کیا جائے۔ اس طرح تکلفا**ت و تاویلات سے نجان مل جائے گ**ے۔ اگر ظاہری اور طی نظسیہ رسے ہم نرحمہ اورا ھا دبیٹ کود بھیس کے نوخود امام بخاری ایسے مبیل الفدر کی فائم کردہ نر نربب بھی ہیں عمدہ معلوم نہ ہوگی۔ کیونکہ اگریم ظاہری منی بركري كدامام صاحب وحى كے آغاز وبدابرت كے احوال بيان كرنا جا ستے ہيں نوسوال برم وكا آخركتاب كى ابتدارس وى كصرف انبدائي احوال كاعنوان كبول موزون مع جبجدامام صاحب نے كتاب التفيير كے بعد كيف ندول الوحى كاباب مستقلًا الك فائم كياب - اورويال وحى كے بورے متعلقات سے بحث بے لكر برزياده واضح مفہوم بے كمام ا صاحب كامقصديه بي كم دين كالخصار وحي برم كبونكه دين بس أسان كےغور دفكرا ورفياس و كمان كاشا ئبهنہيں بلكه وهستمایا باربینانی کے احکام وارشادات کا مجموعہ ہے۔ لہذادین کی تم باتیں معلوم کرنے کے لئے وحی کی ضرورت ہے۔ اب اسی دی کی حقیقت وا ہمین وعظمت کا ذکرسب سے پہلے موزوں ومناسب مہوگا۔غرضیکہ امام صاحب نرتیب میں حکت کے اصول کے مطابق وحی کے بیان کو مقدم فرما سے ہیں تاکہ آنے والے تمام ارشادات میں اللہ تعالیٰ ، جبریل ا درآنخعنزت صلی الترملیه وسلم کی عظمتِ شان کے مطابق ایمان ویفین کی کیفیت پیدا ہو۔ اوران کی صحت وصدانت پر مسحتهم کامشبه مذہوا ورمعلوم ہوکہ متنب کا ما خذوحی ہے۔ ان کے مطابق احمال انجام دینے میں کسی قسم کی روک نہ ہو۔ جینا نچہ ﴿ آبت إنا اَ وَحَيْنَا الح بمي وحي كي عظمت كے الحربيث فرما دى۔ چنانچه اس اعتبار سے آبت كوئي سنقل ترجم نهبيں - بلك اسى ترجم سى كاجزد سے جسے ناكيد كے لئے برهادياكيا ہے۔

امام معاصب نے سب سے پہلے باب وحی اس لئے بھی بیان کیا کہ انبیار کاسب سے بھا وصف انتہا ذی وحی ہے است معاصب نے بیر نازل سندہ است میں انتہا کہ انتہا ک

وحی کا دوسراحصه احاد بیت قدسید، احاد بیث متوانره، احاد بیث مشهوره ، اخبار آحاد وغیره بین آن خفات کے دور بیثت کی منظر مدت بیس سال ہے۔ نین سال فترت وی کے نکل جائے ہیں۔ یعنی حسن زمانہ میں وحی منقطع رہی۔ وجی کانہوں ہزا ربارہوا بعض دفعہ را بک ایک دن میں دس دس بار بھی دحی کانرول موارا وربر آپ کی بڑی خصوصیت تھی.

ایک قول بیمی ہے کہ وحی کا نزول چوبیس ہزار بارہوا۔ آپ کے مقابدیں حفزت آدم علیہ لسلام پردس بار ،حضرت نوح علیالیت اللم بررس بار نزول چوبیس ہزار بارہوا۔ آپ کے مقابدیں عبیالسلام برکیاس بار ،حضرت ابراہیم علیالیت لام پراٹانالیس بار۔ اور حفزت عینی عبیالسلام برردس بارنزول وی ہُوا۔ وی تکمیل کا علان مجمد الوداع کے موقع پر وی تکمیل کا علان مجمد الوداع کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحار کہم میں ہوا۔

آئے منہ بنگ کی بہت بڑی خصوصیت بہت کہ آپ فائم الانب بیادہیں۔ اور آجی کے بعد وی کاسلسلہ منقطع ہوگیا جرین شربیبیں ہے خصرت ملی لنڈ علیہ و کہ دور کر مبادک کی ہرکات وا نوا دا وروی الہی کے شب وروز نزول ہے سلسل رحموں کم خور دور گذرا ہے اس کی مثال ناریخ عالم میں بنہیں ملتی مے ابر گرام کو انحصرت میں اللہ علیہ وہم کی وفات کا جس فدو فیر مولی کم خورت میں اللہ علیہ وہم کی وفات کا جس فدو فیر مولی کے صدیمہ تقااس سے بھی زیادہ وی الہی کے منقطع ہو جانے کا تقا حصرت انس وائے ملم سلم مشریف میں روابیت سے کہ آنحفرت مسلم سلا میڈ میں ہو جانے کا تقا حصرت انس وائی میں روابیت سے کہ آنحفرت کی مسلل سے بھی ان کے بیاس جانے کہ بدا کہ مرتب جصنت یا بو مکر صدیق واقعی میں میں ہو جانے کہ انسان میں میں موجود ہوں جانے ہو گرا ہیں گائے میں اور کہ ہوں اور کی معلوم نہیں کہ آنحفرت صلی اللہ علیہ دلم کے لئے من نوا لئے کے میاں اس پر اعلی سے اعلیٰ عیش دراحت کے سامان ہیں و حصرت اہم ایکن نے حوجوا ب فرمایا وہ کتنا بلند بابہ سے بغور فرمار کیے ! فرمایا میں اس پر اس پہلے میں نوا سے معرف اسلسلہ بند ہوگیا۔ یہ بات کہدکرام ایمن نوا وہ وہمی اسلسلہ بند ہوگیا۔ یہ بات کہدکرام ایمن نے ان دونوں حضرات کو کھی خوب نوب کو بیا ہو میں اسلسلہ بند ہوگیا۔ یہ بات کہدکرام ایمن نوان وہما بیات مالی اس کو ایمن خوب دونوں حضرات کو کھی خوب دون میں دونوں حضرات کو کھی خوب اسلسلہ بند ہوگی یا بیا تھا۔

یہ اس ایکن حصنوراکرم صلی الشعب وسلم کی آزا دکردہ باندی منبس جو آب کو اپنے والدما جدکے نزکر میں ملی منبس چو تکہ انہوں نے بچین میں آب کی خدمات آیا کی طرح انجام دی منبس اس لئے آب ان کا اکرام ماں کی طرح فرمانے تنے۔ اوران کی ملافات کے لئے بھی گھر پرتسٹ ریف لے مبایا کرنے تنے ۔

اس باندی صحابی کا بیمان کشافوی اهدمعرفت کشی ادنجی تھی۔اسی لئے ان کے ایک جماریے ایسے بڑے دومبیل لفدم محا بہ کورونے برمجبورکر دیا۔

آنخفرت می الترعلیہ و میں ایر و وی ایک ایک میں استان کی کا بیان کا بیان ہے کہ ان کے والدِ حفرت بی نے دحفرت عمران میں کیا کہ جب آنحفرت میں الترعلیہ و کم برزول وی میں اور مجھے اس منظر کی زیادت کرا دیجئے گا۔ چنانچہ ایک ، دفعہ ایسا انعاق سرا کہ آنحفرت میں الترعلیہ و مم بر عام جد از حصی آخر میں الترعلیہ و مم بر عام جد از حصی آخر میں الترعلیہ و میں الترملیہ و میں الترمل

مشکم شریف بین بے کہ جب حضور ملی اللہ علیہ ولم بروحی کانزول ہونا تفانواس کی شدت سے آب کا چہڑ مبارک متغیر ہوجا آبا و رآپ اپناسر حیکا لیتے۔ چنا بخص ابرکرام بھی سر چھکا لیتے۔

بخاری سنرمین بین مین خورت زیرب ثابت رخی روایت ہے آجس وفت حکم غَانیراً و بی الحصّر دِنازل بوانومیری دان حضوراکرم ملی التذعلیہ و نم کی دان سے ملی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہواکھیری دان لوٹ کر جو رجو رہو جائے گی جب دی کے صرف ایک حکم کا وزن قرب بیجھے والے صحابی نے محسوس کیا نوخو دانحضر جسلی التُرعلیہ سلم کواس کا وزن لینا معلوم ہوا ہوگا۔ اس سے آپ کے غیر معمولی انتہاز وغطمت کا بھی اہذا تہ ہوسکتا ہے کوئران پاک کے ہزار دس کلمات کا بارَ نظیم آمینے براشت کیا اور ہزاروں مرتبہ النّہ تعلی ہے مسئولاً ہوئے۔

حضرت ابوہریرہ واسے مروی ہے کنزول وی کے لمحات ہیں ہم ہیں سے سی کی طاقت نہ ہوتی تفی کہ آپ کی طرف نظر اعظا کر دیکھ سکیں۔

&4nc+ on4goeoooooooooooooooooooooooooooo

حفزت ابداروی دوسی را سے مروی ہے کہ جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہونے اور وحی آجاتی تو میں نے دیجھا ہے کہ وحی کی عظمت و وزن کے باعث وہ اونٹنی آواز کرتی اورا گلے دولؤں پاؤں اس طرح ادلتی بدئتی کہ جھے بہ کمان ہوتا تفاکلاس کے بازوٹو کئے جانے ہیں کبھی بیٹھ جاتی ہوتا تفاکلاس کے بازوٹو کئے جانے ہیں کبھی بیٹھ جاتی ہیں کبھی بیٹھ جاتی ہیں کہ جی بیٹا نکہ دی ختم ہوجاتی اور نزول وسی کے وقت آپ کی بیٹنانی مبادک سے ب ینہ کے قطرات مونیوں کی طرح ٹپ ٹپ گریسے ہونے تھے دخعہ کس کمب رئی کہ بیٹ کرتے ہوئے تھے دخعہ کس کمب رئی )

وٹ اللی کی عظمت کا یہ حال ہے کہ حضت عکر مدر فرما نے ہیں کہ انحصرت جب فرآن مجید کی نلاوت کا ادا دہ فرمانے تواس کی عظرت کا نصور کرکے بے ہوش ہوجانے اور زبان پر بیکلمہ جاری ہوجا نا تھا' نبا کلام دبی نبرا کلام ربی ۔ بیمیے رب کا کلام ہے' بیمیسے رب کا کلام ہے ۔

آنحضرت في ايك مزنبرسارى دات اس آبيت كى بارباد نلاوت بيس گذار دى و إِنْ تُعَدِّر بُهُ مُوفَاتَّ هُو يُعِيادُكُ وَإِنْ نَعْفِهُ لَهُ مُو فَائِكَ اَنْتَ الْعَرِنْ يُرَا لِحَيْكِ بِهُمُ

وحی کے منعلق سے اہم بات یہ ہے کہ انبطیا رسا بقین اور استحفرت ملی الشعلیہ وسلم پروحی میں فرق ہے۔ پہلے تمام انبیاء بروحی غیرمنلوقی جن کے معنی و مطالب تو وحی فدا و ندی ہیں مگرالفاظ و کلمات خداوندی نہیں جس طرح ہمالیے ہاں اما آدین ضجے کہ درجسہ ہے لیجن حضوصلی الشعلیہ وسلم پر وحقی منتلونا زل ہوتی بعینی فرائن جس کے الفاظ و کلمات بھی خداوندی ہیں اور معانی و مطالب بھی ۔ اس کے علاوہ و حی میزمنتلوا نبیاً سابقین کی طرح آنحصرت میں الشرعلیہ وہم کی وحی سابق نازل ہوتی ۔ جے اما دیم ضبحے کی شکل میں منصبط کر دیا گیا۔ نیز انبیاً رسابقین اور آنحضرت میں الشرعلیہ وہم کی وحی میں نوب میں انہ میں اسلامی کو کی سند موجود میں اسلامی کو کی سند موجود میں اماریٹ کا استام صحت کے ساتھ نہیں ہو سکا۔ نہی کوئی سند موجود میں انتہائی وقوق واعتماد سے کیا گیا ہے۔

غرضیکه دی کےمعاملہ میں صحت وحفاظت کامقام استخصرت صلی النّد علیه وسلم کی دی میں بلندہے۔اور وحی کی تمسام انسام حضور ملی التّرعلیہ ولم میرنازل مہوئیں منتلوا ورغیم تلو۔ اور با نی انبیار پرصرف دی غیرمتلو۔ ان دجوہ سے استخصرت بروی وفعت وعظمتِ شان کے لی اظ سے بےمثل و بے نظیر ہے۔

امام بخاری اس باب کی پہلی عدمیث میں إحقیکا الا تحفیا کی بالنتیات را الحدیث لائے۔ تاکہ یہ بات انچھ طرح واضح موج موجائے کہ مجمل خبرسے پہلے نیت لینی ادا دہ دل کو سیسے کر لیا جائے۔ اگر ایمان ، اسلام بخصیل علم 'نماز روزہ وغیرہ عبادا جہا دوفتال ، زکوٰۃ وصدقہ ، حج وہجت میں خلوص ولکہ بیت نہ ہو بینی نیت صاف نہ ہو بلککسی سم کی آلائش دنیا وی یاجذ ریاد منود کارفرما ہو نوتم کی اعمال خبر میکاد ہوجائیس گے۔ بلک عض مواقع ہر باعث گناہ و عذاب ہوں گے۔

المُ أَنْحَادى نے سیسے بہلی مدیب حضرت عمران سے روایت کی ۔ اس سے بیا شارہ ہے کہ حضرت عمران ربقول میں

امّام بخاری کی انباع بین اسی مدیب سے ابتداکرنے کوتماً) محدثین نے پندفر مایا۔ محدث عبد الرّحن بن جہدی نے فرمایا اگریس کوئی کتاب ابواب بین نصنیف کرنا تواس کے ہر باب کوحضرت عمرین کی دوایت اِحتیکا الْاکتفیکال مِیا لِنَّیگاتِ سے شرقع کرتا۔ اور خبخص تعینیف کریے' اسے چاہیئے کہ اسی مدیث سے شرقع کرے بعض انکسکہ مدیث نے اس مدیث کی اہمیت و عظمت کے متعلق فرمایا ہے کہ بیعدیمیث اسلام کی ایک نہائی ہے بعض نے فرما یا ہے کہ اسلام کی چونھائی ہے۔

وحی کا بیان

یاب حضرت رسول دشرصلی لشرعلی و کم پروی کا ارتفاد آبیت اِنگا و کوئینکا ایک کمکا اُفت کینکا الانفاد آبیت اِنگا و کوئینکا ایک کمکا اُفت کینکا الانفیج قی الینتی بین کرد کرد الینتی کینکا ایک کمکا اُفت کینکا الانفیج قی الینتی بین کرد کرد و کرد کرد الینتی کرد اورافتے بعد آبی براس طرح و حرک کرد مرحدی از سفیان اذبیج کی بن سعید الفادی از محدی ابراہیم مینی کرد بین نے حضت عمر مینی کرد بین نے حضت عمر بین خطاب و مین الله تعالی خیز سے منبر برید فراتے ہوئے سناک من الله تعالی دستا کہ مین الله تعالی دستا کہ مین الله تعالی دستا کرد کرد الله الله علیہ دسلم صند مائے ہے تھے، جن کواس کی نتیت میں ان کا مدا آب مین ان کا مدا آب میں ملتا ہے کرد کرد اس کی نتیت کے مطابق احب ملتا ہے کہ مینائی اگر کسی نے جمہد دت دنیا

كَالْكُوْكُونَ كَانَ بَدُءُ وَ اللهُ وَسَدُولِ اللهُ وَسَدُءُ وَ اللهُ وَسَدُءُ وَ اللهُ وَسَدَّةُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَدَّةُ وَاللهُ وَال

استخص کی محبرت اس فون کے بیتے تھی جاتگی جس محے بیتے اس نے بحرت کی حدبيث ٢ يروبدالتدين بوسف ازمشام ابن عوده) ام المؤمنين مفيرسن عالشه وضى الدعينا فراتى مين كرحارث بن منتام في رسول ملكم آلم وستم سے دریا فسنت کیا کہ یا دسول المطرم! آپ ہر وحی كيس ألى بي ج رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فرايا: کہمی گفتٹی کی آواز کی طرح نازل ہوتی ہے اور سر دھی مجھ پر سخنت گزرتی ہے۔ بہر ہر حالت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہو کچھ مجھے کہا گیا ہوتا ہے وہ مجھے یا و ہوجاتا ہے بإكهي ابيها بونابيح كه فرشننه انبائي مثنكل ببن نمودار ببو كر مجه سے بمكلام برنا ہے اور جو كھيد وہ كمتا جاتا ہے، مين است حنظ كرلينا مون . حضرت عائشه رضف فرمايا : مس نے سخست سردی کے ایام بر بھی صفر رصلی المتر عبد ولم بروحی اا ہونے دکھی ہے، وحی ضم ہونے کے لباز ک بسینہ مباری رہنا ، حديث ٣ إيلي بن كمراز لببث ازعفيل ازابن شهاب ازعروه ابن زمير؟ ام الموندين حضرت عائش دصى الشّع بهاسف مر ما يا كريبيل بهل وحی کی ابندا یوں ہوئی کہ آج کو پاکیزہ خواب آنے سکے۔ حیٰ که ایت کو فی ایبا نواب مد دیکھتے جو روز روشن کی طرح سبح سوکر كلهره مهزايط بهرآنحفرت صلى الله عليه وآكه واثم کو بہ خوامش ہوئ کہ آپ کو خلورت اور تنہ ابی سے

فَانَتْ هِجْدَتُكُ إِلَى دُنْمَا يُصِيْبُهَا أَوْ إِلَى اصْحَا تُقْ بُنْكِحُهَا فَهِجُرِكُهُ إِلَى مَاهَاجَرَ الْبُاءِ ، ٢- كَنَّ نَذُ كَا عَنْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُعَ قَالَ الْمُبْرَا مَالِا يُحْ حَنِ هِنَا ﴿ الْنُ عُرُونَا عَنَ أَبِيْهِ عَنْ عَالْمِنْكَةُ إ أُمِّ الْمُوْضِينِينَ رَعِيمَ اللهُ مُتَفَقَهُ التَّ الْكَارِثُ الْمُنْ هِشَالِمُ الْ سَأَلَ رُسُولَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ بِياً مُسُولَ اللهِ كُمُفَ يَأْتُنْكِ الْوَحْيُ فَقَالَ رَمُولُ اللهصلى الله عَليُه وَسَلَّمَ اَحْدَيانًا بِتَاتِيَ خِيُّ مِثْلُ صلْمَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَا شَدُّهُ عَلَىَّ فَيَفْصِمُ عَنِّ وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ آ وَ إَمْمَا إِنَا بَتَمَّ نَلُ لِمُ الْعَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُ فِي فَأَعِيْ فَأَعِيْ مَا يَهُوُلُ قَالَتُ عَالِمُنَدَةُ مَا وَلَعَدُ زَكَّ ثُنَّهُ يَالِلُ عَلَيْهُ الْوَحْمَ فِلْلَبَوْمِ النَّابِهُ الْكَبْرِدِ فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَانَّ جِلْنَهُ لَلْتَفَصَّدُ عَرَفًّا ﴿ سرحك ندك المحيى ابث بكيرقال أخبركا اللَّدُ يُحَنَّ عُفَيْلِ عَنِ إِنْ نِهَابٍ عَنْ عُمْوَكُمَّا مِنَ الزُّسِيْرِيَن عَآلِشَة كُمِرِّالمُوْمِينِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهَا ٱنَّهَا قَالَتْ ٱ وَّكُمَا مُدِئَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَكَّى لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِينَ الْوَحْيِ الرُّوجُ مِاالصَّالِحِسَةُ فِي النَّوْمِ فَكَاكَ لَا يُرْجِ رُوْبِيا إِلْاَجَاءَكُ مِثُلَ

که به حدیث ترک کے بیط تیمین با بیلیکدا مام بخار می کینت اس کتاب کے بنا کے درائنی زند نظار نسے التا ور رسول کی دخیا مندی کتے ہیں، یک بخدس نے مندی کتے ہیں۔ یک بخدس نے مندی کتے ہیں۔ یک بخدس نے مندی کا درائی کی در مندی کا درائی کا در کا

عبر اتنا بي زباد والواب جدر ۱۲ مندسليد ميناس كانوبيلام مونى ايك حاميث بين بين البيغ البيغ وي بين البين سميند سيجه مورين بي

مجتن پیدا ہوتی اور آپ خارِ حرار میں تنہا قیام فرمانے آ وروہاں کئی کڑ رائنی عبادت کرتے اس کے بعد کہاں گھرآتے یا دراس خلوت کے لئے دربارہ تونندلا امقصود وزاجيا تجرآب فارحرا وستحضرت خديجه رض الشرعنها كه هرآت ورسيك كاطرح توشد المات الديان تك كدابك دف آب فادحرام مى مين تصيبغام حن آب برنادل موار چنانچ آب كيان فرشتة ياس في كها، برصية جصور التدمليد وسلم فرات بي مي في كها میں بڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے بڑھ کر زورے دیا ما بہاں تک کہ اس دباؤكرها بطيس مجيع عنى كوشش كرنا يرتث السك بعداس في مجيع حجوالر ديا اور كيركيف لكا: پرصية "يس فجواب ديا، بي برطام موانهين بول اس نے دوبارہ مجھے پڑ کر مجینچا اور میں نے بھی دباؤ سٹالنے کی کوشنش کی۔ بعرم محيد حيوارديا بعرسه باره بيكاركهاك برصية مين في محيركم اكس برها بوا نهين مون اس في محصوبا يا اور حجور ديا اوركبا إنكر أبيا شير ريتك الكّذي . . . الْأَكْرَمُ (الْخِدب كَ نام سِي بِيْسِيَّ) جس نے بیداکیا انسان کو خون کے لوتھڑ سے سے بیداکیا ر چھنے آپ کاپروردگارٹری عزت وا لاسے ) آنحفرت ملی الٹولیہ <sup>وسلم</sup> يكمان سيكهروابس لوك مكرآب كادل لرزر بالخفاآب حفرت حنديج صى الدّعنها بنت خريلد كي ياس تشريف لائد اور فرما يا " مجيم كبل اورها دو، كبل اورها دورجنا بخدا كفول في كبل اورها ديا ،آبكا خوف دورموا آبيد في معرب خديج من الترعنها كوسارا وا فعرسنايا اورفراياك نَفُسِى فعنالَتُ حَكِيبُ جَبِهُ كَالْكُولِ اللَّهِ الْمُجِدانِي جان كاخطره كَيْنُ مُرْبِينَ التَّرعن التَّرعن التَّرعن التَّرعن التَّرعن التَّرعن التَّرعن التَّرعن التَّرعن اللَّه عنها في جداب ديا ، خداكي

فَكُوالصُّنْهِ نُحْرَجُيِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخُ لُوُ ابِعَ ارِحِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِي عِرَاهِ وَهُوَالتَّمَيُّلُ اللَّيَالِيْ ذَوَاتِ الْعَكَ وِقَدُلُ أَنُ يَتَنْزِعَ إِلَّى آهُلِهِ وَيَسْتَزَقَّ وُلِذَلِكَ تُسَرِّيَرُجِعُ إِلَىٰ خَدِيُجَبةَ فَيَــَنَزَوَّ دُلِئِثْلِهَا حَثَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي عَارِحِرَاءٍ فَهَاءَهُ الْمَلَكُ فَعَالَ إِقُورَ أَ فَالَ فَقُلْتُ مَا أَسَابِقَادِئُ قَالَ فَأَخَذَ فِي فَعَطَّنِيُ حَتَّى بَلَعَ مِنِّي الْجَهُدُ ثُمَّةً ٱرُسَكَنِي فَقَالَ الْحُرَرُ فَقُلُتُ مَا آنَا بِقَادِئُ فَاَخَذَ فِي فَغَطِّنِي الشَّانِيَة كَتُّے بَكَعَ مِسِنِّي الجَهَدَ ثُمَّرًا رُسكِنِي فَقَالَ اقْرَأُ فَقُلُتُ مَاانَا بِعَادِئُ قَالَ فَاخَذَ فِيُ فَغَطِّنِي الثَّالِثَةَ تُحَرَّ ٱۯ۫ڛۘڮؘڣؙ فَقَالَ افْرَأُ بِاسْمِرَيِّكَ الْكَذِي حَكَنَ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ إِفْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ فَرَجَعَ بِهَارَسُولُ اللهِ صَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُفُ فَوَادُهُ فَدَخَلَ عَلَى حَدِيْجَةً بِنْتِ خُوَيْلِدٍ فَقَالَ زَمِّ لُونِيُ زَمِّ لُونِيْ خَامِثُكُونُ حَثُّهُ ذَهَبَ عَنُهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِحَدِيْهِهُ وَٱخُكَرُهَا الْحَكَرُكَقَكُ خَشِيدُتُ عَكِ

ک خلوت او دیجا بده صفائی فلب کے لئے صرودی ہے۔ اسم خفریت کہ النّدعلیہ وَلم نے بھی مشروع شروع البیا ہی کیا گو السّر ک عذا بنت آپ کے او پرجد ﴾ متی ادیبغیری النّدی وین ہے دیا صنت سے کمی کرنہیں موسحتی کیکھ بعصوں نے کہا کہ ایک عہدیٰہ تک بسنوں ہے کہا ، یک حقیات كرتي د بيعا الك بعنوں نے بون ترجه كيلہے بيال تك كرفتنے كا ذورختم ہوگيا بعين عسرت جرتبل عليالسلام في ابنى بودى توت صوت كردى اور چ تک حقرت جبرتیل علیدالسلام اس وقدت این اصلی صورت میں نہتھے توریج پھولاب پنہیں والنداعلم ۲ امنہ -

**می** چاتی خسرنیسلی النده ایده هم بهامال دهیگر ده است که بس جان میرند بن جائے دیہ بین کرتہ کا اساس میں شک کھا کہ بہانت الندکی عرف سے متبرت مج gararyon borrona and commission of the common and an analysis of t

تم، وه آب کومبی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحم فرایا کرتے ہیں، کرووں ادرناتوانون كابرجه أتحقات بي، ناداردن كے ليتكمات بي بهمان نواز ہیں، تعلیفیں برداشت کر کے محمدت کی مدد کرتے ہیں اس کے لعد حضرت خدى ون الدُّونِها آب كوسا تقد له كراسين چيا ذا د بها أى ورقد بن نوفل بن اسدىن عبدالعزى كے إس آئيں وہ عهد حامليت ميں نصراني مو گئے تنھے۔ ادرعران زبان بن انجبل كوشيت ايزدى كمهابق للمقروة بواهد تق ادرنابينا بوهي تقيان سع صرت خدى مى الدّعنها في كهاك يعان با ا پنے بھتیجی بات سنئے۔ در قدنے کہاک بھتیجے کہیں کیانظرآ آہے بجھنور ا في حركيد ملاحظ فرما يا مقااد شاد فرما ديا ورقه ني كهاميني وه فرشته ہے جے النُّرنَعاكِ حضرت موى عليالسلام برنا ذل كرنا تحالًا يكائل إملي اس دقت جوان ہوتا کائ ایمیں زندہ رہوں جب آب کی توم آپ کو گھرسے باہرنکال دے گی، آپ نے فرایا کیا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی ؟ ورقہ نے كها إل كونى بحى اليَّكُف منهي آياجووه چيزلايا بوجواب لائے بي محراس مصفرد رعدادت دعنادكياكيا-اگرده وقت ميرى زندگيس آيا، نوآپ كى یُری پُدی مدوکروں گا۔اس کے مخفوڈ سے پی عرصہ بعدور قد کا انتقال موكياته ادحروى كاسلسلهم كجهمةت كالقائرك كيادابن شهاب كيتين الوسلم بنعبدالرحل في جابرب عبدالله الصادي في زما مذا نقطاع وي كي صديث بيان كرشه بوسكها كرحفوصل الشعليدولم ففرا باكدابك لاميس راسني مارم حفاكم مجهة سمان سعاكية وازسنانى دى يين في تلحيل تما كرد يجا تدوى فرشة نظرا ياجوغا وحرامين ميرك باس آيا تحقاوه زمين ادر جَاءَ لِي ُجِيَاءِ جَالِونُ عَلَى كُرُسِيّ بَيُنَ السَّمَاءُ الْاَدْصِ فَرْعِينَ السَّمَاءُ الْاَدْصِ فَرْعِي السَّماءُ الْالْدَرْصِ فَرْعِينَ السَّماءُ الْاَدْصِ فَرْعِينِ سَاجِها

عَلَيْغُزُيْكَ اللهُ مُ كَابَكُ إِنَّكَ لَتَصِيلُ الرَّحِيمَ وَتَجِيلُ الكُلُّ وَتُكْسِي المَحْدُ وُمرَوَ نَقُرِئ لضَّيْف وَتُعِينُ عَلَى نَوَاتِب الحَقِّ فَانْطَلَقَتُ بِهِ حَدِيجَيةُ حَتَّى إَنْتُ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ ٱسَدِبْنِ عَبْلِالْعُرّْى الْبِيحِمّ خَدِيجَة وَكَانَ الْمُرَأُ مُنْتَقَدَ فِي أَجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكُنُّكُ أَلْكِتَابَ الُعِهُ مَا نِيَّ فَيَكُتُهُ مُمِنَ الْإِنْجِيُلُ بِالْعِبْ كَانِيَّةٍ مَا شَاءَ اللهُ إِنْ يُكُنُّ وَكَانَ شَيْءًا كِيَايُرًا فَكُمْ يَى فَقَالَتْ كَ خَدِيْعَةُ يَا ابْنَ عَمِّ الْمُعُمِّ مِنَ ابْنِ آخِيْكَ فَقَالَ لَــةُ وَدَقَكُ كَا ابْنَ أَخِيْ مَاذَ اتَرَى فَأَخْلَرَ كَارَشُولُ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْبُرَ مَا رَاى فَقَالَ لَهُ وَنَقَاتُ ۿ۬ۮٙٳٳڵؾۜٵؠؙؙۅؙۺٳڷۮؚؽؙڹۜڗٞڶٳٮڷٚۿؗؗؗڠڵؽؙڡؙۅڛؽؠٳۘڵؽؾؗڣۣ۫ فِهُ اجَذَعًا يَالَيْ تَنِي ٱكُونُ حَتَّا إِذْ يُغْرِجُ كَ تَكُومُكَ فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ وَمُغْرِجِيٌّ هُمُوْفَالَ نَعَمُ لَمُ يَاْتِ رَجُلُ قَطُّ مِنْلِ مَاجِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي وَإِنْ تُدُرِكُنِي يُومِكُ أَنْصُرُكُ نَصُرُكُ مَا فَالْحُرُولُ لَكُنُكُمُ الْمُؤَرِّرُ إِ تُمَّهُ كَمُنَيْنَهُ وَرَقَةُ كَانُتُوقِي وَفَتَرَا لُوَحَى قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَٱخْبُرِنِي ٱبْنُوْسَكَمَةٌ بُنْ عَبْدِالْ لِرَّحْلِي ٱتَجَابِرَ ابُن عَبُدِ اللَّهِ الْاَنفَ إِيَّ فَالْ وَهُوَيُحَرِّثُ عَن فَتُرَةِ الْوَحِي فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمَٰشِي إِذُ كيمغ شقو تكاون الشكاء فرفعت بصري فإذا المكك لكري

مصدرهی کامطلب برکرنی دشتول سے تعلقات قائم دکھنا ادر عزیر واقتر پارسے انجھا ساوک کرنا له آبيل توسي في زبان بي اترى تى يجراس كا نرحم يمراني زبان بي مواعنا درنداسى كوتكھتے بموں تھے 11 كنت حالا تكرد دقدنفرانی تنقليكن حفرت موتى م ﴾ كانام لياكية بحدث فريعيث كرما مسعاحكام حفزن موثًّا بي براً تركي بي براً تركيب تقال وتعرُّب المركيب كالأفي في الكدكيفين ورفد انخفرت صلحالت عليدكم كالخوت وعرب مرت ميليم كفيد واقدى فيكهاوه زنده بيها اورملك شاكا سولوسف وقت وا وس مان التي كفي الكصين

ين وكس ندود فركوب شدت ميں ديھا سفيد تنبي بار عليه بوك كيونكرد و مجر بإيمان لائے تھے! بن مندھ فيان كومحاب المعد T**POGOLOGICOCOLOGICO COLOGIC**O PROPERTIDA COLOGICA DE COLOGICA DE

مِنْهُ فَرَجَعُتُ فَقَلْتُ نَعِّلُونِ ثَرَسِّلُونِ ثَرَسِّلُونِ ثَرَسِّلُونِ ثَرَسِّلُونِ ثَرَسِّلُونِ ثَرَسِّلُونِ ثَرَسِّلُونِ ثَرَسِّلُونِ ثَرَسِّلُونِ ثَرَائِكُ الْمُصْتَخَدُ فَعُمَا الْمُصُدَّ وَفَيَابِكَ فَكُمَّ مَا اللَّهِ مُنْ يُوسُكَ وَمَسَّتَا بَعَ تَابَعَتُهُ عَمْدُ اللَّهِ مُنْ يُوسُكَ وَمَسَالِح وَسَابَكِ وَسَابَكُ هُدُونِي وَمَالَكُ يُوسُكُ وَ مَا لَكُونُسُ وَ وَسَابَكُ وَسَابَعُ وَسَابَكُ وَسَابَكُ وَسَابَكُ وَسَابَعُ وَسَابَكُ وَسَابَكُ وَسَابَكُ وَسَابَكُ وَسَابَكُ وَسَابَعُ وَسَابَكُ وَسَابَكُ وَسَابَكُ وَسَابَكُ وَسَابَكُ وَسَابَكُ وَسَابَكُ وَسَابُكُ وَسَابَكُ وَسَابَعُ وَسَابَكُ وَسَابُكُ وَسُلُوا وَسُونُ الْمُ اللّهُ وَسَابَعُ وَسَابَعُ وَسَابَعُ وَسَابَعُ وَسَابَعُ وَسَابَعُ وَسَابِعُ وَسَابَعُ وَسَابُهُ وَسَابَعُ وَسَابُهُ وَسَابُوا وَسُونُ وَسُعُونُ وَسَابُوا وَسُونُ وَسُونُ وَسُونُ وَسَابُوهُ وَسُونُ وَسَابُونُ وَسُونُ وَالْمُوسُونُ وَسُونُ وَسُونُ وَسُونُ وَسُونُ وَسُون

٧- حَلَّ ثَنَا مُوْسَى إِنْ إِسْمِعِيْلَ مَا لَ ٱخْكَبَرْنَاٱبُوْعُوَانَةَ قَالَ حَدَّ ثَنَامُوْسَى بُنَأِينَ عَائِشَةَ قَالَحَدُّ ثَنَاسَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرِعَنِ اسْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنَهُمُ إِنْ قَوْلِهِ نَعَالَىٰ لَا تُحَرِّتُ بِبِلِسَانَكِ لِتَعْجِلَ بِهِ فَالَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى (اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِعُ مِنَ التَّانُزِيْلِ شِكَّةً وَكَانَ مِسَّا يُحَرِّلُ مُشَفَيَّةٍ فَعَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ مَعْنُهُمَّا فَأَنَا أُحَرِّكُهُ مُسَا كَكَ كَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْرَ لَهُمَّا وَ فَالْ سَعِيْدُ أَنَا أُحَرِّ كُهُمَا كَمَادَ أَيْتُ ابْنَ عَبَاسٍ رَضِي إِللَّهُ كُونُهُ أَيْعُكِرْ كُهُمُهَا فَحُرَّكَ شَفَتَنِهُ مِ فَانْزَلَاللهُ تَعَالَىٰ لَا تُعَرِّلُهُ بِهِ لِي انْكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَكَيْنَاجَهُعَهُ وَخُرْانَهُ قَالَ جَهَعَهُ لَكَ صَدُدُكَ وَتَقُرْزُ كَا فَاذَا فَرَا أَنَاهُ فَالْتَبِعُقُرْانَهُ متال مَاسْتَمِعُ لَـهُ وَ رَنْهِتُ ثُمَّ إِنَّ عَكَيْنَابَيَاتَ فُكَّ إِنَّ عَلَيْسِنَاآنَ

گیا. اودگھروائی آگرکہا مجھے کمبل اڑھا دو ، کمبل اڑھا دو یا الٹرتعالیٰ فیا۔ اودگھروائی آگرکہا مجھے کمبل اڑھا دو یا الٹرتعالیٰ فیات ماڈلکٹ بھر وقت ہے آیات ماڈلکٹ بھر اور ھنے والے اُ اُکھا ور فیک کوکوں کو فیکوں کوخوف خداسے ڈرا اس کی بزرگی بیان کر اپنے کپڑوں کو پاک رکھا ور کجا سنت سے دور رہ ، کھر تو وی کاسلسلہ خوب شرق کا پاک رکھا ور کی اسلسلہ خوب شرق کا پاک رکھا ور لگا مار رہا۔ را دی کھی کی طرح اس صدیت کوعبد اللہ بن ایوسف اور ابوصا کے نے بھی روابیت کیا اور ملال بن رواد نے بھی زہری کے واسط سے میصوریت بیان کی ہے۔ کیٹس اور تھرنے بھی زہری کے واسط سے میصوریت بیان کی ہے۔ کیٹس اور تھرنے بھی ذہری کوادرہ کہا ہے۔ ی

(موسی بن شمعیل از بوعواردا زموسیے بن ابی عاکسترا زسعید بنجبرإذابن عباس من الشعنهف آيت لانك يرك بيه لسانك لِتَعَجُّلُ بِهِ كَصَمْن مِين بيان كيا بِ كَنْزولِ وَكَ كَوْقَتْ أتحفرت صلحا لتعليدو كممحنت شاقر برداشت كمتلح اس بسب ایک به بات مجی تقی که دونون مونث ملایا کرتے جصرت ابن عباسًا في سبيد سي كما بن بونث ما كر تحجه دكها ما بول، رسول السمالة علية ولمكس طرح بلان تقصا ورسعيد فيكهامين جونث بلاكرد كعامًا مون جس طرح حصرت ابن عباسٌ كوبلات و ريجها تقار چنا نيسيد أ نے ہونٹ ہلاکر دکھائے الله نعائے نے به آیت نازل فرائی ۔ لا تُحَيِّرُكُ بِ إِيسَانَكَ لِتَحَبُّلَ بِ مِلْ التَّعَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُاْمَتُهُ داین زبان نه بلایا <u>پیجن</u>ے جلدی ب<u>ا</u> دکرنے کی غرض سے کیونکہ یادکرانا اور برصانا بمارا کام ہے ، ابن عباس کے کہا داس کامطلب بیہے ، كرترك زمن في است بي ليا اورتواك يرصنا ہے - فياذ كافَ مَا كُمّا كُا فَاسْبَعَ مُوْانَهُ وجبتهم روط كيس آپهمارس رهن كيروى كري العنى غور سينس اورجب رئي - في كان عكيدًا بكيانك العنهارا

سله ، سوره افراک شرط که تین باتر نے کے بدنین برس کک اڑھا فاہرس کا کے جدد ہے کھرسورہ کدنز کی شریع کی بینول ترب پھر برابر بے ور بے وی آنے گئ

تَقُرُأُوا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَكُنْ وَسَلَّهُ بَعَدُ ذَلِكُ ا إِذَا آنَاهُ حِبْراً بِيُلُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انْطَلَقَ حِبْرَا يَبِيلُ ا فَدَأَ كُمُ النِّيُّ كُلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّا كَا فَرَا كَا لَا رَا ٥- حَثَّ ثَنَا عَبُدَانُ قَالَ إِنْحَبَرَنَاعَبُدُاللهِ قَالَ ﴾ ٱخُبَرَنَايُونُسُعَنِ الزَّهُرِيِّ ح وَحَكَّ ثَنَا بِشُرِبُنُ مُحَمَّدِ قَالَ كَاكُرُنَاعَبُدُ اللهِ قَالَ اَخْبَرَنَا يُؤْنَسُ وَ مَعْمَرُ هُوَوَ عُنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَينِدُ اللَّهِ بُنَّ وللمُ عَبْدِاللهُ عَنِوا بُنِ عَبّاسٍ رَخِيَ اللهُ عَنَّهُمّا قَالَ كَانَ رَيْمُولُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلِيُ رِوَسَلَّمَ ٱجْوَرَالنَّاسِ وَكَانَ ٱجْوَدَ مَالِكُونُ فِي لَمَضَانَ حِيُنَ يَلْقَاهُ جِبُرَا تُيُلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْكَةِ مِنْ رَّمُ عَنَانَ فَيْدَ إِرِسُهُ الْقُرُونَ فَكَانَكُمْ وَالْ وَ اللَّهِ مَا كَمَا اللَّهُ مَلَكُ عِلَى السَّاكُمَ الْحُودَ مِا لَحَكُومِنَ السِّرِيْحِ الكرسكة ٧- حَكَ ثُنَّا ٱبُوالْيَكَانِ الْكَلَّمُ مِنْ نَافِعٍ قَالَ آخَهُونَا ﴾ ﴾ شُعيبُ عَنِ الزَّهُرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَ فِي عَبِهِ الزَّهُرِيِّ قَالَ ٱخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِاللَّهِ بُنِ عُتُبَةً بُنِ مَسْعُورٍ إِنَّ عَبُدَ اللَّوسِنَ عَبَّاسِ ٱخْكَرَهُ أَنَّ أَكِا كُفُيَاكَ بُنَ حَرْبِ ٱخْكَرُهُ أَنَّ أَكِا لِللَّهِ مَا يَكُ بُرُهُ أَنَّ هِرَقُلَ اَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكُبِ مِنْ تُولِيْنِ وَكَانُوا تُعَادًا

A POOR CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE

بمبع تقه ببرقل فيقركيش كيسائفوا بيئة ترحان كوعبي ماس بثها ما ادرلون خفاب كيا، نسب كافرستم مي سكوتيض آل مرى نبوت كافرر بالنسيني الوسنيان سنتهيس نے كماس سب سے زياده فريب لنسب وات ہر فل نے کہا<sub>ا</sub>س شخص کومبیسے را در قربیب بھٹا دوا وراسے سائفیوں <mark>ہ</mark> كوفرىب وكفود چنائجه انهيساس كى بييط كے بيتھے بعطا ديا كيا۔ چھر إ برفل في اينے زجمان سے كماكدا بوسفيان كے سائنيوں سے كہو كرمين استخص وابوسفيان كسيراس مدعئ نبوت محيمنعلق سولان إ كرونكااكر تيخف ميكرسا منحبوط بوك توواضح كردينا ابوسنيا كينيهين المرمجه ليف سائفيول سيخطرهُ تكذبب كي نشرم مانع منه ہوتی توہبی حضور ملی الله علیہ ولم مے منعلق صرور دروغگو کی سے <del>کا کا</del> ين ليتا - سب يهدم قل فريسوال كياكة تم يساس كارحفود صلى الشرعلية ولم كان خاندان كيساج ؟ ميس ني كها "اسكافا ندان إل توم میں بڑائے جمراس نے پوچھاکہ کیااس سے پہلے بھی تم میں سے كسى تے دعوائے نبوت كياہے ؟ ميں نے كہا منہيں كيمراكس نے دریافت کیا" اس کے آباریس کوئی شخص بادشا مجمی گذرائے ؟ میراً فے کہا" نہیں" تو۔ اس نے پر جیما!" اجھاداس کے پیروکا دیرے " لوگ ہیں یا غربیہ" ؛ ہیں نے کہا ہ " بڑے تہیں بلکہ غربیب لوگ" ، اس نے دیا ، اس مے تابعدلدوں کی تعدا در شدری سے باگھٹ رہی ہے۔" میں نے کہا دیوھ ری ہے ، جراس نے پرتھاد کیا کوئی شخص ایمان لاکراس کے دین کونگرامجی کرمنح فرخور موس از به واس ف ایسان اس ف بوها اس کیا اس ك دوى سى يبلغ تم فاسكى عوال بالتديكيدا من فكرا " تنبى " اس نے پوتھا " کیا وہ وعدہ سے کنے بھی کرتا ہے ؟ میں نے کما " ہنیں " البتہ ہمنے اس سے آج کل ایک مسلم : ك الوسقدان سعاسى وجرس سوال كماكم ير

بِإِيلِيافَدَعَاهُمُ فِي تَعِلِيهِ وَحَوْلَهُ مُظَاءُ الرُّومِ لَهُ عَلَى دَعَاهُدُ وَدَعَاتُرُجُمَانَهُ فَقَالَ إِنَّكُورًا قُرِبُ نَسَاً إِ هُمْ أَمَالِتَكُلِ لِنَّنَى مِيزُعُمُ أَنَّهُ فِي كَا قَالَ آبُوسُفُمَا نَ فَقُلُتُ إَنَّا ٱقْرَبُهُ مُ يُسَبَّا فَعَالَ ٱ دُنُوكُ مِنِّى وَقَرِِّرُبُوا صُحَابَ ۖ فَاجْعَلُوهُمُ مِنْكَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُدَانِهِ قُلُ لَّهُمُ إِنَّىٰ سَائِلٌ مُلْدَاعَنُ لَمَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَيْ فَكُلِّهُ وَإِنَّ كُذَبِّ فُكُلِّهُ وَ فَعَالِلْهِ لَوُلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَن يَبَالْتِرُوْ اعَلَىٰ كَنِ بَالكَذَبْتُ عَنُهُ ثُعَدَ كَانَ وَقُلْ مَاسَأُ لَئِي عَنْهُ إَنْ قَالَ كَيْفَ نَسَيْهُ فِيُكُمُ تُلُكُ مُ هُونِيُنَا ذُونَسَبِ قَالَ فَهَلُ قَالَ هَٰذَالْقَوْلَ مِنكُمْ الْحَدُّ قَطَّاتَكَ اللهُ قُلُتُ لَاقَالَ فَهَلْ كَانَ صِنْ اْبَائِهِ مِنْ تَمْلِكِ قُلْتُ لَا قَالَ فَاسَشُوا فُ التَّأْسِ يَّ روده برد بر براه و و ود وسرد مُرَّا أَوْهُو يَ الْ اتبعوي أمرضعفاء هم قلت بل ضعفا وهم قبال أيَنِيْ وَقُنَ آمُرَيْنَ قُمُونَ قُلُتُ بِلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلُ يَرْتَكُ أَحَدُ وَمُنْهُمُ مُعُظَّةً لِيدِينِ بَعِثُ آتَ تَدُخُلُ فِيهِ قُلْتُ لا قَالَ فَهَلُ كُنْتُهُ وَتُنْهِمُ وَنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ آنَ يَقُولَ مَا قَالَ قُلُتُ لَاقَالَ فَهَلُ يَغُرِمُ قُلْتُ لَا وَخُنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لِآنَدُرِيُ مَاهُوَّ فَاعِلُ فِيهُا قَالَ وَلَمُ تُمَلِّي كِلَمَةُ أُدُخِلُ فِيهَا شَيْعًا غَيُرَهٰذِهِ الْكِلْمَةِ قَالَ فَهَلُ قَاتَلُمُ وَهُ قُلُتُ نَعَدُ قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمُ إِيَّاهُ فَكُتُ الْحُرُبُ بَيْنَا وَبَيْنَهُ إِنِّيجًا لَ كُينًا لُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلُتُ يَتُوُلُ اعْبُدُ وااللّهُ وَحَدَهُ وَ لَاتُشُرِكُوا بِهِ

ان سب دوگون بن آنخفرت ملى الله عليه ولم كافر بى يەشند دارىخاكدونكردى بىشت عيدمناف مين ود آنخفرت يې مسافة ل جاما بىر باامند. كە يىنى نسب كى دوسى دو برسى شرىيف فايدان سے بىن - سالىءع بون بىر قريش زياده شرىيف كېلاتے بىن . يىچر قريش بىر بني اشم يېرنى عارفطلې کی مدن عظهرا کی سیے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرنا ہے ؟ ابوسغیان کہتے ہیں مجھے اس کے سوا ورکوئی بات حصنور سلی الشرعليہ ولم ك حالات بيس شامل كرف كاموقع نرمل سكا- اس نے كها" اجيما أتم نے کمبی اس کے ساتھ اٹرا ان کی ہے ؟" بیں نے کہا" ہاں " کھنے لگا تجیم تنهاری اس کی الوائی کیسے تی ہے ؟ میں نے کہا" ہمالے اس کے درمیان الوائی دولول کی طرح ہوتی ہے کہ می د ، فتحیاب ہونا ہے كمعى ينم بجراس في دريا فن كيا" تتهيس وهكن بانول كالعليم دييا بے ؛ میں نے کہا، وہ کہتا ہے کصرف ایک نٹری عیادت کرو کسی كواس كانشركي مت عظراف ورليخة باركامدس جبوردو، وه نماز، صدافت، یاکدامنی ا ورصله رحی کا حکم دیتاہے" اس کے بعد مرفل في زحمان سے كها : "استخص ريينى ابوسفيان) سے كهو، يس نے اس کے نسیجی متعلق دریافت کیا تو نے کہا وہ عالی خاندان ہے واقعى يغيراني قوم مين عالى فالدان ي مجميح مات يوس مين ف تجمه سے سوال کہا آبا اس سے بیلے کسی نے دعوائے نبوت کیا تھا؟ تو نے کہانہیں۔ اس سے مبرامطلب بی تفااگر کوئی خص اس سے پہلے دعواكنبون كرجهام ونانوس مجمتابهم اسى طرح كينقل كردناب میں نے تجدسے سوال کیا کہ کیااس کے آبار میں سے کوئی شخص بادشاہ گذراہے نونے کہانہیں میرامطلب بی خااگراس کے آبادیں کوئ بادشاه كذرام وتانوس كهتاكريجي اينية آبارى مملكت كاطالب بهرميراسوال ينفاكرآ بائم ني بيلي موكمي استحبوط بولت ديجها تونے کہا بہیں میں نے جان لیاکہ ایساکھی بہیں ہوسکتا کے دولوگ يستحبوط مذبو لحاورا وتثر برحجوط باندصع بميمرا كبسوال بد

شَيْئًا وَّاتُرْكُوْا مَا يَقُولُ إِبَا وُكُمْ تُويَا مُرْتَا إِللَّهَا لَوْ والميتدُقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلُ لَهُ سَأَنُتُكَ عَنُ نَسَيِمٍ فَذَكَرْتَ انَّهُ فِئَكُمُذُو نَسَبِ وَكَذَٰ لِكَ الرُّسُلُ تُبُعُثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا ق سَأُ لُتُكَ هَلُ قَالَ إَحَدُ مِنْ اللَّهُ مُعْذَا الْعَوْلَ فَذَكُونَ أَنُ لِآنَقُكُ عُلَى اَحَدُقَالَ هٰذَا الْقُولَ قَلَهُ لَقُلْتُ رَجُلُ بِيَّأْتَسِيُ بِقَوْلٍ قِبْلَ قَبْلَهُ وَسَأَلْتُكَ هَلْكَانَ مِنُ إِبَا فِهُ مِنُ مَلِكِ فَلَكُرُتُ أَنُ لَا فَقُلُتُ فَلُوكَانَ مِنُ إِنَّا يُهِ مِنُ مَّلِكِ قُلْتُ رَحْلٌ يَطُلُبُ مُلْكَ إِبِيلِم وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمُ تَتَمِّهُمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنُ يَّتُقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرُتَ اَنُ لِآفَقَكُ اَعُرِثُ اَنَّهُ لَمُ يَكُنُ لِيَذَ دَالْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْنَكَ إِشْرَافُ النَّاسِلِ تَتَبَعُوهُ أَمْرَضُعَفَا وَمُ فَذَكُرُتُ إِنَّ مُنعَفَا وَمُعَدَّ النَّبَعُوهُ وَهُمَّ الْبَاعِ التُوسُل وَسَأَلُتُكُ آيَزِنُ لِأُونَ آمْيَ نَقُصُونَ حَقَّى يَمَّ وَسَأَلْتُكُ إَيرُتَكُ إَحَدُ سُخُطَةً لِلْهِ يُعْلَ يَعُدَانُ لِيَّدُخُلُ فِيُهِ فَذَكَرُتَ آنُ لَآوَكُذُ لِكَ الْإِيْمَانُ حِيْنَ تُمَالِطُ بَشَاشَتُهُ ٱلْقُلُوبَ وَ سَأَلْتُكَ هَلُ يَغُرِيمُ فَذَكُرُتَ آنُ لَا وَكَذَٰ لِكَ الرُسُلُ لَا تَغَنْدِمُ وَسَأَلُنَكُ بِمَا يَأْمُو كُمُ فَذَكُ زُتَ اَتَّةُ يَا مُوكِمُ أَنَ نَعْبُ واللهُ وَلا تُسَرِّرُ والسِّنَيْنَا

سله بیخ کمبی وه بم پرخالب به وندسی مبیب بدد کی جنگ ببرص لممان خالب به وخیری - مبیب ا مدکی جنگ مبیں ا بوسغیان ا وداس کے سامتی خالب به و شخص ا منه سکه تم اک پیغلر پنیا بنی امت ببر شریف دعالی خاندان گذارے پی کسی کینے پالی اور دامش کی انتراض کی اینے میں کہ استے بم انے کا توگوں پرا ترزیم کا ۱۲ منرسکے کیودکو مربب لوگ منر درت ہیں مینے کی کمیش کا وارد و انترز ان کی مندالیس کی کا طابعت کرنے کو عادم میں اور دو انترز ان کا دولت کے کمیڈوس کی طابعت کرنے کو عادم میں اور دولترز ان کا دولت کے کمیڈوس کی طابعت کرنے کو عادم میں اور دولترز ان کا دولت کے کمیڈوس کی طابعت کرنے کو عادم میں اور دولترز ان کا دولت کے کمیڈوس کی اور دولترز ان کی دولت کے کمیڈوس کی انداز ان کا دولت کے کمیڈوس کی انداز انداز کا دولت کے کا دولت کا دولت کے کردولت کے کا دولت کے دولت کے کا دولت کے دولت کے دولت کے دولت کے کا دولت کے د

مجى *عقاكداس كيير كالكزوريي* باالمير؟ توني بيان كباكه ومكزوريب حقیقت بھی ہی ہونی ہے کہ پیمیروں کے پیروکا رکز درا ورغب لوگ بى موتىين ميراايك سوال يهي عقاء كماس كمتبعين زياده مو يهيه بي ياكم ؟ توشي كها ، برص له بين ا وديه طبيك سي كما يسان كا مال يي مونام يمان تك كدوه كمال كويني جانام يسفيد بعی دریافت کیاکداس کے دین میں داخل ہوجانے کے بعد کوئی اسے بُراسج كرمرتدي موجا تابع ؟ تونياس كيجواب بي كماكر نهين -واقعی ایمان کی کیفیت بهی به وتی ہے، وہ کچه اس طرح دل کی خوشی کے سانفه گل مل جا تا ہے کہ ریجر کل مہیں سکتا) میرا ایک سوال بی تھا کہ كياوه عمد كنى كرتاسي وتولي كها، منهي واقعى بنير والمكن منهي كيا كرتے ميں نے تجوسے بوجھاہے كدوه كن بانوں كى تعليم ديتاہے ؟ تونے کہاکہ وہ بھم دیتاہے کہ الٹرکی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشریک نعظم او، منوں کی پوجلسے روک لمسے ا درنماز پڑھنے ، سے بولنے اور پاکدامنی اعتیادکرنے کاحکم دیناہے ،اگری*سے ہے جنم بی*ان ک*ریسے ہو*تو و وعنقريب مكدكا مالك موكاجهال بيركيد دونول ياكل بير -رلینی الک شام کا) میک علم س بربالی هم کدایک نبی مبعوث موند والے ہیں بیکن مجھے بیعلم تنہیں تفاکہ وہ تم بی سے ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم موكرمي اس كے پاس بہني جاؤں گا تومي اس سے ملنے كي ضرور كوشيش كرنا- اگرس اس كے پاس رمد بنديس، سونا تواس كے پاؤل ومونا يجراس في الخفرت ملى الله عليه ولم كاخط منكوا ياجوامي دِحيه كلي ألوك كريُفرى كه ماكم كريم بما تفااس نه وه خطار قل كوجميح ديامقا- برفل نے اسے برليھاً- اس بس يہ لكھا كفا، دِنْ اللهِ

وَيَنُهُكُونَ عَنَا وَكِوْ الْأَوْتَانِ وَيَأْمُونُهُ مِالصَّلُونِ وَ العَيِّدُقِ وَأَلْحَنَافِ فَإِنْ كَانَ مَاتَعُولُ حَقَّا هَيَمُلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَى ٓهَاتَيْنِ وَقَدْكُنْتُ اعْلَمُ انَّهُ خَارِجُ وَلَمْ أَكُنَّ اطُنَّ أَنَّهُ مُنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي اعْلَمُ إِنَّى اعْلَمُ إِنِّي اخْلُصُ إلك كَتَاكُمُ مُنْ لِقَاءَة وَكُوكُنُتُ عِنْدُهُ لَخَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ مِنْ مُ دَعَابِكِتَابِ دَسُوُلِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَةَ الْكُلُبِيِّ إِلَّى عَظِيْدِيْبُ رَي فَدَفَعَهُ عَظِيدُ رُبُمُ يُ إِلَيْهِ مَا لُكُمْ اللَّهِ مَا ثُلَّ فَقَرَأُ لَا فَإِذَا فِيهُ لِشِهِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيمُ مِنْ مُحَتَّدٍ عَبُلِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ هِمَ قُلَ عَظِيمُ الرُّومِ سَلَامُ عَلَىٰ مَنِ إِنَّا بَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعُدُ فَإِنِّي أَدُعُوكَ بدعاية الإسكام أسلم تسكك يؤتك الله أجرك مُوَّتَكُنِ فَإِنْ نُوَكَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنَّمَ الْبُرْشِيرِيُّ وَيَا هُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كِلْمَاةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا فَ وَيَيْنَكُمُ آنُ لَا نَعُبُكَ إِلَّا اللهُ وَلَا نُشُولِكَ بِهِ شَيْئًا وكريتي كَنْ يَعْضُنَا بَعْمَنَّا أَرْبًا بَّامِنُ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَكُّوْا فَقُوْلُوااشُهَدُ وَإِيانَنَّا مُسْلِمُونَ ٥ فَنَالَ ٱبُونُسُهُ يَانَ فَكَتَّا قَالَ مَاقَالَ وَفَرَعْ مِنُ قِرَآءَةٍ الكتاب كأريوند كالطين والتفعي الاصوات وَأُخْرِجْنَافَقُلُتُ لِإِصْحَالِيُ حِلْنَ أُخْرِجْنَالَقَدُ آمِرَ ٱمُرَّابُنِ آبِيُ كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكَ بَخِلُ لُصُفَرِ فَهُاذِلْتُ مُوْتِنًا أَنَّهُ سَيَظَهَ رُحَتُ أَدْخَ لَاللَّهُ

ک مهرکانوان الجراسخندگذاه بوا درایمان کاشیوه مهنی ، میغیبوسرایسی باسیمی صادرمه بی مرسکتی که میزی بر نوگورم به بود و نصاری سمیتری که گوگی زمانیک پیغربی امرائیل بین میسی پیدا بول گرا کفور نے حضرت مولی کراس قول میرکه نمها اسے میا کید سرایک تنیم فری طرح النزن الی پیدا کریگا و درهنرت آسمباکی اکتیات پرکه فادان بی مکری با گووست او نیز مارم برموا و دوهنرت عبری طالیسلام کاس تول بیرکه و موادی میرکه می داری با مو پرکه فادان بی مکری با گووست او نیز میرا می دو در میرک میرک می کومی در داری ای میرک کام فرشنیس بوانجه ی که میرک

الدّكمن الرّكية وي في المراحة والمعادلة والمالية والمراحة والمراح

ابوسفیان کہتے ہیں کر مرفول ہی پوری نقر برنتم کردی ہیں۔ نرخط بھی پڑھی پہان کہتے ہیں کر مرفول ہی پوری نقر برنتم کردی ہیں بلند ہمی پڑھی پر اور ہم وائریں بلند ہو کیں اور ہم ہوگی کہ اس سے سکال دیا گیا۔ ہیں نے باہرا کراپنے ساتھ بوں سے کہا، ابو کہت ہے بیٹے کا تو درجہ بڑا ہموگیا کہ اس سے شاہ روم بھی ڈرنا ہے۔ اس روز سے مجھے برا ہر بر بھین رہا کہ تحفیٰ مناوروم بھی ڈرنا ہے۔ اس روز سے مجھے برا ہر بر بھین رہا کہ تحفیٰ وسلی لنہ علیہ دلم منرور غالب ہموکر رہیں گے۔ بہا نتک کا لائڈ تو لئے فیصل ساتھ بول کرنے کی توفیق دی۔ ابن نا طور جو ایلیا کا حاکم، فیصل سلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ ابن نا طور جو ایلیا کا حاکم،

عَلَى الْإِسُلَاهَ وَ كَانَ ابْنُ النَّاطُورُ مِسَاحِمُ لِيلِيسَاءَ وَ حِرَقُلُ سُفُقًا عَلَىٰ نَصَارَى الشَّالْمِ يُحِكِّينَ فَ اَتَّ هِرَقُلُ حِينَ قَدِمَ ايْلِيّاءُ أَكْبَعَ يَوْمُ اخْلِيْتَ التَّفْسِ فَقَالَ بَعُمْنُ بَطَارِقَتِهِ قَالِ سُتَنَكَرُكَ هَبْعَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّاطُورِو كَانَ هِرَفُلُ حَزَّاءً يَنْظُرُفِي النَّجُوُمِ فَقَالَ لَهُمُرُحِيُنَ سَٱ لُوُهُ إِنِّي دَايْتُ اللَّيْلَةَ حِبُنَ نَظَرْتُ فِي النَّجُوْمِ مَلِكَ الْخِتَالِ قَدُظَهَرَ فَهَنَ يَخْتَانِيُ مِنْ هَذِهِ الْأُمِّكُمْ قَالُوالْيُسَ يُنتَزِق إِلَّا الْيَهُودُ وَلَلَّ يُهِمِّننَكَ شَأَنْهُ وَوَالْتُ إلىمكايين ملكك فيقتلوامن فيهومون اليهود فَيُنِينًا هُمُ عَلَى آمُرِهِمُ أَتِي هِرَقُلُ بِرَجُلِ دُسَلَ به مَلكُ عَسَّانَ يُغْيِرُ عَنْ خَبْرِدَسُوْلِ للْمُ كَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَسَّا اسْتَغْبُرُهُ هِرَقُلُ عَالَ اذُهَبُوا نَانُظُرُوا آعِنَانُ هُوَ آمُرُلاَ فَنَظَرُوْا إِلَيْهِ فَكَدَّ ثُوكُمُ إِنَّهُ كُنْتَنَ وَسَأَلُهُ عَنِي الْعَرَبِ فَقَالَ هُمُ يَخْتَنِنُونَ فَقَالَ هِرَفُلُ هٰذَا مَلِكُ هٰذِهِ الْأُكْتَةِ قَدُظَهَرَ ثُحَرَكُتَ هِرَفُلُ إلى صَاحِبِ لَنَّهُ مِرْدُومِيَّةً وَكَانَ نَظِيْرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَهِرَقُلُ إِلَى حِبُصَ فَكَوْ يَرُورِ ثِيْصَ حَتَّے ٱتَاكُ كِتَابُ مِنُ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأَى هِرَقُلُ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَّهُ

برفل کامصاحب اورشام کے نصاری کا اسقف (پیر پاوری) مقا، برفل کامصاحب اورشام کے نصاری کا اسقف (پیر پاوری) مقا، د وزصی کو ریخبیده اعظا۔ اس کے بعض مصاحبوں نے کہا آئ آپ کوہم نمگین د تجھتے ہیں۔ ابن ناطور کہتاہے کہ قبل نجومی بھی تھاجب مصاحبوں نے ہرفل سے دریا فت کیا، تواس نے کہا، ہیں نے آج رات سنا روں پرنظری اور نجوم سے معلوم کیا، تو دیکھا گخت نہ کرنے والے بادشاہ کی فتح ہوئی اور وہ غالب آگیا۔ ذرا معلوم کرو، اس نرمانے ہیں کون لوگ فتنہ کرتے ہیں۔ اس کے مصاحب کہنے لگے کہ یہودیوں کے سواکوئی فتنہ نہیں کرتا۔ آپ ان سے کچھ توف نہ کما ہیں دیوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ لوگ اسی بات چیت ہیں کے کما ہیں دیوں کو قتل کر دیا جائے۔ یہ لوگ اسی بات چیت ہیں تھے سَبَعَ فَا ذِنَ هِرَقُلُ لِعَظَمَا وَالْرُّوُمِ فِي مَنْكُرَةٍ

لَهُ عِمِمُ ثُمُّ اَمَرُ بِالْوَابِهَ اَفَعُلِقَتُ ثُمُّ اطَّلَعَ
فَقَالَ لَمُعَشَّرَا لِرُّومِ هَلُ كُلُكُونِ الْفَلَاجِ وَالرَّشَٰدِ
وَالنَّ يُنْهُ ثُلَ مُلَكُ كُومُ هَلُ كُلُكُونِ الْفَلَاجِ وَالرَّشَٰدِ
وَالنَّ يُنْهُ ثُلَ مُلِكُ كُومُ هَلُ كُلُكُونِ الْفَلَاجِ وَالرَّشَٰدِ
حَيْصَةَ حُمْرِل لُوحُنِسُ إِلَى الاَبْوَابِ فَوَجَدُ وَهَا
عَدُ غُلِقَتُ فَلَمَّا وَالْيَ هُومُ وَقُلُ نَفُرَتَهُ مُوكً وَهَا
مَقَالُونَ انِفَا اخْتَ وَهُ وَهُ وَعَلَى الْاَبُوا عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي قَلْمَ وَعَلَى الْمُوعِيلُ وَقَلَ اللَّهِ وَمَا لَا فَي وَقَالَ الْمُنْ وَعَلَى وَقَالَ إِنِي قَلْمُ اللَّهُ وَرَحُمُ وَاعَنُ لَهُ وَكُلُ مَا لَا فَي وَقَالَ الْمُنْ وَعَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَكُونُ اللَّهُ وَكُونُ اللَّهُ وَكُونُ اللَّهُ وَكُونُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ ال

رباتی ا نعطال جس کے بادشاہ کی بیٹی سے سے ای کی کی کار کوں اولاد پیدا ہوئ ۔ اس کے نصائدی کو بوالاصغر کیے ہیں (حاسش جمعے مبزا) سکے پیخی خود عرب کا رسنے والاعقاج و خسان کے بادشاہ کے پاس آن نخص سے کہ کھوت میں کے باس بھی ایس کے باس بھی ایس کے باس بھی ایس کے باس کے بیٹ کے

ایسا ہے تواس کی بیت کرلو۔ یہ نقر پرسنگرما صربی جنگلی گدھوں کی طرح در دانسے کی طرف، پیکے۔ دبچھا نو دہ بندہیں۔ ہرفل نے جب انہیں اس دلئے سے متنفر پایا توان کے ایمان لانے سے مایوس ہوگیا۔ حکم دیا ان سر دا دانِ حاصرین کو ممبرہے پاس لاؤ اور کہا میں نے جوبات ابھی نم سے کہی ہے تو تہاری دینی نجنگی دیچھنا چا ہتا تھا۔ اب مجے بینین آگیا ہے۔ لوگھ سیسنگرا سے سجدہ کرنے لنگے اوراس سے خوش ہوگئے۔ جنانچہ ہرفل کی آخر تک بہی حالت دہی ۔ ابوعبدالٹر کہتے ہیں ہی دوا بہت صالح بن کیسان پونس ا درمعرفے نہری سے نقل کی ہے۔

### حتاب لایمان رایمان کابیان)

إِسْسَجِد اللَّهِ السَّرَّحُ لَمِنِ السَّرَّجِ بِيُعِد مشروع الشرك نام سے جرببت بہربان ہے دحم والا

وی کے ذکراوراس کی عظمت وصدا قت کے افرات کے بعد جب بیمعلوم ہوگیا کہ نم ہندوں کا تعلق المنٹر تعالیٰ سے اتواب دوسرامر ملاس نعلق کے اظہاد کا سے بعنی انسان کا اعتراف وافرار جو تعدیق قبلی کے ساتھ ہو۔ اس مقصد کے لئے امام بخاری دیمتہ اللہ علیل کے ابواب فائم کر ہے ہیں ایمان کے معنی ہیں کا معنی ہیں سکون واطینان کئی بات برایمان کا مطلب یہ ہے کہم اسے اس بات سے طمئن کردیتے ہیں کہم اس کو تنہیں جھ مثلاتے اوراس کی تکذیب منہیں کے آگرہ وغیب کے منعلق کچھ کہنا ہے نوہم اسے بھی مانتے ہیں۔ منہیں کرتے گویااس کی امانت و دیانت پر ہیں کا مل اعتماد ہے حتی کہ اگرہ وغیب کے منعلق کچھ کہنا ہے نوہم اسے بھی مانتے ہیں۔

اصطلاح معنی میں توجید ورسالت کے عقیدہ کونسیم کرنا ابان کہلا ناہے۔ اوراس کے ساتھ آنحصرت مسلی التُرعلیہ و کم کے ذریعہ جن باتوں کا بم کوعلم مہو ان کی معدانت بریقیین رکھنا ایمان میں شامل ہے۔

ایمان واسلام کافرق ۱- امام احدیدایک مرفوع مدیث بی تغییراین کیژی مروی ہے کہ اسلام علائیسلہ ور ظاہری چیز ہے اورایان قلب میں ہے۔ بنزا کی مدیث میں ہے جبر لی کے سوال پر کہ ایمان کیا ہے ؟ آپ نے اللہ نفال ، ملائکسہ کسب، دس ، آخرت، قدر خیرو شر پرایان وتعدین کرنے کا ذکر فرمایا ۔ جب کہ جبر بل کے سوال پر کہ اسلام کیا ہے، آپ شہا دت توحید ورسالت اور نماز روزہ زکوۃ وج کا ذکر فرمایا ۔ قرآن نے بی فرق کیا ہے " قالت الدیمی آب اُمنا ۔ قرگ کو تُور می ایمان لائے۔ آب فرماد کیئے کہ یوں کہو یم اسلام ہے آئے۔ ابھی تک ایمان تمہا دے دوں بی بی بی بی بی بی بی بی مامل بنیاد ہے اور باتی احمال اس کی فروع ہیں۔

ا آمم بخاری ایمان کوفول وفعل سے مرکب مانتے ہیں۔ اوراس میں زیادتی وکمی کے فائل ہیں۔ لہذا ایسی آیات واحادیث و اقوال عنوانِ باب بس ہی جمع کرنے ہیں جن سے یہ دونوں وعوے ثابت ہو کیس۔ اس کے بعد میم ہت سے ابواب اپنے وعوے کی دلیل کے طور برلا شے ہیں۔ ولیل کے طور برلا شے ہیں۔

لیکن ام اعظم ابو جنیف دیمند الله علیہ کے نزدیک ایمان فقط تعد بی قلبی ہے اور وہ کم وبیش کھی نہیں ہوتا۔ البتہ کشرت طاعات وعبادات سے جو کمالِ ایمان یا انسٹ راح مدر ہونا ہے۔ اس کی کیتت وکیغیت میں کی بنیے کی سلم ہے۔ جن آیات میں ایمان کی زیادتی ثابت کی جاتی ہے وہ نزولِ قرآن کے دور کی ہیں۔ جب کرشر بیعت کی تیجیل ہورہی تھی الیک کیل شربیت کے بعد کمی وزیادتی کامرحلہ باقی مذریا۔

ایما ن کے منعلق مختلف مذا ہرب، بیمن نوگ ایمان کی تعریف بیر هرف نفید آی کوکانی سیجھتے ہیں۔ اقراد وراعمال کوایمان میں شامل مہیں کرتے ۔ بعنی بدلوگ ایمان کوب تیم مانتے ہیں۔

بیمران کی دقوسیں ہیں۔ ایک وہ جواعماً ل کوایمان کی نزنی کے لئے نہا بہت ضروری خیال کرتے ہیں۔ اس جماعت کے نزلیل حضرت امام اعظم رحمندالتٰدعلیہ ہیں۔

دو كروه جواعمال كوبالكل غير طرورى تمجية إي-اس فرقه كانام مرجبه ب-يدادك صرب نعديق قلبى كوايمان كا

نام دیتے ہیں۔

ایک فرقد کراتمید ہے۔ جو صرف افرآد کو ایمان کا نام دیتے ہیں۔ ان کے ہاں تصدیق اوراعمال اس کا جزر منہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ افراد اسانی کے ساتھ دل میں انکار نہ مونا چاہیئے۔

ا برلن کامل اور نافص :- ایمان کامل کے نینج میں جنت میں ابتداء سے می داخل ہونے کی توقع ہے - اس کے لئے تعدیق ، اعمال اور نافوس کی صرورت ہے - ایک وہ ایمان ہے جو صرف خلود نی الناریعنی دوزخ میں ہمیت، رہنے سے

بچائے گا۔ اس کے لئے موت تعدیق بھی کافی ہے۔ تعدیق کرنے والا اگرفاسن و فاجر ہوتوا عمال بدی سزا بھیگتے کے بعد میں جائے گا و ارجنت ہیں واض ہوگا۔ کیونکہ ایمان جنت کی چیزہے۔ اس لئے مؤمن حبیجہہم میں جائے گا تواس کا ایمان باہر نکال کرد کھ دیا جائے گا ۔ جیسے فید کرنے وقت کسی کواس کا بیرو فی لباس اتا دکر درکھ لیتے ہیں اور بچپر دہائی کے وقت اسے واپس کرنے ہیں۔ عرضیکہ وہ ایمان جوجنت میں لے جائے کا باعث ہے۔ یاجو کی موقت جنت ہیں کے ماسکتا ہے اور خلوونی النارے نجات دینے والا ہے، وہ صرف تصدیق سے جہارت ہے۔ موفی وقت جنت ہیں کے ماسکتا ہے اور خلوونی النارے نجات دینے والا ہے، وہ صرف تصدیق سے جہارت ہے۔ عرضیکہ اول و نول کے لئے تواعمال کی صرورت ہے۔ مگر نجات عن الخلود (دورہ خیس ہمیشہ لیسنے سے نجات ہے) کے لئے تصدیق کا فی سے دب ہمیشہ لیسنے سے بیا کی توارشا و ہوگا کہ کہ کہ ایک نوارشا و ہوگا کہ کہ کہ ایک توارشا و ہوگا کہ کہ کہ ایک توارشا و ہوگا کہ ہمی وقت بیس ہمیشہ کے دلیا مواسے نکال لوجنے کے دلیا میان ہوا ہے کی توارشا و ہوگا کہ ہمی کہ برابرا یمان ہو اسے نکال لوجنے کے دلیا سے دلیا سے دلیا کہ برابرا یمان ہو جائے گا کہ اب ان لوگوں میں کوئی بھی ان لوگوں کو نوارشا و ہوگا کہ بھی ان لوگوں کو نکا کہ برابرا کی ان ان دوگوں کو نکا کہ کہ کہ کہ درکھ کی ۔ یوگ پنے پاس تعدیق کا اتنا دھندلا ان لوگوں کو نکا کہ کہ کہ درکھ کی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا ایک وہ بھی درجہے بھی میں کا ان دونے بیس نے والے اس کا ایک وہ بھی درجہے بھی میں انٹا در دونے سے نہات ویت وال اس ہے ۔

سب بہی دہ مرتب جیس کے منعلق اہم عظم علیالرحمۃ فرماتے ہیں کہ یکی زیادتی قبول نہیں کرتا۔اس لئے اگراس سے

ذرا نیچے انروتوکفر آجا ماہ ہے اور زیادتی قبول نہ کرنے کا مغہوم یہ ہے کصوت ایمان کے لئے یہ دعوٰی بھی نہیں کیا جاسکتا

کہ وہ اس سے اوپر کے درجات پرموتوف ہے۔ اوران اوپر کے درجات کے بغیر دخول جنت نام کن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نا

اہل سنٹ کے نزدیک ایمان صرف تعدیق کا نام ہے اور بانی سب کچھ نویر کا فرق ہے بعض اجزار کے بغیر کسی چیزی تمامیت

میں توفرق آتا ہے مگر وجود میں نہیں آتا۔ جیسے درخت کی بعض بڑی بڑی شاخوں کے کاشنے سے اس کی تمامیت میں فرق

آکے گا۔ درخت کا وجود سیم نہ ہوگا۔ انسان یا جبوان کے ناتھ یا پاؤں کا طفے سے ان کی موت نہیں آتی ، ان کا وجود حرف

ہوتا۔ گویا ایمان کے اجزائے سکملہ کے طور پیرا عمال بیٹ کے ضروری ہیں بیکن اجزائے مقومہ کے طور پر بنیادی جزوصر و ن

احناف کااس موفع پرسوال کے طرز پر وضاحتی بیان ہے۔ ایمان ہیں کمی بنیں کے فائلین سے سوال کرتے ہیں کہ آیا دل سے نصدین کرنے والے ایسے انسان کو آپ مومن کہیں گے یا نہیں جونساہل یا غفلت یا موقعہ نہ طنے کی دھیسے کوئی نیک کام فکرسکا۔ اس کا جواب وہ قائلین کمی بنی بھی ہی دینگے کہ وہ فاستی مومن ہے۔ غرضیکہ ایمان کے قائل نوہوئے۔ در حقیقت اس مسئلہ میں کوئی حقینی اختلاف نہیں ہے۔ صرف تعبیر کا فرق ہے۔ احناف کے دلائل بے شار ہیں مگر بطور کمٹیل عوض کیا جا آہی

‹‹› إِنَّا الْكَذِيْنَ أَمَنُوا وَعَيِدُوا العَيْلِ لِمُ بِي ايمان اورَّمَلُ الكُّبْ بِإِن كِياكِ اكْرايان مِيم ل شامل نفا تووَع كمِيلُو القنيلخنتِ ككيام ووت ہے۔ (٢) مَنْ يَعَمُلُ مِنَ القِيْعِلْتِ وَهُومُ فُرِينٌ فَلاَ كَفُرَانَ لِسَعْيِهِ - يهال عمل صالحات اور مومن دوالك الله چيزى بيان كُليس (٣) وَ اصلِ حُوا ذَاتَ بَيْنِكُ وَ اَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمُ مُعْ مِينَانِ ﴾ جولوگ ابمان دکھتے ہیں اور لینے ابمان کوظلم سے نہیں ملانے اگریہ درست ہے کہ ایمان معببت کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا نو المُ يَكُدِسُوْآ الْمِمَا مَهُ وَيُطْلُعِينِ كَس طرح ورست كهاجائ وطاهر به كه آيت كى روشنى بيراجماع ورست ب (٥) وَإِنْ طائينتان ون المؤمينين الختسكوك فاعتباعو أبينهما الرسلمانون مين دوكروه أبس بي الربي نوان مي بالهم لمح كرادو بذهابهم مؤمنول سيهد والانكه فيتأكثه كفوح كهاكيار كمروه خطاب يمي مؤمن سيه عرصني اعمال صالح جبزوليان مونے تون كى صندينى معاصى كے ايمان كے ساتھ مجتنع مونا درست شہوتا۔ (٧) يا آيتُ كا الكيائي المَّنْ الْمَنْ الْمُورِدُ آلِ اللهِ تَوْدِّ نَّصُوْحًا دِى تُوْبُو الله جَمِيعًا أَيَّهُا الْمُؤْمِنُونَ يَهَال جُمِينًا إِنَّهُ اللهُ عُرِينًا بت مواكدا يمان معصيت كسانق مع بوسكتا بدورٌ معميت كانبرتوبكاسوالى بدانهي موتا (م) مديث ألا يُكانُ أنْ تَوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَّاكِينِهِ وَكُنَّيْهِ وَدُسكِله وَتُومِنَ بِالْبَعْثِ بَعُدًا لُسَوْتِ- يها معى أشحفرت ملى الشّر عليه ولم فاعمال كاذكر منهي كيا- كيامعاذ الترآب في تعليم وين مين آبي كى المين فصرت عقائد كم متعلق فرمايا ، اعمال كا ذكر تنهي كيا- (9) حضرت ابوم ريره الكي دوايت بي ب- (يك صحابي أيك لونڈی کو لایا اور آنحفزت سے وض کیا اگر آپ اسے مؤمن سمجتے ہیں تو آزا دفرمادیں۔ آپ نے لونڈی سے دریا فت فرمایا کیا تو لآ اللهَ الدَّالدَّهُ كَ شهادتَ دِيْق ہے۔ لوٹڈى نے كہاجى ہاں۔ آھينے نرايا كيا توگوا ہى دبنى ہے كہ بيں الله كارسول ہوں ؟ جاربينے کہا جی ال - آب نے دربا فت فرمایا - کیا توحشر فسٹر برایمان رکھنی ہے ؟ اس نے اس کا بھی ا ثبات میں جواب دیا - اس کے بعد آ کھزت<mark>' نے محابی سے</mark> ارشاد فرمایا اسے آزا دکرہے ' بہمومنہ ہے ۔ اس مدمیث بیں مومنہ یا عبرمومنہ مہونے کے متعلق أتخصرت فيصرف عفائد ميتعلق اسشيار كاسوال كياء اعمال مرورى ببون توان كم متعلق كعبي سوال فرما ياجاتا (١٠) قرآن بي ايمان كامقام قلب بتاياكيا- أو لَيِّلْكَ كَتَبَ فِي قُلُونِ مِعْدُ الْإِيْرَانَ - وَلَمَتَا حَدُولُ الْإِدْمَانُ فِي تُكُونِكُمُ - قَالُوا أَمَنَابِ أَوَا هِ مِهُ وَلَدُ تُونِي مُكُونِكُمُ وَلِهُ مُكُونِهِ اللَّهِ الله الله الكان كاتعلق دل سع بتاياكيا ب <u> چیسے کفرا تکا دقلیب کا نام ہے۔ ویسے ایمان تعددیتی فلب کا نام ہے۔</u>

اختلاف صرف اس صورت میں آتا ہے جہاں نظر کا اختلاف ہے ۔ محدث کی نظراس ایمان پرمہوتی ہے جوانسان کے لئے دخولِ نادسے مانع موا ورہمیشہ کے لئے اسے جنت کا ستحق بنا ہے ۔ فقیہ و کھلم کی نظراس ایمان پرمہوتی ہے جوانسان کو صرف جنت کا ستحق کرنے بنواہ وہ آغازمیں ہویا مزاکے بعد ۔ گوباد ونوں کا نقط نگاہ الگ الگ ہے ۔ حالا نکہ ونوں اس برمنفی ہیں کو صرف تصدیق انسان کو دخولِ جنت کے لئے کافی ہے ۔ خواہ اس کے ساتھ کتنے ہی گناہ ہوں ۔ اب اگر

باب آنحفرت ملی الله علیه ولم کافرمان کراسلام کی بنیاد پانچ با نول برسید - ایمان میں اقوال وافعال ولو شام بنیاد پانچ با نول برسید - ایمان میں اقوال وافعال ولو شام بنیاد پانچ باتوں برهنا کمی سیدا ورکم محی موتلید - الله تعالی الله تع

بَادِّ عَوْلُ التَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَدَ بَهِ فَي الْرِسُلاهُ عَلَى حَسْسٍ وَ هُوَقُولُ وَ وَعُلُ وَيَزِينِهُ وَيَنْقَعُنَ عَالَ اللهُ تَعَالَى لِينَزُدَادُ وَآلِينِهَانَا مَعْ إِنْهَا لِلهُ اللهِ عَنْ وَزِدُ نَظْمُ هُدُكَى قَ عَزْمُيهُ اللهُ اللهِ اللهِ الذِينَ الْهُ تَنْ وَالدَّيْمَ وَكُولُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ک قرل سے مراوز بان سے کواہی وینا ہے اس بات کی کہ انٹیکے سواکوئی ہے امعہود نہیں اورحضرت ممدّاس کے بندسے اوداس کے دسول ہیں اودنول سے مراودل سے بیٹین کونا اور کا تفایا وُل سے اسالم کے ادکان بھالی نا جیسے نماز دوزہ جے وغیرہ ۔ اہل حدمیث کے نرجیک جمال جزیابیان بی اصلی منہوم ایمان کا دیمی تعددین قلبتی ہے ۔ اور اگراعمال حرکار مراک نوایمان رہنا ہے ، مگرنا قص ۱۲ منہ

هذه أيمانًا فَامَّا الَّذِينَ امَنُوافَزَادَتُهُمُ المكاناً وَقَوْلُهُ مَا خُشُوهُمْ فَزَا دَهُمْ النهانا وقوله ومازاده وللآلانمانا وْ تَسْيِلِهُمَّا وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغُضُ في اللهومين الزيهان وكتبّ عُسَرٌ بُنْ عَبُدِ الْعَزِيْزِ إِلَىٰ عَدِيِّ بِن عَدِيٍّ أَتَّ لِلْإِيْمَانِ فَرَالِمِنَ وَشَرَائِعَ وَ حُدُّودً إِوَّسُنْنَا فَهَنِ السَّلَمُلَهُ إِسْتَكُمُ لَ الْإِيْمَانَ وَمَنْ لَمُ كَنْتَكُمُ لُهُ كَمُ يَسُتَكُمُ لِل الْإِيْمَانَ فَإِنُ آعِشُ فَسَأْبَيِّتُهُا لَكُمُ يَحَيُّ تَغُمَّلُوْ إِيهَا وَ إِنُ إِمْتُ فَهَا أَنَاعَلَى صُحْبِيِّكُمْ عَرِيْهِمِ وَقَالَ إِنْوَا هِيدُمُ عَلَيْهُ السَّكُامُ وَلَكِنُ لِّيَكُمْ بِنَّ قَلْمِي وَقَالُ مُعَاذُ إِجْلِسُ بِنَانُوْمِنُ سَاعَةً ۗ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ٱلْيَعَيْنُ الْإِيْسَانُ كُلُّهُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاَيَبُلُغُ الْعَيُدُ حَقِيْقَةَ التَّقُوٰي حَتَّى يكع مكاحاك في الطكذب وعشال مُجَاهِدُ شَرَعَ لَكُمُ مِنَّ الدِّينِ مَا وَهِّي بِهِ نُوحًا أُوصَينَاكَ بَاهِ يَهُمُ وَإِيَّاهُ دِينًا وَّاحِدًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ شِغَّةً وَّمِنُهُ اجَّاسِينِيَّا وَّسْنَةً وَدُعَاءِهُمُ إيمانكم ،

مِن اورآ كَرْصايا، اورامنين تفوى ديا "ومى" اور جولوك يكان هـ آخيي وه النبي ايمان بن آخير المعاما عين المدخر في الشرة المنز ال

حَمَرَت عُرَبَ عَبِدالعز بِرَنے عدی بن عدی کوخط

لکھاکہ ایمان کے بعض فرایفن ہیں اور بعض شرائع دینی
عقائہ ) نیفن حدود اور سنون باتیں نینی مستخب طریقے

ہیں ۔ جُرِّ فُس ان کی تحمیل کر لے گویا اس نے اپنا ایمان

کامل بنالیا - اگر کسی نے امہیں پورا پورا اوا نہکیا ، توگویا

اس نے ایمان کو مکمل نہیں کیا - اگر میں زندہ دیا تو ان

سب کی وصاحت کردول گا تاکیم ان سب باتوں پر

عمل کرو ، اگر میں مرکبا توجھے تنہاری صحبت ہیں ہے

میل کرو ، اگر میں مرکبا توجھے تنہاری صحبت ہیں ہے

والسلام کا نول فران بیں ہے کہ والیون تیک میں نا براہیم علیا بھولیات والیا تی و

ا ورحفزت متحا ذروننے داسودین ہلال) سے ایک مرتبہ کہا ، ہالیے یاس بیبھے ایک گھڑی ہم ایمان میں گذا د دیں دیعنی ایمان کی ہاتیں کریں) ابتن مسود وزنے کہا بقین ہی کامل ایمان ہے۔ ابّن عمر شنے کہا -جب تک بندوہ بات ند چور اسے جدل میں جیمے اس وقت کے نفوی کی اصل حفیقت مین کنہ کو تنہیں مینے سکتا۔

مَجْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ رسول تجے اور نوح علالصلوة والسلام كوايك بى دين دس كريميجا ہے-

ا بن عباس و في آين فرآن يش كه في وينها حداث كي تفسيري كها كداس معمرا دسبيلا وسنديبي داسند اويطرنقداود (سوره فرقان مين ايك أيت كالفظ " دعام كمد "سعمراد" إنيات كفر مهارا ايان سه-

دمبيدالتزين موسى ازحنظلهن ابى سغييان اذعكومهن خالد كَنْظَلَةُ بُنُ أَبِي سُنْعَيَانَ عَنْ عِكْمَ مَنْ جُنْ خَالِيدٍ الطَرِ الْمُعْرِنْ واوى بني كدرسول الترمسلى الترعيب في مَن عَرْما بالسلاكا عَنِ إَبْنِ عُمَارَقًا لَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ مَكَى إللهُ عَلَيْهِ كَلَّ عَمَارِت بِالْحَجِيرِون بِراعُمَانَ كُن هِد بَوَ أَبِي ديناس بات كَا أَ وَسَلَّمَ مِنْ الْاسْكَامِ عَلَىٰ خَسِي شَهَادَةُ أَنْ لا كَمَاللَّهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا مُعْلِقُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَالْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَل إِنْ هَ إِذَا اللَّهُ وَأَنَّ عُحُبُّكًا إِنَّ سُولُ اللَّهِ وَإِمَّا هُمُ إِرْسُولَ إِي - مَنَازُ قَائُم كُرنا - زَلَوْةً دينا - حَج كُرَّنا ، رمضان ك

باب ایمان کے کاموں کا بیان - اللّٰدعز وهلكارشار لَدُيْنَ النيو الليه ونيكي بيئ بني كمشرق ومغرب كى طرف رخ کرلیاکرو بلکامس نیجی ان کی ہے جوالٹریر ا يمان لائے ، المتقون مك ربيني آببت كے آخر تك، ( دوسرانول) قَدُ ٱخْلَحُ الْمُؤْمِينُونَ ( يَعْنَ مُون

٧- حَكُ ثُنَّا عُبُيْدُ اللَّهِ بُنَّ مُوسَى قَالَ أَخْبُونَا الصَّلُوةِ وَإِيْنَاءُ الرَّكُوةِ وَالْحَجُّ وصُومِتُهُمَّا لَا روزي ركهنا. بالب أمرُدِ الْإيْمَانِ وَقَوْلِ

اللهِ عَرَّوَجَلَّ لَكِيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوَّا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمُشْ فِوَالْمُغَرِّبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ امْنَ بِاللَّهِ الْ فَوْلِيهِ المُتَقَوِّلَ قَدْ إَفْلَحَ الْمُوثِمِنُونَ اللَّية

بنجات پاجائينگے (جن كے كام آئنده آيات مين ذكر كئے گئے)

٨ - حَكَّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ كُمِّ كِي لِوالْمُعُفِيُّ قَالَ عَدَّ ثُنَّا اَبُوْمَا مِرِيلِ الْعَقَدِي مَنْ قَالَ لَهَ الْمَا الْمَاكِمَ الْمُ سُنَّ بِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِعَنُ أَئِي مَالِعِ عَنْ أَئِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ٱلْإِيْمَانُ بِمْنَعُ وَسِتُكُونَ شُكْبَةً وَالْحَيَاءُ شُكْبَةً

(عبدالتُّدْبُ مُرْجِعَى از ابِعام عُقدى انسِلِمان بِ بلال از أَ عبدانتُدس دينارازابوصالح) ابوم يره دادا وي بي كنبي كي التر عليد ولم في فرمايك دايمان كى سائھ سے كچھ زياده شافيس بين اور ران میں سے سنم وحیا محمی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

مِنَ الْإِنْيَمَانِ : مِأْكِ ٱلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ

مِنُ لِسَانِهِ وَيَهِ وَ

٩- حَكَّ ثَنَا ادَمُ بُنُ آئِيُ إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللّهِ بَنِ أَبِي السَّعَوْدِ وَ إِسْمُ حِيْكَ فِي الشَّعُبِيِّعَنُ عَبْدِ اللهِ بَن عَمْرٍ وعَنِ النَّبِيِّ صَلَى الله عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ ٱلْمُسْلِمِ مَنْ سَلِمَ الْمُولِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَكِيهِ وَالْمُهُاجِرُمَنُ مُعَرَمًا تَعَلَى للهُ عَنْهُ قُالَ آ بُوعَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ الْمُعْمَاوِية عَدَنَا دَاؤُدُ بُنُ إِنْ هِنْدِعَنُ عَامِرِقَالَ سَمِعَتُ عَلَيْاللهِ بُنَ عَهُرٍ ويُحَكِّرِ ثُنَّعَنِ النَّبِيِّ صَلِّمَ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَدُرُ الْاَعْلِاعَنْ دَا وُدَعَنْ عَامِرِعَنْ عَدْبِ

باهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ إَفْمَالُ هِ ١٠ حَكُ ثُنَّا سَعِيْدُ بْنُ يَعَى بُنِ سَعِيْدِا وَالْمُوتِ

اللهِ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٠

الْقَرَيْفِي قَالَ حَدَّثُوا كِي قَالَ ثَنَا أَبُوبُورُدَةً بُنُ عَبُنِ اللَّهِ بُنِ أَنِي بُرُدَةً عَنُ أَنِي بُرُدَةً عَنْ أَنِي مُوْسَى قَالَ قَائُوْايَارَسُوْلَ اللَّمِ أَكُّ الْإِسْلَامِ ٱفْفَكُ قَالَ مَنْ سَلِمَ ٱلْمُسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَمَيْهِ

بالك اطعامًا نطَّعَامِ مِنَ الْمِسْكُورِ ١١- حَكَّ ثَنَّا عَسُرِوبُنُ خَلِيدٍ فَالْحَدُّ ثَنَا اللَّيْهُ عَنُ تَيَزِيْدَكَ عَنُ اَ كِي الْحَكْيُرِعَنُ عَبُدِ اللَّهِ مُنِ عَمُرُو ٱتَّ دَجُلًا سَأَلَ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بأب دمسلمان كى بيجان مسلمان ده سيحس كى زمان اوريائ سيمسلمان محفوظ مول.

﴿ (آ م من الياباس ارشعبه ازعبذالله من الى السفروا سعيل انشعی) عبداللرنعمرور اوی بین کنیملی الله علیسولم ف فرمایا بمسلمان و تخص بے جس کی زبان اور نامخدسے دوسسرے مسلمان محفوظ *رین* ا در مهاجروه سے جوا نتر کے منع کئے ہو کے کمو سے الگ ہوجائے رہجوت کرہے، ا مام بخاری ہ فرمانے ہیل بومعاتی في كواله دا ودب الى مندا زعامرا زعبداللدب عمر فرمايا كرحفنوسلى التدعليدوكم نحربي فرمايا - نبزاس روابيت كوعبدالاعلى فيحجولناؤد ا زعام رازعبدا سنرتمی بیان کیاہے۔

باب بهترن اسلام كونسايع (سعیدب بچی بن سعیداُ موی فرشی از بچیی اندا بویروه بن طیلتر بن الدبرده از الوبرده) الوموشى دا وى بير كصح أبر <u>ن</u>ے عمل كيا، يا رسول الٹر؛ کونسا اسلام افعنل سے ؟ آپ نے جواب دیا داس کا اسلام ، جس کی زبان اور ما کفستے سلمان بیچے رہیں ہے

بأب مجوك كوكانا محكلانااسلام كاخصلت سيد (عربن خالدا زليث ازيز بدانه الوالخير عنبدا لتربن عرز داوى بب كرايك أدمى في رسول الشمسلي الشرعليد ولم سع دريا فت كيا کہ اسٹ لمام کی کونسی خصلہت بہترین سے ج آب نے فرمایا (لسلام کا

که بین کا نامسلمان وه بح بی ک زبان اور ناخت و وسسر مصلمان بچوریس ردکسی کی غیبت کرے ناخف سے کسی کوستائے -۱۲ مندعک فربان اور العظ كوغلط بيانى اورهم سيسوك مكعنا سأسيحد واخلاف كي بطب ينايل براون قسم بضاد ولنعنا وجريجيب ودحاني يايان وان بتيليا وتين وامنة 

التَّلَامَ عَلَى مَنْ الْاِيْسُلَامِ خَلُومُ الطَّعَامَ وَتَقَدُّرَءُ لَمُ الْمُولِاكُ أَوروافَف لَلْمُ الْمُولِاكُ أَوروافَف لللهِ مَنْ الْمُولِاكُ أَوروافَف لللهُ اللهُ ال

(مسددازی بی از نتاده) انس را وی بی کنبی صلی الترعلیه ولم نے فروایا کرتم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن منبیں ہوسکتا جب نک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی بات پسندنہ کرتا ہے۔
پسندنہ کرے 'جووہ اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے۔
دوری سند حبن علم از قتادہ اذا نس میردا بیت ہے۔
باب سخصرت میلی الشرعلیہ ولم سے محبت رکھنا ایسان کا ایک جب زوسے۔

(ابوالیمان انشجیب از ابوالزنا دا نداعی ابوم ریره و الوی بیس که رسول الشعلیه سلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے فیمندی میں میری جان ہے ہی کہ میں سے کوئی آدی میری جان ہے اس کے میں سے کوئی آدی میری جست کی الدین میں میری محبت اینے الدین اور اولا دسے تمین زیادہ نہوں تھے

(بعقوب بن ابراسیم از ابن علیه از علی این مهیب انس رادی بین - (دوسری سندا دم بن ابی ایاس از شعبه از قداده ) انس دادی بین که رسول الترصلی الترعلیم دلم نے فرمایا جم بیس سے کوئی شخص اس دفنت تک پورامومن نہیں ہوسکتا 'جب تک میں اسے اپنے والدین ، اولادا وربانی تمام کوگوں سے زیادہ مجبوب

ٱى الْاسكام خَايُرُ قَالَ تُطُعِمُ الطَّعَامَ وَتَقَدَّرُهُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنُ عَرَفُتَ وَمَنَ لَّكُمْ تَعَرُّونُ ﴿ بأك مِنَ الْإِيْمَانِ أَنُ يُتُحِبُّ الآخيه ما يُحِبُ لِنَفْسِهِ -١١- حَلَّاثُنَا مُسَكَّدُ وْقَالَ حَدَّثُنَا يَعْيِيعُنَ ؚۺؙۼۘؠؙ؋ۜٙڠۜڹؙڡؘۜؾۘٵػۿؘٷ۩ؘڛڮٷۣڶڶڹؚۜۼۣڞٙڰٙؽڵڷڡؗڰۼؙڸؠٞڔ؞ۺؖڋۄؘڡڽ حُسكُنِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَادَةُ وَعَنُ الْشِعَينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةِ قَالَ لَا يُوْمِّ ثُكُمُكُمُّ حَتُّهُ يُمِبُّ لِآخِيُهِ مِا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ بأث حُبُّ الرَّسُوُلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ (لَا يُمَانِ » المرتك فكنا أبواليما فالكفرنا شُعَيْبُ قالَ حَدَّثَنَا الْوَالزِّنَادِ عَنِ الْأَعْمَ جِعَنُ أَيِي هُرَيْرُةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِئ لْنَفْسِى بِيدِ ﴾ لَا يُوْمِينُ أَحَدُ كُمْ يَحْتَى الْكُوْنَ آحَبَّ و النَّهُمِنُ قَالِدٍ ﴿ وَكَلَّهِ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ممارحُن ثَنَا يَعُقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا

مم ا حَكَ ثَنَا يَعُفُوكُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا الْمِنُ عُلَيْمَ قَالَ ثَنَا الْمِنُ عُلَيْةَ عَنْ عَدُلِ لَعَزِيْرِ بُنِ صُهَيْمٍ عَنَ الْمَنِي الْمُنْ عُلَيْهِ وَسَلَمَ حَ وَحَدَّ شَنَا الْمُنْ مُنُ لَكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَ وَحَدَّ شَنَا الْمُنْ مُنْ لَكُ مَنْ فَتَا دَةً عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ والْمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُولُولُو

کے مینی دوسنوں کو بہمانوں کو مختاجوں کو کھانا کھلانا ایمان کی نشانی سے چھومگاجہ بچھایا گرانی ہواس وقت بخریموں کو کھانا ہے کہ ان کی جان ہجا ناسسکا موں سے باعث مند کے معین توگوں کی مادت ہوتی ہے اسکا موں سے باعث مند کے معین توگوں کی مادت ہوتی ہے کھرف جان ہجائی ہیں۔ جم ہے اس کو سلام کرے۔ دوسمری حدیث ہیں اس شخص کی میت فعندات مذکور ہے جو پہلے سلام کرے ۔ ۱۶ مند شک پی خصلت جراجے تم انمالات کی آدمی کو جا ہیں ہوتی ہے تم انمالات کی آدمی ہوتا ہے۔ ایسے شخص کی دیڑا وآخریت وونوں جہیں سے گذرہے ہیں ۱۲ امند سک کے بہلے والوں کی دیٹا واقع ہوتا ہے۔ ۱۲ مند

OCCUPATION CONTROL CON

ماب ايمان كى معاس (محرب مثنى ازعبدالولا ليفغى ازا بوسيا زالوفيلام أنسرا وى ہیں کہ نی مسلی التاعلیہ و لیم نے فرمایا ، تین خصبوصیات الیبی ہیں کہ جَسِّحُصْ مِیں موجود م**رو**ل گی وہ ایمان کی لذت وعلاوت *سے مس*ّ مبوكا . ايك توبيك الله وراس كارسول ستخص كوبا في تما جرول ييے زياده مجبوب موں دو ڪربيكه ففط النذكے لئے كسى سے وستى ركهي تسير سعيدكد دوباره كفري داخل مونا اسع اننا ناكوار مو جت ناآگ بي ميسكامانا .

بآب انعارسے مبت رکھناا بمان کی نشانی ہے (ابوالوليداز شعبه ازعبدا لتدبن جبرى انس بن مالك اوى بي كنجمىلى التثيعليسولم نے فرماياكہ ايمان كى نشانى ا نعيار سے حجت د کمناسے اورنعاق کی نشانی انصارٹسے بین د کمن سیمیسے

بالنب . . . (الام نجارى نيراس بالكباعنوان نبيس لكها) (ابوالیمان از شعیب از زسری) ابوا درلس عائذانشین عکتر راوی ہیں کرعبادہ بن صامت ہننے جو حبٰگ بدر میں شرکیھ تفھ ا درعقبه کی دانت نفیب کی خدمت انجام دی تفی هم بیان کیپ اکه بَنُدًا وَ هُوَا حَدُا يِنْقَبَاءِ كَيْلَةَ الْعَقَبَةِ إِنَّ رَسُولَ الراسِ النُصل الشَّعليد لم فِي خرمايا دراس حاليكر آئي جارول

أَحَدُ مُمُنِحَتُّ أَكُونَ أَحَبَّ الْيُهِمِنْ قَالِدِهِ وَوَلَدِهِ لَا سَهُوما وُل فَهُ

الم حكادة الإيبان ٥١- حَلَّ ثَنَا هُمَّدُ بُنُ الْمُنْفَى قَالَ مَرَّ نَاعَبُدُ الْوَهَا الِنُسْفِئُ قَالَ حَلَّ نَنَا ٱيَتُومُ عَنُ إَبِي قِيلَابَ عَنُ اَ نِسَعَنِ النَّهِيَ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَيَّعَ فَال تَكَدِّ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَحَدَ حَلَاوَةً الْإِنْسَانِ أَنُ بَيْكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِتَّاسِوَاهُمَا وَانَ يُحْتَ الْمَرْءَ لَا يُحِيُّهُ إِلَّا لِلْهِ وَانْ يَكُرُهُ أَنْ يَّعَوُدُونِ أَلكُفُرِكَا لِيَكُرِكُ أَن يُتُفَذَفَ فِي التَّادِ \* المن عَلَمَةُ الْإِمَانِ حُتُّ الْأَفْمَادِ

١٦- حَكُّ ثَنَا أَبُوالْ وَلَدُةُ وَالْ مَدَّ اللَّهُ عُبَةُ قَالَ آخُبَرَنِ عَنْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِفَ ال سَمِعُتُ اَنْسَ بُنَ مَا لِلصِّعَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْرِ وَ سَلَّعَ قَالُ أَيَةُ أَرْدِيْهَانِ حُتُّ الْأَنْصَارِ وَأَسِنَّةً إ النِّيقَاقِ بُعُفُنُ الْأَنْفُانِ ﴿

١٤ حَلَّ ثُنَّا أَبُوالِيمَانِ فَالَحَدَّ ثَنَاشُعَيْتُ عَمِىٰ لَنَّهُمْ يِيَّ قَالَ اَخْبَوَ مِنَا ٱ بُولِدُ رِبْسَ عَامِّنُ اللهِ مِنْ عَبْلِاللَّهُ أَنَّ عُبَادَةً بُنَ الصَّامِينِ وَكَانَ شَمِدَ

ك قسطلانى نے كها آخىرنى بىلى النرعلىيدىلم سےمبن ابرا بندچاہئے بين آپ كى بيروى كرنا بركام مېں نطبى مبت كيوك كم ساخة بہت بنی با دجوداس کے ان کے ایان کا حکم بنہیں کی آگیا ہا مذکرہ مین معن خلاو ندکریم کی رضا مندی کے نہ کسی دنیاوی غرمن سے مثلاً ویندارعا لم یا مستشرع در ایش سے دست پیکھنا ۱۲ منہ سک انصار مدینہ کے وہ اوگ جنہوں نے آپ کو پناہ دی اور آپ کے ساتھ ہوکر کا فروں سے اراے - ابلیے وقت بیں جب کوئی اور قوم آب کی مدرکار زعتی ان کے دونسپیلے تھے ایک وش دوسرا خرات ۱ امنہ محکمہ یہ باب سیلے ہی باب سے نعلق رکھتا ہے ۔ اس سے انصار کی دھیم پھٹوم ہونی ہے ۔ ١١مرهه اس دائكا فعيب كاكتا بول بي مذكرت - العداد في دات كوشركول سي جيب كرا تخفرت على التدعلية ولم سي بيت كانني (بقيب حاسب برص م

طرف عابرُكُم كَ جاءت بيبطي نفي تم لوگ مجه سے اس امر پرسعيت كروكم الشرك ساخوك كوشركب سنباؤك يتورى مكروك نَّنَا مُرُدِيَّے اَنْنِي! ولا دَوَقَتَل مُدَروِيَّے . دَيْرَه و دانستنگسي پر بہتان نہ لگا وُگے۔ نیکٹ کاموں میں نا فرمانی مذکر فیریپ جو ستخص اس اقرار کو پورا کرے گااس کا ثواب السرکے ذمہ ہے ا ورحیان گنام در میں ہےکسی گناہ کامر تکب موگا تواسے دنیا میں میں سزامل جائے گی۔ وہ سندا اس گذاہ کا کفارہ ن جائے گی او پس نے ان گنا ہوں میں سیکسی گناہ کاا زیجاب کیااورا للہ تعالے نے اسے دنیابیں جھیائے تھا، نووہ اللہ کے حوالے سے جاہے اسے معاف کرے یا عذاب و سے رچنا پنج ہم نے ان سب بانوں ہر آپ سے سیست کرلی۔

الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةً مِنْ ٱڞؙۼٵڽؚ؋ؠٙٵڽۣڡؙڗؙڣۣٛٵٚؽٙٲڽؙڷٳٚۺؙۯۣػؙۅؙٳؠٳڷ۠ۅۺؘؽڠۘ وَلَا تُسُرِقُوا وَلَا تَنْ نُوا وَلَا تَقْتُلُوا اَ وُلَادَامُ وَلَا تَأْتُوابِهُنَانِ نَفْتَرُونَهُ بِينَ آيُدِيكُمُ وَارْجُلِكُمُ وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُ وَنِ فَمَنْ وَفَى مِنَامُ فَاجْرَهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ آصَابُ مِنْ ذٰلِكَ شَيْعًا فَعُوْقِبَ رِف الدُّنْيَا فَهُوكَفَّادَ لَا لَكُوْ وَمَنْ إَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُحَّ سَنَرَةً واللهُ فَهُو لِكَ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَعَا قَيَهُ فَيَايَعُنَا هُ عَلَى ذَٰ لِكَ ج

بأكل مِنَ الدِّيْنِ الْفِرَادُمِنَ الْفِنَانِ ١٨ - حَكُ ثُنَا عَيْدُ اللهِ بِنُ مَسْلَمَة عَنْ مَالِكِ عَنُ عَبْلِالرَّحُمٰنِ بُنِ عَبْلِاللَّهِ بُنِ عَبْلِالرَّحُمٰنِ اْبِنَ إَبِي صَعُصَعَة كَنُ ٱبِيٰكِ عَنُ ٱبِي صِعْدِ لِلْكُنُكُمْ أَتَّهُ قَالَ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّكَ اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنُ يَكُونَ خَيْرَمَالِ الْمُسْلِعِيْمُ لِيكَيْعُ بِهَاشَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِيَفِرُيُدِينِهِ مِنَ الْفِينَنِ \*

> بأك قُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ إِنَّا أَعُلَكُمُ بِاللَّهِ وَا آتَ المُحَرِفَةَ فِعُلُ الْقَلْبِ لِقَوْلِ اللهِ

م**اپ**فتسنوں سے الگ رہنا دبندا ری ہے۔ (عبدا بشرين مسلمها زمالك ازعلد لرحمن بن عيدا بشرب علر فيمن بن ابی صعصعه از عبدالله ) ابوسعنید فدرسی میز را وی بهی که سولگ ملی الله علیه ولم نے فرمایا ، وہ زمان قریب ہے جب کما ان کا بهنرمال بکریان مونگی جنهب وه بیبا ژون کی چوٹیوں اور بارش کے مفامات پر لے جائے گا۔ ناکہ وہ اپناد بن مسنوں سے بحاکر

ماب نبی ملی الشعلیہ ولم کا ارشادہے میں تم سب سے زیادہ اللہ کا جاننے والامہوں اور الله کاجاننا بعنی معرفت ٔ دل کا فعل ہے کیونکہ

ربقيدها مشيد انصطلی ا درات كی مددكانطی و دره كيا تھا۔ بيس ٢٤ دمى تھے۔ آپ نے بارہ آدمبوں كوان پرنعتيب مفردكبا بخيا۔ ان نعتبور ميں ايك عباده دُرْجى عفے ١١مند واستی تعلق منعی بزا) مله اس مدسیت نوبر کی بیت کا تبون به وزایت مونیا دیردان معنی این سے ۱۱ سک فیتنے سے مراد بروه چنہے میں سے آدمی بهك جلئ ورفداس غافل موجائ فرآن ميس ننها ي مال اوراد لادفعته بي بهان ففودوه كرا وكرف والعبي جوبي دين سع به كادينك وجال اولاس کیبیٹین چیرہا اے زطفیس ان بہکانے والول کا بڑا ہجوم ہوگیا ہے۔التّٰدتعالے ہمارا اورسب سیجمسلمانوں کا ایمان بچلئے رکھے ۔۱۳ منہ

تَعَالَىٰ وَلَكِنَ يُّنُوُ الْخِذُكُ كُمُ كِالْكَسَبَتُ قُلُوُمُ كُنَّهُ ﴿

1- حَكَّ ثَنَّ عُمَّدُ رُبُنُ سَلَامٍ قَالَ اَ فَهُونَا عَبْدَةُ عَنْ هِ مَنْ هِ مَنْ الْمَاكِمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَاكُورُ قَالَ الْمَاكُورُ الْمَاكُورُ الْمَاكُورُ الْمَاكُورُ الْمَاكُورُ اللّهُ عَنْ عَالِمُنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

با كل مَن كرة ان يَعْفَى فَاللَّهُ وَالْكُورِكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُورِكَ اللَّهُ وَالنَّالِ وَمِنَ الْإِلْيُمَانِ وَ النَّالِ مِنَ الْآلِيمَ الْإِلْيُمَانِ وَ مَن قَتَادَةً قَعَنُ اللَّهُ عَنْ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا

ما ك تَعَامِّ لِأَمْلِ أَرْيَانِ فِل الْحَالِ

> باب كفرى واليس جانے كوا كسي جلنے كے برابر سمجنے والاسچا مؤمن ہے۔

(سیکمان برخرب از شعبد از فتاده) انس از اوی بی که نبی صلی انترعلیہ و کم نے فرمایا تبن اوصاف بین جن کا مالک ایمان کا پورا پورا مراک ایمان کا پورا پورا مروسوں کر ناہیے ۔ ایکٹ وصف یہ کہ التراور رسول سے عبت بانی تم چیزوں اور خصیت دیادہ ہو۔ دوسر یہ کہ بندوں سے عبد نکمی صرف الترکے لئے ہو۔ تنییت ہے کہ کیا کان فیب ہونے کے بعد کھنسر کی طسرف جانے کو آگ بیں جلنے کے مشا سے ہے۔

باب المايان كاعمال كى رُوس ايكدسر برفهنل بونا

سله کویه آیننظموں کے باسبیں واردسیے مگرشم ا ورایمان دونوں کامدار دل پرنیے۔ ا دراس باب سے کرامیدکا رڈنظور سے جوکہتے ہیں ا برسان اسی ہ ۱۳ سے کہ آ دمی زبان سے لاالہ الاانٹر تحدرسول ا نٹرکیے ۔ گودل بی خیسین نہوا ا منہ سکے خسطلانی نے کہا اس محبت کی نشانی بہے کہ دین کی مڈ کرسے قول ا ورفعل سے ا وراکپ کی شودیوست کی حایت کرسے ۔ اورا سلام کے مخانعین جواسسلام پراحتراص کریں ان کا جواب سے اورا خلاق ک<sup>ور</sup> عادات بیں آپ کی بیروی کرسے۔ مثلاً سخاوت اورا نیزار ا ورحلم ا ورصیرا ورتوامن میں ۱۲ منہ

(المعبل از مالک از عمر و من بحیی مازنی از بجلی مازنی) (ابوسعید فدرگ زادی ہیں کنبی ملی الشعلیہ ولم نے فرمایا ، جنت و الے جنت میں داخل موجائیں گے اور دونے والے دونے میں، اس كے بعداللہ تعالے رملائكسے فرمائيس كے كرمشخص كے دل ميائى کے دانے کے برا برجی ایمان مواسے دوزخ سے سکال دو۔ چنا پخہ انهب دونىخ سے بحال دیا جائے گا۔ مالانکہ وہ مبل کرسنیا ہ ہو چکے سول کے بھروہ برسات کی نہر یا زندگی کی نہرس ڈالے جائیٹنگے زان دونفظوں میں مالک کونشکٹ ہے) وہ ازسرِ نواس طرح سرسزوشادا بوجالينك جيب كوئي داندندى كے كنا سے يواك آناہے - كياتم نے ا نہیں دیکھاکہ دائرزردا ورابشاہوا بحلتاہے ؟ ومیت فرماتے ہیں كرعمرون حبات د زندگى كا مفظ نقل كيا مقا ورزائى كے دانے كي برابرايمان كى بجائے خير يعنى ورعبدائى كالفظ كبا تقا۔ المحدب عبيدا مترازا براسيم بن سعدا زصالح ازابن شهاب ازابوامامهن سهل بن صنيف) ابوسعيد فدرى وزاوى بيركه رسول التصلى الترعيب ولم في فرمايا بيس سور تا كفا كنواب میں دیجھا کہ لوگوں کومیرے سامنے لایا گیا۔ ان لوگوں کے بدانوں يرصرف كرنفيهي بعض كأكرتنصرف عيماتى تكيم بعض توكول كاجهان سينييكي جب عرب خطاب وكومير عسامن لاياكيا نووه اسے میے شاخفا صحاب کرم مزنے دریافت کیا یا دسول للٹر اس خواب کی تبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مر دین " کے

باب حیا دمشرم جزوایمان ہے۔

٢١- حَتَّ ثَنَا إِسْعِيْلُ قَالَ حَتَّ يَخْمَا لِكُ عَنْ عَهُمْ وَبُوكَيْكُكُ الْمُكَازِنِيُ عَنُ آبِينِهِ عَنُ إِنِي كُلُ سَعِيْدٍ والخُدُرِيِّ عَنِ النَّعِيَّ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ ال يَنْخُلُ أَهُلُ الْجِنَّةِ الْجِنَّةَ وَآهُلُ التَّارِ التَّارَالتَّارَثُيَّ يْ يَقُولُ اللهُ ٱخْرِجُوامَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ إُ مِّنُ خَرُدَلِ مِنْ إِيَانٍ فَيُغُرِّجُونَ مِنْهَا قَلِا سُودُّوْا وللمُ وَيُلْقُونَ فِي نَهُوا لِحَيَا أَوِالْحَيَاةِ شَكَّمَا وَهِي فَيَنْمِتُونَ كَاتَنْبُتُ الْمُتَّاةُ فِي جَانِدٍ السَّيْلِ الدَّيْلِ الدَّيْلِ الدَّيْلِ الدَّيْلِ تَرَاتَهَا تَغَرْجُ مَنْ فَرَآءُ مُلْتَوِيةٌ قَالَ وُهَيْبُ حَدَّ ثَنَاعَهُمُ وَ ﴿ الْمَيَاةِ وَقَالَ خَرْدَ لِ مِنْ خَيْرٍ ، ٢٢- كُنْ ثَنَا عُمَّدُ مُنْ عُبَيْنِ لِيلْوَ فَالْ حَدَّى مَا الْبُواهِمُ البُنُ سَعُدِعَنُ صَالِحِ عَنِ ابنِ شِهَا جِعَنُ أَيُ أَمَامَةً إُبْنِ سَهُ لِ بُنِ حُنَيُ فِ آنَّهُ سَمَعَ آبَاسَعِيْدِ لِالْخُدُرِّةِ يَقُولُ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَكَّى اللهُ عَكَيْرِ وَسَكَّمَ بَيْنَاآنَانَاكِمُ وَأَيْثُ النَّاسَ يُعُرَّمُونَ عَلَى فَ عَلَيْهِمُ فُمُصْ مِنْهَامَايَبُلُحُ النَّكِي كَ وَمِنْهَامَادُونَ ذيك وعُرض عَلَى عُرْ بُنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهُ فَي مُنْ للجيوكة قالنوافكا وكنت ذيك يارسول الله أُ قَالَ الدِّيْنَ ﴿

## بألك أنحياً عمين الإيمان

له الم الك اس مدميت كدا وى بن ال كوشك بواكر عمروب يفي في منرالي كهاجس كم منى الش كى منرب يا منرالي الأكبار كما من الدك كى منرس اليكن الم كادى دائد ومبيب كى رايت بيان كرك يدنزلاديك زندگى كم م مي سيد اس مدميش سيدام كادى في مرجبه كار دكيا جو كيف مير ايان كے ساتھ گناه سے كوئى ﴾ نغفان نهوکااو دخرله کامی حرکتے ہیں کبیرہ گناہ کر پنوالا ہمیشہ وزخ بین ہیگا ۱۱منہ کے ہین کرنے سے دین مراد ہے جوجواب میں کرنے کی شکل میں طاہر ہوا اس حدمیث سی حفرن عمراكى نعنيلت ابوكم صدبني لأيرثاب تنبي مونى كيوكلاس بره عزت ابوكم ولأكاذ كري تنبي وشايدان كاكرنة حفزت عمرونس يجا بوكا يهامنه

رعبدانترن بوسف ازمانک بن انس اذابن شهاب از سالم بن عبدالتد، عبدالترن عمر فرط وی بین که رسول الترصال تشر علیه و کمکسی انصاری کے پاس سے گذارے - وہ اپنے بھائی کوحیا کے بالے عیس مجھار ہا تھا، رسول الترصلی الترعلیہ ولم نے فرمایا کہ جانے دے . کیونکہ شرم نوایمان میں داخل ہے -

باب ارشاد الني اگروه نوب كرس منانفائم كري ذكوة داداكري نوان كاداسته جيوارد و دين قتل ندكرو رسوه بارق (اس فرمان البي كي تفسير)

(عبدالترب محد سندی از ابور دح حرمی بن مماره از شعبه از و افد بن محدا نخری ابن عمر من ارا اوی بین که رسول الترصلی الته علیه ولم خو ما با این محد اس بات کا حکم دیا گیاہے کہ لوگول سے قبال کروں جتی کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ التر کے سواکوئی معبود نہیں ۔ اور محد الترکے رسول ہیں اور نماز فائم کرئی، زکو ۃ اداکریں ، حب وہ برکام کرنے کی تو اور کی تعبی اور مال ما سواا سلام کی معین سزاؤل کے محد سے بجالیس کے اور کھی ان کا حساب التد کے مسابقہ ہوگا۔

باب استخص کے بالسے میں جرکہتا ہے کہ ایمان خود
ایک عمل ہے کیونکہ اللہ نعالی کا ارشادہ میں بدخت
جس کے تم وارث ہوئے تمہائے عمل کا بدلہ ہے '(نفرف
اورجوض عالموں نے اس ارشاد فداوندی ' قسم تبرب
رب کی ہم ان سب نوگوں سے ان کے عمل کی بازیس
کر ہیں گری کی نفیر بری لاکڈ لاکر الگذائلة کہنا مرادلیا ہے
اور فرمایا ' الیسی کا میا بی کیلئے عمل کر نیواوں کو عمل کرنا جائے۔'

بَ كِلْ فَإِنْ تَاجُوُا وَ أَتَامُوا الصَّلُوُّ وَالْتُواالِّرَ كُولَا فَعَلُوُا سَيِبِيْلَهُمُ

٣٧٠- حَلَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ هُمَّدِ فِ لَمُسَدِقُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

بَ هِلُ مَنُ قَالَ إِنَّ الْإُبَانَ هُوَلُمْ كُلُ يقَوْلِ اللهِ تَعَاظِ وَتِلُكَ الْجُنَّةُ الَّكِقَ أُورِثُنَّ مُو هَا بِمَا كُنْ تُمُ تَعْسَلُونَ وَقَالَ عِلَى ةُ مِنُ آهُ لِل لُعِلْوِنِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَوَرَسِكَ لَنَسْ عَلَنَهُ مُو كَابُحُونَ وَقَوْلِهِ تَعَالَى كَانُوا بَيْمُ لُونَ عَنْ قَوْلِ لَا لِلهُ الْعَالِمُ لُونَ اللهُ وَقَالَ لِمِنْلِ لَهٰذَا فَلَيْمُ لِللهُ لِللهُ اللهُ الدَّالِةُ اللهُ

٢٥. حيل ثنيا أحبي بن بُونسُ ومُوسَى بن أَمِعيلُ قَالاَحَكَّ نَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعُي قَالَ حَدَّ ثَنَا ابْنُ شِهَابِعَنُ سَعِيْدِبْنِ الْمُسْبَيَّبِعَنُ أَبِي هُمَهُ رَةً أَتَّ رَسُوُلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ سُيْلَ آيُّ الْعَسَلِ وَفَ اللَّهُ فَعَالَ إِنْهَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فِيلَ ثُكَّمَاذًا عَالَ الْجِهَادُفِي سَيِمِكِ اللهِ فِيلُ نُحْتَمَاذَا قَالَ حَجُّ سروو دي ميازوس ن

> سا كال إذَ الدُيكُن الْاسْكُل مُ عَسَلَمَ الْحَقِبُقَةِ وَكَانَ عَلَىٰ لِيُسْتِسُلَامِ اَ فِ الخكؤف مِن الْقَتُلِ لِعَوُلِهِ تَعَالَى قَالَتِ الأنخى إث أمناً قُلُ لَكُونُو مُونُوا وَلِينَ قُوْلُوْ ٱكْسُكُنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيْقَةِ فَهُوعَلَىٰ فَكُولِهِ جَلَّ ذِكُوكُ إِنَّ الدِّبُنَ عِنْدَاللَّهِ الْاسْلَامُ اللَّهُ :

دالعسدان الشرك إن مقسبول دين صرف اسلام ها-٢٦- حَكَ ثُنَّا أَبُوالُيَّانِ فَالَ أَخُبَرُنَا شُعَبُهُ عَنِ الذُّهُرِيِّ قَالَ إَخْكَرَ فِي عَامِرُ بُنُ سَعْدِ بْنِ آلِئَ قَامِر رَسُولَ اللهِ مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللهِ إِنِّي لَا زَاهُ مُؤْمِيًّا

١ احدين بونش وموسى بن المعبل از ايراسيم بن سعدا زا بن شهاب إ ا زسبیدین متبیب مزی ابوسر بره رضوا وی مین که رسول نتنصلی نته علیه وسلم سے پوچھا گیا کہ کونساعمل افضل ہے ؟ آب نے فرمایا: اللہ اور ﴿ اس کے رسول برایمان لانا عرض کیاگیا کہ بھر کونساعمل، فرمایا جہا د ہ فى سبيل الله عص كياكياك كيركونساء فرمايا ج مبرور ربيني حس ج کے بعدگنا سوں کا انتخاب نہ کرے،

باب جب اسلام حقيقي نه موملكه ظاهري تا بعداري ا ورفتک کےخوف سے مان لیا جلئے جیسے النڈ نعالیٰ كا فرمان ہے" بدوى لوگ كہنے ہيں المناً" ربين سم ایمان لائے، اسے بنیران سے کہدیجئے تم ایمان نہیں لائے بكديوك كهو" أُسُكَنْنا" ربيني مهم اسلام لائے، رحجرات جب حقيقى معنى سلام مرادم وكأنووه دى موكا جيك متعلق اللَّهُ تِعالَىٰ كَاقُولِ مِنْ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْمِسْكَامُرُ "

(ابدالیمان از شعبب از زهری از عامر سن سعدین ابی فعاص) سعدر اوى بين كرسول التُصلى التُرعليه ولم في يولوكون برالفتيم عَنُ سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلْعَ | فرمايا - سعدٌ إلى بيفي تف - وه كهتة بن رسول التُرصلى التُرعليه ولم وَعُطِي رَهُطُا لاَ سَعُدُ حَالِمُ فَ نَدَكَ رَسُولُ اللَّهِيكَ ۚ إِنَّهِ لِيَصْحُصُ وَتِيورُ دِياجِوان بير مُحِيستِ زيا ده يسنديغا - ميں الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا هُوا بَجْمَعُ مُلْكَ فَقُلْتُ بِ الْمُعْصَلِيا" يارسول التّرابِي فوم كرف كاكياسبب إلتّرك تسمين و السيمومن مجمتا مون آب نے فرمايا مومن محفظ موكمسلم ميں ندے هَقَالَ أَوْمُسُيلًا فَسَلَكَ اللَّهُ وَلِيُلاّ نُعْرَ عَلَيْنِي مَآ أَعْلَمُهُ \ خاموش رنا بجراس مخص مصنعلق ميكوس بطن نے مجے مجبور كيا اور

لي بح مروروه برج فالعل لنثر كه لئے كيا جافے اس بي رياكا بم نه واس كى نشانى بىسىنے كەبچے كى بعد دى كان موسىت توب كرے پچركنا دىس مبتلان مېراا مىز ك يسبى فترحر باب نكلتا بيكيونك عديث بيد يكاك حريق على عدل كامال بين اس كامكون مونامعلوم ومونواس كوسلمان كمسكف إين تواسلا ك ایمعنی وهمی موئے جولعت میں ہیں یعنی ظاہری الفتیاد اور تابعداری ۱۲ هنسر

0000000000000000000000000 و وباره عرض كبا" استُعن كونه دبينه كاكباسبب؟ التُدكُ نسم اسے تومين مومن سمجهنا مهول" أسبني مجروبي فرما ياكه مومن سمجننه موكم سلمة ىمى كقورى دىرخاموش رنا . سىربارەمىيەكراس تصورى<u>نە جو</u>اسىخص كم منغلق مقا مج محبوركيا وري ني ابني عرص ديراني اورآك في محمى لينع جواب كااعاده فرمايا- اس ك بعد آسي في مايا "ك سعد! مين ایستخف کوجس کے منعلق بیر ڈرم در کہ ہیںا لٹارتعالئے اسے دونے میں ا دندهانكريسي، يك دنيا بون حالانكه دوسرا آدى نسبتًا محم زيا ده

باب سلام كابجيلانا اسلام كي صفت ہے جھتر عمارة كيتين تبن صفات البي بي اكر توخفوا بنب اینا ہے مگویا وہ ایمان کو مکسل طور برا بنالیتا ہے۔ لینے دل برابنے اعمال کا جا کڑہ لے کڑھود انصاف کرنا<sup>ہے</sup> واقف وناوا فعن شرسلمان كوسلام كرنار با وجود ا فلاس کے فدا کی راہ میں خرت کرنا۔''

القشيبه ازلبث ازيزيدين الي جبيب از الوالجرا عبدالله بن عمرو منزرا وی ہیں کہ ایک تفحض نے رسول استر صلی التُرعکیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ اسلام کی کونسی صفت بہترہیے ؟ آپ نے فرمایا ؟ كهانا كمعلانا ـ مرايك كوسلام كرياخواه وه واقعت مهويانا واقت

> بالشي شومري ناشكري كمتعلق، نيزبه ككفرك ابح ہیں۔ بعض کفر کم درجے بعض زیادہ درجے

مِنْهُ فَعُدُدَّتُ لِمُقَالِكِي فَقُلْتُ مَالِكَ عَنْ فُلَانٍ فَوَاللَّهِ إِنْ كُلَاكَ الْمُمُولِمِنَّا فَعَالَ ٱوْمُسُلِمًا فَسَكَتُ فَلِيلًا تُنْ عَلَبَنَى مَا اَعُلَمُ مِنْهُ فَعُن سُكُ لِلْقَالَتِي وَعَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكَّرَقَالَ يَاسَعُدُ إِنِّي لَا مُعْطِى الرَّحُبُلُ وَغَيْرُهُ احَبُّ إِلَى مِنْ كُثْمِيَّةً كَنُ يَكُنَّهُ اللهُ فِي النَّادِرَوَا لَا يُونُسُ وَصَالِحُ وَمَعْمَرُ وَابْنُ أَخِي الزُّهُ رِيِّ عَنِ الزُّهُ رِيِّ . «

محبوب من المراسينهي دنيا "اس روايت كولونس مالح المعسرا ور زمري كيتيح ني زمري سوروايت كيام. بأث إفشام السّلامِين الْإسْلامِ وقال عَبَّارُ ثُلْثُ مُنْ جَمَعَهُ نُ فَقَلُ جَمَعَ الْإِنْهَانَ اَلْإِنْصَافُ مِنْ نَفْيُك وَبَذُلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَاع ،

> ٧- حَلَّ ثَنُا قُتُنَيَهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا اللَّهُ ثُو عَن يَنِيدُ بُنِ إَنِي حَبِينِيعَنُ أَفِلُ كُنْ يُرِعَنُ عَمُلِوللهِ بُنِ عَنْرِو ٱتَّ رَجُلَّا سَأُلُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱػُ الْاسُلَاهِ حَيْرُقَالَ تُكُعِمُ الطَّعَامَ وَنَفُرَءُ السَّلَامَ عَلَىٰمَنُعَمُ فُتَ وَمَنُ لِكُوْلَعُرِفُ ،

مِأَكِ كُفُرُانِ الْعَيْنِيْرِوَكُفُرِدُونَ كُفُرِ فِي يُوكُنُ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ السَّبِيِّ

له معنی برایشخص کوجانتا میون کداس کا یمان صنبیعت ہے اورد وسیے شخص کو بیکا ایما ندارجان کراسے زیادہ پسند کرتا ہوں کرمنبیعث ایمان والمیکو دیتا ہوں۔ اور بيكا يان ولكرُماس كومقدم دكمتنا بون اس دُرست كهين صيعت يمان والااسلام ست بركشته نهوجلت امنه سك الشرك عنابتين لين حال برد بجمنا ا ودان ا کی اطاعت ا ورعباد ننامیں تعدورنرکرنا ۱۳ مند سکے لیسنی با دجود کیے لینے تئیں خود ر و پیرکی اختیاج ہولیکن دوستے مختاج کی حاجت روا کی اپنی حاجت 🚉 پرمندم دکھنا،عمارکے ہس فول کوا کم احدا ورمزادا ورطبر نی خصوصولاً شکالا۱۱ مذکے والے باور ہیں ایمان کا ذکریمنا کفرایمان کی صندیعے تو ایمان کے بعداس کا بیبان کیبا -۱۲ مند

## صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس بيان بي الوسعيدراوي بن رسوك نترصلي لتعطيف ستم

دعبدالشرب سلمة زمانك اززيدين اسلم ارعطاربن يسادى ابن عباس را وى بين كنبى ملى المنزعليد ولم في فرمايا. مجع دوزخ كا مشاہر مکرایا گیا۔ بین نے دیجمااس میں اکٹرعوز تیں بین جوکفر کی یا داش ميں آئی ہیں۔ عوض کیا گیا، کیاا دنٹر کا کفرکرتی تخیس ؟ آیئے فر مایا تنہیں بلکہ شوم كالفرا وداحسان نهي مانتى تقيس - ايك عرص مك كرتم عورت <u>براحسان که نے رہو، کہیں دراسی مانت اس کی منشا کے فلاف ہوجائے</u> تومېي كمير كى مي<u>ن نے تج</u>ه سے تھي كوئى تعبلالى تنہيں دىكھى -باب گناه زمانهٔ مالمین پیاماری گناه کیمرب كوكا فرندكها جانعي إن اگرشرك كري نوكا فرمومك كاكيونكنبي للاسليلية وكم كالدشادي (أتي في الودر على مع فرماياً ، تخوي جالهب ك خصلت مع التدتعالي كاتول بية يقينًا الله شرك نهي بخشي كااس سع كم دومرے گناہ جس کے چاہیے گابخشے گا" (نساء) دُوسرا فول اگرسلما نول کے دوگروہ آلیں میں لٹریٹریٹ ، نواک

ميرصلح كراك الشرنعلافي في ان دونول كرومول تومون "

٢٨ - حَلَّ ثَنَاعَبُهُ اللّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ عَنَ مَالِكٍ عَنُ زَيْدِبُنِ ٱسْكَمِعَنُ عَطَاءِبْنِ يَسَادِعِنِ بُنِ عَبَايِنٌ قَالَ قَالَ التَّبِيُّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدِيْتُ التَّادَفَاذَا ٱكُتْرُا هُلِهَا النِّسَاءُ مِيكُفُرُنَ فِيلُ ٱيَكُفُرُنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكُفُرُنَ الْعَشِيْرَوَ يَكُفُرُنَ (الْإِحْسَانَ لَوُاحَسُنَةَ إلى إخل مُحَنَّ الدُّهُ وَثُكَّدَأُ ثُنُ مِنْكَ شَيْمًا فَالنَّامَا ع دَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطَّ :

> بكاحبث آكمتكاميئ مين آمرالجاجلية وَلَا يُتَكُفِّرُ مِنَاحِبُهُمَا بِإِنْ رَبِيَكَا بِهَا إِلَّا اللَّهِ مِنْ لِعَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ إِمُو أَخِيْكَ جَامِلِتَهُ وَقَوْلِ اللُّونَكَاكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ إَنَّ لَيُتُمِّرُكَ بِهِ وَلَيْغُورُمَا وُونَ ذَٰ لِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَإِنَّ طَآلِيْفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِ أَنِ الْعُتَالُوا فَاصِيعُوْ إِبِينَهُمُ افْسَتَهَاهُمُ إِلْمُؤْمِنِيْنَ كهاب وغيرسكم ياكا فرنهي كها)

کے اما خاری کا مطلب بیسے کفرود طرح کا ہے ایک توکفوننی حس کی وجیسے آدی اسلام سے باہر ہوجا آب ہے - دوسرے کنا واس کومی شریعت میں کفرکھا ہے کمر کیفر انك كوسيكين كم بهاس باب بيل كم كادى نے ابوسيدون كى مديث بيان نہيں كى اس طوف اشارہ كرديا ادركنا بالمحيف ميں اس كوشكا لا- اس بي كيد سے كرآ بي عودةوں سے نرمایاتم صدّقر دو ایسے دیجھاتم دونے میں نبادہ ہو۔ ایہوں نے بوچھاکیوں آپنے فرمایاتم است بہت کرتی ہوا ورضا و ذرکا کفریسی ناحکری کرتی ہو۔ ابن عباس او ک دریث بڑی لم بی حدمیث سے حس کوا مام بخاری نے پودا بابلکسوف میں بحالایمیاں اس کا ایک تکڑا بیان کیا ۔ اورام م بخاری کوعادت ہے کہ حدمیث کو محرطے محکومیت کرکے بیان کرتے ہیں ملے اس سےخوابیجا و درخزلے کا رڈنٹھورسے جوکبروگناہ کرنے والے کو کافرسیجیتے ہیںا وربیعیفے ان میں پول کینے ہیں نہ وہ کافرسے نہموُن ۱۲مینہ سنك يرحدمب الم مخادى في آنگے خود روايت كى سے ابوز رونے آبشغى كومال كى كالى دى تقى اس دنت آنخفرسى لى الدعلير و كم نے فرا اكتخوب ما المبيت كي خصلت بین کالی گلوت کرناموس کی شان بہیں۔ جاہلیت وہ ذما نہ ہے جو کھٹرت کی بعثت سے پیلے عرب ہی گزواء امند سکے اس سے کم پیری شرک سے ا ترکر دوگناہ ہیں۔ حافظ ابن مجرف كباس آيت مين مثرك سے كفرمراد مع مثلًا كوئي تخصرت ملى الشرعلية ولى كنبوت كا اتكادكرت نووة عي بخشا تنبي جائد كا-١٦منه عنه اس آيت سے ا کم بخاری نے خارجیوں اور خزلیوں کا دکیا کیونکمسلمان سے افزاگانا ہے اور با وخوداس کے انٹرنعائے نے دونوں کوسسمان خرمایا ۱۱مند

رسلیان بن حرب از شعبدا ذوا مسل احدث بم مورد او کاری کریں ابوذر راسے ریڈہ دایک گاؤں گائی ) کے مقام پرملاء وہ جو لباس پہنے ہوئے کتے ولیا ہی لباس کی وجہ پوچی فرما پاہیں نے ایک خطام کا کتا ہیں نے بجب الباس کی وجہ پوچی فرما پاہیں نے ایک خص کوماں کی گائی دی بنی صلی اللہ علیہ وہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو آب نے فرما پا؛ ابو ذر اکیا تو نے اسے ماں کی گائی دی بیخوی جا بلیت کی باتیں ابھی تک باتی ایس میں باتی ہیں۔ تہما سے غلام تمہا ہے کھا گئی ہیں جس کے قبضہ بین غلام ہوچا ہیک کر جو دو کھائے ولیسا ہی اسے کھلائے ۔ اور اپنے لباس کی طرح اسے کہ جو دو کھائے ولیسا ہی اسے کھلائے ۔ اور اپنے لباس کی طرح اسے پہنے کے جو کام ان سے نہ ہوسکیس ، ان کی انہیں تکلیف ند دو۔ اگر ابسے کیام لینا چا ہونوان کی مدد کر وہیں کے

٢٩- حَكَّ ثَنَا عَنْدُالرِّحُسْنِ اثِنُ الْمُبَادَكِ قَالَ حَدَّثَنَاكَا دُبْنُ زَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱيْتُونُبُ وَكُيُونُسُ عَنِي الحُسَرَعَنِ الْاَحْنَفِ بْنِ قَلْسٍ قَالَ ذَعَبْتُ لَاَنْهُمُ هٰذَاالرَّجُلَ فَلَقِيَنِي ٱبُونِكُمْ لَا فَقَالَ ٱسْيَنَ تُوِينُدُ قُلُتُ اَنْصُرُ لِمَ ذَا الرَّجُلَ قَالَ ارْحِعُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَقُولُ إذاا لَنَعَةَ المُشِلِمَانِ دِسَيْتُهُمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَعْتُولُ فِي التَّادِقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ هِنْ الْقَاتِلُ فَمَا يَالِيُ الْمُكَنُّنُوْلِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيْهِنَّاعَلَى فَتْلِ صَاحِبِهِ ٣- حَكَّ ثَنَا سُلِمُانُ بُنُ حُرْبٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعَبَةُ عَنْ وَ اصِلِ الْآحَدَ بِعَنِ الْمُعُرُورِةَ الْ لَقَيْتُ أَجَاذَ ذِرْ مِالتَّرَّبُ فِو وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ عُلَامِهِ حُلَّهُ فَسَا لُتُهُ عَنُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي شَاكَ رَجُلَّا فَعَ يَبَرُثُهُ مِا مِيِّهِ فَعَالَ لِيَ السِّيحُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَيْا اَبَاذَرِّ عَبَّرُتُهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ إِمُرُو وَيُكَ جَاهِلِتَهُ أُنُوانِكُمُ خَوَانَكُمُ خَوَلَكُمُ حَعَلَمُ مُ اللهُ تَحَسَّ ٱيُدِيَكُمُ فَكُنْ كَانَ ٱخُونَةً تَعَنَّ يَكِ لِهِ فَلْيُطُعِمُهُ مِمَّا يَاكُنُ وَلَيُلِيسُهُ مِمَّايَلُبَسُ وَلاَتُكِيِّفُوهُمْ مَايَعُلِيهُمْ فَإِنْ كُلَّفْ مُوهِمُ وَمُ أَعِينُوهُمُ .

پای مے دوجاب بوی پر اوی پیونا (ابوالولیداز شعبه ردوسری سند) بیشراز محداز شعبه انسلیمان از ابراتهیم از علقمه) عبدالشراز داوی بین جب به آیت نا ذل مهوئی: "جولوگ یمان لائے اورا نہوں نے اپنے ایمان کوظلم سے آلودہ بین کیا "دانوا) نومعائب کرام نے وض کیا ۔ یا دسول الشرایم میں سے کون بیحب نے طلم مین کوئی گناہ نہیں کیا ؟ نب الشرنے یہ آیت نا زل فرمائی " بیشک شرک یقیدًا ظلم عظیم سے" دلغمان)

بإب منافق كي نشافي

(تبیعد بن عقبه انسفیان از اعش از مبیدالتدین مرو از مسرون) عبدالترین عرور داوی بین کنبی مل التی علیه ولیم نے فرمایا جس یں عبار باتیں مول گی وہ بیا منافق موگا جس یں ان عارباتوں بیں سے کوئی ایک خصلت موگی نووہ نفاق کی ایک خصلت موگی نووہ نفاق کی ایک خصلت موگی جتی اس کے پاس امانت موگی جنگ اس کے پاس امانت رکھی جائے توجود فی اور حرب بات کرے توجود فی اور حرب بات کی کارب بات کی حرب بات کرے توجود فی اور حرب بات کر حرب بات کرے توجود فی اور حرب بات کر حرب بات کر کے تو کی اور کر حرب بات کر حرب بات کر حرب بات کر کے تو کر حرب بات کر حرب بات کر کی کر کر حرب بات کر کر حرب بات کر حرب بات کر کر حرب بات کر حرب بات کر حرب بات کر کر حرب بات کر حرب بات کر حرب بات کر کر حرب بات کر کر حرب بات کر حرب بات کر حرب بات کر کر حرب بات کر حرب ب

777<del>777777</del>

باك عكامة المنافق

مسرح تَّ تَنْ نَاسُكُمُانُ ابُواالرَّبِيْعِ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْعَبِيْعِ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْعِيْمِ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْعِيْمِ فَالَ حَدَّ ثَنَا الْعِمُ مُنُ مُالِكِ السُّعِيْلُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً قَالَ اللهُ ال

سُرُ حَنَّ ثَنَا فَيِيصَة أُنْ عُفَية قَالَ حَكَّنَا مُسُعَبَانُ عَفَية قَالَ حَكَّنَا مُسُعَبَانُ عَنْ الْمُعَمِّنِ مُسَرَّة مَنْ مَنْ مُنْ مُسُرُوْقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُنِ عَنْ مَا اللهِ مُن مُن وَقَالِيْقَ عَنْ مَن مُن وَقِي عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَنْ وَالتَّالِيَّقَ مَن مَن كُن وَيَه كِان مَن وَلِيهِ مَن كُن وَيُه كِان مُنافِقًا خَالِمًا وَمَن كَانَ فِيهِ حَصْلَة مُن مُن كُن وَي كِان مُنافِقًا خَالِمًا وَمَن كَانَ فِيهِ حَصْلَة مُن مُن كُن وَي كَان وَي عَلَى اللهُ مَن كُن التَه المَن وَي التَّهُ وَلَيْ اللهُ مَن كُن وَلَه وَلَيْ اللهُ اللهُ

که معلوم مهاکی جرمود مواسی کامن ملے گا چاہے کتناہی کمنہ گاد مہواس کا بعطلب نہیں ہے کہ گناہوں پر با انکل عذاب نہوگا جیسے مرجد کہتے ہیں بلکہ آیت کامطاب یہ ہے کہ اس کو سینٹ کے دوزخ میں نہنے سے ایک معلیت ہوتا ہے 11 ۔ سکے ایک معایت ہم گا رفتانیا میں میں میں ہوتا ہے 11 ۔ سکے ایک معایت ہم گا رفتانیا مذکر دیں ہوئی از ال کے بعد دغا کہ نا ایک میں یا نویس یہ تو کہ ایس نامی کوشی کرنا۔ مطلب یہ شکوریں جو تھا تھی ہیں اور جرمی خیصلتیں مول ومنا فی کے مثاب ہے کہ جس نے ان یا توں کہ کہ جس نے ان یا توں کی مادت کر کہ ہو مدم اور کی کہ من من ان ہے کہ جس نے ان یا توں کو کہ ہو مدم اور کی کہ کہ مسلمان ایسی ہم کو کہ اور کی کھی تواس سے تو ہرکہے گا ان کو برا جھے گا ۔ 11 مد

بالم قِيَامُ لَكُلَةِ الْقَدْيَ مِنَ

الْإِيْمَانِ ؛

مسر حَكَ تَنَا اَبُوا الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعِيبُ ، قَالَ حَتَّ ثَنَا اَبُوا لَزَّ نَادِعَنِ الْاَعْمَ جِعَنُ اَفِي هُورُيَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَنُ قَالُ قَالَ دَيْنَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَنُ قَادُ مَا يَنَ لَكُ مَرِنُ ذَنْهِ هِ ،

عهدکرے توجیونماا ورجب محبکر اکرے، نوگانی بیکے (اس روابت کو سفیان کے بجائے شعبہ ازاعمش نے بی نقل کیاہے۔) باب قیام لیلتہ القدر رشب قدر میں نوافل غیرہ عبادت کرنا) ایمان میں داخل ہے۔

(ابوالیمان از شعیب از ابوالز نا دا ناعرج) ابدہررہ وُلا وی بیب کہ دسول الناصلی النه علیہ دانی النام اللہ النام اللہ النام اللہ النام اللہ النام کی ایمان کے ساتھا وروما اللہ حاص کرنے کی نیت سے، اس کے سابقہ گناہ معاف کردئے جائیں گے سلمہ اس کے سابقہ گناہ معاف کردئے جائیں گے سلمہ جائیں گے سلمہ

یاب جہادہ۔۔زوایمان ہے<sup>ہے</sup>

پوب بہر دبالوا مدازعمارہ اذابو ذرعہ بن محرب البر مربی بہر دب المواری بی بہر دب البر بریر)

ابوہر برہ و رہ وا وی ہیں کہ بہر بی الشرطب وہم نے فرمایا : الشرتف لا البر بریر و رہ وا دی خدا کی دا ہ بیں جہادے لئے تعطا ورجہاد کا محک خدا اور سولوں برایمان ہو دینی وط ما ایکو می مالی غیمت نہ ہوں توہیں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ یا تواسے فوا عظیم اور مسال غینمت کے ساتھ زجر بیت سے اپنے گور) لوٹا کوں یا داگر وہ شہید ہوا)

تواسے ہیں جنت ہیں داخل کروں - دسول الشرصلی الشرعلیہ وہم مزید فرط نے ہیں کہ اگریں اپنی امست کے لئے یا مرشاق ندیم جنت توہی چاہتا ہے کہ خدا کی داہ میں جانے سے گریز منرک آتا ور میراجی توہی چاہتا ہے کہ خدا کی داہ میں خوا دی بھر زندہ کیا جا وں بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا ویں ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہوجا وی ۔ پھر زندہ کیا جا وی بھر شہید ہو کیا جا وی کو بھر اس کیا جا کہ کیا جا وی کیا جا دیں جا دی بھر اس کیا جا دیں جا دی بھر کیا جا کہ کیا تھر کیا جا کہ کیا کہ کیا جا کہ کیا جا کہ کیا جا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

کی تین خالص فراکی من پیلے دی اور دیمادی کی نین سے اسکہ بین سواحقوق العباد کے کیو کہ حقوق العباد کی معانی بغیران کی دھناکے شکل ہے اور وہ طاہرے اور کو نشانیاں کی توجید اور این کی نشانیاں کی توجید کی تعدیق ارتباطی کے اور وہ معام ہے اور وہ معام ہے اور وہ معام ہوتا کہ تعدیق ارتباطی کی تعدیق استخدی کی مسابھ نکھنا اگر آپ نسکت توسالے صحابہ کو شکلنا پارٹا اور بیان پرشاق موتا کسی کو کا کہ موتا کسی کے پاس خرج کی مسابھ نکھنا اگر آپ نسکت اسلام کو کہ تعدیق کی تعدیق است کے پاس خرج کی تعدیق کے تعدیق کی تعدیق کے تعدیق کی تعدیق کی تعدیق کے تعدیق کی تعدیق کی تعدیق کی تعدیق کی تعدیق

ی**ا ب** رمصنان کی را توں میں نفل پیڑھنا ایان <sup>س</sup> میں داخل ہے۔

(التمعيل از ماكك راين شهاب از جميدين عبدار حمن) الو ہریرہ دُر اوی ہیں کہ رسول التہ ملی التہ علیہ سلم نے فرمایا: جو محص رمضان کی را نوں س ایمان کے ساتھ رضار الہی کی خاطر تفلی عبار کہے،اس مےسابقہ گناہ معاف کرنے عائیں گے۔

باب رمضان کے روزے بنیت حصول رمنائے اللی داخلِ ایمان ہے۔

(ابن سلام ا زحم رب فغيل اذيجي بن سعيدا زا بوسلم رًا بوم مِيًّ را وی بیں که رسول التد صلی الشرعلیہ سلم نے فرمایا، جو تحصل بمان کے ساتفديضائ الني كخصول كى خاطر دمضان كے روزے دکھے ،اس کے گذشتہ گناہ معان کردے جائیں گے۔

 بأب دين آسان ہے - نبی سنی النٹر عليه وسلم نے فرمايا: المدّنعالى كنزديك ست مجوب ين منيفيت ہے۔جوہبیت سہل اورآ سان ہے کیے

(عبدالسلام بن مطهرا زعر ب على از معن بن محمد غفارى انسعبد بن الى سىيد تقرمى ابوم بيره دارا وى بين كه نبى ملى الشرعلية وللم بْنِ إِنى سَعِيْدِ نِي لَمُ قَابُرِي عَنْ أَبِي هُورُيُرَة عَنِ البِينِ | فرمايا، ببشك دين آسان هے - اور جوكونى دين ميں ختى كرسے كاتو

باكن نَطَوَّعُ قِيَامِ رَمَعَنَانَ مِنَ الإيمانِ « ٣٧- حَلَّ ثَنَاً إِسْلِعِيلُ قَالَ حَتَّ ثَنِي مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَا بِعَنُ حُمَّيْدِ بِنِ عَبْدِالْتَ خُلْنِ عَنُ إِنْ هُرَيُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنُ قَامَ رَمَصَانَ إِيُمَانًا قَاحُينَسَابًا غُفُولَهُ مَاتَفَكَ مَعِنُ ذَنيهِ ٠

> باك متؤم رمضان إخيسابا مِنَ الْإِيْمَانِ ،

٣٤ حَلَّ ثَنَا ابْنُ سَلَامِرِقَالَ أَخُبَرَنَا فَحُسَّدُ بُنُ فُخَينُ لِ قَالَ حَدَّتَنَا يَعِيُى بُنُ سَعِيْدِ عَنَ أَرِي سَلَهَ عَنْ إِبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَرَهُ عَنَانَ إِيْسَانًا قَ

إِحْتِسَا بُاغُوْرَكَهُ مَا تَقَكُّ مَرْمِنُ ذَنْبِهِ ، بِالْكِ ٱلدِّينُ يُسُرُّقَالَ النَّيِيُّ عَكَّ الله عكيد وسكما حَبّ اليّاين إلى اللهِ الْجُنْيُفِيَّةُ السَّمُحَةُ \*

٣٨ حَكَّ ثَنَا عَبُدُ السَّلَاهِ بْنُ مُطَهَّرِ قَالَ حَا عُهُ وَبُنْ عَلِي عَنْ مُعَنِي مُن مُحَكِّدٌ إِنْ لَعُهادِي عَنْ سَعِيْدِ

ر بغیرها مشیر از مشی ایم بخاری نے بہلے شب فدرا ورجها دکا بیان کیا بھر رمفنان میں روزے رکھنے اور ترا وسی کا اس میں باشارہ سے کرجہا داگر رمصان بیں جو فواد آباد . ٹواب ہے اسی طرح مٹھا دینیجی اگر دمعنا نہیں ہوrا (حاشبہ فریڈا) ل<mark>ے جی</mark>سے اسلام کا دین جوسادہ ہسبیرحا،صاف مدان ورآسان ہے ۔ پہود کے دین ہی بڑی بڑی تختیان جنیں اورنصائی نے اپناوین ہی بھا ٹر کھاتھا تین خوا ک<sup>وں کا حق</sup>موں مجھے ہیں میں بنی اُڑا۔ بودھ خوا ہی کا فائل بنہیں سے بچھ(انٹی بڑی دنیا کا انتظام کیسے میں رہا ہی یعقل میں منہیں آتا۔ مبندومشرک التدکوچچوڈ کران لوگوں کو پوجتے ہیں جو ہماری طرح آدمی تھے ، اوٹار دں کی نسبیت وہ قصے بیان کہتے ہیں جو یا توسیح میں ہی ہیں گئے۔ بان بیفش اور بے دیان عری ہوئی ہے۔ بارس اوگ ہران کوجی حسنداکا مدّمعت بل سیمتے ہیں مصاحب اور بیر معراسلام بی کا دہن ہے حرای أيك سيح فدا كي جماسمان اورزمين سب كا خالن سير . اوركس كى عبا دت نهير ١٠

دين اس برغالب آجائے گا۔ اس لئے راست، دوی افتیاد کرو۔ میاندر دی افتیار کرو - امیر تواب سے ننا دوطئن رمو- مبع وشام ا ور قدرمسے آخریشب میں مددما نگئے رم وعیہ

بأب نما زایمان میں داخل ہے۔الترتعالی کاارشا « وَمَاكَانَ اللهُ لِيُفْسِيعُ إِنْ النَّكُمُ "راللَّر تهم السَّا ايمان كومنالغ ينهيس كهينه كالبعني تنهياري وهنمازس جو

زَعَروبنِ خالدانه زبهراز ابواسخن) برارة را وی بین که نبی ملی الله علبه سلم حب مدينيه منوره بين تنشريف لاك توايين المجدادين منهيال مِين قيام فرمايا يافرمايا اخوَالَ مينى مهيال مين فيم فرمايا ولفظ الك ہں ہنعہوم ایک ہے، را دی کو لفظ کا شک ہے، بینسال یامہ پال نعمار مين من من المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة ا دا فرائیں ۔ آب بیسندکرتے تھے کہ آپ کا قبلہ میت اللہ مغررکیا جائے بهلى نماز جواك نع بن الشركي طرف منه كرك يرصى وه نماز عصر منى آب كے سائد نمازى جاءت میں اور لوگ تھى تنے - ایک حمالی جو تحربلِ قبلے وقت آب کے پیچے نمازاداکررہا تفاکسی دوسری سید کی طرف گیا۔ وہاں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھوسے تنج اس صحابی نے کہا: میں الشرکانا کے کرگواہی دیتا ہوں کہیں رسول ا ملى الله عليد وم كاسائه مكم مكرمكى طرف منهكرك نماز برصكراً يا ہوں۔ وہ لوگ نمازی میں کعبہ کی طرف پیم گئے۔ جب تک حصنور

﴿ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْمُرُّو كَنْ لَيْكَادَّ الدِّيْنَ أَحَدُ إِلَّاعَلَهُ فَسَكِّدُ وُالرَّقَادِ بُوُاوَ أَنْيَوُوْا وَاسْتَعِيْنُوْابِالْغَدُووَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيَّ أَمِّرِكَ الدُّ لَجِيكُوْ »

> بأنك العملوة من الديمان وقول الله تَعَالَىٰ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إيْمَانَكُمُ يَغِينُ صَلَوْكَكُمُ عِنْكَالْبَيْتِ

بيت المقدس كى طرف دخ كركے اوا موكيں ، وہ بيكارنہيں جائيں گی -٣٩ حَتَّ نَكَ عَنُوكُونَ عَالِدِفَالَ عَلَّا ثَمَا ذُهَ لَيْرُ نَالِكَدُّشَا أَبُولُ شِحَافَ عَنِ البَرَآءِ أَتَّ النِّيَّ صَلَّاللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إَوَّلَ مَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى آجُدَادِ ﴿ أَوْقَالَ ٱخْوَالِهِ مِنَ الْآنْمَدَايِ وَأَنَّ عَلَّ قِبلَ بِيْتِ الْمُقْكِّلِسِ سِيَّةَ بِعَتْدَ شَهُرًا وُسَبَعَةً عَشَرَشُهُرًا وَكَانَ يُعِجُدُهُ أَنْ تَكُونَ قِلُتُ وَبِلَ البَيْتِ وَإِنَّ لِمُصَلِّمًا وَّلَ صَلَّوةٍ صَلَّاحَاصَلُوةَ الْعَمْرِ ومتىمقة قومر فحربه رحرا ستنصلى معافسر عَلَى ٱدُلِهُ مَنْجُدِ وَهُدُرَاكِعُوْدَ فَقَالَ ٱشُهَدُ بِاللَّهِ لَقَدُ صَلَّيْتُ مُعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةً فَذَارُوا كَنَاهُمُ وَقِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَتِ الْيَهُوُ وُقَدُ ٱلْجَبَهُ مُثَاذُكَانَ يُصَلِّي قِبَلَ بَيْرِ الْمُقَرِّسِ وَاحْدُ الْكَتَابِ فَكَتَاوَلَّى وَجُهَهُ فِبَكَ الْكَبِّيتِ

ک بینی اجبری وہ تھک کرخو دعاجز موجائے گاا ور نہکے مل جیوڑ نا پڑے گا اس لئے اتنی عبادت کرنی چاہئے جہآسان کے ساتھ موسے ۱۷ کے صبح اورشام اورا فیررات کی جہل قدی سے مرادان وقترل میں عبادت کرناہے مین میں او یعصراور تہجد کی نماز پڑھنا بعمنوں نے ولچرکا ترحمہُ انت کیاہے توعشا کی نمازم اوم وکنتی ہے۔۱۱ سکے انفاد میں آپ ک ننهیال او دسپرا به کلی دو نوصیسے بیں کیوکرحفرت ملیماً پ کی مقاعی والدہ انسادس سے مغیں ۔ اورعباد لمطلب آپیے جدامجد کی ماسلی بھی امہی میں سے تحقیں کیے بدرادی کوشک ہے ۱۷ مندھے بدلوگ بنی ما دشنے انصادیس سے جاس وفت اپنی مبودین نما زیڑھ مسیر نفے۔ابس کومبور والقبلتین کہتے ہیں ۱۲ منہ 

بین المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بیہود نصاری بہت نوش تھے جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف بھیر لیا تو انہوں نے بُرا مانا۔ زہر کہتے ہیں الوائی نے برآ رسے ہی مدیث بیں یہ بیان کیا ہے کہ بہت اللہ فیلم تقرر ہونے سے پہلے جو لوگ محابہ بیں سے انتقال کر چکے تھے، کچھ شہید ہو چکے تھے ہم ان کی فازوں

کے نواب کے متعلق کچہ طے نہیں کرسے تھے ، کہ انہیں نواب ملے گابانہیں نواس دفت اللہ نفاطے نے یہ آیت نا زل فرمانی، وَمَا کَانَ اللّٰهُ کُلِیُفِیدَ ہِ اِیْسَاسَکَدُ " داللّٰرْنَہاری نمازیں بیکار نہیں جانے دے گا، بلکہ بیت المفدس کی طرف منہ کر کے بڑھی ہوئی کیا۔ نمازوں کا نواب مزود ملے گا۔) کے

مالكُ أَخْبَرَنُ السَّلَاهِ الْمَرُوعَ الْ مَالِكُ أَخْبَرَنُ السَّلَمَ اللَّهُ السَّلَمَ اللَّهُ السَّلَمَ اللَّهُ السَّلَمَ اللَّهُ السَّلَمَ اللَّهُ المَّنْ السَّلَمَ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ ال

باب افسائے سلا کی تحقیق الک نے تجوالد زیرب اسلم اوعطار ب سیاراند ابوسعید خدری و روایت کی ہے کہ رسول الشرصلی اللہ علیہ و ملی علیہ وسلم خرماتے ہیں کہ جب کوئی شخصل سلام میں آخل اس موجاتا ہے اور سے جو اللہ تنوالے اس سے تم کم پہلے گئاہ میں افراد نیا موجوا سلام سے پہلے کر کہ بیا گئاہ میں خرمات نیا موجوا سلام سے پہلے کر کہ بیا گئاہ میں موجوا سلام سے پہلے کر کہ بیا گئاہ میں موجوا سلام سے پہلے کر کہ بیا گئاہ میں موجوا سالام سے پہلے کر کہ بیا گئاہ موجوا سے اس کا حساب شروع ہوتا ہے اور وہ اس کا مدانو دس نیک بیا گئی میں گئی ہوتا ہے اور وہ ایک برائی تھی جائیں گئی سے تربی ایک برائی تھی حسن دا چاہے تو معت فرمانے ہوتا ہے۔ اور یہ ایک برائی تھی حسن دا چاہے تو معت فرمانے ہوتا ہے۔

٠٨ . حَكَّ ثَنَا السِّحْةُ بُنُ مَنْ صُوْدِقَالَ حَتَّ شَنَا عَبُدُالاَّذَ الْحِقَالَ حَتَّ شَنَا عَبُدُالاَّذَ الْحِقَالَ الْحَدَّ الْمِعْنَ الْمُعْلَقِيقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(اسخی بن منصورا زعبدالرزان ازمعرا نهم) ابوم رمره وزادی بن که رسول دنده ملی ادندعلیه و می نے فرمایا: جب کوئی شخص برگی خوبی

سل ترجب باب يهيں سے سَلت نمو كرن ازكوا يان فر مايا ١٥ منه سل سيسى يفين كے سائق اورا منلام كے سائق ١٥ منه سك دوسى و روايت بي اتنازيا وہ ہم الله من الله عن الله من الل

سے اسلام کے اعکام سرانجام دے تواس کا ہر نیک کام دس سے ات سوكنا تك لكحه جائے كا- اوراس كام براكام فقطابيب بى تصور كبا حائے گا۔

ماب التُرع ومِن كورين كے وہ كام بہت يسند ہن جہبی ہیند یا بدی کے ساتھ سرانج م دیاجائے۔ (محديث تنى ازيجني ازميشام ازعروه) عاكشه وشي التدعنهم داوى بی کنبی ملی التُرعلِیہ وہم ان کے پاس دلینی حضرت عاکشہ واکے پاس، تشربف لائے۔ اُن کے پاس کوئی دوسری عورت مبیمی مولی تھی۔ الشخفزت صلی الله علیستم نے پوچھا یکون عورت ہے ؟ حضرت عاکمتْهُ فيعص كيا فلانى عورت ب- اوراس كى نمازوں كى كثرت يحال ربین فرائض کے علاوہ نوافل وغیرہ کا ذکر کیا ۔ آب نے فرمایا "بس لِس، وه كام كباكروجو بمبينه نبها سكو- التُدكي تسم، الثارتعالي عبار

ماب كمي وزيادتي ايمان كابيان. الشرنعا لي كافول

ہے، و زِدْنَافُدُ هُدُّى " (كس ) تم نے انہيں رايت

بس برُصايا" وَيَزْدَادَا لَّذِيْنَ أَكُنُواْ أَيُواْ مَا رُمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن

مومنوں کا ہمان زیارہ موجائے" آکیوُ هَ آکھکُ عُنگُمُ

دِنْيَكُونُ الله على آج مين في تمها السف لفي تمبارا دين

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا آخسن أحد كعراسلامه فكل حسنة يعملها كُنُّتُ لَهُ لِعَشُرِلَ مُثَالِهَا إلى سَبْعِ إِخَافِضِ فَيْ وَكُلُّ سَيِّتُهُ وَيُعْمَلُهُا تُكُمِّبُ لَ يُؤْمِثُولُهَا .

> بأكب آحَبُ الدِينِ إِلَى اللهِ عَزَ وَحَلَّ أَدُومُهُ »

اله - حَكُّ ثَنْكَ أَهُمَّ أَنْكُ أَنْكُ أَلْمُنَّاكُّ قَالَ حَدَّ تُنَاكِعُنَى عَنُ هِ شَامِرَقَالَ ٱخْمَرِ فِي ٱلِيْعَنَ عَالَيْشَةَ ٱنَسَالِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَ هَالِمُواَةٌ قَالُمَنُ هٰذِهٖ قَالَتُ فُلَانَاةٌ تُذُكُّرُمُمِنُ مَلَاتِهَا قَالَ مَهُ عَكَيْكُمُ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يُمَلُّ إِللَّهُ حَتَّى تُمُلُّوُ اوَكَانَ آحَتُ الدِّنْنِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهُ صَاحِبُهُ ﴿

کاصلہ بینے سے نہیں تھکتا البندتم ہی تھک جاتے ہو۔ خدا دین کے اس کام کوپ ندفرما تاہے جوانسان ہمیشہ ادا کرتا رہے ۔ بِأَكِنَّ ذِيَادَ وَالْإِيْمَانِ وَنُقُصَّانِهِ وَقُوْلِواللَّهِ تَعَالَىٰ وَزِدُ نَهُمُوهُكَّى وَيُزُدُ ادَا لَّذِيْنَ الْمُنُوۡ ۤ إِنِيُمَانًا وَّقَالَ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُوْدِيْنَكُوْ وَالْكَالْمُ فَإِذَ اتْرَكَ شَيْنًامِنَ الْكَالِ فَهُونَاقِصُ - ب

کمال تک پہنچادیا جنر عجیز میں سے کوئی کھے حصور دے تودہ ناقیص شارمون ہے <sup>سی</sup>

کے کہ سادی دات سوتی بنہیں عباد شکر ہے جیسے امام احمد کی روایت ہیں ہے۔ اس عورت کانام حولاء بنت تو بیت تھا۔ بہ تعربیف حصرت عائشہ دسنے اس مے منہ پہنہیں کی بکداس میں اسے بعدی ۱۰ منہ کے طاہرہے کہ دین سے مرادیہاں عمس ہے کیونکدا غتقا دتونزک کرنا کفرہے اوردین او ا یمان ایک چنرہے توایمان بھی عمل مہوا ا درہبی مقصود ہے اس باب ہے۔ سکے سورہ مائدہ کی آیت سے بینکلیا ہے کہ اس سے پہلے دین بورانہیں ہو تضافروين ببريكى وزيادنى ثابت ببوئ واسبرا باعزامن كحومى سباس آييت كانتهض يبليم سكنكان كادبن ناقص مونالاذم أسكاء تواس كاجرا به به كمبيتك ناقص مفاكراس نعص سان بيكونى الرام منبيل كيوكلفض وي ندموم بيه جرديده ودانسته اپندا فتيارس موريا يول كمبي كركوفي نفسهان کادین نا قعم تفاگر بشبت اس وفت کے کاس تھا کیونکہ حس قدرا حکام اس وفت تک انرے تغفا ن سب کو وہ بجالائے تعقی امنہ

رمسلم بن ارابيم از بشام از نتاده ) انس والاوى بيب كونبي لاندعليه وسلم نے فرمایا حبت نے لاولا الآاللہ کہاا وراس کے دل میں تجوہرام عبلاً ئى ہے وہ دابك ندايك دن دوزخ سے تحكے كا يوس نے لاً الله الاالتركها وراس ك دل بي تيبون ك داف كرام يعلائي م ووه دایک ندایک دن) دوزخ سے *حز ور بحکے گا-حبن فی*لاالہ الاالتذكياا وراس كے دل میں ذرقہ برابرعبلائی مووہ (ایک ایک دن) منرور روزخ سے مکلیگا- اما بھا بھاری کہنے ہیں اس روایت کو المان بحواله حضرت فتأده والرحفيت النسوا تخصرت صلى الترعليه و سلم سے بجائے نفظ خیر کے لفظ ایمان سے نقل کرتے ہیں

ارحسن بن صباح از حيفر بن عون از الوالعميس از فيس بن سلم انطارق بن شهاب) حصرت عمر سن خطاب ره اوی بین که ایک بهودی نے حضرت عمر شدے کہا : امیرا کمومنین : آپ کی کتاب میں ایک بی آیت ہے کہ اگروہ ہم میرودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہو توهماس دن كوعيد كادن مقرر كركيني جس دن وه مازل موتى -آپ نے فرمایا وہ کوننی آبت ہے ؟ یہودی نے جواب دیا" اَ لُیکُوْمَہ..الأَ حصرت عمر مند فرماياتم اس دن اورمقام كوجلنت بيب جس دن اورجس منقام پريه آببت نازل بهوئى نبه على التُدعليه ولم يرليب جمد کے دن نازل ہوئی ، جب آپ میدانِ عرفات ہیں قبیا ) فرما محقے بھیاہ

٢٨ - كُلُّ ثُنَّا مُسُلِدُ بِنُ إِنْ الْمِرَاهِيمَ قَالَ حَدَّ ثَنَا ﴾ هِشَامُرُقَالَ حَلَّ ثَنَاقَتَادَةُ عَنِ ٱنْسِعَنِ النَّبِيِّ مَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغُرُجُ مِنَ النَّارِمَنْ قَالَ لَا ٳڶؙۿٳٳٚڰؘٳٮڵٚۿؙؙۅؘڣؙۣٛۊٙڶؠۣ؋ۅٙڒؙؽؙۺؘۼؽۘڔۘٷۣٚڝٚؽ۫ڂٙؽ۬ڕڰ يَخْرُجُ مِنَ التَّادِمَنُ قَالَ لَرَالُهُ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزُنُ بُرٌ ۚ وَمِن كَنْ يَرِو كَيْرُ جُمِنَ النَّارِمَنُ قَالَ كَالِنْهُ إِلَّاللَّهُ وَفِي ْ قَلِيهِ وَزُنُ ذَدَّ فِي مِّن خَيْرِ إِلَّا ٱبُوْعَيُواللهِ قَالَ آبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ﴿ حَدَّنَا ٱنسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن إِيمَانِ مَكَانَ مِنْ خَايِدٍ ﴿

٣٨ حَكَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ القَسَّاحِ سَمَعَ جَعَفَرَ بن عَوْنِ حَكَ مَنَا ٱبُوالْعُكِينِ ٱخْتَرِنَافَيُسِ إِنْ الْمِينَافِيلِ عَنْ طَادِقِ بُنِ شَهَابٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ السَّ رَجُلاتِينَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَاآمِنُوا لُكُومِنِينَ أَسِيةً فِي كِتَابِكُمُ تَقُرُءُوْنَهَالُوْعَلَيْنَامُفْتَكُمْ الْيَهُوْدِيْزَلْتُ لاتَّغَنَّ ذَاذُلِكَ الْيَوْمَعِيْدًا قَالَ أَيُّ اليَّهِ عَسَالَ ٱلْيُوْمَ ٱكْثَلْتُ لَكُمُ وِلِيَنْكُمُ وَٱنْتُهُتُ عَلَيْكُمُ نِعُنَيْنَ ورضيت ككم الاسكام دينًا قال عُم م قَلُ عَرف ما ذلك الْكَوْمَ وَالْمُتَكَانَ الَّذِي نَزَلَتُ فِيهُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو قَالَمُ بِعَرْفَ فَيُؤْمِجُمُعَةٍ

ك دره بغنجذال وتشديد رادس من عن چيزى ياجرسوى كه شعاع مين سوئى كوك كوري رئر في نظرت والدخرس كيت بين جار ورس ا بك رائى كوران كميرام بعيت لبعفوں نے ذریعہ وال وخفیف را رمیع معابیحس کے معنی جوار کے ہیں مامنہ سکے استعلیق کو حاکم نے وسل کیاا م م بخاری اس کو رومطلب لائے اس اے کہ فناوہ کا سماع الس يست ثابت بوا در قباد دشبور بين تدبير بعيى إين يشع كوجهيل في اورا يسطحف كالمعنن روابت جحت منبير . دوسرے اس لئے كرا كلى روابت ك تغبير بهوجائے اس میں خیرینی بھلائی سے ایمان مرا دسے ۱۲ منہ مسک معرت عمرق کا مطلب ہے ہے کہم بے تواس دن کوعید کردیاہے ۔ اول نوع فع کا دن دومرک جمد کاون ۔ بیمیودی کعب حبار تقیعواس وفت تک بیمان نہیں لائے تقے ۱۲ منہ عدے پہل بیاطد ریرا شکال ہوتاہے کہ باب ایمان کی کمی زیارتی کا ہے اورصریث خرى زيادنى بتارى بيدا ورخبرتوعل بي بيعي الم عظم كم مسلك مطابق ب كمكي شيى نفس ايان كى بني احكم وشرائع كرب وفرالدين)

باب ذکوۃ دینا داخلِ اسلام ہے۔اللہ تعالے کا ارشا ہے ، اورائفیس فقط اس امر کا تھم دیا کیاہے کہ وہر اللہ کی عبادت کریں خالصتہ کِٹند بنماز بڑھیں، ذکوۃ اطاکریں بہی سیدھا اور مشسبوط دہن ہے۔ (البینہ)

(اسمعیل از مالک بن انس از ابوسهبیل بن مالک زمالک طلحه بن عبسيدا نتشرة را دى بي كدا بكنخض رسول نتدهلي التدعلية وم كي حد افدس مامنر موا. وتخص نجدوالوس سي عقاء اس كيمرك بال بحفرے ہوئے تھے جم اس کی اوازی صرف تھین تھین س سے تھے اہلے منيي سمجها ويخفى وه نرديك أببنجا معلم مواكدوه اسلام كمنغلق يوجد داعيد وسول التصلى الترعب دم في فرمايا : رات دن ميس ايج خانب فرض يي -اس في يوجهاان كي علاده اورنمازير مي فرض بين ؟ أيض فرمايا تنبيء بافى نمازي ففل بي حضويلى التعليد ولم فارشاد فرمایا: رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس نے کہا کیا اس کے علاوہ اور روندے میں ہیں ؟ آپ نے فرمایا مہیں سوائے اس کے کنویش سے سکھے حعنومیلی انٹرعلیہ دیلم نے اسے فرمایا کہ زکوٰۃ فرصٰ ہے۔ اس نے بچھر یو جھاکیا زکوہ کے علاوہ کچھا ورا دائیگی تھی فرض ہے۔ آپنے جواب مين فرمايا تنهيب بافي نفلي صدقي بير ورادي كهتي وه بوجيف والابركهتا مواوالس موكباكدانتك كفسم ميس ندان احكامين اصنافه كرول كاء مزكمي حصنورملی التدعلیه ولم نے فرمایا: اگرشیص معدنی دل سے اقرار کریا ہی

بأب جنان عك سائقه جاناا يمان ين داخل ب

بَاكْلِكَ الدَّكُوةُ مِنَ الْاسْلَامِ وَفَرْكُ الْمَكْ الْمِوْفَرُكُ الْكَلِيعَبُدُ واللهُ تَعَالَى وَمَا أَمُرُ وَ اللهُ عُنْلُومِ أَنَا اللهِ مُنْلُومِ اللهُ عَنْلُومِ اللهُ الدِّينَ حُنَفًا ءَ وَيُعَمِّعُ الصَّلُوةَ وَيُعَمِّعُ السَّلُوةَ وَيُعْمِعُ السَّلُوةَ وَيُؤْمُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ السَّلُوةَ وَذُلِكَ السَّلُوةَ وَذُلِكَ وَيُعْمِعُ اللهَ السَّلُوةَ وَيُعْمِعُ اللهَ السَّلُوةَ وَيُعْمِعُ اللهَ الدَّرَا الرَّكُولَةَ وَذَلِكَ وَيُعْمِعُ اللهُ المَّكُونَةُ وَاللهُ اللهُ ال

٣٨٠ - حَلَّ ثَنَا السَّعِيلُ قَالَ حَدَّ ثَنِي مُالِكُ مُكِنَا عَنُ عَيِّهِ إِنِي سُهَيُلِ بْنِ مَالِكِ عَنُ ٱبِيْهِ ٱنَّهُ سِمَعَ طَلْحُهُ بَنَ عُلِيدُ اللهِ يقُولُ جَاءَ رَجُلُ إِنْ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْد وَسَلَّمَ مِنْ اَ عَلِ جَدِّ سَائِرُ الرَّأْنُسِ نَسَمَعُ دَوِيًّا صَوْتِهِ وَلَا نَفُقَهُ مَا يَقُولُ حَقُّد كَنَافَا ذَاهُوكِينَ أَكُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوْتٍ فِي لَيُومٍ وَاللَّيْكَةِ مَقَالَ صَلْ مَكَى ۖ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ حِيبَامُ رَمَعَنَانَ قَالَ هَلْ عَلَى عَلَيْ عَيْرُهُ قَالَ لا إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَكَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكُوةَ قَالَ هَلْ عَلَى عَنْدُمَا قَالَ لَالِآلَانُ تَطَوَّعَ قَالَ فَا ذَبَرَ الرَّحُيلُ وَهُوَيَتُولُ وَاللَّهِ لِاَ إِنْدُ عَلَىٰ هَٰذَ اوَلَا ٱنْتُصُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَا فُلْحَانُ صَدَقَ ،

توكامياب اورناجي موجلئ كالمتلط بالميال إقباع الجنائيزون الأيمان

که اس شخص کانام صلام بن تعلید تعلیا اور کچه د نجد کهند بین بلندی کو- بهال مراد ده ملک بین عرب کا جُرتد مسیستروع میوا بین عرب ۱۳ مندسکه مین است اد کان اور شرائع کو ۱۲ سک مرافز کو مینیج کیا دمین اس کی مکت انجانت به وکئی - اگرسچاسید بینی ان با توب پر برا برعمل کرتار با جیسید مندسے که تناسب که مذیں اس سے بڑھا وُں گاندگھٹا وُں کالیں جندنا حکم ہے وہ بجالا وُں گا ۱۲ منہ (احدن عبدالترب على بنونى ازروح ازعون ازسن وحمه)
ابوسر بره ره رادى بن كه رسول الترصلى الته عليه وللم نے فرما يا كه جوشخص سلمان كے جنازے بيں ابمان كے ساتھ رمنائے اللى كى خاطر تتركت كرنا ہے اور نما زِ جنازه اور تدفيين ميں آخر تك شامل موتاہے ، سرقيراطا مدميہا لا كے برابروزن ركھتا ہے ۔ جوسر ن نما زِ جبنا زه بيں شامل موتلہ كے برابروزن ركھتا ہے ۔ جوسر ن نما زِ جبنا زه بيں شامل موتلہ سے دور بن نما والم عرف الموتال مؤذن نے بی کوال عود ن از محمال الو بر مرمور شونی مدميث كو عثمان مؤذن نے بی کوال عود ن از محمال الو بر مرمور شونی صلى الشرعابہ وسلم سے روابیت كيا ہے۔

 ٨٥ حَتَّ ثَنَا أَخَدَ بُنُ عَبْلِ للهِ بْنِ عَلِيّ لِمُخَوُّفِيُّ قَالَ حَدَّ نَنَارَوْحُ قَالَ حَدَّ نَنَا عَوْفُ عَنِ ٱلْحَسَنِ وَهُمَهَ يِعَنُ إِبِي هُ رَبُوةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اتَّبَعَجَنَازَةً مُسُلِمِ انْيَانًا وَّلِمُتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّمُ يُعَكِّي عَلَيْهَا وَيَفُرُخُ مِنْ دَفَينَ افَاتَه يُرْجِعُ مِنَ الْآجُرِيقِيْرَ اطَيْنِ كُلَّ قَيْرَاطِ مِّثُلُ أُحُدِدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهُا تُحَدِّرَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدُفِّنَ فَاتَّهُ يُرَجِعُ مِنَ الْاَجْرِبِقِيْرا إِلْمَابَعَهُ عُنَّاكُ المُوكِونَ فَالَ حَدَّ ثَنَاعَوُونُ عَنْ مُحَمَّدِهِنَ إِنْ حُرَبُرَةَ عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُولُهُ بالك غوب المؤمن ان يُخبط عَمُدُلُهُ وَهُوَلاَ يَشْعُرُونَالُ إِنْ أَكُمْ الْمُرَاثِيْرَا التبئي ماعرضك فؤني على عكيلي إِلَّا خَيْدِيْكُ أَنُ آكُونَ مُكَدِّبًا وَتَالَ ابنُ كَإِنى مُلِيَكَة ا وُرُكَتُ ثَلَيْهُ يُورُ ٱڞؙڮٳڮۣڵێؖڲۣۜڡۜڴٙٳڵڵ۠ڎؙۘۼۘڵؽ؋ۅؘڛڵؖڎ كُلُّهُ حَيِّنَاكُ النِّقَاقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَا مِنْهُمْ أَحَدُ يَقُولُ إِنَّهُ عَلَى إِنْهُمَانِ جِبُرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَيُذْكُرُ عَزِلْكَسَدِ مَاخَافَهُ إِلَّامُؤْمِنُ وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ وَمَا يُعَذُّ ثُمُّ مِنَ الْإِصْحَارِعِكَ

له ایک دریم کے بارہ قراط مونے ہیں بیکن بر دنیا کا قبراط ہے اور آخرت کا قراط نوا مدربہا ہے کے برابر مورگا جیسا حدیث ہیں ہے ۱۲ منہ کے اس باب ہیں ایم کاری نے خاص مرجبہ کارد کیا ہے جو کہنے ہیں ایمان کے ساتھ گناہ سے کوئی نفضان نہ موگا اور بہت سے ایکے بزرگوت کے اقوال نفل کئے جن سے معلوم موتا ہے کہ دو سکھ کا ڈر کرنے سے ۱۲ امنہ سکے دیم معلوم کا ڈر کرنے سے ۱۲ امنہ سکے دیم معلوم کا ڈر کرنے سے ۱۲ امنہ سکے دیم میں ایمان کے ایم بخاری خوار موزود کا در ۱۲ امنہ سکے دیم موتا ہے کہ میں ایمان ہے کہ کرچھوٹا نہ کہیں لین فول اور ۱۲ امنہ سکے دیم میں ایمان جربل کا ساایمان ہے ۱۲ منہ

THE THE TABLE TO THE TRANSPORT OF THE TR

وَقِتَالُهُ كُفُرٌ ..

ہے بھی ڈرایا گیاہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ " اپنے بڑے کام پر عان ہو جھ کراڑ نہیں جاتے' <sup>ہے</sup>۔ سن

دآلِ عمران،
د محد بن عرعرہ از شعبہ) زبیدر شفرماتے ہیں کہ میں نے الوائل اسے فرقہ مرجبہ کے منعلق دریا فت کیا تو وہ کہنے لگے کہ مجے سے علاللہ این سعود و نے کہا کہ انحضرت ملی الشرعلیہ ولم کاار شا درگرامی ہے کہا کہ محالی دینا فیس ہے اوراس سے لڑنا لینی قبال کرنا کھڑ۔
کرنا کھڑ۔

( نست به بن سعیداز آملیل بن جغراز حبیدا زانس ) عباده بن صامت و داوی بین که رسول الترسلی الترعید الله علیه و می از ه بن مهارت و در کی خبر دیں - اس وفت و مسلم آبس میں حبکر اس وفت و مسلم آبس میں حبکر اس میں حبکر اس کے وہ دانت دین آب بن میں اور اس کے وہ دانت اعظالی کئی ۔ شایداس بی تہاری بہتری بھو کہ اندااب شب قدر کو دستا کیسویں ، انتیسویں اور کیسیویں نادیخ دمضان بن تلاش کرو۔ ستا کیسویں ، انتیسویں اور کیسیویں نادیخ دمضان بن تلاش کرو۔ ستا کیسویں ، انتیسویں اور کیسیویں نادیخ دمضان بن تلاش کرو۔

باب جرب کانبی ملی الله علیه وسلم سے آیمان اُللَم اختمان اور علم اساعت منعلق بوجینا واون می ملی مثله علیه ولم کاجراب اس کے بعد آب نے فرما یا کجرب علیا سلام تم کونیلیم دین دینے آئے تھے گویا انتخاری

التَّفَاتُلُ وَالْحِمْدَانِ مِنْ غَايْرِتُوْدَةٍ

لِقَوْلِ اللَّهِ تَكَالَى وَلَمْ يُصِحُّوُا عَلَى
مَا فَعَلُواْ وَهُمُ يَكُلَمُونَ . . .

٢٨ حَلَّ ثَلَنَا هُمَّدُ بُنُ عَمْعُ رَفَّ قَالُ حَلَّ ثَنَا شُعُبَةُ عُنَ ذُبِيدٍ قَالَ سَأَلُتُ النَّا وَائِلِ عَرِب الْمُرْجِنَّةِ فَقَالَ حَلَّ تَنِي عَنْدُاللَّهِ اَنَّ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ النَّا النَّيِي اللَّهِ النَّ النَّبِي مَنْ اللَّهِ النَّ النَّيِي مَنْ اللَّهِ النَّ النَّيِي مَنْ اللَّهِ النَّ النَّيِي مَنْ اللَّهِ النَّ النَّيِي مَنْ اللَّهِ اللَّهِ النَّ النَّيِي مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْم

٧٨ - حَكَ ثَنَا فَتَبُهُ مُنُ سَعِيْدٍ حَدَّ ثَنَا الشَّعِيْلِ عَدُ ثَنَا الشَّعِيْلِ مَعْ فَلَا فَتَكُمْ مَعْ فَلَا فَكُمْ مَعْ فَلَا فَكُمْ الْمَسْلِمِيْلُ الْمَسْلِمِيْلُ الْمَسْلِمِيْلُ الشَّامِ الْحُهْرَ فَيْ فَلَا لَا تَعْمَلُ الْمَسْلُمُ الْمَسْلُمُ الْمَسْلُمُ الْمَسْلُمُ الْمُسْلُمُ الْمُسْلُمُ الْمُسْلُمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

٨٨ - كُنْ أَكُنَ كَا مُسَكَّ دُقَالَ حَدَّ اَنَ السَّعِيْكُ الْمُسَكِّدُ الْمُسَكِّدُ الْمُسَكِّدُ الْمُسَكِّدُ الْمُسُكِّدُ الْمُسَكِّدُ الْمُسَكِّدُ الْمُسَكِّدُ الْمُسَكِّدُ الْمُسَكِّدُ الْمُسَكِّدُ الْمُسَكِّدُ الْمُسْكَدُ الْمُسْكَلِمُ الْمُسْكَلِمُ الْمُسْكَلِمُ الْمُسْكَلِمُ الْمُسْكَلِمُ الْمُسْكَلِمُ الْمُسْكِلِمُ الْمُسْكِمُ الْمُسْكِلِمُ الْمُسْكِلِمُ الْمُسْكِلِمُ اللَّهُ الْمُسْكِلُ الْمُسْكِلِمُ اللَّهُ الْمُسْتُكُولُ الْمُسْتُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتُكُولُ اللَّهُ الْمُسْتُلُولُ اللَّهُ الْمُسْتُكُولُ الْمُسْتُكُولُ الْمُسْتُلُولُ اللَّهُ الْمُسْتُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتُلُولُ اللَّهُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلِي الْمُسْتُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسُلِي الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُلِمُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسُلِقُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُولُ الْمُسُلِقُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسُلِمُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسُلِمُ الْمُسْتُلُولُ الْمُسْتُلُولُ

نے ان تاکم بانوں کو دیک مقرد فرمایا۔ اس باب میں بنی میں الترعلبہ ولم کا وہ بیان بھی ہے جوقب بیا کا میں عبدالفتیں کو ایمآن کے منعلق فرمایا۔ نیز التارتعالیٰ کا قول ہے ومَن کیا ہُناؤ ہے گئے کُر اُلٹرتعالیٰ کا قول ہے ومَن کیا ہُناؤ ہے ۔ کیر اُلٹرسٹ کا وردیسنگا فیکن کیٹ فیک کو دیسٹا

(مسددانه المعیل بن ابرامیم اندا بوجهان یمی اندا بوزوسه)
ابو بهریره و ماوی به کنی منی انده علیه و با براصحاب کرام منی مجلس میر برون و افزر سختے که ایک شخص آیا کی اس نے سوال کیا ایمان کیا ہے و مایا الله تعدالے اس نے درشتوں ، خداسے ملنے ، خدا کے بینی ولی اور مرد نے کے بعد د وباره زنده مونبی یقین مطنع اس نے پوچھا داسلام کس چیز کا نام ہے ۔ آپ فرمایا که خدا کی عبادت کو ان نزا منرک ندگوا ، منازا واکرنا ، فرض ندگوة اواکرنا اور منان کی عبادت کو ایمان کیا چیز ہو ایک منا اس نے دریا فت کیا ، احسان کیا چیز ہو ؟ آپ میں روز سے رکھنا ، اس فرح عبادت کو ناگویا تواکسے دیکھ دریکھ در

؆ۘؽۼڵؠۿؙؾ<del>ٞٳڵٳ</del>ٳڵڷؙؙؖؗڡڴٛؾۜڐؘڰٳٳٮڐۜۑؿ۠ڞڴٳڵڷؽؙۼػؽؽ رینی رئیس موجائیں، قیامت غبث کی اُن یا نخ با تول میں سے سے وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ الْعِلْمُ السَّاعَةِ ٱلَّذِيةَ نُتُمَّ أَذَبَرَ جسے سوائے خدا کے کوئی مہیں جانتا بھے نی انترعلیہ سلم نے رسورہ ک فَقَالَ رُدُّوُهُ وَكُمُ يَرُوالشَيْعًا فَقَالَ هَذَا إِجْ لِرِيُلُ لقمان كى يه آين تلاوت فرما ئى إنَّ اللّهَءَونُدُ وُعِلْمُ السَّاعَةِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهِ جَآءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِنْيَهُ مُرْفَالَ ٱبُوْعَبُرِا للهُ جَعَلَ

اس تمام گفتگو کے بعد وہ شخص واپس گیا۔ آیٹ نے فرما یا: اسے دوبارہ کی ميك رياس لاؤ صحائه كرام في خوري يحما محالانيكن و إلى كونهايا و ذلك كُلُّهُ مِنَ الْإِيْهَانِ ﴿ آتي نے فرمایا : بيجبر بال عقے ،جولوگول كو دين سكھانے آئے عقے - آم بخاري فرمانے ہيں كم انخصرت معلى الله عليه المم نے ان سب باتول كودتين كهاا ورائيان ميس شركب كرديا-

دا براهیم بن حمزه از ابراهیم بن سعدان صالح از این شهاب از عبيدانشرب عبدالشر)عبدالشرين عباس وراوى بين كابوسفيان بن حرب نے مجھے بنایا کہ سرقل نے دحب بزمان کفرحفرت ابوسفیان شُلُ کُے تھے میزی گفتگو سنتے کے بعد کہا"؛ ابوسفیان اِمیں نے تجھ سے اس مدعی نبوت کے متعلق دریا فت کیا ہے ، آیا اس کے بروکار بر مورسے ہیں با گھٹ اسے ہیں۔ تونے کہا وہ بر مواسے ہیں۔ جنا بخہ ایمان کابی حال موناہے۔ بہا ننگ کر ایمان مکل موجا تاہے۔ میں نے تجھے دریا فت کیا۔ کوئ اس کے دین میں آ کر کھرکوئی اسے مرا سم كرمنحرف بروجا لكب ، توف كهامنهي . واقعى ايماك كي بي حقيقت سوتی ہے کہ حبب اس کی خوشی دلول میں سماجاتی ہے تومومن ایسے

٧٩ - حَكَّ تَعَال بُرَاعِيْمُ بُنُ حَمُنَ لَا قَالَ حَدَّ ثَنَا إبكاهِيُم بُنُ سَعَيْرِعَنُ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَا بِعَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ لِللَّهِ أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ مِنْ عَبَّايِر آخُكَرَةُ قَالَ آخُكَرَنِي ٓ ٱلْبُوسُفَيَانَ بُنُ حَرْبٍ آتَ هِرَقُلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ هَلُ يُرْبِيدُ وْنَ ٱمْرَيْنَقْفُودَ فَرْعَمْتُ إِنَّهُ مُرْيَزِبُدُونَ وكَذَٰ لِكَ الْإِيمَانُ حَيَّ يَتِيرً وَسَأَ لُتُكَ هَلُ يَرْبَتُ ثُرَاحَكُ مُخُطَةً لِّتِينِهِ بَعُدَانُ تِبَدُّخُلَ فِيهُ فَزَعَمُتَ آنُ لَا وَكُنَا لِكَ

الْإِيْمَانُ حِيْنَ تُحَالِطُ بَسَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَحْكُمُ

ر رو، احد ه

دىن سى منحرف منهي موسكنا واوردين وايمان كومِرانهين سمجر سكتا " ياب لينه دين كوبجا كرفيطة كبلئه كنامون مع وررمنا بالمج فَضُلِمَتِ اسْنَابُوا كَيْدِيْنِهِ ٥٠ حَكَ ثَنَا اَبُونُعُيمِ حَدَّ ثَنَا زَكُرِيًّا عَنُ ﴿ ابِونَعِيمِ ازْ زُكْرِيا ازْعَامُ } نتحان بن بشبير رُمُّ راوی بين كَتُرُول لِتُلْمُ

م یا فی چارہا تیں بیری - ابر سے یا نی برسے گایا تہیں - پیدط میں اوا کا سے یالوکی کل کیا ہوگا - آدی کبال مرسے گا - بدیا نج حقیقی غیر فی جن کا علم پنمیرول کوبھی بنہیں ہے یہ دھوتی بندسندوحدان با توں کےعلم کا دعوٰی کہتے ہیں مجھوٹے ہیں۔ معنرے عائٹ راہ فرماتی ہیں جوکو کئ کہے کہ معنور مى السُّمليسولم ال باتول كوجائة تضاس في برَّا بهتال كبا١٢ منه ك وه فرشتے نف جو بكا يہ عائب ہوگئ - انخفرت ملى السُّرعليه ولم نے بھی ان کواس وفنت پہچانا جب وہ پسچھ موٹر کرم لی ہے جیسے دوسری دوا بست ہیں ہے ۔ ۱۳ منہ

فرماتے تقے ، علال مجی واضح ہے اور حرام مجی وامنح ہے اور دونوں
کے درمیان بعض مشتبہ چیزی ہیں جنہیں اکٹر لوگ ہنہیں جانے کے
جو خص مشتبہ باتوں سے بچے گا ، وہ اپنے دین دعزت کو بچا کے گا ۔
مشکوک ورمشتبہ چیزوں سے پر ہمیز نہ کرنے والے کی مثالات ہی کہ مشکوک ورمشتبہ چیزوں سے پر ہمیز نہ کرنے والے کی مثالات ہی کر جیسے کوئی چروا ہا شاہی چرا گاہ کے قریب رابط چرا رائم ہوا ورچرا گاہ کے اندر داخل ہونے کا اندیشہ ہو کہ ہیں معلوم ہونا چاہیئے کہ ہر ایک بادشاہ کی ایک خاص چرا گاہ ہوئی ہے اوراس کرہ نہیں کر خدا کی جیا گاہ اس کے حرام کر دہ گا ہیں معلوم ہونا چاہیئے جہم کا
بیر خدا کی چرا گاہ اس کے حرام کر دہ گا ہیں معلوم ہونا چاہیئے جہم کا
بیر خدا کی چرا گاہ اس کے حرام کر دہ گا ہیں معلوم ہونا چاہیئے جہم کا
بیر خدا کی چرا گاہ اس کے حرام کر دہ گا ہیں معلوم ہونا چاہیئے جہم کا
بیر خدا کی جرا گاہ اس کے حرام کر دہ گا ہیں معلوم ہونا چاہیئے جسم کا
بیر خدا کی در اگر وہ گرم جائے نوسیا دا بدن بگرا جا تا ہے بخور سے سن لوکہ دہ لو تھوا د ل ہے۔
دہ دو تاکی و تا گروہ کی توسیا دا بدن بگرا جا تا ہے بخور سے سن لوکہ دہ لو تھوا د کرا۔

مان مال غنیمت کا پانچوان صافه کرنا یمان کا جود بی دعم این می بن حیداز شعبه بابی حجم و در اوی بین کویس ابن عباس در کیم باس مین کا بین می بین این مال ایک می مصر دیا کرون گار چانچوی نے دوماه نک اُن میں سے تہیں جوم دیا کرون گار چانچوی نے دوماه نک اُن کے جان قیم کیا ۔ بھر فر مایا کر جب عبار تعبین کا و فد نبی می لائن علیہ وسلم کی فدمت میں حاصر ہوا، تو آئٹ نین ، آئٹ نے فرمایا : مرحباب و فرما

عاصرفال سَمِعْتُ النَّعُمَان بُن بَنِينَهُ وَيَقُولُ سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عَلَى النَّعُمَان اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ يَه اللهُ يَه اللهُ يَه اللهُ يَه اللهُ يَه اللهُ يَه اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

کے تعینی عام لوگ بہیں جائے۔ بکر معنی جیب زوں کی حلت اور حردت میں عالموں اور مجتہدوں کو بھی نمک رس تاہے۔ جب دلیلین خان مہوں توا پیسے امورسے بچے دسہا نفزی اور پر ہیزگادی ہے ۱۔ سکے اس عدمیت دل کی بڑی فعنیلت سکلی ۔ اور معلوم ہوا کہ وہ تمام اعتباء کا سردا دہے ۔ اکڑ علما دکے نزدیک ول ہی عقل کی جگہ ہے اور معبنوں نے کہا دماع ہے ۱۱ منہ سکے یہ اس رون کے مترجم مقے معبنوں نے کہا دماع ہے ۱۱ منہ سکے یہ اس کے کلام کا نرحمہ کرنے اور لوگوں کو ان کا کلام سجہا نے اس کے اور عبنوں نے کہا دماع ہے ۱۱ منہ سکے یہ منہ سکے اس کا مسبح کہا منہ سکے اس میں منہ سکے اس کا مسبح کے اس کے اس کا مسبح کے اس کا مسبح کے اس میں منہ کے اس کو ایک نوش کی خرس نائی تئی ۱۱ منہ کے بھے ہوئے وفد کا نرجمہ ہے ۔ وفد کہتے ہیں اس جماعت کو جوکسی نوم کی طرف سے دورسے ملک ہیں جا قدر ہو مسوار وں کا تعقا ۔ ان کا جوکسی نوم کی طرف سے دورسے میں جا قدر ہے دولا کے ہے ہیں بر وفد چردہ سوار وں کا تعقا ۔ ان کا کھی میں منہ سے دورسے میں میں بیاتی وسوار عقے۔ بعنوں نے کہا چالیس ۱۲ منہ

· قوم يا و فد نه ذليل مهونه نشر منك - لوگول في كها ، يارسول الله ايم آب کے پاس سوائے اشہر حُرُم ( وہ فابلِ احزام جینے جن بیں جنگ ممنوع - سے انہیں آسکتے - آپ کے اور ہسے درمیان ایک کافر قبیل مُصَر كام حن سيسين نقصان كالديث بيد لهذاكون البي بات بتا دیجئے جس کی خبرہم اپنے دیں کے مسلمانوں کو بتادیں اورہم جنت کے مستخق بن جائیں۔ اہنوں نے آپ سے ملال مشروبات کی تعیین کھی دريافت كى-آك في المفيل چارچزون كاحكم دياً ورچارچزون سى منع كيا يحكم ديا خدائ واحديرا بمان لانے كا يجرفر ما ياكياتم جانئے مو التُدواحديرايان لان كياب عي المفول في عمن كيا: التُدا وراسكارول می خوب جانتے ہیں۔ آب نے فرمایا؛ گواہی دینااس بات کی کہ اللہ بے شریک لائن عبادن ہے۔ اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نیز آگیا نے نماز فائم کرنے ، زکوۃ ا داکرنے ، دمعنان کے روزے دیکھنے اور مالِ غينمت كايا بخوال حصرميت المال مي داخل كرني كالمحكم كميا بجواب ا

عَيُرَخَزَابَا وَلَادَ لَعَى فَقَالُوْ إِيَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كَلَّا تَعْتَطِيعُ أَنْ نَالِّتِيكَ إِلَّافِي الشَّهُ رَالْحَرَ إِلْحَرَ إِلْحَرَ لِمُكِنِّنَا وَ بَيْنَكَ هٰذَا الْحَيَّ مُنْ كُفَّ الِمُضَكَوْفَهُمْ نَابِالْمُرْفَصْلِ أُ هُنُبِرُبِهِ مَنْ قَرَاءَ نَا وَنَكَ حُلُ بِهِ إِلْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْاَشْرِ بَا فِي اَكُومُ مُرْبِا كُوبِ وَنَهَا هُمُ عَسَنَ ٱدبَعِ آمَرَهُمُ بِالْإِبْمَانِ بِاللّٰهِ وَحُدَةُ قَالَ أَتَدُمُ وَ مَا الْإِبْمَانُ بِاللَّهِ وَحُدَة قَالُوْ اللَّهُ و رَسُولُ اعْلَمُ عَالَ شَهَادَةُ أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَّا لِللَّهُ وَأَنَّ مُحَـبَّدًا تَرَسُّوُلُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِيْنَا عُالزَّكُوةِ وَ حِيبَاهُ رَمِحَنَانَ وَانْ نُعَفُّوا مِينَا لَهُ غُلُوا لِمَنْ الْمُغَلِّمِ لِلْمُسْتَ وَلَهَا هُمْ عَنَ الْمَعِ عَنِ الْحُنْتَجِهِ وَالثَّهُ بَاءِ وَالنَّوْيُرِوَ الْمُزُونَّتِ وَرُبِهَاقَالَ ٱلْمُقَلَّرُوفَالَ احْفَظُوهُنَّ وَإَخْبِرُوا بِهِ نَّامَنُ وَمَا عَكُمُهُ \*

نے جن چار چیزوں سے منع کیا، وہ پیخیں - روغنی تھلیا، کڈو کے نوینے کر بڑے سے ہوئے لکڑی کے برنن - روغن رفت لگے ہوئے برتن كااستِعال كرنا- دان بزننون بس شراب تعمال كى جانى كفى فراب كى حرمت كى وجسے ان برننوں كاستِعمال كمجمنع مهوا، بعد أ ان برننول كونب يذك لئے استعمال كرناجا يُركيا كيا۔ جيسے ايك درحديث بي آياہے) آب نے حاضرين ساكلين سے فرمايا: ان اوامرونوائی کوخوب یا دکرلو-ا وراینےان لوگوں کوحریہاں نہیں بینے سے ،خبر کر دو۔

الب نم ااعمال كى جزائيت وخلوص برموفوف ہے ا ورسرا دی کووسی ملیگاجواس کی بنت بروگ- اسس عدبیث کی نششهٔ بیج میں ایمان و وضو . نماز وزکوٰۃ ، جج و روزه اوزنما احكام شرعبه شامل بب والترنع الخف رسوره بنی اسرائیل میں فرمایا " کمدیجئے برشخص ابنے

مِ اللِّي مَاجَاءَ إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةَ وَلِمُكِلِّ الْمُرِءِ مَنَانَوٰى فَكَخَلَ فِيُهِ إِلَّا ثُمَانُ وَالْوَصْنُوءُ وَالصَّلَوةُ وَ الزَّكُوةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وَالْاَحْكَامُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قُلْ كُلَّ لِيُّعُمَلُ مَصَلَّكُ

لے کیونکہ یہ لوگ بنی فوش سے سلمان ہوگئے۔ اگر حبگ ہونی تو ذہیل ہونے . غلام لونڈی ہنائے جاتے اس وقت سرمندہ ہونے کا ش پہلے ہمسلمان ہوگئے ہونے ۱۱ منہ کے مین مسلمانوں کے اما کے پاس داخل کر نیایا نوبا نیخ انیں ہوگئیں ۔ اس کاجواب بوں دیا ہے کہ شہا ذین کوجپور کرمیار انیں ہی بعبنوں نے كلاسك كمالي سے بانچوال محتقد بيت المالي واخل كرنا كويا ابك قسم كي ذكوة ہے تواسى بين داخل ہے ١٢٠ مند

طریقد دین اپنی بنیت برعمل کرتا ہے۔ اسی دجہ سے اگر آدمی النٹر نعالئے کا حکم سمجھ کر بیوی بچوں برخرت کرے گا تو اُسے صدیحے کا تواب ملبگا۔ رجب مکہ فتح ہوگیا ، نبی سلی النٹر علیہ ولم نے فر ما باکد اب ہجرت نہیں دہی ،

سے اللہ اور نریت بانی ہے ربین ہجرت کے بدل اب جہاد ہے جو قیامت مک باقی دم میگا-اور مرکع میں میں۔ سین جہادا ور نریت بانی ہے ربین ہجرت کے بدل اب جہاد ہے جو قیامت مک باقی دم میگا-اور مرکع میں سے

کی منرورت ہے۔)

٧٥٠ - حَلَّ نَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسَلَمَة قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَن يَعِيَى عَبُ مَسَلَمَة قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكُ عَن يَعِيَى عَن مُحَكِّر بَنِ الْجَارِيَ الْجَارِيَ الْجَارِيَ الْمَالِيَةِ الْجَرَاثُ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَن كَانتُ هِجُرَتُ اللهِ وَمَن كَانتُ هِمُ اللهِ وَمَن كَانتُ هِمُ اللهِ وَمَن كَانتُ هِمُ اللهُ وَاللهِ وَمَن كَانتُ هُو اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

شَاكِلَتَهِ عَلَى نِيَّتِهِ نَفَقَهُ الرَّجُلِ عَلَى

آهُلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةٌ وَّقَالَ اللَّهِيُّ

مَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَ

س٥- حَلَّ ثَنَا كَا جَلَّامُ بُنُ مِنْهَا لِ فَالْ حَلَّا شَنَا شُعَدَةُ قَالَ الْحَدَّ مَنَا شُعَدَةُ قَالَ الْحَدَّى مَنْ فَالِبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدُ اللهُ بُنَ يَرِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُوْ حِعْنِ الشَّيِيّ عَبُدُ اللهُ بُنَ مَلَى عَنْ أَبِي مَسْعُوُ حِعْنِ الشَّيِيّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِذَا الْفَقَ الرَّحُلُ عَلَى مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ إِذَا الْفَقَ الرَّحُلُ عَلَى الْمُعْمَدُ قَالُهُ فَي المُعْمَدُ قَالَةً \*

٣٥٠ حَكَّ ثَنَكَ الْحَكَمُنُ نَافِع فَالَ آخُكَرَنَا فِي فَالَ آخُكَرَنَا شُكَة بُرْنَا شُكَة بُرْنَا شُكَة بُنْ عَلَم وُبُرُسُعُهِ مَنْ سَعُوبُ عَنْ سَعُوبُ النَّهُ آخُكِرَهُ أَنَّ وَسُولَ عَنْ سَعُوبُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُولِي اللْهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِلِمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى

(عبدالله بن مسلکه ازمالک از کیبی بن سعیدا نحمد بن ابراہیم از علقه بن وقاص) عمر من داوی ہیں کدرسول التارہ میا اللہ علیہ وقاص) عمر من داوی ہیں کدرسول التارہ میں اللہ علیہ وقاص کی نبت کا مجل علی علی کا جس کا ترک وطن اللہ درسول کے لئے ہوگا 'اسے ہج بن برائے فدا و سول کہا جا کے گا جو دنیا کمانے اور عورت بیا ہے کے لئے والی وطن حیور ت بیا ہے کے لئے والی کا دورت کا دورت کا دم اللہ ورسول کا محاد ہے گا وہ اللہ ورسول کا جہا جا کے گا۔ اللہ ورسول کا مہا جرب ہا جا کے گا۔ اللہ ورسول کا مہا جرب ہا جا کے گا۔ اللہ ورسول کا مہا جرب ہا جا کے گا۔ اللہ ورسول کا مہا جرب ہا جا کے گا۔ اللہ ورسول کا مہا جرب ہا جا کے گا۔ اللہ ورسول کا مہا جرب ہا جا کے گا۔ اللہ ورسول کا مہا جرب ہا جا کے گا۔ اللہ ورسول کا مہا جرب ہا جا کے گا۔ اللہ ورسول کا مہا جرب ہا جا کہ ہا کہ دورت کی دورت کیا کہ دورت کیا کہ دورت کیا ہے کہ دورت کیا کہ دورت کیا ہے کہ دورت کیا ہے گا کہ دورت کیا ہے کہ دورت کیا ہے کہ دورت کیا ہے کہ دورت کیا ہے کا دورت کیا ہے کہ دورت کیا ہے کیا ہے کہ دورت کیا ہے کہ دور

رج اج بن منهال از ننعبه ازعدی بن ثابت ازعبه الله بن برند به این سعود را ما وی بین کنبی ملی الله علیه ویم ناوی برند به این معلیه ویم ناوی برخداکی رضاحاص کرنے کے لئے خرج کرنا ہے تو وہ صدف کا ثواب بائے گا۔

(حکم بن نافع از شعبب از زمری از عامر ب سعد بن ابی و فاص را ما وی بین کررسول الله ملی الله علیه ولم نے فرمایا : توجو کچھ الله تعالی کی رصاحا ما میں کرنے کے لئے خرجے کرے گا اس کا تولی بائے گا ۔ فرک کے مند ہیں جو نقمہ ڈ الوگے اس کا بھی بائے گا ۔ فاک کا بھی اس کا بھی

ا تواب ملے گا۔

بأب نبى ملى الترعليه وكم كا فرمان دَيْن ألم بها الترا اس کے رسول ، ائم کمسلمبن اور نم مسلمانوں کے حن مين خلوص ركھنے كا- آئے الله تعالے كار ومان عى سْلَا" إِذَا لَعَكُو اللَّهِ وَرَسُولِهِ"

[مُسدَّدا أيجيى انه استعيل از قيس بن ابي حازم) رِجر برين عليدلله مجلی ڈاوی ہیں کہ ہیں نے رسول الٹرمیلی الٹرعلبہ تولم کے ہاتھ پر نماز فائم كرنے ، ذكوة دينے اور مرسلمان كاخىيسى خوا ، دينے يربي

[ا بوانسمان ا زابوعوا نه) . زبا دین علافترژ را دی بین که جس دن مغیره بن شعبه دما كم كوفى كالنقال بمواً، جربرين عبدا لترخطبه كے لئے كھرے ہوئے۔التّٰدگی حمدو تنابیان کہنے کے بعدفرمایا ۔صرف التّٰدکا ڈر ركموجس كأكوئي شركي بهي ورخل وراطمينان كواختياركر وجب تك كرنياامير المائي كيونكروه أفيى والاس يمير فرمايا ابيف اميرمرحوم كے لئے مغفرت كى دعاكرو،كيونكه دو يحى دمغيره ") نوگوں كو معات كرناا ورعفر كوب ندكرن نقد بعده فرمايا - اما بعدي تخفرت كي مدمت بلسلام بيبيت كرفي كياضا مرواآ فياسلام كسافة يترط بحراكان وَالنَّفِيهِ يَكُونَهُ مِنْ إِن الرِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ ْ هٰذَا الْمُنِجْدِ إِنِّ لَدَاحِعُ لَكُمُ ثُمُتَ اسْتَغُفَرَ وَسَزَلَ ﴿ ﴿ جِيرِبَ لِمِينِّ لِمِينِ الْمِيْفِيكِ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا لَلَّا لَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا اللل

نَفَقَةً نُتُنَغِي مِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا أُجِرُتِ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجُعَلُ فِي فَيَم أَمْرَأَ يَتِكَ ﴿

بِالْمِكِ فَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لَدِّينُ النَّصِيحَةُ يَلْلُووَرَسُولِهُ وَلِيَهِمَّةِ الْمُسَلِّمِينَ وَعَامَّتِهِمُ وَقُولِمٍ تَعَالَىٰ إِذَا نَصَعُوا لِللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿

٥٥ حَدَّ ثَنَامِكُ مُ لَكُونَالُ حَدَّ ثَنَا يَحْيَىٰ عَنَ ٳۺؠؗڡؚؽۘڶۊؘٵڷؘػڰۜؾؘؽ۬ؿؙڰؘؽؙڛۺؙٵۣؽؖػٵۮؚۄػؚڽٛڿ؞ۣؿٛڔ بْنِ عَبُلِاللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ بَايَعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ الله عكبه وسكم على إقامِ الصَّلُوةِ وَإِنْهَا إِلزَّكُوةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ .

٥٦- حَكَّ ثَنَا أَبُوالنَّكُمَاكِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوَالنَّكُمَاكِ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوعُوانَة عَنُ زِيَادِبُنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعُتُ جَرِيْرَبُنَ عَبُلِاللَّهِ يَوُمَمَاتَ الْمُغْنِيرَةُ بُنُ شُعَبَةً فَامْ فَحِيدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْكُمُ بِاتِّفَاءِ اللهِ وَحُدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَالْوَقَامِ وَالسَّكِينُةَ حَتَّى يَأْتِيكُمُ آمِيُرُ فَإِسَّمَا يَأْتِنِكُمُ الْآنَ ثُمَّرَقَالَ اسْتَعُفُو الرَّمِيْرِيمُ فَإِنَّ كَانَ يُحِبُّ الْعَفُوتُ ثُعَّ قَالَ اَمَّا اِعَدُ فَإِنِّي اَ تَبُتُ النَّبِيَّ صَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَتَتَمَ طَ عَلَى وَالنَّفُهِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ فَكَا يَغْتُهُ عَلَى هٰذَا وَسَ بِّ

سلہ انتذا و داس کے دسول کی خیزخواہی بیسنے کہ ان کی منظیم کرہے ۔ زندگی اودصوت بیں ان کی اطاعت پر فائم ہیے انتدی کٹاب کوچیبلائے نوگوں کوسکھائے پڑھلائے صرببٹ شربجب کو بیرصتا پڑھانا ہیں۔ حدبیث کی کنا ہوں کوچیبولئے بھیبلائے اورا نٹرویسول کے خلاصکسی کا قول ندملنے ، ہیر موباع سند مجتہدم موبال کا ۲ مست کے میرود معاویہ وہ کی ارت سے کوند کے صاکم تھے امہوں نے مرتبے و فعت جربروہ کو اپنا نائب خورکردیا نوجربروٹ نے لکوک کو بھیجے سے کا کہ دومراحا کم آنے تک مبرسے ٹیٹھے ریوکوںک شرفسادن کا کرکونرولے بڑسیمنشویرا درنسا دی لوگ منتے ۔ کہتے ہیں معا دیردہ نے منے سسرہ دخ کو زیا دیے بعد کونے کا حاکم بنایا ، چر پہیسے بصرسے کا عامل تھا ۔ 10 مز

اسی کواختیار فرمایا ہے۔

حِتَاكِلِعِلُمِ رعِلْم كابيان) بِسُعِاللهِ السَّرَّحُلْنِ السَّرِّعِيمُو بِشُعِرَاللهِ السَّرَّحُلْنِ السَّرِّعِيمُو

(منسروع التدك الم سح ببن جربان بورم والا)

کتاب الام المراح المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعداد المعدادة والمراسون من كتاب المراح المراح

بهإن فعنل العلم فعنيلت علم كے معنی میں ہے۔ دومری جگر فعنل تمعنی فامنل از حاجت ہے۔ ما فظ ابن حجرت اور حضرت شیخ الهند شیخ

بَابُ فَصَنْ لِلْ لُعِلِدِ وَقَوُلِ اللَّهِ مِين نول كاعطعت فعنل برمان كرعلامرعبنى اس *كے مجرود بر<u>ط</u>عت بير ذو<u>ردے س</u>ے ہي* ، فر<u>ات</u> بب مرنوع يرصف كى يهال كوئى وجد مذكور منهير كيونكدر فع ياتوفاعل مونے كى وجسے آتا ہے يا اَبتداد كى بناپراور بر نول مناعل ہے نہ خبرہی مخدوف ہے۔ علامہ سندھی ج فرمانے ہیں، مرفوع پڑھ نااولی ہے اورامس نسخہ ہی تھی رفع ہی ہے۔ اوراس کی دھونینی بين باتوينج بمقدم محذوف كے لئے مبتدا ہے ، عبارت بيموگى - بتابُ فَصْلِ لُعِلْمِه وَفِيْهِ فَوْلُ اللّهِ الذيت اس سوال كاكه حذف کا فرینے کیا ہے ؟ جواب یہ ہے کریہاں علم کی فعنیلت کا بیان ہے۔ اوراس پالے میں برآیت لائی جادہی ہے اوریا پیغمل مخذودن کا فاعل ہے کمینی بالبضن لعلم وجا دفول النّدا لاہیہ۔ اس صورت بیں بھی فصنیاستے علم کا بیان ہی فرینہ ہے جس سے لئے آیت لا نی گئی۔ علامیسندھی کی بہتا ویں منہایت موزوں ہے۔ اوراس طرح کا حدمت وبی عبادات میں عام ہوتاہے۔ امام صاحبؒ نے باب سے دیل کسی مدیث کا تخراج منیں کیا۔اس کے تم م جوابات میں زیادہ موزوں جواب یہ ہے کہ بیت کے موتے موکے بہاں مدیث پینی*ں کرنے کی صرورت ہی کیا رہ ج*اتی ہے۔ نما دلائل میں آیٹ سیسے ٹوی دلیل ہے۔ امام مساحب و نے آیت بیٹر كى مع يَرْفَعِ اللهُ الذِّينَ المَنُوا مُنكُمُ وَالَّذِينَ أَوْنُوا الْعِلْمَدُ دَجَانِ اسْ يِ ايان وعلم كارا بطر مَدكورت م ا بمان کوعلم پرمقدم رکھا گباہے۔ ایک لطبیف اشارہ امام صاحب کے حسن نرتیب کی طرف بھی ہے کیونکہ مصنف نے بہلے کتاب لایمان اوراس کے بعد کناب لعلم کا نعقاد فر مایا ہے۔ آیت سے ملم کی فصیلت اس طرح معلوم ہورہی ہے کہ آيين مين ننر في درجات كےسلسلەي دوامر مذكورېي - إيمآن اورغتم كيني اېلِ ايمان كے درجات بلندېوں گے اورابلِ ا کان میں کمبی وہ لوگ جوعلم رکھنے ہیں معلوم مہوا کہ علم کی بڑی فعنیلت ہے۔ درجات جمع سالم ہے۔ اسم نکرہ مونے کی وجسے غیرمین - سوری فظیم سے لئے ہے معنی یہ ہوئے کہ ان درجات کی کوئی صربتیں - د نیا بین تو درجات کی بلندی شہرت ا ورعلمی با دگاروں سے ہوتی ہے۔ ا ورآخرت کی تر تی اخلاص ا ورحن نیت پرمونوٹ ہے جس کی طرف وَاللهُ مِمَاتَعُهُ مُونَ حَيِدُوكِ عَاشَاره فرماياً كَبابِ- دوسرى آيت سے فضيلت اس طرح نابت مونى بے كسفيب علىلسلام كوطلب زيادت كاحكم فرماياجار باسم - مالائكه آب كوا مركسي تعبى سلسله بي طلب زيادت كاحكم تنيس بي عيلم ہواکھیلم کی طری فعنبلن سے جنی کرمینجر علیارے کام کوتھی اس بالسے ہیں طلب زیا دے کا حکم ہے۔علم کی فعنیلت ثابت ہونے کے بعد طالب کوانتہائی شوق اورستعدی پیداہوگی۔اور ہرسکلیف برداشنٹ کرنے کے فابل ہموگا۔ فصنیلت علم کے اثبات سے بیم معلم ہواکہ علم کی زیادتی ہیں اچھائی ہی اجھائی ہے۔ اس مقصد کے لئے مصنف رح نے آگے اب رفع العلم وظهورالبيل كے بعد باب فعنل العلم فائم كيا- ولال فعنل زيادتي كيمعتى بيں ہے - والتراعلم -بأنتك فمنل العلم وقول للهعظ بأب عِلم ي ففيلت مِنعلق التُرتعاليٰ كالرشاد وَجَلَّ يُزْفِعَ اللهُ الَّذِينَ الْمَنْوَامِنَكُمُ عے کہ یکر فیع اللہ الکی نیک اسکو الذبت (سور مجالی)

له ایان کے بعد علم کی کتاب لائے کیونکہ نیلیے آ دی کوا یان لانے کا حکم ہے ۔ اشادی س میں حرف جائیان لایا تودین کاعلم یکھنا فرض کا سنر

جولوگ تم میں سے ایمان لائے اور جولوگ صاحب عِلْم ہیں، الله تعالے ان کے درجات بلند کرتاہے۔ اورالترتعا لفنهاي كامون سے باخرى نيز

ماس حس سے کوئی بات علمی دریافت کی جائے اورودكسى اوربات ببرمصروف موتوايني باست مکمل کرے سائل کوجواب سے۔

ومحدين سسنان ازفيليع ، دومرى سندا براسيم بن مندرا زمحد ب فلح ارفليح ازبلال بزعلى ارعطاربن يساري الومرسره وأراوي بين كه آنحصرت بسلى الترعليد وكم لوكول ميں بيعظے تنے ۔ اورگفتگوفرما يسے فف كدايك عوابى حامير مواا وربو تين اسكاكه قيامت كب ف أيم موگی؟ آئیل بنی گفتگومی مصرون *سیع*- ا وراسے جواب مذیبا بعمن لوگ كين لكے كرحفور انے اس كى بايس سكر السيند فرايا ہے بعض کمنے لگے کرحفور انے اس کی بات کومٹنا ہی نہیں جعنور انے ابنی بات ممل كركے فرمايا : قيامت كمتعلق دريافت كرفے والا كبال يدع اس نے كہا : يادسول الله الله عاصر مول - آب ك فرمايا: جب لوك امانتيس ضائع كهف الكيس نوفيا من كانتظار كرو- اس في دريافت كيا: اما نتدارىكس طرح اعظمائ كى ؟ آیٹ نے فرمایا ، حکومت کی ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کی جانے نگین<sup>4</sup>، توقیامت کا انتظار کرنا چا<u>سئے</u>۔

بإب علم ك بات بلندا وازس بيان كرنا

وَالَّذِينَ أُونُواالُولُورَدَكِ الْمُ الله مَانَعُمُ لُونَ خِبِيرٌ وقولِهِ مَ بَ نِهُ دُنيُ عِلْمًا ط

الشرتعالى كاقول بيه رحبة ذِ دُني عِلْما " (ظلى زيروردكا دمجه اورزياده عِلم فين ا **مأكم يمن سُئِل عِلْمًا وَحُسُوَ** مُشْتَعِلُ فِي حَدِيثِهِ فَأَتَحَالُحَدِثِ ثُمَّا كَابَ السَّائِلَ :

٥ - حَكَّ ثَنَا مُمَدَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَكَّ لَنَا فَلِيعٍ ح قَالَ وَحَكَّ نَزَى لِبُواهِيُمُرُنُ الْمُنْذِي قَالَ حَكَّيَّنَّا مُعَمَّدُ أَبُنُ فُكِيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِنْ قَالَ حَدَّثَ فِي هِلالْ ابُنُ عَلِيّ عَنْ عَطَاءِبُنِ يَسَارِعَنَ إَبِيُ هُرَيُرةً إِنالَ بَيْمَا النَّبِيُّ صَلَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجُلِسٍ مُعِيِّبٌ الْقَوْمَ جَاءَ لَا ٱعْرَابِيُّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَكَنَّى رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ يُحِيِّرُتُ خَعَالَ بَعُضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَاقَالَ فَكَرِعٌ مَاقَالَ وَحَسَالَ بَيْطُهُمْ بِلُ لَوْ يَسْمُمُ حُتِّے إِذَا تَضَى حَدِيثَةُ قَالَ آينُ أَثَمَا كَالسَّا يُلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا آحَا يادك سُول اللهِ قَالَ فَإِذَ احْدَيْعَتِ الْأَمَانَةُ فَالْسَطِرِ السَّاعَةَ فَقَالَ كَيفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّكَ الْأَمُوُ إِلَىٰ غَيْرِا هُلِهِ فَائْتَظِرِ السَّاعَةَ ب بالمح مَنُ دَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ

ك اس باب بر بخارى مرف دوآ يتي لايئ كونى مديث بيان نهي كى شا مُدان كى شرط بركونى حديث ان كونهي مل ١٢ مندك كيونكرآب ومرى صروری بانون پرمعروف ہول کے او<mark>ر پہانی</mark> کاسوال کوئی ایسا عزوری ندتھا - نیامت کا دفت بہ<u>یجھنے س</u>ے کوئی غرمن تعلق تہی ہے - شاپد حواب میں دیر کرنے سے آپ کی بیغ من بھی ہوگی کرنوگوں کومعلوم ہو جائے کہ بیسوال بے صرورت سے اور کیے جواب اس کے دیا کہ اس گنواد کور نجے نہو۔ اس**ح پهانئ** کا نام معلوم منہیں ہوا یعینوں نے کہااس کا نام رہنے کھا ۱۰ مند سکے بعی محکومت ا درجہدے ابسے توکوں کوملیں جراس کی لیا قست نردیکھتے ہوں دو*مری حدیث بیں ہے کہستنے* زیادہ دنیا کا تعبیباس وقنت وہ دکھتا ہوگا ج*رستنے* زیاوہ کمیںنہ و پاحج سیے-۱۲ منہ

(ابونعمان از ابوعواندا دابولبنندا دیوسف بن ماهک) عبدالترب عمر دراداوی بی که ابک سفرین استحضرت معلی الترعلی ا سم سه بیچهد درگتر برنیخ وی اداوت سرگیاها در سم نماز کے لئے ملدی ملک دصور کر سے تھے۔ ہم نے پا دُل کوخوب دھونے کے بج کے معمولی ا دھویا - آپ نے بگندا وا زسے ددیا نین مرنب فرمایا "افسول بریوس کوآگ کی دج سے " سله

باب مُحَدِّنَا الْفَالَا عَلَيْهِ حَدَّى ثَنَا الْخَلَا الْفَالَا الْفَالَا الْفَالَا الْفَالَا الْفَالْا الْمَالِي عِينِهُ حَدَّى ثَنَا الْخَلَافَا الْمُنْ الْمُحْلَدُهُ الْمُعْلَى الْفَالْا الْمَالِي اللهِ عَلَى الفَاظُ اللهُ الفَاظُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلُوا لِللْمُعِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلُوا لِللْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَعْلَيْهُ وَلَمُ لَعْلَيْهُ وَلَمُ لَعْلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَعْلَمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَمُ ا

۵۸ - حَلَّ ثَنَا اَبُوالْتُعُمَّانِ فَالْ حَدَّ ثَنَا اَبُوْعُوْلَةُ عَنْ اَلْهُ عَوْلَةً عَنْ اَلْهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ عَمْ اللهِ عَنْ عَمْ اللهِ عَنْ عَمْ اللهِ عَنْ عَمْ اللهِ عَنْ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَ ﴿ مِنْ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَ ﴿ مَنْ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَ هَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ هَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَ هَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَ هَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَ هَلَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

بالن تؤكرا أَحُدَّ تَحَدَّ تَنَا وَ اَحْدَرَ الْحَدَّ اَنْ عَنْدَ اَوْ اَحْدَرَنَا وَ اَلْحَدُنَ اَوْ اَلْحَدُنَ اَلَّهُ عَنْدَ اَلَّهُ عَنْدَ اَلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْدَ اَلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُو

بيان فرمائيس) الوالعالب كينة بالم عيّن ابْنِ عَبّا بِرِعَ لِلاَيِّيّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُمَا يَرُونُ عَنْ تَرَّبِّم "حضرت النِّنْ ٱبُوْهُرَيْرَةً عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلكم برويهوعن ريتكم تبارك وتكا

كبتة بَن \* عَنِ النَّبِيِّ صَلَّكَ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَة بَرُوبُ وَيُدُوعَنُ زَيِّهِ \* الإمريره دُكِنتِ \* عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ مَعَلَيْهِ وَسَسَلَّمَة يَرُويُهِ عَنْ زَّتِ كُمُ تَبَادَكَ وَتَعَالَى وَمُعَلِي عَلَيْكُمُ عَلَف الغاظيس مديث روابيت كرنے ، حالانكه ان كامطلب

ایک ہی ہوتا")

(قتيبيس سبيدا زاسمعيل بنجعفرا زعبدالترس دينام ابن عمرة واوى بي كروسول الترصلي التدعليه والممن فرمايا : وزحتول مين ایک درخت ایساہے جس کے بتے منہیں جھڑنے بسلمان کمثال وہی درخت ہے، بناؤوہ کونسا درخت ہے ؟ لوگوں کاخیال حکم کے درختول كى طرف دورًا عبدالتَّرزُكية بين مبر سے خيال بي وه درخت المحجور عفا مگر شرم کی وحب میں کہند سٹھا بھرسب صحار النے کہا يارسول التداكب مى فرمائيه ؛ وه كونسا درخت ہے - آب نے فرمایا وه لمجوز بسيطه

9 هـ حك تنك قُتيبَة بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّ حَسَا إسُمُعِيُلُ بُنُ جَعْفَرِعَنُ عَبُلِ اللّٰهِ بُنِ وَيُنَارِعَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَّايَسُقُطُ وَرَفُهَا وَإَنَّهُ كَمُثُلُ لَمُسُلِم فَحُكِ ثُونُ مُاهِى فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجِرِ الْوَادِي قَالَ عَبُنُ اللَّهِ وَوَقَعَ فِي نَغْمِى آنَّهَ النَّخَلَةُ فَاسْتَحْكِيرُ شُدّ تُسَرَقَا كُوْ إَحَدِ ثَنَا مَا هِيَ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ وَالَهِ إِلْخَنْكَ ۗ

بإب امام كالبنة سائفيون كالملمي امتحان ليبنا

باك طَرْج الْإِمَامِ الْمُسْتَلَة عَلَا الْعَجَايِم لِيُخْتَابِرَمَاعِنُدَهُمُ مُنِنَ الْعِلْمِد ،

٧- حَكَّ ثَمَنَا خَالِدُ بْنُ يَعَلَى قَالَ حَدَّ ثَنَاسُِكِمَا ثُنَ أَنْهِلَلْ وَخالدِنِ مَحَلَدَا زسليمان بن بلال ازعبدالشرب دنيا بالسام يمرُثُ فَالَ حَدَّ ثَنَاعَنْدُ اللهُ وبُنُ ويُنَايِر عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنِ الراوى بِي كنبي ملى الشّعلية وللم نه فرمايا : وزمنول مي أيك ورخت انسَّيِي صَلْاً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّبِرِ السَابِ، حِس ك ين نهير حجرت مسلمان كى مثال وي دروت شَجَرةً لاَ يَسَفُطُوسَ قُهَا وَلِمَ مَاكُ الْمُسْلِحِ عَيْنُونِي مع بنا وُ وه كونسا دردت عليه ؟ لركون كاخيال بكك ك درستون

سلے الم بخاری نے ان چی روا بنوں کوم کر بہاں نغسیہ اسسنا دکے ڈکر کیاہے، دوسرے مقامات میں اسنا دکے ساتھ روابت کیاہے - ان روا بنوں کے لانف سے غرض یہ ہے کصمالہ وزنابعین کے زمانے میں محد ثناا ورمعت اورض عن کا رواج تفام ۱ مند سکے شم کی وجہ دوسری روابیت میں ندکورہے کو میاں سب پرزنگ لوگ بیپنے ہوئے تھے ا درمیں ستیے حیوٹا تھا ۱۲ منہ مسلی اس روایت کوامام بخاری اس باب میں اس لئے لائے کہ اس میں حدثنا کا لفظہے ادر حدَّنُوني كا ١٢ منه عسه حضرت شاه ولى التُررِع فرماتے ہيں كه ابودا وَوشريف ہيں حفرت معاويه وُ كے طربی سے ایک دوابت آئی ہے كم بنى رسول الترمعلى التُرعليه و سلمعن الاغلوطان جسسے پیسٹ برموسکتاہے کہ امنحان نہ ہیاجائے ۔ کیونکر امنخان عام طور پرا غلوطات ادر پیجیہ بید گیسے خالی نہیں ہوتا- امام بخاری ژینے اس باب سے نابت کیا کہ حدیث معاویہ ژخ کامغصدا منحان سے روکنا نہیں بکر آگرمنٹن کامفعید دوسے کو دلیل کرنایا اررا و کیرم ویامفعہ ملط 🥞 موتومنع ہے۔ نیک مقامد کے لئے امنحان درست ہے۔

مَاهِى قَالَ فَرَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ أُسِكَا دِئَ قَالَ عَبُنُ اللهِ فَوَقَعَ فِي نَفُسِى آنَهَا النَّخُلَةُ كُاسَتَحَبَيُتُ ثُمَّةً قَالُوُ احَدِّ ثُنَا يَا رَسُولَ اللهِ مَا هِي حَتَ الَ هِي النَّخُلَة مَنْ ..

بالْبُ القِرَاءُ وَ وَالْعَرُهُ وَكُلُ لُمُ لِّ وَ وَرَاكُ الْعَرُهُ وَمَا لِلْكُ وَرَكُ وَمَا لِلْكُ وَرَكُ وَمَا لِلْكُ وَلَا الْفَوْرِيُ وَمَا لِلْكُ فَي الْفَوْرَةُ وَالْحَبِي بَعْضُهُ مُ فَي الْفَوْرَةُ وَالْحَبِي بَعْضُهُ مُ فَي الْفَوْرَةُ وَالْمَا الْمِدِي فِي لِي يُضِعُهُ مُ الْفَالِمِ عِيلِي يُضِعُهُ مِ الْفَوْرَةُ وَالْمَا الْمَا الْمِدِي وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَبْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحَبْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمَاكِنَ وَالْمَلْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ السَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَ

کی طرف دوڑا - عبداللہ و کہتے ہیں ہیں نے خیال کیا کہ وہ درخہ نند کھبورہے مگر پرسشرم کے مالے کچھ نہ کہدسکا بھیر صحابہ و نے کہا کہ حصنور نور دہی فرمائیس کہ وہ درخت کو نساہے - آپ نے فسسر مایا وہ کھبورہ ہے ہے

والمن مدین برصنا و داشاد کے سامنے پیش کرنا ۔ ام حن بعرض برصنا و داسناد کے سامنے پیش کرنا ۔ ام حن بعرض برصنا کا فی مجم اسے ۔ مگر بعض می بین ما کئی نے خود ہی بڑھ لینا کا فی مجم اسے ۔ مگر بعض می بین تعلیق نے عالم کے سامنے باقاعدہ پڑھنے میں ضم می بن تعلیق صلی التنظیم سے دریا فت کیا کہ کیا آپ کو التر تو مسی التنظیم سے دریا فت کیا کہ کیا آپ کو التر تو من من التنظیم سے دریا فت کیا کہ کیا آپ کو التر تو من من التنظیم سے دریا فت کیا کہ کیا آپ کو التر تو من من التنظیم سے دریا فت کیا کہ کیا آپ کو التر تو من من التنظیم من التنظیم سے بیات بیان کی ۔ انہوں فیاسے منا کو التر تو من من سے بیات بیان کی ۔ انہوں فیاسے جا کر تصور کیا ۔ ام کی مالک تی ہے ، جو قوم کے سامنے بڑھو کرسنا تی منا و بند پر گواہ نبایا اور بڑھنے والا استاذ کو سنا تاہے و منا و بند پر گواہ نبایا اور بڑھنے والا استاذ کو سنا تاہے اور توم کہتی ہے ، فلال نے مجھے بڑھا جا یا " سام اور یوں کہتا ہے" فلال نے مجھے بڑھا جا یا " سام

که حدیث کی دوایت جیسے بوں ہوتی ہے کہ محدث مین استاوا ورشیخ اپنے سناگر دوں کو حدیث سلنے اسی طرح ہوں بھی ہوتا ہے کہ شاگر واستاد کواس کی کتاب پڑھ کرسنا کے ۔ بعضے توگاس دو سرسے طریغ میں کلام کرتے تھے اس کئے اما ہجاری نے ہر باب تا ہم کہا ۱۹ منہ کے ابن بعال نے کہت دستا دیز کی دسیل بہت توی ہے کیو کہ شہاد نوا خوارسے می قوی ہے مطلب یہ ہے کہ صاحب معاملہ کو دستا دیز پڑھ کرسنائی جائے اور وہ آوا ہوں کے سامنے کہ دے کہ ہاں یہ دستا ویز معربے ہے توگاہ اس پرگوا ہی نے مسئے ہیں۔ اسی طرح جب عام کو کتاب پڑھ کرسنائی جائے اور وہ اس کا افراد کرے تو اس سے دوایت کرنا ہے ہوگا ۱۷ منہ ہے۔ کسمسلم اور مجبور کی مشا بہت یہ ہے کہ جس طرح مجبور کی حب ٹریں گہرسری اور مضاب وطرح فق ہیں ، اسی طسورے مسلم کے دل میں ایکسن دچا ہو تا ہے۔ اور اعمالِ صالح ہوا و پر حب ٹرسے ہیں ۔ نیسسنر ہو جب الفاظ حدیث کا بنت ہے کہ اس میں نفی بھی ہے۔ بھی بھی ہو کا کا نافع ہے۔ بھی مجبور ہر حسال میں نفی بخش ہے ۔ کی بیکے عب ل کا در معد ہیں ۔ بیتے کام آسے ہیں ۔ نیسسنر کام جو کی اس کا در معد ہیں ۔ بیتے کام آسے ہیں ۔ نیسسنرکام آتا ہے کا در معد ہیں۔ بیتے کام آسے ہیں ۔ نیسسنرکام رمحرین سلام ازمحرین واطی ازعوف ازهن این واخی این واخی این مطلق به بین که عالم کے سامنے بڑھ لینے بین کوئی حرج نہیں ۔ عبدیا للنہ بن موسی نے کوالہ سفیان کہا ، کہ اگر محدیث کے سامنے ایک بارشاگر د برط ھو چکا ہو، تواس بین کوئی فیاحت نہیں اگر وہ بول کئے حق آئی فی بعنی اس نے مجھ سے بیان کیا ۔ محدین سلام رہ کہتے ہیں کہیں نے ابوعاصم رہ سے سیان کو اس فی اساد کو برط ہو کرسانا اور عالم کا شاکر دوں کے کا قول ہے کہ عالم لعنی اساد کو برط ہو کرسانا اور عالم کا شاکر دوں کے کا قول ہے کہ عالم لعنی اساد کو برط ہو کرسانا اور عالم کا شاکر دوں کے کہ اور سام کا شاکر دوں کے

 الم- حَلَّ ثَنَا أَنَّدُهُ سُلَامِ قَالَ حَدَّثَا كُمُ تَدُهُ بُنُ الْحَسَنِ الْوَاسُطِحَّ عَنْ عَوْفِ عَنِ الْمُحَسِنَ قَالَ لَا الْحَسَنِ الْوَاسُطِحَّ عَنْ عَوْفِ عَنِ الْمُحَسِنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْعَالِمِ وَحَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ اللهِ وَحَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ اللهِ وَحَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَلْ الْوَالْقِ قَلْ الْعَالِمِ وَحَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَلَى الْعَالِمِ وَعَدْ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ساسف برصنادونون برابري 
۱۹ - حَلَّ قَتَا عَبُدُ اللهِ بِنُ يُوسُعَدُ قَالَ حَدَّدَنَا اللّهِ عَنْ شَيْرِيْكُ عَنْ شَيْرِيْكُ بَنِ اللّهَدُ عَنْ شَيْرِيْكُ عَنْ شَيْرِيْكُ بَنِ اللّهَدُ عَنْ شَيْرِيْكُ بَنِ عَبْدِ اللّهُ عَنْ شَيْرِيْكُ عَنْ شَيْرِيْكُ بَنِ عَبْدِ اللّهُ عَنْ شَيْرِيْكُ بَنِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْتِ صَلّى اللّهُ عَلَيْتِ مَعْ اللّهَ عِي صَلّى اللّهُ عَلَيْتِ مَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَلِي كُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَلِي مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُتَلِي مُتَلِي مُتَلِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ہے کہ دك راستىيں يا بخ نمازيں بيڑھاكريں ؟ آب نے فرمايا، إل، فدا گواہ ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اس نے پیر کہا میں آپ کو خدا کی نسم دینا ہو كياالتدني آب كوهم ديائ كرسال بجرس اس ماه كروزي ر کھاکری ؟ آب نے فرمایا ہاں فداگواہ ہے کہ ایسا ہی ہے بھراس نے بوجیا۔ میں آپ کوالٹری فسم دینا موں کہ کیاالٹرنے آپ کو محم دیا ب كريمالي مالدار لوكول س مدف كريمان فقرار مينسيم فرائين آث بنے جواب میں فرمایا اس بخدا ایساہی ہے۔ اس شخص نے بیٹم ا حرابات سننے کے بعد کہا میں ان اعکام پرایمان لایا جراکب لائے ہیں۔ میں اپنی فوم کا فاصد ہوں ۔ میں بنی سعد بن مکر کے خاندان ہیں سے ضمام بن تُعليهون - اس *حديث كوليث ك* طرح موسى ا ودعلى بن عبلر<del>كيدين</del> ا ذسلیمان از ثنابت ا زانس از نبی صلی الندعلیه وسلم روابیت کبیا -(موسى بن المعيلُ أرسليمان بن مغيره از نابت ) انس موراوي بب كربي فرآن كى رُوس منع كياكيا ب كريم صوصلى التعليم مصصوالات كرب اورمبيب ببهات الحيمي مكتى عقى كدكوني سجهدا تتخص دیکان سے آئے جے اس مانعت کا علم منہوا وروہ آپ سے سوالات كرے اوريم سنيں -آخرابك ويمان أن أن بي منجياً! وركين لكاآب كافاصد بالسي ينجا وراس نے بيان كياكه آب کہتے ہیں کدا نشرع وحل نے آئے کو رسول باکر بھیجاہے۔آگ نے فرمایا میرے فاصد نے سیح کہا بھر کہنے لگا انجھا آسمان کس نے بنایا آپ نے فرمایا، اللهُ عزّومَل نے . کہنے انگا زمین کس نے بنائی اور میالہ كس نے وآب نے فرمایا: الله عزوم آب نے پھراس نے پوچھا: ان پیدا کی ہوئی جیزوں میں منافع کیں نے پیدا کیٹے ؟ آپ نے فرمایا اللہ

ٱللهُ عُمَّ نَعَمَ فَقَالَ أَنْشُرُ كَ بِاللَّهِ اللَّهُ الْمُرَكَ أَنُ تُصَلِّيلُ لصَّلَوْتِ الْخَسُنَ فِي الْيَوْمِرَ وَاللَّيْكَةِ قَالَ لَلْهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُ لِا يَلْهِ آللهُ أَمْرَكَ أَنْ نَصُومُ لِللهِ الشَّهُوَمِنَ السَّنَةِ قَالَ اَللَّهُ حَ نَعَمْ قَالَ أَنشُكُ كَ بِاللَّهِ ٱللَّهُ ٱمَرَكَ ٱنُ تَاكُنُ هَٰذِهِ الصَّدَفَةَ مِنْ اَغُنِيَا وِنَافَتَقُسِمَهَا عَلَى فُقَرَآءِ نَافَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا الرَّجُلُ إِمَنْتُ بِمَاحِثُتَ بِهِ وَأَنَارُسُولُ مِنْ وَرَاءِي مِنْ قَوْرِي وَ أَنَا حَمَامُ مُنْ تَعُلَبَهُ ٱخُونِيْ سَعُدِبْنِ بَكُمْ رَوَاهُ مُوسَى وعَلِيُّ بْنُ عَبْلِ لَحَيْدِي عَنْ سُلِيمًا نَعَنُ تَابِتِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّاعِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطِفَاد ٣٧- حَكُ ثَنَكَ أَمُوسَى بِنُ إِسْلِينِلَ قَالَ حَدَّ أَنْ كَسُلِمُ أَنْ إِينَ الْمُغِيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَالِيثٌ عَنُ ٱلْإِسْ قَالَ بُهِينَا فِي الْفُرُ ابِ أَنْ نَسَأَلُ النَّرِيَّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُعِيمُنَا أَنُ يُعِيءَ الرَّحُلُ مِنَ أَهُلِ الْبَادِيَةِ فيسأله وعن تسمع فجاء ركبل من الملائلوية فَعَالَ اتَانَا دَسُولُكَ فَأَخْلِرَنَا إِنَّكَ تَرْعُمُ إِنَّ اللَّهَ عَزُّ وَجَلَّ أَدْسَلَكَ قَالَ صَدَى فَقَالَ فَسَنْ خَلَقَ السَّمَا يَوْفَالُ اللَّهُ عَزَّ وَجِلَّ قَالَ فَهَنْ خَلَقَ الْارْفَى وَالْجِبَالَ قَالَ اللهُ عَزَّوجَكُ قَالَ فَسَنْ حَعَلَ فِهْتَ الْمُنَافِعَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ لَلتَّهَاءَ وَخَلَقَ الْاَرُمُ صَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهُا الْمَنَاثُرُ

ک اس سے معبئوں نے بہ کالاکھ خام اس وفت سلمان ہوگئے۔ باخبا دہیں اور بہی سیح ہے ۱۱ منہ کے یہ مدینے میجے نسخہ معبوء مھرتیں نہیں سے معنیا نی نے کہا یہ مدمیت صیح بخاری کے کمنی سخ میں نہیں ہے مگراس نسخ میں جوفر بری ہر بڑھا گیا نسسے نسطبوعہ دہلی میں یہ مدمیت موجو دہے اس لئے ہم نے بھی اس کو لکھ دیا ۱۲ منہ سک شاید وہی ضمام بن تعلیم ادبیں جن کا فصل کی مدمیث میں گذرا۔ ۱۲ منہ سکھ جیسے میوسے اور کا نیس اور دوائیں اور طرح کرج ہیں۔ ۱۲

عزوج آنے ۔ پھراس خوس نے کہا: آپ کواس خدا کی سم حسن نے سال وزمین پیدا کئے اور پہار تائم کئے اور ان ہیں د بے شماں فائد سے کھے کیا اللہ نے آپ کورسول بنا کر جی بیا ہے ؟ آپ نے فرمایا: ہاں ۔ بھر اس سائل نے کہا؛ کہ آپ کے قاصد نے ہمیں تبایا تفاکہ ہم پر پانچ نمازی اور ہما اسے اموال کی زکوۃ فرض گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے تھیک بیان کیا۔ اس خص نے دریا فت کیا اس وات کی اس نے تھیک بیان کیا۔ اس خص نے دریا فت کیا اس وات کی تعلیم کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہیں۔ اس نے دریا فت کیا آپ کوال تعلیم کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہیں۔ اس نے دریا فت کیا آپ کوال میں آب فی فرمایا ہیں۔ آپ کوال ہیں۔ آپ فرمایا ہیں۔ آپ کوال سیات کا حکم دیا ہے؟ آپ فرمایا ہیں۔ آپ فرمایا ہیا۔ آپ فرمایا ہیں۔ آپ فرمایا ہیں۔ آپ فرمایا ہیا۔ آپ فرمایا ہیں۔ آپ فرمایا ہیا۔ آپ فرمایا ہیا۔ آپ فرمایا ہیں۔ آپ فرمایا ہیں۔ آپ فرمایا ہیں۔ آ

اس نے کہا: آپ کے قاصد نے ریمبی کہا تھا کہ ہم ہیں سے ہراس شخص پرجوصاحب سنطاعت ہو، تج بیت اللہ فرص سے ۔ آپنے فرمایا: اس نے پسے کہا - اس نے کہااس فات کی شیم جس نے آپ کو رسول بنایا ، کیا اللہ نے آپ کواس کا تھم دیاہے؟ آپ نے فرمایا کا ۔ اس نے کہا قسم ہے اس فات کی حس نے آپ کو سمجی تعلیم سے کر بھیجا ہے ، نہ تو ہیں ان احتکام میں کچوز ماری کی کوئنگا نہ کی نبی اکرم ملی اللہ علیہ ولم نے فرمایا: اگر یہ ہے کہ ہے اہے ، نومزود جنت ہیں داخل ہوگا۔

پاپ مناولدکا بیان - اورابل علم کاعلی باتیں اکھکر دوسرے شہروں ہی بھیجنے کا بیات انس رہ فرماتے ہیں ، حضرت عثمان رہنے نے مصحف لکھولئے اور ملکوں میں بھیجوائے، عبار للتہ بن عمر انجی بن سعید اور ملکوں میں بھیجوائے، عبار للتہ بن عمر انجی بن سعید اور مالکت نے اس کو جائز سمجما ہے ۔ جانے بعض علم اکنے مناولہ کے لئے اس کو جائز سمجما ہے ۔ جانے لیہ ولم

با هِ ثُمُ مَا أَبُدُكُرُ فِي الْمُنَا وَلَهُ وَكِنَادِ أَمُ لِالْعِلْمِ بِالْعِلْمِ الْمُلْلُدَانِ قَ قَالَ آنَسُ تَسَمَّ عَثَمَانُ الْمُصَاحِفَ فَبَعَثَ مِمَا إِلَى الْوَفَاتِ وَدَاى عَبُدُ اللّٰهِ بِنُ عُمَى وَيَعَنَى بُنُ سَعِيْدُ مَا لِكُ وَلِكَ جَائِزًا وَالْحَيَّةِ بَعَصُ اَمْ لِلْ لِحِيادِ وَلِكَ جَائِزًا وَالْحَيَّةِ بَعَصُ اَمْ لِلْ لِحِيادِ

که مناولدید بیم کرامننا دا بی کتاب شاگر دوں کوئے کر کیجے کہ برکتاب بیر نے فلانٹی خص سے نی ہے یا بھری تالیف ہے تو اس کو مجد سے دوا بہت کو ہما ہے زمان میں اکثر مدیث کی سندیوں ہی دی جات ہے اور شاگر داس کو محافظہ کہتے ہیں کہ اُسٹا دائیے اتقے سے خطائے نیا کی اور سے تکھوا کر شاگر ہے ہوا در شاگر داس کو محافظہ کی ہمی استان کے محافظہ کی اس کا میں محافظہ کی اس کا میں مناولہ کی طرح سے میں دوسے علمائے مناولہ کو اسے تو کی کہنے کی مکافیہ کی کہنے کے دوکہ کا میں مناولہ کی طرح سے میں دوسے علمائے مناولہ کو اسے تو کی کہنے کیونکر سے بیر کا س بی اس کو کہنے کیونکر سے بیر کا میں مناولہ کی طرح سے میں دوسے علمائے مناولہ کو اسے تو کی کہنے کیونکر سے بیر کمان میں بالمشافل جات دی جات مند

ك اس مديث سے دليل لى ہے كه الب نے فوج كے ايك افسركوايك خط لكهاا ورفرمايااس خطكو فلال منفأم یک <u>بهتیخے سے میلے</u>مت پڑھنا۔ چنانجہ جب وہ انسر اس مفام يرمينيا تولوگول كويرط كرسنايا - اوتضوملي الشعلبه ولم كارشاد مصطلع كيا-

(المعبل اذابراسيم انصالح اذابن شهاب) عبيدالله والم بس كرمجه عبدانترين عياس رونت كها الكشيخ ف كوحفزوها في لترعلب وسلم نے ایک خط نے کرما کم بحرین کے پاس بھیجا ور ما کمنے وہ خط كسرى كوم بجديااس نے وہ خطر برصا تو بھاڑ فالا حضرت ابن شہاب كته بي كريراخيال محصرت اب مسين في كمام كرهفور صلى السُّر عليد ولم في ايران والول ك لئ بددعا فرما في ، كه فعا كري كه وه مھی ہالکل گرٹے مکرٹے موجا کیں۔

(ممدا زعبدالله از شعبله زفتاره) النس و فرمان بي كني ملى الله عليه ولم نے ايك خط لكھايا تكھنے كالادہ فرمايا - استيكيس نے عرض كياكدوه لوگ بنبرئهركا خطهنبين بطيصته - چنانچه آبني جاندى كَنْ الْوَقْى بنوائي - اس بر محدرسول لله كنده كرايا حصرت انس وا كيته اس انگوشی کی زیبائش میری نگاموں میں کھٹبگئی معلوم ہوتاہے نَقْتُ هُ مُحَمَّدٌ أَسُوْلُ اللهِ كَانِي أَنْظُول في الإصلام على الشرعانية على الشرعانية المراكز الشرعانية الم

فِي الْمُنَا وَلَهِ عِجِيدِينِ النَّاعِيِّ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ كُتَبَ لِأَمِيْرِ الْتَوْتِيْرِ كِتَابًا وَقَالَ لَا تَعْدُ أَهُ كَتُعْ تَبُلُعُ مَكَانَ كَذَاوَكُذَ افَكَهُابَلَغَ ذَٰ لِكَ الْمُعَانَ قَرَأَتُهُ عَلَى النَّاسِ وَ اَخُبَرَهُ مُرْبِاَمُوالنَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ

٧٠ - حَكَّ ثَنَا إِسُمْعِيْلُ بُنُ عَيْلِا لِلْهِ قَالَ حَكَّاتَٰتِيْ إبراه يمون سعياعن مالجعن ابن شهاب عن عُبَيُواللهِ بِنِ عَبُلِ للهِ بِنِ عُتُبَا فَا مُنْ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبَد الله بُنَ عَتَبَايِسِ ٱخُبَرَهُ أَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهُ رَجُلًا وَامْرَهُ اَنْ بَيْهُ فَعَهُ إِلَىٰ عَظِيمُ الْبَحُرَيْنِ فَلَ فَعَهُ عَظِيمُ الْبَحُرَيْنِ إِلَىٰ كَيْنُ فَكَمَّا قَرَأً كُامَزَّقَهُ فَحَيِبُتُ أَنَّ ابْنَ الْسُبَيَّ فِال فَدَعَاعَلَيهُ وَرُسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَكَبْهِ وَسَلَّمَ أَنْ إِي لِيُكُرِّ مُواكِلُ مُمَنَّ يِن ﴿

٧٥- حَكَّ تَنَامُحَمَّدُ بُنُ مُعَاتِلٍا بُوالْحَسَنِ قَالَ حَدَّ ثَنَاعَ يُكُ اللَّهِ قَالَ آخُهُ بَرَنَا شُعُمَ يَهُ مُعَنُ فَنَا وَلَا عَنُ إَنْسِ بُنِ مَا لِكِ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنَابًا أَوْ زَرَادَ أَنُ تَلَتُكُ ثُبُ فِينُ لَكُما تُلْكُور لاَيَقُرَءُ وَنَ كِنَامًا إِلَّا مَخْتُومًا فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِّرْفِضَّةٍ

کے مجرب ایک شہر ہے بعرے اورعمان کے بیچ میں ۱۰ سکے کسٹری ایران کے با دشاہ کا لقب ہے ۱۰ س زمانے میرکسٹری پرٹو نیز برمزین نوشیروان نضااس کوشرق یرویز بھی کہتے ہیں۔اس مردودکواس کے بیٹے شیرویہ نے مارڈوالا-اورخودتخت بپر مبطر گیااس کے لبدا وردوندین خص تحن نے ایران پر بیٹے مگر بیٹلی بڑھتی گئی آخر حفرت عمروني خلافت ميں سعدين ابي وقاص رمنے ايران فيح كيا۔ اورسلامال و دولت جيبن بيا بيشنه زاديوں تک كو قيدكر كے مدينيهمنور و تيجيج ديا -انحفز صلى التُرعليه ولم في ايران والول ك الله مددعا فرمان متى جو يورى مول - ١٣٠

 $oldsymbol{e}$ 

في بده فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَنْ قَالَ نَقَشُهُ مُحَبَّكُ أَ كُوسُولُ اللهِ قَالَ أَنْكُ يَ

> باث مَنْ تَعَنَّحَيْثُ بَيْنَ فِي الْمُخْلِرُ وَمَنُ زَاى فُرُجَةً فِي لَعَلَقَةً فَعَكَسَ فِيهَا ٢٧ - حَكَّ ثَنَا رَسُمِعِيلُ قَالَ حَدَّ ثَنِي مَالِكُ عَنُ إشَّحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ آبِي طَلْحَةَ آنَّ آبَامُسِرَّةَ مَوُلَىٰ عَقِيلِ بِنِ آ بِي طَالِبِ آخُبَرَهُ عَنْ آ بِي وَاقِيرِ اللَّيْةِيَّ اَتَّ مَاسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ هُوَجَا لِينُ فِي الْمَبِيمُ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذُا تُعْبَلَ ثَلِثَهُ نَفَرِفَا تُنْكَ إِثْنَانِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْرِ وَ سَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدُ فَأَلَ مَوْقَفَاعَلَى رَسُولِ لِلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا مَّنَا آحَدُهُمَّا فَرَأَى فُرْجَةً فِي لَحَلْقِهُ وَجُكُسَ فِيهَا وَأَمَثَا الْأَخُرُ فَجُكُسَ خَلْفَهُمْ وَامَّاالنَّالِثُ الِثُ فَادُ بَرَدَ اهِبَّا فَكُمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمُ عَنِ النَّفَرِ التَّلْنُكَةِ أَمَّا أَحَدُمُ مُ فَأَوْى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَتَا الْآخَرُفَاسُتَحُنِي فَاسْتَحْبَى اللَّهُ مِنْهُ وَآمَّا الْآخَرُنَا عَرْزَ فَاعْرَضَ اللهُ عَنْهُ \*

بالى قُولِ النَّيْقِ مَكَى اللهُ عَكَيْهِ وَ سَلَمَ رُبَّ مُبَلَّجْ إَوْعَىٰ مِنْ سَامِعٍ ، ٧٠ - حَلَّ ثَنَّا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَا بِنُثُرُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابُنُ عَوْنِ عَنِ ابْنُ سِيدُرِيُنَ عَنَ عَبُدِ الرَّحْمَلِي بُنِ السِي وَي بِي كما يَك بارنبي ملى السَّم اوس بررش ربيف وطائف

کے الم بخاری نے شعبہ کا برفول اس لئے مبان کیا کہ تھا وہ کاسماع الس ڈسے ٹا بت ہوجائے جو کہ تنا وہ دلیس کرنے تھے اس لئے جا ل ما مخاری نے کسی مدنس سے روا بت کی ہے تو وہاں ماع کھول دیاگیا ہے تاکر وابیت میل نقطاع کامشینر ہے۔ ابیں احتیاط سواا کا بخاری کے اوکیی نےمنبیں کی ہے ۱۲ منہ

میں جک رہی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے فتا دہ سے دریاؤت کیا كديكس نے دوابت كى كراس الكومٹى براد محد دسول الند" لكھا ہواتھا المهول نے حواب دیا، حضرت الس رہنے کے

باب جولوك علسكة خرى عصيب مبيطهائين-ا وروہ ادی وعلس کے درمیان پر جگہ بائے۔

السمعيل ازمالك ازاسي فبازا بومروى ابووا فذلتني وموطقيين كرابك دوزدسول التدملي التعليد ولممسجدتي نسشريب فرما يخف صحائبراً ) آب کے چارول طرف تبع عظے میں آ دمی آئے۔ان میں سے دونوحصنور کی ضدمت میں کھ سے موگئے اور ایک علا گیا۔ راوی كين اي كركيد ديرنو دونول كفرك بي عبرايك درميان ي فانتن إلى دىجدكرملس يطابيطا- اوردوسراك دى ممحك يجهد جاكر بيط كيا- نيسرا والبن چلاكيا حب بملى الته عبيه وتم خطيه سے فارخ موسے توفرمايا کیا میں تہمیں نینوں کا حال نہ ساؤں ؟ یک فداکی طرف رجع کرکے آیا - اور خدانے لیے جگہ ہے دی - دوسر اشرایا نوالٹر بھی اس سے شرمایا تسیرے نے روگر دانی کی نوالنٹر نے بھی اس سے منہ بھیر لیا۔

بأب فرمان نبوى كربسااه فات والمفس جيه مايث بہنچائ مان ہے، سننے والے سے زیادہ یا در کھنا ہے۔ (مسددا زنشرا زابن عون ازابن سيري) به لارطن ليضوالدرانويم آه

ا يك شخص ال كى كى يا دما رتعام م كى كفظ من ملى الشرعلب وسلم ن صحار السع مخاطب ہوکر فرمایا: آج کونسادن ہے؛ ہم حیب رہے ا درسوت لي عظ كحفور ملى التُدعِليه وللم اس كموجوده ام كى بجائے كچھ اورنام ركھيں گے۔ آب نے فرماً ياكباب دن فرما في كا تنہیں ؟ ہم نے عرض کیا ، جی حضور۔ آینے دریا فٹ فرمایا۔ یہ کون سا مهينيه بي جم بجرها موش بسه اوراس خيال ين كد معنوراس كادورا نام نبائیں کے حصنور نے فرمایا کیا بدوی جہنہیں جہم نے جواب یا جى يال يجهر حضور تف ارشاد فرمايا، تم نوگوں مے خوک ، مال ورا برقه آبرس اسى طرح حرمت دكھتے ہيں جس طرح اس دن كى حرمت اس ماه اوراس مهرس تنهيس چاهيئ كرتم م حاصرين ان سلع كوك مومطلع کریں جویماں موجود منہیں ہیں - ہوسکٹاہے کہ حاصری کسی ایسے غائب کویہ احکامات پہنچائیں ۔ حربہب نیادہ اُرڈٹ

اَ بِيُ بَكُرَةَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَعَدُ عَلَى بَعِيْرِةٍ وَامْسَكَ إِنْسَانٌ غِيطَامِهِ ٱ وُيِنِمَامِهِ قَالَ أَيُّ يَوُمِ هٰذَا فَسَكَتُنَا حَتَّ ظَنَسَنَّا أتشك سَيُسَمِّينُهُ لِنِعَبُرِ الْمِيهِ قَالَ أَكَيْسَ يَوُمُ النَّحُرُ قُلْنَا بَلِي قَالَ فَأَتَّى شَهْرٍ هٰذَا فَسَكَنُنَا حَتَّ ظُنَنَّا إِنَّهُ سَيْسَيْسَهُ بِغَيْرِاشِمِهِ قَالَ الكِيْسَ بِذِى الْحِجَّةِ قُلْنَا بَلِيٰ قَأْلَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمُ وَإِمُوا لَكُمُ وَاعْرَاضَكُمُ بَيْنَكُوْ حَرَا مُ كُورُمَا فِي يَوْمِكُوْ هَا أَفِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَكُوكُولُ الْيُكِيِّمِ الشَّاهِ وُالْعَالِمِ عَلِ تَ الشَّاهِدَ عَسَى آنَ يُبَلِّعُ كَنْ هُوَا وَعَى لَهُ مِنْهُ .

د کھنے والامہو۔

ياسب عمل اور قول عصر يبله علم جس كى دليل فران اللى بي مَا عُلَمْ أَتَكُ فُرُ لَا لَهُ إِلَّاللَّهُ "الآير-اس كَ كرالسُّرْتعالى في علم سے ابندا فرمانی سے - افرعلماری ابنسیارکے وارث ہوتے ہیں۔ البیاد نے علم کی میرث جھوڑی جس فے بیمیراث، یان اس نے بے بہادولت، عاصل کی اور جوشخص تحصیل علم کے لئے راستہ ملیتا ہی فداوندعا لمجنت كالاستداس كميائية سان فرمادتنا ہے۔ وہ فرمانا ہے الترکے بندوں ہیں سے صرف عالم لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں نیزوہ فرماتا ہے 'ان باتوں کو

بالمث العِلْمُ قَبْلَ الْقَوَٰلِ وَلَعَمَٰلِ لِغَوْلِ اللهِ عَزَّ وَحَلَّ فَاعُلُمُ ٱللَّهُ كراله إلاالله فَبَدَ أَيالُعِلْمِ وَاتَّ العُكُمَاءَ هُمُ وَدَنَةُ الْآيِنِيَا وَرُثُوا الُعِلْمَصُ ٱخَذَهُ ٱخَذَ بِحَظٍّ قَافِرِقٌ مَنْ سَلَكَ طَرِنُقًا يَظُلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَفَالَ إِنَّهَا يَخُنَّكُ لِلْهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكَلَسْخُ وَقَالَ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُ وُن . وَ

کے یہ را دی کوشک ہے۔ ما فظانے کہا بہ شک ابر بکبرہ مِنی التّرعنرے لب رہے را دیوںسے مہوا۔ ۱۰ منہ عدے علامیسندھی ? فولتے ہیں فول مجمل بجرسِم کا تعقرم زمانى مراونيين بلكم على شف كاتفدم مرادي - مولانا فحرالدين مامت بركاتهم عي بهى فوظفي بي كديد اس بيدال كى ترديد ب كدبير عمل كعلم كفعيسلت مهيں۔ ثابت ہواکہ ملم بنج عمل کے بھی نعنیلت رکھنا ہے۔ البسنة عمل کے سابھ علم کی نعنیلت نوم بست زیادہ ہوگی۔ انم بخاری نے ان ادشادات کونغل کرکے نابت كرديا كمعلم خود ذى فعينكت شخصيه ، حود فعنيلت وكمال سيء عبدالرزاق

صرف عالم ہی سمجھتے ہیں نیزوہ فرما مّاہتے انہوں نے کہا كُاشْ بم سنتُ يَاسمِيتِ تُودوزخي سُنتِ "السُّركاية فرمان تعمى سية كياعلمارا وربيعلم برابر موسكتي إب؟ نبي ملى الترعلبه وكم فرمانے بہي أجس محمنعلق الترتعاليٰ بھلان کاارا دہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں علم سیکھنے ہی سے صَاصِل ہونا سے حِضرت بوزرُ نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کرکے فرمایا: اگرتم اس برلوا رر كه دواس سے يملے كنم تلوار جلا و ، توجتني بهلت مجع ملے اس ای کوئی نہ کوئی ٹیصلی الٹرملیہ و کم كاكلمه جوائفول ني مجي تعليم فرمايا ہے ، صرور بيان كر دول كالمحضوم للتعليه ولم كايد قرمان مبي يدي كما الم غيرموجود لوگون كورين كى بانيس بېنجادىي حصرت ابن عباس دم کا فرمان ہے کڑم رہا نی جلیم، عالم اور فعیہہ بن جا دُيعِ مِن كَهِتِهِ بِن الله السير كَيْتِ بِن حَوِلوكون كو برى بانين تھانے سے پہلے تھوٹی چونی دینی باتیں تھا سے رکہ بہترنبیت کا داستہ سے بھے

ب**اب** نبی ملی الٹرعلیہ *وسلم موقعہ ومحل سے لوگوں کو* نصيحت كرنے تقعے، ماكہ و وہ كتابہ جائيں۔

(محدین پیسف ازسفیان اله عمش از ابودائل) ابن سعود رخ فرطافين كالمخضرت في يعيني كرف ك التي كيدون مقروفرط ك

قَالَ وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسُمَعُ الْوُنْعُقِلُ مَا كُنَّافِي ٱصُّعٰكِ لسَّعِيْرِوَقَالَ هَلُسَيْتُو الَّذِيْنَ يَعَلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِواللهُ بِهِ خَارًا يُعَوِّمُهُ فِي الرِّيرُ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلِّمُ وَقَالَ ٱبُوُذَ رِّ كَوْوَصَوْمُ مُوالصَّمُ مَا المَّهُ عَلَى هَانِهِ وَ أَشَارُ إِلَىٰ قَفَاهُ ثُمَّ ظَنَدُتُ إِنَّى أَنُهُدُ كِلْمَةَ شِمَعْتُهُ امِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبُلَ آنُ يُجِي يُرْوُاعَلَى ۖ لَاَنْفُنَهُ ۗ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَلِّغ الشَّاهِ كُ الْغَالِيُ وَقَالَ اجْنُ عَتَاسٍ كُونُواْ رُبّانِيّانِيَ مُلَمّاءً عُلَماءً تُقَهَا لَمُ وَيِكُنَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي كُيُرِيِّ النَّاسَ يِصِعَارِ العِلْمِ قَبُلَ كِبَادِم ،

بالمص مَاكَانَ النَّبِيُّ مَكَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْغَوَّلُهُمْ بِالْمُؤْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَى لَا يَسْنُفِرُوا ،

٧٨ - كَا أَنْكَ مَتَدَّبُنُ لِهُ سُنَ قَالَ آَمُتَرِيا سُفَيانَ عَنِ الْاعْمَشِعَنَ إِنِي وَارْكِلِعَنِ ابْنِيسَعُوْدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مَنكَى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَنُو كُنَا بِالْمُؤْعِظَةِ ﴾ بماری پریشانی کے مدنظرر وزانه وعظ نه فرط نے تفقیق

هه سقیلین کوداری نےمومولاً واین کیا آگا بو دروزی کیٹری حرص تعلیم دین پرشابت مونی سے ۱۲ مند سکه معبی پیلے جزئیات مسائل اعتقادا ورعمل کے متعسلق ستحانة بيم پزواع كليا ودامس ك تعليم كامل نغيري مير بيليمسونت سيترس كزا جاجيد يم معقولات ك عليم كرنى چابيئ ١٠ منه سك ١٠ س عدميف سيم مواكد نغل عبادت ائنی نیکرنی چاہیے جس سے دل کو طال بیدا موا درمبتر بر سے کہ ایک ن یا دون اوقف کی کھے یا برحبوبین ایک بارنشاطا و دوشی کا وفت و پیم کرے ۱۲ مند۔ 

(محدین بیشاراز کیلی از شعبه از ابوالتناح) انس در را دی میں که أسخصرت مبلى لتدعليه ولم في ارشاد فرمايا: دين تحمعا مليميل ساني سے کام لو اسختی سے نہیں۔ لوگوں کو اچھی خبری سنا وا ور ڈرا و کہیں كهيم منتفرية بهوجانين-

مأب وه آدمی حسنے طالب علموں کے لئے دنوں کا تعسبین کر دیا۔

(عنمان بن ابی شیب از جربرا زمنصور) ابودائل مع فرملتے ہیں ا كعبدالتربن سعود رفوجموات كيدن وعظ فرماتي تفع كسي عض في كمايين عاسنامون آيم كوروزاندوعظفرمائين - آينج جواب ديا روزانه وعظ كريني مجه بيخيال موتاسي كتمهين تكليف محسوس نه ہو۔ اورسی تم نوگوں کی تصیحت کے لئے اس وجسے وفت متعبق ا مول حس طرح آنحفز منصلی الشرعلیسرلم مهری هبیون کے لئے ہیں مشانی سے بجانے کے لئے متعبین فرمانے تنفے ۔

> بأب التُدنِّعالُ فِس كه ساخد عُملانُ چامِتا ہے، اسے دین کی سمجےعطاکر ناہے یہ

السعيدين عفيراندابن وجب الديوس ازابن شهاب احميدب | على الرَّيْن زا فرما نَّهِ ہيں، ميں نے حضرت معاويًّا كوابك بارخطبيميں التَّوْمُنِي سَيِمْتُ مُعَاوِيةَ خَطِبْبًا يَعُوْلُ عَمِعُ النِّيَ السِيطَ لِي كِنْ سنا عَهِ كُوسِ ف بني للتَّعليه ولم كويفر طق سناكالله في التَّوْمِلُ التَّرْعِلِي التَّمْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلْيِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرِيلِي التَّرِي التَّرِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرْعِلِي التَّرِيلِي التَّرِيلِي التَّرِيلِي التَّرْعِلِي التَّرِيلِي التَلْمِيلِي التَّرِيلِي التَّرِيلِي التَّذِيلِي التَلْمِيلِي التَّذِيلِي التَّذِيلِي التَّذِيلِي التَّذِيلِي التَّذِيلِي التَّذِيلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ التَّذِيلِي الْمِنْ عَنَىٰ للهُ تَكَيْرُوسَكُمْ بَيْوُلُ مَن يُتُودِ اللهُ ويه حَيُراً يُعَقِّهُ ﴿ جَس كَ سائق مجلان كرنا چا مِنابِ اس بِي دين كَ يَجِهَ كَي فَلْكَ فِيلدِينِ وَلاتَهُ اَنَا فَاسِعُ قَاللهُ يُعُطِئُ وَكَنْ تَزَالَ إِيداكرويلد - (ورين نوصرف تعيم كرف والامون ويناملي

فِي الْاَيَّامِ لَرَاهَهُ السَّامَةِ عَكِمُنَا ﴿ وَهِ إِنْ حُكُ ثُمُّ الْمُعَلِّدُ مُعَلِّدُ مُن كَبِينًا إِذًا لَا عَدَّمُننا يَجْبِي ثُنُ مَعِيْدِقَالَ مَدَّنْنَا بِشُعْمَاةُ قَالَ حَدَّ شَنِي ٱبُوالنَّيَاجِ عَنُ وَكُوْنُ عَنِ النَّابِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَسِّيُّ وُا وَلَاتُعَيِّرٌ وُا وَبَشِيْرَوُا وَلِأَثَيِّرُوُا ·

> باكث مَنْ جَعَلَ لِرَهُ لِا لُعِلْ إِنَّامًا مُّعُلُوْمَةً »

٠٤. حَلَّ لَنَا عَمَّاكُ بْنُ إِلَىٰ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَوْرُيُ عَنُ مَنُصُوبِ عَنُ إِنِي وَايْلٍ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللّهِ يَذَكِّرُ التَّاسَ فِي كُلِّ حَيِيلُسٍ مَقَالَ لَهُ رَحُبُكُ يَا أَبَاعَبُ لِالْتُمْدِ لَوَ وِدُتُ أَنَّكَ ذَكَّ وُنَنَاكُلَّ يَوْمِ قَالَ آمَا إِنَّـٰهُ يَمْنَعُنِي مِنُ ذٰلِكَ أَيِّنُ ٱكْرَهُ ٱنْ أُمِلَّكُمُ وَإِنِّي ٱخْتَالُهُ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَاكَانَ النَّبِيُّ صَكَّ اللهُ عَكَيْهِ وَسَـ لَكَرَ يَنْخَوَّ كُنَابِهَا عَخَافَةَ السَّلَآمَةِ عَلَيْنُنَا ﴿

> بِاهِمْ مَنُ يُرُودِ اللهُ يِهِ خَيُرًا يُّفَقِيَّهُ مُ في الدِّيْنِ ،

ال - حَلَّ ثَنَّ اللَّهِ يُدُرُنُّ عُفَيْرِقَالَ مَدَّ ثَنَّا ابْنُ وَهَبِ عَنُ يُونِسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ حُكَيْدُ دُنُ عَبْدِ

له مبعن نسخون في الدين كالغظ مثبب ا وروي صحيح معلوم موناسي جيب آبيت كيا بهاالنبي حرص المؤمنين على القت ل بيم من الذين كغروا بامنهم توم لا يفتېون ہے۔ وال كفار كاعدم فقد ظام ركيا كيا اور ظام ہے كو دال بنگى فقد كافى ہے۔ اگر د بن كى عدم فقد مراد ہے تونفطول ميں وين كالفظ منبس آيا بمري حال عام طود پرمذمهسبا درسیبا سندک تغربتی ا و ردین و دنیا کی تغربتی غیرسیلموں نیے سلمانوں کو بیرعلم ا درسیے و تونب رکھنے کے لئے ومنع کی ہے اماسوا ان مواتع كے جہال واقعی و نياسيم او دين كے خلاف كاموں كى مل ف اشارہ مو - عبدالرزان -

خدای ہے۔ یہ امت میشہ فدائے مم پر فائم سے گا دراس سے مخالفین اسے نقصان زینچاھیں گے۔ بہاننگ کہ الترکامم آجائے

هٰذِ وَالْأُمَّةُ فَتَاعِمَةً عَلَى آمُواللَّهِ لَا يَضُمُّ مُ مَنَ خَالُفَهُ مُحَتِّ يُأْتِي أَمُواللَّهِ \*

د فیامیت آ حاہے،

بالك النكهُ وفي العِلْمِ

٢- حَكَّ ثَنَا عِلَيُّ ثِنَا مَاللَّهِ اللَّهِ الْمَالِكَةَ النَّاسُفَيَّاكُ فَال كَالَ لِيَ ابْنُ إِنْ لِجَيْرِعَ ثَنْ تُجَاهِدٍ قَالَ حَجِيثُ ابْنَ عُمَّرَ إِلَى الْمُهِ يُنْكَوِفَكُوا الشَّمْعَ لُهُ يُعَيِّرٌ فَيُعَنَّرُ السُّولِ لِلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّاحِدِ أَيَّنَا وَّاحِدًا قَالَ كُنَّا عِنُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِي جُمَّا رِفَقَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِشَجَرَةً مَّنَالُهَا كَمَثَالِ لُمُشُاحِرِفَارَدُتُّ اَتُ اَقُولُ هِي النَّخُلَةُ فَإِذَا اَ نَا اَصْغُرُ الْقَوْهِ لِلَّاكَّةُ فَقَالَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّفَالَةُ . بأكه ألاغتباط في العِلْمُ الْحِكْمَة وَقَالَ عُمُ مَنْفُقَهُ فَوَ أَفَيْلُ أَنْ تَسَوَّدُوا وَقَالَ ٱبُوعَيْدِ لِللَّهِ وَتَعِدُ أَنْ تُسَوَّدُوا وَقَكُ تَعَلَّمَ اَحْمَا كُلِيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّوَ فِي كِيْرِسِينِهِمْ ﴿ "

2- حَلَّ ثَنَا الْحُمِيْدِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْمُفْيَاتُ

باب ادراك علم .

(على بن عبرالله انسفيان ازابن الى مام وفرات بي كمي مدينةي حفرت ابن عمرون كاسا تقديا مول -اس زطف میں ایک مدین کے علاوہ اور کچھ منشنا۔ وہ کہنے تھے کہ میر حفور م کے پاس تفاکر آب کے باس معبور کا گاب لایا گیا۔ آپ نے نسرمایا درخنون بس ایک درخت ابساسے سی کی کیفیت مسلمانوں کی سی ہے ۔ را دی کہنے میں نے سوچا کھبورے درخسن کا نام لے لول مگر چونکەیں سسے جیو فمانتقا ، لہذا خاموش ریا ، نوحضور نےخودہی ذمایا وه کھجور کا درخت ہے کیا

> بأب علم ومكت بي رشك كرنا حضرت عرشك فرمایا مرداری سے بہلے تحصیل علم کرو۔ ابو عبار لنڈ . کہتے ہیں کسر داری ملنے کے لبد تھی تفسیل علم کرنا ھ<del>اہیے</del> صحائبكرام ني منعيفي كے عالم مين تحصيل علم كيك

دحميدى ازسعنيان از استعبل بن ابي خالد على غير ما حد شنا الزهري أن قَالَ حَدَّنَهَ كَالْهُمُ عِبْلُ بُنُ إِي حَالِدِ عَلَى عَيُومِا حَدَّهُ مَنَاكُم الْتَعْلِيمُ مَا ن عادم ) عبدالله بن سود فرملت بهر انبي منه كما للزعلية كم

ك بصف صحابه عديب بيان كرنيم بهبت احتياط كرنے تقے عباد للرب عمراور ان كبرون مجى ابنى لوگوں ہے تقے ١٣ منه كل محبور كا كاب سي خ ا بندابب حسف ك كجي مبن مون ميه اور بيكاكر كهائ ما ق ب -) عده حصرت مين الهندرة فرطت بي كه باب كامتعدية فعن الغهم في العلم بني تفغه كا درحا فعنل يبطيخونهم فى العلممي خالى ازنصنيلت بنبس - كليبے الم م بخارى حديث ممبل وضفر پرشغىسل مديث كانرحمدد كھيتے ہيں - يهال ہج كما المبلح کے آخریں یہ دوابیت تفیس سے مذکورہے معفرت عمروں نے جیٹے سے کہا اگر اسے فل م کر بیننے تواس فدوٹوٹ موٹی مسرح اوسٹوں کے طئے سے جی نہوتی ۔ معلوم ہواکہ نہم فی الحدیث ایک، بٹری فعنیلت ہے۔ علامیسندھی فرماتے ہیں کہ اس باب کامغفسسد سبے الغہم فی انعسی کم مختلف کہ عسیسلم کے اندرسب کا فہم مختلف ہیے کوئی حسبلد جمہتاہے کوئی بدہر۔ کوئی زیا دہسسجہتا ہیے ، کوئی کم ۔ اس کھسسرے انکے کمرتب مول کے۔ عبدالرزان

باب حفزت مُوسى فللإسلام كاحفزت خفرٌ كم ياس جانا - آيت مكُ أَنتَي عُكَ عُلَى أَنْ تُعَلَّمَ وَلَا اللهِ عَلَى أَنْ تُعَلَّمَ وَكُلُ أَنْ تُعَلَّمُ وَكُلُ أَنْ تُعَلَّمُ وَكُلُ أَنْ تُعَلَّمُ وَكُلُ أَنْ تُعَلَّمُ وَيُ الْخ

(محرین عزیر زبری از بیقوب بن ابراہیم از والد تومین الحمالی ابن عباس السن کیسان از ابن شہاب از عبیدانشر بن عبدانشر با ابن عباس فرمات بین کدان کا ورحضرت حرب فیس فراری کا حضرت بموسی کے رفیق کے منعلق اختلات مبوا۔ ابن عباس رہ کہتے ہیں کہ وہ خصرت کے انتخبی ابن بوا بین کو بات سے بیارا ورمیہ کے رسامتی کا حصرت موسی کے دفیق کے متعلق اختلات میں اورمیہ کے سامتی کا حصرت موسی کے متعلق عمن کے انتخبال میں کہتا ہے کہ حصرت ابن کے انتخبال میں انتراک کے متعلق عمن کے متعلق عمن کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا تھا۔ کیا آب نے آئی کو مزین میں انتراک بیار حصرت موسی علی کے متعلق عمن سنا ہے ؟ حصرت ابن ک کو باید باز حضرت موسی علیا لیسلام بنی امرائیل سنا ہے ؟ حصرت فرما نے ہیں کہ ایک بار حصرت موسی علیا لیسلام بنی امرائیل میں تشدیعیت فرما نے ہیں والے خوالی ہیں کہتے فرما ابندہ خصرت موسی تا ہے فرما ابندی خوالی ہیں والے فرما ابندی خصرت موسی تا ہے فرما ابندی خصرت موسی تا ہے فرما نے کہت مارا ابندہ خصرت موسی تا ہے خصرت موسی تا ہے فرما کا موسی تا ہے خصرت موسی تا ہے فرما کی کے خصرت موسی تا ہے فرما کی کہت موسی تا ہے فرما کی کی کو کی جا دا اس کے خصرت موسی تا ہے فرما کی کے خصرت موسی تا ہے فرما کی کی کو کی جا دا میں کے خصرت موسی تا ہے فرما کی کی کو کی جا دا کے خصرت موسی تا ہے فرمان کی کہت ہا دا کہت کی کو کی جا دا کے خصرت موسی تا ہے فرمان کی کہت ہا دا کہت کی کی کے خصرت موسی تا ہے فرمان کی کی کو کی جا دا کے خصرت موسی کی کے خصرت موسی کی کے خصرت موسی کے خصرت کے خصرت موسی کے خصرت موسی کے خصرت موسی کے خصرت موسی کے خصرت موس

الزُّهُمِ يُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بِنَ آبِي حَازِمِ قَالَ مَعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسَعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّهَ لَاحْسَدَ اللَّهِ فِي الْحَقِ وَرَجُلُ اْ مَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلِكَتِهِ فِي الْحَقِ وَرَجُلُ اْ مَاهُ اللهُ إَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ إَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ إَلَيْهُ اللهُ اللهُ

باش مَاذُكِرَفِ ذِهَابِ مُوسَى فِي الْعَرِاكَى الْحَضِنَ قُولِهِ تَسَارَكَ وَتَعَالَى هَلُ ٱللَّهِ عُكُ عَلَى أَنُ تُعَلِّمُونُ ٱلْآية ٣٧ مَحَلُّ ثُنَا مُحَتَّدُ بُنُ عُزَيْرِ إِيزُّهُمِ يُ قَالَ حَدَّنَا كَا يَعْتُرُبُ بِنُ ابْرَامِيمَ قَالَ حَدَّاثَا أَ إِلَى عَنْ صَالِح يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّ ثُكُ أَرْ عَبِينًا اللهِ بْنَ عَبْدِلِ مَلْهِ ٱخْدَرَهُ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ لَ نَهُ مَكَاكِ هُوَوَا لَحُرُّابُنُ قَيْسِ بَنِ حِمْسِ الْفَزَارِئُ فِي صَاحِب مُوسى قَالَ ابْنُ عَتَبَاسِنُ هُونَ خُصِيرُ فَمَرَّ عِيمًا أَبِيُّ مُثِنَ كَفْيِ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنِّي ثَمَّا رَبُنَّ أَنَا وَ صَاحِبِيُ هَذَا فِي مَاحِبِ مُوسَى الَّذِي سَأَلُ مُوسَى السَّيبُل إلى يُقِيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ النَّيِّيِّ صَلِّحُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُرُ شَأَنَهُ كَالَ نَعَمْ سِمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُبَيِّنَا مُوسَى فِي مَلِأُمِّنَ مَنِي إِسُوَالُيلًا إِذْ جَاءَ لُا رَجُلُ فَقَالَ هَلُ تَعَلَّمُ أَحَدًا أَعَلَمُ مِنْكُنَالَ مُّوْسَى لَا فَأَوْتِى إِللهُ إِلَى مُوْسَى بَلَى عَيْثُ نَاخَفِمُ ۗ

سله وبعدکرتا چرین محوست ا ودنعنا اس مدمیت میں حسدسے مرا درشکت بینی د وسرسے کی نست کی آدروکرنا ، برجا نویتیا ہے کہ دوسری خوا بی چاہیے یہ طّرا سختیکا استحدیک سیم حمر کو انترفے پر دنویس دی ہوں اس پرکنا دشک ہوگا بیجے اینیا چاہیئے

عامنہ تک اور دین قبس کیا گئے وہ معلوم نہیں ہوا۔ کے دین نبس خصر کے بدل ا درکس کا نام لینے تفتے ا منہ سکے خعر بفتے خاا و کسر ضام عجدان کی کنیٹ ابوالعباس ہے۔ اخسا اف سے کہ وہ پنجیر بیضے پا نہیں اورانٹ ندہ ہیں یا

کیرن کی صفرت برن ادر سن قابل سے مصلی مصفر میں مااور سر معادر مرس کے ۔ اورام کاری اورا بن مبادک ورحر بیا ورا بن تنبیح برکھ ملمادا در معالمبین یہ کہتے ہیں ' صراب نک ذندہ ہیں اور قیامت نک نہ تدرہ در ہیں گئے ۔ اورام کاری اورا

لاستنه دریا فت کیا-الله نعانی نے ماص مھیلی کوبطورنشانی کے فرمایا ا ورموسی اسے کہاگیا ،جس وفسند، برمحیلی کم مہوجا ئے تو دمیں جاناجہاں وو كم مود وإن حفر مليس ك جفرت موسى الديك كناك كناك مجيلى کی نشانی پردوانهموئے جعنرت موسی سے ان کے خادم سے کہا جب بم بيم رك ياس بيبط مف توميل كود يها مفا-اس ونت محير شيطان ف عيلاديا، ورندس آب سے ذكر كرتا حصرت موسى على السلام في كم وبى مگريے س كى بىن تلاش سے - دونوں ابنے قدموں كے نشانات

يروالس اسى پچقرك فريب پېنچه و در صفرت خصرت ملاقات مونى كيروبى وا قعدگذرا جوالتريخ قرآن مير بيان كياہے -بأب اے فدا تواس كوقر آنى عِلْم عطاكر - انحفرت

صلى الشرعلبيه وسلميركي دعله (۱ بومعمرا زعبدالوادث ا ذخالدا زعکومد) حضرنت الجبيعباس رخ فرالت بي، ايك بارحضوصلى الشرطبية وكم نے محصابين حصافي سے لكايا اور فرمایا: خداوندا! لسے اپنی کتاب کا علم عطاً فرمایله

ما ب جون عموالے کا سننا کہ بیج ہوناہے ؟ (اسمعیل ازمانک از این شهاب از عبیدانشرین عبدانشری عنبت) عبدالتُّرين عباس يُن فرماتے ہيں كہ ايك بار ميں ايك گدھى يرسوار ہو ﴿ كرمار بانفاا ورنغريبًا بالغ موجيكا كفا-آنحفرت صلى الترعلبه سلممني ميس بغیرس دبوادے نماز میں شغول منے میں کی صف کے اسکے سے گذر ا گیا۔ اور گدمی کوچر نے کے لئے جھوٹر دیا ، بھرس صف بیں داخل ہوا

فَسَأَلُ مُوْسَىٰ السَّيِبُلِ إِلَيْهِ بَعَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوْتَ إِيَّا وَقِيْلُ لَهُ إِذَا فَقَدُتُ الْحُوْتَ فَارْجِعُ فَإِنَّكَ سَلَقًاهُ فَكَانَ يَبَيُّهُ ٱلثَوَالْحُونِةِ فِي الْبَعْرِفَقَالَ لِمُؤسَى فَتَاهُ أَدَايُتَ إِذَا وَيُنَالَاكَ الصَّخَرُ وَ قَالِيْ لَيِبِيهُ الْحُونَ وَمَا آنُسِنِيهُ إِلَّا الشَّيْطِيُّ أَنَّ آذُكُرُهُ - قَالَ وَلِكَمَا كُنَّا نَبُغُ ۚ فَادُنَّدَّ اعَلَى إِنَّا بِهِمَا قَصَصًّا فَوَجَدَا خَفِيًّا َعَكَانُ مِنِي شَأَزْهِمَا ٱلَّذِى كَعَدَّ اللَّهُ عَزَّوَعَلَ فِي كِتَابِهِ \*

باه قُولِ النَّبِيِّ مَكَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وسَلَّمَ وَاللَّهُ مُرَّعَلِّمُهُ الْكِتَابَ ، 22. حِلَّ ثُنَّا ٱبُومَعُمَرِقَالَ حَدَّثَنَاعَبُمُالُوَادِثِ عَالَحَتَ تَنَاخَالِكُ عَنُ عِكُم مَهَ عَنِ ابْنِ عَتَالِسٍ ثَقَالَ حَمَّنِيْ دَسُوُلُ اللهِ مَنِّيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةِ وَقَالَ اللهُ عَ

عَلِمُهُ أَلِكَتَابَ وْ

بانك منى يقيع سماع الصّغينير ٧٧ إحك ثَنَا إِسْمِعِيْلُ قَالَ حَدَّ ثَنِي مَالِكُ عَنِ ابن شِهَا بِعَنْ عُدَيْدِ اللهِ بنِ عَنْدِ اللهِ بنِ عُتُبَةً عَنْ عَيْدًا للهِ بْنِ عَبَّاسٍ وْ قَالَ ٱفْبُلُتُ دَاكِبًا عَلْحَادٍ أتَانِ وَأَنَا يَوْمِينٍ قَدُ نَاهَ زُتُ الْإِحْتِلَامُ وَرَسُولُاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنِيًّ إِلَّى غَيْرِجِدَا إِفْكُرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعَفِولَ لِصَّعَبِ وَأَدُسَلْتُ الْآتَانَ شَرْتَعُ الورجِيماس ممل سعنهي دوكاكياتُ

له دوسرى دابت ين يور بيكم ابن عباس وزني الخفر ي في التركيب في طبارت كه لئے يا فى لاكرد كما آپ ماجت ك لئة تشريف ف كشف آپ با مركل كول كرك كي با وعاكى ايك وايت بي محن كانفا بيع كمت سيعي قرآن مود ب يا هديث ١١ مذكره اس بايك للفسه الم بخارى كى فومن يه ب كده دبيث كيمّ مل كه ليرك أدمى كاجوان مواهرودى نهبي جرال كي كوم بديا وكي موده مديث كاتخل كوسكناب اوداس كى دوايد بمتربوكى كين ني كما كالتعاكد مديث كتم كل كالم يندو بين كاعرا وداس كالمراحدة اس كودوكرديا وركياكي كوحب انن عقل بوجلت كروس في بات مجد ان نواس كوتم ل محيح الداركيا وكيا وكيارك الركايا بالدصا اكرفازى كوديتير بن 

(محدب یوسف از ابوسهراز محدب حزب از زبیدی از زبری) از محمود بن دبیج فرماتے بیں - مجھے یا دسے کہ آنحصرت ملی الشرعلیہ وکم نے ایک ڈول سے پانی اپنے منہیں لیا اور کلی میر سے منہیں ڈال دی ۔ میں اس وفت پاسخ سال کا تفاہ

یاب طلب علم کے لئے گھرسے اہر جانا ۔ حفرت جابر اللہ کے کہ ایک ہی صدیف کے لئے ایک ماہ کی مصافت طے کرکے حصرت عبد للہ بن اندیس کے پاس تشدیف ہے گئے۔

(ابوالغاسم خالد بن علی قاضی حص از محد بن حرب ذا و زاعی از مہری از عبد اللہ بن عبار لٹرب عنبہ بن مسعود) ابن عباس اُ ذرائے از مہری اور حرب فیس فرادی ہیں حضرت موسی کے دفیق کے لیے میں اور حرب فیس فرادی ہیں حضرت موسی کے دفیق کے لیے اس میں اختلاف رائے ہوگیا۔ اتفاق سے ابی بن کعب اور میرے اس وست کا امنہ بن میں من موسی میں اور میرے اس وست کے المی حضرت موسی میں نے مواند الی سے داست دریافت کیا نظام کیا میں کے لئے حضرت موسی نے فعال نوالی سے داست دریافت کیا نظام کیا ایس نے حسرت موسی نے مواند کیا ایس کے حضرت موسی بنی امرائیل کے گروہ میں وعظ فرما ہے ؟ حضرت کو دن میں اور میں وعظ فرما ہے کے کہ ایک میں اس نے دریافت کیا ، آپ سے زیادہ میں کوئی عالم ہے کے کھی آریا ، اس نے دریافت کیا ، آپ سے زیادہ میں کوئی عالم ہے کے کشخص آیا ، اس نے دریافت کیا ، آپ سے زیادہ میں کوئی عالم ہے کے کشخص آیا ، اس نے دریافت کیا ، آپ سے زیادہ میں کوئی عالم ہے کے کشخص آیا ، اس نے دریافت کیا ، آپ سے زیادہ میں کوئی عالم ہے کے کشخص آیا ، اس نے دریافت کیا ، آپ سے زیادہ میں کوئی عالم ہے کوئی ایس نے دریافت کیا ، آپ سے زیادہ میں کوئی عالم ہے کوئی ایس نے دریافت کیا ، آپ سے زیادہ میں کوئی عالم ہے کوئی ایس نے دریافت کیا ، آپ سے زیادہ میں کوئی عالم ہے کوئی ایس نے دریافت کیا ، آپ سے زیادہ میں کوئی عالم ہے کوئی عالم ہے کوئی عالم ہے کوئی ایس نے دریافت کیا ، آپ سے زیادہ میں کوئی عالم ہے کوئی

وَدَخَلُنُ فِي الصَّفِيِّ فَلَوْمُ يُنْكِرُو لَا فِي عَلَى ﴿ ٤٤- حَلَّ ثَنَّا مُحَمَّدُ بُن يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا ٱبُوُمُهُ مِهِ وَالكَحَدَّ ثَنِي مُحَكَّدُ بُنُ حَرْبِ قَالَ حَدَّنَيِ الزُّبِيَدِيُّ عَنِ الرُّهُ رِيِّ عَنُ عَمُوُ وِبْنِ الزَّبِيْعِ قَالَ عَقَلْتُ مِنَ التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمُ جَتَةً كَبَتَهَا فِي وَجُهِيُ وَإِنَا ابْنُ خَسُرِ مِنِيْنِ مِنْ وَلُوِهِ بالك الخُرُوْجُ فِي طَلَبِ لَعِلْمِ قَ دَحَلَ جَابِرُبُنُ عَبُلِا لِلْهِ مَسِيُوةَ شَهُرِ إلى عَبْدِا للهِ بُنِ أَنَيْسٍ فِي ْحَدِيْثُ وَاحِدٍ ٨٠ - حَكَّ ثَنَا ٱبُوانْعَاسِم حَالِدُ بُنْ خِلِيٍّ قَامِنَى حِمُصَ قَالَ ثَنَا هُحَيِّنَ بُنُ حُرَقِبًا قَالَ الْأَوْدُ الْحِفَّةُ بَرَنَا الزُّهُرِيُّ عَنْ عُبِيرُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً بْنِ مَسَعُودِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَ أَنَّهُ تَمَارَى هُودَ الْحُرَّ بُنُ قَ أَسِ بِنُوحِ هُنُ إِلْغَزَ إِدِيٌّ فِي مَاحِبِ مُوسَى مُنَّا بِعِمَا أَبِيُّ بُنَ كَعُبِ فَدِعَاءُ ابْنُ عَبْبَاسٍ رَمْ فَعَالَ إِنِّي تَمَارَيْتُ إِنَا وَصَاحِبِي هٰذا فِي صَاحِبِ مُوْسَىٰ الَّذِي سَالَ السَّيبيلَ إِلَّى يُقِيِّهِ عَلْ سِمَعْتَ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَهُلَّمَ مِنْ كُرْشَاكُ فَقَالَ أَنَ لُوَيُ نَعَمُ سِمُعُتُ رَسُولَ (للهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْكُرُشَانَهُ يَقُولُ بِينَا مُوسَى فِي مَلِأُ مِينَ بَنِي إِسْمَ آوِيلَ إِذَ

ا بن عباس ریناس وقت نک جوان منہیں ہوئے تھے لوائے ہی سے تاہ کا داری ہے ہد دہیل کی کروائے کی دواہت مجھے ہے چوں کہ
این عباس ریناس وقت نک جوان منہیں ہوئے تھے لوائے ہی تقے ۱۶ منہ سک توخمودگواس وقت کم سن تھے مگر چونکہ ان کو سمجے تھے اور ہی توانکی کو ابنا عباس رینا ہے۔

مذہر مخبری کی جیتے ہیں آئے برکی شنعت کی ماہ سے یا برکت کے لئے عمود ہر کردی تی ۱۶ منہ کے اس حدیث کا ذکر خودا مل مخاری سے کتاب التوحید میں کہا ہے۔

اور اہم احما و در ابوبسی مؤلف نے ا دب معسنسر دہیں اس کو موصولاً شکالا کہ انتہ فیامت کے دن لوگوں کے برن منت کے حرکم کا بھر آ واز ہونا دس سے زائد معد نیوں سے ثابت ہے اور میں نے ان سب اس کو معالم میں آ واز ہونا دس سے زائد معد نیوں سے ثابت ہے اور میں نے ان سب کے کلام میں آ واز ہونا دس سے زائد معد نیوں سے ثابت ہے اور میں نے ان سب کے کلام میں آ واز ہونا دس سے زائد معد نیوں سے ثابت ہے اور میں نے ان سب اس کو علی دسالہ ہیں جمع کیا ہے ۔ ۱۶ منہ

حعنرت موسى ففرما بالهب بالمخصرت على الترعلبه وسلم فيأرشا التذنُّوا للے نے اسی وفست وی نازل فرمانی کرہا دا مبدہ خضرزیا دہ عالم ہے۔ تسبحصرت موتی ٹنے ان کے ملنے کا داستہ دریافت کیا۔ اللہ تعالى نے ایک فاص میلی كونشان كے طور پرتتين كيا اور كماك جهاب وہ كم بومائ وہن خصر مليس كے - اگر آگے بره ماؤنو والس بيھي آ جانارتم ان سے ملافات کروگئے ۔ چنانچ حضرت موسی سمندر کے کنامے کنالیے مالیہے تقے حفرت موٹی کے خادم بوشع نے حفزت فموٹی سے كها جسب م بعفر ك ياس بنيط مق توسي وه ميلى ممول كيا بشيطان في مجد بعلاديا حفرت موسى الفي اس مقام بى كى بين نلاش ب ا وردونوں اپنے قدموں کے نشانات کے دربیسے والیس وہیں بہنیے

عَاءَهُ رَحُلُ فَعَالَ هَلُ تَعُكُمُ أَحَدًا إِعْلَمَ مِنْكَ فَالَ مُوسى لافا وسى الله وإلى مُوسى بَلى عَبْهُ مَا حَضِرُ فَسَأَلَ السَّبِيلَ إِلَّى لُقِيبِهِ فَعَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُونَ اللَّهُ لَهُ الْحُونَ اللَّهُ وَقِيْلَ لَهُ إِذَا فَقَلُتَ الْحُوْتَ فَارْجِعُ فَإِنَّكُ سَلْقَاهُ فكان مُوسى يَتِيعُ أَشَرَا لَحُونِ فِي الْجُنُوفَ الْكَنُوفَ الْكَنُوفَ الْكَنُوفَ الْكَنُوفَ الْكَ مُوسى لِمُوسَى أَرَأَ يُكَ إِذُ أَوَيْنَا إِنَّى الطَّخْرَةِ فِإِلَّى نَسِيبُ الْمُوت وَمَا أَنْسَلِينِهِ إِلَّا الشَّيْطُ اَنُ أَذُكُرُهُ فَالَهُوسِى ذَٰ لِكَ مَاكُنَّا نَبُحُ فَا دُمَنتُ اعْلَىٰ النارِهِمَا قَصَعًا فَوَجَدَ اخْفِئَ أَفَكَانَ مِنْ شَأَيْحِمَامَا فَعَنَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ .

بأب حود يرمضا وردومون كيرمطف كم ذمنائل دمحدین علارا زحما دین اسامها زبریده بن علدنتدا زابوبرده 🕽 ا بوموسیٰ یُر فولم نفی بی که تخفرت نے ارشاد فرمایا۔ خدانے جو مرایت ور علم مجےعطا فرماکرمبعوث فرمایاہے۔ اس کی مثال اس بارش کیہے جوزورول كے ساتھ كرسنى سے جوزىن الحبى موتى سے وہ اسے مذب كرايتى ب اس ك بعد كهاس اورسبزه خوب أكتاب - اورحوزيين پنفر ملی ہوتی ہے اس کے اور پریانی بھر جا تاہے۔ بچمراللہ تعالیٰ اس کے ذرایع بندول کوفا مُدہ بہنیا ناہے۔ بندے خود بیتے ہیں، دوسٹوں كويلا فيهين ، كميتول كوسيراب كرفيهي- ايك حقدار فني ايسابهي مونا ہے جو چشیل میدان کی طرح مونا ہے ۔ ندیا نی کوروکسکتی ہے نہ سبزه آگاسکتی ہے۔ توب رومثالیں ہیں۔ ایک وہ جسے النٹر کے دین گی

حتىٰ كر دونوں نے وال حضر ملالست لمام سے ملافات كى . اس كے بعد وہى وانعه سے حوقر آن بير آباہے -بالك فَعَلُمِ مَنْ عَلِمَ وَعَلَمَ 24 - حِلَّ ثَنَا مُحَتَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّ شَنَا حَتَّادُبُنُ أُسَامَهَ كَنَ مُرْدِيُنِ بْنِ عَبْلِاللَّهِ عَنَ إِنْ مُحُدَّةً عَنُ إِنِي مُوسَى عَنِ السَّيِّي مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَال مَثَلُ مَابَعَثَنِيَ اللّٰهُ يِهِمِنَ الْهُدْى وَالْمِلْمِيكَسَنَلِ الْعَنَيْثِ الْكَيْلُرِ اصَابَ آرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَعِيَّ فَيِكْتِ الماء فَأَنْ بُنتَ الْكُلَّا وَالْعُشْبَ الْكَيْنَيْرُ وَكَانَتُ مِنْهَا آجادِبُ أَمْسَكَتِ لَمَا مُ فَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَيْخُ ا وسَقَوْ اوَزَرَعُوا وَاصَابِ مِنْهَا طَائِفَةً ٱخْرِي إِنَّمَا **جى مِنْعَانُ لَا تَمْسِكُ مَا ءً وَّ لَا نَبْتُ كُلاَّ فَانْ لِكَ مَثَلُ** مَنُ فَقُهُ فِي الدِّينِ ونَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللهُ مِيهِ فَعَهِ مَعَالِمَ

ك دين اورشربين زوكوادميندي هيي بيندس مرده زين زنده بوقى ب ويسي دين سعمرده ول زنده بوقي بير اب حس ف دين كوقبول كيا أب سبكما دوسرول كوسكمايا وه ذر تبين كي طرح سيخودي سرسز بوتى ب اور دوسرول كواناج كلما س جاده ميوه ديتي سيد يعفول في دين كاعلم سيكما تكرخودات بربوداعمل ندکیا دوسروں کو سخفایاوه اس مخت زمین کی طرح سے جربی کچه اگاتونیس مگردوسے بندگان خدائے اس کے جمع کئے ہوئے یا نی سے د بغیمات برم سے

ستجهب- وه پرصنام پرها اسے اور نفع نے پاتا ہے۔ روسرا وہ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ قَالَ أَبُوعَنُ إِللَّهِ اللهِ إِلَى إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله كونبول ندكرے جو مجھے دے كرميجاكيا ہے - ابوعبار للركت برك سحاق ف بالراسام سے يد نفظ نقل كيه بن وكان مِنْهَا طَائِفَةٌ فَيكتِ الْمُتَاءَ

وَعَلَمَ وَمَنَالُ مَنَ لَكُ يَرُفَعُ بِذَ اللَّكَ رَأْسًا وَكُمْ يَفُهُلُ اِسُمُ اللَّهُ مَنُ إِنْ أَسَامَة وَكَانَ مِنْهَا لَمَا إِنْهُ تَيْلَالِ لِمَاءُ عَاعُ يَعْلُونُ الْمَاءُ وَالصَّفْصَفُ الْمُشْتَوَّ مُنَ الْرُضِ اس مدسيثين لفظ فيعان جمع مع "قاع"كى - بعنى وه زمين بريان چراه جائد اور قرآن مي جوفاعًا صَفْصَفًا آيا ہے

اس مح عني من محوارزمين

بالله دفع العِلْمِ وَظُهُوُرِا لَجُهُ لِي وَ قَالَ رَبِيعَهُ لَا يَسْبَعِيُ لِإِحْدِي عِنْلَهُ شَى مِنَ الْعِلْمِ إِنْ يُخْتَبِّعَ نَفْسَكُ \*

منا کئے کر دیے ۔

٨٠ حَكَّ تَنَاعِمُ إِنْ بُنُ مِيْسَرَةً قَالَحَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَادِمِنِ عَنُ إِلِى التَّبْرَاكِ عَنُ ٱلْمِسْ فَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ اشْرَاطِ السَّاعَةِ إَن يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَنْدُو الْجَهُلُ وَتُشْرَبُ الْحَبِّنُ وَيَظُهُ وَالنِّرْنَا ﴿

٨١- حَكَ ثَنَا مُسَدَّدُ قُالَ حَدَّ ثَنَا يَجِينَ بُنُ سَعِيْدِ عَنُ شُعُبَةَ عَنُ فَتَادَةَ عَنُ آنِسٍ قَالَ لَأُحُيِّ ثَنَكُمُ حَدِيْنَا لَا يُجَدِّنَ فَكُو ٱحَدُّ بَعَدِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُولُ مِنْ أَشَرَ اطِ السَّاعَةِ ٱنُ يَّقِلَ الْعِلْمُ وَيَخُلُهُ رَالْجَهُلُ وَيَظُهُ رَالنِّينَا وَتَكُثُرُ النِّسَاءُ وَيَقِلُ الرِّجَالُ كَتُّ مَكُونَ لَحَسْبِيْنَ امْرَأَةً اَلُقَـيِّمُ الْوَاحِدُ »

مأب علم كانا ببديم وعاناا ورجبالت يحيل مانا -حفرت رسيدن كهاجس ففسك ياس كجوملم مواس تنہیں جا ہیئے کہ وہ دوستے کا موت بیشعول ہو کراسے

(عمران بن ميسره ازعبدالوارث ازابي التباح) انس وزاوي بي كدرسول التفصلي التلاعليد والمم ف فرمايا؛ علامات فيامت ميس به بانسى بي كم علم اعطاليا جلئ كا-جيالت جم بيائكي عنى بسنيميل مك گى بىشراب كترن سے يى عائے گى - اور زنا عام موجائے گا -

(مسدواز کی ب سعیداز شعبه عناده و اوی بس که حضرت انس أنن فرمايا: بيرتم كوايك مدسيث فنرورسنا وُل كاجوميسكر بعد تہریں کوئی تہیں سنا رہے گا۔ میں نے رسول انٹرصلیٰ لعد علیہ کم سيسناسے ـ آب فرماتے تھے کہ قیامت کی نشانی بہسے کے علم کم ہو جائے گا جہالت بہت بھیل <u>جائے گی</u>، زناعلانیہ ہو گا عوز میں بادہ موجائیں گی ، مرد کم موجائیں گے ۔حتی کہ بیاس بیاس عور توں کا ایک ایک روننگفل موگا-

د بعيدها شياده ائ فائده ان السبكويلايا كميتول كوديا حس شخف في وسيحما نكسي كوسكها بااس كي متال چشي مبدان كي بي جهال باني مرسا اور مبركر على المنواسي كجواكان وال بانى بح مواكد ومرول بي كوكجه فائده موتاء منه وعامشيه في حدال اله يا توخوداس سي فائده اعمان اليه يا دومرول كو بطمعانًا ليه عالم كاب كاررسنا ورزبان بندكرلينا اورقلم روك وبنابرًا معنب بيرامة

**پاپ** عِلم کی نصبلت

السعبدين عفيرا ذلبث ازعقيل ازابن شهاب الزممزه ب علالتك)

میں نے رسول الترملی لترعلیہ بن عمرهٔ را دی بین وسلم سے سنا، آپ فرمانے تھے کہ ایک بارس سویا ہوا تھا مسیسکر یاس دودِهدکا پیاله لایا گیا - میں نے بی لیا انناکرمیرے ناخنوں سے تری تکلفے لگی کھرمیں نے اپنا بچاموا دود معمر بن خطاب کو سے دیا صحاب کرام نے اس کی تعبیر دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، علم ۔

> یا ہے سواری پاکسی اونجی ملکہ پر ببیظ کر ملمی مسائل بتانا جائز ہے۔

(المليل المالك دابن شهاب العيسى بنطلح بن عبيدالله) عبدالتدب عمروبن العاص واروى بب كررسول التصلى لتزعلبتهم في جنة الوداع مين لوگول كانتظار مين مفام منى مين فيم فرمايا- جو آے مسائل بو بھائے۔ چنانچرایک فیص آپ کے یاس آیا، اس كما، مصح خيال بنين را اورس في زبيس ببلے سرمنڈواليا- أبّ في فرمایا، کونی حرج مهنین اب ذبیحه کرلو- اشخیس دوسراآ دمی آیا ، اس فيع من كيا، مير نے دى سنفبل (لاعلى كے باعث، قربانى كرلى أبّ نے فرمایا؛ کوئی حرج منہیں، رمی اب کرسکتے ہو حضرت ابن عمر مُلکتے ہیں ا کراس دن حفود سے ہمفدم کوموخراور موخرکومقدم کرنے کے باسے

> بأب المخف باسكرك اشاره ساستفتار کاجواب دینا۔

سأكك قعنك العيلير

٨٧- حَكُ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرِقًا لَ حَدَّ يَكُول الْيَتُ قَالَ حَكَّ نَيِنَى عُقَيْلُ عَيِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ حَمَّزُكَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بِنُ عُمَى أَنَّ ابْنَ هُمَى قَالَ مِمَعْتُ وَسُولُ لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُينَاا نَانَا مُ الرِّيثَ يِعَدَج لَكِي فَشَرَ بُنُ حَتِّاً إِنِّي لاَرَى الرِّيِّ كَيْرُم فِي الْفَادِي ثُعَّا عَطَهُ يَ فَصُمِلَى عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ قَالُوا فَمَا الْوَلْتُ يَارَسُوُلَ اللهِ قَالَ الْعِلْمَ ؛

باك الْفُتْيَاوَهُوكَ إِقِفُ عَلَى ظَهُر الدَّآبُّةِ آوُغَيُرِهَا ﴿

مم- حَلَّ ثُنَّ إِسُمِعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنِ ابُنِ شِهَابِ عَنُ مِيْسَى بُنِ طَلْحَكَةَ بُنِ عُبِيُ لِللَّهِ عَسُ عَبُدِاللّٰهِ بُنِ عَسُرِوبُنِ الْعَاصِ ٱنَّا رَسُولَ اللّٰهِصَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةَ الْوَدَاجِ بِنِيَّ لِلنَّاسِ يَسَأُنُونَهُ بَعِنَاءَ وَرَجَلُ فَقَالَ لَمُ أَشُعُرُ فَكَافَتُ مَبْلُ أَنُ أَذُبُحُ قَالَ أَذُبُحُ وَلَاحَرَجَ فَجَآءً أَخُوفَهَالَ لَهُ ٱشُعُرُفَخُرُتُ قَبُلَ أَنْ أَرْمِى قَالَ انْهِرُولَا حَرَجَ قَالَ فَهَاسُيِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَعَنُ شُئُّ قُدِّياً وَلَا الْجِرَا لَا قَالَ الْعَلُ وَلَا حَرَجَ »

يس دريافت كياكيا- اور آپ نے اس كايى حكم دياكه اب كرلي طائے - اس يى كوئى حرح مني -بالملك من أجاب الفُتُكَايِا شارة الْكِيرِوَالِرَّأَسُّ ب

اس مدیث سے باب کی مطابقت شریط ہے مگرام مبناری و کی عادت ہے کہ ایک مدیث ذکر کرنے ہیں اوراس مدیث سے دوسر سے طریق کی طرف اشادہ ﴾ كرشية بير -اس مديث كومؤلف في كتاب لجح يريحي مكالا اس مي صاف به خذكوريت كاس وقت آب ونتى پرسواديت - ابل حديث ا ولا مي شافي جن اسى مدميث محصوافق حمم دياسه الم) لومنيغرج كيت بركالسي تقديم إود تا خيري دم لازم آسك كا- ١٣ منه

رموسی بن آمعیل از دہیب از ایوب از عکرمہ) ابن عباس ٹا دا دی ہیں کہ دسول الشرطی لشرطی سے پوجھا گیا۔ ایک خص نے سول کیا ہیں نے دمی سے پہلے ذہیج کر لیا۔ آپ نے ہا کھ کے اشار ہے فرمایا کوئی حرج مہنیں کسی نے پوچھا میں نے ذہیجہ سے پہلے سرموز دھولیا، تو آپ نے ہا کھ کے اشا اسے سے فرمایا کوئی قباحث نہیں۔

(مکی تب ابراہیم از خطلہ) سالم ان کہتے ہیں کہ میں نے ابو مریرہ سے
سنا و مکھتے کے کہ بی اللہ علیہ سلم نے فرمایا را نے والے وقت ہیں) علم
اکھالیا جائے گا۔ جہالت اور نتنہ و فسا د غالب آ جا ٹیں گے ۔ ہُرچ کر سے
سے ہوگا۔ دریا فت کیا گیا ہرج کیا ہے ؟ آپ نے اپنے ہاتھ کو رتلوار
کی طرح ، ترجیا ہلا کر بتایا ، گویا آپ نے تنل کا اشا دہ فرمایا ہے۔
کی طرح ، ترجیا ہلا کر بتایا ، گویا آپ نے تنل کا اشا دہ فرمایا ہے۔

مه ٨ حَنْ ثَنَ أَمُوسَى بُنُ السَّمِعِيلُ قَالَ حَدَّ شَنَا اللَّهُ عَنَ عِمُ مَهُ عَيْدِ الْمَعْ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

وَالنَّادُفَا وَالْمَوْفَا مُنَاكُمُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُونُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمَكُمُ وَالْمُكُمُ وَلِمُ وَالْمُكُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُكُمُ وَالْمُكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُكُمُ وَالْمُلُكُمُ وَالْمُكُمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلُكُمُ وَالْمُلُكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلُكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلْكُمُ وَالْمُلْكُمُ والْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالْمُلِكُمُ وَالِ

کے مسٹی لنت پر ہم کے منی قبل کے ہیں۔ جیسے انام نجادی نے کتاب لغتن ہیں بیان کیا ۱۲ منہ سکے یرحضرت عاکشہ دین کہن بھیں سوبرس کی ہوکرسٹائٹ جی فی پڑیں زان کا کوئی دا منت گرازعفل ہیں فتورایا مختاح باج طالم سے امہوں نے دلیراز گفتنگوکی اور کہا کہ آٹھنرے ملی انترعلیہ سلم نے ٹینینٹ کے ہلاکوسے تجھ ہی کوم اور کھا ہے۔ ۱۲۔ یہ سکمک شاید کرمی سے یا توکوں کے ہجوم سے یا پر دیٹیا فی سے ان کوشش آگیا ۱۲ منہ

فِیُ فَبُوْدِ کُوْءٌ " فَرُول مِنْ مُهُین آزمایا جائے گا جوفیتنہ مسبح دجال کے قريب يامثل مِردُكا جعزت فاطرر كمبنى بي مجع لغظ يا دنهي مقر اسمار نے مثل کہایا قریب - فریس دریافت کیا جائے گائیخص کون مِين نومَوْمن ياموقن كِيرًا" مو<sup>م</sup>ن" يا" موقن" كيے لفظ ك<u>ِم</u>عل*ن حضر*ت فاطمه وخضرت اسمار کا فول مجول گئی ہیں۔ بہرحال مومن یا موقن کھے

هُوَمُحَكَّدُ لاَ سُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُكُرَى فَاجَبُنَاهُ وَاتَّبَعِنَا كُهُوكُكُمَّنَّ ثَلَاثًا فَيُقَالَ نَعْصَالِمًا قَدُعِلْنَا إِنْ كُنُتَ لَمُوْقِنًا بِهِ وَ أَمَّا الْمُنَّا فِي أَوْلِلْمُ لَكُ لَا ٱ دُرِى ٱ كَى ذٰلِكَ قَالَتُ ٱسُكًا الْمُفَيَّقُولُ كُلا آ دُرِي و سَمِعْتُ النَّاسَ يَعُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ \*

كايهم رسول النوي - بما يسك پاس روشن دلائل ا ورمرا ببت الدين برم نے ان كى بات بيم كى ا مران كى اتباع ا ورمروى کی رد محد این الترعلیه ولم، مومن ایساتین بارکه بیگا اس مومن سے کہا جائے گا تومزے سے سوجا - ہم جان چکے ہیں کنم ان ہر ا *یمان دیکھنے والے مہو ۔* نگرمنافق یامرتاب دحصرت فاطمہ فرمانی ہیں ،حصرت اسمار کالفظ یا دنہیں کہے گا' اسٹ خص کوہیں بذاتِ خود

نہیں جا ننا ' جیسے نوگوں سے سنا ویسے ہی ہیں نے تھی کہہ دیا۔

باك غُورِيُصْ لِلنَّبِيِّ مَلَّى اللهُ مَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَفُنَ عَبُرْاِ لُقَاسِ عَلَى أَن يُحُفُّوا الْإيُمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُجْهِرُوُامَرُ فَكَاعِمُ مُ وَقَالَ مَالِكُ بُنُ الْحُويُرِينِ قَالَ لَنَا إِلَيْهَ صَلَّىٰ للهُ عَلَيْنُووَسَلَّمَ الْحَيْرِ أَرْجِعُوْ آلِكَ اَهُلِيٰكُوُ فَعَلِّهُ وَهُو دِ . ﴿

٨٠ حَلَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَسَّا لِوَقَالَ حَنَّ ثَنَاعُنُدُدُ قَالَ حَكَّ ثَنَا سُعْبَهِ مُعَنَ إِنِي جَهُرَةً قَالَ حُنْتُ التُرْجِدُ بَائِنَ ابنِ عَتَّاسٍ وَبَائِنَ النَّاسِ فَقَالُ إِنَّ وَفُدَعَ بِلِ لَعَيْسِ اَ تَوْاالسِّي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ الْوَفْلُ أَوْمَنِ الْقَوْمُ قَالُو ْ الرِّبِيعَةُ عَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أُوْبِالْوَفْدِ غَايْرَ خَزَايَا وَلَانَا فِي قَالُوا

بأب أنخضرت لى السُّرعليه ولم كافِسيله عبالفلير كم لوگوں کوایمان اور *علم کی ح*فاظت کی ترغیب دیباا *ور* بە كەبعدوالے نوگول كواطلاع دەري<sup>ىي</sup>ە مالك بن توپر کتنے بیں کہ ہم سے استحضرت میلی الشرعلیہ وکم نے دشاد فرمابا ِتم لینے گھروالوں کی طُرِف مانیں ہوجاؤ۔ اور ان نوگول کو را نشکے دین کی تعلیم کردو سے

. دمحدین بشارانهٔ غندراز شعبه ابو جمره رمه را دی بین که ابن عباس ط مديث بيان كريس عقدا ورمي ترجمان موكر بعرك كحدوكول كو بآواز بلندسنا ناجار بانتفار حفرنت ابن عباس مؤنء كها كدعليقبس كاوفذي صلى التُرعليه وسلم ك بإس آيا توصرت بني اكرم صلى لتُرعلب وسلم في فرمایا ، کربیکون ساوفدیا فوم ہے ؟ انہول نے کہا ہم رسیعہ والے جب -آت نے فرمایا "مرحاً با تقوم او بالوفد، اتنہیں رسوائی دندامت کا سامنا اتَّانَأَيْتِكَ مِنْ شِنَّقَةٍ بَعِيْدَةٍ وَمَيْنَنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا أَكِيُّ الْمَهُوكَا "كَبْخَلْكُ بِم آبِ كَ بَاس دوركاسفركرك آئ بِي اولاَّبِ عَ

ك شيداً تخفرن منى التُعليه وسلم كى مودن مبالك إس وقت منود موكى يا فرشتة آب كانام لے كراس سے پوچ بير كے ١٦ امند كے اس باب كے لاست سے ام بخادی کی فوض بہ ہے کہ علم وہی ہے جوسیوں ترکے مذرم موریسی یا د موا ور اوگوں کوسکھلایا جائے ورندعیم سے کوئی فائدہ نہیں میشن مشہود ہے مسلمانان ارگور وسلان دركاب مطلب بدكر ومسلمان تخفيه ه فرول بن جله كي اورسلا كما بوق بن دهكها رسلى استعليق كود م بخارى ني كالبلطاء في استاد بيان كليا ١١ مغر 

ا ورہائے درمیان بی بیکا فرنبیلائفتر مائل ہے اور ہیں سوائے اش حرام (حرمت والعهمينون) كے آپ كى فدمت بين مامنرمونے كى توفيق نبي - يهي آك يساحكام ارشادفرما يحيد كرم بافي لوكول كو معى سنادى اورجنت كي سنخت موجائيس - أب في المهي جاركامون كاهكم ديا اورجار بانون سے انهبس روكا يعكم فرمايا و خدا برا بمان لاور آيي فرمايا خدا برايان لانے كامطلب تم جانتے ہو؟ انہوں سے كب الشرا ورأس كارسول مبتر مانتهين - آيئ فرمايا: اس بات كي شهاد كه البُّر كيسواكوني معبود منهيس، اورمحما لترْك رسول ميس - مُمَازَ ف المُم كرنا، ذَكُواة ا واكرنا، دِمِفنَان كے روزے دكھنا - مال غنبرت سے تمس اداكنا- اورآينان كومن كيا كروى نوبني ، روغني مطلياا وراس برتن سیے میں پر روغنِ رفستِ مَلاکیا ہو۔حضرنٹ شعبہ کا بیان ہے کہ میکھی ان سے ساتھ آ ہے سنے نقیر ( کم مورکی لکڑی کا برتن ) کا بجٹ کم

مِنُ كُفَّادِمُ هَٰعَ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَنُ نُأْتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِحَمَا مِه فَمُونَابِأُمُرِغُنِورِهِ مَنْ قَرَاءَ نَانَكُ فُلُ بِرِالْجَـنَّةُ فَأَمَوْهُمُ مِأْزَبُعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَذُبُعِ آمَرُهُمُ مِبالْإِبْسَانِ بِاللهِ وَحُدَهُ قَالَ هَلْ تَكُرُونَ مَا الْإِيْمَانَ بِاللَّهِ حُدَّهُ عَالُوْااللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ قَالَ شَهَادَةً أَن لَاللهُ إِلَّا اللهُ وَانَ مُحَبَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَإِنَّامُ الصَّلَوةِ وَإِيَّاءً الزَّكُوٰةِ وَصَوْمُ دَمَعَنَانَ وَتُؤْتُوا الْخُسُمِنَ الْمُعْنَدِ وَنَهَاهُ وَعِنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنَتُ حُوا أَذُوكَّتِ قَالَ شُعْبَ ۗ وَرُبِّمَاقَالَ النَّقِيبُرِ وَرُبِّمَاقَالَ الْمُقَيِّرِ قَالَ إَحْفَظُونُهُ كَا حَدْ وَدُومَ مِنْ قَدَاعَ كُود » وَ الْحَدْ وَالْمُعْ لَكُود »

ماب دربش مسائل محرائ سفركرناء رمحدمن مفانل ابوالحسن ارعبدالشدا زعرن سعبد فبحصيبل رعارلته بن ابی ملبکہ اعقب بن حارث را وی میں کہ اعضوں نے رلینی عقب بن عاریث نے) ابی المب بن عز بزکی بیٹی سے شادی کی ۔ شادی کے بعد ایک عورت نے اگر کہا کہ میں نے عفیہ وراس عورت کوجس سے نہو نے عقد کیا ہے، دونول کو دور حدیلایا ہے۔ لہذا ان دونول ہی عفد درست بہیں عفبہ نے کہا مجے معلق بہیں کہ تونے مجھے دور دوبلایا ہے ادداس سے بیلے می تونے مجھے نہیں کہا ۔اس کے بعد سوار ہو کر

باث الرِّعُلَةِ فِي الْسُعُلَةِ النَّالِلَةِ ٨٠- حَكَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ أَبُوالْحُسَنِ فَالَ ٱغْبَرْنَاعَبُدُلِمَلَةَ عَالَكُفْبُرُنَا عَمْرُ مِنْ سَعِيْدِ بْنِ أَنِي حُسَلَينٍ فَالَ حَدَّنَّ فَرِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ آلِي مُلَيِّكَةَ عَنَ عُقْبَةً بُنِ الْجَادِتِ أَنَّهُ مُ تَوَقَّحَ إِنْنَةً لِلَّإِنِي آهَابِ بُنِ عَزِيْزِ فَأَتَنَّهُ إَمْرَأُ أَةُ فَقَالَتُ إِنِّي قَدَا رُصَعَتُ عُقُبَةً وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا قَالَ لَهَا عُقَبَة مُمَا اَعْلَمُ انَّكِ ٱرْضَعْتِنِي وَلَا اَخْدَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَكِي لِيَرَ خَسَأُكَهُ فَقَالَ دَسُوُلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْقَكِيفَ | آنحفرن ملى الشّرعليد وللم كى خدمت ميں مدينه منوره ما عنهو شاور

مع مقيرينى فارللام دا قاركيتي بي اس دون كوجوا ونتول اوكشيتول برملاجا تلبع ١٢ منه مك "ريما قال لنفير" حضرت شعبر كاصطلب بيسب كرمنهى عندجزول ميركه بي الساموا ب كامرف ين كا ذكرفرا باكيا اودنفركو تعبور وياكيا فقر كالمطل<del>ب ين</del> كالمجود كالكرى كوهود لينتر بين اولاس كا بزن منا لينتر بي - آسك ديما فال المقير كامطلب ييت كيمى لغظ فرفت بنغمال كياا وكبح مغير ووؤل كامغيم إيكت - ايساكمي نبي هواكد دونؤل الغاظ ترك كرشير كيك مهول بكرايساحرف ليتر مين مهوا- سك بهبي سي نزمير إب نكت بي كيوكر عقيد ميس كما يو جيف كمه اليسموار موكر مدينه كنه اور مغركيا - ١٢ منه

كبا اوركهمى مزفت كى عكم متيركبار الخفرت ملى لله علبه ولم لن فرمايا كمم اسى بادر كهوا دران لوكول كوبا خركر وحرتمها المسيعية كنين

وَ فَدُ قِيْلَ فَفَلَا فَهَا عُقِبُكُ وَكُنَّتُ ذَوْجًا غَيْرَةُ ﴾ أيسئله دريا فت كيا- آپنے فرمايا: مشبه مؤكيا ہے، پيرکس طرح اسے ميری بناسکوگے ؟ عقبہ نے اس عورت کو آزاد کرزيا-اوراس نے دوسراعقد کرليا-

را کے دوسراعقد کرتیا۔ بارے حصول علم میں باری اور نرتیب نفسرر کرنا

(ابوالیمان از شبیب از زهری، دوسری سندا می بخاری نے کہا ابن دم ب ازینس از ابن شہاب از عبیدالشرب عبلالشرب تولز علدلشرب عباس) عمروضی الشرعند را وی میں، میں اور میرا پڑوی بنی امید بن زیدیں رہنے تنے اور یہ مقام مدینہ پیں بلندی پر پھھا ہے

بى الميدن ربيتي ربيت هي اوريد مقام مدينية بي بلندى بريحارم و لوگ المحضرت ملى لشرعليه ولم كى فدمت بين بارى بارى ايك ايك دن آنف تق - جب بين آتا توحالات وحى اور دبگر مالات اس كو تباد باكرتا اوراسى طرح جب وه آتا توجي بناد ياكرنا - ايك وز

جب میرا انصاری دوست ابنی ماری کے مطابق محضور ملی التعلیہ وسلم کی خدمت سے والیں مواتومبرا دروازہ بہت نه ورسے کھٹکھٹایا اورمیرانام بیکا نبخے لنگاا ورکہا وُہ پہاں ہیں ، بیں ڈرااور باہز کلا۔ تو

ا ورئيرانا ) بيناميط لڪا در لها وه يههان بين بيب درااور باهر مطابور ڪينے لگاء آج ايک برا سانحه بيش آيا۔ آنحضرت ملي لندع بليه ولم نيايي

بیو بول کوطلاق دے دی سیسنکرمیں اپنی بین حفصہ کے پاس گیا، وہ

رور ہی تیں نے کہا کیاآنحصزت ملی الشعلیہ وسلم نے نم لوگوں کوطلاق ا

دے دی واس نے کہا ہیں نہیں جانتی بھرس استحفرت ملی الشملیدو

سلم کے پاس حاصِر مبوا میں نے کھوٹے ہی کھوٹے بیعوض کیا۔ کیاآ ہے نیان داج مطل میں مطالف ہی سری میں میں نیاز دار منہیں میں میں

نے ازواجِ مطرات کوطلاق دی ہے ؟آپ نے فرمایا منہیں میں نے کہا اللہ اکبریعہ \*

باب دعظ فصیحت اور تعلیم کے دولان کوئی ناہ بات دیکھ کرغفنب الودہونا۔ بالك التَّنَاوُبِ في الْعِلْمِ

٨- حَلَّ ثَنَا الْمُؤْلِيَاتِ قَالَ الْعَلَيْكِ الْمُعَيِّرِ الْمُعَيِّزِ الْمُعَيِّرِ الْمُعَيِّزِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعَيِّدِ الْمُعْتِدِ الْمِنْ شِهَا فِي

عَنْ عُبَيْدًا للهِ يُن عَبْدًا للهِ إِن أَنِي تُورِ عَنْ عَبْدًا للهِ

ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُبَر رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ

جَادُ لِيَّ مِنَ الْانْصَادِ فِي بَنِي اُمَيَّةَ بَنِ ذَيْدٍ وَهِيَ مِنْ سرر در ور روي سرديس من يُعْمَدُ بَدَاد مِوْدِ

عَوَالِي الْمُدِينَةِ وَكُنَّا مَنْنَا وَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ

الله كَانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْ زِلُ يُومًا وَانْزِلُ يُومًا

فَإِذَا نَزَلْتُ جِمُنُهُ إِنْ يَرِيدُ لِكَ الْبَوْمِ مِنَ الْوَحِي وَ

ۼۘؽؙڔۣۼۭۅٙٳۮؘٳٮؘٛۯؘڷۏؘػڶۺؙ۫ڵۮٝڸڰڡؘٛڹٛۯؙڬڡٳڿؚؽ ٳڶڒٮؙڞٳڔؿؙؖؽۉؙٙؗۯڹۘٷۘڹؾ؋ڡٙڞؘ؆ۘڹٳؽ۠ۻٛۯؠؖٲۺؽؠ۫ۑ۠ڵ

ۗ ؙڡٛۜقَالَ} ثَعْرُهُوفَفَرِعُتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَكُنُهُ

ٱمْرُعَظِيْدُ فَا خَلْتُ عَلَى حَفْصَةٍ فَإِذَا هِي تَسْكِي

فَقُلْتُ أَكُلَّقُكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ۗ قَالَتُ لَا اَدُرِیُ ثُمَّدَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَإِنَاقَا لِمُمُّ اَ كَلَّقْتُ نِسَا عَلِكَ قَالَ لَا

وسلم فقلت وانافاليمه فقلت الله اكتر «

بان النَّفَسِ فِي الْمُوعِظَرَوَ التَّكُمُ الْمُعِظَرَوَ التَّكُمُ الْمُعَلِمُ الْمُوعِظَرَوَ التَّكُمُ اللَّهُ

که اس انصادی بهسایی نام عنبان بن مانک مقابعنول نے کہا اوس بن نولی اس روایت سے تکاتا ہے کنبر وا صربِّر عنما دکرنا ورست ہے ۱۱ مند کے وایت ہیں ہوں میں معرف کے مسال مقاب کے است میں بیائی کے است میں بیائی کے است میں بیائی کے است میں بیائی کا است میں بیائی کے است میں بیائی کا ۱۲ دستا ہوا کہ اس کے مسلم بات بیان کی ۱۲ مند میں میں میں بیائی کا ۱۲ مند میں بیائی کا ۱۲ مند میں بیائی کا ۱۲ مند میں بیائی کا ۲۰ مند میں بیائی کا ۱۲ مند میں بیائی کا ۱۲ مند میں بیائی کا ۲۰ مند میں بیائی کا ۱۲ مند میں بیائی کا ۱۲ مند میں بیان کی ۱۲ میں بیان کی ۱۲ میں بیان کی ۱۲ میں بیان کی ۱۲ میں بیان کی ۲۰ میں بیان کی ۲۰ میں بیان کی ۱۲ میں بیان کی ۱۲ میں بیان کی ۲۰ میل بیان کی ۲۰ میں بیان کی ۲۰ میان کی بیان کی ۲۰ میں بیان کی ۲۰ میان کی ۲۰ میں بیان کی ۲۰ میں بیان کی ۲۰ میں بیان کی ۲۰ میں بیان کے ۲۰ میں بیان کی ۲۰ م

(محدب كبيراز سنيك الأبنابي خالدا زفيس بن ابي حازم) الومسعود ا نصاری رضادا وی بس که ایک شخص دخرم بن ابی کعب، حصور ملی الله عليه ولم كى خدمت بن الركيخ اسكا بارسول الله ؛ فلات فس ببن ببت طویل نمازیرها باہے - ہوسکتا ہے ہیں جماعت میں شرکت دکرسکو ا پوسعود *ژنگن*ے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ حنوثر کی انٹرعلیہ قیم کوغصنب کرنے نہیں دیکھا۔ آٹ نے فرمایا: لوگو اہم لوگ دین سے لوكول كونفرت ولانف بواقت باوركهو، نماز يرما وُنوبرركن مي تخفيف

(عبدالتذين محمدا زا بوعا مرعفنرى ازسليمان بن بلال مديني زرميعه ين الوعبار لرحمٰن ازيزيد غلام منبعث ) زيدين خالد جبني زُراوي جي كه كسى نے نبئ كريم ملى الشويليہ وكم سے تفطہ زگرى يٹرى ہوئى چيز ، مے متعلق دريا فت كيا -آيخ فرمايا اس كابند ص ريا فرمايا برنن ياسنيلي كيهياً كرد كھو۔ پھرا كبِڤ برس تك لوگوں سے لوچينا رہ (اگرمالک شمطے) مجھر ا بینے کا میں لا- اگرسال کے بعداس کا مالک آجائے ، نواسے اداکردو اس نے کہا گرگم شدہ اونٹ ملے جربیٹ شکرٹی کریم کی لنٹرعلیہ وہم اشتنے عصے ہوئے کہ آپ کے دونوں کال مبارک سرخ ہوگئے ( یا کہا آپ كاروك مرخ موكيا، آب في مرابا - تحفي كبا (اوسط سے) و ه نواپنی مشک ا در موزه اینے ساتھ در کھنا ہے۔ وہ خودیا نی پرجاکر يانى پىلىتائ اور درخىن سے يتے چرلىتا ہے۔ اسے اپنے مال پر

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْعِظَةِ إِنَّنَاتٌ عَضَبًا فِيْنَ يَوْمِيْدٍ فَقَالَ ٱ يَنُهَا النَّاسُ إِنَّا كُمُرَّمُنَ فِيرُونَ فَكَنْ مُكْتِالِنَّاسِ فَلَخُفَّيْفُ فَإِنَّ فِيهُ عِلْمُرْلِفُنَ وَالضَّيْفِيفَ وَذَالِكَاجَةِ سے کا اور کیونکدان میں ترقیق وصندیقت وضرور تمندسب بی سم کے لوگ ہونے ہیں۔ **١٩ - حَلَّ ثَنَا**عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَسَّدِ قَالَ حَتَّ ثَنَا اَبْؤُ عامِرِنْ لُعَقَدِيٌّ قَالَ ثَنَاسُلِيمَانُ بْنُ بِلَالِ لَ لَمَ يُنْكُ عَنُ رَّيِيعَةَ مُنِ آ بِيُ عَدُلِ لِسَّحْلِنِ عَنُ بَيَزِيْ كَمُوْ لَلْفَيْغَيْثِ عَنْ زَبْدِينِ خَالِدِ لِأَجْمُنِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّتَرَسَأُ لَهُ دُجُلٌ عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ آعُمِنُ وَكَآءَهَا ا أوقال وعاءها وعفاصها ثمتع فهاسنة أثم أتمزح بِهَا فَإِنَّ جَآءَرَبُهُا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَصَآ لَّهُ ٱلْإِيلِ فَغَضِبَ حَنِّے احُمَرِّتُ وَجُنْتَاهُ ٱ وُقَالَ احْمَرُّوجُهُ فَقَالَ مَالَكَ وَلَهَامَعَهَاسِقَاءُهَا وَحِذَاءُهَا الرَّدُ الْمُنَاءُ وَتَرْعَى الشُّجَرَفَنَهُمُ هَاحَتَّى يَلْقَاهَادَيُّهَا قَالَ فَصَآ لَّهُ ٱلْغَنْمِ قَالَ لَكَ آ وُلِاَخِيْكَ آ وُلِلذِّ شُبِ رمنے ہے۔ اس کامالک خود اسے لے لیگا۔ اس خص نے دریا فٹ کیا۔ گم شدہ کری کے تنعلن کیا اِسٹادہے ؟ آپنے جواب میں فرمایا وونیراحمتہ ہے یا تبرے معان ربکری کے مالک) کا یا بھیڑیے کا ۔

. ٩- حَكَّ ثَنَا مُحَكَّدُ بُنُ كَيْنِهُ وَقَالَ آخُهُ رَئِي سُفْيَادُ

عَنْ إِنِي كَالِي كَنْ فَلِسُولُ بُنِ إِنْ كَالِي كَالِي مِكْنُ إِنِي مَسْعُودٍ

فِالْانْفُادِيِّ قَالَ قَالَ رَجْلُ يَارَسُوْلُ اللَّهِ لَا آكَادُ أُدُرِ

الصَّلُوةَ مَهَايُطُوِّلُ بِنَافُلَانُ فَمَارَأُ يُثَالِبَّيَ صَلَّى

لے عقد کاسبب یہمواکہ آپ سے سینیٹراس سے شنا کریچے ہونگے دوسرے لیساکرنےسے ڈویٹنا اس بات کاکٹہیں ٹوگٹ س دین سے لفرت ذکرمیائیں بہیں ہے توجم کہا۔ محلتا بهامنا ملت ميبس سنزحمر باب محلله يضفته كاسب ببرواكد سأل فيا ومث كوبوجها جس كم يوجهن كي ضرورت زيمتى اومط البساجا لورمهم بي كدوة للف مو ملك. وهبكان بناجاره بان كرنسا معجر بامحاس ونهير كماسكنا يعراس كايمرنا كيامزور محودمانك ومونظ تدوموند تناس كفين جاشيكا -١٠ منه کسی مطلب پیچ کرکمری کا پیولیدنا جائز میرکبونراس کے تلعت ہونے کا ڈرہے بعضوں نے کہا ا دنٹ بھی اگرگا دُل یا شہریس ملے تو پکولیداچاہیے کیؤکرڈر سے بھا ڈیسمان كى ال منائع ہونے كا كوئى كاش والے بالے بھا كے 19 منہ آ شوسط :- مفصدیہ ہے کہ کمری کو تبعیز میں ہے لینا چاہیئے اور سال تک علان کرنا چاہیئے ۔ کیونکہ قبصنہ ذکر کئے کی صورت میں ہوسکتا ہے کہ اسے بھیر یا جربی اڑ دے ۔ قبعنہ کی صورت میں جب نک تنہا ہے باس اسہے گ اس کا دورہ تہیں فائدہ فیے گا۔ اور حب مالک آجائے گا، بکری جی سالم اسے مل جائے گی یغومنیکہ قبصنہ کی صورت میں وہ صائع ہونے سے بے جائے گی۔ اون ط سے اس کا معاملہ بالسکل برعکس ہے آ

رمی بن علاء از ابواسام از بربدا زابوبرده) ابوموسی آوی بین که حضور صلی الله علیه سلم سے ایسی بانیں دریافت گئیں گآپ کا بیک کو برامعلوم مہوا۔ جب آپ سے بہبت سوال کیا گیا توآب سے بہبت سوال کیا گیا توآب سے بہبت سوال کیا گیا توآب سے ناراص ہوئے۔ آپ نے فرمایا ، اچھا خوب دریافت کراو - ایک سخص نے دریافت کیا ، میرا باپ کون ہے ؟ آپنے فرمایا ، سالم ، شبیب دوسرا کھرا ہوا کہا ، میرا باپ کون ہے ؟ آپنے فرمایا ، سالم ، شبیب کامولی دغلام ) جب حضرت عمر شاخے آپ کے چیرہ مبارک کے فصلے کو دیکھا ، نوع ض کیا یارسول الله ، بیم الله نعالی کی بارگاہ میں نوب کر دول دیکھا ، نوع ض کیا یارسول الله ، بیم الله نعالی کی بارگاہ میں نوب

باب امام یا محدث کے سامنے دو زانو ہوکر بیطنا . چاہیئے ۔

(ابوایمان از شیب از زبری انس بن مالک داوی بین که رسول الشرسلی الشرعلیه ولم با برس سریف لائے نوعلر لتدبن منافه کموسے بہوگئے اور عض کیا یا دسول الشرا بمیرے باب کون تنے ؟
آب نے فرما یا: حذافہ یہ پھر باربار فرما نے لگے مجھ سے سوالات کرو آخر حضرت عمر و دونوا نو بہو گئے اور کہا ہم الشرکے درب مونے سے ،اسلام کے دین ہونے سے اور محد کے تبی ہونے سے داصی و موث بین باربوں کہا تو حضور ملی الشرعلیہ وسلم حاموش ہوئے و بینی غصہ فرو بہوگیا ) سے ،

٧٩ - حَكَّ ثَنَا عُمَّتُ بُنُ الْعَلَا غَنَا الْحَدَّ فَالَ حَدَّ فَنَا الْهُ الْسَامَةَ عَنُ بُرَدُهِ عِنَ الْعَلَا غَفَا الْحَدُ فَا الْحَدُ فَا الْحَدُ فَا الْحَدُ فَا الْحَدُ فَا الْحَدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْمَ عَنَ الْفَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْمَ عَنَ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِيْمَ عَنَ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

بالى من برك على دكتُ يَهِ عِنْدالْ مَا لَهُ الْمَاهِ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهُ الْمَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَالِكِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَالِكِ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

کے بھڑوت سول کرنے سے آخصرت معلی للٹھلیہ کم نے کیادوری خری کآب نصے ہوئے بھرجوفر بلیا جوجا ہووہ پوچھ وہ بھم خاص ہو کا اسلے کہ بینر بنہ جائنے تف ضعلانی کے کوکٹ بلاکٹڈ کوکٹ درکا بیٹ کیا تھا اس کے اسلام امیوں نے کفورے پوچھ کرانی شک مین آبج مفسیعیا تا رہا جیسے دوسری و وابت ہیں، فسکن عفید، ۱۳ باب ایک بات کونوب مجانے کے گئے تین بارکہنا استحفرت میلی لنٹر علیہ ولم نے کی شیخر مایا: خبر دار جموع بولنے سے بچنا کئی بار یہ کلمسائب فرمانے زہیے - ابن مرش کہتے تیں آپنے بیمی نبین بارکہا: کیا میں نے تنہیں لنٹر کا پیغام پہنچی دیا۔

دعیدہ ازعبدالصمدازعبرالٹرین ننی ازخامہ بن عبدالٹرین انس)
انس رضی الٹن عندرا دی ہیں کہ نبی سلی لنڈ علیہ سیم جب کوئی بات فرطنے تو نین باداعا دہ کرنے حتی کہ آپ کا معہوم سمجھ ہیں آ جا آن تھا۔ اور جب آپ سی نوم کے پاس تنسر دھیت سے جانے نوسلام کرنے وزنین مارسلام کرنے۔

ر منوسط ، " نوم "سے مراد یک ال چند لوگ بیں ۔ )

دمسکر داندا بوعوانداندا بولشراند بوسف بن ما پک اُر عبداللہ بن میں عمر در اُر اُدی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلے جب عصری نما اُرکا توت ہیں جہ ہے اس دفت سلے جب عصری نما اُرکا توت آ بہن جا تھا ۔ ہم وصور کر سے تھے گویا مسے کر ہے تھے ، آپنے بلندا والہ طف لگے بینی ملکے ملکے دھو اسے مقعے گویا مسے کر ایسے تھے ، آپنے بلندا والہ سے دو مار یوں فرمایا یا نین بار سے دو اُن خرابی ہے دو ندخ سے " دو مار یوں فرمایا یا نین بار سے دو بار یوں فرمایا یا نین بار

باب آ دمی کا اپنی اونڈی اور گھروا اول کو تعلیم دینا (محد بن سلام از محار لی از صالح بن حیّان از عامرٌ عنی از الوبرده اله ابوموسی اشعری را وی بین که رسول لند صلی لنرعلیم و لم نے بالب من أعاد الحديث الكاليفهك فقال البيئة الكاليفهك فقال البيئ مسكة الله عليه وسكم الآل والمرتبئ ما وقال النائد عمر قال المنتج من من الله عليه وسكمة وكال المنتج من الله عليه وكال المنتج من الله عليه وكالمنتق ها كالمنتق الكالمنائد الله عليه وكالمنتق الكالمنائد الله على المنتق الكالمنائد الله على المنتق الكالمنائد الله المنتق الكالمنائد المنتق المنتقل ا

م و حَلَّ ثَنَا عَبْدَة قُالَ عَتَّ نَنَاعَبُدُ الصَّدِنَ الْ كَلَّ اللهِ عَبْدَ الْكَلَّمَة الْمَا عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ إِذَا آتَى لَمْ يَكِمِنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ

ه - حَكَّ ثَنَا مُسكَدَّدٌ فَالْ ثَنَا اَبُوْعَوَا مَهُ عَنْ إِنْ بِشْرِعَنْ يُوسُف بْنِ مَا حَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ ثَمْرٍ وَ قَالَ تَحَلَّفَ رَسُولُ اللهِ حَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرِ سَا فَرُنَاهُ فَأَدُّرُكُنَا وَقَدُ اَرْهَ قَنَا الصَّلَاةَ مَلُوَّ الْعَمْرِ سَا فَرُنَاهُ فَأَدُّرُكُنَا وَقَدُ اَرْهَ قَنَا الصَّلَاةَ مَلُوَّ الْعَمْرِ مَا فَرُنَاهُ فَأَدُّرُكُنَا وَقَدُ الْمُسَعِّ عَلَى اَرْجُلِنَا فَنَا لَى بَافِئ صَوْتِهِ وَيُل تَلِا عُقَابِ مِنَ النَّادِ مَرَّتَ ثَبْنِ اَوْفَلَاتًا

بالمب تَعْلِيْمِ الرَّجُلِ آمَتَهُ وَآهُلَهُ ٢٩- حَلَّ ثَنَا مُحَتَّدُ هُوَابْنُ سَلَامٍ قَالَ اَعْبَرَا الْعَارِفِيَّ وَلِلْعَدَّنَا مَالِحُ بُنُ حَبَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيُّ قَالَ

ک اس روامیت سے امام بخادی نے پرنکالا کہ اگر کوئی محدث سمجھائے کے لئے مدمیٹ کو کمر دبیان کرے یا طالب سم کم سنادسے دوباؤیا سربارہ پڑھنے کہ کے نوی مگروہ نہیں ہے تین بارسلام اس حالت بجرب کوئی کسی کے درواذے پرجائے اورا ندا کے گی اجاذ سہ چاہیے ۔ امام بخادی رحمت انڈ علیہ ہے اس حدیث کو کست ابدالاستیڈان ہیں بیٹ ان کیا ہے ۔ اس سے بی بی متکلت ہے ورنہ ہمیشہ آپ کی حادث ٹابت بہب ہوتی کہ آپ ہم سلمان کوئین بار مسلمان کوئین بار مسلم کرتے ہے۔ 17 منہ ساتھ یہ حدیث اوپر گذر کی ہے ۔ ترجمیٹ باب بہب سے متکلت ہے کہ آپ ہے دوبار یا تین بار مسلم مایا ویک

فرمایا: نین آدمیون کود هرا تواب ملبیگا - ایک وه ایل کتاب جواینے بني برا وركيم محصلي الشعلية ولم برايمان لايا - دوسرا و مغلام جوفلا كاحق اداكرے اور اپنے مالكوں كابھى حق اداكرے تنتيسرا وو شخص جِس سے باس باندی موا وہ اس سے حبت کرنا مواسل می طرح اداب محلے اور الجی تعلیم سے بھراسے آزاد کرے اس سے تکاح كرك تواسيمين دہرا تواب مليكاً - عامتر عن فيصا لح سے كہا ہم نے يه مديث كه مفت سادى ي- ايك وه وفت تقاجب لوك م اس سے کمتر بات کے لئے بھی مدینیہ تک کاسفر کرتے تلے باب الم كاعور تول كونصيحت اوتعليم ديياً-(سلبمان بن حرب از شعبه از ایوب ازعطام بن ابی رباح) ﴿ ابنِ عباس رُكتے ہیں کہ بینبی اکرم صلی ا بٹنہ علبه ولم برگوا ہی دینا ہوں ۔ یاعطارنے کہا میں اس عباس زئیرگواہی دیناموں (گویاحضور ایس عباس تنفیسم سے کہا) کم حضور کی للہ علبہ دلم دمردوں کی صف سے با ہرنٹرلیٹ لائے۔ آب کے ساتھ بلل رُ عَف آب كاخيال تفاكرآب كي وازعور تول مك نه بيني سكى ہوگی۔ آیے آکرعور تول کونصیعت فرما نی، صد فرخیرات کرنسیا محم فرایا

صَلَّىٰ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْتُهُ لِللَّهِ مِرْ أَجُرَانِ دَجُلُمِّنُ آهُلِالكِتَابِ أَمَنَ بَئِيْتِهِ وَ أَمَنَ بِحُمَّتِهِ وَالْعَلَبُ الْمُهَكُّوُكُ إِذَا ٱدِّى حَقَّ اللّٰهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ ۗ رَجُلُ كانتُعِنْدَة أَمَةُ يُطَأَكُما فَادَّبَهَا فَاحْسَ تَادِيبًا وَعَلَّمُهَا فَأَحْسَنَ تَغُلِهُمَا ثُمَّ اعْتَقَهَا فَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ آجُرَانِ نُكَّ قَالَ عَامِرٌ آعُطِيْنَاكُهَا بِغَيْرِثِيْنَ قُلْكَانَ يُرْكُبُ فِيهَا دُوْنَهَا إِلَى الْمُدَيْنِيَةِ ﴿ ماسك عظة الإمام التساء وتغلم من 4- حَلَّ ثَنَا سُلِيَمَانُ بُنُ حَرْبِ قَالَ ثَنَا شُعْبَهُ عَنْ أيُّوبَ قَالَ يَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ إِنْ دَبَاجٍ قَالَ يَمِعْتُ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ٱشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِوْ قَالَ عَطَاءُ اشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَتَاسِنُ آتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالْ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسُمِع

النِّسَاءَ فَوعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالطَّدُ قَةِ فَعَكَتِ

الْمُنَأَةُ تُكُفِي لَقُرُطَ وَالْعَامَ مَولِلال يُلخُذُ فِي طَرُفِ

تُوبِهِ وَقَالَ إِسَمْعِيلُ عَنُ آيَتُونَ عَنُ عَطَآءٍ قَالَ ابْنُ

حَلَّ شَيْنَ ٱبُوبُرُد يَةَ عَنَ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

س برخرات جم كفه و المليل ازايوب)عطاراوى بي كه ابن عَبَّاسٍ ٱشْهَى ْعَلَىٰ لِنَّابِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهِ ﴿ عبّاس وسنف فرمابا من بى ملى دار عليه ولم ميركواسى دبنامول دينى اس حديث بب شكت ميس سيد ) باب امادیث کے سننے میں حرص کرنا۔ باهك الجرص على لحك يثث ٩٠- حَكُّ ثَنَا عَنْدُ الْعَزِيْرُ الْوَنْ عَنْدُوا للهِ قَالَ عَنَّانِيُ

(علامغريزين عبدالشرانسليمان ازعروب ابي عمروا نسعيدت بي

توكونى عودست ابنى بالى يعينك لكى اكولُ الْكُومُمْ ! وربلال يُطلِينَ كِيرِك

سله اس کومی دہرا ٹواب ملے گا ایک نوا زاد کمینے کا دومرااس سے تکاے کر لینے کا درا دب ا دلیلیم کا جدا گانہ ہے وہ توم طرح ملتا ہے خواہ اپنی لونڈی کونیلیم دیسے کیسی ادرکود امنه کے تین کوفہ سے مدینہ تک کاسفر کرنے ۔۱۱ سکے بینی جیسے اگلی روابین ہیں رادی کوتر دونفا کہ عطائے ابن عباس وہ کاتول کہا کہ بین تکفرنٹ پرگواہی دیناہوں یاعطائے یوں کھا میل بن عباس مِن پرگواہی دیتاہوں ہیں روایت بین نرددنہیں ہے ا درمپالمام *بطورجزم خرکوسے* الم مجاری ہے ہم میں سے نہیں سا تر آنعلین ہوگی اورخودا کا بخاری ہے اس کو وصل کیا، کتاب لزکوا میں اس باب کے لانے سے ان بخاری کی غرض یہ سیے کہ اگلا باب ما کوگوں سے تعلق مقطا وارجو شخص حاكم بوياا ما) اس كوعم والسب عود نول كو وعط سا باچا جيئے - ١١ كك اس حديث سے مراداً تحفرت كى حديث ہے -١٢ منہ

سُيكُمَانُ عَنْ عَمْرُونِ آبِي عَمْرُوعَنُ سَعِيْدِ بَنِ آفِي سَعِيْدِ وَعَنُ سَعِيْدِ بَنِ آفِي سَعِيْدِ فِي لَيْ لَمُعُورُ اللّهِ فِي لَيْ لَا لَهُ فَالَ قِيْلَ يَا دَسُولُ اللّهِ فَلَ لَمُعَنَّ النّاسِ بِشَغَا عَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اللّهُ مَنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَدُ ظَنَنَتُ يَا اَبَاهُ وَيُرَكُ اَكُ لَا لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَدُ ظَنَنَتُ يَا اَبَاهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَقَدُ ظَنَنَتُ يَا اَبَاهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

کاباعث ہوناہے۔

﴿ ٩٩ حَلَّ الْعَلَا عُبُنُ عَبُلِ الْحَتَادِ قَالَ حَتَّ اَنَا الْعَلَا عُبُنُ عَبُلِ الْحَتَّ اِنَا الْحَدَّ الْعَلَا عُبُنُ عَبُلِ اللهِ بُنِ وَيُنَادِ بِذِا لِلهَ عَنْ عَبُلِ اللهِ بُنِ وَيُنَادِ بِذِا لِلهَ عَبُلُ لِللهِ بُنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سمیر قبری ابوسر رو دوراوی بی کدرسول الشمالی لتر علیه و این اور این دوراوی بی کدرسول الشمالی لتر علیه ولم سے
در کیا دت کیا گیا کر قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب نیادہ تن ا کون ہوگا ۔ آئی فروایا ، اے ابوسر رہے ، بیں جانتا تفاکہ تجد سے پہلے یہ
بات کوئی مجمد سے نہیں پوچھے گا کبونکہ یں جانتا ہوں توا مادیث سننے
میں سب زیادہ حریص ہے ۔ توسنو ؛ قیامت کے دن سب نریادہ
میری شفاعت کا سخت و قوق موگا جوابنے دل یا جی کے فلوص کے ساتھ
کر الله آل الله کہ فی فالحملة ، ۔ ول یا جی کا فلوص یہ ہے کہ جرکوئی کام
فلاف نبی نہ ہوسکے گا ، )

باب علم کیسے اٹھا لیاجائے گا۔ حضرت عمر بعلا خریر نے اپنے فائم مقام الو بکر بن حزم کو بہلکھ کر کھیجا کئی ہائے یہ اس آنحضرت کی جبئر احاد بیٹ ہیں وہ سب لکھ لواس کئے کہ مجھے علم کے مفقو داور عالموں کے معدم م ہوجانے کا اندلینیہ ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ سوائے احاد بیٹ نئی کے اور کوئی شے مقبول عوام نہ ہوگی لوگوں کوچا ہیئے کہ سب مل کرعلم کھیلائیں علمارعوام کی معلل میں مبھے کرا شاعت علم کریں نہ کا معلوم نہ جانے والے میں مبھے کرا شاعت علم کریں نہ کی معلوم نہ جانے والے میں مبھے کرا شاعت علم کریں نہ کا معلوم نہ جانے والے میں مبھے کان کیس اور درم مل علم کا چھپانا ہی اس کی گم کری

(علاربن عبدالجدار انعلد لعزیز بن سلم ازعلد للترب دینار او ا بی عبداللترب دیزار نے عمر بن عبدالعزیز کا بیفول بہانتک بیان کیا "عالموں کے معددم ہوجانے کا اندلیث مسئے" (اسلمیں بن ابی اولیں ازمالک اندشنام بن عروہ از والدخود)

عبداللہ بن عروب العاص رضوا وی ہیں کہ بیں نے رسول اللہ ملاللہ عبداللہ بن عمروب العاص رضوا وی ہیں کہ بیں نے رسول اللہ ملال للہ علیہ وہم سے سنا اکتب فرماتے تھے ، فدا و ند نعا لی علم کو سینوں سے برا و داست نہیں نکال لیے گا بلکہ علما اوا اعظایا جا ناعلم کے فقدان کی اور دار بین اسے گا اور دوسروں گا اور دوسروں کو جا کو نتو ہے دیں گے۔ ان سے مسائل ہو جبیں گے ، وہ بغیر کم کے نتو ہے دیں گے۔ ان سے مسائل ہو جبیں گے ، وہ بغیر کم کے دو دوسروں کو جی گمراہ کریں گے ۔ فربری کہنے ہیں ، ہیں عباس از قبیب از جربراز مہشام نے مجمی یہ حدیث دوابرت کی ہے رفاقہ ہے ۔ غیم سے مراد بہاں علم حین نا ہے عور نول کی تعسیم کے لئے علیمی دون میں گا ۔ میں مقدر دون کا ہے میں کے لئے علیمی دون

(آدم انشعباز ابن اصبهانی از ابوصالح ذکوان) الوسیدری اوسیدری اوی بین کم عور تول نے حضوصلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مرد ہماری نسبت آبے یاس اکتساب فیض کے لئے زیادہ آنے جانے بیش آب ہمارے نئے بمی تعلیم کے ایام مقروفرمائیں۔ چنانچ نبی ملی الشعلیہ وسلم نے ان سے سی دن کے لئے وعدہ فرمایا۔ اس دن آب ان سے ملے اور نصیح نشر مائی ۔ ان کی مناسبت کے مطابق عبادت کا حکم دیا۔ چنا بخہ آب کے فرمان ہیں ایک بات بھی فنی کرتم میں سے جوعورت ابنے نبی بے ابنی زندگی میں وفات پانے دیکھے وہ اس کے جوعورت ابنے نبی بے ابنی زندگی میں وفات پانے دیکھے وہ اس کے جوعورت ابنے نبی بے ابنی زندگی میں وفات پانے دیکھے وہ اس کے

مَّ مَالِكُ عَنُ هِ شَامِرُ بَنِ عُرُولَةَ عَنَ آبِيهِ عَنْ عَمُرُاللهِ مِنَ عَمُواللهِ مِنَ عَمُواللهِ مِنَ عَمُواللهِ مِنَ عَمُرُاللهُ عَلَيْهِ عَنُ عَمُرُاللهُ عَلَيْهِ عَنُ عَمُواللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ فَى الْعَالَمُ الْعَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

باك مَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَآءِ بَوْمُ عَلَى

حِدَيْةٍ فِي الْعِيلُودِ ﴿

١٠١ - حَلَّ ثُنَا ادَمُنَا احْمَنَا الْمَعْبَةُ قَالَ حَلَّ فَإِلَّهُ الْمَحْبَهُ الْمَحْبَهُ الْمَحْبَهُ الْمَحْبَهُ الْمُحْبَهُ الْمُحْبَهُ الْمُحْبَهُ الْمُحْبَهُ الْمُحْبَهُ الْمُحْبَهُ الْمُحْبَعُ اللهُ الْمُحْبَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَعَظَمُنَ وَمُسَلَمَ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَ

کے آخرت میں دوزخ میں جانے سے آٹر بن جائیں گے۔ ایک عورت نے بوچھا آگر و بچے وفات پائیں نو کیا ہوگا ؟ آپنے فرمایا وہ مجمی اسے دوزخ میں جانے سے حجاب بن جائیں گے ہے۔

لے گونڈ کی فذرت کے سانے بچے پشتیل بنہیں کہ دلسے علم چھین نے مگرآ نخفر جب لی الڈ علمہ ہوئے یا درشا و فرمایا کرفیامت کے فریب ایسا نہیں ہوگا بلکہ دین کے عالم مرجا کی اور جب نہیں اور جب نہیں اور جب نہیں الذہ بری ایم کا مرب کے اور جب نہیں اور جب نہیں الدی کے دبی راوی بی اس مام نہوں اور آپ سے دبن کے مسئلے بچھیں ۱۲ منہ سے ہم کو وہ کو فئ موقع نہیں مثنا کہ آپ کے بیاس مام نہوں اور آپ سے دبن کے مسئلے بچھیں ۱۲ منہ مسلم مطلب بدی کے جس عورت کے نبن اور وہ صبر کورے نو قیامت کے دن دوزخ سے آٹر موں گے۔ اس عورت کا نام ام سلیم مفاج سے نے خفرت ملی اندر علیہ سے یہ دریافت کیا تھا۔ ایک روایت میں ایک بچھی آٹر مرج لے تواس کی نسبت بھی ہی ہے ارشا و ہوا ہے کہ وہ دوزخ کی روک ہو گا بدان کا کہ کہا ہے کہ وہ دوزخ کی روک ہو گا بدان کا کہا ہے کہ ہوا ہے کہ وہ دوزخ کی روک ہو گا بدان کا کہا ہے کہا دوارے کہا دوارے کی دولہ ہو گا بدان کے کہا بھی ہے۔ ۱۲ منہ مسلم کھا کہ کہا ہے کہا کہ کہا ہے کو در کا کا مرب کی کا مرب کے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا کہ کر کے کہا ہے کہا کی کہا ہے کہ کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا

رمحدين بشارا زغندرا زشعبه ازعبدالرحمئن بن اصبهاني ذوكوك بخ ا بوسىيدرة اوى بيب كه عديث ما قبل نبصلى المشعليه ولم سيسن عبدالرحمن سنامبهان سے روابت سے میں نے ابوعازم سے اور ا ہنوں نے ابوہر برہ ڈسٹے سناہے کہ تین وہ نیچے جویا گنے نہ ہوئے ہو ( مدمیث ما فبل کی تشریح میں)

بأب وتتخف جربات سن كرنتمجها ور دوبار وريات كرے بہاں تك كرسمجركے ـ

رسعيد من الومريم ازنا فع بن عمر) ابن ابی مليكه والوی بي كه ام المؤمنين عائش صدن غدوشى النثرنعالى عنها حوبات سنتس اورسجه نه یا تیس توخوب محمنے کے لئے دوبارہ دریا فت کرتیں ۔ ایک الیسا مواكني ملي التعليب ولم مفرمايا اجس عص كالخريث مي حساب ليا كيا، وه عداب ميں برائے كا" توحفرت عائشه و كہتى ہيں، ميں نے كَمَا كَمَا اللَّهُ نُوا لَيْ مَهُمِينِ فَرِطْتُحْ فَسَوُفَ يُعَاسَبُ حِمَا كَايْكِيدُوا "(اس كاحساب آسانى سے لياجائے كا عضرت عاكشية فرماتى بين،اس تے جواب بین نبی ملی دنٹر علیہ وسلم نے فرمایا (برحساب نہیں ہے) ملک۔

باب جولوك موجود مون غيرما صر توكون نك علوم مينجا نأتكا فرلفنه سے جعنرت ابن عباس دفنے اس فسم کی حدیب شائحفر صلی النرعلیه وسلم سے نقل کی ہے ۔

رعيدا لتذبن يوسف ازلبث ازسيدين ابوسعبدازا بوسشريح

١٠٠ حَكُ ثَنَامُحَتَكُ بُنُ اللَّهُ ال حَسَّنَا أَشْعَيَةُ عَنَّ عَبْدِالرَّحُمٰنِ بَنِ الْاَصَبَهَا فِي عَنْ ذَكِحُادَ عَنُ أَيِنُ سَعِيْدِ عَنِ النِّيحِ مَنَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّدَ مِهٰذَا وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْهُ الْاَصْبَهَا فِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هَازِهِعَنُ أَنِي هُوَيُوعَ قَالَ تَلْثَةً لَمُ يَبُلُغُوا الْحِنْثَ ما كمك مَنْ يَعْنَعُ شَيْئًا فَلَمُ يَفْهُمُهُ مُ فَرَاجَعَهُ كَتِي يَعْرِفُهُ \*

١٠٣- حَلَّ ثَنَّ اسَعَيْدُ بُنُ إِنِي مَرْيَعَ قَالَ إِنَا مَا فِعْمَ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ إِنِي مُلَيِّكَةَ إِنَّ عَالِمُشَةَ زُوْجَ النَّبِيِّ صَكِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانتُ لَاتَسُمُعُ شَيْمًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتُ فِيهُ حِكَّ تَعْرِفَهُ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوْسِبَ عُذِّ بَ فَقَالَتُ عَائِشَةً فَقَلْتَ أُولَيسَ يَقُولُ اللهُ عَرَّوْجَلَّ فَمَوْ يُعَاسَبُ حِمَابًا يُمِيرُ وَالنَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَٰ لِكَ الْعُرْضُ وَ لَكِنُ مَنُ نُوقِينَ الْحِسَاتُ يَهُلِكُ .

مرن اعمال كابنادينا لينت ايجن جس سے حساب كمينے نان كرابياجائے گا او و بلاكت ميں رُمِّے گا ليمه بالحك لِيُبَلِّخ الْعِلْمَ الشَّاهِ كُالْغَالِبُ فَالْهُ ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؞

الله الم بخارى نداس سن كواس لقربيان كيا تاكدا بن اصبها فى كانم معلىم بوطبة - دوسكراس لفك ابوم يريره كاطرن بهي كم طبئه ١٢٠ مندسك نادان كم سن بجول كامال كوبهت ريخ بونائيد وبرسي وان بيح اكترال باب كے نا فرمان مي موجاتے بيل يون جو في بون سے مال كوب انتها مجت موتى ب امند سله بين برورد كا داس مومن كوجس پررچم كرنامنظورم وكامرف اس كے مرسے اعمال اس كونبا فيرح الوفے فلاں وفت يركناه كيا بھا، فلاں وفت بلس بي بتلا ديباس كاحساسيج - اول ا سعد برآسان حساب بهی مرادم به مله اس مدسیت سے دیکا کرمعرت عاکشتری وانشمندا و تفیل تعیس اوران کی وانشمندی کی ایک دسیل یقی کرم ایک بات ﴾ كوخوبسجينتيس -اگرمهي باريخمينيس توجير نوچيتيس - ا ور دومرى مدميون مين جوسوال سے ممانعت مونى ہے ان كامطلب يہ ہے كہ بي مخصله خواه مخواه كمٹ حتى كے طور پرالیسا کرنا منع ہے ۱۳ منہ 🕰 اس کھلیت کوخود المی بخادی نے کتاب کیج ہیں بامسینا و روایت کیا ہے ۔۱۲ مینہ

راوی بیں) ابوشر کے نے عمروین سعیدسے (جویزید کی جانہے مدینہ کے ماكم تفى كها، جب كدوه مكه كى طرف نومين تمييح ريا مخاآ اسامير مجے اجازت سے کمیں تجے ایک مدیث سنادوں ، جوآنحفرت صلی نشعلیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے روزارشادفرمانی میرے دونون كانوب في سااوردل في يادركها اورميري دونون آتكمون نے آپ کودیکھا، جب یہ مدیث آب نے بیان فرمانی (مہلے) آب نے اللہ کی حمدوثنا بیان کی بھر فرما یا کہ مکم کرمہ کواللہ تعالے نے ذى حرمت بنايله . يحرمت انسانون كى طرف سي تنبي ب-(الشَّكَ طرف سے سے) لہذا جو تخص اللّٰه تعالى اور بوم آخرت برايان ر کھنا ہے اس کے لئے روانہیں کہ اس سی خونریزی کرے، نداس میں سے درخت کانے ۔ اگرمبرے بعد کوئی ایسا کرنے کی یہ دلیل ہے، کہ التدكارسول وإل اوا انزنم يكبوكه التدف توفنخ مكمك دن ابني رسول كوخاص اما زن دى تقى - بھراس كى حرمت آج ولسى ہى ہوگى جيسے كل تقى وينحف بهال موجود ب ده يهال سے غير حاصر لوگول كواس بات کی خرکردے ابوشر بحسے پوچھا کیا، عمرو دماکم مدینیہ نے اس

اللّهَثُ قَالَ حَلَّا فَيْ سَعِيدُ هُوَابُنَ اَيْ سَعِيٰهِ عَنَ اَيْ الْمَعُونَ اللّهُ عُلَاكُمُ وَالْمَعُونَ اللّهُ عُلَاكُمُ وَالْمَعُونَ اللّهُ عُلَاكُمُ وَالْمَعُونَ اللّهُ عُلَاكُمُ وَالْمَعُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكُونُ وَكُولُونَا مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكُونُ وَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكُونُ وَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكُونُ وَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْ وَالْمُعْونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمُ وَالْمَعْ وَالْمُولِ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَمُعْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُعْ وَالْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَالْمُعْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کاکیاجواب دیا۔ ابوشریح کتے ہیں کی عمرونے جواب دیا؛ اے ابوشری بمیں تجھے سے زیادہ جا نتا ہوں۔ مکد گنا پر گار کو بناہ منہیں دیتا ور ندا سے جوخون یا چوری کرکے بھلگے یق

٥٠١- كَلَّ ثَكَا عَبُنُ اللَّهِ مِن عَبْدِ الْوَقَابِ قَالَ عَنْ مُحَتَّدٍ عَنُ الْوَقَابِ قَالَ عَنْ مُحَتَّدٍ عَنُ الْمُحَدِّ وَكَلَّا مُثَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْيُهِ وَسَلَّمَ فَالْ فَإِنَّ وِمَا تَحَدُّو اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلْيُهُ وَسَلَّمَ فَالْ فَإِنَّ وِمَا تَحَدُّو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لى كدي وكون علىدلله بن رئير سيسين كرفي عود بن سعيديزيد كوات مدينه كاهاكم تعااس في يزيد كيم مدير فوج كشى كرجيا بوشريح في اس كوير مدوي سنائي حمروه مردود كمهال مي المنظم ومردود كمهال مي المنظم ومردود كمهال مي المنظم والمنظم المنظم عنداك المنظم المنظ

ہیں کہ آنحصرت کا فرمان ہے ہوا (جولوگ اس وقت موجود تنفے انفوں لگ نے نیم موجود لوگوں کو یہ عدست پہنچا دی ) آنحصرت کئے دوبار یہ فرمایا کر کمیا ہیں نے تنہیں بیٹیم پہنچا دیا۔"

باب آنجفرن الله عليه و لم پر بهنان ورهبوط يولنه كاكناه -

اعلی بن جعدا ز شعبه از منصور ) ربعی بن حراش داوی بیر کدین نے حضرت علی دنرسے سنا وہ فرط نے تھے کہ نبی ملی الله ملید وسلم نے فرمایا دسچھو امچر بر حموط نه با ندھو کیو کمہ جوشخص مجھ بر مجر بنان باندھے کا وہ دوزخ بیں جائے گا ہے

(ابوسمراز عبدالوادت از علد منريداوی بي) حضرت النظائے فرمايا ميں جوتم سے مہدت احاديث ميان نہيں کرتا ،اس کی بيی وجہ سے منبی مائی اللہ علیہ سے مرایا، جوشخص عمدًا مجور پر جموط باندھے تا وہ اینا محمد کا اجہ میں بنا ہے۔

اَلَالِيُبَيِّخِ الشَّاهِدُ مِنْكُوْ الْفَائِبُ وَكَانَ مُحَمَّدُ لِعُوْلُ اللهِ مَلَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَاذَ لِكَ مَدَ قَدَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللهِ وَسَلَمَ فَاللهِ وَسَلَمَ فَاللهُ وَلِكَ الرَّهَلُ بَلَّغُتُ مَرَّتَ بُنِ \*

بان إِنْ مِنْ كَذَبَ عَلَى السَّعِيِّ السَّعِيِّ السَّعِيِّ اللَّهِ مِنْ كَذَبَ عَلَى السَّعِيِّ السَّعِيِّ السَّ

العلى بن جعدا نشير المنته الم

٨٠١- حَكَ ثَنَا اَبُوْمَعُهُ أَلُكُ مَدَّتَنَاعَبُهُ الْوَادِثِ عَنُ عَذَيْلِ لُعَذِيْرِ وَالَ اَسَنُّ إِنَّهُ لَكُمْنَعُيُّ اَنُ اُحَرِّ لَكُمُ عَنُ عَذِيلًا كَذِيرًا اَنَّ اللَّيِّ عَمِلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَعَتَدَهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَعَتَدَهُ وَمِنَ النَّالِ \*
مَنْ نَعَتَدُمُ عَنَّ كَذِبًا فَلْيَنْبُو الْمُعَلِّدِةُ مِنَ النَّالِ \*

کی بڑے کے جوٹ کوشا مل ہے۔ بیضے جاہوں نے وکوں کورغبت دلانے یا ڈرانے کے لئے جو کی صرفین بنا لیں وہ پر نہجے کا تخفزت ملی الشرعب ولم برجوٹ یا ندصنا اللہ برجوٹ بڑھا ہے ہوئے بڑھا کہ بڑھ کے جوٹ بڑھا کی علمائے حدیث کومزیلے نے واللہ فرمائے ہوئے ہے واللہ فرمائے ہے اللہ بڑھا کی علمائے حدیث کومزیلے نے وہ اللہ بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے اس میں میں کو بیان میں اور جائے ہیں کہ اس کے میں کہ بھر کے بھر کہ بھر کہ بھر کہ بھر کہ بھر کہ بھر کے بھر کہ بھر کے بھر کے دور کے لئے آسانی کرنے میں اور کہ بھر کے دور کے بھر کے دور کے لئے آسانی کرنے میں کہ دور کے دور کے اس کے دور کے بھر کہ بھر کے بھر کے دور کے اور کھر بھر کے بھر کے دور کے د

رکی بن ابراتیم نیز بدبن الوعبید) سلمه بن اکوع رادی بی که تحفر مسلی لندعلید و لم کویس نے بدفر مانے سنا کہ جوشی فص میری نہ کہی ہوئی بات میری بات بناکر بیان کرےگا، اسے چاہیئے کہ اپنا گھرکانا آگ یں سمجھے لے لیہ

ازمونی دابن آمنیل ابوعوان واقعین دابن آمنیل ابوعوان واقعین از مونی دابن آمنیل ابوعوان واقعین از میرے نام برنام رکھو دلینی محمد وغیرہ انکین میری کئیت دابوالق سم اندر کھو دبنر ابوالق سم اندر کھو دبنر ابوالق سم اندر کھو دبنر کھو دبنر کھو استان میری صورت مہیں بندیا ہے اور خوص جان بوجھ کرمجھ پر جھوٹ بولے میری صورت میں بنالے۔

بأب عِلم ك بانس لكوليناهم

رحمرب سلام رکوی استهان و دری اوری ایستهان دوری ایستهان دوری ایسته استهان دوری ایسته دریا فت کیا : متها است یا س کوئی کتاب و کسوائے قرآن کے اعضوں نے فرمایا مہیں۔ صرف الشر کی کتاب دقرآن شریف، ہے یا وہ مجہ حجر سلمان کو دی جاتی ہے یا جو اس مجمع میں لکھام واسے ۔ الوجی فی کہتے ہیں کہ میں نے پوجیا ، اس مجھفے میں کیا لکھام واسے ۔ امنوں نے فرمایا ، دبیت ذحون کا ناوان ، کا بیان وار حَلَّ ثَنَا الْمَكَ الْمَكَ الْمَا الْمُلَا الْمَلَا عِلْمَدَ قَالَ حَلَّ الْكَوْجَ لَيْ مِنْ الْمَلَا الله مَكْدُهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنَ الْمَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنَ الله مَكْدُهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنَ الله مَكْدُهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَنَ الله مَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالله عَنَ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَ

باك يَتَابَة الْعِلْمِ اللهُ عَنُ الْمَعْ الْعَلْمِ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَه اللهُ عَنْه مَلْ عِنْدَ كُمْ كَتَابُ قَالَ لَا اللهُ عَنْه مَلْ عِنْدَ كُمْ كَتَابُ قَالَ لَا اللهُ عَنْه مَلْ عَنْدَ كَمْ كَتَابُ قَالَ لَا اللهُ عَنْه مَلْ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَنْدَ وَمَا فِي هُنْ وَاللّهُ اللهُ ال

قدربان كوهيران كابيان اوريتكم ككافرك مدلي يمسلمان توقل مذكبا جلك رهمه

له یداد مخاری کی پپی نمانی حدیث بدینی جریب ام بخاری سے تخفرت نک حرف بین واسط مہوں ایسی حدیثی اس کتاب سی با نیس بیر ورید نعد بلت اس بخاری کی پپی نمانی حدیث با استرا والد نعا الد نعال الد نعا الد نعال الد نعا الد نعال الد نعال الد نا نعال الد نا نا نعال الد نا نعال الد نا نعال الد نا نعال الد نا نا نعال الد نا نعال الد نا نا نعال الد نعال الد نا نعال الد نعال الد نعال الد نا نعال الد نا نعال الد نا نعال الد نا نعال الد نعال الد نعال الد نعال الد نا نعال الد نعال

ٳڷؙڎٳڷٳۮؙڿۯ؞

وابونعيم فعنل ب وكين ومشيبان أويحيي ذا بوسلمه

موئی چنرندا بھائی جلئے۔ ہاں جواس چنر کواس کے مالک تک پنجانا

چاہے ، وہ گری ہوئی چیزوہاں سے اٹھا سکتاہے جس کاکوئی عزیز

مارا جائے۔ اُسے رومیں سے ایک کا افتیارہے ، یا تو دیت نے یا

قصاص فے سبنی قائل مفتول کے وارثوں کے حوالہ کیا جائے۔ اتنے

مبريمين والوك مبس سيرا يكشخف آيا-اس فيع من كيا يارسول الميلة

١١٢- حَكَّ ثَنَا ٱبْوُنْعَيْمِ لِالْفَصْلُ بْنُ دُكَيُنِ فَالْكَشِيرَا شَيْدُبانُ عَنُ يَحَيِّىٰ عَنَ اَ بِي سَلَمَةَ عَنَ إِنِي هُوَيُوكَ السَّ حَزَاعَةَ قَتَكُو ارْجُلًا مِنْ بَنِي لِيَشِ عَامَ فَنَجُ مَكَّ لَهُ بِعَيْتِيلِ مِنْهُ وَقَتَلُوهُ فَالْخَيرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِ رَاحِلَتَهُ فَغَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنَمَكُ أَنْ الْفَتْلَ أَوِالْفِيْلَ قَالَ هُمَدُ وَإَجْعَلُوا عَلَى الشَّكِّ كَذَا قَالَ آبُونُعُ يَهُرِ ٱلْفَتْلَ آوِ الْفِيلُ فَعَلَٰهُونُ يَقُولُ ٱلْفِيْلُ ٱوُسُلِّطَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُونَ ٱڵٳۉٳٮۜۜۿٵڬ؞ٛۼٙڮڷۜٳڗػڽۣڣؙۜڸؽؙۘۅؘڵڗۼؚۜڷؙؙۯۣػڛؚؠۼؽؙ ٱلادَانِهَاحُلَّتُ لِيُ سَاعَةً مِنْ نَهَا إِلَا وَإِنَّهَا سَأَنِيُ لهذبه حزام لا يُغْتَلَى شَوْكُهَا وَلا يُعْضَلُ شَجُرُهَا وَلا تُلْتَقَطُسَا قِطَتُمُا إِلَّا لِمُنْشِينِ فَهَنَّ فُتِلَ فَهُوَ غِيَارٍ التَّنْظَرَيْنَ إِمَّااَنُ يُعْفَلَ وَإِمَّااَنُ يُّفَا دَاهُلُ إَعْشِيلِ فَجَاءَرَجُلُ مُرِّنُ إَهُ لِالْمُكِنِ نَقَالَ آكُمُ لِي بَارَسُولَ اللهِ وَقَالَ اكْتُبُو الإِلِي فُلَانٍ فَقَالَ رَجُلُ مِن فَرَيْنٍ إِلَّا الَّاذُخِرَيَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجُعَلُهُ فِي بُيُوْتِنَا وَ تُبُوْ رِنَا فَقَالَ النِّبَيُّ صَلَّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّا الْإِذْ خِرَ

آپ نے جوباتیں بیان فرمائیں وہ مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا: اچھااسے لکھ کر دیدو۔ قریش کے ایکٹنے فس نے عرص کیا او <u>زخر</u> المدور اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں ا

کے کا منے کی نوا مازت دیجئے ربینی مبیت اللہ سے کیونکہ ہم اسے گھروں اور نبروں پی استِ ممال کرتے ہیں۔ نبی ملی للہ علیہ وسلم نے فرمایا انچھا اِ ذخرِ معان ہے، از خرمعان ہے۔

اعلی بن عبار نشر نشر از مراز و به بن بنته از بر اورش دیمه می بن عبار نشریده و مانید بن عبار نشر برد و مراف به بن عبار نشر برد و مراف به بن معبار بن منبیت که معلاوه اور کوئی صحابی بی بی کامتا منبی و مهب بن منبیت کی طرح عبار نشر بند می مرام به بی بی بی کامتا منبی برد و مهب بن منبیت کی طرح منعم نریمی بیم می سے اور امنوں نے او میریر شرے یہ روایت کی ہے۔

(یحی بن سلیمان فراین و مهب فربونس فراین شهرای بعب برانشین عبار برای باین عباس فرفر انتصابی ، جب آنحفرت ملی لشط بر میم شدیم مرض بی بندا مورک ، تو آب نورای بریمادی که دون ناکه تم اس کے بعدگراه نه موسی میم ایس کے بعدگراه نه موسی وحفرت میم ایس کے بعدگراه نه موسی وحفرت عمرون نے کہا نبی مالی نشر باید کی اور ناکه تم اس کے بعدگراه نه موسی وحفرت باس معرود سے ، وی کانی شیعے ۔ لوگوں نے اختلات کیا اور فکل اس کی کار بایس سے ای مطرح اور بیاس کے باس سے ای مطرح اور بیاس کے باس کے کاکیا کام ہے ۔ جب ابن عباس و نے مصیب : حوا تحفرت میں کا تو بول کیتے موسیف روایت کی تو بول کیتے موسیف روایت کی تو بول کیتے موسیف کی اور کار کیتے موسیف کی اور کیتے موسیف کی اور کیتے موسیف کی اور کیتے موسیف کی کو بول کیتے کی کار کیا کام کی کار کیا کام کی کو بول کیتے کی کو بول کیتے کی کو بول کیتے موسیف کی کو بول کیتے کی کار کیا کام کی کو بول کیتے کی کی کو بول کیتے کی کو بول کی کی کو بول کیتے کی کو بول کیتے کی کو بول کی کو بول کیتے کی کو بول کی کو بول کیتے کی کو بول کیتے کی کو بول کیتے کی کو بول کی کو بول کیتے کی کو بول کی کو

الله حَلَّ ثَنَا عَلَى بُنُ عَلَيْدِ اللهِ قَالَطُّ مَنَاسُفَيَانُ عَلَيْهِ اللهِ عَالَطُ مُنَاسُفَيَانُ فالخرشاعمروقال آخبرني وهب بن منتبوعن أخير قَالَ سَمَعْتُ ٱبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ مَامِنُ آصْحَابِ للَّبِيِّ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَدًا كُنَّرَحَكِ يَنَّا عَنُهُ مِنِيِّهِ إلَّامَاكَانَ مِنُ عَبُدِاللَّهِ بُنِ عَسُرِوِ فَإِنَّتَهُ كَانَ يَكُنُّبُ وَلاَ كُنْبُ تَالِعَهُ مَعْمُونَعَنُ هُمَّا لِمِعْنَ آ فِي هُرِيرَةً م ١١- حَلُّ نَمُناكَيْكِي بُنُ سُلِمُ ان قَالَ حَدَّ لَكِن إِنُ وَهُيِ قَالَ آخُلُوكِي يُولِثُ عَنِ ابْنِ شِهَا رِعَنُ عُبُدُلاً بُنِعَبُلِ للهِعَنِ ابْنِعَبَاسٍ قَالَ لَمَّا اشُتَدَّ بِالتَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُعُهُ قَالَ الْمُتُونِيُ مِكْتَابٍ ٱكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَآتَضِلُوْ أَبَعْكُ وْقَالَ عُمَنُ إِنَّ إِنَّهِ الْبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَبَهُ الْوَجْعُ وَعِنْدَ نَاكِتَابُ الله حَمْدُمُنَا فَاخْتَلَفُواْ وَكُثُرُ اللَّعَطُ قَالَ ثُومُو عَتِّي وَلَايَنْبَغِيْ عِنْدِى النَّنَادُعُ مَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا كَالَ بَيْنَ دَمُوُلِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَائِنَ كِتَابِهِ ﴿

فِي الْآخِرَةِ ﴿

ماب رات میں علم اور نصبحت کرنا۔

اصدفاذا بن عبيه المعمرون مرئ زمنداز امسلمه دوسرى سند عمروه بجي بن سعيدانه زمر كانريسه نهن مندانهم سلمة فرما ني بريم أيك لان المنحضن التُرعكب ولم سوتيسون المح وفراً إسجال اللهُ: آج دات آسمان سے دنیامیں کیا کیا فتنے ترہے۔ اور کننے رحمت كخرا<u>ن كھي</u>د -ان حجرے والى بىيبوں كو رعبادت كيلئے، جگاؤ۔ دنیا بیں بہن سی ایسی عورتیں ہیں جولباس زیب بن کئے ہوئے ہیں، مگر آخرت بی*ں عر*یاں اٹھائی جائیں گ<sup>یے</sup>

مأب رات کے دفیت علمی یا نیس کرنا۔

(سعيدىن عُقِرادُ لبيطُ أنه عبدالرحمُن بن خالدين مسيا فرادًا بن شها غَالَ حَدَّ فَيَىٰ عَبُدُ الرَّحُمُنِ بُنُ خَالِدِ بُنِ مُسَافِيرٍ الرَسالم والوبكرين بليمان بن الوحشه فرمات بهر معبدالله بن عمر في فرمايا

**باكث العِلْمِوَالْعِطَةِباللَّيُلِ** ، ١١٥- حَكَّ ثَنَا صَدَقَةُ قَالَ إَخْبُرَنَا أَبُنُ عُيَيْنَةً

عَنْ مَعْبَرِعَنِ الزُّهُوكِ عَنْ هِنْدِعَنُ أُمِّرِ سَكَةً ح وَعَهُرٍ وَيَحْيَى بُنُ سَعِيْدِعِنِ الزُّهُرِيِّعَنِ الْمَرَايَةِ عَنُ أُوِّرِ سَلَمَهُ فَالْتُ إِسْنَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلِّكَ اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَقَالَمَ فَسُبِّحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْسَرِلَ الكَيْلَةَهِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَ افْتِعَ مِنَ الْخُزَارِينِ ٱيْقِظُوُ صَوَاحِبَ الْحُجُرِفَرُبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيةٌ

بأكل التمرّ بالْعِلْمِ ،

١١٦- كَلَّ تَكَا سَعِيْدُ بُنُ عُفَيْرِقَالَ حَتَّا ثَغِاللَّبْثُ

(بننيه ماشبازهه) اس واقد كارد عمل مجونهب فرمايا حصرت ابو كمرواك امامت مي نمازيهي، داكير - ان سيحي كيد شاكعوا به وه حفرت عمروا سيمنفق مغ حضرت هفصك مطلاق فيين بإحضرت عمرة كمنعلق كجيرمرى دائمة كااظهارهي نهبي فرمايا يحجراس واقعدي فالتحتلفوا كالفظواصح كرناسيم كاس لختلات بیں اور بھی کئی نوگ تھے۔ کیاسب کی نبیت پرحملہ کباجا سکتاہیے ؟ جب کسی بھی سلمان کی نبیت کے منعل بحکم نبوی حملہ نہیں کیاجا سکتا۔اس کے علاؤجہا تك فياس واجبها دكانعلق ہے، اغلب دلئے بدہے كه آپ به لكھوا، چلہ خفے" تركت فيكم امرين ان تمسكتم بہم لن لفنلوا بعده كتاب لله وسنتي وريد عدسینصحاب بی چه نکه عام بخی اس ملے آپ نے مکھولنے کا نفرزرک فرمادیا ہوجکہ پیلے بطورزِ اکبدیکی عدمیت مکھوں 'چہاہتے ہوں ۔ یہ اس کے بھی فرین فنیاست كة اليم اكملت لكم ديجم كع بعزوكون كليربا في منهن را تقااورجز ئبان كا الحعار توآب اس كتابت بير جي منهن كرنا جاستنف غرصنيك ياختلات اسى طرح کا نفاجِس طرح صحابہ کرم پیلے بھی اپنی دائے مپیشیں کرتے تھے مگر <u>میس</u>ے کرمعسلوم ہے انحفزت میلی انٹرملیہ دیم جب می اپ یاکسی صحابی سے منعق ن*ہمتے* توبرملاا پنی *لاک*کاانطباد فرماتے۔ <u>میکی</u>صلیح حد بیبیے و نست حصرت عمروہ وعیرم کی <u>دائے</u> رماً نی نیخی۔ بیکن جہاں آ پیٹنغن ہونے تو قبول فرمانے۔ جیسے غزوهٔ خندنی ہیں حضرت سلمان کی دلئے خندن کے بارہ میں فبول فرما کی ۔ وغیشہ روغیشہ۔ دوسری بانٹ فاہیے غور بیھی ہے کہ آپ کا بیکم فوتسو عنی صرف حض عمر يأآپ تے م رائے ياكن صحاب مے لئے بى نہيں ۔ ملك حفر ن على يا و ميكي صحاب حن سك متعلق بها ليے بيال سين كرنے ہيں ان كيلئے بحى يَحِكُم عام مناآبِ نَصِي محابى بإصحابه كي جماعت كومستثنى كركة تومواعني نهبين فرما بانفاء زليني ببيلة يحم كااعاده فرمايا - ندكسي طبغه كم منغلق الحبي يا بُری رائے یا حکم کا طہار اپنے حبین حیات میں کیا۔ مرکسی قاعدہ کلیرکا نرک فراکن میں ہو چیکا تفاء نو بچر صرف ایک حصرت عمروزیا آپ کے ہم دلئے صحابر و بحفنعق بدگمانی ایمان سنخرمیج کاباعث بنزلسے رخضرت ابن عباس رہ کار آریپر کالفظاس پولسے منظر کے متعلق ان کی اپنی رائے ہے حس میں کہ شمول مون تخضرت صلى التذعليد المم محابرم كانيماده الادرائ كا اختلاف مجى ب- الكركوني نباديني هم تكعوا نامقصود مونا فوانترى منبدت اوررسول كمنصب بي كياچيزمائل مون والشراعلم بالصواعب (عاشيه عجد بلا) مله ان سي إس نيكبال د مون كى حجرت واليول صد ازواج مطرر است مرادي ١٢٠ مند  کر آنخصرت ملی لند علیہ وسلم نے اپنی اخبر عمری ہیں عشاکی نماز پڑھائی کی جب سلام پھیرا تو کھوٹے ہوئے۔ اور فرمایا ، کیا تم نے اس رات کو دیجیا کی دیکھو ؛ اب سے سو برس کے بعد آج کے زندہ لوگوں یں سے کوئی سنخص زمین بربا تی نہ رہے گاہے۔

باب علم كوحفظ كرنا -رعبل عزيز بن عبدالبناؤن مالك زابن شهاك (اعرج) الومريرة ووا فرطاني بي كدلوك كهني بي كدالوسر سرو في مبيث عديثين بيان كي بين -

عَنِ ابْنِ شِهَا مِحَنَّ سَالِحٍ وَ أَنِى تَكَرِبُ سُلِمُانَ بْنِ أَ بِى حَمُّلَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُهَرَ قَالَ صَكَّى لَذَا النَّبِيُّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا لُوسًاء فِي أَخِرِ حَيَانِ مَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ آدَا يُنَكُمُ لَيْلِكُ كُولُولِهِ فَإِنَّ ذَا سَمِا عَلَيْ سَنَةٍ مِنْهَا لا يَنْ عُرِينًا هُوكِ عَلَى ظَهْ إِلَا كُمْنِ آحَدُ .

عال مَحْتُ سُحِيْدَ بَنَ الْكُمْ الْكُنْ الْمُنْهَ عُلَا كَذَ الْكَالَمُ الْكُمْ الْكَلَمُ الْكَلَمُ الْكَلَمُ الْكَلَمُ الْكَلَمُ الْكَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللم

باكب حِفُظِ الْعِلْمِ ١١٨ حَكَّ ثَنَاعَنْدُ الْعَزِيْزُ مُنُّ عَنْلِاللّهِ صَالَ حَكَّ ثَنِى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَا بِعَنِ الْدَعْمَ جَعَنَ إَنِى

که اس مدیث سے ام بخاری نے یہ وہ بی ہے کہ خطر طلالہ الم زندہ نہیں اور جولوگ بھتے ہیں کہ خصر کا اب اندازہ ہیں وہ کہتے ہیں زہین سے مرا وع ب کا دہ میں مدیث سے ام بخاری نے یہ وہ بیت اور میں اندائی ہیں۔ اس حدیث سے باور میں اندائی ہیں۔ اس حدیث سے بود کا از دہ نہیں دیا۔ ست اجبریں ابوالعلین عامر بن واٹھ می آئی ایک سوس سے اور ہیں ہی کو سم کہتے ہیں۔ امامنہ سک مسلکہ جو میں انتقال کی آب میں میں ہے کہتے ہیں۔ اور علی بھی کو سم کہتے ہیں۔ امامنہ سک محدیث کے اس مدیث سے کہتے ہیں ترحم بال بخاری سے برد مدیث الکراس کے دوسرک طریق کی طول شادہ کیا جس کو حدا ہوں نے کہ البند بیری کا المامن ہیں ہے کہ اس مدیث کے حداث ہو کہ کہتے ہیں کہ مدیث کے طالب کواس کے سب ظریقے محفوظ دیں ۱۲ مذہب ہے کہ مدیث کے طالب کواس کے سب ظریقے محفوظ دیں ۱۲ مذہب ہے کہ انسان کے دوسری دو ایت ہیں سے کہ مری اس کے صریف کے طالب کواس کے سب ظریقے محفوظ دیں ۱۲ مذہب ہے کہ مدیث کے طالب کواس کے سب ظریقے محفوظ دیں ۱۲ مذہب ہے کہ مدیث کے طالب کواس کے سب ظریقے محفوظ دیں ۱۲ مذہب ہے کہ مدیث کے طالب کواس کے سب ظریقے محفوظ دیں ۱۲ مذہب ہے کہ مدیث کے طالب کواس کے سب ظریقے محفوظ دیں ۱۲ مذہب ہے کہ مدیث کے طالب کواس کے سب ظریقے محفوظ دیں ۱۲ مذہب ہے کہ مدیث کے طالب کواس کے سب ظریقے محفوظ دیں ۱۲ مذہب ہے کہ مدیث کے طالب کواس کے سب ظریقے محفوظ دیں ۱۲ مذہب ہے کہ مدیث کے طالب کواس کے سب ظریقے محفوظ دیں ۱۲ مذہب ہے کہ مدیث کے سب کا مدیث کے ساتھ کی کی سب کا دھوڑ دیں ۱۲ مذہب کو سب کا دھوڑ دیں ۱۲ مدیث کے سب کا دھوڑ دیں ۱۲ مدید کے سب کا دھوڑ دیا کہ کا دھوڑ دیں 17 مدید کے سب کا دھوڑ دیں ۱۲ مدید کے دو سب کا دھوڑ دیں 17 مدید کے دو سب کا دھوڑ دیا کہ کا دھوڑ دیا کہ کا دھوڑ دیں 17 مدید کے دو سب کا دھوڑ دیا کے دو سب کا دھوڑ دیا کہ کا دھوڑ دیا کے دو سب کا دھوڑ دیا کہ کا دھوڑ کے دو سب کے دھوڑ کے دو سب کے دو سب

بات به مه کور آن بی دو آبات نه توبش لوسی کوئی مدین می بیان نه کرنا بهر به آبات نلاوت کرتے راق اگر نین بیک نوگ که مرائد کشامی میان الکیتیات الی قوله الترجیعی مهای مهاجر بهائی توبازاری حرقی فرقت مین معروف است بین اورا نصار بهائی کمینی باله ی کے کام بین شغول مین معروف ایست بین اورا نوم ریوا بنا بہ یط بھر نے کے لئے آنحصرت میں جے دہتے بین اورا لیسے موقوں برمام نرست میں جے دہتے بین اورا دوہ وہ بانین محفوظ فرما نے جہدر کی احداد وہ وہ بانین محفوظ فرما نے جہدر کی اصحاب ما صرف بردت اور وہ وہ بانین محفوظ فرما نے جہدر کی است میں است میں دار است میں است میں است میں دور است میں است میں دور است میں میں دور است میں میں دور است میں میں دور است میں دور است میں دور است میں دور است میں میں دور است می

(ابومصعب احمد بن ابی بکر زمحد بن ابراہیم بن دینارڈ ابن ابو ذرئب انسید برقبری ابو بربرہ روز فرمانے بین میں نے رسول الشمل لله علیہ وسلم سیم طف کیا۔ میں بہت سے مشتام ہوں، مگر جھول جانا مہوں۔ آپ نے دونوں ہا تھ سے حقوم کیا در بھیلا ہے۔ میں نے بحیا تی ۔ آپ نے اپنے دونوں ہا تھ سے حقوم کی طرح بھر کراشارہ اس چا در کی طرف ڈال دیا۔ بھر آپ نے فرمایا ۔ اس چا در کو اپنے اوبر لپیط لو سین نے لپیٹ دیا بھر آپ نے فرمایا ۔ اس چا در کو اپنے اوبر لپیٹ لو سین نے لپیٹ لی ۔ چنانی بھر محید میں نے بیان نہیں ہوا۔ ابراہیم بن مندر سنے بوالد ابن ابی کی دوایت بیان کی۔ اس روایت بین ہے کہ اپنے ہا تھ

هُرَيْرَةً قَالَ إِنَّ السَّاسَ يَقُولُونَ أَكُنَّرُ ٱلْبُوهُرِيْرَةً وَلُولَا النَّانِ فِي رَتَّابِ اللَّهِ مَاحَدَّ ثُثُ حَدِينًا تُعْرَبُ تُلُوْا إِنَّ الَّذِينَ يَكُمُ وُنَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهَلَّ إلى قُولِهِ الرَّحِيْمُ إِنَّ إِخُوانَنَامِنَ الْمُقَاجِرِينَ كَانَ يَسنَعَكُهُ مُوالصَّفَقُ بِالْاَسُوَاقِ وَإِنَّ إِنْحُوانَنَامِنَ الْإِنْفُالِ كَانَ يَشُغُلُمُ مُا لَعُمَلُ فِي أَمُوالِمِمْ وَإِنَّ أَبَاهُ رَبْرَة كَانَ يَلْزَمُ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَبْع بَطْنِهِ وَيُحْضُرُ مَالَا يَحْضُرُونَ وَيَخْفُطُ مَالَا يَحْفُظُونَ . ١١٩ حَلَّ ثَنَا ٱبْوُمُصَعِبِ ٱحْمَدُبُنُ آبِي بَكُرٍ اً لَ مَدَّنَّا كُمُمَّا مُن إِبْرَاهِ بِمَر بَنِ دِينَا رِعَنِ إِبْنِ آ لِي خِنْبِعَنْ سَعِيْدِ لِي لُمُعَابِرِيَّعَنُ إَنِي هُ رَيْرَةً قَالَ تُلْتُ يَادَسُوْلَ اللهِ إِنِّي ٱسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثَ آكَتِهُ إِنَّا ٱلْسَالُا قَالَ الْسُطُورِدَ إِ وَكَ فَبَسَطْتُهُ فَعَرَفَ بِيبِ مِ ثُمَّ فَالَ صُّعَ فَضَمَنُهُ فَهَا نَسِينُ شَيْعًا بَعَثُ كُكُنَّ ثَنَا إِنْ إِهِمُ بَنُ الْمُنَّذِيرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُكَ يُكِي بِهٰ ذَا وَقَالَ أُ فَعُرَفَ بِيكِ لِافِيْهِ ﴿

فَامَّاا حَدُمُ الْمِنْفَتْهُ وَإِنَّا الْآخَرُفَاوْبَنَثْتُهُ تُطِعَ

(اسمعیل بن ابی اوس) از بادر خدین علد لحمیلاً ابن ابی دئیا ز سعید غری ابوس ریره رفن فرمانے بین میں نے دو بر تنوں کے برا بر بیوالت معلی الشعلیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ ایک برتن کا علم نوظ اہر کر دیا۔ اگر دوس۔ سے برتن کا علم طام رکر دول نو بربلوم کاٹ دیا جب کے

ابوعبدالله (بخاری) کتے ہیں کلفوم و مقام سے جہاں سے کھانا انرنا يبير لعين علق سله

بأب علمانك بات سننے كے لئے فاموش بيمينا

*(حجاج انشعب اذعل* بن م*درک از ابوزرعه (جرم رفنی* الت<sup>ی</sup>عنیم *مرکل*ک معلیٰ لنٹرعلیہ وہم نے حجنہ آلو داع کے روز جربر رنسسے فرمایا : لوگوں کو خاموش کرد۔ بھیرآگ نے سیسیے مخاطب ہو کر فرمایا: میرے بعثم کافر ربن جاناكه ايكت دوسرسك كاكر ذبي مالتف يحيرو دمعلم مواكد دين جباد كيغ وغادت كرناكفر كاشيوه ي

> باب جبكى عالم سي بوجها هلك كرست براعالم كون بي توكيم، التدبهبرجاننام.

دعله للرب محدمسندی نسفیان *زعمرو باسعید بن جبیروا فرمانے بی* س نے عفرت ابن عباس ڈسے کہا کہ نُونٹِ بھالی کہناہے کہ وہ موسٰی رجوزمن كسانف كئے تفے ) وہ بنى اسرائيل كا موسى نبيي بلككونى كوسرا موسی نامی خص ہے، نواعفوں نے کہا تیٹنِ خدا جموما ہے جم سے تو ا بى ب كوين بحوالنبى ملى الشرعلية ولم فرما با . مونى عليالسلام خطبه بركوط م موئے بنی امرائیل کامجمع تفاح صرت موسی علایست لام سے یو جھاگیا، ست بطاعا كم كون سے - امہوں نے كباميں ست بطاعا لم بول النر نعالف نے تنبیہ کی کیونکانہوں نے بڑاعالم ہونے کوخدا کی طرف سو يَرُدُّ الْعِلْمَ الْيُهِ فَاوْحَى اللهُ إِلَيْهِ إِنَّ عَبْدًا مِنْ لَهُ سَهِي كَانِفا لِلسِّنِ التُرْف لِيُ فَا البَرِي بِيتَم سِي

هٰ ذَا الْبُلُعُوْمُ وَالْ الْبُوْعَيْدِاللَّهِ اللَّهِ الْمُلِّعُومُ مُحْرَفِ

مَا كُلُوالْإِنْهَاتِ لِلْعُلَمَاءِ ١٢١- حَكَّ ثَنَا حَبَّاجٌ قَالَ مَنَّقَا شَنْمَةُ قَالَ آخُبَرَنِيُ عِلَىُّ بُنُ مُنْ رِلِيعَنَ إِنْ أُنْ عَلَمَ عَنْ جَرِيرًاتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّا فِي الْوَدَاعِ إِصِيتِ ا لنَّاسَ فَعَالَ لَا نَرْجِعُوْ إَعِلِي كُلُفّاً رَّا بَصَرْبُ بَعُضُكُمُ رِفَابَ بَعُضِ . ﴿

بالك مَا يَسْتِعَتُ لِلْعَالِمِ إِذَا سَيْلَ أَيُّ النَّاسِلَ عَلَمُ فَبِكِلَ الْعِلْمَ إِلَىٰ اللَّهُ لَكُمَّا ١٣٧- حَكَّ ثَنَاعَبُ اللهُ بُن مُحَتَّدِ إِنْ أَمْسُنَدِي تُعَالَ فَدُّثُنَّا كُنْهَا فِي قَالَ الْهُ مُنْ الْعُمْنُ وَقَالَ الْحَبِّرِ فِي سَعِيلَ مِنْ جُبُيرِقَالَ قُلُثَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفَا لِي لَبَالِيَّ يُزُمِّمُ أَنَّ مُوْسَى لَكِين مُوسَى بَيْ لَاسْرَائِيْلَ لِإِنَّا الْهُومُوسَى أَخُرُفَقَالَ كُنَ بَعَدُ وَ اللهِ حَدَّثَنَاأُ بَيُّ بُن كُعني عَنِي لِنَّبِيِّ صَلَّے اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اللَّهُ وَالْمَوْوَسَى اللَّهِيُّ خَطِيْبُ إِنْ بَيْ إِسْرَائِيلُ فَكُولَ آكُ النَّاسِ آعُ لَمُ فَقَالَ أَنَا اعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلِيْهِ إِذَا لَهُ

﴿ مِعْتِيدا رْمِي ٩٢ ﴾ ايومِرمره وُ كومِلانُ تَقْين كرمير كابداليها بينه طالم حاكم مون تكي اوروه اليه يريب بيري كل

كرييكا - ابومرمية ومن كمي الشالي كعطور بران بانون كاذكري كيلب جبيب كاكسي ست مصح شرس بناه ما تكتابون اور ويوكرون كى حكومت س - اسى سندي بزيد بادشاه جواس امنه سَلْه فعها كنزويك بعوم نى سعس بن سانس آتى جانى يراور بهى وه نى سيحس بى سى كمانانزنا بيد جربرى اوراين انيرك كها بلوم وه نى سيدس يست كهاناانر تلسيجييها م كارى ي كها ١١ منه الله اس روايت يداشكال بدر بريون مجد الودائ ك بعد لمان بوك م ميح يهب كمن الم پیر بچہ الوداع سے پہلے سلمان موسے ۔ جیسے بنوی اورابن حبا ن سے کہاہیے کا فرین جائے سے کا فرول کے شیخ نوک کرنا مرادینے کیونکہ سلمال کومالینے والابالاج ماسح کا فرہیج موتار بقل معزت خصرت مون ياولى برهال برحزت موسى العنوانين بوسكة ليكن عفرت موسى كايكهناك ميرست زيادهم ركمتنام ول جناب حديث كذاكوار ہواتوا نکامغا بڑالیے مبندے سے کرا باگیا جوان سے درج ہی کہی کھا تا کہ وہ شرمندہ مہول ا درآ مُندہ اس مسم کا دعوی نہ کریں - ١٦ مشہ

تھی زیادہ عالم ہے۔موسیٰ نے کہااس ٹک کیسے منبچوں ؟ اللہ لئے کہاا یک مچىلى زنبېل پەئے كرحل ،جہاں وەمجىلى گم موجائے ،سمجو وہيں قريخص ہے حضرت موسی اسی طرح مجھلی ہے کرھل پڑے۔ ساتھ ہی ان کا فادم يوشع بن لون عفاء وولول في محيلي رنبيل مين لى جب ايك مختومے باس بنجے نوکچ ویر کے افے سو گئے مجیلی زنبیل سنے کل کر بھاکگ تکی اوراس منے دریا میں رسند لیا مرسطی ص خادم کے اقی <sub>رہ</sub>ت رات دن طے کرنے لیے مجھلی زندہ موکز کی جانے کا تعجب موا۔ جسيصبح ہوئی تومولی سے خادم سے کہا است الاؤہم اس سفر ىيى مختك گئے ہيں \_ موسىٰ علىالسلام كورينھكان بيليمحسوس نبونیُ عنى -البندجب مفام مامورس الشرسية كيم وركر يحي نوته كان محسور ہوئی ۔ بہرمال نا شنہ لانے کے حواب میں خاوم سے کہا او ہوا ربین قر محیلی کا ذکر برنا ہی عبول گیا۔ موسی کے کہا، دہی ٔ مقام تو بھاجہاں کے لئے ہم *سفر کراہیے بھتے۔* اورجس کی تلاش ہیں منف واليل سط باوك اس بفرك طرف جله ابن افدم كانشانا كى مد دىسے جب اس بچفر كے پاس پنتيج انو ديجھتے ہيں كە ايك شخص کپڑا <u>لینٹے</u> سورہا ہے۔ باراوی نے کہا وہ کپڑا <u>لینٹے سک</u>ے ررا وی سکو ِ شک ہے) موٹی کے سلام کیا۔خصر ماگ اعظے اور کہا ببرسے ملک میں سلام کیال سے آیا ؟ موسی نے کہا میں موسی میوں خصر سے کہا م کیاموسی بنی اسرائیل" موسی سے کہا اواں - نیز کہا ، کیابی آی کے سانفدره سكنامون ناكهآب كى تعليمات فدا دندى سيرفيعنيا تبسكون خضر نے کہاتم سے مرے سانھ صبر نہ ہوستے گا۔ لیے موسی امیرے

عِبَادِي بِجُمَعِ الْبُحُرِيْنِ هُوَاعُلُم مُونِكَ قَالَ يَارَبِّ فَ كَيْفَ بِهِ فِقِينُلُ لَهُ احْمِلُ حُونًا فِي مِكْتِلِ كَاذَا فَقَلْتُ فَهُوَّتُهُمْ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ يُوشَعَبُنَ نُوْنٍ وَحَمَلَا حُوْتًا فِي مِكْتِلِ حَتَّى كَانَاعِنُمَا لَصَّغُرَةٍ وصنعار وورسم كأفناما فانسك الحؤشمين المكتل فَاتَخَذَكَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرُسَ بَا وَكَانَ لِمُوسَى وَنَثَاهُ عجَّبًا فَانُطَلَقَ ابْقِيَّةَ لَيُكَرِّهِمَا وَيُوْمِهِمَ افَكَمَّا الْمُبْحَا قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ التِنَاعَ ذَا عَذَا كَتَلُ لَقِينَا مِسنَ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبَّا وَلَمُ يَجِينُ مُؤسَى مَسَّامِنَ النَّصَبِ حَطِّجًا وَزَاا لُمُكَانَ الَّذِى أَمِرَبِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ ٱڒءۜؠؙؾڒٳۮؙٳٷؙؽٮؙٳڮٳڶڞۜۼؗۯۜۊؚڣٳڮٚٷٛڛؠۺڵؙڰٷٛٮ قَالَ مُوسِعَى ذيك مَا كُنَّا نَبُغ فَارْتَكَ اعَلَىٰ إِنَا رِهِمَا قَصَصَّافَكَتَاانُتَهَيْكَ إِلَى الصَّخُرَةِ إِذَا رَجُلُ مُسَمَّعًى بِثُوبِ آ وُقَالَ تُسَبَّىٰ بِتَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَعَالَ الخَضِرُوَاتْ بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَامُوْسِل فَقَالَ مُثُوسَى بَنِي إِسْ آءِ بُلِ قَالَ نَعَمَ قَالَ هَـلُ ٱبْبَّعُكَ عَلَىٰ إِنْ تُعَلِّمِنِ مِمَّا عُلِّمَتُ رُشُدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَائِرًا يُمُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمِرتِينَ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَ يَيكُ لِاتَّعَكَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِه عَكَمَكُ اللهُ لا اعْلَمُهُ فَالَ سَخِكُ فِي إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَكَاكَ أَعْمِى لَكَ أَمُرًا - فَانْطَلَعَا يَمْشِيانِ عَلَى

ک مخوا کیس پھر تھا۔ کینٹے ہیں اس صحرہ کے بنیجے ما دا لیمیان میں ہم بڑا اور تھی نی زندہ موکر بندرت اللی دریا ہیں جل دی ہیں جھڑت یوشنے اس کا قعتہ حصرت موسی سے جب حصرت موسی سوتے سے اعظے تو آئے بڑھ گئے۔ ناسشند ما سکا اس و فنت حصرت ہوشنے کو خیال آیا۔ ۱۲ منہ سک بہ اللّٰہ کا یک ندرت می محصرت موسی اسی وفت نصح جب اس محان سے آگے بڑھ جہاں تک ان کوجائے کا حکم تھا ۱۲ منہ سک بدرا وی کا شک ہے ۱۲ منہ سک وو ملک جہاں حضرت خصرت خصرت خصرت خصرت خصرت خصرت میں علیا کہ موسی علیا کے اس سے برسمان سے برسمان سے برسمان میں میں مقا۔ اگر بھلم بہوتا توموسی علیا کہ المرام کو پہلے ہی سے بہجان لیستے۔ ۱۲ منہ

پاس خدا کا وہ عِلم ہے جو مجھے نہیں۔اور جوعلِم خداوندی تیرے پاس ہی موسی وه میرے یاس منبی موسی نے کہا انشاراللہ آپ مجھے صابریا ئیں گے اور آب کی نافرمانی تنہیں کروں گا۔ آخر دو نوت مندا کے کناہے جبل پڑے۔ ان کے پاسکشتی دیمقی۔ا تینے میں ایک شنی ا در سے گذری - انہوں نے شنی والوں سے کہا ہیں سوار کر لوانہو فخفر كويهجان لياا ورموسى وحفز كوي كرابيسوا وكرليا- اتخميس ایک چرمیاً آئی اورشنی کے کنائے ایک یا دوج نجیب مندری ماریں خضرنے کہاموٹی امبرے اورتہالے علم دونوں نے الٹر کے عیلم میں سے اتنالیاہے میسے اس چڑیا کی چرکے نے سمندرہیں سٹے بھج خفر كمشِتى كتختول مي سے ايك تخته كى طرف جلے اوراستے اكھار دُالا حَصْرَت مِن لوك إن لوكون في الما الماتيخ ان كى شى يى سوراخ كرديا - آب اس طرح كشى والول كوعز ق كرناچاست بیں ؛ خصر بولے میں نے نہیں کہانھا ، آپ بیر سے معاملات میں صبر نہیں كر سكبس كم ي موسى في كما التي ميري الس يعبول يرموا فذه سيجير اوله میرے کا کوشکل میں نیچنسائیں ۔ استحفرت ملی الشرعلیہ سلم فرماتے بين بحضرت موسى اسے يہ بيلى معبول مونى عِنى -خير، دونول بير حلي بيك أكر ديجية بي ايك نوكا باقى لوكون بي كهيل رائفا خفر في اسس كا سر کیرا اور کی جانہ اور سراکھ اڑلیا (بینی بچے کومار دیا) میرنی نے کہا عَكَيْهِ آجُرًا قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِ وَتَكِينِكَ قَالَ النِّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

سَاحِلِ ٱلْبَحُرِكَيُسَ لَهُمُ ٱسَفِينَا الْفَكَرِّتُ بِجِمَاسَفِينَا أُفَ فكلموهم أن يحبلوهما فعرب الخضر تحكلوهما بِغَيْرِيُولِ فَجَاءَ عُصُفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّيفِينَ فِي فَنَقَرَنَفُرَةً } وَنَفُرتَانِي فِي الْجَرِفَقَالَ الْحَضِيُّكُوسَى مَانَفَصَ عِلَيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمُ اللّهِ تَعَالَىٰ إِلّا كَنَفُرُةٌ هِذِهِ الْعُصُفُورِ فِي لَبِحُرُ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْجِ مِنَ ٱلْوَاحِ السَّيْفِينَة فَ نَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى فَوْمُ حَمَّلُو نَابِغَيْرِنُو لِ عَمَدُتَ إِلَّى سَفِيْنَتِهِمُ تَخَرَّفْتَهَا لِيَّكُرِقَ آهُلُهَا قَالَ أَلَمُ ٱقُلُ إِنَّكَ لَنُ نَسْتَكِيكُ مَعِيَ صَابُرًا۔ قَالَ لَانُؤُ اخِذُ نِيُ بَمَالْسِيتُ وَلاَ تُرْهِفُينَ مِنْ أَمُرِي عُمُرًا قَالَ فَكَانَتِ الْاُولْل مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامُ تَيْكُعَبُ مَعَ الْعِلْمَانِ فَاخَنَ الْخَضِوُ بِرَأْسِهِ مِنْ اَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَاْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى اَفْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَايْرِ نَفْسِ قَالَ ٱلدُا قُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنُ تَسُتَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ ابْنُ عَيْنُهُ وَهِنَا إَوْكُنُ فَانْطَلَقَا حَتَّرِادَا آتِياً اَحْلَ فَرْيَةِ لِيسْتَطُعَا آهُلَهَا فَابَوْاانَ يُصَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَاجِكَامًا يُحْرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ قَالَ الْخَصْرِهُ بِيبِهِ فَا فَاهَا فَقَالَ لَهُ مُوسِّى لَوْشِئْتَ لَا تَخَالْتَ

سكه حغرت موسئ كاعلم طام ونزلبيت كقاا ووزعت مخاص حكوب برما مود تضح جولبطا برخلاف منرع معلوم بهوننے تتنے مكر ورحقيقت خلاف رشقتے اس لئے كد الله کے بھمسے تقے۔ ۱۲ منہ ملے تفظی ترجریوں ہے میرے اورنسالے علم نے الدیعلم بی سے آن اکھٹایا ہے جننا اس چڑیا کی چوپنے نے سمندرکو کم کیا گھراس کا ظاہری مجھے نہیں ہوسکتا کیونکہ امٹری علم ا تناہمی گھسٹے نہیں سکتا اُس لئے مطلب دہی ہے جہم نے ترحمیس تکھاہے ۱ امنہ مسک شاپرایسا ہم آت اسکو كىنترىيىن چائزىمۇكا - رياكشنى كاتوژنانوۋە كېچىزاجائزىنىي جىپ كەخلالم سىرىجانامنظورىموئىسلم كى دوابىت بىپ كەحب وكەشتى پېچارىكىيىنى والول سى ہا خسسے چھٹ گئی نوحصرت خعتر نے اس *کوعیر خوا*ر دیا ۔ دیوا رکا درست کردیٹا نونزا حسان ہی احسان سے ۔ غرص اس قیصے سے یہ نہ سمجہا چا ہیے کہ اولیا دلشر یا خاصان فدااحکام شرح شیستننی بیر - بدخیال محص بے دہنی اورا لحادکا ہے ۱۲ مند کٹک پہلے جملیسے اس میں زیادہ ٹاکیدہے - کیونکہ اُس میں کک کا لفظنه على الك زائد المرس - ١٢ منه

بنبين كها تفاتم سي ميك رسائقه مبرنهين بوسك گا- ابن عبينه كيته بير بربيلے كلام سے زيادہ سخت سے دھير دونوں جل يرسے ميلتے ميلتے ايک كا وُل والول كے ياس بنجيد ان سے كھانا مانگا- انتہوں نے كھانا کھلانے سے انکا رکر دیا بھےردونوں نے اس گاؤں یں ایک دبوار

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمَّاللهُ مُوَّسَى لَوَدِ دُنَا لَوْ ۻۘڹڔػؾۨ۠ؽؙؾؘڞۜعؘؽؽٵڡؚڽؙٲڡٛڕڿٵۊٵڷڰؙؾۘڎؙڹؽ<sup>ٷڡ</sup> حَرَّثَابِهِ عَلِيٌّ بُنُ خَدُر فِلْل مَدَّثَا سُفَيانُ بنُ عُيدُت تَ بطُوُلِهِ د

دیجی بوگرنے کے فریب بنی حصرت خصر انے نا تف کے اشارہ سے اس دیوارکوفائم کر دیا دسدھاکر دیا، موسکی نے کہا آپ چاہتے تواس سیدھاکہنے کی مزدوری تو لے لیتے خصر نے کہا بس میرے اورآپ کے درمیان جدائی کی محری آہیجی حصور ملی الشعلیہ سلم فرمانے ہیں اللہ تفالے موسی پر دیم کرے ہم توبہ چا ہتے تھے کاش موسی صبر کرنے توخفٹر کے اور حالات بھی مم تک ہنچ جاتے محدبن بيسف في بحواله على بن حشرم بحوالد سفيان بن عيينه يطويل حديث كى صورت يس بيان كى ي -

ما كث مَنْ سَالُ وَهُوَقَالُهُمْ عَالِمًا

كجالِسًا ڊ

١٢٣ ـ كُلُّ ثُنَّا عُنَّاكُ قَالَ قَلْنَاجُرِيْرُ عُنْ مَنْصُورِ عَنُ إِنِي وَائِلِ عَنَ إِنِي مُؤسَى قَالَ جَاءَرَجُلُ إِنَّى البُّيِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَادَسُولَ لَلهِ مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيْلِ لِلْهِ فَإِنَّ أَحَدَ نَا مُعَاتِلُ عَصَمًا قَ يُعَاتِلُ حِيثَيَّةً فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ قَالَ وَمَارَفَعَ إِلَيْهِ ۯٲڛڎٳڴڗؘؾٛڎؙڰٳؽۊؘٳؽؠؖٵڡٚڡۜٙڶڰ؈ٛۊٵٮؘڶۺڰۅؙؽ

كِلِمَةُ اللَّهِ فِي الْعَلْيَا فَهُو َ فِي سَبِيْلِ لللهِ . باه الشُو الله والفُنياعِث

رَعِي الْجِمَايِ ﴿

١٢٨ حَتَّ ثَنَا أَبُونَكِيْمِ اللهِ المَدَّانَا عَبُنُ الْعَزِيزَ

باب و و شخص حو كھڑے كھڑےكسى بيٹے ہو كے عالم سے کوئی مسئلہ درمافت کریے ہ

دعثمان: *جربرا*زمنصولاً ابووائ*ل) ابومولی کفتی ایکتیم خرکار* دوعالم كى فعدمت بين حامير مهوكر دريا فت كيا فنال في سبيل لتذكا کیامطلب سے کیونکہ ہم میں سے کوئی توغفتے کے سبب ارا ناہے كون ابنى غيرت كى وجست حصنور كى الشرعلية وكم في ايناسرمبارك المُعاما كيونكراً ببيط عف، وه سأل كعرا تَعَا- آين فرمايا جرخص نه باس كنة قتال كرے كم الله كاكلمر لبنديو، وبى فت ال في سبيل لتدييه.

ماسب رئ جمار کے وقت مسئلہ دریا فت کرنا ا*درحواب د*ينا.

(ا بونعيم *زعاب لحزيز بن* ابوسلم *له زمر کا خيسي بن طلحه عباد لند*بن بُنُ آ بِي سَلِّمَةَ عَنِ الزُّمُورِيِّ عَنْ عِيْسَى بُنِ طَلْحَة \ عمرو فرمات بي بي سي انخصرت ملى التزعليه وللم كوجر \_ حقريب

کے بینی اگرطالبعلم کھڑا ہوا درعالم بیعظے بیعظے اس کاجواب سے تواس میں کوئی فباحت نہیں سیشرط بیکہ خودلپ شدی ا ورع ورکی را ہ سے ایسا نہ کہیے المنه سله بيب سيترم برباب كلتات كيونكراب بييق بور عقي اوربوجها والاكوااعدا فعشرا ورع برن وجس جوكوك اكر يعفدا ورغيرت كسى دنيا دى مقصدسے موتو ده المترى راه ميں جہا دنم وگا- اوراگر دين كے لئے غصر مويا دين كے لئے غيرتُ موتو ده الترك راه بين جہا دكہلائے گا-اسى لئے انخفرت معلى الترعليہ ولم نے ابساعدہ جواب ديا حس سے بہر جواب كوئى نہيں سے سكتا يعنى جس سے بيغ من بهوك المتركادين ملند ہو كفر ا در شرک کا زور گوٹے وہ جہا دہوگا

بأب لبعن اجهى باكماس درسے حواد ديناكبيں

قَلِ الرُّوْحُ مِنْ آمُرِمَ بِيِّ وَمَآ اُوْتُوْا مِنَ الْعِلْحِ الْاَقَلِيُلَا الْمَشْحَ

كيتے ہيں' ہاری قرأت میں بدلفظ وَ مَا ٱوْتُواْتِ -

عَنُ عَبُوا للهِ بُنِ عَمُ وَ قَالَ رَآيَتُ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة عِنُدَا لَجُهُمَ قَوْ وَهُو كُيمُ اللَّهُ فَقَالَ ادْحِلَ عُيا دَسُولَ اللهِ تَحْرُتُ فَبُلُ اَنُ ادْفِي فَقَالَ ادْمِ وَ لا حَرَجَ قَالَ اخْرُولَ اللهِ حَلَقَتُ أَبَبُلُ اَنُ الْحُولَ قَالَ اخْرُولَ لاَ خَرَجَ فَمَا اللهِ حَلَقَتُ اللهُ قُلْلَ اللهِ حَلَقَتُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ النَّذِرُ الاَّتَالَ افْعَلُ وَلاَحْرَجَ فَهَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَل

بالك قون لله تعالى وَمَا اَوُيَيْتُمُ مِن الْعِلْمِ الْآقَلِيدِ ﴿
مِن الْعِلْمِ الْآقَلِيدِ ﴿
١٥٥ - حَلَّ ثَنَا الْآقَلِيدُ ﴾
الُواحِلُ لَكَ مَدَّ مَنَا الْآعَسُ سُلِمَ اللهُ وَلَا حَدَّ اَمَنَا عَبُرُ اللهُ وَالْآلَا مُنْ مُ اللهُ وَالْآلَا مُنْ مُ اللهُ وَالْآلَا اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَال

مِ الْمِثْ مَنْ تَرَك كَعُضَ الْمِحْ يَيَارِ

راكيه فَقُهُتُ فَلِمَّا أَنْجَلَى عَنْهُ فَقَالَ كَيْسَكُونَكَ عَنِ

الرُّوْجِ. قُلِالرُّوْحُ مِنُ آمُرِدَ بِيُّ وَمَا آوُتُوا مِنَ

الْعِلْمِ إِلَّاقِلِيُلَّاقَالَ الْرَعْمَشُ حِي كَذَا فِي قِرْآءَتِنَا

وَمَآاُوْتُوا ﴿

کہ کہتے ہیں مہود یوں نے پیشورہ کیان کا کئے ہے۔ ہے ہوجیں اگر یہ وجل کچڑھیے ت بیان کریں توسجیلیں گے کرچیم ہیں پنجیزہیں ہیں کھونکہ بھروں نے وقع کی حقیقت التشری پر کھی ہے۔ اس پر دوم رسے مہودیوں نے بو چھنے سے منع کیا اور کہامکن ہے کہ وہ بھی اور پینم روں کی طرح روح کی حفیقت بیان نہ کریں۔ اوراس کاعلم التشریم پر کھی تھی ہور ترارث بول ہے و کا اُوٹیٹ تیم میں اوراس کوئیٹ زر کرنے کے سامنہ سکتھ اور شہور قرارت بول ہے و کا اُوٹیٹ تیم میں ا

مَعَافَةَ أَنْ يَعْمُرُفَهُ مُ يَعْضِ النَّاسِ فَيَقَعُوا فِي أَشَكَّ مِنْهُ .

١٢٧- حَكَ ثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسُرَائِيلَ عَنْ أَبِي السُّعَقَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي النُّ الزُّبِيْدِ كُوْلَااَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْتُ عَمْدِهِمْ قَالَ ابْنُ الزَّبِيرِ بِكُفُرِلَنَقَضَتُ أَلَكُعْبَةً تَجْعَلْتُ لَهَابَابَانِيَ بَابَايَلُخُلُ النَّاسُ وَبَابًا يَخُرُجُونَ مِنْهُ فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبُ يُرِ \*

كانت عارشنك تُسُوثُوا كيك تَنْيُرًا فَمَا حَدَّثَ ثَنْكَ فِي الْكَعْبَةِ قُلْتُ قَالَتَ إِنَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِاكُمْ عَالِيهِ

جانے کا بہنا پنجد ابن ربرون نے اپنے عہد حکومت میں ہی حدیث سنکر ایسامی کردیا ۔ کے مارك مَن عَصَّ بِالْعُلْمُ رَوَّيًا دُوْنَ فَرُمِرُونِهِ عَنَانَ ﴿ يَعُونُ الشَّهُ وَكُنَّ كُنَّا لَا ثُلَّكُ كُنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿

> ١٢٤ - كُلُّ تَنَابِهِ عُنَيْدُ اللّهِ بْنُ مُوسَى مُرْسَعُودِ عَنْ أَبِي التُّطْفَيُ لِعِكَ عَبِلِيِّ دَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ \* ١٢٨- حَكَّ ثَنَا إِنْهُ فُنُ بِنُ إِثْرَاهِمُ قَالَ لَفَيْرِ فَا مُعَادُ بُنُ هِشَامِ قَالَ حَلَّ شِيئَ إِنْ عَنْ فَنَادَةً قَالَ كَتَلِيُّنَا إِنْ مَنْ وَالْمَقَالَ كَتَلِيُّنَا إ بِنَ مُلِبِ إِنَّ اللِّبْعَ صَلَى الْمُعَايْدَهُمْ وَمُعَاذٌ دَدِلْفِهُ عَلَى الرَّحْولِ ا كَالَ مَا مُعَادُ بِنْ جَبِلِ كَالَ لِكَتَالُهُ مَا دَسُوْلَ الله وسَعْدِلْ كَالَ مِامُعَادُ قَالَ لَبُنُّكَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَسَعْدَ بَيْكَ اللَّهِ وَسَعْدَ بَيْكَ كَالَ مِا مُعَادُ قَالَ نَبَّنِا ٤ مَارُسُوْلَ اللَّهِ وَسَعْدَ يُكِّ مُلْتُ كَالَ مَا مِن احْدِيشْكَ، أَتْ لَكُولِكُ وَلَا اللهُ

فَي وَوَنَ مُحْسَمَةُ الرَّهُ سُؤَلُ اللَّهِ-له الي كاس على مارك سعمعلوم واكمامت ك ندر فتذاورا تدلاف ركز آيي كولين وزيقا اسلة فا تكعيد كواين اصل بيناوول يرنعي سے جب آپ نے دو کے رکھانوم محول قسم کے فروع مسائل برامت کے اندر فتنے کھڑے کرنا آپ کوکسقدرناب مدبوگا -المتر

ناسمجاوگ اس كونه سمجه كيس- اور بانسبت ترك كمين كيسى زياده شديدكنا ويااختلاف ومعيبت ميس يرعيس (ازعبيدالله بن موسلى زاسرائبل وابوالن اسود منى الله عني يكن بن كم مجه سي حفرت ابن زبير في ايك بادكها وحفرت عائشة تم س بهبت سی دازگی مانیس کرتی تفیس - کیا کوئی مدیث <u>کعبے کے م</u>نتعلق بھی مباین كى مين في واب دياك مع حضرت عالنشف فرما يا تفاكر الخضرت صلى للتعليه ولم من من عضه عاكشه والكرينهادي قوم نوسسلم نهوتي دابن زبير كينت بيرنعيي بيرند بهوناكه كفر كازمانه الجمي أمهى گذراهي أويس كعيه كو تور کرد و دروانسے بنا دینا۔ ایک اندر داخل ہونے کا ور درمراباہر

باب الم كالمصن الم المورد كالا المجمل كورالا المحمد الما كالم الما كالمحمد الما المحمد المحمد الما المحمد المح و يَهْ مَهُ وَادَ قَالَ عَنَى مُ يَصِيَ اللَّهُ عَنْدِهِ مَتَى تَكُوالِكُ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ مِنْ اللَّهُ عَنْدُ مِن اللَّهُ عَنْدُ مِنْ اللَّهُ عَنْدُ مِن اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ مِن اللَّهُ عَنْدُ مِن اللَّهُ عَنْدُ مِن اللَّهُ عَنْدُ مِنْ اللَّهُ عَنْدُ مِن اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّا لَلَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ ستوسكس كياتم وك الله قالح ادرا كسلول عشلادين كوافيا المين الدين كوافيا من الله والمنطقة والميان الدين دين في براري كالموجيب في الا (ازعبببراتشرب موتق زم حروف فالوالطفيل زعلى وشي الشعنهم-

الله (مندرجه بالاحديث كىسندسے)

ورايلى بيابراميم ازمعا ذبن مشام ارشام ازقاده انس بن ما مك دادي مين حفزت معاذرة حضور مل الشرعلية ولم كى سوارى بدا بب سي ييجيه بيط عقر أبصنورٌ نے فرمایا، اے معاذبن جبل احضرت معا ذیے کہا لبیک یا رسول الله وسعديك : " بين حاضِر مبول يا رسول الله حاصر "عفنوا فى فرمايا؛ يامعاذ والحفول فى مجركها بيس حافير مون يارسول التلما من حفنور في يوره يا بامعاذ المجول في ميروض كيابي حاصر مول يا رسول لتّرحافيز بهول ـ نين بار آپّ نے خطاب كيا - بچونسسرمايا ج كولُ

سیے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محداس کے رسول بن توالنداس كے لئے دوزخ حرام كرفيتے إيك معاذر منك کبا بارسول الله اکبامی لوگول کواس کی خبرند کردول ناکدوه خوش موجائيس - آيخ فرمايا، ايساكريك كاتوان كوكفروسسم ومباك كالينى

صِدُ قَامِنُ قَلْيِهِ إِلَّاحَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّايِ قَالَ بِا رَسُولَ اللهِ اَفَلَا النَّابِ النَّاسَ فَيَسْتَبَشِرُونَ قَالَ إِذَّا يُتَّكِّمُوا وَ أَخْبَرَ بِهَامُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ دَ اَثُنَّا اِ

وه اعمالِ صالح تھوڑ دیں میکے اور مرف اعتقاد براکتفاکرینے کے حضرت محاذر نے اپنی موت کے وقت بر مدیث اس لئے بیان كردى كهي مدست ظام رندكرني كال كيسري كناه وه جائي وحفرت معا ذفي خواص سے بيان كى يمر كھير يعوم كاك بين ج گئی ورندا خفادکامکم نونبوی پیمکرسے۔ نیزحفنوڈکامنشا اِذَّا اَیُسَیِّکُوْ اسے وامنے سے کے صرف کلم کانٹہا دت پربھروسرندکریں ، توہ مديث عمى قابل سيان يه

١٢٩ حَكَ ثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثَنَامُعُمَّرُقَالَ سَمِعُتُ آبِيْ قَالَ مِمَعْتُ آ نَسَّاقَالَ ذُكِرَبِي آتَّ النَّبِيّ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِمَنُ لَقِي اللهُ كَلَّ يُشُرِ لُهُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجُنَّةَ قَالَ أَلَا أَبَشِرُ بِ لِهِ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَسْتَنْكِلُواْ ﴿

السددادُ وعزاز والدُولين السوني الترعنهم- آنحفرت يخ معاذم فرمايا الكركوئي شخص المترتعل كساس حال بي ملحكه أس نے دنیا میں شرک نذکیا ہو ہو تنوہ بہشت میں دافِل ہوگا معاذبات عرض کیا کیا میں توگوں کوخوشخری نه دوں ؟ آسکے فرمایا نہیں ہیں ڈرنا ہوں، کہیں وہ بھروسہ نے کمبیٹیں راس سے بھی ٹیعلوم ہوناہے کہ عواً)

جبال كبيبات من ينج جبال تك حواص كاتعلق مي كوئى حرج بنين جوعا مل مول)

بإب تعليم حاصل كرني بي شرمانا فيجابد كت بي، منرمانے والاا وٰرمغر ورآ دی حصول علم نہیں کرسکتا حضر عائث تُرْماني بب كهانصارى عورتيك تني الجي بي حصولِ

ما كالكُ ٱلْحَيَاءُ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُحَاهِدُ لاَيتَعَلَّمُ الْعِلْمُ مُسْتَخِي وَكُلْمُسْتَكْبِرُوَّ فَالَتُ عَالِمُنَهُ ثُنِعُمَ النِّسَاءُ نِسِكَاءُ

کے بینی دوزخ میں ہمیشہ رسنااس پرجرام کردیے گا مسلمان کنفا بھی گنهگارم و وکم ہی شہری دوزخ سے شکالا جلتے گا۔ اس کابیمطلب نبہی کیمسلمان دوزخ میں نہیں جانے کا کبیز کما المی منت کا اس پراجماع ہے کہ سلمانوں کا ایک گروہ دوزخ بیں جائے گا۔مچھ آنحفرن صلی الٹرعبلہ وہ کی شفاعت سے سکا لاجا کے گا بعنول نے کہا اس مدیث سے وہ لمان مراد ہے جاعمالِ صالحہ کے ساتھ الین گواہی دے۔ باجوگنام وںسے نوبرکر کے مرے ۔ اس مدیث سے امام بخاری نے بہ مکالاک دين كانعنى باتين عام نوكون سے رئيني جا ميكي - جليبي آنحفرت في معاذ كواجازت مد دىكدوه اس حدميث كوعام لوكون سے مباين كروي ١٢ممند كا و وال صالحِ چھوڑ دیں تھے اورمرف کلمئرشہادت پر تناعت کریں گے مسلما فول ہیں مرشبہ فرنے سے ایسا ہی کیا۔ وہ کہتا ہے ایمان کے ساخة کوئی گنا وضرونہیں کریا اور مسلمان بمى دوزخ مي نيس جانے ١٢٤ مندسك معاذ وليے كريلم كا چيپا ناكناه سيكيس بين كنبركارندمون - بهإں بدا سكال موتاسے كريہ حجبيا نانور جمكم ببخبر بطااس كاجواب بديم بغير مليلهتكلام من ان لوكول سے جي اِن كوفروايا مقاح و مردسكر بيني بان لوكوں سے جو معروسان كري اور شايد معاذر م فهرتے وقت ایسے ہی وگوں سے بیان کی ہوم ارمند کے بکیرو حدیموا ورا لندر سے ساج کام کرماننا ہو۔ ۱۲منہ کے دین کی بات پیکھنے ہیں شرم کرنا عمدہ صفىن نہیں ہے بکوشعب نعش ا ورمیکن کی دلبل ہے۔ ۱۲ منہ

عِلْم دِين مِين شرم نهب كرندي يك

وارمحدب سلام زابومعا وبياز مشام ازواله توكيش از زينب بنبت المسلمام المونين) المسلمام المونين. فرما تي بي حصرت المسلم رسول للمناصلي للترعلبسوهم كي خدمت بين حاضر بهونيس ا ورعرض كيا فداوندعالم يباسبي تنبي شرمانا ي الرعورت كواختلام مونواس معى عنل كرما فيا بيئية والخصرت صلى لله عليه ولم نے فرمايا بان،جب كه وهابنی منی کوکیرے پر دیکھے ( جاگ کر میب مکرحفرت امسلم کان ایامنہ رشرم سے رفعانب لیا-اورع ص کیا یارسول للد المیاعورت کو بھی احتلام مونا سے؟ آہنے فرمایا مان نیرادایاں ما تفافاک آلودمورللک تنبيب كاكلم سيكسفهم كى بدوع منهين برزيان يساس طرح ك ومهذب الفاظا وتنبيهي كليم موجود بين) أكريه بان سرموني توييح مال كأسكل

ككيول بيدا موت يم (يعنى عورن كايالى بيح كى شكل مي نموداد موكراس عوديت بيني اپني مال كالم شكل بن ما تا بيد .

(اذاسمعيل المالك ازعبرالشرب دينه رعبدالشرب عمرضى الشعني فيك رسول لتصلى التعليه والمم فرمات يب كدايك درجت السلي حس بيتے نہیں جرشتے بمسلمان کی مثال دہی ہو پیھے بناؤوہ کونسادرخت ہے؟ يستكر لوكون كاخيال ويكل كے ورختوں كى طرف دوڑا۔ على للري عمرون كتيتين، ميرك دل مين آيا، ومعجور كادر خت هيد مكرس فكفي شرم محسوس كى صحابر أفي عرص كيا يا دسول الشراميس اس ودخت كم منعلق بناليم و تورسول الترصلي الترعليه والم فرمايا وم كم ورت الأنصاد لد يُنتخهُنَّ الحسكاء أنُ يَّتَكَفَّقُهُ كَ فِي الرِّينِ .

١١٠٠ حَلَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَامِ قَالَ أَخْبَرُنَا أَبُو مُعَاوِيةً قَالَحَلَّ ثَنَاهِ شَاهُ عَنَ أَبِيهُ عِنْ زَيْمَكَ بِنْتِ أُوِّسَكَنَ عَنَ أُوِّرِسَكَمَةً كَالْتُ جَاءَتُ أُمَّرُسُكِيمُ إلىٰ دَسُوُلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّرَ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَهُ مِنَ الْحَقِّ فَهَلَ عَلَىٰ لُسُرّاً فِي مِنْ غُسُرِلِ إِخَا الْحَسَلَتُ نَعَالَ النِّيَىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَ ادَاتِ الْمَاءَ فَعُطَّتُ أَمُرُ سَلَمَة تَعُنِي وَجُهَهَا وَقَالْتُ يَارَسُولَ لِلَّهِ ٱۅؾؘڠؙؾؘڸؗمُ المُزَاعُ قَالَ نَعَمْ تَرِمَتُ يَمِيْنُكِ فَسِجِمَ يَشْهُهُا وَلَدُهَا - ي

اس حَكَّ ثَنَا السَّعِيلُ قَالَ حَدَّ ثَنِيْ مَالِكُ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُن دِينَادِعَنُ عَبْدِ اللهِ بُن عُمَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَكَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهِ مِنَ النَّجِرِ شَجَرَعًا لَايسَفْطُ وَرَقُهُا وَحِي مَثَلُ الْمُسْلِمِ حَكِنْنُونِ مُارِجى فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَادِيةِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِى انَّهَا النَّخُلَةُ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَاسْتَخِينَيْتُ قَالُوْ إِيَارَسُولَ لِللهِ آخْدِرْنَابِهَا فَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمْ فِي التَّخُلَةُ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَحَدَّ ثُنُ أَبِي مِمَا وَقَعَ فِي نَفِينَ عَبِدَ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَدِينَ اللهِ عَدَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

کے ان کا احسان ساری دنیا کی عورتوں بہر قیا مت تک رہا کہ ان سے طفیل سے ودسری عورتیں بھی دین کی با نوں سے واقعت ہوگئیں ۱۲ منہ سکے نیرے ہ کانٹر کومٹی لنگے بنی تھے مبرمختاجی اکٹے۔ اس سے بد دعامقصو دہنیں ہے ملکہ یہ ایک کلمہ سے جس کوعرب لوگ خفی کے وفت کہتے ہیں یاا فسوس کے فوت مطلب آپ کابرے کے عودت کا بھی نطغہ وناہے کا ورا بچے کے بننے میں اس کا نطفہ مجم سنر مک موناہے ۔ ورد بچے مہنشہ باپ کی صورت پر مہر نا امال ك صوريت بيكيمي مد سُو آئي موناتيم كرش كا نطفه عالب مُوالركا اس كمت ابر بوجا تاسيد - ١٠ منه بتایا نومیسے والدنے کہا اگر تواس دقت بنادیتاً تو مجھے ہیت سا مال ملنے سے زیادہ خوشی ہوئی رکیونکہ یہ ایک و کاوٹ ذہن وزکر تنجی

فَقَالَ لَآنَ تَكُونَ فَكُتُهَا أَحَبَ إِنَّى مِنُ آنُ يَكُونَ لَا بِتَايا لَوْمِيكُمُ وَالدِنَى اَ لِىٰ كَذَا وَكَذَا ﴿ كُلُ مِنْ مِنْ مُرْسِدِ وَنَا أَنْ مُسِدِدُ وَنَا أَنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ عَلَى ال

ک بات تقی جعنور اورصحابہ جمی خوش ہوتے، حضرت عمر ران کے والد کیوں مذحوق ہوتے۔ یہ ۱۹۴۶ بر میں شدیج البیاری ہوں

بالسَّوَّال ، السَّوَّال ، السَّوَال ، السَّوَّال ، السَّوَّال ، السَّوَّال ، السَّوَّال ، السَّوَال ، السَّوْل السَاسِ السَّوْل السَّوْل السَّوْل السَّوْل السَّوْل السَّوْل السَاسِ السَّوْل السَاسِ السَّوْل السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلِ السَّوْلُ السَّوْلُ السَّوْلُ السَّوْلُ السَّوْلُ السَّلْمُ السَّلْ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمُ الْمُعْلِق السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلْمُ السَّلْمُ الْمُعْلِمُ ال

اور دوسرے کو بو<u>چھنے کے لئے کہے</u>۔ (مسید دانزعمداللہ من دا دُوازاعمش ازمندر تُوری **ازمحد**ین حنفیہ)

ازعلی مزی الله عِنه کمیت بن من مذاه تعما (و المحض میسی مذی

کی رطوبت باربار نکلے) میں نے مقدا دسے کہا کہ سرکار دوعالم سے ۱س کے تعلق دریا فت کریٹے۔ چانچہ مقداد نے دریا فت کیا۔ آپ نے ۱

فرمایاً جب مذی خارج مونو وضو منر دری سیجه ماب مسجد سیم می باتین کرناا در نستنوی دینا یشه

(ان تبدین سعید از لبث بن سعدانهاف عبدان ترب عمر بن الخطاب کشد می الترب عمر بن الخطاب کشد می الترب عمر الترب ایک می ایک می

يارسول الله المبي آب احرام باندهني مكه بنائير اكس مق مير

بانه هير؛ رسول الشملي لله عليه ولم نے فرمايا: مدنی لوگ دوالحليف م

سے احرام باندھیں، اہل شام مجمّعہ سے، اہلِ نَجَد فَرُن سے باندھیں

ا بن عمر و كتي بن الدول كاخيال بي كدرسول التدهل لله عليه وكم ن

١٣١٠ - كُن كَا كُن أُمْسَلَا وَ فَالْ حَلَّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ دَا فَدَ عَنِ الْاَعْبُدُ اللهِ بَنُ دَا فَدَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُنْفِظِ الشَّوْرِيِّ عَنْ عُمَّرِ بَنُ الْمُنَفِّدُ فَالْ كُنْتُ دَجُلًا مِن الْمُنَفِّدُ فَالْكُنْتُ دَجُلًا مَنْ اللهُ عَنْ فَالْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالًا لَهُ مُنْفَالًا فِيهُ وَالْوُمْنُوءُ وَمُنْفَالًا فَي مُوالُومُنُوءُ وَمُنْفَالًا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالًا فَاللّهُ فَقَالَ فِيمُوالُومُنُوءُ وَمُنْفَوَءُ وَمُنْفَالًا فَاللّهُ وَمُنْفَوَعُ وَمُنْفَالًا فَاللّهُ وَمُنْفَالًا فَاللّهُ وَمُنْفَوَعُ وَمُنْفَالًا فَاللّهُ وَمُنْفَالًا فَاللّهُ وَمُنْفَوَعُ وَمُنْفَالًا فَاللّهُ وَمُنْفَوْءُ وَمُنْفَوَعُ وَمُنْفَالًا فَاللّهُ وَمُنْفَوْءُ وَمُنْفَالًا فَاللّهُ وَمُنْفَالًا فَاللّهُ وَمُنْفَالًا فَاللّهُ وَمُنْفِقُومُ وَمُنْفَالِكُومُ وَمُنْفَالِكُومُ وَمُنْفِعُ وَمِنْ وَمُنْفَالِكُومُ وَمُنْفَالِكُومُ وَمُنْفِعُ وَمُنْفِعُ وَمُنْفِقًا لَا فَاللّهُ فَاللّهُ وَمُنْفِقُومُ وَمُنْفَالِكُومُ وَاللّهُ وَمُنْفِقُولًا فَاللّهُ وَمُنْفَالًا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْفِقُولُ فَاللّهُ وَمُنْفِقًا لَا فَاللّهُ وَمُنْفُومُ وَمُنْفِقًا لَا فَاللّهُ وَمُنْفِيلًا لِلللّهُ وَمُنْفُومُ وَاللّهُ وَمُنْفُومُ وَاللّهُ وَمُنْفُولًا لَهُ فَعَلَالِهُ فَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْفُولًا لَا لَا لِللْمُنْفِقُولُ فَاللّهُ وَمُنْفُولًا لَا لِللْمُنْفِيلًا لِلللّهُ وَمُنْفُولًا لَا فَاللّهُ ولِنْفُومُ وَاللّهُ وَمُنْفُومُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لَا لَلْمُنْفُومُ وَاللّهُ وَمُنْفُومُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لِللللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ لَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْمُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللّه

باك ذِكْوالْعِلُمِ وَالْفُنْدَا فِي الْمُسَجِّدِ الْمُسَدِّدِ وَالْفُنْدَا فِي الْمُسَجِّدِ السلامة مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللللْ

که اس سے ان بخاری نے تکالاکہ دین کی بات ہیں شرم کرناعمد و بہیں جبی نوصفرت عمر دفسے اپنے بیٹے کو ملامت کی کہ نونے کہ کیوں ند دیا - اگر کہہ دیتا توہی اتن دولت طف سے بھی زیادہ و نوش ہوتا - ہما مذکری وہ رطوبت ہے جوشہوت شروع ہونے پر ذکر سے تکل آئی ہے اوراس کے تکلفے سے شہوت اور تیز ہوجاتی ہے بہا منہ سکے دوسر کی روایت ہیں ہے کہ بیسے نے خود آن محفرت ملی الشعلیہ و کم سے اس کا مسئلہ پو چھنے میں شرم کی ۔ کیونکہ آپ کی صاحب زادی میرے نکاح بین تھی ۔ اس شرم میں کچ و قباحت نہیں ، کیونکہ آپ منہ اور پیغرض اس طرح سے صاصل ہوگئی کہ وسم عفی میں کہ دوسر کے خود آن میں گرفت ہے ، اور پیغرض اس طرح سے صاصل ہوگئی کہ وسر عفی میں کہ خود اور اور اور کہ بیسے میں اور میں ہوگئی کہ دوسر عفی میں اور میں ہوگئی کہ دوسر کے ہیں ۔ اس طرح دینی مباحث کی میں اور میں اس کے ہیں ۔ اس طرح دینی مباحث کی میں اس کے ہیں ۔ اس طرح دینی مباحث کی میں اس کے ہیں ۔ اس طرح دینی مباحث کی میں اس کے اور اس خوس نے دین کی بات آنخور میں ہے ہوں ہوگئی ہیں اس کے اور کہ میں اس کے اور اور کی بیس اس کا درست ہے ۔ اس صورت کی اور کہ کہ اس خوس کی درائی کے اور کی کہ کہ درست ہے ۔ اس صورت کی بات آنخور میں ہے میں اس کا درائی کے کہ اس میں اس کے اور کو کہ کہ کہ درائی کے کہ اس خوس کے درائی کے کہ اس میں اس کے لائے کہ اس شوری کی بات آنخور میں سے میں اس کے اور کہ کی اور کہ کہ درائی کے کہ درائی ک

باب پوچنے والے کواس کے سوال سے زیادہ ۔ بت انا۔

رآدم ذابن ابی ذرئب ان نے ادا بن عمر سدوسری سند زم ری اذ اذسا کم الا بن عمر ش ایشخص نے حضور ملی لنڈ علید سلم سے پوچھا، احرا با ندھنے والاکیا بہنے ؟ آیٹ نے فرمایا، نقمیض بہنے، ندعمامہ، نہ شلواریا پاجامہ، نہ ٹونی شق وہ کیواجس میں ورس یا رُعُفران لگی ہو۔ ہاں اگر بہننے کو جُریتے نہ ملیں، توموز سے شخنوں سے نیچے تک کا ط کر بہن ہے ہیے۔

٣٩١- حَلَّ ثَنَا أَدَمُ قَالَ حَدَّ ثَنَا ابُنُ اَفِي فِسُ عَنْ نَافِحٍ عَنِ ابْنِ عُهَرَعَنِ النَّيِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَ وَعَنِ النَّعْمِ يَعِنَ سَالِحِ عَنِ النَّوعُمَّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا سَالَهُ مَا يَلْبَسُ النَّرَ الْوِيلُ وَلَا الْبُرُنسَ وَلا ثُوبًا مَسَّهُ الْوَدُسُ أَو النَّرَ الْوِيلُ وَلَا الْبُرُنسَ وَلا ثُوبًا مَسَّهُ الْوَدُسُ أَو النَّرَ عُفَرانُ فَإِن لَكُمْ يَعِلِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِل لَمُعَنَّيْنِ وَلْيَعْفَرَانُ فَإِن لَكُمْ يَعِلِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِل لَمُعَنَّيْنِ وَلْيَعْفَرَانُ فَإِنْ لَكُمْ يَعِلُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِل لَمُعْتَى الْكَعْبَيْنِ فَاللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِل لَمُعْتَدُنِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَدُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ فَيَ

سله جعفدا ورقرن اور پیملم برسب مقاموں کے نام ہیں ۔ مند و پاکستان سے جونوگ جے کوجاتے ہیں ان کا مینف شہی کمیلم ہے۔ وہیں سے احرام با ندممنا چاہیئے۔ بانی بحث اس صدیث کی افشاء افٹر کتاب انجے ہیں آئے گی ۔ ۱۰ مند سک اس مدیث سے عبددنٹرین عمرون کی کمالی احتیاط مدیث کی دوایت میں نابت ہوئی کرجو لفظا بھی طرح یا و نہونا اس کوروا بیت نہ کرتے ۔ ۱۷ مندسک ابعضوں نے نمبا برنس کا فرج اگلے زمانہ ہیں پہنے تھے میعنوں نے برنس کا نرج بالان کوٹ کیا سے خوض عمر میں باہو کی افراد دیاؤں نرجی بائے ۱۰ مندسک پوچھنے والے نے بربی چھا کا کرم کم کون سالب سی پہنے - آپ نے جواب دیا کہ فلاں فلاں لباس نہنے۔ ۱۱ مند بہنے۔ اس سے نہ کا کر باتی باس بہن سکتا ہے۔ نوج اب سوال سے زیادہ ہوا کہ ہو کہ کو کہ کوئ کوئ صالب سی پہنے۔ ۱۲ مند

## بست واللوالرّح لن الرّح يُور

## حتابالوضو

## دوضوكابيان)

امام بخاری دحمته النه علیہ نے حسب مادت کتاب الوضو کے مسٹر وع میں بھی قرآن کریم کی آیت پیش فسرمائی جس سے مقصد یہ سبے کہ آئندہ ابواب میں اسی آیت کے تحت مسائل کا استخراج ہوگا اور احادیث اسی کی تشریح میں درج کی جائیں گئی ۔

آیت اِ کَا اَنْکَعْبَیْنِ یہ ظاہر کورہی ہے نماز سے پہلے دضوضروری ہے اس لئے دضوکی حقیقت پہلے پیش کی جائے گئے۔ دضو اِ کی اَلْکَعْبَیْنِ یہ ظاہر کورہی ہے نماز سے پہلے دضوضروری ہے اس لئے دضوکی حقیقت پہلے پیش کی جائے گی۔ دضو کا مقصد طہادت و تطہیر ہے ہو فام و باطن دونوں کے لئے ہے۔ وضو کے لئے چاراعضا کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ کسی چیز کی پہندیا ناپسندگی کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اُدی اسے دیکھتا ہے اگر وہ چیز اُدی کو عبوب لگے تواس کے حصول کے لئے ہامتوں سے کو شوش کرتا ہے اگر اِس کے حصول کے لئے ہامتوں سے کو شوش کرتا ہے اگر اِس مرحلہ میں کامیابی منہ ہوتو ذھن وفکر سے نئی داہ کی تلاش کرتا ہے حتی کہ وہ پاؤں کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہے گویا یہ چارا الات واوزار ہیں جن کے ذریعہ حصولِ مقصد کے لئے تگ و دور کی جاتی ہے اور جو مغرورت بھی محسوس کرتا ہے گویا یہ چارا الات واوزار ہیں جن کے ذریعہ حصولِ مقصد کے لئے تگ و دور کی جاتی ہے اور جو مغرورت بھی است پہنچتی ہے۔
منزل تک رسائی کے لئے کام آتے ہیں ۔ اور انہی چارا عضا کے ذریعہ سے قلب تک طہارت نجاست پہنچتی ہے۔

لہٰ ذامِشِربیت نے انہی داستوں کودِلِ کی طہارت کے لئے ذریعہ بنایا یاا نہی داستوں کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا جِن داستوں سے فلب تک گندگی پہنچتی ہے۔ دواخف نے وَ اَنْدِجُدَک کُوْراکی اِنْکَعُندِیْنِ میں پاوُں کا مسح اختیاد کیا ہے گروہ خود ہی اِس بات مے قائل ہیں کہ مسح پاوُں مے بالائی حقد ہرِہے اور مسح کی حدوہ تعیین نہیں کرتے ۔ نیز کعبین بالائی حقد پی شامِل نہیں لہٰذا مسح ثابیت بنہ ہوا۔

دۇسرى دَامْسَحُوْادِرُوْدُوْسِكُمْ مِن حدىنى بىن بىنى خالف دَادْجُكْكُمْرْانى الْكَتْمَكِيْنِ كَى كەد بال إنى الْكَتْبُكُنْ حدمغردىيە جوپاۇس كەدھونے پراسى طرح دلالت كرتاسە جىيسە دَانْپ ئىكۇرانى الْمَدَافِقِ مىس يانى الْمُدَافِقِ كەدھون پر دلالت بور ہى ہے۔

باتی دہ قرارت بورک اُڈیجی کئے کے لام مکسور کی ہے تواس کا جواب ہے ہے کہ قریبی لفظ کی دجہ سے تسرآن میں

المراب ا پنے تربی لفظ کے مطابق نجی ہوتا ہے جیسے رائی آگاٹ عکنٹ کُوعنا اب یوم اکیدیو میں اکسیدو پرزبرجا ہے عن اب موصوف کی بنا پر مگر اوم "کے قرب و جوانی دجہ سے النیدیو کو مکسور کیا گیا ۔

ای طرح عَدَاب بَوْمِ مُحِیْطِ میس بھی مجینطِ عذاب کی صفت ہے مگر فرب د توار کی وجہ سے بَوْ جِرے ہم اعراب فج ہے۔ باتی احادیث سے نویہ بات بالکل واضح ہے کہ باؤں کا دھونا ہی فرض ہے ۔

مسے کوٹنسل مینی دھونے سے مسئی میں بھی عرب استعمال کرنے ہیں۔ چنانچہ مستعزالْاَدُض الْعَکُلُ سے معنی عسک اللہ کا اذکاؤخک الْتَکَلُلُ کئے جانے ہیں بینی زمین کو بارش نے دھویا۔

یداعتراض بھی کیاما تا ہے کہ ایک ہی وقت ایک لفظ سے دومعنی مرادنہیں سے جاسکتے یہ بھی غلط ہے۔ عَلَفْتُهُ کَانِینَا وَ مَلُوّا بَادِدًا مِیں نے اسے بھوسہ کھلایا اور بانی پلایا ۔ حالانکہ بانی پلانے کا لفظ مقدر مانا گیا بعنی اَسْقَدُتُهُ مَا مُاکَا بَادِدًا ۔

شَرَّابُ اَنْبَانِ وَتَنْبَرِ وَ وَهِ مَهُ وَرَادِهِ الْمُعُورِ اور نَهْ يَرِكَا بِلَانِے وَالَا ـ مَالَانُكُ وور مِد بِلَایا مِا تَاسِهِ اور كَجُورِ كُمَا كُامُ مَانَى مِنْ الْكَارِ وَاقْدِي مَا اللَّهُ مُولِدِ مِنْ اللَّهُ وَوَرَعَ بِلَا مِا اللَّهُ وَوَرَعَ بِلَا مِا اللَّهُ وَوَرَعَ بِلَا مِا اللَّهُ وَوَرَعَ بِلَا مِا اللَّهُ مِنْ وَالْمُعُورِ الْمُعَالَى مِنْ اللَّهُ وَوَرَعَ بِلَا مِنْ اللَّهُ وَوَرَعَ بِلَا مِنْ اللَّهُ وَمُورِ الْمُعَالَى مِنْ اللَّهُ وَمُورِ مُعَالَى مِنْ اللَّهُ وَوَرَعَ بِلَا مِنْ اللَّهُ وَوَرَعَ بِلَا مِنْ اللَّهُ وَوَلَا مِنْ اللَّهُ وَوَرَعَ بِلَا مِنْ اللَّهُ وَوَلَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مُعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَوْلَ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَالَمُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعِلِيلًا مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ الْمُلِي وَالْمُلِكُ وَلِمُعِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعِلَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الللَّهُ اللَّهُ اللْ

اسطرح کی بے شمارمتالیں عربی زبان میں پائی جانی ہیں اور مندر لفظ تسلیم کیا جانا ہے۔

علام کشمیری رحمة النار علیه فرماتے میں یہاں آیت میں داؤ عطف نہیں بلکہ داؤ مصاحبت ہے ہومفول معذبر واضل ہوتی ہے، داؤم صاحبت کامفہوم حرف مقادت ہونا ہے حکم کے اعذباد سے شرکت نہیں ہوتی مثلاً محاورہ ہے کچھ البود وَ الجُسُرِی سَردی ہِوں کے ساتھ آگئ ۔ یہاں داؤم صاحبت ہے ۔ جُبہ آنے دالی چیز نہیں بلکہ آنے کا حکم مرف سردی کے لئے ثابت ہے مگر حو پنکر سردی کو جبوں کے ساتھ مفارنت حاصل ہے ۔ ایسس لئے کہنے حبیب ۔ کی جباتے البود وَ دَا بِحُبِّنَاتِ ۔

تخطرت شاہ صاحب نے ذَدْنِیْ وَمَنْ حَلَفَ کَ وَبِیْدًا میں واوُمصاحبت کی مثال دی کہ پہاں یہ نرجہہ ۔ مذ پی ہوگا مجھ بمی جو ڈدواوراسے بھی جھوڑ دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ مجھے جھوڑ و بھر دیکھومیں اِست محص کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں پی تم درمیان میں میت اَوُ۔

جے نلط طریقہ پرمبود بنالیا گیاہے۔ دوسری صورت ترجہ کی وہ ہے تو علامہ کشمیری نے اختیاد کیاہے جس کی روسے ایک طرف شمام کا کنات الٹرکے مقابلہ میں ہیں کے اعانت کا زود لگالیں مگر خداکواس کے ادارہ سے دوک نہیں سکتے ۔ اس طرح کی تحدی کی مثال قرآن میں ایک اورجگہ ہے۔ قُل تَوْنِ الْجَمْعُ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰہ اللّٰ اللّٰمَانُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

روافض کی مُستندگتاب کا حواله در دافض کے نزدیک تهذیب "انتهائی مستندگتاب سے ادراس میں به درج بے کہ اسمہ اہل بیت میں حفرت من جفرت حین، حفرت میں به درج امام زین العابدین ام مجفر اور باقروضی المتعنهم وغیرہ ہیں ۔ مگر دوافض اس کا جواب به دیتے ہیں کہ ان سب اتم مرام کرا ایسا کون ساکام بے نے تقیہ کے طور پر ایسا کیا تھا۔ ہم بڑے احترام دادب سے سوال کرتے ہیں بھران اسمہ کرام کا ایسا کون ساکام بے جس کے لئے آپ بھی طور پر دیکہ سکیں کہ وہ حقیقت مجمع متعاادر نقیہ کے طور پر دین تعا۔

بِسْبِواللهِ الرَّحُلُنِ الكَوِيُو بَاللهِ مَاجًاءَ فِي هَوُلُواللهِ تَحَطَّ إِذَا قَلُمُ تُكُولُ الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وَحُوْهُكُمُ وَايُدِي بَكُولُ الْكَالُةِ وَالْمُسَحُولُ الْمَدَا فِقِ وَالْمَسَحُولُ الْمَدَا وَقِي وَالْمَسَحُولُ الْمَدَا فِقِ وَالْمَسَحُولُ الْمُوعُولُ الْمُوعُولُ الْمُدَا فِقِ وَالْمُسَحُولُ اللهُ وَمَدَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

کے جب ایمان ادد ملم کے بیان سے فارخ ہوئے نود صواود طہادت کا بیان شرخ کیا اس سے کہ مغازسب فرصوں ہیں ایمان کے بعد مقدم ہے اور نماز خبر طہادت کے میرے نہیں مجد تی ۱۷ مندسک ابودا وَ دکی دواہت ہیں ہے کہ انخفرت میلی الشرطیہ وشوکیا اور سباعضار نین بین بار دھوئے بھرفروایا تیس نے اس نے مراکبا اور ظلم کیا اس خرمیہ کی دواہت میں سبے کے صرف یونکے تھیں نے دبیوہ کیا ہم مسیح ہے ہوئیا تیں بارسے کم دھونا بالاجماع کرانہ ہیں ہے ۱۲ مند معلمہ بار سنودایک حدیث ( مقید آ گے ) پاپ سنادبغیروضود طہارت کے جائز اور تقبول نہیں۔
داسحاق بن ابراہیم منظلی زعبدالرزاق از ممراز ہمام بن ممنکب،
ابو ہر برہ رضی النڈ نیک برسول الشرصلی الشد علیہ وسلم فرما نے ہیں کہ جب کوئی ہے دضو ہوجائے، تو بغیر دو سرا وضو کئے اس کی نماز قبول نہیں ہوئی ۔ایک شخص نے جو حضر موت کا ہا سفندہ تھا ہمضت رن ابو ہر بری وہ سے دریا فت کیا کہ مکر شک کیا ہوتا ہے ؟ آپ نے فرما یا چھسکی یا یاد ہے۔

پاپ سه وضوی فضیلت، وضوکے نشانات کی دجست نورانی چیره ادر نورانی با خفیا دَب والے لوگ به

(مینی نشانات وضوحیر واور با خفر پاؤل ہیں او تیامت میں بھی اعظما نورانی اور روشن موں ملے ے

کینی بن کمکیرادلدیث ادخالدادسدید بن ابی ہلال ادسیم مجر کے بین بن کمکیرادلدیث ادخالدادسدید بن ابی ہلال ادسیم مجر کے بہت برح رحمت المحق مسید بنوی کی جست پر حراص المحق مسید بنوں نے دہاں وضو کر کے کہا ، مکیس نے حضو المعلی اللہ علیہ وسلم سے کسنا ہے ، میری اُمّت قیامت کے دن عزم مجر بیان کے لفت بھی دہان کے دوشن ہوں گے ، مجر بوشخص ابنی ماہے کی دوشن ہوں گے ، مجر بوشخص ابنی دوشنی برمانا جا ہے ۔

باب مرشک سے دضو نہیں ٹو نتا جب تک دفعو ٹوشنے کا یقین سرمو-

رعلى زسفيان المذهري في سعيد بن مُسْيب المعِيتادين تميم اعتباد

بَا هِ الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْمِعِينَامِ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْمِعِينَامِ الْمُعْمِعِينَامِ الْمُعْمِعِينَامِ الْمُعْمِعِينَامِ الْمُعْمِعِينَامِ الْمُعْمِعِينَامِ الْمُعْمِعِينَامِ الْمُعْمِعِينَامِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِع

إسرا كُلُّ الْكُنْ يَحْتَى بُنَ بَكِيْ الْكَنْ اللَّيْفُ عَنْ اللَّيْفُ عَنْ الْكَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللْعُلِي عَلَى الللْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

الْمُحَجَّلُونُ مِنُ اثَادِ الْوُضُوَعِ

بَا هِ هِ كَا يَتَكَ ضَّا أَمِنَ الشَّقِ حَتَّى يَسُتَيُقِنَ سُكُنَ مِنْ الْمُوْتَ مَنْ الْمُعَلِّكُ الْمُعَلِّكُ الْمُؤْمِنِي الْمُورِيِّ الْمُورِيِّ الْمُورِيِّ الْمُورِيِّ الْمُؤْمِرِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِرِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِيلِيِّ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُومِي الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِيِي الْمُؤْمِنِيِي الْمُومِي الْمُؤْمِنِيِيِيِي الْمُؤْمِنِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيِيْ

بنیدان سیس دارد سیسترس کورندی وغیره نے این عمر سے ددایت کیا ہے کہ بندان بنیر طبارت کے قبول نہیں ہوتی اور چوری کے مال میں سے صدفہ فبول نہیں ہوتی اور چوری کے مال میں سے صدفہ فبول نہیں ہوتی اس کو است سے بھی است سے بھی است سے بھی ہوتا ام بخارتی آس کو است سے بھی خوا اس نے بھی مواندی موست کے بار مدند اس کے بعث اس میں اس میں میں اور سے دھو تھے بار مدند وہی ہے توسیدیں بینی قبل یاد مرسے نکھ باتی چیزوں سے دھو تھی باک کو گھٹوں تک اس صدیت سے رہی بھیتا ہے کہ سے دی چھت ہر چھنا درست سے بھی موست سے بھی میں مل مدین سے دی بھت بر جھنا درست سے بھی میں اس سے میں مل من ہویا دوسرے مسلمانوں کو تکلیف من ہو بالمند ۔

المند جهادعبدالترین زبیرسی را دی بین کر انهوں نے دسول الترصلی التر علبه دسلم سے شکاین کی کریش شخص کو منماز میں حکرت کا شبہ مہودہ کیا کرسے ؟ آب، نے قرمایا، جب نک حکرت کی آواز یا بد بوجسوس نرکرے بنماز ہذ جھوڑ سے لینی نماز ہوجائے گی ۔

باب ۔ وضوکوکم کرنا ہے

عَنُ سَحِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ عَبَّادِ بُنِ تَمِيْعِي عَنْ عَبِّهِ إِنَّ الْمُسَيِّلِ وَعَنْ عَنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبِّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ إِلَيْهِ اللهِ صَلَى اللهَّ عَلَيْهُ وَالصَّلَوْةِ فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ الْمُلا يَتُصَرِفُ حَاتَى يَسْمَحَ صَنْ تَنَا وَ يَعِيدُ وِيُكًا -

باستك التخفيف في الوُفكور ١٣٨ - كَلَّ ثُمَّنًا عَلِيُّ بُنَ عَبُدِا لِذُ فَا لَكَمَّ لَكَ السَّفَيْنَ عَنْ عَهْرٍ وَقَالَ ٱخْبَرُنِيْ كُرُنْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٱكَّ الكَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَحَتَّى نَفَخَم تُستَرَّ صَلَّىٰ وَلِمِ تِبَدَاقَالَ اصْطَحَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّوْفَا مَ فَصَلَّىٰ المُمَّكِكُ ثَنَابِهِ سُفَيْنُ مَرَّةً بُكُنَ مَرَّةٍ عَنْ عَنْرِ و عَنْ كُورَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِكُعِتْكَ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ لَيْنُكَ عُنَامُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَكِي فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الْيَكِ قَامَرُ وسُوْلُ اللهُ صَلَىٰ اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَطَّا مِنْ شَنِّ مُعَلَّقٍ وَّضُوءٌ خَوْيُفًا يُخَوِّفُهُ عَمْرُو وَيُقَلِّلُهُ وَقَامَد يُصَلِّى فتَوَضَّاتُ نَحُوامِمَّا تَوَضَّا ثَكَمَّ مِثْثُ فَقُمْتُ عَنَ يّسَادِ به و رُبِّمَا قَالَ سُفَيْكُ عَنْ شِمَالِهِ فَعَوَّ لَـنِيُ بُعَكَرِي عَن يَمِينِهِ ثُحَرَصَتَّى مَاهَاءُ اللَّهُ ثُحَرَافَ طُجَرَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخُ ثُمَّ أَثَاهُ الْمُنَادِئ فَاذَكَهُ بِالصَّاوْقِ

ک بین جب نک مدت کا بغین من ہواس وقت نک من ارز چوڑے اور وضوے لئے مذجائے پیمکم عام ہے خواہ نماز میں ہو یا نماز کے باہر بعضوں نے اس کو مناز میں ہو یا نماز کے باہر بعضوں نے اس کو اس نماز سے فاص کیا ہے فودی نے کہا س مدیت سے ایک بڑا قامدہ کلیہ نکتا ہے کہ کوئی بغینی کام شک کی دور سے زائل نہ ہو گا مثلاً ہر فرش یا ہر جگہ یا ہر کھڑا باپی ہے اب اگر شک ہوئے اس کی مجاسب میں تووہ پاک ہی تجھاجا نے گا ۱۲ امد سل جگے بن سے مرادیہ ہے کھرف پائی اعضا کو مقابی یا اعضا کو مقابی ما مناز میں ہے کہ بالی دوجوئے کہ پائی زیادہ ایک بناز دوجوئے کہ پائی دوقطرے ہے مضوسے بہیں جس کو مبندی میں چیڑلینا کہتے ہیں ۱۲ مند مناق بلکا پنایہ سے کوٹوب کر تہیں دھویا پائی نیادہ نہیں بہایا تھوڑا بنا پر کہا مفاکوا کے ایک بار دھویا بائی نام دوسے بہاں مناز کے بین ایک بار دھویا بائی نام بائی دھویا بائی نام دوسے بھی بیان میں جان کے بین ایک بار دھویا ۱۲ المناد

كے سا خفر نها ذكے لئے كئے اور منماز بڑھى ومنو تبيين كيا . سم في (سفيان نے) عروسے کہا بعض لوگ یوں کہتے ہیں کے حضور کی آ نکوسونی ہے دِل نہیں سونا عمرونے کیائیں نے عبیدین عَمِرَشِے مُناہے انبیار کا خواب بھی دی ہوتا ہے۔ مھربہ آیت دبطور دلیل) بڑھی۔ اِنْ اَرْی فِه النَّامِ اَنْ ٱذْبُوْکَ کَیْکِ

باب - بوراد صوكر في كابيان: ابن مرا كي مي كم وفنوكا بوداكم نااعضا كااهى طرح صاف كرنا سيميشه

اعبدالندين مسلما فمالك الموسى بن عقب الأكربيب علام ابن عباس كأسامه بن ذيب كهنته يخفر حنبود حب عرفات سے كوسط كم گھاٹی میں پہنچے. تواب اترے، پینیاب کیا اور وضوکیا، وصوا کمل نہیں كيا، يس في كها يارسول الشرانماز كاوفت بوكيا - آب ف فسرماي آمکے میل کر مرصیں گئے۔ مجرسوار ہوئے جب مردلفہ میں مہنچے او دفعو كيااوركمل وضوكية مماز قائم كي كمي يعنى نكبير برهي كمي انماز مغرب ادائی، سر سخف نے اپنے اونٹ کو اپنے ممکانے پر سمفادیا ۔ پھرعشا کی سماز بڑھی گئی ۔ان دونوں کے درمیان اور کوئی سمساز نہیں أَنَاحَ كُلُ إِنْسَانِ كَعِيْرَ كُونَ مَنْوِلِهِ ثُعَ أَقِمُتِ الْمِثْنَامِ الْمِثْنَامِ الْمِثْنَامِ

فَقَامِ مَعَهُ إِلَى الصَّلُوخِ فَصَلَّى وَلَحْ يَتَوَصَّا تُلْنَا لِعَسْرِو إِناكَ مَا سَاكِعُولُون إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ كسكر تنامُ عَيُنُهُ وَلا يُنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَنْمُ وَسَمِعْتُ عُبَيْن بُنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ دُؤْيَا الْأَنْبِيَآءِ وَحُيُّ ثُمَّ فَوَا إِنِّي اَدِى فِي الْمَنَامِرِ الِّيِّ اَذُ بَعُكَ -بأك إلك إسباغ الوُضُوع وقد قال ابْنُ عُمُوَ إِسُبَاعُ الْوُضُوَّءِ الْإِنْقَاءُ۔ ١٣٩ حَكَ ثُنَّ عُبُدُ اللهِ ابْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنُ مُّوْسَى بُنِ عُقْبُهُ عَنْ كُونِي مَّوْلَى ابْنِ مَبَّاسٍ عَنُ أَسُامَكَ بُنِ زَيْدٍ إِنَّكَ سَمِعَكَ يَقُولُ دَفَعُ رَسُولَ اللوصلى الله عكيلوك سكرمن عرفة حتى إذاكان بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَهَالَ ثُمَّ تَوَصَّا وَلَوْلَيْسُ بِغِ الْوُفُنَّوْءُ فَعُلْتُ الصَّالْوَةُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصَّاوِةُ أَكَامَكَ فَرَكِبَ فَلَتَاجَآءُ الْمُزْدِلِفَةَ نَزْلُ فَتَوَشَّا فَالسَلَحُ الُوكُ وَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الصَّلُواةُ فَصَلَّى الْمَفْيِ بَ نُحَدِّ

ملے اس سے معلوم ہواکہ سونا مدسف نہیں ہے لیکن پونکہ اس میں غفلت ہوتی ہے اور مدن کا گمان ہوتا ہے اس سے سونے کومدث سجھاگیا اور أتخفرت ملى التدمليه وسلم كوسوليدي عفلت منهوتي اس لئراب محتق مين سونا حدث منفاع المندك بدهري تابعين مين سعين المندسك يدحضرت ابراتيم كانول ب النزنمالي في نقل كياانهول في بيط حضرت المسيل سفرمايا مفااس كا تقد شهود ب مبيد في اس سع يذكالاكة ضرت ابراسيم في خواب ديكما نف يكن اس كوهكم اللى منمجا إدراس كے بموجب اسلىل كوذ كرنے برستعد ہو گئے نومعوم بواكر پنجبروں كا نواب دى ہے ادراس سے بەنكلاكر پنجبرسونے ميں خافل نہيں ہوتے ان کا دل ہوشیادر مہنا ہے اور بھرونے بہی پوچھا نھاگویا عبیدنے لوگوں کواس کلام کوکہ آپ کی آنکھ سوتی تقی دل نہیں سونا تھا ہوں ثابت کہا ۱۲ امند 🕰 میل کچیل سے دگوگولیک دوایت میں ہے کہ حبدالٹراین مگر پاؤں کوسات سان ہاد دھونے کیونکہ پاؤں پرمیل کھیل مہت جسّا ہے تاہمنہ 🕰 کیونکہ آ پکیجانے کی جلدی تفریخوں ف کهابهان د صنوی سے مراد صرف با تنموں کا دصونا سے ۱۳ مند 10 سی مزولفدس بہنے کرکیونکرید واقعہ کا ہدو بان خرب کی نماز راہ سے نہیں بڑھنے بلکم خرب و بعث ادفاق كوطلكرمزولفدىب بريسي بير ١٩مد ك٥ اس سيمعلوم بواكردوسرانان دوضوكرلينا مستحب بيكو يهيله وضوسكو في تمازن برمي موج وي تين في ال كواننيار كبياب بعضون في کہاجب تک پہلے وضویےکوٹی فرض یانفل نرچرہ لے اس وفعت تک دوسروضوکرنا سنحب نہیں شاخیر نے اس کواختیا دکیا ہے۔ ۱۱ مدے 

نَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّى بَيْنَهُمَّا ـ

باكنك غَسُلِ الْوَجْرِبِ الْيُدَيْنِ مِنْ عُزْفَةِ وَاحِدَةٍ -

> بَاتِّلِ الشَّهُ يَّةِ عَلَى كُلِّ عَالِي وَعِنْكَ الْهُوفَاءِ -

۱۸۱ - حَكَ ثُنَا عَلَى ثَنَ عَبْواللَّهِ أَنَّ ثَنَا بَولِوْ وَ عَنْ مَّنْصُوْرِ عِنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُو يُكِ عَنْ الْمُوعَبَّاسٍ يَمْنُو بِوالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسُلَمَّمَ عَلْ لَوْاَتَ اَحْدَاكُمْ إِذَا آنَى اَهْدَة قَالَ بِسُسِمِ اللَّهِ

پاپ رایک با خدسے علّو بانی کا لے کر دونو ہا تھوں سے مُن دھونا۔

رفردب عبدالرحيم زابوسلم خزائ بمنصور بن سلم لزابن بلال بيسنى سليمان فرزيد بن اسلم وعطار بن يسار و ابن عباس رضى الشرعنسيد في وضوكيا فرايد بن اسلم وعطار بن يسار و ابن عباس رضى الشرعنسيد في وضوكيا فرايد بان داب سرح كياكه دوس بان دال بين في الاستحراب باستحر به في الدور بان ليا اور اس طرح كياكه دوس بان باخذ به والله باخذ دصويا بهر مسركا مسح دايان باخذ دصويا بهر مسركا مسح كيا و معرفي و بايان بادن دصويا - بهر كم اس طرح حضور كا دضوم ادك ميس في ديكما بان دركما بان دهويا - بهركم اس طرح حضور كا دضوم ادك ميس في ديكما بان دركما

باب مرحال میں حتی که بوقت جماع میں سم اللہ طرحال

(على بن عبدالله المريراند منصولانسالم بن ابى جدا فركمريب) ابن حباس خمسته بيل كر آنخفرت مىلى الله عليه وسلم نے فرايا جب كوئى شخص اپنى بيوى مري ناس برائے محبت آئے - نو كہے بيشير الله الله مركب بنا الله ينظى وَجَنِب الله يُنظى مسا

ك يىنى گوبانى كايك ہى جُلومتعا مگرمىز دھونے دفىت دونوں

ہا تھوں سے مندوجو یا ۱۲منہ شکے ترجہ باب پہیں سے بھاتا ہے کیونکہ ابنِ عب س نے کہاکہ آنخفرت کویکی نے اِس طرح دخوکرنے دیکے حااولانہوں نے ایک مجلّوٹ کے کدونوں پانھوں سے مندوعویا جیسے اُوپرگڈوا ۱۲منہ – اللهُ مَرَ جَنِيْنَا اللَّهُ يُطْنَ وَجَنِّبِ اللَّهُ يُطْنَ مَا دُنَ فُتَنَا وَهِ اولا وَهِ كَا اللَّهُ مَرَ حَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

باب مبین الخلامین جاتے وقت کیا برسے م (أدم زشعبه ازعبدالعزيزبن صهيب النن فرمات بيس كر رسول الترعليه وسلم جب بيت الخلادافل موت ثور مرسط الكنفية إِنَّ آعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُتِ وَالْحُبَايِثِ ربه مديث ابن عَزَفْرٌ ه نه مي سنمیر سے روایت کی اور غند حوشعبہ سے روایت کی اس میں یوں ہے۔ جب آپ بیت الخلا آئے۔ موٹی نے حماد سے دوایت کی اس میں ہے محب داخل مجمیت المخامیں "سعیدین زیدتے عبدالمزيز سے يوں دوايت كي بيجب بيت مخالين دا فل مونے كا الماده فسيمات يك

باب ـ ياخانه كرنے دفت ياني ركھنا ـ

عبدالتدين محدانها شم بن القاسم ازور فاراز عبيد التدين ابي يزيد) ابن عباس دضى التريخ في التحضي المضمن على الترعليه وسسلم بیت الخلامیں داخل موسے میں تے اُن کے گئے وضو کا یانی رکھ دیا (جب باس نشریف لا سے) تو بوجھا بدیا فی کس نے دکھا سے ہ الوگوں نے کی میراناکم بیاآپ نے دعافرمائی و اسے اللہ! اسے دمن میں سمجے عطاف میا!"۔ شدہ

باب ماند باخانے با پیشاب سے دفت فیلے کی طرف مُنه مذكيا جائے البند اگركو ئى عمارت يىنى دلوارغېر ﴿

تَنفُوىبَيْنَهُمَا وَلَنَّا لَّكُويَكُسُوُّهُ \_

بالكنك مَايَقُولُ عِنْدَا لَكُلَاءٍ -المراد حَكَ الْمُنَا الْمُدَارِ مَلِينَ اللَّهُ عَنْ عَبِي الْعَزِيْزِيْنِ صَهَيْبٍ قَالَ سَمِعَتُ أَنَسُنَا يَتَقُولُ كَانَ اللِّيمُ صَدَّاللهُ عَكَيْرِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللهُ عَر وِنْ ٱعُوٰذُ بِكَ مِن الْحُبُنِ وَالْحَبَا بِنِ تَابَعَكُ ابْنُ مُرْكَزَة عَنْ شُعُكَةً وَقَالَ غُنُدُرٌ عَنْ شُعَكَةً إِذَا آتَى الْعَلَاءَ وَقَالَ مُوْسَى عَنْ كَتَادِ إِذَا دَخَلَ وَكَالَ سَعِيْدُ أَنْ زيبي حَتُ ثَنَاعَبُنُ الْعَزِيْزِ إِذَا آرَادَانُ تَكُنْ خُلَ -

ب يَعْدُ اللَّهُ اللَّ ٣٨ إحكانكا عَبْلُمُا للوُّبُنُ مُحَتِّدٍ عَنْكُمْ لَيْهِ هَاشِهُ بُنُ الْقَاسِّمِ قَالَ حَكَنَّنَا وَثَعَاءُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ إِنِي يَزِيْدَ عَنْ إِنْنِ عَبَاسٍ آتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَامْ فَوَضَحْتُ لَهُ دَضُوَّءً اقَالَ مَنْ وَضَعَ هٰذَا الْمُكُورِكَ قَالَ اللَّهُمَّ فَقِهْ لُهُ فِي الدِّينِي

بألبك كرتُسْتَقْبُكُ الْقِبْلَةُ بِخَالِيطٍ ٱوُبُوْلِ إِلاَعِنْدُ الْبِنَاءَ

کے اس دوابت کے لانے سے آنام بخاری کی غرض برہے کہ اوپر کی دوابیت ہیں ہجر ہے ہے ہے جب پاخاندیں جانتے اس سے مرادیہ ہے کہ پاخانے جانے ملکتے و الماندر مساسر المساسر المراجعة الريامان بنا مواند موتوحا جن سروع كرنے سے بہتے بڑھے جب كمرا المفاريح 🥞 ع بيانی اور پلېيدمغام سے قبل پڑسے چا مہيں 🎞 ا بن عب س پڑنے تفلمندی ادر سجد کا کام کيا نضائن خفرت گنے ان کے لئے دليی ہی دعا دی کہ خدا کمرسے دين 🚉 🥞 کی سمجہ ان کوص مسل ہویہ دما آنخفریت ملی الٹرعلیہ وللم کی تبول ہوئی۔ ابنِ عباس اس اسنٹ سے بڑے مالم سنتے قراک اور مدریث کو توب مباشتے سنتے اور بڑے 🚅 تنام مصابر بوان سيعمبر كهين زياده تقرين ميمسكان سي يو چيتر امنه -

ی آر ہو، توحرج نہیں۔

دا دم المابن ابی ذرسب الدارسری العطاب بربدلینی) ابواتوب المصادی المسلم نے فرمایا جب شم النصادی المسلم نے فرمایا جب شم بیس سے کوئی بیت الحلا میں آئے تو تبدی طرف ندخ بری بیت الحلا میں آئے تو تبدی طرف ندخ بری سے کوئی سے درخ یا بیت شرفاً غرباً سے درخ بیت سے درخ بیت

حِدَادِا وَ فَكُوم - مِنَاكَ الْمُوَالِ ثَشَاكِنُ الْمُ وَقَيِ قَالَ الْمُوَالِ ثَشَاكِنُ الْمُ وَقَيِ قَالَ الْمُوَالِ ثَشَاكِنُ الْمُوَالِ اللّهِ عَلَى آلِي اللّهُ اللّهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَالْمَالُومَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

پُسْت بوتی ہے اس لئے یہ مکم مدنی لوگوں سے لئے ہے جن علاقوں میں شرقاً غرباً دُرخ یا پُسْت فیلے کی ہوتی ہے ۔ اُن سے لئے باسک اُکٹا حکم ہو کا مینی شمالاً جنوباً دُرخ پُسْت کرنا جا ہے ہے؟

باب د دواينتون پر بينه کر پاخانه کرنا ـ

رعبدالتربن بوسف اذمالک اذبی بن سعیدا فرهم بن یکی بن حبان ادعم التربن بوسف اذمالک اذبی بن حبان ادعم وقتی التربن عمر ده می التربی التربی التربی التربی التربی التربی التربی التربی التربی المقدس کی طرف ، عبداللتربن عمرض نے کہا میں ایک دن ا پنے گھر کی بچھت پر دیڑھا ۔ بیس نے دیکھا کہ آنخفن میں ایک دن ا پنے گھر کی بچھت پر دیڑھا ۔ بیس نے دیکھا کہ آنخفن میں التربی دسلم دو کی اینٹوں پر بہت المقدس کی طرف ممند کئے ہوئے دفع عاجت کے لئے بیسے ایس اور ابن عمرش نے واسع سے کہا شاید توان لوگوں میں ہے جواپنی رانوں پر سجدہ کرتے ہیں۔ میں

نے کہا خدائ قسم میں نہیں جاننا <sup>ہے</sup> الک<sup>سے</sup> کہتے ہیں ، کہ ابن پھٹڑ کی مرآد وہ شخص ہے جو سجدے کی حالت میں زمین سے پھٹا ہوتا ہے اونچیا نہیں ہونا دبینی را نوں کو بہیٹ سے ملا دسے ، ۔

باب سعودتوں کا دفع حاجت کے لئے باہر جانا۔ دمیمی بن بکیراندلیٹ اوعقیل آما بن شہاب اوعردہ عائش سرت ام المومنین رضی الٹرعنہماء کی از واج مطہرات دات کے دفت بإخان کے لئے مناصع کی طرف کی از واج مطہرات دات کے دفت بإخان کے لئے مناصع کی طرف

ماتیں، منا مع ایک دسیع میدان ہے، اور حضرت عمر کئی دن سے ایخفرت میں اللہ علیہ دسلم سے کہدرہ سے تضاد واج مطہرات کا مردہ ہونا چاہئے لیکن اسخفرت ابھی ایسا حکم نہیں دے دہے تضایک

بار گوں ہواکہ سودہ بنت زُمْعَہ ام المومنین رات کوعشا کے وقت پاخانہ کے لئے نکلیں۔ بہلبی عورت تھیں۔ حضرت عرش نے ان کوآ داز

دی، سُنینے اہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ اسے ام المومنین سوڈہ، معرب مرابع کا این سوڈہ، معرب مرابع کا اللہ میں الم

كي بعد الترنع الفي في برده كاحكم نازل فرما ديايك

دنگریاها بواسا مه زهندام بن عروه از عروه اعانت صدالقه ام المونین رصی الترعنها کم این از داج سی الترعلیه دسلم نے اپنی از داج سی الترعلیه دسلم نے اپنی از داج سی فرما با تمہیں ماجست کے لئے گھرسے نکلنے کی اجازت سے ، مشام کہتے ہیں ماجت سے مرادیہاں پافان سے ۔

وَقَالُ لَمُلَكَ مِنَ الَّذِيْنَ يُصَلُّونَ عَلَى ٱوْرَآكِ فِ مَ 🕻 فَقُلُتُكُا ٱدْرِیٰ وَاللّٰهِ قَالَ مَالِكَ يَتَخِی اثَّلِ ئُ يُعَلِّیٰ كِرُلَا كَوْتُوْمُ عَنِ الْأَوْضِ يَسْجُكُ وَهُوَ لَاصِنُ بِالْأَوْضِ ـ بالمنك خُرُونِ السِّكَاوِ الْكَالْتُوالِيَ الْمُوالِدِ ١٣٦- حَكَ ثَنَا يَيْنَ بُنُ بُكُنُونَ الرَّسُّةُ اللَّهِدُ وَال و حَدَّ ثَنِي عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهَا بِعَنْ عُرُولًا عِنْ عَ آلِينَةَ اَتَّ اَذُوَا لِمَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لُنَّ يُغُوجُن بِاللَّيْلِ إِذَا تُكَرِّذُنَ إِنَّ الْمُنَّاصِحِ وَهِي صَحِيلًا كَ اَفْيَحُ وَكَانَ عُمَدُ يَقُولُ لِلنِّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْرُ وَسُلَّمَ احُجُب نِسَاءُكَ فَكُوْيَكُنُ رَّسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَكَيْرُ وَسَلَمَ يَفُعَلُ نَغَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْحَةَ زَفْجُ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُلْلَةُ مِنَ الْيَالِي عِشْ الَّهِ وَ ولَّ الْمُوالَةُ الْمُولِكُلَةُ فَنَادَاهَاعُمُو الدَّتَ لَ عَمَوْنَاكِ يَاسَوْدَتُهُ حِرْصًا عَلَى اَنْ يُتُوْلَ الْحِجَابُ و كَانْزَلَ اللهُ الْحِمَاتِ مِنْ

لَّهُ ١٣٦٤ حَكَ ثَنَا لَكِيَّا أَءُ تَالَ عَتَثَنَا اَبُواْسَامَةُ عَنَ هِشَاوِرِ نِمِنِ عُوْدَةَ هَمُنَ اَبِيْهِ عَنْ عَالِيشَةَ عَنِ النَّبِيتِ هُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْ قَدْ الْجِنَ لَكُنَّ انْ تَعَوْمُجُنَ فَيْ عَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامِ لَكِيْنِي الْبُوَادَ \_

باب سه گھروں میں باخانہ بھرنا۔ داہراہیم بن منذرانرانس بن عیاض زعبیدالٹدین عمروفی درن سجیٰی بن حبان زواسع بن حبان) عبدالٹد بن عمررونمی الٹد عنو

کیے ہیں عباق دواح بی طباق) عبدالندن مردی الند ہے۔ کہتے ہیں میں کی کام کے لئے ام المومنین حفصہ کے گھری بھت پرح پڑھا میں نے آنخفرت ملی الترعلیہ دسلم کود مکھا ۔ آپ فیلے کی طرف پہیڑھ کئے ہوئے شام کی طرف ممذکئے موتے اپنی حاجت

بورئ كررب بنف -

ریقوب بن ابراہیم ازیرید بن بارون او کی او محد بن محسیلی بن حیان ازعم نویش واسع بن حیان) عبدالترب عرض کمت بی کم ایک دن میں اپنے گھر کی جھت برح پھا میں نے انخفرت ملی التار علیہ دسلم کو دیکھا آپ دو کچی اینٹوں پر (حاجت مے لئے) بیث المقدس کی طرف مُنه کئے موتے ہیں ملیہ

باب - بانى سەاستىغاكرنے كابىيان -

رابوالوليد به شام بن عبدالملك المشعبه الذابوسعا ذيبني عطابن ابي ميمونه) انس بن مالك محت بيس كمرد نبي صلى التسرعليد وسلم

بالكنا التكرير في المبيوت - التكرير في المبيوت - التكرير في المبيوت - التكرير في المبيوت - المكرد من المكرد في المبيوت الكنين المرد في المبيوت من المكرد في المكرد في

بانك الإستونجاء بالمكاء - المنظ الموانوليد هِ شَامُ بِينَ عَبْدِ
- الْمَلِيَّ لِلْمُعْمَدُ عَنْ أَيْ مَعَاذِ وَ السُمُ وَ عَلَاءُ بُنُ

ی بظید از صلالی میں یاضرورت سے خیرمردوں سے بات کرنا درست سے نسطلانی نے کہا یہ حدیث آپ نے جاب کا حکم انرنے مے بعد فرمائی اس سے معلوم ہوا گا کہ چاب بھی ہے کہ عودت چاد دہیجے کرکے اپنے میک اس طرح مچک بائے کہ آنکھوں مے سبوا اور کوئی عفو کھلاند رہے اور مجاب سے مراد بہنہیں سہے ۔ کہ گا محورت گھر کے باہر نہ نکلے ۱۲ مند سلے اگلی دوایت میں شام کا لفظ ہے بیت المقدس شام ہی سے ملک میں ہے اس دوایت میں یہ ذکر نہیں کہ کعب گا کی طرف پہیٹھ کئے ہوئے مگرجب بہت المقدس کی طرف مدین میں کوئی مذکر سے تو کعبہ کی طرف پہیٹھ ہوتی ہے ۱۲ مند

کا مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے سے مکل صفائی اورطہارت ماصل نہیں ہوئی اس وجرسے پہلے ڈھیلے سے صفائی کا حکم جے بھارس سے بعد بانی سے بای ماصل کرنے کا حکم دبا گیا۔

ؙٷٛڡٙڣٷٷؽڎٷڵڞۿٷڝۿۺڡٛٷؠۺڡۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿۿ ٵڣٛڡٙڣٷؙؽڎٙٷٵڵۺڡٷؾٵۺؘڽؿڹػڡٳڮۅڲٷڮٵڿؾ؋ٵڔٙؾٷۘ ٵٮٮٚٙڔؿؙڞڰٙٵٮڷ۬ڎؙڡؙػڶؽڮۅٷڛؙڷڝٙٳۮ۬ٳڂۯڗڿڮٵڿؾ؋ٵڔٙؾٷۘ ٵٮؙٵٷۼؙڮۮٷڞػٮؙٵۮڎٵڎڰ۠ڞؚڽٛڞٙٳڿؿۼٝڹؽؙۺؙؾۼؚ۫ؽ۫ۑؚ؋ -

بأُ لللَّ مَنْ حُمِلٌ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُوُرِةٍ وَقَالَ اَبُوالِكَ ذِكَاءِ النَّسَ. فِيْلَمُ مُصَاحِبُ التَّعْلَيْنِ وَالطَّهُوُرِ وَالْوِسَادِ –

وبین دفات یا فی بربات ابوالدر دارنے اس دفت کہی جب اُن سے لوگوں نے چند مسئلے دریافت کئے )

اها محكَّ ثَنَا سُكَيْمَانُ بُنُ حَوْفِظِلَا مَتَنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَاللهُ مُنَا اللهُ مُنَالِمُ اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا لِللهُ مُنَا اللهُ مُنَا لِللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُمُ مُنَا اللهُ

بأكال حَمُلِ الْعَنْزَةِ مُعَ الْمَاءِ فِي الْكِسْتِنْ الْمَاءِ فِي الْكِسْتِنْ الْمَاءِ -

بأكبلك الكفي عن الوشنينج آوبإليم ين

جب عاجت کے لئے ہاہر کشریف کے جاتے، تو میں اور ایک و وسرا لڑکا دونو ایک ڈول پانی کا لے کمراً تنے آپ اِس سے استنجا کرتے۔

> ماب مطہارت سے لئے پانی سائذاً تھا کرنے جانا اور ابوالدردار نے عراقبوں سے کہاکیاتم میں و چھن میں ہوا مخصرت کی جوتیاں، دضو کا پانی اور تکیہ اپنے ساخھ رکھنا مخادینی عبدالتدین سعود توکوف (عراق) میں اسے

مسلیمان بن حرب اوشعبہ اوعطا بن ابی میمون) انس رض المتیعند کے کہتے ہیں جب نبی کریم سلی الٹرعلیہ وسلم رجنگل کی طرف) ما جت کے لئے جانے تومیس اور ایک دوسرالڑکا یائی کا ایک برتن اُمطابے آپ کے بیچے جل پڑت اُمطابے آپ کے بیچے جل پڑت ۔۔

باب ۔ استخارے لئے نکتے ہوئے پانی کے ساتھ بُرِھی بھی لے جانا۔

محدین بنداراز محدین جعفراؤشد با دعطابن ای میمون انس بن الکسد می بین بنداراز محدین السرسد وسلم پاخانه کوجات نومیس الدرسد وسلم پاخانه کوجات نومیس اور بیر کے ساتھ ایک اور ایک برجی استنبی کرنے - محدین جفر کے ساتھ اس مدیث کونفر اور شا دان نے می شعبہ سے دوابیت کیا - برجی سے مُراد ایک لکڑی ہے جس بیکول لگا ہو ۔

لکڑی ہے جس بیکول لگا ہو ۔

لکڑی ہے جس بیکول لگا ہو ۔

بإب، وابنے القه سے استنج کرنے کی ممانون ۔

ک معدم نہیں یہ کون لڑکا مقابعفوں نے ابوہ بری اورا بن سعود کومراولیا ہے گریہ قرب نیاس نہیں ہے کیونکہ ابوہ بری ادرا بن سعود اس دفت الرکے در منطقہ بن فیس نے چند مسئلے ابوالدار سے بوکر چھے اس دفت انہوں نے بہتجاب دیا سسے مراوعبرالت بن سعود نہیں ہوگئے ہوئی ہے اس دفت انہوں نے بہتجاب دیا سسے مراوعبرالت بن سعود نہیں ہوگئے کہ اگر اور کی خودت پڑسے تو مراوعبرالت بن سعود نہیں ہوگئے کہ اگر اور کی خودت پڑسے تو بھی کوزمین پرگار کو اس برسے جھینظیں ساکر منہ سے اس برسے جھینظیں ساکر سے بہتھی کوزمین پرگار کو اس برسے جھینظیں ساکر سے اس برسے جھینظیں ساکر سے بھی کوزمین پرگار کو اس برسے جھینظیں ساکر سے بھی کوزمین پرگار کو اس برسے جھینظیں ساکر سے بھی کے دونت اس برسے جھینظیں ساکر سے بھی کا مراد ہوں کا مدید کے دونت اس برسے جھینظیں ساکر سے بھی کورمین کو درا کھود کس کہ بنیا ہے کہ دونت اس برسے جھینظیں ساکر سے بھی کا درا کھود کس کہ بنیا ہے کہ دونت اس برسے جھینظیں ساکر کے دونت اس برسے جھینظیں ساکر کو دونت اس برسے کے دونت اس برسے جھینظیں ساکر کو دونت اس برسے جھینظیں ساکر کے دونت اس برسے جھی کے دونت اس برسے کھی کورمین کر کا دونت کی ساکر کے دونت اس برسے کھی کورمین کر کا دونت کے دونت اس برسے کھی کے دونت اس برسے کھی کورمین کر کا دونت کے دونت اس برسے کے دونت کے دونت کے دونت کے دونت کی کورمین کر کا دونت کے دونت کی دونت کے دونت کے

رمعاذ بن فضاله انهشام دستوانی نیجی بن ابی کشیر انتصدالترین ابوقتاده) ابوقته دور کتے ہیں کہ - دسول الترصلی التر علیه دسلم نے فرمایا جب کوئی پانی دغیرہ پیئے تو برتن میں سانس سنجھوڑ سے جب کوئی پاخانہ میں آئے تو اپنی پیشاب گاہ کو دایاں ہا تھ نداگائے۔ مند دائیں ہا تھ سے استنجا کرے ہے

> باب مد پیشاب کرتے وقت پیشاب گاہ کو دائیں ہاتھ سے مذیکرہے۔

مرین پوسف ا دادناعی انجیلی بن کنیراز عبدالتارین الوقت اده ) الوقت اده کا الله و الله

باب مددهیاون سے استخارنا۔

(اثمدن مُد کی از عروب کی ابن سدیدن عرو کی ا زمیر خوانی سدید بن عمروی ابو بهری و در کسته بیس که آتحفرت می الشرعلیه وسیم دف ما جن کی ایک می ایک

الكَ سُتَوَادِيُّ عَن يَحْدَى بُنِ الْمَكَ قَالَةَ قَالَ عَلَا عَمَا اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَا عَلَمْ عَلْمَ اللهِ عَلْمَا عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلْمَ الله

مِينَمِينِهُ ثَلَّالًا مِينَا مَا يَعْمِينِهُ مَا يَعْمِينِهُ مَا يَعْمِينِهُ مَا يَعْمِينِهُ مَا يَعْمِينِهُ مِنْ الْمَالِيَانِيَ مِنْ مَا يَعْمِينِهُ مَا يَعْمِينِهُ مَا يَعْمِينِهُ مَا يَعْمِينِهُ مِنْ مُعْمِينِهُ مَ

مهدا حَكَ ثَنَا لَمُ مَنَ بُنُ يُؤسُفَ قَالَ مَنْ كَالَا وَنُواعِ مُعَلَّالًا وَنُواعِ مُعَلَّالًا وَنُواعِ مُ عَنْ يَخْدَى بُنِ إِنِ كَثِينِ عِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْإِنْ فَتَا دَةَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِذَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَنْفِى عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَنْفِى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَنْفِى فَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَنْفِى فَالْلَا بُنَامِ - فَلَا يَسْتَنْفُ فَى الْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَنْفِي فَالْلِا بُنَامِ - فَلَا يَسْتَنْفُ فَلَا عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَنْفُ فَى الْمُؤْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَنْفُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَنْفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَنْفِقُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَنْفُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَنْفُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَنْفِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَالْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللْعَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللْعُلَالِ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللْعُلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللْعُلَالِمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الْعُلْمُ الل

عَمَالَجِهَالِهِ وَلَجَنَتُشِينُ اللهُ الْمُحَالَةِ اللهِ الْمُحَالَةِ اللهِ الْمُحَالَةِ اللهِ الله

مه ا حكّ ثَنَا آحُمَدُهُ بُعِكَدِ وَالْمَرَّتُ عَالَ الْمَرَّتُ عَالَ مَنْكَةً مَعَنَ مَمُو وَنِ الْمَرَّتُ عَلَى مَنْكَةً مَمَدُ وَنِ الْمَرَكَّ عَنَ مَمُو وَنِ الْمَرَكَّ عَنَ مَمُو وَنِ الْمَرَكَّ عَنَ مَمُو وَنِ الْمَرَكَّ عَنَ مَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَرْفِقُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلِي اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ

وصیلوں سے طہارت کی ۔

ا برتن میں سانس پینے میں کبھی مذہ سے کچھڑکل آ کا ہے اور برتن میں پڑھا تا ہے تو دوسرا آدی اس کے پینے سے گھن کرے گالامنہ کے بینی استنفف کے بدل استنجابا اسطنطف فرمایا مطلب ایک ہی ہے بینی میں ان سے طہادت کروں ۱۲ مذ —

داونیم وزیر دابواساق ابواساق کتی پی اس مدین کواد بیده فردایت نهی رکی به بست درایت فردایت به معدالترس می به بست درایت کی به معدالترس معود و بست می کرد بی کریم معلی الشرعلی دستم حاجت کے لئے جبی کوکی کے بی نین فرجیل کانے کے لئے فرایا میں نے دو فرجیلے تو امتحا اسے تیسران بلا - چنا نج گوم کا خشک مگراسا فاہ لے گیا - آب نے دو و جبیلے کردیا ۔ اور فرایا بہ تو دیجس سے بن پر مدید کی اس کے ایک کوم کا مرا بھینک دیا - اور فرایا بہ تو دیجس سے بن پر مدید کی اور ایسان از میدا لرحمٰن مدید کی کابے ہے۔

باب - دفوس اعضا کوایک بک بار دصونا -

میرتن پوسف ادسفیان از پرس اسلم دعطاین بسیار) ابن عباس نضر کنتے ہیں کہ انحفرت صلی التدعلیہ وسلم تے دضو میں اعضا کوایک ایک بار دھویا سے

بإب ـ د فنومین اعضا کو دَو دِ دَو بار د معونا س

رحسین بن عینی دیونس بن محاد فلیے بن سیامان ازعبدالتر بن او کم بن محدوب مرد مرد ارتباد بن میروبن محدوب مرد بن میروبن میروبن مرد مرد بن میروبن میروبند و میرو

باب مه وضومی اعضا کونین بین بار دهونا۔

(عبدالعزيز من عبدالله ادبسي ازابراتهم من سعداز ابن سنهاك

باكل الوطوة مرّة قَ مِرَةً - المُحَلِّةِ مِرّةً مِرَةً - المُحَلِّةِ مِرّةً مِرْقًا مِرْقًا مِرْقَا المُعَلِينَ المُحَلِّةُ المُحْلِقُةُ المُحْلِقِةُ المُحْلِقُةُ المُحْلِقُةُ المُحْلِقُةُ المُحْلِقُةُ المُحْلِقِينِ المُحْلِقُةُ المُحْلِقُةُ المُحْلِقُةُ المُحْلِقُةُ المُحْلِقِةُ المُحْلِقُةُ المُحْلِقُولِي المُحْلِقِينَا المُحْلِقُةُ المُحْلِقُةُ المُحْلِقُةُ المُحْلِقُولِ المُحْلِقُولِي المُحْلِقُولِ المُحْلِقُولِ المُحْلِقُولِ المُحْلِقُولِ المُحْلِقُةُ المُحْلِقُولِ المُحْلِقُولِ المُحْلِقُولِ المُحْلِقِيلِي المُحْلِقُولُ المُحْلِقُولُ المُحْلِقُولُ المُحْلِقُولُ المُحْلِقُولِ المُحْلِقُولُ المُحْلِقُولِ الْحُلِقُولِ الْحُلِقُولِ المُحْلِقُولِ الْحُلِقُولِ الْحُلِقُولُ الْحُلِقُولُ الْحُلِقُ

بادل المؤمَّوَمُوَكِيْنِ مُرَكَيْنِ وَكَيْنِ مُرَكَيْنِ وَكَيْنِ وَكَيْنِ وَكَيْنِ وَكَيْنِ وَكَالْكُونُ وَ الكَّامُ وَالْكُونُ وَ الْمُكَامِّنَ الْمُكَامِّنَ الْمُكَامِنَ وَمُنْ عِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ فَيْ اللهِ مُنْ عَيْدِ وَمُنِ حَذْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ فَيْ اللهِ مُنْ عَيْدِ وَمُنِ حَذْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَيْدِ وَمُنِ حَذْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَيْدِ وَمُن حَذْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَيْدِ وَمُن حَذْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَيْدِ وَمُن حَذْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ مُن عَيْدِ وَمُن حَذْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَيْدٍ وَمُن حَذْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَيْدٍ وَمُن حَدْمِ اللهِ مُن عَيْدِ وَمُن حَدْمُ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَيْدٍ وَمُن حَدْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَيْدٍ وَمُن حَدْمِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَنْ عَيْدٍ وَمُن عَنْ عَبْدِ وَمُن عَنْ عَبْدِ وَمُن عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْدُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْدُ عَلَى اللّهِ عَلَيْدُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْدُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللّهِ عَلَيْدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

ا بنی عام بن عبدالتٰ ابن سودنے بدائواسحاق نے اس ہے بیان کیا کہ ابوع بدہ کی دوایت اگرچہ اس سے اعلیٰ سے مگر منقطے سے کیونکہ انہوں نے باب عبدالتٰہ بن سودسے نہیں سنداوا میں ہوم اسے بی اس سندکوا می بخاری اس لیتے لائے کہ اس سے ابواسحات کاسماس عبدالرحمٰن بن اسودسے علوم ہوم اسے بی کاری سے درائے ہوما کا بہت کے اس سندکوا میں بھا کہ بار دھونے سے بی فرض اوا ہوجا تا ہے ۱۲ منہ -

عطابن بزيداديمُران غلام دعنًان رضى التُدعنه م يحضرت عنماكٌ بن عفان نے یانی کا بزئن منگوایا ، اپنی دونون بخسلیون برنین بار مانی والا اوردسویا بهردایان ما خفربرت مین دالا پانی بے کرکلی کی ، ناک صاف کی مننین باردهوبا، با تحکینیون نک بین باردهویت، شرکامسحکیا، دونون باول تین اردعوے بھرکتا کر حضور سل ترجم ف فرمایا جس فرمبری طرح بد وضوكيا اور دوركعت رسخية الوضى ا داكى ، دل ميس كو في خيال ثعامير سازىدلاياأس كے كذشنه كنا يخش ديئے جا بمن كے - اسى عبدالعزيز بن عبدالته نے اس حدیث کو ابراہیم بحوالہ صالح بن کبیسان بحوالہ ابن شہاب روابيت كيا كمم عرده إس مدسيف كويمران سعاون نفل كمن تضحب حضرت عثمان وفنوكر حكي، توكيف لكي مين تم كوابك عديث سُنا يا جون -اگر قرآن میں ایک حاص آیت موجود منه موتی ، توکھی بیه حدیث بیان منکر تا۔ میں نے نبی صلی الله علیه دسلم سے سنامید آب فرمانے عظم دو تحف ایکی طرح وفنوكرك اس كي بعد مماز برمه توجيف كنَّاه كُذشت ممازس موجودہ سمازنگ ہوئے ہوں گے، معاف کردیئے مائیں مے عروہ کہنے بي وه خاص آيت روس كااشاره حضرت عثمان في كيا) بده واي الكذيت يَكْنُهُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ الْبَيِّيَاتِ - اللَّهِ،

باب مد دفوك دوران اك صاف كرنا - اس مسئله كوحفرت عثمان اعبد للترين زبدا ودابن عباس دفى الله تعنهم نه نبي على التلاعلية وسلم سي نقل كياس -

كَالْ حَكَ ثَيْنَ إِنْ الْهِيْمُ إِنْ سَعْدِي عَنِ ابْنِ تِسْمَابِ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْكِ ٱخْبُرُكُ أَتَّ حُمُّ إِن مَوْلِي عُمُّ النَاخَبُرُةِ أَتَّة كأنى عُنْمَانَ بْنَ عَقَّانَ كَعَا بِإِنَّاءٍ فَأَفْرَعَ عَلَى كَفَّيْهُ وللاك مِزارِفَعُسَلَهُمَا ثُمَّ الدَّخَانَيْبِيَّةَ فِي الْإِحَارَةِ الْمُعَلَّى وَاسْتَكُاثُ لُحَ عُسُلُ وَجُهُمُ ثَلُكُ وَيَكُايُكِ إلى الْمِوْفِقَيْنِ ثَلْكَ مِوَادٍ لَكُمَّ مَسَحَةٍ بِوَأْسِهِ لَمَعَ عَسَلَ بِجُكَيُهِ كَلَكُ مِنَا رِإِلَى الْكُعُبُكُنِ ثُمَّرَقًا لَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْرَ وَسَلَّحَ مَنْ تُوضًا تَحُوْرُومُ وَفِي هَٰ أَنُّهُ مَ صَلَّى كِكُعَتَيْنِ لا يُحَدِيثُ فِيهِمَانَفُسَةٌ غُوْمَ لَهُ مَا تَقَتَّكُمُ مِنْ ذَنْتِهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيلُمَ قَالَ صَائِحُ بُنُ كَيْسًانَ قَالَ ابْتُ شِهَابٍ وَ لَكُنُ هُمُ وَهُ يُعُرِّ فُ عَنُ حُمْرَانَ فَلَتَا تَوَضَّلُ عُثْمَانُ قَالَ لَأَحْدِثَ لَنَكُمْ حَدِيْ إِنْ الْكَالَا اللهُ قَاحَدَثْنَكُمُونُهُ سَبِعْتُ الدَّيِّ عَلَى اللَّهِ عَكَيْر وَسَلَّمَ يَقُولُ لا يَنُوضًا أُ رَجُلُ فِيُعُسِنُ وَضُوَّةً وَيُصَرِّقُ الصَّلَوْةَ إِلَّاغُفِي لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّالِوةِ حَتَّى يُصَلِّيهُا قَالَ عُوْدَةُ الْأَيَّةُ إِنَّ الَّذِينَ يَكُنُّمُونَ مُآانُولُنا-

بَانْلِ الْاِسْتِنْقَارِفِ الْوُمْخَوْدَكُونَةُ عُمْنَانُ وَعَنْدُ الْلَهِ الْوَسْتِنْقَارِفِ الْوُمْخَوْدَكُونَةً عُمْنَانِ عُمْنَانُ عَبَاسٍ عَنِ اللَّهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ \_

الم تعنقی ترجدی بیران بس اینے بی بس باتیں شرکے لیکن مطلب دہی ہے جو بھم نے ترجہ بیں بیان کیا ۱۲ منہ کے پوری آیت یکوں ہے جو لوگ جہادی آباری ہوئی نوان بیں اور ہوا بیت کی باتوں کو بھیاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم ان کو کتاب ہیں (بینی تولات ہیں) لوگوں کے لئے بیان کر بھی ان ہر الشراف ندے کرتے ہیں اصل میں یہ آبیت علما ہے بہود کے بی شری جو آئے خصرت صلی الشرعلیہ وسلم کی بشاد توں کو جان ہو کچھ کم بچھپانے والوں میں ہو بشاد توں کو جان ہو کچھ کم بھی ان نہر جھیانے والوں میں ہو جا وی گاتو ہوئے میں ان میں ہم جھی ان کے موالوں میں ہو جا وی گاتو ہوئے میں ان کو موال ہوگا گو آبیت کری خاص جا وی گاتو ہوئے ہوئے کہ جب لفظے علی موتو وہ سب کو شارل ہوگا گو آبیت کری خاص شخص کے باب بیں اکری میں ان کری ان کو کا کو آبیت کری خاص شخص کے باب بیں اکری سے در ان کا کو آبیت کری خاص شخص کے باب بیں اکٹرے ۲۱ مدے۔

پاپ - طاق عدد دهسیلوں پخفروں سے استنجاکرنا۔
دعبدالتّرین بوسف انمالک ذابوالزّنا دنداعرۃ اابو ہریرہ وہ بکت ایسی کری میں سے کوئی میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنے ناک بیں پائی ڈالے، بھریاک صاف کرے اور جب کوئی داستنجا کے لئے، ڈھیلے لے، توطات عدد ہے، جب اور تی سوکراً مطبق تو اپنا ہا تھ دھنو کے بانی میں ڈالنے سے بہلا معولے کیونکہ نہ معلوم نیند میں اس کا ہا تھ کہاں کہاں لگتا رہا۔

باب مه دونو پردهونامسح مذكرنامه

(موسی دا بو مواندانه ابو بسترزیوسف بن مانیک) عبدالشرین عمرود کنے ،بی کر پیم مسی الترعلیه دسلم ایک سفرین ہم سے پیچھپر دہ گئے مجم آپ ہم سے اس دفت کے جب عصر کا دفت تنگ ہوگیا مقادد ہم دملدی کے مارے) پاؤں پرمسے کر دہ سے متھے۔ آپ نے ہلند آواز سے پکالا: دیکھو دوز نے کی آگ سے ایٹریوں کو خرابی ہوگی، دوباد فرمایا یا تین باد دینی پاؤں کو صرف پانی دکھانا، اور خوب نہ دھونا۔ بہ

باب - دخوس كلى كرنا- يدر داين ابن عباس ادر

الم الله المنظمة المنطقة المنط فَيُنْسُ عَنِ النَّهُمِي يَ قَالَ ٱخْبَرَفِ ٱبُوْا دُرِيْسُ ٱسَّةُ ﴾ سَمِحَ آبَاهُنَ لِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرٍ وَسُلَّمَ إِنَّكَ عَالَ مَنْ تَوَضَّأُ فَلْيُسْتُنْ إِنْ وَمَنِ اسْتَعْبُو وَلَيْهُ تِرْدِ مالكك الإشتغيروثرًار ١٦١ - كَلُّ ثَنَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ الْمُبْرَا مَالِكُ عَنُ آبِي الوِّنَادِعَنِ الْكَعَرَجِ عَنْ آبِي هُمَ يُرِكُ السَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَالْ إِذَا لَوَضًا أَحَدُ كُو فَلْيَهُ عُلُ فِي ٱلْفِهِ مَا وَلَهُ لِيُسْتُلُولُ وَكِينِ السَّجُنُوكُ لَيُوتِوْ كِإِذَا اسْتَيْفَظُ أَحَدُكُمْ مِنْ تَوْمِمَ فَلْيَعْسِلُ يِكُلَا مَّنْلَ أَنْ يُكْ خِ**لَهَا فِي وَضُو**ّعِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِايكُونِي اکن کانٹ یک کا المستلف عسكي التيخليني وكاكيس عَلَى الْقُلَامَيْنِ\_ ١٩٢ حَكُ نُعُنَا مُؤْسِخًا كَنَتَنَا ٱبُوعُوائة عَنَ إِن بِشُرِعَنُ يُؤْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَشْرِو

الارحك نتنا مُوسَّى كَانَتُنَا الْوُعُوائة عَنَافِي اللهِ بَنِ عَبْرِهِ يَسْمَ عَنْ يَوْسَكُ عَنْ اللهِ بَنِ عَبْرِهِ يَسْمَ عَنْ يَعْدُرُهُ وَسَلَمَ عَنْ عَبْرِهِ اللهِ بَنِ عَبْرِهِ عَلَى عَنْ عَبْرِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ہے دوزخی آگ سے ایٹرلوں کوخرابی ۔ باکسیک النف کھنے ف الوک کوٹوناک ک

کُ ینی جب پاؤں میں موزے یا جا کتا ہے نہوں تو پاؤں دھوناھروں ہے ان کا سے کرنا کافی نہیں اکٹر علمار کا یہی تول ہے اوربع عنوں نے مَسَرِی طرح کُون کا مند کے شایدہ عام ہے اوربع عنوں نے مَسَرِی طرح کُون کا درکیا ۱۲ مند کے شایدہ عام ہے انداز کا درکیا ۱۲ مند کے شایدہ عام ہے انداز کا درکیا ۱۲ مند سے شایدہ کے انتظار میں منازمیں کا دریری کیفنوں نے یون نوچ مرکیا جب عصر کا وقت آ پہنچا تنعا ۱۲ مند سے میسلودہ میں موشنے وقت منفا کرسے مدین کوع والندین دراتی صوالے میں منہ میں کا معالی کہا تھا کہ منہ کے انتخاب دریاتی میں کرنے میں کا میں کو میں کا موسلودہ کا میں کو میں کا میں کا میں کہ میں کا میں کو کے دورہ کا میں کا میں کا میں کیا کہ کا میں کو کے دورہ کیا گا کہ کا میں کی کو کے دورہ کی کو کا میں کا میں کا میں کی کو کو کا میں کا میں کا کو کی کو کے دورہ کی کے دورہ کو کو کو کو کا میں کو کا کو کی کو کا کا کہ کی کا میں کا کا کہ کی کو کی کو کو کی کو کردی کا کو کردی کا کو کا کو کا کی کو کا کو کا کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کا کو کا کو کی کے کا کو کو کا کو کو کو کا کو کا کو کا کو کا کا کو کو کا کو کو کا کو کو کا کو

عبدالتربن دیدنے صور صلی الترعلیہ دستم سے روابیت کی ہے۔

(ابوالیمان انشجب اوز مری ادعطابن یزیدا ایم ان مولی عنمان بن عفائ کو دیکها که بن عفائ کو دیکها که انهوں نے دفوی ایم ان کو دیکها که انہوں نے دفوی ایم ان کو دیکها که دانو ایم من دفوی ایم ان کا دیکها که دانو ایم منفوں پر مبرس سے پائی دالا انہیں نین بار دھویا مجرا بنا دایاں یا مخداک کیا بہر تین بارچہرہ اس کے بعد کی کی مناک ہیں پائی ڈالا اسے معاف کیا بہر تین بارچہرہ دھویا، دونوں ہا مخد تین بار دھویا ۔ بھر فرمایا اسمحضرت مسلی الشرعلیہ وسلم مجرسے اس دھوی طرح سے دھویا ۔ بھر فرمایا اسمحضرت میلی الشرعلیہ وسلم میرے اس دھوی طرح سے دھو کرنے تھے اور فرمانے تھے جو میری طرح سے ایسا وضو کر سے اور دور کون دھویا ہے الشرف الله اس کے سابقہ گئن و معاف فرماتے ہیں شدہ کون کا معاف فرماتے ہیں شدہ کا معاف فرماتے ہیں شدہ کا میں معاف فرماتے ہیں شدہ کون کی النا کون کا معاف فرماتے ہیں شدہ کا معاف کون کون کا معافی کا معافی کا معافی کا معافی کی کی کون کی کا معافی کون کا معافی کون کی کا معافی کون کی کون کی کا معافی کی کون کی کا معافی کی کون کی کی کا معافی کی کا معافی کی کا معافی کی کی کی کا معافی کی ک

باب مد وضوس ایربون کادهونا، ابن سیرن بوقت دفسوانگوشی کی جگر مجی دهوند (چاہد بلا کر جاہد اُلاکر می ایک اُلاکر م مهر حال جلد تر موجائے۔

رآدم بن ابی ایاس است بنونی دن زمایی ابوم رم به وضی الترخیجی به مرب به ایست و است و می الترخیجی به می است و می است و می است و می اکرنے تو انہوں نے تو انہوں نے کہا و صوبی داکر دکیونکم ابوالغاسم صلی الترحلی وسلم نے فرمایا "ایروں کوخرابی ہے دونے کی آگ سے ۔

باب مه جونے پہنے ہوں تو دانادگر، یا وُں دھونا اور

ابن عَبَاسٍ وَعَبْدُاللّهِ بَنُ دَيْلٍ عَنِ
النّبِيّ صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَ

النّبِيّ صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَ

عِنِ الرُّهُم بِي قَالَ المُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عُلِيْكُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عُلَيْكُ وَاللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَالل

**باً کیکا**لُ عَسُلِ الْکَفَعَابِ وَگَانَ ابْنُ سِیُونِنَ یَصُسِلُ مَوْضِحَ الْکَاتَبِک (ذَا تَوَضَّاً -

سهرا حَكَ ثَنَا الدَمُنِهُ النَّارِيسِ قَالَ عَدَّتَنَاهُ عُهُ عَلَى الْمَدَّتَنَاهُ عُهُ عَلَى الْمَدَّتَ اللَّهُ عَلَى الْمَدَّةُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا

بأهال عُسْل الرِّجُليْنِ فِي النَّعْلَيْنِ

بقیبهان میروایت بیر بیری کرد از میرون میرون میرون این بیرون اخرار ان کا واقعه بیرندانداد زماند کا ۱۲ مند میرون دوسری دوایت بیر بیر که انگوشمی کو بلاتے بیابی ایی شبید نے نکالاا وراس دوایت کوام میجاری نے ناریخ میں باسنا د دوایت کیا بهرحال اگر انگوشی تنگ بوتواس کو بلاکراس کمے نیچے پانی بہنجا ناضرور ہے ۱۲ مند ۔

جوتوں پرمسے رند کرنا۔

(عبدالشربن بوسف ذمالك السعيد مقبرى المعبيد سن جريج) انهوب نے عبدالسِّرب عُرْست کہا اسے ابوعبدالرحلٰت! میس تم میں چار باتیس ایسی دیکھتا موں جومتمبارے سی سامفی میں نہیں ہیں. انہوں نے کباوہ کیا ؟ ابن بُرزیج نے کہا: نم دکن بمانی اور تجراسود مے سواکیے مے کسی کونے کو ہا تھ نہیں اٹھانے، تم بن بال مے تونے ليني صاف بيهنته برونتم زر دخضاب لكانتي بو، نيزييس ديكمتا مول جب تم رج کے ایام میں) مکرمیں ہونے ہولوگ جاند دیکھتے ہی احرام بأنده ليتي بن ممرتم أمغوب ناريخ تك نهيس باند سفته ـ عبدالتربن عمرف جواب ديا : مبس في الخضرت صلى التدمليه وسلم كوكيد كے كونوں كو ہا خەنگانے نہيں دىكھا، حرف حجراسور اور ركن بهانى كوم نخدلكانن ديكها اورتضور صلى الشرعليه وسلم كوبين بال مے ہوتیاں پہنے دیکھا ہے۔ آپ اُنہیں پہنے پہنے وضوکرتے من ان كايمنيا است كرنا جون زردنگ بن في مفور كوابول ور ، براور باستن ل كرت وكيها ب بي بي اس رنگ كوليند كرتا مول اله . ، احرام باند صفى كاحال برب

ک، میں نے آسخفرت ملی الشرملیہ دسلم کو اس وقت تک احرام کی میں نے آسخفرت ملی الشرملیہ دسلم کو اس وقت تک احرام کی ا باندھتے نہیں دیکھا جب نک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کرن اُکھٹی کیے کا اندیس میں دائیں طرف سے میاسی دائیں طرف سے

شروع كرنا ييط

(مسترداد اسلحبل الفالد الرحفصه بنت ربرين) ام عطيد المنى التدعن المتعلق التدعن التدعن

وَلَا يُنسُهُ عِنَى النَّعَلَيْنِ \_ ١٢٥ حَكَ ثَنَا عَبْدُ اللهِ نِي يُوسُفَ قَالَ لَفَهُرَكَ مَالِكُ عَنْ سَعِيْدُ إَلْمُقَبُّرِيّ عَنْ عُبَيْرِ بْنِ جُوَيْحِ أنتة قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمُوكِيّاً أَبَاعَبْدِ الرَّحُمْدِ رَايُتُكُ تَصُنَحُ ادْبَكَالْكُمْ إِذَ احَكَّا احِنْ أَصْحَارِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَاهِي يَا ابْنَ جُويَةٍ قَالَ وَ ٱيتُك ك تَكُسُ مِنَ الْأَدْكَانِ إِنَّ الْمُكَانِيَيْنِ وَرَأَيْنُكَ تَلُسُلُ النِّعَالَ السِّبُتِينَةَ وَدَا يُتُك تَصُبَخُ بِالصُّفْرَةِ وَرَايَتُكَ إِذَاكُنُتُ بِمَكَّةَ أَهَلَ التَّاسُ إِذَا وَاوَانْهِلَالَ وَلَوْتُولِّ الْ انْتُ حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ عَبْلُ اللَّهِ أَمَّا الكَدْكَاكُ فَاتِيْ لَمْ أَرَدُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَمُسُ إِلَّا أَيْمَانِيكِنِ وَامَّا البِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّى زَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْرِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّحَالَ الَّتِيَ لَيُسَ فِيهُا شَكُّوَّ قَيْدُوضًا فُويُهَا فَأَنَّ أُحِيُّ اَنْ الْبُسَهَا وَ امَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّى وَ الْبُتُ وَسُولُ ا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْمَعُ بِهَا فَإِنَّ أُحِبُ أَنْ ٱڞؙڹۼ ڡۣۿا وٓٱمَّا الْإِهْلَالُ كَاتِيۡ لَهُ إِرۡدَسُولَ اللِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِ لُّ حَتَّى تَنْبَعَث بِهِ رَاحِلتُهُ بالكلك التَّيَكُون فِي الْوُضُونِي

لے موہن ابود و دسیں ہے کہ آپ ورس اور زعفران ہے اپنے کپٹرے دینگتے یہاں نک کریمنامے کو بھی ۱۲ مندسکے اور بہ آمٹوی نادیخ ہوتا ہے ای دن مامی کم سے مناکو ڈوانہ ہوتے ہیں ۱۲ منہ سکے برسب علما کے نر دبک سنت ہے کمرافضی اس کو واجب کہتے ہیں ۱۲ مسنہ س حُسُلِ ابْنَتِ ابْدُانَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوَحْسَوْتِ وَلِي وَرَوْنَ كُوفُوا يا دا آنى طرف سيخسل وواوروضو سے

مقامات كويبيلي." . . . دعوؤ ينه الدين والدين رحفس بن عمرفوشعبه فواشعث بن سليم أو مسروق عاكشه ام المونين رمنى التدعب نهل فرماتي بين - أشخفرت صلى التدعليه وسلم كوم إليك أي كام دائيش جانب سيص شروع كم نا پسندسفا - بخوا بهنتے دفت ، كنگمى كرنے وتن ادرطهارت كرتے دفن عله

> ماب منازك دقت پانى تلاش كرنا ـ بغول حضرت عائشه ايك مرتبه ضريب مبيحى سماز كاوقت آيا، توباني د هوندُها، منه ملا آخرتبهم کی آیت اتری شه 🕝

(عبدالتربن يوسفَ انمالك الم<sub>ا</sub>سحاق بن عبدالتُّربن الوطلحمُ انس بن مالك دمنى التُرعنع فرانع ميس ميس في رسول التُرصل الدُوليم وسلم كود مكيها جب كهنماز عصركا وقت قربب آكيا ، لوك پاني دهوندين لگے الیکن بانی دملاء آخر الخفرت کے پاس مفور اسا وضو کا بان لایا كيا-آپ نے اپنا با محد مبالك اس برتن ميں دكھ ديا اور لوگوں سے فرما یا اس میں سے وضویشروع کم ورحضرت انس کھنتے ہیں ۔ میں نے دیکھاکہ پانی کپ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا ہے۔ حتى كها ول سے آخرى تخص تك سف وضو كرليا ه

174 حَكَ ثُنَّا حَفْصُ بَنُ عُنَوَقَالَ حَكَ ثُنَّا شُعُبَةُ قَالَ آخْبَرَنِي آشُعَتُ بُنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتِ آبِيْ عَنُ مَسْرُ وْقِي عَنْ عَالِيْنَ لَهُ قَالَتُ كَانَ النَّبِي عَنْ عَالَيْنَ لَا تَعْلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ يُعُجِبُكُ التَّيكَثُنُ فِي تَسَعُلُ إِلَّ وَ تَرَجُّلِهِ وَكُلْهُوْرِهِ فِي شَأْدِهِ كُلِّهِ -

بالحبل النيماس الوص والداعاني الصَّلُّوةُ وَقَالَتُ عَالِيشَةُ حَضَرَتِ الصَّبُو فَالْتُوسَ الْمَا أَوْقَكُمْ يُحُكُ فَكُوْلَ الْتَبَيْتُهُدِر

١٧٨ حَكَ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوْسُفَ مَّالِ أَفْتِكُمْ مَالِكُ عَنُ إِسْلِحَ بْنِ عَبْدِامَلُوبُنِ أَنِي كُلْخَةَ عَنُ ٱلْسِ بْنِ مَالِكِ أَتَّكَ قَالُ رَائِتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَكَّمَ وَحَانَ صَلَوةُ الْعَصْرِوَ الْمُسَالِتَاسُ الْوَصَٰوْءَ فَلَمْ يَجِدُ وَافَالْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسُلَّمَ بِيَهُ ثُوَ وَقَوَضَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَٰلِكَ الْإِنَّا وَيَكَ لَا وَ ٱمْرَالنَّاسَ اَنْ يَتَنُوضَا وْامِنْكُ قَالَ فَرَايْتُ الْمَالِمُ يَلْبُحُ مِنْ تغني اكمابعه على توصاً فامن عند اخرهم

ل يهب سة رجه باب كلناب كلناب كيونكرجب شل بين والمخطرف سيم ورع كمرف كالمكم بواتوابسا بى وضويس بى بوكا المن سك ابن دقيق السهدف كها بإخادي جانا اد ثر بحد يسيد بحلناان كاموں ميں سير سننشئ بي ان ميں باتيں جانسيس منشروع كرنا چا بستة بدامراسنى با بگر بسال بي است بوجها دخوس واپنى طرف *سے شریح کر*وں یابائیں طرف سے انہوں نے پانی منگوا یا اور پہلے بایاں پاؤں دھویا پھردا ہنا کو یا تبدا دیاکہ بیام راجب نہیں ہے ۱۲ مندسکہ اس تول کوٹود 🖁 الما بخاری نے کتاب انتیمیں باسناد روایت کمیاہے اوراس لفظ سے سورہ ماکدہ کی نفسیر میں نقل کیا ہے کے کہتے ہیں یا فالسان عمالہ ایک آدی کے دفورکو کافی ہوتا ارس فالے صديث بين آب كابك بطاميخ و مذكورسيد ١١مد هه اس حديث كامفقس بيان انشا أنش إما العمل المسالنوة مين آست كا ١٢مد -

باب ۔ آدی کے بال دھوئے ہوئے یانی مے متعلق۔ بالكلاالتارالكنى يُغْسَلُ ب عطار محنزد یک کوئی قباحت نہیں کہ آدی کے بالوں سے رسیاں یا دوریاں بنائی جائیں داس سے نابت ہواکہ آدمی اورصلال جانوروں کے بال پاک ہیں ۔البت حرام جانوروں مے باور بیں اختلاف ہے اکثر علما کے بال وہ بھی پاک ہیں، ادراس باب میں کتوں مے جو تھے ادر سید میں ان مے آنے مانے کابیان ہے ، زہری کہتے ہیں کتاجب برنن میں منه ڈال دے اور وضو کا پانی دوسران بل سکے تو وضوات سے کرلیا جائے بفول سفیان فرآن سے بھی بھی تکلناہے فَكُوْ يَجِكُ وَامْلَةً فَتَكِمَّتُهُوْ اورية توماني بونا يدرايني

شُعُمُ الْإِنْسَانِ وَكَانَ عَطَلَاءُ لَا يَزَى بِهِ بأسًاانَ يُتَخَلَ مِنْهَاالْخُيُوْطُ وَالْحِبَالُ وَسُوَّرُا لَيُلَابِ وَمَهَرِّهَا فِي الْهَسْجِي وَقَالُ النُّ هُمِ يَ الدُّاوَلَعَ فِي إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا لِللَّبُ لَهُ وَضُوَّءُ هَيْرُهُ يَتَوَضَّأُمِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ هٰنَ الْفِقُهُ بِعَيْنِمِ لِقَوْلِ اللهِ عَذَّ وَجَلَ فَلَمْ يَجِلُ وَا مَسَاءًا فَتُبَهِّوُ اوَهٰلَا مَا اللهُ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَىٰ يَتُوَضَّا بِهِ وَبَيْكِتُمُ \_ من كاجوشها اليكن ول ميس دراشبر ب دشايد و انجس بو انو دضوا ورسيم دو نوكر سامتياطًا س

والك بن استعيل واسرائيل الماصي بن سيرين كهي بي ميس نے مبیدہ سے کہامبرسے پاس آنخفرن صلی النّد علیہ وسلم کے فیمال مبارک بیں ہو ہیں انس یاان کے گھروالوں سے ملے بیس عبیرہ نے کہا اگر آب کا ایک بال مجی میرے پاس موجود ہو، تو مجھ دنیا ا دمانیهاسے زیادہ محبوب ہیے۔

١٧٩ حَكَ النَّا مَالِكُ بَنُ إِسْمُعِيُلَ تَكَالَ يَثَيَالًا أُ اسْوَآتَيُكُ عَنْ عَاصِيمِ عِنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ قُلُتُ إِلْكُبُيْكَ لَا عِنْدَا كَامِنْ شَعَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَسُلَّمَ مَصْبُنَاكُ مِنْ قَبُلِ النَّبِ اوْمِنْ قِبَلِ اَهْلِ ﴿ اَنْسِ فَقَالَ لَانَ تُكُونَ عِنْدِي يُ شَكِّرُ فَأَمِنُهُ إِكْتَ اللهُ الله

١٤٠ حك نك محتك بن عبيد الرَّحِيد عال عَدَيْن الرَّحِيد عال عَدَيْن الله عبد الرحيم الرسيدين سليمان الزعباد الوابن عون المابن سيرين) انس، فرمات مين كم حب رسول التدصلي الته عليه وسلم نے رج میں) اپناسرمبارک منڈایا ، توسب سے پہلے ابوطلحہ نے ا ایٹ کے بال میارک لئے۔

٧٤ سَعِيْدُ بُنُ سُكِيْمَانَ قَالْكِيْثَنَا تَعْتَادٌ عَنَ ابْنِ عُوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ دَسُولَ اللهِ عَسَدَ الله عليه وسلكم لتاحكن وأسدة كان أبؤ كلحة يُّ اَدَّلُ مَنْ اَخَلُ مِنْ شَعْرِ بِهِ .

مان - اگرگتامہ وال كربرتن سے بانى يى ہے۔

بالمصل إذا شرب انكلب في الإنكاء -

ملے اس سے بدنکاکہ آدی کے بال پاک ہیں اس طرح اس ما نور کے بال جو حلال سے جو جا نور حلال نہیں یا ذریح نہیں کیا گیا اس کے بالوں میں اختلاف ہے اکترهما کے نزدیک وہ بھی پاک ہیں ۱۲منہ۔

سئرا مین عبدالشرین پوسف نومانک نوا بوالزناد، اعرج ابو هر بره و نعی الله عنه فرماتے ہیں که آنخفرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ۔ حب گتا متمہالیے کسی برتن میں سے پانی پی سے ، نوسات بار مرتن دصونا علیہ ہے ۔

اسماق ذعبدالسمدائر عبدالرحن المن عبدالشرب دینارا دولاد خوات التی عبدالشدین دینارا دو ما از به ابویه روه وضی التی عنه فرمات بین آنخفرت مسلی التی علیه وسلم نے فرمایا : ایک شخص نے کورکھیا، جو بہاس سمے مارے کیلی مٹی چاہ ورکہ تقا۔ اس شخص نے اپنا نموزہ اٹارا اس میں بانی مجم مجم کر کتے کو بلانا مشروع کیا ، یہاں تک کہ اسے سیر کردیا ۔ الله تعالیٰ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اورا سے سی جنت قرار دے کر داخل جنت کیا احمد بن شدیب وال کے والد عبدالله بن عمر فرما نے ہیں آسخ فست رسی عبدالت کے والد عبدالله بن عمر فرما نے ہیں آسخ فست و میں الله علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جائے شے میں الله علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جائے شے درکیونکہ دروازہ اور حصارت تھا) مجمود ہاں کی جگر پر بانی نہیں و کیونکہ دروازہ اور حصارت تھا) مجمود ہاں کی جگر پر بانی نہیں جھو کتے شے حصارت تھا۔

رحفص بن عرفر شعباز ابن الى السغرائيشى) عدى بن حاسم فرمات بي، ميس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے دکتے کے شکاد کے تعلق سوال کيا ۔ آپ نے فرمایا : جب توانیا سيدها یا ہوار شکاری کتا جھوڑے وہ شکار کمرے، تو کھاليا کر اور جب وہ کتا اس شکار میں سے کچھ کھا ہے، تومت کھاؤ کيونکہ اس نے اپنے لئے وہ جانور مکر اسے ۔ میس نے عوض کيا کمبى میں اپناکتا جھوڑوں اور اس کے ساتھ دوسراک بھی موجود ہوتوکیا کروں ہ آپنے فرمایا ۔ مست کھانا کيونکہ تونے اپنے کئے برہم اللہ کھی، دوسرے کتے برنہ ہیں ۔ المار حَكَ ثَنَا عَبُرَا لَتُهِ مُنِ يُوسُفَ مَالْكَا مَعْمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

سار كُنَّ السَّفَيَ مَنْ عُفَّ بَنْ عُمْرَةَ الْمَعْرَّ الشَّعْمِةَ وَالْمَعْرَ الشَّعْمِةُ مَنْ عُمْرَةَ الْمَعْرَ عَنْ عَلَى السَّعْمِ عَنْ عَلَى السَّعْمِ عَنْ عَلَى السَّعْمَ عَنْ الشَّعْمِ عَنْ عَلَى السَّعْمَ عَلَى السَّمَ عَلَى السَّعْمَ عَلَى السَّمَ عَلَى السَامِ السَّمَ عَلَى السَّمَ عَلَى السَّمَ عَلَى السَامِ السَّمَ عَلَى السَّمَ عَلَى السَّمَ عَلَى السَامِ السَّمَ عَلَى السَامِ السَّمَ عَلَى السَامِ السَّمَ عَلَى السَامِ السَّمَ عَلَى السَّمَ عَلَى السَّمَ عَلَى السَامِ عَلَى السَّمَ عَلَى السَمَاءُ السَّمِ عَلَى السَامِ السَّمِ عَلَى السَامِ السَّمَ عَلَى السَامِ السَّمَ عَلَى السَامِ السَّمِ عَلَى السَامِ السَّمَ عَلَى السَامِ السَامِ السَّمَ عَلَى السَامِ السَّمَ عَلَى السَامِ السَّمَ السَامِ السَّمَ عَلَى السَامِ السَّمَ السَّمَ السَامِ السَّمَ عَلَى السَامِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَامِ السَّمَ السَّمَ السَمَا عَلَ

فاقلدہ مدیث ۱ عصدیرنابت ہوتا ہے کہ خشک می پرناپاک جانور کے کسنے نین ناپاک نہیں ہوتی ۔ حدیث ۱ عاصد بنابت ہوتا ہے کہ نسکادی کئے کاشکار کھا ناجا کرہے گرجہاں اسکا مذلکے، استے متعلق یہ تم ہے کہ اس جاک دیناچا ہے۔ اس سے احناف کے ہاں کئے کے پاک ہونے کا استدلال ثابت نہیں البتہ اما ایخادی کئے کے پاک ہونے ہائے مسلمین ماب مه وضواس حدث سے لازم آنا ہے، جو دونو وأمون بيني فبُلُ اور دُرُمِ سے نکا کیونکہ التّر تعالے فرما س، أَوْجَاء أَحُنُ مِّنْكُمْ مِنْ الْعَالِطِ معطار كيتيب جِس كِنْكُ يا دُبُر سے كيم انكے جوں كى طرح تو وضو كا اعاده كرس - جابربن عبدالتركيته بين سمارسي سنسن سے متاز وہرائی جائے۔ وضر کامادہ مذکرے مصن بعري كين بي جوسرم بال مندائ باناف كترائ باموزے الاسے داگر يبك وضوسے او وضوى ضرورت نهيں۔ ابو سريرة كيت بي كه وضو صرف مَدَث كى صورت میں ضروری ہے داور وہ حکث سے مرادیکسکی اور یاد لیتے ہیں ، مابر بن عبدالترسے روایت ہے کہ جفور " ذات الرّقاع كى جنگ ميں نقے ۔ وہاں ايك شخف كو رمین سفانیس) نیرلگااس سے بہت تون بہا لیکن اس نے دکور اور سجدہ کیا اور سماز میں مشول رہا۔ دىيىنىيى توڭى حس بقرى كىتەبى كەمسلمان مىيىشە اینے زخوں میں مماز طریقے رہے۔ طاؤس دمحد باقسر بن على اورعطار اورابل جهاز كنت بين ، كه خون تكلف س وفنو نهيں لومتنا۔ اور عبداللہ بن عمر نے ایک بھیسی کو دبايا ـ أس ميس سيخون زكلا بهروفنونهيس كبا-ابن ابي ادنى في فون تفوكاليكن سمازير عقد رس تورى نهيب ابن عُمُر ادر شُرِی کہتے ہیں ہو بچھنا لگوا کے اُس کا وضو نہیں ٹوئتا۔ نقط پچھنے کی جگہ کو دھولینا کافی ہے۔ دفاعلی حنفیهاورامام احدادرامام اسحاق مے نزدیک خون نکافے سے دفوٹوٹ جاتا ہے ) (بقيه انقلال بردونو اماديث سندمانتيس - عدارات

200000000 بأسل مَن لَهُ يَرَالُوصُوعُ إِلَّامِن الْمُخْرَجَيْنِ الْقُبُلِ وَالدُّبُولِقِوُلِهِ تَعَالَىٰ أَوْجَاءَ أَحَلًا مِنْكُمْ مِنَ الْغَالِمِ وَقَالَ عَكَاآ وَلِيْمُنْ يَخُوجُ مِنْ دُبُورِهِ التُّوُدُ ٱوُمِنُ ذَكْدِم نَحُوُ الْقَسُلَةِ يُعِيُدُالُوصُوْءُوقَالَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ إِذَا فَهِيكَ فِي الصَّلَوْقِ أَعَادَ الصّلوة وَلَمُ يُعِيلِ الْوُضُوَّءُوتَالُ الْحَسَنُ إِنْ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَكْمِي ﴾ أَوْ أظفادة أؤخكع خفيار فلا وضؤع عَلَيْهِ وَقَالَ ٱبُوَهُمَ يُرَةً لَا وُهُنُوءَ ٳڷؙۘٲ؈ؘٛڂۘۘۘڽۺؚۊۘؽۮؙڰۅٛۼڽؘڿٳؠڔۣ ٱتَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُاك فِي عَنْ وَوْ ذَاتِ الرِّيَّاءِ فَوُ فِي كَحَلُ بِسَهُمِ فِنُزُنَّهُ الدَّمُ فَرُكُعُ وَسُجُدَ ومضى في صلوتيه وقال الحسك مَازَالَ الْمُسُلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جَوْلِ عَاتِهِ مُ وَقَالَ كَادُسُ وَمُعَثِّثُ بُنْ عَلِي وَعَطَآءٌ وَ اَهُلُ الْحِجَازِلِيَثُ في الدّ مِروُضُوع وكَعَمَى ابْنُ عُمَر بُتُوَةً فَعُرُجَ مِنْهَادُمُ فَلَوْيَتُوضَا وَبُوَقَابُنُ أَبِيُ آَوُفَى دَمَّا فَهُضَى فِي صَلَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمُرُوا لَعُسَنَ فِيُمُنِ اخْتَجَوَلِيسُ عَلَيْهِ إِلَّا عُسُلُ مَعَاجِيرَد

سمار حَلَّ ثُنَا الْمُرْبُنُ الْمُ إِيَّ الْمُ ثَنَا الْبُنُ الْمُ ذِهُ فِي اللَّهُ مَنَّ ثَنَا سَعِينُ الْمُ قُبُرِيُّ عَنَ الْمِ هُمَ يُرُقَّ قال قال رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا يَرُالُ الْعَبْدُ فِي صَلّوفِي مَا كَانَ فِي الْمَسْمِيلِ يَلْتَنظِرُ الصَّلَوقِ لَمُ يُعُونَ فَقَالَ رَجُلُ الْجُهِيُّ مَا الْحَدَدُ فَي اللّهُ مَنْ الْحَدَدُ فَي يَا الْمُحَدِيثَ مَا الْحَدَدُ فَي يَا الْمُ مُرَفِظَةً \_

141- حَكَّ ثُنَّا تَنَبُهُ قَالَمُ تَنَالَجُمُ يُوْعَنِ مَنَالَهُ الْمُنْفَالَجُمُ يُوْعَنِ عَن مُنَالِدٍ آفِي يَعْلَى الشَّوْرِيِ عَن مُنَالِدٍ آفِي يَعْلَى الشَّوْرِي عَن مُنَالِدٍ أَفِي يَعْلَى الشَّوْرِي عَن مُنَالِدٍ بَنِ الْمُنْفَى وَهُوَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ لَكُ وَسَلّهُ لَكُ وَسَلّهُ لَكُ فَقَالَ فِيهِ الْوُصُوْءُ وَسَرة الْمُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَةِ فَعَن الْاَعْمَةِ فَعَن الْاَعْمَة عَنِ الْمُعْمَة عَنِي الْمُعْمَة عَنِ الْمُعْمَة عَنِ الْمُعْمَة عَنِ الْمُعْمَة عَنِي الْمُعْمَة عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَة عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى فَعِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْه

2/1- كُنَّ ثَنَّ اَسَعُلُ بُنُ حَفْصٍ قَالَ مَثَنَابُهُ هَيْبَانُ عَنْ يَعِنَى عَنْ إِنِى سَلْمَكَةَ اَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَسَادٍ اَخْبُرُعُ اَتَّ ذَنْبَ بُنَ خَالِمٍ اَخْبَرَةً أَنَّةَ سَأَلُ مُثَمَّانَ مُنَّا عَفَانَ قُلْتُ اَرَابُتُ إِذَا جَامَحُ وَلَمْ يُعْمَنِ قَالَ مُنَّاعَقَانَ قُلْتُ اَرَابُتُ إِذَا جَامَحُ وَلَمْ يُعْمَنِ قَالَ

(ادم بن ابی ایاس اله ابن ابی ذئب انسعید تفیری الو سربره رضی التی عند ، فرماتے بین رسول التی صلی التی علیہ وسلم نے فرمایا: اکومی اس وفٹ نک منمازی بین سمجھا جا تاہے (بینی منماز کا انتظار کم تارہے ببتہ طبیکہ میتا دہتا ہے) جب نک سجر میں سماز کا انتظار کم تارہے ببتہ طبیکہ اکس سے قد نت صادر نہ ہو۔ ایک عجی فی اور برا سائی ہے اسکا میں ہے ہوئے اور برا سے کہ اکوازینی یا د۔

(ابوالولبداذابن عُیکنکازرسری دعبادبن میم) ان کی بچاد عبدالله کمنے بس رسول التوسلی التار ملیه وسلم نے فرمایا : جب تک حکت کی می از با بداد مسوس منه کورک نمازی سمازی جیوارے - دیبی اس کا دفو منہ بین توشی ۔)

نہیں توشنا ، اس لئے سماز نہیں ٹوشی ۔)

رقنیب از جرم برام اعش الم مندرایی بیلی نوری کدّ بن صنعیه کهتے ہیں کے حضر رہ علی نے کہا : بیس مدار منعاً (بینی ندی کی دطوست بار ہادگاتی منی میں نے بیم سالم حضورہ کی اللہ علیہ دسلم سے براہ واست پوچھنے میں بشرم محسوس کی تلقی نے منعد د بن اسو دسے کہاتم پوچھو ۔ اُس نے اس خفرت سے وال کیا ۔ تو آپ نے فرمایا : صرف وضو کانی ہے ۔ دندی نکف سے دیو کانی ہے ۔ دندی نکف سے دیو کانی ہے ۔ دندی نکف سے دیو کانی ہے ۔ دندی نکف سے بدر اس حدیث کو جرم کی طرح مشعبہ نے بھی بجوالہ اعمش روایت کیا ہے ۔

رسدب مفس از شیبان اربی الوسلمه اربیطا بن یسال زید بن خالد نی حضرت عثمان سیسوال کیا : اگر کوئی شخص جماع کرے مگرانزال دربو، تواس پرخسل ہے یا نہیں ؟ حضرت عثمان وا نے فرمایا : جیسے نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے دفو کرے - البتہ عضو نماز کے لئے دوخو کیا جاتا ہے اس طرح سے دفو کرے - البتہ عضو

ک مین اگر نمازی کونماز میں شک ہوکہ مدف ہوایا نہیں نونماز مرفعت اجائے ہیں باک مدے کا بغین مرہو مثلاً وازشنے یا بدلو آئے اس کی وجر وہ ہے ہو اُوپرگذر علی ہے کہ نفین بات شک سے زائل نہیں ہوتی طہارت نفین ہے اور مدن مارضی ۱۲ منہ ملک مذی وہ طوبت ہوشروع جاع ہیں بوس وکمنا کے وقت ترکل آتی ہے اور من من وہ طرا پانی ہو کود کر شہوت کے ساتھ نکاتا ہے اس کے شکھتے ہوا ہش کم ہوجاتی ہے ۔ ی وہ پانی جو پیشاب کے بعد نکھتا ۱۲ منہ سے اس کے شکھتے ہوا ہش کم ہوجاتی ہے ۔ ی وہ پانی جو پیشاب کے بعد نکھتا ۱۲ منہ سے اس کے شکھتے ہوا ہی کہ اور پیشاب کے بعد نکھتا ۱۲ منہ سے اس کے شکھتے ہوا ہی کہ اور پیشا کہ بعد نکھتا ۱۲ منہ سے اس کے شکھتے ہوا ہی کہ وہ بات ہو پیشاب کے بعد نکھتا ۱۲ منہ سے اس کے شکھتے ہوا ہی کہ اور پیشاب کے بعد نکھتا ۱۲ منہ سے اس کے شکھتے کو اس کے شکھتے ہوا ہی کہ دوسری دوایت میں سے اس

فهوص کوخرود دهو ڈالے ۔حضرت عثمان نے کہائیں نے بیمسئلہ آنحفرت ملی الٹرعلبہ وسلم سے سُناہیے ۔ د زید بن فالد کہتے ہیں ) ئیں نے پیمسئلہ صرت علی ، زہبر، طلحہ ابی بن کعب دضی الٹرعنہم سے بھی پوکھا توانبوں نے بھی بہی حکم دیا۔

اسمان بن مفروا فرنسان شعبه المحمام ذکران الوابوصالی ابوسعید خدری فروان میں کدر دل الشرصی الشرسی و کم خدری فروان کا انصادی کو الشرصی الشرسی حدر علی سے ایک انصادی کی البی سے خطر سے شیار کرنا اس نے کہا اس نے کہا ہاں دنب رسول الشرصی الشرطیب وسلم نے فرمایا توجلدی میں پڑھائے یا تیری منی کا انزال نہ ہو، توصرف وضو کا فی سے دغسل نہیں ، نَصَر یا تیری منی کا انزال نہ ہو، توصرف وضو کا فی سے دغسل نہیں ، نَصَر کے سامنداس مدیث کو و ب نے می شعبہ سے دوایت کیا ہے ۔

کے سامنداس مدیث کو و ب نے می شعبہ سے دوایت کیا ہے ۔

ام بخاری کہتے ہیں کہ عُندر اور تیجی نے اس مدیث میں شعبہ سے دفو کا ذکر نہیں کیا ۔

ماب ۔ ہوشخص اپنے ساتھی کو دخوکم اِئے۔ را بن سلام انہزید بن ہارون انہی اندوسی بن عقب اندکریب مولی بن عباس) اُسامہ بن بزید فرماتے ہیں کہ جب رسول النہ صلی النار علیہ دسلم عرفات سے لوٹے تو گھاٹی کی طرف مُٹر گئے آپ نے قضاء ماجست کی ۔ اُسامہ کہتے ہیں ہیں آپ پر پانی ڈالتا جاتا تھا اوراک وضو فرمانے مانے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ ہماز پڑھیں گے ہاکپ نے فرمایا نماز آگے جل کر پڑھیں گے ۔ سکھ

عُمُّمَانُ يَكُوَضَّ أَكُمَّا يَكُوضَا أُلِلصَّلُوةِ وَيَعُسِلُ ذَكْرَةُ فَالْ عُمُّمَانُ يَكُوضَا أُلِمَا يَكُوضَا أُلِلَمَا يَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْ عُمُّمَانُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْعُمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْعُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّه

بالله الرّجَنْ يُوحِيَّ صَاحِبَةُالْمُلِلَّ الْمُكَا الْوَجَنْ يُوحِيُّ صَاحِبَةُالْمُلَامِ قَالُ الْمُلَامِ قَالُ الْمُلِيَوْيُلُ اللهُ عَنْ مُوسَى الْمِن عُقْبَةَ عَنْ اللهُ عَنْ مُوسَى الْمِن عُقْبَةَ عَنْ اللهُ عَنْ مُوسَى اللهُ عَنْ مُوسَى اللهُ عَنْ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّالُهُ عَلَيْهُ وَسُلَامِ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامِ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامِ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامِ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ و اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

الم توانزال بوف سربها به اس ميال سدكه الخفرت صلى الترطير ولم بلات بي وه جماع كوچود كرخس كوك فودًا حافر بوام امن سك م يعنى مؤود فلاف سند نهبس وفعل المخفرت وسرب كى مدولينا درست مهر واورده خلاف سند نهبس وفعل المخفرت ملى الترطير وسم المالة رطير وكالمدولينا درست مهر واورده خلاف سند نهبس وفعل المخفرت ملى الترطير وسم المالة رطير وكالم والمن المنافع المنافع والمن المنافع والمنافع والمن

xuwwwwwwwwwwwwwww. 355 رعرد بن ملی از عبدالو باب انجی بن سعیدانسعد بن ابراسیم انتافع بن جبیر بن طعم انجروه پر به نیرو بن شعبه ایک سفریس آنخفرت صلی التر علیه وسلم کے ساتھ بنظے ، آپ تضاء ما جت کے لئے نشریف لے گئے فراغت کے بعد تضرب مغیرہ آپ کے اعضائے وضو میر بانی ڈالنے فراغت کے بعد تضرب مغیرہ آپ نے اپنا منہ دھویا اور دونوں ہا تخص

د صوتے اور سر برمسے کیا ، موزوں پر بھی ۔

باب د قرآن کا پڑھنا داکھنا، دغیرہ بغیرد فعودرست ہے، مفود نے کوالد ابراہیم نختی لکھاہے، حام بین تلاق کرنے ہیں کچھ برائی نہ ہوسرف کرنے ہیں کچھ برائی نہ ہوسرف ہے وضو مور نیز کسی قسم کی گندگی و ہاں موجود نہ ہوں حام میں بغیر دضو خط لکھنا بھی درست نے ہے۔ حاد میں نہانے ماراہیم نختی سے نقل کیا ہے کہ اگر حام میں نہانے والا کپڑا با ندھے ہور بالکل ننگان ہو، تو اسے سلام کرو والکی ناسکان ہو، تو اسے سلام کرو

(اسلیل فرمالک افر مدبن سیمان نکریب مولی ابن عباس) عبدالتربن عباس کینے بین که وه ایک رات ام المومنین حفرت میموریخ میماس کینے بین که والد سے - وہاں بچونے کی چوڑائی میں دابن عباس کیتے بین میں نے آزام کیا ، آسخفرت میلی الٹرعلیہ وسلم اور آپ کی المبیہ بچونے کی لمبائی میں آزام فرورسے نفح ، آسخفرت میلی الشرعلیہ وسلم کونلیند آگئی، جب آدھی رات یا اس سیم بیلے یا پیچے الشرعلیہ وسلم کونلیند آگئی، جب آدھی رات یا اس سیم بیلے یا پیچے کا وقت بھوا ، تو آسخفرت بیلار ہوئے ، آب نے اپنی آنکھیں یا ہم سے ملیں ۔ اور سور والی عمران کی آخری دس آیات نلاوت کیں ۔

١٨٠ حَلَّا ثُنَّا عَمْرُوبُنُ عِلْمٍ قَالِمُتَهُنَّا عَبُكُ الْوَقَابِ قَالَ سَمِحْتُ بَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ لِتَعُولُ ٱخْبُرُ فِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْدَةَ أَنَّ نَافِحُ بُنَ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِيمٍ إِخْبُرَ فَأَلَّهُ عُرُونَا بُنَ الْمُغِيثُونِ شُعْبَةً يُعَيِّدُكُ عُنِ الْمُؤْيُرُةِ بْنِ شُعْبَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رُسُولِ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ مَلَيْهُ وَسَكُمَ فِي سَفَي وَانَتُهُ دَهَبِ بِحَاجَةٍ لَهُ وَاتَالُغُيْنَةُ جَعَل يُصُتُ الْمَاءَعَكِيرُ فَهُو يَتَكُوضًا أَنْ فَكُسُلُ وَجُهَا الْمُ وَيَكَايُهِ وَمِسَمَحَ بِرَأْسِهُ وَمَسَمَعَ عَلَى الْخُفَّيْنِ -بالمسلك قرآءة والقران بعث الحكن فوعكيرم وقال منصورعن إِبْرَاهِيْمُ لَا بَأْبُ بِالْقِرَآءَةِ فِ الحكتام وبكتنب الوساكة على غيو وُضُوِّي وَقَالَ حَتَادٌ عَنَ إِبْرَاهِ نِهُ إِنْ كان عَكَيْهِمْ إِنَمَاكُ فَسُكِّمْ وَإِلَّا كلاتسكمر

ا ۱۸۱ - حَلَّ ثَمَنَّ إِسْلَعِيدَ قَالَ حَدَّ ثَرَى مَالِكُ عَنْ مَدَوَمَ الْكُعَنْ مِسْلَيْمُ الْكُعَنْ مَحْوَمَ الْكَعْمَ اللهُ عَدُولَ الْمُوعَدَّ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الم مالانكرخوا كرينروع مين كبى لبيم التركيمي ما ق سي كمبى كوئي آييت باحديث اس بين فياق سي سيرجه باب بلات سي كيونكس وبقير مرسوم

مجرایک پران مشک مے پاس گئے۔ اس سے دنسوکیا ادر بہترین دسوکیا مجرایک پران مشک مے پاس گئے۔ اس سے دنسوکیا ادر بہترین دسوکیا کی طرح کیا دیسی دسووغیرہ) میں اُب، مے ایک پہلومیں کھڑا ہوگیا آپ نے اپنا دایاں ہا تھ میرے سرپر دکھاا در میرا دایاں کان پکڑا اسے مرد ڈرنے لگے دیسی آپ نے اپنے دائیں ہا تھ کی طرف جھے بھر در کو ات بھر دورکوات مجر دورکوات مچھر دورکوات، مجھر در کوات بھر دورکوات مجر دورکوات دگی ہارہ دکوات، اداکیں مجھر د تر بڑھے۔ بھولیٹ دسے ۔ حتی کو مؤذن آیا ۔ آپ کھڑے ہوئے، دورکوات پڑھیں دسنت نجر) بھر ہا ہر نشریف لے گئے اور میسے کی نماز مڑھائی دیبنی مسجد میں فرشوں کی جماعت کرائی کے

باب سبط علمار معولی بیه دی سے وضوباتی رہنے

کے قائل ہیں البت بخت عنی سے وضوباتی رہنے

(اسلمیل ذمالک اذہ شا ) بن عروہ از دوم واث با لہہے والمسری فاطمہ کی دادی اسمار بنت الوبکر کہتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رفنی البار تعالیٰ عنہا کے پاس گئی ۔ سور ج کوگس لیگا ہوا تھا، میں نے دیکھا لوگ مماز خوف میں شخول ہے اور حضرت عائنہ رابھی مشغول مناز خیس ۔ میں رز حضرت عائنہ رابھی اور کہا سبحان البار بیس کی مشغول امنہوں ۔ نے اسمان کی طرف اشادہ کیا اور کہا سبحان البار بیس کی مطری کیا رمذاب کی اکوئی نشانی ہے ؟ انہوں نے اہا ہاں! بیس کھٹری میں از بین کھٹری میں از بین کھٹری میں از بین کھٹری میں از بین میں از بین میں از بین کھٹری میں البار مالیہ وسلم نماز سے فارخ ہوئے ، آپ ، سنے التی تعالیٰ جمار شال

آوُبُعُدُ عُظِّلِيْكِ اسْتَيْفَظُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْرُ وَسَلَّمَ فَجُكُسُ يَمُسَحُ النَّوْمَ عَنُ وَجُهِم بِيكِ لِم ثُمَّ قَرِّ الْعَشْدَ الْأَيَّاتِ الْحُوَاتِ عَمِنْ سُوْرَةِ ال عِنْوَاكَ ثُكَةَ قَامَ إِلَى شُيِّ مُّعَلَّقَةٍ فَتُوضًّا مِنْهَا فَاحْسَنُ وُضُوَّءً ﴾ تُحرَّفًا هُرِيُصَلِّي قَالَ إِنَّ عَبَّ اسِ فَقَمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلُ مَاصَنَحُ أُمَّ ذَهَرْتُ وَكُونَ وَفَلْتُ وَلَا لَكُونِ الْمُسْتِ إلى جُنَبِهِ فَوَصَّحَ يَهَاكُ الْيَهُ فَي عَلَى وَأُسِي وَأَخْدَ عِلْمُونِي اليَّهُ فِي يَفْتِلُهُ افْعَلَى دَّكُعْتَيْنِ ثُحَرَّ رَكْتَيْنِ ثُمَّ رَكْتَيْنِ ثُمَّ رَكْتَيْنِ تُحَرِّرُكُنتينِ ثُحَرِكُنتينِ ثُحَرِكُنتيْنِ ثُحَرِّكُنتيْنِ ثُحَرَادُتَرَ ثُحَ اصْطَيَنُوكَ فَيُ إِتَاهُ الْمُؤَدِّنُ نَقَامَ كَصَلَى رَكْحَتَ يُنِ خَفِيْفَتَكِينِ ثُرَرُ خَرْجِ فَصُلَّى الشُّكُحُ -بأسلا مَنُ لَحُ يَنْ وَضَّأُ الَّامِنَ الْعَشَي الْمُدَّقَلِ ـ ١٨٢ حَكَ ثُنَّا إِسْنَعِيْلُ قَالَ حَلَّ ثَنِيْ مَالِكُ عَنْ هِشَامِرُننِ عُزُومًا عَنِ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ حَتَ تِهَا اسَمَاءُ بِنْتِ إِنِي كُلُوانَهَا قَالَتَ اتَيْتَ عَآيِهِ ثُنَةَ مَن وُجَ النَّيِيِّ سُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حِينَ حَسَنَهَ عِالتَّ مُسُ فَإِذًا التَّاسُ قِيَامُ رُبُّ صَلُّوكَ فَإِذَاهِى قَافِئَةٌ تُصَيِّى فَقُاكُ مَالِلنَاسِ فَاشَارَتْ بِيرِهَا تَحْوَالسَّمَاءُودَ النَّ مُكُانَ اللهِ فَقَانَتُ ايدةً فَاشَارَتُ أَنْ نَعُمُ وَقُهُتُ حَسَىٰ تِحَكَّانِيُ الْفَتْنَى وَجِعَلْتُ اصْبُ فَوْقَ رَأْسِي مُاءً مَاكَا انْصَرَفِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَّمَ فَيَكِمَ اللهَ

ونتعادسفه ١١٠) ني الم الموان دا ينس يرصيل ١١٨م

ك مطاب يرار في ند بيوشى سرنيس الور فرا جس كوعري بيس اعما

کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہوش وحواس بانی رہتے ہیں ایک ورہ می تعقوا ماست ہوجاتی ہے۔ <sub>ال</sub>امنہ کے لینی نرازمیر بہیں سے تربیر اب بھانیا ہے کیونکہ اسمار کی کوشٹی آگئ متی مگرانیوں نے نازہ وضونہیں کیا ۱۲ امنہ ۔

کی چرفرمایا جوچنریں نے پہلے نہ دیکھی تھی، میں نے آج دیکھ کی ۔
یہاں تک کرمہشت دورخ ۔ اور جھے یہ دی آئی کہ تمہین میں ہمتان
وارنائش میں ڈالاجائے گا۔ فننہ د جال کے مثل یا قریب رئیں نہیں
یادر کھی کہ مثل کہا یا قریب ) تم میں سے سٹرختن کو فرشتے کہیں گے اس
شخص محمتعلق تمہیں کیا معلوم ہے ، مومن یا موقن ( فاطمہ کو
شنک ہے کہ اسمار نے کیا کہا ؟ کے گا وہ محد میں ، الٹنر کے دسول ۔
آبیات د بینات ہے کر ہما رے پاس آئے۔ تھے ہم نے ان کا کہنا
قبول کیا، ایمان لائے ، ان کی ہیر دی کی ۔ اسے فرشتے کہیں گے تو
قبول کیا، ایمان لائے ، ان کی ہیر دی کی ۔ اسے فرشتے کہیں گے تو
قبول کیا، ایمان لائے ، ان کی ہیر دی کی ۔ اسے فرشتے کہیں گے تو
فاطب ) اگر منافق یامر تاب ( فاطمہ کو اسمار کے لفظ میں شک

بچھ مئیں نے لوگوں سے سُنا، میں نے بھی دہی کہا دیعنی کا فرلوگ آپ کوشاعر، کا ہن ، ساحر کہتے بختے ۔) فاعل کا ۔اس صریبے سے ثابت ہواکہ علم دین کو بُورے غورسے حاصِل کرنا۔ قرآن وحدیث کی بنیا دی تعلیم حاصِل کم نا سعہ للہ دوف سے

ہرمسلمان پرفرض ہے۔

بالكباك مُسفِرالرَّأْسِ كُلِهِ وَ لِلمَّاكِدُهُ الرَّأْسِ كُلِهِ وَ لِلمَّاكِدُهُ الرَّأْسِ كُلِهِ وَ المَّاكِدُ المُسكِدُ المِرْدُ الْمُسكِدُ المُسكِدُ المُسكِدُ المُسكِدُ عَلَى رَاهُ مِلْهَا وَسُعِلَ المَّكِدُ عَلَى رَاهُ مِلْهَا وَسُعِلَ المَّكِدُ عَلَى المَّدَاءُ المُعْرَفِي المُسكِدُ المُعْرَفِي المُسكِدُ المُعْرَفِي المُسكِدُ المُعْرَفِي المُعْرِفِي المُعْرَفِي المُعْرِفِي المُعْرَفِي المُعْرِفِي المُعْرَفِي المُعْرَفِي المُعْرَفِي المُعْرَفِي المُعْرِقِي المُعْرِقِي المُعْرِقِي المُعْرِقِي المُعْرِقِي المُعْرَفِي المُعْرَفِي المُعْرَفِي المُعْرِقِي المُعْر

١٨٣ حَكَ ثَنَا عَبُلُ اللهِ بَنُ يُوسُفَظُ لَا اَعْبَرُوا اللهِ اللهِ عَنْ عَمُو وَبُنِ يَحْبَى الْمَا ذِنْ عَنْ اَلِهِ اللهِ عَنْ عَمُو وَبُنِ يَحْبَى الْمَا ذِنْ عَنْ اَلِهِ لِهِ اللهِ عَنْ اَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْهِ ع

باب رآبت والمسكود الموسكرة سيكر مسيب كهته بين مسداق بورے سركامسح كرنا - ابن مسيب كهته بين كم مورد كى طرح بورے سركامسح كرمے - اما مالك وسے بوچها كيا كيا مقول ہے سركامسح محى كافى ہيں ۽ توانہوں نے عبداللتربن زيدكى حديث سے دليل كى دجوا گے آ دہى سے اس عيں كامل سُركا مسح ہيں ہيں الك نے كہا تقول ہے سُركامسح كافى نہيں مسح ہيں ہيں الك نے كہا تقول ہے سُركام كافى نہيں الك في كہا تقول ہے سركام كافى نہيں الك في ماذنى كہتے ہيں ايك شخص نے عروبن يحيى كے دا دا عبداللتربن ذير سے كہا ، كيا آب آخفرت صلى الترعليہ وسلم كا دفعو جميس كم كے دا كھا

سلکه بینی بون کهآگداندا بی امتحان جتنا دجال کے ساحنے ہوگا یابوں کہااس کے فریب فرمیب پرحدیث اُدیرگذر دی سبے ۱۲ مسند —

سکتے ہیں ہے بدالتہ بن زیدنے کہا ہاں انہوں نے پانی منگویا اپنے
ہا ہے ہر دو او دو او دو او بائی کی بین باد ناک صاف کی بھر نین باد
جہرہ دھویا، دو دو دار ہا بھ کہنیوں تک دھوسے ، شرکاسے کیا
اپنے دونو ہا منٹوں سے آگے سے لے گئے ہا مقوں کواور بیجھے
سے لائے بینی منٹروس تسرکے انگے حقے سے کیا اور ہا مقوں کو
گدی تک لے گئے اور گدی سے واپس وہاں تک لاتے جہاں سے
منٹروس کیا تھا۔ بھردونوں پاؤں دھوئے۔

باب، دونو باؤں کا گنوں نک دھونا، رونو بائیں کے والد کہتے ہیں میں واپنے چیا کی دونو ای حصوبا المرابی خروم ان کے والد کہتے ہیں میں واپنے چیا کا عروبن ای حسن کے باس موجود نفا۔ انہوں بہتے جیا اللہ بن زید سے انتخاب وسلم کے دفعو کے متعلق لوجھا تو آپ نے دعبراللہ بن زیدنے کا طشت منگوایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفعو سب کے سامنے کر کے دکھا یا۔ پہلے اس طشت سے بانی اپنے دونو ہا تھوں ہر ڈالا، تین بار دھویا۔ بھر ہا تھ وافل کے میں ڈال کر ہا نی لے کر کلی کی ناک صاف کیا تین بار ترجو ہا تھ دافل کے اور کہنیوں تک دونوں ہا تھ دو فال کئے اور کہنیوں تک دونوں ہا تھ دو فال کئے اور کہنیوں تک دونوں ہا تھ دو فالے گئے ، تیجھے سے آگے کے آئے صرف ایک مسرکا مسے کیا آگے سے بیچھے کے گئے ، تیجھے سے آگے کے آئے صرف ایک بار ، چھر دو فول کا ورف خون تک دھوئے ۔

باب - لوگوں کے دفعوسے جو بانی بیجے ، اُسے استعمال کرنا حفت جربر نے اپنے گھر دالوں کو عکم نَنِ يَحْنَى الشَّكِلِيَهُ النَّوْرَيَنِ كَيْفَ كَانَ دَسُهُ لُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهِ عَلَيْ لِهِ كَسَلَّمَ يَتَكُوضًا فَقَالَ عَبُ لُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهِ عَلَيْ لِهِ كَانَ وَمَا يَكُوضًا فَقَالَ عَبُ لُ اللّٰهِ مِنْ ذَي بِ تَعَمُّ فَلَا عَالِمَا إِ فَافْوَعُ عَلَى يَا بِهِ فَعَسَلَ يَكِ لَا هُو فَعَسَلَ يَكِ لَا هُو فَقَالُ اللّهُ عَسَلَ يَكِ لَي هُو فَقَالُ اللّهُ فَقَالُ اللّهُ عَسَلَ يَكِ لَي هُو فَقَالُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَفَقَالُونَ اللّهُ وَفَقَالُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

باهس عَنْ الْمِرْ الْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ْ بِالْكِبِّلِ رِسْتَعُمَّالِ فَضُلِ وُضُوَّعِ ُ النَّاسِ وَامْرَجِوِيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ

ك سيى ايك جلوايا آدمه سي كلى اوراً دها ماك بن والا مجرود سراجٍ وليا اس سي مجى اسى طرح كيا بهزم بسراجٍ وليا اورابسا بى كيا ١٢منه -

دیاکہ سرے سواک کے بیچے ہوئے یانی سے وضو کرے س الأدم نشعبه إذهكم والوجيف وضى الترعنع فرمات بب كذب صلى الترمليه وسلم دوميرك وقن بهمارس پاس نشريف لائت، وفو کا پانی آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے وضو کیا بچرلوگ آپ کے وضوكا بجا بهوا يانى ين لنك ادر بدن بركك لك - مجراب فظهر كى دوركعات برهيس اورعصركى دوركعات دآپ سافريقى آپ ك سامن برحمي كرهي تقى - الوموسى اشعرى كين بين كه آئ ن ایک بیاله پانی منگوایا- آپ نے ہا تھ منه دَصویا، اس میں کلی گی-بهربلال ادرابوموش سے كہا بى لواور اپنے من إدر سينوں بر

(على بن عبدالتدافر يعقوب بن ابرابيم بن سعد اندوالدوين ضالح )ابن شهاب كت بيس مجه محود بن ربيع ف كما وادريده محود بن دبیع ہے جن کے بچپن میں ان محمنہ پر انحفرت صلی المیّر ملیہ وسلم نے کلی ڈالی تھی 3 یانی ان کے کنوئیس کا تھا ، عُروہ نے مسوداوراً يك دوسر سخص دمروان سعدوايت كى اوروه دونوں اپنے ساتھی کی تصدیق کرئے تفیینی سیا مانتے تھے۔ رعروه بن سعود تقنی مشرکین مکه کی جانب سے فاصد موکر حضور صلی الترطليه وسلم محياس مديبيه كم مقام پرگيا مفارجب وه حضور صلی التٰرعلیہ وسلم کی خدمت میں حاری سے واپس مکہ آیا اس نے مشرکین مکہ سے کہا) کہ جب نبی ملی التٰرعلیہ وسلم وضوکرنے

اَهُلَهُ أَنْ يَتَوَصَّأُوا بِفَضُلِ سِوَاكِم -حكاثنا ادم عال منتا شُهُ عَالَ عَدَينا الْعُكُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حِجْكُفَةً يَقُوْلُ خَرَجَ عَلَيْنَا التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأَنِّي بِوْضُوْءٍ فَتُوَضَّ أَجُعَلَ النَّاسُ يَاخُذُ وُنَ مِنْ فَضُلِ وُهُوَ عِمْ فَيُتَكُمُنَكُمُ حُوْنَ بِهِ فَصَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَكَيْرُ وَسَلَّمُ الظُّهُمَ ذَكُعَتَايُنِ وَالْعَصْرَ ۯڬۼؾۘؽڹؚٛ۫ۅؘڔؠؙؽؽؽۮؽڔۿڬڒؘۊ۠ٷۜػڶڷٲڹۘۅٛۿٷڵؽ۠ <u>ػٵاڶ</u>ٮۧؠؚؿؙۜڞڶٙؽٳٮؙڵۿؙۼۘڵؽٶۅؘڛڷ۪ۧٙٙٙٙٙػڔۑؚڣٚٙػڿۣۏؽؿ مَاءُ فَغُسُلُ يَلُ يُووَوَجُهَهُ فِيُو وَمُجَّ فِيُوثُمُ قَالَ لَهُمَّ الشُّوَبَامِنُهُ وَٱفْرِغَاعَلَى وُجُوْهِكُمُ ا ونمخوريكما.

١٨٧ - حَكَّ ثَنَاعِقُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لِمَعَّ ثَنَالَيَهِ مِنْ بنُ إِنُ المِيْرُ مِن سَعُلِ حَدَّثَنَا أَفِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ إشِهَابِ قَالَ اخْبُرَنِي مَحْمُودُ بُنَ الْوَيْمِرِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مُعَجِّرُكُ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ فِيُ وَخِهِمَ وَهُوَ غُلَامٌ وَنُ بِثْرِهِ مُوكَالُ مُرْدَةً عِنِ الْمِسْوَرِ وَغَيُومٍ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مُكَا صَاحِبَةَ وَإِذَا تَوَضَّأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كادوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَهُوَ فِي

ہیں نوان کے جال نثار صحاب اس ستعمل پانی پراس طرح ٹوشتے ہیں جیسے وہ الرنے سے بھی در بنے مذکریں گے سکھ ك بليك لمي مديب كالحمرا م يحوره بخاري في كتاب الشروطيس كالما وريد واقع صلح مديبيه كاسترتب شركول كما طرف سيعروه بن سور في فلى التخفي التوطيب التوطيب الم ے پاس گفتگورنے کیلئے آیا تنعالس نے لوٹ کوش کوں سے ماکر بیان کیا کہ اسخفرت مے صحابہ آئے ایسے ماندار ہیں کہ آئے وہنو سے بوبان کے لینے کے ك ايسة كرت بين كويا قرب ب كدام مرس كرس الدار كريز البراي من المنظية ملا والا يستى الني من عبت منه بوتو بهرايمان كرس كام كام المنه - ·

بال

(عبدالریمن بن یونس انها تم بن اسلمیل نجعد) سائب بن یزید کہتے ہیں میری فالہ مجھے آنحفرت میل الشرعلیہ وسلم کے پاس لے گئی الا عرض کیا: یا دسول الشد! میرا بھانجا بیمار ہے دردیسے ایس نے میرے سر برکت کی دما کی۔ آب نے میراد درمیر سے دفعو کے پانی سے میں نے میمرآب نے دفعو کیا ۔ آب کے بیچے کھڑا ہوگیا اور آپ کی مہر نبوت پی لیا ۔ میں آپ کی بیٹھ کے بیچے کھڑا ہوگیا اور آپ کی مہر نبوت آپ کی بیٹھ کے بیچے کھڑا ہوگیا اور آپ کی مہر نبوت آپ کی جو نوں کندھوں کے درمیان دیکھی وہ ایسی تفی، جیسے چھے کھڑا کھڑا کی درمیان دیکھی وہ ایسی تفی، جیسے چھے کھڑا کی کی گھنڈی ۔

باب میل میں جا ایک ہی جاد سے کل کرنا اور ناک میں باقی ڈالنا۔

(مسددادخالدین عبدالترعردین کینی دادین ) عبدالتر بن زید نے برتن سے اپنے دونو ہا مخوں پر پیلی ڈالا ان کو دھو با مجمرمته دھویا یا یوں کہا کہ کی کی اور ناک میں پائی ڈالا ایک ہی چلو سے تین بارایسا کیا۔ مجھردونوں ہا مخوں کو کہنیوں تک دو دوبار ہے دھویا، آگے اور پیچھے دونو طرف مسرکا مسے کیا، دونو با وک مختوں تک دھوئے اور فرمایا بہ دسول التھ ملی الترعلیہ وسلم کا وضوئے۔

باب ۔ سُر کامسے ایک بار کرنا ﷺ وسلیمان بن حرب او دھیب وعمرد بن بیلی ) ان مے والنز کہنے بیس میں عمرد بن ابی حسن مے پاس موجود منفا انہوں نے عبدالشر میں میں عمرد بن ابی حسن کے پاس موجود منفا انہوں نے عبدالشر ١٨١ ـ حُكُ ثُنَا عَبُهُ الرَّحُلْنِ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَثَ ثَنَا عَاتِهُ بُنُ الرَّحُلْنِ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَثَ ثَنَا عَاتِهُ بُنُ الْمَحْدُ الْسَلَامِ بُنَ عَلِيهُ السَّارِبُ بُنَ يَوْدُنُ كَذَهَبُ فِي الْمَحْدُ إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللهِ التَّيِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللهِ التَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللهِ التَّيِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَا اللهُ وَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِ

بُكِيِّلِ مَنْ مَّضُمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ عُمَّ فَاتِ وَّاحِدَتِيْ-

١٩٨٠- حَكَّانُكُمُّ مُسَكَّدُ فَالَهُ عَنَا الْمُعَلِّلِهُ مِنْ عَبُلِلًا اللهِ عَنْ عَبُلِلًا اللهِ عَنْ عَبُلِلًا اللهِ عَنْ عَبُلِللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبُلِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى يَكَ يَلُو فَعَسَلَهُ اللهُ اللهُ فَعَسَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى يَكَ يَلُو فَعَسَلَهُ اللهُ عَلَى يَكَ يَلُو فَعَسَلَهُ اللهُ عَلَى يَكَ يَلُو فَعَسَلَكُ اللهُ اللهُ عَلَى يَكَ يَلُو فَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى يَكَ يَلُو فَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

بالال مَسْمِ الرَّأْسِ مُرَّةً -عُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّأْسِ مُرَّةً اللَّهِ السَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْحَالَةُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُولِ الللِل

ی شخ مسدّدست بوئی مسلم کی دوابیت میں شک نہیں ہے صاف یوں مذکورہے کہ اپنایا نفو مرتن میں والا پھراس کونے کا اداوی کی ۱۲ مند سکے معلوم ہوا کہ و طنومیں یہ درست سے کہری عضو کوتین باردھوئے کسی کو دوبار ۱۲ مند مسلے مینی مرکاشے دوبا دیا تین بارضرور نہیں پڑستوب سے ۱۲ مند ۔

سن زید سے آنخفرت کے وفعو کے متعلق پوچھا۔عبدالتدنے بانی کا ایک طشت منگوایا، اُن کے سا۔ بینے وضوکیا۔ پہلے اُسے دونو ہاتھوں يرحبكايا بتين بارانهيس دهويا مهربرتن ميس بانتو دال ويااور تبين عِلووَں <u>سے نین</u> بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا ب*یھر*ا بنا ہاتھ *مرتن* میں ڈالااور یانی ہے کر حین بارا پنامنہ دھویا بمھر برتن میں ہاتھ ڈالا ادر دونو با تعوب کو دونوکهنیون تک دو دوبار دهویا - مجربرتن ميں ہائنھ ڈالا اور سَر رہے گے اور سیجے دونوطرف مسے کیا بھر برتن میں ہا مخد ڈالا اور اپنے ہاؤں دھوئے۔

شَهِدُ تُ عَمْرُوبُنُ أَبِي حَسَنِ سَأَلَ عَبْرَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ عَنُ وُصُّوْ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَكَيْرِ وَسَلَّمَ فَكَ عَابِتُوْرِيِّنُ مَّا يَعِنُ فَكُونُمَّا لَهُمُ فَكُفَّاهُ عَلَيْكُ لِهُ فَعُسَلَهُمُنَا ثَلَاثًا ثُمَّ آدُخَلَ يَدَ لَا فِي الْإِكَ آءِ فكضمض واستنشقق واستناثر ثلثا يظلن غَمَ فَاتِ مِنْ مُلَاءٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَكُ وَفِي الْإِسَاءِ فَغُسَلَ وَجُهَهُ ثُلْثًا ثُمَّ آدُخَلَ يَكُ وَفِ الْإِنَاءِ فَنَسَلَ يَكَ يُهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مُرَّتَيْنِ ثُمَّ ادْخَكَ يَكُ الْإِنَا الْإِنَا الْمُفْسَكَةِ بِرَأْسِمَ فَالْفُبُلَ بِيكِوم وَادْبُرُيهَا ثُحَرًا دُخَلَ يَلَ كَافِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ

كُلَّاثُنَا مُوْسَى قَالَ حَكَّ ثُنَادُهُمِيْبُ وَ قَالَ مُسَائِح بِرَأْسِم مَرَّكًا-

> بالميك ومموز والرَّجُلِ مَعَ الْمُواتِر وفقيل وهوي الكوكة وتوضاعه رضى الله عَنْهُ بِالْحِيدُورِومِنْ بَيْتِ لَصْحَوَانِيَّةٍ \_

كَلَّاثُنَّا عَبُنُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ يُسَكِّلَ

ہم سے یہ صدیث موٹی نے بیان کی انہوں نے دھیہے اس میں یوں ہے کہ سربرایک بارمسے کیا۔

باب شوہر کا بیوی کے ساتھ وضو کرنا ادر عورت تے بیچ ہوئے وضو مے پانی سے دضو کرنا حضرت عمرض نے گرم پانی سے و منوکیا اور ایک نصرانی عورت کے گھر ' سے یافی ہے کر دو ضوکیا ہے۔

رعبدالتاربن يوسف إزمالك اذنافع ) ابن عمر كيت بير. مَالِكُ عَنْ نَا فِيرِ عَنِ ابْنِ عُنَدًا نَكَ عُالَ كَاكَ مِي مِراورورني التخضرت فعلى الترعليه وسلم كوزما في ميسايك

له يددوجها جدا انربي پيلے انركوسعيد بن نصورا درعبدالم ذاق نے اور دوسرے كوشا فى ادرعبدالرزاق نے زكالا اور ان دونوں انروں كى باب سدناسد بيان كرفي ملارحيران موت بين بعفول في يول كماكروب بان كرين كرم موتا توكورتين عي اس مين شريك موجاتي مول ك اسى طرح ينصراني عوديث مكن ہے كہ كسى سلمان كے نكاح ميں ہوا وراس نے حيف كاعسل كر كے بانى بجاد كھا ہوت خرش كالترع مدنے اس سے دخو كي موركم إيساد يداحتمالات سيكوئى عقل مندادى دليل نهيس اسكتاخهو مالم بخارى توبيع يح كدان الرول كواما بخارى عليه الرجندن محض فا مدید مے لئے بیان کردیااوراس سے غرض یہ ہے کہ جیسے بعضے لوگ عورت کے بیجے بوئے پانی سے طہارت کومنع جانتے تھے۔اسی طرح كمم بانس ياكافرك يانى سيميئ سيحف عضانواس كاجواز ظابركرديا ١٢ -

بى برتن يت بل كرد فنوكر لياكرت تق مله

باب آنخضرت ملى الترعليه وسلم كاوضوس بيا توايانى بيهوش آدمى پر دالنا ـ

(ابوالولیدافر شعب افر محدین منکدر) جابر کہتے ہیں رسول السّر علی السّر علیہ دیم میری ہیمار مُرسی کے لئے تشریف لاتے۔ مَیں بالکل ہیم وش مخفار آپ نے وضوکیا اور بہے ہوتے پانی میں سے کچھ مجھ پر ڈالا۔ مَیں ہوش میں آگیا۔ مین نے عض کیہ بارسول السّاد میرا دارت کون ہوگا۔ میں تو کلالہ ہوئے (بینی جس کے باپ دا دا ادرا دلا دنہ ہو۔) اس پر فسرائف (میران ) کی آیت اُتری سے

> باب لگن ، پیالہ ، لکڑی اور پنفر کے برتن میں ہے ، عنسل اور وضوکرنا ۔

رعبدالتربن منیرازعبدالتربن بکودیمید) انس کے بین که عفری منمازی وقت آن پہنچا۔ جس کا گھر قریب منفا وہ اپنے گھر دفور بنظے) دہ گئے ۔ اسخفرت دفور کرنے گئے ۔ اسخفرت ملی الترعلیہ وسلم کے پاس پھر کی لگن لائی گئی ۔ جس میں پانی منفا، وہ اتن چھوٹی منفی کہ آپ اپنی ہفیلی اس میں پھیلانہ سکے۔ لیکن اس کے باوجو دسب نے دفور کرلیا، ممید کہتے ہیں میں نے انس دفی الترعنہ سے بوجھا، نتم کتنے بنے وانہوں نے کہا نے انس دفی الترعنہ سے بوجھا، نتم کتنے بنے وانہوں نے کہا

الِوَجَالُ وَالنِّسِكَاءُ يُتَوَقَّمُ أُوْنَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَهِيْكًا -

بَالْكِكِ صَبِ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوْءً وَمَّا عَلَى الْمُغَمَّى الْمُعَمَّى مِنْ وَ مَا الْمُعَمَّى مِنْ وَ مِنْ الْمُعَمَ

بالالك انسُل والوَمُوَ وِفِ
الْمِنْسُ وَالْوَمُوَ وِفِ
الْمِنْسُ وَالْفَلَ وَ وَالْمُسَلِ وَالْوَمُوَ وِفِ
الْمِنْسُ وَالْفَلَ وَ وَالْمُسَلِ وَالْمُحَدِينَ مَن يُوسِمِ عَمَدُ اللهِ بَن مُن يُوسِمِ عَمَدُ اللهِ فِي اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن كَان فَو يُدِبُ اللّهِ مِن اللّهِ مَن كَان فَو يُدِبُ اللّهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَيَقِي فَوْ هُو فَا يَنْ مَن كَان فَو يُدِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَقِي فَوْ هُو فَا يَنْ مَن كَان فَو يُدِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَقِي فَوْ هُو فَا يَنْ مَن كَان فَو يُدِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ عُنْسَالًا اللّهُ وَمُر كُلُهُ مُؤْتُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَمُر كُلُهُ مُؤْتُولُونَ اللّهُ وَمُر كُلُهُ مُؤْتُولُونَ اللّهُ وَمُر كُلُهُ مُؤْتُولُونَ اللّهُ وَمُر كُلُهُ مُؤْتُولُونَ اللّهُ وَمُر كُلّهُ اللّهُ وَمُر كُلُهُ اللّهُ وَمُؤْتُولُونَ اللّهُ وَمُؤْتُولُونَ اللّهُ وَمُؤْتُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْتُولُونَ اللّهُ وَمُؤْتُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْتُولُونُ اللّهُ وَمُؤْتُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُؤْتُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْتُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ک شاید به پرده اترف سے پیشتر بوگا بھنوں نے کہااس کا مطلب بہ بہدکہ وہ مرداور تو تیس بوایک دوسرے کے قرم ہوتے بھنوں نے کہااس صدیث کا مطلب بہ بہدکہ وہ مرداور تو تیس بوایک دوسرے کے قرم ہوتے بھنوں نے کہااس صدیث کہ مطلب بہ بہدکہ دو ایر مناس کی اولا دم و بابری کہ اس کے مطلب بہ بہدکہ بہد بہد کہ میں ایک جگر اللہ اس کی دو ایس بھنے کہ اس کے مسلم بھنے کہ اس کے ایری بادا بھند بھنے والد اس کا ذکر انسا مالٹ کرتا بالنف بریس آئے گا ۔ بیسور و نسار کے آخریس سے سمور مناسر کے ایری سے سمور مناسر کے آخریس سے سمور مناسر کی ایری بھند کے دو الدی اس کا ذکر انسا مالٹ کرتا بالنف بریس آئے گا ۔ بیسور و نسار کے آخریس سے سمور مناسر کی اس کا ذکر انسا مالٹ کرتا بالنف بریس آئے گا ۔

التي مسازياره سيه

و خرب علاران الواسامه الربريدان الومرده) الوموسى كهت بين بني من الترميل علامان الواسامه الربريدان الومرده) الوموس كلام الترميل الترمي

(احدبن يونس ازعبدالعزيز بن ابى سلم ازعرد بن يجني افرائه الدين المسلم الأعرد بن يجني افرائه الدين المسلم الترميل الترميل الترميلية وسلم الشراف الشري المسائد وسلم الشراف الشريم في ان محد لئة بهتل محرك المسائد و بارد هوت المسرير مسح كيار بالمت دو بارد هوت المسرير المسح كيار بالمت المستحد و المتراكمة و المتراكمة

(ابوایمان نوشیب اوز بری و مبیدالترین عبدالترین عنب )
ماکشدرا فرماتی بین جب آنخفرت صلی الترملیه و کم بیمار بوئے اور
بیماری سخت بہوگئی۔ آپ نے باتی از واج مطہرات سے میرے گھر
میں تیماد داروں کے لئے اجازت چاہی انہوں نے اجازت دی۔
میں تیماد داروں کے لئے اجازت چاہی انہوں نے اجازت دی۔
میں الترملیہ وسلم دوآ دمیوں کے درمیان سہادا لے کولیماز کے
دیمی الترملیہ وسلم دوآ دمیوں کے درمیان سہادا کے کولیماز کے
دیمی الترمی سے کئے۔ دمین پر پاؤں مبادک سے لکیریں بن
دی معیں تو وہ دوآ دمی ایک عباس ایک کوئی دوسرسے شفے۔
میردالت کہتے بین میں نے عبدالترین عباس کواس واقعہ کی اطلاع
دی، تو کہنے لگے تم نہیں جانتے دہ دوسرے کون متنے ہمیں نے کہا

قَالُ ثَمَانِيُنَ وَزِيَادَةً لللهِ اللهِ ال

ممار حَكَّ ثُنَّا مُحَتَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ مُنَّ ثُنَا الْهُرُ اُسَامَةَ عَنُ بُرُيُهِ عِنْ اَلِيْ بُرُدَةَ عَنْ اَلِيْ مُوْلِنَى اَتَّ التَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِقَلَ حِرِفِيْهِ مَا يَحُ فَنَسَلَ يَكِ يُهِ وَحَجِهَةَ فِيْهِ وَمَجَّ فِيْهِ -

هور حَكَ ثَنَا أَحْمَدُ انْ يُؤنُّ عَالَ مَدِّنَاعَبُر الْعَنِ يُزِابُنُ أَبِي سَلِمَهُ قَالَ حَكَنْنَا عَمُوُونُنُ يَعْنِى عَنْ ٱبِيُهِ عَنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ ٱلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَنَّى اللهُ مَكَيْرِ وَسَلَّمَ مَا خُوَجُنَالَكُ مَا ءً فِي ثَوْرِقِينُ مُعَفِي فَتُوضًا فَفُسَلُ وَجُهَا لَا ثُلْقًا وَكِنَا يُحِمَّزَتَيْنِ مُرَّتَيْنِ مَسْمَح بِرَاسِم فَاتْبُلَ بِمَوَادُبُرُوعَ عُسَلَ يِجْلَيْهِ -197- كُلَّ ثَكُ أَبُوالْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَ نَاثُ عَيْبُ عَنِ الزُّهْيِيِّ قَالَ اَخْبَرُنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَبُهِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَتَّ عَآمِشَةَ قَالْتُلْمَا تُقُلُ النَّرِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَكَ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَتَ ٱذْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمُوَّ صَ فِي مُنْتِي كَا فِي لَنَا فَعُكْرَجُ النِّيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْنَ دَجُلَيْنِ تَخَطُّ رِجُلَاكُ فِي الْدَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ احْرَقَالَ عُبَيْدُا اللهِ فَلَخَهُوْتُ عَبُهُ اللّٰهِ مِنْ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَكُ رِئُ مَنِ الرَّحُلُ الْاحْرُ قِلْتُ لاكَالَ هُوَ عَلَى ثُنَّ أَنْ كَالِيثِ

الله بدودیت ادم گذدی ہے۔ اس میں آپ کا یک بڑا مغزوسے انس یُٹ نے کہا میں دیکھوں کا نیجنوں کے بیج میں سے پانی بعوض ریا تفا ۱۲ امنر ایک نیک دیکو کا میں انسان کا یک بڑا مغزوسے انس یُٹ نے کہا میں دیکھوں کا پھنے انسان کا دائر

کرکے باتی دمنوکا اشارہ کردیاادد نابت کیا کہ ومنوکا کھا ہوا گا گائی ہے نیز آن مخفرت ملی التّد علیہ دسلم کے کلی کرنے اور مسند دھونے سے پانی با برکت ہوجا تا ہے اور عسام پانیوں سے زیادہ اشرف وافضل اور شہرک ہوجا تا ہے تھے ہوئے ضعف اور نا توانی کی وجہ سے آپ پاؤک اسمحا کر چل نہیں سکتے تئے اس لئے آپ سے پاوک میں برگھسٹنے جائے تئے اور زمین پر کھسٹنے جائے تھا اس کے آپ کے باوی سے تھا ہوں کہ اس کے ایک استحااس میں برگھسٹنے جائے تھا اور زمین پر کھسٹنے اور نمین کے اس کے آگیا تھا اس وہ سے تھا ہون ما کنٹ دور اس میں اور اور کا نام منہیں کھا 17 مند۔

نهيس ـ جواب ديا ده على بن الوطالب ستضه حضرت ما نسند كمتى ببس حب الخفرن صلى الترمليه والمم (مير م حَجُر عيس) نشريف لا ئے، ادرآب کی بیماری سخنت ہوگئی ، توآب نے فرمایا مجم برایسی سائٹ کیس بإنى كى بها وَجن كے مُنه مذكور لے كئے ہول ينى پورى بھرى بوئى تاكيس لوگوں كو د صبّت كرسكوں وجينانچ تعميل حكم كى كئى ادر آپ كوحضت ر حفصہ کے طشت میں بھاکر ہم ہوگوں نے پانی بھا نا شرع کر دیا تی آب نه موافاولايادب نزا بناباكام رميك جيناني آب لوگون كي طرف البر هي وا باب طشت ننے وضو کرنا۔

(فالدين غلد الرسليمان أرعروب يحيى إنوالبولية) بمجر بصيحيا عمروب حسن وفنومين مبهت ياني خرج كرنے تنظے ، انہوں نے دعمرد بن حن نے عبدالتٰرہن زیدسے درما فن کیا بحضورصلی التٰرعلب وسلم كس طرح وضوكرنے تقع وانهول نے يانى كا طشت منگوايا۔ اپنے بالخفون برعجه كاكرنين بارياخفون كو دهوما يسجرط شت بيس بالتحد والار کی کی اورناک صاف کیائین بارایک حلویانی سے بچردونوں ہائن طشت مين وال كرجلو بطرلب تين بارمندد صويا - دونون بانه كمهنيون سمیت دوبار دصوئے مجردونوں ہائفوں سے پانی لے کرسکرکا مسحكيا - با مفول كو پيچھے لے كئے اور آگے لائے بھردونوں يا وُں دهوي يجرفراياس في اسول الترصلي الترعليد وسلم كواس طرح وضوكرنے دېكھا۔

(مسددازهادا غزنابس: )انس فرمات بين نبي صلى التوطيه وسلم عَنْ اَسَبِ اَتَ السَّوَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ دَعَا لَ لَهُ يَا فَي كابرتن منكوايا - توطِّراسا بيالداليالكيا .اس مين قدري

وَكَانَتُ عَارِّشُهُ ثُمُّكِرِّتُ اكْوَالنَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَنْتُ مِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْنُكُ مَا وَخُلَ بَيْتُكَةً وَاشْتَتَّ وَجَعُهُ هَرِيْفُوْعَنَى مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَكُمْ تُعَلَّلُ ٱ ذَٰكِرَتُنَهُ تَ تَعَلِّى أَعُهَدُ إِلَى التَّاسِ وَأَجْلِسَ فِي مِخْضَهِ تِحَفُّصَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ كلفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ تِنْكَ حَتَىٰ كَلْفِقَ يُشِيْرُوا لَيْنَا أُ ٱنْ قَلُ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ ـ بالتكا الوطنةءمين التؤر

١٩٤ حُكَ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ بَاللَهَ مَنْ الْمُعَدَّ ثَنَاكِئَاتَ قَالَ كَالَّ ثَكِنَ كَعُمُرُونُكُ يَعُمِي عَنَ إَبِيْءِ قَالَ كَاكَ عَتِيْ يُكُورُ مِنَ الْوُضُورَ وَفَقُ لَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ زَنْ يِ ٱخْبِرْ فِى كَيُفَ دَايْتَ التَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمُ يَتُوَضَّأُ فَدَعَا بِتُورِمِّنْ مَّآءٍ فَكُفَّا عَلَى يَدَيْكِ فَعُسَلَهُمُ اللَّكَ مُوَّاتٍ ثُمَّ الْحُكَايَكَ لَا فِي التَّوْدِ فكفهمض واستنثر ثلث مرّاتٍ مِّن عُمْ فَةٍ وَاحِدَةٍ ثُرُّرًا ذُخُلَ يَكَيْمِ فَاغْتَرَى بِهِمَا فَعُسَلَ وَجُهَا عَ المُ اللهِ مُوَّاتٍ ثُمَّ عُسَل بَك يُدِر إِلَى الْمِن فَق يُنِ مُرَّتُيْنِ مُرَّتَيْنِ ثُمَّ أَخَدُ بِيدَيْهِ مَا عَ فَمُسَحَ رأسك فأذبر بيك يهودا فبل تُعَاضَل رِجُليْهِ مَعَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَ

١٩٨ - حَكَ ثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ مُشَكَّدُ عَنْ ثَابِتٍ

م المنت الله المنتاجي اورلوگوں كو وعظ سُن كا سے يہ آپ كى آخرى وعظ منى اب زيادہ فلم كوطا قت نہيں كه كچھ لكھ دل كانب رہا ہے اورا تكموں سے آنسوجوارى بی بی اس الفندے بان سے نبانا خصوصًا ، یم فرادی بارس تبهایت مفید ہے اور تس البینے اس کا انکارکیا ہے وہ جاہل اور نانجر بر کارہے ١٠ منه پائی موجود تفا،آپ نے اس میں اپنی انگلیاں مبارک ڈالیں، انس کے اس میں اپنی انگلیاں مبارک ڈالیں، انس کے اپنے میں میں اپنی انگلیوں سے مچوٹ دیا مقا ، انس کہتے ہیں مئیں نے اندازہ کیا کہ اس میں سے ستراسی کے دینو کیا ہے۔
اور میوں نے دینو کیا ہے۔

باب ایک مگر بانی سے وضوکرنے کا بیان ۔

(الونعيم المسعود ابن جمير) انس دفعى التُونِم كهت بين بى مسلى التُرعِليد وسلم ايك صاع بانى سے فريا في مكريا في مك سے فسل كرنے يا بدن دھونے نفے يلين دفعوالك مُريا في سے كرتے نفے يلي

باب موزوں پرسے کرنا۔

(اصبغ بن فرجا دابود هب ازعم ولذا بوالنظر نو ابوسلمته بن عبرالرحمن ازعبدالشرين عمر اسعد بن ابی و فاص و فرما تے بیس - نبی صلی الشرعلیه وسلم نے موزوں پرمسے کیا - عبدالشرین عمر نے اپنے والد عمر سے اس مسئلہ کو دریا فت کیا، توخفرت عمر و نے فرمایا جب سعد کسی بات کو آنحفرت صلی الشرعلیہ وسلم کی طرف منسوب کریں، توجم کسی سے وہ مسئلہ دریا فت کرنے کی فرورت نہیں - (یعنی وہ سئلہ بالکل درست ہوگا ، سعد کی صدافت کی دلیل سے - ہوئی بن عقب بالکل درست میں بول کہا کہ خود سے ابول فرنے کہا ، ان سے ابول سلم نے بیان کیا و کمسعد نے ان سے یہ صدیت بیان کی توعمر شنے عبدالتہ بن عمرسے ایسا ہی کہا -

بِانَآلَةِ مِنْ مَكَآلَةِ فَأَقِى بِقَدَ حِرْدُكُواجِ فِيهِ شَيْ مُوْتِنَ مَكَآةٍ فَوَضَعَ اصَالِحَةَ فِيهِ قَالَ الشَّ فَعَكُنُ انْظُرُ الى الْمَكَآءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ قَالَ الشَّ فَحَدَدُتُ مَنْ تَوَهَّ مَمَا بَيْنَ السَّبُعِيْنَ إِلَى الشَّمَا نِيْنَ ـ مِنْ تَوَهَّ مَمَا بَيْنَ السَّبُعِيْنَ إِلَى الشَّمَا نِيْنَ ـ بِأَ كَاكِمُ الْوُصُورَةِ فِالْمُدِّ ـ

199- حُکَّ ثُنَّ اَبُوْتَعَيْقِ الْمَثْنَاةَ مِسْعَدُ قَالَ حَلَّ ثَنَى اَبُوْتَعِيدُ الْمَلْكَةُ اللَّهُ مِسْعَدُ قَالَ حَلَّ ثَنِى اَبُنُ جَهُيْرِ قِالَ سَمِعْتُ اشْتَا يَعْوُلُ كَاتَ التَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْء وَسَلَّمَ يَعْسِلُ اوْكَانَ يَعْتَسِلُ التَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَعْسِلُ اوْكَانَ يَعْتَسِلُ بِالصَّاحِ اللهُ عَنْسَلَةً المُن الدِوْكَ يَكُوفَمُ أَمِالْمُكِّ وَسَلَّم عَلَى الْمُنْفِع عَلَى الْمُنْفَقِينِ وَسَلَّم عَلَى الْمُنْفَقِينِ وَسَلَّم عَلَى الْمُنْفَقِعُ وَالْمُنْفَقِينِ وَسَلَّم عَلَى الْمُنْفِع عَلَى الْمُنْفَقِينِ وَسَلَّم عَلَى الْمُنْفَعِ عَلَى الْمُنْفَعِينَ وَالْمُنْفِقِ عَلَى الْمُنْفَعِ عَلَى الْمُنْفَعِ عَلَى الْمُنْفَعِ عَلَى الْمُنْفَعِ عَلَى الْمُنْفِع عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

مر حَكَ ثَنَا اَصْبَعُ بُنُ الْفَرَحِ عَنِ ابْنِ وَهُ لِ قَالْ حَكَ ثَنِى ابُنِ وَهُ لِ قَالَ حَكَ ثَنِى ابُنِ وَهُ لِ قَالَ حَكَ ثَنِى ابُنِ الْفَصْرِعَىٰ اَبِى مَكَ الْمَدُهُ بَنِ عَبْلِ الْرَحُمُ فِ عَنْ عَبْلِ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبْلِ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ مَنْ عَبْلِ اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاتَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَمْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاتَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَمْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاتَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَمْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

ام اللی دوایت میں گذراکہ اسی سے کھوزیادہ لوگوں نے اس سے وضوکیا اور جا برائے نے بنداڑا سوآ دمیوں کو بیان کیا ہے اور ایک دوایت میں ایس میں سوآ دمی مذکور ہیں یہ اختلاف خرر نہیں کرتا کیونکہ ایسے واقعے متعدد بار ہوئے ہیں ۱۲ منہ سکے یہ گویا کم مغلار ہے دینی سنت یہ ہے کہ وضو ایک مدیاتی سے اور مدایک دول اور تنہائی رطل کا ہمارے ایک مدیاتی سے کم میں مذکرے صاح چار مدکا ہوتا ہے اور مدایک سان کی اور تنہائی رطل کا ہمارے ملک کے وزن سے ساع سوا دوسیر ہوتا ہے اور مرآ دھ سیرسے کچھ زیادہ دوسری دوایت میں ہے آئے خریت صلی الشرعیہ وسلم نے فسرمایا وضو میں دورطل پانی کا فی پیچھاور میچے یہ ہے کہ مقدار مختلف ہوتی ہے باختلاف انتخاص والات اور ہم حال میں پانی میں اسراف کرنا اور بہ حرامہ دورطل پانی کا فی سرمامہ دورا

رعمرو بن خال المناكم عَمْدُو بْنُ حَالِدٍ إِنْحُدَّا فِي قَالَ مِنْكِاجِ ﴿ وَمِنْ خَالَهِ مِنْ الْمِراسِمِ الْ ا نافع بن جبيران عرده بن مغيره ) ان يو والد مغيره بن شعبه فرما نفي بي كتفورسلى الشرعليه وسلم قضائه عاجت ك لئة تحله يمغيرهايك ڈول یانی کا ئے کر بیچھے بیٹھے چلے ۔جب آپ ماجت سے فارخ مون نے نومغیرہ نے وضو کرایا آپ نے وضو کیا اورموزوں پرسے کیا۔

الونعمون شيبان ويكيادا بوسلم وجفرس عمروس أميه فقرى) ان ك والد ا مية في السول التوسى الشرطيد وسلم كود بكم والآب في موزوں پرمے کرنے تھے۔اس حدیث کوشیبان کے ساتھ حرب اور آبان نے موں تھی سے روایت کیا ہے۔

رعبدان ذعبدالشرافا دزاعي مؤيلي افابوسلمه المحجفر بن عمروبن اميه ان كالد كية بي كندسول الته ملى الترعليه وسلم كود مكيفاأب اینے عمامادرموزوں پرمسے کرنے عفے۔اس مدیث کواوراعی کے سائفه ممرنے تھی بحوالہ بنی عن ابی سلمہ عن مگروعن النبی صلی التارعلیہ وسلم روایت کیا ہے۔

> باب موزول كوباد ضومهبناً وبيني بيله ممل دخو مرے یاؤں دھوئے اور موزے بہنے اس کے بعد

مرج حَتَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

🛂 ഥ بنی جب موذت پین نوخرد رسید کدادی با وخومواس و نست موزت پرمسح کرناجائز موگا اگر حدث کی حالت میں بینین فتموزسے انادکر میدؤ ں دعوناچا ہیئے 🕰 يبى قول سبدامام احمدكا ادرامام شاخى ادراسحات ادرملك ادرابو منيفة ادر نورى كا ١٦منه -

اللَّيْثُ عَنْ يَحَنِّي بُنِ سَوِيْدٍ عَنْ سَعُرِ بْنِ إِنَّ الْحِيدُ إِنْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُنْ وَلَا ابْنِ الْمُغِيدُولَ عِنْ 💆 أينيادِ الْمُعِيْدُونَةِ بْنِ شَقْبَءَ عَنْ رُسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ و عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْفَهُ خَرُجٌ وُحَكِيْدٍ فَاتَّبِعُهُ الْمَغِيدُةُ وَ إِلَا اَوْتِهِ فِيهُا اَمُمَاءُ فَصَبُ عَلَيْهِ حِلْيَ فَرَخُ مِثَ إنكا حاجته فتوضا ومكرعى العقين

الله ٢٠١ حك تَكُ الْمُؤْتُكُ يُتَعِينِكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّيْكُ اللَّهُ الْمُكُاكِمُ مُنْ اللَّهُ الْمُكُاكُ مَنْ ﴿ إِنَّىٰ يَكُنَّىٰ عَنْ إِنْ سَلَمَهُ عَنْ جَعُكُمْ إِنِّ عَمْوٍ ونُبِ ٱحكيَّكَ الضَّمُويِ انَّ أَبَاهُ ٱخْلُوكَا انَّهُ وَأَن وَكُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُسُدُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَ وَ تُنَابُكَ مُهُمُونِ وَ أَبُلُكُ عَنْ يَعُيلُ \_

و ٢٠٣ حَكَ ثَلَا عَبُدُانُ قَالَ الْمُعَوَّ وَبِاللهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ في الخارَ نا الاوزاعيُّ عَن تَخْيل عَن أَفِي سُلْمَة عَنْ و المُعْفَى بُنِ عَدُوبِنِ أَمَيَّةَ عَنُ أَبِيْهِ قَالَ سَ آيُتُ في النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْسَكُمُ عَلَى عِمَا مَسْهِ كوخَفَيْرُ وَنَابِيَكُ مَعْمُونَ عَنْ يَكِيلِي عَنْ إِنْ سَلَمَكَ كَنْ عَنْ وَزَا يُتُ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ باللك إذآآدُخُلَ رِجُلَيْهِ وَهُمَا

کاہرکان ۔ ، حدرف موتومسے کرے ، بہنہیں کہ ب وضوموزے پہنے اورمسے کرنارہے ، اگر بے وضو پہنے آنو موزے اتار کر ہاوک دھوئے۔ 🗟 عَامِدِعَنُ عُرُودَةَ ابْنِ الْمُغِيْوَةِ عَنْ أَبِبْهِ قَالْ كَنْتُ مَعَ 🏿 مِي نِي صلى التَّرعليه وسلَّم كسانخ سفريس نفا ، آب وضوكر رہے . تنے۔ میں مُجْ کا کہ آپ کے موزے اناروں ، آپ نے فرمایا رہنے دے میں نے انہیں باومنو یہنا ہے۔ میراپ نے اُن پرمسے کیا۔

النِّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَيْرِفَا هُوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْدِ فَقَالَ دَعْهُمَا كَإِنَّ آدْخَلْتُهُمُ كَاهِرَتُيْنِ فتستميخ عكينهمنا \_

باب بکری کا گرشت یاستو کھائے کے بعد وضوی فردرت نہیں دای طرح اگ کی کی ہوئی چیز کے بعد وضوى ضرورت نهبس الوبكر ميموع عنمان في وست کھایا مھرسماز ٹرھی ، وضونہیں کیا۔ ر*عيدال*تُدبن يوسف نرمالك موزيد بن اسلم منزع طابن بسار **ا** عبدالندبن عباس كهنة بب آيخفرن صلى النه مليه وتتكم بكرى كاشانه

کھایا۔ مجرمماز بڑھی د منونہیں کیا ہے

بالكلك مَنْ لَوْيَتُوضًا مِنْ لَكُمْ يِ الشَّاةِ وَالسَّوِيْقِ وَأَكُلُ أَبُوْ بَكُرٍ وعنووعتمان زخى اللهعنه كَنُسَّا فَكُورُ يُتَوَضَّؤُهُ إِ-

(ميلي بن مكيروليك المعقبل الأبن أنب ... وجفر بن عمروبن أميه ان مر والدكنن بين فوسول التّرصى التّرمليد دسم كود بكيما- آپ بكرى ك شاني كاكوشت كاف كركمار ب غفي النفيس آپ كونماز ك ليك بلایاگیا - آپ نے حَمُری ڈال دی سفاز پڑھائی لیکن دھونہیں کیا۔ ٢٠٥. كَلَّ ثَكَنَا عَبُكُ اللهِ بُنُ يُوْسُكَ وَالْكَ بَرِنا مَا لِكُ عَنْ زَيْهِ بْنِ ٱسْلَمْ عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَسَارِدَ عَنْ عَهُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ آتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كا وَسَلَّمَ أَكُنُ كَتِفَ شَافِةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ يَتَوَضَّارُ

٢٠٦ - كَانْكَا يَخِيلُ بْنُ بَلْيُونَا لَهَ زَنَا لِلْيُصُيعِنَا عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ ٱخْبُرُ نِيْجَعُفُ أَنْ عَسُرُ ونبي أُمَيَّةُ أَتَّ أَبَاهُ أَخْبُرَ ﴾ آتُكُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ يُحُنَّزُّ مِن كَيْفِ شَاقٍ فَلُ عِرَالَى الصَّلَوقِ و كَالَقَى السِّكِينَ نَصَلَّى وَلَحُرِيَتُوضَا ۗ

د ہاں بہمجدنا چاہئے، کرپہلے باوضوستھے دو بارہ وضونہیں کیا ، بالمكل مَنْ مَّفْمَضَ مِنَ السَّوِيْقِ وَلَوْيَتُوضَارُ

پاہے سنتو کھا کر کل کی جائے، نئے وضو کی ضرورت نہیں کیجب پہلے دموہو) دکلی اس لئے کہ سستو

دگذشته دونوں ادراس مدسٹ میں یا آگے جہاں آیا ہے وضو نہیں کہا

دانتوں میں تھینس ماتے ہیں۔

لے ادائل اسلام میں پر علم ہوا ہما کہ آگ سے کھانے چکے ہوں ان مے کھانے سے وخوٹوٹ جاتا ہے سے بریمکم منسوخ ہوگیا ۱۲ مدر سے اس حدیث سے یہ زیملا كوشت كوتفي سيكاث كركها ناسنت سيرخلاف نهبس سيد ٢١٨ مند مسل ستوجي آك سے پكائے جائے جي اوپر كے ترجر ميں امام بخارى و في ستوكا ذكر کیا تھالیکن جوریٹیں لائے ان میں صرف گوشت کا ذکرہے اس کا جواب یہ ہے کہ حب گوشت کھانے سے دخونہیں ٹوٹنا آبوسنو سے سمی مذکوئے گایا اس باب کی مدین ایکے باب محمصیون پر دلالت کرنی ہے ای پراکنفاکیا ۱۲ است ۔

<u>lle lle cele celeure con un de la la managament de la celeure de la cel</u>

١٠٦٠ حَنَّ ثَنَّ عَبُدُا اللهِ ابْنُ يُوسُفَكُ الْمُبْرِيَا الْمُبْرِيَا مَالِكُ عَنْ يَجْدُونِ يَسَاوِهُ وَلَا مَالِكُ عَنْ يَجْدُونِ يَسَاوِهُ وَلَا مَالِكُ عَنْ يَجْدُونِ يَسَاوِهُ وَلَا اللهِ عَنْ يَسْمُ عَارِفَةَ اَنَّ سُوعِيْنِ عَنْ يُشْعُمَانَ الْخُبُرَةُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَرِ مَعْ مَعْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِر فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاكُونُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

با والم عن الكفوض من الكبن و مرا من الكبن و مرا حك الكنا يخدى بن بكير و فتك يك قد كا كا كن الكبن و فتك يك فت الا حق الكن الله الله عن عن المن عن الله عليه و كسكم و كسكم

بَانْ فِكُ الْوُصُورُ وَمِنَ النَّوُمِ النَّوْمِ النَّوْمِ وَمَنْ النَّوْمِ الْمُعْلَى النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّامِ النَّوْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْل

اعبدالشربن نیسف ادمالک انجی بن سعیدا ذبشیرین بسار تمولی بخی صار مزا سوید بن نعمان کہتے ہیں کہ دہ آسخفرت میل الشرطیہ وسلم کے ساتھ با ہر تشریف کے گئے ۔ یہ واقعہ خبر فتح ہونے کے سال کا ہے۔ جب صهباس بہنچ ہو خیبر کے نشیب میں ہے ، نو آپ نے مفاوائے ، فقط سنو بیش کئے گئے ۔ آپ نے مکم دیا اور وہ معبگویا گیا ۔ آپ نے کھا یا اور ہم نے بھی ، بعدہ مغرب مکم دیا اور وہ معبگویا گیا ۔ آپ نے کھا یا اور ہم نے بھی ، بعدہ مغرب کی منماز کے لئے کھڑے ہوئے ۔ آپ نے کھی کی ۔ ہم نے بھی ۔ بھر آپ نے منماز بڑھائی لیکن وضو نہیں کیا ہے۔

(اصبح المابن وصب المعمروا دبکیبرا و کربیب ہمیہ و مذمواتی بیس که ان مے پاس اسخفرن مسلی التٰدعلیہ وسلم نے مکری کا شانہ کھا یا یمچر نما ذیڑھی۔ وضونہ ہیں کیا ۔

باب دوده پینے کے بعد کی کرنا جاہئے۔

ریجی بن میرو قلیب دلید ادعیس ادا بن شهاب از مبیدالتر بن عبداللترین عنبه ابن عبایش فرماتی بین المخفرت صلی الترملیه وسلم نے دودھ پیا ۔ بھر کلی کی اور فرمایا دودھ بیں جگنائی ہوتی ہے دمعلوم ہوا بہ جگئی چیز کے بعد کلی کر لین استخب ہے عقبل کے ساتھ اس حدیث کو یونس اور صالح بن کیسان نے بھی نرمبری سے روایت کیا ہے۔

باب نب ندے بعد دفتو کرنے کا ہیان - بعض لوگ ایک دوبار او نگھنے سے یا ایک آ دھ جھون کا لینے

کی سنوس میکنائی نہیں ہوتی مگردہ وانتوں ہیں اور مند کے اطراف میں انگ جا تاہے اس لئے کی کرکے مندماف کیا حدیث سے بدن کا کہ سفویس نوشد دکھنا توکل کے خلاف نہیں ہے اور اما کو جا ترہے کہ سب کے نوشے منگواکر ایک جلگہ کر دیے تاکہ ہیں کے پاس نوشد نہ ہو وہ بھی کھالے اور مجوکا مدرہے ہمند سکے اور چکنائی کی سے دفع ہو جاتی ہے معلوم ہوا ہر چکئی چیز کھانے کے بعد کی کرڈالنا مستحب ہے ۱۲ مند مېلىلىرەد كتابلونسو) سے وضولازم نہیں سمجھتے۔ان کی دلیل۔ سلم آوالخفقة وُصُوَّءًا

وعبدالتربن يوسف أم الك أنبشام از والدنويش بعروه عاتشه صديقه رضى التدعنها فرماتي بب المخفرت ملى التسرعليه وسلم في فرمايا جب كونى سمازيرُ صنع مين اونگھ ، نووه سور سيني متى كەنىپندكا خلىر اُس سے اتر جائے ،کیونکہ اونگھنے میں اگر کوئی سماز پڑھے ،تومعلوم نهیس دمسنه سے کیا نیکلے ، وہ کجشش مانگتے ہوئے دلاشعوری الورمری ا پینے فلاف بد دعا اور مرے کلمان کہہ ڈالے داس سےمعلوم

٢١٠ حَلَّ ثَنَاعَبُكُ اللهِ بُنِ يُؤسُفَ قَالَ اعْمُونَا مَالِكُ عَنَ هِنَامِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَالِشَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ زِوالْعَسَ إَحَلُ كُمُ وَهُوَيُصَلِّي عَلَيُزِقُلُ حَتَّى يَذُهُبُ عَنْهُ التَّوْمُر فَإِنَّ ٱحَدُكُمُ إِذَاصَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَّا يَكُ رِي إِ لَعُكَّةُ يُسْتَغْفِمُ فَيَسَمَّ بُنُفُسَةً -

🛱 مواكه مماز كامطلب طرور ماننا حاسية ـ

الا ـ حَلَّ ثُنَا أَبُوْمُعُنِينَ الْكُلْتَعَبُدُ الْوَادِثِ عَالَ الْمُعْتَةُ الدُّوبُ عَنُ آنِيْ قِلَاكِةَ عَنُ النَّسِ هَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَانَصَ فِ الصَّلْوةِ فَلْيَكُمْ حَتَّى يَعُكُمُ مَا يَفْمَا أُد بالك ألومنورمن عير

٢١٢ حَكَّ ثَنَا مُحَمَّدُهُ بُنُ يُوْسِفَ قَالَ كَثَلَةً سُفيَانُ عَنْ عَمْرِ وبْنِ عَامِرِ قَالَ سَمِعْتُ ٱلْكُاحِ ، وَحَكَ ثَنَا مُسَدَّدَ وَالْ يَعْلَقِ يَكِيلى عَنْ سُفْيَاتَ قَالَ حَكَ ثَبِينَ عَبْرُ وَبْنُ عَامِرِعَنُ } نَسَي قَالَ كَانَ النِّبِيُّ ﴿ وَفَسْ وَضُوفُ مِا لَتَ يَضُعُ فَجُعَرُوبَ عَامِرِ لِحَانُس سِيرُ كَهَا بُمُ الْوَكُ

(ابد ممرزع بدالوارث فايوب ها بوفلاب انس وفروا نے بيں نبی صلى التُدمِليه وسلم فرماتے ہیں جب کوئی سماز میں او نیکھنے لگے تواسے چا ہنے کہ سوجائے، بہاں نک کرجو پڑھے وہ سجھنے لگے ڈآس سے مجى معلوم برواكر سفاز كامطلب جاننا ضرورى بي-بإك مدن موع بنبرو ضوكرنا ديني بهط باوضو خطاورونو لوالنهيس كجه دير كي بعد ياسماز كي دنت نياو فوكرنا-وعحدبن بوسف ادسغيان اذعروبن عاحرفه انس يضى الترعنع دومتری *سندمسدّ داذیجی از سغیان از نمروین ما مر)* انس دمنی<sup>ا</sup>

الترنعا لاعنه فرماني بي نبي ملى الترعليه وسلم مرمهماذك

1 نیندسے دخوٹوٹنا سے بانہیں ٹوٹتا اس میں علم کا بہت اختلاف ہے امام ابوطنیف بر بہت جوکوئی نمازیس کھڑے کوٹ یا بیٹے بیٹے یا سجدے میں موجائے تواس كا دمنون توثي كاالبنة اكرفيث كرسوت يا تبك الكاكم تودمنو توث جائد گا

امام بخارى كاندمه بيمعلوم بوتلب كهنيندس وضولوث جاتاب مرايك دوباداد نكف يا مجونكا يلفس وضونهين ٹومننا اونگھ بہی ہے کہ آدبی این باس والے کی بات مسئے لیکن مطلب مدسی وار حب اس سے زیادہ خفلت موتووہ میندہے ۱۲ من مسلم ایسی منماز سے سلام بھیرکرسوجائے اس مدیث سے باب کامطلب یوں نکلتا ہے کہ آپ نے پرحکم نددیا کہ اس نمازکو دوبارہ پڑھے تومعلوم ہوا کہ اونگھفے سے وثو منیس ٹوٹٹا المندسکے سی نیکڈ غلبہ جاتارہے اور اس قائم ہوں ۱۲ سند کے امام بخاری اس باب بیں دوموشیں لاتے ، بہلی مدیث سے پرنجلتا ہے۔ كهر بنمازك لت تازه وضوكرلبنامستب ب كووضون لوا مودوسرى عديث سديه بحائا ب كمارة وتوكرنا كجددا جب نبيبي حب الكلاد ضافاتم موكيزاكم آپ نے ایک ی دخوے دو نمازیں پڑھیں چے فضیات ماصل کرنے سم سیان ، با آپ پرواحب بوگا، جبرمنسون ہوگیا برمرہ کی مدیر افعال سن الله

كياكرتے منے أوانبول نے كها حب تك مدف مراد اليميس تو ایک بی وضو کا فی موناتھا کے

(خالدین مخلدانسلیمان از بینی بن سعیداز بشیرین بسار) سوید بن نعمان كينية بيرسم فتع خبروالي سال مين حفنور ملى الترعليه وسلم مےساتھ سفرس بکے رجب مم ملہ بہنچ ، نوسمیں حضور مسلی الشرعليه وسلم في نمازع صرم عُفائى رجب مماد بره حكم ، توكسافيك چنرین نگویش بیکن ستو کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ تم نے وہی کھایا بیا۔ مچر ہے نے کلی کی ، مغرب کی ممالہ سے کھوسے ہوئے اور مغرب كى سَأْزُ طِرِهَا فَي مَرْدِ فَنُونَهِين كيا - فَاكْلِهُ : (المَام بَخَارِي الكِ باب میں دومتضاد صریتیں لاکریہ نابت کرنا جائے ہیں، کہ جننا ا عرصه الب برنماز كے لئے وضوكرتے دہ سخب وضوبونا باصرف

ارمنروری نہیں۔ وضویر وصویا بدرائیہ وی آپ سے لئے وج بکا فاص ملم منسوخ ہوگیا۔ پاپ پیشاب سے برہبرند کرناگناہ کبیرہ سے ہے

(عنمان رجر مانه منصور ترمیابر) ابن عباس فرمانے میں ، نبی

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضَّا أُعِنْكُ كُلِّ صَلْوَةٍ قُلْتُ كَيْفَكُنْ يُمْ تُصَنِّعُونَ قَالَ يُعْزِئُ إِحَدُنَا الْوُضُوعُ

٢١٣ - حَكَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَنْدَةً لِأَيْنَا وَسُلَيْمَانُ كَالَ حَلَّ ثَرِي يَعْنِي ابْنُ سَعِيْدٍ كَالَ أَخْبُرُ فِي بُشَكْيُرُ إ بُنُ يَسَامِ قَالَ ٱخْبَرَنِيْ مُسُوِّيْكُ بُنُ التُّعْمَانِ قَالَ خَرَجُنَا مَحَ رَمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَالَمَ خَيُبَرَحَتَّىٰ إِذَاكُتَا بِالصَّهَبَّأُ مَكُنَّ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ الْعَصْنَ فَلَمَّا صَلَّمَ دَعَا بِالْأَطْعِبَةُ فِلْمُرْيُؤُتُ إِلَّا بِالسَّوِيْقِ فَأَكْلُنُاوَ ةٍ هي يُنَا ثُمَّةٍ فَاحَرالنِّيَّىُ صَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ لَمَعْ إِل فكفهم كالتركي فكرك وكويكو كالمركاك

بالمع من الكباريوان لا

يَسُنترَو مِنْ بَوُلِهِ-

٢١٣- حَكَّ لَكُ عُثْمًا كُتَّالًا عُدِّنَا جَرِيرِ عَنْ مَّنْفُورِ

ك اس سيمعلوم بواكر المخفرن مني المترطير وسم كي دوستين جوت كيدى منهيل الخبابي بين ، مناه يهي نرك كر دينت تنف بكونكم الخفرن ملي الترطير يلم مے سا تفکون برا بری کوسکتا ہے ؟ البند موکدات، واجبات اورفرانگس کے معاطے میں شندت سے انباع هرددی ہے۔ آج کل کے معنی آلم ہما عظام استخفرت معلى المترعليد وسلم محة فراتفن مشاً جها دوقتال وغروات، استحكم دين، نبيلغ وإشاعننودين اوثررزي صال مين نوائب كي انباع كرنے نہيں ، ليكن نوافل اورونيو برونيو نير آپ ملى الترعيب وم مے ایک ، دھ بارمے معمول کو بھی بڑی ہے ومذسے بیان کرنے ہیں ، ان مے پا بند مہونے کا اظہاد کرنے ہیں ، مربدوں ،مقتدیوں سے سخنت کوخی کے سا مخدیر دی کرائے بي اور مجهد بي كه شريت، دين اورا تنباع رسول كائق انبور في ممل فوربراد اكرك اوران ميسا برميز كاراؤرنيك سار عجمان ميس وهونوس عيمى نهيس در كاللطان مي صبباليك معام بي نشير تحرير واست ميس موادكرا مى كذر جي نيد ١٢ من معلى لين يا ياد بي كعلا مواستوم امن ميك بعض مدينو وميل لاينتنز بيد بعطول ميل لابستري بعفول ميل البسترميني قريب قريب قريب سيديني پيشاب سيد بجادم بهيل كزنا تفا بحاصنيا طي كرك ابن بدن يكواس ميل چ الودہ کردیتاہے بھوں نے لابستنزکا بیمنی کیاہے کہ پیشاب کرنے میں آوگوں سے پردہ نہی*ں گرت* نخالیخی کشف عودت کرنا لیکن برضیف تول ہے ١٢من س

ا سے کے لئے داجیب ہونا ، ماتی اُمّت کے لئے نہیں ۔ دوسری عدیث میں جہاں ، فور مرکرنے کا عمل سے معلوم ہوا

صى الشرعليه وسلم مدينه يا مكه که باغ سے گذراہے۔ آپ نے دو سی الشرعليه وسلم مدينه يا مكه که کى باغ سے گذراہے۔ آپ نے دو آدميوں کی فبرسے عذاب کی آوازشنی ۔ آپ نے فرمايا : يه دونوں عذا ميں مبتلاميں ، اورکسی بڑے گئاہ کی دجہ سے نہیں کرتا ہے ، دُوسسرا جنگوری کم تا بھرتا ہے ہو آپ نے مجور کی ایک شہنی منگوائی۔ اس کے دو شکڑے کرکے ہرائی فبر برپایک شکڑا رکھ دیا ۔ لوگوں نے کہا یا دسول الشرا آپ نے ایساکیوں کیا ؟ آپ نے فرمايا شايد ان کے سو کھنے تک عذاب بگرا ہوجائے در پہلے آپ نے فرمايا شايد مربراگناہ نہيں " بچر فرمايا ؛ بڑا " ایک توجیہ ہيہ سے ، کہ لوگوں کی نظر میں بڑاگناہ نہيں ، لیکن درحقیقت عادت بنالينالیک

عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَالَ مَرَالَّذِيُّ مِنَ اللهِ عَنْ الْمِنْ عَبَاسٍ عَالَ مَرَالَّذِيُّ مَنَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِكَانِطٍ مِنْ فَيْكَانِ الْمَيْ يُنَةِ اَوْ مَلَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ الْسَانَكِينِ يُعَلَّى بَانِ فِي مَلِيَةً فَكَيْمُ وَسَلَّمَ فَبُوْ وِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُ وَسَلَّمَ فَبُو وِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُ وَسَلَّمَ عَلَيْمُ وَسَلَّمَ عَلَيْمُ وَلَمْ وَكَانَ الْخُورُيَةِ مِنْ يَكُنَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ وَلَى اللهُ وَكَانَ الْخُورُيَةِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ال

معمولی گناه کوعی برا بنادیتاہے)

بالهل مَا جَاءَ فِي عَسْلِ الْبُوْلِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبُوكَانَ لَا يَسُسَّتَ رَّوُ مِنْ بَوُلِهِ وَلَمْ يَنْ كُوْسِوى بَوْلِ النَّاسِ -

٥١٦- كَبِّ ثَنَا يُعُقُوْبُ بُنُ إِبْرَاهِلِيَمَ قَالَ ٱخْبَرَنَا لَاسُعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَلَّ ثَبُىٰ دَوْمُ بُنُ الْقَاسِرِمِ قِالَ حَلَّ ثَبَىٰ عَطَاعُ بُنُ إِنْ كَامُمُوْكَةً

پاپ پیشاب کو دھونا۔ آنحفرت ملی النہ علیہ وسلم نے ایک قبروالے کے تعلق فرمایا ، کہ وہ پیشا سے پر مہیز نہیں کرنا تھا۔ آپ ملی النہ علیہ وسلم نے آدمی ہی کے پیشاب کا ذکر کیا۔ دکسی دوسرے کے پیشاب کا نہیں)

(بیقوب بن ابراہیم فراسمعیل بن ابزاسیم فروح بن فاسم فر عطار بن ابی میمون) انس بن مالک فرماتے ہیں کرجب ابنحفرت صلی الٹ علیہ وسلم فضائے حاجت کے لئے نکلتے، اومیس بانی

کے کرآتا۔ آپ اِس سے استنباکرتے کیا

بإب

(مدین مثنی اندخمد بن فازم از اعمش از مجا بدا فطاؤس ) ابن عبایش فرمات بین بنی مسلی الشرعلیه وسلم دو قبروں کے پاس سے گذر ہے ۔

اب نے فرمایا : دونوں کو عذاب ہور ہاہے اور کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں ہورہا۔ ایک تو پیشاب سے پر ہیز نہیں کرتا تھی دوسرا چفاخوری کرتا بھرتا مضا۔ مجرا کیے گیلی شہنی کی اور اسے چیر کر دو کر دیا اور اسے چیر کر دو کر دیا اور ہر قبر بر گاڑ دی ، لوگوں نے عرض کیا آپ نے ایساکیوں کیا ؟ فرمایا تاکہ جب تک یہ منسو کھیں ان کا عذاب بلکا ہوسکے۔ ابن فرمایا تاکہ جب تک یہ متسالے مثنی نے بحوالہ ایمن فرمایا مجا بدسے اسی طرح سُنا ایک مثنی نے بحوالہ دکیتے بحوالہ ایمنش فرمایا مجا بدسے اسی طرح سُنا ایک

باب انخفرت میل الته علیه دسلم اور صحابه کوام و است انخفرت میل الته علیه دسلم اور صحابه کوام و است است کوفر ایجه منه کها جو مسجد میں پیشاب کمرنے سے فارخ ہوگیا۔

(موسی بن اسلمیل المهمام الماسخی) انس بن مالک فریا تے ہیں کہ رسول التی میل التی علیہ وسلم نے ایک اعرابی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے صحابہ کوام و است فرمایا: است مہلت ود

﴿ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَا لِكِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنَ اللّٰهُ عَنْ أَنْسُولُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ وَمَكَى اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

٢١٧- حَكَّ ثَنَ عُمَّدُ الْمُثَنَّ اللهُ عَلَيْهِ عَن الْبُوعُ اللهُ عَلَيْهِ عَن الْبُوعُ اللهُ عَلَيْهِ عَن الْبُوعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِبُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِبُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِبُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

باهها تزكِ النّبِي صَلَى الله عَلَيْر وَسَلَّمَ وَالنّاسِ الْاعْرَافِيّ حَتَّى وَرَغَ مِنْ بَوُلِمٍ فِي الْمَسْمِحِيلِ -فَرَغَ مِنْ بَوُلِمٍ فِي الْمَسْمِحِيلِ -كَالاً حَكَ ثَمَّا مُوْسَى بُنُ السَّمْحِيلَ قَالَ حَتَّ ثَنَا إ

هُتَامُوُ إِلَى تَشَارِ اللَّهِ فَى حَنْ اكْسِ بَنِ مَالِكٍ آتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْرَ وَسَلَّمَ رُاكَ الْحَرُالِيَّ يَبُولُ فِي

که ماجت ماکسته پینتابی بودیا با مادی توپیشاب کادعونا ثابت بواادریمی ترجه باب سے ۱۱ مندکے ایس مندکے بیان سے پیخرف سے کہ کمش کا سماری جا بدسے انہ بست بودا امند مسلی بینتاب کی بودیا مند مسلی بینتاب بودا امند مسلی بینتاب بودا امند مسلی بینتاب بودا امند مسلی بینتاب بودا امند مسلی بینتاب بوده بینتاب نوده مشروع کرچی تفاذمین نبودی سی بینتاب نوده مشروع کرچی تفاذمین نبودی بودیا بینتاب نوده مشروع کرچی تفاذمین نبودی بودیا بینتاب نوده مشروع کرچی تفاذمین نبودی بودیا بینتاب کرچین بودیا بینتاب نوده مشروع کرچی تفاذمین نبودی بودیا بینتاب بودیا بینتاب کرچین بودیا بینتاب کرچین بودیا بینتاب کرچین بودیا بینتاب کرچین مسلم بینتاب کرچین کا دوسری دوایت میں بودی بداری بینتاب کرچین کے بعد اس کو بلایا اود نرمی اود شقیقت دست بیجوا تا دوسری دوایت میں بودیا بینتاب کرچین کے بعد اس کو بلایا اود نرمی اود شقیقت دست بیجوا تا دوسری دوایت میں بودیا بینتاب کرچین کے بعد اس کو بلایا اود نرمی اود شقیقت دست بیجوا تا دوسری دوایت میں بودیا بینتاب کرچین کے بعد اس کو بلایا اود نرمی اود شقیقت دست بیجوا تا دوسری دوایت میں بودیا بینتاب کرچین کا مسلم میست بی بازدیا میات کا دوسری دوایت میں بینتاب کرچین کردیا کی بعد اس کو بازدیا کی بینتاب کردیا کی بدر سال کردیا بیاد کردیا کا دوسری دوایت میں بودیا کردیا کی بعد اس کو بلایا بادد نرمی اود شده کردیا کردیا کی بعد اس کو بلایا دوسری دوایت میں بودیا کردیا کردیا کی بعد اس کو بلایا دوسری دوایت میں بودیا کردیا کر

حب تک کہ دہ فارغ نہ موجائے۔ بعد فراعت آپ نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا ۔۔

باب مجدس پیشاب پر پانی ڈال دینا۔

**ماب** بچوں کا پیشاب . (عبدالتٰرین پوسف زمالک ؛ بشام بن عردها**ز** عسروه). ڔ ٵٮؙڛؗڿٮڔٷۜػٵڶػڰٛٷڰؙػۺؙؖؽٳۮؘٵڡٚڔۼؚڮػٵۑؠؠٙٳ؞ ڡٛڝۜؾۜڬ؆ؙؽڽؗڗ۔

> بالهل صَبِ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِ الْمُسَارِ مِن الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ

٢١٨ حك ثكا أبُوالْيَدَاكِ لَا الْفِينَا الْشَعْدَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ ٱخْبُرُ فِي عُبُيْلُ اللهِ بْنُ عَبْيِ اللوبن عُنْبَة بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ أَبَاهُمَ يُرَةً قَالَ عَامَ أَعْمُ إِنَّ فَبَالَ فِي الْمُسْمِعِي فَتَنَا وَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُوا لِتَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ لِوَصَلَّمَ مَعُولًا وَهَرِ يُقُوَّا عَلَى بَوْلِمِ سَجُلًا مِنْ مَّآلِمٍ ٱوْذَنُوَيَّا مِنْ مَّآءٍ فَالنَّمَا بُعِثْنَهُ مُسُتِيرِيْنَ وَلَمْ تُبُعَنُّوْ امْعَسِّرِيْنَ ـ ٩١٦ حَلَّ ثَنَا عَبْنَ أَنْ قَالَ أَفْرُو عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَنْ إِذَا يَهِي بَنُ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسُ بُنَ مَالِكٍ عَنِ التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَحَتَّ ثَكَأُ خَالِلُ بُنُ مَخُلُلٍ قَالَ حَكَ ثَنَاسُلَيْمُانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِهِ قَالَ حَايَرُاعُمُ إِنَّ فَبُالَ فِي كَا لِفَةِ الْمَسْيِعِي فَنَ حَرَثُهُ النَّاسُ فَهَا لَهُ مُرَالِنَيْئُ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهِ وَلَسَّكُمَ فَكَتُا فَكُلِّي بَوْلَكُ أَمَّوَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ إِبِكُ نُوْبِ مِنْ مَّا إِذَا هُو اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ -

بأكها بَوْلِ الصِّبْيَانِ ـ ٢٢٠ حَتَّ ثَنِيًا عَنْهُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ آغَنُهُ وَال

ر بقبہ صابی ایندی یادادر نماز کے لئے بنی ہیں ان میں پیشاب یا پلیدی نہیں ڈالنا چاہئے سیحان النّزابسا حسنِ افلاق بجز پینبر کے اور دوسرے اوگوں سے شکل سے ۱۹ امند کے رادی کو شک ہے کہ بھل کا نفظ فرمایا یا ذنوب کا دونوں کے منی ایک ہیں بنی بھر ابوا ڈول ۱۲ امند کے اصل میں میں اسلامی کا میں ڈوکر کیا گیا اس سلسد میں علامت مکھا ہے کہ وہ ایک گذی جگری گیا گراس گذری جگری ہیں گئری جگری ہیں گئری ہے گئری ہیں گئری ہیں گئری ہے گئری ہیں گئری ہے گئری ہیں گئری ہے گئری ہیں گئری ہیں گئری ہیں گئری ہے گئری ہیں گئری ہوئے ہوئے گئری ہوئری ہوئے گئری ہوئے گئری ہوئے گئری ہوئے گئری عائشًام المومنيس فرماتی ہیں۔ کہ رسول الترصی التہ علیہ دسلم کے پاس ایک بچرکولایا گیا۔ اُس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوایا اور اس ہر ڈال دیا یکھ

رعبدالترس پوسف فرمالگ فرابن شباب) عبیدالترس عبدالتری متبر فرماتی بی ایم قیس بنت محسن اپناشیرخوار جیونا بچه رسول الترسلی الترعلیه وسلم مح پاس لائیس آپ نے اُسے گودمیں بیٹھالیا اس نے آپ کے کپڑے پر پیٹاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگواکرکپڑے پر چھڑک دیا دھویا نہیں۔

پاپ کھڑے ہوکر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ (ادم انر شعبہ ازاعش ازالو واکس) مذیقہ فرمائے ہیں کہ انحفرت ملی الندعلیہ دسلم کی توم مے بڑاؤ میں نشریف نے گئے اور کھڑے ہوکر پیشاب کیا۔ بھر مانی مانگا۔ میں نے یانی حاضر کیا تو آب نے دفتون مایا۔

> باب اپنے ساتھی کے ساتھ پیشناب کرنا، دیوار کی آڑنے کر پیشاب کرنا۔

رعشان بن ابی ضیبہ رجر براہ صور رزابو دائل) حذیفہ فرماتے ہیں۔ ایک باز میں استحفرت صلی الشد علیہ وسلم کے ساتھ جار ہا تخفا۔ آپ ایک قوم کی دیوا دیے پہنچے کوئی کے پایس کے اور حب

كُلْلِكُ عَنْ هِ شَامِ نِنِ عُرُوةٌ حَنْ آبِيْ هِ عَنْ عَلَيْسُكَ كَالْمِسْكَ لِالْمُؤْمِنِ بُنَ ٱلْكَا قَالَتُ أُقِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَتِي فَبَالَ عَلَى تَوْمِهِ فَدَ عَا بِمَا إِفَانُهُ كَانْ بُكُلُا إِيّا لِهُ \_

الارحك ثنكا عبد الله بن يؤسف قال المقتبط مالك عن ابن بنها معنى الله عنى عبير الله بن عنه بن الله بن عنه الله عن عبير الله بن عنه بن عنه بن الله بن عنه بن الله عنه الله عنه بن الله عنه به وسَدَّم في الله عليه وسَدَّم الله عليه وسَدَّم في الله عليه وسَدَّم في الله وسَدَّم وسَدُّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدُّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدُّم وسَدُّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدَّم وسَدُّم وسَدُّم وس

بارهه الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالنَّسَةُ رُولِكَا يَطِ ـ

٣٣٣- كَلَّ ثَنَّكُ عُثْمَانُ بُنُ ابِي شَيْبَةَ قَالَ ثِنَكَرَّ جَوِنُرُّ عَنْ مَّنْمُوْ رِعَنْ اَفِي وَآثِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ دَاَيْتُنِيُّ اَنَاوَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

که کین پریدام قیس کا بیٹا تھا اوراحتمال ہے کہ امام حسین یا ایم من ہوں ۱۱ مند کے لینی جہاں جہاں کبڑے میں پیشا ہے لگا تھا وہاں وہاں پانی اِس پر ڈال ویا اس طرح کہ پانی بھا نہیں جکہ پیشاب کے سامقواس کپڑے میں ساگیا طحادی کی دوایت میں انداز بادہ ہے کہ اس کو دھویا نہیں اِس وَا دِسلار کرنے کے پیشاب پر عرف بائی بھٹرک و دینا کافی ہے اور لڑکی کے پیشاب کو دھونا چاہتے ۱۲ مند سکے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اور بیٹھ کر چاہ کہ دونوں طرح ہا نہیں کے نزدیک مکروہ ہے اور بعضوں کے نزدیک مکروہ ہے اور بعضوں کے نزدیک مکروہ ہے اور بعضوں کے نزدیک مطالقاً کمروہ ہے امام کی میں اور امام کا محدے نزدیک دونوں طرح ہا نہیں۔ والتہ اعلیٰ بیٹ کہاری ہو اس کے میں کہا کہ جوری میں یاکسی عدر کی وجہ سے کہا ہے ہوئی میں ایک عدر کی وجہ سے کھڑے ہوئی میں اور ایک اور ایک میں کہا میں کا جارہ تنہ بھی واقع ہوگی کو جو سے کھڑے ہوئی میں نے اور ایک میں کہا کہ کا دونوں طرح ہائے اور ایک ایک اور ا

طرح تم میں کوئی کورے ہو کر بیٹیا کرتا ہے ،اسی طرح کھڑے ، آ مور بیناب کیا۔ میں الگ میرک کیا ، مگر آپ نے اشارے سے بلایا مصی قریب گیا اور آپ کی ایر بوں کے قریب کھڑا ہوگیا،

یاب سی توم کی روری کے ایس پیشاب کرنا۔ (محدبن عرعره وشعبه أيمنصور مابوادائل فرماتي بس الدموسي اشری پیشاب مے مسئلے میں بہست بحنت بتھے اور کہتے بتھے ، کہ بن اسرائیل میں کس کے کپڑے پر پیناب گر بھی جاتا، تو وہ اسے كاث دالتے مذیفے برس كركها ،اكر ده اتنى تخى سے باز أمائين، تومهت مناسيع - التحفرت مسى نوم محريراً وبرنشريف لے گئے اور کھڑے ہو کر بیشاب کیا۔

ومحدب مثنى توسيحي توميشام مغناطسه بالسمار فرماتي بي ،كدايك عورت نی صلی الترعلیه وسلم کے پاس آئی اورعرض کی کم اگر کرسی عورت كوكير ي سي مي مائة نوكياكرت واب ف فرماياد اسے کھن ڈالے مجر ہانی ڈال کر د کھڑے اور دھو ڈالے اور اسی سے مماذ بھیے۔

باب خون دھوڈالنا۔

ر محاد الجمعا ويلز هشام بن عرِده ازعروه) عائشه دا فسيرماتي ہیں کہ فاطمہ بنت ابی عبیش اسخفرت مسلی الترعلیہ وسلم کے پاس ای ادر کها د مین سنحافد د وه عورت تبر کاخون جاری ایم بند سنهوی موں پاکسنهیں موتی مکیا میں شماز ترکساکر دول؟

إَنْتُمَاهَى فَاكَنْ سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَآثِطٍ فَقَامَ كُمَايَقُوْمُ آحَكُ كُمْ فِبَالٌ فَانْتَكِنْ تُومِنْكُ فَاشَارَ الْمَا يَعِلْنُهُ فَقُدْتُ عِنْكَ عَقِيهِ حَتَّى فَرَغَد حتی کہ آپ نے فراعنت ماقبل کی ۔

بأنتك البولي عندسكا كمازقوم ٢٢٣٠ حُكُّ ثُنَا عُكِنَكُ بُنُ عَمُ عَمُ اللَّهِ اللَّهِ لَيُكَالَّمُ اللَّهِ اللَّهِ لَيُكَالَّمُ شُعْبَةُ عَنْ مَّنُصُوْرِعَنُ أَنِي وَآثِلِ قَالَ كَانَ ٱبُوْمُوْسَى الْأَشْعَى تُي يُشَكِّدُ فِي الْبُوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بُنِي إِسْرَ إِينُكُ كَانَ إِذَا آصَابَ ثُوبَ آحَدِهِمُ قُرُصَنَهُ فَقَالَ مُنَائِغَةُ كُلِيَّةً أَمْسَكَ أَثَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاكُمَةً قُوْمِ فَكَالَ ظَائِمُنَّا \_ باللك غِسُلِ الكَامِرِ

٢٢٥- حَكَ ثَنَا مُحَدَّدُ بُنُ الْمُنَيِّى قَالَ كَلَ ثَنَا يحيلى عن هِيدًا وِزَنَالُ حَدَّثُونَ فَاطِلَهُ عُنَ أَسُمَاءَ قَالَتْ جَاءَ مِنِ امْرَاكُمُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ أَدَايُتَ إِخْلَانَا تَجِيْضُ فِي النَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَكُتُّكُ ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَاءِ وَ الْ تَنْفَعُهُ لَا إِلْمَا ءِ وَيُعَرِلُ فِيْهِ \_

٢٢٧- حَكَّ ثَنَا مُحَمَّدُنَّ قَالَ فَمَنَا ٱلْوُمُعْوِية قَالُ حَتَّ ثَنَاهِ شَامُ نِنُ عُمُ وَكُو عَنَ أَبِيهِ عَنَ عَالِيْسَةَ قَالَتُ جَاءَتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَفِي مُبَيْشٍ إلى النِّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ

الم مذلفدرض الترعنب مے پاس بلانے سے بیٹرض منی کہ وہ بیچھ سے آپ کی آڈکرلیں سا صفر تو دیوار کی آڈ منی یو واقعہ حضر کا منفا نہ سفركااس سے آپ كى كمال شرم اور حيافابت ہوئى ١١مند كے يين كيرے يس حيف كافون لگ ماتا سے، تواسس كوكيوں كر بأك كري ١ من المستخاص الك البداري بي حير عين عورت كانون جارى رمنا ب بعض بداي المن

باب منی کود حونا اُسے دگر دینا اور وہ تری دھونا ہو عورت کی شریدگاہ کے مس میرٹے سے لگئے چائے ہے۔ (عبدان اُرعبداللہ بن مبادک آریم و بن میمون جزر کی ہسلیمان بن یساد) ماکنشہ و ماتی ہیں میں استحفرت میں اللہ ملیہ وسلم کے جنابت والے کہرے دھوڈ التی ۔ پھرآپ وہ بہن کر ہما دے لئے تشریف نے جانے اور بانی کے دھیے آپ کے کپڑوں پر ہوتے۔

(فتیب از ریا ایم وارسیمان بن بسالان ماکن و را دوسری سند مُسدد روبدالوا مدار و روب بیمون سلیمان بن بساد کهند میں مکی خصرت عاکن در سے کپڑے میں لگی ہوئی منی کے متعلق پُرجھا تو جواب میں کہنے لگیں، میں اسخفرت ملی الشرعلی تولم کے کپڑے دھو ڈالاکرتی تھی اور آپ مماز کے لئے تشریف نے جاتے ، حالانکہ اس دفت بھی اس کپڑے میں پانی کے دعیے باتی دہ جایا کرتے ۔

باللك غشر ما نمور و قول و و قول و و قول و و قسل ما يُحدِد و و فسل ما يُحدُد و فسل ما يحدُد و فسل ما يحدُ

الْعَسُلِ فِي ثَوْدٍ ؟ بُعَعُ الْمَاءِ \_

ك يهيس سي ترجيه باب الحلناب كيونكراب فيحيف كانون دعون كامكم ديا١١٨منه

کے ان دنوں بیں بھر نماذ مربط سے کیونکان دنوں بین نمازمان سے جوڑد ہے جب یددن گذرجائیں نو پھرغسل کرکے مناز شروع کرمے اور مرنماز کے لئے د منوکرتی سے - میاب جنابت کےکبڑے دھوناادراس کا دھب بند جھوشنا۔

(موکی بن اسلمیل ازعبر الواحد) عرد بن میمون فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن ایسادسے جنابت کے لگے ہوئے کپڑسے کے متعلق مناسبے کہ حضرت ماکنتہ نے فرمایا کہ میں آنحفرت میلی التّر علیہ وسلم کا وہ کپڑا دھوڈ التی تقی جس مگرمنی گی موتی ۔ آپ اُسی کپڑسے بیں منماز کے لئے جاتے اور دھونے کے نشان لینی یا نی کے دھے باتی رہ جایا کرتے نتھ ۔

رعمروبن خالدازر به برازعمروبن بميون بن بهران المسلمان بن بسار عائدة وسلم كركبر سيسمى التدمليد وسلم كركبر سيسمنى كو دهو والاكرتيس ميم بري يد فرماتي بيس ميس البك ياكئ دھے د مكيماكرتى - \*

باب اونٹ، دیگری پائے ادر بکری کے پیشاب ادر ان کے دہشنے کے متعلق حضرت ابوموٹی واتحری نے دادالبر پرمیں جہاں گو بر تفائم از ٹرچی - مالانکہ دصاف شیخرا) جنگل ان کے نز دیک تفا- انہوں نے کہا یہ ادر دہ دونوں برابر ہیں -

رسلیمان بن حرب ادمها دبن زیدا ذایوب ادابو قلاب انس الله فرمات بین عنی ادر عُرَیْدُ قبیلوں کے کچو لوگ مدینه آئے۔ وہاں کی سواان کو موافق ساک وہ بیمار مو گئے ۔ آئے ضرت مسلی الله علیہ وسلم نے انہیں در دھیل اونٹیوں میں قیام اور ان کے پیشا ہے۔

بالمالك إذا غسك الجنتابة أو غير كالمنتابة أو غير كالك إذا غسك المركة - غير كا فك كو كن كالك المركة الكونة - من الكون كالك في كالكون كالك في عبد المولان كالكون كال

بهم حَكَ ثَنَا عَمُونِهِ مِنْ خَالِنَا لَا مَنْ الْهُارُونِ مَنْ خَالِنَا لَهُ الْمَا الْهُولِ مَنْ اللهُ عَنْ قَالَ مَنْ عَمْوُوْبُنْ مَيْمُونِ بَنِ مِهُوانَ عَنَ مُلِيمُانَ بُنِ يَسَادِ عَنْ عَالِشَةَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُنِى مِنْ ثَوْبِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُنِى مِنْ ثَوْبِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُنِى اللهُ عَلَيْهِ وَهُ مُقْعَةً الْوَبُقُعًا -

> باكلك ابُوَالِ الْإِبِلِ وَالدَّى تِبَ وَالْهَنَوِ وَمَوَابِضِهَا وَصَلَّى اَ بُوُ مُؤسَى فِي وَالْمَنِي وَالبَوْوَيُنِ وَالْبَرِيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَهُنَا وَالْبَرِيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَهُنَا وَتُحَمَّسُوا الْهُولِي

المهم حَكَانَكَ الكَيْهُنُ بُنُ حَدُبٍ عَنْ حَمَادٍ مُنْ حَدُبٍ عَنْ حَمَّادٍ مُنْ حَدُبٍ عَنْ حَمَّادٍ مُن وَيُلابَةَ حَتْ فَ اللهُ وَمُنْ يُنَةً كَانُ مُنْ مِنْ عُكُلٍ اَوْمُنْ يُنَةً كَانُ مُنْ مِنْ عُكُلٍ اَوْمُنْ يُنَةً كَانُ مُؤَمِّدُ النَّبِي مُنَاقًا اللهُ عَلَيْهُ مُؤَالِنَهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مُؤَالِنَهُ مُنْ اللهُ الل

ا من شایدیداوی کاشک ہے کہ ایک دصباکها یاکئ وصیاب نفوں نے کہا خود مفرت عائشہ نے یوں فرمایا، بہیں سے ترجمہ باب بحلتا ہے ١٢ مند کے کئے ہیں بدا تھ اور کی سنے چاد عربین مسکل کے اور ایک کسی اور قبیلہ کا ١٢ مند۔

اور دو دره پینے کا علم ڈیا رجب وہ تھیک ہو گئے تو آنخفرت ملی السُّرعبيه سِلم كي جروان كوفتل كرديا اور اونتنيان معكال سيَّة، مین کویر خبر مدینه کینی ،آپ نے ان مے پیچے سواروں کو بھیا،دن چڑھے وہ سب پکڑے ہوئے لائے گئے ۔آپ کے مکم سے اُن کے باسخة ياؤن كاشے كئے، آئكميس بيوڑى كىكى اور مدينہ كى بيھر يازمين میں ڈال دیئے گئے۔ وہ پانی مانگتے تفے لیکن کوئی یانی نہیں دَیّاتھا فُ يَسْتَسُقُونَ فَلَا يُسْقَونَ قَالَ آبُو قِلَابَةَ هَهُولُكُم إلوقلاب كَيْنَامِن السي سخت سزالسط كَمُ كُم كما نهو سفح يرى كى ، كافر بوسة ابيمان لانے كے بعد، اور التراورائس كے رسول سے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِغَاجِ وَأَنْ يَتَشْرَبُوْا مِنْ أَبُوا لِهَا وَٱلْبَانِهَا فَانْطَلَقُواْ فَلَتَا صَعَوْا قَتَلُوُ اسَ اعِي التَبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَا فُواالتَّكُمَ فَكَآءُ الْحَكَبُرُ فِي آوَلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي أَثَارِهِمُ فِلَكُمَا ادُ تَفَعَ السَّهَا وُجِئ يِهِمْ فَأَمَرَ فَقُطِحَ آيُرِيهُمُ وَٱدْجُلُهُ مُرِوَسُوسَ اعْيَنُهُ مُووَالْفُوْافِ الْحَرَيْنِ سَرَقُوْ ا وَقَتُلُوْ ا وَكُفُرُوْ ا بَعْدَ ( يُهَانِهِ مِرْ وَ حَادِبُوا اللَّهُ وَرُسُولُهُ \_

نوط : المعیں اس داسط بھوڑی گئیں کیونکہ انہوں نے حروا ہے کی بھوڑی تقیں۔

٢٣٧- كَاثُنَا أَدُمُّ لَكُ مُثَنَا شُعْرَةً قَالَ مُرَا ٱبُوالتَّيَّارِعَىٰ ٱسْسِ كَالْكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسُلَّمَ يُصَلِّىٰ فَنُلْ إَنْ يُبُنَى الْمَسْمِعِيلُ في مَرًا بِعْدَ الْغَنْمِرِ

بالملك مايقة من النَّاسات فِيُ السَّمْنِ وَالْمُلَّاءِ وَقَالُ الرُّهُمْ يَ عُ كابأس بالكآء ماكثر يُعَيِّرُهُ كَلْعُمُرُ أوريخ أولوك وكال حدادات بأس بوليش المكنكة وتسال الزُّهُرِيُّ فِي عِظامِرالْسُوْثَى نَعُوَ الفيل وعَيُومَ اوْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سُلُفِ الْعُلَمَا وَيَمُتَشِطُونَ بِهَا

وادم زمسعباذ الوالتياح المانسط فرمات بب كهني ملى الترطبير وسلم سجد بنت سي يهل مكرلون مح تفانون میں ہمازیڑھ اگرتے تھے۔

باب بو سخاسات كلى يا بانى ميل كُريري : زسرى كنت بي كوئ حرج نهيس ،اگر مزه بو رنگ ند بدلے \_ حماد بن سيمان كيت بي مرداد كر براوربال پاك ہیں۔ زبری کہتے ہیں، کہ مُردار کی ہُدیاں جیسے ہاعنی (دانت) دغیرہ، کہ سی سے الکے کئی علمار کو دیکھا، دہ ان سے کنگھی کرنے نتھے،ان مے برتن بناکر بیل دیکھتے تتھے انهيس باك سمجهن تضاور محدمن سيرين ادرابرابهم تخعى کتے ہیں ہاتفی دانت کی سوداگری درست ہے۔

ا من بندره اوستنیا سفیس جدمین مع فاصد بر ذوالمیدر جولی مقل سے دیاں برق منیس آپ نے ان لوگوں کو حکم دیاکدو بی جاکر رہیں المت ك كيونكانهو سف معى جرواب كي تكسيس جهورى تغيس اوراس طرح ب وحى سع مالا تفادوس احسان كابدل كياكداون بى مديما كي حيس دكابي ميس کھائیں ای میں جھیدکریں ایسے بدمعاننوں کو سحنت مساوینا یہی مکست اور دانائی اور دوسرے بندگان خوا پردھم سے ۱۲ مند -

ػؽػٷؙۏؽۏؽۿٵڵٲؽۯۏؽڔۣ؋ڹٲ۠ٛ۠۠ۺٵ ۊۘػٙٵڷؙڹؙؽؙڛؽ۬ڕؿؾؘڟڹٛۯٳۿؚؽۿؙڒ ؞

بُأْسُ بِنِجَارَةِ الْعَاجِ -٣٣٧- حَكَ ثَنَا السُمْعِيْلُ قَالَ حَدَّثَةِ فِي عَالِكٌ عَنِ

ائْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ نِنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُوْدَة اَتَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ سُعِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنِ فَقَالَ

النفوهاوماحولها وكُلُوْلسَمُنكُمُّ اللهِ

٣٩٣٤ مالك عن الله قال مَدَدَ الله عَلَا مَدَدَ الله عَلَا مَدَدَ الله عَلَى عَلَا الله عَلَى عَلَى الله عَن عُدَدُ عَلَى الله عَن عُدَدِ الله عَن عُدَدِ الله عَن عُدَدِ الله عَن عُدَدِ الله عَن عَدَد الله عَن عَدَد الله عَن عَدَد الله عَلَى الله عَليه وسَد مَدُ الله عَليه وسَد مَدُ الله عَليه وسَد مَد الله عَلَى عَنْ عَدَد الله عَدَد الله عَد الله عَد

يُقُولُ عَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْهُوْ نَهُ \_\_

٥٣٥- حَتَّ ثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عُنَدُوا لَا يَجْرَفُا عَبْدُنَا عُنْدُا لَا يَعْرَفُا عَبْدُنَا عُنْدُنَا لَا

ٷؙٞٵؙٛڶٵڬؠڔۑٙٳڡۘٛڡٛٚۯ؇ڡۜڽؙۿػٵڝؚڔٛؾۣڡؙٮؘؾؠٟۅ۪ۘؖۜڝٛٵؽۿۘۯۘٷؾۘڰ ٷؙۼؙؾؚٳڶٮٮۜڮؚؾڝٙڵٵؠڵۿۼڵؽۅػڛڵۘٙڝڗٵڶڰ۠ڴؙڰڵۅٟؾؙؚ۠ڰؙػۺ۠ ؙٷ۫ٳڶٮؙۺڸؚ؏ڔۣ۫ۏٛڛؠؚؽڸٵڛ۠ڮڲٷؽڮۏػٳڶۊؚڸؽڗۘڰؽؿٷ؆

المسيوم في ميون المويدون المويدون والمعارض المارية المواقد ال

الكِسْكِ-

بأكتك البولي في الماء الماليم

(اسمنیل اذمالک اذابن شهاب ازعبیدالتدین عبدالتد، ذابنِ عباس) میموُند فرماتی بین شهاب ازعبیدالتدین عبدالتد، ذابنِ عباس) میموُند فرماتی بین کر رسول التی می التی علیه وسلم سے پُوکھا گیاکہ چہا گیاکہ چہا کہ میں گرم پڑے توکیاکریں؟ آب نے فرمایا اسے نکال کر بہین کہ دواور آس پاس کے کمی کو بھی، باتی اپنا گھی کھا وکیٹ

رطی بن عبدالته المعن المالکِ اذا بن شهاب زعبید الته بن عالیتر بن عند به بن مسعود از ابن عباس میموشد فرماتی بیس نبی صلی الته طلیه در است به جها کی میس گر مرسے توکیا کرس به آپ نے فرمایا بوج کونکال لواس کے آس باس کے تھی کوبھی مجیسنگ دو مدن کہتے ہیں مہم سے مالک نے بیشاد مرتبہ بیرصریت بیان کی ۔ وہ ابن عباس بحوالہ حضرت میمورد سے روابیت کرنے تھے کے

ین (احدین عمدان عبدالتی فرهممراز بهمام بن منبه) ابوم بریره رضی التیمنا خنکه نبی صلی التیر علیه وسلم فرمانے بین که مسلمان کو خدا کی داه میں جوزخم بہنچا یا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن نازہ رُخم کی طرح خون بہنا موا ہو گا۔ اس کرنگ خون کا سا اور خوشبومشک کی طرح موگ ۔

ماپ ایک مگه بند پانی میں پیشاب کرنا۔

سل خالباً پرسردی کاموسم ہوگا جب تھی بنجد ہوتا ہے ، اگر کھی پنلا ہوتوسب بنجس ہوگا۔ ماحول کالفظ واضح کرنا ہے کہ جامدگی کی ہات ہے پننے کھی کے ماتول ببنی پانس کا پنہ نہیں لگتا ۔ فضلے یہ دوسرااسنا وا مام بخاری اس لئے لائے ہیں کہ ابنِ عباس کے بعد میمون کا ذکر میرے ہے اور لیفنوں نے اس میپ میمون کا ذکر نہیں کیا ہے ۱۲منہ ۔ (ابوالیمان فرنندیب او الزناد از عبدالرحمٰن بن مبرمزاعرج الا ابد مبریره) رسول الترصلی الترعلیه وسلم فرماتے بین کریم بچیل سبقت کے جائیں گے داسی اسنادسے) استحفرت ملی الترعلیه وسلم فرمانے بین کرتم بین کوئی مشہرے ہوئے بانی میں جو بہتا مذہو بیشاب مذکرے کر بھواس میں نہائے گا۔

پاپ جب نمازیس نمازی کی پیچه پر بلیدی یامردار دال دیا جب نمازیس نمازی کی پیچه پر بلیدی یامردار دال دیا جائے تو نماز نم برخون دیکھتے تو کپٹر انار دیتے نماز منتور ہے۔ ابنِ مسیب اور شعبی کہتے ہیں نمازی بحالتِ خون یامنی یا قبلہ کے ملاوہ دوسرار رُخ یا تیم سے نماز پڑھ کے بھی نماز نرھ کی کھی نماز نرھ کے بھی نماز نرٹر کے بھی نماز نرچ کے بھی نماز نے بھی نماز نرٹر کے بھ

عبدان از والدخوش عنان از ضعبر فوالواسخق او عروب ميون )
عبدالت بن مسعود ون الترصن فرات بين كه اسخفرت صلى التد
عليه وسلم (كيه كرياس) سجده مين تنه و دوسرى بسند واحمد
بن عندان وينترك بن مسلمه وإيراسيم بن لوسف از بين والدن البواسحان ، عرو بن ميمون ) عبدالتربن سعود فرمات بين ، كر بن صلى الترميل والمراس عبدالتربن سعود فرمات بين ، كر بن صلى الترميل وسنه تضاور البوجبل اوراس كرس من دال بيشه موسئ تنه والترميل وه البوجبل اوراس كرس من دال بيشه موسئ تنه والترميل وه البوجبل اوراس كرس من سكون جائر فلال تعبيل كى كافى موك

بانكل إِذَا أَلْتِى عَلَىٰ الْهُوالْمُ صُلِّىٰ عَلَىٰ كَا الْحَجِيْفَةُ كَوْتَهُسُّىٰ عَلَيْهِ مَالِحُهُ عَلَىٰ وَكَانَ ابْنُ عُهُوَإِذَا اَذَاى فِى ثَوْمِهِ وَمَّاةً هُوَيُّهُولِيَّ وَصَحَةً وَمَضَى فِى صَلَاتِهِ وَقَالَ انْنُ الْسُبَتَ بِ وَمَضَى فِى صَلَاتِهِ وَقَالَ انْنُ الْسُبَتَ بِ وَالشَّهُومُ وَذَا صَلَى وَفِي تَوْمِهِ وَهُ وَصَنَى الْمَهُ وَلَوْ يُمِوالْ لَوْبُلُ الْوَالِمَ وَهُ وَصَنَى الْمَهُ وَلَوْ يَمُوالُونَ الْمَا الْحَالَةِ وَوَ فَيْدِهِ وَصَنَى الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُوالُونُ وَفَيْدِهِ وَصَنَى الْمُولُودِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُولُودُ وَفَيْدِهِ

٣٩٧٠ - كَانْ اَعْبَدَانُ قَالَ اَخْبُرُ فِي اَ فِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ عَبْدَاللهُ عَلَيْهِ وَ عَبْدَاللهُ عَلَيْهِ وَ عَبْدَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى وَحَدَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

**GELEGIEROS CALENTO CONTRACIONA PARA CONTRACIONA PARA CONTRACIONA CONTRACIONA** 

ان کا ذکرا کے خود اسی مدیث میں آگاہے ۱ امنہ -

ا دنشی کی او تبڑی لاکر عمد کی پیٹھ بر سجالت سجدہ ڈالتا ہے ؟ ایک برسجنت دعفنهم اسفاا وراوحفرى لايا يحضوركوم بحاليت سجده دمكهمانو پُنن مبارک پر ڈال دی ۔عبدالٹرین سعود کہتے ہیں کہ میں ڈیکھ *تقالیکرے کچھ نہیں گرس*کتا تفادان کاخا ندان اس وقنت اسلام نہیں لا یا منعا) کاش میرا ادر کوئی مدد گار موتا تومیس بنیا د نیتا۔ وہ او محفظری ڈا لنے کے بعد خوشی کے مارے ہنسنے ملکے۔ ایک پر ایک گرنے نگا۔ ایمول التليطيه وسلم سجدس ہى ميس بيرے رہے بسرنہيں أسھايا، حتى كيھفرت فاطمه أئيس الداك بليفه برساس اطفأكر عيينك دياب آب نے اپنائسرمبارک اعھایا اور دعائی یا الٹر فریش سے سمجھ لے۔ ر بلاک فرما ی یه جمله تین بار کهه به نظره انهیس ناگوار بوا-این سعود كت ميں وہ سمجھ عظم، كماس شهرميں دعا قبول بوتى سے (نو کہیں ہم پر ب**دا**عاد پڑ*ے کھواپ نے ن*ام نے کر فرمایا یا الٹر ااہم ا عنبيرين افي رسيعه، مشيبه بن ربيعه ، وليدين عنبه ، أميد بن خلف ، عقبهن ابى معيط كوبلاك كريحمرو بنهيمون نے ساتو يستخص وعداده بن دليد كا نام ليا لبكن يم كو با د من ربار ابن معود كين بهر . قسمراس ذات کی حس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے اُن لوگونٹ کوجن کا آپ نے نام لیا تھا بدر کے کنونٹی میں مرے بھے دیکیصا س

> باب كررے ميں تفوك اور ناک في الدينا - عروه نے مجالد مسود و مروان روایت كى ہے، كه انحفرت

كَانَ يُعَيِّيِ عِنْكَا الْبَيْنِ وَا بُوْجَهُ لِي وَ ٱصُعَابُ لَكَةً جُلُوْسٌ إِذْقَالَ بَعُضُهُمْ سِبَعْضِ أَيُّكُمُ يَحْيُمُ بِسَلَاجَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيُضَعُهُ عَلَى ظَلْمَ رِ مُحَتِّدٍ إِذَا سَجَلَ فَانْبَعَثَ ٱشْقَى الْقَوْمِ فِيكَاتُم بِ فَنَظَرَ حُتَّى إِذَا سَعَهُ كَالتَّدِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِةٍ بَيْنَ كَتَوْيَهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لِدَاعُمِنَيْ شَيْطًا لَوَ كَانَتُ لِيُ مَعَكَةً ۚ قَالَ خَعَكُوُ الْتَفْخِكُونَ وَيُحِيْلُ بَدْهُ مُوعَىٰ بَخْضٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كسَلَّمَ سَاحِلُ لَا يَوْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى حَآءُتُهُ فَالِمِنَةُ فَطُرَحَتُهُ عَنْ ظُلْمِرِمٍ فَرَفَعَ رَأْسَةَ ثُحَّرَ عَالَ اللَّهُ مَّ عَلَيْكَ بِعُرَيْشٍ ثَلْثَ مُرَّاتٍ فَتُنْتِيَّ ﴿ لِكَ عَلَيْهِ مِرْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِ مِرْ قَالُ وَكَانُوا يَكُونَ ٢ تَاللَّ عُولَا فِي ذَٰلِكَ الْهَلَٰكِ مُسُتَحَجَابَكُ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُ مَّ عَكَيْكَ بِالْفِي جَهْلِ وَعَكَيْكَ بِعُنْهَ تَنْوَرَشِعَةَ وشكيكة بنوربيكة والوليدبن عُثبة وأميّة بن خَلُفٍ وَعُقَبَةَ بُنِ أَنِي مُعَيْظٍ وَّعَتَ السَّا بِعُ فَلَمُ تَحْفَظُهُ فَوَالَّذِي نَفَسِى بِيبٍ ﴿ لَقُلُ دَايُتُ الَّذِينَ عَثَارَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَمَّعِى فِي الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَكْدٍ-

بَا لَكِبُلُ الْبُرَّاتِ وَالْمُحَّاطِ وَتَحْوَمُ لَمُ الْمُحَاطِ وَتَحْوَمُ فِي الْمُسْطَوِدِ فِي النَّوْدِ الْمُسْطَوِدِ

ا میہیں سے ترجہ باب کلتا ہے کہ نماذیں آپ کے بدن سے نجاست لگ گئی لیکن آپ نے نمازنہ نوڑی ۱۷ منہ کے عبدالٹر بن تسعود بدئی منے ان کی نوم کے لوگ اس وقت تک کا فرضے کم میں ان کا کوئی مددگا رہ نظا وہ کیا کر سکتے منے ۱۳ منہ سکلے کس نے جاکران کو خیرکوی وہ ووڑتی آئیں اور آپ کی بیٹے پرسے نجاست بھینک دی اور کا افران کو گئیں اگرچہ دان حلال جانور کا مخاطر کروہ ذہبے تھا منرک ہو مردار ہے اس کے علادہ اس میں تون ہی منرک سے انو بھی سے انوب میں اندرجہ کوئوں کو کیوں کے عقد بن ابی معید طمعون بدر سے ایک جنرال پر مادا کیا اور عمارہ بن ولید صبش کے ملک میں مرا باتی سب بدر کے دی ان مارستا گئے ان کی لاشیں اندرجے کنوئیں میں بھینکوادی گئیں کم بخت ضرالد نیا والاخرہ ہوئے ۱۳ مند ۔

منع حدید کے زمانے میں تشریف کے گئے۔ اس کے بعد بور ہ حدیث نقل کر مے کہا آنخفرت جب بھی تفو کتے کسی کے ہاتھ پر بڑتا دینی لوگ مفوک لینے کی خاطر ہا تھ بھیلا

دينے) اور وہ اپنے بدن اور منہ پرکل ليناك

> باب نبیدیاکسی دوسری نفد آور جیزے وضوحائز نہیں۔ حسن اور الوالعالیہ نے نبیزے وضو کم نابرا جانا ہے۔ اور عطار نے کہانبیڈا ور دود ھے وضو کم نے سے تیم بہترہے۔

على بن عبدالترانسغيان الزمرى فالوسلم، عاكشه و فرماتي بي النه ملى الترمليد وسلم نع فرماتي بي المن ملى الترمليد وسلم نع فرمايا مربينية كي جيزي فنشه آور موحرام ہے۔

ناً ب عورت إگر ماب كمدست فون د موت سنه البوالعاليد ندكها د حب ان ك پاؤل ميل بيماري في

دَمُوْوَكَ خَرَبُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْرُ وَسَلَّمُ اللهُ عَكَيْرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْرُ الْكَبِي اللهُ عَلَيْرُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْ وَمُعَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَمُعَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَمُعَلَمُ اللهُ عَلَيْ وَوَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَمُسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْ وَمُسَلِّمُ اللهُ عَلَيْ وَمُسَلِّمُ اللهُ عَلَيْ وَمَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْ وَمُسَلِّمُ اللهُ عَلَيْ وَمَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْ وَمُسَلِّمُ اللهُ عَلَيْ وَمُسَلِّمُ وَاللهُ عَلَيْ وَمُسَلِّمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَمُسَلِّمُ وَاللهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَمُسَلِّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَمُسَلِّمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَمُسَلِّمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَمُسَلِّمُ وَسُلّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَمُسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَمُسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَمُسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَمُسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَمُسَلّمُ وَاللّهُ وَسُلّمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

با ٢٩٠ ك الم يَجُوْدُ الْوُضُوْءُ بِالتَّرِيُينِ وَلَا بِالْسُرَكِرِ وَكِرَهَةَ الْحَسَنُ وَ اكْبُو الْعَالِيةِ وَقَالَ عَطَاءُ النَّيكَةُ مُرَاحَبُ إِلَى مِنَ الْوُضُوْءِ بِالتَّهِيْنِ وَاللَّهِمَ وَاللَّهِ عِلَا اللَّهِ فِينِ وَاللَّهِ مِنَ الْوَضُوْءِ بِالتَّهِيْنِ وَاللَّهِنِ وَاللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عِنْ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُؤْمِ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللِهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

٢٣٥ حَكَ ثَكَنَا عَنِي ثُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَ ثَالَ وَ ثَيْنِكُانَّ اللهُ عَبْدِ اللهِ قَالَ وَ ثَيْنِكُلُّ سُفَيْنُ قَالَ عَنِ الرَّهُ هُويِّ عَنُ آبِي سُلَمَ قَالَ عَنَ عَاقِشَةَ عَنِ التَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَوَابِ اَسْكُرُ فَهُوَ عَوَا هُرً ـ

> بأنك عَسُلِ الْمَرَاقَةِ أَبَاهَا الدَّ مَرَعَنُ قَنِهِم وَكَالُ أَبُوْ الْمَالِيَةِ

النظر وطری ہے گئے اس صدیث سے برنکنا کہ آدمی کا تقوک پاک ہے آگر مذمیں کوئی نجاست ند ہوا دریجی باب کا مطلب ہے اس مدیث کوا می بخاری نے کتا النظروط میں وصل کیا ۱۲ امند کے اس سند کے بیان کرنے سے اما مجادی کی غرض یہ ہے کہ جمید کا سمارے انس سے عموم ہوجا ہے اوریجی بن سعید قطان کا یہ تول غلط عمرے کہ جمید نے بہ مدمیث ثابت سے کئی ہے انہوں نے ابول خروس سے انہوں نے انس شے اس سے غرض بہ ہے کہ نجاست کے دگود کرنے میں دوسرے سے مدد لینا درست سے اوزا بوالعالیہ کے اثر سے یہ نکانا ہے کہ وضوعی مدد لینا درست سے اس کوعبد الرزاق نے ذصل کیا ۱۲ امنہ ۔

میرے پاؤں پرمسے کر واس میں بیماری ہے۔

(مُمدائرسفیان بن عیبہ از الوحادم میسہل بن سَعُد ساعدی سے لوگوں نے پُوجھا، اس وقت ان کے ادر میرے درمیان کوئی دوسرا منطقہ استخفرت صلی الشرملیہ وسلم کو (جواحد کے دن) زخم لگا تخا اس میں کیا دوالگائی گئی تھی ہسپل نے کہا اب اس کاجاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا (سہل نے مدینہ میں سب معمایہ کے بعد انتقال کیا حضرت علی اپنی ڈھال میں پانی لانے تھے اور حضست رفاطہ سب کے منہ سے نون دھور ہی تغیب اخرا کیا چٹائی کو حلا فاطہ سب کے منہ سے نون دھور ہی تغیب اخرا کیا۔ چٹائی کو حلا

باب مسواک کرنا- ابن عباس کبتے بیں ۱۱ یک دات میں آنخفرت ملی الشرعلیہ وسلم کی فدمت میں حاضر رہا آپ نے مسواک فرمانی یک

(ابونعمان زحما دین زید زعیلان بن جرم یا الوبگرده) ان کے والد الوموسی استعری فرماتے ہیں میں آنخفریت صلی السترعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آب کے دست مُبارک میں مسواک تھی اور مسواک کرتے ہوئے آغ ارخ کی آواز نکال دہے مندے ۔ جیسے نے کی آواز آتی سیکٹے (گویا اچی طرح پورے مُنہ

رعنمان وابن ابی سنید از جریراد منصوراند ابو واکل) مدیفه فسرمات بی آسخفرت میل الشرعلیه وسلم جب رات کے کسی حقت میں بیدار موتے تومسواک سے اپنامن

معلوم ہواکہ بوریے ک

الْمُسَعُونَ عَلَ رَجُلِى قَالَتَهَا مَرِنْفِكَةَ عَلَى الْمُسَعِلَى الْمُسَعِلَى الْمُسَعِلَى الْمُسَعِلَى الْمُسَعِلَى اللَّهُ الْمُسْتِعَ اللَّهُ الْمُسْتِعَ اللَّهُ الْمُسْتَعَلِيقَ الْمُسْتَعَلِيقَ الْمُسْتَعَلِيقَ الْمُسْتَعَلَيْ وَمَا اللَّهُ عَلَيْ وَمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

حَصِيْرٌ فَالْخُرِقَ نَحْيُرِى مِهِ جُرْحُهُ -كُراُس كَ رَاكُو آپ كَ رَخْم بِين بَعِرْدِى كُنَى \_ مَ بِأَلِكِ السِّوَالِهِ وَقَالَ بُنُ عَبَالِي بِتُ عِنْكَ السَّوِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِنْكُ السَّوِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

وَكُونَ الْكُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ كَامَعُنَا فَا فَرَالَ سِي مَصْدَ، ٢٣٢- كَلَّ ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ إِنْ شَيْبَةَ عَالَ ﴿ تَنْنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْمُنُورِ عِنْ أَفِي وَآفِلٍ عَنْ حُلَيْفَةً كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا كَامَرُ مِنَ

ك توميس نے امچی طرح ان سے سُناہے ١٢ من

وا کھ تون کو ہند کر دیجے ہے اس حدیث سے دوا اور علاج کرنے کا جواز ثابت ہوا اور یہ نکا کہ دواکونٹو کل کے فلاف نہیں ۱۳ سند سے یہ ایک نبی حدیث کا مکڑا ہے جیر کواماً کم بخاری نے اس کتاب میں کئی جگہ نکالا ۱۲ امند سندہ معلوم ہواسوکر اُسطے نوسواک کڑیتی ہے ہے ای طرح پڑھنے ونت اور جب مدیس یومعلوم ہوم

384

صاف کم نے ہے۔

اللَيْلِ كَيْشُوْصُ كَالُحُ بِالسِّوَاكِ ـ

بأكلبك ونمجالستواك إلى الذككبر وَقَالُ عَفَانُ حَدَّ ثَنَاصِحُولِنِ فَ جُوَيْرِيةَ عَنْ ثَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمُواَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكَانِيْ ٱلْكُنْوَ لِهُ بِسِوَالِدِّ فَهَا أَمَنِ رُجُلَانِ أحك لهُمَا آكبو مِن الْلخونسُاوَ لْتُ السِّوَاكَ الْأَصْعَرَمِنْهُ مَا فَوْيَلِ لِى كيتر فك فعُنتُكَ إلى الأكبر مِنْهُمَا قَالَ ٱبُوْعَهُ لِي اللَّهِ اخْتَصَوَةٌ لُعَيْمُ وَعَنِ ابني المسكادك عن أسكامَة عن تَا فِعِ عَنِ ابْنِ عُسَرَد

بالكك فضل من بات على الوصور ٣٣٧ حَكَ ثَنَا مُحَتَدُهُ بُنُ مُعَاتِلٍ عَالَا مُبْكِا عَبْلُ اللَّهُ لَلَكُ مُبْرِيَا اسْفَيْنُ عَنْ مَّنْصُوْدِيِنَ سَعْدِ أَنِي عُكِيْكَ لَا عَنِ الْكِرَاءِ بَنِي عَازِيٍ ، قَالَ تَدَالَ التَبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُيْتُ مَضْجَعَكَ فَتُوَمِّنُ أُونُهُ وَمُودَاكَ لِلصَّلَوةِ ثُمَّ اضَطَحِمْ عَلَى شِقِك الْاَيْسَ ثُعَرَ عُلِ اللَّهُ عَاكُمُ اللَّهُ عَاكُمُ كَانُهُ فَيَ إليُك وَ فَوَضَتُ مُرِئَ إِلَيْكَ وَٱلْجَاتُ ظَهُرِيَ

باب اینے سے بڑے کومسواک بیش کرنا۔ عقان نے بوالصخرین جو بربہ اذبا فع اذابن عمراً کما کہ نى صلى الترعليه وسلم في فرماياكه مين في خواب مين ديكهاكه مكي مسواك كرربامون اور دوتخف ميرع بإن آئے۔ میں نے وہ سواک دونوں میں بچھوٹے کو دے دی مجھ کہاگیا مہد بڑے کو دیجے ۔ چنا بخرس نے دونوں میں سے بڑے کو دے دی امام بخاری کہتے ہیں۔ اِس مدیث کونعیم بن حاد نے عبدالتہ بن مبارکسے اختصاد کے سا مخدواست کیاانہوں نے اسامہ بن زیدسے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر دا

باب دات كوباد ضوسوني داك ك فضائل -(محدين مغانل اذعبدالله لفسغيان الثنفودا وسعدس عبيده ) برارس عازب فرمانتے ہیں ۔ نبی صلی التّرعلیہ دسلم نے مجھ سے فرمایا جب توبستر پرسونے کے لئے جائے نو وضو کر لیاکر، جیسے سماز کا وضوم وتاب بے ۔ مھرا پی دائیں کروٹ پرلیٹ اور یہ دیمسا پرمط ٱللَّهُ مَرَّ ٱسْلَمْتُ وَجُهِي ٓ إِلَيْكَ وَفَوَّ ضَتُ ٱمُوكَ إِلَيْكَ وَٱلْجَاتُ ظَهُرِئَ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهُبَةً إِلَيْكَ لَامَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأُ مِنْكَ إِلَّا رِكَيْكَ اللَّهُ مِّ امْنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٓ اَنْزَلْتَ وَبِهَ بِيَكَ الَّذِي كَ الكك وغبكة و وهبة والكك لا ملجة ولا منهجة المؤسك الرسك وترجمه الصفدا تيرك تواب ك شوق ساورتير عداب

اس مدیث کوعفان تک ابوعواند نے اپنی میچے میں اور ابونیم اور بیبقی نے وصل کیا ۱۲ امند کے معلوم ہواکہ بڑی عروا نے کو مقدّم رکھنا چاہتے مسواک وييضي اى طرح كعلانے بلانے چلنے بات كرنے ميں مهلب نے كها يہ جب سے كه نرتيب سے جيڑہ ندكتے ہوں اگر جیڑہ گئے ہوں تو دائى طرف والے كو مقدم رکھنا چلبئے اس مدیث سے بیمی نجلاکہ دوسرے کی مواک استعمال کرنا کروہ نہیں ہے مگر دھوکر استعمال کرنا مستخب ہے ١٢ منه علا دابنی ﴾ كروط مرايشة سے زيادہ عفلت نہيں ہوتی اور تہجد کے لئے آنکو کھک جاتی ہے ١٢منہ -

مے ڈرسے اپنی ذان کوتیرے مپردکیا اور ایسے شمام کا **ہ** تیرے سپرد کر دیتے ، اپنی پیٹھ تھ برٹیک دی دینی تھے پر مجروسک ا ننچه سے بھاگ کرکہیں نجان اور تھ کا نانہیں ، حرف تیرسے ہی پاس فكتَّا بَكَنْتُ اللَّهُ عَرَّا مَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي كَا أَنْزَلْتَ \ يَصِيح موت ني برايمان لايا دآب في فرما يا اس وعا مح بعد، الم مُنْتُ وَرَسُولِكَ عَالَ لَا وَنَبِيتِكَ الَّذِي ثَنَا وَسُلُتَ ۔ | تورات كومر مائة گا، تواسلام بررہے كا اور اپنى گفتنگو كا آخِر

مِنْكَ إِلَا لِيُكَ ٱللَّهُ مِنْ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّبَ فِي كَ انْزُلْتُ وَبِيَهِ يِكَ الَّذِي يُ السِّلْتَ فَرِنْ مُّتَكُمِنْ لَيُكْتِكَ فَانْتَ عَلَى الْفِطْرَيْةِ وَاحْعَلْهُنَّ اجْرِيَاتَتَكَكُّمُ

اس دعاکو بنا ہے (بین اس مے بعد بغیری ودمسری بات مے سوجانا چاہئے) برا دہن عارب کہتے ہیں میں نے یہ دعا یا دکرنے مے لتے اسخفرن صلی الٹرعلیہ وسلم کوسُناکی ۔جب میں نے نیبتیکِ کی ملگ پُرسُولیِ۔،کہا نواپ نے اصلاح کم

لے اس سے بعد سوجا بھرکوئی دنیا کی بات مذکر اگر دوسری دعائیں یا قرآن کی آیتیں بڑھے تو قباحت نہیں ۱۲ مسند کے معلوم ہواکہ ادعیہ اور الذكار مالورہ مير جوالغاظ أتخفرت ملى التُرعب وسلم سيمنعول بيران مير تفتون كرنا بهترنهير - امام بغاوى اس حديث كوكتاب لوضوك اكزمير لاشتراس ببريراشأده ب کہ جیسے دمنواَ دی بیداری مے اخیریں کرناہے اس طرح بہ حدیث کتاب اوضوکا خانمہرہے ۱۲ مسنہ۔

## ح العاري

میں بخاری شراف کی جامع مفعمل مکل آسان اور ستندار دوشرح جواها دیث باک کے علمائے عظام اور اساتذہ کرام کے لیے حوالہ کی جدید اور معیاری تصنیف علوم دینہ تبہ تے منتہی طلبہ کے لیے خزینہ علم اور عام قاری کے لیے شفیق ترین رمنجا ہے۔



باب كَيْفَ كَانَ بَدُّمُ ٱلَوْجِي إِلَى مَاسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّوَ وَتَعُولِ اللهِ حَلَّ ذِكْدُهُ إِنَّ أَوْحَنِيتَ أِلْبُكَ كُمَا أَوْحَيْنَ إِلَى نُوحِ وَالنَّبِيِّينَ نَ مِنْ كَبُدِهِ -

تشر تحبیه بآب ، رسول اکرم ملی اطرعلیه وستم بروی کا نزول کس طرح مواا ورخدا وند قدوس کا به فرمان کریم سنے آپ پروی کا نزول اسی طرح فرما ياسيع س طرح معرمت نوح اوران سك بعد أف واسف ا بسيار عليهم السّلام يرفرها يا تقار

ا غازکتا ب بیں بخاری کا انوکھا انداز |معنقب ملیہ الرحمۃ نے اکیب انوکھے انداز پر اپئی تناب جامع میں کا کا فازکی ہے بھنفین عام طور *رجب کوئ کتاب نژوع کرنے ہی* توحمدوصلوہ کومفعدسے مقدم لاستے ہیں، لیکن امام بخاری اس عام روش کاسا تھ منیں وسیضے گواس مخالفت کاالزام ا مام بخاری پرعائد منیں موتا کیونکم امام کسی کی دوش کے با بند شہیں۔ باں عام معتقین ا مام کی مخالفت کے باعدیث موروالزام بپی، نیز بیرمجی کهصنفت ملیرالرجمر کےمعامرین اوراسلامت کی بیرعام عاوست نریخی-سلعت میں اسحاق بن لربوبیرا ورا مام احمد کی مسندمو بودسے اورمعامرین میں ابوداؤد فابل ذکر ہیں، ہاں اگر خطبہ ہو تو اس سکے سبلے حمدو ثنا سے کا مام عادست سبعے ، اور انکیب اعرا بی نے جاہیت کے طور پرخط مٹروع کر دیا تھا تو آپ نے تعلیم دی تی۔

مركيا جاسے وہ ايك واما ندہ باعدى طرح سے

كانطبة لويد اببسوالله وعمل بروه خطرج اللرك نام ياس كى مدس مروع الله فهو كاسد الجندماء عه

وضیح انشکال | بیکن اشکال دراصل بینمیں ہیے ، بلکہ امام بخاری علیبا افوقیہ کا بیرطرنتی امعاد بیٹ کی بدایت سیے موافق معلوم نہیں ہو

بروه الم كام حركوالتُدسك وكراورسم التُدالِين ارسم سے منروع مرکبا جاسے نا قام مو تا سے

كل امردى مال لم بيدا فبصبنا كرالله ببسه الله المدحلن الزحيم فهوا فطمعت

بروه کلام جس کوامندی محت نزدع نرکیام کے ناقص بوتاہے مروه امم کام جوالله کی تشخیر وع نرکیا جائے ناتام رستاہے

مدریث متربعین سکے دوسے الفاظ برہیں۔ كلكلام لايبدا فبدبجهد الله فهواجذه

كلامردى باللهيد فيدبالحدن فمواقطة

دن نام احادبین کے بین نظرا مام بخاری کوبیرمناسب مزمخا کراپنی کنا ب کا کافاز جمدوصلوۃ کے بغیرفروا دینے ، ا ورخصوصا جبکرکتاب اللّٰہ کا آخاد بھی حمد خداوندی سے ہوتا ہے ، بچراہ ام مجاری ملیہ الرحمۃ تے کس لیے ان تمام بچیزوں کونظرانداز فرہا و با 🕒

بچوایا منت | بواب دسینے والوں تے امام کما ری کی جانب سعے اس کے مبت سے جوابات دستے ہیں ، مُسلًا ہے کہ اس مدیب کا حار قرّ فہن عبدالهمن پرسے اور وہ ضعیعت بیں، اس بیستام نجاری نے اس کی طرف انتغات نہیں فرایا، برجوا ب جس درج سفیم ہے طا ہرہے 'ا ول نوفره تهامنیں اس بیے کہ ان سکے متا بع سعید بن عیدالعزیز موجود ہیں۔ اوراگرمتا بع موجود حی نہ ہونوجب ایک روایت سے فضاکل عمال

عده ابوداؤد ونسال اعده ابن اجر، ابن حبان ، ابرعوانه ١١ سد نسال -١١

عده ابوداؤد ۱۲ عسه ما فظ عبدالقادر فی اربعت ۱۲

به لامعیاریہ ہے کہ اس روابیت کے بیان کرنے والے عدول وُتعات ہوں، روابیت متصل السند ہوا ورشکوک وطل سے بری ہو، دوسرا معیاریہ ہے کہ ان تصریب بیں سے کمی ایک نے اس بھی عدت کی صرفیت کردی ہو۔ تیمیرا معیاریہ ہے کہ اس روابیت کا استخراج ایمی کتا ہول میں کیا گیا ہوجن میں صبحے روایات کا التر ام ہے بچری تفامعیاریہ ہے کہ رواۃ مخیر مجروح ہوں اور روابیت عملا قبولیت کا درج بھاصل کر بچی ہوا در اگر کوئی رادی مجروح ہو تو متا بعدت سے اس کا ندارک کردیا گیا ہو۔

ان معیادوں پی سے اُٹر سکے دومعیادوں پر ہیروابت صحبت کا درجرد کھتی ہے اس لیے کرا بن صلاح سفیاس کی تخیین ملکہ تقیمے کی ہے۔ چھی میجھا بن خریمہ اوقبیجو ابن حبان میں بردوابیت موجود ہے ،اور برحفرات ابیسے بیان کے مطابق حرف وہی روا تیس بلیتے ہیں ہواں کی چھی مشرائط کے اعتبار سیمیم بھی ہوں، بھرمی ڈیمن کی تقیمے کے باوجود اس روا بہت سے بالکل ہی حرف نِظر کر لیبنا درسیت ملیس اور مذربیجواب پھی امام کے مرتبر محدیث کو صافحت دکھ کردرا کی ہیں ۔

دوں ابواب پر سے کرمدیٹ کا مطلب نوح وے بر ہے کہ ہم کام کاآ غاز حمد وصلوۃ سے ہو، اس کے معنی بر ہرگز نہیں کرمحروطوۃ کی کنا بت بھی عزوری ہے ، پھراکپ امام مخاری علیہ الرقسر سے اس قدر بدگرانی کیوں قائم کررہے ہیں کم اننوں نے حمد وصلوۃ کے بغیر ہی کتا ب کونٹروۓ کردیا مرکا ا ورحبیا کرمفذمر میں معوم مجی ہو چکا ہے کہ امام نے ابیا ہرگز نہیں کیا بلکہ انتہائی اہتمام کے ساتھ برخد مست

انجام دی سے درم ہوا ب می سبع ا درمیرسے نز دیک کافی جی"

یعفی حضرات نے بہمی جواب دیاکہ ام مخاری نے لب مانٹرا ورالحد دئٹر دونوں سے ابنداکی احادیث پرعمل فرمایا ہے اور پر دونوں ہوائیں ایک ساتھ اس طرح ہوئی ہیں کہ امام مخاری نے اپنی کناب کا آ فازیسم انتدار جمن الرحم سے فرمایا ۔ اس سے لم اللہ سکے ساتھ آ فاز توظا ہرہے اور حمد مخدا وندی کا ہیلواس طرح 'کلتا ہے کرخود ان کلمات بیں الرحن الرحم موجود ہیں جوخدا وندکریم کی مفات عالیہ ہیں ، باں اگر لفظ حمد درکسی ہم کام کی نما میت موقوت کی جاتی نو وافعی امام نجاری کوموردالزام معٹمراسکتے ستھے ، بیکن ایسائنیں ہے اس بیے امام نجاری نے دونوں ہوا یتوں کو ایک ساتھ جی فراکر دونوں حدیثوں پر دونہ عمل کی کامیاب داہ نکالی ہے کیونکہ حمد سکے لیے

صیغر حمد کا نلفظ حزوری نمیں بلکہ حمدسکے اوریجی پیرایہ ہوسکتے ہیں۔ پوتھا جواب یہ سیسے کہ ان نمام احاد میٹ میں فدرشنز کس بیرہسے کر کسی ایم کام میں برکست اور امداد خداوندی سکے حصتوں سکے بلیے ر

و کرخداوندی عزوری ہے اوراگر وکرخداوندی کے بغیر ہی منزوع کردیا گیا تو تشنگی ہائی رہ جائے گی، بھیریہ کرزو کرخداوندی کا ایک ہی طریق نہیں بلکہ ہم امتدار جمن الرحیم سے آفاز بھی اس کے بیائے کافی ہے ، آخر کے بیٹمیغل سجوابات گو بھیلنے والسے ہیں نیکن امام بخاری رحمہ التار کے علی مند

شابان شان منیں۔

امام بخاری کے نتا بان شان ایک تو برجواب ہے کرست سے میں کتاب امترکی اقتداء صروری تھی اور کتاب اللہ میں سب سے

حفرت علامر شمیری کی داستے گرامی محدت علامر کمثیری علیدالرہ سنے ارشاد فر بایا کہ وی سے ساعۃ افتتاح فر بانے سے ام مجاری کا مقصد بہ سے کہ در اصل خواسے سائۃ بندسے کا تعاق وی کے ذریع تا نم مہوتا ہے، اس بیلے سب سے بہلے اس تجوت کی عزورت ہے کہ ہم خواسسے شعلق ہیں اورا گرفداسسے نعلق ہے تو وہ دی ہی کے ذریع سسے ہواہیے ، اور بیرخداسسے نعلق عمل کوچا ہتا ہے اورش کے بیسے علم کی عزورت ہے، اس منا مبست سسے امام مجاری رحمہ امتہ رفے سستے بہلے وی کے ابواب قائم فرمائے اوراس کے بعد علم کے ابواب لاسے اور بھراعال کا سلسلہ شروع فر مایا۔

مقصدنز جمہ امام بخاری علیہ الرجمۃ نے کتاب کے اندرنزاج کے سلسلہ میں اپنی کسی عادرت یاط لقے کا اظہار منبی فرہایا ، حفزات شارحین اسے ایسے خاق سے درمیان سب سے زیادہ اختلاف رہا ، کیو بحد اس کا مقصد و مطلب میں کیا ہے۔ اس یا رسے میں کوئی تعربی نہیں ہے ۔

مثار حین سے حام طور پر تراج کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ترجمۃ الباب کو دعویٰ کی جذبیت میں رکھتے ہیں اور پیش کو دہ حد میت کواس کی دہیں سے معاورت کے مطابقت ناہر ہوتی کی دہیں مطابقت ہے یا منیں ، اگر مطابقت ناہر ہوتی کے دہیں تو فیما ، اورا کی مطابقت ناہر ہوتی کے سوچے ہے توفیما ، اورا کی مطابقت ناہر ہوتی کے سوچے ہے توفیما ، اورا کی مطابقت نیابر نہیں کے دسے توفیما ، اورا کی مطابقت نیابر نہیں کے دسے سے توفیما ، اورا کر مطابقت نیابر نہیں ہے تواس کی خاصت شان اور حدالات اس کی احد سے تبین دیتی کر ہے سوچے ہیں شارحین کی کوشش اوران کا کمال ہے ۔

بی شارحین کی کوشش اوران کا کمال ہے ۔

پیش فرما دسیتے ہیں، جس سے ظاہر دلالت سے ترجمہ کا مقصد معین کرنے والوں کو بریشانی ہوتی ہسے اور جب مطالقت نظر نمیں اُتی تو اعتراض پیدا ہوجا نکہے، یرسب ان شا رائٹدا بنی اپنی مگر تفھیں سے آئے گا۔

زیر کیمنٹ نزجمہ از برمجنٹ نزجر سباب کیف کان بدی الوجی الی دیسول الله صلّی الله علیه وسلّم" رسول اکرم صلی الله طلیرونم پروٹی کا آغاز کس طرح ہوا ? برنلا ہر تو اس ترجمہ کا مفصد بدروی کی کیفیتیت کا سوال معلوم ہوتا ہے ، گھرصنف کا برمقصد منبس ہے ہم پیلے الفاظ کے فلا ہر پر نظر کرتے ہوئے نزجمہ کا مطلب بنانے کی کومشش کرنے ہیں۔ ہم ان الفاظ کونین طراحیۃ سے پرطھ سکتے ہیں، اور نبیزں ہی طرح انہیں منبط مجمی کیا گیا ہے۔

(۱) کا بیکیف کان بدء الوی الی ماسول الله صلی الله عدید وسلود زم کاب کیف کان بدر الوی الی رسول الله صلے الله عدید وسلور

رس كان كَبُف كان بدء الوحى الى رسول الله على الله عليه وسلمد

بہلی صورت بیں اصل ترجمہ جائب کی الحد بیٹ ہے جس کو خذف کر دیا گیا ہے اور اس سلسلہ کی ایک اہم ہے پڑکی خاص طور پر بہان کر دیا گیا ، ترجمہ کا مفصد بہ ہے کہ بینہ برطلیالسلام کی احادیث ہم کک کس طرح نیچی ہیں ، ان کے بیٹی نے کا ورلیم کیا ہے ، اور بیر سلسلہ کہاں سے چپا ، اکنا زوجی کی کیفییت کا بیان اصل مقصد منہیں ہے بلکم تقصد حروث احادیث کا ذکر ہے ، لیکن اس سلسلہ کی ایک خاص چر ہو اکنا زوجی کی کیفییت سے متعلق بھتی نمایاں طرلیتہ ہر بیان کردی گئ ، اب دونوں چیز میں الگ الگ ہو گئیں ، ایک حدیث کا ذکر ہے اور دومرسے آغاز وہی کا ، اور آغاز وہی کا فرکر ترجم سے ایک ہوڑ کی جیٹیت رکھتا ہے نور مقصود منہیں ہے ۔

اس نففیل کے بعدم ہر روایت میں ہو وی کی تفییت کی تلاش امام بخاری رھر المتٰدکے مفعدسے نائد ہوگی اوراس سلسلہ کی وہ تا وہلات جوروایات کے انطباق کے بارسے ہیں کی جا بیٹ کی محل نظر ہوں گی ، کیونکر جب بر بات امام کے مفعدسے الگ ہے تو بھر اس وقت طلبی کی کیا حزورت سبے کرخواہ مخواہ کی ناویلات کر کے ہر روا بہت کو بدر وجی سے جہاں کر ہی دیاج استے ہاں اُننا حزورہ ہے کہ ان تمام روایات میں بیچر بھالے لسلام کا تذکرہ اور وی کا تعلق قائم ہو ناچہ ہیے ، اس بیلے کہ باب کا تعلق اس سے ہے بہت نے گزیجہ دلتہ ہو بات نمام روایات میں بیچر کی تا والے کے بی نمایاں ہے ۔

دومری صورت پیں نفظ جا ب کوکیفٹ کی جانب مضاحت کیا گیاہے ، اس صورت میں ترجہ کا مطلب برظاہر آغاز ومی کی بغیبت کا بیان ا کرن ہے ، لیکن جب ہم پر تفصد فراد دسے کرروایات پر نظر ڈالنے ہیں تواس کے اثبات ہیں موت ایک ہی روایت نظراتی ہے ، باقی رواتیں اس بارسے ہیں خاموش ہیں ، جہاں تا دیل کے بغیر چارہ کا کوئنیں ، تبہری صورت بھی معنی کے کھاظرسے ان وونوں صورتوں سے الگ نہیں ہے۔ اب اصوبی طور پر ہیں ہر دیکھنا ہوگا کو آئا ہر حزوری ہے کر ترجم کے ذیل میں جس فدر روایات کا استخراج کیا گیا ہے ان میں سے ہر روایت کا زجم سے انطباق موری ہے ایک محجود تر روایات سے بھی منفعد ثابت ہور با ہو تو اسے بھی کا نی سمجھا جاسے گا ، کچھ لوگوں کا خوال ہے کہ ہر ہر روایت کا انطباق حزوری ہے ایک محجود تر روایات سے بھی منفعد ثابت ہور با ہو تو اسے بھی کے جود کا اعتبار کہا جائے گا کہ اوافعہ تا مام کے وائی مبکاری شہرے ۔

اس نوبال کونسلیمکرلیسے سے لبعد ہمارسے بیلے مبرست سی آسا نیاں میدا ہوجاتی ہیں ،اب اگرکوئی روایت کہیں ترجمہ سے عیر منطبق معلوم ہوگی تربے تکلفت اس فاعد سے سے فائدہ اٹھالیں سگے کومجو مدکو و کیصا جائے ،امام ہجاری علیہالرحمرکی عادست ہے کو ترجہ سے نویل پی ایک حربے روایت کے بعد حودو مری روایت کا تتے ہیں ، وہ براہ راست ترجمہ سے منعلق نہیں ہوتی بلکہ وہ سابق روایت کی تفصیل فرشسز تک ہوتی ہے باکسی اورطرافیۃ پراسی حدیث سے متعلق ہوتی ہے ،اس اعتبار سے اگرا کمیٹ روایت متبسب ترجمہ ہوا ورباتی روایش اس ایک روایت سے منعلق ہوں تب بھی ترجم زامیت مانا جا تہے ۔

ا سماعیلی علیدالرحمه کا اعتراض اساع بی شف که بست که اصادیت ویل ترجه سے مربوط نیس معنوم بونیں کیونکه ترجم بدایت وی کاب اور اصادیت می بدایت کا ت اور اصادیت کا که بین فرکم نیس بند اس بنا پر نزجم کے الفاظ ---- کیف کان بدء الوجی سے بہائے کیف کا ت اوجی بونے تو بہز نفاد

علامہ سندی علیہ الرحمہ کا سجواب اصافت بیا نیہ ہی مان کرا کید صورت پر کھی ہے کہ وہی سے مراد صدیت رمول انٹرصلے انٹرعلیہ کو کم کی جائے اور بدرسے مراد مبدد لیا جائے اس صورت میں معنی پر ہوں گے کہ پیغیرطلیہ انسلام کی احاد بیٹ مبدروجی معیی فرات باک جل مجرہ سے کس حل حرار حل کریم کا کمیر بیٹی پی روامایت نے بتلا ویا کہ پیغیرطلیا لصلوذہ والسلام کی احاد بیٹ مبددومی کے فرمشتذ کے ورابعہ ہم کہ بہت

نگس<sup>تاہی</sup>ی ہیں۔

علام کرتی بید الرحم کا ارشاد اعلام شیری اس کی قرجیدان سب با تون سے الگ فرمانے ہیں کہ دراصل امام بخاری اس با سن متوجہ کرنا جاہتے ہیں کرحفرت عیں علیدالسلام کے بعد جوسلسلہ دی منقطع ہو جبکا تھا، اس فتر قامے بعد بسلسلہ بھر دوبارہ کس طرح ظهور نیریر ہوا ؛ چنانچر بدہ الوجی ہیں ایک نسخ بدن و الوجی ہیں ایک نسخ بین محک المام وادی ، بھی ہے ، حضرت علام کرنٹیری کی توجیہ پر دوفون نسخول کا مفسوم ایک بی نمکانا ہے کہ ہر وی الوجی ہیں ایک اس معلم میں کس طرح نبخی، بیمینی جنس وی جو اپنی بست می افواع وائنی می برشتی ہے اس معلم سے اس معلم میں منبی اللہ بی سندی اس کی توجیہ بود واول کی کیفیت نبلائی جائے ، بال اگر علام بین منبی ایک تا اس کی مفسوم میں نبل کی اجزا روجی سے بود واول کی کیفیت نبلائی جائے ، بال اگر وی کو اجزا در فی موریث میں جزر اول کا نذری وی کے لفظ کونا میں محدسیت سے ملاوہ اور کسی حدمیث میں جزر اول کا نذری منبی سین کی توجیہ بین کا میں میں ہوئی اور جو بین بین اس معنی کے اعتبار سے بوایت ، نما بیت کے مقابل نبیں ہے کہ اولین صقد مرا دلیں ، بلکہ اس بوایت کے مقابل نبیں کہ بوجی بروجود دی کی آب ہے کہ اس کی میں میں کا اس کی بیل کی کہا صورت ہوئی جو جیسے کہ قرآن کریم کی آب ہے کے ماجد اُن اور ان حدید اس آبیت میں بھی بوایت ، نما بیت کے مقابل نبیں بلکہ اسے عدم سے وجود میں آنے کے بیاستا مال کی کہا ہے۔

ا و گامان کا گامان ک کا کر مجرم چھے مسے قبل میں افغا طرح مربو ایک مرتبر کری نظر کھال اپنی جا ہیے ، ترجم میں نین لفظ ہیں ، 10 کیعٹ رس بدو رس ا وی - ان نیون الغا کا کو امام مجاری نے بغیر کسی فریر کے ذکر فرمایا ہے -

دا، وحی عام سے منٹو ہو باعیر متلو، مناقی ہو بالسامی جر بل بھورت ملک لاسکے ہوں بابصورت بشر۔ (۲) مدا بہت عام سے زمانی ہو بامکانی بعنی آغازمکان سے بھی ہوتا ہے اورزمان سسے بھی میدا بیت حال بھی ہوتی ہے کرکس حال میں مشروع ہواا وریدا بیت صفامت کے اعتبار سسے بھی ہوتی ہے ۔

(۱۷) کیف محصوص منیں ہے، مکان کی کیفیت بھی مراد ہوسکتی ہے اورزمان کی بھی اور ما حول کے اختب ارسے بھی اب بولوگ بدایت سے مراد بدایت زمانی لیتے ہیں اور کھیر روایات پر نظر والت بین توانمیس دور کک منفسد کا بنت نہیں جیت اوراعتراض بدایات اوراعتراض برجا تاسی میاری رجمه التر پر بہیں بلکہ اپنی فنم نارسا کا تصور ہے ۔

' مراجم کے الطباق کی آسان ماہ اس ارشادی روشن میں ہیں زاجم کے انطباق کے لیے ایک میرے اور بے بحلف طریقہ کی طون واہما ٹی ہوتی ہے اور وہ ہدکہ جہاں ترجہ بہ ظاہر دوایات کے ساتھ بی منطبق نظا کہ نے وہاں پہلے ترجم کے انفاظ پر بور کیا جائے اور میر اصادیث پر گھری نظا ڈال کوا کیس ایسی بات بحالی جائے ہوتر جمہ و صدیت میں ندر مشترک ہوا ور بھر اس ندر مشترک کو ترجم کا مقصد قرار دسے کر اصادیث کو منطبق کیا جائے ، ہدراہ شامین کے ان بے صرورت تکلفات کی برنسبت بدرجہ ایسان ہے جہاں اپنی جانب سے الغاظ میں تنظیر ہے بعد سر کھیانے کی فریت کا تی ہے۔

نربر کیبٹ ترجیم از جم کافاہری مقعد نکالنا توآپ کے بیاے چندال د متوار نہیں ہے کہ صفرت مصنف علیہ الرحمۃ وی کی بدایت کے احوال و کرکرنا چاہتے ہیں، کین یہ فاہر بنی کا مال ہے، امام بخاری رحمہ العثر کا مقصد رہنیں ہو سکتا اور نہ اس کی خرورت ہے کہ ابتدار کا ب میں، ابتدار وی کا عنوان انعتیار کیا جائے ہے۔ الم بخاری رحمہ العثر کا مقصد رہنیں ہو سکتا اور نہ اس کی کا عنوصد اصلی ایک اور اہم بات سے ایک متقال مسئلہ بیان کر رہنے ہیں جہاں وی کے پورے متعلقات سے بحث ہے، اس بنا پر امام کا مقصد اصلی ایک اور اہم بات ہیں ابتدار کو بہت ہیں ہو کہ ان میں ہے بالم خوات نہیں ہے بلکہ وی کہتے ہوں، کہ منافر ہوں کے احدام کو کہتے ہیں، کی وی کا قال بھی اس جو براسے کہ دون انسانوں کے قیاس وجوال کا نام نہیں ہے بلکہ وی خواوند قدوس کے احکام کو کہتے ہیں، کیچے ہر بات ہیں کس طرح معلوم ہو سکتی ہے کہنوا و ندر کریم اس بارسے کہ کسی وی کا قال بھی براسے اور ہوں کی انسان کی کی اس کی کی دون کی دون کی دون کو اس کے دون کا فران کی دون کو کہتے ہیں۔ اور انسانی وہائے کی دون کو بیا ہوں کی دون کی دون کی دون کو کہتے ہیں۔ اس کے دونے کو قداوند قدوس کی مرضیات و نام ضیات کے لیے معیار بنا نا غلطی ہے۔ انسان ا بیست تحصیل علم کے قام ورائے ہیں طور کی کہتے ہیں۔ اس کی گاہ جی فلو دکھ میں خوات والد جی بیا وہ اندازی وہ اور اس کے سامعہ ہی جی فرق آجا تا ہے۔ اور بہت سی مطبعت ہیں والی کا فروہ اوراک جی نہیں کرسکتا ، اس کی قوت والفہ جی بدل جاتی ہے۔ دوراس کے سامعہ ہی جی فرق آجا ہے۔

انسانوں میں عقل کی روسے ترتی کرنے والا طبقہ جوفلا سفر کے نام سے موموم ہے اور ین کے اقوال عظمت کے ساتھ کنا ہوں پ کھے جاتے ہیں، ان کے عقلی ارتقا رکی معراج امکیب دو مرسے کی تکذیب پرسے، ایک عالم کو حادث مات سے، دو مرافدیم، اکیب کتاہیے کراسمان موج دہیے، دومراکت سے کرمنتہ اسے نظر کا نام ہے ، ایک اعادہ معدوم محال بھتاہے، دومرالبث بعد الموت کے امکان کا فائل ہے، جب انسان کے حواس اوراس کی عقل اوراک منتبقت سے قاحر مطرسے تواسے خدا وند تعدیس کی مرضیات معلوم کرنے

فرنشت سائق میلتے ہیں ، بعین آیات کے بارسے میں توسٹر منٹر ہزار فرشتوں کھے مہرکاب ہوسنے کی روایت موجود ہے ، اگرجرنمل تناهی ہو نے نب بھی خطرے کی کو لی بات نرمتی لیکن جب وہ تنمائعی نئیں نواس کانعجا مونعرہے کہ وی رہ العرمت کی جا نب و سے زمیم ملی متی لین او میں تحیین ال اگیار

اس سے اکٹے بھل کرموٹ الکیمعا ملہ سے کرنٹا ہدوہاں سننے باسمجھنے ہیں گط بط ہوجائے یا بیان کرنے میں مجھ لغزش ہوجائے

اس بیسے امام کاری مدار حمد کومری البرکے احوال ہی بیان کرتے ہوں سے کوہ موجودات کا خلاصہ ہیں جن کوخدا وند فدوسس نے سب سے بید خلست بڑے سے وازاعا، عالم کے وجود سے قبل ہی من کو نبوت دیدی گئ تھی جزفائم الانبیار میں اور عنبی اولین والمزین کے تمام علوم دسے دستے گئے ہیں،ارسٹا وفرمایا

مڑوح سے آخیرتک وہ تام علوم ہواس دنیا میں نازل کیئے گئے سب کے سب آپ کوعطا کے گئے اور قبا مست اک کے ہے آب كومبوث فراكرآن والى دنياكوآب كى امت فرر ديا كيا ورميريدا علان فراياكيا-

وَمَنْ يُحْطِعِ الدَّسُولَ فَعَنَدُ اطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ نَوَلَّ ﴿ مَرْتُصْ فَوسِولَ كَاطاعِت كَالِر

فَهَا اَدْسُلُنْكَ عَكِبُهُ حِرَحِينِيْطًا وسوره نساءبيت ٨٠٠) عَنْمُصْ دوگردان كرسے سوچ ئے كھواں كا تگرال كرمے نہيں جيما حب ذات مغدّ سر سعات بول اس سخصتلی غلط نهی یا خلط میا یی کاکمیا احتیال موسکتا سے تین بھرتھی شفا مناسئے میڑیت سموکا

امكان *مكالاجلسف نوقراًن كريم مِي ارشا وسِسے و*إخّائخنُ نَوَّكُنَا الذِّ كُووَائُاكَ لِمُ كَافِظُوكَ - دَحِراَتِكُ، دَمَمِسْ*ف قرآن كوناول كم*يبي*ے اور* ہم اس کے مخافظ ہیں )۔ اب مؤرکیجے کڑھ وی کا بھیمنے والا نعرا وند قدوسس ہو ، حس کوسے کر انزسنے والے قدسی صفاحت محفر ست جرتبل ادربیسنے واسے جامع امکا لامت خام الاثبیا محدصلی انڈیعلیہ وسلم ہوں اس کی شوکست وعظریت کاکیا ممال مڑکا اس بیسے بخاری علیہ الرحمة فرمات بير ركيف كان بدء الوى الى مسول الله صلى الله عليه وسلم دمين مم اس برعور كرم عن ملي العدة والسلام ك باسس مى طرح أتى منى بكمال سعة أتى منى بكون لا تاتفا إكس مكان مي اول اول نرول بها إكبيمالات عقف ؛ اوراس وى سع عالم مي كيا

<u>حاصل کلام اسب حزت کینیخ المند قدس سره العزیز کے ارشا و کے طابق ترجم کامقعد میزوار پایک دی برطی پرشوکست و باعظیت</u> <u>متے سے ، مرقم کمے نیزارن سیسے محفوظ سے ، دین سکے تمام اصول وفروع کو حا دی سے ،اس مغصد کے بیش نظراگر دوا بیٹ پرنظر کی جا سے تو</u> حصرت على الرحم في تعيم في بنا پركوني اشكال واردمنيس موسكنا-

ا بیت کریمیدا وراس کے انتخاب کی وحب<sub>را</sub> وی کی عظمت ہی کے انبات سے بیے موی امری البدا ورواسط کی توثیق کی حرورت متی ج<u>س کے بیعے امام علیہ الرحمہ نے آیت بیش فرا</u> دی، اس اعتبار سے آیت کولیمشنقل ترجمہ نہیں ہے ملکہ اسی ترحم کا ہجز ہے جس کونا کید کے بیے بڑھا دیا گیاہیے ر

أبيث كامثان نزول يرسي كمشركين ستربيودك كمضسه إخود بيود في برسوال كما كراكم أثب بعبر بي قرص طرح مولى عليه الميلام كتاب وسيكم مبوث فرماست مگئے تنتے اس طرح أب رہم كمل كتاب كا نزول ہوتا بپاہيئے ؟ اس سكے جواب ميں اُست افرل فوائ كئى، إِنَّا أَوْحَيُنَا اِنْبُكَ كَمَا اَوْحَدُنَا إِلَى فُورِ وَاللَّبِيِّينَ مِنْ الْبُدِم (موره نساءات ١٧١) يَم نعاب كم إس وي هيج ب جيك نوج کے باس میری می اوران کے بعداور مغیروں کے باس " آیا سے مٹروع فرانے ہی جرحوث ٹاکید سے اورصیغر جمع اس سیسے استعال فرما يكوم في شان علمت سے وى نازل كى سے - اى لا عبيت استادينيں فرمايكراس ميں اس درج وزن سنيں سے مهم مفتيجي سمے يكا مفوم يه بوناسي كهارسي برفغل مي تمام ترتورت وجلالست شاطل سي، جلداسمير كا ببراديمي دوام واسترار كم سبع سيع بعرمسندالبركو مسندفعل پرمقدم فرمایا ہے جوحد کا فائدہ دیتا ہے تھی کامنہم ہے ہوتا ہے کہم ہی میں بھینے والے اورم ہما دی عظمت سسے واقعت ہواور

صاحب کتب مونا مزوری سے۔

نيز ميركة حفرت نوح علىإلسلام كي مهلادسول مرنے كما تا ميراس دوايت سے بھى ہوتى سے كەحب امنيں فيامت بيں شافع

عدہ مینی جھز

انت اول الرسل الى اهل الاملى وسسما ك الله عبداً مشكورا عله

است اون انتقادیم کا نمان مد برست کرمفرت نوح علیدالسلام سے بیپلے بھی محفرت شیت علیدالسلام کی امکت پر عذاب اکتجامیت و مرا انتقادیم کا نمان مد بر منداب اکتجامیت اس بیپلے بھی محفرت شیت علیدالسلام کی امکت پر عذاب اکتجامیت اس بیپلے می محل نظریت کا بی کور انتقادیم کا دون ناریخ قربری کے موالہ سے برکو کو بی مذاب کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ حروف ناریخ فربری کے موالہ سے برکہ کا برائے فربری کے موالہ سے برکہ کا برائے میں مقابل کے موالہ سے اصل بات وہ سے جو علام کرنٹیری علیدالرحمہ نے مستند تاریخ موالہ سے ارشاد فرمان کر قابیل کھر تیست برا رہیلیتی دی برمان کر کھری بیشت بی کفر شروع ہوگیا ر

علام میں علیم الرحمری اپنی داستے دیگر علی ہے اقوال برانتھا در کے بعد علام مینی علیہ الرحمہ نے فرما یک میرسے نزویک احجابہ ہے کر حضرت نوح علیہ الرحمہ کی اسلام کا آدم ثانی ہونا استخصیص کا باعدہ ہے ، چرکہ طوفان نوح میں نمام ہی انسان منم ہو گئے تعقے اور صفیعہ نوح میں بھر ہے واست میں بھرے واست حام، سام، بایث میں بھر ہے ہے ہے اور سے حام، سام، بایث بھر ہے تقے اس بیا وران کے بعد واصل کے بعد وال کے بعد عالم کا سلسلہ جدیدان ہی سے قائم ہوا عسم

كين اشكال به باتى رەحا ناسب كراگراوم نابى مونا ويتركفي موسكتا سے نواوم اول ميں بربات كيوں عبيں بوسكنى ، ويان نوالون

تحقیقی اورنفدم زمانی دونون موجود میں -

حفرت بننخ البند كا ارشاوكه مصرت فدس سره نے فرطا كرانها دكرام عليهم الصدرة والسلام اس عالم كے روحانی مربی بنا كريھيے كئے عالم ايك سنت فل اكبر ميم على البر ميم البر اور جب كس عالم ايك سنت فل البر ميم على البر اور جب كس عالم ايك من البيادة تكلف كمين البرائي البرائي من البرائي

بالكل اسى طرح عالم كى زبيت كامعامله سع ، عالم تغول صفرت شيخ الهند قدس مره اكيستخض اكبركي جينيت بيس سع ، حضرت ادم عليه السلام سعه بيكر حضرت فوح عليه السلام كك اس كى طفولبت كا زمانه سے ، حضرت ادم ، شيبث ادرلي عليهم السلام كے زمان ميں معبى احكام مضے ليكن بهت كم مضے اوران كى وى كا بيتيز حقة ككو ينمايت اور تعير عالم سع منعلق تنا ، مثلاً حصرت ادم عليه السلام كوكا شست

کے بیے حنست سسے بیچ دسئے گئے اورطراتی کا شنت کی تلقین کی گئ سکا ثاست بناسنے حریفوں کی تعلیم دی گئ ، کپڑا جنسے تھے اصول بتلا شئے گئے ،ا ورمعربت دُوم علیرالسلام کے زمانے میں نما زمرجت دورکعست فرحن تقی ۔

دور کشباب اعلم کاید دور طفولت محفرت نوخ برتام موجا ناسے اوراس وقت کا دور عالم کے شاب کا دور سے جوکہ عالم کلیف کہلا تاسے جوانی کے زمانہ بیں ومرداریاں بڑھ جاتی ہی اوران سے عہدہ براکہ ہونے کی صورت میں نندید ووعیدسے کام ابیاجا تاہے کھجی اس نندید وعبدا وردو مرسے امور اصلاح کے لیے مرت مدید درکار ہوتی ہے جنام پڑھنوت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کواصلات

اعله آب الن دين كي طوف مبوت كمي كيف كيف يبيد رسول بن اورا فترف أب كوعبد شكور فرمايا سن ١١ عسد ميني حلدا ول ١٢

عالم کے لیے ع دازدی گئ کہ وہ میمیت کو دور فزما کو ملکیت کے آٹار بیبا فرمانے کی سی کریں ، اس لیے ان کو اس قدر دراز عردی گئ تھی کرقوم کے افرادا بی اولاد کو وصیت کرکے مرنے تھے کہ دیکھو بیٹھن دلوانہ سے اس کی ایکب نر سننا ریخا کیران اوگوں کا مزاج اس فدرفا سکہ ہوگیا تھا کہ ہرقیم کی اصلای تدا بیرسکے با وجود انہوں نے اکیب ندسی اورسی مجی نوسی ان سی اکیب کردی بالاً خرجب جبت تمام ہوگئی اوراس کا بیتین ہوگیا کہ اب بغیر فوی مسل کے عالم کا مزاج اعتدال کی طرف مائل خہوسکے کا اور بدربیروجی برا طلاع دے دی گئی کربس جواییان لانے والے سفنے وہ لا تیکے اب اورکوئی ایلن بمیں لاسے کا توثوح علیہ السلام سنے ان کی طوف سسے مایوس موکر بدرما فرا ئے اورمذاب آیا۔ بہ تشزیعی وی نرما سننے کا دسیب طوفان مقابوما لم سکے عزق کیصورست میں منو دار موار

عهد ماحنی کا تذکیار \_ اب تشییر دی گئ ہے کر دیمیو حفرت نوح ملبدالصلاۃ والسلام اور محدع ہی صلی امتر علیہ وسلم کے مابین تھے زباوہ فاصلہ تنیں سے ملکہ دونوں کی شان تشریعی ہے، مہاں تکذر ب کا جور دعمٰل ہوا بہاں بھی موسکنا ہے ، حفریت نوح علیالسلام نے عالم کوعزت وافتخار سکے اصول نگفین کئے ٹوان کی نوبین کی گئ ،انہوں سنے عظرت ووفار کا درس دہا تواس کا بواب شخر واستر ارسے دباگیا ، انہوں نے دموت توحیددی توسیخراد کیا گیا ؛ انہوں نے اکوازسی بلند کی نوان کے منہ بیں کیولے معطول ویسٹ کیئے ، اگر مصرت نوح علیرالسلام کے ساتھ کئے گئے اس طرز عمل کو آج بھی وحرانے کی کوشش كى كمئ نواج بھى بساط عالم السط دى جاسكتى سب ،اس بليے اسے كمة والو ! تمييں اسپينے ہرافدام سكے منعلق سوئينا ہوگا اور

اسیمنے سرنا پاک فیصلہ پر نظر ٹائی کرنی ہو گی۔

تشبير كا دوسرا بهلو برجعي سع كربرادم وتنبيث عبيها السلام كى وحى تنبي سعص من كونيات كوزبا ده ونعل سبع بر بروحی ا بیسنے اندرِنشریبی مبیلوسلیے ہوسے سیسے ، برعالم کے مشیاب کا دور تفایہاں ! سسے ذمہ دارہوں کا احساس دلایا گیا اود

پا ببلوننی کرنے برنندرد کی گئی۔

. نا نریرشیاسی می وجرسے کراس دورسشباب میں حس کی مّرت محفرت نوح علبرات ماسے سے کرمحفرت ا برامیم علیب السلام کے دورتک دراز سے کہی کے بال سفیدنہ ہو نے تھتے ، سب سے پہلے حفرت اُرا ہم علیہالسلام کی داڑھی سفید ہوئی سے بھپ حضرت ابراہیم علیہالسلام کے بالسغید ہوئے توثعجب سسے دریا فٹ فرہ پاکریر کیا ہے ؛ اُوپرسسے مجواب ال کم به وفارسید، حفرت اراسم طبیالسلام کے دورسے بہ وفارمٹر*وع ہوکر اکف*نورصلی اسٹر مکیبہوسلم پرتمام ہوجا تاس*یے اورخچانگ* ببرائه سالی می علوم کخته اور کنر بات وسین موجا سنے ہیں اس بیلے تعزیت ا براہیم علیہ انسلام کیے دورسے علوم ومعارف کامرحتید بھوٹا ،اس دور میں تجس فدر تھکا را ورفیلسوف پیدا ہوسئے استے کسی وور میں مجی پیدائنیں ہوشئے ، مَلَوْم نز تی کرسنے رسسے اورروحانيبست ابئ ادنقائ منزليس طے كرنى ربى بهاں نكب كه عليم وروما نبست كى معراج أنفعنورصلى المتْرعليروسلم كى لبشست پرتقتم ہوگئی، آمیٹ کووی کلای عطاکی گئ اورنسلسل کے ساتھ عطاکی گئی، یہ وی ہوانسا ن علوم کی اُنٹری ارتعائی شکل ہے اسی شخفی کوعطا کی جاسکتی ہے۔ ہوتمام انسانی کمالات کا جامع ہو،کسی پینبرکی وی بیں اس فدروزن لڑتھا کہ نوداس کا بدن بھی اوجیل ہوجائے اوراگراس کاجم کمی دورسے جم سے مل مبلے تو وہ ہی اس بو جھ کے سمارسے خود کو ما بوز پاسٹے ، بھر آئی کی متی کی عقلت ورفعت کااندازہ ان الزائت سے ہونا ہے جوائب کے لعد طہور پذر ہوئے اورجب نک اس کرہ ارمی رانسان نامی اکب 

کویرارننا دفرانے ہوسے سناہے، ابن بطال نے درا اوراکے بڑھکریہ دعویٰ کیا ہے کہ پجرت کے بعد سب سے مبہلا اعلان ہو بارگا ہ نیوت سے اشاعت پذیر ہواہی تھا ، لیکن یہ دعویٰ حافظ ابن مجر کے نزدیک محل نظرہے فراسنے ہیں کرمہیں کوئی روایت اس قیم کی نظر نہیں آئی جس سے بیمعلوم ہوکہ اولین اعلان تھا اور مذخود ابن بطال باکسی اور نے اس قیم کی روایت بیش کی سے عیدہ

ہاں اس فدرہز درسے کرطبرانی نے تفدروا ہ کی سند کے ساتھ ایک وافغہ حفرنت عبدالٹر بن مسعود فرضی الٹرعنہ سنے نقل فرمایا ہے کہ ایک شخص نے ام فلیں نامی مورث کو پیغام نکاح بھیجا اس نے منظور کر ایا اورکٹ رط لگاہ ی کہ تہیں ہجرت کرنی بوگی بیٹا بخر اُنموں نے ہجرت کی اور اس مورست سے نکاح ہو گیا ہمھزت عبدالٹر بن مسعود رمنی الٹرعنہ فرمانتے ہیں کہ اس وافعہ کی بن بروہ ہمارسے درمیان معاہرام قیس ہمکے نام سے مشہور ہو گیا۔

صدیث وترجمه کا اِنطباق البب جا عدت تواس کی فائل کرحدیث کا ترجمه سے کوئی تعلق منبی ہے ملکہ اس حدیث کو بیش کرسے بخاری ابنی نتیت کی صفائی اور اخلاص فرما رہے ہیں اور اس حدیث کو بیش فرما کر دوسروں کو دیون اخلاص سے د دہسے ہیں کیکن حافظ ابن مجر رحمۃ الشرعلیہ نے اس پریہ اشکال فرما یا ہے کہ اگر ہیں منفقد مخان آؤاس حدیث کو ہاستے ہی پیشتر لانے ناکہ افتتاح سے قبل نیت کی صفائی اور دیونت اخلاص کا منفقد لورا ہوجانا حالانکہ امام بخاری ہا ب کے العقاد کے لبلر پر حدیث بین کر رہے ہیں ہواس نوجیہ سے ربط نہیں رکھنا۔

اس سلسلمیں ایک توجیہ برہے کہ حدیث متربیت ہر ہجرت برلحیت کی گئی ہے اس بیے اگر وی اور پھرت ہی متاہت الکا جائے تب بھی ترجہ سے انطباق ہوسکتا ہے ، ہجرت کے معنی دراصل میں ایک ہی کو چھوٹوکر دور ری طرف آنے کے ہیں اور پڑ لیست میں ہجرت کا مفدم معصیت بھوٹو کواطاعت کی طرف آئے ہے ۔ المہاجوی معاجوعی ما بھی ادائی دراسے ہوتی ہوئی دو ہیں ، ایک ہجرت اس کے بعد دیکھنے کی چیز پر ہے ہجرتی دو ہیں ، ایک ہجرت اس کے بعد دیکھنے کی چیز پر ہے ہجرتی دو ہیں ، ایک ہجرت کہ اس کے بعد دیکھنے کی چیز پر ہے ہجرتی دو ہیں ، ایک ہجرت کو ارب کے گوسے خار کو از الاسلام ہیں آنا ہجرت کہ لاتا ہے ، اس کے بعد دیکھنے کی چیز پر ہوئی دو ہیں ، ایک ہجرت کہ اس کے بعد دیکھنے کی چیز پر میں کو محبوٹر دربا گیا ۔ دو نول اس کے ایڈا رسانی میں کوئی اور وطن کو جمپوٹر دربا گیا ۔ دو نول اس کے ایک میں قدر شرک پر ہے مہدار ہے ، کہ میں گرد وہرتی کے بلے مہدا ورد دو مری ہجرت ناموں کے بلے مہدا ہے ، کہ میں گرد وہرتی کے بعداس دی کی تنہیں مام کی گئی ۔

محضرت علام کمشمیری کی تحقق معلام کشمیری علبه الرجم نے مدیث و ترجم کے انطباق کے سلسلمیں ایک نا در تحقق سیان فرمان کر کم وی اور نیا مل کی نیت سے ساتھ میں کہ وی اور نیا مل کی نیت سے ساتھ میں کہ کم کا تعلق وی کے ساتھ میں کہ بھی کیونکر عمل کی دومیثیتیں ہیں ؛ ایک ورود عمل ایک صدور عمل -

ورود : بین اوامرونوای کے انخست مال کامکلفت ہونا یہ وی پرموتومت سے۔

ھىد ود ؛ لين اس كليين كے مائتست عمل كرنا يزبيت پرمنھ سے -

توج طرح وی ورود اگال کا مبداً سے اس طرح نبیت صدورا عال کامبدارہے ، نزنوکوئی انسان وی کے بغیرا چھے

عسه مخ البارى طداء ١٢

اعمال کے نظرات ونتا کی کی الیت تا خیر ہونی ہے جس کا عامل کوا ندازہ ہوبا نہ ہولیکن بلاکسی اشتباہ کے بربات ا تا بت ہے کہ برسے عمل کی تا نظر بری ہونی سب اور اچھے عمل کی احجبی سعفرت علامہ کٹیبری ارشا دفرہ انتے میں کہ

كايرات خيك المبذرخيث نباته طباعا وليس فيه فال بنفول -

كآبالوحي ا درانسانیت سے محروم می، ہرمتمدن قوم ہرنندیب یا فتر معامٹرے کی مقندیٰ بن گئی ، اُپ مسیدامکونین ہوسے تو اُپ کے اہل كاروال نجرالغرون كىلاست كيئے ر اب ان ناریخ منظائق کی روٹنی میں اُکپ کے اعال کا جائز ہ ہے کردیکھیے ،حبس انسان نے اس مرصت کے ساتھ ترقی كى وه دينين خاخ النبيين مونا چاہيئے تفا ، اگراس مظيم المرّببت انسان كى نبيت ہيں ؤراہمى اشترا و كيا جا سكتا ہے نونفينيّاً يہ ونياكاسپ ستع برا مجوت اورظكم سے معلوم بواكررسالت و نبوت كے بيلے سب سے بہلامبدا نفلوص نيت سيع بجركيا اس فدرگھرے ارتباط كعيديهي يركها ماسكناس كردوابت ترجمه كعسائغ مربوط ننين ابيح بوجهك نوسي روابت زحمر كع ساختام احاديث محدميث منيت كى نقديم | بعن معزات نے اس مدين سعديہ فائرہ اٹھا ليا كرمعزرت عمرض الله عنه كا نحطبہ سعيجوانموں <u>سقے ممبر رپر بیان فرمایا تھا ، امام بخاری علیہ اور حمد سنے بھی اس کو مقصد سسے فبل بیان فرمایا سبسے ناکہ بیز طیر سکے فائم مقام موسکے نبعن</u> *حفراً تشتّ نے یہ کما کہ اس کا مغصدا بن نبیت کا اظمارا در بڑھنے والوں کے سیسے دعو*ت اخلاص ہے *، لیکن برسسب* باتیں انسس قا بل منیں کدامہیں امام بخاری کامفصد فرار دیں ، ہاں اتنا حرورہسے کدان یانوں سے قطعًا ا شکار تھی منیں کیا مباسکتا ، اشارہ ہوسکنا ہے بین امام بخاری برفرما رسے میں کرمیں جانتا ہوں عمل کا نعلق نبیت سے سیے اور میں سنے اسیے نیبال سکے مطابق نیسن نجر کے ساتھ كل مثروث كباسبے اگرميری ندبسن نجيرسپے توقبول فرہ سے مكين اس باست كويغظوں ميں اس بيسے منبی لا سكنے كمر فواک مُثرَكَّةَ الكفُستك مُرْ هُوَانُعُكُمْ مِكِنِ فَتَعَ (كِنْ عَ الْمُ الْمُعَمَّدُ وَالْمُ وَالْمُوالِقَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالِمِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ اکب نے بسری کے بجائے زینت نام کوریز فرایا تھا کیو بحر براہ میں اسپے نعنی کا ذکیر ہوناہے ،اب کتاب کی اس سے پناہ مفهولىيت ست اندازه موسكتاست كداءم كى منيت كس درجهما ون لحنى اس كى منبولېت ملفة على رسې نكب محدودمنيس ملكه بارگاه الهي بي بھی استے منبولیت ماصل ہے ، بخاری کا مختم ہرمصیب کے دفیر کے بیے مخبر ہرکی روٹنی ہیں منید تا بت ہواہے -<u> حمد میث کامنشا رکیا ہے؟</u> یظاہراس مدیث کے بیاں بیش فرماتے سے اہم کا مقصد نرشواف کی تائیہ ہے اور نراحیٰا ت کی تردید انر بر نبلانا مفصود ہے کہ اعال کی صمت با تواب کا مدار نبیت برسے اگریے شوافع وا متنامت سنے اسپینے اسپینے مداق کے مطابق صحة ، نواب ، حكسر ، دميره كى تغدير كالى سے ، محويات اتنى ايم من منى كيونكر اكي مسئلد وضو كے علاوہ كسى اورمسئلد ميں ايس اختلاف منیں ، شوافع ومنو میں نبیت مزوری فراردسینے ہیں اوراحناف اسے عیرفروری فراردسینے ہیں احناف وجمع الشرسنے بهاں" نواب" كى تقدير كالى سے اور حضرات متوافع رصم الله نے مسخد" كى ليكن ال ميں اكب تغذر بھى مديث كے صفيح نشاركے مناسب منيس بكداس صيب كيموم بن نقليدا ورنكى بيلا بوأى سب اس بيه كرمعزات شوافع ك نقد ريوب مانعا الاعال بالنيا"، کے معنی "انسا صحة الاعال ما لسیات" قرار دبینے گئے تواس کے بیمنی بوسے کداعال کامیرے ہونا نیبُوں پرمونومت سیصاور صحست کا برمعنہوم ہے کہ ذمہ داری کو لوری منرطوں سے ساتھ اوا کر دبا بمائے ، بھر ذمہ داری سے عہدہ پر اکبونا ایس دنیا کے اسکام سیمنعلیٰ ہے اس بیے تعدیبیٰ اسپینے الغاظ میں عموم کے باوتج د حرمت احکام دنیا کے ساتھ نماص ہوگئ ، دوں ریخصیص بر ہوما تی ہے كرىبىت سىدا حكام ابيسه مي كرحنبين صبح وفاسدكها بى درست منين سيس جيسية قتل وزنا، بورى وعبره ، علاوه ازي اكب الشكال مر وارد بوناسيے كراگراپ معمد " بى كومقدر مانتے ہيں تو اس زمان ميں بجرست كے بغير إسلام قبول ہي مذ ہونا تھا ، اور مبيا ل 

پیغیر ملبدالسلام کے ادمثنا دستے معلوم ہواکہ بھجرت نکاح کی عزمن سے ہوئی ہے اس بیلے بنیت صحیحے نہ ہوسنے کی بنا پر ہجرت صحیح نہیر اس معیٰ سکے بیش نظر خروری تفاکر پنج پیلیبالسلام امنیں والیں ہیںج دسیتے کہ جاؤ اور دوبارہ نبیت کوخانص کرکے آؤٹوا لائمراُکپ نے الب منين فروايا ، اس سعد معادم مواكم عمل كي محست كا مدار نبيت يرسني رعده اس طرح حفزات احناف رمهم الله كي تقدر بعثواب " بعي هنوم من ننگي بيداكردي سے اولا نوب كرمدين موت اخرو س ا ککام کے ساتھ خاص ہوجاتی ہے کیو کم تواب ا ورعفا ب کا نعلق آ ٹورت سے ہے جس طرح صحبت اور صاد د بنوی احکام سسے متعلق ہے، دومرسے یہ کہ حدمیث حرصت طاعاست ہی کے ساتھ مختق ہوجاتی ہے کیونکر ٹواب حرصت اپنی کے مسابھ منعلق ہوتا ہے حالانكه معدمين اطاعست ومعاصى دونول كوعام سبت ، مبيباكه حدميث شرلعب مهاميرالى التُداورمها برالى الدنيا كے تقابل سنے داخنج بديكن بينام بميس برمقام برامام كم مقعدسد زائر منيس اس يد بالاخفار عرف كياكيار درا صل مدیبٹ کا منٹ رمعین ک*رسنے کے بیے مسب سے پیپلے برحزوری ہے ک*رالفاظ حدمیث برگری نظرطوال مجاسمے اورسیاتی ومیاق کے مبنودمطالعہ کے بعد حدمیث کی عزمن منطوق کا سراغ لگا یا جائے ، جب ہم اس حدمیث کے مسببا ق وُسباق پرعؤر کرنے ہیں تور اس بخوبی واضح بوجاتی ہے کہ حدمیث کا یہ مفصد مرگز منیں کرعل کی صحت کا مدارنیت برہے بلکہ حدمیت پرنظر داسف سے بر بات معلوم ہونی سے کرنبیت دوطرح کی ہوتی ہے، انکیب نبیت مجھے دوسرے نبیت فاسدہ اوران دونوں نیتوں کے آثار اکیب دور سے سے بالکا مختلف ہیں، عمل بڑا ہویا بھوٹا، اگرنبیت نجر کے سابھ کیا جائے کا تواس میں برکست بھی ہوگی اورترتی ونمو سکے ا ٹاریھی نا باں ہوں گے اِور دوسری نام خربیاں بھی اسپسٹے اپسے درجر کے مطابق اس میں پیدا ہوجا میں گی لیکن اگرعل خیر کی نیست خیر سنیں ہے بکداس کوفلط حبگراسنعال کرابھار ہاسے شکلاً خازا مٹنر کے بلے تنیں مجدسے سا مان بیرائے کے بیے ہے توالیا عل منہ پرمار دیا جائے گانداس میں نیبرورکست ہوگی اور ندارتقائی ا ثارہی بیدا ہوسکیں گے بیبی اسلام کا انتیازی وصعت ہے کہ وہ کسی بھی ست كامدارظام رببنين ركعتا بلكه وه سرتفكر باطن كے نزكير برزور دنياست، اسلام كى نظر ميں وہ اجھامنيں سراحجانظراً في بلكر احجيا وه مع جوالله كي نزديك اجها بو، ابولسب كوالولسب كين بى اس ليد تفي كه اس كي جبرب سع جال معيومًا برط تا مختا اليامعام بوتا تفاكر ميرسے سے شغلے انٹھ رہے ميں ليكن خوا وند قدس كى نظر ميں وہ نَبَّتُ يَدُ الِيُ كَفَيِ دِبِّ ٢) والولسيك باخذ لوٹ مامین برکا معدوق مقا وراس کے بالمقابل معفرت بلال عبشی سبیاه فام تھے نیکن ان کا دل اس فدرمنور مفاکر میلترالمعراج یں اُسٹ سے اُسٹے جل رہے ہیں مبیا کرمسنداحمد کی روایت سے واضح ہودہ ہے ، اکر مخوات اس کومعراج منامی پرمحمول فرمار بسيرين معواج منابى كومعواج يقظ كنمسية سيميح يحت حس طرح كرفار حوابي مجالست بديادى جرئيل كي المدسي خبل منام بي جبرئيل كا أنا وربعن أتأرك مطابق ببيارى مبسى وافعات كابيش أنامى فدكورس معديث تشراعي مي مسكر مضرت بلال سك ہونوں کی اً واز اُٹ نے اچنے اُکے سی سے ،حفرت بلال مجنتیت خادم اُنحفودسلی اسٹر علیہ دستم سے اُکے حلی دہے ہیں ، لوجھا كي أت كويررتبرً لمنذكس مل كےصلى عطاك باگرہ ؛ فروايا وصنو كے بعد دوركست كيّة الومنور بطِ هتا موں ، چنا بخيرصحا يرمكوم ال كےمتعلق

فرهاتنے ہیں سیّد النا سی اعتق سید المنا سے پہلے کسیدالنا سے سے حرا در حضرت الو کمرصد لیّن ا ور دومرسے کسیّدالنا سے عدہ اس سے کم صحت ومنا دکا احمال ان ہی احکام کے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے کہ مِن بیر مِرمت وملت دونوں جشیں ہمل، مکین وہ احکام کرجن کے حزا مرسے بی اشتباء ہم نمیں ان میم صحت وفنا دکے احمال کا موال ہی پیدائیں ہوتا ۔۱۲

مرا دحفرست بلال حبثنی دحنی امترعنما بیں اصمی ا مام لعنست اورعطا ربن ابی رباح (امام اعظم کے استیاذ) بهرست پیرصورست، یخفے نبین علوم کے الواریفے امنیں حکمیگار کھا تھا۔ برسب کچھ عزن ومنز لست اس سیسے سے کدان کے اعمال میں باطن کی اڑہ سے نا بٹر آئ سے ، اعمال کسی بھی شعبہ زندگی سے متعَلق موں وہ مبان موں یا مال منعبی ہوں بااخلاتی ان کی تا ٹیرنریت س*کے صدق واخلاص پرمنے عربیے ، حدب*یث مترلعیب میں مثال <del>ک</del> کرائ باست کو دا مغے کی گیا ہے کہ حس کی بجرست اسٹرا وررسول انٹر کے بیے سیے اس کے مدارج بیں ترقی ہے ، اس کی بجرست مفبول سے اور جس کی سجرت دنیا کے بیے ہیے وہ مفبول بنیں ، دنیا متاع صرور سے اورا سے مومن کے امتحان کے بیے اراست كباس أرنى متاع عزور كاسودا **خربیب** سود وزبال لااله الا امتٰ ر مدیث مٹرمیب میں ا ناہے کرمچے کے پڑکے ہرا برمبی اگر دنیا کی وقعت ہوتی تو کافر کوبیمینے کے بیسے اکیب گھونٹ باپی ہو پہتے نرا آنا ، اس لیسے دنیا بالکل بیے وفعدت چیز ہیے ، حرصن مومنین کے امنحان کے بیسے اسے مزین کیا گیاہیے ر نوشما معلوم موتى سے لوگول كومخبت مرعوب بجيزوں كى عوزني فُرِيْبَ لِلنَّاسِ مُحَبُّ النَّنَهُ وَاحِدِ مِنَ النِّسِسَاءِ ہومی بینے ہوئے گے ہوئے دھے ہوئے مونے اورجا ندی وَالْبَيْنِينَ وَالْسَمَائِيلِ لُمُقْتُطَرَةِ مِنَ اللَّهُ هَبَ کے نمبرنگے ہوئے کھواسے ہوئے موانی ہوئے اورزداعت وَالْفِضَّيُهِ وَالْعَبُلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامُ وَالْحَرُفِّ ېولی ، برسعب امننعالی چیزی چی د نیا وی زندگی کی -دلت مَنَّالُحُ الْسِيَّوَةِ اللَّهُ نُسِكَ د سِیِّت ع ۱۰) کیمن حدسیت منزلعیت بیں اطبینان دلادبا گیا کہ اگر ہجبرت ہمارسے بیلے کی گئی سے تومفبول ہے۔ ا كيب اشكال اوراس كا بوان اشكال يه وارد بوتا سع كاست هجريت الى الله ورسول و فهجرت الى الله ورسوا بی سرط و مزا را کیب بورگئے بی بونخوی ا منتبار سے درست نہیں ، نیکن براعترامن درست نہیں ہے ملکرمبا نغہ کے بیدے ابیا کیاجا تا ہے تھیسے برانا الوالنجموشعری شعری کرمی الوالنجم ہوں اورمیرسے اُسٹفار نومیرسے ہی اسٹفاریس ، بعنی میرسے اسٹفار

ا بکک فرق ایالک اسی طرح کامنفصدام سلیم والدہ حضرت انس رہی انٹریمنہ کا ہے کہ البوطلح سنے امہیں بینیام نکاح دیا، انہوں سنے فروایا کہ نکاح تو ہوسکتا ہے لیکن میں سلمہ ہوں تم کا فرا اس بیے پہلے اسلام فبول کرو ، انہوں نے اسلام فبول فروا لیا ، نکاح ہو گیا ۔ بہاں بھی یہ سوال ہے کہ جب اسلام نکاح کے بیسے تبول کیا گیا ہے تومعنہ کہوں ہے ؟ ۔ بات بہہے کہ صفرت ابوطلح اسلام لانے ہی واسے مفتے کہ اسی اثنا رمیں یہصورت بہیں اگئی کہ بہنیام نکاح بھیجا اور انہوں نے اسلام بہینی فروا دیا توہیاں اسلام اسلام پی کی خاطر ہوا ہے نکاح کی خاطر نہیں مہوا۔

ر ہا مَما برام نئیں کا معا لمہ ۔ تو وہاں ہجرت ہی نکاح کے بہلے کہ گئے ہیے ، لیکن ہج نکر ہجرت کی محست نہیت کی صحبت ہر

: المالا الم \* موفوت نه تقى اس بيليدان كايم على ميم رياء زياده سيد كه وه مراتب قرب جواننيس بجرست كى وجرست حاصل موسنة \*

علام کنمیری علیہ الرحمہ کا بجواب | اس سلامی ابیب جواب علام کشمیری رحمۃ الٹرعلیہ نے بھی ارشاد فرایا ہے فرانے ہم*ں دومن کانت چی نز*الی اللّٰہ ورسولہ فیعجونہ الی اللّٰہ ورسولہ کا مدارا*س برسے کہ فیا مست کے دن اعمال کی جوہز*امئر د. دی جا پئرگی آ با وه ان اعمال سے متغابر بہورگی با بعینہ وہی اعال میزارمیں دسٹے جا بی*ن کے محتر*ت علام کمٹیری علیہ *الرحمہ* کی اپنی تحقیق یہ سے کہاس عالم میں وہی عمل ویا جائے گا جراس نے کہا ہوگا البنۃ ان کی شکل عالم آ نومت کے مناسبُ بدلی ہوئی موگی ا وربیکی این بات النیں ہے ہرعمل بلکر ہر خف کی ایک شکل اس عالم ناسوتی میں سے اور دوسری شکل عالم مثال میں ہے ا ورير دونوں ايك دومِرسے سے مختلف ميں اس عالم ميں ايك شخص مغايبت نوبروحب ن وجبيل ہوتا ہے گرعالم مثال ميں اس کی نما بیت بھونٹری شکل دیکھی میانی سے ملکہ میجانا اسیے کردار کے وہاں وہ انسان بھی نہیں رہنا گدھا، کٹا، سورہ ری بوزا ہے، سنا كيا ب كر مفرست شاه ولى الله صاحب حب جمعه ادا كرف كے بيے جامع مسجد د بلى بي تشريعيت لا تے توجيره پرنقاب برطى ر مبنی متی اکیب مرتبراکیب متوسل نے باصرار سبب دریا مت کیا تو اکیب نے وہ نغاب اس کے حیرہ پر ڈال دی جیران رہ گیا کیؤکھ بحري سحدين اس كوسوائے معدودسے اسماب كےسب بى جوانى شكل ميں نظر اُستے ميں كهنا ہوں اس ناسونى عالم ميں بھي اشكال كى تبُدىلى مِشَا بدسبے، يوبى ، كارستے والاكتئير باصوربرحد با كابل مي كيوع صد ا فامسن بذرير بوكراسينے وطن الوف بي مراجست کرے توریکیھنے والے اس کی لوازئی ،چیرے کی سرخی ، رنگت کا کھارا درسیامت کے لحاظ سے اس کو ایک نیاانسان سمجھتے بِس بلكه بي تعبى نواس كوميج إسنة بعي منيس ب بير مالم آخريت كامعا ما نوسب سيد نرالاسيد و أن عزيز ميس و كرح د أوا ماعما وا حاصوا کا عنوان اس دعویٰ کی روش دبیل سے لینی سوکھیوانہوں نے کیا تھا وہ سب موجود بائیں کے ، عملوا کو حاصر پائی کے لینی جرکمیا نخابیبینزوہی سامنے اُسٹے گا، دوسرے توگ اگرخراس میں طرح کو تا مبلیں کرتے ہیں لیکن علامرکشیری انہیں اختیا منیں فروانے، ایک دوایت میں آتا ہے کہ نیامت کے دن جب مردسے انظیں گے نوایک مردہ انظ کردیکھے گا کہ قبر رہسین و جمیل نوش پیشاک ا درعط سیز موربت سامنے کھ<sup>ط</sup>ی سیسے ، روابت بیں سے کرنز کبھی البیالباس دکھیعا مِوگا ا ورنرکھی البیصورت کا نفسوری کمیا ہوگا، وہ شخص دکیچہ کر تھٹک مبائے گا وہ آگے بڑھ کرکھے گی کہ آپ جبران نہ ہوں، میں آپ کی نماز مہر اپ مبرے اوریسوار موکر تعلیس کیونکه دنیا میں میں آپ برسوار رہاکر زیقی ، آپ نے مدا وند قدوس کے احکام کو بوری طرح ا دافر مایا ، آج تداوندفدوس نے مجھے آپ کی سواری کے لیے جیجا ہے ،ایک دور استحق فرسے اُسطے کا نود کیھے گاکر شایت برصورت ، بد

ای منامبت سے مجھے حفرت گنگوی ملیہ الرحمہ کا وافعہ بادا باکہ ایک شخص نے ہو بڑے واکر وشاعل اور مفوع خشوع میں ایک اس منامبت سے مجھے حفرت سے بوجھا کہ ہیں نے داست نواب میں ایکٹ نوبھورت نوش پوشاک عورت دسمجھی سے نازادا کرنے نے عادی سخت محفرت سے بوجھا کہ ہیں نے داست نوبھی تھی، حفزت نے برحستہ فرمایا کرناز آنگھیں بند کوکے برطبصتے ہوگئے ، آنگھیں کھول کرنمازا داکیا کرو، کمال اسی

وهنع ، بدبودارکیرسے پینے ہوئے ایک ہیبتناک شکل کی عورت کھڑی ہے ، پرتنفی دکھے کربھا گنا میاسے کا وہ کیے گی کا ناکہاں

ہے ؛ میں تیری سواری کروں گی، کل تومیرے اور سوار تھا ،میری ہے حرمتی کرنا تھا ، آج مجھے خوا وندقدوس نے نیری سواری

كناب الوحى یں ہے کر آ<sup>نکھی</sup>ں کھلی بھی رہی اور بوری کا 'مناست سے بیے تعلق بھی 'عزمن ان احاد میث کی روشنی میں مضربت علام مستم<sub>یری</sub> سنے برنیصد و با کربعبینه و بی اعمال سامنے آئیں گئے اور فہرج نشہ الی اللہ ورسولہ اسی معنی کے پیش نظرہے ر وونول مَهُول كافرق إس مدسيت بن المَّهَ الاعمال مالنيات اورانهًا لا صرى مانزى دوجِك بَن بعض معرّات كى لاتُ برسے کردوسرا جملہ سیلے کی تا سُیر کے بیے لایا گیا ہے ، بعض حضرات کی رائے ہے کہ انسا الاعمال بالنیات میں عمل کانیت سے تعلق بتلاباگیاہے اور انمالا سری مانوی میں عامل کی حالت پرتنبیہ کی گئیہے کہ عامل کووی چیز دی جائے گئی جواس سکے اراده میں ہوگ ، لبعض حضرات کی داستے سیسے کہ اضا الاصوی مالذی میں اس طرفت اشارہ سے کر سرشخض کو اپنی ہی نبیت کا تواب سلے کا دوسرے کی نیابت کام نہ دے گی، بعض حضرات کی لائے بیں انسالا صوع ما نوی کا مفعد بر بسے کہ ایک کام میں حس . قدرنتیں ہوں گی اسی فدر آذاب ہے گا ،اگراکیب عمل میں دس بیت خبرشامل مہرجا می*ں گی تروس نیپتوں کا فزایب الگ الگ* طے گا ، مثلاً ان رکے بیے معجد میں جانے سے متلف بینیں منعانی برکتی میں ، مار کیر صنا ، ابل معد کے احوال دریا منت کرنا ، کستی مرلفین کی عیاوست کرنا ،کسی حزورت مند کے بلیے انتظام کرنا ، ناز کے بعد ترحمہ سننا ، فرشتوں کی دما میں حاصل کرنا وعیرہ وعیرہ نواکیب سى *عمل كے ساخة مختلف خير كي نيتين منتلق ہوسكتی مي<sup>ن</sup> ، اس معنی كے اعتبار سسے* انساالا عمال مالدنيات علت فاعلی اور انسالا مويُ مانوی علمت فال کے درحریں ہے ۔ علامه سندی کا ارشاد اعلام سندی کی بات اکب زرسے محصف کے قابل سے کدانسا الاعال جالمنیات ایک جلائے بیرسے حسکوبطوراصول سلمہ پیٹی کررہے ہیں ، جس طرح ہمارہے بیما ہا ردو میں کسی انسان کی بری حالت کو دہکیے کر کھنٹے ہیں کہ اس کے سکتے کا بھیل سے باکشی کی اولا دکوعالم وفاصل ہونا دکیھ کر کھنے ہیں کہ باب کی نیت کا اڑسے ، اسی طرح پر جاریھی بیاں اصول مسلمہ کے طور برسيش كياكياب، مصرب علام كشميرى عليه الرحمة في المرك تا كيد كي بيد لمكل شئ زينة و وَينيت القرآن الوحل اور لكل اصد اصبى وامين هذه الاصفه الوعبيدة بن الجواح بيش فرمايا تفاكه ان دونون تكيمون برميلا جمله اصول سلم كعطور مير بين كياكيا ہے، اسى طرح انا الاعمال مالنيات اكيب مسلم المول ہے اور المالا صوى صافوى اس كانيتر ہے لين اعمال كاخير ہونا اوران پر ٹواپ وعفا ہے کا نرنت اس طرح ا کیب ہی تمل کا تھی نجیر ہونا اور کھی نشرین حانا یا اکیب ہی علی کا لمحاظ عزات دنتا کج متعدداعمال قرارباتا بيرسب كمجيونيين كحية تابع مصاوراس مين عامل ك تفصد كابرا وخل مصين الخيرعل سجرت مين حوكم ابنذا واسلام یں وہن نفادہ مختلف رنگ اسی نیست کی بدولمت پیدا ہو گئے لیں اسی برا ممال مباس کو قبایس کر لیجیے ، وا متراعلم -حَكَّا نَتَنَاعَبُدُ اللهِ فِنْ يُدِسُفَ فَالْمَانِحَ بَرَنَامَالِكَ عَنْ حِنْدَامٍ بِي عُدُونَةً عَنْ آبِي وحَنُ عَارِئَشَةَ ٱجِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا خِيَ اللَّهُ عَهُمَا آتَ اكْحَارِمَتَ بُنَ حِيْسَامِرِسَالٌ رَسُوَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكِيرُ ووَسَرَّعَ لَعَالَ مَا مُ سُولَ اللَّهِ كَيُفَ يَازِيُكَ الْوَثَى ؛ فَغَى الْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّوَ إَحْبَانًا بَا يِسْبَيني مِسْتُلَ عَبِدُومِلَنِ الْجَرِسِ وَهُوَ اَشِكُمَ لَا عَلَى ٓ فَيُفُصِحُ عِنِى ۗ فَكُلُ ٱلْكُعْبِثُ عَنْهُ مَا فَسَالَ ا حُسَبَ سَ يَنْمَتْكُ بِي ١ لَلَكُ رُجُلًا فَبُكَيِّمُ بِي فَاعِيْ مَا يَقُولُ، فَالْأَثْ عَالِسُتَكُ وَكَفَىٰ مَ ٢ بُيتُك يَبُو عد بر علامر فرطبی کی داسے سے اور اس کے بعد تعین حصرات سے فرطبی کے علاوہ و مجرعلیا رمراو بی فنظ الباری حلد اول اعد بران وقبن العبد 

ٱنوَى إِنْ أَيْدُم الثَّكَايُدِ الكَرُوفِيَهُ حِلْمَ عَنْهُ وَإِنَّ جَمِيْنَدُ لَيَنَا خَصَّلُ عَلْقًا ؟ ترجمه و مدان را برامعت نے ممسے میان کیا کر اوام مالک نے مشام بن عود سے بر روامیت بیان کی کر انول نے عود سے سے بطریق ام المونین صفرت عاکنشرصی انشرعنما یہ بیان کیا کہ حارت بن ہشام رمنی انشرعند نے دسول اکرم صلی انشرعلیہ وسلم سے دریا دنت کیا ، فرایا بایسول الشر! آپ کے پاس وی کس طرح آتی ہے ؟ رسول اکم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا کھی تومیرے باس محفظی کی اواز کی طرح آتی ہے اوریہ اندازوی میرسے اوپرسب سے زبادہ شاق گذرتا ہے اورجب ٰ یرکیفیدے ختم ہوتی ہے تو ہیں اسے محفوظ اریکا موزا موں، اورمعی ایبا موالیہ کہ فرشتہ انسان کی شکل میں مجھ سے گفت گوکر ناسے نومیں اس کے کلمات محفظ کرلینا ہوں ، مفرت **ما**کنٹ منے نے وایک میں سنے اُپ کوسخت مردی کے دن اس صال میں دکھیا کہ اُپ پر وی نازل ہو ٹی تھی اور جب برکیفیت نحتم ہونی تھی تُواَبُ كَى بِنَيَا فَى مبارك سے پسينداس طرح جارى ہوتا بننا كر جيسے فعدلكا دي كئي ہو! نشر بھے استخصور ملی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ سے باس وجی س طرح آتی ہے ؛ اور اس کی کیا کیفتیت سے ۔ اُب سنے جواب میں دوصور میں ارشا د فرا میں کر کمھی گھنٹی کی اُ واز کی طرح وی اُ تی ہے اور کھی فرشتہ انسان کی صورست میں اُ جا ما ہے ا درمبلی صورت میں برطری مشقت پیش آتی ہے لیکن اس کے باو تو دا دھرسلسلہ ختم ہوا ا در ا دھر لیے رہے مصنا مین والفاظ محمفوظ ہو کئے دومری صورست پی وہ کلام کرتا دمیتا ہے اور میں باد کرتا رہتا ہوں ، نیکن کہا جا تاسے کر وی سکے اور بھی طریعتے ہیں الهام ومنام کی صورت میں بھی ومی آتی ہے ، بعض روا یاست میں شہدکی کمتیبوں کی مجنبتھا بسط کی طرح بھی آیا ہے ، بچرانسان کی صورست بر کھی نوحصرست رحيه کلي کي صوريت ميں اُ نے کا ذکرہے اور کھي دوسرے انسان کي،نيز کھي فرشتہ اپني اصلي صورت ميں بھي ظاہر ہواہے اس بيے سوال بر پدا موتا سبے كرىيال ال منعدوطر لقول ميں عرف دوبي صور توں بركيوں اكتفا فرمايا ؟ اس کے حواب میں بانولیوں کہا میا سے کہ مٰدکورہ دومورنوں کے علاوہ باتی صورتیں خاص خاص احوال سیے متعلق ہیں اور سوال عموی اموال سے کیا گیے ہے۔ اور یا یہ کہا مجا سے کریہ سب صورتیں ان ہی دوصورتوں سکے تخست اگئی ہیں اس بیسے کہ ان دو صورتول میں ہرصورت یقظیم ومنام دونوں کومام سے اورصلصلۃ الجرس میں تعمیم دکھیں نوالہام کی صورت بھی اَ سکتی ہے کراکیب طرصت تو اً واز اگری سے اور دومری طرصت الهام کے ورلیہ معانی مفہ م مورسے ہیں ،نیز فرشتے کی تمنیل کوہی اگر عام رکھاجائے تواس میں بھی سب صورتیں داخل ہیں نواہ وہ حضرت وحیرُ کلبی کی صورت میں ہویا کسی اور کی دریا فرشتہ کا اپنی اصلی شکل می اً نا توادل تورمورت بهست بی کم بیش ای سیے ، حرف دوم تبر حضرت بجرش کواملی صورت بیں دیکیماً سے اور وا تعرمعراج کومیں شاق کرلیں ترتین مرتبہ مکین معراج کا وافعہ توعالم بالاسے متعلق ہے اور بہاں اس عالم میں آنے والی وحی کی کیفیہت سے سوال ہے سعفرسٹ جبرئیل علیالسلام کوآئب نے زمین اور اسمان سکے درمیان کرسی بجیاسے ہوسے دکہیا ، اس وقت محفرت جرئیل مشرق سےمغرب تکت تام فعنا کوگھیرے ہوئے تھنے آپ پرہیبت طاری ہوگئ ا ور آپ ذَیِّرکُونی نمیِّلوُنی فرانے ہوسے گر كئ ، اس دا فعر مي وى نبيل سے اسى طرح أب نے فرائش كى منى اور مصرت جرئىل بہائى برنى السے كے اس وقت معى وى كانذكره منين آنا ، اورميال صورتول كاذكرسي من المفنورطليد السلام براس عالم مي رسيت بوست وى آئى! ایک نخوی آنسکال میتقل کی الملاف دجلا - برجمد بخاری شریب کے ان مقابات میں سے سے جو زکیب مخری سکے

عسه مبنی حبداول ۱۲

وللمجمح مخاري حل ا عنبارسے مشکل ننمار سکے گھے ہیں ، زممہ ہر ہے کر فرشتہ انسان کی صوریت میں آتا ہے ، بعض صراحت سکے نزد دکیب دجلا منیز. ا ودلیف نیے اس کوحال فار دیا ہے کئین یہ دونوں صورتی محل نظریں ، نتیز کینے کی صورت بیں تو یہ اشکا ل ہے کہ نمیز کورفع اہمام کے یے لاباجا نا سے جیسے عندی دطل کی میں براہمام ہاتی ہے کہ وہ رائل کیا ہے واس کے رفع کے بیلے زمیت بڑھا کرعند ذبنا كهاكيا -اوربيال كون اليا ابهام منين جے دحلاك ورلعبر فع كياكي بورن مك مي ابهام سے ذرنتيل مي اورن بير مي كهنا صیح ہے کہ شک کی اس نبست بیں اہام ہے جو ملک کی طوہت کی گئی ہے کیونکہ <sup>در</sup> فرشتہ نشکل ہے گئے الفاظ میں کوئ امہام منیں ہے ، اسی طرح مال کمنامجی درست تنبس سے کیونکرحال دوالما ل سے بیلے مبنزلہ منجر کے ہوناہے اس بیلے زیر مجنٹ عبارت میں نفذیر " المدات را کول ہو گی، حالا کھ بیر حمل صبح بنیں ہے کبو کم ملک رجل بنیں ہے ، دو سرا شکال برسے کرحال حرف نغیر تبلانے کے بہے اکتابے اس میے ایسی چیزی می مال ہوسکتی ہیں جو تو دھی متغیر ہوں اور میاں رحل کی رجولیب متغیر نمیں ہے بھر مال فاعل یا مفول کی ہیئینٹ تبلہ ناہے، اوربیال" محلا"کسی کی ہیئیت بھی نہیں نبلانا اس بیے دحلاً ننمتیز ہوسکتا ہے اورمزحال اس بیے اجيا برسي كراسي منعوب بسرع فانعن كها جاست، تغذيريون بوكى يتشل لى الملك صورة دجل، صورت جومضا من تفا مذف كرديا كي اور مجرد مفاف البه كومخدوف مفاف كاعراب دست دباكيا ١١ب اس يركون اثمال سيسه -مصلصلة الحبرس إصلصله لغنة اس اواز كوكينة بي حردولوبو ل كے كمكڑا نے سے ببدا ہونی ہے نئین بعد میں سرحجن كاركوملصا كن ملك اور جرس وه كمنكر وبالمال سع ص كوملامت كي بيد ما نورك كك من دال دست من ناكه حلية ونست موكست سسے اُواز بیدا ہوئی رسسے اس وجرسسے عز واست میں ما نورسکے نگلے میں مباؤر کے نگلے میں اہل بایکھنٹی اُوالن ممنوع سے کہ ا*س سے دمثن متنبہ ہوج*ا تاسی**ے** اوراس *کوجرس شیطان فرار دبا گیاہے ،* ابوواؤدمیں صفیا والسیطان سے الغاظ و*کرسکے گئے* بي اورا بن حبان سنے اس روا بيت كنھيمج كىہے ،اسى طرح مسلم ميں لا تصعدب الملائك نے دفقہ فيرها چوس د م*ل كم*لان مسافرو کے سابھ تنہیں رہنتے میں کے باس کھنٹی ہوتی ہے، کے الفاظ ہیں، علامہ الین حجرطلیال حمد نے اس سلسلہ میں بر فرہ ایک کھنٹی کی دوحیثیت ہیں ہیں ، اکیب جینیست اُوازکی قوست کی سعے اور دومری تلذذکی ، جہاں اس سعے احاد بیٹ میں منی وارد موئی سیعے و ہارِ تلذذمراد ہے اورجہاں برنشبیر دی گئی ہے وہاں توت مراو<sup>ع ہ</sup>ے ، نیکن اس کی حزورت بنیں بکر صنے صادالشیطانِ وعیرہ کھنے کی وجہ ب ہے کہ شبخون ارنے سکے لیسے خیبر طریقے پر سفر حزودی ہے اور اگر ایسے مواقع برجا نور دں کے مگلے میں کمنٹی ڈاسٹے کی مجی ا جازست دسے دہن نوبیمقصد می فوست مہوجا تاسیعے ر اب سوال بدره مباما ہے کہ برصلصلہ الجرس کیا چیز ہے ؟ برخداوند قدوس کے کلام نفسی کی اواز بھی ہوسکتی ہے، فرشتے ک اکاری ہوسکتی سے اور موسکتا ہے کہ فرشتے کے بازواور ہوا کے نصام سے تبییر ہوا ور موسکتا ہے کہ عالم غیب کی کو ٹی بیمز ہوجے پینرملیالسلام کومیدار ا ور ہوسشبار کرنے کے لیے وحی کی آ مرسے قبل پیدا کیا جا تا سے سمب طرح آ ہے کسی کو نون کرنا چاہیں توسیلے مخصوص اورمتعارون طرلقہ پر اسے متوج کرتے ہیں اور گھنٹی کجانے ہیں ، ایک صورت یہ بھی ممکن ہے ک يه بودسخبر مليالسلام كى حالست كا بيان سبعے كراس كا مفوم برسيے كروى اكيب ما لم غييب كى چيزسے بونيپوبيت يعنى وارفعگى كيجا ہے اس کی موریت پرہے کہ جس حاسر سے غلبی نعلق بدا کرنا ہے اسے ونیا کی تام بھیزوں سے باکل پاک کر دیا جائے ک

ابصارح البخاري YA جنالخ بهال موزاهی ابیا ہی تفاکہ ومی تو ککرنر ور فاروس کی جانب سسے پورسے غلمت وحلال کےساتھ اگر ہی ہے جس میں انتہا درجہ کا وزن بھی ہے اس بیے بغیر ملیالتلام کے سامعہ کوا کیپ خاص طرح کی جنکار بدیا کرکے تام دبیری تعلقات سے انگ کربیا جانا مخا ا درمالم وارفتگی میں حر جیزالفار کی جاتی تھی وہ کیفیبت کے ختم کے بعد فلی اطر میں محفوظ ہوجاتی تھی ر علامركشميرى على الرحم كااديثنا و | اس سلسل مي ملامركشميرى عليه الرحم كا دمثا و بسعك بيمسلصل خدا وتدفدوس كي كوازسي عبارت سبع، فرما تقبین که باری نعالی کی او از احادیث کی روشنی میں بین مجگر معلوم بوتی سع ،عرش اعظم پر بیمکر باری نعالی اس کوصا در کرسنے ہیں ، دوموسے جگر فرشتر وی اسسے لیٹاہے اور تبیرسے جمکہ فرشتے انخفورصلی انٹرعلیہ وسلم کے باس آ تلہے یی اس اُ وارکامبار عمرش اغلم بسے اورمنتی اُ تخصنور ملیرالسلام کی ذاہت گرامی نیز یہ نصور بھی درسست نہیں کہ یہ اُ واز ان ہی نین مگہوں رہنے عرب بلک برا كميسلال كى عشيت مي سع بويهال سع وال كب سع اورجن نوكون كابينمال سع كريه فرست كے يروں كى أوازس ان کا واژهٔ علم حرف اس حد تک محدود سعے وہ اس سے اسکے ادراک نہ کرسکے مالا تھ طبران میں تواس بن سمعان سے طراقی سے جب باری تعالی وی کا تکلم فروانے میں ٹو باری تعالی کے نوف صع اذاتكلم الله بالوى اخذ ت السماء رجف خ اً ممان میں شدیدِزلزله اُما ناہے چنائج جب اسمان واسے اسے مثس بسانة من خوف الله خاذا سمع اهل السهار سننة بین نوبے ہونش ہوجائے ہیں اورسحبہ ہیں گر جتے ہیں ہے سستے مذلك صعفوا وخروا سجده فيحون المم بيليجيمل مراطحا نتح بمي اور بارئ تعالئ اين وى سيعجو يستنظ بمي اثنيل مرذون اسك جبرئيل فيكلمد اللهمن وجيم عطا فرمات بي، وه اسم الأكرنك بنيجات بي بونب كسي أسمان سم بمااى دفينتهى ب على الملئكة كلمامر گذرنےمی نواسمان وا مے بوجھنے ہیں کہ بمارے عبود نے کیا وہا یا بجرشل بسداء سألد احلها ماذا خال ربست ؟ فراسته بيكرى فرابا بجراس حبرل ومي منياسة بي جال كم بواسي فالمالحق فينتهى بسجيت امرسه حدبث مترلعبت سعدمعلوم مورباسي كم بادى نعالى تنكم بعي فروانت بي جسے ملائكرسننے بھي ہيں اور پھر بجبر كم بالسلام اس کو ہے *کوطیتے* ہیں الب برمجسٹ باقی رہ مجاتی ہے کر ہرا واز جھے جبرکٹی لارسے ہیں بعینہ وہی اُ وازسے سجر بارگا • دہب العلم<del>ین س</del>ے صا در مون من باکوئ ایس بی صورست سے حبیباکر اس دور میں اواز ربکارڈ کر لی حباتی سے توحدسیث اس بارہ میں خاموسش سے اس یسے اس سے زیادہ بحسف مزورست سے زیادہ ہوگی ، امام بخاری علیہ الرحم معی صوبت باری اوراس سے ساع سے قائل ہیں ، مکین جس

طرح بارى تعالى اورتمام اوما حب مي مخلوفات ست يرى اور بالا تربيع اسى طرح اس صوب بين بعى وه مخلوفات ست بالانربيع -كَبُسَ كَمِينَدُ إِنْ مَنْ كُوهُوالسَّمِينَعُ الْبَصَارُ ،

کوئی چیزاس کی مثل نمیں اور وہی سربات کا سننے والاسے دیکھنے

رهيع عس

دلین اس کی کبنیت کیا ہے واس سلسلہ میں مجسٹ کرنا احاد میٹ سکے خاموش ہونے کی وجہسے اپنی مجال وٹا ب وتواں سے ب<del>اہر ج</del> الشدرت وي كي ورجر إحواشة كاعلى - فرابا كه بركيفيت ملعدميرس اوبربست زباده شاق گذرنى سے شارمين سے اس كابر مغهوم لیاسے کرصلصلہ کے الفاظ بنانے میں اور پھران کے معا فی سجھنے ہیں دفست ہوئی سے کیؤکر بر ٹواکیٹ مسلسل آ واز سے جس می تقطیعات منیں ہیں ، لیکن البیا کٹ ورسست منیں کیؤکر الفاظ بنا نے اور سمجھنے کے بیلے نزنو بدل میں لرزسے کی مزورت

پرطیعے، عالم صاصب نے بخاری کھول اور بڑے زورسے سم اللہ کے بعد پڑھتا مٹروع کیا جا ب کیفٹ کان بدء الوَّی الی دسول اللّٰه صلے اللّٰه علیہ وسلم ونول الله عزوجل انا اوجینا البیامی کما اوجینا اللے نوح والنبین من لبدہ ، بہاں مہنچ کر وہ کی دوصورتیں ہیں، بھورت بھڑ اکسے یا تھیورت ملک ؟ ہرکھیے جب ایک عمومی طریق معلوم ہوگیا تواس سے ابتدارومی کے بارسے میں ایک روشنی حاصل ہوگئی کہ وہ کھی اسی طرح نازل کی گئی ہوگی ، دومراحقیقی مقصد تفاعظمت وی کا بیان ، اس اعتبار سے یر دوا بیت باسکل واصلے ہے کہ جب پیٹیر علیالسلام کا بدن وی کے وقت کچرط جا نا تھا ،صفرت عالئتر فرماتی ہیں کہ وی کے وقت کوب و توجید وجھہ آپ بیے چین ہوجانے اور چیرہ متغیرہ ہوجا نا بھر ریکھیے ہوں ، اس سیسے معلوم ہوتا ہے کہ وی ایک باغظمت ہج زہسے موجا نی سیے، ابیامبیں کہ دوچار مرتبروی آٹے سے آپ عادی ہوگئے ہوں ، اس سیسے معلوم ہوتا ہیں کہ تحفور کی ایک باغظمت ہج زہسے خودسا تحت مہیں ، اگر یہ ہج زشو درماض ہوتی تو ایک انسان دن میں وس دس باراسے برداشت مذکرتا ، بھاں تو انحفور کی اللہ علیہ وسلم کی تعانی سے زائد عراس کیفییت کور دامشت و ماتے گذری ا ورجب بھی وی آئی ہی کیفییت طاری ہوئی۔

معفرت آدم معیدلُسلام برعمر محرس وی دس با رای محفرت نوح عیدالرهده والسلام بربچاس باروی این محفرت ابراسیم علیب ا انصلاة وانسلام برحرمت اثرتالیس با روی ای بحفرت عدلی علیالرسلام برحرمت دس باروی ای ورا تخفور علیالصلوة والسلام بربچوبیس سرادم زنبردی آئی اس بید آنفعنورصلی انشرعلیروسلم شے بچربیس سرار مرتبر برمشقت برواست فرما ن اس سے جمال عظرت وی کا پہتر

بهانا سب و بی اس سب ای کی صدافت وعصمت بعبی معلوم موتی سے عد حَكَّانْتَ ايَجُيَىٰ بُنُ بَكَيْرِ فَالَ ٱخْبَرَنَا اللِّيثُ عَنُ عَنْيُلِ بُنِ شِماَدٍ إِعَنْ عُرُولَة بُنِ النِّرْبُ يُعِعَنُ عَا يُشَدّ ٱيِّرِا لُكُنْ مِن يُنَ مَن حَنِي اللهُ عَنْهَا ٱلْكَافَ اَوَلُهُمَا مِكِقَ بِ، مَ سُولُ اللهِ حَيثَ اللهُ عَكَبِ مِ وَسَلَعَ مِسْنَ الْتَوَى الدُّكُ وُيا الصَّالِيحَدُ فَي النَّوْمِ وَحَسَكَانَ لَايُولِى ثُرُوُيًا إِلَّا جَاءَتُ مِثْلَ حَكُرَ الشَّبُعِ سُسَحَد . (كَيْسِي الْمُخَلَاءُ وَكِتَانَ يُتُحْلُونِ فَارِحِكَاءَ فَيَنَعَنَّكُ فِيشِي وَهُوَا لَنَّحَبُّنُ الْكَبَائِي ذَوَا مسين سُكَانُ تَيْنُزِعَ إِلَىٰ ٱلْهُلِهِ وَمِينَكَزَّ ذَكُلِذَلِكَ شُحُرَّ يُرْجِحُ إِلَىٰ خَدِيُجَرَّ فَيَسَنَرُقُ دُكْرِ ءَهُ (دَحَنَّ وَهُوعَا بِحِدَاءَ فَحَاءَهُ العَلَا فَقَالَ اقَداُ فَقَالَ اقْداُ فَقَالَتُ مَا أَنَا بِقَارِي ىَ نِيُ فَغَطَنِيُ حَنَّى مِلْغَ مِتِي الْجُهُدَ ثُكَّرَ الْرُسَكِنِي فَغَالَ إِقَدَا فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَالِ يَ كَاخَدَاذِ نِيُ الشَّانِيكَةَ خَتَى هَكَمُومَى الْمُجُهُدُكُ تُتَوَّارُسَكَنِي فَعَالَ اِنْدَاْ فَقُلُتُ مَا اَنَا بِفَارِ وَيُّ فَا فغَقَنِيُ النَّالِثَةَ تُنعَرَامُ سَكِنِي فَقَالَ إُفترَ أَبِلِ سُعِرَتِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسُانِ عَنَيْ إِنَّالُ وَرَبُّكَ الْآكَ مُرَمِّ فَرَجَع بِهَا مَاسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَاتُو كَبُرُجُفُ هُوَ خَسَدَ خَلَ عَلَى اُلتَحْدِيْجَتِمَا مِنْتِ نَحُوبُ بَهِ إِفَقَالَ ثَمَ مِّهُ وَيِ ثَرَقِكُ فِي ْ فَكُونِي أَفَا لَكُرُوحَ فَقَا مُحَنَّ وَ ٱخْبِرَهُمَا ٱلْمُحْدَرُ لَقَدًّا خَشْرُتُ عَلَى نَفْسَهُ فَقَالَاتُ خَدِينَ كُلَّا وَاللَّهُ مَا يُغْيِرُكُ اللَّهُ أَ لَكَ مَنْصِدُ الدَّرَحُهُ وَفَيْمُكُ العَلْ وَيُكُسِمُكُ لُمَا وَمَ وَتَفَوْرِي الفَّيْفَ وَتُحِيثُنَ عَلِنَوَاتِ الْحَرِقَ فَانُطَلَقَتُ بِهِ خَوْيَجُ تَى ٱنْتُ بِهِ وَرَقَدُ بُنَ نُوْفِلُ مُن ٱسَدُهُ بِي عَبِي الْعُنَّى بُنِ عَجِرِنَ وِ يُجِنَّمُ وَكَأَت امُزَّ سُحَكَّر فِي الْسَجَاجِ لِبِبَنَاتِ وَكَاكَ يَكُنُّتُ وَكُنَابَ الْمِعُكِلَانِيَّةَ مَاشَاءُ اللهُ أَن كِكْتُبُ وَكَانَ شَيْحًا كِلَانَتُ عَمِيَ فَقَ لَتَ لَسَم خَي مُبَجَثُ بَيا ابْنَ عَيْرَ شَكُعْ مِنُ بُنِ؟ خِيُكَ فَقَالَ لَهُ وَدَفَكُ بَا ابْنَ اَجِيُ مَا دَا تَدْى صَاخْتَ بَرَهُ مَ سُولُ اللهِ حَسِكَ

الله على النه على المؤلفة المؤلفة ورقة فله المنافق المنافقة المنا

. ع بم سیمی بن بمیر نسے حدیث بیان کی کرلیٹ نے عقیل دین خالد ہسے اور انہوں نے ابن شما ب زم ری سے بروا بہت عروة بن زبېرمغرست ماکشرمنی انشرعنهاسسے بردوایت نقل کی انہوں نے بدفرہا یکرمہلی وہ چیزحب سے آنخفنورصلی المئرملیہ وسسلم پر وی کی ابندا ہوئی روبا بھالحر پھتے جنہیں آجے نواب میں دیکھتے تھنے عدہ چنا نچر اُپ ہونواب بھی دیکھتے وہ سپیدہ *صبح کی طرح س*لمنٹ م آنا ، پیرخلوت گزینی آب کے زدد کیے محبوب کردی گئی اور اُپٹے خارحزا دمیں خلوست گریں فرماننے اوراسینے اہل کی طرف اشتیاق سے پہلے کم کم کی راست نکب اس می عبادت فرماتے تھتے، اور اس کے بیے سامان نور دونوش سا تقربے جانتے بھیر معفرت مفرنچے سکے باپس والپس تشربعین لاتنے اورانیٰ ہی راتوں کے بیسے پیرسامان متیا فرہ تے بیا*ن کہ کہت آگیا چ*کہ آٹپ غارحوا میں محضے چنا کچر فرسشتہ مہنجا اور اس نے کم اِقدا در لطبطے ) آپ سے فرایک میں سے فرشنہ سسے کہ امیں رابطہ ہوائنیں ہوں ،اُپ نے فرہ ایک فرسٹنے سنے مجھے کمرط ا ورُ دہا یا بیاں :کگ اس کا دباؤمیری لماقست کی انتہا کورپنج گیا ،بچراس شنے محصے محبوڑ دیا اورکھا ( فسداً لرپڑھنے ، بعجر میں شنے کھا میں پڑھا موانہیں ہمں، مجراس ستے مجھے بکر اور تمیری مرتبر و برجا تھے مجھے جھوڑ دبا اور کہا و اِقدا کیاست مرمک الّذی خلق الا نسان من ملق احسرا ود دلث الاكوم - اسپینے پروده گارسکے نام سے پڑھے جس شے انسان کوجے ہوئے نون سے پیدا کیا ، پڑھتے جس شے انسان کو جے ہوستے پی اسے پیداکیا ، پڑھنے اوراکپ کا پروددگا ربڑا کریم ہے ، برآباسٹ سے کردسول اکرم صلی انڈ ملیہ وسلم واہی ہوستے اور آب کادل کانب رہا تھا، بنا نچر آب سخرت خدیج بنت خوطیر کے پاس تشریب لاسے اور فرط با مجھے کمبل ارط ھا دو معجھے کمبل ارط دو، درگوں نے آپ کوکسل اٹرحا دیا بھال ٹک آپ کا نوون ختم ہوگیا بھرآپ سے برکینیپیت معنزے خدیجہ بیان فرانی اور لپرسے واقعه کی اطلاع دی اور فرایا کر شخصے اپنی حان کا ننظرہ مرکبا تھا ،حضرت مند پجیرنے فرایا کہ ہرگز البیانہیں مہرسکتا، خدا کی قیم خدا وند قدوس کمبی اُب کورسوامنیں کرے گا بلانشبرا کپ صله رحی فرانتے ہیں اور نانزانوں کا بوجھ انتھانے ہیں ، اُپ گمنام نوگوں کو کمانے میں اور اکب مہان نوازی کرنے ہیں اور اکب نوگوں کی ان حوادث پر مدد کرنے میں جو بی برنے میں ، تھیر مصر مت خدیجہٰ اکبریٰ ایپ کر سابخے سے کرملیں اور درفہ ابن نوفل سکے یا سمینییں جواسدبن عبدالعزی سے بیٹے اور خدیجہۃ الکبری سکے جیا زا و نے نقل کیاہے کرد دو یا دمیا لی اک کی مدت مجیم ما ہتنے ہیا عسدہ لیٹنی آب سکے باس ومی آگئی۔ تسطلانی ج اول ال

معانی کتے اور پر ورفر اہیسے اُدمی بھتے جوجا ہلیت کے زمان میں دین نعرانیت اختیار کر بھیے ستھے اور وہ عبرانی نحط سے کا تب سطے *وس کومنظوریمقا لکھا کرنتے تنفے، وہ بسست عردس*یدہ اُ دمی تنفیجن کی بھا رست بھی جا آ<sub>ل</sub> ری بغی ،ان سے حضرت مٰدیجہ نے فرمایا سے میرسے چا کے مبیٹے اسپنے بھٹیج کی بات سنو جیا بخہ ورقہ سنے اُپ سسے کھا میرسے بھٹیے تم کیا و كيف بور يجر رسول اكرم صلى السّر عليه وسلم سف ال كووه تمام وافعا من سناويين سب كامشا بده فراياتها رورفد سف كهاكه بر نووي رازدال بیم صحوخدا وندقدوس کی مجانب سے مصرت موسی علیالسلام بروجی لاستے تنے کاش کہ بی تماری مینیبری سکے زمانہ ہی نویجان وطافتور مِوْتا ، کا مثن کرمِی اس وقست تک زنده رسّتا حب آب کی قوم آپ کو تکاسے گی ،رسول اکرم علیہ الصلوۃ والنسلیم نسے فرط یاکہ وہ (میری قوم ک لو*گٹ تھے کو*نکال دیں گئے؛ درفذسنے کہا ٹا کہجی کوئی ٹیمنی اس فیم کی دعوست سے کم تنیں اُیا ،جس طرح کی تم لا شئے ہوگریے کہ لوگوں سنے اس کے سابھ دمثمنی کابرتاؤ کیا ،اوراگرمیں ان دنوں تک زندہ رہا تواہب کی مضبوط مدد کروں گا ،بھرتھوڑے ہی زمانہ کے بعد ورقر کا اتفال ہوگیا اوروی بھیموفوفت ہوگئی ،ابن شہا ہب سے کہاکہ شجیعے ابوسلم بن عبدالرجن سنے حبروی کے حضرت جا بر بن عبدالنسالانصاری دھی النرعنہ ومی کے موتومت ہومیا نے کے ایام کی حدیث بیان فرہ رہیے تھے کہ امنوں نے دسول اکرم مسلی انٹرطلیہ دسلم کویرحدیث بیان فرہا ستنے سناکرمیں اکیب مرتبہ مبارہ بنتا کوامپا ٹک میں نے اسمان سے ایک اکواز سی میں نے اپن نگاہ اٹھا کردیکیا ترا جا ٹک وہی فرشتہ جرمیرے پاس براہیں ایا نظا اُسمان وزمین کے درمیان کرسی بجھائے بیٹھاہے ، میں اس سے نوفز دہ ہوکروائپ ہواا ورمیں سنے کہاکہ مجھے کمبل اُڑھا وو بجر بارى نعالى في يراكين نازل فروا في ريا اليَّهُ الدُّن يَّوْتُ وَكَنْ فَا نَوْزُ وَرَنَكِ كَلِيَّوْ وَيْدَا بَكُ فَا لَهُ مُورُ والسَّرِ حَرْدُ الْمُدَّرِ وَالْمَالِمُ وَالْمُدَالِمُ وَالْمُدُورُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُدُودُ وَالْمُورُ وَالْمُوالِي وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّلْمُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ مباسینے داورلوگوں کونومت ولاسیٹے اہینے پروردکار کی بڑان کیجئے اوراسینے کیڑوں کو باک کیجئے اور توں سے ملیحدہ رسینیے حبیباکرا نکب ملیحدہ رہے ہو، اس کے بعدوی بیدے دربیدے اسنے گی ، امام بخاری نے فرایا کرمدبید اللّٰہ بن یوسف اور ابوصالے سنے بحیٰ بن بکیرکی منا بعث کی ہے اورعقبل کی مثا بعسن بلال بن روا دسنے زہری سے کی سے اور پولن ومعرکی روا بیٹ میں پر جھٹ فواد ہ کی حجگر پر جھٹ پوا درہ آ پہر ہے حِل لغاست | رؤما برج چیزخواب بی نظراکشے :اوراس بھی الملاق ہوسکتاہیے جربداری میں نظراکسٹے جیسے وَمُا جَعَلْنَا الرُّوكِية الَيِّنُ أَمُرُينًا كَ مِين مِبدِارِي كي دو مين مرادسيب الى بيعيها ل في النوم كي قيدلكاً دي سبت الصَّا لحذ عمده نواب جوآلب كي نورت كييلت ومبش ضميركا درجير رکھتے تھے ا درا كہب روايت ميں صالحہ كى مگر صادفہ أياب يوليني وہ نواب حقيقت اور واقعہ كے مطابق ہوسنے محقے نواہ اس میں کمی شنے کوشکل کرکھے وکھلایا ہو یا اس میں فرشتوں کی رومبت ہوبا حق حل محبرۂ کی مجلّ ہو، حسواد کمرسسے تین میں کے فاصلہ برمنی کی جانب ایک پہاڑی ہیں۔ " پر نفظ ممدوویی ہسے اورمفصوری ، مذکریمی سیے موث بھی ، منفرف بھی سے عیرمنعرون بھی ، اگرالعت ممدود ہوتوا سے سواء عیرمنعرف پڑھیں سکے ، دوسری صوریت عیرمنعرف پڑھنے کی یہ بھی سبے کم اسسے بقعیر کےمعنی میں سے کرمؤنٹ قرار دیں اور پیم ملمیدے وتا بیٹ کی بٹا پراسسے عنرمنعرف پڑھیں ،اوراگرمکان کےمعنی میں لیں تومنعرف ر يَنتُحَنَّتُ فِيدِ تَحْنَثُ كُمَّا رَجْمِ زبرى سَفْ نعبدسے كبيہے ،كيونكر تعبدكا لفظ مصربت مائشر رمنى السُّرعنها سنے منبيں فرما با بلكہ زمبري ہی شے برط حایا سے دیرامام زم ری نے حاصل معنی میان کھتے ہیں ورز تحنث کا اوہ حنث سے حب سے معنی نا فرمانی یا فسم فوط نے کے میں لیس تخنث كيمعنى ازالاحنث كيمين نعبداس كعلوازمات بيس سيسبع يرباب تفعل سيد سيداس كي دوخلص من دنول في المشئ اور خود ج عن الشي لين بيه معنى مي كثير الا شعال سه اس بيه معنى دخل فى التعبد كي حايش ك دوات العدوكتن كى راترى ب مراورصاحب وی حفرت جرئول میں بیماں ناموس سے مرادی ہی اس بیے کو اہل کنا ب ان کونا موس کے نفظ سے یا و کونے سے ۱۲

مغصور موجیے، دراھ موحد دوہ اور ایام معدودات الینی ایک سال میں ایک ماہ سکے روز سے مجیوز مارہ ک دل ہں اورکٹرے کے بیے با بی معنی استعمال ہو سکتا ہے کہ گفتی کی حزورت ہی وہاں پیش آئی ہے میماں اعداد کھنے بینے قبعنہ میں نہ ہ سکنے ہرں ابہاں بھی کثریت ہی سکے معنی زیا وہ اچھے معلوم ہوستے ہیں انمیونک بعض دومری روبایت میں خلوبت گزینی کی مدرست انکیپ انکیپ ماه ذکرکی گھرسے ریکٹرے الی آ کھیلہ مسلم کی روایت میں میرُجۂ کے الغاظ ہیں پیصا لی الاحل اسی وفست ہوستے ہیں جسابشتیاق ہے صلاے براصل میں ماً لاک تھا اس کا مصدر الوکت سیسے جوسفارت وسینام درانی کے معنی میں آ نکسے صالک کوتھا مدہ ے ملاً اُکُ بنا باگیا ،پیریم; ہ کی موکست مانعیل کووسے کرتخفیعت کی غزمن سیسے ہذہ ن کردیا گیا حلات ہوگیا اس کی جمع ملا کھراً ن سیسے بیج دراصل صلاً کئی کی جبے سے سمبیبے شاکل کی جبع شاکل آتی ہے جہ ہ اگر بفتح الجیم سبے نومعنی طاقت ہیں اوراگر بعنم الجیم سبے تومعنی مشقت بي اوريد دونول لفظ فاعل بعي موسكت بي اورمغول مي ، اس طرح بلغ منى الجهد كى بيارصور ني بوميا بي گي ـ بكنغ ومي الجمث ك الجُهُدُ مبلغه، مبرى مشقت يا لمافت انتها كوبينج عميُ ، بعني مي اب اسسيے زيا وه تمل كى لماقت مزركھتا نغا ا وربَكُعُ رَمِنَ الجَمِيْتُ ا ا کجنٹ اسے ملغ الغطامی بیماں تک کہ دلویٹیا میری مشقت با الماضت کی انتہاکویٹے گیا ،اس کا ایک ترجر بیمی ہوسکتا سے کہ جرکس مجدسے مشقتت یا کما فٹت کوہنے سکھے لیکن اس معیٰ سکے ا متبارسے اشکال برسے کر جرئیل کی قوست کمکی سے ا ورا مخعنورصلی امترعکیہ وسلم کی نبٹری ، نیز برکہ خلوت گرینی کے باعث آپ کمزور بھی ہورسسے ہیں اس بیسے آپ کی طافست جیر ٹیل علیالسلام کی فوٹ کوکس طرح مغلوب کرسکتی سے ؟ نشارحین نے سجوا ب بھی وسے د باکہ بجرنکل سنٹری صورست ہیں تسٹرلعیٹ لاسٹے سکتے اس بیسے سے کہ جرئٹل کی فوت بھی اس وخت لیٹری ٹوگئ ہو، لیکن پرمحف ٹیکلیفت ہی ٹکلفٹ سیسے اس بینےسینے ٹیکلفٹ وہی پیملے معنی ہیں ک وه غط مجھ سے میری انتنا کومینے گیا ، لین میری قوست نتم ہوگئ تحسل السکل پر کلال سے سے تھکا ماندہ اورھا جزز تکسب المعد وم ب منغدی مبکی مفتول سے نبینی و مثیا دولت کما تی سیے اور آپ گمنام لوگوں کو کمانے ہیں ، اور اگر بیرمنغدی بدومفعول ہونو معنی بر *بول سگے کہ* تکسب ا کمعدوم ا کمال آ**پ فقرونا وار** *اوگوں ک***و ا موال عطا کرتے ہی** ضیعت کل ص انف اص البیٹ فیھوصیعت جوہبی تمهار سے پہاں آجاستے وہ حنیعت سے ، نوا مُب خارمُرک کی جمع سے نوبت بنوبت اکسنے واسے محاومت ، بر دوفع سکے ہوسنے ہیں ، امکیت توہد کمکسی انسان سنے دومرسے پرظلم کی اور دومرسے برکہ کوئی بلائے آسمانی نازل ہوگئی چیسے طوفان وہرق وہیٹرہ 'اُب ایسے لوگوں کی حدو فر التے ہیں جذع اس جاذر کو کمنتے ہیں جو ایک سال سے نکل کردوسرے سال میں سکتے ، مرادیہ کماش خداوند کریم مجھے قوت عطافرانے گوبا ثا تشکن سبے۔ اوٹمنٹوی کھ حرکیا وہ لوگ تجھ کونکالیں سکے ہیاں اوصغر چی میں ہمزہ استفہام بھی سبے اور وا وُعا طغرمی، واؤ بھا ہُنا ب كراس سيديك كونى جمل موض براس كاعطف كيا جاسك اورمزه برجا بتناسك وه جلد مي سب سي بيل أست معروا ومعطوف کا جزئے۔ اورظاہر ہات ہےکممعطومت کاکوئ ہر: معطومت سے مغدم ہنیں ہوسک اورم درمسیان میں کوئ احبنی بھیز لائ حاسکتی ہے حب سیے معطوب کے بعق ابن ارمقدم برجابیں اس بیلے اپی صورتوں پی مشور ۱ ورسیل طریقہ پرسیے کرہمزہ ۱ ور وا و<sup>ک</sup> کے درمیان ایکب مناسب مقام مجارمحذوصت نکال لیا جاسئے تاکر ہمڑہ کی صدارت بھی باقی رسیسے اوروا وکا تھاصا بھی ہورا ہوجاسئے بهاں اس کی نفدرِ امعادی حُمْرُ و محزِّج کُھُرُ مِرْ کنیسے۔

رهنی التّرعنها فرماتی ہیں کہ رسول اکرم مسلی التّر علیہ رسلم پر وح ملّه کا آغازاس طرح ہواکہ آ ہیں کوسیجے نواب و کھولاً مجاستے متنے اور ج جیز آئپ چواب میں و کیھنے وہ تھیک اسی طرح ساسنے بھی آتی تنی ، ٹینی نبوت کے بیے پیٹے برطایال سام کی تربیت کی ابتداء سيع نوالوں كے وربع كى كئى سدير تواب اضغاث املام نر مونے منے كرس كے منعلق مَا لَئُن بِتَاوِيْلِ الاضغاف لعالم بن كا سكے بلكہ يہ نواب نور کے نزطے کی طرح معاف اور سیسے ہوسنے تھتے ، نورکے نولکے سے تشبید دینے کی ایک مکرت یہ بی سے کربر نورطاریت شدید کے بیے اعلان رحبل موتا ہے، اوروات کی وہ ناریمی حس سنے عالم کو اسپنے دامن سے طوحانب بیانفا دور بوجاتی ہے، اسی طرح بہاں مختلف قسم کی ملمتیں موافق عالم برجیاگئ تقیس آپ کی فات پاک سے دور موسے والی تقیں ، نیز بدکہ نورسے دل کے بید سرور کا باعث بھی موتا ہے اسی طرح برنواب بھی آپ کے بیے مامان مردم ہوئے تھے بعنی وہ انوار نورت ہو آپ کورئے جائیکے تھے جبیباکہ کنت نبیبا واُ دم بین المساء والطین سے بلاہرسے اب فلہور پذر ہونے واسے منے ، کو بانواب کے درمیر آب کو اپنی طرف کھینیا جا رہاسے کیوکر اگر کوئ اوبی مقام کسی نذریجی ارتقا رکے بغیری عنایت کرویا مبائے نواس کا سنجا نا اور منجالن بڑا مشکل برما ناسے ا ورخواب کا معاملہ بر بوتا سے کہ اس میں عالم مثال سے مناسبست رستی ہے اگرجر مادہ نہیں ہوتا گراستیار کی شکلیں موجود ہرتی ہیں ا دراس صورت کے سابھ سابھ طول و عرمن بھی، بالکل ائینسکی طن کراس کے اندرنظرا سنے والی صورنوں میں ما دہ منیں ہوتا نیکن طول وعرمن ہوتا ہے ، جب نواب کے ذریعہ عالم بالا سے مناسیست تمام ہرگئ توخدا وندوندوسس نے ترمبیت کی دومری فسکل بیزودائ کہ آب ببیاری سکے وفسیت بھی اہل وعمیال ا ومنعلقین سے الگ ہوکرخلوت میں اُسکنے اس بیے تعبیر برمنیں سے کرا کہب نے ابیا اختیار فرمایا ملکہ حِبّب المیدا لحاییء کوخلوت گزینی کومحہوب کردیا گیا فراہا چنا کچراس منعدس خلومت گزی سے کیے آپ سے عارح اکا نتخاب فراہا ، جہاں آپ کے حدا محد عبدالمطلب نے خلوت گزی كي نقى اور حمال اس سعے قبل بھی انبیار کوام سنے خلوت گزین کی ہے ، بیما ن خلوت گزین میں نبن عبا دتیں جمع ہوماتی ہیں اول نوخلوست گزیتی ہی عبادت ہے، بھراس فارمیں رہ کرآپ جن مشاخل میں معروف رہے وہ بھی عبا دت ہی محضے ۔ تبییرسے بیکر فارحوار کا ایک محتہ بميت الله كى طرف معكا بواسيحس يرميط كرنظربيت اللرب بطرتى سب اوردوا بيت سية ابت سب كربيت الله كودكمين عي عبادت ہے اس بیے بین عیاد تیں جمع ہوگئیں ،نیز برکراس مگرکسی انسان کی رسائی مہیں ہے جس سے بر برگمان کی مباسکے کہ آپ مس چیز کو پیش فره رہے ہیں وہ اکستابی ہے اورائنوں نے فلاں مگر مبیع کر کسے حامس فرما لباسے ، ہاں اگر تربیت اس طرح کرائی مہاتی کہ آ ب کہیں بامرّنشرلیب سلے عبلتے ا وربعپر والب اُکر تومت کا اعلان ہرماننے تو اہل کر دِحبت نہ ہر کرر دسینے کرکسی نے سکھا دیا ہے ، اسی برگمانی سے بجانے کے بیے آپ کو کمہ سے قریب ہی موٹ گزین کوان گئی ہے۔

اکب فار حرامین کئی کئی دن خلوست فر النے مدست کا تعین و متواد ہے البتہ محمد ابن اسحاق نے مادہ دمضان کے منعلق خلوت گزین کی دو ابیت کی ہیں اور میر کی بعض روا باست نوا کیک ایک بہلہ کی مدست تک کا پہتر دیتی ہیں اور سبر میں کمزور دوایات بھی سے لیسے میں البتہ سلہ ہی کا نواب وی ہوتا ہے ، جیبا کر صفرت اہم ہم البالدام نے نواب دیکھ کر صفرت اسامیل کو فر بان کرویا جا بھا کہ یونکہ اگر بیخواب دی محے مم میں میں موانی مندی واسے سے مضرت اسماعیل کو فر بال کر دینا درست سے بڑتا ، نمین بیاں کی نوعے سند دواس لیسے میں کہ اس وقت تک اس عالم میں باق عدد نہی مندی بناسے کئے منع اور حوزت حاکم میں امنہ علی کہ وی خوارد سے دی ہیں اس لیسے میں کہ کہا جا سے کہ رویا مصالی کو وی خوارد سے بہا میں برت کے لیے کیا گیا ہے کہوں نہ وی کے نام سے موروم ہی خود انجھ خورت انہیں اجزار نبوت میں سے قوار دیا ہے بچراس ذات باک کے دویا رہے پہلے موبائی انہے کو نوبرت سے بہلے جی دی کہا جا سکتا ہے ہا

اعطا دنیوت ایک اس اکدورفت اورخلوت کا سلسد مباری تفاکر جس مجیز کے متعلق میجے سے ملا اعلیٰ کے اشارے مہورہے تھے اب مراصت کے ساتھ ساسنے آگئ ، میجے کہی درخت حجک مبا ناتھا ، کمبی پیٹر سلام کرتا تھا اوراب بات کھل کرسلسنے آگئ کوشتہ آئی کا فرشتہ نے اپنیچا اور فرٹ نے نے آنے ہم کہا آخوا در پیلے کمبی درخت کی بیر حجوظ دیا اور کھا کہ بڑھیے آ ب نے بیر وہ براس مواب دیا کہیں ان وہو جا اور خواب دیا کہیں ان اوگوں میں سے نہیں ہور جو جو اب دیا کہیں ان اوگوں میں سے نہیں ہور برطے آ ب نے بیر وہ ہواب دیا کہیں ان اوگوں میں سے نہیں جربواب دیا کہیں ہور جو جا اور کھا کہ بڑھیے کا بیر نیل طالب اس اس درمیانی و قفہ کے بعد کہ جوسانس بینے سے بیے تھا جر نیل طالبات مام نے بیر دو ہوجا ، جر نیل اور جی جو اب وہ متناہے تو امنیس مرتبر کے دو بیت ہیں اور کھتے ہیں کہ پرط صے نیکن جب جو اب وہ متناہے اور تبیری مرتبر کے بعد حبر بیل طالب اور کھتے ہیں کہ پرط صے نیکن حجا اب وہ مانا ہوسے اور تبیری مرتبر کے بعد حبر بیل طالب منے کہا بڑھے اقدا کہا ہم دبلے الخ تو آب سے دو طوعنا نثروع فرایا

دلوچنے کا منفصد اسے اس کو برجے کا مقصد کیا ہے ؟ بہ تو جائے ہیں کہ جب کوئی بچہ اول اول حاضر کمتنب کیا جاتا ہے تو استا دبطی تنفقت سے اس کو برجھنے کا مادی بنا تا ہے کسی بھی کمتب کا یہ دستور باطر نیز ہمیں ہے کہ متعلم کو درسگاہ میں قسیم رکھتے ہی ترجی نگاہ سے دکیواجائے اور بہاں کا معاملہی وگرگوں ہے ، ایک ایسے انسان کے ساتھ کہ جو درتِ العالمین کامجوب ہے یہ معاملہ کیا جار ہا ہے کہ دلوزج رہے ہیں اوراس قدر کر قوت جواب دسے دہی ہے نہزیہ بھی کدا ہے " اقوا" کا جواب ما انابقادی سے دسے درجے ہیں بہ جواب جب ہی جو سکتا ہے کہ سلھنے نوشند ہو کہ ہیں اسے نہیں بچھ سکتا میں بچھا ہوائنیں ہوں سے کین جب ایک شخص کچھ کا امت اوا کرانا چا ہتا ہے اوراکپ افعے العرب والعم ہیں اوراکپ کو کلات اوا فروانے میں چنداں دشوادی بھی ہنیں ہے ، لیکن نمیں اوا فروائے آخر برسب کیمل ؟

باست اممل برسے کر صفرت بحبر کمیل ملیرالسلام سفے اُسنے ہی ابیباعمل مشروع فرط یا بونبوست کے بعد اُسبیکے ساحنے اُسنے والا سلے معاصب مشکوٰۃ نے باب جانے المنا تب ہی اس مدیث کی توزیج فواق ہے اور بجاری وُسلم کا تواد دیاہے، معاصب کمعات نے قرط کو اس معریث سعے

سنه ما موباب کار بین باب باس بین می مودن می مودن مودن و این بین مودن می مودد و بین می مودد و بین می مودن می

نفاء أب كواكام ومعامب سع كعيلنات السياس يلي سيط مي دن تبلادبا:

برشما دست گهرا نفست بین فدم رکھناہیے کوگ اکسیان سمجھتے ہیں مسلماں ہونا

نین باردبا کرتین معینبنوں کی طرف اشا رہ فرماً دیا کرسنب سے مہلا دباؤ ہوا کپ پر لمحالا جا سے گا وہ برسے کم پیرسے کم واسے اکبیکے دمتن موجا بٹی گئے چنا کنچراسی دنمنی میں ایک ابیباجی وضت اُ یا کر پیغیر علیہ السلام کو اسیف قام رفقا رکے ساتھ شندب ابی طالب بیں بندکردیا گئیا ا ورم فرم کے تعلقا سے منقطع کروسئے سکٹے، ا ورب مقاطعہ کا سلسلمسلسل نین سال تکسیجاری رہا، کم والوں کی دشمنی کا بہ عالم نظاکہ اُ سب نیاز پڑ معدر سیسے جی اور ابوح بل سے کم مو ٹی بچا درسکھے میں ڈال کرکھینچ رہا سیسے اور اس قدر دبا رہا سے کہ تمہیں

نگ ابل رہی م*یں* ر

دومرسے دباؤیں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کی دعورت کوختم ودفن کرنے سکے بیسے ناپاک کوششنیں کی جابیں گی جن تخسیہ اہل کمّہ نے باہم شورسے سکنے کم انتہں کی مکان میں بندکر دو،

تک بینچسکے گیا ورنران کے بیسے جا ذرب نوجہ ہوگی ،نیکن شیطان ہوا کیک سنینج نجدی کی صورت میں نٹر کیے مجلس نقا ،ان تام شورو کومشروکر دنیا سے اورکٹٹا ہے کہ یہ سب صورتیں نا مناسب ہیں ،انچی صورت یہ سے کہ تام فیائل کے مردار جج ہوجا بیٹی اوراک کے

دروازه پزنوارسیسے کھڑسے رہی اورجب اُپ تکلیں توقام تواری بیک وفست اُپ پربڑی ، اگرالیا ہوگیا تو بنو ہاشم سربر فبیلر

سے جنگ توکرسنے سے دہیں، اور مزاسنے اومیوں سے قصاص بی بہاجا سکتا ہے ، اس بیے معاملہ دیت پر ایجا سے گا اور دہیت

وہنا نمہارسے بیسے اُسان ہے، راٹ کوابیا ہی کیا گیا ، تمام فبییوں سکے سردار جمع ہوکرنا باک ارا دسے سسے درا فدسس پر بہنچ گاہ برچر پر

کتے ،اکب کو بزریعہ وی ان تا پاک الادوں کی خبر بینچ گئی ، چنا کچر اکب نے مضرت ملی کرم انٹروجہ کو اپنی ارام گاہ پر نبیٹنے کا تھم

فرما با اور نود ابک معلی منی سے کر و بجعکنا وٹ بکٹی اکیدیکھٹر کسند اُ قُرِین خُلِف ہے ٹرکٹ اُ فائعتَشِیننا کھٹر ف کھٹر کو کینیک وریٹ ، کا معرف از ان میں مرکب سے اور انتہاں میں اور میں میٹر میٹر میں سے میں دور طور ان میں کرنکٹا گر میں میں ان میں ایک سے میٹر

وروفروانے ہوئے مکان سے البرنشرلیب لائے اور وہ مٹی ان کے سرون پر فراستے ہوئے نکل کئے ہیں کا برا نز بہرا کہ وہ ہمر بینی

کے ادعا کے یا وصف کچیر بھی نہ دیکیوسٹکے ، جب اگپ کے تنزیعیت سے بھانے کے لید دیکیوا نوا پہنے سروں پرمٹی ہی دیکیوی ۔ تنہ میں مار میں میں مار دریان میں اس کر ہم کرنے کے خاص دیکر سے دریکو کے سام مرکز اور کرنے کے میں اس مرکز اور ک

تبیرسے دباؤیں اس طرف اشارہ سے کاکپ کو ترک وطن اور ترک حرم پرجبود کر دبا جائے گا جواب کے نزدیک جموب ترین جیزسے ، بھران لوگوں شے عرف ترک ولن ہی پر اکتفا منیں کی بلکہ اس سے بعد فوجوں کرنے کر کار کیا اور ایک بارہی

نزین جیزہے ، مجران لوگوں کے حرف ترک ولمن ہی پر اکتفا نئیں کی بلکہ اس کے بعد وجوں کرنے کر حکہ کیا اور ایک با رحی بار بار کمیا ؟ برنین قسم کے حادثا ن منتقص کی طرف نین بار دبا موط ال کر اشارہ کما گیا ، اس وقت اکپ ممکن سے بر بانیں مصمجہ سکے ہوں بیسکن

مشکلات کی ایک جھلک حرور مین کردی گئی الیکن ان تمام مشکلات کی تیا ہے اشارے کے باویو دربیب مصرت بعبر سی علیارسلام دباؤ

طوال کرا قداُ فرمانتے ہیں تواکیب کا ماانابقا می فرمانا کیسے ورست ہسے؛ اس کا ایک ہواب نوسبر کی کما ہوں میں موہود سیسے کرالخفور

علىلمصلوة والسدم كصاصف ويباكط كوس برنوستنه بين كياكيا تفا اوراس صورت بس أبكا ما اما بقارئ فروانا باكل ورست

سے کہیں موب پشناس نہیں ہوں ، اگریہ روا بت میج تسلیم کلبی نوبات حل ہوجا تی سے نیکن فسمت سے یہ روابیت کم ورسے اسس

یے مفہوم بریمی ہومکنا سے کر بحر کمل کے افوا کینے کا مطلب برز نفاکہ آب از نود فراکت کمیں بلکہ آب کے کہنے کا مطلب بر

تفارض طرح بر کلات اداکرنا موں اس طرح تم مجی ا داکرتے رہو ، باسکل اس طرح سینے بچہ سے " پر هو" کہا جانا ہے اس کا

معلىب بعى اذنود فرات كرنانبيں ہوتا بكلمفهم بر ہوناسے كر بعيب ميں كهوں اسى طرح تم مجى كفتے رہو، كبكن بجؤ كمہ يرصيغر امرہے ا ور

. فعل مندی ہے اس بیے بئی کریم صلی انٹرعلیر وسلم نے بیم مجا کم مجمعہ ہی سے کچے بیٹر صوانا جا ہتے ہیں حالانکر مقصد تلقین نظا تکلیف نہ تھا ، گ آپ نے مقصد تکامہ میں محاا ور محدان حقیقت سرنظ کی اور سونکہ اس وقت مقام عمد ست میں متعفری تھے اس سے ماا نالقاری فرمایا

آپ نے مقصد تکلیعت مجھاا ورمچراپی مقیقت پرنظر کی اور چرنکہ اس وقت مقام عبدیت میں مشتغرق تتھے اس بیسے حاا نابقادی فروایا حوللنا مرتضی حسن صاحب بچا ند بوری کی داستے \_ اس سعارمیں اکیب قرجہ مولانا مرتفیٰ حسن صاحب بچا ند پوری رحمتہ التّرطليد

تولمتنا مرسی سن صافب به مربوری کارسے اس مسلامی ایس و بیبر توان کری کا مناسب به مربوری کرند اسرمی نے فرمان کفتی کرخدا و ند قدوس کا وہ کلام ان مخصور ملیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میش کیا گیا ہے جس کے متعلق آبا ہے۔ کو آنڈ کُنا کھنگ الْکُنٹُ کَا کُنٹُ کَا حَدِّلُ کُنٹُ کَا کُنٹُ کُنٹُ کُنٹُ کُنٹُ کُنٹُ کُنٹُ کا کہ اس کو دہیمناکہ خواکے خوف سے دب جا تا اور معید کا جاتا ۔ تمنیک تناکہ کا کرنٹ کے شک ہے اللہ کا در میکٹ کا ا

کا عام عطالیا کرجسے الن ظربی مجھ سکتے ہیں۔ عزمن ایک مبدائے لیکن علوم ومعارف کا ایک گراسمندر ہے کہ سے سب کچے سمید طریق لینے کے باوجود بھی اپنی ننگ کہان کا گلم کرنا پڑتا ہے، برسب کچے بائنی اس سادہ لوج بچہ کے متعلق ہیں جسے اس وادی میں قدم رکھنے سے بہلے مشکلات کا علم نہ تھا جو ہر ہر مرحلہ پر منزل کا گمان کرکے اچینے بلے سامان تسلی فراہم کرلیتا تھا ، لیکن اگر کسی انسان کے سامنے برسب مشکلات بہلے ہی ایم بیک تواس کی مشکل کا رکا نصور بھی ہمارسے اور آ ب کے لیس کی بات نہیں ، اکتصفور صلی انٹر علیہ وسلم کو بھی اس موقوف میں نصور کہنے کہ جبر کریں کہ برکواس وادی پر خارکی وعوت دسے دہے ہیں اور تمام مشکلات آب کے سامنے ہیں اور منرم وے برکوشکلات

ے مولانا مرتعیٰ صن صاصب رحمۃ اطرعلیر اپینے دورکے ممتا زمنا فارِق میں مثار کینے جائے تھے ،علم مناظرہ پرمطیع کاسی دیوبندسے مولانا کی متعدد تھانیف اشاعیت پذیر مونی بخیس ،ا کی*پ عوم ن*کس دادانعلم دیوبندمیں خوصت درس وندارسیر انجام دسینے رسیمے اور دارالعلوم دیوبند میں ناخم تعیامات بھی ہے۔

بين اللاستا ذمولانا السيدفخ الدين ما سيب زيدميرم نعظي موللنا مرحم سنصعف كنابي بطرحي مي ا

كتاب الوحي سلهض ہیں بلکہ اُپ مفام عبدیت ہیں اس درجرمستغرق ہیں کم ان مشکلات کے تخل کا خیال تھی اُٹیپ کے بیلے وسٹوارسے 'جب جرکم نے برحوصل منکن جواب سنا تواکب کومقام عبد میت اسے ابھارنا مٹروع کیا ا ورلیسے مقام ٹک سے اُسٹے کراکپ کو اسپیٹے متعلق ان مشكلات كم يحل كالقن أكليا اور يمحد كف كراس باراه مت ك يلي مبرا بي انتخاب كالكباسيد -م مهاں باراما نت نتوانست کٹیپر *فتسرعهُ* فال بنام من دیوان زو ند حضرت مثناه عبدالعزيم على الرحم كاارشاد | حضرت شاه مبدالعزيز ما حب مليدار حرب فراباكه دراصل بمرسل مليالسلام ايك خاص طراق عمل سے اپنی روح کا انزاکب پرتام کرنا جا سے مقے ، اس بیے کرجرس علیالصلاۃ والسلام ان عام می کما لات کے حال متقربوا من سعے پیلے انبیار کوام کوعطا کئے گئے تنفے چائنچہ جرکول علیالسلام کا مفصد پریخا کریرتام کمالات روحا نی اکٹپ کی وات اطهر پ اس اجال كي تفصيل يرسب كر محضرت جرشيل عليالسلام كايعمل توجركى الكيفتسم سب ، جرشي عليالسلام مجم نعلاوندى نومع طوال يسب دل انعیکاسی - اس کاماصل حرصت اس تدرسے کرشیخ مریدون کے ملفہ میں ہنچ کراہتے ذکروشنل اورانعاس فدرسیبرسے ان

ہیں ، جسب اکمیب مما صب کمال دومرسے انسان کواسینے کمال سے فائدہ پنجا نامبا ہتاہے تو نودکواس کی طرحت متوحب کر دیتا ہےا وہ اس کی جارصوریں ہیں ۔

کے اخرا ایک روح میونک دسے مبتلک شیخ مجلس میں موجود سے اس کے ذکر کے اثرات ماخرین پر بفذرا شعداد ریا رہے ہی دل وداع سعه دنیا فراموس بوگی سعد دین جهال سین نے نے مجلس کو جھوٹرا وہ کیفیدے جھم بوگی اس کی مثال الیں سعے کر ایک سنتھ نوت بونگاکرممبس میں اکبیٹھا تواس کےعطرسے مجلس حمک انطے گی ، نیکن بہاں پینخص مجلس سے انھا اوز وشہوختم ہوگئی ، بر توج کی بدنت کمزودقیم سے نیکن فائدہ سے نا لی منیں سے ۔

(۲) الغابی ۔ اس کامغوم بر ہرتا ہے کرشیخ اسینے تلب کی نورانیت سے دومرسے طالب سی کے اندرا کیپ نورانی کیفست، پیدا کر دیّا ہے ،بچراس کیفسیت کا با نی رکھنا مریدکا ابنا کام ہے اگرذکروشغل جاری رکھتا ہے تورکیفییت باتی رہ مجلسے گی ورمزخم ہو حاسئے گی ، اس کی مثال بالکل اہبی ہی سبے کراکیب شخص اُبیّا ہوارے سے کراس میں محدہ تبی طحال کردو مرسے اسیسے انسان سکے پاکسس بینچناہے ہوا پنا بچراع سیلے سے دوش کھئے ہوئے ہے اور کمتنا سے کرمیرا بچاع مجی دوشن کردیجیئے وہ بچراع توروشن کردیناہے نیکن برمزدری منیں کر بیراغ جلنا ہی رہسے ملکر حباں مواتیز ہوئی با بارش کی درجار بوندیں برطیں اور میراغ مگل مرکبیا ،اسی طرح مربر طلب صادق سے کرمشینے کے باس مہا تا ہے کہ میرا ول روشن کردیجئے ، مشینے ول روشن کر وسے کا نیمن اگرمشیطان ورمیان میں اُگیاا و وحو کارے دیا توانوار فوراً نتم موجا بیں گے ۔

عالمباسعرت محددعلى الرحمركاد ورتفاكم ابكب بزرگ كهين مارست نفعي راستنمين وكميفاكه نين سادهو كرون حجاسك مرافعه كر رسے ہیں سیلنے میلتے النیں نحبال بپیا ہواکہ درا مبیٹے کرنو دہمییں ، اپ جیٹے نو فولاً بھاکٹ نشروع کردیا بسادھوں نے فہقہ لکا یاکر اب کماں مانا سے مین جہاسے اب برزرگ مهاں می جانے ہیں کام منیں جلتا اسے شیخ کے باس مینیج ز فرایا میں مجھ منیں كرسكتا ، بان نميس ايك هامب بريي بي لميس كے ، حيار بابئ بفتے ہيں ان سيے دجوع كرو ، چنا نجر بير بزرگ بريلي پينچے ومكيھا نووا قعر وہاں ایک بزرگ جاریانی بن رہے ہیں ، انہوں نے دور ہی سے دیجھ کر اوانٹنا ترفیع کیاکہ اب آ باہے ایمان لا کراور بال کوزور

بكرزراس غفلست سعيمنزل دورموجاتى سے۔

رفتم که خاراز پاکشم محمل نهان مندازنظر کید کنطر نافل بودم وصدساله دایم دورشد پر رزنه به کرزند برخوم سیماس کها جامعان به سوتا سیمه کرنشیخ اینی نوراندین کاایک و او میصر مربط

(۱۷) و المسلاحی ریزوجری تبیری قیم سے اس کا ماصل یہ ہوتا ہے کرشنے اپنی نورانیت کا ایک وافر صفہ مرید کے بیے خاص کرد تا ہے سکن اس میں تدریجی ترتی ہوتی ہے ، پہلے اخلاق درست کراتے ہیں اور پھرا ہمنٹر اکہستر ترتی دسینے ہیں ، یہ مسورت پہلی دونوں صور توں سے قوی ہے ، مثال کے طور پر نہر کے بان سے ایک سوخ کو بھر دیا گیا اور پھراسسے تا لیاں کا ط دی گئیں کہ ان ناہوں کے ذریعہ بانی ماصل کیا جائے لیکن جس فدر نالی کا دمانہ ہوگا اسی قدر بانی اُسکے گا ، معمولی خس دخاشاک تر با نی کے زور سے مہر جائے گا ، لیکن اگر کوئی ایسی صورت بیش آگئی کہ نالی کا دما نہ بند ہوگیا تو بانی اُن بند ہوجائے گا اسی طرح شبخ نے اپنے افراد کا جوا کیب وافر حقد مرید کوعنا بیت کیا ہے اس میں ترتی ہوتی رہے گی اور معمولی قیم کے نقصان اس پر اثر انداز نہوں

کے لیکن اگر کمئی بڑی ہی باست پیش اُ جاسے گی تونقعان ہوگا۔ (۲) انتحادی رچیمتی صورت توجراتی دی ہے اس کا حاصل یہ ہوناہے کرشنے اپنی دوح کومتنغیغن کی روح سے منصل کرونیاہے اور ان کمالات کا اصافہ کرتا ہے چومشنے کی روح کے اندرموج دہوتے ہیں ، برصورت سب سے زیادہ نوی ہے ،اس کی شال ہیں ہم نے نواج باتی بائٹر ملیداد محرکا واقع رسناہے ' برحضرت مجدوالعت ثان ملیدار حرکے مشنے ہیں ولی سے باہر رہنے تھے ، ایک و ن چند معمان آگئے ، اور اتفاق کرشنے اس وقت بنی وست تھے آنامجی پاس نہ نفا کرضروری مدارات کرسکیں ،شنے برنشان ہوئے

کمیں حجرے کے اندرجا تے میں اور کمیں فرط اضطراب میں باہر نشر ہے۔ سے اُستے ہیں ، فریب ہی ایک نا بنائی کی دکان متی ، نا بنائی کی مستقد متفا اس نے دکھیے کر پہلے سے کشیخ کا متنائی کے دکان متی ، نا بنائی کے دائیں ہورہ ہے ہیں ، اس نے فرائع کہ وہوں کے اس کے موجود ہے موجود ہے موجود کے اس کے موجود ہے موجود ہ

بس اپنا جیا بنا دیجیے ، نواجرنے ارشاد فرایکرا ورکھیے مانکا ہوتا ، نیکن نا نبائی نے بھی اس نوامش ولحلیب پراحرارکیا ہشیخے اسے تجربے پیم سے گئے ا وراسے ا چینے میپندسے ملاکرا پی روح کوجرحا مل کما لا مت تقی اس کی دوح کے ساتھ منحدکرکے اسے ان کمالات کا حامل بنا دیا گریچ کر برا نقال وفنی تختا نا نبائ ہر داشست ناکرسکاا ور تعبیرسے دن داصل کجنی ہوگیا ،غرض تقولری دیرسکے بعدجسب شکھے نو

نا نبائ سنین کی شبید بن میکانقاسی کم مورت می به کوئ فرق ندنها ، فرق تفا توهرت اس قدر کرشیخ موشمند سنے اور نا نبال مست، انجام کاریر نا نبائی نین دن بعد واصل بق مرکبا ، ایکن جونکریر چیز نا نبال کے اصرار پردفعت وی تقی اس بیسے نا نبال است برداشت

نزکرسکا، اس عالم فانی میں کمالات عطا کرنے کا قانون تدریج ہے یکبارگ ترفی کسی کوراس نبیں آئی بلکہ اس کا انجام اس دار فانی میں فلہے بیماں پیغپرطالالسلام کے ساتھ بھی جربئیل توحرا تخادی کا معاطرفرہ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنی روح کے تنام کمالات آکیے

اندرسمودی میکن اگر قانون ندری سے مرحت نظر کرنے ہی تو فناکا اندلینہ سے اس بیے برصورت استیار کی گئ کرا بیب بارد با باہم و وقفر دیا اور مجر دوبارہ دبایا اور رسر بارد بوجا اور استعمار میدا ہونے پر آبایت تلاوت فرما دیں اور اس مرتب دبانے سے جرئیل

و معددی اور چرور دباید اور مردم بر در برای با در در می در بیر برست پیدن که معدد در بین است می در برای می در در کی روح کے قام کمالات آپ کے اندر مما کھٹے ر عریقے ہوتے ہیں مجھی اس کے بیے برسوں کی محنت در کار موتی ہے اور کھی حرف دل شکستگی کے باعث وہ جیز متبرا کہاتی ہے۔ متر نے میں مجھی اس کے بیے برسوں کی محنت در کار موتی ہے اور کھی حرف دل شکستگی کے باعث وہ جیز متبرا کہاتی ہے۔

حزت کسیوسن صامب رسول نا علبه از محمده تی محمه ایک بزرگ گذر سے ہیں ،ان کورسول نا اس بیسے کتھے تھے کمروہ انخعنور میں کے مصرف کر بیت کر میں ایک میں ایک کر ایک بزرگ گذر سے ہیں ،ان کورسول نا اس بیسے کتھے تھے کمروہ انخعنور

صلی الله ما پروکسلم کی زیارت کا دسینے تھے ایک دن ان کی ابلیدنے کہا کہ آپ زما نرجرکو زیارت کواتے ہیں کہیں ہمیں کوانے ؟ فرما یا : انچھا نما دھوکردلین بن جاؤ ک<sup>ی</sup> انچھے کپڑسے مہنو ، گولما لگا ہوا سرخ دوبرٹرا وارخوت بولگا کو، انہیں زبارت کا مثو تی

تھا ہدا بات بہم کم لیاا ور دلین بن کر ہنچے گئیں ، اب معفرت سیبرحس رسول نما صاحب نے کہا کہ دیکھیو تواس بڑھیا کو بڑھا ہیے ہ

سروانی کی سوچیرس ہے ،مصرت کا اتنا فرما نا تھاکہ گریے طاری ہوگیا اور اسی حالت میں زیارت ہوگئی، بواشنیا فی پہلے سے موجود

تفااب دل سنكننگ كے باحدث كا ف بوگيار

حضرت ثبنج الهندعليد الرحمركا ارشا و | حفرت بنيخ الهذعلير الرحرن ارنثاد فرما يكدآ تخفنورصلى الشرعليروسلم كومنعصدزندگی ثبلات کے بیے مصرت جرشل کوھیجا گیا تھا جنائی جرش لے آگراک کومقعد کی نشا ندمی کوانی جا ہی لیکن اس وفٹ اکب پرعبد بیت كاغليرتفا ورانسان عيدمين ببرحي نذرتى كرب كااس فدربيجار كى كاغلير بوزاجائه كاءا وراس مالت ببرجب اسبع كمال کی دحوت دی مائے گی نووہ کیے گامیرسے اندراس کی اہلیت مہیں سے اور برکہنا اس کے بیسے ابک طبی جرزے کیؤنکہ وہ اپنی تعفیقت سے وافعت تنیں ، آ بب بھی اسی متقام پر ہیں اور آ بپ کواس وقت کمالات کیجا نب متوجر کرنے کی حرورت سیسے ، ا ورکس جانب منوج کرنے کی ہی صورت ہوتی ہے کہ پہلے دوسری نام توجہات کوسمبیط کراپک ملاف لگا دیں اوراس مقعد کے حصول کے پیے دباؤ والاجاناسے بنیالات پر بابندی مکانے کامسل طرکتی بر ہے کر ذمنی دباؤ والا جائے اس بلے سب سے پیدا کام بر کواگیا کہ جرکس نے دفعہؓ آ بچزنکا یاکم بڑھھنے لیکن آ ب نے مقام عبد ربت کوہنیں حیوڑا تواس کے سیسے دوبارہ اور سربارہ وہا باگیا،ا ورجب دکھیا کہ نوجہ کامل موگئ ہے نو آ پاست کا دست فرا دیں ، اگر ہی قومت جوجبر کیا سنے کئ بارمیں بنجا ک کیبارگی مبنجا دی جاتی تواس کا کنل مشکل تنا اس 🖺 بیے اس کے بیے راہ تدریج کواختیار فرما پاگیا اوراس قوت کا پریمی مطمع نظر سے کہ انتصور میل امٹر علیہ دسے ہوا ہیے منعلق کمان كرركعاسب كم وهنتم موجائ ا وراكب بيتمجيلين كرميرے ا ندرسيكراون فونني مفترميں جيب كسى حسين سے كہ کا ئينہ نہ ديكھا ہو ا ور امسے ابینے منعلق الیسے صن وجال کا اصباس مر مولکین وفعتہ اس کے سلمنے آئیز بیش کر دیا جاسئے ا وروہ اس پیں اپنی صوریت ا و مر خدو خال کو دنمیر نے فراسے وہ معورت کتنی مجائے گی ، حالا نکرا نمینہ نے کوئی نئی چیز نہیں ببدا کی ، حصرت بشیخ علیہ الرحمہ سنے بھی یہ نمثیل بیان فرال کفی کربیاں جبُسلِ) نیپذ بردار بہپ ا وا*معلى حقیقی مصرست حن حل محبرۂ* ہیں، جبرُسلِ ملبدالسلام سنے اسپینے آ نمینہ میں نود اً تحفور علبالعسلوة والسلام كے كمالات كود كھلاياسے بنائخ بجسب أكب سنے ابينے كما لات كود كميع ديا تواكب كواسيىنے بارسے ہيں ان مشقتوں کے تمل کا لیتین اکگیا ، عرص جبرسُیل نےنئ چیز کوئی نہیں پیڈکی بلکہ ہو چیز کی بنا پزیکا ہوں سسے ا وجیل ہوگئ تھی اسسے وكهلا دباسيع ، حفرت اميرشا ه خال دجمة الشرعلير كالشوكتنا برمى سع ر

ترسم کرخوری زخصے از شیب زنگا ہ نُود ، آگینہ مبین سرگز اسے محوتیا شائی ۔ ایک نیم مبین سرگز اسے محوتیا شائی ۔ بین تم آگینہ ن دکیعن ور در مجھے ڈر سے کہ تماری نصور نِمبیں مجروح نہ کو دسے بسے فالبّ نے نوب کہا ہے : دشن در غزہ جاں سّاں نازک ناز سے ہناہ ، سیّرا ہی مکس رخ سی ساھنے تیرسے اُسٹے کیوں ۔

كومن سنے اعتداز كيا تھا ۔

کی طرح گھاس ویڈہ بھی پر تا تھا، حسب اتفاق نہر میں پانی چینے کے بیے جوائز انواسے اپنی تصویرنظ آگئ اور عزانے نگاکمان کرول کی دفا فت تومیری جرائت مندطبعیت کے بیے ننگ وعار سے چنا پخران کریوں کو پچالڑ نا نئروع کردیا ، گویا اس واقعہ سے قبل اسے اپنی حقیقت کا علم ہی نہ نقابص کی بنا پروہ زندگی کی اس لیست سطح پر قانع تھا ، نیکن جب اسے اپنی بلند سوصلگی کا مراخ مل گیا تواس نے اس معیار زندگی کو چھوٹر دیا ؛ بانکل اس طرح بحب نک آپ کو اپنی ملبند یم بی مالی حصلگی اور سیادت کو مین کی اطلاع مذمتی آپ ہے کے بیے البیا تھور دشور دھا ، نیکن جب اصل حقیقت کی اطلاع ہوئی تواس بار او نمت کو اٹھانے کی آبادگی ظاہر فر اوری جس سے

حس نے کوئین کو دبوانہ بنار کھاستے : میں نے اس بارا مانت کو اٹھار کھا ہے۔

بچرتیمری باراکپ نے بھی پطرھنا شروع فرماد یا بجرنمیل نے فرابا ؛ افداب سپر بھی الذی خان ؛ تم کہتے ہو کہ بی نہسیں
بطھ سکنا لیکن ص نے نمیس پیدا کمیا اور ابتدا مسے ابتک تربیت کرکے اس مقام کس بہنیا یا کیااس کو بہ قدرت نمیس کہا می کو قرار ہ
کی فوت کونن دے ، اس معبود کا نام لے کر بط حنا شروع فرما دیجے ، اکپ اپنی ذات پر نظر نرکیجے ملکہ اس خان اکبر کی فوت ور بوہیت
کو دکیھے وہ کس طرح انسان کو بہیا فرما تا ہے جو تحلین کے اس نا قابل تصور طریق پر قادر سے بینی خون کی بے حقیقت تھے تکی سے
انسان کو پیدا کر تاہے وہ لیفینا گاہب سے عمل فراک من کو انسان کو پیدا کورا ہوا ہوا ہے اور دیکھے میں اور اس میں بھر کو اپنی معلوما
اس کی عذا یا مت آب پر بہت زیادہ ہیں ساسے آپ کورینا قابل تعین کمال عنا بیت کیا ہے اور دیکھے میں فرمان خوابی معلوما
میں معاملہ کے امریک عوبیا نے کہ اس سے جمید جریب ساسے آتی ہیں ، نوج ذات ایک جو امریکے والی معاملہ کے اخت اس کے
بود کا بی گورا ہی مورث کو دل کا نب درا تھا ، مصرت خوابی میں اسٹو جا س بنچ کرفر ، یا مجھے کمبل ارتھا دو چنا نجرا آپ کو کمیل
ارتھا دیا گیا اور جب سکون ہوگیا نوائی نے نے صفرت خوابی میں اسٹو کو اس بنچ کرفر ، یا مجھے کمبل ارتھا دو چنا نجرا آپ کو کمیل
ارتھا دیا گیا اور جب سکون ہوگیا نوائی نیا نے خواب خواب کو کیورسے وانعات سنائے ۔
ارتھا دیا گیا اور جب سکون ہوگیا نوائی نے نے صفرت خوابی میں خواب کو برسے وانعات سنائے ۔

428

ا کاربر فرائی کو آپ جن اوصاف عالی کی اور کے ہوئے ہوئے کہ کارکٹا کا کارکٹا کا کارکٹا کا کارکٹا کا کارکٹا کا کارک امتیا زکے بغیرا صانات فرمانے ہیں ، در ماندہ لوگول کو اٹھا نے ہیں ، فقر اور کو مال تغییم کرنے ہیں ، مصائب میں لوگول کا ساتھ دیتے ہیں ایسا ہم گرنے ہیں ہوسکتا ، آپ سے ہر فرماکٹر سے کہا وہ قدوس ہیں ایسا ہم گر نہیں ہورت ہیں کہ جبر سور فرماکٹر سے برفرماکٹر سے کہا وہ قدوس ہیں کا مساجہ میرسے متوہر نے کہا ہے اور کھیر بوراوا فعرس نایا ، اس پر ورفر نے کہا اگرتم ہے کہتی ہوتو ہیں شمارت ویں بغیر مہیں جن برایمان لانے کی ہدا ہت توراہ وانجیل میں کی گئے ہے ، جب ورفہ سے پر جھرایا تو آپ کو ساتھ ہے کہ سے میں برایمان لانے کی ہدا ہت توراہ وانجیل میں کی گئے ہے ، جب ورفہ سے پر جھرایا تو آپ کو ساتھ ہے کہ

رب ہرک میں اور اس ہور ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں ہیں ہی ہی ہے۔ بیب وردسے پرمپری واپ وسی وسا کھ سے سر مھر در در کسے پاس گئیں ، مہیل ہی ماداس بیسے سا کھ منیں لیا تھا کہ اگر کہیں در قدرتے انکار ہی کر دیا تورل شکتنگی ہوگی، اب انحفور ملی النہ و ملیہ وسلم کو ساتھ ہے کرکٹین کہ آپ کے جنتیجے آپ سے کچھے کہنا میا ہتے ہیں ، مجننیجا اس بیسے کہا کہ عرب میں ہر برط سے کوچیا کتھے تھے اور

با اس بیرے کر اوپریماکرا نخصنو*رملب*السلام کا سلسله نسسب ورفرسنے مل جا تاہیے ، ورفر نے پورا واقعرسینا ا ور*کھیر* ا بینے نحیا لاست کا اظمار اس طرح فرمایا کریر وی دازداں ہیں ہوسھارت موسیٰ علیرالسلام پر وی لابا کرنے تکفے ا ورفرما یا :

اً بشَدِيتُ والبَرْدِيْخِرِي مَامَلُ وَلِيلًا إِلَى الْمِرْبُخِرِي مَامَلُ وَلِيلًا إِ

ا ودسیرت کی کنابوں میں برمعی منقول سے کر ورقد نے بریعی کہا ، پس اس کی شہا دت دنیا ہوں کرخلا و ندکریم نے آ پ کو منصرب نبوت عطا نیاز دیسے

۔ ورفرسنے نیومت کی تعددتی کی لیکن بچرکمران کا انتقال اطہارِ نیوت سسے غبل ہی ہوگیا نضا اس بیسے اپنیں مومنین بین تو واضل کیاگیاہے لیکن صحابہ میں شارمہنی<sup>ٹے</sup> کیاگیا۔

ایک اشکال اوراس کا بخواب اورقرسے آنخفرت می استر ملیہ وسلم کی تصدیق فرمانے ہوئے کہاکہ یہ طاز داں وہی ہیں ہو صوت مرئی ملیالسلام پروی لا نے سخے ، مالانکہ ورقر کونھ ان ہونے کی میشیت سے صورت ملی علیالسلام کا نام لینا مناسب تفایعی مذک الله علی موسی کی جگہ سے کہ سیدے کے سید بعض مصرات سے اس کی تقریح کی ہے کہ ورقر نے مُذَّل الله علی عینی فرما یا تھا ، بھر تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ جب خدیج الکرئی رضی الله علی معلومات کے سیسے تشریف میں کا موری کا مشکل است نے کہ مسلم کے سامنے اس کی سے تشریف کے میں کئی میں تو ورقد نے مُذَّل الله علی موسی فرما یا تھا اکا میں جب آن محصلی اللہ علی موسی فرما یا اور عقید سے کی رعابیت کی اور آنخفور میں اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چرز کو ورقومت سے قبل میں دامل میں موسیت سے قبل موسی سے قبل میں موسیت سے قبل میں دامل میں کا موسیت سے قبل میں اعترام موسیت میں اس میں اس کے دروان کو معمل کی معمل میں معمل میں اس میں اس کے اور ان کو معمل کی معمل میں معمل کے مسلم کے سامنے اس کے اور ان کو معمل کی معمل کی دوران کو معمل کی معمل کے معمل میں اعترام میں دیتر ان اسماق نے زیادات کو معمل کی معمل میں میں اعترام میں دیتر ان اسماق نے زیادات کی دامل میں موسیت سے اس کا معال میں کیت میں اعترام میں دیتر ان اسماق نے زیادات کی دامل میں معمل کی دوران کو معمل کی کھنے میں اعترام میں دیتر ان اسماق نے زیادات کو معمل کے معمل کے معمل کے معمل کے دوران کو معمل کے معمل کے معمل کی دوران کو معمل کے دوران کو معمل کے معمل کے دوران کو معمل

مغازی ہیں بھی نقل کیا ہے کہتم '' حوثخبری حاصل کروٹونٹخبری ہیں گواہی دیتا ہوں کہتم وہی نتیفی ہو جن کے آنے کی اطلاع وٹونٹخبری خن م میسیٰ بن مربہ ننے دی بھی اور متھا رسے پاس وہی رازداں آ تا ہے جومفرست موئی علیبالرسلام پر آتا نفاء اس روایت کا کنوی محقد یہ ہے کہ جب ورفزکا انتقال ہوگیا تو آنحفورصی الٹوعلیہ وسلم نے ارشاد فرما پاکر میں سنے درفذکو جنست میں سغید لیاس بینے دکیجا ہے کیونکروہ مجھ پرایمان

لابا کا اورمیری تصدیق کی کنی سینی سنے بھی دلاکل میں اس کی نخر ہے کی ہے اورا سے منقطع کہا ہے، بلقینی اورعرا تی سنے اس روا بیت کو سلمنے رکھ کرکہا ہے کہ البی صورت میں ورفرتام مسلان مردول میں سب سے سیلے مسلان ہیں اورا بن مندہ سنے ترورفر کا شاریمی محا ہرکڑا ہ

رصنوان السُّرطليم اجعين مين كياس، ١٦

پیش فرهایا جواگیب کی مشریعیت سیے میل رکھتا تھا 'کیونکہ موسی علیہالسدام کی مثریعیت جامیں اور کھیل ، ن گئی سیے ان کی مث جال دونوں تم کے احکام موبود ہمی اورعدلی طلیوالسلام کی شریعیت میں حرصت جمال ہی جال ہے ، ان کی نٹرندیت ہیں جہا دمنیں ، ا ن کی تعلیمات می منفول سے کراکر کوئی تمهارسے ایک رضاریہ مارسے تودومرا رضار مجی حجمکا دو تاکہ وہ اس پر بھی مارسکے نیکن حضر ست موسیٰ طبیالسلام انگ میلا لی میغمہ تنفے جدب غصہ کی مغیبیت میزنی تو مدن کے بال کھڑے میز کمسل سے با ہزئکل اپنے تنفے، حیلال کا پرعالم تفاکرٹوی میں اُگ مگ جاتی تی تنی آفیص روح کے وقت عزدائیل سے ورابے قاعدگی ہوگئی تواتی زورسے بخبیر درسیدکیا کہ ان کی اُنکھ یباتی دبی، غرضکربیبال مبلال وجال ا ودا حکام ومواعیدسپ کیجه بیر، آنمفورصلی انڈ ملید دسلم کی وحی بھی اس شان کی ہے ، اس بیسے جعب آب کے سامنے ورفرسے نعد ہن فرما ئی توسخرت مومی علیالسلام کا ام گرامی نتخب کیا ، دومری وج برکرسخرت مومیٰ علیالسلام کی نبوت پرسب کا انفاق سبے اورحصرت عبیٰ علیالسلام کی نبوت سکے یہودمنکر ہیں ،نیز برکہ بعق معزات انجیل کوٹودات کا تمتر کھتے ہیں گوانجیل کے بعض احکام نوراہ کے بیے ناسخ بھی ہی اس کیے ورفہ نے ایسی چیز کو پیش فروایا سمب پر تمام نی اسرائیل کا اتفاق رہاہے۔ ہے ورقہ نے اطبینان خاطر کے بیسے یہ کہاکہ کاش میں اُپ کے ایام نبوت میں طا فتور ہوتا اور اس وفت تک زندہ رہنا جبکہ آبٹ کی قوم اُب کو شکاسے گی تاکدیں کوری فوت سے ساعذائب کی مدد کرسکتا ، اس پر انحفنور مسل انڈ ملبہ وسلم نے بہست ہیرست کا اظهار فرط باکرکمیا ایسا ہونے والاسے ؛ کیاسی اہل کمرمجھے بیاں سے نکلنے پرمجبور کریں گئے ، آپ سکے تعبب کی دیجر برحنی کرا ول نوا پ نود ہی لوری توم کےمعتمدا ورصاصب اما منت متنے ، توگوں کےمعاملات کا فیصلہ بھی فرماننے تلتے ، بھر برکہ اُپ کے مداحمپرمضرت عبدالمطلب كا پورسه كمر پرايك گهرا ورمخصوص اثر تخفا ا وربزمرت عبدالمطلب ملكه بورا نماندان ابل كتركی نظرمي محزم بنفاء مرا بم معا یں ان کی طرف دیوع ہوتا تھا اوراس کی امسل ویچربرہی کرحفرت عبدالمطلب نے تواب میں دیکھا کربیاں ببرزمزم ہے جواہمی نومی کے دامن میں چھپا ہراہے مکین اس کے کھودنے کا مُروٹ تم ہم کوحاصل ہوگا ، انہوںنے دریا فسٹ کیاکہ یہ یہ کیسے ہوگا کہ کنواں فلارتقام یر مقا، بّلایاگیاکرجها ں می*ے کو کوا بچریخ مارتا ہوا حلے اس کنوال ای حگر س*ے۔ آبب سنے نشان کےمطابق کنوال گھو دنا م*ٹروع ک*یا تو کمر سکے دومرسے لوگ اکٹرے اُسکٹے اور میرکہاکریم کھوونے نہیں ویں گئے کیا آپ ہمارسے مقابلہ پر ایکیپ اورفضیلات حاصل کرنا جاسیتے ہیں ، اس دفست نوعبدالمطلب رک رکھے مکین اس مما لفست سیدعزم ا درمصم مہگیا چنا کپڑنکاح کے ذریعبر بڑسے خاندانوں سسے رسٹنے قائم' ے اس *درشتہ داری اورا ولا دسسے* لیک ناقابل شکسست توست جمتے ہوگئ تو کھیدائی کا کام مٹرو*ے کرایا ، اس وفست کی س*نے مزا حمست ہنیں کی، اس قام عزیت وقومت ا وراہل مکتر کیے اعما دمکے باعدے اکبے نے وزفر کی بایت پرتیریت واستعجاب کا اظهار فرط با یخا ہجی کا بجاب ورفرنے دے دیا کراہیجی قیم کی دیوست لیے کرا تھے ہیں اس طریقنے کی دیوست وا سے ہرانسان کاہیں انجام مواسے میکن اگریدانجام میری زندگی بی بن ناریخ ننے دکھانا با تومیں بقیناً مدوکروں گا ، گر بھوٹسے ہی دنوں سکے بعدور ترکا تقال ہوگیا <sup>گھ</sup> ا ور ادحرومى كاسلسلهم تؤمت بوكيا ،مسندا حدميں بروابت شبئ نفريح موبج دہسے كرسلسلہ وحى تين سال بكس موتومت رما ہعين رولياست سيے رله برز بن ایجان بی ورز کےمنتین *کا ب*ے ران ورقت کان به وجلال وجوبیذ ب - وروصورت بلال کرے پاس سے اس حال میں گذرتے متح که ان پرخناب نازل کیاما نامتا ، ام سےمعلوم موتاہے کہ ورقرزانہ کوہوت تکسہ میات دسے لیکن وہ روایت میزواین اسحاق کی ہے اور پرحامیح محکی ردا بیت کوزیجے دی میاسے گی ، باں اگرمیرۃ کی روا بیت کومیمے تسلیم کہ لیں تو برکھا جا مکتاہے کریماں راوی لسے نیشب ، کے انفاظ اپیے علم کے مطا ہوتے استنال كرراسي ابعى اس سے ورقد كي منعلق اس كے علاوہ اور كي معلوم نر بوسكا ١١

معلوم ہونا ہے کہ اس کی مترین حرف جھے ماہ ہے ، تیکن ہمارا اعتقا ومسندا حد کی روایت برہے ، اس فرۃ میں مطرت جرئمل علیہ السلام توسنیں اُسے نیکن کنتے میں کہ حضرت اسرافیل سابھ رہسے بین جب پریشانی زیادہ موتی تو مصرت اسرافیل کی زبان سسے کوئی کلر کان میں طوال دياجانا ، ان ابام مب سيخبر مليلت ام اس قدر مريشان رست كركسي نومها طست گرسف كاسي الأده فروا يين ، ميكن جب ابيااداده فرمات نواکوازاً تن ، برکماکررسے مور ؟ امک لنبی حق ، اس اوارکے اڑسے بغیر طلیالتلام کوسکون موجا آ اورارادہ خم فرما دہیتے ۔ اوراس برنشان کی اصل وجربیطی کرجب اول اول بینم علیالسلام بروی کا نزول بوانواک کوشدید بربشانی رہی اور آپ اس کائٹل ہی ہشکل کر پاسٹے اس ومی سے اکشنا کرنے سے بیے مز بدِنٹوین کی حزورت بھی اورسٹون ورغبست سکے بیے تربیت ورکا ر سی تاکه آب اس کی اصل قبیست سسے باخیر ہوجا پی اس بیسے پراضطرا بی کیفیات آب برطاری کی جاتی تغییں اضعاب ومجست کا انجام ہی دیوائل ہے ،اگرانسان کوکس سے نجست ہوجائے نوسیے مطلوب کی نہ ش ہیں آبادیوں کا طواف کرناسے اور سب آبادی سے ماہوس بمرحانى سبعين وديرانول كارخ كرتاسه وادرجب وبراشفيهي مكول كخبش منيس بوسكنته نوانسان كوموست زندكي سعدزبا وه مرغوب مجرحاني سيع گویا جب اس مالم سکے خشکس وزمیں اس کی کاکشش بیے سودرہی ہسے ٹوکسی دوسرسے عالم میں اسسے تلائش کرنا مبتنر ہوگا ۔ ا درپیمبر حجائک محمودالعا فبر مونا سیصے اس بہلیے پرنصور بھی گذاہ سیسے کروہ بچہا ڈسسے گرنے کے باصف انخیام کارسکے اغلبارسے ناکام ہوجائے گا، بیمبرعلیال ام کی برکیفیت نها بت شدیدیتی اوراس کی اصل یہ سے کرسوک ونصوف کے مراحل میں ایک مرحلہ تبعن کا آ ناہے اورنقر بیّا ہرسا گک کواس سے گذرنا پڑتا ہے جس سے نکلنے کے بیے سرشخس کی اپنی کوسٹنش کا دگرنیبس ہوہاتی بلکہ اس کے بیے سٹنے کا مل کی نوجہان کی حرورت ہوتی ہے اور برقاعدہ ہے کہ فیفن جس درجرکا ہوتا ہے اس درجرکا بسط بھی ہوتاہیے اس منزل فبفن برکھبی سائک واصل بختی بھی موحما نا ہے ، انتضور صلی النرعلیہ دسلم نین سال کاس اسی منزل بپررہسے ا ور اکسپ کی جلالت شان محه مناسب مي قبف مونا چاهيئه ،اسي بيسيجيب لبيط موانواس ورحركا تفاكر-

تنابع الوحى

أكفنور مسل السُّر على روسام فروات بين كريس حاريا نفاكراجا كك أسمان سيداكي أوازمير سد كانون مين أنى ، نواره طارى

بوگیا، اس مزنبہ بھی اب بوفردہ ہوسے اور گھروالیں ہوکر فرما باکر مجھے کمیل اطرحا دور اس کے بعد جبرسی علیالسلام وی لاستے۔ تستشر رس ایرات ارش وسے : بایداللد شرقع فائل دراسے بالا پوش کھرسے ہوجا سے اور ضاوند قدوسس سے آب کو تجس کام کے بیے پیدا کمیا ہے اس میں مگ جابیہ، نین سال کے بعد ریر مہلائکم ملاسے ، اس وقت اُپ کملی اور سے مورثے عقے ا ایدها المد شرفرایا گرا مد شرونا رسے سے بالائی کیوے کو کہتے ہیں ، پر سنتار کا مفابل سے اور شفار اس کیوے کو کہتے ہیں، چوسٹے میزن سے مل ہوا ہو۔ ا خذا ں کسی کام کے برے انجام سے طوالے کا نام ہے نی کے دوکام ہوتتے ہیں ایک تبشیرا وراکیک انڈلأ نبی مومنین کے بیسے نبشیر کا کام انجام ونیا سے اور کا فروں کے بیسے انداد کا بیمال بچرکترتام کا فرہی کا فرہیں اس بیسے حرف صیغ اندار كاستعال فرما يأكم إكراب امنين ان كے افغال موسے دراً بيئے، ورمك فكتر اور اسپے رب كى برا ن بيان كيميئے ، يعني بر لوگ جو بنوں کی تعظیم ونگریم میں نگے ہوستے ہیں ان کے سلمنے اسپنے حقیتی برور وکار کی عظمت اور بڑائی بیان کیے ہیں سے افتتاح صلوة بن كبيركامسئد ببتهسيص كا ماصل برسي كراس عظيم عباوت كا أخازخلا وندى عظمت اوركبر بابي كسك ساتغ بوا ثواه الغاظ المتلم اكبر

کے بوں باکچے اورمسئدائی جگر بررہ ، فاز کا افتتاح ہمارسے بہاں بھی انتدا کبوسے واجب سے، و شیامات مطعب اور است کیرسے

پی وقع بہر بہب پر سے اور بدی ادا میں کو ادم سند عمید بن تھید نقل کی ہیں۔ کا نزول اس واقعہ سے متعلق ہے جس میں آپ کی بیشت

مارک پر سلا ہو در ڈوالد یا گیا بنا اور کپڑے آلودہ ہر سکئے سنتے اصل واقعہ خوصیح میں آنے والا ہے کہ بنی اکرم مسل التر علیہ وسلم

مارک پر سلا ہو در ڈوالد یا گیا بنا اور دو مرسے شربہ لوگ موجود سنتے سطے کیا گیا کہ آج فلاں خاندان میں اونٹ فرنے ہواہے

خان کعبہ میں نا ژاوا فرا رہے سنتے ، ابوجل اور دو مرسے شربہ لوگ موجود سنتے سطے کیا گیا کہ آج فلاں خاندان میں اونٹ فرنے ہواہے

اس کا سلا بینی بچہ دان لاکر آپ کی بیشت مبارک پر دکھ دبا جا سئے جنا پنچ انتقی القوم انتظا اور جسب آپ سجدہ میں سکئے تو آپ کی لیشت

بر دکھ دبا ، حضرت فاطر بچی تھیں آئیں اور اس کو مٹا دیا اس وفرے مکم آبا ، ویٹیا بٹ فطرح اس دفرے ترقیم ہوگا کم اسپے کہولوں کو

باک کیجئے ۔

والرجز فا هجرر برج دواصل عذاب کو کھتے ہیں ، نیکن مبنوں کو بھی اس بیصے رجز کد دیستے ہیں کہ وہ بدب عذاب ہونے ہیں اس سے المرجز فا هجور ہے معنی معا ذاللہ برتز ہوئنیں سکتے کہ بت پرسنی کو چھوڑ دیجے بلکہ مطلب یہ ہے کہ بت پرسنی کو چھوڑ سے اس معنی بر ہیں کہ چھو قول باطل کو کھتے ہیں اس وقت ترجہ بر ہوگا کہ بت پرسنی کا ابطال کی بھی ، ایک معنی بر ہیں کہ دجو سے مراد مکان برخ ہے ایک معنی بر ہیں کہ رجو کہ ایک معنی بر ہی کہ بھی تھا ترکہ واگئیا۔

مثنا بعدت کا فی مگرہ تا بعد عبد الله بن پوسف امام بخاری طبیرا رحمہ کی عادمت ہے کہ جا بجا متنا بعدت پیش کو تنے بیلتے ہیں اور معنی میکہوں پرجہاں تفریع خفا رکے باعث کوئی تر دو پیدا ہور ہا ہو مثنا کہماں خشیت علی نفسی کے انفاظ نے بعن حضرات کو انکار میں برجہاں تفریع ہوگا تا مرکب ہو اور اس میں ہو وہ نافعہ ہوگی متا بعدت ہوگی متا بعدت کی دونسیں ہیں ایک تنامہ اور دومری نافعہ ہوگی اس سے رواست ماصل کی مواور پھر سلسلہ ایک ہی دومری نافعہ ہے کہ اشاذالات ذیا اور اور پر سے میں ایک تامہ اور وراس نفعہ ہے کہ اشاذالات ذیا اور اور پر کے درجہ میں کی دومرے نے جس اس بھی کہ کھری کی متا بعدت ماصل کی مواور پھر سلسلہ ایک ہی ہو، اور نا تعدید ہے کہ اشاذالات ذیا اور اور پر کے درجہ میں برجہ بیس ایک بیش کر ایک کی دومرے نے جس ایک کھری کے کہری اور کی ہوا میں ہے درجہ میں بر باحث بیش آتی ہر میاں نابعہ کی مرد ہے کی درم ہے۔

یہ بات بیش آتی ہر میاں نابعہ کی متا بعدت تامہ ہو کی کہری کی کہری کی کھری اور عبد انٹ ہو سے دوابیت کی نزری کی کہری کی متا بعدت تامہ ہوگی کہ کھی اور عبد انٹ ہو سے ۔

نے لیدے سے دوابیت کی نزری کی کی متا بعدت تامہ ہو سے ۔

تا بعد ہلال عن المزهری عن الرّمری کا لفظ بھلا رہا ہے کہ زمبری کے شاگردی متا بعت ہورہی ہے اوران کے شاگرد بیاں عقبل ہیں اس پیے معنی یہ ہوئے کومن فارع عقیل نے زمبری سے روایت کی ہے اس طرح ہلال بن روا دنے بھی زمبری ہی سے روایت کی ہے پرمتا بعت نا تعدیب وفال پونس وصعر ہوا دورہ ان الفاظ کو بط ھاکر امام نجاری یہ بتلانا بچاہتے ہیں کہ متا بعث میں الفاظ کا ایک ہونا عزوری منیں ہے بلکہ مضمون ایک ہو نا بچاہیے ایک روایت میں میر جعت فواد ۲ آبلہ ہے اور وور مری میں توجعت ہوا درہ اس سے مضمون میں کوئی فرق منیں آئا ، متا بعت کے بیے عرف بہ طروری ہے کہ معمالی ایک ہو، اگر معمالی ایک مزرہے گا تواسس روایت کومٹنا برکمیں کے متابع زکمیں گے۔

سرسے پہلی وی صحارکوام رمنوان السُرطیع اجمعین اور عمد ثین رحم السُّرنے آپی میں انتقادت کمیا ہے کہ اقدا سب سے بہل وی ہے یا باابھا المدشر، چنا پنچ صفرت جابر رمنی السُّرعز نے سورہ مدر کوسب سے اول قرار دیا ہے لیکن نطبیق مبست کسان ہے کہ اقدا ُفترت سے قبل سب سے میں وی ہے اور فترت کے بعد سسے میں وی باایھا المد شرہے ، اور اگر کوئی میں دمخولی کرسے کر سب سے میں سورت ہی مدرّ ہے توکما میا سکتا ہے برمی میں ہے ،کیوبکہ اِقعا کی صرف یا باتھ کا کیتیں نازل ہم کی مقیں ،

پوری مودست سب سے بیٹے مداثر ہی نا زل ہوئ ہے۔

تعدیث و ترجمہ کا ارتباط اس ترجم کے دورخ سنے ایک ظاہری اور ایک سینٹی، ظاہری تو برسے کہ وی کا اُ فاز کہاں سے ہوا ، چنا پنجراس دوایت سے معلوم ہرگیا کہ پہلے بہلے روبا رصا کی دکھلاسے کا ننے سننے اور پیچرخلوت گزین کی مجست دل ہیں سطا دی گئ اور آپ فارح ارمیں معلوت گزینی فروا نے سکے ، یرسب سے سب وی کے مہادی سننے اور بہے یہ سے کہ اس روابیت ہیں ہوای تفییل کے ماقد ابتداروی کے اسحال ذکر کئے سکتے ہیں ۔

وو مرامقعد تعقی غطمت وی اوراس کی عقیمت کا اثبات ہے بہا کچہ اس روابیت سے معلیم ہورہا ہے کہ وی اس قدر بابخلت جرز ہے کہ جس کا تحل بیغیر طلیل مسیع بیشکل ہو با تا تھا، انڈ اد دی میں جوحالات پیش اُ کے انہیں توبر کہا جا سکتا تھا کہ نیا نیامعالم ہو با تھا ہو گئے ہو بلکہ ہے کہ جس کا تحل بیغیر طلیالعسلاۃ والسلام کو ابھی اس کا بخر پہنیں ہے کیک بیمال تو ابسانہیں ہے کہ مرف بیلی بار وہ کیفیت طاری ہو گئے ہو بلکہ نزول وی کے ہرموفعہ پالیی ہی مورست عال پیش اُ کئی نیز بر کہ اگر وی اس قدر مظیم الشان جیزن ہوتی تو موقوت ہوئے سے بیغیر طلیالعسلاۃ والسلام اس فدرمعنظر ب اور بیتا ب نر ہو نے بیغیر طلیالعسلاۃ کا باعدت اور لذرت کے اعتبار سے پی غیر طلیالسلام کے لیے وفور اشتیا تی کا باعدت بن رہالذرت کا تقامن ہے کہ ایک مرتب جو دولست معاصل ہوئی ہے وہ ہمیشہ تا کم رہے اور غطرت کا نقامنا ہے کہ جب خدا وندکر کیم نے کی بندہ کو نواز اسے نووہ ہو توبہ نیا واسے نواسے لیا جا سے کہ جب خدا وندکر کیم نے کی بندہ کو نواز اسے نواد کی توانا ل کھی پیلا سے ذیا وہ ہی نظرا کے نیکن جب بخت والے نے بخت والے نے بخت والے نے بخت اسے نواسے لیا جا سے گاہو منا بیت کر دہا ہے وی تحمل کی نوانا ل کھی پیلا خرا و دے گا۔

حن انسا مُوسى بُن اِسَاعِيلَ قَالَ اَخْبَونَا ٱبْوَعَوَاتَ نَا قَالَ حَدَّا اَنْ اَمُوسِى اَنْ اَلْهُ عَدُ الْهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ الل

ترخمیسہ : موئی بن اسماعیل نے معدمیت بیان کی ، فرمایا کرمہیں الوعوان سنے خبر دی کران سے موسی بن ا بی حاکثہ نے صدیت بیان کی کم ان سے سعید بن جیرنے محفرت ابن عباس رمنی انٹرعنہا سے با دی نعائی کے فول لا تُحوّرَك بدہ نِسُانَك لِنعُجُن كِدہ کے بالسے میں بہ حددیث بیان فرمائی کم درسول اکوم میل انٹرعلیہ درسلم وی کے نزول سے سخت مشقت پر واسنت فرملے نے تھتے اور اکپ اکثر بعدائے مبارک کو بلا یا کر دکھلانا موں مبیبا کدرسول اکرم میں انٹرعنہ وسلم ایک میں تعبیب اس طرح موسط بلاکردکھلانا موں مبیبا کدرسول اکرم میں انٹرعلیہ وسلم بلا یا کرنے تھے اور ابن عباس رمنی انکرم میں انٹرملیہ وسلم بلا یا کرنے تھے اور ابن عباس رمنی

الترمنها کو بلات دکیجا سے دکیجا اس نے اپنے دونوں ہونوں کو وکت دی ، جنا بخر باری تعالی سنے ایست نازل فرہ ال کم کے اس کا جن کرنا اور پڑھو ادینا ہمادا کا مہے ، فسندہا اس کا جن کرنا اور پڑھو ادینا ہمادا کا مہے ، فسندہا اس کا جن کرنا اور پڑھو ادینا ہمادا کا مہے ، فسندہا اس کے سیستے میں اسے جن کردینا اور جب اس کا جن کرنا اور پڑھو ادینا ہمادا کا مہے ، فسندہا اس کے سیستے میں اسے جن کردینا اور جب اس چا ہیں اس وقت تلاوت کرادینا ، بجر جب ہم اس کو پڑھیں تو اب اس کے بعد اس کا براس کے بعد بس اس کے بعد بسب بھی جر کیل ملالت کا بیان کرنا ہمارے ذمر ہے بچراک کا پڑھ تا ہمارے ذمر ہے بھرائی کا پڑھ تا ہمارے ذمر ہے بھرائی ملیدالت کا سے ، ابن عباس نے فرہ ایک اور جب مجر کیل ملیدالت کا میں تشریعی ہے اس کی جر کیل ملیدالت کا میں تشریعی ہے اس کے بعد جب بھر کیل ملیدالت کا میں تشریعی ہے کہا ہے کہا ہے تا ہے تو اب اس طرح قرائت فرہ نے جس طرح جر کیل سے بڑھا تھا ہا۔

النشريج حديميث المعفرت معيد بن جهيرهم التهر دكم ب المفطون حفرت ابن عباس رمنى الته عنهاست أبيت لا تاحس ك بده نسائل كي تغيير نقل فرواسه مي كدرسول اكرم معلى الشرعليه وسلم سع ارشاد فروا باجا ر باسع كداك مبلدى كے خبال سے زبان إور بونول كوزياده موكست نه ديں ، صورت بريخى كرم ب أيامت قرائ كازول بونا تقا نوتقل كے الرست آپ پر عير معول تعب ومشقت طارى بوجاتى جسكے كئ سبب بوسكة سفتے ، اول توكلام بى انتمائ با وزن سے ، صفعت رب العالمين سے ، نود قسدان كيم كا ارشاد ہے ۔

سلقى علىك قدلا تقللا

ممم تم يرتعادى كام والسنے كوبي

دومری و جربر کرآپ کی کوشش بریمی کرجرس بیلیالتدا م کے ساتھ ساتھ پرطسطتے رہیں کہیں ایسانہ ہوجائے کہ جبر کیل تیزی
سے اکٹے نکل جابی اور بیں بچلے ہی کلام کے نحیال میں رہوں اور اس کا کچر صفتہ رہ جائے ، نیز پر کم نجوب محب کو اپنی صفت مطا
فرما رہاہے ، محب اس سلسلہ میں جس فدر مجی اشتیا تی اور و فور شؤق کا مظاہرہ کرسے کم ہے اس کا تقاصلہے کہ اور تکلم سنہ دوع
ہرا اور اوجر اوا ہونا نٹروع ہوجائے ، اس بیے آپ جبر ئیل کے ساتھ ساتھ پرطستے جانے ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی فرماتے ہیں ،
لیکن جبر ئیل ملیالسلام کے ساتھ ساتھ پرطسے آپ جبر ئیل کے الانوراۃ ملی ہے اور آپ کا ابشری اور خلام رہے کہ انہر و کرنست ہی ہے کہ آپ معانی پرجمی فور فرما رہے ہیں، اس بیسے نین طرح کی
قوت ملی قوت کے برا برمنیں اُسکی ، ماتھ ہی ایک وقت برہی ہے کہ آپ معانی پرجمی فور فرما رہے ہیں، اس بیسے نین طرح کی
مشقیق ہوگئیں ، ایک تو یہ کہ آپ سن دہیے ہیں ، ذباتی مبارک کو جلدی ہوگئیت وسے دہے ہیں اور پھی معانی ہو میا آپ فرط
دہے ہیں ، اس بیسے ان بین کاموں کے جیک وقت انجام و بینے سے مشقت کا پیش آنا ایک لازمی بات تھی ، گویا آپ فرط
اِشتیاتی ہی اور حفاظت کلام کے باعث پرشتیس ہرواشت فرماتے ہیں ۔

ا مکیب اشکال اوراس کاحل آیت سٹریفہ میں موکت کے ساتھ زبان کا ذکر آبلہے اور مدبیث مٹرلیب میں زبان کا ذکر نہیں ہ ہے بلکہ بر ہوشک کے مشلق فروایا گیاہے اور منا سب پر تھا کہ آئیت کی من سبست سے مدیث میں بھی زبان ہی کا ذکر فروایا ہوتا ، میکن میاں رادی سف اختصار کیا ہے کتاب انتغیر میں جربر سفے موئی بن ابی عائشہ سے ہوٹٹوں کے ساتھ زبان کا بھی ذکر فروایا ہے ،

که معزت ابن عباس دمنی انٹرعنها کورسٹیس اکمنسرتن اس بیسے کہا مبا تاہیے کردسول اکرم صلی انٹرطلیہ درسٹم سنے ان کواپینے مسینہ' مبارک سے طل کربردعا فرہان معتی : اُنٹری عَرْجُلِّسْسُرُ عِلْمُ اٰکِسَتَابِ ، اسے اسٹر ! ابن عباس کوظم کتاب مطافرہا دے ۔

اسی بنا پرکتاب اسٹری تغییر کے سلسلہ ہیں جوروایات معزست ابن عباس دمی انٹرعنما سے برطراتی میچے ٹابیت ہیں امنیں ووسرسے معزات کی روایات ترمیح دی جاتی ہے 10

جب جبرسُل عليالسام وى سے كرا تنے تورسول اكرم صلى الله علىيروسلم باربارائ زبان اورلى بائے مبارك كوتركنت

كان رسول الله صلى الله عليه دسلو إذا خذل جبوئيل يالوى فكان مما بحدث بلسامته

نیر بیان کا ابکیب پیعی اصول ہے کہ کلام میں ابیسے ہو مرکا ذکر کروبا جا سے حس سے عیر مٰدکور ہو: کی طرحت ومہن باکسانی منتقل ہوجائے جبیاکہ دیب المنشاری فرمایاگیا۔ اس کاپیمعنوم ہرگز ننبی کہ وہمعبودعا لم مغارب کا رہے منیں ہے بکرحرہت مشارق فرہا کر تام جهات عالم كى طرف اشاره كرديا كيا يا مبياكة وأن كريم مي :

سَدَاشِلُ نَعِنْ كُمُ الْمَحَدَّ

فره یا گیا<u>س</u>یه ۱ س کامبی بیمغوم *م گزینیں سیصے کہ* وہ لیا سی مردی سیسے سما طست بنیں کڑنا بلکہ ایکیب ایپی چیز کا ڈکر کر دیا حق سیسے ودمری طرصت بھی اشارہ ہوگیا ، لکین ہمیں ان تا وبلامت کی اس بیسے صرورت نہیں سسے کمکن ب انتفییر میں صریح روابیت موجودسیسے وکان ما پحوك شغنبید، اوراکپ بار بادلیماست مبادک کوسرکست دیا کرنتے سختے، براکٹر کا زجر ممکسے لغظ سے بحل رہاہے، ہو مت اور تماسے مرکب سے اور جب مامن کے بعد شعل ا مبلے نواس کے منی رَجاکے ہونے ہی ، مبیا کہ حاسر کا سنوسے : على أساء بنقى اللسان من الفسم ٠ķ٠

وانالمهانضدب كبش ضربن

ہم بیا اوقات سروار کے سر بر ناوار ارسنے ہیں ، محزبت عمره بن جنرب سے مدیث دویا میں مذکورسے۔

أب بسا اوقات دفاز فجرك بعد إصحاب كام سے فرائے فم ميسے كنے خواب مكي كان ممايقول لا هعابه من س أى منكم س وبيا

برا دبن عازمب دمنی استرعنر فرماستے ہیں ۔

حبسبم ني اكرم مل النه عليه مل يحقيه فا زبرُ هفته تومِ ارى فوا مهنّ ۾ بوتي كر م النزان لوگوں من موں برأب كى والمي جاب كھرسے مي

اذاصيبناخلف المنبي صلى الله عليه ويسلو احببناان نكون مهاعن يبسه

ان نام منگهوں میں حماً دیسما کے مستق میں مشتعل مواسعے اس بیلے بہاں بھی حماً کوکٹرست ہی کے معنی میں لیں کئے یا کنھومی جبکہ قریبت مجی کنزت ہی کا ہے۔

ظ من ابن عباس رخی الله حنهما امنا احدکهما لک کما کان دسول الله صلی الله علیه و تل مجورکهما ا*ین عباس دحی المش*ر عنهانے فرہا یا کہ میں نمہارسے ساسنے اسی طمامت ہوئوگ م کوموکست ویتا ہوں جس الحرح رسول اکرم صلی انڈ ملیہ وسلم موکست و یا کرسنے سخے متحفرت ابن عبامسس دحی انٹرمنھا پرمنیں فراستے کہ مس طرح ہیں شے دسول اکرم صلی انٹرملیروسلم کولیما سے مبارک ہلانتے وگا بیعا ہے مبکرسعپہ معربت ابن عباس کے بوٹوں کو حرکت وسے کے سلسدی اپنامٹنا ہرو لقل فراد سے بی اس کی وجربہے کر صربت ابن عباس نے خود آ تحفور صلے الشرعليه وسلم كويخ مكيد شفيتن فرا ننے منيں و كمجعام سے ، كيؤكم سورة تنيامة بالانفاق كمى سے اور حضرت ابن عباس رحى الشرعنها بهجرت سے

ہے اس خواش کی امل وجریر بھی کوجب آپ کی نوجر نمازسکے اختتام پر ہو نوا بندا ہم پر ہو

مروب مین سال قبل بیدا بوسنے ہیں اس بیلیے بظاہر برحفرت ابن عبامس کی ولادت سیسے قبل کا وافغرسیے وہ اس آبیٹ سمے نزول ک وفست آنخفنوصلی انٹرملیہ وسلم کوہنیں وکھیے سکتنے ا ورحافظ فرہانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ انٹرکا با ب مد والوچی ہیں لانامجی ہیں تبلانات کربہاً پاست ابتداروی کی ہیٹے ، اس بیلے حفرت ابن عبارس بیرمنیں فراننے کہ بیں نے دسول انٹرصل انٹرعلیہ وسلم کود کیعا ہے اورسعیدین جبيرا بإمثابده نفل فراستيع بي كيزنكرامنون سنصحفرت ابن عباس رحنى الشرعنهما كونخر كميب شفتين فرماست وكبيعا نخار لنكين شنى كمصطراني ستسطيري شفربيقل كبيهسي كرمضرت عبدامشربن عباس دحني انشرعنها فرماً نقدمين كرميرسف دسول أكرم صلى الشر

علیہ دسلم کوموشط بل نے دکیچہ اسسے اس صوریت میں حروری منیں کہ ہر ابتدائی وافغہ مو کمکرسی حجی وفست بحفریت ابن عباس رمنی انڈیمنہا ماہ پوسے اور اکنعنورصلی الترطلبہ وسلم کی زبان سے اس آبیت کی تفییرسی اوراس وفت آب نے لبھائے مبارک کوموکنٹ وسے کرد کھلا ب**ا** ہ بھرابن عباس نے سعیدسے بردوا بیٹ بیان فرماننے وقت اسپنے ہونٹوں *کوموکس*ے دی اورسعیدرحمہ انٹرنے ا بینے شاگردوں کے *ما*ھنے نقل کُرنے وقت اسپے ہوٹوں کو ملایا ، اسی وحبرسے اس معدبیت کا نام ددمسلس بنجر کیپ الشفنتین " ہوگیا۔

فانذل الله نعالى لاتحدك به نسانك لمتعجل به ان عيسنا جمعه وفراسه ولفذاه فاذا فندا نا فا تبع فران ديني آب بإسيت بي كريروى جرئيل بليالسلام ك بلن سي فبل بي آب كومفوظ بوجائداسي بیے ہے ہے برئل علیالسلام کے ساخ تخرکک شفتین فروانے ہوجی سے آپ کوعذمعمولی تعب بیش اُ تا ہے لیکن آپ کوالیا کرنے کا خرورت تہیں بلکہ ہم آپ کواطبینان ولاننے ہیں کربیرساری ومرداری ہم نے ابیے اوپر لی سے بعب ہما را فائدہ آب کے سامنے پڑھے تو آ پ خامورش سنے سننتے دہیں اس کی حفاظمت ہمارسے ومرسے اور فدحرمت سفاظمت بلکریم اُب کی زبان سسے ا وا بھی کرا دیں سکے اور مطا ل معان ، وجوه وعلى سب كير ببان كرادبى كے أب كا توعل حرف فا بنع قد إند مونا بولسين ، آپ كواسّاح وانصات كرنا جاسيك اسكا توكانون كانعل مع اور انعات كم معنق معنوت ابع عباس فرمان مي كربراً تكهون سے مزام الله بيني بيب استاد بط معاس إ مغررتقر برکرے ترسامعین کومپ سینے کرمفرر سے چہرے پرنظر جائے رکھیں ،اس سیے کسب ولہج کومنفصد کی اوائیگی اورمفہوم کی تفد یں بڑا دخل سے اورلیب ولہجہ کو مری تحف دیکید سکنا ہسے حس کی تکا ہ استا دکی طرف اعلیٰ ہوئی ہو،عظرت فرآن کا بھی ہی تفا مناہیے کہ ا نزول کے وقت ہمرتن گوش ہوجائے ہیں ادب إِذَا قُرِیُّ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْالَـٰهُ وَاَنْفِستُوا مِيں لمحوظ ہے ، اوھمعلم کی شان برسے کم بعب ہم پڑھانے واسے ہب نومحغوظ نرسیننے ایسمج**د میں ن**راکنے کا واہم بھی نرگذرنا بچاہیئے <sup>ہ</sup>جیب انسانوں میں و<mark>م</mark>علم *من*ا بیت کامیار

نمار ہونا ہے جوابیتے نیا لامٹ کوسائے کے ذہن پرطاری کرد سے فرخدا وندفدوسس کی برطمی فدرست ہے ۔ يهان ان علينا جمعه وفوانه "كي نفير مي " ان تقوأه " فره إا وريج " ثم اتَّ علينا مياسَ "كي نفيرين مجي ان تقوأه فرایا گیا ،ا ب اگریه داوی کاسهوننیں سے تومعن یہ ہو سکتنے ہیں که فرارت ووہیں اکیب نبعسرا ورائیب عندیمنرہ ، بہلی کا مغوج برسے کہ آپ کے سیندیں جے کردی گے اور اکب پرط حد لیں گئے اور جب دویارہ ان علیدا بیا فلہ کے کمنت اسے لائے نواس کا ک صافظا ان مجوملیار حمد کی بر باست می نظر بین مصرحت جمیم ارست باس اس کی کوئ وایویی نیس مکر بدواوی میں لانے کا واج عله أيت كريم كالفاظ نوقوان بيريين جب مم برهين مين يهان جبرس علوزجان برط حارست مي معلم معتيني بارى تعالى بي صبيا كرحفرت موى عبيرلسل م کوفاخلع نعليث کی او ورخت سے اندرسے آئ متی حالانکہ وہاں بوسلنے وا سے درسفیفت باری نعال سخے ، اس طرح بہاں قوائنا فرا باکہ بہب ہم پڑھیں اور ہے پڑھنا جرئل ہلیالسلام کی وما لمت سے ہے۔ ۱۱

ترجمهسے دلیط فاہرزجہ سے حدیث شریعت کا بر دلطہت کہ اس میں حضرت ابن عباس رمنی انڈ عنہ اسے نبلایا کہ ابتدار وی میں پیزپر ملیہ العدادة والسلام کی کیا عاومت بھی ، خواہ بر ہدایت اولین مراتب کی نہ ہر ملکہ بعد ہی کی ہو، لیکن اس آیت کے نزول سے قبل برب اکب کا بدعمل محاق قدمعلوم ہوتا ہے کہ اس سے بیطے بھی ابتداروی میں بدعمل ہوگا ، منا سبست بہمت گہری معلوم ہوتی ہے ۔
اور دو مرامفعدوی کی عظمت وعصرت مقا، اس مفعد سے بھی برروایت نرجہ سے بنایت گرانعلق دکھتی ہے ، فرواتے ہی

ا وردو سرا متفعد وی کی عظریت وعصریت بخفا ، اس متفعد سے بھی یہ روا بیت ترجر سے بنما بیت گر اکعلق دکھتی ہیے ، فرات تے ہیں کہ اگراس وی کا کسی انسان کو ذمہ وار ہی نہیں بٹا یا بلکہ منطا قرائت ہمیں انسان کو خدم وار ہی نہیں بٹا یا بلکہ منطا قرائت اور ببا ان معانی ومطالب کی فرم واری نوورب العالمین نے لیے ہے کہ اور ببا اس فرم واری ہو سکتا ہے کہ نوورب ووالم اس کی ذمہ واری ہے کہ علاوہ کو لی ووسری جیز

قابل احتماد ولائق احتجارج منيق موسكتى –

آییت کرمبرکا ما قبل ومالعدسے دلیل است کرمبر او تحول به "نسانك لِتعجل بده" میں بد باست اشكال کا باعث ہے كرير ماقبل صابع سے مربوداننیں ہے ، اس آیت كرمبرسے قبل تیا مست كبرئى كے احوال بیان ہورسے ہیں ۔

> كَشُكُ آبَّانَ يُرُمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَدِنَ الْبَعَدُ وَخَسَفَ الْفَكْرُ وَجُهِمَ اسْتَكُنُ وَالْفَكِرُ يَقُولُ الْإِنْسَانَ يَوَمَثِنِهِ الْمُنْ الْمَفَرَّكُ لَا الْمُفَانَعَرُهُ يَسَلَاكُ وَذَرَ إِلَى دَبِّكُ يَوَمَثِنِهِ الْمُسْنَقَرَّهُ يَسَلَاكُ الإنسَانَ يُومَثِن إِسَاقَ ضَا الْمَرْدَ الْحَسَرُهُ بَلِ الْاَنْسَانَ مَكِلْ نَعْشِهِ بَصِسَبَرَةً بَلِ الْاَنْسَانَ مَكَلْ نَعْشِهِ بَصِسَبَرَةً وَكُوالُكُمْ الْمُنْعَالِدُةً وَلِي عَلَيْهِ الْمَسْتِهِ بَصِسَبَرَةً قَ

پوچپتاہے کہ قیامت کا دن کب اکھے گا ، سوجس وقت آ نکھیں خیرہ ہرجاوے گا ، سوجس وقت آ نکھیں خیرہ ہرجاوے گا اور وراند اور جاند ایک مالت کے ہوجا دیں گئے اس کور کھائی اس کے گا کہ اب کرح ہوگئی لیا مرکز سنیں کہیں بیاں کی گرائی کے دب کر رہا تھا گا کہا ہے ہاں روز السان کو اس کا سب آگا ہجیلا کی بیار جنادے گا ، یک انسان خود ابنی حالت برخوب مطلع ہر گا ہو گا

گواسین میلے بیش لارے ر

ا در معپراس سے بعد آ بیت <sup>در ۱</sup>۵ تحرک بعد لسانك لتعجل مید» كولایا گیزا ور اس سے بعد معبر فیامت کے احوال نثر وج فرما و بیٹ میں میں آخری اگیات میں فیامت صغری کے احوال محی سے لئے ۔

كُلَّا مَلُ يُحِبُّنُ الْعَاجِلَةَ وَتَلَا الْاَفُورَةُ الْالْخِدَةِ وُجُوهٌ بَيُومَيِّنِ نَاْضِرَةٌ إلى مَا يِّهَا مَا ظِمَرَةً وَوُجُوهٌ بَيْدُمَيِّنِ بَاسِرَةٌ تَظُنَّ اَن يُعَفَّلَ يَعَافَا فِنَهُ كُلَّا إِذَا بِلَعَتِ النَّنَزَا فِي وَقِيلَ مِعَافَا فِنَهُ كُلَّا إِذَا بِلَعَتِ النَّنَزَا فِي وَقِيلَ مَنْ سَمَةَ رَاقٍ وَظَنَ اَسْنَهُ الْفِدا أَنَّ دَا اَسْفَيْنِ

اے منکروا ہرگزا بیاسنیں بلکرتم دنیاسے مجتست رکھتے ہمواور اکنوںت کو چھپڑر بیٹیٹے ہو، بسست سے چہرے توای ددنوا دوق ہوگ اورا پینے پروددگار کی طرف و کیھیتے ہوں کے اوربست سے چہرے اس دوز بدرونق ہموں کے خیال کورہسے ہونگے کھان کے ساتھ کم توشف والا معا طرکیا جائے گا، ہرگزا ایسا منیں ، جوب میان منسلی تک

سله نیامت مغرئی انسان کی مرت سیے تیمیرسے ۱۰ ادامات الانسان قامست قیامت ہ

بینی مباق ہے اور کہا جاتا ہے کرکوئی مجا طرفے والا بھی ہے اور وولین کرلتیا ہے کرید موارقت کا وقت ہے اور ایک پنڈلی دومری ینڈلی سے دیط جاتی ہے اس روز تیرسے رب کی طرف جانا ہو تا ہے السَّانَى بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوُمَيُهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُومَيُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

دمیل ع ۱۷)

ان وونوں اَ یا ت سے درمیان کی اَبیت "لا بھوك بے لساملے" بنظام مرتبط معلوم منیں ہونی اورمقیتن کا کہنا بھی ہیں ہے کہ خلافند بر مرد در سامات ریشر کر تا سے درمیان کر اُن سے کہ اس میں تا ہا ہے۔ بہتر ایک اور اُن کی عقوم کردن در

قدوس سے کام میں رلط کا نش کرتا ورست نہیں۔گوانسان سے کلام میں تسلس اور پم آ نہنگی طروری ہیے، اس بیے کہ انسان کی عقل کا اندازہ ہی کلام کی با ہمی منا سیست سے ہونا ہیے ورہ ہے رابط کلام تو و ہوانہ کی بڑ کہلا تاہے، نیکن کلام خداوندی کے بادسے پی محققین ہورپ اور کسیسے اکا برکا فیصلہ بھی ہیں ہے کہ بندہ کا خداوندندوس سے کلام میں ربط کلاش کر نااس سے مقام سے اور پی بھیز ہے اور آنوی باست ہی ہی ہیں ہے کہ اس محقیق منا میست کو ناسن کر نا انسان سے لیس کی باست منیں ، بال اس کے کلام میسکمتیں صرور ہوتی ہیں رنگرانسان کی حیار ہو

سے بیان کردہ امول نطبیق پراکتفاد کی مامیے منبق ملکہ ان سے بھی مختلف کمچھ اسیاب ٹلاش کئے جاسکتے ہیں اور بیعی ممکن ہنے کہ ہماری ملاش ری بی پر مہنے سک لک وفی ہوں کی جو بر زوان ویوں ویوں وی کے منہ بر زوانہ بیند میر زوانہ سے میں میں میں کا تاریخ ک

وہاں تکب نرپہنے سکے لیکن انسان کی حیاد ساز طبیعیت اس ا حترامت کم منی پر فالنے منیں ہوتی اس بیسے منا سبست کا ثلاش کرتا ہی ایک اہم بارت ہوگئی ۔

ان وجوہ کے بیش نظر مردری ہے کہ اسینے خداق کے مطابق کو ل منا میست تلامش کی جائے جس کی ایک مورت نویہ ہرسکتی ہے کہ درمیان میں آ بیت سلا بحدل بد اساند "کے لاسنے کا اصل خشا ریرہے کہ انخفور میں انٹر ملبہ وسلم کو کنر کمیٹ شغین سے روکا جا رہا ہے ، جی طرح استاد کی تفیون کا افادہ کرتے وقت کی شاگرہ کو بے نوجہ پاکسی دوسرے کام بمی شنول و بیسے نواسے منوجہ کرنے کے بیداستاذ کہ تا ہے کہ کیار رہے ہو؟ اور درمیان تبدیہ کے بعد بھرا پاکام مشروع کردتیا ہے ، بالکل اسی طرح نزول وہی کے وقت جب آپ کی درداری تو میم کرہے آپ اور درمیان تبدیہ کردی گئ کہ یہ آپ کی کررہے ہیں! یا دکولنے کی ذرم داری تو میم پرہے آپ ایپ ایپ ایپ کو کو کہ اور درمیان تبدیہ کردی گئ کہ یہ آپ کی خوار سے ہو یا لذت کی درجے میں برای درمیان میں مورٹوں کا موکست دینا درست نوال میں مز درمیان بھر بھر جا درمیان میں ہو دول میں من زواب دومرے نوال میں مز درمیان میں مورٹوں کا موکست دینا درست نوال میں مز دول یا گئا ، کہ جب ہم پطر ھا درمیان تا تبدیہ کے بعداسی موضوع کو متروع فرما دیا ۔

پہر می رسیدی میں بید سے بھر میں میں میں مورۃ بیں قبارت کا ذکر تھا جس کے منعلق مشرکین بار بار تعامنا کرنے سفتے کہ اگر تعامیت اسے دومری صورت پر ہوسکتی ہے کہ اس سورۃ بیں قبارت کا فریخ اسے بینے ہولالے سالے والی ہے توائب وقت بلایک اس بار بار کے تعاصفے سے بینے ہولالے سالے والسلام کا بھی طبعی دیمان سی مخاکداگر کھیے معلوہ است ہوجا یک نوان بندکروی جائے ، نیکن محکمیت مغلافندی اس کی مقتلی میں کہ طبح بزدیا جائے ،

لَايَاتِن كُولِ اللَّهُ بَعْتُ دَ رمِكِ ١٣٤) موم رمين الإلك أيرس على ،

بظاہر ایک بمکرت دیمبی ہے کہ انسان کمی بھی وقدت فافل نزرہے ملکر ہمر وقدت فیام تیا مدن سے خالفت رہے ، فیکن جب قیامت کا ذکر آ یا اور پوری تغصیل کے ساخڈ آیا تو ہم برطیبالسلام کے لمبی دیجان نے کودٹ لی کم اس تغمیل سمے موقع پرشا پر کچھ تبلا دیا بمائے ، اس لیے پیغبر طلیالسلام نے کچے فرہانا چاہا توفوراً پیش بندی کردی گئ کہ دیکھیے جنا ب اس بارسے میں لب کشائ کی اجازت منیں دی جامئی آپ کا کام توحرف اس فدرہے کہ جرسم کمیں اسے سن کیجئے ، رہا مشرکین کامعاطہ تو آپ کیوں اس سکے ورسیے مہرتے

فيح تخاري جلداول

میں کہ ان بند ہو جا سے ان کی زبان کی طربند نہیں ہو سکتی ، اگر بیات مل ہوجا ہے گی نوا در کوئی وقیقہ سے ال لیس کے ، مثلاً ہی کہ دری گے کہ دکھلاتھی دیجئے ، اس بلے آب اس سلامی خاموسش رہی ، برسب ہمارے ڈر در کوئی وقیقہ سے ال لیس کے ، مثلاً ہی کہ دری گے کہ دکھلاتھی دیجئے ، اس بلے آب اس سلامی خاموسش رہی ، برسب ہمارے ذر سبے کہ ہم ہو کھیے تھی کہیں اس کی اتباع کی حجمے کریں گے اور مراتب اعمال کے اعتبار سے جزار در مزادیں گے ، آب کا کام حرت اس فدر سے کہ ہم ہو کھیے تھی کہیں اس کی اتباع کی مجمعے کہیں اس کی اتباع کی مجمعے کہ ہم ہو کھیے تھی کہیں اس کی اتباع کی مجمعے کہ میں موریت میں آبیت گو اقبل و بابعد سے مرتبط ہو گئی تر جہر سیاق اس کا کوئی کہ دلیا اس کی کوئی کہ اس کی اور حدیث سے مستنبط ہونے والی شان نزول کواس سے مطابق بنا نے کی کوئیشش کی جائے گی ، بعن سیاق کہام کی دھا ہت کی مسالٹ بہعد وف او تسر ہم کا کم کوئی موال فارور شان نزول کواس سے مطابق بنا نے کی کوئیشش کی جائے گی ، بعن سیاق کہام کو مقعد اول اور شان نزول کو اس سے مطابق بنا نے کی کوئیشش کی جائے گی ، بعن سیاق کالم کومقعد اول اور شان نزول کو مقعد ثانوی قرار دیا جائے گا مثلاً آبیت کریم الطلاق مدتان خاصال خاصات نہ بدی اور شاق ہیں اور واؤد کی دوایت سے معلوم ہو تا ہے کہ تر رہے جائے تھی اور واؤد کی دوایت سے معلوم ہو تا ہے کہ تر رہے جائے تھی ہی اور واؤد کی دوایت سے معلوم ہو تا ہے کہ تر رہے جائے تھی ہی ابوداؤد کی دوایت سے معلوم ہو تا ہے کہ تر رہے اور سے اس ان تمہری طلاق ہے ، ارشا دہنے و

ا پکشخص نے تیبری طلاق کے بارے میں سوال کیا زمایا کہ یہ نسریح یا حسان سے عمارت ہے۔

ان رجلاساً لعن الطلاق المثالث

فقال هوتسدييج باحسان .

اب اگر تمریح با حسان کو تغییری طلاق مان لیا جائے تو مجبر فان طلقها کو کیا کمیس کے ، بر پر بھتی طلاق قر ہو بہنیں سکتی ، اس بیے اس کے معل کی صورت بر ہے کہ تسریح با حسان کی دوصور نیں کردی جا بیٹ ایک نزریکہ دو مری طلاق سے رجوع سنیں کیا ، بر مراد اول ہے اور اس کی دومری صورت یہ ہے کہ طلاق دے دی جائے ، یہ مراد ثانوی ہے ، اور تسریح باحسان کے بعد سجو فان طلقها اگر ہا ہے یہ اسی تسریح باحسان کی مراد ثانوی کو طلاق ثالث تسریح باحسان کی مراد ثانوی کی توجیع ہے ، اب ابو داؤد کی حدیث سے نعارض سنیں رہا ، بلکہ تسریح باحسان ہی کم مراد ثانوی کو طلاق ثالث کہ مراد ثانوی کی مراد ثانوی کو طلاق ثالث کہ کہا گیا ہے ، اسی طرح بیمال بھی مراد آول تو بر سے کہ آپ کو درم بیان میں فیا میت سے منطق سوال کرنے سے روکا جا رہا ہے کہ آپ البیا شرح جمیری بن مراد فدوس نحود قیا میت کی توجید بھی اپنی میگرمراد شدی و مداور میں بی تنافوی کے درجہ بھی اپنی میگرمراد شاف کا درجہ بھی۔ اس می درجہ بھی۔ اس می درجہ بھی۔ اس میں درجہ بھی۔ اس می درجہ بھی۔ اس میں دیت درجہ بھی۔ اس میں درجہ بھی۔ اس میں درجہ بھی۔ اس میں دیت درجہ بھی۔ اس میں درجہ بھی درجہ بھی۔ اس میں درجہ بھی دیت درجہ بھی۔ اس میں درجہ بھی۔ اس میں درجہ بھی دیت درجہ بھی۔ اس میں درجہ بھی دیت درجہ بھی دیت درجہ بھی دیت درجہ بھی دوجہ بھی درجہ بھی دوجہ بھی درجہ بھی دیت درجہ بھی درجہ بھی درجہ بھی درجہ بھی دیت درجہ بھی درجہ بھی درجہ بھی دوجہ بھی دیت درجہ بھی دیت درجہ بھی دیت درجہ بھی دیت درجہ بھی درجہ بھی دوجہ بھی درجہ بھی دیت درجہ بھی دیت درجہ بھی دیت درجہ بھی درجہ بھی دیت درجہ بھی دیت درجہ بھی دیت درجہ بھی درجہ بھی درجہ بھی دوج

موللناعبوالرجمان صاحب امروم بی علیه لرجمری واستے اصفرت مولاناعبدادحن صاحب ملیه ادجہ اچنے دور میں تغییر کے امام تعنے، میں نے ایک دن اس آیت کے متعلق دریا دنت کرتا وفرہ ؛ کر پہلے سے ذکراً رہا ہے۔

مر رود در المان بو مین بیما فند مروز خسر دون ع ۱۱۷ می این دوزانسان کواس کا سب اگل مجیلاکیا ہوا خیلا دیا جائے گا۔ بینبرالانسکان بومیتین بیما فند مروز خسر دون ع ۱۱۷ میں اس دوزانسان کواس کا سب اگل مجیلاکیا ہوا خیلا دیا جائے گا

شماً قَدَّمَ وه بَجِيزِي جَرَيْجِيَ بِمُلنے كى تغيق اوران كواكتے بڑھا دياگيا ،اور مآا خوجوجيزي اگے بڑھانے كى تغيق اوران كو پيچيے بٹيا دياگيا ،اس يسے فرماياگيا كه تغيامت ميں انسان سے بي تعيم مواخذہ موكا وہ افذم وما اُ خرسے ہم متعلق موكا خوا وندندوسس نےعبادات '

اعتقادیات اورملال وحوام وعنره سب کے بارسے میں ما قدم اور ما آخر کی تعلیم دی ہے اگر کوئی سخف ضلاف تدورس کی تعلیم کے

خلاف کرتاہیے نواہ وہ بھی افاعت ہی ہو گر قابل مواخذہ سے دیکھیے اگر سیرہ ،رکوئ سے فبل کرلیا تو گوریھی عبا دت ہی سے گر نتاز میں ان میں ان میں میں منابعہ میں کرتا ہے۔ ان میں میں کرنے کی میں ان ان میں میں ان میں میں میں میں میں میں

خلاص نزتیب سسے ناز برباد ہوگئ اورفرص ہوں کا توں سربہ قائم رہا ، خرائص میں کرنا ہی اورنوافل میں موا طبست کبوں قابل اعتراص خرار بائی معن اس بنا پرکوما قدم لینی فرائفن کوما اخر بنا دبا اورما اخر لینی نوافل کوما قدم کر دبا۔ اگرمیدان سجما و میں نشال ورزم آرائ کی خرورت

مرار پائی مستی ان مبار کرم مارم علی مراسی توه اگر مباوره اگر مینی توان تو ما مدم کرد با اگر میدان مباه سبے اور کسی سنے فار نتام خشوع و خصوع مشروع کردی نو گور بھی عبار سن سبے نمیکن کہا مباسئے گا سہ

يدمهرع مكود دباكس سؤرخ سنفحراب مسجدبر

اس پیے ما تدم کو ما انوا ورہر ما انوکو ما قدم کرنے کی صورت میں مواخذہ ہوسکن ہے اور یہ توان صورتوں ہیں ہے جہاں ووٹوں ہی طاعت ہوں اور جہاں معاصی کامعاملہ موتو وہاں مطلوب ہے نہ کو تھچوٹا کر بینہ مطلوب کا اختیارکرٹا بھینا گابل گزفت ہے ، جب بہات ذہن نشین ہوگئ تواب بھے کے کزول قرآن کے وقت ما فذم کیا ہے ہمرتن گوش ہوکر سندنا اور خاموسش رہنا اور ما انوکیا ہے ، اپنی قرآست کا اجرا برالم شہریر بھی ایک عمل تھے ہے کئین تعلیم کے ساتھ یہ عمل منا سب منعقا لنذا ارشا و ہوالا کوکر الایر بھراس درمیانی تنبیر کے بعد

اصلمفعد كى طرِف عود فروايا:

برگزالیامنیں ، بکہتم ویاستے مجست رکھتے ہو اوراً خرت کوچھڑ سیطے ہو۔ كُلَّابِلُ يُحَبِّرُنَ الْعَاجِلَةَ وَمَنْ لَا مُوَلَى الْاجِنْ (مِثْلِع ١١)

لین مبیباکه ایب عجلت اختیار فراد سے ہیں ، حالا نکہ ہر بات بعدی*ن کر لینے کی ہے ، اس صور*ت بیں ایت کریم سیان درسات

اور نرجم الباب سے انجی طرح مرتبطر منی ہے۔

حَكَّا نَثْنَا عَبُنَانَ قُالَ آخُبَرُنَا عَبُنُ اللهِ قَالَ آخُبَرَنَا بُوسُ عَنِ الذَّهِي حَ وَحَدَّ نَنَا بِشُرُنُ مُعَمَّدٍ فَكَا اللهِ فَكَا اللهُ عَبَيْ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

فَكُوسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُوا لَخَيْدِينَ الدِّدْ يُعِرِ الْمُدْسَلَةِ ؛

تحویل کامفصد میر پیدامونع ہے جہاں امام نماری ملیدار حمر نے نخوبل فرمانی ہے ،اگرایک حدیث کی مختلف سندیں ہوں نوم رس ند حرکت کرتے کہ بندا من من مال سات میں میں اسلام اللہ میں کے زمین میں میں میں میں این کا میر کردا کہ میں اسلام کا

کو کمل بیان کرنے میں نواہ مخواہ طول برجا تا ہے اس بیے طوالت سے بجنے کے بیے می ٹین یہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ ایک مسند کو پہلے مشتر کے شیخ تک پہنچا دیتے ہیں اور لوٹ آنے ہیں اور کھر دوں ری اور نیسری سند کو بھی اسی شیخ تک پہنچا نے ہی خرید کے دار آن در در کے در اور کے دی تا ہوتا کی محمد نیس اس کوٹ پر زیسر داک سے در در کرائٹ اور زیس

فعل کے بینے دونوں سندوں کے درمیان ح سے اُستے ہیں تاکہ دیکھنے والے کومتعدوسندوں پر ایک ہی سند کا اشتباہ نہ ہو، گو دونوں سندوں کو ایک ساتھ جے مجمی کیا جاسکتا ہے مثلاً اسی سند میں حد ثناعبد ان دہشو بن محید قالا احدونا عبد اللّٰے

قال اخبرنا پونی وصعسوکها جاسکن سے نیکن ابیا کرنے میں طول ہوجا ناسے کیونکر اُسگے اس تفصیل کے بغیر بھارہ کو کارہنیں کر قال عبدان اخبوفا پونس وقال بنٹرین جحدہ ا خبو فا پونس وسعم اس بیسے انستقار صرمت اس کنوبل کے طریق میں ہے 'امام مسلم

كمنزت اورامام بخارى كاسب كاسع اس طريق تخويل كو ذكر فرمات مي -

میاں عبدان کے لبد سجوعبداللہ میں وہ عبداللہ بن مبارک میں اور عبدان جہاں بھی عبداللہ سے روایت کرتے ہیں اس سے عبداللہ بن مرارک ہیں اور دوسری سند میں شیخ بونس ومعردونوں میں لیکن عبداللہ بن مرارک ہی مراد ہوتے ہیں ، مبلی سند میں میں میں میں میں اس کے الفاظ لبید برینیں میں اس کے الفاظ البید برینیں میں اس کے الفاظ البید برینیں میں اس کے الفاظ برسے بخوا ورمش میں بی فرق سے کہ مشلمیں الفاظ میں دونوں کے ایک ہوتے ہی ورخوہ میں حرف مین کی موافقت ہوتی ہے الفاظ برسے ہوئے ہوئے ہوئے میں ۔

بچو دوسنحا کافرق | سخاوسٰ مال کُنْفیم کا نام ہے ا وربود کے معنی اعطاء چا بنبغی کمن پنبغی کے ہیں ہو اسینے اندر بہبت عموم رکھتا ہے ، بینی یہ مال برمونوف نہیں سیسے بلکہ جوشتے بھی جس کے بیسے مناسب ہوا سسے دبدی جلسکے رہلے ا متیا زارشیا رکی تعتیم کا نام جود سنیں ہے ، بلکہ فغیروں کو اموال نقتیم کرنا ، تشنیکان ملوم کے بلیے ا فا صنبرعلم کرنا ، گم کروہ ما بہوں کے بلیے ہوا بیت کرنا اور سرکام اپنیٹ ممل میں کرنے کا نام جودہے 'میغیرطلپرالصلوٰۃ والسلام انجود پہنے ، اکبِ میرشخص کووہ بشیرِ عطا فروائے جواس کے منا سب حال ہوتی اسی اِسی ان س نیں کھاگیاکہ برحرف مال پہنحھرہے ا وراکب میا حیب ما ل مذسختے اُ نوی بیاری میں پھوک کی شذرت کے با عقے روشی کے بیائے میں تیل مجی نہ تفاکھا جا سکتاہے کہ جو دا کیپ ملکہ سے اور سخا وت اس کا اڑ ہے او ر لوٰة والسلام اسینے لمکاست کے امنٹبارسسے تمام اہل کمال برِنفوق رکھتے ہیں ، یر دومری باست سے کہ عوادص کی بنا پربعض لمکات کا پورا فہر رافلہ رہنیں ہوسکا ،اموال کی زیا و فقسیم پراس کا انتصار منیں ہے بلکہ مدارعیا ربق ہے، کراگر کوئی سچیز مل گئی تواسے ذخيره بناكرمنين ركع ليا ملك فولاً مستحق كومنايت فرايا، اورسيغير مليبالسلام كى به شان صدور *جر*نايا بسيع ، مجرين سيع ايب لاكيه ورميم مِلبِالصلاة والسلام كے مُعَمِسے وہ زفم مسجدِ کے ابکِ کونے میں وال دی گئی اور فاز کے فوراً بعد آب نے اسے کرنا نٹروے فرما دیا ،کسی نے عرص کمیا ، منصور ! اسپیٹ فرحن کے سیسے کچیے بنیں رکھا ؟ فرمایا تم سنے بہلے سے کبیں بارہیں دلایا مرتب مقرک نا زا دا فرمانے ہی لوگوں کے درمیان سے گذرنے ہوئے حجرۃ انسعادہ میں تشریعیت سے تکھے ، سونے کا ایکٹ مرطا تکا ل شے ہو قابل نفتیمنی گھرمیں رہ گئی تھی، اور میمبرکنےگھر میں ایسی جیزوں ئے، لوگ اس ممل سے منتحب سطنے فر ماہا کہ ایک ، بارحفرت طالتشرمی الله عنه لسے حجرسے برنسڑ لعیت سے مگئے ، دیکھا کہ پھول دار گذا بچھا ہواہے یہ ویکھ فوراً واکبی نشرلف سے استے ،حفرت ماکٹر کھرا گئیں دریا فٹ کھا ٹوفرہا یا کہ درصا کی وللدہ نیا ۴ ہما و دنیا سسے کہا نعلق وعرمن کیا سحفرت اکب ہی کے آرام کے بیے بنا باگیا تھا ، لیکن «حالی و للد نیا » کھر کر نورگا ہی نفتیم کرا دیا ، ایک عورت برطسے ہی اشتیا ف کے سابخہ ابکب ننمد ہے کر حا عرصدت ہوئ ، پیغبر ملیبالسلام نے انہتائ رغبست کے سابھ فبول فرما لیا اوراننسال فرما کر با ہر ئے، نیکیز اکیب صمابی نے اسسے دیکھے کر حھیواا ور کہا بہت اچھا ہیے ، مجھے مل مجاہتے ؛ اب فوراً مکان میں نشر لعبت

ہے گئے اور برانا نتم بہناا ور اسے تھ کر کے اپنیں منابت فرا دیا توگوں نے اپنیں طامت بھی کی کوم نے یہ درست نہیں کہا، تم نے نیال نہیں کیا کہ ایک عورت انتا کی رغبت کے سابھ استعال کے بیے لائی اور اُپ نے بھی بڑی فدر کے سابھ اسے قبول فرمایا ، نیکن نم نے نوراً ہی ما گگ لیا محالی نے جواب دیا کہ میں نے اس بیے مانکا سے کہ اُپ کے بدن مبارک سے اس کا انعمال

فرہا ہا بین مسلے فردا ہی ما ملک لیا تھا ہی ہے جواب دہار میں سے اس بیلے مانکا ہیں کہ اب نے بدن مبارف سے اس کا اح ہوریجا سے اور میں ایسے کھنے میں ایسے کیرط ہے کورکھنا جا بتنا ہوں جسے جبدا طهر سے نسبدے ہور

، عزوہ معین کے موفعہ پر بہت سے اعرابوں نے اکھیرا کہ بچھ عنایت فرمانیے، ہم آپ کا مال بنیں مانگنے آپ کے باپ

اس کے آب کا اجود م نامسلم ہے اور ہر اس کے کرسب سے بڑا ہود خلاوند فدوس کا ہے حس سے متعلق بیغبر طلیال اسلم نے فرما یا ہے تخلقوا مانتھ اور اس فعنبات تحلق با خلاق الشرکو پینپر طلیالسلام ہی سب سے زیادہ ما صل ہمی کرسکتے ہیں کیونکہ آپ باری تعالیٰ کے شئون واموال سے سب سے زیادہ واقعت ہیں اور آپ کے لید دو مرسے انبیارکام علیم العملوۃ والسلام ہیں اور پھران لوگوں کا مرتبہ ہے موان سفات کو ایٹلنے کی کوشش کرتے ہیں ۔

خدا وندكريم كاجودكياب إسب كومعلوم بي ديناكى تام نعتيل رب دوعالم كى عنايت كرده بي ارشادب:

وَمَايِكُوْمِ اللهِ عَلَيْ فَعَدَ اللهِ وَكُلُ عِلَا اللهِ وَلَيْ مِن اللهِ وَلَيْ مِن اللهِ وَلَيْ مِ كَالْمِن سَعِيدِ اللهِ وَلَيْ مِ كَالْمِن سَعِيدٍ اللهِ وَلَيْ مِ كَالْمِن سَعِيدِ اللهِ وَلَيْ مِ كَالْمِن سَعِيدٍ اللهِ وَلَيْ مِ كَالْمِن سَعِيدٍ اللهِ وَلَيْ مِن اللهِ وَلِيْ مِن اللهِ وَلَيْ مِن اللهِ وَلَيْ مِن اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْ مِن اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلَيْ مِن اللهِ وَلَيْ مِن اللهِ وَلَيْ مِن اللهِ وَلِي اللهِ وَلَمْ اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي الللهِ وَلِي الللهِ وَلِي الللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي الللهِ وَلِي الللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي الللهِ وَلِي اللّهِ وَلِي الللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللّهِ وَلِي الللهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللهِ وَلِي الللهِ وَلِي الللهِ وَلِي الللهِ وَلِي اللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي

اورنوری کائنات میں حفرت انسان پرکی گئی نعموں کا نو کچھ شمارہی سنیں ۔

وإن نعدا وا تعمل الله لا فعصوها ريّ عدا العراس اورالله كنعتبى أكر شار كرف مكوتو شارمي شبر السكة -

انسان کی تربیت کے لیے جونڈریجی مسا مان مہیا فرایا اور ہرموفعہ پر مناسب حال سروسا مان نشوناکا جوانشظام کیا وہ اس دلہ کوت وا لاوضین کی رلجربیت کا کونٹمہ ہے اور ان تمام نعتوں میں بھی ایک البی عظیم الشان نعمت سے نوازا حس کامقا بلہ وومری نعتیں میں کرسکتیں اور وہ نعمت ہے خدا و ندمیم کا کلام حس کورسول اکرم صلی انٹر علیہ درسلم کی معرضت تغییم و تلاویت کے بھی قابل بنا دیا گیا، ادشاد ریا تی ہے ۔

اورسم نے قرآن کونعیوست ماصل کرنے کے بیے اُسان کروباہے کیاکو ن نفیرست ماصل کرنے والا ہے ۔ مَكَفَ لُهَ بَسَّرُكَ المُقُدُّرُانَ لِلِآذِكُ مِرْفَهَ لُ مِنْ ثَمَّةَ كِدِرِ ( حَبِّعُ م )

یعی خواوندقد در سی کا کلام نفسی ہے کرسے نہ ہم مجھ سکتے ہیں اور نہ اس کی تلا دت کرسکتے ہیں انتہا یہ ہے کو اس کا سنائجی ہا ۔

بسی فوازا ، ہا دے بیغبر طبیرالعدوۃ والسلام کوعلی معجزات ویئے کئے ، فران عزیز جوہزار ہا معجزات پرشتل ہے اس کی ہر بین آبات ایک مستقل معجزہ ہیں جس کی شان لا بنتھنی عجا میک والتیا می تابت ہے ، پیرا س محست ظیم کا آ فا زروا بات کی روشی میں درصان مشتقل معجزہ ہیں جس کی شان لا بنتھنی عجا میک و التیام تن تابت ہے ، پیرا س محست ظیم کا آ فا زروا بات کی روشی میں درصان مشتقل معجزہ ہیں ہوا ہیں ہو اس کا موز تا کہ وائن کوم اسی ماہ میں کیار کی فازل ہوا ہے اور پیروت آ فوق فازل ہوتا رہا۔

مشتقل معجزہ ہیں ہوا ہے لین میں اسی ماہ میں کوم اسی ماہ میں کیار کی فازل ہوا ہے اور پیروت آ فوق فازل ہوتا اور انسانوں کی آبین کے سامت فاز میں ٹرکی پرستے ہیں ، تلاویٹ کی مواس میں مامزی دیتے ہیں ومامزی میں مورک یہ ہے وہ مائی کرتے ہیں اور انسانوں کی آبین کے سامت امن کہتے ہیں اور انسانوں کی آبین کے سامت امن کہتے ہیں اور انسانوں کی آبین کے سامت امن کہتے ہیں اور انسانوں کی آبین کے سامت امن کیا جو اس کیا ہوگا کا معلیہ کرشتوں کے جو اس کیا ہوا کیا کہتے ہیں اور انسانوں کی آبین کے سامت امن کیا جو اس کیا ہوئے کا موجوز کیا ہوئے کیا ہوئے ہیں اور انسانوں کی آبین کے سامت امن کیا جو اس کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کو کوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کر رہا ہوئے کیا گوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا گوئے کیا ہوئے کر اس کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کر اسان کیا ہوئے کیا

اوراس دنیا می هی اسی ماه می نزول قرآن شروع موگیانها ، جنام نسیف روایات می سبے کدرمضان کی پیومیں اور دوسری بعض روایات میرستائیس کونز دل قرآن کا یوم اکنار نبلاباکیا ہے لیکن بر روابات الم مجاری کی شرائط پر منبس اس سیسے امنیں نبیں لاتے گر حرف اثارہ سے کام سے رہیے ہیں اسی وجرسے رمعنان المبارک اورکلام خدا وندی میں اکیم فسوص مناسبست سے ارشاد ہے: شَهُ وَرَمَضَانَ اللَّذِي النَّوْلَ فِيْدِ النَّرُ أَنَّ ربِّع ١٠٠ ما مرمعان عِصِ مِن فران مِيرِ مِيكِ الله ب

اوراس نعست سکے علاوہ ا دریھی نعتیں اس ما ہ مبا رک بین ظہور بذیر ہرئی ہیں ، گونھدا وند قدرس کا بود توہم وفست نا با س رمهٔ اسعه میکن دمعنان سنسرایب پی اس کی کیفییت فرون تزموم اتی سیعے اس ما ہ کی خصوصیست اورا نیا زکا اعلان اس طرح فرامایگیا بعد اور مبن کے دروازے کھلے میں اور مبنم کے بند-

باباغی الخیراقبل دب باغی السفرا قصد

بعنی اسے نیر نلائل کرسنے واسے : اساب مٹرخم کر دبیئے گئے ہیں ، رحمت نعلاوندی بارسٹس کی طرح برس رہی ہے اس ماہ میں نٹرکی کلاش اس بیسے سے سووسہے کریمنم کے وروازسے بند ہیں ا ورحرصت اسی فدر پنیں بلکہ رمعنان مٹرلیب کی ہرشیب ہی سزاروا انسان حبنهسے نجاست پاکر جنست میں واضل کئے کا سنتے ہیں بھردمعنان کی عبا درت کو بڑی فعنبلت کجنٹی کئی ہے۔ ا ابک نفل پڑا جیس کے توسنرنفلوں کا ٹواب ماصل ہوگا،زمبری فراننے ہیں کہ دمعنان کی ایک نسیح نیردمعنان کی منٹر نسیبحوں سے افضل ہے اوراس ا ه مبارک کی ایک مغیبست برهی سیسے کرائیب مخصوص انعام روزه کی شکل میں عنا بیٹ کباگیاہیسے ، ثبتی پرائیپ الیی عبادت شیعے کہ حس سکے اختیا رکرنے سے بندہ خداوندقدوس سکے خربب ہوہا ناہے ، اخلاق خداوندی کی شان ببیدا ہوہاتی ہے کہ کھانے بینے سے اورجاع سے دور مرحا تاہیے، اس کی شان بر تبلا ڈ گھرہے۔

روزه ممرسے بیے بیے بی ہی اس کی جزا دنگا یا اس کی جزا میں ہی ہوں

المنسوم لى داخااچ زى بله او احبزى بس

دومری میگرارشا د فره یا گبا:

حِنْتَحَق دمِعَان میں ایمان بعبی بقین کے سابھ حسبتُ لٹرعبا دن کرے نواس کے سابق گناہ معاف کر دبیئے میانے ہیں۔

من قام رمضان ایسان واحتسابًا غفرلمانقدم منذبه ـ

بجراس اه دمعنان المبارك میں ليلة الفدرعطاك كمى جوالعت متعوست بمنزسے مكوماه سننیان كى بندر ہويں شب كے منعلن ہجی فعناک ببان کیئے گئے ہیں ، نمکین ان کا نواہ صربرسے کہ ما ہ سنعبان سسے دحمست خدا وندی کا مسیسلہ مشروع ہوڈا سسے اور دمفیا ن المبارك بيراس بإشباب آجا ناسبع اوردمعنان المبارك سكي آخرى عشره ميرمشباب اسيين كمال تكبيني مباتاسي مغرمن خلاونر ف*دوس سنے اپی شان مودد کرم سکے مطابی انسان کوطرح طرح کی تعموں سسے نواذا سسے ا دراس ماہ رمصنان بیں تو الغاماس* کا انکیس

بميرال مسلسله بادى فرا وباسبع بسر سنخ شكرسكه بيع انسان مبتنا بعى عذرتفصير كرسك كمسبع -

بيغبر عليالسًلام كا بوو إجب خدا وندقدوس كے بودكايه عالم سے تو پيغبر عليالت لام كا بى صاحب بودوكم بونا ايك لازمی بیرزے اس سے کر بیٹیر ملالسلام خداوند قدوسس کے اخلاق سے بست زیادہ وا قعت ہی، خدا کی مرضیات کو خوب نوب سیحفے ہیں اور مباسنے ہیں کہ کونسا عمل کس وقعت ہیں مزیدِ نقرب وسعادت کا باعث ہے ، اس بیلے اُکب سسے ہر ہرموقع کے بیے دعا بیُ منقول ہیں نیز ریکہ پینیرملیالسندم اخلاق ضراوندی کواپنی زندگی برطاری فرمانشے کی سی بھی فرماننے ہی ، چٹا کپڑ مہیں برحدیث

بثلاثی ہے کرمیغیرطلیلصلوٰۃ والسیلم تمام توگوں ہی سب سے زبارہ مساحب بودوعطا تنے، اورحس طرح رہب ووعالم رمعتان می ا حسانات ورحمت کی بارش برسا تاہے اس طرح اس ماہ مبارک ہیں بیغیر ملیالسلام جودو کوم زیادہ فرماتنے سختے اور معسوماً رمغال مبارک کی وہ پر نور دانیں جن میں جبر میل علیالت لام آگر آنحفور صلی انٹر علیہ وسلم کے ساتھ دور فرماتے سختے ، اس کی وجریہ بخی کرمینے علیالسلام حِس قدر دورفروایش سکے اس قدرعلی اورعمل ترفیاست ہوں گی اور کمالات جس فدرارتقا ن کیفیاست جبوہ گر ہوں گی اس قدر صفست بودی برصتی رہے گی ، اس بیے کرآ ہے نے اپینے کمالاست کوکھی اپنی ذاست نکب محدود منیں فرہ با ، بلکہ سمینہ دومرول کومبرہ اندو نر هوسف كاموقع وبإبينيرطيبالسلام كمصبح وكونبلاسف كصبيع يجمظى بامنت وبص مسويسكة سيعص نشبيه وكيرفرا ياكر بينبرطيالسلام کا جودان ہوا ہی سے بھی زیا دہ ہوتا ، جولوگوں کی نفع رسان کے سیے چھوٹری جاتی ہیں کیؤنکہ زندگی کا مدار ہی ہوا دس ہوا بیک مرتا مرخے مہیں ہیں ،اگوا کیب مقفہ کے بیلے بند ہوجا میک توعرصہ حیات نگے ہوجاستے ، ودان میں نیزی آ حاسے تومنٹر میر نقصا ناست پیش آبیک ا ورا نبیں ہواؤں کی صورت میں توکیجی عذاب بھی آبا ہے الکین بیعٹر طرالسام کے جود کا برمعا ملائنیں ہے وہاں تومرتا *مرخیری خیرسے، آپ د*حملة للعالمین میں منحورکوئی ایسے حتی میں عذاب لازم کرسے نو دومری باست سعے، نکین میغیملیلیسلا است لیندسنی فراتے۔ روا یاست میں آتا ہے کہ پیغمبر فلرالِ فعلوۃ والسیام سب سے زیا وہ بہا در تھے، بڑے بڑے بیا درمیدان جنگ میں آپ سکے یہے پن <mark>دبینے سختے ، نیکن اکب نے پوری ز</mark>ندگی میں کسی کو قمل بنیں نرایا ، اس بیے کہ اکب نے فروایا ہے نھا وند فدوسس کا غفراس

دومرسے اس پرہوکسی نی کے نحف پرسب سے ریادہ ہے ہوکسی نبی کو قنل کردسے اور با عفرسے مارا مبلسے، اس بیے اکپ نے کمبرکی کافرکوسی قتل بنیں فرمایا ، حرون ایک بارابسی نومیت اُ ن کراکیٹ شغی نے گھوڑا بال رکعا نفاکه اس پرسواد موکرمیونپرطلیالسیلام کوقتل کروں گا،چنا بخه وه مغابلر پرایا ، پینپرطلیالسلام ابنا بانذا تھا نان چا سینتے سنتے تیکن اس نے بیش قدمی کی توبینیرطبرالسلام سے ابنانیزہ اس کی طرف برط حا دیا اس کے معمولی نوامش احمی اوراس نے بیے تخا شا بھاگنا شروع کیا ، لوگوں نے کمامع وکی نوائن ہی نو ای کہیے ، بھاگٹا کیوں ہے ؛ اس نے جواب دباکہ اگر یہ ا نثارہ مبی کودسینٹے تومرحا تا ، پیغ پھلج السلام قتل كرنان مجاسين سنف لنيكن اس نب الياكرسني يرمجودكر دبا ا ومنود كرده راعلاجے ثيست

مدینہ تنٹرلعیت ہیج رہسے ہیں دوفبروں سسے گذر ہوا ، مغدبین کی اُ وازمسنی،اورندارک کے بغیرشان رحمت کوگذرنا گوارہ نہ ہوا، دوشاخیں مشکایئ یا ایک شاخ کے دوگر سے وراسے اوراسی قروں پر رکھ دیا ا ورفر ما یا جبتک برخشک نہوں کی عذاب می تخفیع رہے گی ،اس شان مودوکرم کے نخست بینر علیالسلام کے جودکوان مواقب سیے تشبیر دی گئ ہے جوچیز کے سیے محیوڑی حات ہیں روا بیت کی تغصیل سے معلوم ہو تاہے کہ پیمبرعلیالسلام کے بود کے بچار درسے متے ، اکیپ ٹواکپ مام طور پریھی کام لوگوں میں سنستے زما دوسخى تضے اور رمضان ميں يہ جودوكرم اور براموجاتا تھا اور تھر رمضان كى دانتيں اور بھى جين بلقا ، جبر سُبل اس شان بودوكرم یں زیادتی سیدا کردیتی مختیں۔

تعدييث اورترجم كارلط صديث ظام زجرس واصغ طرية بمرتبطب اسيك كيميلي ين كميركى مديث ين نزول وى کامکان تبلایا گیانخاکہ وی کا آفازفاد موارمیں ہوا تھا ، بہاں آفاز وی کا دفست نبلارہسے ہیں لینی حب طرح مکان وی کے بیسے غاد موارکوختخسب فرمایا گیایت کرویاں اس سے فہل بھی انبیار کرام حلیہ کٹی کرسیکے ہیں اسی طرح نزول وی کے سیسے زمانہ اوروقست

جی دہی منتخب کیا گیا حس میں اس سے قبل بھی خدا وند کریم کی متبیں نازل ہو جکی ہیں، حضرت ابراہیم علیالسلام کے صبیفے کیم رضان کو نازل ہوستے سخرت مولی علیالسدام پر توراۃ مجد رمعنا ن کو نا زل کی گئی، سخرت عدیٰی علیالسلام پر انخبیل تیرہ رمعنا ن کو نازل مہوئی، اورفزاك كريم چربسي اوربعن مصرات كے نزد كيسسنائيں دمعنان كونازل كياكيا بمارسے نزديك سنتائين رمعنان كا قول داج سطے ا تنا تولينين سع كها جاسكنا بع كم نزول رمعنان شريب بين بواجع، فرأن كريم فرواتا مع : تَهُدُرِدَهُ خَنَاتَ الَّذِي كُانْخِلُ فِيهُ إِلَى أَنْعُما آنَ وَسِلِيعَ عِنَا ﴿ مَا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا تكين اس انزال كے دومعنی بيع سكتے ہي، اكيب بيت العزة سعے سمار دنيا برنزول ، ووسرا سمار دنيا سعے ميغير ولميالسلام پرنزول ا دراس دومرسےمعنی پر بین مریز بھی ہسے - کہ اس میں جبرئیل علیالسلام ہرسال دور فرمائنے سختے ہو سالان با دگار کی حیثیت رکھننا سے اور جب برسالانہ یا دگادا ورسالگرہ کا دن سے تواس سے معلوم ہواکہ فرآن کریم کا آ خاریجی اسی ماہ مبارکس سے تعلق سے نیز دوسرسے مفعد کے ا منبارسے ہوعصرت وعقلت وی کے عنوان سے قائم کی گیا تھا یہ ربط سے کہ کمی معمولی جزکے لي زمان ومكان منغين منيس كميا ما المكاسف كاابتام إيم بي يرك ليك كياجاً ابد اورسياس وفي كي بي اكي منصوص زمان ومكان کا نعین کیاگیا جس سے صاف معلوم ہورہا سے کہ وحی کوئی معولی جیز منیں ، بھراس سے برمعی معلوم ہورہا ہے کہ جیر سُل علیہ السلام مردمعنان میں دور کواستے تف اور پر دورائی بیے تفاکہ خدا وند قدوسس کا وعدہ سے -ابک اور بگرارشاد سے: إِنَّا نَحُن مَنَّ لِمُن اللِّهِ كُلُو وَإِنَّا لَهُ لَعَافِظُونَ رِيَّا عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّم اس كع فا تظين -امی حفاظست کے بلیے نفرا وند فغروس سنے اس کی نظاوست کی نرعنبیب دی ،اکپیپ اکپیس حویث بر وس نیکیپوں کا تُوابِ عطافرایل ا ورمعیراس پراکنفامنیں بلکے دسول انٹرمل انٹرمل انٹرملید ہوسے مرارست کے سیسے ہرمیال ہجرشی ملبہالسلام کومھیجا ، برمدارسسن کا طراق وبى طريق سبت بيست ميس به من اس سب بدايت كابعى طريق معلوم مونا سب كيونكر جركيل عليلسلام اب بير نازل شده فرآن کو دفغر الرسسے ہیں اور بر نزول دوسری بار مو رہاسے جنائج بعض سورتوں کے متعلق ا ناسے کمان کا نزول دومرتبہ ہوا ، اوراگر ِعلامرسیوطی کی اس روایت کولیں حب میں یہ فرایا گیا ہے کر معفان خرکھیت ہیں جرئیل نازل منزہ اور بیٹر نازل مثنرہ فزگن لاکر دور ا مرا نے سنے اور دمفان مربیت کے بعد عززا زل نندہ حقتہ آپ کے ول سے بھال بیا جانا نفا تو بیزنا ول سندہ صعدمیں توبدا بت

ی روابت بوری طرح منطبق سے۔ حَكُمُ الْأَنْ الْمُوالِيمَانِ الْحَكُورُبُ نَافِعِ قَالَ آخَبَرَنَا شُعِيبٌ عِنِ الذُّهِي قِ قَالَ آخُبَدَ فِي عُبَيْدُ اللهُ حَبُي اللّٰهِ بْنِ حُنْبَنَا بْنَ مَسْعُوْدِ اَتَّ عَبْدَا لِيهِ بْنَ حَبَّاسٍ إَخْبَرَهُ اَتَّ اَبَ مُتْفِيات بْنَ حَدْيِب ٱخْبِرَهُ اَتَّ حِرْفُكَ ٱثُ سَلَ إِبَهِ فِي ُدَكُبِ مِّنُ تُحَدُّبِشِ وَكَانُوا تَجَاّمًا (بِالفَّلَمِ فِي الْكُثَّ فِا الْكَيْ كَاكَ مَاسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبِهُ وَسَّلَّوَمَا ذَنِيمًا أَبَاسُفَيْنَ وَكُفَّا رَفَّدُيْنِ فَأَنَّوْهُ وَهُو بِإِبْكَنِهَاءَ فَكَا هُمُ وَقِ مَجْلِسِهِ وَحُولَا

۔ بایں معنی سے کرنزول اب دفغۃ ہور ہاسے، اس تفصیل سے معلوم ہوجا تا ہے کرزجہ کے ظامری اور مقبقی مفصد کے اعتبار سے

ا خَذُرِيجِهَا مَنَهُ فَقَالَ أَيُكُو ٱفْدَبُ تَسْبَا عِلْمَاللِّهَ حَبِلِ الْكَذِي الَ أَبُوسُنَيَانَ فَقُلُتُ آنَا أَفُدَ بُهُ وَسَبًّا فَقَالَ ٱدُنُوكَ مِنِيُّ وَ فَرِّ بُوْءً أَحْجَا بَهُ ﴿ ظَهُ رِع قَتَّرَفَالَ لِنَّرُجُمَانِه فَكُلَهُ وَإِنَّىٰ سَاحِلُ لَحَدُا حَنْ لَحِدَ التَّرْجُولِ فَإِلْتُ يَّ بُوكَ فَوَاللهِ مَوَكَ الْمَحَيَاءُ مِنَ آَنَ بَبَاشِرُوا عَنَىٰ كَذِبْ مَكَ ذَبْتُ عَلَيْهِ يُتَعَرَكَ اَقَلَ لَيْ عَنُهُ أَنْ تَبَالَكُنُفَ نَشْمِهُ فِي كُونَكُن هُوَيِئِنَا ذُونَسَبِ فَالَ فَهَلُ فَالَ لِمُ ذَالْفُولُ مِنْكُ بُكَذُ فُكُتُ لَاتَنَالَ فَهَلُ كَانَ مِنَ إِنَائِهِ، مِنْ مَلِكِ فُلْتُ لَاقَالَ خَاشَرَاتُ النَّاسِ اتَّة المُورِقُلُتُ بَلُ مُنعَفًا وُهُدُرِتَ لَ أَيْزِيدُهُ وَنَ أَمْرِينُهُ مُكُونَ مِّهُ كُورُسُخَنَطَة لِيهِ يُدِهِ جَعُمَا أَنْ بَيْنُ خُلَ فِيبُ وَقُلْتَ كَافَالَ فَهَلَ كُنْتُ مُ تَبُلَانَ يَتَعُدُكَ مَا تَالَ ثُلُثُ لَا تَالَ فَكُلُ لَا تَالِ فَهَلَ يَغُومُ كَلُكُ كَلَ كَدُدِيُ مَا هَوَخَسَاءِلُ فِيهَا قَالَ وَلَوْكُمَكِيِّنَّ كَلِمَةٌ أَدُخِلُ فِيهَا ظَيْرَتًا خَسْيَر لَم نِ و الكَلِمَةِ حَرَايًّا كُ فُكُنُ الْحَرْثُ تَمْنَنَا وَمُكْنَدُ خُ سِحَالٌ بِنَالُ مِنَّادَ مِنَالُ مِنْ لَمَا فَالْمَاذَا بَأَمُّ كُنُونُ لُتُ كَفَرُلُ أَعْبُدُ وَالِللهَا وَحُدَاهُ لَاتُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَاتُدُرُوا مَا يَقُولُ أَبَاءُ كُمُ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّاوَةِ وَالظِّنْ الْعَفَا فِ وَالْعِسَلَةِ فَعَالَ الِلتَّذْجُمُانِ قُلُ لَمْ سَاكْتُكَ مَنْ نَسَهِ فَهُ كَنُ أَنْكَا فِيكُرُ وُنَسَبِ وَ كَلْ الدُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ نَعُومِهَا وَسَأَلُنُكَ هَلُ فَأَلَ آحَكُ قِنُكُوٰ لِهَذَا لُقُولَ فَذَكُ كُدُتَ أَنُ لَا خُلُتُ كُو لَقُلُثُ رَحَلُ مَاتَنِي بِقُولِ تِبُلُ ثَبُ ضُكَفَا ذَكُهُ وَاتَّبَعَوُهُ وَكُسُرًا شُبَاعٌ الرُّسُل وَ ن أَخْفُتُهُ مَذِيْكُ وُنَ وَكُذَٰ لِكَ أَصُ الْإِيْمَانِ حَتَّى مِنْمَّ لِتَّهُ لِيهُ يَنِهِ بَعُكَا أَنُ يَّهُ خُلَ فِيْهِ فَنَكَدُمَتَ أَنُ لَا وَكُلُوكَ الْإِيمَانُ يُ وَسَا لَنُكَ هَلَ يَهُمِ مُ فَنَكَ كُرُتَ آنَ لَا وَكُنُ مِنْ التَّسُلُ لَا اكُدُكَ أَنَّنَا يَامُمُكُمُ أَنْ تَعَبُّكُ وَاللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِبِ سَوَّيُكَّا وَ يَنْهَاكُهُ وَفُن عِبَادَةِ الأَوْتَانِ وَبَيَاهُمُ كُومِاتَ مَا لَكُولَا وَالصِّدُقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَاتَ مُسَاوًا مَنَّهَا حَبَادِجُ وَلَوْ ٱكُنُّ اَكُنَّ اَكُنَّ اَنْهَا مِيْنَكُوْ فَكُ اَنِّيُ اَعُكُوْاَنِّي اَخُلُصُ إِلَيْ لِمَ لَتَجَنَّمَتُ لِغَائَمًا وَلَى كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلُتَ عَن قَدَ بكَتَابَ دَسُولِ اللهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ الَّذِى بَعَثَ بِهِ مَعَ دِحْيَد

عَيِظيُمِ بُصُلِى إِلى هِرَفُلَ فَقَمَا ۚ هُ فَإِذَ النِيلِ بِسرالله الرحلن الرحيم مِن عجد عبد الله وَرَسُولِ إلى هِمَ تُذَكِّ عَظِيْمُ الْدُّوْمُ سَلَامٌ تَبَعَ الهُمَاى أَمَّا بَعُثُ فَإِنَّ أَمْعُوُكَ بِمِاعَا بَنِ الإسلامِ أَسُدِعُو تُسْلَمُ بُّةُ نِكَ اللَّهُ أَجُرَكُ مَرَّتَ مُن فَانَ نَولَيْتَ فَانَّ عَلَيْكِ إِنْتُحَ الْكِرِيْسِيِّينَ وَاهُ لَ الْكِتَابِ نَكَ لَوُ الى حَكِمَةِ سَوَاءٍ بَيُنَتَا وَبَيْنَكُواَ كَالْعَبُكُوالَّا لِللَّهِ اللَّهَ أَوْ لَا لُشُولِكَ بِم شَيْتًا وَلَا يَسَتَّخِمَ بَعُضَتَ ا ٱمُهَا بَامِنُ دُونِ اللهِ خَاِنْ تَوَكَوْفَقُولُوا اشْهَدُه وا جِاتَكَ مُسَكِمُونَ ، فَسَالَ ٱبُو سُفَيَان اقَالَ مَا ظَالَ وَفَدَعَ مِنْ فِرَاءَةِ ٱلكِتَامِبِ كَثَّرَحِنْدَهُ َالطَّخَبُ فَادْتَفَعَنِ الْاَحْتَواسَتْ وَ ٱخُرِجُنَا فَقُلُتُ لِاَصْحَابِي حِبُنَ ٱخْدِجُنَالَقَنُهُ آمِرَا مُزَابِي ٱبِي كَبُسَدَةَ إِنَّ لَهُ مَلِكُ بَنِي ٱلْاَصُفِو فَمَانِيلُتُ مُوقِنَا اَتَمَا سَبَطْهَرَحَتَى اَ دُخَلَ اللهُ عَلَيَّ الْاِستُ لَامِ وَكَاتَ ابْنُ الثَّاظُوي صَاحِبُ إيُدِيٓاءَ وَهِمَا فِلَ السَّفُكَ عَلَى نصَادَى السَّنَامِ مُجَدِّاتُ آتَ هِمَ قَلَ حِبْنَ قَدِمَ إِيُدِيٓاءَ احْمَاحِ بَوُمَّا خِيبَتُ النَّفْسِ فَعَالَ لَعُضَ بَطَارِ قَتِهِ قَلِوا اسْمَنكُونَا هَبُئاتَكَ فَالَا أَنُ النَّا الْمُورِة كات حِمَاقُلُ حَرّاءً بَنْظُرُ فِي النُّبُحُومِ فَغَالَ لَهُ حُرِينَ سَاكُونُهُ وِنَّى كَا أَبْتُ اللَّيْسُكَةَ حِيْنَ نَظَريت فِي النَّاجُومِ مَلِكَ الخِنَانِ قَدُ ظَهَرَ فَهُنَ يَخُنَانِ كُي مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ تَاكُوْ البِّسَ يَخْتَنِيُ إِلَّا الْيَهْوُدُ فَكَر يُبِهِمَّنَّ حَكَ شَا ثُهُهُ وَا كُنْبُ إِلَىٰ مَكَارُينِ مُمْكِكَ فَنْهِنَعُتُ كُوْا مَنْ فِيهِيرُمِينَ أَبِيَهُ وَدِ نَبَيْتَ أَهُنُ عَلَى اَمُدِهِهُ اَنِيَ هِمَ فُكُ بِرَجُلِ اَدُسَلَ بِهِ مَدِكَ غَسَّانَ بُهُ بِرُعَنَ خَيَدِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّا اللهِ عليه وسلو خَكَنَا اسْنَخُنَبَرُهُ حِمَافُكَ قَالُكُ ا ذُهَبُوا كَا نُظُرُوا ٱلْخُنُنَنَ كُهُوَا مُ لَا فَنَظُّرُوْ لِاكْبُوفَ حَكَّ تُتُوهُ ؟ مسَّدً تُنْتَيِنُ وَسَالَهُ عَنِ الْعَرْبِ فَقَالَ هَوُرَيْعِتَدِنُوْنَ فَقَالَ هِمَاقُكُ هٰذَا مَدِكَ هٰذِهِ الْأَمَّاةِ نَكُ خَهَدَ تُنَوَّكَنَبَ هِمَ قُلُ إِلىٰ صَاحِبِ لَهُ بِرُوْمِيبَةَ وَكَانَ نَظِئْرُهُ ۚ فِي الْمِعِلْوِ وَسَامَ هِمَ ثُلُ إِلَىٰ حِمْصَ خَكَهُ بَرُمِرِحِمُصَ حَتَّى إِتَّاكُا كِتَابُ مِنْ صَاحِبِهِ بُوَا فِقُ رَاىَ هِمَا فُلُّ عَلَى خُرُوج المنيَّة ، عديده وسلودَانَنَهُ مَبِينٌ فَاذِنَ هِمَ ثَلَ يُعْظَمَاءِ الْدُّومِ فِي دَسُكَوَة لِمِ بِحِمْصَ ثُمَّ اَ مَرَبِاَ بُوا بِهَا نَتُ نُنْوَا كَلَامً نَفَالَ يَا مَعَسُكُوا لَدُوْمِ هَلُلَ مُنْمَ فِي الطَلَاحِ وَالْمُنَاثُووَا ثُن يَنْ نُبُتَ مَلْكُر كُورَ دَيْعُوْ الْحَانَ النَّيِّيَّ فَكَا صُوْحَيْصَتَ سُحَهُ رِ الْوَحْشِ إِلَى الْاَبُوْ بِ فَوَجَدُ فَ هَا قَلُ كُلِّقَتْ فَكَا يَأْى حِمَنُكُ نَفُدَنَهُمْ وَا بِسَ مِنَ الْإِبْسَانِ ضَالَ دُدُّوهُهُمْ عَكَنَّ وَضَالَ إِنِّي فُكُنتُ صَعَاكسِتِي الْمِفا ٱخْتَيْرُيَهَا مِنْ ثَا تَنكُوْ عَلَىٰ دِيْبِكُوْ فَعَنَّدُى مَا يُنتُ فَسَجَدُ وَاكْتُمَا وَرَصْنُوا عَنْدُهُ فَكَآنَ وْلِيكُولُخِذَ شَانَ هِمَ فَل نَالَ ٱبُوعِيد الله مَا وَالْهُ صَالِحُ بَنْ كَيْسَانَ وَكُونُسُ وَمَعْمَثَ رُعَينِ المستَّمُ هُمِا يِّ نرحمہ : ابوالیان حکم بن نافع سنے ہم سسے حدمیث بیان کی، مسیرہا پاکہ ہمیں شعیب سنے زہری سسے روا بیٹ م انہوں سنے فٹ رہایا کر مجھے عبدالمٹرین عنیبیۃ بن مسعود سے خبر دی کر انہیں عبدالبٹرین عباس رہنی الٹرعنر سے نبلاہا کہ انہیں سغیان بن حرب رضی الٹرعنرسنے نجردی کہ مرفل نے انہیں اس وقنت بلایا بجکیہ وہ فرلیشں کیے ایک قا فلر کے سابھ شام میں بغرص تجاریت اُسٹے ہوسٹے ستھے ، یہ وہ زمان سیسے بمکہ رسول انٹرصلی انٹر ملیہ کوسلم اورا پوسفیا ن کے

درمبان صلے کی ایک مدین کے بیے سطے ہوگئ تقی لھ بینا ہے ہر ہوگ ہر خل سکے دربار میں صاحر ہوستے اس وفسن ہر قل اور اس مقر بین املیا ر میں سطنے، سرفل نے ان یوگوں کوانی ممہلس میں ملا ہا اور اس کے اردگر دروم کے باعظمت لوگ جیع پینے ، بھر سرفل نے ان لوگوں کو اچینے قریب بلایا! ور اچینے نرجان کومھی بلالیا ، نرجان سنے کہا تم میںسسے کون اس سے زبا وہ فر بیب سے ہومیغمری کا دعویٰ کر تا سیسے ، ابوسفیا ن سنے کہاکہ میں ان سب لوگوں میں س ہرقل نے کہا کہ اسبے محیر سے نربیب کردو اور اس کی نشِت پر نزد مکیب ہی اس کے دومرسے ساتھیوں کو بھی سٹھا دو، بھیر اس نے اسپیے نزجان سے کہاکہ ان نوگوں سے کمہ دوکر میں اس وابوسفیان) سے استخف دنی اکرم صلی ا دنٹریلپروسلم کیے بارسے میں تجھے ہانیں ہوتھے رہ ہوں اس بیسے اگر ہیمی بارسے میں غلط بیان کرسے تواس کی نکذیب کردینا ، ابوسفیان نے کھا خواکی فیم اگر چھے بہ شرم نہ ہوتی کہ ببرلوگ میری مجانب سے بھوسے نقل کرہ سکتے نومیں آب کی طرفت سے خلط بیان کر دنیا رعرص سبب سے بنیل بات نے مجھ سے بوٹھی برتھی کرتم لوگوں میں ان کا نسب کبیا ہے ، ہیں نے کہا وہ ہمارسے پہاں برلیسے نسب والے ہیں ، سرفل نے بوجھا کہ کیا ہر دعویٰ تم ٹوکوں میں سیے تھیے کسی ا ورنے تھی کیا ہیے ؟ میں نے کہاںہیں! سرفل نے پوچھا کمیا ان سمے آیا وُاحلاد ہ ہواسے ؟ میں نے کہانتیں! سر قل نے بوجھا کہ آیا ا دینے طبیفے کے لوگ ان کا انباع کررسے ہیں یا کمزور لوگ لہا کہ: ورلوگ ! مرفل نےکہاکہ ان کیے ماسنے والوں کی نعداد نرخی پذیر سے یا روپزنٹزل ؛ میں نے کہا نرخی پذیر! ہرفل الدان سكے متبعین میں سے كون منتخف دين ميں واخل مونے كے بعداس دين سيے نادامن موكر بھرما أ سيے ؟ بيں نے كها منيں! مرقل نے کماکہ کیا اس دعواسے نبورن سعے قبل تر نے ان پر حجورط کی ہمسنن لگا ن سیسے ؛ بیں نے کما *منیں ! مرقل نے ک*ما کیا وہ عهد نشکنی کرنے ہیں ؟ میں نے کہانہیں!اوران ایام میں ایک مدن سے بیے ہما دا ور ان کا ایک عهد مواسے رمعلوم اس جس ان کاکداط زعمل دستاسیے، ابوسفیان نے کہا کہ اس باست کے ملاوہ مجھے ا ورکوئی نیلط باست درمیان ہیں لگا دسپینے کا موقعہ پر مل سکا ، مرفل نے پوچھاکیا تھی تھے ان سے نوا ہی کولی سیے ؟ میں نے کہا یاں دوس سے ! مرفل نے کہا کہ تعیر اس مجلگ کا کی رہاستے ؛ ہیں نے کہاکہ دلڑائی کی مثال ڈول کی می سے کیچی وہ مہم کونغصان پہنچا وسینٹے ہیں اورکیمیں ہم امنیں نغصان نپیجیپ دسیننے ہیں، سرنل نے پوجھا وہ نمبیں کن چیز وں کا حکمر دسیننے ہیں اُنے کہا وہ کیتتے ہیں کہ مرف ایٹر کی عیادسنا کرواس کے سانفكى كومثر كيب نر تحكمرا وُ اور اسبين اً با وُ احداد كى بالول كوجيور دو اورس ماز برست سے بولنے ، باك وامن رسينے اورمىلىرمى ارشے کا مکم وبینتے ہمں بھیراس سنے اسپیٹے زجان سے کماکراں شخص دابوسٹیان ہسے کھردوکر میں سنے نم سسے ان سکے نسد میں در ماہنے کیا بھا تزمزسنے جواب دیا کہ وہ برطسے نسسب دا ہے ہیں ،اس طرح انبیا رکڑم قوم کے ادبیخے نسب میں معبوث <u>کھئے جل</u>تے یں میں نے تم سے پر جہاکر آبایہ بات بنم میں سے اس سے بیلے کی اور نے می کئی سے تنم نے بنا یا کر منس واس سے میں نے یہ سمھا کہ اگراس سے پیلے کمی نے یہ دیوی کہا ہوتاتو میں یہ کہ دتنا کریہ الیانٹخص سے جربرانی کمی ہوئ بات کی بیروی کر رہاسے اور میں نے تم سے پوچھا تفاکرکیا اس کے آباؤا حداد میں کوئی بادنٹاہ گذرا سے تم نے نبلابا کرمہنی، اس سے میں نے رسمجاکز اگراس سے بیط کوئ بادناه مونانوم کردنناکریرایک ابیاشف سے مواسیے باب کی حکومت حاصل کرنا میا بنا سے میں سے م سے برجیا نظا كدكميا ديوى نورت سيعقبل تم في ان برجورط كي تعميت لكان ، نم في كها كرمني ، اس سيم مجه اندازه موتا سيعكم وه الييع نني جو ك سنده من دس مال كي يد ملح حديدير مري محق ١٢

اس کے بعد مرقل نے انتخاص میں امتر علیہ وسلم کا وہ نامز مبارک منگوا یا یم کواب نے وجیز کلی کی معرفت عظیم بھری محدوث
ابن ابی شرغدانی سے پاس ارسال فروا پی تفای اس نے وہ نامز مبارک برقل کو دسے دیا ، ہر قل سنے اس شط کو برچ ھا ، اس میں تعماعی ،
" نبیم امتران الرحیم میم رصلی امتر علیہ وسلم ) کی جا نب سسے ہوا متر کا بندہ اور اس کا رسول سپے ، برقل کو دبہ بیغام
پینچے ، بوروم کا سب سے بطل مردار سپے ، اس شخص کے بیعے سلامتی ہے جوراہ مبایت کی بیروی کرسے ، محدوصلوۃ کے بعد
میں بچنے کو اسلام کی وجودت کی طرحت بلا تا ہوں ، اگر تواسلام سے اسے گا تو محفوظ رہنے کا اور شخصے دو مبرا اجر سے گا ، اور اگر
نو نے بیشند پھیری فوتیز سے اوپر اس اعراض کے ساتھ بیری رحایا ، مدکا منداوند فدوس سے علاوہ کسی اور کی بات
انکی الیں بات پر لیمیک کھوج ہمارسے اور نیمارسے ورمبان کیاں سسے کہم خداوند فدوس سے علاوہ کسی اور کی بات
مذکری ، اس کے ساتھ کمی کو شرکیب فرطرائی ، اور ہم انسانوں میں سسے خدا سے کسی کو اپن رسب نہ بنا بین ، بھر اگر
دہ اس دیوست قوم کو زمایش نوم ان سے کہ دوکری اس باست برگواہ رہوکہ ہم خداسے فرا نبروار میں ؟

" اے دوم والو ااگرتم اسینے بیدے سبل کی اور براست بھاستے ہوا ور برچا ہتنے ہوکہ تعداری سلطنت قائم رہنے نواس بی کے باعظ پر مبیت کرو، یہ کہنا تفاکہ وہ لوگ گورٹووں کی طرح وروازوں کی طرف لیکھے لیکن انہوں نے دیجھا کہ دروازے بندہیں پھر جب ہر قل نے ان کی اس نفرت کودیکھا اور اسے ایک ایجان سے بایرس ہرگئ تو کہا کہ انہوں میرے پاس والیس بلاؤ اوران سسے یہ کہا کہ ابھی میں نے جو بات نعمارے دین عصبیبت اور شخت گیری کا امتحان منفصود تھا، چنا پنچر میں نے اس کا اندازہ کے بیان سب نے ہر فل کو سجہ وکیا اور اس سے خوش ہوگئے، اس بر ہر قل کا آخری حال ہے ہے۔ اس کو صالح بن کہبا ان نے اور ایس کی اس میں میں میں دوایست کیا ہے۔ اور ایست کیا ہے۔

المیت میں میں میں میں اور تو ایس میں میں اس میں ایک ہوئے کے ایک تا صدیجے کے ہم کواپینے دربار میں طلب کیا، اس وقت ہم قرایش کی المیت میں اس ہوئی تھی، ہر وہ زما نہ ہے جس میں بنی اکرم میں الشرطیر و میں ہے ہم قرایش کی ابوسنیان اور قرایش میں اس ہوئی تھی، ہر وہ زما نہ ہے جس میں بنی اکرم میں الشرطیر و مسلے ابوسنیان اور قرایش میں اور جس کے رسول اکرم میں استرطیر و سے اور میں اس موقعہ ہوئے اب کامقعد سوچ کی عروسے ادار سے سے دین سب نظر اور کھا اور کھا رکھ نے سراجی کی اور جنگ کے بیے بنیار ہوگئے آپ کامقعد سوچ کی عروسے اس ہوئی کو میں اس موقعہ پر کھی کو میں اسٹر عبر کرمی جب بنار سے بخک کو من سب نہ مجھا ان کو معما برکوام و موان اسٹرطیم اجھین اس موقعہ پر میں جاد کے بیے بنیار سے بخک کو میں کرمول اگم میں اس موقعہ پر میں اس موقعہ پر میں اس میں اس میں اس میں اس میں کہ میں اسٹر عبر کو میں کرمول اگم میں اسٹر عبر کرمی کرمیٹر کو میں اسٹر عبر کرمی کرمیٹر کو میں کہ میں اسٹر عبر کرمیٹر کو میں اسٹر عبر کرمیٹر کرمیٹ

لنفعی سنگسر سم عزور تمهاری دو کریں گے

حصرت عالنشه معدليغرهني المتعنها فيصعوض كبابكس سع بانبي فره رسيع بس به ادشا و فره با بهارست حلفا ربرحله كرد بايكبا سبت بعرائ نفعن عمد محے معددس مزار کی جعیبت سے کو مکر پر جلد کر دیاگیا، برنشکراس دوسال کی مدست صلح میں نبار مرا نفاکبو کران ایام میں لوگوں كواكزادى سيصحاحزى كاموقعرالما اورا سلام الصنكے فلوپ میں مباكزین مہوتا حلاگیا ا ورمیے اس كے بعد نتے نمركا وافعر بیٹی اکیا جواپنی أحكرانتا وانترنفعيل سنت أكشع كارحدبث ميرحس زما ذكا ذكربت وهملج كازما نرسع جبكرا نحصؤدهل انترعب وسلم يمصرت عيرمنلم فرا ئی تنی اس وقست اکپ سنے تبلینی فرامین ارسال فرا سے تبعرروم سکے نام بھی فران بھیجا ، صورت حال برسے کہ بیلے زمان میں دنیا میں دوہی بڑی سلطنتیں تھیں اکہت فیاحرہ کی اور دومری اکا سرہ کی قیاحرہ روم، شام اور معرکے حاکم تھے اورا ہران میں سب سے برطی ودمری سلطنست اکا سرہ کی بخی ، ونیاکی اوزنام سلطنتیں ان کے سلھنے بیے حضیفنٹ ا وران کی بارج گذاریخیں ، مرفل خربہ انعران تفا او تمسری مجوسی ان دونوں پس عرصرسسے جنگ چل دی تھنی اوراس میں برابرکسریٰ کی فنزما ست بڑھتی مبارمی تنقیبی بہا ک کک کرسرفل کیے اکنز صُوبے نبعنہ سے نکل کئے تنفے ہرفل سنے مذر ما نی کہ اگر نعدا وندفدوسس کسری کے مقابل نتخ نصبیب فرماسے ا ورمغبوعنہ صوبہ واہر الم مائے نووہ اس کی نوٹی میں سیت المقدر ما مز ہوکر نشکران اواکرسے کا ،اس وقت مع مغربی روم کا بایر تخت عقا ، سرقل اس میں ربنا نغا ،ای وج سیخص بارونق ا وربرا ننه نغا اور دومرا با پرتخف ضطنطینه نفا ، نزرسکه وقت مرفل حمص میں نفا ، انغاق سیسے کسرئی کے مفابل کا مبابی ہوگئ اورندر پوراکرسنے کی عرص سیے ہرفل مببت المقدس کے بہتے اس نثان سیے روان ہواکہ نام فوج اور مولوں کے گورز ہم کا ب سختے ، دامستنرمی با پر تخست سے ہے کر بہت المغذین نکس برابر فرسٹ مجیاسے جلسنے سختے ، دوطرفرمچواوں کی مجھیر ہرتی تھی ٹوئٹی کاموفعرتھا، لیکن جب ہر وہاں مینجا تواس سنے جواب میں دیمجا کرمیری سلطنت برِ لمک النتان کا غلبر موجیکا ہے۔ بهت بربیثان مرا ،الغاق سیصے اسی زمانہ میں حاکم بعبری غسانی کا فرسنا دہ ایکے نصط سے کرم فل کے پاس مبنیا ،اس نحط میں برطام رکبار گیا تفا ک<sup>و</sup>رب میں ایکسنفی مدمی نوست بیدا ہوا ہے ، تیکن اس کی فوم کے وگ اس کی باست نہیں مکسنے جس کی وجرسے عرب با ہم خا نرجنگی کا شکار میں ، مبرفل شدیمشا نی کے فرسننا دہ منتخف کے بارسے می گفتیش احمال کے بعد اجینے خدام سیے کماکر تنہائی میں بیجا کر ویکیجو بہ مخوں نوننبس ؛ خدام مرفل سنے دیکیھنے سکے بعد نبلا باکہ برختوں سے ۱۰س کے بعداس شخف سے عرسیے منعلق دریا صن کہاگیا نواس بنے نبلایا ک*رعرب نختنہ کرانتے ہیں ،اس* اطلا*ع سے مرق*ل اوریھی پرلٹیان مچاکیونکر استے اسمانی کنا بوں سکے ذریعیر پر باست معلوم مح بچگی کانگر عرب میں ایک نبی مپیرا موسنے وا سے بیں ہونام ا نبیار کرام ملیسم لسلام کے سردار ہوں کے اور مرفل سنے حین فنم کی ملامتیں دیمیمی ین کا مرب یون سے ان کا وقت اسنیں اطلامات کا وقت منا، ورخود نی کیم صلی الله ملیدوسلم کا نام در مبارک ملی دجیه کلی کی عقیں ظہورسکے اعتبار سے ان کا وقت اسنیں اطلامات کا وقت منا، ورخود نی کیم صلی الله علیہ وسلم کا نام در مبارک ملی ک سل مدیز اورد مشق سے ورمیان ایک شرسے ۱۱ س وقت اس کا حاکم حارث بن ا باشرعشانی نفاء ابن اسکن سے درمنا ب انعمار ، بس ذکر کیا بہتے کر ما کم بعری نے برگرای نامدوی بن منتم کی معرضت بھیجانغا، مدی اس وفست نعران منتے ، حارث کا انتقال منتے کرکے مال ہوا ہے ۱۲

معرفت بہنے بچکا نتنا ہرقل لیے بہیت المقدس سے اسپینے اکیب دوسیت صنعاطرکوٹنقین حال کی غرف سسے ابکب بخرمیمیبی، بیضنعاط علم ہ فعن مں برقل کا ہم پابرتھا اور دوحینینڈں سیے مستورہ سے لاکتی نھا ، ایکیٹ ٹوبرکر وہ علم دین کے باعدی پوپ سمجھا ہا ، انھا اور دومرسے ا بین خطر کا تعمران بھی تھا اور جب بیٹ المغنرس سے روانہ ہوکر سرفل مھ منبی گیا نوفسعا طرکی مبانب سے اس کا ہواب آبامس میں رسول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم کے ظہور کے بارسے میں ہرفل کی اس داسئے کی پوری نائید کی گئی تعنی ہوم زفل نے مستاروں پر نظر كرنے كئے تعدقام كى تتى اور متعدد طرح سے اس سے تبل تعى حب كى تا ئيد ہو كى تتى۔ اس كمتوب كے بعد مرفل نے اجتماع بلاباء اجتماع كا مفعد بر تفاكر الكين سعلنت سے مشوره كيا حاسے اور سون محمد كر الكلا فدم الطابا جاسنے اور صوصًا اس بیسے معی کونفی یا اثبات بیں سغیر ملیالصلاۃ والسلام کے نامۂ مبارک کا سواب بھی دینا ہے ، جنانچہ سر قل نے اُراکین سلطندن کو اہیب نشاہی محل میں دعوت دی جس سکے بچاروں طرف سمفا کلٹی مکا ناست بھی سخفے اور پھیر اپنی حفاظیت کے بیے مفوص انتفام كرلبايتى نام اراكين كويتي جي كردبا ا ورخود بالاخار لبني كي اور عمل كے نام دروارسے مقفل كرادسيك ناكر كوئي ستحف با مرز نكل سك ا وربه که اگر کونی نفضان جی پنجا ناجا بین نور مینجاسکیس ، اب اس انتظام کے مید اوپر سے جانگ کرکٹنا ہے کہ میں متارے سامنے ایک با سن کسنا جا بنتا ہوں ، تم غور کرو ، مجھے لیمین سبے کرنم ملک سکے وفا دار مجرا ورمجھے نمعاری میرشدباری اور دانشنڈی کے بیش نیظر پورا بورا بھین سیے کہ نم نیروفلاح کے طالب موسکے اب ان دربا توں کے مین نظر مین نمدارسے سلمنے کیسے حقیقت کا اظہار کر رظ موں کہ میں سنے اس مدعی نبورن انسان کے منعنق حیں کی ایکیٹ نخر بروعونت نامہ سکے مگور پرموصول موئی سے بوری بچری چھال بین کی ا ور میں ابنی تحقیقالت کی روشی میں بقین دلانا ہوں کر بینخف وا فعدٌ بی سیسے اوراس کی اطاعست میں دنیا وا توست دونوں کی محیلا ہُسے نیکن اراکبین نے اس تفزیرکاکون معقول بجواب وبینے کی بجاسئے انتہا ئی وصفت کا مطاہرہ کمیہ کرسیاں بھچواکم ربھا گئے نگے اس کا ارادہ تفاکہ اگرموفغہ تنبر اُ جائے نوم قل کی خریس، وہ نیکے سے انتظام کرچیکا نظار ہرفل ہی کو کمٹرسکننے ہیں اورنہ باہری کیل سکتے ہیں ، جسب سرقل سنے ماسول کوساز کارم دکھیاا درسیمجے لیاکہ اب اگریں سنے اسلام کا اظمار کیا نوشکومت و وجاسہت تو بجاسٹے نوواپی جان سمے بھی لاسے برا میں سکے بینا ہے صنعا طرکا معا مدمیش نظر تھا کہ اس سے درباریں اسلامی مباس میں ممبوس موکر اسینے ایمان کا اطهار کیا نوو ہیں دراد ہوں نے اسے قتل کرڈ لا توبات بدلی اور کھا کرمیری باست نہیں سیجھے ، میں نودیکھیٹا پر جا بٹنا نٹاکتیمیں ایپنے مکب حکومیت اور مزمب کے ساتھ کس فدرتعلق سے کسی البیا تو نہیں سے کہ تمہیں کوئی وعورت دیے اور نم اپنی تحومت و مذم ہے سے روگر دانی پراکا دہ ہوجاؤ ، مجھے امتمان مفصود مفاین اپنے بم امتحان میں اپرسے ارتب ، مرفل کے اس کیفسنے وہ لوگ بھر حجا نسے میں اُ سکتے اور دمنور کے مطابق بھر مرفل کے سامنے بیٹیا ن زمین برنگا دی ،اسی وافغہ کو معدمیت میں بیان کی گیاہے۔ فرما نے میں کدم زفل کے پاس جدی نبی کوئیم صلی استُرعایہ وسلم کا دعوتی فرمان مبنج نو فکر مونی کراس معاملہ کی تحقیقات کی جائے کرا ایا وانعته پستفی نبی سے بجس کی بات قابل فبول ملکرواجب انتسلیم سے بایر کہ کوئی معمولی درجر کا اُدمی سے سجود نیا کو دھوکہ وسے کرابیا القر سیدحاکرنا جا مہتا ہے ، اس تفتیق کے بیسے ہرقل نے یہ فران مباری کیا کرپورسے ملک شام میں اگرکوئی عربی سلے تواسے وربارمی حاص کر دبا ملئے انفتیش جاری منی کے مرفل کے قاصد غزہ سینچے ،معلوم مواکوہیاں کھیکے تا ہروں کا قافلہ بھرا مواسبے۔ حفربت ابرسفیان دمی انترعندکا بیان سیے کہ برزمان صلح کا زمانرتھا ،اس بیے کرمسلح سیے فیل توعرب دلڑا میُرں اورخان جنگیوں کے باعث تجاریت مچھڑسے موسئے منے اور امنین خودھی اس ناقابل بردامنت مالی نعقان کا احساس نفا، اب صلح کے بعد اطمینان

عَدَّدِ بِن عَبِّد اللهِ بِن عبد المطلبِ بِن هاشم بِن عَبْد منات أبوسفيان بن حَرِّب بن امَيَّة بن عَبْد ننمس بن عَبد منات

ای فراست نبی سے باعث ابوسنیان کوسب سے اُ کے بلایا گیا اوران کے دیگر دففار کوان کے پیچیے بٹھا دیا گیا اور یہ کر دیا گیا کہ آگر یہ ابوسنیان زداجی فلط بیانی کریں تونم فرڈ کلزیب کر دینا ، اس کاذیب شے حکم کی خرورت اس بیے محسوس ہوئی کہ در بارس بلا اجازت مران جوم ہے اس بیے ایک عام اجازت دی جا رہی ہے کہ دیکیو جاں کی زیادتی کریں ڈرڈلوک دینا نیز رفقا رکولیں بیشت بٹھانے کی حکمت بھی بہ ہے کہ اگر بوابر یا اُسنے سامنے بٹھا یا جا سے توممکن ہے کہ ابوسنیان غلابیا نی کریں اور دومرسے وکٹ نظریں ہے تھے کہ بنا پر چٹم پرٹنی کرجا میں اس بیے مصول مفصد کی خاطر امنیں اکٹے اور رفقا رکولیں لیشت بٹھا دیا گیا۔

فوالله لولاالحیبا من ان با تو واکی کن ما لکن مبت علیه ، ابرسفیان کیتے مب کر اگر یجھے بر حباز مبونی کریر لوگ مجلس من است میں میں اس کی تعدم بر اتن تو امتا وہے کرمیاں بری کذیب میں اس کی تغییر میں اس کی تغییر کے تو می نوب جبوط بوت ، بین فوم بر اتن تو امتا وہے کرمیاں بری کذیب کو میں اس کی تغییر کی جائے گئر میں اس کی تغییر کی جائے گئر میں اس کی تغییر کی جب سے توم امتا والعظ کے گو بات اس وقت سرقل کو مہنیں پہنچے گئ میکن مہاری تجادت کا مرکز تو شام ہے جبان بار برا کا جانا رہنا ہے اس بیے ممکن ہے کہ جب عرب میں اس جبوط کا برجا می توم فل کرتھی اس کی اطلاع مہجائے اور وہ ابینے قلم و میں انکا واظ مرمنوع فرار دے دے یا وائل مول میں کے بعد گرفتار کرکے سخت قدم کی مزا دے۔

سله ابنیاد با توبیت المقدس کا نام سے وال تعدا کو تھتے میں اور یا رنبدت سے اور معربیت المقدی سے پر میل سے فاصل پراکی قریر کا نام ہے وا

ان تا م چیزوں کے بعد سرقل نے جوسب سے مہلا سوال کیا وہ اُپ کے نسب کے بارسے میں تھا، اس جلہ میں ان قال ، کا آن سما اسم ہے اور اقتل خبر ہے جومنصوب ہے ، اس کے جواب میں ابر سفیان نے کہا کر براا اونجا خاندان ہے ۔ ذونسپ بیں تنزین تنظیم کے بیے ہے۔

کھر بہر فل نے دومرسے سوالات کئے کہ ان سے پہلے خاندان ہیں کی سے دعویٰ بوت کہاہیے ؟ ہواب دیا کہ منہیں اور پھا
ان کے دفعارا و پنچے درجے کے لوگ ہی یا نیچے طبقے کے ؟ جواب دبا کہ ان کے ساتھ آنے واسلے انتحاص توسیے وزن اور بے قبیت
ہیں ، ابوسفیان سنے بر باس موجی اعتبار سے کہ ختی ورزاس دفت متبعین میں حضرت ابو کرصد بن ، مصرت عرصقرت سعد بن دفاص فی
انٹر عنہم جیسے جلیل القدرامحاب بھی مشرب باسلام موسیکے سختے ، سوال کہا کہ ان تو کوں کی تعداد برطھ دہی ہے ؟ ۔

الرسفیان نے کہا کہ برط ہ رہی ہے ، سوال کیا کہ کی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد

دین سے برزار
ہور مرزد تو بنیں ہوا ، ابوسفیان کو بھاں بھی جواب نفی میں دبنا بڑا کہ کہ کہر فل نے اپنے کلام میں استحظام لی بین کی قید لگا دی ہے ،

اس فید کا فائد و ہرے کراگر کوئی انسان اسلام لانے کے بعد اپنی کی دائی خواس کی نار دین کی طون لوٹنا ہے بیصے عبداللہ من مجش

ہوکرم زندتونئیں ہوا ، ابوسفیان کورہاں بھی جواب نفی میں دبنا بڑا ، کیو کلہ ہر فلنے اپینے کلام میں سنتھ کا لدبنہ کی قید لگا دی ہے ، اس فید کا فائرہ یہ ہے کراگر کوئی انسان اسلام لاسنے سے بعدا پنی کئی واتی نواہش کی بنا پردین کی طوٹ لوٹشا ہسے بیصیے عبدالنٹرین مجش کوروم میں کپڑا ہاگیا اور دومی ورنیں ان سے ساسنے پیش کی گمیئر ، انہوں نے عوزنوں سے لاکے میں دمین چھوط دیا ، یا اس طرح اگرکسی کوزبردستی مرند بنا لیاگیا نو وہ بھی اس سے نکل گیا ہاکوئی بائدلیٹ تھا عمل اسسلام سے مرنے تو وہ بھی اس سے نماری ہے میں کہا ہائ خطل جس کوفتے مکتہ میں رسول اکوم صلی انٹرملیہ وسلم نے کعبہ کے پردسے کپڑسے ہوئے تھٹ کوایا ہے مسلمان ہوگیا تھا ، پیٹیرملے لیصلوات والسلام نے اسے صدفہ وصول کوم کے بیسے جیسے ، اکہا انصاری ادران کا ملام رفیق سفر سفے اس نے ملک کرتا ہے۔ کا کوشعد ن کا ہے، رکد کرسوگرا ، میسے سدار مواقہ کھا نا نا رضرتھا جن کو اس رنے خلام کوفتل کورا اور فصاص سے ڈرکر معاگر نکا کا کان

کاگوشسن پکاو*، برکدکرسوگیا ،مبیب بدارمواتو کھا*نا نیار*ندیخاچنا بن*ے ا*س نے غلام کرختل کردی*ا! ورنصاص سیسے ڈ*رکریجاگ* نکلاءان "نام صور نوں سسے اصر دارکے بیے مرقل نے تسخیلت لدہین کی قید راجھا دی ہے ،حب نے ابوسفیان کونفی ہیں جواب وسیسے پر

م مجبور کر دبار

قال فعل كئم تقعمونه بالكنِ ب قبل ان يقول مَا قَالَ:

پوچناہے کہ اس دعوی نبوت سے قبل کھی ٹمیس ان پر بھوط کی نمست لگانے کی بھی نوست آئ ہے ، براستفسار بھی ہر فل کی دانشمندی کی دمیل ہے ، برہنیں پرچنا کرانہوں نے اس سے قبل کمھی مجبوط بولا ہے بانہیں ؟ ملکرعنوان بر ہے کہ تسبی ان پر جوٹ کی تنمست لگانے کی بھی نوبت آئی ہے ، اس کا ایک فائرہ برجی ہے کراگر ننمت کذب کی نفی کی جائے نوکذب کی فنی بدر حب را اولی ہو مائے گی ،

ھل لیغدی : پوچھا سے کہا وہ عمدشکی کرتے ہی ، جواب وہ سے ، نیکن اسکے ابوسفیان کہتے ہیں کراب ہم وہ سے فائب ہیں اور برخیبوب صلے اسے فائب ہیں اور برخیبوب صلے سلسلہ میں ہوئی سے ، مزمعلوم وہ اب اس سلسلہ میں کہاکتے ہوں گے ، بات کہ گئے لیکن کتے ہیں کراس کلمہ کے ملاوہ اور کوئی کلمہ مجھے ابیا نرمل سکا جس سے بیغیر طلیہ السلام کی شخصیت کے بارسے ہیں کمی فیم کا خیال کمباجا کہ علامہ مین فرنسے ہیں کروی قومی البین برخمنا وست میں اگر ہی کوئی قومی البین برخمنا وست

بهے اورضمتین کی صورت بی خات رحضہ وسکون دونوں درست میں ۱۲

قال فعل قاتلتموه : كهنا مصكيا متر فن السي كبي برنگ كى سے ؟ سرنق جانئ سے كه پیغبر كسى صورت بعى جنگ كا ان فاز منبق فراسكت بال اگر توم خود ہى آمادة پيكار موجائے تواسيس دفاعى افدام ناگز پر بوجا ناہے ، ابوسنيان نے جواب دباكہ بال جنگ مونى سے اللہ موجئة ہے كيا ہے . پوجئة ہے تيجر كيار يا ؟ جواب دينتے ہيں كہ :

الحوب بیننا و بیند مرسی از ان کاطریق ہمارے اوران کے درمیان ڈولوں کی کھنچائی کا ساہے بالسربدانا رہتا ہے، سر اوہ ہمیشہ کا میاب رہے اور تر ہم اس وقت تک بین معرکے ہو بیکے ہیں ، بدر ، احد ، فقد ، بدر بین میلان کا میاب رہے ، کفا رنا کا م احد میں بظاہر کفار کا میاب رہے میں کی وجرسے ابوسفیان نے اطلان کیا تھا۔ بوم بدل والحد بسیال کین در میں فتح مساؤل کی دہی اور خدت میں معمولی سی چیرا حجالا ہوئی اور کفار تاکام رہے ، تشکید کا مفہوم بر ہے کہ کموب پر ڈول بڑا ہے ایک فریق نے مساؤل کی دہی اور خدت میں معمولی سی چیرا حجالا ہوئی اور کفار تاکام رہے ، تشکید کا مفہوم بر ہے کہ کموب پر ڈول بڑا ہے ایک فریق نے موش میں بہا کا مرد میں بہا کا مرد میں این کا تواسے موقعہ کا انتظار کو تا ہوگا ، دو مری صورت بر ہوسکتی ہے کہ جس طرح کوبی برجری گئی ہوتی ہے اور اس بردسی لیم ہوتی ہوت ہوت اور اس کے دونوں جا نب طور کا با ندھ دیے جاتے ہیں پائی والا دول اور کھنی جاتا ہے اور اس کے دونوں جانب دول با ندھ دیے جاتے ہیں پائی والا دول اور کھنی جاتا ہے اور خال اور خول خول اور خ

قال ما ذایا شرکعر: بینی احوال وا و معاف تومعلوم ہوگئے نیکن ان کی تعلیمات کیا ہیں ؟ ابوسفیان نے تعلیمات کے بالے پیں بنلا پاکر سفلاکو واصورا نو، اس کے ساتھ کمی کونٹر کہب نہ مطرائو ، آ با گرا حبراد کی بنلا یا کہ دوئی بانوں کو حبوط وو" ابوسفیان ان بانوں کے دربعہ محکومت کو ابھار نا چاہیے سختے کبو کر ہر نصاری کی محکومت ہے جوحفرت عبلی علیالسلام کو ابن انٹر مانتی ہے اور آ ہب کی نعبہات ہیں اس کی کمیس گنجائٹ نمیس ملکہ آ ہب ہر طرح خلا و ندف وس کو وصوا نہت سے منصف نبلا رہے ہیں ، آگے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں غاز کا محکم دیتے ہیں ، سجائی کا حکم و بیتے ہیں ، نواہ اس سلامی نعتصان ہر واشت کرنا پر طرب و دور می روابیت ہیں اس کھرصف قد اور ذکو قا دولو کا بھی ذکر ہے حب کی تا نبر ایک تغیری روا بہت کے لفظ زکو ہ سے ہور ہی ہے ، بخاری کی ایک روابیت ہیں صد قد اور ذکو قا دولو

عفاف موام جروں سے کینے کا نام ہے۔

فقال للتوجان : سوالاست نعم مو کئے ، نوم مل نے نوج ان سے کہاکہ ان کوک سے کہو، میں نے تم سے مدی نوس انسان کے نسب کے بارے میں دریافت کیا ، تم سے اندی نوم نالی جا ندان بیل ہے ندان بنا یا ، میں نمیس نبلانا ہوں کہ انبیار مہیشہ او بیخ خا ندان میں مبعوث کے نسب کے بارے میں دریافت کیا ، تم نے انبی عالی خا ندان بنا یا ، میں نمیس نبلانا ہوں کہ انبیار مہیشہ اور بیخ خا ندان میں مبعوث کے انہوں کی انتہار سے درست نہیں ، حافظ نے فوایا کہ حرب اس بیے مجال کا اس کی خروا نے ہونا درست موجائے گا اس بیے کہ سجال اسم جے سے تیکن علام مینی اس دائے سے نسان میں نہا ہوں کہ ان کے سے دراجیا ہے کہ اسے معدر قرار دیں جس کو مبالغر کے بیے اوراس کا مفرس کی سے اورامی کے انہے کہ اس کے میں مردرت محدس مورث مرا ان کا طرق مساجلہ کا طرق ہے اورامی کا مفرس کی نشر کے کہی مزورت محدس مورث مرد

، (ساور من المراس الم المال میں سے میں دریافت کیا تھا کہ کیا اس سے قبل تمہار سے بہاں کسی سنے یہ دعویٰ کیا تھا، میر سے اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ اگر میروعوی نبوت کسی ا در نے کہا بنونا نو میں سمجھنا کہ بہتھ فس سابق عزنت ووقار کا نوا ہاں ہسے بہاں قلت دوحگہ ہے، بہلی حجگیراد قلت فی نفسی ہے اور دومرا قول قول نسانی ہے، بہسوال عزت باطمیٰ سے تھا ،اس سے اکلا سوال دنیوی جا ہ وحلال سے متعلق ہے، بینی کیا ان سے قبل ان سے خاندلن میں کوئی کیا ورشاہ گذراہہے، اس کی دجریہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی خاندان میں محکومیت وسلطنت آ جا آہے توعرصہ کوداز نک اہل خاندان مختلف ترکیبوں سے اس کے مصول کی فکر میں لگ جائے ہیں نمین نمہا رہے جوابات سے معلوم ہوا کہ

اس قسم کی کوئی باست ہنیں سیسے۔

رکھا چاہیے کہ ایسا میں فلاح باب ہیں ہوسلما کا لا ہم اپ کے اداات دوربر وربر طبعے جارہے ہیں۔
اسکے پوچیتا ہے کہ کمزور لوگ سافڈ وسے رہنے با ٹوت ور ؟ جواب دباکہ کمزور ا ہر قل کہ تاہے کہ برجی نبوت کی علامت ہے ' ہرخی کے متبعین کمزور ہی ہواکو نئے ہیں کیونکر اوسینے طبقے کے لوگ نئ بات پر فوراً کان نہیں لگانے بلکر وہ اور چوکئے ہوجا تے ہیں اس کی اصل وجریہ ہے کہ جب معامزہ گھڑ تا ہے نورعابا میں اکٹر برط سے لوگ عشرت کے نسٹہ میں چورد ہتے ہیں اوران کے زیرسایہ بسنے واسے عزیب لوگ سمے رہتے ہیں لیکن ساتھ ہی دہ موقعہ کے بھی متنظر رہتے ہیں کہ جب کوئی سمارا دیکھا اور اس کے ساتھ ہوگئے تاکہ اپنی فوت مجتمع کرکے ان عیش پرست انسانوں کے ظلم سے بڑے سکیس اور برط سے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئ نئی بات

سنتے ہیں نواسے کان پررکھ کواڑا دہیتے ہیں ،آخرجب فریون کومونی علیالتلام کی دیونٹ بنیجی تواس نے کہر دیا کہ بر ہمارا پر دروہ ہے،

اورہمارسے ہی حفورنوست کے دیوسئے کر ناسیے۔

اس كابعد برقل نے تعداد كے بارسے بيں لوچياكران كے تنبعين كي تعداد كاكيا حال سے، تبلا باكر ترتى پذيرسے مرفل نے بوجيا که دین سے بیزار موکونو کوئی شخص ایمان سے نمیں بھر ہما تا ؟ امنوں نے اٹھار کیا ، اس بر مرفق نے کھا کہ جیب ایمان رگ ویہے ہیں سایت كريجانا سب تواس كا كلنا بست دينوار بونلس اكابركي تفريح سي كم مزندوس بوگاجي كے دل ميں ايمان مذائزا بور اس كے بعد سرفل نے تعلیمات کے بارسے میں دربا منت کیا ،معلوم ہوا کہ آئیب نوحید کی دعوت دبیتے ہیں ،سچائی ا در باک وامنی اورصلردحی کا معکم فرواتے بين اس بيد كتابيد كاكربه بات بيع ب تومين كتا مول وه وفت دورمنين جيب ان كي تكومت بيال بنيج حاسم كي مكت بيد کر مجھے اس کا نونین سے کہ وہ پیدا ہونے والے ہی لکین اس کا گمان ہی نرتنا کہ وہ ابی جابل ا ور عیزمتمدن فرم کے درمیان مبعوث ہوں سے مکن سے ہرفل کا نحیال ہوکہ وہ براسے ہیں برطی جاعت میں مبعوث ہوں گئے، جبیاک کھار مکہ کہا کرنے تنے : كَوْ لَا نُوزْلَ خَذَا الْقُرْأَتُ عَلَى رَجُلِ مِنْ مَ يَ مَرَان ان دونول بستيول مي سي كريرس

الْقُوْرِيَّيُّ يُن عَظِيبُرِ (بِنِ ،ع ٩) أوى بِكون سين نازل كياكيا -

اورمکن سے کر ہر آلی کا بر تھیال ہو کر آپ بنوا سرائیل میں بیدا ہوں کے اس بریہ اشکال ہوسکتا سے کرانحیل میں حضرت موسیٰ علىالسلام سيخطاب فرما ننے ہوئے تھ ہے موج دسیے کہ وہ نمہ دسے ہما یؤں میں مبعوث ہوں گئے ، اور بنوا سائیل کے میمائی نوامھیل ہیں اس بیسے یا نومرفل اس فرمان کوپھول رہاہیے ا ور با بھراس بیسے کرہرقل اس باسٹ کومن کر گھراگیبہسے، دوا بیٹ بیں تھر بے موجود سے کہ سرفل برس کرلیبینہ بہینہ موگیا ، چیرسے پرنوف کے آثار خاباں ہوسگنے مکین گرووپیش کی مخالفت کے باعث افلمارسے معذور ر ہا ، آسکے کہنا ہے کراگر چھے بقین ہوجائے کہیں ان کی خدمت ہیں بہنچ سکوں گا رکیو کم تکومت کی ذمہ داری ہے اور میا ل سے کہیں بھانا معزول مہرجانے یا اور دومری نقصان وہ صور توں میں نلا ہر ہو *سکتاہے*، تو میں صرور کومٹ ش کر نا اور اگر میں ما عربونا تو آہے ہے

ان تحقیقاست اوراسپینے حیالاست کے اظہار کے بعد سرخل نے وہ دیوست نا مرمنگا یا ہج عظیم بھری کی معرضت مرفل کے باس بینیا تفا عظیم مرقل کا ماتحت مقا ، قانون سے کرسلا طبن کے درباریں رسائی درجربدرجر مواکرتی ہے اور واسطر کے بغیروہ کسی پچپز کوفبول منیں کرنے اورنرکسی کی تخربر ہا تھ ہی میں لینتے ہی اس بیسے انحفواصلی انٹریلیہ دسلم کا دیورنت نامرعظیم ہم ری کے پاس محفوظ تفا،جب ہرفل کومعلوم ہواکدا کیک مدی توست کا دیوست نا مرا یا ہے تواس مدی کے اموال کی تعنیش کی مزورت ہے کہ اگر واقعة مدعی قابل انتفاست ہے تواس کے نا مرمبارک کواسمتیت دی جائے وریز دعورت نامرکو پڑھنا بھی رحمت سے ،ارپ نغنیتش کا مرحل طے موگیا: تومنیم ہے ہی کے باس سے وہ وعوست نامرمنگایا ، امبتدار میں جسے اللہ الوحلق الرحبيرمن عمرل برسول اللہ الی حرق عظیم الووم مرفرم تفا . برش كرم فل كالفتيجا بدمت عفيناك بواا وركه كداست ميك كردينا مباسيط أكبونكم كانت في آواب سلطان کی رہا بیت تنیں کہ ،ا بنا نام بیہے مکھاہیے اورشہنشاہ روم کا بعد میں نیز بریمی کہ ایپ کوحرص عظیم الووم تکھاہیے حالا کلاکپ 💆 مانک الروم اورسلطان الروم ہیں۔

سله برقل کے منعلق ان انفاظ سے کہ " وہ رومیوں کا ہڑا مردار ہے" یہ باست بحل رہی ہے کہ اگر کا فرکسی نقنب سے معروت ومشور ہوتو ( بغیر انگے صفح پر )

ب مجعة تورومى لوگ با ونتاه سمجه كرعظيم حاشت بي را اپنے نام سے افتتاح كرنا نواگر وانغز وه بى بي نواسي اپنے نام كومقدم ركھنے كا سى ماصل سے، معا مرخم بوگي اورنا مرمبارك بطر حا جانے لگا،

مدلام على من اتبع المعدى: اك تنفى كے بيے ملامتی ہے جو ہدا بن كى ببروى كرے ، اس عبہ كے دومہ ہو ہى كر مبرظ اپنے ا اپنے با رسے ہیں ایک بارسو پینے پرمجبور ہوسكت ہے، ہرفل بزع نولین اسمانی فرمہب كا نبیع ہونے كے باعث ہدا بيت پرہے انخفور علیالصدی ہ والسلام ایک ذومعنی حلركا استعال فراسہے ہی كراگر تو واقعة ہدا بیت پرہے تواس كامتحق ہے ورز منیں ، گویا ہم بیں اسلامی اصول كی پابندی ميں ہے اور دا طفت ہمی ۔

ا مابعد فانی ادعوك بد عاید الاسلام : حمدوصلون كے بعد میں تحقے اس دعوت پر بلارہ مہوں ہواسلامی دعوت سبے ہمارا برمقصد منیں كرنواہ محوّاہ كى سبے المحيل اوراس كے افتذاريا عزت پر داكہ داليں بلكهم البسے طریق كی مجانب بلارسے ہيں ہومساوات كا داعى امن وسلامتى كاصامن اور دارين ميں فلاح كا با دىستے -

اپ نے اسلم نسلم ، کے الفاظ استوال فرائے کھتے جواپی جا معیت کے امتیارسے دنیا واکوت دونوں کو مام کھتے اور اگرم قل اس پر ذرائی عودوفکر کرتا تواس کے قلب پریشان کے بیے ان الفاظ بیں اطبیان وسکون کا پیغام موجود تفا ، اُپ سلامتی کا یقین دلارسے ہیں لئین اس کی نگاہ بیاں نک رنبی ، نیز برچند کلات دعوت کے تمام اسابیب پر حاوی ہی ، دعوست کے اسلوب اصو ، نوعیب ، نرجو اور ترهیب ہیں ، کلم اسلم کو امر کے بیے نسلم کو زخیب کے بیے اور فان فولیت کوزج کے استوام الکلم کو امرائی کھلا بھوت ہو انتہام کے او تیت جوام الکلم کا ایک کھلا بھوت ہے۔

ای تعدانی اللہ اجواف صریعی : نمیس دومراا ہردیا جائے کا اس سے کرم کما ہی ہوا ورکما ہی اگر دعوت فہول کرسے نو اسس
کے بیدے اجریمی دوگذاہے ، ایک کما بی مرینے کی حیثیت سے کہ دو پیدے نبی کی نصدیق کرریا تھا اوراب انخفورطبہ العساؤة والسلام
کی نصدیق کی تو اجر دوگئا ہو گیا ، بیا اس صریعی کا معنوم صوبی بعد صوبی بھی تھی سکتا ہے ، بینی پر نہ مجھنا کہ اسلام سے آسنے کے

ر بقیہ حاشیہ اسماؤں کے بیدے اس منسب کا استعمال کرنا جائز منیں اس بیدی کر تراش کی سکتا ہے اسے ان انقاب سے باونو بالسلام ہیں ساتھ
اس کی کو ترت خرج ہو کی بھی تعین جو پکھرو و دومیوں کی نظر میں باعظمت کا مالیت کر موان و السلام نے اسے ان انقاب سے باونو بالسلام ہیں ساتھ کے منافق کی منافظ میں کہ باعث کے اسے ان انقاب سے باونو بالسلام ہیں کہ کا رشنی کی کہ کو منسلوم کے وقت اوپی کا استعمال کرنا اسلامی تعین ہو جائے گی مصورت کا مدین کی دوئتی میں دوست ہے ، اس کا ایک برجی فائرہ ہے کر کوششس اگر اور سے کر کوششس اگر اس میں ہیں تھی کہ کوششس کو ایک استعمال کرنا اسلامی تعین ہو جائے گی مصورت ملام کرنشہ ہی عبد الرجہ فرائے سے کہ جب برقل ہو گی اور میں میں تعین ہو جائے گی موسرت میں دوست ہے ، اس کا ایک برجی فائرہ ہے کر کوششس کر باتوں میں اسلامی کہ ہورہ میں بھر بھر ہو گر ہے گائی ہو جس نے کا پنورمی میں برگر اس صدیت ہرقل ہو گئی اور میں نے گورز مسمن کے بیے منظیم کا اسلامی استعمال کیا دراس مدیت ہر تمل ہو گئی اور میں نے گورز مسمن کے بیے منظیم کا معلی اس مدیت ہرقل ہو گئی اور میں نے گورز مسمن کے بیے منظیم کا معلی اس مدیت ہرقل ہو گئی اور میں نے گورز مسمن کے بیے منظیم کا معلی اس مدیت ہرقل ہو گئی اور میں نے گورز مسمن کے بیے منظیم کا معلی اس کہ بھرت کیا ہو میں نے گورز مسمن کی اور میں نے گورز مسمن کے بیے منظیم کا معلی کے بیے منافی کا میک کے بیے منافی کہ بھرت کیا ہو میں کہ بھرت کیا ہو میں نے گورز مسمن کے بیے منافی کے بیا میا کہ کے بیے منافی کے بیا میں کہ بھرت کے بیا کہ بھرت کے بیا میا کہ کہ بھرت کے بیا کہ بھرت کے بیا کہ کیا کہ بھرت کو اس کے کہ کی دومر می ہے اب کہ بھرت کی دومر می ہے بھرت کے بھرت کیا ہو کہ کہ کی دومر می ہے بھرت کی دومر می ہے بھرت کی دومر می ہے بھرت کے بھرت کی دومر می ہے بھرت

فان تولیت فان علیک انتر البولیسین: ادراگرم نے پست پھیری تریا در کھوکم اس اعراص سے گناہ سے ساتھ ساتھ کہ نمہ ارسے اور اس کا شنکار دھایا کا بھی خلاب ہوگا جزنمہ ارسے ابجان نہ لانے کے باعث دک جلے گئا ، بہال اکفور نے فاق کفوت نہیں نہایا ، کیونکہ کو کا لفظ استعال کرنا ابک فیم کر الی سے با دکرنا ہے۔ اور اس سے تا بیعث قلب کی شان ختم ہوجاتی ہے کہ بھی نبول نہیں ہوسکتا ہے کہ جھے نبروعوں نکی دوج بھی معدوم ہوجاتی ہے ، دیورت کا مفعد ہر ہوتا ہے کہ ایسے کہ سامے اس کی جانب بولسے اور ہے ہب ہی مہوسکتا ہے کہ جھے افغا ظامی سامے مقاصد رکھے جامی ، لیکن اگر بہلے ہی سے سخست کا بی افتیار کر لی جائے توکسی دعوت مقبول نہیں ہوسکتی۔ اور اس سے کی سامے مقاصد رکھے جامی ، وہ کا شنگار جو نود کا سنت کرے یا ملازمین سے کرا سے اس بیے بیر لفظ کا شنگار و نود کا شاکہ اور دیورک کو اس بیے ایر لفظ کا شاکار

فر ما با اگریم ایمان مذلاسے نواع اص کے گناہ کے سابھ تھا رہے اوپراس رمایا کا بھی گناہ ہوگا ، صال کہ فران کریم فران ہیں۔ ر

لأَتُودُوكُ إِذِرَةٌ وِذِرُاحُولَى (عِلْ ع) ﴿ يُولُ ثَمْنُ كَيَا بِوَقِيمُ الْمُلْكَ كَا-

نیکن نہیں ذرا نوسیع سعے کام بینا ہوگا میں طرح کرکار نیمبر میں نور کرنے اور دومرسے کے بیسے اسباب متیا کرنے دونوں مورنوں میں نواب رکھا گیاہیے،اس طرح برا ک کا خود کرنا بھی براسے اور دومرسے سے بیسے برای کے اسباب متیا کرنا بھی ہرتول ایمان نر لاکوایان سے اکسکنے والی رمایا کے حق میں ایک بڑا ہوج واقع کردہ ہے اس بیسے رمایا کامبی گناہ موگا ،

یرمعنی بھی ہم سکتے ہیں کہ میرکتی سے اہل رلعبت مراد میں ، دمیا مت اور شہر ہیں رہنے والوں میں برط فرق ہوتا ہے طرزمعا سڑت اورا ورزم بی رجا ناست ہیں بعد ہوتا ہے ، شہری لوگ تکومت کے تابع ہو کونعرائی سخے ، لیکن اطراف کے لوگوں کا مسلک مجوسیت نقا حواس سلطنت کا سابق خرمیب مقا، اب اس حجہ کا معنوم بر ہوگائم بر نرسمجنا کہ ہیں نعرائی ہوں اور میرا سحنرت عبیلی علیالسلام بر پورا بقین ہے اس بیے میں مومن ہوں تمہدا بر سوچنا اس طرح فلط ہے جس طرح بر لیسیدی کا مجوسیت پر مونے کے باعث ابیت کو مواسبت برحمین فلط ہے اور حس طرح تو بر سوچنا ہے کہ دین عبیوی کے بعد مجربیہ کے بعد فلط ہے اور حس طرح تو بر سوچنا ہے کہ دین عبیوی کے بعد مجربیہ بر دہنا ہے قودین محدی کو قبول کر و اگر تم نے المبیا کر لیا تو تمہیں دو بر اثر السلے گا۔ دوبر اثر السلے گا۔

حفرت علام کشیری علبرالرحمہ نے ارشا دفرہا یک اس جلہ کے ایک معنی یہ بھی مچر سکتے ہیں کہ اس کی قوم امرات کہلاتی تھی ، بیاروس مقری کی طوف منوب سختے ، بیلے یہ فوم امراہی کہلاتی تھی ہجر دوا تغیر کے بعد میولی، ہر قل بھی اسی فوم سے تھا ، فصادئی کے اس فرقہ کی حصوصیت برسے کہ ان کے پاس دین نھرانیت کافی حد تک محفوظ تھا اور پولس دجس نے دین عبوی ہیں مبعث کی توانات کا اصاف کیا تھا ) کے اثرات ابھی اس فرفر تک نمیں بہنچ سکے کھے ، اکب نے فرہا یا کہ مرحل فریرلیں ہونے کی بنا پر ہر مسمحفا کہ تو فلاح بایہ ہے ملکہ ممرسے بعد تو تام خیر وفلاح ممری ہی انباع پر محصرہے ، اب بن نوا اور ین علیوی پر پوری طرح کاربند ہو لیکن اب اس کی مذمت ختم منت سے

یا اخل الکنتاب تعکا کو الی کامت سوا پورنیننا و کینیک گرے اسے الکتاب ہم کمیں ایک الین دفوست کی جانب بلا رہے ہیں جو ہما رسے اور اس کے سائند کسی دور رسے کو نزک رہے ہیں جو ہما رسے اور اس کے سائند کسی دور رسے کو نزک رہے ہیں جو ہما را اور تما ال توجید پر اتفال قارد ہو ناہے کر نصاری کی طرف احتقاد توجید کی نسبت ورست منیں معلوم ہوتی کیونکران کا اعتقاد توخید پر اتفاق ہوئے ہیں اقائم نمالاش کا ہے بھروہ حضرت عبیلی علیالہ اسم کوا لٹر کا بیا مانتے ہیں جو توجید وصمد بیت کے مرار خلاف ہے کہ کچھ دور اس کا بیا مانتے ہیں جو توجید وصمد بیت کے مرار خلاف ہے کہ کچھ دور اس کا میں ماند مجا جائے اور اظمار مہدر دی کے طور پر اس کو اپنا سشر کیس بتلا یا جائے، اس اصول دورت کے بیش نظر رسول اکرم مسل کے سائٹ میں جو نواز کی دورا کی مورث کا شراک ظاہر فروا یا سربے کہ وہ بھی زبان و بیان کی مورث کے اسٹر ملیہ دسے کہ اور اخل کا مورث کے قائل کے۔

فَانُ تُوَلِّوُا فَقُوْمُو الشَّهُ كُ وُا مِا فَا مُسْلِمُ فَى : اگروه دِگ بِشِت بِعِيرِي نَواَبِ فرمادي كرم وگ اس بات برگواه دموكم مهمسلان بي ،اس بي محمست بيسپ كرا ب بيم برايي طرمن سيس نيس فرما دست بي بكر خداوند قدوس كى طرف سيسے براسلان مورم جه اپنی طرمت سے فرمانے تو توليد تعربوتا -

امن نوبر نقائبین دومرسے معترات نے ادریمی تا ویالت کی ہیں ،کمی نے کہاکہ ابوکبشہ صغرت حادث بن عبدالعزی صخرت حلیہ حلیم سعد بر سے منا وندکو کہا جا تا تھا اس بیسے ایپ کو رمتا می نسبست سسے ابن ابی کبشہ کہا ، کمی سنے کہا کہ اصل میں آپ کی والدہ ما جدہ کے دا داک کنیت ابوکبشہ حتی اس بیسے آپ کو الوکبشہ کہا گیا نمین ان تام می پڑوں میں اصل ا ور قدر مشرکب بہہے کہ ابوسفیان اس وقت اکپ کوخامل الذکر کرنا جا ہتے سکتے اس بیسے موام جرعبرالمطالب کے بجائے ابوکبشہ کی طرف اکپ کی

ببست كردِي

ا نته بخات حلاث بنی الاصفر: ان کا معا لم تو پڑی شدت اختیار کرگیا ، شیمنشاہ دوم بایں سطوت وحلال لرز رہاہے۔ بنی الاصفر کہا جا تا ہیے کر روم نے مجرحفرت ( ہراہیم علیالسلام کا پوٹا تھا مبشر کی ایک لاکی سے شا دی کرلی تھی ، دوہم شفید نسل تھا اور مبشر کی لڑکی سبیاہ فام تھی ، ان دونوں سے اختلاط سے جر لڑکا پبیدا۔ ہوا وہ زرد تھا اس بیے اس کا نام اصفر کخویز

کبا گیا ،ایک بربھی روا بیت ہے کہ روم کے اس رطے کو کو کو ن سارہ نے سونے کے زیرراں بہنا وسیطے تھے اس کیے اس کا نام اصغررکھا گیا اور بھیراس کی اولا د نیرالاصغرکے نام سے موسوم ہو ئی ۔

فان لدت مو قذا انده سینظهو ، ابرسفیان کنتے ہیں کر مجھے بھین ہوگیا کہ آپ فالب ہوکرد ہیں گے ، لیکن میرا قلب امسلام کے البرسفیان بیسے معلوم ہوتا ہے تبول کرنے کے بیاد نظار بین فعال ہون فدا وند ورسال بھر اسلام کا واقعہ برسے کو ملے صریبی کے بعد دو مال بک توان ور موحکی میں ہوتا ہے فعن میں کر میسیطے اس پر نیان اور بواحکی ، آنحفور فعن میں کر میسیطے اس پر نیان اور بواحکی ، آنحفور فیلیال میں میراری فوج ہے کہ فی ادھر مدینہ سے اطلاعات کا ملسلہ بالکل منقلی ہوگیا اس سے پر نیان اور بواحکی ، آنحفور فیلیال بین میران کی فوج ہے کو فتح کم کر کے بیے نشر لیے نسے لیے کے مالدت معلوم ہو، بامبر نکل کر فیلے پر پولیا کہ سے بر الیان فیلی کہ سے بر الیان کی میران کے میران کے میران کی میران کی میران کی کو بروان کی میران کی کو بروان کی میران کی در ایسال کہ بار کی کہ میران کی میران کی میران کی میران کی کو بروان کی میران کی میران کی میران کی میران کی میران کی میران کی کہ میران کی میران کیران کی میران کی کیران کی میران کی کیران کی میران کی میران کی میران کیران کی کاران اول میران کی میران کی کاران اول میران کی میران کی کیران کی کیران کی کیران کی کاران کی کاران کیران کیرا

کان ابن الناطول : برحفرت ام زمبری عبدالرحمر کا دومرا بیان سے موابن ناطور کے طربق سے سے ، مبیلا بیان مبیدالتّد کے طربق سے تھا ،عبداللک کے دور بھومت میں امام زمبری نود ابن ناطور سے سے بیں اور اس سے بہ وافغرسنا ہے ،

صاحب ابلیا و دھ قال ، سجوا بلیا رکا حاکم اور سرقل کا معاصب تھا ، اس جہ سے سٹوافی نے لفظ مشترک کے کئی معنی میں ایک ہی گارت اور مصاحب و دونوں کے معنی میں ہے ، کیکن میں ایک ہی گارت اور مصاحب دونوں کے معنی میں ہے ، کیکن میں ایک ہی گارت اور مصاحب دونوں کے معنی میں ہے ، کیکن یہ درست نہیں ہے ، معنی ایک ہی ہی ہیں ، حرف نبیت کا فرق ہے اگر لفظ صاحب کی نبیت کسی ملک یا شرکی طرف کردی جائے تو اس کے نبیت کردی جائے ومنی ساتھی اور دفیق کے ہوں سکے اس کے معنی حاکم ہیں ہے ہوں سکے اگر دومیں اس کا ترجم الم بیا یہ والا اور مبرقل والا کریں گے ، نیز حافظ ابن تیمیہ نے کہ حاسے کہ اس مسئل میں حضرت امام شاخی سے کوئی تھریح منقول بنیں ہے ، میکر شوافع نے بعض مسائل سے اشغبا طرکیا ہے اور اگر ہم معدیث مشرک میں مفظ مما حقب کو

مشترک مان کردونوں منی میں مبکیب وقست مشتمل فرادھی دیں توصوبیث اس بارسے میں اس بیسے حجست ننیں میوسسکتی کران الفاظ کا بھورت زمان نبوت سے مشکل سےے بلکہ یہ میان امام زمبری کا سے اور روا بیت بالمعنی کا بھی عام دوارج سے -

میحلات : ابن اطور سج شام کے نصاری کا برا عالم اور وہاں کا گور زمعی تفاکو با مذمبی اور منصبی ا متبار سے متاز

سله حوى نے اسے ناظور با نظار المجر در جاہے ، اس وقت می باعبان بی ، اور ناطور بابطا را لمسانہ کے میں بعض اہل نعشت ہی تکھتے ہیں مکین ابن وریدہ وعنرہ نے اس نفظ کے عربی ہونے سے انکار کما ہے ۱۲ مقام رکھنا تھا کتا ہے کہ سرقل بعب دیلیا مایا ٹوایک میم کومغین اور پر نیٹان خاطر ہرکرا تھا ، چرہ اڑا ہوا تھا نواص سلطنت نے عرمی کیا کر صفور انصیب ا عداراً ج توجرے پر صفون وملال کے اُٹا رفایاں ہی ، اب اس کے بعد ابن ناطور کی جانب سے ایک جمام عترصنہ کا امنا فہسے کر ' کان ہوقل حوّا و منظر فی البخوم " میرقل کا ہن تھا ، کؤم میں نظر کرتا تھا ، اگر اینظر فی البخوم " حوّا د کی صفعت ہے نواس کے منی یہ ہیں کہ کہانت کی تین قسیں میں ، ایک کہانت فطری ہوتی ہے ایک بخوم کے ذریع سے اور ایک شباطین کے ذریع سے ، بیاں تبلہ یا گیا کہ اس کی کہانت بخوم سے متعلق تھی ، مشیاطین سے متعلق مذمتی اور اگر اسے صفعت قرار مذری بلکہ

نحرنا کی کمیں تومعنی یہ ہوں گھے کرم قل فطری طور ہرکھی کامن مقا اور کچم کامی ام رتھا ۔ چنا پخرنتواص سلطندن کیے اس سوال ہرم قل نے کہا کہ میں شے جب داست مستاروں میں نظر کی نومعوم مواکرمہری سلطنت

پر ملک الخمان کا فلبر ہو میکا سے مجمین کا عقیدہ تھا کہ برئ عقرب میں فران السعدین کے وقت اُب کا فلمور مورگا، برئ عقرب مائی سے بعب اس میں چانداور سورج دوفوں فل جاتے ہیں توبہ وقت مجمین کے زرد کی بست سعید ہوتا ہے، یہ قران مرمبی سال کے بعد ہوتا ہے ، اُپ کی ولادت میں فران السعدین کے وقت ہوئی اور نبوت میں اسی وقت عطاکی گئی ، نیز منتے مکہ ک

ونست بھی سعدین برج عقرب میں جھے سکتے۔

توبطورعقیدسے اس فران السعدین کے وربیر یا کمی اور طربیقے سے ہر قل نے بیسمجا کہ ملک الختان خالب آ بیکا ہے اس بیے بساطین سلطنت سے کہتا ہے کہتم بیر معلومات کر وکہ منتذکس فرم میں ہرتی ہیں ، چرنکہ سلطان روم بہت متفارت اور اعیان دولت کا برفرانیڈ ہوتا ہے کہ شہنشاہ کے نوبالات کر البیے مواقع پر بدل دیں اس بیے صورت بر اختیار کا گئی کہ بر رسم تو ہیو دیوں میں پائی جاتی ہے آپ کوان کی وجہ سے کوئی تفکر نہ ہونا چاہسیٹے کیونکہ بر بہودی آپ کے زبر سابر رسے ہیں ، ان کے بس میں کچے بھی منبی ہے آپ ایپ نے قلم و میں فرمان جاری کر دیکھئے کہ جو بہودی بھی ملے اسے ختم کردیا ہوائے جانچ ہو دیوں کی جبھے بھائے موت آگئی ، امنبی ابل عرب سے متعلق اسس رواج کا علم نہ تھا اور ممکن ہے کہ حالے جو بہوں کہ مشانی لوگوں میں ختان کا طریق برابر ہواری تھا ہوعری النسل سکتے ، نبین چو پی کہ ان کی فلم وخود مستقل سے اس بیے ان پر فرمانِ قتل کا تفا ذہرت مشکل تھا ،

امبی بہودیوں کے سلسلمیں اس قتل کا معا ملہ جل رہا تھا کہ حاکم عنبان حارث بن ابی شمرنے اکیب اُدی سکے ساخفہ ہر قل سکے پاس اکیب کمنوب بھیجا کے عرب ہیں اکیب نبی پہدا ہوسکے ہیں لکین قوم ان کی باست دنمیں مانتی سبب پرعنسانی شخص ہر قل کے پاپس بہنچا توہر قل نے کہا کہ اسسے انگ سے حاکم دکھیو کہ بہمنون نومنیں سبصے دکھیا گیا تو وہ محنون تھا ، اس سکے بعد

اس سے عرب کے عام رواج کے منعلق دریا فت کمیا گیا تو اس نے بنلایا کہ عرب میں اختتان کا عام رواج سے سرفل نے اپینے مصاحبین سے کھاکہ لس میں میرسے نحاب کی تعبیر سے اور ب مدعی نبوت انسان تفویرسے ہی عرصہ میں میری

قلرونک پہنچ جائے گا پھر ہرقل نے صنعاط کو جواٹملی میں رہتا تھا اور سرفل کا کلاس فیلو مفا لکھا توضعا طرنے بھی ہواب میں سرقل کی لاسٹے کی پوری ہوری تا ئید کی کہ آپ نی ہیں -

محد بن اسحاق نے میرہ میں مکھا ہے کھنعاط کے نام پر کمنوب سے رست دحیر کلی کی معرفت نحفیہ طریق سے میجا گیا تھا اور یہ ہدا بہت کر دی تھی کے ضغاط کو تنہا ئی میں برخط دینا ، چنا تخبید صغاط کو ہدا بہت کے مطابق تھا ئی میں وہ تحط دیا گیا ہن تا کر

کتاب الوجی

ZH

ان المسلمان میں ایک ان ال میں اور یہ وہ دیا اور نصابی ایک میں ایک مترت سے انتظار تھا بھر اس نے دربار میں اسلام

جواب کہ حاکہ میں ایک ان الربجا ہوں ، اور یہ وہ بہ بھی ہیں ہیں ایک مترت سے انتظار تھا بھر اس نے دربار میں اسلام

جواب کہ حاکہ میں ایک ان الربجا ہوں ، اور یہ وہ بہ بھی ہیں ہیں سے کھکے اور بھر صناط نے کی بڑھیہ بڑھا آز وہ برت برازہ الربح ہوئے اور صناط کو قبل کر بیان کیا ، ہر قال نے سو بھا کہ ہوئے اور صناط کو قبل کر دیا ، مصرت وحیہ کلی شنے میری کیا سنیں گے ، اس بیا اظہار کرنا آو حالت کی نزاکت سو بھیا کہ بعب ان کوریا طوان انسانوں نے تدہیر کی اور تام ابل وربار کو ایک برائے ہاں بیان کیا ، ہر قل ان المان کے اور تام اور تام اور تام ابل وربار کو ایک بیان کیا ، اس بیا اظہار کرنا آو حالت کی نزاکت کی خوال دول کے دول دول کے دول کے دول کو دول کو دولت دی ہجس کو اس کے اور کھی اسلام کے دول کے اور کھی کے اور کھی کو اس کے ایک اور کھی کے اور کھی کے اور کھی کو اس کے ان ہو تھی کے اور کھی کو اس کے ان کہ اس کے اور کھی کے اور کھی کے اور کھی کہ اس کے انسان کے اور کھی کے اور کھی کہ اس کے انسان کے اور کھی کے اور کھی کہ اس کے اور کھی کے اور کھی کہ اس کے انسان کی اس کے آخر میں کہی ایس کے انسان کے اور کھی کہ اس کے انسان کے ابلے کھی اور کھی کہ اس کھی کہ اس کھی کہ اس کے انسان کے اور خوال کی اس کھی کے اور کھی کا بیان نہ لاسکاء نام مرمیاں کی واقع کے انسان کے اور خوال کا معاملہ بھی ایسا ہی رہا وہ ایمان نہ کا سامہ میں مغروم میں مغروم میں مغروم میں مغروم میں مغروم میں مغروم ہو کے اللہ کہا کہ کہ وہ کہ سامہ ہوقال میں انسان کے انسان کی کو وہ کے سامۃ ہم والے انسان کے انسان کی کو کہ کے سامۃ ہم والے انسان کے انسان کی کو کو کہ کے انسان کی کو کو کو کے انسان کے انسان کے انسان کی کو کو کے کہ کو کو کو کو کے انسان کی کو کو کو کے کہ کو کو کو کے انسان کی کو کو کو کو کے کہ کو کو کو کو کو کو کو ک

کاہتے اور سنے پی عزوہ مون ہے موقع پر ایک لاکھ کی توج سے ساتھ ہرقل نے مقابلہ کیا ہے عزوہ تبوک ہم بھی الملاقا ا ملیں کرم قل نے برلی فوج جج کر کھی ہے ، ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے ہرقل کوکوئی تعلق بڑھا ، بھر نبوک سے والہی براکپ نے سلاطین عالم کے نام وعوس: نامے جاری فرہ سئے ہرفل کے نام بھی دعوت نام جھیجا اس نے جواب دیا کہ بیں نومسلمان ہوں لیکن مسندا حد میں بروا بہت جیجے موجود ہے کہ درسول انٹرصلی انٹر ملب وسلم نے فرہا بکہ وہ مجھوٹا ہے ، ابھی نصراندیت ہی برنا کام ہے آپ کی اس تعریح کے بعد ہرقل کے بارسے میں کسی انجھی داستے قائم کرنے کا موقع ہی مہنیں دہتا ،

وردی تفاکران کی شان کیا بھی ، ان سکے اعمال کس قسم سکے عضے اوران کی تعلیات کا کیا خلاصہ سے ان بجیز وں کے لیے اور استعربوی ، اور واستعربوں کے تفتی اوران کی تعلیات کا کیا خلاصہ سے ان بجیز وں کے لیے اوام م بخاری علیہ الرحم سنے اس بھر معلیات اس کی صحت بر دوز بردست نا قابل انکارشما دیم بیش کر دیں ، ایک ابوسغیان کے بیان سے بچراس وفٹ بینے بعلیال ساتھ کا سخت ورش نظاد و مرسے مستم عالم ابل کتاب بین برقل کے بیان سے جس نے ایسے مائےت وگوں کے سامنے بینے بعلیال مسابق

والسلام کی بیخبری کی پوری پوری نصدایّن کی ،کتئاہے کہ مجھے معلیٰ تفاکر اس زمام میں خانم الانبیار پیدا ہونے والے بی لیکن مجھے یہ خبال مزمظا کہ وہ نم جبی بغیر سمنمدن ا ورمباہل قوم کے درمیان پیدا ہوں گے۔

خداکے وہدسے پرنقین تھا،

اورالله نعالى كالمحم لوراسي موكر رستلب ار را رو الله مرفعولاً رفي عدى امی بنین برپیچر کھا ہے ، کا موں پر گھیسٹے گئے ، طرح طرح کی شکا لیعت بردا شدن فرہا میں ، محے اللہ کے داستے مں وہ نکانیعت دی گمئی حکس کومنیں دی اوديت في اللم مالم يؤدفيه احد كئي مجع الترك راستري انبادرا أكامتناكي ومنس دواكيا واخفت فی الله مالم بخف فبه ۲ حده گئی مجھالٹرکے داستریں آناؤدایاگیا متبناکی کونیں گولوہاگیا عزمن امام کادی ملیرا ارتماز نے ان ملکاست فاصلہ کا وکرا وران سکے بیلے سشا دئیں مہتیا کرکے یہ باست نا مبت کروی مکمان خیبلتول

کے با صف اُکے ہی نبوت کےمنتی ہتے ، ہرقل نےمبی دلیل لمی کے طور بران اسحال کوس کر برا مٰذازہ لگا یا کراس قدر ملبند ا ود ر وزگارتخعیسّت نداسسے قبل بیدا ہوئ سے اورمذمستقبل ہی ہوسکتی ہے، اس بیے ہیں اُٹوی بی ہونے کے سنحق ہیں ، م وگسمعجزات سے بورت کا اندازہ لگلتے ہی، حالا نکرمعجزہ مدارطیبرنیں ، بلکمعجزات کا مدارنوب<sup>س</sup> برسیعی پینبرطلیلسلام کے ان احوال وملکات سے برہی معلوم ہوگیا کہ ہرکس وناکس کووی تنیں دی جاتی بلکہ اس کے بیلے اویخی شخصیات کا انتخاب كيا ما تاب، امد خدا وند قدوسس كى توفيق باندازه سمست متعلق موتى سب،

توفيق با ندازة بمرت ب ازل سے السے انکھوں میں وہ تطره مے بوگومرن مواتفا

كما ح الريان

آفا زمت بیں وی کے ذکراوراس کی علمت وصدا قت کے اثبات سے دب یہ بات یا ترت کو میو ریخ گئی کو نمام بدے خدا وند قدوسس سے متعلق ہیں تواب دوسرا مرحلہ میرہے کو اس تعلق کا افلہا ریمی کی مباسے بعنی یہ اعتراف کمیاماتے کہ ہم مدا دند قدوس کے پرستارا در فرماں بر<sup>دا</sup> رق بیں،اسیمقصد کے لیے امام بخاری علیار حمق وی کے بعدایان کے بارے بی،الواب قائم فرمارے ہیں۔

الماك امن سے مانوذ بے عب كے معنى سكون واطمينان كے بير، ميان دل كى تمام يركينًا نيوں كا علاج بے كيوكد الميان لانے والے كومومن برك مدانت وصحت بركال امتماد ادر لورا حروس بواسع ادر تعديق مى اسى بقين كال كے نتيج بي حامل بوتى سے دا يان كوتعديق كمعنى بي اك سے استعمل کرتے ہیں کہ انسان نے جس کی جی تصدیق کر دی گویا اسے اپنی تکذیب سے مامون کر دیا ،مومن کوجی مومن اس لیے کتے ہیں کولوگ اپنی بان ومال كع بارس مي اس سع ما مون بوست بيس - كخصنور صلى السَّعليروسم كاارشا وسبع :

المومن من إمنه الناس على دما ممسد و مومن وه م مومن وه م مومن من امنه الناس على دما ممسد و

) **موالهم اوک**ما قال (شکوّة نختابلایان)

اگراس لفظ ایمان کاتعلق ذات خداوندی سے موتواس کے معنی تعظیم و تھرید کے ہوں کے ادراس و تست صدیں با عرکا سنعمال کمیب جائے كا بيسے كمنت بالله اوراكراس كانعلق اخبارسے بوتواس كے منى تسليم واقرار كے بول كے اوراس وقت مدمي لا مركا استعمال کما مائے گا جیسے

ما انت بعد من لنا علي الله ماري بات د اني ك

نیزنغوی اغتبارسے فعل ایان لازم مجی بہے اور متعدی مجی اس سیدے کے حبب ہمزہ انعال فعل متعدی پر داخل ہوتا ہے تواسے متعدی بدر مغول بنا دینا ہے یا لازم ، اگرمیاں آ منست کومتعدی برومعغول کمیں تو اس کے بیمنی ہوں سے کرمیں نے اپن ککذیب سے امون کر دیا اور اگراہے 💆 لازم قراردیں تومنی یہ بوں سے کہ آپ جو کچھ فروا رہے ہیں اس پر مجھے ورا اعتما دہے ،متعدی ہونے کی صورت ہیں ایمان کے معنی فعیدیتی اور لازم 💆 برنے کی صورت میں منی واؤن موں کے۔

ا مین بوند ایمان ایمان ایک مفتقت شرعی سے جال ہونے کی تصدیق مقصود نہیں اس بیے ہونے کی تصدیق کانام ایمان نہیں ہے مکونقار ایمان اصطلاح شرلعیت میں ایمان نہیں رکھا جا ترکا جنا نج اسسماء فو تنا والاد من تحتینا کی تصدیق کانام ایمان نہیں ہے مکونقار

ر مت اور سیکمین اسلام کے بیان کے مطابق ایمان اصطلاح ضراعیت میں ان مضوص امورکی تصدیق کا نام ہے جوبارگاہ نبوشسے بررج خرورت نابت میں ربعض اکا برامترت نے اس کے ساتھ ایک اوریمی تدیکا اضافہ کیا ہے کہ تصدیق شرعی مغیبات سے تعلق ہوتی ہے قرآن کریم کا ارشاد ہے .

يومندن بالغيب البياء المبياء وهي برن چيزوں پرلقين لاتقين -

جمور فقدار وشکلین کی ارشاو فرموده تعربیت میں دولفظ ممتاج بیابی بین ایک تصدلتی اور دوسسدے ضورت تصدلتی اصطلاح مکما رہیں او فان کا نام ہے ایکن اس میں اختلات ہے کہ تصدلتی علم وادراک ہی کا دومرا تام ہے یا یہ لواسی علم میں سے ہے ،مفتی بات برہیے کہ تصدلتی علم میں سے ہے بالفاظ دگر تصدلتی محض علم کا نام منیں سیے جو اختیاری دغیرانتیاری دونوں کو عام سیے بکہ تصدلین ایک ارادی چیز ہے اور مصرت علام کھیٹمری علیار حمۃ کے الفاظ میں جان سینے کا نام ایان منیں ہے بکہ ایان مان لیلنے کو کہتے ہیں ورنہ الواسب، الوطا سب اور فرحون می مونسین کے زمرہ میں وائس ہو حالتی کے کیؤ کمہ علم کی مدیک ان تمام حداث کو انبیار علیم السلام کی صداقت کا یقین مختا حالا تکدان کے کفر ریا مرت کا اتفاق ہے۔

اس اننے اور مباننے کے فرق کودا ضع طور پر بجینے کے بیے میرزا ہر، بجرا تعلوم اور دوسرے اکابرعلمار کے اقال برنظر ڈال لینی جاہیے۔ یہ صفرات تقدیق کو اوق ملم میں سے قوار دیتے ہیں، کیونکھم انگیشاف کا نام ہے اوراکھشاف کا نعل محملے مسکوم علیا درنسبت سے ہوتا ہے، لکبن تعدیق مون اسی انگشاف کا نام نہیں ہے مکہ خارجی ولاکل اس انکشاف کو تصدیق تک سے جاتے ہیں چانچ علما محققین کے نز دیک تصدیق عین علم نہیں ہے اور یا ا

يدمى كمومن مون كے يعمل جان بينا بھى كانى سي موتا، قرآن كريم بي متعدومقا مات برارشا دسيد:

می بایدی ویا ہے ہے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو بہجانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو بہجانتے ہیں مجبوب دہ جزاً ہوئی جس کو وہ بہجانتے ہیں توامس کا انگار کرمیٹھے، سونداکی دار ہوالیے مشکروں پر -

يعرفونه كها يعرنون اينا دهم حيث فلهّا حَادَهُمْ مَا عَرَثُوا حَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهُ عَلَى ٱلْكَانِوْيِنِ لِيَا

ان تام آیت میں ہبت مشترک ہے کہ پوکہ بینم میدالسلام کی صدا تت پریتین کا ل کے علی الرخم مومن نہیں ہوئے قرآن کریم میں : صوف پر کی الرخم مومن نہیں ہوئے قرآن کریم میں : صوف پر کہ الیکے لوگوں کی ذرمت کی گئی ہے بلکہ ان پر لعنت بھی بیج گئی ہے ، برکریت اس موقع پریتین صدا تت بھی ہے اور انساز صدا تت بھی ، اس ہیے فقا بنفی پر قرور اور کھا ، نیکن جزو قرار پر تراد کھا ، نیکن جزو قرار دینے کے بجائے شد مطاقرار دیا ، بیشرط اس ہیے بھی خروری ہے کہ دنیوی معاطلت تام ہی اظہار ایمان پرموفوت ہیں ، باں اگر افھا داسلام سے کوئے معقول عذر مانع ہو تو دوسری بات ہے ، لیکن طلب ، قدرت اور موقود کے ماہد میں گرگر کرنے تو یہ خدا در کفر کی واضی دلیل ہے اور قرآن کی ہمنے اس کوئے وسے تبیر ہی ہے ۔

ا نہیں منکرین صداقت کے بقیق وتصدیق کوا یان سے خارج کرنے کے بیےصد رائشر لیے نے ایک اور راہ نکالی کرتعدیق شرعی دراصل اس تصدیق اصطلاحی سے منتقف ہے اور یہ اس بیھے کر مکما کی اصالات میں تصدیق کا اطلاق اضطراری اور اختیاری دونوں پر آتاہے امکین میاں کا معالمہ کچھ اور ہیمے کیڈکمرائیا ن تمام اعمال میں اصل اور وار ومسدار ہے ، اسی پر تواب میں دیا جا کیکا اور تواب کے متعدی ن کا اختیاری ہونا خردی ہ کیونکہ اضطراری امور پر تواب کے کوئی معنی نہیں ہمستی عدرے اور لاکتی انعام واکرام و ہن شخص ہوسکتا ہے ہو ہوطرے کی قدرت کے باوجود صروف الحجیے کی وزیر ان سال کر ہر انسان کے دیا معنی نہیں ہمستی عدرے اور لاکتی انعام واکرام و ہن شخص ہوسکتا ہے ہو ہرطرے کی قدرت کے باوجود صروف الحجیے

اس ارشادی روشنی میں بربات واضح بوما تی ہے کہ ان لوگوں کی تصدیق آنحفور صلی الله علیہ دسلم کے معجز ات کے باعث اضطراری تی

برابهم ،بسبیط ماشنے والوں میں ودسری جاعت مرجبر اور کوا میرکی سیے مجرصرف ا قرار کو ایان کی مقیقت بلانے ہیں ، تصدلی اورا عال اس کا جزر نبیں مرف برشرط سے کہ ا قرار اسانی کے ساتھ دل میں انکارز بونا بیا ہیئے۔

مركمب ماننے والول كا مطلب يرجه كوابيان ، تصديق ، اقرارا وداعمال جوارج كے مجوع كا نام سع ان حفرات بي با بم انحلان بيك أيا ان تمام اجزا - کی جز متبت ایپ بی شان کی ہے یا اس میں تعادت ہے اہل سی کہ نز د کیس تعدیق امل امول ہے اگر تعدیق زرہے کی آوایا ن جانا رہے گا ، رہا اقرار تودہ اجراء احکام کے لیے ضوری میں اورائ طرح اقرار عذا لطلب بھی صودری بوجا نا سے اورا عمال اہل سنت کے زدیک ا جزار کملہ ہیں، معتندلہ اور نوارج اعمال کوتصدلیٰ کی طرح کاجزمانتے ہیں انکے پاس بیاں مرکمپ کبیرہ منکرتعدلیٰ کی طرح ایان سے نا رج ہے۔ آتے بیل کرتفصیل خروج میں معتزلدا ور خوارج میں مجی اختلات ہوگیا ہے ٹی خوارج مرتکب کبیرہ کو ایبان سے خارج ما نتے ہیں بایں بن ایساشفس کا فرہے اورمعتز لدمنزلد بین النزینین کے قائل میں ابینی مرکب کبیروان کے نزدیک ندمومن ہے مذکا فرمومن اس بیے نہیں کہ اس کے ادر نركرنا والله اعلم بالصواب ١٢

ایک برسے گئاہ کا ارتکاب کیا ہے جوالیان کے شانی ہے اور کافراس لیے نہیں کہ جا سکتا کو ابھی تصدیق باتی ہے ، مگراس اختلاف کے بادجو دنتیج بی برب برسے گئاہ کا ارتکاب کیا ہے جو الیان کے بادجو دنتیج بیں دونوں فریق شفق جب کو ابیان سند کے بادجو دنتیج بیں دونوں فریق شفق جب کو ابیان میں داخل نہیں ، اسی لیے جو اہل سنت کا اتفاق ہے کہ اعمال کو داخل ایمیان مان کا جرفیل کا کہ الیان میں داخل میں کہ ایمان کو داخل ایمان کی طرح ایمان کو جرفیل میں میں میں میں کہ ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو ہو اتفاظ سے کہ جو داک امام انفل سے میں کو داخل میں سے درخیل میں میں میں ہے ۔

اعمال کو جزدا کیان میں قرار دیا وہ سخت خلط فہمی کا شکار ہیں اس ہے کہ حو زمان والفاظ کے اتحاد سے معانی کا اتحاد لازم نہیں ہے ۔

احنا ن کومرجیے کئے میں مبت سے لوگوں نے تعدی سے کام بیا ہے کچہ لوگوں نے تو اس کا انتساب حضرت شیخ عبدالقا ورجیانی علیار ہو کی طرف کیا ہے کہ بسسب کسسیسر کاری ہے وس کتاب کے تین نسنو طرف کیا ہے کہ بسسب کسسیسر کاری ہے وس کتاب کے تین نسنو دیکھنے میں آئے میں بیٹے نسخو میں نومرے سے اس کا ذکر ہی نہیں ہے اور حجب دوبارہ طبع بوئی تو نا ترین ابل مدیرٹ نے اسے مامنے پر کھندیا اور حبب تمسیری بارطبع ہوئی تو اسے اصل فن میں واضل کر دیا گئی مکن میسب غلط ہے عبدائکر کم شرکستانی نے کتا ب ملل دنجل میں برتعری کھا ہے کہ حب تمسیری بارطبع ہوئی تو اسے اصل فن میں واضل کر دیا گئی میں ایک میں ایک میں ایک میں اور دومرے مرجیے اہل سندت ، مرجیے اہل برعدت نے اعمال کو باک کل میں کتا ہوں والے سے میں اور دومرے مرجیے اہل سندت ہیں جواعال کو ایمان کا جرزتو نہیں کہتے ، مکین اعمال سے ایمان کو ایمان کا جرزتو نہیں کہتے ، مکین اعمال سے ایمان کو ایمان کا جرزتو نہیں کہتے ، مکین اعمال سے ا

توعف اتحاد نعلی کے نام سے محدثین اور اکم اللہ ترحمم اللہ کومشر له اورخوادج کی صفت میں ہے آنا ہو کا جو کسی طرح مبی درست نہیں ۔ آوعف اتحاد نعلی کے نام سے محدثین اور اکم اللہ تا اللہ تا ہم اللہ کومشر له اورخوادج کی صفت میں ہے آنا ہو کا جو کسی طرح مبی درست نہیں ۔

المِ سنت کے درمیان اس اختلات کی حقیقت مُعلم کرنے کے بیے ہمیں ایک مرتب محدثین ادرا کمہ رہم الٹرکے اسول اور عمر رنظ وال لینی عاہمیتے ، صفرت سنینج النہ علیار حمۃ نے فرطیا کوان اہل حق کا مغابلہ مردور میں فرق باطلہ سے رہا ہیں اوران معفرات نے ہمیشہ زمانہ کی مصلحتوں کی دعایت کرتے ہوئے ان کو رد کیا ہے ، سینا نیج اہم اضلسم علیار حمۃ کے دُدر میں معتز لدکا اثر تقا، انہنا یہ ہے کہ مکومت کا مسلک مجی اعتزال علی امام اعظم نے تغاصات عصر کے اعتبار سے معتزلہ کی لوری مخالفت کی ، معتز لدنے اعمال کو حزد المیان تبلا یا توام م نے انہیں امیان ہی سے خارج کر دیا اور حب امام شافعی علیار حمۃ کا دور آیا تو کو امید سے مقابلہ تھا ، اس بیے امام شافی نے فرط یا کرتم اعمال کو ایمان سے بالکل بے تعلق تبلائے

ہومیں کننا بوں کر اعمال داغل ایان بیں اور اگراعمال نہوں توابیان خطرومیں آمانا ہے۔

غرض حفیقت تمام الم سنت محے نز دیک ایک ہے اورتعبیات کا پراختلات اضلات اعصار کا تیج ہے ، ورحقیقت ایان ووطرح کا ہے ایک کامل اور دوسسے 'اتص ، ایان کا مل کے نتیج میں حنیت میں وخول او لی متوقع ہے اس کے لیے تعدیق ، اعمال اورا قرارسب ہی کی خرورت ہے اورا کیک وہ ایمان ہے جوخلود نی النارسے نبی ہے اس کے بیے عرف تصدیق مجی کا نی ہے ، تعدیق کتنی مجی وصندل ہو، مکین ایک وقت ایسا آئے گا کموہ تعدین کرنے و الے کو حنیت میں بے مبائے گئی کم بڑکہ ایمان حنیت کی چیڑ ہے اس کیے مومن جب جہتم میں جائیگا تو اس کا ایمان نکا مکرام محدیا عبائیکا جیسا کہ قبدی کالبائس آناد کر رکھ لیستے ہیں اور بھر مربائی کے وقت اسے والیس کرویا جانا ہے کو یا وہ ایمان حوجنت میں لیمانے کا عباقہ ہے یا ج کسی بھی وقت حنیت میں لیما سکتا ہے اور حلود نی النار سے منبی ہے عرف تصدبتی ہے عبارت ہے ، رشا دہے ۔

التُدكاكوئى بنده اليانبير بيصص ف "لاالدالاالله" كى شا دن وى اور يجيار كالمديراس كانتقال مي بوكيا ما من عبد قاللااله الاالله تُشُكَّ مات عسلى ﴿ دُلائِعُ الادخل الحنة

زمشكوة كتاب الايمان وقال منفق مليه ) للمسكوة كتربيكم وه حنيت مِن وانعل مُوكًا به

حعزت ابوذورض التزعنرنے سوال کیا وان رنی وان سسرت بین نواه وه زنا اورج دی کا مجی ارتکاب کوینے اورجب حفرت ابوذردخیٰ لٹ

منهنے بار بارسوا ل کمیا تو تسیری بار میں انخضور ملی انٹرملیہ وسلم نے ا رشا د فرمایا

وإن زنی وات سرق میل دغیندا نعشد ۱ بی ڈو

معوم ہوا کہ نجات عن الخلود کے بیے حرف تصدیق مجی کا فی ہے ہاں اگر اول دنول کی فلسب سے تواس کے بیے اعمال کی بھی مزورت ہوگی كيزكرنجات عن الودك ليے نوتعديق كا وحند لا سانتش مجى كا نى جے جب تيامت ميں شخعنوم لما الرمليرولم كوسفارش كى اجازت دى جا تىگى توارشاد ہوگا کرمس کے ملب میں پُوکے مرا برا بیان ہواسے کال لورجس کے دل میں گمپو*ں کے ب*ابرا بیان ہواسے نکال لوتا ابنکہ میں کے دل میں ذرہ مرابر ا پیان م و اسے نکال و، چنا بخ ان تمام وگوں کوحبّست سے نکا لئے کے بعداطان مومائیکا کواب ان دگوں میں کوئی میں ایسا نہیں ہے جو معبّست میں آ نیکامستی ہو اس کے بعد حق جل مجدہ فرہ تیں گئے کہ اب ہمارا نمبرہے اور خدا دند قددس ان لوگوں کو نکال میں سکی جن سے پاس تعدلی تو متی

گرمل کی دوشنی با مکل مزیخی یہ لوگ اپنے پاس تصدیق کا آنا دھندلانقش رکھتے تھے کرھبکو پنچیر ملالسلام کی ٹکا ہ بھی نردیکھ سکی ۱۱ سے معلوم ہوا اً کما ہیان کا ایک وہ بھی ورم ہے جو حرف منجی عن النارسے ۔

بس میں وہ مرتب سے مستعن امام اظم علار مترز واتے ہیں کدریکی ، زیادتی قبول نہیں کرنا اس مید کر اگر اس سے ذراینیے اتر و لو کفر آجاتا ہے اور زیادتی قبول مزکرنر کامفوم بیہ ہے کہ صحت ا بیان کے لیے یہ دعویٰ بھی نسیں کیا جاسکتا کہ وہ اس سے اوپر کے درجات بریموتوٹ ہے اور ان اوپرکے ورمات کے بغر دنول حیّنت نامکن سبے ۔

کویا اب امزار میں کملدا ورمقوم ا درحرفی وشرعی کی تعتبی سیے اوراس سے بعدا مام دازی علیا دجر کا یہا عزائض میں درست منیں کہ ایس ن كوجند چيزول كامجوء قرار دسيتے موتو بھرغيرعا مل كوكا فرقرار دينا ہوكا ،كيز كم جزكے نفذان سے كل كافقدان لازم آجا آ سے مياں اجزار كومتومادر عمله يرتشيم كرويا كياسيے اوراس طسرت بدا عراض انط مبانا سنے كيونك ا بزا رمتوم كا فقدان تووا قى فقدان كومستلزم سے ديكن اجزار كالممدك فقدان سرمجد مني بوتار

ووسرا بجاب بیمی موسکتا ہے کہ سم یہ قانون باسکلیسسیم ہی نہیں کرتے کو جز کے انعدام سے کل معددم ہو میا تا ہے ، را نڈسے زا مذیر کہا جاسکتاسیے کرامس کی تمامییت میں نقصان اُما تاہیے یا صورت کی نغیراتوا تا ہے ، شلاً اگرانسان کے بعض اعفنارکاٹ دیبتے جائیں یا ڈوٹ کی شاخیں ترامش دی جائیں تو انسان یا ورزوست باکل معدوم نہیں ہوجائے بلکہ حرف نقصان آ مبانا ہے اس اعتراض کے رفع کے بیے سب وكون في توم كى ب من كا ما مل يدب كرسم في ان اجزا مكومغوم نهي بلا يا ب -

خلاصہ بحث یہ ہے کرنمام اہل سنت کے نزد کیہ ہمیان مرف تصدانی کا نام ہے اور باقی سب کیمی تعبیر کا فرق ہے اعال کا معاطری سپے کہ اہل سنت کے ایک فراتی نے مفاہل ا دراسینے معرکی رمایت سے ان کو خارج ا بہان بنایا ادرجب مالات بدل سکتے ، باطل فرقوں کے محاذ مختلف ہو گئے ہوتو اہل سندت کو ان کے مقابلہ کے بیے تعبر بدینی پڑی ۔

بِهِ تَوْلِ النَّبِي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنِي السَّلَامُ عَلَيْ خَلْسِ وَهُو قَوْلُ وَفِعُلُ وَ يَوْلُهُ اللهُ تَوْلَ اللهُ تَعَالَى لِيَوْدُا وَوْلَا اللهُ عَمَا اللهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ مَعَ اللهُ عَمَا اللهُ مَعَ اللهُ عَمَا اللهُ مَعَ اللهُ عَمَا اللهُ مَعَ اللهُ عَمَا اللهُ ا

ترجمه: باب رسول اكرم مل الله عليه ولم كادشا دب كراسلام كى بنياد يا يخ چيزول برب اوروه ول نعل دونول بر شتل ب ادر وه زيادتى دكى كو تبول كرم ب خدا وند تدوس كا ارشاد ب -

تاکران کے بیلے ابیان کے ساتھ ان کا ابیان اور زمارہ ہو

اور مم سنے ان کی مرابیت میں ادر ترتی کردی تھی۔ اور اللہ تعالی مرابیت والوں کو مرابیت بڑھا تا ہے۔

اورجولوگ برایت که راه پریس الشد تعالی ان کو اور زیاده برامیت

وتياسي اوران كوان كے تقوے كى تونيق وياہے -

ادرايان والولكاايان برصمات -

اس سورت نے تم میں سے س کے ایمان میں ترتی وی سوج لوگ ایماندار بین اسس سورت نے ان کے ایمان میں ترقی دی ہے۔

سوتم کوان سے اندلیٹ کونا میا ہیئے تو اسس نے ان کے ایمان کو اورزیادہ کو ویا ۔ لِيَزُوَادُوْا إِلَيْمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمُ لَيْكِ وَذِدُنْهُمُ هُدِي وَلِيْنِهِ مَدْدُدُ لِمُعْدُهُ هُدِي وَلِينِهِ

ويرويون الهُتَدَوْا زَادَهُ مُدَهُدُهُ مُنَى دَاتَا هُمُدُ وَاللَّذِهِ يَنَ الْهُتَدَوْا زَادَهُ مُدَهُدُهُ مُنَى دَاتَا هُمُدُ وَ يُو اللَّهِ وَ اللَّهِ مِنْ الْهُتَدَامُ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

در وَيَزَوَا دَا لَّذِيْنَ ا مَنُوْا إِنْهَانًا ﴿ وَكَلِيهُ ۗ ور اَلْكِکُدُ زَا دَتْهُ طِنْ هَ إِيْمَانًا فَا مَّا الَّذِيْنِ

الميم رادك هذا ها أيمانًا آمنوا مَزَادَتُهُ هُ إِيَّانًا

ؙٵڹٛۺۏٛۿؙڂۏؘڒؘٳۮڰڂٳڮٛۿٵ؆ٞ <u>ڝ</u>ڽۣٯ

្តីចារបល់ពេលបានប្រជាជាក្នុង និង ប្រជាជាក្នុង និង ប្រជាជាក្នុង និង បានបង្គារបានបង្គិត បានបង្គិត បានបង្គិត បានបង

ا در اسینے با می تعلقات کی امسیلاح کردا ورالٹر اوراس کے رسول کی اطاعت کرد اگرتم ایسان ایک دوسسری آبت مرف شرط کے ساتھ الا مظ ہریہ وَا صَٰلِحُدُوا ذَاتَ بَعْنَكُمْ وَاطِيْحُوا اللَّهُ ﴾ كَرُمُسُولَكُ الْنُكُنَتُنَعُ مُوْمِنِيثُنَ

اس شرِ لمبینٹ کے ایدازیں ذکر کرنے سے معلوم ہورہا سے کہ اعمال ایا ن سے خارج ہیں کیونکر شرط اصل شے سے خارج ہوا کرتی ہے۔ اب اگر عطف ومعطوف کے سلسلہ میں یہ تا ویل کر بھی کیس کر زیادتی امتمام کی غرمن سے ایسا ہوا تواس شرط اور تبد کے ساتھ تعبسر كے بارے ميں تو كوئى "اوبل سى منبى ملتى ـ

(٣) اگراعمال صالح كوجز وايان ترارد با مايت تون كام سب كرمهامي ايان كي ضد قرار دينة جائيس كے اورسلم سب كركوئ شنے ابنی ضدکے سابھ مجع نہیں ہوسکتی ان دوباتوں کےتسلیم کرلینے کے بعدکسی معی معصیبست کا احتماع ایپان کے سابھ غلط ہوگا، مالانکہ یا کریمیدین ایان کے ساتھ معاصی کا احتماع یا با استے ، ارشادہے

١٤١١ مذين أمنوا اولسع بليسو البيمانهم بالبيمانهم

اكريدرست بعركم اليان معسيت كے سائق مجع نيس بوسكما توآيت اسد يلبسوا ايسا نهدرنظار بيكس فرح درست كها جات لا مرمے كر آيت كى روشنى ميں يواجتماع ورست سنے ايك اور ملك ورشا وسنے

وان طا شفتا ن من المهومنين إ تستسلو ١ ١ ١ ادر الرمسلمانون بين دو كروه الين بين دوالله ي توانك

ورمبان مسلح کرا دو

فاصلعوابينهما سيرس

(۱) مخفرت الوہرریده رمنی النّدعذی روامیت میں آ تاہے کہ ایک مرتبرکوئی صحابی ایک سیاہ فام جاریر کو لکیر آنمفور ملی النّدعلیو کم کی خدمت یں حاضر ہوستے اور عرض کمیا کم مجھ پرایک رقبہ مومنہ واحب ہے اگرائپ اس جاریہ کوئوں مجھتے موں تو آزا دفر ما دیں ، آنمفور ملی لنّہ ملیر کم من مادیر سے دریافت فرمایا کی تو ملیر کی شاوت دیتی ہے ، جاریر نے کھا بی بال ! اکپ نے دریافت فرمایا کی تو میں میں ہوں ، مباریر نے اثبات میں جااب دیا ، آپ نے فرمایا کیا تو حشر وفیشر مرایمیان رکھتی ہے اس

نے اس ، رشاد کا بواب بھی اثبات میں دیا ، ان سوالات کے بعد آنحضور صلی اللہ ملیرسلم فے معما بی سے ارشاد فرایا کر اسے آزاد کر دور پر

اس حدیث میں حادیہ کے مومند اور غیر مومند ہونے کے سلسلہ میں جن چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ سب اغتقاد بات سے متسنق میں ، اگر ایمان کے بیے اعمال بھی ضروری ہوتے تو ضرور اس جارہ سے ان کے بارے میں سوال فرویا جاتا ، معلوم ہوا کہ اعمال کا ثمالا جزتبیت کی نہیں ہے ۔

(٠) قرآن کریم یں ایان کے تلبی امد میں سے مونے پر تصریح فرا ل کئی سے لین یہ بلایکیا ہے کو تلب ممل ایان سے ارشاد ہے ان دوگوں کے موں میں اللہ تعالی نے ایان تبت کردیا کیا ب اوران کواپنے نیف سے تقومیت دی ہے۔

اولٹک کتب تی تلودھ۔ والایسان و ايدمعدبووح منه شي

ا کی اور آیت می ارشاد ہے

ایمی کما ایان تمهارے دلول میں داخل نہیں بواسے -

ولشَّا يدخل الايمان في تلومكم

معلوم مواكم محل اميان قلب سبع ، اكيف اور آميت ميں بات با مكل واضح كردى كئى .

ثانسوا آمنا با نسوا ہستھم ولسعہ تنومن اینے مذسے کتے ہیں کومم ایمان لاتے اوران کے دل تقین

اً اس آیت میں مبی معاف طریقے برایان کا تعلق ول سے تبلایا گیاہے، دوسسے یہ کو اس آیت میں ایان سے کفر کا تقابل ڈالا کیا ہے ادرسہ ع با نتے میں کد کفر انکار تلاب کا نام ہے اس میے اس کے مقابل کا ممل بھی قلب ہی ہونا بیا ہینے ادر جب ممل ایان تلب ہے تو فا مرہے کم امیان کی محقیقت صرف نصدیق می بوشکتی سبے، احال می کسی صورت واخل نیس بوشکتے۔

بیاں یہ اشکال دارد کیا گیا ہے کرمرف اس بات کے انبات سے کرمل ایمیان تلب سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کر تصدلتی ہی حقیقت ایان بوسکن سے اس لیے کہ قلب تو محل معرفت بھی ہے اوراس دمیل کی روسے ایمان معرفت کا نام مجی دکھا ما سکتا ہے جیسا كريرمسك جهم بن معفوان كاسب ر

ليكن بداعتراض وودجول سے نا قابل تسليم مع ايك تويد كه ابل عرب ايمان كوتصديق بى كے معنى ميں استعمال كرتے ميں اس يے کم قرآن کریم یں جہاں بھی بر نفظ ۱ مندا خطاب کیا گیا ہے اس سے مراد تصدیق ہی ہوسکتی ہے ، اسی دیوسے اس نفظ کوکسی دومرے میں استعمال كرسف كحسيب وليل يا قرينه كابونا مزورى سبع اوربغيرقريذ ووليل استكسى ددمسدسيمىنى مي استعمال كرنا لغدت عرب مي تعريث ہے ج برصورت فلطب اور اس طرح كتب نعنت سيع بمى اعتباد أكظ مبا تاسبے اور مربر لفظ كو خا امعنى بير استعمال كرنے كى را چكلتى ب دومری وج به سیسے که ایل کمناب، فرون الو لمانسب، ابولسب دغیریم مجی انبیا رکرام علیهما نشلام کی صدافتت کاعرفان اوران کی نبیت کی معرنست سکھتے ستے ان لوگوں کوسعرفت ا مرحامل تنی ابو طالب نے نواشعار میں آپ کی صدائت وا مانت کا اعترات می کیا ہے۔

وصدانت نيه وكنت شعراسنا من تحيراديان البرية دسا لوحيد تنى سمحابذاك ميسنا

د دعوتنی و زعست انکے صدادق وعرنت دينك لامحاله انه لولاالمه لامة ادحن ارمسية

ر بررسول ارم علی المدهلید و کم منظی الموت میں ابوطا مب سطے قروایا: چیا جان اکوئی الیسی بات زبان سے اوا کردیجئے جسے میں اللہ

ياعمدتل كلمة احاج المصبها عند

کے سامنے بطور تحبت بیش کرسکوں ،

ا*ں دتت مربانے بیٹھے ہوئے کفارنے فرآ پیش بندی ک* اور کھا اتعرغیب عن حلق عیں المطلب کھ

كي آپ عبدالطلب كى لمت سے اعراض كرد بي

اس پرابول سے کہ

یں نے مارکونار (اگ ) برتربیع دی

اختوت النادعلى العاد

الرجل مفرست عروض الشدعنه کا امول ہے ، اتفاق سے ایک دن طاقات ہوگئی ، صفرت عمر دمنی الشدعنہ نے پوچپا ، ماموں! اس مری نبوت انسان کے بارسے میں کمیا نحیال ہے ، یہ شاع رہے ، سا حرسے ، کا من ہے ' خو کسیا ہے ؟ البحبل نے ہر بات کی تردید کی اور کہا زجاد کر ہے نہاس فن سے واقعت ہے ، نہ اسس کا کلام میں شاع اندہے ، شاعری اور کہا نئ سے توخود میں واقعت ہوں ، صفرت عروضی الشدعنہ نے فروایا ، ماموں بھر قبول کرنے میں کمیا تر دوہے ، البحبل جواب ویتا ہے کہ ساری نو بیاں بنو باسشعم ہی میں کمیوں سمٹ کر ملی جاتیں ، خرض کمفار حبب آئیس میں گفت کو کرتے تو آئیے کے ساحہ یا شاعر ہونے کی ترد بدکرتے اور کھتے کو پرکلام ساوی ہے ۔

ا کیٹ بارنج کے ایام میں الوحل نے لوگوں کو جج کمیا اور کو چھا کو چ کے لیے بام سے لوگ کمہ ہمیں گئے تو اُتب کے بارسے میں مزور لوچیل کے تم کیا جواب و دکتے ؛ کفار کمہ میں سے کسی نے کہا شاع کہیں گئے کسی نے کہا سا مرکبیں گئے ،کسی نے کامن کہا او کیس نے دوہا : ( الوجوائے کہا کہ یہ باتیں چلنے والی نیس میں ،لیکن بھر غور و فکر کے بعد حب کچھے استجدمیں اگیا تو پسی طے بوا کر کافر کہن

اس معرفت اورنجی مہانس ہیںاعتراف کے باعث ان لوگوں کے کفر کوکٹرمعا ندہ کہا گیاہے کفر لنُوی اعتبارسے توا یمان کا مقابل نہیں بکہ اُشکرکا مقابل ہے ، لیکن شرعی معنی کے اعتبا رسے کفرکی میاتسیں کی گئی ہیں ، کفراٹھا ر ، کفر جود یہ سینے کہ اسے معرفت بی حاصل ہو، نیکن ہے کہ انسان دل اور زمان وونوں سے انکا دکوے اوروا قعۃ "وومرے کو برحق رہسجتنا ہو ، کفر جود یہ سینے کہ اسے معرفت بی حاصل ہو، نیکن وزبان سے اس کا قرار نرکزے ، جیسے البیس کاکفر ہے ، تنسیرا ورجہ کفرمعا ندہ ہے وس کا مطلب برسیے کرمعرفت تلب بھی ماصل ہے ، اقرار

بھی ہے ، دیکن مشرلیت میں وائل ہونے سے انکا رہے اس زمرہ میں وہ تمام کوگ وافعل ہیں جن کے بارے میں

ده دک دسول الٹ کو الیا بیجانتے ہیں بسیبا اپنے بیٹوں

يعوفون كسها يعوفون أبناء هستد

کوبهمانتے میں . پررز

نلما جاءهد ماعونوا كفروا به

مچرست وه چیزاً بینی حب کو ده بیمانسته بین تواس کا انکاد کرمیتے۔

کا نزدل ہواہے اوراً خری درج کفر نفاق ہے کر زبان سے اقرار کرسے اور دل میں کفر ہی کفر ہو۔

الحاصل بیشکرده آبات و امادیث کی روشنی میں بر بات با لکل واضح بے کر آعمال کا جزنہیں ابزیادہ سے زیادہ یہ کہ اما سکتا ہے کر آعمال کا جزنہیں کہ اعمال کا جزنہیں میکن مجگر کھکہ امادیث میں اعمال پر المیان کا اطلاق کیا گیا ہے جس سے اعمال کا جزئریت معلوم ہور ہی ہے ، کین اتنی بات ہے کر اعمال پر اطلاق ایمان کے بین معنی معین نہیں میں کہ اعمال جزئرا کیان میں بکراس کے اور میں اور میں

معنی برسکتے ہیں اور صوصاً بحکر آیات قرآبنہ اٹھاں کے ایمان سے خارج ہونے کا پتر دہتی ہیں، اسس لیے احادیث میں ناویل ناگزیر ہے اور است دیل ہی نہیں ملکہ احادیث میں ناویل ناگزیر ہے اور است دیل ہی نہیں ملکہ احادیث کر کہا ہے ملکہ قرآن کریم کی جن باقل میں توضیح کی خردرت ہوتی ہے احادیث شرافیہ میں انہیں بیان کر دیا جا تا ہے شالاً زیر محبث مسئلہ میں جب آبات کر ممیسے میں علوم ہوا کہ احمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں تو امکان متحا کم اسمی با طن حضرات اس سے اپنی ہے مسئلہ ہوئے کہ دیا گیا اور انہیں ایمان کی اہمیت، کو داضح کر دیا گیا اور انہیں ایمان جل دیا گیا ، اس کا مرکز میرمفوم نہیں کہ وہ جزر رائیان ہیں۔

کلہ الحلاق میں توسع ہے ، ا ہیان سے اعمال کا مبہت قریب کا تعلق ہے ، ایان میں انشراح انسیاط قرت اور قرب وغیرہ سب اعمال سے شعلق ہے ، ا درشعلق شٹے برششے کا اطلاق کردیاجا آسیعے -

ت رسول اکرم منی اندعلید سید مین نشرنفین فرما بین برصنها م بن تعلیه اونت پرسوار موکر است و ما دیث بین آنا ہے برصام نے سی میں اوق بٹھا دیا ، حدیث سے الفاظ ملا منظر مول ۔

بس اننول نے مسجد میں اونرے کو بچھا دیا تھے۔۔ رہاندہ

فاناخه فى المسرور شم عقله

ر الوداة وحبداول صبه الله عند الله دايا

اس کا پیمطلب نہیں کھنمام اونرٹ لیکرسحدیں آگئے ، بکرمسجدسے باہر حیار دلیاری بیں بومسحد ہی سے شعل نخی اونرٹ بٹھا ویا جیسا کی دوسری روابیت میں آ سیعے ۔

بس انوں نے اپنے اونٹ کو سجد کے در وازہ پرسما دیا ، پیرمسجد میں داخل ہوتے ۔

فاناخ بعبره عند باب المسجد شمد عقله شمد دخل المسحيد

ر ابوداور طبداول صنع )

ان الفاظ سے بات بالكل واضح جو جاتى ہے كبكن ہو بكر دائيت كے پيلے الفاظ ميں سجد مركا لفظ آيا تھا ، اس سيلے الم مالک رحمال شدنے اس سے استدلال كركے فرا يا كم اونسط كى ميككئى اور لول پاك ہے ميرسب الملاق ميں توسع ہے تو اعمال ميرائيان كا اطلاق كرنے سے منزسّبت كاتعين نہيں ہوجاتا ، ملك اعال پرائيان كا اطلاق از تبيل اطلاق المبدر على الاثرہ ہے اور بيال ائيان مبدآ ہے اور عمل اثر مبدآ كى حيثيت

اس تعفیل سے معوم موا کو ام عظسم علیا رجمہ کا قرآن کریم کو اصل قرار وسے کر احاد میٹ شریفہ کو اس پیشنلیق کرنا اس سے زیادہ مہتر ہے کے مرف احادیث میں اعال برا اہل ن کا اطلاق د کھیکران کی جزشیت کا قرل کیا جائے۔

امام بخاری طیار میں تربا و تی محل ببال بے کہ ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے ، اعتقا دعبی ، قول سانی اورا فعال جوارے کیونکہ جملہ دھو و ایمان میں قربان میں جیزوں سے مرکب ہے ، اعتقا دعبی ، قول سانی اورا فعال جوارے کیونکہ جملہ دھو قسول و نعل ، دونوں پر عام مردیا جاسے گرع ف عام میں تول کا تقل صوف تول سانی ہی پر جو لا عام آ ہے ، لین اس کو بایں عنی قول تعبی پر جی عام کی جا سکتا ہے کہ دل میں نعدیق کا پیدا ہوجا ، ایسان نعبی ہوگئا در نمائر تول کو نون سے مراد فعل جوارح ہو ہی جا برگا در نمائر تول کو نبیں ہے بلکہ بدا کرنا ایمان ہے اور جب قول میں تعبیم کردی جائے گی جو فعل تعبی اور فعل جوارح پر عام ہوجائے گا در نمائر تول کا سانی پر محدد دکر دیا جائے تول میں تعبیم کردی جائے گی جو فعل تعبی اور نعل ہے مراد فعل جوارح پر عام ہوجائے گا۔

تفااس بیے امام بنا ری علیا دھر ہی توج مبذول فرائی اورجب یہ بات ثابت ہوگئ کوا بیان میں میں چزیں واضل میں تو اس کے نتیج میں ایسان میں کی زیادتی مکن ہوگئ میکی اور مبٹی بہ ظاہر امام بخاری علیا لرح کی گائم کردہ ترتیب کے مطابق الیامعوم ہوتا ہے کہ اجزا رکے اعتبار سے ہے مین چرنکہ ایمان ایک ذی اجزا رچزہے اور تمین چیزوں سے مرکب ہے اسس بیے خردرکی دنیا دتی کی قابلیت ہوئی جاسے اور امام بخاری علیا الرح کے دعوے کے مطابق سلف کا بھی خدم ہب ہی سینے کو نکہ امام بخاری علیال حمد نے تمام اس تذہ سے" چیز سید و مینفص گائی کیا ہے اور آئی اس سلسلہ میں کچھ اختلاف نظر آ تا ہے قودہ امام الومین خرجۃ اللہ علیہ کا سب اکو نکہ مرم ف امام ہوئی دولا المام المومین کے قائل ہیں، کو یا امام بسا طملت ایمان کے قائل ہیں، کو یا امام بسا طملت ایمان کے قائل ہیں، کو یا امام بسا طملت ایمان کے قائل ہیں، کو یا امام بسا طملت ایمان کے قائل ہیں، کو یا امام بسا طملت ایمان کے قائل ہیں، کو یا امام بسا طملت ایمان کے قائل ہیں، کو یا امام بسا طملت ایمان کے قائل ہیں، کو یا امام بسا طملت ایمان کے قائل ہیں معلوم ہوتی ہے۔

نین ان قائمین تردید نے انسی پرغورنیں کمیا کم ام منطسع علی الرحمۃ کھا الا پذید، ولا پنقص، "مجبورک" پیؤیں وینقص ا سے متعارمی میں ہے یا تمیں ، اگر بی حضرات اس حقیقت کو سمجھ لیقت تواہم علیا رحمۃ کو بدٹ بنانے کی نوبت نداتی ، میکن کمیا کی جانے کہ ہوتا ہی ایسا آیا ہے ۔

اس بیے اصل تو بر ہے کہ اول تو امام اعظم ملیا رحمۃ سے لا بیزید ولا بنقص "کا نبوت ہی وشوار ہے کیونکر جن تصانیف پرا تما آ کرکے اس قول کی نسبت امام ملیا رحمہ کی طرف کی گئی ہے تعیّق کی روشنی میں امام ملیا رحمہ کی جانب فلط ہے ، شلا فقا کر امام اعظم ملیا رحمۃ کی طرف نسوب ہے ، میکن ہے کہ یہ امام کے تعمید الوصلیح البنی کی تصنیف ہے جو نقا رکی نظریں بلند مرتمبت سی ، میکن محدثین کی نگاہ میں کر در میں اسی طرح العالم دوا کم تنعیل میں اور در دسطین امام اعظم ملیا رحمۃ کی طرف نسوب میں ، میکن صحیح یہ ہے کہ امام دھم المذریک ان کی نسبیت کی صحیت میں کلام ہے۔

اور صفرت علام کمشیری عبد لرحمی تحیق کے مطابق امام اغلسم عبد لرحمت کا خدمب کا دخ ہی پر نہیں ہے کومی کو امام بخاری رحمات سے در احمدی علان کا تول طبقات الحنفیہ میں موجود ہے کہ وہ ایمان میں کی بیشی کے سنجو رہے ہیں، نیز ابراہیم بن یوسف ہمیند امام ابریوسف اور احمدی علان کا تول طبقات الحنفیہ میں موجود ہے کہ وہ ایمان میں کم بیشی کے تال تنے ، باں اتنا صفود رہے کہ حافظ ابوع و بن عبد البرا کی سفید سے اس سبت کو تسلیم کرنا بھی ناکز برہے، کین اس سلسلہ میں امام طودی رحمہ الله کا کہ تاب عقب کہ وہ ایم کا دی اس سلسلہ میں امام طودی موجود ہمار کمان ہمی ناکز برہے، کین اس سلسلہ میں امام طودی رحمہ الله کا کہ تاب ہے اس نسبت کو تسلیم کرنا بھی ناکز برہے، کین اس سلسلہ میں امام طودی موجود ہمار کمان ہمی میں اس بے اس نسبت کو تسلیم کرنا بھی ناکز برہ ہمی کہ دوہ اس کمان ہمی موجود ہمار کمان ہمی میں اس بے اس نسبت کو تسلیم کرنا بھی ناکز برہ ہیں ایمان میں کہ دوہ اس کمان ہمی موجود ہمی کہ دوہ اس کمان ہمی دو نوب میں اس بے کہ دوہ اس کمان ہمی دو نوب میں اس بے اس کا انکار کرتے ہیں ، میکن انسان بر ہمی کہ تو تو تسلیم کے لیستے ہیں کہ امام رحمات ہمی دیادت کے عدم زیادت و نقصان کا انکار کرتے ہیں ، میکن انسان بر ہمی کا ایمان کو ایمان کا ایمان کو ایمان کا ایمان کا ایمان کو ایمان کا ایمان کا ایمان کو ایمان کو ایمان کا ایمان کو ایمان کو ایمان کا ایمان کو ایمان کو ایمان کو ایمان کو دیادت کے دو کو کہ اعمال میں کہ بیشی کا امکان ہوگئے۔

میکن حمبوراس بارسے میں تعنی جیں کھ وہ شخنس حس کے پاس کوئی عمل نر ہو مرف تصدیق وا قرار ہر تو ایساشخص ناسق ہے کا نر نہیں اور اس پراتفاق ہے کہ پینخص صرور کمبی حبنت ہیں جا تر گا، نماری متر لیٹ ہی کی روایت ہیں ہے کہ ایک شخص کے نامۂ اعمال کا جب وزن ہونے کا گاتو خمتا کے نظر تک سیاہ تھا، ایک مجی عمل خیر نرتخا اور بیشخص اپنی حکم مغفرت سے بالکل مایوس ہے اس سے پوجھا جاتا ہے کہ تونے ذکہ گی ہ

مرجير كه جاسكتا ب توتام محدّين معالبه مواكك اور خود المم بناري رحم الدكومعترله اور خواري كي صف ميس مع أنا مو كاكونكه اتحداد نغفى كاوه رمشته بيال بعبي پايا جانا ہے اور اگراكب ير كھتے ہيں كه ميزنين اور معتىزلد كے درمبان توسين بڑا فرق ہے تو ہميں موض كرنے ديجية كم

فرق ا مام ا در مرجبیر کے درمیان معی سبے ۔

سرندي طدشاني ص

ا دراس فسرق بالملرسے تعنلی اتحاد اور اہل می کے درمیان اس اختا ف تعبیری مقیقت معلوم کونے کے لیے ہراہ م کے دور پر تاریخ نظر ڈال بینی چاہیے کیزکمہ ہراہ م نے اپنے عصری رعایت سے دہی بات کہی ہے جداس دورکی گرام ہیں کا علاج بن سکے ادرمین تلوہ کا اصول ہے کومقابل سے کمسی مجی جزو میں اتحاد واقفاق نرکیا جاتے اسی دج سے اکابرکے اقوال ہیں احدالات ملاہے کو حقیقت سب

کے زدیک ایک ہے۔

مکبن ہم نے منیفت کونظر انداز کر ویا اور زوا تدمیں الجھ کئے جیسا کہ حبر ہے وقد رہر ہیں، قدر ہر کتے ہیں کم تقدیر کی نہیں ہے بکہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہیں ہے ، دوسرا فرنتی کہتا ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہیں ہے ، دوسرا فرنتی کہتا ہے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہیں ، میکن صحاب مہم الشدھ نم کا عمل پنیر علیا پسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہر ہے کہ جروقد در افران و مدیث کی روشنی میں ہر ہے کہ جروقد رونوں کو الشدھ نم کا عمل ہیں اور ہندہ کا سب ہے اور کسب کے بیے اختیار مغروری ہے ، کہو اختیار دیمر میں طرف ہے کہ کہر کر بندہ کس جیز کا خالق نہیں ہے اسے بامکل ہی مخیار نہیں قرار دیا ، نعاؤ میں جبور ہے ۔
تدوس نے انسان کو اختیار عمل افرا یا ہے انسان اس اختیار کے استعمال ہیں جبور ہے ۔

الانسان مجبورنى انحتياره ومختارنى افعاله

ندا وند تدوس نے ہما رہے اندر ادا دہ رکھدیا ہے ،ہم مجبور ہیں کو مب کوئی کا م کریں تواس کے بارسے ہیں سومیں،اسباب کی فراہمی مرسر سرار

کے لیے لگ و دوکریں گویا ہم ممتار بھی ہیں اورمضطر بھی۔

ولكنَّها نحوالقه يربيول

وافعالنا مَنَّا عَسُ لِيَّ الْعَقْبَارِنَا

اب ایک مانب قدریر میں اور و دمری مانب حبرید اور اہل سنست میں میں ملکن اہل سنت میں کوئی ان جبریہ سے قریب ہے اور کوئی قدریہ سے منسب سے اہل سنت کوان فرق باطلا کے ساتھ شار کمیا مباسکتا ہے ۔

ان ين كوئى مرجيد ستقريب مع ادركوئ معترار سع معفرت شيخ المندرهمالله اليوي شال فروايا كرتے تنے .

اس تفعیل سے علیم ہوا کہ امام بناری رحدات کے ترجہ کا کرخ امام اعظم رحمہ اللّہ کی جانب نیس ہے بکداب امام براہ داست مرجیہ سے
مناطب میں اور پوری کتاب میں دو می فرقوں سے معاملہ سے ایک معتزلہ اور دوسرے مرجیہ اس تاسیف میں مرجیہ سے امام کا معاملہ مہت
زیادہ ہے کیونکہ مرجیہیں ہے و بنی ہے اور نوارج میں ہے و بنی نہیں ہے بکہ دیں سے معاملہ میں فشدد ہے لیکن برتشد دھماقت کے درج بک ہے
اس بیے سیط امام بخاری علیار جمہ مرجیہ کی کا ناکھی کرنا چاہتے ہیں، امبتہ کہیں امام بخاری رحمالت الی حق سے مجی خلان کمیں سے مجلے والا سمجھ یہ بیاں امام رحمہ اللّہ کیا جاہتے ہیں ۔
بناکر نہیں کتے بلکہ خمن میں کھے جاتے ہیں سمجھنے والا سمجھ بیت ہے کہ بیاں امام رحمہ اللّہ کیا جاہتے ہیں ۔

لین اگر کوئی شخص ان تمام تعقیدات سے قطع نظر کرکے ہیں کہنا ہے کہ امام نے بیاں امام عظم ہی کا رخ کباہے توسب سے بیلا سوال جوال م بخاری رحمالت سے کیا جا کہ معالمہ ایمانیا ت کا ہے اور آپ اس سلسلہ میں امام انظلسٹم سے الجورہے ہیں اور آپ نے جو ترجہ نائم فرایا ہیں دہ بنی الا سلاح علی خصص ہے تو اسلام کی ومیشی کاہے اور دلاکل بیان کرنے سشعروع کئے تو اسلام کی فریاد تی کا اثنات کیا مکسی تقویم کی میشی میان کی مجتبی بیان کی کمین محبت کا ذکر کیا، ہم می اسلام کے اندر اعمال کو واخل مانتے ہیں، تقویم اور محبت کی کمی بیشی سے ہیں جی انگار نہیں ، لیکن ایمان کی کمینی عب کا آپ نے دعویٰ کیا تھا اب تک بے دلیل ہے اور محاج جوت ایمان د

امام بخاری علامرتمۃ نے جن جیزوں سے اہیان کے اندرکی ، زبادتی کے بادے بی استدلال کیا ہے ان می سب سے پہلی آ سٹ طین دا دوا دیسا نا مع دیسا ندھ سے ہے اس سے معلوم ہما کو ایمان میں زبادتی ہوسکتی ہے رہا کی کامعا ملہ توجو چیز زبادتی کو قبول کرسکتی ہے وہ کمی کی بمی قابلیت رکھتی ہے مع دیسا منھ ہے کی روشنی میں ہے ماننا پڑ رنگا کو ایمان بیٹے موجود نخا ادراس میں یہ مبدمیں آنے وال زبادتی خال نہ تھی نیزاس معر ابیعا منھ ہے سے یہ بی ابن ہور ہا ہے کہ ان لوگوں کو ایمان بتمامہ حاصل تھا اس ہے کو اگر ان تمام جیزوں کو حزیرت کے ذرج میں مانا جائے تو اس کا پر مللب ہوگا کو ایمان اس سے قبل کا بل نہ تھا ، اب اس جزد کے اما فرکے بعدائیان کا مل ہمواہے اس سے مسل کا بل نہ تھا ، اب اس جزد کے اما فرکے بعدائیان کا مل ہمواہے اس لیے جز میت کے درج میں سلیم نمیں کیا جا سکتا اس تفعیل سے معلوم ہوا کہ ان دلائل سے امام بخاری را الند کا مدعا صرف مرجے کے مقابل آئا بت ہمول مہان مرج د مقا اور اب اس میں ایک اور چیز کی ذیادتی مہائی۔

ووسري آيت ندخاه صعد هده ي مجي اسي شان كي سعى بدابيت يا مين ايان سے يا وہ ايمان بي واخل سے يا ايان مرابت بي واخل سے ، دونوں لازم ومزوم بي كيونك مرابيت سے مراو وصل الى المطلوب سے ، زيادتى مراببت كے سلسلەم ي دوسري آيت طا خطر بو۔

يذيد الله الله الناين احتده واحدى سايث الله تعالى مرايت والول كومرايت برطانا سم .

مفوم یہ ہے کہ جو لوگ اپنے کسب اوراپنی کوششش سے ہرا بیت ماصل کرتے ہیں خلاوند قدوس کی عادت ہے کر ایسے لوگوں کو انعام کے طور پر اور ہدا میت کی توفیق ار زاں فرما ماہے حس طرح کفر کے اعمال مزید کفر کے سے واعیہ پدیا کرتے ہیں اسی طرح ایمان کے اعمال ایمان میں زیادتی کا سبب بن چاتے ہیں ارشا وسیے -

وبيزداد الذبين آمندا ايمانا واليك واليان دالول كاايان اور بره مات

اس طرح کی اکبایت سے زیادتی کامسسند توصا ف موگھیا امکین دکھیٹا بہ ہے کہ یہ زیادتی کن منی کے اعتبارے ہے لینی یہزیادتی کیفٹ کے اعتبار سے ہے یا کم کے دیا بہ زیادتی اجمال دفعضیل کے اعتبار سے ہے ۔

اگر یہ آئات کھیل سند دعیت سے قبل کی ہیں تو اس کے بے تکلف معنی یہ ہیں کہ مزوری ا کام کیا برگ ازل نہیں فرائے گئے تھے بلکہ حسب صورت وصلحت ان کا نزول ہوتا رہا ہوگا ، وہ موس عب کاا بیان اجمال کے درج ہیں صرف اکمنو اسے متعلق بھا جب اسس کے سلسے اقدید والا لسطوہ کا مکم آیا تو اس کا ایان نیا مکر ہوگئا، بھر دوزہ کا حکم آیا تو ایمان کی تفعیل ہیں اور زیادتی ہوگئ ، تعدیق وہی ہے میکن متعلقات کی کنڑت ہے۔ اس کا مامل پر ہے کواکپ نے جس زیادتی کے بیان کا ادادہ کیا ہے وہ مومن مرکی زیادتی ہے، برجاب امام اعظم رحمال ہے مدین میں آپ کے دما کے موافق کی بیٹی جب نابت ہوتی کم الدوم ا عدد سے دین میں آپ کے درائے ہوں تو ارداع ہے اور کی کریں تو کا فرید ہے۔

ر باکیف کامعاملہ توسیسکے نز دکیے سلم سینے کہ عام لوگوں گا ہیان ، صحابہ ، جبر بل ومیکا تبل ا درا نبیار کوام جیسا نہیں ہے اس کا انکار شمہور کرسکتے ہیں اور شام عظم رحمہ انٹدنے کمیا ہے ۔

ایکسعد ذا د تنه محلی کا ایبها نا مینی جب کوئی نئی آیت با سورت نازل موق سبے تو منا فقین بطور طعن کھتے ہیں ایکسعد ذا دته احدة کا دته احدة کا دیما کا بہلا وَ کوتم میں سے پر سلوم ہور ہاہے کو امیان ان است نظریت کا بہلا وَ کوتم میں سے پر سلوم ہور ہاہے کو امیان ان معزات کی نظریت فابل ڈباوت و فقائدان سبے رہے تول اگر جہ منا فقین کا ہے لیکن خلا دند قدوس نے نقل فرایا ہے اور جوا سب میں ارتباد سبے ۔

سوجولوگ ا یا ندار میں اسس سورت نے ان کے ایمان

امااللهين آمنوا فزادته حد ابعاثا

اا دھ میں ترتی دی ہے

جب ان منافقین کے پاسس آیان ہی میں توزیادتی کا سوال ہی پریامنیں ہوتا بلکہ نزدل آیات سے ان کا کفر مبرحت ہے کونکری احکام خلافدی کے ساتھ استہزار دمذاتی کرتے ہیں ان کے میے زا د تدھ۔ حد دجسا علی دجسسہ حدہے ، سکین جن کوکل کے قلوب میں ایمان ہے ان کوگوں کا ایمان اور جذبہ عمل ہرآ بیٹ کے بعد مبرحت اسے رکویا ایمان امام بخا ری رحمالت کے نزدیک اس آبیت کی روشنی میں تابل زیادت ہے اور ہو چنرتا بل زیادت موتی ہے وہ قابل نقصان مجی مونی میا ہے ۔

میکن اس سے ۱ مام بخاری رحمدات کا مقد مرحبہ کے مقابل نابت بوسکتا ہے ور نداس کامغیوم یہ ہے کہ اجمالاً دہ ماجار الول کی تعدد بن کریکے ہیں ، اب جوشتے احکام آتے جاتے ہیں تصدیق ان سے متعلق ہوتی جاتی ہے اس طرح ایمان نوق کررہاہے اورموس م محملة بڑھ رہے ہیں یہ وہ چنر ہے جوا مام اعظم رحمال تدکے نزد کیا ہی مسلم ہے۔

یاں وکھنے کی بات یہ ہے کہ فاخد شدہ صدم سے پیلے جاد آیات مصنف مدلز دحمۃ نے ایک ہی قول کے تحت ذکر کی نعیں اوراس آبت اور دوہری آئیت کومستقل عنوان قولیہ سے لا رہے ہیں اس کی وج بر ہے کہ اس آبت میں کمعنہ کا جاب ہے اور پنقل بطور حکایت ہے ، اس کی شان اور آبایت سے ممتلف ہے اس طرح اگلی آئیت فا خدشو ہدے دومرے کا قول ہے ، نیز تمبیری آبت فراد تھے حدایدما نا خواوند قد وکو ہے کی جانب سے صلما نول کے معالمہ کی محکایت ہے ۔

و ما ذا دھ حد الا ایسما نا و نسلیدمًا عنده و خنت میسلمانوں برمار دں طرف سے بورش می ، بارہ بزار اور اقبل لیجوں میں مزار اور اقبل میں مزار کا میں جو بیس مزار کی تعداد میں برسے سازوساہان کے ساتھ می اور ای کیا تھا، اس دقت مدینے میں سلمان مشکل سے مارمزار ہوں گے اور ان میار مزار میں وہ بی شامل میں مبنوں نے بہانے نکال کرحمل کمزوری دکھلائی نواہ نشا نفاق ہو یا دا قعۃ یہ کروری ہی ہو اس سے مقابلہ برمرف دومزار کی جعیب میں اس کا تقامنا تھا کہ ان کے اندر خون ہو نادیکن ایمان دِسلیم میں امنا فرموا۔

فا خست مسعد برصغری کے مرتعہ پرکفار کی طب رسے آنوانوں نے اطلاع دی کہ اس طرف سے نوٹنے کی تیاری ہورہی ہے بینی ابرسغیاں ہو واپس ہو گیا تھا اس کو است ہی میں اپنی تعلق کا احساس ہو گیا ادراس نے ارادہ کر بیا ہے کہ واپس ملکر بقیرانسلف مسلمان ان کو ٹھکا نے لگا دے ،اس اطلاع ہے کروری پیدا نہیں ہوئی مبکہ فیزا دھ سے ایسمانا ان کے بقین والیان میں اوراضا فہ ہو کیا اورسلمان ان کا ورافعت کے بیے تیار ہو گئے جیسا کو ایمان کا تقاضا تھا کو دشن ایمان پر لحاکم والے تو تمادا فرض ہے مرصال میں شکست دینے کے بیے

اکیشخص بڑی بختگی کے ساتھ ادامونوا ہی پر کاربندہے اوراس کے پاپس انطاق بمی ہے ایسے تخص کا ایمان اس انسان سے توی ہے ہوا تنی سختی سے کاربند نہیں اوراس کے اخلاص میں کمی ہے ایک کے ایمان کا ذر دومرے کے مقابل مبت زائدہے اس فیے کمیٹ کے امتبار سے کمی دناوتی ہوسکتی ہے خاصان خوا کا ایمان حامتہ ان کس سے کہیں زائد ہوتا ہے۔

اب کیعن کی کمی زیادتی میں تمام عفرات متی ہوگئے ،اسی کا اشادہ سان کے قول الاسیمان میزید با لبطاء نہ دینقعی بالدعد یا ہے۔ سے ہوتی ہے جس کوما نظا لوالقا مسسم زا لکائی نے نعل کمیاہے اوران سلسلد میں صحابہ کوام رضوان الٹھلسیم اجمعین اور دوسرے اسلان کے اسامار گنائے ہیں۔ اسمار گنائے ہیں۔

اب سنی یہ ہوئے کم تعدبی معنوی میں اضافہ ہورہا ہے بعنی فرط نبرا دری سے ایمان بڑھتا ہے اور معاصی سے کر ور ہوتا ہے، جز تربت
کا طلاقہ نہیں ہے ہجست نے وتحلیل کی بحثیں خالص منطقی انداز کی ہیں جواس مغولہ سے بعد کی ہیں اس مغولہ سے ہجر تربت کا اثبات زبر دستی کی
بات ہے ، نیز امام بخاری رحم الشخر نے میں زمید و بنیق ہوں کو طاحت ومعیب سے انگ ذکر فرط یا ہے جس سے جات بالک ہی بدل کئی
امام بخاری دھم الشد کے انداز بیان سے جز سرّیت ہی تمبا ورہے بھین مقولہ سلعت سے مرب تعدیق باطنی میں کمی زیاد تی معلوم ہوتی ہے
کیونکم اس مقولہ سے مرف اتنا معلوم ہوتا ہے کو اعمال ایمان میں موثر میں بوز کریت بالکل نہیں معلوم ہوتی ، کین امام بخاری ورمائلہ کے طاعت و
معیبت کو حذف کو دیہے سے معنی بالکل برل کھے حالا تکرم تو از سلعت کے معنی بالکل واضح تھے کہ طاعت سے فررا ورمع میں سے طام ت پیدا
ہوتی ہے ایمان کی ترکیب و نسیا طلت کا اس سے کوئی علاقہ ہی نہیں۔

۱۶ کیحسب نی ، نشه وا دبغض نی ، نشه حن الا بیعات امام نماری رحمالتُدم جیرگردید کے بیے ایک اورحبرکا اضب نم فرا دہے میں کوتم اعمال کو ایمان سے باکل بےتعلق نبلاتے ہو کو نراطاعت سے ترق ہوتی ہے نرمعسیست سے مزر ہوتا ہے جس طرح عل کرنے والا حبنت میں مباسے کا اسی طرح غیرطائل ہی ، امام نجاری رحمہ التُّد فرانے میں کہ اعمال کا معالمہ نونما بیت اہم ہے حب اور دنین میں اس بارسے میں مؤثر میں ، محبّت ہوتھ النّد کے لیے ہوکوئی لاہج نزمونا میا ہے ہیں کہ احمال کسی شخص کے سا تقدینف کا منشاہی فعا وزنرقائش کی فات ہوئی چاہیئے۔

امام بخاری رحمالند نے اس معولہ سے استدلال کیا ہے اورا ن کے نز دیک یمن تبعیض کے لیے ہے اورا حاف کے نزدیک یہ ابتدائیر ادرانصالبہ ہے دینی یرائیان سے تعلی ہے جیسے

انت منی بسنزلمة ها رون من موسلی میرے لیے تم وہی بوج مرت موسل کے بیے مفرت المدان تقے۔

کننب عسو بن عبد ۱ لمعزیز الی عدی بن عدی ۱ لخ حضرت عمرین عبدالعزیز رحمدالنُدنے گورزکو ۱۰ بن امریجیما کر ایان کے اندر فرائفی انٹرانغ معدود دسنن ہیں .

فرائنس جو چنری فرض کرگئی بیں اسس سے مراد یا توعقا ندواعمال میں اس وقت شرائع سے مراد نوانل وغیرہ بیجائیں گی یا فرائض سے مراد مغرومنہ چنریں میں اورشرائع سے مراد اعتقادیات ۔

آمام بخاری علالرحمۃ کا مقصدیہ ہے کہ مصرت عمرین عبدالعز بڑ رحمالنّد ایمان کے اندران تمام چیزوں کو وافل مان رہے ہی ایس سے مجی مرجیہ می کم دو بد ہوسکتی ہے کی کم مصرت عمر بی عبدالعز بڑ رحمالنّد کے الفاظ ہیں ۔ان الاجسان ضوا شصہ اور ان الاجسان خواکش - ان الاجسمان ضوائش سے مختلف ہے امام بخاری رحمالنّہ کا مقصد یہ ہے کہ اس مقولہ میں صاف بیان کیا گیا ہے کو ایمان کے بیے برجیزیں خودری میں اوران کے فقصان سے ایمان میں نقصان آ آ ہے ۔

۱ سستک سلھا کا منہوم یہ ہے کہ فرائن ، شرائع ، حدود وغیرہ سب بر بورے طریقہ پرما مل رہا تو تکسیل ہومائے گا گویا یہ احزار مقوم نہیں موثر ہیں کیونکہ یانئیں فروایا کہ اگرا عمال نہوں گے توا میان جا تا رہے کا جکہ یہ فرو رہے میں کمکال ایانی ان کے کمال پرموتون ہے

ម្រាស្ត្រសម្រាស្ត្រសម្រាស្ត្រសម្រាស្ត្រសម្រាស្ត្រសម្រាស្ត្រសម្រាស្ត្រសម្រាស្ត្រសម្រាស្ត្រសម្រាស្ត្រសម្រាស្ត្រស

اورس قدر شدت کے ساتھ ان پر مال ہوگاسی قدر ایان میں کمال آ کے گا-

راغب اصفها فی نے تیام اور کمال میں فرق کیا ہے ترقمام ، وات اور کمال ،صفات کے سوقعہ پراستعمال ہوتا ہے اور سیاں کمال کو اعمال

کمپاکیا ہے معلوم ہوا محریہ چیزیں داخل ذات نئیں، اس ملیے جو خیز اس مقولہ سے نابت ہور ہی ہے اس میں سی کا اضلاف نہیں۔ پر از کر سے معلوم ہوا محریر کی داخل ذات نئیں، اس ملیے جو خیز اس مقولہ سے نابت ہور ہی ہے اس میں کا اضلاف نہیں۔

اس سے مرف مرجیے کی تردید جو رہی ہے کہ تم امیان میں اعمال کو کی مقام نہیں دیتے حالانکھ اس کی تاکید و تا مئید کے سلسلمیں قرآن نحسر ہم ویڈ روز روز اس مراق ال میں مرجم و مرجم و موں

اماديث شريفها دراكا بركع الوالسب بى محيدمو ومين-

اسی سد میں امام نجاری دحم الندنے معنوت عربین عبدالعزیز کا پرکمؤب نعل فروا اسعاد میں عبدالعزیز کی خلافت کو خلفائے داشدیں کا تبکہ قرار دیا گیا ہے اگر ان کی مدت خلافت کو خلفائے داشدیں کا تبکہ قرار دیا گیا ہے اگر ان کی مدت خلافت مبرست ہی کم سیے صرف دوسال حیٰد ماہ ہے ساف ہی میں خلیفہ ہوئے اور سائے ہی وفات ہوگئی امکن انہوں نے اس تعلیل مدت میں ونیا کو معنوت عربی عبدالعزیز مائے انہوں نے اس تعلیم ان کو معنوت عربی عبدالعزیز مائے کے ختم کر دیا است میں موسک کے ایک وورخلافت میں جو مطالم ہو رہے تھے ان کو صفرت عربی عبدالعزیز مائے میں ان عبدالعزیز مائے کہ ایک کھاٹ پر پان چینے سے اور میرا کے دور طلافت میں محملے ان کے دور طلافت میں موسک کی ہوئے ہے کہ ایک دن چرواہے نے کور کہ ایک معلوم ہوتا ہے تعلیم کا کی توجود وقت مجار ہے کے کم کری پر حسلا معلوم ہوتا ہے تعلیم کا کی توجود وقت مجار ہے کے کم کری پر حسلا معلوم ہوتا ہے تعلیم کا کی توجود وقت مجار ہے کے کم کری پر حسلا معلوم ہوتا ہے تو وقت محار ہے کے کم کری پر حسلا کہ تعاوی وقت محار ہے کہ موسل کا تعاد

حفرت عمر بن عبالوزیز کونواب می آنحفویل الدعبیر کلم سے اس قدر قریب دیمیا گیا کرمفرت الج کمرا درمفت عمر منی الله عنها بھی اس قدر قریب نرتنے ، دیمینے والے کوسیرت ہوئی بادگا ہ نبوت میں عرض کی کرانہیں یقرب کس طرح عاصل ہوا فرایا کرانہوں نے ایسے وقت میں انسات سے کام لیا جب فلم کا تسلط تھا اور مُنگریٰ وفار وقت کے دورمیں انساف باتی تھا۔

حفرت عمرین مبدالعزیز نے بنوامید کی وہ جا تبیدا دیں ضبط کوئٹیں بوائنوں نے ناجائز طریقہ پرمامل کو ل تعیں اور وہ اعلیٰ سامان جوائوں نے مامل کرہے تھے بیٹ المال میں داخل کر دسیتے گئے ایک بار مفرت عرفے اپنی ابلیہ سے زوایا کوئم نے جو بیٹمتی بارٹرب کلوکر رکھا ہے اسے بیت المال میں داخل کردو ، ابلیہ نے کہا آپ کو اس سے کمیاتعتی ، یہ تو محبکومیرے ، پ عبدا لملک بن مردان نے ویا ہے ، صفرت مخرف فرطیا کر اگر بار نہیں داخل کرسکتی ہوتو میرے ساتھ رہنا و شوار ہے وہ ٹورگئی اور اپنا وہ نمیتی باربسیت المال میں واخل کردیا ۔

اں دورنلا نت کے متعلق ان کی بوی کا بیان ہے کہ اس توصر میں انہیں خسل کی صورت نہیں مہدئ کمیؤ کمہ دن بھر تو فضایا کا فیدسد فراتے تھے ادر دات کو سب پسبجود موکر خداوند تعدوی کے ساسف گریز وزاری کرتے کم اسے حدائے تا دروقیوم جو دمرواری **ترف مجہ پر** ڈالی ہے اس کو پراکرنے کی بمی توفیق ارزاں فرا دسے ' بنوامیہ نے انہیں زمر دیا ہے کیونکم انہوں نے ان معنوات کو مراط مستقیم کی دموت دی متی آگے ارشاد فراتے ہیں۔

فان اعتی مَسَا بَینِها لیصے ه اگرمِ زنده را تو تمام تفسیلات بیش کردنگا تا کوتم عمل کرسکوادرا گرمِ مرکمیا تو نجے زندگ کی بوس نہیں ہے۔ میاں اشکال یہ ہے کہ حفرت عسسر مصرائڈ تعالی کے اس ول کہ بچے زندگ کی بوس نہیں ہے" سے موت کی تمن معلوم بور پی ہے جو بذیوم ومنوع ہے مدیث صبح میں ہے کرتم مِ کوئی بی موت کی ثنا نذکرے ،اگر د ہ سکوکا رہے تو امیدہے کو اسکے اعال ما نوبڑمیں گے اور اگر بدکا رہے تو دسکن ہے است و برکی توفیق ہوجائے۔

ا تنی پریشان مالی کے ایام میں ممی مرمب زندگی و بال جان بن رہی مروف اس دماکی اجازت ہے کہ اسے اللہ اگرمیرے سیے

هري مبدادل

زندگی مبتر ہے توعانیت سے زندہ رکھ درمز مجھے ایمان کے ساتھ اٹھائے ، تمنا سے موت اس بے ندموم ہے کہ یہ و نیا مزرعة آخرت ہے ، آخسرت کے معالم میں جس قدر مجی ترقیات ہوسکتی میں ووسی اس عالم کے اعمال برموقوف میں ، انکھیں ہند ہو جائیں تو ترتیات ختم ہوجاتی میں دوایت میں گاتہ سر

ا ذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا حب انسان مرماناً ہے تو تین چزوں کے ملاده اس کے تام عن ثلاثة اشیاع را بدادد مبدء سال ) امال شقطع برماتے ہیں۔

در مل معنرت مسسمرین مبالوزیز پرمدیت کا غلبہ ہے اور حب انسان پرمدیت کاغلبہ ہوتا ہے تواس کے ساسنے اپنے کا لات نیں رہتے بکہ نظراپنے نقا نص پر آجاتی ہے صفرت عرمانتے ہیں کر اضعا العدوۃ با نخوا پیسے اور خاتمہ کے منتقل کوئی شخص کمچے نہیں کدیکٹا اس وتت امجے اہیے ، بڑے ہومانتے ہیں اور کمجی الیا ہوتا ہے کہ بڑسے ممل والے عبن خاتمہ کے باعدث آخرت میں خلاصاب ہوماتے ہیں ،خدا وند قدوکس بے بیا زسے اردات دہے .

لايستل مهايغعل كي

ای وج سے اہل مق جمیشہ ترساں دلرزاں رہتنے ہیں اوران کی د ما ہیں ہوتی سبے کہ اسےالٹہ جمیں اسس مالت ہیں اٹھالے کم ہم نجر کا کام کو رہبے ہوں زندگی میں کوتی ایسانتشہ نہ ہوجائے جو گراہ کن ہو، رسول اکرم صلی الٹہ طبہ رسم سستیدان دلین والاً فرین میں ، کیکن آ ہے اپنے بارے میں ارشا و فراتے ہیں :

خون ا خسدت ہی کےسلسد میں محابر کرام دمنی انڈھنم کے اقرال ہیں کا کش ہم درخستہ ہوتے کا کسش ہم پیچر ہوتے قانون ہے کرمبی قددهم بڑھتا سبے اس قدرخوف بڑھتا ہے عب محاب کرام ادرخود خاتم المرکسلین ملی انڈملیہ دسلم کا یہ حال توصفرت عربن عبدالعزیز کی گھنگو وج انڈکال نہیں ہوسکتی ۔

ووسری بات یہ سے کماس دنیا میں رسیتے ہوئے آخرت کے لیے ترتی کا انعمادان لوگوں کے لیے ہے جنوں نے اپنی دوج کومرّا من نسی کی، مکین وہ حفرات جنوں نے اپنی روج کو عبا دن وریا فسست کے ذریعہ مطیعت بنا بیا ہے ان کی ترتیات جاری دستی بی رفیار تیز تر ہو جاتی ہے کہ کھ اس عالم کی کُٹ نست بھی رفیار میں سستی اُ مباتی ہے ۔

ا ہل افٹہ قبرمی رہتے ہوئے کئی اسپنے مبادت در بامنست کے تمام مشاخل مباری رکھتے ہیں ان معلا مات کوکشف قبور والے بخوبی ما ننتے چِی، طلم مبلال الدین سیرلمی رحمالتُکٹہ نے اپنی ایک تعنییف جی اس تسم کے مبرت سے واقعات نقل فرماستے ہیں ۔

میم حفرت عمر بن عبدالعزیز رجمالید کی شان توست مبندسید ، حفرت انس رضی الٹدمنز نے حفرت عمره کے بیٹھے نماز پڑھی اور فرط یا کو اس جوان کی نماز رسول اکرم مل اللہ علیہ کو نماز سے مبت تربیب ہے اسمس بنار پر وفات کے بعد بھی ان کی ترقیات کا سلسلہ ماری رہ سکتہے اہل اللہ کو نماز پڑھتے اور قبر میں تا وٹ قرآن کرتے و کیما کہا ہے ۔

قال ابوا هیم دب ددنی کمیعث تعیی الملی ٹی - صنرت ابرامیم ملیانسلام نے احیار موٹی کم دیکھنے کی نوا میش کا ہر نوال اور چی کک کمیعث میرکمبی موال ذات سے ہوٹا سے اورکھی صفات سے اس لیے ، واقعت صوات کو پر شبہ بوسکتا ہے کرصفرت ابرامیم ملیانسلام کوموا داللہ الصناح البخاري

ا دیا مرموتی کے بارسے میں ترود ہے۔خدا دند قدرسِ نے صغرت ابرا مہیم کی زمانی حواب ولا کر اسس ترد د کو رفع فسیرمادیا حضرت ابرا مہیم علیاسلام نے زمایا بَلَى بينى اليبا نبي شب بكدمجه ورايتين ہے گرالب بجبا ناچا شاہوں علم البقين سيعين البقين شڪ عروچ کرنا مرامقعد سہے ۔

ا مام بخاری دہالتے کو مقعد بھی اسی سفتعلق سبے کرحفرت ابراہیم طبیالسلام کے اس ارشاد سے معلوم ہورہ ہے کہ ایمان کے متلف ورمات ہیں۔ وہی المبینان ملم الیعین سے درجہ میں سبے اور وہی المبینان مشاہرہ کے بعدمین البیقین موجا یا اور اگر اپنی وات پر تحرب موجائے 🚉 تواسی کوستی ایعتین کا در جرماص مومها با سیعے نیزییاں ایمان سکے بیے المبینان کا نفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے سعوم مرد اسے کو الممینان بھی ا یان کلامک درجه ہے دسکین چونکہ المینان کالفظ مصحب کامنجلہ مراتب ایمان مونا ابھی تامیت نہیں ہے اس بیے امام بخاری رحمہ التُد نے اس آئین کودوسری آیات قرآن کے ساتھ ذکر منیں فرطیا بلکہ الگ کر دیا۔

حفرت علامتركتنميري رهمالندني ارمشاد فراويا يمرير أثبت بهارسه مقصد كم ليه زبايه ممدسيم اوريواس ليه كرمفرت ابرامهم علالسلام کے انمیان سے کمال میں کوئی مشد بندیں اور عب تیسلیم سبے توانمیان میں زمادتی کاکوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو امعلوم مواکسی خارجی عیز میں زباد تی کے بارے میں عرف محرر سے میں -

وتال معاذ اجلس بنا فو من ساعة صرت معاذر من الله عند ف شاكر دول سع فرايا بارس ياس بيع ماد - ايان و زه كريس معفرت معاذرض الله تعالى عنه خداكره اي في كواييان قرار وس رس بي معلوم مواكم مرجد جراعمال كوايان سے بالكل يرتعلق تبارزيب ورسنت نهيل سبع ،اس سع معلوم بواكر صالحبن كا ذكر تعبى البان وسعة ادرم و ، جزي سب كالبان سعتعلق بوايان كوتا زه كرتى ہے۔

وقال ابن مسعد داليقين الايمان كله يعفرت بن سعوورضى الله تعالى عنه في المرابي المين كل ايمان مي توسيم میاں اہ م بخاری رحمہ انٹرکا استدلال مغظ کل سے تعلق میں اور کل اسی کوکسیں کے جوذی اجزار ہوا درکم از کر اس سے و دجزہوں اوراکر نرق کریے کہیں توطیران کی روایت میں ہے۔

> صرنعیت ایبان سے ۔ الصسر نصف الابعات

معلوم ہوا کرا پیان میں تنصیبے نسے ، دوسرا استدلال اس طرح ہی ہوسکتا ہے کریٹین کے مراتب مختلف ہوتے ہیں ، اس و برسے ایمان کے مراتب لمبي خنتف بول كے كيونكم ايان بقين بي كا نام سبے معلوم بواكم اعمال سے بقين بي اضافر برت - ١٠٠٠ س بلي اعمال كوايان سے

قال ابن عبولا يبلغ ، لعبد حقيقة الشفوى «أى بدع حاحاك فى الصدد- صرت بر، عربى الدُّنوا لم صرف إلى الدُّنوا ل یم که انسان اس دقت نک منتیغنت تقدی کونس یا سکنا حبب کک ان چیزوں کو نرچیوژ دسے ول مرکم کتی مرل اس سے معلم ہوا کم تعدے کے درجات ہیں، تعرب کا اعلیٰ درج ہی سبے کرانسان ان چیزوں سے کنارہ کش مومباستے جودل میں کمٹی و رابعیٰ من کے متعلق لسے شرح صدر منہو۔ دوسری مدمیث کے الفاظ بیمیں کہ ما فیسے باس ۔ کو مالا باس بلدگی نما طرحیے شرے ای طرح انرک سے بینا بھی نقوى سبع دلكن مينغف كادنى وروسي ربركعين ورجان مين تفاوت مبع -

اس سے بھی مرجیہ ہی کی تردید ہورہی ہے کرتم اعمال کواہیان کے سلسلہ میں قبطعاً موثرنہیں یا سنے، ما لا کہ مہ ل جہوٹے اعمال كوتقوى سے تعبر كيا جاريا ہے ۔

مرمہ کی تردید اس طرح مبی ہوسکتی ہے کم تقویٰ یاعین ایمان ہے یا متعلقا تِ ایمان میں سے سے اُرْتعوالٰ عین ایمان ہے تو

معدم ہوا کر ایمان کے مراتب میں کیونکہ تقویٰ کے مراتب میں اور اگر تقویٰ متعلقات ایمان میں سے ہے ترمعدم ہوا کو تقویٰ ایمان میں طلوب ہو چے جب طرح ادما عمال مطلوب میں۔

د تالا، مجا حد شرع المصحد من المد بن الخ اس آمین کی تفسیر پس مجابد فرات پس، نوانے تم کو وہ دین دیا ہے کہ حس کی وصیت حفرت نوج کو کم گئی تمتی ، بینی اصول ایک پس بیسے تر حد پنچیروں پر ایمان ، آخرت کا یقین وغیرہ ، گوفر درع پس مبعت زیادہ اختلات ہے کو یاحس طرح حفرت نوح علیاسلام کا دین مجوع اصول وفر درع ہے جوا عمال پڑی شتمل سے اسی طرح آنخفور ملمالٹ مطیب ہم کے دین پس نمی اعمال داخل میں اور حب اعمال واخل ہیں تو ایمان میں کمی میٹی می بومبات کی حس کے تیج میں قوت وضعف می کرما تا کا اسلان کے اس موالرسے دام بناری دحمدالٹ دلنے است دلال کیا ہے ، ابن ماج کی ایک روا بت سے کرمرنے والوں کا اتباع کرو۔

فالله العيم لا يسومن عليه إلى المينان نبين بوسكا-

مین زندہ کی آئند و زندگی سے متعلیٰ محجد عروس نہیں ہے کہ وہ کی کرنے والا سے اسی لیے قرآن کریم میں مرایت یا فنز لوگوں کے بارے میں ارت ذوایا کی ہے ۔

اورامام بنما ری کا استدلال ! بن طور بھی ہوسکتا ہے کوش طرح ندا ذید قدوس انسلات حرنیات کے باوجود دین کو ایک عمرا سے میں اس طرح ایمان اخذا ن اجزاء کے باوسود ایک ہی عقیقت سے ۔

وقال ابن عباس شرعة ومنها جاً سبيلا وسنسة مرا يك ينميركے يہ ايك نرع اور ايك منها ج مقركما يہ منهاج پر *ے دامة كو يكت بي* اور شرعة اس سے تنكنے والے حجوثے جوٹے را متوں كو حفرت ابن عباس رمنی اللہ تعالیٰ مذكح تول سبيلا وسند ميں جو شرعة ومنها جاكی تغيیر مں واقع سبے لغ ونش فرم ترب سبے ۔

بیلی آئیٹ بیں امول کے متعلق فروا گئیا تھا اور اسس آئیٹ میں فروع کے متعلق فروایا جارہاہے اور فسسروع میں ہرزمانہ کے تقا مغول کے مطابق تغیر ہوتار سنا سے اس اختلاف کے باوجو وہمی وین ایک سبے اسی طرح مختلف اجزار پڑشتیل ہونے کے باوجود وین ایک سبے ر

اس مشوعة ومنها جا كه ايك يمعنى مى بوسكته بي مم امرت كه اندر منتف كه افراد بي اور مرسينيت كه يع راوالگ الگ بهه مرومورت كه احكام الك الك، بين بهار وتندرست كه احكام مير فرق هه مالا كارمتعداكي. سهديني قرب فعاوندي -

دعاً کسعد ایسا نک حد راس سے بھی مرجبر کی تردید ہورہی سے کہ و ماحس کے منی طلب، اور لپکار کے بین تول اور فعل دول بیشتل ہے کیونکہ دعازبان اور ہاتھ وونول کا کام سے اور اس قول میں دعا واپیان میں اتی دینلا باگیا ہے ۔

بین بیال امام بی ری رصالت کی استدلال مع ممل سامعلوم مور باسید کیونکه ترآن میں براین کفا رکے متعلق سے ۔

میرارب تماری فررا مجی پروا ندکرے کا اگرتم اور ندکر دیگے -

تل ما يعبوًا ككسدد بي لولا دعاء كسدد مايم.

درے کی منیز ہے کہ اگر دعائم چاروں طرف سے گر جائیں تو گوخیر کی دسست با مکل ندرہے کی مکین خیرہ اعرام وا عزور نظرا کا رہیگا ، مکین اگر جے کا گیا۔ دعامر گرجائے توخیر زبین پر آ رہیگا ، ولکل میں حینثیت ان امور فیسسر کی ہے ان میں شادت کی حیثیت قطب کی ہے حس پرخیر اسلام قائم کے ہے ، باتی نماز ، زکاۃ ، روزہ ، عج ممنز لہ اوڑا دہیں جن سے رسیاں بازھ دی جاتی ہیں ۔

شها دت قوعید ورسالت و آن سبے قونواہ ادتاد و قی مزرمیں اسلام و تن رہیں ادراگرمعا ذالند اس شهادت توجید درسالت میں مزلزل آگئی تو نواہ ادّیا و باتی رمیں نیمید ماتی نرمیر کا

یبال سشبدکیا جاناً ہے کہ اس طرح منی اور مبنی علیہ ایک ہو گئے کمپونکہ اسسلام ان احورخسہ میرموقوف سے اور یہ احورا اسلام ا در ان احورخسہ میں کوئی فرق نبیں سبے حالا نکہ تا عدہ کی روسے مبنی اور عبیہ میں تفا ونت اور تفا پر ہونا چاہتیتے -

اس کا جواب شارمین نے بالا تفاق میں دیا ہے کم چیز گو ایک ہی سے لیکن حیثیت مختلف ہے اور یر مجی سلم ہے کو حیثیت ک بدل جانے سے مکم بدل جاتا ہے ، مجموعی حیثیت سے یہ امر مبنی میں اور الفرادی طور پر منی علیہ جس طرح کو میں کا م ہے اس میں قطاب ، اذا د اور حیت سب بی شامل میں اور حب یہ لوچھا جائے گا کم خیر کس حیزیہ تو ائم ہے تو کما جائے گا کم قطاب اور او تا و پر۔ اس طرح میاں ج

مجود كانام منى ب اور انعسرادى حيثيت سے يى چيزين مبى عليه بين -

تست بید کا مقصد بر ہے کوجس طرح انسان مرکان اور ممل میں بٹیمکر پوری طرح محفوظ مچرجا با سہے نہ است با مرسے حمد کرنیوا ہے وشمنوں کا خوف دہنا ہے نہ سردی بگری کا خطرہ دمہتا ہے اور نہ میں فدد شرد ہم اندر دنی طور برکوئی حملہ آور ہو مکتا ہے ، بالکل اسی طرح تعراسلام ہے کہ اس میں وافل ہونے کے بعدالمسان کو اندرونی وشمن کا خوف دہنا ہے اور زبرونی وشمن ہی سے نعطرہ دہتا ہے انسان کا اندرونی وشن نعنس جے ادشاد فرمایا گیا ۔

ان انتفس لا ماري بالسوء سيليا نفس توبري مي بات تبلا اسب -

کین اسلام کے اسکام پر لوپری طسدن کا ربندہے تو انشاء انڈ نفش کمچینس کرسکتا - الا من دبی کا استثناء الیے ہی لوگوں کیلئے ہے اور انسان کا بیرونی دشمن سنیطان ہے ،لیکن سیجے اور مخلص سلمان کا وہ بھی کچینس کرسکتا ، الا عبا دلٹ مندھ سے المدخلصہ بین کا استثناء اسی ہے کیا گیاہے اس طرح سروی اور گرمی کے نوٹ کا مغیوم پر ہے کرجنم کے دوطبقہ ہیں، طبقہ نارا ورطبقہ زمریر ، مگر فصراسلام میں پوری طرح آ جانے کے لبند اس کا مجی نطرہ نہیں رہتا ۔

امام بخارى وملك كامقصد المديث سعيد معااس طرح أبت به كم بيان اسلام بين بابخ جيزون كونيا د بنايا كياب ادرير

یا پنوں جیزیں برشخص میں نہیں باقی جاتیں ،کوئی نماڑ نہیں پڑھتا، کوئی ذکاۃ نہیں دنیا ،کوئی جی کے معا کم میں کوئی آپی کرتا ہے کمی سے روزے کے معامد میں تسائل جوما تاہے ، بس اسی اعبارسے مراتب ایمان میں تفاوت آجا تاہے ،کمی کا اسلام ، تف ہے اور کمی کا تام ،تام ہونے کا مطلب ہوہے کہ اسلام کی برطامتیں اس میں پوسے طور ہر موجود ہوں ، یا شکا اسی نماذ کے مذہو سکنے کے باعث بورت کا دین اتف کے ہے ،عورتوں کو ناقصات العنفل و الدین فرایا گیا ہے کیونکہ مورت ایک ماہ میں جیدایام بغیر نماز کے گذار تی ہے اس طرح

ورت رمضان میں چندروزے وقت برنہیں رکھ یاتی اور اس یا بندی اعمال سے دین میں تمامیت ونقصان کا پتر جاتا ہے، یا بندی اعمال سے بتر جیتا ہے کہ اس کے دل میں مگن سے اور اذعان و تعدیق حاصل ہے اور اگر یا بندی اعمال نہیں سے تویہ نقصان دین ک

علامت ہے ، قرآن کریم میں نماز میں سستی کرنیوالوں کے بارے میں کہ کیا ہے ۔ ﴿

روایت بعی اس کی موافقت میں ہے تونعل بالمعنی کھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ما فظابن حجر جمالٹہ کا یہ جواب قاعدہ کے مطابق صبح ہے اور وی اس کے نسیم کرنے میں ویش کرنگا ہو میڈٹین کے طلیقت سے نا وا فعت ہو، مکین آننا حرور ہے کہ ما فط کا یہجاب امام بخاری کے طلیقت سے نا وا فعت ہو، مکین آننا حرور ہے کہ ما فط کا یہجاب امام بخاری مرحمہ کا تعدید کے خات میں ہے گئے میں اللہ عنہ کی یہ روایت اصل نہیں ہے گئے اور ایت اصل نہیں ہے گئے اور ایت اصل نہیں ہے گئے ہو اور دیتے ۔

بنیاد فرار دینے کا پیمللیب ہے کم امام نجاری رحمہ اللہ نے جامع صیح میں الباب ج کو صیام سے پیلے ذکر فرہا ہے اس ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نجاری رحمہ اللہ کمے نزد کیے میں دوایت اصل ہے اس لیے کسی اور اچھی ٹوجہ کی خرورت ہے ۔

دُرحقبقت اس کی وج برہیے کر حبب کوئی معتمد استاد کسی چیز کونقل کر رہا ہوتو شاگر دکو اعتراض کا بی نہیں ہوتا اور ز پرگرفت ہی درسمت ہوتی ہے ۔ چیانچ حبب شاکر و نے حضرت ابن عمر رضی التّدعمذے کہ کرآپ پیلے صوم دصفان وا کیج فرا بھی ا دراب الحیج وصوم دحیضان فرا دہے ہیں،معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھول رہیے ہیں ۔

اس پرمضرت ان تمرف تنبیر فرط دی که تمیں یر کھنے کا حق تنیں ہے حک اسمعت یعیٰ میں نے ایسے می سنا ہے کو یا نسبہ

كي سائد سائد وقبنبيه عبي مان فرادي -

اسی طرق مدیث می حفرت بن عردنی الله عذ کے ارث وکا ہمطلب ہے کہ یں نے اس طرح می منا ہے فرق یہ ہے کہ ایک جگ شاگاد کوئنیہ کی غرض سے حدکم فا سمعت کی تصریح آگئے ہے اور دوسری ترتیب کے سسلہ میں اس کی نوبت ما سکی۔ اب ان دونوں طریق کے بیے معتول وج مونی حاصیے ، جو صفر بب ذکر ہوں گی ۔

عباطات کی دوتسین میں وجودی ا در ترکی ، مجرو یودی کی دوتسیں میں نعلی اور تو لی ادر مجرفعلی کی دوتسیں میں ، مبرنی اورالی صدیت نٹرلین میں ، کرکی گئی تمام عبا دنیں صوم سے علاوہ و بودی میں ،اس بیے سہے تمام و جودی عباوتوں کو ایک مجکہ ذکر فرایا اوران میں بھی مجکہ صدب سے موخر ذکر کمیا کیؤنکہ باتی تمام عبادتوں کا خودی ا داکرنا خودری ہے اور ج میں نیابت میں جل مباتی ہے اور صوم کوسہ ہے ۔ آخر میں اس سے ذکر کیا کہ دو ترکی عبادت ہے ۔

ا دراگداس اعتبا رسے دکھیا مباستے کہ بیماؤ زہ نہ صوم رمضان کی نونسیت متعدم ہے صوم دمضان کی فرضیت سخنے کی ہے اور کی کی فرنسیت سخنے کی ہے تواس اعتبار سے صوم کی تقدیم انسسب معلوم ہوتی ہے نیز صوم کی تقدیم اس لیے بھی مناسب ہے کہ صوم کا مکلف ہر آبائے ہے اور چ ہرشخص سے مللوب نہیں ہے نیز ہیرکہ کا عمریس مرف ایک باد واجب ہے ا در دوڑہ دا ہرسا نفرنگا ہواہے قمی

مرمر حيز كے بليے مناسب وجمو جودہے.

، وراگریم عبادت مے مغصد پر نورکریں تومعوم ہوگا کوعبادت کا مقصد ندا وند قدومس کا قرب ہے اور اس کے لیے بدنی و ال دونون تسم كى عبا دتيں دركاري مكونكه بدنى عبادت تواضع سكعلاق سبے اور مالى عبادت حززندب سے مال كى محبت كو دوركرتى سبے بینا درجہ یہ ہے کمانسان مبادت کے ذریع مؤور و کمبر کال دے اور ماکھ کومت مرطرح تسلیم کرمے اس کے بعد دومرا درج برے 🖺 كماساس كايفين بوجائة كم مال ميرانيس ب عبكه إس كا مالك خدا مصحب معلوة وزكوة كي ذريع بيمنزلس طع بوكس نوه عمل تبلاياگيا جو دو لوں سے مرکب سبے لين ج- اس سلسله ميں بدك اور مال دونوں كى فربانى دينى بُرِق ہے، بدك محے تمام ادام ترك كرنے پڑتے ہيں اور

ا كر مخصوص سے تعلق مونے كى بنا يرمعا رف بھى آ حاتے ہيں ۔

جب يرمنزل مجى لمے مركئي تواس عبادت كى تعليم دى كئي عبى سے بنده خلا وند قدوس سے قريب موسكے مينى روزه ، يج بين کم از کم کھانے پینے کی مما نعت نرتمی ، بیکن روزے میں سے اس کی مبی امیا زت نہیں دی گئی اور دومری عبادات میں برشان نبیں ہے، نمازیں مجی کو کھانے کو مو توٹ کر دیا جا آ ہے لیکن اس کا وتت اتنا کم ہے کمشقت نمیں ہوتی ، روزے میں وقت زیادہ

كمتاب اس يله يد درم أخرى معلوم بوما سب كونفس كواس درج مراض كرايا جاست كروه مال اور جان كوكوتى حينتيت زوس اس

ا متبارس می موم کو ج سے موخر می ہونا جا ہتے کیونکہ بدہ تخلقوا با خلاق الله کی صفت سے مقعف ہوجا اسے اور اسس امتبارے موم رمضان کو ج سے مقدم یا ج کوموم رمضان سے موفر کرنا انسب مے کہ ج فاص وہ بیزے

عسى ينده اين محبت كالورا فوت ويناب، ديواكى، دارنتك جوعاشق كے احوال ميں سے سے ماجى كا نعال سے لورى طسرت ناياں موتى سے۔

ان انعال کی ابتدا وہاں سے مولی تنی جال سیلے بدن کومرًا من کمیا تھا ، دن میں یا یخ بار دیا صنت کی مب مکانا بینا ممنوع تھا اور دنياكى تمام چيزوں سے كائل القطاع بحى۔

یں انقطاع تمام رومانی ترقیات کی اصل ہے کیونک روحانی ارتقام کے ملے صروری سے کدانسان ان نمام چیزوں سے کنارہ کش ت ر و حائے جو قرب خدا وندی اور اخلاق خدا وندی کے اختیار سے انع ہی اور بیہ دوطرح کی شموّتیں میں شہویت بطن اور شہوت فرج ، دنیا تمام کاروبا ران ہی کے گرد کھوشتے ہیں۔ اس ترک اکل وشرب اور ترک جماع سے روز ہ عبارت ہے جس کے صدی

الصلياه لى وانا ١جزى به و في دواية إخوى وروزه مير الياب اور من فود اس كابله دونكااور

د دمری روایت میں ہے کمیں خود اس کی حزا ہوں۔

ا جزی بد ر افاری کاب العوم صرف ا

فرمایا کیا ہے، حبب یہ مرتبریمی حامیل موگیا تواب تخلیہ کامکم دیا گئی تاکہ تخلیہ میں جال کا پرتو ڈالا جاتے ا درجب خیالات ہمہ تن مجدب کی طرف مرکتے تودیارممبوب کی حاصلی کا حکم ہا دراس کیلئے ورسال میں کچھ د تعریقی دیا گیا ، دوزہ میں تو کھانا بنا ترک کرا دیا تھا عبیب اس کی عادش ہو گئی تو احرام کے بعد اور بھی دومری ملال چنریں حرام کردی گئیں روزہ میں تدرات کے وقت ان چزوں کوملال کردیا جاتا تھا مکین اس میں سنسل طور بدا ورمجى وومسدى مباح وما تَز چنون كوكمير حوام قرار ويدياكيا .

بیاں اگرسہواً مبی نغرسش ہومائے توفد ہر آجا تا ہے اور شان بالکل دیوانوں کی ہے، اردکر دکھومتاہے و بواروں کو بوشائے ، پردے پیٹر کر رونا ہے ،ان تمام بینوں مے بعد میر قربانی کامکم دیا جاتا ہے اوراس کی جزاہے ۔ اس طرح ماک موکر مکلتاہے جیسے آج ہی پیدا ہواہے نعرج كموم وللاتدامه

تسور حبید : باب ۱۰ مود ایمان کے بیان میں اور ضاد ند قد وس کا یہ ارشاد کر کھیے سارا کمال اسی میں نہیں وا گیا ) کم تم اپنا مذم شرق کو کو یا مختبر کو ، تیکن واصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ دکی واحد وصفات ) پر تقین رکھے اور اسی طرح قیامت کے دن و آفے ہر دبھی ) اور فرسستوں (کے دمود) ہر بھی اور سرب کمتب سما و یہ ہرا اور بغیروں پر اور وہ شخص ) مال و بتا ہو اللہ کی محب میں - واجیئے حاجت مند ) درشتہ واروں کو اور ونا واسی میول کو اور دومرے ممتاح کوگوں کو اور (ب حرج ) سافروں کو اور والا بھول کو اور واجہ حرج ) سافروں کو اور والا پاری میں اور اور قبیری اور وقائل کے ساتھ میا املاق کی میں اور مالی کے بنا تھ برا اکر آ ہو اور جو اشخاص وال معد کردیں اور وہ کوگ مستقل ومزاج ) ہمنے والے موں شک وار بیل کے ساتھ مومون امیں اور بیل ور بیل ور بیل ور بیل ور بیل ور بیل میں ور ب بیل ہوں بیل میں ور بیل میں جو اپنے میں ور بیل می

امام بخاری رحمه الله باب سالق میں بنیا دی چیزیں بیان فروا بچکے ہیں اب فروع بیان کرنا میاہتے ہیں ، گویا اسلام می مقصف کے تعمیر اسی لیے امور کا لفظ استعمال کما کی ہے ۔ اسی لیے امور کا لفظ استعمال کما کی ہے ۔

دوسرے یہ کواس ترجمہ بیں ایک سخبہ کارفع بھی ہوسکتا ہے ،سابل ترجم سے معلوم ہورہا ہے کو اسلام مرف ان پاپخ بنیا دی چیزوں کا نام ہے ، باتی چیزیں واغل اسلام نہیں اور حب اسلام ہی سے فارج ہیں تو ایمان سے بدرجراؤلی فارج ہوئی ، مالا نکہ تمام اوامرونوا ہی اسلام کا جزیں اور ان ہی پر عمل کونے سے ایمان میں فور آتا ہے ۔ اس سخبہ کے رفع کے بیے امام بخاری رحمہ اللہ فے توج دی کم میں باپخ چیزیں نہیں بیں بلکہ ان کے علادہ اور بھی چیزیں اسلام میں وافعل ہیں ۔ تبسری بات یہ ہے کہ ام کا مقعد امجال کے درج میں معلوم ہو چیکا ہے کہ وہ ایما نیات کے ابواب میں مرجیے کی تردید کر رہے ہیں ، اس بیے اب بالکل واضح طراقے پر پر تبلائیہ بی کہ ایمان چندامور کے مجود کا نام ہے ۔

ا مو دالایبیان میں اضافت بیا نیربی ہوسکتی سے اس وقت معنی ہوں گے الاحودا لتی ھی الایبیان بینی وہ امور ہو مین ایمان میں اور اضا فٹ لامید بھی ہوسکتی سے اور اس وقت معنی ہوں گے الامو ر التی ھی ملایسان مکسلات - وہ امور ہوا کیان کے بلے کمل ہیں - ایمان کی دوسٹنی بڑھانے اور بیرا ضافت نمعنی فی بھی ہوسکتی سے مینی الاحسو ر ۱ لیں اختلہ نی

کو ا درگردن جیڑا نے یں ۔

یبی خداکی ممبت میں مال کوان دکوں برمرف کر دحس میں ا قربا را ورغربار ہیں جرا پی نا داری سکنت ا درینیمی کے با عدے مستحق ا حا دمیں ان اُ

آیات میں آزاد کوانے کی رابی نکالے کی تاکید کی گئے ہے مینی علاموں کو مکا تب بناؤ اگروہ علام میں فرانس فرید کر آزاد کرو۔ آ کے تنذیب نفس کا معا لمدہے اس کے دوسیو میں ایک فرائف کی ادائی سے متعلق کے تبی سے تمذیب نفس موتی ہے

اور دوسسعن اخلاق ہے فرائعن کی ۱ دائیگی کے سلسلمیں ارشا دہے

ا ورنماز کی پانیدی رکھتا ہوا ورزگواۃ بھی اداکر تا ہو

اقاموا لصلوق واتى الذكوة سريل،

ا درسیرس اخلاق کے سلسلمی ارشاد ہے

اور سواشفاص اسنے عدول کو بورا کرنیو اسے ہوں حب عدكس اوروه لوگ ستقل ريخ داك بول تنگدس م اوربيماري من اور تمال من -

والعوثون بعهل هنم انداعالمسلاوا والصابرين في الباساء والفواء وحين

کیونک خلاف مدکریا نفاق کی علامت ہے ارث د فرما یا گیا

ا فاحدث كن ب وا ذاوعد اخلف

ر بخاری ۱۰ اس ۱۰)

جبب باست کرسے مجوسط نیسے اور جب وعدہ کرسے وعده خلا في كرسے -

بالتحقيق ان مسلما أول ف فلاح يائي حوابي نماز من حتوع

کمزیوالے میں ا ورجو لغو با توں سے مرکزار رہنے والے

میں اور جو اینا ترکی کرنے والے می اور جوایی شرم کا بو تى حفا ظلت كرنے والے بين الكن اپنى بى بيوں سے يا

ا پن وندلیں سے - کیونکہ ان پرکوئی الزام شیں، یا ل

بواس کے ملاوہ طلب کار ہوا لیسے لوگ مدسے تکلنے والے

بن ادرج إرك ابن اما نوق ادر اسط عدم كا فيال ركين

والے میں اور جواپنی نمازوں کی یا بندی رکھتے ہیں ،

الميے ہى لوگ وارث بونے والے ميں جو فردوس كے دار

با ساء۔ شدت فعرّ۔ صواء۔ مشدت مرض ۔ حین الباس۔ جنگ کی تیزی ۔ گویا ان چیزِدں میں مبریجی انواق کی مبندی اور کردار کی مضبوطی کی دلیل سے۔

دوسرى اكبت مي مومن كى چندمفات باين كى كى بين، بورى اكبت الاحظ بور

تدافلج البومنون الذين هم في صلاتهم خا شعون والذين صحم عن اللغومعرضون. والذين هسدلفروه بمحمفظون الا على اذوا حهيدا وما ملكت إمهانه فانهدغير ملومين فسن ابتغى وراء دلك فا ولتُلك لا حد العد ون والذب همد لا منتهمدوعهد همدراعون والذين صحعلى صلوتهم بحانظون

اوللك عمدالوارنون الذبن يرتون الفودد

همنيها غلدون مارل بوں کے دواس میں میشہ ہمیشہ رس کے ۔

مومنین کی برصفات کا شفہ ہوں یا ما درہ امکین اتنا ضرور معلوم ہوگیا کہ مومن کا مومن ہونا کن باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، برکسیٹ ودنوں آبیّوں سے معلوم ہوا کہ ایبان میں اور بھی مبست سی چنریٰن واخل ہیں اور مرجد کا یہ کہنا کہ نقدیق کے بعد کشی عل خیر کی فرورت نہیں متی غلطسے ۔

آیتوں کی ترتیب میں امام بخاری رجمہ الند نے اس ایت کومقدم رکھا ہے جس میں ایمان کو جوسے تعبیر کمیا گیا ہے مالانکہ دوسری آیت اس سلسلہ میں زیادہ صاف تھی کیؤ کمہ اس میں مومن کا لفظ استعمال کیا گیاہے اور سیلی آیت میں اس توجیہ کی خرورت مبرحال بڑتی

ہے کوا کیان اور براکیک ہی چیز میں ہمکین امام بجاری رجمالٹ کے پاس اس کی معقول وجہ ہے کر حبب حضرت الدور رمنی الدعنہ بینیسب علیانسلام سے سوال کمیا تو اپ نے ہیں ہمیت تلاوت فرمائی تھی ، بس اس سے امام بخاری رحم الندنے اس کو مقدم کیا۔

سیاں دونوں آتوں کے درمیان اہم بخاری دحمہ اللہ نے کچھ فاصلہ قائم نہیں فرمایا ، گوبخاری کے بعض نسخوں میں وا وعا طفہ اور معنی میں دو و لہ ہوں ہے۔ میں وقد ول اوٹڑے کا اضا فریمی متباہے ، میکن اکر ان نسخوں کونہ میں تو مافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس نصل کے نرکھنے کی ایک وجر بیان فرائی ہے۔ رکھتے ہیں کہ خددا فلحہ المحدون رحمت خدت کی تفسیر میں بھی واقع ہوسکتا ہے ، میکن بات ول مکتی نہیں ہے اول تو آتیں الگ امک میں اور حبب امسیلی کی روامیت میں وقسول اللہ موجود ہے تو بھی ان کلویلات کی حیّداں مفرورت نہیں اور مذان نسخوں سے مرف

مُوْنُ عُبُدُاللّهِ بْرُ مُهَمَعَ الْبِعُهُ فِي قَالَ ثَنَا الْبُوعَاصِ العِقْدِ بَى قَالَ ثَنَا سُكَيْمَانُ بْنُ بِلَا لِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ دِيْنَا دِعَنُ اَبِيْ صَالِحِ عَنْ اَبِيْ هُرَدُيرَةً عَنْ النّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَكُيْدِ وَسَكَّمَ قَالَ الدِيْمَانُ بِجُمْعُ وَسِنَةً أَنْ شَعْبَةً وَالْحَيَاءُ شَعْرَةً مُنَ الْإِيمَانِ -

خدر بسنة: عبدالثد بن محرقعنى ف مديث بيان كى ، فرط يكرسم سنة الوعام عقدى ف بواسطَ سليمان بن بلال عن ، عبدالثد بن دينارعن ابي صالح ، حضرت الوم رية رضى الشدتعال حندست روابيت كى كررسول اكرم ملى الشرعليم و مناسخه و المرم على الشرعليم و خفوط يا كوابيان كا اكيب شعب سبع -

مدیث شرفین کے بیان کرنے کا مقصد مرحیہ کی تر دید ہے جواعال کوا بیان سے بے تعلق بنلاتے ہیں تر دید اس طرح ہے کومبی قدار اعمال صدیث سشد لیف میں بر منوان شعبہ مذکور ہیں وہ سرب ابیان سے تعلق ہیں عنی بر ہیں کومبی طرح درخت کی رونی اس کی شاخوں ہوں اور میں اور میں بوت ہوتے ہیں تو نتیجہ واضح ہے کہ مبرعمل انسان کے ایمان میں ضرور نقصان کا سیکا درحیب بر تمام تمرات اعمالی کی دوجہ سے ایمان میں ضرور نقصان کا سیکا درحیب طرح درخت کی رونی ہے گر مبلنے ، شاخیں سوکھ جانے اور میں موجو ہے ہی تو نتیجہ واضح ہے کہ مبرعمل انسان کے ایمان میں طرح ایمان میں اعمال کرنے سے خطرہ میں کہ جا تا ہے کہ مبرعمل ایمان میں امل میں اسی طرح ایمان ہی اعمال سے درخت کی یہ شاخین میں اسی طرح ایمان بیا ست ہے کہ مبرعمل ایمان میں امل میں اسی طرح ایمان بیا ست ہے کہ مبرطرح اور میں مضبوط ہو تا ہے اور حب جوارد صدے اعمال سے درخ ہوئے گئے ہیں تو دوبرے لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اسی طرح ایمان سے بیاد میں منسلہ ہوجا تا ہے اور حب جوارد صدے اعمال سے رزد جونے گئے ہیں تو دوبرے لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اسی طرح ایمان سے بیاد میں منسلہ ہوجا تا ہے اور حب جوارد صدے اعمال سے رزد جونے گئے ہیں تو دوبرے لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اسی طرح ایمان میں منسلہ ہوجا تا ہے اور حب جوارد صدے اعمال سے رزد جونے گئے ہیں تو دوبرے لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اسی جواد میں منسلہ ہوجا تا ہے اور حب جوادرہ سے اعمال سے درزد ہونے گئے ہیں تو دوبرے لوگ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اسی بیا

الم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجدة طيبة اصلها ثابت و فرعها فى السماء تلاييل و

اس آیت سے اضا ن کا مسلک صاف طرلیق پر ٹابت ہورہا ہے کدا بیان کے ساتھ اعمال فرع کی طرح قائم ہیں ٹملمہ حبیقدر مضبوط ہوگا ای فقت

فنتح البارى

زوج ، فرداول ، فرد مرکب ، زوج اول ، زوج مرکب ، منطق اور اصم سب ہی طرح کی تقسیمات میں کئتی ہیں ،اس بیے سات کے عد دکو اختیار فرہ یا در مبالغہ کے بیے آماد کوعشرات کر دیا گئیا ، مشتتر ہو گئے اور اب مضع کی زیادتی کا مفہوم تھیج کواصل ماننے کی صورت میں ہے چے اور سات کو اصل ماننے کی صورت میں سات ہوگا۔

نیزید کرجن معفرات فی ان امداد کو معرکے لیے تبایا ہے انہوں نے ایمان کے شعبوں کو گنایا بھی ہے، مدمیث سشرامین

ان شعبوں میں سب سے اعلیٰ لا الد الااللہ کمنا ہے ور سب سے او فی راستہ میں سے تکلیف وہ چیز کا مٹمانا

اس سے ادنی ادرائل کی تعیین تو ہوگئی ہمکین در میان سے مراتب رہ سگتے اس کے بیے علامتھینی اور ما فیظابن حجر رحمہا المتّٰد نے ابن حبان کمبتی کی کما سب وصف الا بیدان دسٹعب سے نقل کیا ہے کہ ابن حبان نے طاعات کوشمار کرنا نٹروس کمیا توان کی تندا در مدیث کی بیان کر دہ تندا دسے بہت بڑھگتی بھر اما دیٹ پر اکس انتبار سے نظر لحوالی کو مزن ان اعمال کو گنا جن پرایمان کا اطلاق کمیاگیا ہے تو تعدا د کم رہی مچر تران کریم کے ان اعمال کوگنا عبن پر ایمان کا اطلاق کمیا گیا ہے تو تعدا دکم رہی ، مچر تران کمیم اور مدیث کے اعمال کو طا دیا اور محرکماً کو حذف کردیا توائی تعدا دکھیے اور پرستر ہی نمکی۔

ا بن حبان کے اس طریقہ کی طرف امام بخاری رحمہ النّد نے بھی اشادہ فرہا یہ بے کیونکہ باب ا مدِ د الابعا ن کے تحت امام بخاری کے اس کے اس کے تحت امام بخاری کے اس آیت کو پیش فرمایا ہے جس میں جندا عمال برا ہیا ن کاا طلاق کیا گیا ہے ، مجر حدیث بھی اس شان کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ امور ایان نہا ہے اس طرح بعفر کی سنت این نہار کا اسلم طریقہ یہ ہے کہ بیلے قرآن کریم پرنظر لوالی جائے کہ قرآن نے کن امور کو منجلہ ایان کہا ہے اس طرح بعفر کی سنت کے ایان یا اسلام بٹلایا ہے علا مکتشری رحمہ النّد مغی اس کے المیان عمل کو انجا شمار کرتے تھے ۔ کی طریق مل کو انجا شمار کرتے تھے ۔

حیا۔ خبر ہی خبر ہے

المحياء نصيركلد

اور الحياء عيولاياتي الابخير حيار مرف خيركي چرسے جوخير بي كولاتي م

یر حیا - در اصل فطری شے ہے ادر ایمیان کا سر صیعہ ہے جوافعاتی صند ایمیان کے لیے مبادی کی حیثیکت رکھتے ہیں ان میں حیار بھی ہے ، حب انسان اپنے وبود اور اپنی صنعا من کمال پر عور کر ہ ہے جن پر انسان کی حیات کا دارو مدار سے اور عن بر انسان زندگی کموسی ہے تر انسان کو خداوند قدوس بر ایمان و ، ایر تاہے ۔

ان اصالات عیمر ، کا ہروبالمنذ کا کوئی شمار نہیں ہے جوندا دند قدوس نے انسان پرفراستے ہیں اگرانسان ان انعا مات کےعرفان وایقان سے با دمسف بھی خدا دند فدوس کی دانت پرا بیان نہیں لا تا توبہ اس کی سب سے بڑی ہے حیاتی سے ۔

له مینی مروا

شرحبدة: باب، ،سلمان وه میم محرص کی زبان اور با تق سے سلمان محفوظ رہیں ۔۔۔ ادم بن ابی ایاسس نے مدمیث بیان کی محرف نے عبداللہ بن عروبن العاص مدمیث بیان کی محرف نے عبداللہ بن عروبن العاص کی بیرروابیت نقل فرائی کورسول اکرم میل اللہ علیہ تکم نے ارشاد فرایا کو سلمان وہ سیے جب کی زبان اور با تق سے سلمان محفوظ رہیں اور مما جروہ ہے جب نے ان کاموں کو چھپڑ ویا جن سے اللہ تعالی نے منع فرانا ہے ۔۔۔۔۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ دا وُدنے عامر شعبی سے حدسیث بیان کی اور عامر نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عروسے رسول اکرم میلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد استا ۔۔ اور عبدالاعلیٰ نے رسول اکرم میلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد استا ۔۔ اور عبدالاعلیٰ نے رسول اکرم میلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد استد وا وُد عن عامر عن عبداللہ بیان کہا۔

البان امور بیانی میں اور بین نیم میں امام بخاری رحماللہ مختلف قسم کے الجاب بیش فرما رہے ہیں اور بیش فوانیکا الفا فل ترجمبر میں اور میں فرانیکا طریق میں مجیب وغریب ہے ، بیت و کھیکر حیرت ہوتی ہے ، ابیا منیں فرماتے کو فرائن کے درج کے اعلام کو ابتدا میں بیان فرادیں اور بھر درج بدرج منزل کے ساتھ ود سرے اعمال کا ذکر کریں ، اس طرح ان اعمال کو کمبی من الاسد . لاھ۔

اور كميى من الاجمان فوات بن نيزير كونو كوكيس مقدم وكركرت بن اور كبي موفر

ان تمام چیزوں کوممن اتفانی بھی کہ کہا جا سکتا ہے اور بہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ امام کا تفنن ہے کیؤنکہ ایک ہی تنہیر کے کوارسے سامعہ اکتاجا آسے اورحیب تعبیرات برتی دسخی بیں توطیعیت کا نشاط بڑھا رہم اسٹیا ہے ، اس بیے اس تعبیر کے فرق کوتفنن جی کو حرف تفنن ہی پرس نہیں مکیہ مربوقع پراس کے بیے شاسرب و دیمی کلامش کی جا سکتی ہیں ۔

بیاں ترجہ کے الفاظ اکسہ سکسد من ساسعہ المسسل مون میں اسان و مید کا - بیں یہ الفاظ امام رحمہ اللہ کی ذیل میں تخریج کروہ حدیث کا جزمیں اور چے نکہ پنجیبر میلیاسلام نے اس صفت کے ساتھ - المعسل مدکا فظ استعمال کیا ہے اس ہے امام بنا ہی رحمالتٰدنے بھی ہی عنوان انتیار فرمایا اس طرح الفاظ مدسیٹ کا اتباع ہوجا تا ہے کہ جہاں مدسیث میں اسلام کا نفظ ہے دہاں نفظ اسلام اور جہاں نفظ اہمان ہے وہاں نفظ ایمان استعمال کیا جائے ۔

مام طور پر اہل علم اس سے معنی یہ بیان کرنتے ہیں کہ لورا مسلمان و بی ہے جس کے زبان اور باتھ سے مسلمان محفوظ رہیں ، گویا السسسلھ کی تقسیریر السسسسے الکا حل نکلی کہن علام کمشمیری رحمہ النداس توجیہ کو اچھا دسیجھتے تھے کو اس طرح بات مہلی

براه راست سناسب كيونكه مرف عن استعمال كمياكيا سب جواقعهال اورانقطاع دونوں كے بيمشمل ہوسكتا سبے اس بيے الومعا وير كے طراق سے اس سنب کا ذالہ کر دیا، کی کماس میں سسمعت کی تعریح موجود سے۔

دوسری تعلیق کامقصد بیسبے محرعبدالاعلیٰ کے اِس طریق میں عب بیں عبداللہ کوغیر شنسب ذکر کیا ہے اس سے بھی عبداللہ بن عرو بن العامی 📆 ہی مرادیں اس دمنا صت کی ضرورت اس بیے پڑی کو طبقہ متحار میں جب عبدالتہ مطلق ذکر کیاجا تا ہے تواس سے مراد حفرت عبدالت بن مسعود رضی النّد تعالیٰ صند ہوتے ہیں حس طرح طبقہ تا تعبین میں مطلق عبدالنّدسے مصرت عبدالنّد من مبارک مراج ہوتے ہیں ، امام نجاری رضم نے اس پر نبیہ فرمانے کے بیے اس دوسری تعلیق کا ذکر کیا سیے ۔

ب*إحب*َ آثُ اُلاِ سُلَامِ اَ فُضَلُ مِعْ ثِنْ سَعِيْدُ بَنُ يَعْلَى بَنُ سَعِيْدِ الْأُ مَوِيُّ القُوْشِيُّ قَالَ تَنَا اَي تَسَالَ ثَنَا اَبُهِ مُبْرَىٰ لَا بُنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ إَبِى مُبْرُولَا عَنْ آبِي مُبْرُدَةً لَا عَنْ اَبِى مُثوسى قالَ قالُوا يَادَسُولَ اللهِ أَيُّ اللهِ مُلَامِ اَنْصَلُ ثَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ تَبِيعٍ لا -

توجیعه کونسااسلام افعنل سبے۔ سعید بن کیلی بن سعیداموی قسسدشی نے مدیث بیان کی فرایا کومیرے والد یمیٰی نے بیان فرط یا کہ ہم سے ابو برد ہ میں عبدالنّدین ابی برد ہ نے حضرت ابوموسی رضی النّدی سے بردامیت ابو بردہ پر مدمیث میان فروائ کوم حابر نے رسول اکرم ملی الٹ علیہ کہم سے عرض کیا ۔ بارسول الٹ اکونسا اصلام انفنل ہے آ ہے فرواياتس كى زبان اور باته سيسسمان محفوظ رمس -

مركع إحديث شرليب كے الفاظيں العسد همن سلعد المسلمون من نساندہ و بدہ وحيں كا ترجم برہے كمسمان کے دہی سمجھامبائے گا حس کی زبان اور ہاتھ سے سلمان محفوظ رہیں اس کا مغموم یہ نکتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سلما ن مفوظ نبیں ہیں تو وہ مسلمان نہیں سے اس سنب کے رفع کے بیے امام بخاری رحمداللدنے یہ دوسرا باب منعقد فرمایا کر اسلام کے اندر درمات بي اور بر درمات اكب دوسرے سے انفل وغفول كاعلاقه ركھتے بي اس بيے دوسلم حوتمام اسلام جزوں كے ساتھاں نشان کا بھی حامل موانفنل سیے ۔

ا ور پچ کلم مصنعت رحمہ النّٰد کے نز د کمک اسلام اور ایمان ا کیب ہی ہیں اس سبے حبب ا سلام ہیں افضل ومفعنول مراتب کا کم ہوں سکے توا بیان میں بھی ان درجارت کا تبوت ہوما کر گا اور امام کا مقصد بھی سی ہے کہ مرجسہ کی تروید کے لیے ایان میں اعمال کی تاثیر کا ا نتات کہا جائے۔

بیاں ، ی کی اضا فت اسلام کی طرف ہورہی ہے جومغرد ہے حالانکہ ، ی کی اضا فت مفرد کی طرف درست نہیں ، اس بیے شراح نے تعدیم کالی ہے۔ ای دوی ۱ لا سسلام افتصل اور اس تغذیر کے بیے قرینہ یہ ہے کہ حواب میں محبی میا حب اسلام کاذکر کیا گیا ہے اور اس کی تا مید دومری روایت کے الفاظ ای المسلمین افضل سے ہور ہی ہے اس گذارش سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کرمین شراح نے تعذیبہ ای خصال الاسسلامہ افضل ٹکا بی ہے درسنت نہیں کیونکہ جواب میں دصف کا ڈکرنع

اس ا عنزام کا جواب کرسوال میں صفت کا ذکرہے ا ورحواب میں موصوف کا کرما ٹی نے یہ دیاہے کہ جواب کا ایک طرایغ پریمی کہ ساری ہی علت بھی مذکور مو حاستے بیسیے

كرمان حليداوّل

(بیس سے وہ پرا مجمع باسی اختلاف رکھتا ہو اور ان توگوں کو ایک دوسرے کا خرخواہ اور لیشٹ بناہ بنانے کی ضرورت ہو، اگر مرصورت درسست موسی ہے تواس میں احتماعیت کی بوری رعایت موجود سے اور ریمی کر بنیر طیالسلام کے ان ارشادات ہی سے ایک امول زندگی ریمک رہا ہے کہ اگر تمہیں ضدا وند قدوس اصلاح موام کی توفیق دے تو مرشخص کے بیے ایک ہی عمل تبویز نرکر و ملکہ ایساعمل نبلائ حی کی اس شخص میں کی جو کیونکہ مرمریین کے بیے ایک ہی نسخ کار کھر نہیں ہوتا رجید ان ارشادات سے ایک اصول زندگی مکل رہا ہے تو یہ کھناکا ن میں مرف انفرا ویت کی شان سے درسست نہیں -

جہاد کی مشقت مجی معمولی نمیں ہے ، انسان سرسے کفن باند حکر کھرسے کملنا سے کداب کمی سے طاقات نر بہر سے کی ، جب انسان زندگی سے ہاتھ وصوفے کی تعم کھا لیتا ہے تب یہ اقدام کرنا ہے ، لیکن ان تمام ترمشقتوں کے با وجود اس کی مشقست

كتأب الايمان اس سے بیڈ تنسیرے نمبر میرروایات میں جے کا ذکر ہے ، جے میں بھی انسان کوم طسسہ ح کی قربانی و بنی پٹر تی ہے ،حبان ، ال ا ور ترک وطن سب ہی چیزوں کے بارسے میں قربانی وینی پڑتی ہے گو یا انسان کومتنی چیزیں بھی مرغوب ہیں سب سے کیٹ علم مندمژرنا پڑنا سے ، انسا نول کا ایک سمندرسے ، لیکن ماحی کواس پورسے فحیع کے درمیان دیشنے ہوئے سب سے الگ دسٹا ٹر تا ہے ، اس مشقت کے عِمَتْ جب عورتول في جهاد كى خوائش ظام كى توآب في فسدوايا: جهادكن الحج له يمعالم فغيليث اعال كاتفاحس مي مشقيت اورتعب كاعتبارس اس کے بعد دوسرا معا ملاجیدت اعمال کا ہے اصبیت کے متعلق اصول بہ سے کہ وہ عمل الٹد کے نزدیک محبوب ہوگا حس سے نعرا اور بندسے کے درمیان کا علاقہ مفسوط ہو،خدا اور بندیے کے درمیان آقائی اور غلامی کا علاقہ ہے، خصم وہی احجیا ہو تاہیے مس کا سراً قا کے سلمنے ہمیشہ حجکا رہیے اور ہوا گا کے ہر تھم کویے یون وجرا تسلیم کرہے ،اس حیثیت سے اعمال پرنظر ہ اسٹے ہیں تونمازسب سے احب ہونی چا سیتے حبب بندہ یہ سوچا ہے کہ اچھے دربار اعلم الاکین میں جانا سے توسیلے ومنوکرنا سے ،مقصد یہ سے کمیں اس کندگی کے ساتھ ماخری کے لاکتی نہیں ہوں ، اس بیے ماضری سے بیٹے ظاہر دیا لمن کومیا ٹ کر لینا جا جیئے اور پیراس صغائی کے بعد إنظ باندهكرسرهبكا كركه وا موما تاسيع صبم كاعفو، عفوسرا با تواضع سبك، زبان محو ثناسيد اس تواضع كي انتها يه بوتي سبع مرمر بى بيرون برركدينا مع اورحب ايك سيره تبول فراليا جانا سي توشكريي من فرأ دومراسيره كرنا سي -نوض نماذ عبدومعبود کے درمیان گرارست قائم کرتی سبے ادھرسے بندہ تمام تويغيل الذكو لائق بي جوبر برعالم محربي بي الحبد للهدب العالبين كذاب توادهرس رس العالمين مرے ندسے فیمری تعربی کی حمدنى عددى زمانائے، پھرنبدہ ہو مزیسے مہربان رنہا بہت رحم والے میں الرجين الرحم بنياسيم توخدا وند قدوس مرے بندھنے میری ثناکی اثنی علی عبد ی فرما آہے ، میر بندہ بو روز جزاکے ماکب ہی مالك يوم الدس لتباسي نوالثد تعالى مرے بندے نے مری بزرگی بیان کی مجد ئي عبدي رمامات اور حبب بنده م ہے ہیں کی عباد کرتے ہیں اورائیے سے درخوا امان کرتے ہی ایاك نعبد وایاك نستعین .نما دی شریف ملدا دل

بدے کے لیے وہ ہے حس کا اس نے سوال کی يمرك بدے كے ليے با وراس كے ليے و وس كاس يعسوال كما ـ

ورجب بنده اعتراف نیازمندی کے ساتھ التجا کو تاہے کہ مرمعا ملد میں ہمیں سیدھے راستہ برمیلا تو ارشاد ہوتا ہے۔ هذالعيدى ولعيدى ماسال له

اس كے بعدا حبیت كا دوسرا مرتب اس على ميں سے حس كما فائدہ عبال التّد بعنى مخلوق خدا كوسيونيے ، يعنى عب طرح عيالدار كو عیال کی پر واہ ہوتی ہے اور میشخص ان مضرات کا شکر گزار ہرا سے جوان پاحشا کرتے ہیں، اسی طرح بیشخص ان مضرات سے دشمنی مول بیتا ہے جوعیال کے مخالف ہوتے ہیں ، یمنوق الندی عیال ہے جوحقوق اداکرے کا وہ الندکے بیاں ممبوب قرار ویا عائے کا ا در یونخوق پرظم کرلیگا اسے برمرتب ماصل نہ ہوسکے گا ،عام اس سے کروہ نملوق انسان مو پیوان ہو جن موا ورنصوصاً وہ مخلون حس ک تربیت کی ذمہ واری بھی کسی پرڈالدی گئی ہوغرض نحلوٰق کے متعون کی رعا بیت بھی احبیبت کا با عدث ہے ۔

تسيرالفظ اى الاسلام خيد ب وه عمل خير يو گاموتمام دنياكى نظرمي ايجابو، بيال خيروشر كاتفاب ماسيا خرمن الا اعال سيمتعلى موك عن من سهد الكل نمو اور يركم شرص قدر تعي سرايت كرا مائ كاس قدر خريت كم موتى جلى ما سے گی اور شرکی وہ توتیں موانسان کو تباہی وبربادی کی طرف لیجا تی ہیں صرف مدہی میں بخل اور تکبر، یہ دونوں توتیں انسان ونیا میں عرت اور آخرت میں حبنت سے محروم کر دیتی میں ،کبر کے بار بے میں ارشاد نبوی ہے

لا ميد على المجنة من كان في الله مشقال ذرة والتفي منت من داخل نبي بوكاعب ك ول من دره مراريمي تكبر بوككا

من كبو رمسلم باب تحريم الكبرمث )

اس لیے خیرمیت کے لیے کبرسے بدر فروری ہے ، کبر کے علاج کے لیے اسلام کی تاکیدکی کر مرسلم کوسلام کرو، تہیں یہ سرچنے كى كنبائش نبيى سبى كدىم مرسة أدى بين، دوسرت أدميون كوجاستي كرين سلام كرين، إسلام في سنت ماري كى كى يم مراس عن سلام كروى بطے نواه مبانا بہي نا ہو يا انجان مو، غرض اسلام نے سلام كے ذرايع كركا علاق مى كرديا كەخدا دند قدوس كوكسى كاكر ليند دنسي سے

له مريث الانظريو – عن الي هوميرة قال نال رسول الله صلى الله عليه وسله من صلُّ صاورة له يقِواً فيها إحدالنفواك فهي خداج ثلثًا غنوتهام فقبل لا في صويرة اتَّا نكون وداء الاما مد تَالَ اتَّوا أَبِهَا فَي نَفْسَكُ فَانَى سَمِعَتْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ مَغِيُولَ فَالَ الله تَعَالَىٰ قَسَيْتَ الصَّلَوٰة جینی وبین عبدی نصفین ولعبدی حاسال فاذا فال العبدالحمد شه رسب العالمین فال الله تعالے حسمه نی عبدی واذا قال الرحس الرحيم تال الله تعالى اشى على عبدى وا دا قال مالك يوم الله قال مجه في عبدى وا ذا قال اياك نعبد واياك نستعين فال هذه ابيني وبين عبدى ولعبدى ماسأل فاذا قال احدنا المصراط المستقيم صواط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالصالين ، قال صدا و منكوة شريف، باب القراة في العلوة ) عدى و لعبدى و العبدى ما سال و رواي مسلم و العبدى و العبد القراة في العلوة )

له . نماری إب نعة عان دالبحرين صفيح

كتأب الابين غار *ی حلدا ول* الم م بخارى رحمه الله كامقصداس طرح حاصل بوتا بي كديم إحا دين كى روشنى بين يدفيصد كرف يرمجوري كدا كيان مين نصلیت ، اجبیت اورخیرین مسب اعمال کے راسترسے آتی ہے ، اس لیے مرجیر کا یرکمنا کہ اعمال کا ایمان سے کوئی منط نہیں وراعمال ایمان کی ترق اور اس کے نقصان کے سلسد میں کمیسر غریو تُرمین اِلکن عطب اور سفامت پر مبنی ہے - ما ایج بیٹ اِسٹ میں اُلا بیت اُلا مُسسَدًا لَا تَالَ مَا تَنجَبُ اِلْمُ اِلْمَالِيَةِ مَا اُلْجَابُ اِلْمُ اِلْمَالِيَةِ مَا اُلْجَابُ اِلْمَالِيَةِ مِن اَلْهُ مَا اُلْجَابُ اِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال يَعْلِي مَنْ سُعْلِيَةَ مَنْ تَمَّادَةً مَنْ اللهِ عَنِ النَّيِّيَ وَعَنَ كُسَيْنِ الْمُعَلِّمِهِ قَالَ حَكَّ تَنَا تَمَّا دَةً عَنْ اَنْسٍ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُنْدِ مِنْ اَحَكُ كُمْ حَتَّى يُعِبُ لأخبيه ما يُحبُ لِنَفْسِ تسوحبه ا باسب، يا ايان مي وانل مع كم افي عجائى كے بياسى چنركوليندك سب افيلي لسند كرتا سے سے مسدونے مدیث بان كى قرا ياكر كيلي في شعب سے مدیث بان كى اور انہوں في مفرت انس رمنی الٹند عنہ سے بر وابیت تبا دہ نبی اکرم صلی المشدعلیہ وسلمسے بابن فرہایا ۔ اورحسین معلم سے روابیت ب انوں نے کہا کر صفرت قیادہ نے مدیث بال کی کم حضرت انس رضی الٹرکے نی اکرم صلی اللہ علم عبال کیا کہ آپ نے فروایا تم میں سے کوئی شخص اس د تت یک مومن نہیں ہوسکدیگا حبب تک وہ اپنے بھا تی کے بیے الس چیز كوليند فركر عس كواسينے ليے ليد در الم بور إدام عاري رحملت ابعنوان بدل رہے ہيں اس سے بيلے عنوانات ميں اسلام كا نفط استهال كيا نبد ملی عنوان کی وجر المام کاری رست اج وں بس رہ یاں تا ہے۔ اسلام ہی سے ہو سکتا ہے بھر اسلام کی عنواسلام کی مصر کے داسطہ سے تعلق ایمان سے ہوگا، میکن محبت نعل ملبی ہے، اس کیے اسس کی تعبیر میں ایمان ہی کا لفظ اجھا ہے ادر کھرمدیث کے داسطہ سے تعلق ایمان سے ہوگا، میکن محبت نعل ملبی ہے ، اس کیے اسس کی تعبیر میں ایمان ہی کا دفظ اجھا ہے ادر کھرمدیث کے داسطہ سے تعلق ایمان سے ہوگا، میکن محبت نعل ملبی ہوئے۔ اس سے میں درسے م یں حب ترتیب سے دونوں تفظ واتع ہوئے ہیں اس کا تقاضا بھی سی تھاکہ بیلے باب کا تعلق اسلام سے ہو اور دوسرے میں

ایمان کی تصریح مو کیونکه میلی مدمیت میں ای الا سلام نصبر کا جاب ویا گیاسیے اور بہاں لا بومن احد کے فرمایا گیا ہے، إلى م بخارى رحمه التّد فے د دلول چیزول كى رعا بيت ركھى گو المام كے اس طرز كوتفنن سے بھى تبسر كما جاسكة سبعي مكن حب ایک بالکل واضح د مومو مودسے تواسی کو اختیار کرنا مناسب سے

ميال دوسندي مركوري ايك تو محيى عن شعبة عن تناده عن انس اور عن هسين المعلمة قال ثنا قتاد فاعن انس وونول سندول مي شعبه اورحسين معلم تتاوه سے راوي مي فرق یہ ہے کرشعدنے تنادہ سے بصیغہ عن روا بیت کمیا ہے جس میں انقطاع واتصال دونوں کا احتمال کے اور حسین معل نے صبغہ تحدیث استعمال کیا ہے اس لیے مفرت مصنف رحمہ اللہ نے دونوں کو ثمع منیں کیا بکہ انگ انگ وکر فرما اسے لیکن بین کمشعب مرس نہیں ہیں اس لیے ال کا عن ما دہ کمنا تھی حد شنا قتاد فا کے مرادف سے بک شعب کا نام کا نے کے بعد تنادہ کا معنعن می مقبل موما تاہے کمیونکہ تنادہ مدنس میں اس سیے ان کی معنعن روایت بغیرسی توثیق کے قابل قبول نبیں ہوتی اور شعبر کا نام اس توشیق کے لیے کا نی ہے۔

ارفنا دہے کہ ببت کک سلمان اپنے ہمائیں کے لیے ان چیزوں کا نوا مشمند مرہوجو اپنے سے جاہتا اسر رہے ہمائیں کے ایما اسر رہے ہمائین اپنے اس وقت تک اس کا ایمان کمزور ہے ، عام اس سے کہ دہ چیزونیا سے متعلق ہویا ہم فرن سے ،

عَلَيْهِ وَسَنَّحَ قَالَ وَالَّذِي كَفُسِي بِيَهِ لا يُوْمِنُ أَحَدُكُ كُنَّهُ حَتَّى اَكُونَ اَحَتْ إلَيْهِ مِنْ وَالِه لا وَوَ كُلِالا -

حَبِينَ أَن يَعُمُ فُونَ مِن إِبُواهِمُ مَالَ ثَنَا ابِن عَلَيْهُ فَعَنْ عَبْدِ الْعَزِمْرِ نُن صِهِ يَبِ عَنْ ٱلَّسِ عَنِ النَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ مَ وَحَدُّمْ لَا وَهُرِبُنَ أَنِي إِيَاسٍ ثَأَلَ ثَنَا شُعْبَةً عَنَ أَنْنَا دَةً عَنْ أَسِي قَالَ قَالَ لَهُ مُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَايْبِهِ وَسَلَّحَدَ لَا أَيُؤْمِن إ حَكَاكُم حَنَّى ٱكُونَ احَبِّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِيهِ لا وَوَلَيهِ وَالنَّاسِ ٱ جُمَعِيْنَ -

تسديجها : ماب دسول اكرمهل التدهيرسم كى محبت ايان بن وافل سب - الواليمان ف مدميث باين كى فره يكم ہم سے شعبیب نے مدیث بیان کی ، فرما یا کہ ہم سے ابوالز الذا دینے صرت ابو ہر رہے ، رضی الد عندسے بروایت اعرج بربان فرمایا کم رسول اکرم صلی الشدهلیہ مسلم سے فرایا سیسے کرتسم ہے اسس ڈانٹ کی حس کے قبعنہ میں میری مبان سیے کم تم میں سے کوئی شخص اس دفت کے مومن نہیں ہوسکتا جب بک میں اس سے نزدیک اس سے آبار واحبا دسے

بعقوب بن ا براہم نے مدسیث بان کی فسیوایا کہ ہم سے ابن علیرنے حضرت انس رضی المتد عندسے بروایت عبدالعزيز بن صهبب رسول اكرم على التحديد وسلم سے يه بيان كيا سے اور آدم بن ابى ابامس ف مديث بيان كى

ہے، مکین الفاظ بر نے موت بیں، الوالیمان کی روائیت بیں تو من والد کا دولا کا سے اور عبدالعزیز کی روایت بیں من اعلیہ و حالمه کے الفاظ بیں اور قناوہ کی روابیت میں اور الورا تطابق سیے بلکہ تطابق کے بعد والنا س اجمعین کا اصنب فر

بھی سیسے ۔

مدیث شریب ارشاد ہے اس ذات کی بس کے تبنہ میں جان ہے کہ تم میں سے کوئی است کے تبنہ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی است کوئی است کوئی است کوئی است کے تم میں اس کے دل میں دالد اور دلداور دنیا کے تمام

درا صل حب ہم اس بات برنظر کرتے ہیں کروالد اور ولدکی محبت طبعی اور غیرانتدیاری ہے اور سینیر علیا سلام کے ساتھ جو تعلق ہوگا خواہ وہ آپ کی سنست کی نصرت کا ہویا آپ کے احکام کی اطاعت کا ہویا آپ کی شریعیت سے دوسروں کے حملوں ک مدافعت کا وہ سب اختیاری ہوگا ، اس میدیہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کی اختیاری محبت والد اور ولدکی غیرانتہاری محبت

مجوری کے درج میں کی میں معبّب بروکھیا کہ فلاسفہ کے اصول کر ہاتھ میں کیکرفرن با طلہ نے امسلام کے شفاف اصولوں پراعتراضات سکتے ہیں تو ہرصرورت ہوئی کرمسائل کواسی زنگ میں سمجھا دیا جائے گویا مقصد منہ نبدکرنا بھا ورنہ بات اپنی حکم صاف ہے کہ خدا سکے بلیے یہ ہے ، لیکن اس کی نوعبیت نماوقات کے پرسے مختلف ہے جب مخلوقات ہی البس میں بے انتہا مختلف ہیں انسان دعیوانات میں ت

فرق ہے چرندا در پرندکی وضع میں فرق ہے تو خالق کو محنوفات بر قیاس کرنا یقیناً درسنت نہیں ،خدادند قد دس کے متعلق بر کہنا بھی اسا کا عماقت ہے کہ اس کے ہاتھ سونے اور جاندی کے میں ، روانف کا بر کہنا بھی کفرسے کہ وہ اُدھا تھوس اور کھوکل ہے اسی لیے سع ، بھر اور دوسری وہ تمام چنریں جن کو خداوند قدوس نے اپنی طرف ضوب کہا ہے متشا ببات میں سے ہیں ۔

ر بیاں رمول اکرم صلی الٹرعلبہ سیلم وری تاکیبرے ساتھ بیایات فواسیے ہیں کرنٹھادا ایمان میری گئری ممبنت پرحوتوٹ ہے

ئە عىنى

د کیمنا پر ہے کہ اس محبت سے کوئسی محبت مراد ہے اس میں اکابر کے اقوال مختلف بیں بعض بزرگوں کی تحقیق ہے کہ اس سے مراد محبت طبعی ہے کیونکہ حدمیث میں والدا در ولدسے مقالم والا کیا ہے جن کی محبت طبعی ہوتی ہے اس مقابدسے معلوم ہوا کہ پیغیر طیاسلام کی محبت مجی طبعی مونی چا ہیں بڑا در آبیت کو ممیر میں مجی مقالمہ ہرا نہیں چیزوں کا ذکر فرط یا گیا ہے جن کی طرف انسان کامیلان طبعی ہوتا ہے میں تر کر کر ملاح نا مدے

> تنل آن کان آبادکست و ابنادکسند و اخوانکست و از و ا هیکند و عشد پزنکم

واموال إفترنتهوها وتجارة تغشون كسا دها ومساكن ترضونها احب

الكبع من الله و رسوله وجها دف

سبيله فتريضوا اليث

ابب کدد سے کو اگر تمارے باب اور تمارے عالی اور تمارے عالی اور تماری بیبال اور تمارا کنبر اور وہ ال بوتم نے کائ میں اور وہ تی رت حس میں کاسی نہ بونیکا تم کوا ندیشہ مواور وہ کھرجن کوتم لیند کرنے ہوتم کو الندسے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں حبا دکرنے سے زیادہ بیارے موں توتم منتظر رہو۔

میاں آبار ، ابنا سر افوان ، اندواج مرتجارت ، اموال ، وغیرہ کا وکد کیا گیا ہے جن سے انسان کو ملبی تعلق مواسے اس بیے مدیث اور سمیت شریفہ سے بطاہر میں معلوم مونا ہے کہ مدیث میں عمب محبت کا مکلفٹ بنا پاکیا ہے وہ ملبی ہی ہیں اور صحابہ کوام رضوان النّد علیہم احبین کے احوال حج کمچے اسی ضم کے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں سینیر علیا سلام کے ساتھ ملبی تعلق نھا۔

فی وه خیبرسے والین پرمینی پرمینی براسیام اور عفرت صفید جن کاعقد راسته آی بی برانها ایک اونمنی پرسوار ہیں ، مطوکر کی اور آپ اونمنی سے کرگئے اور معفرت صفیہ عمی ، صفرت الوالمی رضی الدعنر نے ہو اذمنی پرموار تھے جب یہ دیجا کر مینیر علااسلام گرگئے ہیں تو با توقف اپنے آپ کو اونمنی سے گرا دیا، یعنی خاونٹ بٹھانے کا انتظار کیا اور نہ امتیاط کے ساتھ کو دنے کی کوششش ک بکرینم ملا اسلام کو اس حال میں دکھیکر اضطواری طور پراپنے آپ کو شجے پھینک دیا، حاضر خدمت ہوتے اور توجھیا، حضور اکسی چرک تونمیں گئی ، آپ نے نسد مایا صفید کو سنبھالو، حضرت الوطائی کا بیان سے کر میں مذہر کی ٹرا ڈال کر آگے بڑھا اور توریب بہنچکر وہ نفا ب

مفرت مبابر بن عبدالله رمنی الله عنها کا باین سے کرامد کے موقعہ پر مرے والد مفرت مبداللہ نے مجے ومدیت کا کمتم مجے نفس سنیسبطیر السلام کے علاوہ سب سے عزیز ہو اور بیں سمجھ رہا ہوں کر کل مسبح سب سے بیلے میں شہب ہونگا ہمرے اوپر قرض ہے یں ومبیت کرنا ہوں امس کی اوا تبکی کی فکر کرنا ، بیاں تھی بہ مراصت موج دہے کرتم مجے سب سے زیادہ عزیز ہو

غیرنفس دسول الله -. حفرت عمرض الترعذف عرض کمیا اصفور! آپ کی محبت میرے دل میں والدا در ولدسے مبرت زیادہ ہے مگریں اپنے نفس کی محبت اور بھی زمادہ بارما ہوں ،آپ نے فروا عمرا بھی کی باقی ہے ، بھرصن عمرضی التّدعذف عور کمیا اور کھا کہ اب آپ کی مجبت میرے دل میں اپنے سے بھی زیادہ ہے ، پیرسنکرا نمینورصلی التّدعلیہ وسلم نے ارشاد فروایا ، الآن یا عدر! عدہ

حضرت عبدالله بن زيد بن عبدر م باغ با كعبت من بانى و عدر بع تق كبيل في بغير عليالسلام كومال كى اطلاع دى -

له بخاری سشریف عده مینی مبدا دل صفیل

اور حس جیز کا محم دے دیا کیا عمل بیرا ہو گئے ، کیونکہ اس منقام نیا کرانسان کو اپنااساس وجود مھی نہیں رہنا اس منقام پر مہنی کم محبوب اگریزی کندے کرتم دور موجاء کو اسکو بھی اختبار کر لبتا ہے ، گومشن کے ساتھ یے دوری بدت مشکل معلوم ہوتی ہے لیکن مشنی کا

فاترك مادريد بيما كر تسد

کیونکہ اس دننٹ اپنی خوا ہشبیں ننا ہو بچی ہیں ،صحابۃ محرام رمنوان اِلتّدعنبیم جمعین میں بھی اس کی مثال موجود ہے آپ نے حفرت مبثی رمنی الٹرعنرسے فرایا کہ مبرے ساحنے ندیواکر وچنانچ حفرت وحثی کھی ساچنے نہیں ہے تے اب دکھینا پر ہے کہ یرممیت خراضیادی طبعی تومپونییں مکتی دکیونکر انسان خیراختباری شفرکا مکلف نہیں ہونا، اب دہ محبست عقلی ہوگی یا یمانی داس لیے محبب کما آئن از حسب عنلی سے ہوتا ہے کیوکھ یمان کا تبقا ضا ہے کہ بینیرطیالسلام کی ا لما عست پی نفع ا درمعصبیت یں صرر ہے اورجب یرص عنلی عه بخاري شرفي باب اذا دحع من القرد

ترتی کرتی ہے، توحب ایمانی بن جاتی ہے اوراس وقت نفع ونقصان پرنظرنہیں رہتی، بکہ انسان اس مقام پرمرف عکم دیمیمتا ہے اور العب سوب ایمانی ترق کرکے مب عشق کے در جر ہیں مہوپنے جاتی ہے تو معبوب کے علاوہ سب کچیرختم ہوجا تا ہے، انہ بت شریع اللہ ان ہان ہا اور العق اس کے بیمنی مہر مبی اللہ ان ہان ہا اور واقعة اس کے بیمنی مہر مبی اس سے ہیں، مبیسا کہ بیعن اکا برکا فیصلہ ہے، ایکن مین معین نہیں جب اگر آیت کی تعریب اس کو این اس کا ہوگئی اس کے بیمنی کوئی اون کی جو اگر آیت کی تفسیراس طرح کی جائے تو اس کا ہو کہ کہا گیا ہے کو تو اس کی طرف دا عنب نہ مہر جانا، اس سے ان معنی کی جی گئیا تش ہے اگر آیت کی تفسیراس طرح کی جائے تو اس کا ہو اس کا ہو اس کے اس کہ بھر سول پر مرب مجرد تر اس کا ہو اس کا تقامنا ہے کہ جب سک مہماری رگوں جی خون دوٹر دہا ہے اس پر آئی نے در آئے تا ہواد بیٹرے تو ہم چری ہو تا ہے۔ تر آئے تو اس کا تعامنا ہے کہ جب سے اس کہ مہماری رگوں جی خون دوٹر دہا ہے اس کو تا ہے تا ہواد ہوئے تو ہم چری ہوئے ۔ تر آئے تو اس کا عمل میں جائے ہو ان کی حب اس کا تعامنا ہو ہوئے اور ان کی حوث تو اب اور جائے اور ان کی حوث ابود جائے اور آئے کی تر آئے تا ہواد کا عمل میں تبدار ہوئے کران کی حدب میں تعمل میں جو ہوئے اور آئے کی آئے ہوئے دوسرے انسان کا عمل میں تربی کرمیا آ

مومنین میں رسول کے ساتھ محدیث کے مختلف درجات ہوتے ہیں بھی کی محبّست محدب عقلی کے درجہ کی ہوتی ہے ادر کسی کی محب ایمانی اورعشقی کے مرتبہ کی، حضرت عمریضی الٹارعنہ کے مرتبہ کو بڑھانا نضا اس لیے انحضورصلی الٹارعلیہ قیم نے مصرت عمر کمیٹیٹر کروہ خطرہ اورخد شد کوصا ف کرویا۔

درمات کا اختلاف اس طرح معدم کیا ما سکتا ہے کہ نا بینا کو ترک جب عدت کی اجازت ہے، حضرت عقبان دمنی الدّعذ کو اجازت عناست محموم نے اجازت عناست محموم نے اجازت علی الله کی توفرایا اجازت عناست فرط دی ، صرف اس لیے کہ وہ ضعیف البھر تھے اور حب حضرت عبداللّٰد بن ام محرّم نے اجازت طلب کی توفرایا کہ ادان کی آداز آتی ہے ، عرض کیا ہاں آتی ہے ، آپ نے نسد مایا ، بھرت انے کی کیا بات ہے ، صفرت عبداللّٰد کامنام برہے کہ حب آ نخفوم کی اللّٰد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے توآپ فرمانے ،

مرصا اس ذات کے لیے حس کے بارے میں میرے رہے۔ مجھے متاب کیا۔ مرحبابس،عا تبني دبي

اس ارشادي عبس دتوي ان جاء الاعلى كى طرف انتاره ب-

مبرکسین محبت طبعی ہو یا ایمانی دیمینا یہ ہے کہ بنیسب ملیانسلام کی محبت سب سے زیادہ کیوں ہونی چاہیے، ممبت کے معنی میں مبلان نفس اور مبلان کودکھا حائے کہ وہ اسباب آپ کے اندر کال ہی یا دوسروں میں۔

اگروہ اسباب وادصاف آپ کے اخر کامل و اکمل موں تو قاعدہ کی روسے آپ کی محبت بھی سب سے زا تدم ہ نی چاہتے

ده اسباب محبت جاريي . مبال، كمال ، قراب ، حسآن

جال بین خوبصورتی ، یہ طاہری بھی ہوتی ہے اور با لمنی اس با لمنی خوبصورتی ہی کی دوسری تعبیرکیال ہے برجا روں ہمباب جا ب محبت ہیں ، طاہری خوبصورتی پرسیے کہ انسان نومرہ ہوا عنا - میں تنا سعب اورا عندال ہو کو گ بات الیں نہوکہ اس سے جال میں نغصان معلوم ہوتا ہو اور میغیر علیالسلام کو محبوبیت نعا وندی کا ورجہ ماصل سبے اور بچونکہ آپ کو محبوبیت کے سیے اس ذات نے

معنرت عائشہ رضی الندعنہ آپ کے جال کے سسد میں بیان فراق میں کہ اندھیری رات میں اکر سوق کے اندر ڈو را ڈالنے کی می میں صرورت ہوتی توسوئی کو آپ کے جسدا طهرسے قریب کی اور ڈو را ڈال بیابینی آپ کے جال سے تارکی دور ہو جاتی تنی ،اسی طرح فرطاتی میں کما اگر کوئی چیز گم ہو جاتی تنی اور اندھیرے کے باعث ہاتھ نہ آتی تنی توبیغیر طیالسلام کے دست مبارک کی دوشنی میں ،سے فرطانی بیا تا تنا۔

صفرت بلاربن عازب دخی الندعن فواتے ہیں موجود حویں دانت میں مجھی جہرے پرنظر والنا ہوں اور کھی جاند ہر اور قسم کھا کر بیان فرواتنے ہیں محدوجال پیغیب معلیالسلام کے مہرہ انور میں نظر آیا جاند میں ندخفاء اچنے جمال کے سلسلہ ہیں نوال مصور ملی النّد علیہ وسلم نے فوایا ہے

میرے بھائی لیسف مجھ سے زبادہ مبیح میں اور میں

انعى يوسف اصبح وانا اسلح

ان سے زبادہ کمیح مول ۔

صباحت مہت اچی چیزہے ،اگر نظر پڑ جائے توجم جاتی ہے ، مکین اگر طاحت نہوتو سس می کمچے بھیکا بن معلوم ہوتا ہے جہوت کے لیے صباحت سے زیادہ طاحت در کار ہے اور طام ہے کمٹو بھورت انسان سب کے نزدیک مجبوب ہوتا ہے ، بیصن پرستی مرف انسان ہی میں نہیں ملکماس وصف میں حیوانات بھی انسان کے سہیم وشرکیہ ہیں ، ایک پرند ہے مرد ، جسے میکور کتے ہیں چاند پرعاشق ہوتا ہے ،ادھر مابند نکلا اور اوھ اس نے رقص شروع کیا ادر چونکہ جاند تک رسائی مکن تیں ہے ، اسس سبے جاندن میں

اسی طرح بگبل میول برجان دیتی ہے اور صرف حیوانات ہی نہیں بلکہ بیسن برستی کا مادہ درختوں میں بھی بایا ما تا ہے ، بعض

درخت ابیے بہتے ہیں کرحیین آ دمی کو نبیط حانے ہیں۔

اس حسن بیسستی کے سلسدیں انسان کوتونر کی چھتے، حجۃ الوداع کاوا تعد ہے، حضرت فعنل بن عباس بلرسے حسین تھے، حجۃ الوداع میں آنخصور میں انٹر علیہ کسلم کی سواری پر رولیٹ بیل ۔ تعبیر خشعم کی ایک عورت آتی اور باپ کے متعنق سوال کمیا کم وہ استقدر ضعیف العمر بیں کم سواری پرنہیں بیٹھے سکتے ، ان پر چے فرض موجیکا ہے کھا ہیں ان کی طرف سے جج اداکرادوں یا کر دول ۔

مسلدا بنی مجگراً ٹریکا ، بیاں تو تبلانا صرف یہ سے کہ ا دھرفضل بن عباس ہیں اور ا دھرتبیلہ بخشعم کی وہ سین عورت ، دونوں کی نظرایک دوسرے پرجم گئی اور صرف حسن کی کشش کا نتیجہ ہے سچہ نظعاً غیرافتیا ری چیزہ ہے ، آپ نے حفرت فضل کا مذبھیر و یا ، کگر اُ بکی موجودگ میں کوئی خطرہ نہ تھا ، نیکن مرف اس بھے السیا کویکر حسن میں کششش ہوتی ہے مبادا کوئی اثر ہومائے ، فواّن کر ہم میں مجی حسن کے اعجاب اورکششش کے لیے شہادت موجو دہنے ۔

ان کے علاوہ اور عور میں آپ کے لیے ملال نہیں اور نہ بروت ہے کہ ان بیبیوں کی مکر دوسری بدلیں اگر حی آ کچوان کا حسن اچھا معلوم ہو گھر حواکی کی مملوکہ ہو۔ لا يحل مك النساء من بدل ولا ان سبدل بهن من اذواج ولوا عجبات حسنهن الاما ملكت يمينك مينيت

م بخاري من اص ٢٠٩ ماب الركوب والارتداف

الایک اورآب کی بسیاں ان کی مائیں میں

جب ازواج معمرات الهاس مين تواكب باب بول كك، شاذ قرارت مي دهد البوهد معرموتو وسع بصاني باي تخليق كا واسطر ہونا ہے ، میکن کمالات اورخو بیوں سے بیب الحرف میں جسانی آپ کاکوئی فیل نسیں ہوتا بیا کی ہی تعلیمات کا فخرہ میں جوبالواسط عامل ہوتی بیں اس بیے رومانمین کے سلسلہ میں الوٹ کا مقام صرف ہ ب کوماصل سے ۔

اور رومانی نسبت می مختلف طرح کی بوتی ہے ، استًا دکی ، شیخ طریقت اور با دی کی ، ان سب نسبتوں میں رومانی الدت موحودہے ایک استناد کا بھی احترام ای لیے ہے کہ دہ روحانی باب ہے علام اسی کے دامسطرسے ملتے ہیں ، باپ اگرمابل ہوتواس کا پیمنفام نہیں ہیسے بھراستاد کے بعد نشیخ طرلقیت کا درجہ ہے عبل کی توجہا تٹ نے روحا نبیت بخبٹی اوران علوم میں مبان پڑگئی حبَن کا اشاد نے افاصلہ کمیا فضاءاس ہیے شیخ کا درجہ اشا دہ ہے بھی گرھا ہوا ہے جب حبہانی باپ کو بیٹیے کے منقولہ اموال میں تصرف کا مق ہے بلکہ وہ بیلے کے اٹکا رکے علی الرغم بھی تفرف کرسکتا ہے جب جبانی باپ کے پرحتوق میں تو وہ ذا سے گرا فی حب نے انسا نبیت سے

بمكنار كميا ، رومانيت كي تعليم دى ريقينا ان وحقوق كى مبت زياد مستحق س ہو تھا سبب مجبت احسان ہے، انسان اپنے محسن کا فرال بروار موتا ہے

انسان احسان کا نیدہ سے ۔

مشہورا ورسلم مفولہ ہے ، عمرة حديمبر كے موقع برعب ملح كى گفت كى بورى تقى مغيرہ بن شعبة عمدارسونے كھڑے نقے ، گفت كو كرنے والا إ دھراُ دھر نظر ڈال کر کہنا سبے کہ یہ لوگ جوسپغیسر کے اردگر دجیع ہوگئے ہیں ان کے مبی نواہ نہیں ہاں کچھے اغراض والبشہ ہیں ذرامصیب

حضرت الوكبرصدايي رضى الشدحم كويستكر علال أكيا اورمبت كرم اوسخت الفاظ استعمال كے وہ شخص يو جهتا سے بيكون ہیں کہاجا تاسیے الوکرمیں، جواب میں کتنا ہے کہ الوکمبرآ پ کے مجھے میراحسانات ہیں درنہ میں جواب دیٹا بینی حرف احسان کی وجیسی بان روک الله اورمرف انسان می برموتوف ننبی سبے بکرمیوانا نت می احسانی ت کی و مرسے تھکنے کگتے ہیں۔

اب وكمجنايه بهد كمينير مليليسلام كوكيا احسانات بين ظامر سب كرتمام نملوقات يراكي كاسب سعيهلا اورسب سيطيم احسان یہ ہے کرسب کا دموداتپ ہی کمے دمود کافیف ہیے اورتمام احسانات تولید کے ہیں سرب سے پہلی چزتے ومود ہے آپ کی وسا لمست سے اللہے۔ باتی تمام انعا مات مجی آپ کی وسا طنت سے ملتے ہیں۔

ين تقسيم محرنوالا بون وراللدتعالى عطاكرة ب انماانا تاسم والله بععلى ته

ينى تمام انعامات كى تقسيم مرسے وا سطرسے موتى بے حتى كر نبوت كى تقسيم مى اب بى كى وسا طنت سے بوئ، مديث

بس عبدا لله نماتم النبيلي مول مالانكراً دم العبي ايي مٹی ہی میں تھے ۔ انى عبدالله الخاند إنسبيين دان آدم لمنجدل في طيئته - ر

(مسنداحدج م معلك)

بھرامسانا سے کا کوئی انتہانییں ہے کیونکر آپ نے ہدایت است کے سلسد میں سنت جانکا میوں کا سامنا کیا جس وقت آپ

تاریخ طبری ملدادل معد سوم صلط کله بخا دی طبرتانی

رسول اکرم ملی الندعلیہ ولم نے فرمایا ہے کہ نین مصلتبی جس میں ہوں گی وہ ابھان کی چاکشنی بالیگا، ایک تو نیر کو ال اور اس کارسول اس کے نزیک باتی تام چنروں سے زیادہ مجبوب ہوں اور جب شخص سے بھی محبت رکھے محض اللہ کے ہیں۔ رکھے اور ددبارہ کفر اختیار کرنے سے اس طرح بیزار ہو جمیسے آگ میں گوائے جانے سے بیزاری ہوتی ہے۔

بیاں امام بنما ری رحمالتٰد مرحبہ کے عقیدہ پر ایک ضرب کا ری لگا ناجا ہتے ہیں کرتم نے اعمال کو مام اس سے کو وہ مقصد تر تمہم مقصد تر تمہم معلوب ہیں اور حیث تعص میں یہ تمین حینے میں باقی جا تئیں گی وہ حلا دن اور شعبہ بنی پائسیگا اور ان امور میں حسنفد رکی آتی میا سے گی اسی فدر

مراتب میں کمی ہوجائے گی۔

سابق میں ادام نے برکہ اتھا کر ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اور و گیراموروہ بین کر بین کا بیان سے تعلق ہے ، حبتہ جب تنہ العمال میں بین فرات ارجے بین کم فلان عمل اسلام سے تعلق ہے اور فلان عمل ایمان میں واخل ہے اورجب بیددونوں لازم وازدم میں تو ہرا کیا کے متعلقات دومرے کو ہرا کیا کے متعلقات دومرے کو اندا میں میں تنفیدل کے اندرا دام نے بر تباویا کو اسلام میں بیعی واخل ہے کو کئی مسلمان دومرے کو اندرخر ایف بین نام میں میں بیونیات اس سلسلہ میں اطعام طعام اور اقرار ، سلام کا ذکر کمیا ، اس کے بعد تبلا یا کہ انسان کے اندرخر اندا تا میں اندرخر اندا کی جد میں اور بین میں بی بیدا بوسکتا ہے کہ انسان ا بینے بھائیول کو دہی درجہ دے جو اجینے ایب کو دیتا ہے اور بینام با میں اس شغی میں باق جاسکتی ہیں جب بینی بین جب بینی میں بینا میں میں بینا سکتا ہے جب شغیل میں باق جاسکتی ہیں جب بینی سے اوران کو دہی اپنا سکتا ہے جب

آپ کی زاخت افد سسب سے زیادہ عزیز ہوا ورحب کوئی ترقی کرکے اس درجہ پر بہوپنے جائے گا تو اس کے ایمان میں مٹھا ساور لذت پیدا ہوجا تیکی وہ خداوند قدوس کی اطاعت اور فرانبر داری کے لیے سیمین رسینگا اور حب طاعات میں لذت محسوس ہونے مگے کی تومعامی سے نفرت ہوجا ہے گی گویا معامی سے نفرت اس ایمان کی شیرینی کا تیجہ سے ۔

ابیان کے بیے سشیرینی اور حلاون کا لفظ استعمال فرواکر گویا ایمان کوشهدسے تشبیہ وسے رہبے میں تعنی میسا کہ شہد ہی مٹھاس ہونا سبے اور وہ عمومًا پیند کیاجا تا سبے حوضو ہ انخصفور ملی الٹہ علیہ سلم کو بھی لیپند تھا ، اس کے کھانے میں بھی لطف آ تاہیے اور وہ اندرونی امراض کما بھی علاج مہوجا تاسیے۔

کا برہے کرمٹھاس کسی کوکم معلوم ہونا ہے کسی کوزیادہ ،صفرادی مزاج والے کومٹھاس کا احساس کم ہونا ہے بلکہ اسے مٹھی چیز بھی کراوی معلوم ہوتی ہے ، اسی طرح اگر کسی کوالیان میں علاوت کیا احساس نہیں ہوتا نواس کا بیمطلب ہے کہ معاصی کاصفرار اس کے مزاج پر فالب آ جیکا ہے ۔

مبن اسی ندنت کی کمی، زیاد نی سے امام نما ری رحما لنگدنے ایمان کی کمی زیاد تی اور ایمان براعمال کے اثر انداز مرنے کے سلسر میں است

یں استدلال کیا ہے حس سے مرجبہ کی کھلی تروید مور ہی ہیے ۔ .

ارشا وہے کہ میں خص میں مین حصلتیں ہول کی وہ ملاوت الیان پادیگا ، بعض اکا برسے ساہیے کہ میٹھے کی طرف السمر سے معد کرنے المحدث میں میں میں میں میں میں ہول کی وہ ملاوت الیان پادیگا ، بعض اکا برحت کے بعد کرنے کی استعمال کرتے سے ، برگو ہاضم نمی ہے اور عسم میں حوارت نمی پیدا کرتا ہے ۔ مکم احجل خال مرحوم سے کسی نے پوجھپا کرجاع کے بعد کروری محسوس کرتا ہے ، برگو ہاضم نمی ہے اور عسم میں حوارت نمی پیدا کرتا ہے ۔ مکم میں میں حدور کو بیٹ کھی کی ہے ، اما دمیٹ میں کا تاہے کہ رسول اکرم میں اللہ میں میں ما حدیث میں کا تاہے کہ رسول اکرم میں اللہ

الشدكي رحمت سنه اامب مت موبيشك التأدكي رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوتے ہی ہو کافر میں ۔

سوخداکی کیارے بجزان کے کوئی بیفکرنہیں ہوتا جن کی شامیت ہی آگی ہور

لا ّالسِّوا من دوح الله انه لا يالبِّس من ُ روح بتدالا الفوم الكافرون سي اس طرح اعمال صالح برغره معی خسران کی دلیل سے ارشاد سے ۔

ثلا ما من مكر الله الاالقوم الخاسرون

کرسے مراد نعفیہ کمیڑہے ، ممن نعداک فرہ نبرداری کرٹاسے ادر نبداک وات سے عفو د درگذرکی توقع رکھتا ہیے نہ اسے اعال صالح پر غره بونا سِی کیونکه وه کفرسے بهروتت خالف رہنا سے اورز وہ کا امیدی بی کا شکا رہوتا ہے غوہ اس بیے نہیں کہ اعمال حرف امید ولا سکتے بن ، فرا نبرداری کے با وصف اپنے اندرون کی خرنییں ہے اندرونی پردے مبت ہیں، سرختی ، انعنی مکبیں السان مر کہ کوئی در در معصیت کا آ مباستے معرف کا مربی پر تو مدار نہیں ہے ، می بر کوام رضی النَّدعنهم میب بیٹھے تھے نوآ سِ میں اس کا تذکر ہ کرتے ہتے اسب اپنے اعمال کے بارسے میں اٹ سے ناتف رہتے تھے کوکہیں آندرون اعمالٰ میں نفاق مرم اس بیے تفرع کے ساتھ خداوند ندوس کی بار گاہ میں دعا کرتے تھے ،حضرت عمر رضی الٹہ عنہ فرماتے ہیں کم مجھے اپنے بارے میں نفاق کا اندلیشہ ہے،حضرت مذلیغ سے پوچھتے میں کہ میرانام تومنافقین میں نمیں ہے ،حضرت حذلفہ رضی اللہ عنہ کو منا نقین کے نام تبلا دبیتے گئے تھے ،حضرت عرر نی اللہ عنہ کی مبلالت شان سے کون انکار کوسکتا ہے دلیکن اعال کے باطن سے مالف ہیں ۔

حاصل یه نکلاکراییا ن خوف و رمبا مر کیے درمبان کا نام سے اور حب شخص کویہ مرتبہ نصبیب ہوگا و ہی حلاوت ابیان ماصل کرسکیگا اس تشریح سے پرثابت ہو گیا کہ مدمیث سٹ دیف ہیں ایسے امول بتلاتے گئے کہ جن کے امتی کرنے کے لعدانسان کو فاعات ہیں لذت حاصل موسف مكتى سے اورمعامى سے فغرت برحتى ہے اس سيا مرجر كا عمال كوايان سے كيسر بي تعلق كهذا بالكل غلط ہے ۔

میا*ن ایک اشکال به واروبه تاسیم مدیث شربین می ۱*ن میکون الله و رسوله ۱ حسب الد*ه مستما سو اهما فره یا کیب* إجعص بيرضمبرهسماسي النثد اوررسول دونول كوثبع كرديا ككياسيت ا ورضطببب نيرمبغيرطليلسلام كى موحود كك ميں جيخطير ديانف اس میں بھی من یعصدهما کے اندر الٹدا وررسول وونوں کو جمع کردیا نشاحب پرسینمیر علیاسلام نے

مبس الخطبيب إنت (ميني مبداصك!) تهين خطبروينا نبيّن آنا

کے الفاظ کے ساتھ تنبیہ فرمائی مقی، اشکال یہ ہوتا ہے کہ پینیہ علیہ بسلام نے حس تھے سے تاکب کے ساتھ منع فرمایاتھا اسی طرح مدیث مثر لعین یں منع فرمایا ہے الفروج فرق کیا ہے۔

ا ہی علم نے اس اٹسکال کے مشتعت بوابات دیتے ہیں ایک توبر مر بہزا پنے اپنے موقعہ کے ، متبار سے صیبن یا قبیح کہلاتی سے ایک موقعة تعليم كإسبنے اس مونعہ پڑیعلم کا کمال ہے سبے کہ اپنا مقصد شعلم کے سامنے میا جے الفاظ ہیں بیش کر دسے تاکہ شعلم کو شیخینے اور اسس کے بعد مفوظ رکھنے میں آسانی ہو نھیر الکلاح ما تل و دل اور وسرامعا مانعلب کا سے منطب میں تفصیل و تعلوبی مطلوب ہوتی ہے۔ خطیب نے خطب کے موقع درچمے کردیا تھا حس کی درج سے رسول اکرم ملی الٹ علبہ وسلم نے اسے منع فرایا

بعن حفرات نے یہ جواب وہا ہے کہ مدیث مٹرلعیٹ میں محبت کے اندر خمع کا گیاستے ہو بالک درمست ہے کوڈکھنی ایک کو غ چیو*ژ کر دومرسے کی محبت نیا س*نکا سبب نہیں بن *سکتی بلکہ دونوں کی محب*ت جمع ہوگی تو کام میں سکبرنگا کیونکہ ایا ن کا مدار دونوں کی معبت ب سے اور خطبیب نے معصیت کے معاملہ میں دونوں کو جع کرویا تھا جس سے معلوم ہور یا تھا کہ مجرور عصیا نین نقصا ن کاباعث سے

آپ نے خطیب کو تنبیہ فرا ٹی تھی۔ ا در تعبض مفرات نے کہ اسپے کو مطیب کو تنبیب کی وجزا لٹدا در رسول کو ایک منمیر یں جب کردینا نریمی ملک تنبیبہ تو اس سے الفاظ کو ادائيكي يركى كتى يتى، وماصل اس في تطبه يول يرصا تفا- من بيطح الله و دسسوله فقد دشد ومن بعصدهما - بس ببال سانس توڑ دیا اورسکت کے بعدکھا - فسف د غدی ک - اب ترجم یہ موکیا کہ حوالٹ کی الحا عت محرے وہ راشد سبے اور وصعیبت کو۔ وه بعی - اس طرز اداست برت برا نقصان برسدا مورم مقااس سید آپ نے تنبیه فرادی ۱۱ م طحاوی نے شکل الا فارمب میں

ماب عَلَا مُدَّ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْانْمَادِمِ رَمَنَا ٱلْجُوالُولِيْدِ قَالَ عَدَّثَنَا سَنْعَبَةً قَالَ ا ٱلْحُكْثِرَ بِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ ٱلْسَّارُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكِيْهِ وَسَأْسَهُ ثَالَ كَابَيْهُ ٱلْإِبْبَهَانِ حُبُّ ٱلْأَصَادِ وَآبَيْهُ الرِّيْفَانَ كُبَعَّنُ الْأَنْصَادِر باب انصار کی محبت ایان کی علامت ہے۔ اوالولید نے صدمیث باین کی فرمایا ہم سے شعبہ نے مدیر شرمیان کی ، انہوں نے فروا یا کہ بم سے عبداللہ بن عبداللہ بن جرفے نیروی کد انہوں نے حفرت انس رضی اللہ عندسے سنا کر رسول اکرم ملی المتده ليركه مف فرمايا سے محد انصارکی محبت ايبان کی علاست سے اور انصارسے منبعث نفاق کی

ن الطلب برب كريول تومِر شخص ابني ايمان كا مدعى بيد كلم لاالله الاالله مِرشخص مُرْب بوش و مربی مدریث اخروش سے پڑھنا ہے، مین کوئی شنانعت اسی ہونی چاہیے جس سے انسان کے اخلاص کو دکھیا اور انسان کے اخلاص کو دکھیا پر کھا جاستے اس علامیت کی خرورت اس دور ہیں اس سیسے بھی زیادہ تھی کہ دوسرے تیام اعمال کامرہ ، نماز ، جج وخیرو میں منا فقین نبی موننین کے ساتھ ملکے رہتے تھے اس بیسے اتبیازی علامت کسے بھیا جائے ، بیٹیر عبیائسلام نے ارنشاً دفرہ یا کہ انسارکی محبت ایان 🗟 کی علامت ہے بینی انصارسے اس افتبارسے محبت کہ ابنوں نے اس دبن کی نصرت کی ہے ۷ ین سے و ہی پیخص علاقہ محبت رکھ مسکا ہے جیے دین اورصاحب دین سے محبت موگی اسی طرح انصار دین سے بغض بھی دہی رکھ سکتا ہے جیے وین اور صاحب دین سے بنف ہو، سابق مدمیث میں ارشاد فرمایا تھاکم ات بحسب السوء لا پیجیدہ الااللہ می*ر اس محبیث اورانولاص کامستحق کون موسکت ہے* · کابرہے کمستحق دبی ہوسکتا ہے حس نے الٹدکی دا ہ بیں مرفروشان خدمات انجام دی ہوں ، اسی بیے حصرا د عانی کے کور برِ فرما تے ہ علاصة الايسان حب الانصاد نواه يرص خرني المبتدام و ياحد مبندا في الخر ، بركيف مفهم مبي سيم كريونك بر مفرات وين بینم طیالسلام کے ناصر بوستے ہیں اور اس کی اثنا عملت کے بیے کوسٹش کی ہے اس سیے ان کی محبت ایمان کا تفاما ہے۔ انصار دین کرے دوگ سے ورتے تھے کم کے دوگ بڑے باہمت تھے، یہ کاکرتے تھے کہ ہیں اللہ نے پا مسبان حرم بنایا ہے ا دراس کے بیے ہمیں حاست دشجامیت مطافراتی ہے ادر یہ لوگ مدینہ والوں کو کا مشتکار کہ کرتے متے ، حبب تمام تباق کے نتیلیغ کم

و دیا۔ اور پنیمبر علبالسلام کی دعوت کے ساتھ روگروانی کی گئی اور تینیبر علیالسلام کوان لوگوں سے ، ایسی م کئی تو آپ نے موسم جج میں عقبوالوں کو دعوت دی ، ان لوگوں کی سمجھ میں بات آگئی ، کیونکہ میرود مدینہ میں آباد نقے اور کھا کرتے تھے کہ اب نبی آخوالزہاں اُنے والے میں ، ہم ان کے ساتھ مل کہ ان مشرکین کا تلع تمنع کر دیں گے ، مجب ان لوگوں نے اپنی آخوالزہاں کو دکھیے لیا تو ایپان ان کے دل میں مبٹیے کیا اور ان لوگوں نے بسوچا کہ ہمیں میرود سے مبلے تبول کر لینا چاہیے ، یہ تقریباً جھے آدی نے ، اس سے انگے سال بارہ سرواران قوم کی تعداد آئی بہنیم علیالسلام نے انسین بھی دعوت اسلام وی اور انہوں نے بھی بطیب نماطر اسلام تبول کیا ، تسبیب سال بہتر اُدی آئے اور ان توم کی تعداد آئی بہنیم علیالسلام کے انسین کی خورت دی کا کر آئے ہما رہے بیاں تسریف لا تین کے تو ہم جان و مال کی بازی لگا دیں کے حضرت عباس اس موقعہ پر موجود تھے ، فرایا کرتم انسین بیجا نہ جا رہے بیاں تسریف لا تین کے تو ہم جان و مال کی بازی لگا دیں کے حضرت عباس اس موقعہ پر موجود تھے ، فرایا کرتم انسین بیجا نہ جا رہے بیاں جہ کرکے دم انسان نے بی کہ دعوت دے دہاس و می اور انہوں کے تاب کی دعوت دیے دہاس و دیا ہے ، میکن انسان نے بی کہ دعوت دیاں ان کہ موجود تھے ، فرایا کرتم انسین بیجا نہ جاسی دیاں ان میں کہ تاب کہ دعوت دیے دہوسیں ۔

وینا ہے ، میکن انسان نے بی بیکن انسان کی کہ انسان میں ان نام میں نام کرائے دیں میں نام کرائے دیاں کو بلا نالورے میں نام کرائے دیا ہے ۔ کو تنام کرائے دیا ہو کہ کہ کرائے دیا ہو کہ کہ کہ کرائے دیا ہے ۔ کو تنام کرائے دیا ہو کہ کہ کرائے دیا ہو کہ کرائے دیا ہو کہ کہ کہ کرائے دیا ہو کہ کہ کہ کرائے دیا ہو کہ کرائے دیا ہو کہ کرائے دیا ہو کہ کرائے دیا ہو کہ کہ کرائے دیا ہو کرائے دیا ہو کہ کرائے دیا ہو کہ کرائے دیا ہو کہ کرائے دیا ہو کرائے دیا ہے کہ کرائے دیا ہو کرائے

پیرا نحفور کے نشریف بیجانے کے بعد ان انصار نے عبی جاں نثاری کا نبوت پیش کمیا وہ ندمرف یہ کہ اپنے وہدہ کا ایفاء تک بلکہ اس سے بھی کمچہ سبقت تھی ،گراہل کم یسمجھتے تھے کر یہ کا شتکار ہما را کمیا مقا ہر کریں گے ، لیکن پینیبر طبیانسلام کی نگا ہ کیمیا اثر نے امنسیب مقتداتے جاں بنا دیا ادران حضرات ہمی کی قربانیوں سے مدینہ ہیں آگر اسلام کوفروغ ہوا ، اسی بیے مبنیسب سر علیہ انسلام نے ارشا و

فرقا ياسيني

انصا رميرا معده ا ورجامعه دان بين

، ن الانصادكوشى وبيبتى (سلم إب نفاك الانعارج ، مشّ

انعا رمیرا عامدوان اورمعده ین معده ین غذا کمنی سے ایک اور مکد ارتثاد ہے۔

انعاد کی حیثیت عبم کے اندرونی کیٹے کہ اورلوگوں کی برون کیڑے کی

دلانصارشعاد والناس دثار معارستار والناس دثار

رمسندا حد چه صفاح ) کی برون کیم

*اً پپنے انعار کے بادے میں ایک بادنسدہ*ایا ولسوسلا<del>ٹ</del> الناس وا دیا دسلکنشالانھار

اگر لوگ ایک دادی میں میس اور انصار دومسدی دادی باکھائی میں میس تو میں انصار کی دادی یا کھائی میں میونگا -

واديا اوشعبا اسلكت وادى الانصار

ادشعب الانصاري ديماري كنابالتمي طاعال

رُوا مها جرین کامعاملہ وہ اپنی مبکہ مبعث انفنل ہیں کا مرسیے کہ انہوں نے اسلام کے بیے وطن پک حصیرٌ ویا اموال واطاک کو تیج دیا۔ تمام آرام واتعا کش سے روگر وانی کی خود ہجرت ہی کی اتنی فقیلیت میے کہ دوسری تمام فضیلتیں اس کے مقابل نہیں آسکتیں آپ نے ارشاد فرما یا

اگر مجرت رکی نصندیت که بو تی تو میں اپناشم ر انصار می کوا تا به لولا المصبح و فل لكنست المسوعاً عن الانصار ( بخارى باب تول النبي لولا الهجرة ميط مي )

اس بیے آئی قربانیاں دینے والوں کے بارے کُیں ڈکلام ہی نہیں ہوسکنا ، سے ریمی کہ دما جدین بیشتر خانوادہ نبری سے پی اس بیے ان کم مجنت میں کوئی خفام ہی نہیں ہوسکتا ،البتہ انعمار کے متعلق خبریت کا خبال کیا جاسکتا تھا اس بیے اکبے نے ارشاد قرط دیا کہ انعمار کی محبست ایمان کی نشانی سے میکن یہ بات ملحظ دسمی میا ہیںتے کرانف ارسے بعن ادر محبت ووٹوں کے بارے میں ان کی فتان نعرت کارفرط سبے

ياب - مدنن الله بن عَبْرِالله إِنَّ عَبَا وَقَ بَنِ الصَّامِتِ وَضِى اللهُ عنه وَكَانَ شَهِدَ بَهُ وَ الْوَالْ وَحَدَ عَامَنُ الله بَنُ عَبْرِالله إِنَّ عَبَا وَقَ بَنِ الصَّامِتِ وَضِى اللهُ عنه وَكَانَ شَهِدَ بَهُ وَ وَحُدَ الْحَدُ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ شَهِدَ بَهُ وَاللهُ وَحُدَ وَحُدَ وَحُدَ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

ا مام بخاری رحمه الله نظر بیاں مرف باب کھا ہے اور کوئی ترخم شعقد نہیں فرمایا ، نجکہ بعض شخوں میں تو باب مجی ما مار مقصد انہیں ہے اگراس دوسر انسخ کولیں تو ترجمہ نامش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ، البتہ اگراس شخر کولیں عب میں باب موجود ہے تو دکھینا یہ ہو کاکہ مصنوب نے خلاف مادیت ترجم کریں شعقد نہیں فرمایا حالانکہ مقصد ترجمہ ہی سے معلوم ہوتا ہے ، یہ بپاہ موقعہ

ہے الیسے مواقع پر مختلف چیزیں فرکر کی جاتی ہیں شملاً بعنی حضرات بیسکتے ہیں کر ادادہ نفا گر تکمیل سے قبل وفات ہوگئی ، اس کا مقوم یہ ہے کہ معسف نے پہلے اماد میٹ مکعبس ادر میم تراحم فا تم کئے ہیں اور چینکہ یہ عنوانات بعد کی چیز ہیں اس بھے بہت سے حصہ برفائم ہو گئے مکن کے معسد السامی رہ گیا جس مرتزاح تنام کرکے زین نہ نراک میں۔

میکن کمچه حصدایسا بھی رہ گیا جس پر تراجم فائم کرنے کی نومبت نہ آسکی۔ یہ بات معقول ہوتی اگر ایسے تمام ابواب جن برتراجم نہیں آخر میں ہدتے میکن میاں کا معاملہ بیسے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں بلا ترجم کے کچھ ابواب مذکورنہ ہوں اس بیے یہ ترجیہ درست نہیں معلوم ہوتی ۔

بعن حفرات نے که کرخود مؤلف نے تو تراجم رکھے تھے گرنا قلبل سے رہ گئے اور بعض حفرات نے که اکریہ امام کا سہوے کیونکہ یہ کتاب دور تالیف میں امام نے اس طرح نہیں کھی تفی صب طرح ہمارے ساسنے موجود ہے بلکہ اما و بین مختلف ادراتی پر مکمی ہوئی تفییں امام ایک ایک درت اٹھا کر تراجم قائم فرمانے جائے تھے اسبی صورت بیں ممکن ہے کہ درت اسٹ جائے ادرکوئ مدیث نظرے چوک با میکن بید دونوں باتیں غلط ہیں ۔

مين المعامة ا

ناقلین سے جموشے کا بھی کوئی احتمال نہیں کیونکر نقل سلسل مہور ہی ہے ، بار بار مہور ہی ہے اور مصنف رحمۃ الندی حیات میں مور ہی ہے ، اس کا مطلب تو بہت کو الیے ایسے سہوم کو لف کو بہت کے ہیں۔ اس کا مطلب تو بہت کو الیے ایسے سہوم کو لف کو بہت کے ہوئے ایک دوجگہ سہوم وحاتے تو خیر کوئی بات نہیں ، لیکن مگہ مجہ مجہ مجہ محبولنے والا انسان کس طرح تابل اعتماد موسکہ ہے جو ترجم منعقد کونا کے مجول سکنا ہے وہ موسکہ ہے ہو ترجم منعقد کونا کے مجول سکنا ہے وہ موسکہ ہے میں ملی با امام رحمہ اللہ سے سے موسکہ اسے حکم اسے کو کرنا ہے کہ کا ب کی تابیف کے بعد امام سے نوسے مزار طلب نے امام درست ہے مراد کی خیر ممولی تعداد کی تعلیم کے دوران تمین نظر تانی کی ذیر تنمیں کے بعد امام سے نوسے مزار طلب نے وہ منافی کا انزام درست ہے دران تمین کے مرملی کا انزام درست ہے در تا تابین کے مرملی کا انزام درست ہے در تا تابین کے مرملی کا انزام درست ہے اور ندام می طرف سہو کی نسبت ہی درسست ہے در ا

صبح یہ ہے کہ تبعن مقامات پر دانستہ امام نے تاجم منعقہ نہیں فواستہ ہیں جس کے منتقف اسباب ہوسکتے ہیں مثلاً یہ کورٹ کا تعتق باب سابق سے ہے لیں ایک جدید امراکا بھی افادہ ہورہا ہے اگر چرست تعلی چز بنیں ہے ابی صورت ہیں افعال داب کے بعد ترجم منعقہ منکر نے کا پیمغیوم ہے کہ ابھی جلا بھی حتی نہیں ہوا ہے اور اس ہے ایک اور بات بھی اخذ کی جاسم تھی ہے جس پر لفظ باب سے تنبید کہ دیتا ہے ،امام نجاری رجم اللہ بھی باب سے تنبید کہ دیتا ہے ،امام نجاری رجم اللہ بھی باب سے تنبید کہ دیتا ہے ،امام نجاری رجم اللہ بھی باب کو تنبید باب کہ دیتا ہے ،امام نجاری رجم اللہ بھی باب کو تنبید بھی سے است نہیں تراجم ہے منعلق ہیں جو توجہ دینی چاہیے ،صفرت شاہ ولی اللہ نے مام بخاری رجم اللہ بھی باب کے تحت ذکر کو نبید ہے اور ایس بھی ہورہ اللہ ایک بھی نیس اور بالکل متی ہمی نہیں اور بالکل متی ہمی نہیں ،صفرت شنج اللہ باب کے تحت ذکر رحم اللہ واللہ بھی ایک منطق نظام ہم وہاں اللہ بھی اس ترجم کا معرب نظام ہمی دہا ہم ہمی نہیں اور بالکل متی ہمی نہیں،صفرت شنج اللہ ایک ہمی نہیں اور بالکل متی ہمی نہیں،صفرت شنج اللہ اور بالکل متی ہمی نہیں مفرت شنج اللہ ایک ہمی نہیں اور بالکل متی ہمی نہیں،صفرت شنج اللہ ایک ہمی نہیں اور بالکل متی ہمی نہیں،صفرت شنج اللہ ایک ہمی نہیں اور بالکل متی ہمی نہیں۔ مفرت شنج اللہ ایک ہمی نہیں اور بالکل متی ہمی نہیں مفرت شنج اللہ ایک ہمی نہیں اور بالکل متی ہمی نہیں مفرت شنج اللہ ایک ہمی نہیں اگر تو کی کوشش کر ور بر تشخص نہی اس ہمی نہیں ہے کہ مستح ذکر کے جوالس باب کہ بلا ترج لائے ہیں اس کو یہ کہ کہ تان کے مساملہ کی استحداد کا پہر دہے اور استحداد کا بہر دہے ۔ استحداد کا پہر دہے اور استحداد کی کوشش کر ور بر تشخص نہیں اور استحداد کا بہر دہے ۔ اور استحداد کا بہر دہ کو ایک میں کے اور کی کو دنیا فوق کی کوشش کر ور بر تشخص نہیں اور استحداد کی ہمیں کے کہ کہ کہ کہ کہ کو دنیا فوق کی کوشش کر ور بر تشخص نہ ہمی خوالے کہ استحداد کا بہر دہے ۔ استحداد کا بہر دہ کہ استحداد کا بہر دہ اور کو تو استحداد کا بہر دہ اور کو دیا تو دہ کے دو استحداد کا بہر دیا ہے ۔ اس کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا گو دیا گو دیا ہمی کو دیا گو دیا گو دیا گو دیا گو دیا ہمی کو دیا گو دیا ہمی کو دیا گو دیا گ

به باب کالعفسل من الباب السابق عبی بوسکناسے اورتشی فیڈا ذبان کے پیے بھی ہوسکتا ہے ، باب سابق سے تعلق تو طام ہے کیؤنکہ دہاں ۔ علا صند الابیمات حسب الا نصار کما کیا تھا اور میاں انصار کی وج تشمیر تبادی بیاں بعض لوگوں نے ہی کہاسے کرسابق الواب می المیان ہی کے متعلقات وا جزار کا ذکر تھا ،کہیں اجزار کملد کا ذکر تھا اورکہیں اجزار تزینیہ کا، اور اسس مدمیث بی ایان کا ذکر ہی نہیں تک

لے حضرۃ الاستنا و زید مجد ہم نے اس موقعہ برار شاد فرط یا کہ جب مصرت علام کھٹمیری رجمالٹہ دادا دیوم تشریف لاے تو مہایہ آخرین ان سے سعن کی کئی ، مصرت علام رحمالٹہ کی ذبو پاتی تھی ،ان دنوں علام کھٹمیری رحمہ اللّٰہ درس کئی ، مصرت علام رحمالٹہ کی زبان بربل ساخۃ عربی کے الفاظ آجائے تھے ،حتی کم مبدی نوعلیہ کو مناسبت مجی نرمو پاتی تھی ،ان دنوں علام مکھرے دیتے ویتے دیتے فرط کا بیان شروع ہوتا، حضرۃ الامشاؤ خطلہم نے شال میں یہ تعذب یدہ کا نفط صفرت علام روم اللہ کے اس انداز تدولیس سے بیاہے ۔

ہارے بیاں بھیجنا ہو گا، ان لوکوں نے یہ شرط قبول کرلی ، مبکن وا فعربہ بیش آ باکہ عبب شادی ہوئی تو عورت منہ کھولکر مجع کے سلمنے آگئ

من میں اس سے بھائی ، بھنیسے اور دوسرسے اعزار موہو و تنے ، ان لوگوں نے عورت کو عار دلائی کم اس سے حجابی پر تھے نثر م نہیں آتی ءو نہ نے کہا کو تمہیں ڈوب مرنا چاہیسے ، مجھے غیر شومر کے سیرو کرنے پر دضامند ہو۔

ملی اور آپ کی جانب سے ان لوگوں کو دعوت بھی دی گئی توانوں نے فوراً سے قبول کر بباتا کہ مبود سے بیچے نرہ جائیں اور علمان قبول کرنے کے بعد جوزریں خدمات ان لوگول نے انجام دیں وہ نار بخ کے صفحات میں دنیا کے سب سے بڑے انقلاب کے نام سے محفوظ میں انہیں خدمات کے صلہ میں آنحضور صلی الشد علیہ وہم نے ان کا نام بنو قبلہ سے انصار تجویز فرادیا اور اسی بیے علامت الدیسات حب الانسصاد ارشاد فسروالا ۔

حفرت عبادہ بن صامت کا بیان ہے ہوائی دوخصوصیتوں کی بنا پرامسلام میں میت ممتاز میں ،ایک تو یک انئیں برمیں حافری متیر آئی ہو بڑی فضبلات تھے اہل بدر کی منفرت کے شعلق قرآن نے بھی اعلان کردیا ہے ، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عبادہ ان نقیبوں میں سے ایک میں جولیلۃ العقبہ میں بیغیر علیالسلام کی خدمرت میں حاضرتھے ، بینی جب جے کا زمانہ آیا اور انصار کے کچے لوگ گ کے بیدے کمہ میری بچے تو آنخصور ملی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی غوض سے ان لوگوں کے پاس تشریف لائے ، ان لوگوں نے عرض کیا کم ہما رہے چند آدی با مرکتے ہوئے ہیں ، ہم لوگ ان کے آنے کے بعد مشورہ کریس ، آپ رات میں تشریف لائیں ، مشورہ میں ملے یا یا کم اس موقع کوغذیم ت

تھ سمجھ ومعلوم ہونا ہے یہ وہی سینمبر ہیں کدعن کے ساتھ مل کر ہیر دہمیں استیضال کی دھمکی دینتے ہیں، چنا نیے جب راٹ کو ایپ تشریف کے لئے تو ان بوکوں نے دعوت فیول کرلی ۔

حفرت عبا ده رمنی الدعندی ان خصوصیات سے پرمعوم ہوگی کم ببان ممول شخص کا نہیں ہے بکہ پرا کہ البیشخص کا ہے جو ہر طرح قابل استنادہ ہے ، فرطنے ہیں کم مبلۃ العقبہ میں بینجہ علیا لسلام نے ارشاد فرط یا کرتم مجھ سے ان چیزوں کے ترک برمجیت کر و، مہلی بات تو پہ ہے کہ تم خدا کے ساتھ مشر یک نہ مغمراؤ گئے ، اس نثرک کی نفی میں شرک فی الذات ، نثرک نی الصفات اور نثرک فی العبادات میں ہی آجاتے ہیں ، اس بات پر مبعیت کر و کر زنا مذکر دکتے اولاد کو نقل مذکر دکے ، مبتان نزاشی مذکر دکے ، مبتان دہ جھوٹ ہے میں کی کوئی اصلیت نہو، صرف ہاتھ بیر کے درمیان ایک جیز بنادی گئی ہو، جین ابید بکھ داد جلکھ دل سے کہنا ہے لینی ول نے اکا یک حقیقت بات گھڑلی اور تعین حضرات نے بین این میک حد دا د جلکھ کے معنی زنا کے لیے ہیں یعنی زنا کے ذریع عورت نے اولا دعاصل کی اور شوہ رکے ذمر لگا دی۔ اس طرح ایک مشکوح کے بیلی سے پیدا سشدہ انسان کے مشعلق حرا می ہونے کا بہتان لگا دیا بھی اس میں

م ایک فروا نفیں کہ یہ چند چیزیں تبادی کئی ہیں، امولی بات یہ سے کہ لا نعصدا نی معددت کسی بھی بات میں افروانی کی گنجائش نہیں ہے لا ط عقد معضدت فی معصدیت الله اطاعت ہمیشر معردت میں ہوگ ،معروت مروہ چیز ہے ہو نٹر لویت کی نگاہ میں جانا پہچانا ہوا در منکروہ سے ہوست دلیت کی بگا ہ میں جانا پہچانا نہ ہو۔ ضمن دنی منکصہ فا جراء علی اہلّٰہ اگد کسی نے ان باتوں کو لیرا

معيني ملبداول

کر دیاتواس کا تواب فعاکے ذمر ہے بینی فعادند قدوس نے اپنے کرم سے اہل طاعت کے لیے ایک وعدہ فرہ یا ہے اور چونکہ کریم کا دعدہ لورا موتا ہے اس بیے اس کی تعبیر ملیٰ کے ذریعہ کی گئی تینی فعانے اپنے ذمرہے بیا ہے کہ اگر کوئی یا نبدی کریگا تواسے اجردیکے اور کوئی شخص اگر امور ندکورہ میں ہے کسی کا مزکب ہوگئی اور پھراس کو سسنراجی دیدی کئی تو وہ دنیوی حیثیت سے بدلہ موجائیگا اوراگر کسی شخص نے جرم کا از لکا ب کیا مگر فعاوند قدوس نے بردہ وقد صکا رکھا تومنا ملدا لٹند کے سپر دہے خواہ معاف فرمائے نوا ہم مزادے بینی پر خیال زکمیا جاسے کہ حبب فعالے دنیا ہیں پر دہ وقد مکا رکھا ہے تو وہ آخرت میں مجی ایسا ہی کر لگا، جکہ معاملہ الٹر کے سپر دہے خواہ

معاف فرماد سے نواد ہاسنوا دسے برکفار ہیں کہا کرتے تھے کہ اگر خدا ہم سے ناداض جوتا تو ہمارے گئا ہوں کی مزاد تیا ہموئی کہتا تم کریم جب کسی کو انعامات سے نواز ناہے تو کمی نہیں کرتا ، بلکہ بڑھا تا ہی جلا جا تا ہے اس بسے اکرم الاکرمین سے یہ امید نہیں ہوسکتی کہ وہ بیاں توانعامات کی بارش کرسے اور تیامت میں کیسرمحروم کردسے اس تھے جا مل نعیالات کی تردید کے بیے فرمایا گئی کرمعاملہ اس کے قبضہ میں ہے معاف بھی کرسکتا ہے اور سندا بھی دے سکتا ہے ۔

صرود کفارہ بیں بانہیں کو منت نیمستد مدود کے کفارہ ہونے اور نہ ہونے کا ہدے اور کہا جانا ہے کہ یہ اضاف اور شوافع کو خیال ہے کہ حدود میں کفارہ ہونے کی شان ہے لیے اقامت مدے بہر ورم دنیا دائر کو نیاں ہے کہ حدود میں کفارہ ہونے کی شان ہے لیے اقامت مدے بہر ورم دنیا دائر کو نیا ہوئی تھی وہ بی ختم ہو جانی ہے بعن ظاہراً و بالها معالمه معان ہو جانا ہد منا یہ نہیں ہے جو آپ سعجہ رہے ہیں مکبدا کر مورم کو سنا مل کمی تو دنیوی جرم ختم ہو کی اب زائی کو یا آن کہ کہ کہا در اور اس کا ختم ہوجانا بھنی نہیں ہے بکدا خروی موافدہ کو ختم کرنے کے یہ مدی دل سے تو ہر کہ نا تم تعالم ہے اور احنا ف حدے بھی تو ہم کو موروں قرار دیتے ہیں ، حضرت شوافع کے باس استدلال میں ایک تو یہ حدیث ذھ حد کہ فاد تا کہ دوسری دہیل کھارے ادے ہیں ایک ایسے ہیں ۔ ایس موری دہیل کھارے ادر احداد میں دہیں تو یہ حدید کہ فاد تا کہ دوسری دہیل کھارے ادر احداد میں ایک تو یہ حدید کہ فاد تا کہ دوسری دہیل کھارے ادر احداد کہارہ دوسری دہیل کھارے ادر ایک اورے ہیں ایک آئیت

فصیا مد شهرین متنا بعین توبه من متواند ده ماه کردزے بی برطریق توبکجواللہ الله عین مقرر مون ہے۔ الله عین الله ع

بنی دوزے رکے لینا ہی توبہ ہے کہ یا صراحت کے ساتھ آئیٹ نے یہ تبلا دیا کرحدود میں گناہ کی گندگی کو معاف کر دینے کی صلاحیت مہبخ<sup>ہ</sup> ہے بھر یہ کرمدیث سندلیف میں اس شخص سے تقابل کمیاگیا ہے جس کا معالمہ النّد کے سپر دہنے نواہ معاف کر دسے نواہ مزا سے بی معلوم ہورہا ہے کہ جس خص کو مزاویری گئی وہ بری ہوگیا ، حنفیہ کا مشہور قول ڈرمختار میں ہے کہ حددوزج کے بیے ہیں ستر کے بیے تمیں ، درگوں کو فرع کے باتھ ہے ہیں ستر کے بیے تمیں ، درگوں کو فرع کے بیا بندی لگ جائے جو بدامنی میں ، درگوں کو فرع باتوں سے روکمنا مفصو دہے تا کہ مفاصد ہے جس کا تعلق صرف دنیوی امور سے ہے آخرت نے معاملات سے اس کا کوئی ہوڑ ا

و مكسد في القصاص حيوة سيس الله الميادي ما فول كالرا بجاديم

بینی اگرنساس نا ندر با اور درگ عرف کی نکاه سے قاتلین کا حال دیکھتے رہے تواس کناه سے اجتنا ب کریں گئے تو مفصد بے نظام کا درکشگی سے جلانا اور بدامنی سے روکنا ، جب مقصد محن زجرہے تو اسے قلب کی تطهیر کا ذریع نہیں کہ سکتے ، صرف آنا نامذہ ہے کواب کے منداحدی ہ صلات کے درمخار کتاب الحدود

نے فروایا

شبطان كواس كے ملاف مدو مرمينياؤ .

لا تعينوا عليه الشيطان ك

یدمعاطد صرف ظام کا سب ، ربا باطن کا معاطه وه الند کے سپر دیدے ، صرف آنا مت مدسے ده مستد مل نہیں ہوجا ، زانی کوسنا ہوجا تا است کی تھی ہوجا تا فروری نہیں ، بلکہ اس کی معورت یہ ہے کہ انسان اپنے نعل پر نعلامت کا اظہار کرے اوراس فعل سے انگ ہو کو آئدہ کے بیے انگ رہنے کا عمد کرے ، البتہ اگرایسی معورت بہے کہ آنسان اپنے نعل پر نعلامت کا اظہار کرے اوراس فعل سے انگ ہو کو آئدہ کے بیے انگ رہنے کا عمد کرے ، البتہ اگرایسی معورت ہے کہ تو اسکے معاطم کی حدک بیشن خیر ہے ، بیٹی گذاہ کا اعتران کرکے مدجاری کوئی ہے تو اسکے معاطم کی معنی فربت آئی تو معنائی میں تو کوئی است میں تو ہو اور ندامرت کی مجی فورت سبے ۔

اس کے بیے عدے سائے سائے آب اور ندامرت کی بھی خورت سبے ۔

ا کیشخس ما مزد ہو کو عرض کرنا ہے حصنور مجھے باک فرہ دیجہ ، حرم تقبیل اجنبیہ کا ہے سمجھ دہاہے کہ اجنبیہ کی تقبیل بھی حرم سے اورزناکے برابر سے مدین سند دین ہیں ہے ۔

انسان پرزنا کا حصد منعدر بودیکا سیخس کو د د حزور ہی یہو نجینے والا ہے ، آنکھوں کا زنا د کیمینا ہے اور کا نوں کا زنا سسننا ہے زبان کا زنا گفت گوہے اور د کا کا زنا گرفت کرنا ہے بروں کا زنا میلنا ہے اور دل

كتب علمان آدم نصبيه من النونامدرك دلك لا معالة ، العينات ذنا هدما انظروالا ذنات ذناهما الاستماع واللسان ذنا لا الكلام والبد ذنا لها البطش و

ه بخاری کناب الحدود طن است مسلم ج و صف

بخوامش اورتمنا كرتاب اورامس كى تصدل لوركذب فرج کردیتی ہے۔

ہومرو توری کرسے اور توعورت بوری ک*رے* سوال کے باغفر

كاث دالوان كحكرواركى عوض بطور منراك الثد تعاسك

کی طرف سے اوراللہ مری توت والے میں ٹری مکمت والے

میں میر بوشخص اس زبادتی کے بعد نوبر کرے اورا عمال درست ر کھے تو بشیک اللہ تعالیٰ توبر فرادیں کے تحقیق اللہ تعالیے

تخفين والے مهربان ميں-

والدحل ذناها الخطئ والقلب يهوى و يعسدق ذدلث الفوج وكيذبه

يتغس كخبرا بإبوا آيا انحننورمني الشدعببرسيم لمنفروا يامحتم مهارس ساتته نماز پرهو مماز كع بيدفروايا محركهان سبع وهنخص ،كتبا ب حا مزيون نروست ہیں ، معان ً ، یہ شاہیں گن ہ کے لبدا سمبیٹ محمو*س کرکے تو ہ* کے لبد ا قامیت مدکی ہیں ، ان ہیں کفارہ دراصل وہی توبہ بن رہی ہیے جس نے اقامت مدكا داعبہ بدا كميا اوراكركس ف توبنىي كى ، بكه حرم كے فهور برحدلكادى كئى ، تواس كى حد محض انتقا مى سبع اورامام شافعى رائل کے نزدیک برطرے کی مدملہ سے اس مبی نقطہ اختلات ہے، احداث محض أتظامی حیثیت دیتے ہیں جیسے می نے واب سے وطی مر ل تو داب کو جلا دیامبا ئریگا ،حالانکداس میں دامبرکا کوئی قصورنہیں سیے رہین ہر ایک انتظامی جیزیے ،اگر دا ہزندہ رہا تو لوگوں کے بیے نموا ہ مخواہ تذکرہ کا موجب بینے گا اور مکن ہے کہ یہ تذکرہ لوگوں میں اس خبیت حرکت کا داعیہ بیدا کرے اس بیاس کو جلادنیا ہی احصاہے ، رہا آخرت کا معالمہ وہ مراسردل اور نوبرسے تعلق ہے ، مبکن و کمیٹ پرسے کہ احناف کے پاکس اس سند میں کوئی دلیل سے با نہیں ،سب سے نبیے مہیں اکایت قرآن برنظر والني سے أين سے -

> السادق والسادقة فاقطعوا ايديهما جذاء بساكسبانكالا من الله والله عزيزحكيم فهمن اب من بعد ظلمه را صلح فان الله يشوب عليه ان الله غقور

اً ب*ت کرمی*می صاف ارشا دسی*ے* نسکالا حن ۱ متّلہ ظام*ر سے کہ نی*یر ونہوی اس*کام میں سبے* اور بعد میں توم کا فرکمستقل المورج کیاگیا ہے نسمن تا ب من بعد ظلعه ارشا وفرہا کیا ہے اگر مرف آقامت مدمی معانی کے بیے کانی ہے تومچرتو ہ کا وکرکیا معنی رکھتا ہے اسی طرح دواسسری آبیت میں ارشاد ہے -

> انسا هِذَاءالِدُ بِن بِحادلون الله ورسولهِ ويسعون فحالارض فساداان لقتلوا وبصلبوا اوتقطع ابديهم وارجلهم من ملات ادسفوامن الادض ذلك به ه خرى في الجيوة الدنياوله حدنى الآخرة عن اس عظيم الدالذين ماليوا من قبل ان تقدروا عليه ما علموا ان الله غفور رحيم ر

اور کمک میں فساد مچیلاتے تھرتے ہیں ان کی میں مراہے كُوْنُل كُئَّةِ حِائِس بإسولي دے مائیں یا ان کے باتھ اور باؤں مخالف مانب سے كاط دے ما تي يازمن يرسے نكال مين حائیں یہ ان کے بیے ونیا میں سخنت رسوا تی سے اور ان کو المنوت مين مذابعظيم موكاي كرحو لوك قبل اس ك كرتم ان كو كرفتار كروتوب كرنس نوجان لوكم الشدتعالى نجش دي كم مرمانی زمانتی گے .

بولوگ الله تعالی سے اواس کے رسول سے ارتے ہیں

اً بین موین سرن سسنرا کے بعد وحدہ منعفرت نہیں ہے اب یہ بات کرمعالمدع نبین کاسے اوران کا رتداد روایت سے نابت ہے اباگر

یباں پرسئلہ ہوکہ ارتداد کے بعد توم کولی ، بعنی ٹرک سے باز آگیا تو احذاٹ کی بانٹ کمز درہے گر حواب یہ ہے کہ قرآن کے عنوان سے ظاہر ابیے کہ معاملہ مرتدین سے مخصوص نہیں ہے بلکہ آئمیت باغیوں اور مکوم ت کے مخالفین کے بیے ہی ہے فقا رنے اسی آئیت سے باغیوں اور کوم ت کے فیانسین کا مکم مستنبط کہا نہیے ۔

اگر بحاد کیون کے ارتدا و مراد ہے تو دیست حون سے بنا وت ہے بوتطع طری کی صورت میں ہو یا حکومت کے مقابل کا ذبا نے

کا صورت میں ۔ ہرکمیٹ اس آئیت میں بھی ہیں ہے کہ توہ کے بعد معاملہ صاف ہو جاستے گا، اب انسیں آیات کر مم کی روشنی میں فعد ذب نی

المسنیا کے منی لیجئے مینی اگر مومن کو دنیوی مقاب ہو کی تو دنیوی کفارہ بھی ہو گیا، بینی دنیوی امور کے لیے پرسنزا پر وہ ہی گئی اکسک کا معاملہ

کر معفرت ہوگی یا نسبی اس میں خرکور نمیں ہے اس آئیت سے آخرت کی بات نکان اپنی دائے کا آباع ہے ہے پہلے سے معین کردیا ہے

کفر کے معنی دراصل چیپانے کے میں ، کافر کو استفار کو کہتے ہیں ، کیونکہ وہ داراٹ کو بی ای لیے مارچوبیا ویتا ہے، قروہ اس میں دکھے جانے کے بعد فتم نہیں ہوجانا ، رات کو بی ای لیے کا خراری ہیں گئی کہ وہ قال دیتا

کوچیپا بستی ہے، مروہ اس میں دکھے جانے کے بعد فتم نہیں ہوجانا ، رات کو بی اس لیے کا خراری ہیں کہ وہ تمام رحود اس پر میروہ و ڈال دیتا

کوچیپا بستی ہے موجودات کو معد وہ نوا کہ نوا کہ بھی کا فراس لیے کتے ہیں کہ وہ فواوند تدوس کے بیشمار احسانات ہو میروہ و ڈال دیتا

کرتا ہے اس کے موروں کہ دیتا کہ میں ہو مکتا ہے شلا ہی کرجرم کے بعد سے بیٹولوں آلام دمعاتب سے جوم کی مکا فات ہوگئی دوایا میں ہو مورت میں ہی ہو مکتا ہے شلا ہی کرجرم کے بعد سے بیٹولوں آلام دمعاتب سے جوم کی مکا فات ہوگئی دوایا میں مقابل حضرت الویٹورو کی دوایت

لا ادرى حل) لحد ودكفارة امر لا سه

پیش کونے کی خرورت نہیں ہے عبر کوما کم نے مستدرک میں ہرسے ندھیجے روا بہت کیا ہے اور ما فظابن حجرنے بھی عبر کو صحیح ماہیے اس بی تقریح ہے کہ مجے معلیم نہیں ہے حدود کفارہ ہیں با نہیں -

حفرت الومرره دخی الله عندست میں مشرف باسلام ہوتے ہیں اس بلے پرکساکر یہ دوا بیت اس دنت کی ہے کہ حب بہتم مرطیہ السلام کوکفارہ کے شعنی علمہ نخا اور حب علم موگیا تو ۱ لحد و دک خارج فراویا ، یرکسا درست نہیں ہے ، شوا فع نے ایسا ہی کہا ہے کہ میں یہ بات صبح نہیں ہے حن فیل نے اسلام کوکفارہ کے بین اور وہ بعیت کا وا قعد کی زندگی کا ہے حافظ نے اسس موقعہ بیرکہا ہے کہ یہ واقعہ نے کہ کہ کے موقعہ کا ہے ، گویا یہ بابت صفرت الو ہر برہ ہض اللہ عند کے املام کے بعد کی ہے کہ فتح کم سشنے کی بات ہے ، نیزی جی سلم ہے کہ داوی کا تعدم وال خر روا بیت برانز انداز نہیں ہوتا ہوسکتا ہے کہ دوا بیت بالواسل کی ہواور پھر بلا واسلم کی بات ہو ۔ کہی سن ہوتا ہوسکتا ہے کہ دوا بیت بالواسل کی ہواور پھر بلا واسلم کے بحدی سن کہی سن کہا ہو۔

علام مینی فراتے ہیں کہ ما فظ نے غور نہیں کیا اس میں عصاب کا نفظ ہے حبی کا اطلاق زیادہ سے زیادہ چائیں ہر ہو سکتا ہے لینی پر نفظ تبلار ہا ہے کہ مامزین کی تعدا دکم تھی ، علاوہ ازیں دوسری روایت ہیں اس موقعہ پر دھیط کا نفظ ہے حس کا اطلاق دیں اور کمجی کمبی و لبلور ندرت ، اس سے زائد پر ہوجا آ ہے یہ الفاظ جو حجا عن کی تلت پر ولالت کر رہے اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ہر بیعین عقبہ سیے جو ہجرت سے قبل کی ہے کیونکہ فتح کہ کی بعیت ہیں تو مزاروں انسانوں کی شرکت ہونی چاہیے کیونکہ اسسام اس دنست

ه مینی ج ۱ مسمع

ترق كرحيكا تقا

ما نظ فراتے ہیں کربیون عقبہ قبل البخ و میں حرف یہ بات ہے کہ اسلام پربیت ہے اوراس ہیں ہے کو تم میری اسس طرح سے افغان نظام کی میں ہے کہ آم میری اسس طرح سے افغان کردگے جیسا کہ باپ بچوں اور خاوند ہوی کی کر اسے امکین علام مینی نے کمیں سے اس بین عقبہ قبل البحرث ہیں بھی یہ الفاظ کا لگا لے اور کھا کہ اس وقت تک نرا کی تقییں اس بیے معودت کے سلسلہ میں احمال فرویا بمعدم مواکم بھیت قبل البحرة ہی مرا دہے ۔

اب مافظ نے ملی کھائی اور اس طریق کو حجور ویا کیونکہ مناظرہ کا اصول ہے کہ اگر اکیہ طریق میں سقم آ جاستے تو ووسری راہ اختیار کرو، حافظ نے کہا کہ بیغیر علیا سلام نے سعیت بین حس چیز کا ذکر فرمایا ہے یہ دہی ہے جوعور نوں سے سعیت کے وقت فرمائی گئی ہیں جسیا کور دائیت میں سیے ۔

ا خن علیناکسا اندن علی النساء رسلم ج م ص<sup>ین</sup>) ہم سے ان ہی وفعات پرہیت نی جن پرعورتوں سے لیتی اور یہ واقع اسس طرح ملح حدیمہیکے مبدکا ہے کیونکہ ہر ہیوست سورہ تمتحنہ کے نزول کے بعد ہے اورسورہ متحنہ کا نزول ملح صریعبر کے بعد سے اور معنت امت

وا تعات میں اَیساموجانا بہت حدیک ممکن ہے جیسا کہ ایکسی متونی تھے متعن کہا جائے کراس نے مردوں سے بھی وہی کہا جوعور آول سے کہا تقاباس کامغدم یہ مرکز نہیں ہوجا تاکہ دونوں قول ایک ہی مبس میں ہوتے ہیں ۔ سر مرکز نہیں مرکز نہیں ہوجا تاکہ دونوں قول ایک ہی مبس میں ہوتے ہیں ۔

بركيف حضرت عباده رضى التدعنه كى يه حديث حضرات شوافع كه منفعد كه ييفس نبيب به اس مي دو مرى جانب كامجى قوى المحتال بيم وسكما بيم كذكويني حدو دليني مصامت كفاره بن سكتة مين نوتشر لعي حد و دبر رحرا ولى كفاره موجائين كى الكين معنى المستقال بيه الشارة بن المحتال المحت

ا وراگران ولائل کواشناف کی پیش کرده ۱ حا دمیشه کی روشنی میں وکھیس توامسندلال کمزور ہوہی جا تا ہے۔ بکم اس سلسلر کی دوسسری روایات مجی تعلی طور پرصراحت کے ساتھ تور کو حدصے بانکل امک تبلار ہی ہیں ۔

مدین بین ایک عورت کا قصد آنا ہے کہ وہ سامان انگ کرلانی تھی ادر پھرانکا رکردینی تنی ، ایک بار چوری کمپڑی گئی، بیغیر علاسادم کے گھرسے جا در حیالی ، بیعورت بنیلی بنی مخزوم کی تھی بنماندان والوں کو ندامرت ہوتی ادرانہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عند

سے سفار ش کے بیے کہا معفرت اسامہ نے سفارش کی تو آپ کا جیرہ سرخ موکی اور فرمایا -الستفع في حدد من حد ود الله رسلم على الله وسلم على الله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله والله اور دوسری حکمه ارنشاه فره یا مدود الشدمي سيكسى اكيه كالحبى فائم كرنا الشرك نزدكي لا تامة حدَّه من هدود الله تعييمي الدانيا ونياوها فيهاسع بترسير اس کے بعد ہاتھ کا طب ویا کئیا ،حضرت عائشہ دخی انڈعنہا کا بیان سبے کہ اس کے لبد وہ ضرورت سے کرہما رہے بیاں آتی تھی میں خردت کو برا کرتی تھی آگھ ہے۔ ىس اسس كى توبراھيى دىي -فعسنت لويتها ا تعریکتنے کا ذکرانگ ہے اور زم کا الگ ، اسی لیے اصاف کے بیاں حد کے بعد توم کی ضرورت رہ جاتی ہے طحاوی میں روابیت موجود ہے كم ايك جدرات كى فدمن من حاضر كياكيا ،اس كه إس سامان من تفا أب في فرمايا میرے خیال می تم نے بوری نہیں کا ۔ ما اخالات سوتت رطحادی می<del>رد</del> ا میکن اس *ندع من کیا* كبول نهيس يارسول الشد ملى يارسول الله ينا ي آپ في فطح يد كاحكم ديا، بيررسول اكرم ملى الله عليدسم في اس سے فروايا. يكوري لنرسي معفرت اللي مول در الكي طرف روع كرا اي فل استغفرالله واتوب إلىه بمرأب فنودسي فروابا اسالتداس كى نوبر تبول فراس اللهُ تَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ا کر مدنود ہی توبر کے قائمقام موجاتی تواک اس کوتوبر کا علم نفرماتے اور نہ خوداس کے بلیے دعا فرمانے کی کوئی ضرورت اس بارے ما ب مِن لَذِين الفَوَادُمِنَ الفِنَانِ مِنْ الفِنَانِ مَنْ اللهِ بُنُ مَسَلَمَةً عَن مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَلِين فين عَبْدِ اللَّهِ نِّن عَنْدِ الرَّحْلِين بْنِ أَبِي صُعْصَعَنْ عَنْ أَرْشِيهِ عَنَّ أَيْ سَعِنْدِ إِلْكُنُورَى أَنَّهُ قَالَ تَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْدَ وَسَلَّمَ يُوشِكَ آن تَكُوْنَ نَصُيُر مَاْلِ الْمُسْلِحِ غَنَكُم يَثْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمُوَاتِعَ الْفَكْرِيفُرُوبِ يُنِيْهِ مِنَ الْغِنَنِ -تُوهبه : حضرت الوالخدرى مِنى النُدعذ في فرايا كرَسول اكرم صلى التُدعلير ولم في إرشاء فراياك وه ون فريب مع عبب سلمان کا سب سے سنز ال اسی محرباب موں حنیس سکروہ بیاٹ کی جوٹریں یا یا فی گرنے کی ملکوں پر مل جاتے اکر فنوں سے اپنے دہن کی مفافلت کرسکے ۔ شَعَفُ بفتحين ستُعَفَد بفت العين والمشعن ك جع ب شعفة بهار كي يوني كوكت مي اور عِلْ نَعَاتُ الْعَدِ، قطرة كُرَجْع سِه برسش كوكت بين ، سوا تع القطر ، برش الرفي كومكر نيني حبكل اورواديال -مقصد د توجمیر امام بخاری رحمه اندکامقصد ببال بھی مرجد کی تردید سیصیعنی مرجد کا برکشا کرائیان برسی معصیت کا افزنہیں بزمادما

سجيرئ رى مبداول بعن دوسرے عما رکا نبیال ہے کوعز لمن گزینی اولی ہے کیونکہ اس طرح انسان اینے آپ کو دنیا کے تمام وہندوں سے بھاسکا ہے ہیکن اس کے ساتھ پر شمرط ہیے کہ اسے اسلامی احکام اور نواوند فدوس کی عبا دت وا لحا عبت نکے بارے ہیں سائل کاعلم ہو، نیکن عماری م به با بهی اختلاف مرف اس دقت سے جبکه اموال وظروف نے اس برکچید یا بندیاں مزلکائی موں ورنه اگرفتند کے ایام میں اش نحص کو اتنیا تعررت حاصل سے مردہ متند کو فرد کرسکتا ہے ، اس شخص کو اجتماع میں رکر متند کو فرد کرنا واجب ہے اسی طرح بعض او تات میں عزلت نشینیا کی مفروری ہوماتی ہے۔ الغرمن الفرادى اوراجتماعى زندگى دونوں كے ليے افغىلىين كى لوجبىيں موسكتى بين اكراس پرنظر كى حاستے كرا نبيار كرام مليج لسلام نے تبدی اختیار نہیں ملکم ان کی بعثبت کامقصدمعا شرہ کی اصلاح تھا جمعاشرہ کے درمیان دکمری عاصل موسکتاسیے اس لیے اسوہ انہار کے بیش نظراحتمای دندگی مہترہے۔ اور اگراس پرنظری جائے کرانسانوں میں رکمرانسان معبی الیسے کام کرنے پر می مجبور مروجا یا ہے جواس کی رومانی ترتی کے لیے ان م وہ احتماعیت کے ساتھ نزوکروشغل میں انہاک رکھ سکتاہے اور نر اسس کی زندگی نعوت و تنہا تی سے مشاغل سے معروبوسکتی ہے ان مباب كى دحرس الفراديت كوترجيح معلوم بوتى بع -کرنسیلہ کی بات اس مدیث سے نکائی جاسکتی ہے ہیں اگراحتماعیت سے ساتھ دین کی حفاظت وشوارنہیں ہوگئ سے توہی ستر سے دوگوں میں رو کراسینے دیں کی حفاظت کے ساتھ احتماعیت کے وین فوائد تھی ماصل کرنا سے کیونکہ یا سوۃ انبیار کے قریب تر۔ اورالکردہ مجتناہے کرمیں آمادی میں اپنے دین کونٹنول سے محفوظ ندرکھ سکونگا تومقدم اپنادین سے ۔ حب رَمَانَه مِي حَفَرتِ على ومعاويرَضى السُّرْعنها كالصِّكُوا عِلى ربا نصا اس زمانه مِي حضِرت الْرِكمِ وَمِنى السُّرعنه في فتنذ سے الگ يست کی به صورت اختبار کی تقی که لوسه کی نلوار توطر دی اورانکطری کی نتخاب بنوال دنیا نچه جب بوگوں نے مضرف ا بو کمرخ سے سوال کی تر م پ في نے فروايا كه ميں اسے فتند سبحد روا بول اور اگر كوئى ميرے كر ميں كئس آئيكا تومي اس كے مقابل بانس ندائها والك مرین میں ارمث دہیے کومسلمان کا مبتر ہاگ اسپی کمرمایں ہونگی حن کو بیے لیے وہ میا تاکی حوشوں اور مارمش بریسے کی گول ا ير المرتيكا، يعنى ينمير على الساله م نه اخبار مالغيب كع طوريرير مالت بمان فروال كروه وقت قريب بع جب فتنول كي بو تھیار ہوگی اور وہ انسان جس کو اسلام عزیزہے البینے دین کی حفاظت کے نیے دیرانوں کو آبادی پر ترجیح دیگا اور بیاڑکی جوٹریں پر میونیکر اینے دین کی حفاظت کرلگا کیونک وہال شمری فلٹول کی رسائی کم ہوگی اور چونکہ ید دنیا ہے اور اس دنیا میں زندگی گذارنے کے بیے انسان کواسباب معیشت کی خرورت بسید نیر عبادات و لما عات میں گوری طرح انهاک کے بیے صحبت اور قوت می در کارسے آولا محالہ انسان کوالیہے اسباب کی ضرورت بڑنگی جواس کی صحت اور قوت کے بیعے معادن موں اس بیجے انسان فتنہ کے ان ایام میں ان اساب زندگی کوِترک کر دلیگا جن کے حل ونقل میں دیشواری پیش ۴ تی ہے اور صرف ایسی چیزیں اضایار کرایگا جوسہل الافقیا و کنٹیرا لمنفغۃ تلیل المونة مونكي اورسائغ بي سائھ باعث محبرو بركمن كھي . سو کمری سل الانقیا دمجی ہے کہ براتسانی اس پر قالویا یا جائے تا ہے بہمی اندلیثہ نہیں ہے کہ وہ انسان سے مزاحمت کرے بهت بمستين جانور بهاك كوهت دواب العبنة فرمايا كماييها وركشرالمنفعة مجى بها ووده ويتى بيرض مي غذاتيت اور شراب ددنوں باتیں شامل میں - اس کے استعمال سے طبیعیت علی رستی سے نیزنسل معی بہت مبدیر هنگی سے قلیل المؤندال یے سے کو اگر خوراک کا انتظام مذکر سکو تو اپنا پریٹ ائپ ہی تھریستی سے دودھ دوستے کے بیے سی برتن کی تھی صرورت نہیں بکہ

تین دہاکریمی بی سکتے میں تعنی کثیر المنفعة مونے مے باوجو دیا سنے والے پر بارنہیں ہوتی اسس کوا مطاکر براسانی بہاڑ پر جرمطایا ما

ورن تطریعی عنظی می ایک ملرسے دوسری ملكر منتقل تحریف میں ممی د شواری نهیں ہوتی -

فیل میں بیشیں فرمودہ حدیث میں فرویا کیا۔ یہ خور باتی میں ادفیق ۔ ب مصاحبت لینی۔ بیفر من ۱جل حفظ الدین - بینی فتنو*ل سے دین کو بھانے کے سبب وہ نتخص اکادی کو تھیوٹر ریا ہے ، سب کومصاحب*ت کے لیے ماسنے کی صورت میں فرار کا میز و ایمان مونا تابت نہیں موقا کیڈنکہ دین کوٹو وہ اپنے ساتھ لیے بھرما ہے اورام م نماری رحمہ اللہ کا

معمد حب بى مامل موكمتا سيائم اسع حزوامان مثلام ،

مین ا ام بخاری رحمد الله کے نداق کے مطابق یر که ما سکتا سبے که دین دوجیزوں سے عبارت سبے ایک عقیقت ایمانیدلینی تعداني فلي اور دوسرے اعمال ، فتنول كا اثر براه داست تعداني مينسي مرتا بكدية اثراعمال كي ترك كى مورت مين طام روا سے إى بار پر يفوسدينه مين وَين سے اعمال مراد ميں رمعلوم بواكم اعمال كى حفاظت دين كا ايم شعبہ ہے اب حاصل ترجم يه تكال أن شعب اله من الفرار لاچل الدين من الفتن ليعني كُل يكون والك الفوارلغرض من اغراض الدنيا بل يكون متمحصتاً لاجل حفظ العبين وهو عبادة عن مجموع الاعمال الوحودية والسلبية والافعال والنزوك والغوار حن ا لـنوحـك - مياں حت انصاليه بم بو*سكتا سيے ليني يہ دين سيختصل سے بيكن الم بخارى رحم* النُركِ خراق كے مطابق ليتيج بف

مِ الْبُ تَذُولِ النَّبِيِّ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّحَ أَنَا إِعْلَهُكُ مُديا لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَعْوِفَةَ فِسعُلُ انْقُلُ لِقَوْلِهُ وَلَكِنَ يُواْخِوْدُكُ مُ إِمَا كُسَبَتُ تُكُولِكُ مُ حَدَّمًا مُحَمَّدُ ابْنِ سَلَامٍ البِيكُنُدِي كُ أَنْحَبَرَنَا عَبُدَ لَا عَنْ هِسَامِ عَنْ مَا بِيْهِ عَنْ عَالِسَتَ ذَرْضَ اللهُ عَنْهَا تَاكُتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ مِا زَّوا ﴿ هُوَ هُنُمِ ا هُوَ هُنُهُ مِنْ الْاعْمَالِ مِهَا يُطِينُفُوْنَ كَا لَحُا إِنَّا لَسُنَاكُهَ يُكُتِلِكَ يَا دَسُولَ اللهِ إِنَّا اللَّهَ ضَدْ غَفَرَلَكَ مَا تَفَتَّهُ مَ مَنْ ذَسُكَ وَمَا تَا يَّوَلَنَيْغُضُبُ مَتَى يُعْرَتَ الْغَضَبُ فِي دَجْهِم شُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتْقَاكُ مُواَغُدَ مَكُمُ

ننوحبد : باب - نبى أكرم صلى الشرعلير كم مل تول كريس تم سبيس الشرتعال كوسب سفرياده مباشف والا ہر ں اور میکم معرفت ول کا نعل ہے اس میے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا ہے بھین اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بارے میں نم سے مواخذ ہ کرنگا حن کا نما رہے فلوب نے کسب کیا ہے۔

حضرت عاتشد رمنی التدمینا سے روایت بے کدرسول اکرم مل التدملير وسلم عب مى بركومكم فرات تو اب اعمال كامكم فوات مقع من كو ده كريسكة بول ، صحاب في عرض كمياكم يا رسول التديم آب ك طرح نهيل باشبالتدنوال نے آت کی گذشت اور آئندہ کی تمام لفر شوں کومعاف فرما دیاہے ، اس براک عصر موقع حتی کو عقبہ آب کے جبرة مبارك سے عياں مونا، ميراپ فرمانے كمتم ميں النگر تعالى سے سب سے طرمنوالا اور النّد تعالى كو سنب سے زبادہ جاننے والا میں موں -

ايضاح البخاري حیثیت کاادی ان بیزوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ نظر الدازی کے قابل نہیں ہونا بکد اسس پرسخت عماب ہونا ہے ۔جن کے رتب ہیں سوان کی سوامشکل میے بہیں سے مسئات الا بدار سیآت المقربین " طلا ہے تعنی فرا نر داروں کی نیکیاں مقربین کے ورم یں بیونکیر برائباں بن ماتی ہیں۔مقرب برعماب مواجد تم مم سے مبت زیادہ تریب ہوتے ہوئے ابسا کرتے ہو، مانا کو بیفعل نی نفسه مباح ہے اور بنواز میں ہے گرتہاری شان کے بعید ہے کومفس ابا حت کو اختیار کرد ہمیں اپنے در حرکے مطابق کام کرنا چاہیتے تھا ہیں سے یه بات صاف بوماتی سبے کرعوام النامس کا ذنب ا در سبے صالحین کا اور مقد لقین کا اور ، اور انبیام کا اور ، اسی بید آمیت آگئی کو تم جن جیزوں کو اپنے اعتبارسے ذ نب سیمجتے ہو، ہم اعلان کرتے ہیں کہ کاری طرف سے کوئی گزنت مزہوگی گڑیا اس وقت ذنب سے ترک يُّ اوليٰ ادر انضل مرا دسيے ۔ برلیے آدمی کوششش توہی کرنے ہیں کہ او لی اورافضل حیوطینے نہ پاستے ، کیمن تعلیم کی غرض سے الیسامبی کرنا پیڑجا اسے ،کیو کھ تعلیم کا ایک شعبہ بیان جواز بھی ہے ، بیان جواز کے بیے تھی ملاف اولی کا تھی اڑ تکاب کرنا پڑتیا ہے ، نعلیم کی فرض سے ایسا کرناگو باعث اجرونواب ہے ، میں مبغیر علالسلام اسے ہلکا کام سیجھتے ہیں - اس بیے خدا وند ندرس اعلان فرا آ ہے کہ ان کیجیزوں پر کرنت نہ ہوگی ، اس تقدير بركوئ شكال بانى ننيس رسما ، يعنى ير لازم نيس آنا مومغفرت سي قبل ولوتبليم كئے جائيں حوعصمت كے منا في سنے -"مسیرا بواب بہ ہے،معصیت ، نبطا اور ذنب، تینوں میں بغوی امتبارسے فرق ہے،معصیت کےمعنی نافرمانی ،خطا کےمعنی چوک نا درست اور ذنب محمعنی عار اورمعیوب شے کے بین ، انبیا بر کوام ملسیم السلام کومعاتهی سے مصوم قرار دیا گیا ہے اور مدیث سشرین نیز آست مرمیر مین و نوب کا ذکر کیا گیا ہے ، لینی و نب کی اسمیت نمیں سیے ، ونب عار کو کھتے ہیں ، عار وہ کام ہے مس سے ارتکاب سے ترکیب کوسٹ دم استے، گوکام نی نفسہ درست ہوا در قابل مواخذہ نربو، میکن بڑے مرتبہ کا انسان البید کام کے ارتکا بسی بھی شروا اور لھا امو قر*آن کریم کیں '*کیعنفو کدم الله مانف و حد و ضلع و حاتا خو' میں ذنب کے وہیمعنیٰ کیے مباتیں کے جومنا *سب مقام ہوں*، ا کر لغت کے اغلبارسے مدین شرلف کی شرح کی حاہتے توہیجا بھی تمشی ہوسکتا ہے اور دراصل یہ حواب قامنی حیاص نے شرخ س میں دیا ہے ، میکن اشکال بہ ہے کہ قرآن کریم میں برائے گڑا ہوں بر بھی ونب کا اطلاق کیا گیا ہے ، رشا دہے ان الله يضفوالذ لوب جميعاً انه حوالغفود العنين الله تعالى تمام كما مون كومعاف زاوريكا واتنى وه پڑا پنشنے والا بڑی رحمت والاسیے -خداوند قدوس اپنی شان رحمت دکھانا ہے کرہماری شان تمام گئاہوں کو معاث کردیا ہے عام ہیں سے کروہ صغیرہ موں یا کمبرہ لذا لفظ ذنب سے یہ استدلال کراس سے صرف وہ چنریں مراد ہیں جو انسان کے لیے مسکی کا باعث شمار کی گئی ہیں، درست نہیں میرافیا ل یہ ہے کوفغت کے اعتبارسے یہ بات میمے ہے جبکہ ونرب کا لفظ معصیرت کے مقابل استعمال کیا گیا ہو، لیکن عباں معقیرت اور ونرپ کا تعک بل مزبودیاں ذنب کے نفظ میں وسعنت بے اس بنا دبراھی صوال باتی ہے کم سینمرے ذنب کا مدد ورمکن سے بانہیں ؟ يوتغا جاب بير سي كر ان الله قد عفو لك ما تنفده مرمن و نبلت و ما تأخو ؛ مي غفر كم منى مسترك بين ايني يرده ڈان ، خدا دندقدوس نے یردہ ڈالدبا، اب بردہ کی دومورتیں موتی ہیں، ایک توبیکہ زنب کا صدور مواوراس کوڈھانک دیا جلتے ا در ایک بیم ذنب کا صد در می نه مو مکبه درمیان میں ماکل قائم گردیا گیا مو تاکه گذاه و بال یک پیو پنج ہی نہ سکے، اب مغفرت کے بیمسنی نہیں کہ گنا ہ ہیں اور خداوند قدوس نے معانی دیدی ہے، بلکمعنیٰ یہ میں کہ خدا وند قدوس نے پیغیر علیانسلام اور کناہ کے در کمیان ایک فيضالباري ين اصفح 49

حائل فام كرديابيحس كى ويرسه ذنب كا صدور بي نهي بوتا ، ديكن عصمت يوكد ذاتى ننيس بيد، نفس مراكب كي ساته لكا بواب بال بیغمروں کوخداوند قدوس مفوظ رکھتا ہے کوئی اتران کاس نہیں میونچتا اور زنفس کی کوئی جال ہی ان پر کارکر موتی ہے اور نشیطان ہی انہیں برکایا تا ہد، ان نے فرقی کے برتنفس کے ساتھ ایک شیطان سے ، عرض کیاکیا کیا ایک کمی ساتھ سے ان نے فروایا یا ب ہے ، وْككند اَسْتَحَهُ مَيكِن وه تابع بُوكيا ہے يا الكنى اَسْلِعُ مِيكن ميں 'يِح جا نا بوں السس ييمعنيٰ يہ بوستے كرندا وند قد دس فيپنيرش كى عصمت اس طرح فائم كى بے كم و نوب اور تلوب انبسيا ركے ورميان عصمت كى ايك دلوار كر دى ہے ۔

ان تلوب بنى أو در كلها بين ا صبعبين من بينك بنى آدم كم تمام تلوب اكب تلب كوطسده الله اصابع الوحلن كقلب واحد بيصونه كيف كقب كقب مي بين بعب طرح ما بها بع تعرف كراب

يشاء (مشكوة بوالمسلم)

حبب ، بات ہے تو انبیار ملیم السلام کے تلوب کو خیر کی طرف لوٹا یا ہے ، سشد سے ان کا کوئی وا سطرنہیں ہے ، میکن اس پر اشکال پرسے کو اگر اور حاکل تو ما تا خد کےمتعلق سے میکن مین ڈنوپ کو مانتقدمہ کےعنواں سے ذکر کہاہے وہ آیا ا می چکے ہیں اس بیے بھروہی ات بیدا ہوگئی۔

اس بار پر مانق مد کے متعلق بیک ما ما سکتا سے کہ وہ دوسم کے یں ایک نوت سے سیلے اور ایک نوت کے بعد اکین کریم میں حس چیز کو ماقتقد صسے ذکر کیا گیا ہے و و نبوت سے پہلے کی وہ چیزیں ہیں جو بعد النبوۃ خلاف شان سمج مگئیں، نبوت کے بعد کوئی گنا ویا ذب نیں سے کوئد نبوت کے بعد تو درمیان میں مائل سیدا کر دیا گیا ہے ، حس کی وجہسے ونوب کا صدورمتنع ہو گیا، قبل النبوة کی باتوں میں شلاً ایک وه واقعرب بیت الندی تعریکے دقت پیش آیا تھا، جب آپ دوش مبارک پرنوکيل تيم اُکھارے تھے اور کمان تھا کم دوش مبارک زخمی بوجائے کا ،اس وقت آئی کے جیا حفرت عباس نے مشور ہ دیا کر تھدکھول کرکا ندسے پر دکھ او ، کمیں بچرکی اوک سے کا ندھا زخی دہو جائے، آب نے حفرت عباس کے اصرار پرتہمد کھو لکر کا ندھے پر دکھ لیا، لیکن برم کئی کی دج سے بے موش عُولگتے ، بو میں بربنگی کوئی معیوب شے نہتی انتا یہ ہے کہ لوگ برمند ہو کر لواٹ کیا کرتے تھے اگریز پیزمعیوب ہوتی تو کم از کم عبادت کی مالت میں تواسے مردا شت نرکیا ماماً گویہ تعری اس دُور کے رسم و رواج کے اعتبار سے معیوب نہتی، میکن فاتم الانیار ہونے والے کی شان کے الحاظ مناسب مغرور تنى اس سے فوراً تنبسيد كردى كئى اكب بيوش بوگئة ، ايك قدم نربل سكے اورنظرمبارك آسان كى طرف الح مکئ ، یا شاقی مکدیں کوئی تفریب تھی اس میں کا نا بی نا مجی تھا، پنجیر علیا اسلام کونعیال مواکد اس نفریب میں میس مکی موا سے آپ نشريف ماكمة ، ليكن ولال بهو غية مى نيند طارى كردى كمى ، نمام تقريبات عتم موكستى اوراك سوت بى ره ككة يعى فعاوندقدوس کو منطور نہ تھا اس لیے آپ نے شرکت کا ارادہ بھی فروایا تواپ پر نمیند طاری کردی گئی ۔ ہر کمیف تبل النبوۃ کیے ایسی چبزیں بھی ہوسکتی ہیں 🕊

یا بنواں جواب یہ سے کہ خداد ند تدوس کی ما نبے امظیم کی شارت ہے اس کی وجر یہے کہ آپ کوتیا مت مے دن تمام اولین و آخرین کی شفا من کرنی ہے اور تمام ا نبیا مکرام آپ ہی کے پاس امتوں کو بھیجدیں گئے ،کیونکہ تمام سیغیروں کے سامنے اس دقت کے مال الی کے تقاضے سے اپنی اپنی نفرشیں موں گی کیونکہ حب ماکم غضب ناک بوتاہے تو ہر شخص کو اپنی خطایا دا مات بی اگران

🚆 يوليدالنبوة قالي اعتر اض بون -

مسندا جدین منبل ج ۲ ص ۱۱۵

<sup>.</sup> كا دى ج الب بنيان الكعبر من ، م ه

چیزوں سے معانی میں دیری گئی ہو ، اس بیے کرحاکم مضیناک ہے ، سفارش کرنے والے سے کہسکتا ہے کہ میاں جاؤا پی خیر مناؤ ، اس کو غنیمت سمجر کرتم سے موافذہ نربو، اب دوسرے کی بھی سفارش ہے کرائے ہو، اس وقت انبسبیا رکوام پر آپ کا تفوق ظامر کرنے کے بیے اس کی ضرورت متی کہ آپ کے پاس ایس شاہی دستا ویز ہوجس سے آپ کا دل مضبوط رہے ، چنا نچہ حفاظ کی زبان پرمشاروں اور سمبروں میں بر اعلان کرا ویا کہ دین خفولاٹ اللہ ما تبقد صرحین ذنباے دھا تا خواعنی مہم آپ کے ذنوب کی مغفرت کا اعلان کررہے ہیں، بیمنفرت اپنے معنی میں نہیں ہے جس سے برنتیج نکالا جاسکے کر پہلے تھے جملی کی مغفرت کی گئی بلکہ یہ الیسا ہی ہے جیسے اہل برر کے بارے میں فروایا کیا۔

اس میں اہل بدر کے عمل کی مقبولسیت اور لیسند بدگ کو ظام رکھا گیا ہے۔

جھٹا جواب برہے کہ بیاں ذنوب سے وہ امور طبعیہ مراد ہوں کہ ایک انسان اپنی کسی ترورت یا تحصیل را حت کی فاطسہ مختلف اوتات میں منتقت احوال کے ماتحت امنیا رکونے پرخود کو مجبور پاتا ہے گرفلہ حال کی نبا پرسندم اورعارکو بھی مسوس کرتا ہے، شال کے طور پر بیسمجھنے کرصحام کوام رضی الدعنهم پر ایک نعاص کمیفیت کا غلبہ تھا وہ نصابت ساجت کے بید بھی جیٹھے تھے تو حیا کے ماتحت بدر جرجمبوری ہی کشف عورت کرنے تھے اور بھیر مارسے نثرم کے زمین میں گڑ جاتے تھے اس طرح کراستفراغ میں جس در مرکا تکلف اور دشواری پیش آتی وہ ظاہر سے -

کویا ایک طرف تو اس کے بیے امتیا رکی مجبوری ہوتیہ اوردوئری جانب خودا س نعل میں خلاف حیا کا تصورا می شخص کواس کے از کا سے روکتا ہے ، اس صورت میں ایک عبد مسالح کوسخت مصیب ت کا سامنا ہوتا ہے ایسے موقعہ پراس وشواری کو فتم کرنے کے لیے امن سم کا اعلان ضروری ہوجا تا ہے تاکہ کام کرنیوا لا اپنی مفوضہ خدمات ہ آ سانی انجام دے سکے اس کو سحیفے کے بیے می ہرکا حوال پرنظر کیسے ت

معابة كوام رضى التُدعنهم ازواج كے باس ماتے ہوتے بھى مشدم و عار مسوس كرتے ،مى بركوام كنتے ميں كم جب تك رسول اكرم ملى الله عليه وسلم بنتيد حيات رسم ، مم عور توں سے بے تكلفى كى باتيں فذكرتے تف كبين اليا فنموكر آپ كو وى كے وربيد مطلع كرويا مات و سب بيغير عليا لسلام كى محبت كى وج سے محابة كرام پر حياركا استفدر فلبرتا توخود بيغير عليا لسلام كو فعدا وند قد وس كے استعفار كے

باعث كستقدر حيا بوني حياسية.

الند تعالى لوگوں بنسبت اس كازياد فسنتى بے كداس سے دیا كى مات .

الله احتى ان ليستعلي منه من. الناس

اور جب ما لین بل بھی ایسے بزرگ گذرہے ہیں جو یہ گئتے تھے کہ اگر ایک لمہ بھی ایسا گذر جائے جس میں خدا وند فادس کامشاہرہ نہ ہوتو ہوت اً جائے ، پچر پینجسب علیالسلام کے مشاہرہ کا کہا عالم ہوگا اور حب ہمہ وتت اسی خیال کا فلہ ہو کہ فدائے تعالیٰ و کھے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ لیکٹنے بیں بھی تکلف ہوگا ، اسی طراقے برکسی چیز پر سہارا لگا نا ، چارزا نہ بہنا پیر کھیلا نا بھی تکلف کو باعث ہوگا ، اس بنا سپر فروایا گئیا کہ آپ کہوں ضیق بیں پولٹے ہیں ، مواقع ضرورت بقدر ضرورت مستنئی ہوتے ہیں اور آپ جن چیز یول کو ذکوب سمجھ مسب ہیں وہ دسہ اصل ذکوب ہی نہیں ہیں اور بہ دراصل تعظیم کا ریگراں ساف کے قبیل سے ہے ، اس کی شال یہ ہے کہ ایک شخص نے کارخا فرنا یا اور اس میں محتلف شینئیں دکا تیں ، وہ شینئیں مختلف طرح چلائی جاتی ہیں ، کوئی کھڑے اس کی شال یہ ہے کہ ایک شخص نے کارخا فرنا یا اور اس میں مختلف شینئیں دہ شینئیں مختلف طرح چلائی جاتی ہیں ، کوئی کھڑے

ورزی کرنے والوں کے انتخاب سے معاذ اللہ انتخاب کرنے والے برحرف آتاہے اس بیے یہ احتمال ورست نہیں ہے کہ نعداوند قدوم کا نما ثنده ا حکام کی خلاف ورزی کرے، نیزاس کامبی اسکان نہیں سیے کہ اخلاق عالیہ اور مدکا نٹ فاضل کا حامل نہو، کیونکہ اگروہ الیبا ہوگا تو ونبا والول کی نظر میں با وفار اور وقیع م موسلے گا بکر لوگ اس کا کروار وکھیکرا س کے قول کی تکذیب کروہ سکے ۔

و سیب بران محرده وا قعات کی حقیقت اس گذار شرع بعد محبودا قعات انبیا برام کی طرن ایسے نسوب بین جس سے ا ایس سری میں بیان محرده وا قعات کی حقیقت اس کا ایس سری سات کی میں اس کا ایس سے ایس کی میں است کا میں میں میں سے ایس سری میں میں اس کی حقیقت اس کی مقیقت اس کا اس کا اس کا است کا میں میں اس کا است کا است کا است کا است کی می ا بظام ان كى عصمت ير دهب أناب مكر در مفيقت وه كوئى دهد نيي اسبيت

كرنبض جيزي السي بوتى بين من كاتعلى معف اجتهادا ورفهم سع بوتا سعاورالسيائهي بوناسيه كربط سع برانسيم وعقيل بات سمعن بين نعلمی کرما تا سیے اس بیے کہ اس کی فیم وعقل نملوق میں ا در مملوق سے ملعی کا امکان سے گرحہاں تک ان کی وانٹ کا تعلق ہے ایکے ممال اور ان کی تعلیما ن کا تعلق سے اس میں وہ خدا وند قدومس کی طرف سے لورسے طور پر مامون میں اور عصدن کے معنی مجی مہی ہیں کران کے متعلق اگر

میں ذاور کی نسبت ہے تو وہ عنیتی داوس نمیں بلکہ دواز تبلیم رلات ہیں۔

ولكت ىغزش كوكين بين عس كيتقسم كالزام عامد نسيل بؤنااس كى شال برسے كداك بطيع جارسے بين اورسىجد رہے بين كرزين بموار ہے، نیکن سواتفاق که ده زمین میسلوال نکلی، پیرر بیٹ گیا اور گر براے میغبرارادی طور بر بیریکا میسلنا ، قابل لامت سے اور نداس برکوئی اعراض موسكا معداس كوا حبادى خطا توكد سكت بن الكين وأوب كي نمست من داخل نبين كرسكة .

نبریه کم انبسیبا رکوام کی برلغزشیں ان کے مقام و مرتب کو ملحوظ رکھتے ہوتے لغز شیں میں کیونکہ برخدا وند قدوس کے سرب سے زیادہ 🖥

ש*ے باری باد*ادل הססס המתחת התחתם בל החתם בל החתם בל בל

سو دونوں نے اس درنونت سے کھالیا توان دونوں کے سستراکید دسرے کے سامنے کھل گئے اور دونوں لینے اوپر سنّت کے بتے چہکانے کئے اوراکوم سے اپنے دب کا قصور موگیا سونلطی میں پڑگئے۔

نا کلامنها فیدست دهیماسد که تهیها وطفقا پخصسفان علیهها من ورث العبنة دعمی کده دبه فغوی سایس

آيت كريمه مي عفى ا ورغوى كالفظ استعمال كيا كمياسي بعبس معصعلوم مورباب كرايك بلرى غلطى كا ارتكاب كياب.

مکین اصل پر ہے کہ ہمیں انبسیار کوام کی طرف نسوب قصول کو دیکھنے کے لیے سالق شرائع کا علم مزودی ہے ای طرح ان انوال و خلوف کو بحق بیش نظر درکھنالازم ہے ، پر درست نہیں ہوگا کہ بات تو بچھلی شربیتوں کی ہواور ہم اس کو ابنی شربیت کے معیا ر پر تولیے گئیں ،حفرت اکدم علیالسلام کا بیرصفرت اقدم علیالسلام کی عصرت کے لیے مفرت رسال معلوم ہوتا ہے ، مکین حقیقت واقعہ اس کے خلاف ہے ، بالکل درست ہے کو حضرت آدم کو عبنت میں رکھا گیا اور انہیں مرف ایک درخوت کا است نمار کرکے کمل آزادی دے دی گئی تھی، مکین سب جانتے ہیں کو حفرت آدم کی تخبیق ان کو دنیا میں اپنا فلیفہ بنا نے کے لیے ہوئی تھی ، ان کو پیدا کرکے حبنت میں طران منظور نہ تھا ، ونیا میں جیجئے حبنت میں جہند دن کی اقامت کا بی تقصد ہے کہ حضرت آدم کو ان چیزوں کی ششق کوا دی جاستے جن سے دنیا میں جیجئے سے بہلے حبنت میں جہند دن کی اقامت کا بی تقصد ہے کہ حضرت آدم کو ان چیزوں کی ششق کوا دی جاستے جن سے دنیا میں بیارے سے بیار سے بیکوا نہ دسے ، اس کھیا ہے میں گئی کہ دی جاسک کے بعد وارا فید نہیں ہاور انسان کی طبعیت کے متعلی متاب ہے دارا فید نہیں اور انسان کی طبعیت کے متعلی متاب ہے دار الحد نہیں اور انسان کی طبعیت کے متعلی متاب ہے ۔

انسان منع کی گئ چنرکے بارے میں حرامیں ہوناہیے۔

الانسان حربص سعا منع

ا ورچونکر حبنت میں اس ایک ورخت کے علاوہ برطرح کی آزا دی ہے اس لیے نوا ہ نوا ہ یہ نویال بھی ہونا میا ہیں گئر اس ایک درخت سے ملاوہ برطرح کی آزا دی ہے اس لیے نوا ہ مگر بین نبید کر دی گئی کہ دیمیواس نکلو انے کی درخت سے نکانا تو ہروری تفا ، مگر بین نبید کر دی گئی کہ دیمیواس نکلو انے کی نسبت شیطان کی طرف مزہو جاتے۔

ان چند با توں کے لبدید دکھیا جائے کر شیطان نے کیا راہ اختبار کی ہوگی ، برحضرات جنت کی سیر میں آ زاد تھے بلادوک ٹوک ہر گھر اسکتے تھے ، سیرکرتے کرنے اب جنت تک بہونیے ہوں اور شیطان بام را نیا داد مکھیلنے کے بیے موقعہ کا منتظر ہم اور دور ہی دور ہی سے کہ را ہو نصور معاف ہو میں نوع صدسے آپ ہی کے انتظار میں بیاں کھڑا ہوں آئ زیادت نصبیب ہوئی ، مقصد پورا ہوا اور میں جارہا ہوں گی کم موقعہ ہوا تو ما منز ہو کر کمچہ عرض کروں گا ، بھر کھی اتفاق سے آئمنا سامنا ہوگیا اور اس نے چا بیوں کی باتیں شروع کردی ہوں ادر کم کم کہا ہو، مجھے آپ سے بڑی ندامت ہے اوراس کی وجہ سے میں مروقت پر لیشان رہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ باتی شروع کردں گا ، کہا ہوں گا ہوں اک باتی تو مجھے آپ سے بڑی ندامت ہے اوراس کی وجہ سے میں مروقت پر لیشان رہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایک می موقعہ ہوگا توعوش کروں گا ، اس کھڑے اس کا دروازہ بند کر دیا ہوں ہوگی موقعہ ہوگا توعوش کروں گا ، اس کم میں جائے ہوں اور اس میں آپ تو مجھے اپنا مخالف اس موقعہ ہوگا توعوش کروں گا ، اس کم میں ہو تھا کہ دل میں گئر بنتی جارہ بیا ہی کہا فا کہ وہ میں ہوں کہ ہوں کے اس جائے سے ورز سادا میں کہ نہی جارہ اوراس میں آپ کو معلوم نمیں ہے ورز سادا میں گئر نہی جارہ کی کہا ہوں ، تکو خداوند تدوس سے لیک ہو جائے اور طرح کم میں تب رہا ہوں ، تکو خداوند تدوس نے جہنت میں رہنے کے لیے نہیں جائے در خداوند تک اور کی بات تبلارہ ہوں ، تکو خداوند تدوس سے لیک ہو جائے اور خدات کا مجل کھا کہ اس کا حداوندی قائم ہو جائے اور حبت تماری میراث ہو جائے ، ار شادہے ۔

است ادم کمیانم کو میشگی کا درندت بلا دون اورالیی ما دشاری میں میں کہی ضعف بذا ہے۔

يا آدم عسل ادلك على شحرة الخلاو

شیطان کی ان باتوں کا حضرت مواکے قلیب براثر ہوا اورا نہوں نے حضرت اکدم علیالسلام سے نذکرہ کیا حضرت اکدم علیالسلام نے ا ٹرنہ لیا اور فرما ؛ وہ شیطان سے ملط کت ہے ہوب شیطان نے دمجھا کریہ وارخال کیا تو زور وارسیں کھا نا ٹروع کردیں محرتم مجھے اپن بدنوا و نسمجمومي تمهارا انتهائي نبرخوا و بون -

قال مانها حساد بكماعن صفاع الشجرة الا ان تکون ملکین او تکونا من ا نخالدین وقا سمهاافي كسمالن الناصحين فلاتحما يغرود

كنف لكا كرتهاري دب في دونون كواس درفعتساور كسى سبب سيمنع نهيل فرطايا كمرممض اس وجرسے كرتم وولوں كىيى فرشتى بوما و ياكىيى بىيشى زندورىنى دا لول سى برما ز اوران دونوں کے روبروسم کھال کریفین جلنیے یں آگ ودنونكا خير خواه بول سوان دونول كوفريب سعينيك في أيا-

شیلان کی ان زور دارتسموں کے بعد وہ بات نگا ہوں سے ادھیل مرککی ،اگر دہ بات سامنے ہوتی توشیطان کی ستر ہزارتسموں کامی اعتبار دزفرط نے ، بیکن وہ باش نویال سے اوجیل ہی ہوگئ توارٹکا ب جرم کی نوبٹ آگئی ۔ نا صحدین کے لفظ سے معلوم ہورہ سے کم شیطان نے برک بوگ ، حب آپ بالکل ابتدا میں آئے تھے اس وقت بر درخت مفرتھا، بیسا کرکسی ضعیف المعدد انسان کے لیے تقیل نذائي مضرمون ين يمكن اب مي حقيقت فامركروم بولك اب اكب ك اندراس كيل كوكا يين كى ملاحيت يدا موكئ سي-

حضرت آدم عدیدسلام کے دسم و کمان میں مجی یہ بات نہیں آسکتی کہ کوئی خداد ند قدوس کا نام بھی غلط مگراستعمال کرسکتا ہے، یادگ 🗃 ندا دند قدوس کا نام ۴ جانے کے بعد بامکل از خود رفتہ موجاتے ہیں ،حفرت ابرامہیم ملیاسلام کا واقعہ یاد کرد کرکمی شخص نے مکان کے قریب الا الله كا نعره لكا يا مصرت ابرابيم علياسلام بامرتشريب لات ا در اس سے كما الك بارا درد بى صدا سنا دد، اس ف كماكيا دوك ، کہا کہ جرکھیے میرے پاس ہے سب کھیے ویا ،اس نے دہرا دیا مصرت ابابہم کی بتیا بی ا در ٹرمی اور پھراس سے دوبارہ کنے کے لیے کھا ، اس نے که اب کمیا و دیکے ، فروایا مبان مبی تریاق ہے ، یہ نعرہ سگانے والے مضرت جرئیل ملیانسلام تھے اور امتی ن کی غرض سے تشریف لاتے ته ، مجراگر درمیان میں فداوند قدوس کا نام آمانے کے بعد صفرت آدم باور کوئیں ترکیبا حیرت ہے ، قران کریم بی مفرت آدم کا دامن ما ف كرف كي ما ن طريق برزوايا كياب -

اوراس سے بیلے ہم ادم کوالک مکم دے میلے تھے سوال سے مغزش ہوگی اور مم نے ان میں بینتگی نہ پائی .

ولقلاعهد الماآدم من قبل فلسى ولسعرنجد

بیاں بانکل صاف طور پرفسہ وایا کیاہیے کر حضرت اکام علیائسلام کا عزم ؟ فروانی کا نُدِنھا بلکہ وہ اس سنسلہ میں معذ درسمجھا کیا ہے سی کو فروایا گیا

نسی آ دم ننسین دویشه (ترخی چ ۲ م ۳ م) آدم کونسیان بواسوان کی اولادکویمی نسیان بوا اب رہی بربات کر پھر اس نسیان کو قرآن کریم می عصیان اور غد ایت سے کیوں تعبیر کو گیا ہے تو یہ وہی بات ہے کہ مقرباں را بیش بود حیرانی" اور" جن کے رُستے ہیں سوان کی سوا مشکل ہے " اس بیے ان بندمرتب مفرات کی مجبوٹی غلی مبی بڑی بناکرپیش کی

ما ق مع اس ميع ورا غفدت يرهي برا الزام ما مذكر ديا عباً مع -

تعوير كا دوسدا رئ يه بے كەحفرت آدم علىلىسلام كودنيا كے بيے پيداكياگيا تضا در دنياس كام كرنے كے بيے چدروز مبنت يں مى کی رکھا گیا اور پیمبی معلوم ہے کرحبنت میں دنول تو بنیرعمل ممکن ہے ، لیکن وہاں سے خروج بنیرسبب کے نامکن ہے ، چنا نیر حساب دکتا ب کے بعد جب منتی حبنت میں بہو یخ جائیں گے تو حبنت کا کھے قصة خالی رہ مائے گا، پھر حبنت کا تفاضه بوگا کہ بھرنے کا وعدہ نفا چنا نجے اس کے بعد ا کی معنوق بیداکی جائے گی اور بغیر عل جنت میں واخل کردی جائے گی تا کہ وہ خال مجکر کرم و جائے معلوم ہوا د تول بغیر عمل موسکتا ہے میکن خردج بغیرسبب میم منیں ہے اس کے بیے خروج کا سبب ادم علیاسلام کی اس لغزش کو بنا یا کیا ،حس کا نتیج اورسبب یہ ہے کو حضرت ادم علياسلام اوران كى اولاد كومعلوم بومات كريم بهارى مبنت افرانى كى حكرتني سد، آب دارالعل بييم مارس مي دال ماكر اسے اعال اختیار کریں جونا فرمانی کے زہوں ناکم اعمال صالح کے بعدیں حبست میں جاسکیں ،حبست میں آدام کے اسباب تو دکھلا ہی ویئے گئے ہیں -

خدا وند قدوس في حفرت آدم عليلسلام كومتى سے پيدائي اور حضرت آدم سے حواكو بنايا اوران سے عضرت أوم كا دوسرا واقعم توالدة ناسل كاسسله قائم كي اوراس كي صورت يركمي كرعورت برمرد كاغشيان بوتا ب ادرعل

ترار باتا ہے، ابتدار حل میں معمولی اثر ہوتا ہے جوکسی کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتا ، نیکن حل بڑھنا رہنا ہے اور بوج نیادہ ہو جاتا ہے ، اس کو مے کہ میانا بھی وشوار ہوما آ ہے ،جب میاں نوب میونچی ہے توطرے طرح کے خیالات بیدا ہوتے ہیں، نعلوم بدیل میں بح ہے با کوئی جا نورسے ،طرح طرح کے اوبام عورت کے دل میں جدیا ہوتے ہیں اورعورت کے ساتھ مرد بھی گھرا تا ہے اور دونُوں الٹرسے دع کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر جیتا جا گیا۔ بچے پیدا ہوا تو شکر اداکریں گئے ، میکن بچے پیدا ہوجا ناہے تو غیران کی طرف محبک جانے میں تران کر،

من فرفا ما گيا .

و ١٥ مند اليماسي من نف تم كوتن واحدس يبدا كميا اوراسي في اس كا بورا بنايا ماكم ده اس ابني جورس سعانس ماعل کرے پھر حب میاں نے بی بی سے قریت کی تواس کوحل رہ الكيابكا ساسووه اس كوليه ميتي عرتى رمى بيردب وه اوهل موكمي أو دونول ميال في ل الله سع جوان كا مالك ب دعاكر في فك كم اكراك نے مم كومىجى سالم اولاددىدى تو مم نوب شكر بكذاري كربي كمصوحب الشد نعال في ان دولول كومعيج سالم اولاد دبدی آو الله کی دی موئی چنرین وه وولول الله کے ٹرکیٹ فوار دینے تکے موالٹ پاک ہے ، ن کے ٹرک سے ۔

هوالذي تعلقكم من نفس واحدة دحعل منها ذوجها ليسكن اليها فلها تغشها حبلت حملا خفيفا فمرت به نلما التقلت دعوالله دسهما لئن انبيتنا صالحالنكونن من إنشاكسوس نلما أتهما صالحا جعلاله شركاء فيما إتهما فتغل الله عما ليتركون ـ

أييت كا سيان وسباق يرب كم حفرت أدم عليانسلام وحواركا ذكر أرباب اور اس كح فلسه تغسشها فرامايكيا اوراس کے بعد خبعلا لمے شوکاء" فرہا ہا ہاوی ا نظریں شہر ہوتا ہے کہ معاذا لٹد اُدم وحواسنے ارْتکاب ٹمرک کیا اورا کر اس کے سابھ ترمذی کی یہ روایت بھی ملا لیں ۔

> عن سمرة بن جندب عن الني صلى الله عليه وسلمد كالركها حهلت حواء طات

حفرت سمره بن جندبسے روایت سے کدرسول اکرم می التدعليه وسم ففرا باكرجب حواركوهل موا توستطان أيا

ادر صفرت موار کے کوئی بچے زندہ رند رمتنا تھا، مشیطان نے کہا کہ بچے کا نام عبدالحارث رکھنا، پینا نچھا نہوں نے عبدالحارث مام رکھدیا ہیں وہ زندہ رہا اور پر چیز شیطان کے وسوسہ اور ایس کے حکم سے تھی۔

بها المبيس وكان لا يعيش سبها ولد فقال سسميه عبدا لحادث قسسسته عبدالعادث فعاش وكان ذالك من وحى الشيطان وامركا -

جب آبیت کریمیے اس سباق دسباق کو دکھینے کے بعد مدیث پرنظرڈالی جائے تومعلوم ہوتا ہے کہ مدیث آبیت ہی کی تغییر پی واقع ہے اور اس طرح معاذ اللہ معنون آدم علیالسلام پر شرک کا الزام عائد ہوتا ہے ۔

لیکن یرم اسرنا دانی ہے ، درامل آبات کی تفسیر میں امل منئی رعایت رکھنی جاہتے ، ربا مدیث کا مضمون وہ اگرا آپ کو کیکیا تھ ابنی اسکے بیے دوسرا عمل تلاش کیا جائے اورخصوصا جبکہ یہ حدیث خبروامد ہی ہے ۔ امسل یہ ہے کہ خدا دند قدوس اپنے بند دل کو شبید فرانا ہے ، بیٹے فرایا کہ ہم نے تمارے وجود کا سامان اس طرح کیا کہ بیٹے حضرت اوم عبالسلام کو پیدا کی بھران کی موانسسن کے بیے حضرت موارکی پیدائش عمل میں آئی ، آدم عیالسلام ان محکے دیں ہوان کی موانسسن کے بیے حضرت موارکی پیدائش عمل میں آئی ، آدم عیالسلام ان محکے دو تربی و تت اس کی اطاعت و فرا نبرداری میں لگار مہنا گرانسان کی موان کی موانس کی اس نصرت و فرا نبرداری کے بہائے دورروں کا گن گا ناہے ، حضرت آدم عیالسلام کا فریعے ، معرف اور اس کی اطاعت و فرا نبرداری کے بہائے دورروں کا گن گا ناہے ، حضرت آدم عیالسلام کو فرا نبرداری میں لگار مہنا گرانسان کی مال اب اس کے بعدار کر و تت اس کے بعدار کے بہائے دورروں کا گن گا ناہے ، حضرت آدم عیالسلام کو دکرہے ، معرف دریت آدم کا اب اس کے بعدار کر وہ معربی تو تو ہے تو ہے ، معرف اور یو بی مونس نی مونس نی اور نسان کی دائل میں سے ، ملکہ اس میں صرف یہ فرک نے انسان کی دائل کارث نام معال میں سے با مدری اس میں صرف یہ فرک نی انسان کی دائل کارث نام معال نام معا، بلکہ اس میں صرف یہ فرک نے دائے ہیں اور ندا وند قدوس اپنے بارے یو اسے بی ارشاد نسیں ہیں دو نے بیں اور ندا وند قدوس اپنے بارے بروسے برائن کرونے کی مارث سے بارہ کا نام معا، بلکہ اس کی لغوی معنی کرنے والے ہیں اور ندا وند قدوس اپنے بارے بی ارشاد نہیں ہیں دونے ہیں :

انتم تذدعونه احدنهن الذادعون ستبیط اس کوتم اُکاتے ہویا ہم اُکانے دالے ہیں اس کوتم اُکاتے ہویا ہم اُکانے دالے ہی اس اعتبارے اس نام میں کوئی خوابی نہیں ، نیزیہ کر اولا دکے زندہ رہنے کی چونکہ ایک ند برسمجہ میں اُتی اس سے حفرت وارنے اس کو انتیاد کی افتاد نہیں اس کو انتیاد کی اور حضرت اُدم سے اس پر انکار منقول نہیں ، للذا تعبیر میں صیفہ تثنیہ کا دارد ہوا، اس کا شرک منوع سے کوئی تعلی نہیں

ہے، فاین سے غایت شرک نی السمید کھا ما سکنا ہے۔

اس کے شرک نہ ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم طلیاسلام نے وہ نام نہیں بدلا ، اگر پیٹرک ہوتا تو نام ضرور بدلا مبا آلیؤنکر

کسی بھی بغیر کی شرک پر قائم رمہنا مکن نہیں ہے ، نام خبد سنے کا ثبوت یہ ہے کہ بدن کسی روایت سے ثابت نہیں ، رہا تران کریم میں لفظ شرک

سے تعبر کرنا خبعطلا لمد مشر کا ء " تو دراصل ہر الزام قائم کرنا ہے کہ تم نے اس خیال سے کہ بچر زندہ رہے ایک فلط اقدام کیا کہ دوسرے کا

بتایا ہوا نام بغیر ہماری اجا زت کے رکھ دیا ، مالا نکر موت وحیات ہمارے قبضہ میں ہے اور بیرسب کچے ہماری مکمرت کے ماتحت ہوتا رہتا ہے

گویا تنہید کی عرض سے لفظ شرک کے ساتھ تعبیر کی گئے ہے کہ تم نے ہمارا ان تظار کیے بغیر دوسرے کے مشورہ سے عبد الحادث نام دیکھ دیا۔

بیمورت نوج ب ہے کہ آبت کے ساتھ و وایت کو جے کریں درن دوایت سنداً کم ورسے اور پنجیبر میالزام شرک آنے کی دو سے تم وقت

نوح على السلام الدم ثاني عفرت نوح على سلام كا واقعه مي قراك كريم من مذكور ب ادرجب تعامت كے دن امتيں صفرت نوح <u> میں مسل</u> کا ملیانسلام کے پاسس سفارش کے بیے مہونمی*ں گی تو مفرات نوح ملیانسلام معذرت میں می*ی بات پیش کری گئے واقعہ یر بے کر جب حضرت نوح علیالسلام کو اپنی قوم سے والیسی ہوگئی تو انہوں نے قوم کے لیے بردعاک،

رب لا تنذر على الادض من ا مكا فومين ويار ا" النيمير عير ورد كار كافر د ل مي سے زمين يراكي وائنده

بدوعا قبول کرلی گئی اورحضرت نوح سے یہ کمدیا گئیا کہ آپ ایک خشتی بنائیں اوراس میں آپ خودسوارم و مبائیں اپنے اہل وعیال کوسوار کریس ادران لوگول کونمی سانخد لیے دیں حومسلمان ہو بیکے ہیں اوران حانوروں کانمی ایک بوڑا ساتھ رکھ دیس حویانی میں زندہ نہیں دہ سکتے اورانسان کوان کی ضرورت دمتنی ہے ، نوح علیامعىلوۃ والسلام نے ان سب کواپنے ساتھ لیا اورحفرت نوح کوریرا بیت لردی گئی کہ اب کسی شخص کے بارسے میں نہ ڈلونے کی سفارش نزکریں مکھ بینمید تعلمی ہوجیکا ہے ارشاد سبے ۔

ادرنوح کے پاس وحی میری گئی کرسوا ان کے موابیان لا چکے یں اورکوئی شخص تماری قرم میں سے ایان مذلاتے گاسو بوکی لوگ کررسے میں اس پرکھیسم ذکرد اورتم ہماری بگرانی میں اور ہما رسے مکم سے شتی ننیار کراؤ اور محبط سے کافروں کے بارے میں کمچی گفت گومت کرنا ، وہ سب فرق کے بالمين كي، اورو كمشتى تياركر في ملك اور جرب كمبى ال كي توم یں سے کسی رئیس گروہ کا ان پر گذر ہوتا توان سے منہی کرنے اپ ذواتے کہ اگرتم ہم پرمنستے ہوتہ ہم تم پرسنستے ہی جیساتم ہم برسنتے ہواسو المبی تم کومعلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون تخف ہے حسربايسا مذاب أياجا بتاسع مواس كورسواكرديكا اداس يردائى مذاب نازل موناس بيانتك كمكم أبيوني اورزين میں سے بانی اُبنا شروع ہوا، ہمنے فرمایا کر قرام میں سے ایک یک نرا در ایب ایک ما دولمینی د و عد داس مین چڑھا نوا ور لینے گھر والول كومجى بالمستثنا ماس كيحبى يرمكم نافذ بويجا سعاور دومرسے ایان والوں کو بھی اور بجر قلیل ادمیول کے ان کیساتھ کوئی ایمان نزلایا خفا۔ `

واوحى الى نوح انه لن ليؤمن من قومك الامن قدر من فسلا تبستش بعاكانوا بفعلون واصنع الغلك باعيدننا ووحينا ولاتفاطيني في الذين ظلموا انهد مفرقوت و يصنع الغلك وكلما مرعليه ملآمن تومه سيخووا منه قال ان تسيخووا منا نانا نسيفرمنك كما نستضرون فسوٹ تعلسون من یا نئیسہ عدہ ا ب يخزيه و يعل عليه عذاب مقيم حثى اذا جاء امريًا ونا والتنور تلنا احمل فيها من كل زوجين أتنين واهلك الامن سبن عليه الفول ومأ آمن معه الأقليل.

ارشادسيه كران كم علاده اب كوتى اميان لانے والانهيں سيے اور ي نكر امت كا معاطرسيے بومبزلة اولاد بوتى سبے اورا ولا دنا خلف سى، بكين باب کا ول بچوں کی مصیعیت پر پھرا تاہے اس بھے بیلے ہی کہدیا گھیا کہ ' دب لا تذرعلی الا دحی' توکہ رہے ہو، لیکن لوفان کے وقت دما ن کرنا ،غرض کشتی بن گئی داک خات کرر کے میں ، تنور سے پانی ایکنا شروع ہوا جوعذاب کی علامت بھی ، دوسری طرف کا سان کے وہ نے کھل كَنَّ ، كلم بُواك مرشين كوك كر بيليع ما بيتم ، مفرت نوح سوار موكة ا درستنى علين كلى ، ارشا دس -

د هى تعجرى بلسع فى موج كالبيال: نادى اوروكشتى ان كوككيزيبار جيسى موجول ميسطين كى اورنوح ندح إبنه دكان في معذل بابني الكب في اليابي الكب بیارے بیٹے ہما رے ساتھ سوار مرجا اور کا فرول کسیا تھ من مو

معناولاتكن مع الكافرين . سيك تحشّی میل دی ہے ، ساسنے کنعان بن نوح ہے ، نوح علیالسلام کی نصیحت کا اس پر تسلعاً آثر نہیں ہے ا ورحصرت نوح یعبی جانتے پی کرکوئی فیرسلم شتی میں منیں بیٹھ سکتا، لیکن اس کے باو ہود فراتے ہیں، ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہوجا و لینی ایمان سے آوً تاکرسواری کا موقع مل سکے دیکن اس نے جواب دیا۔

سأوى الحالجيل يعصمني من الهاء قال لاعاصم البيوم من اموالله الامن رحم وعال بينهما الموج فكات من المغرتين

مِن الحبي كمي بيا لأكي بناه له لوزكا حوم محكويان سع بيا ليكا نوح نے فرایا کہ اللہ کے فہرسے آج کوئی بچانیوالانہیں ہ مین میں پر وہی رحم کرے اور دونوں کے بیچ میں ایک موج حائل موگئی سی وه غرق موگیا۔ اس کے لجد بانی اتر کھیا اور شتی مظہر گئی، اب مضرت نوح علیالسلام نے دعاکی ارشاد ہیں۔

اور فوج فے اپنے رب کو لکارا اور عوض کیا اے میرے رب مراید بیامیرے کروالوں میں سے سے اور آب کا دعدہ بالكل سياجه اوراكب احكم الحاكمين بي-

الله تعالى ف ارشاد فراياكه العنوح يشخص تهاري گردالون میں نبیں یہ تیاہ کارسے سومجھسے اسی چنر کی درخو است من كروعس كى تم كو خبر نبين مي تم كونسيمت كرتا بول كرتم نا دان مربن حادك- ونادی نوح رجه فی ال دب ان ابنی من اهلى وان وعدك الحتى وانت المكس العاكمين -حفرت نوح ملبالسلام کی دعا کا جواب دیا گیا ۔ تال يا نوح انه ليس من اعلات انسه عمل غيرصا لح فلا تستمن ماليس لك

ب علم انی اعظاے ان تکون من الجاهلين سايي

بوا ب سخت ہے ، *مسنا یا عاربا ہیے کہ یر تہارے ا*ہل میں داخل نہیں ہے ، تمہارے اہل میں وہ لوگ داخل ہیں عبن کے عل صالح ہیں ،تم نے بدد عامیں ہی کما تھا کہ کوئی مجی کا فرروستے زمین پرمیلنا مچرتا باتی مذرہے ،کیونکہ اب ان سے ایان کی کوئی امیدنہیں ہے تو تنبید کی جارہی ہے كداكك طرف بد دعاكرتے بواور دوسرى طرف ابين بينے كے يے محفوظ رہنے كى دعاكرتے بود دكيسے رسول اكرم ملى الله علير كم في واب -ان اصل فلان لیس منی ان اولیا تی الل میری قرابت کسی خاص تبیله سے تمین میرے درشت وار

المتقون

آ کے قرآن کریم میں فروایا کیا ہے کہ اس چیز کے بارے میں ہم سے سوال مت کروجس کا تمسین علم نہیں ہے لین حضرت نوح علیاسلام کی طرف سے معفاتی بیش کی ماری میچ کدان کے سوال کی دجہ لاعلی تھی، لاعلی بدکہ

حن لوگوں برتول سابق موحیاسے۔ من سبق عليه القول

بين ابهام تفاء ارشاد يرتفاكه مم تمهارس اللي بي تيس كم دليكن جن برعكم ان فد موجيًا - بعدوه ند بجين مخ اور اجى دفيرا جى كانفسبل ملائي نہیں تھی ،اس مید فروایا تھا کہ اُج تومون ہی ہو کر پنا ہ مل سکتی ہے در نہ کہیں جائے پنا ہ نیس اور اگر صفرت نوح علالسلام کومعلوم موالک یہ بھی

من نعل مذا بالهنتا سيك

الع بخاري يج اس س يم

یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے۔

س پر قوم کے بعض افراد نے جن کے کا نوں میں مفرت ا مرامیم کے یہ الفاظ۔

وتا مله لاكيدن اصنا مكسم بعدان تد نسوا اور خداكي تسمي تمارسان بتون كي كت بنا وَل كامب

مد بدین کاپی ہیں۔ پیویٹے بچکے تنفے بتوں کا یہ حال د کمچکر آپس میں کہ ہم بوہبو یہ حرکت تو ابرا مہم کی معدم ہوتی ہے، اس کو حاصر کئے ا برامهم حا حركة كنة اور بوجها كيا -

رانت فعلت صدا بالهننايا ابراهيم

كي بمارك سولكيات تمن يعركت كيد الدامم

ترحضرت ابراميم على لصلوة والسلام في فرمايا

نہیں ملکہ ان کے اس برشے نے کی سوان سے یو چھے نواکر

باب نے کماکیاتم میرے معبود ول سے میرسے ہوئے ہوئے

ارابیم، اگرتم باز نه آت توی مرورتم کو ارسے تجعروں کے

سنكسأ ركردول كااور سميت كحسب محصت مركنار دمواك

مل فعله كسيرهم هذا فسشدهم ان

اشكال بربيه كمه مفرت إبراميم علياسلام كايرنسدوانا مجى خلاف وافعه نفاء

تسپیرا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت ابرامیم مدالسلام کو باپ نے فقا ہوکر گھرسے ٹیکلنے پرمحبور کر دیا اور یہ کا کر میں تمہیں مستکسار کردونگا پر حس کو قرآن کریم میں ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔

> قال اداغب انت عن الهني يا ابوا هديم لتن ليد تنته لا رحمنك واهجر في مليا قال سلم عليك ساستغفر لك دبي انه کان بی صفیاً.

مراسلام اومي ترب ب دبسه درخواست مغفرت كردنكا بشیک دہ مجھ پر مهر بان سے۔

باب سے رخصت موکر جب روانم موتے توان ک بیوی حضرت سارہ ساتھ تھیں ، راہ میں ایک ظالم وما برحکمران کی حکومت مخی اور اس کا یہ دستور تفاكر جب كوئى خولعبورت عورت مروك ساتهاس كى قلم وسے گذرتى تووه مرد وعورت دونوں كوكر ندار كواليدا تھا اور اگر بيمعلوم جوتا كمساته طينے والا مرواسكا مثوم سبع تواسے تتل كرا ديتا اورعورت كو اپنے تقرف ميں لانا اورا كر شوہ رنہوتا تو اسے تتل نركرا، حضررت ابراميم مليانسلام كواس كاير قانون معوم نفا بعبب اس مفام برمبونيج اورحكومت كى طرف سے ان كوروگ كر ما خرى كا حكم ديا كيا توعفرت ا براہیم نے وہاں مپویخ کرحضریت سارہ کو اپنی مہی ظامر کمیا اور وائیں آ کرحضریت سارہ کوبھی صورتِ حال سے مطلع فرہ دیا ' معربیٹ ٹرلیٹ

بیں اس قصدکوان الفاظ میں فکرکیا گیاسے۔

اورفرايا اسى اننا ريس جب ايك ول حضرت ابراجيم اورماده جارب تقے كراچانك أكاكذر ايك ظالم بادشاه سے برا اسكو تبلایا گیاکر بهال ایک مردست اس کے ساتھ ایک تهایت نولعبورنت مورت ہے اس نے ان کے پاس کا صدیقیج دیا اورسارہ کے بارے میں دریانت کیا اور او چھا یرکون سے،

وتمال بینا هو ذات لیوم وسارتا اذ اتی على جبادمن الجبابرة فقبل له ان حهنا رُعِلاً معه امراتًا من احسن الناس فارسل اليه نسا له عنها فقال من عده ثال اختى فاتى سيارة نتعال إسارة

حفرت ابراہیم نے فرایا میری بہن ہے عرصفرت ابراہیمسادہ کے پاس آسے ادر فرط یا ؛ سارہ ؛ روسے زمین پرمیرسے اور تمہادسے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے اوراس انسان نے مجھ سے سوال کیا تھا توم پرنے یہ تبایاکتم میری بہن مہر، نپس تم میری شکنریپ ذکرنا ۔ لیس علی وجه الادض صوحن غیری و غیرلے وان در ارائی فا خبرته انک دختی نلا تکسذ بسینی

(. نخاری سے اص م ی م )

اس واقعہ میں دوباتیں لی ذکے قابل میں ، ایک تر پر کرحفرت ابراہیم علیاسلام خود خلط بلا کرآئے ہیں اور پھر حفرت سارہ کو بھی اس خلط بیانی کی تلقین فوا رہے ہیں ، ہر کیف حضرت ابراہیم علیاسلام کی جانب یہ تین کذب خسوب ہیں اسی دجہ سے قیامت میں جب امتیں سفارش کے لیے حضرت ابراہیم علیالسلام کے پاکس صاحری دیں گی تو فرائیں گے کہ مجھے اپنی ہی نکر ہے -

ان تمام چیزوں پرکذب کاا ملاق صورت کے ا منبار سے ہے ،حنیقت کے نما ظامنے یہ تینوں چیزیں از قبیل معاریف ہیں جنگو دار پر

ت توريد كها جا تاب اور توريد كاكذب سے كوكى واسط نيس -

ورہ با باب موسول وروی کے است و حدة عن اللاب بین معاریف میں کذب کے بیے کسی درحری گنجائش اس مدیث کا مفدم پر سیست کی بنا پر اسکنا ہے اور بیک کنون نیس اس مدیث کا مفدم پر ہے کہ معارت ابرا ہم علیا لیام پر اگر الزام کذاب آسکتا ہے قوص ن ان کی تشریح اس طرح موجود سے اس کی تشریح اس طرح موجود سے -

ثنتين منهن في ذات الله رخاري سيايين

سب کچر خداوند ندوس کے بیے کیا ہے اس میں اپنی ذات کے لیے کچے نہیں ہے ادرالیا فعل حس میں صرف خدا وند قدوس کی ذات مقصود ہو عبا دت شمار ہوتا ہے ، بھر پر کر اس میں کذب کا مشا سَب بھی نہیں ہے اس لیے کر حسمانی ہی امراض میں سقم کا انحصار نہیں - بران لوگوں کی بیو تو فی تقی حبنوں نے ایساس محصا ، رہا سنناروں کی طرف دکھیا ، بران لوگوں کو دکھلانے کے لیے تھا ، اس کو توریر بھی کد سکتے ہیں، توریر کے معنی یہ میں کر ایک لفظ کے قریب اور بعبید دومعنی ہوں اور استعمال میں قریب معنی چھوٹر کر بعید مراد بیے جائیں ،حضرت ابراہیم نے معنی بعید مینی سقم روحانی کو بطور توریر استعمال فرویا ۔

بات دراصل یعتی کدان لوگوں کے بیاں ایک عید کا ون تھا حس ہیں پرسب لوگ جع ہونے تھے اور آبادی سے باہر جاتے تھے ان لوگو نے ابراہیم علیلسلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ہمراہ جیس ، حضرت ابراہیم کو جانا نہیں تھا ، اکس بیے بیٹے ستار دں کی طرف نظر اٹھا تی ادر بھر فرطیا ان ست بھے "چز نکہ بدلوگ بوم برسست ادر مبت پرست تھے اس بیے ایک الیبی صورت اختیار کی کہ وہ لوگ اصراری نارسکیں ستا روں پرنظر کرنے سے ان لوگوں نے پرسمجھ کو حضرت ابراہیم نوم کے ذریع کے چھمعلوم کرنے کے بعد آپنے ستم کا فیصلہ کر دہے ہیں۔

حالا المرسفرت ابراسیم نے الیا نرکیا تھا کمکہ آن کا مقصدیہ ہوسکتا ہے کہ اے نداوند قدوس پرلوگ ایک نعط کام کے لیے مجھے مجبور کئے دینے ہیں اتوان کم بختوں سے مجھے نجا ت دے اس لیے اول آد بربات ابنی مگر فلط نہیں ہے ، دوسرے پر کم حضرت ابرا میم نے اپنی فات کے ایس نمیج کوفروغ ہوسکتا ہے وات کے لیے اور میری شرکت سے ان کے اس مجمع کوفروغ ہوسکتا ہے اس بنار پر ان کے مجمع کی شرکت سے ان کے اس مجمع کوفروغ ہوسکتا ہے اس بنار پر ان کے مجمع کی شرکت سے دکھنے والا ہی فیصل کرے گا کہ برجی ان کے مجمع میں ہر دنیا در غربت شرکب ہیں ، اس بنا پر "ان سنقہم" فروایا کم بھائی میں تو بمیار آدمی ہوں مجھے نے مہا کر کھیں اپنے مجمع کی فیلون ا

دلهاتعید ون من ددن۱تّله ۱ نسلا

عقلون عايث مها مندسمجند -

تمام بتوں کو توٹو کرمرف، ایک باتی دکھنے میں یہ اشارہ ہے کہ الوہریت کا معاملہ وحدا ندیت پر مبنی ہے ،خدا صرف ایک ہی ہوسکتا ہے خدا ل میں کسی دوسے سے کی شرکت گوارا نہیں میسکتی ،چونکہ یہ بت ان سرب میں بڑا تھا ،اس بیے اس نے اپنے ساتھ کسی کی شرکت گوارا نہیں کی بلکہ تمام ہی بتوں کوختم کرکے اپنے بیے مسند الوہریت کو خاص کرایا۔

ا بیک انتری الزام ایک انتوان نے کہ کیمیال کذب نوا دنی درج کا بیرم تفاجواس کی صفائی ہوگئ گر حضرت ابراہیم سے نوشرک بھی ثابت انترکی الزام سے کہ انتوں نے ستا رول کو اپنا رب قرار دیا ، قران عزیزیں صاف طور پر موہود ہے کہ حفرت ابراہیم ملالسلام نے ایک سننا رہ کو دکھیکر ہون ا دبی فرطیا اور اسی طرح چاند اور سورج کو بھی "ہذا دبی ، ہذا دبی " فرطیا اور فل مرجے کوشرک سے بہتر اور کونسا جرم ہوسکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیا سلام نے تو ایک کمی کے لیے بھی ان کورب نہیں مانا یہ تو محترف کی اللہ مسلام کا عقیدہ نبلارہا ہے اصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیا سلام کا عقیدہ نبلارہا ہے اصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیا سلام کا عقیدہ نبلارہا ہے اصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیا سلام کا عقیدہ نبلارہا ہے اصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیا سلام کا براہیم ایک داری تھی ہو اور اس کا مطلب بہ ہے کہ حضرت ابراہیم "ھو ذا دبی "کہکر یہ ابراہیم علیا سلام کا بوجیاتی اس کے بعد جاندہ ہو تھی ہی فرطیاتی اور اس میں ربوبریت کی شان ہے یا یہ خود محت ن ترمیت ہے اس کے بعد جاند کے متعلق بھی ہی فرطیاتی اور اس میں ربوبریت کی شان ہے یا یہ خود محت ن توم نے یہ دکھے کہ کو انتی یہ جنریں تغیر بنیا ہر بیں اور تغیر کا انیا م معلام ہے ۔ اس کی تابرائی کہ بھی کہ واقعی یہ جنریں تغیر بنیا ہر بیں اور تغیر کا انیا م معلام ہے ۔ اس کی تابرائی کہ بھی کہ واقعی یہ جنریں تغیر بنیا ہر بیں اور تغیر کا انیا م معلام ہے ۔ اس کی تاب توم نے یہ دکھے کہ کہ کہ در بی توم نے یہ دوران کا در بات کے اس کی تابر کی کہ کو انتا کی کہ بھی کہ واقعی یہ جنریں تغیر بنیا ہر بیں اور تغیر کا انیا م معلوم ہے ۔

توام تطعی دہل کے بحد معفرت اہرا ہمیم علیا تسلام نے ان چیزوں کی ربوبہیت سے برارت کا اعلان فرا دیا اور اعلان ہی کیسا تھ رب حقیقی کا بھی بیتہ دیا کہ معبود حقیقی وہی واٹ ہوکئی سیع جوان تمام چیزوں کی خانق سیدے اس طرح بات بالکل بے غیار ہوجاتی ہے ہجس کے شرک کی نسبت ایک اتمام اور بنتیان سیدے

معفرة الارتنا ذريدمج مم كا ارتشا و عفرة الاستاذريدم بم في حفرت ابراميم عليسلام كي ذات مباركوسے الزام مشرك دور معفرة الارتنا ذريدمج مم كا ارتشا و كرنے كے سلىد ميں ايك آخرى بات ارشاد فرطائي اور وہ يركم بميں سب سے پہلے يرفيعد كرانيا

عامية كريروا قد حفرت اراميم علياسلام كى لعنت سع قبل كاسميا بعد كا-

اگراس واقع کو صفرت ابراہم ملیانسام کی بعثت سے پہلے کا ماہیں جیسا کو مشور ہیں ہے کہ صفرت ابراہم کی ولادت ایک فاریں ہوئی ہے جسیسا کو مشور ہیں ہے کہ صفرت ابراہم کی ولادت ایک فاریں ہوئی ہے جسیسا کر آیات سے بھی متبا در میں ہے کہ صفرت ابراہم طیانسا کے نیے دوصفات نے نور بھیرت اور فرامرت ایمانی صالم کے بیے دوصفات مفروری ہیں ایک نویکر دومرت ایمان سے بسیسے ہیں تھا کہ اس عالم کا حرور کوئی خالتی اور مربی ہے ، نیزید کہ اس خالتی عالم کے بیے دوصفات مفروری ہیں ایک نویکر دومرت اس عالم آب وگل کی کوئی مفروری ہیں ، ایک نویکر وہمر تا سر نور ہی فور ہو اور دومرے دیم کوئی مفروری ہیں ، ایک نور ہی ہوں ۔ بیز رب نہیں ہوکتی ، نیز آنا ہی ان کے نیز دیک میں نوال ہوں مولی ہوں ۔ بیز رب نہیں ہوگئی بول اور اس سے منقل نہوسکتی ہوں ۔ اور چونکہ بیطلب علم کا دور نی اور طالب علمان دور کی مین صوصوبات ہوتی ہے کہ بس جیز سے بھی کیے منا سبت معلوم ہوتی ہے یا اپنے

مقصد كيسات كوركاة مسوس بواب الماسطم كوديرك يد وبال عظر ماما بع-

پانکل نین کیفین معفرت ابراسم ملالسلام کی تقی چونک فراست ایدا فی سے دلوبریت کے بلیے وہ جندصفات اپنے ذہن میں میں کونیکے تھے اس بلیے جب اور جال ان صفات کا کوئی حال نظر آن ، کمچہ دیر کے لیے کھر ماتے تاکر امتحان کے بعداس کی دلوبریت کے بارے میں فیصلہ کریں ، چنا پڑسب سے بیلے اس علم سما وی میں زمرہ پرنظرگئی ، دکھیا کہ اس کے اندر ملو بھی ہے اور نوراندیت بھی، موسکتا سے میں مرا رہ بر کمیں جب کہی دیر کے بعد در معلوم مواکم اس کی نورا نمیت میں عارضی ہے ادر علومی ذاتی وصف نہیں ہے توفرہ کرمیں اسی چنر کو رہ نہیں ان مندن اس کے اندر علومی ذاتی وصف نہیں ہے توفرہ کرمیں اسی چنر کو رہ نہیں ان مندن ان ان مندن کے بارک کا ان مندن کے اور علومی ذاتی وصف نہیں ہے توفرہ کا کمیں اسی چنر کو رہ برا

کھے دیربعد قرساسنے آیا ،علوا در نورانسیت کے پیش نظراس کے امتحان کے بیے بھی رک گئے اور خیال فرمایا ہوسکنا ہے ہی ہمرارب ہوا لیکن جب دکھا کہ یہ اوصاف اس کے بیے بھی ذاتی نہیں ہیں تو اس سے بھی برارت کا اظہار کر دیا اور پھر جب صبح کے وقت سورج پرنظر مڑی ، نورانبیت اور علو میں اسے پچھے دونوں کو اکب سے فزوں تربایا تو پھرامید بندھی اور کچھ دیر کے بیے بھر طمر کئے ایکن جب اسے بھی ڈو بنے دکھا تو فرو باکر میں شمرک سے کری ہوں، میں صاف اس ذات والاصفات کی ربوبریت پرائیان لا آئوں جس نے ان ادمن وسما کو پیدا کمیا اور کواکب کو نور بخشا اور بیت مام کا کان سے جس کے نور سے مستنیر ہے۔

اس تعفیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ صفرت ارا ہم ملیالسلام کا ہذا دبی فرمانا راب بیت کا آوار نرتھا بکہ وہ فراست ایانی کے ذرایہ تائم کردہ معیار پر جانچنے کے بیے ایک و قفہ تھا ، ہی دج ہے کہ جب ان چنےوں کو اس معیار پر پورا اثر تا ہوا نہ دیکھتے تھے آورامت کا افحار فرا دبتے تھے ادرا گڑا میں واقعہ کو حفرت ارابہم کی ببٹت کے بعد کا قرار دبی توقوم کے ساتھ کئے گئے محاج کی حکایت ہے اورامس کے تا منی ہو تکتے ہیں باتو اس کو استفدام سنفرموت کمیں بینی کیا اس کو میرارب بلاتے ہو ؟ اینی پر ہرگز میرا رب نہیں ہے یا اسے می رات می افتاد کے مطابق میں اسے استفدام انکاری نرکیس کے ، بکہ آل کا مفہوم پر ہوگا کہ حفرت ارابہم علیاسلام قوم سے فرا درہ بیس کہ متحد ارباہم علیاسلام قوم سے فرا درہ بیس کہ دیر میں معلوم مواجا تا ہے کہ اس میں ربوبیت کی شان ہے یا نہیں ، پہنانچ حبب غروب کا وقت آیا تو حضرت ابراہم نے فرا وایا کہ دعمیو غروب ہو نیوالی کوئی چیز دب نہیں ہو کئی گریا کہے دور قوم کا ساتھ دیا ناکھ وہ لگا کہ حبر بوشکیں اور میں نام و مشابہ کے دل سے حضرت ابراہم علیالسلام کی دعوت پر غورکرسکیں ۔

ان دونون صورنون میں می حضرت ابرامیم ربوسیت کا اقرار سب بن الله ان کا دامن نبوت بخرک کی آلودگی سے قطعاً پاک و

صاف سیے۔

اوراس کے ایک معنی یہ مجی ہوسکتے ہیں کریر حضرت ابراہیم علیالسلام کے نکری انتقالات کی سکا یہ سے گویہ نکری انتقالات بالک دفعی اور فردی تھے اور زمانی ، حتبارسے ایک چیز سے دو مری چیز سک انتقال میں کوئی فاصلہ بھی نہتی ، لیکن حب ان نکری ، نتقالات کو الفاظ و سکا بہت سے دورجہ ہیں لایا گیا تولازی طور پر اس میں زمانی فاصلہ معلوم ہونے لگا، یہ بات بہت عمدہ ہے اور لیمض اکا برکی فرماتی ہوتی ہے۔ سکا میت کے درجہ ہیں لایا گیا تولازی طور پر اس میں زمانی فاصلہ معلی دو باتیں وجہ انتسکال بتلائی گئی ہیں، بیلی اور اہم بات ان کا زلیخا کی مصرفت بوسف علیالسلام کے سلسلہ میں دو باتیں وجہ انتسکال بتلائی گئی ہیں، بیلی اور اہم بات ان کا زلیخا کی سکھیں ہوتے ہے۔

حضرت بولسف عليدلسكام

اوراس مورت کے ول میں تو انکا خیال جم ہی رہا تھا اور ان کو بھی اسس مورت کا غیال ہو میلا تھ اگر انہوں نے اپنے رب کی ولیل کون دکھیا ہوتا ۔

ولقه همت به دهم پها لولاان را برهان ربه

يا پت رب کې د

میں بیان کریا گیا ہے بمعلوم ہے کو انبیا رکوام لعثت سے قبل مجی معصوم ہوتے ہیں ادر بالحضوم کیا کرسے ہو ول میں ایک ایسانعبال جسکی تعبیر قرآن کو بم میں مغظ ھکسٹھ سے کی گئی ہے جو دسوسہ اور نحیال سے ادپر کا درجہ سے ادر ایک نبی کی شان میں اس کا اسستعمال یقینا " قال اشکال ہے ۔

دیمن اس اشکال کا مبی مجی وہی قصورفظر یا بدگیا تی ہے جولوگوں کے دلول میں میود ونصاریٰ کی کم آبوں سے پیدا ہوجا تی ہے قرآن کرکے میں اس واقعہ کے لیے مواصلوب بیان اختیار کیا گیا ہے وہ بالکل واضح سے فرمایا کیا ۔

اور حب عورت کے کھر ہمی اوسف رہنے تھے وہ ان کو ہےسلانے گئی اور سازے وروازے نبد کر دینے اور کھنے مگئی آجا ڈ ایرے نے کہ النّد بچائے وہ میرا مربی سے حب نے مجھے اچی طرق رکھا لیے حق فراموشوں کو فلاح نہیں ہوا کرتی۔

در اودته التي هو في بيتها عن ننسه وغلقت الابواب قالت هيست لك مّال معاذ الله انه دي احسن منثواي انه لا يفلي

مون طایس

511

باغت كاكيرام شام كارب بي جذاء سيئة سيئة مثلها اور ومكرو اومكرالله يم ب توص طرق صنعت شاکریں الغاظ ایک اورمعانی مختلف ہوتے ہیں اسی طسرح بہاں بھی اتحادا لفاظ کے با وجود معانی میں اختلاف سے اور اگریا مان بیابا ہے کریوسف علیاسهم کی لمبدیدیت پراتر شروع موسف لگاتھا اور پنطرہ تھا کہمیں یہ اثرابینے درج سے متجا وز موکرعزم نربن جاستے ، فوڈ بھاگ کھوے ہوستے تب پنی انشارا لٹڈ کوئی اشکال زم کا کمیونکہ یہ ایک غیراِختیا ری چیزسے جبکہ تنہا کی میسرہے ہوا نی سبے امسباب عیش کی فرادا تی ہے ، مزاج میم سب طبعیت معتدل ہے ، توئ مضبوط بی ،ابسی صورت میں سوسر کا غیرافتیاری طور پر بیدا ہوجا ، خمستبعد سبے اور نہ کا بل تعزیرِ ، بلکہ اس میں ان سکے کمال نزا ہمت اورعصرت کا بین ثبوت سپے کالمبعی میلان کو آگئے نہ بڑھنے ویا اوراس غیرانعتیب ری ميلان كونعتم كرف كعب راه فرار اختيار فرا في-

به مزوری منبس جواک وسوسه اور لمبعی مبلان سے انسان کا ارادہ اورعل موا نقت بھی کرے جبیدا کرسخنٹ گرمی کے روزول میں ٹھنڈ یا نی کو د کمیکر لمبیعت میں میلان پیدا ہوتا ہے ، لیکن انسان کمبی چینے کا ارا دہ نہیں کڑا ایکسی معرکے انسان کے سامنے اگرنوٹشیووار کھانا گذرے توخیرانتیاری طورپرطبعیت اس کی کموف وکل ہوتی ہے اہلکن کھی وہ اسے کھانے کا ارادہ منیں کرتا ، اس لیے یہ عدم لمبعی میلان سے بھی عبارت موسکتامی را ایک غیرانتیاری بیز کو مصب سے تعبیر کرنے کا سبب بو وسوسرا ورخیال سے او پرک جیزیے توسیب برہے کری وسوسرایک بینم برا ہے گئی وموسہ اس در در کا نمیں ، کیکن اگر لفزمش ادم کوهعلی اورغدی سے تبییر کیا جا سکتا ہے توحفرت یوسف علیالسلام کے وسوسرکو عدم سے تعبیر کرنے میں کہا استبعاد ہے ۔

حضرت شاء ولی الدما حب رحمد الله نے توصفرت يوسف كا دامن تقدس بچانے كے يد يفروايد سے محم مربان رب كى حقيقت العفرت يوسف كا مسم اكي مشرط ك ساته مشروط ب اورده من لولا ان مرا بدعان دب

اور ہونکر بربان رب ان کے سامنے تھا اس لیے ارتکاب ہست سیے بھی محفوظ رہے ادر مربان رب اس نعشیت خدا وندی سے تعبرے ج ا نہیں کا ذک موتع پریمی پاک وصا ف طرلقہ پر بیجا ہ تی تعف حضات کا خیال برہے کہ بربان رب کا مطلب پرہے کہ خداوں مذوص نے حضرت جمریکل كوسفرت يعقوب كي مورث بي ساحف كحواكر وبانحا مومنه بي انكلي وباست جوست تقد ادرمبن معزات نے اس كا فركركيا ہے كرمس مكان بي ير انتظام مواضا وبال ذليخاف إيك طاقير بربرده بمي وال ركها تها اليسف ملياسلام ف فرايا يدبرده كياسي از يخاف كهاكه اس برده مي ميرايت ہے ، مجے شرم ہ رہی تھی کہ اس کی موجود گی میں اس جرم کا اڑ کاب کروں ، مضرت یوسف علالسلام نے فرا باکہ اللہ سے اور زبادہ مشرم اً نی چاچیے، میکن ای تمام باتوں کا تعلق اسرائیلیات سے ہے ،غرض بربان دب حس بچیز سے بھی تعبیر موصفرت یوسف علیانسلام اس کی دحرسے سنہمل کتے اور برا فی کا اثر نہوسکا ، نبی اکرم ملی الٹرطلیانسلام کے ساتھ مجی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آئپ تشریف فرواتھے ،ایک عورت ساجے سے گذری آپ مکان پرتشریف ہے گئے اور ما جنت سے فارغ مہرکر تسریف لاتے اور فرمایا کہ ان عورتوں کومشیا طین سیے بیے میعرتے ہیں اگر کمی پر ان کے ساحنے آئے سے کوئی اور پرائے تودہ و بی کام کرسے جوسی نے کیا فات صعدا مثل الذی صعدا معلوم ہوا کہ غیرافتیاری طور پرج اثر موماتا ہے اس سے امار فائد اتھا نا جرم ہے اور اس کو مائز طریق پرشانا ممودہے -

ل الزام إصنت يوسف علىلسلام كے بارسے میں دوسراانزام بن یا مین کوسرقد کا تنام لگاکر روکنے کا ہے جکہ نی الحقیقت بن يا بن في ايسا دميا تقا ، بنظام رسي معلوم مؤا ي كراس مي عضرت يوسف كا باتد ب نيزير كر قرأن كريم بي اس وا قد کا ذکر کرتے ہوئے ال کے بہائیوں کی زبانی یہ اظھار کیا گیا ہے۔

ان بسرت فقد سرق اخ له من قبل · اگراس نے چوری کی تواس کا ایک بھائ سے چوری کو چا

فاسرها يوسف في نفسه ولح يبدهالم بي يسف في باتكواب ولي ركاورانكمان

ِ اب دِوجِیزِی بِرُکمیکِ، ایک تو برکہ پرچھوٹے معان کیسا تھ شفقت کے بجائے ایک ایسا ردیہ انتیاد کیاحی سے پورسے خانوا دہ نبی ک عزت پر ایک كارى مرب الكي اور ودمرسے يركم فود بوسف علياسلام كينتعلق ان كے بھائيوں نے سرفركا اظهاركيا۔

براشكال مى درامل مغنقت سے اوا تغيب كى بنا بربيش أياہے مورت واقعد بربيش أن كرب حضرت يوسف علالسلام كے فوال إ محمطابق بدلوگ بن یامین کوبیر شامی مهان کی حبیثیت سے آئے توان کا اعزاز کمیا گیا اور جب دستر نوان بچھا یا گیا تو ایک ایک نوان پرددود أم دى سماسة كئة ، بن يامن تهاده كئة ، يوسف عليلسلام چونكه بهجان عليه مين اس بيد فروايا كريمتى تم ميرس باس وكرا بركارس ين اور بن یا مین اندر ، حضرت یوسف علیانسلام نے خلوت میں انہیں تبلا دیا کرتم میرے بھائی ہر اور میں یوسف موں اورا بھی کسی پر میراز ظام زم بوطئے رخصت كا ونت أيا نوبن إين في كما مي مركز رماء الكاءاس قدر طويل مدت ك بعد نوطاقات ميرا ل ب ، حضرت يوسف علياسلام في مروني مجمايكم أنم والدصاحب كاسهارا بهوا درانبيس ابك مبرا صدمرسے اور بر ودمرا واقع ان كے بيے مبرت زباد ہ صدم كا با معث بوگا، بن يا مين كسى طرح راضى زبرتخ " وصريت وسعن عليالسلام ف فروايا كرنسس رد كمن كا مرت بيمورت سے كرنم برمرقد كا الزام آئے، بن يا بين نے آماد گی ظامر كی اور اندر خانر بات ملے ہوگئی ، سفرت یوسعت علائسلام نے فلر تبار کراتے وقت کسی صورت سے شا ہی صاح بن یامین کے اوجد میں رکھوا دیا ، جب ذمر واشخص نے شاہی صاع کم یا توان لوگوں کو اور دی ،ان لوگوں نے صفائی کی کہ م سیدے میں میں ممارا مفصد چوری اور فساد نہیں ہے فانواق نبوت سے ہمارا تعلق سے اس نے کہا اگر تہاری بوری ثابت ہوجاتے ان لوگوں نے اس دور کی اپنی شراعیت کے مطابق بنادیا کوس کے بوج سے صاع بیکے اسے روک بیاجائے ، پینا نجر تلاشی کی گئی اور رفت رفت نوبٹ بن یا بین کے بوجھے کی آئی اور صاع برآ مد ہر گیا ، ان حفرات نے کهاکریم میں سے کسی ایک کو ان کی ملکر روک بیعجے ، نیکن الیباکرنا ان کے بیش کردہ اصول نزیعیت کے بھی طلات تھا اس بیے شنوائی زمول ، اس واتعرسے معوم ہورہا ہے کہ بوری کا الزام حضرت یوسف نے ما تدنیں کی ، ملکہ یہ اعلان محافظ سفایر کاسپے حس نے سفایر کوگم دیمیکر آینے تی نبیال کے مطابق کر اس وقت ان کے علا وہ وہاں اور کوئی موجود نہ تھا نہی اعلان کیا ہونہ ہوستقایر انہیں کے پیس ہے بھیریے وا تعربی ام کی رضا مندی سے ہوا اور ان کے اصرار سرِ ہما اور خداو ندکویم کی مرضی ادر عکم کے مطابق ہوا ارشا دہے ۔

کن دامع کد البیوسف الآب ساپس سے سے سے ہم نے پوسف کی خاطراس طرح تدبیر فرہ تی۔ پیراعتراض کا کیا موقعد رہا انیز بیکماس کا مفصد حضرت یعقوب علیالسلام کے بلانے کا داستہ ہموار کرنا نفا،اس بنا پرمقصد بھی سن تھا بھیر کے اس الزام کے بید می کسی تسلیم کی تکلیف کا اندلیٹر نہیں ہے کیونکہ بن یا مین حضرت یوسف کے ساتھ میں اور دب اہل حکومت یہ دیمیس کے کہ پر شغم یوسٹ کے سا خفرہے تواحترام ہی کریں گئے ، پھریہ کم صورتِ واقعہ حضرت بوسف علیالسلام کی جانب سے نہیں بنائی گئی بلک قرآن کورم کے ارشاد کے مطابق نعدا وند ندوس کی مانب سے ابیا کمیا گیا اور نعدا وند قد وس کو برطرح سی حاصل ہے کہ وہ صب کے ساتھ حرطرز علی جا ہے برت سكتاب اس ليے مضرت يوسف عليالسكام بريہ الزام عائد نهيں مؤنا كر انہوں نے بھائى كو روكنے كے بيے خاندان نبوت كي عورن يا مال كردى ـ

آ کے فقد سوق اخ له کا معاملہ ہے تواس کی حقیقت برہے کہ حضرت یوسف علیانسلام کے معاملہ میں اکی طوف ان کی ي يهو بي بن اورا بك طرف حصرت لعفوسهاليسلام مصرت بعقوب علياسلام برما منت تحدكم يوسف ميرك باس ربي اورحدرت 🖺 يوسف كى چوتى ير حاسبى تھيں كر يوسف ميرے بايس اليي، بچوتھي نے اپنے باس د كھنے كے بيے يہ تدبير كى كر تعفيہ والتي سے حفرت يوسف تو تبطی کے قتل کا داقعہ پیش آیا ،صورتِ وافغہ پہپش آئی کہ حضرت موسیٰ کی تربسیت چونکہ مٹ باز طراتی پر ہوتی تھی اس بھیے سب ان کی تعظیم کرتے تھے۔

اکی دن مسب الا تغاق کہیں جا رہنے تھے دیجھا کہ فرعون کے مطبع کے داروخدنے ایک بوڑھے امرائیلی کے سر مریکڑیوں کا ایک بو بھر کا رکھ رکھا ہے ادر سبیے جارہا ہے ، اگر وہ چلتے ہوئے گرکتا ہے تو زو وکوب کرتا ہے معنرت موسیٰ اسسرائیلی کے ماسنے سے گذرے تواس نے استخاذ کیا ،مصرت موسیٰ نے داروخہ کو منے کیا ، لیکن وہ فرعون کا ہم قوم اور اس کے مطبخ کا داروخہ تھا اس بیے اس نے کمچے پرواہ نہ کی ، بلک حضرت موسیٰ کے سمجھانے پر اللّٰ ان پر گرا کر کھنے لگا کم تمیں اس کا آنا ہی خیال ہے تو بدلوجھ تم لے میچ، موسیٰ علیائسلام نے اسے برلیقے ہوئے دکھیکر کا ایک مکا درسید کیا اور اس سے اس کی موت واقع ہوگئے۔

یدایک اتفانی وا فونخاجس میں نراس کے انگ ادادہ تھااور نراس میں کسی دھار دار آ لراہ استعمال ہوا بلنداس کے اس تشدد کو دمجھکہ حمیت دین کا جوش ہوا اور مبغوض تا دیب اس کے ایک گھونسا رسید کھا برکھا خبر تھی کہ اس امبل رسیدہ کی نفٹا سر پرکھیل رہی ہے ادر پر گھونسائل کی زندگی کوختم کر دیگا ، حضرت موسی علیا سلام نے اس کھا بل شسیطا فی قراد دیتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں برصد عجز و نیاز اپنے تصور کا اعراف کمرتے ہوئے معانی طلاب کی اور خداوند قد وس نے معاف فرہ دیا ، کون کہ سکتا ہے کہ مکا تمثل کے ارادہ سے مارا تھا، تش کے ارادہ سے مکا کسی کے نہیں مارا جاتا ، گھونے سے موت کا واقع ہوجا ، محمض ایک اتفا نی امر تفاج زیادہ سے زیادہ قتل میں بیٹنص عندا لڈمجرم نہیں ، بھرمتنو ل قبلی کے ایسی ہے کہ شکار پر گو لی میلائی جائے اور اتفاق کسی گذرنے والے پر پڑجاسے ، اس قبل میں بیٹنص عندا لڈمجرم نہیں ، بھرمتنو ل قبلی کے

یں ہ بحربی مبارح الدم ہونے کے باعث حق العبد کا سوال بھی نہیں اٹھا یا مباسکتا ہ نگراس کھاظ سے کہ اس قتل میں قبطیوں کے بیے اسرائیلیوں پر اور مزیر مظالم کا در واز دکھل سکتا تفاحفرت مرسی نے

تُال عن امن عمل الشيطان تنبي كضيك يرتو مشيطان كى حركت بوكي

که کر بارگا ه خلاوندی چی معذرت کی اوران کی معذرت قبول یمی کر ل گئی اورجب خدا دند قدوس کی جانب سے معانی دیدی گئی تو اس داقع کو درسیان میں لایا ہی نہیں حا سکتا ۔

آگے نبوت کے لیعد اسکا دکورہے حب صرت موسی منی اسرائیل کوئیکر دریا ہے با ہزئل ہے اور فرعون غرق ہوگیا توانوں نے ی موت کے لیعد افواہش کا ہرکی کہ ہیں ترندگی گذارنے کے لیے ایک وستورا نعمل اور قانون خداوندی کی ضر درت ہے ، جنانچ ارتباد خداوندی

کے بوجب حضرت موسی علیاسلام طور پرتشریف سے گئے اور عضرت باردن علیاسلام کو قوم کی ذمرداری سپردفرادی معفرت بارون سپنیر تے اور عریص حفرت موسی سے بڑے تھے۔

دمدہ پرتخاکرتمیں دن کے بعد دستوالعل ویدیا جائیگا کیکن وہاں ابکب اجتبا دی نلطی کی بنا پر دس روزوں کا امنا ذکر دیا گیا، اجتبادی علمی برکرحفرت موسیٰ نے منہ میں ہو آ جانے کی بنا پرصواک استعمال کرلی ، اس پرگرفت ہوگئی کہ ہم سے بغیر نوچھے تم نے ایسا کیوں کیا ، جائیس دوز کے بعد توراۃ دی گئی، راستہ میں معلم ہوا کہ قوم نے گؤسالہ پرسٹی شروع کردی سے اورسامری نے اس طریقے پرانہیں گراہ کیا ہے ۔

حفرت موسیٰ ملبالسلام کوسخت مدمر ہواکہ کم از کم میرا انتظار توکرنا چا جینے تھا، نعیال ہوا کھس قوم اسقدر محنت کے بعد فرعون سے نجات دلائی تھی اور تربیبت کونے کرتے ان کے ول ووماغ کو اس منزل تک بہونی یا تھا کہ وہ نود ہی ایک قانون خدادندی کی خرورت ممسوں کرنے مگھ تفے افسوس کہ اس قوم کے ساتھ کی گئی تمام محنت رائیکاں گئی اب چونکہ حضرت ہارون کو ذمر دار بنا پاتھا اس لینے شنبیہ کرر سے ہیں تم نے کیوں کو تا ہی کی ، جب دکھیا تھا کہ قوم فتز ہیں مبتلا ہو گئی ہے تو نوراً مجھے اطلاع دینی جا جیئے تھی۔

پیلے توم سے باز پرس کی کہ جب مجھے خدا کے بیاں مجیجا تھا توکسی ووسرسے کام سے قبل میرا انتظار کونا جا ہیتیے تھا اور کھر کھائی سے وَم واری کے بارسے میں سوال کی کرتم سے قیامت میں سوالی کیا جائے گا کہا جواب ودگے ؟ اور پیرعفد کی مالت میں مرکے پیٹھے کچر سے اور ووسرسے ابھ سے واقعی کچر کم کھینچی، ظاہر ہے کہ باتھ خالی کرنے کی غرض سے توراق کی تخسیاں بعبست ام زمین پر رہمنی پڑی جوں کی معددت کی ابوگ کہ اس میں میراکوئی قعور نہیں ہے بکہ میں نے تا ہرا مکان عمل انہیں جنگا نے کی کوشش کی کیکن پرمیرے ہی وربے ہوگئے ، چنانچ جیب مورث مال حضرت موسی علیانسلام کی سبھے میں آئی تو دعائی،

اس واقعہ میں تین باتمیں تابل امتراض میں اکیہ تویر کو صفرت موسی علیائسلام نے توراۃ کی تختیاں زمین بر بلنے دیں ایک البند کی توین ا جہیسیا کر قرآن کریم کی تعبیر

النقى الألواح عبيث ادر مبدى سے تغتیاں ایک طرف رکھیں

سے معلوم ہوتا ہے، دومرے ہیکہ اپنے بڑے مبنا ہی کی ہے مریخ کی اوراس بری طرح کم واڈھی اورمرکے بال کپڑکر گھیسٹا، ورنسیری بات یہ کہ ایک پیٹیر کی توہین کی کیچ کم حضرشتہ بارون علیالسلام کی دومری حیث پیٹری کی ہے۔

کرنے والوں نے ہراعتراضات کے ہیں، میکن اعتراض سے آبل دکینا برسے کہ واقع اس طرح کیوں پیش آیا اوراس کے بیے محرک کس
سے جاس فصد کا منتا فیرت ملی اورجمیت دینی کے ملاوہ اور کیا ہوسکتاہے ، برسسجھنا کربرسب کچے اس بنار پر ہوا کہ بھائی نے مکم عدول کی
اور معزت موسیٰ علیالسلام کی نصیحت پرعمل نہیں کیا بہ در مقیقت السیع ہی توکوں کا خیال ہوسکتاہے جو بیغیروں کے معا ملات کے آئیڈ می دیمینے
کے عادی موں اور پغیران شان اوران کی عظمت کے سمجنے سے فاحر ہوں ، اب سینے موسیٰ علیالسلام نے طور پر جانے وقت ہارون علیالسلام کو پری قوم
کی وہ واری سپرو فرائی نمی اور پر ہوائیت کی تھی کر دکھیت قوم مگر نے دیا ہے اوراکرالیں ولی بات دکھو تو فوراً مجھے اطلاع ویتا ، موسیٰ علیالسلام ہی
اس اسلام پر لپررے طور سے مطمئن موکر طور پر تشریف ہے گئے ، بہاں چند روز کے بعد سامری نے ایک کھوڑے کے تدم کے نیچ سے اٹھائی تھی ڈالدی
اسرائیل سے لیکر انہیں کا یا اور گو تسالہ بناکر اس کے مذعیں وہ خاک جوجر تیل علیالسلام کے گھوڑے کے تدم کے نیچ سے اٹھائی تھی ڈالدی

اس نے یر کورکھ د صندا بناکر بنا مراتیل سے کھاکہ موسی خداکو تلامش کرنے طور پر سکتے ہیں خدا تو بیاں موجہ دہے بن امرائیل کی قوم علی تب پرمست تو تھی ہی بس ملک گؤ سالہ پوجنے ،معضوت یا رون علیالسلام نے ہر حیز سمجھا یا کہ یرکیا شرک کر رہے ہو تو ہر کر ود کھیوصفرت موسی علیالسلام

۔ تھاری خاط طور براحکام بینے گئے ہیں ،ان کی اُمد کا انتظار کر د ، گرتوم نے صاف کمد یا کوئم تمہاری بات پرگوئسالہ پرستی ترک نہیں کرسکتے ،موسیٰ فرمائیں گئے تو ہے۔ چمیم مان میں گئے اور یہ بات اس مدیک بڑھوگئ کرحضرت ہار ون علیالسلام کے قتل کے درہیے ہوگئے ۔

انسیں اسسراً تبلیوں میں تقریباً وس مزار اُدی الیے بمی تھے جو حفرت ہارون طیالسلام کے ساتھ رہے اورگو سالہ پرستی میں ٹمر کیے نہیں ہوئے، حضرت بارون علیاسلام کے لیے تحت شکل کا سامنا نھا جماعت کو مجبوڑ کر مباتے ہیں تو ان کا معاطر بھی خطرہ میں پڑتا ہے ، نہیں مباتے ہیں توموسی علیالسلام کی نارامنی کا خطرہ مول کیتے ہیں، بقول شخصے" نہائے زمتن نہ مباسکے اندن" گرموسی علیالسلام کا خصہ تو حقیقت صال معدم کرنے کے بعد مفتلاً موسکتا ہے لیکن اگر قوم گراہ جرگئی قوضرا کے سامنے کیا حواب وے سکو نگا ۔

پس ایک طسرت موسی پنیرکی ناراضگی سبے اور دومری طرف خدا وند قدوس کی نارافکی ، ظاہرسے کرائسی صورت میں ابون اببلتین کواعظسسم البلیتین کے متعابد میں افتیارکونا عین دانشمندی سپے نورحضرت موسی علیاسلام کو تو دہیں بیمعوم ہوگیا تفائم توم گو سالہ پرِستی میں مبتلا ہوگئ سبے اس پر جتنامی خصتہ موکم سبے ۔

بر فست تو مین تقاضائے ایان ہے اس میں جس قدر می شدت ہوگی اس قدر ایان اعلی اور کا لسجھ مبائیگا الحیب نی الله والب خف فی الله عن الله علی اس نگار الله عن الله وضل فرورہ میں سے بیٹے تو می کر اصلاح کی ذیر داری صفرت اورن علیالسام پر تمی اس نگار اس الله اس کا وضل فرورہ میں میں میں میں میں کہ وضل بر اس میں میں اس کے بیٹے اور داڑھی کو گر اپنی با بہ کھی بیٹ اس کے اس کے بیٹے اور داڑھی کو گر اپنی با بہ کھی بیٹ اس کے بارے میں اندول نے ذیر دار بکر کو اس کے بیٹے اور داڑھی کو گر اپنی با بہ کھی بیٹ ان برع کی اس کیے اس لیے ہوا کر موسی علیالسلام کے بیٹے اور داڑھی کو گر اپنی باز کر اس کے بارے میں اندول نے ذیر دار بکر کو اس کے بیٹے اور داڑھی کو گر اپنی بوا برائے بی نوراً معلی کرتے ، اصول تر لیٹ کی نوبین کا کوئی موال واحق ان بوا کو بارے میں سنول بوتا ہے اور کو این ایس کی اس کیا ہوا کہ بوا کہ بوا

ا دفغی کے دومرے معنی بریمبی ہوسکتے میں محرالواخ کی ما نئب سے نوجہ بانکل مبیٹ گئی ایسی پوری توجہ تو توی معاملہ کی ما نب تھی اسس لیے۔ مند مندار میں

الواح کی مبانب منعلف فرره تھے۔ ز

مضرت ونس علالتسلام مصرت ونس علاسام کے متعلق قرآن محریم کی آیت ادرا مادیث سے معلوم ہر تاہیے کہ انہیں شہر نیبنوا میں تبلیغ کی غرمن میں مصرت یونس علیات میں میں میں میں تار ہوئے ۔ ادراکیٹ دن مصدمی یہ کد بیٹھیے کراگر تم نے میری بات نزمانی تو تین ہی روز کے بعد عذاب آمبائے کا اوراس کی یرصورت ہوگی اور اس سلسلہ میں صفرت

كتأب الايمان ايضاح البخاري پونس علیلسلام نے مذاب کے وتبدائی تحقیمعیں فرہ دسینے رحضرت یونس ملیسلام کھنے کو تربیہ بات کہ مکئے بکین معرضور سی یرخیال پریدا موا کو میرے بھے ابیام گزشاسب نرتها که بدانتظاره جا اپنی طرف کے ایسائرا موسکنا ہے کہ خشا خدا دندی اس قوم کی بلاکت کا تر بور اس صورت میں احلان کی تمام کا فرمرداری مجمر بر طوالدی مبائے ، عیر کیا خروری ہے کہ خدا وند کریم مبرے قول کی لاج رکھتے ہوئے عداب نارل ہی فرادے ، فی الحقیقت میں نے سخت علی کی ہے سویقینا " قابل کر قت کہے، بالفض اگر مذاب کہ آیا تو قوم میں مبری کیا رہ جاستے گی ، یرتو بیلے ہی سے بد کمان میں ، اسس صورت میں توانییں امچیاخاصہ مبائر ہاتھ آ جائے گا ،اس لیے رہاں سے مبرام بط جانا ہی مناسب ہے ، برخیال فراکر آبادی سے باہر نسى منقام برجيبيكر ببطيط سكنتيء بات سينميركي تنمى وه نوميج بمولى هي تقى در ندمن َ جانب التّدنبوت كي ككذبب بموحباتى من تعالى توال مخلصين مومنین کی باتوں کوبھی سیاکر دنیا سیے جوامس پراعتی دکرتے ہوئے کسی بات پرتسم کی بیٹھتے ہیں بھرمضرت بینس ملالسلام کا براعلان ان کی الهای زبان کا تکلاموا تصاکیوں مذیوراہو تا۔ غرض جب ميل دن بواادر عذاب كا تبدأتى أأرظام بوف كف توقوم كوعذاب كايقين موكميا اوركم اكر مضرت يونس علياسهم کی آلامش میں نیکے تاکہ توبرکے بعد حضرت یونس علیانسلام کی معرفت عفو و درگذر کی درخواست کی مباسے گرحفرتِ یونس نوجیب کر کل بیکے تھے رسب اس قوم کوحضرت یونس عد اِلسلام کی جانب سے ابیسی موکئی تو ہر لوگ عرزوں بحیوں اور جانوروں کولسکیر اہم حنگل ٹیں كل أتة ادررونا مفروع كيا أورمعاني طلب كي عذاب الطاليا كيا ارشا ويدي چا بخر کوئی سبتی ایمیان مالان کدایمان لانا اس کو نافع بونا فلولا كانت قرية آمنت ننف عها بيانها الاقوم يونس لسمّا أمنوا كشفنا عنهم معلم مريس كي تم جب ووايان مع أسع توسم في رمواني عداب الخذى في الحيادة الدنياومتعناصم كم مذاب كو فيرى زندگى مي ان يرسطال ديا اور ان کو ایک و قت نمام تک عبیش دیا۔ الیٰ حین ۔ حضرت پونس ملیاسلام حبال چھیے تھے و میں بربات ان کے علم میں آئی کہ قوم ان کی تلامش میں ہے اور بیرکر عذایب روک باپگیا ، حضرست یونس علبالسلام کوخیال بوا که قوم الزام کے لیے تلائش کررہی ہے ناکوسختی کا معاملہ کرے ،اس بیے اب بھاگ بھلے اور ایک کشتی میں سوار ہوگئے برشنی مجید دیر بعد منحد حارمی صیس کمی، طاح حیران ہے کیا معاملہ ہے بکسی باخدا نے کہا کر اس کشتی میں کوئی غلام ہے جو آناست بعال كر آيابيد مصنت ينس دايسلام في فرمايا كرين بي وه غلام مون الكين حضرت يونس علياسلام كي سغيران صورت وكعليكني كونقيني آيا اس بيد فرعه والاكر ادر مين بار والاكريا ، قريد مي مي مربار مضرت يونس عليل سلام بى كانام عملا مجبور موكر انسين وريامي والديا كيا اور محل نے امانت کے طور رانہیں نکل لیا اس بھا کھنے پر قرآن کرہم میں مضرت یونس پر الذام قائم کیا گیا ہے بحر تم نے بھاگ کریپیجھا تھا کہ تم ہماری گرفت سے ملل جاد کے ہم نے ہماری فدرت کو محدو دسمجھا کر آبادی میں رہنے مجوسے تو اس کا تعلق موسکتا ہے اور آبادی با اس کا مکان نهیں ارشاد فرایاگیا -

او محیلی والے کا تذکرہ کیجئے جب وہ خفا ہو کرسیٹے کے اور انہوں نے بیسم جھا کر سم ان پر کوئی وار وگیر مذکریں گے بیں انہوں نے اندھیروں میں کیا را کر آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے آپ ماک میں میں بشیک تصوروار ہوں در دیانا ترزار سرز کر صحیر تقد لکھیں ڈار کر دقہ تا معد

و ذالنون اذ د صب مغا ضبا وطن ان من نقد رعلیه فنا دی فی الظلمت ان الله الا انت سبخنا ان کنت من الظلمین علید

امل بات یرہے کر حضرت بونس ملبانسلام کی برا الملاع کراگرا ننول نے میرا کینا ندانا توعذاب آئیر گا صبیح بھی ایکن عذاب کا وقت معین نتھا کے

کے مک رہا ہے تو تبن روز کے بعدسسدہ مذاب شروع ہونے والاہے اوراس کے ابتدائی کا اُر بہیں ، یہاتیں مفرت یونس ملیانسلام نے ا بینے تلب سے فرہ نئ تھیں معداؤر تدوس کی مبانب سے ان کا تعین مربواتھا اور تقعید تبدید و تخولیٹ تھا اور فامر سے کربیٹیر کی زبان سے تکل ہوا کوئی کھرمام آنسانوں کے افوال کی طرح نہیں ہوتا حس کا کول مصدا تی نرمود پیغیران عظام کی شان تو سیست بند و بالا سیے صالحیین ک بارسے بین محدد بخاری می می ارشاد سے -

الثد كرنعض بندك البيائي من كراكر ووالثديرا عنما وكرك

ال من عباد الله من لوانسم على الله لا

تسم کاس توالندان کیسم وری کردیتا ہے۔ اس بیے معرت یونس میالسلام کی بات درست ہوسکتی تھی اور ہوئی ، تکین خود حضرت یونس کو پرخیال بھوا کہ بیں نے خلعی کی ہے بھیے اسس بارے بی خدا وند قدوس کی مانب سے وحی کا انتظار کرنا جا ہیئے تھا انجھے پنجیراز حیثریت سے تبل از وقت پر کلمات مناسب نه تھے۔ كويرانني ومجي اني مكرّن تم تحاكم ميں جوبات كه ريا موں اسے ندا ذيد تدون كيوا فرد دكيًا - اسي خيال سيے جيب گئے ، مذا ب ك علامتیں المام بونے مکین توقوم نے مفرت یوس علیلسلام کو تلامش کرنا شروع کیا ڈھے توقود ہی جنگل میں ماکر گریہ وزاری شروع کردی خادند قدوس کے تو ہر کے بعد معاف فرو دیا، گویا اب ہر لوگ احجالاً ایان ہے آئے انفسیلات کا انتظار سے کریونس علیالسلام میں تران سے علوم کریں اور حضرت یونس علیاسوم کو اپنے تول پراس ورج ندامت سے کہ منہ وکھانا گوارا نہیں ہے اورجب د کھیا کہ مسیرے ون عداب نیس آیا توخیال ہوا کہ نرجانے کیا بات پیش آگئی سب ، اس بین کل کھرے ہوئے اوراس سلسلہ میں مکم معلور ندی کا انظار نہیں فرمایا، عالانكه انىيں ابمى كبىتى نرجپورل نى ماہيئے تتى ، ير دراصل اجتها دىخىطا تقى، راستەيى دريا تھا، كشتى جاربى تمى، مطير كئے، كين دومل نرسسكى کنٹی والے نے سمجھاکہ کوئی فلام کھاگئے گیا۔ سیے ، واقعہ کی تفصیل گذریکی ہے اس بسیار میں آبیت میں - خلف ان لن نیقل رعلیدہ کے عنواں سے الزام قائم کیاگذاہے،اتہت کا ٹرجمریہ ہے کہ ذوالنون عبب غصہ میں جل پڑے بغصد کس پرکررہے ہیں،اگر توم پر غصہ آیا نخا تو علیادہ مز ہونا جا ہیئے تھا ملکہ اس بارے میں مکم خدا وزری کا انتظار منا سب تھا اب جو بھا کے ہیں تواس طرز قال سے معلوم موریا ہے کہ مم قادر نسين فعانخواست يصطلب نين مي العدار عفري إنس في الساسمي بكد طرز مل سعي ويزمعلوم مورى بدا مل إرس م ا رَام قَامٌ كِرِ دِياكِيا ، كم مِعاكُ نهكتے ، كما بيهمجعا تھا كم بحاكُ حاول كا تو گرفت سے بچے جاول كا چيانچي دي روك وياكيا اور محيلي كے پيا

كويايه الزام مرف صورت عمل كے ميٹي نظرہے، يرطلب مركز نسيں ہے كەحضرت يونس كے نلب مبارك ميں ير كمان واقعة "كذلا

ُ طَنَّ کے دومرسے معنی بیجی ہوسکتے ہیں کمانیول نے نوو ہی مزاعکتنی جا ہی تھی، اس وقت شد دیے معنی منگ کرنا ہوں کے مغوم یہ سبے کہ اگر ندا دند تدوس کی جانب سے نگی ہوئی تومعدیت موجائے گی، اس بیے نود ہی جرم کی سزا تجویز کی کم آبادی سے نکل کئے ، کیونک اگر ماکم غضبناک بڑنا ہے تومکوم اس کے فعقہ سے بینے کے بیے سامنے سے مسٹ جا پاکرتے ہیں بچنا نچہ ایک ا مرائل کا تعقد مدیث شريف ين موجود ب دورف لگا تواس ف اين اولا د كوج كيا اوران س يوچ كرئين تهاراكيسا باب تقارا ولاد في تواب ديا اكب ہما رہے بہترین باب تھے، مرتے وقت اس نے اپنی اولا دکو وصیت کی کہ حبب میں مرحاوک تومیرے لا شہ کو آگ میں جلانا اور مللوں کو بناري ملداول صفح م وس

پیسنااورالیے دن کا انتظار کرنا کرجس میں ہوا تبزیل رہی ہواوراس دن کچیرا کھ ہوامی اڑا دینا اور کھیے تری میں بھینک دینا ، لیکن اللہ نے ہوااور پانی کومکم دیا اوراس کے حسم کے تمام اجزار جمع کر دیئے گئے ، مدیث ہی کے الفاظ میں اس کی غرض یہ بیان کی گئ ہے ۔ فوائلہ لمسئن قدر الله علی لہعذ بنی عذاباً بس بخدا اگر خداوند قدرس مجھے برتا ور ہو کھیا تو مجھے ماعذ بدہ احد اُ للہ

گواس عبارت میں بھی بظام خدا دند قدوس کی قدرت سے انکارہے دمکین معاف کردیا گیا ،کیونکہ اس شخص نے خود ہی اپنی سزا تجویز کرلی تھی بعنی اگر فعا وندقدوس کی جانب سے گرفت کی نوبت آگئی تواس کا بردا شنت کرنا مبت شکل ہومبائے گااس ہے خدا وندقدوس کی جانب سے عذاب آنے کے قبل ہی اپنی منزا تجویز کرلینا اپنے حق میں اچھا ہے ۔

با مکل میں صورت حضرت یونس علیسلام کے معاملہ کی ہے ، انہوں نے بھی ہیں خیال فروایا کہ اگر خداد ند قدوس نے گر نت شروع فروا دی تومصیدیت آ مباسے کی ، اس بیے خود ہی مزاتجویز کرکے دبھک میں کل کھڑے ہوئے ، اب ظن ان لن ندھ و علیدہ کا ترجم ہے ہے کہ حضرت یونس نے بیمجا کہم ان پرنگی خکریں گئے اور میں معنی اکثر مفسرین نے بیان فروائے ہیں ۔

سفرت و او دعلیلیسلام اوراس کوان مشکراد رضعیف روایات سے تقریت ہوئی جی بی بی میں بعض مفارت کو طرزا واسے شبہ ہوگیا میں مفرت و او دعلیلیسلام اورای کوان مشکراد رضعیف روایات سے تقریت ہوئی ہو بی اسرائیل کی جا نب سے کہا ہوں میں ذکر کی کئی ہیں، کہا بیرجا تا ہے کہ حصورت داقد علیلسلام اس سے شادی کرلیں کہ دویوں ہوئی تورت تیار نہوئی تو مدن ذات حضرت واود نے صورت براضی اور ایک کوائیں جنگ برجھیجہ یا جہاں سے نبلی نالب ان کے زندہ والب آنے کا امکان سنھا ، دراصل اس کا منی وہ مشکر روایات ہیں، واریات ہیں مفرول کو گئی اور مجران کے مفرول سن کے تعقد کے ذیل میں ذکر کر دیا ہے ، مفسرین کی مادت کوچوالی اصل ہوگی اور مجران موائیت کی مفتون کی مفتون کے مفتون کو مفتون کے مفتون کے مفتون کے مفتون کے مفتون کے مفتون کو مفتون کو مفتون کو مفتون کے مفتون کو مفتون کے مفتون کو مفتو

و مر مر مر مر مر مر مر مرتب العضرت دا وَ دک نصرت دا وَ دک نصرت میں در اول اکرم مل الٹریکی و مروتمل کی معین کی جا رہی ہے موالی عزمین کی جا رہی ہے موالی عزمین کی اباریت اور اس سلامی معنرت دا وَ دعیالسلام کا عمل بیش کیا جارہ ہے کا لوٹ کی طرز علی آئیا آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ بھرتمام انبیارنے ان معددات کوبرواشت کی ہے ، دا وَ دعیالسلام کو دعیتے کہ انہوں نے کس طرح نمال خلع مبروتمل سے کام

یر پیش آئی گر مضرت وا و دعلیاسلام نے اپنے ایام کومنتف کاموں کے بیت تقسیم کر رکھا تھا ، ایک دن مقدمات کے فیصلہ کا تھا ، ایک دن اہل وعیال کے ساتھ رہضے کا اور ایک دن عبادت کا ،عبادت کے دن مصرت داؤد علیائسلام عباد تنی نہیں عبادت فرماتے نفے کسی شخص کو ملاقات کی امبازت مزینی ، در بانوں کو بھی جرایت تھی کرکوئی شخص اندر ندائنے پائے ،عبادت کا دن تھا امپانک و وشخص دلوار بھاند کر

ماری جدادل صاوم

اصل حقیقت کوایا اور جب تبار ہو گیا تواس کو بمہ دقت عبادت سے معرر کرنے کے بیے مختلف حفرات کی ڈیولمبال کا دیں کہ افلاں وقت فلاں وقت فلاں عبادت کوایا اور جب تبار ہو گیا تواس کو بمہ دقت عبادت سے معرر کرنے کے بیے مختلف حفرات کی ڈیولمبال کا دیں کہ فلاں وقت فلاں عبادت کو دیگا اور اس عبادت کے بیائے حفرت واقو علیالسلام سب سے زیادہ وقت دستے تھے ،جب عبادتی ہرتی از تبا نو کیا توخدا وند قدوس کے سامنے مال بیش کیا اور گومقصد تحدث بالنعم تھا گرانداز تفاخر کا ببیدا ہو گیا، نعادند قدوس نے فرایا کہ ایجا استیاں میا مبادت کا اور میا فرای کی تو فوراً مقدم مبیش ہوگیا کہ اجابک دوادی موج ہوئے تو فوراً مقدم مبیش ہوگیا اس میں دیردگ کئی صورة عبادت کا کام مختل مہوکیا۔

اب حضرت واودعلیاتسلام کوبات یاداکی که برمیراامتحان بواسی تو فوراً استغفار کیا بعینی اتنی دیریک میادت خاد میادت سے خال راب اس کے بیے استغفار فرطیا اور میراس استغفار پر خداوند قدوس نے بطورانعام فرطیا ۔

دیا داؤد انا جعلناك تعلیفة فی الارض اے داؤد ہم نے تم كو زمین برماكم بنا یا ہے سولوگوں میں انا س بالحتی ساتھ فید كرتے رہنا۔

اب نود سوجیتے کر انعام کا استحقاق کمس صورت میں ہوسکت سے کیا بریمی کوئی انعام کی صورت ہے کر مفرت واو و علیالسلام زن اور برسے بڑخی رکھیں اور اور پر کو جنگ عظیم برلگا دیں ، یہ بات بالکل بے سروپا ہے - رہا استعفار تو وہ یا عبادت سے ایک و تفر کے لیے تفافل کی وجرسے کیا یا استعفار کی ایک بریمی وجر موسکتی ہے کر مصرت واؤد عباوت بین طل کے باعث فیصلہ مبت جارک نا چاہتے تھے چنانچے آئیٹ کریم میں جوارشاد فروایکیا ہے اس سے نبطام میں معلوم ہوتا ہے کر مصرت واوکو نے فرلِق تا ن سے جواب بمی طلب نہیں

کیا، بینی فیصلہ سے قبل مدعی سے شہود لیننے بیا ہمتیں اور اگر وہ شہود پیش کرنے سے قا صربے تومد ما علیہ سے سعم لی جائے ، میکن مجلت کے باعث حضرت داؤد نه شهود طلب فراسك اورنه بي تسم بے تلے ميسائم آيت كريم كے سكوت سے علىم بوتاہے ، اب استغفار كا خشايہ ہے كرعبادت كي دوست فيصدم يعس عجلت سي كام لياسي كمين البيائر بوكر فيصد فلات شرع بوكمي بو، ذن ادرير كا تفت قطعاً فلط ادر ب بنیاد ہے اور خصوصاً وہ باتیں تر خلط ہی ہیں جواسس سلدیں افراط و تفریط کے ساتھ کمی کئی ہیں ، بال یہ ہوسکتا ہے کہ داور علیا نسلام کی نظراتها تى طور بريرى بوادراس كى بنا پركمچه انرجي بوا بو-مفرت دادد مكيلسلام نے اس كا ملاج يرسوبيا كراگر اس سے كاح بوط تویہ بات ہمیشر کے لیے ختم ہوجائے گی ، زیر بات بھی گئے و وراز کا دہے ،لکین بات اگر ہو توصرف اسی تدر ہوسکتی ہیے ) اور بیرونکیر واؤد مليالسلام في اوريرست فروايا كمتم اس كو الملاق وسے وو اوران كى شراعيت كا يىكىم موكد اگر بېغىير عليالسلام كسى كىمتىعلى مللاق كالمكم فرائين توطلاق دينا واجب موجاتا ب كيونكه بغيراني امت كاسب سے رياده نعير نواه موتا سے اور ده جا نتا سے كردين مصلحت كس پینرییں مصریے، اب اگرحضرت دا دُدکے مکم کے با وجود بھی اس نے طلاق نہیں دی توجرم کا اڑتکاب ان کی جانب سے ہوا ، اس کی نظیریه سبے کرمفرت عمرضی الٹدعنہ ابن عمرکی بیوی کو طلاق ولانا میاستے نتھے امکین ابن عمرکو اپنی بیوی سیے نعلق نخا وہ اس پراکادہ نر تقے حفرت ابن عسسرنے آنحضور ملی الشعلیہ دلم سے معاملہ کے شعلق عرض کی ،اتب نے فرایا کرعمر کی اطاعت کرد ،معلوم ہواکہ باب اگرد پی مصلحت كييش نظرينيك كوطلاق ديني ك يدكه اوربيا سمحتا موكه ميراب محبي راده خيرخواه اورعالم دين ب توامس بر طلاق دینا وا بیب نرسی دہیمن شخسن ضرور سہے ا ور ہماری شرلیت کا تا نون سپے کہ اگرآنحفورصلی الٹرملیروہم کسی سے پنی طلاق سے باہد میں فرطین تو اس کوطلاق دینا وا جب ہوجائے گاخواہ اسے بیوی سے کتنا ہی تعلق خاطر ہواس اصول کی ردشنی میں معلوم ہوّا ہے کہ اگر جفرت واؤدنے ان سے طلاق کے بارے میں کہا ہمی تھا تو دین مصلحت بیش نظر تھی، رہاغر وہ پر جیجنے کامعاملہ توغروہ کے بیے تو واقعة مجیبا نخا سكن اس بيے بھيجا تھاكم وال اوريديى جيسے بهادرانسان كى ضرورت تھى ، اس كامقصداوريدكى زندگى كوفتم كرنان تھا . يىفوست سے يركيا خروری ہے کہ اور بیرکام می آبجائے ، پیرکیا ضروری ہے کہ عورت دائنی بی جائے ، عورت اگر بہ بی کہ فا وندمرطبے تو نکاح کر لوگی وفسوس كرنفت بناني والول في ترتيب توسيق كالحاظ مي مركها-حضرت سیمان علیالسلام کے بارے میں معرضین فے طرح طرح کے تعد گھڑ رکھے ہیں تھے۔ اُن

سوانوں نے ان کی پنڈلیول اور گردنوں برم تقصاف محرا

مطفتي مسحأ بالسوق والاعناق

فرہ یا گیا ہے،معترضین کفتے ہیں کرحضرت سلیمان نے اپنی غلطی پر ایک مزار انسیل کھوڑوں کو ختم کر دیا، غفلت اپنی تقی ادر خواہ مخداہ ایک اچھے مال کی تعنیع کی ادران کی جانوں کوختم کردیا ، دوسری آیت ہے ۔

وسقد فتنا سليمان والنفينا على كو سيبه اور بمف يمان كواشان من والا اور بم ف ان كم تخت بر وهطُولا فوالا، معمراننون في رجوع كي

ہے اس کے بارے میں صخرہ جنی کا تعقد مگھ رکھا ہے کر حضرت سابھان حبب نضائے ما جبت کے لیے عباتے تھے تو انگوشی ایک ظامر کو دے مباتے تھے، ایک مرنب گئے نوصخرہ حبی نے مفرت سیمان کی شکل میں اکر خادم سے اگو کھی مامل کر لی اور حضرت سیمان کے تخت پر الميعكر حكومت كين كك مضرت سيمان أست توميت بريشان بوست الس الكويفي مي اسم اعظم تقا ، جند ماه بعد صنح وجني ك اخت الا

گذرتا تقان سیدا پی مبانب سے مفائی زوارہے ہیں موال کی پیمبت نیر کی محبت ہے ارشادہے

اني اجبت حب الخيرمن ذكردبي

بيال عن ذكور في كا ترجم لا جل ذكوري سے-

اور چ کر مفرت سیمان علیالسلام انشاء افتدند که بات تھے اس میں انجام یہ ہوا کران ایک ہزاد میں سے مرف ایک کوشل ہوا اوراس حل سے بھی آدھا بچے پیدا ہوا، وا یہ نے لاکر بیش خدمت کر ویا اسی کے بارے یں

فره پا گیاہے حسب کے سلسلہ میں صخوص نی کا واقعہ گھڑا گیاہے ہی کو نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فره پایسے کر ا*گر صفر*ت سلیما ن عیالسلام انشار اللہ کمدیتے تو

ببن وهسب كاسب صرور شسوار بيدا موت

لجاءوا نرسانا اجمعين

اسی طرح نمیری بات بھی ایک نغوا ورفلط بچنریسے اول آو ہی سستاہ و کھینے کا ہے کرشیشہ میں نکس کیکرسٹر نز تظر کرنا درست ہے یا نہیں اوراس سلسلہ میں ہاری سشد لیے بنوائی فئی کہ بقیس کے دل پران کا عظمت کا گرا تقش قائم ہو، بیم تعصد کر حضرت سینان طیالسلام ہے استحان کرنا جا ہتنے تھے کہ یعن کی بیٹی تو نہیں اوراس کی پنٹر لی پر عظمت کا گرا تقش قائم ہو، بیم تعصد کر حضرت سینان طیالسلام ہے استحان کرنا جا ہتنے تھے کہ یعن کی بیٹی تو نہیں اوراس کی پنٹر لی پر کہاں تھے تھے کہ یعن کی بیٹی تو نہیں اوراس کی پنٹر لی پر کھیں نہیں ہو استحد میں نہیں آتا ، مقصد مرف یہ تقا کہ بنقیس کو اپنی سلطنت پر جوخرہ اور نا زہیے وہ اس ورج ابہتا میرسے میں بیٹیں آتا ، مقصد مرف یہ تقا کہ بنقیس کو اپنی سلطنت پر جوخرہ اور نا زہیے وہ منتحد مرصانے اور اس ۔

مرت خانم الانبیارصلی الله علیه و این اکرم ملی الله علیه بسم کے بارے میں جو تعتبہ بیان کیا جانا ہے وہ اس آیت حضرت خانم الانبیار صلی اللہ علیہ وہ اس آیت

اور حب ایپ اس شخص سے زوارہے تقیعی پراللہ نے ہمی انعام کیا اور ایپ نے بھی انعام کیا کر اپنی لی ہی کو اپنی نوئیت میں رہنے دے اور خداسے ڈر اور آپ اپنے دل میں وہ مات جیباتے ہوستے تصعیم کوالندظام کر نیوالا ہے اور آپ لوگوں کے ملعن سے اندلیٹر کرنے والے تصحادر ڈرنا کو آپ کو خدا ہی سے مہتر ہے بھی میوب زید کا اس سے جی بھر کھیا تو ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا۔

داذنقول المذى انعمد الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زدجك واتن الله وتخفى فى نفسك ما الله مبد بيه و تخشى الناس والله احتى الا تخشا لا فلما قضى زيد منها وطوا زوجنكها

<u>۱۲۲۲</u>

ان آیات میں حضرت زید اور ان کی بوی زمینب کا ذکر ہے جو لعد میں آ مهات الموضین ہیں واقل ہوئیں ، مصرت زید دمنی الشدها عضور ملی اللہ مندین ہیں۔ ان کی معضوت زید دمنی اللہ مندین میں مصرت زید دمنی اللہ مندین میں کیونکہ وہ مشہور میں اللہ مندین کے مندیر داخی نہ تنہیں کیونکہ وہ شریعیٰ النسب خاتون تغییں اور مصرت زید بر بہر مال واغ غلامی لگ حیکا تھا ، اگر بچہ وہ اس وقت آزاد تھے اور انہیں مبتنی ہوئیکا شرف عظیم ماصل تھا، لیکن چونکہ نبی اکرم ملی اللہ عدر میں کا ارشا و تھا اس سینعیل خودری ہوئی کھر طبی طور برک شدیدگی کے اسباب بیدا ہوئے سبے مسلم کی بنا پر وقداً فوقداً مصرت زید کوشکا بیت ہوجاتی تھی، لیکن چونکہ عفد سنجمیر طیالسلام نے نوا یا تھا اس بیے اسپنے اختیار سے علیمدگی کا عمل

مناسب نشیختے تھے بکہ آپ سے اس سلسلہ میں اجازت طلب کرتے تھے ، آپ سمجھا دیتے تھے کہ میاں بیوی میں الیبابھی ہوجا ناسپے مگرسٹی الامکان اسے نبھانا جاہیئے گر تقدیرالٹی سابق آئی اور زید طلاق پرمجبور ہوگئے ، عدت گذرنے کے بعد حق تعالیٰ نے ان کوسینم بلالسّلام کی زوجیت کا شرف بخشایا قرآن عزیز میں اس واقعہ کو ان ادخا ط میں بیان فرلیا گیاہے وا خدشقول الآبیۃ۔

بعض منسترین نے اس موقعہ برایک قصتہ گھڑ لیا ہے کہ معا ذالتٰد آپ کے دل میں حضرت زینب کی محبت پیدا ہوگئ تھی اورآپ کی نواہش تھی کرزیہ طلاق دیدیں توان سے نکاح کرلوں اوراس سلسلہ میں بعض منکر رواتییں تھی انہیں مل گئی ہیں جن کو اکابر محذ نین اور مناہ ن

کرواصل بات برسی کراس قسم کے معاملات میں اوّل قرآن کریم کے سیاق دساق برِنظر کرنی جا جیئے ، اگر اس میں کمچھ اسام یا اجا ہوتوا ما دینے صبحہ کی مدنکیراس کو رفع کرنا حاصیئے ۔

ای اصول پرجب آئیت کے سیاق ورسیاق کودکھیا تومعاملہ کی نوعیت بے غیا رہوکرساسے آگئی ، دا تعہ اس طرح پرتھا کہ مصرت نینیب نکاح پر داخی نہ تھیں ، مگرارشا دسے مجبور ہموکر نکاح قبول کر لیا اور قدرتی طور پرناموا نقت کے اسباب پیدا ہوتے دسپے اورصفرت زید نے سمجھا کر نہجاؤ نہ ہموسکیگا ، طلاق کی اجازت طلب کی ، آپ نے مہبت کچھسجھیا اوراس کو خلافِ معاملہ قرار ویتے ہوئے فدا سے ڈرنے کا حکم دیا ، ظاہر سے کر حضرت زیدنے نہجاؤ کی لوری کوشش کی ہوگی ، مگرجب کوئی صورت ندر ہی اور آپ نے سمجھ لیا کہ اب طلاق کے سواجازہ کا رنہیں ہے تو اجازت ویدی اوھر اب ساسفے حضرت زینیب کا معاملہ تھا کہ انہوں نے آپ ہی کی عکم برداری میں اس خلاف منشا نکاح کو قبول کیا تھا ، للذا ان کی دلداری بھی ضروری تھی کر سوسائٹی میں ان کی عزت برقراد رہے اور لوگ یہ نہ کہ سکیں کر زیریب کے اخلاق اچھے نہ تھے حب ہے تو زیدنے بھی ان سے تعلق منفقطے کر لیا۔

البی صورت میں بینم مرملیانسلام سمجھتے تھے کرزیزب کی دلداری کی شکل صرف یہ سبے کرمیں انہیں اپنے نکاح میں الوں میں وہ بات بیے جس کو

آبِ اسنِے جی میں وہ بات جیسیا رہبے تھے حس کو النّدظام ر کرنوالاہیے ۔

و تخفی فی نفست ما الله مب به

میں بیان کیاگیا ہے ، برکن نہایت بہبودگ اور حسارت ہے کہ پنجر بلیاتساؤۃ وانسلام نے حضرت زینب ک محبت کو حجیبا رکھا تھا اگرانسی بات ہے نوسانھ ہی ساتھ الٹر تعالیٰ نے ما ۱ ملا حسب یہ بھی تو نروایا ہے ، بھرانٹد نے کہا کا مرکبا، الٹرنے موف بکاح ظام مرکبا۔

رہ اس خیال کو جھیانے کا راز سو جا ہدیت میں تقیقی بیٹیا ا ورمنہ بولا بیٹیا د ونوں ایک در درمیں سیھے واقے تعے مس طرح حقیقی بیٹیا کی مہوسے نکاح در سرت نکاح در رست نکاح در اللہ کو منظور بیٹے کی مہوسے نکاح در سند نہیں اور اللہ کو منظور بیٹے کی مہر سے نکاح کر لیا ای بیٹ منظم ہوجائے اس میلے آئید کے جھیانے کی وجہ بیٹھی کہ لوگ طعنہ دیں گئے رمحکہ نے اپنے بیٹے کی مہوسے نکاح کر لیا ای بیے فرمایا حار باسے ۔

تخسشی الناس والله احتی ان تخسشا ۱ ورآب لوگول سے اندلیشہ کرتے تھے اور ڈرنا توآپ کوندا میں سے اندلیشہ کرتے تھے اور ڈرنا توآپ کوندا میں سے اندا وارسے -

یعنی آپ ایک سم کوختم کرنے کے سلسلہ میں کوگوں کی زبانوں کا خیال کرتے ہیں ، آپ کو صرف اللہ سے درنا حاصیتے اور جوبات خدادند

قدوس کی مبانب سے مطے مرکبی سب اسے نسی ووسری مسلحت کا خیال کئے بغیرظام رکر دینا چاہیئے۔

ر بإخفرت زیزب کامتامله وه نی الحقیقت گهبت سلبقدمند اورا طاعت شُعارخاتون تفین اور وه اسی فا با تعین کرینم علایه ا انسی اینے نکاح میں اس اسکن خدا وند فدرس کامقصد یہ تفاکہ مومنین کو اپنے مندلوسے بمیٹوں کی ازواج سے تعلق کرنے میں جو سکی سعے و خسستم برجائے ب

من مفرت کرنیب دومری از دارج کے مقابلہ پر یہ نحر کیا کرتی تھیں کہ مہرا عقد خدانے اسمان پر کمیا ہے اور علوم ہیے کوشرف کا استقا<sup>ق ا</sup> الیی عورت کونہیں موسکتا حس میں خوا بیاں موں ۔

آنخفوطی الده علیہ تیم کے اس قصد پر انبیار کرام کے متعلق بیان کردہ وہ قصتے نعتم ہوگئے جنہیں لیرعصہ بند انبیا رکے مسلہ کو مجروح کیا جانا ہے ، اس نمتصر سی محبث سے معلوم ہوگیا کہ ان آیات کرار کا تعلق ان قصص کے ساتھ نئیں سیے حبکومعرضین نے اعراض ہی کی غرض سے مکھو کر بیش کیا ہے اور مہرکہ جانے عصرت انبیار کا مسئلہ اکی مسئلہ مفیقت ہے جس میں کسی منصف مزاج کے بیے چون وجی اکی گنجائش نہیں ۔

مَنْ كَسِرةَ أَنْ يَعُوْ وَ إِلَّهُ عَرَبُ اللَّهُ اِنْ يَعُو وَ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَتَسْتُولُهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ كَانَ اللَّهُ وَدَسُتُولُهُ اللَّهُ وَسَلَّولُهُ اللَّهُ عَنْ كَانَ اللهُ وَدَسُتُولُهُ اللَّهُ عَنْ كَانَ اللهُ وَدَسُتُولُهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تدهده أباب ، بوكفرس جانا اس طرح نالبند كرنا بوجيب آگ مين يجين كاجانا تويداييان بي سے بعضرت انس دوا. هے كه نبى اكرم ملى الله علي دم نے فروا كرحش تفق مي تين فعلت ميں بول كى وہ ايمان كى شير بني بالبگا، عش تفعل كے نزويك الله اوراس كارسول ورى ونياسے زيا وہ مجبوب بول اور بوش خص كسى بندے سے مجبت كرے تو وہ صرف الله كے ليے كرے اور و تفق كفرے نطلنے كے بعد كفرك طرف لوٹنا اس طرح مراسم جت ہوس طرح اگر ميں دالا مانا .

د مردان ۱ ار این مان پر پرید اور بیده مررسید. حدیث گذر می بین مان کا مطرح به بین مفهوم به بین کوش نفس میں برتین صلتیں موں گی دہ ایمان کا حفظ عاصل کرسکیگا اور عس طرح المسترس کی جاتی ہے اس طرح بیان میں خطاور ملادت محسوس منظمی جیز مرغوب موت ہوتی ہے اور اسے عاصل کرنے کی کوششش کی جاتی ہے اسی طرح ایمان میں خطاور ملادت محسوس

كرنى كى وجهس وه اعمال كواختيار كريف كى كوشش كريكا -

مَتُعَدَ إِذَ أَنْفَ مَنَ كَ اللّهُ عُسك إندر دونول صورتين واخل بين بنواه يبيع سلمان منظا اوراب اسلام مين واخل بوا باسلمان بي تع میکن اب اعمال اس قدرمز بدارمعوم ہونے بی*ں کھوکے عیال سے بھی بھا گئا ہے ، مدمیث کے مینوں ج*لوں کی نثرے آگی ہے ۔ ماب تَفَاضُلِ أَهُلُ ٱلاِيُ يَ يَنَ ٱلاَعْمَالِ صَرْثُمْ إِنْسَمَا عِيْلُ قَالَ حَتَنَ نَبَى كَالِكُ عَنْ عَنْمُ رِوْنُهِنِ يَتُحَيُّ النَّمَاذِنِي عَنَّ أَبِيبُ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ إِلْخُيدُ دِيِّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَالَ بَيْهُ ذُكُ آخُلُ الْحَبَنَٰةِ الْحَبَّنَةَ وَاحَلَ اخْبَارِ النَّارَشُكِّدَ يَكْتُولُ اللَّهُ أَخْرَجُوا مَنْ كَانَ فَيْ تَلْبِهِ مِسْتَالُ حَبَيْةٍ مِنْ حَرُدَلِ مِنَ إِنْهَاتٍ نَبُرَةً رَكَوْنَ مِنْهَا قَدِ اسُوَدُّوْا فَيُكُفَونَ فِي نَهْوا كَتِيَا أُوا كُعَيَاةٍ شَلَكَ مَالِكٌ فَيَنْنَبُ تُونَ كَمَا تَنْبُثُ الْحَبَدُ فِي كَانِبِ السَّسْيِلِ ٱلسُع تَرَانَّهَا تَعُرُجُ صَّفُرَاءَ مُلْتَوِيةٌ قَالَ وَهُيبٌ حَتَّاتُنَا عُمرٌوالْحَيَاةِ وَقَالَ نَصْرُولُ مِنْ خَيْرٍ.

توحده : ماس ، إعمال كى ديم سے الل ايمان كے درميان فرق مرا تب ، معفرت الرسعب بدا لخدرى دخى البّٰدعنہ سے روایت ہے کو رسول اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فروایا کہ ال حبیت ، حبیت میں داخل ہو جائیں گے اورا ہی دوزخ ووزخ یں داخل ہوجاتیں گے، میرالله تعالی فرائیں گے کر دوز خسے اس کو تكال اوعی كے دل ميں رائى كے داند كے باير می ایمان مور جنائج الیے لوگ الل سیاه موجیتے کے بعدات منتم سے مات مائیں گے، بھروہ بارش کی نریا زندگی کی نریم والدية جائي كي ويه شك امام ما مك كاب، معروه لوك اس طرح برصف ميس كي حس طرح سياف كي ايك كذرك ... میں داندا کے مکتاب مرکباتم نبیں مبانتے کروہ اول اول زرد لیٹا ہوا نکلتا ہے ، دھیب نے رعن عمر و کی مبکر) مد ثنا عمر و راور بغیر شک کے ، نمرالحیاة که بے اور دخرول من ایمان کی ملکہ ، خرول من نغیر ک بھے۔

ر مقصد وہی مرحید کی نردید سے تعنی مونسین میں اعمال کے اختبارسے ورجات کا تفاوت ہوا ہے بیال فی الاعمال میں بيم أني ميدم سني لعني . نفاضل الله الابعان بسبب الاعدال سي

عذبت اصرأة في هدوة لا هدى ايك عورت كويل كوجرت مذاب ديا كيا يونراس كوكمانا اطعمتها ولا تدكشها ما كل من حشاش كلاتي نفي اورنه است عيور تي نفي كه ووزين كي كاس يون

الارض -

یں نی سسببیہ ہے اور معنی نسبب صدرہ بیں بینی ای*ک مورٹ کو* بل کی وجرسے مذاب دیا گیا ہونہ بل کوکھانے کے لیے دینی تھی اور مز اسے چیوڑتی تھی کروہ اینا رزق خو دّ ہاش کرسے بینانچ اسے بیعذاب دیاگیا کہ نبی اس پرسلط کردی گئی جواسے خبنجعوڑتی نفی مبرکسف فی سسببید ب اور مقصد میں سے کواعال کی دجرسے ایمان میں تفاوت بو ناسے -

یہاں بہانٹرکال مونا سیے کہ جیب اعمال ابہان کا حزموسے توعل کے اغلبارسے ایمان کا تّفا وسنسیم منی موکھیا کیؤمکہ اس تقدم پر اعمال غیرا کیان زموں کے تو باب تیفاضل احل الابیعان کے معنی موستے تیفاضل اصل الابسیان نی الابیسیان اوراس کی

اس کا بھواب ہوں شیمھیے کرمس طرح محادرات میں علمار کا فرق وانب علم ہی کے بعض محصوص شعبوں کے تحافظ سے قائم کیا جاتا ہے شُلاً كها جاتا بيه كم ظلال عالم فعلة حدث اجلافنت اورته قربيانيه مي ووسر علما رسے ممازيد حالانكه فعا حت ، بلاغث نود كلم ہے ، اس طرح اعمال اور ابیان سے معامد کو سمجھیں کہ وال مرمن کو وال مومن بربر نواظ اعمال فوقسیت ماصل سبے کہ اس کے پاس اعمال کا

اخوجوا من کان فی تلب مشقال حینة من ا بیعان فرمایا گباہے ،بینی ص کے ول میں ذرہ برابر تھی ایمان موا اسے حبنم سے کال نو، اور اس میں کبیں بھی اعمال کا ذکر منہیں ہے ، نیز بیک امام کا مقصد لینی مرجبہ کی تردید بھی اس پرموتوف ہے کر سال اعمال کا ذکر کیا جائے ۔

سواس کا بواب یہ ہے کہ امام بخاری کے بیاں ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں اور نصد بن کی طرح اعمال بریمی ان کے بہاں ایمان کا اطلاق ہوتا ہے ، لیکن اگر کوئی بخاری سے الجھے کوکس ثبوت کے بیش نظراس مدیث میں ایمان سے اعمال مراد میں تاکم تفاضل اصل اعل الا پیمان فی الاعمال کا ترجمہ ثامیت ہوسکے تواسس کے بیسے امام بخاری نے اس مدیث کے دوسرے طریق سے من خبیر کا نفظ نقل فرا دیا : سبس کاعمل پر الملاق شاتع ذائع ہے ۔

یا اس نے اپنے ایان میں کوئی نیک عمل ذکیا ہو۔

من بعمل مشقال ذوقة خعيرا ببوكا ومن بعمل سوج شخص وره برابر ببی كري اس كو د كيو ليكا اورج شخس مشقال ذوق شوا يولا ستيه به فره برابر برى كريكا وه اسس كو د كمجه سكا-

لیکن اس صورت میں اعتراض بیہ ہے کرمیب روابیت میں دونوں لفظ وارد موستے ہیں تو بخاری نے من ایسان کو اصل اور من خصب کو اس کا مسال کو متابع کی خصب کو اس کا مسابع کی مشابع کی مشابع کی مشابع کی مشابع کی حیثیت میں ذکر کرنا انسب تھا، بلامشید ایساکرنا مبتر ہوتا گر بخاری کے بیش نظراس سے بھی زیادہ ایمان اور عمل کے اتحاد کا معاملہ ہے اور اس طراقی عمل میں مرحیہ کی نزوید کا میکوس تعدر نہایاں ہوتا ہے عکس کی صورت میں آتنا نمایاں نہیں ہوتا ۔

تبذا الم بخاری نے من ابیمان کی روایت کو اصل قرار وسینے ہوئے یہ ظام کیا کہ بیاں۔ من ابیمان - من خیبر کی مگر برلا گمیا سبے بینی بیاں اعمال کواییان فرایا گیا ہے ، مچرمر جیر کا یہ قول کہ عمل کا ایان سے کوئی تعلق نہیں مکس قدر لغواور باطل سے -

سکن ان نمام چنروں کے با وجد و براعتراض باتی رہجا تا ہے کہ اس روا بیت میں عمل کا ذکر مراحت کے ساتھ نہیں ہے ، رہا نفظ خیر سواس میں دو میں دومیں اصل خیر نو ایمان ہی ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز معتبر نہیں اور اگر خیر کا اطلان ایمان پر بھی در سبت ہے تو کیا خروں سے کوئل ہی مرا د لیں۔

امام کامقصد توجب ثابت ہوناکہ مدیث میں مراحت کے ساتھ عمل کالفظ ہوتا ، اس کے بیسے ہمیں تفصیلی روابیت کی طرف رجوع مرنا پٹر ریکا ، حضرت الدسعیدالندری رضی الندعنہ کی تفعیلی روابیت میں اعال کا ذکر کیا گیا ہے ، جینا نخیمسلم شرکیٹ میں برروا بیت بدیں الفاظ منقول ہے ۔

یقولون دبنا کا نوا بیصو مون معنا ربیسلون منتی عمض کرینگ کرمایت رب وه ایگ بمارے ساتھ روزے و یعدی بناز پڑھتے تھے ، نماز پڑھتے تھے ہیں ان سے کماجائیگا عوفتم

یعنی جسب منتی حبات میں بھو پرنع جاتیں گئے اور وہ بر کھیں گے کہ نواں فلاں اٹنی ض جو ہما رسے سانھ ان اعمال خیر می ترکیب تھے یہاں نہیں میں تو یہ لوگ ان کے منعن عرض کریں گئے کہ انہیں جہنم سے کال دیا جائے اس کے بعد انحضور صلی اللّٰدعلیہ دسلم ان صغرات کے بیسے سفادش کریں گئے۔ بیس میاں جن چیزوں کو سفارش کے بیے بنیا و ترار دیا گیا ہے وہ اعمال ہیں، بھرابیے لوگ کا بے جا چکیں گئے تو فوجت

ا پیے لوگوں کی آئے گئی من کے پاکس اعمال جوارہ کا تو کو فئ حفۃ نہ ہوگا گھراعمال طلبیہ میں مختلف درجات کے اعمالی ہوں گئے چنا نجران کو بذر لیے ہوئے۔ سفارش حسب تفاوت درجات علی الترتیب نکا لا جا ٹیکا ،اب صرف وہ لوگ رہ جائیں گئے جو شافعین کی نظر میں طور فی ان رکے سنتی ہیں کونکہ ان کے باس عمل اور خیر کا کوئی ادفی حصتہ بھی نہ ہوگا اوران کا ایمان بھی اس قدر مضمیل ہوگا کہ سید الا نبیاس کی عمیق نظر بھی اس کو نہ دکھیر بائے گ قوغدا و ندکر میں خود ہی ہر تفاصلات کرم ان لوگوں کا افراج فروا تھیا۔

بہ کون لوگ ہوں گئے آیا کلمہ گومسلمان ہوں گئے یا شوا من جبال کے رہنے والیے انسان جن کوکسی نبی کی دعوت نہ بہونی ہوگی یا اصحاب فرق ہ سیننج اکبر فرمانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سواستے تو حید کے ادر کچھ نہ ہوگا لینی یہ اہل فرق میں جنسس رسالت کا زمانہ نہیں طا ادر ہوئے عقل وہ خدا کی تو حد کے قائل ہوتے ۔

اور پچ نکدان کی تو حید دِاسطة رسول منبس اس بیے انواج میں بھی رسالت کا واسط نہیں رکھا گیا ، بھارے مصرت علام کشمیری رح الٹ اس راستے سے متفق نہیں ، گویا شیخ اکبر کوان روایات سے دھوکا لگا جن ہیں صرف لا الدالا الٹڈکا ذکر ہے شہاد نہیں مذکور نہیں، حالا نکہ لاالدالا الٹڈا اسلام کا شعار ہے اور لاالدالا الٹہ کھنے کے معنی اسلام لانے کے ہیں جو شہاد تین کے بغیر درست نہیں ہوتا ، نیز اس کی ایک دمہ بہ بھی سبے کہ اس طرح کے لوگ ہم رسول کی است میں ہوں گے ، لیڈ اکسی رسول کا خصوصی نام اس ہیں لایا ہی نہیں حاسکتا کر دہ میم ضعی بونا ہے ۔ والٹڈ اعلم ۔

رواست کا مزید فائدہ میں ارشاد فرایا گیاہے کہ خدا دند قددس کے اذن کے باوجود بغیر علیاسا م ایسے افراد کو حبنت سے نکاسنے رواست کا مزید فائدہ میں کا میاب مزہو سکیس کے اورصاف کہ دیں گے کہ اب توصرف من دجب علیہ ۱ لغالہ د۔ رہ گئے ہیں سکی

حبب خداوند قدوس ان افراد کو نکا ہیں گئے تومعلوم ہوگا کم پنجیران عظام کہتنے افراد کو اپنی لاجلی کی بنا پرنز نکال سکے تنے معلوم ہوا کہ پنجیسید عالم دیف نہیں میں

عالم الغبب نبين من -

یہ عالم الغبیب کینے والے حب زیادہ و باو محسوس کرتے ہیں توکتے ہیں کم زندگی کے آخری کمحات میں بیعلم دیا گیاہیے ، لیکن اس روایت کاکیا جواب سے جو زندگی کے آخری کمحات کے بعد بھی لاعلمی کا ثبوت میش کرر ہی ہے ، یہ روایت بیغیر طبیالسلام کے عالم الغبیب نہونے کے دارے میں نفق ہیںے ۔

امس روامیت سے اور بھی کچیے بمٹیم مشتلق ہیں مگروہ باب زیا د کا الابیعان و نقصا ندہ میں بیٹیں کی جائیں گی وہاں پر روایت حفرت انس دمنی الٹار عند کے طرانی سے آتے گی ، روامیت نقریداً ایک ہی ہیے ، فرق یہ ہے کہ بیاں اسباب نجا ت میں اعمال کولیا گیا ہے اور وہاں ر

مَعْمَعُ مُحَمَّدُ بُنُ مُبَدِيهِ اللهِ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْبَرَاهِ بَيْمُ بَنُ سَعُهِ عَنْ صَابِحِ عَنِ آبِي شَهَابِ عَنْ اَيْ اَمُا مَدَةً بَنِ سَبْهِلِ بَي حَنْ يَقُولُ قَالَ مَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَرْبُهِ إِلَيْ مُدَودُنَ عَلَى مُعَدُّولُ قَالَ مَسُولُ اللهُ مَلْهُ وَاللهُ مَا مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا يُعَرَضُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا يُعَرَضُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا يُحَدَّلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَهُولُ بُنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ فَهِ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَ

تسریقسد : مضرت ابوسعید اگذری سے روایت سے کہ رسول اکرم صلی الٹدیلیروسم نے فروا پاکریں نے نواب میں یہ دکھیا کو لوگ میرے ساسنے بیش کتے جارہے ہیں اور وہ المرح طرح قبیصیب بہنے ہوئے ہیں بعض سیننے کک بیوبختی ہیں اورلعف ال كمآب الأبمان یوی اری حلیدا و ل سے پنچا ورعسم بن الخطاب اس عال میں میرے سامنے لائے گئے کہ وہ اپنی قمیص کو کھینیے تنے صحاب نے عرض کیا ، آپ نے اسک اول كي فرائي ب رسول اكرم على الله عليديم في ارشاد فرمايا - وين -ض منطوق البغير على العلوة والسلام فروات بين كما يك دن مين في نواب مين وكميما كرلوك ميرب سامنے حيدت بير كرك الم منطوق الم يعني بوت بيش كئے جا رہے ہيں ،كس كا كرة سينة كك اوركسى كا ا درنيعي، اسى حال ميں عمرسلفنما كة لوان كا ارة يورك مم كود عكف ك بعدزمن مرككست رما عقاء محاب نے عرض کیا و آپ نے اس کا کمیا مصداق معین فروایا، اکفورسلی الله علیہ سلم نے ارشاد فروایا - الله بن بینی مجھے نوگوں کی دینی ہے د کھلال کئی ہے معلوم ہوا کو لوگوں میں دین کے اعتبارسے نزاید و تفاوت ہے اور چونکر بیش کئے گئے تمام افراد میں حضرت مورکو تمسیس سب سے برائقا اس بیان کا دین سب سے فروں ترہے۔ یقیف کیا چزہے؛ ظام سبے کہ یہاممال ہی سے نعبرہے کیونکہ تمیص با ہرکی چزہبے تمیص کے ذرلیہ انسان اپنے بدن کی حفاظلت کر ناہے ، یہ بدن کوگرٹی مروی سے بچا تا ہے ، زیبائش بدن کا کام دیتا ہیے ، پھر یہ ایک ایسی چیزہے جس کے سنبھا گنے ہی تکلف کم ہے مادر موتوسنبھاستے سنبھاستنے بریشان موجاؤ ، تہد کا معاملہ تھی ہیں ہے ، ہوا گل ادر ادھرسے ادھر ہو کی ، کشف بمستر کا خوف رہنا ہے ليكن يرمباس اليباسيم كيم بن ليجية اور لي منظم بوجاسيت ، دوسرے كام انجام دينے بيں جى دفت بين نهيں آتى، بدن كام حصة بورى طرح دُّ مك جانا سع كيونكه دومميص خود عبي ايك بدن بن جانا سع -امی طرح دین انسان کا می فظ ہے ،انسان کے بیے اعلیٰ زمیٰت وز یباکش مجی سیے اور دہنم کے طبقہ زنارا ورطبقہ زمہر پرسے محافظ بھی گویا یہ وین بدنِ انسان کی ایسی مبکر مفاظت کرتا ہے جاں کوئی دومری چیز سے خانمت نہیں کرسکتی اور دبٰب دیں صاصل ہوما تا ہے تو ہر حیز کی مانب قدم بڑھانے میں سمولت دمہتی ہے اورسا تھ سا تھ رومانی زیباتش بھی حاصل ہوتی ہے ،سیا دیندا را نسان خدادند کریم کے بیاں معزز آ اور مقبول ہوتا سیے اور ونیا والے می اس کی عزت کرتے ہیں ا وراس کے سلسفے سرنیا زخم کرتے ہیں کیؤنکراس نے ایک الیی زنینت ماصل کی سے بوسب کے نزدیک محسد دسینے اور محمود میپز سرب کو پسند ہوتی ہے اب وہ بات کر الل ایمان میں وین کے اعتبارے تفامنل ہے ع اس مدست کے اندر می آگی۔ ا پیک سمزسری شکال ورا سکاسل ایک مرمری اشکال برکیا جا تا ہے کہ اس صدیث میں حضرت عرد منی اللہ عنہ کے قمیف کوسب سے ایک سمزسری شکال ورا سکاسل ایک مولایا گیا ہے اور اس کی مراد دین تبلائی گئی ہے حالائکہ اس پر اجماع ہے کر پنجیر ملالعسلوة واللہ مے بعدسب سے بڑا وین صدیق اکبرض التدعنر کاسے اورصدیق اکبرے بعد فاروق اعظم کا درج ہے اور بیاں معلوم ہورہاہے کرد کی حیثیت سے حضرت عمری شان تمام ہوگوں کے مقابل زائدہے کیؤ کمہ مدریث میں ؛ لنا س کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جوسے تقامنائے مقام استغراق پر محول موسكناس، اشكال كووزندارنسي بيع نيكن بركيف مشد ضرور پيداكرناس -اس کا سواب یرسید اول توحد میت میں بیان کرد وقسیم ما مرسی سید ان تین درجات کے علاوہ اور می سبت سے مراتب اور درحات . قائم موسکتے میں *مدیث میں تین چنریں میں ابکب* ڈ<sup>ہ</sup> ی کیک اور دومری بابشہ ما د دن ذ دلے اور *نسپری* بابنٹ ہیجہ خصیصے مقلی لموا

اس کا جواب ہے ہے اول توحد بیٹ میں بیان کرد ہ تقسیم ما مرمنیں ہے ان تین درجات کے علاوہ اور بھی مبت سے مراتب اور درجات قائم ہوسکتے ہیں، حدیث میں تین چنریس ہیں ابک ڈوسی کے اور دومری بات ما دون ذلات اور نعمیری بانٹ بچے دخصیصدہ حقی الور پراور بھی احتمالات پیدا ہوسکتے ہیں، ہوسکتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قمیص اس سے بھی زائد ہوا در رہمی ممکن ہے کہ صدیق اکبر کو پیش دکیا گیا ہو کہ ان کا کمال ابیانی مسلم ہے ان کے عرض کی حاجت نہیں البتہ حفرت عمراور دومرے اصحاب کو پیش فراکر بمحافظ دین صفرت عمر کے متعملی یہ ادشاد تنون دکھلانا مقصود ہواس صورت ہیں العت لام کما استفراق عرفی ہوگا مصلیت اکبر کا نام فیکر صفرت عمر کے متعملی یہ ادرشاد ہ ناکر یہ منام بینے بیلیالسلام کا ہے جو مکٹ وی ہوتا ہے گریچرہی یہ تو ماننا پڑلیگا کہ حالتِ یقظ کی تعریبات کے بالمقابل منا ہی اشارہ ووٹی ورچرمی دہریگا بھراکر برابری لم بھی ہوتو برخر واحد کا متیجہ ہوگا ور صدیق اکبرکی انصلیت نصوص قطعیہ متواترہ سے نا بہت ہے اورخراص احلی سے اعلیٰ ہوکر بھی کمنی ہی دم بگ تو بھرتطعیات سے ملنیات کا کیا مقاطبہ

اوراگرمان بس کردوایات میں دونوں جانب تعلقیت ہے تب بھی صدیق اکبر کی افضلیت پراس کاکوئی اثر نہیں پڑسکناکیونکرمدیق اکبرکی افضلیت پرامت عادلہ کا اجماع ہے جوتمام تعلقیات سے ادپرکے در جرمیں ہے ، ہر مورت پیش کردہ مسحابہ میں صفرت عمر کی تعنی کھانا اس دوامیت کامتصدہے اس سے نیادہ ادر کچھ نہیں ۔

سعفرة الاستنا فربد محدم كارح إن المن مديث بين فاردن المنسم كى ايك بزى فضيلت كا المداركيا كيا به كم ان ك عهد معضرة الاستنا فربد محدم كارح إن الملافت بين المربح عدد الله فت بين فترمات كالمرت بوكا بوصدين المربح عمد خلافت بين المربح فضل كال بهد اور على الارض بين المربح فضل كل بهد اور عندانتنا بل ترجيح فضل كل به كوربيكي -

مثال کے طور پر بول سیجھے کر تیامت کے دن موذنین کو نورانی ممروں پر پٹھا یا جائر کیا اور وہ ایسے اعلی تسم کے ہوں کے کرحفرات انہیا سمرام مسیم انسلام انہیں دکھیکر ضبلہ نوائیں کے حالانکہ بیچا رہ موذن کہاں اور رفیع الدرجات حضرات انبیا مرام کہاں ، کوئی نسبت پی نہیں ، ان کی شسست کا ہیں موذنین سے بدرجہا اعلیٰ اور افضل ہوں کی مگر پھر غیطہ کی نوبت آئے کی ظاہرہے کہ ضبلہ اسی چیز ہو ہوا کرنا ہے جواپنے پاس موجود نہمو، اگر چہاس سے اعلیٰ اعلیٰ چیز ہی خود کو حاصل ہوں مگر بیموذن کی ایک فضید سے جزئی ہوئی ہوئی موفیات فضید ہرتے ہوئے میں انہیا بعلیہم انسلام کے فضائل کلیہ کے متعا بہ میں محف ہے حقیقت ہے ، ٹھیک اسی طورے حضرت عسمری اس فضید

یاشلا کول شخص کری پرپیچیا ہولسبے اور ایک دومرا تخت پرسپے اور وہ تخت شا ندار ہونے کے باوجود کرسی سے نیجا ہے اہی صورتِ مال میں گو تخت پرپیچینے والے کی مینٹیت ادنچی ہے لیکن کرسی والے کو ادنچا ہونے کی ایک حزنی نضیاست ماصل ہے اور جیسا کر حضرت بوسف علیالسلام کو آنخضو رصلی الٹرعلیہ کوسلم پر اکہب جزئی فضیلت ماصل بھی ، لینی وہ اُس معفورصلی الٹرملیہ کوسلم سے زیادہ صدر نیڈ

ال كو مضرت الو مكرك فلب من أد الدياس -

ا بی بکو

ملح مدیبیہ کے موقعہ پرمشدوا لگائی گئی تھی کہ اگرمشرکین کا کوئ آدمی سلمانوں کے پاس آجا ٹرکٹا تواسے والیں کیا جائے گااور اگر کوئی مسان مشرکیین کے پاس مپرنچیدیگا تواسے والیں نرکریں گئے اس شرط برنبالم مسلمانوں کا مپلوکم ورمعلوم ہورہا ہے اسی وجرسے فاروق اعظسم نے آنحفور ملی الندملیہ وسلم سے عرض کیا ،

السناعلى الحسنى دهمدعلى الباطل عنه كيام حق اور وه باطل يرنيس بين-

پیغبرطدالسلام نے فرایا ، الٹد نے مجھے بنجیر بنا پاہیے ، میں الٹدکی نا فرمانی نہیں کرسکتا ، مجر حضرت عمر منی الڈعنہ جوش میں ہمرت ہوئے مدلت اکبرکے پاپس میونچے اور میں کہا، صدیق اکبرنے بھی وہی جواب دیا جو اسخضور صلی الٹدعلیہ وسلم نے دیا تھا ، صدیق اکبرکو کماں کسس ا دکھیو گئے ، میغیرطپالسلام کے دصال کے لیدمی ضرت عمرکس قدر بیجال نصے اور حضرت ابو کمرکس قدرستقیم انوال نصے ، با وجو ویکہ ان کا کلیجہ جل رہا تھا ، حضرت عالتندنے حضرت ابو کمر صدایق کے کلیج طبنے کی اُئ سونگھی تھی ، وفن کامسئند آیا توسسب لوگ مختلف الخیال تھے ہڑتھی جسد اطہرکو اپنے فریب رکھنا جا بہتا تھا ، لیکن صدایق اکبرنے فیصلہ کیا کہ پنجیبران کوام کواسی مگر وفن کیاجا تا ہے جاں ان کی وفات برتی ہے ۔

بیش ا سامرکو بھینے کے سسد میں پورسے مسلمانوں کا دماع ایک طرف نفا اور صدین اکبرکا ایک طرف ، تمام درگ مخالف تھے کہ اگر پیشکر مجیجہ یا گیا تو مدینہ خالی ہو مباسے ککا ، صدیق اکبرنے نر ما با کر نشکر روکا نہیں مباسکتا ، سینمبر مبایالسلام کا تبارکر دہ نشکر خوجائے گا جس کی مصلحت بعدمیں ظام ہوئی کیونکہ اگر پیشکر نہ جا تا تو وشمن سمجھتے کر مسلمان ڈرسے ہوتے ہیں ، سینمبر کے امر نا فذکرنے میں بھی تردّ و ہور ہاہیے اور نشکر میلا گجا تو تمام وشمن یہ سوعکپر وب گئے کہ ضرور کوئی نا قابل شکست طاقت مسلمانوں کے پانس ہے اس بیے تو ان مالا

ا ور صب مفرت مددیق اکبر رمنی الت عندنے اپنی و ماغی اورعملی کا وشوں سے نتنۃ ارتدا و کو فرد کردیا اور فتوحات کے پیے راہ ہموار ہوگئ تو فا رون اعظیسم نے ان کی صاف کی ہوئی شام اہ بر مبنا نشر و ح کمیا اور اس طرح فتوحات کا ایک طویل و مریف سسلم شروع کمیا اور اس طرح فتوحات کی ایک طویل و مریف سسلم شروع کمیا اس پیے کو سب سے بڑا کام حفرت صدیق اکبرنے انجام و یا ، سکین فتوحات کی کثرت کی جزئی فضیدت حضرت عرکے معدیں آئ ۔ علیہ فنصید سے بی اس کی طرف اشارہ فروا اکباہے مبدھرسے گذرتے ہیں فتح ہی فتح ہوتی ہی جیسا کہ ایک دوسری مدین بس آیا ہے ، رسول اکرم میل ان ماید وسری طرف ایس نے ایک کنوب سے بانی نکا لاء میرمیرے بعد ابو کمرنے نکالا اور بھر عمر کی باری آئ تو وشل ایک بڑے جرس کی صورت میں تبدیل ہوگئا ، ور اپن اپنی ظمارام ایک بڑے حدیث کے الفاظ ہو ہیں۔

شَدَ جاء عمو من الخطاب فاستحالت غربا مهر حفرت مربن الخطاب آست بس وه لمول چرس كى مورت فلمد الدعد فلم يفري فروان ميسا فلمد الدعد فلم يفري فروي فريد حنى دوى الناس مي تبديل بوكياب نيس ديها مي نفري كروان ميسا و من المرب على الشان كام كرك من كروك سيراب بوكة اورآ رام باكة المرب والمديد و من المرب والمديد و المرب المرب والمديد و المرب المرب والمديد و المرب المرب والمرب وا

ترفرض کیجیے کرحفرت عررضی الٹہ عذکا تمیین زمین پرگھسٹ رہاتھا اور حفارت صدیق اکبردشی الٹدعہ کا قبیص ان سے کم نظأ توبرحفرت فارونی اعلم دمی الٹرعہ کی خزئی فضیلت رہی صب کا کلی فضیلت سے متعا بلہ پرکوئی اعتبار منیں ۔

عله . ناری ج اص ۱۱۷

مَابِ الْحَيَاءُ مِنَ الْاِبْعَانِ مِعْ ثَمَا عَبُدُ اللهِ بَنُ كُيُوسُفَ قَالَ اَخْتَرَنَا مَالِكُ بَنُ اَنْسِ عَنْ بَنِ شَهَابِ عَنْ سَالِحِهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ انَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّعَلَىٰ دَجُلِ مِنَ الْاَنْصَادِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاكُ فِي الْحَبَهَاءِ فَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَدْعُهُ فَإِنَّ الْحَبَهَاءَ مِنَ الْاَيْمَانِ -

بینم میلیالسلام ایک انساری کے نزدیک سے گذرے وہ انساری و ورسے انساری بھائی کو حیا سکے بارے بی المحدیث کا مفہوم انسیات کر میا تھا ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ہے ہوں کے معرب کی مفہوم انسیات کر میا تھا رہے ہو وعظ کے معنی جھوٹ و در کیمیو تو اس سے کس قدر نقصان اس میا رہے ہو وعظ کے معنی جھوٹ کے آتے ہیں ایک روا یت میں یعفا کی مجگہ یوا نب کے الفاظ وار د موستے ہیں بعنی برز جر و تو بیخ کے انداز میں تفا کی بوا سے دوک کر ہمدردی کا کام کر رہا تھا کیونکہ میں انسان پر میا سکے المائی ہوتا سے دوک کر ہمدردی کا کام کر رہا تھا کیونکہ میں انسان ٹرم کی وجہ سے مطالب نہیں اور کی انسان شرم کی وجہ سے مطالب نہیں اور کی انسان شرم کی وجہ سے مطالب نہیں ا

کونوں سے بچے سوق سب برت کی صورہ ہے، دو مور سان میں سب سب کے بین دیا، اور نیا مادر میں مور ہست کا ماہم ہیں کرست کرسکتا اس بیلے اسے نقصان ایٹھا نا پڑتا ہے، دو مرا نقصان یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نئی عن المنکر میں بھی سستی آمہاتی ہے کیسی انسان کونلط کام میں مبتلا بھی دکمیتنا ہے تو سوچیا ہے کہ ہر مڑے ہیں ، زیادہ تجربر کار اور واقف ہیں، ا دب المفرد کی روا بت

سے اس مقصد کی پررسے طور بیروضاوت ہوجاتی ہے حس کے الفاظ بر سی -

بعاتب اخالا نی الحییاء --- حتی کانه بعدل حیارے ہیں اپنے بھائ کو عناب کردہ ہے گویا ۔-- اضربات میں اپنے کھیا نے کو عناب کردہ ہے گویا ۔-- اضربات سے المغرب معنی کانہ بعد ہے کہ دہ ہے کہ دہ ہے کہ میار نے تحبکہ مہت نعصان دیا۔

آ نحفود ملی النّٰد ملیرولم نے فرہا پاکہ جبار کے معاملہ میں ان سے نعرض مرت کرو، حیار توابک خلق حسن سہتے جوانسان کومعاصی کے پسر کراسے ۔

بینی جوشخص بندوں کے متوق کی اوائیگی اور ان سے اپنے مطالبات کے عصول میں حیار کڑنا ہو وہ فدا وند قدوس سے کس درجہ کر کار سے اس میزن دیواں سے میں میران نے میں اس میں ایک کے عصول میں حیار کڑنا ہو وہ فدا وند قدوس سے کس درجہ

صیارکریگا اسی بیے آنخفودملی الڈعلیرکسلم نے ارشا د فرایا ۔ ا کیجبا ء من الایسان ر سر سر بیدا نواز کو دانفوال سے دیمی رسے کام کے خیال سے انسان کے اندر بدا ہو ، ما نفاظ وگر وہ فلق حس حوانسان

ہے، نری عفت سے بھی کام نہیں مین اور محض مبین بھی کوئی اچی چیز نہیں چنا نچہ پیغیر ملبالسلام نے مبین سے بنا ہ اگی ہے ، حیار میں یہ دولوں تفاضے ابنا ابنا کام کرتے ہیں ، عفت اسے نمیک کا موں کی طرف لا تی ہے اور مبین برا تیوں سے روک ہے اسی لیے عام لور پریہ و میجا گیا سے کہ بزدل انسان مبت کم فاستی ہو تا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے معنوں سے ڈر تا ہے اور بعادر انسان عفیف کم ہوتا ہے

میس سے بہ بات صاف موما ق سے کہ جو لوگ مترعی امور میں حیا سسے کام لیتے میں اس کا نام حیار دکھنا ہی علط ہے بلکہ بران کی طبیعیت کی کمزوری ہے شال کوئی طالب علم استا دسے بات ہو چھتے موتے مدر ناہے یا غسل کی مفرورت ہے اور فروں ک

سامنے فراغنت میں عاد محسوس كرر باسى توبد اس كى طبيعت كامبن سبے عصد مياركانام دكير جيبانا ورسنت نيس مے حيار اورمبن

من سبت برا فرق ہے جسے کم لوگ سمجد باتے میں -

ترثم کا مقصد و ہی مرتب کی تر دبیہ ہے تما کیان کے لیے اعمال کی ضرورت ہے خوا ہ قلب کاعمل ہو یا جوارح کا ، بدون عمل کے ایمان کمزور رمبر کیا ، دیکھیئے اس مدیث میں حیار کومن الایمان فرمایا ہے بھیر نفظ من سے خوا ہ ہزشیت کا افعار مقصود ہو یا ایمان سے حیار کا اتعا ہر تنقدم المان میں ان کی مطلومیت ٹاہت ہے ، اسی طرح ترک رحیار میں المان کاف ، واضح سے ۔

برتنديراً يَان مِن ان كَ مَلومِيت ثابت سِے اس طرح ترك حيار مِن أيان كافرر واضح بے -ما سب كان تاكب و قاقا مَ مُوالصَّلوٰ لا و كَالْهُ الدَّرْكُولَةَ فَضَلُوْا سَبِ بَيلُهُ مُم مِر ثَيْلِ عَبْدُاللهِ بَنِ مُحَمَّدِهِ اللهِ مَن عَمَارَةً قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ وَاتِدِهِ بَنِ مُحَمَّدٍ تَالَ اللهُ مَن عَمَارَةً قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ وَاتِدِهِ بَنِ مُحَمَّدٍ تَالَ سَبِعُتُ اَبِي ثَالَ سَبِعُتُ اَبِي يَعْبُونُ اللهِ عَمَر أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ المُوتُ اَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

توجہد ، باب ، اگر وہ نو بگری ، نماز اواکری ، زکوۃ ویں توانیس جھوٹ وو ۔ محدین زید حفرت بن عریف اللہ عندے موایت کرتے ہیں کو رسول اکرم ملی اللہ علیہ کہم نے فرمایا ہے کہ محبکوالٹ کی جانب سے عکم مواہدے کہ میں موثوں سے نمال کرنا رہوں تا اینکہ یہ لوگ شہا دئین کا فرار کریں ، بعنی اس بات کا افرار کریں کہ اللہ کے سواکوئی معبود منیں ہیں اور نماز کو لوری طرح اواکریں اور زکوۃ دیں ، بیں جب وہ ابسا کریں گے منیں ہیں اور نماز کو لوری طرح اواکریں حقوق کے بارے میں قائم نمیں رہی اور ان کا حساب اللہ یہ ہوگا ۔ حساب اللہ یہ ہوگا ۔

اگراس با براس کا مقصعہ اگراس باب کواضا فت کے ساتھ پڑھا مبائے تومعنی ہوں گے ، باب تفسیر توله تعالے فان ماب وراس کا مقصعہ الآبیة گویا ویل کی مدیث میں اس آئیت کا نفسبرہ اور جرمنی آئیت کے ہیں وہی عصروا من دماء حدد اموالھم کے ہیں اور اگر ماسٹ کو توین کے ساتھ پڑھیں تومعنی گوہ ہی ہوں گے اور تقدیر یہ ہوگی باب ن تفسیر فوله تعالیٰ فان تالیدا الآبه ۔

تعظ اب کی نوین اورانا فت کی دونوں صورتیں مافظ بن حجر جمالتدنے فرائی ہیں ، لیکن علام عینی رحم التد حافظ کی اس دائے سے منفق نہیں کہتے ہیں کہ بیاں تفسیر کا کیا ذکر ؟ یہ تو کتاب الایان ہے ، بیکن مراعتراض برمحل نہیں ہوتا بیشک یہ کت ب الایان ہے کتاب انتفسیر نہیں گر بر کی افا مقصد ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے ، یہ دکھینا چاہیئے کہ اس تفسیر کے ذکر میں مرجبے کی تر دید ہور ہی ہے یا نہیں ، اگر ہور ہی سبے تو کتاب الایمان سے اس کا جوال مگل ہے۔

نزحمہ کا مقصد مرجیہ اورکوامیہ کےعنبیرۃ باطل برضرب کا ری لگا ناہیے یعنی تھا را یک ننگہ ایمان کے لیے اٹمال کی خردت نہیں ہے اِلگ باطل اورلغوسیے کیونکہ آئیت ہیں تخلیہ سیلے کے لیے قرب اور اعمال کا ساتھ ساتھ ذکرکیا گیا ہے جس سے مرد و احرکی خرورت محقق ہوگئ، ظام سیے کہ تو برسے مراد مشترک سیے اور کفرسے تو ہر بعش کی حدیث میں حتی بیشدہ بدو اان لا الله الا الله دسول الله کے عنوان سے بیش فروا کیا ہے اور یہ تبلنے کے بیے کم تخلیۂ سبیل کے واسطے محف شماد تین کا افرار کا فی م ہوگا اقام مت صلاۃ ، ایتارز کو آئی کو اکس کے ساتھ جوڑ ویا گیاہیے ۔

اب مرمبيرسوميس كران اعمال كي ايدن كوكريا خرورت سب اور بدون ان اعمال كے ايمان مي كتن نفصان أناس يع بنياس مي بدون ان اعمال کے تخلیتہ سسبیل کی صورت نہیں نوا تحریت ہیں عب ذاب سے رشکا دی کی کہا مبیل ہوسکتی ہے اس سے مرجد ا در کرامیر دونوں فرنن کی واضح تردید ہورہی سبے اس سے ایمان توی ہونا سبے اورمعاصی ایمان کے سیے مفریں ان سے ایمان کمزور ہونا جلا

مفہوم جدس بیٹ کی وضاحت مفہوم جدس بیٹ کی وضاحت طب کے دہ افرار شادت نرکریں بعینی میرا قال دنیوی مقصد کے بیانے نہیں ہے بکہ رمرنِ دین کی شامع

اور مفاظنت کے بیے ہیے، دنیا میں کفرکی اشاعنٹ سے با بحث جوطرے طرح کے مصائب نازل ہو رہیے ہیں اور پوری دنیا غیر طفتن زیر کی مبر کررہی ہیے اسلام کامقصد برسیے کہ ایک البیا نظام عمل پیش کیاجائے کہ زندگی پرامن ہوجائے ا درمادۃ نسا ذکل حاستے اور اس نظام عمل کے نقاط یہ ہیں جب بھککوئی شخص ان کا اقرار مز کر لیکا جنگ رہے گی ، یہ میرامشن سے حبس کو ہے کر میں آیا ہوں اور حس کی مجھے تعلیم دی گئی سبے میں اعلان کمڑنا بھی کہ مبعب مرگ اس کو قبول کر نسی سکے اوراس بیعل برا موجا تیں گئے تودہ لوگ اپنی جاتوں مالوں ، ور عزن وا روکے محافظ بن جامیں گئے۔

الا بھتی اسسلام۔ بینی ان تمام با تول کے علی الرغم اسلامی مطالبات ہوں گے اگرکسی نے اسلام سے اُنے کے بعدکسی کونس کردیا نوقعام ص صود لیاجائے کا بچری کی تو ہاتھ مزور کا ٹاجا تیگا ، زناکی تہمدت لگانے پراس کوڑوں کی مزادی جائے گی وعیرہ وغیرہ اس می اسلام كےملاوہ اوركوئي تعرض مذ بوكا -

وحسا به على الله - يعنى يرتمام معامل ونياكا معامله ب عبب اكب شخص نے شهادتين كا افرار كرك اينے عمل سے اسينے مومن ہونی تصدلتی کردی توہم اسے سلمان بجھیں گے ، اس کے ساخھ ہمازا معاملہ بالکل اسلامی ہوکا ، رہا دل کامعاملہ وہ التدکے بیال معلوم ہو کا مہم اس محد مکلف نٹیں کہ دل چیر کم د کھیں اور بیمعلوم کریں کداس کا پیٹل ادرا قرار واقعی ہے یا نمائشی ، اس کو توالٹ ہی جان سکتا ہے بینی آفرت کامعاطرالٹدیے سیردسیے -

ا لحاصل ہم منطبراسلام کومسلمان قرار دسیتے ہوئے جلہ اسلامی حقوق میں اسے را مرکا شرکب رکھیں کے دلیکن ہمارا یہ دنیوی مسا وات کا معاطبات امرکی ضما نت نربوگا کہ آخرت میں مجی یشخص اسو ہ ملسسہیں ہی رہریگا ملکہ وہاں کے معاملات اس کے معمیر کے مطابق ہوں گے اگر یشخص کامراً و با لمناً مرلما ظست لمان بوكا توحبت كامستخق بوكا ور ندحبنم مي والدباجا ترككاءا لبتهمومن عاص كامعا لمدتحت النبيت بوكاء عداوند قدوس كا اختیارہے نواہ بربنا سے معصیبت اس کوسزا دے یا برتقاضائے کرم آپنی جنت عطا فرما دے -

ندا فابسن مطبع إس برلازم بيد اور ندعقاب ماصى، ورنه خدا كومجبور اننا يريكا وه خدا بى كي بواحس برانساني احمال كى حكومت رسے اور وہ اٹا بت مظین اورعقاب عامی پرمحبور بوجائے مجرتوبا برکوفدا انناجاسیے ندگرمبورکو، کاش معزله اس حقیقت كوسمجتاد الیی بهیوده بات زبان سے نہ کا گنتے ، واکٹرا لہا دی -

مدت ان ا قاتل الناس حتى بيشهد وا ان لااليه الاالله سيال شادت سيتبل نوب تو مراورا فرارتها ولمن المرات المرادية المرادية المرادية الراد المرادية المرادية المرادية المرام المدرجه الدفراقي یں کہ اس کے اقرارسے قبل توب مفروری سے -

توب کی صورت یہ سبے کرسابق دین سے بیزاری کا اللمار کرسے، دل مین ادم ہوا وزر ابن سے توب کا نفظ اختیار کرسے اگران اداب

وہ کلام خاص معنی کے لیے بولا ہے توانس کی رعایت ضروری ہے اس بنا پر کھاجا سکتا ہے کہ گو لفظ اس عام ہے گراس سے مراد مشرکین ہیں اہل کتا ب سے اس کا کوئ تعنی نہیں سپے اور جزیہ کا قانون صرف اہل کتا ب سے متعلق ہے اور اس امر کی ولیل کر ہیاں مفظ اس سے خاص مشرکین ہی مراد میں نسائی کی روایت ہے حس میں

ا مرت ان اتا تل المشركين محي شركين سے تمال كامكم ديا كيا ہے

کی صراحت ہے ، رہی صلح کی صورت وہ اس بلیے وا ترہ عمل سے خارج ہے کہ اس بیں قبال حتم نییں ہوتا بلکہ ایک مدت کک کے بیے موخر کرد یا جاتا ہے ۔

بچرتھا جاب پرسپے کہ حتی پیشہ ہ واکے ممنی حتی بید عنوا الاسسلام کے میں لینی پرکرون حجکانے اور بارہ اسٹے سے کنا پرسپے لینی تقال نودمقصود نسیں سبے بلکہ مفصوداعلا سکھۃ الٹہ سبے اس کے داستہ میں پرکفار روٹرا جینے ہوتے ہیں ،اگراعلار کھۃ الٹہ کا داستہ صاف ہوگیا فوا ہوسے اور نما لغین نے بارمان کی تومقعد ماصل ہوگیا نواہ اس صورت میں کہ طاقت استعمال کرنے کے بعد ان پراسلام کی سفا نمیت واضح ہوگئ اور اسلام کو تبول کر لیا یا عاجز ہوکر جزیہ دینے پراکا وہ ہوگئے یاصلے ومصالحت پر اتراکے کہ یہ مجی افزار عجز کی ایک صورت ہے ۔

مامسل پر ہوا کہ نشال کامقصدانہیں سلمان بنا تا ہے نواہ نی الحال مسلمان ہوجا تیں یا ایساعل کریں جواسلام کا سسب ہوجائے توشادت گو اس دقت نہیں ہے لیکن آئدہ پرچیز سبب بن سمتی ہے بالفاظ دکھر ہوں کہا جاسکتا ہے کہ مرانسان اپنے خیال کے مطابق عزت کی زندگی سبر کرناچا ہتاہے کو کہ توم ہے عزتی کے ساتھ جینا پہند نہیں کرتی یہ اور باٹ ہے کہ معیار عزت ہی انسانوں کی نظریس مختف ہے جب یہا مت سبے توحقیقی عزت اسلام ہیں ہے ارشا دہیے

تله العزة ولدسوله وللسومنين شنبي شنبي الله ي كرون ب اوراس ك رسول ك اورموسنين كي -

میکن ابھی اسی صلاحیت نہیں ہے کہ اس حقیقی عزت کوسمجھ کیس اس لیے الیباعمل اُمتیار کہنے کی صرورت ہے جوحقیقی عزت سمجھنے کا بب بن جاستے ظام رہے کہ جزید کے اندر وُلٹ ہے ارشا دہے ۔

متی بیطوا الجذبة عن ید دهم صاعدون بیان تک باو کروه مانحت بوکرا وررعیت بکرجزیر ساین ده

ا در حبب بدان اہل کتاب پر وا جب کیا جائے گا جو اپنے آپ کو سب سے افضل سیجنتے ہیں تو انہیں خیال ہوگا کہ ہمیں عزت کی ذندگی بسرکرنی چاہیئے ،اول اول تو ذہرب کی محبت میں جزیر کو تبول کر دس سے اور سوچیں گے کہ ہمیں انتقام کے بیے موقعہ کا منتظر رہنا چاہیئے ، اور بالاً خواسلام کی دوشنی ان کے تلوب میں مبوپنے گل ، نیزا ہل کتاب کے بیے سوچنے کا ایک برسمی طرابقہ ہے کہ اسلام نے مشرکین کو عبد اس بنا پراہل کتاب کو اس مطاب کا شکر ہو اور کا السبیعت اس بنا پراہل کتاب کو اس مطاب کا شکر ہو اور کا کہ اور اسلام کے مشرکین کو میں اس رمایت سے نہیں نواز ا حالا نکہ ان سے قراب واری میں ہے معلوم ہوا کر مرث

ال کتاب ہونے کی رعا بیٹ ک گتی ہے۔

مشركين عرب سے جزيد نريينے كى وجريد سے كديد بنواسماعيل ميں اور بنواسماعيل كو بچند وجوہ د مگرتمام قبائل برشرف ماصل سے اس شرف کا تقاضا ہے کہ ان کی موت اور زندگی وونوں عزت کے سابھ ہوں ،عرب بہتر میا بنی موت مرفے کو بہت زیادہ محسوس مرتے ہی کیونکرمردکی مردانگی اورشهامت کا تیا ضاہیے کہ اسے شہاوت کی موت میر آتے حضرت خالدین دلیدرمنی الٹ عنہ شہادت کی تمنا میں بسترمرگ ير مان ديتے بوت سبن انسوس فرماتے تے۔

" نبط شراکا شعرحاسہ کے اندرسیے کہ ایک موقعہ پر جب یہ دشمنوں میں گھرکئے توسلامتی کے ساتھ غارکی دومری ما نب شکلنے کی پر صورت انتیاد کی کرشک کا شہد پھر پر بہایا اورمشک سینہ پر باندھ کر شہد کے مہارسے پھیسلتے بچسسلتے ہا سانی پنیچے ⁄ تر گئے ، ۱ ور پر

نَرَشُتُ نَهَا صَدُدِى فَزَلَّ مَنِ الصَّفَا حُدُدُهُ وَمُنْنُ مُخَصَّرُ صُمَا خُطَّنَ امَّا إِسَارٌ رَ مِنْتُهُ ﴿ وَامَّادُهُ وَالْفَتُلُ بِالْحُرَّ الْحِبِهُ لُـ

نے مشرکین کے بیے صرف ایک دا سننہ رکھا اور اہل کناب کے بینے تسیرا را سند کھول دیا۔

و دمرامسله اتا من صلوة كاسب، يراسلام كابرًا شعارسها در تخلية سبيل دخيره كا انحسارهي اسى برفرايا إ كيابيد، اب قدرة يسوال بدا بونام كروشفى نداز يرهداس كاكيامكم بركا وراسلامي عيليت

مین اس کے ساتھ کیا معاملہ مونا ماسیتے .

حضرت امام احمدرحمدا تتدمح میاں نارک صلوۃ عمداً کا فرسے اور مربنائے ردت اس کا قتل واجب سبے باتی آئمہ تو تدا سے شف كوكافر أونيس كينت البته امام ماكك اور امام شافعي رحها التُدمداً اس كة قتل كاحكم دينت بين، اس بارسي بي امام الومنيف رحمه التّد كا ندسب زیرے کراس کو نیدس والدیا ماست اگر تین روز کے اندر اندر اس نے تاتب بوکر نماز نتروع کردی توفیها ورمزاس کے حسم کوکوٹروں سے بولهان کردیا مباستے اور اس دقت بک نیچیوٹرا جائے جب کک کم نماز کاعمل نمردع نیکرے البنہ امام کو انتقیار سے کہ وہ برنبلتے سیا ست اگرتنل کرنا منا سب سمجھے او تنل مجی کر سکتا ہے ،چنا نچہ مخدوم ہاشم سندسی نے اپنی بایض میں امام کی طرف سے ير تول مجى ذكر فروا باب اوربرا ليا ى ب مبياكه متدع كاتل سياست ما تزب -

اكر برنسبت صبح ب توكر بإجارون المام مّل برمتعق بركية ، را زكواة نددين والي كاستلداس مي مجى اختلاف ب، داج یسی ہے کہ قبل نرکبا مباسے کیو ککر زکوۃ زبردستی بھی لی جا سکتی ہے ، نماز میں زبردستی نہیں ملیتی انا رک زکوۃ کےسلسلد میں صدبی اکبراور فارد ق نظمه کے نظریر کا اختلاف آئندہ آمائے گا۔

ما مِن مَن مَالَ إِنَّ الْاِيمَاتَ هُوَ الْعَمَلُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَ اللَّهَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورُتُتُ مُو مَا بِمَا كُنُسَتُتُهُ تَعْمَلُهُنَ وَقَالَ عِدَّنَهُ مِنْ اَحْسِلِ الْعِلْحِينُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ضَوَرَبِكَ لَنُسُأُ لَنَّهُمَ ا جُمَعِينَ عَمَّا كَالْوُا يَعْمَلُونَ عَنَ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ وَثَالَ لِمِثْتِلِ هُنَهِ ا تُلْيَعْمَلِ العَامِلُونَ به تشمل اكتحدث بنُ كيُونَسُ وَ مُوسى مِنْ اسْسَما عِمْلُ قَالَاحَة تَنَا إِبْرَاهِ مِنْ مُنْ سَعْدِ حَدَّ أَنَا ائنَ شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ بِنِ الْمُسَتِيبِ عَنْ أَبِي هُوَرُئِرَةً أَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَه سُسِيلَ أَيُّ الْمُعَمِلِ ٱفْتَمْلُ ثَالَ إِنْيَمَا نَيْ إِنْهِ وَكُسُولِهِ قِيلٌ تُستَّمَ مَا ذَا قَالَ ٱلْجَعَادُ فِي سَيِيلِ

بوزا ہے اور مقابلہ میں بر ضروری نہیں سیے شقاً حبنت میں ایک صورت تو بہہے کہ وخول عمل پر موقوف سے عمل فرکرو گے توجیت زملیگی

ا ورا یک صورت بہے کر حبنت عمل کے مفابل تو ضرور ہے ، کین خدا دند قدوس نے بطورانعام دی ہے عمل پراسے مو تو ف نہیں رکھا جیسے ایک چیز والک داموں سے جی دے سکتا ہے ا در مفت ہی، خدا وند قدوس عمل کے عوض مجی وسے سکتا ہے اور لبطورانعام می دومری صورت دمقابد، میں عاملین کومفت مل رہی ہے جیسے ملازم نے کام کمیا مالک نے خوش ہوکر مقدار تنخواہ سے مبت زیادہ دیدیا اب یہ نزکھا جا میکا کہ یہ زا تذرقم کام کا معا وضر ہے جکہ یہ الگ انعام سے جو مالک کی خوشی پرموقوف ہے دے یان دسے ۔

عبنت کے بارے میں مجی کہی بات بیعے کہ تھارے عمل اس فابل نہ شخصے کہ عبنت دی مباشتے ، یہ خدا وند قدوس کی رحمت بیعے اعمال کرشرت قبولیبٹ بخشا اور تھر بطور انعام عبنت مطافرہائی۔

اور حس روایت سے تعارض مور باہے اس کامھی ہیں مطلب ہے کرم ف انمال اس قابل نہیں اگر خدا وند قدوس کی رحمت انتان حال نہوگو یا بار طابست یا مقابدی ہوتو تعارض نہیں رہتنا بلکہ میرے نزدیک نواگر بار کو سبب کے بھیے میں ہیں تب بمی گنجا کش انتان حال نہوگو یا بار طابست یا مقابدی ہوتو تعارض نہیں رہتنا بلکہ میرے نزدیک نواگر بار کو سبب وارث بنایا گیاہے اور اکر آگئے انتان کی میں میں ایمان دفعل تلب ، بھی ہے تو پیونیت نامتی جو نکہ تم نے اعمال انتھار کیے اور تھا را ممل متمر ہر ایا اور خاتمہ با تو پر فرائز تا تو نوات ناہوتی ، اس اعتبار سے معنی یہ ہوئے کو دبنت اس کے ایمان کی بدولت دی گئی جو مستمر تھا ۔

ایمان کی بدولت دی گئی جو مستمر تھا ۔

انی بنا پرجب نعا وند قدوس کی محکومت کے سب سے بنیا دی نقط ۱۵۱۵ الله ۱۵۱۵ شکوتسلیم کر بیا تواس کامطلب یہ ہوا کہ فداوند قدوس کے بیان فرمودہ تمام اوا مرونواہی قبول کر لیے اب فیامت میں لاالہ الااللہ سے سوال کئے با نیکا مفہوم یہ ہے کہ تم جو لاالہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا اسے کس مذمک نبھا یا ،اب اگر بیسوال ہوتا ہے کہ نماز کبوں نہیں بڑھی، زکوٰۃ کبوں اوا نہیں کی، فرلینہ جج کی اہمیت کا احساس کیوں نہیں کیا، فلاں فلاں معاملہ میں مکم عدولی کی حراًت کبوں ہوئی تودراصل بیسب اسی لااله الا اللہ کے اقرار کا تیجہ سے پیمطلب نہیں کم صرف لااله اللہ اللہ سے سوال ہوگا۔

اس امتبارسے اگرا ل علم نے بعد کمدن کی تغییر لاالدالا اللہ سے کی ہے تو بائل درست ہے الیکن ام بخاری رحمہ اللہ کو کواس سے کوئی بحث نہیں بکہ وہ تو مرف یہ تبلا ناچاہنے ہیں کہ اہل علم نے معیلون کی تفسیرلا الدالا اللہ سے کی ہے جوا بیان سے عبارت جے اس سے معلوم ہواکہ ایمان عل ہے ،صرف زبان سے اقرار کانی نہیں ،اسی طرح جب ایمان عمل ہے تو یہ کہن بھی درست نہیں کا بیان کوعمل کی مرورت نہیں کیونکہ لا الدالا اللہ کوتما م اعمال کا عباق فرار دیا گیا ہے۔

آگے تسیری آبت بینی فرواتے میں مسئل صد افلیعسل العاملون بواست عبنت کے دکرکے بعدلاتی کئی ہے مفہوم یہ ہے کر اس مبی کماس مبینی چیزوں کے مصول کے لیے عمل کمیا جائے امام نے استدلال اس طرح فرویا ہے کر حبت کے مصول کے بیے عمل کی ترفیب وی گئے ہے ،اب اگرا بیان عمل کے علاوہ اور کھیے چیز ہے تو صرف عمل ہی دخول حبنت کے بیے کافی ہونا چا ہیئے ، حالانکرمعلوم ہے کہ ابیان کے بغیر کوئی عمل معتبر نہیں بککہ سب سے پہلے ابیان کی صرورت ہے ،معلوم ہوا کہ فلید عمل ، لعا حدون سے مراو فلیو من السمو حنون ہے اور جب بربات ہے توا بکان پرعمل کا اطلاق کیا گیا ہے اور ہی امام بنجاری رحمہ النّد کا مفصد ہے۔

صدمیث مارب مقصد توحرف برید به مرتمیب اعمال کامستوکسی دوسری ملکه ذکر مور باسید انتظار کریں ۱۰ام م بخاری دهمدالند کا سرمیث مارب مقصد توحرف برید به محدمیث نثرلین میں ای العسل اضل کے جواب میں الابیعان بالله ودسوله کومقدم مربر

لا يا كبام عملهم مواكرايان بالله ومرسوله على على سب -

مَنْ إِذَا لَمْ كَبُنُ الْاِسُلَامُ عَلَى الْحَقِبَقَةِ وَكَانَ عَلَى الْاِسْتِسُلاَ مِرَاوِ لَيُونِ مِنَ الْقَتُلِ فِي قَالَ الْمَاسَدُ الْاَعْرَابُ مَنَا قُلُ لَمْ تَوْمِنُوا وَالْحِينُ ثَكُولُوا اسْلَمْنَا فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَهُو كُولًا اللهُ عَلَى اللهُ الْوَسُلَا مُرَمَدُ ثَمَا الْوَالْبَمَانِ الْحَقِيدَة وَ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ الْوَسُلَا مُرَمَدُ ثَمَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

شرحمد، باب ، جبکه اسلام حقیقت پرمنی نرمو علکه وه نگا مری طور برنا بعداری مویا فل کے خوف سے مو تویہ الملاق ورست ہے اس میے که باری تعالیٰ کا ارشا دہے ، اعراب نے کہا ہم ایان لاتے آب کدی عبتے کرتم ایان نہیں لات مین یہ کہو کہ نظام تا بعداری تبول کی، بس اگروہ ایان حقیقت پرمنی ہوتو وہ باری تعالیٰ کے ارشاد ان اللہ بن عندالله الاسلام ربشک وین التّذک نزدیک مرف اسلام ہی سے ) کامعداتی ہے ۔

حضرت سعد بن وقاص سے روابیت ہے کررسول اکرم میں الند علیہ دیکم نے کچھ لوگوں کو ربطور البیف فلب مال دیا ورحضرت سعد بن وقاص سے روابیت ہے کررسول اکرم میں الند علیہ دیکم نے کچھ لوگوں کو ربطور البیف فلب مال دیا ورحضرت سعد فراتے ہیں ہج میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ لیسندیدہ نخا چنا نچ میں نے عرض کیا ، یا رسول الند آپ نے فلال شخص کو کبوں نزک فرادیا ، الند کی تسم میں اسے مومن سمجھ تا جو نی آپ نے فرایا مومن کہ رسیم ہو یاسلم! میں کچھ دیر توجیب رہا کچر مجھے اس بات نے مجبور کیا جو مجھے اس بات نے مجبور کیا جو مجھے اس شخص کو کمیوں نزک مومن یا مسلم، چنا نچر مجھے اس شخص کو کمیوں نزک فرایا ، الله کی قدم میں اسے مومن ہم میں ایسے نوابی آپ نے فرایا ، مومن یا مسلم، چنا نچر مجھے رکھوڑ می دیر میں خاموش رہا ، مجر مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھی اور میں نے دوبارہ و ہی بات کہی اور رسول الندمل الله میں الله علی کہ دومرا الله الله الله علی کہ کے درمرا الله الله الله کا درم میں درمان دیتا ہوں ، حالا کہ دومرا الله الله الله علیہ کہ کے درم والی دیتا ہوں ، والا کہ دومرا الله الله علیہ کہ کھی درم الله کھی دومرا الله الله الله درمان دیتا ہوں ، درمان دیتا ہوں ، حالا کھی دومرا الله الله درمان دیتا ہوں ، درمان درمان کے درمان درمان کی درمان الله دومرا الله الله درمان درمان کو میں درمان درمان کی درمان درمان کے درمان الله کے درمان درمان کی درمان درمان کی درمان درمان کے درمان درمان کے درمان درمان کی درمان درمان کی درمان کی درمان کی درمان درمان کی درمان کو کھی درمان کی در

ما اعلى كالفظ مذكورى، اورسلم مي لاراه كى مكر لاعلى منتول ہوا ہے غرض بيب حضرت معدنے يوم كيا توا كفورصل الدعليه هم نے فوالا كباكه موسمح بكركمومومن كه رسبے مو يسلم.

لفظ او اگریم و اور نیخ وا و کے ساتھ ہو توان و و نول کے درمیان ہی مناسب کلمہ نکالا جائے اشلاً انتقول کذا و ھو اسلام اور اگر برسکون وا و ہو اور بی ممتاریت تواس میں تنویج اور الی دونوں منی کی گئیا گئی ہے جب کی تقدیم برمعنی یہ ہوں کے لا تقدہ مو اسالہ جب بل تل اسلاما لیبنی تم مسلم تو کہ سکتے ہو کہ اس کا نعلق فل مری اعمال سے ہے گر مومن کا کلم میں لگا سکتے کر دہ بالن کا معاملہ ہے جہاں تھاری رساتی منیں ہے یہ منعسب بینم مرکا ہے کہ وہ وی کے ذریعہ ہوا فن ابوال سے وافق ہوسکتا ہے، تھاری برجرآت اپنے درجہ سے تجاوز ہے معلی منیں ہے یہ منعسب بینم مرکا ہے کہ وہ اور نیم کی ذریعہ ہوا فن ابوال سے وافق ہوسکتا ہے، تھاری برجرآت اپنے درجہ سے تجاوز ہے معلی اللہ میں میں مناوش کے بعد و ہی کیفیت طاری ہوئی اور وہی عرض کر بیٹھا اسالہ تعفوص اللہ علیہ وسلم نے پھروہی بات نوائی ، مجرحتوڑی ویر فاموش رسنے کے بعد و ہی کیفیت طاری ہوئی اور وہی عرض کر بیٹھا اسالہ تعفوص اللہ علیہ وسلم نے نوا یا انتقالا یا سعی سعد اسفارش کرتے ہو یا لوٹے ہو ، منبیہ ہوگئی ، معلوم ہوا کہ جبوٹوں کو برخ کی فعدمت بی سفارش کو تن بو تنا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی انتقالا یا بات فال سے اتر فن اور اگر چھوٹے کے فیل میں یہ امرائ خور کوئی معلوف انتفات نرا ہوئی بات فیل سے اتر کی تعدم میں کہ حضرت سعد یاد دیا نے کہ بے عض کر دہے ہیں کہ حضرت سعد یاد دیا ن کے بیے عرض کر دہے ہیں کہ حضرت سعد یاد دیا ن کے بیے عرض کر دہے ہیں کہ حضرت سعد یاد دیا ن کے بیے عرض کر دہے ہیں کہ حضرت سعد یاد دیا ن کے بیے عرض کر دہے ہیں کہ حضرت سعد یاد دیا ن کے بیے عرض کر دہے ہیں کہ حضرت سے ۔

فوض حبیت کواک مم کائنی حاصل ہے اور بڑے کواختیارہے کہ مبول کرنے یا ردکر دے ، نیز انحفور صلی الد علیہ قلم کے ار شاد سے علیم جواکہ اگر گذار شس کا طریق قابل اصلاح موتواس پراسی مجلس میں شبید فرطاتے ہوئے عرض معروض کا مناسب طریقہ تعلیم فرطادیا جائے اور اگر گذار شس معقول ہوتواس کی تستی اور اطمینان خاطر کے لیے وجر بھی بیان کرنی چاہتے بیسیا کہ انحفور صلی الڈ علیہ وسلم نے حضرت اسعد سے فرطایا کہ سعد ابنی سیحور ہے ہو کم جن لوگوں کو ویا جا رہا ہے وہ زیادہ قابل انتبار میں حالانکہ الیانہ بس ہے لکہ یہ الیف تلب کے طور پر وہا جا مجار ہوگا ہے۔ دیا جار ابنی مہوکر مصید ہیں ہوتی تالیف کا مقصد بیسے کہ پر بیشان مرکز مصید بات در ادمی کر قار دیل اور حال مراح کی محمد بیسے کہ پر بیشان مرکز مصید بیا ہے۔

اس بیے جن ہوگوں کی تالیف کی نفرورت مجھی گئی انہیں دیا گیا سبے ان ہوگوں کو نہیں دیا جو پختہ کار میں اور جنہیں تم مومن کدرہے ہو وہ واقعۃ بختہ کار ہیں اور ان کی تالیف کی صرورت نہیں، بیاں سے ایک ہو بات بھی نکل آئی کہ امام کو کمچھال میں دہ کھنے کا اختیار ہے تاکہ وقتی مصالح کے ماتحت اسے ہوگوں پرخرج کوسے ۔

ن ہو و مرمین کا ارتباط بیک ہوئے کہ امام کا رہے کہ امام کی ری رہما تاری کے ذیل میں جوحدیث بیان فوا آ ہے وہ مقصدے مرمی کے درمیان تفراق کی گئے ہے جیسا کہ صفرت سعدسے فروا یا کرتم مومن ہوندیکا فیصلہ نہ کر دہتمہیں توصرف مسلم کھنے کاحق ہے فیکن یہ انسکال محض مرمری ہے مدیث مت رایت میں ایمان واسلام کا تفایر ٹا بٹ کرنا پیش نظر ہی نہیں ہے۔

مدین کے الفاظ پرفور کیجے تر یہ بات کھل کر ساسنے آئ جاتی ہے کہ اسلام اور ایان میں تلازم ہو یا تغایراس سے کچے بحث نہیں ساں تر یہ نبایا جارہا ہے کہ مرسلمان کے دو اوال ہیں ایک کا تعلق با من سے ہے اور ایک کا ظام رسے ، ایمان بینی دل کا ادخان یہ باطنی امر ہے جس کو واقعی علم سواسے خداوند قدوس کے اور کسی کو نہیں ہوسکتا ، و ہی کسی کو بنا دیں تو دومری بات ہے البتر کسی شخص کے طام ری احوال کو وکھیکر مثلاً وہ متشرع سبے ، نوز روزہ کا با بند ہے بیمکم دکا دیتے ہیں کہ یہ لیکا سلمان ہے اوراسی لحاظ سے یوں بی ا

کمہ دیتے ہیں کر بڑا مومن ہیے۔

حضرت سعد نے جنبقت م کھاکر یہ کہ کہ بخدا یہ مون ہے تو آپ نے تنبیہ فرا دی کران کے شعق جن باتوں کا علم ہے اس کی بنا پرتم ان کومسلم تو کرسکتے ہو، لیکن مون کھنے کا بی نہیں رکھتے اس کا فیصلہ تو پنجیر بھی اپنی رائے سے نہیں کرسکتے بہتو خدا کا مخصوص علم ہے تم کو بھی ان کی سفارش بفظ مسلم کرنی چا جیئے تھی ، تمہ را قسم کے ساتھ انی لاط کا صد منا کہنا مرکز خیا مسبب نرتھا ، گویٹ خص مومن بھی ہو، لیکن ان کے ایمان کے متعلق تمہ را یہ فیصلہ اپنے در مجرسے اونچی بات سبے جو باسکل نامناس ہے ۔

یشنبیرالیی ہی سیے میبیاکہ ایک انصاری عورت نے سینمبر علیالسلام کی موجودگی میں ایک صحابی کے انتقال برکھا تھا۔ نشنیا دی علیلے ابالسا شہ

اس پر بطور نبیداتپ نے فرمایا تھا، تمبیں کیسے معلوم ہوا اور تمبیں اس شہادت کا کیا حق سبے، آپ نے فرمایا بیں باوجود سینمبری کے اس درجود اُوّل سے نہیں کد سکتا بلکہ بیں اپنے منعلق بھی نہیں کد سکتا کہ کیا احوال بیٹنی آنبوالے ہیں۔ خوا وزر قدوس ہی بنا دے تو دوسری بات سبے، یہاں ورحفیقت اصلاح مغصو دعمی یہ نہیں کہ نزدد تھا بلکہ انہیں جو کمان الفاظ کے استعمال کا حنی نہ تھا اس بنا پر نبید فرمادی۔

یا کیک بارحضرت ماکشدرض الله عنهانے ایک بھے کے انتقال پرعصد وصن عصا مدید المجینظ فروایا نقا وہ پوکھ سلم کا بچر نقاس بیے یہ کہا، نیکن آنخضورصل الله علیہ وسلم نے اصلاح فرائی تم اسی بات کتے ہو، تمیں اس کاکیا بی سبے بیفیبی چیزیں میں اس میں تمارا اقلام مناسب نہیں۔

ا لحاصل بخاری نئے اسلام کے دوسی بٹاکر دربارۃ اسلام وابیان جدمغا پرت معلوم ہوتی تھی اس کا جواب و بیتے ہوئے یہ واضح کر د باکہ اسلام شرعی ا ورا یمانِ حقینی بیں کوئی مغابرت نہیں برتو متحد یا لازم عزوم ہیں البتہ وہ اسلام جومحض رسسی اور حکائی ہوا وراس کا واضی ممکی عنہ نہ ہو وہ یقیناً ایمان کا غیرسیے ۔

ہم نے احقول اخفصیہ ۔ پی اس کرنم کا مقصد بی قرار دیا ہے کہ بخاری اسلام منجی ادرغیرمنبی میں تغربق کرنا جا ہتا ہے کہ اسلام منبی دہ ہے جو جذر تلاپ میں ہو اورندیت صاد قد کے ساتھ ہو، جو تحض رسمی حکا تی ہو دہ فواہ دنیا وی امور میں مفید ہو کا باعث نہیں ہر سکتا ، حضرت شاہ صاحبؓ کا بھی اس ترجہ کے شعلق میں فیصلہ ہے ایان واسلام کے اتماد کا مستلہ باب سوال جبر لیا سے مشعلق ہے ۔

باب إنشاء السّلام مِن الإسلام مِن الإسلام تذال عَمّادُ ثَلاثُ مَن جَمَعَهُنَ فَهُ فَلُ جَمَعُ الْإِيهَانِ الْائْفَانُ مِنَ الْلائتَ مِنَ اللائتَ مِنَ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ الله

درمبان میں دفع دخل مقدر کے طور پراسلام کی دقیمیں بیان کی کئیں تھیں،اب بھروہیں آگئے جاںسے چلے تھے دینی فلال عمل مقصعد سر تمہد ایس اسے بھا تھے دینی فلال عمل مقصعد سر تمہد ایس سے تعلق ہے ایس اسلام سے مقصد وہی مرجد کی تر دید ہے کہ تم بڑے بڑے اعمال کو بھی ایکان سے اماک سیجھتے ہو بیال توسعہ لی عمل کو بھی ایمان شار کیا گیا ہے اسے ایس کے درجر کی چیز ہے، نگین جو بھی اسے ایمان میں داخل مانا کیا ہے اس کے درجر کی چیز ہے، نگین جو بھی ایس کے دفتا مناس کے درجر کی جیز ہے۔ اس کے تقاضے ایمان پر مرتب ہونے بیا ممیں اور بر تقاضا سے جزئیت اس پر عمل سے تقویت اور ترک سے ضعف آنا چاہیئے۔

سلام کی اشا عست مے صدور اسلام اسلام تقیقی کی علامت بلان بارہی ہے اور وہ یرکشیف سلام کی کڑے کرتا ہو مینی اسلام کی اشاعات کے صدور اسلام کی تقارف کی سندط یا کسی خاص و تن کے ساتھ مقید رہرے ملکہ ہرسامنے آنوالے کو

مجرید معالمہ تومسلمان کا سبے اگر کوئی کا فرساسٹ آئے اور وہ سلام کرے تو مناسب آلفاظ میں اس کا جواب دیں، اس میں اس ک الدیف قلب می سبے اور اسلامی اخلاق کا مظاہرہ بھی، نزریہ کہ جواب نہ وسینے کی صورت میں مذہبی کشاکش کے ساتھ معاسفہ ہ اس میں اس میں میں مصلح کے بنا پر ابتدا ۔ بالسلام کی بھی اجازت سبے غرض مختلف دجوہ کی بنا پر سلام کاعمل یا سلام کی تقدیم پر ایس کا کمل شروع کیا گیا ہے ۔

كاجائزه بي اورتنس ست يوهيين كم توف يرعمل كيون كميار

نفس کا می سبنے سلسلہ میں ایک معاملہ ندا کا سے اور ایک بندہ کا ، نفس سے دونوں قسم کا می سیستعلق سے خدا وند قدوس کے معاملہ میں میں سبہ کا بیم طلب ہیے کونفس سے ہرکوتا ہی کے بارے میں باز پُرس کرے ،خواہ وہ کتنی ہی معمولی کویں ، ہو اجب طبیعت اس می اسبہ کی عادی ہوجا بیگا تو تو دی کچو داوامر کی طرف مائل ہوگی اور نوا ہی سے اجتیا تو نور کی معاملہ ہے کہ تم نے فلال انسان کے ساتھ تشدد کمیوں کیا با وجر اسے تکلیف کمیں ہونی آئی افلال کو الی نقصان کیوں ہونی با ، آخر یہ کیوں ہوا کیا تھے فعدا کا خوف نہیں ہے تو نیم ہی ہوتی با اس کو میں سب تو نیم ہی ہوتی با ، آخر یہ کمیوں کوا کی اور تو ہو ہو کہ بارے معنی تو الا نصاف من نفسات کے یہ بین اور دوسرے معنی بوئی افران نفس خود انصاف من نوس انسان کے ایم طبیعت میں انصاف می نوس مورت میں مین ابتدائیہ ہوگا اور نفسات معنی فاعل ہوگا اور اول معنی کے اعتبار سے مغیدیت میں انصاف پیدا ہوئے گئے اس حورت میں مین ابتدائیہ ہوگا اور نفسات معنی فاعل ہوگا اور اول معنی کے اعتبار سے مغیدیا رہاگا

ووسرى خصلت بذل السلام ہے جو ترجمہ سے متعلق ہے اس میں بحل منکرو ملک مبتنا خرچ کرسکتے ہو کرو، اس میں عالم کا لفظ اسمال

طعام کا اثبات کمیا تھا، اہم بخاری رہما لٹرنے دونوں سٹیون کے مقا صدکا خیال کیا اور دونوں کی ردا بیت کو ایک جگہ جج نہیں فرویا بلکرالگ الگ ذکرکھا ۔

باب كُعُوَانِ الْعَشِسِيْرِ وَكُفُّرُ ذُونَ كُفُرِ وَفِيْهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَبْدَ اللهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ ذَيْدٍ بَنِ اسَلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بَنِ يَسَاْدِ عَنِ بَنِ اسَلَمَ عَنْ عَطَاءٍ بَنِ يَسَاْدِ عَنْ اللهُ عَبْدَ اللهُ عَنْ عَلَاءٍ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُدِيْتُ النَّادَ فَإِذَا اَحْتَوْا مُعْلِهَا الدِّسَاءُ عَبْسِ قَالَ ثَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمِيسَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

توجیعه ، باب خاوند کی ناشکری اورا کی کفرکے دو مرے کفریے کم ہونے کے بیان میں اور اس باب میں وہ مدیث میں حضرت الوسعید خدری رمنی اللہ عنہ نے آنمفنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فروایا ہے ۔

حضرت ابن عباس رضی الله عذصے روابیت ہے کررسول اکرم ملی الله علیہ دسلم نے ارشاد فروا باکہ مجیحت بمد کھائی گئی تواس میں زیادہ ترعدتیں تفین جو کفر کرتی ہیں ،عرض کہا گئی ، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ نے فروا یا خادند کی نا سب ہی کرتی ہیں اورا حسان کا اعتراف نہیں کرتیں اگرتم عمر بھران میں سے کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرد ، بھر تماری ما نب سے کوئی ناگواری کی بات ہوجائے تو وہ میکینگی ہیں نے تحصیص محلائی نہیں یاتی۔

اب تک امام بخاری رحمہ النّہ نے اسلام دائیان کی تشعر رہے کا ختبت میلواختیار فرمایا تھا بینی ایا نیات کے ساتھ ائیان کی تشعر رہے کا ختبت میلواختیار فرمایا تھا بینی ایا نیات کے ساتھ ائیان کی مقعد موقعید کے مقابلہ کی ختیفت ایکن و دومرے ہوسے تو اس کے احزار الگ حقیقت کو مجھانے کے دوطریقے میں ایک تو بیکہ اگر وہ جز بسیط ہے تو اس کی حقیقت وارد دومری صورت بیکم اس کو سمجھانے کے بیے اس کی ضد کا مال بتاکر اصل مقعد کی طرف انتقال کیا جائے۔

اب کمک الم بخاری دحمہ انٹرنے پیلے طران کو اضتیار فروا بخا دینی اب کمک جتنے ابواب آستے تھے ان میں ایان کے اجزار پا کمالٹ کا ذکر تھا پھر ذکرکے سلسلہ میں امام نے بہجی احتیاط کھی تھی کرہنمیرطالیالسلام نے جس چنرکو اسلام کے تحدث ذکر فروا بخفا اسے امام نے بی اسلام کے عنوان سے پیش کیا تھا اور عب سلسلہ میں آنحضورصلی الٹ علیدوسم نے ایبان کا عنوان اختیار فروا یا تھا وہاں امام نے بھی ایان کا صیغہ اختیار فرولیا اور پیلوم ہے کہ امام میاں اسلام شرعی اورا بیان ووٹوں ہوزم ہیں گہذا ہو چیز اسلام کا حبز ہوگی وہ ایمان کا مجرام ہوگی ، اسس طریقے سے مرجد کی واضح طور میر تروید ہوتی جلی آر ہی ہے ۔

ابامام بناری رحمہ انگدو در اور کہ ہو گئی کہ ایان کی خد کفریے لنڈ ااگر ایان کوسمجھنا ہوا در اس کی حقیقت کو منفح کرنا ہو تو اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کو کوساسنے دکھوا در اس کی منتبت پر بور کرو کہ اس کے کیا اجزاء یں اور انہیں کفرسے کی نسبت ہے جب تم یسمجولوگ کر ایک ایسی حقیقت ہے جس کے نبچے مبت سے اجزاء ہیں بھر بیر کہ وہ اجزاء اہم ایک نسبت نہیں رکھتے بلکہ کوئی توی ہے اور کوئی اون کوئی اونی ہے کہا علی اور اس اعتبار سے ان کے احکام واثرات بھی منتف ہیں۔

سواليس لوگ بانكل كا فريس.

کی تغییریں مصرت ابن عیامس رضی انڈیمنہ کسفد دوت کسفند فرارہت میں تینی بدوہ کغرنسی سیصے حس کی منرافعوڈ ٹی ان رہے یہ اس سے پیچے درج كالعرب إمام بخارى رحما لندف كفرودن كعركا يدكر اومين سے لياست -

م ان کی مذهبت کرتے ہیں اوراس سے بیب ان کے فضل کا اندازہ ہوتاہے کیونکہ انتباء اپن ضد سے واضح ہوتی ہیں۔

حضرت الدسعيد تحدرى كى روا عضرت الدسعيد تحدرى كى روا بى بے سے ام بخارى رحم الندنے عياض بن عبد الند كے طربق سے كتاب الحيض مي ذكر فرمايا

ے امام بخاری فرمانا میا ہتے ہیں کرروایت مذکورہ نی الباب ایک دومرے طرانتی سے مجی مردی ہے اور وہ مصرت الوسعيد مندری کا مرانتی ہے۔ اس کو آگئے آرماسے۔

صدر بیت باب کی صاحب ارشاد ہے کرمبنت ا در حبنم کی سیرکران گئی ، حبنم کو در دازے پر کھڑا کرے دکھلا با کھا انتصاب الدعلیم ا حد میت باب کی صاحب افرائے ہیں کرعورتوں کی تعداد زیادہ تھی اور دجرارشاد فرمان کر ان میں مادۃ کفر زیادہ ہے اور حس کیسا تھے

مادہ کفر ہوگا دہ جہنم سے قریب ہوگا، کس نے دریافت کیا ، کیا خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں فرمایا اپنے عشر کے ساتھ کفر کرتی ہیں ۔ العشہ در میں اگر الف لام عهد کے بیے ہوادر میں داج ہے تو زوج مراد ہے حس سے اس کی عشرت متعلق ہے اور جواس کی تمام مردریات کا کفیل میں مرکز کو مند میں مدہ شیخ مصر میں بتاتی ماریت اس مرکز میں دریاں میں مرتز کر ہے ہیں کرتے ہیں۔

ہے اور اکر منس کا ہوتومعنی ہروہ شخص صب سے اتبلا طور متناہے کسی کا احسان نہیں ما نتیں ملکہ جاں کوئی بات خلاف کمیع ساسے آتی ہے۔ تو تمام کئے وھرسے پر پانی بھیرونی ہیں کم ما دایت نی دادات حبر اقط اسی ناسیاسی کے باعث زیادہ تر مصدح ہنم انہیں سے بھرا گیا۔

مدیث مریث مریث مرایک میں فرایا کیا ہے کہ خاوندگی اطاعت اس درجہیں ہے کہ اگر خیرانڈ کوسیدہ جائز ہو تا تو میں عکم دیا کہ مدین کے حقوق مدوج کے حقوق

آئی اوراس نے عرض کیا کہ مجھے نیاو ند کے حقوق معلوم ہونے تیا ہتیں اگر ختوق ا داکر سکونگی تو نکاح کر دں گی، آپ نے فروایا کرنیا وند کے

حنوق اس قدر زیادہ میں کراگراس کاحبم بھوڑ وں سے کپ دیا ہوا درورت اسے اپنی زبان سے جائے تب بھی حقوق ا دانہ ہوں گے، وہ گھراگئ اس مدیث سے معلم ہوا کرکٹران عشیریمی اکیت م کاکٹر بی سے مگر برکٹر بایٹ کے مقابہ میں ا دنی اور مبحاظ نتائج اس کا غیرہے کہ

خلاصہ بیہ میں مالواب الاہیان میں کفران عمشیراور اسسے متی جواور ایں یا بعنی نستوں میں میار الواب مذکور میں ان کااصل مقعد کے ایما نبیات کوزیادہ منع کرناہے کیؤ کہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ کفرایان کی صدیعے اور یہ مجی معلوم ہے کہ صدیع کے ایجا متی ہوتے ہیں اب ان کی الواب یہ دکھلا یا گیا ہے کہ کفر میں تشکیک سے تو بعلا قد ضد مبت ایجان میں بھی تشکیک لازم ہے اور حب طرح ایک کفر کے مراتب میں کوئ امل کے سبے اور کوئ اونی اور بھران میں باہم فرق مراتب ہے اسی طرح ایمان کو سیمھتے ، پھر حیں طرح ایمان کا ایک وہ ورج ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی موقع مراتب کفر ہیں کو اور ایمان کو ایمان کا ایک ہوت موقع مراتب کفر ہیں کو اور ایمان کو ایمان کی متعب بن جائے ، خلیک اسی طرح مراتب کفر ہیں کو ایمان کا ایک وہ ورج ہے کہ معافی اور میں سات کو اور ایمان کی موقع ہے اور ہوت کے اور اس مالٹ کی موت ملود فی ان اور کا بات میں موقع ہے اور ہوت کو موقع ہے اور ہوت کا در اس مالٹ کی موقع ہے اور ہوتوں کی جن ایس مرج کے لیے موت کا بیٹ ام ہیں۔

مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُنَ اَمْدِ الْجَاعِلِيَّةِ قَلَا كَبُكَفَّرُ صَاحِبُهَا إِ دَتَكِا بِهَا اِلَّا بِالشَّرُكِ لِفَوْلِ النَّبِيِّ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ اَمُرُدُ فِيهِثَ مِاهِلِيَّةٌ وَنَدُلِ اللهِ تَعَالَىٰ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ الْنَّهِ اللهُ عَلَىٰ اِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ اللهِ تَعَالَىٰ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ اللهِ تَعَالَىٰ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

معرضة بين الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُعَادِكِ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ مِن ذَيْدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا الدُّي مُ لَوُلْسُ

عَنْ الْحَسَنِ عَنْ الْاحْنَفِ بِي تَمْيِسٍ قَالَ وَحَبْتُ لِٱنْصُرَ لَحَدَ السَّرُجُ لَى قَالَ فَلْفِينِي ٱلْبُونَكُولَا فَقَالَ ٱبْيَنَ تُكُويُدُ ثُلَثُ ٱنْصُرُ حَنْ السَّرَجُ لِكَالُا ٱدْجِعَ فَإِنِى سَبِعْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُدُلُ إِذَا ٱلسَّقَى ٱلهُسُلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَالِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّادِ تُلُثُ كَانَ اللهِ حَسْدًا النَّقَاتِلُ ضَمَا بَالُ الْمُصَّدِّدِ وَالْمَقْتُولُ اللهُ كَانَ حَرِيْجِمًا عَلَى

توجده، بأب ، اس بیان میں کرمعاص جا بدیت کے امریسے ہیں مگر باستنشاء نٹرک ان کے مرکب کو کافر نیس کھاجئیگا
اس بیے کردسول اکرم علی اللہ علیہ وسلم نے حفرت البو ڈرٹسے فروا بنظ کہ انجی تھارے اندر جا بدیت مرج دسط ورا لٹر تعالی فے فروا یہ کہ اللہ نفر کا کی بخشش نہیں فروا نگیا اور اس کے ماسوا حس گناہ کو بیا ہیگا بخش دیگا اور اگریمنین کے دو کروہ آبس میں تعالی کربی تو ان میں باہم ملح کراد و بیال اللہ تعالی نے دولوں گرد موں کو برس کو برس کے نفل ہے ذکر فروا یہ معنوت معنی کی مدد کے بیے میل ، درمیان بی معنوت معنی سے معنوت اصف بن فیس کا بیان سبے کہ میں اس شخص دینی صفرت علی کی مدد کے بیے میل ، درمیان بی معنوت الدیکرہ سے ملافات ہوگئی ، انہوں نے بوچھا ، کھاں کا ادادہ سبے ، میں نے کھا میرا ادادہ اس شخص کی مدد کر نیکا ہیں فروا والی موجود اس سے کم میں نے رسول اکرم میل اللہ علیہ والی میں نے عرض کیا یارسول اللہ یہ تو قاتل ہو میکن مقول میں اس خوص کیا یارسول اللہ یہ تو قاتل ہو میکن مقول میں اسے میمان کرنے کے دربیے نما۔

کا کہا جرم ہے فروا کا کہ وہ می اینے بھائی کونٹل کرنے کے دربیے نما۔

مرحمی الباک مقصد است کا متعنی معاف اور بے تکلف بات تو یہ ہے کرسابق ترجہ میں اگرچ مرجد کی تردید ہور ہی ہے ، گر مرحمی الباک مقصد کے بعض معامی پراطلاق کف رسے خوارج کے بیے طبع عام یکا نیکا موفعہ تھا لڈا بخاری نے اس ترجہ میں یہ واضح کردیا کہ معامی من امرائیا بلیتے ہیں مگران ہیں باسستٹنا مٹرک اورکوئ معصیت ایسی نہیں سہے جس کے ، اٹکاب سے وہ کا فرہو ہائے کا فرہونا تو در کناراسے کافرکھنا بھی درست نہیں۔

اب پھینے ان انڈہ لا یعنفدان بیشو ہے بیانی کا فرکی مغفرت نہیں ہو کئی اور میفند مادون و المصے لسمن بیشا علینی عاصی کی مغفرت ہو اس کا مومن ہوناہے نیچے سے اور ہے کہ مومن ہوناہے نیچے مومن کا فر ہم مغفرت کی شرط اولین اس کا مومن ہوناہے نیچے صاف ظام ہے کہ مومن عصی مومن ہے ایال سے فارچ نہیں جسے اور نہ اسے کا فر ہی کہنا درست سے بلکہ بلا توبر بھی وہ منفوت کا نمستی ہے ورزمشرک ادر کا فرجی بعد التوبر بشرط نول نو برسنتی منفرت ہو مانا سیے ۔

آب ہم ردار جا سم اشارہ و کرکرتے میں کم وعدہ مغفرت خود اس بات کا پتر دیا ہے کہ عاصی کا ایان کمزور ہو کیا ہے اس میں خود کفا ضاستے مغفرت بانی نہیں ، للذا سہارے کی حزورت بڑی ، یہ اشارہ سمجعدار کے بیے کا نی ہے ، اکبت کے شانِ نزول سے بھی پر حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے ، اکا برنمفسرین نے اس سلسلہ میں دھشی قاتل حضرت بھڑ ہے کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کریہ آپ کی خدم مت میں ما حر ہوئے اور کہا

انا مستنجیوب نمنی اسمع دلام میں آپ کی پنا ہیں آرہ ہوں اس وقت کک کے بیے کم اللہ کا کلام سن سکوں۔

خیراس نے که میں یہ پورچینے آیا ہوں کہ میں نے سشرک رزناء تنل سب کمچھ کیا ہے کیا ان حرائم کے بعد بھی میری تو بر تبول ہوسکتی ہے آپ نے تا م فرمایا تویہ آئیت نازل ہوئی۔

وحتی نے یہ آئیت سنکرکھاکہ اس میں توعمل صالح کی قید مگی ہے میں نہیں ما نا کہ میں عمل صالح کرسکوٹکا یا نہیں ہمیں انھی آئیجہ وار میں موں ، اس پر دوسریٰ آئیت نازل ہوئی۔

رن اکله لا یغفوان بیشول به و بغفو میشک الله تعالی اس باب کو نم نیشک الله تعالی اس باب کو نم نیشک الله که ساته کسی ما دون د دلت دمن بیشا عربی میشور میشور میشور میشود میشود میشود میشود میشود میشود میشک بیشتور میشک بیشت بیشتور میشک بیشتور میشک بیشتور میشک بیشتور میشک بیشتور میشک بیشت بیشتور میشک بیشتور میشک

وحتی نے کمااس میں توسن بیشاء کی تبدگی ہے، میں نہیں مانتا می میں مشعبت کے تحت آتا ہول یا نہیں اور وعشی نے بھرنی کماانا ان حیالہ نے اب تسیری آبیت آتی۔

اب وحتی نے کہا کہ اس میں کوئی فنید شہیں سے میں ایان والا موں -

خوارج کے مقاطر پر دوسری ولیل دان طاکھ نائن من المهو منبن دالا بند) ذکر فراکر طراتی استدلال پر خود بی تنبیه فروادی که دنسها هدمدا معوضین بینی عمل انتقال کے باوسود ایمان کا اسم ان سے ملیدہ نہیں کیا کیا اگر وہ کافر ہوگئے ہوتے تو ز ان کواس شریف نقلب سے نواز ام آبا اور زان میں صلح کرانیکا عکم ہوٹا ملکہ خس کم جہاں باک ، انہیں دوکر ختم ہونے ویا جا آ معلوم

بوائی اپنی کا مبابی پرنوشش میں اوھ نملام بھی بے خطر مار ہے ، بکن جب بوا بھوں نے خلام کو مباتے و کھے اتو کھڑ ہی ، و کھے اتو خطر میں ناقت کے ہوئی اور کھے اور کی سے بیٹ میں سے بیٹ پڑے کہ ہما رہے ، میں ایسا ہے ، تحریر یوجو دسپے اور کی اس پر مرخلافت فریت ہے ، کرمعا مل معظم تعقمان کے سامنے بیش کیا ، معفرت عثمان نے تحریر سے انکار کیا اور تقیین وہاں کی مرونید کوشش کی گھر انہیں بقین نہ گیا ، والکن والے انحام و کرمیا گیا۔

محرین آبی کمرکونسیال ہواکہ میسے ممثل کی سازش کی گئی سبعے اور جونکہ محدوضرت علی رضی انٹد عنہ کے پرور وہ ہیں اس بیعے برحی خیال ہوا پر صفرت علی کی سازش سے ہواکیونکم محمد پیش بیش ہیں ، حفرت علی رضی الٹرعنہ نے یہ انتظام کیا کر ایک ور وا زسے پر اسپے صاحبز اور حسن اور و و مرسے دروازہ پڑسین رضی الٹی عنہا کومتحرر کم یا اسی طرب مصفرت طلحہ نے مجمی اسپنے صاحبز اووں کومقرر فرہ یا۔

برتمام مَا حِزادے دَروازوں برکھٹے ہیں، میکن بوائی مکان کی بیشت سے اندر داخل ہو۔ تنہ مصرت عثمان قرآن کریم کی الاوت فرارہے تقے ، بوائیوں کو دور کرنے کے لیے حضرات سی براور غلاموں نے امبا ذت جا ہی غلاموں کی تعدا د جار ہزار بھی ، میکی حضرت عثمان نے غلاموں کوآڑا دکر دیا اور صحابہ کو روک ویا محد بن الو بکرنے حضرت عثمان رمئی الشدعذ کی رمین مبادکہ پیڑ کر تعبیر وال ، صغرت عثمان شرخ نظران اللہ المراک کا کو برتے تو تمہاری اس حرکت کو کوارا نہ کرتے اس پرمحد نے داؤجی حیور دی ودمرے شورہ بیشت ہوگ نے مربیں تیرکے سایا اور کا گھونٹ ویا ، انکمیں ابل آئیں اور مصرت عثمان کا نوق آبیت

فَسَيَكُ غِيثَكُ هُمُ والله مستنه مُن العَلِيم والتَّدَن الله الله الله المراده سنة والاورمان

البين والاسے -

راُن کے وَفَن مِعبِ بشکرمِقام مواَب پرہینی اتو مصرت ما اُسَدُ اُکے اونٹ پرکٹا بھو کا حضرت ماکٹھ نے پوچیا اس مفام کاکبانام ہے تبلایا گیا ''حوَاب'' حفرت ماکشہ کونام سنکر یاد کیا کرمیں غلطی پر ہوں، فرط یا چلو، بات پرنٹی کر ایک بارحفرت ماکشہ اور مل موجود تھے اُکھنورصل الٹرعلیہ واکہ سِلم نے فرط یا کہ ماکشٹ نم ملی کے منفا بہ پر نکلوگی اور مقام حواکب پرکٹ بھونکے گا اور علی حق پر ہوں گئے ہ حفرت ماکشٹرین کو یہ بات یا دائن فروالیسی کا قصد فرالیا ہلی اور زہر بھی جنگ سے امک ہوگئے ۔

موائنوں نے بیشن میمجی نووہ کھرا گئے وہ تو برسو جینے نقے کراگر ہے رط نے رہی تو اپنا الوسیدهارہے اوراگر لی گئے تو شامت انجائے گی بوائی سچونکر دونوں طرف ہیں رات کے وقت حب لوگ سو گئے تو نصف ننب کو بدائیوں نے نتیجر سے بیکے ،اب شور کیا،

یں سے اپنے غلام کو بھی کھلائے اور اپنا مبینا قبانس بینائے اور انہیں البی چیز کا تکرمت ووجوان کے لیے بھاری موا دراگر کھی البیا موحا۔ یے نوان کی امداد کردہ۔

معرو كن بي كمعضرت البودية كي مبرحله تفي هلة ووجا دري بوتي بي ابك تهمدكي حكرا در ووسرا بالائي ن وی صدین احصر برا یه دونوں ایک قسم کی ہوئی جا مبلس مندالبعض ان کا جدید ہونا مجی شروری ہے ملد کو علماس میں کتے ہی کہ ایک کیڑا ووسرے براتر تا ہے

سوال انتقاریه معلوم مونامی که دونوں ملے ایک رنگ ایک قیمت کے تھے اس بیے سائل کواس مساوات پر حرت

ہوئی کیوکر غلا مرں کے ساتھ اس سے کے مساویا نرحمل کا دستور نہ تھا ، بیکن ابو وا دُو اور سلم کی روابت سے سلوم ہو اسبے کہ میلے دو قدیمت کے نفے ، بیکن انہیں تقسیم فروا لیا تھا ، ایک بڑھیا اور ایک گھٹیا حضرت البودر کے بدن پر ہے ، اسی طرح ایک بڑھیا اور ایک گھٹیا عضرت البودر کے بدن پر ہے تو اس دو مری روایت سے نقشیم معلوم ہوتی ہیں ، بظا ہر تعار بن نظر آنا ہے کمومیرے نعیال میں علیہ حدة کا ترجہ یہ کرنا چاہیئے کران پرایک عجیب جسم کا حلہ تھا ، حلہ کی تنوین سے بر معنی نکالے جا سکتے ہیں ، اب سوال کو منشا پر ہوگا کہ اگر آپ و دونوں چادریں ایک قسم کی رکھتے اور اسی طرح فلام کی چا در ہی بھی ایک طرح کی ہوئی نور و فول جا در کمل کر جانے اس کا منظم پر جانے اس کا جواب معفرت ابودر نے اپنی ایس است و داع کہ دیا تھا ، انہوں نے آنھنوڑ سے خار دلائی ، ابھن نے فرمایا کم ابونر عام بھی انہوں نے آنھنوٹ سے ندروند دیں میں تعلیم کا ابوزر عام بھی کہ نواب کی بھی ہو جا ہے ۔ کہ نوشسار و ندا ، نوابو ذر زمین پر گرگئے اور کھا کہ وجب بھی رخصارہ کو بلال ہروں سے ندروند دیں میں تعلیم کا کھوں کا ابنیا نی بھی اسا تھے ، دونوں سے ندروند و نوابو کی میں میں علاموں کے بطال آتے ، دفسار و ندا ، نوابو ذر آسمے ، بھر حضرت ابو ذر سے ساتھ مساوات کی جیوری مدیث نقل کی جس میں غلاموں کے بطال آتے ، دفسار و ندا ، نوابو ذر آسمے ، بھر حضرت ابو در سے ساتھ مساوات کی جیوری مدیث نقل کی جس میں غلاموں کے ساتھ مساوات کا حکم سیسے ۔

م معتد صرف یہ ہے کہ حفرت البرذر کو نبید فرط ئی، لیکن ایان سے خارج نبیں بتلایا اور نہیں امکان سیے کھ مقصد سے رابط ان کے ایان میں کمزوری آئی مو مدعا نابت سبے کومعاصی من امور الجابلیتہ ہیں کرمعصیت بڑی ہو یا

جيوڻ کا فركينے كى امارت نبين -

مدرین سرای بین مساوات کانبی مواسات کانکم ہے اچھا تو ہی ہے کوغلاموں کو اپنے ساتھ کھلایا جائے الکین اگر ابسا نہ کو سے فرایا کہ اپنے ساتھ کھلایا جائے الکین اگر ابسا نہ کو سے فرایا کہا ہے جس کا مغموم یہ ہے کہ اپنے کھانے ابسا نہ کو سے کو بین کی دوسے حرام نہیں ہے کہ اپنے کھانے یہ سے کمچید کھلایا کر دجیسا کہ دومری روابیت بیں آناہے فاند ولی علاجہ لینی چونکہ کھانا تیا ر کرنے میں وقتیں برواشت کی میں اس بینے اس طرح ولید بسد مدا بلیس میں بھی من کا دی فائدہ ہے کہ اس لباس میں سے اسے بھی کمچید مینا دینا جا مینے اس لباس میں اس سے اسے بھی کمچید مینا دینا جا مینے اس لباس میں اسے اسے بھی کمچید مینا دینا مہتر ہے ۔

بات ظُلْدِ دُوْنَ ظُلْدُ حِي مَنْ أَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُكُّرَا أَهُ وَ قَالَ وَحَدَّ تَنَا شُكُرَا أَهُ الْمَا عَنْ الْهُ عَنْ الْهُ عَنْ الْهُ عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ مَسَمًا عَنْ عَلَى عَلَى اللّهِ مَسَلًا عَنْ اللّهُ عَنْ الْهُ عَنْ عَلَى عَلَى اللّهِ مَسَلًا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى مَا عُلَاكُم وَسُلُولِ اللّهِ مَسَلًى اللّهُ عَنْ وَعَلَى اللّهُ عَنْ وَعَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَسَلًى اللّهُ عَنْ وَعَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تنصيبه الله السياري من كربيض على بعض سے ادنی بين حضرت عبداللد بن مسعو ورضى الله عند روايت سے كرب

أبيت تحربميه

الذين آمنواولم بيسوايما فعمد بظلم بولوگ ايان ركت بن اور اينايان كومشرك سه اولتك لهمد الامن و اولتك هدم مغلوط نين كرية اليول بى كه يهامن بها اور دى المهمتدون كيا

نازل ہوتی توصی برکرام رضوات اللہ علیہم جمعین نے پوش کیا، ہم میں سے کوٹ نخص ابسا ہے حس نے علم نرکب ہوتو النّد تعالی نے آبیت ان النشد افٹ لظارے عظیم وجیکٹ شرک کمزا بڑا بھا ری طلم سے ) نازل فرط تی ۔ مرحمبر کا مقصعه کی دبینی کا آنات اس طرح ہورہا ہے کہ آئین کریمہ میں کفو شرک کو علم کا ایک فرد بلا یا گیا ہے اور مدین شراعت است معلوم ہو گائی ہے اور مدین شراعت است معلوم ہوا کو علم کا ایک فرد بلا یا گیا ہے اور مدین شراعت است معلوم ہوا کو علم کا ایک فرد بلا یا گیا ہے اور مدین شراعت است معلوم ہوا کو خلام کو اتب میں تھی مراتب علم کا اشارہ موجود است معلوم آئیت اور مدین سن علم کے مراتب علم کا اشارہ موجود ہے ہوئی آئیت اور مدین سن علم کے مراتب خاب کو کئی مناب ہوئے تو شرک اور کفریس تھی جو تعلیم ہی کے افراد میں ضرور یہ مراتب خائم و ثابت ہوئے اور کی این میں میں جو احتاج مراتب تسلیم کرنے بڑیئے اور اس سے جہال مرجد یکا نہ مرب حرف علط موکر رہ گیا و ہیں خوار ہے اور معتز لہ کی جاتا تھا جم کا مقصود تھا جو بدا ہمة خاب اور اس سے جہال مرجد یکا نہ مرب حرف علط موکر رہ گیا و ہیں خوار ہے اور معتز لہ کی جاتا

کا پرده مجی چاک ہوگیا۔

اسکال کی مینی جبتیبیت اور بیاب ایک اوراشکال یکیا گیاہے کر حدیث شرلیب میں صحابۂ کرام کا بیش اکدہ اعتراض و قالان کے تحت ہے کیون کی آمینی جبتیبیت اور بچاب اسلام کے ارشاد کے لیے بنام کوئی قرینہ نظر نہیں آتا ، عام لور پر شارعین نجاری نے اس اشکال کا جواب یہ دیاہے کہ لیے بلیسد الیانہ

بظلم مین ظلم کی تنوین تعظیم کے لیے سب اورطلم سے مراد ظلم علیم ہے ۔

حضرت نالولوی روالید کا ارشا و کرای ایندنید و استه علیه وسلم کے حواب کا قرید حفرت نا لولوی رحمه الله سے صورت شیخ الهند
حضرت نالولوی روالید کا ارشا و کرای ایندنی کا ارشا و کرای ایندنی کرنے ہوتے یہ بیان فرایا تفاکه دراصل صحابہ کوام کا اشکال ظلم سے علی
سے اور رسول اکرم ملی الته علیہ وسم کے حواب کا تعلق کم میں بیسوا" سے ہے ، لبس کے معنی فاتر اضلاط کے بیں اور معدم سبے کہ افتدا طاوی میں معنی معاصی محکن ہے جب ان کا فرف ہو، اب لمد بلدسوا ابیدا ندھ و بطلہ کے معنی فاتم بیس کہ ظلم سے اعمال جوارح بین معاصی مراد نہیں ہوسکتے ، کیونکہ معاصی کا فورشرک اور ایمان کا

608

. كتاب الاينان کل اکیب سے بینی تلب دہیں اگرایان سنظم کما اختلاط برسمت سے تواسی کلم کا بوخ رف ایان میں ہو شجینے وا کا ہوا ور وہ بحر کفنسرا ور شرك كحاوركوئي نهيس بيربات بمي ما در كلف كي سبع كرافتلا طا درنسس دونوں كامفهم غير فيرينے اختلاط كيمني ميں حقيقه دوجيزوں كا ملحانا بهوضد مین کا اس طرح مگل مل جانا کر ا نتیاز رفع موجاستے فامکن ہے برخلان کیس تھے کم اس میں ا تصال صوری موتا ہے -علیقی نسی ہوتا کینی دو چیز سی دل گئی سویداتی وظرف کی مورت میں متعبود سے ایت میں سعد بلبسد انسدوا سے اسم وحضرة الاستنا ذيدظلهم ني فرطايا كمرعب مضرت شيخ الهند تدس سرو العزينين بيات فرطايا توممسلام الطبیقیم استفادید معرفی مرجب سرب بی مسلم التی می الافرار میں مکھا ہے اس الافرار میں مکھا ہے اس الافق برحضرت ا وبرلاي مسرت بو تي . باب عَلاَ مَاتِ الْمَنَافِقِ مَثْمَنا سُكَيْمَانُ الْجُالِرْبِيْعِ قَالَ حَدَّ ثَنَا إِسْمُعِيْلُ بُن جَعُفِد قَالَ حَدَّثَنَا نَا نِحُ بَنُ مَالِعِ بُنِ أَبِي عَا صِرِا كُو سُمَهُ لِل عَنْ ٱبْسِهِ عَنْ اَ بِي هُرَكِيرَةً عَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَد ثَالَ آبَيْةُ أَلَمُنا فِي ثَلَاثُ إِذَا صَدَّتَ حَنَّابَ وَإِذَا وَعَلَى أَتُعَلَّفُ دُإِذَا ٱوتُبِينَ خَانَ مِسِينًا تَبِبُيصَةَ بُنُ عَقَبَةَ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّرَةً عَنْ حَسُرُوْق عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمُود اَتَّ النَّبَيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَد ثَالَ ٱدْنَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَكُنا فِقًا لَهَا نِصًّا وَمَنْ كَانَ فِيهُ خَصْلَةٌ مُنْهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصَلَةٌ مِنَّ النَّفَاقَ حَتَّى بَيَاعَهَا إِذَا أَتُكُينَ خَانَ وإِذَا حَتَ شَكَلَابَ وَإِذَا اعَا هَدَ عَلَارَ وإِذَا تَمَاصَمُ فَجَرَتَا بَعَدُ شُعُبَةُ عَن الْاَعْمُشْ ـ تدهیمه ، باب، منافق کی علامتوں کا بیان - حضت ابو بربرہ رض التدعشد سے روایت سے کررسول اکرم ملی التُّدعلیہ وسلم نے فرہا یا کرمنا فق کی تبین نشأ نبای میں سبب گفتننگو کرے تھبوٹ بولے بعب وعدہ کرے پورا مرّ کرے اور وب اس کے ایس افاخت رکمی جاتے نوایت کرے ۔۔ حضرت عبداللد بن وروسے روایت نب كررمول اكرم ملى الشُّعليه وشعم نے فوايا حبّ غف ميں حيار ً باتيں بول گ وہ بالكل منا فت بوگا اور حبق ميں سے كو تّ ايك ِ خصلت بوگی اس میں نفاق کی ایک خصلات بوگی حتی که وه اس سے باز آ صاستے ،حب اس کے پاس اما نت رحمی ما خیانن کرے ، جب بات کرے تھوٹ ہونے ، جب وعدہ کرے وعدہ خلانی کرے ، جب کسی سے محکومے تو بھیٹ بڑے -شعیف اعش سے اس کی شالبت کی ہے۔ او نرظهم وون علم كاباب منعقد كرس يه تبلايا تفاكر شرك ظلم كافرد اعلى ب اور نفاق كفر كافردا اعلى اس مي 🛨 کفر بالند کے ساتھ خداع مے السلین بھی شال سیے اس لیے عام کفار کے متعابد اس کی منزا ہی شخت دکھی تی سے فقال عزومل۔ بلاسشبرانا نعين دوزخ كرسبس ينج ك البقي إن المنافقين في الدرك الاسفل من

ولذا ابواب تتعلقه بانكفركے فاتمہ براس كا ذكر شاسب ہواء رہا ترجہ كامقىد تووە وسى ہے جوابواپ سابق میں مذكور مرقا ميلا آرہاہے ببنى

كتأب الإيمان مرجبہ اورخار حبیر کی نروید کرمعاصی سے ایمان میں نقعمان آجا تا سہے اس سے ٹرھکراورنقصان کمیا ہوگا کہ ان افعال فبسجہ کی وحرسے يَّتِيضَ زموَ منافقين مِن آجا مَا سبع، اگر چه يه وه نفان نبيب ہے جس کەسسزاان المنا نقين الآبرہ بسب دمبکن ا بيان کيبيا ہجے ان منافقاً خر افعال کا الا دہ خالی از خطرہ نبیں ، بھرجیب یہ دیکھیا ماہا ہیں کہ ان کہا ترکے ہوئے ہی بیٹیبی فرمایا کیا کراہیٹے خص پر تحدید ا بیان لازم ہے مکہ ان فباع کم محبور وینا ہی اس کے برسیت من النفاق کے بیے کانی سمجھا کیا ہے توخوارج اور معتزلہ کا دماغ بھی درمتا ہوگیاکہ معاصی کے ، زنکاب سے نہ ایکا ہی سے حارج ہوتا ہیے اور نہ کا فرہوتا ہیے، الحاصل نفاق میں بھی کفر اورظلم کی طرح مراتب ہیں بعضها اونی من بعض اعلی مرتبرتو نفاق اعتباً دی سعی کا کغربونا محیّاج بیان نہیں، باتی مراتب علی نعباً ق کے ہیں ، میران میں بھی درجانٹ کا تغاوت ہے مبیا کواما دریٹ مرور نی الباب سے ظاہر بور ہاہیے ، بس جب اضاد میں یہ مرازب فائم اور سامیں " توايان ميں تھی ضرور مونے جا سئيں مما موالظا سر -نفاق کے منی ظاہر وبامان کے اختلاف سے ہیں، اسان شرع میں شافق اس کو کتے ہیں جس کا باطن كفرسے بھراہوا سے مداور فامر میں سلمان بنا ہوا ہو، یر لفظ دراصل نا فقار سے لیاگیا ہے ، نا نقار گھونس دجے وربی میں پر درع کتے ہیں چرہیے کی طسرح کا ایک جانور مخاا سہے ) کے بل کے وودرواڑ وں میںسے ایک پوسٹیدہ دروازے کا نام ہے ، یا گھونس مبست سمیلہ باز میالور موتا ہیں، اپنے بل کے دو در وازے بنانا ہیں ایک وہ در واز وس سے آتا جانا ہیں اور دیسرا دروازہ ایسا بتومائ حس سے آمد ورفعت کا سلسلہ نہیں ہونا اور مزوہ کھلا ہوتا سے ، بلکہ وہاں کی زمین اس قدر نرم ہوتی سیے بچہ ہوتات اور س المكريت ككل ماتى بهاس پرتشيره وروازه كانام نافقار اور دومرے وروازه كانام قاصعار بيے جب شكارى اس كاشكار كرنا چا ہتا سبے تویر فاصعار سے دانول موم! آ سبے ، شکا ری اسی نمیال میں رمتنا سبے کہ ما نورس ور دا زسے سے داخل مواسبے اسی سے با ہر نصے کا دکین یرنا فقار سے بھل مرفرار مومیا ناہیے ہیں حال منا فق کا ہیے کہ ایک راہ سے واقل ہوتا ہیں اور دومری راہ سے فرار انکی اور وجرمناسیت، یہ بیان کی گن سیے کہ نا فقار بظاہر ہموارزمین کی طسیرے نظراً تا سیے ،مکین ورحقیقت وہ ایک دروازہ جے ، منا فق عبی بظام مسلمان معلوم ہوتا ہے گر اندرونی طور پراس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، محف دھوکا ہی وھوکا ہوتا ہے ، منا فق کا بدنفط اسلام کے بعد ان معنی میں استعمال کیا گیا ، اسلام سے بیلے برنفط ان معنی میں ستعمل نہ تھا۔ ا من می علانمتیسی از احدیث میں نفاق کی علامتوں کا نیکر فرایا گیاہیے، بیلی علامت ا ۱۵ حدد شک ک ب جے بینی حبب نفاق کی علامتیسی میں کوتی بات کھے خلاف وا فعہ ہو، " ا ذا" کا لفظ تکرار کی جانب مشبرے بینی اِس کی پیطبیت اور یجیت بن مگئ ہو کہ جب می کوئ بات کے اس میں جموط خرور شامل کردسے بنواہ اس کا تعلق مامنی سے ہویا حال سے بھین کذب کے کذب ہو نے کے سیسے یہ صروری سبے کہ وہ اسپنے بمان کو نود غلط سمحنا ہوا در اگر اسا سے کہ بات کو واقعہ کے اعتبار سے غلط سبے ایکن اس کی اپنی معلومات كى مكتبك صفيح سب تووه اس مي داخل نهين، د دمرى خصلت عديشكن بي لينى جب كسى كے ساتھ كوئى عهدو بيمان باندھنا ہے توا سے نبھانے کی کوشش نہیں کرنا بلکرختم کر دنیا ہے ،عہد و پیمان دونوں جانب سے کیا جانا ہے اور وعدہ ایک جانب سے ہمبری نعضلت خبانت ہے ، جب بھی کوئی شخص امین سمجکراس کے پاس امانت رکھتا ہے تواس میں نعیانت کر ماہے ، اونت کا تعلق صرف مال ہی سے نبیں سے ملکر بات اور راز می امانت بیں واخل ہیں اسی طرح اگر کسی کی گری بڑی چیز سے وافعالگ کی سید تروہ بھی امانت ہے اس میں کوئی ایسا تعرف ورست مراکا جواس کے ضباع کا سبب بن صائے ،چوتی علامت وعدہ خلافی سے جب کسی سے کوئی

ومدہ کرتاہے پر اکرنا نہیں جانتا ، دمدہ پر الحرینے کی دوصورتیں میں ،ایک تربیر کہ دعدہ کے وفت ہی اس کے دل میں پوریہ لینی محض رسسی دمدہ ہے پر اکرنر کیا خیال نہیں تربیہ واقعۃ نفاق کی ملامت ہے چنا نجہ طرانی کی روایت میں

نہیں ہے کیونکہ میال صرف علامت فرہ یا سہتے اور خروری نہیں نحرجہاں علامت موجود مو دہاں اس شیمے ہی بائی جائے بکہ علا تہیں مشترک مجی ہوتی ہیں نبیض کی سرعت نجار کی علامت ہے گر کہمی نوت نفس کی بنا پر بھی الیبا ہو جا ناہیے اسی طرح بدن کی زردی صفرار کے غلبہ کی علامت ہے مگرزردی خوف و ہراس کی بنا پر بھی ہوتی ہے اسی طرح سیا ہی سو ادکے غلبہ کی علامت ہے میکن غم وحزن بھی انسان کے جیرے کی روفق کوختم کرویتے ہیں ،اسی طرح میاں ان جیزوں کو نفاق کی علامت تبلایا کیا ہے دینی ان سے نباق کا اسٹ تباہ ہو تاہے ، ایک مسلمان کوان چیزوں سے احتراز لازم ہے ، میکن ان کے دھود سے نفاق کے دھود میراستدلال درست نہیں مدرجس طرح و فردا کو فرد کرے بیکر رس کرنے کیا مالات سے ، نبید رس میں جا جو دردیاں دن نیاز کر کرکھ کے زن ت

نہیں ہے، مس طرح ا نعال کفرید کے ارتکاب پر کفر کا اطلاق درست نہیں، اس طرح ان علامات نفاق کود کھیکرکسی کے نفاق کا فیصلہ میں نا درست سبے اس وحرست مدیث مشدلین میں حتی بدعدا فرمایا گیاسیے لینی مرف چھوٹ وینا کا نی ہے اگر ان علامات کے

ارتکاب سے وہ شافق موگیا موتا تو حتی یدمن یا حتی یعب د ایسانه فروائے مین صرف چھور وسینے ہی کوکانی فروا رہے ہیں ا اس کا صاف اور صریح مفوم بر سے کروہ منافق مرگیاہے۔

ر ایک جواب توید به کم کان منافقا خانعنا کامفوم به نهی سبے کروه شریبیت اسلامیه کی نظریں منافق بوگی بلکران

اعمال کا فرکمب اس انسان کے امتیار سے منافق سپے میں کے ساتھ نففی عدکیا ہے ہجس سے دعدہ خلانی کی سپے میں کی امانت میں ا خیانت کی ہے ، ان معنی کے امتیا رسے بھی روابیت اپنیٹے مغہوم میں واضح رستی ہے اورا مام بخاری نے بھی اس سے بھی مات سپے کیونکہ وہ بیاں نفاق اصطلاحی کو بیان نہیں فرما رہے ، ملکہ وہ ایمان میں کمی وزیادتی کے اثبات کی فرض سے کفر اور طلم میں کمی دمیات کے اثبات کی طرح اس طرح اب نفاق میں بھی اس کا اثبات میں جا ہمیں اور اسی طرح اب نفاق میں بھی اس کا اثبات چاہتے ہیں، تاکمہ نفاق کے اندر درمیات کے اثبات سے ایمان میں بھی درمیات کے اثبات کیا جائے۔

۷۰ خطابی نے برجواب دیا ہے کم آنحضور ملی انٹرعلبہولم کا پرارشا دمحض تخولیف وتریزیرکے بیے ہے تاکرمونمنین کوان کری خصلتوںسے بچا یا جاستے اوراس ارشاد کا برمطلب سہے کہ ان چیزوں سے امتینا ب ضروری ہے کیونکہ یہ نفاق کی علامتیں ہیں جو نفاق تک ہی ہی اسٹی ہیں۔

۳۰ بعض محضرات نے برحواب و یا سہر کو نفاق کی دوجورتیں ہیں ،ایک عربی ادر اکیر سشری، نفاق سڑی نومیں ہے کہ باطن میں نفاق کو جھورتیں ہیں ،ایک عربی ادر اکیر سشری، نفاق سرے کو ایمال سے باطن میں نفاق کو چھیاستے ہوئے ہیں ہے کہ ایمال سے علی الرقم البیرے کام کررہا ہیں ہونہ کرنے کے تقے ،حدمیث شرافیٹ میں نفاق عربی ہی کے بارسے میں فروایا جا رہا ہیے ، کو یا منا فق فی العقید کا فراور منا فق فی العقید کی العقابی کا فراور منا فق فی العقابی کا فراور منا فق فی العقابیہ کا فراور منا فق فی العقابیہ کا فراور منا فق فی العقابیہ کو بالعمل فاستی ہیں ۔

وورنبوت میں نفے ، چانج منقول سے کرکس نے معزت عطار کے سامنے حضرت صن بھری کا یہ ارشاد نقل کیا ۔

من کان فیبہ نظاش خصال سے انحرج ان حس میں برتین خصلتیں ہوں ہیں اسے منا فق کھنے میں کوئی

اقول اند منا فتق اذا حداث کذب واذا دعد حرج نبین سمجنتا ، جب بات کرے جعوط ہوئے ، جب قیدہ

اخلف واذا اُتُسِنَ خَانَ (مینی جِ ۴۵) کے سرے خلاف کرے ، جب امان کی جائے نیا مت کرے ،

یر سنکو حنرت عطارنے فروا یا کرحسن سے بیر کہنا کرع طارنے سلام کہا ہیں اور برکہا ہے کہ انون کے یوسف کامعاملہ یا وفرواسیئے اور پر اور انون لوسف کے معاملہ کی تفعیل اور انکے اس ممل کی مقیقی توجیہ معمدت انہیارے ذیل بیر گذر کی ہے۔ ، ، مرتب

آگرغور کیا جاستے توان یا نجِل کو تعین ہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے کیؤنکہ وعدہ خلا فی اور حدثشکنی میں مصداق کے امتبارسے کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح فجور بھی جومیل عن التی سے تعبیر ہے درورغ بیانی کے تحت اُسکتا ہے کیونکہ فجورا کیے سے باہر جونے کی اور جبگرائے کے وقت کا لیوں پراتر آنے کی تعبیر ہے، السی صورت میں حرف تین ہی خصلت بن ای رہ جاتی ہیں اور تعسیری اور آخری بات یہ ہے کہ تفصود حصر نمیں ہے ، بلکہ عموی طور میر منا فقین کی تعین ہی جمعلت ذکر کی گئی جی ، اب اگر کسی دومری روایت میں کوئی اور می خصلت ذکر کی

جاتی ہے تو وہ اس سے متعارض یا مخالف نہیں ہے اورا گرمسلم کی روایت سامنے ہوتو یہ بات بائل بے غبار ہو کر سانے آجاتی ہے کیونکہ ؟ وہاں من آینہ السمنا فسن ٹیلاٹ فرما یا گیاسے ۔

نیمی علا ماش ممرل نحصرا رکی جیر علام عینی رجمالتارنے ان علامتوں برا نحصار کے سلسلہ میں میست عمدہ بات نحریر فوائی ہے اب است میں علا ماش میں ایک میں ہے اب اب اکران تعبول میں سے سی ایک میں نقصان با کمزوری ہے تو یہ اس کے نغاق کی دسی ہے، علامات نفاق میں ا ذا حدث کی دب اسے نساو قول اور ا ذا اسسن خان سے نساوعمل اور ا ذا وعد ا خلف سے نساونریت کی جانب اشارہ کیا کہا ہے، بہاں دو با تیں تو بالکل فاضح ہیں، تعبیری علامت سے نساونریت پر استدلال اس طرح ہیں کہ وعدہ خلافی وہی معیوب ہے جس میں وعدہ کرتے وقت تو بالکل فاضح ہیں، تعبیری علامت سے نساونریت پر استدلال اس طرح ہیں کہ وعدہ خلافی وہی معیوب ہے جس میں وعدہ کرتے وقت تو بالکن فاضح ہیں، تعبیری علامت ہیں کوئی برائی اور تو تو بین کہا تھا ہے۔ تو بین کرلی تو اس میں کوئی برائی اور تو تو بین معلوم ہوا کہ ایک وعدہ اخلاف سے نساونریت کی جا نب اشارہ منظور ہے، علام عینی رحمۃ الشرعلیر کا برارشاد آپ زر تو تھا جسے کھنے کے فال ہے ۔

ماب قِيَامُ لَيُكَةِ الْسَقَّدُدِمِى الْاِتْيَعَاتِ صِرْثُمُ الْجُالِيَعَانِ ثَالَ آخْبَوْنَا شُعَيْتُ ثَالَ حَدَّ ثَنَا الْبُو الذَّنَا دِعَنِ الْاَعُرْجِ عَنْ اَي هُرُمُونَةَ قَالَ ثَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَدَ مَن يَعْسَحُد مَيْلَةَ السَّفَهُ وا يُبِعَاناً وَاخْبَسَا بًا عُفِولَكُ مَا تَنْقَدَّ مَدْ مِنْ تَوْبِهِ .

سابق گذا ہوں کی مغفرت ہو ماستے گی۔

باب سالتی سند بط استطرادی طور برحن الواب کا درمیان میں ذکر فرایا شا ان سے فراغت ہوگئ اب اصل مقصد کی طرف مود کی مور اللہ سالتی سند بط این مقصد کی طرف مود کی مور اللہ بنصومنا مرجبہ کوا میہ نیز خوارج و فیرو کے مقامداً ورضا بلا نہ بطلان پورے طور پر محقق ہوجائے اس سلسلہ میں کفر سے متعلق جند الواب کا ذکر فرایا ، سابق الواب میں ایما نیات کے مقامداً ورضا بلات کا بطلان پورے طور پر محقق ہوجائے اس سلسلہ میں کفر سے متعلق جند الواب کا ذکر فرایا ، سابق الواب میں ایما نیات کی مشار السلام سے بسمجھئے کر شرب قدر میں نروا بیت میں میں خوجہ بل این فرستوں کے ایک مشکر کے ساتھ شب قدر میں نوز ول کرتے ہیں اور بیسسلہ میں کی مشار وار بار جاری دہ تاکہ کو ایک نواز ، کا ورش میں کو نماز ، کا ورش میں معروف باتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں اور بیسسلہ میں کا مراب جاری دہ تاک کو کہا کہ برابر جاری دہ تاک کو کہ کہ برابر جاری دہ تاک کو کہ کہ برابر جاری دہ تاک کو کہ کہ کہ برابر جاری دہ تاک کو کہ کو کہ برابر جاری در بیات کے کہ کروایا کہا کہ کہ کو کہ کا کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ ک

سلام هی حتی مطلع الفجو سرا بإسلام ہے وہ شب الموع فجر تک رمبتی ہے۔

اور اگر باب سابق لینی باب علامات النافق سے رابط تلاش کرنا چا ہیں تو دو صور تب بہی کہ دہاں ایسے اعمال کا ذکر تھا جن سے نفاق کا اندازہ ہوتا سبے،اب الیی علامتوں کا ذکر سبے حبن سے ایان وافلاص کا بیٹر میبتا سبے دوسری بات پرکہ لیڈ القدر کا معاملہ بڑی محنت ومشقت کا ہیے، پرکام و می شخص کرے کا سعب کے دل میں، فلاس تام ہو گا اور سبے وین سے بے بناہ نعلق اور لگاؤ ہو، منافق کو اس سے کہیا سروکور اور اسے لیلڈ القدر کی قدر وقعیدت کا کہیا اندازہ لیام القدر کمیاسیمے اظاہری الفاظ کا ترتمبر ہے تعدر کی رات " قدر اگر تقدیر سے ہے تو اس رات سے وہ رات مراد سے میں مرشوں گا میں کہ اس میں میں کہ اس سال سے تعلق تقدیرات کا علم دیا جاتا ہے ، بعنی اس سال جرحوادث بیش آنے والے ہیں بمسی کی موت کمی کی ن گر کمیں بماع دیر جمیم بمیاز وال کمی بماعت رکھی بمافع یو خیرہ دغیرہ یہ سب باتیں اس میں فرشیتاں کر تیاد

کسی کی زندگی بکسی کاعوج بر کسی کاندوال بکسی کاعیش بکسی کا فقر وغیرہ وغیرہ ، بیسب باتیں اس رات میں فرمشتوں کو تبلادی جاتی ہیں ؟ دوسر سے منی قدر کے عزت ہیں ، لینی عزت کی رات ، برعزت رات سے بھی متعلق ہو کتی ہے ، لینی جررات تمام راتوں میں خاص امتیاز

ا ور وزن رکھتی سبے اور عا بدین سے بھی یعز شمشعلق ہوسکتی سبے ، بعنی اس رات میں کوگئی عبادت کرنے والوں کی بڑی تدر ومنز لت سبے ، اور رپھزتِ عبادت سے بھی متعلق ہوسکتی سبے ، بینی اس رات میں کی گئی عبادت ، دوسسری را توں کے مقابلہ پر بڑی قدر ومنز لت رکھتی ہے

عُ غُرِضَ مِرِ کِحافَاتِ سے بیر رات قدر ومنز بت کی راث ہے۔ تنہ بران الاسے بیر رات قدر ومنز بت

بغظا یان میں اس بین بیت ہے کہ اس ران کا احیار ایانی تقاضے کے ماتحت ہو، کوئی دوسرا مقصد بیش نظم المجان واحد سے ا ابجان واحد ساب نہواس سے معلوم ہوا کو مقتضیات ایانی نواہ دہ از تبدید نوا فل ہی کیوں نہ ہوں ، ایان میں شمار موتے میں توان کی رمایت سے یقیناً ایان کی ترتی ہوگ اور جس کے ایان میں اس سسم کے تقاضے شال نہ ہوں گے اس کا ایمان کم دور ہوگا۔ دہذا موالدی ،

علام رشتم بری کا رشا و ایک امنساب کالفط ہے اس کے معنی بین نبت کا استخصار الینی احتساب اصل نبیت سے زا پرعلم العسم کا مرشتم بری کا ارشا و ایک ادرجہ ہے ص کا ہر وقت عمل استخصار البر میں ترقی کا باعث ہوتاہے درند امنیا ری افعال کے لیے میں ورجہ

کی نمین در کارہے ، تحقیبل اجرکے بیے وہ می کا فی ہے ، ایک تنفق مباگ رہاہیے اور عمل خیریں شنول ہے تو بقیباً یہ بڑی سعادت ہے ہے لیکن اگر اسی احیار میل کے ساتھ نمین کا استخصار می مہرجائے تو درجات ثواب میں مہت زیاد نی موجا تی ہے، حضرت علامرتشمیری رحمالت کے فرواتے تھے کو شریعیت میں امتساب کا لفظ مختلف مقامات پر استعمال مواہے لیکن ان سب کا استخصار ندرمشترک ہے ، دبیض اعمیسال

عل خیرخود مبری مشقت کاعمل موا ور اس لحاظ سے کہ اعمال خیر میں حس تدرمشقت زیادہ موق ہے اس قدرا س کا اجریمی زیادہ ہو اسط ۱ حرک حد علیٰ قد د نصب بک حد حضور کا ارشاد سبے ، لب ا ا ذفائ البے موقعہ پراستخصار نمین سے ذہول ہو مباتا ہے اور اسس ذہول میں عامل کا نقصان سبے لہٰذا امنساب کا لفظ موط کراس کی طرف توج مبذول کرائی مباتی ہے تاکہ استخصار نمیت کے ساتھ اجرمیں

مزید ترتی بو ۱ اس طرح امنساب کالفظ الیسے مواقع برجی ذکر کیاگی سیے جاں انسان اینے آپ کواس معاملہ میں سیرست ویا دکھیتا ہوا ور اس کوا بینے مدد و اختیار سے با مرسمحتنا ہوکہ وہاں کا اجرکا ضیال کک نہیں ہوتا ،کیونکہ اجرکا نعلق نو اختیاری امور کے ساتھ

ہونا سے عب موانسان مکلف ہے للذا شراحیت الیے موقعہ براس کو یہ تنا تی سے کہ برجیز اکر چینراضیاری ہے مگراس میں بھی مزید اجرحامل کرنمیکا ایک میلوموجود سے اور وہ ہے ارستشعا رفلی ادر استخصار نمیت

شلاً پرشب قدر کامع ملہ میں بر آبنی وشواری ا ورمشفٹ کے اعتبار سے ستقل تُواب کا کام ہے تین اگراس میں احدار کی ا نیٹ بھی شامل مرحابت تو تُواب بڑھ ماستے گا، اسی مقصد کے لیے بیاں لفظ احتساب بڑھا یا گیاہے تاکر استخصار نریٹ کی مانب توجہ ولائی جائے مشققوں کے مواقع براس سے بھی لفظ احتساب لانتے ہیں کہ طبیعت اس کی عائب بڑھتے ہوتے بچکی الگا ہے۔ انسان چیمیے میٹنا میا میٹ آہے ، احتساب کا لفظ بڑھاکر تشوین کا کام بیتے ہیں اور لعن اعمال ایسے ہیں کرجنیں انسان

اپی طبیعت کے تفاضے سے کرنا ہے اورانسیں تک اور روا جی سجھا ہے ،ان اعمال کے بارے میں اس کو اجرو ٹواب کا خطرہ بجی نہیں ہو تا ہیں کہ بین ہو تا ہیں اس کو اجرو ٹواب کا خطرہ بجی نہیں ہو تا ہیں اور بجی برخی کرنا جو نکہ الیسے واقع پر انسان نمیت سے محروم رہا تا جائے ، لذا اخریاں کا مکلف بنا یا ہے اور میں بسرب کچھا کی مخرس سے محررہ ہوں اور انسی نمیت سے بیوی کے منہ میں نقمہ دتیا ہوں تو بہمعالم بھی خالص دینی بن کیا اور ترق درجات کا ایک اورائسان راستہ با خوش سے محررہ ہوں اور اس نمیت سے بیوی کے منہ میں احتماب کا نفظ استعمال کیا گیا ہے ،کو نکہ انسان سمجھنا ہے کہ موت و حیات کو بینی امور پر بھیا اور اس سلسلہ میں ہی طور پر بھیا عمال ہوتے ہیں احتماب کا نفظ استعمال کیا گیا ہے ۔ کہونکہ انسان سمجھنا ہے کہ موت و حیات کو بینی امور کی میں میں اوراس سلسلہ میں ہو کہ ہو تھا ہوں گئی ہوت کے اور اگر ہم نہیں جا تی گئی تو بھا دے اس کھی کوئی نہیں آئے تھا اور اس میں میں موت کی دیتا ہوں گئی میں میں موت کی موت و حیات کا سلسہ تو تو ہوں کی میت کے میں میں کہ تو بھا دیا سے میں موت کی تعمارہ تو تو ہوں کی میت کے میں موت کی میں آئے کہا در اگر ہم نہیں جا تی گئی تو بھا دیے کہاں کو مفس رسمی مجھکہ مدت کر و بھکہ تھا ہے میں کا میں احت کا میں اور اس میں ہوت کے دیا کہ کہا کہ کہا ہو تو ہوں کے اور اگر ہم نہیں جا تی گئی تو اس کے موت کہ موت کو میں میت سے کہ اس کو مفس رسمی مجھکہ مدت کر و بھکہ تھا ہے جسلم کی نمیت سے دیکام کرو تا کہ یہ کام تمارے حق میں با عدت احب بن جادے ۔

مختصداس باب کامی وہی مرحیہ وکوامیکی تردیدسے کہ تم نے اعالی کوا کان سے باکل بے تعلق تبلا یا تھا مالانکہ مم قدم تدم پر اعالی کی ضرورت کا احساس کرتے ہیں دئی کم تیام لیلۃ القدر کی تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ کام ہرشخص کے مس کانہیں کیونکہ پورے سال میں وائرسے ، روایات سے گورمضان کے عشرة کنورکی طاق را تول میں ست کمیس کی ٹائید ہور ہی ہے، میکن روایات مختلف ہیں ،اسس سے دائرسے ارداسی وجہ سے نشویق کی غرض سے امتساب کا لفظ بڑھایا گیا ہے۔

ما سُب الْحِهَادُ مِنَ الْاِنْتَعَانِ مَرْثَمَا حَرَقُ مِنُ حَفْقِي حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِ دِ حَدَّ ثَنَاعُمَادَةُ وَ عَرَبُولَةً عَنِ النَّبِي صَنَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَا ثَنَا أَبُو ذِرْتَعَنَةٌ بُوكُ عَمْرِ وَ قَالَ سَمِعُ لِم اللهُ عَرْبُولَةً عَنِ النَّبِي صَنَّ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسْتَى بَ اللهُ يَحْرِجُهُ وَالَّا اللهُ عَنْ وَتَصْدِينَ مِرْسُلِ آنُ اللهُ عَنْ الْحَرْبُ فَي مَن اللهُ عِنْ الْحَرْبُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

تذر حبیده ، باسب ، دبیان میں اس امرکے کہ دین کو بالا کرنے کی فرض سے ،کافروں سے جاد کرنا ایان کا ایک شعبہ سبعے ۔۔ عفرت الد مریرہ و منی النہ عندے اس شخص کا فرم لیا ہے جو اس کے راستہ میں جاد کے لیے نکلے اور اس کا بہ نکلنا محض النہ تعالیٰ برایان اوراس کے بغیروں فرم لیا ہے جو اس کے راستہ میں جاد کے لیے نکلے اور اس کا بہ نکلنا محض النہ تعالیٰ برایان اوراس کے بغیروں کی تصدیق کی بنام بر بوکہ اس کو احروننیمت دیمروالیں لوما وسے یا اس کومنت میں داخل کر دے اور اگریں ابنی امت کومشفت میں داخل کر دے اور اگریں ابنی امت کومشفت میں دائدگی را میں شہید ہوجا وال میر شمید ہوجا وال میر شمید ہوجا وال میر شمید ہوجا وال میر شمید ہوجا وال میں شدہ ہوجا وال میں شدہ ہوجا وال میں شدہ ہوجا وال میں شدہ میں ایک کا دوراس کے در میں ایک کا دار میں شدہ ہوجا وال میں شدہ ہوجا وال میں شدہ ہوجا وال میں شدہ ہوجا وال میں شدہ میں ایک کا در میں شدہ ہوجا وال میں شدہ ہوجا وال میں شدہ ہوجا وال میں شدہ میں ایک کا دوراس ک

رون بیر ببه برون پر ببه برون بیرونده بی بون بیرسید بو بون است اکلاباب تیام رمضان سیمتعلق ہے دونوں میں گهری باب سالی سید متعلق ہے دونوں میں گهری باب سالی سید سید الله اور اس سے اکلاباب تیام رمضان سیدت تھی، نیکن امام نجاری نے در میان میں جہاد سے متعلق ایک اور باب قائم زمادیا، بوگوں کر اس ترتیب پراٹنکال مجی بیش ایا ہے نیکن صاف اور سیدمی بات یہ ہے کہ جاد دونتهم کے میں ایک جاد مع النفس اور دوسراجہاد

 $\odot$  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

اجر دفنیرت کے ما بین مانعة انخلو کے بیے بینی اجراد رفنیرت دونوں کا اجتماع تو ہوسکت ہے گریہ نہیں ہوسکتا کو مجا ہرنی سبیل الندود نول کی ا سے محسوم رہبے اور دوبرا" او" لینی حوّا وا د خدلے البحینیۃ " میں ہے انفصال کے بیے ہے کہ یہ ددنوں نرجع ہوسکتے ہیں اور نمر تفع ہوسکتے ہیں -

آگے ارٹ وفرط رہیے ہیں کہ اگریمجے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں ہر موقعہ پرسٹسر کیے غزوہ ہو کوا مرت کے لیے ایک شقت پیدا کرووں کا توکسی غزوہ یا سرتیر سے تیجے زرہتا، یعنی جا وکی بڑی نغیبیت ہے سکین یہ امر مانے ہے کہ اگر شرکیے ہوتا ہوں تو وہ لوگ ہو باکل بے سہارا میں نر اس کے باس اسعم میں اور نہ اثنا مال ہے کہ اسلح خرید سکیس اور نداس و تنت بسیت المال میں اتن گئیا کشر ہیں ہو ان کے لیے اسلحہ نہیا کرسکے اور ول میں جبا وکی تڑپ رکھتے میں جب یہ دیمیس کے کہ بینیر ترجاد کے میدان میں موجود ہیں اور ہم گئر میں برا سے میں توان پر کمیا گذر سے گئ اور انہیں گھروں میں کس طرح قراراً میگا، للذا ان کی خاطریں بھی مرسریہ کے ساتھ جہاد میں ٹمرکت نہیں کرا تاکہ میں ان کے بیے سما دا بنا دموں ۔

نبزیر کرینیم کے درمیات بنداور مبت بندہیں الکین شہا دت کا در حرمی اپنی بکندی کے اغذیا رسے اور درمیات پر فاکق ہے اگر پینیرعیسیہ انسلام بھی اس درمے کی تمثا کریں توکوئی استبعاد نہیں۔

" سرانشها ذعین" میں حفرت شاہ عبدالعزیز رحہ الٹی نے مکھا ہے کہ شاہ دت کا ہری ، شانِ پیغیبری کے خلاف تھی ، اس بیے زہرسے شہا دتِ یا لمنی کا درسجہ دیا گئیا اور شہا دت کا ہری کی تکمیل حفرت حسین رضی اللّٰہ عنہ سے کرا دی گئی ، حفرت الوم ترَّرُہ کا تول قرار دینے کی فرورت نہیں۔

مدیث باب میں اجرکی مقدار نہیں تبلائی گئی ابو داؤہ میں روایت آئی ہے کہ اگر مجابہ نی سبیل الٹد کو ضیمت می اور وہ

مفدار اس کے سیام گئی تواسے دو ہمنت اجرال گئیا اور ایک نمسٹ یوم جزار کے سیے محفوظ سے اور اگر فلیمیت نہیں ملی تواس کا لیوا
اجر محفوظ رہے گا، ابو داؤد کی روایت کو دیمیکر بنا ہر تعارض کا شیہ ہوتا ہے کیونکہ میاں بنا مر نفیمت اور اس کے ساتھ بورا اجر سمجہ میں
آ ناہے اور ابو داؤد کی روایت سے دو ثلث اجر کا دنیا ہی میں ل جانا معلوم ہوتا ہے، اغلب میں ہے کہ ابوداود کی روایت صحیح ہے
کیونکہ بیال توصرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ کسی صورت کا کا می نہیں ، شادت ہے تومنصب عظیم کل ماسلامتی ہے تو اجرونسیدن دونوں

د برے پرمرقوف ہوتی ہے اگر کوئی مانع موجود ہوتا ہے تو دواکا لاکھ استعمال کیجئے وہ خاصہ نہ کھلاسکے گی ، باکل اسی طرح پر اعمال لینے خاصم کے اعتبار سے مغفرت و نوب کے مقضی ہیں ۔ بیاں پر اشکال کیا گیا ہے کر جب بہت سے اعمال خیراس خاصہ میں شرکے ہوئے توجب دونوں ہی ختم ہو گئے تو مغفرت کسی ، سواس کا بواب پر سنے کہ مغفرت ہیں ، ان درجات کے نوا طرحے مغفرت ترتی درجات اور قربِ منزلت کا باعث ہو جائے گی ، ملادہ بریں بب یمعلوم ہو جاکھ کہ اس تسمیم کی روایات میں ان اعمال کے نواص پر تنبیبر کی جارت کی اور لئے اندرمغفرت کا خاصد رکھتا ہے تواس سے ان اعمال کی طرف خاص رغبت چیدا ہوگی اور لئے اضرو بندہ کی مقال کی طرف خاص رغبت چیدا ہوگی اور لئے اندرمغفرت کا خاصد رکھتا ہے تواس سے ان اعمال کی طرف خاص رغبت پیدا ہوگی اور لئے انداز کر بری ایک فران مورکا اور میں ایک فران بردار کا منتهائے مقصد ہے کوئد کہ بدہ یہ میسمیمے گا کو خداوند کر بریم ایک وافور برین تو بریکس قدر مہر بان ہے کہ جارت ہے ان طامات بریا دلائیں تو بریکس قدر مہر بان ہے کہ جارت ہے ان طامات سے سلسلہ میں مزار ہا تقرب کے داشتے کھول دیئے ، اب بھی اگر سم طامات بری داکھیں تو ان طامات سے سلسلہ میں مزار ہا تقرب کے داشتے کھول دیئے ، اب بھی اگر سم طامات بریا دلائیں تو

ہما رہ او پر تف سبے۔

حفرت شیخ المندر جمالت فروا یا کرتے نصے کران اعمال کے نواص کواس طرح ہم جموس طرح طبی مفر وات الا دویہ میں ایک ایک مرض کے

لیے دی دیں ، بیس بیس مغرد جج کر دسیئے جاتے ہیں کریہ تمام اس مرض کے ازالہ میں مفید ہیں ، لیکن جب مرکب تمار کیا جاتا ہے تو ان

مغند المزارج ا دویہ کا مزاج وہ نہیں رہنا، بلکہ مجبوعہ کا مزاج جزید فالب کے مزاج کے تابع ہوجا تاہے ، ٹھیک اسی طرح ان اعمال کو سمجھتے

کر مفرد ، مغرد میں کسی کا مزاج گرم سبے توکسی کا مرد ، کسی پرخشی فالب ہے توکسی پر تری ، کوئل حبنت کی جنہ ہے توکسی کی از ندگی میں اس کا کا حری مزاج تا تم ہوجاتا ہے ، بھریا تو فلئہ معامی کے باعث جنم کا مزاج بنتا ہے ، یا ملیہ طاحات حبنت کیا ۔

إب مَوْمُدَمَعَانَ إِ عَتِسَابًا مِنَ ٱلإِيْمَانِ صَرَّمًا أَبُنُ سَلَمَ عَالَ إِنَا مُحَمَّمُ ابُنُ الْفَضَيْلِ قَالَ تَنَا يَحِيلُ بُنُ سَعِيْدِعَنَ إِنِي سُلْمَةَ عَنَ أَبِي هُوَيُومَ قَالَ قَالَ دَسُولُ لَا سُكُولُ مَا تَقَدَّمَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَامَرَ وَمَضَانَ إِنْهَا نَا وَالْحَيْسَا بُاغُفِوْلُهُ مَا تَقَدَّمَ مَدُونُ ثُنُهُ مِن مَن صَامَرَ وَمَضَانَ إِنْهَا نَا وَالْحَيْسَا بُاغُفِوْلُهُ مَا تَقَدَّمُ مَا مَدُونُ ثُنُهُ مِن مَن صَامَر وَمَضَانَ إِنْهَا نَا وَالْحَيْسَا بُاغُفِوْلُهُ مَا تَقَدَّمُ مَا مَدُونُ أَنْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن صَامَر وَمَضَانَ إِنْهُمَا نَا وَالْحَيْسَا بُاغُفِوْلُهُ مَا تَقَدَّمُ مَن عَالَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُلَامُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

'نو حبدہ باب ، بر امید آذاب دمشان کے روزے رکھنا واخل ایان سبے۔ صفرت البربریہ دخی الٹر عنرسے روایت سبعے کررسول اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے فروایا کر پوشنعس ایانی نقاضے کے ماتحت آذاب کی نمیت رکھتے ہوئے دمضان کے دوزے رکھیگا اس کے سالن گناہ بخشد سنے ماتس کے ۔

موم مضان اورنوا فل کی مزرب ایس ایک سوال پیدا به تا به که مهم رمضان فرض سبے ادر قیام رمضان نفل آوب لحساظ ایر می ترتیب مرم رمضان کے باب کوتلوع تیام رمضان کے باب کوتلوع تیام رمضان کے باب سے مقدم ہونا میاسیئے تھا، ترتیب

میں تلوع کی تقدیم کس رعابیت سے ہوئی جواب بہ ہے کہ دمضان کے اعمال میں بیلاعمل قیام دمضان کا سے کہ وہ میاند و کیجتے ہی شروع ہوجا کہنے روزہ کا عمل ون سے متعلق ہے ، للذا جوعملاً مقدم مضااس کو ذکر میں تھی مقدم کیا گیا ، ودسری بات بہہے کہ بر دات کاعمل ہے اور رات زمانا ون پرمقدم ہے ، نمیری بات یہ ہے کہ تعلوع قیام دمضان تہیدہے صیام درمضان کی اور تمہید ہمیشہ اصل سے مقدم ذکر کی جاتی ہے ، پونٹی بات یہ ہے کہ امام نجاریؓ نے برچا ہا کہ فرلیفہ میں سنٹ کے رامستہ سے داخل ہوا جائے کرہی راستہ مقبولیت کا ہے ، میغیر جلیہ السلام کا

فرض الله عليكع صيامه وسننت لكه

الله تعالى فى تم يرمعنان كى دوزى فرض كنة اور بى فى اسى ي

تيام تهارك ييسننت قرار ديا

نيامه

ییاں سے پرسند میں صاف ہوجا تا ہے موجا جی اول کرمغلہ حاضر ہوا اور وہاں سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ میں حاضری دسے یا اول بارگاہ نبوی میں حاضری دسے یا اول بارگاہ نبوی میں حاضری دسے کی معلی مٹروع کرسے، یا نجویں بات یہ ہے کہ صوم ترکی ہیں اور نبا اور خالباً اسی بیے تطوع مرضان کے ساتھ احتساب کا لفظ ترجہ میں ذکر نبیبی فرما یا کمی مؤلمہ وہاں تو حمل کی صورت نبود ہوگ مذکر تربنی ہوئی ہے جواحتساب کے مقصد کو پورا کرنے کے بیے کا تی ہے برخلاف صوم کے کہ وہاں کوئی خالبی صورت نبیں جو تذکیر کا کام ویتی ، ولذا ترجہ میں اس کا اصافہ کر دیا اور یا طرز عمل کو تفاق قرار دیا جاستے والٹ دسبی نہ اعلم میں میں میں کہ دارت دیا جاسے کہ کا کادہ دورا مقتساب ان صورت مؤتمل کو تفاق قرار دیا جاستے والٹ دسبی نہ اعلم میں کہ دارت دیا ہے کہ کا کہ دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے کہ دورا کے دورا کہ کہ دورا کے کہ دورا کہ دورا کے دورا کو دورا کے دورا کے دورا کے کہ کا کہ دورا کہ دورا کی دورا کے کہ کا کہ دورا کہ کہ دورا کے کہ دورا کہ کہ دورا کے کہ دورا کہ کہ دورا کے کہ دورا کے کہ دورا کے کہ دورا کے کا کہ دورا کے کہ دورا کو کہ دورا کے کہ دورا کی کہ دورا کی کہ دورا کے کہ دورا کے کہ دورا کے کہ دورا کے کہ کہ کہ دورا کے کہ کہ دورا کے کہ دورا کے کہ دورا کے کہ دورا کے کہ کار کی کہ دورا کے کہ دورا کیا کہ کار کو دورا کے کہ دورا کیا کہ کو دورا کے کہ دورا کیا کہ کہ دورا کیا کہ کہ دورا کے کہ دورا کے کہ دورا کیا کہ کو دورا کیا کہ کردیا کہ کو دورا کر دورا کے کہ کار کیا کہ کو دورا کے کہ کیا کہ کو دورا کے کہ کہ کو دورا کے کہ کہ کو دورا کے کہ ک

ا کیہ بات اور بریمی یادر کھنے کی ہیے کو ایمان اور امتساب لازم مزدم نہیں جَو ایک کا ذکر دوسرے کے ذکرسے ستعنی کرشے کیونکہ ایسانمی ہونا ہے کوئل توا بیان کا ہے گر فاعل کی نمیٹ میں اخلاص نہیں ہوتا اور اسی طرح انگیٹل بڑے اخلاص سے ہور اہے گر بیمال کا ایناملیج تقا ضاہوتا ہے ایان کا خیال نمی نہیں ہوتا ۔

ماپ الْدِيْنُ يُسُرُّونَ ثُول السِّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ السِّيْنِ إِلَى الله الْحَنِيْفِيَةُ السَّمْ مُكَةً مِهِ ثَلُ الله الْحَنِيْفِيَةَ الْمَسَلَّمَ مُكَةً مِهِ ثُلُ الله الْحَنْدُ مِنْ مُعَلَّمِ الله عَلَى الله عَنْ مَعْدِ الْمِنْ مُعَلَّمِ الْعَفَادِى عَنْ سَعِيْدِ أَيْ تَعْدِاللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ الله

تدهید ، ماب، یا دین بیشروالاب اورنبی اکرم ملی الندهاید وسلم کا تول که الند کے نزدیک سب سے زیادہ مجبوب دین ، دین منین ہے - حضرت الوہر یرہ رضی الندهند وایت دوایت بید نین منین ہے جس کی بنا دس اور سولت پر قائم کی گئی ہے - حضرت الوہر یرہ رضی الندهند سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملی الندهند و ملی کے دین اس کو بیار من الندهند و من ما میں الندهند و میں اس کو دین اس کو بی بیاد فرایا کہ دین اس کو دین اس کو دین ما مل کر واور میں میں اندهند کے اوقات بی مامل کر واور مین کر دیا اس کو دین کے اوقات سے دابینے کاموں میں ) مدوما مس کر و۔

ایک مقصد مرجید اور کامیری تردیدتو اوپیسے برابر حلا ہی آرا ہے ہوتقریباً براب میں شترک ہے ہیں ایک افرقسد مقصد مرجید اور کامیری تردید تو اوپیسے برابر حلا ہی آرا ہے ہوتھ برابر میں شترک ہے ہیں ایک افرقسد مقصد مرجید اور خرو کر کئے گئے اعمال سے معلم برنا ہے کہ دین میں شقت ہے ، روزہ ہے ، روزہ ہے ، رمضان میں راٹ کا تیام ہے ، بیٹر انقدر کی ترغیب ہے وغیرہ دخیرہ للذا معلوم برنا ہے کہ دین میں شقت معلوب ہے جب یہ بات ہے تواعمال میں وہ طریق اختیا رکزنا جا ہیئے حب میں زیادہ سے زیادہ تعدب اور مشقت ہو ، بھراس خیال سے کہ سخص تواعمال میں شدا تدکو بروا شت نمیں کوسکتا تو لا محال عزائم میں سستی اور کمزوری بیدا موجائے گا لذا میں موجائے میں مستون موجائے گا اندا کی معامیت موظاہے ، یونمال دور کر ذری بیدا موجائے گا لذا میں اعتدال کی رعامیت موظاہے ، یونمال دور کر ناچا ہیئے ، اور کا موجائے ہیں کہ دی موجائے ہیں کہ دی موجائے ہیں کہ اور کا کر ناچا ہیئے ، اور کم نبید کرتے ہیں کراں کہوں نہ دوران دوسے زیادہ کرناچا ہیئے ، اورام شبید کرتے ہیں کراک کوں نہ دوران دوسے زیادہ کرناچا ہیئے ، اورام شبید کرتے ہیں کراک کوں نہ دوران دوسے زیادہ کرناچا ہیئے ، اورام شبید کرتے ہیں کراک کوں نہ دوران دوسے زیادہ کرناچا ہیئے ، اورام شبید کرتے ہیں کراک کوں نہ دوران دوسے زیادہ کرناچا ہیئے ، اورام شبید کرتے ہیں کراک کوں نہ دورام دورام کرناچا ہیئے ، اورام معلوم کرناچا ہیئے ، اورام کرناچا ہیئے ، اورام سبید کرناچا ہیئے ، اورام سبید کرناچا ہیں دورام کرناچا ہیں کرناچا ہیں کرناچا ہیں کرناچا ہی کہ دورام کرناچا ہیں کرناچا ہیں کرناچا ہیں کرناچا ہی کرنا کرناچا ہی کہ کرناچا ہیں کرناچا ہی کرناچا ہی کرناچا ہیں کرناچا ہی کرناچا ہیں کرناچا ہی کرناچا ہیں کرناچا ہی کرناچا ہی کرناچا ہی کرناچا ہی کرناچا ہی کرناچا ہی کرناچا ہو کرناچا ہیں کرناچا ہو کرناچا ہو کرناچا ہی کرناچا ہی کرناچا ہی کرناچا ہو کرناچا ہو

ے الدین کا الف ہم عبد کا میں مراودین اسلام ہے اور لیٹر کا حل الدین پر بناویل فدلسر سے یا از تبلید زید مدل ہے لینی کا بیت لیرکی بنا بردین خود فسیر ہوگئا۔

تشدد انتیا رئیا تودب کررہجا دگے اور تھک، کرکام حیوٹر ببٹھوگے، وہن پرغلبہ بانا ہرا کیب کا کام نہیں۔ اب اگرکسی کوسشبہ ہو کہ اعمال مذکورہ توعمسر کے اعمال ہیں تھیر الدین لیسر فرمانا کس طرح صیحے ہوگا تواس کا جواب لیوں سسجھو کوعسر ادر لیسراز تھلہ اموراضا نیہ ہیں، تم اپنے سے بہلے اویان پر نظر ڈالو تو تمہیں صاف معلوم ہوگا کہ جارا دین بڑا آسان ہیں جوشنقتیں سابق اویان میں تھیں اس کا عشر عشر بھی ہمارہے دین میں نہیں بایا جاتا ، اہل کتاب کے بیاں ناباک کیڑا بغیر کاشمے ہوستے باک ہونہیں سکتا نھا، تھارے میاں کسیں ہی نجامت ہو اس کو تین مرتب و ھوڈ الملتے باک ہوجاہتے کا، نیز تم کو مرزید تبجم کا طریقہ تبا دیا گیا، ان کی نمازیں مرف ان کے معا بد

یں ہوسکتی تھیں اورتم دفت ہونے پرجہاں تھی پڑھ لوادا ہو حائے گی، ان کمے بیان توبٹ میں قبل نفس ہوتا تضااور تمہاری توبہ ول کی شرمند گی آئے کی بیٹن میں میں ہوت زیرہ میں بیٹر میں میں میں میں رہ سے سرار میں کے بیان توبٹ میں قبل نفس ہوتا تضااور تمہاری تو

کے ساتھ اس سے احرّاز کا مہدہے ، غرض اس بنیسے بیچا سیوں احکام دکھیو گئے کہ جن میں سابق ادیان میں شدمت نفی اور تھارے سیے سے سے سے سات کردی گئی ، یہ تولیسیر ادیان سابقہ کے کھا طبعے ہوار اگر وین کو اپنی حقیقت کے متبارسے دکھیا جائے نب بھی لیسیر

ی لیسرسیے ۔

کی فراوانی ہو، سے ہے

مسلم نعمتهائے تو حیندا لکہ نعمتها سے تو مذر تقاضا کا کوئی سا عن عبادت سے فالی مذہو اور اگر انفرادی طور پر ان فرائف کو دکھیں۔
معلوم ہواکہ دین نی نفسہ اسمان سبے ورمز تقاضا کھا کہ کوئی سا عن عبادت سے فالی مذہو اور اگر انفرادی طور پر ان فرائف کو دکھیں۔
حاستے تو بھی اس سیرکا اندازہ کیا جاسکتا ہے ،مثل روزہ ہی ہے ، اول تو بارہ ماہ میں صرف ایک ماہ کے روزے میں بھراس میں بھی یہ
آسانی دیدی گئی کر اگرتم بھار ہوتو تمہیں اجازت ہے کسی اور موقع بررکھ بینا ، عورت حالمہ یا مرضعہ ہے ہم کر گراہے ، اسے روزہ
تو نیجے کو یا خود اس کو نقصان بینیے گا تو موخر کرنے کی اجازت ہے بھی نے نانی جو اپنی عمرکی دحبہ سے اپنے قوی نعتم کر چکا ہے ، اسے روزہ
کی تکلیف نہیں دی گئی اس کے حق میں روزہ کا بدل فدیر توار دیاگیا ہے ، اسی طرح مساز کو سفرکی صرورت سے اجازت ہے کہ وہ سفرے والس و اسٹی وزے کہ سے کہ وہ سفرے والس و اسٹی وزے کی سے کہ رہ سفرکی فرورت سے اجازت ہے کہ وہ سفرے والس و اسٹی وزے کہ سے کہ بر

برتو روزه کا معاملتها اب نماز کو لیعبته که دن رات میں حرف پاپنج نمازیں رکھی گئی ہیں اور وہ مجی مختلف اوقات میں اوراوقات مجی البیسے کرجن میں شکلف نشا طرکے ساتھ عمل کرسکتے ، بچر مرکفی اور مسا فرکے لیے مزید تخفیف کی صورتیں بنا وی کنکیں ، مرض کی وجرسے وضونز محرسکتے ہو تو تیمیم کمرلو، کھرٹے ہونے کی طاقعت نہ ہوتو بیٹھے کر نمازا واکر کو اور جیٹھنے کی بھی مہمت نہ ہوتو لیسٹے اینے مالک سے رشتہ جوڑ لو ، اکر مرض کی تکلیف میں مرنماز کا اس کے مناسب وقت میں اواکرنا وظوار موتو دونمازوں کو اپنے اپنے وقت میں اس طلسسرے

سنتیں پڑھو یا مت بڑھو، سواری کی حالت میں اگرکسی دخرسے اثر نے کا موقعہ نہوتوا نی سواری ہی پردکون وسجود کے اشارے سے نساز اداکرسکتے ہو، نومن عمل کا درا وہ ہوتو اس کے لیے مرسسے کی آسانیاں رکھدی گئی ہیں اور نہ کرنا ہوتو بدرا بھانہ بسیار ، زکواۃ میں ال جالیہ والصنا مقرر موا اور وہ بھی اس وندت مجبکہ یہ مال سال بھرکے مختلف تشم کے اخوا مبات سے ادر نیز قرصہ جا سے فاضل مواور نصاب کی مقدار ہیں ہو نب آپ سے مطالبہ ہوگا اور وہ مجی آپ ہی کے غریب اور سکین مجا تیوں سے لیے لیا حباسے گا، اگر برنظرانصاف د کمیے عباسے تواک کیا وہ

مال معی ایب می کی مروریات میں صرف موریاسے۔

ر با ج سوا ذل نو فرلیفته عمریے ، دو کسوے اس کا تعلق بھی مالداری سے ہے ، غربا را در مساکین پر فرلیفتر ج نہیں ہے ، پھرامی می ان سولون کی رعامیت ہے کہ اس کا مدار قدرت میں ہے ، پھرامی می ان سولون کی رعامیت ہے کہ راستہ پرامن ہواور کوئی السی معذوری بھی نہ ہو ہوسخرے النع ہو ، فرض اس کا مدار قدرت میں ہو ہو ہے ۔ جسا در ہر د تنت ہے د برشخص سے مطلوب ہے ، وہاں بھی وہی قدرت اور طاقت کا سوال ہے غرض کوئی عمل ایسانہیں سے موا پی سینشیت میں کھف کی قدرت اور طاقت کا مراکش کے انتہار پر چھوٹ وسیتے گئے ہیں او پرسے ان کا مطالبہ نہیں ان کے کہنے پر تواب قوم ورسے گر شکرنے پر موانغدہ نہیں ۔

الادض هنينا يداكيا -

منیف اکل بہت ، اور کمیو ہونے والا، اس کی صفت لاتے ہیں سمی الینی سہل ، لینی خداد ند قدوس کے نز دیک وہ دین بیندیدہ ہے حس میں خلا سے خالص تعلق کی تعلیم سے اور حس کے اعمال میں لیبرلور سہولت ہے۔

ان دونی الدبن کامطلب فرایاکیا ہے کروشخص دین کے ساتھ سیوانی کرے گا وہ دین کومفوب مذکر سے گا ملکہ نود دب جائریگا دین کے اندر سیوانی کا مفیم یر بیدے کرمرف عزائم کی توشش میں رہے واس اجال کی تفییل پر

ہے کہ دین کے اعمال دوسع کے ہیں ، ایک عزلمیت اور دومرسے رفعدت ، عزلمیت وہ ہے جس کو شادع کی جانب سے بلا لحاظ اعذار مفرکما کیا ۔ ہوا ورجس عمل کے اندا خدارعباد کا لحاظ ہو وہ رفعدت ہے ، یہ دونول چنریں دین میں داخل ہیں ، حبب یہ بات ہے تو عبدیت کا تعاضاہے کہ دونوں پڑھل ہو، عزلمیت کا حافظ ہو وہ رفعدت کی آلوال کے کہ دونوں پڑھل ہو، عزلمیت کی حالت کے موقعہ ہوا نی دکھاتے ہیں اور مرف عزائم کی تلامش میں رہتے ہوں تو تیجہ یہ دونوں کو ایک کی دونوں ہوائم کی تلامش میں رہتے ہیں تو تیجہ میں دین کے عظم منت ختم ہوجائے گا اور ایک اور وہ ایک اور وہ کی اور ایک اور وہ کی اور ایک اور وہ کی بائم کی تعاش میں رہتے ہیں تو تیجہ میں دین کے عظم منت ختم ہوجائے گا اور ایک ایک اور وہ کی بائر کی اور ایک کا دور وہ کی بائر کی اور ایک کی اور وہ کی بائر کی اور ایک کا دور وہ کی اور ایک کی اور ایک کی اور وہ کی دونوں بائر کی دونوں کی خطری نوائش میں رہتے ہیں تو تیجہ میں دین کی عظم منت ختم ہوجائے گا اور ایک بائر کی اور ایک کی دونوں بائر ہے اور ایک کی دونوں بائر ہے کا دور ایک کی دونوں بائر ہے کا طفال میک رہا ہو کہ کہ دین کا معال دوست کے لیے انگر ادا جائر کے دونوں کے دونوں کی میں دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو کھور کی دونوں کو کھور کی دونوں کی

ویا گیا، دوسرا دتت روحربید، بعدالزدال عروب آنناب که اس میں دونما زیں ہیں، ایک قبول کے لبدجے ظرکتے ہیں، قبول سے طبیعت مجلی ہوجاتی ہے، دوسری کاروبار کے زور کیولنے سے قبل جے مصر کتے ہیں، تمیراونت رات کا ہے اس میں مغرب اور عشار ہیں۔

ان اُوفات کی تعیین میں ایک لطیفہ یہ ہیے کہ سفر کے اُوقات بھی ہی بین کا زوں کے لیے اُن اُوقات کی تعیین میں اشارہ - ہے کہ ہم سافران آثرت میں اور یہ ونیوی منازل عن میں ہم اپنے ہواس جمع کررہے ہیں درمقیقت مشہرنے کا منفام نہیں ہیں، ملکر مس طرح مسا فرطیتے میلتے سستانے اور آرام کرنے کے بیے اثر میا تا ہے اسی طرح ہم بھی بیاں سسستانے اور دومری منزل کے بیے تباری کرنے کی غرض سے رُکے ہوئے ہیں اب اگر کوئی انسان منزل تک بہو نینے کے بیے رات دن ہرا ہر مینٹا رہے ، درمیان میں آرام نرمے تو بالا خر تھک ہار کر بط رہر کیا اور اپنے مقصد کے معمول میں ناکام ہو کا کیونکہ دن کے بعد سم میت نہدیت ہوجائے گی۔

باب اَنصَّلُوةُ مِن الْوِيمَانِ وَتَول اللهِ نَعَالُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعُ اِيمَا كُمُ مَعُيْ صَلُوكُكُمُ مِن الْبَراءِ اَنَّ السَّبَى صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَ دَلُ الْمَاسِينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَ دَلُ مَا قَدِ مَ الْمَدِينَةُ عَلَى الْجَدَا دِعِ اَوْ قَالَ اَحْوالِهِ مِن الْاَنْصَادِ وَا أَنَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى مَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَصَلَّى مَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ

میں اسس وفت کی نماز رعمر کی ایغیر علالصلاۃ والسلام کے ساتھ کم کی طرف پڑھکر آیا ہوں ، بینا نچہ وہ اصحاب اسی حالت بیس میت الشد کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب دوئے تھے تو ہید و اور عام اہل کتا ب اب کے اس نعل کواچی نظرے و کیجے تھے ، ہیں جب آپ نے بہت النہ کی جانب روئے مبارک بھیرا تو یہ بات ان کو اگوارگذری ، حضرت ذہبر نے حضرت کے ، بیس مہنے کہ اوالی تی اس مدین میں کہ بیان کیا کو تحول نے ایس جا کان لیصن بعقر ایسا تک کردیے کے ، بیس مہنے کہ اور ایس کی مارے میں کی کہیں ، سوالٹ د تعالیٰ نے آئین ما کان لیصن بعقر ایسا تک کردی ، نازل فرماتی ۔

باب سابق سے ارتباط اور مقصد کی سانی میں فرویا تھا کہ دین بسرہے ، اس باب میں بسری ایک شال بیش کی ہے کہ اگر دین کی سانی کو دیمیونی کی سانی کو دیمین ہوتو دین کی اس سرب سے بڑی عبادت کو دیمیوجے کفروا کان کے درمیان

حدفاصل قرار دیا گیاہے اور جوعاد الدین ہے اس کی سہولت کا بیان باب سابق میں گذر کیا اور مقصد و ہی مرجیہ کی تر ویدہے کو تم تو یہ کے تم تو یہ کہتے ہو کہ اعمال کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ' ہم تو یہ دکھے رہے میں کہ قرآن عزیز میں صلوٰۃ کو ایمان کما گیاہے ، تو کیا اس سے ایمان و معلوٰۃ کا خصوصی تعلق نلام نہیں ہوتا، ہاں ہوتا ہے اور صرور ہوتا ہیں اور مربت زیادہ ہوتا ہے اور کیوں نہر، یہ تو ایمان کا زبر دست شارہے ، بندہ اور کفر کے درمیان حدفاصل ہے ، دین کا سنتھ کم سنتون ہے ، اس شدت تعلق کی بنا پرصلوٰۃ ، گویا عین ایمان ہے ۔ سندار سندہ میں میں ایمان ہے ۔ سندار سندہ میں میں ایمان ہے ۔ سندار سندہ کی سندہ میں میں ایمان ہے ۔ سندار سندہ کی سندہ کر ایمان کی بنا پر صلوٰۃ ، گویا عین ایمان ہے ۔ سندار سندہ کی سندہ

بند کرکے برکدیا کر بیاں تصحیفت ہوگئ اور عندا لبیت، لغیرالمبیت کی تصحیف ہیے ، مین اورغین میں توصرف نقطوں کا فرق ہے بن کا قدیم زماز میں خاص استمام بھی نہ نفا اوردال ورا۔ میں بھی فرق مبرت کم ہیے ، عرض عند کا غیر ہو گئیا ، اب معنی میں کو تی اشکال نہیں ۔

ا من اورا شکال وراسکا بوا . اسکار وراسکا بوا . اسکار وراسکا بوا . اسکار و دراسکا بوا .

صی انڈعنہم کوصرف ان نمازوں کے بارسے میں تر دوکھیوں ہوا جو کمہ میں اوا کی گئیں یا ان ہی نمازوں کے شعلیٰ عدم اضاعت کاکیوں اعلان فروایا گئی چو کھ میں اوا ہوتیں ، مدینہ کی سولہ ماہ کی نما زیس کیا ہوتیں ۔

اس کا جاب معفرت شیخ الندرجم الله نے یہ دیا ہے کو اول تو کم میں بہت المقدس کی جانب اداکی گئی نمانوں کی نداد ، مرینہ کی نمانوں کے مفابل بہت زیاد وہے اوردوسری بات یر کمی زندگی میں بہت اللہ کے قریب رکم بہت المقدس کا استقبال کیا گیا ہے ، کو یا افضل کی موجودگی میں مفسول کا استقبال ہوا ، اور بہیت الله کہ بہت المقدس سے بدرجہا افضل ہے ہوگا کا ان نمازوں کے شعل بیش آیا ہو افضل کی موجودگی میں مفسول کا استقبال ہوا ، اور بہت الله برگ کرکے اداکی کئیں ، مدینہ میں افضل کی موجودگی کا سوال پیدا نمیں ہوتا ، اب آبیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تہمیں جوست الله کے ترب ، بہت المقدس کا استقبال کیا ، ایک تمسین جوست بید ہوائے کہ اورا مثال کا تفاصل ہے کہ ہوتھ کے اسے بولیس و بیش کے قبول کر رہا جا ہے اور بہت ہا استقبال کیا ، ان اور استقبال کیا تفاول ، الله نازیں جن کی ادائیگی بدیت اللہ سے بہت اللہ مصلے ۔ اللہ ماللہ میں نہیں ، اس تقریر بروند مرکان کے لیے ہوگا ہواس کی اور میں نہیں ، اس تقریر بروند مرکان کے لیے ہوگا ہواس کی اور میں ہوں کی ادائیگی بدیت اللہ سے بدیا میں میں بیاں اس تقریر بروند مرکان کے لیے ہوگا ہواس کی اور کی استفرال کی اور کی کی اور کی کی دور فاصلہ ہو تی میں کی دور کی میں کی دور کی اور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی

الزام مي نيس آنا ، بيلى مورت بن كرارست لازم آنا سع -

کی ایک تحقیق بین کے بہت کر سبت النداور سبت المقدس کی طرف نمازوں کا عمل تقسیم بلاد کے اصول پر ہوا ہے بھر یا عمل اختیاری بھی ہوسکہ بھر اور کی مخاوندی ہے بھر یا سام کی اولاد میں اور کیم خداوندی ہے بھی۔ اکب حب بیت الند کو بیت الند کو استعبال فراتے رہے کیونکہ کمرکے لوگ حضرت اساعیل علیالسلام کی اولاد میں اور ان کا فلا میں اصل یہ سبے کو سبت الندا ور سبت المقدس وونوں قدیم سے قبلہ بھیے آرہے میں اور یہ دونوں مقام ووجلیل القدر سنجیروں کی قربان کا دہیں اساعیل علیالسلام المی عرب میں کو اولاد میں ان کو قربان کی مقام پر قربانی کی فاطر پیش کیا گیا اس لیے کہ محرمہ میں بیش کیا گیا تاس میں اور یہ اسرائیل کے نام سے مرسوم ہوئے میں اگر کم معظمہ میں بعیت الند کا استقبال تقسیم بلاد کے اصول بر

ہوتونہ اس میں تکارنسنج ہے اور نہ بیٹی اجتہادی معاملہ ہوگا ، حضرت علامکشمیری رحمدالٹدعلیہ کا مختار نہیں ہے ، والتداعلم

اوراکیت ما سان دنگه لیضیع ایسا نصد کا پیملاب ہے کہ سولہ استرہ ماہ کی وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف مدینہ میں آنے کے بعدا واکی گئی میں خداوند قدوس کے نز دیک خاتع نہیں ہیں لینی قیام کمہ کے ایام میں توجی نکر تنلہ میت الند ہی رہا ہے اس بیطان خانداں کے بارے میں توضیاع کا خطرہ سے ہی نہیں بعطرہ تو ان نمازوں کے متعلق سے جو مدینہ میں مبیت المقدس کی طرف اداکی کئیں، آئیت نازل فروا کو

شح میل فیلہ کے مارے بین تسمیر اصل منشال بیاں ایک قابل غور بات برہے کا خرصی برکوام عنم کو تویل قدمے باعث ندادوں کے ارسے میں اشکال کو بیان اسلام میں اسلام میں اسلام کو بیٹن آیا اور تردد کی اصل بنیا دکیا ہوئی ، ما فظافے بروایت ابن

عباس نقل کمیا ہے کہ اسلام میں سرب سے بیلا نسخ قبار کا ہوا، معی بنسخ سے واقف ندتھے، نسنے کی صورت پہلے ہیل بیش آئی تواشکال ہونا ہی چاہتے۔ تھاکہ جن دوسرے حضرات کی حیات میں بیمکم نہیں آیا تھا ان کا کیا ہوگا، لیکن صیح یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کا یہ ارشا دان کے اپنے علم کے مطابق ہے ور مذشنح کی صورت اس سے بیلے تھی بیش آئی تھی ،اب اشکال اور نوی ہوجا تا ہے کہ جب اس سے بہلے بھی نسنح کی صورت بیش آئی ، عیرنسخ کا معاملہ بیہ ہے کہ ناسخ کا خسوخ سے افضل ہونا خروری نہیں اور اس میں کسی قسم کا ترو دنہیں ہوا تو اس میں یہ صورت کیوں بیش آئی ، عیرنسخ کا معاملہ بیہ ہے کہ ناسخ کا خسوخ سے افضل ہونا خروری نہیں مسمی ناسخ اونیے ہوتا ہے اور کم جی متون کے برابر اس بنا یہ بھیں اس معاملہ میں خشار شد ہوتول ش کرتا ہے ۔

من المندكار شا وكرامي السليمين عفرت شيخ الهندرهمالنّدى بات آب زر سي تعف كا قابل بهد، فواقع بل محد من المن المركزي و المندكار شنا وكرامي المن المركزي المندريم المن المركزي كو تردد بيدا بوكميا، عفرت رحماليّد عليه فرات بن كم

اس می کر مردوبید بودیا مسلوه اور ایک موقعه برصل من سے موجود میں اید و موقعه تو نظر کے سامنے میں اور ممن ہے ایک ادھ موقعه ارتحال سر

اکیے۔ موفعہ حومت خرکا ہے ، خمر عرب کی گھٹی میں وافعل تھی ، بجہن سے اس کے عادی ہوجاتے اور تراب پی کر جو بذرشی طاری ہوتی اس سے گوطرہ طرح کے فسا وات بریا ہوتے ، میکن ان تمام نقصا ناست کے باوجود یہ لوگ چپورٹ نے ذیتے ، اسلام نے جب شراب کوحرام کمیا تومصلیۃ ایک ہی مرتبہ حومت کا حکم نہیں ویدیا ، ملکہ تدریج کا طریق اضیار فر مایا تاکم ایسانی کے ساتھ اس خصلت بدسے نجات وی جائے کہ اور آگر کیا رک جو بیٹ کوتے اس میں ویدیا ، مکن تھا کر کچھ ضعیف الایمان مصفرات اس کے قبول کرنے ہیں بس ویبیش کرتے اس بنا پر دفتہ مکم دیا گیا ، ادشا و ہوا ۔

يسستلونك عن الخعد والعبيرقل نيهما الكراب سفراب اور فمارك نسبت دريانت كرناي اب

وثناري وفات بالكت ان كاكبا حشر ، توكاء أبت ألكي

اليب لوكون يرحوكه ايان ركفته بول او رنيك كام كرت بول اس ينزين كوئي مناه نبين عبكو وه كهاتے بينتے موں جبكه وہ لوگ پرمبزر کھنے ہوں اورا کان سکھتے ہوں ا درنیک کام کرتے ہوں، بجبر يهميزكرنے نكتے ہوں اورا يان دكھتے ہوں بھر مرمبر كرنے

لبس على النهبين آمنوا وعملسوا الصالحات جناح فيما طعموا اذاما اتقوا وآمنوا وعملواالصالحات شح اتعوا وامنواشدا تغواوا حسنوا دالله

مقتضائے بلیع اور عفل سلیم کے باتکل موا فق ہیے مہیں سے ج کا سیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہونا بھی سمجھ ہیں آگیا ، عیر بہی نہیں کہ بیت الله کواق لیت اورمرکز بیت ماصل ب میکه مبدآر مالم بوفے کے ساتھ ساتھ یہ مدارعالم مجی سے ، قرآن کریم میں اس کوقیاما لاناس فرمایا کیاسے ، لینی بریت الله دنیا کے بیے وجہ تعابم و ثبات سمے سیغیر مالیاسلام کا وجود ا وجود تمام عالم میں اولدیت اور کمالات میں

ہ ۔ کی مرکز بہت کی شان رکھناہے ،اسی طرح آپ کا وجود بقاستے عالم کے لیے سامان بھی سیے اور مرکز کی مرکز کے سانھ مناسبت ظاہر سیے ،مبیت اللہ ہے۔ \* کا مرکز ہے اوراآپ با طن کا مرکز ہیں ۔

تگبیری بات پرکواک کو مدت المدت الرامبی ہے اور قبله ابرامیمی مبیت التدہے المدت کی حیثیت سے بھی مناسب ہی تھا کرمیت

التداكيكا فنبربهونا -

💆 کس طرح محيور دين ـ

پویٹی وجہ بیت الٹہ کوتلہ بنانے کی بیسپے کہ اس میں اہل عرب کی ٹا لیف تھی، کیؤنکہ اہل عرب کا قبلہ بھی بیت اللہ تھا اور آپ کی دمون سب سے پہلے اہل عرب ہی کومپنچا نی تھی اس بیے جب بک اہل کمہ کا معالمہ ختم نہیں ہوگیا بامر جماد نہیں کیا گیا، ملکہ جب یہ اہل عرب ایں سے آتے تب دومرے ممالک کی طرف تومیر دی گئی ، اس کے ساتھ آپ کی صوری مشا کہت اور روحانی قرب حفرت ابرا سمیم علیالسلام کے ساتھ ایک مستقل وجر اختیار مبیت اللہ کی ہوسکتی ہے۔

بریت المقدس کے ستقبال کی حکمت ادبید کرجب بریت الند مختلف وجوه سے تبلہ ہونے کے بیے اسب تعاتر پھر کم منظراور الم

کے بیے دراصل اس بات پرنظرضر*وری سبے کہ ب*رینٹ المقدس تمام ا نبیار بن اسسدا تیل کا فیبہ رہاہیے ا ورُنظا ہرہے کہ جس مقام پر کوئی بزرگ عبادت كرزا ہے توتجدیات ربانی صرف ای کی ذات یک محدود نہیں رہتیں بکہ اس مقام سے بھی تنعلق ہوجاتی ہیں اس بیے حیلہ تمشی کرنے والے ، بزرگوں کی عبادت کا بول میں میکٹٹی کیبا کرتنے ہیں اور انہیں اس میں اعلیٰ کامیابی ہوتی ہے اس لیے انہیار بی اسٹ اکیل کا تبلہ ہونے کی حیثیت سے ان تجلیات رمانی کا تعلق بیٹ المقدس سے بھی ہوا ہو، نبیا مرکزام برنازل ہوئی تھیں اوراس بعاظ سے ببیت المقدس ان تمام خصوصیات کاحال مواجوجدا جدا مرتیغیر کوعطا ہوتی تھیں اور معلوم سیٹے کمراتب کی بعثت تمام عالم کے لیے ہے عام اس سے کہ وہ بنی انسانیل مہوں یا بنی اساعیل اور چونکہ یہ عالم شود عالم انسباب ہے بیاں کی ہرچیز انسباب کے ساتھ مرکو طب اور اسباب ہی کے ذراید اس کاحصول اور انتقال ہوتا سے تو اگر جہ آپ ازل ہی سے مجمع کمالات بنتے گئے تھے اور عالم کے تمام کمالات اتب ہی کی روحانرین کا فیض میں مگراس عالم میں دن کا ظهور تدریجی اور ارتقائی اصول کے مطابق ہوا، نبوت ہی کو دیمھر کیسے کس تسدر ر یا ضتوں کے بعدعطا ہوئی اور بیونکہ آپ کو جامع کمالات اور جامغ شرائع بنا ناتھا اس بینے پدریجی ارتقا رکے ساتھ منزل جامعیت یک بنی یا کیا اسی تدریج محیثی نظر معارج میں سبت اللہ سے برآہ راست اسات کا سان پرنسیں بیٹے مایا کی بکداس کے بیے سبت المقدس کی راہ اختیار کی خمی ، کیونکہ سبیت المتعدی اکتساب کا نات کا راستہ ہے اور اسی کسب کمال اور شان جامعیت کے پیدا کرنے کے بیے تمام انبیا پرام کو بیت المقدس میں جُع کیاگیا اورا امریت کا شرف آپ کو علاکیاگیا کیو تکہ جا عت میں تعاکس انوار ہوّا ہے ، جا عت کی مشروعیت کی بڑی عکمت پرہے کہ خدا ذمد قدوس کی جورحتیں امام پر نازل ہور ہی ہیں ان میں تمام مفتدی شرکیب میسکیں ،کیؤنکرجب نمام انسان معے مجلے کھوڑے میں اور تلوب آتینہ کی طرح ہیں ، اب اگر کسی ایک کے ول بریمی نیضان مور ہاہے تو ظاہر سے کہ وہ اسی کی وات مگ محد و دنہیں رہمگا بکر حسب استعداد تجدیات سرب ہی برمینچیں گی، جیسا کر چند آئنیوں کے درمیان شم ملادی جائے تو روشنی مرآ تینہ یک مینچی ہے، غرض جماعت كى مورت قائم فروانے كامقعد بر تفاكراس راه سے بغيروں كے كمالات آپ كك نتقل كرديت ما تي، آپ كو اهم بنا نے یں امتوں کے اس مذر کا بھی جواب ہے کہ ہم اپنے مقند کی کونبیں جہوٹر سکتے ، یعنی حب بنی اکرم صلی الله علیہ رسلم تمام ، نبیا سے مقندی بن ا کے تواب کسی نبی کے امتی کو یہ کہنے کا حق نہیں رہا کہ ہم نے بیکم فعدا حس نبی کو اپنا بیٹم برطان کر اس کی مشر لعیت کا الترز ام کیا ہے ، اسے ر

یرایک تدریجی ارتقار نظارچنا نخیجب والین کیاگیا تو سبت المقدس کی راه نهیں انعتیار کی گئی ، ملکه پرا و است سبت الشد والیبی مونی اشاره اس طرف سے کرمیت المنفرس کسب کمالات کی راه سہے اور مبیت التدان کمالات کی انتہا ، غرض آکیے کی ذات مبار کے میں فیاعیت کی شان سپیداکونے کے بیے کمچھے دن بریت المقدس کو تنبلہ بنا یا گھیا مضمناً یہ فا نُرہ بمی فضا کر ہیودکی تالیفت قلیب ہوجاستے اور ہیودکو اسلام میں واتعل محینے کی زیادہ فضرورت اس بیے تھی کر اہل مخاب ہونے کی حیثیت سے ان کی تعدیق و کمذیب وگوں کی نظریس وقیمت رکمنی نتی،اگرید تصدیق کر دیقتے تودومروں کو میال انکار باق نر رمتنا ا ورجیدنکہ عرب کے اہل کما تب میں متب سے طری جماعت یود کی تعی ، اس بیے سب سے پیلے ان ہی کی تالیف کی طرف توجہ وی گئی ، میکن ان لوگوں نے قریب آنے کے . بجائے اٹل یہ تنہج نکا لا محہ آج يه بهارا تنبر قبول كررم بي تواتنده يه اميدكي جامسكتي بي كم بهارا مذمر بهي قبول كريس كير، بدان كي مراسرها قت على ، حامية توبيتها كروه استقبال بيت المغدس كو وكميكر يسمجت كربرتوان كع بغير آخران ال بون كاخاص نشان سب بعس كواساني كتابول يس بطورعلامت و*کرکیا گیاسیے بھراگر* تر دور متناتو بجائے انکار پر اتر پڑنے کے اس دومری مالت کا انتظار کوتے ہینی تحویل الی بیٹ الڈ كأكماس كے بعد وہ ترود مى حتم مو جانا، مكر داورسے بنى اسراتيل، اليي كھلم كھلاملامات كے بعد يمى الكار براڑے رہے -نوض دہ وقت آگی کما سینمیر علیالسلام کواس اصلی فبلد کی طرف میتور کر دیا ماتے جواک کے شایان شان تھا اور عب کے آپ متمنی مجی شخصے ،چنا نجرات کے قلب مبارک میں اس کی مکن بڑھادی گئی اور آپ وی کے انتظار میں باربار اسمان کی طرف دیمھنے محکمی آبب نازل ہوئی۔ مم آپ کے منہ کا باربار ا سمان کی طرف اٹھنا د کھیے رہے ہی قد نسری تقلب وجهامی ۱ سسسماء اس میے سمائپ کو اس تعلمی ماف شوح کر دیں سے حسب کے بیے فلنبولينك نبلة ترضها آپ کی مرمنی سیے ۔ اس بیں اسی تعلیمرضی نعنی بریت الٹدکے اعطام کا وعدہ ہوا تو بمصداق شاع وعدهٔ وصل سول شو د نز د کیک اتش شوق نسيب زتر گردو للب مِن تيزى بوكى ا وحرس فَيْولِ وَجَهاتَ شَطَدَ الْمَسْسِجِدِ الْحَوَامِ لاللّ فراكراس ومده كالفار قراويا ، اب يربات منتخ جوكرساستے آگئ كه برینت التّغدس كا استُتقبال عارضی خصا جرحینْد در جیندمصا لح كی بَنا پر انعتیار محرا یا گیا تھاً ورۃ اصلی تعباتوبہت الّٰہ ہی تھا،حضات صحاب کوام رصوان الشدعليم تمبين كےساست يہ تمام نقشہ تھااور" فلنو ليناسي" كے بعد تر يورا يقين موكي تھاكس آج نہیں تو کل ضرور میت اللہ تعلیہ موکدر سے کا، میں وجہ ہے کہ جب تحویل قلیرے بعد ایک شخص نے جرآپ کے پیچھے مبت اللہ کی ما ن نماز پڑھکر نکلا نضا جب مسجدِ بنی سلمہ میں بینچا اوران کو سبیت المقدس کی قرف نماز پڑھنے وکیھا نواس نے ہرحلف یہ کہا کریں امجی انجی بریت الٹٰدکی طرف نما زیڑھکر آ رہاہوں تو اہل مسجد بلاتوقٹ نماز ہی کی حالمت میں بیپت الٹدکی طرف پھر کھتے ما لائکہ پرشخف واحدکی نعرتی بوقحف طنی ہے بیمفیون آگے مفعل آدیا ہے۔

ينا نيرجب بيت الله كامكم أكب اوراس عارضي قلبكونسوخ فرار دياكيانورا شكال بيش أياكه جاري ان نمازون كاكيا بوكا جوعارضي تعله کی طرف ا داکی گئی بین که ده مفضول تعلید کی طرف ادا ہونے کے باعث مغضول ہوں گی اور جو ترگ زندہ بیں وہ تہ تدارک اور تا نی کریس گے مين ووكوك فان ايجين كاكيانا عام بونا جهر، آميت المي الثرتعالي اين كوضاته محرنبوالا منيس ، غرض نسخ كي وجرسه ير انتكال ميش كنيس آ با بكه خود معامله كي توعيت مي ايسي موكن تني حس نے انسكال بيدا كرديا \_

حضرت براركا بيان بهے كه اوّل اوّل مريزينجي وّ اپنے اپنے انوال وا مداد كے بياب نزول فرطيا بياں اخوال د اجداد کا لفظ استعمال کرنے میں مجاز کو انتثیار کیا گیا ہے ، کیونکد آپ کے داوا باشم مک شام سے تجار ست ت میں مدینہ ہمی پڑتا ہے وہاں بھی اترتے تھے ، مدینہ میں ایک عورت محتی اس کا نام علی تھا ، یہ بین نتی اورانہوں نے اپیغے عقد کے لیے شرط پر لگائی تھی کرنکا ہے کا معاملہ میرے اختیار میں رہیگا جب ما ہوں گی الگ کر دول گی رطامنىلوركر بي اورعقد بوگيا ، ان سےعبدالمطلب بيدا بوت ،عبدالمطلب كا اصلي نا م شيبيته الحديث ، وشم كا انتفال بوگيا بنی مجائی مطلب سے کہ کم تم میرے لبداس کواپنی تربیت میں سے بہنا 'چنا نچ مطلب ترمت' کیا الينے پہنچے اور اونط پر بیٹھے بٹھا یا ، لوگوں نے انسیٰ شیکھے بیٹھا و محصر بے ساختہ عبدالطلب کما ،اسی دن سے ان کانام عبدالمطلب می کهنامیح موا، چانچوب مجرت کے بدآپ مینہ بینیے توم ِ دبیار کا مردار حاضر خدمت موا ادر عرض کیا کہ حضرت ہارے بیال آرام بھی ہے اورحایت بمی سے ، ایک فرماتے کہ ادمنی کو تھیوار دو اللہ کی طرف سے مامور سے ، یحفرات بھی پہنیے جنہیں آپ کے جدا مجدی وساطت سے قرابت تی، نیکن آپ نے کیی فرایا چنانچ اقد ایک مقام پر بیٹی کیا ادر پھر اُٹھکر حلا بھروائیں آیا ادراس حکر میلے مکیا ادراس طرح بیٹھا کرگردن ڈالدی بگویاس میں مان ہی منیں ، بر مکان حضرت الوالوب انصاری رضی الٹد عنہ کا نظاء الوالوب آپ کے اسم نسّيال كي مقيقي معالى كوسلد من بين، اسى بنام يرا موال واحداد كا تفظ استعال كياكبا -· مینه بینچرسوله پاستره ماه مک بهیت المقدس کااشتقهال کیاگیاسوله پاستره می تعدا ہے ، بعض روایات میں مرف سولدسیے اور لعض میں مرف م مین بخاری کی اس روایت میں شک کے ساتھ دونوں کو ذکر کیا گیا ہے تعلیق اس طرح دی کئی سبے کہ اس پر نوا تفاق سبے کہ مدینہ میں واظرربیع الاقل میں بوا اورابی عباس کی روامیت کے مطابق بائے ربیع الاول سے دار رجب کک مولد اہ اور مین دن ہوتے ہیں اب اكر ماه دنول اور ماه تحويل كوالك الك شمار كوي توستره ماه بوت بين اور اكر دونون كوطابين توسوله ماه ره جان بين م مدون افرایا کیا ہے کر سیو در کے ساتھ اہل کتاب بھی بیت القدس کے قبلہ بنائے جانے پر خوش نفے آخرین آ قیاً م*ی بیسیے کوابل کتاب سے نعبا ری مراہ ہوں دیکی*ن ا*شکال بیسیے کم اگر نعبا ری مراہ* پڑ بپودکی خوشی می امک حائز وجه بزنعی کران کے تبار کا استنقبال کیاجا ر باسپے گگرنصار کی نوشی کھے بیے اس میں کوئی سامان پرنغا البعض حا نے کہا جسے کہ نصاری کی خوشی کی وجربینٹی کران کا قبلرسیت اللحریمی جاں حفرت میسلی علیانسلام کی ولادت ہو کی تھی اسی سمت میں واقع سہت اورنوشی کی وجربیمی ہوسکتی ہے کہ اسلام کے مفاہر پرنمام منتب ایک ہیں ، نصاری یہ سوچ سکتے نفے کر بلاسے ہمارا قبلہ معین نہ ہوا ، نیکن جو تعبدان کے بیسے و مجمعون تفاوہ می توزین سکا اور اگر اہل کہ بسے نصاری مراد زیس نوکوئی اشکال ہی نہیں جکر میودسے مراد عوام ا درایل کتاب سے مراد علمار مہر دھی ہوسکتے ہیں، اور اہل کتباب سے وہ یہو دھی مراد ہوسکتے ہیں جواسلام ہے اُتے تنے باوہ میور جو والبے تنصے اوران کی خوشی کی وجہ پر موکمنی ہے کہ انہیں اپنے ایبان کے لیے ایک اور علامت مل گئی کیونکرانخفوصلی الٹ کی نبوت کی علامتوں میں سے ایک بر بھی علامت متھی کہ وہ تحجیہ ونوں کک بریت المقدس کا استقبال کریں گئے۔ حديث بإب سيمعدم موتا مب كرميل وه نما زجوبيت الله كى جانب رخ كرك اداكى كمى نماز عفرتم ا درسیرکی ر وایات سیمعلوم بو تاسیے کروہ نماز ظهرتمی اس جیں اختلاف سیے اوراس جی جی اُختال

كماب الإيماد ست او تن المسامنوي من بوا يامسيد من سلمين ـ وانعم بہ پیش ایا کم بوسلم میں نشر بن البرار بن المعرور کی وفات ہوگئ ، انحضو صلی النّدعلية دلم نمازِ حبّازه ا دا کرنے کے بيتن شركين سے گئے یر تفام سج نبوی سے بین بل کے فاصلے برہے وہاں ظہر کا وقت ہوگیا ، آپ نے ظہر کی نماز مسجد بنی سلم میں ادافرائی ودرکویت بریٹ المقدیں کی جانب پڑھی جا مکی تعیب کرتحویل کانتم اگیا اسی حالت ہیں آپ اور ثمام اصحاب کرام بسیت الٹرکی جا نب متوج مہر گئے جولاگ زار ہیں ٹرکیب تفعاندن خویل کا علم بوگیا ، آن تمی اس مسجد میں دونوں تعبول کی محرا بیں بنی بوئی میں اس کے لید میں دہ نماز جربوری کی لوری میت التَّدي جانب اداكي كُنُّ نماز عصريبي جومسجد نبوى مِن ادا بوئ، بيان بهت سے توگوں كوعلم جوا اوران كي وسا طنت سي وومري مساجد یک اطلاع بینی ۱ ابل قبا کو تو فجرین تحول کاعلم بوسکا ۱ اب ان مختلف روایات ، ظهر عصرا و رفج بین تطبینی دی جاسکتی سیے کہ امسیل معاطة توظيرين بيش أبالكين مدينه طيبهم اس كأعلم عام طور مراس وقت موسكا جب عصري نماز بميت التدمي برمي كمي عمل شجویل ارشاد سیم کرایک صحابی عنبوں نے عصر کی نماز اُر نحضو ملی ایشد علیہ دیسلم کے ساتھ ٹیر عی تعی، دوسری مسجد می اوالوں سے گذرے اور تحریب کی اطلاع دی، وہ لوگ بلاترود کھوم گئے اس موقعہ ر ایک اشکال برکیا جاتا سے کہ بہت القدس کا قبلہ م نا توقعلی طورسے معلوم تھا ، اس قطعی چیز کوصی ابڑ کرام دخی الٹدھنہم نے محض ایک معمابی کے ملفیہ بیان سے بدل دیا رحال کد ایک ملی چنر کو بدلنے کے بیے دوسری قطعی چنر کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مشہور اورمیسے حواب یہ ہے کد گو ایک صلى ال کی خبر نجروا مدہبے بیکن بیمس نے کہ کہ خبروا مدسے یقین ماصل نہیں ہونا ، البتہ نینبن کے مراتب مختلف ہوتے ہیں اگر خبروا مدمقرون بانفرائن موتر اس سے تطعیبت کا فائدہ ہوتا ہے، شال کے طور پریہ بیان کیا ما اسے کہ آپ کے کانوں میں پڑوسی کی بیاری کی المسلاح می ہے، آپ دیکھنے ہیں کہ درگوں کی آمدورفٹ برابرحاری ہے، طبیب اور فراکٹر بھی آجا رہے ہیں مھردفعة ممان سے رونے کی اً واز أَنے كى الوگ جونى درجونى اس كے مكان پر ج مونے كئے دكيعا كيا كرساھنے كفن سَل رہا ہے ، لوگ اتى باس بينے موستے ہيں ، اب اگرکوئی اس پٹردسی کے انتقال کی نیردیا سیے تو بغیرسی مشبہ کے یقین آما نا سیے کیوت واقع ہوگی ، اسی طرح میت اللہ کامناطہ ہے محاج کام كوتحوب كي متعنى معلومات بير، أكيب كمبنى رعجان كاعلى بي خداوند قدوس كاوعده اندالحق من د ملت فلا مكونن من بيامواتي منانباندس سوم كرنشبرلان والولي بعى معوم سے اب اگركس ايك صما بى كے بملف اطلاع دينے برتقين أكيا تواس ميں كھيے استبعاد نيس اور نداشكال مے كيوكد ايك يقين دوسرے یفین کو تبدیل کررہا ہے۔ ور نمتار شامی میں سبے کر اگر غیرمعلی معلی کو تنبیر کرے اور نغیر سوچے سمجھے عمل نثر وع کر دسے تو اس کی معلیم مفسد ہو گی اور اگر اسس کی تعلیم کے بعد معمل کو اپنی تغریش یا داگئی اور اس نے عمل خروع کمیاتی نماز درست موگی۔ دومرے طراتی سے بھی بردوایت ا مام کے باہم تعلی ہے، تعلیق نمیں ہے کتاب انتفسیر می امام بخاري كا دوسراط لق النارى في أسي متصلا ذكر فروايات اس مي فرواياكيا ب كر تعلى مفعنوله بريع في صحابه كا انتقال موكيا اور تعیض منفتول موسکتے ان حضرات کے بارسے ہیں اصی ب کرام کا بیان ہے کہ میم فیصلہ نزکر سکے ، یہ دس اصحاب ستھے ، تین کہ میں عبداللہ بن شهاب مطلب بن ازم راور سكران بن عمره عامري اور يا پنح مبشر بس، خطاب بن الحارث ،عمروبن امير ،عبدا لشد بن الحرث ،عروه بن 

عبدالغری اور مدی بن نصلہ اور دو مدینہ میں ، براس بن معرورا وراسود بن زرارہ رمنی النّدعنم ، ان سفرات کے بارے می تشویش تمی "بت از ل فرادی گئی ، بیال قسلوا 'کا لفظ لوگوں کے بیے بعث اشکال ہے کیؤکر اس دقت کوئی جنگ نمیں ہوئی تھی اور سوائے زمیر کی روایت ہے کے اور کمیں 'قبلوا'' کا ذکر بمی نمیں ہے ، لیکن اشکال کی کوئی معقول وجہنیں ہے کیؤنکہ یہ خروری نمیں ہے کہ اگر جنگ نمیں ہوئی ہے نوقتل بھی نہوا ہو ، جنگ زمی کفار کے ساتھ دشمنی تو تھی ، اس سے بھی قبل کی نومیت ہا سکتی ہے ۔

مَابِ حُسَنُ اِسَلَاهِ الْسَمْرِءِ قَالَ مَا يَلِكُ ا نَحْبَرِيْ ذَبِيهُ بَنُ اِسْلَمُ اَنَّ عَطَاء بَنَ يَسَادِ
ا نَحْبَرُهُ اَنَ اللهُ عَلَيْهِ الْنَهُ مَلْهُ يَحْفِرُ اللهُ عَنْهُ وَسُلْعَ يَقُدُولُ
إِذَا اسْلَمَ الْعَبُدُ فَحَسُنَ اِسْلَا مُلْ يَحْفِرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّمَةً كَانَ ذَلِغَهَا وَكَانَ
ا وَا السَّيْمَةُ الْعَصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ الْمَثَالِهَا إلى سَبْعِمَا ثِنَةٍ ضِعُفِ وَالسَّيِّمَةُ بِبِثْلِهَا
اللّهُ ان يَتَمَجَا وَ ذَاللّهُ عَنْهَا حَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ترجید ، باب ، انسان کے اسلام کی اجیاتی میں سست حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فروایک انوں نے رسول اکرم میں اللہ علیہ کے مسلام کی اجیاتی میں سست کے رسول اکرم میں اللہ علیہ کو تو اللہ تعالی اس کی ہوتی مربراتی کو معاف فرط ویتا ہے اور اس کے بعد قصاص کا اصول جنا ہیں ، اچھائی کا بدلہ دس گئے سے کیکہ سات سو نکنے تک وہا جا آسیے اور برائی کا بدلہ اس کے برابر ۔ ال تہ کم خدا وند تدوس اسے معاف فرط وہ سے کوئی اپنے معنوت ابوم برج وہ میں اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اکرم میں اللہ علیہ وسلم نے فرط یا ، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کوا چھا کرے تو مروہ ایجھائی جس کا وہ از تکاب کرلیگا، دس گئی سے لیکہ سات سوگئی کے تھی جائے گی اور ارتکاب کرد میں معرب تے گی اور ارتکاب کرد مرداتی اسلام کوا تھا کہ میں جائے گی اور ارتکاب کرد مرداتی اسرائی اسی میسی کھی حاست کی اور ارتکاب کرد

لا يبعسن اسلامہ السعوء الا با لصلوٰ فا ۔ وا قعۃ علام عنی رحمہ اللّٰہ کا بيان کردہ ربط حافظ عليہ *الرحمہ کے ا*رشاوسے عمدہ اور قريب نز سے ۔

الم بخاری رحمداللہ مختلف صور توں سے مرجمہ کی تر دید کونے آ رہیے ہیں، یہاں بھی اسلام کے بلیے حسن ثابت کررہ ہے م مقصد مرحم میں جمی کا حاصل پر ہے کہ حسن اصلام کی صفت ہے اور معلوم ہے کہ حسن میں مراتب قائم ہیں جس کا لازی نتیج بر ہے کہ اسلام میں جمی مراتب فائم ہوں گئے، الم م بنی ری کا مقصد حاصل ہوگیا کہ مرجیہ جوا عال کی طرورت کا کیسرا نکار کرتے ہیں درست تے نہیں ہے کہ اسلام ہوا کہ جب انکا نتیار کے نہیں ہے کہ اسلام ہوا کہ جب انکا نتیار کے کرنے جس میں سے یہ معلوم ہوا کہ جب انکا نتیار کے کرنے دورے جزید جس میں سید کا ذکر ہے فارجہ کی جم کرنا وجر جس ہے کہ اس کے دو سرے جزید جس میں سید کا ذکر ہے فارجہ کی جم کرنا وجر جس نہ سے معلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا جکہ مسلمان ہی رہتا ہے ۔

ادشا دسبے کرمب کوئی شخص سیجے دل سے اسلام تبول کرسے ادر دہ نمائشی نہ ہوتو خداوند قدوس اسس مفہوم حدید بن اسلام کی برکت سے اس کے تمام سابق گنا ہوں کومعا ف فروا دیتا ہے ، بی مضمون دومری حدیث میں اس طرح ذکر کہا گیا ہیں ۔

الاسلامه يهده مدها حتان تبله مسلم ١٥ ص ١٠ اسلام البنيسة تبل كتركماه منهدم كروتيا ہے اسلام البنيسة تبل كتركماه منهدم كروتيا ہے اوراس كے بعد معاملہ بابرى البيكا بوس كى نعبير لسان سشدع ميں قصاص سے كى كئى ہے جس كى تت درىج يہ سبت كا گرنسكى كا عمل ہوگا تواس برتواب وس كن كر ديا جائے كا اور يہ انحرى حدنہيں بكہ بقدر اخلاص درجات برسطنے رہيں گے برختى كو يہ فرموترى متجاور برمات سو مكرى اندى منہيں ہے جلكة دائن كورى من ارتباد سبح ا

وَاللّه يُضَاغِفُ لِمَنْ يَشَاءُ سَيْنٌ اللّه الله الله تَعَالًا تَعِيهِ مِنَا مِنَاسِمِهِ افروني عطا كرتا ہے

بیال مضاعفت کی کوئی حدنسیں ہے ، چنا نچ حضرت ابن عباس رضی الٹرعنہ کی مدینے میں ارشا دسیے۔

معنب الله عشر حسنات الى سبعما تمة ضعف التادتون ل ايك نيكي كا بداروس سص الكر مات سوتك ، بكم

الى اضعاف كشيرة مسلم غريف و اس سيم على ديوه عطافوات بين ـ

ا ورجال پک مسینات کا تعلق ہے انہیں بڑھ کر نہیں تکھیں گے ،عام اس سے کہ وہ مسینہ کبیرہ ہو یا صغیرہ اس کا مرکب مرد ہویا ہوت پکیری درج کامسسینہ ہوگا اسی فدراس کی جزا تکھدی جائے گی ،تکین اگر اسلام بیں حسن نہیں ہے بلکہ وہ ایک نمائشی چیزہے تو اس کے انگے چھیے گنہوں کی معافی کا سوال ہی پیلانہیں ہوتا ، بلکہ دومری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے انگلے اور پچھلے گناہ فائم رہتے پیں اور مرکنا و پرموان خدہ ہوتا ہے، رہے وہ سسنہ جن کا ملارہی نمائشی ایمان پرسیسے ہرگز دحدِ ٹواب نہیں ہوسکتے ہاں کافروں کے دومرے اچھے کام زشلاً رفاہ عام کے کام ) اگرنارسسے نمات کا سامان نہیں ہوسکتے ، لیکن غداب میں تخفیف کا باعث ہو سکتے ہیں ۔

کا فرکے اچھے اعمال کا مکمی میاں ایک انتکال یہ کیاگیا ہے کو مفرت ابوسعیدا لندری رضی الندعنری اس روایت میں ایک دومرا عصداور مجی ہے کہ کافر کے انتخاب مصداور مجی ہے کہ کافر اگر سیجے دل سے مسلمان ہوجا ہے تو ایا م کفر کے حسنات مجی اس کے بطاقہ

اعمال میں تکھدسیتے جانے ہیں ، نو وی نے کہا ہے کہ اوام والک سے واقطنی نے اس حصہ کونو طابق سے ذکر فروا ہے ، شارعین کاخیاں ہے کر برمذف اتفاقی نہیں ہوسکتا ، بکد عمداً اوام بخاری اس کو نظر انداز فروا سے ہیں ، خالباً اس کی وجر بہے کر و ہ مکڑا اصول سشریعیت کے خلاف معلم ہورہاہے ، اصول اوام . خاری مے نزد کیس بہ ہے کہ زواز کفر کی کوئی نیکی قابل تبول نہیں ، درجے تکہ بہ روایت اس کےخلاف نظرا کی

اس ميد است حذف كرويا ، كر وكيمنا برسب كرير امول اماديث كي روشني في درست مجى سب يا نهيل -

بھیم پن ٹڑام نے آنخسوں کی انشدہلیہ سیم کی فدمت بیں معاض *ہوکویوض کیا کو مجھے* ایام جا ہلیت کے اچھے کاموں کا کہ**ے** فا تڑہ ماسل موكايا نهين، تيغير عليبلام في فرايا

تبیں سابق اعمال خیر ہی پر توفیق اسلام ہوئی ہیے اگراس کے میمنی میسے جائیں محتمدیر اسلام کی توفیق النیں اعمال خرکے باعث مولی ہے ، اس کا مطلب یہ نکے کا کو ایام کفر کے اعمال صالحركا رآ مربوگتے ، حبب بحالت كغراعمال صالحركا اعتبار ہوسك بسے تذكفر كے ببد اسلام كى حالت بيں ان كا اخذا ريدرج اولى كرنا بياچينة ادراگرّعلی ۱ اسلفنت" ميں کلمعلیٰ مع سکے معنی ميں ہوتواس وتت ترجہ بوں ہوگا کرتم اپنے سابق اعال نيرکوسا تھے۔ ہيہ ہوسے مسلما ن موست مواليني اسلام كى بركت سے تمهارے جملہ اعمال نير فائم رسيے اور آئندہ تے بيے ترقی درجات كا ور وازہ كھل كيا -

اسی طرح ابوطا ںب کا معاملہ ہے ہوآ تحصورصلی الٹٰدعلیہ سے کی بڑی خدمرنٹ کرنے تتے ، مینمیرعلیہالسلام سے ان کے بارسے یں دریا فت کیا گیا فرایا کو اگر ان کے بیا عمال مر ہوتے تو انسین جہنم کے وسط میں رکھا جاتا بیکن ان اعمال کی وجہ سے انہیں جہنم کے

كذرك ير ركاكيابيد ان مع بري جوت كة تعمداً كك كم بي العب سان كادماغ كحدث رباب احفرت عائية في ابن مدعان كه بارے ميں دريا فت كياكم أن كے اعال خيركاكبيصلر وياكيا ، أبي نے فرمايكر انفوں نے كعبى بر الفاظ اوا نہيں كئے -

اسے اٹد إ قبامت كے دن ميرے كما يوں كونمش دينا -دب اغفرلى خطئتى كوّم الدين

معلوم ہوا کہ اگروہ اسلام کے بعد برکلمات صدق دل سے کہ دہنتے توان کے ایام کفر کے اعمال صالحہ کا انتہار ہو جاتا -

علام من مری کارشا در این منتوعلام کشیری رحمدالله نے ارشاد فروایا اور اس ارشاد پر انہیں پورا پورا و اُوق بیم کرجو طاعات معلام منتم میں کا منتم میں ایک عبدات اور دورے قربات اعبادت کے لیے نبیت

مشرط بها ورنديت كاشرط اسلام بها اس يد كافر كاكوئي على عبادت نهيل بن سكتا البكن اسك ملاوه اور امور جزيكيول سيمتعلق میں وہ یقینا آخرت اور دنیا دولوں میں کارا کہ ہول گئے ، آخرت کا نمرہ اسلام وایمان کے بنیرنجات عن النار تو ہونہیں سکتا *کیونکہ ی*ہ تو مرف ایمان پرمرقون ہے، ہاں عذاب بی تخفیف بوسکتی ہے ، رخمد ل کافرکو بدمزاج کے مقابر میں، اسی طرح عادل کوفا اسے مقابر میں عذاب كی تخفیف رہے گی مبروال كا فركے ما عات وقر بات جبكه وه كفرى برمرے عذاب ميں تخفیف بيداكر ديتے بين اور اكر اسلام برنمانته موتو حداد مد تحسيم اسلام كى بركت سے بطور تنفيل اوراحيان اس كے ان اعمال برنمي ثواب عطا فرماست كا

سابق میں معلوم ہو میکا سے کہ اسلام کی نوبی یہ سبے کہ اس کی بدولت کفرکے زوانے کے تمام گناہ معاف ہو مانے ہیں اور أتنده ترق ورجات كارامسته كحل مأناسيه ككرامام احدنه اس يرتعجب كااظهار فراياكه امام الومنينغه يركمال سفرات بيركم اسلام سالین گذارون کا با دم- بعد ، حال محد الله بن مسعود کی حدیث میں توصاف فرکور سیے کرمسیٰ فی الاسلام سے اس کے تسب ل الاسلام اور بعدالاسلام دونون تسم كي كنابون برموا خذه بوكا ا ورظا مرب كرمب بيك كنابون كابدم بوجيكا إوراس كم امتراطال سے مٹا دیتے گئے تو چراس برسوا غذہ محبیا معلوم ہوا کہ محض اسلام لا ناجا ہل گناہوں کا بادم نہیں بلکہ اول ان گناہوں سے توبر کران مات اس کے بعد کلمت الاسلام مبتی ہوتو بہ سے سابق گناومعا ف بول کے اور اسلام سے قرب اللی کا راستد اسان ہوگا ،جمور کی دا سے اس سے مختلف ہے ان کے نزدیک اسلام نحو د تو بر کوشفیس ہے ،جب کوتی اسلام قبول کرتا ہے نوساتی ادبان واعمال سے مفاور اعمال 

اسلام سے مناسبیت کے نتیجہ میں کرنا ہے ، اگرا عمال اسلام اسے لیپندہ ہوتے تو ، ، قبول ہی کہوں کرتا ، اس کا اپنی رغبیت سے اسلام کے اندراً نا ہی اس کی محکم دلیل سیے کروہ سالتی دین اوراس کے اعمال سے بیزار سیے ہیں معنی الاسسیلام بھدم میا ہ ن قب ملاکم میں اس سے زیادہ واضح بات برسے کو اعمال کفر پر کفرسے ناشی تھے، اسلام حسن نے کفر کی جڑ اکھاڑ دی اوراس کی جگرا کان نے اللہ ا جڑ اکھڑی نواس سانف ساتھ اس کی فروع بھی اکھڑ گئیں، للذا سابق عمال تھٹ میتو ہیجے اسلام کے ساتھ ہی فتم ہوگئے ،امرام کے بعید كے اعمال كامعاملہ تو وہ صب تفریح مدیث علیمہ ہ رمبيكا - رسبت امام احمد رحمۃ الله تو ابيا معلوم ہوتا ہے كہ وہ اسلام كوايك معاہدہ کی صورت وسے رہے میں عب کے ماتحت منعدو دفعات ہیں افداوند کریم کی جانب سے رسول کی معرفت وہ عهدنامر بندہ کے سامنے بیش موناسے اور مبندہ ان تمام و فعات برخداد ند قدوس سے اس کی با نبدی کاعہد کمر اسبے بھر اگر دہ شخص مسلمان مونے کے بعد ا پنی سابق حرکات سے بازنہیں اُ تا تواس کے متنی یہ ہوئے کہ استخص نے معاہدہ کی معض وفعات کو تبول ہی نہیں کیا، المذااس کے ا اول گناہوں برموا ندہ قائم رہا،اس تحقیق کا ماصل بہ ہوا کہ امام احمدٌ کے نز دبک ایان بذا نِه خودمطلوب نہیں ملکہ ا مقصود ہیں اوراسلام وا کا ک اس مقصد کا فرلعیر ممالا نکہ اصل اورمقصود ایمان ہے، اعمال اس کی فرع اور تابع ہیں ، ا مام احمد رجمالیہ 👺 نے امل کوفرع اور فرع کو اصل بنا دیا،اب سنیتے حس براہ م احمد رحمہ اللہ تعرب فروا رہے ہیں اور محمد رسیم ہیں کریر دعوی ابن سنگود ک حديث كے بالكل خلاف سب ، يوعض ان كا خيال بى حيال سب ورن امام الومنيف كا با بنا بن مضبوط سب، وكيت مسسم يا الاسسلام يهد مد ما حان فبله ميم طراقي سه موج وسب ابن مستور وابت جيد آب ابني خيال مي معاون سمجد رہے ہیں اس کےمعارض نہیں ،حنیقت میں اسلام حسن اورا سلام سودیہ ووجدا کا ندجیزیں ہیں اور دونوں کے نتائج وثمان مجھی ر الگ الگ ببر اسلام حن فا بروبالمن کے انقبا دسے عبارت سبے اس کا نتیجہ بدم سببات سبے اور دومرے اسلام سور ، به ظامرو بالمن كى تفران كا نام بع اس كانتيم برم سيات نهيل ملك احد بالاول والآخد اس كا نره ب ،اس معنى ك لحاظ سے نه اصاوب میں تعارض باتی رہنتا ہے، نہ خدمہب پرکوئی انشکال موٹا سیے اسی مفرت تشیخ الهندرجمہ اللہ کا مختار سیے اوراسی کوام اووی ؓ ی نے ترجع دی ہے۔

المام احدیثسے ہے لوجھا جا سکتا ہے کہ اسلام میں داخل مونے سے قبل تو ہر کے کیامعنی ؟ کیا حالت کفرکی تو ہمجی متعبول ہوسکتی۔ یر تو و می بات ہوگئی که تارک صلوٰة کما فر ہوگیا۔ امام احمالہ د فرمایا امام شافعی کے کہا احجیا بجرمسلمان کیبے ہو ؛ امام نے فرمایا نماز پیٹے الم شافعي في كماكيا حالت كفرك نماز ورست بوكي، المم احدٌ خاموش بو كئ -

باب أَحَبُ الدِّيْسِ إلى اللهِ ادْوَمُهُ مِسْ رَفِينًا مَحْتُهُ المُثَنَّىٰ قَالَ عَدَّ ثَنَا يَصِيلَ عَنْ مِشَامِ تَالَ ٱنْحَبَونِيُ ٱبِيْ عَنْ عَالِمَتَلَةَ إِنَّ إِلَّنْ إِنْ مَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَص عَليُها وعِنْدَها إِمْرَأَةً نَقَالَ مَنْ صُدِدَ ﴾ قَالِتُ مُلاَ نَدَ تُنَا حَرُونَ صَلاَ نِهَا قَالَ مَه عَلَيْكُمُ بِمَا تُعِلَيْقُونَ فَوَاللهِ كَ يَهَلُّ اللَّهُ حَنَّى تَمَلُّوا وَحَانَ احَبُّ الدِّينَ إِكْبِهِ مَا وَا وَمَد عَلَيْهِ صَاحِبُهُ -

نسر حبمه ، باسب ، التُدتَعالي كے نزدكي زايده محبوب وين وه جعص پر مدادمت كى جاستے ، مفرت ما تَشر مے روايت ہے کمرسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم تشرلیٹ ہاستے ، اس وثعث ایک عورت مھی ان کے پاس بیٹی بھی بھی ا آپ نے فروایا پرکون ہے ، حفرت عالشرف عوض كيافلال مؤرث مصص كي نماز كابرا جرجا ہے، آب نے فراياس كرو، تميس وى على اختباركرنا جاريية یجے نمجا *سکوریس فسم ا* مٹد کی، اللہ تنگ و ل نہیں ہوتا بیان یم کرتم تنگ دل مہواور الٹد کے نزد کی سب سے زیادہ

سیتر کا بدلد سبیتر، دوسرے معنی بر میں که خداد ند قدوس کے بیال طال نمیں سے الینی وہ دینے سے نہیں تھکیا، بھر کیابات،

سله - فیخ العاری ج اص ۲۷

بطابر كراركا استنباه بوالبع، اس كم عندف جوابات دي كم ين.

‹ىلَّهُ عَكَيْهُ وَسَلَّحَ مِنْ إِيْمَانٍ مَكَانَ مِن خَيْرِرِ

میلا جاب یہ دیا گیا ہے کر زیادت و نقصان کا ڈکر وہاں ضمنی گور پر آگیا تھا ، مقعود بالذات نہ تھا مقعود تو بی الاسلام علی خس تھا اوراسی کے لیے مدمیثِ مرفوع بھی ذکر فرائی تھی اور بیا ل مقعود کی وزیادتی کا بیان ہے اس بیے الزام بھرار درست نہیں جواب قاعدہ کے مطابق میچے ہے ، البتہ یہ کما جا سکتا ہے کو الم نے وہاں تمین ترجے رکھے تھے اور تینوں ترجے بہم اس طسر ر مراج طبقے کہ سابق لائوی کے لیے بمنز لہ علیت کے تھا اس لیے وہاں زیادت ونقعان کی بحث کو ذیلی قرار ویٹا صبح نہیں۔

الله ترجرس بربات فابر بوكن محمر بخوج معروف ادرمجول دونون طرح بطع كباسب. ١١

محكماب الإيماد ووسراج اب يه موسكة سبع كوعوان بدلا بواسبع وبال اوام في في الاسلام فروايا تقاء كويا يبزيد وينقص مي اسلام كي کی از بادتی تبلائی تھی اور میاں زیادت و نقصان کے ساتھ ایان کا نفظ استعال فروایا سے اکر سے ام بخاری کے نز دیک اسلام د ا يان لازم و مزوم بين يا ان مي مساوات كي نسبت سبع، ليكن امام في اسني مذاق كي مطابق تراحب مي كبين لفظ اسلام استعال كباسب اوركيب ايان اس ليه يرجواب مي موسكتاسيد ، ليني وبال اسلام كاقابل زيادت ونقصان بونا مذكور سم إوربيال مراه راست ا یان میں زیاد تی و کمی کو تا بہت کیا میا رہا ہے وہاں تو مرجیے یو کمہ سکتے ہیں کر اسلام میں کمی بیٹی کے تو ہم منکرنیس میں گفتگر تو ایان کے ایسے میں سبے اور وہ انجنی کک ثابت نبیں اور میر ضروری شیں کہ امام بخاریؓ کی طرح مرجبہ تھی ایان واسلام کومساوی بامتحد ولازم وملزوم كيين، لنذا اس باب كي شديد فرورت محسوس كي كن اورسابق أب كو اثبات مفصد مين كاني نبين سمجها كيا - يو نفا جواب برسيم كر ا کان کا کمی بیٹی کئ طرح کی سبے ایک کمی دبیٹی نغس تعدیق کے اعتبا رستے سے اور دومری کمی د بیٹیعمل سے متعلق ہے اورتسیرے مومن بر کے لحاظ سے میں امام فرواتے میں کہ ایمان مرطرح کی کمی وبیٹی کو قبول کر بیتا ہے ، تصدیق کی کمی و بیٹی تو ایمان کی کیفیات یں سے سے ادرعمل کے اعتبارسے کمی وبیٹی فلام رہے مومن برکے اعتبارسے کی وبیٹی کامِفهوم برہے کریہے وومیار ہی چیزوں پرایان لا ناصروری تخاا در بعد میں ان کی تعداد برط می اور بسب وہ تمام چیزیں ساسنے آگئیں تو اعلان بوگیا البوح ا ڪملت مکھ د بنکھ اس باب میں مومن برکے بارے میں کمی و بیٹی کا اثبات مقصود سے ، بیاں امام نے تین آئینی ذکر کی ہیں، تمبری آئیت تبلار ہی سے کہ بیلی دو ایروں میں مجی مومن بر کی کمی ریادتی مقعودسے ،کیونکر تسبری آین تو یقیناً مومن بری زیادتی کے بیدا کی ہے ، اب ایان کی بیمی و بیشی بچه مومن به کے امتبار سے میے نسبی اور اضافی برگی واقعی نہیں ، کبونکر واقعی ایان تو جمبیع ما حاء مدالوسول كى تصديق بيے اور وہ برصورت حاصل سبے موس بر ايك بو يا بزار ، كيونك ماجا مبدارسول كى تصديق كامطلب كو يرسے كرج أيكى ہیں وہ بھی سپی ہیں اور جو آئیں گی وہ مجی برمق ہیں ، اسس سیلے وہ صی بر بھی کا مل الایمان تھے ہو فر ضیبت صلوٰۃ کے بعد رخصت ہو گئتے اوروہ مجی کائل الایان رہنے جن کا وصال بعدیں ہوا ۱۰ ب الزام پکرارختم ہوگی اکیونکہ بیاں مومن برے انتیارے ربادتی وكى كا انعات منظورت وبان مذخفا يه صدر بن وترجم کا رتباط اعفرت انس سے روایت سے کرتیا مت کے دن جنم سے کام وہ لوگ کالی ہے جائیں گے جنوں على فعلا الدالا المتدكا اقرار كيام واور ال ك ول من بو باكيول يا بقدر دره ايان مو، سيال خیرسے مرادا یان مجی ہوسکتا ہے اور ایان سے تعلق دوسرے امور بھی اور وہ کیفیات مجی مراد ہوسکتی ہیں جو ایان کے اتارین شمار کی ماتى بين بيليد انساط وانشراح وغبره ، بيان اشكال يربيش أناب كترجمه ا مان كي كمي زبادي كانتما مدم بن نيبرك كمي زياد في تبلا رهي سبعه ا ورنير مول سع عبارت سبعه اس سع ميم معدم بوا كهزيا دتي وكي نغس ا يمان كي نبين اشرائع واحكام كاب اس کے لیے امام بخاری نے متابع پش کرکے پیٹیلاد ماکر خبرسے مراد ایان سیے ۔ متالعت كالبلا فامدہ ير مواكر ابان نے تقادہ كے طراق سے مصرت انس كى اس روايت ميں خير كے فوا ملا المجاسة " ايان" كا لفظ ذكركياسي ، كويا بيان نويرسے ايان مرادسے ، منا بعث كا دومرا فا مُدہ ير ہے کہ قبادہ ملس بیں ، اگر سماع کی تصریح مزبوتوان کا عنعنہ قابل قبول نہیں ہوتا اور برردایت معنعن تھی اس سے امام نے متابع نقل فراكر تحديث كي تصريح كمردي ـ

ا سِمطَبہ بوسکتاً ہے کہ عبب ابان کی روایت میں تبادہ نے تحدیث کی تصریح کی ہے تواہم بخاری کوابان ہی کی دوایت

abeconnonne pomentalitation de la contra del la contra della contra de

حبنوں نے کسی کچھ عل نہیں کیا۔

فيقيض الله تبضة من النارندخرج منها

قومالسديعملواقط رايعأ)

اس میں کمیں بھی ایمان کا ذکر نمیں ہے اعمال ہی اعمال ہیں، گوا میان کا ہونا ضروری ہے اور وہ مراد بھی ہے میکن ندکورنمیں ہے، اس تعقیبی روایت کے پیش نظرامام نے اعمال کا ترجیمنعقد فرطیا اور حضرت انس کی تعقیبیل روایت میں کمیں بھی اعمال کا ذکر نمیں سیے اس بیے وہاں ترجیم بھی ایمان کے لفظ سے منعفذ فرطیا، حضرت انس کی تفییلی روایت میں

فسن کان فی قلبه مشقال حبت من براز ادشعبرة حب کے دل می گیروں اور یج کے باہر بھی ایم ن بواسے مبنم من اسمان فاخر عبه رسلم کتاب الا یان ) سے نکال لور

کے الفاظیں ، اس تنفیل کے پیش نظر رصارت ابر سعیدا کندی کی روایت کے لیے وہی ترجہ مناصب تھا ہو امام نے منعقد نسبہ مایا اور عفرت انس کی روایت کے بلیم بمی وہی ترجہ موزوں تھا جس کوام بخاری نے عنوان میں اختیار فروایا غرض اسباب نجائت مختلف تھے ،ا کی مگر احمال کا ذکر فروایا کہ عمل بھی نجائت من النار کا داست ہے ، دوسرے موقعہ پر خود ایان کے مراتب کو اس سلسلہ میں پیش فرایا کر مل کچھی نہ ہو گرایان ہو اورا کان مجی کشنا ہی کرور ہو گھر کیا نشر کا فائدہ اس سے بھی حاصل ہوگا ۔

مَن مُسَلِعِ عَنْ طَادِن بَن الصَّبَاحِ سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنِ حَدَّ ثَنَا الْوَالْعُمَيْسِ ٱ تَحْبَرُنَا قَبْسُ بُن مُسُلِعِ عَنْ طَادِن بَن شَهَابِ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّابِ آنَ رَجُلاْ مِنَ الْيَهِدُودِ فَالَ لَهُ يَا اَمِنُوالْسُمُومِنِيْنِ اَبِنَةً فَى كُلَّا بِكُهُ تَعْرَدُ نَهَا لَوْعَلَيْنَا مُعَشَوا لِيَهُودِ نَزَلَتُ لاَ ثَفَادًا ذَبِكَ الْبِكُمُ عِيْدٌ ا قَالَ ا ثَى اللهِ قَالَ اللهِ عَمَا حُمَّلُتُ لَحُهُ دَيْنَكُمُ وَالْتَهَا مُعَشَّوا لَيَهُ وَ لَزَلَتُ لِعَمَانِي وَمَعْلَيْكُمُ اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

تسوههده: بعض مسرسه طارق بن شهاب روایت کرتے بی گرکی میروی نے آپ سے یہ کا، یا امرالموسین آپ کی کذاب میں ایک آیت سے جس کو آپ بیڑھتے رہتے بیں، اگر ہم جماعت میود " پر وہ آئیت نازل ہوئی ہو تی تو ہم اس ون کوعید بنا لیتے ، صفرت عمر نے پوچھا وہ کوئسی آئیت ہے اس نے کہا المیو حد اکسلت مکسعد د بب کسعد و اقتصمت علی کسعد نعصتی و دضیبت الکوالاسلام دینیا حضرت عرنے جواب دیا محربیں وہ دن اور وہ جگر معلوم ہے ، جہاں رسول اکرم صلی الله علیہ دسلم یریہ نازل ہوتی ، آگ اس و فنت عرفات میں تشریف فرم تھے اور جمعہ کا دن تھا۔

مرین میں ایک الی آیت ہے معموم عفوم عفوم عفوم عفوت عرب ایک میددی نے کماکراکپ کی کتاب دقران مجید ) میں ایک الی آیت ہے معموم نوی کی معموم نہیں ، اگر میود پروہ آیت مازل ہوتی تو فارے نوشی کو الیار کوتے دہتے حضرت عرفے پوچپ کونسی کی نیا یا جہ میں ایک میں میں نوشی کا اظہار کوتے دہتے حضرت عرفے پوچپ کونسی آیٹ سے تواس نے تبلایا

أليوم اكسنت لكحد دينكمد واتعممت عليكمدنعمتن ودضيت لكمالاسلامدينا مثيك سيك

ہ جے میں نے تہارے سے تمہارا دین کا مل کر دیا اور اپن نعمت کا اتمام فسرا دیا ادر میں بماظ دین تمارے سے اسلام سے راضی ہوں .

حفرت عرفے جواب دیا کہ جمیں دہ دن ، دہ جگر، دہ ساعت معلوم ہے حس میں یہ اکب نازل ہوتی ، مجعد کے دن میدان عرفات بی اس کا نزول ہواہے، حضرت عرکامطلب یہ ہے کرتم جو یہ کہ رہے ہوکد اگر ہمارے بیاں نازل ہوتی ہوتی تو ہم اتی قدر کرنے کر دہ دن ہارے

المس الزكوة مِن الاسكام، وَقُولُه بَعَالَ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ واللهُ مُعْلِصِيْنَ لَهُ البِّينَ مُعْنَفّاءَ وَيُقِيمُواالصَّلَوةَ وَلَيْوَتُواالنَّوْكُولَة وَذَٰلِكَ وَيُنَّ أَلَعَيْمِةِ صَرَبُمُ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّ ثَنِى مَالِكُ أَبُ النِّي عَن عَيْدِ اللَّهِ سَعَيْدِ أَن مَالِكِ عَن اَشِيما اللَّهِ يَغُولُ كَاءَدُجُكُ إِلَى دِسُولِ اللهِ صَلُّ أَنْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ مِنْ آصِلِ نَحْدِهِ ثَا يُسَرَالزّاسِ نَسْسَعَ عُ دُ وِيَّ صَرُونِهِ وَلَا نَعْبُقُهُ مَا يَغُولُ حَتَّى وَمَا فِإِ ذَا هُوَ يَسْأُلُ عَنِ الْاِسُلَامِ وَخَالَ رَيُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّعَ مَعِينُ صَلُواتٍ فِي أَلِيَوْمِ وَاللَّيْكَ فِي فَقَالَ هَلْ عَلَى عَنْدُوهَا قَالَ لَهُ إِلَّا أَن تَطَوَّعَ ثَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِياكُمُ رَمُضَاتَ ثَالَ هَلُ عَلَيْ غُنْمُ فِي قَالَ لَهُ إِنَّ انْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَدَ لَهُ مُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُتَّمَ الزَكُوةُ قَالَ صَلُ عَلَيْ عَيْرَهَا قَالَ لَهُ إِلَّا اَنْ تَطَدُّعَ قَالَ فَإِ دَبَرَا لَرُجُلُ دَهُو نَقُدُلُ وَاللَّهِ لَا أَرْبَيْنَ عَلَىٰ لَهُذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْلَهُ إِنْ صَدَ تَى -

توسعده، باب ، ذكو قاسلام كاركن ب، الله تعالى كا ارشا دب ال لوگوں كوسي حكم بوا تفاكر كيسو موكر عبادت اسى كے ييے فاص رکھیں اور نمازکی یا بندی کریں اور زکوٰۃ اوا کریں، برمضبوط وین سے ۔۔ الک سے روایت سے کرانہوں فے طلح بن عبيدالشركويه فواتے ہوئے سناكر رسول الشملي الشرعليد كيلم كے باس ابل نجد برسے ايك آدى آيا بعب كے سركے بال پراگنده تم یم اس کی اواز کی گنگنا مهت سفت تف اوراس کی بات شخیت نه تفیحتی کر ده نزدیک موکی تومعلوم بواکر وه اسلامی اعمال کے متعلق محجد لوجید را سبعے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ کہم نے فرط پاکہ دن اور ات میں باپنے نماز بی فرض ہیں۔ اس مے كها ،كياميرے ذمرام كعلاوه عي كيداورسي آب في فرمايانسين الله يكتم نفل اداكر و احضرت فلى في فرواباكر رسول اكرم صل السُّدعليركم نے اسسے صوم وركزة كا بھى وكر فرايا ،اس نے كه ميرے ذمراس كه علاوہ اور كچيسپے آپ نے فرايا نہيں ، الایر کرتم صدقات ادا کرور زاوی نے کہا کر میراس نے جانے کے بعد پیٹے کیبری ادریرکت بواج ویا کر خدا کی تعسم یں اس پر کھے زیاد و کروں گا اور نہ اس سے کم ، رسول اکرم صل الله علیہ وسلم نے فروایا کر اگر اس نے سبح کها تو کامیٹ ب

مفعمد مرحمه احب اعمال سے ایمان کی وہشی کا تعلق ہے وہ دوطرے کے ہیں ، بدنی اور مالی ،اب تک امام بخاری شف بدنی اعمال كاذكر فروايا اوراب بدني اعمال كے مجير حصد كے لبعد اللي اعمال كا ذكر فروا رسبت بي اوراس سلسله ميں الم نے المذكونة حن الاسلام كا ترجم منعقد فروا يا ہے ، أبيت بيش فروائے ميں كران لوگوں كوفاص الله كى عبادت كا مكم تقا كرتمام چيزوں سے الک موما میں اینی عبادت میں کی خوض ہواس میں کوئی دنیوی مطلب ، شہرت فلبی سیاکاری یا اس کے علاوہ جلب منقصت یا وقع مفرت کا خيال درونا چاسية - بنده مختلف اسبب كى بناير عبادت كرناسي كوئل اس ب عبادت كرتاب كدخداوند قدوس بمارا محن ومرايب، زندگی کی تمام منروریایت اس سے متعلق بیں اس بیے عبا دت کرنے رہنا جا جہتے ،کوئی اس لیے عبا دت کرتا ہے کہ ہم عبادت کر کے خداسے تریب بوں توجیت مے گی اور آخری ورج بر بوتا مے کو ہم بدے میں اور بدے کی شان ظل میسے ، سرخسم کے رمہنا سبے ، آنا کی مرض بے كرفيول كريديا م كريد جنيت دس مد دس الكين بدس كو بندگى سيمي بيوتى مركم في جاسية الدرج عبادت كا أخرى درج ب اور آفرت 

ايضاح البخارى ٢٧١ ومناح البخارى

محد مریث باب ایک شخص نجد کا دہنے والا آنخور میں الدعید کم کی خدمت میں حاض ہوا نید، تما در کے مقابم میں جاز کا ببند بیں ، کیؤ کہ ضام کا واقعہ اس مہم انسان کے واقعہ سے لئا ہے کہ وہ سرے یہ کوسلم نے ضام بن تعلیم کے داقعہ کو بیض میں ہورہاہے کہ ضام کا واقعہ اس مہم انسان کے واقعہ سے لئا جائے ہے ، دوسرے یہ کوسلم نے ضام بن تعلیم کے داقعہ کو بیش میں میں بین ما فطاب کے داقعہ کو حض الله کا ہیں میں ہیں میں میں میں میں مانسان کے داقعہ کے داقعہ کے داقعہ کے داقعہ کے داقعہ کو میں ہورہاہے کہ ضام اور یہ ہم انسان و دونوں بدوی بین اورا تعریم و دونوں نے دونوں نے دونوں نے دونوں نے دونوں بدوی بین اورا تعریم و دونوں نے دون

و و است اوران کے ملاوہ اور کچھ نہیں ہمیں ہوتوت نے دئرکے دیوب پرسوا منا ف کامسلک ہے زو پر اق سے لینی اگر و تر ا پانچ نازیں ہیں اوران کے ملاوہ اور کچھ نہیں ہمیں ہیوتوت نے اہم اعظم سے پوچیا کہ نازیں کتنی ہیں آپ نے فرطا یا پخ اس نے پرچیا اور کہ دیرے اور کھی نہیں آپ نے فرطا یا پخ اس نے بیروس کے مدد ہیں ،اہ م نے فرطیا: با پخ اس نے بیروس نوچیا کہ و تر۔ فرطیا وہ مجی فرض ہے ۔ اس نے تمسؤ کے انداز میں کہا ، ان سے توصاب ہی نہیں آتا ، تبلاتے ہیں جھے اور شمار کرتے ہیں یا نیخ ۔ دراصل اس بیوتوت نے اہم کی بات ہی نہیں تھی ،اہ م فرط نے نے کہ و تر کھی عشام ہی کا ایک صفتہ ہے بینی فرض کی دوقیمیں میں کہ ایک حقیہ ہے بینی فرض کی دوقیمیں میں کہ ایک حقیہ ہے بینی فرض کی دوقیمیں میں کہ ایک حقیہ ہے بینی فرض کی دوقیمیں میں کہ ایک حقیہ ہے اور حمال تھو زماتے ہیں کہ اعتقادی اور حمال تھو اور حمال تھو زماتے اس کا منصد اعتقادی سے تھا اور حمال تھو زماتے ہیں کہ اعتقادی اور حمال دو حمال تھو زماتے ہے کہ و تر کھی مشام ہی کا ایک حقیہ ہے بینی فرض کی دوقیمیں میں کہ اعتقادی اور دوسر دوسے میں اور کا دور حمال تھو نے دور کی دو تھوں کے دور کھی مشام میں کا دیا ہے دور کھی دور کھی مشام کی دور کھی مشام کی دور کھی دور کر کھی دور کھی دور کی دور کھی دیں دور کھی دور کھیں کھی دور کی دور کھی دور کی دور کھی دور ک

درائن ان بیونوی کے اہم ی بات ہی ہیں جی ان مرافعے سے روبر ہی ساند ہی واب ہے سب یہ یا ہوں ہے۔ میں ایک اعتقادی اور دوسسرے علی، جہاں امام نے پانچ فرفن بتلائے اس کا منصدا عنقا دی سے تھا اور جہاں چو فروائے اس کی مراد علی سے تھی۔

میاں مجی لعین حفرات کوسشید ہورہاہے کہ اس روایت سے ونرکا دعوب نہیں نگلتا ہمیں اس کاحواب دینے کی زیادہ فرورت میں عصرات کوسشید ہورہاہے کہ اس روایت سے ونرکا دعوب نہیں نگلتا ہمیں اس کاحواب دینے کی زیادہ فرورت

ہے کوئی کہتا ہے کہ تارک وترکی شمادت مردودہہ کوئی کہتا ہے عدالت ساقطہ ہے کوئی کتا ہے تغریر کی جائے گا ،امام شافئ نواتے ہیں کہ میں فرض نو نہیں کہتا کہ جورت نے کہ کی کسی حال میں اجازت نہیں دیا، مرف لفظ دجوب سے نما شی اور گریزہے بھر بر کرا کھانا اور کھنگلوں سے برم بزری نہیں تو ایسے بھا وہ بریں بہلی بات تو یہ ہے کہ بہال خس صلوات فرویا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں باخ وقت میں لازم بیں اور جو نکہ ونز کا وقت وہی عثار کا دقت ہے اس کا ابنا کوئی مستقل وقت نہیں ہے، اس وج سے اسے عثار بر مقدم کوئا کھا بائے ان مرت ہے تو اس کا شار می عشار ہی کہ ساتھ مونا جا ہے، اس کو ان سمجھ سے بیں جو بسا کہ ان اوان وا قا مرت ہے اور جاعت میں مطلوب ہے گر و تر میں نہ جاعت ہے نواسس کی ہیں کہ فسرا کے بیے جدا گا نہ اوان وا قا مرت ہے اور جاعت میں مطلوب ہے گر و تر میں نہ جاعت ہے نواسس کی

متنقل افيان

اس کی حینتیت ما زادعلی الفرنیندگی مهوگئی ہے ،حس طرح واخلی اورنما رجی تطوعات، کملات فراکف ہیں جن سے صورت و حقیقت کی کمبیل مون ہے ، کممل صورت کو وا جیب اور کممل حقیقت کو سننت کمنے ہیں ، گویا وتر کمل صورت ہے ، اسی وجیسے اسسے مستعلق شارنہیں کیا گیا ۔

ووسری بات برہے کر صنفیہ کی تحقیق کے مطابق و تر بر دو دورگذر سے بیں ایک دورسنیت کا اور دوسرا دجوب کا اسنیت کے دور میں گنجائش رہی ہے کہ دابر برا داکریں یا زمین پر اور دابر برا داکرنے کی اجازت مرف نوافل میں ہے فرائن میں نہیں اور دوسرا دور دہوب کا ہے ، ہرسکا ہے کہ سائل کی ایک سندیت و ترکے دور میں بوئی ہو، اب ذرا وجوب کے ارشا دات مجی سن ہو، ارسشاد

ہوتا ہے

اس طرح نوم یا نسیان کی و مجسے تعنا ہو مبائیں 'نواس کے بارے میں یاد آنے پر نعنا لازم قرار دی گئی ہے ارشاد مرزا ہے من نسی الوتس ادنا مدعنھا فلیصلھا ا ذا ذکوھا ۔ جو و ترکی نماز کے وقت سوگیا یا بھول گیا تو اسے یا دکنے پر

مسنداهده ۳ مستل پره بينا بإ بينے -

ا من تاكببرسے فرائض كى طرح تعنا لازم قرار دى گئ سبے ابك روا بيت ميں ۔

الوتوحق نمن لعد يوتونليس منا الونوهن نمن وترحق سبي مي جوتيم وترادا ذكر وه مم مي سينسي المسعديونو فلبس منا الونوهن فمن لعديونو سم، وزحق م يس جوتن وادا ذكر وه مم مي سه فليس منا الدوادد ه م مي سينسي منا الدوادد ه اصنت

فرابا گیا ہے ایک ملک ونرسے سنسلہ میں یہ تاکبید فرما تک گئی سبے کہ اسے کا زصیح سے قبل ا داکر بیاکرد اور ان مبسی بیسیوں روایات ہیں جن میں ونزیکے وسوب کے ارفیا دانٹ موسو دیں جو انشار ا وٹڑ ابنی ملکہ ذکر کئے ما تس گئے ۔

سیری بات برسے کہ اگر میاں عدم ذکر، ذکر عدم کی دلیل سبے تر تیرونری کی کیا خصوصیت سبے بیاں توج کا بھی ذکر نہیں صدقہ قطر بھی نہیں حالانکہ دواوم بخاری کے نزدیک فرض سبے صلوۃ حینازہ کا بھی ذکر نہیں حالانکدوہ بھی فروری سبے۔

. کناب الايمان يقتباح البخاري چوتنی بات برہے کہ امام بخاری رحمدا نڈرنے ودمری حجّہ اسی روایت میں یہ الفاظ بھی کا ہے ہیں ۔ فا خیوی دسول الله صل الله علیه وسلم بشوا لغ سرسول اکرم علی الله علیه وسم نے اس کوشراتع اسلام کی اگراس وقت ونریمی درجهٔ وجوب میں بوگیا تو برمی تعلیم میں اُ کیا برگاءان دلائل کی روشنی میں یہ بات واضع بوحاتی ہے کوصرف اس مدیث كاسارا ليكروجوب وترسى الكر درست نسير قص ارتطوع كا انعملات إيمسترمنتف فيهدي الرنفي عبادت شردع كى ادروه كسى دم سه فاسد بوكى تواسس ك کے قصا ہوگ یا نسیں ، احنا ف کے نزدیک نصالازم ہے اور شواقع اور دوسرے حضرات مج کے علادہ اور تھام نفی عبادات میں قضانہ لازم کرنے کے قاتل ہیں، رچ کے بارے ہیں بیصرات میں ہیں کہتے ہیں کہ بج نفی اگر ناسد مہرجاستے تواس کی تشاہیے جو وك تصانه كرف كحقا فل مين وه يركت بين كرولادن نطوع كا استثناء استثناير منفطع بعيد كن كمعني مي سها ورمطلب يد ہے کہ واجب کچھنیں ، بال اکر نفل اد اکرنا جا ہو تومنع نہیں کیاجائے گا ادراحناف کتے یں کر استثنا منصل ہے اور ہی استثنا ، یں اصل سیے اور استنتنا پرتنصل میں ضروری ہے کرمستنٹنی ہستنٹی منہ کی منبس سے ہواس لیے معنی اب یہ بوں نکے کر تطوع کے شروع کینے میں توتم نمتار ہوا وراس کا را رجعتیت خاطر رہیسے جی چاہے شروع کرد ،جی باہے شروع نکرو کین اگر شروع کردد گے تواس کا اتمام داجب ہُوجائے گا، اب اسے نا تام نہیں چھوٹر سکتے اور اگرکسی فردرت سے نا تام چھوٹرنے ہوتواس کا قضا اس پر دا جب بویائے گا بھریمی مکم روزے کا ہے اور سی ع کا۔ متضرا**ت شوا نع کے دلامل** استثنامیں پوئد انقطاع اص نبیں ہے اس بیے انقطاع کا قول کرنے والوں کو قرائن و ولائل کی صرورت ہے ،چنا نچ ان حضرات نے دلیل میں نساتی کی پردوایت پیش کی ہے ۔ رسول اکرم صلی ا تئدعلیہ وسلم تھیمی کمیمی نقلی روزے ان دسول الله صلى الله عليه وسلحد كان احيانا ينوى صوم التطوع شم في كنيت نداية تع ادريم افطار كريية نیر بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ نے جویرہ نبت حارث کو حمیعہ کے دن روزہ شروع کرینے کے بعدا فیطار کا حکم دیا، ان دونوں موتعوں پرردزسے کے اِفطارکا ڈکرہے بھکن یہ ڈکورنسی کہ قعنا بھی کی گئ ،معوم ہواکرنفی روزہ اگرکسی وجرسے فا سڈ جوچاستے آؤام کی ففائس سے اور حب يمكم روزے كا بے تو دومرى عبادات كا بھى يى بونا چا ميك ـ د احنان دمیم الثدنے اس سد میں یہ فرط یا ہے کہ ان احادیث سے تربیمندم ہوتا ہے کم روزہ افطار رمیسا و ا [ كييا يكرايگي دمكين اس ميں يركها ل خدكورہے كرفضا نہيں كرائی گئی ، كميا عدم ذكر ، ذكر عدم كى وليل بن مسكتاہے، آپ گھریں قنٹرلیٹ لاتے ، لِوصِیتے کچھ کھانے کے بیے ہے ،اگر نہ ہوتا تو روزہ رکے بیستے ا ور ہوتا تو "ناول فرا بیستے ، اُکیب ون حضرت ما تشرشنے اليد ويش كيا الي نے افغار فراليا اليكي استدلال موا ؛ حضرت عائش مغنے آپ ہى كے ييے ركھا تفاا در مكن ہے وه چنرمچی ایسی بوجو شام کک نز رک سکے ، اکارمی ، ایک تواس چنر کا ضیاع نتما ادر دوسری طرف حفرت عاتشرمغ کی دل شکنی بوتی نفی ، بھر اس روایت میرجس نفط سے میسمجھا گیا کہ آپ نے روزہ انطار فرہ آیا وہ اس بارے بین نص نہیں ہے،اس کے معنی توریمی موسکتے بین کرخیال تور تفاکہ آج روزہ مکہ میں گرنم نے میری خاطر پرچنے روک رکھ ہے تو ہے آ ۃ بھرد کھ بیا حاسے کا اپنی بندیت صیام آ ہے نے روزہ کا کمل خروع

نىيى فراياتقا ، كف خيال مى تعبال تفاي جویریهنت مارث که مخاطر برسی کراکپ نے ان کا جمع کاروزہ افطار کوا دیا تھا، اس بیاے کر گڑجم رایک بڑی نضیلت کا دن سے اور اس کا دوزه بعی افغل ی پُونا میاسیتے دلیکن اپنی طرف سے کسی افغل دن کوکسی خاص آوج عبادت کے بیسے مخصوص کردینا جکہ شارع عالم سلام نے وہ دن اس عبادت کے بلے معین مذف رمایا ہوخدا و ند کر بہے مقررہ حدودسے آگے بر معنا ہے جو کسی بھی وقت برعت کا رنگ انتیا رکرسکناسے اس لیے شراب سے ابتدائی تقرر کے زمانے میں ان امور کا زیادہ خیال کمیا جاتا ہے اس سے آپ نے ان سے یہ معلوم فرما یا کرجمعرات کا روز ہ رکھا تھا یا جمعر کے بعد شنبہ کاروز ہ رکھنا ہے ،جبب ایسا نہیں ہے تو پھر جمعر ہی کاروز ہ کہاہے، لسے افطار کاسکم ہوطَوّ نبیبرنفا، ملاوہ بریں نغلی روزے کے افطار پرنضا کا حکم دوسری روایات میں صرَاحة ندکورہے ہمنداحہ میں روامیت سیے کم حفصدا درعا کنٹر رخی الٹرعنہا کا روز ہ تھا، نمری کا گڈٹرت بریڈیں آیا، دونوں نے کھالیا ، آل حضورصل الٹرعلبرسلم سے کو حمیاء آب سے فرہایا: اس کے بدائے کسی دوسرے دن روزہ رکھ لینا صوما يوما مكاند (مسندا حد) وارتطنی میں امسلمسے روایت سیے محدا مفول نے نغلی روز ہ رکھا میر افطار کر دیا ، آئے نے فرہا یا اس کے بیسے دومرے دن قضاکر ان تقضى بوما مكانه ان دلائل سےمعلوم ہونا ہے کہ بیال می ہمسنتٹنا مِتعل ہے اور نفی عبادت اگر فاسد ہو جائے تواس کی تصنا ضروری سے۔ ، االاان تطوع سے یہ استدلال حرف احاث نے نہیں کیا، بکہ الکیہنے بھی ائی سسے استدلال كباسب، منغير في استدلال مين لا بنسطلوفي عها لحت هدكو بجي بعين كياسيه، مين كياني اعمال كوبا لمل منت كرو" لا بتبطلوا" نهى كامسيغرب اوراصل نبى مين تحريم سيدي جب ابطال حرام بطهراته اس عل كا قائم اور برقزار رکھنا مرودی ہوا ، اس بیے اس کا اضاد لامحالہ موصب قعنا ہوگا۔ اس استدلال پریه اشکال کیاگیاہے کریہ آبیت وراصل تواب سے بلے نازل کا گئے ہیے ، اس بیٹےستند ذیل میں آبیت کوپٹی کرنا سسیا ت سے مرف نظر کرناہے ، نیکن یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ترہے، ہم تو سمجھتے میں کرائیت کرمیر می عمل کے فاسد کرنے کو حرام قرار ویا گیاہے اور اس کی اصل وجریہ سے کرانسان نفلی کام تقرب کے بیسے از مو دشروع کرتا ہے تو یہ مرکز مناسب نبیں ہے کرمل کو ناتمام صور الد دسے اور تواہیا ہوگا آ کیکی حاکم یا روسے کے بیے کوئی ہدیا پیش کریں اورجب وہ اسے قبول کرنے کے بیے اتھ بڑھائے تو آپ ایٹا ہا تھ مجینے ایں اس حرکت وحاكم اپی تو بین سیجھے کا اور اداض موجائے کا اس طرح ایکے عمل کو تغرب کے بیے شروع کریے بلا عذر فاسد کرنا ورسنت فلیں ہوسکتا اوراگر ی مبغی یا سٹری معدوری کی بنا پراس کو ناتمام معیول تاہیے توبطور تدارک اس کی فضالازم ہوگی ،معرض کے اعراض میں جس امر کا ذکر کریاگیا ہے وہ اپنی مگرمسلم ہے مگر بریمی حقیقت ہے کہ" لا تبطلوا اعمالکم " کے عوم میں دہ مورت فی اتی ہے جبکو این کے ویل می حفرات احداث

نے پیشی فرایا ہے یعنی کھل مشروع کرکے میں مسیط کر دینا درست نہیں ہے '۔ ایک دوسری نمایت امم بات پر ہے کیعب تک عمل شروع نہین کیانغا انتیار تھا کا شروع کر دیا نہ کرد ، بیکن شروع کرنے کے بعد یہ چز نذرفعلی بن گئی ہے اور نذر کا ایفا مفروری ہے خواہ نذر قول ہویا فعلی ، ارشا ذحاوندی

وليوفوانن درهم

رسول اکرم صل الدهابرسلم کی سبے اور کونسی تعبیر داوی کے روایت بالمنی کا نتیج ہے ، جب ایک وا توسیختعلق اکثر وایات صحیح ایک بیان پر متعنق جمل اور کوئی رادی اس وا تعریس ایک ایسا نفظ ذکر کرسے جس سے اصل روایت کا مغیرم بداتا ہو تواس امر کا نبید کراصل الفاظ کیا میں اور اس میں کیا تغیر ہوا ہے بہت اس نی سے ہوسکتا ہے اور الیبی روا بیت کوسٹ ندونہ پر محول کرنے میں ہم بنی بجائ بیاں تو "لااز بد" کی جگہ" لا انطوع" کی کانی گئی کش ہے کہ تطوع کا زوا تد پراطلائ ہوتا ہے اور اگریہ مان ہی بیاجے کراس شخص نے "لا انطوع " ہم کمانتھا اور عنی مجی وہی ہوں جس کی طرف عام خیال جاتا ہے تو بھر براس کی خصوصی روایت ہوگی ، اس کوضا بطہ اور تالون بنانے کا کوئی حی نہیں ، اس قسم کی خصوصیات توادر مجی متعدد مواقع پڑتا ہت ہیں گراس کو کہیں بھی نانونی حیثیت نہیں وی گئی ۔

اصل بات یہ ہے کہ پہنیرطیلِسلام کے کمچھرا مّبیازی اورخصومی اختیارات بھی ہیں جن کو آپ منامب مواقع ہر آستھال فرمایا کرتے تقے اورعام قانون سے عبن شخص کو الگ فرمانا چاہتے اس کومسئٹنی فرما دینے۔

ده مرف کھانے کے بیے ہے

نماهى شاة لحمد

اس اعلان برالو بردہ بن نبار کھڑے ہوں کر صفور! عبدالاضیٰ کا دن تھا، بلودی غریب تھے، میں نے سوچا کہ یہ قربانی نہیں کرسکتے ہیں بہلے کردوں ٹاکہ ہوگ بھی عید کی نماز سے قبل ٹوشٹ کھا سکیں ، آپ نے ارشاد فرمایا کر تمہاری کمری صرف کھانے کے بہے مجر قربانی کہیںے ایک سال کی کمری ہونی عیامیئے ۔ الوہردہ نے عرض کیا، حضور! میرے پاس دد کمریاں تعبیں، ایک عمرکی لپوری تھی جس کی قربانی کردی اور دوسری گوفر ہے گھر عمرین کم ہے، آپ نے اس کی قربانی کی امبازت دی اور فرمایا

لا تعجزى عن احد بعد ك سداحدج م صور الله ما الله الله الله المارك بيدروا نبيل ب

ای طرح وہ اعرابی حبّ نے رمضان میں جاع کر اپا تھا ، میغیرعلالعلواۃ والسلام کی ضربرت میں ماخرپوا مورث مال بیان کی ، آکیٹ نے فرویا غلام آزاد کر دیا سامطے روزے رکھو یاسا مٹھ مسکینوں کو کھاٹا کھلاۃ ،اس نے ہر چیز پرپیزرکیا ،استے میں کمیں سے کھجوریں آگئیں ، آکیے نے ان کودکیرفر مایا جا آن کا صدقہ کردو ،اس نے کہا ، دمیز کی آبادی میں مجبرسے زیاد ہ عرب کوئی نیں ہے آپ نے فروایا کہ مجرتم ہی مورچ کرلینا ، بعض طرق میں ہے کہ آپ نے فروایا ؛کسی دو مربے کے بیے ایسا کرنا درسرت نہیں ہے ۔

ان وا تعات سے معلوم ہو ناہے کہ صاحب خرع اگر کسی مخصوص انسان کو امبازت دیں اور ستننی فراد پر توبہ باسکل ورمت ہے علامہ مبلال سیولمی رحمہ اللہ نے توکمال ہی کر و باباسی اصول استشناء سے فائڈہ اسٹے ہوئے انہوں نے ابودا وُدکی حضرت عبداللّٰہ بن فضا لوک روایت کے تحیت مرفاۃ العسود میں تصریح فرن کی ہے کہ انتخبور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی مبا نب سے فجر وعصر کے ملادہ اور تمام نمازیں ان کے بیے روایت کے تحیت مرفاۃ العسود میں تصریح فرن کی ہے کہ انتخبور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی مبا نب سے فجر وعصر کے ملادہ اور تمام نمازیں ان کے بیے ىعا ف كرديگتبى تنيى «مغرت عبدالثدبن نفنادعن ابىيستے منق<sub>ول س</sub>ے ـ

رسول اكرم ملى التُدعليه وسم في مينعليم فروائي جِنانجير آپ كي تعلیمات میں یہ بات تھی کہ پانچوں عاروں سر محافظت کرد ففالدكا بيان سب كرمي في عوض كياكدان وقات مي مجه معروفیات رمتی بی آب مجھے کسی جامع بینر کا حکم فرادی اگرمی اسے کرایا کروں نو کانی ہو، آپ نے فرما یا، فجروعمر کی

قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان نيماعلمني وحانظ على الصلوات الخمس قال تلت ان حده ساعات لى نيبها اشفال فمرنى بامريجا مع ان اناتعلله اجزأعنى فتقال حافظ على العصرين -

(مرقاة المصمود يجالدتيض البارى )

یا مندی کمپاکرور

طامرسبيطى بكفته بينكر رسول اكرم على التُدعليه والمسنة ابينه تفعوص انتي رات سع انبيل بانى نمازول شيستثنى فره ديا تقاكويا سنيم طيلسلام کونماز ول سے بھی ستنی فروانے کا اختیار تھا، لیکن یہ درست نمیں ہے، تہیاہ تفنیف کے لوگ اسلام کے بینے ماض خدمت جوتے اور چند شرطیں کہ نہ ہمیں بہا دکے بیے جمعے کیاجائے ، نہم سے حشرومول کمیا جائے اور نہ نماز پڑھوا ئی جائے ، آب نے نمام تعرطیں قبول کر ہیں ۔

> اس دین میں کو ئی مجلائی نہیں حس میں نماز نہو۔ لاخيرني دين ليس فيه رصوع

معدم ہوا کہ آپ نے نمازسے کی کوستنٹی نہیں فرمایا ،اس بیے حدیث مذکور کے متعلق علامرسیومی کامسٹٹی خیال کرنادرست نہیں ہے - علامہ تشميىنے فرما يا كراك نے تعديم ميں مانجوں كاروں كے ساتھ كھيے اذكار بھى تعديم فرمائے تنے راس پرا نموں نے موض كياكر حضور لبا او كا مجے معروندیت دمہی بہتے ،مجھے کو تختصر ساعمل تنفین فرط دیجیئے جس پڑل کرکے میں فلای یاب موسکوں ، اب نے فرطا، ایجیاتو فجروعصر میں توان اذکارکوکری لیاکرد، گویا ابامل صلوة سے اس استشنار کا نعلق نیں۔ اذکارسے ہے اوراگرمنی یہ یں کرا نموں نے کا ندل ہی کے بارے مین شخولمیت کا عذر کیا نفا، نب مجی آب کا فجروعفر کے بارسے میں تاکید فرط ناان کماروں کے امہمام کے بیش نظر تفاہ کیؤنکہ ان دو ناندن کی می فنطنت بعید نا زون کی مما فنطت کاراسته ہے، جوشفس فجروع صرکی محافظت کرنگا اس کے لیے بقیر نازوں کی محافظت سہل ہوجائے گی مکیونکہ فجرکاوفت غفلت کا وفت سے اورعصرکا وفت ً بزار کی گرماکڑی کا ہے ،عصرہ فجرمے بارے میں دومری روایا ا میں می تاکید آن ہے۔

برشخص طلوع أفتاب ادرغروب أفتاب سع قبل كي نمازي ادا کرلیگا، جنم میں ذبائے گا۔

لا يلج النادا حدٌ صلى قبل طلوع الشسمس و تيل ان تغوب (منداحدجم مسائع) دوسری مگه ارشا دسی

بو مندر و و ن د و نون ازین ا داکری کا داخل خبت

من صلح البردين دنصل البجنة ( . نما ری رج اصله)

اس سبیے "حافظ علی العصوبین " کے معنی می اب میں موں کے ان د دنوں نمازوں کی تاکید کے لیے علام کھیمیں وج بیان کرتے نفے كريه دونوں نمازيں ليبة المواج سے فبل مي آئ ادا فرولتے نفے ، ليبة المعارج ميں تين نمازوں كا اضافہ موا ، كا رى بى ميں روايت آتے گی کرسول اکرم مل الٹرعلیدمیلم چند امحاب کے ساتھ سون محاظ کی طرف ر دآنہ ہوئے ، را سنڈ میں فجر کی نماز جا عث سے ادا فرانے نگےجنات 

ہوکرینچے انرے،اب کی تھا، گرویدہ ہوگئے، قرآن ول میں گھر کر کی، ایان سے آئے،کمس بیے آئے تھے اور کیاہے کرگئے سورہ جن می اس کی تفصیل دیکھتے میر واقعہ معراج سے قبل کا ہے معلوم ہواکہ آپ نماز فجر بیلےسے اوافر مانے نئے آیت میں جو

وَسبح بعد مد دبات قبل طلوع الشمس اوراین رب کی مدک ماتونسیم کیمتے افار کے سے دقمبل غروب سے بیلے دو میل غروب سے بیلے میں اوراس کے فروب سے بیلے میں اوراس کے فروب سے بیلے دو میں اوراس کے دو میں کے دو میں اوراس کے دو میں کے دو میں کے دو میں کے دو میں کے دو میں

دوی خود بیده کار دیده کار دیده کار فیر کی طرف اشارہ ہے علامرسیوطی کی بات درست نہ سمی کین انئی بات تو معدوم ہوگئی کہ استثناء خاص کا براصول ایک سم اصول ہے اگر آپ اپنے تخصوص اختیا رات سے سی کی فلاح کا مدار مرف فرائض فرادیں تواکی اس کا اختیارہے ، اب اگر انہیں نما مندہ نمانیں اور نہ لا تھوے کی روایت کو شاذ کمیں تو علامر تشیری کا یہ ارشاد تول فیل کی حیثیت رکھنا ہے کہ سال نے ابینے آپ کو بینم بر بلیالام سے فرائض کے بارے پر سستنیا کرائیا تھا اور اگر پینیمس قوم کا نمائدہ تھا نواہ فیمام کا واقعہ اور یہ واقعہ متحد ہول یا نہ ہوب تو لا ازید ولا انعمس پر آپ کا انطح ان صدق کا ارشاد ان کے فرائض نما تندگی سے متعلق ہوگا لین اس تحق اور تو قدت رخصت یہ اطبیان دلایا کی میں تو کہ کا تیک حرف گھا: دل کا گا اس پر تو قت رخصت یہ اطبیان دلایا کی میں تا بہ تول میں سیا ہے فول میں سیا ہیں کار خوال کا میان کا میان ہی کار میان کا میان ہی کردہ ہونے کا کھی کے دی کار کار کار کیا ہوئے کی کیا کہ کار کیا کیا کہ کہ کیا کہ کور کیا کہ کار کیا کہ کور کیا کہ کے کہ کہ کیا کیا کہ کار کیا گھا کہ کور کیا کہ کار کیا کہ کور کیا کہ کور کار کیا گھا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کار کیا کہ کور کیا کہ کور کور کی کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کی کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کور کی کی کور کیا کیا کہ کور کور کی کور کیا کور کیا کی کور کیا کی کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کیا کہ کور کیا کور کیا کیا کہ کور کیا کور کیا کیا کور کیا کیا کور کیا کی کور کیا کور کیا کیا کیا کیا کور کیا کیا کور کی کور کیا کی کور کیا کیا کور کیا کور کیا کی کور کی کور کی کور کی کور کیا

بِنَ بِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَسَلَّحَ نَحُوَةٍ -

خور حبد : ماب : بنازه کے ساتھ مینا داخل ایان ہے ۔ سفرت ابر ہر رہ دخی اللہ عند سے روایت ہے کررسول اکرم میں اللہ علیہ وسے مسلم کے جنازے سے کررسول اکرم میل اللہ علیہ وسے مسلم کے جنازے سکے ساتھ ساتھ بطے اور نماز و و فن سے فراغت تک اس کے ساتھ رہے تو وہ ابر کے و قراط ہے کروالیں ہوگا، ہر قراط جبل احد کے برابر موگا اور جوشخص نماز کے بعد می وفن سے قبل والی آگیا وہ حرف ایک قراط کا مستحق ہوگا، عثمان موف ن نے اسس کی شابعت کی و فرایا کہ مون نے معشرت ابو ہر ہری وی می اللہ عندسے بواسط محمد ابن سیرین رسول اکرم می اللہ عندسے بواسط محمد ابن سیرین رسول اکرم می اللہ عندسے واسط محمد ابن سیرین رسول اکرم می اللہ وی کے سے اس جبی روایت کی ہے ۔

باب سالن سي بيل فرايب كرخازه كے ساتھ مينائجي ايان كے اندر داخل ہے، اس باب ميں ايمان وامتساب كے الفاظ ميں اللہ ا اور اس سے قبل كے ابواب ميں مجي ير الفاظر آئيے ہيں، مناسب ہوتا كر امام بنيا ري اس باب كومي انہيں

اداب كى ساتھ ذكر فروا دينتے مكين امام نے اس روايت كوان الواب سے الك كرويا اور درميان ميں الذكو كا هن الاسلام س ك استے ، دبط كے سلد ميں جوبات بمارى سمجھ ميں آتی ہے وہ ير سبے كرزكوا ق اور اتباح جنازه ميں ايك چيز قدر مشترك كے طور پرموجود م

اسی امشتراک کے باعث ادام نے دونوں ابواب ساتھ ساتھ دیکے ،اسے اختصار کے ساتھ یوں بھٹا یا ہیئے کرزگوٰۃ کامغصد مؤدار پروری ہے مینی ذکوٰۃ کی مشروعیت کا راز بیسے کرغ بار کے بیے سامان مہیا کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے ذرایع سیونٹ کے ساتھ رندگی مبر کونکیں، ا کی ا مداد کے بغیر یہ لوگ مجبور محض میں ، قدم نیرا نہیں سہارسے کی خرورت سے او رص طرح بینفلس اسیفے افلاس کی وجہسے بمزار میں موتا ہے ، اس کے مواج ووسسے انسانوں کی اما دسے پورے بدائے میں اسی طسسر ج مرنے والا میں اپنی فرور یات کی مکسل میں اپی منزل به بیونچنے میں دوسرے انسانوں کامتاج ہے، یہ امتیاج ہو ایک باب میں زندگی کے ساتھ سفے اور دوسرے بات میں زندگی کے بعد دونوں ابواب میں ندر شترک ہے، اس اشتراک احتباج سے باعث امام بخاری نے الذکہ ہنفے الاحلام کے بعد اتباع الجناذة من الايمان كاباب منعقد فرايا م اخساب اس بيد ارشاد فرويا جارباب كرجنا زه كسائف سانخد جاناعمومًا اس بيد بوتاسيك لوك است رسمى خیال کرتے ہیں سیجتے میں کریر ہادا عزیزیا دوست ہے اور ایک کا دوسرے کے ساتھ مرنے اور جینے کا ساتھ ہے یہ ہمارسے بباں الیسے موادث میں شرکیہ ہموتنے ہیں ہمیں ان کے بیاں جانا چاہیتے ٹواب کی ٹھاہ نہیں بہونمیتی ، شرکعیت نے اختساب کالفظ بڑھاکراس مبانب توج مبذول کرادی کم اگراکپ اسپنے اس عمل کے ساتھ برنبیت کر ہیں کہم اینے مسلمان عباقی کا آخری متی ؛ واکر رہے ہیں اور وعاؤل کے ساتھ اسے الوداع کدرہے میں تو احروثواب ببت طرح ما تاسیے -جنا رہ كيسانه كهال سين المنزسے اللوافع واحاف اسسادي الم منتف بين كرجنازه كم ساته علي والع جنازه ا سے آگے رہیں یا بیٹھیے معضرات شُوا نع رحمهم الله فرماتے ہیں کم اَلْکے مبلیں اور حضرات احناف رحمهم الٹرکے نز دیک بیجے میں اولی ہے ، احاف وراصل مالین کے بارسے میں نہیں ہے کیوکہ مالین کی ضرورت تومیارول طرف رمنی سے انہیں تو ایکے پیچھے مرطرف ہونا چاہیئے ، اختلاف تو درامل فارغین کے بارے میں ہے ، شوا فع کہنے ہیں کر یہ لوگ سغارشی کی حینثریت رکھتے ہیں اور خداوند کرہم سے مجرم سے گذاہوں کی مغفرت کے بیے سفارش کرنے آئے یں ا در قامدہ سبے کرسفارش محرم سسے الكرمان بين اور مجرم كوييجي ركفت بين ميكن إحناف كحت بين كوييجي ركف كيامتن ؛ اكرسي سفارش منظور ب اورجرم كا قراد واحتراف ہے تواسے شکستہ مال میں لانے کی خرورت تھی ،کہیں محرم کوتھی نہلا دھلا کرکیڑے بینا تے جانے ہیں ، ثم نے تواسے دولها بنار کھا ہے اور اس قدرتعظیم کے ساتھ کا رہے ہو، اگر میرم سے اور تم تھی اس کے جرم کی معانی کے بیے سفارش کررہے ہوتو بیغظیم وتكريم نم ہونی پاہیئے، دوسری بات بیکر سفارشی مجرم سے بیلے جب بیوٹیتے ہیں کہ مجرم ساتھ د ہو، میکن اگر مجرم ساتھ مہو تاہے تو اسے اُگے ہی لیجاتے یں، برکمیٹ اصاف کے نز دیک جنازے کو ایکے رکھنا ہی او آل سے جیسا کر مدیث مشریف کے لفظ اتباع سے معلوم ہوتا ہے۔ ا اسك ركھنے ميں دوباتيں مزيد حاصل موتى مير، اكب عبديت اوردوسر مدعامي اخلاص، عبديت مايم عنى آتے رہے میں دوبا ہیں مزید ماس ،وں یں دیا جدیا۔ کی موجوں کے اس کی انسان ایک حکومت وسلطنت پر فابن عن بو کھنے کی ووور میں کا کہنا زہ لیجانے والے دیب یہ دلمیس کے کہل تک یہ انسان ایک حکومت وسلطنت پر فابن عن بول عابتنا كركذرا تها، يكن وات عرت كراج ايك أيك قدم كه يه دوسرول كى الدادكا محماج بي رجب يوس راست جنازه نكابول کے سامنے رہے کا توعرت کامفعدزیادہ مماصل موگاہ در مڑانسان جنازہ کی مجیدری کو دکیچکر پرسوسینٹے پر مخبور ہوگا کہ ایک دن ہیں جی اس مجبوری کی مِنزل سے گزرنا ہے ،اس ہیے بہب معبی اس کے کیے ہمہ وقت تیار رہنا میا ہمیتے اور وقائے اندر اخلاص کا مغہوم برسے

کراس دفت پر لوگ میبت کے لیے مخفرت کی دعا کررہے ہیں اور دعا میں حس قدر اظلام نہو گا اسی قدر مقبولدیت کی شان اس میں زائڈ ہوگی اور اخلاص بیدا کرنے کی صورت بیہے کران حضرات کو مینت پر گذرے والی کیفیات کا احساسس ہو، جب جنازہ ان کے

كتاب الايمان

ساسنے رہے گا تواس منزل کی دشوا ربوں کے احساس میں تیزی اسسے لگ اور اخلاص برطیعے گا اور اخلاص کے ساتھ کی گئی معادس کیلینے رحمت ومنعفرت كاساوان بن سطے كىر

ن رو ارتباد فروای کی کر موتخص میت کے ساتھ نماز میں شرکی رواور دفن کک ساتھ ہی رواسے احری دو قراط مِي شُرِكت كي توينبيں ہے كر ابريي نهطے كا ، بلكہ توعو و نهطے كا ، ابريوعو و دو قراط مِيں صرف نماز كي شركت ، إصرف وفن كي سف ركت ُ سے ایک قبراط منا ہے اور قبراط منی دنیا کا نہیں جو دنیا کا بار موال حصہ مونا سے ملکہ اس سے آخرت کا قبراط مراد سے میں کی مقدار جل اُکد کے برابرسے دراصل حدیث میں اجرا خروی کی تحد مید کی گئی سہے اور وہاں سے قیراط کوجبل اُحد کے برابر تبلایا گیا ہے بیاں اس کی 'نا ویل كى فرورت نبين سے كر قراط كو عبل أحد كے برابر تبلان الكثير أواب كے بيا سيے .

يها ن بھي امام بخاري كا مقصد مرجيد كى ترويد سبے كوتم نے طاعت كوا كان سے باكل الگ تبلا يا ب يا ل توجنازه كى شركت كوداخل أيان تبلا ياجار بإسب اور بعير احرس كمي ومبشى بمي تبلائي كئ سبے مراكز مرف نماز ميں تركت كرو كے توا كي فراط مے كا اور اكر ونن مِن مِعي تُركب بوتُو دو قبراط مِلينكُ \_

نا بعدہ اکا کا مقصد برسیے کہ میں نے جوروح کے طراقی سے مفرت الوم برہ کی روایت نعل کی ہے اس کی موافقت میں امام موذن سے میں ایک روابیت منتول موئی سے مگرمیری روا یتیں عوف منجونی جسن بعری ا ورمحمد بن سپرین و وسعے دوا بیت کر درہے ہیں اورعثان موذن کی روایس عوف صرف محد بن سیرین سے الوم رہ کا یہ بیان نقل کررہے ہیں ، دوسرا فرق برسے کرمبری روایت باللفظ ب اور عثمان كى روايت بالمعنى ب اس ليك بجاست مثلاً تى نوه سے تعبر كيا كيا ب المراكرير منا بعت اول سندس ہوتی توشا بعث تامر موتی اور مبدیر متا بعیت استاذ الاستاذ بااس کے ادیروا نے راوی کے ساتھ موتو وہ شا بعث فاصرہ کہلاتی ہے گویا بچہ روایت الم منے اپنے مبجع میں ذکر فرط تی وہ ہر لما ظاسے عثمان وائی روایت کے مقابلہ میں حس کو اسمنیل نے اپنے متغ یں موصولا فکرکیاسے اعلی ا ور بہتر سے ،

ماب خَوْفِ الْسُمُ وْمِنِ مِنْ أَنْ يَعْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا بَيشْعُو وَقَالَ إِبْرَا هِيْمُ التَّسُبِيَّ مَا عَرَضْتُ مَوْلِ عَلَاعَمَيِنُ إِلَّا حَمَيْتُ اِنْ الْحَوْنَ الْمُكَذِّ بَّا وَقَالَ آبُنُ اَيْ أَمْلِيكُ لَا أَدُرُكُ تُلَا ثِنْيَنَ مِنْ ٱصْحَابِ النَّنِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ حُكَّهُ مُ يَخَاتُ السِّفَانَ عَلَى نَفْسِهِ مَا مِنْهُمُ آحَلُ بَيْقُولُ أَنَّهُ عُلَىٰ إِبْهَانِ جِبُر شِبْلُ وَمِيكا يَشْبُلُ وَكُنْ حَكُرْمَنِ الْحُسَنِ مَا خَا فَهُ إِلَّا مُومِنْ وَلَا آمِنَهُ إِلَّا ثَمَنَافِئُ وَحَاكِيهَ لَهُ وَصُوَارِعَلَى التَّعَا تُلِ وَالْعِصْيَاتِ مِنْ غَيْرِنُوْبُ فَي لِفَوْلِ اللهِ عَزْدَ حِلًّا وَكُنُهُ يُصِرِقُ اعْلِيامًا نَعْلُوا وَهُنْد يَعْكُمُونَ -

تسوحبه باب : مومن كويد شعوري مي صطاع السي طورنا جاميك، حفرت ابراميم تي نے قروا كر مي نوب بھي كينے قل كاعمل سع تعالى كاتوية وف مواكركسين ميرى كذبيب مذى مبائ ادرابن ابي ملير أفروا يكرميري الافات مين اصحاب کرام رضی الٹ<sup>رعی</sup>نم سے ہوتی ہے ان میں سے مرصحا بی اہنے بارشے میں نفاق سے خالقت بھی ان میں کوئی بہنرکتا بھ*اکیمی* اِ ا يان حبرتِيل وميكائل بعيساجي اورحضرت هن بصرى سيمنقول مبے كد نفا ف سے نمين فرزيا رسما ہے مكرمومن اور نفاق سے بے نکر نہیں رہنا ہیں گرمنا فق اور اس باب میں ان چیزوں کاتھی بیان ہیں جن سے فرایا مآیا ہے، یعنی ہم جنا

بدر الماليال

ا ب**ن ابی ملیکه کاارنشا د** افراتے بین کرمین نیس اصواب کرام سے ملا موں ان میں سے کسی کومی اپنے اکیان کے سلسد میں طب بارا

کر مرشخص اینے ایمان کے بایسے میں نفاق کا ندلینہ فامرکر ، نفا ، یحضرات صحابر کا مال نفا جن کے کس ل

ایمانی کی شہادت نعی قرآنی اور احادیث بُوی میں موجو دہیے ،ان سے برابرکس کا ایمان ہوسنگنا ہے ،ان اصی ب میں جن سے ابن ابی ملیکہ کی طاقات ہوئی حضرت عائشہ اسکاء ، ام سلی ، الوم برے دضی الشّد عنہم شال ہے ، آگے فرائے میں کہ ان میں سے سی کور یکھتے نہیں سنا کہ میرا ایمان مجرشیل ومیکا ٹیل کے ایمان کی طرح سبے کیؤنکہ انہیں اسپنے معاملہ میں بروم نفاق کا اندلیشہ نگا رہتا تھا جب یرچیز ہے تو کیسے دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان جبرتیل ومیکا ٹیل میسیا ہے کیونکہ جبرتیل ومیکا ئیل کا ایمان توفعل سے باہرہے اور ہم مہودنت خطرہ میں ہیں ، ملاجیسی فرائے میں میں ، ملاجیسی فرائے میں کہ شاہدے میں ایسے ایمان کونفا تی سے بچانے کے لیے کوشاں رہتا تھا اور اس کوششش کے یا وجود اس فسم کے دعادی سے محر زنھا ۔

بنظا ہراس نول میں امام اعظم برنوریف سیے کیونکہ امام ستے اسمانی سے اجبان جبر شیل کے الفاظ منول میں ، توریس بایں طور سپے کرجب اشنے بنندمر تبرا صحاب کوام بیند دعاوی سے احتراز فرماتے ہیں توا مام اعظم کر بیتی کہاں سے بینی اسپے کر دوہ ایسے لیے بورٹے عادی کریں ،کیونکہ جبر تیل کا ایان لیتینی ان کا خاتمہ علی الا بیان لیتینی ، مکین علاوہ مبشرین بالمجنۃ کے دومراکون سے جس کے مبنتی ہونے کا ضیار ہوسے مبنتی ہونا تو حبن خاتمہ برمو توف سے اور وہ نامعبوم سے -

اب اگرید واقعہ امام صاحب رحمہ اللہ پرتولین سبے تو کمیا اسس کی دجہ بہ ہے کہ الیسا کمنا واقع کے خلاف ہے یا محف اس بنا پر کھفرات معی ہر رضوان النّد علیہم اجمعین نے ایسا کمبی نہیں کہا، لنذا امام کا یہ تول قابل اعتراض ہوا یا بیغیر علیا سلام کی امت میں جرئیل و میکائیل کے ایمان کے برابر کمی بی شخص کا ایمان منفور نہیں تو کمیا اس کی دجہ یہ ہے کہ انہیں عالم غییب کی مبت سی چیزوں کا مشاہرہ ہے ہو آما دا مت کو حاصل نہیں یا اس لحاظ سے کہ وہ سمہ وقت خدا و ند کریم کی اطاعت میں گئے رہتے ہیں اور ہما دا حال ایسانیں یا امس بنام پر کہ وہ مامون العاقب میں ، انہیں دوال ایمان کا خطرہ نہیں اور مم سمہ وقت خطرہ میں ہیں لنذا جارا یہ دعویٰ مساوات غلط ہوا۔

ان تمام اشکالات کے لیے گذارش یہ ہے کہ ان وجرہ سے امام اعظم رحمہ انڈے ارشاد کی تغلیط خود غلط اوربا طل ہے ایسجھٹ کر فی لفنیہ یہ قول واقع کے خیلات سے محض ایک دعویٰ ہے حب کے بیتے مدعی سے بیس کوئی دلیل نہیں ، ہم انشامہ اٹ قریب ہی میں اس دعویٰ کی تصحیح بیش کریں گئے۔

كتأب الإبيان اعيان صحار عن كاجنتى مونا مرب تنطعى سبع و وجي كهي كعبي مطمئن نهيس موسة اورتو اور حضرات انبيا رعبيهم السلام كوترسال ولرزال وكميها ككيا ہے ، حالا تکر آبل سنت محصلک بی روسے انبیار ملبہم اسلام نواص ملائکرسے مہی افضل ہیں ، میران کی نوت ' ایما نی کے بارے میں ممی ارشاد اب يلجية دوسري وحبركس امتى كے يہے اس درجركى توت ا بيانى منفورنىيں كيونكه عالم غييب كى استنيا ركامشابره نہيں ،اس بنا پر مما تلت مجی نمیں . به دلیل بھی محبیب سے کمیا یقین کی قوت مشاہرہ ہی پر موقو ف سبے ، کیامشاہرہ کے لیے صروری ہے کہ بہال وہ چیز پرو ہیں مِاكرامس كودكيهه، اس كه بغيرة ان جبرول كا مننا بره بوككا اچرىزىقىن مين ده نوت بديا بوگى جومشاره ك بعد بولى ير دونول باني مغيرمسلم ين اگرچ بالعمم شابره کے بعداس کا علم بخت اورلقینی بوجا تاہیے گئر قوت یقین کے سیے اس کو مدار علیۃ فرار دیناصیح نہیں، یہ بھی ممکن سے کمعلم اليقين مين مين اليقين كرابرتوت بوياس سيمى برهيائ احضرت على كايم تولمتعدد طرق سے منقول بواسے لوكت ف الحجاب ما اذ ددت بقينا بين مجه أخرت كى مغيبات كا اس قدر اعلى اوركامل يقين سه كداكر يمغيبات يردب ہٹاکر سامنے کردی جائیں تومیرے سابق لیتین براس کشف حجاب سے باعث کید اضافہ نم بڑکا،معدم ہوا کرعلم الیقین میں وہ توت ہوسکتی ہے موعین الیقین سے بے نیاز کروے، نیز به خیال می درست نبیس کر وه مهروقت طاعیت میں مصروف میں اور انسان فافل ، کیؤکد طاعیت کی حقیقت اوامرکی بجا آدری ا ورنوا ہی سے اجتناب سبے ، اللہ تعالیٰ کے بہت سے مقبول بندے البیے ہیں کہ جن کا دنیو ی اور اخروی برعمل السُدکی مرض کے مطابق اور اس کے علم سے انحت ہونا ہے اکپ کومعلوم سے کوتصبیح نربت کے ساتھ ہرعل لحاهت بن جانا ہے تو اکا براہل الٹرکے متعلق بدلگانی کا موقع كياسب بعفرات اتمر بالحفوص امام ابومنيفة رحمدان كا درجراوليار التزمي مبت اونياسب وه أكر توت ايماني مي اسس اعلى درجرير فائز ہوں عبی درج پرجبرتیل ومیکائیل فائز ہوں تو اس پر کیا تعجب ہے اورا گر درا وسعت نظرے کام لیں اور حقیقت سمجھنے کی کوشش دری تواصل عمل قلب کا سبعے مفلست اور نذکر کاعمل براہ راسست قلب سے متعلق سبے اورا ہل الٹر کا تلب مبیشہ ذکر الٹی سے عمور رمہتاہے ا کیب المحرکی غفلت بھی ان کے نزد کیب کفزہے ، اب احوال کامواز زمحرنے سے بشر طیکہ تعصب سے کام زیبا مباتے ،معلوم مہوسکتا ہے کہ امام اعظم رحمدالتُّد کا ارشاد بالکل درست سیے ۔ ربی بربات که وه امون العاقبت بین اور مهمهم وقت مشتبه مالت بین بین، تو بهمیمرسری نگاه کا مال سے ورز بعث س آیات بیں جوان کے مامون العاقبة بونمیکا اعلان کررہی ہیں ، ارمث دسیے -الندين آمذه اولسعد يلبسوا ابيسا شهد مربولوگ ايان ركيت بي اورايين ايان كوشرك سے مخلوط نيي بظلماولتك لهم الامن دهم مرية اليول بى كريد امن ب اور دبى راه يرميل محدث مهتدون دسيعين -ا کم دوسسری مگدارشادسے ۔ یاو رکھوکر الٹہ کے دوستنول پرنڈکوئی ا ٹدلیٹہ سے اور ہذوہ الاان اولياء الله لا تحوف عليه حدولا هم اس طرح بنیر طیانسلام کے ارشادات میں بھی یرچیز مننی ہے کورست بود الله بعد عبدا بیف قدم فی الدین میں کوئس خیر بیت مراد ہے اس کے باوجود الا برکا سم وقت فاکف رہناء تو یہ انہیں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ملا کمر مقربین کا بھی میں مال سے اور بیسب کھے

حضرات کے بارسے میں نفاج معضرت امام کے اس فول پرطعن وتشنیع کرتے ہیں۔

اب ورا امام بمام کے اصل محلام کو دیجینا حیا جیئے کر آپ نے کیا فروایا ہے اور کس اختیارسے فروایا سے اس کے متعلق امام کی طرف تمين تول نسوب مين ايك ابيماني ڪاميمان جبوشيل ولا افتول مثل الامعان حيوشبل يونول زياده مشهورسيم، دومرا قول " خلاصة مين بري الفاظ منقرل من الصورة ان يقول الدجل ابيما في كايمان حبر شبل ولكن يقول ا منت بما آمن به جبر شبل اور اس كى تا تيدين الم محدكا فول موجود الم كرين وتو عايمات حبوشيل كتا بول اور نه مثل ابیمات حبوشیل کتا بول امیں تو کتا مول کر ا منت به آمن به حبرشل یعنی بها را اور جریل کا مومن مرایک سے وس مين كوتى تفاوت نيس تنسير تول كتاب العالعد والمتعلم مين مذكورست ودن ابيدا نناخل العمان السملا مكة ، يه انوال بظام منعار من نظرات بین نگر عنیفنت بین نظران کومتعارض اورمتنا قف نهیں دکھیتی بلکہ اس کے نزدیک ان تمام اقوال کا مزرج اور ماک ایب بی امریسے اور وہ سے مومن برکا اتحافہ ا ور برتعبیری اختلاف تبتقا ضائے احوال پیدا ہوا نول مشہور دلا ا تعول مشل اجمان جبو شیل سے ظام رہوا ہے کہ رہمی کے مواب میں فرط یا ہے شابدیسی کم نہم کو یرسٹبہ ہوا ہو کہ ان کا ایان اور جبر تل کا ایمان کس طرح سرا برمو کیا اور وہ قوۃ وضعف کے لیا طاہتے و دنوں ابلانوں میں فرق سمجھ رہا ہوا، اس کے جواب میں حضرت امام اعظے رحمدان فے یو فرط یا ہموکہ تم نے میرے الفاظ پر توج نیس وی میں نے تو سے ابیعات حدد شیار میں نے نو حتل ایسمان حبابر شبیل نہیں کا ، مجرکیا سٹ بے یہ ان تشبیر کے لیے آتا ہے، تشبیری بیضروری نہیں کمشبہ اورمشبر بدونوں کیسال ہول، النند دو چیزوں میں ما تعدت کے بیے بکسانین اور مساوات صروری سے سومی اس کا مدعی نیس ہوں برجواب الزامی مجی مرسک سے اورحتیتی بھی بحس کا نشا اس قسم کے مواقع میں ا منباط پرعمل کرناہیے ورنرمومن برکی تعصیلات کے بعد توشیل کا لغظ بھی استعمال کی مباسکناہے ، چنا نخیر کناب العا لسند وا له تعالمے میں نودحفرت امام ما میب سے نفظ حشل منعول ہواہے میوکر تفصیلات مے بعد محسى علط فهم محامنطينه باتي نهيس رمنيا به

اور کما میت کافول موام کے اغتبار سے ہے وہ بیجارے کہاں کا ن اور مثل کا فرق کرسکیں گے، لہذا انہیں ایک صاف اور محصری ہوئی بات بنا دی کرتمبین تو پر اغتقا درکھنا بیا ہیئے کر اج لا مجارا اور جبرتیل علیالسلام کا مومن بر ایک ہے ،لینی جن چیزوں کی تصدیق معمد میں وہ میں تریش ویٹ کرنے اور اس میں میں میں میں میں میں میں میں اس دور تراس

اگر بات صیح سبے تو بھلا کھنے میں کیامضا تھ سبے ، اگر فعا و ندکر یم اسپنے کس بندے کوا یان کا وہ درج خابیت فرہ وسے ہوجر تیل کو حاصل سپے تواس میں کیا استبعا وسبے اور اس کے انھار میں کیا مضالقہ ہے ، بکد احا بنعمیۃ دبی فیصدٹ سے افھار کی مطلوبہت ادرکتنان کی نالپندیدگی مترشے ہوتی سبے تواضع الگ چنرسے ، اکا ہرکے بیال دونوں تسم کے احوال سلتے ہیں ۔

ایان مبرئیل کے ساتھ تشبیہ معلوں کے اغلبار سے بمی صبح سبے بینی حب طرح جرئیل کا ایان خانص سبے کواس میں نفاق کا شائبہ می نمیں ہے اس طرح میرا ایان می نفاق کی آمیز سنس سے نطعاً باک ہے ، نیز اس تشبیہ کے یمعنی بھی درست میں کہ میرا ایان تدامت کے لیا نا سے جبر میل کے ایان کے مماثل ہے مینی میثاق کے دن سے اس وقت بھہ میرے ایان میں کہ بی تزلزل نہیں آیا ، جس طرح کو جبر ثمل کا ایان غیر متر لذل ہے اس طرح میرا ایان بھی ہے ، یہ امام کی غایت احتیاط کی بات تھی کہ حرف کاف استعمال کیا اور لفظ شل سے

حضرت حسن لصری کا رشا و صفرت صن بعری رحمال رسے مذکورہے کرنفان سے وہی ڈریگا حس کا ایان کا ل ہوا درجے خوف حضرت حسن لصری کا رشا و اسے کا عس کے دل میں نفاق ہو، موشین کی شان حد فا دطعمعاً بیان کی گئے ہے، بینی

انبین خوف ہی رہتا ہے اور طمع ہی ، نبی اکرم ملی اللہ ملبہولم کی شان کٹیو اکھے زن باین کی گئی ہے ، حضرت حسن نے مجئی ہی فرہا یا کہ کمبی اپنے اعمال پراعتماد واطمینان ورسنت نہیں ہے بلکہ سمہ وقت نعائی سے خاکف رہنا چاہیے، بعض حصرات نے خانے کی منمبر السّدگی طرفِ ہوا دی ہے اس سے معنی تو بالکل صحیح رہتے ہیں ، لیکن اس صورت ہیں معنی کا ترجہ سے کوئی ربط باتی نہیں رہنا، پھرحضرت حسن بھری کی پوری روایت ہیں جے دو مری کتا بول ہیں ذکر کہا گیا ہے نفاق کی تصریح موجود سہے ، اس بنا پر اس مختصر روایت کے معنی معنی اس مفعل روایت کی روشنی ہیں ہے جا تیں گئے ۔ امام بنا ری رحمہ اللہ نے بیال کیف کو اس مینے مجبول کا استعمال اس بات کی دلیل شمار کہا جا تاہے کہ اس کی سند کمزورہے ، حالانکہ قول بالکل درست ہے اوراس کی سندمی کمزور نہیں ہے اس کے بواب میں حافظ رحمہ اللہ نے سندے اس کے سند موال مرف ضعف سند

وما یصند من الاصواد من غیر تو به سے امام بخاری دومرا ترج منعقد کردہے ہیں اس کاعطف خو ف السومن پریے ، بینی دومری وہ چیز عیں سے مومن کو ڈدنا جا سیئے گنا ہوں پرامرارہے گنا ہوں پرامرارہ

بھی خطرناک بیزیہ اس کے لیے امام بنا ری آیت بیش فرہ رہے ہیں -

والنّ ين اذا نعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكرواالله فاستغفروالللوبهم ومن يغفرالللنوب الاالله ولهديصروا على ما فعلوا وهد بعلمون

یں دے اور دہ جا اس کرتے اور دہ جا

ا دراییے لوگ کروب کوئی ایباکام کرگزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو الٹہ تعالی کو باد کر لیتے ہیں مجرایئے گئی ہوں کی معانی حیاسے نگتے ہیں اور الٹر کے سوا اور سے کون جرک ہوں کو بخشتا ہوا در وہ لوگ اپنے فعل پرامرار نہیں کرنے اور وہ حاضتے ہیں -

آبیت میں فعلوا فاحست قدسے متعدی گنآه مرادیں اور طلسو اانفسہ حدسے متعدی مطلب ہے کران سے جب کوئ خطا ہوتی ہے خواہ اس کا اثر کرنے والے تک محدود رہے یا متعدی ہو وہ ہرمال میں مففرت طلب کرتے ہیں اس کامفوم می لف برسے کربولوگ

ذبہنیں کرتے منفے رت کے طالب نہیں ہونے ب*کر گئا ہوں پر امرار کتے جاتے ہیں دہ*اس انعام کے ستی نہیں ۔

مِى رَثْنَا كُمَ حَمَّدُ نِينَ عَرْعَرَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ذُبَيْدٍ، قَالَ سَأَلُتُ اَبَا وَارْبُلِ عَنِ الْمُرْجِئَةِ ضَفَالَ حَدَّتَنِىٰ عَبْدُ، ثَلْهِ آتَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ كَالَ سِبَابِ الْهُوْمِنِ فُسُوْنَىٰ

ترحيظ : زميس رواين سے كرين اوائل سے مرجيكے بارے ميں دريا فت كيا ، امنوں نے فرما ياكم مجمع سے حفرت عبدالله بن مستود في يدمديث بيان كى كرسول اكرم من الدمليدوسلم في فرمايا كرمسلمان كوكال دينا فنن ب اورای سے نبال کرنا گفرسے ۔

حضرت الوواک سے مرجد کے متعلق دریا فٹ کیا گیا، لینی یا لوچیا گیا کہ ان کے معتقدات کہاں تک درست ہیں محد سے مردی سے کوسلمان کو کالی دینا فنق سے اور اس سے لوط نا کفرہے اور ظام سے کرکفرادرنستی ایمان کے بلیے مفریس، کفر تو ایمان کی ضد ہی سہتے اس طرح فسق کا نعصان بھی ظام سے ارشا د باری سہے ۔

كفراورفسق اورعصبال سفتكو نفرت دبدي

حرة اليكم الكفر والفسوق والعصيات آ بت کریمیدیں مبلانمرکفرکاہیے ، دوسرانسق کا اورتمبیراعصیان کا معلوم ہواکدنستی عصیان سے بڑھا ہوائے اوراس کی دجہر ہے کہ کالی میں براہ راست و دمرے کی عزت پرحدہے ،عصیان میں ایسا نہیں ہے کیونکاس کا انبدا ڈانعلق عاصی کی اپنی ذات سے ہے اوربب سسياب كاير مال مع توقيقال تواس سے بھى اوسيے درجركى جيزيہ جتر الود اع كے موقع برآپ نے خطاب فروايا تھا۔ لا تتوجعوا بعدى كنفاداً يضوب بعضكم ميرك بدكفراننيا رم كرنا كرايس من ايك دومرك كي کردنیں کا طنے مکو۔ بخازی چ اصف

بینی بلاویومسلمان پرتلوارا کھا نااس امرکی غیازی کرر ہا ہے کہتم اس کومسلمان نہیں شیجھتے ورنر اپنے بھائی کی گردن کبوں مارنے اور ر خواه مخواهسی مسلمان کو کافرنبانا خود اینے بیے کفر کا خطرہ بیدا کرناہے۔

اس مدیث میں صراحت کے ساخف مریحی کارد موگیا کمونکدان کے بیال الل طاعت ادرال محصیت کاکوئی فرق نبیل ہے، ایان کے بعدنه اطاعت كاكوتى فائده بسب ندمعصيت سے كوئى حزر ١١س مدميث سے معلوم مواكد بعض معاصى توكفر تك بيني وبنتے بين اوربعن اس كو ناستی بنا دینتے ہیں ، اس مدیث سے مرحبہ کا خدم ب توحرف خلط ہوگر! ، نگر خوارج کو اپنی طمع خام بیکانیکا موقعہ با نفائگ کیا ہے کیونکہ نوارج مزكب كبيره كى تكفير كررس بي بين اوراس روايت بي تتاله كه عدد كى صراحت موجود سے عالانكر ابل سنت مرتكب بمبر*ہ کو کا فرنیں سیجھتے* تواس کا *بتواب بھی سن لیجتے کرمیال* قنتالہ محفظ سسباب العومن فسوی کے مقابلہ پردارد ہواہے جس كانشا نيال مسلم كي تغليط وتشديد كا الهارس ، ليني حبب مسباب مومن فسق عظرا أو تيال موس كوكي ورسر ديا ماسيخ جواس سے بہت او برگی چیزے، بینی اس سے نبل کالی ویٹے کونسق فروایا جا چکا ہے اس سے اگراب تنال کے بیے بھی و بی لفظ استعمال کریں نومقصد پوری طرح حاصل نہ ہوگا اور حرم 'فیآل کی نوعیبیت پوری طرح واضح نہ ہوگی ، اسے پوں بھی کہ اجا سکتا ہے کرمسلمان کومسلمان ہونے کی میٹیبت سے گاگی دینا نستق اور اسی جیٹیبت سے جنگ کرنا کفریے اب جہاں یہ حیشیت یقینی موگی وہاں کفر بھی یقینی بوگا اورجهان به حیتنیت قطعی نه برگی و با ب قطعی طور میکفر کا اطلاق مجی درست نه بوکا ،شال کے طور برحضرات انبیارعلیم السلام کا ایمان مفتنی ہے لنذا ان کا قبال کفر عقبنی ہوگا اور چونکہ دوسسرے مومنین کا معاملہ پر ہے کہ ان کا ایمان لیقینی نہیں اس لیے ان

عقال مجی نیننی طور پر کھز نہیں سہیے ، اسی طب رح وہ موس جب کوا بیان نص قطعی سے نیا بت ہو، اس کے قبال کو حکم مجی انہیام کے تباّل کو عمر مرکز کا

اَ هَبَرْنَا قُتَدَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ حَدَّ شَخِواسْمَا عِيْلُ بُنُ جَعْفِرِعَنْ هُمَيْدٍ عَنْ اَكْسِ قَالَ اَحْبَرِ نِنْ عُبَادَةً بُنُ الصَّا مِسْدِ اَنَّ دَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّحَ خَرَجَ يُحْفِرُ بِكُنْ لَا يَكُو لَا لَكُو لَا لَكُ مُلِكِ وَسَلَّحَ خَرَجَ يُحْبِلُونِ مِنَ النَّهُ شَلِعِيْنَ فَنَالَ إِنَّى خَرْجِتُ لِا نُصَارِكُ حَ بَكِيدَةٍ الْقَلْدِ وَإِنَّهُ لَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ترحیدہ: مفرنت انس سے روابیت ہے مفرت عبادہ بن ما مدت نے فرطیا کررسول اکرم ملی اکٹر علیہ وہم لیتہ القدر کی خبر دینے کے بیے باہر تشنیر لیف لاتے ،سلمانوں ہی میں دوآدمی با ہم حجکو نے تھے ، آپ نے فرطیا کہ میں تمہیں میں انفاد کی خبر دسینے کے لیے آبا تھا۔ فلال فلال محبکو نے کھے اس لیے وہ میرے سینہ سے نکال می گئ اور شاید تمہارے لیے ایساہی مہتر ہو، اسے سات ، فو اور یا رخے میں تامش کرد۔

فوایا گیا کردمول اکرم علی الدّعلیہ کی مہلۃ القدر کی الملاع دینے کے بیے با مرتشرلینہ لاتے ، سحد میں مسال مدرد اور کھی اللہ علیہ اللہ عبد اللہ مسحد میں مسال میں مسال اللہ میں مسال میں میں مسال میں مسال

وسیمان عبرالدین می می این کے قلب می در داور محد ایک می ایک میں مقبلا اردیے سے ، اب ان کا مجد اسم کرانے بیں لگ گئے کہ وہ علم آپ کے قلب می دک سے نکال بیا گیا ، آپ نے فرط یا کہ میں اس وقت تمہیں یہ تبلانے آیا سے اکا کہ لیٹ القدر کس شرب میں واقع ہورہی ہے تاکرتم برآسانی اسے باسکو، کین فلان فلان شخص کا اہمی الجھاد نماری محود می کا سبب بن گیا اوراس کا خصوص مع میرے ول سے اعظ ایا گیا ، معلوم ہوا کہ ملاحات اور محصوص معبکر نے والوں کا کیا جال ہوگا ، معیر اب نے فرط یا کر تما رہے ہیے شا ید ہی بہز کے جھکڑنے کا اثر ہوسکتا ہے تو بھر دو مرے موسین بالخصوص محبکر نے والوں کا کیا جال ہوگا ، معیراب نے فرط یا کر تما رہے ہیے شا ید ہی بہز ہولئی تعیین کی صورت میں تلامش کرنے کی کوسٹش سے بہتے اور صرف معین وقت پراٹھکراستنفار کو کان سمجھتے اور الاش وجہنے کے ثواب ہوگا وہی تعیین کی صورت میں تلاش وفقیش کا ثواب بھی ملیگا اور اس سے ملاپ صادی وغیر صادی کا اتر بھی ہو جائرگیا جیت شفف میرکھ وہی تعلیم کردم رہتے ، معین نہ کرنے کی مورت میں تلاش وفقیش کا ثواب بھی ملیگا اور اس سے ملاپ صادی وغیر صادی کا اتر بھی ہو جائرگیا جیت شفف

ا حاویرث کا شرمیسے رابط شارمین فرمارہے ہیں کہ امام نے ذیل میں دوصرتیبی پیش کی میں وہ باب کے ذیل میں منعقد کئے گئے میں ایک ترجم خدوث العدم ن ان محبط عمله تفااور دومرا

نرچہ ما یعد دمن الا صواد من غیر تو بدہ تھا، ثنار مین فرما رہے ہیں کہ دو مرے نرجم کے بیے امام نے ہیں حدیث بیش کی جس می فرمایا گیاہے کہ مون کو گالی وینا فسق ا وراس سے فقال کرنا کفرہے، لینی ان معامی پر نغیر تو ہر کے امراد کئے جا تا فسق وکفرہے اس الور پر ہر مدیریث دوسرے نرجم کے اثبات کے لیے لائی گئی ہے اور دوسری مدیث پیلے ترجمہ خوف، الدومن من ان یا حبط عمل مہ سے ہے کیونکہ عموماً نحصوم منت کے موقعہ براگواڑیں ملبند مو ہی خاتی ہیں اور پینمبر علیالسلام کی موجود گا میں رفع صوت پر حیط عمل کی ٹوائی موزی کی اس ایٹ میں منصوص سہے ۔

اسے ایمان والو! اپنگاه اُدین ، پغیرکی اگوارسے منبدمت کرد ادر شان سے الیسے کھل کر لولا کرو جیسے تم اُلہی میں اکیب دوسرے سے کھل کر لوقتے ، توکمی ثنیا رہے اعمال برباد ياً بهالذين آمنوا لا ترفعوا اصوا تكمد نون صوت النبي ولا تجهرواله بانفول كجهر بعضكم لبعض ان تحيط اعمالكم

nannanananananananan

وانتم لا تشعودت مستلی<sup>سیا</sup> دوره نود میرایک نام مرفعان سر که اگریز مرفعانسسه می و به عالیزدار و کاک کار س

اول نومنا زعت نود ہی ایپ خیموم فعل ہے پھراگر بہذموم فعل سمبر میں موج عبادت اور دکری جگہے تواس کی خرصت ا در لڑھ حاستے گی، مھر پر واقعہ جہاں پیش آیا وہ مسجد نبوی تھی جہاں کی ایک عبادت پچاس فرار عبادتوں کا درجے رکھتی سبے اس سبے وہاں کی معصبت کا اندازہ محمی اسی سے کیا جاستے گا ، مزید پر کو پیٹیمبر علیالسلام تشرکیف فرہا ہیں دیرتمام چیز رہمل کی برائی کوکھاں تک بہنچا سکتی ہیں، حتیٰ کراس صورت بیں عبط اعمال کا اندلیٹیر سبے اب ترجم سے منا سبت طاہر ہے، کیو بکہ نرجم مجی شدو ت اسدومن حن ان سے بطہ عملہ تھا۔

حضرت شیخ الرشرکا ارشاق اسفرت شیخ الندرجمالیّدنے ایک بے تکلف بات ارشاد فرط تی کرامام بخاری رجمالیّد نے مصرت شیخ مسرت میرخ الهندکا ارشاق البیجة ترجم بعنی خوف السعومن حن ان میحبط مسملیه کے اثبات کے لیے ا براہیم

سی اور موسی البعین کے اقوال ذکر فرماستے ہیں اور دوسرسے نرجیہ حاسیف د من الاحت الد من غیبر تسدیدت کے بیے ۔ دومدیثیں ذکر فرمائی ہیں، مین چونکہ احادیث میں اصرار من غیر توبۃ کا ذکر نرتھا اس بیے امام نے آیت ذکر فرماکراس کمی کو پرا فرا دیا، اب دونوں نرجمہ بے تحلف احادیث اور اقوال سے فائبت ہو گئے۔

حفرۃ الاست ذرید ممدیم نے ترجہ اول سے مدیث کے ارتباط کے سلسلہ میں ایک لطیف بات ادیشاد فرما آل کم نبی اکرم مکی انڈ ملیرو کم کے تلب مبارک سے علم نکا لنے ہیں امنت کے لیے یہ تنبید مقصود ہے کہ بیمی اصباط کی ایک قسم ہے اس لیے حبط کے تمام سباب سے ہرطرح بچنا جاسیتے ، نیز یہ کرعس طرح علم ایک بار دبیتے حاسنے کے بعد اٹھایا جا سکتاہے اسی طرح اصرار من غیر تو ہ کے اثر سرعہ میں مدر کردار میں دور اس کا انداز کا میں انداز کا میں اور اس کے اور اس کا میں اس کار میں طرح اصرار من غیر تو ہ کے اثر

سے مل می بیکا ماور نعو مرتناہے ، والتّٰدا عمم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِنْيَمَانِ وَالْاِ شَسَلَامِ وَالْاِهْسَانِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِنْيَمَانِ وَالْاِ شَسَلَامِ وَالْاِهْسَانِ وَعِلْمِهِ السَّاعَةِ وَبَهْنِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلا ، ثُمَّ قَالَ جَاءَ جَهِ يَتُنْ لَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعِلْمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلا ، ثُمَّ قَالَ جَاءَ جَهِ يَتُنْ كَالُهُ السَّلَامُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَنْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَمَنْ يَبْتَعِ غَنْهُ لِللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَنْ يَبْتَعِ غَنْهُ لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَنْ يَبْتَعِ غَنْهُ لِلللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَنْ يَبْتَعِ غَنْهُ لِلللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَمَنْ يَبْتَعِ غَنْهُ لِهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

توجہ کا : باب : حضرت جرئل علیات الم م کا دسول اکرم ملی التّد علیہ سلم سے ایان واسلام ، احسان اور تیامت کے بارے میں سوال کرنا اور آپ کا بیان فرونا بھر آپ نے فرویا کر حبر بُل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے ، بیال آپ نے ان کام چیزوں کو دین شمار فرویا اور وہ چیز جھے دسول اکرم ملی اللّه علیہ دسلم نے وقد عب انقیس کے سامنے ایمان کے بارسے بس بیان فرویا تھا اور باری تعالیٰ کا ارتباد کر بھی اسلام کے علاق وہ اورکسی دین کو المامش کرے گاتو وہ اس سے ہرگز تمبول دین کو المامش کرے گاتو وہ اس سے ہرگز تمبول

اں باب کے ذیل میں امام بخاری نے تین تراجم منعقد فروائے ہیں ، میلا ترجہ سوال جبرئیل سے تعلق ہے جس میں اور آپ نے ان کے معلق ہے جس میں اور آپ نے ان کے معلق ہے تیں اور آپ نے ان کے معلق ہے ان کے معلق ہے ان کے معلق ہے ان کے معلق ہے تیں اور آپ نے ان کے ان کے معلق ہے تیں اور آپ نے ان کے ان کے معلق ہے تیں اور آپ نے ان کے ان کے ان کے معلق ہے تیں اور آپ نے ان کے ان کے ان کے معلق ہے تیں اور آپ نے ان کے ا

جوابات منابت فرمائے ہیں ، در محفر فرمایا سبے جاء جروشیل یعدم کھ دینک اس ترجم کے مقصد کو امام بخاری فع قبل ذلك کا د من الایدمان سے واضح کر رہا ہے لینی دہیں ، ایان ، اسلام ، احسان اور اعتقاد ساعت سب پرمشتمل ہے۔

دومرا ترجم دها بین مد خد عبد النفیس سے لین اس باب میں ان چیزول کا بیان سے حنبیں آئے نے وفدعبدالقیس کے لیے ایان کے سلسد میں بیان فرمایا تھا اس دومرے ترجم سے یہ بات معلم ہوئی کرا بیان کے اندراعمال وانعل بیں، عام اس سے کران کا تعتی انعال سے ہویا تروک سے کیؤ کم وفد عبدالقیس کوا کیان کے سلسلہ میں اعمال ہی کی تعلیم دی گئی تھی۔

تسراتر جم وهن يبنخ غيرالاسد المصدينا فلن يقبل هند به معلوم براكر اصل دين ، وبن اسلام بهادر ا دين اوراسلام ايك بى چيزي عبارت بن كيونكم اگراسلام دين سه مفاكر بنوا نوهن يبندخ غيرالاسد الاحر دينا مين اسلام كا الاستس كرنے والا دين كا الاش كرنے والا نه بن سك اور وفد عبرالقيس كو ايان كے سلسله ميں جو چيزي تعليم فرائ كئ بي وه ، وه و ميں جوجبريل عليالسلام كو اسلام كے جواب ميں ارشاد فرائ كئ بين ، معلوم بواكر اسلام وا يان بحى ايك بى جيزي دو تبيريں ميں ، ور نه ايان كا الاش كرنے والا مجى خيروين كا الاش كرنے والا قرار وياجا ، اس تعصيل سے يبات معلوم بوئى كر اسلام ، ايان اور دين تينول الفاظمعنی كے اعتبارسے متحدين ، يد وه حقيقت سے جو سف راجيت ميں محتبر ہے ، يبال ان كے ننوى مفام ميم سے كوئ بحث نہيں ۔

وَرُورَةَ مَنُ أَبُ الْمُسَدَّةُ وَالَ حَذَ تَنَا اسْمَ عِبُلُ بَنُ اِبْدَا هِ بُهُ وَالْحَبَرُا اَبُو هَبَانَ، التَّهُ عَنْ اَنْ وَرَدَةَ مَنَ اَبُو هَ مَنْ اللهَ عَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِنْ اللهُ هَا لِلنَّاسِ فَا نَا الاَ يُعْمَاكُ اَنْ تُومِنُ بِاللهِ وَ مَلَا بُلَتِه وَبِلِقَائِم وَدُسُلِه وَتُومِنَ بِاللهِ وَمَلَا بُلَتِه وَبِلِقَائِم وَدُسُلِه وَتُومِنَ اللهُ عَالَى مَا اللهِ سَلِهُ مَا اللهُ سَلِهُ مَا اللهُ سَلَّهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

مر ورسط می می این از در این کو است بیال بروزست مراد میر سیے کہ بیغیر طوالسلام کے لیے ایک مختفر سابیوترہ بنادیا گیا کھا ناکر

مر ورسے می این این کو است بیاں نے اور وہ غیر تغیر کو پیغیر کو پیغیر طوالسلام کا دہ بیغیر طالسلام سے طاقات کے لیے آئے

میں جیسا کہ ہجرت کے موقع پر حفرت صدیق اکبر کو پیغیر سمجے ہوگی مورت بر ہوئی کو بیغیر ملا اسلام کا دام فرہ برسے نصے اور صداتی اکبر بیدار

دیکھنے والوں نے سمجھا کر ہی بیغیر ہوں گئے برصافر اور سلام نوب نوب سکتے گئے ، لیکن جب دھوپ ہوتی اور صداتی اکبر نے آپ کو دھوپ

کی تمازت سے بجانے کے لیے جا ور ان کر سابی کھیا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ بیغیر بلا اسلام کا دام فرہ بین اسی قسم کے است تنا اوس بینی احد ان کو اس کے کہ لیے

مدی کا ایک جبور ترہ بنا و یا گیا، اب معنی پر ہوئے کہ آپ متازمتام پر نشر لیف فرط نے ،اسی اثن برس ایک شخص آبا دھیل کا نفظ ہے اللہ میں کا رہ بینی اجنبی آوئی دو ہیں اس کے میں ہم میں سے کوئی شخص اس کو بہجا نما نہ تھا، بیا کسس ایس کوئی شخص اس کو بہجا نما نہ تھا، بیاکس ایس کا دور ہیاں کا باشدہ نہیں ہم میں سے کوئی شخص اس کو بہجا نما نہ تھا، بیاکس ایس کا رہ نہ بیاں کا باشدہ نہیں ہم میں سے کوئی میں اسان کی اور درجند سوالات کئے۔

بہجا نتا نہ تھا، غرض پر اجنبی انسان آبا اور جیند سوالات کئے۔

بہجا نتا نہ تھا، غرض پر اجنبی انسان آبا اور درجند سوالات کئے۔

المرائ كياب كياب كياب عن المستخص في اكرسب سے بيلے يسوال كياكرا يان كيا ہے ، معلوم ہے كہ ماسوال حقيقت كے ليے آتا المدان كو تعلق كن چيزوں سے ہوتا ہے اس ليے آپ في جواب ميں وہ جيزيں بيان كيں جن سے تصديق متعلق ہوتی ہے ال يا اعمال كا ذكرنس ہے اس سے بيات معلوم ہوگئ كر جب حقيقت ايان سے سوال ہوگا توجواب ميں ان چيزوں كى تصديق ذكور ہوگا جو منعيات سے متعلق بين اعمال اس ميں واخل نر ہوں گے ، اس سے امام الوسنيف كے سكك بساطت كا اثبات ہوتا ہے غرض آب في فرايا كا ايان خداكى تصديق كا نام ہے الله كى تصديق كا مطلب ہے ہے كہ وہ تم م صفات كمال كا جامع ہے ، شوائر نقص وامكان سے منزہ ہے اس كا علم ہر شے كو شامل ہے ، اس كى قدرت پورے عالم كو محيط ہے اس كا كوئى شرك نہيں ، صوف و ہى عبادت كے لائق ہے و ملا تكت ديوني انتظامات اور دومرے اموراس كے سپر و فرائ يہ ان میں سے بعض سفارت پرمعین میں ، برمنوق معدن خیرہے کہی الٹد کی نافرانی نہیں کرتی ، منتقف صور توں میں وہ منتشکل ہوسکتی ہے ، بہ خلط ہے کہ فرسشتہ انسان کے اعمال نعیر کی خلط ہے کہ فرسشتہ انسان کے اعمال نعیر کی اور مشیطان ، انسان کے اعمال نعیر کی اور مشیطان ، انسان کے اعمال نعیر کی فرستہ ایک خواشتہ ایک جدا گانا مخلوق ہے ۔ اور مشیطان ، انسان کے اعمال نماری تاب کا مطلب میر ہے کہ فرشتہ ایک جدا گانا مخلوق ہے جدیدا کر شیطان ایک متعقب میں معربی کے دور میں اینی خدا کی دور بند میر بر خردر ٹی نہیں ہے کر رومیت

اور سیطان، السان کے انگال مرکی وف کا نام سیے بلہ ورشہ ایک جدا کا تا علوی سیے جیسا اس بیان ایک سیس ملوں ہے۔

افکا سر معنی انفار برا یان کا مطلب بیر ہے کہ فداسے طفے پرایان رکھیں، بینی خداکی روبیت پر برخرد ڈی نہیں ہے کہ روبیت کے شکر ہیں اسلانکہ روابیت ہیں اسے جزوا یان قرار ویا جارہا ہیں کو دکھیں استے اربی نہیں کی کی حضرت موسی علا اسلام نے اس کی درخواست کی استے اربی نہیں کی کی حضرت موسی علا اسلام نے اس کی درخواست کی استے اربی بیر بواب میں روبیت کو است وارب ہیں روبیت کو استور جبل برمعتی کیا گی ہو اگر بی جزیر ممال ہوتی تو ایک جلیل القد سنجیر کی طرف سے اس کی درخواست مذکی جاتی میں ارشاد ہے سے لا انجاب من دجم یہ مشد با فی مستر میں اس سے روبیت کا اس کا میں میں آئے ہے اس کا دوسرے معن اس میں میں اس میں میں اور اس عالم میں میں ممکن ہے گو اس کا وقوع کسی وجرسے نہیں ہے اور وہاں مرف ممکن ہے گو اس کا وقوع کسی وجرسے نہیں ہے اور وہاں مرف ممکن ہے گو اس کا وقوع کسی وجرسے نہیں میں اور وہاں مرف میں ہی کہ دوسرے ہی کہ انشار اللہ معالمین کو اپنے اپنے درجات کے مطابی واقع ہوگی۔

ا مام نودی اعتراض کردہے ہیں کرچ کہ دوست سب کون ہوگی اس لیے اس کا مکلف بنانسمجہ میں نہیں آنا، نیکن ہرجمیب بات ہے حاصل نوصرف اس قدرسے کہ مکان روبت کا اعتقا در کھے ، افرون ند وزخ پرمجا عتقادہے ، لیکن کیا سب اعتقا در کھنے والے دنت یا سب کے معبول پرایان دکھنا ہی درمت ہے یا سب کے معبول پرایان دکھنا ہی درمت ہے ایس ہے معبول پرایان دکھنا ہی درمت ہے اس سے بیف حضرات نے آنا رکھنا ہی درمت ہے کہا ہے لین مختل حضرات نے آنا رکھنا ہی درمت ہے کہا ہے لین ہوتا ہوگا ، بعض حضرات نے آنا رکھنا ہی درمت ہے کہا ہے لین انسکال یہ ہے کہ موت امرمحسوس کیا ہے لین ہوتا کا تعلق مغیبات سے اور ایجان کا تعلق مغیبات سے بونا ہے اس لیے لول سمجھنا جا ہیں کہ بیس موت شخص انسانی یا فرد واحد کی ہوت ہے اور ایک کا تعلق مغیبات سے بونا ہے اس کے ایک موت شخص انسانی یا فرد واحد کی ہوت ہے اور ایک موت علم المرکی موت ہے ، برنوسب نے دکھا ہے کہ ایک تعلق محلی ایک عارت منہدم مہدی ، ایک شہر نباہ ہوگیا ، لیکن یکس نے نہیں دیکھا کرلے دا عالم ننام گی ہا ہوگیا ، لیکن تھی مغیبات ہی ہے دیا ۔

گرىعبىنداس ونىن موجودنىيى ، بىكد آنے وال چيزسے اسى بنا براس كومستقل عنوان كے سائند ذكركياگيا ربد بات گودرست سے كراس ہیں دراسی کم دری ہے محدلقا سر کے معنی زیارت وروریت کے بیٹے سکتے ہیں تو اس وقت موجود نہیں ہیں انسس سیسے اس سسلہ کوموجودات میں شمار کرنا اور لعبث کوغیر موجود ہونے کے باعث الگ کرنا سنسہ کا باعث بن سکناہے اس بنا پر دوسرا صیغہ استعمال کرنے ک بہنزوجہ پر سیے کہا یان با لبعث ایکستنق چیزسے اوراس کا انکارتماِ م غیرسے جا عوّں کی طرف سے ہوا ہیے ،بعث پرا یان ایک انہازی نشان ہے بچھرفِ اسلام ہی کی خصوصیت ہے ، اسلام اپنے لغوی معنی کے اختبارسے ان تمام خامہب پرصادت یا تاہیے بونمزلِ من الٹذہوں اور ان کے بیروبھی امس اغبارسے سلم ہوئے گر اسلام کا مخصوص لفب دین محدی علی صاحبیا الف الف تحییتہ وسسلام کے بیے ہیں اوراس اعتبا رسے مسلم صرف و مینشخص کہلائے گا ہواس دین میں داخل ہو، بقیب گؤنخصوص سے کیکن اچنے مفہوم کے اعتبار سے اسلام مردین سمامی كوشائلسبے اور لفاء برا كان ركھنا اوبان سماوركا فشان انبيازسېے ،كيونكرابل يونان كے عقيدسے بيں لقا مربارى تعالى محال سبے ، اى طرح مندو ندمهب میں بیعقبدہ سبے کہ داوتا اور اوتار میں الوم میت مول کرگئ سبے اورارواح میں ان کے بیال مقیدہ تناسخ سبے، لفار کا ان کے بیال سرے سے ذکر ہی نہیں،

اس بنا پرلغا سمااگر کوئی قائل ہے تووہ صرف ۱ دین سماویہ کے ماننے والے ہیں داسی نشانِ امتیاز ہونے کی بنا پراس کے بیے مستقل

طرلِقِهِ يرصيخة تومن استعال كياكب -

دوسراسوال ہے، اسلام کیا چیزہے ہوئی، سلام کے اعمال کیا ہیں ؟ ارشا دفرہ ایگیا کیمی ووسرے کوشر کیے۔ کئے لغیر ایمی سیمے ؟ اِس میمی نواکی اطاعت کی حابتے لا تنشورے ہدیں ہوا ثنارہ ہے کہ دین میں معبودین کے تعدد کا تصور ہی ڈرکھنا چاہیئے ا کی رو پڑے گیا تو و دسسرسے کو منابیں گے، یا نصور باطل سے مکرنیکی وبدی وو فول کا واسطراسی ایک وات سے سیے ،اس سیے ذلت اور تعبد کا چومی درج مویده مرف اس ایک ذات کے لیے مو بغیرسے اس کا تعلق نر ہونا جا مینے ، نزک عارفتسم کا ہوتا ہے ، نزک وات میں اصفات ين، انعال بن اعبادت بن اتفصيل كايمقام نيس، نيكن شرك كسى ميسم كابو اسلام سينا رج كر دياسيد وتنقيم الصلوة ولادى الذراع المصفد وضنة اس رواسيت بين زكاة كسائه مفرومنه كالغطابي مين صلوة كرسات كون لفظ نتي سب ووسرى روايات بين ملؤة سے ساتف بھی کمتوبرکا لفظ سبے ، بیاں مرف زکوٰۃ کے سابھ اس صفیت کی زیاد نی کی یہ دج ب*رکسکتی سپے کوی*ب میں بجود وسنی کا مادہ مبریث نفالٹین اس کے ساتھ ساتھ ان کے تمام حود وسنیا کا مفصد ہر تھا کرانسیں کریم کہ جاستے ، اسلام نے تعلیم دی کرصرف مال خریج کراکا ہی نہیں میر مبتلک کہ وہ قانون کے دائرہ میں نمبو، زکاۃ منتی واحب ہے، اتن ہی ادا کرو اس میں کی نہر، مصارف برخرے کر دغیر صرف پرخرج مزمو دغرہ وغیرہ و تصور مصن رمضان کے روزے رکھو، اس روایت کے دوسرے طراق میں ج کی بھی تصریح سے، بیاں یہ روایت مختر سے انعف حضرات نے کہا ہے کہ ج اس وقت تک فرض رتھا، نین بربات صبح نہیں معلوم ہوتی کیونکہ اجمع کی روایت میں تقریح ہے کہ پیسوالات آخر عمریں ہوئے ہیں اور ج "سٹنج یا ساتھ میں فرض ہو کیا ہے اور تعفی روایات میں ان نہی کی نفری مجی ہے صرف ایک روابیت میں ج کا ذکر نسطنے سے بیمکم لگا دینا درسست نہیں، اس روابیت میں تو بہت اخلات ہے مسی بینسل جنابت کا بھی ذکر ہے اور کسی میں زکرہ میں فدکور نمیں ، مجرکھال کہاں ان تعبیرات کا اغتبار کروگے اور ان اِخلافات کی رعایت بوسکی گی ؟ اس بیے یا تواسے راوی و استفادات در اگر فرمول نمین تومقام کے وقت است سے ایسا موا۔

مح معتقب احسان تحصنی مل کے تمعار کے ہیں بھل میں بھھارا ور نولصورتی جب ہی پیلا ہوسکتی سے کرجب کامروابلن میں اوری عرت در - ت بو عمر برعل كانام شرالط اور اداب واخل بي اور مافن بين نيت كا ملاص، قلب اوروارج

کاختشرع ونصوع شامل سیعے میاں احسان کے سائل کے سوال کامطلب بر سیے کریہ نومعلوم برگیا کراسلام وا کیان میں فلال اعلال مطلوب

ين بكن عمل تعبر كاوه كولسًا ورجر بعي عبى كا فوكر قرآن كربم من مجر عبر مادحاته انداز من كياكيا سيء ارشاد فرمايا لكيا الله الله بحب المه

رحمة الله قريب من المعصنين أور للن ين احسنوا و ديادة أن كام أيت بن درج احمال كاذكرتو

ہے ہیکن اس کے معسول کا طربیۃ مذکور نہیں ،اس بیے ساگرنے مدیبٹ باب ہیں ہی سوال کہا سیے کرعمل میں احسان کی کمیاصوریٹ سہنے اوراس کے

مامل كرنرياكباط ان سبع ماكد اسد اختيار كرك خلا وندكريم كي رحمت كو اسينه أب سع قريب تركيا جاسك ،اس ك بواب يركي أرشاه فرمايا ان تعبد، الله ڪا نك تواہ فان لىع تكن تواہ فا نه بيراك *آپ كے اس ارشاد گراہ كے مختلف معنى بيان كھ گئے ہيں ۔* 

عامم تشار صور بخار می ا مام طور برشار مین بخاری کاید خیال سید کراس ارثباد میں اعلام کے دوم زنبہ قائم فرائے گئے ہیں ،

ابك اعلى اور دوسرا ادني ، اخلاص كا اعلى ورب شابر هي اوراكر يدسير فري تطو تومراقيه ، شابه

یہ سے کرخدا کی حیادت اس طرح کی جاتے جیسے خوا ٹکاہول کے سلسفے ہے گویا نظر قالب اسی کی طریف لگٹ جا تیں اور اگر آبیاں بیک رساتی مذہو تو عبادت گذار بیسیمے کراگرمی خدا کوننیں وکھیمسکتا توخداوند قدوس تو ہرآن میں مرحکرموجود ہے وہ مجھے دکیمیدد باسے حس عابد کو یہ درجو کال ہوجاتا ہے وہ بھی بورے اخلاص سے ساتھ اینا کا م طمحا نے سے کرنا ہے ، سے یو چھیو تو عمل میں بیری کوسٹنش کا مدار مالک سے عامل کو دیمینے پ

ہے، عامل کے الکٹ کو دکھینے پرنسبی مینانچہ آتا اگر ، بنیا ہوا ورعامل اس کو دنمیھ نمجی رہا موننب نفی عمل میں وہ نولصورتی پیدانہیں ہوتی جو اس تصور کے بعد ہوتی ہے کرمبر الک میرے عمل کی نگران کررہا سے اوراگر مامل کو یہ خیال ہوکدمیرے او پر نگران کرنے والا کوئی سب سے

تووہ عمل میں خونی بیدا کرنے کی کوسٹسٹی ذکر کیگا مشاہرہ اور مرا قبر کا یہ درجہ عام شارمین بی دی نے فائم کیا ہے ہادے اکابراس سامی

مهینت اونجی مات ارشاد فرماتے مین ۔

معقر من گنگوسی کا آرنشا و حضرت شنخ الهندرهمانشدنی حضرت گنگوی قدین سره سے اس ارشاد کے بیمعنی نقل فرمائے بین مم آمید رضال وادین اس طرح کا انسان میر زیبار میر ترب بیر سرمور الب رست میر از با ا تمبین خدا کی عبادت اس طرح کرنی جا میتے میسے نم اے دکیر رہے مور اب سشبہ یہ ہوا کہ اس عالم

بیں ان آنکھوں سے خدا وند قدوس کی ر ویہت کہاں ہوسکتی سیے، ہما ، نٹما کا تو ڈکر ہی کیا ،مرسیٰ علیالسلام کوبھی رویہت نہرسکی اورا ن کی پر تمنیا ول کی دل می میں دہی ، پھرا کیب نر ہونے والی چئیز کا تصور کیسے کی جاستے رحب کید آشکال ہوا تو فرہ یا گئی کہ اس میں کی استبعا دہے نم اگر نسیں دکھے رہے ہو تودہ یقنیاً تمیں دمجھ رہتے ہیں اس یقین کے بعد تمہارا خود دمجھنا یا نہ دمجھنا دونوں برابر میں کیونکدا صاب مل کا مدار ان کے وکھینے برسے ناکہ تہارے اپنے دعینے بر، لنذا بیرکه جا سکتاہے کر گوبا ہم بھی انسیں و کمیصہ رہے ہیں لعنی وہ گرحس

عل میں احسان بیا ہوسکتا ہے وہ ہرمورت عاصل سے اور چونکہ خدا وندقدوس کی نگرانی حقیقی ہے اس بے اس کے داسطے صبیعتر اسد

ئيرًا لمك السنتعال كيا كيا ورميز كمه بهاري دومين حقيقي نثيس مبعة إس بيع إس كيد اسطح صبغة كحات ركوبا كمر استعال بوا، بالفاظ دنگرام كل پوریمی کرسکتے میں کرمدار اخلاص تمهارا خلاونیر فدوس کودکیمینا نہیں سیسے جکہ خداوند قدوس کانمبیں دکھیناہسے کیونکہ نمہیں تواسینے آفا کو اپنا

کام دکھانا ہے اوراس برانعام لیناہے اس بیے برتصور رہنا چاہیتے کہ وہ میرے کام کو دیمجے راہیے اگرعل میں یہ خیال بھی فالب ہے کہوہ دمجھ ربهے میں نویقیناً اس میں مبی وہی سخفرائی اور محصار بوگا ہوتمارے دیکھنے کی صورت میں موانا -

ا کابر رحهم المتُدکے ارشاد میں مراقبہ اورمشاہرہ کے دو درج نہیں ہیں ، مبکہ ایک ہی بات سبے ، میکن دومری صورت کا اضافہ صریف اس پیے فروایا گیا ہیے کم میلی مورّت کومسنبعد سمجھا جا سکتا تھا ، للذا اسی مقصد کو دوسرسے طرانی سے بیان فروکراس استبعا و کو دور کر دیا گیا اگرنم نہیں دیچھ سکتے توکیا ہیے وان کا تہیں دکھے لینا بھی تمارے اخلاص کے لیے ہرنت ہے ،حفرات صوفیہ رحمہم الٹراپنے مسلک کے مطا

عضرات صوف مرارا الله المعارات موفيه جميم الله الني بداق كيمطابق عميب اوبل فوائد بين كما تخفو صلى الله عليه ولم ك ارشاد من میلے جلے میں یہ فرمایا گیا سیمے کو تمہیں خداکی عبادت اس طرح کرنی جا مینے کوتم اسے دیمیورہے اور دوسرے

حديي وكيف كي صورت تبلاني كئي سي بعيني فان لسعة مكن تسواع "بي كآن نامه ب اورمعني يربين كداكرتم ابني لمرستي فناكر دواور لم مكن بن جاؤ تود كميد مكت بودين تمارس اور تمارس رب كے درميان تمارا وجد حاكل سبے ،اگر نمارا اينا وجود تمار سين نظر درسب توسل خوا ہی ضدا ہے ، مفرات صوفیرنے فان نسھ تکن ننواہ کو الگ کردیا اور فائے پوالٹ کو الگ، یہ دہی بات ہے عس منعام پرمنصور نے الما الحنف كهديا تفام كيونكه ابني مسنى فتم مو حانے كے بعد خدا مي فدا سامنے آ جا آسيے ،حضرات صوفيه كي اس تا ديل پر مختلف اشكا لات کئے گئے ہیں کم تبدا کا فان نسھ تکن کی جزا ہے تو اس کا الف کر جانا جا ہیتے تھا کیونکہ یہ اس دقت مجزوم ہوگا ، دومیری بات پرکما نگلے حین فاحد بیرا ک کا ما تبل سے کچھ جور نہیں رہے کا رتبیری بابت یر کہ دوسری روایات س کے مخالف پڑاتی ہیں، کیونکہ کسی وامیت ہیں ا دركمني روايين بين فات لسعد نسوى وار و مواسيع كويا بيال كون كي نفي نهيل سب بلكه نفي روميت بر داخسل کی گئی ہے حس سے اس تا دبل کا مجروح ہونا ظام ہوجا تا ہے بہ مختلف اعتراضات ہیں، ہمارے نز دبک بھی مدمین کی اصل مشرح تر دی ہے جو ذکر کی گئی، مکبن حونکہ ہمیں مصرات موفیہ سے تھی اعتقاد ہے اس لیے یہ کہتے ہوتے باک نہیں سے محہ ان کی تاویل ان کے ذاتی کے متبار ورست سبے، رہاجوابِ شرط کا مجروم ہونا تو ابن الک نے کما سبے کہ الف کو باتی رکھنا مجی ایک لغمت سبے اسی طرح فا ند ہدا لٹ کا بے بچوٹ ہونا بھی کوئی ٹوی بانٹ نہیں سیکے ، محذوف مانامبا سکتاہیے کہا جاسکتاہیے فات نسبے نکن ، ندا کا ، فاحسک انعباد گا ، فائنه

قبامرت كاسواك وراسكا ما قبل سير بط اليون اسوال بيدي دييامت كرائة كراموال بينين بيري نيامت كب عصي المياكاس سي قبل سوالات كية كيترين المبكر سوال قيامت كي

دنت سے ہے آب نے فروایامسول کوسائل سے زیادہ باخر نہیں، بعنی اتناعلم نوسم دونوں کو ہے کہ ضرور آئے گی، میکن کب آئے گی اس کا علم سنتهيں سبے نتمجيے، الشّديدايت دے ان حضرات كوجواس ارشِّا د كامطلب بر تبانے بين كه قيامت كاعلم محجيے بھي سبےاورتهيں بھي، بچونکہ ببر صفرات ملم عنیب کے قائل ہیں، ببرروا بیٹ خلاف دعوی لظراً ئی اس سبے اس کے معنی گھول بیے، حالا نکر معنی با مکل صاف ہیں کم تعيين وقت كاعملم خدان ابنے ليے مخصوص ركھا ہے قرآن كريم ميں سے لا يجديها بوقتها آلاهو ، ال دباك، منتهاها، بستاونك كانك حدق عنها مراكيكا برفرونا كريم ودنول برابريين العيني مسبدها بواب تؤيه تفاكمعلوم نيس باح فيجيمعلوم سيعام تميين اليكن سدهی تعبیر کو حمید و کر دوسراطرلقة سواب معنی میں عموم رکھنے کے لیے ہے ، مینی نکوئی سائل اس کو سانیا سیے نہ کوئی مستول ، تمام انبیا کا اس پرانفان سے ، حمیدی نے نوا درات میں مکھا ہے کہ حضرت عیلی علیلسلام نے حبرتیل سے تیامت کے بارے میں سوال کیا تو نسسد مایا، ما المستول عنها باعامد من السائل تو تعلع نظراس سے كم صما بروتعليم دينا مقصود ب اور تطع نظر اس سے كرسائل ہونے ك حیثیت لاعلی کو واضح کرر ہی سے سوال مجواب کا یہ اندار عوم باقی رکھنے کے لیے ہے ، یعنی کوئی سائل ہواور کوئی مستول ،کسی کواس کی حرنیں ، بران یا فی چیزوں میں سے جن کا علم صرف خدا کو سے ایساں بینجکر یہ سوال ہونا سے کہ تیا مت کے اس سوال کا دوسرے موال کا کیا رابط ہے، امبی آزا بان واسلام کے بارسے میں سوالات ہو رہے تھے، ایمان براسلام متفرع تھا اور اسلام براحسان ، نسکین برتسامت سوال درمیان میں کس شاسیت سے آگیا ، اس کا جواب حضات متقدمین کے بیاں تو نہایت محتقرہے کہ حبب کوئی چیز کمال کوپینج مباتک

تواس می نقصان آنے مگنا ہے ، حبب یہ مارخائ عالم کمال کو پہنچ گئے توخود بنو دیرسوال بیدا ہموا کر اب اس کا زوال کمپ ہوگا، اسی زوال کی انتا کا نام قیامت ہے ،اب برسوال باموقع سے بے عل نہیں، اکا برنے اس کی نشیر سے کویا لیے اور کا رفاعہ عام انسان و جنات کے بیے مع برى تعالى كا ارشادم خلق لحمد ما في الدرض جميعا اورانسان وجبات كيد مونيكا مطلب يرج كر باري مادى زند كى كانحصار غذا برسب اور غذا كاحصول مختلف اسباب براوراس عالم كى نمام چيزين بهارے بھے غذا بين يا غذا كے إسباب، كويا پورا کارخانہ عالم ہاری غذاکے معصول کے بیے مرکزم عمل سبے اور نوود باری شخلین کا مقصد عبادت ہے جی جل شاز کا ارمث دہے ما خدة سراكين والانس الالميعبدون أوركميل عباوت كے دومرتب بين الكيكمبل كي ادراكيكمبل كيفي كيفيب كانتبارت نکمبل، رسول اکرم صلی الٹدعلیہ دلم نے فرط دی، کیونکہ ایک پیغیر کی دورکعنیں ، امرن کی نمام نماز دں سے کبیف میں بڑھی ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ كيف كاطارمعرفت پرسط اورمينيركى معرفت سے امت كى معرفت كوكي نسبت اور امت كاكيا ذكر ، آپ كى معرفت تو تمام انبار علیهم اسلام کی مجوعی معرفت سے بھی بدرجها زاکدہے ،اسس کی ایک تعبیر لوں بھی ہوسکنی سے کدائب کی معرف تا ترام انبیار سالقین سے مفابه پرائسی مجعد مبیی خود ا نبیارک معرفت اپنی امم کے مقابہ پر، لپرس طرح آب کی ذائث قدسی صفات خاتم الانبیا سبے ، اسی طرح اتپ کی معرفت حق، تمام معرفتول کی خانم سے للذا آب کی ذات سے عبادات کی کیفاً تو یمبل ہو بھی ، رہا کا تکمیل کا معاملہ بیاس ذنت بوكا جبكم معودة ونياكا مركفراسلامي نورسي عكركا الطف كابيسا كرمدسيث مين موجود سب كرتيا مت سے بيدكون كيايا كيا كراسيا نربيكا بيد من الله الله من وافل فرادين كر من الكيل كابعديه بساط عالم بييط دى عائم كر، اس منا سبت سار اسلام واحسان مح بعد قیا مت کے برے میں سوال کیا گیا۔

م میکن اسی مناسبت، پرانحصار نہیں ہے ، موال و بواب کے دبط نمے بیے اور بھی و ومری منامیتیں 🔒 🚺 ] تلاسش كى ماسكى بي ادر مرشخص ابني بداتى كے اعنبا رئسے كيد ركمي كريكا بي ، يال

فرہا پاکھیا تھا کہ عبا دنت میں دنگ احسان پیدا کرنے کے بیے ضروری سبے کہ تمہاری عبادت استحص کے مشابہ ہومباستے جو خدا کو دیمچھ رہا سیط ور آنی بات بھی سلم ہے کہ ردیت تقیقی ممکن ہے گو اس عالم میں نہ ہو ، اُس کے لیے دوسرے مالم کی خرورت ہے اس لیے اب سوال پ ہوگیا کہ وہ وقت کُب اسے کا رجب رویت حقیقی ہوگی ، امٰی وقت کا نام ساعت ہے۔ یہ بھی کہا جاسکا سیے کریر نور آ تحفور ملی الشد عليه وسلم كى تستديف أورى عبى علامات تيامت سي عنه وكاورشاد بلي بعنت إذا والساعية كها تبن -اب سوال يرمواكم

آپ تو تشریف ہے آئے ، تیامت کب آئے گی اور منا سبت کے سسدیں یہ ہی کہاجا سکنا ہے کہ احدان کے مرتب تک پینچنے کے بعد تدرتی طور براس کے ٹرات کے بیے ڈسن متوج ہوا کیونکہ اس عالم کی تام چیزوں کا فناہر جا ناایک یقینی امریسے بھرید دنیا دارانعل سبعے

دارالجزار نبین ، جزا کا تعلق دوسرے عالم سے معتب اس عالم کے ننا کے بعد ظاہر ہوگا اور بمعدم نبین کہ دہ کب ظامر ہوگا اوراس کا کب يك انتظار كرنا يراك كا، للذا غلبة شوق سے بنياب موكريوسوال كرنا ہے كدوہ عالم كب آئے كا -

علامات منامرت المي أي الي نفروا بم نتيامت تومعلوم نيس الين مين أس كا علامت بتلت دينا بون "ا ذا د لسد ست اً الاسفة ديدا " بيد عورت ايني الك كوسطف لك ، اسمة كم معنى "عورت" أور" باندى " دونون ك بين سب " ا ماء الله" كلان بي ، ايك روابت بي " ا ذا ولدت الاحة بعلها" آيا بي اس سع مبوى" كمعنى مترشح بوسنة یں مورد نہ اچنے الک یا باندی اچنے آنا کرچنے ملکے تو یہ نیامت کی ماہ مت سے معودت کے مالک کوچنے کا مطلب یہ ہے کہ عقوقِ

وصاً وہ صنف سے سبت زیادہ مال سے محبت رکھنی سبے ربعبی لڑکی رو مجی نافر مانی پر اتر اُکے اور حب جبوٹے بطروں کا احترام نہ کریں۔ دو عنی بر بیں کرحب باندی بیمے برسر افتدار آ جائیں لعنی ا مار سے جو نیمے بیدا ہوں گے ، فطری طور بیران کے اخلاق دعا دات اورا طوار خراب ہوں گئے ، بیلے زمانے میں نوک ؛ ندگی کے ا خنلاط سے پر مہز کرنے تھے ، نیکن انگلے دور میں خصوصاً خلفاءعبا صبیر کے دور میں ان کے تادب پر با ندبوں ک محکومت ہوگئ معنی برنتھے کہ اقتدار قرب تبامت میں ایسے لوگوں کے باتھ میں آ جائے کا جوکسی طرح بھی اس کے اہل نہوں گے شرف نربول کے، رحمدل نربوں گے، درشنت مزاج ، بدطینت بوں گے، انصاف کے تقاضوں سے نا آسشنا ہوں گے، ان میں علمی عملی ، اخسلاتی اور سباس شعور نہ ہو گا ،جب بیمورت مال بینی آ حاتے نوسمجھو کہ نیامت فریب ہے ، دراصل اس ارتما دمیں انقلاب مالم کی طرف اشارہ ہے ، اس انقلاب سے یہ تابت مومبائے کا کریہ عالم اب ماتی رہینے کے فابل نہیں، اب اسے فنا ہومانا میا ہیں ، اس جا کے معنی لوگوں نے اور بھی بیان کئے میں، اُخر کلام مسول سے ، کتنے اختصار سے معانی سمو دسیئے ہیں ، مثلا ایک معنی بر میں کر کٹرت سے باند باں حاصل ہول گ ، إنديون كى كترت جب بوكى كرا سامى فترحات مرهي ، كويا اس طرف اشاره سبے كرزب تيامت بي ندوعات كى كنرت بوگى ا در بانديان حاصل مول گی ، مصب م تاسیم که نتوحات کی کنرت تونعست سیم آور علامات قیامت میں ایسی چنر مونی چاہیے مونعمت زمور سکن پر اُسکال اس سیے درست نہیں کم اس علامت کا نعمت ہونا ضروری نہیں ، آخریعبشت محدی بزو ول مہدی . نزول نسیلی مجی علا مات تبیام میں، اس ارشا د کے معانی میں یہ بھی کھا گیاہیے کہ ام ولد اور امت میں کوئی فرق ہاتی نر رہیگا، مینی جہالت اس طرح پھیل جائے گی کہ منی و بالكل كا إنهيا زائه على ما تفك كما سب كدزاك كم ترت موكى، وغيره وغيره - اذا نطاول جب كاك اونول ك جرواس عمارتول بر فخر کرنے لکیں یا دست درازی کریں توسمجھ تو کہ قبامت اربی سے عرب میں سرخ اونٹ مہتر مال اور کامے اونٹ برنر مال میں مرکا لے اونٹ کے جروا ہے کہنے کی وجربیہ ہے کہ اونٹ کے یاس رہنے سے تساوت پیدا ہونی ہے، چنانچر نبی اکرم سلی الٹرعلیہ وسلم نے فرمایا کر کہری یا گئے والون بي تواصع وسكنت اورا ونط بالنے والوں ميں سندت وقساوت بيدا ہوتى ہے ، اس سيمعلوم بواكوس ما فركے ساتھ صحبت رہے گی اس کے اخلاف کا اٹر میڑیگا سکتے ہیں کہ شیر کی کھال پر منطف دالوں میں شیاعت اورغیرت ہونی سبے ، چونکہ شیر شیاع اور غیور موتا 🛢 ہے، نحزیر پالنے والوں میں صد درح بے حیالی ہوتی ہے اور او نبط چونکد نشریر اور کمینہ برور حافورہے اس کیے اس کی عادت یا لئے وا لوں بیدا تر اُنداز مونی ہے، اوسٹ پالنے والوں کے مزاج میں انتہا تی کجی امہا تی سے کیونکہ او منط کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، اسی وست درازی کریں گے مسلاحدے دست درازی کے معنی راج معلوم ہوتے ہیں، مینی وہ شہری عمارتوں کو دھائیں گے اور اپنی بناتیں گئے،اس میں تھی اسی انفلاب عالم کی طرف اشارہ سہے بینی وہ درشت نبی اور کبینہ پر در انسان موں سکے ،انہیں تہذیب وتمدن ا وربا مهی روا داری کا کوئی سلیقه نر بوگا ، حباب یا لوگ پرانی علمتول کونسیست و نا لود کریں ا در این عارتیں ان کی جگر نیا بیس توسیمچه لوکه ای عالم كى بساط اسط دى مبانے والى بىر آج يہ وونوں علامنيں بورى طرح بما رى بىكا بول كے سامنے بي -

غرب كى يا رقى بيرس أن عبس لا يعلمه ف ألا الله يعنى قيامت كاعلم الإبائح فيزول مي مع عنه بي كوئى نيس عبر ب كى يا رقى بيرس إمان اوراس كه بدآ ميك في آيت الاوت فراق ، ال الله عنه لا علمه الساعة دينزل العبيث ويعلمه ما في الادعام وما تنددي نفس ما ذات سب غدًا وما تندي نفس باي ارض نموت، ان

دشه علیم حب درمعادم ہوا کر بینیم طالبسلام کے متعلق علم غیب کا دعویٰ کرتے والے مضرات کس فدر گرا ہی اور ضلالت سما برو پیکنڈ اکرتے ہیں ، آپ صاف طریقر پر فرما رہے ہیں کہ خداوند قد کس فے بارخ چیزین کسی کونییں تباتی میں ، قیامت کے علاوہ

باقی چارچیزیں اسی ہیں کو ان سے انسان کا شب وروز کا واسطہ ہے ، جب انسان ان ہی چیزوں کے بارے میں نہیں میاناً کواور کیا مبان کتا ہے ۔ اب جارے ہیں نہیں میاناً کواور کیا مبان کتا ہے ۔ اب جارے ہیں ہیں ہے کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے ، جب انسان کا اپنے بارے ہیں ہے کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے ، جب انسان کا اپنے بارے ہیں ہالے علی مال ہے نو مجراور جنریں تودور کی ہیں، ان ہی پانچ چیزوں سے نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے عند کا صفا 'نج ۱ لغیب لا یعلم ما الله علیہ وسلم نے عند کا صفا 'نج ۱ لغیب لا یعلم ما الله ہو ۔ کی تفسیر فرماتی ہے کہ معلوم نہیں ، جنکے اور کے علی معلوم نہیں ایک نبر و کے بارک میں کہ بات کی خرور تو کہ ہے معلی کے بات کی خرور تو کہ ہے بارے الله کو کہ داکھ کے اور کی میں کہ بات کی خرور تو کہ ہے کہ کو بات کی خرور تو کہ کہ بات کی خرور تو کہ کہ بات کی خرور کے معلوم نہیں کہ بات کی خرور کے علاوہ کہ کی واصل نداکے علاوہ کسی کی علوم نہیں ۔

ان سوالات کے بعد وہ انسان میلاگیا ،انٹیٹ نے فرطایا انہیں والیں بلاۃ بھیجا کیا تو پتہ نہ چل سکا ،آپ نے فرطا کہ یہ جر بیل نتھے ہو تمہیں دمین سکھلانے آتے تتھے دکیل کمجی الیسا نہیں ہوا تھا کہ جر کیل آتے ہوں اور میں نے بچپا نا نہ ہود کین اس بار میں ان کے چلے جانے سے ال انہیں نہیجان سکا ۔

توجیدہ: باب: حضرت بن عباس سے روایت میے معید ابسندان نے یہ تبلا باک مرتبل نے ان سے یہ کہا ہیں نے تم سے یہ توجید ہے یہ توجیدہ نظام کہ ان کا معاملہ ہے یہ انتک کر بائی یہ بیا تعاملہ کو بیائے معاملہ ہے یہ نتک کر بائی میں کو بینچ جائے اور میں نے تم سے لوجیا تھا کر ان کے تنبیدن میں سے کوئی شخص ایک بار دین میں داخل موسف کے بعد اسے مراسم کے کر کھر تا تونسی منتم نے تبلا یا کر نہیں اور بہی ایمان کو سال ہوتا ہے حبب اس کی بشاشت دلوں میں کھل لی جاتی ہے تواس سے کوئی اراض نہیں مؤنا۔

• مر من من کو بی اور می ام بخاری رحمرالندنے بیاں حرف باب کھھا ہے کوئی ترج بمنعقد نہیں فروایا اور لعبض نسنوں میں باب بھی نہیں ہے مر مجم مر من من ہوت کے گئیں ہے اگر باب نہیں ہے اگر باب نہیں ہے تو ظام ہرہے کہ حدیث بیٹے ترجم ہوراگر باب ہوتو یہ کالمفضل من الباب اسلاق کھلائے کا اور ممکن ہے کر بنی ری کا مقصد تستحیذ ا ذبان ہو، یا بھر مختلف تراجم اور فوائد بیش نظر ہوں اور امام نے کوئی ترجم رکھکر اسے تندید کرنا جا ہو، یہ مختلف جزیر سوسمتی ہیں جن کی تفصیل آگے ہم رہی ہے مرقل کی یرگفتگو کتاب الوی ہیں ہم جکی ہے نیز کماب الجماد میں امام بخاری اس بوری حدیث کو ایسے ، محدثم بن کی اصطلاح میں اسے حزم کہنے ہیں۔

جوار مرم کا اختلاف مدتین میں اخلاب بے کروم ما تزہے یا جائز ، بعض حضرات مطلقا جواز کے قائل میں اور تعض مطلقاً مدم جواز کے معنی عمل میں میں نصیاریہ ہے کہ وہ محووم کلڑا اپنے معنی تبانے میں دومرے اجزا رکا متماج مرموری اس کا مورم اس کا موم جائز ہوگا اور اگراس کے معنی کا سمجھنا و دسرے اجزار کے مطنے پر مرتوث ہو یا حوم کے بعداس کے معنی بدل جائیں تو پر مؤم ناماز دہا

عدیث کے اس کمرنے کو الگ کرنے سے امام ، کا ری کامقصد بیسے کو ایجاں پر وین اور دین براکیان کا اطلاق صرف اس سنے لیبت پر منیں سے بلکہ سابق شرائع میں بھی الیبا ہی رہائے ہیں کہ میں کا مقصد بیسے کو ہوگئ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کی تعداد روزافر وں ہے یا مائل بر شزل اور دومرے سوال میں ہے کو کی اس وین سے ناراض ہوکر تو بنیں بحکنا ، بھر مبر قل کہنا ہے کہ یان کی شان بھی ہیں ہے ، رگ و مربت مرا بیت کرجانے کے بعد کو کئ شخص اس سے بزار نہیں ہوئا ۔ ویکھتے ہوئل سنے طد کر سینے میں اس کو دین کھر رہا ہے اور کی لاٹ اس میں مور ہوئے کے بعد کو کئ شخص اس سے بزار نہیں ہوئا ۔ ویکھتے ہوئل سنے طد کر سینے میں اس کو دین کھر رہا ہے اور کی لاٹ اللہ بھرات میں ہوئی ہوئی مور دین مور ہے اور دو مری حگر تصدیق ، غرض امام برخاری نے وین وا ملام ، اور اسلام ، اور اسلام ، اور اسلام ، اور اسلام میں ایک کا ایک کا ایک کا ایک کے ایان سے دومرے اہل کا ایک کے ایان سے ۔

مرفل کی شادت اس بین قابل قبول ہے کہ وہ علماء اللہ کتاب میں سے ہے اور دہ جوسوالات کر رہا ہے ان کا تعلق کرتب سالبة

میں بیان کرود نشانیوں سے ہے اور قرآن کریم میں من عندہ علمہ اللّاب، کا بڑا وزن قائم کیگیا ہے، اس احتبار سے اس باب کو کا نفضل

من الباب السالین کما جاسکتا ہے اور اگر ترجہ حدید لگا فا ہو تو حضرت سننج الند کے ارتباد کے برجب یہ باب باب خوف اسمومی

ان پیھبط عمله کا تدارک ہے، و باں امام بخاری نے فرفایا تضاکر مومن کو کسی بھی وقت اپنے ا عال سے فا فل: رمینا چاہیے اور ففت نفاق

کا نتیج ہے مومن کھی فا فل نہیں ہوسکتا، اب امام بخاری نے اس کی تلانی کردی کو ایمان اس سنخص کا خطوہ میں موگا حس کا ایمان قلب میں را سخ

موجانا ہے وین سے بیزار کرنے والی کوئی طافت نہیں ہے ، اس کے بینے نرجہ لگایا مباسکتا ہے۔ من بعد داللہ جہ خدیدا بینئر حصد دہ

لا سد حد یا من دیور کا اللہ شام اللہ من حصل بینی مرود شخص افرت میں کا میاب سے جس کے رگ در این میں ایمان اس طرح اس کیا

موجانا ہے کا ایک تاریس رنگ مرابیت کر جا آ ہے اس بیے ترجم نہ دکھنے کی وج نشی نا دہان بھی ہوسکتی ہے اور باب مابن سے تعتی بھی موسے کہنے کے ایک ایک تاریس رنگ مرابیت کر جا آ ہے اس بیے ترجم نہ دکھنے کی وج نشی نا دہان بھی ہوسکتی ہے اور باب مابن سے تعتی بھی نیر بھر خوا ترکی کی کری بوسے موسی کی بوسکتی ہوسکتی ہو

مَّابُ نَصُّلُ مَدِ الْسَرَّةُ الْمُرْ الْسَرِّعَ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَمَّاتُ ذَا دَوَيَا عَنْ عَاجِرِقَالَ سَمِعْتُ النُّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُولُ الْحَلَالُ بَيْنُ وَالْحُرُم بَيْنُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ اللَّهُ مَا كُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

ايصناح ابتحاري

جسب ده صالح رمهٔناہے تولیراحبم مالح رمهٔناہے اور حبب وہ نواب رمبّاہے تو پیراحسم نواب ہوجا ناہے ، نحبر دار ! کر

Y19

جبادہ صلی رہا ہے تو تو ہو جہ مان رہاہے اور جب وہ تراب رسامے تو پورا جم حراب ہوجا ماہے ہم مروار ہم وہ تلب ہے ۔

ا بواب سالبی سے بط اباب سابقہ میں سبت سے خروری اٹال ذکر ہو بیکے ہیں، نیز الواب سابق میں معامی پر امراد سے جمی دُرا یا جا چکا ہے اب امام نجا رگی ترقی کرکے بیکہ ہے ہیں کہ دین میں مرف میں چیزیں ضروری نہیں بکد ہی

کی بھی خودرت ہے کہ دین مشتبات سے باک ہو، حضرت، نعمان بن بیٹر واتے ہیں کرمی نے دسول اکرم میں النہ علیہ وکم کویے وَ لمتے رہائے، حضرت نعمان ہو بھی خودت ہے دوسرے مال پیدا ہوئے اور اکٹیا کی دفات کے دفت ان کی عمر اکٹو سال کی تھی اس لیے واقدی اور بھی دوسرے معلی دوسرے معلی الٹر علیہ و کر اکٹو سال کی تھی اس لیے واقدی اور بھیش کو جس میں معلوات کا کہنا ہے کہ ان کا الٹر علیہ و کر کھی کہ دوسرے ایسی کی حس میں معلوم ہم اور واضح الفاظ میں ذکر کھیا گئیا ہے کر نعمان کا نوں پر ہاتھ در کھی کر فرائے تھے کہ میں نے ان کا نوں سے سامے اس سے یعمی معلوم ہم اکر اگر سمجھدار اور باشعور بھی بات کوسنے اور بوغ کے بعداس کی روامیت کرے توجائز ہے جسیسا کر حضرت نعمان نے بمچین میں اور بوغ کے بعداس کی دوامیت کے بیان

منسمیں است کی گھری آب نے نوایا کر مبت سی چیزوں کی طعت ظاہر سے ای طرح بہت سی چیزی الیی بیں کہ جن کی حرمت سب است کی جیزی الی بین کر جن کے مسلم میں بینی جن کے مسلمیں ان کے درمیان کی مقتبہات بین بینی جن کے اس اور الیہ چیزوں کا مکم اکثر کوگوں کی معلوم نہیں ہوتا ، آپ آناروشوا بد کی اسی چیزوں کا مکم اکثر کوگوں کی معلوم نہیں ہوتا ، آپ فرماتے میں کر مکلف کو الیہی چیزوں سے بچناچا ہیئے ، الیبی چیزوں سے بچنوں سے بحققین میں میان کو کمروہ اور شتبہات ، کو محوات کا زیز تبلاتے ہیں ۔

فن و من رز ر القرار الرمامات كا استعال شردع كرديا تو قدم استه استه كر دبات تك يريخ عائر كا اوركروبات تستعبها سنتي يحف كالتيجم كالمبيحم كالمبيحم كالمدمون بي كاورج ب مدين شريف مي شنبها ت سے بينے كانتي وبن اور عزت ك

حفاظت بتلایا گیاہیے ، کیکن امام بخاری رحمہ النّٰدنے ترجم میں من است بوا کہ نیب فرمایا ہیں لدین وعد خدید منیں فرمایا غالباً اس ہیے کہ دین کی صفائی میں اگرد کی بھی حفاظت آگئی ،عزت، کی حفاظت سے ضروری نہیں کہ دین کی بھی فعائلت موجائے، ہاں دین کی حفاظت سے عزت کی حفاظت موجاتی ہیںے ۔

مبرے کی جانب انسان کامیلان پرسومگیر ہوتا ہیے کہ اشدیار میں اصل اباحت سے جیسا کرمعتزلہ کا مسلک ہے اس بیے ایک مباح کے لید دوسرے اور دوسرے کے لید تعمیر ہوتا ہیں جائے گرمیامات سے آگے کمروہات کا مقام ہیں اکمروہات میں نمزیبی کے بعد تحریمی کے بعد تحریمی کے بعداگلا فلام موام پر بڑے گا ، آپ نے فرہ یا اس کی شال ا بیسے جرواہے کی ہے جوسرگا ہ اپنے الم ای شال ا بیسے جرواہے کی ہے جوسرگا ہ اپنے اگر اس کی شال ا درمعلوم ہے کہ وافل ہونا جرم ہوا میں موسوں چرا گا ہ جس میں دوسرے لوگوں کو جانور جرانے کی اجازت نہ ہو، عرب کا عام دستور تھا کہ دوبر میں ہوا ہوئے ہوگی مجرکی مجال کہ اس میں دوبر ابا فرد تدم رکھ سکے ، تدم رکھا اور مجرم ہوا

اس کی وجہر سے آئیں میں منگ رہتی تقی اسی کومحروات سے تشبیبہ دی گئی۔

ا المركم برا المراق المان كانكون كالكون كالكون كالكون كالكون كالمطلب يرب كر انسان رائل ہے ا درانسان كانفس وہ جانورہے جیے انسان المان كانفس وہ جانورہے جیے انسان كانسكر كى جرا كا وہ خات ہے اس مانور كو چرا كا وحق ميں مانے سے روكے ركھا تو مہزہ ہے ورز چرہے اور جرانے والا

مارصلاح وفسا و ایمکاپ نے ارشاد فرایا کرانسان کے بدن میں ایک دیکھ اسے جس پرانسان کے ملاح وفساد کا دارومدار ہے مارسلاح وفسا و ایر کام اعضار کا بادشاہ ہے اگر بادشاہ میں ملاح ہے تو تمام بدن میا لیح رہے گا اور اگراس میں گاڑ

اکیا ہے تو پرانظام جہم ممثل ہوجائے کا اور وہ لوتھڑا قلب ہے ، جس صلاح و فساد کو بیان قلام ہے، اور اکرائی کی جب ہورہ ان اللہ ہے ہوں ان کی اسے دورہ ان اللہ ہی ہوسکتا ہے اور باطنی نظام ہی اس پراستوارہ ، باطنی نظام کا ملاب ہی پرہ اور باطنی نظام می اس پراستوارہ ، باطنی نظام کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے قلب میں بگاڑ ہوگا اس کے جوارح سے صادر ہونیوالے اندال بھی اس کے آئینہ دار بول گے، کین طبی اور وہ قلب جس پر نظام باطنی کا مدارہ ہے اس فرائ ہوں گے، کین طبی اور وہ قلب جس پر نظام باطنی کا مدارہ ہے اس ذات سے عبارت ہے بس سے ایمان کا مدارہ ہے اس خوارہ کے بیجی قلب سے ایمان کا معلق ہور وہ می محل نریت ہے ، بیاں اس از شاد کا بیر مطلب ہے کہ حوام وطل اور شتیبات میں فیصلہ کے لیجی قلب سے ایمان کا مدارہ ہے اس سے استون ارتحی ورسست را ہم بی کر سکتا ہے اس مالے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ۔ اگر قلب صالے ہے تو ارشاد ہے کہ اس سے استون ارتحی وسست ہے فرط یا استحد وہ و

شھیں معلوم مواکر موار قلب ہے اور اس کے بیے صلاح کی کوشش کرنی جا جیئے۔

باب أَدَاء الْحُسُنِ مِنَ الْاِيْمَانِ مِنْ الْحَلْ الْمُحَدِّ قَالَ آخُرُرُنَا شُعْبَةُ مُنَ اَيْ حَمْرَةٌ قَالَ حَنْ مَنْ الْحَعْدِ قَالَ آخُرُرُنَا شُعْبَةُ مُنَ اَيْ حَمْرَةٌ قَالَ مَنْ حَنْ الْحَعْدُ الْحَسْمَ مَعْ اللّهُ مَنْ مَنَ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

چینے ہیں۔ ''مرمج معربیت ''رمنج معربیت ''رمنج معربیت کے خلافینہ میں معنت بن عائق لعرو کے عالم تھیار جمو فروائے میں کرمین نے عالمے کا رادہ کمیا تہا ہی میاس نے

جب و فدعبالغنیں نبی اکرم میں اللہ علیہ وہم کی خدمیت میں حاضر بواتو آپ نے فرمایا کون لوگ میں ، قبیلہ عبدالغنیں بحرین میں آباد تھا 🖥 اور درمان مین فبهیم ضرا و رختلف تبائل آباد نفیح بن سے ان کی جنگ رستی عنی عام اوقات میں حاضری کامو تعدیز نشا صرف اشر سرم میں اُسکتے تقبا بحرین تک اسلام منقذ بن حیان کے ذریعہ بینی ،منقذ بحرین کے تا جرتھے، مدینہ میں کہر سے کی نبارت کرتے تھے، نبی اکرم سی التّد علیہ تلم ان کے بیس تشریف ہے گئے اور بحرین کے احوال بو چھے اور اس قدر پوچھے کرمنقذ کو حیرت ہونے لگی کرآپ تو کھی بحرین نشر بعین نسیں لے گئے ا ورسائف ہی مسلمان بھی ہوگئے ،آئی نے بوٹھیا منقذ منتب ہواشج کا کیا حال ہے . پرمنتقذ بن حیان کے خسر نھے ، گھر پہنچے تو تمجھے دن تک ا کان چھپاتے رہے ، کارکا وقت ہو آا تہ گھریں بڑھ لیتے ١٠ ن کی بوی نے اسپنے اب سے ذکرکیا کہ اب کی اَر منقذ حب مدید سے والپ ہو میں تورنگ بدلا ہواہیے، فال فلاں وقت اطراف دھوتے ہیں اور تند رُخ ہو کر شکتے ہیں اور تعبی زمین برگر جاتے ہیں بخسرنے ان سے تولوری داستان سند وی اورتبلایا کوانھوں نے آپ کے بارے میں بھی دریا فنٹ کیا تھا، برتھی مسلمان ہوگئے ۔ بجران کی تبلیغ سے آستہ آپ ا كي جماعت نه اسلام قبول كرب اوركنه هيس باره حضرات كاد فد ماضر بوا - دوسرا د فدست تثريس عاضر بوا تو ان كي تعداد عبايس تھی بجیب برلوگ حانغر ہوئے تواکیٹونے فرہا یا مدحیا یا لیقومہ حب کوئی تھان اُسے نواس کی ما نب سے گفتگو کا انزیل ر کیے بغیب مستحب سی سبے کمنود اوچے بیامائے کہاں سے تشریف لارہے میں ؛ دسیع ٹہ ا و صصر ، آپ نے نرمایا تبیار مفرسے تعلق سے یا رہیہ سے ا بنول نے کہا رسیعہ سے ، رسیعہ اورمضر دونوں تعبالُ بھائی ہیں ، مضرے آنحضور میں اللہ ملیر دسم کانسرب متباہیے ،اس مشینہ سے پر دواکیے بنی اعمام میں سے بوا، یکی کبائی تھے ،ان کے ب پ کا حبب استقال بونے لگا تو انھوں نے اشارے سے ترکراپنی اولاد می تقسیم کیا، مگوٹے ربعير كي مصرين آتے اورسونا مضر كے مصديل اس ليے ربعيركو رسيعية اسسلى اورمغركو حرضوا ليحسواء كہتے ہيں۔ عبير خدایا ولاندا علی یعنی تم ایسے طریقے پر اُسے موکد نر رسوائی سبے نا شرمندگی ، دینی جونکہ اسلام تبول کرکے اُسے ہو اُس سے حنگ نہیں شکر گرفتاری کے بعد مرامت پرموائی ہو مضایا ، ھندئ سے ہے مبنی رسوائی اور مداحی ، ند مان کی جمع ہے، متراب کی محبس کے لوگ اور بیاں مراویت نادم بمبنی لیشیمان ، اشکال برسے کہ ندامت سے نا د مد کی جمع نا د صدون گاتی ہے نرکر خد ، حل بر خد مان کی مجع ہے جیکے معنی شرا فی محبس کے ہمنشبی کے میں اس کا عواب بر دیا جاتا ہے کہ بیاں حدایا کی رعابیت سے مدد اعلی کہا کہا جیا کہ غدايا ادر عشايا ميريي امر كمونوسيم الكين اس كى صرورت نهيل ملكه الل نفت ني تصريح كىسبى كرادم اورندمان دونول مشرمندگى کے منی میں تنعمل ہیں۔ وفد نے عرض کیا کرحضور ہم کفارِمضرکے درمیان میں ہونے کی وجہسے بار بار حا حزنیں ہوسکتے اس لیے آب مہیں وولوك إنبي تبلا وسيحية اوربه مختصر بات اس كيه حاسين مي كرجولوك بها رس بيجيد بي انهين بحي م مطلع كرسكين المبي يوري باني مكن ہے مفوظ نررہ سكيں ان توكول نے انثر ہر كے بارے ميں دريا فن كيا ،اس پرآپ نے انہيں جار چنرول كا عكم ديا اور جارسے روكا امراس کا جیے کہ اللہ بیا یان رکھو، اورتم جانتے ہو ا ٹڈ برا بان رکھنے کاکیامفوم سنے بینی بیلے توتصدیق ہی پر ابان نضا جین اب کی باراس کے سائتهاهمال کی بھی ضرورت بیش آئی، اگریاط ضری سائٹ کی سے نونماز وروزہ اورز کو تا سب فرمل مومکی میں اور اگر ماضری سشندہ کی سے تو ا یک قول کے مطابق جج تھی فرض ہو جیکا ہے

سلہ حد حیامہان کی اگدیرمنے بان کی طرف سے اس کے اعزاز واکڑم اور اس کے دل سے اجبیت کے خیال کو دور کرنے کے لیے کہا جا ہے یہ دحیب سے انو فرہے اس کے معنی وسعت کے ہیں گو یا میز بال اپنے مہمان سے برکشاہے کہ ٹھے آئر کہ اگد پر خوشی حاصل ہوئی ،میرے دل ہیں آپ کے لیے وسعت اورگنجائنش ہے آپ ایک وسیع اور آ رام وہ گا پر ترشرلیٹ لاتے ہیں ۔ ۱۲

له حفرت على مكتيرى رحمالتُدني" قدول نصل" كانرُجر نمثى بولى بات سے كيا ہے- ١٢

بیاں اشکال پرپیٹر آ آہے کراجمال کے درجہ میں احدصد بار بع فرایا گیاہیے بینی انبین جار جینرون کاهم دیا ، مالانکه هم گفته مین نو ده جبزین با پنج مین . مثهادین انگار دادگاه من جوابات دینے گئے میں جمسی کے کہا کہ اگر جہ جار ہی چیزوں کا ذکر نخا، کین آپ نے یا نجویں۔ " ات فعمس ی زائد نبلا دی ، گویا اکیان کی نفسہ کے سلسلہ کی جار ایس الگ رمیں بینی ان تعطر (عن المعضم ا امرہ حدیاد بج پرس*ے الکن اس تاویل پراشکال بیسپے کواہ م بخاری نے* ا داما کنمس من الایعات به پرخس کی ا دائیگی ایما نیات سے نہیں رمہتی ، ملکہ وہ ایک زائد بات ہوجاتی ہے ، میکن کها جامسکتا ہے کہ ام بخار ک مِس ذرا قدراسی مات کو کا نی سیجھتے ہیں ، ان پوگوں نے ایسے اعمال کا سوال کیا نھا ،جن سے جنب میں داخل ہونیا آسان موحات الي نصحواب مين تمجيداعما لنعليم فرماست حن مين اوارخس تعي سيركريا اوارخس تعي حبنت مين وافل مونيكا ابكه تمل سيع أير أني امام بخاری تحترجہ کے اثبات، کے بیلے کا فی ہے بھی نے کہا کہ دراصل بیان کرنا تواعمال کا نخفا دیکین برطور نمبید آپ نے شہا دن کا بھی ذکر فرط دیا اس جواب کاحاصل برسبے کہ اصرحہ مد بار جع سے برچارعمل مراد میں جو شہاوت کے بعد ذکر کئے گئے، رہی شہادت تو وہ محف ترک کے لیے ہے کسی نے کہاکہ ان تعطورا من المغرب الخسس کوئی حداگا نہ چیز شیں ملکریز کواۃ کی تفصیل ہے ایک زکوۃ وہ ہے جوہم وقت وصول کی جاتی ہے اور ایک کا سیے کا سے دلکن ہا رسے نزدیک سب سے زیادہ صحیح ا ور قوی بات برسے کرآپ نے عار تیزوں کا حکم فرط اور جار چیزوں سے تنی فرمائی اور ان دونوں کے رو دکہ درجے قائم کئے ،ایک احمال کا اور دوسرے تفصیل کا،امر کے سلسلہ کا احمال شاد ہے ا ور متی کے سدید کا انجال پر سے کہ سکوات سے 'ر دوایا، گویا انجال کا درج ایان بالٹہ سے حبس کی شرح شہاد تین سے کا گئی سے اول تک تفعيل مين عار عمل وكريكة كية بين اسى طرح منهيات كالحرال يرتطر كيجة كدوران مكرات سيامنع فروايا اوراس كي تفعيل حنستم ،وباء مذ فدت سے فرما ئی حدید ہوغنی محدید ، مرتبان کی طرح ہوتی ہے اور مرتبان ہی کی طرح ایک دستر بھی بنل میں ہوتا ہے حباء تھی کا بلود ملک کے برای مسئل اور اندر سے نمالی کرکے بنیند کا برتن بنانے میں ، نقیر نفر کے معنی کھود نے کی میں اکھوکی جڑھ تومڑا اکد دکو بیڑی پرخشک کریٹنے میں اور اندر سے نمالی کرکے بنیند کا برتن بنانے میں ، نقیر نفر کے معنی کھودنے کے ہیں اکھوکی جڑھ برین کی شکل دیدیتے میں اور اس میں شراب بناتے ہیں ، صد ند ۳۰ وہ برین حس پر روغن رفت نگایا کیا ہو ، زفت علام کشمیری رحمہ اللہ کی تحقیق کےمطابق تارکول کی طرح ایک روغن ہوتا ہے ، غیا ٹ الفات میں اس کما ترجمہ رال سے کیا ہے علام کشیری رحمہ اب سیاں ایک بربات باتی رہی تی سیے کرسالتی میں مرت سے ایسے الواب گذرسے میں جن میں امام بخاری کے اجزار ایان کا ذکر کیا اور اداء اللے مس دی الاجمات کا ان الواب سے گرار بطاتھا، چاہیے تھا کہ امام بخاری اس باب کوبھی ان الواب کے سانھ رکھتے ، نیکن دہاں سے علبی ہ کرکھے بیاں لے آئے اس کی دہم رہ میں میں کتی ہے کہ سالتی الإاب ميں امام بناري نے جن احزا - ايانير كا فكر فرطايا ہے ان كاتعلق ايمان سے مهيشہ تھا جبر اتعاق مشتقل نهیں ہے بلکر کا ہے کا ہے کا سے اب نرجم کے انتقادسے بینبیہ مورکتی ہے کرجروا کان شار کرنے کے کیے ضروری نبی*ن ک*ر وه چیزین مشتقل طور برا یان سیصنعلق مول ملک وه چیزین هی احبرا ۱ ایان میں جوکھی کھی ایان سیمتعلق موتی می*ں مع*رام ترچرکا ایکے اور پیچیے تے ترجوں سے گرا ربط ہے اس سے پہلا ترجہ من است ہوا کہ بسندہ تھا بینی اس شخس کی

679

لیگا جس کے دل میں دین کی صفائ کا خبال ہوگا اور حوضود کو مشتبہ جیزوں سے بھانا صاسعے کا اطلا

نی کی، اس باب میں وفد عبد الفتس کے آپ سے محصری ہوتی اتنی دریافت کرنیکا ذکر ہے عب سے طلب معلوم ہوتی ہے اور طلب

نیز حویکداس مدمنی سے تمام ہی اجزا آبیر جو بکہ الم م بخاری صبتہ جستہ نراجم منعقد فرا بچکے ہیں صرف خمس پر نرجم منعقد زفرایا تخا اس بیے بیاں اس برمجی ترجم منعقد فرادیا۔

اَبُ مَا عَامُ أَنَّ الْاَعُمَالَ يَا لَيْسَبَة وَالْحِسْرَة وَيُكُلِّ ا مُوقَى مَا نُولَى فَاهَ هَلَ فِيْمِ الْوِيْمَانُ وَالْخُصُورُ وَالْكُلُكُ الْمُوقُ مَا نُولَى فَاهَ هَلَ فِيْمِ الْوِيْمَانُ وَالْخُصُورُ وَالْكُلُكُ مَا مُ وَثَالَ اللهُ تَعَالَى قُلْ صُلَّ وَلَا مُكَامُ وَثَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ورَثُنُ عَبْدُاللهِ بِنُ مَسْدَمَة قَالَ اَ حُيَرِنَا مَا لِلْكُ عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيْدِعِنَ مُحَمَّدِ بَنَ ابْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَتَمَة بْنِ وَقَاصِ عَنْ عُمْرَاتٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِه فَهِ حُرَثُهُ اللهِ وَمَن يَعْ مَنَ مَ هُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ وَمَن يَعْ مَنْ أَنْ مُنْ عَلَى اللهِ وَمَن يَعْ مَنْ أَنْ مُنْ عَلَى اللهِ وَمَن يَعْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَمَن يَعْ مَنْ اللهِ وَمَن يَعْ مَن اللهِ مَن اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَمَن يَعْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَلْمَ اللهُ وَمَلْ اللهُ عَلَى اللهِ وَمَن يَعْ مَن اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ وَمَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَم اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

خدیده که باب به بال کا دارنبین اور احتساب پرسپند اور مرانسان کے بید و بی سین جس کی اس نے نمیت کی ہے ، اس میں ایان ، وضوء کا ز، زکو ہ ، برج ، روزہ اور دومرہ ایکام بھی داخل بورکئے ، بری تعالیٰ کا ارمثا و سیند ، آپ فرما دین کے مران ہی میں برا ہے اور انسان کا اسیند الل پر بنریت تواب خرج کرنا صدقہ ہے اور رسول اکرم علی الٹر علیہ وہم نے فرما به ایکین جا دا ور نرینت باتی میں ، حضرت عمرسے روایت ہے رسول اکرم علی الٹر علیہ وہم نے فرما کہ ارمیال کا در انسان کے بید و ہی چیز سید جواس کی نمیت برول کر مرسی الٹر علیہ وہم خروا برائر کی اور اس کے رسول کی طرف ہے اور مرانسان کے بید و ہی چیز سید جواس کی نمیت میں ہے ، بین حس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور مرانسان کے بیج ت اس کی نمیت ہوگی ، حضرت میں ہو بری بری برول اکرم علی الٹر علیہ وہم سے دو این کرنے ہیں کہ اگر انسان اپنے اہل پر بندیت تواب خرج کرے تو براس کے جید وہم سے دو این کرنے ہیں کہ اگر انسان اپنے کہ رسول اکرم علی الٹر علیہ وہم کرے تو براس تفقہ پر تواب دیا جائر کیا حیں سے تمہ را مقصد نعدا و ند قد دس کی خوشنودی حاصل کرنا ہوئی کہ نے فرما پارتمہیں ہراس تفقہ پر تواب دیا جائر کیا حیں سے تمہ را مقصد نعدا و ند قد دس کی خوشنودی حاصل کرنا ہوئی کہ نوا بارتمہیں ہراس تفقہ پر تواب دیا جائر کیا حیں سے تمہ را مقصد نعدا و ند قد دس کی خوشنودی حاصل کرنا ہوئی کہ انہ وہ کیا ہوئی کہ انہ وہ کا کہ دول کرنا ہوئی کہ انہ وہ کیا کہ تو تو در دول کرنا ہوئی کہ وہم کی کو شنودی حاصل کرنا ہوئی کہ دول کین کر تو تین کرنا ہوئی کھیں کرنا ہوئی کہ کرنا کہ دول کی خوشنودی حاصل کرنا ہوئی کہ دول کرنا ہوئی کے دول کی کرنے شنودی حاصل کرنا ہوئی کہ دول کرنا ہوئی کہ کرنا کہ کرنا کو کرنا کرنا ہوئی کو کرنا کرنا ہوئی کی کرنا کو کرنا کرنا ہوئی کی کرنا کرنا ہوئی کو کرنا کرنا ہوئی کے دول کرنا ہوئی کی کرنا کر کرنا کرنا ہوئی کی کرنا کرنا ہوئی کی کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کی کرنا کرنا ہوئی کے کرنا کرنا ہوئی کی کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا کوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا ہوئی کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا

دولقمر مجى سيسے تم اپنی ہوی کے منہ میں رکھو۔

ترجم اور قصور ترجم کی مقصد مرجیہ کے اس فرقہ کی تردیدہے جو زبانی اقرار کوجی ایان شمار کر ناہیے اور اسے نجات کے لیے مرجم ورتعصد ترجمیر میں ہے دلین حب تک نہیت نہو اس کا اعتبار نہیں ہے ۔ عمل ہے دلین حب تک نہیت نہو اس کا اعتبار نہیں ہے ۔

دوسری مات برکر آخر میں امام بخاری رحمہ الٹرعلیہ دوبانوں برتنبیہ کررہے ہیں ایک تو برکرسابن میں جننے اعمال ایما نیات کے

ذیل میں شارکئے گئے ان سمب کے بیے اخلاص نمیت کی خرورت سبے دوسرے برکہ امام جمیں یہ بتلا رہے ہیں کرہم نےسابق ابواب میں خرجہ

خار حبیہ اور کمیں بعض اہل سنت برتعر لیفنات کی ہیں ، کیکن ہماری نمیت میں اصلاص ہے ، نواہ مخواہ کی چیور جھاط ہما را مقصد نہیں اور نہ

میں شہرت کی ہوس سبے مبکہ ہر ایک نیر نوا ہی کے جذبہ سے مہنے کیا اور جہاں کوئی فرقہ بھٹک گیا بایمسی انسان کی رائے ہمیں ورست نظر

زائی دہاں ہم نے بنیت ثواب صبح مات وضاحت سے بیان کردی ۔

میاں اطام نے میلا ترحم ان الاعرم کی بالنسید رکھا اور دومرا ترحم بالحسب فدر کھا یعنی ان الاعدال بالحسن نه گویا نمیت تواب میں اور اضافہ موجا اسب اور تسمیرا ترجمہ کو یا نمیت تواب میں اور اضافہ موجا اسب اور تسمیرا ترجمہ مکل احدی حافدی سبے ، من تینوں تراجم کے لیے اطام نجاری علی الترتیب تمین احادیث لارہے ہیں اور اگر جر تھی حدیث میں میلے اور تسمیرے ترجمہ کی دلیل ہے ، لیکن درمیان میں حبعہ کا ترجمہ اس بلیے بڑھا دیا کر حبیۃ نامر ف یہ کہ نمیت سے مقارن سبے بکہ نمیت ہے۔ کی نفسہ سبے ۔

عمل کی صحیت نواب ورمریت انتج کے طور برا مام بخاری فرا رہے میں کرنیٹ کے بغیرجیب کوئی عمل نہیں ہونا توایا ن ،
ارمنو، نماز، زکوٰۃ ، سرب کچھ اس میں داخل ہوگیا، ایمان میں نمیت کی ضرورت اس میسے ہے

کرالم منجاری ایان کوعمل قرار دینتے ہیں اس بیے دگیراع ال کی طرح اس میں بھی نمیت ماستنے میں ورنہ تو ایان خود ا ذعان قلبی اورتصدیق کانام سے اس کے بیے مزید نمیت کے کہا منی ؛

د ہا شوافع کا مرعل کے بیے نمینٹ کوخروری فرار دینا تویہ بات مرحکہ نہیں مبلی ، مرعمل مبارح نمینٹ کے بغیرورست ہے ہاں ہسے عباوت کا دنگ وینے کے بیے نمیت کی ضرورت ہوتی ہے ۔

ك كينسك على شا صلته برشخص كأعمل اس كي نديت كي مطابق بوتاب يني بيياساني بوكا ايسي بي جزر وصل كر.

مناطات میں بجی ہی بات ہے کو اگر کوئی انھی نمینٹ سے کرنا ہے تو ٹواب اور بری نمیٹ سے کرتا ہے تو عقاب الیکن عمل کی ورسٹگی موئے نمیٹ برمو نوٹ نہیں ہے ، بہنٹ سے احکام البیے ہوتے ہیں کرا نسان جنہیں اپنے طبعی تقاضے سے کرتا ہے اور ٹواب وعقاب کا کوئی نصوراس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا ۔

جہاد دنیت : یواں حدیث کا ایک مصریت کا ایک مصریت ہونئے کر کے لیداً پ نے ارشاد فرمائی بنی بینی فتح مکہ کے لیداب ہجرت نعتم ہو کی ہیں،
ہجرت کا آواب ختم ہو چکا ہیں اندان میں ماصل کرنے والوں کو مایوس نہ ہونا چا ہیئے کرجاد اور نریت تعامیت مک رسینے والی چیزیں ہیں، اس راہ
سے تواب حاصل کمیا مباسکتا ہے اس کے لیدام مین کاری نے احادیث بیٹی کی ہیں، اس سلسلہ عبر سپی روایت مفرت عمر کی ہے ہو کتاب الوی میں گذر عبی ہے اوراس کی پوری تفصیلات و کر ہو عبی ہیں، بیال بھی ملام ہے کر اس کا تعلق ان الاعمال بالنسبة اور اسکی احدی میں دی سے ہے۔

ودس روایت حضرت الاسعود برس کی سند ، بعض اعمال الیسے بیں جو بظام طاعت نہیں معلم ہوتے بکد انسان انہیں انج البیعت کے تفاضے سے کرنا ہے اس کو تفاض ہے ، میکن اگر نسیت کا استخدا رہوجا سے تو برعمل گات کا عمل ہوسکتا ہے ، معلن ندوہ ہے جس کا ہر کھی یا دخوادندی میں بسر ہو، سونا، جاگنا، معاد شرق تعلقات قائم دکھنا یہ سب نینت کے استخدار کو علی ہو جب کے ساتھ یہ بنبت کو لی جائے کہ طبیعیت میں نشاط آسے گا تو النفی کی ادائیگی میں ہولات رہے گا وات کو سوح وجب تربت ہوسکتے ہیں ، اگر سونے کے ساتھ یہ بنبت کی اجتخدار رہے گا وات کو سے اخر و تو اب ہوجا ہے تو فر کی نماز جا عنت سے اداکرونگا ، اس نمیت کے ساتھ سونا مقدم عبادت ہونے کی وج سے باعث اجر و تواب ہوجا ہے گا ، ورضان میں مخوب کے بعد آرام کونا کر تراہ بی آرام رہے و عیث اجر و تواب ہوجا کو اور سے ادر رمضان کے معلادہ دو درسے ایام میں اس دقت آرام کودہ ہے ۔ تسبری دوایت حضرت سعد بن وقاص کی ہے کوشوت کو اجب کی دون کہ تواب ہو کہ کوشوت اور اس میں ہوار ہوجا کہ زندگ سے ایس مورکتی، آنھوں کی شہری اور اس محالے کے دون آب نے دوک دیا، آگر تفسیل سے جو خیر کو دیا جاتے ، بال بچوں پرخوب کو کرنا مجی صدف ہوں آب نے دوک دیا، آگر تفسیل آباد کی بیاں مقصود ہے ہو ہو کہ تو ہو ہے ۔ اس پرصاب کو اشکال ہیش آباء عرض کی یا رسول الٹر کیا تصاب کے شہرت میں بھی اجر ہے اور بر طبیعت کواتھا ضابھی ہے اس پرصاب کو اشکال ہیش آباء عرض کی یا رسول الٹر کیا تصاب کے شہرت میں بھی اور بر طبیعت کوال میں نہیت کی درستگی سے تواب بیدیا ہونا سے اور علام کشتیری دیجا دندگی ما حالے میں اگر اجر کے دیک کی میں میں بہت کہ میں بیا ہونا سے اور علام کشتیری دیجا دندگی ما حالے ہیں اگر اورکون کی برکھونا تا ہو ہے اس پر معام کی درستگی سے تواب بیدیا ہونا سے اور علام کشتیری دیجا دندگی ما حالے میں اگر کورس میں برکریٹ نیموم ہوگیا کہ اس ان باشد سے تواب بیدیا ہونا سے اور علام کشتیری دیجا دندگی کی دائے گیا ، بال است کی درستگی سے تواب بیدیا ہونا ہے اور علام کشتیری دی ہو اور میکھوں کی درستگی میں برکریٹ نیت کورٹ کی ہونے گا ہو جو ان اس کے درستگی سے دور برکھوں کی درستگی سے درستگی درستگی سے درستگی درستگی ہوں کی میٹر کورٹ کی درستگی سے درستگی درستگی کی درستگی سے درستگی درستگی ہوئی سے د

مَّابِ قَدْ لِللهِ النَّبِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ التَّبِينَ النَّصِيْحَةُ يَلَهِ وَيِرَسُوْلِهِ وَلاَ شَمَّةُ المُسْلِمِينَ وَعَا مَّنِهِ مِدُوتَوْلِهِ تَعَالَى إِذَا نَصَمُ وَاللهِ وَدَسُولِهِ مِرْثُنُ مُسَتَّدُ وَ قَالَ هَدَّ تَنَاكِمُ فِي عَنْ اِسْمَاءُ بِلَ قَالَ هَدَّ تَنِي ثَبُ بُنُ هَاذِم عَنْ جَرِيْدِ بْنَ عَبْدِاللهِ قَالَ بَا يَعْتُ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ إِنَّامِ الصَّلَوٰ قَ وَابْنَا عِالزَّحِوْقِ وَالنَّعَمِ يَكُلِّ مُسْلِم مِنْ فَنَ البُوانَعُما فِ قَالَ هَدَنَا اللهُ عَنَى اللهُ عَنَ فِي الدِّبِي عِلَا قَدَّ قَالَ سَمِعْتُ جَدِيْهِ بُنِ اللهِ يَعْدُلُ لَهُ مَاتَ المُغِيْرَةُ بُنُ شُعْبَدَ قَامَ فَحِمَد اللهَ وَاشْنَى عَلَيْهِ وَثَالَ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمُعَالًا בייור ועלונט פייור איליען אריי אילי איליען אילען איליען אילען אילען אילען איליען אילען אייען אייען אילען אילען אילען אייען אילען אייען אייען אילען אייען אילען אייען אייען אייען אילען אייען אייע

شَرِيْكَ لَهُ وَالْوَقَادِ وَالشَّكِيْنَةِ حَتَّى يَا بِيَنَكُمُ مَمِرٌ فَانِمَّا يَا تِيْكُمُ اُلاَ وَ ثُمَّقَالَ إِسْنَعُعُوا لِاَمِيْكِمُ اللهِ لَهُ وَلَا لَهُ مَا لَا مَا مَا بَعْدُ فَإِنَّ أَ يَتَنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ ثُلُثُ وَكُمْ أَنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَلْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى مَا لَنُصْرَةِ لِكُلِّ مُسْلِحٍ فَبَا يَعْتُلْ عَلَى لَمُنَا وَرَبِ مُنْ اللهِ مُسْلِحِهِ فَبَا يَعْتُلْ عَلَى لَمَ اللهُ عَلَى وَالنَّصَرَةِ لِكُلِّ مُسْلِحٍ فَبَا يَعْتُلْ عَلَى لَمُ اللهِ مَلْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

تدجهه : باب : برول اکرم مل الله ملیه بیم کا ارتباد سبے کد دین ، الله ، الله کا در کا کہ مسلین اور عامتران کی کیا تھ خیر خوا ہی کا نام سبے اور باری تعالیٰ کا ارتباد جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے خیر خوا ہی کا تعق رکھیں ، حضرت جریر بن عباللہ سے دوایت سبے کرمیں نے رسول اکرم سی اللہ علیہ وقم کے باتھ پر ناز کی ادائی اور مسرطان سے خیر خوا ہی پر بعیت کی ،

ذیا د بن صد قد سے رواین سبے کرمیں نے جفرت جریر بن عبداللہ کو یہ کہتے جری ضا ہے کرجیب حضرت مغیرہ کی وفات ہوئی او حضرت جریر کھڑے ہوئے سنا ہے کرجیب حضرت مغیرہ کی وفات ہوئی اور حدرت ایم کے ایم اندوں نے فروایا کہ بین اور دورہ ایم کے آنے تک وفاراور سکون سے رمینا جا جیتے ، بس وہ صفریب ہی ا جا بیس کے بیرا نبوں نے فروای کر اپنے امبر کے لیے دعائے مغزت کرواس بیا کہ وہ عفولیند آدی تھے ، اندول نے فروایا کرمی رسول اکرم سی اللہ ملیرے کم باتھ براسلام کی بعیت کی اور کے دیا مام میں اس وقت نصبی میں کہ ہوا نفوں نے استعفار کہیا اور منبرسے اتر آئے ۔

کے دیے حاصر بوا آپ نے جیسے میسمان کے ساتھ خیر نوا ہی کہ بھی وصیرت فرما تی ، جیا نچہ میں نے اس بر بیت کی اور اس میں میں کہ برانوں نے استعفار کیا اور منبرسے اتر آئے ۔

اس مسج کے رب کی تسم میں نم بیس اس وقت نصبی میں کہ کر بیا ہوں ، بھر انفوں نے استعفار کیا اور منبرسے اتر آئے ۔

اس مسج کے رب کی تسم میں نم بی اس وقت نوین برجمل کہا گیا سبے اور سابق میں گذر دیجا ہے کہ دین وا کیان متحد میں لندا الا سبدا د

مقصد مرحمیر مقصد مرحمیر کے درمات مختلف میں اس بیے ایمان کے درجات بھی مختلف ہوگئے اس سے ایمان کی کمیشنی کامعالمہ بھی صاف ہوگیا اوراس طرح کے درمات مختلف میں اس بیے ایمان کے درجات بھی مختلف ہوگئے اس سے ایمان کی کمیشنی کامعالمہ بھی صاف ہوگیا اوراس طرح

تناب الا يان كامبداً ومنتنا بالم مزرط بوكيا-

نصیحت کے معربی بیٹ اسپینے کے میں چونکہ سینے والاکبرٹ کے مختلف مصول کو بور کر ایک مکمل باس نیار کر دیتا ہے ۔ مسٹرز کے معربی بیٹ اسپین کا کام بھی دیتا ہے اور سردی وگر ٹی سے حفاظت کا بھی رہائکل اسی طرح نصیحت سے وہ دین جوہارہ بارہ ہونے گئتا ہے در سمت ہوجا ناہے اس لیے دین کانام نصیحت رکھا گیا اور پر لفظ نصحت العسل سے بھی مانو فر ہوسکت ب پر لفظ اس وقت بولاجا ناہے جب شہد سے موم الگ کریا گیا ہیں۔

ام م بخاری کا مقصد میر ہے کہ آنخفور نے فروا با: وین خیر نوای کا نام ہے یہ خیر نوای ، النّد ، النّد کے رمول ، امکة السلم بن اور مامنداناس کے ساتھ ہونی چاہیے ، النّد کے ساتھ نصیحت پر ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کسی کو اس کی شرکیہ ند کھرا یا جائے اوز موق اور میں اس کی فرما نبر داری کی جائے ، اسے حیوب سے منز ہ فرار و یا جائے ، رسول کے ساتھ نصیحت اس کی تعظیم وکریم اور فرمانر داری ہے اس کی برائے اور مائے اور میں اس کی تعظیم وکریم اور فرمانر داری ہے اس کا میں ہے اس کی برائے کہ اور میں ان کی الحاصت کی ہے گئر میں ہے اس کا میں ہے کہ میں ان کی الحاصت کو میں ہے کہ ساتھ نور میں ان کی الحاصت کو میں ہے کہ ہے کہ میں ہے کہ ہے کہ ہے کہ میں ہے کہ ہوئے کے ایک ہے کہ ہے

## بِسُلِنْ فِالسَّحْلِ السَّحْدِي السَّحْدِيمُ فَهُ الْمُ



رِبْسُكُمْ اللَّرِ حَلِي التَّرِحِيْدِ مَا مَكُ فَمْنِ الْعِلْمُ وَتُولِ اللهِ تَعَالَىٰ يُرْفَعِ اللهُ الَّيْ امَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوْسُوا الْعِلْمُ دَمَّ جَاسَةٍ وَاللهُ بِبَ التَّحْسُدُونَ حَبِثِيدٌ وَّ قَوْلِ م عَزَّ وَمَبَلَ مَتْ نَدُنْ عَنْسًا مُ

من ترجید علم کی فضیلت کابیان - اورانشد تعالی کاارشاد کرخواوند کریم تم بی سے اُن توگوں کودرجات کے اعتبار سے بندی عطافوائے گاہوایمان لاسے اورجنبیں علم دیا گیا اور الشرنعالی تمارے اعال سے پوری طرح باخبر سے اور باری تعا

كا ارشادكه أب كيبيئه ميرسد بميرس علم من زما وتى فرما-

فِر ما دسیسے مبیدا کہ اکمنرہ ابواب میں انشا رائٹر معلوم ہوجائے گا۔ ا مام بخادی دحمدانشرنسطیم کی طرون حروث نویجد دلان کسیسے علم کی تعربیب س لمضى سبے كرعكم وافنح اور برسى حرول ميں سے سے اوراس وفنا حدث كے باعث اس کی نعربیٹ شکل ہوگئی۔ سے بعنی سترتیص حانت اسے کی ملہ حبوالت کی صند ہیں۔ اور حبوالت ناریکی کا نام سیسے ہوا است میں نین جبر رس تھیں رمنی میں اور چیب علم کی روشنی نمو دار موتی سیسے نو وہ جیرزیں واضح مہوسنے لگنی میں ۔ میرکییت مصنعت رحمہ انڈرنے نوٹن سے نعونن نہیں کیا شارحین جمہ امنیر کاخیال سے کریرک ب بھروں کے حفائق بیان کرنے کے بیے منیں اور برد ریست بھی ہے۔ ا باب فضل العلم كايرترجم معض شخول مين سيدا وربعض مين منبي حبن سخول مين نبين سيدولال لرام في الترعزوم كناب العلم سع منعلق سع اورعبارت اس طرح سبع بسيرالله الوحيل المرحيم كتاب العلم وقول الله الايتركيونكدام مخارى كى مادت سب لرجب كولى كماب شردع كرنا بين نويبي اكي مناسب آيت لاننے ہرجر کامغصدیہ ہوتاہیے کہ اس بارسے ہیں آبن بالکوامس بچیامباشے اوراس کے ذبل ہیں جس قدرالواب آرسے ہیں وہ سہ اسی ماخذا ورمنیع سےمنعلق ہیں یغرحن اگر ما ب نصل العلم نہ ہونوقول امترکنا ب العلم سےمنعلق ربا ۔ ا دراگر باب نصل لعلم مونو پھیراس کے مسئ كبامول كتے كيونكر الكيے جلى كرخو ومصنعت اكبيب باب دونصل العلم بہى كے عنوان سے فائم كريے گا اوراس باب سے فريل ميں ذكركروہ تعدميث بعى مضيلت علم ہى بردال سبے اس سيسے اگرفضبيلست علم ہى كامسىئلىرىياں بھى بونو ملاوچركا بحرار موكى بومصنعت علىرالرحندكى شان سے بعید سے اسی کرارسے بینے کے بیسے علامرعبی نے ارشا دفر مایا کربہا ب مفصد علما رکی فضیلات کا بیان ہے ، گوما باب فضل العلم سے مراد باب فصنوالعلارسے - اب ایک مگرعلم کی فضیلت ہے اور دومری مجگرعلار کی - اب کرار منبس رہا ۔ کرارسے بجنے کی ببرراه گوکسی درجرمی درمدن سیسے کیکن علامرکی زبان سے اچپی منبس مگنی اوراس سے زبا دہ عیرمنا سیب باین وہ سیسے ہوعلامر سنے اس سکے بلیےبطوردہیں بیان کی ہیے کدان آیا سے کا نعلیٰ فعنل علما رسسے ہیے مذکر فضلِ علم سے۔ یہ باسند اگرما ن بھی لی حبا ہے نومہم علامہ سے کمال ادب برسوال کریں گے کہ ملا رکی اس خصوصی فضیلت کا ختا رکبا علم کے علاوہ کوئ اور سنتے ہے ، بھر اگر علم کوئی فضیلت ىنىس ركھنا نوعلارىيں بەنفىيلىن كىمال <u>ىسىدا</u> ئى اوردومىرى كىيت نو براە داسىت علم بى كى فىفىيلىت <u>سىم</u>ىتىلى سے كە با وجودىم *غىرىلالىر*للام کے اعلم الحلائق ہونے کے آ ہے کوا دراسنزا دہ علم کاحکم دباجا رہا سے بھے موفعہا درممل کے لحاظ سے کرکناب العلم کے فوراً بعضن العلم كا باب ركھ دینا ہیں ظاہر کرتا ہے كداس مگر علم ہى كى فضيلت اور منزافست كونما باں كرناسے اس بنار برعلام مىينى تركى بات دل مكنى سنيں -اعتراص كواركورف كرف كيف كربي جس طرح علم كي معنى بين تغير كريك علامر ببني من في جواب وباسيداس سعداجى اورمناسب باست برسي كفضل كيمعنى بين نينركيا جاست اورجك فضل يمعنى ببرگنجا لين بھىسىنى توبر باسن ا ورواضح ہوجا تى بىيے ۔نمضل كيے دومعنى ہيں ابكِب فمضلىمىنى فقبىلىپ اوردومىرسىفىضلىعبى فاضل ینی زائدبیان ضل فضیلست کیمیسی میں ہے جبیاکہ ذبل کی دونوں آ بنوں سے معلوم ہوناہیے اور دومری کمگر فعنل معنی فاعنل انطاب باكران نثاءا مثدالعزيزا بني حكم معلوم مويهاسئے كاء حافظ ابن حجرسنے ببي معنى اختبار فرماستے ہيں اورحفرت بنيخ ت علم أورآ بایت فرمل ایرمات نومعلوم ہوگئ کربیاں علام کی نضیلت کا بیان نہیں ملکہ نود علم کی مضر

لصناح البخاري مقصود بسے اس کے بیلے امام نے بطور دلیل دوآ بتیں وکر فرمالی ہیں۔ ارشا دسسے " باب مصل العلم وفول اللہ" فول کاعطف مصل بربالا کر ہلامرہینی اس کے مجرور پڑھنے پر زور دسے رہے ہیں ۔ فروا نے ہیں کہ مروح پڑھنے کی بھاں کُولیُ وجہ مذکور منیں ہے کیونکہ رفع باتوفاهلیت کی بناریر آناس یا ابندار کی بناریو؛ اوربرفول مذفاعل سے اور منتبری محدومت سے بونکر خرم مدومت سے نوسوال پوگا کرنجر کا مذوب بعض مجگروا جسب ہونا سہسے اورلیفن مجگرما اُڑا ورمہاں ہوا زوجوسب بس سسے کو لی بھی ومبرہنبی سیسے نیکن ع ہندی فرماننے ہی کرم قوع پڑھنا اولی سبے اوراصل نسخ میں ہی رفع ہی سبے اوراس کی دوصورتیں ہیں، یا توبیخ پرمنغدم محترومت کے بيع مبندا سيدين باب فصن العلم وفير فول الشدر را يرسوال كرمذوب كافربية كباسع نوفرينه برسع كربها نعلم كي ففيدات كابران سے اوراسی بارسے میں برآ بست لائی مجارہی سے اور یا بیفغل محذوات کا فاعل سے بعنی بائب فعنس العلم ومجا د فول الشرا الّه بر اس وفست بھی وہی فینبلسن علم کا بیان فریز ہے جس کے بیسے آبیت لائی گئ لیکن یاب کے دیل میں مصنعیٰ نے کسی محدیث کا انخراج منیں کیا ۔ اوگوں کومزا کا ماسے کتے ہیں کہ امام نے پہلے تراجم قائم کئے اورلید میں امادیث مکھیں اور اس باب کے وہل میں مدیث فكصف كامونغهنين ملأبعض كنته بل كرنخارى كوابئ شرائط كمي مطابن كوذه صح حديث تنبس في ليكن يرنبين ويكيفنه كرحدببث محيمنغاً بلرير آبیت کاکتنا وزن سے اوراً بین سکے بعد حدیث کی خرورت ہی کیا رہ جانی سے نمام دلائل بیں آ بیت سب سے فوی دلیل سیے مجر دوراز كارا ورالاطائل بانول سيمكي فائده -بركيف الم ففيلت علم كصلسلهم ووآيني وكرفرائ مي مبلي آيت يوفع الله الذين أصنوا منكعروالذين ا وتلوا العلم درجات سب اس مين ايمان وعمل كارابطر مذكورست نبيز إيمان كوعلم برمفدم ركعا كياسي حس مي اكب مطبعت استثاره مصنعت ملیدالرممذ کے حس نزنیب کی طرف بھی ہے کیو کرمضنعت سنے پہیے گذا ب الایمان اوراس کے بعدکتاب العلم کا انعفاد فرها پاہسے۔ آبین سے علم کی فضیلسندا*س طرح معلوم ہورہی ہسے کہ آبی*ت بس نر تی درجاہت کے ملسلہ میں دوامر*فڈکورہی*ا۔ایما ن ا ورملم دلینی اېل ایمان کیے درحاست بلمدموں گےا وراہل ایمان میں بھی وہ لوگ جوملم رکھنتے ہیں۔معلوم ہواکرعلم کی طری نغیبالنیم درجات مع سالم ہے اور کرہ ہونے کی دحرسے عیرمین اور جو نکہ تنوین نعظیم کے بیے سے اس بیے معنی برہی کہ اس درجات کی کوئی حدمتیں ہے۔ دنیا میں نودرجات کی بلندی تنهرت ا ورعلی بادگاروں سے ہوئی ہے اور انحرت کی نرقی اخلاص اور سی نیست پیموتون سے میں کی طرف واللہ با تعدادت جبیوسے انثارہ فرمایا گیا ہے۔ دوسری آبیت سے فغیلست اس طرح "نابت مونى سے كرمغىد على لسلام كوطلب زبادت كائكم فروايا مجار إسبے حالانكراكب كوكسى بھى سلسلە بىر، طلب زبادت كائتكم خىر سے معلوم ہواکہ علم کی بڑی ففیدلدن سیے حتی کرمیٹر علیالسلام کوھی اس بارسے بیں طلب زیا وسٹ کا امرہے۔ جدی علم کی فینیلسن نا بست بروگی نولامحاله الما لیب کواس کی تنصیل کا نئوق وامنگیر بردگا اور وه نودکولوری مستعدی سیسیسانتهاس راه بین فدم طوالنے کے بیے نبار کرسے کا اوراس مغصداعظم کی تقبیل میں ہرمشقست کو کنندہ کبیٹانی لبیک کیے گا۔ نیز فغیبلست علم کے انباست سے یہ باست بھی مدا مت ہوگئی کرملم میں حسن فدرز با دنی ہواسی فدرا بچا ہے سے اوراسی مفعد سکے بہیے معنىعت شے اکٹے باب رفع العلم وظهورالجس كميه بعد باب فصنل العلم كاالعقادكبا وبإن فصنل زبا دنى كيمسني مسرسي والتسراعلم

قَالَ حَلَّ شَرِي اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

باب سابق سعد ربط الور مقصد المساق مین استزاده علم کا دکرت الب بهان اس کا طریق بتات بین که اسس کا کر العد موسی در با فت کیا جائے جنائی که اسس کا العد موسی مین که است در با فت کیا جائے جنائی که کها جا آب کم ملم کر العد موسوالی وجواب اور حسن السوالی نصف العدم اس مدین میں معلم اور متعلم کے کچھ کواب مذکور میں مثلاً بر کم ملم متعلم کے سابخہ کن متعلم کے سابخہ کو متعلم کے سابخہ کو متعلم کے سابخہ کو الذین میں اس کی اجازت سے کم صلحت کے مطابق جواب کو موز کر دے۔ اس طرح منعلم کے سابخہ معلم کوالی صورت میں اس کی اجازت سے کم صلحت کے مطابق جواب کو موز کر دے۔ اس طرح منعلم کے سابخہ معلم کون کون کے سابخہ معلم کون کے سابخہ معلم کون کے سابخہ معلم کون کے سابخہ کون کون کے سابخہ کون کون کے سابخہ کون کون کے سابخہ معلم کون کے سابخہ کے کہ کون کے سابخہ کون کون کے سابخہ کے کہ کون کون کون کے کہ کون کون کے کہ کون کون کون کے کہ کون کے کہ کون کون کون کے کہ کون کون کون کے کہ کون کے کہ کون کون کے کہ کون کون کے کہ کون کون کے کہ کون کے کہ کون کون کے کہ کون کون کے کہ کون کون کے کے کہ کون کون کون کون کون کے کہ کون کون کون کون کے کہ کون کون کے کہ کون کون کے کہ کون کے کہ کون کون کے کہ کون کون کے کہ کون کون کے کہ کون کون کون کے کہ کون کون کے کہ کون کون کے کہ کون کون کے کہ کون کے کہ کون کون کون کے کہ کون کے کہ کون کون کے کہ کون کون کون کے کہ کون کون کے کہ کون کے کہ کون کون کے کہ کون کے کہ

حضرت نناه ولى الندكارشاد معلم التركاية معلى المائل المعلم كالمائل كروان من المان علم المان علم المان علم المان المان علم المان المان المان علم المان المان المان علم المان المان المان المان علم المان الما

کی مذمست فرآن پاک میں بدیں الفاظ وار د ہوئی ہے ۔

ادللك بلغهم الله دلينهم اللاعنون بهى ده لوك بيس كه ال كوالله لعنت دنياسه اورسب لعنت والصلعنت دييم اورسب لعنت والصلعنت دييم الدر المرسودين من قرايا كيا -

صن كتشده علما الجدر بلحام من نا د حبر تخص فعلم وهپايا است اگر كالكام بپنايا جائے گا۔ پوئت رسول اكرم صلى الله عليہ وسلم نے سائل كے سوال كا بواب مسلمت كے مين مطابق تا خير سے ديا اس يسے معلوم ہواكہ جواب

بيمفسلحست محصمطابق تاخيركتمان ملمنهير- إلركتمان علم كااطلاق اس وفست موسكن سيصجب معلم يواب كابالكل ہى اداوہ نركفتنا ميئ خوا واس كانعان كبرسي بويا بمن سيء اورياس ونست بحيى كتمان علم كااطلاق درست سيحب موفت سوال كوونست سي احضرت بشيخ الهندر جمدالط مقعد زحمبرك بارسيع بب ارتثا دفرا سنيمي كمعلم كوسائل كاجواب | فورى فلور مرونيا لازم منبى ملكروه ابنى حزور بإنث لاحفرسے مراغست سكے يعد حواب دسے سكنا ہے جب اكراپ نے حزوریاست سے واغست کے بعدا طبرنان سے جواب دیا ، نیز بركربعض روایاست میں اہل مجلس كی بات فطع كرليسكى ممانعدت أنكهيب يمعنرست ابن عبامس وخميسے روايت سبے كراليا نہ ہونم اباخيس كى گفت گوكا سلسلمنقطع كركے اپئ باست مشروع کردو-اس رواییت سیعملوم ہوگیا کرما نعست کا نعلق اس وقست سیعے بعب اہل مجلس کا حرج ہو۔ورنراحازست سیعے جلبیاک اعرابي كى بيجا مداخلست پر أب كسك سكوت رسيم علوم موالسے -احدمیت باب سیے مدم ہو تا ہیے کہ اگر فوری جواب میں اہل محبس کا حرج ہو تو جواب نہ دیے ك كين حرج من مواتو بحاب دسے سكتا ہے مبياكر رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے سكوت اور اعرا بی کوزیر ونو بیخ نه کرنے سے معلوم ہوتا ہے ۔ دراصل سوال کا جراب دسینے اورنہ دیسے کا مسئلہ چند باتوں کے لحاظ پر موقوت ہے۔اوراس میں اصل یہ ہے کرجوا ہم ہوا سے متعدم رکھا جائے ۔اس سلسلہمبر سوال کی نوعیست اور سائل ومسٹول سے احوال بر نظر كهنا نهابت صرورى سع رسوال ى نوعيت كامفهوم برسي كرسوال عفيده سعمتعلق سع باعل سعا وردونول معروزول بي وہ مزوری سے باعیرضودی ،نیر برکراس کا وقست معین 'سعے باعیرمعین وجیرہ وعیرہ اس طرح سائل کے عمال کی بھی رمایت حزودی ہے کہ وہ مسا فرسے یا مشری سے بہواب ہی کی عرض سے حا حربواہے یا اسے کسی وجہ سسے مجلدی ہیں۔ نیز مسئول ممنرکی بھی رعابہت ہو گی کروہ کمی کام میں شغول ہے یا فارخ ہے بھے تفامسلول عمنہ ہی اس کا جواب دسے سکتا ہے یا وہاں ا ورلوگ بھی ایسے موجود ہیں جو اس درهینه کوانجام دسے سکیس دیمیرہ ان نما مصودنوں کا لحاظ کر کے مصلہ کمیا جا سکے گاکہ جواب فوری طریفہ پرلازمہسے باتا خیر کی تخباکش ہے۔ منلاً رسول اکرم صلی اللہ وسلم خطبہ دسے رہیے ہیں الب شخص کا یا وراس نے دبن کے بارے بیں سوال کیا کہ دبن کیا ہے؟ إكب نے خطيد درميان ميں چيوٹر ديا اوراسسے دين مجعا باكيونكرمعا لمرعقيده كا نخا اسى طرح معطيدموفست شريخا بلكراس ميں تا نحبيسر كى كمغالين عى دين كالمعالم المهم بعد اكسم عالي على دير بوتى توحكن نفاكه اس كا خيال بدل مبائ اس يعد آب ن جواب موخومنين فرمايار ا ورنیا مست کیب آسے گی واس کا تعلق نرعقیرہ مسے بیے دعمل سے ایک زائدیات سے لئزا نی العزیرجاب کی طرف توتیر منين فرطائى رالبندكج عصصوص علاماست ببيحن كيخطهوريسي فيامست كاآنا اوراس كافرب معنهم بوتاسيس لنزالعيد فراغست امسس پر تنبي فرمائى اورمائل كاموابي مونا اس امركا قرينه سے كرمائل مديد كابا شند پنيس عقا اورحا هرى كے بعد فورى سوال سعے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سوال ہی کی عزمن سے محاصر ہوا تھا اور سوال ابیا تھا جس کا پیغمبر علیالت لام ہی جواب دسے سکتے محقے اس بیسے آپ نے سائل کو وہ باست بتلا دی حب سسے دومرسے معزاست صحا بہ کی ملی معلوما ست پیں بھی ایکب مزیدہلی شنے کا امثا فہ ہوگیباً۔

والتنسيحان اعلم

ارشاد من کرا عراب آیا اورسلسله می هنشگو کا لحاظ کشے بغیر اس نے سوال کیا کر نیا مت کب آسے گی ، آئی فیصلسلا ون کام جاری دکھا۔ آپ کے اس اعراض رصی اید کوام میں بعض مصرات کو خیال ہواکہ آپ نے سنا منیں اور معض منزات كوميال مواكرس توليا مكين فيامست سكع بارسي برسوال آب كوطبة نا گوارست اس بيے بواب تہيں دبار گرحيب گفت گوختم موگئي فو آب نے نمائل کے بارہ میں دریا فٹ کیا وہ سامنے آگیا۔ آپ نے ارشاد فرما با جب امانت صالح ہوجائے نو فیامت کا انتظار كرنا بهاجيئه دليكن اعرابي كسمجه مي ضباح اما منت كى باست نداكى - اسسنے سوال كمبا كيعت اضاعتها ۽ دومرامسك بربحل كباكرا گمشغلم کی مجھ میں معلم کی باست بنراکئے ٹواسسے استنفسار اور وضاحت جاہینے کی اچازیت ہیںے ۔ آب نے نیزیج فرما دی کرجب معاملات ناا بلوں سے مبرد کئے جانبے لگیں نوسمچھ نوکرمعاملہ دگرگوں ہوگیا ،انقلاب آنے لگا ،اب اس کا انجام فیام نیا مست ہیں اب ایک تعد تك منياع اما سنت كامفهوم معين موكيا كرجب مناصب كي نعتيم بي ابل ونا ابل كي تبيز أعظر حاست نواس كانيتجر بدنظم كي شكل مي 🥻 كل سربوگا ورائخام كارقیارست آیجا سیُےگا۔ ے بیں امامنٹ کا ذکر کم یاسے دکیھنا برسے کرا امنٹ کیا ہیے ؛ کہا برنجیا نسٹ کی مندسیے جس کے لیاسیے ہے اسمی فدر کے ہیں مثلاً ایک سفف آپ کوائی جیریا فول کا این بنا ناہے ایکن ایب عمد کی خلاف ورزی كرنفي بي يه مذرب يع بواز فبيل افعال سي ليكن بهال برمراو منيس سع بلكه براه نن وهب يحرا خاعرضنا إلا مانق عسلى السموات والاروى بي سع اس الاست كاماصل بي فيومين اورأ شظام باري نعاسف رسا وفراسف بيب كديم في اسمالون، زلمینوں اور بہاڑوں ہراس امامنت کومینش کرا میکن سسب سقے ہی کہا کہ بر ہما رسے بس کی باست منہیں دبکن انسان سیسنسجال لیا کمپزنکہ قيوم وه سخف به ميم رميز كواي ابني ممكر برر مصحد اگركسي ميراس كي صلاجيست منيس باكولي انسان بركام منيس كرنا نووه فيوم وامين نىس كىملاسى*ئے گا*ر اصل باست بریخی کرمیب فیوممیست پیش کماگئ نوم را کیب نے اپنی قومت پرنظر کرنے ہوسے انگار کردیا میکن انسان سے اپیعے اوپرنظرنیں کی اچینے اوپرنظر کرتا توارشا و باری سے مطابق حلت الانسان صعیفا نضا ہی ۔ دیکن انسان سنے ارپینے اوپرنظر نہیں کی بلكداس كي حنثيت عاشق كرمتى ا ورعاشق اسين اوپزنظر سنيس كرتا ا ورنرابني طا فنت ديمينناسسے بلكه وه مجوب كي نگا و كا اشاره وكيفتا ہے جبیا تکم ہوا ہے پون وہرا فبول کرلیا اضاح کان ظلوماً جھولاکا بھی بی مفہوم ہے کہ اپینے اور ِظلم کرکے مجبوب کی باست مان کی اور مہول ہے بعنی ماسوی انٹرسے ما بل ہے ۔ احادبیث میں مبی اس امانت کا ذکر سے ارشا وسعے والا ایمان اس امانت المحص کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان بھی منیں گوبا ایمان کا تخم اماست ہسے جس فدرا ماست ہوگی اسی فدرایمان ہوگا۔ فر مانسے ہیں ،۔ ا ما ست لوگوں کے دلول کی گھرائی میں اُ تری پیھر ان الا مانة نزلت في جدرقلوب الروال فرآن كريم نازل مواس ثمرنزل القراك ۔ تواہ منت کی حیثیت تخم کی سیعےا ور دوسسری چیزی آ بیاری سکے درجہ میں ہیں۔اسی اما نت سکے صنباع پر قبام قیا مست كوموفوف بنا باكبسے - والله اعلم و باب مَنْ مَ خَعَ مَنُونَا يُولِمُو كَا يَعْ الْجَالِيَّةُ أَبُوالْنَّعْمَ أَنِّ قَالَ حَلَّاتُنَا ٱبْغِيَّا أَيْ

ترجمه ، باب استفل كابيان بوعلم كيسانف ابن أواز باندكرس يعفرت عبدالله بن عروس روايت ب كرسول اكرم ص التُرمليروَ من مسعداكيب البيعسغرين يجعيه و سكّع جوم نسفركيا تقا ، بن آب نسفهين اس حال ميں با ياكر ہم برنمازجها في مو اُنطخ اومم وصنوکررسے تنفے جنائخ ہم اچنے بیروں پر پانی چہڑنے سکے لیں آپ نے بلنداً وازسے لیکا دینوا بی سے ایڑایوں سے پلے دوزخ کی آگ سے۔ اور آپ سے یہ بات دومرنبہ یا تین مرتبہ فرائ ۔ م حفرست شاه ولی الشّدرهر الشّذو راسننے ہیں کر اس نرجر کا مفصد ریہ سے کر آں حضورصلی الشّرطبیہ وسلم کی صفاست ہیں سميم البس بصفاب أناب، بعن أب سوروض مذفر مان مقد اس حديث سع معلوم مواكد أب لموولدب مي صفاب دنوروغل کرنے والے ، من مخف میکن تعلیم وسلینے اور وعظ و نقر برمیں جہاں بلند اکوازی کی حزورت میزنی وہاں آپ اکواز ملبند فرما سنے حضرت الاسناد وامست برکانتم شیعصرت مثناه صاحب ندس سده کی مراد کی وضاحت کرننے موسئے فروایا کہ لہوولعب میں سنور مز کرنا ، لہودلسب ہیں منرکیب نہ ہونے ہی سے عبارت ہے کہونکہ لہوولسب کے لیے منٹودوغل عادۃٌ لازم سیسے اس بیسے سوروغل کی نقی سے لهوولوب كيفي بوكئ ربرمراد منيں مبصے كه له والعب بين تومثر كيب بونے گرستورنه كرنے كبونكد بربات نبوت كى تعلاف شاك موگى -ا حصرت بشیخ الهندات نے ارش دفر ما یا که دراصل اس باب کی صرورت بول پرای کر چ دیم مرورت كمصر بايده آوازكا بلندكرنا بيغبرانه وقاركمے نحلات بضا اورعلى نثان سكے بيے بعبى نا مناسب جس سنتيلم كيوفت معلم كابلنداكواز سسنتعليم وبنا قابل اعتراص معلوم بوناسه وامام بخارى سف صديث باب سعد برنبلا دبا كماكوهروث مونواس میں کچیراندلنزمنیں ملکم بحن جے ہاں اگر کھریا لا پرواہی سے مبسب دفع صوبت ہونو وہ مذموم ہے ، اس ارشاد کی نومین*ے پر*ہیے كه تنوروغل بور آنوم را نسان كے بیسے طبعًا ندموم سے بالحضوص عالم كے بيے پير وہ بھی نعلیم كی حاكست بيس و بکیھنے فرآن كريم ميں حضرست لقان ملیالسلام کی زبان سے لواسے کونعیوں کرنے ہوسے ارشاد ہوتاسے ۔ واغْفنض من صوتك ان احنكوالاصوات ابنى اً وازنجي كر بيبُك برى سے برى آوا ز گدھوں کی آ وازسیسے ۔ تصوت الحبيو بھے نبی اکرم صلی الٹرملیسہ وسلم کی شان بھی رحیم ورفیق تھی اور باب سابق میں آپچکاہیے کہ عالم کومتعلم کے سابھ تر می کا معاطر رکھنا چاہیئے۔ان نمام وجوہ کے پین فیظر بہنجیال ہوسکتا تھا کہ رفع صورت مطلقاً ممنوع سیے۔اس وجرسے امام نجاری نے ہر با ب منتقذفه ماكرتيلا دبإ كمفرورست سك موافق بررفع صومت كي اجازنت سبت خنلة كميبي ابيبا بوتاسيت كرييف والادورسيم بالمجتع كيثرسيت ا درمقررمیا به تسبیے که اُ وَحجیے نکب اَ وازمپنجیا وسے رکھی نو ڈھٹمون کی ایمییت کا تقامن ہوتا سے کہ اَ واز بلندگی مباسے بھی طالب کلم کی کوئی وضع الیی ہونی ہے کہ اسسے ڈانٹنے کی خرورت ہوتی ہے۔ ان موافع پر دفع صومت رن مرصت مجائز بلکمستحسن سیسے بحودم پنر مجلہ السلام محضط سكم منظل مسلم مثرلعيث بمي مصفرت جا بروم فردا تنے ہيں ر بعب آپ حطید دینے اور قیامت کا ذکر فرماننے تواکی کا كالت السي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعف

انباکنا و دسمعت ایک ہیں بیر حزت ان سے دو گئے ارتفا دفر ما یا کر دسول اکرم صلی انٹر علیہ وسلم نے حدیث بیان نوائی اور آپ ما دق و انسان نا دو دسمی انٹر علیہ وسلم سے ایک کلمرسنا برخ ایف اور آپ ما دق و است ایک کلمرسنا برخ ایف نے کہا کہ دسول الٹر ملیہ وسلم سے ایک کلمرسنا برخ ایف نے کہا کہ دسول الٹر ملیہ وسلم سے دوایت الشر علیہ وسلم سے دوایت عن در نقل کی بحضرت انس خورسے بریاں فرمائی ۔ ابوالعالیہ نے حضرت ابن عباس سے بھیرت کے درجے ہیں جھڑت اور برائے نے ملے دوسے بیں جھڑت اور برائے نے ملے درجے ہیں جھڑت اور برائے نے ملیہ وسلم نے بچا درے سلمنے حق سجا انتحالی ہوئی کروایت بیان فرمائی برحض سے این عرب کی کہ اور کے درخوں ہیں ایک درخوں میں بہنچ کئے ، سخورت ابن عرب کا بران ہے کہ میرے جی میں یہ بات آئی میں بہات آئی ہے کہ میرے جی میں یہ بات آئی میں ہوئی اور برائے ہیں ہوئی ہوئی ہوئی کہ یا درخوں میں بہنچ کئے ، سخورت ابن عرب کا بران ہے کہ میرے جی میں یہ بات آئی کہ دو دو کھور ہے ہوئی ہوئی ہوئی کہ یوسے میں ہوئی اور برائے ان کے درخوں میں بہنچ کئے ، سخورت ابن عرب کا بران ہے کہ میرے جی میں یہ بات آئی کہ دو دو کھور ہے ہوئی ہوئی کے درخوں میں بہنچ کئے ، سخورت ابن عرب کا بران ہوئی دو کون سا درخوں ہے ، آب نے ادر شاد دو ایک ہوئی کہ دو دو کھور ہے ہوئی ہوئی کے درخوں میں کہ یا درسول الٹر اکا ب فرائیں وہ کون سا درخوں ہے ، آب نے ادر شاد دوایا کہ دو کھور ہے ہوئی ہوئی کے درخوں کی کہ یا درسول الٹر اک ہوئی وہ کون سا درخوں ہے ، آب نے ادر شاد دوایا کہ دو کھور ہے ہوئی کہ دو کھور ہے ہوئی کہ دو کھور ہوئی کے دو خوایا کہ دو کھور ہوئی ہوئی کے دو کھوٹی کی کھوٹی کھوٹی کی دو کھوٹی کھوٹی کے دو کھوٹی کی کھوٹی کے دو کھوٹی کی کھوٹی کے دو کھوٹی کی کھوٹی کے دو کھوٹی کے دو کھوٹی کھوٹی کے دو کھوٹی کھوٹی کے دو کھوٹی کھوٹی کے دو کھوٹی کے د

مارسین سے دلیط است اور بربات معلوم است فیل اور بربات میں مسک علا اور فقت العداد کے ابراب گذر بیکے ہیں اور بربات معلوم است فیل میں مست المب فی میں برب اور بربات معلوم است اور بربات معلوم کا استناد سینمبر ملیدالسلام کی طرف میں جواس بلیے وام مخاری سے باب منعقد فرما کریہ بنا نا بچا ہا ہے کہ علم میں کے معامل کرنے کا طربق کرا یہ بنا دیا کہ منعقد فرما کریہ بنا دیا کہ معاملے کا جس کی سند معتبر ہوا ورس علم جنادی نے جاب فول المحد دشہ حد شنا الح منعقد فرما کریہ بندا دیا کہ مام میں مان بات کھنے کی اگر اور سے گئے ۔ اس بلیہ کی سند معتبر نہ ہوگی وہ معتبر مندن موسکتا ۔ کو کہ اگر سنا دیا کہ معاملے کے اس بلیہ کہ معاملے کے معاملے کے معاملے کے معاملے کے معاملے کے معاملے کے معاملے کا دیا کہ معاملے کا دیا کہ معاملے کے دیا کہ معاملے کا دیا کہ معاملے کے معاملے کا دیا کہ معاملے کے معاملے کا دیا کہ معاملے کا دیا کہ معاملے کا دیا کہ معاملے کا دیا کہ دیا کہ معاملے کا دیا کہ معاملے کے معاملے کا دیا کہ معاملے کے معاملے کے دیا کہ معاملے کیا کہ معاملے کا دیا کہ معاملے کا دیا کہ معاملے کا دیا کہ کہ معاملے کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کے دیا کہ کہ معاملے کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کے دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کے دوران اور کا دیا کہ کے دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دوران اور کا دیا کہ کا دیا کے دیا کہ کا دیا کہ

بين فرمائے ہيں ۔

اس زجر کے منف صدر اس نے منف مفاصد ہوسکتے ہیں، یہ کہ اجاسکتا ہے کرمی ڈین کرام نے نقل دواہیت کے سلسلہ ہیں جو کر جمر سکے منف صد اس کیے منف منف صدر اس سے منفی اصدر اس سے منفی است ہے۔ اور چو کہ رہم معدم ہو جو کا اضار دواخل دین ہے۔ اس بیے اب یہ نال ش اسلام اور اکب کے امعاب سے می کچھ ٹا بہت ہے ۔ اور چو کہ رہم معدم ہو جو کا ہے کہ اسنا دواخل دین ہے۔ اس بیے اب یہ نال ش حزوری ہوئ کر جو طریقے محدثین کرام نے اختیار فرط نے ہیں ان کی بھی کوئی اصل ہے بین ہم کرئی اصل ہے بینی بیغر ملا السلام کا ہوگا اور طریقہ نقل میں یہ کہ اس کے امعاب نے ان الغا کا استعمال فروایا ہے تو یہ بات مستند ہم کی کیونکر دین بھی پیغر ملا پالسلام کا ہوگا اور طریقہ نقل بھی ہی ہوئے اور اس میں کسی تھم کے دشہ ہم گئی اکثر باقی تعین رہے گی ۔ نیز ہر کرعنوان میں ارتثار وفرمودہ فول المحد دشہ حدث و احد منفود اور اختیار نا کا ایم مطلب ہوگا کوغوان کے اندر حروب ہیں جہ بر ہیں اور ان ہی کے منفل نفود سیے ، بلکران کے علاوہ اور بھی بیننے طریقے نقل دوا بیت کے لیے امتعال کے جاتے ہیں وہ سب داخل مراد ہوں گے ۔ اس تقدیر پر قال دن الحدیدی کان عند ہن اور اس میں کسی میں میں اس میں کسی میں اس کا استعمال کے میں میں میں کان عند ہن اور اس میں کر دیں ہوں اس میں کر دیں ہوں میں داخل مورد ہوں گے ۔ اس تقدیر پر قال دن الحدیدی کان عند ہن اور اس میں کسی میں میں کر دیں ہوں میں داخل مورد ہوں گے ۔ اس تقدیر پر قال دن الحدید کا دیں میں داخل میں داخل مورد ہوں گے ۔ اس تقدیر پر قال دن الحدید کا دیں میں داخل میں دو سے داخل میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل میں دو سے داخل میں میں داخل میں دو اس میں دیا میں دیں دو سے داخل میں دو سے داخل میں دو سے داخل میں دو سے داخل میں دیں دیا ہوں میں دیا ہوں میں دیا ہوں میں دو سے دو سے داخل میں دو سے دو سے دو سے دی میں دو سے دو سے داخل میں دی میں دو سے دو

عبيينة الخ يرجد استطرادى بوكادا فلي تقصوون بوكار

دومرامقصدیر موسکتا ہے کم محدثین کوام کے بہاں نقل روابت کے سلامیں مختلف الفاظ کا استعمال ہوتا ہے ان کی حیثیت اور وزن کیا ہے ، بعنی آیا یہ الفاظ برابر کے ہیں یا ان میں قوست وضعف کا فرق ہے۔ اس صورت میں خال لنا الحصیدی کا ت عسل بن عیبیںند الج جماراستعمرادی نزم کی کا ملک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان الفاظ میں باہم فرق مرانب سنیں ملکہ یہ سب برابر ہیں محدیث کو اختیار

فرمغارى مبداط ہے مہاہے حد ثنا کا استعمال کرسے اور حہاہے نوصعت کاصیغہ لاسئے بھیدی کے ارشا د کے دومرے معنی برہی ہوسکتنے ہیں کرجوان نمشك اورمعمل مهما بوسنے میں سب طریقے براگریہ ۔ برالگ با سن سیسے کلعف طریقرں کوبیعن پرزجیم کہے یوب طرح حد مُناکئ نعب سے دوابیت درست ہوگی اسی طرح انعباد وانباء کے صبینہ کامجی اعتبار ہوگا ۔اس صورت میں ترجمہ کا مفقد ریر ہوگا کہ آ با بہ طریقے مائز ہیں یاان میں کوئی طریغۃ اببامعی ہے بینے نامجارُ: تزار دیا جاسئے کیونک بعض مصراً سنے اپنا دیکے طریفۃ کو کم زورا ورتعبق نے اسسے نا قابل اعتبار فرار د باسبے، امام مخاری نے زجم منعقد کرکے تباہ دبا کرتمام طریفے جائز ا ورفابل استنا دہیں رہر کھیب حمیدی کے فول سکے دونول معنى موسكت مي كدير فام الغاظ مجاظ قرنت برابري يا استنادا ورفا بل فبول موسف مي برابري-إلى تنين كرام كيربهال نقل دوابيت كي مختلف طريقة بن اسماع ، تخديث انحيار ، ا منا ر، مكانبت وميزه وييزه ربرتام طريقة قربيب قريب سب بمكتابول مي با مع مات میں محدمیث واخرار اور انباء کے بلے تو تود فراک کرم کی آبات خرر کھنے والے کی طرح تھے کو لی کنہ بتا وُسے گا اس دن وہ اپنی بانٹی کسروا سے گی مسے استدلال مہا بھا نا ہے بخدمیث واخرار کا معامل نوظا ہر سے لیکن انباء سے طربن میں اصطلاحی فرق ہو میا نا ہے اورامی اصطلاحی فرق کے اعتبار سے انبارکا طربی تحدیث واخرار کے مقابلہ پر کمزور فرار با تلہیں۔ بات بر سے کہ انباء کا لفظ محدثین کے يهال بالمشا فنرامجا ذمن بنيس بكرمطلت امجازيت كحربيب امننعال موتاسيص ا ودامجا زمين كامعا لمربرسيم كراسيس يعف مصرامت معتب ماخت بهي اوديعن نهير ماختنے بهجولوگ معنیز نهبر، ماحنتےان حکے بہاں اگر حدیث صحیح بھی بلفظ ا منبا خامنعول ہوگ نومشبر بوگا ۔ اس ييع محدثين كام امتياط برسنته بي اورا نباء ملكعف اوفات احباد كرسا عذي كون البي تعيد لكادبين بي حس سيرشيخم ہو مجا سے ، ورن اصل مغسن سکے اعذبا رسسے اس بیں کو ئی فرق نہیں ہے۔ رسیسے دو مرسے طریقے نز لبعض چھڑاست سنے کچ<sub>چ</sub> طرلفیوں – بغيرِ فبدا نكادكيا سبے اوبعفی حصرات نے فید کے ساتھ ۔ ان میں سے عرض اور مکا تنبہ ویزہ کی بخش اکٹے امام بخاری نحوک لاسے ہیں ا نقل دوایت کے ال مختلف طریقوں میں آ کے میل کر مختین کرام باہم مختلف میں کر آبا ان سب کا اکمیب ہی درم ہسے با ان مبر کجیر فرق ہسے۔ اتنی باست پر نوسب ہی کا آنفاق ہے کہ اگر ی روابیت ک*وشیخ سیے سناسیسے نواس صوری*ت میں حد شنا ، انحبرینا ، انساکمنا ا ورسمعت *بچاروں صینوں کا انتعال ورسنت ب*ے لیکن اختنا حث اس میں ہیسے کہ ان بچاروں کا درح پرمسا وی ہے باان میں قوست وصنععت کا فرق سیسے نو <sub>ا</sub> مام بخاری ، ملی بن م*دینی جمیدی ا* سفیان من عیبینه ،امام الک،سفیان نوری ،زمری ،حس بقری رحهم انتد فراننے میں کم درجه میں سب برابر میں اور سومین اور کوف کے اكثرهما دكاسيى مختادسين يبكن جهود محدننن منثرق كامختار بربئ كرتخدميث كاطريفة مبغا بلراخبار زباده فوى سيعه مبكن امام مالك كادو فول برمعى بصے كرف واءدت على انشيخ سماع صف الشيخ كے مقابل ميں فوئ زميسے ابن ابی دئب اور امام ابو صنبية رح يعي اس كونزجي ديتے میں بگرص مورست میں شیخ شاگرووں کو حفظاً احادمیث سنار با ہوتواس براعنما دزبادہ ہوگا۔ اسٹے مبل کراورا نعمال سے ہوگا ہے کہاگر روابیت بعالیند اخوار لی سے بعنی سنجے کے سامنے نور برا صاسعے نوب میر بغیر کمی قید کے معنر سعے مااس میں کسی فید کی بھی خرورت سے اس میں امام بخاری امام ماکک اوراکٹر علما رکوفہ ولیمرہ وحجاز بغیر فریر کے معتبرہ انتے ہیں لیکن امام اثمد ، نسائی ،عبراللہ بن مبارک اور 

اس کے بعدام بخاری نے نرجر کے مناسب صحابر کے اوال فال فروائے ہیں کہ معارب افوال پیغیر کی محکایت کمیں معدثنا سے

كرت بي نوكهي سمعت سے بھينقل دوايت كے بمي دوطراق بنبس منے بكر لفظ عن اور لفظ روايت بھي اُن كرق بي شامل ہے، عرص ا مام مجاری نے اکن قطعات حدیث پرکوزکر فراکر ثابت کرو با کرصما برکڑم اور ورم سے صور علیالعسواۃ والنسب کیم نے ان الفاظ کا انتوال م

بريبيه بتلاياحا جكاسب كمراهم مجارئ كأنزجه مي حرف كخديث واخيارا ورانبا مكولانا الخصارك بيصنبي سب بلكم مفصد برست

كرمى زمين كے بيهاں سخننے بھى الفاظ نقل روابيت كے سلسلەمين نعمل مې ان كى كوئى اصل سے يا منيں مبياں حفرت ابوالعالبيہ كے قول ميں عن کابھی نذکرہ اکیا معلوم ہواکہ پرط لیے بھی معتبرہے معنی دوابیت میں اختلامت سے کرا باسے اتصال بہمل کریں گھے بامنفلع فرارویں گے توامام بخاری اوران *سکے اسا*نڈہ کا مسلک جن میں جمبدی سعیان ابن عبینہ اورعل بن المدین شال ہیں۔ فریب فریب بہسے کراگر دا و**ی** معروف ہوں اور ندلیں کے عبیب مسے بری ہوں بچرراوی کا مردی عنرصے نفاریمی ثابت ہوجیکا ہونو اسیسے راوی کی حلہ روا باست منتقسل اور میم فرار دی جایل گی البته اگرداوی پر تدلیس کی تنمت سے توجب تک راوی اور مروی عنر کے طریق میں سام کی تفریح مز ہو با لفا زنابت نه بواس وفنت نك عنعنه كا اغتبارنه بوكا-امام سلم كربيال امكان لقاريسي انعبال كعبيك كا في سيف نواه تعريح سماع مرباية بهو-

اب**ی درشد سنے صخر**ت ابوالعالیہ اوران کے لیعدلائے گئے ارشا واست کے بارسے میں فرا پلہسے کہ امام نجاری بیرنسبیر کرنا جاہتنے ين كرسينم مليات لام كن نام روايات عن رجد بي نواه ان بي عن رجه كي نفريح مذ موا وروبيل برسع كرابوالعاليه والي بروايت بي عن دبعه كي نَعر ن سبيري روايت إبب دومسيدمنهام برعن ربيدكي نفريح سيستَمال سعدادرشيخ الاسلام نيداين مثرح بير برنبلايا سے کریرعن دب سیدلینی درمیان میں مرئرل علیالسلام کا واسطرمنیں سے جمد ٹین کرام نے البی روایت کوجس میں عن دب کی نفر کے ہو انگ دی کمنے میں -

ب مزنبراً مي نفصحابر سيسے فروايا وزختوں بي ابجب ابسيا درخوت بھی ہسے جو کھيى بيت بھومہيں ہوتا ا ور م کواس سے تشبیہ دی جاسکتی ہیں۔ بّا وُ وہ کون سا درخصت ہیے ۔صحا برکوام کے خیالات جنگل کے درخول كى طرفت مختے يحجور كى ظرف كسى كا دېن منيں گيا رابن عريض فرواتے ہيں كەميرا دېن گيا بھى نىكن چۈنكہ وہاں بولسے برلسے جليل القدرصحاب رام تَسْرُ لعیت فرا سختے اس بلیے میں خاموسٹس رہا۔ پیرصحائبڑنے خود ہی عرض کمیا نو آگی نے ارنٹا وفروایا وہ کھجورکا وزحست سے۔

لیگن موال بر بیدا بوتله سے کماس حدیث کاز جهر سے کیا ربط سے اور کندیث وائیا دا ورا نیاء کے فومت ومنعصت میں یا جواز تنكسين برابر موسف يواس مص كس طرح استندلال موكا و توحافظ ابن تجرر جمدا مند نع الباري من ارشا دفر واباس معاس دواسيت كع مناعن على كوجي كرف سعديد باست تابت برج تى بى كيونكر صديث باب بي جرع بدائل بن دينار كے طراق سع بعد حداث في

فرمایا گیارا ورکماب التغیر می**ر حفرت نافع کے طربی سے** احبر دنی ہے۔ اسماعیل کے طربی میں انبیئونی ہے اور جاب الحیاء نی العلم ک روایت میں حد دون ما می سے اور مجرم حامر کوام کی جانب سے صیغ اخبار استعال کیا گیا ہے۔ ان قام طرق کوج کرنے ستصيرتابت ہوتا سبے کمران نينوں ایفافا کامرنسرامک ہی ہے کیونکہ تحدیث کی مجگرا خیارا ورا حیار کی مگر کخدیث اسی طرح اینا رکااننیمال کیجار ہاہے۔اگران میں کوئی خاص فرق ہوتا تواہل زبان صحابرُرام اس قسم کا ردو برل نہ فرواتے۔ واسٹراعلم ۔ کاٹ طَرْبِے الْحِیْمَا مِرالْمُسُکَلَّہُ عَلٰی اَصْحَادِہٖ لِیَھُنیکِوَ مَاعِیْنَ کَامِحُونَ الْعِلْمِ حَلْمَا حَدَّ تَنَاعُ بَكُواللَّهِ مِنْ وَكِينَا رِعَن نِيعُمَرَعِنِ النَّيِّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا وَالْحَالَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللللِي اللللِّلِي اللللْلِي اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللِي اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللللِي اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللِي اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الل مَثْلُ المُسُلِمِحَةِ ثُوْفِهُ مَا حِيَ قَالَ فَوَ قَعَ النَّاسُ فِي شَجِيالِبُوا دِئ قَالَ عَبُكَ اللهِ فَوَقَعَ فِي نَصْبِي أَنَّهَا الْقَخُلَةُ ثُمُّمَا الْمُ حَدِّ ثَنَامَا هِي مَا رَسُولُ اللهِ قالَ هِيَ الْتَخْلَةُ -'' فرحميه، مباحب ١٠م كااسيسنة تلانده كے سلمنے مسئلہ بیش كونا تا كدان كے علم كا امتحان سے سکے بیھٹریت ابن عمرمنی انفرعیتر نے اكر حضو ملى التّر عليه وسلم سع روايت بيان ٠٠٠ م كي أبِّ مع قر وايكر درختن مي اكب البيا وزعت بيد يجمعي بيت حجار طهني موزنا اوروه بیٹیک مسلمان کی طرح ہے نٹلاؤ وہ کیا ہے ہے ہعفرت ابن عرم کا بیان ہے کہ لوگوں سمے خیالات جنگل کے دخوق کی طومت کئے اور مبرسے ذہن میں بیرا یا کہ وہ کھجورہے بھپرلوگوں نے عرض کمپا کہ بارسول انٹٹر! آئٹ ہی ارشا دفرہ بی ۔ امٹی نے فرہ یا وہ کھجورہے ر کبیلے ادنٹا دورایا جا چکلہے کر بوب کی کوئی ابات بنل کی جہنے تومعلم کوسندھی دکرکردینی جا ہیئے، بے مرویا ا وربے سندا تیں تبلانا درست بنیں ۔ اب بنلارسے ہیں کرا پیٹے تیقظ ا وربیاری کے سائغ ما نغ طالب علم کوهی بدیار ریکھنے کی خرورت سیسے ناکہ وہ درسس ونغ ریسکے موضع پر فقلست سیسے کام درسے، اس کی بینی صورست

مرحم کا منفصدا ورارلیط این در دیا و بیک سند این تا کان کوئی بات بنا کی جائے تومعلم کو سندھی و کرکردینی چاہیئے،
مرحم کا منفصدا ورارلیط ایسے بیار در بیاری با اور بیاست بنا اور بیاری کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ بیا کہ ایسے ہیں کہ ایسے ہیں کہ ایسے ہیں کہ ایسے ہیں کہ ایسے کام در بیاری کے ساتھ ساتھ ساتھ کا کہ ایسے کام در بیاری کے بیاری کے موسورت میں میں موسورت ہیں طالب علم کوئم دونت برخیال رہسے گا کہ اگر کسی موقعہ پراستاد کے چودریا وخت کو ایس بیاری کے موسورت میں ایک موسورت میں ایک اور دوسری طون میں دسوائی ہوئی کا بولی کا دوسری طون ایسے کہ ایس موسول کا اور دو اس کے مرتب علم کا افزان و ہوجائے کا اور دو اس کے مرتب کے موافق گفت کو کہ اس بیار ہوتا ہوئی ایس بیار ہوتا ہوئی کا دوروں اس کے مرتب علم کا امزان و ہوجائے کا اور دو اس کے مرتب کے دوافق گفت کو کہ اس بیاری ہوتا ہوتا ہے کہ اور دو اس کے مرتب کے دوافق گفت کو کہ اس بیاری سندا در طالب علم کوان طریقہ پر ہوٹ بیار در کھتے سے علم کا امزان میں محتا ہے کہ اس موسول کا دوروں کی کا دوروں میں اس کا کہ دوروں کی کہ دوروں کو کا دوروں کی کا دوروں کی کا دوروں کو کہ دوروں کا دوروں کی کا دوروں کیا کا دوروں کی کا دوروں کا دوروں کی کا دوروں کا دوروں کی کا دوروں کا دوروں کی کا د

وسلعط الاعلوطات حس سے پر مشید ہوسک ہے کہ امتحان نہ لیا جائے کیونکہ امتحان بیٹ نزانلوطان اور پچیدگی سے خالی نہیں مونا ،اس کا ادہ ہی محنت ہے حس کے معنی دشواری اور شقعت ہیں - امام مجاری دحمۃ امٹر علیہ سنے اس ترجہ کے انعقاد سے یہ نبلا دیا کہ حدمیث معادیج کی مفقعدامتحان سے روکن یا من کرنا منیں ہے ملکہ اگر متحق دقیق باست دریا ہت کرکے دومرے کو ذہیل کرنا جا ہے یا اس طرح وہ بڑاں کا سکہ جانا جاہیے نوالبنۃ الیا کرنا درست منیں ہے۔ عزص اغلوط کا پیش کرنا کوئی ممنوع باست منیں البنۃ اگر مفعد

میں مران دو برس کا سمبر بال بی جب وا جبر ہیں اور درست میں جب و مرس التون کا بیان موق ہوت میں انسان است المستدا غلط ہوتو دومری باست سب اس بیسے انعلوطرنا جاکز منیں ہاں دومرسے کی تذہبی با اپنی تعلی ناجائز سبے ریر انگ باست سبے کرعندالامتحان بیکوم السوحل او پیعان ر

طریفترسوال طریفرسوال صیاکه دین باب سیمعدم بزناسے بر رسے گاکھالب عمرے ماصنے کوئ ابی چیز پیش کی جائے

جس می کیمتر میدیگی بومین وه نتواس درجرسل بوکه اس می مؤروفکر کی حزورسندس نه پراست ا ورنداس درجر دقیق ا ورشکل بوکرتمام قوست · فکرونظر*مرف گردیبینے کے بیدیمی وہ حل نہ ہوسکے ۔حدی*ت باب سمے مہماں امنحان کا جواز کمکنا ہے وہ*یں ب*ربات بھی ٹا بت ہوجاتی ہے کہ امتحال الیبی چیز وں میں لیاحیائے جیمسئول کی مجھے سے بالانز نہ ہوں ،کیونکر بھیاں سوال کا تعلق اکیپے مخصوص نشان کے درخصت سے ہے حُس كَى ظاش حِنْكُل مِين أَسْتِ حِالْفُ والسالوكون كم يلي كيه دستوار منب نیز به عبی معلوم موکنیا کوچس بچیز کے بارسے میں بوجیا حاسے اس کا آبا بتا بھی و با مبائے کیونکہ اس میں دومری حجر میمال ٹکس تھر بح مویچ دسے کم لا پسفط ورقبھا و لا پنقطع نفعها تاکرطالب علمان اشارات کی مردسے اس کاحل ملائش کرہے ۔ ر رسول اکرم صلی انشرطلیروسلم نے اُرشا د فروایا کر ورخوں میں ایک ابیبا درخوست سیسے جرکھبی بہت حجاظ ا منیں ہونااور سلان کواں کسے نشبیہ دی جاسکتی ہے اس کا نفتے کہے ضم منیں ہوتا ۔اس کے اس کے ابت لے کرا کو نکس کمی مذکمی صودمت کھائے ا ورکھ استے جاتے ہیں پیمفرست ابن عرض کا تیبال اس طرحت گیا کر اُپ کی خودست ہیں انھی ابعى جاله لايا كياب اوراك است تناول فرارس بي اورمشل كلمة طبيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء لاوت فرمار بسع بي اس لیے بود ہورچھجورکا درخصننہسے ابن عرض کو برخیال نوآ بالکین حفرت ابوکڑ وعرض جیسے حبیب انشان اصحاب کی موجود گی میں کب کشائی كوجهادت بمجعة بوسئة آب خاموش دسبع - بعد مي حفرت عرف سع تذكره فره ياحس كابيان گذر حيكاسے -مدميث ماب من ملان كو محورسي نَشبيه دى كى سعد د كيها برسه كروم نسبر كباسيد واس كى منلف وموه موسكتي إبن كى من كالماك استقامت من تشبيد بسايين صرح ملان فروقا مست ا ورحيم كى طرح انعلاق وعادات ا ورد ومرسے اعمال میں شنقبم ہوتا ہے اس طرح مجور بھی شنقیم القامت ہولئے سے سابقہ سابھ مستقبم الاحوال بھی ہے وہ کسی بھی حالت میں بیکارمنیں اس کے میل کیجے اور پیمے سرطرے کار آمد ہیں ، اس کے پینے کام آنے ہیں ، اس کا ننزنفے کیٹ ہونا ہے اور وہ دوا وغذا دوا **مل استعال ہزتا ہے۔ بین نسان مسلم کی ہے اور حس طرح مسلم زندگی اور مورت دونوں حالتوں میں دوسروں کے بلیے سرحیثرہ نئیر ہوناہے** اس طرح عجودهی این موست وحیاست دولوں میں نفی نخسش ہوتی ہے۔ بعف لوگول نے وجرکنٹیریے بہان کی ہے کھمجر کواوپر سسے کاسے دبا بہائے تومردہ ہوجا تا سے حص طرح مرکٹ انسان یعف کنتے ہی کہ اس کا بھیل تا بیر کے بغیر منیں آتا ۔ بعض کتنے ہیں کہ اگر یا نی میں ڈوب جائے نو درخت نواب ہورہا تا ہے۔ بعض کتنے ہیں کہ اس کے بھولوں میں اٹنا ہوتا ہے اور نوکا اُٹا سفید اور ما دہ کا زرد ہوتا سے اور دونوں کی بومی کی طرح ہمرتی ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان کی طرح اس میں مادہ عشق ہوتا ہیے دمکین برتمام وجوہ نشبید مومن کے ساتھ مخصوص منیں بلکرموکن وکافرسب بیں با ن کا تا ہی ۔ دجرستبریہ می ہوسکتی ہے کہ معجور کی ہولیں گھری اور مضبوط ہوتی ہیں اور اس کا تنہ ملیند ہوتا ہے اگرا ہب کسی معجوشے بودسے کوا کھارٹسنے نگیں نووہ اَ سانی سے اکھڑمیا ہے گا لیکن کھجورکے درخست کوا کھارٹرنے کے بیے اَ بب کو فورت حرف کرنی ہوگ ما مكلى يى مال مون كا بوتا ب كرايمان اسك قلب من ري مونا ب اورا كال خيرا وبر بوط صفة بى - يه وجرت برموال ك و تمت کپ کی تلاوت فرموده کا بیت پاک مثل کلید قطیسه سے میک دہی ہے لیکن ان تام دیجرہ سٹیر میں سب سے اہم ا ور دقیح باست وہی سله جمار معرد کے اندرسے ایک سفید کووا نکاتا ہے جونبری مرنا ہے اورکھایا جاتا ہے، بعض حزات کا حیال ہے کر جار چذر کوفروا یا کمیا ہے جدیا کر کیلے کے اندرسے چخ ذکا کہت ہے اس کے لیدھے ودخست برکھیل تنبی اُکنے ۱۲

عوض کی صورت ہوں مرمن کا مطلب برہ سے کہ طالب کے پاس استا دی کوئی روایت باصحیفہ سیلے سے موجود ہے، اب طالب استاد کو سنا کراس کی امبازت جا ہتاہے اس کا نام عرصٰ ہے . فرارت کے لیے عرصٰ حروری نہیں ۔ نوا کیب طریقہ تو قرارت کا ہے اور دو کسرا کر میں سالٹ کر

طرکفی ساع من الشیخ کاسے۔

ین اب سے بیٹ یں مورد بر موروں مرحوری سے ہم مرحبہ ہوسے می وسی اس کے دوطریق وکر دیا ہے۔ امام مالکٹ نے اس کی جمیت پرعجیب امداز سے استدلال فرمایا ہے بخاری سے اس کے دوطریق وکر فرائے ہیں میہلاطسریق صک کا ہے صک کا ترجمہ ہے قبالہ باوستا ویز بہم وب ہے حیک کا صورت پر ہوتی ہے کہ وائن، مدیون با بائع ومشری عنسر ص متعاقدین کا کوئی بھی معالمہ ہوصکا کر با قبالہ فرلس معاملہ کی کتابت کر کے متعاقدین کو گوا ہوں کی موجودگی میں پڑھ کورستا دبتا ہے ۔ متعاقدین اس کونسیم کر لیلنے ہیں وہ گواہوں کے سامنے نوواس کی قرارت سنیں کرنے لیکن بوقت صرورت فاصی کی عدالت میں وہ گواہ بیش ہو جاتے ہیں اور عدالت اُن کی گواہی کو معتبر قرار دیتی ہے مثال کے طور بیسے جو لیں کہ زیدنے عرسے سورویے فرص کیے ہیں دشاویز

بین ہر باست میں اروسید سے ہی مار ہوں تر جر طرف میں جے ماں سے کروپ کیا ہوئیں میں اور بیان کا موضع فلال سے مبلغ سور دیا ہے۔ میں کا تب یہ مکھتا ہے کہ زیدا بن فلال ساک موجود کی فلال فلال فوعدہ ادائیگی کما ہ بطور قرص بیلے ہیں الح اس دلیل کا نملاصہ یہ ہوا

کنفل روامیت ازفیبلداخبارسے اوریہسلم سے کرمثماوت کامعاط بمقابلہ اضار کے زبادہ اسمییت رکھنا ہے۔ بس حبکہ عدالتی فیعسلول میں اس فیم کا اوّارصیجے اورمعتبرسے قرباب روابیت میں بدرجہ اولی معتبر ہونامچاہیئے ۔ ڈومراطرنفیز قرارت کاسپے شاگر روپر وقرآن پاک کی قرارت کرنا ہے اورمُقری لعنی اشار اُس کوسُ کرتھ ہیں کردیّا ہے بھریرِفاری لعنی شاگرودومروں کے ساسے نے

ائبی سنداس طرح بیان کرتا سب کرمجرکو فلال مقری بعنی اشاد نے اس طرح برطرحا باسب مالانکر اُستاد نے نوسنا ہے برطرط با منیں گر افراران فلال کی تعبیر بلانکیرشائے ہے بجب فرآن کے معاملہ میں جس کی اسم بیت حدیث سے کہیں زائد ہے بہطریق معتبر ہوا توحدیث بیں اس کامعترم ہوناکیا معنے دکھتا ہے مطرف کا بیان ہے کہ میں نے سرہ سال امام ماکک کی خدمت میں رہ کرسی دکھھا ہے کہ لامذہ ان کی

کتاب موطاً انہیں پڑھ کرساننے رہیے ہیں۔ امام مالک نے کھی اس کی فرادت منہیں فرما گئے۔ انہیں مطوب کا ہر بیان بھی ہے کہ امام مالک ان لوگوں پر ہرست سخنت انکار فرماننے محقے جو صدیت کے باہب ہیں عرض کے طریق کو نامعتر کہتے ہیں۔ فران کا معاملہ اس قدراہم وہاں تو بے صورت مختر ہوا ور حدیبیث ہیں معتبر مزم و ہر عجیب نما شہر ہے رمیش سفے معزمت شاہ صاحب سے سنا ہسے کہ بیر شروٹ امام محتری کی محاصل ہے کہ خودا مام نے ان کے مساحنے قراد مت فرمائی۔

خلاصہ یہ ہواکہ جو چیز کسی جنس کے اعلیٰ میں مغبول ہووہ اس کے اونیٰ میں بدر جراولیٰ مقبول ہوگی۔ ابن و مہب نے امام الک سے نقل فرمایا ہے کہ امام مالک سے سوال کیا گیا کہ جو کتا ہیں اور روا بات آپ کے سامنے بیش کی جاتی ہیں وہ میرے ومعتبر ہیں۔ امام مالک نے فرمایا کیوں نئیں اِجی طرح میرا محدیث بیان کرنا مجست ہے اسی طرح میرسے سامنے بیش ہونا اور میرانعے کہہ دنا جی سر سے

وام مالک کے اس نعامل سے تو معلوم ہر ہوتا ہے کہ یں لائے ہے اوراس کی متفول وجہ ہے اور وہ برکرا گرشتے پرطعنے ہیں مشغول ہوتو ممکن ہے کہ مبنغت لسانی سے الفاظ ہیں ردو بدل ہوجا سے بچراس کا از شعنے پر بڑسے اور فہوم بدل کر کمچے سے کچھ ہوجائے -اس یا ہے اولیا ہیں ہونا چاہیئے کہ شاگر د بڑسے اورا سنا د فلطی پر نبیہ کرنا رہ سے اور تفعدین کرتا رہ سے رپھراگرا سنا د فلطی کرسے گانوشاگر دلوک نہ سکے گا کھی ہمیبت کی وجر سے اور کھی اس وجر سے کہ شاید استا دسے بیمان ہیں راج ہوشلا اعراب کی دو وجہیں ہوسکتی ہیں، اب استاد کوئ سامبی اعراب بڑھے جائے گا شاگر دکو ٹوکنے کی ہوا دست نہ ہوگی ، اس یا ہے عوض کوتر ہے دی گئی ہے اور امام الومنی فیصلے میں ایک فول اسی طرح کا ہے اور ایک قول میں دونوں برابر ہیں ۔ نمین فیصلہ یہ ہے کہ اگرا سنا دسخف طسے

بیان کردہاسے نوئخدمیث دا جھہے اورکتاب سل<u>منے ہے ن</u>وعمق و قرارت یبرکییٹ امام بخاری دونوں سکے ہم مرتبہ ہوسنے سکے "فائل ہیں اوراس سکے بیسے امام نے مختلعت اکا بر کے متعدد اقوال متعدد سندوں سے پیش فرما دیسئے ہیں ۔

حل ثناعَبُكُ اللهِ بِي يُوسُعَتُ حَكَّ شَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيْدٍ هُوَ الْمُعْلَمِرِيِّ عَنَ شَرِيكِ بِيعَبُلِاللهِ ابْداَ قَ نَبِداَتَهُ سَمِعَ النَّى مَا لِلِحِ لِهُولُ بَنُهَا لَحَنُ كُهُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنْيِ لِازَخِلَ

رَجُنُ عَلَى حَبْهِ مَا أَنَا عَدُ فِي الْمُنْجِدِ فَيُحَمَّعَنَا وَكُونَ الْمُهُمَا أَيْكُمْ عَكُمَّ وَالنَّبِيُ مَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فُوسَكُمَ مُثَلِيُّ بَيْنَ ظَهُ وَامْنُهُ مُ فَقُلْنَا هِ لَمَا الرَّجُلُ الْاَبُعِضُ الْمُثِيَّ فَقِالَ لَهِ النَّجُ فَ النَّبِيُّ صَلِيًّا لِلْهُ عَلَيْدِ وَسَلَّدَقَلُ اَجَمُعُكَ فَقَالَ الرَّحُلُ لِلنِّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمِ إِنَّ سَالِلاَ عَمُسُكِرَةً

الْرِّحَبِلُ الْمُنْتَ بِهُا جِنْتَ بِ قُوا مَا رَسِّوَلَ مَنْ وَرَا فِي مِنْ قُومِي وَا مَا جِمَا مُرَبِي لَعلب الحَو بَنِي سَعُ بِبِنِ بَكُودٍ دَوَا ﴾ مُؤسَى وَ زِنْ بَي عَبُ لِيا الْحَمِينِ لِعَنُ سَيَحَانَ عَنُ ثَا بِتٍ عَنُ انْسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَمَ بِهِ لَهُ ا ـ

مُرْحِمْد المعرب المستنانس بن ما لك سعد دوابيت بعدا منول في فرايا كداس اثنا ويس كويم أل حضور صلى التدييلير وسلم كم بإسس

سجد میں بیبیٹے ہوسٹے تحفے کر ایک اُدمی اوسٹ پرسوار ہوکر اُ یا اوراس نے ادسٹے سجد میں بٹھا دیا۔ بھراس کے بیبروں میں عقال بارى برماعزين سے كما يم ميں محدكون سے ؟ اس وقعت نبى اكرم صلى الله عليه وسلم حا عزين كے درميان سمارا لكائے ہوستے جلوہ بیں سب سے متا (اورسمارا لکانے ہوئے ہیں جائنے آہے اس انسان نے کہا يهبينط إكربش فيدادمشا وفرمايا بمينهمين حواب وسين كمصريعي بهبال ببطفا مول اسانس مسے کچھ سوالات کرنے والا ہوں ا ورسوالات میں کچھ لنڈ دہمی کرول گا گڑاہپ تجھ پر اچینے جی میں غفتہ نہ ہوں ۔ اُکپٹ نے فرہ یا ہو بہا ہو پوچپو بھراس نے کہا میں اُپ کو، اُپ کے اور اُپ سے میلوں کے رب کی تسم دسے کر پوچپتا ہوں کیا اُپ کو التہ نے سب لوگوں کی طرف میعورث کیا ہے۔ امیٹ نے فرما یا مجذا ہاں! اس نے کہا میں آپ کو انٹرکی شیروٹیا ہوں کیا اَب کو انٹر نے دن ورات یں پارچ خاروں کا حکم دباہسے۔ اکٹی سنے فرویا مجدا ہاں! اس نے کہا میں آب کوانٹ کی سم دینا ہوں کیا اب کوانٹر نے سال میں اس اہ کے روزوں کا عمر دیاہے۔ اکپ نے قرما با بھلا ہاں ااس نے کہا میں ایپ کوانٹار کی ٹم ڈیٹا ہوں کی آپ کوانٹار نے ممکم ہے کہ آپ برصدقد ہا رسے امرارسے لے کرہا رسے فقرار پرنقیم فروا دیں۔ آپ نے فرایا مخدا داں ! بھراس اُرمی شے کہا ہیں آپ ک<sub>و</sub>لان ہوئی نمام چیزوں پرابیان لایا اور میں اپنی قوم کے ال کوگراں کا فرسنادہ ہوں جومبرے بیکھیے ہیں ا ورمیں صام بن تعلیہ بن سعد مسع بور يموسى ا ورعلى بن عبدالجميد سنه بردوا بيت حفرت انس سعه يواسط سليمان عن ناميت رسول اكرم صلى الشرهليروا سعے بیان کی ہے ر و فی و کا کا مرد کا استران الس رہنی المترعنہ کا بیان ہے کہ ہم سجد الب بیٹے ہوئے تھے، ایک شخص کا با اور اس نے اپنا پرسسے با م<sub>ی</sub>مغال سے با ندھ دیا۔ اس دوابیت میں تو نی ا نسجد بیے میکن پر نوس<del>ے ہے</del> برخد ا تمدي مصرت ابن عباس سع فاخاخ بعبره على جاب المسجد كالفاظ منقول بي في المسجد سعامام مالك رحم الترسف دوال الل كى طهارت براستدلال كياسي كيونكراونط كالمسجدي سطّانا نطرة بول مسيخال تنيس راور عبب سطّا ني پراعنزاه نبيل کیاگیا قومعلوم مواکر بول امل طاہر سے دلیکن مسندا ممدکی رہاست سے بعدیہ باست خود کو ڈینمٹم ہوجاتی سے۔ اُسفے کے بعداس سفے پوجھیا محدكون بين به محابرسف تبلاياكر هذاا لرجل الابيف المنكى وومرى روابيت بين ابيف كي مبكر اصغورك الفاظ بي اس يصابيف کے معنی مربع سندیر کے موسنے ورد ہج نے جبیا سغیبر دنگ نوبہ*اری کی علام*ست ہے۔ ا*س نے آکر* وا بن عبد المطا لے فرمایا ۱ حبتك بع*ن معزات كانوپال سے كريونكراس نے البیے كالمات است*عال كيئے تحفے بحرضاد ہب شان تنفے *اس* فرما یا کہ لس میں نہیں جواب دیسے بچکا اِلیکین بہ نعبیرانتمالی غلط سے انلص تعلیٰ حتلق عظب مرکبے باکل ممالف ہیں۔اس لیسے معنی بربولہ كے كرمن نوبيٹھا ہى جواب كے يليے ہوں، يەنى كلعت پوھيوراس تنحق نے يرمعا ملراس بليے كباكر وہ اسيسے آپ كوجيا ناجا مثار وه محبتا سے کہ اگرادیب کی گفتگر کی اوروہ طریقیہ امندمال کیا جوصی ابڑگرام امندمال کرنے ہیں تواً داب مبلس کی پابندی محید پراُ جاسئے گی ا ورمی بین تکلفت مذ پرچیوسکول کا اسی بیلی وه مبروی ا ور گنوار بن کرآیا ا و زمهیدا نظان کرحفرت کچیر لوجیند سی سختی بوگی-بار با دفسم دوں گا کا گاؤں کا آدمی ہوں آ ہب ناراص مز ہوں ۔ فربا با منیں جو لوچینا جا ہوسے تکلفت پوچیو ممکن سے اس طریق سے لیے

قوم نے بدایت کی ہونا کہ پیغبرطیدالسلام اورا ب کے اصحاب کے سیفتر، اخلاق اور کھن کا امنحان ہوسکے۔ باخود اسوں نے برجزائی طرف سے سوچ تاکر یہ بات قوم کے بیاد اطیبان کا باعث بن سکے بعبی یہ کہ اس طرز وطریقہ پر میں سنے اکپ سے سوالات سکٹ

ادراكب لينخنده پيشاني سے جوا بات دسيئے۔

مبرکیین انمول نے اگریپے دریے جارسوالات کئے ، چادول بین سم دی اور شدید قسم دی ۔ آپ پوری خندہ بیشانی سے جوابات دریننے درہے اور اللہ کمتی کعد عرفر واستے درہے ۔ الله نمام اسمار صنی کا فائم مظام ہے اس بیسے گوبا آپ نے پورسے اسمار صنی کوشا مل کرکے جواب دیا ہوب پر ساری وابنی ہوگئیں توضام نے کہا اصنت باجمت بدہ بیں توسیلے ہی سے ایمان لا بچکا ہوں ۔ بخاری کی لئے میں بیں ہے ، اوزاعی بخاری کے سابھ بیں ۔ لیکن بعض صواحت کی داشتے ہے کہ الهندت بیں انشار ایمان ہے ۔ اور فرطبی نے ان کے فول زعم سے استدلال کیا کہ اگر ہر ایمان لا بچھے ہونے توزع کا استعمال نورائے کہ ذکہ زعم فول باطل کے بید بولا جا تا ہے لیکن باشدلال میں نظرہے کیو کم ذعم معنی قال سنعول ہے اور فول محقق میں بھی اس کا استعمال ثابت ہدے تناب بید پر میں جگر بجگر پر لفظ فول محقق کے موقور ہر واد و ہوا ہے ۔

انشادایمان کسنے والوں کا دور را استندلال الوواؤد کا ترجم جاب المشرک پیں خصل المسجد ہے۔ الوواؤد نے اس ترجم کے ویل بیں ہیں خام بن نعلیہ والی حدیث فقل فرمائی ہے معلیم ہواکدالوداؤد کی نظر میں ضام مشرک سفتے کیبن ہر استندلال بھی درست ہمیں ہے کیونکہ ترجمہ کا توست منام سے نشرک برمو فوٹ نہیں بلک حجام ہمی موجود گی میں ایک احبنی انسان آتا ہے اور ہے تعلق موجوم ہمیں جولا است سے اس سکے تعلق میں موتا ہم توان الدواؤل ہونے والے کا سے بیسے ہوں کو نفویس معلوم ہوائی موتا ہم تواندواؤل ہونے والے کا سے بیسے ہوں کر نفویس معلوم کی جاتی کرنم موہن ہو وار مشرک الیم انہا کی ایم معلوم ہواکہ سی مون ہونا اور کے دلائل ہمیں موتا موٹ کی موٹ ہونا موٹ کی موٹ ہونا موٹ کی ہونا فرین نیا ہی ہے کو کھرانہوں سے نوج ہو کے دلائل ہمیں موٹ کے موٹ کی براست میں موالات کے بوسے کی موٹ کی ہوئے ہوئے کو المائی کی کوئی ہا ہوئے والی کرنے جاتھ کی کہ اس کے بارسے ہیں سوالات کے بھراگر ہرائیاں نہ لائے ہوئے تو امنہ ہمی موز است موٹ کے است میں کی ۔

جے سے سکوت اور این این کی نغریش اس کے بارے بیں جے کا ذکر منیں ہے۔ ابن النین نے اس کے بارے بیں تخریر کے سے سکے سے سکوت کک فرن منیں تھا اس بیے اس کا ذکر دوایت میں میں نئیں ہے۔ سب سے سے بیاب درست منیں ہے۔ سب سے بیاب اور این افاظیں کیا ہے۔ میں موئی نے جے کا ذکر ان الفاظیں کیا ہے۔

اورہم میں استخف پر ج سے ہجد زاد سفر کی استعادی میں استخف ہو۔

وان علينا عج البيت من استطاع المده سبيلا

مکن ہے ابن انتین کی نظر میں یہ روایست ہی ہوسکین امنیں دھوکا واقدی اور محد بن حبیب سکے اس حبال سے ہواکھ مام کی آمرے بھرکی ہے اور ج کی فرضیت اس کے بعد ہے ایکن بہوا فذی کی تاریخ پیچک ہے۔

مسلم کی دوا بیت بین نفر کے ہیے کھنمام کی اُ مدسورہ ما مکرہ کی اس اُ بیت نئی سکے لیدسے بھی میں صحابر کرام کوسوالات سے روک دیاگیا تھا۔ اُ بیت کرمیر میں ہیںے ۔

ان چیزوں کے بار سے بیں مست پوتھپر جواگر نمیں تبلادی حایش تو نمیں بری مگیں - و تسکواعن اشیاء اے تب مکسر نسٹوکسر

یرا بیت مورهٔ ماندُ ه کی سیے جب کانز دل موخر سے اس سیے بر کہنا کرحنام سے چھرمیں اُسٹے ۔ درست نہیں سے ر

ووسری باست برکهنام کی صدیب بی به و کرسے کر اب کے فرستادہ نے یہ اور بد بیان کیا اور اس پر اتعاق سے کر فاصدوں اوددعوست ناموں کاسلسلمسلے حدیبیہ کے بعد ہوا اور بیشیز حقہ نوفتے کرکے بعد ۔ اگرمیلے حدیبیہ کے بعدیمی ماہیں نوپیسل جے ہیں موني سيصاس ليعرف ح كي أعفرين فياس نبير -

تیسری باست برکرحنمام نمینثیست وفداکسئے -ارنشا دسے ۱ن نوسه اوفل وج (فرم نے وفدنبا کرجیجانتھا) ا وروفو وکی میشتر أمر الم مي بون اس يا اس كا نام سنة الوفودس - اس بليدبه وا فور هدي كانتيل بوسك على وه بري جب عمام قوم كى طرمت والی بوسے نو وہ ایمان سے آسے جیساکہ ابن عیامسس کی حدیث بی سے۔ قوم کون سیسے ؛ روابیت بی سیسے احو بنی سعدي بكرىين فبيله بوازن كااكب بطن بنوسدري لوك فت كم كم كم مسلان نر سخف اس كے بعد مختلف عزوات موسك اس یں عزوہ حنین پیش ایا مے نین کے بعدیہ لوگ مسلمان ہوسے اس لیے ان کی اُمد کے بارسے میں وافدی اورا بن حبیب کاسٹ می<sup>ما</sup> کا نحیال فلط ہے۔ بلکران کی کمرسک میں کی ہیسے میں ہاکم محدابن اسحاتی اورا پومبیدہ وعیرہ کی تنین سبے۔ اسی کی تا ئیدطبرا نی کی ابن عباس مِن والى روابيت سعيرن بعص بي حا ورجل من بنى سعدين بكوالى دسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مستوضعا فيهم منداحمدا ورحاكم كحفز دكيب ابن عباس كى اس روابيت ميس فغدم عليسنا كما الفاظ يمي بن قدم عليسناكا ظاهر مفهوم برسيع كما بمن عباس بھی ویاں ان دنوں موبود مصفے ا وراین عباس کا مدینہ آنا فنے گر کے لیدرکی باست ہے ۔

ا حاكم نے اس دوامیت سیسے عالی سندسے حصول کی فضیلت پر استدلال کیا ہے کیونکر صام نے علوسے سندر پاستدرلال اپنے بیاں ایٹ کے فاصدی زبانی برقام باتیں حاصل کر لی تقیں لیکن پیرٹود حاصر ہو کومی دیا انت :

کمیا بمعلوم ہواکہ اگر*لسی کے* پاس کوئی روابیت بچندواسطوں سیےسیے اور*کسی شیخ* کی اجا زست سیسے ان واسطوں میں کمی آ مکتی *ہے*تے ملاقات كركے عالى سندحاصل كرلىنى جاسبيتے تعكين حاكم كا يرامسندلال كمزور ملكه خلاف واقعه سے كيونكر عنمام علو شے سند كے ياہے منیں گئے بلکہ امنیں قوم نے وفد بنا کھیچاہے اورلبعن صوات کے نزد کیے نوصان خود بھی مسلمان منیں ہیں۔ ہاں جمان تک عالی سند

كع حصول كانعلق سع وه إست معفول اوراین حكمه است سع ر

اه م مخاری کا مقعد ثابت سے کرحنام آب کے فرستنادہ کی زیا نی معلوم کی موئ باتوں کو دہر اننے رہیے اور آب نے حرف نفیدین فرانی ا وربیبران کے والیں ہونے کے بعد قوم نے ان کا اعتبا رکبا ا ورسب ایمان سے اسے ،معلوم مواکد عرمن وفرارت کا طران تھی معتبر ہے

ا حافظ ا ب*ن حجرشے تحریر فر*وا پاس*ٹے ک*را ام نجاری سنے *وسی ب*ن اسماعیل کی دوایت کاموصولاً موسى بن اسماعيل كى روايت كارس يعنين كاكرام بنارى كوزديك موسى كارتاد بيان بن المغيره لا أقت

ى احتجاره ا ودان كى مترا نُعا بربودسے نہيں نيكن علام عينى سنے اس پر گرفىت كى اورين بىرسے كم ان كى گرفنت درسست ا ويمعنول كربے . فروانے ہیں کرحا نظ کا برفروانا اس بیصیح نہیں سے کوٹو وا مام بخاری سنے الواب الستزہ میں ان سسے احتجاج کمیا سبعے لینی ان سکے طریق سے دوایت لاسٹے ہیں اورمیراس کی تائید میں کوئی دوسری دوایت پین منیں کی ۔ نیز برکہ امام احمد سے ان سے بارسے میں تبت ثبت ثقة لْفنْ كالفاظ استعال كئي بي ابن سعد ف امنين ثقة شبت كهاسب اور شعبد ن انبي حديده احل البصوح

ا باست ابوداؤوطبالبی نے کان من حیاد الناس فرابا ہے۔ ا

مُحَلَّ الْمُنَا مُوْسَى الْمُكَاعِيْلَ فَال مَّنَا كُيْكُاكُ بِي الْمَعْيْرَةِ قَالَ مَنَا قَابِ عَنَاسَ قَال بُهِيكَا فِالْعُلِ الْمُنْ الْمُكَالُ اللهُ عَنْ الْمَعْيْرَةِ قَالَ اللهُ عَنْ الْمُكَالُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَحَلَلَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

حفرت انس سے روا بیت ہے، فرہ یا کریم کوفراک کریم میں دسول اکرم صلے الٹرعلیروسلم سے سوالات کرنے سیمنے فرما دہا گیا۔ اور بہیں بیربات لیب ندیفی کو کی مورث مار مدوی آئے اور آپ سے سوالات کرسے اور ہم نئیں جنا بخہ ا مک بروی آیا ا وراس نے کہا کہ ہمارسے پاس آپ کا فرستا دہ بہنجا ا وراس نے مہیں نبردی ۔ آب کفتے ہیں کہ الٹ رنے آپ کورسول بنا کھیجا نے فرایا س نے بیچ کھا بھراس نے موال کی کہ اُسمال کو کہ اُسمال کو نے بداگی اُٹ نے فرایا انٹرعز دیمل سنے 'اس نے پہاڑ ک<u>ی نے پیدا کئے۔ آئپ نے فر</u>وایا مٹرعز وجل نے ۔ اس نے کہاکر ان بجیزوں بیں منا فیے کس نے ودلیست فروائے آئپ نے فرمایا الشرع ومل في استفكها كراس والت كي فم حس نف زمين واسمان كويبداكيه ورحس في بيات ولك كونعدب كيا ا ورحس في النجيزون بي منافع درکھے کیا اُپ کوامٹرنے دسول بٹاکر بھیجاہیے۔ اُپ نے فرایا۔ ہاں۔ اس شخف نے کہاکہ اُپ کے فاصد نے بربتلا پاکر ہم ہے باریخ نمازی ا ورمالوں میں زکوٰۃ واجب سبعے۔ آپ نے فرما باس نے بیج کہا۔ فاصد نے کہا تعسیسے اس خداست کی حس سنے آپ كورسول بنایا . كمیائب كوامنند نے اس كاسكم دیا ہے ۔ آپ نے فرایا ہاں ؛ قاصد نے كھا آپ كے فرستا وہ نے نبلا باكر ہم برسال ، ماہ کے روزسے ہیں ۔ اُب سے فرایا اس نے بیح کہا ۔ اس نے کہا خمہیے اس وان کی حب نے اُب کورسول بنایا کمیاالسّر نے آپ کواس کا تھم دباہے۔ اس نے کہا کہ آ ب سمے قاصد نے پر نبلا با کہم میں استخف پر ج بھی ہے ہوزاد سفر کی استعا عست ب نے فر مایا اس نے بیج کہا۔ اس نے کہا کہ قسم سے اس وات کی حس نے آپ کوئٹ کے ساتھ مبعوث کہا میں ان باتوں پریز کچیه زباره کروں گا اورند کم کروں گا۔ نبی اکرم صلے الٹرعلیہ وسلم نے قرما با۔ اگر اس نے دعویٰ کو سیح کردکھایا توحزور وانعلِ جنست ہوگا۔ صغان نے کہاہیے کہ یہ معدبت بخاری کے قام نسخوں ہیں تنیں ہے حرف اسی نسخہ میں ہے جوفر بری سے منقول سے وربری امام مجاری کے بلا واسطرشا گردیں پہرکھیٹ معفرت انس کا باین سیے کہ فرآن کیم می سی سوال کرنے سے دوک دیا گیا تھا۔ بیکا رسوالات سے دوکا گیا میکن بیکاراورکارا مدی نمیز کون کرسے اس بیےمطلق

سوالاست بى بند بوكئے رایکن ایمی ایک داست تناک با بر کاکو ن مجھ دارشخعی اگرابیسے سوالاست کرسے جن سے معلوہ ست بیں اصافر

ہوا سے کہمنا ولے کے طرف میں منعلم کواس کی احیازت دی گئے ہے کہ وہ حد شنا اور احبرخا بیطبیہ الفاظ بلاقیدا سنعما*ل کوسے ب*اپنیم بكه ناولنى الشيخ حكف اما احبرني الشيخ مناولة كي تفريح عزوري سي تاكم سنن والي كودرج كي مي نعيين بوجلي -

بعفن حفرت كافيصله بصكر حدثنا اوراخرنا كااسنعال كرسكتاب فيدكى حزورت سنيس يبزفرل ايوب سختياني كيطوت

ووسرا طريقيكنا باه هل العلمر بالعلمر كاس، ليعني شيخ سأكروك بإس تحرير بيجنباس اوراس ميس روابات مكفنا سي ادركيتها من ادا دملك كمنابي فلروه عنی یعنی نم ان روایات کومپری *شریسے بیان کریسکتے بہولکی*ن ا*س صورت میں شاگر دکو کا*تبنی بلے حد شاکسا بنزکی *لفریجے کے ساتھ بیان ک*را ہم کا إمتعمد ترحمه كمصلسله لي حفرت سين الهند فدس مسسرة العزيز في ارشاد فرما يكه المام ي كا ً | قرارت ومومن کے بعداب مناولہ کا آتا ت فرمانا جائے سے بیں لیکن مناولہ اصطلاحی کے بیے کوئی حزیج دلیل ان سکے پاس موجود نہیں ہے اس بیے استدلال کے وائرہ کو دسیے کیسٹے کی عزمن سسے اس کے مناسب اورمشایہ

ووسرانه جمه كتاحيا هل العلع بالعلوالي المبلدان منعقد كركيم مندوريثين وكرفرها بين سؤنرجم زناني يرحزيح وال بي مكرمنفعدود

اصلی اُن سب سے زجہ اولیٰ کا اثبات معے منعد دموانع پر المیاعمل موج دہسے کما لاکھنی علی الناظرین ر

ا ام مخاری قدس مرؤ نے اس کے بلیے مجند دلیلیں میان فرائی ہیں ۔اکیب برکر صفرت عثمان رحتی انٹر عنہ سنے مصامعت کی نقل کرکے بلاد اسلامبیری تھیجا اور ہرا بیت نوانی کرامی سے مطالب کم صاحعت کی نقل کی حباسے ادرامی برعمل کرا جاسے جھارت کا خان تے ہومصا بعث تکھواکر بلا دا سلامبر ہیں بیجیے ان کی نعداد ہیں انتمال مشت کسی نے کماکر مفرست عثمان نے باریخ نفلیس کرائیں ا ور ا کیپ اکیپ شخرشام٬ حجاز بمین اور مجرمن میں ہیچے وہا ، اکمیپ نقل اسپہنے پاس رکھ لی، الوعروَوا بی سنے کہا کرنچار نقلوں پر اکٹر علمار متفق ہیں جن میں ایک ثنام اکیک کوفراوراکیک بھرہ مجیجا ا وربی تھا اسپیٹے پاس رکھ لیا لئکن اکومائم سجہتا تی نے ساست نفلیں نبگا لی بي اوركها سه كدمكم اشام أين الجري العره اكوفري الك الكي معمعت صجاء نسخے جننے بھى بول مبركىيت يە ئاست مۇكياكارسال متنب کاطراعیۃ بھی ایک معتبرطرلفذہب اورجب فراک کیم کے سلسلہ ہی مکا تبین کاطرانی مستندا ورحبت ہوسکتا ہے توحد بیث کے بارسے میں مدرجہ اول معتبر ہونا جاہیئے ۔

ىبھن حفرات نے کماسے کہ حفرت عِنّا لن سنے کتابت کی صورت معین فرما لی سبے ورندائسل فراک تونواز سبے <sup>ن</sup>ا بست ہے . یا د ر کھتے جہاں تک نزنیب آباست کا تعلق ہے وہ نوعمد نبوی میں کمل ہوسکا تھا ہر ہرا بیت کے نزول برکا نب وج کو الما کرار ٹنا دفرہایا یجا نا کربر اُسی<sup>ے</sup> فلال مورۃ سیے متعلق ہیں اورفلال اُ بیت سے لیعداس کی کنا بیت کی حباسے کا نئب وج حسیب ہوا یاست نبوی اُ بیپ کے م*ا مف*ے اس ک*یکتا* میت کرتا البنزیکا مت مختلف دچروں پر ہونی متی ۔بار کیٹ پیغرکی تختیاں ، ننانہ کی ٹریاں، کمجورکے پوسٹ کا قابل کسابت ا ندرونی مقدا وراق وعبره برنام بهری ما فیر الکتا بزربی بین غرص سورهٔ سورهٔ کے نمام منتشرطعا سن ملبحده ملیحده محفوظ رکھے جلتے تخفه يعهد هيديني بين مهرمورة كيانهين منتسئر قعلعات كومكيا كرديا كيااب مهرم سورة لورى لورى كيميا مكنوب بوكر محفوظ موكمي تاانيكه حصرت عثمان كادورخلافت أباا ورحصرت حدَّلِفِه صُلط بعن غزوات بين مختلف طريفوں پرفرادت كرنے والوں كے باہم حبرال و مخاصَست كودكيعا توصفرت عثمان سعاسيف تا تزات اور أكنده حالات كييش تنظراس پرزودوباكداب فرآن كولغست فريش پ جس براصل قرآن عزيز كا نزول مواسع جمع كرديا جاسك اوران عارمن نوسعات كوخم كركي صورة كنتوب ميين كردى حاسكة الكراخ لافات

تمیدی کا است دلال میدی شیخ بخاری نے منا ولہ کے جواز پر ایک روایت سے استدلال کیا ہے جو بیال مخقر ہے مگر میں می تمیدی کا است دلال میں میں میں پر فعل ہے اور مسند اور مرسل دونوں طریقوں سے ہے۔ اس کا نعلامہ یہ ہے کہ

ا بنا كمتوب كراى اكي تفض كوعنايت فروايا ورانهي برحكم دبا كرعظيم البحرين كواست دست دب حيا كيزعظيم البحرين سف آب کائلتوب کسری تک بہنچا دیا جب کسری نے اسے برط صانو منحواسے مرکو اے کر دیا۔ ابن شماب کا بیان ہے کر مجھے بنجال

ہے کہ ابن میںسب نے رہیمی فرمایا کہ رصول اکرم صلی انٹرعلیہ ک<sup>سل</sup>م نے ان لوگ*ن کے بلیے حکومت کے محوطے طکوطسے ہومجانے* کی بدوعا فرمان *گ* 

دومری عظیم سلطنت رومیوں کی منی ان کاشمنشا ہ تیم کھلا تا تفاء اسوں سنے بیزنگرگا می نا مرکا احترام کیا تفااس لیے رسول

تفاوہی بچواگیا اور متل کر دیا گیا۔

ترحمه وحدین کارنیاط اصب باین زجر کے دونوں ایجزاد کے سامۃ پوری طسرح نطبق ہے ، منا دلہ نوبراس وجر برحکم دیا کہ وہ عظیمالبحریٰ کو یہ تبادی کرہ کم توب دسول الٹرصلی الٹرعلیہ وسلم کا ہے حالائکہ عبدالٹارنے نہ مکتوب سنا تفا اور نہ برط حالت کا نام منا ولرسے ۔

ر با ترخمه کا دومرا برد کتاب الحل العلم والعداد الى المبلاك تواس کا انطباق با لکل ظاہر سے الین سے بہت کہ حدیث بنزا ول سے پوری طرح منطبق نہیں کیونکراس میں منا ولدا صطلاحی کی صورت منیں بنتی اس بیدے اثبات نزجم بیں حفرت بشنے الهند فدس سرہ کا ارشاد ہی ہے تکلف نظراً تاہیں اور اس جیسے تمام مواقع میں حفرت کی کیمی امول کا دفر ہاہے کہ جہاں نزجمہ کا دامن تنگ ہوتا ہیں حوال امام کناری اس کے ما خدو مراز حمر الکا کرمبی صورت کرنے ہیں ، اسی کے خرب صفرت شاہ ولی اسٹر کا ارشاد سے فرما تے ہیں مصنف نے ترجمہ میں دوامر دکر فرمائے منا ولہ اور کتاب اہل العلم ان بھر باب کی بیش کردہ حدیث سے نزجمہ کا دومرا جزر نابت کیا جس سے جزراق ل کا نورت بطراتی اولی بھل آ

حَل ثَنا لَحُكُنُكُ بُنُ مُقَاتِلِ قَالَ اَخْبُرُنَاعَ بِكُاللّٰهِ قَالَ اَخْبُرُنَاشُعُبُهُ عَنُ قَتَا دَةَ عَنَ اَنَى بَنَ مَالِتُ قَالَ كَذَاكِنَتُمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

و جرب احضرت انس بن مالکت کا بیان سے کہ رسول اکرم صلے انٹر علیہ وسلم نے کمتوب گای کھیے یا الدوہ فرایا تو آپ تمریح سے سے عرف کیا گیا کہ یہ اہل عجم مرف مہر شارہ کمتوب پڑھتے ہیں چنا کڑا ہی نے جا ندی کی انگونٹی بڑائی سے رسول انٹر نقش تقار صفرت انس کا بیان سے کر گویا میں آپ سے دست مبارک ہیں اس انگونٹی کی چیک دیم بھر و ہوں ۔ بھر میں دشعبہ سنے قدادہ سے پوچھا کہ برکس نے بنلایا کہ اس کا نقش محدر سول انٹر تھا فرما یا انس نے

مناسب ہے نہ کرمردوں کے بیے - رہا سونا توہم صورت ہیں جام ہیں۔ اس انگویٹی پرخمدرسول الٹرنعش نتھا ایک لائن ہیں حمکہ ، دومری ہیں رسوک اور نبیسری میں المتکر اور معبی نے کہ اسے کہ بینچے حمکہ بیچے ہیں دسوک اورا وپر اللّز سے خرت انس کا بیان ہے کہ وسست مبارک ہیں اس انگویٹی کی حمکیک مجھے آج نکک یا دہیے ۔

عافظاً بن مجرفر ما نے مہیں کو ام م کجاری نے برصریت بیش کرکے اس بات پر تنبیہ کی ہے کو اگر کتر رجہ رشدہ ہو تو اعتبار ہو گا ورز نہیں بینی ایک عالم دوسرے عالم کے پاس بغیر صر کے کتر رہ جیسے تواس کا اعتبار نہیں گویا حافظ کی نظر میں مجاری ان لوگوں کی موافقات میں ہیں ہو محتوم ہونے کی شرط لگانے ہیں لیکن آگے حافظ بھی حمر کو مدار نہیں فرار دیسینے مبکدا گر مکتوب البہ کو کتر رہ پر ا متماد ہے تو ممل درست ہے درز اگر کتر رہندی ہو باتنا وراعتما د منبیں ہیں نواس پر کننی ہی معربی ہوں کے پہندی ہوسکتی ، حمر ہو جو با ہو مکتی ہے۔ اس حد میٹ کی روشنی میں مکا نبیت کے بار سے میں اور بھی منز طیس لگائی گئی ہیں کہ حمر شدہ ہوا در مکتوب البہ کتر رہیا پات ہو نیز بیر کہ خاصد قابل ا متعبار ہولیکین ان تمام منز طوں کی دھے وہی اعتبار ہے اگر لانے والا تابل اعتبار ہولیکی ان تمام منز طوں کی دھے وہی اعتبار ہے اگر لانے والا تابل اعتبار ہے تو مراب

مريم فرمم كوامرف يا الياء عاليات المراسول ملغ ما انزل المراسول ملغ ما انزل

اسے دسول اگب اس جیز کی نیلیغ کریں ہوائپ کے دب کی جانب سے اٹاری گئی سے اوراً گرآپ نے ابیا ذکیا توآپ نے اپنی رسالست کی نیلیغ منیں کی۔

اليك من دبك وان لـ مِلْفَعَل فما بلغت رسالنك

خدا وند قدوس کے اس کم کم کہ کہا آ وری کے بیاے آپ نے سلاطین عالم کے نام نبلینی مکا نیب بھیجے خودنشر لیے ایجا کر گفتگوشیں فرائی معلوم ہواکدم کا نبست کی صورت بھی مشافست کی طرح معنبراور لاکنی استنا دسے ورنداگراس کا مرتنبداسس صورت سے کسی میں درجہ میں کم ہوتا تو آب اس کو گوادا مذفروا نے کیونکہ اس سے فرلینڈ نبلینے کی ادائیگی میں معاذا مشر تصور ثابت

م برکییت اننامعلوم ہوگیا کہ علم کے سلسلہ میں مکانبت کا اعتبار ہے لیکن مشرط سی ہے کہ ایک جگر سے دوسے ری منتقب کر مرر

عَلَى تَكَ انْقَالَ مِن كُونَ كُرُورِى نُدَاكِ -عَلَّ انْجَى مَالِكُ عَن مَن قَعَدَ حَيْثُ يَنْهِى بِهِ الْجُلِق وَ مَن رَأَى فُرْجَةً فِ الْحَلْقَةِ فَجَلَى فِيهَا حِل ثَنا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّ انْجَى مَالِكُ عَن اللّهُ عَن مِع بُلِ اللّهِ بِي آئِ فَلَحُدُكَ أَبَاهُ وَهُم لِلْ عَقِبُلِ بُنِ آفِى طَالِب آخَت بَوَ عَن إِن فَلَى مَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَلَي مَا اللّهُ عَلَي مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ مُن اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَهُ وَهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَهُ وَهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلْمَ وَ ذَه صَبُ وَاحِدًا عَلَى فَو قَفَا عَلَى وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ وَسُلْمَ وَهُ وَهُ حَلَى فَاللّهُ وَسُلْمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

وَا مَّااِنكَا لِنَكَ فَا دُمَوَدَ إِحِبًا فَلَمَّا فَوَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَلَا أَخْبِرُكُمُ عَنِ النَّفَوِ الثَّلَاثَةِ ٱلْمَا اَحَدُهُ مُوفَا ولَى إِلَىٰ اللهِ فَآ وَاهَ اللهُ إِلَيْ مَا اللَّحَدُ فَا شَحْى فَاسْتَى لَلْهُ مِنْهُ وَ آمَّا اللَّهُ مُ فَاعُرُمَنَ ، فَاعْرُمَنَ اللهُ عَنْهُ مِ

. ' **رحم**یر، باب استخصرکا بیان چومجلس کے آخر میں ملیٹے گیا اور حب شخص نے حلفہ میں حبکہ دیکھیی اوروہ اس میں ملیٹے گیا ،ابومرہ مغن بن ابی طالب سے مولی نے بنا باکہ ابووا فداللینی نے برنجردی کررسول امٹر صلے امٹر علیہ وسلم اس اثنا رہیں کر اکیپ مسی میں لوگوں کے ما کھ تشریعیت فرہ سخنے کہ ایجا نکت بین اُدمی آسئے ان بی سسے دورسول اکرم صلی انٹرملیہ وسلم کی طرف اُسکٹے اِ وہا کیپ میلا گیا۔ الروا فذالليتي كابيان بسيكروه دونول أي كيلسي كعطي رسي بجرال بس مسابك ساحلف بين فالم كركيي اوروه اس میں بیٹھ گیا اور دور راستف ان لوگوں کے بیچھے مبیٹھ گیا اور نبیرا پیٹھ بھیرے ہوئے کلا جلاگیا ہوب رسول اکرم ملی التّسر عليه وسلم فارغ ، وسئ توفراً با كيا ين لمين ال تين الميول كے بارسے ميں مد تبلاؤں ربر حال ان ميں سے ايك في تلامش كى المندنعالي كے فرب ميں نواللّندنعالي نے اسسے مگردے دی اور دومرا سودہ شرماگيا توالله نعالي نے بھی اس سے شرم کی۔ رہا نيسرااس منصاعواص كيانوالتأرثعاسك شيعبى اس سسے اعراص كراييا ر ا نرجم کامقصد طالبین علوم کوهلی مجالس میں شرکست کے اواب کی نعلیم دینا سے کرهلی مجلس میں جہاں کھکرمل جائے عمیم او بین مبیط مباسے منحا و مخوا و لوگوں کو برایتان کرنے سے بید اندر تھےنے کی کوشش نرکرے البتد اگر حلق میر تمكر بوا ورويال نك سينجينه ببرسحا صرين كوليكليف منسينجي توسلفه مي داخل بونااولي بوگا ـ گوباإدب ير سيكريملي مجلس بسرينجي نود كييم كر حكر سب بالنبن الرُحكر سين فواندر حيلا حائ ورمز جهال أساني مووين مبيط حلسهُ والبيامة بونا حياسية كرا كر حبكر منهي ل ربي سب نوونا ں سے پمنہموڑ کریمل دسے کیونکراہی صورت ہیں ونغصان اپناہی ہے ۔ اگرمحلیں میں بیٹھتا توعلی فوا ندیماصل کرتا ، ا وقیلی ذکر برایٹرکی رحمست ہوتی ہیںے اس بیسے رحمست کے انوش میں آ تا ۔اگربے انتفانی برنتا ہیں نوا پنانغضان کرتا ہے ۔ مقعد ریمی فرار دیا می است کم محلس کے کنارے بر بیٹے نا بھی خیری منز کی موناسے۔ اگر می محلس کے درمیان میں بیطینے والاا نسان زبارہ ابر کامنتی ہے اور مریمی موسکناہے کردونوں نے بیزنکہ امکی بخبر کے معمول کی کوسٹن کی اس سیسے خداوند فدوس نے دونوں کواہر میں نٹر کیب فرمادیا۔ نیزمفصد استحف کا بیان بھی ہوسکنا سے ہوعام ووعظ کی مجلس میں نا نیرسے حاهر ہوا ہو تو بر شخص حلفہ کے بیج میں جگر لینے کی کوشش کرسے باکنارسے ہی پر سبطے جائے یا برکہ حکمہ نر دہجو کر والب ہوجائے۔ امام بخاری نے نزجم منعقد کرکے بٹلا د با کہ اگر حکر ہو نوصا صب مجلس کے فریب ہی جلسے ورنہ کنا رسے ہر جیٹھنے ہیں بھی ا ہحر ہے ۔ مجلس علمیہ سسے اعرامن کمی طرح بھی مناسب بنیں بھریہ اعرامن اگر تکیر کی بنا پر ہو نوبرام ۔اگر فلدے مبا لا ۃ اور لا پروائی اس کا باعست مونوحوام نرسمی گرمزمان توم ورسیعے ۔ ہاں اگر نی الواقع کوئی مجبوری مونومعندوسمجھا جاسے کا نوبسمجھ لیں ۔ باب سے ذیل کمین نین ادمیوں کا دکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس منعقد بھی کہ او صرسے نین سخف گذرہے - ایک نوجہلا کہا اور دو مطہر کئے منصر نے والوں میں ایک نے مجلس سے حلقہیں حگر دنگیمی ا وروه اکے بڑھ کیا اور دوسرا وہیں کنارے پر مبیطہ گیا۔ کہ ہے جب ارشا دان سے فارغ ہوئے لوفرہا یا کہ ہن نمیں ان تبنوں کے بارسے میں بتلا وُں کہ ایک شخص نے فریب ا نے کی کوشش کی توانشرنے اسمے میکہ دے دی معلوم ہوا کرمیٹر شکل ہی ہے جبکہ میگر ہوا ور ایڈا رکا اندلیٹہ مزمو یمونکہ روایت میں سے کہ اگر کوئی ستیف دومرے کے کندھے سے گذرہے گانو بل مراط پر الٹا ڈال دیا جائے گا اور لوگ اس کے اوبر سے گذریں سگے دلیکن اگرایڈارنیں سہتے تواس ہیں امکیٹ تومعلم سے فریب سے اورد دمرسے خالی جگر کو در کرنا ہے اس سیلے

پمحودسے

رما دور استحق تواس نے حیا دکا معاملہ کیا۔ اس جیا رسے دوسی ہیں۔ ایک توبیکہ شرم کی وجرسے اس نے اہل مجلس سے مزاحمت منیں کی بلکہ جہاں جگہ مل وہیں بیچے گیا ، اس نے موبیا کہ مقعد توشر کت ہے۔ اس بیے نواہ مخواہ اہل مجلس کو تعلیف وہیں بیچے کیا جا اس کے ساعظ اس طرح کا معاملہ کیا کرجب سٹر کیے ہواہے تواسے بھی اس کے ساعظ اس طرح کا معاملہ کیا کرجب سٹر کیے ہواہے تواسے بھی اس کے عمل شرکت کا اجران جا ہیئے۔ دوسرے مصنے بر ہیں کہ بیٹھنے کا خیال تون تفا گر نٹر وا صنوری آگر بیٹھیے بیٹے گیا بیٹو ہما کم کی روایت سے معلوم ہونا ہے کہ بیٹھنے مجابس سے آگے نکل جیکا تفا گر کھیے اسے برشرم دامن گیر ہوتی کر پیغیر کی مجابس سے بغیر استفادہ گذر روایت سے معلوم ہونا ہے۔ برخص مطاب بر ہدے کہ اس شخص نے برشرم دامن گیر ہوتی کر پیغیر کی مجاب سے بھی اس نفادہ گذر مہاسے برخوا کہ اس مطاب بر ہدے کہ اس شخص نے برشرم دوسا کا معاملہ کی تو خداوند فدوس نے جو اس نفادہ کر دوس نے جی کہ اس مطاب کی خواد ندر میں تو ہوا کہ اس میں ہوتا ہوتی کی توخداوند فدوس نے جو اس نفر میں کہ بردی کی بردی کی بردی کی بردی کی کو خداوند فدوس نے جو اس نام کر ہوتا ہوتی کی اور نام میں ہوتا ہوتا کہ کہ بیا ہی کہ نوٹور کہ کہ کہ کہ بردی ہوتا ہوتا کہ کہ بردی ہوتا ہوتا کہ ہوتا کہ بردی ہوتا ہوتا کہ کہ بردی ہوتا ہوتا کہ کہ کو بردیت میں ہوتا ہوتا کہ ہوتا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو بردیا ہوتا کہ کہ کہ کہ کا دوس نے جو کہ کہ کہ کو جو کہ کہ کہ کہ کو بردی ہوتا ہوتا کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو بردیا کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کردی ہوتا ہوتا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کو کر کردی کو کہ ک

لیکن اس ہے دخی کے بیمعنی معین تنیں ہیں کہ وہ منافق تھا ، یہ باست کسی نئوست کے بغیر فابل فبول تنیں ہے کیؤکمہ اضاص سکے باوجود انسان کولیمف اوقاست اپنی حزورت سے جمپور ہونا پرط تا ہے۔ ہاں حرف اتنی باست ہے کہ وہ خاص رحمست جراہل معلقہ بر ہو رہی سہسے اس سے بیچے وم رہ گیا -اس مدمیث ہیں جزار من مبنس العمل کے اصول برتنبیہ ہے۔

مرکمیت ۱۱م بخاری نے روابت پیش کر کے بہ تنا دباکرمبلس میں شرکت کی کرشش کی حبائے تواہ پیچیے میطے یاصافہ مہر جگہ و مبائے - بلاویم اعراص عن مجلس العلم میں موان ہے ۔ روابت سے نزیبی معلوم ہونا ہے کہ حلقہ میں میکہ حاصل کرنا افعال ہے ۔ ہاں سمن زیت کے اعتبار سے کمبھے صعب یا بیک یا عملس کے امو میں بیٹھنا بھی افعنسل ہوسکتا ہے کما یفلھوہ میں کتب الفقائ

موضعه لاكوإم الجانى فشاصل ١٧

باَبِ قَوْلِ النَّبِيِّ مَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ دُبَّ مُبَلَغِ اَوْعِي مِن مَا مِع حَثَّى أَثَنَا مُسَكَّدٌ قَالَ حَلَى النَّبِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدُ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَدَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

' ٹرحمہر، باپ، دسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادشا دکہ کہی وہ تخف جسے باست مینچا ٹی گئی ہیے۔ اس شخف سے زیادہ نہیم اور پاوا کھتے والا ہو تاہے جس نے خودسنا یحنرت مبدالرحمٰل بن ابی برہ سے روایت ہے کہ ابو بکرہ نے دسول اکرم صلی انٹر علیہ وسلم کا ذکر فرا نا کراگپ ا پہنے اونٹ پر بیسیٹے سمتے اور امکیب انسان اُپ سکے اونٹ کی کیل بارسی تھامے ہوسئے تھا بھراکپ نے ارشا دمسنوایا یہ کون معاون ہے۔ ہم لوگ نما موثق رہیے میمال بھٹ کرمہیں ہے گمان ہوا کہ آپ اس دن کا کوئی دومرا نام رکھیں سکے بھراکپ نے فرایا

کیا برایم النمز شیں سے ہم نے عرض کیا جی ہاں ا بھر آب نے فرمایا کہ برکون سا دسینہ ہے۔ ہم لوک خاموش رہے بیماں نک کہ ہمیں بر گمان ہواکہ آپ کوئی دوسرانام مجوّر نے فرطین کئے۔ بھر آپ نے فرطیا کھیا ہے ما ہ ذی الحجہ شیں سے دہم نے عرض کیا جی ہاں ! بھر آپ نے ارشا وفرطا یکہ بیٹنگ تمہاری جانیں، تمہارے اموال ا وزنہ ماری آبرویش ایک دوسرے پر اسی طرح سوام ہیں بھیسے آرج کے دن اس ماہ میں اس شہر میں حوام ہیں۔ حاضر بن ۔ خامین مک بہ بات بہنچا دیں۔ اس بیلے کرحا مزمکن ہے اس شعص نک بات بہنچا دسے مجر

اى سے زیادہ فسیم اور با در کھنے والاسے ر

مقصد ترجم اور باب سابق سعد ربط از جهت الم مجاری فدس ره کامقعد تبلیغ کی خرورت اور اس کے نوائد مقصد ترجم اور باب سابق سعد ربط کا اثبات سے اور دہ اس طرح کرسول اکرم صلے انٹر ملبہ وسلم نے اوعیٰ کا لفظ استعمال فرایا ہے جو دومعنی رکھتا ہے ایک فیم اور دو مرسے حفظ مطلاب برسے کروہ تحق جسے بات مینوال گئی ہے سننے

واسلے سے زبادہ سمجداریمی ہوسکتاہے اور رہا وہ یاور کھتے والایمی ۔ دراصل اس کی حزورت اس بیے بیش آن کر ا نسانوں کی طبیعتیں مختلعت ہوتی ہیں، بیعن لوگ ابیسے ہونتے ہیں کرحرف علم حاصل کرنا اوراس پڑعل کرنا ہی کانی سمجھتے ہیں، لیعن لوگ علی

وفائن کے بیان میں بخل کے مادی ہوسنے ہیں اور وہ بہمجھنے ہیں کہ اگر ہم نے علی دفائق دوسرے کوبھی تبلا دیسے واس سے اپنی

برنری کونفصان پینچیے گا بھی کو بہنمیال نبلیغ ملہسے مانع ہوناہے کہ مہاں ناا ہوں کو نبلیغ کرنے کا فا ئدہ کیاہیے نواہ مخواہ وفست کوصالت کرنا اور اپینے ملم کو ہر با دکرنا سے گویا دماغ میں بہسمایا ہواہے کرسب جابل ہیں برہنم ہیں تونبلیغ سیے نتیجہ رہسے گی ر

اس بنا دبر نلیخ کی صرورت اورا مهتیت واضح کردی گئی کهتم جتنا جاست بوده دوسروں نک بینچا دور بوسکت بسی که وه می سے زباده مجدورا داور تبسید نباد و نبیت جوامی انکلیم اس سے مسائل کا استخاج و است نباط اپنی اپنی قوت است با طریست ما نسط کی ایس می درت میں اورا ما اعظم سے کرنے نبی ایک معا طریس اتبلا ربیش آبا توام اعظم سے سے سک کہ دریا و نب کبا و امام سے معدوم ہوا فرمایا اس حدیث سے جواب نے بیان کی بتی اور صدیت سنادی ۔ امش میست سے جواب نے بیان کی بتی اور صدیت سنادی ۔ امش میست سے جواب نے بیان کی بتی اور صدیت سنادی ۔ امش مناور باس میں اور معانی تما و سے باس رعز من تبلیغ میں بد دوفا نگر سے طام رہیں تواس کے با مقابل ترک تبلیغ میں دوفا نگر سے طام رہیں تواس کے با مقابل ترک تبلیغ میں دوفا نگر سے طام و بی کو اس کے با مقابل ترک است و میں خوا مران کی میں اور وہ علی و اور وہ علی خوا مران کے ساتھ دون ہوگیا اور کوئی عارمی بیش آگیا جو است کے با وی اور اگر دوروں نگر بہنچ دیا جوتا توسلہ کی در طرح سکا توال موالے وہ اس کے اور اور میں اور اور کہ کا دور اور کہ کہ بہنچ دیا جوتا توسلہ کے در بواج سکا توال وہ علم صافح و اور اور کہ کا دور اور کی کارمی بیش آگیا ہو تا رہ تا دوسرا

مصعرات در برطوسما وا محار دهم هامع موجائے اور اردوروں المت بہادا برما توسک گل بینی اگر دوسر سفیم معوظ بورا رجم ورصور لقعان تعلین من کرنے کا یہ سے کہ اس صورت بین سلم محدود موکر رہ حیا سے کا نزتی نه بوسکے گل بینی اگر دوسر سفیم اور کے سائنے وہ علی موادیین موتا توسیت ممکن تھاکہ وہ اس سے پی خدادا و تا بلیت اور فطری دیا نت کے مطابق کلام رسول کے وہ

بین بها جوام رجوانفاظ کی تدمین کمنون ا ورمعم بی اورجس کی طرف نود پیمبر طبیالسلام کے ارتفاد او تبیت جوامح السکارم بی اثنادہ سبے ان کا استنباط اوراستخراج کر کے امست مرحوم کے سیسے ایک کمیل دستورسا منے رکھ دیا جب حامل علم اس علم کواسینے تکسب

محدود رکھنا ہے اوروہ اس درج کافہیم نہیں ہے حروث مرمری اوسطی نظر رکھنا ہے نونتیج ظاہرہے کرنہ وہ علم اہل فہم کے سامنے اِسے گاندمسائل کثیرہ کا استنباط ہوسکے گااس طرح سے وہ خزانے عیر مفید ہوکر رہ جائیں گئے بہرحال ترک تبلیغ کے بردونعقیان

مطلے ہموستے ہیں ۔

نيزا سطرون بھی اشارہ ہے کریز قصور کرشاگر داستا درکے مقابل میں ہمیشہ ادنیٰ اور کمزور ہی ہوتا ہیںے بیرفلط اور وانعاست کے خلاحت بعد كون بنين جاننا كرحفزات ايمردهم المتراور ديجرعلاركبارعلم ونفسل كحد لحاط سيمكس قدر مبنديابيرا وراحل فعثل وكمال کے مالک تفتے خودامام بخاری ہی کوسلے لیجئے کہ ان کے اساتذہ ان کے متعلق کیا دائے رکھتے ہیں۔اسی بنا رہر کہا مبانا ہے کہ فقیہ وہ ہے بخوفقیہ اور عالم عبر فقیر سر اکیب سے علم ما مسل کرہے اس بارہ میں عارا وریشر م محسوس نہ کرسے کسی کوا د ٹی ا ورحقیر سمجہ کران کے ملوم سے فائدہ نراکھا ناسخت نعقبان کابا عرشہ ہے ہیں سے اسباب کی سابق بائے سے مناسبین بھی ظاہر ہوگئی مینی ما نم کے سیسے نخوست زیبامنیں وہ پیچھے مبیٹھنے سے منغلق ہو یا اسپیف سے ادنی درجہ واسے حالم کے علم حاصل کرنے سے متعلق مور اسى طرح محدميث بالبسسيع بربعي معلوم بوناسيت كركمت تحف كونواه نواال محجه كرنعليم نر دبيا ا وربه يمجعنا كراست نعليم دینا وقست ا ورملم کا صالح کرناسیے درسست پنیں کیونکراہل ونا اہل ہونے کا فیصلرائیںصورت پیں قبل ازوقست سے اس بیے لین کے سلسلمی کمی فتم کا المیازروا سیس سے ربی ابن ماجر کی حدیث واصع العدرعن غيراه لمركم قل الخنازس ناال ك سامت علم بين كرف والاالياب ميين مزرك

تكليمي مونى ا ورموسف كا بإر واسلف والار

توا ول برحد میث خسیعت ہیں اوراگر صحیح ہی ہو تو اس کے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ کس شخف کے ساحفے اس کی سمجے سے او پی پیش نرکرنی مجاسینی کیونکرامی سسے بات بھی صالع کھاتی سے اور وفست بھی بریا د ہو تاسے ۔

عجة الوداع كا وافعرست بني اكرم صلى الله عليه وسلم او منطر برسوار بي ا ورالومكرة كينل مخاصع بوست مي اس موفعر برأب سف ما عزي سعف مطاب فرها يا أور لوجهاكم بركون ما دن سع ، صحابر كرام نے خامونی

اخنبار کی کیونکرجیب اکب نے برسوال فرمایا نوصحا برکوخیا ل مواکر بر بات جیب ہم کیلے سے میاستے ہیں نورسول اکرم صلی الشرملي وسلم بجی مجوبی ہم سسے زیادہ حاسنتے ہیں اس بیسے معلوم ہوتا ہسے کہ آئپ کوئی ٹئ باست ارشا و فرا میک گئے کیوکہ پیغیر علیہ السلام اپینے تصوصی اختیادات کی بنار پر دومرا نام تخریز فرما سکتے ہیں اس بنا پرصمار کرام خاموش رہے برکن ب کی روایت ہے اور حفرت ابن عباس سکے طراقی میں ہسے کرجواب دیا گیا بعنی برہواب دیا گیا کہ اس بوم مخرہے۔ روابات متعارض ہوگئیں ملکین برکوئی تعارض ىنىي - فجمع توزكر زائد تفااس بيلي حفرست الوكره كے ذريب بولوگ نفے وہ خاموش رہسے ہوں اور معزمت ابن عباس كے زديك بولوگ مخضا منوں سنے جواب دیا ہو اور میرشخض نے اپینے علم کے مطابی روا بیت بیان کی۔ دوسری باست ربھی ہوسکتی ہے ک<sup>ر</sup>الوکرہ

کی روابیت مفعل سے اور معفرت ابن عباس کی روابیت عجل کیونکر الومرہ کی روابیت میں بل سے جو نصدین کے معنی میں سے گویا ابنذائي سكونت مرتفكر بسع مگرانتها ماً اقرار سبع راس انتها ئي افرار كوحفرنت ابن عباس تستبيلت بي سعه لبياكر بم سف يوم النخ بهرت کا افرار کہا۔ بہرکییٹ ہوبھی صوریت ہو، اگرپ نے امگ امگ کرکے پوچیاراس کا مفعد معاصرین پرا ہمیّیت کا واضح کردینا ہے

سله نسان کی روابیت سے معزت بلل اور دعن دو مری روایاست سے عروبن خارج کا نکیل کیون امعلوم ہوتا ہے دیکن اسلیل کی روابیت میں حغرت ابن المبادك عن ابن مون كے طربق سے معزرت الوكرہ مي معلوم ہونے ہيں اور ہي دارج سے ١٢

سله بها نطام درزوم می دوی کا شک سے دعوات نودونوں کے ایک بن منی تبلانے بن اوربعن نفوق کیا سے کرخطام اک کا وہ ملفرسے جس میں رسی موتی ہے اور زمام خودوہ رسی سے لینی حمار شتر۔

تنفورس تفورس وقفرك بعدلو جينة بن اورانتظار وتنويق دلاسنه بن ناكه انتظار ك بعد سجر بييز حاصل بو وه نفس بي اوفع بو حبائے ۔ اوراس کممبد کے بعد ارشا وفرہ یا کر یا در کھوم طرح تمہ ارسے وہن میں یہ باست پہلے سے کہا کہ ہے کہوم میں اورامش حرم بي جير طحجيا لاكرنا ، ال لولمنا اورحا في نغضان بنبي ناسخست كنا هست، اسى طرح مين نم كويد نبلا تا بول كمسلمان كي عزمت اوراس کے جان وال کی ومدن ہمیٹر کے لیے آج ہی کی طرح سے ۔ نر مذی کی روا بیٹ میں سے کرمون کی حان خدا کے نزد کیے کعبہ سے زیاده پیاری سے بحب کعیہ سے زیادہ پیاری سے نو بھیناً اشہرے ا ورحم کے باہری اس سے کھیلنا موام ہی ہوگا البن منفوق اسلامی کے ماکنت اس فیم کے تمام معا ملاست صحیح ا وریجائز قرار دیدیئے جا بیر کے ر اس موقع برید انسکال بیداکرنا درست منیں سے کرمومن کی عزنت وآبرو ا وراس کی جان کی حرمت امتر حرم کی حرمت سے کہیں رہا دہ سے سلندا پرتشبیدا دنیا کی اعلیٰ سے نشبیہ ہے کیونکرمشر برکا ہرحیثیت سے مشبہ پر فائن ہونا نشبیر کے بیے صروری نہیں حرصت نٹھرست میں زیادہ ہونابھی کا نی سے رہیاں بھی جزنکہ انٹھر حوم کی حرمست ان لوگوں کیے نز دیکے مسلم بھی اس سیے تشکیب کے دربیران کے ذہن ورماع پرمومن اور اس کی عرست واکروکا وزن ٹوال دیا گیا والٹراعلم ۔ ٱ يخريں ٱپنے ارشا د فروا یا کرحاحزین کومیا ہیئے خا نہیں تک میری بات کپنچا دیں۔ نز کچنز الیا ب اس ککولیے سے منعلق ہے اودترجمہ وحدیث کے ورمیان مٹا سبست ظا ہرسے ۔ كَبَا صِبِ الْعِلْمِ قَبْلَ الْفَوْلِ وَالْعَهِلِ بِقُولِ اللهِ لَعَالَىٰ فَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ فَبِهَا أَبَا لُعِلْمِهِ وَأَنَّا لَ اللهُ أَنْهُ طَيِيعًا ۚ إِنَّى الْمَجِنَّةِ وَمَنَالَ حَبَّ ذِكْرُهُ أَنْهَا يَضْتَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ ؟ الْعُلَمَا وُوَقَالَ مَ إِلاَّ الْعَالِيُدُونَ وَقَالُوا لُواكِنَا لَسْمَعُ أَوْ نُعْقِبُكُ مِنَا أَكُنَّا فِي أَصْلُحِي السِّعايرةِ قَالَ هَلْ يُسْتُو ُ يَعْلَمُونَ وَ الْكَذِينَ لَانْعَلَمُونَ وَقَالَ النَّبِيْصَ لَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَيْرِدِ إِلله يُعْلَمُونَ وَ النَّيْ الْعِلْمُ بِإِللَّهُ لَيْ النَّكَالُّرِوقَالَ الْوِدْيِ لَوْوَضِعْكُمُ العَهِمْصَا مَةَ عَا سَهُ فِي الِلَّيْنِ وَإِنْهَا الْعِلْمُ بِإِللَّهَا لَيْعَالُمُ وَقَالَ الْوِدْيِ لَوْوَضِعْكُمُ العَهِمْصَا مَةً عَا مَا يُو تَعْرِطَنَتْ وَإِنَّهُ الْفِيدُ كِلِمَةً سَيْعَهُ عَامِنَ النِّيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ سَلَم فَتَبُلُ ان تَجَيِّرُوا عَلَى لانفَاهَا وَقَالَ مُدِهِ وَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلِمَا وَهُمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ا اللَّهُ وَوَاللَّهَا يَنْ مُنْ خُلِما وَهُمَا وَعُلَما وَهُ يُقَالُ اللَّهَ لِيَا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ۵ ۔ علم کا مرتنب فول ا ورعل سے پہلے سیے ۔ باری تعاسلے کا ارتنا دہے آب جا شنے کہ ا مٹر کے سواکوئی عباوت سے لائق تہیں۔ دکیھے امتیانیا کی نے علم سے ابتدار کی اور بیٹیک علمارا نبیا رکے واریث ہیں۔ انبیار نے وراثت بیں علم حجوظ اجس نے اس ملم کولیا اس نے انبیار کی میراث کا وافر حصدحاصل کیا اور توشخص حلاکسی را سند پر ناکر ملم دین ما مسل کرسے نواملتر اس سکے لیے جنست کی راہ اُسان فرہا دسے کا ۔الٹرحیل وکرہ کا ارشاد سے کہ الٹر سے اس کے بندوں بیں *فروٹ علیا م<sup>ا</sup>ورسنے ہیں ۔*اور ارشا دہے ک فراً ن کی فرمودہ مثالوں کوحرصت حالم ہی سمجھتے ہیں۔ دورتی کہیں گے کہ اگر ہم سفتے یاسمجھ لیلتے نو دوزخ والوں میں مذ ہوتے۔ اور الشرتعالى كاادشادسے كيا وه لوگ برابر موسكتے ہي جوعلم ركھتے ہي اور جوعلم منبي ركھتے مني اكرم صلى الشرعليہ وسلم كاارشاد سے كرس ك سائق الله تعالى خبر كااداده فروا في است دين مستجد عطا كرنت ملى اورعم عرف علم سيكعف سع أناسك حعرت ابودر شف اپی گردن کی بشت کی طرف اشارہ کرتے ہوسے فروایا کہ اگر ٹم شمیر برآں میری گدی پر رکھ دوا ور

مجھے برنجال ہوکرمیں گردن الگ ہونے سے قبل زبان سے کوئی ابیا کلم ٹکال سکول گا جسے میں سنے بنی اکرم صلی انٹرنلبر وسلم سے سناہے توجی صرور وہ کلمرا داکر دول گا۔

حصرت ابن عباس منے کو نوار مابنین کی تعبیر میں ارشاد فرمایا کہ تکیم عالم اور نفند ہوجاؤا ورب بھی کہ اجا آبے کرر بانی وہ ہے ہو کہ لوگوں کی بڑے والے علوم سے قبل چھوسے علوم سے تربیت کرسے ۔

مام شارحین کے مذاق کے مطابق نزجہ کا مفعد علم کی عظرت وفخ امدت کا انباست ہے، علامرعبی قدس سرہ ممفقہ ملم کی عظرت وفخ امدت کا انباست ہے، علامرعبی قدس سرہ ممفقہ ملم کی معظرت وفخ امدت کا ارشا وسے کہ امام اس زجر میں بربتا تا چاہیتے ہیں کرعلم عمل سے مقدم ہسے اپنی ذاست کے درجرا درمر نزہکے کما فاصلے ہی دیکھیے عمل ہویا قول جب نکس کیلے ان کا علم حاصل نہ ہوں: اس پرعمل ہوسکے گا اور نہ کھنے کی باست کی میں خوار کے بعثی اور عمل میں ملجاظ ورجر کہا فرق ہے۔ سوسلم فلب کا عمل ہے اور اعمال جوارے بعنی ہاتھ ہیر کا عمل اور قالب منام اعتبار سے اعتبار سے اعتبار عمل سے انثر ون ہوگا۔

ا بن میرنے نرجہ کا مفصد بیفرار دیا کہ کہاری ہر بنا نا جا ہتا ہے کہ قول ہو یاعمل ، بغیر علم کے وہ میسے نہیں موسکت کمیونکہ عمل کی صحت موفو میت موفو میں ہے نہیں اور وہ موفو میں ہے علم پر ، لیں علم قول اور عمل کی درستی کے بیسے نشرط مطیرا اور اس لحاظ سے عمل میراس کا تقدم نمعن واتی اور تبی ہی ہوگا ہا کہ زمان مجی ہوگا۔

امام بخدی فدس سره العزیز نے برباب معقد کر کے بر بنا دیا کر بہ شہور بات درست میں ہے۔ اور علم فول وعل سے بالکل الگ بجیز ہے ۔ اس بیے جو نصائل علم کے بارسے میں وار د ہوئے ہیں وہ علم ہی کے مخصوص نصائل ہیں ۔ ہاں علم کے ساتھ عمل جی جمتے ہوں وہ معلم ہی کے مخصوص نصائل ہیں ۔ ہاں علم کے ساتھ عمل جی جمتے ہوں جا سے تواس کی فصیلیت اور جی زیا وہ ہیں ۔ اس مقعد سے بیانے امام بخاری نے جر تعبیر اختیار فرائل ہے وہ منابیت بینے ہے بیسی العد قبل القول والعمل جب علم فول وعمل سے قبلیت کا درجر رکھتا ہے تواس کا مطلب برہے کر وہ متنقل ایک جیز ہے ۔ اس ادشاد کے مطابی ترجمہ کے ذیل میں ذکر کر دہ آیات واحاد میٹ پوری طرح منطبق ہو جاتی ہیں اور اگر منصد وہ قرار دیں جو عام شارصین کا مشاوی نے بھی اور اگر منصد وہ قرار دیں جو عام شارصین کا مشاوی نے بھی اور اگر منصد وہ قوار دیں جو عام شارصین کا مشاوی نے بھی اور اگر منصد وہ قوار دیں جو عام شارصین کا دری میں درائل کی احاد بیٹ اور ان وال کا ترجمہ الباب سے انطباق منیں ہوتا ۔

اس منفعد کے بید امام کہاری نے سیسے بیدے حفرت سفیان بن عیبینه کا استدلال نقل فرما پاکه نداوند قدوس نے کلام باک میں واعلمر اندلاً الدہ الالالله واستغفر لذنبك ارشاد فرما بابیماں دوجیزیں ندکور ہیں ایب علم اور دوسرے سیس بینی استنفار نصلادند قدوس نے علم کو استنفار پرمفدم ذکر فرمایا اور اس طرح کر پہیلے علم کا تحکم ہے اور بھیر استنفار وعمل کا۔

جنت کی راہ اُسان کردیتاہے ۔بہاں بھی علم کے ساتھ عمل کا دُکرمنٹیں ہے معلوم بواکوعمل کے بغیر بھی علم کا مسبکھنا جنست کی راہ کو اُسان کرتاہے ۔ انسا بھنٹی اللّٰہ ۔اُسے کر بمیر میں ارنٹا دہ سے کرخشیت ہو بندہ سے مطلوب ہے اس کا نعلیٰ علم سے ہے عمل سے نہیں ۔جننا بڑا عالم میر گاری نند رس کے نفلہ سے میز خشار میں راز مارہ حقال در افزار میں نشان میں بھی اور انسان میں نفسان مو گئ

عالم ہوگا ای فدراس کے فلب بی ختیست زیادہ ہوگی اور لفدرختیت اخلاص ہوگا اور بفدر اخلاص عمل میں فہولیت کی نشان ہوگ -اور مدارختیست علم پراس بیسے ہیں کہ علم کے بعد ہی وہ کیفیست طاری ہوسکتی ہے جوعل کی فحرک ہیںے رہماں بھی مدارختیست علم کوفرار دبا گیا ہے عمل کا کوئی فرکر نہیں اور ہوہمی کیسے سکتا ہے عمل تو ہتیج نختیست ہے تو پھیختیست کا موقومت عبر کس طرح ہوگا -ما بعقلمها الا العالمون فران کریم میں تنگر تنگر مثالیں وی کئی ہیں ، ان مثا بوں سے فوائد حاصل کرنا عالم ہی کا کام ہے عامل کا

نہیں۔ عالم می پچے *مکتا ہے کہ* اس مغصد کے بیسے بہ مثال موزوں ہیے بیال بھی العا لموز<sup>ط ا</sup>العاصلون منبی فرہ باگی م*لکے حو*ف موارعلم رکھا گیاہیے ۔ بردومری بات ہیے کہ ٹمل نرکرنے برگوفت ہومکتی ہیے ۔

سک حنزت عرب عبدالعزیز اورامام الوحلیفه کی طرف التُرکی قرارت بالرقی خسوب سے بینی افایخنی اللّه میمال نحتیب کی نبست التُرکی طرف کی گئی ہے جو بغا ہر ورست نہیں معلوم ہرتی نبکن اس قرارت کے اعتبار سے نحتید سے مراز تعظیم یارعا بیت ہوگی کر اللّه (تعالیٰ عالموں کی تعظیم فراتے میں باان کی رحا بیت کرتے ہیں ۔اس قرارت کے اعتبار سے می ترجز فابت ہوگا کر یہ قدید منز لمت ا ور رحا بیت ہے عرف علم کی وج سے ہے ۱۷

قالوالوکنانسج اونعقل الایت : - انہوں نے کہا کہ اگریم سننے کے طربق پرسنتے اور یجھنے کے طربق پرسیمنتے نوہم اصحاب سے پس سے نہ ہونئے یعلم کے حصول کے دوہی طربق ہی ابک سمع اور ایک تعقل اوران لوگوں نے ان دونوں می طربقوں سے روگروانی کی، مذولائل کوسننے کی کوششن کی اور نہ موجا کوعقل سے کام لینتے رہر کہ جے ان اوگوں نے وخول نارکا سبب علم نہ ہونا بنا با ، معلوم ہوا کہ علم اکمیمنتقل بچیز ہے جس کی فضیلت اور مشرف عمل پر مخصر نہیں ۔ پھل بستوی الذین اللایت اس سے بھی علم کی فضیلت ہی مراد ہے ۔ کیونکہ خوا وند فدوس نے ہرفرہ ایک ان دونوں سے مقامات ومراتب میں بڑا تھا ورت ہے۔

ص سردالله بده ميرا يفقهه في الدين ارتباد سي كرس كه سائف خوا وند فدوس خير عظيم كا الاده فروا ناسه اس كو دين كه اندر فقد كي نعمت سعد نواز ناسعه برينين فروان كرخير عظيم كه اداده پرعمل كي توفيق د تياسيد اگر جي نفقه في الدين كا نتيجه انخر مي عمل بي موزاسي -

واندالعده بالتعد وبعضرت اميرما ويركى دوايت كالمكواسي بوطيراني بير سعدا لغاظ بري، «ر

اسے لوگو ! علم ماصل کرو، علم حاصل کرنے ہی سے ہ تا سے اور نفر نفقہ سے آ نا سے اور حس کے ساتھ اللہ تعالیٰے ارادہ خیر فرمانے ہیں اسے نفقہ فی الدین کی فعمت سے نواز سے ہیں یاایها الناس تعلمواانها العلم بالتعلم والفقه بالتفقه وس برا ملّه به خیرایفقهه فی الدین

ب گر بخاری اس کواس مینست میں میش مندی کررہے ہی واللہ سجانہ اعلم ﴿

اس کا بیزصومی فضل عمل برمونوف نئیس وقال ابن عباس کونوارجانیین حکاء علما دفقہ کا درانتر واسے بومیاؤی حزیت ابن عباس م

نن رمان كي نين دريع فائم فروائ عكيم عالم اور ففيه

فائمل ہ ،۔ ربان کی یا رنسبت کی یا رسیصمعنی اول پر برنسبت الی الرب سے اور دومرسے معنی میں منسوب الی الترمبیت ۔ کوتوار بانین - التیرواسے ہوجا وکر یامر پی بن جاؤا ور دونوں کو جمع کرو تو پور کمہ لوکہ التیروالا وہ سیسے حس کی نعلیم درجہ بدرجہ ہولینی پرمنعل سے رہر دائر ان کرک تعالی

بومتعلین کے اسوال کا لحاظ رکھر وتعلیم دھے ۔

ا مام بخاری نے ان ارشا داست کے نقل سے ہے بات نابت کردی کر علم خودا کیک دی منا قب ہے اور برنحیال درست نہیں ہے کر علم سکے سابخۃ اگر عمل جھے نہ ہوتو اس کی کوئی تیمدن نہیں بلکہ علم نود ا کیک فضیلت ا کیک کمال اورا کیک ذی فضیلت جہرہے اس کے سکیھنے کی انتہا کی کوششش کرنی جاسے ہے۔

مرحم براب رسول اكرم صلے الله عليه وسلم وسط و تعليم ميں صحابر كام كے ليے اوفات كى مكر داشت فرمانے سے تاكہ وہ منتفرنہ

بهوما مير يمفرت ابن مسعود سندوا يت سبع كه دسول اكرم صلى التهابيروسلم بهر تصبحست فرواسف كى عرص سنعه ونول بير بهارى دعا بيت فرما ننے کیونکر ایب بم کوننگ دل میں مبتلا فرما تا انجھا منہ سے محقت سفتے رسے رست انس رضی اللّٰہ عنہ سے دوابیت ہے کہ رسول اکرم صفحاللّٰہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ تم اسما کی کروٹنگی مست کروٹوٹنخبری دو نفونت مست بھیلا ؤ۔ زجهركا متصدفنا برسيت كمعلم بويا وعظ مروفت موكا توسننے براصنے واسے اس سے اكت كونفرت كرنے لكيں كئے ا وروعظ ونصيحت بانعليم كاكوني نتيجربراً مدنه بوكا لهذا برحروري سي كراس الم مفقد يسك يب وعظ ا ورنعليم بي كمجه البيسه ادفات بمعين كمنشحا ببرجن مي متعلم بإسام فواغت اوراطبنان كيه سايفاس كام كوحاك ركع سنكيا ورثوش ول كيماكمة به زوبال ذم بونا جابسینی که ملم دبن کی اسم بیت اوراس کی مثرافست اورعفلست کا نقا صدید سے کربس دنیا کے نمام کاموں کو چیوٹر کر شب ودوزاسی میں نگارسے اور حومتنین ایام باا وفات میں تعلیم دسے اس کے عمل کوفا مراور نا فص کد دبا جائے۔ امام بخاری کے پین نظراس فنم کے اموراس نرجہ کے بواعث اورمحرکات معلوم ہوننے ہیں ا ورابیسے ہی شبکمات کوبینیبر علیہالسلام اورصحابر کے عمل سے دفع کرنا بیا سنے ہیں ر چنا بخدا مام بخاری ملیدالوثمنزسنے بر باسپ منعفد کرکھے نبلاد باکر رسول الٹرصلی الٹرعلید وسلم محفراست صحابہ کھے نشاط وملال ، سحارج وفراغست كالجودالحا ظفرها كمصحاب كوتعليم وتذكبرفره ياكريث تقضحالا نكراب كونعليم وتذكير كالبست بى زباده النخام مغااس برير طرنتی عمل صاحب بنا رہا ہے کہ علمی اہمییت کا ہی بیر نفاصنہ ہے کر تعلیم ا دفاست نشاط ا ورفرا خست میں دی مبایتے تا کہ علم کے سابقة طالب علم کی دلیسی قائم رسے اورطلب میں روز افروں نرتی ہو۔ ابیسے ہی عبدالترابن مسعود آپ کے بعد یوم نمیس میں اسپینے اصحاب لوندكيرا ورنوعيظ فران يحض ادربا وجودا عرار دورا مزتذكيرسدا حزاز كرن تخف اليامة بوكرسامعين ملول بوكركوناس كرن مكبس دراصل علم سکھانے کے بیے اول ہی سے ختی کاعمل طالب علم کے ول میں نوب بیدا کرکے اس کوعلم سے منفر کردیتا ہے۔ ا بندائی تعلیم می تومنعلم کویمکارم پاروم بست سے ہی علم کی راہ برطوالا جا سکتا ہے جسب علم کا جسکا بدیا ہوجاسے توموقعہ موقعرسے اصول تربیت کے الخت سختی بھی کرسکتے ہیں۔ تزجمه بسموعظ اودعلم دوبجبزي مذكوريب كمرحديث باب بس عرصت موعظ كاذكرسے اس سيے زجم اور حديث كي طابق بين كجي خلل نظراً ناسب مرسب يرديكها جانا سي كم موعظ مي علم بي كاايك فردست فرا متمام ملى صسيدا متمام للعام كامسك خود واضغ بوجا تاسيصا وربيب سنصاس كابواب بعسمجوس أحانا سي كم كناب العلم كم مناسب ترجر تبقديم العلم على الموعظ موناجلهيك نفاء بواب الما برسي كه حديث باب بس موغطه كا ذكرس اورموعظ سي علم كى طرف انتفال مفصودس، لدز الزيب بس موعظه كو مغدم كرديا ر الحاصل تذكيرا وذنعليم كايزنقاص سيعكرالمالب علم كوحلم كى طروت كھينجا جائے اوزنعليم كے بيسے ا بيسے اوفات معين كھنے جابي حس میں طالب علم نشا کا خاطر کھے ساتھ علم کی طرف منوبے رہے۔ ہمہ وفت کی تعلیم طالب علم کو دل بروانشتہ کریے تعلیم سے تنتعز کر دسے گی ا ورمقعہ فویت ہوبجائے گا۔

ا کپ چونکه ربان مخفه اس بلیے زریت کے جلہ اصول اکپ استعمال فواتے تھے، طالب علم کی فراغت ونشا طاکامجی خیال استعماد معروب میں معروب کے جلہ اصول اکپ استعمال فواتے تھے، طالب علم کی فراغت ونشا طاکامجی خیال

مخربیں بلکرجب ٹک ان کے سامنے خواوند*کریم کے* لیے پا یاں اصانا منے کا *جوشب وروزان کے مشا* ہرہ میں اسنے رہنے ہی ذکر

نزکیا جاسئےاس وقعت تکسہان **میں اط**اع*ت کا جذبہ پیدائمیں ہوتا اس بیسے ان کےساحنے احساناست کا نذکرہ ہی انہیں مفصد کی* جینے سکے گا دور سے طرق سے کامیا بی دشوار ہوگی ا وربعض طبائع ایسی ہیں کہ اک پراحسا ناسٹ کابھی کوئ دبا وُنہیں ب**را** ّنا نو اہنیں راہ داست پرلانے کے بیے ڈرانے دھ کا نے اوروعبداست سٹانے کی خرورسے محسوس ہوتی ہیے اورمرکش قوموں سکے نَّارِيُّ وكُلاُكُولِن كُيِّ فلوب بِي توف بِيدِاكِيا جا ناسمے ناكه وہ ا طاعست كى طرف اُكُ موں -الحاصل اندار بحي تعيض طبائع ميں بشيركا كام كرتا سيسے نواس كامغابل نرموا بلكراس ميں شاق رہا۔ برنمام طريقيے اس بيسے الننعال كيديهاني بي كدكسي طرح حق كے سائف شامل موجايي اور است اختيار كرسنے مكين خواہ وہ معامله ايما ل كا تبريا تعليم كا تو يؤكل طبيغتين مختلف بي اس بيسط لفير النبريمي مختلف سي اب بشروا كامفهوم بي كلاكه اجتعوا محواطرهم ماى طويق كأن مين عب طرح بھی ہوسکے ان کے دلوں کو اپنے ساعظ لگاؤ۔ اس صورت بیں نبشیر اندار کے مفابل بنیں بلکر انداز نبشیر میں واخل سے -حفرت علام *کشمیری دحم المسر*بسروا ولا تعسودا ، بشو وا ولا تنفروا کامعنوم به بیان فرانتے تھے کر بہیشہ وعبدیں ہی مست سا وُ بلک قرآن عز برزگے طَرَو پرلبتارست وا نذارکوسایت ساتھ رکھو، پیرا یرک بیان ابیا اختیار کروکرخومت ورجارساتھ ساتھ پھلتے رہی۔اگرسمیٹندلبٹارست ہی دوسکے نورحمست پرنکیہ کرکے بیے نووٹ ہوجاسئے کاا ورسمیٹنہ وعیدہی وعیدسنا وکھے نورجمست سے مالیس بوجاسے کا اور بر دونوں می خطرناک بیں ارشاد باری تعالی سے لا یامن مکوالله القوم الخاسوون - ولا بیکس من روح الله الاالمقوم الكافنوون -سركيب علام كمثيري رحمرانترك ارشاد ك مطابق حديث منزلعب من نعيم ونبليغ ك ييداكي درمياني راه كى نشا ندى وْ مُوْرِعَنْ آيْ وَآيُهِ قَالَ كَانَ عَبْدُ إِللَّهِ مِنْ صِيِّكَ اللَّهِ مِنْ صَيْلًا مَعْنَالًا كَذَمَ عَلْ كَنَّ الْ يَا اَبَّاعَبْلِ الدَّحْلِيَّ لَوَدِدْتُ إِنَّكَ ذَكَرْتُكَ كُلَّرْتُكَ كُلَّا يَوْمٍ قَالَ إِنَّ الْ عَنْ أَنْ اللَّهُ وَإِنَّا آخَوُكُمُ بِالْمُوعِظِيْدِ كَمَا كَانَ الَّبِيُّ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ يَجُوَّ لُمَا بَهَا فَا السَّامَةِ عَلَيْهَا-الرحمير وباب بيان مي استحف كيم ن الإعلم ك يين نعليم ك دن مقرر كرديين الدوائل سع دوابيت سع كرمحرت عيدالترا ين مسعود مبرجه عاست كے دن لوگوں كو وعظ سنا با كرنے تھے اكيس تنقص ستے ان سيے كها كہ ابوعبدالرحن ميراجي برچا بنتاہيے کم آب ہمیں روزانہ تذکیرفروایل آب نے فروایا نمیں معلوم مونا جاہیئے کر مجھے اس فغل سے برجیز روکنی ہے کرمی نمیں ننگ دل اور المول كرنا لب ندمنیں كرنا ا ورمیں وعظ و بند سكے بیسے ته ماری نگردا شدت ركھنا ہوں حب طرح كرمينبر ملب السلام اس اندليشر سے كر مهي م تنك دلى مزا مجاسكة تذكير مي مارى كلمداشت فروا باكستف عقد ا دپرتؤل کا ذکراً چکاہسے تخول ا منظام کرجا ہاہیے اس بلیے اب دومرا زجم رکھنے ہیں کراگرنعلیم کی عرض سے منفصد رم میران ایام وادفات کا تعین کردین نواس میرکوئی نوای بنیں مبکدایک لحاظر سے برانتظام صروری سے اس نعین کو پرحست منیں کھا جاستے گا اس کی اصل نوعہد نبوی میں قائم ہوتھی ہیںے اعیان صحابہی اس کی رعابیت فرما نے دسہے ہیں - بول بھی م نئی جیزکو بدعست فرار دیناصیم منیں بدعست ہوسنے کے بیدے برحزوری ہے کہوہ نئی چیز دین بنا دی مباسے ا وراس پرمبایا حرام سنیتم

ببرحلبناسمجها مبلئے اور اُس کے خلاف کو مدر پنی اور گراہی کے سابھ تعبیر کیا جائے کیٹیخ سٹس الدین سٹمنی نقایہ کی منزرے میں مدعیت كى تعريف بدبى الفاظ فروات بي ما إحدث على خلاف الحق المتلقعي وسول الله صلى الله عليد وسلم بنح شبهة واستحايت تعرجُعلِ دینا قویدگا وصواط استنقما اس کے ماتحست موست کی رسومات بتجہ، دسوال بھیلم بمشعثما ہی، برسی وعیزہ ا وراسیط الصال نواب كے بیے ابام اورا وفات كانعين بابزرگول كى نياز كے سلسله ميں خاص كھانوں كانعين برسب بدعَسن واربا شنے ہیں کیونکر اُن کو دین مجھ کر کمیا جا تاہیں اور م کرتے والول کو بردین ، بد مذمہب ، گراہ اور جانے کیا کیا کہا میا نا ہے البنہ شادی کی رسومات کو كوني دين نيس مجننا لمذال كوبدعت كمركم نيس روكا جلئے كا بال ديچروجره نفرعيه كى بنا ديركران بي نقا نو، مود ، اسراعت ، لهود لعب ، عیرمشروع بلیص ، ناپر گا ناا وردسوم شرکمیرکفر بروغیره شامل بی ان سسے احر از واحبنیا ب حروری مچرگار عزمن باب کا مفصد ریسیے کرتعلی انتظام کی عزص سے ا بام کی تعیین بی کوئ حرج نہیں ہے اور اسے بیدین نہیں کہا جا سکتا بلکہ علم ایک عظیم استان چرسے اس بیے اس کی خاطرا شمام کی حزورت سے ۔ اس ا شمام کا تعاصر سے کدا یام کی تعیبین کردی حیات تاکه تعلیم اور تعلم كعل مي اسان رسع اومعلين نيزمنعلين كاعزيز وفت منالع نهوا گرنعبين مذكى گئ نواليي بھي صورت موجائے كى كرمعلم ماحب موجودهم اومتعلين كابية منين ريامتعلين لوحا عزبي كرمع اصاحب خائب بي ر معرت الروائل معرت ابن مسعود كا وافعر لفل فرمات بين يحفرت إبن مسعود كامعمول بدينفاكه وه مرجمع است كو ﴾ وعظ ونصبوت فرمات<u>ے تنے ب</u>صامرین میں سے ایک شخص نے عرص کیا۔ ابوعبدار جمن ا جفتہ میں تعلیم و تذکیر کا حرف ا کیب دن سے اس سے میری نیس موتی اس میں اصافر مونا چلہیئے ملکہ روزار ہی موج سے نومیز ہے۔ ارشاد فرمایا موسکتا ہے کہم میر مین کی برخوامش موا ور وه دل سے امنا فرکھے نیوامشمند ہول گرمیں اس کوخلا ہے مصلحت سمجھتا ہوں روزا نرکی تعلیم میں منعلین کی ملالت ا ور دِ لى كا انديشهے پيركس پريشان ہوكركنزانے لكيں باتعليم سے بعا گنے مكيں نوامل منعمد بى نوت ہو بيا لئے رويجيئے آپ جسٹوق کا افلهار کردسے ہیں مصرّلت صحابہ میں اس سے کہیں زبادہ زوق نعیم اور سوّق موجود تقا اس کے باوجود میمبر علیوالسلام تعلیم اور تذکیر میں ہمارے اوفات نشاط اور فراضت لماظ فرما كرتعليم فرمائے تھے۔ أب كوريات نالب ندمتى كرتعليم من بمارے بيے ملال خاطر كي الارت بيدا بوخواه حقيفة طال بوءاب من خود عذر كوكر منه معمايركى طرح تعليم كيستوقين ا ورنربيغير عليالسلام كى طرح شفيق معلم وجب مال معبى ملال خاطر كالحاظ فرمات بوست اوفات نشاط مين تعليم كاعمل موتالحفا توميرس بيسه ببكس طرح مناسب بوكاكرروزانه تعليم عارى کروں ا درا ندلینٹر المالست سے آنکھ بندکرلوں اثباست نزمجر کے بیلے عیدالٹرا بن سعودکاعمل بھی کا فی ہے کہ امنوں نے ایک کررکھا تخا اورامی جزوسسے بھی ہوسکنا ہے تو آنخینورصلی انٹرملیبروسلم کے بارسے ہیں حضرت ابن مسعود نے ارشا دفرما یا کرحس طرح نی اکرم ملی المشرعلیر وسلم منوّق ودعبست کی دمایت فرمایکرنے سختے اس طرح میں مجہ کرتا ہوں اس صغوصلی التّرملیہ وسلم نے روزانہ تذکیرمنا می ریخد پدنشا داکی خاط تذکیر کے طلاوہ ابام حا ملہین کے واقعاست اوقصص بطا لُعت وط العُت مدحیہ فصا ندولجنرہ ہی کاسے گلہے تلفے اس میں بھی تعلیم فزرسیت کا میلوغا لیب رہنا ہے اس کومعن سامان تفرے میں کہ سکتے نوی سمچے ہیں ۔ ك مَنْ يُرِدُ إِللَّهُ مِنْ حَيْرًا لِيَعْمِنْ فَي اللَّهِ بِي كُلَّ لَكُ

؞ ؞ۣعَنْ يُونِسَ عَنِى أَبِنِ شِرَهَابِ قِلَا تُسَالَ عَيَدَهُ ثَنْ عَبْدِهِ الرَّحْمِلِي سَبِ مِعُثُ النَّبْتَى مَ إِنَّا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُولُ مَنْ يُتَّرِدِ إِللَّهُ بِدِخَيْرًا يَفَقُلُ فَ النَّايْنِ وَإِنَّمَا أَنَا

الدین وا غاامنا قاسم والله یسط مین میراکام نقیم کرنے کا ہے ، بوعلوم مجھے ویدے کئے ہیں میں مسب کے سامنے نقیم کرونیا مہر، میری طرف سے کوئی روک یا بخل منیں ہے جس کی قسمت میں فبول کرنا ہوتا ہے وہ قبول کر این ایس ہے کی تقیم ہوتی ہے۔ ایپ می کی معرفت ۔ ایپ صلاح وتقریٰ کے متام ہیں رسالت، نبوت ، صدلیتیت ، ولایت سب کی تقیم آپ کی وسا ملت سے ہوئی ۔ ایپ کی ذات تمام کمالات کی اصل ہے آپ منبع کمالات بنائے گئے ہیں مخلوقات بیں جس کی قسب کی تقیم آپ کی وسا ملت سے ہوئی ۔ ایپ کی ذات تمام کمالات کی اصل ہے آپ منبع کمالات بنائے گئے ہیں مخلوقات بیں جس

حتی با تی امسواللہ سے وہ ہوا مراد ہے ہو قرب فیامت میں جل کرنام مومنین کی ارواح کوفیق کرسے گی اس کے بعد حرف اسٹرارا ورکفار بانی رہ جا بیک گے جب بہزنیامت فائم ہو گی تعنی بعب تک دنیا میں مومن بانی رہیں گے ببرطا لکھ بھی بانی سہے گاجوی کوسنبھا لے رہے گا۔اور یا بھر بہ تاکید کے بیے ہے جیسے خالادین فیرہ اسا دامت السلوات وا لا موق میں ما دامت بر سر سر سر

جماعت میں مراوسی اعلان فرما یا جا رہا ہے کم مجری اُمت بیں ابیے لوگ رہیں گے ، نرجگر معین ہے اور مہ جاعت میں اسے جماعت سے کیا مراوسی ہیں مگراضے یہ سے کہ اس کا کی فرقر باگروہ سے تعلق نر ہوگا اہل ہی سے تمام فرقوں بین ایسے لوگ موجود رہیں گے جن کی حیثیت

مجاہد فی الدین کی ہوگی ہو مخالفین کی بروا ہ کئے بغیر بن کی اُواز بلند کرنے رہیں گے نورہ اس اُہ میں بڑی سے برطی فربا نی دینی برطے گرانہیں حراط متنفخم سے کوئی بٹا رزسکے گا۔ حدیث میں امۃ فائمۃ فروایا گلیا ہے کسی جاعت کا نام نہیں ایپا گیا البنۃ اُس کی نشان

سله مدبت بن امر کالفظیت اس بیے برحزوری نیں کرح پرفائم رسینے والی پری جاعت ہی جو ابی طرح پرجی حزوری عبو ،کا وہ مرحلہ ہوں - بلاحرت پراحلان ہے کمجوئ طور پراُمست نال نرہے گی۔ اس بیے کہ امکست کا اطلاق ایک بیجی آنا ہے۔ اوضادسے ، د ۱۰ بدا ہدید کان اصف ۱۲

نشا دری جن الفاظ کے دربع رفروائی کئی بعثی جوائ کا وصعت بیان کمیا گیاہے وہ اس امرکی واضح دبیل ہے۔ امام احمد سے فرما یا کہ اگرم بطا کف ال ستّنت والجاعب كانر بوانوم بنيس كهرسكناكروه كون بول كي فاعني مياض في كماكر إلى حديث سعد الم احمد في الكي سنّنت والجكا مرادبیے ہیں بیھرت علام کتیری فرانے سے کرحدیث میں نوھے اعدین کی تھریج ہے لیکن امام احمدائل سنست والجاءت کوفر ما رسسے ہیں اس پلے مجھے امام اجمد کی باکت برکا کیپ عوصہ ٹک جرمت دہی لیکن اکیپ عرصہ کے بعد تاریخ کے نبتے سیے معلوم مواکر مجا پدین اور اہل سنسن والجی عسن مصداق کے اختیارسے ایک ہی ہیں کیونکرا سالام کی پودہ سوسالہ تا دیخ میں مبدا وحروت اہل سنست والجاعث سنے کیا ہے۔ گویا محرست امام احمد دجمہ انٹرنے اہل سنست والجاعست کی نیبین عفائڈک*ی رُوستے منیں* کی بلکہ تاریخی شہا دیست کی وجہ

ٚڝڷۜۺؙٵٛٷڴۜؾٵڶڝۜۘۜڎۺٵۺڣؽٷڡۜٵٙڷڡٙٵڮڶۣٳ۬ۺ ٳڣٛڎ ڽڹڐڣؙڬؙۿٲۺؠۼۿ؈ٛڰڗڞٛٷۯۺۏڸٳۺ۠ڝؚٙڷٳۺڰڡؽڸۿٷڝ ؙؙۺؙڡؙڵؽۮۅڛڎۜۿٷٛؽڮۼؚۻٳڋڣڠٵڵٳ؈ٚڡؚ؈ٳۺۜڿڔۣۺۻ اً أَصْغُرا لَفَتُوم مُسْلَكُ قَالَ النِّبِيُّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مِنَّ ا ر، باب علم مي فنم ماصل كرسن كي فضيلت رمجاهد سے روابيت ہے كرميں مدينة تك حفزت ابن عركے سائق رم الكن الك مے علاوہ اورکوکی چیزائنیں رسول اکرم صلی انٹرعلیہ وسلم سے بیان کرنے ہوئے تنہیں سٹا ۔اُنٹوں نے گہاکہ ہم رسول اکرم صلے انٹرملیہ وسلم کے پاس بنبیٹے تنقے کہ آب کی خلامت میں تھجور کا چنور لا با کیا ۔ آب نے فرمایا کہ ودخوں میں ایک الیہا ورخت ہے حمی کی مثال مسلمان کی مثال ہیے۔ ہیں نے پر کہنا جا ہاکہ وہ نخلہ سے لیکن میں لوگوں میں سب سسے بھیومل تضا اس بیسے خاموش رہا رسول اکرم صلی الٹریلیپروسلم نے فرہ پاکر وہ کھجورسے ۔

عت نے کچھ میں نہیں کیا۔ اس بیے شارحین ابینے ا بینے مداق کے مطابق متحلف مقاصد کی طرف مقص المرجم الكية بي كى نے كماكم الفهم في العلم مختلف بين علم ك إندرسب كا فهم برابر نهيں بوتا رسمى كا لا مدبوتا سے ك کا کم بینی کوئی سخف نومنعصدحا سمحیدم ناسیے اورکوئی بدیرسمجہ با ناسیے اورکوئی بالکل ہی سیے بہرہ رہنا ہیں۔ بہمنعصدعلام سندھی تے قرار دیاہتے اورکھا ہے کہ چونکر حدمین باب بین مقتل فیم کا کوئی اثنارہ منیں ہے اس بیسے استعدبا ب نقشل انعلم نہیں فرار دسے سکتے بكم منعصدير سع كرملم ك اندر لوكوں ك افتمام مختلف بيل يمى نے كها كونرجم الفهم فى العدم مطلوب سے مطلب برہيے كرتم تو إسطام كي سائق تعليم وتعلم كاسلسلم جارى وكهوا ورنمهارى تبيت حصول تفقة كى بونى جاسي، أكر قسمت في باورى كى توفقيد بوكرون يرد الله ب حب الفقه على الدين بس داخل بوجا وكرك اوراكر فقيرن بن سك نونم في العلم نوما صل بوبي ما سك كي اوربرمي مطلوب سے جیسے کیمیا گر کومشنن نوسی کرتا ہیں کہ سونا جا ندی بنا نا اُ جائے اگر مفصد میں کا مبابی ہوگئی فراجھا سے ورنز کم از کم کشتے تو

بھونیے آئی مانے ہیں توبیلے دیج برنفقہ مطلوب سے اور دومرے درج برنم -

حضرت بشيخ الهندقدس سرؤ العزريسف ارشاد فروا باكرمتصد ماب صل لفهم من الهند قدس مسرف كاارتشاد في العلم ي سع مين نفعة كادر رجر توافعنل سع بي ليكن فنم في العلم مجي فضيلت سے خال نہیں۔اس ارشاد پر بیٹنیہ ہوتاہے کراگر مقصد منم کی مقبیلت کا بیان سے توحدیث باب میں مضیلت کا زکر ہوتا ہا سے روابیت سے کر دسول اکرم صلی انٹر علیہ وسلم نے فروایا کر دوجیزوں کے علا وہ کسی میں حسٰدجا کر مہیں ہے۔ ایک وہ تحق جے انٹرتس نے مال عطافر مایا ورحق کی راہ میں اس سکے فرق برمعی مسلط کردیا اور ایک ابساستخص بجسے اسٹر تعالی نے صکرت عطا فرمائی میں وہ اس کے ذرایے سے فیصلہ کرتا سے اور لوگوں کواس کی تعلیم وتیا ہے ۔

اب نک یہ بات معلوم ہوتھی ہے کرعلم ایک اعلیٰ وار ف چیز ہے ،بہت منقصة زجيرا ورباب سابق سع ربط فينائ ومناقب مرف علم مي سعمتنان بين بينبر عليالسلام ا ورصحابه كلام نے اس کے بیے انتظامات فرماستے۔ نیزاس سلد میں نفقہ اور قنم بھی مطلوب سے رجب علم اس درجہ فابل فدر پرجیز ہے نوا مس کے حصول کی کومٹن ہونی چاہیئےاور اگر کسٹے فی سکے باس برنعست موجود ہے تو وہ غبطر کے قابل ہے غبطہ کہتے ہیں رایس کرنے کو الینی کی کی اچی حالت دیکیے کر برنمنا کرنا کہ خداوند قدوس مجھے بھی اس جیسیا بنا دسے اور حسد میں بربات نہیں ملکہ و ہاں تمنا بر ہوتی ہے کہ اس کی اچی کالسنت زائل ہوتباسئے ا ورمجھے وہ ہجیز حاصل ہوتبا سئے کیونکر بعض انسانوں کی قطرت برہوتی ہے کہ وہ ا بناسئے حنیں کی برتری دیج

سركيب باب كامقعدم سعكم علم وتكرت فابل غيط بجيزي رحديث بي حددكا لفظ بولا كباست كيونك ومدا ورغيطرين حصول کی تنابطور فدرمشترک با بی جاتی ہے اس لیے عبطری جگرصد کا نفظ استعمال کربیا گیا حکمیدة دانا بی کی بات کو کھتے ہیں، سوت سمجر الی بات کهنا ہو عقل رکے نزدیک مسلم ہوا ورض کاکوئی انکارز کرسکے بچونکر حکمت کا درجر ملم کے بعد کا ہے اس بلے علم كومفذم ركها اور محكست كوموخ وباي كمربيع كرحدسيث بين لغظ محكست سع علم مراوس حس طرح لفظ حسد سع غبطر

غیط مرادسے اس طور پرکسی ناویل کی عزورت نمیں بلکھ وے برکہ دیناکا فی سے کہ صد غیطر کے معنی ہیں ہے اوراگر صد کو اپنی سخت نورہ عرف دوہ ہراکیے کہ اوراگر صد کو اپنی سخت نورہ عرف دوہ ہراکیے کہ الرکسی کے کہ اوراگر صد کو اپنی ہے ہو ہوں کے کہ اوراگر صد کو ایک ان الحسد جائز الکان فیے ہن بن و مکندہ معنوع فے علی ہے ہو ہوں کا منا الحسد جائز الکان فیے ہن بن و مکندہ معنوع فے طفی بن الرحسد کا جواز ہونا تورہ حرف ان دو چیزوں کے بید ہوتا لیکن برجی دواہنیں ہے تو دو مرب گاری کہ ہوتا دیں ہر بیتی طور برناروا ہیں۔

وه نتحفَ كون ميں ؛ فرا شخے ميں اكب وہ شخعی ہے۔ سے انٹرتعالیٰ نے مال عطا فرایا ۔ مال وار كا حال عموماً بر مؤتا ہے كر

مال اس سے قلب برحاوی موتا بعد میکن فرما نے میں کہ اللہ سف مال دیا اور حق کی لاہ میں فرق کرنے کی توفیق مجی دی مسلط علی ملکت لينى پورسے طور پرٹورے کرنا ہیںے اور فی الحق کی قبیدتگادی ناکرا مراہٹ کا کمان نر ہو ۔ا در دومراسخض وہ ہیں بیسے الٹرسنے علم وحکمیت ك حراف وسيئ وه اسين ورح كرناس اوران كي تعليم ديناس مع مورت ابن عمركى روايت مي اعطالا الله القران يقوم بعا أما ٢ الليل وأماً النف وسك العاظ بين قيام من فرأن كريم كي لاون عجى آجاتى بصفحاه اندرون مسلوة بويا بيرون مسلوة واسى طرح قرأن كريم كي تعليم هي آگئ اس سيم طابق عمل جي آگيا عزمن نام چيزي قيام مير داخل بوگئيگي رمبركيين صحييت جديث چي كمال على وكمال عمل 'يا كمال المامري اوركمال باطني دونون كا ذكر موجود بسي ليك أبك بأت ره جاتى سيصكرام مخارى فدس سرة العزيز سف ببال حسك غبط مراوبیائے ۔ اس مراد کے بیسے ان سے پاس دس کیا ہیں ؛ نواسی کاری میں بایب نصائل الفزان میں حصرت الوم ربرہ دھنی التّرمنر کے طراف سے اس روابت بیں برزیادتی موجودسے -ليتني وتنت مثل ما اوتى قيلان كانت مجھے ولاں انسان حبسا مال ملنا اور میں اس میں فعملت مثل ما لعمل، وى كام كرنا بوده كرناسي-به تغییر و منظم کی برسکتی ہے حمد کی منیں ہوسکتی ۔ دو مرہے ہر کر زندی منزلعیت میں معزب الوکبشدا کاری کے طریق سے ایک عدیٹ طویل نقل کی گئی سے حس کا ایک فی کوا بہ سے ر وعددرزقه الله علمأ ولسعربوزت اورانك وه بنده سے جے اللہ تے علم وباہے مال نہیں دمالیکن نبیت کاصادف سے کہتاہیے کہ اگرمرسے پاس مالافهوصارق النية يفول يو مال برتانومين فلان جبيها عمل كرتا - بس ان دونون كا ان لى مالالعملت مثل صا يعمل فلان فاجرها سواع . نواب برابرے-حدیث کا برمکرا بھی اس باست کی واضح دلیل سیسے کر حدیث مثر لھیٹ میں حسدست خیط مراد سے، اس کے بیش نظراه م بخاری نے ترجم میں بروضا حسن فرما دی تھی کہ حسدسسے حدیث میں غبطر مراد ہے ، والسّم اعلم ، ا بک بات ا درمجه لین کرحمد بمیشزکسی نوبی اور کمال بی بر بواکر تا ہے خواہ وہ کمال علی ہویا عمل ،منعدی ہویا لازمی ، حدیث کے سیلے حملہ کا نعلن کمال سے سے اور دومرسے کا علی سے - اس طرح بریمی واضح رسے کر فضائل دوطرت کے ہوسنے ہی طاہری اور باطنی باخارجی ا ور داخلی دفینا کن خارجبر بیں اصل اصول ما لداری سے اور مانحلی فینائل میں اصل اصول علم سے بجرعلم میں فینا ا ورنعلم منعدی سے جس طرح مالداری کے بعد اس کا انفا نی فی الغیرمنغدی سے ۔ وانٹراعلمرہ كَمَا صَبِ مَا وَٰ لِكُرِفِي وَمَاكِ مُوسَى فِي الْبَحْدِ إِلَى الْفَصَدِ وَمَوْلِهِ مَبَادَكَ وَتَعَالَىٰ هَلَ اتَّبَعْكَ عَلَىٰ أَنْ عِلْسَنَ الْاَيَةِ حَلَّاتُكُمْ مَعَنَدُنُ عُرُنِي النَّهُ عَرَيْ النَّهُ عَرَيْ النَّهُ عَلَيْ لَكُنَا إِنْ عَزْضَ إِلِمَ يَعْيَ أَبِنِ كَيْسَانَ عَنِ أَبِي شِهَابِ حَلَّاتُنَا أَنَّ عُبَيْدًا للهِ إِنْ عَبْدِا للهِ أَخْبِرَ لا عرِن أَبِي عَبَّ إِسِّ إَوْ سَّارى صَوَوَالْخُدْنِ فَيْسِ بْنِ حِصْنِ إِلْفَدَازِيَّ فِي صَاحِبِ مُوْسِلِ قَالَ ابْنَ عَبَا بِلْ هُونَ مِرْمَوُ مُلْ أَيْ ػۼٛٮ؞ؚڹۜۮۜۜٮؘٵڰٵڹٛؽؙۼۜڹؙ؆ؙٞڞؙۜڶٛٳؾۧؠۜۜػؙڬٲ؆ؽؙڞؙٲٵ۫ۏۘڞٲڿؽ۠ڟۮؖٳڣ۬ڞڸڡڹؚۜۯؙؗڡٛۏۛڛڸٳڷڒۼۘڛٲڶۘ؋ۘۘٛڮڛ۠ؽٚ ٳڷۜڒؚؽؖٳڶڛۜؠؿٮڶٳڮٳؿۜؿؠ ڝڵڛؠۼؖٮؖٵڵؾؚۜۧؠؾۜڞۘؽٙٳڷ۠ڎؙۼۘؽؽؗۅۅؘڛؘڎڔؽ۠ڷػؙۯۺؙٲڹٛڔؙڨٵڶڹۼڎٛڛؠۼڞؖٳٮؾؚؚۜؾۜۻڵ

ترحمبر، باب، خفرت موسی علیدانسدام سے ، سمندر میں حفرت نعفر کی طرف جانے کا ذکرا دربادی نعالیٰ کاحفرت موسیٰ کہ کا یت و مانے ہوسئے بیدارٹنا دکرکیا میں آپ کے سابھ حیلوں اس نشرط پرکہ آپ مجھے تعلیم دیں الی آخرالاً بر -

مقصد رمی از میرمنعند فرمات بی که اس بی حفرت موسی کا خفر کے پاس تشریعیت سے جانا مذکور ہے . ظاہر توبہ ہے کہ مقصد فعت مقصد لمحصد کر میں بیار کی اس کے بیار کا بیان کہ بیار کی سے بیار کا اس سے تعلق ہو۔ بنطا ہم ترجہ کا مقصد بیمعلوم ہوتا ہے کہ تقعید معلوم ہوتا ہے کہ تقعید میں استے دطن میں رہنتے ہوئے اس شرحت کے حصول میں کامیا بی زبو تواس کے بیے سفر کی اجازت دسے دہے ہیں۔ بینی اگر کس سنے کہ اس سے دکھل باب "باب الحزوج اس کے حصول میں کامیا بی زبو تواس کے بیٹے سفر لا بدی ہے دیکن اشکال بر بیدا ہوتا ہے کہ اس سے دکھل باب "باب الحزوج فی طلب العلم دطلب العلم دطلب علم کے بیے با بر بربانا) کے غوال سے قائم کیا گیا ہے۔ اب اگر زبر کب شرح کا منصد بھی ا جازت سفر ہی رکھیں تو بین خواہ مخواہ کے بیٹ نظر مشبعہ معدم ہوتا ہے۔

اص الزام بحوارسے بھینے کے لیے سعز میں تنوع مان کرسفر کے دوجھتے کرنے ہوں گے۔ ایک سفر بری اور ایک سفر مجرمی : دیری ب

نرجہسفر*کچری سنے منعلن سبعے* اوراککا نرجمہسفر رتری سسے دلیمن اس ننوع سکے انحنیارکرسنے پریہا عنزاص ہوسکنہسے کراگرسفرکے وو*حق*تہ کیے بیں نواس معتہ کومفدم لانا چاہیے ہوطبعً مغدم سے بینی سفر بری رہکن امام بخاری البیا منبی فرملسنے بیکرسفر مجری کوسفر بری پرمقدم لارسے ہیں اس کی دجریہ موسکتی سے کرمجر کے سفر میں بچ نکو خطارت زیادہ ہی اس بیسے اصل اشکال اس بفرر پرسکتا تھا کہ ہم یا تحقیل کلم کے يع من خطرات مول ليبنه كى اجازت سع باللب امام بخارى في أرجم سع نابت كردما كم تعيل علم كے ليد برقتم كى معومت ومشقت کوبردا شبت کیا جاسک ہے دیکی اگر کیجری سفر کومفترم کرستے کا مفقعدیہ فرار دیا جاسئے گاکہ تنصیل علم کی خاطر میرفسمی صعوبتوں اوشقتوں كوبردا شست كباجاسكتا بسيحتى كريم ففعداعظم أكريجري سفراختنيار كمث بغيرحاصل نربوسكنا بونوسفرنى البحريجى اختباركرنا ميوكا نؤبرى سفر كامعامل خود كودنا سن موم إناسيد. اس كميديك متفل باب منعفد كرنا درست عين معلوم مونا - اله اشكالات كي وجرسيمين

کسی دومرسے طریق برسوسیا ہو گا۔

إحضرت كثبيخ الهند فدس سرؤ العزيز امام كبخارى كيعا دست وشاك سكيم طابق ايك ملها | قبتی باست ارشا د فرماسنے میں اً وروہ بیرکہ اگر کسی باب می*ر کوئی ب*است**یجیں ا** ورثفعیل طلب رہ جاتی سے نوامام بخاری دورراباب منعقد فرماکراس اجمال کی تفصیل کے دریعیر ابیسے منعصد کی کمیں فرما دیا کرسنے میں چنا بخربیال بھی

البي بي صورست وأقع موربي سيصر جونكرباب كسابق مين قدنعلم اصحاب النبي صلى الشرملير وسلم في كبرسنم مجملا بذلبي نرجمه بيان كيامخيا اب اسباب میں اس کنکمیں بالاستفال فرا دی ۔ وہان نویہ می کہا جاسیتا ہے کہ حضرات صحابر کا کبرس میں نُعلیہ حاصل کرنا بدر حرام مجبوری مختا

كيونكه نوعمري كمصازما سنديس امنيس كوتي معلم خيرمتيرن كفا يا اس جركي طوف رغبست منطق - اس بنار بربيب اسلام ميس وإخل موسش ا ورمعلم جرست تعلق مديرا مواصبى تونفقه في الدين كاموفعه مل سكالمذالعد السيادة ان كانعلم اس سكله بردميل منهي من سكتا كرفيل السيادة

نفیل علم کے مواقع سم ہونے کے باوجودا کرعلم حاصل زکمیا ہو تو بعد انسیادہ علم حاصل کرنا طروری ہوگا۔ اس اجمال اوراس اعتراص سکے پیش نظروطوکی کوفوی دلاکل سیسے تا بست کرنے کے بیسے امام مجاری قدس سرہ العزیز کویہ ووسرا باب منعقد کرنا پڑا جس میں امام شے

حفرت مُوسى علبالسلام كے واقعہ سے نا قابل نر دبدا سندلال كباكة صرت موسى علبالسلام نے نبوت كے بعد حبكہ وہ مبليل الفذر؛ مثل

كتاب بيغمرى سفرفرواياجى كامفعداكك زائداز مرورت علم كاسعول نفاء كيونكه ان كے باس صرورى علوم لورسے طور يرپو جود معتے ، گرما اس باب میں بربات پوری طرح 'ناست ہوگئ کہ حصول علم کی راہ میں سیا دست کوام طرنہ بنا نا جا ہیئے ملکھ عمیر سجا ں ٹک ہوسکے

ترتی کستے رہنا جاسیئے ر

معرف عرف كامفولم المناس مرحى الشرعنر كي مقوله تغفه واقبل ان تسود وا دسياوت سي قبل تفقر ماصل كروا كالمفيوم بنيس مع كرسيادت كے بعد علم حاصل زكرنا جاسينے اور سبادت كو مصول علم كے بيعے مانع اور

روکسمجنا بہاہیے بلکہ اس ادمثا وکامطلب بر سے کراگرنم نے سٰیادت سے فیل علم سیکھنے کی کوٹ بٹ مزکی نوٹیب نم اسپنے دور سبادت میں ملم کی حزورت ا ورعلیارکی فدرومنزلت د کھیو گئے تو نہیں عرعز بزے صنیاع پرا فسوس موکا اورمکن ہے کرہ افسوی

حسدتک پہنچا داسے اس بیلے بعدا نسیادۃ اس کی مکا فی لازم رہیے گی اسی بیسے امام بخاری نے ایک بچنہ دلیل حفرت موسی علیالسلام سکے طلب علم کی دی ہے کہ وہ اہب اولوالعزم بغیر ہیں مشربیت کاطران کے باس سے نوراۃ ان پر نا زل کی گئی ہے جس کی شان خبیانا

مكل سنى ميكن ان مام چروں كے باوصف تحقيل الم كي خلق حفرت موسى على السلام كوسفر كر مرجمبور كرر مي سے-

ه اجهال حفرت مرسی علیالعلوہ والسلام کے سفر کے متعلق تعقیبلی روابیت اکتی ہے وہاں معلوم ہوتا ملم ارسلام کی ... کی ایپ کرسفرات موسی علیه اسلام کاسفر محری منیں بری ہے۔ آب بری سفر قبطع فرما تھے ہوئے ایک اليصعقام دينج كنئ تقے كرجها محفرت نعفر على السّلام سے طافات ہدگئ اُس ليے ذھاب موسى فى البحرالى الخفتو وحفرت موی علیالسلام کانچومین حفر کی طوے جانا ) درست منیں بلک وافعر کے خلاف سے ، امام مخاری کا بھی ہی مخنار ہے۔ اور آگے دوابیت کے الفاظ نصر حیا پیشیان بھی اسی کے متقامی ہیں مسندا حمد کی ایک روابیت میں فانتیا الصخرة سے بو مری سفر کے سیلے مناسب ہے۔ اس بیے لا محالر سی قریبی کی هزورت ہو گی۔ ما فظ ابن مجر مرالله کی توجیر مانظان مجر مرالله نے یہ توجیہ فرائ ہے کہ بیاں معنات محدوث ہے اور بر دا) ابكِ تورير كُرْتُعَرِّسِيم يبيل معناف محذوف ما كرالي مقعد والخفنر كهاجائے . رم) دومرے برکم مجر سے مہیلے منوف ان کرنی ساحل البحر کھا جائے۔ -مبلى فرجيه كامطلب بربع كرحفرت موسى على الصلاة والسلام كالمجرى سفراييف مقصد كے تحت نهيل سے ملك وہ معزكے سابق تحزبت نحفربى كيمفعد كيديع بصريكين حافظابن عجركى اس نوجيه بدانسكال بهبيع كهمغرت موسى عبدالسلام كامفعد سفر محرنت حفر کی دات منیں بلکرحفرت حفرسے تحصیل علم معمیداکر آبت کرمیر بتلا تیہے -حلُ البعلَث على الن تعلمنى كيامي أكب كي سائف معلول اس شرط بركداك بمعجف تعليم دي-اس بنا پر الى مقصده المختصد منهى ملكه إلى مقصد التعلير مرونا جا جيئے . اسى طرح ووررى نوجبر برسعے بهاں بحر سے فبل مها حل محذوف مانا گیاہیں۔ اس نوجیر کا مفصد ہر ہے کر صفر کچر کے کنارسے کنارسے ہوا اس صورت میں فی ساحل البحدر کے لبد الما الخصوكينا ابك زائدًا زحزورت بات سعاوريه ساحل كى تقديرست ما حيدة واجاب كى تفديرا ولى سعد تسطلانی کارجحان حافظ ابن ججرکی اس داستے کی طویت ہے کہ سفرکے دوسے میں ایک بری اور دومرا ك بحرى بركوى سفر حفرت خضر عليه السلام كى ملاقات كے بعد قطع كميا كيا كيا جي كين جو كم تف وسفر حفرت خضر على السلام كے سائن دستے سے پورا موتا ہے جوسفر مجر کے بعد ماصل مواسے اس بہے مجود مریز ذھاب وسفو كا اطلاق كروما كي حب طرح كركل ريوبكا اطلان كويت بي ياسبب برمع عدكا. ا فی ذھاب صوسی الی الخفنو میں ابن منبر الی کومتے کے معنی میں سے رہے میں حس کامفدم برسے 🕶 کر حفزت خعزی معیت میں سفر بحر طے ہوا ہے اور آئی کو متع میں لینا محاولات عرب کے خلاف نہیں مصنحود فرأن كيم مين بياستعال موجودس، رادشادس، لا قاكلوا احوالهو اسف احوا مكس تنم ان كے اموال اجنے مالوں كے سائق مل كرن كھا وُ معال إلى مع كے معنی میں ہے ریر توجیرا بک درجر میں قابل تسلیم سے کی رائے اور حافظ این جرکی تائید این رسید نے فرایا کراس کا بھی تواخال ہے کہ مخاری کی رائے میں

اس دوایت بین بین می صافت طور پرسفز محرا وراس کی تفصیل موجود سیست نیکن اگران روایات بین روا قاکی نقابت سیف فطع نظر انقطاع روایاست وجرتا مل بواوراس فول مشهور کا اعتبار کرین میں دونوں کی ملافات جھے ہجرین میں نبلائی گئی سیسے توصفرت بننج الهندفدس سرهٔ العزیز کی باست سب سیسے زیادہ صاف اورفوی ہے۔

موسی فی ذهاب مخترات بیستی المتند کا ارتشاع الدند قدس سره ان تمام کلفات سے الگ ہوکر برفواتے ہیں کم فی ذهاب مخترات بیستی المسند کا ارتشاع المحدولی البحد الی الحفی میں واؤیا طفہ محذوف سے اور المهر بالکہ ہرزبان والے فرائن اور زوم سامع پراغماد کرکے البیا کر دبیتے ہیں۔ اب اس کے معنی بر ہوں کے کرسفر دوہیں ایک بری اور دوسر المجری۔ "الی الخفر" کا سفر بری ہے جو ملا قاست نعف علیہ السلام کے بیسے ہے اور دوسرا سفر بحری ہے بھے سن فی البحری سے تبدیر کیا گیا ہے برحفرت نعفر کی معیدت میں ہے بریات بالکل بے عنبار ہے ۔ امیکن اس پر براشکال باقی رہ مجا آہے کہ واقعہ کی زئیب کے مطابق الی المخر فی البحر ہو تا کہ کو مقدم کے اور مجری بعد میں معالی نکرام مخارب زیادہ ہمی اس پیرسفر ہے ۔ اس تقدیم کی دج بر ہوسکتی ہے کہ کرکا سفروس بلہ ہے اور مجرکا مفصود نیز پر کر کچرکے سفر میں خطرات زیادہ ہمی اس پیرسفر کے کوسفر برز پر مقدم دکھا۔

<u> Tourous con la compana de la</u>

بیف نشرلعیت پس سے کرمفرمت ابن عباس ا ورحزین فیس کا آپس میں برانستادا حت مواکر موسیٰ علیالسلام کم کے پاس سفر کرکے گئے تنے ۔اکیب طرحت ابن عباس ا ور دومری طرحت حزبن قبیں ، ابن عباس نو نحف ثرقبلآ میں لیکن حرکے متعلق معلوم نہیں کہ ان کی رائے کہا تھی ۔ لیکن چھکولیے سے طاہر ہوتا ہے کہ وہ تعفر کے علاوہ اور کسی کے بارسے می فرما نے ہوں گے۔ بخاری حیاد ثانی کناب انتفسیر بم سعید بن جبیرا ورنوے بکالی کا اخذا ہے ہوا <u>ہسے</u> کہموسی سے *مراد سینس*ے بنی امرائیل ہیں یاموسیٰ بن میشا ابن پوسعت بن یعنوب علیہ السلام ہیں ۔ پیردونوں اختلافاست امگر انگ ہیک ہیں پورم زفییں اورابن عباس باہم دگر خبگرامیے سخفے کہ حضرت ابی بن کعیب اوھرسے گذرسے حفرت ابن عباس نے بلا یا ا ودکما کہ معنور ہمارا فیعسلہ کروپیکیے شا بدلىپ نے پنج پر ملیالصلاۃ ً والسلام سے کچیرے نا ہو بعضرت ابی ئے بیان فرما یا کرمیں نے رسول اکرم صلی املہ علیہ وسلم سے بیارشا د سنا ہے کہ ایک دن حفزت موسیٰ بنی امرائبل کے بولسے مجمع میں نعبعت فرما رَہے مقنے کہ ایک متحض سقے ہر ہوجھا کیا آپ کے علم مي كونئ السائتھن سے ہوعلم ميں آب سسے زائد مور معفرت موسیٰ مليالصلوٰۃ والسلام نے فرما پا كومپرسے علم ميں الساكوئی ننیں -حفرسيك موسى طيرالسلام كالجواب واقعرك احتزارست بالكل دريست سبت كرآب سيغمر ببب اورسيغبر كمصعلم سمصمقا بلريريغير پیغبر کا علم سے ہوناہے۔ پھر پر کہ صفرت موسی نے یہ فر مایا کہ میرسے علم میں کوئی السیاستی منیں سکے یہ باست مبکی قابل اعتراص مہمیں ۔ لیکن موسی علیالسلام کی پیغراندنشان فینع کے محاظ سے برہوائپ نا منا سب مقا اس بیے اس پر گرمنت ہو ہی ۔ مناسب ہواہب یہ مقاکہ اللہ علم كت اس بيه كم فرق كل دى علم وعلس و مجروى أن بلى عبد خاخص لعنى مم في مص خركواور دورر معلوم وبيع بي مواكب مے باس منیں ہی اس بید وہ اعلم سے - اب موسیٰ علیہالسلام کوشوق ہواا ور خدا وند قدرس سے عرض کیا کم ان سے ملاقات کی سبیل کیا سے۔ انٹر تعالی کے داست عجیب وغزیب تباد باجس کوظاہری طور رسمجھنا سبت مشکل ہے۔ بینیں تبلانے کر فلاں سمت معا و النانی منزل سطے کرنے کے بعد مل قاست ہوگی بلکہ فرمانتے ہیں کہ مجھیلی پیکا کر کھ لوجہاں مجھیل گھ ہوجائے وہاں ملاقات ہوگی ہر جدوجہ درسے ا وراس میں چیزمجل ہے اوربہ اچال دیمدوحبداس لیے ہے کہ مقام عمّا ب کا ہے شفقت کا نبیں ہے اس لیے بالاجمال پر بتلا دیا کہ اسمج پکاکرسامتز دکھاہی میماں گم م<sub>ا</sub>ح اسے وہی مصرت مفرسے ملاقات ہوگی میںبیہ وہ باست عمیب بھی کرملیل الغدرصا صب *منزع کے م*غابل دومراستحقی علم میں زا مُدمورجاً سنے۔ البیسے ہی پرسبیل بھی عجیب سے کہ مجھیل جو کیا ڈن اور کھا اُن حاج کی سبعے راسما ہی کرسے ، معفرنت مومی علیہ السلام نفيحيلي بجاكرمائة دكه لى اود ابينے شاگر ديوشع كو بوسطرت موسى كے بعد نبی بنائے سگئے پر تبلا دیا كہ جماں كھيلى كم ہو مجھے بتلا دیا ۔ ب معاطر کے باویز و کھیلی گم ہوئی ا ور محرت موسیٰ علیرالسلام اسکے شکھے بھیے سکتے اور انہیں اطلاع نر موسکی۔ اس عمد عظیم اوراعلمیت کے دوئ کے لیا فاسنے تنبیہ ہے کہ آپ کو کیاعزہ ہے ۔ نم کمال احتیاط مجھیل کی گرانی کروسگے گرمھیلی کم ہوجائے گی۔ . . اوزنهين ميترمزحيل سنكے كأر وفيل كه اذا فقلات الحوت فارجع فانك مسلقا لا فكان موسى يتبع الثرالجوت في البحر معزت موسى سيرير کیر دیا گیا کہ جیب امبی بھیل گریا میں نولوٹ جامیں اکپ کی ملا قاست ان سے بہوجائے گی چنا بچرموسی سمندر میں محصلی کا نشاف ملاش کورہے تھے۔مچھل کے نشان الائن کرنے کامعاملہ اگر جاتے وفت کاسے ومنی یہ ہیں کرحفرت موسی محیل کے فائب ہونے کے انتظاء سلے بخاری مبلدثا ف کتاب انتغبیر میں اس میکرموال ای ائناس اعلم کے الغا فاسکے سا بخاری مبلدث ان کتاب التغبیر میں اس میکرموال ای ائناس اعلم کے الغا فاسکے سا بختریت اور معنون کا ہواب و ہاں ہی نئی میں ہے ۔ برجیز وافعت لائن اعترام فتى كربيال ابي علم في نفي مني ملكم على نفي سب وونون روا ميز سك الفاظ كانطبيق ابن عمكر آجات كى سا

735

سے روس وروں کے سیرین کے بات ہے ہور سے اور ہوئے ہور سے یہ اور در مقال کے در ایسے مرد ہوں ہوں ہوں کا جو اور جول کا جو می شکل سے تکلق ہوا کی زبر سے انسان کا خانگی ما اور ان کا جائز و لیسے کے لیے رات کے وقت قیام کرناکس اور ورست ہوسکتا ہے ۱۰

کا مصول علم کے بیے ممدومهاون سے رابر روامیت خود مخاری مثر لعبت بیں کتاب الوضور بیں موجود ہے ر

دومری دوایت مسئدا محد میں موجود ہے کہ میغ بر ملیالسلام نے مصرت ابن عباس کو تنجد کی نماز میں دا ہی طرف ا پیٹے برابر
کھوا کو لبار ابن عباس نیکھیے ہوں کے کھولے ہوگئے ، آپ نے بھیر برابر میں کھوا کبا، بھیر بیکھیے ہوگئے ۔ اب صفرت ابن عباس سے
اپ نے فرمایا کہ نمیس کیا ہوگیا کہ میں نو نمیس بار بارابسینے برا بر کھوا کرتا ہوں اور نم پیکھیے ہو بھائے ہو اس پر صفرت ابن عباس شنے
جواب میں عرصٰ کیا کہ کیا کسی شخص کے بیسے یہ مناسب ہوگا کہ وہ آپ کے برا بر کھوا ہو حالا تھے آپ ان بھی دسول ہیں لینی دسول کے
برا بر کھوا ہونا ہے اوبی ہیں ہوا کہ بزرگوں کا ادب واحزام بھی
ال کی دھا بی معامل کرنے کا ایک وربوسے ۔

مبرکسیت حدیث سے یہ بات یا بیٹ ہوگئی کرفتم وذکا ویت اور محنت کے علاوہ بزرگوں کی دعا بیس بھی محصول علم کے بیلے منابت حزوری میں اوران دعا وُں کے قاصل کرنے کا فدلیے ہے ہے کر بزرگوں کی خدمت کی جائے اوران کے ادب وا حزام کاپورا پورا لحاظ کہ جا سے جدیبا کر صفرت آبن عباس نے رسول اکرم صلی انٹر علیہ وسلم سے علم کناب کی دعا محاصل کی اورصی ایوکوام کے درمیان علمی احتیار سے اتبیا زی مقام حاصل کہا۔

بسک المهلی فارصنت اول کا حدیث مرت و وست می العمی میدی سورو بیت کی به مرحم کرم کرم کرد با ب نا بالغ کا حدیث سناکب درست می محضات عبدالتربن عباس سے روا ببت ہے کہ میں گدھیا کی مواری پرموار موکر اکا بااور میں اس و قدت قریب الاحملام کا درمول اکرم صلی التر ملید وسلم منی میں دبوار کا مترہ بنا سے بغیر فازا دا فرمار سے سے نام کی معرب سے سے گذرا ورمیں نے گدھی کو جرسے سے میں حجوز دبا اورصف میں مثر کی موکیا - جنا بی کمی نے اس بارے میں مجھے راعت امن نہیں کیا ۔

تر جمہ کا مفصدا ور باب سابق سے دبط انے اس میں گذر کیا ہے کہ کہاں میں مفرت ابن عباس صنی الشرعنہ المرحم کا مفصدا ور باب سابق سے دبط انے اس حضور صلے الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں عامر ہو کر دُعا میرکے محاصل کمیں اور ابن عبوس منعیر سے محاصل کمیں اور ابن عبوس منعیر سے معاصل کمیں اور ابن عبوس منعیر سے معاصل کمیں اور ابن عباس منعیر سے

ای مناصبت سے یہ دوسراباب متی بھوم ساع الصغیر رکھ دبا ۔ سانظ ابن ججرش نے باب کامقصد یہ فرار دیا ہے کہ تخل صریت کو مناسبہ دانشہ دانشہ ماس

کے وانت بالغ ہونا شرط سی سے۔

حفزت شاہ ولی اللہ قدیں سرہ ارشاد فرمانے ہیں کہ اگرچرا دا مرحد میٹ کے وقت داوی کا یا بنغ ہونا سرط ہے تعکین مخسل کے بیلے بلوغ مشروط نہیں۔ اگر کوئی کچر اچھے برسے ی تمیز رکھنا ہے قو وہ اس عرکے واقعات بلوئ کے بعد نقل کر سکتا ہے۔ علامر سندھی نے بھی بی نتیجر مکالا ہے کہ باب کے دیل ہیں نقل کی ہوئی دونوں حدیثیں بتلائی ہیں کر مخل حدیث کے بیے کسی خاص عمر کی ننید یا بلوغ کی شرط نہیں ملکہ سن تحل مطلقاً سن تعقل ہے جب بچر محجد ار ہوجا سے تو وہ محامل حدیث ہو سکتا ہے۔

ا علباری دعیں بیہ ہے داس خدیت پر محد بن اور فعل رسے متعدد دسائل کی بنیا در هی ہے اور است مقال میاہے مملا بیر مبھی بیں بعیر سزو کے نماز درست ہے، یا جنگل میں دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کا سترہ بن نا درست ہے اور امام کا سزہ مقد بیں کا سترہ ف حار کی مواری جارًنہ سے خواہ مادہ خرمی کیوں نہ ہو ، اور بر کرحار کا ناز کے سامتے سے گذر نا ناز میں مشاونیس بیدا کرتا اور بر کر جب امام سترہ

کار فی واری جار بھے محاہ اوہ محرمی بیوں مربر داور پر لم حارکا کارنے سامنے سے لئرنا کارنمی صادبیں پیدا رہا اور بر برجب امام مربرہ ہو کی طرف فار پط خدم ہا موزد کسی انسان با حیوان کا صف کے اندرسے گذرنا مفرنتیں ہاں امام ادرسزہ کے ابین گذرنا جرم فرار دبا جائجگا کہ

ریرسنده جیز الوداع کاذکریے کر حفرت ابن عباس فرواتے ہیں کہ میں منی میں ایک گرصیا پر سوار ہو کر مینجا، اس مشرق میں بیث وقت میں محتام تونہ تعالیکن فریب الاحتلام تھا اور آپ میز دیوار کی طرف ناز پرطرحارہے تھے بینی آپ نے

دیوار کا سرّومیں بنا یا تھا بلکمی اور چیز کا سرّو تھا رہیں نے اس کے معنی الی غیر یا ستر قائے یہے ہی فار نبزرسرو کے برربی تھی۔ بہتی نے یمنی حضرت امام شافعی سے بیلے ہیں کیکن امام بخاری اس کی تا میر بنیس کرتے بلکہ الی ستر قاغیر جد او فرماتے ہیں کیونکہ امام بخاری نے امی روایت پرکٹا ب الصلواۃ بیں ستر قالا صام ستر قالمہن خلفہ ترجہ رکھاہے، معلوم ہواہے کہ امام کی نظریں

نادلبغيرسزه كمينيس بصر بال ده سنره دليوار سنمقى -

بیاں امام نجاری نے حاد اخان و ونوں لفظ نقل فرہائے ہیں اخان حمار کی صفت بھی ہوسکت ہے اور بدل بھی اور اس اففظ کو برط حاتے کا فائدہ یہ ہے کہ خار اس محنوں ہے اور اس کا طلاق مذکرو مُونٹ دونوں پر کیا جا ناہے ، اببی صورت میں اگر ہوٹ حمار کا مادین ہونا ہی نتلانا معصود تضائفہ حمار فی واسے اتاک کی خرارت مذعقی ۔ اس کے علاوہ عین مذبوت و بیاں دیسے ہیں۔ ایک سینے سمش الدین صنعانی لا بوری صفی کے واسطے سے ریرصاصب

مَا الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَهُ فَا لَهُ الله وَ الله وَ

ذکر الشرنعالی نے اپنی کنا ب میں فرہ یا ہے۔ من من میں اپنچلے الواب میں علم کی اہمتیت پر پورا پورا زور دیا یما چکا ہے اور اس کے مصول کے بھی مختلف طریقے ذکر ہوتیکے مفصلاتر میں مفصلاتر میں کماری بر تبلانے ہیں کرجب علم کی حزورت معلوم ہوگئ اور واضح ہوگیا کددین اور و نیا کا کوئ کام علم کے بغیر

ناممکن مصحتی که دنوی کامول می تجارت ، زراعت نک علم کے حماج بین نو دینی خرورت کامعا مازو منابیت اسم اور واضح سے بجب علماس درج هزوری سع قواگراک کابی جگر برهزورت بوری موتی نظرته است نوبام بهی ما نا حزوری موگانا که اب دوسر معانقات کے ملا دسے اپنی ملم حرودت کو لوراکرسکیں ۔ لیکن ان نمام حزودنوں سکے با وجودسفر کامعا لم روا باست برنظ ط الستے ہوسے کچیم موج سا معلم بوتاسم والأومطلقاً سفركوسا مان مصيبت فرار دبا كيس بناني ،

السفوقطعة من العذاب يمنع إحدكم معز مذاب كالك مكواب جوكمانا، بينا اورسونا موام طعامہ وَشَح إبد ونومہ فا دا تضی حلکھ کردنیا ہے اس ہے جب بھی کوئ اپن حزورت ہوں کرے انوفوراً البين ابل مين والبس أحجاك -

نهنئه فليتعجل الحالمه

سے اس کی نالپ مدیدگی ظاہر ہورہی ہے۔ پھر تحصوصیہ متنا کے سا تفز کجری سفر کا معاملہ ا وربھی مخدوس نظرا کا آہیے و کیجھے ابودا ہ بى بروايت ابن عرب الغاظ منقول بوسك بير

سمندر میں حاجی معترا ورغازی فی سبیل استر کے ملاوه ا ورکونی سفرنز کیسے ۔ لايوكب البحوالاحاج اومعتمو اوغازفي سبئل الله

نر مذی مشرلعیت بین حضرمت عمروبن العاص کی روابیت بایں 1 لفا ظ مٰدکورسیسے ۔

الن تحت البحرينا راً المنترسمندر كي نيجة أكرب -

ان نام دوایاست کے پیش نظر تحصیل علم کا سفرمٹ تتر ہور ہاہیے۔ بچھر دو سراط لیڈ سوچھنے کا برسیے کرعمد نہی ہیں اورعہ دصحابر ہیں تھی تحقیل علم کے بیے مفر ہوا سے باتنیں، اگر نہیں ہوا بلکھ عایہ اپنے اپنے مقام پر تخفیل علم فروائے رہیے ہی نو بجبر ہما رہے بیا اس کی اجارت اوردستوار موجاتی ہے اس بید سوال بیدا ہوتا ہے کر حصولِ علم کے بیٹے با ہر جانے کی احبارت ہے یا نہیں، بچرخشکی ہی کی اجازت ہے با مجر کی بھی نیبر فربیب ہی مقامات تک مبا سکتا ہے یا دورکی بھی اجازت ہے ۔ اس مقصد کے بيے امام بخاری نے ترجہ رکھ دیا الخووج فی طلب العلوسفر فریب کا ہوبا بعبید کا ہوٹا کی کا ہو پاسمندر کا ،علم کی حزودت کانفاحذ يه ہے کہ حبمان نک مزورت بوری ہو و ہاں تک جاؤر

اس کے بیسے امام بخاری نے دوجیزوں سے استدلال کیا الکہ، نوعہ صِحابہ سے نظیر پیش فرادی کہ مفرنت مجا بربن عبدالشر نے مقرمت عبدانشرین انبس سعے ایک البی مدسیت سننے کے بیسے جوال کے باس بالواسطر سنے بھی منی ایک ماہ کا سفر فروایا تاکہ ان کی سندعالی ہوجائے ۔ مالا نکراس دور کی مشکلات سفر کا آپ کوعلم سے مسندا حمد میں اس سفر کی نفصیل اس طرح مذکور سب كم حفرت جابر نبے معرکے بیے اوسٰط نوبداا ورا دسنط پر ایک ما ہ مغرکر کیے شام سینچے ، لوگوں سے مکان دریا بنت فرما یا ، حاکودشا دى ، خادم أيا ، فرايا كهردوم ايرين عبدانت موجودين ، عبدائت ابن ائيس نشر ليب لاشته بي ، معانق بوزا سه وه مطرف براصدار فوملنفے ہمیانکین جا برفرہ شنے ہیں کرمفرکھوٹما منبس کرتا معرمیث منا دومہی مبرسے سفر کا مقصہ ہے ہیں اورکیچیوٹنیس بچا ہٹا چناکخیر برزمین پر گردن جمكائے مؤدب كورے رہنے ہى اور مديت سننے ہى اور فوراً واليس بوجانے ہى - جب حرف علوسند كے بيا سغركا بواز سے نواصل علم کی تخصیل نواس سے کمیں زبارہ اہم ہے بھراس کی خاطر سفر کے جواز میں کیاسٹ بہ ہو سکتا ہے۔ دورصی برمی تنہا ہی سفر 🚍 نهیں بلکراس کی میست سی مثالیں مل سکتی ہیں ، معرست ابوا پوپ انصاری شے مفرست عفیہ بن عامرسے حرصت ایک معربیث کی مخاطم دینر

لْهُدَى اللهِ إِنَّانِي أُرْسِلْتُ بِهِ تَالَ الرِّعَبْلِا لللهِ قَالَ إِسْطَقَ وَكَاكَ ب التنتحض كي ففيلت تجسف علم سبكها اورسكه لابا يحضرت الوموسي المانتعري ال يحفنور صلى التوطيه وسلم سس

من ال ومشل لو کی طبق الین بیال ایک اشکال روح تا ہے کہ مثال اور مشل او میں مطابقت نہیں مثال میں نمین چیزی من ال من الی ورمشل لو کی طبق وہ نمین ہے جو بان چوسی نہیں روکتی ہے اور نمین ہے جوان وونوں سے جو دو مہے سین اسے کے اور دوئیری کا سے بوان وونوں سے جو دو مہے سین اس کے بالمقابی مثل اور دوئیروں کا وردوئیروں کا وردوئیروں کو بھی فائدہ انتظام میں میں بھی حاصل کی تحویجی فائدہ انتظام اور دوئیروں کو بھی فائدہ انتظام اور دوئیرے کا وردوئیری کے دوجی نہیں کی ۔

اس اعتزامن سے مختلف جوابات وسیسے بھاسکتے ہیں۔ اگرنفشیم ملائی قرار دیں تومثال کی طرح مشل دمیں بھی نین فسمیں بنالیس اور اگرنفشیم کو ثنائی فراردیں تومشل لۂ کی طرح مثال کومھی ثنائی بنالیں۔ زمین کی بین قسموں کی طرح مشل لہ کی مجی تین فسمیں اس طرح بنائی مبا

له كيا وه شف جيم عي سعدمول الشرصليم كي جوكر المسعدا ورجواكب كي تعرفيت ا ورمددكرا سع برابر بوسكت بي ١١

 $\mathbb{Z}$ 

مرف دونقیم بوئی را بک درضاً هی محل الانشفاع اور دوسری انها هی قیعان لانمسلٹ ماءً ولا تنبت کلاگہے۔اس ادمثاد پراصاب منها کاعطفت ارضا پر بوگا بوا بتوارکلام میں مذکورہیں اورکا ست منبھ اِ حادث بیں منها کی خمیر کام بیچ مطلق ادمن بوگا بولسن منبی کام بیچ مطلق ادمن بوگا بولسن منبی ادمن بوگا بولسن کی مثال دیجر برزمین کی تقتیم ہوئی بیٹ و دومرست ناقا بل اتفاع کو دوم بوئی بیٹ میں انتفاع کو دوم بیٹ ناقابی کو دوم بیٹ ایک بارش کی مثال اورش لہ کے درمیان تطبیق مذہوستے کا اعتراص کے بعد محل انتفاع کو دوم بیا نشاع کو دوم بیا نشاع میں بوگیا۔

پرخب طرح مثال میں فابل انتفاع زمین پربرسٹے والی بارش کی دونسیں ہیں ایک وہ زمین بونو دیسی مستفند مہوا ورودموں کوجی اس کے فوائد سے بہرہ اندوز ہونے دسے اور دو درسے دہ جونو د نونع نزا تھائے لیکن دو مروں کے بیسے نفع رسانی کا سامان ہم بہنچا دسے اسی طرح ہوا بہت وعلم واسلے انسانوں کی دونس ہیں ، ایک وہ جونود بھی نفع اسھا بیل کہ اس ہوا بہت اور علم کی بارش کو اول ا چینے فلب میں محکر دیں اور اس کے مطابق ا پہنے خوالات وا عتقا دائٹ کو درست ا ورمضبوط بنا کوئل کے نمراست اور نا بہتے خوالات واردو مرسے وہ جونود نونفع نرائ مطابی کے نمراست کی دو موسی کے بیے سامان بدایت وہ بیا کریں کر بر بھی بھی دائی الدائی علی الحدی مالی علیہ تی الحدی الجدہ خبر میں نشامل ہیں اول مثال فقہا رامست کی ہے اور دو مری مثال مورشین کی سے مثال اور مشل لا کے انطباق کے سلسلہ میں علام کرسندھی کا ارشاد اکرپ زرسے محصف کے قابل اور دو مرسے موسی میں مساموسی کی ایک نور بعبر خواد وزند فدوس کے دسیئے بہوئے علام کو آب ہو اسے مشابہ بیارش سے تنبی موسی میں میں موسی میں موسی کو اور اور پرسے نیجے از ناکوئی اور صفائی سخالئ میں اور طوری بارٹ سے نیجے از ناکوئی اور صفائی سخالئ میں اور طوری بارٹ سے نیجے از نے بیں یہ ایک وورس سے مشابہ بیں میں باکیزی اور صفائی سخالئ میں ایک ضمنی اور طوری بارٹ سے دیے ہو ایک دور موسی بیکے از ناکوئی ایم باست میں ایک ضمنی اور طوری بارٹ سے دیے ہو ایک دور موسی بیکے از ناکوئی ایم باست میں ایک ضمنی اور طوری بارٹ سے دیں ہو ایک دور موسی بیکھائی ایک میں کو اور اور پرسے نیجے از ان کوئی ایم بارٹ سے نیجے از ناکوئی ایم باست میں ایک ضمنی اور طوری بارٹ سے د

وجہ سنبہ میں سب سے عمدہ باست احبا رکی ہے کہ حق طرح عالم اسباب میں زمین کی زندگی اورموت کا نعلق پا نی سسے ہے بارس ہوگئ تو زمین کونی تا زگی مل کئی، سرمبزی وشا دابی جھا گئی، اسی طرح جدید علوم کا فیصنان قلوب پر ہوتاہے تواہنیں نئی زندگی مل مجاتی ہے -

رہا نرجیہ وحدمیث کا نطباق توامام کجاری نے حدمیث دیل سے یہ بات واضح کردی کہ جس طرح نرمین کی سب سے عالی قسم وہ سے جونووہی نفع اندوز ہوا ورددمروں سے لیے ہی نفع رسانی کا ذرایع سینے اس طرح وہ عالم سب سسے افعنل ہے ہوخود بھی علم کے مٹراسندسے فائدہ اُسطائے اور دوسروں کوھی نفع اعظائے سے موانعے مہم پنچاسئے ر

فال الوعبد الله المحالم فرمانتے ہیں کر اسحاق بن وا ہوریر کی روایت میں فبلت المارکی مجگر فیلیت الماراکیا ہے۔ برفیل سے ہے اس پانی کو کھتے ہیں جودوبہر کے وقت پیاجائے اور دومبر میں پیاسس زیادہ ہوتی ہے اس بیصمفہوم یہ ہوگا کہ زمین نے پانی زیادہ پیار

قاع بعلولا الماء والصفصعت المستوى من الا دض حدیث میں جو قیعان مذکورہے بھاری نے بنا دیا کربر فاع کی جمع ہے اور فاع اس بھوارزمین کو کھتے ہیں جس پر پائی گذرتا ہوا نکل مجاسے بھراس کی مناسبست سے فران عزیز میں جو قاعاصفصف الباہی اس کی بھی تفییر فرمادی کرمنفصف ہموارز مین کو کھتے ہیں جس میں نشیب و فراز کھیے نہ ہور بھی اکپ کی ایک عادست ہے کہ ادنی اونی مناسبست سے قرائی الغاظ کی تغییر کری ایا کرنے ہیں۔

فَا مُلالا برحدیث میں کلار اورشب کے الفاظ مذکور ہیں رکلاً مام ہے خشک نبات ہریا نز دونوں پراس کا اطلاق آ تہے۔ کندا صوح مدابن الفادس والجودھوی فحال<sup>ہ</sup> سام والقاصی عیاحت اس مقام پرصاحب فیعن الباری کوسہو ہواان کے فلم سے بر \* نکل گیا کہ حشب رطب اور کلاً دونوں کوشائل ہے حالا نکہ عشب مخصوص با لرطب ہے جس طرح شیش مختص بالبابس ہے حضرت شاہ صاحب کی طوف اس کما انتساب صحیح نہیں وافتداعلم \*

مَا صُبُ مَ فَعِ الْجَلْوِ وَظُّهُوْ الْجَهْلِ وَقَالَ مَ الْعَمَّ لَا يَغِيعُ لِا صَدِيفِنَهُ الْمَسْ مُعْنَ الْعِلَمَانَ لَيْعَالَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْنَ الْمِعْنَ الْمَعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَى اللَّهُ مَعْنَ الْمُعْنَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْنَى اللَّهُ مَعْنَ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

• و جر الماب الم کا ان اور جمالت کا لوگول میں فاہر ہوجا نائیو مینۃ الرائے کا ادشاد ہے کی ایسے تخف کے بیسے جس کے پاس مرجم سے علم کا کچے بھی حقدہے میر درست نہیں کہ وہ اسپہنے آک پر کومنالئے کردہے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلے اللہ علیہ دسلم نے فرایا ۔ بنٹیک تنیا مست کی علامتوں میں سے بر ہے کہ لوگول میں سے علم اعطالیہ جائے گا اور حبالت جادی مبائے گی پشرامی پی جائیں گی اور زنا پھیل جائے گی۔

مفق می برد می است می معروف کے بواس باب کا ذکرصاف بتار ہاہیے کر بیاں مقصد تعلیم پرزور دینا ہے ناکہ اس در ابیر سے
مفق معلم مرمیم میں اور جمالت زور نہ برط سکے ورز قبامت قائم ہوجائے گی اوراس کی قام زوم واری ان
مفار پر رہے گی جنہوں نے باوجود استطاعت و قدرت علم بھیلا نے کی سی منہیں کی اور اسینے علم کو ابینے سائف قبروں میں مدنون کر
دیا۔ بر ونیا مالم اس سے بیماں رہتے ہوئے اسباب سے عرف نظر منیں کرسکتے قیامت آئے گی اور یعنی آئے گی اور مام
دیا۔ بر ونیا مالم اس سے بیماں رہتے ہوئے اسباب سے عرف نظر منیں کرسکتے قیامت آئے گی اور یعنی آئے گی اور میم
دنتا رہا گان خوننار کلی کا سبب بن جائے گی اس ہے بر کھنا میچے نہ ہوگا کہ قبامت آئے دہتے گرہ ہے دوئے سے کرک منبیں سے جواب بر ہے
دنتا رہا گان خوننار کلی کا سبب بن جائے گی اس ہے بعد قبامت کا منابیت نے مربی گا ہوئے اسے تو ہما افرون ہوجا اب ہے
دنیا کہ میں خواج نظر اسے کو گا اس بنا کہ اگر ہے اسباب بن جائے ورنہ سا دالان اس می پر عائد ہوگا کو تم نے تعلیم اور
دنیا میں کونا ہی کرکے قیامت کو دعوت دی نوب سے لیا ہ

قال دسیدة پردمیر در اورصاصب علم بی امام مالک نے ان سے بدت کی ماصل کیاہے ان کوربیز الرائی که اجاتا ہے لیے ایک درمین الرائی که اجاتا ہے لیے لیے ایک درمین کی مرح سمجا جاتا ہے لیے لیے ایک اسی اسی میں صاحب دائی ہوتا اعلیٰ درم کی مرح سمجا جاتا ہے ان کا کی فقا برست مسلم تھی افسوس ہے کہ اس تفظ کو آج مذمست کا کل فقا بست مسلم تھی افسوس ہے کہ اس تفظ کو آج مذمست کا کل فراد دسے دیا گیا والی اللہ المشتنی ۔

کے رفع عم سے بیے طبور عبل لازم ہے اس سے ذکرسے درامس جس سے مفاصد پر تنبیہ مقعود ہے کرنینجہ حبل منال اورامنال ہے اوراس سے بحر تباہی اور بربادی عالم من اکشے گی وہ ظاہر ہے ۔

مگربرسوال با نی رہ جا نا سے کونٹی میں العلمہ یکے یہ منی برکیسے اختبار کئے گئے۔ اس کے بیلے علامر میبنی نے ارشاد خرایا کہ اُدمی درامسل دوطرہ کے ہیں قہم اور بلبید بلید تو نور ہی صائع ہے اس بلیے وہ نو قابل خطاب نہیں ہے البنہ فیم سے خطا منتلق سے ایب اگرفیم بھی اپنی صلاحیتیں برباد کر دیتا ہے اور طلب علم میں مشغول منیں ہوتا نوعلم کا منا لئے ہوجوانا لقینی ہوجوانا ہے لیکن رہیعے کے فول کے بدعنی لینا مقصد باب سے حرصن نظر کرلیا ہے۔

کے تکھت بات وہ ہے جسے علام علی سنے دوسرے تمبر پر وکر فر ایاہے کہ ام م بخاری اس باب کے انعقا وسے تعلیم و تبلیغ پر زور دینا جاہسنے ہیں بینی اگر عالم تبلیغ و تعلیم سنے ہوئی کہ اگر وہ تبلیغ پر زور دینا جاہسنے ہیں بینی اگر عالم تبلیغ و تعلیم سنے والفن انجام نہیں ونیا توا کہ طوت وہ علم پر ظلم کر دہاہیے ہیو کہ اگر وہ انتقال کر کیا یا س کے حافظ سے بر بات فرامون ہوئی تو علم کا ایک بیش بھا دجرہ تلف ہوگیا جا معطورت اختارہ کوئا ہوئے ہیں اصل منصد کے بعد انتان کا کوئر فرایا ہے۔ بلکہ امام تبلیغ و تعلیم کی جا نب علی کر کوئن جا ہے ہیں اور دبیجہ اگرائی کا ارشا دھی اس منقصد کے بید ہے کہ جسے اس کا علم محدود ہے اسے ابن علم منا رہے نہ کرنا جا ہیں اور جا کے امام مطلب یہ ہے کہ وہ ا بیسے اس باب اختیار کرسے جن سے اس کا علم محدود ہے اسے اس کا علم محدود

ہوکررہ تھاسئے کیونکہ اگرائبیا ہوگا نومناع علی بندر رہے کم ہونی رہسے گیا ور با لا ٹوختم ہوجا سے گی جو قیامست کی علامست ہے۔ بما لانکہ علاماست خامست کا دفعیہ لقدر طافست ہرما لم کا فرض ہے اوراس علامست کے رفع کرنے کی شکل بہ ہے کہ عالم اپنے علم کی توسیع واثنا عسن کے سیلے ہرمکن حید وحید فرمائے رحفرت شیخ العند فدس سر کہ العزیز نے بھی ہی ارشا دفرما یاکر اصاعب نفس سے

مرادهم کا چیپانا یا تبلیغ نه کرناسی جنانچرحفرت کا ارشا دبعیدنرا جم ا بواب سیے نقل کیا جا آسے۔ دسمُولف کی عرص برسے کہ رفع علم اور ظهور حبل علامت فیامت سے حبیباکہ حدیثیں خرکورین فی الباب میں معرِع موجود سیے شرائط ساعت کا نسدادا ور

ان سے احزاز خروری ہے سور فع علم اور طهور مهل کے انسداد اور اس سے احزاز کی ہی صورت سے کر نبلیغ واثنا عدن عسلم اس سے احزاز خروری ہے سور فع علم اور طهور مهل کے انسداد اور اس سے احزاز کی ہی صورت سے کر نبلیغ واثنا عدن عسلم

بیں سمی کی مباسے کی وکھ طہور مہل کی ہیں صورت ہوگی کہ اہل علم ختم ہوجا بین ا ورجہال باتی رہ جا وہی کما ورو نی الحدسیت -پیس سے بر باست ہمن کل آتی ہے کہ اگر عالم کمی اہیں کچتہ پدا ہواہے ہماں علم کی ہے فدری سہے یا اہلیے ما حول ہیں زندگی گذار دہاسے جماں اس سے علم کی پوچھ ا ور قدر نہیں تو اسے مبگر ا ور ما تول میں نبد بلی کرنی جا ہیسے تاکہ ووسری مبگر اس سے علوم سے فائدہ انتظام حرکویا یا اسی طرح وام ملی وی عمل وہ سے حربہ ہیں یہ باصفرت عبدالقا درجہلا نی نے جہلان چھوٹر کر بغداد کو اسے علوم کا مرکز مایا دنیا ان کے جم سے فیصلوا ہ ہوی وہ باس میں رہا ہے درہے تن امنیں کون بہیا نتا ا ودان کے علمی جوام راست کس طرح منظر

سے و بودوں ہر رہا ہے دروں استعمام ہو بین ان دونوں ہن وی صوت یہ ہوں ہماری ہر مدہب اور ہم ہوں ہوں ۔ فیامت کے فرب میں آہستہ اہم ہم ہو نا مشروع ہو کا اور مالا مؤختم ہوجائے گا ادر علم ختم ہونے اور اُسطنے کی بہ صورت نہ ہوگی ۔ کراکدم سینوں سے نکال لیا جائے ملکہ علار اُنظا لئے جا بیُ گے اور دومرسے علاران کی حکم سنجا لینے واسے نہ مل سکیں گے نیز قیل میڈم

ا معنی میں بھی ہوسکتا ہے اب ابندائ اور انٹری مراصل خرار درینے کی فرورت منیں -کے معنی میں بھی ہوسکتا ہے اب ابندائ اور انٹری مراصل خرار درینے کی فرورت منیں -

دوسری روایت میں جونسا فی کے حاشیہ پر ہے کیکٹو المعدار فر آبا گیا ہے لینی علم کی کنزت قبامت کی علامت ہے ۔اس کا مفہوم برموکا کر گفتے کے بیسے توعلیارکی نعواد برطرہ حاسے گی کئین نووعلم کم ہوتا جہا حباسے گا حبیا کہ ہم اس دورکامشا ہرہ کر رہسے ہیں کہ علماکی بہتات ہے اور علم مفقود اس کا نام کنڑت فلت ہے ہتنبی نے کہاہے۔

لأتكثرالاموات كثرة قلة الالذاشقيت بك الاحتياء

اس بیے دنیا میں علم کو باتی رکھنے کے بیے سلسلہ تعلیم کو مضبوط کیا جائے تاکہ ایک اسطے نو دوسرااس کا مفام سنبھال سکے دوسری علامت بہرہے کا ، بنی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم کے دور میں بہرچیز نہ موسنے کے درجہ میں محتی ایک اور ان میں کوئی باکس نہرسے گا ، بنی اکرم صلی اسٹر علیہ وسلم کے دور میں بہرچیز نہ موسنے کے درجہ میں محتی ایک اور اس نے دربار کے درجہ میں محتی ایک اور اس نے دربار رسالت میں ہمر مردم کا افراس پر فانون اسلامی کی روسے حدج اری کردی گئی سیکن فیامت کے فرب میں اس کی کنرت ہوگی درسالت میں ہمر مردم کا اور اس برجہ زور مگر طرب میں کارکھ کی کو سور میں گدھوں کی طرح سے محا بازنا بھیل جائے گا ۔ گدھے گی احادیث میں آتا ہے کہ بازنا بھیل جائے گا ۔ گدھے

امن فعل میں کوئی تباصت منیں محسوس کرنے رہیں حال انسانوں کا ہوگا۔

ہیں کہ پیاں کا ایک این اور مصلح نگراں ہو گا بینی مردوں بین امل توگنتی کم ہوگی بھران میں اہل صلاح بالکل ہی کم ہوں گے حتی کہ بچا س پچاہی عور توں سے بیسے ایک ایک مرد نگراں مل سکے گا-و و تول روایا ت کی علامتیں | دونوں صریوں میں ہو علاماتِ قیامت بیان فرمان گئی ہیں ان کی تعداد جا رہے - ایک علم

سل منین زیادہ ہوتے ہی مردے زیادہ ہونام فلت ہے۔ فرجب بری طرف سے زندسے بد بخت ہوجائی سیدے معربر کا مفہوم سے کداموات کی تعداد اگریم فی الواقع بہت زیادہ ہے مگراسے معدوج نیری نظر میں وہ زیادتی کہند ہارتی منیں کیونکر تیری مہت اور حرصلاس سے بدرجہا ذا مُدکمترت کومتقامی ہے۔ ۱۲

ُ ذکرہے توبرعلامتیں باپخ ہوجاتی ہیں اور پوئکہ برعلامتیں انگ انگ بنیں ہی بلک بصیغرواؤ ہی جِمطلنَ کِن کے سیسے کا کہے نواس کامفوض یہ ہوگا کہ جب برعلامتیں جمع ہو بجامیں نوسمجھوکہ فیا مست قریب انگئ ہے ۔

سین سوال بہ سے کرائیں بائی جیزوں کو علامات فیامت میں کیوں شار کباگی، آز دراصل دنیا کے دظام کا تعلق بائی جیزوں سے

ہے ایک دین، دومرے فقل نیسرے نسب، چوسفے مال اور بانچ بن فعن رجب بر پائچ ل جیزل بین کومت اور کر ہی

نظام عالم استوار سے قرسم عور کرفیا مست ز دب ہے ۔ اب ہیں دیجھنا چاہیے کہ یہ علامتیں ان پائچوں بین کس کس کس کس کومت اور کر رہی

بین توسید سے بیلی و چیزجس سے نظام کی استواری کا تعلق ہے ۔ اس طرح علم کے فقد ان سے نظام عالم کی استواری کا برطار کن اختاا م

اس کی جگر جہالت عام ہو میائے نوسم جور کردین ختم ہور ہا ہے ۔ اس طرح علم کے فقد ان سے نظام عالم کی استواری کا برطار کن اختاا م

نزیر ہے ، نظام کے لیے دوسری حرومت عقل کی ہے اور حب شراب کی کنزست ہوگی توعقل کا مفعوب ہونا با لکل لیقینی امر ہے

نزیر ہے ، نظام کے بیے دوسری حرومت عقل کی ہے اور حب شراب کی کنزست ہوگی توعقل کا مفعوب ہونا با لکل لیقینی امر ہے

نزیر ہے ، نظام کے دوسری حرومت عقل کی ہے اور حب شراب کی کنزست ہوگی توعقل کا مفعوب ہونا با لکل لیقینی امر ہے

نزیر ہے اور حب سے قاب کل واقوام کا نظام استوار ہے نسب ہے ، اسی بیے اس کی بہت زیا دہ حفاظت کی جانی ہے

بہن جب زنا کی کئزست ہوگی تو نسب کی حفاظت نطعاً مشکل ہوجائے گی۔ اور جو بھی جیز ہے مال اور بائچ ہی نعنی ہو جب فر اسی بیے ان کی خوال سے منافی میں بیان ہو جائے گی۔ اور جو بھی جو زطال سے مالم زوال بذر پر ہوجائے گی۔

نزال سے مالم زوال بذر پر ہوجائے گی۔

کے زوال سے مالم زوال بذر پر ہوجائے گی۔

بعض مفرانت کاخیال ہے کرمجوعہ خیامیت کی علامت منبس ملکہ الگ الگ بھی ملامتیں ہیں ۔ا ور بھاری مجھے میں برگا ناہیے کہ دفع العامر :

المُتَفَاحِنْيت مَاصَلِ بِعِينَ سَبِّ بِهِلِى وه علامت بوظهورِي اَسْتَى كَالمُكارِض بِ اورِي اَسِتَا اُسِتَدومرى چيزينم بول گُلُ مِكَالَ مِنْ اللَّهِ عَنْ خَفْدِلِ الْعِلْمِ حَلَّا لَكُنَّ الْمِنْ عَنْ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله شِهَابِ عَنْ حَدْدَةً بَنِ عَبْدِا لِللهِ بْنِ عَمْدَاتُ الْبَنْ عَمْدَوَالُ سَمِعْتُ لَيْسُولُ اللهِ مَسَى اللهُ عَنْ اللهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَنْ حَدْدَةً مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نَصْبِلَ عَبَى إِنْ الْمَعْطَابِ قَالُوا فَهَا أَوَّالْتَ الْمُلْدِلُ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ بِن

و مرکز با ب انده علی آبیان معفرت عبدانٹرین عرکا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم میل انٹر ملیہ وسلم کریے فروا نے سناہے۔ اس مرمیم مرمیم ہوئے دکیھا بچر میں نے ابنا کیا ہوا دودھ عربن الخطاب کودسے دیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول انٹر! اُپ نے اس نواب کی کیا

🖁 تعبیرلی اکټ نے فرمایا ملم

فا من ملم کا بیان ہے۔ ابتدائے کتاب بیں امنیں الفاظ کے ساتھ اکیب ہاب گذریج کا جے وہاں ملامرمینی نے مرفق ملک کے موال ملامرمینی نے مرفق میں اسلام کی خوالے میں اسلام کی خوالے موالے کی خوالے میں اسلام کی خوالے کے بارسے بیں اطہار نویال ہوج کا جے یہ خوالے میں خوالے میں خوالے کے بیال میں ہے۔ کو اسلام کی خوالے میں میں ہے۔ گوا معنی پر ہو کہ کے کہ آبا نشر لعیت کے ان اسحکام ومسائل کا سیکھنا بھی صروری ہے جومکلے کی اپنی فوات سے متعلق نر ہوں۔

لملب علم کی وہ نفیدلت ہوا وپرگذری ہے آیا اس زائدا زحزورست علم سے حصول سیے ہی اس کا نعلق ہوگا اور وہ اس علم کنفیبل کی خاطراس ک بروبجركا سفرواخل عباوست بوگا بايغوا وربيكا راورمالالعنى كأفرو بوكرغبىث قرار دبا جاسئے كاچنا بخ ابن ما جركى روايت لالیتی بیروں سے احراز انسان کے اسلام کی نوبی ہے منحس اسلام الموء تركدمالا بعند سے فل مربونا سے کہ مالالینی اورعبَرِ حزوری امور میں پڑ نا حس اسلام کے *خلا* مت سے مثلاً ابکے شخص ہے ہے جمعلس معذور اور ضعیف وحجبورہسے وہ عمادات ہیں ہا لدارز ہوسنے کی ویجہسے ذکواۃ کا مکلعت بنیں ہے، چے کامکلعت بنیں ہے۔ اوربربنا چنعف ومعذودی جها در پهی فدرت بنیں رکھنا ... نراس وفست نرا کنره بل کراسی طرح معاملات میں بیچ ومنرا رنجارت مزارعت مسافات ، رس و امجاره وعيْره کی مس کونرما جست نزتوقع نرخيال تواليسينمفی کوان عبادً ت ومعا الماست کا تعل کبيا ہے اوران کے نبعیم پر اپینے عزیزا فقات کومرف کونا سی که اس کی نفاطر سفر کی مشتقست اورصعو نبوں کو بر داشت کرنا نٹرما کیا بھی رکھنا ہے۔ امام بخاری نے زجرمنعقد کرکے نبلاد با کی خرور مسے زائدعلوم کا حاصل کرنا تفیلیع اوفا سن تنیں ہے بلکرفضیلست کی جیزہے ۔ ما ٹاکر وہ نمہاری حزورمت سے زائدہے ۔ ہواکرے ۔کیاعلم کا

مفعدهرون دبني اصلاح ادرابين منعلقه اعال كوشريعيت كے سائينے ميں وصال كرا بينے سے سامان نقرب متباكرنا ہے كيا دومروں کی دمخانی ٔ ا ور دلیست اس کیے تفعدرسے میگانہ ہیں تھے شہر کی کہا وجہر ۔ ابی صاحب بوعلوم کا بب کی حرود سنے ناحنل ہوں انہیں دوسے حرورتمندوں کومنبی کرٹواب دادین حاصل کریں۔الحاصل علم مطلقا کارا مدا ورمفید ہے۔ فابیٹ سے فابیت بوعلم خاص اس کے یتی ہیں كاراً منهي وه اورول كربېنچا دسے كنبليغ اورنعليم اكي اېم مفصود بسے عرص اس باب سے يعي نبليغ اورنعليم كي اېميت اورضليت مفقود سعصعبىياكدالواب سالفذا ورلامنفرظام ببي اوربيس سعدابواب كى منا مبسن بھى ظاہر ہور ہى سبعے بعفرت بنيخ العندفدس سرة العزر يسنطي بي مقصد فرار ديا ہے كرزا كرا زمز ودرت علم كي تقبيل ميں وفست لكا ناتقبيع افغات يا الابين ميں وفست كا نوت كرنا نہيں۔

علامرکسندھی اس زَجمرکے ڈیل میں فرماسنے ہیں کہ مفصداس امرکا بیان سے کہ نا مُرسلم کا کیا کرسے بھدمیٹ باب سے معلوم ہوا کہ

فاهل ازحامیت علم کودومروں پرا نیاد کر دسے بمچرخودی ایک امتراص بید فرماتے ہیں کرا یا اس عالم میں حزورت سے زائد علم کا تختی کا بھی ہے جح است دومروں من تفسیم کرد باجاسے کیو کر حدمیث میں تو عالم شال کا ذکر سے اور بیال مجت اس عالم کے احوال سے بیے اس کا برجواب دیتے ہیں کہ باں اس کی صوریت اس حالم ہیں ہر ہوسکتی ہے کہ ایک شخص سے بیس اپنی حرورت سے زبا وہ کتا ہیں ہیں وہ شخص ان کتا بوں کو ہراسے مطا لعہ رفقا دہی تعنیم کرتاہے تواس کا برمنل ممدوح موگا کہونکراس نے دامکراز حرورت بھر کو میکارنیں جانے دیا جگرا بیٹے دومنوں کے بیے وفقت کر دیا۔

یا دور ی صورت بر پوسکتی ہے کہ ایکسٹنی نے کمی شیخ کا دامن تھام رکھا ہے توجیب اپنی صرورتیں اس سنے پوری کرسے نو دوسرسے لوگوں کو بھی سے کیؤکر اس کی اپنی حزودمت اپوری ہوبھی سیسے نیکن سے تکلعت باست حضرت بنینخ الهندعلیہ الرحمہ ہی سنسے خوا ہی سیسے کہ

وزائد علم كالتحييل كے يہتے وقت حرف كرنا ندور فعل سے اس كے ليے سفرى اجازت سے بلكر سفر فمدورج ہے وييزہ وييزہ -

ا بنی اکرم صلی الشرولیر وسلم سے اپنا نواب بیان فرا با کرمجھے سونے ہوئے دود ھاکا پیا کہ بیش کیا گیا ہی سنے دودھ بيا اوراس فدريباكه جوطراومط بدن ميں پيدا ہوئى وہ دوائل صبح سے تجا وز كركے صبح كے بيروني حصوب مك أكمى

حنى كرشادا بي اورتز وّنازگي ميں نے ناخن ميں ديجيي فرمانے بې لا وي الري في اظفادی ناخنوں ميں سيرا بي ديکيي رعلام ميني فرمانے ميں كرم فی معنی حلی ہے بیسیے لا صلبتک حد فی حدد وع النخل میں ہے معنی بر ہوئے کرنا نموں پر تازگی نظراً رمی منی رئیکن اس کی حرورت منیں بلکہ فی کے اندرمبا بغرزیا وہ سے اورمن انطفاری والی روابیت میں تومعتی ا ورواضح ہوجائتے میں دینی ناشخوں سیے نروناز گی خمیک رہی مخنی ،

العشبارح البخاري بهركىيىت مغهوم يدسے كوامل دورھ كى نروتازگى بالريون تكسينج كى كىتى اس كے بعد سالىم يى جو دورھ بىج رہاتھا وہ حفرست عمر بن الخطائث كو دے دیا انٹول نے بھی بی لیا آپ نے بروافع زواب کا بیان فرمایاصمابر سے عرض کیا آپ نے اس سے کیا نعیرلی آب نے فرمایا علی لیے عالم شال بس دود حاملم كم مثال سب دوده بلا نا علم عطا كرناسي بس طرح دود حرست بجت كى غذا اورغذا سي حبابت اورحهما في نشوونما كانعاق بس اسى طرح علم دوح كى عذا ہے اس سے حیات خلب ودوح كا تعلق ہے جس قدر علم زائد موگااسى فدر فلب ہیں بھیرے اور دورح ہیں نا زگ بوگی دوده کاتعلق احیا دی زبیت سے سے تواس کارواح کے ساتھ۔ اب اس روایت بس صاف اگیا که آپ کودود هرکام برا بیالدسین تام عطام واحب کو آپ نے توب شکم سیر بو کرنونش فروایاحتی کم أب كا تام جم المرجم معلم بن كليا بهرأب فاس من سع كي وصد صوت الروع طافر بايامعوم مواكد فاصل ازحاب في ساعة ووعل كرفا چاہیئے ہوتصنورعلیالسلام نے کیا ہیں نرحمرکا مفعدیفا کے علم ص فدریمی زیا دہ سے زبا دہ حاصل کرسکتے ہوکرو یہ انعام خداوندی ہے بقدرحزورت نود فائده انطاوُ اورزائد کودومروں کی مزورت میں حرف کرو، مسلر بناؤ، فتوی دونوگ*وں سے حبگوسے تیفیے سڑ*نعیت کے مطابق بھا و تعلیم کاسلہ مارى كو اغرض علم كے مفاحد من تبلیخ اور تعلیم معی داخل سے جس كے بلے علم زائد كى حرورت ہے -علامرسندی کی مجموعی علمے وائد موسنے کی بیمورت منیں آئی اور انہوں نے اس کے بیائ بوں باشنے کے افغاست کا مهار البار المین اس کی حزورت منیں ہے ربیت برن بونا جیا ہیے کہ بیالہ کا فاصل دووھ جب بحفرت عمر کو دیا گیا نومعا ذائنداً ہے سکے علم میں نقصان اگیا۔ آفساب کے فدرسے جا ندا درنکام مستادسے نورحاصل کرتے ہیں توکیا آ فیا ب کا نور کم ہوجا ناسے حدا دند کریم نے رحمت کے سوچھے کرکے ننا نوسے تھتے ابيت باس محفوذار كصاورا بك حقة قام مالم مي بجيلا دبا نووه حقد خداكى رحمت سع كسط كبا بوب سمجه وراس مرح منابعي فلط موكاكرجب سحفور کافصل حفرنت عراق کو بینج گها توان سے مکوم صدیق اکبڑنے علیم سے براہ گئے اورا فضیلیدنٹ صدیق تعطرہ میں برلاگئ برخام نمیالی سہیے بلانشراص می مصفرت عموم کا علمی کمال نا بسن مور بهسے میکن به بالنسبة الی العدلی سنیں سے معدیق اکبرکی نشات بھنی موتوسینی معلیالسلام کے ایشاد کوماصب الله فی صدری صبیدة فی صدرابی بكر سامنے ركوكسم جوكر حضرت عرام كے ماس بفیرسے نومدین اكبرم سكے باس كل سے بعن جواط زنعالى فعمير سسل صفيمي لوالاوه بسف الركبر كسيبترم وال وبإفاقهم ې رحفرنت عرض كے علوم ومعارف اپني تمكر پرسيد انتا بي - اگر حفرنت عرض كے علوم و كيف بول أو حفرنت شاه ولى الشرفدس سرؤكى كتاب إزالة الحفاء ديكيك منتقل عزانات كرساعة نشاه صاحب في عصفرت عرض كمعلوم جي فرملت مي شايد بي دين كاكوني باب ابيا بوص مي مضرت عركى دوايت يا الرُّذ من بورجازُ ونا جارُنسكے مسأئل سے سے کراخلا تباست اورعلم لحقائق تک ربیعفرت عرکے علوم حاوی جي مگرصديق اكبرمبرحال صديق اكبريس ال كامغابلكمي سيصنين لوالاح اسكتار بِعَنْ عِيْسِي أَبِنَ طَلْحَدُ بْنِ عَبِيدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِي عَنْ وَبُهُوْ العَاصِ إِنَّ تَسُولُ اللهُ وَ إِلَّهِ قَفَ فِي حَبَيْرَ الْوَدَارِ جِمِعَى بِلتَّ أَسِ يَسْأَ نُونَكُ فَهَاءً لا رُجُلٌ فَعَالَ لَهُ النَّعُ فَكُلًّا كَ آذَبَحَ فَقِالَ إِذْبَهُ وَلاَحَدَجَ فَحَاءَةُ أَ خَرِفَقَالَ لَمْ الشُّعُرِّفَ مَرْتَ تَبِلُأَ كُ أَنْحِي إ باب بيان مين فتوى دييف محاليس حال في كمفنى سوارى برسيطا بويا عبرسوارى برهفرت عبدالتدين عرو بن العاص سے رو ابت سے كم

ان لواخلق للركوب واسما می سوادی کے لیے نیں مون زراعت کے لیے خلفت لئے اند

ا پینے اس کی بربات من کراد منا و در مای کرمی اور میرسے ساتھ الدیکر و عراس کی تعدیق کرنے میں رہر کمیت فعال و ند قدوس نے کسی جاند رکو کھینے کے بیے ہمیں اور کو ایک کے اس پر بھیلی کر کھینے کے بیے ہمیان کھیں کہ ایک ان پر بھیلی کر ان برن کے بیے ہمیان کا کام میں مبکداس سلسلامیں نئی وارد ہوئی ہسے ۔ اور بر باست مسلم ہسے کر کسی چیز کو مقعد سرکے علاوہ کسی ووسرسے کام میں اشتعال کرنا عدسے تجاوز اور خلام ہے۔ اور نوا و مجانور کو تکلیعت وینا ہسے ۔

امام بخاری نے ترجم منعقد کورکے تبلادیا کہ وقتی طور رفیتی ویزہ دینا ممنوع منیں ہے بلکھیں روایت ہیں نبر بنانے سے شی وارد ہوئی ہے۔ اس کامغیرم بیہ ہے کہ خاب ہے کہ دابر ہے گا کہ دابر ہے کہ دابر سے از نالازم ہوگا بہرجال نبی کانعلق عتبیا دسے ہے سرکہ مطلق است اگر جے مرد ہی مواور معلمت مشری اس کی منتاعتی ہو بچوب بھے لیں ۔

انی لدداخانی للوکوج میں نسکا بیت کا نشا رہوسکتا ہیں کہ وہی بلامزورت کارکوب ہویا عدم استعمال نی الحواثة ہوج سکے بیسے وہ نحلوق ہے رہا جا نورکی تکلیف کامعا ملرسووہ تو ہرنوع استعمال میں موجود ہے نوبھرکوئی کام بھی اُن سے نزلیا جاستے بھراک سے متعلق سکے منافع میں کوئی تعنا د منیں جوسب ہے نر ہوسکیں رفاحتم

الحاصل دابر پر بنیطے پوسے ساکملین کا جواب دینا خود پنجیر طلیالسلام کے عمل سے نابت ہے محل نز دد دہنیں تزجہ میں طرالدابۃ دعیر یا دوام مذکور میں مگر عدیث میں عیز ظهر دام کا ذکر منب گر مذکور سے عیر مذکور کا حکم سمچے لینا بہر جی توایک الم است کا جواب نودہ کچید دام کے معاملے معاملے میں اور فوق گیا نوعیز داہم نریاز مین کامعاملہ نومشند بھی دفاجے اس کے جواز میں کیا شربومک تاہم سے نام عالم میں اور فیام سے متناق ہے تواب کے معاملے مدام معاملے میں ہور ہے۔ اور فیام سے متناق ہے خواہ دام بر پر فوف ہو با زمین ومنبر مربسب مرابر ہیں بانی نزجہ میں دام کی نصر کا با نباع فعنیہ حدیث ہے دیک مدام محکم۔

آپ جمز الدواع بن مقالے موقع رسوال کرنے والوں کی عزمی سے کھوٹے ہیں۔ ایک شخص آبا اور سوال کیاکہ میں نے ذرئے سے م مسرونے محدمین عیر متعودی طور پر ابیا کیا ہے۔ اس بلیے کوئی گئا ہ نہ ہوگا البینہ جو عمل رہ گیا ہے۔ اسے لچراکہ لو دو مرا آ تاہے کہ جم نے دی سے بیلے کو کرلیا اب معلوم عیر انتحودی طور پر ابیا کیا ہے۔ اس بلیے کوئی گئا ہ نہ ہوگا البینہ جوعمل رہ گیا ہے۔ اسے لچراکہ لو دو مرا آ تاہے کہ جم نے دی سے بیلے کو کرلیا اب معلوم جواکہ کو بسیلے بھونا جا ہیے تھا۔ آپ نے فرا با ہوعمل رہ گیا ہے۔ اسے اور کو راوی کا بیان ہے کہ نقد بھر و تا جرکے بارسے بین جن فریعی موالات ہوئے سب کا آپ نے بیں جواب دیا مسئد گئا ب المج میں اپن میگر بہائے کا دیکن اتنا با در کھنا بھا ہیئے کہ دیم کو سے جا دسک سے میں۔ دی ، ذریح ، ممکن ، طوا آف ۔ ان میں تین میں ترتیب ہے۔ اور طواف کو مقدم جسی کر مسکتے ہیں اور موضعی ۔

بچرنوزے کا معامل قارن ومتنتے سے نتلق ہے مفرد کے ومرہنیں اس بیے مغرود زکے سے سپیایج ملت کرا سکتاہے اوراگروہ فربچر ہمیٹیز کہسے نہ وہ نغلی ہوگا پنزمن مفرد کے دمرحرصت دوعل ہیں ابک میں ، دومرسے حلق اورال ہیں رمی کی تعذیج مزوری ہے ۔

رما أن صفور صلى الشرعليروسلم كا افعل ولا حوج قرا فالواحنا ف كنزويك اس كاتر جمرير بسي كماس بيركوني انووى كناه منبس بص

یں نے کہا عذاب کی نشان ہے تو حفرت عالی شریفے سرسے اشارہ کیا کہ جاں۔ پس میں کھولی ہوئی محتی کو مجھ پرعثی الحاری ہوگئ تو میں اپنے سر پر بانی بہلنے تک ، بھرنی کریم صلی انٹر علیہ وسلم نے انٹر کی حمدوثنا کی اور بھر فروایا ، کو لئے ابسی چیز بہیں ہے جو میں نے سپلے بہیں دیکھی گراس مقام میں دیکھے لی حتی کہ دوزخ اور جبّت بھی۔ مجھ پر وی آناری گئی ہے کہ تم اپنی قبروان میں مسیح د حبّال باقریب فتنہ کے ذریعہ کا زمائے جا وُسکے۔ (داوی کہتا ہے کو مجھے مثن اور قریب کے انداز مسید ہے کہ محبے مثن اور قریب کے انداز شد ہے کہ محفرت اسمار نے کیا کہ انحام کا کہتا ہوں اس سے بر کہا جائے گا کہتم آلام یا مؤق دمعاد م مناوم میں کہ محدرت اسمار نے کیا تفاظ کہا تھا ) کہ ہے موجہ ہیں۔ تین بار یہ کھے گا کہ اس اس سے بر کہا جائے گا کہتم آلام یا مرب کھے گا کہتم آلام

کے ساتھ سوجاً در ہم جانتے ہیں کٹمہیں بیلے ہی سسے اس کالقین تھا ۔ رہا منا فق یا مرتا ب دراوی کہتا ہے معلوم سنیں اسمار نے کیا ۔ لفظ بولا نظام وہ برکے گا مجھے معلوم منیں ، ہیں نے لوگوں کو کچھے کہتے سنا نھا تو میں نے بھی کہہ دیا تھا ۔

ن و بر است کا وانعه سے موسی کا میں میں میں میں دن مطرت ادامیم کی دفات ہوئی اس ون اتفاق سے سورنے گہن ہر مسترونے میں برن سنترونے میں برنے کا داس کی وجہ سے بنی کرمیم میں انتراعا پیروسلم سحبر میں تنٹر لعبت لاسئے میمار کوام کا بطافچے جمعے ہوگیا تھا ،حفرت اسمار ا پک اکن میں اً فنامب کا نورسلیپ کرلیا تا دیکی اورم ولنا کی اس درجہ بڑھی ہوئی تھنی کرفیامت کا گھان ہونے لگا پخشی اے شکوے الساعدۃ ۔

حصرت عاکشترمنسف انثارہ مسینعم فرما دیا انشار سے سے ناز فاسر نہیں ہونی سفرمانی ہیں ہی ناز میں نٹر کہیں ہوگئی کہونکہ عذا ب کا محطرہ نخاريجوم ذبا وه مغنا ا ورسيد وفت كى نمازسنے اصفواب پيڊاكرديا بقااس پيعنى كى كيفييت طارى ہوگئ - علاج بركبيا كرڈول پيں جو باپی رکھا ہوا نفاوه مربر دال ليا، شدن سرارت سع بوكفيت پدا بوكي محتى جاتى ربي -

إخار كع بعداً ت حفوصل المرجليد وسلم نے خطید دیا ا ور ارتفاد فروایا كرا بے اس مقام برمیں نے ان چیزوں کودیکھاہے کرحنہیں اس شان سے اس سے نبل ہنیں دیکھا تفاحی کرم سے

جنّت وحبّنم کوهی دکمیع دیا چیزکدلیلۃ المعراج میں حبثست کی میرا ورحبنم کا دروازہ سے دکیھنا آباست ہے اس بیے علامرسندھی فرانے ہیں کہ رأ بیت الامورالعظام في هذا المقام حتى الجنفة والمناطودام كي دربرب كرس الجنة والناركورويت كي عابيت مني بنا ياجا سكما كيونيحر رو بین جنت وناراس مصفقرلعی نابین ہیں۔ اوراگردویت ہی کوغابیت بنایش نوبر کھنا پڑھے گا کراس عالم سفلی میں اس سے فبل روبیت

م بوئ کفی، بایرکمیں گے کراس سے پہلے اص شان ا درصفعت سے کبی روبہت نہ ہوئی کفی رہرمال المبنۃ والثارمیں رفتے ، نعسب ، مؤنمینوں اعراب مبائز من حتى ها طغه موتولولعدب ، حياره مبو توموا ورانيدا ئير مبونو رفع -

اً سُکے آپ نے ادشارفرہ یا مجھے برنبلہ یا گیاہے کنم فہرول میں اُ زماسے جا وُسگے ا وروہ اُزماکش دجال سے زمانہ کی آ زماکش کے کائل یا قریبا ك صريث نتريين من زوايامشل اوفويدامن فلتنة الرجال مثل ريتزين بني اور قويرًا بيتزين ب- ابن الكيف بيان كرا كواصل عبارت اس طرح (يا في أسك)

صورت برہوگی کہ جب وہ قبروں بر قرمواکے گا توجرشیا طین اس کے تابع ہوں گے وہ مردسے کی شکل بین فبرسے برا مرہوں گے جن کی صورت مردسے کی ہوگی پرنشیاطین مقبورین کی شکل میں انھیں گے۔ نوگ اس سے اپنے عزیز وا قارب کے احیار کا سوال کیں گے اور وہ انہیں زیزہ کرکے دکھلائے گا۔

فروا ننے ہیں کرجس فدر عظیم ہر انبلا رہے اببیا ہی عظیم انبلاء قبر میں بیش آنے والا سے اور وہ بر کرمنگر نکیر آ می گے اور لہریت وین اور دسالت کے منعلق سوال کریں گے حس دیگ ، صاحبت ، صن ہذا محتی سخت مزاج ، صورت عوفناک ، حجگہ تنہا ، اور عدالت کی حیثیبت ، بڑسے بڑسے سر دارالیسے عمواقع پر لو گھلا جانئے ہیں۔ اسی بنا رپر اسے انبلاء عظیم فرما پاگیا ، رب ، دین کے باسے میں سوال ہو کا اور اک صفور میلی انٹر علیہ وسلم کے بارسے میں سوال ہوگا کہ یہ کون ہیں ؟

بعض مصرات کا خیال ہسے کہ درمیان سے حجا بات اکھا دیسے جا بئر گے اوراکپ کی طرف اشارہ کرکے پوجیا جائے گاگراہ کے بارسے میں کیا عقیدہ سیسے ؟ کسی نے کہا کہ شہید میارک پیش کی جائے گی ۔ یہ دونوں صورتنی مکن تو ہیں لیکن ان کی تا ٹیرشیں مئی ۔ اس بیسے ظاہرا ورعمدہ بات پر سے کہ مصوصی اوصاف بیان کرکے سوال کما جائے گا۔

ا مام بخاری کا مفصد توحرفت اس فدرسی کرا شاره کا آعذیاً رسی محفرت کا کشه سنے اشار سے سے جراک و بایخا اور چونکر ز دبد منبس کی گئی اس بیسے مسئلڈٹا میت ہوگھیا کر مراور ہا تفریحے اشارہ سسے جواب دیا جاسکتا ہے بشطیکہ اشارہ معنم ہو، مفصد پر ولالت کرو رہا ہم امام بخاری سنے اشارہ کوفنزی کے مالا خاص کرکے اس طرف اشارہ کہا ہے کر جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے اس میں نواشارہ نہیں جہاسکتا بلکہ تفریر عمی ایک بارناکا نی رہی تو دوبارہ مسربارہ کرنی ہوگی لیکن مجمال تک فنزی کا معاملہ ہے اس میں اشارہ میل سکتا ہے۔

(پھیلامانیہ) میں مثل فلتنة الدجال اوقویدا من فلتنة الدجال بین مثل كامعنان الد مابعد كوفر ميز باكرمذت كرديا كم بعيد بين درائى وحبهدة الا سد يهان تفتر عبارت يرجه مين خوائل الا سد وجبعة إلا سد اوراكي دومرى دوايت يس قريب پهن تغزين نبيس سے اس صورت ميس كهنا بو گاكيم من معذات كے نزد كي معناف اور مفاف البركے درميان من كا اطهار درست سے۔

سلے منافق وہ چوبظا ہر صلفہ گیرستس اسلام ہونیکن دل ہیں اسلام سے بغض ا ورکبینہ رکھنا ہوا درمزناب کے منی یہ ہیں کہ کچیے وجوہ سے اسلام کولپند کرتا ہے لیکن کچیے وجوہ اس سے رکھنے کے بھی ہیں۔۱۲

بِهِ مَنْ وَدَاءَهُمْ وَقَالَ مَا لِكُ بِنَ الْحُوثِيثِ قَالَ لَنَا الَّبِيُّ عَلَيَّ اللهُ عَلَيْنُ وَسَلَّمَ الْحَجُوا إِلَى اَجْلُلُكُمْ ۣ*ڎٚٮ۬ڵۥڰۼڐ*ڷؠ۬ڽؙؠؘۺٵۨؠۣۊؘٲڶػڐٙڗؘؽٵؘڠؙڹڎڗؙڎٵڶؿؘؽٵۺؙؗۼؠڗٛ؆ؘۼ؈ٛٳۑؽؚۘؼ إم فَهُ وَيَا بَامُرِيْحُهُ وَبِهِ مَنْ وَدَاءَنَا نَدْتُه ؞ؚٳٳڎؙؽٳۜڹؠٳ۫ٮڷٚ*ڰۣۮٙڿڬۼ*ؙۊؘٳڶۿڶڗۘۮۯۅ۫ڹٙڝٙٳٳڵؽؙؽٳڽؙؠٳۺٚۄػڿڋۜٷڠؘٳڮٛٳڔۺۨڕؙۮۯۺٷۘڷ عُلَمُ فَالَ شَهَا وَهُ أَنْ لَا اللَّهُ وَ إِنَّا لِللَّهُ وَ إِنَّا مُعَلَّى أَرِسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَأَبْيَاءُ الَّذِكُوةُ وَصُومٍ رَمَضَانَ وَ لِنُعَطُواا لِمُحْشَ وَنَا لَمُغْنَمَ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْجُنَثْمَ وَالْمُرُونَّتِ قَالَ شُعْبِنُ وَثَرَبَّمَا قَالَ الْمُفَيَّرِ ترجير البار أرسول اكرم صلى الترعليدوسلم كاوفدعبد القبس كواس بان برا بصار ناكروه ابيان اورعلم كاحفاظت كري اوراس سے ان بوگوں کو باخبرگر دیں جوان کے بیٹھیے ہیں مامک بن انحوبرٹ نے کہاکہ رسول اکرم صلے النہ علیہ دسلم نے ہم سے ارشا دفرا باكنم لوك البنے كم والول كى طرف والب جاد اور انهين تعليم دو -الوجورة سے روایت ہے كم مي حضرت ابن عباس اور حاضر بن كے درميان ترجان تھا ابن عباس نے ارشاد فرمايا كردفد بدالقيس سول الشصلي الشعليه ولم ي حدث بي حاضر وانواب في فراياس نوم كي دفد بي باكس فوم سيراك بي ان لو*گوں نے کہ*ارسبعیرسے ام بسنے نوم یا وفد کومرحبا کہا کہ مزرسوا ہوئے اور نہ ندا مسٹ ہی کی کوئی بانٹ ہے ، ان توگول نے عرض ہن وورورازمسا فٹ سے آب کی خدمت میں حاضر موئے ہیں اور ہمارے اور آب کے ورمیان برنبیلہ ہے کفا مرضر کا ہر وام کے علادہ کسی اور بہ بینہ بس آب کے باس نہیں اسکتے ، اس نے آب ہم کوکسی اسی چیز کاهکم فراد بھیے جسے ہم اپنے سیجھے رہنجا نے دلیے وگوں کو نتلادیں اور اس برعمل کرنے سے داخل جنت ہوجا میں بینیا نجیر کہب نے انہیں جار چیزوں کاحکم قرما یا اور جا ر وسسة نهى فرمائى اورالله نعالى كى وحدانبت برايمان لانے كاحكم فرما يا ورفرما باكيانم حباننے ہوكہ الله كى وحدانبت إيماد آنے کا کیامطلب ہے۔ ان لوگوں نے موض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حاننے والے ہیں کہ بہنے فرمایا ہی کی شہادت دینا له الشيك سواكو أي لا أفن عباوت نهيب ا وربيكه محدالله يكورسول بب اورنما زور كافائم ركھنا زكزة ا داكريا، ويضان كے روزے ركھنا ا در مال غنیمت میں سے بانچے ال حصّد اواکرنا اورانہیں آپ نے نونٹی سے روغنی تصلیبا سے اوراس ربن سے حب برروغن زفن ملا یا ہوشنے فرمایا، شعبیکا بیان ہے کہ مجمی ان کے ساتھ آپ نے نقیر رکیجورکی مكط ی کابرتن ) کا بھی ذكر كيا او ترجي مزفت كی كها، انحفور التدعليد والم في فرما باكنم اس بادر كهوادران لوكون كو باخركر ويونمهار يرتجه ره كير بير. زند بری مدری است از باب کناب الایمان میں اپنی نمام تفقیبلات کے ساتھ گذر چکی ہے ، بہاں امام رسمرزے حدیث رسمرزے حدیث

ی دوسرے طربی سے علم کوچاہئے کہ تعلیم دینے کے بعد تعلین کو ناکید کردے کہ جو کیوسکیما اور سناہے اس کی پوری پوری حفاظت کرر اسه انی دان مک محدود مرکصی ملکردوسرون مک بنیجا ما اینی دمرداری مجیس -اس منفصد کے لئے امام مجاری و میرین و کرفر مامین ، ایک مالک بن اسحوریٹ کا بیان اور دوسرے صدیث مرفوع جھن<sup>ت</sup> ما لک بن امحربیث کابیان سے کہم نبی اکرم صلی السُّرعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر سوئے ایک بینود ہیں اور دوسرے ان سے بھا تی لناب العشوة مين ارسى سے . دوسري دليل حديث باب بيرجس كي تفصيلات مركور مرحكي مين بهال أب في مامورات دومنهيات كي تعبيم ك بعدر يفصت ریتے دفت اس بات کی تحلف فرمائی تھی کہ وہ ایمان کی بانون کو بھی طرح محفوظ کھیں اوران توگوں تک بر بائٹر بنجا درج نہیں ور التقالي النقير في تشعبه كامطلب برب كه مامور بهاچزون مي كمبى اليام واس كرص ف بنن كاذكر فرم إياكيا اورنق يوكه هي ياكيا نقير تحبوركى فكورى كوكه وليتينهي اواسكا برنن نبا لينزنب اكمك دجعا قبال المقير كامطلب برب كركهي لفظ مؤذنت نتعال کیا اورسی مغیبر دونوں کےمفہوم دمعنی میں فرق نہیں ہے،الیا تبھی نہیں ہواکہ دونوں الفاظ نزک کردیے گئے ہوں ملکالیا باب الدِّخلَةِ فِي الْمُسَكِّدُ النَّازِئَةِ حَسُّلُ مُعَدَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ الْوَالْحَسَنِ قَالَ اَنَاعَبُدُ اللهِ قَالَ اَنَاعُهُ وَ بَنَ بُنِ }ى تَمْنِينِي تَالَ عَدَّشِي عَبُدُاللَّهِ ثِنَ } بِي مُلَيْكُةً عَنْ عُفْبَةَ بُنِ الْحَادِثِ أَنَّةُ ذُوَيَّحَ إِنْنَرَّلَا بِي الحَادِ إِمُوكَةُ فَقَالَتُ انَّىٰ ذَا رُضَعَتْ عُفَهُ مَرُوالِّي مَرُوَّج بِهَافَظَالَ لَهَاعُفُهُ تُرَمَا اعْلَمُ انْكِ أَثُمُونِي بَ إِلَىٰ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كُونَمْ إِلْكُونْ مُنْ أَلُهُ فَتَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ فرح فضرعفنه بن حارث كامبان سيحكم انهون نے ابوا کاب بن عزیز نی اظ کی سے نشا دی کی بیچرانک عورت اس ٹی ا دراس نے کہاکہ میں نے عقبہ کو دو دھر ملایا ہے اوراس کومھی دور حد ملایا ہے حب سے عقبہ نے شادی کی ہے ، عقبہ تے ہیں سے کہامہ رے علم میں بہ بات نہیں کہ نونے مجھے دودھ بلایا ہوا ورنونے مجھے اس کی اطلاع مین بیں می جینا نچیع خنبر نے رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے مسکد یو چینے کے لئے مدمیز کا سفر کیا ، آپ نے ارتشاد فرما ما کیسے نکاح میں رکھ سکنے بہوب ایک بانٹ کہہ دی گئی مینا نیج عقبہ نے اسے انگ کردیا اوراس نے دوسرے سے نکلے ک ا اس سخفیل باب الخدوج فی طلب العلم كذرجيكا ب حبن كامفصد به نبلا ب*ا گيانه كارج*صول علم لية سفرها تربيع ببهان ايك دوسرا منفصد ہے كە اگرینسگامی طور بر کوئی بان بیش ایجائے جس کا نعکم علوم نهود نیز دیل ام مسُله کا یکم تبلنے والاکوئی دوسراموجو دنہوتوکیباصورت اختیارکرے آبا ابیصورت میں اپنے کمان ک مطابق عل كيد باسد من سُلدك حكم معلوم كرف كيف دوسرى جكركا سفركرنا بوكا ، امام بخاري في مديث باب سے نبلاديا مفركم فا بوكا، اینے گمان كے مطابق عمل كزيا درست نهيں ہے۔

واقعرسان موسی است المحال المح

وہ الحاج سیح ما نامبلے کا فربان مبی درست رہے گا درا ولا دھی صلالی رہے گی لیکن اسی فاخینحاں میں دوسری مگرموجودہے کرا مینبار كباجك نكاح ذكياجائ بمعزت علامكتميري ندس سره في بنطين وي نفى كه اكرم صعر كي شهادت مكاح سي يبط كذركى 'نونکاح مذکبامیائے گالبکن اگر شہادت نسکاح کے بعد دی جارہی ہے نواس کا اغتبار نہیں شیخے خیرالدین رملی نے بحرکے حاشیر میں اپن دونوں آفوال کے منعلق ایک اور تطبینی بیان فرمائی ہے جو صفرت علامرکشمیری کے نزدیک مجمی مابل نبول ہے وہ یر کر فانوناً قرصاً نیا بیکا معامله، مال کامعامله سے اور معامله الی براتھ انتهادت صروری ہے لیکن حدیث تبلانی ہے کہ اعتبار کرلیا جائے گا۔ تشيخ خيرالدين رملى نے ارزنما و فرما باكد ايك معاملة فضاكا ہے اور ايك د بانت كا ، د بانت او زفضا بي برا فرق سے معاملات تضابس ایک عورن کاکوئی اعداز نہیں لیکن دیانت کے بارے میں وہ معتبرہے اور شر لیبت کے بہت سے معاملات دیانت سے شغنی ہیں وبانت مفتی کا حکمہے اور فضا فاضی کا فیصلہ معاملہ جب نک عدالت میں بیش نہیں ہو نا دبانت کے مانخت رہم ا سي بكن عدالت بي مباف كے بعدوه دبانت سے اسكے بلے حكروہ فضاكا مسلم بوجانا ہے ، اس في مفيني مفروض مورنوں برفتوي وببليه كداكر ببصورت ب نواس كابيعكم ب احداكر ميورت بدل كى ب نواس كاحكم بدل جائے كابكن فاضى كے بهاں مغروض مورود ك كنجائش نبيرب ملكروه وافغه كم خقيق كرياس، وراس كم مطابى فيصله وتباسخ فاصى بيلے مرحى سے گواه طلب كرے كا اوراكر مدعی گواه نرلاسکا نومتی علیدسنفسم بی جائے گی ،نسم کھانے ہروہ بری مہوجائے گا ۔ لیکن اگرو ہشم سے انسکارکرسے نو مرحی کی ڈگری ہو جائے گا، غرض مرعی کی و کرے ووضور نول میں ہوتی ہے ایک نوبرکہ وہ گواہ بیش کردے یا دوسری صورت برکہ مرعی علب نعم سے الكاركروسيدليكن افتارس وافعد كأعفين كي حزورت نهيس يرنى مبكه وه نواستفتام كمصمون يرفنوى ويكانواه مندرج صورت وانعمروا تعدروا محف فرضى بوا والمنقيفات كامكلف نهس د بانت اور فضا کے مسائل بیں نوکہیں کہیں حلت وحرمیت کافرنی ہوجانا ہے مثلاً ایک شخص نے اپنی حاملہ بیوی سے کہا کہ اکرتیرے نشکی ہوئی نوتحجے تبن طلاق ہیں ا دراگر نظر کا ہونو ایک طلاق ہوگی الغانی سے نشر کا اور نشر کی وونوں بیدا ہو کئے اور بیر معلوم نہیں کر پیلے کون موانو فاضی لینٹی جانب کو ہے کر ایب طلان کا فیصلہ دیگا ، در صفیٰ جانب احتیاط برعمل کرنے ہوئے يَّا يَّنِ طلا قول كافتوى صادركرلگا -<u>بإ</u>خُلُّادِشادىي الذى يعود فى هدنزكا لكلب برجع فى نبيسُه له مهر*كي نشى مومور كووالي لين*ا اليباسي جيباكة كاشقىجاط لينا اسى نبايداكثرا تمرد وع فى الهبدكوم ام فراردية بيرليكن الم عظم فرمانة بيركمموانع مبعور وتزبون لأروع سکن ہے اور وہ چیز اس کے لئے جائز ا ورحلال ہوگئ اس میں علامرکتثمیری قروائے ہب کھر دیاننڈ نوشی موہوب کووالیں ابنا درست نہیں ليكن مشكرقضا بربيركه الواهب احق به بنته مالمريثب عوض سي قبل وابهب كومهرواليس لينے كائن سے اس سے دو اگر فاضى كے بهاں دعوی کرے کرمیں نے بیجیز بہر کی تفی اورموا نے سبعہ میں سے کوئی موجود نہ ہوتوفاضی وہ بچیز والیس کرادے گا۔ شرىيىن محكريدوبانت وقضا وونول طرح كه احكام كوعامع ب اگران تمام احكام تك فرن كوسمجر لباحا مئے تواحنا ف سے بہت سے اعزاضات اٹھرسکتے ہیں کیونکہ احماف نے میٹیٹنزمسائل میں دبانٹ کامعی کماظ کیاہے ، یہی وجہہے کہ فاصی مسائط سله بخارى كناب الهدماب لايمل للصده عص

يربعظم كرديا نت كى رعابيت كے بيش ننظركسى بارے مى فىصلەنىس كەسكى الىنەمىندفىضاسے انگ بهوكروە بھى دومرسے حلماً ك طرح مفنی موجاً آب اوراہے دیانت کی رعانت بھی جائز ہے۔ بہاں اس حدیث کاذکرکرینے سے امام مجاری کامنتا یہ ہے کہ اگر کوئی الفاقی صورت حال بیش م کھاتی ہے جس ں سے نواس کم کوملوم کرنا ادراس کے لئے سفر کرنا حروری ہے، اپنے نظر بر کے مطابق عمل ک ، السابی سے کدنکارے کے لعدا کک عورت ناکج اورمنکوحرکو دو دھرتر مکیب بہن بھائی تبانی ہے ص معاكروماا ورحكم معلوم كرينه كاغرض سے رمينه طبيد كاطويل سفراختيار كريا طرا كھر بينطھے اربغو وفيصله نہيس كرليا كك الماءكرام في بركها ب كداوكون بربر واحب ب كرزباده سے زباده مسح ونشام كى مسافت بركسى عالم ير ركفين معاملات بن اس كى طرف رج ع كريك بن ورز ك م بوكار بَأْبِ انْتَنَا وُبِ فِي الْعِلْمِ حَثْثُ إِبُوالْيَمَانِ قَالَ أَنَا شُعِيُّ بُ عَنِ الزُّحْرِيِّ حَ قَالَ وَقَالَ أَنْ وَهُهِ ٱناكَيُوْنَشُ عَيِد بْنِ شِهَايِب عَنْ عُبَيْرِ اللهِ بْنِ عَبْدِالتِّربْنِ إِي ثُوْدِعَنْ عَبْدِاللّهُ مُن عَبْداللّهُ وَيُعَنَّ عَبْداللّهُ مُنْ عَبْداللّهُ مُن عَبْداللّهُ مُن تَالَڪُنْتَ إِنَا وَجَادُ تِيْ مِنَ إِلَا لَفُكَامِ فِي مِنْ أَمُكَنَّذَ ثِن زَبْدَ دَهِيْ مِنْ عُوالِي الْمُذْمُنِيرُ وَكُما أَنْتُنَا وَم وُلِ اللِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَّ مَنَزُلٌ يُوسًا وَٱنْزَلْ يَوْسًا وَاذَ اَنَنَ لُتُ جَنْتُهُ عَنَى وَلِكَ الْبِي انُزَلَ فَعَلَ شِنْلَ ذِلكَ فَنَكُلُ صَاحِي الْانْصَادِيُّ يَوْمَ ثَوُنُبْتِمِ فَضَحُكِمَ ا لَمَّ قَالَتُ لَا أَدُرِي ثُمَّ حَخَلَتُ عَلَى النَّيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قِعْلُهُ و **با ب علم کے بی**ئے نومن بر نوم**ن ما**نا، حضن ابن عباس رضی النیمنها حضن عمرسے روا*ت کرنے* ا ، میں کہ میں ادرمبراامک انصاری طروسی فبیلہ بئی امید من زید میں رمتنے تھے بیمجلہء الی مدمنہ سے متغلق ہے، ہم دونوں نویث ب نوبن رسولِ اکرم صلی النّرعليه وُسلم کي خدم ن ميں حا خرموننه ايک دن وه حا خرموننه ادر ايک دن جي حا خرمون الجب مس حاخر بنونانوانه بهر که دخی و کوی و کویره کی بانی سا دندا در حب و ه حالته تو ده می ایسای کرنے ایک دن جد الصاری بھائی اپنی باری کے دن ائے توانہوں نے میرا دروازہ بہت زورسے کھٹکھٹایا اور کہاکیا وہ بہاں ہو ہیں گھرایا با سرنکلاا بنوں نے کہاکہ ایک بطِلعا و نزییش آگیا، حیا نحر می حفصہ کے باس کیا نو وہ رور پی نفیس، می نے ان سے وصاک ارل التُرصِك التُرعِلب وسلم في تهيب طلاق دے دى انہوں نے كها مجھے على نہيں ابھري رسول اكرم صلى التُرعِلب وسلم كى خدمت من صاحر سوا اور كھول كھول عرض كيا، كيا أب في بيوبوں كوطلاق دے دى اب في فروايا نهس مي في كها الشراكبر، مفصد نرجم بيس كرانسان كوديني ودنبوى صروريات كسك لفترعلم حاصل كرفا ضرورى بداكن كمعى البیا ہوناہے کہ انسان ننوق درغبت کے با وجو داینے مشاغل میں اس طرح گھرجاناہے کہ اسے علم حاصل کرنے کی مہلٹ می نہیں ملنی، نہوہ اسا ف میں حاخری کی فرصرنت با ناسے اور درعایا دکی مجانس میں جانے کی سوال بہسے کردیشنول ا انسان كياصورت اختبار كريه الباينية أب و عاجر الروال كركم بطيهارب باس ك القراس الم في كوني صورت نبلائي ب-

ی طرح الودا<sup>م</sup> دمیں معاویہ بن حکم انسلمی کا فصر *ذکورسے کربرنما زیطے ہورہے تھے ہی م*مالنٹ میں زبان سے کوئی کلمہ کی کا و وراشروع كياانبول في مازى من الكوارى كمساته يكهاشروع كرويا. ، تسنطر د ن الی بعیب شند دیشه نهی**ں کیا ہوگیاکہ نم محصے نیز نیز لنطروں سے وسیسے** ح بحضوصِلی النُّرعلىبرسِلم نے بلا کر بِرُن نرمی سے مجھا دیا کہ دیمجو یہ نمازسے اس میں کلام ناس کی مُنجا کُٹُن ن مذکر سکے گاا دراگر بیش کرنے کی جراُت بھی کر بھا او کہنا کھے جا سریکا ور زبان سے مجھ نکلے گاہی المام مجاری نے یہ باب منعفد فرواکر ابن کردیا کنعلیم کے موقعہ برا کر ضرورت ويسيفنلا كوني طالب علمرغيرحاصري كزنابهو بإسوال من نعنين كي رونن اختيار كزما برتحفيق ماننسه كالجواب مقا ہو با درس گاہ میں حاصری کے باولیو دانشا دکی طرف متوجہ نہ ہو تومعلم کوطوا نیٹنے اور فیصر کرنیکا سی سے کسا عجب سے کہ انشاد کا برطالب علم كوغلط روى سير روكدس ا وراسيع فقص تغليم كي طروت منوم كردست مغرض نشففنت اورفهر ما في اني مجكه طالب نت کے منیا فی ہے ہی نیا رغصہ بھے سانھ امام صاحب کوڈ انٹ دیاگیا، جیالخے حدیث ماپ مرتد کا لمبی فرأت كرنے بن كرسم نونماز مين تركت لسے معذور ميں اوام صاحب كوخيال نہيں كران كے بيچيے كوئى سمار ما صرورت من بھی ہے بیمن کرآت انتہائی غضیناک موئے اورارنیا دفرا پاکٹرنم لوگ جاءت سے نفرت دلانے والے بنوائی کی عادت بادكه دتيمى كغصري كمي خاص شخص سي خطاب نهين فراننه نطح بلكه ايك اصولي بان ارشاد فرما ديني نقر كه خصد بھی حاصل ہوجائے اور مخاطب کوٹشرمند کی بھی نہ ہوہ نرجہ الباب انشد نعضباً سے مکل آیا بہرواب<sup>ن</sup> کرنے والے کسان تھے ہنتی باطری سے کام میں تلکے رہنے دان سکنے ٹاریے تصلے گھرکو لوشنے نصے اس لئے لمبی فراُت ان کی برواشنٹ سے باہر رینهانماز بڑھنے جاعت جیر طینے کا بیمذلاتی تھا ہیں ہے شکایت کردی۔ وعفط اورتعليم كى نشرطَ ليكا كرفضا وكواس سے نكال وبا فاضى كوعفسه كى حالت بيں فبصله كرنے سے منع إن ليكن وعنط اوزخطيه كي رصورنت نهيس ولان تولعا ظرمف صديفصد كا مداز اختيار كريام غيبسيه وجنا بجيز خطبه كي حوالت مين نبدريج أواز طرنتي على جاتى نفي جهرة مبارك سرخ مروجا بأكرون كي عانتی ایسامعلوم بهوناکه اَپُسی خوفناک نشکرِکی اَ مدسے دُرا برعُبِدُ اللَّهِ مُنَّ مُحَدَّدُ قَالَ عَدَّتُنَا الْجُوعِ مِلْ لَعُفَدِيُّ قَالَ ثَنَاكُ رَيِبَعَةَ مُنِوَا فِي عَنْيَكِمِ الرَّحِلِيُ عَنُ يَرِدُيُ مَولَى الْمُنْبُّعِثِ عَنْ ذَبْيِ مِن خَالِدٍ آنجُهُ فِي اَكَ الْبَيِّ سله الوداؤدكتاب الصلوة صمه ال

صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّٰهِ عَنِي اللّٰهَ عَنِي اللّٰهِ فَعَالَ إِعْرَفَ وَكَاءَ هَا اَوْفَالَ وَعَاءَهَا وَصَلَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَهَا اللّٰهِ فَالَ وَعَرَفَهَا اللّٰهِ فَالَ وَعَلَيْهَا اللّٰهُ فَالَ وَعَلَيْهَا اللّٰهُ فَالَ وَعَرَفَهَا اللّٰهُ فَالَ وَعَلَيْهَا اللّٰهُ فَالَ وَعَلَيْهَا اللّٰهُ فَالَ وَعَلَيْهَا اللّٰهُ فَالَ وَعَلَيْهِ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ وَقَالَ اللّٰهُ فَاللّٰهُ عَلَيْهَا اللّٰهِ فَاللّٰهُ فَعَالَ اللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَعَالَلُهُ اللّٰهُ فَعَالَلَهُ اللّٰهُ فَعَالَلُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَعَالَلُهُ اللّٰهُ وَعَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰلِلّٰ اللّٰهُ اللّٰلِلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِللللّٰ الللّٰلِمُ الللّٰلِللللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ الللللّٰلِمُ اللّٰلِللللّٰلِمُ الللّٰلِ

تعرلیف کی صورت بیموگی کریپلے پہلے توروزاند مجامع بی صبح و شام اعلان کرسے گااور مھرکھے دنوں سے بعد سرسفند، اور مھر سرماہ اعلان کرنا کانی فزار دباجائے گا، نیز احدا ف سے بہال استختاج جہا کے معنی فائدہ اٹھانے کے میں جس کی دوصور نین ہوسکتی ہیں

وليف والاغنى مؤنؤكمى غرميب ما داركوص ذفيرد سے كرفيا ترہ اظھائے اوراكرخو دغربب ہونومالك كى طرف سے ہس كو اپنے اوپر ليطو، لهيه اوربردومورن سينت برموكه مالك كاينزهل جائمة إدروه صنفرمنظور تركيية ومال كافيمت واكرول كار اس سے معلوم ہواکہ گری بٹری چیز کا اٹھلنے والا اس کا مالک نہیں ہورما نا ملکہ مالک کی طرف سے اس مال کا اس موجا نا ہے اوراہ نن کا اصول یہ ہے کہ مالک کی طلب پر اس کا واپس دنیا عروری ہے ، نہذا حکم برہے کہ کشخص کے نشان پینز نبا نے برجیب کے خودا طفلنے والامطمئن نرموجائے اس کی ادائیگی لازم نرموگی ممکن ہے کسی ذرلیعہ سے نشا مان معلوم ہو گئے ہوں اور وہ دراصل بولهذا فان جاء صاحبهافَ اقتصا البيدكامطلب برب كراينا المينان كرك وه چيز الكوريجائ، مدب كى بیان فرما پاکرایک سال مک اس کی نعرلین کرونوا مک صحالی نے اونٹ کے بارسے مں درما فٹ کہا کہ تصنور! اگرکسی کا ونسط کم موجائے ٹوکیا اسے بھی بکط لینیا جا بیئے۔ آبٹ نے بیٹنکرغصہ کا اطہار فرما یا اورغصہ کی وحنظام سے کہوال بے مقعہ ہے ، عصد فرما با اوراس فدر کہ بیضار کا مے مبارک سرخ ہوگئے سوال کے بیے موقعہ مونفہ مبان برسے کہ لفظہ کا مفصد مال مسلم کی حفاظت ہے ،حفاظت کامطلب برہے کد ایک مسلمان کا مال گرگیاہے ،اب اگراپ نہیں اٹھانے ہی نومکن ہے کہ ت كے نا تعریگ جائے اور وہ اس كوتور و بروكرف اسلے آب اسے اطحالیں اوراس كی شہيركرس ناكر مال صاحب سخى كو بنيج جائے ليكن اس بي أب كى ذمروارى لى ببت بشره حانى سيد، اس الے سوت سجھ كرئ تھ دواليں، كہيں الميا نرموك و دانى نیٹ بگرطیجائے اورٹیکی مربا وگناہ لازم کامضمون ہوجائے ، اس سے معلوم ہوا کہ اگریسائن اس اصول پر نظر کرزا کہ انتقاط کامنت يئے سوال کی گنجائن نہیں رمنی کرمسی کا بہ کا ہوا اونسط بھی نفطہ بن سکنا ہے کے حفاظت ى غرض سے اسے يكرا جائے ، عرض يغصداس نباير سواكرسائل في مقصد النفاط كے سمجھنے بين لايرواي كانبون ديا ، اكرسائل <u> بھے کی کوششش کی ہوتی نو کھی یہ سوال زبان تک نہ ان اوراس کے لیار اُٹ نے فرط با کراونط ہوک بیاس اور کھی سے</u> یں سکتا، اس کے ساتھ مشکیبزہ ہے سات دن کا بانی پی لیناہے اور صب صرورت نکال کرنٹرزے کرنا رمناہے معبوک کی بات ہ م ہے کہ الشرنعلسانے آئی ادنجی گرون دی ہے کہ اوشچے سے اوشچے درخت کے بینے کھاسکتا ہے، حیلنے میں تھکن نہیں ہوتی موزکتر اس کے بیر میں جزیا ہے،مصاحب بخف کہلا تاہے طافنورا نیاہے کہ کسی دوسرے جانور کالفریقی نہیں بن سکنا حب بہ باننی مر ۔ تو *آب کو اس کے یکڑنے سے فائڈ*ہ ؟امی لئے اُپ کوغصہ آیا کھ*مب چیز کے*ضائع ہونے کا ادائیٹر ہو اس کواٹھانے میں صلعت ب مكن حس بعر زم صناع كاندلش نبس اس كے الله فيا يكرنے كاسوال ندبري كمي كى دسل سے -کے پہاں کھوٹرا، نجے اور گدھامھی ای حکم می داخل ہے اورا مام احکر نے مکری کومھی اس حکم میں داخل فہ کے کر مکری تک ہرجا فور کوضالہ ہونے کاحکم دیا ہے اگر رجا نورکہیں اپنی ملکہ میٹرما نظ المنتجهان كم الإلك موجانه كاندلنه موء منلاً اوسط البي عكر تنظر أئه جهان واكوبا جورون كالدام وبالس منقام برشير سنف مون البي صورت ميں بداندنشہ ہے كە اگرتم نے اس كور كبرا نوج ركبر الدي كے باشپر مياط كھائے كا در مالک محروم موجا كے كا باشلاً ُوہ الیی مگذنظر آئے جہاں اونط کے پنجینے کا کوئی سوال پیدانہیں ہونا نو یہ اس بان کی دلیل ہے کہ وہ چیوط کر آگیاہے اس لئے 700000000000

اسے مُطیعے اور مالک مک پنجانے کی کوشش کرہے ، بحرى كشنعنق دربا فت كياكيانواک نے فرا باكراں اس كے ضباع كا ندليند ہے اسے مكرا لذاجا جنتے ا دنشسر كرنى چا جئيز نم نے گریز پیرط آنوکونی اور پیرطی**ے گا اورمکن سے** کہ یہ دو مراشخص این مزمواد *را گرکسی اور نے بھی مذکرط* آنووہ نفیناً مجھ سنے کی نذر مہومائے ئى اس لئے نہىں كرى كرالىنى ما سئے ۔ یهاں آپ نے برفرما ماکہ اگرایک سال تک مالک منبطے نوائتھاع کر ہو شوا فع کے نزدیک نوغنی اورفقر دونوں کوائنمتناع کا منی ہے لیکن اضاف سے بہاں غنی کو استمتاع وامنعمال کی اجازت نہیں ہے صرف فقر کو ہے، ایک سال کے بعد فقر کو دیدے، میر ایک سال کے لید مبی اگر مالک مل حاسے اور اپنی چیز طلب کرے نوا حناف کے بہاں مسکر ہے کہ آپ اس سے کہیں سے سے میں نے ایک سال مک ایک کی چیز کومحفوظ رکھا، سال معرانتظا رہے بعد ایک کی طرف سے صدفہ سمجھ کرنے دموف کرلیا یا دوسرے کو بحریا اب آب صدفه منظور کرلین نونبها وریزاس کا برمون ماهرید، نیز برکد اثنا ز تعراف می کسی نے اکرنشانات دغیرہ نبلا دے اور میں تبلاد ئے نوجب مک آپ کے نزویک اس کا مالک ہونا درج طن تک نہنے جائے اس دفت نک دنیا حروری نہیں کمونکے حرف نشانات وعلامات کانتلا دنیا مالک ہونے کی دلیل نہیں ملکہ بردوسروں کے درلیدمسراغ نگا کریھی بیان کی حاسکتی ہیں ، اس بنے حبت مک خوذطن غالب منہوجائے ہیں وقت نک ونیا صروری نہیں ہے۔ نفط کے ابواب میں رہمیا تی فدریے فصیل کے ساتھ رَحُكُرُنُنَ ٱلْعَلَاءِقَالَ ثَنَا اَبُو ٱسَامَتَهُ عَنْ بَيْدِيعَنِ إَبِي تَبُرُدَةَ عَنْ إَبِيموسَىٰ فَالِ سُئِلَ الْبِيَّ صَلِّح . كَنُهُ وَسَلَّمْ عَنْ مَشْيَاءَ كَرَهَهَا فَلَمَّا أَكُنْ تُوعَلَيهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِنَّناسِ سَلُونِي عَمَا شِيْمَتُمْ فَعَالِ مَرْجِيلٍ مَنَ أَى فَالَ ٱبْذَكَ حَذَا فَتُرْفَقَا هَرَ آخَرُفَقَالَ مَنْ آبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَ ٱبْدِكَ سَالِم مُولَى شَيُبَةُ فَكَمَا نَ أَي عُرُمًا فِي وَجِهِ إِنَّا كَيَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مَنْ وَبُ إِلَى اللَّهِ عَنْ وَعَلَ -' مرحم مرحضرت الدموی سے روایت ہے کہ رسول اگر م صلی النّدعلببر دسلم سے کچھے ابسی چیزوں کے بارسے میں پوچھا گیا ہو آپ کو اگوارتھیں ،چنانجیجب اس طرح کے سوالان کی بہنات ہوئی نو آپ غَصَّہ ہوگئے اورلوگوں سے کہاکرنم جوجا ہو فوجھوا مکیشخف فے باکہمیرے باپ کون ہیں، آپ نے فرا بایترے باپ مذافہ ہی، میردوٹر اُشخص کھڑا ہوا ادر اس نے کہا میرا باپ کون ہے، آب نے طابا نیزاباب سالم شبسیرگامولی سے بھرحب عمرنے ارت کے جرو مبارک کے انزان کود کیصانوعرض کیا ہم الٹ کی طرف ج*رع کرنے* ہی ا ایک مورس اور ایک موقعہ برینی اکرم مکی الترعلیہ وسلم سے ایسی بانیں پوھی گئیں جو پوچھنے کی انتصاب ایپ کور میںورٹ معمد مورس اور ایک موقعہ برینی اکرم ملی الترعلیہ وسلم سے ایسی بانیں پوھی گئیں جو پوچھنے کی انتصاب ایپ کور میںورٹ کا حال ناگوار ہونی حتی کہ لیصینے والوں نے تیا منت کے باریٹ میں پوچید کیا، دراصل منافقین خود معجا لیے سوالات *کرنے نصے*ا درمیجہ ہے بھالیے م<mark>ومنین ک</mark>وہی اس طرح سے سوالات سے لئے عبورکرنے تصفیمی نے بوجیا میرا ا وسط کم ہوگیا ہے جب سوالات اس قدرب ننے شروع ہوئے نومیغم علیہ السلام نے فرمایا کہ اوم نے نہیں ہے <u>کھیر پوصینا ہے پرجیر</u>او، آپ نے بر بان غصرم فرمائی تفی اس سئے سرسوال بیغ صدر شفناگیا ،حب آپ نے برفرمایا کرازج می بھرکر بوچیر تو نوسب لوگ خاموش ہو کے کیونکرغفنہ کی اجازت امہازت نہیں ہوئی ،خاموشی د کھوکر آپ نے ارشا د فرمایا ، اب کیوں نہیں پیصینے ، پیرخاموشی طاری ہی

جب نیسری بار ایٹ نے فرما با کہ لو تھنے کیوں نہیں نو ایک صحابی کھٹے ہوئے اورفرما یا میں ای مسرے باپ کون ہیں ایک نے ما ماحذا فر، بات پینفی که لوگ زمیس نسب کے بارے میں حرابا کرنے نقعے اور کینے کرنم خدا فیرے نہیں ہو، انہوں نے ریزوفدغ شمارکیا اور پوچیا، گؤں کی زبانیں بند ہوگیئر ، اب برگھر پینچے نوان کی والدہ نے پیچیاکیا کرنونے مجھے جمع میں رسوا اور بدنام کیے کا سامان کر دبا نصا گر اَب کسی اور کا مام فرا دینے نوکیارہ جانا ، اس پرانہوں نے عرض کیا کہ بخدا گر آپ حبثی غلام کا نام ہی ہے د نیے نومی ای کونبول کرلنیا۔ بھر دوسرے صاحب نے بھی سی سوال کیا ،ائپ نے اس کا ہوا ب بھی عنا بین فرمادیا ،اب محفرن عمر نے چیرہ مبارک کے ضطوط ست غصركا اندازه لنكابا ادراست نروكرين كسي كتعرض كباكهم ان سوالانسست نوب كرينه بي ج ناگوارِ خاطرس سحفرت عمراس کلرُکا نکواراس صدیک فرائے رہے جب کک آپ کا غصنی تم ہوا ۔ اس حدیث سے مبی نرح بترالباب پوری طرح نابت ہوگیا کہ علم اگر طالبین کی حانب سے سی بھی طرح کی برعنوانی کا احساس باب مَنْ بَرَى عَلَىٰ مُ كُبَيَّهُ عِنْ دَالِا مَامِراَ وِالْمُحَدِّرْثِ فَنْسُلِ اَبُوالْيَكَانِ قَالَ آخْرَهُ فَاشْعَيْثُ عَنِ الزُّيْمِرِيّ فَكُلّ آخْبَرَ فِي ٱنْسُ بَنُ مَالِحِ آتَ يَرْسُولَ اللّٰرِصَلَىّ اللّٰهُ عَكِيْهُ وَسَلّمَ خَرَجَ فَفَامَ عَبُدُاللّٰه ذَافَتَرَفَقَالِ مَنُ رَقِيَقَالَ ٱلْمُؤَكِّ عُذَافَتُمْ ٱلْثَرَانُ لِيَقِوُلَ سَلُوْنِي فَبَرِ<del>كَ عَمْرُ عَلَى مُ</del> لِبُثَيْهُ فَقَالَ ٲڡۣٳٮڵ*ۨؠ؆*؆ٞۛٵۊۜڡٳڶٳٚۘڛؘڵٳمؚڍؠڹۜٵۊؙۘمُجڒؚۧڝؘۘۓ<sub>ٳ</sub>ٮڵۿؗٛۼۘڵؽؠۅؘڛڷؠٚڹؘۘؠؚؾٱ۠ڡؘٮؙڮٮؘ سيساج تنغص امام بامحدث كرماحة دوزانو بوكزيتي حصنويت انس بن مالك سے روابت ہے كہرمول ئے نوطیداللی من فرافرنے کھڑے ہو کرسوال کیاکہ میرے والد کون ہیں ہوب نے فرا با نہا سے غذا فرہی، بھرای نے باربار فرما باکہ مجدسے پھیونو حضرت عمر دورانو مبھو تھے ادر کہنے تکے کہم الندیے رب ہونے پڑاسلام <u>ک</u> دین ہونے براورمحصلی النّرعلیہ وسلم کے نبی ہونے پر داختی ہیں جبانجبراکپ خاموش ہوگئے ۔ مرا و النور من المرين المحدث بإدام م مراسف دو زانونغيم ماصل كرف ك من دوزانو بليمنا كيها ب- نشر ا س نبا پرمِونانسے کر بریٹیچک نمازیزنشہدی ٹیجھک ہے ،س سے بنطا ہر بہعلوم<sup>ا</sup> ا الم كري ورن حاكر نرموكي . الم منجاري نے بزرج بر معنفد كريے نبلاد باكر بر مجيك زحرف بركر جا كرنے بلكر نبد بره معى ہے أكر بيد ورسري صور نس مي ببونكرحضرت تمرضي التدعنيرني ببتلهمك انخصوصلي السعليه ولم يحنص مائى سے ،معلوم ہواکہ غصر کے تبل ہپ کی بیٹھک نرضی، لیکن ظاہر ہے کہ لیندیدہ بیٹھک وہ ہو گیجس میں زاخ لينے كى زيا ده صلاحيت ہو دو زانو برخصا نسخ كى نوجهات بھى كجيننچنا ہے ادراس سے نواضع يف كرك لي بهى نشست موزول اورليند بده ب تي لي بن تبلايا تعاكم علم أكر تعلم كى بدعنوا نى دكيج نواس برغ صركا اطهار كريكنا ب يجيل باب بن المام في اس ك كنين رواتيس بيش كأنفين حس نمير موال البربربيت زباده غصركا اظهار فرمايا نعاء اب إس باب مين تبلار لي ميركمة

بمحرنجا ري مباراول دوبارہ احبازت طبلب کی نہیں ملی منیسری بارمجرسلام کیا اوراحبازت کے لئے آا دَحِل فرما با اور والیں سونے مگے حضرت ابوٹولی الانشعري رضى الترعنه في مرمزنبرسلام كابواب أبهنه دباجب آب والبي موف كك نؤيجه ودري وروض كياكر حفرت من نے ہرسلام کا جواب دیا ہےلیکن اہستہ اور نیت برتھی کہ اہب سلام دیے جائیں اور میرے گھرییں رکنت نازل ہونی رہے ایب عضيلين خيائج أب ان كما عونسر لف كيُّ . بحضرت نشاه ولي الشرصاحب فدس سره ارنشا دفيران بي كه سرمة فعه برينين سلام مرادنهيس بس مبلكة جب مجمع كنشر بنونا نفاادر توک مُنتشر ہونے نصے نوائپ میپ کوسلام پہنچانے کے لئے نین بارسلام کرنے نصے آبک ساھنے ، دوسرا دامنی طرف اور غیبرا ماین طرف یکونکم کے کے سلام کے لئے سب بی لوگ شتاتی رہنے تھے! علام عدنى فرط نف بي كرجب الب كسى مجمع مين باكهين اورنشرلف محاف تواكيب مرسر أوحا في ساام استبيدان فرمات ا درجب داخل **بوت کی احازت مل حانی نوسلام ت**خیر فرمانته ۱ درنتیسری مرنتبه کاسلام سلام و داع ہے بعنی حب اب برخصان ہونے كَلْف نواكيب سلام فرمات اورتينون سلام سنت سيخ ابن مي -ادر حضرت علام كتنميري فدس سرو اليب اورول مكنى بات ارشاء فرمان بهي كرجب أب بطير مجيع بب نزركت فرمان نوايك سلام نوداخل موتنه بى كريت دومراسلام وسط محلس ميں پہنچ كراو نسبراسلام انومحبس ميں پہنچ كرفرات بن سلام كے متعلق سجا بابتی حفرت کا براورشراح نے از آما و فرما کی ہیں،امام بخاری کا مفصد ترحمہ حدیث کے پہلے اور دوسرے ککروں سے نابت ہوجا آہے ل مُسَدَّدُ قَالَ تَنَا الْوُعُوانَدَعَنَ إِي بِنَيْرِ عَنْ يُؤسِّنَ بُنِ مَا هِلْ عَنْ عَبُواللَّهِ بُن عَرْج غَالَ تَعْكَفَّتَ رَمُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَكِيمٌ وَسَلَّمَ فِي اسْفَرِسَا فَزَنَاكُ فَادْمُ كَنَا وَقَدْ ٱرْهِ فَتَنْيَا العَّمِلَوَةُ صَلَّةً ٳٮؙۼڞؙۄڲؿؘڠؿؙٮؘڗؘۊ۫ڞۜٲؖڿٛۼۘڵڹٵؠؘٚۺػ<u>ڂڟٳ</u>ڔؙڎڷؽٳۏؘڹٵۮؽؙۑٲۼڸڞٷێڹۭۮؙۑڷؚٮؚڵؽؗڠڡٛٵۑؚ؈ؚٵڡٳۜؠ؆ؖؽڹٚۼؗٳۉٚڷڷٲ المرجميم، حضرت عبدالمنذب عرسه رواين بي كررسول اكرم صلى التذعليد والم مم سه ايك سفري بيجه روكي يجر س نے ہم کو بالباحبکرعصری نماز سم برجھائی نفی اور مم وضور کر سے نفیے جانجہ ہم اپنے بیروں بربانی چرانے لگے بیں آب نے باواز ملند دویا نین مرتتبر بیر فرما یا کہ اطریوں کے لیے آگ سے نسل ہے۔ ا حدبث ادراس سے منعلف فوائد الصاح البخاری میں پہلے گذر تھکے ہیں یہاں ام بخاری ا کے <sub>ا</sub>س مدیث کونفل کرنے کا مفصد برہے کہ آپ سنے ابٹریوں کے خشک رہ جانے کو آننی اہمیت دی ن مرننبه دمراما بعنی نم اطریوں سے مبینتر حصد کو دھوکر برنتر مجبوکہ کل کا کل دھل گیاہے بلکہ ذراسا معبی حصہ خشک رہ گیاہے تو بعی بنم کا ماعت ہے اس سے بھی مواقع مہمہ مں ایک بات کوئٹی بار دبرایا گاہت ہوگیا۔ مِ الْحُبِ تَعْلِيمِ التَّرِعِلِ آمَنَكُ وَاحْلَنَ حَثَّتُ لِي مُحَدَّرُهُ مُواثِنُ سَلَامٍ فَالْ آنَا الْحَالِي فَاصَالِحُ مِنْ حُتَيَانٌ فَالَ عَامِرُ الشَّعْبُيُّ حَكَّنِنِي ٱلْجَبُرِ وَلاَعَن آبِينِهِ فَالْ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثْلَيْنَةُ لِهُمُ أَجُرَانِ مَ جُلُ مُنِّنُ ٱحُمِل لَكَتْبِ ٱمَنَ سِبَيِيَّهُ وَالْمَنْ بِمُحَيِّرٌ وَالْعَبُرُ الْمَمُلُوكُ وَيَّنِي نَى اللِّهِ وَبَقَّ مَوَالِيْهِ وَمَرْجُلٌ كَانَتْ عِنْدَةَ اَمَةُ كَيْطَأُكُمُ اَفَادَّ مَهَا فَا حَمَّا وَعُلَّمَا o o o de la companda del companda de la companda de la companda del companda de la companda de l

ا بوربی ہے کہ ان ہمال میں مشقت زیادہ ہے ، دراج عام ہمال خیر حیبیا ہے اسلے دعمل پر دواج کمی طرح بھی مشقت کا مداوا نہیں ہیں المانی کے سالے نہیں ہے کہ المانی کے سالے نہیں کے دوسروں کے نہیں ہے کہ المانی کے ساتھ میں کہ ایس کا بیان دوسروں سے مکم کی نبی کومشلز م نہیں ان کواگر اجر ملتا ہے نواس کا بیر مطلب نہیں کہ دوسروں کو نہیں ہے گا مگر بہتر ہیں ہے کہ علامہ سندھی ور النہ کے بیان کردہ معنے مراد لیے کھا بین اکر اس میں ان مصرات کے نعب ومشقت کا بھی اجب ر

بیکن اگریپی مصنے مرادلیں کہ ان لوگوں کوصرف ددمی اجرطبی کے نواس کی صورت بھر برہے کر بنیا ہر گوان لوگوں کے اعمال دو دومعلوم ہورہے ہیں لیکن وہ درصنی خت ایک ہی عمل ہے مشلاً پہلا ہی فربی ہے جس میں ایمیان بالبنی و مجمد کا ذکرہے نو دراصل را یک ہی عمل ایمان ہے اہرانسان اپنی زندگی میں ایمان کا مکلف ہے انواہ اس ایمان کا نعلق کی بھی نبی سے ہو، ایک زمانہ میں نشر لعیت محمدی پرائمیان فرض ہے اگو یا ایمان ایک اصل ہے حس کا تعلق اپنے وفت ہیں دوسیغیمروں سے ہور کا ہیں ۔

سی ظرح دوسرا فرنتی سیجس میں آفائے حقیقی اور بَ فاسے معبازی کی اطاعت کا ذکریسے تو دراصل سی کاعمل اللہ لغالے کی اطآ سے ، آفائے معبازی کی اطاعت عبادات میں شامل ہی اسلے ہورہی سے کہ اللّٰہ تنعالے نے اس کاحکم دیا ہے تو دراصل آفائے حضیفی نے احکام کی مجا اُوری کے ذیل میں تمام عباد نیں اورخود آفائے مجازی کی اطاعت بھی داخل ہوجانی ہے۔

اسی طرح تیسرافرانی ہے میں بیں مجبور کو جا برکی فوٹ دی جاری ہے خلام کو ابنا ہم سر نبایا جار کا ہے اسکے بیر خیال ہوسکتا تھا کہ ان اسی خرج ہیں کہ ان بیں سے ہول پر دو سرا اجرہے ، زغیب و تولیق اعمال ہرا ہیں ہیں کہ ان بیں سے ہول پر دو سرا اجرہے ، زغیب و تولیق اعمال ہیں کو مفصد فرار دے کرایک صورت بر سمی ہوئی ہے کہ بینیوں اعمال استعدرا علی ہیں کہ ان کے ساتھ دو سرے وہ اعمال ہمی جن میں کو مفصد فرار دے کرایک صورت بر سمی ہوئی ہے کہ بینیوں اعمال استعدا علی ہیں کہ ان کے ساتھ بنی سابق بر ایس کے ساتھ بنی سابق پر ایس کے ساتھ بنی سابق بر ایس کے ساتھ بنی سابق پر اللہ مورک کے ایس کے ساتھ بنی سابق بر اللہ مورک کے ایس کے ساتھ بنی سابق بر اللہ مورک کے ایس کے ساتھ بنی سابق بر اللہ مورک کے ایس کے ساتھ بنی سابق بنی اکر مصلی اللہ علیہ کے دیم کر ایس کے سابق بنی اکر مصلی اللہ علیہ کے دیم کیا کہ مورک بیا جانا کی وجہ سے وہ بھی فابل تبول اور باعث اجرہے ۔

اسی طرح دوسرے فریق میں اُفائے مجازی کی اطاعت اُفائے حقیقی کی اطاعت کے ساتھ ادریتیسرے فریق میں نکاح والد

عل اعناق كه ساته مل كرفابل قبول ادر كار نواب بن حاسفه بير.

ایک اشکال برجمی کی میرو ایم اسکال برجمی کیا گیاہے کرحدیث میں نئیسرے فریق کے لئے بھی دواجر۔

میں سرے فریق کے لئے بھی این فرائے گئے ہیں حالانکرخودحدیث میں ان کے اعمال کی تعداد جا رہان کی گئے ہے ایک سندیم ، دورے تاویک ، نیسرے اختاق اور چینے نزویج ، اس پرعلام عدنی جواب دیتے ہیں کردراصل امار کے بارے میں اغذار مون اعتبار مربونا اماد کے ساتھ می مضوص نہیں بلکہ وہ تو اجنبی اور اپنی اولاد کے اعتبار کی ساتھ می مسلم نواب ہیں بلکہ فرمائے ہیں کہ تغییرے فران کے بعد خلد اجوان کی کر زفر زی میں اس اندے کرتم بر ترجم لیا اعتبار کیا جا رہا ہے ، پھرخود ہی سوال فائم کرتے ہیں کہ آگر یہ بات ہے تو بھران کہ میں توجاری اجربوں کے بلکہ بہاں حرف دو کا اعتبار کیا جا رہا دو نواز بادہ فضلیت کا کام ہے اسلے بطور تربیدا س کا ذکر کیا گیا ۔

دو کا ذکر ہی کیوں کیا ؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تعلیم یا فتہ باندی سے شادی کرنا زیادہ فضلیت کا کام ہے اسلے بطور تربیدا س کا ذکر کیا گیا ۔

یں من من عناصر کا ہوناصروری ہے . اسکی صورت بر ہوگی کوام حس طرح مردوں کے لئے درسگاہیں بنوا آب ، ان کے لئے نصاب علیم نزنیب دلا آہے ادراس نصاب ورپیقا کے لئے معلموں کا انتظام کراہے اس طرح عور نوں کے لئے جسی اسے علیجادہ درسگاہیں بنوا ناہوں گی ان کے لئے کمل نصاب تعلیم ہوگا اور مدان : کین : نزن در کرا

اس لسله بن اسلام کی تعلیمات کی روشنی بین بی خروری ہے کہ تیعلیم خلوط نہوکیونکہ مخلوط نعیم بین فلنڈ وفسا دیے اتنے دروازے بین کرنعلیم کا مغا د اس سے متعا بل کچھ معی نہیں ۔

معنادنے ابن عباس کے لئے اور ابن عباس کے لئے اور ابن عباس نے استخدوصلی النّرعلبہ وہم کے لئے اشہد کا لفظ استخال فوایا عوبو کے بیٹ استخدا بنے واقد ق کا اظہار ہے بہ لفظ قائم مقام قسم کے سے، یعنی بیں پورے اعتماد کے ساتھ کہدسکتا

موں کہ رسول اکرم صلی التّدعلیہ وسلم نے عبد کے موقعہ سرفیط بدو یا ورخطبہ کے بعد اس خیال سے کوعوییں وور میٹھی ہیں ، شاہد میں عور توں کے مجھے میں نشر لیف سے کئے اور انہیں وعظ فرما یا و تعلیم وی بتعلیم تو ایس ہور نہیں بنجیا سکا ہوں ، آپ حضرت ملال کے ساتھ عور توں کے مجھے میں نشر لیف سے کے اور انہیں وعظ فرما یا و تعلیم وی بتعلیم تو یہاں مدکور سے کہ آپ نیس بائی ایس بنیں تبلا بیس جن سے ہونت کا خیال غالب میں وور میں مدفات کی تربا و عوز توں سے ارشاد فرما یا کہ میں نے تہمیں باہمی لعن طعن اور کھرائی عشر کے باعث جہنم میں زبادہ دکھیا ہے اور اس کا کفارہ صدفات کی زبادتی ہے ، پہلا ارشاد وعظ ہے اور دوسراجس میں صدفات کی زبادتی ہے ، پہلا ارشاد وعظ ہے اور دوسراجس میں صدفات کے لئے ارشاد ہوتا علیم ہے اس پرعور میں ابنی کا نوں اور یا تھوں کے زبورات آنا را نار کرو سینے گئیں اور حضرت ملال ان کوکیڑے میں مجھے کرنے تھے ، فرط کا ن کے زبور

کو کہتے ہی خواہ مالی ہو یا ښده وغیرہ ۔

مر میمیر، میل مدین کے معاملہ میں حرص کا بیان حصورت ابوس ربوسے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الدعلیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ! فیامت کے دن ایک کن شفاعت کے بارے میں کون شخص سب سے زیادہ سعادت دالا

سِرُّاحِثُ عَنْ عَبُدِ الْعَلَامُ بُنُ عَبُدِ الْجَابِرِ حَدَّ نَنَا عَبُدِ الْعَزِيْرِ بِنُ مُسْلِم عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ دِينَاسِ بِذَلِكَ يَنِي حَدِيْثُ عُمَى بْنِ عَبْلِالْعَنِ مِيْلِكَ قَوْلِم ذِهَابَ الْعُلَمَاءِ. مُعْرِكُهُم من العلم معرى المعا باجائه كاحضويت عمر بن عبدالعزيزة الويجر بن حدم كونكها وكيوريول اكرم صلی النرعلبيدوكم كى جوهديني مول انهي مكه لواسطة كه مجيع علمك اندراس اوعلما ركفتم مو حاف كا نالبندب اورص رسول اكرم صلى التدعليد سوكم ك حدبب فبول كى حائے اورعلما ، كوعلم بيجيلانا جا بيئے اوعلى مجالس منعفد كرنى جام يُمن ماكدوه عان والأسعى معى جان ب إلى الله الله والمكاحب كك علما وواسكوراز خالا البي ك عبدالعزرين مسلم ببان كباكرحفرت عبدالتُدين دنيار فيحفرت عمرين عبدالعزيزي برحديث خصاب العلماغ تك ساتي ـ إلى يحصل الواب مين علم كى ضرورت ، ور ما لحضوص علم حدبت كحباب الوحر ولا أى كمى سع ، اب اس باب بب امام جارى علم تعمیم اوراس کے نفا رکی صورتی تبلاسے ہی کی علم کے نفا دکی صورت برہے کتعلیم ماری کھی حلائے، ورسکاہیں نبائی جائیں علما و کیٹھائے جابیک ناکہ ہرنا وانف واقفیت حاصل کرینکے ورنٹوٹ ہے کہ جہلاء رسرا فنڈار اسحابی گے اور تمراسي كوفروغ بوكا كيونحه أكرانشاعن علم كصلي بصورينب زاختيار ككبن نوابك وفنت البياتست كاكعلم مغيوض برحائ كاكيزيمهم علما ، دنباسے بخصنت ہونے چلے جا بین سکے اوران کی فائم مفامی کرنے سے لئے کوئی شخص موجو دنہ ہوگا نونینجرظا ہرہے کہ علم دنباسے اعرائیگا حضرت عمرىن عبدالعز بزين الومجرين حزم كوج مديبزك والى نضع مكعهاكه دكيجو مدينريس يغيم عليه السلام ك حب فدريطي روايان مثا طرنبے مل کیں ان کولفیدکنا بن کرلوکیونکراٹ دہ زمانہ نہیں ہے کہرف حافظوں براغماد رہے اگر علم صرف سینوں میں محفوظ رہانو معافظين علم كب كك زنده رمي ك خطره م كمرورا بام ك بعد علم برانا يراحات كيونكم كرين ابام مرتب برانرانداز مونى سے تونفيناً علم برمعی انرانداز ہوگ اس لئے مناسے بجانے کے لئے اس کو تکھ لینا خردری ہے۔ ا در دکھیواس بات کی رعابت رکھنا کھرف بینم علیہ السلام کی ہی روایات کولیا جائے، آنا صحابہ اور نا لعین کرام کی ارادان سے ئەملائى مايئىن درنەانخىلاط كىصورىن بىل بىر كانىلىنىدىيى كەكئىندە جىل كىرلوگ باز رە ئاواقىغىبىت كېيىن افوال صحاب درۇ لەترىالىيىن كە بعى حديث مجمع بطيع ، ورافوال ميغم على السلام سے ، ن افوال كانصادم مونے لگے اسلے صرف مرفوع روایات لی حابی ، حاشا و كل اس كا بمطلب نہیں ہے کہ آناصحا بھجنٹ نہیں بلکہ دہن واسلام اوراحا دبٹ کی جھے نصوبر ہی صحابۂ کام سے ہنارسے ساھنے آنی ہے اسکے خ احادبت مرفوعه كي محمي كالكيد كامفهوم اسابى سے كرسب سے اسم بيغمبرك افوال وافعال بين دوسرى چيزوں كادر حرابعد كاس 🛱 رہنیں دیگ رکھاجائے۔ حضرت عمر بن عبدالعز برنینے ایک طرف توکنا بٹ دیمبر کی طرف ترغیب دلائی اور دوسری طرف بنعاءِ علم کے اٹسا عند کے دوطر تغیوں پر زور دیا جس کا ذکر۔ لیفنشعدا العلم ولیجیلسو ۱. میں ہے بینی ایک نوعلم کا پیپلانا جس کی صورت وعظ وتبینغ ہے اور دوستا مجا<sup>د</sup> ںعام علم پیکا انعقاد ، اگران دوصورتوں برعمل کیا گیا توعلم سے زوال کا ندلیٹرنہٹی ہے بجو بحدعلم کی الاکت <sub>ا</sub>سکوراز نیاکر رکھنے میں سے - بہذانعلیم دبن کوعام کرنے اورمعیلیانے کے سے اس امرکا کھا ظر کھٹا صروری ہے کٹعلیماٹ کوغیرصروری بابندیوں سے فطعاً ہزاد ركعاملة ادرزا تذاز زاتد متعلين كوسهولنني مهم بنياتي ماين -اسكے بعدا مام مخاری نے اس بات كى سندبيان فراتى كر مجھے يہ بات اس طرح بہنچي كيكن صرف، دھاب العلم لزك اب دھاب العلم

499 بعد کے ارشادات اگر حفرت عمر من عبدالعزیز کے ارتباد کا جزیمی تواس روایت میں موجود نہیں ملکم امام نجاری نے دہ کسی دوسری روایت ك كرشا ل ترجم كروك بي اوداكر به الفاظ سرے سے امام بغارى كو صفرت عمر سے نيب پنجے بي نوبوسكنا بے كرامام في خود بى بر صادي ب كيونيكريه صفرت عمر من عبد العزبيكي بي ازاد كانتنجرين -حَثْمَالُ اسْمَاعِبُلُ بْنُ أَيْ أَيْ أَيَ أُمَدُ لَبِينَ مَاللَّهُ عَنْ هِشَامٍ بْنِعْنَ دَوْعَنْ مَن ابنيه عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَيُرُوبُنِ الْعَاصِ قَالَ سِمَعُثُ مُرْسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰمُ عَلَيْهِ وَسَمِّ يَقُولُ إِنَّ اللّٰهَ لَا كَيْبَهُ أَلْحِكُمْ الْعَلْمَ إِنْ آَيْرُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَمِّ يَقُولُ إِنَّ اللّٰهِ لَا كَيْبَهُمْ الْحِلْمَ إِنْ آَيْزَ إِنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَمِّ يَعْفِرُ إِنَّ اللّٰهِ عَلَى إِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ لَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَّا اللّٰهِ عَلَى اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَّى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى ا مِنَ الْعِبَادِ وَلِكِنُ بَعْبُضَ الْعِلْمِ لِفَبْضِ الْعَكْمَاءَ حَتَّ إِذَا لَمْ يُنِينَ عَالِمٌ ا تَخْدَ النَّاسُ مُرَّدُ سَاجُهَا لَا فَصَيْلُوْ إ فَانْتُوا لِغَيرُعِيمُ فَضَلُّوا وَٱخْلَوْانَالَ الْفِرَوْرِي حَدَّنَنَاعَبَّاسٌ قَالُ حَدَّثَنَا فَينَبُرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرَعِنُ خِنَامَ فَا مم حمیسیسر، خفرت عمروبن العاص نے فرما پاک میں نے رسول اکرم صلی النّرعلبدد کم کویرفومانے ساہے کہ النّہ نعالیٰ علم كواس طرح نهيب الله التي كي كوك كرمبنول سيحيين لبس اليكن علم علما وكم المطاف كي مورت بس المها باحبائ كا حتى كرحب كو أي حالم با في درب كا نولوك عابول كوسروار بالبرك ان سے بوج اجا كريكا جنا بخر وه لغيروا نے مو يفتولى دی کے بغودھی گراہ ہوں کے دور دوسروں کوھی گراہ کریں کے فوید ی نے اس حدیث کے مضمون کوشیام سے لبندعباس عن نتيبة عن جرس معى ماصل كاسے . ہ ہے | روایت نرحمبرےمطابق ہے،صفرت عبداللّٰد بن عمروبن العاص، زُنیاد فرمانے ہیں کرمیں نے ربول اکرم صلی الّٰہ علیہ معمد ولم كوريفه مانيساب كهضا وندفدوس علم كواس طرح نهبى المعائد كاكه علماء بانى رمي اوعلم سينول سينكال لیاجائے بلکہ اس کی صورت برہوگی کہنو دعلما ڈھتم ہوجا بیں گئے اور دو سرسے علما دیدباز ہوں کے ، ابن منبرنے فرہ باکہ اس کا پیطلب نہیں کہ اپنی صورت ناممکن ہے بلکہ خداوند فلدوس علوم کوسینے سے مکانے برمھنی فا در سے بیکن ہیں حدیث سے بمعلوم ہوا کہ خداد ندفدوں السانهين فرالمن كا ابك روابت معلوم بونا ب كم فرب فيامت بين ابك رات المائكرى بورش بوگى اور صحالف سفر آن ك نفوش المعالية جاسك مندا حدمیں ابو ا مام با حلی کے طربق سے روابت ہے کر حجتہ الوداع میں رسول اکرم صلی النّدعلیبہ وسلم نے اعلان فرما **باکرعلم کو** اسکے فیمن مومبا نے سے نبل می ماکل کریو، اس اعلان پرا کیب صحابی نے عرض کیا بارسول الٹڈ! فیفی علم کی کیا صورت ہوگی ہ ایپ سٹن ارنشا وفرما بإ! إلا وان من وُحاب العلم ان بذهب حملته منجروار! علم كا الفناحا البن علم كا الفغائب اس لي نفا علم ك لفيحا كا نفا وضرورى ميد ، سرعالم كافرلض به كرده اسيف بعد كجه على وجيور سدر زجها رعلمارى حكر ببطيس كدادر كمراس بصلائل كد خال المغريبي ، فرري الم مخارى كے نشا كروميں ، فربرى نے كچھ روا بات البى ذكر كى ميں جن بيں امام مخارى كا واسط نہيں ر فا بلکہ انہیں دوسرے طرتی سے بہنچ گئی ہیں ، ہر روابت بھی البی ہی روابات میں سے ہے ۔ مِأْتُ ، حَلَ يَجُعُلُ لِلنِّسَاءِ بَيْهِ مُزَعَلَى حِدَةٍ حَرْثُ فَعَلَى الْحَدَّثَنَا شُعِبَدُ قَالَ حَدَّنِنِي ابْنُ الاُصْبَهُ إِيّ تَكَالَ شَيَمُعُتُ ٱ مَاصَلَيْحٍ ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنُ رَي سَِعِيْدِا لَخُذُدِ تَيْ فَالَ النَّسَاءُ لِلنَّبِيَصَلَّيَ اللَّهُ عَلَيُهُ وَسِلمَّ عَلَيْنَاعَكِيلُكَ الرِّيْجَالُ فَاجْعَلُ لَنَا يُعُمَّامِنُ نَعْشِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَومَالِقِيَّهُنَ فِبْدُونَوَعَظَهُنَّ وَامْرَهِنَّ فَكَانَ

مندا حدبن عبنل ج٥ صلاي

فِيُمَا فَالَ لَهُ يَ مَا مُنَكِّنَ امْرَاءِنَ لَقَدَّمُ ثَلَا شَنَهُ مِّنْ وَكِهِ هَالِلَّا كَانَ لَهَاجِ عَابًا مِن النَّامِ نَقَالَتِ امْرَأَةً " ترهميم كميا كياعورتون كم ك علياء ون مفركيا حائه حضويت ابوسعيدا لخدري سے روابت ہے كرعوزوں نے رسول اکرم صلی النّدعلیہ سلم سے عرض کیا کہ آپ کے مصنور میں مردیم پرخالب دینتے ہیں اسلیرُ ہما رسے گئے اپنے آپ کوئی ون مفرر فرا و پیج مخیا نخیر اب نے ان سے ایک وئ کا دعدہ فرایا جس میں ایپ نے ان سے ملافات کی مجر آپ نے انہیں نصیعت کی اور انہیں مجھ احکام دے، آپ کے ارشا دات میں برتفاکتم میں کوئی عورت البی نہیں سے حس کے بنن بیچ گذر تکیے ہوں مگر یہ کہ دو نیچے اس کے لئے دوزرخ سے حجاب ہوجا میں گے ، اس برا کب عورت نے عرض کیا اور دو؟ آب نے فرمایا۔ کان دوسی ۔ ارشا دفرمارسے بی کرعورنوں کو تعلیم دینے کی غرض سے کوئی خاص دن معین کرناکیسلیے عنی حراقبلیم میں عموم مطلوب بين وتعيراس بيلعبن ابام كه سانفرعوزول كأتخفيص درست ب بانبين وحربر سي كرنغا بن تعبیم منظورہے 'اب مردوں کی علب من توغور توں کی حاضری مکن ہے لیکن اگر کو گئی مجلس خاص عور نوں کے لیے ہے تو اس میں ردوں کی شرکت **ما** نزنہ ہوگئی *سیئے غور تو س کی مجلس کا جواز* فابل بحث ہے۔ نیز برکر جنبیم بین تعمیم مقصو دیے توامام کا فرلیندہ کہ رحماعت کے لئے تعلیم کا انتظام کریے ، مانا کہ مردوں کے مسائل ہا ہ ہیں اور انہیں مردانہ فرائش سے سکیدونتی کے لئے علم کی صرورت زیادہ ہے کیکن مہت سے امورعورزوں سے بھی منعلق ہیں بنتلا خادنداور ادلاد کے مفوق کے لئے عورت کو علم کی خرورت ہے ابھر مردوں کی مجالس میں کو اعور نوں کو بردہ کے ساتھ حاضر ہونے کی اجازت ہے مکین اول نوانہیں حاخری میں کلف ہوگا، دوسرے برکہ اگروہ حاضر موسمی جامین نووہ ا نے مضوص مسائل کے دریا فٹ کرنے میں حاب ئے امام تجاری۔ ایکمنتقل باب عورنوں کی تعلیم سے بارہے ہیں منعقد فرمارہے ہیں اوا سنفہا می شکل میں نرج مینعقد فرماکر بار العليم كى الممين كوداض كررسي من -ع احديث بآب زجيس بالحل منطبق مي كراب في عودنون كي تعليم ك بارسيين منتقل وفت وبارادانها [مختلف ما منن ننایائن،معلوم مواکرامام کوهورنو*ں کے ایئے سنن*فل طور رنتعلیم کا انتظام کرنا جاہیئے *عبسا*کہ ، نے فرمایا جمکن تھا کہ آپ موزنوں کو بھی مردوں کی معالی میں ٹیرکت کا مرفرما دینے ادروفن کی بجیت ہوجا نی کیک آپ نے اب نهد خرما با بلکه نهس ابک خاص وفنت عنابت کیا، اوراس بس انه بنجلیم دی . حضن الوسعيد المخدري سے روابن ہے كم عوزنوں نے رسول اكر صلے الندعليد دلم كى خدمت ميں نشكاب كى كرحنو مردى ہے بوہمہ دفنت گیرے رہنے ہیں ہمیں حاضری کی نوبت ہی نہیں گہ نی، کہذا کُذارش ہے کہ آپ اپنے ایام بیں سے کوئی دن ہمارے لیے مفرر فرما دس رحیّا نجراب نے عور نوں کی درخواست کو شرف فبولیت بخشنے ہوئے ایک دن مفرر فرما دیل در وعدہ کے مطالق نشراف بھاکرانہیں نصیعت کی بہنے سی با بنی نبلا میں بچھ *طروری امور کا امریعی فرط*یا اور خجیلہ ان کے بدعی ارشا وفرط با کراگر کوئ*ی عون اپنے* آگے بین بیچے بیسے جکی ہے نووہ اسکے لئے حجاب ناز بن جا بی سے کمی عورت نے سوال کیا کہ حضور اوو کا کیا حکم ہے ؟ کپ نے ارشا دفرایا

ان منسلم الاهاس دها است جواب بین بی اکرم صلی الله علیه وسلم نے آبت کر تم بین کا اکلا سکت الله وت فرمایا -تم منجی الذین انقواد نسندی میم ان بوگوں کو نبات دیں گے بوڈر کرایمان لاتے۔ انطالمين فبهاجتنا ادرطالموں کو گفتگوں سے بل اس میں طرار سنے دنیگے بهر كيف حضرت عاكش كوانشكال بيني آيا، آپ نے جوابا ارشا د فرمايا انسا ذلك العرض يه نوپيني كرينے كى صورت مع بعنى صاء بركامطلب برہے كه نامراعمال صف بيش كياجائے كاس بيسى طرح كى بازبرس نهوگى-احضرت نشاه ولى الشرصاحب فدس سره العزيزارشا دفرمان بي كداس جواب بين رسول اكرم صلي التذم ا الله من ارشا دفرها با ہے کر صاب کی دفور میں ایک صاب بغوی تصے فران کر م بر حساب بسیر کم اگیا ہے اور دوسراحاب عرفی معرض کانام صاب مناقت معدا درمن نوتنش عذب مین مین سی حاب مراد سے . حضرت ش**اه و**لی الندصاحب ن*دس سره العزیز که ای ارشادگرا می کامطلب به مونایی کیعرض معی صاب بی کی یک صورنه* ہے بینی بندسے کے گنا ہوں کوپٹس کرکے اسے معاف کر دنیا ہمی ایک طرح کاصاب ہی ہے کیکن حساب مشافث۔ مبینت زیادہ طراک ہے ' حاب منافث کی صورت برہے کہ بندے کی تغصیرات بیٹن کریں گئے بعدا س سے بہم کی کرنونے الباکیوں کیا میں تخص کے ساند صاب من رصورت اختیار کی حائے گی اس کی خرنیس و م بلاک بوگا ۔ ہلاکی وزنبامی کا برمطلب نہیں سے کا سے عذاب فارضروری دبلجائے گا کیونکد اہل سنت والجاعث کے نزدیک غفاب عاصیٰ میں ا ہے دیکن تیا ہی و بلاکی کے لئے برصی کیا کم ہے کہ خدا دندندوس اس سے منافشہ فرط رہے ہیں کہ تنجیے ایسا کرنے کی جرأت کیوں کر سوئی بدباز برس خود انتا بطاغلاب وراس تدرسخت مرحله به كرحس بي انبلا ديے بعد دل ودماغ ي نمام تونني معطل سوما بئي گي الله المال موسن كواس الانخات دے -ليكن علامه سندئ فوانفهي إنعا ذلك العرض كامطلب بهب كرصاب ليبريصيع فركهن میں مساب میں داخل می نہیں ہے اور عرض کا مطلب بر ہے کرمغفرت کی لبنارت کے ساتھ نبد ے سامنے ا**س کی خ**طابت*یں بین کی جابیں۔ رہا حساب نو*وہ منافشترا ورحرح فدح سے خالی نہیں ہونا اور*حس کے ساتھ* برصورت خل رکی کئی اسکے ہلاک ہونے میں کوئی نشبزمہیں آگے علامرسندی رشا دفرہا نے میں کرحضرن عاکمنشر کو دئے گئے جواب کاحاصل من دوسب عدب، بیں مجاز کا بیان کرنا نہیں ہے ورز تو۔ مکن من نوتش الحساب مہلاہے۔ جواب سے لئے کا فی تفار*س کے ساتھ* ووسر میلے انعاذ لك العرض كى حزورت نفى اس دوسر مے يك كا ذكر تنلار لا ہے كرصاب إسر عرض كا دوسرا نام ہے ا درع صحاب میں داخل نہیں ہے کیونکر صاب کسی طرح کا بھی ہو منافث ہسے خالی نہیں ہے ، ورمنافشر حیں سے بھی ہوگیا ہمجمورہ ہلاک ونیاہ پوگیا لیکن جیرن ہے کہ علامہ سندی نے الیبی بات <sub>ا</sub>رنٹا د فرمانی ہے کرحساب پسیرحسا ب میں د اخل نہیں ہے **اد**ر د**نسل صر**ف رکر اگر اليها بتونا تواخعا خدلك العرض كى خرورت دنفى حالاتكه به با تكل واضح ب كرحض ناكشترى نسكين اوْلَفْهِم كمد ليرً إس كالضاف كباكيا بلكه ان كأسكين خاطرا دراطينيان كسلط كرراضا فهضرورى نضالعبنى تم صاب كى دونون نسمون ميں فرق كرو ايك حساب مناقشه ہے جس کا ذکر من حیسب عذب میں کیا گیاہے ،اورحس ایت سے تہیں 'نغارض نظر آریا ہے یہ وہ صاب نہیں بلکہ وہ حساب لیسیر 

ہے جب ہیں مرف عرض کی صورت ہوگی، زجرو او بینے یا تنبیہ و نهدید کی اوب اس میں نہائے گی مِ إِنْ لِيُسَلِغُ الْمِنْمُ الشِّاهِ كَمُ الْعَارِبُ قَالَةً إِنْ عَتَارِسِ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مِنْ يُنُّ يُوسَّفَ قَالَ عَذَّتِنَى اللَّبِنُ قَالَ عَدَّتَنِي سِعِيدُ عَنُ ﴾ في شُكِريْجٍ ٱنَّهُ تَالَ لِعَيْرُو بْنِ سِعِيدٍ وَهُوَ يُبْعَثُ إِلَى مَكَّةَ اللَّهُ فَي المُهَا الكمِيْرُ أَحُدِّ ثُلْكَ فَوَلَّا قَامَ بِهِ الَّبِيُّ مَكَّ الله عَليه وَسَمَّ الغَدِمِن يَومِ ٱلْفَتْحُ سَمَنْعُتَهُ ٱذُنَا ىَ وَدَعَالَمْ قَلَبُىٰ وَٱلْهِمَوْتُدُمِ عَبْنَا ىَ حِبْنَ اَلَكُمْ َ جِهِ حَكِرَاللَّهُ وَٱشَىٰ عَلِيهُ تَمَّ قَالَ إِنَّ كَنَّةَ حَرَّعَهُا اللهُ وَلَمْ بُحُرِّمُهَا النَّاسُ فَلاَ يَجِلُ لِلمُرِيُ لُهُ مِنْ إِللَّهِ وَالْبَومِ الْاخِرِ إِنْ يَشِيفِكَ مِهَا حَمَّا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا تَتَلَجُرَةٌ فِإِنْ اَحَدُ نَزَحْثَ نِفِتَالِ مَ شُعُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكُدُهُ وَسَلَّمَ فِيهُ انْقُولُوا إِنَّ اللهُ آ ذِن لِرَسُوُلِمِ وَهُ يَاذَنُ لُكُمْ وَإِنسَّا إَذِن لِيُنهَا سَاعَةٌ مِّنْ نَهَا رِثُمْ تَعَادَتُ مُحرَيثُهَا ٱلْبَحْمُ كُمُوْتُهَا بِالْاَمُسِ وَلَيُسِلِّغ الشَّا ٰحِدُ الْغَارِبُ فِقِيلَ لَا بِي شُحَدِيْحٍ مَا قَالَ عَمُ وُنَّالَ اَنَا اَعُمُ مِسْكَ بَاا بَاشْحَدِيْحٍ إِنَّ مَكَةَ لَاتُعِيْدُ عَاصِبًا وَلَافَاتُمْ أَبِدَمٍ وَلَافَاتُمْ ٱبِحَوْدَ بَيْدٍ مر محسب، معلیا، حامزین کوغیر ما حرون بک علمی بات بنهجا د بنی چا بینید، به بات حضرت بن عباس نے بی اکرم صلی التّزعلببرهم سے روایت کی ہے، ابویننسی میچ صحابی کا بیان ہے کہ انہوں نے عمروبن سبیرسے ارشا دفرایا جبکہ وه مكم معظم كي في بات بيان كريا في المن المن المرابي كم المرجعية جازت دين بين اليي بات بيان كرناج انها والربني اكرم صلى الشيمليبوسلم نے فتح مكركے دن سے اكلى صبح كوارنشا و فرمائى تفى صبكومبرسے دونوں كانوں نے مشاا ورمبرے دل نے معنٰ وظ کمیا، در میری می محصوں نے دکھیے سیحس وفت کہ آپ نے یہ ارتساد فرما با نصا، آپ نے اللہ لفائلے کی حمد وتنا بالوظ کا بعرارتنا دفرنا باكه بي شك مكركوالتُدنْ فعاسط في مزاره بأبيد، توكوں في مزام نهيں كيا، إسكي كى البينخص كوجوالتُرادِ یم آخرت پرایان رکفتا ہو برملال نہیں ہے کرواں کوئی خرنریزی کرے با دان کاکوئی درخت کا طرح وا کرکوئی ربول اكرم صلى التُدعليد سلم كافنال كى وجرس رخصت عاصل كرفاجيات نونم يركموكد التُدين ابني رسول كو احازت دى نفى ا در زنمه من احازت نهن دی ا درمیرے لیے معی صوف دن کے ایک حصر میں احازت دی نفی مصراتے اس کی حرمت کل کی حرمت کی طرح لوط اکی ہے اور جا ہیئے کہ حاضر غیر حاضر مک بینجیا ڈے احضرت ابوشر سے سے کہا گیا کہ اس بر عروف کیاکہا، فرمایا اس نے کہاکہ ابوشر کے میں تم سے زیادہ حبانیا ہوں، بے شک مکم نافرمانوں کو خون اور چری کرکے عِمارِ كَيْنِهِ واليه كونساه نهيس دنيا .

اس باب بیں امام سجاری حبلیغ کے دجوب اوراس کی تعمیم کا انتبات جائے ہیں۔ فرمانے ہیں کہ اکر علمی محلی میں كوئى دين كى بانت كمى كے كان ميں بيرى موادروہ اس كے محفوظ كرينے ميں تقبى كا مباب م كركبا مونواسے في حا *حزنک بات بینها دبی چاہیئے ،حفرت نین*خ الهٰ ندس سرہ فرمانے ہیں کہ ہ<sub>یا</sub> یک منتفل فرلصبہ ہے ، سائل کے سوال باجرو<sup>ن</sup> مے وفیت کے سا تھ مخصوص نہیں سے ملکہ سروفنت اور سرحال میں اس کی ادائیگی علماء کے ذمہے ، برہی صروری نہیں کر پیلے علوم کی تکمیل ہی کرسے ملکونٹنی باٹ بھی اسے مل سکی ہے اس کی ٹبلیغ کا فریضہ انجام دے ۔ ترحمہ کے انفاظ حدیث باب سے

يه باب كوبا تمام الواب سالفه كانيتجرب لعنى بيبليد دين كى بانن سنو مجهدا ورمجرانهي دوسرون مك بہنجاؤ، علامرصنی نے مجھلے الواب سے مناسبت بیان کرنے ہوئے مکھاہے کرامام نے بھیلے با انسا دسے سننے ادر سمجھنے تکے سئے مراجعت کو نابت فروایا نھا گویا اس میں مراجع البید کی طرف سے مراجع کو تبلیغ کی جا ہج اجع كى جنتيت مبى غائب ہى مبين فعى تعنى معبس ميں ما خرمونے كے با دمودگو يا معبس سے غائب ہے اطابر ميں نوحا خربے سے حا مزنہیں اسلئے بار ہار یو چھینے کی نوبت آرہی ہے اس باب میں ہمی برساین کیا جا طے ہے کہ حاصر کو غیرها حزبک بات بنیجانی للے دونوں باب ایک دوسرسے سے مناسب ہو گئے، احفر کتہاہے کہ بریشی کہا جاسکنا ہے کہ بیپلے باب میں سامے نے اپنے سے مراجعت کی تھی ہیں باب ہیں غیر کے سلمنے مراحبت کا اثنبات کیا جارہا ہے بہلی مراحبعت سیجھنے کے لیے تنی اور پہلوجاتا ہے یا ہوں کہدیجے کہ مہی مراجعت خوداسنے ہے کو بھلنے کی غرض سے نفی اور سراحیت دوسروں کو مجانے کے لئے معامیث ماب افرانه به کرمب عمرو بنص سعید صفرت ابن زهر کے مقابلہ پریکہ نوجیں بھینے کگا. توصفرت الوشرز کے نے معام معامیت ماب ارشا دفرما یا بصفرت الوشرز کے مشہور صحابی ہیں صورت دانعہ بین کی صفرت معاویہ نے اپی زندگی میں اپنے خليفركا أنخاب كرينے كيلئے محالك اسلامبيسے نما ئندہ كالفرنس منغفدكى اوراس وفنت كئ نام چنيں ہوسے حن ميں بزيدنام حمي نما بالآخر فرعه فال اسى كے نام برط، بزید اگر حرائی كردار كے اغنبار سے مضبوط نامانس انتظامى صلاحبت ا درحاكمان التعدا كم لعاظمه سعيين كروه فامول بين ببزربا ومسخى نفا اسلينك كيغلبفهك ابنيه كردارسد اننى بجث منهن بوفي عنى امورخلافت كي فالبيت ك حزورت بونى ہے ، اس انغاب كے بعد حاضرين نے جن بي بلاواسلاميد كے گورنران بھى نفصے اس كى خلافت يرسجيت كر لى اس کے بعدد دسرسے شہروں بن گورنروں کی معرفت و ہاں کے باشندوں سے بیٹٹ لیگئی ، مربنہ کے گورنرینے اہل مدمنہ سے ببعت لى بل مريز فنول كرايا ليكن حفرت عبن حفرت ابن زمر ، محدب ابى مكراوران عمر فرميت سے انكار كرويا حضرت ما دیدی دفات کے بعد بزیران حضرات کی طرف منوح بموا ، محدین الی مجرحضرت معاوید کی زندگی ہی میں دفات باسکتے ، مصرت ابن هر ، حضرت معا وببسکه بعدمیون بهو کی محضرت حسین کوفه والوں کی دعوت پر کوفہ تطبیہ کئے اور مصرت این زبرنے کر بہنے ک نی اور بیری طرح معاملات سنعهال نئے ، جب بزیدنے یہ وکھھا نو مدسنہ کے گور نرھرو بن سعید کو حکم ویا کہ ابن زمیر کمرم بنالافت كا اعلانُ كريه من ان سافنال كم الله الشكرية الأكباها يُصطرِّف الوشر بح في أس وَفْف ارْشا وفرلًا با . م میلند. احضان الوشری نے اس دنت نرما پاکها میر محصے احارات دیں، بیں ایک حدیث ساناحیاتیا، وجازت طلب كرينه كي صرورت اسلت بيني أي كه دمننورز ما يريم مطالبي امرا د يحربها ل ينخع لب کشاتی کی مازنت نہیں ہونی بالخصوص ان کا موں میں من کو دہ اپنے حفون میں مراخلت شمار کرنتے ہیں ، دوسرے برجملبو العراب بين معى صدرى امازت صرورى بوتى ب النيسرى ا درسب سے اہم بات بركداس طرح بات كہتے مين فبوليت كى زياده نوقع ہوجانی ہے۔ بهركسيف حضرت ابونشز بتصنف فروا باكدمين إببي حديث ميان كسده عباشها هون جورسول اكرم صلى الترعلب وتلم نفضخ مكهيس النكل دن ارتباد فرطائ نفی اس بید مجھے بدر ابور الفین ہے ادر میں وفت آپ بدارتباد فرطار ہے تھے نومبرے کا ن بی نہیں بلکہ میں ہمذن کوث <u>, and a contract and</u>

نفا، درمبریٰ نگاہیں اس ارنشا دکے وفٹ جہرہ مبارک برجمی ہوئی نغیب ادر بھیراس ایشا د کی مبرے دل نے بوری حفاظت کی ہے آپ نے بیلے خدا وندفانس کی حمد وُسَا بیان کی اور مجرار نشا و فرط با کہ دکیجو مکہ کو النّدنے حرم نبایا ہے ، برکسی نبدے کا نبایا ہوا ہ نہیں ہے، دی خدادندی سے اس کی حرمت نابت ہے صفرت اباہیم کی طرف ہونبدت کی جاتی ہے۔ ان ابواجبم حوم مكن حافاً احوم بينك وونون بالما تفاوري مدينك وونون بہار بوں کے درمیا فی مطلبہ کوحرم فرار دنیا ہوں۔ ما بين لاسي المدسد اس نبدت کا پیمطلب نہیں کہ ابراہیم نے حرم نبا یا بلکہ حرم خدا کا نبا با ہوا ہے ،طوفان نوح سے وہ ن ارضنم ہو کیے نفے حضرت ابرا ہم، تعلی سے اس کی تجدید فرط کی اورا علان کیا کو محکم خداو ندی زمین کا به صور حرم ہے، غرض اس کی حرمت وحی فغدا و مدی سے ہے اسلے کسی بندے کیبیئے ا**س ک**ی حرمت کاختم کرنا حائر انہیں ہے ہاں اگر **ورم**ت کسی بندے کی طرف سے ہونی نودو مراشخص اس کی حرمت کوخنا تریف کامجازم وسکنا نفالیکن الله کی حرمت کے بعد کسی البیشخص کو ہوالٹڈا ورلوم 'خویٹ برایمان رکھنا ہو یہ درست نہیں ہے کہ ا ن کوختم کرنے ہوئے کوئی افدام کرسے السان کی خورزری توبہت طری بات ہے ، درختوں تک کو کاشا ہی نہیں جھانگ مبی ا کے ارتبا دفرماتنے ہیں، اگر کو ٹی بریکھے کرمیشک عز بمت نوٹیال نرکرنے ہی میں ہے دیکن اگر چرورٹ پڑے نوٹیال بھی کرسکتے ہیں ا در جنگ بھی درست ہے جبیبا کہ رسول اکرم ملی التُدعلیہ وسلم نے نتتے کمرے موقع برِصرورن کی وجرسے فنال فرمایا نعا، اگر حرم کمرمی حرورت کے دفت میں فقال کرنا درست میمونا تورسول اکرم صلی السّرعلب وسلم ابسا کبوں فرمانے ؟ درنشاد فرمانے ہیں کہ اگرکوئی یہ کھنے واس ہے کرخدا وند فدوس نے اپنے رسول کو ایک محضوص و ثنت سے لئے احبازت دی تفی کیکن تمہیں احبازت نہیں ہے اتم بیغمر نہیں ھر پیغم برکو تھی حرف ایک دن کے لئے بعنی لوم فتنے میں صبع سے عصر کک کے لئے امبازت دی گئی عصر کے بعد تھر حریت اوف ہوتی رسول اکرم صلی النگرعلبه وسلم الند تعاملے وزیرخاص دراس کی مخری اً داز نصے ، ایپ کے ذریعہ مبین الندی تعلیم کا کام انجام کا تفاكفارنے بربن الله كوبيت الاصنام بناركھانھا ، دراس برب دعولى تفاكر سمارى ملن ارام ہى ملن سے سالانگرد ديكے موحد اورصنيف تضے ا وربہ نشر كيب تھہ لينے نصے پھراكر تيني بعلب السلام كومبى اس كى اجازت مثنى توبہت السُّد كى تطهير كا سا مان عالم اسباب میرکس طرح به زنا، دوسری بان به که آب کوهمی قبال کے خصوصی اُختیالات ایک ناریخ میں اور و انھی جیزدگھنٹوں کے لئے و کے تکے کیے اسلے اب کے بعد کسی معی انسان کو برحال نہیں ہے کہ دہ مکر کوجنگ کا میدان نبائے۔ اس بورے ارشاد کوسنانے کے بعد حضرت ابوشتر سے نے فرما باکہ آب نے اس خطاب کے بعد یہ بھی ارشاد فرما یا نھا کہ ماحرس غاتبین - به بات بهنجادیں بیں ونا*ں حاخر نشا اور نوغیرحاخز اسلئے میں آپ کا ب*رار نشاد ساکرانیا فرض منصبی ا*داکر یا ہو*ں اور نواپنے م کاخو د دمروارہے بھرحفرن ابونشز سے سے **یو بھیاگیا ک**ہ اس برعمر دہن سعبدنے کیا جواب دبا، اب نے فرما با اس نے برکہا کہ بات نونسیامی ا کارکیسے کرسکتا نصابھ با ہی کا شاہوا فول میول فران کریم کی طرح قطبی النبون ہے،صحابی سے بعد جب وہ بات ابنی نک شیعتی ہے نو کروری آجانی ہے اور بھیرحدیث کی شمیس ہوجاتی ہی اس کئے انکارٹو کرنہیں کرسکنا ایکن کہناہے کہ الڈنٹر سے کی بات نسلیم ہے مگراس کی نشریح ہم سے پھپو، حرم عاصی کو اور ٹون با بچری کر کے بعل کئے والے کو نیاہ نہیں دنیا۔ اس كابراب كي المناحق اس يدبها الباطل كا مصداف ب اسك كدمسلددوالك الك بي ايك مكدينون كتى كالمسكوب 

747

دومرس معرم كوحدود حرم مير مزاد بنيه كى باشت معاذ النَّدابن زببرنه فاربالدم بن نه فاربا مخرنه اسلتُ اس كا برجواب بالكل غلط اور باطل ہے ، وہ صاحب مناقب معابی ہیں ، طرے بڑے مرینے والے ہیں ان کے آئار واوصاف سے کنا ہیں بُرِ ہیں اسلے اس کی یہ با<sup>نکا ک</sup>ی حدود حرم می نضاص کامسله احداث اوزنوافع کاختف نبیمسله سے حضرت امام نشافعی فرماتے میں کرفضاص لبنا درست ہے دیکن اصاف کے نزدیک الیانہیں ہے ملک کو ٹی صورت ایسی اختیار کی حائے گی کروہ خرم سے نکلنے پرمجبور ہوحائے ۔ ال اطرا کا قصاص حرم میں معی لیا جاسکنا ہے کیونکہ وہ معاملہ مال کا ہوجا آتھے ہی حدیث سے حضرت ابوشر سے کی بیر منفذت بھی ظاہر بوني كمرا نفول في حاكم جبار كي سلمن مبي فرلونية تنليغ كي ادائيكي من دريغ نهين فرمايا. حدیث میں خاٹراہمنومنٹرے الفاظ ہیں ۔ خوبتر بالفتح بچری اور بالضم فساد ، دوسرانسنی خدیبتر مجعنی رسوائی ہے ۔خوینر دنش کی چری کے لئے اصل ہے بعدیں ہریوری کوخر بر کینے تھے۔ حَتْثُ عَبُدُاللَّهِ مِنْ عَبُدِ الْوَقَالِ حَدَّ ثَنَا حَادُعَنْ ٱللَّهِ مَن مُحَدٍّ عَن مُحَدٍّ عَن اللهَ عَكَ اللَّهَ كَرَا لِلْكَيْصَلَّ اللَّهُ عَكَيْبُهُ وَسَلَّمٌ قَالَ فَإِنَّ وِمَاءَكُمْ وَامُوالكُمْ فَالْ فَيَخَذَوَا خِيدٌ فَالْ وَاعْلَمْ عَكِيكُمُ حَرَامٌ كَخُرُمَتِهُ يَوُمِكُمُ حُذَا فِي شَهْرِكُمْ حُذَا ٱلذِكْبَبَيِّخِ الشَّاجِكُومِثَكُمْ ٱلغَائِبَ وَكَانَ مُحَدَّ بَعْنُولُ صَدَقَ مَرْسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ ذَيِكَ الدَّهَلُ بَلْغُتُ مَن نَيْنِ . م محمیک منصفرت ا بو کمیون نے رسول اکرم ملی الشرعلیہ وسلم کا ذکر کیا ، اب نے فرا یا بلانشہ بمہاری جا بنی اور نمها رحاصوال اور محدین سیرین نے کہا مبراِ گمان ہے کہ آپ نے بیمبی فرا یا تمہاری آبرو بُس تم پاسی طرح حرام بی حس طرح آجے کے دن اس مبدیندی بی ،خردار احاضرغائب کک بر بات بینجاد معدین سبرین درمان نصے که رسول اکرم صلی الدعلب دسم نے سے ازار وفروایا الیں سی ہوا - ایکا ہ ہولینی بورے طور پرمیری طرف منوجہ ہوجا دُا درجواب دو کیا میں نے فراجِستنبیلنغ ادا کردیا، اب نے دوبارہ ارشاو فرمایا۔ وست ﴿ إِينَ فِي حِبْنُهُ الوداع مِن يخطبه دبا تصامن حمله اسكه برميسي ارشاد فرما يا كه نمهار سے حبان و مال كى حرمت كوئي ا بنج کے دن اوراس بہینہ کے سانھ محضوص بنہیں بلکہ برحرمت دائمی ہے، ہروفت اور ہرزمانے کے ساتھ ہے، فرواتے ہیں کرمیرے خیال بیں ان محوات میں آعراض کا بھی لفظ ہے، اس کے بعد ارتباد فروائے ہیں کرحا طرین غائبین مک یہ بات بنہ چاویں محد من مبربن فوانے ہیں کہ اپ ارشاق میے ابت ہوا ادر حاضرین نے اپنے علم کو غائبین نک بہنچانے ہیں لوری بور عبدوجبدكي ادرغاتين في ان عه آب كمان طببات س كرصد المسائل كاستنباط فراباً الاهل بلغت مرزين ليني أبي في دوباره اپنے فريضة تبليغ كى ادائيگى برحاضرين سے شهاوت طلب فرمائى اوليعف روابات میں أنام كراب في بن مرتبر بينهادت طلب كى -كُلِّ وَيْمُ مَنْ كُذَبَ عَلَى اللَّهُ عَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُ عَلَى أَنْ الْجَعْدِ قَالَ آخْتُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُ مِعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُ مِعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ كُلِّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّالِكُ الْعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْكُوا مُعَلِّمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّالِكُوا عَلَالَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَ كَالَ اخْبَرَ نِهُ مُنْصُورٌ فَال سَمِعْتُ مِرْبِعِ بُنَ حِرَاشِ بَعَوْل سَمِعْتُ عَلِبًا يَعُولُ قَالَ البَّي صِكَ اللهُ عَكَيْم وَسَمَّ لَاتُكُذِنُّوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَكَيْلِج المَّاسَ -

واش كين بس كديب في حضرت على كوير فروان ساكه رسول اكرم صلى التدعلب وسلم في برخر والمراب كرنم مجد برجبوت زبانده كبونكر وتنعف مجد برجوط بالمسطيحا ودبنم بس جام كا. ا د پرسے بربیان میل رہا سے کھی طرح تعلّم حزوری ہے اسی طرح نعبلی میں صروری ہے لیکن ظام رہے کھی يركني سم كي جعبك أيا دوسرى جيزون كوكام مين نه لاوے نبز اسكے سا فقر ساتھ ربھي تاكبيد سے كونلم اپني فات تك محدود مزر كھا حالي بلکہ حوکچید سکیفا ہے اسے دوسروں کے بنیجانے کی بوری بوری کوشیش اورسعی کریے اس سلسلہ میں حزورت یا سائل کے سوال کا نظا بھی درست نہیں ہے بلکہ یہ مالم کامنتی فریضہ ہے درنہ اگر تعلیم کاسلسلہ نبد ہوگیا توعا لموں کے بعدجہالت کو فروغ ہوگا۔ دین میں جھوٹی بائن اور خلط فنوے رواج ما میں کے اسلے نعلم کے برانعلیم فیلیع کی بھی اہمیت ہے سکن اس کے اندریقین بعى مكن سے كذبيبغ كے شوق بي كوئى غلط بان انسان ابنى زبان سے كال نبينے اوراس طرح بيغم بمليد انسلام كى طون كوئى غلط بير نسوب بوجائة بكيون كرس انسان مفيول الفول بونا ب نرب د كبعا كيا ب كرده زور بيان يرضيخ او فلط ك تمبز کھویٹجفناہے اسینے اس باب سے امام نجاری برنبلانا چاہتے ہیں کہ بغمبر علیبالصلونہ والسلام کی طرف کسی جِیزے اننساب بیں 🛢 بوری اختیاط کا می بغین اوزننبت کی خرورت ہے اگر اختیاط نہ کی گئی نونیکی بر بادگ ہ ہ لازم کی صورت ہومائے گی ۔ اس مسلم برا مام ا بخاری چرالتنگر نے دیندردا بات بیش کی میں بہلی رواریت امام بخاری نے مضرت علی کرم النّد وجہ کی ہے جس میں کذب سے حراحت سے سا تھ نہی فرمائی گئی ہے ، درجھوط بوسنے واسے کیلئے دوزرخ کی دعبد **سائی گئی ہے** چونکھ باب کامفصد بھی سی چرکا انسانت ہے اسلتے ام مجاری کے بہلا درجہ ای روابیت کو دیا۔ دوسرے درجہ براہم مجاری نے حضرت زبررصی اللہ عنہ کی روابت کو ذکر فرط یا جس میں حضران صحابتہ کرام رضی الندعنهم کی عادت کا ذکر<u>س</u>ے کروہ رسول اکرم صلی الندعلبہ تولم برکذب سے طورسے احاد بٹ کے بال میں ڈرنے تھے، ساداکوئی غلط بات زبان سے نکل حائے اور بچھے حامی تنب رہے درجر برحضرت اس کی روایت ہے جو صفرت: کی روابت سے بیدا ہوسکنے والی غلطی کا سترباب ہے لینی صحابہ کرام کا بہ خوف دد ران کی بر احنیاط اصل نحدیث سے مانع نفعی تی ا نظا ملکدده اس سلسله مرغلطی مک بهنجا دسینه والی کثرت ادر ب اعتباطی مسیجینی تقص بور نقصد رجه برحضرت سلمه این اکدع کی رواین ہے جس میں صرف فدل کا نذکرہ سے نعل کانہیں وجربہ ہے کر حجت اور تمسک کے موفعہ بردراصل فول بی کسی فیدر کے بغیر کام دنباہے کیونک فعل نوكيمي كمعى فاعل يحسا تفريعي خاص موح أناسيد وربعبرسب سد اخرين بحضرت الومرييده هنى التدعينه كى روايت لاك مهيرة حدبث كاطرح مفصد باب كصلف صنع ويحه نبز فول وفعل دونوں كوعام ب حضرت سلمه كى حديث كوررمبان بيں لانے كاربھي مقصد م رسكتاب كرنم به نه محد لبناكه دعيد حرف فول كيليه به ملكه كذب على الني كم مسلم مين فول وفعل دونول كاحكم كيسال بي حبيبا كنمام روابات سےمعلوم ہونا ہے اس طرح حفرنٹ ابو ہر رہے ہی الٹیعنہ کی ہنری روابیٹ بیں ابک اورعموم مبی ہے کہ جس طرح رسول کن ملی الٹیرعلبہوسلم کی طرف بفی فلہ کی حالت میں غلط نسبت سے اس طرح منام کی حالت ہیں ہیں آپ کی طرف غلط نسبہ نت

ក្នុងត្រូវបានប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជា

فلال كرفي بي اب في فرايا ، الكاه رموي رسول اكرم صلى الترعليد والم سع حدا نهيس موا البكن بس في اب كوبرارشاد فواند ساس فخف مربع اوبر حوف بواكاده انيا طفكانا اك بي ساك. ا درامادیث اس کنرن سے نہیں منتاجیباکہ ادراصحاب بیان فوائے ہیں ؟ یعنی کیا اُپ کوصحبت کم فی ہے بارشادات کم سنے میں باالیا ہے کدارشا دات اپ کو معوظ نہیں میں فرایا بٹیا اِ ا**چی طرح** سجھ ہو، بیر بینجرعلیہ السلام سے امگ نہو یا ہوا، برمطلب نہیں کہ با مکل ہی الگ نہیں ہوئے الگ تو لفیڈا ہُوئے ، جہنسہ میں نشرلف سے کے تھے۔ نوبهلی بات کاجواب نوب دیدیا که صحبت نوطوبل سے ادر حب صحبت طوبل سے نوسماع بھی زبادہ سے اور زبادہ سے کا تعاق برنصا کہ دوسرے حضرات کی طرح میرے بیان میں معی احادیث کی کنزت ہونی لیکن البیا نہیں ہے وحیر برہے کہ میں نے پیغیرطالبال كوبر فرنان مُسّاسه كرمن حكذب على خليتتبوّا مُفعده من الناس يعى كثرت روايات سے يہ بان روك ري زينيّر علىبدالسلام كى طرف مبا دا غلطىسے كوئى بات من**ىوب ہوجائے ا**دروہ اپ كى فرمودہ مزہو، اس ردائيت بىن نعمد كى فيد نہيں ہے ليكن ہے امنباطی مبرحال درسنٹ نہیں معنی بلاارادہ معبی اگرنسبنٹ موکئ نوخطرہ سے ، دحبر اس کی برسے کہ مانا بلا اراد ہ شرعی مواضرہ نہیں ہے لبكن جب ابك شخص حبانياً ہے كەنكىتىر مىں بلارادە غلط بياتى موسكتى ہے اورغلط بياتى خطرە سے مالى نہيں تو ابسى حالت بين احتياط سے کام نوابنا آبک اختباری چیز کو پیدا بونے کی گنجاکش و نباہے، اسلے مذہب اکثا رکزیا ہوں اور نه خطره مول لنباہوں حَنْفُ لِهُ الْحُمَعِي حَنْفَتَا عَيُدُالُو لِيتِ عَنْ عَبُدِالْعَزِيْنِ قَالَ قَالَ الْنَ " اللَّهُ نَعْبُي انْ أَعَرِ شُكُمُ عَدِيثًا كَيْنَابُرا أَنَّ الْنِيَّ صُلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ قَالَ مَنْ تَعَدَّعُكَ كَذِيًّا فَلْيَنَبُو الْمَقْحَدَةُ مِنَ المنَّامِ. نرجم سرحض انس ارشا دفوائے ہیں کہ مجھے زبادہ حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکنی ہے کہ رسول اکرم ملی النُّدْعلبه وللم في بدارْن وفروا بي توخف حان بوجه كرميريد اوبرهوت بوك كا وه انباطه كا ناج نم بس بالد د مو سحر وسنعی اینسیری روابت سے دوسری روابت سے نرحمہ کی مطالفت ظاہرنمی حطرت ابن زبرکی موابت سے اندلال مایں معضہ کرنقل موابث میں اکا برصحابہ کی اختباط بیان فرہ دیں اور خش ابن زبر کی روابت کے بارسے میں انہائی اختیاطی وج سے حضرت عبدالتّد بن زبر کو پوٹھنے کی نوبت آئی کہ آپ ایساکیوں کرنے ہیں ا نیسرے فمبر مربعضرت انس کی بر روابیٹ لارہے ہیں حضرت انس نے دس سال سیمبرغلبدا لصلوہ والسلام کی صحبت اطرا کیہے ،سفرو تضرمي سانھ رہے ہيں اور كزن فِصحبت كے نينج ميں ص فدر روابات ان سے منفول ہونى چاہيئے نفيل اس فدر نہيں ہيں ، اس كي دج باین فرانے بی کر حضرت انس اوران جیبے مخیا طصحابر کرام کا طرز عیل برنه مفاکر روایت بیان ہی نرکھنے نصے بلکراکٹارسے يجيفه تقص كيونكرا كراكناريب ب اختياطي كاخطره ب نوخاموشى اختيار كريف بي كنمان علم برج دعيداً فيسيه إس كاسخنت خطره موجود ب عبن خف سے علم کی کوئی بات پوھی گئی اور اس نے اسے من سُل عن علم فكمّ له الجدر بدم القبامة بلجاهرمن نام دابن اجباب مسكع علم صت چیپالیانوفیامت کے دن سکے ایک کالگام اد الا مائیکا لهذا احتيا طيحسا تعرجها لصدبت ببان كرين كي خرورت مونى ديال ببان فرا دينياعام طور بزنومعمول يرتفا كرمب كمى ندمسك يوجها 

کام بیاجاً ماہے *سلے قیاس کے منعلق یہ نب*لایا گیاہے **کروہ احکا**م کا نثبت نہیں مظہریے غیرٹنا بسیشے کو ابت کرنا فیاس کا کا منہیں بكربة نو مدد بني سے اخياس كاكام توبيہ كراكب اليي چيز حس كاحكم نظروں سے اچھيل بنوناہے ، ه اسكوللا مركر و تبلہ . اب مسائل فباسيترك بارك بين سوييت بيغير عليه العسلوة والسلام ف نفر ليبث كوابنية زمانه ك يفع مخصوص نبهي فرما يا بعد ملكم ہپ کی نشرلعیت فیامت تک کے سلے ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تمام جزئمیات ابک ہی دور میں ساھنے نہیں آھا نیں بلکہ ہرزمانے کے نے تفاضے سینے ساتھ نے مسائل لانے ہیں۔ اب اگران نے مسائل کے لئے نثر لیجیٹ نے کوئی حراحت ، ورتس دی ہے تواس کا وبود کی ہے اور اگر نِشر لعبن نے اس کاکوئی انتظام نہیں کیا تو کیاعمل کریں ،اگر فوضومیت ہو کہ سِنْخص کو آزادی ہے نویر کوئی مغفول روٹن نہیں۔ بھرا کراس کی اجازت نہیں ہے توصورت عمل کیا ہونی چاہیے۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ہے۔ ادنبيت جوامع الخبر ويخوا تمد وابن اج خطبة النكاح المجميم امع كلمات اورخ أتم دك كي بي -اس كامفهوم يدب كراب كراينادات بين مردور كے نظافوں كاعلاج مينائج رائم نظ بني مساط كيم مطابق ادنيت جوامع ا محلم کی عملی نصور پیش کی ہے ، مذاہب کے سلسلہ میں مزاروں بیش اُمدہ ادر پیش اُسدہ صورتیں تکفتے جانے ہیں ،اس موفعہ پریم نقہاً ارام کی فضیلین کے بارے میں بلاخوف نرد بر کم پرسکتے ہیں کہ او نیٹ جواصح اسے لعرکاعملی ثبوت مسلم ترندی اور ابن ما حرسے نم بیش موسکاسے، برففهارکرام می کا رونن و ماغ تفاجس نے نیفسسر بیش کی، برلوگ لفاظ کے واقعی نامل میں، وہن کے سیجے اس ، درالفاظ کے محافظین کے لئے بھی طِیسے نضائل ہمی، فیامت میں ان کے جہروں کو بو کا زگی ملے گی دہ فا بل زسک ہوگی، لیکن جو اصح ا مكلم كي تفييري ائمرسنفت سے كئے ہيں، نفهائے كرام نے بڑے بڑے راز لائے سرلينز كھوسے ہيں، لاكھوں ماد رمضابين كے رخ سے پردہ اٹھا یا، کو باحدبیث کے خاموش سمندر میں طوفان و اللطم سر پاکسے تیمتی جو ہرسامنے کردئے میں اسلے فیاس سے معاکنا بااسے كر مُوسِىٰ قَالَ عَدَّتُنَا اِيُوعُوانَتَرَعَنُ إِنِي مُحَدِيْنِ عَنُ آ ِنِي مَالِحِ عَنُ اَنِي هُرَثِيَةً عَن البَّتِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ يَ ثَمَّ فَال .... لَمَ هُمَّ وَالْعَلَيْنَ وَلاَ تَكُتُنتُوا بِكَيْنَيْنَ وَسَن مَ الْمِي وَالْمَنامِ فَقَرَمَ انِي فَارِثَ الشَّبِعُكَانَ لَا يَثَيَّنَكُمُ فِي صُوْرَ فِي وَمَنْ كُنَّرَبَ عَلَى مَسْتَحِدًا فَلِينَبَوَّ أَمْقَعَدَهُ مِنَ المَاثَى ب حضرت ابوم رئمي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم سه روايت كريت بن أب في فرا باكرمبرت نام برنام رکھ لولیکن میری کنینت برکنینت نه رکھوا ورحس شخص نے مجھے نواب ہیں دیکھا اس نے مجی کو دیکھاہے اسلے کرشیطان میری عزر مِنْهَ مَنْ نَهِ بِي مِوسَلَنا اور مِنْ خص في حان بوجه كر مجه ير حبوط بولا است ربياطه كاما أك بي خالف الجامية. **ثث** اِ فَرَهُ بِالرَمِيرِ عَامَ رَرْنَام رِكُوسِكَة بِولِيَن كَنِيت بِرِكْنيت نهي رك*وسِكة بعِني سم كُرا مي محيل ركوسكة بوليك*ي كمنيت البوالفاسم نهين وكوسكته البعض حضرات كاخبال ہے كەكنىبت مطلقا ركھنا درست نهيں ہے بعض کے نزد مگ دونوں کا حمعے کرنیا درست نہیں ہے ، اصل مسکہ نو کناب الآ داب میں آئیگا بہماں نویہ یا در کھو کہ انخصفورصلی الناعل وسلم بازار می نشر لیف مے جارہے ہیں کی نے ایک شخص کو ابوالفاسم کہرکرلیکا را ۔ آپ منوم موے نواس نے عرض کیا کہ ہیں نے آپ کو بیں بیکارا ہے، ہب کو تکلیف ہوتی ہب نے فروایا کہ میرے نام پر نام رکھ سکتے ہوئیکن میری کنیت پر کنیت مت رکھو۔ مسلد برے كرحفرت على اورطلى رضى اللوعنهماكى حديث كى دحرسے جس سے نام اوركنيت دونوں كى اباحث مستنبط مونى ہے 

جہج رسلف ادرعلما دکرام کا فیصلہ بیسے کہ نام ادرکینیٹ کوانگ انگ رکھناا در دونوں کوچیع کرنا بھی درسنٹ ہے ،اسی لیٹے امت میں بہت یں نے اپنے لڑکوں کے نام محدادرالوا لفاسم رکھے ہیں، کیکن اس کے با وجود اکابرامن اوراعیان علما و اس بارسے ہیں اختلاف ر کھتے ہیں ص کا ذکر کیاب الاداب میں آے گا. س کے ارشا دفرہ ننے ہیں من سرانی فی المناهر مفذیرانی بعنی ترشخص نے مجھے نواب میں دیکھا اس نے مجھی کوٹواب میں دکھھا کیونکر شبطان مبری صورت میں تنمثل نہیں ہوسکتا، مافبل کے سافھ اس کا نعلیٰ بہہے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرجھوٹ بولیا برصورت میں والم سے خواہ اس کانسانی بقظرسے مو بامنام سے امنام میں کذب کے نعلق کے مصنے بہاں کو کی شخص ندو بیلینے کے باوجود بر کھے کہ بی نے آپ کوخاب میں دیجھاہے، اول نوکذب کسی میمی معاملہ اس درست نہیں ہے، بھر اگر اس کانعلق آپ کی ذاتِ والاصفات سے ہونواس كى حرمت دد أنشه بوجانى ب، احاديث بن أنكب كرجو تطينواب بيان كريف والد كدما هن فيامت بي يجوفوا له حايير كم اوركها مبائے گاکر اس میں گرہ مکاج نکر وہ دنیا میں اختناب نرکیا نقا درنہ ہونے والی بانیں میان کرے ہواؤں میں گرہ لیکا نا نقا اس ملے عذام ا مدائب ندارتنا دفرها یاکتون خص نے محصے خواب بیں دیمھائی نے مجھ ہی کو خواب میں دیمھا، رومیت منامی کے رونب فيفنى بهوني بب علما دكرام مام مختلف بب كبونك نواب ديجينه كى دوصور نين موحاني بس كبھى ۔ توخواب میں دکھی ہوئی جیز ایب کی زندگی سے ارشاوات واحوال کے مطابق ہو تی ہے ادر کھبی اس سے مختلف ملکہ بعض افغات باہ کا خ معبی ہوجانی ہے،انسان کواعنکا دینوناہے کومل نے آب کوٹواپ میں دیکھاہے اور آب نے جو ارنسا و فرما یا ہے وہ معی غینگی کے ساتھ ماو ے بیکن اسکے با وجود دہ چیز حیات طیب کے رشا دات وا سوال سے متلف بیں نواسی صورت بیں علما دکرام با ممر گر مختلف موسکتے میں دولو عبانب طریے طبعے لوگ ہیں، ایک جاءت کہتی ہے کہ حب تک مُرثی کی بدری صورت اوراس کی عمرے مطابق بورے بور تنتخصات 🖹 رائی کونظرنہ ہیں اسوفت نک اعتبارنہ ہوگالعنی اگرخواب میں آپ کو بچین کی عمر میں دیجھے رہاہے تو آپ کی وہ خصوصیات جواس عمر کے 🖹 بارے میں حدیث دمیرت کی کنابوں میں مرجود ہیں بوری طرح موجود ہونی جام تیں، بھی شرط جوانی اور طرحابیہ کی عمر میں دیکھنے کی ہے فنی که اگرائپ کوس رمیده دیکھ رہا ہے توریش مبارک میں انتے ہی بالول کا سفید بھی ہونا خروری ہے ہو اخرعمریں ہوگئے نقے، اسی طرح بریمی علامت مذکورہے کرگوشت ہٹریوں سے امگ ہوگیا تھا۔ خیا نچرجب کوئی متنحص امام نعبیرحصرت محدین میرین سے بغیطیم السلام كونواب ميں دكيھنے كے بارے ميں تبعير دريافت كريا تھا تو پہلے آپ بورئ صوصبات يوچھنے تھے اور اس كے بعد تعبير وبنيا تھے مالکا ہواکہ ال کے نزد مک خصوصیات کا اعتبار ہے۔ علما رکرام کی دوسری جاعت کهنی ہے کہ اگرخواب میں به نبلا باگیا کہ آپ بیغیر علیہ الصلوۃ دالسلام ہیں، نودہ آپ ہی کی روبت ہے ، اگرشتے و حجر ریھی ہے پکا تسمیہ کیا گیاہے نووہ بھی آب ہی کی رویٹ ہے تاں اس صوری تغیرسے دیکھنے واسے کی قلبی کیغیبٹ کی جانب ننبیمنظور بے اکتیجر دکھانوروال کے انتشار اور محرد مکھانوفساوت نلی برسندیے اوراس کی وجریہ ہے کرانسان کاول ائبنہ ہے اور تبند بس برجيزاس كى كيفيت كنابع بوكرنظراً في ب الرائية شكسنة بوكياب وجنف ككوي ا تبندك بول كم نواسن مي مكوي تی کے بھی نظر آئیں گے ،کسی نے حفرن گنگوی سے ابنا نواب بیان کیاکہ میں نے سرکارِ رسالتماک کوانگر میری ٹوپی پہنے د کھیجا ہے ،آپ نے فروا پاکہ رینمہارے لباس اور دضع بِتنبیر ہے ، اس طرح شیخ عبدالحق محدث دملوی نے ایک فنصر تحریر فروایا ہے کہ ایک شخص نے خوار 

جع بخارى مكداول یں رسول اکرم صلے التد علیہ وسلم کو انسسے المخر (شراب پی) فرط تے سنا اس نے شنے علی متعی سے رجوع کیا ایپ نے جواب دیا کہ دراصل سروركائنات صلى التهمليد مبلم في لانشوب المخر فرايا بوكالين شيطان في مهاري ادر لامحدرميان حجاب بيداكروبا اور وينكنيذ میں تواس پوری طرح کام نہیں کرنے اسلے دہ براسانی اس نرکیب میں کامیاب ہوگا ،ادراس کی وجربر ہے کہ نم شراب پینے ہوجیا نجر اس نے اقرار کیا مصرت علام کشمیری و کست نے ارتباد فرما بلہے کہ انشدید، الخرم ہی بطور تعریف فرما با ہو کا حسٰ کا انداز لہجہسے ہو مکتاہے ارتساد منامی کا مکم [ برکیف علماء کرام باہم مختلف ہیں، ہمارے بزرگوں بی صفرت شاہ عبدالعزیزاوران کے میوٹی مبائی کے شاہ رفیع الدین صاحب باہمد گر مختلف ہیں ، دونوں کو اپنی رائے براصرارہے ، اس موضوع بروولو عانب سے رسامے بھی تصنیف کئے گئے ہیں ، گو باسلف میں اختلاف تصاور ننا خرین میں معی اختلاف را بیکن عام رحجان میں م *کهمی هم حال میں دکیجھا ہو آپ کی روبیت بہرحال آپ کی ہی روبیت ہوگی ،کیونکرارٹن*ا دفر*ما رہے میں* خان الشبیطان لا آپٹنل دلینی نشبط*ان کوالنّدنغالے نے بیز فدرن نہیں دی ہے کہ دہ آپ کا* نام رکھ *کر لوگوں کو گراہ کرسکے کیونکہ تیجم علیبالسلام* اسم ھا دی گئے ظهرانم بى اورتنىطان خىلال كا - دونول مى كائل لعديد، اسك صرح جادد كركوب نوت نبس ب كرو ويعيم ى كادعوى كريك ا بناجا دو المیلاسکے سی طرح نشیطان کومی به فدرت نہیں ہے کہ لینے اوپرینی کانشمیر کریے نواب میں کسی کو بریکا سکے۔ میکنے اس کے بعد میں آپ نے خواب بیں جو ارشاد فروا با ہے دہ رائی کے حالت ضبط بی نہونے کی وجب لائن اندلال نہیں کیونک بنید کی حالت اختلال مواس یا ان کے تعطل کی وجہسے صنبط کی حالت نہیں ہے اوراس اسکے منعلتی بر دعویے جسی درست نہیں بي كه الفاظ طيبك طبيك يا دبس، لهذا نواب كي تعليمات كوحالت الفي لم تعليمات بير ببين كياجائي كا مواففت كي صورت بن 🛱 اس كا اغليار بوگا در زنهي -ا جزاء بین کا باسمی ربط اسمی ربط است ره جانی ہے کہ اس صدیب کے اجزاء میں باہم کیا راجا ہے تو صدیب ابو ہر روز می اجراء جیب کا باسمی ربط ابور بیریں ایشاد فرائی گئی جی ایک نام پر نام رکھنیا دوسرے کنبت ریکنبت رکھنا تاہیے نواب میں زبارت کرنا اور چیتھے ،کپ برجھوٹ بولٹا ،سوال بہہے کہ ان جاروں حملوں میں باہم کیا ربطہے۔ علام علیٰ ارشا وفرائے م**یں کہ دوسرے کم کو بیلے سے** بعد ارنشا د فرمانا نوطا ہر سے کبونکہ نام اورکینیٹ ایک ہی داوی کی دوجیزیں ہیں اوراسی طرح چینھے حکم موننیسرے میں بعد لانامیمی فرین فنیاس ہے کبونکہ آپ پر حجوث بولنا نواہ بیداری کی حالت میں موبا خواب کی دونوں حرام ہیں ادران<sup>ا</sup> بر دعید ای ہے مبکن ننیسرے حیلے کا مافیل سے کیا ربط ہے اس موفعر پر علام چینی نے بیاض چھوٹر دی ہے جس کا مطلب برہوسکنا ہے لرانهوں نے اس کام کومنتقبل سے سٹے جھوٹر دیا ہوا ور پینے کمس کا موفعہ مسبر نہ اسکا ہو-ہماری سالن گذارش سے بہ بات واضح ہوگئی کرمیرے نام برنام رکھو، میری کنبنٹ پرکنبت نرکھواور واب بیں بعری جرج ز پرمبارنسمیه به حبائے وہ دواصل میں ہی ہوں کیونکو ننیطان کومبری نشکل کین تمثل کی جرانت اڈرطافت نہیں ہے، اس طرح چاروں حملے ایک دوسرے سے عمدہ طریقے پرمراوط ہوجاتے ہیں۔ الصِ كِنَابَةِ الْعِلْمِ حَتْثَ مُعَدَّدُ بُنُ سَلَامِ زِنَالَ إِنْهُ بَرِنَا وَكِنْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِي الشَّخِيِّ عَنْ إِنْ تَجَيَيْفَةَ ثَالَ ثُلُثَ لِعِلِيّ حَلْعِنْدَكُثْرَكِتَابٌ قَالَ لَا اِلنَّكِتَابُ اللهِ أَوْفَهُمُرُ ٱعُطِيَهُ مُ جُنَّ مُسُرِكُمٌ ٱوْمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِبُ غَرْتَالَ تُكْتُ وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقُلُ 

وَفَكَاكُ اللَّهِ يُعِرِوَ لَا يَفْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِيرٍ. مرحمر وسياعلى بانون ك مكفي كابيان الإجحبيف وابت ب كدم في خضرت على رضى الدعنر س دریانت کیا کیانمہارے پاس کوئی کتاب ہے، انہوں فرایا نہیں، گرکناب النداوروه فهم جمسلان مردکو دی مانی ہے یا ج کیراس معیفریں ہے ، فرمانے ہی کرمی نے اوچھا اس معیفریں کیا ہے فرمایا ، دین کے احکام ، قیدی وظرف کا بان اور رکوسلان کا فرکے بدلیس ترقیل کیا جائے۔ ، و از حمیه را بزنومعلوم موصیکا ہے کوعلم کی تبلیغ انتہائی صروری ہے اور اس کے ساتھ ریریھی ماکیدہے کرنبلیغ ہی غلطاجین هجھ مرکمیتر را بزنومعلوم موصیکا ہے کوعلم کی تبلیغ انتہائی صروری ہے اور اسی کے ساتھ ریریھی ماکیدہے کرنبلیغ ہی غلطاجی إبيغم عليبه الصلوة والسلام كى طرف منسوب نهوه بيء ان دو أول نفاضو ل كولورى احتباط كمسافط يوراً ینے کی سب سے بہتہ صورت کنا بنت اورمضمون کوفیارتنحر برہیں ہے 7 ناہے ، مکھ لیبنے کے بعدتمام چیزی محفوظ ہوجاتی ہیں اور حلم تخطیع دینے میں ہی مہولت موجاتی ہے، دراصل اس ناکیدکی حزورت اسلے بیش آئی کرحضرت ابوسعید مفدری رضی الڈ عنہ سے مسلم تشریع با میر انک روایت آئی ہے۔ لتكنبواعتى شيئاغيم الفران قرآن كريم ععلاده ميرى كوكي بات د مكعود اس روابت براحنما دکرنے ہوئے سلف میں معفی حضرات نے کنابت صدیبت کو منع فرمایا ہے ، حصرات صحاب **جا بننے تھے** کرحب **مار**ح ہم نے پیغمبر حلیہ السلام کے ارشادات کوسکرسینوں میں محفوظ کر لیا ہے، اسی طرح ہم سے سننے والے معبی مخفوظ کریں اس بنا پراس کی شدید ناكيد بونی تفی كرچ مجيد سله ب اس كومفوظ ركھوا ور بار باراس كالكراركر واور اگركونی بات مشتبه بوجائے تواس كی تنفیق كريو، بينمام ناكيدات اسى يرنتنج بي كرعلوم نبوب كوصدرا معفوظ ركها حاشه اسی اختلاف کے بیش نظرحافظان حجرتے زج کے سلسلہ بن ارتباد فرما باہے کوختاف فبیمسائل میں امام مجاری کاطرانی ترجر میں ب ر را سبے کروہ الفا نو نرجر میں کوئی فطہی فیصلہ نہیں فروانے البنہ <sub>ا</sub>صاد بیٹ واٹنا رہے ذراجہ <sub>اب</sub>نیا رحجان ظاہر فروا دینے ہیں ، بہاں بھی ، کاٹے كى ئى بىلەنەپ دوايا ملكەسىف كىخىنىف ئراىرىكە يېنى نىظراجال سىركام لياگيا گواب جماع سەكئا بىن كابواز مېكەاستىباب جى ئابنت موديكا بصبكر معض حالات ميں تواس كاو توب معى بوحاً ناہے ديكن برحافظ كى رائے ہے ہم توبد وكمجدرہے ميں كرامام نخارى نے باب كَمْ تَحْتُ مِنْ إِهَادِينُ كَالْمَتْحُرَاحِ فَرَا بِلْسِهِ إِنْ مِنْ الْجَازِتْ مْرُورْتِ -ف منتهج الهند كانساد المفت شخ الهندندس مره العزيز في الله و كركناب بونكوم ك حفاظت كالب كاس نوى انبليغ كاسب سے زبادہ نف يخش اورعلم كى اشاعت كاسب سے سہل طرف ہے اسلتے امام سجاری نے برمپایا کہ اس طریق عمل کواحا دمیث کی روشنی میں شخسن کا بت کردے۔ ا منہی مسمر میجا مل مصرت ابرسعبد حدری کی روایت ادیر ذکر کی عبایجی ہے جس کے بیش نظر کھیر حضرات ِ صحاب ادراے 🕒 یس معض مصرات عدم کنابت بر زورد سے رہے ہیں حالانکہ ہم برمھی دیکھ دہے ہیں کہ پیڈیوللے والسلام کی اجازت ہی سے معصصحاتہ کرام نے احادیث کی کٹائب بھی کی ہے بلک معض حضرات نے نوکنابٹ کے بعد خدمت افدس میس بين كرك نصيح بهي كوائي مي مبياك حفرت الله عبدالله بن عروبن العاص در حضرت زيدبن تامت كاعمل منفول م -اب <sub>ایک</sub> طرف نومسلم کی رواب<sup>ین</sup> کی وہ نہی ہے جس کے پیش نظر سلف میں بعض حفرات نے کنا بہت سے منع کیباہے اور دو مری طرف حاآ

کا کرام کا بیٹمل سے ہو آہب ہی کی احبارت سے مہواہے ۔ کا سے مناز مناز مناز کی مناز کا مناز ک

ان دونوں چیز دوں سے تعارض کے رفع کے لئے مختلف صورتیں اختیار گاگئ ہیں بہلی بات تو ہے کہ حفرت ابوسعید خدری کی ا وایت موقوف ہے اس کا رفیخ تا بت نہیں اوران مرفوع نرمانے والوں میں سب سے نمایاں شخصیت امام بجاری کی ہے دہانوان کا قصد ہم ختم ہوگیا، لیکن اگر مرفوع مان ہی لیں تواسکے متعدد محالی ہیں ایک محل ہے ہے کہ نرول فرائ کے زمانے ہیں پوراز وزقران کریم ہی سے بتے اور تدوین بر رمہا چاہیئے تھا سا تھری ساتھ احادیث کی گنابت میں ہے اندلینٹہ صرورتھا کہ کہیں عام طور پر فرائ اور کے عدیث بہم را بال نرجائیں، اس نہی کے محاط کا معاملہ بائیل دفتی تھا جو ایک خاص صحابہ کی گئابت ہیں نوبی نوبی نوبی کے محاط کا معاملہ بائیل دفتی تھا جو ایک خاص صحابہ کی گئی بنت سے اس کا کمراؤ ہو۔

ابن قبید برگارشاد این قبید نے ایک دوسر سیفیال کا اظهار فرمایا کرفن کنابت کید مستقل فن ہے اور اس کے خاص امول آ ابن قبید برکا ارتساد اور اس بربی کا رعابت مزکر نے سے بسا اوفات اطاریس ایسی غلطیاں ہوجاتی ہیں جن سے صفون خیط ہو جاتب سے بھر ایک دونقل کے بعد سنح کی نوبت آجاتی ہے ، اس ترقی کے دور ہیں بھی بعض بعض بعنی کتابیں اپسی ملتی ہیں جن سے خوائی خط کی باعث استفادہ ناممکن ہوگیا ہے ، حجاز ہم معولی طریق سے مصفے حضرات کی تعداد بھی بمنزلوسفر ہی تھی اپسی مالت ہیں احادیث کی عودی کے باعث استفادہ ناممکن ہوگیا ہے ، حجاز ہم معولی طریق سیفر علیہ السلام کے ارتبادات کو اینے اپنے طریق پر یکھے اور وہ باہم ایک دورے کی سات خوات نے ہوئے کے باعث دیکھیے والے کیلئے سخت اضطراب اور نیشوئین کا باعث بن حابت کا لیکھ لوگ البید بھی تھے جو اور کی معاملے کی اندواس کی کتابت بھی خاص مناص بھر اس کی کتابت بھی خاص مناص مناص بھی کیا کرنے تھے اسلٹے ہردد کتا بنوں کا فرق طام ہوگیا واجازت ہی کیا کرنے تھے اسلٹے ہردد کتا بنوں کا فرق طام ہوگیا واجازت ہی کیا کہ دور میں اچھے اچھے کا تب بیدا ہوگئے اور وہ خطوط کی کیا اور بہت سے مفید سالے کتاب نہورین کے سالے کا بنہورین کے سامنے اسکے اور اوران کا کے دور میں اچھے اچھے کا تب بیدا ہوگئے اور وہ خطوط کی کیا اور بہت سے مفید سالے کتاب نہورین کے سامنے اسکے اوران کے ایک اوران اسے کو کو کا تب بیدا ہوگئے اور وہ خطوط کی کیا اور بہت سے مفید سالے کتاب نہورین کے سامنے اسکے اسکے اس کے اسکے اوران کا ایک اوران کے ایک اوران کے ایک اوران کا بادر اس کی کتاب کے ایک کی اوران کے ایک کا بناور دی کا ایک کا بنا وران کے ایک کا اوران کے ایک کا بادران کی کا بادران کے اس کے اس کے اسکانے کی کا بادران کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کا بادران کی کا بادران کی کا بادران کے اس کے اس کو کی کو کی کا بادران کی کا بادران کی کا بادران کے کا بادران کے اس کی کا بادران کی کا بند کی کا بادران کا بادران کی کا بادران کی کا بادران کی کی کی کا بادران ک

ت عرب المسلم ال

چیوطرنا امت کے لئے نافع ہے یاجمع کردینا بعض نے مرکی شان بیسے ان الله انطق المحق عصلے لسان اللہ نقامے انترنقامے انترنق کوعمر کی زبان پر

لتجرئا ري حلداول م ييش نظر اراده معى فرما يا نصاليكن جونكران إصحاب كلم كامعاطه الفرادى جننيت ركفنا سط بعنى بركرابك ينخص ابني سني مولى احارث ہ میں مزیا ہے نواس میں اندنشیۃ النباس نہیں سے ،البنتہ اکر مصرت عمر خلا فت کی جانب سے الیا فرمانے نو مترخص پر برذمہ داری مونی کہ اس كرمطابق عمل كريد اور باتى چيزوں كو تھي ورد سے اس كے ساتھ ساتھ بريمي مكن تھا كراج فس حضرات كے باس الى احاديث بون و استحرعه بین ناسکی مون کیونکه تفریباً ساطیصے سات مزار صحاب سے احادیث منتول میں جو مکیا نہیں تھے بلکہ ممالک اسلامید ا المرات وجوانب مي ميليد مرك تف إيداء تمام احا دبن كايكما موناعقلاً ممال ندمهي كيكن عادة نامكن نضاء وجن توكوس ف ان معادیث کوزبان رسالت سے ساتھا دہ نص مدریث کی روسے س بھل کے مکلف نفے ابی صورت میں برونتواری موجانی کرکاری طور برجیع کئے گئے مجموعة حدیث میں فرض کیھیے کروہ چیز نہیں سے کھمل کیاجائے اور نود سرکار کی زبان سے سننے کی وجیسے دھمل کے مكلف بين نوبر بھى ايك ذفت تھى ،البتہ فران كريم كامعاملى اسسے بالكل مختلف تصاده نوبين الدفتين مكمل طرلقه برجمفوظ تعا اس یں دکسی نضاد یا اخلاف باہمی کا اندلیشرتھا ند کمی بلیٹی کاخطرہ اس کی تمام نر ذمہ داری حضرت عن عبل مجدہ نے اپنے اور پر رکھی ہور پکھ ارشادفرمانيس. حس می غیردانعی بات ناسکے اسکے کاطرف سے آسکنی ہے لايانيه الباطل من بين يديه د ر بیجیے کی طرف سے خدائے مکیم وقمودی طرف سے انرل کیا گیا ہے لامن خلفه تنزيل من حكيم حيد دوسری ایت بین قرارت اور بیان کی ذمهر داری ملاخطر مو-بهارسے ذمرسے اس کاجمع کردنیا اور طرصوا دنیا نوجی ان علناجمعه وفل نه فاذ اقرأناه فابتع قرائدة تم انت عَلِيث ہم اسکو طبیصنے مگیں نواب اسکے پیھیے ہوجا باکیجئے، بھر اس کا بیان کرا دنیا یہی ممارے ذمرے۔ سانه۔ ، اور مین میں فیامن کے کے لیے حفاظت کی ذمہ داری کا اعلان فرماتے میں۔ سم ف فرأن ازل كياسيد اورمم بى اسكى انامخن تؤلنا الذكرواماله حفاظن كرين والعبس ـ لحافظون غرض انزالِ قرائن کی بیر قرادت کی اور بیر قرامت تک سرطرح کی حفاظت کی ذمرد اری خود فران کریم سے بیان سے مطابق خداوند فدوس برسے ابھرخطرہ کے کیامنے ؟ احادیث کی بیتیست نہیں، نرسول اکرم صلی النّرعلیدوسلم نے ان کا اطلام فرما با اور ندخدا وندفدوس می نے ان کی حفاظت کی ومددارى لى، اسى كانمام نرومردارى عم امنيول بيهه اسى يلم احادبن كريك اوربا وكرف كا ناكبدات اورنيلية كرف ك 🖺 بنّا رات عظیمه کی خبری شاکراس کی طرف نزغیب اور نشوین فرمائی گئی ہے ۔ اور کنما نِ علم پر وعیدات شائی گئی ہیں ارسی حضرت عمرو بن العاص ،حضرن انس بن مالك اورحفرت زبدبن ثابت كى نخر ىر فرمود ە چيزين توده انغرا دى چينئيت ركھتى ہيں، ان كا فا مُده بھى ظا ہر سے کیونکہ کمبی انسان کاحافظ دھوکا دسے جا آہے اس دفت انیا تخرم کروہ مسودہ کام دنیا ہے۔ اس محفرت عمر کا سرکاری پیمان رہیے كام رشى ذمه دارى غلط لمط اوراختلاف عمل كاسبب بهوسكتا نفااسك اس كادا ده نُركُ كرد ما كيا -بيهرص طرح محفزت عمرك نزديك مصلحت كالفاصا برمواكه ان كوجع نذكبا حباسة اسى طرح صفرت عمر من عبدالعز مذيك دور

ا دخیه حد کو رفع کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے جس کا مطلب بہے کہ استثناء من غیر ایجنس نہیں ہے بلکہ صرن علی یہ فرمار ہے میں کہ ہما پاس کھی ہوئی دوچیزیں ہیں ایک فراک کریم اور دوسرے خدا دندفدوس کی عطا کردہ فہم سے استخراج کئے ہوئے مسائل کو باکھ على نے فرآن كريم سے استخرار كر كركي يوسائل اپنے پاس أوط فرمائے تھے۔ علامعيني ادرها فظبن مجركن ببركه نظام استنا منقطع معلوم بوناب اورحضن على كفهم كوذكركيف كى وجرب كروه فراً ن کریم سے ظاہری معانی برزبا ونی کا دنہات کر اچیا شخص ہیں ، بعنی ، بک نؤوہ مسائل ہیں جزطام النص سے ہرا مک کے سمجھ میں احلینے ہیں ، دروونسر۔ و ہ معانی ہیں جوظام النص سے نہیں ملکہ خواہے کلام ، نباسات ، درا شنباط کے طریقیوں سے معلوم ہونے ہیں ،داس التنتنا ومنقطع كى دليل برب كركمناب الدباب بين أمرام عنا يتيجو وابيت نقل فرما كي ہے اس ميں بفظ منهم منصوب ہے ساھندنا لاسانى الفندا ت الافهما يعطى رحل في الكشاب من يرطارق بن شهاب والى روابت من كوامام احكيف باساوس مُّل فرا باب اس كى موبيب كمر إلَّا فهمُّ أكا اسْتَنْنَا وَمِفْظِع بُوروابين ك الفاظ بين -شهدت علياعلى المنبر وهونبول والله بم يرض في من على كومنر يربه فرمان وكيم اسخدا ماعندناكناب نغرقة عليكم الاكناب مارد باس وفي كناب بس صيرتمس برهك شائن مگرکناب النداور بصحیفر به اللهوهذوالصحفت اگرکچھاستخرارے کروہ مسائل حفرت علی نے مکھر لئے تعصے نومنسر ہے اس اعلان میں ان کا ذکر خرور آنا بھین نہیں ہمیا معلوم ہوا کہ اپن منیرکاخیال درست نهیں ۔ ببکنصے علامہ مندی ابن منبر کے میم خیال ہیں اور ان کے نزویک استناء کومنصل قرار دینے کی دو وصیں ہیں ایک نوہی کہ الوجيفرك سوال مين بنفريج موجود ب كيا أك ك باس كوئى نوشند ب أب ف فرما بانهس مكركذاب الله وفهم ك نتنج یں انتخراج کردہ مسائل احبیہ سوال میں نوشنز کی نصر بھے سے توکیا جواب میں اس کی رعایت نہ کی حباسے گئی رہا ہن منبر رہی کی بات ہے اور انتناناء کے منصل ہونے کی وحربہ ہے کہ سوال کی حقیقت برغور کیا حائے، اسکے لئے سوال کے الفاظ میں معمولی رومبل کرما کا ببنى سوال كامفهوم برب كباكب ك باس بنى اكرم صلى الشرعليدي كم عطاكرده كوكى مخصوص علم ب عام اس سے كروه كنوب مو یا نہومیساکر شبعبرحطرات کا کہا ہے، حضرت علی نے جواب دے دیا ۔ لا۔ بعنی ہمارے باس کنوب، غیر مکنؤب سی طرح کا خاص علم نہیں ہے ، ایک کتاب الندہے ، ایک نہم ہے ادرایک دہ جو اس صحیفہ بیں ہے دیجھ بواس میں بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے اس صورت میں الاکا استثنا ومطلق علم سے مہوگا اورسنتثنی برنین چیزیں ہوں گی کناب التّدنینجونیم اور صحیفہ حس میں بعض مکتبّ ا دما في هذه الصّحيفة حفرت على صى التّرعند في ارشاد فراياكدكتاب التّرب أنهم ادر مصیفه به اور بینبون جریس میرے سانھ خاص نہیں بالاجی خرنے بوجیا کہ اس صحیف بیں لباہے، فرمایا اس میں دیت کے احکام ہم لعین یہ کر دیت کی کنٹی قسمیں میں اور وہ کس طرح اداکی جاتی ہے اور اسکے وجوب کی دراصل فنٹل کی نین نسمیں ہیں ،فنٹل عمر؛ نشبہ با معمد اوٹونٹی خطا انمینوں کے احکام الگ الگ ہیں فنٹل عمد میں فضاص ہے اور ما تی دو

الهناح البخارى صونان میں دیت ، شبر بالعمدی دیت خود فانل سے بی جانی ہے اور قتل خطاکی دیت عاقلہ برہے تمفصیلات اپنی ممکر برا میں گھے فے الحے الاسیم کامسلہ ہے بعنی نیدی کو چٹرانے کی کوششن کروبینی جوغلام نمہارے باس ہے وہ بھی اور جومسلمان کافرو<sup>ں</sup> کے ہاتھ ملک کرغلام نبالباگیاہے اس کو حیرانے کی کوشش ہونی جا ہیے اس کے ذبی میں مکانٹ کامسلہ بھی ایجا ناہے اوراکے لايقتل مسلمديكا فركا مسكر المسكر الميني مسلمان كوكا فرك مفا بن فنل دكياجا ئے۔ امرے میں حضرت امام شافعی امام احمدادرایک روابت میں امام مالک رحمیم السّدامی کے فائل کی میں کرمسلمان اگر ذمی کوفنل کردسے تودبت سے قضاص مہیں ۔ امام اُلوحنیفہ اور داؤ دخلا ہری اس کے فائل ہی کر ذمی کے فتل برفصاص ہے اورا یک رواہنے میں امام مالک بھی ا**صاف کے سانھر میں کیونکوعف ر**ہ مرکی نبا پر وہ **سلمانوں کے سانھ برا**برکانٹر کک ہوگیا ہے کیونکر پیٹم رعلہ ملوة والسلام كارتشادى ومائده وركرما ثناوا مواله حركاً موالنا بعنى دبنوى معاملات مين بها را اوران كا معامله کمیاں ہے، مسلمان اگر ذمی کانبل ناخی کردے نوکیا وجرہے کرفصاص زلیا جائے۔ الفر حفرات كامتدل اى روايت كاعموم ب فراياكياب لايقل مسلم بكافرايين مسلان كوكا فرك مقابل فتل زكيا حاستے۔ بہاں کافر کے لفظ برجموم ہے ، نواہ وہ ٹربی ہو یا ذمی لیکن ہمارے نزد کب بقر نیز مفاہلہ اس سے مرف حربی کا فرمراد حيے ، نفصيل كے سانھ توبرى تى كتا كب الدبات ميں ہے گئى ، بہاں نو بالاجمال برد كيضاہے كرا فرب الى المنى كونسا ندم ہے ہے اوراس کے مورات کیابس۔ ہم نہیں کہتے کرحفرات شوافع کے باس دلائل نہیں اسکن ہم دیکھ رہے ہیں کرحد سرفر میں سب کا اُلفان سے لعبی اگر کوئی سا کسی ذمی کامال جرائے تو اس کو دی سزا دی حافے گئ جومسلمان کا مال جرانے پر دی حاتی ہے بعینی اس کا کا تھر کا ط وبا حائے گا۔ بہ نو مال کامعاملہ نصا<sub>ا</sub> ورکون نہیں جانتا کہ مال کے مفا بلہ برجان کامعاملہ بہت زبادہ <sub>اہم</sub> ہے۔ بھرحب مال کےمعاملہ میں مسلم اورذى برابر مينزيت بين بين نوحان كے معامله مين مدريق اولى مسادات بونى چا ميئے بېغېر عليب السلام كے ارنشا و حدما نكه ه ڪدمائنا واسواله عرڪاموالما س دونوں كاحيثيت برابزنائم كائكي سے عيرمال اورحان س فرق كركيامعن ؟ حصرتض عررضى التُدعندن أبنوا معظيفه كم لي جووصايا فرمائ لبن ان مين خصوصين كم سانفوعفد ذمركا ذكر فرمايا ے کہ اہل ذمر کے متفوق **ما اسکل مسلمانوں کے** برابر میں ان کا پورا پورالحاظ کیا مباشتے اورسانھ ہی بہمیی فرمایا کہ اگرائل ذمربر کو ئی باہرسے حملہ اور ہونوعام اس سے کہملہ اورسلمان ہے باکا فرنم براہل ذمری حمایت لازم ہے اوران کی طرف سے حملہ اورکا دفاع صروری بجبونکر دہ نمہارے دار کے رسنے والے بہن نم نے ان کی حفاظت کا ذمر لیاسے اور انہلی نمبارے وارسے باہر جانے کی بھی ا حازت نہیں ہے اس کئے نمہارے دار کے نمام احکام ان کے لئے ٹا بت ہوجا میں گے اور انہیں نرسی معاملات میں آزادی رہے 🧸 گی. وہ اپنی پیمگر نشراب اورخستز بریکا جے تکلف ہنٹھال کرسکیں گے جس طرح ہمارے گئے سرکہاور پجری برکوئی بابندی نہیں ، اسلام کا بھی اصول مسا دان ہے جب کی شن نے ہزاروں افراد کو اس کا حلفہ گوش نبا باہے۔ اس کے بعد اس نیا ہ اور عنفد ذمر کو زرانفصیل سے دیجھے نیاہ کی در نیبیت میں ۔ ایک نوبر کر تنہا ایک سلم نے نیاہ دی ہوسکی پوزنش برے بسطے بذمتهم ادناهم دیجیرع لمهم افصاهم، لینی اسلام میں بنیا ہ دینے کے بارے میں ادنی ادراعلیٰ 🗟 ئى نفرنى نہيں كى گئى، بېھروە نپا وخواتیخضى مېومگراس كا اخزام سب بېدلازم موجا نائىيە بمسى انسان كو اس نپاه گزیب سے جان ولل

نیناً سے نعرض کی گنجائنز نہیں رنبی اسی حالت میں اگر کوئی اس نیاہ گزیں کی مبان رچھلہ اُ در میزنا سے نو گویا دہ راہ راست اس نیاہ دمندہ سعاد کی عزت دا بروبیطواکہ وال راہ ہے نتیج میں بینت اس ذمی کانہیں سے بلکہ میسلمان کانتن ہے محاسیم بھول بن مادیا کانفہ مذکورہے ۔ ﷺ کمراس نے کسی کونیاہ دبدی تھی، نیمن نے اس بیاہ کرس کا مطالبرکیبا ورکہا کہ ایپ با نواسے **مہارے حوالرکر دی**ں اور باان دونوں میٹوں کھے خربت نہیں، بناہ دہندہ کے طرکے فلعرسے با ہررہ کے تفصی کوٹٹمن نے پکٹر کھا تھا، اسٹنفس نے اپنے دونوں بیٹوں کافنل گوا اکیا فَيْ لَكِن بِنَاهُ كُن مِي رِزَيْحِ مذائف دى -حفزت مبدینی اکبر کواین دغنبرنے بنیاہ وی نفی نونشد پد مخاصمت کے باوجود تھی کوئی ان سردست انداز می کی حرائت بزکر نا. اگر توئی بان خلاف منشا بیش آنی نولوگ این وغنه سے کہنے کہ با نو آپ اپنی نیاہ اٹھالیں درنہ انہیں ان حرکتوں سے باز رہنے کی اکیا کر دیں بوبب غفیر ذمیرا در نیاه کا معاملہ کفارکے نزد بک اس درمیراہم ہیں نومسلمان تواس اخلاقی ملبندی اور کروار کی نجتگی کا اور بھراس بنیاہ کی دوسری جننیت برہے کہی معیمسلمان کی نیاہ کے بعد حب مک مام انکار کا اعلان مزکردے دہنخص مکومت ی بنیا ہیں اُحبا نا سبے ، اب محومت واسلام کی بنیا ہ کے علے الرغم قتل کا رزیکاب کرنے والاحکومات و فنت سے بغیاوت کےجرم کا مزیکب ہے،ور باغی کی سزافنل ہے بر کو باہم ملان نے تعاوت محمرم لیں اپنی جان کوسنی قتل قرار و باہے۔ اب اسکے بعد شوافع کے مل مستدل پیغور کرنے کی صر درت ہے کہ آیا ہی میں ای فدر عموم ہے جس فدر حضرات شوافع مجھ ہے ہیں یا بیعموم الفاظ حدیث کو سرسری طور بید تکھینے کا نتنجہ ہے نو داصل حدیث کامفہوم معین کرنے کے لئے پوری رواریت پرنظر کرنے و کی خرورت ہے، اسی روایت کے دوسرے طرق میں بکا فیر کے لعد و لاذ وعہد نی عہد ہ کے الفاظ موجود ہیں ،اب مدرنٹ نترلف *ے پورے الفاظ اس طرح ہول کے و*لایقتل مسلح دیجاف ولاذ وعہد فی عہدہ بینی *مسلمان کو کا فرکے مقابل فنل ذکیا جلے* ادر نہ کا فرکے مفابل استنحف کوفنل کیا جائے جو عہد ذمہ میں آجیکا ہے ، کو با کا فرکا مفاہلہ دوشخصوں سے کیا گیاہے ایک مسلمان سے اور دوسرے ذی سے اب حدیث میں لفظ کا فرکا مصدان بجز کافرحربی کے اورکوئی نہیں رہا۔ حفرات شوا فع کے مسلک کی نبایر مدین کے الفاظ بجائے ذوعہد فی عہدہ کے ذی عہد فی عہدہ ہونے چاہیئے تھے ماک ذى عهد كاعط**ف** لفظ كافر *ميريوكميعتے بربونے ك*ركا فرذى عهريك فنل بريم مسلمان كافىل روا نه يوكا· اب دنا ذمى كا معامل يعني بركرونى كے قتل بيسلمان كاكيا الحجام موكا تواس كے سئے دوسرے ولائل ہيں ، روايات سے ان ب سے كرمينيم عليه السلام كے زمان ميں و فضاص لیا کیاہے اور صفرت عمر کے زمانہ میں ہی ۔ بهراگران احوال کی هی رعابت کی حاشے من میں براز نباد فرما باجار ہاہے بعنی نتے کرے بعد کے خطبہ میں آپ نے براز اوفراط ہے نویہ بانٹ اورصاف ہوجانی ہے نفصیل ان نشا رالٹرائیے منعام پراکئے گی ،حضرات مثوافع وصا بلرکے تمام انبٹرلال ، ان مے جواب اورا حناف کے استدلالات اور وجوہ نترجیح ،ان سب چیزوں کا بیان سی محکر بربوگا انشاء اللہ ۔ حَثْثُ رَا الْوَفْعَيْمُ الْفَضْلُ بُنُ وُكِينِ قَالَ حَدَّ ثَنَا شَيْبَالُ عَنْ يَكِي عَنْ رَبِي سِلْمَذَ عَنُ إِنْ هُوْنِيَ وَاتَ حُزَاعَتَرِقَتَكُوارَ جُلاَمِنُ بَيْ لِكُتْ ِهَامَ فَنْحَ مَكَةً لِغَيْنِيلُ مِنْهُمْ تَتَكُوهُ فَأُخِرَعَ يِزْلِك النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيْرِ وَسَمَّ مُوجِب مَر احِلَتَهُ فَحَطَب نَفَالَ إِنَّ اللَّهُ عَبُّسَ عَنْ سَكَّةَ الْقَتْلِ آخِ الْفِيلَ فَالْ يَحْزُكُوا يَعَلُّوهُ

عَلَى الشَّلَّ عَيْرُ اَنَالَ ٱبُولِعِيمُ الْقَلْلَ الْفَلْلَ عَنْكُوعَ لَيْقُولُ الْفِيلُ وَسَلَّطُ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ۘػؚسَمَّ ٤١ **ڷٛۊُمنِ**وُن َ اَلاَ وَإِنَّها ٓ لَمَ يَحِل ٓ لِلَحَيِّ فَيْلَىٰ وَلاَتَحِل ۗ لِلَحَدِ بَعُدِىٰ الاَوْلِنَّها ٱحكَّث بِى سَلعَةً مِنُ نَهَادِ ٱلدَدَ إِنَّهَا سَاعِنِي لَحِدَةٍ حَرَامٌ لَدُيُخْتَلَىٰ شَوْكَهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُ حَاوَلَا مَكْتُقَطُ سَافِطُهُاْ إِلَّا لِمُنْشِدِفَعَىٰ قَتِلَ فَهُوَ يَخْتِجُ النَّظَرِيْنِ إِمَّااَنُ لِيُقَلَّلَ حَانَ لَيْعَادَ اَحُلَ القَيْلُ فَجَآءَ مَ حُلْ يِنَ اَحُلِلْمَنَ فَقَالَ ٱكْتُنْبِ لِي يَاْرَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ احْتُبُوا لِا بِي فُلَانِ فَقَالَ مَرَجُلُ مِنْ فُرَائِيْ الدَّالُونَ فَعَالَ الْكَالْوَفَ فَرَالِهِ الدَّالُونَ فَعَالَ الْمُعَالِّدُ اللهِ فَعَالَ الْمُعَالِّدُ الْمُؤْخَرَ بَإِرَسُولَ اللَّهِ فَإِ نَّا تَجَعُلُهُ فِي بَيُحَ ابْنَاوَقُبُورِنَا فَقَالَ الَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عُلِيهُ وَسَلَّمُ إِلَّا الْإِذْ خَرَ الْكَالُاذَ صَ واببت المحب المحفرت الوهريره ومني الترهندس رواببت المحكفني كدوال سال خزاعثر في بنوليث كم ومك نتخص کوا بنے اس مغنول کے بدلے میں قتل کرد ما جے نبولسٹ نے پیلے قتل کیا تھا۔ سول اکرم صلے اللہ علیہ دیلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ اپنی اوسٹنی بریموارہوئے اورایک خطبہ دیا۔ فرمایا کہ النّزنعا سے نے کمہسے نسّل کو یافیل کو روك دباسب (امام بخارى فرانت بب كرابلعيم في البيع بي كها نها) اوران كعلاوه ووسر محدثين بطونعين فيل كبنته بب ا در كم و الول بررسول اكرم صلى التر عليب وللم اور مومنين كوفا بوديا - الكاه بو ، كم مجرس يبط كمى كعسل عمال نہیں کیا گیا اور نرمیرے بعد کس کے لئے ملال ہوگا ، انگاہ ہو کہ میرے لئے بھی دن کے ابک حصد بی ملال موا تعا خرار کروہ اس گھڑی بھی حرام ہے اسکا کا نشانہ کا گاجائے اس کا دیفت نرچھا نگا مبائے اور اس کی گری ہوئی بجزندا تھائی عبائے مگر وشخص کہ مامک نکسب بین بانے کا را وہ رکھنا ہوئی ہوتھ ص قبل کر دیاجائے تو درتا رکودوباتوں نیس کس ایک كا اختياريه بإدبين بيرس وريافعاص اليراكي غف يمن والواس أبا دواس فعون كباكريا رسول الترامر لئے برنگھ دیجھتے ہیں نے فرمایا کہ ابوفلاں کے لئے مکھ دو معیر فرلٹن کے ایک شخص نے گذارش کی کہ بارسول اللہ ا ذخر كا انتثنا دفعا ويحِدُ كيونكرمم اسع ابني كهرول اوراني فنرول بن النفال كرينة بن، أب في فرايا الا ذحك،

ن میں میں ایک ایک گذر میکی ہے کہ خزاعہ اور بنو مکریں علاوت نفی اول سی عداوت کے نیتجہ میں ایام جا ہلیت کسسٹر سی کی ایک خزامی بنولیث کے ناتھوں سے ننل ہوجیکا نقار سے

نه ایام جابلیت مین بیدار خزاعد میں سے قتل موسف والے کا نام احرفقاء اور بنی لیت میں ابام اسلام میں جس شخص کو قتل کیا گیا اس کا نام خطاللہ نے جندب بن افدرع حذلی مکھا ہے اور فاقل کا نام خواش بن امید حذا بھی نبلا با گیا ہے .

تها ، اب جبكه مكر دارالاسلام بين بهال ايك خداكى بيرنشن موتى ب كيس ان تنل دغاز بكرى ادرامن تسكنى كوبرداشت باحاسكنا بي -ا ام بخاری فرلتے ہیں کرمیرسے انساد "ابغیم سے اس لفظ کوامی نرد دکے ساتھ بیش کیاہے الیکن اس روابت کے دوسرے اُدی متعين طرنقير برالفيل كبقي مي كويا القتل ورالفيل كأنسك صرف ابونعيم ك طرف سي بيد اسکے بعد آپ نے فرا یا ،خبروار! کر کم مجھےسے پیلے معی کسیلے علال نہیں کیا گیا اور نربہرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا اور ميرسين بعي دن كرايك حصرس ملال كما كما تها . " لمرتحل" كودمعة لي كي بير اوروونون مى درست بي ابعض حضرات كنف بي كذف الك بارب بي فرما باجار البدكم م تحصر سے پہلے کسی کے لئے تنال ملال مزنھا ، لیکن بعن حضرات کا خیال ہے کرفنال نومخصوص ، وال میں درست معی ہوما نا ہے ، آپ تووٹول بغیرالاحرام کی طرف اشارہ فرما رہے ہی بعینی بغیار رام مے صدو دحرم کے اندر د اخل ہونا نرمجھ سے پہلے کسی کے لئے درست تضاور نکی کو آندہ اس کی اجازت ہے۔ نخردار!کممیرے ملے بھی بیملت دن کے ایک حصّد میں نفی بعنی مب<u>سے سے عصر تک اکا</u>ہ ہوکہ اب یہ بھر بدسنور حرم ہے ، نہ ال کا کا نما توش ا درست ہے ادر نہ درخت مجانگنامیجے ہے جب کا نما مبی نوش ادرست نہیں ہے نو گھاس کھودنے کی اجازت برجہ اولی نددی حالئے گی ' المبتدوہ کا نبط جو گذرنے والوں کے لئے باعدنتی تکلیف ہوں کاٹے حاسکتے ہیں 'کیونکر دفع اذکی حرم کے اندرمع نترہے ۔ ای سے حرم نے باپنے موذی جانوروں کو نیاہ نہیں دی ، جیسے کوئی شدکار مرحاسنے تواسے بھی د ہاں سے مٹہا دینے کاحکم ہے اس طرح وہ وخت مبی جھانگا جاسکناہے میں کا فائدہ ختم ہوگیا ہو لعبیٰ وہ سوکھ گیا، او نی نفع سابہ نھا وہ مبی ختم ہوگیا نواسے شایا جاسکتاہے، اس کے تعدار شاد فرمایا کمونل کی گری بری چربهی نه المحائی جائے، بال و تفض الحما سكنا سے بواطفانے دفت مالک تک بہنجانے كا اداده رکستا ہو، شوافع کے نزویک لفط مرم کی عراص تعراف صروری ہوگی ملتقط عربیب ہویا امیر موسمی مالک نہ ہوگا۔ امام مالك نزد يك حرم اويغيرم كے نفط ميں كوئى فرق نہيں ايك سال مك تعريف كرے ، مالك مل جائے تواسے دمدے 🥃 ورنہ ایک سال کے بعد خود غربیب ہوتو اپنے کام میں ہے اُئے در نہ کسی غرب کو دے دے ، حنفیہ اس کے بیر صفے لینتے میں کرا کپ زاتھا کی ناکید فرمار ہے ہیں کیونکرحرم میں مختلف ممالک ہے لوگ انتے ہیں اب معلوم نہیں کہ بیکس کی چیزہے ، اگر کسی کی ہے تو وہ خود نلاش کر ے گا اور اگرکسی بامرے آدمی کی ہے نوٹواہ مخواہ نم کیوں اس ذمر داری کو اپنے سر مینے ہوکہ مالک کو تلاش کرے ہس کی چرز اس کومپنجاؤ۔ ورحقیقت الله نشد کی نفریج اس بایرواقع بورسی سے کرا طعانے والا برخیال نرکرے کرمیاں اشاد کا کیا فائرہ سے ویا جہاں کے نوگ جمع ہونتے ہیں اور چےسے فارغ ہوکر ہرا بک کو وطن واپس ہونے کی مبلدی ہونی ہے ،سیلئے ، ٹیمانے والا انشا و کوغیر خرد ک سمجھے ہوئے سے اٹھاکرکسی کووے وے یا اپنے استعال میں ہے اکے بہذا تنبیہ فرا دی گئی کر لفظر حرم میں انشاد صروری ہوگا وریز ا انھو سکانے کی صرورت نہیں ہے۔ فعد فتل الخ اصل وافعرسے اس ارتباد كانعلق بع بعنى أكركسى شخص كا أدمى مفتول موعباتے نواس كے ورث كوبري ويا جا آب كروه خيرالنظرين ميں سے مى ايك كواختيار كريں خيرالنظرين ميں سے ايك نصاص سے ادرا يك دبت يعيفے بردونوں تن اوليا مغتو کے ہیں، جلسے نصاص لیں اور جا ہے وین اس مین فائل کو کو آئی من نہیں ہے ، اس ارشاد کا ظاہر شوافع کے موافی ہے، ہما راسلک

بہ ہے کہ قائل سے فصاص نوم رحال میں لیام اسکانے ، لیکن وہٹ کے معاملہ میں فائل کی مضامندی حزوری ہے ، اگر قائل وہٹ پر اِضی

نہیں ہے ملکہ دہ نصاص می دیٹا میانہا ہے تو اولیا دمفتوٰ ل اسے دیت پرممبورٹیس کرسکتے گو با شوا نے کنر دیکے فنل عمد کا موجب دوجیزیں میں اسلے اولیار مفتول کوان کے نزویک دونوں جیزوں میں سے می میں ایک کے اختیار کامنی ہے اورا ضاف سے نزویک قتل عمد کا *رف قنصاص ہے اسی لیئے فصاص فائل کی رضا مندی کے بغریمی لیا جا سکناہے ، اسلئے فر اُن کرم می* المنفس بالنفس ہے بینی نفس کا منفا بلزمفس سے ہے بہذا دومفتو ل کاحق ہوا جسے ادلیا دمفتول مہرصورت مے سکتے ہیں کیونکر برپر رسے ط براس كابدل بيدار با مال كامعا مله تو و فه نل خطا كے منعا بله راسطت ركھاكيا تفاكه و بان منل كے معنی يورسے طور برينيس بائے جانے كونك اس فة قتل كالاده نهي كيا نفاء اسى طرح قتل بالمشقل كامعامله ب كهرب تنديد كانتيجه قتل موسكنا ب منكن اس كاراده أواليا نہیں ہے، گویا انصورنوں بیں مصف تتل صنب معابت اور صدو دیں شبہات کی میں رعایت کی ماتی ہے اسلے اس مورت میں تصاص کے بچائے ونٹ کی صورت تجویز کی کئی۔ حفرات شوافع مدمث باب يحانفظ فهو بمغهوالمنظرين سے انندلال كرننے ہيں، ليننے بركرمراد فه ومغه ريخه والنظرين بيضة أولْيا مِنفنول كواختيا ريب كه دونوں نطروں ميں ہيے ہي ايک نظر كو اختيار كريں كين علام عنی فرانے ميں كر تختيج كي تقتر مناسب نہیں کیونکہ بخبیر النظوین جاردمجروریں ان کے لئے البیے تعلق کی حزورت سے جے با و کے ذریعہ منتعدی نبایا گیا ہو بييع فهومرضى بخير النفلوين بإفهوماموس بإفهوعاسل رفا مخبير توده تتعدى بزلية باونهونعك وجيع المسنهين اب بررواببت منوا فیے کے مدعا برنص زرہی بلکر مخیر کمیسا تھرم ضی کے صدف کا مھی احتمال سے مرضی کام عموم برسے واقع کے دارنٹ کو خیرالسفر میراصی کمباحائیگا کہ سوزش صدر کا معاملہ نو برسے کردہ نودکھے ونوں مین تنم ہوحلے گی ، مال سے نو کے نویام أكر كان الم المنظرين تماريداوزة فل كمن بين دينا مع إى طرح فا فل كواض كياجاتكا. حب بہراضمال بھی موبود ہے نواب وکیھنا ہی ہے کہ اس کے میچے معنے کیا ہی، اس کے لئے ذرائنفیسیل میں حاملے کی ضرورت ہے دراصل آب کابرارشادخہو بحیر النظر بن کا ارشادامم سالفرے اغنبارے ہے، شرلیت محدی سے پہلے شرایویت عیبوی اورموموی من نصاص اوروست د**ونول کی آ**زادی دفقی بلکیزرلعنت موسوی من فانل کے بئے حرف سزائے نصاص تھی اورعیسوی می حرف محری میں دونوں چیزیں میں کمہ نتہیں قصاص بیز مبور کیاجا ناہے مندست بہتہ ملکہ ہیر دکھیو کہ نمہارے اور فائل کے بنی میں کومنی صورت بن ہے ہی کواختیار کریو، ارتباد منوی کامفہوم ہیں ہی فدرہے ،اب ایکے بہوجنا کنصاص اور دبیت دنوں چروں میں سے ختول کیروش جعابس منائے فائل کے بغیرانسیار کرسکتے ہن فہ ہاہک مراوسے زائد بات ہے، اب نے نوٹنر لعیت موسوی اور علیوی کے لقابل مسے شربیت محدی کی وسعت کو بیان فرما یا نصار یہ الیا ہی ہے جلیے وائن اور مربون کے بیچے میں میٹر کرکو کی شخص وائن سے کہے کامیال چاہے دراسم سے لبنا اور جاہے د نبار یاجا ہوگے نوسامان - اب اس اُرادی کامفہوم بیسے ہی نہیں کدوائن مدبون سے کسی ایک جزے دصول *کینے پراصرارکریے مبکہ ہمی کامفہوم ہ*ے ہے کہ مدیون جمعی چیز پیش کرسے *اگرتہاری مصلح*ت احازت دیتی ہوتو اسے نبول کرسکتے ہو اسی طرح کامعاملہ بہاں ہے صورتین تو اُسی میں نیکن ایک صورت تو آب کامنتقل میں ہے کیونکہ دہنتی عمد کا اصل موجب ہے اربی دوسرى صورت نواس من فائل كى رضاك بغيرات كي منه بي كيك تنفيس كي منافقد بربحث كذاب الديات مين أسك كى . ف اعداد مدار الاحب مب خطب الله فارغ موسكة توابك من شخص في من نام الوشاه مفا المخطب كم الكهواف كي درخوا بنیں کی ربیھن ابیشاہ ابنیا تھے اور طبیعے مکھے ندتھے ،ان کی درخ سنت پر رسول اکرم صلی النّدعلد برسم نے ارشا دفرما یا کہ ان کیلئے مکھ دو-

ترجمة البابي عديث شريف كايبي جرومطالفت ركضاب، اس سے يذناب بوكيا كررول اكرم صلى الدعليديم كى اجازت سے ۔ چاکنا بت کاعمل کیاجاچیکا ہے دیکن اس میں بیر گنجائن ہے کرشاید ہر اجازت ایک نابنیایا ای ہی سے ملئے مور ووسری حدیث لاکر بر نبا میں گے ارسمیں نابنا ماری کی خصوصیت نہیں ہے۔ خال دجل من تولیش الاحضرت عباس شی النّدعذف ورنواست پیش کی کم اختد کا استثناء فرداد یجم، اس است کهرون ا ورفرول میں منعال کرنے میں بینے مکانوں جیتوں اور دبواروں براس کو داستے ہیں تاکہ بارش سے نغصان نہینہیے ، اسی طرح فہوں میں ا کھرکا منہ بند کرنے کے لئے اینطوں با نیھروں کے درمیا نی فرحات میں اس کا استعال ہونا ہے غرض رندوں اور مردوں دونوں می کواس کی مزورت رسی ہے اسلیے اس کومنتنی فرما رباجائے ۔ بنا نجراب نے رخواست کومول کیا اور اشتناء فرما دیا کیونکر منی کوفالوں مام سے استننا دکردینے کاخن ہونا ہے جبیاکہ آپ نے ابوہروہ بن نبارے لئے چوٹی عمرکی کبری کا سننتا دفرہا با تھا ،اوراسی کے ساتھ برعمی فرما یا نضاکه . لن تجذي عن احد بعدك يرك بعد العداي المراس المادرست نرموكا با جیسے ایک شخص کے کفارے کے بارسے بی فرایا تھا کہ تمر نم خود می کھالینا کفارہ رواہوہائے گا۔ اسی طرح کا ایک استثنار بربھی ہے، دنیوی فوائین میں ہی بربات ہے کہ فانون ساز میں چیز۔ کومیا ہے قانون سے منتنظ فرار حَسْنَ عَلِيُّ بِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفَياقُ قَالَ حَدَّ تَنَا عَمْ وُقَالَ أَخْبَرَ فِي وَهُ مُنْ مُنِّعِ عَنْ إِنْجِينِ فَالَ سِمِعُتُ اَ بَاهُمُ ثِيَا لَهُ فُولَ مَامِنْ اصْعَابِ الْبِنَّيْصَلِيَّ اللَّمُ عَلَيمُ وَثُمَّ اعَدُّ اكْتُفُ حَدِّ نِبَاً عَنْدُمِنِي إِلَّاماكانَ مِنْ عَبُدِائِلِهِ مُنِعَرُ وِ فَالِّفَاكُانَ بَكُنْتُ وَلاَ الْحُكَّابُ تَالْمَهُمُّ عَنْ هَامِ عَنْ رَبِيْ هُرَيْزَةً -مرحم سے، وہب بن منبرا بنے بھائی <sub>(</sub>ہمام بن منبر) سے رواینٹ کرنے ہیں کانہوں نے کہا، ہیں نے ابوہرریہ کورنو**آ سَامِے ک**ر رسول اکرم صلی الشّدعلب و کم کے اصحاب میں کوئی شخص مجھ سے زیادہ آپ سے روایات بیان کرینے والانہیں ، کمزعباللّہ بنعمروس جوبوا اليونكدوه مكهاكرت تفي درمين مكفنا بزنهام عمرت دميب بن منسرى بواسطر مهام ابوم رروس اسكى مالعت سننگ <sub>، ا</sub>حضرت ابوہر رہے رضی التّٰ رعنہ فرمانے ہی کصحابہ ہی**م ج**سے نہ یا دہ کسی کے پاس احادیث نرنفیں ، البننہ عبدالتُدبن عرد كے باسمكن ب زباره بون وراس كى وحد ببان فرمانے بين كر وهكذا بن كباكنے تض اورس زكريا نفانه الاماكات من عبدالله بتعرف بهال استناء من كلام بوراس كمنفطع سے بامتصل بين السطور من استناء منقطع تحربيب براضفال دومرس شارحين في على ذكركياسي البي صوارت بين الديمعف للسكن موجائك الميكن براتنعنا دمفرد 🗟 كا مفروسے استنتنا و تهبین ہوسکنا، کیونکر اس صورت میں تفتر بریوں نکلے گی . دیس احداک ترجد نیٹا الاال کتابتہ النی کانت صادرة من عبدالله اور جملرم بعض ب اوراس كى دحر برب كرمذ دس مفردك انتنتاد بين نواه وه منقطع مو يامنفل إنحاد  صروری بونا ہے۔ بہاں بنیں ہے اسے اسے اسے نقطع اگر مابنی کے نوجیے سے جملہ کا استثناء فزار دیں کے بچوا شدراک کے معنی میں ہوگا اور نقد بریہ ہوگی الاما کے ان من عبدالله دھو المسكتا بدۃ لدمة تکن منی ۔ اس وقت خرصی محذوف مانئی پڑے گی اب برجیے دونوں انگ انگ ہوگئے میں چیلے کا مفہوم بر ہوا کہ صحابہ کرام میں مجھے سے زیادہ روایت کرنے والا کوئی نہیں اور دوسرے جملہ کا مفہدی بر ہوگا لیکن عبداللہ بن عمر و ہو کہنا سنت مدین کا کام کرتے تھے وہ میں نرکزا تھا۔ بیکن اس مورت میں عبداللہ بن عمر و بن العاص کی احادیث کی کثرت نابت نہیں ہوتی ، صرف کتابت نابت ہوتی ہے جو کثرت کو مسلزم نہیں ہے۔ کہونکہ کتاب تعمری

سیعف حضرات استنام منفل قراردے رہے ہیں اور منفے کی طرف نظر کرنے ہوئے استنار منفل فرارد بنا ما کرنے کبونکو حدیثا تمبز واقع ہور ناہے اور نمبز معنوی اغنبار سے محکوم علیرا درفاعل کا مقام کھنی ہے، اسلے مجلہ یوں بن سکتاہے ما احد حد بیشر اکٹو من حدیثی الااحادیث حصلت من عبداللہ - اس تقدیر برحدیث کا استثنار حدیث سے ہور الم ہے کیونکر نم فرطاط

ك فائم مفام كرديا اور معراس مع استثناء بوكيا.

بزنوتها خضرت ابو ہر برہ کا خیال ، اب محدثین کرام جب جا پنج کرتے ہیں توصورت حال دگرگوں ہے ، امام مجاری فرمائے ہی کہ حضرت ابو ہر برہ سے تقریباً آٹھ سونلاندہ نے رہایات کی ہیں اور بفضیلت اب کے سواکسی اور کونصیب بہیں ہوئی بھر انسطلانی نے دونوں حضرات کی روایات کی تعداد تکھی۔ ہے ، حضرت ابو سر برہ کی روایات با پنج سزار نین سومیں اور حضرت عبداللہ کی کل سائٹ سو، اور اگر اس کناب کا اغلبار کرلیں جواب گم ہے ادر حین کانام صاد قدر بنلایا جانا ہے توان کی روایات نوسو ہو جاتی گئی میں ، کیونکر اس بیں آئی ہی احاد بیٹ مکنوب تضیں ، اس اغلبار کے بعد میں کوئی تناسب نہیں ، لیکن حضرت ابو ہر برہ و حتی اللہ عند کی کا بہ خیال حضرات عبداللہ کی کناب کی وجرسے ہوا ، کیونکہ انساد کے ارتبادات مکھنے والے کے پاس عام طور پرارشا دات کا ذخیرہ کی زیادہ ہوجانکہ ہے۔

ر ایات ابوم ربر کی وجرکترت اس دیجینه کی بات به میکنده آن باد میریده رمنی الدّعنه کی روایات کی نعداد آن باد می الله میر را می الله عند کی نعداد آن باد می الله می وجرکترت اساب دکید که بین می وجرکتر می الله می وجرکتر می الله می وجرکتر می الله می

(۲) دوسری وجربه بیان کی حجاتی ہے کہ حفرت عبداللّٰد بن عمر و کار حجانِ طبع عبادات کی طرف رنا ، اپ عبادت زبادہ کرنے تھے اورتعلیم وندرلی میں شغولبیت کم رسمی تضی حبکہ حضرت ابوم بریرہ کار حجان تعلیم وندرلیں کی طرف زائد تضا اور بہی حال ابّام حصولِ تعلیم کا ہے ، ساڑھے نین برس مک حضرت ابوم بریرہ کا مشغلہ حرف تنصیلِ علم رنا ہے ، اسی سے حضرت ابوم بریرہ کی روایات کی تعدا و سب سے زبادہ ہے ۔

همرنے کہا بنببک بنی اکرم صلی التّرعليد سولم يربيهاري كاغلىبرى اور مهارے ياس النّد كى كناب ہے ہميس كافى ہے بنانچراوگوں میں اختلاف ہوا اور شوروشغب برطر هدكيا، آپ نے فرما يا مبرے باس سے المه ماؤا ورمبرے باس الهمى نمازع درست نهير ب ، بيمراب عباس في فرمان نف كم مصببت، بطرى عيبت وه ب جورسول اكرم صلى الله علبیوسلم اور آپ کی کناب کے درمیان حائل ہوگئی۔

و محرست المصرت ابن عباس فرطت بي كرجب بني اكرم صلى التُرعديد دسلم پربيمارى كى نشات بوئى ييم عرات كادن انعا اور وفات سے مارون بیلے کی بات ہے تو آپ نے حاضر بنے سے فرایا کرتم سامان کتابت سے ہوء

ین تهیں ایک نوشند مکھیدوں یا مکھا دون ناکر تم میرے بعد ضلال اور ہے را ہی سے ما مون ومحفوظ ہوما و مسلم کی روایت میں سامان كتاب كى تصريح ب كرشانه كى مردوات مے أوكيونكم إن مان من إس مرى بركتاب كى مانى تفى الى ارشاد كے بعد معربت عمرف مجتع سے کہا کہ ہی وفت رسول اکرم صلے النّدعلبية لم پر بيماري كا زورسے دوبا وُ برُصابرا ہے اور برمناسب نہيں معلوم مؤمّا كم مزیز بحلیف دی جائے اور اگر ما بفرض دوسرے وفت میں نخر ریے نہی کسی حاسکی نو عند نامے ناب اللہ حسسناء ہمارے إسالته کی کناب سے جہیں کافی ہے اسکے اندرین کی نمام حروریات موجود ہیں ،ادرخدادندفدوس نے خود اس کی نکمیل کا علان فرمایا ہے ، ازخاد انى - البوم اكملت لكمد بيكم واتمت عليكم نعتى و رضيت لكم الاسلام ديا اس اعلاتِ مكيل كے بعدظا سرے كرأب كے نوشته لي كوئى نئ بات نہيں ہوگى بلكہ ان مى باتوں ميں سےكسى كى تا تيدوناكيد بازيا ده

بھر حب کناب الندموجودہ اور خلائے نعالے سے سمجھنے کا بھی سلیفردبلہے اوراسی کے ساتھ برحق بھی مرحمت فرماباہے کرخودا زمان كے مطابق مسائل كارسناط كريد ارتبادي -

لعلمه الذين بنشط طون منكم من أشم من الشاط كرف والعصرات السعان بس كد

نوکبوں بلاچر اس نشدت مرض بن تکلیف دیں ، یہ آپ کی انتہائی ضغفت کی **بات ہے ک**البی حالت بیں بھی نوشتہ کے سے فرما رہے ہیں ۔ بیکن مهاری مغفل نو کم نهیں ہوگئی ہے ، یہ ایسا ہی ہے جیسے شفین باب آخری دفت بی ادلا دکود صیت کرناہے اوراس بی ابی جیزی نبلا سے جوزند کی میں باربار کہر جیکا ہونا ہے ، بیکن اضری دقت میں بھنٹیت دصیت ان کا دکر کر دنیا ادلاد سے سلے ضروری اور زیارہ

حضرت عمررمنی النّدعنه کی رائےسے بعض صحابہ کوا لْغان بیوا ادرىعبن نے اختلاف کیا ، اس باہمی انصلاف کی وجرسے بان طریعہ کئی ۔ آ وازیں ملبند ہونے مگیں بچھ کوگوں نے کتا بن پرزور دیا ، لیکن رسول اکرم صلے الٹرعلبہ دسلم پرمرض کی تشدت سے بیش نظر ختر ا عمرا وردوسر بعض محابر نے اسے بیند زکیا ،حب اخلاف برمها نواب نے ارتباد فرایا۔ خومواعنی تم نوگ مبرے باس سے كفرك بوجادٌ مبرسے باس باسمی نمانع مناسب نہيں، رہمی آپ كى انتہا كى شففت كى بان نفى اكبونكر نبى كاطبى ككدرامتيوں

ستضرت عمر كا منشاكها تفعل احضرت عمرض التُدعند في تخريب كومعرضٍ وجود مِن منه لا في كم يشيخ مصلحت بيش فرما أي تعي إس كِمنشاكِ سلسله مِن نزاح مديث في خلاف ابني بيان فرمائي مِن، نو دي فرمات مِن نُرخِرُ

عمر کانتحر برکینتوی کردینے کی تجویز رکھنا ان کے علم وفضل اور گیرائی کی دلیل ہے ، دراصل انہیں بینبال ہواکہ نتاید آب الیی با نیرے کمکھوا ناجا بنتے ہیں کہ جو اس نور کے درائی کی دیر با کھوا ناجا بنتے ہیں کہ جو اس نور کا درائی کی دیر با کھوا ناجا بنتے ہیں کہ خوات عرب کی درائی کی دیر با سے عقوبت و مناب کی منتی فرار بائے بہتے گئتے ہیں کہ خوات عمر کا منتا حرف یہ نفا کہ ریول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کو اس نند نہیں ہے بخطا بی کی رائے بیے کونندر نے مرض میں یہ نتحر بیصرت عمر اس لئے رکو ناجا بنتے نے کہ کہ بین بین اس با بین اس بین میں اضافال اللہ کے ارتبادات بہر حال و احب النسلیم ہیں اور گو عوار خی بشتریر ان برطاری برسکتے ہیں الیکن دین کے بارے میں اضافال اللہ کے ارتبادات بہر حال و احب النسلیم ہیں اور گو عوار خی بشتریر ان برطاری برسکتے ہیں الیکن دین کے بارے میں اضافال اللہ علی اس کے طریان میں علما دکا فیصلہ بیر ہے کہ انہیا دسے الیا ہونا ممکن نہیں ۔

اس منے گواپ کا پیخر ریفننی طور پر درست ہوگی ایکن منافقین کو کہنے کے لئے ایک بات مل مبائے گی کہ لیجے تری موضے ا بام میں جبکہ ہوش وحواس میں اختلال تعاا بک نحر پر کھوالی منافقین کی اس زبان بندی کی مصلحت سے صفرت عمر فے ریخو پر بوخولادی ترطی کہتے ہیں کہ ایپ نے امر کا صبغہ این وی استعمال فرما یا تھا اور صحابہ کی ایک جاعت کے نزدیک ختلف فرکن کی دھر سے بربات پائڈ بنوٹ کو پہنچ گئی تھی کہ اپ کا برفران اس شاد الی الاصلے تی ہی ایک جاعت کے نزدیک ختلف فرکن کی دھر سے بربات پائڈ بنوٹ کو پہنچ گئی تھی کہ اپ کا برفران اس شاد الی الاصلے تی ہی اس سے اس منے ایک اس شفقت ورحمت سے فائدہ اٹھانے ہوئے اس تدرکیلیف دینا اور دو بھی بہاری میں غیر منا سب ہے ۔

معاملہ میں صفرت عمر کا کیا منا منا امالا کم جمیع میں ایپ کے فا ندانی حفرات میں موجود تھے لیکن بہاری ہاخیاں اپنا نو وہ حفرت عمر کو گا تا

غا ندانی رشتوں اورنسی فرا نبوں سے نہیں ہے ملکہ یہ ایک اسی نعمت ہے جس کا فیضان لفدرا بمان ہونا ہے ۔ - میں جدر میں میں امیر میرو دفیریں احضان این عباس میں نثار فرما اکسانی نفید کر طرحی مصعد نہ رہمیا

معضرت بن عباس كا اشاد اصفرت ابن عباس به ارشا دفره باكرية تص كربش معيست بيروكم كانحريك نوب المصفرت بن كان فرب المرافقة ا

م بنجیدگی سے گفتگوکرے ایک بات برشفق ہوجائے تو بینخر سرسامنے ہمانی ، در اپ کے بعد بیدا ہونے والے اخلافات نہ ہوسکتے ، افعا ہر بہمعلی ہونا ہے کرحفرت ابن عباس اس واقع کے ذفت شر کی مجلس نصے اور دلاں سے نکلتے ہوئے اُپ نے ان کامات کے ساتھ اظہارا فسوس کیا بھالانکہ الیانہیں ہے بکا مختلف شوا ہد کی نبا پر اسکے بہ ظاہری مصفے مراد نہیں ہوئیلنے بلکر مصفے یہ ہیں کہ ابن عبان لے اللے انتخالاندہ کے سلھنے عدیث بیان کرتے وقت یرفر ما یا کرتے تھے ساتھ

که علما، و محدثین اس سلسد میں باہم مختلف ہیں کہ آپ بی تخریم کی جیزیں مکھوانے کا ارادہ رکھنے نصے بخطابی کا خیال ہے کہ اس میں دو احتمال ہیں۔ اُٹ کو یک کو آپ اپنے بعدا ما مت کی تحریح فرا و نیاجا ہے تھے تاکہ استحقاق امامت کے سلسد میں حقوق فراہت کے لحاظ سے کو فَی فلند نہ کھڑا ہو مبائے ، اور بہ بھی ممکن ہے کہ مہما نٹ احتکام کی تحریم فلصود ہولیکن چیم صلحت یا اس بارسے میں کی وی کے زول سے براردہ ترک فرا دیا یسفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ آپ اختافات ختم کرنے کے لئے اپنے بعد کے خلفار کے نام مکھوانا جا ہے تھے اور اس کھے ترک فرا دیا یسفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ آپ اختافات ختم کرنے کے لئے اپنے بعد کے خلفار کے نام مکھوانا جا ہے تھے اور اس کھے تا بیکہ یوں ہونی ہے کہ آپ نے اوائل مرض میں حفرت عالمشرسے فرط بی اسالی دیا جی لی ایا ہے داخلے داخلے دائیں منتم یہ حفرت عالمشرسے فرط بی اسالی دالمومنون الا ابا دیے در اسلم )

ايضاح البخاري ا ، م بخاری کا مقصد ا ، م بخاری کا مقصد بهرحال عاصل ہے کہ آپ نے اُنوعِمر میں کچوتھ مرفرہ نے کا را دہ ظاہر کیا اور اگر باہمی اختلاف مے بعث محروی کا سبب نرمن جاتا تو دہ مخر ریکھی جبی جاتی ، باہمی اختلاف مے باعث محروی کے ودسری مثال بھی احادیث بیں موجود ہے لہ آ ب لبلتر الفدر کی تعبین فرط نے کے لئے اہرتشر لیف لائے دیجھا کروہ صحابی کسی بارے بیرے و التلاف كريسة بين اس اختلاف اور نمازع كے معبب تعيين كاعلم أب كے معبنكر مبارك نكال بياكيا البكن جہان تك امام بخارى 🖺 كەمقىمىدىز جمە كانغانى سېروه اس حدىن مىجىن طربى تابت بهور ياسىد، س مقىمدىكە انبات كەلىلىرا مام مجارى نىي ارحدىنىن تخزىج بہلی حدیث حضرت علی سے سے کہ ان کے باس ایک صحیف میں کچھ احکام مکھے ہوئے موج دتھے لیکن پونکر بدرجہ اسکان اس میں اینحال تفاكر حضرت على فيد ونشنز د فان ك بعد تخرم فرط با بهوادر انهين منى كى حديث زيبني بهواسك دوسرى حديث جس مين ابونسا ومبنى كادر زوا بدائي الكف كى احارت مرمن فوائ بديش كى مكراس مين بعي خصوصيت كابراه تمال سهد كر شابد ابنيا اورامى حضرات كمدال بيم بهم اس سے تنیسری حدیث لائے جس میں حضرت عبدالله بن عمرو کاعمل کتابت منفول ہے جو اکب کی اما زت سے ہواہے ا دراس میخ عوالیت عمی نہیں ہے بلکہ عموم سے کرمنتی رواتیس تم سن بینے موانہیں مکھ ولیکن ان نینوں احادیث میں کہیں خود اکیے قصد کمان کا تذکرہ نہیں ہے، اس سے یہ اخری ردایت لاکر ایکے ارادہ کتابت کامی نثوت فراہم کردیا اورظا ہرہے کہ آپ کاارادہ می اوردرست ہی ہو سكناب س ك براحن دلال كناب مديث كاعمل فاب موكبا . دون اكداسك بعدتم ملال مصمفوظ موحادٌ ، روافض كتب من كدائ اس تحرير كوصلال مصحفاظت محديد منان قرار ديا فقا ادر بيو تكو طل سد بخيا وأجب ب اسلة الانحريكا لكها جانا انتهائي خرورى ففا صيح صفرت عرف ابيد مصالح بيزفر بال كرويا ، معاذ التدله له محرت شاه عبدالعزيزصاص محدث دبوى وملكتم ف نخفراننا ومشربه ميرجها بخلفا مركوم كعمطاعن كوذكركباب و نال مطاعن حفرت عمركة نخت ستي بيلانمبراس وافعه قرطاس كود باسيحس كاخلاصه مبسيه دوا فغی <sub>ا</sub>س روابیت ک*رمے کرچھڑٹ چھرکی شان گرامی جی جگٹا خی کرنے ہیں* وہ جا رنفاط کے گردگھومٹی ہے 1 پکٹ نوبرکہ رمول اکرم صلی الٹیطلب وسم کا نول وجی ہے اور مصرت عربے آپ کا نول رد کیا گریا معاذالند معالفت وجی کاالزام آگیا ، آپ کی شان میں ارشاد ہے وما بیعلیٰ عن الهویٰ ور ان حوالا دی بوی اورومی کا دو کفرید ، ارشادید و من لم بحکومها انول الله فاد لشات هم اسکفرون نینتم المامرید . ووشرے بدكرانهوں نے دیول اكرم صلی الشرعلب وہلم كے بارسے میں ۱ حجوا ستنفیعدوں كہاجم كامفہوم برہے كرمول اكرم صلی الشرعلب وہم كومعاذ الشُّدينيا ہوگیاہے۔ تبسرے برکہ انحضرت ملی الدّعليه ولم كسامفحضرت عمرف آواز بلندكي وم سے ان بررفيع صوت كاجرم عائد ہواج بدليل ولاخف نعواا صوانکر فون صوب البنی کمبرہ ہے جنانچر ای کی پاداش میں مبل سے بام زیکاوا دئے کئے اور چینے برکرا مت کی تن عنی کی ،اگر تر رسانے 🧖 سمانی نواحسلا فات ختم سرحائے . يه بي جاراعتراضات - ان حياروں بنبان تراز يو ل كا بك اجمالي حجاب تو برہے كداس پورے وافعه ميں ننها حضرت عمري تو ذمه وارنهيں ہيں 😅 كيونكه اپنجدني بسيختاب كاحكم سب بي كوديا قفا ، تنها حفزت عربي كوير حكم ندقفا ، صرف ايك بخويز پيش كرنا حفزت عركوا كام نفاء اس

روا نفن کہتے ہیں کو پیغمر علیہ السلام حب حیز کی کتابت جائے تھے وہ خلا دنت علی بلانصل کامسکہ تھا اور اس مصفے کے بیش نظ لموا **کا**مفہوم برہواکہ ا*ن کے نز دیک حضرت علی کی خلافت نما*م ضلا انوں کاحنی سترباب نفی <sup>،</sup> یرسے روافض کاخیال معالما کم

ممرك ديم وكمان مي جي بربات نهين تعي ملكر أب مجدرت تعيير ادر تيك مجدرت تقركه أي كم بن جيزون كابيان مونا

بقسيه صفحه سالقنه اس سے اختلات كرنا ، بھر شورمجا نابرسب چيزي البي بين جن مين نمام صحابر شركب ميں اوران بين بھي حضرت على رضي المتُّ عند میں اوراسی مئے آپ نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تفاحب بیصورت مال سے تو برالزامات بیمودہ اور افو ہیں۔

اس الزامی ا دراج الی جاب کے بعد حضرت تنا ہ صاحب فدس سرہ نے ان الزامات کے نفیصلی جا بات ارتباد فرمائے میں است پہلا اعتراض قوبيب كرحضن عمرف معاد الشروحي كورد فره ياكيونكه تمام انوال سغيم روى بي ادل نوبر كم حضرت عمرف آپ كانول ردنهين كيامك آ کچے راحت و آرام کی شدت کے پیش نیفر بیرگذارش فرمائی کیصرت برکام اس دنت ملتوی کردیا جائے اور لوگوں کے اطبیبان کے لیئے است فرکن سے بیٹات کیاکہ ٹوشتہ کی خرورت نہیں ہے رکبونکر نین ماہ پیشیز- ابیوم ا ڪملت مکھر دبین کے حروا نمست علیہ کے نعمتني ومرضيدت لصحمرا لاسلام دبيا تازل بوكي تفي معلوم مواكه به نوص عض معلمت نفي جو قابل فبول قراردي كي البين اگرروافعی کو احرارسے کرمصا کمے کا بیش کرا بھی ردوحی سے توحضرت علی رضی النّزعترسے بھی البیسے متعدد وانعات نابت ہوستے ہیں بخاری نزلیب میں ہے کہ آپ حضرت فاطمہ کے باس ران کے دفت تشریف ہے گئے ،حضرت علی اورفاطم کو جگایا اور نما نے تہجد کیلئے ارتثاء فرمایا ،حصرت علی تے عرض کیا۔ وائلّٰہ لانصلی الاماسے نئب اللّٰہ لنا وان انفسنا بیدائلّٰہ۔ آپ برکینے ہوئے والیں لائے۔ وسکان الانسان حضرت علی کے ہس جواب میں دو بابنیں میں ، ایک سرکار رسالت مآب سے حدل ۔ دوسرے تمسکہ

إ جونكه دل صاف، اورب غبارتها اسلير سب في ملامت نهس فرمائي .

دوسرسے ملیج حدیب سرکے مونغہ میسے خرت علی نے ومسول الگن کا لفظ آب کے الفاب میں تخریر فرمایا ، رؤساء فرنش نے اعتراض کیا سينے حضرت علی سے ہر حینداس لفظ مے مٹل نے کے لئے کہا گر حفرت علی نہیں اسنے پھر آپ نے صلح نا مراپنے انظر میں لیا اوراسے مثما دیا ا سین کسی سے بھی صفرت علی کونی لفت مینیم کا الزام نہیں دیا خودروافض کی کنا ہوں میں اس کی متنالیں ہیں مجد بیٹ با ہوبید نے اسالی 💆 بس کوبلبی نے اریشیا و الفلومی بیں ایک وا تغریکھاہے کہ دسول انڈھلی انڈعلیہ وسلم نے حضرت فاطر کوسات درہم دیے کھی سے امان 🚍 خورو ونوش مشکا له اور کھا لو، بھوک بہت گئی ہو کی تھی ، حضرت علی کوحضرت فاطمہ نے بیکہ کروہ ورسم دیے کہ رسول اکرم صلی العرعليبوط نے آپ کوسمارے سے کھا نا لانے کاحکم دیا ہے ،حضرت علی باہر نکلے، کوئی فغیریہ کہہ کرمانگ رہا تھا ۔ مٹ بغرص المعلی الونی ،حضرت علی نے وہ درہم استخص کود بدیئیے ، اس میں حکم رسول کی مخالفت ، مال غیر میں نصرف، عبال کی تی تکفی • اولاد کویھوکا دیکھیے کررسول اکرم حلی الڈیجلبرو کی ما رافسگی کا اندلنبیدا دراغر با وسے قطعے رحم وغیرہ میں دلکین بیرسب الٹارکے لئے سبے اسلنے مور وطعن نہیں جرب بیصورت عال ہے نوحض عمر کی ام ا ت کوا در وه هی مهمدری کے ساتھ کیوں مخالفت رسول پرمحول کیامیا ماہے ، یہ برسے درح برکے بغض وعبادی بات ہے۔ نبز د دسرا مفارم ہی کہ رسول کا ہزول وجی ہونا ہے درست نہیں کیونکررسول کے معنے پیغام رسال کے ہیں، وہ اللّٰدکا پیغام رسال ہوناہے اوراس کی والمت سے اللّٰدکا قوان بندون تک پہنچناہے ، راغ آبت وصا بنطق عن الهوى ان ھوالاوچى بوچئ سے انندلال ، توبرآبت حرف قرآن مجد کے لئے مض سے کیونکہ بر التُد کے فرامِن ہیں ، ری دوسری مانیں تو وہ سب دی منزل من التُد نہیں میں جیسا کہ دنیوی سپغیام رسانوں میں مؤماہے کرج سپغیام ہیں۔ کے سانھ مجیعیا حیا ناہے وہ ٹوٹنا ہی میزنا ہے بیکن اس کی دوسری با نوں کی ذمرداری مکومت پرینیں ہوئی جکہروہ پیغیام رساں کی طرف خبوب ہوئی ہی

را ہے، اتبین کی مزید شریح ہوگی۔ رہا خلافت کامسلدوہ بھی عند ناکٹائ الله حبنا۔ ہی سے مکانا ہے کمیز محرف کرم میں ابن رن سے له الله تعافظ دین کا حفاظت واشاعت كيدموقعه دے كا اور زمين مينهاري حكومت بهوگي ماكه نم دين كو بھيلا اسكو، اس سے بفنيصفحدسابقد - سانخدقران ومدبث مي خود آب ك اوردومرك إنبيا وكمنتان متعدد واتعات موجر دس جن يرغناب مواسع ارشاد ب عفاالله عنك احراذنت لهمر ولانكن المخاشين خصيما واستنفر الله إن الله كان غفورًا رحيمًا -ولا كتاب من الله سبق است حرفيما اخذ تعرعذا بعظيم - اسك يغير كابر ول وى نبي بونا والرام دومرى ومبطعن يهذكرى عانى ب كرميم علىبالسلام ك طرف حفرت عمر في بهكى بالآس كى نسبت كى جينكري الفاظ عديث باب مي نهس بيب است يها ل بربحت ترك كي حاتى ب ابني مفام برانشا دالله بربحث تفعيل سي است كي -ننيسرى وحرطعن بريه كرسول اكرم صلى التذعليه وسلم كمسامن رفع صوت بوا عالانكه آب كمسلف رفع صوت كبيره م ارشاد سهد لا نزفعوا ا صوا تے ہے رہ آتا ہے - بھرت ہو تی ہے کرعناد میں استدلال تک کی خرنہیں، کتنا نا درست ابتدلال ہے ، ابن میں یہ فروا باگیا ہے کہ پیغمبری اُواز برانی آواز کومبند منرمیه اوربها و پیغمبرطلیدالصلوی والسلام کی اُواد کا سوال سی نہیں جوف اتنی باشندے کہ باہم اُوازی ملبند ہوری میں، اور پنمبری موجود گی میں ماممی وازوں کی مبندی سے قران کرم میں منے نہیں کیا گیا بلکہ الیا مومایا کرنا نضا، کاں اگر لانز فعوا ا صو تدہے م مند کم عندالمننی فره یا جاتا توبه بات درست بوسکتی فنی مبکد اگر بوری بت پرنظر طوالی جائے تواس کا جواز نکل سے و مزمانے میں مسلم مجس لعيف كورلىعفى - اس سے معدم مواكرلعض كابعض كے ساتھ مبند م بنكى سے بولنا درست ہے علاوہ بري بركيسے اب مواكر بيط محرت عرف 💆 رفع صوت کیا اورندا زع کا باعث ہوئے ۔ پوامجھ موجود نھا ،پھرخودرسول اکرم صلی التیعلبہ سلم کا رشا د لا نیسبنی بھی میں نبلاناہے کہ نم خلاف ادل كررسيم موديد بات أكر حوام باكبيرة موتى نو لانيد في كالفظ استعال مذفران اسى طرح ملى سے نكل مب نے كامكم تنها حضرت عركونها ويا اکیا بلکہ قومواعنی کے الفاظ بیرجی کا مطلب یہ ہے کرسب کے سب چے عاد اس بی بیاری کی وجہ سے ہو مزاج بی نرشی بدا ہوجانی ہے ہیں کا دخل ہے اورامت پڑتے ففٹ کامبی باعبث ہے کیونکہ ہ*ی جھکڑے سے بیغم علیہ الص*لوۃ والسلام کو کونٹ محسوس ہو رہی تھی اور پغم كى كوفت امت بحد حقى مِن لفينياً نقصان ده برسكتى سب اوراسى اندينية نقصان ك باعث أسبة المصف كالمجرم ديا. چوتھی بانت برکہ اس سے امت کی خی تعنی ہوئی ، بر بھی درست نہیں ہے کیونکھا گرخداو نذ قدوس کی طرحت سے کوئی نئ چرز انے والی ہوتی توبربات درست بوستى مى ادر اليوم اكملت مكمد ينكواتمس عليكم نعنى ركبدوين كرباردين كى نی چیزی توقع غلط ہے، کا ں ہب کا یہ ارشاد ملکی مصلحتوں اور نیک مشوروں سے متعلق تھا۔ در منر ۲۳ سال کی بنوت کی زندگی اور فران کریم کے اعلانِ تنكيل دين كے بعد بھى كسى چيز كانتظار اور دە كھى دىن كے معاملىرى ورست نهيں ہے ، پير اگروه اس دفت اختلاف باحضرت عمر كى وج سے مکھنے سے رہ گئی ففی، تو آپ اس کے بعد کئی و ت حیات رہے مکھ سکنے نفے لیکن آب نے نہیں لکھایا اس سے معلوم ہواکہ وہ کوئی اہم چیز زخفی ا برحرف اپ کی عابت ر شفقت اور مهر بانی کی بات نفی اور اگر عقل سے کام لیا جائے تو بربات اورصاف ہوم بانی ہے کیوں کہ اگر سرکار رسالنماک ہی 🥞 نوشنه کے لئے خداد ندوندوس کی طرف سے مامور نقے نو بالفرض اگراس وفنت حصرت عرغالب سکے نفے رمعاذ النّد ) نوان جیند دنوں میں ہو بخریت كذرب بيركيون بيزنوشة تخرينيس كياكيا جبكر- باابها الوسول بلغ ما إنزل البياش فان لعرَّفعل فعا بلغت رسالمند-ارتماد 🧮 فره باگیاہے اوراگر آپ ما مورنہیں تھے بلکہ اپنے اختہاد سے نتخر بر مکھارہے تھے نواب د وصورتین ہیں ، باتو حفزت عمرے وص مصلحت کے بعد

معلوم ہواکہ خلیفہ دہ شخص موگاجس میں دبن بھیلانے کی سب سے زبا دہ صلاحبیت ہوا در حب کے عزائم وخیالات اور خدمات سے بہ دانع ہونا ہو کہ وہ خلافت کے اس بارگراں اور نبوت کی نیابت کی ذمہ داربوں سے عہدہ برا ہو <u>سکے گ</u>ا، فر<sub>ا</sub>ن کریم میں حضرن او پج صدین رمنی التّرعند کے متعلق میجنبها الاتفی البندی ہوتی مسالہ بیتنزکی آیاہے ، رُوافض کے نزدیک 🛢 اینچه به نبها دسے رجوع نوالیا یا نهیں فرمایا ، اگر رجوع نوالیا نوالزام کی مداری عمارت منهدم ہوگئی اور فرحف منهدم بلکہ اس سے حضرت عمر کی 🖼 فغیبلت معلوم ہوئی کہ آخروفت میں مبی ان کامشورہ زندگی سے دوسرے وا نعات کی طرح بائلی صائب ٹا بت ہوا اور اگرآپ نے اخبہا دسے بجرع نهیں فرمایا نویہ الی کا شان رحمت کے خلاف ہے کرحس جرز کوامند کے تی میں نفع بخش تصور فرم میں وہ صرف جیند لوگوں کی مخالفت کے بات امت كي تحرية كري بعالان كرفيم بي إرناده. لقد حاء كمريهول من الفسد كم عز بزع لمبد ماعنت م كمروبا لمومنين رؤوف رحيم- بهر برخيل اسك مي نادرست به كصيحين مين سعيد بن جبر وارت بن عباس صروابت كرنتي بيء إشنند مرسول الله وحجدفقال ابنوني مكتف اكتب مكتب مكمكتابالن تضلوا بعديدا مبرافتنا عوانقالواماشانه اهجراستفهموه فذهبوا بررون عليه فقالوا وعونى فالذى انافيه خبرقاند عفنى اليه وادصاهم نثلاث قال خرجوا لشركين من جزيزة العرب واجيز واالوفد بخوسا كنت اجيزهم وسكت عن الثالثة اوقال فيها وفي رواية في البيت رجال منهم عمر بن الخطاب قال قدعليه الوجع وعندكم القران حسب كمركما الله-تنبسری دہ چیز ہواس روایت میں فراموش کر دہ ہے حضرت اسامہ کے نشکر کی روائگی ہے جو دوسری روایت سے نابت ہے معلوم ہوا کہ اموروین سے کوئی مانٹ نہیں نفی ملکہ سیاسٹ مدیبٹر،مصارمے ملک ادردینوی تدبیات نفیس جس کی وصیبت فرمائی مِس کی ایک ولیل بیمجی سے کرحب صحابہ کرام نے دد ہارہ دوات فلم ہے کرحا *خر کرنے کو پیچیا گیا نوفر*ا با مبری ده حالت عبر ہیں ہوں اس حالت فوالذى إنافيدخيوسما سے بہرسے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو۔ بعنی تم جا ننے ہوکہیں دصیت نامہ مکھوں ۔ حالانکہیں مثنا ہدہ حتی میں معروف ہوں میری حالت ہس حالت سے بہتر ہے جس کی نم چھے دکتے و كيف كى بان بر ہے كداكر أب السُّدعل شائد كى طرف ما مور موت يا وى كى تبليغ منطور مونى تو آپ بر ارتبا و تخرمان كدم برى حالت اس حالت سے بہنرہے جس کی طرف تم بلارہے ہو۔ کیونکرنی کافرلیقیم تنبلیغ کی اد اُسکی میں مصروف ہوناسہ جس علی عبادت سے ادراکسراس وفت نبلیغ حزوری ہونی نو تبلیغ ہی کی حالت عس کی طرف دعوت دی جارتی تھی اس سے بہتر تھی (والتَّدَاعِثُم)

بعى مهال أنفى سے حفرت الوركر مدنى وفى التّرعندس مراديس -بجرائے ما نفواما منتصفری کی بات بیجے کو نفش الا عمال کی اور بری تنزیم بیغیر علیالصلون واسکام نے کس کوورا بیاری کے زائر ہی ا حكم وبالرابو كبيز راني نماز پطيصا بين حضرت عالمنة دخنے عرض كيا كرصداني اكر رضي القارب بين نماز زيطيرها سكيس نگے، بس بلئے أب يرخه من جنمة عررضى التّرعنه كم سپرونرطيبُ كيونكدان كاول مضبوط ہے ارروہ اس نظیم انشان ضمِت ہے؛ طرح عہدہ سِلَم مِسكتے ہیں، مجرحفرن، عالث ونى النارعنها في حفرت حفص معييي كهوايا . إن برايي بوايانن صواحيات بوسف تم وي كام كريس موجوعوتني بوسف 🖼 کے معادر س کریکی میں سادہ چالچېچفزناصديني اکبرنے ايک بارحفزت عرکو شھايا حب ما معدم باراسين حفزت عمريئ واز پښجي نواپ في انکار فروايکر من ايي فعا خدر الو مکبر) بى مَا زَرْبِهَا بَيْ ،كيونكر بيبغ بيجل إلسلام كى طرف سے ابو بلركونلا فٹ نفى . اسلتے السا ذبایا انبلا ومرض میں آپ حض عالمتشر صفر البیلے نفے 🛢 كرتم ابني إ 🚉 وريعا في كوبلالوس كي كم مكم معدون كيومحدان ليترسه كرمتني تمناكرين اورا بني فوامنيا تليكو ويك كارلامين اورالتكررسوا ، ، وریونبین انکارکرنے میں کرابو کمبیکے سواکو اُن فلینفدین ان دلائل کی روشتی میں برات واضح مِکُنی که واقعہ فرطاس بی خلافت علی بلافعال کامنکہ توہو م بھر برکت ابھی درسان نہیں ہے کہ اگر معان وین سے کوئی ان نخر کرانی منظور نفعی تولن لفہ اوا بعدی کیسے كا الله بني لن نفود افواناس كافريديس كراب إلى چيز اكمها أجاسة نفي ومنقبل بيرين ليك محافظ ادر خىلى نىز زېون كىلىغىمىد اب موسىمى ئىيىن براىندرلال يىب درست بوكنا سے كەھىكلال كےمعنى حرف دىنى گراي كے بيوں اورھ لال كمى اورىعنى إدانت 🕊 عرب میں منعال نرمونا ہوا معالما تکہ ہم دکھنے ہیں کوضا اجمعارے دینی ہے ندبری کے معنی بیٹ تعلی ہے اسی طرح دینوی معاملات میں ہے تدبیری لیلے قرات كريم نه اسكا استعال فرمايه مورة يوسف بيسي فالواليوسف واخوى احب الى ابينامنا ويحدى عصيف إن ابانا لفي ضلال مين 👸 ى طرح دوسرى عكراسى مورث بيس ا خلط كيفى صلا المشد المفديم موجود سينطا برس كرخوز الوسف كصحبائى كافرنز نصر كرابك عليل الفدر يبغمر ك ارے ہیں ون گرامی کافتون وننے ہوئے باکٹھوس نرکرتے اسکے اغینا کہا وعلی مرادے ، امراز العزیزے بارے میں اناللا طال میں میک کے معنی ا ي بن اضلال كا استعال بور إسيد اليني بم نه أب كوناوانف إلى نووانف كاربنا ويامعلوم مواكد ردافف كالا تف اكورني كرامى ك معنى ماي ال كواستدلال من بيش كراً درست منهي ال له اس کامفہوم بر ہے کرزلیجا فے جب سا اور سنتے سنت کان پک کے کمشہر کی عورتیں بوسف کے بارے میں مجے طعن و نیشنع کررہی ہیں کرد مجموع زرکی یری کوکیا ہوگیاہے ایک غلام برکس فدرفرلفیترہے نوانہوں نےشہر کی عورنوں کو وسنرخوان پر المایا ، بھل نرانسنے کے سئے ہرعورن کے نانعایں جھری 🗟 دے دی ، ورصف الدیا موسف کو بلایا ، جونکر بیفلام نص اسٹے انسف اسٹے اکٹے ، اننے ہی نظری ان کے چہرے پرحم گئیں اور نرننے کالنے کالت وارشكى مين افي القد كاشف مكين حب برموكيا توريغا بولين - ذ د السك الذى دستنى فيهد - اب كيا حيال سم ؟ برعورت كي توانش تفي كريم موسے ل ما يكن بونكر رائيانے بحيثيت مهان بلايا نقاء اس نے زبان سے يركمتى نفيس كريوست ؛ زائيا نمهارى محسن بي نم ان كاكمها الوكمنى 🕏 بچه بن درسومینی کچه بن ۱ بب اس طرف ۱ شاره فرا دسیم بن کرنم س دفت دمی معامله کررمی مود کمینی مبوکه عمر جری میں لیکن تمهارے 🛢 جى ميں يہ بات ہے كہ اگر صديق اكسيسركى امامت كے دوران رسول اكرم صلے الله عليه وسسلم كا وصال ہوگيا تو لوگ بدخالى سي گے۔ 🕻 ( افارات نتيىنخ )

823

المهرورية عليه وهو موجه و معلى المرابعة والمتحرير بنيالات على المانصل بالمرابعة على تعلق على المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة الم بېرمبه ده حربيماسو ۵، م م بيتي نظر منوی کويينې کورخواست ميتي کی تواپ نه اسکونبول کيا رکيونکه به ضال يا دامېم شان ريت مناز مناکي **کی خلافت** د مناز کا کی خلافت اند شام پيتي نظر منوی کويينې کا درخواست ميتي کی تواپ نه اسکونبول کيا رکيونکه به ضال يا دامېم شان ريتا میں انتہائی کُناخی اور ببیا کی سے کراس وفت مبلکہ آپ رفیق اعلی سے طافات کیلئے عارہے ہیں ہی وفت حرت عمرے کہنے سے ای مزوی پیز کوملنّوی کردین اوراگر العیاف الله اپ حضرت عمرے رعب ہی سے مرعوب ہو کئے نضے نوکیا ویا ن صفرت علی جیسے خاندانی مہا در ہوج در تھے حفوں نے جبر کا بھالک جب کولفول روافض جالیس نفر المارسکے ایک القریسے اکھا طرکر وصال کی حبکہ استعمال کیا۔ غورنوفوا دب كرفراك كريمين تواس تشرومدكعيا تعريمكم واردبهو عابيها الوسول منع ما اخرل البياث من معاث وان لعرفغ مل معا بلغت رسا ا در آب حفرن عمرسے مرعوب بردکرالب حردری امرنزک فرماد بن جس برامت کا صلال سے محفوظ رسنا موفوف ہو گیا ہو۔ اسکے بعد یہ بھی ضال ہوسکتا ب كرابغ رسالت ك فرائض بورس طور برادا فرمادية ، لا سول ولا فوة الا بالسّر كيمراب ال وافع ذرطاس كے بعدما رون بغنير جبات رہے ، كباحفرت عرسم دفت مسلط رتنے تقے آپ جائنے نو كھوا سكتے تھے ليكن البيانيين كيا اسكئه ظاهري كدوه مسلوبه خلافت على كانضاء ورزوني صفانت كابخارى تنرلف بيب دوات موجودي كرحفز عباس حفرت على سع كها كيملو بني اكرم صلى الشدع نبدو سنم سے معلوم کوئیں کرائیجے بعضیلیفکون ہوگا ہیں بیموس کررٹا ہوں کہ انحفوصلی النڑعلیوسلم کا آخری دفت ہے اوربو آ تا روٹ کے دفت بنوٹا نئم سے چہڑں بهرنفهن أيجيح فأمبارك بيفابان بب اكمينوافت بمكوطف والى مئه نواسكى نفريج بتطائحه ادربشرف المركئ كبيلئة مقدرج فزمها وصفوق كي ككهداشت كبيتني وصبة ہوجائے ، حضرت علی فروانے ہیں کہ میں ہرگز مزحاؤں گا ،کیونکہ اگر پینم برعلبدالسلام نے منع فرماد یا نویم کومسلمانوں کی خدمت کا برنشرف عمر بهر ماصل مذ ہوسے گا ،حضرت علی دیکھ رہے ہیں کوا مامن صغرے کا تی مرف ابو بجر کو دیا گیاہے جب سے صاف واضح ہے کہ آب کے بعدا مامن کمبراے کاخن بھی صدین اکبرہی کو ہوگا، اسلے ملافت بلافعول کا فوکوئی اسکان ہی نہیں . البنہ بر نوقع طرورہے کہی نہ سى دفت يرشرف بميں حاصل ہوگا سواگر ہم نے معرض كيا اور أب نے منع فرا دبا كه نمهار الن نهيں ہے نوگو آپ كا مفصد نوبہ ہوگا ارس وفت نهادای نبین مگردور سے اوک اس کے غلط معنے بہنا کرصاف کہدویں گے کرجب بیغمبر علیہ السّلام منع فرما کرکئے ہیں الْعِلْمِدَوَالْمِطَةِ بِاللَّيْلِ حَتَّ لَ صَدَفَتُهُ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَنْيَةُ عَنْ مَعْمِرَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ هِنُدٍعَنْ أُمِّ مَسَلَمَتِكُ وَعَنْ عَمِي وَوَيَجُيل بْنِ سَعِيَدِعَنِ الزُّهُوبِيِّعَنُ هُوْنُدِعَنُ أَمَّهُمَا خَالَثُ إِسْنَيْنَفَظُ الْبَنِي صَلَّا اللَّهُ عَلَيْتُرِوَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْكُرِنَفَالَ سُجُانَ اللِّهِ مَا ذَا أَنْزِلَ اللِّيكَةُ مِنَ الْفِتْنِ وَمَا ذَانْنَ مِنَ الْحَزَايْنِ ٱلْفِظُولُ اصَواحِبَ الْحَجَرِفِينَ كَاسِيَةٍ فِي النَّيْزَ عَلَى الْاَخِرَةِ ترحميك ، يأب، رات مين وعظا و تعليم كاحكم حضورت ام سلمرس ردايت بي كم أبك رات رمول اكم صلى ا لنُدعلب وسعم مبدار بوسّے اورفردا با مبحان النّد ا تنے کی رانت کمن فدرفغنے آنارے کیے اورکننے خزانے کھوسے کئے ججرئے واليون كوجيكا دوابهبت سى البي عورننس بورنساب سنر يونس شمار كي جاتى بين اخرت بين بربهنه بين ـ مقصد موجرير علم اور دعظ ونصيحت ران كے وفن كے حابيّ نواس كاكباحكم ہے ؟ حافظ كہنے ہيں كہ برباب منعفد كر معظم مرسم می ام مجاری نے بننبیر کردی کرعشاد کے بعدگفتگو کرنے سے جانی وارد ہوئی ہے وہ ان بانوں کے لئے ہے جونراوردین سے نہوں ، علامرعینی فروائے ہیں کر بعض نسخوں میں العظائر کی حکم الیقظ ترہے اور نرحم کے لئے یہی انسب سے ہوئکم

*عدیث میں ا*نفاظ کا ذکرسے اولعف *تسخوں میں برباب انگلے باب ا*لسھر بی العداد سے بھی موخرذ کرکیا گیاہے ، اس صورت بین جبکہ و کی کومنقدم رکھیں اس کا باب سابق سے بر ربط ہے کہ وٹاں کنا سن علم کا اثبات کیا تھا ہوعلم کی صفاظت کے لئے مفید نزین مشغلہ ہے اس میں اُن کے وفت معبن علیم مین شغول رہنے کا ذکریے جوصول علم میں محنت ومشفت بر داشت کرینے کی دلیل ہے ترجم میں دو لفظ المصلحه اور العظتم استعمال كئے كئے ہيں بہلے تفظى دہيل ماذا انزلت اوردوسرے كى دليل القيظوا صواحب العجب 🗃 ہے بعضرت نتینے الہند تعدس مرہ از شاد فرمانے ہیں کہ دراصل نشبر برہتو ناہے کہ تعلیم راٹ کوما کر بھی ہے یا نہیں ، ون بھر کا نصاکا ماندہ انسان ہے ران بس ارام کا خوا بشندرہے خود فران کریم کا ارشادہے ۔ وجعلنا الليل لياستا دجعلت بم فرات كواورصا ورون كومعاش اسلے اگراس وفنت تعلیم دی حابیے نوبے آرمی کےعلاوہ راٹ کا بیمل وضع ابل کےخلاف ہورہ سے ،اس لیے امام بخار کی فے دجم رکھ کر اس سوال کا جواب دید باکہ اگر ران کوتعلیم کی حرورت ہونو اس کی بھی اجازت ہے سویٹے بھی اور آ رام بھی کیجئے لیکن اگر کچھ وفت نعلیم برنگادین نواس میں معبی مضالفرنہیں ملکہ امام بخاری نے اس مفضد کے نئے اسی حدیث بیش کی جس سے بیٹن ماجت ہونا کے كرميم معنى على باتون كوساف ك يئ سونون بووّ كوجكا بابعى عباسكناسيد مدمن ماب ایپ ران کوبدار موت اور فرما باسبحان الله! برتبیدی کالمان بن رجب عالم بین نفر آجائے توالند نعالے کی سیع مناسب ہے، کیونکر خلاد ند قدوس کی دات نغیرسے منزہ اور مبراہے، نبیدے کے بعد آپ نے فزمایا ہے كى ران كتنے فتنے زناسے كئے اوركتنے خزانوں كے منه كھو ہے كئے بعنى آج كى رات دوجيزيں دكھلا ئى كئى ہيں ابک كانعلق افذار سے ہے اور انسان فتنى ميں مبتلاتے رہے وغم ہوكراكٹرائيے ہے مينهيں رشا اورليا ادفات زبان سے اسى بابنى كه، گذر ما سے با اليے كام کرنے کگناہے ہونشانِ عبدیت کے باکل منافی ہونی ہیں اور ان کی وجر سے سخت کرفٹ کا اندلینٹر ببیار موجا ناہے ، ایسے موقعہ برحرورٹ مونى ب كه اس كوسنبعال ي كي من التي الله سائى حالي ، فرآن عزين اكثر و بنينز اندار كم سانه منبشر كاذكر فرا باكيا ب ريول کی صفت میں بھی لبنٹ پیرا و نسب ذہرا دونوں کو جمع فرما باکہا ہے۔ اسلے اس کے ساتھ نبسٹبری بھی صرورت نفی ، آپ نے فرما باکہ آج 🗟 کی رات کتنے ہی فتنے آنارے سکتے ہیں ،بعنی ان کانسلسل اکر بندھ حائے تو نم کوانی حفاظت کے لئے مذا سراختیا رکرنا ہوں گی اگر نم فنن کے اس امتعان میں کا میاب ہو کے توبیز نکے ہرانبلاریں مومن کے میٹ سا مان رحمت ہے اس لئے کا میا ای کے بعد نظرهم کی رحمتیں اُ میں ان رحمتوں کی طوف انشارہ فروانے ہوئے ارشا دہوا سا ذا فنعت من المغزا تُن کتنے ہی خزانوں کے منہ کھول دیتیے کیے اور بہ 🖺 بسی ممکن ہے کیخزائن سے مرادیہی دینوی خزائن ہوں اس وفٹ اندار ونلمبشیر کا تقابل ندکہیں کے بلکہ بہ مافیل ہی کی تفصیل ہے کہونیک ید دنیوی خزائن بھی فتنہ ہی ہیں ، فرائن کریم میں ارشا دہے۔ انما امواً دكم والدلادك مرقتنة نمهارك الوالما ورنهارى اولا فتنزي من توبرخزا تن بھی فتنز ہونے کی وحبسے سی انتحان کی فنی<del>ں م</del>جوں *سے حب کی طرف* سا ذا انٹرلت اللیسلۃ من الفنن بی*ں توج*دلائی گئ ہے جہا بخر **ربیجبزہ ہے کہ دانغہ خرکے مطابق دانع ہواصحا** رہی کے زما نہ بیں خزانوں دالی د**رسلسلنبی مسلمانوں کے** زربنگیں انگیس اور

ئپ نے فرما باہے کہ مجھے تنہا ہے او پیففرو فاقہ کی طرف سے ہندایشہ نہیں بلکہ بیٹورہے کر دنیا تم پر بھیٹ پڑے گئ کہیں تم و نیا کی طرف زجگا اس معضے اعذبار سے جبکر مراد دینوی خزائن ہوں تفایل انذار وتبشیر نہیں البتہ اگر خزائن سے مراد خزائن رحمت ہوں نوی تھا بل درسنت ہوگا ، درمعنے یہ ہو*ں کے کرفتنے ہی* آنا ہے گئے اور رحم ننٹ کے درواز ، رہیمی لعول دیئیے گئے جب یہ بات سے نوفرایا ا بقطع اصواحبَ المجعرُ حجرے والیول کوجکا دو کیبا نہول نے بیجھا ہے کہ بنم ہرکی ہوی ہونا فلاح ہوت کے لئے کا فی سے نہیں 🚉 خدامے يہاں برند دكيمياجائيكا كەكس كا بٹيا يكس كى بىوى سەخدامے بہاں نوعمل صالح كى ندرسے بس بئے بر وفت فتنوں سے نپاہ مانكھنے كا ہے سونے کاموزعزیں ہے سنتی نذکروکیونکر رہے کے اسپینٹرنی الدنیاعا دینے فی الاخوۃ دائیجا لینی ہیںنے اسی بہت سی عورتوں کو و بجعاب جودنیا میں آرام سے رسی میں ان کے بدن برلباس معی اعلیٰ رہے میں لیکن دہ آخرے میں بربیند میں کیونکر دہ تباس طاہری سے ار استنه تصین جو دنبوی نفیا اور لباس باطنی جس کی ویل صرورت نفی ان کے باس نه نفیا روایات بین موجو دہے کہ انسان ہی لباس براٹھا یا حائے گاجس براس ا ، تنقال ہوالینی حب تسم کے عمل کرنیا ہوا رخصت ہوا ہے ، اس صورت برچشر موگا ، اگر اچھے کام کرنیا ہوا گیاہے نواچھا ورنه نبستی، گویا بیمال نعبیرلیاس کی ہے اور مرادعمل ہے، ایک مصنے بیمی بہب کہ بب نے بہت سی ایسی عور توں کو د کیجا ہے جو دنیا بیں کثرت سے ساس انتعال کرتی تعین میکن اس کامقصدهامل مزنها بعنی دولباس ان کے حبم کے سے ساز نرتھا البی عور ننب د مبوی آرام و اساکش سے بر أسمجين كرخدا وندقدوس ان سے راصنى ہے دنيا مي عبش ہے نوكيا اخريت مي جين ليا جائے كا، بزممت كفار كها كرنے نصے كركريم كى يشان نہیں ہونی کہ ایب باردے کر معمر دنیا مبدکروے بہذا جب دنیا میں میں سرنسم کاعیش دیاہے نو دارِّخرت میں معی اگراس کی کوئی حقیقت ہے عبش و آرام سے گذرے گی، آپ نے فرما دبا کہ دنیا و آخرت کی زندگی کامعیار ہی الگ ہے، بہان ظاہری احوال ہیں اوروہاں باطخت ﴾ اعمال میں نے ان عوزنوں کوج بہاں براڑم زندگی گذار نی ہیں منبلائے تکلیف دیجھاہے اسلئے نمہیں نیک عمال کرکے امنحان کے لئے نیار ہوما ڈیا ہے ا مر محرف نے ارشاد فرمایا کرمیرے نزدیک نتن سے ان مصائب وشکلات کی طرف اشارہ ہے جُوجنگ فے اسے استعمال کے اندر است مسلم استعمال میں حفرت عثمان کے استری و درسے شروع ہو کر برابرکسی ذکسی مورث میں جیلتے رہے ادر خزائن کاانسارہ اسلامی فنوحات کی طرف ہے۔ اس مدبث سعمعلوم مواكد كورات وافعى سونے كا دفت م كبكن ضرورت بونو وعظ ونصيحت و رفعليم رات ميں عرف جائز مي نہیں بلکرسونوں کو میکا کرمنی دی جاسکتی ہے،جب سونوں کو میکا باجا سکتاہے توعشا رکے بعد تعبیم وقعلم کی اجازت کے بارے میں اُٹسکا الْتَ السَّمَرِ فِي الْمِدْرُسُ لِمُ مُنْ عُفَيْرِيَّالُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ مَّالْ حَدَّثَنِي عَبُرُ الرَّحُيلِ بُنُ خَالِدٍ بن مسافرعَنِ بَي شِهَا يِ عَنْ سَالِمٍ دَرَ بِي بُكُورُنِي سُلِيمُكَ بُي رَبِي حَثْمُ آتَ عَبُدَ اللّهِ بُنَ عُمِي فَإِلَ صَلَىٰ بِنَا لِنِّنِيُّ صَلَيَّا اللَّهُ عَكِبُهُ كَسَلَّمَ الْحِشَاءِ فِي الْحِرِيكِيانِهِ فَكَا سَلَمَّ فَامَ وَعَالَ الدَّا يَشَكُمُ كَيِلْنَكُمُ مُ خِنِهِ فَإِنَّ دَاسٌ مِا نُقِ سَنَةٍ بِهَا لاَ يَنْفَى مِنَّى هُوَعَلِظُهُ لِا لَا يُرْضِ اَحَدُ " باب رات ببعلى بانون كانداكره حضورت عبدالية بن عرف كهاكه اخرعرس بني اكرم صلى الترعلب ولم ف ہمارے ساتھ عشاء کی نماز بڑھی،حب آب نے سلام بھیردیا نو کھڑے ہوئے اور فرما یا گرنم نے اپنی اس رات کود مجھا سوبر بان من لوكر اس صدى كم أخرتك ان لوگوں بس سع جرد ك زين براس دفت موجود بي كوئى مانى ررسے كا .

سم کے معنی راننے وفٹ گفتگو کے ہیں کم ہو با زیادہ تھی اس کا استعمال ران کے افعال بر تھی ہوما تا ہے جیسے اہل اعرب دے دیلنا تنسمہ کمعنے توعیٰ استعمال کرنے ہیں تعنی ہوارے اونط ران کے دقت جرینے ہیں ،ور دراصل سمر

مفصدترجير

کرمعنی جاند کی رفتنی کے ہیں اور چونکہ ہل عرب ایام مباہلیت ہیں جاند نی رانوں میں خبکل جاکر خاندانی مفاخرا انتعارا تعدر گوئی اور دیگر میں درگیوں میں دفت گذارنے جاند مزوب ہونے مگنا تو کھر ہوشتے ،اسی نبا بران تمام خوانات کانام سمر ہوا۔ بہسم ممنوع ہے ،امام سجاری نے یہ یاب منعقد فرماکڑیا ہت کردیا کر حس مرسے نہی دافع ہوئی ہے وہ نوبہی سمرہے دیکن اگر علمی مشاغل میں دان کا کچھ مصدر گذارا جائے

نووه ممنوع نہیں ، اس میں علمی مناظرے، بزرگان دہن کے دافعات ، دعظ دبندا درس ذندلیس دغیروان سب کی امبازت ہے۔

سبض روابات میں برہمی آباہے کہ لاسمی الا لمصل اورسا خرکہ سمری امبازت نماز پڑھنے والے کواور داسنہ طے کرنے والے کو ہے اس سے شہر ہوسکتا ہے کہ ان کے ماسوا کے لئے سمرجائز نہیں بان اصل برہے کہ بہرودہ تصول او فعنول بانوں ہیں انسان کا ول زبادہ مگناہے اسلئے نبید ہمی نہیں آئی ساری ساری رات گذرجانی ہے کچھ پروا نہیں ہوتی اسکا لازمی نبیج بر ہوناہے کہ لیبے لوگ عمو ماسیح کی نماز چیط کرجا ہے ہیں لہذا برصور نیں ممنوع فرار پا بمی برخلات علی چرچوں اوراخلانی بانوں کے کراول نووہ طوبل نہیں ہونے و دسرے ان میں وہ دلچیسی نہیں ہونی جو غفلت کا موجب ہوا اور صلی اور مسافر کو سمری اجازت اسی لئے دی گئی ہے کہ ان کے حق یہ معنوف میں معنوف ہوئے کہ اور مسافر کو سمری اجازت اسی لئے دی گئی ہے کہ ان کے حق یہ معنوف ہوئے کہ انسان ہوئے ان انسان میں والغز بھرے کر کی نشاط پر ابہائے تو میں نواسنہ کا موجانا ہے ، بات جب بیت میں ول بہائیا ہے تو میں نواسنہ کا ٹرنے اس کی طرح ہوئے ، اس طرح چند رفقا رسفراگر خاموش جائے دہی تو اسند کا ٹرنے اس کی طرح ہوئے ، اس طرح چند رفقا رسفراگر خاموش جائے دہی تو اسند کا ٹرنے شکل ہوجانا ہے ، بات جب بیت میں ول بہائیا ہے تو کہ میں نواسند کا ٹرنے اس کی طرح ہوگئے ، اس طرح چند رفقا رسفراگر خاموش میں نواسند کا ٹرنے اس کی طرح ہوئے ، بات جب بیت میں ول بہائیا ہونے اس کی طرح ہوئے ، اس طرح چند رفقا رسفراگر خاموش میں نواسند کا ٹرنے اسکان ہوجانا ہے ، بات جب بیت میں ول بہائیا ہے کہ کو برائے کی میں نواسک کی طرح ہوئے گئے ہوئے کا میں کا میک کے کہ کا میں کی کر بیا تو اس کی کر بیات ہوئے کی کر بیات کر بیا کی کر بیات کی کو بھوئی کی کر بیات کی کو بھوئی کو بھوئی کو بھوئی کی کر بیات کی کی کر بیات کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کر بیات کی کر بیات کی کر بیات کر بیات

اس باب بیں اور سابق باب بیں بیان فرق سے سے صافظ بن مجرنے فرمایا کہ پہلے باب بیں نوسو نے کے بعد علی گفتا کو کا انبات فرایا نفا اور اس باب میں سونے سے فبل اس کا نبوت دے رہے ہیں ، دراصل حافظ نے بر فرق ابواب کے ذیل میں تخریج فرمودہ ، تنا کی رڈننی میں بیان کیاہے ، رہی یہ بات کہ سمر مے مفہوم میں ہی اس کا فبل فوم ہونا معتبرہے ؟ تواس لحاظ سے کرعرب کا سمر نعبذ سے قبل ہی ہواکر آیا تصابہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ سمرو ہی فصر کوئی ہے جو نعبذ سے بیتے ہو۔

ا بنداء باب بیں معروض ہوجیکا ہے کہ سمردان کی بات جیت کو کہنے ہیں نوجیراس السمی فی العدلم کے عنوان سے نرجیم منعقد فرمانے کا کیا مفصد ہے جبکہ سابق میں العدامر والعفلۃ باللیل کا نرجم گذر جیا ہے کیمونکٹ سم سی نوحد بنے لیل ہے ،ون کے گفتگو کو نو کوئی سمرنہیں کہنا نوبخاری بہ نبا ناجا ہتے ہیں کے صلوز عشار کے بعد سم نہیں ہونا چاہتے اور اگر کیا جائے نوعلم اور خبر کا سمر ہونے کہا ہیت و والاسم ، خوت ہمے لیں .

ا راً سیکر لیدلتہ حدیم نے نرج کے زبل میں ان الفاظ کا لفظی نرج مپیش کیاہے ورندمحا ورہ میں ارا بیت، اخبید فی ا کے معنی دنیا ہے کیونکہ روبیت مبرب علم ہے اور علم ہی سے خروبنے کا نعلق ہوناہے لہذا اس عبارت کے معنی بہ ہوجا میں گے کہ نباؤ کی قتم اپنی اس اِت کولعنی تم اپنی اس اِت کو یا درکھو اس سے آئندہ کے متعلق ایک عجبیب بات کا تعلق ہے۔

عن رکھنا رکے بعد آپنے ارشا دفرہا باکرتم اس کو ایچی طرح با در کھنا میں نہیں ایک عمیب بات نبلانا جانتا ا بوں کہ اس دفت روئے زمین برجو لوگ میں آج کی رات سے ایک سوسال کے اندرا ندران میں سے کوئی

بھی باقی نہیں رہے گا، بروایت جاہر بڑا بت ہے کہ آپ نے یہ بات دفات سے ایک ما فقبل فرمائی، آن کی رات کے بعد جو ببدا ہوں گے

ان کے بارے میں کوئی بیان نہیں ہے جب کا مفہوم برہے کہ ان کی عمر میں ہوسے زائد بھی ہوکتنی ہیں ، دراصل اپنے اس ارشاد میں انجی امن کو به تبلایا کنمهاری عمری امم سالبفر کے منفا بلر بربرٹ تفوطری ہیں ان کی عمریں بہت طویل ہونی تفیں وہ سو، دوسو، نتن سواوراس سے مین زباده دن زنده رست تعرایب نمهاری عمرین ان کے مفالله ریببت کم بین . اعمارامنی مابین ستین الی سبعین میری امت کی عمرس ساتھ اورستر کے ورمیان ہیں۔ بعنى تجنيبت مجوعي مبرى امت كا اوسيط عمر بيهوكا فروفرد كعمرس إس سے زبادہ صى بوكننى بىب . عمرد ں کے اس فرنی کے ساتھ ذمہ داری میں طرافرق ہے ان کے لئے طویل عمروں میں کام مختصر تھا ، ورزہ ارے لئے مختصر عمر ے بہذائم تنظیر کی ماتی ہے کتم اپنی ذمرداری کو جھوادر شعلفہ فرائض کی استجام دی میں ہمین مشغول ہوماؤ۔ حیات مختص علید الساام است ارتباد فرمایا که آج کی دات کے بعد سوسال کے اندر روئے زمین کے تمام متنفس ختم ا بایس کے اس ارتباد کانعلیٰ تمام امت سے میخواہ وہ امت وعوت مویا امتِ احابت صحا تبکرام کی جو ہنوی فہرمیں نے مائم گی کئی ہے کتا ہوں کے مطالعہ سے معلوم بنوناہے کہ وہ سوسال کے اندرا ندر ماصل الی التّرموگئے به حن بب حضرت إنس بن ما لك ، عالم من طفيل ا ورجا بربن عبدالتّد بي ، به أكريم نمام صحاب كي نسبت ، بيز مك زنده رسي مگران حضات 🖺 کی رحدت بھی سونسال کے اندری ہوگئی ۔ اس روایت کومندل بناکر کہا بیجا ناہے کرحفرے خصر علیہ السلام زندہ نہیں میں کیونکم اس میں جی ظرم سرالارض کے الفاظبی جن کامفہوم بہے کہ روتے زمین بررسنے واللکوئی مباندار زندہ نرسے گا ، روتے زمین کے الفاظ میں عموم سے ادراسی کے پیش نظر خفت ا الله المراكم المراح بارسے میں وفات كا قول كيا كباہے ، وفات كا قول كرنے دا يوں ميں بيشنز د ه محدثين ميں حن كا تعلق تصوف سے نہيں كا باكم را يهنودامام سخارى كاندسيسي معى ببي نفل كباجاً ماسيداوران سحسا تعدا برابهم حربي ، ابلعلي بن الفراء ا ابوطا برعباوى اور ابن ا بوری بن، وفات خضرے سلسلم ب صدیت باب معالاه وان حضرات کے باس فر ان کرم کی دو اسی بین ارشاد ربانی ہے۔ دماجلنالبشرمن قبلك الخلد سم غة أب يبلكسى انسان كوطيات ابدى نهين دى اس اُبت سے بھی بمعلوم ہوگیا کہ ایسے بیپلے کسی میں انسان کوابری زندگی نہیں ملی سے ، بھرفراً ن کریم کی اس *حراحت کے* بعد حیات فضر کے سلسلہ میں فول کی گنجا مُنٹن نہیں رمننی ؛ دوسری اُمیٹ کر نمیر میں ارشاد ہے۔ واذاخذ الله ميثان النبي ما آبيتكم جبكه النين انبيا وسعمد لباكتوكيد من نم كوعلم اور كناب دون تعير نهارك باس كوئى بيغمرات جواس كا من كتاب وحكمة نمر عام كمرسول مصد مصداق ہوج تنہارے باس ہے نوتم مروراس بر المعكم لتومنن بدولتنضر يذفال القريقم اعتفادىمى لانا دراسكى طرفدارى كرنا ، فرا ياكم م يا نمن واخذته على ذبكر اصرى فسالوا افرارکیا ادراس برمبراعید فبول کیا وہ بوسے سم نے إفررنانال فاشهدوا واستسا افراركبا ارتشاد فرما بالكواه رينها ادرمين هبى تمهار يساته معكمرمن الشاهدين محواہوں میں سے ہول ۔ له حضرت خفر کے نام دنسب، عہداور نبوت وولایت کے بارے میں تفصیلی بحث اپنے مقام برائے گی ۱۲

اں این کرمیرمیں اس مثباق رما فی کا دکرہے جو انبیار علیهم السلام سے اپ کی نصرت درا عانت کے متعلق لیا گیاتھا۔ ابن تیم کیتے میں کچھ نہ میں میں میں در اور دور ان اور ان کا دکرہے جو انبیار علیهم السلام سے اپ کی نصرت درا عانت کے متعلق لیا گیاتھا . بنیاق میں تمام نبیاد شرکیب نصے اور لقول آپ کے حصرت خضر زندہ ہیں نو الصروران پراس میٹاق کی پابندی لازم ہوئی . مگریم تويدو كيدريم بي كرات بامن كم معامله مين سخت مصاسخت مصائب ورنشدا تدكذرك . خود اب كا ارنشا ديم أوذيت في المدمالم يوذاعدوا خفت في المدسالم يخف احدادكما قال - بيكن حضرت خفرف كهال وركس موتعرير أب كي مددفراني بهين اس كاكهين نبوت نهيمه ملنا معلوم بواكه ده زنده نهين مي ادر مذعه نسكني كا الرام ان بيعا ند موكا وفات خفر كا نول كرنے والوں نے ان ہی دلائل کاسہارالیاہے ، لیکن آب دیکھیں کے کہ ان میں سے ایک مانٹ بھی مرعا برنص نہیں ہے تھے حب ان حا كي سائف ملافات خفرك منو انرييش أن وال وافعات ومرات حبائه بين نوكيف بي كربر إيب عهد سه كا نام مع جبيب إفطا الب ابدال اورغوت ہوتے ہیں البیہ ہی خضرتھی ایک مفام ہے لیکن رجیف دعویٰ ہے جس ریہ ترج نک کو ٹی مفبوط دنسل محکم فائم نہرو سكى اورجواكا برائل الساورارباب نصوف كے الل فيصله كے خلاف سے -رہ اور اسب سے بہلی دلیل حدیث باب ہے جس کے عموم سے فائدہ اطھانے بہوتے دفات حضر کا فول رہ من از بر ولائل وفات كي جنتيت كياكيا سريكن اكر فوركيا جائة تواول تواس كاعموم بمعل نظر سے قران كريم ميں منعدد عبكه ارض كالفظيم بولاكيا ہے يبين بالانفاق وكان كوئى مضوص سرزين مرادسے بطيب المعرنكف احض الملمون بیں مرمیز مراد لیا کیا ہے یا سورہ پوسٹ میں اجعد کئی علی خدا تک الادیث یہاں بھی خاصی زمین فراد سے نوہوسکتا ہے کہ اس ادنشا دیں بھی ارض سے مراد وہی سرزمین ہو جہاں آپ یہ ادنشاد فرما رہے ہیں لینی مدمینه طیعبہ ماکل مرزمین عرب مراد ہو نمام دنیا کی زمین مراد نہ ہو۔ اس اضال کے بعد استدلال کی جینیت مضبوط نہیں رستی اوراگر آپ کی خاطر ك عموم كوم أسليم كرلين ـ نواب ذر الفاظ برغوركرين فروانته بين لا بينفي مهن هوعلى ظهر الأرض احد - دوسرى روایت مین صفرت ما برسے متنف کالفظ منفول ہے ۔ اب ذراغور کیجیئے کماس میں نمام حیوانات ، حیات اورالسان اسمانے میں ا دراً ب كومعلوم م كلعف حيوانول كى عمرى إنتها في طوبل بمونى بي علم الحيوانات كد ديجيف سے اسكا بنتر علينا ہے كه گده كى عمر سزار برس كى بونى بىر اوراسى طرح حبات كاعمرين بهت طوبل مونى بين السلئه اكرأب استغراف مرادلين تولامحا لدكيورز كيخصيصات كرنا بيؤكى اورجب لعيف كانخفيص مرحاني بي نو مافى افراد مركعي اضمال خصوص بيدا برحانا بيد ، اوردوسرى مات برس كراب فهرالارض ك الفائط النفال فروائ مين مم كين مبي كداس وفت حصرت خصر ظهر المارض برينه مون موا مين مون بابا في برمون با من موس مرادوه انسان بہوں جوعام طور برجیلتے بھرنے نظراتنے ہیں یا آپ کا برارشا دانپی امن سے ننعلق ہونجفرعلیہ السلام سے نہ ہوکہ دہ ام سالمفرسے متعنى ببغرض من اخفالات كيمونة مرحة ببحدث باب وفاحض كتارمين نفن رمي اذاحاً الاضال طلى الامتدلال بغي بهيال دوموم تقيعمن مبن نوت كاعوم اور عَطَظهرِ الدَّرُض بين لفظ إرض اوروونون عموم مخدوش موسك لهذارعولي وفات جواس حديث برميني تفامخدوش موكرره كبا . وسرى دسل وه است سيحس ميں يسول اكرم صلى الشرع لمبروسلم سيفنيل فيمام انسانوں سيے جبان وائمی كانفی فرما أي كمئ سيح ،علام عينی ابدی کے فائل ہی کب بین فیامت اولفظ صورسے قبل ان کی تحرینی خدمات کمل موجا بیس گی، وہ واصل الى التُدسومايس كم، ارتباه ربانى بيركن مُنسير في المفرا لمكون. بهي سه به غلط نهى بوئى كرحيات ولو بل كوحيات ابدى كهريميّ لهذا بإنسالا بھی درست ندر یا ننسری ابت کرمرہمی میں انبیا رکرام سے مثباق نفرت ببا کیاہے دفات خفر علیدالسلام کے لیے اکافی ہے کبوں کراول րդ**ը արևանան արևանան արևան արևան** արևան արևան

ای دورون است می اور سی سے اور عبد نشان میں وائل تھے اور کی اوروں کی دوران کا میں اوروں کا میں اوروں کا میں اوروں کے بیار است اور کر کئی ہیں اوروں کا میں اوروں کا میں اوروں کے بیار است اور کی ہیں اوروں کا معاملہ ہوائے کہ است کی است اور کہ اور کہ است اور کہ ہیں اوروں کے است اور کی ہیں اوروں کے است اور کی ہیں اوروں کے است اور کی ہیں اوروں کے است اوروں کے است اور کی بیار سے بیا اور کا معاملہ ہوائے میں اور اوروں کے است اور کا معاملہ ہوائے اور کا معاملہ ہوائے میں اور کا معاملہ ہوائے کہ کہ است کا معاملہ کا معامل

مَنْ عَالِيَ مُهُونَةُ مَنَا شُعَبُهُ قَالَ إِنْ كُهُمُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَنْ عَيْدَ بُنُ حُبِيرُ عِن اِبْنِ عَبَاسٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ وَكَانَ البَّنَ عَبَاسٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ وَكَانَ البَّنَ عَلَيْهُ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ وَكُنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ وَكُنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَكُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مَا مُؤْكُونَ وَكُلْ اللهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا مُؤْكُونًا وَاللّهُ وَلَا مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا مُؤْكُونَ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَلَا مَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا مُؤْكُونَ وَاللّهُ وَلَا مُؤْكُونَ وَاللّهُ وَلَا مُؤْكُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْكُونَ وَاللّهُ وَلَا مُؤْكُونَ وَاللّهُ وَلَا مُؤْكُونَ وَاللّهُ وَلَا مُؤْكُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْكُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْكُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْكُونَ وَاللّهُ وَلَا مُؤْكُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

مر محمی مصرت بن عباس سے روابت ہے کہ بین نے اپنی خالہ مبدونہ نبت الحارث کے گھرات گذاری ہورسول اکرم ملی اللّٰدِ علید سلم کی زوج مطہرون فیب اور سول اکرم ملی اللّٰد علیہ وسلم کی باری بین انہیں کے باس نصے ، خیانچہ رسول اکرم صلی اللّٰدعلیہ سلم

الكَعْرَجَعْنَ آبِهُ هُرَبُدِةَ قَالَ إِنَّ النَّهِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ عَدَّ شَيْ مَالِك عَنِ ابْ شِهَادٍ عَن الْاَعْرَجَعْنَ آبِهُ هُرَبُدِةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لِقُوْدَ اكْثَرَ لَلُوهُ رَبُدِةَ وَلَوْلاَ يَتَانِ فَ لِتَا مَاحَدَّ ثَثُ حَدِيثاً ثُمَّ يَتْلُو بِنَّ الَّذِيْنَ يَكُمُّونَ مَا أَنْوَ لِنَامِنَ الْبَيْنِ وَالْهُدَى الْمُولِمُ الدَّخِيمِ إِنَّ اِنْحُوا النَّامِنَ الْمُهَاجِدِنِي كَانَ يَشْعَلُهُ مُرافَقَ فَي الْاَسْوَانِ وَلِيَّ الْمُعْوَلِيَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى عَلَيْهُ وَمُنَامِعَ الْمُعْلَمِينَ الْمُعَالِيكَانَ يَلْمُؤْمَ وَلِيَّ الْمُعْلَى عَلَيْهُ وَمُرَافِقًا فِي الْمُعْلَى عَلَيْهُ وَمُوالِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيكَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعَلِيمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُثُومُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُومُ

بَطْنِهِ وَيَحْفُكُومَالا يَحْفُكُونَ وَيَحْفَظُ مَالاً يَحْفَظُونَ

ترجیس بر بین الا منه کو منوط کرنے بار کھنے کا بیان مخصوت ابو ہر برہ وضی الٹرعنہ فرائے ہیں کہ برشک لوگ بر کہنے ہیں کہ اللہ بری دو آینیں نہ ہوئیں تو ہیں ایک بھی مدیث ہیں کہ الوس برہ و آینیں نہ ہوئیں تو ہیں ایک بھی مدیث بیان نہ کو الم البوس برہ نے برآیت تلاوت کی اسے شک ہولوگ ہماری نازل کی ہوئی نشا نیوں اور ہوائیوں کو ہماری کناب میں کھول کھول کر بیان کرنے کے بدر بھی چھپاتے ہیں ان بالٹرنے الی اور مشک کرنے الا اور بہت رہے والا اور بہت رہے والا ہوں ؟ کو بھارے میں الٹر بیان کرنے اللہ اللہ اللہ اللہ میں کائے رکھنا تھا اور انسان موافع بر ما مار کہ کہ مسل الٹر علیہ وہ میں کائے رکھنا تھا اور ان موافع بر ما صافر بہت ہے اور ان موافع بر ما صافر بہت اللہ کہ مال دو مرب سے حضارت حاض میں رہے تھے اور ان موافع بر ما صافر بہتا ہوں کہ میں دو مرب سے حضارت حاض میں رہنے تھے اور ان موافع بر ما حسار بہتا ہے ہوں دو مذیاد کرتے تھے۔

مقصد ترم مهراورسابن سے رابط اسم باالعلم عفاظت علم کا اچھاذر بعدہد، اسلے نتیجہ کے طور بریرباب منعفد فرمایا یعنی سمر کا مقصد رحفاظ خنوعلم ہونا چاہیے دلیے ووسرے شاغل بھی سمر ہیں واغل ہیں امثلاً مناظرہ با مطالعہ دغیرہ الیکن اسی کے ساتھ ساتھ بیے زیر

بهي حفظ علم مين معنين ومعاون بي -

حضرت بشخ المہند فدس سرہ العزریج نے مفصد کے ملسلہ میں ارتثا و فرمایا، کدا ، م بخاری گید ارتثا و فرمارہ میں کو علم سیکھنے کے بعد اس کی باو اور صفاظت کے لئے کوششش کرنی جاہیئے اورنسیان کے اسباب سے بچنا جاہیئے کیونکو علم کے سانھ لاپروا ہی برتنا اوراس کو صلا وینا اول تو کفران نعمت ہے دوسرے نعلیم تبلیغ عمل نیز نشری طور پر امیس کے نزاعات کا فیصلہ عزض جملہ امورا موربہ جرورصفظہ بر موفوف ہیں ہی سلسلہ میں امام بخاری نے مصرف ابو سررے شے دوروا بیتن فقل فرماتی ہیں ۔

پہلی مدیث سے بنز ایت ہوناہے کہ انسان علم کے ساتھ جس فدر شغف، در شغو کینٹ رکھے گائی فدریا دواشت کی سہولت اور عافظہ کی فوت میں نزنی ہوگی اور دوسری حدیث سے بہ نبلایا کہ حافظہ کا توی ہونا ہمی مطلوب اور مفہدے، ہر حند کہ فوت حافظ ایک خلقی امرا ورع طبیر رہانی ہے، مگر اس کے کچھ ظاہری اسباب ہمی ہیں، جس کی رعایت اس شخص کو عطا در بانی کا منتی نبانی ہے وہ ہے اہل الشر

833

سے کستیم بلدیالسلام کاف درمبارکے خبینہ علم ومعارف ہے ادرج شے میں نہ مبارک سے نکال کرا بوہر رہ کوعطا فرماتی ہے وہ علوم ا ورحقائق مي سوسكتے ہيں ۔

حفرت ابه بين بان بي كداس دن كربعد مير من كوتى چيز نهير ميولا، اس كامطلب بنهي كداس مبلس مين جوارشاد فراياتها اسے نہیں ہے ولا، ظام سے کہ شکایت نوان علوم کے نسبات کی تھی ہو اس ملب سے فیل حاصل جہیں ہوئے نو شکایت بدسنور بانی ری بلکہ ابو سریرے برکہنا چاہتے ہں کہ وہ بھولی ہوئی حدیثی بھی معفوظ ہوگئیں اور آئندہ کے لئے بھی نسبان کا اندلیشہ ختم ہوگیا ، اس مضمون کُم وضاحت تحود حفرت ابوسر روع مے ایک بیان میں موجود ہے جس کو بخاری ہیندہ کسی موفعہ بربیان فرمایس گے۔

غرض جعلوم حفرت الوسر رقيع معول ككئے تھے۔ آپ نے اپنے سبنة مبارك سے نكال كران علوم كا انصال كادبا، وربعبر دعا فرما دى ، انصال سے و ه علوم مبیند میں آگئے ، انصال كاطرلية شيوخ ا در بزرگان دين ميں ارتجے ہے اورعوزنوں كے ساتھ نوانصال كے

ناجائز ہونے کی دحبرسے دوبیٹر،عمامہ باجادرسی کے ذرایعہ انصال کیباجا باہیے <sub>اس ا</sub>نصال کے ذرایعہ شیخ جن بیروں کا الفاکہ باجا ہتا اس مدیث میں مفرنن ابوہ برتھ نے اپنی مدین کے باب میں زبادتی بیان کی، باست صفائی فر**ادی** کرمس نے حافظ کے سلسلہ بب رسول المتدصلي الشرعليبيديم سع مخفتوص دعابهي حاصل كيستة تم يح بجير وبجيع رسيم بوبياسي وعاكى بركت سبير إس بين نعجب كي 🛱 كيابات باعتراض كاكياموقعه 🖛 غرض ايك طرف آپ كي خدمت لبن ره كرينب دروز تعليم سے سروكارا وراني محنت اور ودسرى طبي مخصوص طوريد ات كاعلى عطيدا وردعا رييرشرك كيا كنجاتش . مَنْ لِ إِبْرَاهِيمُ الْمُنْذِرِ قَالَ مَدَّشَا إِنْ أَنِي فَدَيْكَ بِهِذَا أَوْقَالَ فَعَرَفَ بِيدِهِ فيه ترجمير ابراسيم ابن مندزية مديث بيان كى فرمايا جمين ابن ابى فدبك في است است كاخروى ادرغراف ميداه **د ونول حدثنموں بیس فیرق ی**ا مام بخاری نے بیر دوسری سند پیش فرما دی ، بس دونوں بیس ذرا الفاظ کا فرق ہے اور وہ بیر کواس يديدة تثنيركالفظ تفاادراس لين مفروبيدا كاس اوراس مين فيده نزنها، اس مين برهي زائدي-حَثْثُ إِسْمَاعِينُ فَالَ حَدِّنَيْنَ الْمِيُ عَنِي ابْنِ أَبِي ذِسْبِ عَنْ سَيِعِيْدِ الْمُقْتُرِيِّ عَنْ أَنِي هُمْ مُرَةَ قَالٌ عَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَالِيِّنِ فَامَّا أَحَدُهُمَا فَهَ ثَنَّهُ وَامَّا الْأَفَرُ فَكَو مَبْنَنْتُهُ فَطِعُ لَهُ خَا الْبَلَعُومَ ثَالَ الِوعَبْدِ اللِّي الْبَلْعُومُ فَجِرْيَ الطَّعَاهِرِ ترجسك حضرت ابوسرية منى الترعندف فرما باكه بب فرمول اكرم صلى الترعليد وسلم سع دوبوجه علم كع بالك تف ان بیں ایک نومیں نے لوگوں میں عام طورسے بھیلا وہا ایکن دوسرے بوجھ کو اگریس عام کر دون نو بر کلا کا طف وہاجائے بخارى ف كها بلعوم كل كا وه وصدي صن سع كما نا از ناب . كشيرى كاكثارك سلسلين دوسرى روايت لابسيه ببرص كامنهوم يرسيك حض ابوسريره كعلوم ببت ذبا ده ببن بتنفعلوم ان سے شاتع ہوئے وہ ایک مصدیب فروانے ہیں کہ بیر ہے سرکار رسانتہ کیے الملاعلیہ دسلم سے علوم کیے دوبوج حاصل کے ہی ابك بوجوسكعلوم تومين نيعام كروبيني جوحلال وحرام امثنال قصص ، عقا مُدوكلام اوفقه سي متنعلق تصر لبكن دوسرا بوجيرعام طورسي ي بيبلان كانهيس مع ورنه كلاكط حائے كا كيونكرير لوجه اطلاع فتن سيمتعلق تقا اسى بيس أن ارفيامت كا ذكر تها ، بعض روابات سے نبن بوجومعلوم ہونے ہیں وران میں مرظا ہر نعارض نظراً ماہے، سیکن غورکبا جلئے تو تعارض نہیں ہے، کیونکر حلت وحرمت ا ورا شال فصص کے منعنق علم کا بوجوا طلاع فتن والے بوجوسے دوگنا ہے جہاں ہس کے دویند ہونے کی رعابت فرمائی، و ٹا ن نین بوجو کها درجهان به رعابت نهی کی گئی دیاں دو وجھ ارتشا د فیرمایا به صوفیا تے کرام کے خبال میں وہ دوسرا بوجوعلم الاسرار سے متعلق ہے جو اگرعوام کے سامنے لایاجادے نوطرح طرح کے فقت الحمد كفطيست بيول اوريوننحدوه اسراريبي،اس سلتة الأى اشاعت فتنذكا باعث بهوگي معابلين ال كوسجه يذسكين سكه ورمفالتر كم باب بن فقفے كورے ہوجا بي كے صوفى كرام كے اپنے مدان كے مطابق برار شاد فرما باہے در ند حضرت ابوہر رہے كى دوسرى احادبت سے بر معلوم موناسي كدوه علم الاسرار كم علاوه تواو ثات اورفنن كمعلوم بين فرمات من الملهم أقبضي المدهد فبل المسين الدالم 

دیجھاجا تے نواس کانعلن اسی اعلان سے ہے کہ اُرچ کے دن <sub>ا</sub>س ماہ بیں <sub>ا</sub>س مفام برجب طرح حرمت مِسلم کا اخرام مون ما ہے ہی طرح م مفام ہرون اور ہرمہببنہ بین سلمانوں کی حویت لازم اوفیل حوام ہے اوراسی طرح اس کوجانی با مالی نقصان بہونجا مابھی حرام ہے بہکا تو کا فروں کا ہے کہ وہ خواہ مسلمانوں کوفیل کرتے ہین سلمان کے لئے کیا گنجائش ہے کہ وہ فنن مسلم کا ارتکاب کرے وہ نو بلاو حرکا فہ بعن ذنل نهب كرسكنا مسلمان كرفبتل كوحلال مجمعنا صربح كفرس اوربغير حلال شيطيهم بلا وجركافتل لسورعا فبت كا اندليشه ببداكزا هم ن ترجع العدى كفاراً كادوس انتصريه مي موسكناسي كرجب مين دنياست رضمت بوجاوك تونم مرب طراق رعل كم ا بیبا نہ ہوکڑنم اپنی راہ تنبدیل کرکے ارنڈا واختنیا رکہنے مگو ہینجم عملیہ السلام کو اس کا اندیشترنضا اس لئے **احتیا**ر گاتنجیہ فرطودی ۔ نرجمبر کانٹون ابخاری نے نرجم کے اثبات سے لئے جو حدیث بیان کی ہے دہ نی اگرم صلی الدّعليوللم سے تعلق ہے اوامام <u>بخاری علما رکے عوام کوخامون کریے نے اجواز تا بٹ کرنا جاہتنے ہیں انسکال بہ ہے کہ نبی سے لیے نابت کی کئی چیز علار ک</u> ہوگی، نوعل رکے لئے اس کا ہواز العلاء دونے فالانبیاء کے بیش نظر سوریا ہے انصات للعلمار کا نرجمہ رکھ کر بخاری نے برنباد ماکر فر ین کاوا فعدا گرمیغم علیدالسلام سے منعلق ہے مگر تعکم عام ہے ، حدیث باب اور حضرت ابن عباس کی معدبت سفی علیم کے مارے میں بنابت ہواکہ با نوعالم کوسیلے ہی لوگوں کی خاموشی کا انتظار کرنا جاہیئے اور اگر حالہ ی مویاصروری کام ہونو بر کہ کر کھی خاموش كبيجاسكنا سيربيس سه اس كاباب سالق سے ربط تھى معلوم ہوگيا كبونكة باب سابن مين لم كى حفاظت كا نبوت بيئن فرما بانضابيرا 🛢 بذابن كرد ياكه عالم جب كوئي بان كينة تولوگوں كوميا مينة كر مهمة بن كوش بهوكرت بن كبوں كرشن كراس كا بادر كھنا بھى ضرورى ہے اور دھ ب بى بوسك كاكرسنن والايورى نوج سيسن اورسمي اكرسنن وفت لايروابى رسى نوصا طت كس چزى كريسك -مات مَايْنَةَ عَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سَيِّلِ النَّيِ النَّاسِ أَعْلَمُ فَيْكُلُ الْعِلْمُ الْكَاللَّةِ لَعَالل حَنْنَك عَبْدُ اللّهِ بْيُ مُنْحَدَّدالمنْن لُدَحْ مَن لَنَامَ هُيلِي قَالَ مَنَاعَرُخُ قَالَ إِخْبُونِي سَيِعِيَكُ بُنِ جَبَابِي قَلْتُ لِا بُنِ عَبَاسٍ إِنَّ نَوْفَا الْبَكَّا لِنَّ يَرْعُكُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ موسِك بَنِي إِسْرَا بَيْلٌ إِنْمَاهُو مُوسِكِ اخْرُفَقَال كَذَب اللّٰهِ حَدَّثْنَا أَيُّ بِنُ كَعُبُ عِنِ النِّبِي صَلَىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَالَ فَاصَرُمُوسَى النَّبَّى خَطِيبًا فِي بَنَى إِسْلَ مِسْكُمْ ثَالَ فَاصَرُمُوسَى النَّبَى خَطِيبًا فِي بَنَى إِسْلَ مِسْكُ فَعَيْلُ رَحُوالِنَّاسِ اعْلَمُ فَغَالُ اكْ الْعُكُمْ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اذْ لَمُ كِيرُوكَ الِعِلْم إِلَيْهِ فَأَوْجَى اللَّهُ اكْيَامِ التَّا عَبْدِلاً مِنَ عِبَادِمُ مِبُجُمِع الْبَحَنُ مِن مُوا عُلَمُ مِنُكَ قَالَ أَياد سَرَدَكَ فَا الْجَالُونَةُ لَكُ الْحَلْمُ مِنْكُ فَالْكُياد مِنْ عَبَادِمُ مِنْكُ لَكُ الْحَالَا لَهُ الْحَالُمُ مِنْكُ فَالْكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَا ذَا فَقَلْنَكَ ۚ فَهُوثَةً ثَالُطَكَ كَالْطَكَ كَالْطَكَنَ مَعَهَ بِفَسَالُهُ يُوشَعَ بَنُ بُنَ نُونِ وَحَمَلَامُحُوناً إِنْ مِكْسَلُ مُ كَانَ عِنْدَالصَّحْوَةِ وَضَعَا وُوَسَكُمَا فَنَامَا فَالْسَلَّ الْحُونتُ مِنَ الْمُكَيِّلُ فَالْتَّخَذَ سَبِيلُهُ فَيَ الْبَحْسِر سَرَ بِأُوكَانَ مِوسِي وَفَتَاهُ عَجِياً نَا نَطَلَقاً بَقِيَّتْ كَيْكَتِهَا وَيُومِهِمَا فَكُمَّا أَعْبَحَ تَالَ مُوسِلِ فَلْتُ إِنْنَاغَكَا كَنَالَقَلُ لِقَانُناكِمِنْ سَفَى نَاهِ ذِالْعَكَمُ الْكَمْ مَحْدُمْنُوسَكُ سَسًّامِنَ النَّصَبِ عَضَّجَ المكان الَّذِي كُورَبِهِ فَقَالَ لَهُ فَنَاكُهُ أَرُبُتِكَ إِذَا وَيَهَا إِلَّى الصَّحَى ةَ فَإِنَّى أَنِس مُيتُ الْحُوثِت فَال مُوسِط دٰيك مَاكناً مَنْعُ فَارْنَكُ اعَلَىٰ اتَارِهِمَا قَصَصاً فَلَمَا أَنْتَهَيَا إِلَى القَنْعَوَ إِذَارَ مُلَ مُسَعَى تُبُرِر ٱوْنَالُ تَسَعِيُّ نَبُودِهٖ فُسلَّمُ مُوسِىٰ نَعَالَ الخَضِّرَ وَاثَّى بِآئَهُمِ كَ السَّكَامُ فَقَالَ آنَامُؤسى نَقَالُ مُوْسِط 

سِي اسُرَايُلُ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلُ اَتَّهُمُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

مرحب سر کمی عالم سے جب بہوال بوکرکون نتمق سب سے علم والا ہے نواس کا سنخب اورلہند بدھ ہوا ب برہے کہ اس کا النٹر برحوالہ کردے ہوا تا کہ اس کا النٹر برحوالہ کردے ہوئے ،

سعید من جهیرسے روایت ہے، نہوں نے کہا کمیں نے صفت، بن عباس سے کہا کہ اوف بکالی بر کہنا ہے کہوئی میسی بنی ادائیل نظیم بلکہ وہ دوسے موسی نفے انہوں نے فرط پاکہ علط کہنا ہے المثر کا تومن ہم سے حفرت، برب کو نے سول اکرم صلی الشرطیب وسلم سے صدیب بیان کی فرط با کہ ہوئی غیرینا دعلیہ الصلاہ والسلام بنی امرائل ہیں وعظ خوانے کے لئے کھڑے ہوئے ان سے برسوال کیا گیا کہ کون شخص سب سے زیادہ علم والا ہے، انہوں نے فرط باکہ بن سب سے زیادہ علم والا ہوں، اس برالشر نعا کی نے ان برغ ناب فرط یا اس سے کہا نہوں نے علم کی نسبت الشرنعا لی نے ان برخ ناب فرط یا اس سے کہا نہوں نے میں بندہ مجمع البحرین میں کی طرف نہیں کی، جنانچہ الشرنعا لی نے ان بردی نازل فرط نی کہ مجار سے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں کہا کہ فرج نی برب سے نیا بخر ان سے کہا جا کہ فرج نازل فرط نی کہ مجار سے کہا کہ فرج نازل کے بوان سے کہا کہ فرج نی نوب کو کہا اور وفول نے زبیل میں ایک جھی سے نوب وہ جان کے باس بہنچ نوا بنا سر فرج ان اور ان کے بوان سے کہا کہ میں ایک جھیلی رکھ اور ان کے بوان سے کہا کہ فرج ن اور ان میں ایک جھیلی کے اور ان کے بوان سے کہا کہ میں ایک جھیلی کے اور ان کے بوان سے کہا کہ میں بیا کہ میں کہ جب وہ جان نے وہ نان کے بوان سے کہا در ان اور ان میں برا بر جینے رہ جب موت موٹ موٹ نوبی نے بوان سے کہا کہ کہ کہ برب میں برا بر جینے رہوئے ہوئی نوبی ہوئی نوبی موٹ موٹ موٹی نوبیل سے کہا کہ میں برا بر جینے رہے جب صب میں جو نوبی نوبیل میں ایک جو ان سے کہا کہ کہ کہ کہ برب موٹ نوبی ہوئی نوبیل میں نوبیل میں برا بر جینے رہ جب میں کی نوبیل میں نوبیل میں اس کے کہ کہ برب میں کے کہ برب موٹ نوبیل میں ایک جو برب موٹ نوبیل میں ایک جو برب میں کے کہ کے دوبیل میں ان کی کوبیل میں کہ کوبیل میں کہ کہ کوبیل میں کوبیل میں کی کے کہ کوبیل میں کہ کہ کوبیل میں کوبیل میں کوبیل سے کہ کوبیل میں کی کوبیل میں کوبیل کے کہ کوبیل کے کہ

خفرنے کہا اموسیٰ المیرے اور آپ کے علم نے التہ کے علم میں سے کی کہنہ یں کیا مگر جتنا بابی کہ ہمندر سے اس چڑ بانے کم کیا ہے بھر صفرت خفر نے کہ ایک تخدہ کی طرف فص فر ماکر اسے نکال دیا ، صفرت خور نے کہا کہ ان ان لوگوں نے ہمیں مفت سوار کیا اور آپ نے کتنی والوں کو فوق کرنے کے لئے اس کو نوٹر دیا ، صفرت خفر نے کہا آپ میری بعول پرمواخذہ دیکھئے بہلا کہ دبا نفاکہ آپ میری بعول پرمواخذہ دیکھئے بہلا اعترامن صفرت نموسی نے کہا آپ میری بعول پرمواخذہ دیکھئے بہلا اعترامن صفرت نموسی نے کہا آپ میری بعول پرمواخذہ دیکھئے بہلا اعترامن صفرت نموسی سے معلوم جان کو بغیر جان کے ساتھ کے ببلا کا مدر دیا ہی سے میں میں ایک در سرے اور کی ایک میں معاوم جان کو بغیر جان کے بلے کے کا سراد پرت کی جا آب برائی بیا بی میں سے دہمیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبری ناب نا اسکیں گئے ابن کو بغیر جان کو بغیر جان کو بغیر جان کے بلے کے عید بنے کہا اس بین رباوہ نا کا کہ بھر اور آگے چلے حتی کہ آبک مینی بین گئے اور لینی والوں سے کھا نا طلب کیا لینی والوں نے کہا کہ آب دیوار میں جو گرنے والی تھی حضرت خضرنے کہا گاتھ سے سہارا دے کو اسے سیڈ صاکر دیا ، صفرت مولی نے کہا اگر آپ بھا ہے نواس پرا جرت مے بہنے ، صفرت خضرتے کہا کہ آب جان نے ایک میں معارت مولیت خضرت خورے کہا کہ آب جان ہے ایک اس برا جرت میں بیا ہے تو اس پرا جرت مے بہنے ، صفرت خضرت کہا گات ہوا ہے تھا تھا تو اس پرا جرت مے بہنے ، صفرت خضرت کہا گاتھ سے سہارا دے کواسے سیڈ صاکر دیا ، صفرت مولی نے کہا اگر آپ بھا ہے نواس پرا جرت مے بہنے ، صفرت خضرت کو نے کہا گاتھ سے سہارا دے کواسے سیڈ صفرت خورت مولی نے کہا گر آپ بھا ہے نواس پرا جرت مے بہنے ، صفرت خورت کو نے کہا گر آپ بھا ہے نواس پرا جرت میں بھاتے کہا کہا کہ کو نے کہا کہ کہا کہا کہا کہ کو نواں کی کو کھا کہ کو نے کہا کہ کو نواں کو نواں کی کو کھا کہ کہا کہ کو نواں کی کو کھا کہ کو کھا کہ کو نواں کی کو کھا کہ کو کھا کی کو کھا کہ کو کھا کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کے کہ کو کے کو کھا کے کو کھا کو کھا کو کھا کے کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کے کو کھا

مقصد ترم حمیر از عمدادر مدبث باب کاربط بالک ظاہر ہے کہ صفرت موسلی نے ایک اس اعلم کے جواب میں واللّٰہ اعلم نہیں فرما باز مورد غناب شھرے تابت ہو کیا سب ایک حلیل الفدر پنجمبر کو اس جواب پرمعنوب شھرا بِاجاسکنا ہے نوعام علما دین کا اعلم ہو ناہمی لفینی نہیں کس طرح فابلِ عفو فرار دیتے جاسکتے ہیں، دراصل علماء کوج نکر تفاض کے بہت سے اسباب حاصل ہوتے ہیں

اب میرے اور آب کے درمیان حداثی ہے ، بنی اکرم صلی الشرعلیبروسلم نے فریا با النڈ نعالی موسی بیروم فوائے مماری

خوا بہش نفی کاش وہ ذرا صبرفرماننے ٹاکہ ان دونوں کے اور تھی فیصے تم سے بیان کے جانئے ۔

404 اس کے عموماً ان کی حالت برہونی ہے کہ دحاست اور شہرت کو بجانے کے لئے ہر بان کا جواب دبنیا ضروری سجھنے ہیں ،انہیں خیال ہو ے كواكر جاب نديا تولوگوں كوسمارى طرف سے يدكمانى موكى، ورلوگ جيس كے يركيے عالم بي جن سے سوال كا جواب بھى نہيں بن ٱ نابخاری نے اس باب سے علما وکو نبلا د پاکرانہیں کیاروش اختیار کرنی جا جیئے، کہننے میں کرعلّا وکو ہمہ وفت اپناجہل بیش نظر رکھنا چاہیئے،معلومات محدود ہمی اور جمہولات غیرمحدود، محدود معلومات کوسامنے رکھ کرمجبولات سے فطع نیظر کرنیا زیبا نہیں ہے ، مجهولات بیش نظر میں کئے نود ماغ میں بیسو دانہیں سماسکیا کہ میں سب سے بطل ہوں ، اول نوعلماء کی معلومات کی صحت ببہ لونی ضمانت نہیں ہے اور دوسری بات بی*کہ بیکھی معلوم نہیں ہے کہسب سے بڑا کو*ئی اور نوموجود نہیں ہے ، بہرحال حدیث باب سے به باب ملتى كرب اي الناس اعلم بوجياجاكي تواس كابواب المدكم ميروكروك -مصرت شيخ الهندم في البيغ نزاجم بين برارشاد فرما بإكهاس نرجمهرسه مولف كالمفصديبي معلوم بنونات كه علماء كوما مخصوص ملم ہرحالت میں نواضع پیش نظر مہنی جا ہیئے اور اپنے نغصان اور بن سجانہے کمال کادھیان رکھنا مناسب ہے ، نبیز طرائی اور عب بجن حرماه کورا ده میسرس اس اے بی علما دکو اس میں پوری اختیاط لازم ہے۔ كننتسزر كم حديبن المختصراً به روابت الضلح البغاري علد ينج بين مست كذير كي بيان فدر في نفصبل معال به بن أنده لْنَابِ التَفْسِيرِمِي اورزَياده ففصل أسنَه كَيُ المعيدين جبر نے حضرتْ ابن عباس سے عرض كيا نوٹ بكالى كابر كہناہے كہ دسكى جوثم ں کئے نصے اس سے مراوموں کی بیغمبری اسرائنل نہیں مہی بلکیموسلی اپن میشنا ابن پوسف اپن بعفوب علیبرالسلام میں، اس وافعہ يحمنغلق دوبألوب مبس اختلات بواسي كرصاحب موسئ خضرمين باكوتي وراتي عباس فرملت نفصه كهرده خضربين ورحراء من قبس مجيم ا ور فرمارہے تھے اس اختلات کا فیصلہ ابی ابن کوب نے ابن عباس کی موافقت میں دیا، دوسرا اختلاف بہرہے کن تصریح باس عبانے وال موسلی کون بین نوف بکالی کہنا تھا کہ وہ مرسیٰ بنی اسرائیل کے بنی بین میں بلکہ بیموسلے بنیا کا بٹیا اور حضرت یوسف علید السلام کا ز باہے میں بیان عباس نے غصبہ *کے ساتھ* نوٹ بکالی کی ٹرو مرفرہا تی ہے ۔ بہلااختلات نوحرین فلیس ا دراین عباس کے درمیان نھا،حب اس کافیصلہ کمہ لیا گیا نوا بن عباس سے سعید بن جبسرنے دوس اختلا في سوال بوجوليا إس بيغصه كي حالت مي حضرت ابن عباس فرما ننے ميں التكه كا فنمن غلط كنتا ہيے ، اس كا بيمفهم نهبر ہے کہ حضرت ابن عباس وا فعنہ اگٹر کافٹمن لفتور کرنے نصے ملکہ بہ برطے واعظ نصے ،عوام میں اِن کا وفار نیفااگر حضرت ابن عباس بدزورالفاظ ببن نزوید نه فرمانے نو اندلیشہ نفاکہ عفیدت مند اس کی بات رہے طرک سکے۔ اس کے بعد ابن عباس نے وافعہ سنا باکہ حضرت موسیٰ وعنط فرما رہے تھے، بط اموٹڑ وعنط نھا بھی نے برسوال کرلیا کہ انسانوں بیں کون سب سے زبا دہ عالم ہے ہمو<sup>گی خ</sup>الی الذہن نصے کہا ، اخااعلم میں سب سے زباوہ عالم ہوں بر ہواب کے ایک سادہ بوج دیہا فاحفرن شیخ الہنداتی ندس سرو کے باس مولانا ذوا لفتفار علی صاحب کے زمانہ سے آبا کرنا نضا بہت ویوں کے بعد مالٹے یہ دالیی میدوہ حضرت کی خدرت میں حاضر ہواسلام کیا اور کہا محود کون سے ۔ لوگوں فض حضرت کی طرف اشارہ کردیا کہ برسب سے بڑے عالم بن، دبیانی نے کہا ، کروسی براعالم باجے سے صفرت نے فرمایا کہ محمود مجھے کہتے ہن صفرت نے یہ نہیں فرمایا کریس ہوں کیونکہ اس کا مفہوم برہونا کہ میں سب سے طراعا لم ہوں بلکہ فرما باکم محمود نو مجھے کہتے ہیں راج برکر سب سے بطرا عالم کون ہے اس کی خرمییں

اس اغتبارسے درست اور بیجے نفاکہ حضرت موسلی علیدالسلام ایک صاحب کتاب بلیل الفدر پینیمبر میں ، خداوند نغالی نے ان سے کلام فرط با میں اس کئے ظاہر سے کہ وعلوم و معارف حضرت درسیٰ کے پاس ہوسکتے ہیں دہ اس دور میں کسی ووسرے کو معلوم نہیں ہو سکتے ، لیکن اس کے باوجود برجواب ان کے نشایان شان نہ تھا پر فرما ناجا ہیئے نفاکہ التند زیادہ جانباہے دلیسے مبرے علم میں کوئی۔ عالم محد سے رقما نہیں سر

مسلم ادر بجاری کمّاب النفسیر مجیم نرتیب کرسانته یومهما ولیدانهما بنفذیم یوم علی اللیدان ندگوری اور معنی بر میں که دوبیر کوسونے کے بعد برب بدیار ہوئے تو پوشع و کر کرنا بھول گئے اور دونوں بغنیرون اور اُنے والی نمام رات جیتے رہے حدیث باب میں وکر کیئے گئے الفاظ اس طرح درست ہوسکتے ہیں کہ لفنیز کی اضا دنت یوم آبیل کے مجموعہ برکی جائے تعینی دن اور ان کی جنٹنی ساعات بافی رہ گئیں نفین سب سفر میں گذریں ، علامہ سندی نے بین معنی سئے ہیں ۔

حبائے ما فان سے اسکے بڑھ کھا کہ طیس کے حجیلی طرف سے احساسِ نعب ولابائیا، در صفرت ہوکی تانے پوشع سے کہا کہ اس خ سے تھکن ہوگئی ہے ، کھا نامے آؤ کھا کہ طیس سے حجیلی طلب کرنے پر پوشنے کوخبال آیا اور عرض کیا کہ حضوروہ نووہس غائب ہوگئ نفی برخبال نھا کہ آپ بیبلار ہوجا میں نوعوض کروں کا مگر شیطان کا قبرا ہوکہ اس نے مجھے نسبان ہیں ڈال دہا اور ہیں آپ سے ذکر ترکر سکا اب نشانات فام ملاش کرتے ہوئے والیں ہوئے کہ کہ ہیں ایسانہ ہو کہ والیتی بین فدم غلط بڑیں اور کہ ہیں سے کہ ہیں جا تکلیں ہذا نشانات فام دکھتے ہوئے احتیاط کے ساتھ والیں ہوئے ، ورحتیفت برمعی جی تعالی کی طرف سے ایک تنبیہ تھی کہ طباعلیت کا دعوی تفاہم نے ملاقات کی حجکہ اور اس کے انے بنے سب وے و کے قص بھر صفی آئی طری علالی کر میں ہے ، اور بہے وحبر کا توجہ کی اور کی علیہ اسلام نے نشانات فام کوشک میں کی حبیب وی ناکہ قطع میا فت ہیں ہولت رہے اور مفعد رسا ھنے رہے گا تو

كلفت سفراد زندب مسوس نر ہوكا، نلاش كرنے بوئے وال بينج نود كيھاكدا بك شخص حياد زنانے سوراليه اس روابیت میں اختصاریے، تفقیل برسے کر بیقر کے باس بی بانی میں سرنگ دیمیں وقعیلی کے گذر نے سے بن میکی تھی، بانی اورسرنگ بیزندرت کاعجیب نظاره نصا، کم ن نواس میں جل بٹیے ہائے جل کر مزیرہ میں ملافات ہوئی ،حفرت موسی نے سلام کیاضف نے جبرت سے کہا ہس سرزمین پرسلام کرنے والاکون میکی معلوم مواکدولاں سلام کا طریقہ نرتھا جھزت مولی نے اس کا جواب یوں و با ببر بهاں کارسے والانہیں ہوں ملکہ میں موسلی ہوں ، پوچیا ، موسلی ٹنی اسرائیل ؟ کدچی ٹاں ، خضرکو پہیلے ہی معلوم موگیا تھا کہموسلی بنی إينَل طلب علم كے لئے آرہے ہیں ، اس نئے فرما باكہ موسی وكھيود ہما رہے ، و زنها رہے علوم بالكل الگ الگ ملب، خوانے جوعلم محجے وال ہے وہ نم نہیں جاننے اور نہارے علوم مبرے ہیں نہائی، آپ مبرے افعال تونشرنی نقطة نگاہ سے دیجورکراعتراض کریں گے، اور میں کوبنی طور پاینجام دوں گا، کاٹری ماحل سکے گی، رسنے دلیجئے رحضت موسی نے کہاکہ میں آب سے صبر کا و عدہ کرنا ہوں ۔ نجيسفرننروع بوگيا بيكجيد دُوربيدل جليهُ بيكِشَى مل كئ كشّى دالوں فيصفرت خضركوپهجان ليا اورمفت سواركرليا ، انتظي برط بارا کی اوکرشنی سرید بیچه کریانی میں ایک با دو یو نیج طوالی ، حضرت خضرت خرا با کمموسلی سماسے اور نمهارے علم کی نسبت التر سے علم سے ی ہی ہے جیسے اس حِظ بانے سمندرسے ایک فطرو سے لبابہ دوسری تنبیبہ گئی بیسنی ہونے رہے کہاتنے میں حضرت خضرنے کتنی کا ایک لتخذ کال دباحضرت موسی ول میں سوڑھ رہے ہیں مجعلاسا نھے ہوا ،غرنی کرنے کی سوھی ہے وعدہ کی بابندی کاخیال نرزل بے اختبار زبان بیہ سیر کلمان ''کے کہ نائے آپ نے برکیاکہاکہ جن ہوگوں نے از راہ احسان بہیں مفت سوارکیا تھا آپ نے ان کی کتنی خزاب کردی ، جواب ملا سم نے پہلے ہی کہد دیا تفاکد آب صنبط ند کرسکیں گے موٹی چپ ہو گئے اور عذریش کیا کہ بیں بعول گیا نصاب کشی سے انز کرھیا توا یک خوب هورت بیجه کی طرف بریصے دراً سیفتل کر دیا بخواه تھیری سے ذبیح کر دہا ہو یا کا تنقیسے گر دن کھینیج وی ہو، برصورت حضرت مولی کیسے ڈلٹٹ كرنے نوراً بوے، آبچینے ایک مصوم جان کوجس کاکوئی جرم نہیں فنل کر دیا خطرنے اور ذرا زور وارطر لیفتہ برجواب دے دہا، کیا ہیں نے جب رسے کے لئے کسی اورے کہا تھا ؟ اس مرتنبہ لک بطرها دیارسفیان ،کہتے میں کرجواب زیادہ ناکبد کے ساتھ ہے ۔ حضرت موسلی کے طرزهمل سے میعلوم ہواکہ عالم کوخلاف ننرع د کھھ کرنگیر کرنا صروری ہے ،ورخلاف شریعت معاملات بر**علم** ک با وجود متنبرند کرنا صعف ابیان کی دلیل ہے آ گے چیلے رات سوکٹی تھی ایک تنی میں داخل ہوئے کھا نا مانکا ممکن ہے کہ پیسے دے کرانتظا اجلیتنے ہوں یا ولیسے بی طلاب کیا ہوسردی کی راٹ تھی اور صوک بھی لگ رہی تھی مگرمینی والے اس دیوٹینفی تھے کہ سرچیز سے انکارکر صبح ہوئی علے نوئٹی کے نکال پرابب دبوارتھی ہو جھک گئی تھی درحس کے گسنے کا خطرہ نھا دہ دبوار فسط لان کے فول کے مطابات دوسوگر ا دنی اوریان سوگز لمی اور بچاس گزیوطری تغی اختراد برسے گذرہے نا نفر کا اشارہ کیا اور سیدھا کر دیا حفرت موسی نے کہا۔ کہ بدکرون بحائے نیک مرداں نکوئی با بدا*ن کردن چیا*ں است ا کمرکزایی تھا نو مزد دری ہے بینتے کچھ کام میٹینا حضرت خضرنے کہا کہ بس جی اب سمارا در آب کاسا فقرنہیں رہ سکتا اوراس کے ا ، بنے کئے ہوئے کی بنی اعمال کی وجوہ انہیں نبلادی اور رخصہ نت کردیا ، نبی اکرم صلی الٹرعلیہ ہو کم ذرائے ، الٹریوسی بررحم کرے ،علیجی ج یں جلائ کی اگر سانقہ ہونے تو مبہت سے تکوینی علوم سامنے ہمانے اس سے معلوم ہواکہ نکوینی علوم آپ کے پاس نہ تھے، و د صرف خف له حفزت خطر کامفوم برے کرمبرے علوم آب کے باس نہیں، اور آب کے علوم میرے باس نہیں، اس کے اعلم میں بول زائب، بلکراعلم وہ

ے باس ت<u>ص</u>لیکن یہ کوئی وج فِفیبلسننہس علوم کونی خانق کے لئے کمال ہی مخلوق کے لئے نہیں اس لیے مصرت موسی اورسرکار دوعالم واعلوم تكويني سے اوا نف برو ناكمي كى دليل برگز نهن بوسكنا . باتب مَنْ سَنُالُ دُمُوقَالِمُرُعَالِكَاجْ السَّاحِدِيْنَا عُنْمَانُ فَالَ احَدَّ نَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْ مُنْ وَيَعَنْ إِنْ وَامْل عَنْ إِنْ مُوسِىٰ فَالَ حَاءَ رَجُبِلُ إِلَى البِنْنِي صَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَتَكُمْ فَعَالَ بَا رَسُولَ اللهِ عَا الْيَعَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَاتَ اَحَدَ نَايُقَاتِلُ تَعْفَبًا وَيُفَاتِلُ حَبَيَّةً فَرَفَعَ اِلَيْهِ رَأْسَدُ قَالَ وَمَارَخَعَ إِلَيهِ وَأُسَدُ إِلَّا انَّه كَأَنَ قَارُمُ الْعَلَّا مَنْ نَالًا لِتَكُونَ كَلِمَتُ اللّهِ هَى الْعُلْبَا فَهُوفِي سَنيلِ اللّهِ-بات بیان بن استخص مربو کھڑے کھڑے بیٹھ ہوئے عالم سے سوال کرے حصد دین اومولی سے روایت سے کا ک تنغف ني أكرم صلى التُدعلبية للم كى خدِمت بس ما خريوا اوركها بارسول التُدفيّال في سبيل التُدكيف كين بس المراح كتم میں سے مجھ عسری حالت میں مجھ فیرٹ کی وحب سے فنال کرنے ہیں، آب نے اس کی جانب سرمبارک اٹھا یا، الوموی کہنے ہی كه آب نے سر.... اس بئے اٹھا یا نھا کہ وہ کھڑا ہوا تھا ، بھرآت نے فرمایاجس شخص نے محص اس کے فتال کیاکہ اللّٰرُ قعالیٰ كاكلمه لمندمواس كأفثال فيسبيل المدروكار مقصد ترجمس مانغف بن منيركا فول نقل كيف بوت بيان كباب كراكر يبطي بوك عالم س كوئي شخص سوال كرياسي توده من احتبان بتمثل لدارجال فياماً بي واخل تهين بعلك الرغرو نفس كاندلشد فرونو ورست ب، فان الرعالم سائل كو **پیشف کا اما زن بزدی ا** ورحایس که به کوشاسی رہے نو درست نهبین ایک صورت برکرسا کی خود بیشیف کا ارادہ <sup>ت</sup>ریس رکھ ماہلک اسے جلدی سے اور فوراً جا ناچا مناسے نووہ من وعد کے مانخت نہیں آنا۔ معزت بننخ الهندفلس سرو العز رزنے فرط باکه تجیلے الواب بیں من بواہ علی دکبتہ برعندالاما هرگذر *حکاہے میں کامفوم* یہ ہے کہ سوال با تحقبل علم سے ساتے اطبینان کی نشست اختیار کرنی جا ہیئے اس سے بین نظر گمان ہوسکنا نفاکہ شابد کھ طرے ہو کروال درست نهوا مام بخاری نے ابودلی کی اس حدیث سے اِس طرزعل کا ہواز کا بہت فرما دیا۔ حدبیث باب استخف نسوال کیا ، بارمول الله فتال فی سبیل الله سے کیامرادہے ادرسوال کی دحربیربیان کی کرفتال کا ختلف ورنین ہونی ہیں کیول کر کھیی انسان غصہ کی وجہسے رط ناہے اورکیھی نومی حمیت کے بیش نظر یہ افذام کرنا ہے اور بر کھی صورتیں حمکن ہیں ہس سئے واضح فرماد بیجئے ایٹ نے اپنا سراٹھا یا۔ ابوٹوٹی کھنے ہیں کرسراٹھانے کی دُجرصرف بنفی کرسائل کھٹا تھا ورسراٹھا ک ارتشا دفروایا که تسال فی سببل التیدده ب جوکلمنه الترکے اعلار اورسر مبندی کے بیے کباکبا ہو۔ ا الله الله الله الله الكلم مي سعب اختصار كے سانفرورى بات نها بت واضح موكر سامنے الكي اكتفعيل ميں جانے نو شايد بان المحصر جاني اس ارتساد كالمنطلب برب كه اگرغصر بإعصبيت وحميت كى روح اعلار كلمته الترب نووه يغيناً فعال في سبيل التُذكهِ لائے گا اوراگراس بیں اعلائے کلمتر النّٰدکی نیٹ شامل نہیں بلکہ نفسانی غصہ بانفسانی حمیت نے اسے اس کام رَاہِ جا ب نووذنا لِ في سبيل المنازمين ب كوياغضب ورغية كي دو وزير وكمين غضب الله ، غضب للنفس جمينت للأحميت للنفس اب تم، نے آپ عصد اور حمیت کو دیمولوالٹ کے لئے ہے درسن ہے در نہیں، یا یوں کہر لیجئے کرغصہ باجیت کا مبدب اگر توت عافلہ 🚅 بعنی بیسمجد کرنتال کرر ما ہے کہ خدا کی بات دونخی ہونو باعث اجرو تواب اوراگراس کامنشا عاقلہ نہیں ملکہ فوٹ شہوا نبہ افوٹ

غضببب نووه فنال فى سبيل التدر فركهلات كار

مرحم کا نیموٹ اندم باسسے نابت ہوگیا کہ آپ نے جواب دینے کے لئے سراٹھایا ا دِمویٰی ذوائے ہیں کہ ایپ کے مراٹھانے کی دھ بر مقی کہ سائل کھڑا تھا اب اگر الوموسی نے اپنیا مشا برہ نفل کہا ہے نوتر محر لفننی طور بڑنا بن سے لیکن یہ وحرا گرکسی اور نے بطوالسنذاط وکر کی سے نوتر جمہ کا نبوت مخدوش ہوجا ناہے ،کیون کہ سراٹھانے کی اور بھی وجہیں ہوگئتی ہیں ، مثلاً یہ کہ سائل گو بیٹھا ہوا ہو لیکن آپ اپنی نوھرد کھلانے کے لئے ایسا فرمارہے ہوں ، بعنی ہر نہ بھو کہ ہیں جواب یوں ہی دسے رہا ہوں ملکہ پوری نوم راورسونے سمجھ کے بعد بر

مَا بُنَ السَّمُوالِ وَالْفُنْيَا عِنْدَ الْوَكُي الْجِمَارِ حَنْ لَلْهِ اللَّهُ عَلَى قَالَ تَنَاعَبُ وَالْعَنَ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللْعُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُو

تر حجب، ری جارے وقت سوال کرنا یا فتوی و نیاحضرت عبدالند بن عروسے روایت ہے کہ بیں نے رسول اکرم مل النّد علیہ و کم مرم کے قریب اس مال میں و کمیعا کہ آئی سے سوال ہور ہے نصے چنا نچر ایک شخص نے کہا کہ میں نے بایول النّدر می سے پہلے اون فرزج کر دیا، آئی نے فرایا اب رمی کر لوکچے حزج نہیں، دوسر فضف نے سوال کیا بارسول النّد ا میں نے نحرسے پہلے علیٰ کرلیا، آئی نے فرایا نحراب کر لو، حزج نہیں ہے، لیس آئی سے کسی جزئے نقد بم فرنا خرکے بارے میں سوال نہیں کیا گیا، مگر رکہ آئی نے افعال دلاحرج (کر لوا و کھے حزج نہیں ہے، رشاد فرمایا.

منقصد ترجمهر المعنوت بنين الهندندس سره فرماني بين كه امام بخارى في بنزجم منعفد اس كففر ما ياسيه كه به وفت مناسك جم بن شغوليت ادرا نهاك كاسم ، آبا البي صورت مين شخص كاعالم سسوال كرنا ادر بعير عالم كا استجاب دنيا درست بوسكتام ما نهيس كا

مدیث باسے ام بخاری نے اس کاجواز اُبت فرمادیا ۔

ادراس کی وجربہ ہے کہ رمی جارکا شمار ذکر النّد کے اندرہے ، حدیث نتر لیف ہیں آنا ہے کہ رمی جارا فامت وکر النّد کی فرض سے اسپ ، اب ایک شخص اپنی اطاعت میں لگا ہواہے وکر کر رہا ہے ، اب حالت میں سوال دجواب کی اجازت ہے با نہیں حدیث سے معلوم ہوگیا کہ طاعات دونسم کی ہمیں ایک دہ کہ جن میں شغولیت کے وقت دوسری چیزوں کی طرف توجہ ناجا کر ہوسری فرات توجہ کی طاعات توجہ کی او عبادات میں اجازت نہیں ہے ، جیسے نماز وغیرہ اور دورسری فرات میں طاعات اسی ہیں جن کا انتظام کی محافظ کی محافظ

MA9 میں نے نبی اکرم صلی الشرعلیہ ولئم کو حمرہ کے فریب دیجھا اور حمرہ کے فریب دیکھنا اس کی دلیل نہیں ہوسکنا کہ آپ می جاری ہی شنول ہوں ملکہ مہت کمکن سے کرجمرہ کسے ذراغت کے بعد ماجمرہ سے فراغت سے نبل دلاں تشریف فرما ہوں ، معافظ ان حجرنے لفظ نبیل سے شروع فرملتے ہوئے اس کا جواب دباہے کہ مام بخاری میں بنی عادت کے مطابی عمم سے فائدہ اٹھا لینے ہیں یہاں بھی الیابی 🗒 ہے کہ حدیث باب کے لفظ عندالحصر ہ کے عموم سے فائرہ اٹھانے ہوئے امام بخاری نے نزم بہ برِ انندلال فرما باہے اس بین عمو ہے نواہ آپ ری فوارہے ہوں باری سے فراغنٹ کے بعدوناں نشریف فریا ہوں ا دریوں کڈھوم کا ایک فرد نرجمۃ البار اس لئے أمام كااننىدلال درست نبے كبكن حضرة الانساد نے فرماياكر رئى جمرو كے فريب و تنجيعنے كامفہوم برہے كہ آپ رى جمرو كى غرض سے دہ تُصْریف ہے کئے تھے ،اب آپ کاوہا تُسْریف کھنا حُروجو **تون ک**ی کہ ہے بیا **ورٹ رہی خرارے ہوں اور با**ری کے بعد دعا میں شخول ہوں اور دعاجم عبادت ہے ، ا**س لئے ایک سے** سوال کسی میں صورت میں کیا گیا ہو عبادت کے درمیان کیا گیا اور آئ نے سوال کرنے والوں سے ب یں فرا باکرمیں اس وفت اطاعت بین شغول ہوں بلکہ جا ابات ارشا دفرائے اس لئے یہ بات بہرطور ڈالبت ہوگئی کرجن عبادات میں الفنگوك اجازت ہے، ان بس اكرعالم سے سوال كباجائے نواسے جواب دینے كى اجازت ہے، اس صورت بس جواب كے لئے استحدال ل بالعموم (عموم الفاظيسے اسندلال ) كى تكلف والى صورت اختياركرنے كى صورت نہيں ،كيوں كرمديث باب يرنبلارس سے جن عبادات بین گفتگوی امازن ہے، وہاں اطاعت بین شغول ہونا سوال دمواب کے لئے مانع نہیں رمی کی حالت احتی تعلم اور گفتگ کے منافی نہیں اس لئے سوال وجواب کا جواز نکل آبا ب اسماع بلی ورج فظ کاسوال وجواب اساعیلی نے اعتراض کباکر صرف مکان سوال کا ذکر کرنے ہوئے امام مغاری کاس <u>رکھ دینا ہے سود ہے اوراکرانتی انی بانوں کی رعابت سے نرچمہ کاانفاد کرناہے نویھرا س حدیث میں نبن چیز ں ہ</u> - نرجبه وناجلهيّن ا دروه نين چيزې ، مكانى، زمانى اوزنسسّك ده حالت حس پس سوال كماكيا ب اوروه كما ہے سواری کی بینی برکرائٹ سواری برنشرلیف فرمانھے،اس سے اس حدیث پرینین نرجے منعقد کریے نہے وہ ہونرجہ پر آگیا، دونرے باب السنوال والمستول علی الّواحلة تمیرے باب السوال ہوم النص برہے اسماع بلی کا اعزاض میکن اب أ ير بان كراس مين معفوليت كتنى ب نومعترض بزعم فودمعفول مى كهناب، حافظ ابن حجرف اس كاجواب برد باب كران نبن تراجم میں سے ایک نرجم رباب الفنیار هو دا قعن علی الدابدة سالتی میں منتقد فرا عکے ہیں اوراس کے دیل میں ہی حدیث بیش ر این فرمائی ہے، اب دونر جمبررہ کئے ایک زمان سے منعلق ہے اور ایک مکان سے بہاں امام بخاری نے مکان کا زمان سے ثقابل فرانے بنعقد فرما یا ب نرهمرم ران وونت کالعاظ کیا گیاہے لین بننب رمی سوال وجوب کی احازت ب بانہیں ؟ مکان ث نہیں کا گئی واب سوال بررہ حانا ہے کہ مکان سے حرف نظر فراکر وفت می کی رعابت کے لئے خصوصیبت کی کیا وجہے؟ نے مکھاہے کہ برعبد کاون سے اورعام طور براوگ عبد کومہو ولعب سے لئے خاص شیختے ہیں اس لئے کسی حفی خص کو پنجال رسکتا تھا کرشا پرعید کے دن بہوولوب کی وجرسے علمی سوال و ہواب کی اجازت نہ ہودا مام بخاری نے نرجم منعقد کرکے نبلادیا لرالبها سمحمنا درست نهیں ہے، بلکموس ون معبی علی سوالات و ہوا بات کا سلسلہ فائم کیا جا سکتاہے، اسی طرح ووسری خصوصبت که اسا عبلی بخاری سے متخرج بینی الم مجاری کی روابندے کروہ اپنی سندسے اس کا اتصال کرنے ہیں، بخاری سے سنخرے شارہ کنب حدث میں اساعیلی کی متخرع کوسب سے اعلی ماناگیاہے

بيهي كربيسوال نناريع عام بريب اس بين برجعي امكان نفاكر شابدكو فئ شارعٍ عام بداز ديام ادراً في حالف والول بزننگي كي غرض سے اسے جائز ندسمجھ امام نجاری نے حدیث باب سے نابت کردیا کرفروت کی وجرہے اس کی مبی اجازت ہے۔ م باعب تولی اللّٰے تعالیٰ وَمَا اُو تِنْکِیمُ مِنَ الْحِالْمِ لِلّاَ فِلْبِلَا حَدِثْنَا فَائِسَ بُنْ حَفْصِ فَالُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَتَّ ثَنَا الْاَعْمَشُ صَلِيماً ثُنَ أَبُنَ مَهُ إِنْ عَنُ إِبْراهِيمَ عَنْ عَلَقَمَ كَ عَبُدِ اللّهِ ثَنَالُ بَسِنَاانًا اَ مَشْرَى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمْ فِي خُربِ الْمَرْنَسَةِ وَهُوَ يَنُوكًا عَلَىٰ عُبِينُبٍ مِعَهُ أُمَّ نِنَفْرِمِينَ الْيَهُودِنَقَالَ بَعُضُهُمْ لِيَعْنِي سَلْقُهُ عَنِ التُّرَوْحِ وَقَالَ لِعُفْهُمُ لَاتَسَتَكُوهُ لَا يَحِيمُ فببد لِنَيْ تَكُرُهُ وَمَذَنَهُ تَقَالَ لِعُفْهُ مُ لِكَنَّا كُنَدُّ فَقَامُ مَرْجُلُ مُنْهُمْ دَقَالَ بَا اَلْفَاسِمِ مَا الدُّرُوحُ فِسَكَتَ نَقُلُتُ اِنَّه يُحِىٰ اِلَيْهِ نَقُمْتُ فَلَمآ مُنْجَلِي غِنْدَهُ فَقَالَ لَيُسْتَكُونَكَ عَنِ الرَّوْح قُلِ الرُّورُحُ مِنْ ٱمُرِرَ بِي وَكُمَا ٱوْتُوْامِنَ الْحِلْمِ إِلَّا فِيلِكُ خَالَ الْاعْهَشْ كَذَا فِي قِرَاءَ تِنَا وَمَا ٱوْتُوْا، مرجمهم باب الله تعالى كارشا وكرتمهن ببن نفوط اعلم دباكباب حضرت عبدالله ن مسعود واب ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرننبرین نبی اکرم صلی اللہ وسلم کے ساتھ مرینہ کے غیر ہ او حصری جارا تھا اور اب سے سا ندھجوری ایک مکری تعی مس برائ سہاراہے رہے نے اچنا نچہ آئی بہود کے جندلوگوں کے سامنے سے گذرے ان بہود مس لعف نے برکہاکہ ان سے روح کے بارسے سوال کروا دربعض نے کہا من یوجھوالیا نہ ہوکہ آب إلى بان بيان كرين جزنهين البند بولكين لعف نے كہاكم مرورى بوجيس ك، اورانهوں نے سوال كيا ، ابوالفاسم! روح کیاچرہے ، آئی خاموش ہوگئے، ابن مسعود فرمانے ہیں میں مھرکیا کہ آئی بیدوی اُر ہی ہے اور میں کھڑا ہو كيا، بهرجب وه كيفين خنم موكمي نو آب نے فرمايا ، به لوگ آب سے روح سے مارسے ميں سوال كرنے ميں ، آب ا كبد ديجية كذروح عالم المرسيمنعن سے ، اوران توكوں كوبہت نفوط اعلم دبا كيا ہے اعمن في كماكر ما رى فرأت يں البيے كالبيبغرغائب) ہے باب سالق سے ربط پچیلے باب میں بربیان کیا گیا نھاکہ اگر کمی ذفتی طاعت سے لئے مسلہ دربافت کرنا ہوا در ناخیر کھے . تختجاتنن نه بونوسوال کرینیا جابیتیے خواہ مسٹول عنه عالم مھری کہی طاعت ہی بین شغول ہوں بنی بان ہے اس طاعت <u>کا</u>نہ کا و کا کا انت میں گفتگوممنوع نهرو، اب اس باب میں نبلار ایے میں کہ البی صورت میں لامحالہ بوچھے لینا چاہتیے کہوں کہ طام سے کہ بات بشخص کومعلوم نہیں ہوتی اوراگر معلوم ہو بھی نوکیا طروری سے کہ وفت عمل میں وہ سنحضر سونا کہ دریافت کی نوبت نہ ہے۔ امام بخاری نے تنلاد یا کو تمہا الوری خماعت کاعلم ارنسا درمانی ہے برحب نصوط اہے ،حب جماعت کےعلم کا برحال ہے ، نو 🖥 فرو فروسے علم کا نوقلیل کیا افل فلیل ہونا واضح ہے ، اس لئے مذنوسائل کوسوال میں حیاب ہونا جا بیج اور نہ عالم کو نہلانے میں تکلف عالم كے لئے برامناسب ہے كروزفت كى تنگى ياراسنه برغيام كا عذركريے غرض برہے كرسائل اگرونني با خروري عمل كے منعلق عالم سے کید معلومات حاصل کونا جاہے خواہ راسنے میں سوال ہو بالسواری کی حالت میں ہو یا عیلنے ہوئے کو روک کر ہو، ہرصورت میں جبکہ روگی امرانع بواب مذمونوعا لم کوج<u>ا می</u> کربواب دینے میں ایس دمین شکھے اس نفز بریسے باب کا مفصد بھی واضح ہوگیا اور

والمجيلي يحجي يختلف الواب كاباسي ربط كهي معلوم مركبا .

حدیث باب روح کیاہے احضرت ابن مسعوق سے روایت ہے فروائے ہی کدمیں سرکا ۔ یا انماک کے ساتھ مدیند سے فروائے حقد بب حارنا نفا، اجبائك ببود كم سامنے سے گذر موا انہيں شرارت سوھي اورانهوں نے سوحا كرحضور صلى الكي عليه وسلم كا امتحان 🕻 بینا جاہیثے ادائیے چیز میرص کا جواب انشات میں دیں نونٹی نہیں ادائیفی میں دین نونٹی میں بعنی رفقے کےمعاملہ میں ، روح کے بارسے میر في أنو إن ميں بہہے کہ اس کاعلم صرف المتار کو ہے، یہ لوگ امتحان بنیا جاہتے تھے لیکن ان ہی ہیں سے بعض نے کہا کہ امتحان نہ یو ہر نبی 😤 ہیں اور نفینی بات ہے کہ وہی کجواب دیں سکے جوموسی علیبالسلام کی معرفت نورات میں بیان کیا حاجے کا ہے کیوں کر پیخمبروں کی بات بدلتى نهين فم جابت بوكران كى تكذيب كاكو كى بهان فا تصراح حالال كذفم بركام إنى رسوالى كاكريب بواب نومخالفت مين إيك كونة اجار بخشی تھی ہے کیکن ہ*یں وقنٹ ساراالزام نم پر ہے گا ،اس کے بعد ان میں سے ،بک کھڑا ہوا ،وراس نے کہا ، ابوالغاسم روح کیا* چیزہے ؟ بعنی وہ روح حس کی وحرسے نمام السانی اعضارا بنی ابنی حکر حرکت کرنتے ہیں، آپ نے سکون فرمایا ، ابن مسعود کہلتے ہیں کومیں بھر گبادحی اً رہی ہے اورانگ کھڑا ہوگیا، بانو باس کھڑا رسنامناسب م<sup>ر</sup>سجھا، پابہودے ،درآب سے درمیان ایک ناکہ وہ جھڑھ**ھا** لرسكين ، جب دهكيفين جونزولِ وحي كے وفت بين ماني تضي منم ہوتی نواب نے براین كريمبزلا وت فراتی . بسستلونك عن المودح مل الروح مين إسر . اله المي روح كم بارت بي برجيت بي فراد يجه روح ميرت م بى دما ادتيتم مِن العبلم الافيليلًا رب کا امرہے اور نمہیں بہت نصوطراعلم وماگیاہیے۔ تمهين نوران كمعلوم برعزه ب اورانناكريبغمرس جيظ جهاط شروع كردى نوات بى نهيس ملكه سارى دنباك علوم خدا وندعلام الغبوب کے علوم کے سامنے بہت تھوڑے ہمیں تم روح کے بارسے ہیں پوچھنے ہو، روح عالم امرکی ایک چیزہے ، بالکل میں جواب نوران ميريمي مُدكور نهاس لي كياكم سكنے تقع خامون بوكئ . عالم امركام خهوم عالم امرادرعالم خلق كي نفسير من علم وكرام كا اختلاف ہے ، بعض حفرات كاخيال ہے كہ نظراً نے والعالم عالم المدفروانية بن كروش كينيج عالم عنن ہے اور عرش كے ادر يوعالم امر ہے -اوران سب میں ول مکتی بان سیسے اکبری ہے کہ جیزی خداوند فدوس نے مادہ سے بیدا فرمائی میں جیسے کوانسان کومٹی سے بيداكها وه عالم خلق كمهلا في بين اورج بيزول كافرنيش بي ماده كاستنعار نسي فرمايا بلكصرف لفظكن ستعدوه موج د مولي يمي وه عالم المركم لللفي بين روح مبی ایک البی می جزی حصے اللہ تعالی نے تفظ کن سے بیدا فرماکا جسام میں داخل کردیا، گوبارح خداکا ایک حکم ہے ص سے صبح مين مانعل بوف ك بعد برسر عضوا بين كام اور فصد يب مصروف على بوحانا ب -ببود برجواب سن كريفاموش موكئ اوربص ببود في جوخد مشنز طام ركبا نصاكه تم يسوال كريكابني ذلت ورسوائي كاسامان فراسم كررسي بودرست ثابت بوابلكراس كمساتف ابك نازبانه اورصى عنابت كيا كمباكزنم ابني علوم نورات برغره ركهنة بوحالان كم خداك لمه قرآن كرم مي روح كاستعمال متعدد معنى بي بواسيه بجري، بن برجيساك دشادىب نزل بده الروح الاميين اورشنول الملامكة والسووح فيها فران كريم بهيم اس كا اطلاق بواسب وكذيك اوحيناا ليبك روحاً من أميُرنا اس طرح موح أبكظيم الخلقت فرشته ميى سيهجعام الملكر كم مقابله بب ابنى ابك مخصوص اخيازى جيثيت دكھنا ہے چنائج بوم يفوم الروح والملايك صفآ بس روح سے بعض کے نزدیک وہی فرشنہ مراویے مگر آبت فل الروح میں ان میں سے کوئی مھی مراد نہیں ، ملکیوال کا تعلق ال درج سے پیجو مارج البدان الفادات ) 

اسے كبانسبت دماا د توام ب العظم الاقليكا ان كاعلم ہے بى كياجس پر بنازش ہے بہاں اونوا لصبغة عائب مراد نزرون مشهوره میں بر نفظ بصبیغه خطاب د مااد نیقم اسے ، اعمن فروانے ہیں کہ ہماری فراوت بیں بھی یہ اسی طرح المُ مَنْ تَرَكِ بَعْضُ اللَّفِينَيارِ مَحَافَةَ إِنْ يَقُورُ فَهُمْ بَعُضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيقَعُوا فِي بالشَّذَّ مِنْهُ حدثنا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ مُوسِيٰ عَنُ اِسْرَائِينَ عَنْ السُّرَائِينَ عَنْ الْسُحْقَ عَنِ الْاَسْوَدِ فَالَ قَالَ بِي ابْنَ الزَّرَبِيْرِ كَانَتُ مَا يُّشَلَنَ تَسِرُّاكِيكَ كَيْثُيرًا فَمَاحَدَّ مُتَكِي إِلْكَعْبَ فِي فَقُلْتُ فَالَثُ فِي فَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عُلِيَهِ كَتِمْمَا عَالِيَشَتَةُ وَلاَ فِوَمُكْ حِرَيْثُ عَهُ رِحِيمَ قَالَ إِينُ الزَّبَيْرِ بِكُفْرِ لَنَفَغُرثَ الكَعُبُ لَهُ فَجَعَلُتُ لَهَا كَابِكُنِي كِالْكِينُ خِلُ النَّاسُ وَكَامِا مِا يَعَمُ حُوْثَ منُدُهُ فَفَعْلَهُ اِبْثَ اكْزُبُّرُ مرحمر باب عب تعف فايند بعض اختيارت كواس نوف سي يوطر دباك بعض وكول كي مجدوس سے فاحررہ اوروہ اس سے بطی فعطی میں متبلا ہوجا میں ، اسود سے حضرت ابن زبرنے فرط یا کرعاکشہ تم سے بہت سی رازی بانیں فرط یا کرنی تھیں، توکعبرے بارے بیں اہوں نے تم سے کیا حدیث بیان کی ہے، اسود کہنے ہن بیں نے کہاکہ انہوں نے مجھسے برکہا كررسول أكرم سى الشرطليدة لم ففرما باعاكشندم إكرنهارى قوم كازمان نبائه ونا، بن زبيري فرص كرف بوك كهاكدان كانمان كفرك بعداسلام اختيار كهن كانبان بوناتوس كعبه كاستعمير كومنهدم كردنباا دراس ك دو درواز سباد نباابك دروازے سے توک واخل موں اور دوسرے سے تکلیں خیا نجراب رسرنے السامی کردیا۔ مقصد مرجمير إ بي باب بين آيت كريميت استندلال فران بوئ نابت كريكي بيك انساني علوم انف بي اجب علوم كي ہمی کا اندلیشر ہو، بیمکن ہے کہ اب جس عمل کو درسنت اور لیند بدہ سمھر رہے ہیں وہ مصلحت عامر کے حفلات ہوا دراس عمل کے اختبار میں بختعوام فلطفہی سے پیاپہونے والانفصان بمنا بلہ فائرہ کے زبردسنت ہواس سے علماء کے سانھ بیلنی طیسے گی اوعلمار کی طرف موام ا ر**غ**وع کم ہوجائے کا اس لئے امام بخاری اس باب میں علماء کو بر ہزابت دے رہے ہیں کہ ہب ابنے مختارسلک کی اِنساعت سے فبل اجبى طرح سوزح سود سيمير السياس سيعوام مي برانكينتكي اورميجان بيدا بوسنه كاكمان مونواس سيراحزاز مناسب سع ماربیف باب احدیث باید بدن از رعارت ابت بورمی ب بنی اکرم صلی الدعلبد و می اش می کد بیت الدکو صفرت ابرا بہم علبیالسلام کن عمیر کے مطابق کردیں ، اس میں دودروا زے نصے ابک سے لوگ دا خل محت ا وردوسرے سے بام رسکلنے تقے اور رہی بیٹ الٹسطے زمی*ن کے برابرغ*ھا: فریش نے اپنے انٹیازات کے لئے دو لھرٹ کئے ، ایک نو پر*کراسے سطے زمن سے او نجا کرد*ہا: ماکہ بر مهو*ں کوعبور سکے بغیر کو تی داخل زمہوسکے، دوسرے بیکہ* اس کا درواڑہ ابک کردیا اور دروازے برانیا ادی میتھا دیا الکہ کو ٹی شخصا کی اجازت سے بغیراندرزماستے، ا دراگرکی کودہ روکناچاہی نواسے روکنے میں مہولت رہے ، پنجم علیہ الصلوٰۃ والسلام نباء راہبی سے مطابق كرومنا ليندفر المنتفض كبكن اس تعميرت يهي نخريب كي ضرورت تقى اوراس مي به اندليش نعاكد من فرنس ف البين وفارا ورابين اختباران کے لئے نبا اباہی کونبدیل کیانھا دہ نومسلم نفے اس کے آپ نے حضرت عاکشرہے اپنے خیال کا اظہاران الفاظ میں فرما باکھاکٹیا 🖺

تنہاری فوم اہمی فربب زمامذ میں کفرسے اسلام کک اٹی ہے اور حابلیت کی خوبو بوری طرح نکلی نہیں ہے اس کئے بعنیا ط کی خرورت 📕

كتاب العا ہے در ترجی جانباہے کہرت اللہ کوشار اراہمی کے مطابق کردوں۔ اس وفت نقششی نبدیی میں براندلبننہہے کربرلوک مجھر برنام دری کانشبر کرب کے ادر کہیں گے کہ فرلن کے مشنز کرجی کوانی ذات سے سے ماص کرے محصلی اللہ علیب والم مخری النے ہیں اوراس میں خطرہ بہسے کدیہ لوگ کفر با کم از کم کبیرہ میں منبلا ہوجا میں گے ادران کے ایمان کی مفاظت میرے نزدیک بریت اللہ کی تندیلی سے اسم ہے اس کے بین اپنے ان اختیارات کو استعال نہیں کرنا۔ ا **بن زیبر کا افدام ا** حب اسود کے ذربیع حضرت امن زیر کورسول اکرم صلی النّدعلبه وسلم کی اس نوامیش کاعلم موااول دفت رسول اكرم صلى التذعلية وسلم كابيان كرده الدلبشري اسلام كى نوبو توگول كے ديوں ميں زخ أبس جانے كي وحرسے ختم برويجا تھا نوابن زبرر فينب التدكو مفرت ابراسيم كي تعمر بح مطابق نباديا اوررسول اكرم صلى التدعليه ولم كى نوامنش كي تكيل فرطوى أيكن مجاج ستحضرت بن زمیر کی تعمیر مرداشت نم موسکی اوراس نے دوبارہ فرنش کی نعمیر کے مطابق کردیا ہس کے بعد ہارون رشیدے امام مامکے سے وربافت كياكر مين بيت النّدكونبار ابرايمي كم مطابئ تعمير كراوون أقوامام صاحب نے فرما باكد ميں بيت النّدكو باز بيجر سلاطين بنا بنا ترجم وحدميث كارلبط ما مدبث باب نرجه سے پوری طرح منطبق ہے كہ دسول اكرم صلى الدّعليد دسم نے نومسلم عوام كالحافظ و ہوتے اپنیے اختبارکواسنعال فرمانے سے اختیاب کیا نوتی کہتے ہیں کہ حب مصلحت اورمنفسدہ کا نعارض ہوا اور دونوں پڑیل ڈامکن ا برحائے نواہم چیزا فتیار کرنی جا ہیئے، جبب کررسولِ اکرم صلی النّدعلبہ وسلم نے فرط با بہاں اسلام میں نے واضل ہونے والے مسلانوں کا فننسر بی منبلا ہوجا ما زیادہ اہم نظا ہی گئے آپ نے اپنے اختیا ران کا استعمال نہیں فرما باکبوں کہ ان کے نیز دیک کعبنہ التّٰد کی تعمیر 🛱 كايدلنانهايت بهم نفاء له حافظا بن حجر فرط نے ہیں کہ مدیث سے نرجمنہ الباب اس طرح نابت ہور ہے کہ فریش کے نزدیک بیت اللہ کا معامله انتہائی ام نفا، رسول اکرم صلی النه علیه وسلم کوانیے اختیارات کے استعمال میں یہ اندلیشہ بیدا ہواکہ فرایش کہیں میرے اس اختیار کو اسلام میں نوداروہونے کی وجہلے نام دری برچھول نزکریں اسلے امرخنا رکے نزک کو اختیار فرما یا اسے نابٹ ہوگیا کرفتند میں واقع ہونے کے اندلیشرسے صلحت کوفنننر پر قربان کیا جاسکتا ہے ادریہ ہے یہ بات صی نکل آئی کر اگر کسی منکر کورو کیے میں اس سے بھی زبا دہ شری خرابی کا ندلنند ہونواس شکر کو روانشٹ کیاما سکنا ہے۔ كُمْ مِنْ خَصَّ مِا نُعِيْم تَومًا مُدُونَ نَومٍ كُمُ إِحِيَّةُ إِلَّا يَفْهُمَوا . وَذَالُ عَلَى حَدِّ نُوالنَّاسَ بِمَا يَعُم فُونَ أَنْ حَتُونَ إِنْ يُكُذِّبُ إِللَّهُ وَمَن سُولُهُ . العشيخ قطب الدين فانخرر فرما باب كربيت الله كانغمرا يغ مزندهل من أني بع سب الله يهله ما تنكر في اس ك الملا حضرت براسیم لیالسلام نے پیفیبیلن**ے ماصل فرائی تیکٹولین نے تعمیر کی**یاس وقت س پ کی عرضرلیٹ (علی اضالات الروایات پیپیٹ یا پہنیٹ سال می ادراس میں کشف سنرکاوہ وافعہ بیش ایا جس بدائ ہے ہوش ہو کر کر بیٹ نصے ،اس کے بعثہ ابن زمرنے ببنرف ماصل کیا ، تیق حجاج نے اسے فرنش کی تعجیر سے مطابق کر دیا اب بیت النّداس آخری تعمیر برزائم سے ،میکن علام عینی فروائے میں کہ نارمخی اعتبا رسے سات مرتب اس كانعيزوات ہے، طائكہ ، پھرا رابتيم عليدالسلام ، بھرعاتھ، بھر بھر ہے بعد فرایش ، بھر ابن زبراورسب سے اخری مجاج

ترجميم باب بيان بن الشخص كرس في فاص كباكس على بات كوابك نوم ك ك في ندو دسرى نوم ك ك الله الارسه كرده بانٹی ان کنہم سے اونجی سوں اور نرسیھنے کی نبایر وہ کسی گمراسی کا نسکار ہو جادی ، مصرت علی نے فرما باکہ لوگوں کے سلمنے اپنی بانیں بیان کروجہنس وہ مجھ کیں، کیانم جاسنے ہو کرالندا وراس کے رسول کی تکذب کی عائے ۔ تقصد ترجمبه احضرت ثبيخ الهندندس سروف ارتها ولرا باكر مفصد نرجمه واضح سے بعبی علمار كوائينے مخاطبين كى حالت كا نبليغ تعليم كے دنت بوراً پوراً بوالمعاظ كرنا جاسبك اور سرائسي بات كوند بان سے مذنكال جاسبكي جمنا طاب كي سجھ سے اونجي نظر أنى سے۔ سبطے باب میں بیان فرما تھے میں کرعا لم کوبعض مختارات عوام کی رعابیت کرنے موتے چیوٹر دبنی جا بمبئی تاکہ غلط فہمی کوراہ نرمل سکے بهاں برنبالا رہے کہ ہر بات نترخص کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہونی ، کچھ ابنی ایسی ہی ہونی میں خبہیں بعض حضرات سجھ سکتے ہیں اور بعض نہیں مجھ سکتے، نہذا ایسی بانن جوا فہام عامہ سے بالانز موں عام لوگوں کے مجھے میں نہبان کرنی جابہتی، کیونکہ اس میں ایک طرف علم کاخبباً عہدے اورووسری طرف ان کی ٹکذیب ا دراحکام شرعببرکے الکارکامھی اندلینٹرہے ، محضرت علی رضی ا تشرعنہ کے ارتساد میں ب ات واضع طور برموج وسے کم لوگوں کے سامنے فا باقیوال ہیں بیش کرنی جا ہیں، کبیانم اس ماٹ کولپند کردگے کہ الٹار کے رسول کی ٹکذیب مج لگے کیوں کہبے وفوٹ ناسمحصر موگوں کی عادت ہے کرمس بان کو وہ نہیں سمجھنے ہیں اس کا انکار کریٹیٹھتے ہیں اور فائل کو جھوٹا گمان کرتے ہیں حالانکہ وہ بان النّٰدا دراس کے رسول کی ہونی ہے نو اس باٹ کا انکارالنّٰدا دراس کے رسولؓ کی بان کا انکار سوا اور فائل کی مکذیب گوما التداواس كے رسول كى ككذيب مورى ہے اوراس ميں اس كے ايمان كاخطرہ يبل موجا اسے -ونگراعیان امن کے ارشادات ایشتر صحابہ ذنابعین سے ہزنسم کی بدایتیں موجود ہیں مثلاً اس برسب کا نفاق ہے کہ منشابهات كالجرعوام كصلصف نشروع تزرناجا بتبيه محفرت ابن مستودكا ابك ارنسادسكم نشرلف بب ال الفاظ سے ساتھ منفول ہے۔ المنتعفل سے بالانرکسی فوم کے سامنے کوئی مارنت محدثا توماحد شالانتلغه حدیث نه سان کردگے نگر مرکہ وہ ان بیں سے عقولهم الاكان لبعضهم فتنه لعض کے لئے وحرفننہ موحائے گی۔ امام احریسے 'ماہت ہے کہردہ الیبی احادیث کوحن سے بنظا مرسلطان وفت کےخلاف بغادت پرانندلال ہوسکتا ہے بیان ترنیابسندنه فزمانے نصے امام مالک فرمانے ہیں کرصفات کی احاد بیٹ عوام کے سامنے بیان نہ کروہ ورنہ وہ صفات ہاری کو اپنےاؤ تیاس کریں گئے اور یہ فیاس غائب بریعا ضرکا فیاس ہوگا حس سے مفاسد کا زیادہ اندلینیہ ہے ، امام الو پوسف فرمانے ہیں ، کسر غرائب احادید عوام کے سامنے بیان مذکر دورنہ نکذیب کا اندلیشہ سے . حضرت انس نفط نبین کافصه حجاج کے سامنے بیان کیا نو بیرصفرت حن کوناگوار مواکبوں کردہ اسے اپی نون ربزی کی سند پیش ے حفرات صحابہ کرام سے بھی اپسی روا بینیں موجود ہیں کہ انہوں نے مصالح عامرکی رعابیت سے ، بنیے اختیارات کے اظہار میں اختیاط سے کام ایبا حضرت ابد ہرری مسجدی چھٹ برگئے اور وہل دضو میں مفقین سے اویرعضدا درابط نکب دیبی بازو اور کا نھوں کاغسل فرمایا بمی نے دیکھ 💂 بیا ادراعتراض کردیا نوفرما یا کربنی فروخ مجھے معلوم نه تفاکه نم دیکھ رہبے ہو اب دیکھ لیاسے نوسس کی وحرمبی سننے جادی اوروحرنبلادی 🛚 ر ا فا دا**ت نشیخ**ی 

رسکتا نفاغرض احادیث اب ایشا علی و رعلما دا منت سے سابی فیصلوں سے یہ بات باسکل داضح طریفیہ بیٹیا بت ہے کہ سربات ا صنے ؛ اِن کینے کی نہیں موتی ،اس لئے عالم کوابنی زبان کھولنے سے پہلے مخاطبین کی فہم ددانش کا پیچے اندازہ فائم کر لنبامپا ہیے ؛ نغ سے فوائد بوری طرح حاصل ہوسکیں سرالیا کرنا نعلیم من عمیم کے منافی نہیں ،کیوں کر جو بات سمجھ میں اسکنی تھی وہ بیان کردہ بے نفصان کا اندلینٹر تعااسے روک لیا اس لئے مفصہ تعلم کے خلاف کہتا ہی درست نہیں ہے خَنْنُ عُبِيدًا للهُ بُنِ مُوسَى عَنْ مَعُنُ وْفِ بُنُ خَرُبِوذِ عَنْ أِي الطَّفِيلُ عَنْ عَلِيَ مُنْ اللهُ عَنْ مُ فرخيمية عبيبالشرب مويى نه بوانسطهم عروف عن ابي الطفيل حضرت على كابني ارشاد بيان كيا . مِنِعِ | الله بناري نعصرت على شك ارشاد كى سند سيان كردى، بأنواسے امام بخارى كے نفنن برمجول كزيسجے، ادريا برميم مكنز ہے *کہ شدلعب*د میں ملی موربعض حضرات کا خیال ہے کہا مام مخاری کے بہاں مدیث رسول ا درانٹر **ھیجا یہ بین فرزی ہے ا**دراس فرزی ہے چ لئے امام حدیث کی شدیمیلے ا درا تُرکی شدلعد پی لانے ہیں قبکن بر فانون بخاری کے نمام مفامات پرنہیں جلیاً ۔ ٨- اسْتِحَاقُ بِنَ ابْرَاهِمُ مَالُ إِنَامَعَادُ بِنُ هِشَامٍ مَالُ حَدَّنَنِي إِيْ عَنْ أَتَنَادَةَ قَالَ ثَنَا السُ مَا يِلْهِ إِنَّ النِّنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَمَعَادُ مُن وِلْهِمُ فَعَلَى الرَّحُولُ تَأْل يَامَعَاذَ فِي جَبَلِ قَالَ كَبِيكَ كَالْمُسُولَ اللهِ وَسَعُدُ يُلِكَ قَالَ يَا مَعَادُ فَال السَّلْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَسَعُدُ يُلِكَ فَال يَامَعَادُ قَالَ بُيِّلِكَ بَارْسُولَ اللَّهِ وَسَعْكَ بُلِكَ ثَلْثًا قَالَ مَا مِنْ اَعَدٍ بَيْشَهَدُ اَنْ لَآ اِللَّهِ اللّهُ وَالنَّا مُحَمَّداً تَرُسُولُ اللهِ مِدْفَا لِمِنْ فَلِبُهِ الْآمِرَ مَكُ اللهُ عَلَى النَّارِقَالَ يَارَسُولَ اللهِ اَ فَكُ اخْمِرْمِهِ النَّاسَ فُيَسُنَبُنْشِرُونَ قَالَ إِنَا يَبْكِلُوا وَاخْبُرِيهَا مَعَاذٌ عِنْدَمُ وَيَهِ نَاثَمَّا ۗ نرج بر حزت انس بن مالک رواین سے که رسول اکرم صلی الترعلد دسلم اونط پرسوار نصے اور معاذ من حبل امپ کے بالان شنرك يجيلي مصر بينطع موئے نصے، أب في أبا، معاذ بن جل إعرض كيا حاضر موں بارسول الله إدر حكم برداری کے لئے نیا رسوں ، آ کیے فرما یا معافر اعرض کیا حاصر ہوں میں بورے طور بربا رسول اللہ ا آ ہے نے فرما یا معا ذاعرض کیاحاضر ہوں بارمول الندحاضر! نین بارالیہ اہوا بھر آئے نے انشاد فرما باکد کو کی تنخص الیا نہیں ہے كروصدى دل سے اس بان كى ننهادت دے كمالند كے سواكوئى معبود نهيں ادر مكر محكر اس كے رسول ميں ، مكر ميكه الثَّداس براك كومولم كردي كا محضرت معا ذفي عض كيا بارسول الثَّد بكيا مين وكون كوب بان زنبلا دون ماكه وه نشارت حاصل كرين آك في في الكراكر تم في نباديا نولوك إس بريم وسسرا وزنكيد كريس كم اوريض معافي اي وفات كے وقت خود كونكنا وسے بجائے كى خاطر محضوص حاض كرسا منے اس كا اظہار كرديا . ويولي جنت كى بشارت على إحضرت معاذبن جل سول اكرم صلى الشيعليدة اللم كى سوارى بربطور روايف سوار فصراب المقاب ففرط بأمعاد إجواب عن كياحا حرب عير منوحه فرطف دد باره ادرسه بار بكار احب بن بارمنوم فرماكرد كيد لباكر معاذيمه نزكوت ہو گئے ہیں، توازنباد ہوا معاذ دیمیو توخص تغین توحید درسالت کی ا*س طرح نشہ*ا دین دے کہ زبان کے ساتھ والھی سچائی کے ساتھ اس حزف ہونوخی تعالیٰ اس کو آگ پرحرام کر دیں گے ، یہ اس کلم شہادت کی برکت ہے، حضرت معاد کوریضیال گذر کہ یہ بات محدود کھنے ی نہیں بگکراکروکوں کو بربات سلادی حاسے تو وہ طیسے وصلرے ساتھ اسلام کی طرف طرصیں گے اوراسلام کے فرض کردہ اعمال میں گرم

جوشی سے حصالیں گے ،اس خیال سے عرض کیا کیا میں لوگوں کو اسے اگاہ کردوں ؟ ارشاد ہوا کہ بیر بان عام کرنے کی نہیں ، بلکہ وہ تھرو سر کہے ب ا میں گے جہاں اس میں اسلام قبول کرنے کی مشتش ہے اس کے ساتھ بریھی اندلشہ ہے کہ بہت سے توک جنت کو اسیے لئے لازمی طور پراہ ہونے والی چیز سمجھ کراعال کے سلسلہ میں سنی سے کام لیں گئے ہے دن فرائض رغمل کریں گئے، باقی چیزوں میں ان کی فوت عمل صفیف ہو ہے جائے گئ ، آپ کے اس دوسرے ارشاد کامغہوم بر سے کہ اس کے دولیہ ہیں ، ایک مفیداور دوسرے مفر ؛ اور مضر پیپونز تی کے لئے م رضاحات 💆 بھراس ارشا دکو لطورامانت اپنے سبینہ میں معفوظ رکھا اور دفات کے دفت کٹمانی علم کی وعبدسے بچنے کے لئے چند ماحری کو مثلا دیا، زجمہ الباسے برحدین پوری طرح منطبق ہے کہ آپ نے حصرت معاذبن جل کورطب امنہا م کے ساتھ نعلیم دی، نین بارمنو حرفرایا اور ليها ، اور بيمرعام إنها عبت مسيمينع فرما وما . افترارشهادین کی نافر اس روایت یک آیا که شهادین کا افرار کرنے اعد اِگ حرام بوجانی ہے اس پر شبر بر بونا ہے کہ روایاتِ افترارشها دیکین کی نافیر نثیر*وسے جو بحد* توانزائی میں نسانی مونین کا اُگ ہیں معذب ہونا معلوم ہونا ہے ہیں کوسیب ہی نسلیم کرنے ہیں ہیں اُنسکال یا نضاد سے بين كي معدنين اورعلما مركام في مختلف السنة اختيار كئي بن بول نوبدا بك خروا صب اور تعذب فتاق كيسلسه بن م أي موتی روابات کشیره بین کنبن راه ده بهنرسیحس مین اس خرواحد کے بھی صاف معنی لکل ام میں اور ان روابات سے بھی تعارض واقع نہو ا کیا ہے جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدمیث نزلف میں دی گئی بشارت الیے افرار کرنے والے کے لئے ہے جس نے ایمان کے سانھ احمالِ صالح على بھى كئے ہوں اوردليل بيہ كەترندى تىرلىف ميں اس روايت ميں افرارشها دنين كے ساتھ نماز روزه ، ج كا ذكرہے اور زكوة كارك براس مين برارشادم لاا درى اذكوالمذكرة ام لا يجرحب مدبث كدور بطري مين اعمال مقصوره كه ۔ آزباد نی ہے توابک موقعیر پران کا عتبارا در دوسرے موقعہ پر ان سے صرف نینطر درست نہیں ہے نیز حدیث باب کے یہ معنی مباین کم داتے رہے کہنتے ہیں کرتوں کر برمعنی عام نے ایوں اور طام ری جھر رکھنے والوں کے لئے یوشیدہ تھے اس لئے حضرت معادم عمام عام سے روک دیا گیا اسی طرح بعض حضرات کاخیال ہر ہے کہ حدیث باب ان توگوں کے بارسے میں ہے جنہوں نے ہخری دفت کا افرار کیا ہودا لیبی معورت میں بچھیے نمام اعمال سیئر تو نورٹری وحبسے معانب ہو گئے کیموں کہ ہیں نے ہیں وفت کلمہ رکھے ہو لیا ہے ، واسی کے سا تعداسلام کے بعد دوسرسے عمال سبنہ کا موقع نہیں ملانوالیا شخص لفنیاگیے گناہ ہے اور صب وعدہ حبنت کامستخی ہے مجھ توگ ببهنتهي حوملالله على إلمناس بارس مخصوص اكت مرادسي يبئ ايك اكت نوكا فرول كي سے اور دوسرے مونين فامنغين كى دوس 🛱 کوا نسیجنٹ کی ہوانگے، اس نے پہلے آگ ہے ذریعہ گندگی کوصاف کیا جارہا ہے، حب اگ بیں بٹر کرنکھار پیدا ہوجائے گا تواسے جنت میں بے جایا جائے گا، اس ملسلمیں کوٹنے پیٹنے کی بھی نوب اسکتی ہے یہ بالکل مبلے کیوٹے کی طرح ہے جس طرح اس کومیل سے باک دصاف کرنے کے لئے گری سی پہنچائی مانی ہے اور کوٹا پیٹیا بھی مانا ہے اس طرح اس کی اود گیوں کا علاح بھی اگ ہی سے کیا ما سے کا اس کا حاصل بر مواکر البیاشخص اس آگ سے محفوظ رہے کا جو تعدیب کفار کیلئے بیدا کی گئی ہے اور عب میں بڑنے کے 🛢 جنت کا داخلہ نامکن ہوجا تا ہے ،البنته معاصی کی نموست میں بغرض ترکیبہ و تطہیر کچھ عرصہ مک ہے جہنم میں رہنا ہوگا، بھر پاکصاف نے معانی بن بہنجا یا جائے کا، بون فسل خداوندی کا معاملہ الگ رہا کہ ولیے معانی دے کرمینت دے دیں بعض صفرات 

444 صی*ف کریسے ہیں بعنی بہان تحریم سے مراد نخریم مؤ*ہدہے اور مراد برسے کروٹن خص ہمینشراگ ہیں نہیں رہے گا کچھ ونو*ل کے لئے* اسی طرح حدم نزکی خمیر مفعول کا می تخصیص کی نادل ہی کی جا سکتی ہے ، بینی اس خص کے نمام اعضا نہیں جلائے جائی گے عضار سبود وونومخوظ رمب کے، باشلاً ول کی مفاظت کی مبائے کی غرض کا فرکلی اور پریمہنم کا کندہ ہوگا اور پؤن کے نِيْ عمل ميں نرکسے كا، برنمام جوابات عام طور رپرنسراح حدیث نے نفل فرمائے ہیں اپنے اپنے مقام پر نمام ہی جوا بان ، بن اكر سيد بعض كو لعبن بيزنزي سي اليكن مسي احيى انت صرب في الهندفذس سره في الشادفرائي -تضرت يشيخ الهندكا ارشاؤكرا مي لحضرت بيخ الهندرجنه الثداس ردايت ادراس بيي نمام ردايات كم منى كانيبين كماك -اصولی بات ارشا دفرها باکرنے نصحضرت رحمنز النّدعليه کی بات اب زرسے مکھنے کے قابل سے فرمانے بين کرمهيں بہت سے روانبوں عمل کے باریے میں طرح کی بشاریٹی ملتی ہیں بلکرختلف اعمال کی بشاریٹی بسا ادفان متنی نظر آتی ہیں اورانہیں یہ ل گذرهٔ سے کرجید - فلال عمل کے نتیجہ میں رمفصد حاصل ہوگیا تو یہ دوسرے اعمال جن کا فائدہ بھی ہے ہج اس عمل کے ذرا ہے کا رہوکئے اگرچمعہسے جمعہ ک سے گنا ہوں کا کفارہ ایک جمعہ کے عمل سے ہوگیا ، وعلی ابذا تو دوسرے عمال کام کریں کے غرض ہن نسم کے مرمری ننبہات کو یو سمجھوکہ برامیل ان اعمال کے خواص مہں جس طرح اطبار مفروان، دوبر عصف ہیں ادران کے سلمنے ان کے خواص تحریر کروننے ہیں بھرص طرح مختلف مفردات فواص ہیں ماہم منخدمونی ہیں اس طرح منعدد الیے اعمال بین جن کے سلسلم بر دی گئی بشار نبی منحد میں دورسری بات برہے کہ ان معزوات کے خواص سرحالت بب بانی نہیں رہنے ملک ان لتے کچھ شراکیطا ورکچیوموافع ہونے ہی اگر بیشرالک موبود ہوں اورموانع رہائے جانے ہوں نوان نواص کا ترب ہوناہے ورمز نہیں ، مثلاً مفردات میں ایک چیز کی خاصیت مار رگرم ) ہے نوبہت مم*کن ہے کہ مرکبات میں جا کرو*ہ مرکب کے مزاج کے نابع ہوجائے ادراس کی اصل خاصبیت حتم ہوجائے ، نوجب طرح مفردان کے خواص معجون با مرکب میں بدل سکتے ہیں ا در عب طرح مرکب کامزاج مختلف انناننیرا حزام کی تزکیب سے بعد قراریا نا ہے خواہ وہ مغندل ہوباحارد یابس اورخواہ بار دوبابس، بالکل اس طرح ان اعمال بیجیے ، انسان <sub>ا</sub>نی زندگی میں دونوں طرح کے اعمال کڑا ہے گو ما وہ مختلف اننا نشراعمال کو نزکیب دے رفا ہے لیکن اس مرک<del>سی</del>ے ا بے کا فبصلہ اختیام بریم کا اورانستنام مون پر ہونلہے ہ**ی سئے** دیجھامائے گاکہ زندگی ہم کے ہوئے اعمال سے جمزاج ترکیب پار ہا ج ده جنت کا ہے باجبتم کا اوراس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ گوبا حدیث باب بن رسول اکرم صلی التُرعلب تعلم نه کلمترشهادت کی ایک نانبر بیان فرمانی سے *لیکن این مانٹر کے لئے نثر*ا لَط اور وانع دونوں چرس ہں اگریٹرانکط پائی گیمی ا درموانعے منہوئے نوکلئرشنہادت حزوری طورا بی نائیر دکھائے کا لیکن اگرٹرانطاکا دجود نربها بإموانع بينين أسكية تواز ليعض حالات بب كمزور يطيعاب كاوربعض حالات ببن فنم سي بوجائي كا محفرت فدس سروسك اس ارتنا و *ں طرح اور احاد بیٹ کا بھی جواب با*لکل واخ ، أيُحَالُّ فِي الْعِلْمِ وَقَالَ مُتَحَاجِدٌ لا مُتَعَلَّمُ يَّهُنعُهُنَّ اكْيَاءُ اكْ نَيْفَقَتْهُنَ فِي الدِّنِي **حَدِثْنَا مُتَحَّمِدُ مُنْ سَلَاحَ فَال**َ أَخْلُوكُا مَاوِينَةَ قَالَ حَدَّ ثَنَاهِ شَامٌ عَنْ آبِنِهِ عَنْ زَيْنِ الْبَنْةُ أَمِمَ سَلْمَةَ عَنْ أُمّ سَلُمَة كَال جَاءَتُ لَيَمْ إِلَّى مُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ رَكُّمْ مَعْالَتُ بَارْسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللّه لأ بَيسَتَحَى مِنَ الْمَعْنِ فَعُلْ

تعلی وجہ کھ و قالت ہا دسول الماجا و تعلیم المراہ فاضع مربت بھیلیے جام بسبہ کھا و لاھا۔ ترجم علم میں جباکا حکم معجاهد کے جنی کر جبا کرنے والا اور کلر کرنے والاعلم عاصل نہیں کرسکتا، عاکشہ فرمانی ہیں کا لاھا کی عور نیں بہت نوب ہیں جیا انہیں نفقہ فی الدین سے مانے نہیں آنی حضمت ام سلم سے روایت ہے کہ ام سلیم سول اللّٰ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدرت میں حاضر ہوئی، عوض کہا یا سول اللّٰہ ہے شک اللّٰہ دنیا کی امری کے بیان کرنے میں میا ُ نہیں فرمانا ہے، میں کہا جب عورت کو احتلام ہوجائے تو اس رغیس ہے ؟ رسول اکرم صلی السُّر علیہ وسلم نے فرما یا، مال

الكر بانى ديميه، اس برام سلمرن ابناج بره جهيالبا در عرض كيا . بارسول الله اكيا عورت كوصى اختلام مؤلا ؟ آب نے فرا باكه لان نيرے لانف خاك أكود موں عير اسكا بحيرك بنا براس كا شبيد مؤناہے .

منفصد ترخیبلرور قسطلانی کی رائے اپنائم نزر حمرے الفاظ اور ذیل میں پیش کر دہ آثار واماد بن سے مبیبا کونسطلانی نے کہا نے برمعلوم ہوتا ہے کہ ام مجاری طلب علم کے بارے ہیں جبا کوغیر سخن فرار دے رہے ہیں اور مجابد کا فول بھی ای پر دلالت کرناہے کے علم ماصل کرنے والے کے لئے حیا ہری چیز ہے اور اسی لیے صفرت ام سکر کوئیں ایک حیا کے خلاف سوال کرنے کے لئے ان اللّٰہ لایس بنجی من ال حتی کے سانعد تمہید بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی نیز اسی طرح حضرت عمر کو حضرت عبداللّٰہ بن عمر کی خاموثی برج حیا کے سبب ہوئی فرقہ بدیا لیک نور میں میں میں میں میں میں میں اور میں میں ایک میں ان میں ان میں ان میں میں میں میں ان میں میں

افسوس بوالیکن به نرجمه کا طامری مفصدیم اس میں حقیقت بک رمائی معلق نبیں ہوتی ۔ ح**ضرت بیشنخ الہند کا ارتبا و گرامی ا**حضرت بینے الہند رحمۃ الله فرمانے ہیں کہ ام مخاری نے نرجہ میں کوئی فیصلہ ایم کم بیان نہیں ذ

ا دراس طرح و ذفار مَین کوانِی ایک زمنی تفصیل کی طرف منوحبر فرما نا جلب نیمن بسی کی گوجرسے اس کو حزیجے الفاظ میں بیان کرنیا مناسب نہیں سیجھنے اس اجمال کی تفصیل برہے کراخلاقِ انسانی میں حیا ایک محمود اور زما بل شعرلینہ و مقب سے نیز الحکیا تعن

کا ایک سنعبہ ہے) ہیں ایک سلم بات ہے اس کئے بیھی کہا جا ناہے الحیا خیر کلہ اور الحیالا با فی الابخی پر رہا کل کی کا جبرہے اوراس کے ننائج صرف خبری ہونے ہیں) اس کئے حیا نو داصل خبری کا بیش خبمہ پوکٹنی ہے امام بخاری بھی بہی کہنے ہیں کرجب وصف محمود ہے نو<sup>اس کے</sup>

کے نتائج محمودی بوٹنے جا بہتیں ہیکن کہمی ابسا ہونائے کا انسان اچھی چیز کا استعمال علط کریاہے اور استعمال کی علطی سے وہ چیز رہے نتائج پیدا کر دینی ہے بھراس استعمال کی غلطی کوٹو و وصف محمود کا سبب فرار دیا جا باٹھے عالا تکدید درست نہیں ہیکن صورت بہت کہ

عبارا در صفرت عاکشند کا ارشا و نظر به طام راین فیصله کا ساخونهای دنیان ساند امام سخاری نے نزجمہ بن ان کے ارشادات نفل فرما کر ذیل میں این کر میں میں میں میں میں میں میں کی اس کے اسانو نہیں دنیان میں میں کے زیر میں میں نور در اس میں ان میں کا نور

اً بیش کرده احادیث سے اپنیا مفصد نا بن کبیاہے کرحیا ہر حال ہیں محمود ہے، اب نمیں دیمیصنا بہے کہ صفرت مجاہدا ورحضرت عاکشتہ نکے افوال کس طرح اس کی نائید کرنے ہیں ۔

مجا ہلاورعالسند کے ارشا دات علی دفرانے میں کہ دو تخص علم ماصل نہیں کرسکتے ایک نزم کرنے والا اور دوسرے تنکبر کمبر کر نوالا افزال سرے اسے اسا دکی خدم ن اوراس کی تقلید کے لئے اپنے نکبر کو قربان کرنا پڑے گا اس کے نکبر تو مانع سے ہی راہ حیاکا معاملہ تو دولو حکمہ پاستعمال ہوکتنی ہے اگر حیا کو بہانہ نباکر کوئی شخص علی بات پوچھنے سے بچنا ہے تو بر اس کے استعمال کی علمالی ہے اور دوسرے یہ کر حیا کے موقعہ براستا دسے سوال واستفسار حیا کے ساتھ بھی ہوسکتنا ہے ہے حیا بن کر سوال مذکرو، ملکہ حیاا ورطلب علم کو ساتھ ساتھ رکھواوالی کے مورث میں وہ طراقی عمل اختیار کرنا چاہتے ہوانصار کی عورتوں نے کیا، مزحیا کا دامن ہی ہاتھ سے حانے بائے اور مذعلم ہی سے محرد می رہے۔

اب اگر عابدے فول کو دیکھا جائے نوان کے ارتباد کامفہوم ہی بہے کہ حباکو بہانہ ناکر سوال وانتفسانے ندیجنا جا سینے، ملک سوال میں الی صورت اختیار کرنی جا سیے جس سے حیا، وصف محمود تھی بافی رہے اورعلم سے محرو می تھی نہو، اس سے مھی زبادہ اضح عائشتر کا ارشا دیے فرماتی میں کہ الصار کی عورنیں طری خو بی کی عورنیں میں حیا زمین تفظیر فی الدین سے مانعے نہیں آتی رہینی کمال جیا ہے باوصف حب کوئی مسلن محفینی طلب آنا ہے نوحبا کے ساتھ بوجھ لینی ہیں ، جبیبا کہ امسلیم نے ایک پاکیزہ نمہیدا ٹھائی ا درابیا بین کریے جراب حاصل کرلیا ان دونوں آنار کی اس نشزیج کے بعد امام بخاری کے نرچم کا منف صدواضح طور میریز بکانیا ہے کہ وہ حیا برحال بن خرنصور کرنے میں ا دراس بان کی نعیم دینے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ہی بات دریافت کرنے کی خرورٹ ہمائے نوحیا کے ساتھ سوال کر وا ورحواب حاصل کریے صحیح علم سکھولیسے ہی نکٹر کو بالائے طاق رکھوجہاں سے علم حاصل ہو سکے حاصل کرو اگر حمیعلم خاندا فی اغتبار سليم كاسوال اور المبن كارنساد اب عدب بابكوليخ اصفرت اسليم المرسوئي اور عرض كماكدالله تعالى دين محمعاملين كوانع فزارنهي دنيا كيامطلب بإين حيادا جارت نهي ويني البكن كرون كيا بحياكو الطرنباكر علم سے ركنے كي عنى احازت نهيں ہے اور س کے بعد پوچینتی میں ھل علی المراُق من غسل اخا اختلات اگر عورت کو اختلام موجائے توکیا اس بیٹسل واجب ہے، آپ نے ارشا فرایا نعم اخاراً شد ا لماء ۶ ن اگر با نی دیکیصصرف نعم فرایا ، بوری عبا*رت کونهین ٔ دمرایا به آپ کی انتها کی حیاکی بانت نعی خود آپ* کی حیادکے بارے میں آناہے۔ آب ان باكره لط كنون سے زبا دہ باحدانھے اشدهم حباء امن العذاراء بو بردے بن بوں ا حب حضرت ام سلمد نے ام سلیم آورا ہے درمیان کے اس سوال د ہواب کو سنا تو اپنے چبر سے کو جھیا لیا اور پوچھا کیا عورت کو ہی اس کی نوبت اس او او معالی تعامنے ہوئے ارشاد ہوا۔ مزیت بمیندہ کہ نیرے تا تھ خاک الود ہوں اگرالیا نہیں ہے نو بحرور سے مثنا برکیوں ہونا ہے ، ایک ایک حیف سے حیا ٹیک رسی ہے تو یت بعیدے نو دجیا پر ولالٹ کررہا ہے ، برجملہ بدوعا کاسے دیگن بددعامراد نہیں ہونی بہیں سے برہمی معلوم ہوگیا کہ حضرت امسلمہ، اصلیم سے حیا کے معاملہ میں فوقیت رکھنی ہیں ، کبول کا نہوں نے سوال وفت انباچهومبي وهك لباواس نشز بنے كے بعدا مام خارى كالمفضد اورصى واضح بوگيا كدوه حيا كو تحصيل علم كے ملسلوم با نبا نامحود نہیں فراردینیے اواسی طرح حبا کو با لائے طانی رکھردنیا ہی گوارا نہیں ہے ،حاصل بہے کرامام دوچیزی<sup>ن</sup> نا <sup>این</sup> کرناجائیے نوبركرصباطالب علم كے لئے محرومی علم كاسبب نہيں منبی جا جئے اوراس بیں كوئی اُسْنىيا ەنہیں ،نسٹر اِس كے لئے امام بخاری نے مجابدا ورحضرت عالسنزك انوال بين كئے من ووسرے ببكه اس فيم عسائل دربا فت كرنے دفت حنى الوسع حبا كالحاظ ركھ احبابيج گوباجیاہی بانی رہے اودمنفصد مرازری بھی ہوجائے ہیں نفز برسے معلق پوگیا کرفسطلانی اورحا فیطہ نے حیا کوعلم کے سلسلہ میں چوغمنفین فراروبليد وه درست نهي بلكما مام مجارى حضرت شيخ الهنديك ارتبا وكم مطاني ايك درمياني راه كي تقين فرمارسيم مي -فَلْ رَائِسُهَا عِبُنُ فَالْ مَدَّنِّنِي مَالِكِ عَنْ عَبُرُاللَّهِ ابْنِ دِيْبَارِعَنْ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَليدُ وَ مَنْ اللَّهِ مِنَ الشَّجَرَةِ شَجَرَةً لَا يَشِيقُكُ وَرَقَهَا وَهِيَ مَثِلُ الْمُثِلِمِ عَلَّرِ ثُوَيِي مَاهِي نُوَنَعَ النَّاسُ فِي شَجَرَةِ الْبَادِيَتِرِوَوَنَعَ فَى نَفْشِى انَّهَا النَّخُلَةَ قَالَ عَنْدُاللَّهِ فاسْتَحْيِيَرُ فَ فَعَا مُوالَّالِيُّولَ

ደ (2

اللَّهِ اَخْبُوْنَا مِهَافَقَالَ مَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حِى النَّحُ لَةُ قَالَ عَبُدُاللَّهِ فَحَدَّ ثُتُ إِنَى بسا وَقَعَ فِي نَفِشِي فَقَالَ لَاَثُ تَكُوْنَ قُلْهَا اَحَبُّ إِنَّا مِنْ اَنْ يَكُونَ فِي كُذَا وَكُذَا

تمرحی مصرت بن محرص روایت بے رسول اکرم علی الناطلیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں ہیں ایک درخت الباہے جو کہیں بہت مطرخیس ہونا اس کی شان مسلمان کی طرح ہے تباؤ وہ کیا ہے بحضرت ابن عمر فرائے ہیں کہ لوگوں کے خیالات حکم کے درختوں کی طرف کے اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ دہ کھیجورہے ابن عمر کہتے ہیں مجھے شرم وامنگر ہوگئی ، لوگوں نے رسول اکرم ملی التار علیہ وہ کیا گہر ارشاد فرط میں وہ کیا ہے ، ایک نے فرط یا وہ کھیجورہے ، عبداللہ کہتے ہیں میں نے درخالات دہ بات کہددی ہونی توبرمرے میں نے دالدے وہ بات میان کی جو میرے دل میں اکی تقی انہوں نے کہا کائن نم نے بربات کہددی ہونی توبرمرے بین نے درخوا

لئے البی البی چیزوں سے بہترتھا۔

ا ما بخاری می منظر میں ابن غرام کا استحباء کے بیر مدیث (دوعکہ گذریکی ہے) ادر یہاں امام بخاری نے اسے صبار نی العلم کے یں بیش کیاہے ،حضرت ابن عمرم فرملننے ہیں کہ حب رسول اکرم صلی النّدعلیہ دسلم نے بہ بات دریا فٹ فرمائی نومیرے دل ہیں خبال گذرا کہ وہ تھبحر رکا درخت ہے جس کی نشان مسلمان سے منشا رہیے ہو زندگی اور موٹ دونوں حالتوں میں مفید اور نفی بخت ہے لیکن حضرت ابو بخرّا و ار میں اور میں اور میں اور میں اور اور میں کا افدام -اجھا نہ معلوم ہواا در میں نشرم کی وحربسے خاموش رہایہاں استدھیبیت کالفظ بے کوشرم مے باعث بیان نکرسکا اور حب حضرت عرضے راستہ می عرض کیا تو اَب نے افسوس کا اظہار کیا کہ اگر نم کہ کئے یہ بات سرخ ا ذملوں سے بہنر رہونی ما فظ کہتے ہیں کہ امام بخار کی طلب علم کے سلسلہ میں صبا کوسنفسن فرار نہیں دینے ادرایو حدیث میں مصرت عمرض کا اظهارافسوس تبلارا سے کہ ابن عمر کوصیا کے باعث یفضید ت حاصل زیہوکی، حضرت ابن عرض گراکا ہرکی موجوداً یں بیان میں شرم محسوس کررہے تھے نویکرسکنے تھے کہی دوسرے کو نبلادیں : ناکہ وہ ان کی طوف سے ترج انی کردے ، نیز اس کی حان 👸 انسارہ کرنے ہوئے امام بخاری کئے اس کے بعد دوسراباب من استھیلی خامر غیری بالسیدال منعقد فرمایاہے بیکن بربات ول مگتی ا نہیں، ہمارے بیان کردہ مفصد زحم کے مطابق امام بخاری نے نرجمہ میں کوئی صربے حکم بیان نافراکرا نبی ذسبی تفصیل کی طرف اشارہ لباہے اوراسی <sub>ا</sub>عنبارسے اس حدیث کامفہوم دورراہے حضرت شیخ الہند فدس کے <sub>ار</sub>ثنا دسے مطابق کرمبا ایک وصف محمود ہے اور اں سے تبا کے میشدلیھے ہی ہونے ہی ایکن اگراس کا استعمال خلط کیاجائے تواستعمال کی غلطی سے نشائے غیرسنھن ہی ہوسکتے ہیں پہال ہم م بنارئ مُحضرت ابن عرض ك حباكريف موك خاموش رسخ كوبهتز تصور فرط نفي مين نيز به حيام عابد ك نول لا بتعلم العلم مستنهي اورام لیم کے نول ان ا ملتٰ لایستنی من النف کے خلاف بھی نہیں ہے رہا ان کے خلاف وہ حیا ہوگی جہاں سائل نے حیا رنے ہوئے علم کی بات بوتھنے سے گریز کیا ہواوراس کے نینے ہیں علم سے محرومی رہی ہو، اگریر دونوں بائیں کی جگزمہیں بائی جابتی نووہ ن در الکل درست ہے، ای انے **اگر**کسی دوسری صورت سے علم مصل ہوتیائے نوصیائر سوال سے بینیا بھی برانہیں ہے جمہو*ں کو* صولِ علم ہے، اورحصولِ علم کے لئے خودسوال کر اُحروری نہیں بلکہ ہے دوسرے کی معرفت بھی ہوسک ہے، جیب اکرابھی دوسرے باب میں امام بخار کی حضرت علی کی روایت لارہے ہیں ،حیانے سوال سے بینے برمجبور کیا نومنفداد کو بھیج کرمسکدمعلوم کرلیا ،حضرت ی خامزی بیں ان دونوں باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں ہے ، بہلی بات نویہ سے کرحضرت ابن عمر نے سوال کرنے میں حیا کا استعمال نہیں کیا بلکرجاب کے وفت حیا دامن گرموئی اوردہ خاموش رہے، دوسرےجہان مک علی بان عبائے کانعانی ہے توصوت ابن عرافیقینی 

طور ربیر جانتے تھے کرامھی ابھی ایپ اس بیلی کا بواب خود ارشا د فرمانے دائے میں اس لئے بہاں علم سے محرومی کا اندلیشدی نہیں ہے . باتی رکا بعر خااطها رافسوس كه كرتم ف رسول اكرم صلى السُّر عليه وللم كم مبل مين بركهد دباً بيونا أنو مجيح فلان فلان مال سنة زياده نوسشى ہونی، اس میں کہیں معی حفرت عمرف اس خاموشی کو الزنہیں تبلایا، اس سے کہ حیا نوایک محمود وصف ہے اس طرح بزرگوں کی تعظیم معی مار اسلامی اواب کا ایک ایم جزومے، لیکن جونکر اس خاموی کے باعث وہ ایک طری فضیلت سے محروم میرکئے اس لیے کہ اگر ابن عرفار بیان کردنتے نوخود ان کے نئے بھی نعتبیات کی باٹ تھی کیوں کہ جو ہات مبلس کے سن رسیدہ حضرات السمجھ سکے وہ رہمچھ کئے ،اور میھ بعضرت عمر کھیائے میں باعث فیخر ہونی کر ابن عمران ہی کے صاحرًا دے ہیں، بعنی حضرت بنی مسرت فلبی کا اظہار فرمارہے ہیج پفرماننے بہرکییف یہ بات واضح ہوگئ کہ حضرت ابن عمرکاحیا فرمانے ہوئے خاموش رہ حابا امام سخاری کے نزدیک غیرمسنا إجائيكا ، لمكروه است معن خفن مي فراروبنيه بي اور مضرت بينيخ الهندك بيان كرده مقصد نرجمه كم بين لظرعديث بالمجافهوم . ن استَحْنَى فَامَرَغَهُولاً مالسَّوال حِنْنِ مُسَدِّدٌ قَالَ مَدَّنَّنَا عَبُدُ اللهُ مِنْ وَاوْدِ بِي الْآَنْهُ مُنْ مِنْ مُنْدِلِ لِالْتُغُورِيُّ عَنُ مُحَمَّكُ بُنِ الْجَنَفَيَّةِ عَنُ عَلَيْ قَالَ كُنُتُ رَجُلاً مُذَاّعِ ۗ فَامَّرُتُ الْمِنْفُلادَانُ بِيَسَأَلَ - النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُمَ فَقَالَ نَيْهِ الْخُصُوءُ-المحمر باب سشنمس خطم کی بات بوجینے میں نشر م کی اور کسی دوسرے کوسوال کے لئے امر کیا حضی سناعلی فرمانے م*یں ک*رمسری مذی کمثر نت سے نعا رُج ہونی نقبی ا<u>س سئے بیٹ نے م</u>قدا دکوا س مارے میں رسول اکرم صلی النّدعلیہ ولم <u>سادیم سے</u> كا امركيا بوينانچيانهون فرسول اكرم صلى النرعلبيرهم مسعدريا فن كباب شيف فرمايا، كرندى مين حرف وضو واجب بموناسي لمرتم محمير المقصد رہے کراگر کوئی پوچھنے کابات ہواور نودصا کی وحرسے درما فت نر کرسکتا ہو تو برجا کرٹے نہیں ہے ل کرے بلکالبی صورت میں صفرت علی کے بیش فرمود ہطرافیہ کارسے روشی حاصل کرے اور کسی دوسرے کی مغ یے ، صغرت علی فروانے ہیں مجھے برعا رضہ نضا کہ ملاعبت کے دفت مذی کنڑٹ سے خازے ہونی تھی اور جو نکر پینجم علید السلا ماحيزا دىمېرے نكاح بين تقبن إمليئے برا ۾ راست استفسار كرينے ہوئے حيا آنی نفی من نے بيصورت اختيار كى كرمفدا د كوسطرت ل اكرم صلى النيطلبيد سيلم سعد إمننفسار كاحكم ديا ، مفداد نے سوال كيا، آنئي ارش دفروا ديا كداس صورت بيرغسل نهيں حرف وضوسے ں حدیث کے باریے میں دوسری *جنٹی کنا*ب الومنو رمیں ہمئی گی، اسپرسٹ کا انفاق ہے کہ م*ذی کے خروزے سے حر*ف وضو واحب وَيُكُوالُعِلُم وَالْفَتْيَا فِي الْمُسَجِدِ مِنْ وَتَكُمَّتُ وَالْحَدَّنَا اللَّيْتُ مِنْ سُعِدِ قَالَ حَدَّثَنَا لِل مُبِدِا لِلَّهِ بِنِهِ الْحُطَّابِ عَنْ عَبُدِاللِّرِ بْنِ عُمَرَ انَّ رَجُلاَّ فَامَ فِي الْمُنْ جِدِ فَعَال كَبارُسُولَ اللَّهِ مِنْ إِنَّىٰ قَامْمُ كَا أَنْ مِهِنَّ فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُهِلَّ ا هَلُ الْمَدِنْيَةِ مِنْ ذِي الْحَلِيْفَةِ وَيُهِلُّ الْكُلُ السَّلَمِ مِنَ الْمُحَفَّرِ وَبِهُلَّ الْكُلُ بَجُدِمِنُ قُرُنِ وَقَالَ ابْنُ عُمرَ وَبِزِعَمُونَ اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُمَّ قَالَ وَيُهِلَّ آهُلُ الْبَيْ مِنْ يَكُلَمَ وَكَانَ أَبِنُ عُمَرَ كَفَول كَمْرا فَفَكَ هذه مِنْ رَسُولِ اللّٰمِ صَلَّى اللّٰمُ عَلَيبِر وسَسلَّم

مرحمة بأث سال كع اب بين اس كيسوال سے زيا دہ چيزوں كا ذكر كيا حض ابن عمر رسول اكم صلے التّدعليد وسلم سے ناقل، بن، کدابک فخص نے آپ سے برسوال کیا، محرم کو کیالباس پہنا جا بینے آپ لے ایشاد فرمایا قمیض عمامه سنندار بالی نهینه اور نه و کیال پینے جو درس دررد رنگ والی نونشبو وارگھاس بازعفران سے رنگی ہوئی ہولیں اگر اس سے باس جوستے نہوں نوموزے بہن سے اور انہیں ادیر کی حانب سے کاطے ہے عنى كروه مخنول سينيح موحايك -تفصی فرمیم امانظنے ابن منہ کا تول نقل کرنے ہوئے کہا ترجہ کی مراد اور اس کامنشا بہتے کہ سوال کا کے حرف بحرف مطابنی ہونا خروری نہیں ملکہ سوال ہیں بیان کئے گئے سبیب کاخاص اور جواب ہیں بیان کتے تے معکم کا عام ہونا جائزیے ا*س طرح کے جوا*ب میں علادہ سوال کے ہواپ کے ایک اورمفید بان سائل *کے ساھنے*' سے پھیسی وجہسے سوال ہیں روگئ حالاں کہ اس کی طرف توجہ بنفا بلہ سوال کے زیادہ اسم نفی ، اور بہیں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر سائل مفتی سے کسی مخصوص وانعہ کے متعلیٰ سوال کرے ادرمفنی کو بر اندلیٹ ہر ہوکہ سائل اس جوابت لوئى غلط فائده الصا ناجا نهاس يا الله سك كا، نوجوب بي اجال كاطريقه اختيار زكيا حبائ بلكه اليي تفعيل بين كردك جس میں دوسرمعنی کا سدباب موجائے اور غلط استعال کا موفعر سی رسے ،جیساکہ مدسیف باب میں خان دم بجد النع لين سے معسلوم بنوناہے اس سے كربهاں سوال اختيارى حالت كا تفاادر أب في اصطرارى مالت كافكم مبى نبلا دبا، حبب که آپ کا بر اصطراری حکم نبلانا بھی حالت سفرے تعاظے سے کوئی اجنبی شے نہیں ہے کیوں کہ سفر کی حالت میں ان مسكلات كاييش أجا نامستبعد نهير ب، ابن ونين العبد في البديم كما ادرباب علم اصول كم بهال حكر حكر برص كماني ہے کہ جواب کا سوال کے بالکل مطابق ہونا صروری ہے کہتے ہیں کہ اس مطابقت سے برمراد مرکز نہیں ہے کہ جواب کے ساتھ لىمفبيدامركااضافرن بومكيمنفصديب كرجاب بيسوال كابوراحل موجود بوناجابية محضرت الاشاذ كالرشاء إلين بماي نزديك اس زجر كامنعد من حسب اسلام المدوس كه بالایک منیدے سے بر ا ہوسکنے والے اندان کا سدماب ہے کیو*ں کرج* ا سائل سوال میں اپنے مفصد کی تصریح کروہ ہے اور زیادتی کی اسے خوامیش نہیں ہے تو جواب وینے والے کا زائد بابنی مان سالا بعسنیدہ میں مشغول ہونے کے مراد ف ہے، از رہر اس سئے ہے کہ اگر یواب میں حرف منعلقہ مسکلہ کاحکم ہونواس کے 🗒 کے زبادہ اطینان کی صورت ہوگی زیادنی کی صورت میں بریشانی ہیں ہوسٹمنی ہے، اس غلط نہی کے ازالہ کے لئے امامجا کو به باب منعقد فرما و یا که اگر صورت مال جواب مین تفصیل یا زیا دنی برمبور کرسے یا زیا دنی ساکل کے مستے مفید میزنواس لی گنجائش ہے اور اس زما ونی کو صالا بھنیہ میں واخل نہیں کیا حیائے کا جیسا کہ مدیث باب میں ہے۔ ن و مع معدم ن ایمان سائل نے سوال میں یہ دریا فٹ کیانھا کہ محرم کو کیالباس پیناچا ہیے، اور جواب میں آپ وال کابواب میں دے دیا اور کھر مزید میں ارشاد فرایا اس میں بہے، تمبیں وال میں بر پوچینا چاہیئے تھا ہو میں تبلار ہا ہوں ، کیول کہ احسرام کے باعث جو مختلف فسم کی پابندیاں محرم پر ریط ا من الماس میں نباس کے منعلق کس تنسم کی بابند ماں میں ، نہارہے سئے بہ سوال مفید تصایر نہ کہ محرم کون کون سالباس 

259

بہن سکناہے بینی تنہیں نو یہ یوچینا جاہیئے نھا کہ کیا نہ پہنے ،کیوں کر جن چیزوں کو اس ، اگر نمهارے سوال كا لحاظ كيا حائے نوجواب مشال سائل نے سوال کیا، احرام میں کیا لیاس بہنیں، ارشاد ہوا کہ محرم کرنہ ، عمامہ، بائحامہ اور بارانی استعمال نہیں ب مباح ہیں، یعنی نر نوا ہیے کبروں کی اجازت ہے کہ جن سے سروصکنے کا دستورہے بعینی لویی باعمامہ اور نہ الیے کپڑوں کی احازت ہے جو بغیرستے ہوئے انسان کے مبم پرنہ ٹھیرسکتے ہوں ، بزنس ، بارا نحراکر کشخص نے بوجھ کی مخھری سر سررکھ لی نودرست سے کیوں کہ اسے راگرکسی اپسی چیزہے زبگ لباحیں سے خوشبو ا' نیہے نو اس کا امتعال درست نہ تے تھی بہن سکتے ہو، موزیے بھی مباح الاسنعمال ہیں، گمرانھیں ابھری ہوئی ٹری سے پنیچ کا حائے گا، بہر کیف سوال میں اتبات نصابواب میں نفی ہے، سوال میں اختیاری مالت کا ذکر تصابواب میں اضطراری ہے نواس میں مزید اضافہ معی ہے اور سائل کو تنبیر معی ہے کہ بچھنے کی چیز دراصل بنفی جس کانم نے سوال نہیں بخاری نے کتاب العلم کے شروع میں رَبِّ در فِی عِلماً فرایا تھا اس میں اشارہ کے تفاکر علم میں زبادتی مطلوب سے اور معلوم سے کرمکم طلب اور سو لادی اور باب من اجاب السّائل باکٹر مساسالہ منعفد کر دیا۔ طرح مبدُّ اورمننها ابک ہوگئے ، اس کا نام حن خا

الضارح البخارى

كَابِ مَاجَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ إِذَا تُمْنَمُ إِلَى الصَّالَةِ فَاغْسِلُوا دُجُوٰهَكُمُ وَابْدِينَكُمُ الْكَالِمُ افْق وَامْسَعُوا بِرُزُوْسِكُمُ وَارُجُلُكُمْ إِلَى الْكِجُبِينِ وَقَالَ اَبُوْعَبُدِاللِّهِ وَبَيِّنَ النِّي صُلَّى اللَّهُ عَكَيْهُ وَتُلَّمَ إِنَّ فَرُضَ الْوُصُّ وُءِحَنَّ ةً مَنَّ ةً وَ تَوَضَّا أَ إِيُفِياً مَرَّ نَكِي مَرِّتِينِ وَثَلَثًا تُللُا وَكُمُ مِن وُعَلَي ثَلاُثِي وَكُولًا اهُلُ الْعِلْمِرالْاسُرَافُ فِيهُ وَانَ بُجَاوِنُ وَا فِئُلَ النِّي عَلِيَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ . **نرجمبر، باب ،** باری تعالیٰ کے اس ارتشاد کے بیان میں کہ جب نم نماز کے لئے کھولیے مونوا نیے چیروں ادر الم نفول كوكم نبون كك وجونواورا بني سرول يرسيح كروا واسني بيرول كوهمنون كك وحونو- ابوعيدا للكر البغارى کہنے ہیں کہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اعضاء دضو کا ایک ایک مرتنبہ دھونا فرض ہے، نیز آپ نے ان اعضاء کو وو، دوبار اورنین، نین بارھی دھویلہے اور آب نے بنن مرنتبسے زبادہ کاعمل نہیں فرمایاور ِ المِي علم وعنوبين اسراف كوم كروه فرار دينية بي اوريك وضوبي نبى اكرم صلى السُّدعلب وسلم كے نعل سے نجا وزگياحات.

ا كر مميرسه ابنال امام بخارى في صب عادت كذاب الدوخوء كم شروع بين لعبى فراً ب كريم كايت بين فراكى ہے، اس سے بزننبیففصود سے کہ آئندہ ابواب ہیں جو چزیں بھی وضوکے بارے ہیں ندکور ہوں گی وہ اسی کی تقصیل وتشتر بھے تمجمی حابنیں گی ، آیٹ کرمیریں ارشادہے کرجب نمازے لئے کھڑے ہونے کا ارا دہ ہو تو نم کو پہلے چیرے ہا تھ، سر اور سرکوماکا

ترجمه کامقص دام مرب که وضونما ز کامقدم ہے ، اس سے بی حروری سے کرسب سے پہلے وضو کی حفیقت بیان کردی جائے اور یہ نبلا دیاجائے کروضو کے ارکان کیا کیا ہیں ، اُبٹ میں جارج<sub>یز</sub>یں ہیں جہرہ ، ٹاتھ مسراور ہیر، ان میں سے نبن احفیا کو دھو باجلسے گا اورا بکب کامسیح کی**ا حاسے گا، ہی چاروں اعضار وضو**کی منبقت اور اس کے نوام ہیں واخل ہیں ،نحاہ بہ وضوم نماز کے ہے یا نفل کے لئے، موفت ہو وہ نماز باغیرموفت، ان جاروں اعضار کی طہادت لازم ہوگی، یہاں ایٹ کر مربیے ب سےمسائل منعلق ہیں،ان سب کا بنرامننیعاب ہوسکتا ہے اور بنرامننیعاب صروری ہے اس لئے نفد رضرورک بیان براکنفا

اعضار ومنو کی خصوصیت ایسا نوسیجدینا جا بنیک وضوی ان بی اعضار کوکیون خاص کیاگیا، بات بر سے کہ ب وضو کا منفصد نطهبرا در بای ماصل کراہے اوراس کانعانی ظاہر اور باطن دونوں سے سے ، ظاہر کی طہارت نو کوئی پوشیرہ چیز نہیں ہے کہ دھونے سے صبم کامیل اورکٹ فنٹ کا دور ہونا بھی ظاہر سے بیکن باطن کی طہارت کا مطلب برسے کرگنا ہ کی دہ 🛢 ، بودگی جودل سے مگس جانی ہے وخنوکی برکنٹ سے اسے دور کیبا حبائے ، اس سےمعلوم ہواکہ جن اعضا کی دساطنٹ سے تلب کی طہ كا كرائى جانى سے ان كا باطن سے بہت كرا نعلق ہے اى لئے ان كى تطبير سے باطن كى تطبير كا كام لياجا رائے ۔

ន្តិសម្រេច ប្រជាពិធីបាន ប្រជាពិធីបាន ប្រជាពិធីបាន ប្រជាពិធីបាន បាន ប្រជាពិធីបាន បាន ប្រជាពិធីបាន បាន ប្រជាពិធីប

كناب الوص اس صفیفت کواس طرح سمجها حاسکنا ہے کہ گنا ہوں کا نعلی عام طور بران ہی اعضار سے ہونا ہے دیکھتے ہمیں کوئی چیز جب ہی بیت به اسکنی ہے جب سیسے پہلے اس سے ہماری مواجہت اور آمناسا منا ہوجائے ، دراصل اس بیندیدگی یا نا لیند بدگی کا اظہار ماری مواجهت پرمونوف ہے ابھر موجیز انسان بیند کرناہے اسے صاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے محصول کا طرانفے کیا ہونا ہے ؟ عادت بہے کرسے پہلے اس سلسلہ میں ٹا تھول کو استعمال کزیا ہے بمعنی چیرے نے ص چیز کولیند کیا نضا اس کے حصول یں ہانفوں نے اس کی امداد کی ایھرا گرمرف ہانھر کی معاونت سے کام نہیں جلا اور معاملہ دشوار نظر آبا توانسان ابنی فکری نوا مائی و کا استعمال کرماہے، دماع کو حرکت میں لا ناہے ادر سوخیاہے کہ لیند بیٹھ چیز کس سورت سے نبضہ میں اسکنی ہے، جینا نچر غور وفکر کے بعدبروں سے اماد عامیات برجاراسنے ہی جن کے واسطے سے طہارت و تجاست فلب کک پنجینی ہے، شریعت نے ان می راسنوں کو دل کی طہارت کے بیئے ذرمیعیر نبایا یا بوں مجھ پیھئے کرجن طہوں سے گندگی اور کد دریت نے دل میں جگہ ما تی تقی ان ہی اسنوبر ربین نے طہارت کے لئے ہنتمال کیا ناکہ طہارت کے ذربعہ گذر کی کا زالہ ہوسکے، ہر کیف برجارا عضار بیں من کا نمازے پہلے دھو وضوفس وفت واجب بوناب إرشادر بانى إذا فنتمر إنى الصَّداة الدين جب تم نماز كه كالمرح بونوان چاروں اعضار کا ہماری ہدابت اور ہمارے حکم کے مطابی غسل اورمسے کر لیا کرو، بحث برہے کہ موجب وصور وضو کا سبب ) کیا چیز ر برکہ وضوکس لئے ادرکس وفنت داحب ہوناہے بعنی موحب وضوصرت نیام الی الصلوٰۃ (نماز کی نیاری )ہے باحد ٹ سے وشو داجب ہونا ہے با دونوں ل کرسبب دجوب بنتے ہیں، قرائن کرہم میں حدث کی کوئی تیدموجود نہیں ہے اس لئے ایک جاعت اس ئ فائل ہوئی ہے کہ قبام الی الصلون ہی سبب وضوجے بیعنی وہ نماز کے لئے دضو کرنا خروری سیجھنے ہیں ، خواہ پیلے سے حدث ہو یا نہ ہو: بمسلک الن طام کا سے ان حضرات کا سب سے صبوط مشدل اسلام کے انبدائی زا نزکار مول ایکرم صلی الله علب وسلم کامعمول ہے ص كوالودا وُدخ من انس بن مالك سينقل كباس كراب برنماز ك سك وطنو فرما ف تصله بعض روایات سے معلوم بزناہے کرہیروضو کی حکرمسواک کو دے دی گئی ، بیکن اب نشبر بر ہوسکناہے کرمسواک صروری ہونی ہا ہیے بیکن دوسری روابن سے اب ہوناہے کہ خروری وہ بھی نہیں ہے ، ان حضرات کے نز دیک آبیت رکر بریک معنی صاف ہیں اور انہیں تفدیر کی صرورت نہیں ہے، کچھ علما راس طرف کئے ہیں کہ وضو کاموجی ہے تو نیام الی الصلوۃ ہی لیکن شرط بہے کہ نماز کاارادہ رينه والامحدث بواور آبيت كانرمم ريرب- ا ذا فمتماعن النوم با اذا فمتم الى الصَّلاة وانتم معذَّون ، به ووتقد برين لكالى كمَّ له ابودادَون بامب المرجل بعلى المعلوات بوضوع واحديك تخت حفرت انس رضى التّرعنهي برروابت نغل كي ب قال محمده ابواسدبن عم وقال سأكت إنس بن مالك عن الوصوء فغال كان النبي صل الشرعليد وسلم تبوضاً مكل صلوب وكنالعكم ا مام طماً وی نے اس معدیث کے تحت مکھاہے کرحفرت انس بن مامک رضی النّدعنہ کی بر روابیت دواحتمال رکھتی ہے، یا توحرف رمول اكرم صلے النّه عليه وسم بر برنماذكے لئے وضو واحب تعا، عام مسلانوں پر ہزنھا، بھر يوم فنح بي اسے منسوخ فرار دبا كيا جيساكة حفرت بريده کی روایت سے نابت ہوناہے ، اور بریمبی اختال ہے کہ آپ استحداباً ابسا فرانے ہوں لیکن یوم نیخ میں ایک وضورسے چند نمازیں بڑھ کم يزى برفرا دياك برنمازك كئيم ميراد صوكرنا وجوبي نزنها، استحبابي تفا ١٢

النُّهِ صلى السُّرعليه وسلم نے ابک وضو سے کئی نمازیں اوا فرمائیں ، مصرت عمر نے عرض کیا ، آج اُپ نے وہ کام کیا ہے ہواس سے پہلے نبس فرائے نصے ، ارشا دہوا عداً صنعتد، یں نے عمداً الباکیاہے اس سے معلوم ہوا کہ سرنماز کے لئے تجدید وضو مزوری نہیں جبیا کہ رسول اکرم صلے التُدعلید وسلم نے ہرنما زکے لئے دخونہیں فرمایا، پھر الودا ڈدمیں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی المندعلیہ دسلم . مرنمازے سے نتح مکہ سے نبل وضوفہ وانے تھے نبکن حضرات صحابہ خود ا بنیے با زے میں فرات ہیں کنا فصلی ۱ لصلوات بوضوء حاحیہ اس سے ب<u>مراحت</u> معلوم ہوگیاکہ اگر *حدث* لائق ہوگیا نووضو واحب ہوناہے ورنه طام رمونے کی صورت میں وہ صروری نہیں ہے ۔ رہانیاس کا معاملہ نو نوداً بت کر مرمی وضو کی غرض و غابیت اور مقصد سان رنے ہوئے فرمایا جار ہاہے ، دامکن بورید بین طہر کے ہر، بینی اللہ لعالیٰ نہیں طاہر اور پاک بنا ناجیا تنا ہے اُلطہر کالفظائنوا بیا جار کا ہے جس کے معنیٰ میں طہارت کا اثبات دہین مکن ہے جہاں پہلے سے طہارت نہ مومعلوم ہواکہ دضو کا دجوبی حکم حرف ہر سے منعنن موسکنا سے جب نما زے کے کھڑا ہونے والا با وضو زمو۔ وضان معلوم ہوگیاکہ آیت کرمر کے ساتھ وانت محد نون کی تقدیر نکالیا قرین فیاس ہے بیکن تقدم ے خلا<sup>ن</sup> اِصل ہونی ہے اوراگر بغیر واعبیر کے ہونو نا جائز بھی، البننہ واعبیہ کی صورت بیں ا*س خ*لان ِاس ت كيا جا أبي البكن حضرت علام كنتميري رحمد التدفر التدفر التي كالقدر لكالن كي صرورت نهي . مری کی حقیق اعلام کشمیری بان فروانے نصر کر میرے نرویک کمی تقدیر کی حزورت نہیں ہے ربکہ نسامرالی ۔ لمون کے وفت محدث کے لیئے وضو لیطور وہوکتے اور با وضو کے لئے برطور استخباب، اورعلامکشمیری فرملنے کرمبرے نردیک ب ہی لفظ کے تحت فرض واستحیاب کا بیان ہوسکتا ہے کہونکہ فرمن و استحباب خارجی ادصاف ہیں، صل ماہیبت ان سے بالانز ہے، اس پران خارجی احوال کا کوئی انرنہیں، بھرحب مراد اورما ہیںنٹ ایک سے نو فرض واسنحباب کی تقبیم روانہیں اس کئے ان مے نزدیک یہ کہنا بھی درسننہیں کرفرض براس کا اطلاق حقیقت اوراسخباب برمجازہے -اس ارنشا دیے مطابق خاغسه لوا وجو هسکمرالایر کانرحمه به برگاکه ان اعضاء کو دھولیا کرو، اب بر دھوماکسی صورت میں نخب ہوگا، اس کئے اگرحدث ہونونما زیرھنے کا ارادہ بطور دیجب دضوکاسب موالات كا بوت بهيس إقست الى العبلوة كو ارد تم القيام الى العبلاة كمعنى يسك ات اس نوش فہمی میں مثلا ہیں کہ اس سے نئٹ کا نبوت ہور ناہے ہجب بھی تم نماز کا ارادہ کر وُا ں برہے کہ اس ارادہ سے نبیت کانبوت ہور ہا ہے تین ہماری تھے میں نہیں آتا کہ اس ارادہ سے نبت کے ہاں میں ارادہ کا ذکریہ ہے جوانسا ن سراختیاری فعل سے پہلے کڑیا ہے ، پیمراگر سی مفصد ہے تواس میں سمارا درا ہم اخنلات نہیں لیکن اگر اَپ کے نزدیک بزین سے کوئی ادر چیز مراد ہے نواس کی یہ دلیل نئیس اور نرایت میں اس<sup>ک</sup> ، آسی طرح ایت میں موالات و ترتنیب کے بیئے تھی وجوبی ثبوت کی گفتائش نہیں ہے البننہ نرتیب کے انتخباب کے بیئے يكنة مي كدفران كريم مي جونرتيب ركهي كميّ ب ده فائده سے خالى نهيں كم ازكم درحر بيه كار زنيب سنحب بورالا ان الاعمال بالنيات كاسهارانواس كى بحث گذر حكى ہے، ترتبب كو دا حب فراردينے واسے كہنے مبر كرابت . کمبرمی ببردِ ں کے دھونے کاحکم ہے اوربر کے مسیح کا . فطری ترتنب نو بہنفی کرتمام <sub>ا</sub>عفیام بغسولہ کوابک ساتھ جمع کردیننے اورعفو

ے مسیح راس کی منعدار کے بارے میں اصاف وٹنوا فع کامشہوراخلاف ہے جونکہ اکمندہ ابواب میں امام بخاری ایک منتقل باب ماہی مسے الراس

یرہے اس مے بعد کا مصروس مکم میں شائل نہیں ہے اور اگروہ غابت اصل شے سے خارجے ہوتو و ماں غابیت کے وکرے اس پیرز کا (بانی

سے منعقد فرمارہے ہیں، اس سے برنجت تفقیل سے ای مفام پر اسے گی ( مرتب )

2 4 4

ُ جائے گا ہی گئے ہیں کی اجا زت رہوگی ۔ اب دیمھنا بہہے کہ پہل جرحوار کی صورت میں کوئی النباس پیداہوتا ہے یا ہنیں ادر اگر

ہیا ہوناہے نواس کے سترباب سے لئے کوئی اشارہ اُبٹ میں موجودہے یا نہیں ؛ طاہر سے کرنشبر کی تمخوائش می نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں ... کے ہے، اس مدنبدی سے معلوم ہوجا ناہے کہ معاملہ مسے کا نہیں بلکہ عسل روصونے ) کا ہے، بھر اگر خلاف عفل اسے مسے کی حدی قرار وباجائے نواس کی بھی تخباکش نہیں ہے کبونکر روافض کے بہاں مسے بسر کے بالائی حصد برہے، اس لئے جوچیز بالائی نرمووہ اس کی حد نہیں بوئسی، اور کیبین کا تعلق بالانی حصہ سے نہیں ملکہ باطن قدم سے ہے، اگر بالائی کوئی صدمنز رموئسی ہے تو وہ سان ہے، ان معروضات سے معلوم ہوگیا کر جرجوار کے عدم جواز کے لئے جو دو با تنی مین کی جاتی ہیں درست نہیں ہی بلکہ جرجوار اسکتاہے۔ ا بی**تنے صاف معنیٰ** حب یہ و ونوں اعتراصات ختم ہو گئے تواب جری قِراءت میں ارجد کے مر**کا جرح**ار کی وحرسے و المان عطف بورج بعل منصوب يراس ك تقدير لكانا حاب نواس طرح نطك كي خاغسلوا وجوه كم الى المرافق و امسحوابرؤسكم واغسلوا ارجلكم الى الكعيين وابك مرتبر وتصن مضرت على كسامن قرائ لرم سار<u>ہے تھے جب اس ایت سے گذر</u>ے نوحفزت حن نے <sub>اس</sub>جد کے دبا نفتے بڑھا، ایک صاحب جو باس بلی<u>ظے تھے</u> بالکس پر طیعفے کے لئے کہنے لگے ،حفرت علی نے منع فرما با ،حضرت علی کے اس ارتبا د کرای ادران واضح ولائل کے بعد اب روافض کو اختیار هے كه وه ظن وتخيين كا إنباع كريں بإصراط منتقيم اختيا ركري .

علاوہ بریں تفیظِ مسیحیں طرح مسے متعارث پراطلان ہوناہے ای طرح ابل زبان اس کوغسل کے موفعہ بریعی استعمال کرتے

يس ينانج الوزيرلغوى دغيره مسيح الاطواف كيمعنى غسلها ادرمسح الادض المبطويك معنى غسل الابص المبطوك بيان فرمان بي اورات برس كرس ف كامسح الم مسوح سف ك الوال كم مطابن بواكرناس مركامس نرا تعريب

سے ہوگا اورا طراف کامسح اورارض کانمسے ان کے احوال کےمطابی ہوگا لفظے مسے نو دونوں برصا دف ہے مگر نوعیت مسح سرایکہ

رنا براعتراص کرایک ہی ذفت میں ایک لفظ سے دومعنی مراد نہیں گئے جاسکتے ، لیکن سم دیکھنے میں کرائیی بات نہیں ہے بھی بیرمبی مبنونا ہے کہ ایک نعل کے بعد دومفعول ذکر کئے حانے ہیں، ایک مفعول البا بونا ہے کہ جب کا تعلیٰ فعل سے ظاہر سونا ہے اوردورسرے كاظا برنهيں بنونالكن كسى مناسبت كى وصب ووسرى حيز كابېلى برعطف كردياجا ناسے جيسے عَلَّفَهَا تبناً ومَاءً وبارداً يهان مل كاتعلن يبيع مفعول بعني فلبت لت نوط سرب يكن ماعًا بارداً سے نعلق ظاہر نهيں سے كيون كر يعوسن فوكلها عن ناسے میکن بانی کھلایا نہیں جا آبلکہ یلایا جاناہے ہی سے تفدیر ہوں ہوگی علفتہا نبناً واستفتیہاً مراع ًا یا جیے ہنتعال کرنے بي شرَّابَ البانِ ونس وا قط- ( دودهر ، كمبحورا وربيركا بلانے والا) طا سرسے كى مشروب صرف دود صرسے كھجوراور س و مشروب نہیں ، اس سے نقد برنکالیں کے شرّاع البانِ والحالُ نمی وا فطِ لیبی دو دھر بلانے والا اور کھجورو بنبر کھلانے 🖁 والایشاعر کہتاہے۔

متقلّد اسَيُفاوتُ مُحًّا

و مرأست زرجَك في الوغلي رجنگ کے موفعہ پر میں نے نہارے شو ہرکود کیھا وہ نوارا در نبزے کوحائل کئے ہوئے تھا) سب جانتے ہیں کہ حائل حرف نلوار 🖨 کی ماتی ہے نیزے کے لئے پر نفظ درست نہیں ہے، اس لئے تقدیز لیکائیں گے۔ متفلدًا سیفا و حاملا و محاز نموار

حائل كے ہوئے اور نسزو لئے ہوئے۔ یہاں سے ایک اصول بچھیں ارما ہے کہ جہاں ایک فعل کے مانخت دوجیزیں مٰرکور ہوں اور دونوں کی صورت عمل ایک دوسرے سے مختلف ہو وٹاں <sub>ا</sub>س دوسری جیزے مناسب ایک دوسرامناسب فعل نکال کراس کی رعایت مرادی معنی کا انعین اہل زمان کے دستورمین شامل ہے۔ اس گئے ہم پہاں امجلے حرفیل ا مستحوا کو مفدر ما نکریفنط مسے کو دوسرے معنی تعینی غسل رحیل (پیر دھونے مے معنی میں سے سکتے ہیں کیونکہ روایات سے اس کاغسل ہی نابت ہے ،اس زبردست فربینہ کی موجود کی میں مسے کومنعارف مس ر محول كرناخام خيالي نهين نوا دركيا ہے۔ مروع م بین بر مرسیا ہے ۔ بیکن برنمام بحثیں داکہ کوعاطفہ ماننے کی صورت میں ہیں ، علام کھنٹمیری فدس سرہ ایک دوسری صورت اختبار و فرمانے ہی <mark>مُنتُمْ بِرِی کی تحفیق اِندِقی ا</mark> چضرت علامکتِنم بری ندس سرہ نے اس موفعہ پر بڑی باکنرہ بان ارشاد فرما کی ہے جس سےاور بھى بعض أبات بعض آبات كى بېنزلفسيرسامنے الكي، فرمانے بي كرداس جلكيد بي داؤعاطفى بى نهيں بكه بددار جن سے لئے سے بومفعول معربرواخل مواکرنی ہے اگروا وعاطفه مانین نونعل اور حکم دونوں میں ننرکن مانی حزوری موگی لیکن اگردا دّعاطفہ نہ ہوا دراسے مصاحبت کے لئے استعمال کیا جائے تومصاحبت کامفہوم حرف مفارنت ہونا ہے اس میں عمے اعتبار سے شرکت حزوری نہیں ہونی ملکھرف زمان یا مکان کی شرکت بھی مصاحب نٹ کے تحقق سے سے کافی موتی ہے شال کے لئے علام فرانے ہیں جاء آلبو دوال بجبات، یہ واؤمصاصت ہے جو مع کے معنی ہیں ہے ،معنی بہ*یں کرٹری* جوں سے ساتھ الگئ ، حببہ سے والی چرنہیں ملکہ اسے کا حکم فرصرت سردی کے لئے نابت سے اکو یا آنا اور محبیّت حرف سروی کیصفت ہے کیکن چنکرمردی کوبوں کے ساتھ مفارنت کھاصل ہے اس لئے کہتے ہمں جَاءَ البو دوالمجبان یا چیبے سرنگ و الطويق استعال كياحا أب اس كامفهوم بينهي موما كرطران معى سيرتحمكم من تسكلم كسا تفري اورجين كاكام عين والديم ساته راستر نے معی کیا بلکہ راستہ نومرف مافت ہے، مطلب بینوناسے کرمی حلیار یا اور راستہ سے مکانی اور زمانی مصاحبت کیجا بھی ہوماتی میں جیسے سدیت والنیل، یہاں داؤمصاحبت کے لئے سے اس میں مفارنٹ زمانی بھی ہوسکتی سے اور مسکانی بھی مکانی نو ظاہر ہے کر جیننے دفت نیل سے مکانی مفارنت حاصل نفی ، زمانی کا مفہوم یہ ہو کا کہ میں جب جلانونیل کا باتی بھی جیل رہا تھا بہر بینے مفارست کے میے حکم میں مشرکت صروری نہیں بلکہ اس کی ادر معی صور نبی ہوسکتی ہیں ادر کلام عرب میں کا او کا استعمال ال معنی میں 🖺 شائع دائع ہے شاغر کتباہے ۔ مكان إ تكلسن من الطحال فكونوا انتمردني اسكمر نم <sub>اینے</sub> باپ کی ا ولادسے مل کر اس طرح رہوم طرح کہ طحال د<del>کلیم</del>ے کے ار دگر د دو**نوں گردے ہونے ہی بہا**ں بنی اہیکھ کومنصوب کیا گیاہے، اس کی دحرصرت برواؤمصاحبت ہے، اس طرح دوسرا شاعر کہناہے جسے علامہ رضی نے نفل کیا ہے ا

علامه رضى مى ككام سيحفرت شاه صاحب رحمة التدعليد في براسننا ط فرما باس كناس .

اخیناً کمبل کا لباس جب کہ اس کے سانفدمبری انکھیں کھنے کی رس میرے نزدیک ماریک لباس پہننے سے لیندیدہ ہے یہاں ونفر عین را کے نتے کے ساتھ ومصاحبت کے لئے ہے اور عنی بری کر اگر انکھوں کی مخصط کے میسر مو - نو کمبل بہندائی لندیدہ

ہے، بیمغنی نہیں کہمیل میننا امگ مرغوب ہے ادر آئمعوں کی طفیڈک انگ ، بلکہ دونوں کی مصاحبت جائزیا ہے اگر حرف ممبل ملے اور ۔ آنکھوں کی مفتلک نصیب مزم نواس سے نشاع کامنقصد نون ہوجا نا ہے ،الغرص وا دِمصاحبت میں بہت سے مواقع الیے انے ا

ىمى جهان مىم نعل م*ى ننركت مراد نهيس سو*نى -

واومصاحبت فران کریم میں ای و دمصاحبت کے فرآن کریم میں استعال کے گئے صفرت شاہ صاحب آیت کرمیہ ذرنی ومون خلفت و حبیدا و جعلت له مالاً ممدورًا الآی پیش فرمانے تھے اس آیت میں نعل کانعلق وونوں سے نہیں آ محجه بعی حجوظر دوا دراست هی حجوظر دو ملکه مفهوم برسب که محجه چیوظر د و بجر دیمچوکه میں بن شخص کے سانھ کیا معاملہ کریا ہوں ، تم 🖺 درمیان میں من ٫ میمرحضرت شا هصاحب فران کریم میں دوسری اُبیت میں واوِمصَاحبت مان کرزا بت فرمائے کہ اس صورت میں آیت تے معنی مرادی میں نوت پیدا ہوجانی ہے جُس تے گئے آیت کا زول فرما یا گیاہے، ارشاد ہے .

کی ماں کواور جننے لوگ ہیں زمین میں سارے

وامبرومن في الايض حميدًا بر<del>اس.</del>

اس آبت كريم كاظام ري مفهوم جيدعام مفسرين بيان كرين بيرب كه اگرانند نعالي مت كودان كي دالده كو اور زمين كي ما وكون کوملاک کرماجا بین نوانهیں اس اراوہ سے کون روک سکتاہے امیکن اگریہاں واحد میں دا <u>د</u>مصاحبت میں مان بین نونرجمربرلجائے کا ورص غرض کے لئے ایت کا نزول ہوا ہے ایت اس معنی میں بہت نوی ہوجائے گی کیونکہ ایت کرمیرمیں دراصل ہاری نعالی ان جيزوں اوشخصينتوں بيد بالادشي اور فدرين كا مله كا اظهار فرمارہ ميں جن كو لوگ غلط طريقه برمعبو دگروانے لگے ہيں .

اب دیکھتے ایک نرجم نوعام مفسر س کا ہے جوا دیر ذکر کیا گیا اور دوسرا نرجم ہو واؤ کومصاحبت کے لئے مان کر کیا جائے گا بر برگا، که اگر التٰدنّعالی میسے کو بلاک کریے کا دارہ کرسے توکیا ان کی داندہ اور زمین کی بوری مخلوق التٰدنغلے کے ارا دہ میں روک ابن *سکتی ہے ؟بع*بی اگران کی دالمرہ اورزمین کی پوری مخلوق بھی ان کی حابت کرے نو دہ النّد نعالیٰ کے ارا دہ میں روک پیدانہیں کرسےتنے بہ دو نرحمبر ہوئے ، پہلا نرحم مفھہد نزول کے لئے زبادہ موزوں نہیں کیونکر ایک صورت نو برسے کہنمام چیزوں برفدرت اہلا

کا اظہارکیا جائے اوران نمام چزوں ہیں وہ ذان بھی ٹنر کیب ہوجیےغلط طرلقہ پرمعبو دمٹھرالیاگیا ہے اوردوسری صورت برسے تمام اعانت دا مدوکرنے دالوں کی موجو دگی میں کمی ایک امیی ذات کے اہلاک پر فدرت کا اظہار کیا جائے جیے توگوں نے معبود گردا ما ہے ، ظاہرے کردوسری صورت مقصد کے سنے زیادہ موزوں ہے ، آیت کریم کوساری دنیا کی حابیت سے علی الرغم اہلاک کی فدرت کے معنی میں لینیا الیبا ہی ہے جیسا کہ دوسری امیٹ میں نحدی کی گئی ہے۔

کهمراگرجیع بوجاوی ادمی اور بین اس پر که

تل لئن احتمعت الانس والحن على

ان بانوابش مذا القران لامانون لاوی الساخسران، سرلادی کے السافران بنتله ولوكان بعضهم لبعفي اور لیے مدد کرے ایک کا ایک -اس أبت مين فرما ياحار الم ي كداكر تمام حنات وانسان ايك دوسرے سے نعا ون كے بعد سى اس مبيا فران مين كرا جا بين نونهين لر*یسکتهٔ اس نعاون باسی کے بعدیقی عاجزی دورما* ندگی کا اعلان واظهار ، عاجزی کی دوسری تمام صورنوں سے بلیغ و فرج سے ، نفریہ کا منفصد بہہے کہ باری نعالیٰ سابق میٹ میں لوگوں کےغلططر لیفیہ براینیے <mark>نبائے ہوئے م</mark>عبو دوں براپنی ندرت <sub>ا</sub> ہلاک کا طہار<del>یا بن</del>ے مفصد كم يقعطف كم بجائة وادكومصاحبت كيمعني ببراينا زباده مفيرس اس يقيم اسع وادمصاحبت قرا م رقع سن وليل من مونعه رحض شاه صاحب فرما يا كرنے تف كراس ايت سے باكل صاف طريقيه رجيات عيلى کا نثوت مناہے ، کیونکٹر بیغم علید الصلوزة آلسلام کے زمانہ میں نصاریٰ کے نفاہل یہ آبت نازل کی گئی ہے ،اگر حضرت مسے وفات باجکے نصے نونصارى كامنر بندكرف كيك ك سي بهتر ادريهل جواب بإنصاكه نم انهي معبود كرد انتفي ومالانكروه وفات بإيجيه مي اوروفات إمان والى دات معبود نهين بيكتنى البك نهيس فريايا كيون والسكة كرببغلاف وانعدس انصاري كى ترويب كي فراباجار لم ہے کہم انہیں معبود کھنے بوجالان کھ اگر اللّٰد نعالی کا ان کے ہلاک کردینے کا ہو نوان کی والدہ باد ساکی کوئی طافن اللّٰد نعالیٰ کواس ارادہ سے نہیں ردک سکنی، دفات کے مبیان کی مبلکہ دفات پر فندرت کا اعلان داضج طریفنہ بریر نیلار کا ہے کرحفرت مسیح اسی زمذہ میں اس مفعد كوواضح طرلفه برسورة نساري ان الفاظير بان كياكيا ب-اورج فرفها كتاب والول من سواس بيفن لايس ك ان من رهل الكذب الدليومنن به س کی موت سے پہلے۔ یہاں مبہ کیضمیرکناپ کی طرف بھی راجع ہوسکتی ہے اورعیسیٰ کی طرف بھی کتاب کی طرف لوٹانے کی صورت میں نزیمہ یہ ہوگا کہ اہل کتا مِن کوئی ایسانہیں ہے جوعیلیٰ کی مون سے قبل کتاب اللہ پراہمان نرائے ، دوسرا نرجمہ بیر ہو کا کہ ایسا کوئی نہیں سے کرعیلیٰ کی موت سے قبل حات عینی برایمان نالائے۔ بهركيف يهان توبه بيان كرما مفصووي كراوميت كانروبيد كاليئ سبيج بننرا ورفوى جيزنو عبلي كاموت كابيان كرما تصالبكن بخ برجيز خلاف وافعی فنی سے اس کا ذکرنہیں کیا گیا ملکرا ہی فدرت کاملر کا توالہ دیا گیا اور میں محیات عیلی کے سلسلہ میں ایک نوی د ہیں بہمی سے کرفر آن کریم نے حضرت عیسائی پیدائش، ان کی والدہ کے مخاص *وگوں کے اعنز*اضات بھر حصرت عیسائی کے بجین کے جو ابات وغیرہ کا تذکرہ طریخطسل سے بیان فرمایا لیکن حضرت عیلی کی موٹ کی طرف اثبارہ کک نہیں *کیاحا*لانکہ ان کومعبو دنیالینے ی نزویدیں مون ہی کا ذکرستے بہنز اسن ہونا ، بہنما تفصیلات بھی اسی الوس بیسی کی نزوید میں ہیں جن بر برنبلا ماکیا ہے لہنم انہیں معبود کہتتے ہو،حالانکہ وہ عام انسانوں کی طرح مال کے بریٹ سے بیدا ہوئے ، ان کی والدہ عام عوزنوں کی طرح مخاص مربتبلا ہوئٹ دغیرہ دغیرہ بھرایک فاطع برنان کوحبوط کر دوسری چرزوں کی طرف منوجہ ہونا ہیں بات کی صریحے دلیا ہے کرحسرت عبدلی حیات ہیں

بکران کی موت کے بارسے میں قرآن کریم میں اگر کوئی ذکر منساسے نودہ بہی ہے کہم انہیں بلاک کرکھتے ہیں اور اگرمم ارادہ کرمیں تو کو تھے طافت ہمارہے اس الادہ میں مانع نہیں ہوسکتی ۔

كتآب الخضو المرام مِنى الله عنهم كرايش كام انب بير كاحصة حشك ره كبا، نوائي نهايت سختى سے ساً داز بلند فرط يا ديل للاعضاب من المنادر وعبدك يرالفا ظاهرياً وس اصحاب كرام مصمنقول مي، وعبدك يركلمات بعي فسل كمعنى كي تعبين كررب مي بعر اكر حضرت 🧸 ابن عباس خابی بعض المناس فواتے توبات کی درجرہیں بن سکنی تغی امیکن وہ الیبا نہیں فرواتے بلکہ یجنتے ہیں کرتمام اصحاب کرام نے اسے نرک محروبا معلوم ہواکہ بیروں کے سلسلہ میں صحابۃ کرام کاعمل دھونا ہی رہاہے ای طرح ان کا دومرا ارشا د خول القران بغسلتین د مسیحتیبی بی ان کے سے مشدل نہیں ہوسکنا کیونکہ اس ارشاد کا حاصل نوبرہے کرفراً ن کریم میں دواعضا رکوغسل کے تحت اور دو كومسح ك تحت لا ما كياس اوراس مي كو كي خفا نهين . نیزیه بیان موحیکا ہے کہ القتیم میں فرائ کریم نے مختلف چیزوں کی رعایت فرا ن ہے، بھرحب کیحصرت ابن عباس کاعمل نجاری شرایف میں بسند صحیح غسل کا منقول ہوا ہے نواس استندلال کے بار داور ناروا ہونے بیں کوئی اشکال باقی نہیں رنہا۔ اس طرح حضرت على كرم النَّد وجهَّركى طرف مسح كى نسبت سے انتدالال غلط ہے حفرت على كى طرف مسح كى روايت طحاوى ميں توجود ہے اس ميں عمل مسح کے بعد اُپ کاب ارشاد می موج دہے۔ یر اشخص کا دضوء سے جومحدث نه مو طذأ وضوء من لم يحدث اوراگر مدت لائتی نرموا مونو وضویں مسے سے ہم بھی نہیں روکتے ، وضورعلی الوضو رہیں اس کی اجا زت ہے ، بہاں سے مراور برکے ساتھ ایک ادراشتراک ابت ہواکہ وضوعلے الوضور میں دونوں کامسے سیجے ہے۔ ری پنجم طلب السلام کی طرف مسے کی نسبت! نوجهاں ہے کی طرف مسے کی نسبت کی گئی ہے وہاں نعبیر مسے کی حزورہے میکن مراد عُسل خفيف سي، الفاظ بريس دائس بير رياني جير كاخنى كراس دحوليا رش على رجلبه البمني حتى غسلهاعله كُرْشَ كَى تعبيرسے انتدلال كرنے ميں يكن حتى غسلها كى طرف نہيں ديھنے جے غاينٹ فرار دباگيا ہے ، مفصد برہے كہ سپنے نعلين مباركين نہیں آمارے ملکہ بلے مبارک بریانی چیڑکے رہے بہاں تک کر بول بیروھولیا گیا، غرص بغسلِ خضیف نصالیکن صورت جو نکر بیروں پر بانی دال کرجاروں طرف بانی پھیرا جار ہا تھا اس سے اسے سے نبیرکر دیاگیا ،صن بھری کی طرف کی گئی نسبت زنجیر بہیں معلوم نہیں کہاں ہے ادراس کا درجر استناد کباہے ہم تو یہی سکتے ہیں کہ اس کاثبوت ہی نہیں ہے۔ ابن جر ریطری کا نام بھی اس درمیان میں لا نامخض وحوکا ہے، یہ ابن جربرشبعسم اوران کے بہاں کامفسرہے، بعلامرابن جربرطبری مفسرایل سنت کانول نہیں ہے مگرشبعرے جہاں اورمكائدين ايك بطرا كبدريمي سے كداكا برائل سنت كے نام پرائي علماركے نام ركھ حيوارے بين ناكد اسكے ورليدائل سنت كودھوكا و با جاسے بنحفد انناعشر بریں مصرت شاہ عبدالعز برز فدس مرہ نے ان سے مکا بدیکے سلسلہ میں اس کی کافی فلعی کھولی سے فلبر جَع اللّ ان معروضات سے روافض کے نمام ہی ولائل کا باور سوا ہونا ثابت ہوگیا اور بیمعلوم ہوگیا کہ بیروں سےمعاللہ بی غسل کےعلاوہ سی دوسرے فطیفر کی تعالی نہیں ہے، اس مسلم کوا کب و دسرے طربی بریھی حل کیا جاسکتا ہے لیکن اگرعفل ہی سے محرومی ہو تو سوچنے کی کوئی راہ کام نہیں دنی۔ عباوات میں اختیاط واجت افاعدہ برب كرجب دواتيں بنطا برمضاد نظر این نواس دفت ير كوشش كاحانى كردونوں

<u>រួមបានមានប្រកាសពេលបានបានបានបានបង្គិតដំបានប្រកាសពេលបានបានប្រជាធ្វើបានបង្គ្រាជាប្រជាធិប្បធិប្បធិប្បធិប្បធិប្បធិប</u>

ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں فراؤنوں کا نوافق ممکن ہے اور وہ اس طرح کہ ہرکی دو حالتیں ہیں، ایک بجرد (بہنگی) دوسرے تحفف (موزے کے ساتھ) اگر تخفف اپنی تولیقینی طور پرمسے ہے مبیا کہ قراء ت ہر کا تفاضا ہے ادرا گریخر و کی حالت میں تولفننی طور پرغسل ہے جیسا کہ فتح کی قراء ت بہا رہی ہے کہ دونوں تبلاری ہے میکن روافض نے عقل سے دشمنی مول کی ہے تجہ دکی حالت میں نومسے کے فائل ہیں جبکہ غسل کی وایا گئے در ہے اُری میں اور تخفف کی حالت میں سے کے منکر میں حالان کو مسے علے النحف کی روائیں نوائر کی حد کو پہنچے ہوئی میں، بہنوافی فی کی تعلق ہے کہ دونوں فر بربک و قدت عمل میں ممکن ہے یا کی تسلل ہے کہ دونوں فر بربک و قدت عمل میں ممکن ہے یا کہ تنظم ہیں کہ پریوں کے وحو نے سے مسے کا عمل خود ہو داواہو جا ناہے ، لیکن پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسے سے بھی علی اوا ہو جا کے گا ، بھی حرب غسل کا اختیار کرنا مسے سے بے نیاز کر دیتا ہے با کم از کم اختیاط میں داخل ہے اور عبادات میں اختیاط بیٹل کرنا واجب ہے توغسل کے علادہ کمی دوسری میورٹ کو ترجیح دنیا ناصواب اور غلط ہے ، جرت نوب سے کم روافض عقل شمنی اور مدمیں اس ندرک گئیں کہ نہیں اہل سنت تو بجائے خود ای می دوسری میں اس ندرک کے اول اور ان کی روایات کا بھی دھیان نہیں ہے۔

بینم علیالسلام خلفائی اشدین اورا بن عباس منی الناعنهم کے ارشاد کے مطابق نوتمام صحابۂ کرام کامل شل ہی ہے لیکن آیا اس کا نبوت روافض کی کنیب حدیث میں بھی ملاہے یا نہیں ؟ ہم جانتے ہیں کہ ثبوت ہے، روافض کے بہاں نہد ذہب ورجر استناد میں بھاری کے ہم پاریشماری جاتی ہے، صاحب نہذیب مکھنا ہے کہ آگم اہل بریت نے ہمیشہ غسل کیا ہے، اکم اہل بریت میں صفرت علی ، صفرت صف حضرت جین ، حضرت امام زین العابدین ، امام جعفر اور ہافر رضی الناعنهم وغیرہ ہیں، لیکن اضوس کہ روافض کوانی مستند روایات کا معبی یاس نہیں ہے۔ فوراً کہ دیتے ہی کر ان سب نے تفقیر کے طور برالساک نفا۔

کہتے ہیں کہ امام جعفر نے فرما باہتے نقید میرا اور میرے آبار کا دین ہے" ان حضرات کے بہاں شہورہ کہ دبن کے دس جزہی جن میں سے نو تفتید میں ہیں، لیکن سوال بہ ہے کہ تفتیک کے سامنے ہوگا، اگر دبن کے معاملیں اور وہ بھی کسی اندلیشہ وخطرہ کے لغیر تو بھراس تفتید کا اضال نوم زول میں ہے جس کے لعد ای کے پورے ذخیرہ دبن میں کسی کی کسی بات کا کوئی وزن نہیں رہتا والسّداعلم

نال ، بو عُبدِ الله عُبدِ الله على النبى الإوام بخارى غالباً يها ل ابك بحث كافيصد فرط رہے ہيں كد المستحوا اورا عُسكوا بن جامر ہے، تواعد كى روسے اس كم مفہوم بن عن نكرار واخل نهيں ہے اس كے حرف ابك بارد حونا اوار فرض ميں كانى بھا مبائے كا، يرحكم امام بخارى نے بہاں بطور نعلين وكر فرط باہے ، آسكے ايك مستنقل باب منخفد فرط بلہے بلب الدخدوء من قامزة ، اس كا حاصل بعي بي ب كرامر في نفسه ما مورب كى حقيقت كا ايجاد جا متا ہے ، تنكرار يا تعداد اس كے مفہوم بين واحل نهيں ، تكرار كے ك و وسرے وال كى عرورت ہوگا، رسول اکرم صلے اللہ علیہ وہم نے اپنے علی سے بربیان فراد باکہ ایک ہی مرتنہ وحو لینے سے فرمن اوا ہوجانا ہے ہی لئے اضمال ' پحرار بانی نررہ'، رہا 'پُرارکاعمل تودہ سزت سے ماخو ڈ ہے جس کی آخری حدثین بنن مرتنب غسل ہے ادرلس ۔ اعضار خسولہ میں دو دو مرتبہ سے غسل سے سنت اوا ہوجاتی ہے ، گھرسنت کا اعلے درجہ بنن بنن مرتنہ کے غسل کے بغیرحاصل نہ ہوگا ،

وظهومیں اسراف اکے فواتے ہیں دھے وہ اھل العلم الاسواف ذیبہ، وضو کے معاملہ میں اہل علم نے اسراف کو نالبند قرار وباہے اوراسی طرح رسول اکرم صلے الدعلیہ وسلم کے نعل پر ننجا وز کرنا بھی اہل علم کے نزدیک مکردہ ہے امام بخاری نے بہاں دوجیزیں ذکر کی ہیں ، ایک اسراف اور دوسرے مقرر کردہ حدود سے نجاوز ، اکثر شارصین حدیث نے مجاوز ہا عن الحد کواراف کی تفسیر فرار دے دبا۔ بریکن ہمارے نزدیک بہنز برہے کہ اسراف کو پانی سے متعلق رکھا جائے اور وفات سے بھی کہونک زائر بانی وسلم کے بیان فربودہ عدد سے ، نیز اسراف میں اور صی گنجائش ہے ، یہ پانی سے بھی منعلی ہوسکتا ہے اور وفات سے بھی کہونک زائر بانی کی طرح زائد وفات لکا نابھی اسراف ہوگا اور وضوی نکہ خود مفصود نہیں ہے اس سے اس برکم اذکم وفات صرف کرنا جاہتے ، اصل مقصود

ماں مجاوزت کا نعلق آب کی بیان فرمودہ نعداد سے ہے ادر چونکھ تین سے زبادہ کا عدد آہے کسی صحیح صدیث میں وار دنہیں ہوا ہے اس کئے اگر کوئی شخص اس تخدید پر برمعی زیادتی کڑیا ہے تو وہ درست نہیں جلکہ احادیث میں اس کی ندمت وار دم د کر سریہ :

عمرار کی آخری صدیتن کا عددسے .

حدیث فرمت اوراسکے معنی ایر حدیث جس میں تعدید مقررہ پر زیادتی کرنے کے سلسہ بس مدت دارد ہوتی ہے حضرت عمرون استحیم مولی ہے حضرت عمرون استحیاری این بنن باغسل فرما باادراس کے بعدارشا د ہوا کہ کذا الاضی فعمن نا دعلی هذا او نقص نقد اساء د ظلمہ او ظلمہ او ظلمہ او اساء ، اس روابت سے معدم ہوتا ہے کہ وضوء میں عضوم عنوال کوئن میں مرتبہ دھونا جا ہیں گئے ہیں ، بعض صفرات کا صورت میں ظلم اوراسا بن کے الفا ظامنوال کے گئے ہیں ، بعض صفرات کے الفا ظامنوال کے گئے ہیں ، بعض صفرات کے الفا ظامنوال کے گئے ہیں ، بعض صفرات کے الفا ظامنوال کے بیاز بوتی ہے اس کے ظلم داسارت کے الفا ظامنوال کے گئے ہیں اور کی خود سرکار رسالت ما سب کہ بہاں صرف زیادتی کا مسکر نہیں ہے بکہ کی کرنے پر میں جا دان ہوئی ہے اس استحد ہوئی ہے اس میں میں بات ہم کرنے اور اسارت کے الفا ظامنوال کے گئے ہیں اور کی خود سرکار رسالت ما سب سے الشر علیہ وسلم سے بھی نابت ہے کہ بوتی ہی ہیں ہوئے ہیں وامل کے گئے ہیں اور کی خود سرکار رسالت ما سب سے الشر علیہ وسلم سے بھی نابت ہے کہوند کہ کی کہتے ہیں ہوئی ہیں ، امام سلم خصصت سند کے باویج داسی وجہ ہے اس روابت کوغرو بن شعیب کی شکرروابات ہیں واخل کہا ہے کیوند کہ میں ہوئے ہیں مامام مسلم خصصت سند کے باویج داسے دائے بھی بیا انفاظ انتعال ہوئے ہیں حالان کہ خود رسول اکرم صلے اللہ کہ خود رسول اکرم صلے اللہ حدال ہوئے ہیں حالیات بات ہے ۔

دوسرا جواب بریعی وباجا ناہے کوفعن نادعلیٰ ھذا دفقص میں زباد نی سے مراد برہے کرتین سے زبادہ با یک سے کم دھونا کی کہ اب برکراہت خواہ نتر ہی ہوخواہ تحری، شوافع سے نین پرزباد نی کرنے کے بارے بس نین رواتیں منفول ہیں سے میے کراہت دنتیم فوائنڈر

علم و تعدى ہے اوراس كى دليل برسے كفيم بن حماد نے مطلب بن خطاب ردايت كياہے فان نفص من داحدة اون ا وعلى ثلاث ھا '، اب مراد واضح ہو گئی کہ نین سے زیادہ کر نامجی تعدی ہے ادرا یک کم کرنا بھی ظلم ہے، طاہر بات ہے کہ ایک ہے کم رنے کی صورت میں وضور ہی کہاں بانی رہ حائے گا اسی روایت سے بیعبی واضح ہوگیا کہ تعدی زیا وت سے علی ہے اوز ط پیرجو ایان نومحدثین کے مذانی کے مطابنی ہی ایکن کہاجا سکتاہے کہ جو نکر پیغمرعلیہالسلام کااسنمراری عمل نتین بارکا رہاہے داحها ناعمل دوا درایک بار کامیں ہے ، مگراس احیانی عمل کا مفصد سان محازیا بیان فرض بھی ہوسکناہے اوراسی طرح ہی کاباعث یانی کی کمی با دفت کی شکی بھی ہوسکتا ہے، اس تقدیر برسابتی روایت کا مفہوم برہوگا کراییے احوال میں جبکہ وفت شک ہوراع ہوبا بانی یباکریں بھل برنبا رصرورن موکا اس بی نه تعدی ہے نظام واسارت اس کانعلی نواختیاری امورسے بنوناہے اوروہ ون نبائے بمعض جب بیں گے حب خفص من واحدة والى روايت كون ماني اعلاوہ مرس اس كى وربادتى كا سے بھی ہوسکنا ہے ہفہوم بہ سے کرجا عضویں اور جاروں کے بارسے میں رنھز کے سے کہ وہ کتنے وھوتے جائیں گے رِفرض سے کم دھورۂ 'ہے ۔ باکو تی ننخص فرض سمجھ کرنفدارعضو میں زبادتی کررۂ ہے نوکون انکار کرسکتاہے کہ کا مزنکپ نہیں البنتہ اگر گرمی کی شدت دفع کرنے کی غرض سے ایک دومرننبہ زا کد کرکے بہانے بالتحصیل غرہ وتحجیل کی یو اس کی مفروضیر مفدارسے برط صاکر غسل کرے نووہ اس حکم سے خارخ رہے گا یا مثلاً کوئی مزو در گرم وخشک ہوا ہیں کام کرتا سے نین بارمیں اسنبعاب نہیں ہور ہا ہے تواسے یا نی آتی کا ردھار ناجائے کہ اسنبعاب ہوجائے کواہ دس مزنسر کموں نہو یشخص پر دیم کاخلیہ ہے اورا سے کسی صورت احمینیان نہیں ہونا توا لیے دیمی کو دفع وہم کے لئے نشرلیت کرار کی احازے نہیں صرات نے نزندی مے حاشیہ بریکھ دیا ہے کہ دفع وسواس کے لئے بھی اس کی اجازٹ دنی سے حالانکہ ہر درست نہیں ہے کا نوعلان می بیرہے کراہے زیادتی کی اجازت نہ دی حائے

مَّ لَا تُفْبُلُ مَ لُو اللهُ إِنِي مُرَكُم مُورِ فِي اللهُ اللهُ الْبُرَاهِ مُمَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ اللهُ ا

تزیبی کی ہے، امام شافعی نے فراباہے ، کتاب الام میں ہے لا احت الذباؤة علیما والشلاث فان ذاد لعرا کرھ در دھرا ھوم می اور دوری روابت برہے کہ بنن پر زیادتی حوام ہے اوز نبیراتول نہاہت ہی بعیدہے کرنین مرتبہ سے زائد یا فی کے استحال سے وضو باطل ہو جا آئے ہے ہے نماز میں مفردہ مفدار پر زیادتی فساد کا باعث ہے، یقول دارمی نے نفل کیاہے و فتح وعینی ) مرتب اا الله ابوداو دمیں ہر روابت باب اله فوع المثانات میں الفاظ منقول ہے حدی نفال ان وجلا آئی المشانات میں مواند علی موسلی بن ابی عاتشت عن عمر ہمین شعیب عن ابدید عن جدی نفال ان وجلا آئی المنان میں میں المنان میں المنان میں مواند تا میں مواند تا تو میں میں المنان میں موسلی میں موسلی کہ بند کے بیا وہی ان افغول کفید، ثلاثا تنم غسل وجہد، ثلاثا تنم خسل و جہد، ثلاثا تنم المنان میں مواند بالمی میں المنان میں مواند بالمی مواند بالمی میں مواند بالمی میں مواند بالمی میں المیان کی اور نبید مع ابھا میک علی مواند المی میں المیان کی اور نبید میں المی میں مواند میں میں مواند مواند میں مواند مواند میں مواند میں مواند میں مواند میں مواند میں مواند مواند میں مواند مواند میں مواند میں

ر الردائد م<del>يدا ) ) ( الردائد ميدا ) ) ( الردائد ميدا ) ) ( الردائد ميدا ) ) ) ( الردائد ميدا ) ( الردائد ميدا ) ) ( الردائد ميدا ) ( الردائد ) </del>

باب ، پاکی کے بغیرکوئی نماز فنبول نہیں کی جانی حضوت ابوہر برہ رسول اکرم صلی النّد علیہ وہم سے صدیت بیان فرمانے ہیں کم محیت رہے وض کی نماز جب تک وضو نکرے فبول تہیں کی مبائے گی ، معفر موٹ کے ایک شخص نے سوال کیا ابوسر برہ حدث آ کے کہتے ہیں ؟ ارشا د موار کے کو اکوان سے ہو یا بغراً واڑے ۔

دراصل بہاں،ام مالک کی طرف ایک علط نسبت ہوگئیہے کہ اگر بغیر وضورے نماز بڑھ کی فوض آنار دیاجائے گا، ثواب شعے کا اوردلیل بہ بیان کی جاتی ہے کہ نمی نبولیت نفی صحت کوشندم نہیں ہے ہوسکنا ہے کی مل صحیحے ہولیکن مفبول نہو کیونکے قبلیت صحدت مدتان زمیندں سر

ا ورصحت بين ملا زم نهير ہے۔

ظاہر حدیث سے استخراج شدہ بہ تول امام مالک کی طرف غلط منسوب ہوگیا ہے، اٹمۂ فقہ ابرکو بجائے نود اصحاب طواہر ہیں اس کے فائل نہیں، کا کسبجدہ تلاوت اور صلیٰ فی جنازہ میں کچھ اضلاف منقول ہے، کیونکہ ۔ ان دونوں برصلونہ کا اطلان حقیقت فاحرہ ہے امام مالک کی طرف اگر اس نول کی نسبت درست مان لی جائے تو دہ صلیٰ فی جنازہ ہی کے بارے بیں ہوسکتی ہے کہ وہ اس نما ذیکے ادا کے لئے وضو کو صروری نز فرار دیتے ہوں بانی ہرنما زمیں طہارت صروری ہے اور اس بیں اتمر کے ساتھ اصحاب طواہر ہم جن بی اور اس فیت اکٹر شراح نے لا تقبیل کو لا نصبے کے معنی بیں لیاہے لیکن حصرت علام کشمیری نبول کو روکی ضدما نسنے ہیں اور اس فیت ترجمہ بہ جو ناہے کرائی نما زمرود و ہوگی اور مند ہے ماروی جائے گا، برصف بن تکلف ہی بین دول اور روم تقا بین ہیں ۔

کشنیرز کے تحکیمیث اصفرت ابو ہریرہ نے روایت بیان فرائی لا تقبل حکاون میں احدث حتی بتوضا محدث کی نماز قبول انہوں نہوگی بہان تک کہ وہ وضو نہ کریے ، برعام ہے کہ حدث ابتداء صلاۃ ہیں ہو با آنہا صلاۃ میں ، یہاں علامہ مندی نے حتی کوصلون کی غابت قرار دیا ہے کیون کہ اگر اسے قبولیت کی غابت قرار ویا جائے تو تفدیر عبارت بوں ہوگی۔ جہلون میں اسعدت لا تفہل حتی انہوں خان معنی برموں کے کہ محدث کی نماز مفہول نہ ہوگی حب بھک کہ وضو نہ کرے ، اس کامفہوم برنکل سکنا ہے کہ وضو ہے اس کامفہوم برنکل سکنا ہے کہ وضو ہے کہ وضو کہ کے ایس کامفہوم برنکل سکنا ہے کہ وضو سے ایس کامنے حدیث کی طریعی ہوئی نماز نہ وضو سے

بہلے منبول ہے را ومنو کے بعد بلک ومنوکرنے کے بعد سج نماز بن بڑھے گا وہ مفنول ہول گی .

ا در الرُحتی کومکلونز کی غایت قرار دس نو تفدر عبارت یون ہوگی صلوبی مین احدث حتی نیوف آگا تلقیل اس دقت معنی سر معروب م

حتی کوفبول کی غایت فراردینے میں علام سندی کا یہ بیان فرمو دہ شبہ گو درست ہے بیکن بعبیرہ اوراس میں تکلف ہم علوم مونا ہے حضرت شاہ صاحبؒ نے حتی کو الحا اُن کے معنی میں لیا ہے بعنی لا نقبل صلوق من احدث الحی ان بنو ضاء ولی اُن کے معنی میں لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں افتداد نہیں مانا جائے گا دراصل انسکال حتی کی دھ سے تصاکیونکہ حتی اپنی غایت کے لئے امثالہ جانباہے .

بہیں سے بیمسلہ بھی نکل ہما کہ اگر کسی کو آننا وصلوۃ میں حدث لائن ہو گیا اور اس نے نشرائط سے سانف وضو کرکے بھرای کا انمام کر ابیا بعنی نماز کا استیناف نہیں کیا بلکہ نباعر کا طراقی اختیار کر سے اپنے نماز کو بورا کر لبانو اس کی دہی نماز ورست ہوجائے گی کیونکہ نماز کا کوئی عمل حالت ِ حدث میں نہیں ہوا، لبذا اس پر یہ بات صادف ہے کہ اس نے بوری نماز باطہارے ادا کی۔

بہرکیف مدیث باہ ابوہر رہے سے ایک ہے ایک شخص نے جو حضر موت کا رہنے والانصاحفرت ابوہر رہے سے سوال کیا کر حدث سے کیا مراد ہے ؟ فرما باحدث سے وہ جیز مراد ہے جو سبیلین سے متعلق ہوجیے دہ رہے کہ ج بے آ در ہو بادہ رہے ص بین آ دار بھی ہو، حضرت ابوہر برہ کا بہ جواب آنا وصلوۃ کے حدث سے متعلق ہے ادر چونکہ نماز میں بالعموم خردج رہے ہی کی صورت پیش آئی ہے دوسری صور میں شا ذو ما در ہی بیش آئی ہیں ، اس بنا پر جواب میں فسام اور ضراط کا ذکر فرمار ہے ہیں ورنہ نوا قضائت و شو

بار فَضُلِ الْوَضُوْءَ وَالْعُرِّ المُحَجَّدُوْنَ مِنْ الْمَارِ الْوَضُوءِ حَثْنَا دَجَيَى بُنُ بُكِيَّرَ قَالَ حَدَنَا اللَّكُ عَنْ خَالِدِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ أَيْ فِي هِلَالِ عَنَ نَعْبَحِ الْمُسْجِمَرِقَالَ رَقِيَتُ مَعَ الْبُهَرَرِيَّ عَلَى ظَهُرِ الْمُسْجِمِرِقَالَ رَقِيَتُ مَعْ الْبُهَرَ عَلَى ظَهُرِ الْمُسْجِمِ فَالْوَيَامَةِ الْمُسْجِدِ فَتَوَضَّا فَقَالَ إِنَّ سَمِعَتُ اللَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَقُولُ إِنَّ الْمَعْدَ لَهُ وَلَا لِعَلَى الْمُسْجِمِدِ فَعَنَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْمَعْدَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَالْمَالِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

باب وضوکی فضیلت اورالغزالمحیلون من "نارالوضور کابیان نعیده شیرکا بیان ہے کہ بیں ابو ہر برہ کے ساتھ مسجد کی جیت پرچیا ھاگیا، ابو ہر برہ نے وضوفرایا اور کہا بیں نے رسول اکرم صلے اللہ علیہ دسم سے ساہے کہ میری امت خوام کے حقوام کے جلیدی کہدکر نیکاری جائے کی ابین تم بیں سے بو شخص عزہ اور تحجیل طرحانے کی ابین تم بیں سے بوقت موہ ورحجیل طرحانے کی الیس تم بیں سے بوقت بوجہ طرحانے ۔

مقصد ترحمی اکنونسخوں میں الغوالم یہ جلون رفع سے ساتھ مذکورہے بیکن سنملی نے اسبی کی نفر کے مطابق بالکسٹوھا ہے، رفع پڑھنے کی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اگروضو کی فضیلات و کھناچا ہو تو الغوا لمجدون برغور کروکہ اس ارشادگرامی سے تنگی بڑی فضیلات معلوم ہوتی ہے بعینی وضو کے سلسلہ میں جو یہ ارشاد فر ما یا گیا ہے بر بہت کانی ہے، اصل میں برجملمسلم کی روایت میں ہے تیکن پونکہ وہ روایت علی شرط البخاری نرفعی اس سے امام بخاری نے اس جملہ کو ترجمہ کا جزو بنا دیا، تفذیر عبارت اس طرح ہوگی لے غربیشانی کی سغیدی اور تعجیل اعضار ارلعہ کی سغیدی بر بولوج نا ہے عربح جب بیجے کھیان کو کہتے ہیں پہلے یہ لفظ کھوڑ دے کے لئے خاص

و تعا ، بجراونط مين بعي استعمال كياكبا .

باب نفسل الوضوء دیب الغوالمحجلون اوراگرسمل کی روایت پر بانکسر بطیصین نواس کاعطف وضو پر بوگا اورعبارت کانفدیر
اس طرح ہوگا ۔ باب نفسل الوخوء و نفسل الغزل لمحجلین ، اب اگر عطف بیانیز ماینی نوعبارت کامقصد و می رہے گا ہوم فوع قرارت
کاہے، بیکن اگر عطف بیان نواینی تو کہا جائے گا که نرجم کامقصد دو نفعیلنوں کا بیان ہے، ایک وضو کی نفیبلت اور دوسرے
غومحجلین کی نفیبلت فضیلت وضو کے لئے نوغ مجمل کا صبغر ہی کافی ہے تعنی دضو کی فضیلت بر ہے کہ اس کی برکت سے چم واور
دیگراعفار نوانی ہوں کے رہی المغول لمحجلون کی نفیبلت تو وہ حدیث باب پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے حدیث بنلاتی ہے کہ
المخوالمحجلون اس امت کا انتیازی نشان ہوگا، وضو گو دوسری امتوں نے بھی کیا ہے ای طرح نمازوں کی ادائیگی میں برامت
منفرونہیں ہے بلکہ دوسری امتوں نے بھی نمازی ادائی ہیں ، نیز بر کرنماز بغیرطہارت کبھی قبول نہیں ہوتی، لیکن بروصف کہ ونوکھائز
سے چہرا در ماغظہ چرنورانی ہوجا میں برصف اسی امت کا انتیاز ہے، دوسری امتیں اس سے محود م میں گاسا شرایف کی روایت ہیں ہے۔
سے چہرا در ماغظہ و بیست تف پر ہے ہے

ربول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے پوچھاگیا کہ فیامت میں اُپ اپی امت کوکس طرح نبہجانیں گے ، اُپنے مثال دے کرسمجھادیا کہ اگر ایک شخص کے اونٹ یا گھوڑسے کی پیشیانی اور کا تھ پیریم کیدار مہوں اور دوسرے کے گھوڑسے میں سیا ہی کے علاوہ اور کچھ نرمونو کیا امتیاز نہ مہوگا ، اس سے معلوم ہوگیا کہ غرمحیل طری فضیلت کی چیز ہے۔

مرادی از میں ہونیا دہر میں میں میں میں ہے۔ حدیث بات تر مجر کمانیوت حدیث اب ترجم کا نبوت بڑی مراحت ہے ہورہا ہے ، ابونیم کہتے ہی کر صفرت ابوہر رو

تحصانه میں مسجدی محیت پر چراهدگیا، حضرت ابو مربرہ نے دحنوکیا ، اس میں صروری عکس دوحونا) نوکیا ہی لیکن اس کے علاوہ التقوں کو بازو تک دھوبا اور وحبربیان کی کم میںنے دسول اکرم صلی الشّدعلید دسلم کو یہ فرط نے سنا ہے کہ میری امت فنیامت کے دن ایس الغر

المستبلدن كهدكر بكارى مات كى دربيامت إس بريكار بركفش مومات كى كفش بونسكام فصديه موكاكد دوسرت وگون كو

ہن ضیالت کا علم ہوجائے جب وضوکا اثر بہت تو اگر کو کی غرہ ادر تھے یل میں زباد نی کرنے کی استعلاعت رکھنا ہونو کرسے مثلاً کو تی شخص مرافق سے بطرحا کرعضة تک منور کرنا میا مثلہ نووہ ایسا کرہے۔

اب بہاں یہ بات رہ ماق ہے کہ فعن استطاع منکد ان بطیل غرقد ان ارشاد نبوی ہے یا استخراج حفرت اور ہو بعنی خود ابوم ررہ نے نینجر نکال کر بیان کروبا ہے بمسندا حمد میں صفرت ابوم ربہ سے بردوایت بواسط فعیم فلیج سے سفول ہے جس میں خود عیم کا ربول بھی اُخر میں درزے ہے کہ میں سن استطاع الح کے بارے میں نہیں جا تنا کہ ربول ابو ہر ریکا ہے یا آپ کا اس کی تامیدیوں بھی ہوتی ہے کہ تفزیباً دس اصحاب کرام سے یہ روابیت منفول ہے تبکن کمی کی روایت میں بیجملم منفول نہیں ای طرح حضرت ابو ہر رہیوسے روایت کرنے والسے صفرات میں عرف نعیم ہی منفرد ہیں، اس کئے تو اعد کی روسے بیٹ کھٹا مدرح معلوم

مو مانے ۔

بات كدينون المبيني عن عَبَادِ بن تَمِيتُم عَنْ عَبِيم الله شكار الله وسلم الله الله عن عَبَادِ بن تَمِيتُم عَن عَبِيم الله شكار الله وسلم الله الله عن عَبَادِ بن تَمِيتُم عَن عَبِيم الله شكار الله وسلم الله عن عَبَادِ بن تَمِيتُم عَن عَبِيم الله شكار الله وسلم الله عن عَبَادِ بن المبين ا

ترجیم اور مدرین باب انمازی حالت بی اگر شک کی صورت بیدا موجائ تو وضویز کباجائے جب کک کہ وضوکے لوظ جانے کا لیقین نرموجائے ، امام بخاری نے بر نرجمہ رکھ کرعباد بن نجیم سے ایک حدیث نقل فرما دی ، اسماعی کہنے ہیں کہ نرجمہ میں عموم ہے اور صدیت بین منبیں ہوسکتا جیسے وعویٰ عام ہوا ورومیل ہے اور صدیت بین منبیں ہوسکتا جیسے وعویٰ عام ہوا ورومیل مناص تو نقریب ناتم م ہے لیکن اس تسم کے اعتراضات وراصل امام بخاری کے مذا فی مناص تو نقریب ناتم م ہے لیکن اس منام کے اعتراضات وراصل امام بخاری کے مذا فی ترجمبر اور طرز است ندلال سے فاوا تفییت برمانی ہونے ہیں ، جب بھی واس کے بیار ایسات کی سوچنی ہے حالا تکہ بخاری کے تراجم اور ان سے سندلال فتلف نوعیت کے ہونے ہیں ، جب بھی امام بخاری کے برطر لیقے تفصیل واجبیرت سے سلمنے نہ

موس مكفاتهم تدم براشكال كاسامنا موكاء

دراصل بہاں امام بخاری ایک اصل ببان فرارہے ہیں اس کا حاصل برہے کہ حب کوئی عمل نفین کے ساتھ شردع کیا گیا ہو تو حب تک اس کی جانب مخالف میں بھی تفین کی کیفیت نہ پیدا ہوجائے اس دفت تک دہ عمل فائم اور باتی ما ناجائے گا ۔ صف ود اور شکسے عمل میں نقصان نہیں آنا ، بھر اس اصول کے لئے امام بخاری نے ایک خاص وا نعہ ذکر فرطایا ، جس سے پوری طرح اس اصل کا بڑوت ہو رہ ہے اب آپ یہ کہنے مگیں کہ اصول عام ہے اور وا نعم خاص نو بہطر لفیہ نو ہمیشر رہا ہے کہ شرعی احکام کمی خاص وا نعا کے نتیجہ میں ظہور پذیر ہوئے ہی اس طرح قر آن کریم کی آبات شان نزول کے اغلبارسے خاص ہیں سکن ان آبان با خاص وا نعا کے سلسٹہ میں وارد ہونے والی احادث کو ائمہ کرام محدود نہیں فرط نے ملکہ بر دیکھتے ہیں کہ اس سلسلہ ہیں موثر کیا چیزہے اور بھر اس

طرح مزارون وانعات اورمسائل كاتفكم معلوم كريت إب-

ایک شخص کی شکایت سرکار رسالت مآب صلی التُرعلید وسلم کے سامنے گذری کر اسے نمازکے دوران وضوطوشنے کا وسوسسر اوراندلشہ برجا آب، ابوداو کو میں روایت ہے ۱ حدث ادلد ببعد ث (حدث لاحق ہوگیا یا نہیں) ہمپ نے فرمایا است نماز سے ہاہر نہ آنا جا ہیے جب نک کر اسٹ نقص وضوکا اسی درجہ کا لفتین نہوجائے جس درجہ کا لفتین وضوکا تھا کیونکہ حرف وسوسر اور شبر کی نبا پر نمازہ ہے باہر آنا البطالِ عمل کہلائے گا اور اس کے نئے قرآن کریم میں لا شبطلو ۱۱عاد کے فرمایا گیاہے ، ابن الیناج البخاری ۱۹۹۸ میں موسوسر کا بہت کے جو بہت کہ میں اس طرح کا دسوسر ڈوائے نوٹی فلف کے اس دسوسر کی تک بین کے درج کی جو بہت کہ معنوں میں اس طرح کا دسوسر ڈوائے نوٹی فلف کو درج کی جرز نہیں ہے جو بہت کہ معنوں میں اگر حرف سر سرابط محسوس ہور ہی ہے نورہ نقین کے درج کی جرز نہیں ہے جب جسم کے اس دسوسر کی تک اس کے ہمان میں اگر حرف سر سرابط محسوس ہور ہی ہے نورہ نقین کے درج کی جرز نہیں ہے جب جسم کے اس محسد میں ریاح کا اجتماع ہوتا ہے نو اس جگر سے عضو بھڑ کے ملائے سے اور اس سے دضو ٹوٹر تا نہیں اس سے نمازسے با ہرنے کے انام مالک کے یہاں ایک روایت میں دخور ٹوٹر نے کی صورت عرف داخل صلحة بھونے کے ساتھ خاص ہے دینی کے انام مالک کے یہاں ایک روایت میں دخور ٹوٹر نے کی صورت عرف داخل صلحة بھونے کے ساتھ خاص ہے دینی کے اس کا سرائے کے بہاں ایک روایت میں دخور ٹوٹر نے کی صورت عرف داخل صلحة بھونے کے ساتھ خاص ہے دینی کے

ا آناچاہیے ، حضرت امام مالک کے یہاں ایک روایت میں وضونہ ٹوٹنے کی صورت حرف داخل صلوۃ ہمونے کے ساتھ خاص ہے بینی اگراسے وضوٹوٹ نے کا اندلیشہ اور وسوسہ نمازسے باہر ہور تا ہے تواسے دوبارہ وضو کر لینا جا ہیے ، لیکن یہ تغییم ہماری مجرمے بالقر ہے کبونکہ جوچر نماز کے اندرمضر نہیں وہ خارج بیں بھی بدرج اولی مضرنہ ہونی چاہئے جبکہ صدیث بیں ہے لاخل رفی سوۃ لوخی نماز اس طرح اداکیا کردکہ اس میں ہے اطمینانی کی صورت پیلانہ ہو) بھر حبب نماز کی حالت میں زیادہ احتیاط کی صورت نفی اور وٹاں اہی ، خلیاط کو البطال علی فرار دیاگیا تو بھرخارج میں اس ، خلیاط کو کس طرح مان لیں ؟ بہر کیف امام بخاری نے ترجم کا انہات

> حدیث شرکیف سے ایک کلیبراستنباط کرکے فرط باہیے (والٹداعلم) معدیث میں میں اور کا میں میں اور مال میں اور کا میں اور کا میں کا م

مَا حَبَرِ فَيْ التَّخُفِيْفُ فِي الْوُصُوْءِ حُنْ الْ عَلِي اللهِ قَالَ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ حَدَّ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَكُمْ الْمُحَدَّ الْفَيْ الْمُحَدَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَكُمْ مِنَ اللّهُ فَلَا كَانَ فَي الْجَعْمِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُمْ مِنَ اللّهُ فَلَا كَانَ فَي الْجَعْمِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُمْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُمْ اللّهُ اللهُ ا

ترجہت، کہاب، وضوین تخفیف کا بیان، حضوت آب عباس سے روایت ہے کہ بی اکرم مسلے السّرعلب وسلم سے بیلے متی کرفرنے سوت منی کرفرائے بینے کی بیران میں ابن عباس نے بجائے فاحرے اضطبع کہا بعنی آپ کروٹ سے بیلے متی کرفرنے بیسے گئے، بھراپ کھولیے ہوئے اور نمازا وا فرائی، بھرابی عباس سے سفیان نے بروایت عرف عن کردیب بیصری و وہارہ تفصیل کے ساتھ بیان کی، ابن عباس نے فرما با کہ جب نے بی خالم میمونے کے روایت گذاری جنا بی اکرم ملی السّر علیہ سوئے اور بھرائی قطے السّر علیہ سوئے اور بھرائی قطے السّر علیہ سوئے مالی کو اور بھرائی قطے موت میں بیدار میروٹ کے بیان بین تقلیل و تحفیف کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کرمیں نے بھی آب ہی کا طرح وضو کیا بھر میں آکر آب کی بائیں جانب کھڑا ہوگیا رسفیان نے کبھی اس عباس کہتے ہیں کرمیں نے بھی آب ہی کا طرح وضو کیا بھر میں آگر آب کی بائیں جانب کھڑا ہوگیا رسفیان نے کبھی اس جانب کے بیان میں جانب کے بیان اور اپنی وائیں جانب کے بیان بیان کے بیٹے جسان کے بیان بیان کے بیٹے جسان کے بیان بیان کے بیٹے جسان کے بیان بیان کے بیان بیان کے بیان بیان کے بیٹے جسان کے بیان بیان کے بیٹے جسان کی جانب کی بائیں کی بائیں جانب کی بائیں کی بائیں جانب کی بائیں کی بائی بائیں کی بائیں کی بائیں کی بائیں کی بائیں کی با

سلک کہاں مکھا ہے، امام صاحب تو بالکل برابرکھوٹا کرسنے ہیں، امام محمد تو ذرا <u>پیھیے کے لئے کہنے م</u>ھی ہیں ہ*ی طرح پر کہ مفتدی کا پنج* امام کی ایٹری کے محافظیں رہے ، ہدایہ میں اسی حدیث ابن عباس کو مشندل فرار دیتے ہوئے برابریں کھڑا ہونے کی بات نقبل ابن عباس فروانے ہیں کہ اُب نمازسے فارغ ہوکر کروٹ پرلبٹ کئے اور حبب بلال نے در افدس برحاخر سوکر نمازیکے یتے بل<sub>ا</sub>یا س وفنٹ اکپ سنتوں سے فارغ ہوکراڑام فرمارہے نھے ،اسی حالت بیں اٹھ کر بلانخد بدوضور نما نے کے تشرای سے کتے مبیاری بیندکاطلم | قلنانعش الاعمروس کهاگیا، ایک نواب به بیان کینے بن کرر کاررسالت آب صلے النّرعليدوللم موسکے تنے اور علامت بر كرخ اظامارى موكيا تھا، دوسرے أب بيعى كتنے بين كد أب نے دوبارہ وضونهيں فرابا. اس كى وحدية ونهي ج وگرن بین شهورے کر آپ سے نوم کا انر فلب پر برقا نفا اور حب قلب بیدار دیے گا نونمام اعضارصم کواپنے اپنے بارے میں احما ربي كا ورخروج ربيحك مراشير ي وضو لوط حاب في كاحكم لكنا نفاوه مذيك كا . عمونے جواب دیا، میں نے عبید بن عمیرسے شاہے کہ انبیار کے خواب دحی کے حکم میں ہیں، اس استدلال کا حاصل یہ ہے کا نبیاً كاخواب ومى كم عكم مي بونايه به امه وي كى وغى اورحفاظت قلب كى بدارى برمونوت بي كيونكروى فلب برا ق تفى ، فراياكيا . ر جرل این نے اسے تہار سے فلب برنازل کیا ۔ مُول بِم الروح الاملين على قليك ي ادراگرفلب ببدارنه به کا نوییردی کی دعی ا درحفا ظنت زموسکے گی اوراس صورت میں وہ اسکام مغرا وندی کا مداریعی نہیں ہوسکتی ، لیکن چونکدانبیا دکانواب وحی کے حکم میں ہے ہی سے معلوم ہوا کہ انبیا ء کا فکیب نواب میں بھی بیدار رتنباہے اور حبب فلیب بیدار رتباہے توعف نوم کا دحبسے نقفی دضوکا حکم نہیں لگا باجاسکتا البنتہ اگرخروج ربے ہونو وضوحا نارہے گا دیبی دحرہے کریمنی معمی نوم کے لبہ وضوفره بالکیا ،غرض ولال کا مازنفغی ناید کی حالت میں مقیقی خروج ہے زکر حرف نطنہ اخروزے ، توب مجولس ۔ بعرع دسته اس کی تائید میں - انی اری نی المناحرانی اذب تعدات دمیں سے فواب دکھاہے کرمین تمہیں فربھے کرد ہم ہوں ایعنی اگرانبیار کرام کا نواب وحی کے مکم میں نرمونا نوحضرت ، راہیم علیدالسلام نواب کی بنا پر ذرجے تحسیعے افدام نرفوانے ، کیونکہ وحی کے ، ابرا المیم برایک انسکال | یهان صفرت ابایم علیالسلام کے نواب کے بارے میں یہ اشکال ہوسکتاہے کہ اپ صرف ایک ار کے خواب سے اس افدام پرتیا زمیں ہوئے ملکمنین مرتب ہے در لیے خواب دیکھنے کے بعد آپ نے عمل کیا ، اگرخواب کی جثیت و ى بونى تۆھھزے ارابىم علىيدالسلام بىلى بى مرننبرى خواب مېھل فرالمنے جبكيدا ب كى شان فرائن كريم بيں بيان كى كمى ہے۔ ادرا رائم جنهول نے وعدہ پوراکر دکھایا وابواجيم الذى وفيّ ديميّ ر، ) اً بن كريري ارتباد سے كرج با نيں اله بيم سے مطلوب نعيس وہ انہوں نے كرد كھائي اور بهاں كونابى نظراً تى ہے (معاد الله) ا مین بر بات یاد رکھنی جا ہیئے کرمس طرح غیر پیٹم روں سے خواب کی دوصور نیں ہوتی ہیں، ایک دہ نبس میں حقیقت صاف نظر آ جانی ہے اور دوسرے وہ خس میں مخبیقت صاف سائے نہیں اُنی بلکہ صرف مثبال دکھا دی جانی ہے جس سے نمٹیل حقینفت منطور موتی ہے الیے خوابوں میں تعبیر کی حزورت ہوتی ہے ، اس طرح بیغمبروں کے خواب میں دونسم کے ہونئے ہیں ایک وہ جن کے بارے میل آپ بونواب د کھفنے نصے دہ میدید ہ صبح کی طرح سامنے سمبا آنھا ۔ کان لا بری روگاالاجات وشل فلق العبع ریماری میدار منت

اور دوسری قسم کے وہ نواب ہیں جن میں حقیقت متعین نہیں ہوتی مثلاً بہی نواب ابرائیں ہے، جس میں فرایا گیا ہے کہ بیٹے کی قربانی کے اور دوسری قسم کے وہ نواب ہیں ہیں ہاتی کہ بیٹے کی قربانی کا حکم دیں است بریہ نفا کہ آبا واقعہ بیٹے کا ذریح کرانا منظورہے یا اس سے کی دوسری طرف اشارہ ہے لیکن جب دوسرے اور نتبسرے دن بھی میں دکھے انو نفین ہوگیا ادر قربانی کے لئے تبارہوگئے کے لیکن حضرت ابرائیم کو جو فشہد درییش تھا وہ اپنی حبکہ بالکل درست تھا ای کے جب دہ تعمیل ارشاد کے لئے تبار ہوگئے تو بیٹے کے جاتے میڈھے کی قربانی کرائی گئی ۔

عمرو کے اس استندلال سے بہ بان ثابت ہوگئ کہ انبیار کرام کے خواب دمی کے عکم میں ہونتے ہیں اور ومی کے لئے تیقظ اور ہوشیاری کی حزورت ہے، اس سے یہ بات نما بت ہوگئ کہ نیند کا اثر انبیار کرام کی حرف ہو تھوں پر ہتونا ہے ول پرنہیں ہونا اور بیپ اوجر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ومی منامی کے باعث ایک ایسے افدام کے لئے تبار ہو گئے بھی میں بنظا ہر فتل نفس جی ہے اور قبطے رقم ہیں۔ نیز صفرت امماعی ل نے من کر بر فرما یا کہ اما جان ؛ ہمپ کو نواب ہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے کر گذریتے وانہوں نے پیلوش نین کیا کہ آبا یہ نواب کی باتیں ہیں ، اور اُپ بی خیال فرما رہے ہیں کہ آپ کو میرے ذرجے کرنے کا حکم ہور اُسے۔

باب إشباغ الوُمُوْءِ وَفَالَ ابْنُ عُمُ اسْبَاعُ الْوَمُوْءِ الْانقاءِ مُثَنَّ عبدالله بن مسلمن عن مالك عن موسى بن عنف بن عنفت مولى بن عباس عن أسامَن بن زيد انتَّ سَمِعَهُ يَفْوُلُ مَلَكُ عن موسى بن عنفت موسى بن عنفت مولى عن عباس عن أسامَن بن زيد انتَّ سَمِعَهُ يَفْوُلُ مَن عَرَفَة عَتَى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ مَنْ أَنْ أَبَالَ ثُمَّ تَوَهَّا وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مرحمیم، منیا، وضوی پوراکریا حضوی عبدالتدین عمری ارت دے کہ دخوکا بوراکریا بدن کاصاف کریا ہے ہے۔ ب مولی بن عباس حفرت اسامر بن زیدسے رادی ہیں، انہوں نے اسا مرکو پر کہنے ساکہ رسول الترصلے اللہ علیہ وہم عوفات سے دیتے حتی کرجب گھاٹی میں پنجے تو آپ ازرے اور پنتیاب کیا بھر وضو فرما با اور پورا وضو نہیں کیا ۔ کمین عوض کیا ، بارسول اللّہ ا بماز کا ارادہ ہے ؟ آپ نے فرما با، نماز کی مگر نمہارے آگے ہے جینا بخیر آئی سوار ہوئے، بھر حب مزول خریج تو وضو فرما یا ، بھر نماز کے ہے آفامت کہی گئی اور آئیے مغرب کی نماز بڑھی ، بھر برانسان نے اپنیا اوٹ اپنے تھ کانے میں شجھا دیا، بھر عشار کے لئے آفامت ہوتی اور آئیے عشاری نماز بڑھی اوران کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی ۔

اسیاغ کے مختنی ایضومسنع ہی وصوکانام ہے جس ہیں وضوے نمام ، داب دنس اورفراکش کی رعایت ہوگئی مرانسے اعتبارے تنکیت اورعمل میں نزنیب و موالات وغیرہ ،صحرت ابن عمرتے اساغ کی تفسیرانفا رسے فرط تی ہے ، نیفسیر با المازم ہے کیونکر نین باروصوفے کے لئے انقار ادرصفائی لازم ہے ، لیکن اگر نین بارسے مہی انقار منہوسکے تو تھجو کہ وضو تام ادر مسبنے نہیں ہواہی لئے صفت ابن عمر پیروں کوسان بار دصوبا کرتے تھے ادراس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب عام انوال میں ننگے ہیر دہنے کے عادی نفتے ہی سے سوں

884

عوفات سے دولی ایکن لبعض ال لفت مے نزوبک حرفرا عرفات کامبی کینٹے ہیں اس عنی کے اعتبار سے کسی تاویل کی حزورت نہیں ١٢

مغرب وعشار كوجيح كيامائ كأنواس كامطلب يرسي كرورميان ميسنن ونوافل نهيس بي

ترجمہ تا بت ہوگیا کہ آپنے مزدلفہ پہنچ کرکا لل وضو فرمایا ، اس سفر میں آپ نے و دبار وضو فرمایا ہے ،یک وضو آپ کی عادتِ مبارکہ کے مطابق تھا ، آپ کی عادت تھی کہ بیت الحلارسے آنے کے بعد وضو فرمایا کرنے تھے ، اور درسرا وضو تماز کے لیے تھا اور برکا مل تھا ہونے ہوندو کی گئی ہو یا دونوں وضو کے دریا تھا ہوں ہوگیا ہو ۔ بہاں تھا ہونیک وضوعلی الوضو مرسنی ہے اورایک مزولفہ بیں ، بھر پنجیر برکے معولات کے لحاظ سے بربات بھی فرنی فضل ہو گئی ہوئی فراستہ ہیں ہو کہ اور ایک مزولفہ بیں ، بھر پنجیر برکے معولات کے لحاظ سے بربات بھی فرنی تھی ہوئی اور کی اور کم از کم ذکر اللہ تو ہوا ہی ہوگا اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ راستہ بی وفت تھی ہوئی تھی اور بانی میں کم نصا ، اس کے ملکا وضو فرمایا کھی حجب مزولفہ میں آئے تو با تی اور و فتت دونوں میں گنجا کش تھی اس کئے موضو کی دفت میں ہیں ایک وضو کی تو میں بی ایک وضو کی تو باتی میں فرض پر اکتفار ہوا ورد و سرے کی میں بورے اور بی بی ورسے اور بات کی دعا یت ہو ۔

كاهمل موكك جنالنجرم روا بات مي دوافامنون كا ذكريت وه المحسل بيرانا ريكي مي .

ما ب غُسُلِ الوَجْهِ بِالْيَكَ بَيْ مِنْ عُرُفَةٌ وَاحِلَةٍ حَتَّلَ الْحَكَمُ الْكُولَ الْحَكَمُ الْكُولَ الْحَكَمُ الْكُولَ الْحَكَمُ الْكُولَ الْحَكَمُ الْكُولَ الْحَكَمُ الْكُولَ الْحَكَمُ اللّهُ اللّ

تر حمیک، بہت ایک ایک میدولی ہے کر دونوں انھوں سے جہرہ کا دھونا، ابن عباس سے روابت ہے کہ انھوں نے دخوکیا نوابیا منہ دھویا، پانی کا ایک میدولیا ہجر اس سے صفی مفہ اورات شان کیا، ہجر پانی کا ایک میدولیا اوراسے اس طرح کیا ہجن اپنا دوراس کے ساتھ ملالیا اوراس سے منہ دھو با بھر پانی کا ایک جبلولیا اوراس سے دانیا کا تھر اس کے ساتھ دھویا بھر بانی کا ایک جبلولیا اوراس سے دانیا با بیاں کا تھر مولیا مسے کیا بھر بانی کا ایک جبلولیا اوراس سے دائیت کہ اس کو دھولیا بھر دوسا جبلولیا اوراس سے باباں پر دھویا، بھر بابن عباس نے کہا کہ میں نے اس طرح رسول اکرم مہلی اکتر علیہ وسلم کو دضو فرطنے وکھا ہے مفصد ترجم میں اکتر موسالی کا تکرہ ہے اس مفصد ترجم میں اکتر علیہ وسلم کو دضو فرطنے وکھا ہے مفصد ترجم میں اکتر موسالی کا تذکرہ ہے ، اس مفصد ترجم میں ان میں دونا تھوں کے استعال کا تذکرہ ہے ، اس مفصد ترجم میں ایک مان تعال کا تذکرہ ہے ، اس مفصد ترجم میں ان میں دونا تھوں کے استعال ہوتا اس مالی ہورا ہی موسالی میں بانی اور کلی کے دفت اول سے ہوتا کی ایک کا تصر کا استعال ہوتا اس مالی موسالی موسالی موسالی کی موسالی کے دفت اول سے ہوتا کہ کا ایک کا استعال ہوتا اس مالی موسالی کے دفت اول سے ہوتا کی ایک کا استعال ہوتا اس موسالی کے دفت اول سے ہوتا کی ایک کا استعال ہوتا اس مالی موسالی کی دفت اول سے ہوتا کی ایک کا استعال ہوتا اس مالی کا دول سے بیالی اور کی کے دفت اول سے ہوتا کی کی کا تھر کا استعال ہوتا اس مالی کا تھر کا کھر کا استعال ہوتا اس مالی کے دفت اول سے ہوتا کی کے دفت اول سے کو دورا کی کے دفت اول سے کہ کی کے دفت اول سے کو دورا کی کے دفت اول سے کو دورا کو دورا کی کے دفت اول سے کی کے دفت اول سے کا کی کی دورا کی کے دفت اول سے کر کے دورا کی کے دفت اول سے کو دورا کے دورا کی کے دورا کی کی کو دورا کی کی دورا کی کی کو دورا کی کو دورا کی کی دورا کی کی کی دورا کی کی دورا کی کی دورا کی کو دورا کی کی دورا کی کی دورا کی کی کی دورا کی کی کو دورا کی کی کی کی کو دورا کی کو دورا کی کی دورا کی کی کی کی دورا کی کی کو دورا کی کی کی کورا کی کی کو دورا کی کی کی کی کو دورا کی کی کی کی کو دورا کی کو دورا کی کی کی کی کی کی کو دورا کی

منددهون کے سلسلہ میں بھی نشردع سے آخر تک دونوں ہا تعون کا استعال ہود اس لئے آمام مجاری نے ابن عباس کی بر روابت نقل فرا دی کہ کلی اور ناک میں بانی کے استعال کے دقت تو وافغتر ایک ہی ہا تھرکا استعال مسنون ہے بینی با نی بھی ایک ہی ہاتھ میں بیا حاسے کا اور کلی کرنے دقت با ناک میں بانی وافل کرتے دقت بھی ایک ہا تھرکو کام میں لا یا جائے کا لیکن مندرھونے کے سلسلہ بیننون بیسے کہ بانی تو ایک ہی ناتھ سے لیا جائے لیکن جب مند دھو باجائے تو داستے ناتھ کے الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں بعنی سرکار رسالت موابت میں ایک منددھوتے دقت واستے لئے تھرسے غسل دج مدر بیر بدینے کے الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں بعنی سرکار رسالت ما سطح اللہ علیہ ایک کے الفاظ بھی مند دھوتے وقت دو تو کہ تو کہ ایک میں اور دوسرے میں موجز ہیں ، ایک تو غسل الد جدر بالدید بن ، بعنی مند دھوتے وقت دو تو کا تعوی انتہا تا اور دوسرے میں غرف کی ایک میں ایک میں والے بی ورف ایک کے اور دوسرے میں غرف کا ایک میں ایک ورف بیانی جو از کے لئے سے درمذ اس سلسلہ یں مسنون طرائے میکو با آئ کو دونوں انتوں است کا درمی سے دو مندی سے دوراگری میں مان لیں توحوف بیانی جو از کے لئے سے درمذ اس سسلہ یں مسنون طرائے میکو با آئ کو دونوں انتوں استان کی سے درمذ اس سسلہ یں مسنون طرائے میکو با آئ کو دونوں انتوں استان کی سے درمذ اس سسلہ یں مسنون طرائے میکو با آئ کو دونوں انتوں سے دورائے ہیں میں میں ان کیس توحوف بیان ہو جو از کے لئے سے درمذ اس سسلہ یں مسنون طرائے میکو با آئ کو دونوں انتوں سے دورائے ہوئے کو انتوان کی تو خون بیان ہو ان کی سے دورائے ہوئے کی سے دورائے ہوئے کی میں میں ان کیس توحوف بیان ہو ان کے لئے سے دورائے ہوئی ان کی سے دورائے ہوئی ان کیں توحوف بیان ہوئی ہوئی ہے دورائے ہوئی ان کی سے دورائے ہوئی الفی میں میں کو بھی کی کی کو دونوں ان کیس کو میں میں کی میں کی کورائے کے لئے ہوئی ہوئی ان کی سے دورائے ہوئی کی کورونوں ہوئی کورونوں ہوئی کی کورونوں ہوئی کورونوں ہو

سے استعمال كرياہے -

مل غرقتی، اگر مفتوح الفاسہ تو اس کے معنی میں بولین سے میں ، اور بھم الغین جلو بھر بانی کو کہتے ہیں ، اہل عرب ایک ما تفر سے بانی لیٹ کو اغتراف یا غرفت بالفتح بولتے ہیں اور دونوں ما تقوں سے بانی لینے کے لئے حضنی کہتے ہیں ، اردویی ان دونوں کے لئے عسلی الترتیب سیتو اور لیب "کے الفاظ مستعمل ہیں ، بعض اہل لغت جیسے ابوم عرغ رف اورغ کی فسی میں کوئی فرق نہیں کرنے 11

ترخمیک سیب کسم الله برحال برمطاوسی بحتی کرمجاع سے نبل بی خداک نام سے آغاز متحب ہے اپن عباس نے بنی اکرم صلے الله علیہ دسلم مک مدیث بہنچانے ہوئے مبان کیا کراپ نے فرط با ، حب نم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جانے دفت بر کہرہے جسسر املان الله حرج بنا الشیطان وجنب الشیطان مارز قتنا داراللہ کے نام سے اے اللہ میں شیطان سے محفوظ رکھ اور اسکو بھی شیطان سے دور رکھ جونو ہمیں عنا بت فرط وسے بھر ان دونوں کو کوئی اولاد نصیدی ہم توشیطان اسے نقصان بزر پنجا سے گا۔

یم است التسمید علی حل فرایا گیاہے البسملة علی کل حال نہیں فرایا نسمید اللّٰد کا نام لینے کو کہتے ہیں ادراس بین عموم ہے ، اللّٰد کا نام لینے کی مختلف صور نبن میں ادر مرحال کے لئے موقع اور محل کے مناسب فسمین مفول ہے .

بدرجر اولی ہوناجا ہیے کہونکہ وضوخو د تھی عبادت ہے اور ایک بطری عبادت کا مفدمر بھی ہے ، اس صورت سے امام بخاری نے وضو

جماع کانسمبیرکیا سے جی ارشا دہوناہے کہ تم بیں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے نوج نے سے پہلے بہ کھے کہ اللّٰہ کا نام سے شروع کرنا ہوں اسے اللّٰہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ نام سے شروع کرنا ہوں اسے اللّٰہ اس نام کی برکت سے اس عمل بین شیطان کی شرکت نہ ہونے پائے ، روایات میں آناہے کہ جب کوئن شخص بغیر تسمیدا ور ذکر اللّٰہ کے فربان کرنا ہے نوشیطان ملعون عضو میں ببط کر اندر مینچ جاناہے اور رحم کو گذرہ کرد نیا ہے اور تسمید کی برکت سے حفاظت ہو مباتی ہے اس حالت کے لئے جنسمید ہے وہ برہے کہ اسے اللّٰہ ہم سے اور اس کی برکت بر ہوگی کہ اگر اس فر بان سے کوئی بجیر مفدر ہے نوشیط ا

اسے گراہ نرکرسے گایہ مطلب نہیں کروہ بیمارنہ ہوگا، بلکہ شیطان کا اصل کام گراہ کرنا ہے دہ اپنے کام میں کامیاب نہوسے گا، برننگی کی حالت بیں ننبطان کو چھڑ خانی کاموقعہ زیادہ نماہے، روابات میں آئے ہے کرجہاں نم قضائے حاجت کرتے ہوداں شیاطین کا ہناع رنباہے ،کیونکہ انہیں گندگی سے طبعی مناسبت ہے جیسا کر مساجد میں ملائکہ کا بچم رتبا ہے کہ انہیں پاکیزگی سے طبعیانی ہے، بیکن چونکہ اسسلام نے انسان کو سرحالت میں شیاطین سے بچنے کی تدا ہر تعلیم فرمائی میں اس نے ایک تسمید الی حالت کا ہمی تبلاد باگیا ،روابات میں آنا ہے کہ جسسے اللہ میں شیاطین اور عوالت بنی اوم رہنی اوم کے جسم کے وہ حصیصنہ میں جہانے کہا تھ ہے ایک ورمیان حائل ہے، بھر حبب سرحالت میں تسمیم طلوب ہے تو وضو کے لئے بدرج اولیٰ اس کی خودرت ثابت ہوگئی ، جنانچ فقہار نے تو انتدار وضومی تسمیکے مسائو تو تو کو تھی مکھا ہے۔

امام بخاری نے نسمبرکا باب غسل وج کے ساتھ منعقد فرمایا ہے اور نظام رِنظر رِمعلوم ہن اے کہ اسے سب سے پہلے آنا علیہ پنے تھا ، اسی سے نقہار پہلے نسمبدکا ذکر کرنے ہیں ، لیکن ظاہرے کہ وضو کے فرائض جار ہیں اوران میں جبرے کا دھونا اولین فرلغیرہے ، اسی مناسبت سے امام بخاری نے وضوکا آغاز جہرہ وھونے سے نبلایا اور اس کے بعد نوراً تسمیہ رکھ ویا ہفہوم بہے

> روضو کے ننروع میں تسمیہ کر انسا جا ہیئے . اس

با في مَايَقُولُ عُنَدَ الْحَلَاعِ فَعَلَى الْدَمُ قَالَ كَدَ تَنَا شُعَبَدَ عَنَ عَبَدِ الْعَزِيْرِيْ هُمَيْب قال سَمِعُتُ اَفْسَايَقُولُ كَانَ النِّيَ صَلَى اللهُ عَلَيه لَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مقصد ترحمیر پیلے باب میں مرحال میں تسمیہ کا ذکر آبا نھا اور صبطہ ان اتوال کے جاع کا تسمیہ ذکر فرط با اسی طرح طبعی طور برسوال بر پیرا ہونا ہے کہ بریت الخلاس کا حالت بھی انسان کے صروری اتوال میں شامل ہے ، بھراس کا کیا تسمیہ ہے ؟ اسی سوال کے جواب کے لئے امام بخاری نے بر نرجہ منعفد فرط دیا کہ اس حال میں بھی تسمیہ ہے ادر حال کے منت اس کے الفاظ ہر ہیں ۔ اللہ حرانی اعو ذباہ من الخباث والخبائث ، یہ بات فابل کی اظ ہے کہ برالفاظ بیت الخلائم میں جانے وقت کہے جائیں گے ، با اگر سے تکل میں نضائے ماجت کا اراد ہ ہے تو اس جگہ بیٹے نے وقت ، خاص اس حالت میں

ہ مشغول ہونے کے بعد نہیں کہے جائیں گے اس مفصد کے لئے امام نجاری نے سعید بن زبد کی روایت سے اخدا ارا دان پیخل میں نار سر زنز میں ب

منا سببت البواث ا رحکام وضو کے درمیان امام بخاری نے استنجے کے ابواب فائم فرط دیتے ہیں، حالان کو طبعی نرتیب کا لفاضا بية كرمساكل استنجاركا ذكراحكام وخوس يبلع موناحبابيت اى ك كجوه طفرات كو اعزاض مواسنه كراه م نجارى اِبواب کیسے فائم فرما دیے ، ہے رابط ابواب امام بخاری کی نشان سے مستبعد ہیں ، نشار حین ِ نجاری ہیں۔ اس اعزاما کی مبانب نقریباً تمام نشار مین نے نوجہ فرمانی ہے کے دیانی نے بھی یہ اعتراض نفل کیا ہے اور میعراس کا بواپ بھی دیاہے ہما فا 🔡 این حمراورعلام عینی نے ان کا اعتراض اور جواب و ونوں نقل فرہ ئے ہیں اور پھراس برنا اِضکی کا اُطہار بھی فرما باسے . کرما نی جواتب ونینے ہم کربخاری ابواب میں حین نرنیب کی رعابیت نہیں کرینے وہ نوحد بیٹ کے مرد میں اوران کی کوششش کا انتہائی محور احا دیبٹ بیجیح کا بیجا کرد نیاہے ،علام عدنی نے مہی کرمانی کا یہ اعتراض نقل کیاہے لیکن انھوں نے بہت مختصر راہ اختیار کھے سر کی صورت میں برکہ رویا ہے کہ ہر بات درست نہیں ہے ابواب میں باہمی مناسبت بانی جانی ہے گو کہیں کہیں نکلف سے میں کام نیبا بڑنا ہے ، حافظ نے تفقیلی گفتگو کی ہے ، فرمانے میں کہ جب کرمانی کے نزدیک امام بخاری کا مفصلے ہے ادبیہ قاجمع کرونیا ہے اورکوئی دوسرامنفصدان سے بین نظرنہیں ہے نو بھرانہیں جگرمبگہ امام منجاری سے شکا بہت کیوں ہونی ہے منزلاً كتاب التفسير من وه امام سے بعض لغان كى نشز بجے كے سلسله ميں منافشتر كرينے لبوئے فراننے ميں كه امام كوان چزول سے المحینا ہی نہیں جاہیئے تھا، یہان کی کنا ب کاموضوع نہیں ہے ، بھرحا فیظ ذرا ایکے حل کرکیننے ہیں کہ مجھے کرمانی کی اس مات پر جیرت ہے کیون کو معد نین کرام میں کسی نے بھی امام بخاری کی طرح نرتریب الواب میں حانفنشانی سے کام نہیں لیا ، اسی لئے علماء کا بہ نول سے کہا مام بخاری کانقٹی مفام معلوم کرنے کے سئے بخاری کے نزاجم ابواب کا مطالعہ کرنا جا بیتے ، اس موفعہ بریسی گوما دی النظرمي كرمانى كي تول كے مطابق تراتيب معلوم نہيں ہونى لكين ذراغور كسي كيفين نومعلوم بوتا ہے كدامام بخارى نے كاب ب میں پوری بوری دفنت نیفرسے کام بباہ ہے جہائیر انہوں نے کتاب العبلوٰۃ سے پیلے وضوکا ذکر فرا باکیوں کے کے لئے شرط کی چنبیت میں ہے اوزشرط کامشرہ طریر مفدم ہو ناحزوری ہے، بھرکناب الوضور میں بھی سب سے پہلے وضو کے فضائل ذکرفرمائے ، اس کے بعد نیلا ماکہ وضوکا ویوپ نفینی طور برٹو ٹینے کی صورت ہیں ہونا سے اور وضو کے لیئے حرف بیضروری ہے کدیا نی عضو نک پہنچ حاتے اس سے زیادہ اور کوئی مشرط نہیں ، نیز یہ کہ اس میں زیا دنی کرنا جسے اساغ کہا جانا ہے

افضل ہے اسی لئے اگر کوئی شخص صرف فدرم خرض پراکنفاء کرنے ہوئے ایک جلوبا نی کا استعمال کریے نو بیمی بالکل درسنت ہے ، بھراس کے بعد نبلایا کہ وضو کی اندا میں تسمد کرلنیا بھی مشروع ہے جیسا کہ بہت النجلار کے وفت کا بھی ایک مخصوص تسمیر

ہے۔ بہرا کا عبد مبان میں استنفے کا ذکر آگیا تو امام نجاری نے ای مناسبت سے استنفے کے تمام الواب کیجا کررگے اوران الواب ہے لیکن حب درمیان میں استنفے کا ذکر آگیا تو امام نجاری نے ای مناسبت سے استنفے کے تمام الواب کیجا کررئے اوران الواب

مے بعد بھراصل منفصد کی طرف عود فرما با کہ وضو میں صرف ایک ایک بار دھونا واجب ہے وغیرہ وغیرہ اسکے بعد حافظ نے پیری کتاب الوضور کے ابواب کا باسمی رابط بیان فرما یا ہے اور کرما نی کی مدلل نروبیر کی ہے۔

تضرة الانسا ومظلهم كارينماد إبرنتيب نواب جرنة فائم كيد لين بهارى زنيب جس بين معل ذكر المقول الفصيح

ا سے ۔ " ومنورا در دمنوکرده وضوکن" ۱۲

( افا دات شخ )

کو نفید کردنے ہیں اور کھی مفید کو مطانق، وہ اس کی پرواہ نہیں کرنے کہ اگر عدیث مطانی ہے تو مفید نرج ہم ہی سے کس طرح ثابت ہوگا، کیون کھران کے ناجم کی نتان عام مصنفین کی نہیں ہے جن کے بہاں نرجمہ کی جنٹیت دعویٰ کی ہوتی ہے اور معدیث کو اس کے لئے دیں سمحصاحباً ناہے اور دلیل و دعویٰ میں مطالبقت لاہدی ہے ، بعض حضرات نرجمہ کو دعویٰ سمجھ کر بخاری براعز امن کر عبانے ہیں لیکن اگر یہ ذہبی نشین کرلیا عبائے کہ بخاری سے نراجم لبا اوفات حدیث کی شرح معی ہونے ، میں ادراس شرح کے لئے بخاری کے ہا

کھ دلائل ہونے ہیں نوائن مسم کے اعتراضات ہی بیدا نہ ہوں .

صدین و ترجیم کی مطالقت اسیل صاحب نسخر بخاری نے بداعتراض کیاہے کر بزرج بر مقبیہ اور حدیث مطاق ہے دونوں ہیں کیامنا سبت ہے جمبین ہمیں امام بخاری کے لائی تراجم کے اعتبارے اس سے بالکل آلفاق ہے، گرد کیمینا برہے کران ہیں کیامنا سبت ہے، شارصین بخاری نے مناسبت کے لئے مختلف بائن بیش کی میں .

(۱) حافظابن محبکے رنزدیک سے بہتر اور توی بات وہ ہے جو اسماعیلی نے بیان کی ہے اور وہ برکہا مام مجاری فے حقیقت خالط سے استندلال کیا ہے ، خاکط لغن عرب میں لیست سطح زبین (مکان منفقض) کو کہتے ہیں بینی زبین کا وہ حصہ بو بہتے میں گہرا ؤ رکھنا ہوا دور سے اٹھا ہوا ہو ، ا ہی عرب نضار حاصت کے لئے حبک میں امیں میں مگر تلاش کرنے تھے ، بھر مجازاً اس کا اطلا ہر مگار اور کمان برکیا جانے لگا جو اس مفعوص مقصد کے لئے نبایا گیا ہو ، مجاری کا استدلال بہت کرحب کی نفظ کے حقیقی معنی بن سکتے ہیں نوانہیں چیوٹر کر مجاز مراد لبنا خلاف اصل ہے ، کیون کہ اطلاق میں اصل تھیقت ہے اور حضرت ابو ابوب انساری کی مدیث بیں خاکھ ہی نوانہیں چیوٹر کر مجاز مراد لبنا خلاف اصل ہے ، کیون کہ اطلاق میں اصل تھیقت ہے ، اور علی میں نوانہیں معدم ہواکہ حضرت ابو ابوب انساری کی مدیث میں نوانہیں کے میں ، معدم ہواکہ حضرت ابو ابوب انساری کی مدیث میں نوانوں سے متعلق ہے ، پھر اس کا فرینہ ۔ آئی کا لفظ ہے ، اگر بہاں خالط سے کہنیف مراد ہی ہوتا تو اسکے لئے مناسب لفظ دخل تھا اٹن کا لفظ فریبہ ہے کہنگی میں نونیا کرا مراد ہے۔

ر۷) دوسری بات برسی که حدیث بین - لا تست قبلوا القبلاً ولانت د بروها شرقوا اوغی بوا - فرما پاگیایت اس میں چاروں متوں کا ذکر مواسع جن بین دوجہنوں پر بیٹھنے کی آزادی ہے اور دوکی مانعت، برخطاب ای شخص سے ہوسکنا ہے جسے جاروں جہنوں بیں بیٹھنے کی فدرت مو، جارون جہنوں میں بیٹھنے کی بر آزادی حرف خبکل می میں موسکتی ہے ، آبادی میں ہوتفصد کے نئے بنائی گئی جگہوں میں جام طور پر فند ہجے ہوئے ہیں اورفد مجوں پر بیٹھنے والے کوفند مجوں کی وضع کا پابند ہوا پر آباہ ہے اور اسے جاروں جہت میں بیٹھنے کی آزادی نہیں ہوتی اس بنا پر اس کا تعلق ان حضرات سے ہوا جو قضار حاجت کے لئے صحوار جارہے ہوں اس کا ابک فریبنر برمی ہے کہ آبادی میں قضار حاجت کرنے والے کوسا منے چونکہ عام طور پر دیوار وغیرہ ہوتی ہے اس لئے آبادی میں استفال واسد بار دراصل اس دیوار کا ہوگا ، کعیم کانہ ہوگا ۔

رہ ہنسا فرسنہ بہتے کہ آپ کے ہم ارتفاد کے ادلین مخاطب ال عرب میں جو فضا بھاجت کے لئے مبلکوں میں جانے کے عادی تقے اور ہا تقی اور کا تقی است کے ملک کا رہے کیا عادی تقیے اور رہا تش کے مکانات کے فریب کمنیف نبانے کو معبوب مجھنے تقی متی کہ عور نیں بھی ہی مفصد کے لئے جو کل کا رہے کیا گرتی تقییں ، اس سے اس ارتفاد کا نعلق الی عرب کی عادت سے مطابق حوکل سے ہوگا، کنیف کا معاملہ تو ان مصرات کے تصور میں بھی نہا تھا کہ اس سے بدار شاد منعلق کی ما جائے ۔

دمی برقعی بات جوعلا مرتشمیری کے نز دیک سے نوی و خیفیص صفرت ابن عمر کی روایت ہے ، اور محد نا نہ ندا ت کے اعتبارے

یہ بات درست مجسی سے کرحفرت ابن عمر کی روایت کے باعث صفرت ابو ایوب کی روایت میں تخصیص مو تی ہے ، ابن عمر کا بیان ہے

کر میں صفرت صفرت حضورت چیت پرسرکارِ رسالت ما ب ملی النّد علیہ وسلم کو اس طرح قضا رحاجت کرنے دیمیا ہے کہ چہرہ مبارک

بیت المتقدس کی طرف تفا اور حب بیت المقدس کی طرف رہے مہرکا تولیشت بیت اللّٰد کی طرف ہوجائے گی ، اس روایت سے

بیشت کرنے کا جواز تکل آبا ، اب استقبال کو بھی ، س برفعا اس کیا جا سکت ہیں گریہ کہا جائے کہ استقبال استدبار سے زبادہ

اہم ہے اس سے فیاس درست نہیں ہے نواستقبال کے مسلم میں حضرت مبا برکا بیان بالکل صاحت ہے کرمینی برمیا ہا اللہ کی طرف

حاجت کے دقت استقبال واست نہ برسے ضوا با تھا ، لیکن وفات سے ایک سال قبل میں نے دیمھا کہ آپ بریت اللّٰد کی طرف حجرہ ممارک کئے ہوئے فیضا رحاجت فرما رہے ہیں ۔

دوسرا قربیز بر بیان کیاجا نا ہے کہ چاروں مرت کے تذکر سے یہ بات معلوم ہونی ہے کہ پیٹھنے والے کو جاروں جہات میں پیٹھنے کی آزادی ہونی جاہتے ، یہ بات بغلام سوم ہی معلوم ہونی ہے نئین ذراغور کرنا جاہیے کہ پیغم علید السلام کا یہ ارشاد کیا کسی فیصوص حالت کے لئے ہے یا ایک عام فانون اور ناموس تبلایا جا رہا ہے کہ سرقضا رحاجت کرنے واسے کواس اصول پرعمل کرنا

ی ای معنی میں استعمال کرنا درسٹنہے۔

دِ کا جیسے اس سلسارمیں اور بھی اُ داب نبلاتے گئے ہیں مکہ تمن ڈھیلے ہوا در پر دعایڈھودغیرہ دغیرہ ، دہیں ایک ناموس پر بھی ہے ہیں کعبہ کا استقبال واستندبار نہ ہوجائے اور پرسلم فانون ہے کہ اغتیار عموم الفاظ کا ہونا ہے خصوصیت سبب کا نہیں ہے بات نسیم کریں نوسوال یہ بانی رہ جاتا ہے کراگر آسکیے خیال کے مطابن پر فانون عرف صح ارکے بارے میں ہے تو ہے ای طرخ کا کوئی دوسرا' فانون ہو نامیا ہینے لیکن ہم کٹسی روایت ہیں کوئی دوسرا فانون نہیں کمٹ ،صفرت اپن ھرکی روابت کی چنتیت فانون کی نہیں، اگر بالفرمن معرت ابن عمری نظریہ طیرتی ٹوکیا بہ فانون معرض خفا ہیں رہ جانا ، اس م ا ہو ابوب انصاری کی بہی ایک روابت ہے عب میں عام ہوایت بہ ملتی ہے کہ برفضا رحاجت کرنے واسے پر یہ اوب اور ک بلر الغے ہے کہ اس مبانب رخ بالیشنٹ کرکے بعظیما حبائے اور اس سے زیادہ چرن کی بان بہے کہ آبادی میں دیوا کی وجہسے یہ کہام آنا ہے کة فبلرکا متنفیال واشد بار لازم نہیں آنا ، سوال بہہے کہ اگرالبی ہی آط، احزام فبلہ کے لیے ہو ہو کتا ہ سے نوکیا جنگل میں درخنوں اور میاطروں کی اُرط نہیں ہوجاتی اور اگر موجاتی سے اور آبیناً ہوجاتی سے نوبر اب کے مقصد سے معمی ر افرسنہ بھی ہماری مجھرمین نہیں آباکہ آپ کے اس ارتنا دسے ادلین مخاطب اہل عرب ہمیں جونفھار حاجت کے میے حکیل نے کے عادی تھے، دکھھنا بہسے کرکیا آب کے ارشا دات حرف اہل عرب کے لئے ہونتے ہیں با اسسلدیں پوری امن بند د کگئی ہے کہ نم حس فبلہ کی طرف رخ کرکے نماز بڑھنے ہوا درحس کی طرف رخ کریے تھو کمنا بھی ہے اوبی ہے۔ ابن حبان نے اپی بث مرفوع بیان فرائی ہے کہ تنخص کعبہ کی طف رخ کرنے نسوے کا فیامنٹ میں اسکا نفوک اسکے ا، بھر حباں احزام کعبہ کے سلسلہ میں بیتنا کیدوار و ہوئی ہے ویا ن فضار صاحبت کے بارے میں کیا کیا ہمنیا مانہ مونی جا ہتے ما با گیا ہے کہ جب نم نضا رحاجت کا الادہ کرو نوبہ دیکھ **لوکہ نم سم**ٹ کعبہ میں نونہیں میٹھر کئے مجو ، اس میں برنہیں فرما باگیا کہ نم س سے مئے بیمکم سے اس کے بعد بابندی ختم موجائے گی۔ روابیت این عمر ایوتنی ال حفرت عبدالندین عمری ردایت سیص پربهت زیاده رور دیاجارا سے ادر صفرات براعنمادیمی کباسے ، ابن عمری روایت سے نابت بور اسے کر پنجم برعلب السلام کو تھے برکینف کے اندر مبیت ئے انور کئے ہوئے نضارحاج نب فرمارہے تھے اور سن المفدس کے اپنا سیت النڈ کی طرف ہوگی، ای فنیاس کے نتیجہ میں بعض روایات میں بوسلم میں ہے مستد محلا دیجیتہ تن کی تصریح بھی اگمی ہے، مصرت این عمر محه ای بیان بیردار د مدار سے اوراسی کی رقتیٰ میں صفرت ابو ابوب کی روایت میں تحقید له تبله کامت می تعویے سے بنی مدیث کا تمام ہی کتابوں میں موجودہے، بیکن وہ حرب نمازی کی حالت کے ما تقر خاص ہے فود بخاری میں مك. العواف بالبيدمين المسيحد *كے نخت حفرت الش كاروانپ موجودسے -* ات النبى صلى التّرعلير، وسلم راً: شق ذرا عليه عنى رؤى في وحربه و تقامر فعكم بدره فقال إذ إنام احدكم في صلانه ساحي رجه وان دیں بینہ و بین انفبلن نلا پیزیجن احدکھ فنبل فبلۃ اکھریٹ، ا*س مدیث بی سمنٹ بنبل* میں من*فوکے کی علت برنبلان گئے ہے کہ* 

نازى مالت مي خداوند فلدى نمازى اوزفيله كے درميان بونے ميں ميكن حافظابن محر بوننا فنى بونے كى جنيت سے استغبال نبلد كے معسار ميں

( بانی صفحه اکننده بر)

حضرات شارمین نے دگر قرائنِ تخصیص کے ساتھ حضرت ابن عمر کی اس روایت کابھی دکرگیا ہے معینی امام بخاری نے حضرت ابن مدورت سرینتر نیاز جمر کرمند نہ دایا سر کرد بچر بیری برن سے معلوم میں کا کہ اور میزیر بیرد نز زال اور سے کرمطانت واج

عمری روایت سے بین نظر ترجمه کومفید فروایا ہے کہونکہ اس مدیث سے بیمعلوم ہوگیا کہ امام بخاری حضرت ابوابوب کی مطلق اور عام عدیث کوصحرار کے ساتھ محضوص حانتے ہیں ہماری گذارش یہ ہے کہ اگر حضرت ابن عمر کی مدیث امام بخاری کی انظر میں وا تنظر حفوت ابوابیز

علیب تو طرار مصال کا مصنف میں جائے ہی ہماری کداری ہیں ہے کہ ارتصاب میں اس میں اس میں اس کا میں وا معتر معقب اوالؤ ک حدیث کے لئے مخصص کا درجہ رکھتی ہے نوم ارس مجھ میں بہ بات نہیں ای کرامام بخاری اس ردایت کو اسی اب کے ذہب میں کیوں

نمبرر زوحض بن عمر کی روایت کولاسکنے تھے، لیکن امام بخاری کے اس طرزعمل سے صاف طا ہر رہ اے کرا، م بخاری اپنے بلندونئر

مديث دانى كاعتبار سي حضرت ابن عمرى حديث كي جعمعنى اوراس كاليحم مورد جانة بي -

که مسلم نے داسع بن حبان محطوبی سے باج الاستطابیت میں جوروایت حضرت ابن عربے نقل کی ہے اس کا سیان میں مصفے معین کڑا ہے ا داسع فوانے ہیں کہ" میں مجد میں نماز بیڑھررنا تھا ،حضرت ابن عمرائی لیٹٹ فبلہ کی طوف کے بیٹھے نقطے ، میں نمازسے فارغ ہو کرا کہ حباب وشیقے موسکے مندوت میں معاضر ہوا نو فروا یا کچھ کو گوں کا منبیال ہے کہ نشار صاحبت کے سے بیٹھے نوقبلہ کا با بیت المقدس کا استقبال نہو ، ابن عمر نے کہا میں کوسٹے پر چرفی حافود کم جائے ہوئے فرا یا ہے۔ المقدس کے استقبال وانسان کو استقبال وانسان میں استدار میں بیٹ المدک استقبال وانسان کے سلسلہ میں استدار کے استقبال وانسان کے سلسلہ میں استدار کے استقبال وانسان کے سلسلہ میں استدار کے استقبال دائے میں کو کے سلسلہ میں استدار کے استقبال وانسان کے سلسلہ میں استدار کے استقبال دائے کہا کہ کہ میں بیٹ المدک کے استقبال دائے میں استدار کے سلسلہ میں استفاد کو استقبال دائے کہا کہ کہا کہ کو کے سلسلہ میں استدار کی سلسلہ میں استدار کے سلسلہ کی سلسلہ میں استدار کے سلسلہ میں استدار کے سلسلہ میں استدار کی سلسلہ کی سلسلہ میں استدار کے سلسلہ کی سلسلہ کے سلسلہ کے سلسلہ کی کے سلسلہ کی سلسلہ کے سلسلہ کی سلسلہ کی سلسلہ کی سلسلہ کے سلسلہ کے سلسلہ کی سلسلہ کے سلسلہ کے سلسلہ کے سلسلہ کی سلسلہ کے سلسلہ کے سلسلہ کے سلسلہ کی سلسلہ کے سلسلہ کے سلسلہ کی سلسلہ کی سلسلہ کے سلسلہ کے سلسلہ کی سلسلہ کے سلسلہ کے سلسلہ کی سلسلہ کی سلسلہ کی سلسلہ کے سلسلہ کی سلسلہ کی سلسلہ کے سلسلہ کی سلسلہ کے سلسلہ کی سلس

ہی میں داخل نہیں ہے لیکن بعض روایات میں جو بیت اللّٰد کے اشد بارکا ذکر آناہے اس کا ملانفیاس پرہے، فنیاس کا مطلب برہے کہ پوننگر بیت اللّٰد، مدبینہ اور بیت المقدس ایک ہی خط برواقع ہی اس سے بیت المقدس کے انتقبال سے بیت اللّٰد کا استدبارالذم آناہے کیکن اس حقیقت کوھی ارباب فن نے صاف کرد ماکہ ردنوں ایک ہمت میں واقع نہیں ہیں بلے

ا ہاہے میں ان صیفت تو ہی ارباب میں مے صاف ترویا کہ دولوں ایک ممنٹ ہیں دائع نہیں ہیں تھے۔ بہر کمیف بربت المفدس کے انتقبال سے بربت النّد کا استدبار لازم نہیں آ ما اور با بخصوص ان حضرات کے نزد بک جوز بین کو کردی مانتے ہیں بچر حبب امل روایت ہیں مستدں ہوا دے جبتہ کا نذکرہ ہی نہیں ہے بلکہ فیاس کی مدوسے اس کا اضافہ کیاگیا ہے جس کا نا درست ہونا واضح ہوگیا تو بھر کیے ہا بن عمر کی روا بیٹ کو ابو ابوب کی مدیث کے لئے مخصص فرار دیا جاسکتا ہے، اس طریق بحث پر توصفرت ا بن عمر کی روایت موضوع اور بحث ہی سے خارج ہوگی ایکن بہتر ہے کرکھے در توقف کرکے اس برغور کرلیا جائے سوچنے کی بات سے کرحفرت ابن عمر اسی صرورت سے بالکل اتفاقی طور رکوی تھے برجے سے اگرانہیں یہ معلوم ہونا کر اب

وہاں تضارحاجت بیمشغول ہمن تواد پر نوم تھی نہ رکھنے بیکن بانکل انفانی طور پرچیب پرمتورت ہی بیش اگری تو کیا ا بن عمراس مُونغر پرکھوسے ہوکرغوراد زمتبت سے دکھیں گے ، ہم صفرت ابن عمر کی ثنان میں اس کسنانی کا نصور مبی نہیں کرسکتے ، مبلکہ ہم توریم جھتے ہیں کرایک امٹیتی ہوئی نفار میٹری ہوگ اور اس سے فوراً بعدا بن عمر ننجے ہو گئے ہوں گے ، بھرکہا اس میٹینی ہوئی نفارسے دیکھنے پر ابوابوب انعاری کر سے دور منظوں

کی روایت بی تخصیص کاهمل درست فرار دبا جائے گا۔

اس مسلسلہ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اُپ بالک کھی جت پر نہ نے ملکہ دہاں پردے کا انتظام تھا حکمہ ہوخدی کی روابت

ہے کہ کنیف نبا ہوا تھا ، طمئا دی ہیں بھی صحب و بگا علیہ ، بلہی ( بعنی کی اختیاں سے مجاب کا کام بیا گیا تھا ) کے الفاظ موجود ہیں ابن عمر کی نظر کہاں پڑیکئی ہے ، زیادہ سے نیادہ کیا گیو نو کہ اسے میں اسے بنیاد قرار دیا کہاں کی دائش مندی ہے اسے میں طلعی کا قریاد میا کہاں کی دائش مندی ہے ہے ہے ارشاد ان سے مختلف بیائے تھے نو فوراً دریا دن کے نیا کہاں کی دائش مندی ہے ہے ہے ارشاد ان سے مختلف بیائے تھے نو فوراً دریا دن کے نواب ہوں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں دری ہیں کہ جس طونے جسم کو اس برقیاں ہو، بلکہ بہت ممکن ہے کہ بالائی صدیح ہوائی واستدیار کا تعلق عضو محصوص و شہرے کے نماز میں انتقبال دغیرو کا تعلق بھیا ہے اور درختار میں نصرے ہوائی دورز بریں حصر کی اور میت میں ہوا دردختار میں نصرے ہی بالائی دورز بریں حصر کی ایک جہت ہیں ہے دور بیت انتقال دورز میں میں تھوں میں ہوائی دورز بریں حصر کی ایک جہت ہیں ہوادہ درختار میں نامی اس نامیدہ سے اور اس میں نامیدہ میں کہ بہت میں ہورز میں میں نامیدہ میں کہ میں تارہ میں نامیدہ میں کہ میں تارہ ہوں نامیدہ میں کہ بیت میں میں نامیدہ میں کہ میں نامیدہ میں کہ بیت میں میں نامیدہ میں کا میں کہ بیت میں کے نامیدہ میں کہ بیت میں کی تعملہ میں کہ بیت میں کی کھونے میں میں کہ بیت میں کی در بیت کی در اس کی میں کہ بیت میں کی کہ بیت میں کی کردہ میں کی کھونے کی کو در اس کی کھونے کی کہ بیت کی کردہ بیا گی دورز برین کے کہ بیا کہ دور کیا گی کہ بیا گی دورز برین کے کہ بیا کہ دور کیا گیا کہ کی کہ بیت کی کیا گیا گیا کہ کہ دور کیا گیا کہ کی کہ کہ کیا گیا کہ کہ کیا گیا کہ کو کہ کی کردہ کیا گیا کہ کی کردہ کیا گیا کہ کہ کی کیا گیا کہ کہ کی کردہ کی کو کردہ کیا گیا کہ کردہ کیا گیا کہ کردہ کی کردہ کی کردہ کی کرد

له بیت المقدس کے انتقبال سے بیت الٹرکا اسدباراس دفت لازم اسکنا تفاجب ایک خط سنقیم سجد اِ تضیٰ مریندا در بیت الله سے ہزنا ہواگذر سے ، مالا تکدایا نہیں ہے ، عبکر اگر خط متقیم کھینچا مبائے تو مدیبنہ شال مشرق میں واقع ہونے کی دج سے اس خط سے الگ ہو مبانا ہے ، بغول علامر شیری محدثین کرام کا چ تکہ رین نہیں ہے اس سے قیاس میں برچک ہوگئ (افادات شیخ)

رجہاں کوئی بات عجیب نظر اُئی اور فوراً کہہ دیا کہ بخصوصیت ہے اب ہے دے کے ایک ابن ماجری روایت رہ جاتی ہے جس می کالدا تھ جاء عن خالد بن الی الصلت عن عل کے بن مالات عن عائشہ فرکورہے کہ اُپ کے سلمنے البے لوگوں کا نذکرہ اُ یا ہوا منتقبال فبلر کوفضار جات

مجھ میں بربات نہیں آئی کہ آپ کو جرت کس بات پر ہوئی جب آپنے بارباراحزام فبلہ کا حکم فرما یا، استقبال دانند بارسے منع کیا اور آپکے ارشاد کے مطابق صحار کرام نے اس برعمل کیا بھرجب بڑیمل آپکے سامنے نقل کیا مانا ہے تو اس میں جرت و استعجاب کی کیا گئواکش ہے برجرت و استعجاب کے کھمات بھی

له بسببه شکال کیا مباسکنلے کرمسلم نے ای جیجے میں علے عن حاکشت کولغروا سطرَعروہ کے مبکدری ہے بوصحت کی ضمانت ہے اوراس کی میں ضمانت ہے کہ ہوا۔ کاحاکشرے مبلع نابٹ ہے لیکن ہیں بہے کرمسلم نے اپنی جیجہ میں مبلکہ ہیں ہے کہ ان کے پہاں روایت کے لئے اسکارا درمعاصرت کا فی ہے اسی اسکانِ

لافات کوکانی تجفیے ہوئے امفوں نے مگر دی ،ور زحب سلم اوراچر من کی مند کے مسلمین اصلاف ہوتو ترجیح لازی طور برایام احد کے قول کو دی جائے گی ۱۲ را فا دات شیخ )

سنقل ایک دلیل می کربر روایت مرفوع نهیں ہے بلکح بھر من ربیعیر کی رواین کے مطابق بیھن ماکشتر پریونوٹ ہے اور بیجیرن کا اظہار معم حضرت ھاکش لىطرف سے ہورالہے نیز حفرت عاکمتنر کا یہ استعباب بھی ہائیں منے ہے کہ جب ان کے سامنے لوگوں کے منتقبال وانند مارکے ملسلەم سنختی سے عمل پر ا ہونے کا نذکرہ ایا اور بیمعلوم ہے کہ نشر لیبت میں سرعمل کا ایک ورحبہ اورو عمل نشر لعبت میں ای وقت تک بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ سے جب وہ اپنی مقررہ حدیر رہے، اگ اری ای کام کواس کی مقررہ حدودسے ایکے طرحعاد با جائے باکھیا و بامبائے نو و ہ فا اب بجر سوحا باہے ، نشر بعیت نے اس ممل کوبھی حرمت کا نہیں کرامت کا در صروباہے ، حب حضرت عالمتہ کو بربات معلوم موتی کر لوگوں نے اس عمل کو کرام نہ سے ایکے بڑھا کر حرمت کا درجہ دے دباہے تو اس برنکر فرمانی کہ لوگو كالمسعظة كالمتعضا ورمنت نبيس اور يشرلعيت كي مفوركوه حدود سنخباوزب السليم ميرات فلرمح ل كارخ فبلر كي طرف بيعيرو وكميونيكم المضوولات تبييح الخفلورات اوربيان تركيت كامفررروه ورجربيان كرونيا بعي ابك حزورت ب نبز حضرت عاكنته كي طرف منسوب كئے گئے يرمعني خود سركار رسالتما كب صلے ايند عليم وكي نسبت سے ميں درست ہوسكتے ہي بيتي اگر پرواپ ہے وہ عن اورا مُرکی حرح دنعدل سے مرف نفا کریے اگر تعوش دریک نے اسے حبت تسیم کسی نو کہ سکتے ہیں کراننے یہ ارتباد حرمنت وکرا سند ہیں بار ً فرن کے نئے فرہ بانعا ناک<sup>ے</sup> ابرام کومعلوم موجائے کرمرمعاملہ میں نزلین کے نزدیک اعتدال بیندیدہ ہے، استقبال داشد مارکا معاملہ کمروہ ہے اگریس مجوری پٹن امبائے نواضطواری صورت میں اس ممت پریقی میٹجد سکتے ہم، ابنتہ جہان مک کواہت کامعاملہ ہے ہیں سے نوگنجائٹن انکار ہی تہیں ہے۔ ولنبأ ليعفونك نوى كاارشا و حضرت مولانا يعفوب مانونوی قدس سره صدر المدرسین اول كاطرف بن ماجری اس مدیث كا ایک جوام بنوب چ*وییں اما ندہ سے پنچاہے روایت* کولائق جنماج ماننے کی مورٹ میں ارتبا دفوا نے ہیں ۔ حواد ابھید ڈی الی الفیلڈ کا مطلب بہہ ک*ر لوگ ہی* لیوں انرائے ہیں اگرائی می مجبوری بیش اسائے نولوگ وہ صورت خنیار کرسکتے ہی ہو میں کرنا ہوں ، بین ترجیبا ہو کرا ورم طرکر بیٹیم رحا آہوں ہی ، عولوا بمقعد تى الى القبلة كى تفدر مروكى حولوا بشل مقعدتى است نعودى مضرت مولاما يعقوب صاحب انتمال كه درجم معنى منقول ہوئے ہں اوراخمال کے درمرس وافعتر ان کی تنجائش ہے۔ بهركيف إحناف كاسلك اسسسدين نفلى عفلى دلائل كى روشنى ميرسي توى محكم اورمضبوط سے اورسي ، حذبا طاكامبى تقاصا ہے جس كا دوسرے يَجِيلى بْنِحَبَّانَ مَنْ عَيْرِهِ وَاسِعٌ بْنُ حَبَّانٍ عَنْ عَبدِ اللهِ بِن عُمَرَ انْذُ قَالَ بِفُولٌ إِنَّ فَاسَابِيَقُونُونَ إِذَا تَعَدُتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقَبِلِ ٱلْفَنْكِنَ وَلَا بَيُّتَ الْمُفْرِسِ نَفَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عُمَ كَفَدِ ارْتَقَيْتُ يُومًا عَلَىٰ ظَهُرِيِّتٍ إَنْ يُن رَسُوُلَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى لِمُنْتَدُى مُسْتَقَبِكُ مُبْتَ الْفَكِيبَ لِحَلْجَتِهِ، وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ إِنَّذِينَ يُعِمَّلُّوَ نَ عَلَىٰ اَوْزَاكِمِهِ مُرْفَقُلُتِ كَلَادُرِي وَاللَّهِ فَال مَالِلصُّ بَعَنِي الّذِي لِيَمِلَّ وَلاَيْحَ عَنِ الْاَصْ لِيُنجُهُ ومُوَلاَصِق بُالْكُرُضِ تر حمير، كي بينخص دوانيرن بريتير كرف ارجاب كرسه ، حض عبدالندن عمرسه روايت ب وه فواني مي بعن حض كاخيال ہے كرجب تم نصارحان سے كے ميٹيوز تعليا وربيت المفنرس كى طرف چيرہ مذكرو، محفرت عبدالله بن عركيت ميں كہيں اكيك ا بني كُمركي حيث يروي عن دكيماكه رسول اكرم صلى الترمليدوكم بيت المفدس كاطرف رخ كريح نغدا رحابت فرواري بي بحرت ابن عرف واسع بن حبان سے کہا۔ نٹا بدنم ان لوگوں ہی ہے ہوہ اپنے سربن پر نماز پڑھنے ہیں ، واسے کہنے ہیں ہی پر میں نے عوض کیا تھے

معلوم نہیں، مالک دابن عمرکے ہی ادنیا دکا خکرہ کرنے ہوئے ہے تہیں بعنی دشخص ہرنماز بڑھے اورزمین نہرہ سجدہ می طرح کرسے کہ زمین سے لگاہے مفصل مرتر حمیر اور مخاری حضرت ابن عمر منی الڈعنہ کی روایت بہاں لائے ہیں اور ترجمہ بدل دیا ہے بخاری کی عادت ہے اور مگر ملکہ ان کا کتاب ہی برعاد نسطے کی کہ جب وہ کسی روایت کو اس درجرمی نہیں تھے ہے ہو درجرمیں کہ دور سے صفرات تھے ہے تو وہ روایت اگر علی نشرط انجاری میچے ہوتو ہی کو مسیحے میں لانے ہی صور در گرزم جمہ بدل کر ہ

ترجيركا مفصدرب كنضار حاجت كوفت ندمجر بريتي المماري يانهين ؟ اس كاحرورت اسك بيني أكى كريجيلي الواب مي عرب كاعادت علوم ہوسکی ہے کہ وہ فضائے ماجت کے مشکل جا باکرنے تھے اور وہ ل بھی البیے مقام کی ملاش کرنے تھے ہو گڑھے کی شکل کا ہونا، ناکر بیٹھے کرنضا، صاحبت كر نبوالاعام نطروں سے وحمل رہے بہى دستنورعهد نبوى ميں رہا اسلے آبادى مين فاذميوں يرفيضا برماحبت كامعاملہ وو وحبہ سے فابل تفتيتش ہوا ا یک نوبرکہ ایسا کرنا عرب کی عام عادت سے خلات ہے، دوسرے برکزستر ادر چیننے کی غرض سے خبکل بین شیبی مگرطاش کی مانی نغی اور بہاں فدموں کے ، دنجا ہونے کے باعث معاملہ بالکل رعکس ہے، امام نجاری نے صفرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سے اس کا مواز نابت فرما دیا اوراس لسلویں ، اپکاعل میش کرویا رفرابت امن عمر كاشال ورود احفرت عبدالله بن عمر فه فرابا، وكرن يرج بها به كرمب ففارما حبت كه في بيطونوس طرح بيطوكرب الله كاستقبال نرورزبين المفدى كالكوبان كي نظر من وونون كا درج برابيه حالانكر السانهين احفرت ابن عرف النخيال كي نروير فروائي موسك ابنا ايك مشابخ نقل كياكه مي جوابك ون كمى حزورت سے كھركى جھت بر حطرحا بين حفصہ سے مكان بين نود يكيھا كہ آپ دو انيٹوں برميت المنفدس كى طوف دينے كريك تضارماجنٹ فروارہے ہیں، اس سےمعلوم ہواکربہنٹ المفدس کی طرف ک*ے کریے*نصارحاجت کرنے میں کو *ل خو*ا بی نہیں ہے، یہی، مام احرفے فرا باک عبدالشُّد بن عمراس روابت سے دونون ببلول کو برابری کا درجہ دینے والوں پرنکے فرمارہے ہیں، ہی سے تعنی دوسری حبّیں چھیلے باب می صفعال گذشکی ہی وقال لعلا الخ الى بعر صفرت عبدالله بن عرف واسع بن حبان سے فروایا، البامعلوم بوزا ہے كتم ابنى مك ان لوكوں بب موج فمارْ میں سرین نہیں اٹھانے بینی زماندسجدہ کرنے ہیں بعنی مب طرح عموماً عور نوں کو دین کی بانوں کا علم نہیں ہونا، اس طرح تم بھی دین کی بانوں سے نابلد معلوم ہونے موکبونک نمبی ایج مک بیم علوم نہیں ہے کربیت المنداوربیت الفدس کاحکم ایک نہیں ہے، بامفہوم بیے کنمہیں جب آواپ خلار ہی کاعلم نہیں ہے تو نماز کم طرح اوا کرنے ہوگئے ہی ارشا دیے ایک اور معنی حس طرف حافظ نے انسار و کیا ہے رہیں ہی کرحب تم بہیت اللّٰہ اور بن انحلارے ساملہ میں اس فدرشگی تحضے موتوشا بدنم کھن کرسے دہ بھی ترکرنے ہو*رگے کہ* دیسے طریر مربحہ ہوکہا جائے وعفہ وسنورکارخ فبلہ کی طرف ہو باناسيرونم ارسيغبال سے مطابن بخرام فبلر کے منافی ہے تعین اگر اس فدرا منباطب وشاید نم سجدہ میں دب کر سی کرنے ہوگے ہیں برابن حبال نے جواماً عرض كما من محمانيس كراك كيا فوارسي من .

دحلہ میں دندین الخ کے ان دونوں معنے کے اغتبارے اس حملہ کا اسبن سے ربط بھی لگ گیا بعنی ایک فویر بان کرتمہیں استجے کے مسائل کے معلوم نہیں فوتم نمازکبا پڑھنے ہوگے دوسری و فوشز سے ہو حافظ نے کی سے اس سے بھی ربط فائم ہور کا ہے درنہ ایک نمسیری صورت یہ ہے کہ ابن عمر نے واسع بن حبائ کوسحیدہ سے منعلق کو ٹی غلطی کرتے دکھیا ہو اور بھیر اس برتینبید فرمائی ہو۔

عدیث باب سے یہ بات نابت ہوگئ کر آبادی میں بنائے گئے بیت انحلام میں فضارحاجت درست اور حائزہے ہی بین نستر سی ہے اور نجاست سے تعدیمی ، زبین سے منصل بیٹھ کراگر بیٹیا ب کریں نوچھینٹوں کے ارتے سے کبڑے اور بدن کی آباد گاکا اندلیٹرے اور کنیف میں پیدے کے ساتھ اس خطرہ سے امن ہے بہذا بر عمل حائزی نہیں ملکم ستھن ہے ۔ (والنّداعلم)

سی مناصع ، نصوع سے ہے جیکے معنی خانص ہونے سے ہیں ہرخانص چیز کو ناصع کہتے ہیں ، یہ درین طبیبہ سے باہرا کی دسیع میدان ہے جہاں قضا و ماجت سے بیے جا یاکرتے تھے ، چزکے رہم باوی سے باہر تھا اور قضا ء حاجت سے بینے تصوص تھا ؛ فالبّا اس بناء پراس فی تھا صبح کہتے ؟

، میں اکر از واج مطہرات تضام حاجت کے لیے رات کے وقت ایک وسیع میدان من الّ تشریح حدیث تقیں جوعور توں ہی کے لیے خاص تھا، حضرت عمر رضی الدعنہ آپ سے بدعرض کیا کرتے تھے کدانداج مطهرات کااس طرح با برنکلنا گوخرورت ہی کی بناء پر بیومناسب نہیں معلوم ہوتا ، اس سیے اتھیں گھروں ہی میں روک ویا بجائے دیک*ن آغضرت صلی ا*لڈعلیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی حکم نہ فرما ناجا ہتے تھے۔ بک<sup>ا</sup>را پ کودمی کا انتظار تھا اور چزنگراس وقت تک دحى نازل زبوتى عنى اس بيداك يدحفرت عمركي بات سنقت تقيه اورسكوت فرما بينقه مقعة وفرق يهى متفاكه حفزت عمصلون بيش فرطاته تھے اورآ پ وی خدا وندی سے اُسطار میں کسی صلعت بڑیل نہیں فرمانا چاہتے ستھے ،حضرت عمرنے سہجا کہ کام اس طرح نہیں چلے بات سے کہ فرز عرفی فرن سے ہیں زیادہ ہے ، آپ بھی ہی جاہتے ہوں گے کہ از داج مطہرات گھرسے باہر مذلکایں مِين مشكل برسبے كدا ب مصلحت يرائعي عمل نہيں كرنا جاہتے اس بيے ايك حجاب توراًت كا تھا ہى ۔ رکھے اوٹرھ بھی رکھا تھا لیکن چونکہ درازقا مت تھیں جسم بھاری تھا، اور عسم سے اس خاص اندازسے حفرت عربیط ہی سے واقف ستھے ، اس بیے رات کی ادر کی اور حیا در سے پر دسے ہیں بھی حفرت سوڈہ چھیپ نہسکیں ا ورحفرت عمرنے ہوگیان لیا ، پچراً وا ز دے کرفرطایا ، سود ہ ہم نے تھیں بہجائی لیا <sup>ہ</sup> بین ا*س طرح بھیپ بچھیا گرئسکلٹا بھی تسسنر کیلئے کا* ٹی ڈیم منشا به تحاكة ص طرح میں نے بہجان لبلب اس طرح ووسرے حضرات بھی بہجان سکتے ہیں بُحالا مکر پر وہ كا مقعد ميرة ہے کہ کوئی بہجان ندسے مصرت عمر بہ جاہتے ہے کہ سورہ اس واقعہ کا ذکر حضوراکرم منے المد علیہ اوسلم سے کریں گی اورا میں بنقاصًا شيخيرت بروه كى طلب فرمائين نوخدا وند قدوس كى طرف سے بروه كاحكم انجائے كا كماب المتفسيريين روات انجلت ئی۔ کر حضرت سودہ وہیں سے واپس بروکشیں اور رسول اکرم صلے اللہ علیہ دسلم سے عرض کیا کہ میں اس خرورت سے خارمی تھی رنے مجھے لوک ویا۔اس وقت آپ مطرت عا تنصر کے گھر تھے اورعشاء رکھانا) تنا ول فرما رہے تھے اآپ کو ناگواری بولی ا ورآيب جما كانزول بوكما-روايت ِ إب سے معلوم برور ہاہے کہ اس سے قبل آیت ِ حجاب ڈا زل نہ برولی تھی۔ الغاظ بیں حوصاً علی ان ینزل لمجاب ' نزول حجاب کی چاہت میں حضرتُ عمرنے ایسا فرمایا۔ ایکن اسی اب کی دومری دوایت میں حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرما المتحارب مين فضاء حاجت كى عزض سے بابر نكلفى احا زت سے-اس باب کی دونوں صریفوں میں تعارض اس باب کی دونوں صریفوں میں تعارض معلوم ہور ہاہے اور اگواس پورے روایات جائے ہیں۔ بہی بات تر یز سے کہ اس باب کی ٹیلی حدیث سے سر عرص میں حرصاعلی ان بینزل الحجاب فانغزل اللّٰہ الحجاب سے الفاظ ہیں میرمعلوم ہوتا ہے لدحفرت سوده کانکلنا آیت بحاب سے نزول سے قبل کا ہے اور کیا ب التغییر پی حضرت عائشہ سے بدروایت منقول ہو أي آ *اس ہیں یہانفاظ ہیں ع*ن عالمنشۃ قالمت خوجہت سودۃ بعد ماضوب الحجاب لحاجتہ ا*لصفرت عاکشرسے دوایت ہے کہ سو*وہ قضائے صاحت تے بیے آبت و حباب تا زل ہونے کے بعد تکلیں ، ووٹری بات بیکہ باب کی پہلی روایت (فانزل الله الحجاب چنا نجِدا لَّلُدَّنَا لَكُ نِے آیت ِ حجاب نا زل فرما دی، سے معلوم ہونا ہے کہ اس تدبیر سے متعرف عمر کا منشا پودا ہوگیا اور وہ لینے مقصدين كامباب سوسكة انيزيه كهصرت عرفر ما باكرتے تھے آیت حجاب ان آیتوں میں سے سے جس میں حداوندولوں

نے میری موافقت میں عکم نازل فرما یا ہے لئین اس کے ساتھ ساتھ باب کی دو رہی دوایت بنلار ہی ہے کہ حضرت عمرکا منشا پورا نہ ہموسکا آپ نے فرما یا کہ تھیں قضاء حاجت کے بیے نسکتے کی اجازت ہے ہی کتا ب التفسیر ہیں بھی ہروا ہوں اس طرح منقول ہے۔ نقال اندہ قدان ملک ان تخد جن لحاجتین (آپ نے فرما یا ایک خدا وزر ندوس نے تم کو قضائے حاجت کے بید باہر نسکتے کی اجازت میں اور قدت کے بید باہر نسکتے کی اجازت وی ہوئے۔ نیسٹرا تعادض بہ نظر ہم تا ہے کہ جب باہر نسکتے کی اجازت ہو تھی ہوئے۔ نیسٹرا تعادض بہ نظر ہم تا ہے کہ اس دویت میں آبیت جاب کا نزول حضرت سووہ کے اس واقعہ سے متعلق معلق میں ہوئا ہے کہ ایت جاب کا نزول حضرت زیب بنت جش کے والیم کے والیمہ کے ایس واقعہ سے والیمہ کے ایس کے ایس کی متعدد دروائتیں کتا بالتفسیریں آجائیں گی مغرض دوایا تب حجاب کا برے ایس سلسلہ ہیں حضرت انس کی متعدد دروائتیں کتا بالتفسیریں آجائیں گی مغرض دوایا تب حجاب کے بارے ایس برنین باتیں متعارض معلوم ہوتی ہیں۔

ان مینوں انسکالات کا فتھرچوا ب ایک ہی ہے جس سے بینوں نضاد خود بخود حل ہوجا نے ہیں اور وہ یہ کہ بجاب کی دو گوگا قسمیں ہیں ایک حجاب و جوہ اور دومر سے حجاب انشخاص ، حجاب وجوہ کا ترجہ چہرہ چھپا نا ہے ، یہنے عوت بنواہ اپنے گھر ہیں ہے خواہ کمی صرورت سے باہر لیکلے لیکن کمی غیر مرد کے سلنے پر دے کے لیزیئر کا کے چہرہ وطعیکا ہونا جاہئے اس کا نام حجاب وجوہ ہے اور دو سرے حجاب انتخاص ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ عودت گھرسے باہر نہ لیکلے بعی حجاب اس طرح کا ہو کہ عورت کا پورائیسم حجیب حبائے اور شناخت ہیں نہ ہسکے، یہ دوجیزی الگ الگ ہیں بعضرت عمر نے رسول اکر معلے لئے عدرت کا پورائیسم حجیب حبائے اور شناخت ہیں نہ ہسکے، یہ دوجیزی الگ الگ ہیں بعضرت عمر نے رسول اکر معلے لئے

عليرو لم سے بردہ کی خواہش فلا ہری اور عرض كيا بارسول اللہ إيدخل عليك البود

الفاجر فلوامرت امهات المومنين بالحياب فانزل الله الحجاب

دبخارى كناب انتفبير)

ہیت حجاب برہے

لاقده خلوابیوت النبی الدان بوذن لکم الی طعام غیر ناظرین اسکمولکن اذا دعیت مرفا دخلوا فاذ اطعمت مر فانتشروا ولامشاخسین لحد بیشان ذککم کان بوذی النبی فیستعیی منکم و والله لابستعیی من المحق وا زاساً لمتموهن مناعافا سیلوهن من و راء حجاب الابر به

یر ایت حضرت زمزب سے ولیمہ سے وِن از ل ہوئی ،حضرتِ زمزب سے نکاح سے انگلے و ن اپ سے دلیمہ ا

یارسول الله آب سے پاس برطرہ کے اور کر اللہ آب سے پاس برطرہ کے اوگی سے بیں اسی کی پیشانی پر نمیک و بدتو کھا نہیں ہوتا کا الدواج مطہرات کوردے کا حکم فرطاویں رجنانچہ ایت حیا بنا زل ہوگئی۔

نبی کے گھر میں داخل نہ ہو مگریہ کہتھیں اجازت ہوجائے نہ راہ دیکھتے ہوئے اس کے پیچنے کی لیکن جب بلائے جائوت جائوت جا واور جب کھا چکو تو حصلے جاؤا ورآپیں کی باتوں میں جی نہ لگاؤ تھاری اس بات سے پغیر کو تکلیعت تھی تیکی دہ تم سے نشرم کوستے مقتے اور اللہ کھیک بات سے نشرمہیں کڑا اور جب از واج سے کام کی کچر چیز ما نکھنے جاؤتو پردسے کے باہر سے مانگ ہو۔

**نقصد ترمیمپر این نرجیش ام بخاری برنبلارے ب**یں کرمکا نان میں خروت کی دجہ سے بہت انحلاد نیا نا درست اورجا کرسے بانہیں، عرب کا م وتنورزويرتها كرفضاء حامب كي خبكل جابا كرنے نفي ، سركار رسالت مآب صلے الله عليه وسلم كے بارے بن أنكب كان اذا ۔ بینی حب ہے نصا رحاحت کا ارادہ فرمانے نصے تو دو رنکل حانے کہیں ہے ہم معول کو دیکھتے ہوئے شربونا ہے کیمکانات میں ہس کا بنا ناکیسا ہے ؟ امام مجاری نے حدب پی باب سے اس کا بواز این کردیا ، ترجم کی دوسری وجربہ بوت ت ہے کہ مکا فات میں بہت انحاد و اکنیف نبا فاگو باوٹاں مٹیاطین کا مرکز فائم کرناہے ، روایت میں آباہے ،ت حذی الحتی شی مُعد بہ سکتے کوشیاطین کوگندگی سے طبعی مناسبت ہوتی ہے ، اسلے جسعاے پاکیٹرگی کی وجرسے مسجدیں طائکہ کا ہجرم رشیاہے ہی طرح نجام طبعی منامیدن کے باعث شیاطین کااخراع ببیت انحلا «*س بو*ناسیه امام بخاری نے ا*س خردی*ت سے نزحمرمنعفد فرما دیا اورا*سکے نی*وت میں حفرت عبدالتكربز عمروالى ردايت ببني كردى كراكب حفت حفصه كے كوٹھے پركينيف بب قضا رحاجت فرمارہے نھے۔ اب نواہ بركه دار ك استبسح المحطورات بعيغ ضرورت محاعث برثير مباح مؤكئ احدث معالم مواكرمكان مي الكراحان مل وكريف أ خاکفہ نہیں۔ ہے بیونککینیف ایک شنفل مکان کی جنبیت رکھائے نیز ریر شیاطین کو یونکر نجاست سے مسعی منامبت ہے اس سے دہ ا*ی گونشیں جمعے رمیں سکے البنند حب نف*نا دھاجت کی خرورت ہونو شیاطبین کے انٹرسے بچینے کے دیے ہر دھا تلقین فرطودی اللهم انی اع من الخبث والخبا تُث، *رنا فرشنوں کامعا ملہ کہ انہیں نا سنسطیعی بعدہے اوّ*ل نومل*ا تکر میکان میں آئیں گے کیونکہ نجا* ک مبکر با بکل <sub>ا</sub>مگ ہے ، دومرسے مبرکہ نٹرنعینٹ نے انسان کو اس درجہ یا پندنہیں نیا یاکہ جن چروں سے نوشنوں کونغرن سے ہ ردبا جائتے، فرشنوں کونوبہتنسی چیزوں سے نفرن ہے جہاں بدبوموگ فرنشنہ نہ ہے گا، مجامعت کے دفت برینگی کے فؤ اور رباح منکرہ کی صورت میں فرشنہ نہ اسے کا تیکن تنریبت نے ہماری صرور بات سے میٹی نظر ہمیں ان چیزوں کا مکلف نہیں نایا بكلاجازت دى ہے اور برسب بھرس مزورت كے وفت ہمارے سے بلاشبرجائزيں ابيت افحاد و دكنبف بھى ہمارى ابك مزورت ہے -میکن اس میں تستر اورب وسے کی زیادہ رمایت ہے جس کی خاطر رسول اکرم صلے الشرعلیہ وسلم بہت دورجا ،ا پندفر ماتے عقے، ابودالود میں اس کی تعریح سے کہ آپ کا دورلکانی اس لیے ہوتا تھا کہ کوئی آپ کو دمکھ ندسکے اور اگر کھی شدست

کیلی اس میں کستر اور پروسے کی ڈیادہ رہا بیت ہے جس کی خاطر رسول الرم صلے الدعلیہ وسم بہت وورجا کا پشد درمائے ۔ سختے، ابودالہ دمیں اس کی تھرتے ہے کہ آپ کا دور نسکلنا اس بیے ہونا تھا کہ کوئی آپ کو دہکیر ندستے اور اگر کھی شدستِ تقاضے کی بنا ء پر دورم بانے کا موقعہ نہ ہوا تو قریب ہی میں بردے کے پورے انتظام کے ساتھ تفافنا پورا فرما لیا چاپئے آگری الواب میں اس کا ذکر آ رہا ہے ،عرض فضاء حاجت سکے بیے دورم انا خودمقعد نہیں ہے مقعد تولستر اور پردہ ہے اگر قریب ہی میں بردے کا انتظام ہوتو دورم انے کی طرورت نہیں، گھر میں بنائے گئے بہت الخلاء سے برط ودت بدرج اتم پوری ہوجاتی ہے۔

ترتم دی نبوت سے بیے امام بخاری حضرت ابن عمری وہی دوایت دوسندوں سے ذکر کر دہے ہیں بہی دوایت بی استقبال شام کے ساتھ استدبار کربری می تھریج ہے ، لیکن پر بحث گذر جکی ہے کہ شام کی طرف دخ کورنے سے کمبر کی الزب پشت بھا ہونا لازم بہیں آٹا ، تم کوجہت کے احترام سے مکلف ہیں کیونکہ ہمارے سامنے قبلہ نہیں ہے لیکن پینوعلیسلام کے سامنے حقیقی قبلہ ہو سکتاہے اور آپ اس جہت میں بھی اصل قبلہ سے منحوف ہو سکتے میں ، ایسے متحد واقعات ہیں کہ آپ کے سامنے سے جما اِت فتم کرد کے گئے جیسے تبوک میں آپ نے ایک شخص کے جنازے کی نماز پڑھی، یا نجاشی کے جنازے ں نماز کے وقت صمابۂ کرام کا برھیال نخفا کہ ہمیں سے سلمنے سے حما بات انٹھا دستے گئے ایسے ہی ہوسکا ہے کہ آپ کافلول کے سامنے سے حجابات اعما ویتے ہوں اور آیٹ قدرسے منحرف ہو کو پہھے گئے ہوں ، یہ بھی ایک وجرہوسکتی ،مغھل مجٹ گذر بُاك الدُسُتِنُ كَاوِ بِالْمَارِحْتُ الْوَالْدِينِ وِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا شُعَبَةُ عَنْ رَبِي مُحَانِ وَاسْمُكُ عَطَاءُ بَنُ أَلَى مُيمُونَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ فِي مَالِكِ يَقُولَ كَانَ النَّيَّ مَلَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ إِذَا خَرِجَ لِحَلْجَتِهِ أَرِي كُمَ أَنَاوَعُلَامَ مُنَا إِدَاوَةٌ مِنْ شَاعٍ يَغْنِي يَسْتَغِيُ بِم توجعه - باب: يا في سے استنجاء كرنے كابيان-ابومعا ذجن كانام عطاء بن ابى ميون ہے ہے۔ انس بن مالک کومٹنا فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلے المدیلیر کوسلم حبب قیفیا محاجبت سے نیے نیکلتے تھے توس اور ایک دوای ایسی حالت میں با ہر آنے کہ ہما رہے ساتھ یا نی کا ایسے پھوے کا ظرف ہوما دہشام کہتے ہیں، لینی دسول اکرم صلے الله عليه وسلم اس سے استنجاء فرماتے تھے. امام بخاری اس باب میں یا نی سے استنجے کاحکم بیان فرمانا چاہتے ہیں لینی یا نی سے استنج کا جواز ثابت م سے یا نہیں ، اور آگر ثابت سے تواس کا درج کمیاہے نیز بدکہ یا تی سے استعاء کرا زیادہ بہترہے يا وصبلوس سے ، رہا دونوں کا جمع کرنا تووہ ہا لاتفاق افضل سے الکی نہا یا ٹی باتنہا وصیوں کے استعمال میں کونساعمل افضل ہے، بانی تو مخاست سے اصل وعین اوراس سے الله دفوں کوخم کردیاہے اور وصیلول سے مین نجاست کا توازالہ ہوجا تا ہے مگر فی الجلہ اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یا نی سے صفائی زیادہ ہوتی ہے ا ورہبی ا والی ہونا چاہتے اسی حانب اشارہ کرتے ہوئے امام بخا ری نے ترتیب پردکھی ہے کہ پہلے یا نی سیے استنجاکا اب قائم فرمایا ، اخرمی خصیلول سے استنجاما بیان کیا اور درمیان میں دو نوں کواکی ساتھ استعال کرنا تبلایا، اشارہ اس طرف 🛢 ہے کہ درمیا نی صورت خدیو الا حوس ا وسطہ اسے پیش نظرسب سے بہترہے -اوراس سے بعد صف پا نی کا درجہ ہے . نیزیدکدامام بخاری نے استنبے سے سلسلہ میں یا نی سے میان کوسب سے مقدم اس لیے ذکرفروا با ہے کہ اس سے استعمال میں کھے اخلاف ہواہے، کھے حضات نے تواس سے نبوت ہی سے انکار کر دیاہے،مصنّف بن ابی شیسہ میں بسندھیے مفر مد لغرب منظول ہے کہ ان سے یا ف سے استنجاء کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے جزاب دیا اڈالایزال فی بدی نتن یعنے بانی سے استنجام کرنے میں خوابی میرسے کہ ماتھ میں بدنو باق رہ جائے گ بعض حفرات نے یائی سے استبے کوعورتوں کاامتنجاء قراد دیا ہے۔ ذلک وضوء النسا دیسے مردوں کی مردانگی کا تقاضا ہے کہ وہ ڈچھیلے استنمال کیا کریں۔ نافع صفرت ابى عمركا يعمل نقل كرت مين كدوه بإنى سے التنجاء مذكرت تے ، ابن زير فرمات بي ماكنا نفعل في مم السانبين كيا كرت من التين كي بن كه امام مالك رسول اكرم صلى السطيب وسلم سع استنجاء بالماء رياني تن استنجاء اك نبوت الوست بعد سجعة تحق، ابن حبيب ما كلى فرمات مين كه يا فى جو نكر مشروب ومطعوم سے اس سے استفا مركاورست ور المان الم

کی غذا میں بہ احتیاط اور ا دب ملحوظ ہے توانسان کی غذا میں بہ درجہ اولی اس کی رعابیت ہونی عالیہے -

*حمقا س*يه الوظ وع یانی سے استعے کے سلسلہ میں بیرتمام اتوال منقول ہوئے ہیں، امام بخاری حدمیث صیحے سے اس کا ثبوت بیش کرتے ہیں ک حب رسول اکرم صلے السعلیہ وسلم سے بیمل ابت سے تواب اس سے لبدساری علتیں بیکارہیں مطعوم ومٹروب ہونے کی علت جی عجیب رہی۔ ہماری کم بھر میں نہیں آٹا کہ جب با ن سے وضو کی اجازت سے جنبی توعنیل کی آجازت ہے، ناپاک کیڑا پاک کرنے کی احبازت ہے تو بھرانتنج کے سلسلہ میں مطعوم ہونے کا عذر نکا ان کیا معنی دکھتا ہے حبب کریا تی سے ساتھ استنباء كمانالىيى بسن اورىزىب غرض سرقتم كى روايات سے نابت ہے،اسى طرح حضرت حذیقہ سے ارتباد اذا لا يزال في بيك نتن کا یہ منشا نہیں کہ یا نی سے استنجا مرکمنا حائز نہیں ہے ملکہ یہ فرط رہے ہیں کہ بغیر طوی مصلے کے صرف یا نی سے استنجا و کرنے کی صورت میں انحد میں و بیدا بوجاتی ہے۔ نیز حضرت ابن عمرے ارسے میں تافع سے وعمل منقول ہے اس میں بھی عدم جوان کی تعریج نہیں ہے بلک صرف یہ ہے کہ وہ اسے نجہ حزوری سمجھتے تھے، بہر ذکھیں و صنوءالنساء کا مغولہ بھی بالکل صاف ہے اس کا مفہم یہ ہے کرعور توں کوہانی سے استعام کرنا مناسب ہے کیونکہ ڈوھبلاسختی کی وجہ سے ان سے فرم وملائم ے لیے باعث تکلیف بھی ہے اور حلد میں ختونت سختی اور کھٹراین ہیلاکرے اس کو مدنرسیب بھی کر دتیا ہے۔اس کا پر مفہوم ہرگز نہیں کم عوز نیں فرصیلا استعمال ندکریں یا مردوں کو یا نی سے استعمال کی احبازت نہیں۔ حب ابل قباك شاق مين يه أيت نازل بمرائي فيه دهال بحبون ان بينطه واوالله بحب المطهري توخورة تخفرت صلے اللہ علیہ وسلم ان حفرات سے یاس نشرلف سے سکتے اور ان کی طہارت سے بارسے میں او جیا ، ان لوگوں نے تبلایا کہ ہم نما ز کے بیے وصوکر تے ہیں مطابت سے بیے عسل کرتے ہیں اورائٹنجاء اِ نی سے کرتے ہیں۔ ہم ب نے فرما بالس مدح كيبى بات سے، فعلي عصور اسى كولازم ركھور آب اس یانی سے استنجاء فرماتے۔ غلام الم عنا الخ ما فظ ابن مجركدر سے بین كه بر ملام ابنِ مسعود بین تبکن ابن مسعود كوغلام كدر تہیں سكتے غلام كاللا ا یسے لڑکے براً تاہے حس کی مسیس تھیگی ہوں رطل نشار ہے ) سنرہ ا کئے والاہوا ورحضرت ابن مسعور ڈاٹر ھی والے ہیں، پھر برکہنا کر پھرتی اور مستعدی بین شبه یہ کی غرض سے غلام کا نفظ بول دیا گیا ہے اس سے ورست نہیں ہے کہ كَى رواً ببت ميں وتبعد خلام معل مبيضا 5 وهوا صغرنا، دومري دوابيت ميں فاحمل انادخلام بخوی اوا وتا من مام کے الفاظ ہیں ، ان دونوں روائیوں میں تھریج ہے کہ وہ او کام میں سب سے زیادہ کم عمراور حضرت انس کے بیان مے مطابق آنہیں کا ہم عمر بھا ، نیز یہ کہ لبض روایات بیں من الدنفاس کی تھریج ہے اور صفرت عبدالشد ابی مسعود ا نصاری نہیں ملکہ دہاہریں میں سے ہیں اس سے بہاں غلام سے کوئی اور ہی مراوسے-امام بخاری نے یہ حدیث یا فی سے استنجا ، کرنے کے تبوت میں بیش کی ہے، حدیث باب بیں یہ موجود ہے کہ حضرت انس اورابک خادم یانی سے جائے نتھے الکی اس یا نی سے ہوما گیا تھا وحضرت انس سے بیان ہیں مہ موجود نمیں ے بلکہ پینے کے داوی الوالد رمشام نے بیان کیا ہے، کہ پ اس یانی سے انتہاء فرما تے تھے، اس موقعہ مراصیلی نے <u>Topopopagagopagae anoceptropagagopopagae</u>

سے نقل کوستے ہو ہے بخاری بربہ اعتراض کیا سے کہ ترجمہ الباب م حدیث ہے میں حزسے ترحمہ کا تعلق ہے و وحضرت انس سے بیان میں نہیں ہے ملکہ وہ کیچے کے را دی ابرالولس میشام کی زبادتی ہے ، لیکن اصل بہب کہ اسلی نے یہ اعراض انکھ بند کرے کردیا ہے ۔ اگر ذرا تکلیف گواراکوتے ے باب میں ماب حمل العترة مع الما مفى الاستنجاء كے تحت فحد من بشار كے طربی سے جوروایت لار اس میں تصریح سے سانخریبی قول حضرت انس بن مالک کی طرف منسوب سے فاحمل انادغلام اداوۃ من ما وعنوة يستنجي ما لعاء دمي ادرايك اورالكايانى كابرتن اورنيزے كاقىم كى ثنام داداكرى ساتھ كے عابية، آیہ یا نی ۔ سے استفاء فرمامنے) اس میں حضرت انس ہی ہے بیان میں تعریج 'ہے کہ یہ یا نی استعج سے بے استعال و تا تھا ، اس الطے محض اس احتمال کی بنا پر کہ بدینیجے سے وا وی کا بیا ن سے اسے ترحمہ کے ساتھ پیرمطابی قراد دینائیم بأب مَنْ حَمِلَ مَعَهُ انْمَاءُ لِطُهُورَةٍ وَكَالَ آبُوالدَّسُ وَاعِ آكِيْسَ فِيُكُمُرْصَاعِبٌ التَّعُلَيْنِ وَالْقَلْهُوْمِ، وَالْيُوسَادَةِ وَشُكْرٍ سُلِيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ ثَالَ حَدَّثَنَا شُغِبَةُ عَنُ عَظَامِ بُنِ رَبِّي مَبِّمُوْمَ لَهُ قَالَ سَمِعُتُ رَنَسًا يَفُولُ كَانَ مِرْسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَيْتِهِ تَبِعْتُهُ آنَاهَ غُلَامٌ مِنَّامَعْنَا إِدَا وَلَا خرجمر، باب: بیان میں اس منفص کے جس کے ساتھ طہارت کا یا نی اٹھا یاجا نے الوالدردا دانے فرمال کیا فرما باتبهارے درمیان نعلین مبارک اور آب طہارت اور گدے تکیم دالا خادم موجود نہیں سے عطاء بن الی میوند کہتے ہیں کریں نے حضرت انس کو یہ فرماتے سے کہ وسول اکرم صلے الّدعلیہ وسلم جب قنساءحاجت کے ہیے حاستے تھے نویں اور سم میں سے ایک اور اول کا آپ سے ساتھ ہوجا نے تھے اور ہما رہے ساتھ یا نی کی مجا کل ہول تھی۔ ورم المام بخارى بنابت فرمار مين كرمقد مات استنجاء يا وضونين دوسرون كى امداد جائز رسي ومثلاً وتصيير با ا پانی کی مزورت ہوتی ہے توخد منتکارے ہیں کی طلب کا مضا گقہ نہیں ،سے ،یہ مخدوم کا استکبار ہے منہ خاج ہے ۔ بے عارکی بانت کیسے خصوصًا ایسی صورت میں جبکر کسی خعس نے اپنے آ ہب کوان خدمات کیلئے پیش کیا ہوا ور و ان فوقاً ی بجام وری کوانی سعا دت سمحتا ہو د مخاری آئندہ نوعیت خدمت سے لحاظ سے فتالف الواب لا رہے ہیں -عرض جیوق کا بڑوں کی خدمت کرنا یا بڑوں کا حجو ٹوں سے خدمت لینا دونوں باتیں حائز ہیں ای طرح ۱۰۰۰ اِیا اگرمعىلى تسمىجى تواس كے يہے بچر كوائستا دے ميرد كرسكتے ہيں جيسا كەمركاد رسالت ما ب صلے الدعليروسلم مدينہ پہنچے توفرما باکہ خدمت سے رہے کوئی بچہ جا سیتے ، بچہ اس سے طلب کیا کہ بچپی میں خدمت سے عام طور رہ الحموس نہیں ہوتی دحضرت انس کی عمراس دفت وس سال ی تقبی رچنا نجہ ایس کی اس طلب برحضرت الوطلحہ انہیں ہے كر حافظ بو أن اورسيرو فرما ويا احفرت انس نے دس سال كك آب فرمت كى المعلوم بواكدني كے معامر برست اگرمسلحت سجعیں تواسے اسا ویاکسی ساحب نفنل وکال سے سپرد کرسکتے ہیں دبخاری نے ترجبرد کھوکڑا بت ذرہ اکہ انتہے وغیرہ سے سلسلہ میں اس طرح کی خدمت سیسنے میں کوئی منسا کتہ نہیں ہے اس سلسلہ میں شوا فع سے فئلف 

اقوال منقول ہیں کسی سے منع منقول ہے اور کسی سے اباحت ، نودی نے تطبیق بھی ذکر فرمائی ہے اس کا مراجہ فرما

لبإحاشے

بات حُمَلَ الْعَنْزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الْاسْتِنْجَاءِ حَنْكُ مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ قَالَ حَكَّنَا ﴿ مُحَمَّدُ بُنُ بَعُ بَعَ الْمَاءِ فِي الْاسْتِنْجَاءِ حَنْكُ مُحَمَّدُ بُنُ بَنُ مَالِكِ لَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَى قَالَ مُنَا شُعْبَدُ مَنْ عَطَاءِ بُنِ آبِي مَيْمُونَةَ سَمَعَ الْسَ بُنَ مَالِكِ لَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ الْعَلَاءَ فَا حَمْلُ اَلْمَا وَعُلَامٌ الدَادَةُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدُخُلُ الْعَلَاءَ فَا حَمْلُ اللَّهُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ اللَّهُ الْعَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ اللَّهُ اللْعُلَامِ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٹر جمیر، باب، استنج سے تعیابی سے ساتھ فیٹر وادیجی کا لیجانا، انس بن مالک فرمانے ہیں کہ رسول اکرم صلے اللہ طلیم قضاء حاجت سے بیدے جاتے ہے نوبس اور ایک آور لاکا بانی کی حصاطل اور ایک برحمی سے کراپ سے ساتھ ہمل جاتے۔ اپ پانی سے استنجاء فرمانے تھے پنت راور شاذان نے ضعیبہ سے اس کی تنابعت کی ہے۔ عنوی اس لاحمی کو کہتے ہیں حس پرشام لگی ہو۔

ساتھ ایکھنے کا اس مقصداسے فراد نہیں دیا جا سکتا ، بھریا نی سے ساتھ بیان کرنا اس کا واضح قریبنہ سے کہ اس کامتعد ولج جیلے ماصل کرنا نتا اس نیم علیانصلوق وانسام کریانی اور وصیلوں کاجمع کرنا نسسندیدہ تھا میساکداہل قبا سے بارے میں بان بودكا ب اورينم عليه الصلاة والسلام لينديده يرزكو تحيورت نر شف، اس يه اس كا اصل مقصد وصيل لكاناس دار دینا عامینے، امام بخاری نے معبی حدیث اب سے ورکن کا جمع کرنا ابت فرمایا -اوراس اب کوباب من حمل معد العدا دنطهروده أورماب لاستخاكما ليعبطادة ك ددميان لاكراس طرف اشاره يجى فرط وبأكربي عمل سب سعے بهتر ے۔خیرالاموراوسطہا۔ اعنزة اس لاعلى كركيت بين حس سے نيج لوسے كى شام لگى بور اس سے تبوت سے سے امام ما لعت کامقصد بخاری نے شالعت بھی بیان فرمائی ہے، اوراس کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کرمیروات اوراس سے قبل کی دوروائیسی جنہیں الم مخاری وادالگ الگ ابواب سے ذیل میں لائے ہیں با مکل ایک ہیں، صرف بخاری كه استناد بر التربيط محتمة بين، ودنه سب روائيتين شعه برجع بين اورسب كا مخرز حفرت انس بن تكين كهلى دونون دوائتوں میں عنوٰۃ کا ذکر نہیں اس بنا پر بیٹ بہ ہوسکتا تھاکہ ننا بدعنوٰہ کا ذکر درست نہ ہو، اس سے امام مخاری نے متا بعث بیش کردی اور تبلالے کہ بہ زیا وتی درست سے اوراس کے علاوہ بھی دومرسے طراق میں موجر وسے نفس لی د وایت نسآنی میں اورشا ذان کی روایت بخاری کی کتاب انسلاق میں موصولا مذکورہے -كاب اللَّهِي عَنِي الْدِسْ مَنْجَاءِ بِالْبِمِينِ حَسْنَ لِيَعِيادَ مِنْ فَهَالَكُ قَالَ عَدْتُنَا عِشَامَ هُوَالدَّسْتَوَالُهُ عَنُ يَحْيُى ابْنُو إلى كَيْنَامُوعَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللِّهِ مَلِيَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ إَحَدُ صُمْ فَكَ بَيْنَفَّسُ فِي الدُنَاعِ وَإِذَا أَتَى الْنَحَلَاءَ فَلَايَعَتَ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَتَعُ بِمِينُنِهِ . نر حمیر، باب، داسنے باتھ سے استنباء کرنے کی ممانعت عبداللدین ابی قیارہ آپنے والدے روایت کرنے بیل کا رسول التدصلي التدعليه وسلم نے فرما باكة جب تم ميں سے كوئى تخص بانى يئے توبرتن ميں سانس مذہے اور حب قيضا و ماحبت كمصب تو داست لم تقرست عفنوستور ندجيو ئے اورنہ داسنے ان کے سے انتخاء كميے ۔ | د استے با تھےسے استنجا دکرنے کی کرامت بیان فرما دہے ہیں، اصحاب ظوا ہراس کی حرمت کے ا مقصد ترجم افائل ہوئے ہیں، جمہور کے نزد کی بہنی تنزیبی سے کیونکداس کا تعلق آ داب سے سے امام نے کراہت کے ارسے میں تحریم وتنزیمہ کی بابت فیصلہ نہیں فرمابا-كرابت كى وجربه سه كه تُعددت في داست إله كوبائي المتحديفضيلت اور شرافت دى سه انزيترليت نے اعطاء سےل ذی حق حقر برمتحق کو اس کاحق دینے کا اہتمام کیا ہے اس سیے داستے ہاتھ کی ٹرافٹ? کا تعاضا یہ ہے کہ اس سے ا دنی ادرارزاں کا م منہ ہے جائیں ملکہ ایسے کاموں کے بیے بایاں بو تقد موز دل ہے دہشے لمقديب نريف كام لي عامل

ليمح بخارى جلداول **ہاتی بیننے کا طریقیر |** ارشاد پوتاہے اذا شرب احدے حالخ جب نم پانی بیونو برٹن میں *رائں برلو بلکہ سالس بینے* دفت برز سے الگ کریواور نین سائس میں یا نی بیو، اس ادب میں متعدوصلحنیں ہیں ممیو نکرایک سائٹ میں یا نی بینے میں اندلیٹیر ہر رمناہے کہ بانی کشرمفداریں دفعتر معارسے میں جائے گا اوراس سے امکان بر ہے کہ معاسے کی وہ حرایت ختم ہوجائے گی ہو غذا کو بکانے عامل رتی سے بھر حب حوارث معدی تجرحائے گی نومعدہ اجیے عمل میں کمزور ہوجائے کا ادر غذا کجی رہ جائے گی بھریا غذا مگریں بنے كريمى ابناكام بخوبى انخبام منه سنتح كاس طرح غذاكا بواصل مفصدي وه بوراية بوسكيكه غذاكامفه ب صرورت غذا بهونمنی سے منون کی حکم خون تلئے اوسفرار کی حکم صفرا دار ملح سودا اور معم میں ای ان حکمہوں ں اور برسب جیزیں ایک دوسرے سے امگ جب ہونی میں حب غذا پوری بک جاتی ہے بعبی اگر غذا ہوری طرح نہیں بک م كتمم اعضاركون كالنبيم حسب حرورت من بوسك كى اور بدن بعوكارب كالكرز رموجات كالمرار ها يدين ويكرارت كم موجانى كس اسكيمعده ايناعل بورى فوت سينهي كريانا واعضا رانحطاط يرير بوف ككيزين علادہ بریں ایک سائٹ میں پورایانی بی لینا کمال حرص کی دلبل ہے اور برخوان اور یو بایوں کی عادت ہے وہ جب ایک مزنم ا با فی کے بزن میں مندوال دینے میں نو بھراس سے مندمٹما انہیں جاننے ، بانی بھی پینے رہتے میں اور سانس بھی لینے رہنے ہیں بھر رہن 🗃 میں سانس بیننے کا ایک نقصان برہے کرمنہ سے تکلی ہوئی گندی بھا ب پانی کومکدر کر دبتی ہے ادروہ یا نی دومروں کی نظر میں پینیئے کے ناکل نهیں رتباً بلکنچو دیینے دارے کومبی بعض او فان بینے بن تکلف محسوس ہونے لگتا ہے ، نیز ایک امکان بریمی ہے کہ کچھر لعاب دہن یا تماط مهی بانی میں گرمائے ادراس میں ہی یہ دونوں نباحتیں میں دغیرہ وغیرہ ۔ ان نمام جیزوں کی رعابت کرتے ہوئے نشریعیت نے اوپ کھلا باہے کہ بانی ایک سانس میں نہ بیاحائے بلکہ نین سانس میں بیا عبلتے اور سانس لیتے وقت برنن منہ سے انگ کر دیا جائے ، نخر رہ بہہے کہ دو نین مرننہ سانس لینے سے جند کھونٹ ہیں بیاس رفع ہو عانی ہے درایک سانس میں پینے سے بیاس رفع کرنے کے لئے زیارہ مانی ورکا رسونا ہے میں سے معدہ بچھیل موجا نا ہے۔ واسنے النفرسے استنجى مالعث ارائے سلسدى دوسرى بات استنج سے تعلق تبلائ مارى سے كراستنج ميں وابنے الفركا استنعال مذكرو واستبنيا تندكى نشرا فت كابيى تقاضلها وراس ميره وسرى بان برسے كه كھاننے وفت اى تا تفركا استعال مؤنلس، اور حب كمان وقت الننج كى بابت يه بان با درك كى نوطبيعت ين نفرت مداسوكى -عديث باب من ووعمل انتعال فرائ كئ من لا يلس ذكر بمبينه ولا نبسح بمدينه ، مزطام ربيل محل كالعلى ا استنے بینی بنتاہیے سے اور دوسرے کا برارسے، فرمنتر تفایل سے بیمعنے سمجھ میں اُرہے ہیں کمرنہ بینیاب کرنے وفت دا سنے کا ففرستے در تھراجائے اور نر *زرازسے فراغت کے لعد* ا**ں ہان**ھ کو ا<mark>منعال کیاجائے ، بیشاب کرنے وفت تھی چیمنٹلوں سے بحضے لئے کہم</mark> تھ کی صرورت پٹرنی ہے اور پیشاب کے بعد انتنجے میں ڈھیلے یا بی نی کے استعمال کے وفت جی ، لیکن حدیث ماب میں تنالا د ماگ اکرائے *باغت*کاامنغال اسی حیزوں میں نا مناس<del>سے</del> ، بیشرافت بیبن ک باب كُنْ يُسُلِكُ ذكرة بيكينيم إذًا بَالَ حَسَ عَنْ يَحِيْيَ ثِنْ إِلِي كِيْنِهُ وَعَنْ عَيْدِاللَّهِ ثِنِ إِلَّى قَتْنَادَةَ عَنْ إِبْسُ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَيْهُ وَسَلَّمَوْنَالُ إِذَا بَالَ آحَدُكُ مُنَالًا بَاخُذَ نَ ذَكَى مُ بِمَيْنَهِ وَلاَ يَتُنْفَيْ مِينَٰنِهِ وَلاَ مَيْنَفَشَّ فِي الإِنَاءِ -

الضداح البخاري • نرحمب، باب، بینیاب کرنے وفٹ واسنے مصعضومت ورکونه کیطیے *انت*صاب قا وہ نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے ہیں، آننے فرما باکہ تم میںسے کوئی شخص جب پٹیاب کرے نوعضومسننورکو واسنے نا تھ میں نہ ہے ا اورنہ واسنے فاتھ سے استنخار کریے اور نربزن میں سانس ہے۔ تف**صد ترجمب**ر روایت دی ہے ، ترجمہ دوسراہے ، بخاری ترفی کرکے کہہ رہا ہے کہ داسنے ہاتھ سے ہتنجا ، تودور کی بات سے اس سلسله م م من أنش أنو اس كی سمی نهیں كریشیاب كرنے وفت عضو كوسید دھاكرنے كی غرض سے سہارا بھی و ما حائے ۔ یہاں زحمبریں ۱۵۱ مال کی نیدامام بخاری نے زیادہ فرما دی ہے، برالفا ظرحدیث ماب میں میں موجود **میں حا فط ابن مجرفرط**تے ہیں کہ باب سابن میں واسنے کا تقریسے مس وکر کی جومطلن نہی وار و ہوئی ہے اس کانعلق خاص بٹیاب کی حالت کے ہے اور وہ تقید ا ہے بینی ایبانہیں ہے کہسی بھی حالت میں واسنے کا تھرسے میں ذکر حائز نرم و ملکہ بیشیاب کے علاوہ اور دور ری مزورت محسائے واسنے فی نفرکا استعمال ویست ہے امام مالک سے بھی سی طرح منقول ہے۔ دراصل یہ بات مدیث باب کے الفاظ ادا بال کی تیدسے نكالى ب اور دليل مين سركار رسالت مآب صلى السُّرعليروكم كارشاد انسا حد بضعة مناهيين كرنامين أب فالن بن على مے جواب میں یہ الفاظ ارنٹا دفرمائے تصح جبکہ انھوں نے مرکوارسے مئن ذکر کے بارسے میں دریافت کیا نھا ہیں ارشاد میں آپ نے فرط کیا ہے کہ وہ میم کا ایک حصدہ یعنی عب طرح عیم کے دوسرے اعضاء کو تھونے میں داسنے اور مایس کا فرق ملح ظ نہیں سے اسی طرح عضوتنور کائمبی معاملہ ہے واس معنے کے اعتباریسے اذا بال کو برطور شرط رکھاجائے کا اورغیر بول کا برجکم مز موکا ببکن سمیں اس نفر ریمس کلام سیے ظاہر بات ہے کہ اگر مدارمین کی نشرافت برسے نواس میں استنجے اور غیراستنجے کی قتیم درست نہیں ہے، شرافت کا تفاضا یہ ہے کہ سرحالت میں دامنیا کا تقرعضو منفورسے انگ رکھا جائے اور شرایب ہی کاموں میں اسے استعال کیاجائے، رمی حفرت طلنی بنے علیے کی روایت نووہ موضوع بحث ہی سے خارج ہے، ایک معاملہ نو استنفی اسے اور دوسرانعفی وضو کا حضرت طلق بن علی نے بیسوال فرمایا نھا کہ مس ذکر فاقص وضوہ یا نہیں ، اس کے جواب میں آپ نے ارشا و فرمایا کہ وہ تہا آ کا ایک حصہ ہے بعنی حم طرح دوسرے اعضا رکو حجو لینے سے وضونہیں ٹوشا اسی طرح مس ذکرسے بھی نے ٹوٹے کا اس اور کا روابٹ میں کہیں پیشاب یا <sub>ا</sub>ستنبے کے دقت میں ذکر کا تذکرہ نہیں ، دونو*ں مسل*ے بالسکل انگ انگ ہیں بھراس میں میں بالیمین کا ذکر يَآبُ الْاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارةِ حِنْكِ أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمَكِنَّ قَالَ عَدْثَنَا عَمْرُو بُنُ يَحْجُهُ بِنِ سِعِبُدِ بُنِ عُمَى الْمُكَى عَن حَدِّو عَنْ اَبِيْهُ وَبُرَةَ قَالَ النَّبَعُثُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَحُرَجَ بِ حَاجِينِهِ فَكَانَ لَا يُلْتَفِتُ فَدَ نَوِتُ مِنْهُ فَقَالَ ا بُغِنِي آحُجَامً ا أَسَنَنْفِضُ بِهَا ا وُنَحَوَمُ وَلَا تَاتِيْ بِعَظُورِ وَلاَ رَوْثِ فَاتَيْتُكُمُ بِأَحْجَارِ بِطَرَفِ نِيَالِي فَوَضَعْتُهَا إِلى جَنْبِهِ وَاعْرَضْ عُنْكُ فَلَمَّا ترحمك، ماب، يتمر وطيعيك سے استنجاز نابت محضوب البرريه مني الله عندسے روايت ہے، فرابا كريس رسول اكرم صله التعليدوهم كي يحيهم ولياجبكه أب تضار ماجت ك لفرمارس تفع أب راست ميكى مانب التفات د فرما نفت تنص اسلت مي قريب موانواك في فرما ما مجھے تيم ذلاش كرد درمين ان سے انتخار كروں كا الكيا فياك 

مفصد ترحم و نشر رمی مکرمیث امام بخاری کا مفصد برہے کہ وصیعے تجھرسے استنجار ورسنہ ہے اور بیغم علیہ انسلام کے معمل سے نابت ہے نرحم کا مقصد ان لوگوں کی نزویہ ہے جو ٹوھیلوں سے استنجار کو ناجا کر کہتے ہیں با پانی کی موجود گی ہیں وصیعے سے

المتنجار ناما ترسيحت بس ـ

نیزمین ردایات میں بھری سے انتیجی ممانعت کی وجر بربیان کی گئے ہے کہ وہ مبنات کی غذاہے، ابغیم نے دلائل میں ابن م مسعود کا پر بیان نقل فرما یا ہے کہ نبی کر بم صلے السّٰدعلیہ وسلم نے فرما یا کنصیب میں کے جن میرے پاس آئے اوردر نواست کی کہ میں زاد بعنی توشر دیا جائے میں نے عظم اور رو نز کا زاوان کو دیا، ابغیم نے دلائل ایخرات میں بیان کیا ہے کہ جب حبات اس مجر بوں برنہیں بلکہ اس کا تعلق تا زہ طم بوں سے ہے اسلتے نبی ان برانی طم بوں سے منعلق نہیں ہوگ، ای طرح رو نز کے منعلق بھی روا۔ میں آباہے کرجنان کے سے اس رو نز میں بیدل کر دیا جاتا ہے، اس سے معلوم مواکد بٹری اورگو بران کی اغذانہیں ہے بلکہ ان سے ایک استنفاض کے مینی ایخراج کے بی بیا کر دیا جاتا ہے۔ کراگا سے بعد اختراج مائے نواسے میں ان کے میں ان سے ایک ان اس کے ایک ان کے استنفاض کے میں ان کے بین میں ان کے استنفاض کے میں ان کے ان کو بران کی ان خذانہیں ہے بلکہ ان سے ایک استنفاض کے مینی ایک اس کے ایک میں ان ان کروں کے ان کے اس کا دیا ہے بیا کہ استنفاض کے میں ان کے میں ان میں میں ان کے دیا ہے کہ کہ استنفاض کے میں ان کے کہ بیا کہ استنفاض کے میں ان کے میں کہ کہ کہ کہ کہ کو کر کیا کہ کو کیا کہ کہ کہ کہ کر کے دیا کہ کہ کہ کو کو کر کو کے کہ کر کو کو کو کو کو کو کیا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کر کو کو کی کہ کو کو کو کو کو کر کو کو کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کر کو کو کر کر کو کر ک

ان کی غذا کا نعلق ہے بہذا استجاء کرکے ہی کوخراب نرکیا جائے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی جنبات کی غذا ہے اور روث ان سے چو پایوں کی غذا ہے، جو پال کے اطراف میں گائے، بھینس، گھوٹرے کی لید کھائے ہیں اور دو وحد دینے ہیں، مجری اور روثہ کا کھا دسمی کھینوں ہیں ٹو الاجا ناہے جس طرح زمین جان وار موکر عمدہ فنے کا پاکیزہ غلہ پیدا کرتی ہے، مجریوں کو اہل کر ان کارس نکالا جا ناہے جو کھانے میں اُنا ہے، ٹیریوں کو جہاجیا کر تھی اس سے غذا بیٹ صاصل کی جاسکتی ہے جہانچر کمتوں کا پڑی جا کر غذا مال کرنا مشاہد ہے، گوہر دغیرہ میں غذائی اجزار دوار دغیرہ رہ جانے ہی خصط کے زماتے میں سم نے نود دکھیا ہے کہ فعط زدہ لوگ کو برمیں سے

والذنكال كالم كانهي وهوكراني غذا بالقضف وما فانا الشرمن ولك)

مَدَ شَيْعِيد الرحمان كم الفاظم ،

غرض ن سے مختلف طریفنوں سے غذائین متعلق ہومکتی ہے مگراصل وحیردی ہے کہ ان میں غذا پیداکردی مانی ہے مبیا کرسا بنتے میں حدیث نبوی اس بردلیل سے جنیا نجر ایک اور روایت میں ابلے کر جنیات نے حافز موکر عرض کیا کہ آپ ابنی امت سے لوگوں د ٹپری مکوسکے اور رونڈ کے ساتھ ہنتجا رکریتے سے منع فرط دیں خدائے تعالیٰ نے ان چیزوں میں ہماری غذار کھی ہے۔ (والٹبراعلم ہوم ہواکداستنیجے میں مطعومات کا استعمال درست نہیں ہے، بھر غذاکی دحبہ سے مما نعت احزام غذا سے اسلے ہروہ چیز بوکسی میں تثبیت سے مخرم ہومنوع ہوجائے گی مثلاً قابل استعمال کا غذیا بیننے کے کام کاکیٹرا وغیرہ لیعنے یونکہ میچزیر اورقابل احزام ہیں اسلنے انتیجے وغیرہ میں ان کا استعمال درست نہیں ہے اعرض سرغرمخ م کاک کی صلاحیت رکھتی ہو استنجار کرنا درست ہے 'بیٹھر باو جیلے گیخصیص نہیں ، داؤ دظاہری علادہ حجارہ کے اور کمی نئے سے استنجام ياحا ئزنهن سمجفته اس حديث سے يربعي معلوم بواكر حس جيزيں جذب ونشف كى صلاحبت ينهونوا و وہ بے ضرر سوا ورفابل احزام معی نهونیکن یونکه وه ازاله نجاست نهین برسکتی اسلے اس کا انتعمال درست نهیں جیبے شبیشه یاکوئی صغیل شدہ جیز 💎 (والنّداعلم باب لاَيَسُتَنْجِيْ بِرَوْتِ حِسْكِ ٱلْوَنُعِينُمِ قَالَ حَدَّ ثَنَا زُهَيْدٌ عَنُ إِلِى اِسُلْقَ قَالَ لَيْسَ ٱبُوعَبَيْكَةَ ذَكُرُهُ وَلِكِنَّ عَبُدَالتَّ حُلِي بُنَ الْاسْوَدِ عَنْ آبِيْدِ ٱذَّهُ سَجَعَ عَبُدَاللِّمِ يَقْتُولُ ٱنَّى النَّبَّيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَا يُطَعَّا مَرَ فِي آنُ ابْنِيَهُ بِثَلاثَيْ ٱحْجَادٍ فَوَجَدُ يَتُنَا حَجَرَ بُنِ وَالْمَسَنْ الثَّالِثَ فَلَمْ اَحِيلُ فَاخَلُ ثُ وَقُتَةً فَا تَنْتُكُ بِهَا فَاخَدُ الْحَجَرُ بِي وَاكْفَى الرَّفَ فَتَلَهَ وَالْمَسَنَ عَالَ لَهِذَا لِيُكُسُّ وَفَالَ إِبْرَاهِبُكُرِ بِنَ يُوسِفَ عَنُ رَبِيْهِ عَنُ آبِي اِسْلَحَقَ حَكَّ نَيْ عَبُدُ التَّرُ عُلِن -ترخمیک، باب، گوریت انتجار رز کرے ۔ ابونعید حرنے کہا ہم سے زمہینے ابواسٹی کی مدیث بیانِ کی الواقق نے کہا کہ برحدیث ہم سے ابوعبیدہ نے ذکرنہیں کی بیکن عبدالرجن بن الاسودنے اپنے والد (اسودین بزید) کے اسطے سے بیان کیا کہ انھوں نے حفرت عبدالتُد بن مسعودسے روایت کیا وہ فرمانے تھے کہ رسول اکرم صلے التُدعلیہ وسلم ففارها جن كے لئے نشرلیف سے گئے اور مجیے حكم دیاكر میں نین بیٹھر لاؤں چیا نجر مجھے دو تبھر ملے، نتیسرا تپھر میں نے اللاش كيا مكر زملا اسليم مين في كوبر ليا اوران كواب كياس لابا ،آب في بخصر الحديد اوركوبر اليابك وبا اور فرماياب ائي صلى حالت سے بھرام وائے ابراجيم بن بوسف نے اپنے والدسے اور انفوں نے الواسخی سے روایت کی کرامیں

ر بربر کے بارے میں بخار فی نزندی کا اختلاف ایدوہ روابت ہے جس سید نزندی نے کلام کیاہے ، نزمذی نے بروا

بطراق اسماسيل عن الى المنتى عن الى عبيدة وكرك ب اوراس براعتما ويمي كيات اورامام بخارى كي نفل كرده زميروالي روایت پر نقد می کیاہے، نرمدی نے کہا ہے کریں نے امام تجاری سے پوچیا کہ ان میں رو ایات بیل کون می روایت مجھ سے نو دہ و كوتى فيصله فركريسك ليكن انعول نداني جامع ميح مي زه پارعث إلى اسلخى عن عبدالم حلى بن الاسودعن ابديرعن عبدالله بن مسعود کو مجلروی سے اس سے معلوم ہواکرامام بخاری کے نزویک راجے یہی ہے لیکن تریزی کہتے ہیں کہ ابواسخی مشاگردوں میں زمیر اسرائیل میموزن نہیں موسکتا زمیر الوائنی کے علادہ دیگر اساندہ کےسلسمی اگرچہ فابل اغماد ہے ۔ منی سے تلا غرہ میں جو درجہ اسسرائیل کا ہے وہ زمیر کا نہیں، وجر بہہے کہ زمیر الواسخی کے انوری دور کا شاگر دہے جبکہ ان کا فطرخراب بوگيانها وراسراسل بس دوركانشا كردست فيب ان كاحا فظه بالكل ورست اورنوي نها . مین بھر اسخر میں این اسسوائیل والی روایت بر نفقید کرنے بی که الوعبید و کا سماع اپنے دالدعبدالند بن مسعود سے نہیں ہے علوم محاکداس روابیت بس انقطاع سے بھر ہوپکر انقطاع سے باعث برروابیٹ علائٹرط البخاری رنھی اس لئے امام بخاری نے اللے انی جامع صبحے میں حاکم نہیں دی ملکہ وہ یہ روایت عبدالرحمٰن کے طریق سے لاتے ہیں ہوشصل ہے۔ اعتراض کاخلاصہ بر ہواکہ الوسطیٰ کی روا تیوں میں جوروایت فابل اعتما دیرسکتی ہے وہ نواسرائیل والی روایت ہے جو سرطریق الوعببيده عن عبدالسُّر من مسعود أتى ہے تكراس ميں ہي انفطاع كاعبب موج دہے اور زسر والى روايت نوسرگنداس فابل نہيں اس پر بخاری اعتما وفروا ویں مگر تعجب ہے کہ بخاری نے اپنی رواہت کواپنی جامعے بھے کی زیزت نابا ۔ بے تریدی کا اعتراض ، لیکن کیا بیطرفه تماشانهیں ہے کہ امام بخاری متقبل مندکے ساتھ روایت بیش کریں اوران کے تکمینز ترمذی اسکوفابلِ اعتراض قرار دیں اور وہ بھی غلط کیونکھ اگر جیے زمبر وافعتہٌ ابواسٹی کے اُخری دُورکے شاگر دہی ا در بہمی درمت ہے کہ ہترعمر میں ابواسطی کا حافظ خراب ہوگیا تھا۔ لیکن ان ددنوں بانوں کے باوجود بہضروری نہیں کہ زميركى الواسخى سے كى بوئى نمام روابات سا قطالا غنبار فرار وى جابئى \_\_\_\_\_ "فاعده برہے كم كمى ميكى الحفظ رادى کی روایت کواگر کمی البین تخص نے افتیار کیا ہوجس کو فن حدیث بنب پوری مہارت ما صل ہوا در اس نے نرجیح بھی ای روایت کودا ہونداس میں اعتراض کی گنجائش نہیں ، ابو داؤ دسے ابواسٹی سے روا بہت کرنے میں زمیرو اسرائیل کا مرننہ بوجیا گیا نوا بوداؤ دنے فزایا فوف اسرائیل بے شیر تعنی زمیراسسائی سے بہت ذاوہ بلندمزنندمیں ، پھر زمیر کے مارہے میں ایک دھی له ابواسخن محصطاده براننا دسے ارسے میں تُلف میں مگرسفیان سے کی ہوئی ان کی نمام روایات فا بل اغلبار میں بیٹر حب يهجى زميركا بددرهبرسي كدوه فابل اغنبارين نواكروه كمسينتي الحفظ انشاذ سنت دوايت لين حبب كه أنهين سفيما محم کی تمیزیے اور وہ بہجان سکتے ہیں کہ اس روایت پرحافظہ کی خرا بی کا اثرہے اور اس پرنہیں اسلنے ان تمام باتوں کے مسلم بونے ہوئے زھیدعن الی استی کی روانوں کونا فابل اغتبار تہیں فزار و با جاسکنا ۔ خودامام بخاری فرانے میں کر میں زمیر کی بر روایت ابوعبید و کے طران سے ذکر نہیں کرنا اوراس کی وجرغالباً میں ہوگی کہ اس طرئتی میں انفطاع ہے اور دوسری رواہب جو عبدالرحمٰن الاسود کے طرئن سے ہے جومتصل ہے ہیں کو ذکر کرر کا تہوں گروا بخاری تنبيركمرسيم من كربرين كموكه وه موايت محيص معلوم نهيى بلكمعلوم ب ادراس كامفم بعي نيطر مير سے اى كے روابت ودسري سند عرام موں - كيس ابو عبيدة ذكر كا دور معنى بريمي موسكة أبي ليس ابو عبيدة ذكر فقط ليني بر 

مخنأ سيه الومتو استنہیں کر ہر روایت ابواسحاف کو حرف ابوعبیرہ نے شاکی ہو ملکہ انعوں نے ابوعبیرہ سے بھی سنی، اور عدالرجن سے بھی ليكن من انى حام صحيح مي متصل روايت كوذكر كرون بور . عير ترندي كا الوعبيده كى روايت يرانقطاع كا اعزاض بهى درست نهين، الوعبيده عن ابن مسود كے طراني سے نقل کی گئی مختلف روایات کی خود تر منری نے تحسین کی ہے جبکہ روابیت کے حُنن مونے کے لئے عدم انقطاع صروری ہے طرانی نے مجم اوسطیس الوعبیده عن بن مسعود کے طریق سے روابت کوسیح فرار دیاہے ، خود الوعبیده تعین بیں کہیںنے صبح کی نماز دالد ماجد کے ساتھ بڑھی، نمازموری تھی، ہم دونوں نے صبح کی سنتیں ماب مسجد میں اداکیں ادرجاعت ہر مشر کیے۔ ہو گئے ، خیال کی بات ہے کہ ابوعبیدہ اپنے والدعبداللّد بن مسعود کے ساتھ نماز بڑھ رہے ہیں ، بھریہ کہا کم انھوں سٰا غلطہ ہے کہنے ہیں ابن مسعود کے انتقال کے وفت ان کی عمرسات سال کی تھی، سات برس کی عمر می برسند بانت ہے،محدثین نے کہلہے کہنحدیث و روابن سے معاملہ میں عمر کی کوئی فیدنہیں لگائی جاسکتی ،اگرکوئی با شعور بچہ کم عمری لوئى چىزىن سے اور موغ كے بعداسے بيان كريے نوامكى روايت كومغنبر فرار دباج اسے كا . مرته حكريت اسرورسالت مآب صلى الدعليرولم فعبداللد بن مسعود سي نين و بصل طلب كية ، دواندم تے اورننبیرے کی جگرمیں روثہ المحھالیاجی برمطی حمی ہوئی تھی، غالیاً انعوں نے برخیال کیباہوگا کہ ہس کا مفتصد انفا رمحل ہے اوالغا ہر سوکھی چیز سے ہوسکتا ہے ،آپ نے دونوں فوجیلے ہے لئے اور رونز کو بھینیک ویا اور فر مایا ھٰٹ ۱ دیکسی، بعبنی یہ تو پھراہوا بے مینی براتسل حالت کو چیوا کرد درسری حالت میں انگیاہیے، پہلے برغذانفی اب برازین گیا، پیلے یاک نعا اب نا باک ہوگیا، اسکتے اس كا استعال درست نهيل سيد معلوم مواكد أسفي وورصبلون سع استنجار فرمايا، بمفصل بحث المنده ابواب مين أسف والى س نسا تحصے دکھیں کا نرحم طعام حن کیاہے ، وگ جران ہیں کہ" رکس "کے برمعنے کس طرح ذکر فرما دئے غلطی طروں سے ہی ہومانی ہے، بیکن اگراسے میں مان می لیا تومفہوم بہے کہ الی چیز کا انتعال میں سے غذائبت کا تعانی مودرست نہیں ہے · اب بعبی فائم رم، دفرق به مهوگیا که دلان استعمال نجاست کی وجهسے ممنوع نضا دربهاں غذا کی وجهسے ممنوع موا به لرمینالعسنسے کی و خیر اسلیان شا ذکونی نے <sub>ا</sub>س روایت کے بیشِ نظر ابوا کی کو ندلیس کا الزام و بلہے اور کہتے ہی کہ ندنس كى اس سے زياره گندى صورت كى يەر ئىسى ئى كەلبواسى موت دىسى دو عبيدة فىدى و دىكى عبدالىق عن١ جيده کهرکرخاموش موڪئے ، نرتحديث کاصيغه ہے نہ اخبارکا اور نہ ذکر کی کیے الفاظ ہن ، اسلئے بخاری پر رتس روابیت کے نقل کا الزام عامد موردا سے، امام بخاری نے منا بعت سے ذریعہ ہی الزام کی نزدید فرمادی کہ الرسیم ن ایسف لوبرصیغر حک شی نقل کیا ہے ، تدلیس کا الزام یا ندلیس شدہ روابت کونفل کرتے کا اعزان نوسوگیا اور نجاری کھے وایت ب داغ ہوکرسا منے آگئی معلوم ہواکر تجاری کی روایت بر ترفری اور شاؤکونی دخیرہ کے اعز اضات غلط میں . لَرِحِيْرُ بُنُ يُوسَفَ كَالُ حَدَّثَنَا شَفْيًاكُ عَنَ زَيْدِ بُنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَلَّرِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ فَالْ نَوَضَّ أُلِنَّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْم وَسَلَّم مَرَةً مَ ماب، وضومی ایک ایک بارد صونا تحضیت این عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ والم نے وضوم اعضام كوامك ايك بإروحوبإر

لتح سخارى ملاول أ كتأب الوضو . تفصید فرحمیر استنجے کے ابواہے فارغ ہوکراہ م بخاری تھے وضو کے ابواب شروع فرارہے ہیں، کیونکہ پنجم علیہ الصلوۃ دا' ملام کی عادن مبارکر منفی کہ ایب استنبے کے بعدوضوفرا یا کرنے تھے، درمیان میں استنبے کے ابواب امتنظراد کے طور پرے اسے تصاب التنع كابوات فنم كركم المقصودكي طرف روع فرما رب س وضو کے سلسلمیں بیضمون ادام بخاری کتاب الوضو کے شروع میں بغیرمندکے ذکر فروا یکے ہیں، وہاں گذر میکا ہے کہ ادار ع فرمن كادني درجه مرةً مرةً سيم ، دو اور نين مزنى كا درجه كمال ، ادرسنت كاسيم، فرمن نوحرف ايك ايك مزنى وهون سے إورا ہ وجا تا ہے، یہ بات ای روابت سے واضح ہورمی ہے اور غالباً اعضا رکے ایک ایک بار وھرنے پراکنفار انتنج کے بعد والی وضو 🗃 میں ہواہوگا جسے دضو راسلام کہتے ہیں، وضویر اسلام کامفہوم برہے کہ اسلام میں انسان کاسمہ دفنت باوضور سا مطلوب ہے، ربع دضورصلوة كامعامله توانس مين نشا ذو نا درمي نين بارسيكم بر اكتفا ربؤنا تفا اور ده بعي اس صورت بي كربا نوباني كم مواور با آپ ایک ایک بار دصونے کا جواز ثابت یا نبیان فرما نا حیاسٹے مُوں ، بهرکیف بر بان ثابت ہوگئ کہ نما زکی آدا بگی کے لئے ہوگ مِي كُمُ اذْكُمُ اعضار كا اِيك اِيك اِلروهو الضروري ہے۔ بارے الوَصُوعِ مَنَّ مَيْنِ مَنَّ يَبْنِ حَسَّلَ الْدُحْسَيْنَ بَنْ عِلْسِلَى قَالَ عَدَّ تَنَا يُولُسُ بَنُ مُحَمَّدٍ ثَمَالُ حَدَّ ثَنَا لَيْتَحُ بَنُ سُلِيمَانَ عَنِ عَبْدِ اللِّهِ بْنِ إِلِى بَكْدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَنْ مِ عَنْ عَبَّا وِنَدِيْمِ عن عَبُلِ اللِّيمُ بُنِ زُمُبِي آتَّ النِّتَى صَلَّے اللّٰهِ عَكبُهُ وَسَكَّم تُوَخَّلُ مُرٌّ نَيُنِ مَرَّ لَيَثِ مإب، وضوين اعضار كاودوومرسر وصونا، حضوت عبداللدبن زيرس روابيت بكرني اكرم صل التعليم في وفهورس دو دو مرتنسرا عضار دهوت. مشرر کے اعضار د صوری دو دو مزنبر دھوناہ دوسرا درحہ ہے ، برسنت ہے اور حدیث سے نابت ہے اگر جبراس میں کلام <u> کباگیا ہے کہ</u> عبدالتٰدبن زید کی میں روایت سے امام مجاًری برنرحمہ نابت فرا رہے ہیں ہی ہی تمام اعضا برد سرکار رسالت مآب صلے السطلبد سلمنے دودو مرتنبز نہیں وصوبا بلکہ اس سے صرف المتحول کا دومرتنبرد حوانا بنوالی، بالمفرز اده سے زیادہ نسائی کی روایت میں ہانھوں کے ساتھ بسروں کامعی و دمزنبر دھونا نرکورہے ،چہرہ نین ہی مزننبر دھویا گیا ہے، اسلے حدبث باب يرزحمريه بوناجابية مفسل الاعضاء مرتبى وبعضها ثلاثاً ايكن وراصل بركوكي أشكال نهي سے دومزنبر وهونا مر مورت مِن نابتِ مِوجانا ہے، نیز دوسری روابات میں نمام اعضار کا دو دو بار دھونانھی *ھراحت ہے* ندکورہے۔ إِنْ الْوُهُنُوعِ ثَلَاثًا ثُلَاثًا حَيْنُ عَنِدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبِدِ اللَّهِ الدَّوَلِيثَّى فَال حَدَّ ثَنِي إِبْوَاحِيمًا بُنُ سَعْدِعِي بُنِ نِشَهَادِ إِنَّ عَطَاءَ بُنَ جَزِيْكَ آخْبَرُهُ ٱنَّ حُمَّ انَ سُوْلِي عَثْمَانَ آخْبَرُهُ ٱنَّهُ كَأَىٰ. عُمُّانَ بُنَّ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءِ فَإِفْرَ غَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلَاثَ مِنَ الرِفَعْسَلَهُمَا ثُمَّ ادْخَلَ يَمينُهُ فِي ٱلْإِنَاءِ فَعَضَّمَضَ وَاسَّتَنُثُرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَا ثَّا وَبَدَ بُيعِ إِلَّى الْمِدُ فِقَيْبِ ثَلَاثَ مِمَادٍ ثُعَمَّ مَسَجَ بِمُوْسِهِ ثُمِّرَ غَسَلَ مِحْكِيمُ ثَلَاثَ مِن إِي إِلَى الكَعْبَيْنِ ثُمَّرَ قَالَ تَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى . اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ تَوَضَّا كُنُحُوهُ وَصُونِي لِمَذَا نُمَّرَ صَلَّى مَكَ نَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهُ مَا نَفْسَهُ غُوِمْ كَدُ مَا نَقَنُنَّ مَ مِن دُنْدِهِ وَعَن إِنْحَاهِبُمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ 

دَلْكِنَّ عُرُوةً يُحِبِّ فَعَ حُمُرانَ فَلَمَّا تَوْمَا عُرَانَ عَلَمَا كَوْمَا كَوْمَا كَرَّانَ كَلَا الله المعلاقة المعلاقة عَلَى الله المعلوقة المعلوقة المعلوقة المعلوقة المعلوقة المعلوقة المعلوقة على المعلوقة على المعلوقة على المعلوقة على المعلوقة على المعلوقة على المعلوقة المعلوقة على المعلوقة على المعلوقة على المعلوقة على المعلوقة على المعلوقة على المعلوقة المعلوقة على المعلوقة المعلوقة

ابن شہاب، عطاربن بزید کے طابق سے صفائی سے صفرت عثمان کے وضو کے منعلق صفرت عثمان کے اُزاد کروہ علام کابل اس طرح نقل کرتے ہیں کہ صفرت عثمان نے ایک برتن ہیں بانی منگایا اور پہلے دونوں ہاتھ دصوبے ، بھر چہرہ دصوبا، جہرے کے ساتھ کا بھی کی اور ناک کو بھی صاف فرمایا، ہاتھ اور جہرے کے ساتھ دصوبے کی تعداد اور قرات کا بھی ڈکرہے ، نیکن مضمضہ اور استنشار میں قرات کا ذکر نہیں نیکن بچو نکتہ یہ دونوں جبرے کے ساتھ میں اور جہرے ہی کے باطن سے ان کا تعلق ہے اسکے ظاہر ہے کہ ان کا عمل بھی بین بار رائم ہوگا، پھر مسبح راس کے ساتھ میں قرات کا ذکر نہیں ہے، آگے امام بخاری ٹا بت کریں گے کہ مسے کی

آ می بارہے اس میں تثلیث نہیں ہے۔

910

كماسدالوصو ا داکی نواس سے سابق گنا ہوں کی مغفرت ہو مائے گی اوراس پراجاع ہے کرفضائل اعمال کے سلسلہ میں جہاں حبہا م مغفرت کا نذکرہ ع بس معائر مرادین ، کبائر کی معانی توبه کے بغیر نہیں ہوتی ، اگر حرکبائر مراد بینے کا بھی احتمال بے لیکن متنفذین سے نواہ مخواہ اختلات کرنے کا کیا صرورت ہے۔ عطا راور عرود کی روایت کافرن دعت و اعدای هیم انزین کو ذکر کرنے کی وجریہ ہے کہ ابن شہائے بر روایت دوانا وا سے ذکر کی ہے ، ایک عطار سے جواد پر گذر بھی سے جس بن یہ ہے کہ آئر رو رکھتیں ا خسلاص کے ساتھ اداکیں توسابق کناہ معاف ہوجا بیں کے لیکن دوسری روایت ہوعروہ سے سے ہی ہیں بر زائد سے کرحض تعمان نے وضو کے بعد فرہا یک پرتم میں اس ونت ایک حدیث سانا جانتها مول اورساس نباید و مول که زندان کی صورت میں مجھے نباحت میں گرفت کا فوریے ادریہ رفن کنمان علم کی نبایر بوتکتی ہے۔ لولا آبند الخ اس ارتبا دیک دومعنے موسکتے میں الیک تو برکراس مدبہت کے اندر معمولی سے عمل بہر اس فدر تواب کا وعدہ سے منعے داسے کے ذہن میں برخیال گذرسکنا ہے کڑل انتہائی معمولی ہے اور نواب اس درج غبرمعمولی، اسلئے بربیان مبالغ ربینی ہے یا بیر که را دی سے سہو ہوگیا ہے بامحض دل بڑھانے کی خاطر بدار نناد فرما باگیا ہے ، بھر حب ہی مل پراننے تو اب کا نزنبٌ غوام تُعَ ذَمِن مِن مَا أَمِيكًا نُودَهُ مِيرِت بِإِن كَيْ مَكْذِبِ كُرِي كُلِّحَ وَراصَل رمَعاذ التَّر) مركا ررسالت ماب صلے التّرعلبه ولم كارُّ كالكذب بوكى اب أى فوف مصعيد به حديث بيان كرنانهين جا بيئة نفى ليكن فرأن كريم كى ايك أيت كرمر كم يش نظر ميش 🛢 کررہ ہوں ، ان معنے کے اعنبار سے عروہ کی بیان کردہ اُبنے کر میر کا حضرت عثمان کے ارٹنا و سے ربط قائم نہیں ہوتا لبکہ اُگا ورسری ایت کا بوار نگرا ہے جوامام ما لکنے موطا میں بیان کی ہے اور وہ ہے ان الحسنات بد حبن السیمات، برایکام ہ قاعدہ کے کراکر نیکیاں کرو سکے نور اکیان ختم ہوما میں گی ، جھائیوںسے برائیوں کا اثر ختم ہوئی ما ماہے ، اس ایٹ کومراسینے ا کی صورت میں حضرت عثمان کے ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے نگذیہ بھے ڈرسے یہ بات نبلانا نہیں جاہئے نفی الیکن جو نکر فران ارم سے ہی کی تائید مورس ہے سلے بیان کررہ ہوں ، فران کرمے کی تاثید کے بعدید اندیشہ بہت کم ہے کہ برحدیث عوام کے ووسرے معنی برہی کر معزت عنمان تنبیہ فرما نا جائے ہیں کہ دیکھو بہ فررب کا مفام ہے ہمیں دھوکا لگ سکتا ہے، بہنہ سمحدابنیا که دورکعت نمازے نمام سابی گذاہوں کی مغفرت ہوجائے گی . بس ہی غرورادر دھوکے سے نوف سے وکر کرنانہ ہوجات کیکن فران کریم کی این ۱ ن ۱ ن دن بود یکتون الآیا مجبور کرری ہے کہ میں اسے تبارے سامنے بیان کروں کیون کر بیان ن کریننے کی صورت بل کتمان علم کی دعبید کا نوف ہے ، حضرت عثمان نے اس استمام سے سانھ بیان فرما کر شنبیر کردی کرمہولت لین طبیعتی کوخوش بامعلین مزمونا میابت کیک برسونیا جاسیے کہ جب اس معمول سے کام کا اس فدر احرونواب سے نوٹریسے اعمال کے نواب كاكباعالم بوكا اسلتے زبادہ سے زبارہ عمل كى كوششن مونى جا بہتے، ير نزىجمنا جا بہتے كر دوركفت سے تمام كنا بورك كمعفرت مو ئی ، بینس کا فربیت مجبونکیمغفرت کانعان مجوعهٔ اعمال سے ہے ، درانسان بہاں ایھیے کام کرناہے دلاں ا<sup>س</sup> سے بھرے کام تھی ر زد ہوجانے میں اور عام طور پر سبباً ت کی نعدا دحنات سے زبا دہ ہونی ہے ، بھرحب نینخبر کانزنب مجوعہ پر مؤنا ہے نوارپ ردر ہونے کا مخاکش نہیں ہے، یہ دومصنے ہیں اور صفرت عثمان سے بیان میں کوئی ایت و کرنہیں فرمائی مگئی ہے بلکہ 

کتمون الزعروه نے بیان کی ہے ان الحسنات یخصبن السببات ولایہ امام مالک نے وکری ہے استرا دونول بانني ورست اوروونول معنى محيح بن . ماب الدُستِنْ أَرِنِي إِنُومَ مُونِي وَكَرُهُ عَمَانُ وَعَهُدُ اللَّهِ مِنْ زَمْدِ وَاتْنَ عَبَّاسِ عَنِ النّبي لمَّ اللهُ عَلَىٰ وَسُلَّمَ عَنْكَ عَبُدَا نُ قَالَ آخُبُرَنَا عَبُدُ إِللهِ قِالَ آخُبُرِنَا بُولْسُ عَنِ التُّرْهُرِيَّ قَالَ اَخْبُرَنِي اَبُوادُرلْسِ اَنَّهُ سَمَعَ اَبَاهُ رَبْرِيَةً عَنِ النِّبِيَّ صَلَىً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَنَّهُ كَالَ مَنْ تُوضُّأُ فُلْمَسْتَنْ ثَرُوَى مَن السَّتَحْمَرَ فَلْمُؤْتِرُ ر حمیک، باب، وضومی*ن ناک صاف کرنیکا بیان ،عثمان ،عیدالتّدین زیبر ادر این عباس نے رسول ال*تّد صلے الشرعليد ولم سے استنشار کا ذکر کيا ہے - حضوت ابو ہر رہے روايت ہے کہ اُپ نے يرفرايا کہ ج شخص وضو كريب وه ناك صاف كرس وروشخص نيمرون سے انتخار كريب ده طان بيمر ا <u>ھے کر ترحم کر ا</u>مام بخاری وضوکرنے وفت ناک میں با نی ح<sup>ط</sup>ھا کراسے صاف کرنا نابت کررہے ہیں۔ ناک میں پینیے بانی کونکا لنے مے لئے پروہ مبنی کوحرکت دینے کا نام استنشارے، براستنشانی کی فرع ہے، اس کا مفصد برہے کہ إ پزمینشوم میں جمعے ہیں اور تین سے فرارت میں لکلف ہوٹا ہے کیونکہ غنّہ حروث کی ادائیگی خبشوم ہی سے تنعلق ہے نصیر صاف كياجائه، روابان سے ماب ب كيشيطان خيشوم ميں الحد كرفاسدا تزات دماغ برطوالنا ہے، معلوم مواكدوہ شيطان كي نشست گاہ ہے اور ببضردرت ہے کہ نشیطان جہاں جہاں ہواسے وال سے بٹھا یا جائے نشیطان کے ہی مفام کی نیٹ سٹ نبانے کی دجہ یہ ہے کرابک طرف نوناک کے اندر غبار اللہ اط<sup>ار</sup> کرمپنچیا ہے ادراسکے او بریکے حصہ کو مکدر کرنا ہے اور دوسری طوت دہ رطو مات ہود ماغ سے انرنی میں جمع ہونی رہنی میں ، گوبا دونوں طونے گند گی جمع ہو فی رہنی ہے اور شیطان کو کندگی سے فاص مناسبت ہے اس نے فرما پاکیا کم اِس کو مجار دوای ایمبت سے بیش نظراه م احدا دراستی استنتار کو ضروری سمجتنے ہیں اوراستے بعبی کربہاں امرکا مبیغمر انتعال فرا یا گیاہے اورامریں امل دوب ہے، اس کے بیصفرات دوجے فائل ہوئے ، جمہور کے نزد مک بیسنت ہے کیونکہ نبی اکرم صبلے التی علیہ وسلم نے اعرابی کو وضو کی جوتعلیم فرائی تفی اس میں ارشادتھا توضّا کہا امر کے ایش ادر آیت من استنشاق واستنشار کا نزکره نهین معلوم بواکه این می جننا حصد ب دمی ضروری ہے۔ بافی سب کملات میں استَنتارمیں ام بخاری کامسکاک بنا برام بخاری سنشان سے دج کے فائل ہیں اور اس سدمی اپنے اسا دام <u>احروب منی سے بمنوا میں اور راسلے کہ انھوں نے ب نتار کومضمضہ سے مفاح ذکر فرمایا ہے، نیز اسٹنثار کے میسلیا میں جومیث</u> وكرفران ب- اس بين امركاص بغر استعال فرما باكياب اورجها مضمفه كا ذكر أمالي ونال امركاص بغربين سيدحالا نحرمضمض يح سلسلمیں امر کا صبحہ مدین صحیح میں وارد مواہے اذا توضاًت فعضصف کے الفاظ ہیں، نیز بر کمضمضرا واستنتان کے درمیان امام بخاری نے ایک ہمنی باب باب غسل الرجلین منعقد کرے بر انسارہ فرمایا کرمیں طرح میں ذکر می ان دونوں بالکل امک امک کرر ہم ہوں سی طرح علی طور پر بھی ان دونوں میں وجوب دسنیت کا فرق ہے، بہ سرحال بدا شارات میں جن مصلح ہے کہ اسسسلیں امام بخاری نے ابنے انسادالم احمد کی دائے کو اختیار فرایا ہے

تنجيح بخأرى حلداول ماركَ الْاسْتِجْمَارِ وِنْتُرَّاحِثْنُ مِعْبُدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ قَالَ أَخْبُرَ مَا صَالِهُ كَعِنَ } بي النَّوْلَا عَنِ الْاَعْنَ جِ عَنَ أَبِي هُمَنِيْرَةً آتَ مَ سُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوضَّأَ أَحَدُ كُثَ فَلْيَرْجُعَلُ فِي ٱلْفُهُ مَاعٌ أُثَّبَ ثَمَ لِيَنْتَرْوُمَنِ اسْتَجْمَرَفَلِيُونِرُ وَإِذَا اسْتَيْفَظَ اَعَكُ كُمُرِثُ نَوْمِ وِنَلْيَعْنِ لَ يَكُالُا اَنْ يَكُمُ مَلَهَا فِي وَضُوتُهِ فِاتَّ أَحَدُكُ مُلا يَكْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَلاً ترجیک، باب اطان دهبلوں سے استعار کرنا۔ حضویت ابر ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رول اكرم صلى الله عليد وسلم ففرما باكرجب تم ميس كوئي وضوكرت تواني ناك بي با في وال يعير ناك صاف كري ادر وأشخص طهيلول سے منتخبار كريے نوطان عدد اختيار كريے اور حب نم ميں سے رہى نبندسے جا كے تو برنن میں با ٹی طوا سفسے پہلے اپنے ما تفر وحورے اسلنے کواسے برمعلیم نہیں ہے کہ المنے ما تفر نے کہاں راٹ گذاری ہے۔ متفصد فرحم كرا مفصديه به كرجب التنبخ ك ك طحصيله استعال كيا حائج تووزب كالحاظ بوناچايتيه، به 🛱 باب منعقد کریے امام بخاری نے بیرانشارہ فرما د با کہ معدیث باب بیں انتجار کے معنی انتعال جمرہ (ڈھیلوں کے منتعال ) کے ہیں 🗒 می حمرات باکفن کو دھونی دینے کے معنی نہیں جیسا کہ بعض حفرات کا خیال ہے کہ انفوں نے انتجار کے معنی رمی حمرات کے لئے میں، دہ کہتے ہیں کرج میں رق جرات کے بارے میں وزیت ملوظ ہے، سات سنگریز وں سے ایک جمرہ کی رمی ہونی جائے 🚆 یا بیکرکفن کووهونی دیتے وقت و تزمیت اورطانی مزنبه کاخیال رمنا جا ہیے ، امام بخاری نے تبلا دیاکہ ۱۱۵۱ستجمرت فاد خرے معنی و صیلوں سے استعجار کرنے کے میں ، اس کا تعلق مذکفن کی وهونی سے سے اور مذرمی جمرات کے مسلم سے -مانی میں انتہے کے ابواہی فراغنت کے بعدامام نجاری نے وضوے ابواب شروع فرما ویئے نصے اوراب بھر ورمیان میں ابتنجے کے بارسے میں ایک باپ منعقد فرا ویا ، وکیھنا یہ ہے کہ بخاری نے بہ زئیب کیوں لینڈگی، سابق میں انتنجے کے ابواب کا لط ي بيان كياجاچكا ہے ليكن بهاں برباب، ماك في المباب كے لور ير أكبا ہے، باب سانق - الاستنشار في الوضو مركة ت وحديث مذكور موئى نفى من من استجمد فليد تحرك الغاظ أك تصفي انهي الفاظ كى مناسبت المم بخارى في ن باب منعقد فرما دیا۔ نیز اس طرف بھی انشارہ مفھود ہے کہ استنتاق میں و تربیت مطلوب ہے ، استنجام اور استنشاق میں ازالہ تذر درگندگی کی صفائی أ کا مفصد مشرک ہے اس لحافظ سے ونربین کا وصف بھی مشرک ہونا جا ہے۔ استنفين تتليث ورو تريث كمقام احناف في بالطاظ مقصد استنج ك يك كمي عدد كو صروري نهيس قرار ديا ، فدوري میں ہو بیس فی الاستنجاء عدد مسنون کے ال**غاظ وارد ہوئے ہیں ، اس جملرکا** برمطلب نہیں کرمنٹ میں انتیج کے بارے و میں کوئی عدد مذکور نہیں ہے، عدد نولقینی طور بر مذکورہے، ملکہ اس جملیر کا مفہوم بہہے کہ مشرکعیت میں سنیت استنجار کوکسی 💆 عدد میں منحصر نہیں کیا گیا بلکہ مدار القابر پر رکھا گیا ہے وہ جننے بھی ڈھیلوں سے ماصل ہوجائے، اور پونکہ سننجار کرنے 🗟 داوں کے مالاًت بختلف ہونے میں اسلتے ان مختلف اموال کی رعایت سے مختلف اعداد فائم ہوں کئے مثلاً بول کی چاکت اور ہے ا در براز کی ا درہے، میر را زمیں صی مختلف کیفیات ہوتی ہی کسی کولستہ ہوتا ہے اور کسی کوغیر لبنند، غیر لبننہ ہونے کی صورت ہیں نجاست کبھی مخرے سے متعجاد ز موکرا دھرا دھر اوھ رہیبل جاتی ہے ،کبھی اپنے محل ہی سے منعلق رہنی ہے بہرحال محل کی صفائی

مطلوب ہے، ضرورت کی صدیک کسی عدد کو لزوم اور و ایوب کادرعہ نہیں دبا جاسکا، جب مفصد منعین ہے کہ محل سے نباست کا ازاله بوجائے نو بعیرخوا ہ ایک طوحبیلا کام ہے حابائے یا بنین کی حزورت پڑے یا اس سے میں زائد کی حاجت ہوسب کا درجہ برابری رہے كا ، پيراكر ابك وهبلاكافى مومائتے نو دوسرے كا استعال حزورت سے زائد موكا ، ابك ياك جز كوبلاخرورت ناپاك كرنا ) اورع اور ہیں تو اور کیا ہے ۔ خلاصہ برکہ استنبے کے معاملہ میں نین بانوں پر **غور کرناہے**، انھار ممل آنٹیکٹ اور انبیار، اصاف کے نزدیک ان نین چزو یں سے صرف انفارمحل حروری ہے، نتوافع کے نزدیک انقارمحل کے ساتھ نٹلیٹ بھی حزوری ہے، انبار با لانفان دونوں ے بہاں منتحب ہے، تلیث کی طرورت کے بارے میں ان مے یا سمسلم کی روایت ہے لایستنج احد کھر باخل من ثلثت اختجار (تم میں سے کوئی شخص نین وصیلوں سے کمسے اسٹنجام نرکیسے) اس روایت میں نین وصیلوں سے کم ے ساتھ اتنتجار کرنے سے منتے فرما یا گیاہے ، انتدلال برہے کہ اگر کوئی عدد نشر لعبت میں مطلوب زمہونا نوبھیں ختم مادے رکی صرٰورت به نغی معلوم مواکر الفاجعل کی رعابت کرنے موسے معی اشنیے میں نین کاعد وہیم مطلوب ہے ، اگرچہ انفاجحل ہ منفصد ننین سے کم ہی ڈھبلوں سے حاصل ہوجائے جیسے عدت کے معاملہ میں نبن حیض کا عددمطلوب ہے اگر حیر انتبرار رحم ا مفصد ایک بی صف سے حاصل بوجا آہے۔ بیکنے ہونکہ تین کا عدد مجی مطلوب اس مے تین حیض کا انتظار صروری ہوگا ، ای طرح استنجے کے بارے میں منعدوروایات مین ملاٹ کے منعلق امرکا صبیغہ بھی وار دمواہے جس سے عدد کلاٹ کے وجوب کا خیال اور پینتہ موحا آسیے ۔ البته اگرنین ؤ حبیلوںسے انفارمحل کا مفصدحاصل نہ ہونونین فرصیلوں سے زبارہ کا استعال کرنا پٹیسے گا اوران زبادہ **فرهیلوں میں ونزیت کالحاظ رکھنامستخب ہوگا، الو داکہ د میں ہے من استجدر فیلیو تخرمین فعل فقد احث ومین لافلاخو** ا مام بہنفی نے بھی یہی معنے مراد انتے ہی کہ نین سے زائد کے استعمال میں انبار سنخب ہے ۔ برہے حضرات ِ شوافع کے اندلالا اضاف كتن بي كراب شليت كوازروت مدين صرورى عجوره بي، حالانكر حديث مين بن كاعدواسك وارديوا کہ عام طور بریان سے صرورت بوری موجاتی ہے گو با مارامی انقار اور صرورت کے پورامونے برہے ،نین کا عدد احادیث بس بار باراس لنے وار دم واجے کہ اکثر حالات میں القار کے لئے برکانی موجلنے ہیں ، ابو داد دمیں حضرت عاکشرے روا بہت سے . أن سول الله عليه وسلمقال اذا ذهب احدكمالى الفائط فليذهب معه بتلاثت احجار بستطیب بهن فانها تجنئ عنه رجب تم می سے کوئی بیت المخلارجائے تواینے ساتھ باک ماصل کرنے کے لئے نین إِبْنُعرِكِ عِلْتَ اللَّهُ كُرِينَين اس ك سُعُ كَافِي الوعالِين كُ ) ِ أرثيادِ بوناب كرنين اسليّے بے جائے كريكفايت كرجانے بي امعلوم بواكم استطابت بي ني كا ذكر إس نبا ريس كم عام طور مبراس سے استنے کی حزورت پوری ہوجانی ہے نہاس سے کہ یہ عدد بزات خودمطلوب ہے ، بھرا بوداؤ دمیں حفظ ابو الريو كي طريق سے روايت ہے من اكتحل فليو تحرمن فعل فقد احس ومن لافلا حرج ومن استجازيو فعل فقداحس دمن لا فسلاحرج ، اس روات میں انبار کے بارے میں فرہا باحبار ہے کرمن شخص نے انبار کی رعایت کی <u>ចិត្តបានប្រជាពិធីប្រជាពិធីបំពុស្ស ប្រជាពិធីប្រជាពិធីប្រជាពិធីប្រជាពិធីបានប្រជាពិធីបានប្រជាពិធីបានបានប្រជាពិធី</u>ប

اس نے اچھاکیا اور نہیں کی تو اس میں بھی مضالفہ نہیں ہے ، اس ایٹار میں نین بھی داخل ہے، معلوم ہوا کہ بر فرض او فردرت کے کے درجر کی چیز نہیں ہے ، امام بینٹی جواب دیتے ہیں کہ صرت او ہر رہے کی روابت میں ایبار کا نعلق سازا دعلی الثلاث کے نئین سے زائد )سے ہے، بعنی نین تو ہر حال میں ضروری ہیں، البند اگر تین سے انفار نہ ہوسکے اور اس سے زائد استعال کیے کے ضرورت بڑے تو اس میں ایبار مستحب ہے، ہمارے نزد کیک اس حکم کو ما ورا بر نابٹ کے ساتھ خاص کرنا محض مذہب پہنی ہے اس روایت سے دونوں باتیں صاف ہو حاتی ہیں کہ نہ و تربیت ضروری ہے اور مذتین کا عدد ۔

نین دریت کا پہلا عددہے اور آپ بلاد آبل ای کوغائب کررہے ہیں ،ونرین کا پہلاعدو اسلے کہا کہ اگر اس میں ایک کوھی داخل مان لیں نوسرے سے امتنجا رہی ختم ہوجائے گا ، کبونکہ فرطایا جارنا ہے من استجہد فلیو چی اب اگر برکہیں کراس میں ایک کا عدد ہمی داخل ہے نومطلب ہر ہوگا کہ توخص استنجار کرے وہ ونز کا لحاظ رکھے ، اگر لمحاظ نہیں رکھنا نواس ب ہمی حرج نہیں اب اگرا کی بھی اس میں واخل ہونو جو نکھ ایکھیے نیچے کوئی عدد نہیں ہے اسلئے سرے سے استنجار ہی صروری

نررسے مکا ۔

شاہ صاحر کے تعلیقات ابو واؤ دمیں تحریب فرما باہے کہ من استجدالی میں دوجیزی ہیں ایک استعال جمرہ ادر دوسر کے صفت انبار المجرہ انفام المجرہ کے کہ اگر کلام مقید برنفی داخل ہو تو وہ بیشتر قبدی طاف الله کے الموال میں استعال جمرہ سے نہ ہوگا ، استعال جمرہ سے نہ ہوگا ، استعال جمرہ سے کا کین اگر اسکے ساتھ انتبار کے ساتھ استعال جمرہ کی تھی تعورہ ان میں کو اُن خرابی نہیں ، معلوم ہوا کہ اس میں دہ صورت کے داخل نہیں ہوجائے اور بچونکہ انیار میں ایک عدد کو داخل مان انسار کے ساتھ استعال جمرہ کی تھی توجائے اور بچونکہ انیار میں ایک عدد کو داخل مانت اس انبار کے ساتھ است نہیں فرار دیا جا سکتا ہے اسکے لامحالہ اس انبار کے کا پیلا عدد " بین " ہے جس کی رعایت کو متحب ہی فرار دیا جا سکتا ہے ۔

یہ بہان کے نوھڑات شوافع کے استدلالات کا تواب تھا ، آب رکا ہر کہ اضاف کے باس بھی ہی سلسلہ میں کوئی دلیل ہے انہیں ، تو اول تو برتمام موابات جن سے مصرات شوافع نے ابتدلال کیا ہے ندگورہ بالانقر برکے ماتحت اضاف کے لئے ہی انہیں ، تو اول تو برتمام موابات جن سے مصرات شوافع نے ابتدلال کیا ہے ندگورہ بالانقر برے ماتحت ہے جس میں ، کپ نے صوت عبداللہ بن مسعود سے بین فو چیلے لائٹ عبداللہ بن مسعود سے بین فو چیلے لائٹ کے بدا للہ بن مسعود سے بین فو چیلے لائٹ کے بداللہ بن کامیاب ہوسکے تھے ، تریزی می موجود ہے ، تریزی نے تو ترجم بھی اس پر الاستنہ جاء بال حجد بن کا رکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تحقیق میں اس موقع برودی فرچیل کا استعمال تا بت ہے ، تریزی ، شافعی المذہب ہونے کے اوجود اس روابت کے کہا ہے کہ ان کی تحقیق میں اس موجود ہے کہ اوجود اس روابت کے بیات کے بالہ حجد بن کا رکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تحقیق میں اس موجود ہے کہ ان کی تحقیق ہورہے ہیں ، اعزامن کرتے ہیں کہ منداحمد میں استدھی عوجود ہے کہ آب نے روثہ کو بین پر استدھا ہوت ہے بالہ حدد میں بند مسیح موجود ہے کہ آب نے روثہ کو بین پر استدھا ہوت ہے بیاکہ اس ذیا ہی بیاکہ منداحمد میں بند مسیح موجود ہے کہ آب نے روثہ کو بین پر استدھا ہوت کے بعداما موجود کہ آب نے روثہ کو بین بر استدھا ہوت کی بعدامام طحادی کا ترجم میں بند میں بر مین کہ اس ذیا ہی کہ اس ذیا ہی بر کیوں برستے ہوتر مذی پر برجمی تو بہی اعزامن فور ہے ، نیم موض کرتے ہیں کہ امام طحادی ہی پر کیوں برستے ہوتر مذی پر برجمی تو بہی اعزامن فور ہوت کے بعدامام طحادی ہی پر کیوں برستے ہوتر مذی پر برجمی تو بہی اعزامن فور ہوت کے بعدامام طحادی ہی پر کیوں برستے ہوتر مذی پر برجمی تو بہی اعزامن فور ہوت کے بعدامام محداد میں اعزامن فور ہوت کی اعزامن فور ہوت کی اعزامن فور ہوت کی اعزامن فور ہوت کی برخور ہوت کی اعزامن فور ہوت کی اعزامن فور کی کر اس کر اس کی برکیوں برستے ہوتر مذی پر برجمی تو بہی اعزامن فور کر اس کو برکی کی برکیوں برستے ہوتر مذی کی برخور کی کو برکی کی برکی کی برکی کی برکی کو برکی کی برکی کی برکی کی برکی کو برکی کی برکی کی برکی کی برکی کر برکی کر برکی کر برکی کر برکی کر برکی کی برکی کی برکی کر برکی کر برکی کی برکی کر برک

249 بعرامام همادی کی غفلت ہوکہ نہ ہو مافظ صاحب کی غفلت حزوز نابت ہوگئی ۔ عرف تبسرے کی طلب پر کہاں ثابت ہوگ کرتسپا ۔ وصیلادہ سے میں اُسے نصے نطاہرسی ہے کہ وہ لانے پر نا درنہ ہوئے ہوں گے ، میلی ہی بار میں حفرت عبدالنگرین مسعود ظاش کے باو جود صرف دو د صلے لاسکے تعیر ، حب د صلے وال موجود نہ تھے نولانے کہاں سے ؟ بھر حب لانا نابت نہیں اور تنبا در میں ہے کہ دہ منہ لاسکے ہوں گے توا مام طمادی برا عتراض کیسا، بھراگر کسی ضعیف ردایت سے لانا بھی ماہنے ہو نواسکے استعمال کی نصریح کہاںسے لاڈے،اگر بالفرض انتعال بھی ہوا ہو تواس پر کیا دلیل ہے کہ دہ ممل براز میں استنعال ہوا ، کیا بیمکن نہیں وةنسراط صيلامل ول من التعمال موامور امراسنبنفاء حال بيلية تقبى الناسب إجرحا فطابك اورصورت بيش كردي بن كربوسكناب نبيسرك وطبيكى حكرزمين كا استعمال فرما با بود بیکننی جوندگی صورت سے بھر آیکا بینرما نا کرسندا حدیب یه روایت مندیج کے مسافقه منفول میسلم نہیں اول اس روایت کی سندمیں کلام ہے اور اگر اسے تسلیم ہی کرئیں نوٹنا ہ صاحب ابن ماجرے حاشید پر تخریر فرما باہے کہ اسی ثبا كان عليك إن ما نبيني شالته ، معنى تمهين تميس الأصيلالانا جائية تعا ، إس كامطلب بينهي كنيم وصبلالا و ، آب جانت می کراگر المامکن مونا توبیلے می سے آنے بلکہ آب مرف تنبیر فرارہے میں کنمہیں وصیلالا ا چاہیے نعالے رونته إشاه صاحب فوانے میں کدامرص طرح کلام عرب میں طلب کے لئے آنا ہے ای طرح انتبنقار فعل کے معی آنا ہے۔ و پھیئے حصرت اسبدین حضیبران کے دفت نماز میں فر اُن کر نم کی نلا دن کررہے ہیں، ان کالٹر کا بحلی معبی پاس ہے ادرز کے ب 'ہی گھوٹراہمی بندھا ہواہے اوربیسے سکینٹ کا نزول اس صورت سے ہواکہ بادل کا ایک ٹیکٹر ا انراحیں میں چراغ ہی حراغ سنھ گھوڑا بدکا، اسینے سوچاکہ کہیں نیچے کو گزندر پہنچے فرارت مختصر کر دی، سلام ب*ھیر کرچ* ادبر نظری نو دیمچاکہ فعہ فورانی سما بہ اوم یر کی عانب معود کرر اسم صبح کوما صرور بار ہوئے اورصورت حال عرض کی، آپ نے فرایا افس اُ باحضر پر احضیر اِ طریقے رہے ہونے۔ تلا سکینت الخ برسکینت نعی جز المادسنے فران کے باعث نازل ہوری نعی اقداً امرکامیبغداستعال فرایا گیا ہے لکے برطلکے سے نہیں ہے، بلکہ استنفارحال کے لئے ، ثلادت کا ذنت ادر سکینت کا نزول ختم موحیکاہے اسلے طلب فرارت ا کوئی معنی نہیں ، ملکہ مراد حرف یہی ہے کہ بیسے سے ہونے تو بنہر نشا \_\_\_ حصرت ابریہ محضرت عاکمند کی خدمت میں حاضر ہوتی میں اور وض کمرنی میں کہ میں نے مولی سے مکا نبت کر لیہے ، آب اس سسر میں میری مرد فرمایتی ، حضرت عاکشہ نے فرایا که اگرنمهارے امل نیار موں نویم بیکشنت خرید کر آزاد کردوں ان نوگوں نے شرط نگائی که اگر ولار جاری ہو نوسم تیاریں جھز بربیره نے بیننرط حضرت عالمنند کے سامنے وکر فرمائی نوحفرت عالمنشر اس بیزیبار مذہو تیں ،جب سرکار رسالت ماسطے اللہ علیہ وسلم کے علم میں آبا تواکپ نے فروایا اشترطی کہم الوکوء نم ولار کی شرط منگانے ہم وہ بہاں بھی صیبغُرام ہے اورطلب فِعل کے لئے نہیں ہے ملکہ استبقارِ حال کے لئے ہے یعنی تم انہیں شرط لنکانے ہمی دو، جنائچہ خود مجاری کی لبض روایات میں دعیمہ دلٹی خواد كانْصرى مِن منغول ہوئى ہے ، مطلب برہے كہ اُن كے شرط كرنے سے كبا ہوناہے ، ولا رُنو بہرصورت اُزا وكرنے والے كاخق ہے جاہ اک نے منبر ریبراعلان فرایا . وگوں کامیمی عجیب حال ہے،معاملات میں البی مابال رجال لشتزطون شروطا شرطين لكان بي جنكا كناب الله مين بينه نهين

مخناب الوضوع جس شخص نے معاملات میں ایسی شرط لگائی حج اشتط شرطالس فى كتاب الله كناب الله مين نهيس ہے نواس كاكوئى اغتبار فلس له وان اشترط مائة نہیں خواہ وہ سومزنبر بھی شرط کیوں نہ سکائے د او کما قالی مهاں میں۔ انستنظی صبیغتر امراستینفارحال کے لئے ہے۔ فیس بن سعبداس غزوہ کا نصرنفل کررہے ہیں جس میں سننے کھانے کی نوب اگئی تھی اور یو حضرت ابوعبدہ کی سرکردگی میں ا میت بر کری جانب رواز ہوا تھا ، حبب زادِ راہ ختم ہوگیا توقیں نے روزانہ تین، تین اومنط خرید کرذ برے کرنے تشروع کرو سے ں کی حضرت ابوعبیدہ نے ادنیط ذریح کرنے سے مٹنع کر و یا توبیتے کھانے کی نوست انگئ، بھرفدرت کی جاسب سے ا مراد ہوئی اور ایک غظیم انشان مجبلی کو بانی نے باہر بھینیک دیا جس کو پورے نشکر نے بودہ پندرہ روز تک کھا یا، غرمن قبس بن سعد نے جب فصدا فيه والدسے نفل كيا نوانعوں ئے فرايا الدحد يأ فليس، واصل حضرت فيس اپنے والدكے اعتماد بر اوسط خرمدنے نص در پیچنے واسے سے دعدہ فرملنے تھے کہنہیں مدینے *جا کرانٹے نمردول کا ، اسلئے انبو*ں نے آپنے والدسے بیان کیا کہ میں اس طرح او ذریح کررہا تھا کہ امپرشکرنے بار رواری تھے ہے ا دنٹ روک کئے ہی فراخ وصلگی کی تخبین فرما نے ہوئے حضرت معنے رکہک اندریا قابس ، قبس ذری کرتے رہے ہونے، برواہ نری ہوتی ، اندرفرارے میں ،امر کاصیغہ ہے طلب فعل کے لئے و النبقا كيونكه نحراور ذبح كاوفت كذر كياب اللي مفهوم مرف النبقا رهال كاب كرذ رمح كرت رب مون . شاه صاحب فرائے ہیں کہ باسکل ای طرح ایشی بتالذین میں میں صیغتر امر استبقار حال کے سے سے طرحیلے نوتلاش کے با وجود نہ مل سکے تھے اسلے اس امر کامفیوم ہی ہوسکتا ہے کہ تم روننما ہے آئے حالان کہ تمہیں طرحیلالا ناجا بیتے تھا۔ معربها بربات مبى معوظ رمنى مبابية كرامتنج دوبي ابك المنتجار بول ادر دوسرك التنجار براز اس التي تن طويعيا بول مے بئے جائیتیں اور نتین براز کے لئے حالانکہ بہاں **مرف نتین ہی ہیں بھرحب** چھر کی مزورت ہوئی تو نہ تثلیث باقی رہی اور نہ وزیت و کی کسی صورت گاڑی بسروں نہیں علینی۔ مانسا پڑے کا کہ اس حدیث میں صرف دو ہی ڈھیلوں کا ذکریے ، ای سے نزمزی شافعی مونیکے با د جود اس مدیث پر است خار بالحرین کا ترجمه رکھنے کے لئے مجبور موسے ، بھر حب ابو داؤ د میں نین کے عدد کے بارے میں تھی ب 🛱 بات واضح ہوگئی کہ اکثر حالات میں کانی مو حانے کے باعث باربار ان کا تذکرہ آباہے تو تھے میں نہیں آیا کہ ان کی حزورت اور فرمینا تی برا مرار کیوں ہے، نین کاعدد اما دیث میں باربار ہیا ہے ، ای مدین میں اربا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص حب سوکر لیصے تو بزن تے میں ہا نفرڈ النے سے بہلے انصیں نین مار دھویے، یہاں عام رائے ہی ہے کہ نین کاعد د صروری نہیں، نیز ایک شخص عمرہ کا احرام باندھ کر آنا ہے، جبر پینے ہوئے ہے وخلوف سے ان پن ہے، در بافت کرنا ہے کرعم و کس طرح کیا جائے ؟ آپ باننظار و می مکوت ی نُفریج موجود ہے مگر صرورث کا کوئی فائل نہیں ،اسی طرح استنجے نین ثلاث کےعدد کو مجعیں کہ برعد دنی ذانہ مطلوب نہیں بلکھا م طور پریونکہ بین ڈھیسے رفع ضرورت سے سے کافی ہوجانے ہیں اسلتے ان کا ذکرا تاہے بنیانچہ خانہا بھی تاعدہ سے یہ امرخول واضح سے - ثلاثت فرو كامعامله اس سے بالكل فتلف سے اس ير نياس كرفا ورست نهيں بُ غَسُلِ الِرِّجُكِيْنِ ولا يَبُسَحُ عَلَى الْقَدَ يَيُنِ حَثَنَا مِهُ عَلَى الْكَدَّ نَنَا اَلُوعُوانَنَ عَنُ اَلِى

بِشَرِعَنُ يُوْسَعَتَ بُنِ مَاجِهِ عِنْ عَبْدِ السِّرِبُنِ عَهُ رِونَالَ تَسِنَعَلْفَ النَّبَّى صَلَّى التَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَر عَنَّا فِي سَفَنَ ةِ فَادُرَكَنَا وَقَدْ دَارُهَ فَعَنَا الْعَصُمُ فَجَعَلْنَا نَسْوَضّاً كَنَسْمُ عَلَى ٱلْحُبِلنَا فَنَادِى بِأَعْلَى صَوُتِهِ وَيُلُ لِلْاَعْقَابِ مِنَ الشَّابِي مَرَّتَيْنِ اَ وُتَلَاثًا ترجمب ، باب ، بروں محمنسول ہونے کے بیان میں اور یہ کر بیروں برمسے مذکرے حصف ویت عبدالسّن ، عمروسے روایت ہے کہ رسول اکرم صلے الله علیہ وسلم ایک سفر میں تم سے پیچھے رہ گئے میر آب نے ہم کو مکر لیا جبكر عصر كا دقت ننگ بوكيا نها ، الم وضو كريف مك اور بيرول ير باني چيو فرف كك ، آب نے بلند أواز سے و ديا نين بار براز ارشاد فرمایا دیل ملاعقاب من النار ایر بور کے سے آگ کا عذاب سے ۔ منقصد ترجمبرا ورنشسز زنح کم منصدیہ کے بیرکاغس ہوگامسے نہ ہوگا نوا ہ فرا دن نصب کی ہویا جر کی جب اکہ روافض سکے فائل ہوئے ہیں، دلیل میں حضرت عبداللّٰدین عمروکی روایت لارہے ہیں که رسول اکرم صلے اللّٰدعلیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے بیجیے رہ گئے ،عصرکا ذنت تنگب ہورہ نضا ہم حباری مباری پیروں پرمسے کرنے نگے اپیغمبرعلیہ الصلوۃ والسلام نے دور ہی سے ہما را بیمل دیکھ کر اس بیختی کے ساتھ انکار فرما باکر برخشک ایٹر این جہنم بیں جائیں گی آبخاری نے ای سے غرل کامسًا انكال لباركبوں كران لوگوں نے وضو كر ليا نها، البننہ وفت كَي تنگى اور بانى كى قلت كى وجر سے عجلت بين لبغض ابرليان خثك رہ نمی نفین، اس بریغیم علیه السلام نے دبیل ملاعقاب من النار کی دعید نسائی امام نجاری کا انٹدلال بہے کہ اگر ذ طبیقا امسے ہونا نومسے میں کمی کے نزدیک کھی انتیعاب حروری نہیں اسلئے ایٹری کے خشک رہ حالنے پر اس فدر شدید دعید کاموفعہ نفط ایمونکه مهرعال فطیفهٔ رعل اوا موجیکا نصالیکن جونکه فطیفهٔ رحل غسل نصا او غسل میں انتیعاب لازم ہے لہٰذا <sub>ا</sub>س کومای پروعید كا استخفاق ابن بوكيا، اس سے صاف معلوم موكيا كه سرحاليت ميں خالى بسروں كا دھوما صرورى ہے !-خمسے کا زجر اگرمسے کا ہے و بات صاف ہے کہ ان لوگوں نے مسے کیا اوراس کی دحران کے نزدیک شاہد یہ موکر م سفرین ادرسفر می نترعی احکام مین تحفیف ہوجانی ہے اس سے شا بد قرارت جر کاعمل اس صورت میں ہوگا بیکن ان کا بیضیال درست م نفا اسك ببغم على السلام في وعبد سائى ليكن دوسرى روايات كيش نظر نمس كايك نرجم ننسل غسلاخ فيفا مبقعا ب بعنى جلدى من الريون كر محص خلك ره سكت نف يغير عليد السلام ف وعبد ك كلمات ارشا وفر لم ي كمراس من عنل ہے اور غسل میں استبعاب ضروری ہے۔ حضرات شبعہ اس روایت کاجراب بر دینے میں کہ ان کی ایٹریاں نجاست الوذنصیں الیکن کیا عجیب بات ہے ، ایک ا وهدى البرى تجاست الوديونومان لعي لبن كياتمام حفرات كي الطيون يرنجا ست مكى بوئي نفي اوران كو اس كا زاله كا خیال نه پیدا سوارحالانکه ازالهٔ حدث سے نبل ازاله خبات حزوری مؤناہے ، نبزید که دوسری روایات میں ایر یوں کو باک کرنے با دص فراعكم نهين فرا باكبا ملكه استخوا العضوء ك الفاظ وارد موسة من بعني يورى طرح وضوكرو انتمادا وضوائمام ب ال فيمميل كروه بينهن فرمايا كزنهارى إطربا بخاست ايوديس انهيس دهوبو-وظبيفتر حل كومنفدم كوزي وحير إبراب الم بخارى نے ابي عبر ركد دباہے كرا كيتي سے كوئى ربط نہيں معلوم بزنا ،كر الج ع نزدیب نوامام بخاری کا صل مقصد اساد بن مجیحه کاجمع کرد نباه ان کی نظر می اواد ، کی نزیب کا کوئی ایمیت نهیل لبذا ه

, v

مامونعه نېرېليکن اس نسم سکه جوامات مذمصنف کی شان کےمناسب میں مذوانعه کے مطابق، البنه صیح مات محصفے کے لئے منور د فکم يهال دوا مزفا بلفتيش بمن مضمضدادر استنشان وحبسي منعنق بن نوان كا ذكرغسل وحرك سانع مناسب نضامكر المام بخارى ف ابيانهين كبا بجرعملًا مضمضدكاعل استنشاق برمقدم ب مكر بخارى في من تركيب خلاف استنشاق كمضمضه سے منعدم ذکر فرما با بتحبر کی توقعامی مگرغضہ ہر کیا کہ صمضہ اور استنشاق سے درمیان غیسل رعل کا باب رکھ دیا ، حالا نکہ عملًا سرك مسحكے بعد بير وں كاغسل ہے نو ذكرا درمان بن اس كالحاظ صرورى نفا، بات بہے كرنجاري كے اس طرز ممل سے ب و الما مرسور الم ہے کہ ان کے نزدیک وضومین نرتیب صروری نہیں ، وضو کاعمل ان اعضار سے منعلق ہے خواہ کی طرح ہوجائے وضو 🗃 انرض ادا ہر حائے گا ا اگر کس نے چہرہ دھو کر ا تال بیر دھو گئے ، بھر باتی اعضار کاغل کیا تو اس کا دھنو بھی سے جہرہ اور س والی وال سنماز کاهمل معی درست سے ، زبادہ سے زبادہ اس طرح کاعمل خلاف سنت فرار دباجائیگا. دورس بات یہ ہے کر بخاری منعلفات وحبرے درمیان غسل رمل کامسلدر کھ کر تنبیہ بر فرا ناجائے میں کہ بیل اگرچ ا مسد حوا کے بعد مرکور میں گراس كا بمطلب نهي كدان برمسے كاعمل ب، بلكه بر احضارمغسوله مي واخل مي اور برلماظ معنے ان كاعطف وجر برب اوراس کی ظرسے بد اغسیلوا کے مانخت ہیں امسیعوا کے نہیں جنائخہر برمجٹ کتاب اوضور کے نشروع میں یوری تفییل کے ماتھ ذكر من استنشاق كونفدم كرنے كى وحربر بے كرنجارى انتشان كومفتر فنا بلد مراسمين و نياجا بيئے ہي،اس بارے مِي بخاري إيني سَيْح المام استَى كا أنباع فرط رسب بين اسى بنا براستنشان كي ملسله بين نولى روايت ذكر فرط أني اور ضمضهم . مرت فعل ذکر کیا احالانکراس سلسله میں ام واور میں ا ذا تو ضائت فعضمض نولی روایت موجود بھیم ضمضه اورا تنشان کی ذکری نفرنتی میں غالباً اس طرف انسارہ فرارہے ہیں کہ دو نوں کا علیجدہ علیحدہ کریا ملا کر کریئے سے انصل ہے ۔ بِاحِي الْبَهَضَمَ صَدِّةِ فِي الْوُخُهُوءِ فَالَمُّ ابْنِي عَبَّاسٍ وَعَبُدُ التَّيِ بُنُ ذَيْدٍ عَبِ البَّتِي صَعَّ التَّمُ عَلِيمُ وَسَلْمُ حَتْ لَكُ إِنْ الْمُمَانِ فَالَ إِنْحَبُونَا شَعَيْبُ عَنِ الزَّهُرِيِّ فَالَ أَخْبُرُ فِي عَطَاعُ نُ يُخِينِكِ حُرُانَ مَولا عُثُمَانَ بْنِ عَفَاكُ اللَّهُ رَأَى عُثَمَانَ بْنُ عَفَّاكُ دَعِرَ بُوضُوعٍ كَانْرَخَ عَلَى يَدَ بُهِ مِنْ إِنَاءِع فَعَسَلَهُمَا ثَلَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ٱدُخَلَ يَمِينَهُ فِي ابُوُضُوءِ ثُمَّرَمَفُهَ فِي وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ نُمَّتَ غَسَلَ وَجُهِرَهُ ثَلْثًا وَبَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَيَّمَ مَسَحَ بَمَاسِم، ثُمَّ خَسَلُ مُحِلَّ رِجِلِ ثَلثاً ثُمَّ ىَالَ رَأْيِتُ، بَيِّيَّ صَلِيَّ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا أَنَهُو وُصُو فِي لِمسَلَّا وَعَالَ مَنْ تَوضَّا أَنْهُ وَكُولُولُ هٰذَا وَصَلَىَّ رَكَتَنُسِ لَا يُسْحَدِّثُ فِيهِمَا لَفُسُهُ عُفِنَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ -مرتمب، باب، وصوم بالى كرنا، إس كوابن عباس اور عبدالله بن زبين بنى أكرم صفى الله عليه وللم صفق فرمایا ہے۔ حصوات حفرت عثمانی کے ازاد کردہ علام سے روایت ہے کہ انھوں فیصفرت عثمان بن عفان کو و بیجا کرانھوں نے وضو کے سئے بانی مسکایا، بھراسے اپنے دونوں ٹانفوں برڈوالا اورانہیں نین بار دھو با، بھرا بنا واسا الم تقد بنین میں والا، میر کلی کی اور ناک میں باتی چڑھایا اور ناک کوصاف کیا بھرا بناچرہ نین بار دصویا اور آپنے دونوں

928

الفركهنيون ؟ منين باردهوك، بعرسركامسيح كيا، بهر مريركونين باردهويا، بير فرمايا كدين في اكرم مسط التدعلب وسلم کوانی وضو کی طرح وضو کرنے دیکھاہے اور آپ نے بر فروایا کر سنتھ سنے مبرے اس دخور کی طرح وضو کیا اور دو رکعت اس طرح اداکیں کوانے جی میں بھی بات مزگی تو اسکے پچیلے نمام گنا ہ معاف کر دے مبابیل سکے۔ مقصد فرحمبركو درميان مب غسل رهبين كاباب ركه كريير منعلفات وحبريرا كيئه امفصد برب كرحب طرح وضوس أتنشاني <u> طلوب ہے ای طرح مضمضر بھی ہے البند فرق رہو مگتاہے کہ استنشاق مضمضہ سے اوکد ہوا ورای مناسبت سے امام</u> بخاری نے اس کومنے دم فرمرنر ما باہے، بیکن ہم پرمچھنے ہیں کہ آن دونوں میں سے خروری کسی کوھی فرارنہیں دیا جا سکنا، کیونکہ کنا الترمن حن فراتف كا ذكريت إن مين برنه عمل بین مضمضه، اشنشانی سے مقدم ہے جیا نچر جو لوگ مضمضہ اورانشنشاق کے جمع کو انتقال سمجنے میں ان کے نز دیک بھی یہ ہے کہ ایک جلو پانی ہے کر پیسیلے اس سے مضمضہ کریں اور مجر ناک میں بانی چڑھا ہیں ورنہ اس کا عکس کرنے ہیں ارمتعل کا استعمال لازم اکئے گا ، روابیت میں ایک میلو ما دومیلوکی تصریح نہیں ہے لیکن امام مجاری کے طریقی نزحمرہے یہ مات واضح ہوری ہے کہ ان کے نز ویک دونوں میں فصل اولی ہے جبیا کہ امام شافعی سے منفؤل سے تفریقہ میا آحت اتی میرے زید نہیں انگ انگ کرنا زیادہ لیند پیھے ، حدمیث باہے ترجمہ پوری طرح نابت ہور تاہے ،حدیث گذر حلی ہے۔ باب غَسُلِ الْاعْقَابِ وَكِيانَ أَبِي سِيرِينَ يَنْسُلُ مَوْضِعُ الْخَاتَ مِدادَا تَوَضَّا كُنْفُكُ آدَمُ بُنُ إِلِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَعْبَتُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ زِيَادٍ فَالْ سَمِعْتُ آبَاهُ رَمُرَة وَكَانَ يَهُرُّ بِنَاوَ النَّاسُ يَهَوَضُّوُونَ مِنَ الْمِطْهُ وَوَنَقَالَ ٱسْبِخُوا ٱلْوَضُوْءَ فَإِنَّ ٱبَاالْفَاسِير صَليَّ الله عَلَيْهِ وَتَكُمُّ قَالَ وَيُلُّ لِلْأَعْقَابِ مِحْدِ النَّالِر تترحميكم، بإب، الريون كا دهونا. ابن سبورين وفنوكرنے وقت أنگوٹھى كى حجمد كو دهوبا كرنے تھے محمد بن زباد نے کہاکہ میں نے حضرت ابو ہررہ سے ساہے ،جب وہ ہارے باس سے گذر نے اور لوگ مسلاً وضو کرہے ہونے توفوانے وخو کو پوری طرح کرو، بیں نے ابوانقاسم صیلے التّٰدعلیہ وسلم کو برفوانے ساہے کرایٹر یوں کے تتے اگ ت**فصد ٹرمج**یر مقصد ترممہ برہے کراعفیا مغسولہ میں اوا رفرض کے لئے اس کے لورے مصبر کاغسل حزوری ہے اگرشمہ برا م س سے خشک رہ گیا تو فرمن ادانہ ہو گامنی کہ خشکہ حصہ برحرف مسے کاعمل ہمی ناکا فی رہے گا بلکہ اس پر بإنی وال کرخسل جائے چنا بخراس کالحاظ کرنے ہوئے محد مِن میرین انگونٹی آنار کرموضے خانم کاعنسل فرمایا کرنے تھے کہ مساوا انگونٹی پہنے ہوتا نیجے کی میگرخٹک رہ جائے باتری پہونینے گروہ نری مسے کی درجہ کی ہوغسل کے درجہ کی نہو.حدیث گذر یکی ہے پہان نو م بخارى في حرف النبيعاب برانندلال فرابل بي حس بي كوئي خفا نهين ب بابُ غَسُل الرَجْ لَيْنُ فِي التَّعُلَيْنِ وَ لا يُمْنَتُ عَلَى التَّعُلِيَّيِّ حَسَّى عَبِدُ التَّي بُنُ يُوسُفَ ظَالَ إ ٱخْتَكِمْ نَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْتَرِي عَنْ عُهِيْدِ بْنِ جُرَيْحٍ ٱنَّا فَالَ لِعَبْدِ اللِّي بْنِ عُمَرَ يَا ٱلْمَاعِدِ إِلَّا

مرية المرية الم

رَأَيْكَ تَفْنَحُ آدُبُعُالُمُ آرَاحَدًا مِنْ آضَا الْحَابِكَ يَصْنَعُهَا فَالَ وَمَا هِمَ يَا ابْنَ جُرَيْجَ فَالَ رَأَيْكَ لَكُمْ الْكَالَيْكِ وَكُوْلُكُ مَلُكُوكُ اللّهِ الْمَالِيَّةِ الْكَالَّةُ وَالْكَالُكُ اللّهِ الْكَالَةُ وَالْكَالُكُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَمُسُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَمُسُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَمُسُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَمُسُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَمُسُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَمُسُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَمُسُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَمُسُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَعْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ الللللللّهُ اللللل

منقصدار ترحمنر استرم میران کا دورسرے عنوان سے پیش کررہے ہیں کہ برمغسول ہیں ممسوح نہیں ہیرج نے میں ہوں باہر اس مقصدار ترحمنر است میں ہوں باہر اس مقصدار ترحمنر کی میں ہوں باہر اس مقدورے ہوں ہیں ہیں ہوسکتا کہ تعلین کو خفین کا حکم دے کرمسے کی اجازت دی جائے بلکہ توزیر سے علاوہ ہرصورت بیں خسل کا حکم دیا جائے ، اگر متوضی جونا بہنے ہوئے ہے تو ہیر دھونے کی دوصور بین ہوسکتی ہیں ایک تو ہر کہ ہوتا ہوئے ہیں خارد با جائے اور است خسل سے متعلق قراد دبا ہوئے گا دو اور دمیں روایت موجود ہے کہ آپ کے جائے گا ، خود نبی اکر میں اور ہیرکوموڑنے جائے اور استیعاب ہوسکتے ، اگر نعلین کے ماتھ مسے اپنی موجود ہے کہ آپ کی اجازت ہوتی تو مرکار رسالت ما ب مسلی الٹر علیہ دسلم کو اس نہلیف کی حزورت نہ تھی ، دوسری صورت بر ہے کہ جے آنا رکر کے احتاز کر اور است خور کے ان کہ باتی موجود ہے کہ ان کی مورت نہ تو کہ کہ ان کہ جائے اور استیعاب ہوسکتے ، اگر نعلین کے ماتھ مسے کی حزورت نہ تھی ، دوسری صورت بر ہے کہ جے تن آنا رکر کے دور ان نہائے کہ دورت نہ تو تھی ، دوسری صورت بر ہے کہ جے تن آنا رکر کے دورت نہ تو تھی ، دوسری صورت بر ہے کہ جائے ان کہ کہ دورت نہائے کہ نہائے کہ دورت نہائے کہ دورت کے دورت کی مورت بر سے کہ جائے آنا رکر کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت ک

000 پیروموئے جامی*ی، اس صورت میں* فی النعلی<sup>ن</sup> ظرف منتقر ہوگا اور *تقاریر عبارت یوں ہوگی* کو خرہ جا فی النعلین ، *بهرکیف م*قف برسے کہ اگر پیر بونے کے اندر بھی ہوں سب بھی مسے کی اجازت نہیں دی حامکتی ملکہ دھونے کامکم د باجائیہ گا، اب وضو کرنے والے کواختیارہے خواہ جونے بانار کر سروصوئے باج نوں کے اندرسی پانی پہنچانے کی کوسنسٹ کھے في جزيج كاسكوال عبيد بنص حبرتيج نف حفرت عبد الله بن عمد سے عوض كيا، معبيه أب كے جارعمل دوسرے صحاب كام می از این اور می اور می در نهین سمجد سکا ، ایک بات نو به که طواف بین جار رکن بهی ، رکن شای ، عرانی ، یمانی او بمن أبب حبب طواف كرف بن نوشامي اورعراني كوجيور كرحرف بماني اورحجرا سودكا اسلام كرف بي يمانيي كالفظ حجراسودا در رکنِ بمانی کے لئے نغلیبًا استعال کیا گیاہے اور درسری بات یہ سے کہ اب سبنی جمرات کا ہو تا پیننے ہی مبنی اس جرات لِهُ بِينَ كَرْبِيكَ بَال صاف كروت كئة بهول سبت ثنيبه كواس كة كهنه بين كه است بين على كاكام خنم بر جا المهديعن إلى افت کے نزد بک ہر مدارغ کھال کوسبت کہتے ہیں . تنیسری بان یہ ہے کہ آب کوزروزنگ کا بہن شوق ہے ، ڈاڑھی بھی زرد ، کیطرے بھی زروا ورعیامہ بھی زروامنعال کرنے ہیں ، پوتفی بات یہ ہے کرحب آپ مکہ ہیں مظیم مردنے ہی توا در حضرات کے معمول کے خلاف یوم نروید بعنی مر ذی الحجرسے تلبیبه شروع کمینے ہیں حبکہ اورنمام حضران چاند 'دیکھنے ہی احرام اور تلبیبه شروع کردینے ہیں ، یر کچار عمل ہیں جن میں اُپ دو<del>ساً</del> نضرت ابن عمر كا ارشاد حضرت بن عرف جواب مي ارشا دفرايا كرميه دوسر محضرات عمل ساكو تى بحث نهير كم <u> و کیا کرتے ہیں اوران سے باس ا بنے عمل سے لئے کیا دلیل ہے ،البنۃ نم جھرسے میرے عمل کے بارے ہیں دریافت کرسکتے اوریکم ہ</u> نبلا ما موں کرمیرا ایک ایک عمل میغمبرعلبدالصلوة والسلام کے انباع میں ہے۔ جهان مک ارکان کاتعلق ہے نؤیں نے سرکار رسالت ماکب صلے التر علیہ دسلم کود کیجاہے کہ آپ حرف حجرا سود ادر کن بمانی كالسننلام فرملن تنصر، إلى سئة بي بيى حرف اتعبى دواركان كالشلام كزامون أس برسب كالنفاق ب كه طواف مي ركن ابمانی ادر حجراسودی کا استلام ہوگا، بانی دوارکان کا نہیں ہوگا، اتمہ ارلجہ ای پیشنفن ہیں، البننسلف بیں اختلاف رنا کے مبعض صحابرسے جاًروں ادکان کا اسلام منقول سے اور خالبًا ابن جریجنے انہیں حضرات کے عمل کو دیکھنے مہوئے ابنِ عمرسے برسوال ، اس اختلاف کی بنیاد برسیے کرمپاروں ارکان کی ښار ښار ، راميمي پرزفائم سے يا نہيں ، اگرچا روں ارکان ښار ارآميمي پيزفائم ب كانشلام درسنت اور حابرً موكا ,كبن اس وفت بريت التُدنّرين كى نبا پرنائم تعا ، اس نبا برحرف حجرامود اور رمن يما نی نوا عدارالهيمي پينفے اورانصيب كما اشلام بنونا نها ، درميان ميں متفرت عبدالتُّد بن زيبرُنے چاروں اركان نواعداً راہيي بر فائمُ فرا دے تھے توسب کا اسّلام ہونے لگا تھا لیکن مجاج نے بھر بہبت الٹدکو نبار فریش کے مطابی کر دیا، دراب تک بہی بنار باتی ہے اس منے اب بانفان المرص ركن يمانى اور جر اسودكا اسلام ہے بانى كانهيں -رہے نعالِ مبننبزنومیں ان کا استعال اس سے پسند کرنا ہوں کہ میں نے رمول اکرم صلی السّٰرعلیبہ وسلم کو ان کا استعال فراتے وبمعاہے اور مرف بہنا ہی نہیں بلکہ ان مؤنوں میں آپ وخوصی فرمانے تعے بعنی نعل پرمسے نہیں تھا بلکہ وضو ہونا تھا، کیونکہ اگر كمماب ،الوضوم وضو کی غیرمتعاد صورت ہونی تو اس کی نصر سے ہمانی توضی کا لفظہے جو دھونے کے معنی میں منبادرہے ، نیز بیدو ضاکے معنی اگر مسح کے ہوئے توصلہ میں علیٰ امتعمال کیا جانا ۔ فیہا کے معنی بر ہیں کونعلین کے اندر بیونے ہوئے پر و ں کاغسک ہونا تھا۔ اناریا کی بھی حرورت رنھی جبیبا کم الوداؤ دہیں ہے کم بانی ڈوالا اور ببر کوا دھر ا دھر موڑا ناکہ بانی پورسے ببر سرچیل حلتے ، زرورنگ کامعاملر برہے کہ آپ مجینرمبارک کو"ورس سے وصونے جس سے لحبیر مبارک بیں زردی کا رنگ پیدا ہو جا ناہ نیز بر روابین ابوداو وكيرون اورعمامے كاورى اور زعفران سے دنگا بھى نا بنے ہے اس كئے بيں ہى اس زنگ كوليندا ورمبوب ركھا بول چخی بات احلال لینی نلبید کے بارے میں ہے، تمہیں اُسکال بر ہورا سے کم ادرسب حضرات بیم سے تلبیز فرع ردسينيهي ادرمين يوم نرويرتعني ٨ ر ذي الحيه سے نثروع كرنا ہوں نيكن مرا رعمل تقي درحقيقت پيغمبرعلير الصاؤہ والسلام سے اکیونکہ ایک تعلید کا انفاز اسفر کے افازے ہونا تھا، لیکن اب یونکر مدینہ سے جلتے تنصیب کامیفات ہے اسلے پہلے سے تلبیہ شروع ہوجا آتھا، میں مکریں رہنا ہوں نوسفری ا فاز ۸ر ذی انجر کو مونا ہے نو تلبیہ معی اسی ف*اریخ کوشروع کریا ہوں گ*وبا: کمبسہ کی انبدا آغاز سفرسے ہوگی وہ ص ون بھی ہو، پیغمرعلبہ الصلوۃ و انسلام مدیبہ *سے ش*ڑھ اس سئے ذوانحلیفہسے تلبیدکا آغاز فرمانے تنھے۔ ہیں مکہ ہیں موج دموں اسلیے میری مواری م ٹھوپی ٹا رہیج کوھلپی ہے غرض میراکام سرکار رسالت ماسطی الندعلیدوسم کا انباع ہے۔ ہمارے واحناف رکے بہاں صل برہے کہ احرام با ندھ کرمسجد و وا محلیفہ ہی میں تلبیبر بڑھیں کے اورمسجدسے لکل کریزب ہوار **یوں سکے بھر ٹر جیں گے ادر بھر تفوظ سے تفوظ سے فاصلہ پر تلبیہ بڑھنے جلیں گے ،حضرت امام نٹافعی فرماتے ہیں کہ نلبسہ کا آغاز مافغہ** ار ہو کر ہوگا مگر حضرت این عباس رضی المترعنها نے بات بالکل صاف فرا دی، ابوداو و بیں ہے کہ ان سے اس اختلاف کے ہ میں سوا**ل** ہواکہ اُپ نے نلبیہ سجد میں بڑھا نھا یا با ہر *نکل کر*نا قر پر سوار ہونے ہوئے یا بیداء میں بہنچ کر ابنِ عباس نے کہ اللبيمسجدمن بوا، وال جنداً دمي نص بجر البرنكل كرحب ان نه برسوار بوت نويجزللبيد طرعا، والي مجمع مسجد سے زبادہ نعا بھراسکے بعد نبیسری بارمنعام بیدار میں نلبیبہ بڑھا وہاں منتہا تے نظر نک اومی ہی آ دمی نصیر اب جشخص نے جہاں اول شا ای کے مطابی تلبیہ کا آغاز بیان کر دیا، ہما را مسلک بہی ہے کہ تلبیہ کی انبدا رمسجدی سے ہوگی مفصل بحث انشا راتا والجح من الني موفعه بريسي گي . روالسراسم) النَّيْمِينِ فِي الْوَصُوعِ وَالْعُسُلِ حَنْ لَ مُسَدَّدٌ دُقَالَ عَدَّ لَنَا إِسُمِعِينُ قَالَ عَدَّ لَنَا عَلِيدً فَفُصَتَى بِنُتِ سِبْيرِيْنِ عَنُ مُمِّ عَطِيَّتَ، فَالنَّتُ ثَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلىًّ الله عَلَيْم، وَسَلمر نَهُنَّ فِي غُسُلِ ابُنَيْنِهُ ابْدَأُنَّ بِمَيَامِنِهَا وَمُوَاضِعِ انُوُمُّنُوءِمِنُهَا باب - وخوا درغسل مِن دامنی طرف سے شروع کرنا ام عطب ما فرانی مِن کررسول اکرم صلی اللّٰد بہ وسلم نے اپنی بیٹی سے غسل کے بارے میں عور نوک سے فرا باک غسل دامنی جا نبوں اور وضور کی عگہوں سے گرع کریں ر از حمر کامقصدیہ ہے کہ وضویب عمل کی انبدار واسنی جانہ مستحب اور پندبیرہ ہے اور بر کہ حدیث بیں ننعال فرائے گئے تفظیر نیمن "کے معنی انبدار ہا ہمین روامنی حانب سے انبدار ) کے ہیں گونفٹ میں اس کے معنی واسنے

إنفرس لينا ، بركت ، اوقهم كعافي كي معى م ويستخ الهندكا ارشاد الهم بخارى كالمفصد مرف دصوب دامني جاب ابتداركا ثابت كراب يبان غسل <del>سُکریمی ہی کے ساتھ شامل کر دیا</del>، جومنفصد میں داخل نہیں ہے ،لیکن بخاری کی عادیت ہے کوسکہ زریحیٰ میں گرانپدلال ں تنگی نظراً تی ہے نو نرجمہ کو ..... وسیع کرنے کے لئے ایک اوراسی مبیں چیز طادیتے ہیں ،جس سےمطلب حاصل کرنے ہی \_ بهال بقى انبدار باليمين ك سلسله كى وضوكى احاديث مين امام سخارى كوتنكى نظر كى ٹو وضو کے ساتھ غسل کامتسامھی شامل کردیا ٹاکہ غسل کے باب بیں نیامن کےمسلوسے جو کراپی حکمہ برمسلم اور ٹابت ہے وضو یں انبلاربالیمبن کامغاملہ**صاف ہوجائے بمبو**نکہ ہی مسّلہ میں غسل اور وضو پر کا حکم کیساں سے بیٹی حس طرح غلل میں تیامی شخد ا ہے اس طرح وضور میں مجمسنخب ہے۔ عدیث بآب اسرکار رسالت مآب میلالتدعلیه دسلم نے ام عطیہ کوحضرت زنیکے غسل کے سلسلہ ہیں یہ دات فرا کی کہ اس أن بديامنها ومواضع الوضوء منها ، بعني غسل كاعمل ان كي دامني ما نب اوراعضار وضوي شروع كيا حلية. اس بدابیت میں دوبانتیں ہیں، داستی جا بنول سے شرو*رع کری*پ ادروضو کی حکہوں سے نشر*وع کری*ں، ان دونوں بانو*ں پریک* وقت عمل کی بیصورت ہوسکتی ہے کرغسل کی اندار اعضار وخوسے اس طرح کی جائے کر پہلے مبہت کا دانہا ہاتھ دھویا جائے بهر مسلے الترتیب وضو کرانے ہوئے جب بیروں تک پنجین تو بیلے واسا بیردھویٹ س کے بعد باباں بیر بھر اس طرح بافی مەن كاغىل كىاجلىكە . بخاری کے استندلال کا خلاصہ بہ ہے کہ جب غسل مین کے وضو میں بھی واہنی جانب سے نشروع کرنامطلوسے لوجھ نماز کا وہ وضو ہو اصل ہے ہی ہیں یہ رعایت بدرجہ او لی مطلوب وملحوظ رہنی جاہئیے نیز بر کہ داسنی جانہے شروع کرما ہی ب جانب کی نشرافت کی نبار بیسبے، جب بینشرافت وضور میبت بیں ملحوظ ہے تو وضور حیّ میں به درجیّر او لیٰ اس کالحاظ رکھنا جائیے یہات یہ انسکال ہوسکناسیے کریہاں متبت کے عسل کا ذکریہے اور تفصد زندوں کے وضو اوغسل کے لئے اس کا آنبات ہے ہوسکتا ہے کہ زندگی ادرمونٹ کے احکام اس سلسلرمیں ایک دوسرے سے ختلف ہوں ،لیکن دراصل پر اشکال بہرے مطی نظرسے پیداہوا ہے کیونکرغس میت، زندہ کے غسل کی فرع ہے اورسلم اصول ہے کہ الفرع لا بخرید علی اصلی فرع اصل سے آ یں بڑھنی اس لئے پہلنے زندوں کے شل میں اس کا انتحاب مانیا پڑے گا بھردہیں سے غیل میبت ہیں یہ انتحاب منتغل ہوگا ر کراگراس کی و**یم برک**ت اور شرافت ہے تو زندہ مروسے کے مقابلہ میں شرافت اور برکت کا زیارہ منتخی ہے <sub>(فا</sub>فہم) حَنْ اللَّهُ مَنْ عُمْرَ فَالْ حَدُّ ثَنَا شُعْبَةً قِالَ إَخْبُرِنِي ٱشْعَثُ بِي سُيَمْ فَالَ رَمُعْتُ أَنْ عَنْ مَسْرُوْقِ عَنْ عَالِمُسَّةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَيً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُسْجِبُهُ السَّحْ فَيَ سَجِلُهِ وَتُحَكِّبُكِهِ وَهُمُهُورِهِ وَفِي شَايِهِ كِلَّهِ. ترحميت، حضون عاكشهمي التدعنهاس روابت ب كرسركار رسالت ما بصلى التُرعليدوللم كودامني حانب سے شروع کرنا ہوتے پہننے ،کنگھا کرنے ، پاک حاصل کرنے ، در ہر کام میں پند تھا۔

933

كتأب الوضوع شسنز كح لحضرت عاكنته رضي التدتعا لي عنها فرماتي مين كرسركار رسالت مأب صلى التدعلية سلم كو دامني حامن شروح رناسراس چیز میں اپنے ریدہ نفاحس میں تشرافت یا ٹی **جا**ئی ہو بیا تنجہ جو نا ایب پہلے واسنے بسر میں پینیٹے تنصے کنگھا بہلی ماروامنی طرف فرمانتے ادر بہی صورت طہورا ور اپ کے ہرکام بی تھی، ان کے منفا بلہ پر یوکام ا د ٹی اور گریے ہوتے سمجھے جانے ان میں بائیں ناتھ کا استعمال فرمایا جانا ، جونا اول داہتے بیٹر میں پینتے ، در آنا ہتے دقت ، دل بامی بیبر کا بنزیا آنارتے ،مسجد میں وال بهت وقت اول دامنا بطرهان اوروال سع نكلت وقت اول بايان يرنكاست اور بهر دانها یہاں یہ اشکال پیدا ہوسکناہے کوغسل کو وضو کے سانھ حجتے کرنے کی جو وجہ حضرت شیخے الہند کڑسے نقل کی کمی سے کہ ترج ہے ثبوت میں تکی سے بیش نظرا کیب دوسری اس نوعیت کی چیز شامل کردی تاکہ انندلال میں سہولت ہوجائے ، اس مدینے کے ہونتے ہوئے سمجھ میں نہیں کا ایکونکر بہاں ربطا ہر رمعلوم موناہے کہ امام بخاری کے باس دلیل موجودہے اورطہوس کے بفظ ، وحرسے برروایت دامنی طرف سے وضو شروع کرنے کے اُنبان کے لئے کا نی نظراً تی ہے ، لیکن اگرغورکیا جائے تو اس مخت ور مرامام بخاری نے طویل مسافت اختیار فرمائی ہے ، وجریہ ہے کہ بھی اور طہور کے الفاظ اکشسنزاک معانی ال کے باعث مفصد کے لئے تعن نہیں ہیں۔ تیمن دامنے انفرسے نروع کرتے، برکن ماصل کرنے انسم کھانے اور داسنے مانفرے لینے کے معنی بیں مشترک ہے اور غالباً ان ہی انتما لاٹ کوختم کرنے سے امام بخاری نے بھیلی روایت میں ابداً ن بمبامنہا کی نفرز سے نقل کی اس طرح طہ ہے، اس میں اجمال ہے، آبا بدن کی طہارت مراد ہے یا کیراے کی بھرغسل مراد ہے یا وضو دغیرہ ، ان وجوہ کی نبار بعر نکھ بات واصنع نہیں ہونی تھی اس سنے امام بحاری نے اس روایت کو دوسرا درجہ دیا اور پہلی روایت **کی وج**ر سے ترجمہ میں ایک اور

چىزىشا ىل فرما كى، تاكەنزىمىرىسانى سىھ ئابنت ہوسكے .

ر ما المار مربس من من الموسع . عند إليُهَاسِ الْوَضُوعِ إِذَا كَانَتِ الصَّلَوْجَ وَفَالَتُ عَالِّشَةُ حَضَمَتِ الصَّبُحُ فَانْجِسَى الْهَامُ مُدِيرٍ : يُرَارِ رَبِي مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعَلِّقِ وَفَالَتُ عَالِّشَةُ حَضَمَتِ الصَّبُحُ فَانْجَسَى الْهَامُ فَكُمْ يُوْجَدُ فَغُرُكَ النَّيْمَ مُحْتُ عَنُدُ اللِّي بِي يُوسُفَ قَالَ آخُبُرِنَا مَالِكُ عَنْ إِسْحَانَ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي طَلْحَانَ عَنْ آنِسَ بْنِ مَا لِلْصِ إَنَّةُ قَالَ رَأَيْثُ النَّى صَلَّا اللهُ عَكِبْهُ وَسَلَّمَ كَكَانَتُ صَلَوَةً الْمَعَثِمِ فَالْنَسَ النَّاسُ الْوَصَّوَءَ فَلَمْ يَحِدُ وَا فَأَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الشَّاعَلِبُهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَكُونُهُ وَاصَرَ النَّاسَ إِنْ يَنُوضًا وُلُونُهُ ثَالَ قُرُّا أَنْ الْمَاءَ يَنْسُعُ مِنْ تَخْتِ اَصَالِعِمِ حَتَّى نُوضًا كُوامِنُ عِنْدِ آخِر همْرٍ ـ

ترحمبك، بإب، نمازكا دفت تسفير وضوك سفّه بإنى نلاش كرنا، حضرت عائشه فرواتى بين، مبسح كى نمازكا دفت ہدا ، پانی الاسٹس کیا گیا مگرز ملا ترشمیم کا حکم آیا حضورت انس بن مالکسے روایت ہے کہ بی نے رسول اکم مسلط التَّدْعَلْيدُولُم كُو وَكُمِها جَكِمُ عُصرِ كَا مُازِكا وَفَتْ بُورِ لا نَفاء وَكُونَ نِي وَضُو كَدَكَ إِنْ نَلاش كَيا نُوانِيسِ نِيسِ ملا رسول الشّر سلی الشّرعليدولم کی خدمت بين وضو تے ستے بانی لايا گيا تو آپ نے اپنا کا نفر اس برس کين رکھ ويا اور وگوں کو اس یانی سے وضو کرنے کا حکم دیا ، اس کہتے میں کرمیں نے دیمیا آب کی انگلیوں کے بنیچے سے یانی ابل واتھا

حتى كەنىر دەع سەم خ نكەسىنى دىغىوكرليا . پر اُ تزحمہ کا منفصد سے کے دخنو کے لئے یا ٹیا کی ٹلانش اس وفت ضروری سو کی حب نماز کا دفت محاہتے ، اس سن كالمكلف نهيب، الرَّركو بَي نتخص بيهلي سے بإنى كا انتظام نهيں كريا اور وفت اُنے برتلاش كے بعد يا ني دسنياب میں ہونا تو وہ بلا تکلف تیم سے نماز بطر هرسکتا ہے اوراس بنابر کر اس نے قبل ازوفت یانی کا انتظام کیوں نہیں کیا اس کوطامت ے کی اوراس کی وحربیہ کرنمازکے ونت سے پہلے نمازی واجب نہیں سے اورحب فودنمازی واجب نہیں تو ش كوكس طرح فرورى فرار وما جائة ، فرأن كريم مي ارشاري الذاهنتم إلى الصلوة خاغسلوا الأيراجب نمازيك ہوتوطہارت حاصل کرو،طہارت کا بہ فریضہ نماز کا دفت آنے برعا مُربونا ہے اس سے بانی کی تلاش ہی وفت اُنے ی*ی ہوگی ، ب*ہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص سفر میں جانے سے پہلے یا یا نی نہ <u>طلنے کے نوٹ سے ا</u>س کا انتظام رکھے ۔ لینظا یقیناً قابلِ تعربین سے میکن اس کامکلف نہیں کہا جا سکنا ،حضرت امام شافعی فرانے ہیں کہ وضوایک الگ فرلیفرے اور یانی ے اور شقل چیز ہے وامام نشافعی اسکے بھی و ہوب کے فائل ہیں لیکن امام نجاری اس محا وقت سعین کر ہے ہیں از كا وفت أن كے بعد حسنتي لازم بوكي الس سے يہلے نہيں۔ تالت عالمينة الح به اس سفركا وانعرب كترس مي حضرت عاكشرسانفرتيين اوران كالأركم بوكبا نفا لاك الماش بي در ہوگئی، نماز کا دفت آگیا اور چونکہ ڈارکو ملاش کرنے کی غرض سے اس منزل سے پہلے ہی تھبزنا یڑ گیا تھا جہاں یا نی ملنے کی توقیع تھی ب پرایشانی برنی تو مهیت بیم کا نزول بواتر تمه ا*س طرح ثابت ہے کہ با*نی کی نلاش نما زکے وفٹ سے بعد گائی براب کی طرف سے کوئی ملامت نہلیں گی گئی ،معلوم ہوا کہ سیلے سے یا نی تلاش کر ناصروری نہیں۔ ب بأب احضرت انس بن مالك فرما في من كرعصر كاونات بوكيا ، صحاب في بان تلاش كيا ، مكرز ملا ، تعورا الباني سركار كي <u>ت میں میش کیا گیا ،ص</u>عابہ بریشان ہیں کہ دَضوکس طرح کیا جائے ، اس بریشا نی کے عالم میں اپنچے صحائبہ کرام رضی الت<sup>عم</sup>نہم سے رُنم نے پیلے سے بانی کا انتظام کیوں نہیں کیا، بلکھی ملامت اوز نبیبر کے بغیر دست مبارک بانی میں اوال ویا، ایک ک بسمانی کے میٹے بھوٹنے شروع ہو گئے۔ تمام صحائب کرام نے دحتو کرایا ادر کچھ یانی مانی بھی بچے گیا صحائبہ کا الهندكا ارشاد إسوال برييدا بهذا بي كرحديث باب كانعنق باب معجزات سيسب ادرنجاى ررسے ہیں، باپ معخزات سے ہونے کی نیابر اس سلس نہیں میصنے جھنرٹ بینے الهند رحمنر الٹرعلیہ نے اس انسکال کا جواب ارشاد فم روحقیقت بخاری نے ہیں مدیث کومہاں میش فرما کر دقت نظر کانٹوت وہا ہے اورا کہ ۔ یانی کی تلاش ہی وفت ضروری ہوگئ حب وفت آ حائے اوراگر اس وفت ہانی منطے توشیم کی احازت دی حاشے گی یکن نلاش کے بعد یا نی نبطنے کی صورت کیا ہے ؟ وہ صورت اس حدیث سے متعین ہوری ہے اور دہ یہ کہ پانی نبطنے کے معنی أنهس كنم نه ناش كرييا ويزمكا تونيم كرييا بلكه ياني مذهل كصعنى بهب كربا ني طيغ كى منناه اورغ مفباد نمام صورتين خنم مهوجا مين الكري كآب العنشر غیرمننا دطر لغبه برجعی بانی ملنے کا ایکان ہے نوحب نک برصورنے ختم نه برحائے تیم کرنا درست نہیں ہے۔ و سیجھے حدیث باب میں بہی چیز ہے ،حضرات صحابہ نے صرف کما ہر سر مدار نہیں رکھا، انہیں معلوم تھا کہا نی کی مقدار کم ہے اور وہ صرف سیغمبر علیبالصلوفہ والسلام کے لئے ہی کافی ہوسکنا ہے اور اس کے علاوہ کہیں یا فی نہیں ہے ، موفعہ نما کرمم میتے ، میکن انعوں نے الیا نہیں کیا ، بلکر سرکارنوی بیں حاخر ہوکروٹن کیا ، اب نے صحابّہ کرام صِنی الڈعنہم کی پرانیا آئی کوسوٹ فرما یا اور بهطوراعجازاس نفوترے یا نی سے بہت سا یا نی مہتیا فرما دی<sub>ا۔ ا</sub>درصحا سبنے وضو سے نما<sup>ا</sup>زا واکی مبخاری کامطلب بیس*ے* ۔ نمام طاہری اساب خنم نہ ہوجائیں اور سرطرف سے مایوی نرہوجا ئے ہیں دفت 'مکتیم نہی*ں کرناچاہئے،مثلاً برک*ر فافلہ ئی منفبولِ خداِ بندہ ہے با امکان ہے کہ کوئی ولی ہم ہی ہیں سے ہو، ایسی صورت میں اگر بعلم علی ہوجائے کہ ایک ایک میل کا نہیں ہے نوفور اُنٹیم نہیں کر لینا چاہئے ملکہ کہر دکھنا چاہئے ممکن ہے کہ وہ خلاف عادت کسی طریقہ برانتظام کرسکے۔ حاصل يرب كرجب كك بانكار منا بورس طور رمحقن مرموحات اورمغناد دغيرمغاد نمام طريقون سے ايك تهواس وقت مکتیم کی طرف را مانا جاسیت احضرت کی بربات نب زرس مکھنے کے قابل ہے۔ بإب الْمَاءِ الَّذِي بَعْسَلُ مِهِ شَعَى الْإِنْسَانِ وَكَانَ عَطَاعٌ لَا يَرِي مِهِ مَأْسَّا أَنُ يَتَّخَذُمْنَهُا الْحُبُوطُ وَالْحِبَالُ وَسُورِالُ كِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمُسْجِدِ قَالَ الزُّهُويُّ إِذَا وَ لَغَ أَنكُلُبُ نِي إِنَاءِ لَبُنْ لَهُ وُهُوْعٌ غَيُراء كَنِهُ وَمَنَا أَيِّم وَقَالَ سُفْيَانُ هُذَا الْفِقْة بِعِيْنِه يَعْول اللهِ نَعَالَى فَكُمْ تَجِدُ وَامَاءً ا قَبْيَمُ مُواوَلِمُ ذَامَاءٌ وَفِي النَّفْسِ مِنْدُ شَيْ يُتُوضًّا يُهِ وَيُنتِّكُمُ ترخميد، باب، س يانى سے بيان ميں جس انسان كے بال وموئے كئے ہوں - عطاء انسان كے بالوں سے وصا کے ادر رسیاں بنا نے میں کوئی حرح نہیں سمجھے تھے اور بیان میں کنوں کے جموٹے بانی کے ادر ان کے مسجد میں ا نے جانے کے متعلق، ندھری نے کہاجب کنا برنن میں منہ طوال دے اور اس تحص کے پاس اس کے علاوہ کوئی بانی مروزوس سے وضو کرے اسفیان فے کہا بعینہ میں بات باری تعالیٰ کے رزنداد خلم تبعد داساءً افتیمدوا رتم بانی مزبار و توتیم کریو) سے مجھوں انی ہے اور کتے کا جھوٹا مھی بانی ہی سے کیکن اس سے دل میں کھرشبر بیدا ہونا ہے اس سلتے اس یا فی سے وضوفی کرسے اور تم معی کرے ۔ مقصد فرحمیر کمیمی ایبا بھی ہونا ہے کہ انسان دخور کاسے نوسر یا دارھی کا بال ٹوٹ کریانی میں گرمیا باسے ، سوال بہب رص یانی میں یہ بال گرگیاہے وہ یانی پاک ہے بانا پاک اس مسلم کا مداراس پرہے کدانسانی بال بدن سے الگ ہونے کے بعد

طہارت پرزفائم سینے میں با ناپاک ہوجانے ہیں، اگر ناباک ہوجانے ہیں توان سے گرنے سے یا نی بغیناً ناباک ہوجائے کا دراکٹا

نبس ہونے نویانی میں ان کے گرفے سے نجاست نہیں آئے گی۔

حضت اام ننافعی سے ایک متنندروایت میں منقول ہے کہ انسان کے بال جسم سے انگ ہو کرنا باک ہوماتے ہیں، احناف کے لیہاں انسان ملکر خنز ریے ملاوہ سرحانور کے بال زندہ ہو بامردہ پاک ہیں ادر عبم سے انگ ہو کرمعی یاک ہی سنے ہی ۔

جی گرجانے ہیں، اب دکھوسجد کمن ندرفا بل احزام حکمہ ہے اور وہ جی مسجد نبوی ا ہی ہیں کوں کی آمدورفت، کے کا تعاب مب کے غرش کی صفائی اور اس کے دھونے کا کوئی استام نہیں ہے جمکم اکاری نماز بالی جائے ہیں لیکن مسجد کے فرش کی صفائی اور اس کے دھونے کا کوئی استام نہیں ہے جمکم اکاری نماز برجانی ہے ، اگر تعاب دہن یا بال نا یاک ہوتے تو جہار دیواری نبائی جاتی ، روک ٹوک کے سے دربان طبحائے جانے اور اگریر مسبب کچھ نہ نحان وضونے یا بابوں کو شخینے کی صرورت نعی ، لیکن جب یہ انتظام نہیں تومعادم مواکر لعاب نا باک نہیں ، ویاب نا پاک نہیں نوسور اور جوٹے کی باک دارو مدار لعاب ہی پرہے ، معلوم مواکہ سور کلب نا پاک نہیں ، بھر جب کے کا جوٹھ اور اس کے بال نا بابک نہیں ، بھر جب کے کا جوٹھ اور اس کے بال نا بابک نہیں نوبھر سیجیے مکرم کا بال کرے ادر اور اس کے ساتھ میں جیسا کہ انسان جیسے مکرم کا بال کرے ادر اور امام شافعی ایک طرف ، اسی طرح سور کیل بارم مائک ایک طرف ، اسی اور امام انک ایک طرف ، اسی اور امام انگ ایک طرف ، اس ان اسی کی طرف ، اسی طرف ، اسی طرف ، اسی طرف ، اسال ایک ایک والے کو مسلسلے میں میں وادر اسی طرف ، اسی طرف ، اسال ایک والی و دو سری طرف ، اسال کی مسلسلے میں وادر اسی طرف ، اسی کی مسلسلے کی مسلسلے کی ساتھ کی وارپ کی مسلسلے کی مسلسلے کی ساتھ کی ایک والی میں وادر کا میں وادر کی طرف ، اسی کی مسلسلے کی مسلسے کی مسلسلے کی مسلسلے کی مسلسلے کی مسلسلے کی مسلسلے کی مسلسلے کی

حَنْ مَا لِلْكُ بَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْكَدَّ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ عَاصِهِ عَنِ الْبِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَبْنَا اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصَبْنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَالْ

پرست عال ہونے ہیں تو یران کی طہارت کی دلیل ہے اور حب وہ پاک ہیں تو ان نے پانی میں گرنے سے کوئی خرابی مذہوگ ، یا تسدلال

كاخلاصسي -

میکن اس اسدلال پراشکال بر سے کہ امام بخاری نے انسان کے بالوں کی طہارت پر پینجم علیدائسلام کے بالوں سے اسدلال کیا ہے اور اس میں معاف الدر کی کو برائی کو برائی کھیا ہے اور اس میں معاف الدر کی طہارت بھی علیہ العملوۃ والسلام کے بال طاہر ہیں، ایکن اشکال بہتے کہ جہاں الول و برائی کھا ہر ہو خون میں طاہر سے و وال بالوں کی طہارت میں کیا شد بہسکت ہے ، ایکے بول و برائی طہارت کا ذکر مرصاف نہر اس کے بہاں موجود ہے ، ہمارے بہاں میں کہری میں تصریح ہے کہ " ایکے نفسلات طاہر ہیں دان کم بھوسکل، شوافع و کوالک کے بہاں میں اس کی نفر کی نفر کی نفر کے بیاری میں الول کے بہاں میں اس کی نفر کی نفر کی بیا ، ابوطید بھی ہوں نے برائی میں بیٹ کے دو ایا المولائی ہوں کے برائی بھی ہوں کی بازی ہو ہوں کا نون پیا ، ابوطید بھی ہوں نے والسلام نے دات کے دو تا میں میں بیٹ کے نفر کی بیا ، اس بر اپنے انکار نہیں فرا با اس سے مسلوم ہوا کہ بول کے دو ایا ہوں کے بارے برکمی دو سری صورت کا خیال کرنا میں جہارت ہو ارزامی طاہر ہے ، بھر جہال طہارت کا معاملہ اس درجہ کا ہو وہاں بالوں کے بارے برکمی دو سری صورت کا خیال کرنا میں جہارت ہو اور اس کے برائی طاہر ہے ، نفر بیا ، اس بر اپنے انکار نہیں فرا با اس سے مسلوم ہواکہ بول کی اور اس میں دو سری صورت کا خیال کرنا میں جہارت ہو اور اس کے بارے برگی دو سری صورت کا خیال کرنا میں جہارت ہو دو اس کا معاملہ اس درجہ کرکمی دو سری صورت کا خیال کرنا میں جہارت ہو اور اس کے برائی میں دو سری صورت کا خیال کرنا میں جہارت ہو دو اس میں گئی ۔ اور دلیل خاص ، اس کے بر دو ایت نا تمام ہے کیونکہ دعو کی میں میں کرنا ہوں کی طور کیا گئی ۔ اور دلیل خاص ، اس کے بر دو ایت نا تمام ہے کیونکہ دعو کی اس کے اس کے برائی خوال کرنا ہوں کی طور کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کی طور کرنا ہوں کرنا ہوں کرنا ہوں کر کرنا ہوں کرنا کر کرنا ہوں کرن

جواب و بینے والوں نے جاب و باہے اور نجاری کے مذانی ان کہ لال کے اغذارسے وہ بانکل درست بھی ہے بہاں دو بائل گا۔ انگ ہیں، ایک بالوں کی طہارت، و را بک ان سے تبرک حاصل کرنا ، یہ نوظا ہر ہے کہ نزک پاک ہی چیزسے حاصل کیا جانا ہے ناباک چیز تزک کے قابل نہیں ہوسکتی ، اب رہا یہ کہ بالوں کی طہارت بنجیر علیہ انسلام کی خصوصیت ہوسکتی ہے ، دوسرے انسانوں کا برعکم نہیں ہوسکتا توریسی سلمے کرخصوصیات سے نئے خصوصی چیز کی حزورت ہوتی ہے ، دربہاں کسی دلیل سے اس بات کا پیغمر علیہ السلام کے گئ

تخصوص ہونا نا بت نہیں ہی سئے مالوں کی طہارت کے لئے بردلیل کا نی ہے البنۃ نبرک کے بارسے ہیں اسپ اور کھیمھی کہسکتے ہیں ا ، میں بھی بیصورت ہے کہ آ کیے ہی عمل سے 'ما بت ہوا کہ صانحین کے با لوں سے نبرک حاصل کرنیا حائز سے ، بیر دوسری بات ہے ب ہوں ، اصل مرتنہ مینم علیہ السلام ہی سے لئے ہوا ور معرصالحین کے مراننے اعذبارسے میں تفادت ہوجائے ا ماصل كران البت بوكيا تو نبرك كے سئ باك بونا صرورى ہے، معلوم بواكر انسان كے بال طاہر بن -بیم سے وفت اسنے برنہیں فر ما باکہ بر مبرے ہی ماہوں کی خصو صیات ہے حالانکہ برنصر سے کا موفعہ نشا، ایک ے نماحی میں ایسے *دگوں کی کنزنٹ نغی جو پیغمر عل*یہ السلام *کے سا*نھ صحبت نر دکھنے کی وجہ سے حقیقت حال سے بے خر<u>تھے ل</u>کین ب لنه ابنی کوئی خصوصیت بیان نهیں کی معلوم ہوا کہ اس میں مغمرعلیہ السلام کی خصوصیت نہیں ملکہ تمام انسانوں سے بال جسم پاک ہی رہنتے ہیں ، رہا تیرک کا معاملہ تومخصوص تنرک نویغمبر غلیہ السلام کے سانھ ہی خاص رہے گا لیکن عومی ا تحین میں نشر مک رس سے کیونکہ صالحین کو پیغمرعلیہ السلام کی طرف سے تمام چیز مستقل ہوتی میں اس سے جلِنا ابکِ طبعی باب ہے ، بھرحب نبرک کا حصول حائر ہے نوطہارت خو د بخو د نا بن ہوگئ، برا مام بخار*ی کے*اندلا بُ إِذَا شَرِبَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ آحَدِهِ كُمُ فَكُمَعُسِلْمُ سَيُعًا حَجُ يُوسُفَ قَالَ إَنَا مَا بِلِطْ عَنِ إِلِي إِلزَّ نَا دِعَنِ الْدَعْرِجِ عَنْ آبِيمَ رَبُرَةً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهُ وَسَلَّمَ فَالَ إِنَّ السَّرِبَ الْدَكُلُبُ فِي إِنَاعِ آحَدِكُمُ فَلِيَعْسِلْهُ سَلُعًا ترحميكم، باب ،حب كناتم من سي كني فص كرين بين إلى كانواس سات مزنى دهو ماجائ حضرت ابوسرر وضى التُدعندس روابيت ہے كورول اكرم صلے التُدعليدوسلم في فرما باكرجب كتّا نم مي سے كمى كے بزن میں سے بی ہے تو اس برنن کوسات مرنسر د ھو ما جائے۔ ب سابق سے ربط اب سابق میں بیان کیاجاچکا ہے کہ ان ن کے باوں کی طہارت پرامام بخاری نے انندلال کرنے ہوئے سور کلکے مسلم میں امام مالک کی ہمنوا آن کی ہے ، اور کہتے ہیں کرجب کتے کے بعاہیے ہو ایک زنبنی اورتیال چزہے بانی میں طنے سے سنجاست نہیں ہے تن اور حبب کئے سے بال مسجد نبوی میں گرسکتے ہیں اور صفائی کا کوئی انتظام نہیں نوال آن کے بال اگر بان میں گرمامیں توان سے س طرح بانی میں نیاست سستی ہے۔ - سوال پیدا ہوتاہے کہ اگر آبے خیال کے مطابق کتے کا جھوٹا باک ہے نویم بھیرعلیہ السلام نے برتن نے کاحکم کبوں فرمایا ؟ دھوسفے کے اس انتہام اور ناکبیہ کا تفاضاہے کہ گئے کے جھوٹے کو نا باک کہاجائے او لینط نرین ، کمبونکه اگرکنا برنن میں بیشیاب کروے یا اس کا پاشخا نہ برنن کو مگ جائے نوحرف بین بار دھونا کا فی ہوجانا ہے کیکن اس کے جھوٹے کے بارسے میں سانٹ مرتنبر وحونے کی ناکبیدوار دم و آئ اس تاکبیرسے نو اس کی نجاست میں علیط ن معلوم ہوائی ہے، ان انسکال کی تردید کے نے امام بخاری نے باب اذا شرب الدیلب نی اناء احد کے منعقد فروایا، اس جوائب ال برہے کربیاں دوسے الگ الگ ہیں، ایک سور کلب کا کہ بانی نا پاک ہوجانا ہے با نہیں، دوسرامسکہ برنن کے وحوف

اراً یٰ ایعنیٰ اغتبار اس کی روایت کا ہے رائے کانہیں ، بھراس کی مائیدیں محفرت ابد ہررہ غل كرينے ميں، يه دونوں فتوسے حضرت ابو ہر ريرہ كے بيں كہيں ايسا نونہيں كدابوہر روہ معى ثلاث كو لعاب مي جرائم بونت بي اور ده جرائم ياني مصفحلوط بوكر برتن کے دھونے سے زاکن نہیں مومیائے بلکرچید باز تک ان افر اکٹر ای مدیث کی منا برسلمان ہواکہ ہم اجبک تمام دسائل تعین کے با وجو دھی چرہے سے مطلع فروا چکے ہیں اگو یا آپ کے ارزارا د کا حاصل اس کے مزد یک میں ہے وہ جرائم کو بنن سے مگ کھے ہی سات مرتبہے کم دھونے بیختم نہیں ہونے . ١٢٠ (افادات شيخ).

ضروری سجتے ہوں اور سات بارکا نتوی اجباطی نبا پر دہاگیا ہو ۔۔۔۔۔ بین دیمینا یہ ہے کہ حضرت ابوہر رقے فلیفسلہ است کے رادی ہیں اور بیمنام ہے کہ حضرت ابوہر برق روا بت کو بعولا نہیں کرنے ان ہے کہ بنوں نے بین بار دھونے کا نتوی دیا تھا تو وہ حدیث بعول نہیں گئے تھے اس کے حضرت ابوہر برق بانوسات مرننہ کی روایت کو خسوخ مانتے ہیں یاان کے نزدیک اس مسئلہ میں تفصیل ہے کہ کا فی فرق نو بنین ہی مرنبہ کا دھولیا باسب ہوگا، اس تفصیل کے مطابق دونوں روایت کے مرنبہ دھونے کے لئے بھی فروایا ہے اسلئے اضابطا سات مرننہ کک دھولیا ناسب ہوگا، اس تفصیل کے مطابق دونوں روایت کے ہوگئی، درنہ اگر یہ کہا جائے کہ حضات ابوہر برق نے سات مرننہ کی روایت کو جان بوجھ کرچوڑا اور اسکے خلاف بین مرنبہ کی اور بیت کے بہت ہے احکام سے دست بر دار بہونا برطرف کا ای کو بیت کے بہت ہے احکام سے دست بر دار بہونا برطرف کا ای کہ بی فیصلہ کئی مربا ہے نوبھر کے فرا با ہے ادار بیت کے بہت ہے اور جب نود حضات ابوہر برجہ نے میں کو مرفو گا بھی نفل فرا با ہے نوبھر نے میں صفرت ابوہر برجہ سے اس کو مرفو گا بھی نفل فرا با ہے نوبھر ہوئے کی صف میں کی محت بی کیا کام ہوسکتا ہے ؟

اگرا ورکچھ میں نم ہوتو کیا محفرت ابوسر برہ کافہم ہوکہ خوداس حدیث کے رادی ہیں اور ثلاث رنین باری کا فنوی دے کراس خفیفت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ان سات مرتبہ میں فدر صروری حرف نین مرتبہ کا غناط برہے جیے انتخباب کا درحہ دیا جاسکا کہ ہے تو کیا ہیں تا عدے کا کھا ظر رکھتے ہوئے کہ ردایت میں اوی کے فہم کودوسرے صفرات مرتبہ جیے انتخباب کا درحہ دیا جاسکا کہ ہے تو کیا ہیں تا عدے کا کھا ظر رکھتے ہوئے کہ ردایت میں اوی کے فہم کودوسرے صفرات

ففهم برزجيج مواكرنى بيال اسكالحاظ مناسب نرموكا .

غُرض کے کے جوسے برنن کے دھونے کے معاملہ میں ایک طرف بزنیا سِ مجھے کہام نجاسات میں نین نین مرتبہ کا دھونا کا فی ہوتا ہے ، پھرصاحیب روایت کا نہم اور فنؤی ، پھر مرفوع حدیث میں اس کی تائید مزید، یہ تمام بابنی اس کا باعث ہوئی کر صفت امام ابو منیفہ میں فلیف لمب سبعگا میں نین بار کو حروری فرار دیں اور سبعًا دسات بار ) کو استحباب پر محمول فرما دیں جہانچ نخر برالامول کی سنت برج نظر بر ہیں و بری خود امام ابو خیبفہ سے اسکے نافل ہیں اور فقہار احداث نے ای کو اختیار فرمایا ہے۔

حَثَّفُ آَنُ لَقُ عَنِ اَ الْمُعَالِمُ عَنُ اَلْهُمُ مِنَ اللَّهُمَدِ فَالْ عَبُدُ التَّمْ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُ اللَّهُمُ وَفَا كَالُكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

سور کلب کی طہارت برا شدرلال درمیان میں دفع دخلِ مفدر کے طور پر برنن کوسان مرتبہ دھونے کا مسکه میان فرانے سے بعد امام بخاری امل مفصد سورِ کلب کی طہارت کی طرف عود فرانے ہیں اور اس سلسلہ میں مفوں نے حفرت ابوہ بربرہا کی روایت كواستندلال بس بيش فرما باہے .

حضرت ابو ہر برہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے کئے کو دیمھا کہ پیاس کی شدت سے کنویں کی قریب بڑی ہوئی مٹی کو بوہ انساک تھی جانس بات ہے کہ ایک شخص نے کئے کو بی بیں از رے نقے ،جب باہر آئے تو دیمھا کہ کے کی بھی دی مالت ہے جو خو دان کی تھی اسلے بھر کنویں میں انرے ، موزے میں بانی بھرا اوراسے دانتوں میں پکوط کر باہر لائے ، اوراسے پانی پلایا حب دونین بار میں کا تمکم سیر ہوگیا نوعمل مونوف کیا ،اس حد بہنکو کو کا مرفوار دین بار میں کا تمکم سیر ہوگیا نوعمل مونوف کیا ،اس حد بہنکو کو کا مقصد بر ہے کہ بر ایک واقعہ ہے اوراس میں برکہ بی نہیں ہے کہ بوار سے دونین بار میں کا تمہ بی نہیں ہے کہ موزے کہ بر ایک واقعہ ہے اور اس میں برکہ بی نہیں ہے کہ موزے کہ کا لا اس کے مانفو خلوط ہو کر موزے ہے گئا اور اس طرح نا پاک کرلیا اور و دھی ایک خبیث جانور کی خاطر کراہے برعکس ہی کا بینمل بارگاہ الہی میں فا بل قدر ٹھمرا اور جنت عطا فرما دی ۔

بعض روایات میں دے لی حکمرزا نبیرعورت کی تصریح بےجس کا حاصل یہ ہے کہ اس کی وجہ سے خدا وندفدوس نے اس عورت کے تمام گنا ہوں کومعان کیا، اس سے معلوم ہوا کربھل نہا بت مبارک اور شخن تھا، سور کلب کی طہارت برانندلال کے یہ دو

طريقي بوسكته من .

کیاعالم ہوگا اور حدیث ندسی میں ہے۔

رحم کرنے والوں پر رحمٰن رحم فرما آماہے ، تم زبین والوں پر رحمٰ رو ، وہ ذات ہو آسسان بیں ہے تم زبین میں ہے تم سر میں کہ سر میں ا

الْل حمون بحرحه حالرهم الرحموا من في الارض يحرحه عصر من في

الشّماء

ا برکھ تعالیمے کا برایک وعدہ ہے ، اور معلوم ہے کہ جزا رعمل کی جنس سے ہونی ہے صل جن اعالاحسان الا الاحسان ، اصا کا بدلہ اصان ہی ہے ، نم نے بیاسے کئے گاری کو زوکیا، خدا و نیر رکن نے دوزخ کی اگ اور گری سے نہیں ازاو کرویا ، اس سے بحث نہیں کہ موزہ باک ہی رنا یا باک ہوگیا، لیکن اگر آپ کو احرار ہی ہے نوسوال یہ ہے کہ اس میکی کہاں ہے کہ اس شخص نے موزے کی ہے ہے بانی بلایا یہ معبی تو ہوسکتا ہے کہ بانی موزے میں ہے کرکی گرشے و غیرہ میں طوال دیا ہو اور اس نے پی لیا ہو یا موزے کا بانی الگ سے اس کے منہ میں بینچیا تا رنا ہو، منہ والے کی نوت نراک ہو، میر اگر موزے ہی میں بلایا تو اس میں یہ کہاں مکھا ہے کہ اس

<u>ទេកាលក្នុងភាពបានបានបានបានបានបានបានបានប្រជាពី ប្រជុំប្រជុំប្រុស្តិត បានបានបានបានបានបានបានបានបានបានប</u>

449 ایک سفرمی عمر دبن العاص ادر عمر بن الخطاب سانفریس ، دون بر پینیے کرعمر و بن العاص در بابنت کرنے ہیں کہ اس وف بر ے نونہیں آنے ، خضرت عمر نے فرمایا یا صاحب آلحوض لا تخدیریا ہمیں یہ بات رنبلاؤ، معفرت عمر کامفھ بنهاكتم نواه مخواه كريدكر بإنى كوانا بل استنعال نبانجات بواس كى كباحزورن ب المعلوم واكرنجاست كم سلسكين إ حسابرہ ہونا باشا ہرہ کا منغول ہونا صروری ہے اور اگر بیمی مان میں کہ کتے اسے تبا نے تعد اور لعاب بھی میکتا نضا بھراس بر یانی بھی زبہایاجانا تفاکر کیا زمین کی طہارت ہی میں منحصر ہے کہ ہس کو دھویا مبائے نو کیا خٹک ہو کرزوال اٹریے لعدز من مس بونمني ميس ميغيرعليد الصلوة والسسلام كابر ارشادمعلوم سي كه طهارة الابيض يبسها درواه ابوداؤ و بعبي نا بإك مین خشک موکر پاک مومانی ہے، بہذالعاب دہن گرانا پاک ہوگئی سو کھ گئی ایک موگئی، رش باغسل کی صرورت ہی نہیں اجھا، درسنینے ابو داؤ دکی حدیث میں تو بول کا بھی ذکر سے ادر کنے کی عادت بھی ہے کر جہاں سے گذر آیا ہے وہاں ہراونجی مجگر - اطفاكر ميثياب ميم كردنيا بهه اب ننها معاب ومن إدر بابون مي كى بات نهين ره جانى ، حضرت ابن عمري سيفنقول وِل وَنَقبِل وَتِهِ بِعِر فِي السحِد فلمريكونوا يَرشون شيئًا من ذلك بم **وَحِيّ** ی کر تعاب دہن کو تو آپ نے پاک کہر دیا الین کیا آپ اس روابن کی نیا بر اسکے پٹیاب کومی باک کہیں گے۔ ظ ہرہے کہ اسے پاک نہیں کہرسکتے ، اس لئے باتوہی کہیں گے کہ یہ توگوں کا خیال ہے کرکتے آنے جانے تھی اس لئے ان کے بال مبئ گرتے ہوں گئے ، دماب بھی ٹیکٹا ہوگا ، پیشائب بھی کرنے ہوں گئے ، درخیا بی بانوں پرکسی پاک چیز کوناپاک نہیں کہ حاسکا، با یہ بواب دیا **جائے کا** کہ زمین کی طہارت کا دھونے پرانحصار نہیں ہے بلکہ دہ خشک ہونے پر بھی باک ہوجاتی ہے نہ فروابوداود میں اس مدیث کوباب طهورالارض اذابیبست کے ذیل میں نکالا کیاہے۔ الدون الماسية المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المربعة قَالَ سَأَكُتُ النِّبِيُّ صَلَّا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ إِذَا آرَسَلْتَ كَلَّبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُ وَإِذَا أَكُلَ نَاكُونًا فَإِنَّمَا اَمُسَاكَ عَلَى نَمْسِهِ قُلْتُ الرِّسِلُ كَالْبِي فَاحِدُ مَعَهُ كَلَّا اخَرَقَالَ فَلَاثَأَ مُحِلُ فَانَّمَا سَمَّنْتَ عَلَى حَلْنِكَ وَلَمُ تُسَمِّرَ عَلَى حَلْبِ اخْرَ-ار ہے۔ مرحمت ، عدی بن مانم سے روابت ہے کہ میں نے سرکار رسالت ماکب صلے اللہ علیہ رحم سے یوجیا اکہنے فرا ارجبتم الينافليم بافتتركت كوشكار برجيور وادروه استفيال كروس توكها لوادراكروه فوركها في نونم اس نه کھا ک<sup>ی</sup> کیونکہ اسنے خود اپنے لئے شکار کیا ہے۔ بیں نے عرض کیا کہ میں اپنا کنا بھیخنا ہوں بھ<u>راسکے ساتھ ایک</u> دوس كنة كويمي يا نا بهون ؟ أيني فرطايا اليين شكاركوز كمعاؤ اسك كنف انتيسكة برليم التدييط سي اورووس يكت اِسْتُدلال اوربواب ما عدى بن حاتم نے سرکار رسالتِ اَصْلِے النّرعلب وسلم سے سوال کیا کہ میں شکاری موں اور کھتے سے <u>سی شکارکریا ہوں، آپ نے فوا</u> یا، تم بسم الیٰد کریے اینے تئے کوشکار پرلہکا دو۔اگرکتیا شکار کریے اسے نہارے لئے ردکے لفنا ہے تواسے کھا و نمہارے نے حلال کے بیکن اگر کتا خیانت کرے اور نودکھا نا نئردع کردے نو مجد ہوکہ اس نے نمہا رہے لئے

شکارنہیں کیا بلکراینے لئے کبلہ اسلے دونمہارے لئے ملال نہیں ہے۔

لەربىسى كىنعىبىم بافنىركناچىكى مىڭم (نعلىم بافنىر) بىرنے كى يەنىن نشا نياں بىر، كەنسكار دىكھركراس بېر ازخود نەلىك ملكەلك بچیوٹر اُسے نوراً کیک مبائے اوراگریا لک رامنزمیں سے یافتکار کمٹرنے کے بعد وانیں ملائے نو فوراً دابس امیائے اورشکار پیچیط کراس میں منہ رز ا سے جب ایک مرتنبہ اس کانچر ریوحائے تو و ہ کنا تعلیم یافننہ محیامائے گا بسم الله مطره كرشكار برصوطرا گيا بوادرخ شكاركوننل كرديا بونو وه شكار بنى ما لك ندبوت ادرولال ہے <sup>ح</sup>س طرح ب التّٰداكبركهركم حانوركے نكلے پرچيرى جلانے سے جانور ذرىح ہوكر حلال ہوجا ناسے ادر پر اختيارى وكوذ كى صورت ہے ہى ح شربعت فی تعلیم بافتر کتے کرکٹیے کو صرورت کی وجرسے چھری کی جنبیت دی ہے کہ سبم اللہ کے بعد اس کاعمل فنل اسك شكاركو ندلوح بنا دنياب اوريصورت اضطرارى وكوة كىب-

اسی مے اگراپنے شکاری کتے کے ساتھ دومسراکتاً بھی لگ جائے نوجونکہ اِس دوسرے کنے پرلسم اللہ نہیں بار ھی گئی ہے اسلتے مەشكارحلال نہیں كيونكرمكن ہے كہ فاتل صبيد دومراكنا ہو ان كاكنا نه ہواگر چھلىد دونوں نے كبا ہوا ورزخم تھي دونوں نے به می ایجر سمی به اختمال ہے کردہ زخم جس سے جانور ہلاک ہوا ہو وہ درسرے کئے کے زخم کا نینجر ہو رہذا احتیاطاً اس کوحرام کی ہی قرارِ دیا گیا ،مسکنہ ختم ہوگیا .

ما مكبير با بوسى اس معا ملري ان كابمنوا موكدلعاب كليب ناباك نهيس اسكوسي استعدال مين بيش فرانے بي مينى حبكيت كا نشکارملال ہے نوظ سرہے کیکیلے کے دیسستنہ سے اس کا لعاب نشکار کے اجز امر محبیر میں و اخل ہوگا اگریعاب کلب ناپاک ہونو کو ار کم شکار کا وہ حصد حس میں ہی کا بدنا پاک معاب واخل ہوئےکا ہے، اور رطوبانٹ تحبیہ ہیں جنرب ہو چکا ہے نا پاک ں تقدیر برلازم نھاکہ باتو اس شکار کی اجازت نہ ہونی ایکم از کم اس مصر کے دھونے کا حکم دباجا ناجہاں اس کے کیلے نگے ہوں بگر نہیں ہے نومعلوم مہواکہ لعاب کلیب تجس نہیں ، یہ انندلال حل، درحبسفیم ہے خلام رہیے کیبونکہ حدیث میں نسکار کی حلت وحرمنا ث کی گئی ہے۔ عدی بن حاتم سوال کرنے ہیں کہ میں شکاری ہوں ، نیرہے بھی شکار کرنیا ہوں اور سنے کے ذرابعہ بھی ، آپ نے یا کہ فلان تسم کا کتا آگر فلاں فلاں ٹہال تھ کے ساتھ شکار کریے نو اس کا شکار تمہارے لیے حلال ہے ،اب آگے بیمعنی سمجے لینارلم نی ملکہ ماوا کی سبے کرھیم سے میں صعبہ براسکے وانٹ ت*کھے ہوتے ہیں* وہ صدیعی بغیر دھوئے م*اکول ہے ، رہی ب*ہ بات کہ اس میں <del>دھن</del>ے ہے، توعوض بیلے کہ اس میں نونون کے وحوینے یا الائن کے صاحت کرنے کابھی ذکرنہیں اور نہ ان چروں کے ذکر کی ورنن نفی ، کیونکه کھانے کا جوطر لفزیہے و دمعلوم ہے کوسلم شکار نہیں کھایا جانا ، بلکہ آلائش صاف کی جانی ہے ، تون وھویاجا ناہے آ بحین نکالی حاتی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہاں عدم ذکری اطرنہیں کی حاتی ، بھریہاں عدم ذکرے می طرح سجھ کیا گیا کہ وہ صلیخ پر محکم ماکول ہے میرونکر لعاب کلب نا باک نہیں، برنر لی ونن فہی ہے اور جونہیں

كِ أُكُ مَنْ لَمْ يَكِ الْوُضُوْءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرِجُ يَيْنِ الْفُبُلِّ وَاللَّهُ بُرِيقُولِم تَعَالَىٰ احْجَاءَ احَدُ مِنْ صُحْمَر مِنَ الْغَالِيُطِ وَقَالَ عَطَاءُ فِيْمَنَى بَسُخُرَجُ مِنُ وَبَهِمِ اللَّهُ فَدُا فَوْمِنُ ذَكْرِعِ الْقَلْمَلُ بُعِيدُ ٱلْوُضُوعَ كَقَالَ جَابِمُ يُنْ عَيْدِ اللَّهِ إِذَاصَ حِلْكَ فِي الصَّلَوْةِ إَعَادَ الصَّلَوْةَ لَا ٱلْوَصُوعَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَ أَحُدُ

مِنُ شَعَرِهِ أَوْ أَظُفَارِهِ أَوْخَلَحَ خُفَّيْهُ فَلَادُهُ وَعَكَيْهُ وَقَالَ آبُوهُمَ يُحِيُّ لَاوُضُوْعَ إِلَّامِنْ حَكُمَّ وَيُنْ كَعُرُ مَنْ حَابِرِ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانِهُ وَسَلَّمَ كَانَ فِي خَزُوةٍ ذَاتِ الرِّيَّاعِ فَرُمِي رَجُلُ إِسَهُ مِ فَنَوْفِهُ المَدَّهُمُ فَرَكِحَ وَسَعِيدَ وَمَعَلَى فِي صَلَاتِهِ وَفَالَ الْحَثُ مَا غَالٌ المُسْلِمُونَ لْكُوْنَ فِي جَرَاِحَاتِهِ مُرَوْقَالَ كَاوُسٌ وَحُجَّدُهُ بُن عَلِيٌّ وَعَطَاعٌ وَاَحُلُ الْحِجَازِلَشِي فِيالدَّمِ وُصُوعٌ وَعَصَى إِنْ عَمَرَ بَنْ زُنَّ كَخَرْجَ مِنْهَا الدُّمْ فَلَمُرْمَتِهِ صَاَّوْ بَرْنَ إِبْ إِبِي وَفَي كُومُناكُ فَعَلَى فِي صَلَاتِهِ وَفَالَ ابُنُ عَمَرَ وَالْمَتَنُ فَبُمَنِ احْتَجَمَ لَيْنَ عَلَبْمِ إِلَّا عَسُلُ مَعَاجِمِهِ ـ · نرحمبے، باب ، جولوگ محزمین بعنی نبل اور در یکے علاوہ کسی ادر چیز کو نانص دخونہیں مانتے ، کیونکہ باری نعالی کا ارشا دہے احجاء احد مندے من الغائط دیا پر کرنم من سے کوئی شخص نضا رمایت محرے ائتے ) عطار اس شخص کے بارسے میں جس کی مقعدسے کیڑا یا ذکرسے بوں اسے بر ابر چرز منط کیتے میں کودہ وضور والم جابرین عبداللد کنے میں کرجب کوئی نمازیں سنے نوحرف نماز کا اعادہ کرے دصو کا نہیں جس نے کہا کہ اگر کشیمی تے اپنے بال اور نافن کا لئے باموزے آبارے نواس بروضونہیں ہے۔ الوسر رہ نے کہا کہ وضوحدت کے علاوم کی اورچرمے واجب نہیں ہونا اور حفرت جابرے منفول ہے کرسر کار رسالت ماک صلے الدعليه وسلم غردة ذات الزفاع مَن تَعْدَكُه ابك صحابي كي نير ماراكيا اورزخم سي فون مبارى بوا، انعون في ركوع سجده كيا اورنما زكمارى رکھابھن نے کہاکمسلمان ہمیشہ اپنے زخوں ہی میں نماز بڑھتے رہے ہیں . طاؤس محدبن علی ، عطا را درا ہل حجاز كنيم بي كرنون مي وضونهي سي، ابن عمر في ابن اوراس سينون نكل مين افون سا وصونهي كيا، ابن اتى ادفی نے خون تفو کا ادر نماز بڑھے رہے ، ابن عمرا درحن اس عص کے بارے میں جس نے پچھنے لگوائے موں کہنے ہیں کہ استخص مرصف بچھنے مفامات کا دھوناہے اور کھے نہیں۔

انشاه ولی الشرکا ارتفاد ای باب مین امام بخاری نوافض وضوکا بیان فرار بهب، مصرت شاه ولی الله فوانے بی کرنر مجر ا دو جرنے مرکب ہے، ایک جرد ایجابی ہے اور دو مراسلبی، جرو ایجابی بر ہے سی ساخر ہے من السبیلین فہد نا قض الموضوء معتادا سان ادغیم معتاد فلید لا سان او سی تیرا رسی بیدیا میں سے جوچز نکلتی ہے وہ ناقص وضورے خواہ دہ معتاد اور معبی طریقے پر نکلے یا غیر متناد طریقے پر اور نواہ وہ کم ہویا زباوہ، ایسے ہی جرو سبی بر ہوگا، عدم دجوب الوقو من غیر صاحر ج - لینی ماخر ج من البیلین کے غیر سے وضو لازم نہیں ، اس سلسلہ بیں امام بخاری نے مختلف من ارسیش کے من عیر صاحر ج - لینی ماخر ج من البیلین کے غیر سے وضو لازم نہیں ، اس سلسلہ بیں امام بخاری نے مختلف من ارسیش کے

س کا ماصل بر بسید کراماً م بخاری نوافض وضو کے سلسلہ ہیں نہ پورے طور پرشوا فع سے منفق ہیں نہ بہمہ وجوہ مالکیہ کے ہم نوا ہیں اور نہ کلی طور پراصات ہی کے مخالف ہیں ، بلکہ اس سلسلہ میں خودامام بخاری کی مستقل رائے ہے ، وہ کہتے ہیں ، قنے نگیبر ، خون رپیپ ، مسّ مراً تق ، مسّ ذکر ناقض نہیں ہیں نو شروع کی چار چیزوں میں وہ احناف کے مخالف ہیں ادر مس مراً تق مسّ ذکر میں شوا فے سے مخالف ہوگئے ، کیونکھ امام بخاری کے نزدیک نوافض ، سببلین سے نکلنے والی چیزوں میں مخصر ہیں ، دورہ

**និក្សាស្រុក ប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប្រជាជាប</u>** 

كناب الؤمنوم من الدبراور قملمن الذكر ما لكيه كے بهال فاقض نهاس الخارى ان كوناقض فرارونيني و ے حافظ ابن مجرکا تصرف اجب مام بخاری نے نوافض کو حاض ج من السبیدین میں تحصر مان لیانو حافظ كوفكر يبوتى اورا نفول نے نرجم كوشوا فع كى موا فقت بل كرنے كى كوشش كى اوركہا كمبدن سے نيكلنے والى چروں ميں جو جيزي ناقف فراردی کئی ہی وہ حرف سبیلین سے متعلق ہیں، لعنی یہاں بحث حرف ان نواقف سے سے جو بدن سے خارج ہوں رسے وہ نواقض جن میں کوئی چیز خارج نہیں ہونی ملکہ وہ بغیر خروج ہی کے نافض ہیں جیسے مس مرا و اورمس ذکر نووہ دائرہ بحث سے خادرے ہیں اس طرح حافظا بن حجب رنے امام نجاری کونٹوا فع کے ساتھ ملاماچا ہاہے اوروہ سجھتے ہیں ک اس تدمیرسے وہ مس ذکرا درمس مراکۃ کے مسلہ کو بچا کریے گئے ہیں، لیکن انہیں سمجھ لینیا جاہتے کہ بجاری اس طرح ان کا سانھ نہیں دیں گئے۔ پرخافظ کانبال ہے ورنر بخاری نے نولا حسنتم النساء کی تغییر میسی ۔ جامعتم النساء کے ساتھ کی ہے جس سے مس مرآق پری بخساری کی دائے صاف ظاہر ہوری ہے کہ بر نانفی وضونہیں نیز رسلسلہ نوانفنِ وضو نرمس مرآ ہ<sup>ہ</sup> ریکوئی نزجم پرک ىنىمى ذكرىرية اس سے صاف ظاہر ہے كەنجارى ان دونوں كونوانفن وضو بىرىن خارنېيں كرنا - اسلے وہ بات انى حكمه رقائم ہے کہ اس سلسلہ میں امام بخاری کی ایک منتقل راستے ہے ، وہ احناف ، موالک اور شوافع میں سے کلی طور پرکری کے ساتھ منتفو نہیں ہیں اور سکر انفوں نے اپنے مسلک پر آیات کر مرسے اندلال کیاہے . **قرم ایت ندلال اورعلامه سندی کا ارتثاو امام بخساری نے دینے معابر ا**وجاء احد مذکر من انالکا**ں** ا سندلال کیاہے، علامہ *مندی نے اسندلال کی نقریہ اس طرح کی ہے کہ اینٹو کر میر* مبنتم سے سلسلہ میں جن اسباب کا ذکر ہے وہ دونسم کے ہیں، ابک غسل کے موجبات ہیں اور دوسرے وضو کے، بعنی حدرث اصغر اور اکبر و ونوں کا ذکرہے ، حدث اکم لمرمل لامستم النساء فرما ب**اگیاہے، ب**رجامعتم اکنساء کےمعنی *یں ہے اور بطور کنا یہ برجاع مع الانزال اور* جاع برون انزال داونوں برشائل ہے ملکہ اضلام کومبی کہ وہ بھی جاع سے منعنی ہے نوحب طرح مرجبات ِ حدث اکبر کے للد میں یہ ایت عامع اوراس کی نمام صورتوں برحادی ہے ای طرح موجبات وضو کے سلسلم بس ایت کرمیر اوجاء احدمنکم من الخالمُط بين هي البي جامعيٰت كا بونا لازم مواجو نمام موجه إنت وضو بيرحاوي اورشتمل مو، اب اكر اس كوطامري معنه بر رکھیں تو آیت حرف ایک صورت کو بیان کریے گئی کرنضا مرحاجت کرے آڈنو دخو کر یو، بانی یہ بطے نوتیم کر یو۔ ری اوصون ۔ و فران کرم ان کے بارے میں خاموش رہے گا بلکرخلاف مقصود کا موم ہوگا واسلے اصحاء احد الخرکے وہ عنی جو تمام نوافض کونشائل ہوں یہ میں کہ پر مباخرج میں دسید بدن سے کنار ہو، بعنی سبیلین سے نکلنے والی نمام جزیں ناقض فط ہمیں خواہ ان کا خروج عادت کے موافق ہو یا خلاف عادت ہیں اگر صاخر ج من السبلین کے علادہ بھی کچیر آور نوافض مول تو يه أبين ان كاحكم ننانے سے فاحررہے گی، بہذا معلوم ہوا كه نوافض وضو حرف د ہی جبزیں ہیں جبیبابین سے منعلق ہوں، ان کے علادہ ا در کوئی جبز انفی وضونہیں ۔

یر پیسلے عرض کیا جا چکا ہے کہ نر جمبر ایجا بی اور ملبی ووجرزوں سے مرکب ہے ، ایپٹو کریمیر، قولِ عطار اور ابوس رو کے

فزار دباجار کاہے کربرگندی اورنحس چرس ہیں چوہم سے خارج نہوری ہیں اسلے نففی وصوکا مدار ان مجاسنوں برہے جو بدن سے خارج ہوں خواہ ان کا تعنی سبیلین سے ہو باغ سبیلین سے ، اسلتے برن کے کسی مصر سے حب کوئی غیر بھیزن کلے گا تو وضوم ور ولم في كا ورطهارت ماصل كرنا حروى موكا . بيمسلك امام اعظم اورامام احمد كاسيه البيرے فريق في كما كه مار تواسي برسيه كرب

پڑیں جم سے خارج ہوری ہم مگران سب کامحل منغین ہے کہ رسیدلین سے نکل رہی ہم اسلنے وسی نجانتیں ہوسیلین سے ں نافض ہوں گی نحاہ ان کاخروزح مغناد طرلغہ پر موباغیر مغناد طرلغہ پر اصحن کی حالت بیں ہو با مرض کی اور میم کے دور رے سے نیکنے والی مجاننیں نافض نہول گی، بمسلک امام نافعی کاہے۔ ابن رشدگی اس تحقیق انین کی روشنی میں دکھیا جاسکنا ہے کہ امام بخاری ان حضرات میں سے کسی کا سانھ کلی طور برنیہیں دے رہے ہیں اور سزکلی طور برکسی سے اخلاف رکھتے ہیں ملکرنقص وضو کے سلسلہ میں وہ ایک منتقل رائے رکھتے ہیں جہنا بخر نزح برتے ذیل يس يين فروده أ أرس بربات صاف اورواضح طراقم ريد المن احاسة كى -قال عطاء الإعطافرولن من كرص ك بائنا زي منفام الصح كيرا انكلے باينيا كے مفام سے و معمى حيز نكل تو اس كا دخو ماناً رہے گا، گوباسبیلین سے نکلنے دالی چرز معناد ہو باغیرمنٹاد، دونو*ں صور تو*ں میں وضو **ٹوٹ جائے گا، اس میں شوا** فع اورا<del>ت</del> کی موافقات ہوگئی کہ نا پاک چیز سبیلین سے نکلی اور وضوڑ کے گیا۔ خال جاجراد حا پر پہننے میں کہ اگر نماز میں منسی محاسے نوا کا اعادہ موکا وضوکا نہیں ، اس کا نعلق ترجمبرکے حروملبی سے بیے کہ غرسیبلین سے نسکلنے والی کو کی چیز نانفی وضونہیں ہیلئے مبلتے وصونہیں مبائے گا، ہمارے نزدیک نتیسم سے زنماز جاتی ہے نہ وضوء ضحاصے نماز خنم ہوجاتی ہے وضوبا فی رٹیا ہے سبکن بی بنی اگر مرحد کفیم غیر مک بینی حیائے تو نماز کے ساتھ وضو بھی جانا رہے گا ، اب اشکال با ہو گا کرنہارے نزویک وضو ٹوشنے مہے کئی ما پاک چیز کا خارج ہونا حزوری ہے اور بہاں کوئی بھی ما پاک چیز حسم سے خارج نہیں مورمی ہے انھیر ر أوشن كالحكم كبامعنى ركهشامسي بجواب بببي كه أكرفهفه ممطفا ناففي وضوبوثا نونما زيست بابريمي وحنوختم موحانا تعاكيو نحه نوانض لمي واغل صلوة اورخارت صلوة كا فرق نهين مهونا اورسم واخل صلوة بيب نوفه قلهد كونا فض مانية ببي خارج صلوة نتے اوراس کی دحمر سے کرنماز مین فہقیہ رکھا ماحد درحمر گاگشاخی ادر بیسا کی کی دلیل ہے ،با ری نعالیٰ سے مناجات ئے کھڑا ہواہے او فہنفہدلکا رہا ہے تونما زنوجاتی ہی رہاجا ہئے لیکن نعزیراً ومنوسے ٹو کھنے کا بھی حکم دبا گیا، برکشا ہی لى سراسى درسا تفرى سانفر اس كافى المجمله مذارك بفى سب كرومنو سے سبات كا كفاره بعنى ہو جانا ہے . عاصل برب كرنمازين فهقهر لكان واسك كادضو عنى صلوة ختم مؤنا ہے ، مجنى مسّ مصحف ، ورسخنى نلادت وغير ختم نهير ہترہا جنانچہ اس ومنوسے فر<sub>ا</sub>ن کریم چیونے کی احازت ہے جنانچہ محرالرائن بیں اس کو تعزیر اورسزا برمحمول فرار دیا گیائیے کبھڑت مابری برروایت ایک معنی کے اعتبارسے احناف کے موافق ہے۔ حست فرمانے ہیں کہ اگر کسی نے وضو کے بعد ناخن نزشوائے، سرکے بال انارے یا موزہ آنار دیا تو وضو باطل نہیں ہوا ہی ارشا د کانعلق بھی نرجمکے جز وسلبی سے ہے کیونکیریں میں سیلین سے کوئی چیز نہیں نسکلی محا پر احما و احکمرین عیدیہ ہے نزدیک ورسن میں دخولازم ہوگا، ای طرح اگر پوزے آنار دیتے تو وضو نہیں طوطاً. البننہ پیردھونے بطریں سکے، اس بار میں امام ننا نعی صاحب کا مذہب بھی یہی ہے ، کیونکہ وہ موزہ ہو *سرایتِ حدث سے مانع نفا* آثار دیا گیا ،ورحدث پروں پرآ کبا اور پیرنکہ احنا نے سیریاں ترنیب و موالات ضر**وری نہیں ہے استے حرف پیروں کا دھو بنیا کانی ہے۔ ام**ام مامک و نکروالات سے وجوب سےنفائل میں اسلتے اگرفوراً ہی بیروموسے تووضو بانی رہے گا اور اگر وفقہ ہو کیا تودوبارہ وصو کرنا ہو کا دخال الوہ چھا

كتاب الجمنو لاه حدوعا الخصفرت الوبر من وصى التُدعن فرملت من كرون ومن مدت سے واجب مؤناہے، اسكے روابت ميں ناہے لم مضرت ابوس مرة نے مدت كى تفسير ضحطم سے كى سے عب كامطلب برے كر بوجيز تھى جنس خرطرسے مووه ناففن وضوب المين بيعنى سيلين سے جوچر مي نكلے وہ زمح أوازك سانھ ما بغر اوارك سب نافض دضویں اس انر کانعنی ترجبر کے جردا مجابی سے ۔ كيا خوك ما فض وضوس بي ديد حره عن جاجرالخ يرغزوة ذات الزفاع كا وا نعم ب عن كانعلق مع ميكوافعا ہے،اس غزو ہیں ایک سردار کی عورت مسلمان کے کا نفرسے قبل ہوگئ، ان تعفی نے قسم کھا کی کرجب کک انتقام ندوں كاجين سے ند ببطموں كا، ادھر سپغير عليه الصالوة والسلام نے غزوہ سے واليي پرحب كى مقام برمنزل كى نو اختياطاً وتوصوں ر کوعس میں ایک انصاری اورد و مرکے فہاجر بن میں سے کنفے برایت فرمائی کہتم در کا کوہ پرجا کرچیفا طت کرنا ،کہیں ٹومن غفلت ماکراس طرف سے حملہ مذکروسے۔ امیدین حضیرمہا جراور عباد بن بشیر الصاری اس ضرمت پر ما مور بوے اور دونوں درہ کوہ برج طرح سکے اور آلیں میں مے کرلیا کہ اگر دونوں حکے میں نوممکن سے کہ نیندغالب انجائے اسٹنے اُ دھی دات ماگ کر ایک صاحب درہ کوہ کی حفاظت کریں گے اور اُ دھی رات دوسرے جاگیں گے چیا نخیر رات کے پیلے مصر کی حفاظت کے بعتے انصاری مقرر ہوئے ا درمهاج سوسكة، انصارى نے اس فرض كواس طرح انجام دباكم نمازى نبت باندھ كر كھڑے ہو كے ادھر و فخص عب كى بیوی اس غُرزہ میں کام آگئی تفی ران کے وفت انتفام کا فکر میں لکلا، جنائچہ اس نے دکیھا کہ درہ کوہ بر ایک اومی کھڑاہے اور بیجساکہ بدسینی الفحم بعنی باسبان ہے ، ظاہرہے کہ برکوئی معتمدا درطِ اوی ہوگا ای لئے اسکو برخوست میرد مونی ہے - اس نے موفعہ کوغنیمٹ سجھ کر کمان میں تیر رواز اور سمت باندھ کر وہ نیر اِن پر بھینیکا، نیر بدن میں پیوست ہوگ انساری نے نمازی کی حالت میں نیرنکال کرمینیک دیا، ہی نے ہی طرح نین نیران کے بدن میں بیوست کئے، مدن بہولہان ہوگیا، مگر بر نماز پڑھنے رہے، فارغ ہوکرمہا جری کو بیدار کیا، اس نے دیمھا کہ انصاری لہونہا نہنے نوکہا کڑنم نے مجھے پہلے م بیدار کیوں نہیں کیا ہجاب دیا کہیں ہی مورت کی نلاوت کررہا تفاحی کا درمیان میں جیوٹر دنیا طبیعت نے گوارا نہ کیا۔ یر ایک جزئی وافعہ ہے ، امام بخاری اور شوافع نون کے نافض وضو نہ ہونے کے سلسلہ میں استدلال کرتے ہیں ، طربق ایسا يب كريدن من يايد ترمك سليد بن اخون نكل رئا ب اوراس فدرخون نكل گيا حسف ان كو كمزور رويا خدود اس شخع کوکہنے مہر جنکو بدن سے خون زائد نسکلنے کے باعدے کمزوری ہوگئ ہو، اسٹندلال برہے کہ اگرخون ناقفِ وحنوہو ٹا تونماز کا بانی رکھنا اور رکوع وسجدہ کرناکب حاکز نھا، س سے معلوم ہواکہ ناقض صرف ماخرج من السبیلین ہے اور پینکے بہاں مبیلین سے کوئی چرنہیں تکل سی ہے اسلے با ناتف وضونہیں ۔ انتدلال بخاری کی چینیت امام بخاری بور صفرات شوافع نے اس واقعہ سے اللہ لال کیا ہے لیکن اس اللہ لال کا لَيَاحِينَيتَ ہے، ميضطا بى شارع الو داؤ د ثنانعى المذَهم ہے پوچھئے ، وہ فرمانے ہن مجھے جرت ہے كہ اس دا فعر سے خون کے ناخض وضونہ ہونے بیکس طرح ، نندلال ہوسکنا ہے کیونکہ جب خون بدن سے نیکے گا نو اگر یہ مان مبی لیا جائے کہ اس 💆 🚾 وضونهیں ٹوٹما تو کم آرکم ہی پرنوانفاق ہے کہنون ناپاک ہے ادرحب دہ برن سے سکلے کا نو کیڑے ادربدن کی ہودگی نولام بات ہوگئ کہ خون بہہ رہا ہوا در بدن نیز کیڑے بالکل محفوظ رہیں اور حبب کر شوافع کے نزویب نجاست کا آفل فلبل می م<del>خا</del>

انہیں سے تو ہر استعدلال کیسے درست ہو سکتاہے ؟ جنومان نوکروضونہیں ٹوٹا گرکیا ناپاک برن اور ناپاک کیٹروں سے ساتھ نماز درست ہے ، بھر سوجو اب آپ دہی تے وی حاری جانب سے نففی طہرارن کے سار بن نبول فرمادی ، بعر خطابی کا بداختمال بیدا کرا کہ نون بیریکاری کی طرح ا سے نکلا ہو ہوں بھی مستبعد اورخلان واقعرہ کرتفہ ہی اوا بہت ہیں بر الفاظ موجود ہیں خیلعا راکی المهاجری حا مالانصار من المدر ماء ،جب مهاجری نے دیمیماکر انصاری مہولیان سے ان الفاظ سے معلوم ہونا ہے کہ انصاری کے کیطرے اور ان کا برن پوری طرح بهونهان ، درخون آلود موجیکے سننے علادہ بریب ہوسکتا ہے کرانصاری کومشلمعلوم نہ ہوا ورلاعلمی کی نبا ں نے عمل حاری رکھا ہو، کمیوں کر ایک اُنفا تی صورت پیدا ہو گئی نفی ، اِنھوںنے عمل حاری رکھا ہواورضال کما ہو کہ علوم كرليا جائے گا . بھراس بن برمعلوم نہيں كہ اس وافعہ كوميغم جليرالسلام كےسامنے ذكر مي كياگيا يا نہيں من سے ایب نے انکار فرمایا ہو، بھر بینمال کرنا کہ آب انکار فرمانے نو خرور منقول ہو با درست نہیم وی کا مفصد ورف دافعہ کی حکایت کرنا ہے ، اسکے مفصد میں یہ داخل نہیں ہے کہ وافعہ کی حکا بنت کرنے وفت فقہی مسائل ہ الحا ظرر کھنے ہوئے تعبیر اختیار کرے کیونکہ بیجیز وانعہ سے خارج ہے، پھر اگر کہیں آب کی جانب سے انصاری کے اس عمل یھیمنقول ہوتو اس کے درمعنی ہیں ایک نویہی معنے کہنون ناقض نہیں نما زمرحگئی اور درسرے بیمعنی ھی فرمن فتا میں کہ آپ نے انعماری کے اس عمل کی تصویب فرمائی ہوریعنی نیر ریے نئر کھانے سے باوجو دنمہا راعمل حاری رکھنا فاہل تعرف بات ے معابی نے جاع*ت کی حرص میں صف سے بیچھے ہی رکوع کر*لیا اور پھ<sub>ر ا</sub>س صالت میں *اسکے بڑھ مرکوم*ف میں ثبالل ۔ بیغم علمیالسلام نے فرمایا کر تم نے ہو کچھ تھی کیا وہ نیٹ کے بخیر ہونے کی وجیسے محمود ہے ،کیونکہ نمہاری نیٹ میں جاعت ں حرص ثبال تھی، لیکن بیر کام ٹھ کانے کا نہیں اسکے آندہ پذکریا ندادے ایڈی حرصا دلاندی، الترتعالیٰ ر فی دھے بیکن ہمئندہ ایسا نیکرنا، اس دفت ان کے حن سنت کو سرا ہا گیا ادران کے عمل کو مافی رکھا گیا لیکن آئندہ منع نیرما دیا ، الصاری کےمعاملہ میں بھی اگر پیغمم علیہ انسلام سے تصویب ونفز برمنفول ہونو <sub>ا</sub>س ہیں بھی اضا*ل سے پونکھ* 

صالات الگ الگ ہیں اور میرحال کے مطابق احکام میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ حضرت بنے الہند کا ارتباع حضرت رحمۃ اللّه علیہ نے فرمایا کہ حالات الگ الگ ووطرح کے ہونے ہیں، ایک افیطاری اور دوسرے اختیاری، اختیار کے احکام اضطرار سے بالکل حدا ہونے ہیں ،اضطرار میں غلبّہ شوق بھی بعض مزنبہ شامل ہوجا آہے حس کا نفاضا یہ تو اسے کہ عمل جاری رکھاجائے،افصاری چونکہ لذتِ مناجات میں شغول تھے اسکتے ہوسکتا ہے کہ نمازی حالت میں نہیں اس فدر انتخافی کیفیت ہو کہ نون کے نکلنے اور نون سے کیطروں کے الودہ ہونے کا احساس نہوا ہو حیسا کر حضرت علی کے بیر من نیر گگ گیا، نکائے بین آو کیلیف ہوتی ہے، فرمایا کہ نماز میں لکال لیاجا ہے جب نماز میں کھڑے ہوئے تو آسانی سے کیکھینے نظران چیزوں بریز براے .

تشمن نے نیر ماراً، انہیں یہ تواحماس ہواکہ کوئی چیزہے ، اٹھا کرانگ کر دیالیکن حضوری اس فدرنفی کہ انہیں خون نکلنے اور کپٹروں کے ناپاک ہونے کا احساس نہیں ہوا اوراس سے انھوں نے عمل جاری رکھا ، نوو فرمانے ہیں ھے نت فی سور تا دھ احب ان اقطعہا، ایک ایس مورت نٹروع کی ہوئی تھی کا سے قطع کرنے کوجی نہیں جیانا، غایت شوق میں لذت مناجات کی اس غیر انقیاری کیفیت کے باوجو و اس واقعہ سے یہ اندلال کرنا کنون ان کی نظر میں ناقض وضو نہیں تھا درست نہیں سے حضرت رحمتہ

النّه علیہ نے اس داقعہ کی به توجیه بیان فرمائی تھی ۔ مالہ مختشر کی سمامہ رول ک

علام تشتم سیک رکا جوا م اعلام کشمب ری فرمانے بی کرموسکنا ہے انصاری نے بنو سجھ دیا ہو کہ دخوصی گیا اور نماز می گئی كين كياعيب كرشهادت اى راستريس ل علية اسلة صورت صلوة كوباتى ركها بيابية ، روايات بي أناب تعويد ن عسا تحیوں و نبعثوں ہما تہو توں ، موت زندگی کے احال کے مناسب اُکے گی اورفیامت میں ای حالت پراٹھو گے جس برمونت اکنتنی، اس چیزکومیا منے رکھتے ہوئے ہومکتا ہے کہ العباری نے موقعہ کوغنیمیت سمجھا کرغز وہ میں نونتہا دت ل نہ سکی تھی، اب مفت بیں شہادت کا سامان ہورہ سے، ایک نونماز کی حالت ہے جمحود سے، دوسرے نیز لگ رہے ہی جشما دن كاسبب بن سكتے ہي، انہوں نے مجھاكراگراس حال ميں شہادن ال حائے نوكتنا بہنر موجبسا كر ابك صحابی ہے جبكران كى لينت بر ئیزہ مارکر آریا رنکال دیا گیا نھا اور نون بہررہ تھا تو انھوں نے وہ نون سے کر جبرے پریل لیا اور کہا خذے دیرت اسے رت کعبری منسم میں کامیاب ہوگیا، ظاہرہے کہ ان سے جہرے پرنون طفے کا مقصد اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کرفیامت میں لیٹ وقت جب ان کاشار زمرؤسشدیدارس بو تو زخم کے دانوں کے ساتھ چیرو بھی نون اُلود ہو، شہارت کے خون کے ے بی آتا ہے اللحان لون الدم والد بھی بچے المسلط بہے رینون ل کر وہ باطنی سرخ و ٹی کے ساتھ ظام ی سرخ و ٹی بھی حاصل کرماجا سے تھے، صحابہ کرام جس طرح بیغم بولسیر السلام کے ارشا دےمعنی برعمل کرنے تھے ای طرح وہ صورت کوھی <u>کھنے کا کوشش کرنے تھے، ایک صحابی و فات کے دقت کہتے ہیں کرمبرے کیٹرے بدل دو، میبید لباس بہناؤ کیونکہ پیغم</u> براك الم نے فروایا ہے كرم لباس ميں موت آئے گی ہى تباس ميں بعث ہوگا، بهاں لباس سے عمل مرادہے تكر صحابی نے دونو یا ، کبایں عمل بر توعمل نصابی بیکن ظاہری منے کوھبی ٹا تھے نہیں جانے دباجیا نجر کیڑے بدل گئے اور اس ہی لباس میں اب م كهديكتے ميں كر انصارى نے نيريگنے سے جب خون مكلنا ديمھا نو مجھ لياكه نماز نوختم ہوگئی لیکن مبرے نئے گنجائش ہے کہ اس عمل کو با بی رکھ کرخدا کی بارگاہ میں عظیم درجہ حاصل کریوں سیسنے صورت کو باقی رکھنا جانتے ہو

ر موت ای حالت بن اجلے تو بہرہے۔ القاء صورت شرعا مطلوبیکے اثر بعیت کے زدیک بھی بعض مفامات پرصورت کا بانی رکھنا مطلوب ہے، شلاکٹی خس نے وقوت عوفہ سے قبل سمی ممل سے وابعہ اپنے جج کوفا سد کر دبا، تمام مصفرات کے نزد مکب جج فاسد ہونے کے بعد اس کی تضالازم ہوگی، تیکن اس کی قطعاً اجازت نہ دی جائے گئ کہ الیسا شخص محذولاتِ احرام کا بے تکلف ارتباک کرے بلکہ شرعی مکم یہ ہے کہ اکندہ

سال فضالازم ہے بیکن اس وفنت احرام کی حرمت حزوری ہے جحرم جیسے افعال کریے ، اس کا نواب طے کا یا جیسے دمضان کلمانہ پر سی بستی والوں کو اس کاعلم مزموسکا، کسی سے روزے کی نیت نہیں کی، بعد میں شہادت گذر گئی مسلم یہ ہے کہ اگرزوال ن ہونے کاعلم ہوگیا نورڈزے کی نبیت کریں اوراگر زوال کے بعدالیا ہواہے نو کھلے بندوں کھانے بیپنے اورعور رنے کی اجازت نہاں بلکہ روزیسے داروں کی طرح رہو، ٹواب ملے گا ، یعنی عمل کا وفنت نوگذرگیا ہے نیکن صورت کا با فی رکھنامنظورہے،اسی طرح کو کی شخص دمضان میں اثنار نہارمیں بالنے ہوا باحاکقہٰد ہی وفت پاک ہو کی باکو کی کا فرمسان ہوا 🚆 نو ان سیکے لئے بہے تکم ہے کہ کھلانے کی امبازت نہیں ہے ، ہی کے ذیل میں صفیہ نے بیچیز بھی رکھی ہے کہ حاکفہ جالت حیض می*ں نماز نوبط هد نهیں سکنی لیکن عا*د ن برفرار رکھنے کے لئے نیٹسکل منا<del>ریک</del> کہوہ نماز کے دفت مصلے پر دوزانو بیٹھرحا یا کریے ان نمام صور توں میں حرف صورت کا بانی رکھنا منظور سے معلوم ہوا کہ شریعیت نے بہت سے مواقع برصورت کا اغلبار کیاہے ، علام کشمیری فرماننے میں کہنماز کے مرابر بعاری رکھنے سے انصاری کامنفصد صورت اور سنسائٹ نماز کا مانی رکھنا تھا خنیدلال حب درست ہوسکتاہے کہم ہی نماز کوحقیقی نماز قرار دیں ، ہم کہنے ہیں کریہ توحرف ابغیاء تعال لجسن ما ذال المسلمون الخصس فوانه مي كمسلان اينے زخوں ميں برابر نمازيں يرسط رسيم، يملانوں **یا تعامل نقل کردِیا کہانہوں نے زخموں کی حالت میں بھی نماز کونہیں جیوطرا۔ ہی ارشا دے امام نجاری یہ نابت کرناچاہتے ہیں کہ** برن کے کمی حصہ رزخم ہوجانے سے جونون لکاتا ہے وہ نافض نہیں، در ندمسلمان ای حالت کمیں نماز کیوں ا دا کرنے حبکہ برایک اچھ کاعمل نہیں ملکہ عام طور کرمسلانوں کا بیمل رہا ہے بیکن یہ دلیل ہمی ہے دزن ہے کیونکہ اس میں حرف یہ ہے کہ زخموں کے ہونے ہوئے نماری اداکرنے تنے ایکہاں ہے کوزخموں سے نون بہنا ہونا تھا اور وہ نمازی بٹسفتے ننے، اس بی تو برہمی نفزیج نہیں ہے کہ زخم کھکے ہوئے تھے یا زخموں بریٹیاں بندھی رمننی تھیں ملکہ اس میں او ٹون کا ذکر تک نہیں اور نہ زخم سے سے ٹون بہٹا لازم ہے، ماہ ہیں خون موجود ہے مگر برکون کہنا ہے کہ زخموں کے اندر رہنے ہوئے معبی نافض وضور کہے ، عندالاحناف خون کارخوا ے باہر منا نقض وضور کی نشرط ہے بھراس ہنمال کے ساتھ کہ زخموں برطی نبدھی ہو یا نہو مگرخون زخم سے باہر ندرلم ہو،است دم کے غیر نافض وضو مونے براستدلال اصول استدلال کے خلاف ہے ۔ دوسری بات بیسے کرمیست در معندور کاحکم اور سے اورغیر معذور کا اور حب بدن زخی ہے اور تون نہیں رک را سے نووہ معذورہے ادرمعذور کے حق میں عذر نافض وضونہیں ہونا، معذور کاحکم بنی ہے ،اب شریعت کی نظر میں معذور کون ہے؟ توحنفنيركامسلك، برہے كرعندر كے نين ورج ميں، انبدار عذرا ورانتهائے عذر، انبدارًا اس دفت ك معنور نهيں موكام ب نماز كايوا دقت عذرين مذ كر مبلت مثلاً رباح اسل البول يا استطلان بطن دغيره ، اكرابك دفت بوراس حال ئے کرم نفی کو غدرسے باہر موکر فرلینہ وقت ادا کرنے کی مہلت نہ ملے نوٹرلیبت اپیے مریفی کومعنور فراردی ہے اورلقار عذر کے دیے تی وفت کم از کم ایک منتبرایک عدر کاظهورلازم ہے اور حب مک برحالت رہے گی شرلیت کی نظر میں ہر اور لقار عذر کے دیے تی وفت کم از کم ایک منتبرایک عدر کاظهورلازم ہے اور حب مک برحالت رہے گی شرلیت کی نظر میں ہر معذوري مجهاما نارب كا دراكر نماز كاليك بورا ذنت إيسا كذركياجس مين عذر كاظهور زموا سونو يشخص معندرى سينكل كيا. 

اب سوال برپیدا ہونا سے کہ بینی بندار مندر میں کیا کرے ؟ آبا ہورا وقت گذرنے کا انتظار کرے ، ورجب عذر تحقق ہو مج افوتفا کرے یا ابتدا ہی میں پڑھ ہے ، توبعض محفرات نے بر کمعاہے کہ ، بندا ہی میں نمساز بڑھ ہے ، اگر مرض نے مہلت تردی توغاز ہوجائے گی ادر اگر بیسی ہوگیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی ، بہر کمیف بہاں تو مقصد حرف بہ ہے کہ حن معذور کا مسلہ بیان فرما رہے ہیں ، آپ اسے بیلین وغیر بیلین کے مسائل میں ہے آئے ، عب سے اسکا کوئی تعلق نہیں کیونکو مصفیف بن ابی شبید میں ھشام عن یونس عن الحسن کی سندے مصرت عن کا بی تول موجود ہے اسد کان لا بری الوضوء من الدیم الاملے ان سکا مگل ، بین حن وم سائل کو فاقف فا وردم غیر سائل کو فاقف نہیں مانتے نہے ۔

الحاصل بخاری نوحن کے نول گواس برمحول کررہے ہاں گروہ وم غیرسیلین کا نفا اسلئے نافض نہیں اور ہم ہر کہہ رہے ہیں کہ زخموں کا نون ووحال سے خال نہیں ، سائل ہے باغیرسائل ،غیرسائل تو نافض وضو نہیں اور سائل گو نافض وضورہے مگر جات سیلان دم ان کا نماز بڑھنا اس نبایہ درست ہے کہ وہ شرکیت کی نظر میں معذور ہیں اور معذور کی حالت عذر میں نماز صحیح ": نند و سر سرز نرز سر سرز نرز میں سرز نرز ہر نہ سرز کر ہر ن

ہونی ہے، اب ناظرین خوفیصلہ کریں کہ ہرو د تخریجوں میں کوسی تخریج قباس سے قریب ترہے اور کونسی بعید

خال طادً س الخ ا**س کا تعلق بھی ترحمبر کے ملبی ج**زوسے ہے کہ طاوُس محد من علی بعنی امام باقر ،عطار اورا ہل حجاز حن میں سعیب دہن المبیب دغیرہ ہیں کہتے ہیں لیس فی ۱ لدم حضو عنون میں د**ضو نہیں ہے ، ا**مام سخاری نے از تو پیش کردیا ایک نیز نیس کے ایک میں نیون نیز نیس میں میں میں اور کا ایک میں میں اور ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

لیکن برنهیں دیکھا کہ ان حضرات کے ارشاد کے جننے جھےسے وہ انندلال کرنا۔ چاہنے ہیں وہ کس قدرعام ہے دیس نی الدم عضوط سے الفاظ اننے عام ہیں کہ ان میں سائل وغیر سائل کی بھی تفصیل نہیں ، معذور دغیر معذور وغیر معذور کی میں قبید نہیں ، نیرسیلین

وغیر ببلین کامبی کوئی نذکرہ نہیں، ہم برنہیں کہتے کہ ان حضرات کا ہی مسلک ہے بلکہ ہم رامطلب نوحرف برے کر جننا حصہ اسنے نغل کیاہے دہ اس درجہ عام ہے کنون سبیلین سے نیکے باسبیلین کےعلادہ کی دوسرے حصہ سے نافض نہیں ہوگا ، بھراگر

پ میں باہر سیان کی خصیص کرتے ہیں تو ہم بھی توی دلائل کی روسے دم غیرسائل کی تحصیص کا تی رکھتے ہیں، کھر اگر دم سائل

ر کور کان بنید میں ہوئی ہیں۔ ی کی گفتگو ہے نوہم اسے معدور کے حق میں سیم کرتے ہیں ، یہ وو توی اضالات اپ کے استدلال کوختم کرنے کے کانی ہیں ۔ وہ مصرف

علاوه برس ملمنبف بن الى شبيري طاؤس كاسلك بسنريح موجود بهي اسند برب عن سفيان بن عيبينة عن عمره

بن دبنار عن طادس، من كالفاظريب إذار عف الرجل في صلوته الموف و توضاد بن على ما بقي من

صلوتند ، بیعذ جب کمی کونماز میں تعکیر آجائے تو ہوئے ، وضوکسے ، در باقی ما ندہ ناز کو ادا کردہ نماز بر بنا کرے ادا کرے علام ترکمانی نے اپنی کتاب الجو ہرائنتی فی الروعسکے البیہتی میں مصنعت بن ابی شبیبہ سے حوالہ سے طادس کے اس اڑکونقل کیا

مروں اور معلوم ہونا ہے کہ طاؤس کے نردیک نکمبر سوٹنے سے وضوضتم ہوجا تاہے اس سے وہ دربارہ وضو کافنوی سے

رہے ہیں۔

نیز طاوس، حسن اورعطار دغیرهم کاملک اگراضاف کے نمالف بھی ہو تو اس سے کیا ہو ماہے ، پیھراٹ بھی تالعی ہیں او امام عظم بھی تابعی ، اگر بیرحفرات اپنے اجتہاد سے ایک حاسب کو اچ سمجھتے ہیں تو پھیں و وسری حاسب کے اچھ کرنے کا تق ہے مستندرک حاکم میں بسند میجھے امام اعظم سے منقول ہے کرجب کوئی بات سرکار رسالت ماب صلے النّد علیہ وسلم سے ہم کک پنچ

**ងសារាភាគលលាបាលបានប្រជាពលលាយបានបានបានប្រជាពលបានប្រជាពលបានបានបានបានបានបានបានបានប**ានបានបានបានបានបានបានបានបានបានបាន

وصحابه کرام سے پہنچے نوم میں تن ہے کہ ہم ان سے مختلف افوال میں سے کسی ایک کے قول کو تو اصول سے فریب نز منفول ہونو دہ معی رحال ہیں <sub>ا</sub>در سم معمی غرض ان حضرات کے آثار اصاف ابن عمرنے چہرے کی ایک نفینسی کو دمایا ، اس سے سے نکلا ہوا وم ناقض وضونہیں بونکہ بھند بن عبدالبر فرماينه مين كم حضرت ابن عمر كاصجىع اورشهو رمسلك برسي كرخون نافض والم ان کی تعریح نہیں ، احناف کامسلک نیا ہے کہ فون بہر کرحم کے الیے حصے کا بہنے حالے ل ہوجائے گا، بھراس روابت بیں عصر کا لفظ تھی فابل نوحہ ہے جس ىلك بېرىپ كەنتۈن دىاكرنىكالىي كىگے تو ناقض ىزىپوكا از نودنىڭلے كا نو ناقض موكا مصنه ت یہ بیان کائمی ہے کہ ابن عمر نے بینون نکال کردوانکلیوں سے درسان بڑی بات بہ کہ موطا امام مالک ہمصنص بن <sub>ا</sub>ین ثب ہے نماز میں تحبیر تھیے ہے، باننے امہائے باندی خارج ہو تو نمازسے نکلے وضو کرہے اور گفتاگو ت ہیں باب بی نفس ہے کہ ہن عمرخروزے دم کو نا ففی وضو سمجھتے ہیں ، موالک کا برکہنا کہ بی خدا کے معنی غمیل دم ر مغوی مراد ہے نکر سرعی وضور ، بلا دلیل بلکہ خلاف دبیل ہے اور سرگر فابل قبول نہیں ای دوایت میں مذی کاملی ر د بخت ابن احذی د مگا الخ ابن ابی اوفی مفتون تھو کا اور نماز براستے رہے ،معلوم ہواکہ ان کے نزویک ٹون ناتفن وشو نہیں، اگر بہنون جون سے ایاتو بالا نفاق نافض وضونہیں اوراگیہ وانتوں سے نکلانو اس میں نف ظ ،مغلوب ہونو نہیں ٹوٹے کا ،مسادی ہو احتیاطًا دضور لازم ہوگا اوراس اثر ، کے ملاف استندلال کی گنمائش نہیں ہے ، بھر اگر اُن ابی اونیٰ کا یہ مذہبر عارضه ان عمرا ورومگر حضرات کے اثار سے کیاجا سکنا ہے جو مطلقا دم سائل کونا فیض ملننے ہیں۔ و فقو کا حکم ایک دراستندلال کرنے ہیں کہ کئی خص نے بچینے لگوائے ، خون نکلا ان عمر اور حن فرمانے سر کا دھولینیا کافی ہے، امام بخاری نے انٹرلال کیاکہ موٹ سیحینے لگوانے کی مجگر کو دھو لینے کا مطلب یہ سید کہ اس ب نه بوگا ، مگریه تو اکب کامنیال ہے ہوسکناہے کرحصر اضا نی ہو اور منفصد ان کار دکریا ہوج اپی حالت میں غ ری مجینتے ہوں یا مفصدیہ ہوکراس الودگی کو قائم نررکھا جاہئے دیجھنے سے فارغ ہونے کے بعد فوراً س مفام کوصاف بمصنف ابن الاشيبر سيحن كامسلك معلوم ہے كروہ ت سے الورگی مالندیدہ ہے۔ مجرحبہ

**ឧលាយមាលខាលកាលបាលបាលបាលបាលបាលបានបានប្រជាជា** បានប្រជាជាការបាលបានបានបានបានបានបានប្រជាជាបានបានប្រជាជាបានបានប្រជាជាបា

روات کی مندر ب عبدالرزاق عن معرعن الزهری عن سالم عن ابن عمر اذارعف الخ ۱۲

نف بن عب الرزاني روايت عبى نقل بوسكى ہے ، نواس كے بمصف معل

كتأب الوقتين ہوجا تنے ہیں کروہ وخو کے نفض اور عدم فقف سے بحث نہیں کر رہے ہیں ملک ٹون کی حالت سے بحث ہے کہ ٹون گندگی ہے اسلتے بيهنون كي تعدل صاف كردنيا عالمياني كيونكم الودة نجاست رسانشر بديث كانظري اجهانهين. نبر بهاں بربات بھی قابل غورسے کرمچھینوں سے جنون نکلناہے وہ از نود نیکٹنا ہے با نکالاجا ناہے کی مرہے کہوہ مکالا ما ناسے *پہلے پیچینے لگانے والاحکمر کو گو*ڈ ناہے ، پیرسٹنگی رکھ کرسانس کی نوٹ سے نون کھینچنا ہے ، معلوم ہواکہ نون کھینچ کر لیکا ل**ام**ا رفا ہے اور میہ بانٹ معلوم ہو کئی ہے کہ ازخو د لیکلنے والا نون ناقض ہے ، ابنے عمل کے ذریعہ نکالا گیا نافض نہیں، ان معروضات دم ہوگیاکہ احنادٹ کے مقابل امام بخاری نے جن آ نارسے اشد لال کیاہے وہ اخاف پر حجت نہیں ہوسکتے (والنّداعلم تُعُد آدَهُ بُنُ إِي إِمَاسِ قَالَ حَدَّ تَنَا بِنُ إِنِي ذِيْسِ فَال حَدَّثَنَا سَعِيدًا ٱلْمُفْبِعُرِيُّ عَ قَالَ قَالَ رَمْتُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ كَسَلَّمَ لاَ بَزَالُ الْعَبْثُ فِي صَلْوَةٍ مَا كان فِي الْمَسْبُعِدِ مَنْتُ الِمَهَا لَوْهَ مَالَمُ مُعِيْدِ فَ فَقَالَ رَجُلُ إِنْجَبِينَ مَا الْدَحَدُ ثُ يَا اَبَاهُمَ نُرِيَّةٌ فَالَ الصَّوْنُ بَعَى الْقُمُطَة مَثْثُ لَا الْوَالْوَلِيَهِ فَالَ ثَنَا ابُنُ عُيَينُكُ عَي الزَّحْرِي عَنُ عَبَّادٍ بْنَ نَمِيْمٍ عَنُ عَهُ عَنِ النَّبِيَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْهُمَ فِي عَتَى الشَّهِ مِنْوَنَا ۖ اوُ يَحِدَ رِنْجًا حَثِثُ وَتَكِيبَةٌ قَالَ إِ تَنَاجَرِيْرٌ عَنِ الْاَيْمَشِي عَنِ مُسْنِي، إلى بَعِلَى الثَّوْرِيِّ عَنْ حُحَثَّى بُنِ الْحَيْفَيْنِ فَال كَالَ عَلَى ۖ كَنْتُ رَجُلاً مَنَّاعًا فَاسْتَجْيَبُتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ مَكَّ اللهُ عَكِيبُهِ وَسُلَّمَ فَأَمَرَتُ إِنْفُدُادُ بُنَ الْاَشِودِفَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهُ الْوَضُوعُ وَرَوَاهُ شُعْبَنَ عَنِ الْاَعْمَشِ حَتْثَ رَسَعُهُ بَى حَفْقِ قَالَ تَنَا شَبِثُنِاكُ عَنْ يَحْيُلِ عِنْ الْيُ سَلَمَتُمَ اَنَّ عَطَاءَ بُنَ يُسَلِّي اَخْتَبُكُ اَتَّ زَيْدِ بُنَ خَالِهِ إَخْتِرَكُ اتَّه سَأَلُ عُثمُانَ نِي عَفَّانَ تُلَثُّ أَكرَاكِيتَ إِذَا عِلْمَعَ وَلَمْ كُينِ قَالَ عُثمَانُ يَنُوضًا كَكِما يَنُوضًا لِلصَّالِقِ كَنَيْسِلُ ذَكَ مَن عَنَالُ عُثَمَانُ سَمِعْتُهُ مِن رَسُولِ إِللَّهِ مَكَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَسَأَلَبُ عَنُ ذَلِكُ عِلِيّاً وَالزَّمَبُرُ وَطَلَعَنَهُ وَأُبَّ بُنَ كَعُيبِ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُمْ فَأَمُووْهُ فِي إِنَّا بِكَ

نَفَالُ نَعَمُ فَقَالُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا الْمَجْلَتُ اُولَجُولُ اللّهُ عَلَيْكَ الْوُلُوعُ وَعَلَيْكَ الْوُلُوعُ وَعَلَيْكَ الْوُلُوعُ وَعَلَيْكَ الْوَلُوعُ وَعَلَيْكَ الْوَلُوعُ وَعَلَيْكَ الْوَلُوعُ وَعَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إِسْلَعَيْ مِنْ مَنْصُرُومِ قَالَ اَخْبَرَنَا النَّفَهُمْ قَالَ اَخْبَدَنَا شَعْبِنَا عَيِ الْحَكَ مِعْنَ ذَكَوَانَ

ٱبِي صَالِح عَنْ أَ بِي سَمِبُدِي الْحُنُدُى مِنْ مَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّةَ الله عَكْبُهُ وَسِلَم لَعَلَنا أَحْجَلُنا ك

جیا دامنگیر بوتی تفی اسلتے ہیں نے مقداو سے پوچھنے کوکہا، چیا نچر انموں نے رسول اکرم صلے اللہ علیہ رہا ہے دربانت
کیا، اپنے فرط یا بندی میں صرف دخو داجب ہوتا ہے۔ فر میں بن خالد نے تبلا پاکہ انموں نے صفرت عثمان بن عفان و مصاد میں دریا فت کیا اپ اس صف کے بارے میں کیا فرط نے میں جوجملے کرے ادر منی نہ گرائے ، صفرت عثمان نے فرط یا دو مصرف دضو کرے جیسے نمازے سے والے عفو محضوص کو د صوبے ، بھر صفرت عثمان نے فرط یا کہ میں نے بیر مرکار رسالت ماک صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ، فرید کہنے ایس کہ بھر میں نے علی ، فرمیل اور اپنے عفو محضوص کو دو مصرب کے باس ایک شخص کو بلانے بسیجا، جیا نیچہ وہ صاحر ہوتے اور ایس میں ایک شخص کو بلانے بسیجا، جیا نیچہ وہ صاحر ہوتے اور ایس میں ایک شخص کو بلانے بسیجا، جیا نیچہ وہ محاصر ہوتے اور ان کے سرسے بانی ٹیک رہا تھا، نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرط یا ، شاید ہم نے ترجمبور کردیا ان کے سرسے بانی ٹیک رہا تھا، نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرط یا ، شاید ہم نے تنہیں جلدی کریا جاتے یا از ال دوک عرض کیا بھی ہاں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط یا ، جب نہیں جلدی بی منظ کردیا جاتے کیا از اور کہا بہ حدیث ہم سے دیاجا ہے بیان کی ، ابو عداللہ النجاری کہتے ہیں کہ غند رادر بھی نے نظمیہ ہے ، ضرف کی وہنے متابعت کی اور کہا بہ حدیث ہم سے دیاجا بیان کی ، ابو عداللہ النجاری کہتے ہیں کہ غند رادر بھی نے نظمیہ ہیں کیا .

ان نمام روایات میں فدر شرک برچرزہے کران میں قدر نہیں چیزوں کا ذکرہے بوسیلین سے نعلق رکھتی ہیں خواہ ان میں سببلین سے نعلق رکھتی ہیں خواہ ان میں سببلین سے نجارت کرناجا ہے ہیں کہ نوافض خواہ ان میں سببلین سے نجارت کرناجا ہے ہیں کہ نوافض وضو ماخر جہ من السببلین میں مخصر ہیں ، حالان نکر الان کر الان کر الان کے الان کی اللہ کا اللہ کہ النہ کا نقض وضو کا ان میں ان سے علادہ کوئی شے نافض نہیں ، من مخصر ہیں ، ان سے علادہ کوئی شے نافض نہیں ، مغرض جو دعولے سے وہ ناب نہیں اور جو نابت ہے اسکاکوئی منکر نہیں .

تكرمنرط يحير فشظ بين بول ، براز من ، ندى اورو ككروه تمام چيزين جوانغاني طور بركهم كومي تنب يا وبرسے خارج بوتى بول ان سب كا داخل ماننا به امام بخاري بي كاكمال ہے،جمہور شراح نو اس كو فصر اضا في برجمول فرمارہے ہيں بعني اكثر وبينا بش آنا سیے اس سے ابومررہ اس کا ذکر فرمانتے ہی در نہ توحدت کی اور بھی بہت سی صور وم بول، براز منی، مذی، ودی دغیره جن کا ذکر دوسری احادیث میں آباہے ، انحاصل به روابیت بخاری سے مد دومرى ردابت مين فرما يا جار بلب كراكر نماز بريضة يرطيصة مقام مخصوص مين حركت محسوس برواور بيرشر رع خارج بوئی ہے بانہیں تو اس کا کیا حکمہے ؟ فرما یا حب نک بوفسوس زہر،باجب تک اواز رہے اس وفت رنا نامبائزے، ان ووصور توں سے وکر سے مطلب یہ ہے کہ خروج ریح کا یفین ہونا جاہئے، اگر تقین نہیں ہواہ ث ہے کہم مالت میں ناتفل ہے اور کم مالت میں نہیں ، ایپ کے مقصدسے تو اسے وور کا بھی واسط نہیں سرى روايت سے كوش ميں . مذى . . . كا مانفي دهنو مونا تبابا گلاہے ، الحصار سے بحث نہيں كائمى . چوتھی رواً بہت بیں ہے کہ حضرت عثمان سے پوچیا گیا کہ اگر کوئی مضحض آئی الن سے جماع کرے نیمن ایسے انزال مزہو تو اں کا حکم ہے ،حضرت عثمان نے فروایا ، انتنجار کرے اور حرف و منو کرے اس کے علاوہ اور کھیر واحب نہیں . کیونکر ہرمال فارزح ہو بابنہ ہو مذی کا خروزح نو ہو تا ہی ہے بحتیٰ کہ ملاعبت میں مبی مذی بہنے مگتی ہے اور خرورے نری سے وضو لازم ہوناہے . فرما باگیا ہے سے انعل یعدن ی تندیبی ، ہرمرد کو بہلے ندی م نی ہے اور میرمنی مارز ہونی ہے، رہا بیمسلم کرجاع من غیر ازال سے صرف وضو واجب ہوناہے باس میں غسل میں ہے نو اسکے لئے کنابالا - با نخویں روایت میں سے کہ آپ نے عقبان بن مالک کوبلایا، بربیری کے ماہ شخول تھے آپ ننے ہی الگ ہوگئے اور فوراً عنسل کریے حاصر خدمرت ہوئے چونکہ سرسے یا نی طبیک رہا تھا، اسلے بہنم على الصلوۃ و یا ، ثنابدیم نے تمہیں جلدی کونے برمجبور کروہا ، انھوں نے افرار کیا ، ایب نے فرما یا بھیب البی صورت ہم ت سے پہلے ملکنا بڑے۔ مباکسی ادر وحہ سے انزال کی نوبت نہ آئے تو صرف وضو کا تی ہے غ تحت الليخ أب في مشلربيان فراديا ، كتاب الغسل مين بيسكد أسكا ولي سد يقط مين ايك فعراب طبین فوراً اسطیطے اُکے سرے لیسنہ طیک رہا تھا نی، مذی، ودی، بول دبراز اور رہاج دغیرہ کا ذکرہے اوکبی بچرکا نہیں اسلیے مجموعتر وا بات سے نرجمہ ب*ت ہوگیا کہ* نوافض صرف ساخرج میں اسبیلین ب*م منحصر بین نواہ خروج منتا دی*و باغیم ننا ذکلیل ہو باکثیر وغیرہ ، ا*سکے ع*لامہ ہمارے پاس بدن سے خارزح ہونے والی نخاست کے نافض وضو مونے مضبوط دلائل موتو د میں حوجہ مث کی کیالوگل مطاله نے والوں برخفی نہیں امکریم بڑے ادھیے ساتھ بخاری سے بوجھتے میں کہ اگر کی کے بٹیاب نبد ہو اور بیٹیا ب نلکی کے ذریعہ ات بایریط سے لیا جائے نو وہ مافض سے بالمیں یا مثلاً کی کواملائس کی بیماری موص میں بائنا ند منہ کے داستہ سے اناہے تواسط

1959

منعتی حضورکیا فرماتے ہیں، کی عورت کے فرزج وائل میں زخم ہوا ادر زخم کانون بیٹیا کج اسندے خارج ہوتا ہو یا استحاضہ کا خون ہو بنص حدیث رگ کانون سے اورا حد السبیلیوں سے اسکا خروج ہور ہاہیے ہیں کا حکم کیا ہے ، اگریہ نافض وضونہ ہیں ہے تو معلوم ہواکہ سبیلین سے نبکلے والی ہرجہز نافض نہیں اور اگر نافض مانے ہو تولیلیم کرنا بڑے کا کہ زخم کا خون اور رگوں سے بحلے والانون جیم کے سے سے آئے نافض ہوگا اور اس طرح وہ بول دہ از جوغیر سبیلین سے ہر ہاہے وہ ان کے اصول پر نافض

بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْحَقَيْنِ.

موزدن برسیج ہیا ، مقصد فرم میرو فرمنتری کے از مجر کا مفصد طاہر ہے کہ امام نجاری دخھو کے معاملہ ہیں دوسرے کی ،عانت و املاد کاتکم بیانت فرمانا جاستے ہیں، حدیث باتھے ہیں کا جواز نابت ہوگیا کیونکہ پینمبر علیہ السلام جب نضار حاجب کے بعد نشر لیب لاتے تو اسامہ فرمانے ہیں کہ میں بانی ڈوالدا جانا نفا اور آپ وضو فرمانے جانے نئے ،معلوم ہوا کہ دضو میں دوسرے کی ،عانت جائز ہے ، بالخصوص ان وگوں کے خی میں جوخدرت واعانت کو اپنے لئے باعث فخرسم جھیں

ا عانت کی چندصورتیں اونو کے سلسلہ ہیں، عانت مختلف طرح کی ہوستی ہے، مثلاً برکسی شخص سے دصو کرنے کے لئے بانی مشکالیا ، بربلاث برجائز ہے، دراس میں کوئی کرا ہت بھی نہیں ہے، کسی سے کہاکٹرنم بانی طالبے جاؤ، ہیں دضو کروں گا اعات غسل المرائح قا بالها المدم عن دجهه ولمان تعارضین نے استعانت کی تبسری صورت کا بواز بیان فرما یا ہے ، ویکھئے الدوات میں نفر بھے کے اسامہ مرف پانی ڈال رہے تھے ، دخو کا عمل مرف بغیم علیہ السلام کا نعل تھا ، معلوم ہواکہ ہی فسم کی خدمات فلام سے لبنیا درست ہے لیکن چونکر بر آپ کی عادت مبارکہ ہیں واخل مزتنا اسلام اننا صور مانیا ہوگا کہ بہ صورت منخب اور لیندرو نہیں ہے ، ورز بیغیم علیہ السلام کا اکثر عمل ہی ہوتا ، آپ کئے اس صورت کوخلاف اولے افرار ویا گیا ہے ، لیکن خودسرکار رالت منظلے التر علیہ وہم کے عنی میں غیراولی فرار نہیں ویا جا سکتا کیونکہ آپ نے بیانِ جواز کے لئے بہت سے کام سے ہیں ، دوسرے

ید کرخا دم اسے نخر سمجھ کرانجام دیے رہا ہے ، دونوں روانبوں کاحامل ایک ہی ہے المصلے اسکا مامکے ، اس مغرب کی نماز کامقام مذاری سرمین جاجی سر اسر مورس در زمن میں دوقت نہیں سرح عام ریام ہو جاجی دوغہ جاجی سر منفی و معان سے

رزولفہ ہے بینی حاجی سے سے اس سے دن مغرب کا وہ وقت نہیں ہے جوعام اہام بیں حاجی اور غیر حاجی کے لئے مظررا ورعین ہے جنی بعد غروب سبکہ آن حاجی سے لئے مغرب کا دفت دہی ہے ہو عشاء کا ذفت ہے مرز الفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازی ملاکر

بِیصنے کا حکم ہے ، باتی مسائل کتا ب ایچے میں میں گئے ، انتظار کریں .

الْحُمَّامُ وَكِنْتُ الْعِرَّالَةِ عَلَىٰ عَيْمِ وَغَائِمَ وَغَائِمَ وَفَالَ مَنْمُونُ مَنَ اِبْرَاهِمُ الْدُبْ الْمَالَةِ عَلَىٰ عَالَمُ وَخَلَىٰ وَفَالَ حَمَّادٌ عَنَ اِبْرَاهِمُ الْدُبْ الْمَالَةِ عَلَىٰ عَالَمُ وَخُلُوعُ وَفَالَ حَمَّادٌ عَنَ اِبْرَاهِمُ الْدَكُمُ الْمَالَةُ عَلَىٰ عَلَيْهُمُ الْمَالَى عَنَ فَيْ مَا الْكُ عَنْ فَيْ مَنَ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْمَالَى عَنْ كُرُي اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

لرینے اور بغر د صوخط بکھنے میں کو گی<sup>ا</sup> وحترمطهره اوران عباس كياخالر فحف کم اور آب کی ایل وس آنیوں کی تلاوت کی، مجرآپ لظے موسے مفتین کی طرف متوجر موسے اوراس سے دصو فرمایا اوراتھی طرح د ضوکیا، میرنماز پٹر <u>مصنے لگ</u>ے ابن عباس کہنے ہیں، میں بھی اٹھا اور میں نے دسی کیا ہو اُسنے کیا نھا ، بیرمں اٹھر ، کے بہلومیں حاکھ اور البی اوپ نے اپنا داستا کا نھر میرے سر برر کھا ، مھر میرا داستا کان بکط کر ملا بھر نے دوکعتیں بڑھیں، بھر دورکعتیں، بھر دورکعتیں، بھر دورکعتیں، بھر دو رکعتیں، بھرونر بڑھھے، بھر لعطرے ہو سکتے اور ملکی معلکی دور کھنیں بڑھیں ، بھر ابسر نسکلے اور فجر کی نماز بڑھی .

كاعطف فراون بريوكا جبكه ماب كى اضافت فراءن كى طرف رماني حائے ميني اور معرفراءة الفران بعد الحديث دغيرة المصورت من نرممر كاحاصل يروكا كرمدت ا در تلاوٹ کے علاوہ دوسری جیزی مثلاً کما بت اور اس کا چھونا مجی حائزہے ، اس طرح فراُن کریم کے معى حدث كى حالت مِن مَاكِرْ مِن كو باحدث مذفراء ن فران سے مانع ہے اور مذفران كمس سے، رمجرور رطیعین نو<sub>ا</sub>س صورت میں باب کو فرا*ءت کی طرف م*ضاف کرنا ہوگا ہینی باہے فراء ہ ث دغيره ـ ليكن المصورت مي غبره كا عطف" فرارت" پر يھي ہومكناہے اور الفران لو الفراء في *برمع*طو**ت** فرايدو بن نو نرجمه كامقصد دى رہے گا كەمەر بعائز ومباح م*ن ، دوسری صورت میں جب*کہ غیر الفن من بعد الحدث يمنى حدث كع بعد فران ادر غر فران كى فراوت یرنت میں اور ادوا ذکار مفصد میں واخل ہوجائیں گئے نیمبری صورت میں جبکیز غیرے کا عطف الحدیث ا*ں طرح ہوگی* باب قراع الفن ان بعد الحدد ث دغیرا گعدت، مدت اورغر حدث کے بعد قران کرم کی ملاد ، اس تفذیر بر دوصور نین بهوں گی، با نوحدت سے مرا دحرف حدث اصغر ہو یاصیغہ حدث اصغرو اکبر دونوں کو عام ہواگہ خراوراکبروونوں برعام مانین تواس صورت بی عبد کے صبیغرسے انے مفابل صورت طہارت مرادموگی، بینی

 تخناب الوضنوع ميم نجارى ملاول . ''نفصیل ہ*ی اجم*ال کی بیسے کرجمہورا تمرجنیی کوفرارت فران کی اجازت نہیں دشینے ،البنذموا **ک**ے یہاں فدرفلپ ل ے بن کا گنجائش ہے، شوافع مطلقامنع کرنے ہیں ،حنصیہ سے یہاں فرارت فرائن ملاد*ت کی نی*ت سے مطقا ممنوع ہے، ہاں ، ع**ام** با ثناری نیت سے بابطور انتفتارے عمل صرف انہیں ہمایت کی قرارت کرسکتا ہے جومضونِ وعا وُتنا رہی شنگ ہو لٹلا للرالرحلن الرحميم "كام كے آغاز ميں باسوارى برسوار ہونے وفنت مفاطت كى غرض سے سبحاك الذى سخ لنا كناله مقرنين د انا الى رينالمنقلبون كى تلادت جائزيه مرين تلادت بيهان مقصدين وخل بير دورسرے امور میں جنگے سئے ان کو بڑیھ رنا ہے ،ان امور کی مزیر تفصیل انحیض میں باب ماجاء فی العاكف دے کہا کے ضمن من اری ہے، انتظار فرمائی۔ معلوم ہونا ہے کہ حدث کمی مما ہو، اصغر ہو بااکر فرارت فران سے مانع نہیں، نجاری کا بہی فررب ہے، طبری ا بن مندز ، داؤ د طاہری بھی ہی ہے فائل ہی، مگرحا فیطان کوابنے سا نھ ملانے ۔ کی کوشش کر رہے ہیں اور مقصد رجاری کے خلاف نزهمه كےمعنی بدلنے كى كوشش ميں فرمانے ہيں كرحدت سے مراز نوخر درج ريح ہے اور غابرة سے ويكر أوا فض وضو كى طوف انشارہ ہے چیکے نئے سپنے خیال کے مطالق سطان 1 لحدث کا لفظ امنعماً ل فرہا پاہے ناکہ 10عموم میں مس مرا 🖥 آدرمس ذک کامسکر بھی اسکے مگرحا نبط کا بہطر لقبہ کھیک نہیں ہے کیون کہ بجاری ثبانعی نہیں ہیں کہ ان کے نزاعم کی نشرز کے مذاق ثنوافع پر کی جائے ای سئے ہم کننے ہیں کربھی مسجی حافظ مذہب بریتی کے شوق میں مذانی بخاری کا فیطعاً محافظ نہیں کرنے اور کھینیج نان کرزجم <u>ایم سکے سکسلسلمیں نجاری کا ایک صول</u> اخال منصورہ؛ منصورا براسیم نعی سے ناقل ہیں کہ حام میں فراءت کامضائقا ملام ہیں بھی کوئی حرج نہیں ، بنطا ہم علوم ہو ناہے کہ بخاری نے بے بوط بابنی نشردع کر دیں کہ حام میں فراء ت ادرسلام کا کو کی مضا کُفنز نہیں ہے، بے وضو خط کھنے میں کوئی ننگی نہیں دغیرہ ۔ شارحین اس سلسله من تکلف کرنے ہیں بیکن بے تکلف بات برہے کر بجاری بسا ادفات ترجمہ کے بعداد فیامنا سبن سے البیے شعلفہ مسائل کا ذکر کر موبا نے ہیں جن کی جیشیت منز جم سر کی ہوتی ہے منز جم لہ کی نہیں ہوتی ، منزجم لہکے معنی یہ ہیں کر ہ برے مقصدمیں وافل ہے، اس کے لئے و کبھا جاتا ہے کہ این ہیں کو ناست الحرسی ہے بانہیں ابیک منز جم بر کا مفہوم ہے کہ ترجیرہ بعض اپنی چیز س نشامل کروی گئی ہی جو نرحمہ سے کچھ نرکچھ منا سببت کھنی ہیں ، ان میں بہنہیں دبلچھ ان کا ترخمیسے براہ رامت کیانعلق ہوا در مدیث باہے یہ پیز کیئے تابت ہو گی . زر تجٹ نز حمبر کے ذل میں وبھولیجئے کرمنز حم یہ کی جیثیت میں برمسائل نزحمہ کے سانھ مناسبت رکھتے ہی بانہیں، کہتے مین قال صنصوس الز منصورا براسیم سے نقل کرنے ملی کرحام مین فرارت لا باس بس کے درجر میں ہے، اس کلمہ و لا باس بس کے سنعال میں ماخیہ باس کی رعایت ہوتی ہے ، گو یامفہوم بر ہواکہ عام اس کام کے لئے بنا نہیں ہے بیکن جہاں تک بواز و عدم جواز کا تعلق سے نواس میں مضا کقر بھی نہیں ہے۔ دیکھنا برہے کہ نر طمبرسے اُس کی مناسبت کیاہے ؟ ہمارے خیال ہیں دو طرح اس کی مناسبت فائم کی جاسکتی ہے، ایک معل کے اعتبارے اور دوسرے کال کے اغتبارے احال کے اعتبارے دیجینے

وب نه الدوسالة على غير وهنوء الحرابيم كا تواب به رصوفط مكهنے بين يو اسلام فطوط بيك من مفاكة نهيں به ، ترجم اسلام فطوط بيك موت مزاج برى وغيره براكتفا فيري كيا با المري كا تدكره بونا مريز كسم الندالرحن الرحم الكفتے بين پيم اسلام فطوط بين حرت مزاج برى وغيره براكتفا فهيں كيا با بات واحادیث كا تذكره بونا ہے ، كہيں زئيت كے ك اور كہيں استدلال و استفها و كے لئے ، اى ك منعلق الماميم بيان كرتے بين كم اس بي كوئ حرج نهيں ، بها راميلک بر ہے كم اس فط بين اگر آبات زيا دہ بوں يا برابر بوں تو وہ بحكم قرآن ہے ، كہم تفسير كا ہے كہ اگر آبات كم بول تو مصر جائزت بي مكم تفسير كا ہے كہ اگر آبات كم بول تو مصر جائزت بي محالم مناز نهيں ، وراگر آبات كم بول تو مصر جائزت بي محكم تفسير كا ہے كہ اگر آبات كم بول تو مصر جائزت بي محالم مناز نهيں ، وراگر آبات كم بول تو مصر جائزت بي مام مائزت بي مائزت بي خازن وغير المحمد بي خارب بي حراكم من جائزت بي خارب بي حراكم بي خارب بي محمد بي خارب بي محمد بي خارب بي حراكم بي خارب بي خا

نیکن ارابیم کے عام فول سے نجاری استندلال کرنے ہیں کہ جب بے وضو خطوط سکھنے کی احبارت ہے ، حالانکہ کتابت ہیں ایک طرف کا تفدیک کا ناہے ، ملک کا تاہیں ایک طرف کا تفدیک کا تاہیں ایک کا تاہیں ایک کا تاہیں اور میں ایک کا تاہیں کہا تھوں کا تاہیں ہے اور بریعی دیکھا کی تعدیل کا تکھا اور چھونا میں موقع میں ہوتارت ہے ہوئیں ہے اور بریدی ہوتا ہوتا ہے ، جونیس میں موتارت ہے ، کا بت میں توعاد قائم سریعی ہوتارت ہے ، جونیس قرائی لا المعلم دیدے ممنوع ہے ، حب یہ بھی جائز سے توفرارت بررتم اولی جائز ہوگی .

بے وضوقر آن کریم کا چھوٹا اضاف، شوافع اور صابلہ کا مسلک بیہ کہ بے وضوقر آن کریم کاچونا ممنوع ہے اور کا بت میں چونٹر کا غذکا میں ہوتا ہے اسلئے بے وضوکتا بت بھی ورست نہیں کیونٹر قرائ کریم میں بنصّ صریح اس سے منع فرمایا گیا ہے لاجیسے الا المطہور دی، حرف باک اس کو چھوسکتے ہیں لیکن امام مالک اور امام بخاری کے نزویک حالت وحدث ہیں ہی میں درست ہے احماف میں امام الویوسف ہمی کنا بہت کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن ان کے نزویک شرط بر ہے کہ حمر کا غذ پرکتا بت کی جاری ہے اس سے ما تفرز مگنا چلہتے ، رما نفص قرآن لا جسسہ الا المطہ دون تو اسکے بارے میں موالک کہتے ہیں کہ یہ انشاء نہیں ہے خرہے اور خرکا تعلق میں طائکہ سے ہے انسانوں سے نہیں ہے اور اس کا مطلب برہے کہ فران پاک کو حات ادرسشباطین نهی*ں چھوسکتے*، بلکہ ملائکہ ہی اسکو حجوتے ہیں، کوئی د وسرا دہاں تک نہیں یہنیے سکنا، برخبرہے ادر اس حکم کے مکلف انسان تہیں ہم کہ وغوسے قبل یا تھ مذلکا میں ' انسانوں سے ہم کانعلیٰ جبُ ہوسکتاہے کرائے انٹا ریے معنیٰ میں اس ادرمراد یہ ہے کہ

🛱 بغیرطہارت سے برجھوا مبلئے .

موالک نے توصرف اس تدرکیا کہ برخرسے اورانشاء نہیں ہے بیکن علام بہیلی مالکی نے ۔ دیرے الاحف - من اس ایریہ اضا فرفرما یاکہ آبیت کر بمیریں اسطہ در دن فرما یا گیاہے المنتظہ دون نہیں کہاگیا۔ مُنظہ دون وہ ہ*یں ج*و یا *کیزگی پہ* ۔ موسے جن کی پاکیزگی فطری ہے اور مشعل دیدے دہ ہیں جن کی طہارت فطری ندم و ملکہ وہ پاکیزگی صاصل کرنا ہو، انسان کسی وفت با دضویونا ہے ادر می دفت بے دصو، اس کی **طہارت ن**ظری نہیں ملکہ اسے تعاصل کرنا بطرنی ہے ،معلوم ہواکہ بہ صبیغہ حرف ملائکہ سیسلتے ہے، مقصد یہ ہے کرفران بوح محفوظ میں ہے، وہاں تک سمی کی رسائی نہیں ہے، وہاں توصف کل اعلیے کی جاعت پہنے

بیہ واحضرات موالک کا مندل ،اب نیصلیکس طرح کیا جائے کمش صحف بغیرطہارت جا ترسے یا نہیں ،لیکن سم کہس کے کرجب فرآن کی عظمت کا برعالم ہے کہ اس کوسب سے اوپنے مفام بوح محفوظ میں رکھاگیا، وہ اننی مفدس کنا ب کے تنبيطانى انزانت سے وہ مهمد دجوہ سے محفوظ ہے اسکو جھو سے والے وہ ہمیں جو فسطرة کا باکباز مہیں ۔سوال بیسے کہ اس در حزفابل احزام اومعظم کتاب نمہارے تا تقدیں ائی ہے تو تم اسکے ساتھ کیا معاملہ کرونگے ، اسکے منٹرف اور اس کی بزرگی کا نقاضا تو بہے کہ انسان اسے بے دخو نا تعد نہ نگائے، اس سے ابنکل رہا ہے کہ اگر تم مطہر نہیں ہونو طہارت حاصل کرسکتے ہو، اس گذارش براہپ اس است كريبركونواه نجر انبي بإ انشار ملا تكرسي شعلق بوت با إنسانون سے اس بي كى مزيد نا تبير مو رہي ہے كربے وضو فا تنفر سگانا درست نہوگا ، اس عالم میں فران کوموف دی لوگ ہاتھ لگا میں جوبا کیزہ میں ، جن کی زبان اور جن کے ماتھ باک وصاف میں اسلے مقصد کے اعتبار سے دہ مات وجہور نے اختیار کی ہے بیجے ہے ، بیغمبرعلید السلام کاعمل صحاب کے آثار واعمال اوران سنسلمس اب ك تاكيدات نبلاني من كرحالت مدت من فران جونا درست نهير ب

تفال جاد الإحماد في الربيم مختى سے دربا فت كباكم حام ميں حاض من كوسلام كرناكيساني جواب دياكه اگرازار با ندھے ہوئے ہوں نومضا گفذنہیں ہے وریزسلام یز کیا جائے ، اراسیم نفی نے بہ نو فرما باکہ دہ لوگ برمبنہ ہوں نوسلام یکیاجادے بنهين فرماياكه محدث بون نوسلام مست كر فامعلوم بواكه تعري كو ما نع سلام فرار ديني بن ، حدث كمن شم كاسى بوده ان ك ازریک سلام کے لئے مانع نہیں لعنی سلام ہونکہ اسماء صنے بیں سے ہے اور سلام علیہ کھ فران میں آبلہا آپ ے کہیں کے توجواب دنیا لازم ہوجائے گا، برینگی کی حالت میں اول تو بولنا ہی مکروہ ہے بھرسلام کا جاب جوقبیایر زکرسے ہے ادر زبارہ کرام ن کا باعث ہوگا اس جواہے داضح ہوگیا کہ عام میں ذکر کی تنجائن ہے اور فران علی ذکر

نشنت رکھ حدسی یہ حدیث گذر مکی ہے، یہاں درانفصیل سے بیان ہوئی ہے، فراتے ہی کامیں نے ایک رات ایم خالة صرف ميمو نركے بہال گذارى اور ميں وساوہ كے عرض ميں بيرڪ گيا، وسادہ كا اطلاق لبنز بريمبى تأنا ہے اور فرش بير لت ما میلے الله علیوسلم اور حضرت میمونه طول بین آرام فرا موسے بینی سیرمسارک تحید بر رکھا اورعرف بین

ہوا یا نہیں نرحمہ میں ہیں سے بحث نہیں، گویا ہی عومی احوال کی نبایہ ہب کو محدث مان لیا گیا، بخاری میں ایسے ترام کی کمی نہیں ———علام عینی نے کہا کہ نجاری کے نرحمہ کی بنیا دھون طا ہر حدیث پرسے کہ آپنے سونیکے بعد وطوفر مایا ادر وضویت قبل وی آئییں تلاوت کیں، صرف طاہر حدیث پر منبیاد رکھیں تو بات بنتی ہے در نہ ہیں حدیث کو یہاں لانے کا ادر کوئی موقع نہیں ہے

علام منینی کی بات تھی دل مگنی ہے۔

ا بانماز کے باسر صرور تنبیہ فرمانے۔

معضرة الانشا ومديم كارتباً والعضرة الاسادن ارشاد فرما باكراشكال توحزت بهي به كريني بعليالسلام كانم تونانض وصونهيس به دراين عباس نا بالغ بي غيب مكلف بون كادم سه ان كانعل قابل استندلال نهين ليكن مم ابن عباس مي كم عمل سے انتدلال كرتے ہيں ، ماناكم ابن عباس كانعل حجت نہيں ہے ليكن بينمبر عليه السلام كى نقر برينو صور حجت ہے ، حب ابن عباس كنعل كے ساتھ بينم عليدالسلام كى تقرير شائل ہوگئ تواشدلال درست ہوگيا .

طرف بدل دیا گیا، بہاں سے بربات سمجھ بن آنی ہے کہ حدث کی حالت میں قرارت جائزے، اگر حائز زہوتی نوا ہے نمازے اندر

آنُ نَعَتَمُ فَعُنَّ عَنَيْ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَشَى وَجَعَلْتُ آصُبُ فَوْنَ مَرَاسِي مَاءً افَلَمَّا الْنَصَ فَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ الْحَبُ فَوْنَ مَرَاسِي مَاءً افَلَمَا النّهُ وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ الْحَبْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْحَبْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

ترحمب ، بإب، اس چیز مے بیان میں کہ بجز غشی منتقل کے معمولی غشسی میں وضونہیں ، استماء نبت ابی بحر سے روابیت ہے، انھوں نے کہاکہ بیں سورزح گرین کے دفت عائشرز وحَبمطہر و سرکار رسالت مآب صلے الله علیہ رسلم کے بیس گئی، دیمیعا کہ لوگ کھڑے ہوئے نماز بڑھ رہے ہیں ادرعا کشنر بھی کھڑی نماز بڑھ رہی ہیں . بیں نے کہالوگوں کا کیباصال ہے ؟ نوانھوں نے اپنے کا تھے ہے مسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا ۔ سجان استنا ۔ میں نے کہا اعذاب کی نشاتی ہے، عاکشہ نے اشارہ کیا کہ ٹاں اس میں ہی کھٹری ہوگئ تا اینکہ مجھے غنی نے طوصا تک بیا اور میں اسپنے سر پر پانی سہانے مگی، بی حب رمول اکرم صلے اللہ علیہ وہم نمازے فارغ ہوئے تو اپنے اللّٰہ کی حمد و ننا کی ہیرفوطا یا کوئی آبی جیز نہیں سے جو میں نے پیلے نہیں وکھی مگراس مقام میں دیکھ لی حتی کد دوزے اور حبت معبی العبی میں نے اس مفام برببت سيعبب اورنى نئ چيزى كيمين جوبيلغ نهيل ويحى نفين فنى كرجنت اورجهنم كوان طرح الدونيا میں نہلی ویمیمانھا) ادربے شک مجھ پروی آناری کئی ہے کہ نمانی قبروں میں میج دحال کے فلندے مالی یا اس کے قریب اُزوائے حاور کے (راوی کہناہے کہ مجھے مشل اور فن یب کے اندر سنبہ ہے کر حضرت اسماءنے کیاکہانھا) سے امنے کہانم میں سے ایک شخص سے باس ہاجائیکا ادر اس سے کہا مبائے کا کہ اس مفض کے شعلی تمہیں کیاعلم برطال مومن بام وفن رمعلوم نہیں کر سماءنے کیالفظ کہا تھا ) کے گاکر برمحد میں جواللہ کے رسول میں جو کھلی کھانی فٹیانیوں اور ہوایت کومے کر ہماری طرف مبعوث کئے گئے اور ہم نے ان کی دعوت کو فبول کیا ان بر ایمان لائے اور سم نے ان کا اتباع کیا، پھراس سے کہا کہ تم ارام سے سوجا دًا، سم جانے ہی کر تم بہلے ہی سے مومن ہو۔ ر یا منافق بامزیاب ( بادنهیں کداسما دنے کیا تفظ کہا تھا ) تو وہ لیکے گاکہ مجھے معلوم نہیں ،میں نے لوگوں کو کچھے کہنے سانھا تومس نے بھی کہیر دمانھا ۔

منقصد نرمیمیر اوانقش وضویرغنی کا تنمار کررہے ،غنی ول کے امراض ہیں سے ہے اور اس کا درجم اغمارے کہے ، اغمار کا ت کا شار دماغ کے امراض ہیں ہے ،غنی کی حقیقت برہے کہ شدت صنعف باواردات کے دباؤسے روح سمط سٹنا کر قلب میں آکر بند ہوجاتی ہے ، برخلاف اغمار کے کہ اس میں بطون وماغ میں ملخم تھرجانا ہے ، فلب کا اس سے کوئی تعلی نہیں۔ عنی کا ایک تووہ درجہ ہے کہ جس میں ہوش وجواس میک فلم ختم ہوجائیں اور احساس مانی سارہے بیفشی منتقل کہ لاتی ہے

<u>gon non con a con a contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de</u>

تختآب الوضوط اس میں سب سے نزدیک وضوحانا رہے گاکیونکم غشی کی برحالت نوم سے کہیں بڑھی ہوتی ہے، سویا ہو اانسان نیپذیہ بدار 💆 ہوش قائم رہاہے ، یغتنی جمہور کے نزدیک نانض وضونہیں، یغننی زیادہ کام کرنے یا زیادہ دریز تک وحوب میں کھرے رہنے سے بیدا ہو ماتی ہے اس میں کھیرارٹ نو کافی ہوتی ہے مگر ہواس معطل نہیں ہونے لہذا اس کا حکم عشی مثقل مے حکم سے الگ ہونا عاستے کیونکہ علت نفض کا مخفق نہیں ہونا ۔ بخساری نے غشی کے ساتھ مشقل کی قبیدلگاکران لوگوں پرردکیا ہے ہوغشی کومطلقا ناقض کتے ہیں کیونکہ ان کے نزویک مطلقا غنني نافض نهين حرف وهنشي ناتض سيه تو انسان كو بوهبل كروس بعب سيه تواسختم بوجابكن من دهر ببوضا الامن النشى المشقل" كايمطلب نهيس كرنواقض ومنومي مرف غشى مى غشى سے بلكم مفہوم برائے كرفشنى كے انسام بير مرف وى غننى ناقض سے جومنتقل ہوئینی بیفصرافسام غنٹی کے اعتبار سے ہے نہ کرمطابی نوا تف کے اعتبار سے ہیں رفیصراضانی کے عنیفی نہیں اس مفصد کے لئے امام بخاری نے حضرت اسساء کی روایت سے انندلال کیا، روایت گذر می ہے۔ اس میں حضرت اسماء يرنم زكى مالت مين غشى كا اثر بيونا بي بيكن حواس مجال مي حينا سنجر اس حالت ميں يانى كاطوول اٹھا كر سر رير والمنى ميں ناكہ ب 🗗 واسى دور ہوجائے ، طِیصنے نہ پاستے ، ای حالت میں نماز طِر هنی رہیں ، ادرج نکہ نماز کا بیمل پیمبرعلیہ الصاد ہ و السلام کے ساتھ 🕽 جاعت میں مواہے اور ایپ نماز میں اپنے مقتدلوں کے احوال سے باخبر رہنے تقے جیسا کہ مدیث انی ای اے من خلف كا كان اكم الله الحداما في اوكما قال سے طاہر ہے كري تمہيں اپنے تيجھے سے بھي اي طرح ديمينا ہوں جيبے سامنے سے بھ حضرت اسماء کا برعمل پیغمبرعلیہ السلام کی تقرریے مانحرت اکر حجنت ہوگیاجس سے معلوم ہوا کہ ان نسم کی غشی سے وفنونہ ہما! بركيف نرحم زاب بوگيا ، رواب يورى تفصيل سے گذر حكى ہے -بأَثُ مَسِنَ الرَّأْسِ مُصِلِّم لقَوله لَعَالى وَامْسَ مُوَا بِرُوْسِ مُصَدِّونَالَ ابْنَ الْمُسْبِبِ الْمُرْأَةُ بِمُنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمُسَحُ عَلَى رَأْسِهَا وَسُئِلَ مَالِكُ أَيُ جُزِي اَنْ يَمْسَحَ بَعُضَ رَّاسِهِ فَاخْتَجَ بِ حَدِ يُسْرِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَن يُدِرِ مِنْ اللَّهِ عَبُدُ اللَّهِ بُن كُونُسُفٌ قَالَ آنَا مَا لِلصَّعَى عَنْ عَمْ وَنْ يَكِيلَى الْمَالِدِ فِي عَنُ اَبِيْهِ اَنَّ مَ جُلاَّفًا لَ لِعَبْدِ اللهِ بُنِ مَرْبُدِ وَهُوَجَدٌّ عَرُر دُنِ يَعْلَى اَشَاتَ طَلْعُ اَنُ تَرِيَنِي كِيْبَ كَانَ مُسُولُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبُومَا أَفَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَ مُن فَعِمْ فَكَ عَالِمَاءِ فَأَفْرَعَ عَلَىٰ يَكِمِهِ فَغَسَلَ يَكَامُ مُرَّتَيْنِ مَرَّ نَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ كَإِسَاهُ بَيْنَامُ غَا قُبَلَ مِهِ مَا وَادْ بَرَيْبَا أَبِمُقَدَّمِ وَأُسِهِ عَنِّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ تُمَّر رَدَّهُمَا إِلَى الْمُكَانِ الذي بَكِرَ أُمِنْهُ تُمْرَغُسُلُ رِجُلَيْهِ. مرحمك، بإب، بورے سركامسے كرنا، كيونكر بارى تعالى نے ارتباد فرماياہے۔ دا مسحواج وسكمانيے سروں پرمسے کرو، ابن المبینے کہا، عورت مردی طرح ہے وہ اپنے تمام سر برمسے کرے گا، امام ما لاہے سے يوحِاكياً كيابكانى ب كدانسان ابنے سرك بين مصے كامسے كيت نواضوں نے عبداللدين زير كى مدبن سے

استعدلال کیا ۔ یہ حیلی مازنی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن زیدسے پوجیا اور وہ عمرو بن یحیلی کے وا وا ہیں کیا آپ وکھا سکتے ہیں کہ سرکار ریبالت ماہ صلے انتہ علیہ سلم کس طرح وضوفر ما باکرنے نصے ، خیانحیر انعوں نے بانی منگا یا درائیے نا نفر پڑوالا اور نا نفر کو د و در مزننه کهبنون مک دهوما ، میمراینه سرکا دونوں نا نفون سے مسے کیا ادراس میں انبال نھی کیا اوراد بار بھی بعنی پنے رے آگے کی جانہے مشروع کیا حنی کران کو اپنی ککٹری نک ہے گئے ، بھران دونوں ہاتھوں کو ای جگر ہے گئے جہال سے شروع فرما با تضا، بھر آئیے اپنے دونوں بسرو صوتے۔ مقصد ترجمبر فرمانے کہ پورے سرکامسے کرنا ہوگا، اس مسلمیں امام بخاری امام مالک کی موافقت کررہے ہیں ،ان۔ اں پورسے سرکامسے فرض ہے، امام احمد سے معبی امتعاب منقول ہے ، دوسرے حضات کننے میں کہ استبعاب حزوری نہیں ہم بعض حصد کانگی سے میر اس بعض تیمین میں اختلاف ہواہے کہ بعض مطلق مرادیبے یا بھر اس کی بھی کھے متحد ید بهے کہ چوتھائی یا تہائی یا دو تنہائی سرکامسے کیا جائے ، اگرجہ ہس سلسلہ میں موالک و حذا بلہتے بھی مختلف روایات ہیں مشلاً بیر که ان سے بہاں ایک روایت ثلث رایک تهائی) اور دوسری دونلٹ د دوننهائی ) ی ہے میکن مشہور تول استیعاب کا ہے امام ثمانعی مسے راس میں کسی فسم کی تخدید نہیں فرمانے . ان کے نزدیک سرے کسی مجسی مصدسے نواہ اس کی مغدار ایک با دومال ٹا ٹھر کا تعلق برنیان میسے ہوگیا نو فرلیفنر ادا ہوجائے گا. بیکن آمام ابوسنبفر ریع کی تجدید فرط نے میں بینی کم<sub>ا</sub>ز ک وامسح لازم ہے، اس سے كم مقدار بي مسح كافر من ادا نه بوگا، ولائل اپني حكم موجود بي -سے استدلال ایک کرمیرے انتدلال کی نیاد برہے کہ بردسے میں بار زائد ہواد کیؤکہ اس و من مرے اجزار کوسرنہیں کننے بلکر بعض راس کننے ہیں، لہذامعلوم مواکد آبیت میں بورے سربرمسے کرنے کا ہے رز کہ اسکے کمی مصدری بھر پیمر علیہ السلام نے عمل ہم ہمیشہ انتیعاب ہی کا فرمایا ہے دیکھتے اس مدیث میں اخبل وادیم ۔ الفاظ موجود ہیں اور تشریح میں جب آ پسقام طاسم کی تفصیل مذکورہے ہوممل استیعاب کا بین ثبوت ہے اگر نفط مباء ميقن كاست مركبا حاست سوادل تونخاة باربي تبعيض كم مصف كا الكاركرريد من خيائجر ابن بريان منكربي كم بامتبعيض ،الصاق ہے، بیکن ہم بھی کہرسکنے ہیں کہ بہنحاہ اہل عرب کاخلاف کررہے ہیں، اہل کوفیرشفق ہیں کہ ہاؤ جیض سے کئے آتی ہے، اسمعی اور دوسر سے نکاۃ مبنی اسکے قائل ہیں، زبارہ سے زیادہ بیکہاجاسکتا ہے کہ با بر کا تبعیض کے سئے آنافنلف علاوہ بریں برخ سکھر کی او ای سے جینے ایت تیم میں فامسحوابد جو صکھری بار کر وہاں بار کے باوجود ب كامشة خرورى بي كيونكم بار والدب أى طرح بحرد سكركى بارسى زائد بي س كا تابيد يغبر عليه السلام کے فول | معیدین المسیبب فرمانے ہیں کہ اس معاملہ میں عورت و مردکا ایک ہی حکم ہے *جس طرح مرو* امنیعاب صروری نے اس طرح عورت کے لئے میں امنیعاب صروری ،اب اس کا ترجمرے کیا رابطہ ؟ حضرت شاہ و لی الٹرمهاوب فدس الٹرمرہ العزير فرمات بي كرسعيد بن ميدب نے تنسير علا راسها كہاہے

تسے علا بعض راسہا نہیں کہا۔ گویا ہتیعاب صروری ہے خواہ مرد ہویا عورت ، مام احد سے ایک روایت یہ بھی ہے کئوت کے کے لئے صرف مقدم راس کامسے کا نی ہے ، بھرشاہ صاحب فوانے ہیں کہ امام بغاری کے ترجہ سے سعید بن المسیب کے تول کا کا کوئی خاص تعلق نہیں عرف آئی بات ہے کہ س میں مسے کا ذکر آبا ہے، مناسبت تام نہیں ہے اورامام بخاری کی تعلیقات میں ابی چیزیں کثرت سے ملتی ہیں بیکن ایک دو سرے طرفیزسے اس کو ترجم سے مطابق کیا جا سکتا ہے ۔

مرد کا طرح مسے راس کا مکلف ہے اب اسے استبعاب راس کے ملسلہ ہیں ہیں کرنا زبردئی کی بات ہے۔

ا ما کا کا کی آسار لال کی آسار لال کے فوائے ہیں کہ امام مالک نے عبدالٹرین زید کی حدیث ہو ۔ سرح برح ہے سرکابض مصد کا مسے کر بیاجا ہے اپنی استبعاب کا دعویٰ کیا اور مجر عبدالٹرین زید کی حدیث ہو ۔ سرح برح ہے زیل میں اما ہماری کو با بیلے ابنبعاب کا دعویٰ کیا اور مجر عبدالٹرین زید کی حدیث سنائی کہ آپ نے پورے سرکامے کیا اور استقبال و استندبا رکے ساتھ کیا جس کا معلی منظورہ ، اگر است کے سوا اور کچھ نہیں ہوسکتا، معلیم ہوا کہ استبعاب منظورہ ، اگر اس سے کم کی گفواکمت ہونی تو اہل مدینہ حرور اس سے باخر ہونے کیونکہ مدینہ علوم سنرعیہ کا مرکز راہ ہے ، سیخم علیہ العہلوة و السلام نے بہیں نعلیم دی ، خلفار تالٹ بیبی رہے ، ان ابخر ہونے کیونکہ مدینہ علوم سنرعیہ کا مرکز راہ ہے ، سیخم علیہ العہلوة و السلام نے بہیں نعلیم دی ، خلفار تالٹ بیبی رہے ، ان است کے باس حرور اس کی شد کے باس حرور اس کی شد کی دور اعمل ہونا تو اہل مدینہ کے باس حرور اس کی شد ہونی ہیں نوانی نہیں ہے اسلے معلیم ہوا کہ بیبی فور ہوں کی دور اعمل ہونا تو اہل مدینہ کے باس حرور اس کی شد

وسل موالك كل عبنى من رئے خبال بس الم مالك كو انتدالال كامبنى دوجيز سبب، بك سبغيرعليه السلام سے اس كانبوت اور دوسے على انتبعاب كا دوام أنتها نبوت استبعاب سے بعنى كام نہيں جلے كا حب نك كم اس كا دوام بعنى البت مزمود فاعدہ

مدور المراب المن المراب المنظم المراب المنظم المراب المنظم المراب المنظم المراب المراب المراب المراب المراب ال محمط ابن ممين المحاصر بيث من المراب المراب المراب المراب المراب المراب المنظم المراب المنظم المناس المراب ا

بقرنيتر سوال کا دوام معيم معلوم موگيا اوروليل بر ہے کہ مدينه والوں کاعمل اس كے صلاف نہيں ہے اگر خلاف ہوتا تو وہ امام ما مك ہے۔ " سفیرہ مِن شعبہ باحضرت انس کی روابت نومکن ہے کہ وہ ا مام مالک کے باس نرمو یا بھروہ اس کو فاللِ و مات کو حزورت برصل کیا ہو۔ حزورت پر کہ ہوسکتا ہے سر چو دغیرہ انن چزی ا*س مدیث کے ساتھ شایل کی مبا*ئیں نواسے دسل میں کی رعامت کرنے ہوئے یوری نوب کے ساتھ دلیل بیان کی گئی ہے اور مربھارا طریقے ہے کرمغ ساغفرمیان کرس ، وریز محفرت عبدالنّد بن زید کی روایت سے حرف وانے تنص رمی بربات کہ آپ کاعمل استیعاب برطور فرمن مونا تھا یا بطورسنت نو اس کی کوئی تصریح نہیں ہے کے ہم مبی قائل ہیں گر مدرح سنٹ ،اگر اس کی فرضیت کا بت کرنی ہے نوموالک کوکوئی اورولسیل لانی چاہیئے ٹاکہ ہو غاہو<sup>ا</sup>، علاوہ برمی اگراسی روابیت سے فرمنیت ٹابت کی جارہی ہے نوعبدالتّد بن زید کی ہ*ی رواب*ت ہی ہنیعاب وك وفنت أك كم مراه رس مب، اس بنا بران كايد ببان دوام عمل كا دلس مزمونا حاسية -ر*علیدا لسال*ام **کی خد**مرنت میں رہ بنرکے علم میں ہوں وہی اعال شرعبہ ہوں ان کے علاوہ ، ورکوئی عمل دمن نرین ایے بہت سے مسائل میں والول كوعلم نياس كاليك دوسرك الممركوده علوم بيني اورامت في انهي اختيار فرمايا. البي صورت مين كيا

صروری ہے کہ رم رجے زام مالک کے علم میں ہو۔

ہور اگر کسی معابی کے بیان سے بربات نابت ہونی ہوکہ تمام مرکا سے بینی بطیرالسلام کے عمل میں برطوراسخاب
ہے بر طور فرص نہیں ہے تواس میں اشکال کی کیا بائٹ ہے ، دیکھئے حضرت مغبرہ بن شعبہ معابی ہیں عام خذق میں ایمان الآ
ہیں۔ حد بیبیہ میں شرکی ہوئے ہیں ، حضرت عمر بن انخطاب سے دور میں ۔ بھرہ اور کو فد کے اور بھر حضرت معاویہ کے دور میں کوفی کے گور فررے ہیں ، مسلم اور الووا دّو میں ان سے روایت ہے کہ مرکار رسالت مآب صلے التا علیہ وہم نے منفوم راس کا مسیح فرطایا۔ بعمل روایات میں ایمان ہی ہے کہ افقار ناصیبہ مسیح کیا ، روایت صبح ہے ، مسلم آور ابو وا دومیں ہے حضرت کے اس کا معنی و تی المنازی عن اسری اور بیا ہے کہ الفتار ناصیبہ مسیح کیا ، روایت صبح ہے ، مسلم آور ابو وا دومیں ہے حضرت کے عمل منزی و تی المنازی عن المنازی ارزی علی مدندی و تھی۔

كمناب الوضور مغبرہ من شعبہ کی اس روابت سے تعیف مسرکا مسیح کا نی معلوم ہونا ہے اسی ہے صفرات موالک کا عمل استبعاب بر دوام کا دمویٰ نی میں مم امسحوا بھر ؤسے سے میں ماء کونبعیض کے نمینے میں گینے ہی بار کونیعیف سے معنی میں بینے کے بعداب تلبف مین اور بعض غیرمعین کی بحث رہ حاتی۔ بعض غیر*معین کے نا*ئل ہوئے ہیں، وہ کہنے ہیں کہ بارنر بعیضد پرکا اطلاق *سرکے کم سے کم حصد مری*ھی لغت<sup>ر صحیح ہے آ *در آ*ست</sup> صدا تی میں داخل ہے اسلیے ایک دربال کامسے بھی کا فی سے بیکن احناف کے نزدمک ہی بعض مصتبہ ۔ اورانس بن مالک کی روابیت کی روشی میں رابع راس معین سے بھراگر ما مرکتبعیض سے مع نے مارتنجیض سے انکارکیاسیے نوالصان کے معنے میں کینے کے بعدیمی احثامث کی مراد کو بی حاصل ہوتکنی أنو سكننا بول كرالصاف اور تعيض من كولى منافات تهيل سينجيض كي صورت مين العناف كم معن قائم رسني من **ن کا نبوت** قرآن کریم میں است ہے بیکن مفدارسے نے بارے میں ایت مجل ہے کیونکہ اس لغنت کے اغلباً رسے مسے نے چیوٹے سے ہیں نرما نھ ہو یا خشک ، پائی باکسی بھی ا درچیز کی نشرط نہیں ہے جیسے مسحد کا سر حیوا . اس میں اکر مسے کا نریونا خروری نہیں ہے، لیکن اصطلاح شراعیت میں اسکے بنسلة ، تغوى معنفى كے عنباريسے تفظ مسح بلاواسطة حرف حرمنعدى نفا،منفول نرعى بوكرلام بوكا ال سے تعان کرنے ہیں حرف جرکے ساتھ نعد ہہ۔ کی حزورت ہوئی، لہذا یہ بایر زائدہ نہیں ہے مبکہ بغرض تعدر کیں ا كباسيه اورمعنے يربهوں من افعد افعل المسع بالمواس اور بين كرون باربس صل العمان سيح اورظام رب ك اف میں ملعن اور ملصنی ب دوجیزی صروری میں ، ملصنی معلمسے سے عبارنت ہے اور ملصق اکر مسے سے ، اب اگر ما بر ت ہوتو اس کے داسطےسے تعیل محل مسے تک متعدی ہوگا اورا س صورت میں محل مسے کا امنیعاب فرض فرار با لبيدى من باراً لمسح سيمنغلق ہے اوراس باركے واسط سے فعل محل مسے بعنی حا تطان كم بمواسبه اسليخ معنى بربوں كئے كرميں نے ناخفر كے ذريعہ بوري ويواركامس كميا ليكن اگر بارمحل مسيح سے منتعنق بہونواس صورت بي بابرے ذربعبر الذمسے نک منعدی موکا اور مل مسے کا استیعاب مزوری ندرہے کا ملکم خروری حرف برہوگا کومل مسے *آ لهُمسيح کونلصنی کر دیا جاستے ، اس صورت میں تا نفر کی بیارا ننگل*وں کو ن*ز کرکے سرسے ملا دسینے کا* مام مسیح فزر باشے گامل ۔ اکٹرچھے کول کا فائمقام فرارد ہا جائے نوص نئن نز انگلیوں سے مہیرے کرلیں کا فی ہوگا، مابر کو ت کرمسرمں بیردو امنمال پیدا ہوجا نے ہیں ،حب است کرمسرمیں مارہے جننعال کی دحرسے رہمام معین نه ہوسکا کر اسبن*ٹ کریمیہسے مرا* دکیا ہے تو بیغم علیہ المسلام سے عمل کو نلاش کیا گیا ، اپ کا اکثر و بیشیر کاع کی فرمنبیت کاخبال برداد، احمات کے سامنے بھی اگرمون وہی روابات بونی لم فعسع بناصبتنه وعلي التمامين وعلى خضير ومعم جمد باب السع عل الخفين) وفي الى واؤد تخت باب المسي على الخفين عن المغيرة بن شعبة ان دسول الله صلى الله عليه وسلم نوضا ومسح ناصيه

11 974

حج ب الموثوق ادراس كعفلاف بيغير عليبرالسيلام كاكوئى عمل نهرونا نووهيم اسنيعاب كى ضرورت تسبيم كمرنے بيكن نه استيعاب كا دوا اور مزرلبع راس سے کم کی روابت موجو دہے اسلے حضرت مغیرہ بن تشعبر کی روابت کو المیت کر ممیر کے ن فرار دستنے ہوسے مرا دمعین کی گئی احضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت بب اکر مسے کے العما ق راس بعنی بفدرر بع راس سنے بعبہ کما گیا ہے ، ابرواؤ و اورحاکم می حضرت انس بن مالکہ سے بھی اس کی راع این بان کی می سے قمسے مقدم را سه دلم بنقض العمامتن کے الغاظ بن -ويتمتخ الهندكا ارتشاد إحفرت شنيح الهندٌ فرما ياكرنے نفے كرگو پنجم علىبالصلونة وات لام كا اكثروبه ببرهبی نسسیر کھئے تینے ہیں ، کرائٹ کرمبرکا مفادیھی امنیعاب ہی ہے کیوںکہ اس میں ما برزائڈ سے اور پر لراست شمرس فامسحوا بوحوه ڪيمر وايدن ڀڪمر مين وارو ہو آياہے حاب مفرو*ض حرف این صورت می*ں ادا ہو *کا کرعم*لامحل مسیح کا انتبیعا ب مہو ما <sub>ا</sub>س کی کوئی <sub>ا</sub> ورمعی<sup>و</sup> عدداحكام اليييين حنين مطلوب توانتبيعاب مي سيرسكن عمل فراردے دیا گیا ہے مثلاً بھے کے اہام یں احرام سے باہر اُنے کے لئے حلن راس کاحکم ہے ، لیکن اگر حامی بجا۔ ئے تواں کے لئے اح بيونا منزطب بكان أنكور ناك كان سينك ميح سالم بونا ضروري ب بيكن الرس كاكو تى موہج نصائی کٹیا ہوا ہونو بیرحزوری تمجھا مانا ہے کر گویا وہ عضو بالکل ندارد ہے اور اس کی فرمانی صحیح نہیں 'اس کی ریر می سمجیت کرنماز کے سنے کیرے کی طہارت شرط ہے ، پیر اگر وہ کیوا ہو تھا تی سے کم نا پاک ہوتوں نماز صحے ہوجانی ہے دیکن اگر جونف ائی ما اس سے زائد حصد نا پاک ہونو اس کطرے میں نماز ا دانہ ہوگی اور سونفائی ے کی نایا کی سے یوے کا پوراکٹوا نایاک فراردیا گیا ہے۔مسلوم ہوا کہ نٹریعینٹ کی نظر میں رہے کل سے قائم مفام ہو نّا ہے اور کیجئے امام کے ساتھ اُبک رکعت کا مدرک بوری نماز کا مدرک آن لیا گیا اسی طرح اندرونِ ونٹ وہک م كل كا مدرك قرار وباكما سيء الى غير ولك من الاشال سییم کرنے ہوئے ہیں فرلینہ سے عہدہ برآ ہونے کی ایکٹ نشکل پر مبی نسکل رہی ہے کہ کم از کم مائے اوراس کی رسمائی مغیرہ بن شعبہ کی روایت میں موجودہے۔ ن**انونوی کا**ار**شا** د | حضرت نانونوی فدسس اَنتُدسره العز رنیسے منفول ہے کہ بار بین نبعی<sup>و</sup> برہی اس سے بارکوامل معنے کے اغتبارسے الصافی می کے معنی میں نیا جائے، اس صورت میں ام معنى المستحوام لصنفين روسكر بالماء بورك كركيونكر بارجرك ذرلعرفعل مسح ومتعدى له حضرت انس بن ما مك رصنى افتد مندكى برحد بيث الوداؤد اور حاكم بي موجوسيد ، فرمات بي ساع بيت ديسول إستان صلى الله يتوضاوعليه عمامته قطريتم فادخل ببدأه من تحت العمامت فمسج مقدم راسه ولم ١ لعمامتن الوداود اورها كمن اس روابت برسكوت كياب جوعلما رحديث ك نند مك تصحيح ك فائم مقام إسم ١٢

7 7 5

کیا جارتا ہے، اسل کے اغذبارسے ممبل سسے پر نہیں ملکہ آکہ مسے پر آئے گی، اب معنی یہ ہوں گے کہ بانی کا سے انسادا کیا جائے بینی سرکی سطے کو پانی سے لگا یا جائے، دکھینا ہے ہے کہ اس صورت میں مسرکاکٹنا حصہ محسوح ہوگا، آیا سارا سسر بھیگے گا یا اس کا ایک حصر، چنکر سرا کیک کرتے غیر حقیقی ہے اسسنے پانی تو اہ کسی بھی طوف میں ہوا در سرکے کسی بھی ا حصے کا اس سے مس ہو وہ چوتھائی سے زائد کا مسس مذہوگا، پورا سر نہیں بھیگ سکتنا، باں اگر تلائی سطی ہی کہ بالصاتی سرکو بانی میں واخل ہی کردیا جائے تو البشر سر بورا بھیگ جائے گا۔ لیکن یہاں با رکا تھا ضاحرف نماس و تلاتی یا الصاق ہے نہ کہ سرکا بانی میں واحل کر دنیا، اس تفدیر پر پورے سرکا اسٹیعاب آ بہت سے مفہوم سے خارج ہی مانیا چے کا خوب سمجھ دیں ۔

یہیں سے بہ بات سمجھ میں اگئی کہ تلائی راسس بالما میں بہ اضال بالکل منتبعہ ہے کہ ایک وو بال کی تلائی ہو کاں سرکی کروئیت حقیقی ہوتی اور بانی تھی ایسا ہی ہو تا تو کرہ سے ساتھ تلائی میں نقطے کی نقطے سے تلاتی ممکن تھی او اس معورت میں حضرات شوافع کا یہ نول تھی تصحیح ہوجا تا کہ ایک دو بال کا مس تھی ا وار فرض کے لئے کا فی ہے مگر

مشابره اس كى تصديق نهيس كريا .

یہ اکا برکی بانیں ہیں جو فرا وقیق ہیں اور سلامت نہم پر موتوف ہیں ورنہ صاف اور بے غبار بات نوہی ہے کر اکٹر مسے بعبنی نا نفر کوتر کر سے سر بر رکھونو رہے راس پر ہی آئے گا سائل کون نھا ؟ یہاں ارشاد ہوا ان س جلاقال لعبد اللہ بن ذید وھوجد عصر دبن بجیلی الخ بیض مفرسندنے ھوکی ضمیر کو عبداللہ بن زید کی طرف ہوٹا ویا ہے حالانکہ یہ غلط ہے کیون کے عبداللہ بن زیر خشیق با مجازی

نسسی بھی اغتبارسے عمرو بن پیجلی کے دا دا نہیں ہیں جمیحے بیسے کہ ھوسے مراد عمرو بن افی حن ہیں ۔موطاکے را دی اس سائل کر تعبین میں باسم فخلہ نے بین برنز نے جمہدی کے مہدی ورین کرکے کا بیس یہ یہ تعبید مرکز کر بیسے ہا کہ وین

اس سائل کی تعیین میں باہم مختلف میں اکٹرنے تو دَیُھِلاً مبہم طور برزکر کیا ہے اور جہاں تعیین کی گئی ہے وہا کمی راہن میں بہ سوال عمر دبن ابی حن کی طوف منسوب ہے ، کہیں ، بوٹن کی طرف نسبت کی گئی ہے ، در کسی روایت میں میلی بن عارہ

كوسائل فرار دبا گياہے۔

الیکن امام بخاری نے باب لاحتی میں جو تعیین فرمائی ہے وی صحیح ہے کہ سائل عمرو بن ابیحن ہیں ، اور موطا کے راویوں میں جو باہم اختلاف ہوا ہے اس کے جمع کرنے کی صورت برہے کہ عبد اللّٰہ بن زید کے بیس بنین اُدی اللّٰے ایک ابوحن الصاری ، دوسرے ان کے بیٹے عمر و بن الجی اور نمیسرے ان کے بیٹے بی بن عمارہ بن ابی حق ایک الله علیہ وسلم حق ایمنہ وسلم میں میں مرکار رسالت ماہ صلے اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت دریافت کرنے کے لئے حاصر ہوئے میکن سوال عمر و بن ابی حسن نے کیا ، اب جہاں میں میں کرنے کے ایک حاصر ہوئے میکن سوال عمر و بن ابی حسن نے کیا ، اب جہاں اللہ میں میں میں میں میں اللہ میں ا

کہ ابوحن کے دوبیطے ہیں۔ ایک عمرو اور دوسیر عمارہ ، پہاں حدیث میں جن اسمارسے گفنگو ہے دہ ایک نوٹود ابوحن ہیں۔ اور دوسیکران کے بیٹے عمروہی اور نمیسرے ان کے ہوتے ادرعمارہ کے بیٹے یعلیٰ میں ی

وال کی نسبت عمرو بن ابی حسن کی طرف کی کئی ہے تووہ تو حقیقت ہی ہے لیکن جہاں ان سے والد ا بوصن کی المن یا ان کے بیٹنے میلی بن عمارہ کی طرف سوال منسوب سے وہاں معاز پرخمول ہے ، ابوصن کی طرف تونسیت اس ملے کردی گئی کروہ بطرسے نصے اور وہال موجود نصے ، رط یحلی بن عارہ کا معاملہ نوبون حروہ میں مدین کے راوی تأمیں اور موال کے وقت موجود تھی تھے اسلئے نسبت ان کی طرف بھی کر دی گئی۔ خلاصه برہے كرسائل توعمر دبن ابى الحسن موسة اور ريكيلى بن عماره كے حقيقى چيا باب اور عمرو بن يجيلے كے عمالاب بلانے کی حنمیت سے وہ عمرو بن تھی کے مجازی دا داہوتے۔ كَابُ غَسُلِ الرِّجُلَيْنِ إِلَى الْكُعْبِينِ مِنْ الْمُعْدِينِ مُوسَى بنُ اِسْلِعِيلَ قَالَ حَبَّ تُنَا وُهَيْبٌ عَنُ عَمُرِوعَنُ إَبِيْءٍ شَهِدَاتُ عُمُرَوبُنَ إَبِيُ حَسَنِ سَأَلُ عَبُدَاللَّهُ بُنَ ذَيْدِعَنُ وُصُوْءٍ النِّيَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهُ وَسَلَّمَ فَكَ عَابِتُوْدِ فِينَ مَاءٍ فَتَوَحَّدَا لَهُ وُومُهُ وَالنِّيّ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَكُفًاءَ عَلَىٰ يَدُيُءِمِنَ النَّورِ مَعَسَلَ يَدَيْمَ ثَلَاثًا ثَكَ أَذْخَلَ بَدَ ﴾ في التَّوْرِفكَ ضُمَعَى وَاسْتَنْتُنَى وَاسْتَنْشُرَيْكَ ثَ غَرَفَاتِ لُكُوَّ ٱدْخَلَ يَكَ لَا نَعْسَلَ وَجُهَةً ثُلَا نَا ثُمَّ فَعَسَلَ بَكُنْهُمْ مَرَّكَيْنِ إِلَى الْمِرُفَقَيْنِ ثُعَرَّ اُدُخَلَ بَيَكَا كُا اُدُخَلَ بَيَكَ كَا فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَا قُبَلَ بِهِمَا وَ ٱذْبَرَمَ وَكَ وَاحِدُهُ لَا تُكْرُعُكُ لِيَجُلِيهُ إِلَى الْكُعْبُيُنِ -ترجمهاب : ببرو المخفون كدوسوف كاميان عروب ابى صن فعد الشدين زيدسي نبى اكرم صلى الشرعليه وسلم كوونودك بارسے میں وریا فت کیا جنا نبی انہوں نے یا بی کا برتن منگا با اورا نہیں نبی اکرم صلی انٹرعلیروسلم کا وضور کرسکے وکھلایا پس **برتن کوجہا کراپینے** المتغرب بإنى ليا اور ما تحون كونمين بارده مديا جويرتن مين ابنا لا حقود الااور كل كى ناك بمن بانى چرطها با أوراك كومها ف كياريسب جيزين مين موقود سعكين مجررتن مي إنغة والا اور حبرة مبارك وين ارد صوبا مجرابيف دونون الم تقول كود ومزنه كهنيون كد دهوبا مجرابا المحققة الااور افبال داد بأركمها مقاكب مرتبه مركامسح كيامير شخنون كسابينه دونون برون كودهويار مقعد ترجمه عشل رنبلبن دبپردهون كمستله سدالم بخارى تبطيهى فارغ بوعيك ميراوداس سلسلم بردواب گذرهبى حكيم اب تومرف آیت کریرکی نزتیب سے اعتبارسے کہ آیٹ ہی ہے واٹ کے دھوٹے کا حکم سرے سے کے بعد سے اسے امام بخاری تمیسری مرتب ، لارسيد بين اوراس عرص سے كوغس مطلبن كر وجر من تكرار بيداند بواس ترجم كو إلى الكف ين كي فيد لكاكر يجيلي ترجم سے متازكر ديا۔ مقعىدىدىسى كغسل مطببن كى كوئى مدمقررسى إسهب إسهب الحالكغبيك كافديرسيسي بانت معلوم بودي كربال مدمقررسي كرانهين طخنود ىك دھوياجائے كانى أىكىنىڭ كىدكرام مىتارى ئىدىدىدى فرادى كۆلەرت خزى بويانىسى كىرصورت بىر برول كادھونا ہى متعین بوگاگیونکدالی انگفتین کالفظا تحدید (حدبیان کرنے کے لیے) ادباگیا ہے اور مسح میں تحدید کا کوئی قا کی تهیں نیرسے میں استبعا بمى ندين بدالبتدوصوف كامعا لمداليه اسب كداس مي تحديديمى بداوراستبعاب مبى اس بيد قرارت جركى بنابير مسح رجل كافرل غلطب - امام بخارى يرتبلانا جا بعة يي كه أدُجْهُ كُحُدُ فعل المسحول كاتحت سي مكر إلى الكجيس كي تحديد يرفر ظري مصتبوء غس رمیل دبیروصونے سے علاوہ کوئی معنی نہیں بن سکتے کیونکر سراور سیرے مسے میں فرق بیرسے کہ وہاں آمکٹ کو ابرؤ مسکو بغیرکسی تحديد كعفرا ياكيا بيع جس كامغهوم بيهوتا بيدكه بإنى كالقصال مسركة كسى مبنى خصد سعيه ومبائد فرليف ادا بومائي كالمركوز كمرسركا يأنى

کے ساتھ اتصال بقدر ایک ربع ہی کے ہوتا ہے، او حربیز غربولا الصلوٰۃ والسلام کے عمل سے ایک ربع کامنے نابت ہے اور اس سے کم کامنے نابت نہیں لہذا ہے فقائی ہی سر کا مسے متعین ہوگیا۔

البتربیروں کا معاملہ است بالکل ختلف ہے آور اس میں اِلی انکفٹیٹوی قید بھی ہے اب اگر ا رُسُجککٹو کو است واکٹے تت لیں تو ترجہ یوں ہوکا است وا ارجلکو بالداء الی الکعیبی اب تقاضائے آیت پیروں کو پانی میں شخوں کہ ڈال کر دیکھیں ک برتا ہے یا غسل اس پریمی اگر کوئی بضد ہو کریہ کے کہنمیں ہم تو اس کو مسے ہی کمبیں گے توشوق سے کے ہیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ بیاں توجث حیائت سے ہے یام رکھ لینے یا نسمید سے نہیں اور حقیقت اس میں جو کی ہے کہ یہ مسے غسل ہے وہ مسے نہیں ہے جسے عرف عام میں مسے سے عا

ما باہے۔

نیز بدلفظ مسے لفتِ عرب میں کمھی مسے اصطلاحی کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور کھی غسل کے البی صورت میں فیصلہ سن ا علیہ العسلاۃ والسسلام کے عمل ہی سے ہوسکتا ہے روایت سے بربات ثابت ہوگئی کہ بپروں کے سلسلے میں بنیبر علیہ العسلاۃ والسلام کاعمل غسل کا رہا ہے تمام صحا برکرام شیسے غسل کاعمل منقول ہے اس لیے بحث و تکورار کی عزورت ہی تنہیں خوا ہ اسے مجرور مل عیسی امنقو قشر کے حدیث الدیکی ہے اس میں ارشا دہرتا ہے کہ مین جبو لیے اور مضر عند اور استنشاق کیا اس عبارت میں دواحتال میں ایک صورت تو بیہ ہے کہ صفر عندا وراستنشاق دونوں کو ایک ہی جبوری میں اس میں میں جبور اس کی تعدا دیمن رہے گی اور مبرا کی حبیر میں میں مضرف اور میراسی جبو میں استنشاق کاعمل ہوگا دوسری صورت ہے ہے کہ ان دونوں چیزوں کے لیے الگ الگ تین تمین مرتب بانی لیا گیا ، عبارت میں ہردواحتال کی کنجا کشرے۔

مجر تو نکے صحائی کمرام رصنی انگر عنم کاطرت یہی رہا ہے کہ اپنی آنکھوں سے سرکا رسالتا ہے میں انٹر علیہ وسلم کا جوعمل دیمید لیا ذندگی مجر اسی کی حکابت کرنے رہے اور اسی کے مطالق اپنا عمل رکھانیر ایک ہی حقیق میں مضعفہ اور استنشاق کوجمے کرنے کا احتمال اگر تسلیم کر لیا حائے تو اس کی وجرمبی میں باپی کی کمی اور قلست ہوسکتی ہے ، والنّد اعلم ۔

مسے راس میں بحرار نہیں آگے ادفاد ہے فعسے داسہ فافیل بھما وا دبر متر کا بینی اقبال وا دبارے ساتھ ایک مزبہ سرکامے کیا اس میں مرتبہ ان اور ایک ہی مزبہ میں کیا ایکن اس ممل کے دو ٹیکڑے اس طرح ہوگئے کہ مہل مزنبہ اقبال کیا اور دوسری مزنبہ اوباریعنی ایک مرتبہ ہاتھ سر بردکا مھراس کو بچھے سے ساختے کی طرف لائے اس کے بعد بجرائے سے بچھے کی طرف نے گئے ہیں مسے کا تحوال ہے جس کوراوی حسم ویلائی کے سامنے تعبیر کردہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تکوال میں اور اوس مسم ویلائی کے سامنے تعبیر کردہا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تکوال کا عمل تو

اكي بي مسع سيستعلق بيديها ل تعدد مرف وكات كالبيمسع كانهين بداسي ليد نوراوي اس كومرة واحدة كمتا ب-

شوا فع کے نزدیک مسے راس میں بھی تکرار ہے اور ان کے پاس دلیل میں ایک توسی روابیت ہے جس میں ٹلڈ تا مسے راس کے ساتھ بھی آگیا ہے اور دوسرے وہ بطور قیاس یہ کہتے ہیں کوجب تام اعتماء وصنوء میں بانی کا استعمال تمین میں بار کیا گیا ہے تو کوئی وجب نہیں کہ مسے راس میں تکر ار نہور

سین به دونون دلیلین درست نهین دوایت کامها دا لینا نواس کیے درست نهین کر گوانتو کی حرکتین تمین بی بوئی بین کبین چونکه استعمال کے لیے با فیا کیے بی مرتب لیا گیاہے اس لیے باقتہ کو کتنی ہی مرتبہ استعمال میں فابا بائے شارا کیے مرتبہ کا ہوگا مثلاً چرے کا دھونا ہے اگر ایک بار با فی لے کرچرے ہر باق کو متعد د بار اور جارون طرف مجبر اجائے تواسے نہ آپ اور شاور کوئی یہ مجت ہے کہ چننی مرتبہ چیر اگیا استے ہی غسلات ہوئے تربیر مہیاں مجبی تو بہی صورت ہے ایک مرتبہ بابی لے کواستیعاب داس کی غرض سے اقبال وا دبار کاعمل مور ہا ہے مسیح کا بحرار کیسے ہوگا اور اگر اس کا نام شحرار ہے تواساف بھی اس تحرار کے قائل بی لیکن انصاف کی دوسے شکوار کا مدار مہر تربہ نیا بابی لینے ہو ہے جس طرح دیگر اعصاء مضولہ میں آپ بھی اس کو مدار قرار دبینے بیں اب اگر اصاف و شوافع کا اختلاف ہو گا تو ما دوبر دیرے استعمال میں ہو گا کہ بابی تمین بارلیں باایک ہی مرتبہ کے بابی سے سب چیز ہی

دبا بدقیاس کرصب تمام اعصا دومنوش تحرار سے قرمسے میں میں صرور ہوگا بدقیاس اس لیے دوست منہیں کرمینی برطیر السلام اورصما برکرام کاعمل کھے طور پرموج و سبے ورنہ ہم دیکھ و سبے ہیں کہ مسے کے اندر تنحفیف رکھی گئی سبے اگر تخفیف بیش نظر نہ ہوتی تو سرکر جھی وصور نے ہی کاحکم دیاجا تما لخصوص اس لیے کروہا خوسرے اندر سبے جزئام نوئ کوشرکت ہیں الما سبے اس لیے تمام ہوارج کے جُرائم اسی سے بتعلق ہیں اور وضو کو پڑ کرمسیات کے لیے کفارہ قرار دیا گیا سبے جس کا تفاصنا یہ سبے کہ سرکا بھی غسل ہو کھیے دوسرے اعصا کے مقابلے میں سرکو زیادہ مبالغہ سے وصویا چاہئے لیکن اس تفاضے کے باوصف سرکے معاطر میں شخصیف اس لیے کی گئی کوسرکا معالم نازک ہے کیو نکر سرکا مزارہ بار دسپے اب اگر سرکا فطریعہ جی غسل رکھا جا آ تو ہرو دست برماحتی اور جب برودت کی زیادتی ہوجا تی آوروں کا

اس نزاکت کے لبدر کمنا کہ عبہ تام اعضاء کمیں تکرار ہے تو مسے داس میں بھی کمر اربونا جا ہیئے درست نہیں ہے اس لیے صاحب بدایہ نے کہا ہے کہ اگر مسے میں ما دعد بد کے سامقہ تکرار کیا جائے توا جھا خاصا عسل ہوجائے گا ایک قطرہ بھی میک جائے تو تقاطر ہوجائے گا۔

معکوم ہواکرمسے میں کرار کاعمل نہیں ہے بلکہ روایات میں نند ٹنا کالفظ ابھے کی تین ترکتوں کے بیٹی نظر استعال کما گیا ہے کیونکہ سپلے سربر پامقدر کھا بھراسے آگے سے بیچے لے گئے اور بھر بیچیے سے مقدم راس کس لائے۔ اقبال وا دبار کی تنفسیر پہلے کی مدی سر

یماں روایت ہے اتبال کالفظ مبیلے لایا گیا ہے لغت کے اعتبار سے اتبال کی تقدیم جا ہتی ہے کہ مسے سرمے بچھلے حصتہ سے شروع کیا جائے اور دوسری حرکت سامنے سے بیچے کی طرف ہولیکن بیضلافِ سنت سے کیونکہ روایت بیس آ ماہے کہ آپ مقدم

اب استعمال فضل وضوء الناس وامرجريد بن عيد الله اهداه ان يتوضوء بعضل سواكه حثنا الدم قال ثنا شعبة قال ننا العكم قال سمعت ابا جعيفة يقول خرج علينا الذي صلى الله عليه وسلم با لهاجرة فاتى بوضوء فتوحدًا فجعل الناس ياخذ ون من فضل فحوله فيتستعون به فصلى النبي صلى المثه عليه وسلم الظهر دكعتين و العصو ركعتين و بين يد به عنزة وقال ابوموسلى دعا النبى صلى الله عليه وسلم بقدم فيه ماء فغسل بديه ووجهة فيه و مج فيه نثر قال لهما اشربا منه و افرغا على وجوهكما ونعودكما عن ابن شها ب قال اخبر فى معمود بن ابراهيم بن سعد قال ثن ابى عن صالح عن ابن شها ب قال اخبر فى معمود بن الربيع قال وهو الذى مجر وسول الله صرف الله عرفة عن المسود و غيرى بهمة ق وجهه وهو غلام من بير هم و قال عود عن المسود و غيرى بهمة ق وجهه وهو غلام من بير هم و قال عود عن المسود و غيرى بهمة ق وحبه و وحد منها صاحبه و اذا بنوضه المعمود بن المسود و غيرى بهمة ق حد منها صاحبه و اذا بنوضه المعمود بن المسود و غيرى بهمة ق حد منها صاحبه و اذا بنوضه المعمود بن المسود و غيرى بهمة ق حد منها صاحبه و اذا بنوضه المعمود بن المسود و غيرى بهمة ق حد منها صاحبه و اذا بنوضه المعمود بن المسود و غيرى بهمة ق حد منها صاحبه و اذا بنوضه المعمود بن المسود و غيرى بهمة ق حد منها صاحبه و اذا بنوضه المعمود بن المسود و غيرى بهمة ق حد منها صاحبه و اذا بنوضه المعمود بن المسود و غيرى بهمة ق حد منها صاحبه و اذا بنوضه المعمود بن المعمود بن

النَّبِّي صنَّى الله عليه وسلم كادوا يقتلون على وضوئه -

سينون پروُالو-

محمود بن الربیع کھتے ہیں اور یہ وہی ہیں کہ بچین ہیں ان سے چہرے برسر کا درسالت آٹ مسلی التّدعلیہ وسلم نے انہیں سے کؤی کے پانی سے کلی فرمائی تھی، عروہ مسورو فیرہ سے دو ایت کرنے ہیں اور سرائیک ان دو نوں میں سے ایک و صرے کی تصدیق کرتا ہے کہ جب سرکار رسالت مکب صلی النّد علیہ وسلم وصوفر ماتے توصحا مُیکرام آپ کے وصوبے بیچے ہوئے پانی براکیب دوسرے سے مسابقت سکے سلسلے مس حکار شے تھے۔ مقصد ترتیمه اور این حجرکاخیال افغن وصوکا استعالی کرناکیداسید فضل دربیا بوا بازی اسے کیا مرادسید به آیا وه بازی مرادید مقصد ترتیمه اور این حجرکاخیال افغن وصوکا استعالی کرناکیداسید فضل دربیا بوا بازی اسے کیا مرادسید به آیا وه بازی مرادید دونوں صورنوں کوعام سے بھافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ مرادوہ بازی ہے جو ومنو کے لیعد برتن میں پڑے گیا ہو، لیکن ہمارسے نجال میں فضل کا نفظ دونوں مورنوں کو عام سے ۔ معافظ ابن حجر نے ہوتید لگائی سے وہ بخاری سے مفصد سے نوانگر سے ، اسس اصلفے کا نفضان یہ سے کہ حبب روایات پر نظر ڈالیں سے توان کی نظیمین میں دشواری ہوگی۔

المام بخاری نے بین لفظ استعال کیے ہی استعمال ، فضل ، وضوع اور نتینوں لفظ مطلق ہیں ، استعمال کی کوئی خام شکل مین نتیس کی ، اس سیلے استعمال کی مین بول گی ان سب پر بر لفظ شامل اور حاوی رہے گا ، استعال میں پینا ، اس گوند دھونا وضور کونا ، عزمن پان کے استعال کے ختنی بھی میں پینا ، اس گوند دھونا وضور کونا ، عزمن پان کے استعال کے ختنی بھی صور تین کی سک میں بینا ، اس کا استعمال ہو تا ہو وہ سب ہی تفظ استعمال کے عموم بیں شامل رہیں گی ، بھروحنو مالافور کے مور میں شامل رہیں گی ، بھروحنو مولالوشور ہو با وضور حدث ہو بخاصت میں کا ازالہ ہو، با منطق کی کوئر داری تیر لکانے والوں پر ہو گی۔

با فرید دکر کیا ہے ، اس ہے فید لگانے کی ذمیر داری فیدلکانے والوں پر ہوگی۔

اسى طرى دوسرالفظ مفى سيع، اس بين مى كوئى فيدىنين سبت كراعفنا رسيت ميكف والا بإنى مرا دست يصع فقهاراين اصطلاح میں مارمشعل کھنے ہیں ، یا وہ با نی مراوسے بحروهنو کے تبد برتن میں کے گہا ہو بلکہ فضل اسینے اطلاق سکے ا مننیا رُ سے ہر کی ہوئی چیز ر اولاجانا ہے، اس لیے برہی دونوں صورتوں کو عام رہے گا نواہ خاوف میں نیے مجاسے یا تقا طرکے لعِد جِمَّع بَهُو، اسى طَرْحٌ بمبسرا لغظ وَعنو دسبِعے، برہجی مطلق سِعے کہ وصو دحد ٹٹ ہو یا وصور مکی الوصور وصنو رُنام ہو یا وصورُنافع غرمن تین لغظ ہیں ا ورتینیوں میں تعیم وا طلاق سے ،اگر فید لگا دیں گے نویے نکرروابات میں یہ فیرنہیں سے اس بیے خود قید موجا بین سکے اورتطبیق میں وشواری ہوگی'، اس پیسے بخاری مختلعت فیم کی روابات لاسئے ہیں ،جن میں بعض کا نعلق تو اس معثل سے ہے جس کے معنی بیچے ہوئے ؛ ناکے ہیں اور معیق کا تعلق اس ففل سے ہے جو ام منتعمل کے معنی ہیں ہے ، اسی طرح اشتعال بى منتف طريقوں پر بواسم، پلايا بھي كياسے حيروں پر كل بھي ڈالى كئے سے ، بھر جب پينا مبائز سے نوام اگوند حساا ور كھانا پہانا ویپرہ نود جواز کے درحبرمی اُمجاننے ہیں بچرجو با بی مہرے ا درسینے پر ملنے کے بیسے ویا گیاہیے اس کی دوجیٹنیس ہمک ا کیب جیشیت تنظیف وتطهیر کی ہے اور دومسری نبر کیب کی ، ان وونوں جینیتوں سکے احتیا رسسے مختلف بھیزیں ان کے ماتھنت واخل ہوجا میں گئ ، ننظیعت وتعلَمبرکی حیثیت کا امتبارکرتے ہوسے کپڑے وحونا، ممنہ دحونا وعیرہ سب بھاکز فرار دسے جائی کے انبر کمیب کی جنبیت میں اس سنے وصنوا ورعنس کا جواز نکالاجا سکتاہیے، بایں منے احاصل کلام بر ہوگا کہ مام تعمل امام نجاری کے نزدیک طاہر بھی سے اورمطر بھی -کیول کہ وہل میں بیش کر دہ احا دیث میں مقصد کہیں تطبیر ونشظیف سے کسی تبر بدسے ہیں نبر کیپ سبے ، اس بیلے امام بخاری کے نزوبکٹ فعنل ا بیعنے دونوں معنی کے اعتبار سے طَا ہریجی دسیے کا اور فلہور مجی رسیے گا، امام کجاری کے نزد کمیٹ غالبًا طہارت ا ورطہوریت لازم وطزوم ہیں ، کیوں کہ طہور بیت با ن کا واتی وصعت ہے انولنا من السماء ماء طهوراً رمم نے آسمان سے طرول رنازل كياسے۔

ماہرستعمل کافقہی بھکم <sub>ا</sub> ماہ<sup>ستع</sup>ل کی طہارت وطہورمیت کے سلسلے میں ائرُرُ فقہا رکے افرال مختلفت ہیں <sup>،</sup> بخاری کے نزجمہ

امد ذیل میں پیش کردہ احاد میٹ سے معلوم ہونا ہے کہ ان کے نزد کیٹے فنل وحنور دونوں شعف کے احتبار سے طاہر بھی ہے اور طمور بھی ہے ، امام شافنی رحمہ الٹرطاہر لمنتے ہیں، گرطھورا ور مطهر نہیں کہنے ، امام اعظم رحمہ الٹرسے اس سلسلے ہیں تین روا بیتیں ہیں، امام محت کمدر کہنتے ہیں کہ صفرت امام اعظم طاھر غیر طبھو در کے قائل ہیں ، احماف کے نزدیک محفقین کاہی تول ہے ، اسی پرفتوی ہے ، ملما و ما ورا رالنہ اسی پرشفق ہیں ، امام الو یوسف کی روا بہت میں امام اعظم نجاسست تحفیف کے قائل ہیں اور حسّ کی روایت کے مطابق امام معاصب نجاست ِ غلیظہ کے قائل ہیں ۔

مانظابن مجراس کوسٹش میں ہیں کہ ام مخاری سے اس نرجمر کارخ ان لوگوں کی تر دبید کی طرف ہسے ہو ارستعمل کی نجاست کے قاُکل ہیں، گو با بیز رجمہ ہما رسے کرم فرا وُں کے ترد مکیہ احزاف پر دوسے ایکن اگروا فعظ میں باست ہے کہ کاری نے اس ترجہ میں امام اعظم بررد کمیا ہسے نومہیں برکھنے کی احازت دبیجئے اکہ مخاری نے معن شریت کی خیاد پر خدمہ میں می محقیق کیلیے بغیر ترو بدشروع کردی۔

تواب کی نیست سے استعال کیا گیا ہو، کیوں کہ اس نیست کے بغیریا ن معامی کے انزات سے مناز منیں ہوتا۔ اس تفصیل کے میش نظر ہم کتتے ہیں کہ اہ م صا صبیکے دولوں نول درست ہیں ، طاہر بخبرطہور کا قول بھی درست ہے اور کا سن کا بھی ، کیوں کہ بیر نا باکی آٹام آ در معاصی کی ہسے جسے ہم عرصِ عام اور فقی نظر کے کیا ظرسے نجاست اور نا پاک کا کھم نہیں دسے سکتے، ملکہ بر دونوں باتیں اپنی اپنی گئر درست ہیں فقتی اصول کے مطابق نو وہ بانی طاہر ہے اور اس کی طہارت ہی پرفتوی دیا جا تاہیے۔ اس بید حفرت شاہ صاحب ان حفرات کی رائے سیم تعق نہیں ہو حفرت امام اعظم سے مام تعمل کی کہا ست
کے قول سے رجوع نقل کرتے ہیں، قامی خاں اور دوسری بعف کما ابول میں امام میا حتب رجوع منفول ہے ، شاہ معاص فراتے ہیں کہ یہ رجوع نہیں ہے منفول ہے ، شاہ معاص فراتے ہیں کہ یہ رجوع نہیں ہے بلکہ ابیعے قول کی نیٹر رکے ہے ، کیوں کہ جب امام صاحب کہا سبت معنوی کی رہا بہت فراتے ہوئے کہا ست کا قول کیا تو حام حفرات نے اس سے بول وہوا دوال نجا سبت ظام رس مجھا، حالا نکر حقیقہ کیر مجاست ہول وہوا د

ک بداس پانی کوطا برمنے مطربی قرار دیا جاسے گا - رہ کا ست کا قرل تو وہ بھی ورست سے -

روایات باب اور مامشعل کے برحانطابن حجرکا ترجمہ کو احنات کی نمالفت کے یہے بیان کرنا کو ل بھی درست نہیں ہے کہ اہم بخاری ترجمت ہے ویل میں جوروا یات لائے ہیں، ان کے سمارے صغیر پراعتراض بخاری کی ثنان سے سنبعد ہیں، ان کے سمارے صغیر پراعتراض بخاری کی ثنان سے سنبعد ہیں، در مون من ایک مثر طور یہ ہے کہ ومنور قریت اور تواب کی نبیت سے کیا گیا ہو، دو سرے برکر وہ بان جم سے الگ ہوکر کسی مجرجے ہوگی ہو، درمیانی حالت میں اس بان پرمستعل ہونے کا اطلاق منیں کیا جائے گا، اگر تواب کی نبیت منیں ہے تو بان ہر گردمستعل منیں، کیوں کم نبیت تعلی منیں ہے افراب کی نبیت منیں ہے تو بان ہر گردمستعل منیں، کیوں کم نبیت تواب کے بینہ بان جم سے اند بان ہوں کے افراب سے مفوظ در نہا ہیں۔

بچر نیپری یاست کرمیں کی بنا پران دوا بات کو صفیہ کے مقا بل نہیں لاسکتے بہ ہے کہ ہمادی فقر کی کنابوں میں اسس کی تعریح سے کہ اگر مشتعل اور عیر مشتعل با ن اکیب دوسرے سے مختلط ہوجا بیئ توالیی صورت میں امتیا رہ لیہ کا ہوگا، اس بیے بجاری کی بیش کردہ دوا بات سے صفیہ سکے مسلک کی تردید نہیں ہوسکتی ، اور ترجہ کا رہ صفیہ کی تردید کی طرف موٹرنا ما فظا بن مجر کی کوم فرا ن سے ، ورندا ام مجاری ان دلائل سکے سما دسے میر گز صفیہ کی تر دید ہمیں کر سکتے ، اسسے بانو

زبردستی کہا جاسکتا ہے، یا فدم ہے میں سے مفلت کا نینچر ۔ ساہ محضرت بریرکاعمل افال ہو مواک کرکے اسے دصورے بغیر پانی محضرت بریرکاعل نقل کرنے ہیں کہ وہ مواک کرکے اسے دصورے بغیر پانی میں وال وہینے گھر والوں سے فرونے کہ وہ اس پان سے وصنو کریں ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفرت بریرکے اس کے معضرت بریرکے اس کا ترجمرسے کہا ربط ہے ؟ اس کرمیجے کے بیت بین چیزین خیال میں رکھیے، بہلی بات نویہ ہے کہ مسواک الرفط میر ہے، ارشا دفرویا کیا ہے السواے معطورة للفعہ، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے استعمال سے تفریب خلاوندی حاصل

ہوزائسے ۔ صرصاة کلتوب فرایا گیا ہے ، نبیری بات برسے کہ مسواک وصوکی حالت میں کیا جا تاہیے اس بیے وصوکا بوزوسے ، بھم بمی میں سے کہ وہنو کے ساتھ مسواک کا استعمال کیا جائے ، معیر جسب مسواک وہنوکے منعلقات ہی سے

کے علی مرکمٹیری قدس مرہ فزائے ہیں کہ ارمشعل کی طہارت کا مشکر گو اپنی فکھ با نکل درست اور میرے ہے بلکم مسلم ہے مکین صحود امام بخادی رجمہ انٹرسنے جن وائیل سے اس کی طمہارت کا اثبات بچا اہرے وہ فحل نظر ہے کیوں کہ بہاں تام روایات ہی مرکاردمالت اکب صلی انٹرولیہ وسلم کے لفید ومنو کا تذکرہ ہے اور اُسٹ کے نصل وضور تربجائے نوڈنفسلات کی طہارت کا ملا رہے تول کیا ہے ، اُسپے فضل ومنو کی طہارت سے دومرے لوگوں کے فعنل وحنو کی طہارت کا تکم منیں ویا رکتا۔ ۱۲ (مرتزث)

ہے توجب مسواک استعال کے بعد پانی میں ڈالی جائے گئی توفعنل دونوں مصفے کے اعتبار سے اس پانی پر صادی آسے گا،
فعنل بعنی نبنیہ ومنو تو فا ہرہے کہ وہ بہے ہوئے پان میں ڈالی گئے ہے، اور ما مستعمل کے عمی میں اس بیے درست ہے، کہ
نقرب الئی کے مصول کے بیعے مسواک کو استعال کہا جا تا ہے اور جب لعاب دمین اس کے ساتھ نٹا مل ہوگیا تو اسے
بانی میں ڈوال دیا، پان میں ڈواسلے سے مسواک کی رطوبت پان کے ساتھ نٹا مل ہوگئی اور وہ پان ما مستعمل کے بھی میں آگی،
ورز کم ازکم اتن بات تو مزورہے کہ ابسا پانی ومنور نا تھی کا فیل سے ومنو کا محکم دبیتے ہیں ، اس بیے معلوم ہواکہ وصور کے بعد برتن کے
ابنی ماندہ پان سے وصنو کا مفاکعہ نہیں ۔ اگر ہے یہ استعمال نہ ہیں ، اس بیے معلوم ہواکہ وصور کے بعد برتن کے
باقی ماندہ پان سے وصنو کا مفاکعہ نہیں ۔ اگر ہے یہ استعمال نا تمام ہے اور ملا مرحبنی اس پر چراع پا ہورہے ہیں اور
فرارہے ہیں کہ اس انز کا توجہ سے کوئی رکھا نہیں ، لیکن مناسب کے مجوعہ سے وہ ترجمہ تا بست کرنا چا ہے ۔ اسلے
دور مری بات یہ ہے کہ کماری نے منعقد چرین پیش کی ہیں اور ان سب کے مجوعہ سے وہ ترجمہ تا بست کرنا چا ہے ۔ اسلے
ہرچر کو افغرادی طور پر یہ دکھا جائے گا۔

اً سُكَ نَا زُكَا ذُكُرِسِيْے كہ دوركعت ظهر كی اواكيس اً ورعصر كی ، اوراً بِ سُے سامنے عز ہ لیبی نثام دار كلڑی نفی ، اسس اس سے بہاں كوئى مجدث متیں سبے ، بَہِسـُنداً كُے باب الستوۃ ئی المصلاۃ بی اسے گا۔

ا پوموئی فرانے میں کہ رنبول اکرم صلی انٹر ملیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگایا اور دست مبادک - اورجبر و کا لزر کو دھونے کے بعداس میں کلی ڈالی ، یہ ایک عزوہ کا وافغہ سے ، آپ نے یہ سب کام فر ماکرا بو موسیٰ الا شعری اور بلال رمنی انٹرعنھا سے فرہ یا کہتم وونوں اس میں سے پل کو اور اس پان کو اسپینے بچروں اور سینوں کے بالان سمتے پر مبی جھڑک کو ، معلوم ہواکہ منتعل بان پیا بجا سکتا ہے ، اور تجب پیا بجا سکتا ہے تواکم کا گوند صفے اور کھا نا پکانے کیلئے مبی اشتعال کیا جا سکتا ہے ۔

اب اگریمیاں وضومین نام کی فیدلگان میلئے ، بھر خواہ مراد برتن میں بچا ہوا پانی ہو با مشعمل کسی صورت بات ننیں سنے گی ، کبوں کر بہ وصورنا نفس سے اور قر بت کی نبیت کا ہونا منظور ننیں سے ۔ بربھی ہوسکتا ہے کہ موت نبر کمیس منصود ہو، اس سبے کہ آپ نے کل کے بعد یہ بابی بینین اور حھرط کنے کے بیدے استعمال کرا باسیے ، بہ وصوکا لبنیہ اوداس کے باوجود اگر صنفیکے منا بل مارستعل سے سلسلے میں اس سے استدلال کیا جائے گا نوسوال ہوگا کہ بہلے ہے۔ یہ ٹا بست کیمجے کہ یہ وضورہے اوراس میں لقرب اور نواب کی نبیت ہنی ودونہ حدط الفتا د پھر انجیب بھیر اورہے کہ ہمنر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وصنو میں تقرب کی نبیت سے انوارو رکاست آ بین سکے اور بھاری نفر ب اور ٹواب کی نبیت سسے پانی میں انہم اور گنا ہ شامل ہوں سکے ، اس بیسے ہمارے فعنِل وعنو کے سیسے سرکاررسالست اگب مسلی انٹر علیہ وسلم کے نفنل سسے استذلال کرنا ہرگز درسست نہیں سیسے ۔

تبسری روایت محووا بن ربیع کی سبے، محووا بن ربیع کینے ہیں کہ اُپ نشرلیب لائے، کمنویں کا بانی بہش کمیاگیا، بی بچر بھا، سامنے کھڑا ہوگیا، اَپ سنے کلی میرے مُنہ پر فوال دی ، بیاں وصورتام تو بجاسئے نحو وصور نا فقص بھی نہیں ، پھر استدلال کیسے درست ہیں ، کلی بھی بان کے استیال استدلال کیسے درست ہیں ، کلی بھی بان کے استیال کی ایک شکل سبے اور وافعت ندکورہ میں پانی اسپے سیے بھی استعمال ہوا سبے اور دوسرسے کے بید بھی استعمال میں تعمیم کی ایک شکل سبے اور وافعت ندکورہ میں پانی اسپے سے کہ کا کھمنہوم برسے کہ بان کسی بھی استعمال ہوسب کا سم امام بخاری کے نزدیک ایک ہی سبے ، بیاں بھی مرکادرسالست کا منہوم بیرسے کہ بان کا منفصد برکست بہنیا نا مقا اور برکست کے بیے طہاریت لازم سبے ، لیس امام بخاری کے استدلال کے بید اتنی کی بات کا فی سبے۔

اس کے بعد بخاری معفرت عروہ کی اس روا بیٹ کا ایک محکوا لارسے ہیں جوھ بلے صدیبیہ سے متعلق سے صحابہ کو د کھیا ، عجیب محالدت سے ، بیغیر ملیدالعدلاۃ والسلام سے اس فدر مجدت سے کہ پیعفر ملیہ السلام کی کلی زمین پر نہے یں گرنے پاتی ، بلکھمائز کرام اس پان کو ہے کرمیبروں پرسطنے ہیں محد پہسے کہ ناک کی رطوبت بھی اسپیفے چروں ا ور جمل پرسطنے ہیں ،اور جب آپ وھٹو کرتے ہیں نو مجھ جر ہوجا تی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسابقت کے بیے ہر تُحفی اگے بطیعنے کی کومشنش کرتا ہے اور ایک دومرسے پرگا پرط تاہیے ، گویا لطائ ہور ہی ہے ۔

اس مرسمی دونوں استمال میں کہ برت میں بیکے ہوئے بانی کے سلسلے میں مسابقت کرنے میں ، با مارستعل کے مصول میں ، نیکن مارستعل میں بیکن مارستعل میں برکست اورانوار حبم مبار کھنے اسمال کی وجرسے زبارہ ہونے ہیں -

مان منتار عبدالرحلن بن يونس قال حدثنا حاتوبن اسلعيل عن الجعد قال سعت الشائب بن يزيد بقول ذهبت بى خالتى إلى النبى صلى الله عليه وسلم نقالت يأسل

ایته آن ابن اختی وقع فمسح راسی و دعالی بالبرکة نثرنوضا فشویب من وضویه نو قلت خلف ظهر که فنظرت الی شا تنع النبوی بین کتفیم مثل زر المعجلة ـ

ترجمہ، باب بر مائب بن بزید فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالر نبی اکرم صلی انٹر علیہ وسلم کی نعد مست میں سے گئیں، اور آپ سے عومٰ کیا کہ میرے بھائیے کے پیروں میں تکلیف ہے ، بنائخ آپ سنے میرے سر رہ ہا تھ بھیرا اور میرسے لیے برکت کی دعا فرمائ ، بھراً پ نے وضوفر ما ہا، اور میں نے آپ کے وصوٰ کا بان پیا بھیر میں اُپ کی کمر مبارک کے فیٹھے کھڑا ہوگیا اور میں نے مرنوت کی طرف و مکھا، جو اُپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان تھی، ولہن کے بھر کھٹ کی گھنڈ ایوں کی طرف دور مرے ترجم میں، میجور کے انگرے کی طرف ۔

باب بلانترجمه کامفید می مرتب می کے نسنے میں بر نفظ باب موج دہیں، بخاری کے دومرسے نسخوں میں مہیں ہے، اور اگر نفظ اب کومانا جائے تو امام بخاری ہے۔ اور اگر نفظ اب کومانا جائے تو امام بخاری ہے۔ نظر الر نفظ اب کومانا جائے تو امام بخاری ہے۔ نظر الر نفظ اب کومانا جائے تو امام بخاری ہے۔ نظر الزجمہ اس کیے اجال باتی رہ گیا تھا ، اس بیے بعض مزودی امور کی نوشیج و تکمیل اور نشر کے کے بیے نفظ اب مکھا، اور اس کے بعد المیب مربح محدبیث پیش فرط دی اور بر بخاری کی عادت ہے کہ جب کسی مفہوں کومشروع کرتے میں اور باب سابن میں نعای رہ جاتی ہیں تو امام بخاری ایک بلاتر جبہ لاکر اس کی تکمیل کرجائے میں ۔

بهاں بھی باب سابق کی بیش کردہ روایات میں کچھ خامی رہ گئی تھی ، خلا مہیں روا میت میں اسٹریا آیاہے ، اس میں گرشرب کی تومر بے اجازت ہے ، نیکن خامی بر رہ محمل کراس میں وضورتام نسیں تھا بکد اس امریکی حراصت تھی کہ آمی نے دست مبارک اور مجر و افر د وحوکر کل فرما دی ، مثرب ٹا بت ہے ، اور تیجھ یہ نکلنا ہے کہ مجب مشرب کی اجازت ہے ہے توگو با بان طاہر اور مطرب ، نیکن جب وضورتام نہیں ہے توگو با بان طاہر اور مطرب ، نیکن جب وضورتام کا بریکم نہ ہو ، اس خامی سے ندارک سے بیدے امام بخاری سے "افوانسکال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ہوسکتا ہے وضورتام کا بریکم نہ ہو ، اس خامی سے ندارک سے بیدے امام بخاری سے بائی " بائی سے بلا ترجم بہ طور تنہیم نعفذ کیا اور اس کے ویل میں اکیب ایس حدیث بیش فرا دی جس میں وصورتام کی تھر زی ہے۔

سائب بن یزید فرانے میں کہ ممبری خالہ مجھے سرکار دسالت کاب صلی الشرطیبہ وسلم کی خدمت میں سے سمیس ، اور عرض کہا کہ مبری اس کے بیروں میں تکلیف سے ، آپ نے مبرے سر بر ہا تف بھیرا ، برکت کی دھا فرمائی ، بھراک سے وصفو کیا اور میں نے کہا ہوا با فی ہیا ، اس میں دونوں اختال ہیں ، کہ اعتبار سے سینجنے والا با فی مراو ہویا برت میں بچا ہوا، لیکن آمرے سے استعمال فرمودہ با فی کو برکت اور بیماری کے دفعیہ کے بیلے استعمال کرنا زیادہ فر بن فرموں مندی نصوری نصوری کے دفعیہ کے بیلے استعمال کرنا زیادہ فر بن فیاس سے بافی فی کریر اجھے ہوگئے ، اس صدمیت میں وصنو کی نصری کا گئی اور معلوم ہوگیا کہا مستعمل میں طاہراوں فی اس سے ساتھ

ک ہارے کرم فرما حافظ ابن حجرفرما تے ہیں کہ ان ا حادیث سے امام اعظم ابوصنبغہ رحمہ اسٹرکی زدید ہورہی ہے ، کیونکہ نا چاک بھیز برکت کے لائق نیس مرق ۔ گرما امام صاحب ارتفعل کی نجاست کے فائل ہیں اور وہ ان احاد سبٹ کے خلاف سے رہاتی برصفی کا کندہ ) اسکے فرماننے ہی کہ جب میں بان پی کرنچنت ہوگیا تو سرکا ردسا لت مکب الٹر علیہ وسلم کی بیشت مبارک کے پیچے ہوائی ، دیکھا کہ مرنورت کی ہوئی ہے ، ابجار دیکھ کو اس سے کھیلنا نئروج کردیا، لیکن والدھا حب نے ڈائل مہر نورت کے ابجار دیکھ کو اس سے کھیلنا نئروج کردیا، لیکن والدھا حب نے ڈائل مہر نورت کے ابجار کو بن پر چر دے والے جائے ہیں ، اس پر پر دے کو الے جائے ہیں ، ان میں مجالوا ورگھنڈ بال ہم تی ہیں ، اس کھنڈی سے مر نورت کو نشیبہ دی جاری ہے ، اس پر پر درے کو الے جائے ہیں ، ان میں مجالوا ورگھنڈ بال ہم تا ہیں ، اس کھنڈی سے مرنوت کو نشیبہ دی جاری ہے ، پر تشبیہ دولیا رکھے ساتھ ہم تی ہیں ، اس طرح بر تحریف ہیں اور با بھر بر کہا جا ساتھ ہم تی رہوں ہوگا ہو کہ روایت بنقذیم الزا ربط الرائولولوں سے المحلاک میں بھورے ہوں گئے ۔ برجانور برطے نا زسے المحلاک میں نوار کے دولیت نشیبہ مقدار کو اور کھر کے اندر سے اور اس کا اندا میں نوبھورت ہے اور اس کا اندا میں نوبھورت ہے ۔ اور اس کا اندا میں نوبھورت ہے ۔ اور اس کا اندا میں نوبھورت ہے ۔

أب من مضمض واستنشق من غرفت واحدة منفي مسادة المحدث المناحلات المن عبد الله قال ثنا عمر وبن يعيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد انه افرغ من الاناعلى يديه فغسلها تعرفسل او مضعض واستنشق من كفئة و احدة نفعل ذلك ثلث فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ومسح براسه ما افبل وما ادبر و غسل رجليه الى الكعبين شرقال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلو -

تك وحوبا ، بعرفر ه باكرسركار رسالت مكب مىلى الترمليد وسلم كا وعنور مبارك اسى طرح تفا-

منفصد ترجمہ اورنشر بھے میاں اہم بخاری نے من کا لفظ استعال فروایا ہے ، اس کامفوم بہدے کہ جو حفزات ایک ایک ہی جبی میں میں میں میں ایک ہی جو میں اللہ نے ہیں ، یہ معدیث ان حضرات کامستدل ہے ، بخاری رحمہ اللہ نے من کا میند است معلوم ہونا ہیں میبغراستعال کرکے اپنی ذور داری مثال ہے اور فاکلین جع کے بید سند پیش کر دی ہے ، اس سے معلوم ہونا ہیں کہ خود الم مجاری رحمہ اللہ کا رجیان اس کے خلافت ہے اور وہ فیشل ہی کو زجے دیتے ہیں ب

کفتہ واحدة کے الفاظ منول ہوسے ہیں جس کا معنوم برہے کہ دونوں کمل ایک ہی بیتوسے سکے سکے توحرض بر ہے کہ من صحفتہ واحد ہ کے مرون بہی معنی نہیں ا ورنہ بیرالفاظ اس بارسے میں نص بیں ، کہ دونوں عمل ایک ہی جیتر سے کیے سکتے موں ، بلکراس کے معنی ایر بھی ہو سکتے ہیں کر داوی ان دونوں سنتوں میں نوحید اکد کا مسئلہ بیان کرتا ہے،

ا مس سنست وونول کرا کیپ میتومیں جمع کرسٹھے سے بھی اوا ہوجاتی سیے ، رہا بہ کرحفرت عبدالسّٰر بن زیدکی روا بیت جس صف

یعی بر دونوں کام ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک استعال سند جرے کے کراس کے عمل میں دونوں انتخال کا ستعال سنون ہے ریہ نوج بر شیخ ابن ہام سے منفول ہے ۔

ا كب نوجير بريمي كى كئى سے كدراوى مضمضرا وراستنشاق كے سلسلىميں أله كى نعيبين كرنا جا بتنا سے بعنی جس إلقا

ایک ین میں ایک نوجیہ سے۔ وریز سیدسی سا دی بات برہے کہ دونوں عل ایک ہی سیتویں بان کی کی وجرسے کئے گئے ستے، بان اگرزیادہ ہوتواس کی مزودت نیس بان اگر کم ہوتو دونوں کوجی کرنے میں بھی مضالکة منیں کیوں کہ اصل سندت بہر حال ادا

ہوجانی ہے۔

رہا برکراس سلسلے میں اسخاف کا مستندل کیا ہے تومیح ابن سکن پمسندا حدین حنیل اور ابرواؤد وینیرہ میں حفرت علی مع معفرت عثمان اوربہت سے دیگرصحا ہرکوام رضوان ا مشرعلیہم اجھین سے مضمضرا ورا ستنشانی کوعلیٰ کہ ہ علیٰ کورے کے رہے کاعل منقول ہے تو دور مذی اس کے ناقل ہیں کرا ام شافنی سنے بھی فصل بعنی دونوں کوعلیٰ کمرہ علیٰ کے دونوں کوعلیٰ کے

تربیم دی ہے۔

النی صفح الرّاس مرّة مرف سلیمان بن حرب قال حد ثنا وہ ب قال حدثنا وہ ب قال حدثنا وہ ب قال حدثنا وہ ب قال عدر وہن ابی حسن ساً ل عبد الله بن زید عن وضو النبی صفی الله علی بداید و مسلم فدر عابتور من ماء فتو حتاء لهم فکوا کا علی بدایه فغسلهما فلاثا نثم ادخل بدا فی الاناء فعضم و استنشق واستنگر ثلثا بٹلان غوفات من ماء نثم ادخل بدا فی الاناء فعسل وجهه ثلا نا شم ادخل بدا فی الاناء فعسل مرتبن شمر ادخل بدا فی الاناء فعسم براسه فا قبل بدر بها نثم ادخل یدا فی الاناء فعسل مراسه فا قبل بسری و ادبر بها نثم ادخل یدا فعسل رجلید مرسلی تال حدثنا و هب قال مسم براسه مرة ۔

" " فرحميد، جاب : سركامي اكب مزنبه كرنے كا بيان عجداللّٰى بن زيدسے عموابن ا بي صن نے بنى اكرم صلے اللّٰه طليہ وسلم كے وضو كے بارسے ميں دريا فت كيا ، نواننوں نے پان كا المب برق مشكا با ، اورعروكو وضوكر كے وكھا با ، چنا نخ بہتے تو برق كواچنے باكھوں پر جبكا يا ، پھر الم تفول كو بين بار وصوبا ، پھر البینے با تفركو برقن ميں ڈالا ، بھر كل كى اور انك ميں بان چڑھا يا اور ناك كوصا فت كيا ، يركام پان كے نين جلووں سے كئے ، بھر با تقربرتن ميں ڈالا ، اور مركا مرح كيا ، كم وحويا ، بھر باتھ برتن ميں ڈالا ، اور مركا مرح كيا ، كم وحويا ، بھر باتھ برتن ميں ڈالا ، اور مركا مرح كيا ، كر ميں ہيں اور بھر باتھ برتن ميں ڈالا ، اور دونوں باتھ برتن ميں ڈالا ، اور دونوں بيروں كو دھويا ، موسى وم بيب سے حدیث بيان كرتے ، بيں جل كركا مركا مركا ہے ہيں كر سركا مرح الله ، اور دونوں بيروں كو دھويا ، موسى وم بيب سے حدیث بيان كرتے ، بيل كر سركا مركا ہے الك باركا ۔

منفصد ترجیح ایناری ترجمه مین نفرت کررسیدی که مسح میں کمار نہیں ہے ، اگر جینظر بد ظاہرا فبال وادبار سے الفاظ سے بکوار معلوم ہوتا ہے اور اسی بنا پر لیعن حفرات کو کموار کا سنبہ ہوا ہے لیکن بخاری نے ابنا نمیعلہ کرویا کہ مسے راس میں تعدو نہیں اور جہاں کہیں تعدد معلوم مؤتاہے وہ مسحات کا نہیں ہے مکہ توکات کا ہے ، مسے اکہ ہی ہے ، اس کی جرکتیں دوہوئی اور انہیں دوہوکتوںسے تعدد مجھاگیا ، حالا کہ اس چیز پر مؤرمنیں کیا کہ اگر مسے میں تعدد ہوتا تو ہر مرتبہ کے لیے پانی ہی انگ ہیا ہا تا ، ایک مرتبہ پانی سے کرمتنی ہی مرکبتیں ہوں گی ان سب کا شمارا کیک ہی مرتبہ میں موگا ، تعدد مسحات کی دوایت کرنے ہوئے جن روا بات میں شکلا ڈٹا کا لفظ ہی وارد ہواہے ، لیکن ظاہر سے کہ ٹکا تا کا پر لفظ نکرارِ مسے کے بیلے نعی نیس ہے ، بلکہ اس کے ایک معنی بر بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک مسے کے مختلف مستول کو جو اشدیعا سکے لیے کئے گئے تھے تا ٹا کے لفظ سے نعیر کردیا گیا ہے اس بیسے شاہدے کا نبورت روا بات سے نہیں ہے ۔

رہا روا بیت باب با سرکار رسالت اگب ممل الله علیہ وسلم سے دومری سیمے روابات کا معاطر تو ہر روائیس مسے مزہ کے بارسے میں نعس کا تکم رکھتی ہیں، لیکن اس براشکال برکباج اسکانے ہے کو گوان روا بات ہیں مرق کی تھر ہے ہے لیکن اس سے تین مرتنہ کرنے کا انکار تو منیں نکلا ، کیوں کہ تنگیبٹ کے بارسے ہیں ہر روابیت ساکن ہے سوال کا ہواب وسینے ہوئے بیغیر ملیالصلوہ والتمام کے ومنو کی حکایت کی ہے، تو حس طرح امام مالک نے سوال کے جواب میں کی ہوئی حکامیت کو دوام عمل کے سیے نعس فرار دیا بنا ، اس طرح ہما رسے بیے بھی گنجائش ہے کہ جب اعصاد وصور میں برابر نکوار کا دکھرے کہ میں کام دوم تر ہر کیا ، بی برام والی کے جواب میں کی ہوئی حکامیت کو دوام عمل کے بیان ہی برام والی بھیر مرح واس کے بارسے میں یامرہ کی تھر تر ہم اور با نیان ہی سمجھا جا تا ہے مرہ والی والی تو اس کے اور سے مرتبہ ہوا ، دہیں تین مرتبہ کی روا یا ت توان کے بارسے میں عرض کیا جا جو جو سب تا مدہ کہ مرتبہ ہوا ، دہیں تین مرتبہ کی روا یا ت توان کے بارسے میں عرض کیا جا جی کہ وہ اس کے مدن اس مرتبہ ہوا ، دہیں تین مرتبہ کی روا یا ت توان کے بارسے میں عرض کیا جا جو کہ ہوں اس کے مرتبہ ہوا ، دہیں تین مرتبہ کی روا یا ت توان کے بارسے میں عرض کیا جا جو کہ ہوں اس کے مرتبہ ہوا ، دہیں تین مرتبہ کی روا یا ت توان کے بارسے میں عرض کیا جو کہ ہوں اس کے مرتبہ ہوا ، دہیں تین مرتبہ کی روا یا ت توان کے بارسے میں عرض کیا جو کہ ہوں اس کے مرتبہ ہوا ، دہیں تین مرتبہ کی دوا یا ت توان کے بارسے میں عرض کیا جو کہ ہوں اس کی کی دوا سے دیں عرض کیا جو کہ ہوں اس کی دوا ہوں تو بہ دیں دوا ہوں تو کہ دوا ہوں تو بہ دیں دوا ہوں تو دوا ہوں کیا کہ دوا ہوں تو بہ دی ہوں کیا تھوں کیا کہ دوا ہوں تو بہ دوا ہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں تو بہ دوا ہوں تو بہ دوا ہوں تو بہ دوا ہوں تو ہوں تو بہ دوا ہوں تو ہوں ت

ستوافع کا دوسرااستدلال استوافع کرارمسے کے سلسلے میں ایک تباس پر پیش کرتے ہیں کرجب تمام اعفار مغسولہ کو بین بردھویا جا باہدے اور وصوا یک طمارت کھیں ہے تواس ہیں اعفار مغسولہ اور اعفا رمسوح ہیں کوئی فرق نہ ہونا بہا ہیں جب تمام اعفا رمغسولہ کے بارسے بی شلیت وارد ہوئی ہے تواسے مسے واس کے سلسلے میں بی است بہاستے اس بیے جب تمام اعفا رمغسول اور مسے بی است کا میں کی گوست کا ایک نظام رہے کہ برکوئی مصفوط بات بہتیں ہے کہ مسے میں تخفیف مطلوب ہے اور برکوئی مسے واس کی تصوصیت نہیں ملکہ جمال بھی مسے کا تھی اور برکوئی مسے کا میں برنا امپر اگر مسے بہتے نظر کہا ہے اور عنسل میں تخفیف کا سوال ہی پریا نہیں مرنا امپر اگر مسے میں کیا ہوگا انجھا خاصا عنسل ہوجا ہے گا۔

ای ییےصاحبِ بإبرنے کما ہے کہ کرارِ مشح کی صورت ہیں میح کی صورت بدل کرعنل کی صورت پیدا ہو جائے گی، کیوں کہ کرار مسے کے بیلے ہرمرتنہ مستقل طور پرانگ پانی بینا پڑسے گا اور اس طرح سکے عمل میں کسی درجہ میں تقاطری صورت بن جائے گی اور سپی عنسل سے نوریس تحجہ لیں ۔

اس کے ہوائب میں ما فظ کنتے ہیں کراگر تخفیف کی اسی درجہ رہا بیت سبے تو پھراننیعاب کومشروع ہی کیوں مانتے ہو 'خفیف کی مسلم کا تک میں کہ ایک درجہ ہو 'خفیف کی مسلمت سے نو سنبعاب ہم کرکرا تاہیے، نئین پر بات حافظ کے مکنہ سے اچھی منب گئتی کیوں کر ایک درجہ تو است خواب کے درجہ میں مانتے ہیں۔ آپ یہ اعتزامن ان حفزات تو استحاب کا شیعاب کواستماب کے درجہ میں مانتے ہیں۔ آپ یہ اعتزامن ان حفزات

برکرسکنے ہمی ہوامنیعاب کی فرضیت کے فائل ہیں ، دومری باست برسپے کراگرامنیعاب میں تخفیصت منیں بھی ہسے ، نواس سے تواکیب بھی انکار نہیں کرسکنے کرامنیعاب مرق میں استیعاب نلاٹا کی نسبت تو تخفیفت ہے ۔

نیزید کر پینبرطلیالصالی فی والسلام سے مسے کی روابیت کرنے واسے جب تنقیق کے ساتھ مرق بیان کرنے ہم تو پھر اس کے خلافت پرامرار کے کیا معنی ؛ ابوداؤد تھر بی فرمار سے ہم کر محفرت عثمان رضی الترعنہ کی نام میمے روابیات میں مرق ہے ۔
ثلاثاً کی کون روابیت درج صحف نکس بنیں بینی ، اس بلے حضرت عثمان سے کرار کی روابیت ایا کم زور ہوگی یا اقل ہوگ ۔
افعال وا دیا در کے معنی اور ان کا مفقع دیا ۔ حضرت عبداللہ بن زیدر منی الترعنہ سے رسول اکرم صلی التہ علیہ وسلم کی وضو کے جا سے میں پوجھا گیا تو انہوں نے دیجھا تھا ، بر بات بیلے بارسے میں پوجھا گیا تو انہوں نے دیجھا تھا ، بر بات بیلے عرض کی میا بی میں میں افوال وا دیا رہے مضمند اور استنشان کو ایک جا تھی ہے کہ دیا گئی ، ایک فروانے میں ، کرا کی مرتبہ سرکا مسے کیا ، جس میں افیال وا دیار فرایا۔

اقبال وادبار کا لغوی نرجمہ نویہ ہے کہ افبال بیجے کی جا نب سے نئروع کرکے آگے لائے کا نام ہے اور ادباراس کے برعکس ہے بینی کا کہ آپ بہوانہ کی تعلیم نودی جہائے کے برعکس ہے بینی ان افغال کے بعد داوی سفتے مواد نہیں بلکہ سفے انگی انتخال کے بعد داوی سفتے مراد نہیں بلکہ صورت عمل بر رہی کہ بیٹ انگی سفتے سے بالحظ کو بیچھے تک ہے گئے اور بھر بیچھے سے آگے لائے افبال وا دبار کے میکی انتخال کے وفت محاورات عرب ہیں افبال کا لفظ بیلے لا با بھا آہے ، اس بیے بہاں بھی محاورات عرب ہیں افبال کا لفظ بیلے لا با بھا آہے ، اس بیے بہاں بھی محاورات عرب ہیں افبال کا لفظ بیلے لا با بھا آہے ، اس بیے بہاں بھی محاورات کی رہا ہے اور ہے ہوئے کہا ہے جا انتخالی افبال وا وجاس ، اس بیں بیا ہے ایک تناویہ کی برق اور ہے رہا ہے کہ او میٹی ہوا سکے گھا ہے رہا و کہا ہے کہ او میٹی ہوا سکے گھا ہے رہوں سیسے کہ او میٹی ہوا سکے گھا ہے رہوں سیسے مداورات کا دکر ہے اور ہے رہا ہے گا ، بلکہ اس کی سرعت رفتا رکی نعرب منظورہے کہ او میٹی ہوا سکے گھا ہے رہوں سیسے میں اور ہے رہا ہے گا ، بلکہ اس کی سرعت رفتا رکی نعرب منظورہے کہ او میٹی ہوا سکے گھا ہے رہوں ہے سے اور ہے رہا ہے گا ، بلکہ اس کی سرعت رفتا رکی نعرب منظورہے کہ او میٹی ہوا سے گھا ہے رہوں ہے ہوئے کا دکر ہے اور ہے رہا ہے گا ہے در ہے رہوں ہے کہ اور ہے ہوئے کا دی ہوئے کا در ہے رہا ہے گا ہے در ہے رہا ہے گا ہے کہ اس کے کہ اس کی سرعت رفتا کی نعرب منظورہ ہے کہ اور ہے گا ہے کہ کہ بیکہ اس کی سرعت رفتا کی نعرب منظورہ ہے کہ اور ہے کہ دور ہے کہ کہ کہ کے دور ہے کہ کو دور ہے کہ کہ کو دور ہے کہ کہ کہ کو دور ہے کہ کی دور ہے کہ کو دور ہے کہ کی دور ہے کہ کا دور ہے کہ کی دور ہے کہ کی دور ہے کہ کو دور ہے کہ کی دور ہے کہ کو دور ہے کہ کی دور ہے کی دور ہے کی دور ہے کہ کی دور ہے کی دور ہے کی دور ہے کی دور ہے کہ

یا بچرکدرسکنتے ہیں کہ بیر وونوں لفظ نسبیتہ النعل جا جندائہ کے فہیں سے ہیں بین مستح القبل من الواس بیا مستح ما افہل مند، اسی طرح او برکا ترجہ مستح الدہومن المواس، با مستح ما او برصند ، گویا جاں سے نغل کی ابتدا ہم ن کتی، اسی کی رہایت کرنے ہوئے اقبال وا و بار کا لفظ اشتعال کرلیا بھیر ہے کہ افبال وا و بار اصافی امور میں سے ہیں ہجاں سے اندا کر دی ہجائے وہ افبال اور حبال انتہا ہووہ ا دبار ، اور میماں اس کا دکر منیں کہ انبدا کہاں سے ہوئی اور انتہا کہاں بر ہم نی راس بید ابتدا کہ دیا جا ہے اسی اعتبار سے انتہال وا دبار سے مراو تعیین ہوگئی ہے بر بایت ناصی عیاف نے مشرح مسلم ہیں کہی ہے۔

ی برحال افیال وا دبار کے جو کھی معنیٰ ہوں ، ان کا مفصد حرف استبیعا بہے اور بچر ککہ بدا کیب ہی و فغہ بی بیے ہوسئے بابی ن کی کئ سوکتیں ہیں اس بیلے انہیں تعدد مسے پر محول تنیں کیا جاسکتا ، بلکمسے اکیب ہی ہیں ، سوکا ست کا تعدد ہواہیے اور دبی ۔ روا مٹراعلم )

باب وضوء الرجل مع امرات وفضل وضوء المرأة ونوص عمر بالحميم

كتآب الوضوع

ومن ببیت نصر اینیة مستف عدم الله بن بوسف قال حدثن مالك عن نافع عن عدد الله بن عبد الله می من عبد الله بن عبر انه قال كان الرجال و المنساء بنوصوش فی نمان رسول الله صلی الله علیه وسلم جهت - موجه بن عبر و باب : مرد کا ابن بیوی کے ساعة وصو کرنا جائز سے ، اوراس بان سے وصو کرنا جائز سے جوعورت نے وصور کے منافة وصو کرنا جائز سے ، اوراس بان سے وصور کرنا جائز سے جوعورت معدالت بن عرب دوایت ہے دوایت ہے کردسول اکرم میل انٹر علیہ تولی کے زمانے ہیں مرد اورعورت کی گوسے بان لے کروش فرلا بیصورت معدالت بن عرب المام بنادی نے بیال و و ترجیر منعقد فراسے ہیں ، امکیت نو بیکم دوعورت اگر البیت ساخة بیچ کروشوکری نواس کی کا کیا تھا دوار مورت کی ایک ساخة بیچ کروشوکری نواس کی کا کیا تھا دوار مورت اگر البیت ساخة بیچ کروشوکری نواس کی کا کیا تھا دوار کی میں بات الاستعال ہے بیان مورک تا بی اور اکرم دوار انرجہ سے ، بیان ترجہ میں کہ کا کوری بربرا جا دیا گیا ہے ، کیوں کر بیٹ ترجہ میں کہ کا تعلل مدن بیر بیت اور اکرم دوار کا مرک بیر برا جا کہ کا کیا تھا دوار کورت کی بیان مورک می بیان کرم دوار کا مرک بیر برا جا کہ بیری ہے دور کا مرک بیر برا جا کا کیا تھا کہ برا تو باتی برا برا کی استحال کیا برا توال ہی ، برا در برا کا مال ہوجانا ہے ، بیک ترجہ سے برا کہ بیل کہ بی سے اور مرک بی برا برا کہ استحال کیا برا توال ہی ، برا در برا کے استحال کورنا ہوت کی برا کورم استحال کی برا کورم ساخة دیا جا ہے ہور کا مسلک برہے کہ وہ با ن باک بھی ہے دور مرا مسئل ہو ہو کے توال ہوت کر استحال کی برا کورم ساخة دیا جا ہے ہوں استحال ہی ، برا در استحال ہی ، برا در استحال ہی ، برا در سے برا کر اسان سے دور استمال ہی ہور استحال ہی ۔ برا کر اسان سے دور استمال ہی ہوری آ جا ہے۔

قوضاً عسر والمحمد وصن بیت نصر انین ، اس بی اختا من جے کہ یہ دوائر الگ الگ ہیں ، یا ان کا تعلق الک ہی ، واقع سے المک ہی ، ان کا تعلق من ہے ہی واقع سے متعلق ما نعی سے ہے ، بھی صفرات نے ان دونول کوالگ الگ قوار دیا ہے اور بعض مضرات انہیں ایک ہی واقع سے متعلق ما نتے ہی ، ان آنار کو ترجر کے تحت ذکر کرنے کی سمل صورت وہی ہے جو باربار بیان ہو کی ہے کہ بخاری کے پیمال ہر مہر جربر کا ترجر کے بڑوت کے بیٹے آنا طروری منیں ملکہ وہ منرج بر کے طور برجی بعض مسائل کا اصافہ کر دبیتے ہیں ، میکن اس کے ساتھ ساتھ النے المرائن میں ہے کہ ترجم سے ان کا کوئی رابط نہ ہور

ود مسئلے ہیں کہ صرنت عرفے گرم پانی سے وضوکیا، دو مرسے برکہ نفران کے گھرسے پانی کے وضو کیا، دونوں بانیں کی خرکی طرح نرجرسے متناق عزور میں ، گرم پانی سے وصوکر سے کی بات تو بر سے کہ اس سلسے میں مجا بر سے سوا ا در کمی سے اختلاف کیا ہو کہ بانی میں آگ کے ذریعے گرمی پیدا کی جاتی ہے اور است اختلاف کیا ہو کہ بانی میں آگ کے ذریعے گرمی پیدا کی جاتی ہے اور است است است است مناسب است میں نوع عذاب سے ملب میں نوع مناسب میں نوع میں ایک میں نوع میں میں است اور یہ عبادات میں مناسب میں نوع میں نود کھمنا یہ سے کہ اس کا نرجم سے کیا ربط فائم ہوا۔

پینے آڑ میں یہ آباکہ مصرت عمر نے گرم پابی سے وحتو فرایا ام مجاری نے ہس از کو ذکر فراکر بیم سسکنہ ببان کر دیا کہ

گرم باپان سے وحنو مبا کڑ ہے اور یہ وہم درست نہیں کراس بابی سے نار بیت منعلق ہرگئ ہے تواس کے استعال میں تلبس بالعذاب
کی صورت پیدا ہوگئ ، ان چیزوں کی طرف وحیان کی حزورت نہیں گا اس بیے گرم پابی سے وحنو کا معنا لفتہ نہیں ، دو مرسے یہ
کر گھروں میں بانی کو گرم کرنے کا کام عام طور عورتوں سے متعلق ہوتا ہے، مرد گرم نہیں کرتے ، مجبر عورتیں باتی کی گرم کا افراز و
کر نے کے بیاے انگلیاں ڈال ڈال کر مجی و کہ بینی ہیں ، اس بیلے ابتذار گربانی کا تعلق عورتوں سے ہما ، بھر مردوں سے وحنو
مرمارے مرد کو حزورت ہوتی ہے ، اسی طرح عورت کو می ہوسکتی ہے ، ہوسکت ہے کہ عورت نے بہلے اس باپی ہے وحنو
کر ابیا ہو۔ اور دیر بابی اس کیا فعنل وحنو ہو ، لکین اس اڑ سے معلوم ہوتا ہیے کہ محضرت عمر نے اس سلسلے میں کو ان محقیق نہیں فرمائی
کر ابیا ہو۔ اور دیر بابی ان اس کیا فعنل وحنو ہو ، لکین اس اڑ سے معلوم ہوتا ہے کہ محضرت عمر نے اس سلسلے میں کو ان محقیق نہیں فرمائی
ضف مرا نہ کے معاطے بیں مشید کی گھڑائن نہیں ۔

دومرے اڑ ہیں بہ آبا کہ حضرت عمر نے نعرانیہ کے گھرسے پان لیا ، کم منظم تشریب سے سکے سکتے ، اس سفر میں ومنو کی مزورت ہوئی ، تونعرانیہ کے گھرسے پان لیا اور ومنوفرہ لیا ، معلوم ہواکہ پان کسی سکے بھی گھر کا ہواگر پاک ہے تراس سے استعال میں معنالقہ تہنیں ، کتابیہ سے سلم کا عقد بھی ورسست ہے ، ہوسکہ ہے کہ برنعرانیہ کسی مسلم سے عقد میں ہوا ور اس نے مسلان مثوم رکے حق کی اوا کیگی سے بیے عنل کہا ہو، اس بیصار تنایا طرکا تفاصا بر تفاکہ صورت حال معلوم کرلی حباسے المتق من بہتی المشبھات متنی وہ ہے ہو شہمات سے بھی اجتماب کرے ، میکن صفرت عرفے اس فیم کاکوئ استفسار منہیں فرمایا ، معلوم ہواکہ ان کے نزد کیے فضل مراکت کے مسکد میں کوئ استا ہی نہتھا ورمز وہ لوچھ کھے کوئے۔

ما مکامل مجدث پر سے کہ وصنو کے رہیے صوف یا نی کی طہارت مشرط سے نواہ وہ مسلمان کے گھر کا نہو آیا تھرا نی کے پہاں کا ، گھٹرے کا ہو باکسی اور برتن کا ، گرم ہو یا سرو، سرو کافضل ہویا عورت کا بھٹیہ وصنوروعیٹرہ وعیٹرہ ، اس تعلیم کی عرض سے بخاری سے مترج ہر کے طور پر دواڑ ترجمہ کے ساتھ اور طلاہے۔ دوالتّداعلم ،

تشریکے مدبیث میں ایک عمد بوی میں مرود عورت اکیب تیکہ ببط کرومنو کر لیسے سخے ، نیز بر کر منوا فع کے نز د کیب وصو میں بھی استحفاد نبیت شرطب اور جب نبیت ہوگی توظا ہر ہے کہ بانی علی دیجِ القربۃ استعمال ہوگا اور برنبیت طہار سن اشتمال کیا ہوایا نی فارستعمل کہنا کہتے ۔

ا که کیونک وضو کا مداریا نی کی پاکی اور طعارت پرسے ان تجیزوں برسنی سے ۱۲

استدلال کرنے ہیں کہ جب معدنوی ہیں مورت ومرد کیساں ومنوکر نے سکتے ، برتن ایک ہرتا تھا اسی میں ہا تھ ڈال ڈال کر ومنوکر نے سکتے ، برتن ایک ہرتا تھا اسی میں ہا تھ ڈال ڈال کر ومنوکر نے سکتے اور ہے ہیں ہوا ور ہاتھ ہی برطسے ، میکواس میں متعدد امنالات ہیں ، اُکر عورت نے سیلے ہاتھ ڈال ویا تو وہ پانی مورکے سی میں نصل اور سندمل موگیا اور مرد نے سپل کی تو وہ پانی مورث کے بیلے فضل ہوگیا اور مرد نے سپل کی تو وہ بانی مورث کے بیلے فضل ہوگیا ، میکن سم ویکھتے ہیں کہ معدد سالت میں بلائیر ایسا ہوتا تھا ، کھرسمجھ ہیں نہر ہاتا کہ اجتماعی طور پر نواک ان انوادی طور کے میں افرادی وضو کے لغیہ کو فصل میز مہارے کمیں ، جب احتماعی طور پر کوئی نوال اور مہندں اُنی نوانھ اور کا طور کا مورث کے دورت کے دورت کے بیات میں ان انوادی وضو کے لغیہ کو فصل میز مہارے کمیں ، جب احتماعی طور پر کوئی نوال اور مہندں اُنی نوانھ اوری طور

برجی منیں لازم اکسے گی، بخاری نے انو کھے انداز پر سکد شردے کر کے عجیب ہی انداز سے ٹا بت بھی کیاہے۔
حجاں کک اس سلیے میں روایات کا تعلق ہے توروا بات بنی کے سلیے کی بھی ہیں اور جوارکے سلیے کی بھی ان احادیث
میں تجلیق کے بیے علی رنے منعدو طریقے بیان کیے ہیں، کی نے توابا حدث کو منع کے سیسے ناسے قرار دیا ، کسی نے نئی کو بچان
کا ناسے بنایا ، کسی نے کہاکہ احادیث نئی کا تعلق بھتے ما مرت میں کہا جاتا ہے (ور اباحدث کا تعلق بھتے منظ وب سے اور کو است سے بھی مارشوں کہا جاتا ہے اور اباحدث کا تعلق بھتے منظ وب کسی سے اور کو است سے بی اور کو است نظریسی اباحدث کے ساتھ جی ہو جاتی ہے ، کسی حضرت شاہ صاحب اس کے اور معنی بیان فرواتے ہیں ۔

علام کشیری کا ادشاد افراند بی که شریعت کا طری بهت سی چیزی حن ادب کی تعلیم اور عام طبیعتوں کی رہایت کرتے ہے مور کے بھی بیان کی گئی ہے اور اس رہا بہت کی مور کے بھی بیان کی گئی ہے اور اس رہا بہت کی وجہسے اس میں اجتماعی طور پر اگر عوریت ومردوضو یا عنل کریں تو اس میں کسی کونہ ناگواری برتی ہے اور اس میں کسی کونہ ناگواری برتی ہے اور نشری کسی کونہ ناگواری برتی ہے اور نشری کی کارشنش کرتا ہے ہمیا کہ ایک برتی ہے اور نشری کسی کرتی ہے مہیں ہوتا ، لیکن اگر کوئی شخص کھانا اسپنے سامنے سے بجا وسے تو طبیعت اس کے کھانے کے اس کا ایک میں کہ ایک کارکری شخص کھانا اسپنے سامنے سے بجا وسے تو طبیعت اس کے کھانے سے امار کرتی ہے ۔

ای کے سابقہ برجی منموظ رہنا ہے ہیے کہ بوی شوم کے سامنے کا بچا ہوا کھانے میں ہی تکلف محسوس نہیں کرتی ، لیکن مرد کے لیے عودت کے سامنے کا بچا ہوا کھانا فرامشکل ہے ، لب اسی طبعیت کی رہا بیٹ کرنے ہوئے نرابخا تا سے منع فرایا گیا ، نکر صرحت مرد ہی کونفنل مرارت کے استوال سے بیچے ہوئے ، با بن سے روکا گیا ، نکر صرحت مرد ہی کونفنل مرارت کے استوال سے منع کردیا گیا ، کر میا دات کے معاطے میں کسی قسم کے وسوسے کونگر منہیں دبنی چاہیئے نیز یہ کر کسی کسی مرفورت کو بھی مرد کے لیتے ہیں ۔ اس کی وج بھی ہیں ہے ، کر کمبی کمبی محبی عور نہیں بھی مردول کے بیچے ہوئے بیان کے استوال سے گرد کرتی ہیں ، مبر کسیت اس سلسلے میں حضرت علام کشیری نے صفحت بیان فرمان ہے فرمانے فرمانے ہیں کہ یہ میں اس کی وج بھی کے استوال سے گرد کرتی ہیں ، مبر کسیت اس سلسلے میں حضرت علام کشیری نے مسلسلے کور کھا ، بھر سور کلب کا بیان کیا اور اس سے فریل میں وہ حدیث لانے جس میں مردول کوعورتوں کے بھیئر اور اس سے معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں نبی کا منشا یہ سے کہ عورت بان کومرد کے تی میں سور مذبخا کرتے کی خانون کے بھیئر میں سے معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں نبی کا منشا یہ سے کہ عورت بان کی کومرد کے تی میں سور دنبانے ہیں نبی کا منشا یہ سے کہ عورت بان کی کومرد کے تی میں سور دنبانے ہیں نبی کا منشا یہ سے کہ عورت بان کی کومرد کے تی میں سور دنبانے ہی نہ کا منشا یہ سے کہ عورت بان کومرد کے تی میں سور دنبانے ہے کہ عورت کے تی ہی دی حورت بان کی مورد کے تی ہی سور دنبانے ہے کہ عورت کے تی ہی ۔

تدریث بن جمیعاً کا لفظ وار د ہواہے کرمر وو تورت اکتھے وعنو کیا کرتے سکتے ، جہیعاً کے دو معنیٰ ہوتے ہیں ایک حصل اردو مرب معنیٰ ہوتے ہیں ایک حصل اردو مرب معنیٰ بہت کا فائرہ استغراق افراد ہوگا کہ سب لوگ وعنو کرتے سکتے ، اس معنیٰ کے لما قاسے وقت کی رہا بیت نہ ہوسکے گی بینی سب وعنو کرنے سکتے نتواہ وقت الگ الگ ہو، وو سرسے معنی میں بین نووفت کی رہا بیت ہوگی بینی ایک ہی وقت میں ایک ساتھ بلیٹھ کرومنو کر بیتے سکتے ، اگر جوز فول میں تعیم کی جائے کہ سب عورتی ہوتی میں تعیم کی جائے کہ سب عورتی ہوتی میں تر ندول حجاب سے بیلے کی ہے بات ہوگی ، اور اگر حجاب کے بعد کی بات ہسے نونساء کالفظ محارم کے ساتھ خاص رہے گا۔

بائب صب النى صلى الله عليه وسلم وضوء لاعلى المغلى عليه مشك الوليد فال حد الناسع بن عن محمد بن المهنك رف السبعت جابرً إيقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعردن و إنا مربض لا اعقل فنوضاً وصب على من وضوئه فعقلت فقلت بارسول الله لمن المهراث التما برفن كلالة فنزلت اية الفرائض -

ترجیہ، جاجب ہ بے ہوش پرنی اکرم میں السّرعلیہ وسلم کا وصوٰ کا بچا ہوا با نی طوائنا، جابو بن عبد السّرام فراستے ہیں کہ رسول اکرم میں السّرعلیہ وسلم میری عیادت کے بیفے نشر لھب السے اور میں بھاری کی وجرسے ہیوش تھا، چنا کنچہ آئے سنے وصوٰ کیا، اور ایسے ومنو کا پانی میرے اوپرڈال دیا، میں ہوش میں آگیا، تومی سنے عرض کیا یارسول السّرا میری میراث کس کو ہے گی، میرسے مذباب دا دا ہیں نماولاد، چنا بیڑاس وقت فرائش کی آئیت کا زول ہوا۔

منعد ترجیکر این منامل کی ایک مخصوص صورت باین فرطنے ہی بعثی بہ طور نبرک اس کا استعال، یہ بھی مستعل بانی کے طہارت کی دلیل ہے اور جب طاہر سے نوطہ وربھی ہوگا، کیوں کہ بخاری ان دونوں کو لازم و ملزوم فرار دسیتے ہی دقال مس وجہ الفرق بین ہما -

عزص ادام بخاری اس باب سے باب سابق کی تائید فردار سے ہیں کرفعنل وعنو طاہر اور باک ہے ، معنوت ما بربن عبار الله فردات میں کرمیں بیار تھا اور بیاری مجی البی کہ ہوش وحواس میں باتی مزرہے سے ' بیغیر علیہ الصورۃ والسلام عیادت کیلئے اقتراب سے ، وعنو فروا یا اور با بی میراف اور با بی بی برحمے ہوش آگیا ، جب طبیعت کی شعبی ترمیں نے مرکوار رسالت آب میں اندوا میں المدرات البی میری میرات کس کولے گا، میر سے رسالت آب میں اندوا میں کوئی موجود نہیں ہے ۔ کلالم اس میت کو گئے ہیں جب س سے کے اس کوراو خلا المدرات و رسیلے بی جب سے اس کوراو خلا المدرات کو اللہ ہے ۔ کلالم اسس میت کو گئے ہیں جب س سے اس کوراو خلا المدرات دوا و بین و اور بیلے بی نے و بین میرات نازل ہوگئی ، کا ادارہ ہوگا کہ اب آخری وخت ہے اس کوراو خلا ایس کی دورات دیا ہو اس کوراو خلا ایس کی دورات کی دورات کی کا درات کا دارہ ہوگا کہ اب آخری وخت ہے اس کوراو خلا ایس کی دورات کی دورات کی کا درات کی کا درات کا دارات کی دورات کی کا درات کی کا درات کا دارات کی دورات کی دورات کی کا درات کی کا درات کی دورات کی دورا

سله اب اس پان سے مراد برتن کا بقید بان بھی موستناہے اوراعفا رمطرہ سے کیکنے والا بان بھی ، نیکن چول کر بہاں تبریک مفعود ب اس پسے قرین قیاس ہی ہے کہ انتعال شدہ پانی جمع کیا گیا ہوگا اور اسے برطور تبریک انتعال کرا با ہوگا، کیوں کہ جربان حبداطر سسے متعل موکرانگ موکاس میں نبر کمی کی شان زما وہ ہوگی ، دافا وات سٹنے ،

بأب الغسل والوضوء في المخضب والقارح والخشب والححارة مع عبدالله بن بكر قال حداثن حمدماعن الس قال حضوت المع ب الدار الى اهله وبنى فوم فأتى رسو ل ائله صلى انله عليه و س نيهماء فصغوالمغضب انايبسط فيهكف فتوضا القوم كلهم قلناكع كنتكرقال ثهانين حمدين العلاء قال حداثنا إبواسا فم عن بريدعن إبى بروي عن إبى موسلی اِن اِلنبی صبی الله علیه وسلو دعا یقدح فیه ماء فعسل یدی، و وجهه فیه ومج كمر احمد بن يوينس قال حد ثناعيد العزيز ابن إبي سلمة قال حدا يحيى عن ابية عن عيدالله بن زيد قال اتى رسول الله صلى الله عيه وسلم فاخرجناله فتوضأ نغسل ووجهه ثلاثا ورسايه ل رحله حتمال ابواليسان قال اخبرينا شعبب عن الزهرى عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن عائشة فالت لها تُقل النبي صلى إلله عليه وس به حجعهٔ استأذن انداجهٔ فی ان ببرض فی بینی فازت له فخرج النبی صلی الله علیه وسلم لمين تخط بعيل كا في الارض بين عثاس ورجل اخر فا ل عدد الله فاخبرت عدالله بن عباس فناً ل اندرى من الرجل الإخرقلن لا قال هوعلى بن الحاط لب وكانت عا تُستة نختهُ ان النبي صلى الله عليه وسيلم قال بعد ما دخل بديه و انتلت وجعه هريقوا على من سبع فزب لمرتحلل إوكنتهن لعلى إعهدالي النأس وأحلس في مضضيه ب، نانذ، پیاے اور تکوی یا پیخر کے طوت میں وضو یا عشل کرنا ۔حضوفت انس سے روایت ہے کہ نا زکا

می در می باب ، ناند ، پیاسے اور نکولی پا بیچورکے فرف میں وحتو یا عنل کرنا۔حضودت انس سے روایت ہے کہ نماز کا وحت ہوگیا، جن لوگوں کا گھر تو بیب نفا وہ وصو کے بیسے ا بینے اپنے گھر چھے گئے اور کچھ لوگ باتی رہ گئے ، بھررسول ا کرم میں افغہ ملی اور اسے کچھ کے اور اسے کچھ کے اور اسے کچھ کے اور اسے کچھ کے اور اسے کچھ افراد سنے آب اس میں اپنی بھی اور اس سے کچھ کے اور اس سے کچھ زیادہ حضورت الوموسی الاسٹوی سے روایت ہے کہ میں بات کے اور اس میں کلی کے عبدالند بن زبیہ سے دوایت ہے کہ میں بات کی عبدالند بن زبیہ سے دوایت ہے کہ میں بات کی میں افغہ اور اس میں کی اعادت کیا ہی بیاری شدت افغہ اور اس دیں کہ دوروں اور اس میں کی اعادت کیا ہی بیاری شدت افغہ اور اس میں کی اعادت کیا ہی بیاری شدت افغہ اور اس میں کی اعادت کیا ہی بیاری شدت افغہ اور اس میں کا دوروں سے افغہ اور اس می کو دھو یا حضورت اور آپ کی بیاری شدت افغہ اور اس میں کی اعادت کیا ہی بیاری شدت نے اعادت داری سے نیار دوری سے میرے گھریں رہنے کی اعادت کیا ہی بیاری شدت نے اعادت داری سے اعادت داری سے سے میرے گھریں رہنے کی اعادت کیا ہی بیاری شدت نے اعادت داری سے اعادت داری

پھرسول اکرم مسل انٹر علیہ وسلم وواکھ میں عباس اورائیک دومرسے شخص سے سہارے سے نتکے اور اکب سے وونوں پائے مہارک زمین بیں گھٹنے کی وجہسے شط کھینچ رہیے تھتے عبکیک اہلّہ کہتے ہیں کرمیں سنے سخران عبدالتّذین عباس کویہ صدیت سنائ توانوں نے کہا، تم جانتے ہوکہ وہ دو مرسے شخص کون شخص، میں نے کہا، بنیں! توفرایا کہ وہ صورت علی سخت اور صفرت عاکشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم مسل انٹر علیہ وسلم نے اپنے گھر میں واضل ہوئے سے بعد جب آپ پر بیاری کی شدّت ہوئی فرمایا کہ میرے اوپر سات مشک پائی ڈالوجن کے بندنہ کھو ہے گئے ہوں، شاید میں ٹوگول کو وصیت کرسکوں، بھرآپ کو معزت صفصہ زوج بسمطہ ہونی اکرم عمل الشرطابہ وسلم کے مگن میں بھایا گیا اور ہم … اکب سے حبو اطر پر ان مشکوں کا پائی ڈاسف تھے تنے کرآپ بہاری طومت اشارہ فرماسنے مگے کہم اپنا کام کوئیں، بھرآپ وگوں کے پاس با مرتشر کھین سے گئے۔

مفقک ترجیر ادام مجاری رحمرانگ فرماستے میں کہ دکھیو دخو اور عنوں کے بیسے حرف اس فدر مزدری ہے کہ پانی باک ہو، اکس کے سواا ورکوئی نٹرط نہیں ہے بعنی اس کے بیسے نڈنوکس نویخ طرف کی تصوصیدیت ہے کہ اس فیم کے خطوف پی بانی لیے کر وفتوکیا جائے اور نہ اوہ ہی کی نٹرط ہے کہ ظرف فلان فیم کی وصاحت یا مٹی وعیرہ کا بنا ہوا ہو، اگر فوفت باک ہے توجہ اس کا کوئی مبی نام ہو بمسی بھی چیز سے وہ بنا ہو، اس سے بل کرا ہمت وضوح اکڑ ہے۔

جنائی بخائی بخدی نے فرع کی تعیم کے بیے بطور مثال مخضب اور قدح کا وکرکیا ہے اور مادہ کی تعیم کے بیے بھشپ اور حجارہ گنا پارسے ، مخضب نا ندا اور مگن کو کہتے ہیں ، مخشب ککرلی اور حجارہ کپنے ، مقصد بہرسے کربرتن کا نام پیالہ ہویا نا ندا وطی ہویا کہ نام باکوئی اور دصات کا ، اگروہ باک ہے تو باک ہے تو باک ہا نی سے وطنی کوئا میرصورت جائز اور مماح ہے۔

اور فالبًا اس زجر کی صورت اس بید پرطی کرساف مالمین کا طریقه بر رہاہے کہ وہ عبادات میں نصوصًا توا صنے کازیارہ کا کاکرتے ہے اور اوب کی کان کا کرتے ہے کہ جو تواضے سے قریب نر ہوا ور اس تواصنے اور اوب کی رہایت سے بیے دوجیزی ہیں ایک تو بر کروہ و دیکھنے ہیں جھوٹا ہو، دوسرے برکہ مٹی یا بیتھ کا بنا ہوا ہو، کیوکم چھوٹے برنوں میں برطرے سے کے سفا بلہ برزویادہ تواصنے ہے اس بید برطرے توگ جھوٹے برنوں کے انتھال سے کھرانے ہیں، اس طرح مٹی سے برا ورمٹی کا بین برا ورمٹی کا مین اور قلبی دار برنوں کے مفاجے پر تواصنے کی شان ہے ، اس بیلے تواصنے کا تھا مناہے کہ جھوٹا برنوں ہوا ورمٹی کا برصوبیا کرسلف کا دستور ہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ تواصنے پرعل کرنا فضیلات سے تعلق رکھتا ہے اور ہواڑ کا معاملہ اس سے زیادہ وسیع ہے اور لیام مجاری اس جواری ورمٹی کی دھا ہت سے بیش نظر کسی نوع یا اور کو میان فوار ہے ہیں کہ تواصنے کی دھا ہت سے بیش نظر کسی نوع یا اور کو تھا وی بین کیا جا سکتا یا مکن ہو کہ کسی منتھ کو کو ابرت کا مشہد ہو تر بھا دیا کہ مروہ بھی فرار مہیں درسے سکتے ۔

تزجمہ کی وجر بربھی ہولئتی ہے کہ بسن رصائوں کے متعلق احادیث میں تگی جی نظراتی ہے اور ظاہر حدیث سے ان کے شامال کی کرا ہست ہی معلوم ہوئی ہے تبدیا کہ آپ نے کہی شخص کو درجہ کی اگو کھی چینے دیکھے کران الفاظ میں اطہارنا گواری فنسر ما با سخا حالی اور خاصل المقاد مینی نوم نوجہ کی ہوں گی ۔
حالی اور کی علی کے حلیت احل القاد مینی نوم نوجہ بیول کو مہنا یا جائے گا، طوق ، بیٹریاں ، زنجیری ویزو سب نوہے کی ہوں گی ۔
معلوم ہواکہ برطور زبورا گرکوئی شخص نوہ سے کی جہز استعال کرتا ہے تواس میں کو مہت ہے ، برعزوری نہیں کہ نوہ سے کے بیا سے

مِں وصوکرتا مبی کروہ ہو، یا مثلاً تاسنے کی انگویٹی سے بارسے میں ارشا و ہواتھا " اتّی ا جدمناہ کے الا صنام" کیوں کہ باسنے کے بت بنا سے بہانے میں اس بیے برطورزپور بینیل کے استعال کھی نالپند فرمایا گیا ، با بینی کے برنٹوں میں سٹ بر کی بر وجر ہو سمتی ہے کہ وہ مبؤد کے سنتا رمیں داخل ہیں وعیزہ دعیزہ ، ان مخلفت وجوہ کی بنا پر بناری شنے نرجم منعقد کر د باکردنن حجولما ہو، یا مراً ، نگن ہو یا پبالہ ،مٹی کا ہویا پتھ کا باکسی اوردحات کا ،وحنو کے حوازیں اس سے فرق نئیں برط نا ، بلکہ وصوبہ طرح سے اور برقم کے برن سے درست ہے۔ روا متراعلم تششر بهج إحا وببیث | حضرت انس دحی انشرخند فراستے ہیں کرجی زکا ذفست ہوگیا ، مسامیر میں اس دفست یا نی کا ننظام نر بھا ، <u>اور نزمها میرمی ومنوکر</u>نے کا دمنوریخا اس بیے جن لوگوں <u>س</u>مے مکا نان فربب سفے وہ نووضوکرنے کے بیسے ا بیسے ا بیسے مكانات بي جيك سكك انفريًا انتى آدمى باقى رهسكك مركار رسالت مأب صلى الله والم كي تعدمت بين ابك مخضب إل باكما يج بيغركا بنا بوائغا بخضب دراصل مكن اورنا ندكو كهت بي ميكن بيال نبلا رسيد بي كريجوسك برنن پريجي الم عرب مخصر كي لفظ لول وَينتے ہيں، وہ اتنا جيمِ انفاكه وستِ مبارك اس بين جيل نه سكنا نظاء ظاہر سے كمہ مإنى بھى كم ہوگا، اس بيے پينبر ملالِ علاق والسلام نے اپنا وسستِ مبارک اس میں ڈال وہا ؛ با نی میں اس قدر برکست ہوئی کہ انگشتن سے مبارکسے بیٹنے بھوٹ کئے اور تام صحابر کرام نے وصوکر بیا جن کی نعدا ذفقر بھا اس منی ، اس روابیت میں مخضیب سے نوع ا درمن حجازہ سے مارہ کا مسکلہ ابت موگیا۔ دومری روا بہت میں قدرے کا تفظ سے کم پیاسے میں یا نی نتا ، آئی نے اس سے دست مہارک اور جہرے کودھو یا ، اس روابیت سے قدر میں وحوکرنا تا بت ہوگیا اورعموماً فدح تکطی کے بینے ہوئے بیا سے کو کتے ہیں اس سے فرعیست اورماره وونوں چیزوں براسی سے استدلال موگیا، ابو داؤد میں فدرج رحواج کے الفاظ ہیں لینی وہ بیالہ گرانہ تھا، محتفلا تقارینی گرای کیے موسے منعقار 'بہری دوابہت میں ایا کراکیسنے توہمن صفوسے دھنوکہا ، توریبا سے ک*و کہتے ہی*ں ، پیخریمے جسنے ہوسئے پیاسے پر میمی برلفظ بولاجا ناسیے ، ببال آیا مین صفر وہ صغرکا بنا ہجا تھا ،صفرکا ٹسی کویمی کھتے ہیں ا ور تاسیْے کویمی ، اس روایت سے معلوم مجاكر بخارى سنيے زحم بي خسنب إورحجا ره كا ذكر به طورمثنال كياسيے ، تنصيص مفصد ميں م كرّز واضل تہيں ، لعميم مواد ميا سيستنے ہں جیساکہ بیاں کانسی کے برتن کا دکر آگیا۔ چوینی روایت میں مصرب ماکشر رضی استرعنها فراتی میں کہ سرکا ردسالت آب صل استدملیہ کوسلم پر جیب بہاری کی شدست ہوئ اور اً ب کو اً مرور فسن میں تکلیف ہونے مگی توا زواج مطرات سے ابازت جاہی کہ وہ نو مش وئی سے حضرت مالتہ کے گھرمیں بیماری کے اہم گذارسنے کی امبازیت دیں، پیغیرعلیہ والعسلاۃ والسلام پراجازیت لینیا صروری نہنھا، ارشا ورّا نی ہے۔ ان میں سے آپ جس کوجا میں اسیف سعے دور انرجىمن تنفآء منهن ونؤوى الك ر کھیں اور حب کوجا ہیں اسپنے نز د مکیب رکھیں۔ معلیم ہواکہ باری دسیسے مزدسیسے میں آپ کوکلی اختیار دسے دیا گیا تھا ، کیکن چڑکہ آپ نے اس آیت سکے نز ول سے بعد ہی بر بنا رحن معامثرت اپناعل بدسنورسابن ماری رکھا وہی باری باری ہراکیب سے بہاں نشریب سے مانے سبے

سی کو ابتدار بیاری میں میں اس کا کحاظ فرادا گیا مگر جیب بیاری سے سندت اختیار کی اور آپ کے بیداس عمل کاجاری مسی کو ابتدار بیاری میں میں اس کا کحاظ فرادا گیا مگر جیب بیاری سے سندت اختیار کی اور آپ کے بیداس عمل کاجاری رکھنا تقریبًا نامکن ہوگیا تو آب سے بیداس عمل کاجاری ازواج سنے منتار نبوی پاکر کبنویش اپنی آماد گی کا اظہار فراد یا ، اس وفت آپ دوشخصوں سے کا ندھے پرسہارا وستے موٹے حضرت حاکمنڈ کے حجرے میں نشر کھین فرہ ہوگئے گوضعف کا برحالم نظاکہ مہمارا دیسے کے اوجود بھی پاسے مبارک زمین پرخط بنار ہیں سے تھے گویا گھسٹنے کی صورت بھی ، ان دونوں کی طرف کے آدمیوں میں ایک طرف نو ابتدار سے انتہا ، نک حضرت عالم اس میں سامہ نظام میں میاس دبھے رہے ، اس بنا پرحضرت عالم نظام موٹ خات میں میاس دبھے اور دومری جانب سے لوگوں میرکی ایک کا نام بھی منبیں لیا ، بر نوبال کرحضرت حاکمند کی معاملہ میں شکا بہت بہدا ہوگئی تھی ، المذا نام نہ بینے میں وہ اس نا نوش کا اظہار فرہ رہی میں ام المونین کی مثان دفیع کے خالے ورمودوج کمزور باست ہیں ۔

عبیدالٹرداوی مدمین کفتے ہیں کر جب میں نے ابن عباس کو بر روابت سنال تواننوں نے لوجھا کہ کہ تہیں معلوم سے کہ دومراسخف کون تفا، میں نے لاعلیٰ طاہر کی توابن عباس نے فر مابا وہ حضرت علی کفتے ، گوما اس جا نب سمارا ویسے والوں میں زبادہ حضرت علی رسیعے۔

سعفرت عائشہ فراق ہیں کہ گھر میں اسنے کے بعد جب تکلیف نے شدت اختباری تو اپ سنے فروا پاکہ میرسے اُوپر ساست بھری ہوئی مشکیں ڈوالوجن کے وہانے کھوسے نہگئے ہوں ، کہا بجب ہے کہ میں لوگوں کوخروری ہاتیں بتالا سکوں ؟ بعض روا بات سے معلوم ہوتا ہے کہ برساست مشکیں ساست کنووُں کی ہوں ، آبارِ سبعہ مدہنہ میں مشہور ہیں اور آج بھی ان کا بانی شفا کے بیلے انتہال کی جاتاہے ، ابیا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ساست کے طدد کوبھی کچے وضل ہے جبیا کہ تعویزات وہمبیات گا۔ میں اس کی رعابیت کی جاتا ہے۔

اکے فراق بی کرتھیں ارتباد کے بیے آب کو صفرت منصہ کے برطے گئن میں بٹھا دیا گیا اور پان ڈالنا شروع کیا ہجب
پانی ڈالنے ڈوالنے طبیعت بحال ہوئی تو آب نے اشار سے سے فرطیا کو بس کو داس کے بعد آپ باہم تشریب ہے گئے۔
علامہ کشیری کا استدلال اس وافعہ سے معفرت علام کمٹیری قدس سرہ فرضیت فالخر کے مسئلہ میں استدلال فرطانے
ہیں ، مام لوگوں کی نظر ادھرمنیں بنچی صورت استدلال یہ ہے کرجب آب باہم تشریب لاسئے توصد بن اکبرونی الشرعنہ
فاز ٹر حارب سے تھے ۔ مرکار رسالت مآب میل الشرطیب دسلم کی نشر لیب آوری کی اطلاع صدین اکبرکو مقتر ایوں کی نسیج سے ہوئ مدین اکبرونی الشری با بین جانب بیٹھ گئے اور قرارت وہاں سے شروع فرائی جمال سے صدیق اکبر نے چھوڑی تھی۔
اور قرارت وہاں سے شروع فرائی جمال سے صدیق اکبر نے چھوڑی تھی۔

''کیچریا ترصدین اکبر پکرری فاکتر پطرصریجکے ہما کے وُرنہ کم از کم کچھر حقہ نومزور گذرگیا ہوگا ،معوم ہواکہ فاکٹے فرمن نیں ہے ورنہ آمچیں ہے جب فرانست منزوع کی تنی توا بندا رسے سورہ فالخر ہی لوٹائے، میکن اُمپ سنے فاکٹر کو نہیں لوٹایا بکر وہاں سے فرا رست سندوع فرما کی جمال تک معفرت معدیق اکبر پرط مصریکے سنتے، فالختہ اکتنا سب کی عدم رکنییت پریہنمایت مطیعت استندلال سنے۔ ب الوضور باب الوضوءمن النورح فتسكر نعالى بن مخلد فال حديثنا سليمان قال حداثني عمرو ابن بجيي عن ابيه فال كان عتى پڪ شرص الوضوع قال لعبد الله بن زيدا خبرتي كيف رأيت المنبى صلى الله عديه وسلم يتوضاف عابتورمن ماء فكتأعلى بديه فغسلها ثلاث مرأت ثقر دسل بدالا في التوريد مسمض واستنتر فلات مرات من غرفة وأحدة تم ادخل مدالا فاغترب بهماً فعُسل دجِهه ثلاث مترات نوغسل به به الى المرفقين متنيين منين تعاخديه ماءاً منسح راسه فاج بربيدير واقبل غرغسل رجليه فقال لهكذا رابين النبي صلى المأه عليه وسلم يتوجّاء المسسدد فالمحدثنا حمادعن ثابت عن إنس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاباناء من مماي فانى بقدم رحواح نبه شىء من ماء نوضع اصابعه فبه فالدانى فجعلت انظرالى الماءينبع من بين إصاً بعه فالرانس فعزرت من توضا ....مايين السبعين الى النها نبن-ترجير، ياب: تورد طشنت اسے ومنوكرسنے كا بيان عرف بن يحلى اسيىن والدسے روايت بي كرميرسے جيا عمرو بن ا بی الحسن بهست زیاده وصوکیا کرنے سخفے، امنوں ستے عبدالتّرین زیبرسے کہا ،کرمجھے بر نبلا جیٹے کررمول ا کام صلی السّرعلیہ وسلم كس طرح ومنوفره باكرنے محفے بنا كخ النوں نے بانى كا اكب طشت منكايا اوراسے اسبے ودنوں با تفوں يرحمكايا ، كارانسي نین مرتبه دھوبا ، بیر اینا با تفرطشست میں ڈالا، تیپر کل کی اور ناک کوصا ہے کیا ، بہرکام بین مرتبہ ہوا اور انکیب مبلوستے ہواا ور نیپھ ا منوں نے ابنا ہا تھ کرتن میں کوالا ، دونوں ہم تھوں میں یا نی لیا اور تین مرتبہ چرسے کو وصویا ، بھراسیے دونوں ہا مقول کو دودوبار کمنیون تک دصوبیا، بھر اسپینے ہاتھ میں بان لیا اوراس سے اسپنے سرکا مسے کیا اور اقبال وا د بار فروایا بھر اسپنے ببروں کو دصوبا۔ ا ورفروایا کرمیں سنے اسی طرح رسول اکرم صلی ا مشرعلیہ وسلم کووھنوفرہ سنے ویکہھاسیے دسھرت اٹس رحتی انتر عنرسے روا بیت سیسے کہ رسول اکرم صبی انٹر ملیبہ وسلم نے ایک برتن میں پی فی مشکایا تراہیب کم گہرائ والا بیا لا لایا گیا ،حس میں مغورًا بإنى تفا ، أب في اين المكث تهائه ميارك كو اس من ركه ديا ، محفرت انس فرما في بين كرمي سف سركار رسالت ماب صلے الترملیہ وسلم کی انگلیوں سے بانی کے جینے اسلنے ہوئے ویکھے ، حضرت انس کتے میں کرمیں نے ان لوگوں کا اندازہ لگا یا مینوں نے اس با ن سسے ومنو کیا تھا توان کی تعداد سٹنے ، اسی کے درمیاں ہوگی۔ مغصد ترجمہ احدیث گذری سے، مغصرِ زجہ کیاسے ؟ اس سلسلہ میں کوئ کاص باست نظر نہیں آتی تعف شراح صدیث نے کبیف الوضوء من النوم ک*د کر ک*ڑاڑی ہے۔ ا*س ترجہ کو*ہانے ک*ی کوششن کی ہے ، لینی ٹیپلے یہ تومعلوم ہی ہو چکا ہے کہ تو آس*ے بھی وصنو ہوا ، لبکن اس باب میں بخاری پر تبلار سبے ہیں ، کم اس سے وضو کرنے کی کیفیت اور صورت کیا ہے ؟ لیکن ہاری تمجہ میں برباسند ہنیں اُ ہی کہ اُنونورسسے ومنوکرنے میں وہ کونسی خاص کیفیبٹ سے کہ جر کیے سیفے ایک سننفل باب کے انعقا دکی حزورت محسوس ہو، کیا دوسرسے برتنوں سے وحنو کرنے کاطریقہ دوسراسے اور تورسے وحنو کرنے کا الگ

ہم تو برسمجتے میں کہ یراز فہیں جا ب فی المعاب سے ، بیلے باب میں تعمیم موا داور تعیم انواع کے سلسلے میں بیند جیزوں کا ذکر مر طور مثال کمایختا، ان ہی میں اکیب تومبی ہے ، اگر وہی ٹور کا لفظ بڑھا دیننے تو اس باب کی حرورت نہ تھی ، گر بخاری نے تنقل باب اسی عنوان سے ذکر کر دیا اور ج کمر ابوداؤدکی روابیت ہیں ہے کہ فی توب مین مشب ہینی وہ تور تا ہنے کا بھا، توجہاں تعیم واو

کے سلیے ہیں خشب اور مجارہ کا ذکر تھا وہیں تا ہے کہ بمی بات ہے ، لیکن برا شکال اپنی میگر باتی ہے کہ اس کی مینداں حرورت دہتی ۔

تشریح اس باب سے سمنت بخادی نے دوموشیں ذکر کی ہیں ، مہلی روا بیت صفرت عبدالشرین زید سے ہے ، کئی بار گذر تھی ہے مصابہ کوام میں الشر صفرت عبدالشرین زید بھی تبلاد ہے ہیں کر رسول کرہم صلی الشرملیہ وسلم کو ہیں ہے اس طرح وصوکرتے دیکھا ہے ، صحابہ کوام میں الشر عنہ کی ما درت تھی کومی جزیر کو در کار رسالت اگب صلے الشرعلیہ وسلم سے دیکھ لیا، اس کوزندگی ہے ہے معول بنا آبیا ، وہ برزو کھیے تھے کہ اتنا فرض ہے اورا تنا صنحب ، بلکہ لچوا پورا عمل کر سنے بات میں طرح منع کے سلسے میں وہ منوع امر سکے مبر ورجر سے اصراز کرتے سے اس میں اس سے بحث نہیں ، بلکہ ظاہر کے مطاب تھا اس اسے بحث نہیں ، بلکہ ظاہر کے مطاب تھا اس کی روا بیت بیان کرتے صفرت عبدالشرین زیدنے درکھا تھا اس کی روا بیت بیان کرتے صفرت عبدالشرین زیدنے مرکار رسالت کا ب صلے الشرملیہ وسلم کومی طرح وصور کرتے و درکھا تھا اس کی روا بیت بیان کرتے رہے ۔

دومری روابیت میں درحواح کالفظ ہے کم گھرائ واسے پیائے کو کنتے ہیں اپہلی روابیت میں گذریے کیا ہے کہ با ن کم تھا ہیں بر آگیا کہ پا ن بست ہی کم تھا ، روابیت گذریکی سبعے ۔

باب ؛ الوضوع بالمُد حَنْمَ الله الونعيم قال حدثنا مسعر قال حدثنا و المراحد ثنى ابن جبر قال سبعت انسا بغول كان النبي صلى الله عليه و سلم بغسل او كان بغنسل بالصراع الى حبسة امدا د دبنوم بالمُ تا -

ترجیر، باب : مدسے ومنوکرنے کا بیان ، ۱ بین جبو کتے ہیں کہ میں نے محفرت انس رمنی انٹرعنہ کو پر کتے مشنا سے کہ رسول اکرم عملی انڈرملیہ وسلم بدن مبارک کو وھوتے تھتے یا عشل فراتے تھتے ، ایک مماع سے سے کزیا پخ مد ٹک اور ایک مدسے وعنوفراتے تھتے ۔

مقصد ترجیر اسابق میں برتنوں کی انواع اورمواد کی تعیم گذر بھی ہے، اب بیاں سے مغدار کا ذکرہے کر کتنے بان سے وصنو کیا جائے اور پینر طالِعصلوٰۃ والسلام کامعول مغدار کے سیلیلے میں کیا رہاہے، اب معنوم یہ ہواکہ بانی پیاسے میں ہریا تور میں باکسی بھی فتم کے برتن میں ، کیکن وہ کتنا ہونا جا ہیے ، بخاری نے روایت سے نایت کرویا کر وصنو کے سیلیلے میں اکہ میر میغبر علیدالسّلام کا معمل ہے۔

تشریح می دمین اصفرت انس رصی النوعن فراستے بی که رسول اکرم صلی النوعلیہ وسلم عنسل فراستے سفے ایک صاع سے اکی مست است است میں کہ مسری ایک صاع سے اکی مساع میں کہ مدیا ہی سے میں خدست احداد ، لین کمیں کہیں یا کچے مدیا ہی سے میں عنس فرایا ہے ، ایک صاع لیسنی میں کہیں کہ اور کمیں یا کچے مدیا ہی سے میں کہ ایک مساع میں ایک کد بابی انتعال فرانے ، اس سے کم کی روا بت بھی ہے ابوداؤد میں تلت مدرا کمیں مثال میں اصف میں ایک محداث اس کی رحا بیت اور کھی ہیں کہ ایک معامل سے عنس اورائیک کرسے وصور سے مواسے مواسے میں کہ است میں تعدید ما کی مقال است میں تعدید ما کی مقال اکر ایک کا تذکرہ سے ، کیونکر اکثر است میں تعدید ما کہ معالم میں انسان محتا رہے ، امرا مت سے نبیتے ہوئے کم زیا دہ یا تن کی ایمانکی است میں مقدار بابی کھا بیت میں خدید ما کا درا ہوں کہ اور ایک کا درا ہوں کے معالم میں انسان محتا رہے ، امرا مت سے نبیتے ہوئے کم زیا دہ یا تن کی ایمانکی است مقدار بابی کھا بیت میں دیا ہوئے۔

مدی مفدار اس سلسلے میں نوسب کا اتفاق سے کہ ایک معاع چار مکرکا ہے لین کڑی مفدار مختلف فیہ ہے ، احناف سے کئے ۔ کی بیاں کدکی مغدار دورط ، ہے اورشوافع کے تزدیک ایک رطل اور ثلث ، اس امتبار سے احما صن کے نزدیک معاع کی طرف کی گ کی طل کا ہوگا اورشوافع کے نزدیک بائخ رطل اور ایک نہاں کا ، روایتیں دونوں کے پاس ہیں اور پختین سے بر بات ہم ثابت کے ہے کہ پاکش میں نقریبًا وونوں برابر ہیں ، کیونکم اصاف کارطل حجوانا ہے اور شوافع کا برط ا

کچراگرددون برابریمی مز ہوں ملکرچیوسٹے بولسے ہول نواس بین بھی محبگولسے کاکوئ بات کنیں کیونکہ یہ پان توقدرہ کی کے درجہ بیں ہے ،اس سے کم بااس سے زبادہ ہوقت حزورت حسب حزورت استعال کیا بیا سکناہیں،ا لبنہ جہاں سیسے درجہ بیں ہے درجہ بیں مالد ہوجیبے صدفة رنط وعیرہ نووہ ں یہ دکھینا ہوگا کہ جونکہ بیری واجیب ہے اس بیلے اس صورت کواختبا رکبا جائے حب میں احتیاط ہوں میں احتیاط اس میں میں اس میں اس میں اور دربینے والا بعتین طور پر بیسمجھ ہے کہ میں فریعید سے مرسکدوش ہوگیا ہوں، ظاہر ہے کہ اختیاط اس میں اس میں

دید کریمائش دورال مواوراس حالی صدفتی فطرادا کیاجائے ، بحث اپن مگر پر استے گا والنّداهم)

باب المسح على الخفين منت المسخ عن ابن وهب قال حدثنى عبروقال من الفرج عن ابن وهب قال حدثنى عبروقال حدثنى الوحمن عن عبدالله بن عمر عن الى وقاص عن النهى صلى الله عبره وسلم اتنه مسح على الخفين وان عبدالله بن عمر سائل عمر عن أذلك فقال نعم (ذاحدنك شيئا سعد عن النبى صلى الله عليه وسلم فلانسائل عنه غيروقال موسلى بن عقمة اخبرى الوالنصر إن المسلمة اخبرى الاسعد احدثك فقال عبر لعبدالله نحوى -

ترجیج، باب، موزوں پر مسے کا بیان عبد الله بن عمر حفرت سعد بن ال وفاص سے دوایت فرمانتے ہیں کہ دمول اکرم میں الشرہ باید مسلوں کیا ، اور یہ کرع برانتہ بن عمد سرنے حفرت عمرسے اس بارسے ہیں سوال کیا ، تو اُ جینے انباست میں جواب و با اور فرما باکہ بوب سعدتم سے کوئی صوبیت رسول اکرم صلی الشرملید وسلم سے جایان کرمی نواس سے بارسے میں کسی دومرسے سے نہوجھی، موئی بن عفر کھنے ہیں کرانتیں ابوالنفر نے بنا باکہ ابوسلمہ نے ان سے بیان کیا کہ معفرت سعدنے

مديث مان كى، اور حضرت عرف عبدالله يسع ايسا بى كها -

مسے خفین کا جوانے انحفین کا مسے اہل سنست کے نزدیب بالا تقاق جا رُہے ، نوارے اور دوافی اس کونا جا رُسمجھتے ہیں، اسی بیے معفرت امام اعظم فدس سرہ نے اہل سنست کی علامتوں کا بیان فروانے ہوئے ارشاد فرما یا کہ بیج بیجین کی نصیبات جتنین کی مجست اور مسے نصین کے جواز کا مغر ہووہ اہل سنست ہیں سسے بسے اور ہر ارشاد اس بیے ہدکے مسے نیجین کی روا بات نوانز کی محد تک پنچ ہوئی ہیں ، اسی بیے اکا برامست کا منتفقہ قبصلہ ہے کہ خفین کے مسے سے انکار کرنے والا گروہ اور مبتدع ہے۔ بعن حصرات نے ترتی کرکے بہاں تک ارشاد فرہ یا ہے کہ ضعین کے مسے سے انکار کرنے والے پر مجھے کفر کا انداشہ ہے۔

ي الم اعظم ارشا وفرانے میں۔

میں نے مسے علی الخف کا قول اس وقت تک اختیار نعیں کمیا جنبک کر برمعا طرروز روش کی طرح میرسے سلمنے ماقددت بالمسحميى جساء في مديد م

الشهار\_

ا مام صاحبہ بے ہامتیا طاس بیسے فرما ن کرکتاب الٹرمی مرصن طسل کامسٹارتھا ،مسے نفین کا مسٹلہ اس میں خور نہیں اور کتاب الٹرمپرزیا دتی اس وقت تکس نہیں کی حاسکتی جب نکس ودمری چیز خبرمتوانز یا خرمشود سکے ذرایعہ سسے ثابت نہم چزکہ مسے نخین کا مشکر نوانزکی حذاکب مرکا درسالست کی مسلماں الٹرطیبہ وسلم سسے ثابت میسے ، اس بیسے اس کے انکارگ گمنجا کشن منبی ، ادرامی بیسے المام اعظم نے اس کو اہل سنست کی مخصوص علامتوں میں شمار فرمایا ہے ۔

امام مالک کی طرف نظو نسیست اکه ایجا تا ہے کہ حضرت امام مالک اس سنگ میں متر دو ہیں، بلکہ ایک قول میں امام مالک کی طرف بربھی نبست ہے کہ وہ مین حفین کے قائل نہیں، نیکن فرطی نے امام مالک کا آخری قول جواز کا تقل کیا ہے ، اصل ب ہے کہ امام مالک کے تزویک جواز وعدم جواز میں دوقول نہیں ہیں، بلکہ وہ نمام اہل سنست کے سابھ جواز کے قائل ہیں، البت وہ چند جزئیات میں اختلاف فرما تے ہیں۔

بہلی بات تو بہب کہ امام مالک ایک نول میں حرف مساور کو مسے تحفین کی اجازت دیستے ہیں تقیم کے بیدے اسس کی اجازت منبی دیستے ،کیو کم اکثر روایات میں سفرہی کی حالت میں خفین کا مرح ثابت ہوا ہدے اور سفر تخفیف میا ہتا ہمی ہدے ، اس کیے قائل موسے کر بر تخفیف مساور کے لیے ہدے ، مقیم کے بیدے نہیں ، دور سے قول میں امام مالک فواتے ہیں کہ مسے جائز ہے بعثی اس میں کسی وفت کی مخدید دنیسین منبی ہدے ، جب موزہ بہن بیا تو جبتک موزہ پہنے دہیں مسے کرسکتے ہیں ، البتذ ج نکد ان میں میں وفت کی مخدید دنیسین منبی ہے مسل کے وقت موزہ منرور آنا را جائے گا۔اس لیے عسل کے وقت موزہ منرور آنا را جائے گا۔اس لیے ایک ہفتہ نک سلسل مسے کہا جا اس کی جو کاعنوں منروری ہے ، اس لیے عسل کے وقت موزہ منرور آنا را جائے گا۔اس لیے ایک ہفتہ نک سلسل مسے کرمنی کیا جا اس کی منتعم ایک دن ایک دان اور مسافر تین دن بین رامت مسی کرمنی ہواز وہ منبی ، ہم کیف اہل سندت میں کوئ بھی جواز وہ میں اضافا من سے اور بس ۔

میں اختلا من منبیں کرتا ، چند جزئ با توں میں اختلا من سے اور بس ۔

تشری معدمیت اصورت ابن عمری صفرت سور کے عمل پراعتراض پیدا ہوا ، دراصل صفرت سعدکوفہ کے گورز سختے ، سخرت ابن عمرکوفہ بینچے اورانہوں نے بجب سعرت سعد کوموزے پرمسے کرتے دیجھا نوانہیں بات کھٹکی اور فوراً حفرت سعد پر امتراص کرویا بھورت سعد نے فرابلی مہل کرالیا عمل کرتے امتراص کرویا بھورت سعد نے فرابلی مہل کرتے دکھا ہے ، صفرت ابن عمرکوا طبینان نہ ہوائو صفرت سعد نے فرایا کہ صعد است بوجے لیڈا ، بھرکسی مجلس میں بر تینوں معفر است جمعے ہوئے نویعفرت سعد نے فرایا کہ اس وقت دریا فت کرد ، جنا بنے دریا فت کہا تو صفرت عرف فرایا کہ اس وقت دریا فت کرد ، جنا بنے دریا فت کہا تو صفرت عرف فرایا کہ سعد بالکل درست کہتے ہیں ، بھرصفرت عرف ابن عرصے ارشاد فر وایا کرسعد جب مہسے کری کوافقہ نقل کریں ، تواس پراغا مدھو اور کسی دور بہت کرد ہوئے کی طرورت نہ مجبود اس میں تفتیش کی خرورت نہ میں درست کرتے ہیں ، اوران کا بیان سے تند ہے ۔

ابن عمر کے خلیان کی و حیرے اصرت ابن عمر رصی الشرعنہ کو حصرت سعد کے عمل پر جواشکال بیش آیا ا در اسنوں نے اعتراص مجی فرما دبا اس کی دووجیں ہوسکتی ہیں بھیل بات تو ہر ہے کہ حصرت ابن عربے سرکار رسالت ماکب صلے الشرعلیہ وسلم کوسفر

عيني مركم

مرهموزون برمسح كرست وكيحا نغاب تنائيزمصنعت ابن ابي نبيبه اوربعض دوسرى كن بور، ميں ابن عمر كى روابيت موجود سبعے كرانبوں ننے دسول اکرم صلی انٹرملبہ وسلم کوسفر میں با ن سسے موزوں پرمسے کرننے دیجھاء اس بیسے مبعث ممکن بلکہ فربی احتمال ہسے کم حقرنت ابن عمرسيخفين كوسفر كے سابقرخاص سيھنے ہوں ا درجي اننوں نے افامیت كی حالیت بس سفرت سعد كوموزوں پڑمسے گرینے وکمپواٹواعزامن کر دیا؛ دومری وجربہجی ہوسکتی سے کہ حفرت ابن عربھی بعف دوسرسے صحابہ کی طرح یہ سمجھتے ہوں کرمسے خفین سورۃ ما ٹدہ کی آبنت وحنو کے بعدنسوخ ہوگیا ہیںے رحبیبا کربین صحابۃ کڑام کوحنرت جریر کے عمل راشکال بیش آبایمقا ، الودا دُرمیں بیرروا بہت موجود سے کہ حصرت جربر سنے بیشاب کے بعد جب وصنو کیا تو اس میں موزوں برمنے بھی فرہ ہا ، بعن حضامت نے اس پراعتراض کیا توا منوں نے بچراپ ویا کہ ہیں نے دسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم کو برعمل کرسنے و کہجا سے ،اس بیے مجھے اس مل میں کیا اندیشہ ہوسکتا ہے ،اعتراص کرنے واسے معزات نے کہا کرسرکا ررمالت ماکب مصلے اللہ علبه وسلم كا يرعمل سورة ما مُده سي سيله نفا ،اس كي جواب مي حفرت جريرن فرمايا -

ما اسلمت الابعد نزول مى سورة مائده كے نزول كے بعداملام

یعیٰ اگراکپ کا پرعمل سورہ مائدہ کے نزول سے پیلے مقا ، نووہ معبی صحے سے *نیک*ن میں نے سورہ مائدہ کیے نزول کے لعدیمی یرعمل دکھیے اسے کیونکہ میں اس اَ بینت وھنو کے بعداسلام لابا ہوں جس کے بارسے میں نم یسمجھ دسہتے ہوکہ اس کے لعدمسے نعفین کی اجازت منیں رہی ۔

ہوسکنا سے کہ حفرت ابن عمر مسی مسے نتھیں کو لعبض دوسرے صحابہ کی طرح اکبنی و صور کے لیعد نسسونے سیجھنے ہوں، اسی یر مصرت سعد کے بیان برانہیں اطمینان منبیں ہوااور حضرت عمرسے تحقیق کی فنرورت مجھی،

حفرت عمرنے حفرت سعد کے بارسے میں این عمسے فرہایا کہ ان کی بات پر اعتماد کروا وران کے بیان کے بعب ر دویروں کی تعدد بن کا انتظار ہر کرو، معزبت عمر کے ارشاو میں بزنعلیم سے کراگر کو ل شخف کسی عالم کومعنی علیہ قرار دنیا ہے ا ورخقیق وجستجو کے بعداس کا دامن تھام لیتا ہے تواس کو اجازت سیسے اس کے بیا ناست میں تفتیش کی مزورت منیں بجب یہ باست معلیم ہوگئ کرفلاں سخفی قابل اعتماد اور تقریب تواب سے غل وغش اس کے اجتما ذاہت واشنیا طائت برعمل کمرنا ورسنت ہے، ہر پیمبزکے بیلے دلبیل کی خر ورسن ہنیں مجھی حباسے گی ۱ ورہ معاملہ میں اس کی طرفت رہوع ورسست مہوگا۔

قال موسى بن عفيف الخ منابعت مين فروا دى، اس مي تحوة كے الفاظ بي لينى النوں نے اس معنمول كومالمعن روابيت كبابيس ؛ الفاظ دومرسي مي -

مرشف رعمروب خالدالحراني قال حداثنا الليث عن بيجيي بن سعيدا عن سعدبن إبراه يع عن نافع بن جبيرعن عرويًا بن المغيرة عن ابيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلح انه خوج لحاحة فانبعه المغيرة بأدوا لافيهاماء فصب عليه حبن فرغ من حاجته فتوصّا ومسح على الخفين حنى ابد نعيم قال حدثنا مشيبان عن بحبى عن ابى سلمة عن

جعفرين عمروبن امتية المضمرى ان إبا لا اخبرلا انته رائى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه صويب وابان عن يجبى

ترجيح وعده بن مغيره البين والدمغيره بن شعبه سه اوروه سركارسالت مأب ملى الترملير وسلم سعدوابيت بيان فرانے بن کرائم قفا رحاجت کے بیے نکلے ، نوصفرت مغیرہ اپان کابرتن سے کرساتھ ہوگئے ، بھرجب اکم حاجت سے فارغ ہو گئے توحصرت مغیرہ رمنی انٹرعنرسنے با ن ڈالا اوراکیٹ نے وصوفرہا یا ورخفین پر مسے کیاعب وجہ احیّت المفكيرى فرماننے م كم انهوں نے نى اكرم مسلے الٹرولبہ وسلم كونعفين پرمسح كرتنے دكيجا ہے ، بجي سيے موب اور ابان نے اس کی مثالعدت کی ہے۔

· ننثر ی کا پہلی روابیت بی صفرت مغیرہ دمنی السّٰرعندعزوۃ تبوک کا ایکیب وا فغرنفل فرہ *رسیصے ہیں ، برس*ھ جسم میں ہواہیے فراتے ہی کرمسے کے دفت بی اکرم صلی الٹرملیروسلم فعنا رحاجت کے بیے نبکے اورمغیرہ سے با ن لانے کے بیے کہا جنائج بعفرت مغیرہ خانی نے کرسانف ہوسلے، یہ بانی ایک اعرابتے کے شکیزہ سسے لیاگیا تھا ، اُپ نے اعرابیر کے مشکیر اق فره باکر اس سے پوچیوکمشکیز ہے کی کھال مد ہوۓ ہے با شہر -اس نے فسم کھاکر مدبوغ ہی نہلا یا ۔معلوم مؤناہے كروبا فيت كے بعد كھال باك موجاتى سے، برمستكر كارسے وافق سے لعن معزوت كے بيال مينند كى كھال و باغت مسے بھی پاکس منیں ہوتی۔

جب اکپ تعنا رماجت سے فارخ ہو *گئے نوحفر*ت مغیرہ نے وصوکرایا ، برپان <sup>و</sup>دا کنے مباتے سھے ، آپ ومن فرانے جائے تھے ، اوراس ومنومیں اُسپا کم نے نیفین کا مسے کیا ، معفرت مغیر ہ سے اس روایت کو لیسنے والوں کی تعداد بہت ہے، بزاد کنتے ہیں کزنغریبًا سابھ راویوں نے آپ سے بر روایت کی ہے، حدیث کی نفریبًا نمام ہی کتابوں میں موجود ہے۔ دومری روابیت چی عروبن امیرخمری کا بیان سے کہ انہوں نے دسول اکرم صلی انٹرعلیرولم کوخین رمیح کرتے دیجھا ہے اس کی متبا بعت حرب ا ور ابان نے کی ہے، اس روایت سے مسے خفین کا تورت ہوگیا۔

معيدان قال اخبرنا عبدالله فال اخبرنا الاوزاع عن يعبى عن إلى سلمة عن جعفوبن عدوعن اببيه فال أين البنى صلى الله عليه وسلويسس على عمامته وخفيه ونابعة معموعن بعيى عن إلى سلمانعن عمور قال أبيت الذي صلى الله عليه ويسلعر-

ترجمير : جعفر بن عرواسين والدعروب اميترسع مدبهث نقل كرنته بي ،عروسن فراياكه مي سفرسول اكرم صلى الشمليروملم كواسيين على اور اسيين فقين يرميح فرؤنت دبكيعاجي ،معرنے كيئي سبے بواسط وابوس لم معزمت عروبن امپررهی انٹرعنہ سے اس کی مثالیست کی سے کہ بیں سے بی اکوم صلی انٹرعلیہ وسلم کوالیہ کرنے دیکھاہے۔ مسيحعا مركامسئله إاس تعديث بيرمسح كاحركا مسئله إيسي جهوركا أنفاق سيركزنها كاسي كامسح ورست بنبرسط بكر اگر مرکے کچھ صفے پرممے كر ابا ، اور مجر عامے پر ممے كيا تو نكبيل كے وربع ميں اسسے ورست قرار ديا جاسے گا-لیکن امام احمد دحمراللّٰدکیچرسشدالفا کے ساتھ تنہا عاسے کامسے بھی جائز قرار دبینتے ہیں، اور فراسنے ہیں کہ ہی

باست تویرسے کرعامہ کما لی طمارت کے بعد با ندھا گیا ہو جبیبا کرخین میں ہے وومرسے یہ کہ وہ عامہ پورسے مرکے پلے ماز ہوا وزنمیسرسے برکراس کوعرب سکے طریقے ہر با ندھا گیا ہو، لینی وہ محنک ہو، ڈواڑھی کے نیچے سے لاکراس کوبا ندھ دہا گیا ہو، بچرنز انتھالے سے اسطے اورنر کھولنے سے سکھنے ، یہ اہی صورت ہوگئ جیسے ہیروں پرتیفین چڑط ھا لیئے سکئے ہوں کہ آنار نا گومکن سے گر دفقت کے مائف ۔

اس بیسے جی طرح مسے خفین کوعنول کا بدل قرار دست ویا گیا ہے ،اس طرح عرب کے طریقے بر محنک کردہ عاملے کوجی کا مقدم حقد مزا کا سکتا ہے مسے کے بیلے درست فرار دیا جا سے گئا ، براہام احمد کا قول ہے اوران کے سائفا وزاعی ، ایک دوایت بس توری اسی ، الوتور ، طبری ، ابن مزیم اور لعبن دوسرے صغرات ہیں۔

امام شافعی فدس سرہ فرمانے ہیں کہ عامہ کا مسح مستنقاً ورست تنیں ہے ، یہ ہوسکتا ہے کہ بیہ بالوں کے کچھے سقے پر

امسے کیا جاسئے اور بھر اس مسے کی تکمیں عاصے پر کر لی جاسئے ، یہ تکمیل بھی اس وفت درست ہے کہ جب عامر کھو لیے بین کلف میوتا ہو، وریز تکمیل بھی مسر ہی ہر کی جائے گی ، حنفیہ سسے اصل خدم ہیں کوئی قول منقول منیں ہے ، دام محد سے صوف اتنامنقول ہے کہ عامہ کی احادیث کی شرح ہے کہ عامہ کی احادیث کی شرح ہے کہ عامہ کی احادیث کی شرح کیا تھا اور اس کی تکمیل عامے پر فرمانی ، اگر با یہ حفرات تکمیل کے جواز کے فاکل معدم ہونے ہیں ۔

امام بخادی نے عامر پر مسے سکے سنسلے ہیں کول اب منعقد تنبی فرایا، مسے تعنین سے سیسلے میں خشاً اس کا بیان ہو گی، جس سے صاحت معلوم ہوناہسے کہ ان کسے نزد کیے حرص عاصے کا مسے جائز ننیں ، جنانچہ نا خارین کتا ہ سے یہ چیز

بو منسیده مهی*ن سیصے* ر

صوریث مسے برعا مرکے بوابات امام احدر حرائٹرنے اس دوایت سے استدلال کرنے ہوئے کا مربر مسے کا کر بر مسے کا کہ بر مسے کا اس بر مسے کا کہ بر مسے کا بر بر مسے کول کی ہوئی بردوایت با اور کوئی دوایت اس بارسے بر نص شبن کہ اکپ نے مستنفلاً عاسے پر ہی مسے فر ایا ہم بر کہ بوئم اس بی مون اتنا ہی اگیا ہے کہ کا سے بر مسے کہ ابو وا وو میں مفذم ناموش ہے ، بوسکتا ہے کہ مقدم راس پر مسے کو بعد عاسے ہے مسے پر اکتفار کیا ہو، دلیل پر ہسے کہ ابو وا وو میں مفذم راس کی تفقیق ہے ، بوسکتا ہے کہ مسے کا مرابط کوا سے بار مام کی تکمیل وسنرا ہی کہ مسیح حلی عام تب کی بھی مسے من کا مراب ہے ، مسیح حلی عام تب کی بھی مساورت فرین فراس ہے ، مصرت علام کشری فرمات ہے ہی کہ برمی ودات عرب کے بالکل مطابق ہے اور اس کا ترجہ پر ہے ہیں۔ بیسے علی داسد حال کو ندم عتم ہا ، لینی بینر علی لیسلان والسلام نے عام ہا ندھے با ندھے سر برمسے کیا اس کا ترجہ پر ہے ہیں۔ بیسے علی دام تب کہ نام کا مراب کے بالکل مطابق ہے ۔ اس کی تا گذر ہری ہے نا ہر احتمال اور ہ عرب کے بالکل مطابق ہے ۔ اس کی تا گذر ہری ہے نہ ہر جب ابودا ودوا وربعض دو دری دوا باست سے اس کی تا گذر ہری ہری ہے نے براختال اور وی ہوانا ہے ۔

دویری بات برست کرنگلے پر ت دمنز درمدت میں جسے یا وصور ملی الوصو میں ، اگر ومنورعلے الومنود میں ہسے تو اس ستے ہم ہی انکارمنیں کرنٹے اورالیی کوئ الیا بنیں ہے جس سے بر ثا بنت ہوکہ نئی اکرم صلی الشرعلیہ وسلم سفے وصور معدمت میں الیا

زما *یا تقا*به

نیرسے برکر قرآن کیم میں اصحوابر وُسعے حراکیاہے، مروں پرمسے کرنے کے بارسے میں ارشاد ہے، اب ملے یا کسی اور چیز پرمج از برح اور پرمسے کرکتا ابنگر کسی اور چیز پرمج از برح اور پرمسے کرکتا ابنگر پرزیا دنی ہے اور پرمعلوم ہے کرکتا ابنگر پرزیا دنی ہے اور پرمعلوم ہے کرکتا ابنگر پرزیا دنی ہے اور پرمعلوم ہے کرکتا ابنگر پرزیا دنی کے مشور کی صوورت ہے اور پہاں معا طربر مکس ہے، عزوہ میں دوا ہ نے بیان کیا ہے ، اوزاعی گوالم اور تقدیمیں ، لیکن ایک اور ہے کا تقدیمی ، لیکن ایک اور ہے کہ اور ہے کہ اور ہے۔ اور برح کا تقدیمی کروں دنہ ہو ہوگی کو اگر چہ وہ اعلیٰ ورج کا تقدیمی کیوں دنہ ہو۔ اس بنار پر اس معدمیث کے ذور ہیں۔ قرآن کرم پرزیاد نی خبر واحد سے زیادتی ہوگی ہوتا عدسے خلاجت ہے۔

اس کے علاوہ محدیث مسے علی انعامہ کی بہت س تاویلیں کی گئی ہیں ، متعدد سے ابات وسٹے گئے ہیں ، نیکن وہ سب مومنوع سے خارج ہیں ، اس بیلے ان کا ذکر شواہ مخواہ مجنٹ کوطول دینا ہے ، بہرحال عام طور پر فقہا رومی دئین مستقلاً جواز مسے علی انعامہ کے قائل نہیں اور جو لوگ فائل ہیں ان کے پاس کوئی مضبوط دمیل نہیں۔

فرکومتا بعت کی وجر ا تابعه معموالی آخری بخاری نے اوزاع کی ایک متابعت بیش کی ہے بہتا بعت متن مدیث کی ہے استدرین کی ہے استدری نیں ہے اس کیے خلاف عادت بخاری نے سندپوری ذکر کی ہے ورنہ تابعہ معموعت یحیی نخوہ کرونیا کانی تھا، لیکن اس منا بعت میں معفر کا واسطر منیں ہے ، اقسیلی نے بخاری کی روایت برا کیک اور منابعت بر دواعترا مناست کے بارسے میں کئے ہیں ، روایت کے بارسے میں نووہ کنتے ہیں کر حدیث میں عاصے کا ذکرا وزاع کی محبول ہے ، متابعت کے بارسے میں کتے ہیں کہ اس میں عامے کا دکر منیں ، دومرسے برکہ اس میں معفر کا واسط منیں ہے اور ابوسلم کا تقارع و سے تابت منیں ہے اس لیے بیمرسل ہے ۔

الکین امسیلی کی یہ باتیں وزنی تعییں ہیں، بہلی بات تو یہ کہ اوزاعی گراس کے وکر میں متفرد میں نیکن ان کی الممست اور تقابت مسلم ہے، اس لیے اگروہ اصل روابیت پرکسی چیز کا اصافہ کریں گئے، تو بد ایک نفتہ کی ریاوتی ہوگی، اور فاحدہ کی روسسے قابل فبول ہوگی، اس سے اصل معنون پرکون الر تہنیں بڑتا، چنا پئے تکمیل سکے درجہ میں اکثر فقتہا رہنے اسے قبول کیا۔

بچراصیلی کا یرکهناکداس متالبست میں عامنے کا ذکر منیں اس بیسے درسنت منیں ہے کہ گوم عرکی بعض روایات ہیں علمے کا وانعی ذکرمنیں نیکن ایسا تومنیں ہیں کران کی دوایا ستاہیں کہیں ہی اس کا ذکرنہ ہو۔

ابن مندہ نے معمر کے طراق سے جوروایت ذکر کی ہے اس میں طامے کا ذکر ہے۔ رہا برکدا ہوسلمہ کا نقار عمر و سے نہیں ہے، تو بریمی محل نظر ہے، عمر و سفے سے نہیں ہے، تو بریمی محل نظر ہے، عمر و سفے سے نہیں ہے، تو بریمی محل نظر ہے، عمر و سفے ہیں ہوروئی انٹر عنہ سسے بہلے وفات یا بہتے ہیں ، بھر کہا یہ ممکن منعد و صحاب کر ابوسلم نے کسی موقع پر عمر و سے یہ سن ایا ہو، ایکن اتنی باست عزود ہے کہ .کاری سکے بیمال دوا بہت کی سف مطاق ہوت سماع ہے ، امکان سماع کا فی منیں ہے ، گر من بعدت میں انہوں نے چھکائی سماع ہی کوکا فی قرار دیا۔

اس پیے موزوں کو پنے سے بیپے وضود کا مل کی خرورت ہوگی ، بہال نک کہ اکثر صفرات کے نز دیک اگر ترتیب کے ساتھ کیے ک عبا نے واسے وصوبیں کمی شخص نے ایک ببرکو دھوکر کموزہ بہن ابدا ور بھر دو مرسے ببیر کو دھوکر دو سرا موزہ بہنا نب بھی مسے کی
اجازت نہیں کیونکر بیپے ببیر برجر مرزہ بہنا گیا ہے وہ طمارت کا طرسے بیلے ہے ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت بوں
مزرہ بین لیا ، بھر دھنو کمل کیا ، نوج کھم نندیر کے بیرکیا گیا ہے وہ واحد سے متعلق نہیں ہوسکنا حفید کتے ہیں کہ پیرپا کس کر سکے
موزہ بین لیا ، بھر دھنو کمل کیا ، نوج نکہ طمارت مثر عیہ میں ان سکے بیان ترتیب مرحت سنّست کے درجہ میں ہے ، اس بیے اس

[مام بخاری کارجان] بخاری نے ترجہ رکھا ساخااد بھل رجلیہ و پیماطاھ منان سے جب دونوں بیروں کوالیی حالت بیں داخل کرسے کہ وہ باک ہوں امام بخاری نے ترجہ میں ورا فرق کے ساتھ وہی مدیث کے الفاظ دہراسے ہیں، اپنی طوت سے کمی ننیدونیر و کا اصافہ نمیں کیا ..... فیصلہ دشوار مہور ہاہیے کہ امام بخاری اس کسٹلہ میں شوافع کی موافقت فرا درہیے ہیں یا اختاف کی کیونکر حدیث کے الفاظ میں دونوں احتمال کی گمجاکش موجود سے ۔

کیکن اگر بنظر فا گردیجها میاست نو دراصل ان الفاظ سے اضافت کی تا ٹید مبور ہے ہے۔ اگر جہامن مت کسی کی تا بید سکے مناج منبن ہی، وجہ بہ ہے کہ اگرا مام بخاری رحمہ الشر اس مسئلہ میں شوافع کی تموالی کرتے تو ترجمہ بوں ہوتا سے اخاا د خسل رجلیہ بعد المتوضی " مالانکر انہوں نے ابسانہ ہیں کیا بلکہ باکل اس طرح جس طرح صدیث بی سبے انہوں نے طہار میت رحلین بر مدار رکھ لہنے ۔

کہاجاسکتا ہے کہ پینے بریل الصلاۃ والسلام کی وضویں ترتیب کاعمل طحوظ رہنا تھا اس سے بینیہ بلالسلام کا پرفرہ انکری ہے ہیں برمنوم رکھنا ہے کہ بی وصوفہ لورا کر یکیا ہوں اور پھر موزے ہیں بنواقع اپنے مسلک کی نائید میں ہی گئتے ہیں ، لیکن ہم بھی اس سے انکار منیں کرنے کہ نرتیب کاعمل بینے بلالصلاۃ والسلام کے وحو ہیں ملحوظ رہنا تھا اور ہوا بھی ایسا ہی ہوگا کہ وحضو دکا مل سے بعد آپ نے موزے بہنے ہوں گے ، گر سوال تو بہہے کہ بینے بعلیہ السلام نے موارکس چیز پر دکھاہے ، ہم میں مجھ دہ ہے ہیں اور ہرانھا ون پہنے ہیں ہوگا کہ وضو دکا مل سے بعد ایسا ہیں ہوگا کہ وضو دکا مل اس کے بیے حروری کی وجہ بیان فرمانے ہر ہے موب بیروں کی طمارت کا خراب ہوں کی طمارت پر ملا ہیں ہے ہیں اور ہوا ہی التوجی معلوم ہوا کہ بیروں کی طمارت پر ملا ہے ، اب آپ کے نز د بک بیروں کی شری طمارت پر ملا ہے اب آپ کے نز د بک اور ناموں کی شری طمارت ہوں کا مہارے پاس کوئی علاق مینیں اور ناموں کی شری طمارت ہوں کی طری ہوں کی شری طری ہوں کی موب ہوں کی طری ہوں کی شری طری ہوں کی شری طری ہوں کی موب ہوں کی موب ہوں کی طری ہوں کی طری ہوں کی طری ہوں کی ہوں ہوں کی شری طری ہوں کی شری طری ہوں کی موب ہوں کی شری طری ہوں کی اس کوئی ساتھ ہوں کوئی ساتھ ہوں کوئی ساتھ ہوں کی شری طری ہوں کی موب ہوں کی شری طری گوئی ہوں ہوں کی شری میں دورت کوئی اس کا کہا ہے وہ سے وہنوں کا موب ہوں کی شری مورز کی اس کا کہا ہوں گوئی ہوں ہوں کی شری دورت کی موب ہوں کی شری دورت کی ساتھ ہوں کوئی ساتھ ہوں کی شری دورت کی ساتھ ہوں کی ساتھ ہوں

بعض صفرات نے مثوافع کے مسلک کی تا کیرکرنے ہوئے کہاہے کھر وٹ پیروں کو دھو کھوڑسے اس سیے نہیں بہنے حاسکتے کہ طہارت منڈ مدرت ہے اور برمعلوم ہے کہ صدرت ہیں نجرتی منیں ، جب حدرث لاحق ہوناہے تو بکیب وفٹ اپولیے اعضار کے ساتھ منتلق ہوجا تاہے اور کیوں کرمند ہن کا حکم ا کہب ہی ہوناہیے ، لنذا طہارت ہیں تھی تجزی نہ ہوتی جا ہیے ۔ اس لیے نکمبل وضو کے بعد ہی طمارت کا حکم دیاجا سکتا ہے ، کیوں کہ نکمبل وصوسے قبل جم کے کسی حصتے کوطاہر مانت ، طہارت ہیں

ابعثاح البخارى جوان کا، حافظ نے کہا ہے کہ کی ایسے کہ کی دوالٹا ہ کہ کراس طوف اشارہ کیاہیے ، کہ کری اوراس ہیسے توش واسے بیوانات کا محم تبلادی اور اونسل کا استثنا رفر الیں گوبا ونسط کے گوشت کے سلسلے میں بخاری کووہ اوام احمد کے ساتھ ملانا بیاستے ہیں اوراس کے بیرے انہوں نے بجاری کے نزجہ میں لیعرشا تہ کے ذکرسے فا نُرہ اکٹھا یا ہیے۔ مکین میمنجیت میں کریزیمیال درست دنیں ، بیمسئلہ صامتئدن النار کا سبے ،اسسے اونیط کے گوشدن سسے کوئی تعلق ىنى*ى ، ىين لوگوں كے نز د*كب اونىك كا گوشت نا فص سے ، ان كے يہاں خام ا ومطبوخ بى كوئ<sup>ى ت</sup>فقىبل نىيں بكر اگروہ اوس<sup>ط</sup> کا گوشن ہے توہرحالت میں نا قفن وھنوسے ۔ رہا پر کرمیر بخاری نے ترجہ میں محدالشا ہ کا تذکرہ کیوں کہا نراحل یہ ہے کہ بخاری می*گر نگرازاج* میں ایپ قبیرنگا دینے ہی جن کا اصل موضوع سے کوئ<sup>ی تع</sup>لیٰ نہیں ہوتا، لیکن محدمیث میں ان کا ذکر ہوتا ہے، اس بیے فضیر محدمیث کی *رعا* بہت ہسے وه مجرَّ البياكرتے ہيں، اس بيع مقعد از جربر ہے كر ما حسَّت المنادسے ومنولازم نہيں أنا ،اب برآگ سے تياركى كمى بجیزنواه کری کا گوشت موبایسی اورحیوان کا ،مننو مو با کوئی ا ور تیپز اس میں دسومت مویانه مووعیره وعیره ر اس زجرسکے الغقادی وہم بہسے کم معفرت ابوہ پربرہ ، مقرت ماکنٹہ ، معفرت انس اوربعق دومرسے محابہ کوام رمنی ا ٹنرعنم سے اگ کے ذرابع نبار کی گئی بجرزوں کے امنعمال کے بعد وصوکرنے کی روایات بڑے شرومکرسے منقول ہوئ ہیں ، اورجبورکا فیعیل<sub>ہ بر</sub>ہیے کہ *دیریکم سیلے ن*ھائیکن لعد میں نسوخ ہوگیا ، لیکن چرنکہ اس سلسلے ہیں روابات مختلعظیل اس بیے بخاری نے نزجیم منعف کرکے اپینے نز د کبیب را جے مذم یب بتلا دیا اور محد ثابذا صول کے مطابق خلفا ر ثلاث کے عمل سسے بعى المسنذلال كيا ،امول يسبع كراكر بينيرطليالسلام سيعكسى سلسلے ميں دوابات ختلف ہوں نوسيلےصحائير كرام والمسيح عمل كوديمينيا ج<sub>ا جس</sub>بے ا ورصحاب<sup>ر</sup>کرام بھی یا ہم مختلفت ہول نوخلفا روانٹدین کی طر*فت رہوے کرنا جا جیسے اور بر*ہی یا ہم انتخلافت رکھتے ہوں ترشیغین کاعمل فابل تقدید ہے ، ابر داؤ دمیں ابواب السترہ کے اختتام براس امول کا ایک مصتر بیان کیا گیا ہے کہ اگر روا يات ميركسي سليلے ميں انتخال ف بوتوصى اركزام دمنى الشرعنى كى طرف رجوع كرنا بيا سيئے -ا مام بخاری نبے اسی قانون کیے ما مخدت مصرمت الویکر اسمفرست عمرا ورمصرمت عثمان رصی ا مشرعتهم کاعمل بیان کیا کم ان تمینوں مفرات نے گونشن کھانے کے بعد وصور تنیں کیا، اب معلوم نہیں کہ گوشت بری کا تھا یا وضا کی و بیسے نوعرب میں مام طور برا دنے کا گوشنت استعمال ہزنا تھا ،ہرکیعین خلفا ڈالمٹر کے عمل سسے بخاری سنے ثابیت کروہاکہ آگ کیے قدلع تيار كى گئى بيميزوں سے وحنولازم منہیں ۔ فعريجي بن بكبر قلل الليث عن عقبل عن ابن شهاب قال اخبر في مجعفر بن عمروين امتذان ابالا عمروا اخبرة إنه رأى اللبي صلى الله عليه وسلم بحتنه من كنف شاكة فدعى ألى الصلالة فالقي السكبين فصلي ولعرينومبّاءً ــ

. ترجیح : عروبن ا میترسے دوا بیٹ سے کہ انہول نے دسول اکرم صلی انٹرطببہ دسلم کود کمیعا کہ اُبٹ ہجری سے ٹنلنے کا گرشت کا طرکر تنا ول فرارسے سخنے کہ فار کے لیے ا ذان کی گئ ، چنا نیز آپ نے جھری رکھ ڈی اور ناز برطمی اور

النشریج حدمیث از جمرمی دو جبزی تفین ، بمری کا گوسنت اورستنو ، امام نجاری رحمه استر نے دوسویتیں ترجمبر کے ذیل میں وکر فرما ٹی ہیں ،لیکن دونوں میں سے کمی ہیں ہی سٹو کا ذکرمنیں سبعے ، حرصت بکری کے گوشسنت کا تذکر ہ ہیے ۔

اس بیے نرجہ کا اثباست بطراتی دلالۃ العق کیا جائے گا اوراس کی صورست برسے کہ آپ نے گوشنت تنا ول فرما نے کے بعد وحنونمیں کبا۔ مالا نکر گزشست میں وسومست اور بچک مسط مونی سیسے جس سے انزسسے زبان ٹیکسٹ جاتی ہے۔ گفتگواورفراکت میں نکلف ہزنا ہے اور بھینا **ن** کے سبسب برا از دیر نک زبان پر ہاقی رشا ہے، اس بی*ے مین*ا نی کے سب*ب گرشت کے سلسلے* میں احنیاط کی زبا وہ حزورست بھی ، ناکہ نماز کی فرارست میں سولت رہیے ، لیکن آب نے گوشت کے امنیمال کے بعدیمی و صو نہیں فرمایا «پیریقینی باست سے کہ البی جبروں سکے استعمال سسے ہرگز وعنوکا محرشیں دبایجا سکتا جن میں بجکنا ہی سنیس ہوتی ، کیول مین ن نه بونے کی وجرسے ربان ان بچیزوں سے زبارہ من نزنیں ہونی، اوراگر کھیے انز ہو بھی جائے نووہ درا دیر میں نفنم مرجانا ہے ، اس بیے ہر طربتِ ولالۃ انف سنو کا کم ٹا بیت کردیا ، جب گوشت کے بعدوعنومنیں کیا گیا ٹوسنو کے بعد بدرجرم ا و لَیٰ اس کی صرورت نه ہوگی ۔

حدیبنت شربعب بیں بہ آ پاکرسرکلررسالنت ماکب صلے انٹرملیہ وسلم گوشست کو بھیری سیسے کا مطے کرتنا ول فرہا رہے تقصے اورحا فرین کوبھی عنابیت فردارسے سفتے کہ حضرت بلال مستنے ا ذان منروع کی جھری رکھ کر تنزیعیت سے گئے اور ناز براج وی، وصنومنیں فرمایا ،معلوم ہوا کھ گوشنت کھا نے کے بعدومنوکی حزورت نہیں سیے۔

باب مر: مضعض من السويق ولع يتوضَّا مُ مَثَّكُ عبدالله بن بوسف قال اخبرينا مالك عن يجيئ بن سعيد عن بندير بن يسارمولى بنى حارثة ان سويد بن النعدان اخبوخ انعصرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبرحتى اذا كانوا بالصهباء وهي ا د بی خیبرفصتی العصد شترً دعا بالازو ۱ د فلر پوت از بالسّوین فامریه فنری فا الله على الله على الله عليه وسلم و اكلنا شرقام الى مغرب فمضمض و مضمضنا نعصلي وله بنوضاك

• مرحمیر، با ب ، جس شخص نے سننو کھانے کے بعد *مرو*ت کلی کی اور و صنونہیں کیا ، سویدین لغمان نے روابیت بیان کی کم وہ نیمبر واسے سال رسول ا مترصل التر علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ، حتی کر جب مقام صهبا رہیں بینیے سجر نیمبر کا مربیہ طبیبر سیسے قربیب والا محقتہ ہے، تواکب نے عصرکی نمازادا فرمان ، پھر آپ نے نوشنے طلب فرائے ، نوسواسے مننو کے اور کچھ حاخر کیا جاسکا بہنا گیزائیٹ نے حکم دیا ، اوراسے نر کرلیا گیا ، اورسنوی کو سرکاررسالت ماک صنعانٹرملیبروسلم نے کھایا ،اور وہی ہم لوگوں نے کھا یا ،بھراکب مغرب کی ٹاز کے بیسے کھڑسے ہوستے ، ٹواکپ نے کل فرما نی اورہم لوگوں نے بھی کلی کی اور

اپ نے ومنوئیں فرہاہا۔

مفعد نرج کچ ا بخاری بمی عمیب عمیب اندازسی گفتگو کرنے ہیں اور ان سکے پرطریقے اکٹڑا مناحت کے موافق ہی پڑنے ہی

معلوم بواکروهنوکا اطلاق وضورتام ا وروصورتا نص دونوں بر آ نا ہے۔ بھیباکہ حفرت جا برخ سے بعض دوایات بس آ یا ہے کراننوں نے کا برخ سے بعد کل کی ، واقع دھوئے اور فر مایا ، ہذا اوضوء مساحت النّار، یعنی آگ سے نیارکی گی بھیزوں کا وضوراس طرح ہوتا ہے ، کو وہنوسے کے لفظ سے جومعنی میں یا روسی میں آسنے ہیں وہ وہنور نثری ہی ہیں، لیکن اس تنفیفت سے بھی انکارکی گنجائٹ نہیں کداس لفظ کو وضوران فعل برجی اطلاق کہا جا سکتاہے۔

تشرنے حدیث احضرت موید رمی انٹرعنہ فرانے ہیں کرجنگ نیمبر واسلے سا مان بینی مقدیھ ہیں سرکار رسالت ماب صلے استرعلیہ وسلم مقام صهبار پر بیٹیجے نوا ہب سنے عمری نازا وافر مان ، اور ناز کے بعد فر آیا ، توسشہ لاو ، وہاں سواسے متوسکے اور کمچھ نز نکل ، اکب و استی متر بین نہیں تبایا ، بلکہ استے خت رکھا گیا ، پورب ہیں سنّو کو اسی طرح اشتمال کیا جا ناہے اور استے انٹی بنا کو کھائے ہیں ، اس سے ورا قومت پر بیا ہوجاتی ہے ، اور بھوک کا مداوا ہوجا ناہے ، اس کے بعد اکب نے مغرب کی ناز کے وفعت حرف کل کی ومنونیس کیا معلم مواکم کل کرناکا تی ہے ، کیونکر سنّو کے اجزا رمند ہیں منتشر ہوجا ہے ہیں ، اور اگر اسٹیں صاف نرکیا جائے نوفرارت میں کلعت ہوئے گئی ہے ، اس بلے منہ صاف کرنے کے بید کل کر گئی ہے۔ اس بلے منہ صاف کرنے کے بید کل کر گئی ہے۔ اس بلے منہ صاف کرنے کے بید کل کر گئی ہے۔

محتنب اصبغ قال اخبرنابن وهب قال آخبرنی عمروعن بُکیرعن کریب عربیونة ات النبی صلی الله علیه وسلم ایل عنده هاکتفا شرصلی ولم بنومترا ا

' نمر حمیر ، معفرت میمون رصی النرعنها سے روایت ہے کہ رسول اگرم صلی الند ملیہ وسلم نے ان میے پاس دست کا گوشت "ناول فرایا ، میھر نماز براحی اور وصنونیس کیا ۔

 كتأب الوضيوا کی وجرسے گوشست کی کیکنا ن فتم ہوجائے نوکلی ہم رسے ہیں بھی کوئ معنا گفتر نہیں ، ا بستہ اگران بھیزوں سے استعمال سکے بعید فوری طور *بر*نماز کی حرودست ہونومنصعنہ کرنا ہوگا ،کیونکہ تفعیرمنہ کیصفا ہے سے ،اگر نماز کے وفت بگب منہ معاہب کی م*حرسی* عود بخودها من ہوجائے لوکل کی ضرورت بنیں ورنہ کل کرلینی جا ہیئے۔ البنذ المام كبخارى أسس دواييت كومضمفترمن السويق سكے تنمنٹ لاكر اس طرحت انتثارہ فرما دسيسے ہيں كہ اس دوابيت ميں ا نعقارسے اور گومفعفند کا دکر نہیں ہے لیکن وہ مراد میں واخل ہے چنا بنچ مفسفنہ کے نشاکی نعیمین کے بیلے دوسسرا بارمغف کرنے ہیں۔ باب هل يعضعض من اللبن مرتنط ريعيى بن بكير وفنيدة قال عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عنية عن ابن عباس ان رسول الله صلى ادلله عليه وسلم شرب لبنا فمعنعض وقال إنه له وسعانا بعه وبيلس وصالح ب كبسان عن الزهري ر \* **ترجیہ ، باب ، کب**ا وود *صیبینے کے* بعد کل کرے ، محررت ابن عباس سے دوا بہت ہے کررسول انٹرصلی انٹرمیلپرو<del>ا</del> ی بیا اور کلی فردان ٬ اور فردایک دود هرمی میکن ن گهرنی ہے ،زمبری سے پونس ا ورمعالج بن کیسا ن نے عقیل کی مثابعت کیہے۔ سابق سے دلیط بہاں دودھ کے لید کلی کرنے کی وجر بیان ہوگئ ، کہ دودھ میں چرمیکنائ ہونی سے اس کے زائل کرنے کے بیے کل کوئئ ہے، اس وجرسے معلوم ہوا کہ دودھ نواہ گرم ہویا تا زہ ، بسرمورت بچنا ل کی وجرسے کلی کہ لینی میاہیئے ، سابق می*ں گوشن اورسنٹو کے لیعد ہوکل کا گئے سیے*اس ارشا دکی روشنی میں اس کی بھی و**م**نا صنت ہوگئے *کہ اٹک سیے* تعنق کی بنا پرکلی یا ومنوکا مکم نہیں ہے ، ملکواس سے منہ کی صفاق منطور سے ،گوشست میں میکنا ڈے اورسٹومیں انتشار اجزا رکی بنا پراس کی خرورت

تحسوس کی گئھتی ، ایب اگر بیرصفافی لعاب دسن بایجید در گذر نبے کیے بعداز خودحاصل ہوجائے نواس کی بھی حرورت بنیں۔ منقصدنتر جبئر انتنفها مى نرجم لاستے ہيں كه دودھ يى كرمضمض كرنا ہوگا بانميس ؟ اور اس كى وجر برسبے كربعض محضرات یما برسے مصنعت ابن ا پی سنیبر میں کلی کی خرورت منقول ہے ، کیؤنگر یہ دم ا ورفرت کے درمیان سے بھانا ہیے ۔ رُسُونَ بُکُورِمِماً فِی بُطُورِ نِهِ مِنْ تَبُنِ فَرُبِ وَدُمِ ان کے بَیط بیں جرگررا ورفون ہے اس کے درمیان می محات لَّمُنَّاخَىٰ لِصَّاسَائِعُثَا لِلشَّنَا رِينِهُ صَوْحَل، اوراً ما في سے ارتب والا دور مرم تم كوينينے كے ليے وبينے ميں -

غذاسے وودھ نیار ہوتا ہے ، قذا انسان کے حبم میں بنج کر دو محسّوں میں نفتیم ہرماتی ہیں ، ابک محتد خون کی موریت میں تبديل موكررگون ميں اتا سيسے اور دومرا فرت كى صورت ميں نيربل موكرامعا دميں بنے جانامسے ،اس بيے بعن معزات اس کے بعد کلی حزوری سمجھتے ہیں، بخاری نے ترجمہ استفہامی رکھاہیے ا در اس کے تخست میں جرحدیث بیان فرما ن سے وہ یہ ہے کہ دودحہ پی کراکپ نے میکنانی کی وجرسے کلی فرمان ، اس وجر کے بیان کرنے سے معلوم ہوگیا کہ اس میں صاحت الناد کامشلر سیں ہے ، بکد دود حد تازہ ہو باگرم ، بچزکداس می دسومت سے اور اس سے زبان مجلے عاتی سے ، قرارت قرآن می تکلفت ہونے گانا ہے اس لیے اگر دود حربینے کے نوراً بعد فازی حزورت ہوتو کل کرنی جا ہیے ، ا وراگر فوراً فازی حزورت نہ ہوتولعاپ

اپٹسٹڈ پورسے طور برہما ہنے آگیاکہ ما مست النارُند موجب وصوبے ، نہ نافق وضوبے ، بکریجاں جہاں بھی ۔ مَامسّت النَّارِسکے بعد وصنو کا نفظ وار د ہواہیے اس سے وصو لغوی مرا دہے ، اور وہ بھی اس طرح کراگرمٹہ کی صفائ کسی دومری

صورت سے حاصل موجائے تواس کی بھی خرورت شیں ہے۔ واللہ اعلم)

باب الوضوء من النوم ومن لحرير من النعسة والنعستين او الخفقة وضوءًا حكمت عبد الله بن يوسف قال اخبر نا مالك عن هنام عن ابيد عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلوقال اذا نعس احدكم وهو يصلى فلبرفلاحتى بن هب عنه النوافان احداكم اذا حلى وهو ناعس لايلارى لعله يستغفر فيسب نفسه حشف رابوم عمرفال حدثنا عبد الموارث قال حداثنا ابوب عن ابى فند بة عن النسعى النبى صلى الله عليه وسلم قال اذ انعس في الصلا ي فلينومنى بعلم ما يقو -

اس بید اس اختلات کونظرانداز کرے بخاری نعف مورنے کا قول منقول ہواہید کیکن جونکدان کے دلائل کمزور اور نا قابل التقات میں اس بید اس اختلاف کونظرانداز کرمے بخاری نعفی ومنو کا فیصلہ کررہے ہیں ، البتہ نعسہ اور خفقہ چانکہ اس کے استدان ورجات ہیں اس بید وہ فوم کے بخاری نعفی ومنو کا فیصلہ کررہے ہیں ، البتہ نعسہ اور خفقہ چانکہ اس کے استدان مربع اس بید وہ فوم کے بخاری نے زور وہا ہے اور اس منفصد کے بیش نظر نیل میں اور اس منفور کے بیش نظر نوائی ہیں ۔ ربا الوضوع میں المندوم کو نیز دسے ومنو لازم ہیں ۔ ربا الوضوع میں المندوم کو نیز دسے ومنو لازم ہے تو بر اکیٹ نمیدی جز وہ سے ، اور اس سلطے میں کیا گیا اختلاف ہونکہ لائن اتعاقات نیس اس سیدے بخاری نے اس کے انوائی ہیں اندیشہ تھا کہ کوئی المندی بیش نہیں کی البتہ نعسہ اور خفقہ کے بارسے میں اندیشہ تھا کہ کوئی اس کے دلائل بیش کیے کران کا حکم نیند کا حکم نہیں ہے بکا ایس سے بکا ایس اس کے دلائل بیش کیے کران کا حکم نیند کا حکم نہیں ہے۔ بکا ایس سے بکا ایس میں نہیں کے کہ ان کا حکم نیند کے حکم سے الگ رکھا گیا ہے۔

ددنعسهٔ اونگعناه اس می انکع بند موجانی سبے، اور فی الجله شعور بانی رسّاسے جو بخارات دماغ کی طرف آسنے میں وہ آئکھ

کے بپوٹوں کر بھاری کر دبینے ہیں لیکن غفلت طاری نہیں ہوتی اس بیسے اونگھنے والا با آوں کو سُن فرعزور لینا ہے اور تمہمی تہمی تعجمہ محص حانا سیسہ

ودخففه" نبند کے حجو نظ کو کتے ہیں، براو تکھ سے اور کا درجر سے،اس میں سر بلنے مگن سے اور تطوری کیلئے سے

منکرا **جانی ہے، نیاں کے بیے خفقہ لازم ن**ئیں ہے ،البنہ خفقہ سے بہلے نغاس کا ہونا عزوری ہے ،اس بیے بخاری نے نعسہ کے سلسلے میں کمارال**غاظ کا کماظ کیا ہے ن**عسبۃ اونعستین بینی ابک یا دوبار کی اونگھ اورخفقہ کے بعد خفقتین کالغظ نہیں لاٹے مریر در میں میں نور سے نور

کیوکم خفق کے فراکی معدور شروع ہوجانے ہی جواکنز مقرات کے نز دیک نا تیمن وطوہے۔ وزیر از

ایں ہو تھا ہی میں موجہ کی جسے ہوروجہ میں پہنے مہارسے واسے واپور ہوس کی بیادہ کا میں ہیں۔ اس کی زبان سے الیہا کلم کل مجاسئے کر جو اس کے سی بیر دھا ہوا وروفست ہو دھا کی فیولیت کا ، اس بیلے ایسی حالمت بی ناد کاعمل جاری دکھنا معلمیت کے خلافت سیے ۔

حضرت شاه ولی الترکا ارشاد احضرت شاه ول الترفدس مره نے زمیز الباب سے حدیث کا تعلق اس طرح فرایا سے کہ پغیرطبرالصلاۃ والسلام نے او کھھ آنے پر نیند کا حکم وسینے کی وجریہ بیان کی سے کہ الیی حالت بیں نماز کا علم صلحت کے خلافت ہے، پرمنیں فرایا کہ او منگف سے وضو گوٹ گیا، اور نماز باطل ہوگئ۔

حغرت شاہ صاصب ندس سرۂ ارشا د فرات نے ہیں کہ جب کوئ محکم دوملتوں کی وجہ سے شخفق ہوسکتا ہو تو قا عدہ سہنے کہ حکم کا است نا دولیت قریبہ کی طوف کیا جانا ہے ہیںاں حکم کا دوموہیں ہوسکتی ہیں، ایک نوبہ کہ مورنے کی وجہ سے ومؤلوٹ گیا، دومری دحربر کا ایس حالت ہیں کا کو برقزار رکھنا قرین صلات نہیں، ہوسکتا ہے کہ بے خبری میں وعاکی جگہ بدوعا زبان سنے کل حالے، بیغیر ملیانعیان والسلام نے کا زنر پولیسے کے بہتے دومری ملست بیان فرمانی ہوسے کے عمل نماز خرافا ہر ہے اور طاہر ہے کہ بیمر ملست اور ملاہ ہو کہ بیغیر ملیان ہوں کی ہوئے کہ وصورہ کے دیمر ملست بیان فرمانی ہوں کا عمل ملت اور مغربے ، بیعر ملست نوبی ہو ہو کے دومری ملست کی وجہ سے نماز کا عمل جاری دکھنا عہت اور مغرب ، بیعر ملست نوبیہ کوچوٹ کو ملست نوبیہ کی ہو جسے ہیں دومرہ کی است تا دفرما اس باست کی واضح دلیل ہے کہ جسے ہم علست نوبیہ کہ ہو مسلم کی مسلم کی ہو جسے ہیں دوم ہیں تا بست کرنا چاہتے ہیں۔

مصرت بین الهند کا ارشا درگرامی اس سیسے بن حفرت بین فی الهند فدس سره کا ارشا و بین نکلف سمل اور بطیف نزسسے فرانے میں کر صدیت میں یہ آیا ہے کہ جب او کھوطاری ہونو لیسط جایا کرو ، اس کا مطلب یہ نوہے نہیں کہ ناز کو وہیں نانام جیورکر سوجا وُ،کیونکہ اس میں نوابطال عل ہے جس سے منے کیا گیا ہے ، ملکہ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ سبے کہ ایسی صورت ہیں حلد ازطد نازیں اونگھ طاری ہواسسے تولوراکرنا ہی پڑسے گا ، اور ظاہرہے کہ غاز کا پوراکرنا مونوف سے ومنو کے بقا ر پر نومعنوم ہواکرنماں نافقن ومنوئنیں ہے ، امام نجاری بھی ہیں نا بت کرنا چاہتے ہیں کہ اونگھ سے وصنوئنیں مجاتا اور ذیل میں بیش کردہ صدیب سے یہ بات .

نا بن ہوگئے۔

اب رہا خففہ کامعاملہ نووہ بھی نیندسسے مبیلے او نگھ کے نلبہ کے باعدت نشروع ہوتا ہے، اس بیسے ۱ ام بخاری نے اس کوبھی او نگھ ہی کے بھم میں رکھا اورخالاً اس لما ظرسے کہ باربار حجوثا کھانے سے مفعدز مین پر فائم اور تمکن منبی رہ سکتی ، بھرخالاہ حغرت ابن عیاس کی دوابت میں خففہ کے ساتھ عدد بھی ندکھ رہنیں ہے ، لہٰ ذائخاری نے خففہ کے ساتھ مرتبین کا مدود کر نہیں کیا بلکہ احتیاط کی بنا پر ابک ہی مرتبہ کے حجوث الیلنے کو نعیز رسسے خارج فرار دیا۔ دوالتہ سجانہ اعلم،

گویا امام نجاری کے نزدیک صرف نوم نقیل سے وصوح ناہے، نوم نقیل وہ کرحس میں انسان کو پوری غفلت ہوجائے اورخوج رنے کا احساس نہ ہوا ورغوگا براس ننرخا رمفاصل کے وفت ہوتا ہے، ابو واؤ دمیں ہے ا نہا و ہے احدالستہ العینان نہون نام فلیتو صلاً ، بینی وہر کا سر بند انگیس میں جبنک کھی ہیں ہوت یا ری ہے، جیبے مشک کا وہانہ، اگراسے باندھ دیا جائے نو بان رکا رہنا ہے ورنہ کل جا تاہیے، انگھیں کھی ہوئ میں نوریا ہے کا اختیار ہے، آنگھیں بند ہوگئی نوگو یا سربند کھل گیا اور جس ما ختیار اور فا یونیس دنہا۔ سربند کھل گیا اور جس طرح سربند کھلنے کے بعد مشک میں بان سنیں رک سکنا اس طرح ریاح پر سمی اختیار اور فا یونیس دنہا۔

الوضوء من غيرير من من من من محمد من بن يوسف قال حديثنا سفيان عامرة المرتبي عن سفيان قال حديثنا مدد و المارة ال

عمروب عاصرعن انس قال كان النبى صلى ادلله عليه وسلير بنوضاعند كل صلولة قلت كيف كنتو تصنعون قال يجزى احدنا الوضوع سالورجه ف منت منكرخالد بن مخلد فال حدثنا سيمان قال حداثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن بسار قال اخبرني سوريد بن النعداد، قال خرجنا مع رسول الله

صى الله عليه وسلم عام خيبرضى اذاكنا بالصهباء صلى لناويسول الله صلى الله عليد وسلم العصر فلمّاصلى دعا بالاطعمه فلم يؤيت الا بالسويق فاكلنا وينتربنا شرقام الدي صلى الله عليه

وسلم الى المغوب فنعظمض نعرصلى لنا المغرب ولع يتوضّارُ

' فرحمیر، پائپ ، بغیرمدن لائ ہوسے ومنوکرنے کا بیان ، حضوت انس سے دوایت ہے کردسول اکرم صلی انڈملیہ وسلم ہر نازکے بیے وضؤ فرہا پاکرے تھے، عموی عامر کھنتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صفرات کا کیا عمل تھا ، نواس پر حضرت انس نے فرہا پاکریم میں سے ہرشخص کو اس وفت نکب وضوکا فی ہوتا تھا جنبک حدرث لائن نہ ہو بحضرت سوید بن النعان سے دوایت ہے کہ ہم دسول اکرم صلی انڈملیہ وسلم کے ساتھ مجیر واسے سال شکلے ، می کہ جب ہم مقام صهبا دمیں پہنچے نورسول اکرم صلی امتر علیہ وسلم نے ہیں عصری کا زبط حال کے ، جن کی رسے علا وہ علیہ وسلم نے ہیں عصری کا زبط حال کے ، جن کی رسے علا وہ اور کو کا بی بیٹر پیش نہ کی جاسکی ، اور ہم نے کھایا ، ور بیا ، بھر نی اکرم صلی انٹریلیہ وسلم مغرب کے بہلے کھوسے ہوسے آپ

نے کلی کی اورمغرب کی نما ز برطِهانی و مفونتیں فرمایا۔

مفقد زنر حجبرا اس ترجمہ میں بخاری برتبلانا چاہستے ہیں کربغیر حدیث لا حق ہوسے وصوکرنے کا کیامکم سے بینی بر نزمعوم سے کر تعديث كے بعد و منولازم مخزاہے ليكن اگر تعديث لاحق نہ ہوا ہو تو ايبي صورت بي وصوكرلينا عرف مستحب ہے حروري نسب. اس زجمہ کی خرورٹ یوں بیش اکی کہ ارباب طواہر اورکٹ بعد کی اُنگیب جاعت کا مسلک یہ ہے کہ مقیم پر ہرنیا ڈیسے لیے ومنوکرنا فرحن سبعے، البنزمسافر کے لیے کھیے تخفیعت سبعے، اسی طرح کھیے لوگوں کی طرفت پر نسوب ہسے، کم سرنجا ذکے 'بیے بلانخفیص وصووا جسبُ سبے، ان حفرت سکے بیمال مغنم ومسافر کی بھی تخصیص نہیں ہیے ، یہ فول ابن عمر، ابوموسی ، جابر بن عبد التّدر حنی اللّه عنهم ا ورسعبد بن المسبب ، ابرا سيم ا ور د ورسر سے تعق معنوت كاست ابرا ميم نخعى سے يہ بھي منفزل سے كر ايك ومنوسے با پرخ نمازوں سے زبارہ بڑھنے کی احازمت منبی ہے ، ان نام حضرات کے باس اٹینے اسینے مسلک کے بیے کچھے دلائل معبی ہیں ،

تعکین چرنکه وه ولائل کمزوریس اورلائق انتفاست منیں ہیں ،اس بیسے ان سے جواب کی طرف فرتعر نر دسینے ہوئے بخاری اس مسلے میں جہور کا ساتھ دسے رسے ہیں کر بغیر صدت کے وصور کرلینا حرمت سے، فرض منبی ہے، اسی طرح

ممکن ہے بخاری اس ترجیر میں یر نبلا رہے ہوں کہ بغیر حدیث سکے وصنو کرسنے کومنل عیدے مہنیں فرار دیا جاسکتا ، کہو بکتر

وهورملوة الرصلوة سيع نودم ففعود منبى اورجب امجى كك وصورسابق فاعمسي تودوباره وصوكريث كومكن سب كوئ تنخص فغل عبث قرار دسے ا ورامراہت کی بٹا پر اس کو کمروہ یا نا جائز کھنے سکے اس بیسے امام بخاری نے اس وہم کا دفعیہ فرط

دیاکہ ابیاکرنا مرکز فعل عبدے منبی ہوسکنا ، کیوں کنوو سرکاررسالت ماب صلے اسٹرملیہ وسلم اور اب کے متعدد اصحاب

گوہا زخرسکیے دو بیز و موسئے گو با ا کہت نویہ کہ بغیر مدیف کے وصویصے وصومل الومنور کننے ہیں حزوری شہیں ہے ' دوں رسے یہ کہ وصنوکرلینا ایسی حورمیت ہیں بھی شخب ہے ،چنا کنچہ بخاری ہر م رمیز و سے تبورت کے بیے اُلگ الگ حديثي لارسيعه بهي الحفزست سويدين النعان كى دوا بيت سيع برثا بيت كروياكر وحنو لازم تبيي سير كبوكر بيغبر بمليالعساؤة والسلام نے عصرکی ناز کے بیسے ومنو فرایا نخاا ورمغرب کی ثا زیمی اسی وصنوسسے پڑھا دی ا ورصفرت انس کی روایت سے استجاب ٹا بت کر دبا کر پینبر ملیالعداؤۃ والسلام ہر فا زسکے بیسے ومنوفر لمستے سطنے ر

یا پرشیمھے کرمھزست انس کی روابیت ہی ترمیصے کیے دونوں اجز ا رکوٹھا بیت کوری سیسے کیوں کہ اس میں اکیپ آؤسنی عليالعىلوة والسلام كاعمل سبت اوردومرإصحاب كرام رمنى امترعنس كا ، بيغير مليدالعدلاة والسلام كاعمل بركم أكب سرنا زسك بني وصوفره نے مقے ابر تواستعباب کے تبری کے بیں ہے، اور صحابر کمام کا عمل برکر سائل نے پوچیا ، آپ معفرات کا کیاعمل نقا ، جراب دباکه سم توجبتک معدک لاحق نه پوتا اس ایک می وحنوسسے کئ کئ وقت کی نمازیں برگھ ہداب کرتے تھے

اس سے معلوم مراکر جب کک حدرت لائتی مربر اس وقت کک وصو وا جب منیں ووانتراعلم **پاپ**من الگبائران لایستترمن بولہ ح**ثنی ک** عثمان قال حدشاجوبرعن منصور

عن مجاهد عن ابن عبّاس قال متر الذي صلى الله عليه وسلم بجابط من حيطان المدينة او

مكذ فسمع صوت انسانين بعذ بان فى فبورهما فقال النبى صلى الله عليه وسلوبيد با وما يعذ بان فى كبير بشرفال بلى كان احدهما لايسترمن بوله وكان الخريمشى بالنبيسة نعرد عابجريب ته فكسرها كسرتين فرضع على كل فنرمنها كسرة فقيل له يارسول الله لحر فعلت لهذا فال صلى الله عليه وسلولعله ان يخفف عنهما مالونيسا -

ترجیم، باپ، اپین پیشاب سے نہ بچنا کیروگنا ہوں ہیں سے ہے، حضوت ابن عباس سے روایت ہے فرانے ہیں کررسول اکرم صلی امٹر علیہ وسلم کر یا مربز کے باعوں میں سے کسی باغ سے گذرہ ، اور آپ نے ایسے دوانسانوں کی اواز سنی جنیں اپنی اپنی قبر میں مذاب ہورہ تھا ، جنا نجر بنی اکرم صلی امٹر علیہ رسلم نے فرایا، ان دونوں کو عذاب ہورہ ہے اور عذاب کسی بڑی چیز کے سلسے میں مندیں ہورہ ہے، بچر آب نے فرایا ، بی بان میں سے ایک تواجع پیشاب سے اصنیاط مندی کرنا تھا اور دوسر اچنایاں کھا تا ہے۔ ایک نتان منگان ، اور اس کے دوگر کرے فرائے اور سراکے قروں ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں مذاب ہے ایک ایک ایک ایک ایک میں مذاب ہے کہ ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے۔

منفعد نرحمبر البیلے سے احداث کا ذکر حبلہ اُر المبیدے اوران ا بواب میں پرمعلوم ہو حیکا ہسے کہ پیشاب بھی نافف ومنوہے اس باب میں بخاری پر تبلارہے ہمی کہ پیشاب نا فعن وصنو ہدے اور نافعن وصنو ہونے کے سابھ سابھ نا پاکسر ہے ، اس سے برن ا ورکپڑسے کی مفاظمت صرودی ہے اگے ایواب ہیں یہ تبلائی کے کہ اتفاق سے بیشا ب برن با کپڑے کو مگ جائے تواس سے پاکی حاصل کرنا لازم ہیں ا وراس کا طریقہ حرف یہ ہسے کہ اسے پانی سے دھو یا جائے ، اس کے بغیر باکی حاصل نہ ہوگی ۔

صروری مبے کیونی احتیاط نرکرنے کی صورت میں مذاب فرکا ندلیشہ ہے، برمعولی بات سنیں اور احتیاط کاطریفہ برسے کہ داست سے بے کرکسی محفوظ مقلع پر اکٹر دیجہ کواس طرح پیشا ب کرسے کر حبیناٹوں سے کیڑا بابدن اکودہ نر ہوسنے باسے، ہوسکنا ہے کہ کھل حکم میں ہوا بیشا ب کا رخ بیسط وسے اور اس سے بدن اور کیڑسے اکورہ ہوجا ہیں، ابوداؤ د میں سسرکاررسالست

معلی جاری برا بیباب کا رم پیت وسے اور اس سے بدن اور برسے اورہ برج بن ابرداو د بی سسره در سات است. اگب صلی الله علیہ وسلم کے بارسے بین کیا ہے۔ کان میر خادلبولہ لین صب طرح ایک مسافر سفر بین نیام اور بڑاؤ کے سیا منا سب مگرکا انتخاب کرتا ہے جس میں ہرطرے کا کرام ہو، اس طرح پیغبر ملیالصلاۃ والسلام جب پیشا ب کا تنصد خراتے توکییٹ ما اتفق نہ بیسے تنے ، ملکر کس منا سب مقام کی تلاش ہوتی تھ کہ مجگر اکر کی ہو، ہوا کارخ نہ ہو، پیشا ب گرنے کی مجگر زم ہوجس سے چیندٹ اڑنے کا اندلیثہ نہ ہر ویجبرہ ، اس سے اتنا معلوم ہوگیا کہ پیشا ب کرننے وفت اسپے بجا وا در اصنباط کا نحیال ذکر نا برط اجرم سے ۔

بینبتاب سے نزیجنا کبیرہ سیسے این عیاس دھی اشرعنما فراتے ہیں کہ ایک مزند دسول اکرم معلی انٹر مبیرو کم مدینہ کے کسی باغ سے گذرہے ابن عیاس سا مقتصے، او مکت یہ جریر داوی کا وہم ہے کرا نہیں گریا درنے ہی سے کسی ایک کا نبین نہ ہوسکا، یہ وافعہ مدینہ ہی کا ہیں ، اسس باغ میں کچہ فہری سیس ، دو فہروں سے مذاب کی اواد سنے گی ، ابن ماجہ کی روایت سے معلیم ہوتا ہے کہ یہ قبرین نگ تھیں، اسپ وہی علی کے اور فر ما یا کہ ان دو فہروں کو مذاب ہورہا ہے اور فر ما یا وہ البذ بان فی کہ در میں مسلط میں ہورہا ہے کہ وہ معا طر فی کہ در میں میں ہورہا ہے اس کوان لوگوں نے معمولی سمچھ دکھانشا اوروافعہ بھی ہیں ہے کہ وہ معا طر وجود حسی سے کہ اور لگائی مجھ ان سے خاندانوں میں جنگیں فائم ہو جوان ہیں ، لیکن چزکہ وجود حسی ہے با بدن نا پاک ہونو فاز میں میں میں جورہ سے اور لگائی مجھ ان سے خاندانوں میں جنگیں فائم ہو جوان ہیں ، لیکن چزکہ وجود حسی ہے اور ایک ان کہ یو شوعی بین و کہ جو انتظام کی کہ دو اور میں میں ہورہ ہے ہیں کہ وہرہ کی کہ دو اور اب مغذب ہورہ ہے ہیں کہ ورہ ہے لیکن نزلویں کی خوا بین میں برائی کے در ایا وہ در اور کا کہ کی کہ دو اور اب مغذب ہورہ ہیں۔

اب لغی وا نباست دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہو گئے اور دومری ناویلاسٹ کی حزورت ندری بر منف حصرت نناہ صاحب کے نزدیک لانتے ہیں کہ مرجرم کی دوصورتیں ہیں ، ایک حسی اور دومرسے منٹری ، بہجرم وجج دِحتی کے اعتبار سے نومعولی معلوم ہوتا مقا نیکن وجو دنٹری ہیں انتہا فی مسئلین نفا ، کہ اس کے مربب اب بہ لوگ عڈاب سے دوجیار ہورہسے ہیں ۔

شارص بن نے اس سلسلے میں بہت سی تا وہلات کی ہیں مثلاً علا مرسندی فرات ہیں کہ برچر نی نفسہ کبیرہ نہ نفی طراعتیا و
اورخوکر ہوجائے نے اس کو کبیرہ بنا دبا ، کیونکہ عذاب کا نفاق صغیرہ سے منیں کبیرہ سے ہونا ہے ، اس سیے اس میں تا وہل کی صزورت بڑی ، یا مثلاً تا وہل بری گئی و ما بعذ بات فی کبیر فی زعہدما بیلی اضاف کبیر میکی علیہ ہا الا حقیاط مندہ بعنی بیرخان اس گناہ کو کبیرہ مرسم منظم نے اس کی میں میں بیان وہل سے مزویک بڑی و منوار بات منی دعنرہ و اور سی بعض تا وہلات کی کئی میں جوا بیدے ارجد پر تا بن فبول طور بری کیکن سب سے صافت اور بے عبار باست ہی ہے بوعلام کشمیری نے اختیار فرمان سے کو برجرم وجود حق میں صغیرہ اور وجود و تشرعی میں کبیرہ سے د

اب آپ کے ارتباد میں جونفی وا ٹبات ہے اسس میں کوئی نعارض ندرہ ، بعض حضرات کا نجال ہے کہ سرکار رسالت ما ب مسل الله وسلے وہ ابعذ جان نی کمیپر ارتبا و فرمایا بھا ، بعنی ان مصرات کوج عذا ب میں اسلے وہ کسی کمیپر وسکے مسلطے میں نہیں ہے اس کے بعدوی نازل ہوئی مجس میں آپ کونبلایا گیا کہ یہ چیزیں کہیرہ ہیں ، اسس بید آپ نے فورگا اسندراک فرمایا جلی ا ضر مکہ بیوکر منیں ! جکہ یہ گنا ہ کہیرہ کے مرتکب سنھے ،اس میں بڑا انتحاف ہے صرزی اور

بے غباربات ہیں ہے کہ بن گذا ہوں کے سلسے ہیں ہرمغذب ہورہے ہیں وہ دیکھنے جیں معولی اور مٹرلعیت کی ٹنگاہ جی کمیرہ ہیں۔
عذاب فیرکی دو وجہیں اس کے بعد آپ نے ان دونوں معذبین کے بارسے ہیں ان گنا ہوں کی نشا ندہی فرا کئ جن سسے
زیرگی میں وہ دونوں ہے نے کی نذہیر نرکستے تھے ، فرایا ان دونوں جی سے ایک نوہ ہے جربشاب سے نزیجا تقااور دوسرے
کاکام ملکان مجھان کرنا تھا شارصین کی طرف سنے گئی لیمن تا دہا ہت عرف پیشا ہے جا رہے جی نومیل کتی ہیں لیکن منبلوری
اور فیبست نوہ ہوال کہا کر ہی سنے ہے ، اس کے بارسے جی اس طرح کی کوئ تا ویل درسست نز ہوگی کریر منوں بنوات خود کمیرہ نوائل بھا ہوں کہ اور فیبست نوہ ہوال کہا کہ کہ میں ہوا ہوا ، البتہ ہر باست دونوں پیگر جہباں ہے کہ ویکھنے جی ہر کام بست معولی ہے
اگر کوئ ہجا ہے نو درای توخرسے ان جیزوں سنے بڑے سکتا ہے ، نہ پیشا ہے بخیامشکل سے اور نرکان کوئا ہی زندگی کا
ادئی جن ہے کہ اس کے بغیرانسان زندہ نرہ سکے ، لیکن جز کہ ان لوگوں کی طبیعیت کا لکاوان چیزوں سے ہوگیا تھا ، اس لیے ان
جیزوں سے برنہ بڑے سکے اور ایس مغرب ہورہ ہے ہیں۔

صاحب فیرکون منتے ؟ احدادگ ان فرول میں دفن منتے ان ہے نام دمرکاررسالت ما ب مملی انترملیہ وسلم سنے ظاہر فرمائے ہیں اور نہ مصنرات صحابر خمی سنے اس قیم کی کوئی باست منقول ہے ، کیونکراک اپنی امست پرانتہا ٹی رفیق اور مسر بال تھے اوراک مام کا برا دہب ہے کہ اگر کمی سنسلے میرکی شخص کی رسوائی کا اندلیثیہ ہونو اس کوحتی الام کان چھپا نامیا ہیں خالیا اسی دجرسے ان مصابت کے نامطا ہر منہیں کئے گئے۔

اب آگے شارہین صریف ہیں انتلاف ہے کہ پر فہریں مسانوں کی تغیبی یا کا فروں کی بعق صغرات کو اس بیسے ہم استہاہ ہوا ہے اورا نہوں سنے دو وافعوں کو ایک بجھ کرہے کہا ہے کہ بر فہریں کا فروں کی تغیبی ،مسلم منزلیت کے انویس معزمت میا ہریضی اللہ عنہ سے ایک مدیدت مل برمنقول ہے جس میں ایک وومرسے وافعہ کی تفییل ہے ، بعق صغرات ان وونوں وافعوں کو ایک سمجھ رہے ہیں ، حالا نکر این مال نکر ایک میں گذر دوئی فہروں سے ہوا نفا، نیا ہوتا اس باست کا فربینہ ہے کہ وہ قبریں ایام میا مجدیدت کی متعقبی میں مستدا حمد میں ابوا ما مرسے روا بہت ہے کہ آپ کا گذر تھیجے کے فہرست ان سے ہوا تھا اور آب نے پوچھا تھا مین کہ فائند نگر ایک میں ابوا ما مرسے روا بہت ہے کہ آپ کا گذر تھیجے سے فہرست ان سے ہوا تھا اور آب نے دووا تھا ت کی ذریعی مسلمانوں کا فہرستان ہے اس بیسے دووا تھا ت کو ایک سمجھ کر یہ کہنا کر ہوئی کا فروں کی تھیں نا وان ہے ، ان دونوں وافعات میں متعدد وجوہ سے اختلام ہے ۔ دووا تھا ت سے اور وہاں مرص صغرت میا برساتھ ہی

رر) بروافعدمدیند کلسے اوروہ مفرکاہے۔

(۳) بہاں آبستے عذاب فرکے بارسے میں تنفیس فرمائی کہتے کہ ان وونوں کو ان وجوہ کی بنا پرعذاب ہورہا سے اوراُس وافعہ میں ایسی کوئی تنفیس منیں سے -

رم) اس واقعہ میں اُپ نے ایک شاخ کے دوٹکڑ سے کرکے دونوں فبروں پرابک ایکٹکڑارکھا ہے اور صفرت جابر کے واقعہ میں دوورخوں کی دوشنیاں مشکائی ہیں ، آپ نصا رحاجت کے بیے نشر لیٹ سے سکتے کتھے اورجن دوورخوں کی اُڑھ بیں آپ نے فراغت حاصل کی بھی ،انئی درخوں کی شینیاں مشکائی تفیں ۔

ان نام وجرہ فرق کی بنا پردونوں فقول کو اکیب سیں کھاجا سکتا ، بہ دونوں واقصے انگ انگ ہیں کمکربعض روایات ہیں مغالب فرکے سیسے میں ایک تیسرا وافغ مجی سیے ۔

بولوگ اس طُرمت سکنے میں کریہ قبریں کا فروں کی تقیں ان کی دمیل برسے کہ اس دوایت میں فروایا گیاہیے لعلہ ان پیحفقت عشد سامال مرنبسسا، بینی مجھے اس وقست کک تخفیعت عذاب کی ترقع سے بہتک کریہ شاخیں نحشک نہ ہوں، اس ارشا دمیں یہ فرمایا گیاہیے کہ ایک مخصوص مدت کک مذاب میں تخفیعت رہے گی ، اس کے بعد عذا یہ پرسنغدر لوسط اُسٹے گا۔

ان صفرات کا استدلال پرسے کم مذاب کا ابک منصوص مدرت نک کے بیدے ملکا ہوجا نا بھل رہا ہیں کہ پر قبری مشرکین کی مخبق، ورنز پر بات بچھ میں منیں آتی کر پیغیر میلیالعسادۃ والسلام معصوص قوم فرو بیں اور عذاب ہمیشہ سکے بیدے م پیغیر ملیالسلام نے لعلہ کا لفظ ارشاد فروایا ہے ، لینی پر تخفیعت عذاب ہمیں کوئی تقینی بات منیں ہے ملکہ مجھے امید ہے کہ جب تک پر مشرکین پر شاخیں خاکس ناموں گی، اس وقت بک عذاب میں تخفیعت رہیے گی، یہ لعک ترکے ساتھ نعیر نبلا رہی ہے کر بر فہر ہیں مشرکین ہی کھنیں ۔

لیکن ان صفرات کا استندلال اسی وقت ورست ہوسکتا ہے کہ جب ایپ کے ارشاد لعدان پخفف عند مالم بنیسا کے اورکوئی منی ان ہوسکتے ہوں، ہماری سمجھ بیں بر باست نہیں آئی کہ آب کسی پڑھومی فوجر فریا بیں ، شفاعت کریں اور موف محدود اورمعولی مدن سکے بیا سے سال سے مغزاب کی تحفیف ہو ، جب اور پر اور بر اور پر کر اس واقعہ یں اُپ کا گذر قبر ستان بنیج بین اور پر کر اس واقعہ یں اُپ کا گذر قبر ستان بنیج بین اُپ کے ارشا دِ لعلدان نیخفف عندہ اصالم بنیساکی ترجہ پوں کر سکتے ہیں کہ مجھے فوق ہیں کہ مجھے فوق ہیں کہ مجھے فوق ہیں کہ مجھے فوق ہیں کہ بین ہورہ کے اور پر معدوم کہتک ہوت سے میں اس کا مداوا اس طرح کہا گئی کہ بین معلیہ الصلاح فی اسلام سے سال مارٹ کی اور شابع تا وہ وہ کہا گئی کہ مینے معلیہ الصلاح والسلام سے سفارت کی اور شابع تا وہ دو کھ کرفر وایا کہ مجھے خداوند فدوس سے نو تع ہے کہ وہ ان شاخوں سے نوٹ کے مورف سے تیل مذاب میں تخفیف فرا دسے گا۔

مغدا وندقددس کی دحدت بیکرال سسے بدنیبر جسے کہ پیغیرطیرالعسلاۃ والسلام سفارش فرایٹی فر میمسلالاں کی ہوں ، کچے وہرکے بیے مغراب بین تخفیف ہو ا در کھے وہی مورمن پیدا ہو مباسے ، اس بیسے بہست صاف ا درسے عنبارمعیٰ ہیں ہیں کہ نثا نوں کے ختک ہونے سے قبل عذا بہنچ یا کم ہو مباسے گا۔

قیروں پرسپزہ کسگاٹا اسٹرملیہ وسلے باست رہ جاتی ہے کفہ ول پرسپزہ لگانے کی مشرعی جندیت کیا ہے، اس صدیث ہیں ہہ آیا کہ سرکادرمالدت اکب صلے اسٹرملیہ وسلے سے ایک شائل دوفروں پررکھ دیا اود فوالا الک دوفروں پررکھ دیا اود فوالا لیک دوفروں پررکھ دیا اود فوالا لیک دوفروں پررکھ دیا اود فوالا لیک دوفروں کے مذاہب لیک کہ ان شخصت ہوئے سے قبل ان دوفوں کے مذاہب میں تخفیعت ہوجائے گی تو ہدا دشا دقبروں پرسپزہ لکا نے کے موضوع سے متعلق شہیں دہتا ، اور اگر ترجہ وہ کریں جو عام طور پر علا دکر دہے ہیں کہ مبتک یہ شاخیں سپزرہیں گی اس وقت تک عذاب میں تخفیعت دہسے گی ، تو ہدا دشاد عذاب فہرکی تخفیعت اور فروں پرسپزہ نگانے ہے۔ فروں پرسپزہ نگانے ہے۔ فروں پرسپزہ نگانے ہے۔ فروں پرسپزہ نگانے میں موضوع بھٹ ہتنا ہے۔

آ گے جل کراں اسلمیں دوفراتی ہوگئے ہیں، ایک فراق قبروں پر سبزہ لگانے با پھول ڈوالنے سکے سلسلے ہیں اس ارشاد کو اصل بنا ئے ہوئے ہیں۔ برحضرات کہنے ہیں کہ آب نے سبز شنیوں کو لگا کریہ ارشاد اس بیے فروا بہتے کر سبز شاخین نسبیج کا بر انڈ ہیں کہ آب نے سبز شنیوں کو لگا کریہ ارشاد اس بیے کہ جب سبز درخصت کی نبیج کا بر انڈ ہیں خلاوندی کرتی ہیں اوران کی تبییج کی برکست سے عنواب میں کئی نوفع ہوجاتے کی توقع تو مناز منافر میں کے ساتھ رہے ہیں ہے کہ ہم وہ مل کریں جس سے ان سکے منداب میں کمی یا اس کے ختم ہوجانے کی توقع ہوء کہ ان جزائی ان صراحت نے فرول پر مبروں لگا نے سکے سلسلے میں مختلف عمل گھڑ لیے ہیں ۔

دوری جاعت محققین کی ہے، برحفزات اس ارشا دکواس فدر عموم کے سائقہ نہیں بیستے، کر سبزہ لگانا بھی درست بھول بھوڑھا نابھی رواا درشا خیس کا فیر نے کا نذکرہ تواصل سنست بیں موجد ہے بلکہ برحفزات کنتے ہیں کہ اس بیں سبزہ کی کوئی محصوصیت منیں ہے۔ بلکہ برعل عرصت بی اکرم میں انشرعلیہ وطم کے ساتھ خاص تھا ،اب اسسے آب کے دست مبارک کی خصوصیت بھی لویا آب کے شفاعت اور سفارش کا میتنی کہ ہو الکین سبزے کی آئیسیے وغیرہ کا تذکرہ اصل سنت ہیں منیں ہے اوراس کی دلیل بیہ کو اگر سبزے کا نگانا میرن کے بی میں بھی اور ہون کہ اگر سبزے کا نگانا میرن کے بی میں تحفیف عذاب کا سبب ہزنا تومراصت کے ساتھ اس کی زغیب سنست میں وارد ہون جا سیے بھی ،اب نے ارشاد فرما یا کہ میتن واسے ہوں ایساں تواب اوران کوننی رسانی کے منتف طریقے بیان فرمائے ہیں ، اب نے ارشاد فرما یا کہ میتن واسے والد ہی طرف سے حصوا کی تشک کا سمارا بھی بست ہوتا ہے ،اتم اس کے سیاے منتف اطال تیر کے بارے بی کمی معمار کے استفسار پراور کسی انبوا ڈائی طرف سے نز نیبات دیں گئین برکسیں منبی فرمایا گذائی طرف سے نز فیبات دیں گئی برکسیں منبی فرمایا گرفروں پر سبزہ جابا کرو، اس سے مردوں کونا کہ مہنچنا ہے ، عذاب سے حفاظات رہتی ہے با عذاب بی تخفیفت ہوجاتی سے مناول کہ برا کے ساتھ اور بے خراب سے با عذاب بی تخفیفت ہوجاتی کی الائم برا کر برا کہ کست اور بی کر اس سے مردوں کونا کہ مینی بیت نیا در با کہ میت کی عذاب کر اسے با عذاب بی تخفیفت ہوجاتی کی کا تکام مینیں دیا ، بھی محاب کے استفسار پر موز کا کہ میت کا عذاب کی استفسار پر میں مون اتنا فرما یا کہ فتک میر نے تک عذاب کم دسے گا۔

الکی بہ بات کریران درخوں کی تبییے کا اثرہ با اور کچرہد تواس سلسلے میں مدیث ساکنت ہے ،ہم تو یہ سمجھتے میں کر درخت کی نسیج سے کمبی زیادہ نواکپ کے دست اقدس کی برکت ہے ،میں سے آپ نے شاخ کو چیا ہے اور اس کوفبر رکھنے یا گارانے کا عمل بھی فرمایا ہے ، فراا کنھنور صلی التُرعلیہ وسلم کی عمومی شفقت اور آپ کی سفارش کا درخوت کی تسییح سے موازنہ کیجے ،کون کرد سکتا ہے کہ ان دونول میں کچھ می نسبت ہے ؟

پیراگرسے اس صحابراس حکمت کوسیمنے اوران کے نزویک پر جبر قابل نبول ہوتی توبی عمل ان کے دور میں ہمدن زبادہ سان خرائے ہونا جا جیئے تفاء حالانکرم وے معنوت بربدہ اسلی رمنی اللہ عنداس کے عامل ہوسے ہیں کہ انہوں نے اسینے جیلے کوفر پر شاخ دائے ہونا جا جیئے تفاء حالان تھی ، یا حکن ہے ایک دوحفرات سے اور بھی اببا عمل منقول ہوگر بلانشہراس کونہ سنست کہ امبا سکتا ہے اور زاس عمل کو بدعت سے بچا با جا سکتا ہے ، جمکہ خلفا را شدین اور دیگر احترصحابر کے جنا زوں کا مفعدل حال مسلم اور فات کے وفت ان کی وصیتیں سب کی سب بئیر کی تا ہوں میں محفوظ ہیں ، نیکن کسی نے اس عمل کی نز غیب منہیں وی ، اب اور وفات کے وفت ان کی وصیتیں سب کی سب بئیر کی تا ہوں میں محفوظ ہیں ، نیکن کسی نے اس عمل کی نز غیب منہیں وی ، اب ایک اعترام نے بی تا ہے کہ جب بھے ہیں ایک انز بھنیں ہے تو حالسہ تیبسا کمیوں فرایا ہے کہ جب بھے ہیں اٹر ایک ایک انز بھنیں ہے تو حالسہ تیبسا کمیوں فرایا ہے کہ جب بھے ہیں ایک انز بھنیں ہے تو حالسہ تیبسا کمیوں فرایا ہے کہ جب بھے ہیں جب ا

سبزاورزرہں گی اس وفٹ نکٹ تخفیعت رہے گی اس سے نوبرنلا ہر میںمعیوم ہوتا ہے کہ پرتسبیح ہی کاانزےے ،کیونکرنشٹک ہونے کے بعدشاخ مکڑی ہوجا تی ہے اوراس کی زندگی ختم ہوجا تی ہے اور وہ تبیعے بھی زندگی کے ساخترختم ہوجا تی ہیے ، لیکن پر کوئی احتراف منیں ہے قرآن کیم میں سے ان ص شیء الدیسٹر بجہ ۷ ہر میرز ایسے اسپے امتبارسے باری نعالی کے بیعے تبییح نوانی کر تی سے ، شاخ نرسے نواس کی تسبیح ا درسیں اورجب وہ سو کھنے کے بعد کلائی ہوگئی ٹو وہ بھی آ نوان میں سنی ﴿ الا يسبتح بحدہ کا ہز ہی ہے ،اس پسے اس کی بھی عزود کی وُل فرکون تبیع ہوگی، تسبیع کے ختم ہونے کا سوال ہی پیدا منیں ہونا ،کیونکہ سرچیز ابیٹ اسینے درجہ میں نسبیح کرتی ہسے اس بیسے بامکل بجا طور پر کہا جاسکت ہسے کربر عذا ب کی تحقیقت نشاخ کی نسبیج نوا نی کے سبعب سے ننیں بکہ آب کے دست مفدی سے اٹرسے ہوئ ر

ياب ماجاء فى عسل البول وقال النبى صبى ابته عليه وسلم يصاحب الفبركان ل بسننتومن بولد ولعربين كرسوى بول الناس حمثتك معتوب بن ابرا حبوقال حدثنى دوح ابدالقا سعرفال حداثنى عطء بن ابى مبهونة عن انس بن مالك فال كان رسول! شه صلى الله عليه وسلواذا تبرزلحاجة اتبيته بهاء فيغسل بمر-

' ترجیحر، باب · ان جیزوں کے بیان میں جو پیٹباب کو وھو نے سے سلسلے میں وار د ہوئ ہیں ، اور نبی اکرم صلی الٹرملب وسلم نےصاحب فنرکے بارسے میں یہ فرایا کہ وہ اجینے ببیٹاب سے امنیٰ طانہیں کہ کُڑنا تھا، اور اُس میں اُپ سے انسان کے پیشا پ کے علاوہ اورکسی چیزکا وکرمنیں فرمایا حنصوحت انس بن مالک سسے روا بیت ہے کہ بنی اکرم صلی انڈرملیہ وسلم بعب فعنا رحاجدت کے بہلے نشر لعبت سے حاسے تومس با ن سے *کرحا حز ہوتا تھا اور رکا درسال*ت کا ب صلے انٹریلبہ وسلم اس یا فی سعے استنا دیاک فرانتے تھے۔

متفصد نرجمكم متعدر بعدم بيثاب اس قدرنا پاک بچيز سيے که دحوے بيبراس کی نجاست سے پاک مامل کرنا ممکن تنیں ہے، اور بخاری دحمہ امتُہ وَرا اور اُسکے بڑھ کر فرہا نئے ہیں ، کر پیغبر طبیالصائوۃ والسلام نے صاحب فبرکے عذاب کے سلسلے میں صن بولہ فرما پاسسے ر

امام بناری مکے اس استدلال کی تشریح سے بیل مجھ لیجیئے کہ بخاری احناف پرنغریف کررہیے ہیں ، احاف کامسلک برہے کرمیٹیا ب نا پاک ہے، وہ پیٹیا ب انسان کا ہمر یا حیوان کا بھے دملال حیوان کا ہو پا بوام کا ۔ پر دومری ہا ست ہے کہ پیشاب کی ناپاکی میں تغلیظ وتخفیف کا فرق ہور یہ ا حنا ہے کا مسلک ہے اوراس مسلک پربیمینر علیالسلام کا ارشاد

بیٹائیے احتیاط رکھو، اس بیے کہ عام طور پر استنزهوا من البول خان عامة مزاب قراس کے مبیب ہوناہے۔

عناب الفبرمنه -

واصخ تجست ہے، بیاں تعظ بول رہیشاب، عام ہے، السان کا ہر باکسی بھی حیوان کا ، حرمت یہ ارشا دمنیں فرمایا کہ انسان سے میشاب سے بچر، اوراگڑاس کے ساتھ وہ وافع بھی یا دکرلیں حس سلسلے میں آھیں نے یہ ارشا دفرہایا ہسے نو بجوا نامت ، کول ہرں یا بینہ ماکول سکتے سب داخل موجانے میں ر وانعہ پر پیش آیا تفاکہ ایک انساری کا انتقال ہوا، دمن کے بدوننعطہ تغربین آیا ، پرنکر برظا ہرکوئ بات نظرند آتی تھ، اس پیے تفتیش کے طور پر ان کی بیری سے پر چھاگیا ، ٹوائنوں نے تبلا یا کہ کمریاں یا اوشٹے پرایا کرنے سختے ، لیکن پیٹیا ب کے معاطم میں میٹر متنا طریقے ، بیٹ کچے آپ نے ارشا وفرایا است نوھوا میں البول الخ یہ نوران نوار کے سامشیہ پر تکھا ہے ، روایت بین کی ہے ، سام فظابن مجراس کی تقیمے فرما رہسے ہیں ۔

نین بخاری اس داسے سے متنفق منیں ہیں اور انتظاف واسے کا اظہاران الفاظ بین کرنے ہیں کہ مرکاررسالت آب صلے امتر ملیہ وسلم نے عذاب فیرکے سلسلے میں لا بست نومن بولد فرایا ہے، ببنی پیشف ایسے بیٹیا ب سے بہنا نظا، اور احکام کے سلسلے میں چونکہ خصوصیب نتیفی کا اعتبار منیں ہوتا اس لیے بولہ سے مرادیہ ہرگاکہ ہرانسان کا بیٹیا ب ا باکہ اور امراس سے امنیا طلازم ہے، نیز برکر ہے امنیا طی میں عذاب فرکا اندلیٹہ ہے اور جونکہ انسان عیر ماکول ہے اس سیلے امن اطلازم ہے، نیز برکر ہے امنیا طی میں عذاب فرکا اندلیٹہ ہے اور جونکہ انسان عیر ماکول ہے اس سیلے میں مانول ہے کہ میں دانول مام منول ہے کہر میٹیا ب سے بچہ وہ اس کا بواب و بہتے ہیں کہ اصل روا بیت میں نو بولہ ہی ہے داوی نے دوا بن بالمعنی کرتے ہوئے میں البول ہے درمین بالمعنی کردیا ہے۔ اسس سے اس ملک کرمین کے گریا العن لام استفراق کا نہیں بکہ عمد کا ہے اس میں بولہ اور مین البول کے میں ابولے میں بولہ اور مین البول کا حاصل ایک ہی بھال کو منقید پرچل کریں گے گریا العن لام استفراق کا نہیں بکہ عمد کا ہے اس میں بولہ اور مین البول کا حاصل ایک ہی بھال کو یا دونول میں بخاری نے برا قائد منہ دو کروا۔

تیکن ہم بخاری سے سوال کرسکتے ہیں کہ امپ نے یزفیعیا کی طرح فرہا یک اصل ردا بیت بیول ہے الفاظ کے ساتھ ہیں ۔ اور من البول راوی کا تفنن سبے ماگیم اصل ص البول کوفرار دیں اور من بولہ کوراوی کا نفنن کہیں اور ساتھ ہی اس تفنن کے بیسے ایک معقول وجریمی بیان کردیں تو اس میں اُسپ کوکیا اشکال ہے ؟

ہم حت البول کواصل فرار دسے رہیے ہیں ، اور وہ عام سے اور من بولہ کی اضافت میں اس فعل کی مزید نشینع اور فیسے منظور ہے ، ارباب بدعشت کے میراں کثرت سے اس کوعام افراد منظور ہے ، ارباب بدعشت کے میراں کثرت سے البیا ہو ٹاسے کر کمی فود کی اہمیت ظاہر کرنے کی عرض سے اس کوعام افراد سے تکال کرمجوا گانہ جنتیت میں دکر کرتے ہیں ، اس اعتبار سے حت بولہ کے معنی یہ ہوں گے کہ پریشخص انتہا ل مخیر مختاط کہ جوانات تودکنا رخود اسسے بیشیاب سے جی نہ بجنیا تھا۔ بینے من بولہ کے معنیٰ ہوں گے دسمتی من بولہ ایعنّا "

طہارت ونجا ست کے بارسے ہمیں نٹرلعیت کا کلی اصول نے دوسری بات یہ ہے کہ من بولہ جس کوآپ مستندل قرار درے رہے ہیں ،اس میں موثر کیا چیز ہے ؟ آیا موثر اس شخف کا نحصوص معاملہ ہے ، بینی بول شخف موثر ہے ، یا بول انسان باپھر موثر مطلق بول سے خواہ وہ کمی کا بھی ہو۔

کا ہرہے کہ اتنحاص کی نافیر کا اس میں کو ن وخل منیں کہ فلال کا پیشاب مذاب کا سبب ہے اور فلال کا نیمی، اس بیلے مذاب فبر کو اس شخص سے پیشاب کی خصوص بیت فرار دینا فلا ہے ، دو سراا حمّال یہ ہے کہ بول انسان مونز ہو، یہ اس بیلے مشکل ہے کہ اُپ نے اس حکم میں بول خنر زبر، بول کلب اور در ندوں کے پیشا ب کوشامل مان رکھا ہے ، بھراگر اُپ یہ کمیں کہ ماکول اور فیر ماکول کے اوال میں فرق میںے ۔ کربر غیر ماکول حیوا نات کے پیشا ب سے نہ بچے گا معذب ہوگا اور ماکول كآب الوصور ے پیٹا ب کا برحکم ننیں ہے توجناب اس پر کوئی دہیں فائم ننیں ہے اوراگرمن بولیہ سے سلسلے میں آپ کے باس حرصت یسی دلیل ہے کہ ماکول وہنے ماکول سکے ابوال میں فرق ہونا جاہئے نوحفرت میں تومسئندہے ا درا سی کواکپ دلیل بنا رہت ہیں، برہے برطراتی استندلال اور داپ مناظرہ کے نحلا من سے۔ اب ایک نبیسرا اضال ره گلیکهمونزیز بوک تخف سیعه دن بول انسان ، بکیمیطلن بول مونزسیے نحواہ وہ کسی جی جانور کا ہو ام سسے امنیا طرنہ برنیا عذایب کا سبیب ہومیا نا ہسے ، اس میں کسی مبانورکی کوئی تخصیص نہیں ہسے ا ور وراصل ہی معفول بات باست ہے اوراس کمعفولیت ہم بدلاسے دبیتے ہیں ۔ دیکیھے شربعیت مطہرہ نے امشیاء کی طہارت ونجا سنت کے سلسلے ہیں بہاری بہنت ہی میافت رسپا ل کی سیسے ، ا ور

مثرلعیت کا فالون سے کدامشیا رکی طعارت ونجاست تغیروعدم تغیرکی بنا پرسے ، ہم دیکیفنے میں کربہت سی چیزی جواپی اصلی حالت پر رہنے موسے باک مقیں ، تغیر کے بعد ناپاک فرار دی جاتی ہیں ، اس طرح مبت سی جیزیں الی محی ہیں ہو اپنی اصلی حالست میں فابل نفرت اور ناپاک تخیس ،گرمہنز فسم کے تغیر کے بعد فابل استعمال اور بایک ہوجاتی ہیں۔

مثلاً برج غذا ہم استنعال کرنے ہیں ، کھا نئے وقت یہ والعد اور توسٹ بوسکے اغذبار سے کس فدرلذ بذا ورعمدہ ہوتی ہے . چنا پیراسی بیسے ان کوپاک آ ور فابل استعمال فرار دباگہ ہے ، کبن مبی غذا جب بول وہرا زکی ٹیکل اختیار کرلیتی ہیسے ا غبلظ النحاسات بن حاتی ہے۔

انسى طرح ووسرسے كى خمال ميں بم مشك كولا سكتے ہيء مشك كيا جيز ہے بجھف دم الغزالِ محضوص ہرن كا كجھ حول لهند ہے ، نون ظام رہے کہ نا پاک بچیز ہے لیکن جب کیفیبیت وموی اپی اصل سے متعلب ہوکر کیفیبین مسکی اختیار کرلیتی ہے توسي حيزا طبيب الطبيب بوحاني سع -

معلیم مراکہ ہر جیزکا اصلی ا ورا نبدائی محکم تغیر کے بعد بدل مبا نا ہے ا ورسیں سے نغیر کی ووٹسیں ہر حیاتی ہیں ، ا کیب تغیرالی نتن و فساد سے اور دومرا تغیرا لی طهر و طبیب سے ، تعنی ایک وہ تغیر سے جس سے وہ چیز بدبوا ور کیکار کی صوریت اختبار کرلیتی ہے، ددمرا نغیروہ ہے حس کے درلعیراس می خوشہوا ور پاکی بیدا ہوج تی ہے ، مہلی تسم نا پاک ہے ا ور

اب امی امول کی روشنی میں انسان کے بول وہاز کو ٹینجئے ، دہیمنا بہرسے کہ جرکھانا اور باِ ن انسان سنے اسنبال کیا نظا وه چندنفرفات ۔ نی کے بعد مرازا ور میٹیا ہے کی صورت میں انسان کے حبم سے خارے ہوا ، بچرں کرا س تغیر میں صورست ، زائعة اورخرت بو يب بى چيزي بركراكئ مغين حركانام تغيرالى منن وفساحب ، اسسائ اس كوناياك قرار ديرياگيا . ہم اپر چیتے ہیں کہ آپ سنے ماکول اور عبر ماکول کے بیٹیا ب میں جو تغربیٰ فرما ن سے نوکیا ماکول حیوا ناسے سے پیٹیا ب میں تغیر الانتن وفساد وبدلواور بكائر بنين بوزا ، مم تو ديكين بين كمنو شيو كاكل ك يتيناب بي سي منيي مونى ، ميرا كرسر حيوان كي غذا بي تغیر بدبوا وربگاظهی کی صورت میں ہونا ہے تو بہ تفرین خصرت بیرکہ ہماری سمجہ سسے بالانرہیے ملکہ فابل اعتراص بھی ہے، ہر ما فررکے بینیاب کا تھم مراز کے تھکم کی طرح ایک ہی ہے ، مجرجب آب براز کونا پاک کینے میں او بینیا ب بی کی خاص بات ہے

د کیھئے برازکی ناباکی کی وجہ برسے کرانسان پاکسی جوان نے غذا کھائی ، حجگرنے اس کو پچا یا، کار آمرا برار الگٹ کرسیلے جوج و بدن چوسگئے ، نصلہ دیچوک ) رہ گیا ہے دمنعن ہوکر مبازمن گیا۔

سوال بیہ سے کریر بیٹیاب بھی نواسی غذاکا جزو ہے، اسی غذا ہیں جواجزا ، ما بُرستنے وہ میٹیاب کی مورت ہیں خارج ہوہے ہیں ، نعفن اور بد ہوائس میں بھی ہے ، اس بیلے گائے بیل ، سور ، خچر اور انسان سے پیٹیا ب کوانگ انگ حکم ویٹا عفل کے خلاف ہے ، احا عن اس کو ہرگز نسلیم مندیں کر سکتے اسی ہیے ہم اس پرامر ارکر رہے ہیں کہ بغیر طیاب صلاح والسلام نے بینی کورپراستنوهوا میں البول فر ماباہ ہے اور میں بولہ داوی کا تفنن ہے جس کی وجوع من کی جائجی ہے ، اگر اسس سلسلے میں ماکول اور غیر المکاکول کی نقیم ہونی تو سرکار رسالت ماک صدرت میں معامل شخص واحد کا رہ جاتا ہے اور اسکام میں اس کا اعتبار مندیں ۔

صدیث باب میں ا ذا تبرّ زلی اجتر کے انعاظ ہیں رحاجت ہول وہاز دونوں کوٹنا مل ہے ، اسی طرح بنسل کا افظایی عام ہے کہ محل کا میت کو دھوننے سختے ، ایپ نواہ وہ محل ہول ہو یا محل براز ، پاکی کی صورت عصرت وھونا ہے ، اس منا سیست سسے

ترحمه ثابست بوگيار

وا من معدد بن المتنى قال حداثنا محمد بن المتنى قال حداثنا محمد بن حائم قال حداثنا الاعدش عن مجاهد عن معاهد وسلم بقابرين فقال الله عليه وسلم بقابرين فقال الله المبعد بأن وما يعذب فقال الله المبعد بأن وما يعذب الما احدهما فكان لا يستترمن البول وام الأخرفكان يشمى البعد بأن وما يعذب الما احدهما فكان لا يسترمن البول وام الأخرفكان يشمى النميمة نقو إحداثة قالوي يسول الله لم نعد في كل فير واحداثة قالوي يسول الله لم نعال المناهدة في المناهدة في المناهدة المناهدة في المناهدة في

تفرحمیہ ، یا ب، حضرت ابن عباس می النه عنہ سے روا بہت سبے کدر کول اکرم میں اللہ علیہ وسلم کا گذر دونہ وں سے بوا ،
اپ نے فرابا ، کران دونوں کو عذاب بور ہا ہے اور عذاب کسی بولی بات کے سلسے میں نہیں ہے ، ایک توان میں سے بیٹیا ہے ،
امنیا طانہ کرتا تھا اور دومر سے بیٹلیاں کھا تا بھے را تھا بھے آھے سنے ایک نزشاخ کی اور اسے بھے کر دوحصوں میں تفتیم کیا اور سرقیر بر بر ایک کھڑا گاڑ دیا ، معابر نے عرص کیا ، با رسول اللہ ایک نے ایک کیون فرا ، ارشاد ہوا کہ جب تک برشاخیں نشک مذہب میں بھول سے برمبیغر تنگی شا بد سے کہ ان کری اندوں سے اعمال سے برمبیغر تنگر شا بد سے کہ ان کری اندوں سے اعمال سے برمبیغر تنگر شا کے دان کے عادی میں میں میں میں میں بیان کی ، اندوں سے اعمال میں میں میں بیان کی ۔

منقص ما باب موجود سے اور زجم ندار دا ور باب ہی حرفت البوذر کے نسخے میں ہے بخاری کے دومر سے نسخول میں اب ہی خول میں اب ہو ہو ہے۔ اب ماباق سے اسے ایک کا منصل حن الب الشابات کے درجہ میں ہے، بینی باب ساباق سے اسے ایک دو دو گور نسان سے ایک نویل کے بیاب سے ایک نویل کے بیاب دو دو کی خول کے بیاب میں اسے ایک اس میں کے بیاب سے ایک اس طرح دوسری جست سے چیزوں کی خود کا دونوں میں کسی اعتبار سے اتحاد حزودی ہے، دومر سے یہ کہ اس طرح دوسری جست سے منا تربت می حزودی ہے۔

اب اگربہاں اس کو جاب ما جاء فی غسل البول سے بلنے فصل کے درجہ میں مانیں توان رونوں میں کلی طرر پرمغا ٹرت ہے، اس بیے یہ باب اس کے بینے فصل کے درجہ میں نہیں اُسکنا، نیز اگر باب من اسکبا شران لا بست توص بولہ کے بلے بہنز لہ فصل کے قرار دب تواشکال بہ ہے کہ ان دونوں میں کلی طور بر انخاد ہے، کیوں کہ بخاری اس باب سکے فیل میں تھی میں تعدیب لائے ہیں، اس لیے بہاپ سابق ابواب میں سے کسی کے بیلے بھی فصل کے درجہ میں نہیں اسکتا۔

معنرت شیخ المند کے بیان فرمودہ اس نرجے ہر براعنزامن ہوسکتا ہے کہ آپ نے بونرجہ اس باب کے کخت ذکر کیا ہے، بخاری نودا کے میل کر فلاب قرکے سلسلے ہیں ہی ترجہ لارہے ہیں جائب عذاب الفبوص الغیستہ والبول ، اس بیسے اس باب پریہ ترجم رکھنا کلار ہوجائے گا۔ اور کجاری تکرارسے بیچتے ہیں مبیبیا کہ اور کٹاب ہیں ان کاطریغ ہیں۔

اس کا جواب برہے کہ امام بخاری کے نزدیک ناقابل برداشت وہ نگرارہے حباں مفصد کا نگرار ہو، مکین اگر مفصد مختلف ہونو الفاظ کا قریب قریب ہونا بااکی ہونا نگرار سنیں ہے، سپٹ کیز بخاری کے ترام کا برنظر غائر مطالعہ کرتے سے یہ بات بالکل

معامت ہوجات ہے۔

امی کتاب الایمان میں ایک نرجمر گذراسیے اداء الخسوس الابعان بین خس کاا داکرنا ابمان میں داخل ہے ، بیرخس کے ابواب میں دومرانز جمدلا بن گے اداء الخس مین الدین کرخس کا داکرنا دین میں داخل ہے بمعض ابمان "اور" دین "کے تفظی اختلات کی بنا پر دونوں نزاجم کو امک امگ بنیں کہا جا سکنا اور نہ یہ اہم بخاری کی حبلالت شان کے من سب ہے۔

اس پیے ماف بات بہ ہے کہ ایک بگر بخاری کا منفقد ایمان سے متعلق ہے اور ودمری مگر مسئلہ تمس سے ۔ اور منفقد کے بدل جانے کے بعدل جانے کے بعد العافا کا قریب قریب ہونا "کوار کو مسئلہ منبی ہے اس طرح بیاں بھی ایک مخصد عدایت قبر کا مندیشے ہے کہ اس کا دھونا لازم ہیں ، یہ احتیاطی سے مذایب قبر کا اندیش ہے کہ ایک ہے توال ام آگر ارمنیں معاملہ ہے کہ عذایب قبر میثاب سے بے احتیاطی کے بیٹیج میں بھی ہوتا ہے ، بھر جب منفعدالگ الگ ہے توال ام آگر ارمنیں وارد کے دینا دیے مطابق یہاں بی ترجہ من سب ہے کہ البول موجب لعذاب القبو، روایت گذر میک ، اس بیے محضرت سنتے العند اللہ اللہ کے دینا دیے مطابق یہاں بی ترجہ من سب ہے کہ البول موجب لعذاب القبو، روایت گذر میک ہے ۔ روائٹہ اعلم )

باب نزك النبى صلى الله عليه وسلم والناس الاعراب حنى فرغ من بوله ف المسجد من فرغ من بوله ف المسجد من السعب موسى بن اسبعيل من من قال حد ثناهمام قال حد ثنا اسعن عن السبع النبي صلى الله عليه سلم الله عليه سلم الله عليه المسعد فقال دعولا حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه م

ترجیر، باب، بیان می اس امر کے کر پینر علیالسلام اورصحابر کرام نے اعراق کومسجد میں پیشاب کرنے سے تنیس روکا، تا یکہ وہ بیشاب سے فارغ ہوگی، حضوف انس سے رہا بہت کہ بن اکرم مسل امٹر علیہ وسلم نے ایک اعرابی کود کیجا کہ وہ مسجد میں پیشاب کرر ہاہے، آپ نے اصحاب کرام سے فرایا کہ اس کواس حالت میں چھوٹہ دو، حتی کرجب وہ پیشاب سسے۔ فارغ ہوگیا نوا آپ نے بانی منگا یا اور اس کو پیشاب پر ہماکومسجد کر پاکس کرا با۔

مقصد ورجیکے اپنے بے معاملہ میں اوم مخاری رحمہ اسٹرامی استی بین بن تراجم منعقد فرا بیکے ہیں جن بین فدر مشترک بہت

کہ بیٹا ب کا مما کم بہت اہم اور سنگین ہے ، اس سے پاکی حاصل کرناحر ون اس طرح مکن ہے کہ اس کود حد وباجائے ، نیزیر
کہ ہے اضابا فی کی صورت میں عذاب فرکا اندلیئہ ہے ، اکیب طرف اس قدا ہم بہت کا بیان ہے ، دو سری طرف اس کے برعکس
ایک اور صورت سامنے آت ہے کہ ایک اعرابی میں آیا ، نماز پڑھی اور نماز کے بعد وہ سمجد ہی کے ایک کوسنے میں بیٹا ب کرنے
لگا ، صحابر کرام اس کی اس حرکت کو دیکھ کر اس کے بیجھے دوڑ نا ہی جا ہے سے کہ سرکار رسالت ماب صلے اللہ علیہ وسلم نے ان
کوڈوانظنے ڈویلنے یا اس کے بیچھے دوڑ نے سے روک ویا ، اس روایت سے معلم م رتا ہے کہ بیٹنا ب کا معاملہ اس درجہ اہم ہے

حب درجہ ہیں اس کو بخاری نے بیچھے ابواب میں نا بت کرنے کی کوشش کی ہے اور خصور ما اس بیدے ہی کہ جسب اعرابی بیٹنا بسے
خور درجہ ہیں اس کو بخاری سے دول یا ن بھا دیا گیا ، کو یا ایک معمولی معاملہ نفا کہ نہ دھور نے میں مبا بغہ کیا گیا ، نہ وہا س کا می طالمہ فور کی گئی ، بس یوں ہی سامنہ اور کی معاملہ
کود کر چھیٹی گئی ، بس یوں ہی سادہ طربی پر ایک ڈول یا تی اس پر بھا دیا گیا ، سابقہ ابراب میں جس اہم بیت کے سامنہ بول کے معاملہ
بی شذت نا اہر فرما لی منی دہ بھال اگرفتم ہوگئی ۔

اس لیے امام بخاری رحم احتراس باب میں بر تبلاتا جا ہتے ہیں کہ اس روایت کے پیٹی نظر برنسمجر دینا جا ہیے کہ بر معاملہ سنگین نہ تنظ بلکہ اس میں تخفیف منی کیوں کہ اس روایت میں اعرابی کے ساتھ جوطرین عمل اختیار کیا گیا وہ ایک اصول سے ماتحت تنظ اصول بہرے کہ اخلاب کی الدنسان ببلیتین فلینے تواہد فیھا بینی انسان جیب دومصیبتوں میں گھرجا سے تو اسے آلواسے اسے آلواسے اسے تو اسے اس معیدیت اختیار کردینی جا ہیں کہ کا مناسکے عفل ہے اور بی تفاضا ہے عبدیت -

اب دو صیبتس بیں ، ایک مجد کی تلوسٹ اور دو مرسے اعرا بی کی جان کا امدیشہ ، مسجد تو ملوث ہو بی ہو ہی ہیں ۔ اب اس کو روک بے سود ہے ملکہ اس کا امدیشہ ہے کہ اگر کموٹ نے کے بیلے دوڑی تواعرا بی ادھراُدھر بھاگے گا اور سیلے جربیشا ب ایک کنارے تھا اس کے بھاکتے کی وجرسے بھیل حائے گا ، کیونکہ اس نے پیشاب سٹروع کرویا تھا ، اس بیلے فرش مسجد کی حفاظت نو نامکن بھی بچر ہونا تھا وہ ہو چکا تھا بھر اس کا تدارک بھی مکن ہے ، اسکین اگر اس کو بکوٹسنے اور دوسکنے کی کوششش کی مجات توضطرہ تھا کہ اس پرخوصت طاری ہوا در اس کو بند مگ جائے جس سے بیاری بلکہ جان کا اندلیشہ ہو حالیا ، نوا میں سے مجائی صعابہ کا کہ اضتیار کرنے ہوئے فرہا یا گیا کہ اس وقت تو اس کو احمینان سے پیٹیا ہے دو ، جب وہ فارغ ہوگیا ، نوا میں سنے صحابہ کا کہ

مخناب الوصيوع کوفرن محد کے پاک کرمنے کا طریقہ تبلا دیا ا دراعرا ہی کوبلاکرنری سے مجھا دیا ، کومسجد میں حروب نماز ا ور ذکرانٹرکی اجازے ہے ، ادراس مفصد کے بیے سحدی نعیر کی حاتی میں اور صحابر کوام کو ریصیحت فروادی کرنہا ایکا سختی کرنے کا نہیں ہے ، تم نواسس امست میں اس بیےمبعوشت ہوسے ہوکہ لوگوں سکے سابھ نزی کا برنا ڈکروء اگرا زراہ تا دانی کوئ شخص غلط کام کررہا ہوتوا س کی مطفت اورمربانی کے ساتھ میچے باست بنا دی جائے ، تاکہ وہ اس تعبیرت کونوش دلی سسے فبول کرسے ، اورا کندہ اس فیمرکی سیلے راہ ردی معلوم ہواکہ پیٹیاب کامعاملہ ملیکا منیں ہیں۔ بلکہ اکیب فوی مارض کے بیش آ نے کی نیا بریہاں اعرا ہی کومیٹیاب سیے نہیں روکا کیا بھوکر اگراس کوروکنے کی کوشش کی حاتی تو با تو ہوری مسجد طویٹ ہوتی ، با اس کو بند لگ حانا ، اور دونوں صور بیں نفصان کی مخیں۔ گویا بخاری شنے اس باب بیں اس اشکال کوصا مت کمبا سے ہو بیٹنا ہے سیسے بینے کی ناکید کے سیسے ہیں وارد مور ہا تھا اسی بیے برباب بچھالواب کے بیے مممل کی جندیت میں سے ۔ بن روالتراعلم باب صَبِّ المهاءعلى البول في المسدحه يرضي في برواليمان قال إن شعدب عن الذهوي فالااخبرنى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ب مسعود ان ابا هرير لاقال قام إعرابي فبال فالمسجد تناوله الناس فقال لهر النبي صلى دته عليه وسلم دعوع وهر ينواعلى بول، سجلامن ماء : و فرفوباً من ماء و ند بعتندم بسرب وليرتبع فومعسوين مختف عبد ان قال إنا عبد إلله قال اتابعي بن سعيد قال سمعت الس بن مالك عر الذي صلى الله على الذي صلى الله عليه وسلمرح ويبدد ثناحاله بن مخدر فالرحلاننا سليمان عن بجيي بن سعيد فال سيدن انسبىء لك فال جاءاعرابي فبال في طائفة المسجد فرجوكا الناس فنهاهم التبرصلي الله عليه وسلم فلها فَنْهَى بولِه امر النبي صحلى الله عليه وسله بن نوب من ماءً فاهرين عليه ـ ترحمک<sup>ک</sup> ، پاپ ہمسجدم*ں کیکے ہوئے پیشا*پ پر ہا تی ہمانا حضوت ابرسر پر ہ رمنی انٹرعنہ سسے روا پہتا ہے ، *وسن*وا ا کہ ایک اعرا بی تھٹرا ہوا اورا مں سنےمسحدی میں بیٹا ب کردیا ، اوگوں نے اس کوروکنا جا یا تو بنی اکرم صلی الٹرعلبہ وسلم شنے فرایا کہ اس کواسی حالت میں حجوظر دوم ا وراس کے پیشا ب بریانی کا فوجل رسجل کا لفظ استنجال کیایا ذکوب کا میما دو، اس سیسے کنم آسانی پیدا کرنےسکے بیسے کھتے ہو، نگل پیدا کرنے سکے بیے نہیں رحاندون انس بن ما لک رحنی انٹرعنرسسے روایت سپے کم ا کیب اعرابی آبا ا ورا می شنے معید سکے اکب کنار سے میں بیٹیا ب کرنا منزوع کردیا ، لوگوں سفے اس کوٹوا ٹیا ، نیکن سرکار رسالت مکب صلے الٹرعلیہ دسیم نے امنیں طرافطنے سے دوک دبا ، جب وہ پیٹا بسسے فارخ ہوگیا ، نونی اکرم صلی الٹرعلیہ وسلم نے بان كا ايك طول منكاياً اوروه وول اس كينشاب يربها ديا كما -

منفصدز جمیر یہ سے کراکر سجد میں کوئ شخص بیٹنا ب کردسے تواس کو پاک کرنے کے بیے صرف بان کا بھا دینا کا فی ہوگا وی اعرابی کا واضر دکر کیا گیاہے ، بیلے تر ک البنی الخ ترجمہ رکھاتھا ،اب اس مل پر نرجمہ رکھ رسمے میں جواس کے بعد کیا گیا'

مقعد برسیے کرمیثیاب کی نجا سن میں سجد اور عبر مسیر کا فرق نہیں ہے ، جس طرح میزمسجد کا فرمنی بیٹیا ب سیے نابایک ہوجا تاہے اسی طرح مسجد کا فرش بھی پیشاب سے ناپاک ہونا ہے، اور جس طرح با ہرکی زبین یا بی بہا دبیغے سے پاک ہوجاتی ہے ، اسی طرح مسجد کی ذمین بر با بی بھا دنیا طہارت اور باکی کے بیسے کا **ت**ی ہے۔ گویا بخاری اس باب بیں ابکب بھیال کی تردید *کر رہے* ہیں خبال بر ہوسکتا ہے کہ سجدعبا دن کی مجکر سے اورعبادت کی بنا پر وہ ایکیے منصوص شرف اور کوامست کی حامل ہے اس بیے باک حاصل كرسنے بى بھى ثنا پيرسجدكا معاملر دومرى زمينوں سسے كچھ مختلعت ہوكا ،اورنشا يد وہاں صرحت يا نى بها دبٹا كا فى نە بهركا ، بخارى سنے مدبيثٍ باب سين ابن كردبا كمسجدوا فعركوامست اورشرف كى عامل سيء نيكن نا بإك بوجان كى صورت بيس باكى حاصل کرنے کا دی طریقہ سبے جودومری زمینوں کا سے اور جب مسجد کی زمین اس سسے پاک ہوجاتی سے تومسی کے علاوہ دومری زمینیں اس طریقے سے بدرجہ او لیاباک ہوجا میں گی ،مسشلہ الکل ہے عنیار مؤگبا اور بخاری نے اس کواعرا ہی سکے واقعہ سے ٹا بست کردیا کہ اس نے مسجد کے امکیٹ کنارسے پر بیشیا ب کردبا نفا لوگوں نے اس کو بکطرنا جا با ، نسکین نبی اکرم صلی انٹرعلیہ دس لمے نے فرہا کہ کا وو اور میتیا ب سے اور پانی کا ایک برا دول بهادو، نظر پر کے بیے کافی سے اور پیردیوں کی وجر بھی بیان فرمادی کہ انسابعثتم میسوین ولد شعثوا معسوین ایغی نم کوخدا وند قدوس سنے اس بیے نہیں تھیجا کہ نم توگول کے ساتھ سخست گیری ا ور نشدو کا معامل کرو، الکرتمیں نواس بیسے میچاگیا ہے کہ نا زمی اور لیگر سسے بیش کا و، ام سالفہ میں نشٹرد کے جوطریفے ستنے وہ سب اس امت کے بیے میل کردیے سی میں ، کیوار کے اممت کرورسے اورا کی الیی دات کی اممت ہے جس کی ثنان رحمة العالمین ہونا ہے اس بیے بُسرسے کام لیا گیا ہے اوراس کا حکم کھی دیا گیا ۔ حا فظابن حجر كا خيال الم بى دى نے جوز مجر ركھاتھا اس كامقصد سم بيان كريجي مي كر بى رى يہ تلانا مياست بي كردين كى المهادت كے سلسلے میں جوط لفرمسى سے يہ سے وى طريق عبر محد كے ياہے سے اس مي فريش سجداوردومرى زمن ميں كوئى تفرلق منیں ہے، لیکن حافظ ابن مجر کانمیال ہے کر کناری اس ترجمہ میں احناف پر تعریف کررہے ہیں کیونکہ امام اعظم فرما نے ہی کہ جس زمین ہر پیٹیا ب کہا جائے اس کی ووحالتیں ہوسکتی ہیں ، اگزمین لودی اور زم بیسے کم پیٹیا ب اندرانزجا تا ہو توجب اس بربانی سایارائه کم افروه محبی نیجی نک انزمائے گا، والی زمین کی طهارت سکے بیسے عرف بان کا بها دینا کا ف سے، لیکن اگرزمین سخست سی نو بھر دوحال سے خالی منیں با تومسنوی اور بہوار ہوگی با متصاعد ، بینی شیلے کی شکل میں بیج سے اور کو ابھری مول ا دراده او مستن نسيب بيد مرسك ، ان دونون صورنون بي مرف بان كابها دينا تعليب كي في ما بوكا المجول كران وونوں صور نوں میں با بی بخا سن سے ان اجزار کوئنیں نکا اتا جن کوزین سفے جنرے کولیاہے ،بکرا وہرہی سے گذر حا تاہیے ، اس یدے ہوارز بن کی نطب راس طرح ہر گی کرمیدے اس کو کھووا حاسے، بھر یا نی بها دیا جاسے، نیز شیلے نا زمین کو اس طرح باک کیا جاسے محاكم برابر بي نَسْيِبي حَكِّر مِن موفِ هاكھودا جا سنے اور اس پرتین بارباین مبدا یا جائے ، یا ن اس گوستے میں جع ہزا رہے گا، بعدیں اسس كرم سے كو باٹ دماجا ہے گا۔ نیزا مام اعظم فدس مرہ سے بربھی روابیت ہے کرسخت زمین اس وفت ٹک باک نہیں ہوگی ، جب نک اس کو آنا گھرانر کھوداجا سے مبتنی کمرائ تک بیشاب کی نی نہیے ہے عزمن احناف رحمہماں ٹر کے بہاں زم اور تحت زبی بی فرق سے اور بخاری

۔ کے متعدیث با ب سے زمین کی تطبیر کا ایک ہی طریقہ نفل کیاہیے کہ اس پر پائی ہا دیا جائے۔ اس بیے بخاری کا پر ترجہ ما فظ کے خیال کی کے مطابق حفزات احزا مت رحم ما مٹر پرتعربین بلکہ تردید کے بیے ہیے۔

ہم دون کیں سے کواگر واقعۃ کہاری کا ہی مقصد سے نواس مقصد کے بیے حرف یہ روایت کانی نہیں ، اس بلے کہ وسٹ "سجد پر پان کا ہم انااس بات کی دہل نہیں ہوسکنا کرزمین کی نظیر کا کول اور طربقہ نہیں ہے ، اور اس کی طہارت مرت پانی ہما دسنے کی صورت ہیں ہوئکہ بیٹیا ب سے اجزا رنا پال سقے اور عفونت بیا ہو گمی تھی ، دسینے کی صورت ہم محصوسے ، ہوسکت ہے کہ موجودہ حالت ہیں چونکہ بیٹیا ب سے کہ اعرابی نے بیٹیا ب کنا رہے پر کہا تھا اس بیسے اس سے ازالہ کی صورت بانی بہانا نکائی گئی ، اور دوا بیٹ سے پر نا بت سے کہ اعرابی نے بیٹیا ب کنا رہے اور ہو سکت اس بیسے جب نوراً بانی مبدا دبا گیا ، نو بانی اجزا مرتھ کے کو اس کی گئی اور نہ سو کھنے کا انتظام ہی مکن نھی ، اس بیسے فوری طور پر پانی نہاکہ طہارت حاصل کی گئی ۔

اس بیسے اس روابیت کو لے کوم گرنی دعوی نہیں کیا جا سکنا کہ زمین کی طمہ ارت مرف وحور نے ہی سے ہوئی ہے ، احاف کنے ہیں اور دوابات کی دیشنی میں کتے ہیں کہ زمین کی طہ ارت جس طرح عشل اور دھور نے سے ہوئی ہے ، اسی طرح سو کھتے سے جی موجاتی ہیں کہ زمین کی طہ ارت جس طرح عشل اور دھور نے سے ہوئی ہوجائے ، نتواہ موجائے ، نتواہ برسوکھنا دھوب سے ہوبا ہوا سے ، نوزمین پاک ہوجائے گی طہ ارق الارض یبسما اور ذکو ہ الارض یبسما کے الفاظ روایات میں اُسک مورٹ میں کام میں ، لیکن معرب ماکنٹ سے مند دطری سے نا بت ہے ، ہو کھود نے کا طریق بھی زمین کی طہ برائی واقع سے منعان میں منعول ہے ۔ کی نظر کی کا ایک طریق ہے ، اسی روایت اورای واقع سے منعان مسن وارفعنی میں منعول ہے ۔

اعرا بی مسجد میں آبا ، اوراس نے سحدی میں بیٹیاب کر دیا ، سرکار رسالت اکب صلی انٹرعلیہ وسلم نے اس حکر کو کھود ڈوالینے کا حکم دیا ، جنا کچہ اس جگر کو کھودا سکیا وراس بر باپن مہایا گیا ۔

جاءاعلى فبال فى السيد فاصو النبى صلى الله عليه وسلم دم كان ف فاحتفر وصب عليسه وكو

یہ روا بیت وارفطیٰ میں دوطرے سے متقول ہے ، حافظ کینے ہیں کہ صربت با ب سے بہ ٹا بت ہوناہے کہ کجا سن کے زائل کرنے کے بیت بات ہوناہے کہ کہ کہا سن کے زائل کرنے کے بیٹے باتی کا استعال ہی ناگر بڑہ ہے کہ اگر موابا دھوبیہ سے نشک ہونے پربھی بائی حاصل ہوسکتی ، ترسرکار کو بانی کا دول مشکانے اور پیراس پر بانی میانا حکم وسینے کی با عرورت متنی ، بکہ آئی تر یہ نوبا دہیتے کہ چھوٹر واسو کھنے کے بعد خود ہی باکر۔ ہوجا ہے گی ، لیکن واقطیٰ کی اس روابیت کے بارسے میں وہ کیا کہیں گے ، صفیہ کا اصول ہے کر اگر ا بیہ مسئلہ میں منقل ہوں توان سب کو وہ حتی الامکان جمع کرنے کی کوشش کرنے ہیں اور جمیح کرتے کی کوئی صورت نہ کلی ہوتو ترجے کا طرائی افتحار کرنے ہیں۔

چنا پخربها ں اننوں نے سفر اورص ب ماری دونوں روا بنول کو اپنی اپنی جگہ فابلِعمل سمجھا ہے ، زم زمین نو پاپی نہ مها د سیسے سے باک ہوجا سے گی میکن سخست زمین کر کھو دنا پڑسے گا ، ما ناکر معزو کھو د شے ، کی روابیت بخاری کی منزط پر پوری نمیں امر تق ، نیکن بر کیا صروری سے کرجو کاری کی شرط پر نداز سے وہ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک بھی نا قابل استندلال ہو، بخاری مبت لبعد

كے بين ان كے بيمان معفل بعض روابات بين أكل الله واسط بين اور امام اعظم ان سع بدت بيلے بين -

اس ليدم برسجه سن قا حربي كردوابت باب من يانى بها حبية كي كم سع بربات كهال سينكل أن كد باكم المال كرف كاطريقة هرف يان سانے بى مي منحصر ب ، اگرزين سوكه حانى ترياك مذيرتى ، ان دونوں ميكوئ لازم منبى سے ، اسس صورت میں بھی ممکن سیسے کہ باکی ماصل موسیاتی ، تیکن فازی معلدی کی وجرسسے برعل کا با بیاس بیدے کا باک ک ابا تی کھنا ہولیت كے مقصد كے خلاف سے نواه وہ نا باك كبر سے بر ہو با بدن بر ، اوز حصوصًا مسجد ميں كجھ بھى انتظار كرنا مسحد ميں نجاست كو با تى

ر کھنے کے مرا دی سیے بوظ اہرسے کہ درست منیں .

اس بیے مہاں نک اعرابی کی موکست کامعا لمہ تھا وہ اس کی نادانی تھی، نیکن اس کے فوراً بعدابیبا طریفیہ اختیار کما گیا جس سے بہلی فرصت بین سجدباک ہوجائے، رہا حفر کا معاملہ تو عرض کیا جا بیکا ہے کہ وہ بھی اسی واقعہ سے متعلق مذکورسیے ، بھیر ببر عذر کرنا کہ وہ روا بینن قابل استعدلال ننیں اس بیسے درست تنیں سیے کہ روابیت کمزورسی تیکن دوسرسے دومرسل طریقوں سے اس کی تا ئید مورسی سے یعب کی بنا برحفر کی صورت سے بکسرانکار کی گنجا تُش منبی -

حاصل بیہ سے کداول نو مجاری کامفصدا حناف پرنعریفی نہیں ہے بلکہوہ نو بر نبلانا با جاسے نیں کریشاب سے زمین ناپاک پوجلسنے نو وہ دھوستے سسے پاک مومبا تی سے بنواہ وہ مسجد کا معاطر ہو باکسی دومری زمین کا راس میں بینیں سے ک<sup>ا</sup>نطیبر کاطرنفیر مرون پانی بیانا ہے ، اورا گرحافظ کے احرار پر بہان ہی لیاجا ئے کر بخاری نعریف ب*ی کررسے ہیں ، نوشخا اس روا* بیٹ سے کا منس پیٹا ،جبتک کراہی وہیں نہ پین کردی جاسٹے جس میں زمن کی طہارت سے بیسے حرف با نی بھانے ہی کی صورت کربرط بنز حصر

نهیمان کیاگیا ہو۔

ماب بول المصيد. ن حنت عبد الله بن يوسف قال اخبر نا مالك عن هشام بن عروية عن ابيه عن عائشة ام المُحُمنين إنها قالت الى سول الله صلى الله عليه وسلوبصبى فبالعلى نويه فدعايماء فانبعه إيا كالمحنث عبدالله بن يوست قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدا مله بن علية عن ام قيس بنت معص الها انت بابن لها صغير لعر عيكالطعام الى رسول النه صلى الله عليه وسلو فاجسية رسول الته صلى الله عليه قيلم نى جعرى نبال على نؤب فندعابها وفنضحه ولحر يغسله س

نرجير، باب ، بجل كم بيتياب كالحكم، امم الهومنين مفرت مائشدهن الله عنهاسي روايت بصكر رمول أكوم صى السرعليدوسلم كے بإس ايك بجيرلاباكيا ،اس ف آپ كے برطوں ير ميتياب كرديا ، اك ف باق مشكا يا اور اسس كبروں بردهاردبارام فلبس بنست محعس سے روابیت ہے کہ وہ اسپنے ایک جھوٹے بمچے کو بوکھانا تنبس کھانا تھا رسول اکرم صیالت علیہ وسلم کی خدمت میں لا میں ، رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نے اس کواپی گود میں بٹھا یا ، اس نے آپ سے کپرطوں پر پیٹیا ک کم دیا، آب نے یا فی منکا یا اوراسے دھار دیا، وھونے کی طرح نہیں وھویا۔ متفصد ترجمیر برگراسی بیراسے پائیا کا کیا تھے ہے ، نا پاک ہے یا پاک ، اور اگر نا پاک ہے نواس کی نظیبر کا کیا طریقہ ہے ، نا پاک ہے یا پاک ، اور اگر نا پاک ہے نواس کی نظیبر کا کیا طریقہ ہے ، نا پاک ہے البتہ بچے کے سلط میں جمعود سے ساتھ ہیں ، نظر بیٹا تام ہی انگر نقدار کا اتفاق ہے کہ بیشاب نیچے کا برطریق نظیبر میں تخفیف رکھی گئی ہے ، بیٹا ب کردھویا جائے گا ، نشیاب کردھے نوان نظیبر میں تخفیف رکھی گئی ہے ، بیٹا ب کردھویا جائے گا ، نشیا ب کے متفا لم پرطریق نظیبر میں آگر وہ فذا نہ کھا نا ہو تو برگری نوانش ہے کہ بیشاب کردھویا جائے گا ، نشیاب کردھا بیٹے کے بیشاب میں آگر وہ فذا نہ کھا نا ہو تو برگری نائش ہے کہ بیشاب کردھویا جائے گا ، نشیاب کردھا ہے کہ بیشاب میں آگر وہ فذا نہ کھا نا ہو تو برگری نوانش ہے کہ دورہ میں اس کے فار درست میں ہو تو ل نوانش کے فراد ہو نے میں تحفیف رکھی ہے ، اس کا برا کر میں میں جنول نوانس کے فراد ہو نے بی ان اوال میں بھی قول ایسے بھی ہیں جن کہ بنا پر بریش ہو تھول ایسے بھی ہیں جنول نول سے کھی ہیں ان اوال میں بھی قول ایسے بھی ہیں جن کہ بنا پر بریش ہو

قنوافع کا ایک فول ایس شوافع کے ذہب بی جونول تقریکے گئے ہیں ان اوّال بی بعن قول ا بسے بھی ہیں جن کی بنا پر برنب قوی ہونا ہے کہ ان کے نزدیک لڑکے کا بیٹیاب پاک ہے ، چنا پخہ ای بنا پر بعض موامک نے شوافع کے متعلق ہی ظاہر کہاہے کہ ان کے نزدیک لڑکے کا پیٹیاب پاک ہے ، ابن بطال اور پھر فاضی عیاص نے ام شافنی کی طرف بین فول نسوب کہا ہے فودی قول کی نسبت میں علطی کی ہے ، معطابی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے نزدیک نفع دھے طرف کے بیٹیاب میں کانی سمجا گیا ہے قول کی نسبت میں علطی کی ہے ، معطابی کنتے ہیں کہ جن لوگوں کے نزدیک نفع دھے طرف کے بیٹیاب میں کانی سمجا گیا ہے ان کے نزدیک لڑکے کا پیٹیاب پاک سنیں ہے بلکہ نا باک ہی ہے ، البند مرف بہ ہے کہ طرف تا میں ہیں تحقیق ہے ، فروی کے ہیں کہ اس باب میں ہمارے بیمان تین قول ہی ، بیمان فول میں ہیں نا فول میں ہیں اور مونا رہے ، ومواقول برہے کہ دونوں کو نوں کونوں کی بیٹیا ہیں بان چھڑک دینا کانی ہے ، نبیرے یہ کہ چھڑکنا کی میں بھی کانی سنیں ، صاحب ترقہ نے آخرے ان دونوں فولوں کونوں کونوں کی بیٹیا ہے ، نمین بیا نا مثن ۔ نہیں ہیں اس بات میں بات کہ دونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کی میں بیا کانی ہے ، نمین بیا کرنے ہیں ہیں کہ اس بات میں بات کرنے ہیں کہ اس بات میں کونوں کونوں

اس کے بعد جب نووی آگے قدم بڑھانے ہیں اور نفع کے معنی تبلانے ہیں فربول مبنی کی طہارت کا تئبہ ہونے گذاہے فرق نے بعد جب نووی آگے قدم بڑھانے ہیں ، بہلا فول البومحد ہجر بنی ، اور ملامر بغوی کی طرف منسوب ہے کہ بہنیا ب سے آلودہ کہڑسے پر پا ن اس فدر ڈالا جائے کہ وہ با لکل تر ہوجائے، البتراس کرنچوٹرنے کی حزورت بنیں، گوبا اس صورت بیں ، وومرام طلب امام الحربین اور منفقین کی طرف نسوب ہے اور اس کی کوجیے ا ور بین بانی کے دوجیارت طرب گرفے سے فروری ہیں ، دومرام طلب امام الحربین اور منفقین کی طرف نسوب ہے اور اس کوسیے ا ور من نظارت و بیت ہیں کہ کہڑسے پر عرف اتنا بانی جھڑک دباجائے کہ بانی نسر ارب کے اجزار زیادہ ہوجا ہئی ، تفاطر کی منز ط نہیں اب انصاب کی طمارت انسان ہوجا ہئی ، تفاطر کی منز ط نہیں اب کے فائل ہیں تو دہ اس الزام دہی ہیں معذور ہے ، کیونکہ کہڑسے پر بینیا ب لگا ہواہے ، اوراس کے ازاسے کی چودرت تبلائی جا کے ، بائوکوئی طربیۃ نظیم کا منبی ہیں۔

م معضت بن كرصفرات شوافع كى طرف بول صبى كے سلسلے بيں جوطهارت كنسبت سے اس كا بدئى ان كابى مسلك سبت كم

د الأكے كے بينناب كى طمارت ميں تفتح كو كان سمجھتے ہي ا ورنضے كا مفہوم بر نبلاتے ہيں كہ بانى ( تنا طال دباجا سے كروہ مفدار ميں بيننا ب سے زبارہ مو، تفاطر عروری نيں ،اب اس كا اور دوسراكيا مطلب ہوكنا ہيں ؟

البزعلا مرا بن فیم نے اکی اور بات بیان کی ہے کہ با ن ممیل ریدننے والا) ہے جب بخاست پر پڑے گا واس کی طمارت کی طرف متقلب کردے گا ،اس بیسے لڑکے کے پیشاب بین نفخ کر بھی کافی فرار دیا گیاہے ، گوبا ہے بھی فکس کی کان ہے ،جس بیس گدھے ہی نمک ہوجاتے ہیں ، ہماری بچھیں ہر بات بھی منیں آئی ، اور نہم شوا فیج کی طرفت بہ قول خسوب کرنے ہیں۔

کدھے جی محک ہوجائے ہیں بہادی جی ہیں ہیں جائے جی ہیں ای اور نہ ہم صوافع کا طوف بہ ول کہ سوب لوسے ہیں۔

المرکے سے پیشا ہ بی تخفیف کی وجہ فی خام نگلنہ اور صوات شوافع کا تحقیق سلک یہ ہے کہ بیشا ب دو کے کا بھی۔

اباباک ہے اور الا کی کا بھی، ہل طریق تطہیر میں فرق ہے ، اور وہ یہ کہ در کے سے تعلق خاط زائد ہوتا ہے اوراس کو گود

تخفیف دکھی گئی ہے ، اور اس کی وجہ شار حین بجائے گا تو ابتلار بھی اس سے پیشا ہ سے تعلق خاط زائد ہوتا ہے اوراس کو گود

میں زیا وہ لیا جانا ہے ، اور جب گورمی زیادہ لیا جائے گا تو ابتلار بھی اس سے پیشا ہ سے تعلق خاط زائد ہوتا کہ معاملہ میں

انبلار زیا وہ ہوتو شرکعیت اس میں تحقیقت کر دہنی ہے ، لوطی کا معاملہ ایسانیں ہے ، کیوں کہ اس سے تعلق خاط ایسانیں ہے ۔

حافظ ابن جراور علام رہینی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں بابتی تو ہدت بیان کی گئی ہی گر مذکورہ بات زیا دہ توی ہے ، سبکن

ہم اس کی قومت کو سمجھنے سے قاص ہیں، ہم و کیھتے میں کہ لیسا و تا ہ در الزیار کی سے تعلق خالزیادہ ہوتا ہے ، بھر ماں کا معاملہ تو وونوں

کے ساتھ کمبیاں ہے، بکہ ماں کو تولوک ہی سے تعلق زیادہ رہتا ہے الجنس بیبیل الی اکبنس کما قبل ، اور اس مسٹ میں اگرمتناج ریابیت ہے تو وہ ماں ہی ہے کمیونکداصل انبلار نواسی کومیش آنا ہے ۔

اس بیے ہم پسیمتے ہیں کرتھیفت کی اصل وجرا تبلاد نہیں ہے بکہ لڑکے اورلڑکی کے مزاج کا اخلافت ان دونوں کے پیٹا۔

میں فرق کرنے کی اصل وجر ہے ، لوٹے کے مزاج میں حوارت قالب ہوتی ہے اور فلیئر حوارت کی بنا پر اس کامزاج سطیت ہوتا ہے ، کیو کم حوارت کی نا پر اس کامزاج سے ، کیو کم حوارت کی نا پر اس کامزاج سے ، کیو کم حوارت کی نا پر اس کامزاج ہے ، اس بید لوٹے کے بیٹنا ب میں ہی لطافت ہوگی ، مروت پانی وحار دیت سے اس کے اجزا رکی طرح سے نکل جا ہیں گئے ، برخلاف لڑکی کے پیٹنا ب میں کثا فنت ، لزوجت ، فلظت ہوگی ، مروت پانی وحالت سے ازالہ زہوسکے گئا ، ملنا حزوری ہوگا ، اس مراج کو ساشنے رکھ کر سڑلیست نے دونوں کے اسکام ہیں فرق کردیا ، کہ لڑکی سے بیٹنا ب میں اس کی حزورت مہیں فرق کردیا ، کہ لڑکی سے بیٹنا ب میں اس کی حزورت مہیں خرق کردیا ، کہ لڑکی سے بیٹنا ب میں اس کی حزورت مہیں -

[ما دبیت بات یا بہی حدیث من کیا کہ ایک لڑکا گئے کی خومت میں ما حرکہ گیا ، اس نے پیشاب کردیا ، عرص کہا گیا کہ کہڑا ا اناردیجے تاکہ وصودیا جائے ، آپ نے فرایا کہ حزورت نہیں ، پانی منسکا یا اور وحارد یا ، معلوم ہوا کہ بیشاب بخن توحزورہے ، مگر طریق تنظیم میں تخفیعت کی کئی کش ہے ، دو مری روابت میں آبا کہ ام فیس ایسے ایک موطلے کو جو کھا نا کھانے کے الاق نرختا رسول آکرم میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایم ، آب نے گود میں این اس نے بیشاب کو دیا آپ نے پانی منسکایا اور مفورا مفوراً محوراً کرکے بیشاب بر ڈواد ، آنا اینکہ چینا ب کیڑے سے نکل گیا۔

حفرت بین الهند کا ارشاو حضرت شیخ الهند قدس الله سره ارشاد فرماتے بیں کہ بخاری نے ترجمہ میں نوا بنا رجحان ملا ہر نہیں کیا،

کیکن ترجر کے ذیل میں دو حدیثیں بین کی بی، بہلی حدیث میں نواس کی تھر بے ہے کہ اُٹ نے اس کودھویا حبیبا کہ انبعدہ اجا ہ سے کا کین ترجر کے ذیل میں دو حدیثیں بین کی بی، بہلی حدیث میں نواس کی تھر بے ہے کرائٹ نے اس کودھویا حبیبا کہ انبعدہ اجام کے الفاظ سے نظام ہے ہوئی دیں اور ان دوحدیثوں کو اس باب سے کے بیٹنا ب سکے بارسے میں حبور کی طرح مخاصت اور طریق نظمبر میں تخفیف کے قائل ہی، اور ان دوحدیثوں کو اس باب سکے

نخست الکرانہوں نبے اسی دجحان کی طرفت انٹارہ کہا ہے۔

طرح دوسری منج سنوں کومبا لغے کے ساتھ دھو ما جا نا ہے۔

الفاظ صدیب کا اختلاف | الاکے کے پیٹاب کودھونے کے سلسلے ہیں امام بخاری نے دوروایتیں پش کی ہیں ، اکیب میں انبعه اتبالا کے الفاظ میں اورووسری میں نفیحه کا لفظ استعمال کی گیاہے اور دراصل سلسلے کی روابات میں نعیرات کا بڑا تنوّع سبے بمثلف الفاظ استنعال کیے گئے ہی بھیں نفیج اوریش کا لفظ استنعال کیاگیاسے بھی نتاع کا لفظ ہے بھیر صب کی تعبداختار کی گئے سے اور کسیں نے لینسلہ غشکاڑ کے الفاظ وار د ہوئے ہیں، ان با پنج تعبیارت بیں سے تین نعبیری صاحت کے ماتفہارسے مسلک کوٹا بت کرنی ہیں ۔ صرّب سکے معنیٰ بہانے کے ہیں انباع الما و کیے معنیٰ یا بی وحارشے کے میں اور ملبغ شكة كانزم بهب كه دهوياً نوحزود كين اس طرح منبس وهو ياحس طرح ودمرى نجاشيں مبا يف كے ساتھ وهون مجاتی ہیں ، اب دوالفاظ رہ جاشتے ہیں اکی نصبح اور دومرے سمن فعنے کا لغظ مشرک ہے ، اس کے مسئی پانی جی کھے کے معی ہیں اور دھونے سکے بھی ، دم حیض کو دھونے کے سلسلے میں ببی لفظ استنعال کیا گیا ہے ، بخاری نٹرلفین ہی میں عنقریب عضرتِ اممار سے روایت اسے گی تحقیر سے نعرصد بالماء شھر تنظیدہ شھر نصلی فیدہ ، بہاں بالاتفاق نعنے سے وحونا ہی مراد ہے ، اس طرح ا ورجى بعض مقا مات بربرلفظ وهون كے معنى بي استعمال مواسع، اور دراصل اس كے معنى بي بانى كا تفورا مفورا مفاطرا الله اس پیے بدان حفرات سکے بلیے نفی نہیں ہو سکتا جو یو ل صبی کوکسی درجہ میں طاہر ماستے ہیں ،ا ب حرف مرمش پر کالغظارہ جا ما ہے ، دسش کے معنیٰ بیان تعکہ چیوا کنے کے م ، تعین ہر لفظ بھی وصوبنے کے معنی میں آ پاہسے ، مرکا ردمالت کا ب مسلے انڈمالمیہ وسلم کے ومنوکی سجکا ببنت کرتنے ہوسے آ نہیے فونش علی رجلہ الیمنی حتی غسلھا ، دم چین کو دھوٹے کے سکسلے مس تزندی ہے حتیّبہ نشرا فوصیدہ نشعردشیدہ نشعرصلی فیدہ بہاں حربج طور پردھونا مراوسے ، اس بیسے ان نعبیرات ہیں سے کول تعبیر بھی اس کی مھنی کشن منیں رکھنی حس سے وصورتے میں تقاطرا ور وصار نے کی خرورت نہ محسوس کی جائے، ہاں ایک لغظ ہے، پہ لغیسلہ حس سکے معنیٰ میں کروھو مانئیں، اس بیسے نضبے اور پرننی سکے معنیٰ تھی بر ہوستے کہ وھویا شہیں، اس بیسے نضبے کرں گے کہ ابوداؤدس کٹرکیٹیدلہ غَسُلاً آیا ہے ، غُندًا معنول مطلن ہے جو ٹاکبید کے بیے آنا ہیے ، اس بیے اب لسعر بغسله غُسُك من اصل فنوليتي عنسل كي نعي منبي موكى . بلكه وت اكبيركي نفي موكى ا ورمفهوم بر موكا كراس طرح نهيس وحويا حب

اق النبى صلى البول قائماً وقاعل المختصرادم قال حدثنا شعبة عن ارعش عن الى و الكراع تعديفة قال القالبي صلى الته عليه وسلوسياطة قوم فبال قائماً نفرد عابماء فعينته بما فترخياً -

نرچید، باب ، کی سے ہوکر یا بنیر کر بیناب کرنا، حضومت صدلینہ رحنی انٹرعنہ سے روابیت ہے کم دسول اکرم میلی انٹرعلبہ وسم کسی نوم کی کوڑی پر تنٹرلیب دسٹے اور کھڑسے ہوکر آپ نے بیٹاب کیا ، بھر آپ نے پانی مشکا یا ،

بنانچریں بان سے كرما صر بوا اور أكب ف وصو فرا يا-

منفصد زرجیم الروارد بیشاب کرمزور بیشاب کورن کے وقت کولے ہوکر بیٹاب کرنا بھی جا کر بہتا ہو کو بیٹا ب کونے کے سلط میں توکو ی سالے میں توکو ی سلط میں میں ایک محصوص حدیث بیان کی ہے کیوں کر میٹھ کر پیٹیا ب ترجم میں قادمی اوقا مدا کہ وفول ہجزیں بیان کیس بھی توک میٹیا ب محصوص حدیث بیان کی ہے کیوں کر میٹھ کر پیٹیا ب کرنے کے بیون کو میٹھ کر پیٹیا ب کرنے کے بیون کو میٹھ کو بیٹیا ب کرنے کے بیون کو میٹھ کو بیٹیا ب کرنے کے بیون کو میٹھ کو بیٹھ کو ب

جوشخف تم سے رسول الٹرمسلی الٹرملیروسلم کے بارسے میں یہ بیان کرے کہ آئیے کھڑے ہوکر پیشا ب کمیا تواس کی تصدیق مست کرو، میں نے آپ کو میٹھوکر می پیشاب کرنے ہوئے دیکھا ہے۔ من حبتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه انا وابنه بيكوك قاعد "١-

کا عمد کا ہے۔ دومرسے بر کوعرب میں کھٹرسے ہوکر میٹیاب کرنا عیرمسلوں کا مثنا رہنا ، وہ مبیطہ کر پیٹیا ب کرنا عور نوں کا کا مسیم<del>ین سن</del>ے عبار حم<sup>ا</sup>

بن حسنه سے ابن ملجہ پس رواً بہت ہے کہ رسول اکرم صلی انٹرعلیہ درسلم ڈھال کی اُطِ مِیں مبیطے کر بیٹیناپ کررہے تھے ہمسی ہودی نے لحز کرسنے ہوئے آیپ کی ثنان میں دمعا فائٹر، برگستان خانرکا ست اشتمال کیے۔ انظو وا اِلید یبول کسانبول السواُ تا،

د کمین اگب عود نوں کی طرح مبیر کرمینیاب کررہسے ہیں، برنٹ بیریام عادیت عرب کے اعتبار سے بھی ہوسکتی ہے کہ ان کے

رید، پ رورن کا برن جید رہیاب رورم در کھڑھے ہوگر، مرد بیٹھ کر پیٹیاب کرنا سروا گی کے خلاف سمجھنے تنفے، ملک کئی کئی ادی میاں فور میں مبٹی کر بیٹیاب کرنی تعییں (ورمرد کھڑسے ہوکر، مرد بیٹھ کر پیٹیاب کرنا سروا گی کے خلاف سمجھنے تنفے، ملک کئی کئی ادی

کھڑسے ہوکر قوتِ کمرکا امتحان دیننے بختے ، اس بہے ہیو دی نے طیز کیا ۔ دوںرسے بہزنشنبیزنسنز کے اغلبار سے بھی ہوسکتی ہے کماکپ تو اس طرح بجسب کر پیٹنا ب کررسے ہیں جیسے عورتیں کرتی ہیں۔

 $g_{AAAA}$  and the contract of the contract of the contract of the contract of  $g_{AAAA}$ 

شاه صاحب نے بھی ان کی تعربیت میں مہمت برزور کانت استعال فرمائے میں ۔ (والسّراعلم)

البول عند صاحبه والنستربالحائط حنك عنبان بن ابي شيعة ذل حدننا حرير عن منصورِعن ابي وإمّل عن حذيفة قال رأينني إنا واللبي صلى الله عليه وسلم نته أنني فاتي سباطة فوم خلف حائط فقام كما يغوم احدكم فبال فانتينات منه فاشاراي فجئته فقمت عندعفنه حتى فرغ ر

' ترحمَیُر، با ب ، ابیسے ساتھی کے قریب اور دلیرار کی اگڑیں پیٹیاب کرنا ، حضومت مذلیفے سے روایت ہے کرمیں ایسے خ اُ ب کوا دررسول اکرم صلی احدّ علیه دسلم کو د مکیھ رہا ہم ک کرم مہل دہسے ہیں ، جینا کنچ اکٹی کسی قوم کی کوٹڑی پر وابوار کے پینچھے پینچے ا درا س طرح کھڑسے ہوئے حیں طرح نم میں سے کوئی متحف کھڑا ہوتا ہے ، بچر پیٹیا ب کیا ، بس ایپ سے فریب سے ہمط گھا، آب نے اشارسے سے مجھے بلایا ، میں حامر ہواا ور آب کے بیٹھے کھٹرا ہوگیا ،حتی کداپ بیٹاب سے فارغ ہوسکئے ۔

مفقع ذنرجمير| مفعد يرسے كردوا ياست بيں ہو يہ وارد مواسيے كەنبى اكرم صلى امئر عليہ وسلم فعلىسے حاجست سكے بيعے وُورَنشرلين ت حایا کرتے ستنے ،اس کا نعلق براز سے سے ، کیوں کہ اس میں دوطرفہ ستر کی ضرورت ہوتی ہے ، بیٹا ب میں ہج کہ اکیب جانب آ ٔ کی حزودست برط تی سیسے اس سیسے حرصت چیٹنا سب کی حزورست ہو توائس درحبر انہام حزوری منیں ، وہ توگوں کی موجودگی میں ملکہ کمسی 🖥 کو با برمی بردسے کی عزمن سے کھڑا کرنے کے بعد سی کیا جا سکتا ہے۔

اس متقد کے انبات کے بیے بخاری نے مصرت مذلفہ کی روایت بیش کہ سے مصرت مذبغہ فرمانے بن ، بن وکی پیر رہا ہوں کر بن آب ایک کوری پر تنز لیب سے کے جوکسی دیوار کے بیجھے بھی کہ کتھ بن آب ایک کوری پر تنز لیب سے کے جوکسی دیوار کے بیجھے بھی کھڑے ہوئے موار کا محار کے مطرح موار میں ایسان الفاظ کے بیش نظر میں سے عرص مور ہم کا کھا کہ حضرت بینے العند کے دیور کے بین ، جدب بینر بلیدالسلام نے بیتاب کا ادادہ کیا توصف سے مذابغہ بیٹنے مگے ، گرآب نے اشار سے بلایا ، یہ بیچھے کھڑے ہوگئے ، اور آپ نے بیتاب سے فراغت ماصل کا رجہ تا ب بوگئے ۔ دوانتداعی

باب البول عنده سباطة قوم حثث رمعتده بن عرعرة قال حدث شعبة عن منصورعن إلى وائل قال كان ابوموسى الاشعرى بيشد د في البول ويغول ان بني إسرائل كان إذا اصاب نوب إحدهم فرجية فقال حذا يفة كيت امسك اني وسول الله صلى

الله علیه وسلم سباطة فوم فبال فائمگار ترجید باب ،کی قوم کی کوئی پر پیتاب کرنا - ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت ابوموئ الاشعری پیتا ہے معاطر میں بست تشددسے کام لیتے منے اور کھنے سکتے کہ بن اسرائیل میں اگر کسی کے کپڑے کو پیتاب مگ جاتا مخاتودہ اس کو کامٹ دیتا تھا، محفرت حذیفی نے فرایا، کاش وہ اس کو بیان نہ کرنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوئی پر تشریعیت ہے گئے اور آئیب نے کھرائے ہو کرمیثیاں سے فراغت صاصل کی۔

مقصد ترجیئے ازجمہ کا مقعد میہ ہے کہی کوئی پر بیٹیا ب کرنے کے بیے کوئری کے مالک کی اجازت هزودی ہے تنیں ،

ہن کا ہر تو بد دو مرسے کی مکتبت میں نفرون ہے جس کی اجازت نز ہونی چا ہیئے بلکہ بیٹے مالک سے دریا فت کرنا جا ہیئے الکین بخاری کے دیا ہے کوئرے کوئرے کوئرے کوئرے کوئرے کرک وہ ہوتا ہے کہ کہ بیٹ بھر بیٹ بھر کے دیا ہے کہ کہ اس جسے کہ کہ کہ بیٹ بھر اس بیا ہے ہیں اس بیے اس کی اجازت ہو گئے ، چنا پنے بیاں بھی ہیں صورت ہوں کر آپ کسی شغل میں مشغول ہوگئے ، پیٹا ب کی حزورت ہوں تو فرا اسکے اور دورجانے کہ بجائے قریب ہی ایک کوئری پر مالک سے اجازت حاصل کئے بیٹا ب کی حضرت شاہ ولی احترا ورحضرت بیٹے الند کے بجائے قریب ہی اس ملے میں اس طرف ہے۔

کا دیجان منصد ترجمہ کے ملسلہ میں اس طرف ہے۔

یر دمی کرسکتے ہیں کہ مخاری اس باب میں کوٹری یا گندگی کی مگھوں پر بیٹاب کرنے کاطریق بنا نامیا ہتے ہوں کہ
ایسے مقامات پر کھڑسے ہوکر بیٹاب کرنا جا ہیئے ، مبیطے کر بیٹاب کرنے میں کیڑوں اور بدن کی اکودگی کا اندلیٹر ہے، نیز
یرمبی احمال ہے کہ بخاری کوٹری پر بیٹاب کرنے کا جواز بنانا جا ہتے ہوں ، کیوں کہ کوٹری یا گندگی کے مفامات پر
بیٹاب برتا دبولہ منولڈ کے منافی ہے مکین بخاری نے بنا باکہ اگر بیٹیاب کرنے والا احتیا طاسے کام سے اور کیڑوں
اور بدن کی مفاظت کا پول خیال کرسے تو کوٹری پر مبی پیٹاب کرسکتا ہے اور احتیا طاسی ہیں ہے کہ کھڑسے ہو کر فراغت
ماصل کرسے جا بیرا ہو نے اسی احتیا طاکی بنا پر خلاف مادت کھڑسے ہوکر بیٹیا ہے کیا۔

039

صدیم بنی بائی اروامیت میں آباکہ حضرت الوموسی استری بیٹیا ب سے معالمہ میں بہت زیادہ متشد دینے ناروری سانفر کھتے
سختے اس اند بنیہ سے کہ اگر کمیں زمین پر بیٹیاب کیا تو مبت ممکن ہے کہ پڑے یا بدن پر جھینٹ بطرحائے، اس بیے وہ فارورہ
ہی میں بیٹیاب کرتے تھے، ابن منذر سنے اس کی بہ وجہ بیان کی سے کہ حصرت ابوموسی الاستری نے کسی شخص کو کھڑے ہو کہ بیٹیاب
کرتے دیکھا توفر وایا کہ کھڑسے ہو کر منیں بلیڈ نمبیں بیٹے کر بیٹیاب کرنا جیا ہیئے تھا، بنی اسرائیل کاعمل نواس سلسے میں یہ تھا کہ اگر
کرتے دیکھا توفر وایا کہ کھڑوں کو کہاست گگ جاتی تو وہ اس کو کا طرح الستے تھے، اور گوہمار سے بیماں اس قدر نشند دہنیں ہے لیکن احتیاط
ہر حال ہمیں بھی پوری لوری کرنی جاتی ہے۔

معفرت حذیفر نے فروایا ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس قیم کی بات نہ کینے ، بین اگر اس نشدد کی گنجا کش ہوتی تورسول اکرم صلی الشرطیبہ وسلم کوٹری پر کھوٹرے ہو کر میٹیا ب نرفر ا نئے ، کیونکہ ایک تووہ خود کوٹری ہسے ، دوسرسے برکہ کھوٹے ہو کر پیٹیا ب کرنے میں رشا شاست کا بھی احتمال ہسے ، لیکن اکہے سنے ان احتمالات کی پروا ہنیں کی ،معلوم ہوا کہ دوراز کار احتمالات کا ٹرلیبت میں کوئی مقام نمیں ہیں۔



## عده كتابت طباعت خوبصورت بائن أنك الله

مَنُ يُرِدِ اللهُ بِهِ حَيْرًا يَّفَقِهُ هُ فِي الدِّينِ

(Coxe X)

لشنيخ الاستلام برمان لدين المحان على بن الى كر لفرغاني لمرغينا في المت<u>وذعة ه</u>م

الدّراتُة

للعكلائة ابى الفضل المخمد بن على برمجت العشقلاني

عَ الْحَاشِيّة للعَلامِة مُعْرَعُبْرا مِسْطِيْكُ

متوفى عنابم قد بذلناجهودنافى تصحيح هذاالكتاب عن الاغلاط وانلايتباوزعن صفحة حواشيها وتغريج احاديثها

مكتب برح البيث القامنوعزن شيك